



### AND SECRET OF THE PROPERTY OF

ۺڟ؆ڟڰڿڟڿٳڮڟڿٵڮٷڝۼ<u>ۜ؈ڝۼڽ؈ۻ؈</u> ۺڟ؆ۼڟڰٷڿڝ۩ڰٷڿڝ ڟڿڿۼڟڰٷڿڝ۩؈ڿ







مي المراعم المراد المرا

جة الأسلام امام محرّغزالی کی شهره آفاق کتاب کاسلیس و دکش ترجمه

اثر نهامه مولانا مولوی خطیب اظلم عالیجناب هی مسعید نقشبندی \_\_\_\_ نظیب منجد دانا گنج بخش دلا مور \_\_\_\_



فقير عبدا تصطا هري نقشبندي هاه لطيف ڪالوني نانگولائن ڪو لڙي

### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

|                | كيميائ سعادت                                     |
|----------------|--------------------------------------------------|
|                | حجته الاسلام امام غزالي"                         |
|                | مولانا محمد سعيداحمه نقشبندي                     |
|                | ••ااتعداد                                        |
| اوّل           | جون ۱۹۹۹ء                                        |
|                | . محمد حفيظ ملك                                  |
|                | فراز كمپوزنگ سنشر اردوبازار الا مور فون: ۲۳۵۲۳۳۲ |
|                | حاجی حنیف ایند سنز پر نثر ز                      |
| Secondary Cons | چو بدرى غلام رسول                                |
|                | ميان جوادرسول                                    |
|                | -۱۰۸۰ روپي                                       |
|                |                                                  |

ملنے کے پتے ملت بیلی کیشنز ۔ نیمل مجد اسلام آباد ذن: 2254111

> اسلام بک ڈلیو ۔ دوکان نبر 12 یج خش روڈ کل ہور www.maktabah.org

بسم الله الرحمن الرحيمه

ع ضِ ناشر

قار نين كرام!

آپ کا یہ ادارہ جو پروگریسو بحس لا ہور کے نام ہے آپ حضرات کے تعاون سے بفضلہ تعالیٰ مذہبی اور اخلاقی کتب کی اداعت میں ایک منفر دمقام رکھتا ہے '۲۲'۲۵سال سے گرال قدر خدمات سر انجام دینے میں مشغول ہے اور بفضلہ تعالیٰ اس ادارے نے اس مدت میں صالح اور پاکیزہ ادب پیش کرنے میں جوگر انقدر مساعی انجام دی ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔

آپ کی توجہ اور معاونت سے اسلامیات کے متعدد شعبوں مثلاً تاریخ اسلام 'سیرت النبی علیہ تاریخ تصوف' یذکرہ صوفیائے کرام' ملفو ظات و مکتوبات گرامی پر جو بیش قیمت اور گرال مایئر کماہیں ہم نے پیش کی ہیں وہ آپ سے خراج تحسین حاصل کررہی ہیں اور الحمد للد کہ قارئین کی پہند و طلب کے باعث ہم ان کتب کے متعدد ایڈیشن شاکع کررہے ہیں'

ان مطبوعات میں اصل متن بھی شامل ہیں اور مشہور زمانہ کتب کے تراجم بھی۔

عنیۃ الطالبین عوارف المعارف فیات الانس جائی کے تراجم آپ سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں ا ارشادات رسول اکرم علی (مجموعہ احادیث نبوی علیہ) تاریخ اسلام کے اصل متون آپ سے پہندیدگی کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ ذاتک فضیل الله یو تید من بیشآء

تصوف واخلاق کی کمایوں میں احیاء العلوم کے بعد کیمیائے سعادت بہت ہی بلند پایہ اور مشہور کتاب ہے 'قار نمین کرام کی فرمائش تھی کہ تصوف کی دوسری مشہور زمانہ کتب کے تراجم کی طرح کیمیائے سعادت کا ترجمہ بھی ہم شائع کریں۔ ہم نے والا مر تبت واقف ر موز معرفت و طریقت عالیجناب مولانا محمد سعید صاحب نقشبندگ (خطیب جامع معجد واتا بھی خش 'لا ہور) ہے جو حضرت مجد والف ثانی رحمتہ اللہ علیہ کے محتوبات گرامی کے ایک کامیاب متر جم سے آپ کے برخوردار ہے آپ کی کتب کی اجازت لی ہے آپ نے ہماری گزارش کو قبول فرمالیا ہے اور یہ کتب مار کیٹ میں لائے ہیں اور مرخوردار ہے آپ کی کتب کی اجازت لی ہے آپ نے ہماری گزارش کو قبول فرمالیا ہے اور یہ کتب مار کیٹ میں لائے ہیں اور امید ہم کتب میں میں ہو صوف کے قلم سے اس ترجمہ کا تکملہ ہوا اور نابغہ دوران امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کی مفصل سوائے حیات اور آپ کی تصانیف پر تبعرہ بھی آپ اس ترجمہ کا تکملہ ہوا اور نابغہ دوران امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کی مفصل سوائے حیات اور آپ کی تصانیف پر تبعرہ بھی آپ نے ممنوع ہیں۔

امید ہے کہ قار کین کرام جاری اس کو شش کو بھی پند فرمائیں گے اور اپنی پندیدگی اور حسب سابق تعاون سے

ہاراحوصلہ برھائیں گے۔ والسلام

آپ کے تعاون کے خوامتگار چو ہدری غلام رسول 'میاں جو ادرسول پروگریسو بحس 'لاہور

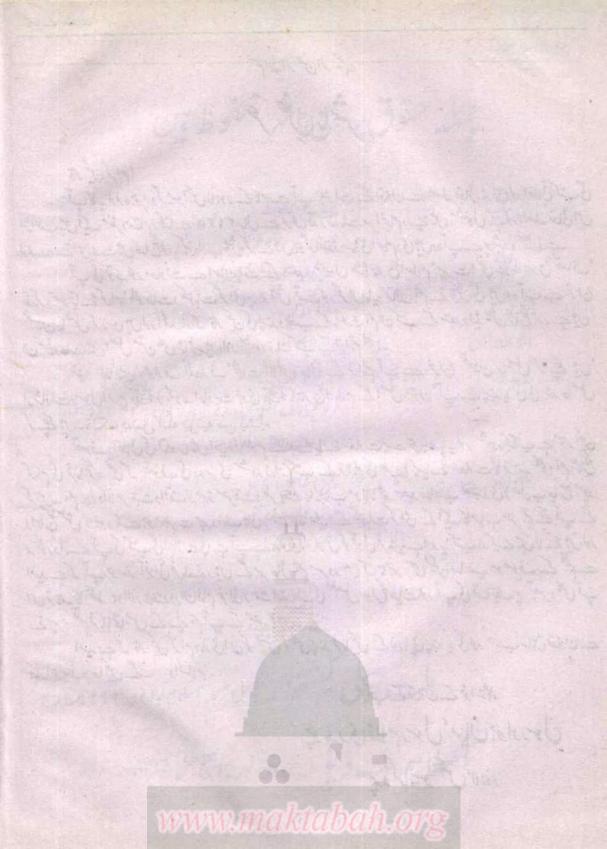

## فهرست مضامین کتاب مستطاب کیمیائے سعادت، درو

| نمبر شار مضامین صفحه نمبر                              | نمبرشار مضامين صفحه نمبر                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شیاطین اور ملائکه کی صفات موجود بین توبیه کسے معلوم ہو | ا_فرست مضامین کتاب                                                                                            |
| کہ ملا تکہ کے خصائل انسان کی اصل ہیں                   | ۲۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمتہ کے                                                                            |
| 10- فصل-ول كى كائنات كے عبائبات كى                     | مختصر حالات                                                                                                   |
| کوئی انتا شیں                                          | ٣- دياچه از حفرت مصنف قدس سره ٢٠٠٠                                                                            |
| ١٧_فصل-يه خيال درست نهيس كه عالم روحاني                | ٣_آغاز كتاب                                                                                                   |
| کی طرف دل کی کھڑ کی صرف سونے یام نے                    | ۵۔ مسلمانی کے چار عنوان ۵۔ مسلمانی کے چار عنوان ۔ مسلمانی کے چار عنوان ۔ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲ |
| کے بعد ہی گھلتی ہے                                     | ٧- پهلاعنوان-نفس کی پیچان                                                                                     |
| ١٤ فصل-پيبات بھي درست نہيں كه عالم                     | 2_ فصل-انسان كتنى چيزول سے پيدا كيا گياہ ٢٨٨                                                                  |
| غيب دروحانيات كامشامده صرف انبياء عليهم السلام         | ٨_ فصل-ان چيزول کابيان جن پر حقيقت                                                                            |
| کاتھ فاص ہے                                            | دل کی معرفت موقف ہے                                                                                           |
| ۱۸_فصل-انسان کے دل کوقدرت کی طرف                       | ٩_ فصل-دل كي حقيقت كابيان                                                                                     |
| ے بھی ایک فاص فضیلت حاصل ہے                            | ۱۰ فصل -بدن انسانی دل کی حکمر انی کی جگہ ہے                                                                   |
| ٩ _ فصل - جو شخص مذ كوره حقائق كو نهيس سجهتاده         | اس میں دل کے مختلف لشکر مصروف کار ہیں اس                                                                      |
| حقیقت نبوت سے بے خبر ہے                                | اا_ فصل-شهوت عصه 'بدن' حواس عقل اور                                                                           |
| ۲۰ فصل علم اس رائے کا حجاب ب                           | دل کے پیداکرنے کی وجہ<br>فعال میں تاری جان                                                                    |
| ۲۱_فصل-ید کیسے معلوم ہو کہ انسان کی                    | ١٢_فصل-اخلاق كي چار جنسين ٢٢                                                                                  |
| سعادت خداتعالی کی معرفت میں ہے                         | ۱۳ فصل-اننی حرکات وسکنات کی مگهداشت کابیان ۲۳                                                                 |
| ۲۲ فصل - دل کی حقیقت کاجس قدر حال اس                   | ۱۳ فصل - جب انسانول میں چوپایوں ٔ در ندول ٔ                                                                   |

|                                                            | 11-16 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦ - فصل - ونياتين چيزول سے عبارت ب ٧٧                     | کتاب میں بیان کیا ہے وہی کافی ہے ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۳- نقل- ونیاکی شمثیلات ۲۸                                 | ٢٣ فصل-جبول كي شان و فضيلت كاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۸ فصل-د نیامین ایسی چیزین کھی ہیں جو                      | ہوگیا تواہے در جد کمال تک پنچانا چاہے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| د نیامیں سے نہیں ہیں                                       | ۲۵_دوسر اعنوان مورفت معرفت مع |
| ۹ ۳- چو تھا عنوان                                          | ۲۵_خداتعالی کی معرفت معرفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۰ ـ آخرت کی پیچان                                         | ٢٦_ فصل - جس طرح خداتعالي كي ذات كاعر فان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۳۱ فصل -روح حيواني كابيان                                 | اپنی ذات کے عرفان سے اور اس کی صفات کی پیچان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المرام نظر المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي | اپی صفات کی پہچان ہے، مدہ حاصل کر تاہے ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳_فصل-روح انسانی کے بیان میں ۸۵                           | طرح حق تعالی کی تنزیمه و نقدیس بھی اپنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۳ فصل موت کے معنی ۸۷                                      | طهار توپا کیزگ سے معلوم کرنی جاہیے ہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ممس فصل-روح حیوانی اس جمان سے ہے اور                       | ۲۷ - فصل - انسان کی بادشاہت خداتعالی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بہت ہی لطیف خارات سے مرکب ہے                               | اد ۱۵ کانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨٩ فصل-حشر بعث اور دوباره المضخ كامعني ٨٩                  | بادشاہی کانمونہ ہے<br>میں فصل فلیف شروع میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢٧- فصل- جسم و قالب كي موت حقيقت انساني كو                 | ۲۸_فصل-فلسفی اور نجوی کی مثال ۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نیت د نابود نهیں کرتی                                      | ۲۹_ فصل - کواکب 'طبائع اور بر دج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲ ۲۰ فصل - عذاب قبر كامعنى وحقيقت عذاب قبر                 | وغيره کي تمثيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کے در جات محبت دنیاکی مقدار کے مطابق ہیں ، ۹۰              | ٣٠- فصل-سجان الله والحمد لله (الى آخره) ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸ فصل-اس شبه كاازاله كه اس دنياك                          | معنی کابیان معنی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سانپ تو ہمیں آنکھ سے مگردہ سانپ جو جان                     | اس- فصل-انسان كي سعادت خداتعالي كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| میں کیوں نظر شیں آتے ۔ میں کیوں نظر شیں آتے ۔              | معرفت وہدگی میں مفتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۹۹- نصل-اس امركي وضاحت كه عذاب قبركا                       | ۳۲_ فصل - فرقه اباهنیه کی نادانی سات دجهوں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 1 1 1 1 1 1                                              | روشني ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            | ۳۳ تيسراعنوان ۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۰ فصل-اسبات كاجواب جوبعض نادان كهته                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الم ہیں کہ اگر عذاب قبر ہو بھی تو ہمیں اس ہے               | ۱۳۵ و نیای پیچان<br>۳۵ و نیاس کور نیایس دو چیزوں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کوئی تعلق نہیں ہم اس ہے بے خوف ہیں ا                       | ما اله المان ودنیاین دو پیرون ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۱ فصل-روحانی عذاب کے معنی ۹۲                              | ضرورت ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1     |                                     | METERS OF THE STATE OF THE STAT |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174   | ٢٩ وضومين چه چزين مكروه بين         | ۵۲_فصل-روحانی عذاب کی تین قشمیں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144   | ۵۰_فصل چارم-عسل کامیان              | اس امر کابیان که روحانی آگ جسمانی آگ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 174   | ا ٤ - فصل پنجم - تيم كاميان         | الما يرب الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110.5 | ۲۷ ـ طهارت کی تیسری قتم فضلات بدن   | ۵۳_فعل-بہت سے احتق ایے ہیں جنہیںنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 112   | ے متعلق ہے                          | خود بھیرت حاصل ہےنہ شریعت سے رہنمائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 194   | ٣٧_ فصل-حمام مين جانے والے پر چار   | ماصل کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 112   | چيزين واجب اور دس سنت بين           | ۵۴ پيلار كن-عبادات ١٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| By.   | م کے فصل - فضلات بدن کی طمارت کے    | یددس اصلوں پر مشتل ہے ۔ ۱۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 119   | سات اقسام                           | ۵۵_ پہلی اصل -اہل سنت کے مطابق عقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 121   | ۵۷_چوتھی اصل-نماز                   | كاميان ١٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 124   | ۲۷- نمازی ظاہری کیفیت               | ۵۱ عقا ند کابیان ۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 124   | ۷۷_قصل-نماز میں کئی چیزیں مکروہ ہیں | ٤ ١١٣ دوسري اصل طلب علم كايمان ١١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 120   | ۸۷_ نماز میں چودہ فرض ہیں           | ۵۸_فصل-ہر شخص کے لیے علم حاصل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100   | 9 ۷ ـ نماز کی روح اور حقیقت کامیان  | ضروری ہے بے علم رہنے میں برداخطرہ ہے 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 124   | ۰۸-حقیقت وروح اور اعمال نماز        | ٥٩ فعل-انيان كے ليے سب سے بوھ كراہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1171  | ٨١ حقيقت قرأة وافكار نماز           | علم حاصل کرنا ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 114   | ۸۲ نماز مین حضور قلب کاعلاج         | ۱۱۷ تیری اصل ۱۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 100   | ٨٠ - سنت جماعت كابيان               | ١١١ طمارت كابيان ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| irr   | ۸۴ نماز جمعه کی فضیلت               | ۱۲_فصل-باطنی طهارت تین قشم کی ہے ۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144   | ۸۵_نماز جمعه کی شرائط               | ۲۳_بہلی قتم- نجاست سے طہارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144   | ۸۷_جعد کے آداب                      | ۲۴_ فصل - پانی کاہیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 147   | ٨ ٧ - پانچوين اصل - ز کوة           | ۲۵_دوسری فتم طهارت حدث ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 147   | ۸۸_انواع ز کوة اور ان کی شر ائط     | ٢٦ فصل اوّل - قضائے حاجت کے آداب ١٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 182   | ٨٩_نوع اوّل-چوپاؤل کي ز کوة         | ٢٧ فصل دوم-استنجاكابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IMA   | ٩٠_نوع دوم-غله وغير ه کې ز کوه      | ۲۸_ فصل سوم - كيفيت وضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| _       |                                            |      |                                        |
|---------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 124     | کے آداب                                    | 1179 | ۹۱_نوع سوم-سوناچاندی کی ز کوه          |
| 120     | 110 طواف کے آداب                           | 100  | ۹۲_نوع چهارم-مال تجارت کی ز کوه        |
| 120     | ١١١- ميزاب رحت كے فيح دعا                  | 144  | ٩٣ - نوع پنجم - زكوة فطرة              |
| 120     | ۷۱۱۔ رکن شامی کی دعا                       | 10+  | ۹۴ ـ ز کوة دیخ کی کیفیت                |
| 120     | ۱۱۸_رکن بیانی کی دعا                       | 10+  | ۹۵_ان آٹھ گروہوں کی تعریف              |
| 120     | 119_رکن بیانی اور حجر اسود کے مامین کی دعا | 101  | ٩٧_ز كوة كامرار                        |
| 144 4   | ١٢٠_مقام ملتزم كي دعا-يه قبوليت دعا كامقام | 100  | ع ٩ _ ز كوة ك آداب دو قائق             |
| 120     | ۱۲۱_مقام ابر اہیم-دو گانہ طواف             | 104  | ۹۸_ز كوةدينے كے ليے درونيش تلاش كرنا   |
| 120     | ١٢٢_مقام صفاك دعا                          | 101  | 99_ز كوة لينے والول كے آواب            |
| 140     | ۱۲۳۔ سعی کے آواب                           | 14+  | ١٠٠ صدقه ديخ کي فضيلت                  |
| 140     | ۱۲۴ و توف عرف کے آداب                      | 141  | ادار چھٹی اصل-روزہ                     |
| 144     | ١٢٥ ـ باقى اعمال فيح كر آداب               | 141  | ۱۰۲_روزه کے فرائض                      |
| They    | ۱۲۱_عمره کی کیفیت-آب زمزم شریف             | 747  | ۳ ۱۰ اروزه کی سنتیں                    |
| The ?   | پینے کی دعا                                | 140  | ۲۰۱۰ روزه کی حقیقت اور اس کے اسر ار    |
| 663     | ٢١_طواف وواع                               | 140  | ۵۰۱_افطار کے لوازمات                   |
| Photo C | ۲۸ ارزیارت مدینه منوره                     | 11.  | ١٠١- فصل-سال بھر کے افضل دنوں روزہ     |
| 1       | ١٣٩ - ١٤٦ كارار                            | 140  | ر کھناسنت ہے                           |
| 14.     | ۱۳۰ هج کی عبرتیں                           | 147  | ٢٠١- ماتوي اصل - في                    |
| IAT     | ۱۳۱_آٹھویں اصل-تلاوت قرآن مجید             | API  | ۱۰۸_ هج کی شر انظ کامیان               |
| Ar      | ۱۳۲ عافلوں کی تلاوت                        | API  | ١٠٩_استطاعت كي دوقشمين                 |
| IAT     | ۱۳۳ ملاوت قرآن پاک کے آداب                 | API  | •اا حج كاركان دواجبات                  |
| IAG     | ۳۳ ا۔ تلاوت کے باطنی آواب                  | 149  | ااا ہے میں چھیاتیں منوع ہیں            |
| IAA     | ۱۳۵_نویس اصل-ذ کرالی ·                     | 14.  | ١١١_ حج كى كيفيت وطريقه                |
| 149     | ۱۳۶_ذ کر کی حقیقت                          | 14.  | ١١٣درائے كے آداب اور زادراہ            |
| N. S.   | ١٣٤ - سبيع، تليل، تحميد، صلوة اور استغفار  | 1 12 | ١١٢- احرام اور مكه معظمه مين داخل مونے |

| ۱۵۸ جو صفات عورت میں ہوناچاہیں دہ              | کے فضائل 191<br>۱۹۳ دعاکا بیان ۱۹۳             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| آنه بین                                        | ۱۹۳ دعاکابیان ۱۹۳                              |
| ١٥٩-باب سوم - عور تول كے ساتھ                  | ١٩٦ مقرق دعاؤل كابيان                          |
| معاشرت كاميان معاشر                            | ۱۳۰ دسوین اصل - اصل تر تیب اور ادمین ۲۲۰       |
| ١٢٠ فصل-مردكے عورت يرحقوق ٢٣٥                  | اسمار ذکر کی مدامت کے دو طریقے                 |
| الاا۔ تیسری اصل - کسب و تجارت کے               | ۱۳۲ دن کے اور ادوو ظا کف                       |
| آداب میں                                       | ۲۰۹ دوسر ارکن-معاملات کامیان ۲۰۹               |
| ۲۴۲ ـ باب اول - کسب کی فضیلت و ثواب ۲۴۲        | ۱۳۴ پلی اصل - کھانے کے آواب ۲۱۰                |
| ١٩٣ ـ باب دوم - علم كسب كابيان مين كسب         | ۱۳۵ ۔ پانی پینے کے آداب                        |
| صدود شروع کے مطابق ہو ۲۳۸                      | ١٣١ کھائے کے بعد کے آداب                       |
| ١٦٢-باب سوم-معاملے میں عدل وانصاف              | ٢١٣ - كى كے ساتھ كھانا كھانے كے آواب ٢١٣       |
| محلوظ رکھنے کے بیان میں                        | ۱۴۸_ان دوستول کے آداب جوایک دوسرے              |
| ١٩٥ ـ باب چارم - معاملات مين انصاف ك           | کی زیارت کو جائیں<br>۱۳۹ میز بانی کی فیصلت ۲۱۷ |
| علاوه احسان اور بھلائی کابیان ۲۵۶              | ۱۲۹ ميز باني کي فيضلت ۲۱۷                      |
| ٢٢١ ـ باب معجم - معاملات و نياميس وين كي حفاظت | ۵۰۔ دعوت اورائے قبول کرنے کے آداب ۲۱۸          |
| كوملح ظار كهنا                                 | ا ۱۵ ۔ میزبان کے ہاں حاضر ہونے کے آداب ۲۲۰     |
| ٢١٨- چو تقى اصل-طال وحرام اور شبه كى پيچان ٢١٨ | ۱۵۲ کھانار کھنے کے آداب                        |
| ١٢٨ ـ باب اول - طلب حلال كي فضيلت اور          | ۵۳ ا فیافت خاند سے باہر آنے کے آداب ۲۲۱        |
| اس كاثواب                                      | ۱۵۴ دوسرى اصل - آداب فكاح كاميان ۲۲۱           |
| ١٢٩ ـ باب دوم - حلال وحرام ميں پر بيز گارى كے  | ۵۵ ا_باباول- نکاح کے فوا کداوراس               |
| درجات دمراتب كاميان                            | کے نقصانات                                     |
| ٥١ -باب سوم - حلال وحرام سے جدامعلوم           | ۱۵۱- نکاح کے تین نقصانات                       |
| کرنے کابیان                                    | ۵ ۵ ا باب دوم - عقد نكاح كى كيفيت اوراس        |
| ا کا ا باب چارم - سلاطین سے روزینه لینے '      | کے آداب اور ان صفات کا بیان جن کان ملحوظ       |
| انہیں اسلام کرنے اور ان کے مال سے حلال         | کھناضروری ہے                                   |
|                                                |                                                |

| رجانا۲۰۳ | ۱۸۸دوسویں قتم-ایخ آپ کوسب سے مت           |
|----------|-------------------------------------------|
| ارب ا    | ١٨٩ ـ باب سوم - عام مسلمانون و يشوا و     |
| 11.5     | بمسابول اور نو كر علا مول الونثري علا مول |
| r.r      | کے حقوق                                   |
| ين ٣٠٣   | ۱۹۰ دین قرامت در شته داری کے ۲۳ حقوق      |
| ين ١٥٠٥  | ا ۱۹ ا ر پردوسیول کے اس سے بھی زیادہ حقوق |
| 114      | ۱۹۲_ یگانوں کے حقوق                       |
| -14      | ۱۹۳ والدين کے حقوق                        |
| MIN      | ۱۹۴۔اولاد کے حقوق                         |
| 119      | ۱۹۵ لونڈی علاموں کے حقوق                  |
| rr.      | ١٩٧_ چھٹی اصل-گوشہ نشینی کے آداب          |
|          | ١٩٤ - گوشه تشینی اختیار کرنے کے آداب      |
| mm.      | ۱۹۸_ گوشته نشینی کی آفات                  |
| rrn.     | 199_ساتویں اصل-سفرکے آداب                 |
| 100      | ۲۰۰_باباول-سفر کی نیت اس کے               |
| mm9 -    | اتسام وآداب                               |
| 1-4      | ۲۰۱_قصل اول-سفر کے اقسام                  |
| 444      | ۲۰۲_سافری کے آداب                         |
| Prz.     | ۲۰۳-خاص لوگوں کے باطنی سفر کے آداب        |
| 6/11_    | ۲۰۴۰-بابدوم-انباتول كاميان جوسفرير        |
| 1-5      | روانہ ہونے سے پہلے مسافر کے لیے سیکھنا    |
| MAY      | ضروری ہیں                                 |
| mr.A     | ۲۰۵ سفر میں سات رخصتیں                    |
| TTA      | ۲۰۶-رخصت اوّل موزے کامسح                  |
| 444      | ۲۰۷_دومر ي رخصت تيم                       |

مال لين كابيان ۲ کا \_ فصل -ان فراہوں کابیان جن کے ار تكاب سے انسان قول یا فعل یا خاموشی یا عقاد ك باعث كناه ك خطرك مين مبتلا موتاب ٢٧٦ ٣ ١ - فصل - اگر كوئى بادشاه بحى عالم كے ياس فرات ك ك ليال مج توكياكرناجاب ٢٨٠ ٢ ١ - يانچوين اصل - حقوق صحبت اور عزيزون یروسیول او عدی علامول اور فقیرول کے حقوق كاسان ۵ کے اباب اول -اس دوستی کابیان جوخالص الله ك ليه موتى ب ٢١ ١- ال دوستى كى حقيقت كابيان ۷ کا اراس د شمنی کابیان جو خالص الله کے لیے ہو ۲۸۹ ٨ ٤ ا اباب دوم - حقوق صحبت ك حقوق وشر الط ٢٩٠ 9 کار حقوق دو ستی و صحبت ١٨٠ دوسرى فتم كاحق اس كى حاجات اس كے كينے ے پہلے ہی یوراکرنا ١٨١ - تيسرى فتم كاحق زبان سے متعلق بے ٢٩٣ ١٨٢ - چو مقى فتم - زبان سے دوستى اور شفقت كا ظهار ٢٩٥ ١٩٢١- يانچوي قتم-اس كوخرورت بو توعلم سكهانا٢٩ ١٨٢ چھٹی فتم-روست کے قصور اور خطاول سے درگذركنا ١٨٥ - ساتويل فتم- دوست كودعام بادر كهنا ٢٩٩ ۱۸۷\_ آٹھویں قتم-روستی میں وفاکر نا ۲۰۰۰ ٨١ ـ نوي قتم - تكفات كوترك كردينا

| -       | ,                                    |                                            |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 477     | ۲۲۸_دوسر ارکن-جس کااجتساب مو-        | ۲۰۸ - تیبری دخصت قعرنماز ۲۰۸               |
| MAI     | ۲۲۹_چوتھار کن-احتساب کی کیفیت        | ۲۰۹- چو تھی رخصت-دونمازوں کو جع کرنا ، ۳۵۰ |
| MAI     | ٢٣٠- پهلادرجه-حالات کاجانا           | ۲۱۰- پانچوین رخصت - سواری کی پشت پر        |
| MAT     | ۱۳۳_دوسرادرجه-تعریف                  | سنتين اداكرنا                              |
| PAT     | ۲۳۲_ تيسرادرجه-وعظو نفيحت            | ۲۱۱ - چھٹی رخصت - چلتے ہوئے سنتیں اداکر نا |
| MAM     | ۲۳۳- چوتھادرجہ- تلخ لہجہ اختیار کرنا | ادر صرف بهلی تکبیرین قبلدرخ مونا ۱۵۵       |
| 200     | ۲۳۴_مختب کے آداب                     | ٢١٢_ رخصت نمبر ٤ - سفر ميل روزه ندر كف     |
| غام طور | ۲۳۵-باب سوم- وه منکرات جولوگول مین   | كااجازت ٣٥١                                |
| TAL     | رغالبين                              | ٢١٣- آ تھويں اصل -ساع دوجد كے آداب         |
| TAL     | ۲۳۷_مسجدول سے متعلق برائیاں          | اوراس میں طلال وحرام کامیان                |
| MAA     | ۲۳۷ ـ بازارول سے متعلق برائیاں       | ۲۱۳-باباول-ساع اور وجد کے آواب             |
| m91     | ۲۳۸-هام کارائیاں                     | میں حلال وحرام امور کابیان ۲۵۲             |
| 1991    | ٢٣٩ ميزبانى سے متعلق برائياں         | ٢١٥- فصل - جمال ساع مباح اور جائز بوبان    |
| Care    | ۲۴۰_وسوين اصل                        | پای وجوہات سے حرام کھی ہے                  |
| m91     | ۲۴۱_ حکمر انی اور رعیت کی پاسبانی    | ٢١٧-بابدوم-ساع كي آثاروآداب ٢١٧            |
| 1223    | ۲۳۲_رکن سوم                          | ٢١٧- ساع كے تين مقام- فهم 'حال وحركت ٣١٣   |
| r. L    | ٣٣٧_راودين كےمملكات                  | ۲۱۸_ پىلامقام-قىم                          |
| THE IS  | ٣٣٠_اصل إوّل                         | ٢١٩_ دوسر امقام - حال                      |
| ME.     | ۲۳۵ _ رياضت نفس اور خوت بدسے پاک     | ۲۲۰ تیسرامقام- حرکت رقص اور کیڑے بھاڑ ۲۲۰  |
| r.A     | حاصل كرنا                            | ا۲۲_آداب ساع ۲۲۱                           |
| r.A     | ٢٥٦ - خوئ نيك كاجرادراس كافضل        | ۲۲۴_نوین اصل -امر معروف ادر نمی منکر ۷۱ س  |
| p1.     | ۲۵۷_نیک خونی کی حقیقت                | ٢٢٣-باب اول-امر بالمعروف ومنى عن المعر     |
| MIF     | ۲۵۸_خلق نیک کا حصول ممکن ہے          | كاوجوب كاوجو                               |
| MIM     | ۲۵۹_اخلاق کے چاردر جی بیں            | ۲۲۷-باب دوم-احتساب کی شرائط ۲۲۷            |
| MIM     | ۲۲۰ ورجه اوّل-                       | ۲۲۷- پېلار کن-يعني مختىب ۲۲۷-              |
|         |                                      |                                            |

| nes. | ۲۸۵ پیرومرید کاحال اسباب میں              | ודד_נובנפץ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444  | مختلف ہوتا ہے                             | ארץ_נוב, יפן-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ~~~  | ۲۸۲- كمال انبانيت                         | אוא ברב בורץ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44.4 | ۲۸۷ خواہشات سے دستبر داری کی آفتیں        | ۲۲۳-علاج کاطریقہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 440  | ۲۸۸_ حرص جماع کی آفت                      | ۲۲۵_اعمال خير عى تمام سعاد تول كى اصل بين ۲۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ۲۸۹_شهوت کورو کنے دالے شخص کااجر          | ٢٧٦ - تمام اخلاقِ حسنه كوطبيعت بن جاناجا ي ١١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 444  | ۲۹۰_نظر حرام اور عور توں کو دیکھنے کی آفت | ٢٦٤ عيوب نفس اور يهمارى ول كى شناخت ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| elf. |                                           | ۲۲۸_نفس کی مثال ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ۲۹۱_اصل سوم                               | ٢٦٩ ـ كمال محن خلق كى علامت ٢٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ۲۹۲_حرص گفتگو كاعلاج اور زبان كى آفتين    | ۲۷۰ چول کی تادیب وتربیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rar  |                                           | ۲۲-ابتدائكاريس مريدك ليے شرائط ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ror  | ۲۹۴ ـ خاموشي كي فضيلت                     | ۲۷۳_راودین میں ریاضت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rar  | ۲۹۵_زبان کی آفتیں                         | ۲۷۳ حفرت شیل کاارشاد ۳۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ram  | ۲۹۲_پیلی آفت                              | ۲۷۵ مریدول کے احوال مختلف ۲۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 000  | ۲۹۷_دوسرى آفت                             | Part A de la contact de la con |
| 000  | ۲۹۸_ تیری آفت                             | ٢٢٢_اصلي دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 204  | ۲۹۹_چو تھی آنت                            | ۲ کا اصل دوم<br>۲ کا استهوت هم و فرج کاعلاج اور ان کی حرص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 200  | ۳۰۰ پانچوین آفت                           | دور کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| roz  | ۳۰۱_ چھٹی آنت                             | ۲۷۸ گر علی کے فوائداور سیری کی آفتیں ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 209  | ۳۰۴ ساتوین آفت                            | ۲۷۹ گر شکی کی نضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 209  | ۳۰۳_آٹھویں آفت                            | ۲۸۰۔ مرید کے لیے کم خوری کے آداب ۲۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44   | ۱۳۰۴ نویس آفت                             | ١٨١_احتياطاول ، ٢٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 747  | ۳۰۵_دسویس آفت                             | ۲۸۲_احتياط دوم ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44   | ۳۰۷ گیار ہویں آفت                         | ٣٨٣_احتياط سوم ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 199  | ے ۱۳۰۰ فصل                                | ۲۸۴_ریاضت گر شکی کاراز ۲۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Production of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۰۳-دروغ کول حرام بے ۲۰۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٩_اصل پنجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۹۵ دروغ گوئی کی حقیقت ۳۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۳۰ حبودنیاکاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١١٠ - دروغ کے پنديده اور ناپنديده جملے ٢١٣م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اسس وُنیاک محبت تمام گناہوں کی اصل ہے ۵۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ااس-دروغ کی بار ہویں آفت ۲۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۳۲_ونیاکی ذمت میں احادیث ۵۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣١٢_نصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۳۳ _ بردی تقفیر ۵۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۱۳ غیبت کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۳۳ صحابہ کرام کے اقوال ۵۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اسارول سے فیبت کرنا بھی حرام ہے اے س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۳۵_دنیائے ند موم کی حقیقت معلوم کرنا کے ۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۱۵_فیبت کاح یص مونادل کی بماری م ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۳۹_ونیاکےورج ۵۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۲ ۳۱۷ - ده عذر جن کے باعث غیبت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۱۰ حضرت اوليس قرفي "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ر خصت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trend - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا ۱۳۱۷ زبان کی تیر ہویں آفت ۲۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۳۸_اصل شقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣١٨_فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۳۹ مال کی محبت اور اس کاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۱۹ غمازی کی حقیقت ۲۵ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۰ سوفقیری اور تو گری کی حالتیں ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۲۰_زبان کی چود هویں آفت م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مال عرابت را المسامل عراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۲۱ وگوں کی مدح وستائش نربان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۴۲ انسان کے دوست تین قتم کے ہیں سام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پدر ہویں آفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۳۳_ صحابہ کرام اور بزرگوں کے اقوال ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | The state of the s |
| ۵۱۵ القدر ضرورت بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۲۳_اصلِ چهارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ماس کے فائدے اور اس کی آفتیں کا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣٢٣ - غصه عد كينه اوران كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۳ سے مال کی دین آفتیں مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۲۴ ـ توحيد كاغلبه غصه كوچه پاليتا ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲ سامعور ص کی آفتیں ۲۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٨٧ عصريا محتم كاعلاج واجب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۲۱ میلید می | ٣٢٧ غصه كولي جانے والانيك خت ب ٢٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۲۲ اقوال بزرگان دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٢٢٧ - حضوراكرم علية نے اپناكام كے ليے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۲۳ حصوطع کاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مجهى غصبه نهيل كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۵۳۱ سخادت کی فضیلت ادر اس کا ثواب ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۲۸_حدادراس کی آفتیں ۴۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ۵۵۳ ـ مرمت كر في والول عاراض نه مو ۵۵۳    | ۳۵۲_ار شادات نبوی علی ۱۳۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٧ ٣- مدح وذم مين لوگول كے در جات         | ۳۵۳ صحابہ کرام کے اقوال ۵۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مخلف بین                                  | ۳۵۳ - طل کی ذرمت مص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           | ۳۵۵_ارشادات رسول اكرم علي ۵۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٤٧_اصلِ بشتم                             | ۳۵۲ سخاوت اورایار ۳۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۵۲ کاسلات ۲۵۸                            | عام رسول اكرم على كدارة عاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٩٥٤٠ حب الحزن                             | ۳۵۸ سخاوت اور حفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۸۰ سات فرشة اور سات آسان ۲۵۸             | ٣٥٩ ـ ثولبِ آخرت كى طلب ٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٨١ ـ ريا كبار عين صحابة كرام كا قوال ٢٠٥ | ٥٣٦ - حل كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٨٢ ـ وه كام جن مين لوگ رياكرتے بين       | الاسدايك اور عملى علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۸۳_ریای تیری قتم                         | سروس مادت میں ریاح ام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۸۴ ریاکی چو تھی قتم                      | ٣١٣_بعض مشائخ كاطريقة علاج ٢٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۲۳ ریا کورجات                            | ۳۲۳ مال کے زہر کا تریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٨٧_ وه رياجو چيونځي کې چال سے بھي        | ٣٦٥ - حفرت فاطمه رضى الله عنهاكي عمرت ٥٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| زیادہ مخفی ہے                             | ١٤٠١ - طمع كا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۸۷_حفرت على رضى الله عنه كاار شاد ۲۸     | The state of the s |
| ۳۸۸_ارشادات نبوی علیه                     | ٢٤ ٣٠ اصل بفتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٨٩ عمل كوباطل كرفي والاريا               | ۳۲۸ مار جاه و خشم کی محبت 'اس کی آفتیں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۹۰ ریا کے و قوع کی حالتیں ۵۷۰            | ان كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۹ سرریا کی ماری کاعلاج ۱۷۵               | ٣٩٩_ جاه کی حقیقت ٢٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۲۹۳ ریاکاعلاج دوطرح ہے ہوتا ہے اے ۵      | ۲۵۰ ـ توانگری کے معنی سے ۵۴۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٩٣ - طع كاعلاج                           | الاسرانسان كي خوابش ١٢٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۹۳۳ عملی علاج                            | ٣٤٢ حب جاه كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۹۵_دوسر اطریقهٔ علاج                     | ۳۷۳ ستائش سے محبت اور شکایت سے نا گواری ۵۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۹۹ دریاکاغلبه                            | ۲۵۳۹ ستائش پندى كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ۲۰۵ لباس چرکین ۲۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ع ٩٩ - وسوسول ك سلسله مين صحابه كرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۸ علم کامقام بلید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ک گزارش ۵۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۰۹ _ آخرت کی نجات اصل بورگ ہے ۲۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۹۸_طاعت ورو گی کے اظہار کی رخصت ۵۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۱۰ خود پیندی اور اس کی آفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣٩٩ ـ اظهار عبادت كادوسر اطريقه ٤٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۱۱ - خود پیندی اور فخر وناز کی حقیقت ۱۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۰۰۰ معصیت اور گناه کوچھپانے کی رخصت ۵۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۱۱ عبره خود پندي كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا ۲۰۰۱ریا کے خوف سے 'نیک کاموں سے زک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The state of the s | جانے کار خصت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۲۹_اصل د بم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٢٠٠٣ - حفرت نصيل بن عياض كا تول ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۱۵ عفلت مگراهی اور غرور کاعلاج ۱۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۰۰۴ - حضور اکرم علی کارشاد گرای ۵۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۱۷ شقادت کے اقسام ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۸۷ - حضرت سفیان ثوری کی احتیاط ۵۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٢١٧ غفلت اور ناداني كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | The Name of the State of the St |
| ۳۳۰ خطر آخرت ے آگائی کاذر بعہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۰۰۱ اصل ننم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۳۱ _ آیات رحمت اور احادیث مغفرت کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢٠٠٠ تكبر اور غرور كاعلاج ٢٠٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لوگوں کے لیے شفاء کا حکم رکھتی ہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸ ۰۸ _ ارشاداتِ نبوی علیت استان کا ۵۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۱۹ دوسر ایمار کون م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۹۰۹_ تواضع کی نضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۲۰ ملالت و گرابی اوراس کاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٠٥ مقبول معرول مع |
| ١٢٢ انبياء عليم السلام كامشابده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اام- صحابہ کرام اور بررگانق دین کے ارشادات ۵۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۳۵ پندار اور اس کاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۲- تکبر کی حقیقت ادراس کی آفتیں ۱۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۲۵۔ ارباب پندار کے فرقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۳۱۳ تکبر کے مخلف درج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۲۷ احادیث نبوی علیقی ۲۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۳۱۸_اللداوراس كرسول عليك كساتھ تكبر ۵۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۲۹ ولعظ نادان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 مر کے اسباب اور اس کاعلاج موم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۱ معنی قرآن پر غورنه کرنا ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۱۷_ارشادات نبوی علیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٣١ قرآنِ پاک کار تيل سے نديوهنا ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٠١٥ - تكبر كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۳۳ زېد ظاہرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۸۳ علاج عملی ۲۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۳۲ ول کورے اخلاق سے پاک کرنا ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۰۴۹ - تکبر کی علامتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| الما الماروا في تقييرات كا قاكن شيل ۱۳۳ مر و هي الماروا في كا كا الماروا في كا كا الماروا في كا كا الماروا في كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     |                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| الم المرافق التحدال المرافق التحديث المرافق التحديث المرافق التحديث المرافق التحديث المرافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 141   | ۳۲۷_اصل دوم                         | ١٣٨٣ _ صوفيان خام كار                       |
| الم المراق الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                     | مم من ایک گرده این تقفیرات کا قائل میں ۱۳۳۳ |
| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 777   |                                     | ممم مر فقس کوزیر کرنابہت بوی کرامت ہے ۱۹۳۵  |
| ۱۹۳۹ کی چاری کو چاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 444   |                                     | ١١٠٤ حفرت بشر حاتي كاارشاد                  |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AYP   |                                     | 400                                         |
| المار المارات المارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALA   | ۲۷ مروچ ول ے صبر کرنا ضروری ہے      | 10000 12112                                 |
| ۱۹۳۰ تبد کرد اور اس کی فضیات ۱۹۳۰ تعدم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے ۱۹۷۰ اور اس کی فضیات ۱۹۳۰ تعدم کس کے حقیقت اور اس کی فضیات ۱۹۳۰ تعدم کس کے مقیقت اور اس کی فضیات ۱۹۳۰ تعدم کس کی حقیقت اور اس کی فضیات ۱۹۳۱ تعدم کس کی حقیقت ۱۹۳۱ کے ۱۹۳۷ کس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777   | ٣٤٧ صبري احتياج                     | ۱۰۱۰۸ جیات                                  |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47.   | ٢١٢مرس طرح ماصل موسكتاب             |                                             |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121   | ۴۷۵ مر شکر کی حقیقت اور اس کی فضیلت |                                             |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | ۴۷۷_شکر کی حقیقت                    |                                             |
| المه صدیف نبوی علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17000 |                                     |                                             |
| ۱۹۸۳ رسول اکرم علی کا اسوه حسنه ۱۹۲۷ میلی کا اسیاء سے السان کو تا کرہ ہیں کا اسیاء سے السان کو تا کہ الا کا سرم میلی میں خوالت کا میں اسیاء سے السان کو تا کہ میں کا کہ میں خوالت کے مراتب ۱۹۸۵ میں خوالت کی تقفیر ۱۹۸۹ میلی کا کہ کی تابید کا میں خوالت کا میں خوالت کی تقفیر ۱۹۸۹ میلی کے خوالت کا میں خوالت کی توالت کی میں خوالت کی میں کہ میں کہ کہ کے اساب کی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کہ کے اساب کی میں کہ کے خوالت کی میں کہ کہ کے اساب کو کہ کے خوالت کی میں کہ کہ کے خوالت کی میں کی کہ کے دور اسیال کی میں کہ کہ کے خوالت کی میں کی کہ کہ کے دور اسیال کی کہ کہ کے خوالت کی کہ کہ کے خوالت کی کہ کہ کے خوالت کی کہ کی کہ کہ کے خوالت کی کہ کہ کے خوالت کی کہ کہ کے خوالت کی کہ کہ کے کہ کہ کہ کے خوالت کی کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کے خوالت کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ۸۷ ۲۰ کفرانِ نعمت کی تعریف          | 7.10                                        |
| ۱۹۵۷ ـ توب کی قبولیت ۱۹۵۷ ـ توب کی موات ۱۹۵۹ ـ توب کا موات اوران کے مرات ۱۹۵۹ ـ ۱۹۵۹ ـ توب ۱۹۵۵ ـ ۱۹۵۹ ـ ۱۹۵۹ ـ اقدام اوران کے مرات ۱۹۵۹ ـ ۱۹۵۹ ـ ۱۹۵۹ ـ بدایت کے تین درج ۱۹۵۹ ـ ۱۹۵۹ ـ از ۱۹۵۹ ـ ۱۹۵۹ ـ از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                     |                                             |
| ۱۹۸ معصیت محروی کاسب ہے ۱۹۸۷ محصیت محروی کاسب ہے ۱۹۸۷ محصیت محروی کاسب ہے ۱۹۸۷ محصیت کی تین در ہے ۱۹۵۹ محصوب کے ۱۹۸۳ محصوب کے تین در ہے ۱۹۸۹ محصوب کے ۱۹۸۳ محصوب کی تعلق محصوب کا ۱۹۸۹ محصوب کے تین دوئے ۱۹۸۹ محصوب کی تعلق محصوب کا ۱۹۸۹ محصوب کا ۱۹۸۹ محصوب کا ۱۹۸۹ محصوب کی اور بلا میں شکر اداکر نالازم ہے ۱۹۸۹ محصوب کی توجہ کے شرائط اور اس کی علامات ۱۹۸۳ محصوب کا کفارہ ۱۹۸۳ محصوب کا کفارہ ۱۹۸۳ کے ۱۹۸۹ کو ادام اور ۱۹۸۹ کے ۱۹۸۹ کو ادام اور اس کی توجہ کے اندازہ کے توجہ کے اندازہ کی توجہ کے توجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     |                                     |                                             |
| ۱۹۹ گنابانِ صغیرہ وکبیرہ ۱۹۳۹ میں خلائت کی تقفیر ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ میں خلائت کی تقفیر ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                     | ۱۹۳۷ معصیت محروی کاسب ہے ۱۹۳۷               |
| ۱۹۰ سفیره گناه کن مس طرح کبیره گناه کن ۱۹۰ سفیر گفر کے اسباب ۱۹۰ سفیره گناه کن از ۱۹۰ سفیره کن از از ۱۹۰ سفیره کن از ۱۹۰ سفیره کنده کند از ۱۹۰ سفیره کنده کند کند کند از ۱۹۰ سفیره کند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     |                                     | 0/2000/2 0/00 -11 04                        |
| ۱۹۰ سغیره گناه بخس طرح کبیره گناه بن<br>جاتے بیں<br>جاتے ہیں<br>جاتے بیں<br>جاتے بیں<br>جاتے بیں<br>جاتے بیں<br>جاتے بیں<br>جاتے بیں<br>جاتے بیں<br>جاتے ہیں<br>جاتے ہی |       |                                     |                                             |
| الاسماد توب ربداومت ۱۵۸ مینی توب کا تابی شکر او اکرنالازم ہے ۱۹۰۰ مینی اور بلامیں شکر او اکرنالازم ہے ۱۹۰۰ مینی توب ربداومت ۱۹۸ مینی توب ربداومت این ربداومت ۱۹۸ مینی توب ربداومت ۱۹۸ مینی توب ربداومت این ربداومت این ربداومت ۱۹۸ مینی ربداومت این ربداومت ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000  |                                     | ١١ ٨ ـ صغيره گناه بمس طرح كبيره گناه بن     |
| ۱۹۲۳ و نیاوی حرت کا کفاره ۱۹۷۷ که ۱۹۵۷ که ۱۹۵۸ سوم<br>۱۹۲۳ و توجه پرمداومت ۱۹۵۷ که ۱۹۸۸ و فوف دامید ۱۹۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49.   | ۱۸۵۸ کا میں شکر اداکر نالازم        | 0:26                                        |
| ۱۹۲۳ توبه پرمداومت ۱۹۵۷ ک۸۳ اصلی سوم<br>۱۹۲۸ ته کې تد سر ۱۹۵۸ ۲۵۸ خوف داميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISS  |                                     |                                             |
| ۱۹۳ تر کی تاب ۱۹۸۸ خوف دامید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STE   | ١٨٨ إصل سوم                         |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 195   |                                     | الا اله وبه يرمدو                           |
| ۱۹۴۵ امیدورجاء کی نضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 791   | ۹۸۹_اميدورجاء كي فضيلت              | ۵۲۵ - لویه کا مربیر                         |

| المراجاء کی حقیقت ۱۹۵۵ (۱۹۵۸ عالی کا مالی کار |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۷ عنوان کرام ہے ۱۹۷ عنوان کرام ہے ۱۹۷ عنوان کرام ہے ۱۹۵ عنوان کرام ہے ۱۹۵ عنوان کرام ہے ۱۹۵ عنوان کرام ہے ۱۹۵ عنوان کی العام ہے ۱۹۵ عنوان کرام ہے ۱۹۵ عنوان کی العام ہے ۱۹۵ عنوان کا العام ہے ۱۹۵ عنوان کی العام ہے ۱۹۵   |
| ۲۰۰ عنوانی الله کی تعریف ۲۰۰ عنوانی الله کی تعریف ۲۰۰ عنوانی کو تعریف ۲۰۰ کا ۲۰۰ کی تحریف کا تعریف ۲۰۰ کا ۲۰۰ کی تحقیقت زُم داوراس کی فضیلت ۲۰۰ کا ۲۰۰ کی اقسام ۲۰۰ کا ۲۰۰ خوف دل کی الیک حالت کانام ۲۰۰ کر ۲۰۰ کا ۲۰۰ کی حقیقت ۲۰۰ کا ۲۰۰ کی حقیقت ۲۰۰ کا ۲۰۰ کی حقیقت ۲۰۰ کا ۲۰۰ کو توجی الواع ۲۰۰ کا ۲۰۰ کی الواع ۲۰۰ کا ۲۰۰ کا ۲۰۰ کی الواع کا ۲۰۰ کی الواع کا ۲۰۰ کی الواع ۲۰۰ کا ۲۰۰ کی الواع کا ۲۰۰ کی کا ۲۰۰ کی کا تو تو کی کو کی کا تو کا تو کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۰۳ - وَفَى نَفْيِلَت اللَّى عَقِقْت اور ۲۰۳ - الله عَنْ الله كَافَاعَت كُرنا الله عَنْ الله كَافَاعَت كُرنا الله كَافَاعَت كُرنا ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١٠٥ - ١ |
| اقیام ۲۰۰ کا اقدام ۲۰۰ کا ۱۵ ده چیزی جن نے داہد کا قناعت کرنا کا اقدام ۲۰۰ کا ۱۵ دوری ہے کرنے داہد کا قناعت کرنا کا ۱۵ دوری ہے ۲۰۰ کا ۱۵ دری ہے کہ تھیقت ۲۰۰ کا ۱۵ دری ہے کہ انواع ۲۰۰ کا ۱۵ دری ہے جامعت اعمال بدلتے رہے جین ۲۰۰ کا ۱۵ دیت کے باعث اعمال بدلتے رہے جین ۲۰۰ کا ۱۵ دیت اختیار سے باہر ہے ۲۰۰ کا ۱۵ دخو فی اللی کس طرح حاصل کیا جائے ۲۱۲ کا ۱۵ دنیت اختیار سے باہر ہے ۲۰۰ کا ۱۵ دنیت اختیار سے باہر ہے ۲۰۰ کا ۲۰۰ کے دخو فی اللی کس طرح حاصل کیا جائے ۲۱۲ کا ۲۰۰ کا ۲۰۰ کے دخو فی اللی کس طرح حاصل کیا جائے ۲۰۱۲ کا ۲۰۰ کے دخو فی اللی کس طرح حاصل کیا جائے ۲۰۱۲ کا ۲۰۰ کے دخو فی اللی کس طرح حاصل کیا جائے ۲۰۱۲ کے دخو فی اللی کس طرح حاصل کیا جائے ۲۰۱۲ کا ۲۰۰ کے دخو فی اللی کس طرح حاصل کیا جائے کا ۲۰۱ کے دخو فی اللی کس طرح حاصل کیا جائے کا ۲۰۱ کے دخو فی کیا تھی کا تو دخو فی اللی کس طرح حاصل کیا جائے کیا تھی کا تھی کا تھی کیا |
| ۲۰۷ فروری ہے کوف ول کی ایک حالت کانام ہے ۲۰۷ فروری ہے کہ کا گفت کے مختلف درجات کے ۲۰۷ کا ۱۵۰ فروری ہے کا ۱۵۰ فرف کے مختلف درجات کے ۲۰۰ کا ۱۵۰ دل کے وسوسے اور خیالات ۲۰۸ کا ۱۵۰ دل کے وسوسے اور خیالات ۲۰۸ کا ۱۵۰ دنیت کے باعث اعمال بدلتے رہے ہیں ۲۵۰ کا ۱۵۰ دنیت کے باعث اعمال بدلتے رہے ہیں ۲۵۰ کا ۱۵۰ دنیت اختیار سے باہر ہے ۲۵۳ کا ۲۵۰ دنیت کو تعلق کی دو تو کی دو تو کی دو تو کی دو تو کی دو  |
| ۲۰۷ فوف کے مختلف درجات ک ۵۰۷ میت کی حقیقت ۲۰۵ مرح فوف کے مختلف درجات ک ۵۰۷ مرح فوف کے انواع ۲۰۸ مرح فوف کے انواع ۲۰۸ مرح فوف کے انواع میں ۲۰۰ میت کے باعث انتمال بدلتے رہتے ہیں ۵۰۰ مرح فوف انتمال بدلتے رہتے ہیں ۵۰۰ مرح فوف انتمال کیا جائے ۲۱۲ میں طرح حاصل کیا جائے ۲۱۲ میں انتمال سے باہر ہے میں مرح فاصل کیا جائے ۲۱۲ میں مرح فاصل کیا جائے ۲۱۲ میں مرح فوف کیا تھیاں ہے باہر ہے میں مرح فوف کے میں مرح فوف کیا تھیاں ہے باہر ہے میں مرح فوف کے میں مرح فوف کیا تھیاں ہے باہر ہے میں مرح فوف کے |
| ۲- خوف کے انواع ۲۰۸ کانواع ۲۰۱۰ کانواع ۲۰۱۰ کانواع ۲۰۱۰ کانواع ۲۰۱۰ کانواع ۲۰۱۲ کانواع ۲۰۱۰ کانواع ۲۰۱۰ کانواع ۲۰۱۰ کانواع ۲۰۱۰ کانواع ۲۰۱۰ کانواع ۲۰۱۰ کانواع کانواع ۲۰۱۰ کانواع  |
| ا سوء خاتمہ اللہ کتار ہے ہیں ۵۲۰ اللہ کتار ہے ہیں ۵۰ اللہ کس طرح حاصل کیا جائے کا اللہ کا ساتھ اللہ کا ساتھ کیا ہے۔ انتقاد سے باہر ہے میں اللہ کا ساتھ کیا ہے۔ انتقاد سے باہر ہے میں اللہ کا ساتھ کیا ہے۔ انتقاد سے باہر ہے میں کا ساتھ کیا ہے۔ انتقاد سے باہر ہے میں کا ساتھ کیا ہے۔ انتقاد سے باہر ہے میں کا ساتھ کیا ہے۔ انتقاد سے باہر ہے میں کا ساتھ کیا ہے۔ انتقاد سے باہر ہے میں کے انتقاد سے باہر ہے ہیں کا ساتھ کیا ہے۔ انتقاد سے باہر ہے ہیں کیا ہے۔ انتقاد سے باہر ہے ہیں کے باہر ہے ہے ہیں کے باہر ہے ہیں کے باہر ہے ہے ہیں کے باہر ہے ہے ہیں کے باہر ہے ہے ہے ہے ہیں کے باہر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا - خوف اللي كس طرح ماصل كياجائ ١٦٦ ١٦٥ نية اختيار عبابر ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - حكايات انبياء (عليهم السلام) اور ملائكه ١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا- صحابه كرام اوربزر كان سلف كى حكايات 217 ماس پنجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵ مسور این مخرمه کاواقعه ۱۲۷ مسور این مخرمه کاواقعه ۱۲۷ مسور این مخرمه کاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥- حفزت عمر بن عبد العزيز كاليك كنيز ٥٢٥ اخلاص كي حقيقت العزيز كاليك كنيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ے جواب کاک ۵۲۵ صدق کی حقیقت کاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Merica Alaurian Maria Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اصل چارم ١٥٢٦ اصل ششم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - فقروز بد ۱۹۷ عامه ومراقبه ۲۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵- فقروز مد کی حقیقت ۱۹۷ مدید دنیا تجارت گاه ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اردردیش کی نضیلت ۲۲۰ دواب اور نیکیوں سے محروی ۲۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - حفزت ابراہیم ادہم نے دولت ۵۳۰ دوسر امقام مراقبہ ۲۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نمیں کی ۲۳ ا۵۳ د باداور اصحاب الیمین کامر اقبہ ۷۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - قانغ درویش کی نضیلت ۲۳۳ که ۱۳۵ دوسری نظر ۷۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| درویثی کے آداب ۲۲۷ مساب نفس کامراقبہ ۷۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1.1   | ۵۵۷ ـ توحيد كاپيلااور دوسر ادرجه           | 44          | ۵۳۴_مقام چارم                             |
|-------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 10-1  | ۵۵۸ ـ توحيد كاتيسر ااور چوتھادر جه         | 440         | ۵۳۵_مقام پنجم عجابده                      |
| 1.0   | ۵۵۹_انسان کافعل ارادی                      | 224         | ٢ ١٩٥ - حضرت اويس قرني كامعمول            |
| 1.0   | ۵۲۰_ ثواب وعذاب كول عياس كاجواب            | 441         | ۵۳۷_نفس پر عتاب کرنا 'ادراس پر توجیخ      |
| 190   | ۵۲۱ وه دوسر اایمان مجس پر توکل کی بنا      |             |                                           |
| ۸٠٨   | ۽ پيدائرنا                                 | 132         | ۵۳۸_ اصل بفتم                             |
| 190   | ۵۶۲ مالله تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمت پوشیدہ | 411         | Jar - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - |
| ۸۰۸   | ركتاب                                      | 4Ab         | ۵۴۰ قفر کی فضیات                          |
| 1.9   | ۵۶۳_توکل کی حقیقت                          | 21          | ۵۴۱ حقرت داؤد طائي م الفكر                |
| 110   | ۵۹۴ وکل کے تین درج ہیں                     | 211         | ۵۴۲_هیقت نظر                              |
| All   | ۵۲۵_توکل کامقام                            | 41          | ۵۴۳ تفکر کیول ضروری قرار پایا             |
| AIF   | ۵۲۷_توکل کے اعمال                          | 215         | ۵۳۴_اطوارِ تَقَارِ                        |
| ۸۱۵   | ۵۶۷_کسب کی شرطیس                           | 210         | ۵۲۵ حق تعالیٰ کے لیے تھر                  |
| 114   | ۵۲۸_صاحبِ عيال كاتوكل                      | - 414       | ٢ م ٥ _ عبائب مخلو قات ميس تفكر           |
| 112   | ۵۲۹_بعض احوال میں دوانہ کھانااولی ہے       | 491         | ۵۴۷ دوسری نشانی                           |
|       | ۵۷۰ حضور اکرم علی کے عمل کے مخالف          | <b>29</b> t | ۵۴۸ - تيسر ي اور چو تھي نشاني             |
| 172   | نتين ہے                                    | 290         | ۵۳۹_سمندركے عبائب                         |
| 1010  | PERSONAL PROPERTY AND PROPERTY AND PARTY.  | 490         | ۵۵۰ چیشی نشانی                            |
| 19.44 | ا ۱ ۵ ـ اصل تنم                            | . 494       | ۵۵۱_ساتویس نشانی                          |
| 171   | ۵۷۲_محبت ِالني اور شوق در ضا               | de l'inc    | (0.715)(EST ) 1-0/5                       |
| 171   | ۵۷۳ محبت اللي كي فضيلت                     |             | ۵۵۲_اصلِ بشمّ                             |
| 120   | ۵۷۴ دوستی کے اسباب                         | 499         | ۵۵۳_توحيدوتوكل                            |
| 124   | ۵۷۵_حقیقت حسن وخولی                        | <b>∠99</b>  | ۵۵۴ ـ توکل کامر تبدادراس کی شناخت         |
| 144   | الا کا کا حق تعالی کے سوااور کوئی محبت کے  | 499         | ۵۵۵ ـ توکل کی نضیلت                       |
| 12    | لائق نہیں ہے                               | ۱۰۱۲        | ۵۵۷ ـ توحيد كي حقيقت 'جس پر تو كل مو قوف  |

| ١١٠٠ - ١٥٠١ الم                  | ۷۷۵۔ دیدارالیٰ میں جولذت ہے'وہ کسی  |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ١٠١ - ٢٠١ كور بيد                | چزیں نیں ہے                         |
| ۲۰۲ سکرات مرگ اور جان کنی        | ۵۷۵-دل کاراحت معرفت میں ہے ۸۴۲      |
| ۲۰۳- جال کنی کی ہیب              | ۵۸۰ علم ومعرفت كى لذت عام لذ تول سے |
| ۲۰۴_قرکام دے کلام کنا ۱۰۲        | ياده ې                              |
| ۲۰۵ مکر کیر کے سوالات ۲۰۵        | ۵۸۱ - نظر کی لذت معرفت کی لذت ہے    |
| ۲۰۲_مر دول کے احوال 'جو خواب میں | ياده ې                              |
| منكشف ہوئے                       | ۵۸۵_عارفكاحال ۵۸۸                   |
| \% . " :                         | ۵۸۵ - خودی کی شکست ۲۵۰              |
| ختم شد                           | ۵۸۰_معرفت الی کی پوشیدگی کاسبب ۵۵۱  |
|                                  | ۵۸۵ تدبير محبت الني                 |
|                                  | ۵۸۸ عالم آخرت كاحصول ۸۵۵            |
|                                  | ۵۸ علاماتِ محبت اللي                |
|                                  | ۵۹- شوق خدا طلی                     |
|                                  | ٥٩_انس کيا ۽                        |
|                                  | ۵۹۱ مرضاکی نضیلت ۸۲۰                |
| 11                               | ۵۹۲_رضاکی حقیقت ۸۲۲                 |
|                                  |                                     |
|                                  | ۵۹۱ ماسلود جم                       |
|                                  | ۵۹۵ یادِمرگ ۵۲۸                     |
|                                  | ۵۹- موت کویاد کرنے کاطریقہ ۸۲۷      |
|                                  | ۵۹۵ موت کاذ کردل پر کس طرح          |
|                                  | وَرُبُوتِا ٢١٤                      |
|                                  | ۵۹/ ۵۹ آرزوئے کو تاہ کی فضیلت میں   |
|                                  | ۵۹- حص کے اسباب مدہ                 |

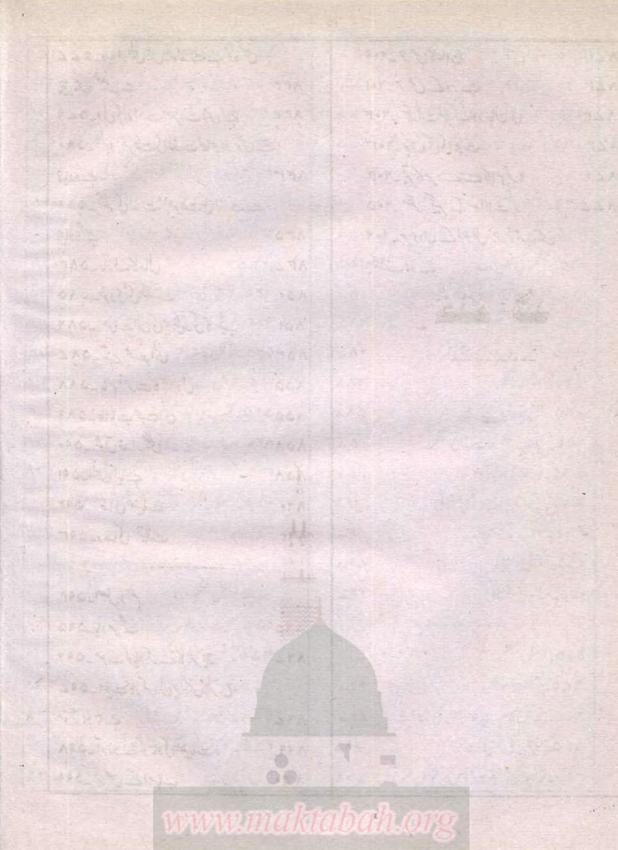

# بسنم الله إلرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ، من مُن الرَّحِيمِ، من مُن مُن وَ نُصلِ عَلى رَسُولِهِ الْكَرِيم

### مصنف کتاب ججتہ الاسلام حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کے مخضر حالات

نام : اسم گرامی محمہ 'الد حامد کنیت 'غزالی عرف اور زین العلدین و ججتہ الاسلام لقب ہے ابدِ علی فضل بن محمر بن علی الش الزاہد الغارمدی التوفی بے کے ہی ھے کے مرید ہیں۔

ولادت: آپ دهم میں خراسان کے ضلع طوس کے شرطاہران میں پیداہوئے۔

غرالی عرف کی وجہ: آپ کے والد ماجد قدس سرہ دھاگے کی تجارت کرتے تھے۔اس مناسبت سے آپ کا خاندان غرالی کملا تا تھا۔عربی میں نبیت کا یمی طریقة میں دی ہے۔ جیسے عطار کو عطاری اور قصار کو قصاری کتے ہیں۔

تخصیل علم : وفات کے وقت آپ کے والد ماجد نے آپ کو اور آپ کے چھوٹے بھائی احمد غزالی کو تعلیم کی غرض سے اپنے ایک وبعد سے سپر دکیا۔ چنانچہ آپ نے فقہ کی ابتدائی کتابتی اپنے شہر کے ایک عالم احمد بن محمد راؤ کانی ہے ہی پڑھیں اس کے بعد آپ جر جان چلے گئے اور وہاں امام ابو نھر اساعیلی کی خدمت میں رہ کر مخصیل علم شروع کی۔ یہاں آپ کی استعداد علمی اس حد تک پہنچ گئی کہ معمولی علماء آپ کی تعلی و تشنی نہیں کر سکتے۔ تھے۔ اس لیے امام صاحب جر جان سے علم و فن کے عظیم مرکز غیشا پور تشریف لے گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے اسلامی مدارس کے سر تاج مدرسہ نظامیہ غیشا پور میں داخلہ لیا۔ اور ضیاء الدین عبد الملک معروف بہ امام الحرمین آ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ جو اس وقت اس مدرسہ کے مدرس اعظم تھے۔ امام صاحب نے امام الحرمین کے ذیر عاطفت نمایت جدو جمدسے علم کی مخصیل شروع کی اور تھوڑی ہی مدرس میں فارغ انتحصیل ہو کر تمام افر ان اور ہم عصر لوگوں سے سبقت لے گئے اور بالآخر آپ کو وہ ور تبہ حاصل ہوا جو امام

الحرمین کو بھی نصیب نہ ہوا تھااور اپنے عظیم علمی مقام کی بناء پر امام الحرمین کے زمانے ہی میں نظامیہ نیشا پور کے نائب مدرس مقرر ہوئے۔ امام الحرمین رحمتہ اللہ نے ۸۷ میں وفات پائی۔ پھر ذیقعد وو ۲۹ میں امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے نیشا پور کے مدرسہ نظامیہ میں مدرس اعظم کی حیثیت سے مندورس کوزینت عطاک۔

اس زمانے میں نظامیہ نیٹاپور کے علاوہ دوسر اعظیم علمی مرکز نظامیہ بغداد تھا۔ نظامیہ بغداد تمام دنیا میں مسلمانوں کے علوم وفنون کامرکز تشکیم کیاجاتا تھا۔ دور دراز ممالک سے لوگ یخیل علم کی خاطر وہاں جاتے تھے۔ اس بناء برار کان سلطنت ہمیشہ اس کو شش میں رہتے تھے کہ اس کی علمی حیثیت میں فرق نہ آئے۔ جو حضر ات نظامیہ بغداد میں تعلیم و تدریس کے لیے مقرر تھے۔ ان کا معیار تعلیم وہ نہیں تھا جو اس مدرسے کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ خلیفہ بغداد کو خود ہمی اس کا بہت خیال تھا۔ اس کمی کو پور اگر نے کے لیے امام صاحب کو بغداد میں درس و تدریس کے لیے طلب کیا گیا۔ لیکن امام صاحب نے متعدد وجوہات پیش کر کے معذرت کی اور آنے سے انکار کر دیا۔

باطنی علم کی بخصیل : امام صاحب گی ایک تصنیف کے مطابق آپ کی طبیعت ہمیشہ تحقیقات کی طرف مائل رہتی سخی - عظیم تبحر علمی اور عرصہ درازہے مشغلہ درس و تدریس کے باوجودول سکون واطمینان سے خالی تھا- سکونِ قلب کی تلاش میں مختلف ندہبی فرقوں کے عقائد کا مطالعہ کیا- علم کلام اور فلسفہ کی کتابوں کو کھنگا لائیکن مشکل حل نہ ہوئی۔

روھ لیے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باتی ہے اب تک درد و کرب

آثر تصوف وسلوک کی طرف توجه کیاے پناہ من حریم کوئے تو من بامیدے رمیدم سوئے تو
آہ ذال دردے کہ در جان و تن است گوشہ چیثم تو داروے من است
تیشہ ام را تیز تر گردال کہ من
محنتے دارم فزول از کوہمئن

سیدالطائفہ حضرت جینید بغدادی مضرت شیخ شبلی سلطان العاد فین حضرت بایزید بسطامی قدس سر ہم کے ارشادات دیکھئے۔ ابوطالب علی مارٹ محاسی وغیر ہم کی تقنیفات پڑھیں۔ تو معلوم ہواکہ سلوک و تصوف دراصل عملی چیز ہے۔ محض علم سے پچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوسکتا۔اور عمل کے لیے زہدوریاضت مجاہدہ اور تزکیہ نفس در کارہے۔ آپ کو یہ خیال رجب ۸۸ سے میں پیدا ہوا۔ لیکن چھ ماہ لیت و لعل میں گزر گئے نفس کسی طرح گوارا نہیں کر تا تھا کہ الی بوی عظمت و جاہ سے دست بر دار ہو جائے۔ تاہم طلب صادق میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ طبیعت د نیا کے مشاغل سے اچائ ہوگئی۔ زبان رک گئی۔ درس و تدریس کا سلسلہ ہد ہو گیا۔ رفتہ رفتہ صحت بھی متاثر ہوناشر وع ہو گئی۔ بالآخر آپ سفر کے ہوگئی۔ زبان رک گئی۔ درس و تدریس کا سلسلہ ہد ہو گیا۔ رفتہ رفتہ صحت بھی متاثر ہوناشر وع ہو گئی۔ بالآخر آپ سفر کے

لیے نکل کھڑے ہوئے۔ عجیب ذوق دوار فتھی کا عالم تھا۔ پر تکلف اور قیمتی لباس کی جائے بدن پر صرف کمبل تھا۔ اور لذیذ غذاؤں کی جگہ اب ساگ پات پر گزاران تھی۔ اس ذوق دوار فتھی کے عالم میں آپ نے شام کارخ کیا۔ دمشق پننچ اور پورے انہاک سے ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہوگئے۔ آخر کارتائید ایزدی نے نصرت در ہنمائی فرمائی اور آپ دفت کے کامل مکمل بزرگ جناب ابو علی فضل بن محمد فار مدی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔

امام صاحب کے پیرومر شک : اوعلی فضل بن محمد بن علی الشیخ الزاہد الفار مدی - فار مد علاقہ طوس میں ایک بستی
کا نام ہے - اس کی طرف نبیت سے آپ فار مدی کملاتے ہیں - آپ کے میں ھیں پیدا ہوئے - آپ شافعی مذہب کے
زبر دست عالم مذاہب سلف سے واقف اور بعد میں آنے والوں کے طریقہ سے باخبر سے - تصوف آپ کا فن تھا - اس میں
نشوو نمایا کی اور عمر بھر اس سے مانوس ومالوف رہے -

شخ ابد علی فارمدی قدس سرہ 'نے غزالی کبیر 'ابد عثمان صابد نی متوفی وسی سے وغیر ہماہے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔
ابد منصور المتمیمی 'ابد حامد الغزالی الکبیر 'ابد عبدالرحمٰن المجھنی اور ابد عثمان الصابد نی وغیر ہم سے حدیث سنی ان سے
عبدالفافر فاری۔ عبداللہ بن الخرگوشی۔ عبداللہ بن محمد الکوفی وغیر ہم نے حدیث سنی۔ آپ بے حد مر تاض تھے۔
سالماسال ذکروفکر میں گزار دیئے۔ مجاہدہ کرتے کرتے لوامع الانوار آپ پر منکشف ہو گئے۔

آپ امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری متوفی ۲۵ یو الحن علی بن احمر الخرقانی المتوفی ۲۵ یو اور شخ ابوالقاسم علی گرگانی قدس سر ہم سے فیض اور ترمیت یافتہ ہیں۔ نیز آپ کو شخ ابوسعید ابوالخیر مہینی کی زیارت اور نظر عنایت بھی نصیب ہوئی ہے۔

نور فراست : حضرت مولاناعبدالرحمن جای رحمته الله علیه شخات الانس کے صفحہ ۲۵۳ پر شیخ ابو علی فارمدی کی شخ

الوسعيد الوالخير عليه الرحمته ب ملا قات كاليك واقعه نقل كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

"میں ابتد ائے جوانی میں نیشا پور میں مخصیل علم میں مشغول تھا۔ بچھے پتہ چلاکہ شخ ابو سعید ابو الخیر قد س
سرہ 'نیشا پور تشریف لائے ہوئے ہیں اور (وعظ وار شاد اور ساع کی) مجلس منعقد کرتے ہیں۔ میں نے
زیارت کی نیت سے آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ حاضر خد مت ہوا تو آپ کے چرہ پ
ہمال پر نگاہ پڑتے ہی میں آپ کا عاشق ہو گیا اور میرے دل میں اس گروہ اولیاء اللہ کی محبت اور زیادہ
بودھ گئی۔ ایک دن میں مدرسہ میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے دل میں شخ
ابوسعید کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ وہ وقت شخ کے گھر سے باہر آنے کا نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ صبر
کروں 'لیکن صبر نہ کر سکا اور اپنے کمرے سے نکل کر آپ کی طرف چل پڑا۔ کیاد کھتا ہوں کہ حضر ت

چار سو مریدین و متعلقین کے ساتھ تشریف لے جارہے ہیں۔ بیں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔
حضر ت شخ بے خودی کی حالت ہیں ایک جگہ پنچ۔ مریدین بھی آپ کے ساتھ۔ میں بھی ایک کونے
ہیں اس طرح بیٹھ گیا کہ شخ کی نگاہ بھی پر نہیں پڑا علی تھی۔ مجلس ساع گرم ہوئی۔ شخ پر سرور و کیف اور
وجد و مستی کی کیفیت طاری ہو گئی اور شخ نے اپنی قمیص پھاڑ دی۔ مجلس کے اختتام پر شخ نے اپنا پھٹا ہوا
کر جہ اتارا۔ اس کے مزید مکڑے کئے گئے اور شخ نے اپنے دست اقدس سے اس کی آستین کے مکڑوں
سے جداکر کے رکھی اور آواز دی "اے ابو علی طوی تو کہاں ہے" میں نے کوئی جو اب نہ دیا اور خیال کیا
کہ شخ نے نہ بھے دیکھا ہے اور نہ مجھے جانے ہیں۔ آپ کے مریدوں میں سے کوئی اور ابو علی طوس
ہوگا۔ جے آپ نے آواز دی ہے۔ اسے میں شخ نے پھر آواز دی۔ میں نے پھر کوئی جو اب نہ دیا۔ تیسری
بار حضر سے شخ نے آواز دی تو حاضرین نے کہا کہ شخ قدس سر و نے تریذ اور آستین مجھے عطاکی اور فرمایا۔
یہ مجھے و بتاہوں۔ میں نے آپ کے اس تمرک کوہو ہے ادب واحر ام سے اپنیاس رکھا۔ گات الانس
کے اصل الفاظ یہ ہیں۔

شیخ آن تریز و آستین بمن داد و گفت این تراباشد - تریز آن شیخ نے دورتریز و آستین مجھے عطاکی اور فرمایایہ مجھے دیتا ہوں -جامہ رابتد م وخد مت کر دم و جائے عزیز نمادم - اس میں نے لے کربڑے اوب واحترام سے اپنے پاس رکھا-

شیخ ابوسعید الفضل این احمد بن محمد المعروف به الی الخیر مہینی خابر ان کے ضلع میں سرخس کے قریب بستی میہنہ

میں محرم می ساھ میں پیداہو ئے اور شعبان سی سے میں سیس رحلت فرمائی-

ابو المحسن خر قانی : یہ بھی وہ عظیم المرتبت بورگ ہیں جن سے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ابوعلی فارمدی علیہ المرحمتہ اللہ علیہ نے فیض حاصل کیا۔ آپ کا پورانام ابوالحسن علی بن جعفر خرقانی ہے۔ آپ یگانہ روزگار اور غوث وقت تھے۔ حضرت بایزید بسطای رحمتہ اللہ علیہ ان سے کافی مدت پہلے وصال کرگئے تھے۔

قطب العارفين حضرت واتا تنج خش غزنوي ثم لا موري رحمته الله عليه ان كي شان ميس فرمات مين :

شرف ابل زمانه واندر زمائه خود یگانه ابوالحن علی بن احمد الخرقانی رضی الله عنه از اجله مشاکخ بود و قدماء ایشال و اندر وقت خود مهروح جمه اولیاء بود شخ ابوسعیه قصد زیارت و کرد.....واز استاد ابوالقاسم قشیری شنیدم رحمته الله که گفت چول من بولایت خوقان اندر آمدم فصاحتم پر شد - وعبارتم نه مانداز حشمت آل پیر - و پنداشتم که از ولایت خود معزول شدم -

اہل زمانہ کے شرف و عزت اور اپ وقت میں بگانہ
اہوا لحن علی بن احمد الخر قانی رضی اللہ عنہ جلیل القدر اور
قدیم مشاک ہے تھے اور اپ وقت کے تمام اولیاء کے
ممدوح۔ شیخ ابوسعید نے ان کی زیارت کا ارادہ
کیا...... اور میں (واتا گیخ خش) نے استاذ
ابوالقاسم قشیر کی رحمتہ اللہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ
جب میں علاقہ خرقان میں گیا تو میری فصاحت و
بلاغت کا فور ہوگئی اور اس صاحب رعب پیرکی ہیت
سے بولنے کی قوت سلب ہوگئی اور اس صاحب رعب پیرکی ہیت
سے بولنے کی قوت سلب ہوگئی اور امی صاحب رعب پیرکی ہیت
کاکہ میں ولایت سے معزول کر دیا گیا ہوں۔

#### امام ابوالقاسم كر كانى: حضرت داتات خش على جوري ثم لا مورى رحمة الله عليه كلهة بين:

قطب زمانه واندر زمائه خود یگانه ابدالقاسم بن علی بن عبدالله الگرگانی رضی الله عنه وارضاه و معناوالمسلمین بیقاه اندروقت خود ب نظیر بودواندر زمانه ب بدیل وی را ابتداء سخت نیوو قوی بوده است و اسفارے سخت بحرط و اندران وقت روی دل بهه ابل درگاه بدوید دواتعاد جمله طالبان بدو واندر کشف واقعه مریدان آیت بوده است ظاہر و بغون علم عالم و از مریدان وی بر یکے عالمے راز نیتی اند و از پس او مر اور اخلنی اس نیوماند – انشاء الله تعالی که مقدائے قوم باشد – و از لس الوقت بود –

ابو على الفضل بن محد الفارمدى ابقاه الله-

قطب زمانہ اور اپنے وقت کے بگانہ ابدالقاسم بن علی بن عبراللہ الگرگانی اللہ النہ سے راضی ہو اور وہ اللہ سے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور مسلمانوں کو ان کی زندگی اور بقاء سے متمتع فرمائے – اپنے وقت ہیں بے نظیر اور اپنے زمانہ ہیں بے بدل شخصیت تھے ان کی ابتداء نمایت اچھی اور مضبوط ہے – آپ نے شرائط و آداب صوفیہ کے مطابق برے تحصٰ سفر کیے – آپ کر انکا و آداب صوفیہ کے مطابق برے تحصٰ سفر کیے – آپ کی طرف اور آپ کے وقت ہیں تمام اہل اللہ کے دل آپ کی طرف اور تمام طالبان حق کا اعتباد آپ پر تھا – آپ مریدین کے واقعات کشف سے معلوم کر لینے ہیں خدا تعالیٰ کا ظاہر نشان میں خدا تعالیٰ کا ظاہر نشان اور ہر فتم کے علوم کے عالم تھے اور آپ کے بعد آپ کا اچھا جانشہ ساء اللہ موجود رہے گا – جو قوم کا پیشوا ہوگا اور وہ جانشہ ساء اللہ موجود رہے گا – جو قوم کا پیشوا ہوگا اور وہ بوقت (آپ کے داباد) ابو علی الفضل بن مجمد الفار مدی کی ذای ہے – اللہ اسے تادیر باتی رکھے –

ا جناب عبد الرحمن طارق بل اے نے اپنے ترجمہ کشف انجو بیں جو یدنی کت خان لا مور نے شائع کیا ہے - خلیفہ کے معنی لڑکا کے ہیں - چنانچہ طارق صاحب کلمتے ہیں۔"آپ کی وفات کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا لڑکا بہت قابل راست باز اور صاحب باطن ہوگا - اور اپنے وفت میں پیشوائے قوم ہوگا - یعنی ابو علی الفضل عن محمد فار مدی - مگر سجے ہیے کہ ابو علی فار مدی آپ کے داماد ہیں لڑ کے شمیں - جیسا کہ بعض تذکرہ نگاروں نے اس کی نصر سج کی ہے۔" مترجم غفر لہ -

حضرت مولانا جامي هات الانس ميس فرماتے بين:

"میں بعنی او علی فارمدی ایک مدت تک استاذ امام (قشیری) کی خدمت میں ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہا۔ ایک دن مجھ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ میں اس میں گم ہوگیا۔ میں نے یہ واقعہ استاد امام (قشیری) سے ہیان کیا۔ انہول نے سن کر فرمایا میری روحانی پروازیمیں تک ہے۔ میں اس سے آگے مہیں جانتا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے کسی اور شخ کامل کی طرف رجوع کر ناچا ہے۔ جو اس سے آگے میری رہنمائی کرے۔ میں نے شخ ابوالقاسم گرگانی کا نام سنا ہوا تھا۔ اکتباب فیض کے لیے سے آگے میری رہنمائی کرے۔ میں غیری مقامات آپ کے پاس رہ کر ملے کئے۔ میں طوس چلاگیا اور سلوک وطریقت کے باقی مقامات آپ کے پاس رہ کر ملے کئے۔ میں طوس چلاگیا اور سلوک وطریقت کے باقی مقامات آپ کے پاس رہ کر ملے کئے۔ (ملحض)

امام ابوالقاسم قشیری : الامام الاستاذ زین الاسلام عبدالکریم بن ہوازن الاستوائی النیعابوری الثافعی المحدث الصوفی - آپ ماہ ربیع الاول شریف میں الاع سے میں ممقام استواء پیدا ہوئے - اور ۱۲ اربیع الآخر بروزا توار طلوع آفراب سے قبل ۱۳۰۵ ہوئی المدین میں ممقام استواء پیرا ہوئے - اور ۱۷ اربیع الآخر بروزا توار طلوع آفراب سے قبل ۱۹۰۷ ہو کے میں وصال فرمایا - اس وقت آپ کی عمر بانوے سال تھی - اپنے پیرومر شد شخطی و قاق التوفی ۱۰۷ ہو کے بہلو میں دفن کئے گئے - ناقلین کا ہیان ہے کہ سخت علالت کے باوجود تمام نمازیں کھڑے ہو کر پڑھتے رہے - قشیری نبست ، قشیرین کھب بن ربیعہ بن عامر بن صحیعہ کی طرف ہے -

امام فشیر کی کی کر امت: سلطان طغرل بک کے عمد حکومت میں سلطان وزیر ابو نصر منصور بن محمد الکندری المتوفی دی ہے ہے معزلی رافضی اور نمایت بد عقیدہ شخص تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالت ہے۔ صحابہ کر ام بالعموم اور سید تا حضر ت ابو بحر و عمر رضی اللہ تعالی عنما کو گالیاں دینا اس کا شعار تھا۔ اس شخص نے علاء و مشائخ اہل سنت پر مختلف بے بدیاد الزامات لگا کر ذلیل و خوار کر ناشر وع کیا۔ امام قشیر کی رحمتہ اللہ علیہ کے اپنے قول کے مطابق اس فقنے کی المتداء ہے ہیں ہوئی اور دس سال متواتر جاری رہا۔ یہ فتنہ اس فدر شدید تھا کہ صرف چار سو حفق اور شافعی قاضی تگ المتداء ہے میں ہوئی اور دس سال متواتر جاری رہا۔ یہ فتنہ اس فدر شدید تھا کہ صرف چار سو حفق اور شافعی قاضی تگ آکر اپناہ طن چھوڑ نے پر مجبور ہو گئے۔ امام قشیر کی حج سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے توسب لوگوں نے اصر ارکیا کہ استاد ابوالقاسم قشیر کی ممبر پر رونق افروز ہو کر بچھ فرمائیں۔ لوگوں کے اصر ارپر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پچھ دیر استاد ابوالقاسم قشیر کی ممبر پر رونق افروز ہو کر بچھ فرمائیں۔ لوگوں کے اصر ارپر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور چھو دیر تک سر جھکائے رہے اس کے بعد اپنی داڑھی پکڑ کر فرمانے لگے :

خراسان کے رہنے والو! اپنے اینے ملکوں کو چکے جاؤ۔ تمہارے دسٹمن کندری کے مکڑے مکڑے کر دیئے گئے میں اس کے مکڑے ہونے کاواقعہ اپنی آنکھول سے دیکھ رہا ہوں۔ پھریہ اشعار پڑھے۔

عمید الملک ساعدک اللیالی علی ماشئت من درک المعالی فلم یک منک شئی غیرام بلعن المسلمین علی التوالی حضرت داتا كم خش على جوري رضى الله عنه في الم قشيرى كا تذكره ان الفاظ ميس كياب:

استاد امام زین الاسلام ابدالقاسم عبدالکریم بن بوازن قشیری رضی الله فاپ زمانه میں نمایت عمده شخصیت شخص آپ کی شان بڑی بلند اور آپ عظیم الرتبت استاد امام و زین الاسلام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری رضی اللہ عنہ اندر زمانہ خود بدیجے بود و قدرش رفیع بودومنزلتش بذرگ بود

غرض حضرت الدعلی فارمدی رحمته الله علیه ان جلیل القدر ائمه اور مشائخ کے تربیت یافتہ تھے۔ ظاہری باطنی علوم میں ان مشائخ کی رفعت شان سے خوبی یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ ان سے اکتساب فیض کرنے والے بزرگ ابو علی فارمدی کس پاید کی شخصیت تھے اور باطنی علوم کے کس ارفع مقام پر فائز تھے۔

بیعت : حضرت امام غزالی علیہ الرحمتہ کو اس بلند پایہ شخصیت سے طریق میں بیعت کاشر ف حاصل ہوااور انہی کی نظرِ
کیمیااثر سے نصوف وسلوک کے ارفع ترین مقامات و منازل طے کئے اور اطمینان قلب کی وہ دولت جو حکمت فلفہ اور کلام
کی کتابوں کے انبار میں تلاش بسیار کے باوجو دنہ مل سکی - مرشد کی چندروزہ صحبت میں حاصل ہوگئی اور آپ کے باطن سے
غیر حق کے تمام نقوش مٹاکر آپ کی لوح قلب کو صاف و مجلی کر دیا۔

لوح دل از نقش غیر الله شُست از کف ِ خاکش دو صد بنگامه رُست

بارگاہ رسالت میں قبولیت: مرشد حقانی کی تلقین و تربیت ہے جب امام غزالی علیہ الرحمتہ - درستی کر دار' خداتر سی اور خداشناسی دیانت' وامانت' زہرو تقویٰ' تسلیم ورضا جیسی بندگان خدا کی صفات سے آراستہ اور گرانمایہ فضائل اخلاق سے بہر ہور ہوگئے - تواس کے صلے میں آپ کوبارگاہ رسالت مآب علیہ بیں خصوصی قرب و قبولیت کامقام حاصل ہوا-چنانچہ مولانا جامی رحمتہ اللہ علیہ آپ کے تذکرے میں فرماتے ہیں:

ایک خدا رسیدہ بررگ بیت الله شریف کے ایک گوشے میں مراقبے کی حالت میں تشریف فرما تھے

ا ۔ اے عمید الملک بلند مراتب عاصل کرنے میں زمانہ نے تیری مدد کی تگر تیری طرف ہے یمی ظاہر ہوا کہ توبر ایر مسلمانوں کو لعنت کرنے کا عظم دیتا ہے ۔ انجام کار تھ پر دہ مصیبت نازل ہوگئی جس کا تو مستقی تھاتواب اپنے انجام بد کامز اچکھ ۔

آئکھ بعد تھیں دل یاد اللی میں مشغول تھا-جب اس کیف وسر در سے عالم سلوک میں آئے اور آئکھیں کھولیں تو کیاد کھتے ہیں کہ قریب ہے ایک شخص گزرااور صحن حرم میں ایک طرف کو بغل ہے مصلی نکال کرچھایا جیب سے ایک مختی نکالی اور اس کو سجدہ گاہ سایا۔ ویر تک نمازیو ھی فارغ ہونے کے بعد سختی کوہاتھ میں لیاادربڑے احترام ہے سختی کی دونوں جانب کو اپنےبدن سے ملااور تضرع وزاری میں محوہو گیا-اس کے بعد آسان کی طرف سر اٹھایااور اس شختی کو چومااور بدستور جیب میں رکھ لی-خدارسیدہ بزرگ غور سے نماز کے حرکات و سکنات دیکھتے رہے اور ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہوگئ-اس عالم میں بورگ موصوف کے قلب پر کچھ اس طرح کے خطرات کاعکس پروا مکاش رسول علیقہ آج ہم میں رونق افروز ہوتے توان اہل بدعات کواس قتم کے افعال شنیعہ سے منع فرماتے۔ "بزرگ موصوف اننی خیالات میں تھے کہ آپ پر غنود گی طاری ہو گئی نیم خوالی اور نیم بیداری کی حالت میں مقدر كاستاره حيكا نصيب جاگا-خود كوايك وسيع ميدان مين جمال مخلوق كاب اندازه جوم تها ياييرساراميدان تجلیات الهاید سے بیت المعمور کا نقشہ پیش کررہاتھا۔ آسان سے زمین تک رحمت وانوار نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھاتھا۔ نیم جنت کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے آرہے تھے۔ یول معلوم ہو تا تھاکہ عطریاشی میں مصروف ہیں- دماغ بہشت بریں کی خوشبوہ معطر ہواجاتا تھا-اس بجوم کے متعلق ایبا گمان ہوتا تفاکہ تمام دنیا کے اہل علم و کمال کا اجتماع ہے۔ ہر مخص کے ہاتھ میں رومال اور کتابیں ہیں۔جوق درجوق كتابل ہاتھ ميں ليے ايك جانب كو چلے جارہ ہيں-حدثگاہ پر ايك عاليشان نور انی خيمہ نصب ہے-جس کے اندر مقدس و متبرک اصحاب بڑے اوب واحترام سے کھڑے ہیں۔

یہ برزگ خواب یابیداری کی حالت میں اس طرف روانہ ہوئے۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ تخت نبوت پر حضور سیدالمر سلین خاتم النبین محبوب رب العالمین علی جلوہ افروز ہیں۔ عام دربار لگا ہوا ہوا ہے۔ جہتدین اور علاء کرام کوباریائی کے شرف سے مشرف کیا جارہا ہے۔ اہل علم حضرات نورانی قبا کین زیب تن کیے۔ سرول پر پُر نور عما ہے باندھے۔ نگا ہیں جھکا ئے بوٹ ادب و تعظیم سے حاضری قبا کین زیب تن کیے۔ سرول پر پُر نور عما ہے باندھے۔ نگا ہیں جھکا ئے بوٹ ادب و تعظیم سے حاضری کی تمناول میں لیے قطار در قطار منتظر کھڑ ہے ہیں۔ خیمہ اقدس کے دربان آگے بوٹھے نمایت خاموشی کے ساتھ ایک ایک بزرگ کو (جن کی مقدس و نورانی صورت سے علمی و قار نمایاں تھا۔ جن کے ساتھ ایک ایک بزرگ کو رجن کی مقدس و نورانی صورت سے علمی و قار نمایاں تھا۔ جن کے صاف و شفاف عمامہ کی سج در جج سے معلوم ہو تا ہے کہ علم و فضل 'فقہ و حدیث تفیر و حکمت غرض ماف و شفاف عمامہ کی سج در جو اس کی و ستار کے آئیل میں جذب ہوگئے ہیں) لے کر خیمہ میں داخل ہوئے۔ حاضر ہونے والے بزرگ ادب واحر ام سے السلام علیک یارسول اللہ عرض کرتے ہیں۔ حضور کی طرف سے جو اب ارشاد ہو تا ہے۔ و علیم السلام یا ابا حقیفہ انت الامام الا عظم اس کے علاوہ حضور کی طرف سے جو اب ارشاد ہو تا ہے۔ و علیم السلام یا ابا حقیفہ انت الامام الا عظم اس کے علاوہ حضور کی طرف سے جو اب ارشاد ہو تا ہے۔ و علیم السلام یا ابا حقیفہ انت الامام الا عظم اس کے علاوہ

حضور پر نور نے موحباً کے لفظ کے ساتھ کچھ دعائیہ کلمات بھی فرمائے۔اس کے فوراًبعد دربان نے ایک دوسر ہے بزرگ کو پش کیا حضور نے دیکھ کر فرمایا مر حبایا امام مالک۔ پھر تیسر ہے بزرگ پیش کئے حضور نے فرمایا مر حبایا امام شافعی۔ اسی طرح چوشے بزرگ پیش ہوئے فرمایا مر حبامر حبایا امام صنبل غرض اسی طرح ارباب علم و فضل باریاب ہوتے رہے۔ اسی دوران میں ایک شخص جس کے ہاتھ میں پچھ غیر مجلد اوراق کتاب تھے لے کر آگے بڑھا۔وہ چاہتا تھا کہ خیمہ اطهر میں داخل ہو۔کہ ایک بررگ مجمع سے اٹھ کر تشریف لائے اور فورا اس شخص کوروک دیا اور ہے ادبی پر ملامت وسر زنش کی اور اس کے ہاتھ سے اوراق لے کر پھینک دیے اور مجمع سے اس شخص کو باہر نکال دیا۔ یہ اس جمارت اور اس کے ہاتھ ہے ادبی کی مز اٹھی جو دربار رسالت کے ادب واحز ام کے خلاف کی گئی تھی۔

پھر ہی بورگ جنہوں نے اس گتاخ دربار رسالت کوباہر نکالا تھااس خدار سیدہ بررگ کی طرف (جو اس مشاہدہ سے لطف اندوز ہو رہے تھے) بوھے اور فرمایا: "اے ورویش یہ اوراق انہیں اعتقادات پر مشتمل تھے اور یہ محف انہی عقایہ کابانی تھا جس کے مقلد کو تم نے خانہ کجہ میں دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ یہ خدار سیدہ بررگ فرماتے ہیں۔ میں نے جب اپنے حال پر یہ کرم و شفقت و کیسی تو میں بھی کمال تعظیم و تکریم سے اس بررگ کے اشارے کے مطابق دربار رسالت میں حاضر ہوا مراسلام عرض کیااور میر سے باس جو میر سے عقائد کی کتاب تھی بارگاواقد س میں چش کی۔ار شاد ہوا یہ کون سی کتاب ہے اس سے کچھ پڑھ کر ساؤ۔ میں نے عرض کی حضور والا۔اس کتاب کانام قواعد العقائد ہے۔ محمد بن محمد غزالی کی تصنیف ہے۔اولا میں نے کتاب نہ کور سے تو حیدباری تعالی کے متعلق جند جملہ سائے اس کے بعد چند فقر سے حضور اقد س کے فضائل و مناقب کے سائے۔ سن کر حضور خوالی کیا جب مہارک پر تبہم کی جھلک ظاہر ہوئی۔ارشاد ہوا غزالی کمال ہے؟ باب رحمت کے دربان نے فورا محمد غزالی کو پیش کیا۔امام غزالی نے مودبانہ سلام عرض کیا۔ صفور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام نے کمال رحمت و شفقت سے اپناوست مبارک امام غزالی کی عضور اقد سے میارک امام غزالی کی حضور اقد سے مبارک کو بوسہ دیا۔ آنکھوں سے لگایا۔اپنے چرہ کو حضور اقد سے علیا۔ المام کے دست انور سے مارک کو بوسہ دیا۔ آنکھوں سے لگایا۔اپنے چرہ کو حضور اقد سے علیہ السلام کے دست انور سے مارک کو بوسہ دیا۔ آنکھوں سے لگایا۔اپنے چرہ کو حضور اقد سے علیہ السلام کے دست انور سے مارک کو بوسہ دیا۔ آنکھوں سے لگایا۔اپنے چرہ کو حضور اقد سے علیہ السلام کے دست انور سے مارک کو بوسہ دیا۔ آنکھوں سے لگایا۔اپنے چرہ کو حضور اقد سے علیہ السلام کے دست انور سے مارک کو بوسہ دیا۔ آنکھوں سے لگایا۔ کوبور سے انور سے مارک کوبور سے انور سے میں کہ کابور سے انور سے انور سے مارک کوبور سے انور سے میں کہ حضور اقد سے مارک کوبور سے انور سے دیں انور سے مارک کوبور سے انور سے دیا۔ آنکھوں سے لگایا۔ اس کوبور سے انور سے میں کوبور سے انور سے دیں کوبور سے انور سے دیں کی میں کوبور سے دیں کوبور سے دیا۔ آنکھور سے دی کوبور سے دیں کوبور سے دی

اس کے بعد وہ خدار سیدہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہو گیااور وہ تمام خصوصی انوار وہر کات اپنے اندر موجود پائے جو حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے مشاہدہ میں آسکتے ہیں اور میں امام غزالی رحمتہ الله علیہ کے مراتب جلیلہ کاگرویدہ ہو گیا- (تھات الانس "بعغیریسر)

سمادگی اور بیاد آخرت: حضرت امام غزالی دهمته الله علیه ایک دفعه مکه معظمه میں تشریف فرما ہے۔ آپ چونکه ظاہری شان وشوکت ہے بے نیاز ہے۔ اس لیے آپ نمایت سادہ اور معمولی قتم کالباس پہنے ہوئے ہے۔ عبدالر حمٰن طوسی رحمته الله علیه نے عرض کیا" آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ آپ امام وقت اور پیٹیوائے قوم ہیں۔ ہزادوں آدی آپ کے مرید ہیں۔"آپ نے جواب دیا ایسے شخص کا لباس کیاد کیصتے ہو جو اس دنیا ہیں ایک مسافری طرح مقیم ہو۔اور جواس کا نمات کی رنگینیوں کو فانی اور وقتی تصور کر تاہے۔ جب والی دو جہال حضور سر ورِکا نمات علیہ اس دنیا ہیں مسافری طرح رہے اور بچھ مال وزراکشانہ کیا۔ تو میری کیا حیثیت اور حقیقت ہے۔

تصانبیف: تقنیفات کے لحاظ سے امام صاحب کی حالت نمایت ہی چرت انگیز ہے۔ آپ نے کل ۵۵٬۵۸ س کی عمریائی۔ قریباہیں سال کی عمر میں تقنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا۔ دس گیارہ برس صحر انور دی میں گزارے درس و تدریس کا طفل ہمیشہ قائم رہا۔ مدت العمر بھی اییاوقت نہیں آیا کہ جب ڈیڑھ سوسے آپ کے شاگر دوں کی تعداد کم ہوئی ہو۔ فقر و تصوف کے مشعلے الگ۔ دور دور سے جو فقاوے آتے تھے ان کا جواب لکھنا اس کے علاوہ ہے۔ اس کے باوجود سینکڑوں کتابیل تصنیف کیں۔ جن میں سے بعض کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں اور گونا گون اور نمایت عمرہ عمرہ مضامین سے بینکڑوں کتابیل تصنیف کیں۔ جن میں بے نظیر ہے۔ یہ امام صاحب کی واضح کر امت ہے۔

میریس سینکڑوں کتابیل تصنیف ایپ باب میں بے نظیر ہے۔ یہ امام صاحب کی واضح کر امت ہے۔

تانہ حشد خدائے حشمہ و

تصانيف كى اجمالى فهرست: احياء العلوم 'املاء على مشكل الاحياء 'اربعين 'اساء الحلى 'الا قضاد في الاعتقاد ' الجام العوام 'اسرار معاملات الدين 'اسرار الانوار الالهلية بالآيات المتلوة 'اخلاق الابرار والنجاة من الاشرار 'اسرار اتباع السنة ' اسرار الحروف والحتمات 'ايمالولد –

بدايد الهدايد 'بسيط' بيان القولين للغافعي' بياني فضائح الاباحية 'بدائع الصبع' تنبيه الغافلين ' تلبيس ابليس' تهافة الفلاسه ' تعليقه في فروع المذهب' تحصين المآخد ' تحصين الادلته ' تفرقه بين الاسلام والزند قة -

جوابر القرآن "حجة الحق "حقيقة الروح" خلاصه الرسائل "الى علم المسائل" اختصار المختصر المزنى "الرساله القدسية" اسرار مصون "شرح دائره على بن الى طالب "شفاء العليل في مسئله التعليل" عقيدة المصباح " عجاب صنع الله عنود المختصر "نماشيه الفور في مسائل الدور " غور الدور " فآوئ "الفترة والعبرة" فواتح السور "الفرق بين الصالح وغير الصالح "القانون الكلي" قانون الفور في مسائل الدور "غور الدور" فآوئ الفترة والعبرة "فوائد الفقائد" القول الجميل في رد على من غير الانجيل "ميميائے سعادت "ميميائے الرسول القربية الى الله "الفيطاس المستقيم" قوائد الفقائد "القول الجميل في رد على من غير الانجيل "ميميائے سعادت "ميميائے سعادت "منتصر" كفير الانجيل "ماخذ في الخلافيات "منتصر" كلي العلوم الآخرة "كنز العدة "اللباب المتحل في علم الجدل "المتصفى في اصول الفقة "مؤل "ماخذ في الخلافيات "منتصر" كلي المتحدد منتصر "كشف العلوم الآخرة "كنز العدة "اللباب المتحل في علم الجدل "المتصفى في اصول الفقة "مؤل "ماخذ في الخلافيات "من

الحفية والثافيعه 'المبادى والفايات 'المجالس الفرايية 'المقذل من الصلال' معيار النظر' معيار العلم في المنطق' محك النظر' مفكاوة الانوار' متنظرى في الدوعلى الباطنية 'المنج الاعلى' معراج السالحين 'المحون في الاصول' مشكوة الانوار' متنظرى في الدوعلى الباطنية 'المنج الاعلى' معراج السالحين' المحون في الاصول مسلم السلاطين' مفصل الخلاف في اصول القياس' منهاج العابدين' المعارف العقلية 'نصحة الملوك' وحيز' وسيط' يا قوت التاويل في التضير ٢٠ مبادول مين -

## كيميائ سعادت: المصاحب رحمة الله عليه اس كتاب متعلق فرماتي بين:

چونکہ انسان اپنی پیدائش واصل کے لحاظ سے ناقص و ناچیز شے ہے۔ اس لیے اسے نقصان سے درجہ
کمال تک پہنچانا مشقت و مجاہدہ کے بغیر ناممکن ہے۔ جس طرح وہ کیمیا جو انسان کی اصل کو بہمیت کی
گافت سے ملا نکہ کی صفائی و نفاست تک پہنچاتی ہے۔ جس کی بدولت سعادت میسر آتی ہے۔ اس کا
حصول مشکل و د شوار ہے۔ ہر شخص اسے نہیں جانتا۔ اس کتاب کی تصنیف سے اس کیمیا کے اجزاء کا
بیان کرنا مقصود ہے۔ جو در حقیقت کیمیائے سعادت لبدی ہے۔ اس لیے ہم نے اس کا نام کیمیائے
سعادت رکھا ہے۔ کیمیاکا نام اس کے لیے نمایت موزوں و مناسب ہے۔ کیونکہ تانے اور سونے میں
زردی اور بھاری پن کے سوایچھ فرق نہیں اور ظاہری کیمیاسے د نیامیں مالدار ہونے کے سوایچھ حاصل
نہیں۔ کہ د نیاچندروزہ ہے اور دولت د نیاخود معمولی شے ہے۔ لیکن چارپا کیوں کی عادات اور ملا نکہ کی
صفات میں زمین و آسان کا فرق ہے اور اس کتاب میں بیان کر دہ کیمیائے کا ثمرہ صعادت لبدی ہے۔ اس
کی مدت کی انتخا نہیں۔ اس کی نعموں کے اقسام وانواع کے لیے فنا نہیں اور نہ کسی قتم کے میل کوان
نعموں کی صفائی میں پچھ عمل د خل ہے۔ للذا حقیقت میں ہی کتاب کیمیا ہے۔ اس کے سواکسی اور چیز
کو کیمیا کہنا محض مجازی اور عرفی ہے۔

(کیمیا کہنا محصور نول کشور ص

صفحه ۵ پر فرماتے ہیں:

کیمیائے سعادت کے ارکان واصول کی فہرست ہیں ہے۔ ہم اس کتاب میں نہ کورہ چار عنوانات اور چالیس اصولوں کی صاف واضح طریقہ سے شرح کریں گے اور قلم کو مشکل عبارت اور دقیق وباریک مضامین سے روک کرر کھیں گے۔ تاکہ عام فہم ہو۔ جو شخص تحقیقات و تدقیقات کا خواہشند ہو وہ دوسر ی عربی کتب کا مطالعہ کرے۔ جیسے احیاء العلوم 'جواہر القر آن اور دوسر ی کتابیں۔ یہ کتاب عوام کے فہم و دانش کے مطابق تصنیف کی گئی ہے۔ اس بناء پر بعض لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ اسے فارسی زبان میں لکھا جائے۔ تاکہ آسانی سے مطلب و معنی سمجھ میں آسکے۔

و صال : علم دین کابیہ ستون اور ولی کامل جس کے فیض کا دریا ہر خاص وعام کے لیے جاری رہا-علماء 'عرفاء اور فقہاء اپنی علمی اور مذہبی معلومات کی پیاس اس چشمہ سے آکر جھاتے رہے اور جے دنیائے علم وعرفان میں شہرت دوام حاصل ہوئی ' ۱۳ جمادی الثانی ۵۰۵ھ میں جمقام طاہر ان اس دارفانی سے داریقا کور حلت کر گیا۔

علامہ ابن جو زی رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کے بھائی احمد غزالی کی زبانی آپ کی و فات کا قصہ اس طرح بیان کیا ہے: "پیر کے دن امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ صبح سو برے بستر خواب سے اٹھے –و ضو کر کے نماز فجر اداکی پھر گفن منگولیا اور اسے آنکھوں سے لگا کر کہا آقا کا تھم سر آنکھوں پر – یہ کہہ کرپاؤں پھیلا دیئے –لوگوں نے دیکھا توروح قفص عضری سے پرواز کر پچکی تھی۔"

امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی قدنس سرہ کے بیان کے مطابق اہل اللہ کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہے-بلحہ الموت جسسر یوصل الحبیب الی الحبیب یعنی بندگان خدا کی موت دراصل ایک پکل ہے-جو دوست کو دوست سے ملادیتا ہے-اس لیے حضرت امام غزالی علیہ الرحمتہ -روحانی ویرزخی زندگی نیزاپی تعلیمات اور انوار و برکات کے ذریعے جمیشہ زندہ اور حیات ہیں-

فرحم الله تعالى عليه رحمة واسعة و افاض علينا من بركاته وحشر نافى زمرة احياء واولياء انه على كل شئى قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشه سيدنا و مولانا محمد و إله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الراحيمن عرشه سيدنا و مولانا محمد و إله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الراحيمن عرشه سيدنا و مولانا محمد و اله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الراحيمن

محمر سعیداحد نقشبندی غفر له' خطیب مبجد حفرت داتا گنج خش رحمته الله علیه -لا بهور-پاکستان ۲۵رجب المرجب ۱۹۳۳ه ۵ – ۱۹۵۳ اگست ۲۹۵۹ پوم شنبه

☆......☆

# بسم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ هُ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ أَلكَرِيْمِ ه

## ويباجه

شکر و حدید اندازہ آسان کے تارول مینہ کے قطرول 'در ختول کے پتول 'میدان کی ریت 'زمین و آسان کے ذروں کے برابر اسی خدا کے لیے ہے - یگا تگی جس کی صفت ہے - بزرگی 'بر ائی 'بر تری' اچھائی جس کی خاصیت ہے اس کے جلال کے کمال سے کوئی انسان واقف نہیں-اس کی معرفت کی حقیقت میں اس کے سواکسی کوراہ نہیں بلحہ اس کی حقیقت معرفت میں اپنی عاجزی کا قرار کرناصد یقول اسکی معرفت کاهتهااور اس کی حمد و ثنامیں اپنی تقصیر کامعترف ہونا فرشتوں اور پنجبروں کی ثنا کی انتنا ہے۔اس کے جلال کی پہلی چک میں جیر النارہ جانا- عقلندوں کی عقل کی غایت اور اس کے جمال کی نزد کی ڈھونڈنے میں متحیر رہ جاناسالکوں اور مریدوں کی نہایت ہے-اس کی اصل معرفت کی امید توڑدینا گویاجی چھوڑدینا ہے۔اس کی معرفت میں وعویٰ کمال کرناتشیہ تو تمثیل کاخیال کرناہے۔اس کی ذات کے جمال کے ملاحظہ سے چکاچوند سب آتھوں کا حصہ اور اس کی عجیب عجیب صنعتیں دیکھنے سے معرفت ضروری سب عقلوں کا ثمرہ ہے۔ کوئی شخص ایسانہ ہواس کی ذات کی عظمت میں سوچ کر لے کہ کیونکر اور کیاہے - کوئی دل ایسانہ ہوجو اس کی عجیب عجیب صنعتوں سے ایک لحاظ غافل رہے کہ ان کی ہستی کیا ہے اور کس کی قدرت سے برپاہے - تاکہ ضرور پیچانے کہ سب اسی کی قدرت کے آثار اوراس کی عظمت کے انوار ہیں-اورسب عجائب وغرائب اس کی حکمت کے ہیں-اورسب پر توجمال اس کا پیدا کیا ہوا ہے-اور جو کچھ ہے اس سے ہے اور سب اس کے سبب سے ہے -بلحہ خود سب وہی ہے کہ کسی چیز کو اس کی ہستی کے سواحقیقت میں ہستی نہیں-بلحہ سب کی ہستی اس کے نور ہستی کی پر چھائیں ہے اور درود نامحدود محمد مصطفیٰ علیہ پر جو تمام پیغمبرول كے سر داراور رہنمااور ہر ايمان دار كے رہبر ہيں اور اسر ار ربويت كے امائندار اور ير گزيدہ حضرت يرورد كار ہيں-اور ان كے يارول اور اہل بيت پركه ان ميں سے ہر ايك امت كا پيشوااور شر بعت كى راه د كھانے والا ہے-

أمَّا بَعُدُا بِ عزيز! اس بات كو جان كه خدائے آدميوں كو كھيل اور لچر باتوں كے ليے پيدا نہيں كيا ہے بايمہ اس كاسم كلم بھى بوااورات خطرہ بھى عظيم ہے-اس ليےكه اگروہ ازلى نہيں توليدى بے شك ہے- يعنى اگر بميشه سے نہيں تو ہمیشہ تک ہے۔اور اگرچہ اس کابدن مٹی کا ناچیز ڈھانچہ ہے۔ مگر اس کی روح حقیقت ربانی اور عزیز ہے۔اور اس کی اصل اگرچہ ابتدائے حال کے لحاظ سے چرند در نداور شیاطین کی صفات سے ملی ہوئی ہے اور اس میل کچیل میں بھری ہوئی ہے-

ا سیہ اشارہ ہے امیر المومٹین حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس قول کی طرف کہ :العجز من داک الادراک ادراک (غداکے پچاپئے ہے اپنے آپ کوعا جز جا نٹاخدا کی پچان ہے -) ۲-اسکام بیہے کہ ملا نکہ کے مرتبہ پر پہنچے اور خطرہ بیہ ہے کہ بمائم کے مقام میں گر پڑے -۱۲

مرجب مشقت کی گھریاں رکھی جاتی ہے تواس آلائش سے پاک ہو کر درگاہ النی کی قرمت کے قابل ہو جاتی ہے اسفل السافلين اسے اعلى عليين ٢- تك سب في او في اى كاكام ب-اس كااسفل السافلين يد ب كد چرند در ند اور شياطين ك مقام میں گر کر خواہش اور غصہ کے پھندے میں کھنے اور اعلیٰ علیمین بیہے کہ ملائکہ کے درجے تک پہنچے مثلاً خواہش اور . غصہ کے ہاتھ سے نجات پائے یہ دونول اس کے قیدی بن جائیں۔وہ ان کاباد شاہ بن جائے۔جب اسے یہ مرتبہ بادشاہی حاصل ہو تاہے تووہ جناب الی کی بعد گی کے قابل ہو تاہے-اور بیبعد گی ملا تک کی صفت ہے اور آدمی کا کمالِ مرتبہ ہے-جب اے حضرت اللی کے جمال کی محبت کا مزہ حاصل ہو تاہے تو اس کی دیدے ایک دم صبر نہیں کر سکتا۔ اس جمال لازوال کی دیداس کی بہشت بن جاتی ہے-اور آنکھ پیٹ فرج کی شہوت کے حصہ میں جو بہشت ہےوہ اس کے نزدیک بیج اور ار المراق ہے۔ چونکہ ابتدائے پیدائش میں آدمی کی اصل نا قص اور ناچیز ہے اس لیے اسے نقصان سے در جہ کمال کو پہچانا ممکن نہ ہوگا۔ مگر مشقت اور علاج سے جس طرح وہ کیمیا جو آدمی کی اصل کو بھیمت کی کثافت سے ملا تک کی صفائی اور نفاست تک پہنچاتی ہے۔ کہ اس صفائی کی بدولت سعادت میسر آتی ہے۔ مشکل ہے۔ ہر مخص نہیں جانتا۔اس کتاب کی تصنیف سے اس کیمیا کے اجزاء کابیان مقصود ہے -جو حقیقت میں کیمیائے سعادت لدی ہے -اس لیے ہم نے اس کتاب کا نام كيميائے سعادت ركھا-كيمياكا نام اس كتاب كے ليے بهت مناسب ہے-اس كيے كه تانبے اور سونے ميں زردى اور تھاری پن کے سوااور کچھ فرق مہیں-اوراس کیمیاہے دنیامیں مالدار ہونے کے سوایچھ حاصل مہیں-ونیاچندروزہ ہے-اور دولت دنیاخود کیاچیز ہے۔اور چاریایوں کی عادات اور ملا تک کی صفات میں زمین و آسان کا فرق ہے اور اس کیمیا کا شمرہ سعادتِ ا بدی ہے کہ اس کی مدت کی نہایت نہیں اور اس کی تعتول کے اقسام کی بھی نہایت نہیں اور کسی فتم کے میل کو اس کی تعتول کی صفائی میں و خل نہیں ۔ یہ کتاب ہی حقیقت میں کیمیا ہے۔ اس کے سوااور کسی چیز کو کیمیا کہنا مجازی طور پر ہی ہوسکتا ہے۔

قصل : اے عزیز جان کہ جس طرح کیمیائے زر ہر پڑھیا کے گھر میں لوگ نہیں پاسکتے باتھ بڑے آد میوں اور بادشاہوں کے خزانے میں پاتے ہیں۔ اس طرح کیمیائے سعادت لدی بھی ہر جگہ دستیاب نہیں باتھ خزائے ربوبیت میں ملتی ہے۔ اور خداتعالیٰ کا یہ خزانہ آسان میں فرشتوں کی ذات اور زمین میں انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ دل میں۔ تو جو شخص بھی یہ کیمیادرگاہِ نبوت کے سوا کہیں اور تلاش کرے گاوہ راستہ ہی بھولے گااور فریب کھائے گااسے خیال خام کے سوا پھی ہاتھ نہ آئے گا۔ قیامت میں اس شخص کی تنگدستی ظاہر ہو جائے گی اور تمام مخلوق اس کے کھوٹے پہنے سے واقف ہو جائے گی۔ اس کی النی سمجھ سید تھی ہو جائے گی اور تمام مخلوق اس کے کھوٹے پہنے سے واقف ہو جائے گی۔ اس کی النی سمجھ سید تھی ہو جائے گی اور تمام مخلوق اس کے کھوٹے پہنے سے واقف ہو

تو ہم نے تیرا پردہ تھ سے اٹھا دیا۔ تو تیری نظر آج خوب تیزہے۔ فَكَشَنَفُنَا عَنَكَ غِطَآءً كَ فَبَصَرَكَ الْيُومُ حَدِيدٌ ه

۲-او نچے او نچادر جه-۱۲

استنجے نےادرجہ-۱۲

#### ی نداآئے گی-

آرنے مالی الرا حین قات کی ہوی ہوی رحموں میں ایک ہے ہے کہ اس نے کم وہیش ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء علیم الصلاۃ والتسلیمات و نیا میں مبعوث فرمائے - تاکہ اس کیمیائے لبدی کا نسخہ مخلوق خدا کو سکھا کیں - نفذ دل کو مشقت اوریا فت کی کھڑیا میں رکھناہتا کیں - نیزیہ کہ برے اخلاق جن سے دل سخت اور میلا ہو تا ہے - دل سے کس طرح دور کریں - اور اس کے مقابلے میں خانہ دل کو اچھے اوصاف سے کس طرح معمور و مزین کریں - سب لوگوں کو سکھا کیں اور تعلیم دیں - اس لیے خدا تعالی نے جس طرح پاکی اور بادشاہ کے ساتھ اپنی صفت و شاء کی انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام کے مبعوث کرنے کے ساتھ بھی اپنی مدح فرمائی اور مخلوق پر اپناا حسان جتلایا اور یوں فرمایا :

يسبح لله مافى السموت ومافى الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هوالذى بعث فى الامين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلل مبين

وَاذْكُر اسْمَ رَبُّكَ وَ تَبَتَّلُ ٱلِيهِ تَبُتِيلًا هُ

الله بى كى تشبيح كرتى ہے ہر چيز جو آسانوں اور جوز مين ميں ہے۔ اس الله كى جوباد شاہ پاك غالب اور حكمت والا ہے وہى ذات ہے جس نے ان پڑھوں ميں اننى ميں سے رسول مبعوث فرماياوہ ان پر اس كى آيات تلاوت كر تااور انہيں پاك كر تااور كتاب و حكمت كى تعليم ديتا ہے۔ اور بي شے۔ بيلے صر تے گر ابى ميں تھے۔

یزکتھم کے بید معنی ہیں کہ بُرے اخلاق جو جانوروں کی صفت ہیں بیر رسول ان سے چھڑا تا ہے اور یعلمھم الکتاب والحکمة کے معنی ہیں کہ انہیں صفاتِ ملائکہ کا لباس پہنا تا ہے۔ اور اس کیمیاسے کی غرض وغایت ہے کہ نقصان دوباتوں سے جو بمدے میں نہیں چا جئیں ان سے پاک اور متر اجو اور صفاتِ کمال سے آراستہ ہو۔ تمام کیمیاوں سے اعلیٰ عمدہ اور بودی کیمیا بیہ ہے۔ کہ بمدہ و نیاسے منہ پھیر لے۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ جیسا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے این حبیبیاک علیہ اسلام کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا:

اور اپنے پرور دگار کے نام کا ذکر کر اور سب سے الگ ہو کر مکمل طور پراس کی طرف ہو جا-

یعنی سب سے پہلے اپنار شتہ تعلق توڑ لے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے معبودِبر حق کے اختیار میں دیدے ہے اس کیمیا کا اجمالی بیان ہے -اس کی تفصیل بوی در از اور بے نمایت ہے -معمد

## مضامین کے لحاظ سے تقسیم کتاب

چار چیزوں کی پیچان اس کا عنوان اور چار باتوں کا جان لینااس کے ارکان ہیں۔ اور ہر رکن میں وس فصلیں ہیں

عنوان اول میہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے عنوان دوم میہ کہ خداتعالیٰ کو پہچانے (اس کی معرفت) عنوان سوم دنیا کی حقیقت پہچانا-عنوان ہے حقیقت پہچانا-عنوان ہے حقیقت پہچانا-ان چار چیزوں کا جان لینادر حقیقت مسلمانی کی پہچان کا عنوان ہے اور معاملات اسلام کے ارکان چار ہیں-دو ظاہر سے متعلق ہیں اور دوباطن سے ظاہر سے تعلق رکھنے والے ارکان میہ ہیں-رکن اول خداتعالیٰ کے احکام جالانا- میہ رکن عبادات کے نام سے موسوم ہے-رکن دوم اپنی حرکات و سکنات اور معیشت اور اپنے روز مرہ کے حالات اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں انہیں اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا اس رکن دوم کو معاملات سے تعجیر کرتے ہیں-

باطن سے تعلق رکھنے والے دور کن بیہ ہیں-رکن اوّل بُرے اخلاق غصہ مخل غرور خود ہینی وغیر ہ سے دل کو پاک رکھنا-ان اخلاق رذیلہ کوم ہلکات اور راہ دین کے عقبات (مشکل گھاٹیاں) کہتے ہیں-رکن دوم اچھے اخلاق جیسے صبر 'شکر' محبت 'رجا' توکل وغیر ہ سے دل کو آراستہ کرنا-ان اچھے اخلاق کو منجیات (نجات دینے والے) کہتے ہیں-

پہلے رکن میں عبادات کا بیان ہے۔اس میں دس اصلیتیں ہیں۔ پہلی اصل اہل سنت کے اعتقاد پر مشتمل ہے۔ دوسری طلب علم۔ تیسری اصل میں طہارت کا بیان۔ چوتھی میں نماز کا ذکر ہے۔ پانچویں میں زکوۃ 'چھٹی اصل میں روزے کا بیان 'ساتویں میں جج کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ آٹھویں میں تلاوت قرآن مجید کے آداب ہیں۔نویں اصل ذکر دعاؤں اور و ظائف پر مشتمل ہے۔وسویں اصل میں ترتیب اور ادو ظائف ہے۔

دوسر ارکن معاملات کے آداب میں ہے یہ بھی دس اصولوں پر مشمل ہے۔اصل اول کھانے کے اداب ہیں۔
دوسر ی میں آداب نکاح ہیں۔ تیسر ی میں تجاری اور پیشہ کے آداب بیان ہوئے ہیں۔چو تھی اصل طلب حلال کے بیان
میں ہے۔پانچویں میں صحبت کے آداب کا بیان 'چھٹی اصل گوشہ نشینی کے آداب میں ہے۔ساتویں اصل آداب سفر کے
بیان میں 'آٹھویں راگ ادر حال کے بیان میں 'نویں اصل امر معروف ادر نمی مکر کے آداب کے بیان میں دسویں اصل
رعیت پروری ادربادشاہی کے بیان پر مشتمل ہے۔

تیسرار کن مہلکات کے بیان میں ہے۔ یہ بھی دس اصولوں پر مشمل ہے۔ اصل اول ریاضت نفس کے بیان میں ' دوسری پیٹ اور شر مگاہ کی شہوت کے علاج میں 'تیسری اصل گفتگو کی حرص اور آفاتِ زبان کے بیان میں ہے۔ چو تھی اصل غصہ گال 'گلوچ وغیرہ کے علاج میں 'پانچو میں اصل محبت و نیا کے علاج میں 'چھٹی محبت مال کے علاج کے بیان میں ' ساتو میں اصل طلب رتبہ و حشمت کے علاج میں 'آٹھو میں اصل عبادات میں ریاو نفاق کے علاج میں 'نو میں اصل تکبیر اور خود ستائی کے علاج کے بیان میں۔ دسو میں اصل غرور و غفلت کے علاج پر مشمتل ہے۔

چوتھار کن منجیات کے بیان میں ہے۔ یہ تھی دس اصولوں پر پھیلا ہواہے۔ پہلی اصل توبہ کے بیان اور دوسری صبر وشکر کے بیان میں 'تیسری خوف در جا کے بیان میں چوتھی درولیثی اور زہد کے بیان میں 'پانچویں اصل نیت 'اخلاص اور صدق کے بیان میں 'چھٹی اصل مراقبہ و محاسبہ کے بیان میں ساتویں اصل تفکر کے بیان میں۔ آٹھویں اصل تو حید اور

توكل كے بيان ميں نوي محبت اور عشق اللي ميں وسويں موت كوياد كرنے اور موت كے حال ميں-

کیمیائے سعادت کے ارکان واصول کی فہرست ہی ہے ہم اس کتاب میں نہ کورہ چار عنوانات اور چالیس اصول کی صاف اور واضح انداز میں شرح کریں گے اور قلم کو مشکل عبارت اورباریک مضامین سے روک کرر تھیں گے تاکہ بیہ کتاب عام فہم ہو۔اس لیے کہ اگر کسی فخض کو شخفیق و تدقیق کی ضرورت ہو تووہ دوسری عربی کتب کا مطالعہ کرے۔ جیسے احیاء العلوم 'جواہر القرآن اور دوسری تصانیف۔اس کتاب سے عوام الناس کو سمجھانا مقصود ہے۔اس بنا پر بعض لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ بیہ علم فارسی زبان میں لکھا جائے تاکہ آسانی سے مطلب ہماری سمجھ میں آجائے۔

خداوند کریم آن کی اور میری نیت ریاسے پاک وصاف و تکلف وہناوٹ کے میلان سے شفاف رکھے خلوص سے اپنی رحمت کا امید وار ہتائے۔ صواب اور دوستی کا دروازہ کھولے اور ہر حال میں خدا تعالیٰ کی توفیق مددگار رہے۔جو زبان پر آئے اس پر توفیق عمل نصیب ہو کیونکہ جس بات پر عمل نہ ہورائیگاں ہے۔ کہنا اور عمل پیرا ہونا قیامت میں وبال و نقصان کا موجب ہے۔ (نعوذِ باللہ منہا)

## آغاز کتاب مسلمانی کے عنوان میں

مسلمان ہونے کے چار عنوان ہیں۔ پہلا عنوان اپنے آپ کو بہچانے کے میان میں ہے۔ اے عزیز میہ جان لے اور یقین کر کہ اپنے آپ کو پہچاناخد اتعالیٰ کی پہچان کی کنجی اور چابی ہے۔اس لیے وار د ہواہے: من عرف نفسته فقد عرف ربه

اسى ما پرخدا تعالى بھى قرآن مجيد ميں فرماتا ہے: سَنُرِينهم أَيَاتِنَا فِي أَلافَاقِ وَفِي آنُفُسِهِم حَتَّى عَقريب ہم اسْيں اپنى نشانيال جمان ميں اور خودان كى يَتَبَيَّنَ لَهُم ُ إِنَّهُ الْحَقُّ هُ الْحَقُّ هُ الْحَقُّ هُ

وہی حق ذات ہے۔

اے عزیز ساری کا نئات میں تجھ سے زیادہ نزدیک کوئی چیز نہیں اور جب تواس قدر قرب کے باوجو داپے آپ کو نہیں بیچان سکے گا تو اور کیا چیز بہچانے گا غالبًا تو یہ کے گا کہ اپنے آپ کو بہچان لینے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو تا۔ کہ ایس پہچان خدا تعالیٰ کی معرفت کی چائی قرار نہیں دی جاسمتی۔ کیونکہ اپنے آپ کو جانور بھی پہچانے ہیں۔ جیسے تواپے جسم کے ظاہری جھے کاسر 'منہ 'ہاتھ 'پاؤں اور گوشت و غیرہ پہچانتا ہے اور اپناطن کا حل بھی اتنا جا کہ جب بھوک محسوس کر تاہے۔ کھانا کھا تاہے جب غصہ میں ہو تاہے تو لڑتا ہے۔ جب تجھ پر شہوت غالب آتی ہے تو نکاح کا ارادہ کر تاہے۔ تو اپنی بھیان مراد نہیں اس میں توسب جانور تیرے ساتھ ہراہر ہیں۔ تجھے اپنی حقیقت ڈھونڈ ناچاہیے کہ تو کہاں

ہے کمال سے آیاہے اور کد هر جائے گا- یمال کیول آیاہے اور خدا تعالی نے تجھے کس کام کے لیے پیدا کیاہے۔ تیری نیک محتی کاہے میں ہے اور بد محتی کس کام میں -اور جو اوصاف تجھ میں ہیں ان میں سے بعض چر ندول ور ندول اور بعض شیاطین اور بعض فر شتول کے ہیں-ان میں سے کون کون ہے 'تیری اصل حقیقت کیا ہے اور کیا چیز تھے میں عارین ہے -جب تک توبہ جان نہ سکے گا پی سعادت نہیں تلاش کر سکے گا- پھران میں ہر ایک کی غذاالگ الگ ہے-اور سعادت جداجدا- مثلاً کھانا 'پینا 'سونا' موٹا ہو نااور قوی وزور آور ہونا چار پایول کی غذااور سعادت ہے تواگر تو چار پایہ ہے تو پھر دان رات میں کو شش كركه تيرے پيك اور شر مگاه كامقصد پورا مو-اور مار نااور مار ڈالنااور كھى كھيانہ در ندول كى غذااور سعادت ہے-اور شرپيداكر نا حیلہ سازی اور مکر کرنا شیطان کی غذاہے۔اگر تو بھی انہی میں سے ہے توان کا موں میں مصروف رہ تاکہ آرام پائے اور اپنی نیک مخی تخفے میسر آئے اور خدا تعالی کے جمال کا دیدار کرنا فرشتوں کی غذا ہے اور سعادت ہے غصہ وغیرہ وغیرہ اور چار پایوں اور در ندوں کی صفات کو ان میں و خل نہیں۔ تو اگر تو فرشتوں کی اصل رکھتاہے۔ تو اپنی اصل میں کوشش کر کہ جناب اللی کو پیچان اور اس جمال کے مشاہدے کی طرف راہ پائے اور اپنے آپ کو شہوت اور غصہ کے ہاتھ سے نجات دلائے اور اس معاملے میں یمال تک کوشش کر کہ مجھے پند چل جائے کہ خدا تعالیٰ نے چر ندوں وور ندوں کی صفات تجھ میں کیوں پیدا کی ہیں۔ آیااس لیے کہ وہ مجھے اپنا قیدی بنائیں اور مجھے اپنی خدمت میں لائیں اور دن رات برگار میں پکڑے ر میں -یاس لیے کہ توانمیں اپناقیدی بنائے اور جو سفر مجھے ورپیش ہے اس میں اپنا تابع بنائے - ایک کو سواری کے کام میں لائے-دوسرے کواپنا ہتھیار بنائے اور چندون کے لیے جو تواس منزل میں ہے ان کواپنے کام میں رکھے تاکہ ان کی مدوسے سعادت کا ایج تھے میسر آجائے۔ تب توانمیں اپنے قبضے میں کرے اور اپنی سعادت کے مقام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ خاص لوگ اس مقام کو جناب الهیت کہتے ہیں-اور عوام جنت کہتے ہیں اور سب باتیں تجھے جاننا ہیں- تاکہ مجھے کچھ اپنی معرفت حاصل ہواور جسنے میں نہ جانا تورین میں خالت ہی اس کا حصہ ہے اور دین کی حقیقت سے وہ پر دے میں رہا-فصل : اے عزیزاگر مجھے اپناآپ جاننامنظور ہے تو پھر پیبات جاننالازی ہے کہ خدانے تھے کودو چیزوں سے پیداکیا ہے-ایک ظاہری ڈھانچہ ہے جےبدن کہتے ہیں اور جے ظاہر آنکھ ہے دیکھ سکتے ہیں-دوسر بےباطنی معنی ہیں کہ اس کو نفس دل اور جان کتے ہیں اور اسے فقط باطن کی آنکھ سے پھیان سکتے ہیں۔ ظاہر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔اور میں باطنی معنی تیریٰ حقیقت ہے اور اس معنی کے سوااور جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کی تابع اور اس کے لشکر اور خدمت گار ہیں اور ہم اس حقیقت کو

ول کہتے ہیں۔ ہم جب دل کی بات کریں گے تواے عزیز جان کہ دل سے یکی حقیقت انسان مرادلیں گے اور اس حقیقت کو مجھی روح کہتے ہیں بھی نفس اور دل ہے وہ گوشت کالو تھڑا مقصود نہیں جو سینے میں بائیں طرف موجود ہیں اس کی حقیقت کیاہے کہ یہ تو جانوروں اور مر دول کے بھی ہو تاہے۔اس دل کوجو حقیقت انسان ہے ظاہر آنکھ سے شیس دیکھ سکتے۔جوچیز ظاہری آنکھ سے دکھائی دے وہ اس عالم سے ہے جے عالم شمادت کتے ہیں۔اور اس دل کی حقیقت اس عالم سے تہیں ہے

www.maktaban.c

بال اس عالم میں مسافر کی طرح آیا ہے گوشت کالو تھڑااس دل کی سواری اور ہتھیار اور بدن کے سب عضواس کا لشکر ہیں۔
وہ تمام بدن کا بادشاہ اور افسر ہے - خدا کی معرفت اور اس کے جمال بے مثال کا مشاہدہ اسی دل کی صفت ہے ۔ اور اسی پر
تکلیف عبادت عائد ہوتی ہے ۔ اسی سے خطاب ہے ۔ اسی پر ثواب و عذاب ہے ۔ اصل سعادت اور شقاوت اسی کے لیے
ہے ۔ الن سب با تول میں بدن اس کا تابع ہے ۔ اس کی حقیقت اور صنعتوں کا پہچاننا خدا تعالیٰ کی کنجی ہے ۔ اے عزیز الی
کو شش کر کہ تواسے پہچانے کہ وہ ایک عمرہ کو ہر ہے اور گوہر ملا تکہ کی جنس سے ہے ۔ ورگاہ الوہیت اس کا اصلی معدن
ہے ۔ وہیں سے وہ آیا ہے ۔ وہیں پھر جائے گا۔ یہال مسافر کی طرح آیا ہے ۔ تجارت و زراعت کے لیے تشریف لایا ہے ۔
تجارت و زراعت کے معنی آگے بیان ہوں گے ۔ انشاء اللہ تعالیٰ ا۔

فصل : اے عزیز ہے سمجھ کہ جب تک تو دل کی ہتی کو نہیں جانے گا-اس کی حقیقت کو کیا پچانے گا- پہلے ہتی پچان کھر حقیقت جان 'بعدہ دل کا لشکر معلوم کر کہ کیا ہے - پھر ہے سمجھ کہ دل کو اس لشکر ہے کیا تعلق ہے - پھر اس کی صفت پچان کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اسے کس طرح حاصل ہوتی ہے اور معرفت سے اپنی سعادت کو کس طرح پنچتا ہے -ان میں سے ہر ایک کابیان آگے آئے گا-لیکن دل کی ہتی تو ظاہر ہے کہ اپنی ہتی میں آدمی کو پچھ شک نہیں اور اس کی ہتی اس کے ظاہر کی ڈھا نے ہے ہیں اس لیے کہ بیدن مردہ ہے - اور جان بھی نہیں - اور دل سے ہمارا مقصود روح کی حقیت ہے - روح جب نہ رہی بدن مردار ہے - اگر کوئی اپنی آئھ ہند کرے اور اپنے خابے اور دنیاہ مافیہا کو جے آئھ ہے دیچ سکتے ہیں بھلائے تو اپنی ہتی کو ضرور پچپان لے گا-اور گو کہ اپنے انجام اور دنیاہ مافیہ سے جزم ہو - لیکن اپنے آپ سے بے خبر ہوگا۔ اور اپنی ہیں کھی جان لے کہ جب نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی اس امر میں اچھی طرح غور کرے تو آخرت کی بھی پچھ حقیقت پچپان لے اور یہ بھی جان لے کہ جب اس کا ہیدن کیں گے تو اس کا قائم رہنا اور فنانہ ہونارہ اسے -

قصل: دل کیا ہے اور اس کی کیا خاص صفت ہے۔ یہ بیان کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اس لیے رسول مقبول علیقہ نے شرح نہیں فرمائی اور خدا تعالیٰ کی جناب سے یہ آیت آئی :

وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِن أَمْرِ رَبِّي فَي تَحْمَ اللَّهِ مِن أَمْرِ رَبِّي فَي مَعْلَ اللَّهُ وَم مِيرِ اللَّهِ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِن أَمْرِ رَبِّي فَي اللَّهِ مِيرِ اللَّهِ عَمْمَ اللَّهِ اللَّهُ عَمْمَ اللَّهُ عَمْمَ اللَّهُ عَمْمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْمَ اللَّهُ عَمْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْمَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

روح الله كے كامول اور عالم امر سے ہے-اس سے زیادہ كنے كى اجازت نہ ہوكى:

اَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ عالم خلق جداہے اور عالم امر الگ جس چیز میں ناپ 'مقد ار اور کمیت کاد خل ہو-اسے عالم خلق کہتے ہیں-اس لیے

ا-اكرفداعيرت عالم-١٢-

کہ لغت میں خاق کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں۔اور آدمی کے دل کے لیے اندازہ نہیں۔ای لیے تقسیم قبول نہیں کرتا۔
اگر تقسیم کے قابل ہو تا تواس میں ایک طرف کی چیز کا جہ لیاور دوسری جانب ای چیز کا علم ہو نادر ست ہو تا۔ تواس کے سے معنی ہوئے کہ ایک ہی وقت میں عالم بھی ہو تا۔اور جابل بھی اور بد عال ہے اور روح باوجود بکہ قابل قسمت نہیں اور نہ اس میں مقدار واندازہ کو دخل۔ گر مخلوق ہے۔ یعنی پیدا کی گئی ہے اور جیسا کہ خلق اندازہ کرتے کو کتے ہیں ویسا ہی معنی میں روح عالم خلق ہے ہواور دوسرے معنی کے لحاظ ہے عالم اس سے ہے عالم خلق سے ہواور دوسرے معنی کے لحاظ سے عالم اس سے ہے عالم خلق سے ہواور دوسرے معنی کے لحاظ سے عالم اس سے ہے جن میں باپ اور اندازہ کو دخل نہ ہو جو لوگ روح کو قدیم سمجھے فاور منیں۔اس لیے کہ عالم امر ان چیزوں سے ہے جن میں باپ اور اندازہ کو دخل نہ ہو جو لوگ روح کو قدیم سمجھے فاور اس کا تابع ہو تاہے۔ اور جان آدمی کی اصل اور بدن اس کا تابع ہے۔ تو روح کو عرض کیو نکر ہو سکتی ہے۔اور جنہوں نے روح کو جسم کما ان کو بھی دھو کا ہوا ہے۔ کیو نکہ جسم کما نو بھی دوح کہ تعظیم ہو سے کیو نکہ جسم کما نور کو بھی دوح کا ہوا ہے۔ کیونکہ جسم کما نور کو بھی دوح کا ہوا ہے۔ کیونکہ جسم جانوروں کے بھی ہو تاہم بین دور کو جسم کہان کو بھی دوح کی اصل اور بدن کیونکہ جسم ہو جانوروں کے بھی ہو تاہم ہی خلید ہو جانوروں کے بھی ہو تاہم ہو جانوروں کے بھی دونہ جسم ہو تاہم کی خلا ہو ہو کی معروت کی ضرورت بھی خمیں ہو جانوروں کے بھی دونہ جسم ہو بات کی دوروں میں میں ہو بات ہو ہو کا معروت کی خرورت بھی خمیں ہو جاتے کی ضرورت بھی خمیں ہو تاہم کی خلاص ہو ہو کا اور ہی معروت کی خرورت بھی خمیں ہو جاتے ہوں کو خود واصل ہو جاتے گی اور ہی معروت کی خرورت بھی خمیں ہو جاتے ہوں کو خود واصل ہو جاتے گی در کو خرور کی جن کی خرورت بھی خمیں ہو تاہم کی خود ہو دو ماصل ہو جاتے گیں کی اور ہی معروت کی خرور ہو گئی ہو تاہم کی خود ہو دو ماصل ہو جاتے گی در ہو تاہم کی ہو تاہم کی دوروں کے جو اس کی حقیقت کا جسم کی دوروں کے دوروں کی کی دوروں کی جو اس آتے ہوں کی دوروں کی خود کو دوروں کی کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی

اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لِنَهِدِيَّنَّهُمُ سُبُلُنَا

ضرورانسیں اپنے رائے و کھائیں گے۔

اور جس نے پوری ریاضت نہیں کی اس سے روح کی حقیقت بیان کرنا در ست نہیں لیکن مجاہدہ وریاضت سے پہلے دل کے لشکر کو جاننا جائے۔جو لشکر نہ جانے گاوہ جماد کیا کرے گا-

فصل : اے عزیز بیہات جان کہ بدن دل کی مملکت ہے اور دل کے مختف لشکر ہیں : و ما یعلم جنود ربک الاھو۔
اسی سے عبارت ہے۔ اور دل کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سعادت ڈھونڈ نااس کا کام اور اس کی سعادت خدا تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے اور صانع کی معرفت مصنوعات سے حاصل ہوتی ہے۔ اور بیہ سب علم حیہ سے ہے اور عجا ئبات عالم کی معرفت فلاہر وباطن کے حواس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور حواس کا قیام بدن سے ہے۔ معرفت دل کا شکار اور حواس اس کا پھندا ہیں۔ بدن سوار کی اور دوام کو اٹھانے والا اس لیے دل کوبدن کی ضرورت ہے اور بدن پانی مٹی گرمی اور تری سے مل کر پھندا ہیں۔ بدن سوار کی اور واطن میں بھوک 'ظاہر میں آگ پانی 'دشمن در ندول کے سبب سے اسے خطرہ ہلاکت ہے اسی بنا۔ اس بنا پر کم طاقت ہے اور باطن میں بھوک 'ظاہر میں آگ پانی 'دشمن در ندول کے سبب سے اسے خطرہ ہلاکت ہے اسی وجہ سے کھانے پینے کی اسے حاجت ہوئی اور دو لشکر دل کی ضرورت پڑی۔ ایک ظاہر کی لشکر۔ جیسے ہاتھ 'پاؤل 'منہ 'دانت '

معدہ اور دوسر ا باطنی لشکر جیسے بھوک پیاسی اور ظاہری دشمن سے چنے ہیں بھی اس کے دولشکروں کی ضرورت ہوئی۔
ہاتھ پاؤں تو ظاہری لشکر ہیں اور غصہ 'خواہش باطنی لشکر اور بے دیکھے چیز ما نگنا اور بے دیکھے دشمن ہا نکنا ممکن نہ تھا۔ تو حواس ظاہری اور باطنی کی ضرورت ہوئی۔ دیکھنے 'سنے' سو تھنے' چھونے کی قو تیں ظاہری پانچ حواس ہیں اور خیال تھکر' حفظ تو ہم اور تذکر کی قو تیں وماغ ہیں باطنی پانچ حواس ہیں۔ ہر ایک قوت کے لیے خاص کام ہے۔ ایک ہیں تعلل پڑنے سے آدمی کے وین و نیا کے کام میں خلل آتا ہے۔ یہ سب ظاہری باطنی لشکروں کے اختیار ہیں ہیں اور دل سب کاباد شاہ ہے۔ زبان ہاتھ پاؤل آئکھ قوت فکر سب ول کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ اور سب کو خدانے خوشی سے دل کا تابع ہمایا ہے تاکہ بدن کی حفاظت کریں کہ دل اپناسامان فراہم کرے اور اپنا شکار پکڑے اور آخرت کی سوداگری پوری کرے اور اپنی سعادت بدن کی حفاظت کریں کہ دل اپناسامان فراہم کرے اور اپنا شکار پکڑے اور آخرت کی سوداگری پوری کرے اور اپنی سعادت کا جھیرے۔ اور یہ گھلاف کوئی کام خیس کرتے ہیں۔ اور حکم اللی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم اللی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم اللی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم اللی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم اللی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم اللی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم اللی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم اللی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم اللی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم اللی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم اللی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم اللی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم کا کھیں۔

فصل: اے عزیز جو کچھ بیان ہوااس سے تونے یہ جان لیا کہ خواہش اور غصہ کو کھانے پینے اور بدن کی حفاظت ہی کے لیے خدانے پیدا کیا ہے۔ توبید دونوں بدن کے خدمت گار -اور کھانا پینابدن کا چارہ ہے اور بدن کو حواس کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے - توبدن حواس کا خادم ہے اور لیے پیدا کیا ہے - توبدن حواس کا خادم ہے اور حواس کو عقل کی جاسوسی کے لیے پیدا کیا ہے - توبدن حواس کا خادم ہے اور حواس کو عقل کی جاسوسی کے لیے پیدا کیا ہے - کہ ول کی شمع و چراغ سے اور اس کی روشنی میں درگاہ اللی دل کو نظر آتے کہ حواس کو عقل کی جاسوسی کے لیے پیدا کیا ہے - کہ ول کی شمع و چراغ سے اور اس کی روشنی میں درگاہ اللی دل کو نظر آتے کہ

ی دید دل کی بہشت ہے تو عقل دل کی خاد مہ ہے اور دل جمال اللی کے نظارے کے لیے پیدا کیا ہے - جب دل اس نظارہ میں مشغول ہوا توبعہ ہ خدا کی درگاہ کا خاد مہا- حق تعالیٰ نے بیرجو فرمایا ہے:

ومَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ه مِي فِي فِي فِي الراسانون كوشين پيراكيا مرا في عد ك لي اس کے ہیں معنی ہیں اس ول کو پیدا کر کے اسے ملک اشکر اور سواریبدن کی اس لیے دی ہے کہ عالم خاک سے اعلیٰ علیمین کی سیر کرے۔اگر کوئی اس نعمت کا حق او اکر نااور ہندگی کی شرط جالانا چاہے تو چاہیے کہ باوشاہ کی طرح مند پر بیٹھے اور خدا کی درگاہ کواپنامقصود و قبلہ ہنائے۔اور آخرت کواپناوطن اور ٹھسرنے کی جگہ قرار دے اور دنیا کو منزل بدن کو سواری ہاتھ پاؤل کو خدمت گار - عقل کووزیر خواہش کو مال کا ٹکہبان غصہ کو کو توال اور حواس کو جاسوس بنا کر ہر ایک کو ایک ایک کام پر لگا دے مکہ وہاں کی خبر لائیں -اور قوت خیال جو دماغ میں اگلی طرف ہے اسے اخبار کے ہر کاروں کا افسر ہنائے- تاکہ جاسوس تمام خبریں اس کے پاس لائیں-اور قوت حافظہ جو د ماغ میں مچھلی طرف ہے-اسے خبر وں کا محافظ د فتر قرار وے کہ اخبار ك يرج اس افسر سے لے كر حفاظت سے ر كھ اور وقت پر وزير عقل سے عرض كرے اور وزيران سب چيزول كے موافق جوملک سے اپنے پینجی ہیں ملک کا نظام اور باوشاہ کے سفر کی تدابیر کر تارہے -وزیر عقل بھی اگر دیکھے کہ لشکر میں سے مثلاً خواہش غصہ وغیرہ بادشاہ سے منحرف ہو گیا اور اطاعت فرمانبر داری سے باہر ہو گیا اور راہزنی کرناچا ہتا ہے توجہاد کی طرف متوجہ ہو کر پھر راہ پر لے آئے اور اسے مار ڈالنے کا ارادہ نہ کرے۔ کیونکہ سلطنت ان کے بغیر درست نہ رہے گی-بلحد الی تدبیر کرے کہ ان کواپنے قابو میں لائے-کہ جو سفر در پیش ہے اس میں وہ یار و مدد گار رہیں-وسمن نہ ہو جائيں-رفاقت كريں-چورى وكيتى عمل ميں نہ لائيں۔جب ايساكيا توسعيد ونيك خت ہو گيااور نعمت كاحق اداكر ديااور اس خدمت کے عوض سر فرازی کاخلعت وقت پر پائے گااور اگر اس کے خلاف عمل میں لایادوسرے ڈیمنی کرنے والے باغیوں اور دشمنوں سے مل گیا تو نمک حرام اوربد خت ہو گیا-اور اپنی اس بداعمالی کی سخت سز اپائے گا-

قصل : اے عزیز جان کہ آدمی کو ہر ایک لشکر سے جو اس کے باطن میں ہے ایک تعلق ہے اور ہر لشکر کے سبب آدمی میں ایک صفت اور خلق پیدا ہو تا ہے۔ ان میں سے بعض اخلاق ہرے ہیں جو آدمی کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اور بعض اچھے ہیں کہ آدمی کو درجہ سعادت پر پہنچا کر عالی مر تبت کرتے ہیں۔ وہ سب اخلاق اگر چہ بہت ہیں۔ لیکن چار فتم کے ہیں چار پایول کے اخلاق، شیطانوں کے اخلاق اور ملا تکہ کے اخلاق چو نکہ آدمی میں لا لیچ اور خواہش ہے اس لحاظ سے چار پایول کے اخلاق، شیطانوں کے اخلاق اور ملا تکہ کے اخلاق چو نکہ آدمی میں لا لیچ اور خواہش ہے اس لحاظ سے چار پایول کے سے کام کر تا ہے۔ کہ مار نے مار ڈالنے لوگوں سے گالی گلوچ ہاتھا پائی کرنے پر شیر ہو تا ہے۔ اور جبکہ حیلہ و مکر کرنا۔ لوگوں میں فساد ڈالنا چو نکہ آدمی میں موجود ہے اس وجہ سے شیاطین کے سے کام کر تا ہے اور چو نکہ اس میں عقل ہے اس کے باعث فر شتوں کے سے کام کر تا ہے۔ مثلاً علم کو دوست رکھنا ہرے کاموں سے پر ہیز کرنا۔ لوگوں کی بہچان کر کے خوش ہونا جمل اور نادانی کو عیب جاننا کی اچھائی چاہنا۔ ذلیل کاموں سے پی کر عزت دار رہنا۔ ہر کام میں حق کی بہچان کر کے خوش ہونا جمل اور نادانی کو عیب جاننا

اور فی الحقیقت آدمی کی سرشت میں یہ چار چیزیں ہی ہیں- کتابن سورین شیطان بن فرشتہ بن کیونکہ کتاا بی صورت ہاتھ یاؤں کھال کی وجہ سے برانہیں بلحہ اپنی عادات کے سبببراہے کہ آدمیوں سے بھڑ جاتا ہے۔ سور بھی اپنی صورت کے اعتبار سے پچھ ہر انہیں بلحہ اس وجہ سے ہر اہے۔ کہ ناپاک اور ہری چیزوں کا طبع رکھتا ہے۔ کتے اور سور کی روح کی بھی يمي حقيقت ہے اور آدى ميں بھى يہا تيں موجود ہيں-اى طرح شيطان بن اور فرشته بن كے بھى يى معنى ہيں-اور آدى سے فرمایا گیا کہ عقل کا نور جو فرشتوں کے انوار و آثارے ہے۔اس کی بدولت شیطان کے مکر اور حیلے معلوم کرنے تاکہ رسوانہ ہواور شیطان اس سے فریب نہ کرسکے جیسا کہ رسول مقبول علی نے فرمایا کہ ہر آدی کے لیے ایک شیطان ہے اور میرے لیے بھی ہے۔لیکن خدانے مجھے اس پر فتح عطا کر دی ہے تووہ میرے ماتحت ہو گیا ہے اور وہ مجھے برائی کا حکم نہیں وے سکتا-اور آدمی کو بیہ بھی تھم ہے کہ لا لیج و خواہش کے سور اور غصہ کے کتے کوادب اور کنٹر ول میں رکھے اور عقل کو زہر دست کرے کہ اس کے علم ہے انتھیں چیتھیں جو آدمی ایسا کرے گااس کو اچھے اخلاق جو اس کی سعادت کے تختم میں حاصل ہوں گے اور اگر اس کے خلاف کرے گااور خود ان کا خدمت گار بن جائے گا توبرے اخلاق جو اس کی بد مختی کے ج ہیں اس سے ظاہر ہوں گے اور اگر خواب پاہید اری میں اس کے حال کی تمثیل اس کو دکھائیں تووہ اپنے آپ کو یول دیکھے گا کہ ایک سوریا کتے یا شیطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑاہے۔اگر کوئی کسی مسلمان کو کسی کا فر کے قبضہ قدرت میں دے دے تو کا فراس مسلمان کاجو حال کرے گاوہ ظاہر ہے-اور اگر فرشتے کو کتے اور سور اور شیطان کے قبضے میں دے دے تواس فرشتے کاحال اس مسلمان سے بھی بدتر ہوگا-لوگ اگر انصاف کریں اور سوچیں تودن رات اپنے نفس کی خواہش کے تابع ندر ہیں اور حقیقت میں ان کا حال یہ ہے کہ ظاہر میں گو آدمی کے مشابہ ہیں۔لیکن قیامت کو یہ بھید کھلے گااور ان کا ظاہر بھی باطن کی صورت پر ہوگا۔ جن پر خواہش اور لا کچ غالب ہے۔ لوگ ان کی سور کی صورت دیکھیں گے اور جن پر غصہ غالب ہے ان کی بھیر نے یا کتے کی سی صورت ہوگی-اس لیے ہے کہ اگر کسی نے بھیر نئے کو خواب میں دیکھا تو ظالم مر داس کی تعبیر ہے-اور اگر کسی نے سور کو خواب میں دیکھا تو نجس آدمی اس کی تعبیر ہے کیونکہ نیند موت کا نمونہ ہے- نیند کے سبب اس عالم سے جوا تنادور ہوا تو صورت سیرت کے تابع ہو گئی-ہر محف کووییا ہی دیکھا جیسااس کاباطن ہے-یہ بڑے بھیدگی بات ہے یہ کتاب اس کی تفصیل کی متحمل نہیں۔

قصل : اے عزیز جب معلوم ہو گیا کہ باطن میں یہ چاروں تھم دینے والے ہیں۔ تو اپنی حرکات و سکنات کو دیکھ کہ چاروں میں تو کس کی اطاعت میں ہے اور یقین جان کہ تو جو حرکت کرے گااس سے دل میں ایک صفت پیدا ہو کر رہے گی۔ اور اس جمان میں تیری ساتھی ہو گی۔ ان صفات کو اخلاق کہتے ہیں۔ اور سب اخلاق ان چاروں کو تھم کرنے والوں ہی سے پیدا ہوتے ہیں یعنی اگر خواہش کے سور کا تو مطبع ہے تو پلیدی 'بے حیائی' لا لچ 'خوشامدی' خست اور دوسرے کی رائی پر خوش ہو ناوغیر ہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اس سور کو تو دبائے رکھے گا تو قناعت 'حیا' شرم' دانائی' پارسائی' بے طمعی' غربی

کی صفت ہوگی۔اگر تو غضب کے کتے کی اطاعت کرے گا تو نڈر ہونا 'ناپا کی 'بواہو لیہ لنا' غرور' تکبر اپنی بوائی چاہنا'افسوس کرنا۔دوسرے کو کم جاننااور ذلیل سجھنالوگوں سے ہموناوغیر ہاتیں پیدا ہوں گی اگر اس کتے کو ادب میں رکھے گا تو صبر بر دباری در گرز کرنا۔استقلال 'بہادری' سکوت' عزت' بردرگی وغیر ہ کے اوصاف پیدا ہوں گے۔اگر تو اس شیطان کی اطاعت کرے گا جس کا کام اس سور اور کتے کو ور غلا کر دلیر کرنا کر فریب سکھلانا' دھوکا دینا' خیانت کرنا' جعل سازی' جعل سازی' جھوٹ بولنا' دھوکا دینا' خیانت کرنا' جعل سازی' جھوٹ بولنا' دھوٹا۔ اور کر و فریب وغیرہ امور پیدا ہوں گے اور اگر تو اس کو ذیر کرے اس کے فریب میں نہ آئے گا اور عقل کے لشکر کی مدد کرے گا قوانائی' معرفت' علم ' حکمت' صالحیت' حسن اخلاق' بردرگی اور ریاست کی صفیت پیدا ہوں گا اور جن کا موں عادت کا ختم بن جا کیں گے اور جن کا موں سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔انہیں عبادت کتے ہیں اور جن کا موں سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔انہیں عبادت کتے ہیں۔ آدمی کے حرکات و سکنات ان وو حال سے جن کا ذکر ہوا خالی نہیں۔ دل گویا کیک روش آئینہ ہے اور برے اخلاق ہیں۔ آدمی کے حرکات و سکنات ان وو حال سے جن کا ذکر ہوا خالی نہیں۔ دل گویا کیک روش آئینہ ہے اور برے اخلاق وصاف کر دیتے ہیں اس کے درسول و مقال اور نیک اخلاق گویا نور ہیں۔کہ دل میں پہنچ کر اسے سیاہی اور گنا ہوں سے صاف کر دیتے ہیں اس کے درسول مقال نہیں۔ قربایا :

یعنی ہر بر ائی کے بعد بھلائی کر کہ بھلائی بر ائی کو مٹادیتی ہے:۔

> يُ قيامت من آدى كادل روش مو كيايا تاريك -فَلَا يَنْجُوا إِلَّا مَن أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ه

إِتَّبِعِ السَّيَّفَةَ ٱلحَسنُنَّةَ لَّمُحُهَا

کوئی نجات نہ پائے گا۔ مگروہ شخص جو خدا کے سامنے ایسا دل لایا ہوجو گنا ہوں سے سلامت ہے۔

اور آدمی کادل ابتدائے خلقت میں لوہے کا ساہے جس سے روش آئینہ بنتاہے کہ تمام اس میں دکھائی دیتاہے۔بشر طیکہ اسے خوب حفاظت سے رکھیں۔ نہیں توابیازنگ لگ جاتاہے کہ اس سے آئینہ نہ ن سکے حق تعالی نے فرمایاہے:
کیا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِہِم مُنَّا کَانُو یَکسِبُونَ ، کوئی نہیں پر زنگ پکڑ گیا ان کے دلوں میں وہ جو پکھ

اے عزیز شاید تو بیہ کے کہ آدمی میں چونکہ در ندول چارپایوں اور شیطانوں کی صفتیں ہیں تو ہم کیو تکر جانیں کہ فرشتہ پن اس کی اصل ہے۔اور یہ صفات عارضی اور عاریۃ ہیں اور کس طرح معلوم ہو کہ آدمی فرشتوں کے اخلاق حاصل کرنے کے لیے پیدا ہواہے۔اور صفات کے لیے نہیں۔ تو س تاکہ بچھ کو معلوم ہو جائے کہ آدمی چارپایوں اور در ندوں سے اشرف و کامل ترہے اور خدانے ہر چیز کوجو کمال دیاہے۔وہی اس کا نمایت در جہہے اور اسی لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اس

کی مثال سے ہے کہ گھوڑا گدھے سے عزت وار ہے کیونکہ اے یوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا اور اے لڑائی اور جماد میں دوڑانے کے لیے تاکہ سوار کی ران کے یتیے جیسا جا ہے دوڑے - حالا نکہ اس کو گدھے کی طرح یو جھ اٹھانے کی قوت بھی ہے۔لیکن کمال گدھے سے زیادہ ملاہے۔اگر وہ اپنے کمال سے عاجز ہو تواس پر یو جھ لاد دیں گے اور اس کو گدھے کا مرتبہ ملے گا-اس میں اس کی خرافی اور نقصان ہے-اس طرح بعض لوگ سے سجھ کر کہ آدمی کو کھانے پینے سونے جماع کرنے كے ليے پيداكيا كيا ہے اپنى تمام عراى ميں كنواتے اور بعض جانے ہيں كه آدى كواور چيزوں كے زير كرنے كے ليے پيداكيا ہے جیسے عرب ترک کو مید دونوں خیال غلط ہیں۔اس لیے کہ کھانا پینا جماع کرنا خواہش سے ہوتا ہے اور خواہش جانوروں کو مھی ہوتی ہے بعد اونٹ کا کھانا اور گر گریا کا جماع آدمی کے کھانے اور جماع سے زیادہ ہے تو آدمی ان سے کس طرح افضل ہے اور دوسرے کو مغلوب کرنا غصہ کے سبب سے ہوتا ہے۔ اور غصہ در ندول میں بھی پایا جاتا ہے۔ جو پچھ در ندول و چر ندوں وغیرہ کو ملاہے وہ آدمی کو بھی ملاہے -بلحداس کے سواآدی کواور کمال بھی عنایت ہواہے -اوروہ کمال عقل ہے-کہ اس کے سب سے آدمی خداکو پیچا نتااور اس کی عجیب وغریب صنعتیں جانتا ہے-اور اسی کے سب سے آدمی در ندول چر ندول سب پر غالب ہے وہ سب کچھ جوزمین پر ہے آدی کے مطبع ہے جیساکہ حق تعالی نے فرمایا ہے: أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ سَخَّرَلَكُمْ مَّافِي أَلاَرُض اور مطيع كي تهارك ليجو يحوزين مين مي عسب-اوی کی حقیقت وہی ہے جس سے اس کا کمال ہے-اور صنعتیں عارضی اور عارینة ہیں اور آوی کے کمال کے لیے پیدا ہوئی

ہیں۔ای لیے جب آدمی مرجاتا ہے۔نہ خواہش رہتی ہے 'نہ غصہ یا ایک جوہر رہتا ہے جو فرشتوں کی طرح خدا کی معرفت ہے آراستہ ہے۔اور نخواہ ہی آدمی کارفیق ہوتا ہے۔اوریسی جوہر فرشتوں کا بھی رفیق ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ خدا کی درگاہ میں

بیٹھ ہیں بیٹھک میں نزدیک بادشاہ کے جس کاسب پر قبضہ ہے في مَقَعَدِ صَدُق عِنْدَ مَلِيْكِ مُقْتَدِره یا آدمی کے ساتھ ایک اوند ھی اور تاریک چیزر ہتی ہے۔ تاریک اس وجہ سے ہوتی ہے کہ گناہ کے سبب اس میں زنگ لگ جاتاہے اور اوند تھی اس وجہ ہے کہ غصہ وغضب کے باعث اے آرام ملتا تھا۔غصہ وغضب تو یمال رہ گیا تواس کے دل کا منہ بھی اس طرف رہے گاکہ اس کی خواہش اور مقصد تؤیبال ہے-اور سے جمان اس جمان کے بنچے ہے-اب وہ جمان ہے تو ال كاسريني موكا-

اگر مجھی تودیکھے جس وقت مجرم سرینچ کئے ہول گے وَلُوْ تَرْى إِذِالْمُجُرِمُونَ نَاكِسُوْارُوُسِهِمُ ايزب كياس-

عبندَ رَبِّهِمْ عبندَ رَبِّهِمْ کے بیر تمعَیٰ میں -اور جو شخص ایسا ہو گاشیطان کے ساتھ سجین میں جائے گااور سجین کے معنی ہر ایک کو معلوم نہیں ہیں-عِنْدَرَبّهم

ای لیے حق تعالی نے فرمایا: اور تہیں کیے معلوم ہو کہ سجین کیا ہے-ومَا أَدُراكَ مَاسِجِينٌ ٥ قصل : عام قلب کے عجا تبات کی انتا نہیں -اورول کی فضیلت اس ہے کہ سب سے زالا ہے -بہت ہے لوگ اس سے غافل ہیں-ول کی فضیلت دووجہ سے ہے-ایک توعلم کی وجہ سے دوسرے قدرت کے سبب علم کی وجہ سے فضیلت کی دو قسمیں ہیں-ایک کو تمام مخلوق جان سکتی ہے- گر دوسری نہایت پوشیدہ اور عمدہ ہے-اسے کوئی نہیں پہچان سکتا-وہ بررگی جو ظاہر ہے وہ تمام علموں منعتوں اور معرفتوں کی قوت ہے۔اسی قوت کی وجہ سے دل تمام صنعتیں بیجا نتاہے اور جو کچھ کتابول میں ہے اسے پڑھتااور جانتاہے۔ جیسے ہندسہ 'حساب' طب 'نجوم' علم شریعت اور باوجو دیکہ ول ایسی چیز ہے کہ مکڑے نہیں ہوسکتا۔ مگرسب علم اس میں ساجاتے ہیں-بلحہ اس کے سامنے تمام عالم ایساہے کہ گویاصحر امیں ذرہ اور لحظہ بھر میں زمین میں ہے آسان تک مشرق سے مغرب تک دل اپی فکر وحرکت سے پہنچ جاتا ہے-باوجو دیکہ زمین پر ہے مگر تمام آسان کوناپتاہے-اورسب ستاروں کوناپ کر جانتاہے کہ استے گز فاصلے پر ہیں اور مچھلی کو دریا کی تہہ سے تدبیر و حیلہ ے باہر نکالتاہے -اور پر ندے کو ہواہے زمین پر ڈال لیتاہے -اور زور آور جانور جیسے اونٹ 'ہا تھی 'گھوڑ اان کو اپنا تابع کر لیتا ہے-اور عالم میں جو عجیب عجیب علوم ہیں وہ اس کا پیشہ ہے اور یہ سب اس پانچ حواس سے حاصل ہوتے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام حواس کاول کی طرف راستہ ہے-اور یہ بوے تعجب کی بات ہے کہ جیسے عالم محسوسات یعنی عالم جسمانی کی طرف پانچ حواس دل کے پانچ وروازے ہیں-اس طرح عالم ملکوت یعنی عالم روحانی کی طرف بھی ول میں ایک کھڑ کی تھلی ہے اور بہت لوگ عالم جسمانی ہی کو محسوس جانتے اور حواس ظاہر ہی کو ہی علم کاراستہ سجھتے ہیں- حالا نکہ بیہ دونوں بے حقیقت اور بے اصل ہیں-ان کی حقیقت کیا ہے-اور دل کی بہت سی کھڑ کیاں جو علوم کی طرف تھلتی ہیں اس د عوى ير دود كيليل پش كى جاسكتى بين :

ا - نیند میں لوگوں کے ظاہری حواس بعد ہوجاتے ہیں اور دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے - اور عالم ارواح ولوح محفوظ میں غیب کی چیزیں نظر آتی ہیں - جو پھھ آئندہ ہونے والا ہے دکھائی دیتا ہے - یا صاف معلوم ہو تا ہے - یا مثال میں نظر آتا ہے - اے تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے - اور ظاہر ہے کہ جو جاگار ہتا ہے - لوگ اسے معرفت کا زیادہ مستحق جانتے ہیں - طالا نکہ ویکھتے ہیں کہ جاگتے میں غیب کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں - اور خواب کی حقیقت کی تفصیل اس کتاب میں بیان کرنا ممکن نہیں لیکن مجمل طور پر اس قدر جان لینا چاہیے کہ دل آئینہ کی طرح ہے اور لوح محفوظ اس آئینہ کی طرح ہے جس میں سب موجودات کی تصویریں موجود ہیں اور صاف شفاف آئینہ کی طرح ہواور محسوسات سے قطع تعلق کرے تولوح محفوظ سب نصویریں دکھائی دیتی ہیں - اس طرح دل جب آئینہ کی طرح ہواور محسوسات سے قطع تعلق کرے تولوح محفوظ سے مناسبت و مقابلہ پیدا کر سکتا ہے تولوح محفوظ میں تمام موجودات کی جو تصویریں موجود ہیں دل میں صاف نظر آتی ہیں اور دل جب تک محسوسات سے مشغول رہتا ہے - عالم غیب کے ساتھ مناسب نہیں ہو تا - نیند میں چو نکہ محسوسات سے مشغول رہتا ہے - ایکن نیند میں حواس تو علی دہ جاتے ہیں - مگر خیال باقی رہتا ہے - اس بالکل فلوج ہو تا ہے تو لاز ما عالم روحانی کو دیکھتا ہے - لیکن نیند میں حواس تو علیدہ ہو جاتے ہیں - مگر خیال باقی رہتا ہے - اس

وجہ سے مثال میں خیال نظر آتا ہے-اور صاف حال سامنے نہیں آتا-اور جب آدمی مرجاتا ہے تونہ خیال باقی رہتا ہے نہ حواس اس وقت کچھ آڑ نہیں رہتی-معاملہ صاف ہو تاہے-اس وقت اس سے کہتے ہیں:

توہم نے بچھ سے تیراروہ مناویاتو تیری نگاہ آج بہت

فَكُشَفُنَا عَنُكَ غِطَآءً كَ أَفَبَصَرُكَ الْيَوْمَ

تیز ہے۔۱۲

اوروه جواب ديتام:

اے رب ہم نے دیکھ لیاس لیا۔ اب ہم کو پھر بھیج ہم کریں بھلائی ہم کو یقین آیا۔

ربَّنَا أَبُصَرُنَا وَسَمِعُنَا فَارُجَعُنَا نَعُمَلُ صَالِحًا إِنَّا

اور عالم ملکوت کی طرف دل کی کھڑکی ہونے کی دوسری دلیل ہیہ ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے دل میں فراست کی باتیں اور نیک خیالات الهام کے طور سے نہ آتے ہوں۔اور وہ حواس کے راستے نہیں آتے بلحہ دل ہی میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتا کہ بیہ خطرے کہاں سے آئے ہیں۔اتی بات یہ معلوم ہوا کہ ہر طرح کا علم محسوسات کے ذریعے سے نہیں اور دل اس عالم سے نہیں بلحہ عالم روحانی سے ہوار حواس جن کواس عالم کے لیے پیدا کیا ہے خواہ مخواہ اس عالم کو دیکھنے میں آڑ ہے ہوئے ہیں اور جب تک اس عالم سے فارغ نہ ہوگا اس عالم کی طرف راہ نہا ہے گا۔

قصل: اے عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ عالم روحانی کی طرف دل کی کھڑ کی سوئے اور مرے بغیر نہیں کھتی - بیبات نہیں ہے بلحہ اگر کوئی شخص جا گئے میں ریاضت و محت کرے دل کو خواہش اور غصہ کے ہاتھ سے چھڑ الے - برے اخلاق سے پاک کرے خالی جگہ میں بیٹھے آنکھ کو بد اور حواس کو بیجار کرے - اور دل کی عالم روحانی سے بہال تک مناسبت قائم کر دے کہ بہیشہ دل سے اللہ اللہ کے زبان سے نہیں حتیٰ کہ اپنے آپ اور عالم تمام سے بے خبر ہو جائے اور خدا کے سواکسی کی خبر نہ رکھے - جب ایسا ہو جائے تو اگر چہ جاگتا ہو تو بھی دل کی کھڑ کی کھلی رہے گی - اور لوگ جو پچھ خواب میں دیکھیں گے وہ جاگتا ہو تو بھی صور توں میں اس پر ظاہر ہوں گی - پیغیروں کو دیکھنے گئے گا - اور ان سے بہت جاگتا میں کے ملکوت اسے نظر آئیں گے - اور جس کسی پر بیر راہ کھلی وہ عجیب جیزیں اور بڑے فائدہ اور مد دیا ہے گا - اور ان سے بہت فائدہ اور مد دیا ہے گا - زمین آسمان کے ملکوت اسے نظر آئیں گے - اور جس کسی پر بیر راہ کھلی وہ عجیب جیزیں اور بڑے

بڑے وہ کام جن کی تعریف امکان سے باہر ہے 'ویکھے گار سول مقبول علی ہے فرمایا: رُویّیت ُ لِی َ اَلَارُضُ فَارِیْت ُ سُنسَارِ قَهَا وَ وَ کھائی گی مجھے کوز بین پھر دیکھا میں نے اس کے مشر قول مَغَارِبَهَا

اورخد اتعالی نے جوارشاد فرمایا ہے:

ا ۔ بہ حدیث طرابی میں ہے اور ای معنمون کی ایک حدیث تر ندی شریف ٹس بھی ہے - حضور علیہ السلام کے علم ماکان مایکون کے ثبوت میں بہت می آیات اور بے شار احادیث صحیحہ اور اقوال علاء اہلست موجود ہیں - مزید اطمینان کے لیے اعلیٰ حضر ت بریلویؓ کی کٹابوں کا مطالعہ کریں - (مترجم)

ای طرح د کھاتے ہیں ہم ابراہیم کو سلطنت آسانوں اور زمین کی-

وَالْأَرُضِ وَلِيَلُونَ مِنَ المُوقِفِنِينَ هُ لِي الْمُوقِفِنِينَ هُ لِي اللهِ مِن المُوقِفِنِينَ هُ سِبِ كَا آغاز سب اس سليلے ميں ہے بلحہ انبياء عليم السلام كے تمام علوم اس طرح سے تھے حواس اور سيھنے سے نہ تھے - سب كا آغاز

ریاضت و مجاہدہ سے تھا-جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَاذْکُرِ اسْمُ رَبِّکَ وَتَبُتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيُلاً ه

وْكَذَٰلِكَ نُرِئَ إِبْرَهِيْمَ مَلَكُونَ السَّمَوٰتِ

سب سے رشتہ تعلق توڑ کراپنے تیک آپ کوبالکل خدا
کے قبضہ اختیار میں دے دے دنیا کی تدبیر میں مشغول
نہ ہول کہ خداخو دسب کام درست کر دیتاہے۔
مالک مشرق اور مغرب کا اس کے بغیر کسی کی محدگ
نبیں - سو پکڑااسی کووکیل وکار ساز۔

رَبُّ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَفَاتَّخِذُهُ وَكِيُلاَّه

جب تونے اپناو کیل خدا کو ہنایا تواب فارغ اور لو گول سے نہ مل۔ وَاصِبُرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمُ هَجُرًا

برُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمُ هَجُرًا لاَهُ

اور صبر کراس پر جو وہ کہتے ہیں اور چھوڑ ان کو بھلی طرح چھوڑ نا-

'یہ سب ریاضت ومشقت تعلیم کے طور پر ہے کہ خلق کی تمنا- دنیا کی خواہش اور محسوسات کے ساتھ شغل سے دل صاف ہواور پڑھ کراس امر کو حاصل کر ناعلاء کا طریقہ ہے یہ بھی بڑا کام ہے ۔ لیکن نبوت کی راہ اور انبیاء واولیاء کے علم کی نسبت جو آدمیوں کے سکھائے بغیر رب العزت کی درگاہ سے حاصل ہو تا ہے ۔ چھوٹا ہے اکثر لوگوں کو اس راہ کا سید ھااور در ست ہونا ۔ تجربہ و عقلی دلیل سے معلوم ہوا ہے ۔ اے عزیز اگر چہ تجھے ذوق سے یہ حال حاصل نہ ہو ۔ سیھنے سے بھی نہ معلوم ہو ۔ اور عقلی دلیل سے بھی نہ حاصل ہو لیکن اتنا تو ہو ناچا ہے اس پر ایمان و تصدیق کرنا کہ تینوں در جو ل سے محروم نہ رہے ہو ۔ اور منکر نہ ہو جااور یہ امور عالم دل کے عجائبات سے ہیں اور اس سے آدمی کے دل کی عظمت معلوم ہوتی ہے ۔

فصل: اے عزیز بیر گمان نہ کرنا کہ بیدامور پیغیبروں کے لیے خاص ہیں اس لیے سب آدمیوں کی ذات اصل خلقت میں اس کے لاکت ہے کو گئا اوہ الیا نہیں کہ خلقت میں اس کی لیافت نہ رکھتا ہو کہ اس سے آئیفہ نہ ن سکے کہ اس آئینہ میں عالم کی صورت نظر آئے۔ گربیہ کہ اس میں زنگ گے اور اس کی اصل میں پیوست ہو جائے اور اس خراب کردے ہی عالم کی صورت نظر آئے۔ گربیہ کہ اس میں زنگ گے اور اس کی اصل میں پیوست ہو جائے اور اس خراب کردے ہی حال دل کا ہے کہ اگر دنیا کی حرص و خواہش اور گناہ اس پر چھاجا ئیں اور اس میں جگہ کرلیں۔ تو دل زنگ آلود میلا ہو جاتا ہے اس میں لیافت نہیں رہتی جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:

اور ہر چہ پیدا ہو تاہے فطرت پر پھر مال باپ اس کے میودی مات ہیں اسے اور نصر انی مناتے ہیں اسے اور مجوی کردیے ہیں اس کو-

وَكُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُعَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يُهودًانِهِ وَيُنصَّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

اورسب میں برلیافت موجود ہونے کی خر خدانے بھی دی ہے:

السَّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلِي هِ اللَّهِ اللَّ

جیسا کہ کوئی کے کہ جس کئی عقلندے یو چیس کہ کیادوایک ہے زیادہ نہیں ہیں۔جواب دے گاہاں ضرور زیادہ ہیں۔ اگرچہ تمام عقلندول نے کان سے نہ سنا ہو نہ زبان سے کہا ہولیکن اس جواب کا پیج ہوناسب کے دل میں ہے۔ جیساسب آدموں کی خلقہ میں میں ایک معروف میں کھی ہے کہ فامل میں میں میں کہ حقیقہ اللہ بیٹر فیاں میں ا

آدمیوں کی بیہ خلقت ہے خداکی معرفت بھی سب کی فطرت میں ہے - جیساکہ حق تعالی نے فرمایا ہے : وَلَئِن سَاَلْنَهُمُ مَن حَلَقَهُمُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اور اگر توان سے پوچھے کہ کس نے انہیں پیدا کیا تو بے

اور ار توان سے پو چھے کہ س شک کمیں گے کہ اللہ نے-

اور فرمایا ہے:

فَطْرَت اللهِ الَّتِي ُ فَطَرًا النَّاسَ عَلَيْهَا ہ الله کی فطرت جس پراس نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اور عقلی دلیل اور تجربہ سے بھی معلوم ہے کہ بیامور پنجبروں کے ساتھ خاص نہیں۔اس لیے کہ پنجبر بھی آدی ہیں:

تهاری طرح ایک آدمی مول-

سیدراہ جس شخص پر کھلی ہے اور اسے لوگوں کی صلاحیت کی ساری با تیں بتائی ہیں۔ اور وہ ان باتوں کی ہدایت کرتا ہے تواس بتائے ہوئے طریقہ کانام شریعت ہے۔ اور خود اس شخص کو پیٹیبر اور اس کے خرق عادت حالات کو مجوزات کہتے ہیں اور اگر وہ شخص مخلوق کو ہدایت دینے میں مصروف نہ ہو تواسے ولی گئتے ہیں۔ اور اس کے حالات کو کر امات اور بیہ ضروری نہیں کہ جس شخص کا بیہ حال لاز ما خلق کو دعوت بھی دے اور ہدایت دینے میں بھی مشغول ہو۔ بلعہ خدا کی قدرت میں ہے کہ اس کے ذریعہ ہدایت دینے میں اس وجہ سے مشغول نہ کرے کہ اس وقت شریعت ہو۔ اور لوگوں کو تبلیغ کی ضرورت نہ ہو کے ذریعہ ہدایت دینے میں اس وجہ سے مشغول نہ کرے کہ اس وقت شریعت ہو۔ اور لوگوں کو تبلیغ کی ضرورت نہ ہو لوگوں کو ہدایت دین ایک میں نہ ہوں۔ اے عزیز مجھے چاہیے کہ اولیاء کی ولایت و کر امت پر اعتقاد رکھے۔ یہ جان لوگوں کو ہدایت نہ کر کہ پہلے تو یہ کام محنت سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں محنت کو د خل ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ جو بھی لید پر کفایت نہ کر کہ پہلے تو یہ کام محنت سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں محنت کو د خل ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ جو بھی بیتے اور جو ذھو نڈے وہ یا آدمی کے جو در جات ہیں۔ یہ کام تواس بھی بیت نیادہ ہوتی ہیں۔ اور اس کا حصول بھی مشکل ہو تا ہے۔ اور مقام معرفت میں آدمی کے جو در جات ہیں۔ یہ کام تواس میں سے بہت بردا در جدر کھتا ہے۔ اور بے کو حشش اور مرشد کا مل اس کام کو ڈھو نڈ ھنا بھی نہیں آتا۔ اور اگر ہیں وزوں بھی ہوں تو جب تک خدا کی مد دنہ ہو اور از ل میں اس شخص کے لیے اس سعادت کا حکم نہ ہو چکا ہو۔ اس مر ادکونہ پاسے گا۔ اور

علم ظاہری میں امامت کادرجہ پانااور دوسرے کام ایسے ہی ہیں-

تصل : اے عزیزاصل آدی جے دل کہتے ہیں وقت اور حال کے اعتبار سے اس کی جو فضیلت ہے اس بیان سے وہ بزرگی و فضیلت کچھ پر چھائیں ی مجھے معلوم ہوئی اب سے جان کہ قادر ہونے کے لحاظ سے بھی اس کو عظمت اور فرشتوں کی خاصیت حاصل ہے۔حیوانوں کووہ بزرگی حاصل نہیں اور دل کی قدرت سے کہ جیسے عالم اجسام فرشتوں کے تابع ہے۔ جبوہ مناسب دیکھتے اور خلق کو مختاج پاتے ہیں-خدا کے تھم سے پانی برساتے اور موسم نمار میں ہوا چلاتے ہیں ا - جہہ دان میں حیوان کی صورت اور زمین میں روئیدگی کی شکل مناتے اور سنوارتے ہیں ہر ہر کام پر فرشتوں کا ایک ایک گروہ مقرر ہے۔ای طرح آدمی کادل بھی فرشتوں کی جنس ہے ہے۔اور اس کو بھی خدانے قدرت دی ہے کہ بعض اجسام اس کے بھی تابع ہیں-اور ہر ایک کابدن خاص عالم ہیں اور ول کے تابع ہے-اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ ول انگلی میں شیں-اور علم وارادہ بھی انگلی میں نہیں گر جب دل تھم دیتا ہے تو انگلی ہلتی ہے۔اور جب دل میں غصہ آتا ہے تو تمام بدن سے پیپند جاری ہو جاتا ہے۔ یہ مینھ ہے اور جب ول میں شہوت پیدا ہوتی ہے تو ہوا چلتی ہے اور وہ شہوت آلہ تناسل کی طرف چلی جاتی ہے-اور جب دل میں کھانے کاخیال آتا ہے توزبان کے بنچے جو قوت ہے وہ خدمت کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے-اور یانی تکاتا ہے۔ کہ کھانے کوابیاتر کرے کہ کھالیا جائے اور یہ ظاہر ہے کہ دل کا تصرف بدن میں جاری ہے اور بدن دل کے تابع ہے لیکن میہ جانناچاہیے کہ بیدامر ممکن ہے کہ بعض دل جو زیادہ بزرگ اور قوی اور فرشتوں کی اصل سے زیادہ مشابہت ر کھتے ہیں-بدن کے علاوہ اور اجسام بھی ان کے مطیع ہو جائے-اگر کسی بیمار کی طرف وہ دل ہمت و توجہ کرے تووہ اچھا ہو جائے-اگر تندرست کی طرف مت کرے توہمار پڑجائے اگر کسی شخص کو چاہے کہ ہمارے یاس آئے تواس شخص کادل اس کے پاس جانے کو چاہے اگر ہمت مبذول کرے کہ مینھ برسے توبر سے لگے یہ سب عقلی دلیل سے بھی ممکن ہے اور تجربہ سے بھی معلوم ہے اور نظر لگنااور جے جادو کہتے ہیں وہ اسی فتم سے ہے۔سب چیزول میں آدمی کے نفس کو و خل ہے۔ مثلاً جو نفس حسد کرتا ہے۔ اگر کسی چار پاپیہ کو دیکھ کراپنے حسد کی وجہ ہے اس کے ہلاک ہونے کا خیال کرے تووہ چارپایه فوراً بلاک ہوجائے-جیساکہ حدیث شریف میں آیاہ:

اَلْعَیُن تُدُخِلُ الرَّجُلَ الْقَبُرُوَ الْجَمَلَ القِدُرَ نظربد آدی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں ڈال ویت ہے۔
دُل میں جو قدر تیں ہیں ان میں سے یہ ایک عجیب قدرت ہے ایک خاصیت اگر پیغیبروں سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے اگر دل سے ظاہر ہو کرامت – اگر اس خاصیت والا نیک کا موں میں رہتا ہے تو اسے بھی ولی کہتے ہیں اور اگر برے کا موں میں رہتا ہے تو جادوگرہے اور سحر کر اہات سب آدمی کے دل کی قدرت کی خاصیت ہیں اور ان میں بڑا فرق ہے اس کتاب میں اس اس معلوم ہوا کہ بہت سے مافوق العادة کام اللہ تعالی نے اپنے متبول بدون مور اور سے اللہ کا مول میں دے در کھے ہیں۔ تو اگر اولیاء کرام کو بھی ایسا اعتبار دے دے تو شرک و قدر کی میں کو اور ایسا میں اور اللہ علیہ الرحمة نے چند سطر بعد خود اولیاء اللہ کے تفر قات کو بیان کیا ہے – اس عقیدے کو شرک و بدعت کے دالے غور فرما ئیں۔ (متر جم)

فرق کے میان کے گنجائش نہیں۔

فصل : پیرسب کچھ جوبیان ہواجو کوئی اسے جانے گانبوت کی حقیقت اچھی طرح نہ پہچان سکے گاصرف گفت و شنید سے

کچھ جانے گا-اس لیے کہ نبوت ولایت آوی کے ول کے بوے درجات میں سے ایک درجہ ہے اور اس درجہ سے تین خاصیتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک بیر کہ جو حال عوام پر خواب میں کھلتا ہے۔اس درجہ والے پر جا گتے میں کھل جاتا ہے۔ دوسری ہے کہ عوامل کے نفس فقطان کے بدن ہی میں اثر کرتے ہیں اور اس درجہ والے کا نفس ان چیزوں میں جواس کے بدن كے باہر بيں اس طرح اثر كرتا ہے كہ اس ميں خلق كابناؤ مو بكاڑنہ ہو- تيسرى يدك عوام الناس كوجو علوم كيھنے سے آتے ہیں-اس درجہ والے کوبے سیکھے اپنے ول سے آجاتے ہیں-اور چو تکہ بیبات ممکن ہے کہ جو مخف کچھ تیز عقل اور صاف ول ہوتا ہے۔ بے سیکھے بعض علوم اس کے ول میں آجاتے ہیں۔ توبیہ بھی جائز ہے۔ کہ جو مخص بہت تیز عقل اور بہت صاف ول ہے -وہ بہت یاسب علوم خود خود جان جائے-اور ایسے علم کو علم لدنی کہتے ہیں جیسا کہ خداتعالی نے فرمایا ہے:

وَعَلَّمُنَّهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًاه اور سکھایا ہم نے اسے ایٹ یاس سے ایک علم - ۱۲

جس مخض کو یہ تینوں خاصیتیں حاصل ہوں وہ پیغیبران بررگ یا اولیائے کرام سے ہے۔ اور جس میں ان میں سے ایک خاصیت ہے اس کو بھی بدور جہ حاصل ہے۔اور ہر ایک میں بھی بوافرق ہے۔اس لیے کہ کسی کوہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل ہو تاہے-اور کی کو بہت اور رسولِ مقول علیہ کواس وجہ سے کمال حاصل تھاکہ آپ علیہ کو تینوں خاصیتیں تمام و كمال حاصل تھيں-جب خدانے چاہا كہ مخلوق كو آل حضرت عليہ كى نبوت كاحال بتائے تاكہ سب آنخضرت كى اتباع و پیروی کریں اور اپنی سعادت کی راہ سیکھیں توان تینوں خاصیتوں میں سے ہر ایک کاشائبہ ان کو عنایت کیا ایک سے خواب و کھایادوسری سے خلق کی سمجھ سید ھی کردی- تیسری ہے ان کے دلوں کو درست کر دیااور یہ ممکن نہیں کہ آدمی ایسی چز پرایمان لائے جس کی جنس اس کے دل میں موجودنہ ہواس لیے کہ جس چیز کاشائیہ آدی میں نہ ہو گااس چیز کی صورت اس کی سمجھ میں نہ آئے گی اس لیے حقیقت الہایہ کماحقہ کوئی نہیں پہان سکتا- صرف خداہی جانتا ہے اور اس تحقیق کی تفصیل ورازے "معانی اساء اللہ اس" كتاب ميں ہم نے كھلى ہوكى دليل كے ساتھ يہ تفصيل بيان كى ہے - غرض يہ ہے كہ ہم اس امر کوروارر کھتے ہیں کہ اولیاء انبیاء کے لیے ان تینوں خاصیتوں کے سوااور خاصیتیں بھی ہوں کہ ہم میں ان کاشائیہ نہ ہو-اس وجہ ہے ہم انہیں نہ جانتے ہوں اور جیساہم یہ کتے ہیں کہ خدا کے سواخدا کو کوئی پوری طرح نہیں پچانتا-اس طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول کو بھی کوئی پوری طرح نہیں پہچانتا- مگر وہی رسول یاجواس سے مرتبہ میں زیادہ ۲- ہو تو آدمیوں میں پیغیر کی شان پیغیر ہی جانتا ہے-اور ہمیں اس سے زیادہ معلوم شیں اس لیے کہ لوگ اگر ہم سے یہ ذکر کرتے

ا المام والامقام نے اساء حنی کی شرح کلعی ہے اس کتاب کانام معانی اساء اللہ ہے - ۱۲ ۲ سرسول مقبول علی کا مرتبہ آنخضرت علی اور جناب احدیت کے سواکوئی رسول بھی کماحقہ نہیں جانا۔ اس لیے کہ آنخضرت علی ہے کوئی رسول مرتبہ

کہ کوئی مخض گرپڑ تااور بے حس وحرکت پڑار ہتاہے۔نہ دیکھاہے۔نہ سنتاہے نہ بیہ جانتاہے کہ کل کیا ہوگا۔اور جب دیکھنے سننے والا ہو تاہے۔ تواپنا بیہ حال بھی نہیں جان سکتااگر ہمیں خود نیند کی کیفیت معلوم نہ ہوتی تو ہم لوگوں کا بیہ کہنا بھی باور نہ کرتے اس لیے کہ آدمی نے جونہ دیکھا ہواس پریفین نہیں کر تا۔اور اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا :

بلعہ جھٹلانے گئے ہیں جس کے سیجھنے پر قادنہ پایا اور ابھی تک اس کی حقیقت نہیں یائی-۱۲ بَلُ كَذَّبُوا بِمَالَمُ يُحِيُطُوا بِعَلْمِهِ وَلَمَّايَأْتِهِمُ تَاوِيُلَهُه

اور قرمایا -:

اورجبراہ پر نہیں آئے اس کے بتانے سے اب کمیں گے یہ جھوٹ ہے مدت کا-

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَّا إِفْكٌ قَدِيُمٌ

اے عزیزاں بات پر تعجب نہ کر کہ اولیاء انبیاء میں ایسی کو کی صفت ہو کہ جس کی کسی کو خبر نہ ہو۔اور انہیں اس صفت کے سبب سے عمدہ لذتیں اور حالتیں حاصل ہوں۔اس لیے کہ تو دیکھا ہے کہ جس کو شعر کا ذوق نہیں گانے سے بھی اسے لطف نہیں آتااگر کوئی چاہے کہ اس بے ذوق کو شعر کے معنی سمجھادے تو کو شش کے باوجود نہیں سمجھا سکتا کہ اسے شعر کی کچھ خبر نہیں۔اسی طرح اندھاانسان رنگت اور دیدار کی لذت کے معنی نہیں سمجھ سکتا۔خداکی قدرت سے تو کچھ تعجب نہ کر کہ درجہ نبوت کے بعد بعض ادراک پیدا کرے اور اس سے پہلے اس کی کسی کو خبر نہ ہو۔

پھی سجب نہ کر کہ درجہ نبوت کے بعد بھی ادراک پیدا کرے اورائی سے پہلے اس کی کی وجر نہ ہو۔

فصل : اے عزیز یہ سب جو بیان ہوا ہے اس سے تجھے اصل آدی کی بندگی معلوم ہو کی اور ممکن ہے تو نے اس سے انکار کیا
کی راہ کیا ہے ۔ اور میہ جو تو نے سنا ہو گا کہ صوفی کتے ہیں کہ علم اس راہ میں رکاوٹ ہے اور ممکن ہے تو نے اس سے انکار کیا
ہو تو یہ انکار درست نہیں۔ صوفیوں کا کہنا ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اگر محسوسات کے علم کے ساتھ مشغول رہے گا تو یہ
شغل اس حال سے پر دہ اور تجاب بیار ہے گا اور دل حوض کی طرح ہے اور حواس گویا پہنے نہریں ہیں کہ ان سے حوض میں باہر کا پائی نہ
جاتا ہے ۔ اگر بھے منظور ہو کہ حوض کی تہہ سے صاف پائی لیکنے تواس کی تدبیر بیہ ہے کہ باہر سے آیا ہو اپائی جو حوض میں باہر کا پائی نہ
اوراس پائی کے سب جو کچڑ ہو گئی ہے ۔ اس حوض سے نکال دے اور سب نہروں کا راستہ بعد کر کہ حوض میں باہر کا پائی نہ
آنے پائے ۔ اور حوض کی تہہ کو کھود کہ صاف پائی اس کے اندر سے نکے اور حوض جب تک باہر کے پائی سے بھر ارہے گا
ممکن نہیں کہ اس کی تہہ سے پائی نکل سکے ۔ اس طرح آباہر والے علم سے جب تک دل خالی نہ ہو جائے تب تک وہ علم جو دل
کے اندر سے پیدا ہو تا ہے نہ پیدا ہو گا ہاں عالم اپنے آپ کو اگر سیکھے ہوئے علم سے خالی کر ڈالے اور اس کے ساتھ مشغول
نہ رہے تو وہ علم جس سے اپنے آپ کو خالی کیا ہے ۔ تجاب نہ ہوگا ۔ اور ممکن ہے کہ اس عالم کو کشف بھی حاصل ہو ۔ اس طرح آگر کوئی شخص محوسات کے خیال سے ابنادل خالی کردے تو وہ خیالات جن سے دل خالی کیا ہے اسے تجاب نہ ہول
گے ۔ اور تجاب کاباعث ہیہ کہ مثل جب کی شخص نے اہل سنت کے اعتقاد سیکھنے اور گفتگو اور مباحث کے لیے جیسا چاہاان

کی دلیل سیکھیں۔اوراپنے آپ کوبالکل اس کا کر دیا۔اور میہ اعتقاد کر لیا کہ اس علم کے سوااور کوئی علم ہی نہیں توجب اس کے دل میں کچھ آئے گا کی کے گا کہ جو میں نے سیکھا ہے۔ یہ اس کے خلاف ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ایس مخص کو کا موں کی حقیقت کا محالتے ہیں وہ حقیقت کا ڈھانچہ ہے اصل حقیقت اور پوری معرفت میہ ہے کہ حقیقتیں ڈھانچے ہے اس متاز ہو جائیں جیسے ہڑی ہے گودا۔

اے عزیز تو جان کہ جو عالم اعتقاد کی تائیر کے لیے مناظرے کا طریقہ سکھتا ہے اسے کچھ حقیقت منکشف نہیں ہوتی-جبوہ یہ سمجھا کہ سب علم میں ہی جانتا ہوں تو یہ سمجھ اس کا حجاب بن جاتی ہے اور چو نکہ یہ سمجھ اس پر غالب ہوتی ہے جس نے کچھ تھوڑاساعلم سیکھا ہو تاہے توغالبًا ایسے لوگ اس درجے سے محروم ومجوب رہتے ہیں اور جو عالم اس سمجھ کودور کردے اس کاعلم حجاب نہ ہوگا-بلحہ یہ کشف اے جب حاصل ہوگا تواس کادر جہ کامل ہوگا-اور اس کی راہ اس مخص سے بہت بے خطر اور سید ھی ہوگ - جس کا قدم علم میں پہلے سے مضبوط نہ ہوا-اور شاید مدت تک خیال باطل میں پھنسار ہاہو -اور تھوڑ اساشائبہ بھی اس کے لیے رکاوٹ بن جائے -اور عالم ایسے خطرے سے بے خوف ہو تاہے -اے عزیز اگر کسی صاحب کشف ہے تو سنے کہ علم رکاوٹ ہے تو چاہیے کہ اس بات کے معنی سمجھے اس کا انکار نہ کرے لیکن غیر مبارح کو مباح ٹھہرانے والے نفس پرور ' بے بہر ہ لوگ جو اس زمانے میں پیدا ہوئے انہیں ہر گزیہ حال حاصل نہیں - جاہل صوفیوں کی گڑھی ہوئی کچھ واہیات باتیں سکھ لی ہیں-اور ان لوگوں کا بیشغل ہے کہ تمام دن اینے آپ کو دھوتے ہیں-لنگی گدڑی' جانمازے اپنے آپ کو آراستہ کر کے علم اور علاء کی ندمت کرتے ہیں۔ بیدلوگ مار ڈالنے کے قابل ہیں۔ ا<sup>ے</sup> اس لیے کہ بدلوگ آدمیوں کے شیطان اور خداور سول علیہ کے دسٹن ہیں-کہ خدا اور رسول علیہ نے تو علم اور علماء کی تحریف کی ہے اور تمام عالم کو علم میلے کی وعوت دی ہے۔ بدید حت جب صاحب علم نہیں -اور علم بھی حاصل نہیں کیا ہوا توالیح بات یعنی علم 'علاء کوبر اکهنااہے کب درست ہے اور اس بدخت کی مثال اس شخص کی سی ہے۔جس نے سناہو کہ کیمیا سونے سے بہتر ہے اس لیے کہ اس سے بے انتا سونا ہاتھ آتا ہے اور جب سونے کا خزاند اس کے سامنے رکھیں تواس پر ہاتھ نہ ڈالے اور کھے کہ سوناکس کام آتااور کیا حقیقت رکھتا ہے - کیمیا چاہیے جو سونے کی اصل ہے اور سونانہ لے - اور کیمیا نہ تواس نے دیکھی ہے اور نہ کیمیا کو جانتا ہو -ایسا مخص بدخت مفلس اور بھو کار ہتاہے اور اتنی بات کی خوشی میں کہ میں نے آپ سے کما کہ کیمیاسونے سے بہتر ہے - خوش ہو تااور پڑھ بڑھ کرباتیں بناتا ہے - اور انبیاء واولیاء کا کشف تو کیمیا کی مانند ہے اور عالمول اسكاعلم سونے كى مثل ہے-اور كيميا كے مالك كوسونے كے مالك ير ہر طرح سے فوقيت حاصل ہے-ليكن يمال پرایک اور نکتہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی ہی کیمیا ہو۔ کہ اس سے سونے کے سودینارے زیادہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو ا پسے مخص کواس مخص پر پچھ فضیلت نہیں۔جس کے پاس سونے کے ہزار دینار موجود ہوں اور جیسا کہ کیمیا کی کتابیں اور باتیں اور تلاش کرنے والے بہت ہیں-اس زمانے میں اس کی حقیقت کمیاب ہے اکثر ڈھونڈنے والے دغا کھاتے ہیں-

ا - جمولے صوفی جو علاء کی قدمت کرتے ہیں وہ قابل قل ہیں۔ ١٢

فصل : اے عزیز شاید تو یہ کے کہ کیے معلوم ہو کہ آدی کی سعادت خداکی معرفت ہی ہیں ہے۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ خداکی معرفت ہیں آدی کی سعادت کا ہونا اس ہے معلوم ہو تا ہے کہ ہر چیز کی سعادت اس کام ہیں ہوتی ہے جس کے لیے وہ چیز پیدا ہوتی ہے جیسا کہ شہوت کا مزہ اس ہیں ہے کہ آدی کی آرزو پوری ہواور غصہ کا مزہ اسی ہیں ہے کہ دشمن سے بدلہ لے آئکہ کا مزہ اسچیں صور تیں دیکھے ہیں کان کا مزہ انچھی آوازیں سننے ہیں ہے اور دل کا مزہ اسی بیات میں ہے جوول کی بدلہ لے آئکہ کا مزہ اسی ہیں ہے جوول کی خاصیت ہے۔ اور جس کے لیے خدانے دل کو پیدا کیا ہے وہ امر کا مول کی حقیقت کا بچپانا ہے کہ یمی دل کا خاصا ہے۔ لیکن خواہش اور غصہ اور پا نچوں حواس سے محسوسات کی بچپان چارپایوں کو بھی حاصل ہے اور چو تکہ کا موں کی اصل حقیقت کی معرفت دل کی خاصیت ہے اس سے آگر میں جا نور چواسے جا نتا ہے اور جو شے جا نتا ہے۔ اس سے آگر کہیں کہ تو نہ سیکھانا تو اسے مبر کر ماد شوار ہو تا ہے۔ اور اس خوش ہوگی کہ دل کی لذت کا مجل کی معرفت ہیں جانوں ہے کہ جیب فتم کا کھیل جا نتا ہے ہی جانتا ہے کہ فخر ظاہر کرے اے عزیز مجھی اور عمہ وگئی کہ دل کو اس سے اتن ہی لذت کا مجل کی معرفت ہیں ہے۔ تو یہ تھی جان لے کہ جنتی انچھی اور عمہ وی کی معرفت ہوگی دل کو اس سے اتن ہی زیادہ لذت ہوگی اس لیے کہ جو شخص وزیر کے اسرار ورموزے واقف ہو تا ہے وہ خوش ہوگا۔ اور جو شخص کی نعبت بہت خوش رہوت ہو گئی ہوگی۔ اور جو شخص کی نعبت بہت خوش رہائے۔ جو شطر نج کھیانا خوش ہو تا ہے۔ وہ شرخت بہت کے ذریعہ سے آسانوں کی شکل اور مقدار جا نتا ہے۔ وہ اس شخص کی نعبت بہت خوش رہتا ہے۔ جو شطر نج کھیانا

ا انبیاء اولیاء کا کشف کیمیا ہے۔ اور عالموں کا سونی ہے۔ ۱۲ ۲۔ صوفی کوہر عالم پر فضیلت نہیں ہاں صوفی کا مل کو عالم پر فضیلت ہے۔ ۱۲ جانتاہے۔اور شطر نج پھانا جانے سے شطر نج کھیانا جانے میں آدمی کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح معلوم لیتی جانی ہوئی چیز جتنی زیادہ آچی ہوگی اس کا علم لیعنی جانتا تھا ہی عمرہ ہوگا اور اس میں اسی تناسب سے زیادہ مزہ ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ سب چیز ول سے اشر ف و افضل ہے اس لیے کہ سب چیز ول کو اس سے سب سے شرف و عزت ہے دہی تمام عالم کاباد شاہ ہے۔ تمام عالم کاباد شاہ ہے۔ تمام عالم کاباد شاہ ہے جا بہت اسی کی صفات کی نشانیاں ہیں تو کوئی معرفت بھی اس کی معرفت سے زیادہ عمدہ اور مزہ دار نمیں اور حضر سر بیوبیت کے دیدار سے بہتر کوئی دیدار نمیں اور ول کی طبیعت اس دیدار کو چاہتی ہے اس لیے کہ ہر چیز کی طبیعت میں خاصیت کو چاہتی ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کی طبیعت میں جا سے خاہش ذائل ہو جی ہو چی ہو تو وہ دیل اسے ہمار کی مانند ہے۔ جے کھانے کی خواہش نہ رہی ہو اور روٹی کی نسبت مٹی اسے بہت اچھی معلوم ہوتی ہو ۔ اگر اس ہمار کا علاج نہ کر میں اور اسے کھانے کی خواہش پھر نہ پیدا ہو جائے اور مٹی کا شوق ختم نہ ہو تو وہ ہمار برا اگم ہوتی ہو ۔ اور ہلاک ہو جائے گا۔ اور وہ شخص جس کے دل میں خدا کی معرفت سے زیادہ اور چیز وں کا شوق ہے ۔ وہ ہمار برا کے ہو تا ہوگا۔ ور سب خواہشات اور محسوسات کے باعث جو محنت اس نے اٹھائی تھی وہ بھی جاتی ہو گی۔ اور معرفت بی زیادہ وہ بی کہ دل نہ مرے گا۔ اور خداس کی معرفت ہو جائے گا۔ اور خداس کی معرفت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دل نہ مرے گا۔ اور خداکی معرفت بی تا ہو گی۔ اس لیے کہ دل نہ مرے گا۔ ود وفی لذت اٹھائے گا در اس کی زیادہ تو شن ہو جائے گا اور چیز وں کی خواہش سے جنتی تکلیف ہوتی ہوتی ہو بائے گا۔ ود وفی لذت اٹھائے گا در اس کی زیادہ تو شوسیل اصل محبت میں جو آخر کتاب میں ہیاں کی جائے گا۔

فصل : اصل انسانی کاجو کمال بیان کیا گیاہے اس کتاب میں اتناہی کافی ہے زیادہ تفصیل در کار ہو تووہ کتاب "عجائب

القلوب اس "میں ہم نے لکھدی ہے دیکھ لے اور ان دونوں کتابوں ہے بھی آدمی کو پوری خود شناسی یعنی اپنے نفس کی پہچان حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ دل آدمی کا ایک رکن ہے اور دل کی تمام صفات میں سے بیہ بعض کا ہیان ہے اور آدمی کا دوسر ارکن بدن ہے۔ اور اس کے پیدا کرنے میں بھی بہت سے عبائبات ہیں۔ آدمی کے ہر ظاہری ۲۔ اور باطنی عضو میں عجیب باتیں اور عمدہ حکمتیں ہیں۔ اور آدمی کے بدن میں کئی ہز اررگیں 'ریشے اور ہڑیاں ہیں۔ ہر ایک کی صورت اور صفت علیحدہ ہے۔ اور ہر ایک سے غرض جدا ہے۔

اے عزیز توان سب سے بے خبر ہے فقط اس قدر جانتا ہے کہ ہاتھ پکڑنے کے لیے پاؤں چلنے کے لیے زبان بات
کرنے کے لیے ہے لیکن بیبات جان کہ خدائے وس پر دول سے آنکھ کو بنایا ہے اور دہ دس پر دے باہم مختلف ہیں ان میں سے
اگر ایک بھی کم ہو تو آدمی کے دیکھنے میں خلل پڑ جائے اور تجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ہر پر دہ کس لیے ہے اور دیکھنے میں آدمی
ان کا کیوں مختاج ہے اور آنکھ کی مقد ار جنتی ہے ۔ اتنی ظاہر ہے اور اس کی تفصیل بہت کتابوں میں لوگوں نے لکھی ہے اگر

ا - خذاکو پھپانے سے زیادہ کوئی چیز مزہ دار نہیں اور اس کے دیدارے بوجہ کر کوئی دیدار نہیں۔ ۱۲ ۲- بید کتاب امام والامقام کی تصنیف ہے۔ ۱۲

١٢-١٢ مر سينه ، پيشه وونول با تھول پاول يه مفت اندام ظاهري بين اوريمال پر ظاهري مراد بين-١٢

تخمے آنکھ کے پردوں کی کیفیت معلوم نہیں تو کیا تعجب ہے اس لیے کہ توبیہ بھی تو نہیں جانتا کہ اندرونی اعضاء مثلاً جگر' تلی 'پتاگردہ وغیرہ کیوں نے ہیں۔ جگر تواس لیے ہاہے کہ معدے سے طرح طرح کی غذائیں جواس میں پہنچیں ان سب کوایک اندازے پر خون کے رنگ کی طرح کروے تاکہ وہ سات اعضاء کی غذا ہونے کے قابل ہو جائے جب خون جگر میں پک جاتا ہے تواس کے بنیج تلجمٹ رہ جاتا ہے وہ تلجمٹ سودا کملاتا ہے۔ تلی اس لیے ہے کہ جگر سے خون کو لے اور اس کے اور کھے زر دزر دچز پیدا ہوتی ہے- پتااس کیے ہے کہ اس کوخون سے مینے کے اور خون جب جگر سے باہر فکاتا ہے پتلا اور بے قوام ہوتا ہے۔ گردہ اس لیے ہے کہ پانی کو لہوسے تھینے لے تاکہ بغیر سود ااور صفر اکے قوام ہو کر خون رگول میں جائے اگر ہے میں کچھ عارضہ لاحق ہو جائے۔ تو صفر اخون میں رہ جائے گا-اس سب سے کا فور اور صفر اوی بیماریال پیدا ہول گی اگر گردے کو کوئی عارضہ لاحق ہو گا توخون میں پانی رہ جائے گا-اس سے استیقاء کی بیماری پیدا ہوگی-اس طرح آدی کے ظاہری اور باطنی اعضاء میں سے ہر عضو کو خدائے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے بغیر بدن میں خلل واقع ہوتا ہے-بلحہ آدمی کابدن اگرچہ چھوٹا ہے- مگر تمام عالم کی مثال ہے-اس لیے کہ جو پچھ تمام عالم میں خدانے پیدا کیا ہے-آدمی کابدن اس سب کا نمونہ ہے ہڈی 'پیاڑ 'پینے 'مینے 'بال 'ور خت 'دماغ 'آسمان اور حواس گویا تارے ہیں اس کی تفصیل در از ہے بلحہ جمال میں جس جس فتم کی مخلوق ہے۔ مثلاً سور ممتا بھیریا 'چاریاییہ 'دیو' پری' فرشتہ ان سب کی مثال آدمی کے بدن میں موجود ہے۔ چنانچہ یہ پہلے مذکور ہو چکاہے۔ بلحہ جو جو پیشہ ورجمال میں ہیں ان سب کے نمونے جم انسان میں ہیں -جو قوت کہ معدہ میں کھانا ہضم کرتی ہے - گویاباور چی ہے -اور جو قوت خالص کھانے جگر اور چھوک کو آنتوں میں پنیاتی ہے وہ گویا فلٹر ہے-اور جو قوت کھانے کو جگر میں خون کارنگ دیت ہے- گویار نگریز ہے-اور جو قوت خون کو عورت کی چھا تیول میں پہنچاکر سفید دودھ اور مرد کے خصیول میں سفید منی بناتی ہے۔ گویاد ھولی ہے اور جو قوت غذا کو ہر ہر عضو میں تھنے کر پہنچاتی ہے گویادلدل ہے-اورجو قوت یانی کو جگرے تھنے کر گردے و مثانہ میں بہادیتی ہے-گویاسقاہے-اورجو قوت پھوک کو پیٹ سے باہر گرادی ہے حلال خور ہے اور جو قوت سود ااور صفر اکواس لیے اندر پیدا کرتی ہے تا کہ بدن مباہ اور خراب ہووہ گویا مفسد جعل ساز ہے۔اے عزیز اصل مطلب یہ ہے کہ مجھے بیبات معلوم ہو جائے کہ تیرے اندر کئی طرح کی قوتیں تیرے کام میں مصروف ہیں اور توخوابِ خر گوش میں غافل پراہے۔لیکن ان قوتوں میں سے کوئی قوت تیرے کام سے غافل اور فارغ نہیں ہوتی-اور نہ توان کو جانتاہے-اور جس نے انہیں تیرے کام کے لیے پیدا کیاہے نہ اس کا حسان مانتا ہے - اگر کوئی مخص اینے غلام کو ایک دن کے لیے تیری خدمت کے لیے بھیج تو تمام عمر تواس کا شکریدادا کیاکر تاہے۔ گرجس ذات نے تیرے اندر کئی ہزار پیشہ ورتیری خدمت کے لیے ایک دم بھی فارغ نہیں ہوتے اسے یاد بھی نہیں کرتے -اوربدن کی ترکیب اور اعضاء کی منفعت جانے کا نام علم تشر تے ہے اور وہ بھی عظیم الثان علم ہے -لوگ اس سے غافل ہیں اسے نہیں پڑھتے جس کسی نے پڑھا بھی تواس لیے پڑھاکہ علم طب میں ماہر ہو جائے۔اور علم طب خود مخضراوربے حقیقت ہے گویااس کی طرف حاجت ہے مگروین کی راہ ہے تعلق نہیں رکھتا۔لیکن اگر کوئی شخص خداکی عجیب

صنعتیں دیکھنے کی نیت ہے اس علم کا مطالعہ کرے تواہے خدا کی صفتوں میں سے تین صفتیں ضرور معلوم ہو جائیں گی-ایک سیر کہ اس قالب کامنانے والا اور جسم کا پیدا کرنے والا اتنابروا قادر ہے کہ اس کی قدرت کاملہ میں نقصان اور عاجزی کو ہر گز و خل نہیں جو چاہے کر سکتا ہے - دنیامیں کوئی کام اس سے زیادہ تعجب انگیز نہیں کہ ایک قطرہ پانی سے ایسا جسم پیدا كرے اور جويہ عجيب كام كرسكتا ہے اے مرنے كے بعد پھر زندہ كر نابہت ہى آسان ہے - دوسرى يه صفت كه وہ خالق ايسا عالم ہے کہ اس کا علم سب کو تھیرے ہوئے ہے-اس لیے کہ یہ عجائبات ان عمدہ عمدہ حکمتوں کے ساتھ بغیر کمال علم کے غیر ممکن ہیں۔ تیسری میہ صفت کہ خالق کی عنایت اور لطف ور حمت بیدوں پربے نمایت ہے کہ بیدہ کو جیسے چاہیے تھا پیدا کیا کہ جس چیز کی ضرورت تھی جگر ول وماغ کہ حیوان کی اصل ہے وہ بھی اسے دی-اور جس چیز کی ضرورت نہ تھی فقط حاجت تھی۔ مثلاً ہاتھ 'یاؤں' زبان' آنکھ وغیرہ بھی عطا کی-اور جن چیزوں کی حاجت نہ تھی نہ ضرورت تھی مگر ان سے مزید زینت تھی۔ مثلاً بالوں کی سیابی 'لیوں کی سرخی 'بھوؤں کا خم 'آئکھوں اور پلکوں کی ہمواری وہ بھی مرحمت فرمائیں تاکہ انسان بہت اچھامعلوم ہو-اس لیے یہ چیزیں ہتائیں اور یہ لطف و مهربانی فقط آدمی ہی کے ساتھ نہیں-بلحہ سب مخلو قات کے ساتھ ہے۔ یمال تک کہ بھیکااور مما کھی اور مکھی کو بھی جو چیز چاہیے تھی اور باایں ہمدان کی ظاہری صورت بھی اچھے نقثوں سے آراستہ اور عمدہ رنگوں سے پیراستہ کی تو آدمی کی خلقت کا ہر حصہ غور سے دیکھنا خدا کی صفات پیچاننے کی تمخی ہے۔اسی وجہ سے اس علم یعنی علم تشر تے کی اس قدروضاحت کی ہے تواس لحاظ سے اس کی عظمت ہے کہ طبیب کی حاجت ہے۔اور جیسا کہ شعر و تصنیف اور صنعت کے عجائبات کو توجس قدر زیادہ جانتاہے شاعر اور مصنف اور صانع کی عظمت بھی ا تنی زیادہ تیرے دل میں آتی ہے۔ای طرح خدا کی عجیب عجیب صنعتیں اس صانع با کمال کی عظمت دریافت کرنے کی تمنجی ہے-اور سے علم بھی معرفت نفس کاراستہ ہے لیکن علم دل کی نسبت تنگ اور چھوٹا ہے اس لیے کہ بیبدن کاعلم ہے-اوربدن سواری اور دل سوار کے مانند اور پیدا کرنے سے سواری مقصود شیں۔ سوار مقصود ہے سوار کے لیے سواری ہوتی ہے۔ سواری کے لیے سوار نہیں ہو تالیکن اتنا بھی جو بیان کیا تواس لیے کہ تو جان لے کہ باوجو دیکہ کوئی چیز تیری ذات سے زیادہ مجھ سے نزدیک نہیں مگراس کے باوجود اپنے آپ کو اچھی طرح نہیں پیچان سکتااور جو اپنے آپ کونہ پیچانے اور دوسر وں کے پیچاننے کاد عویٰ کرے وہ اس مفلس کی مانند ہے۔جواپئے آپ کو تو کھانا نہیں دے سکتا۔اور دعویٰ کر تاہے کہ تمام شہر کے مختاج اس کے گھر روٹی کھاتے ہیں-اس کامیہ کمنااور دعویٰ کرنامحض واہیات اور تعجب کی بات ہے-فصل : اے عزیز سے سب کچھ جو میان ہوااس ہے آدی کے گوہر دل کی بزرگ و فضیلت مجھے معلوم ہوئی اب میہ جان کہ خدانے تجھے میہ بہت عمدہ گوہر دیاہے اور تجھ سے پوشیدہ کیا-اگر تواہے نہ ڈھونڈھے گااور اس کو ضائع کرے گااور اس سے غا فل رہے گا۔ توبردا نقصان اور خسارہ اٹھائے گا۔ کو شش کر کے دل کو ڈھونڈھ اور دنیا کے مشغلہ سے زکال کر کمال بزرگی کے درجہ پر پہنچاکہ اس جمان میں بورگ اور عزت ظاہر ہو۔ یعنی صرت بے ملال 'بقائے بے زوال 'قدرت بے بجز'

معرفت ہے شہد اور جمال بے کدورت دیکھے لیکن اس جمان میں ول کی بزر گی اس بات ہے ہے کہ اس جمان میں عزت اور شرف حقیقی پانے کی لیافت رکھتا ہے۔ نہیں تو آج اس سے زیادہ عاجز اور نا قص کوئی نہیں کہ گرمی 'سر دی' بھوک' پیاس' یماری' دکھ 'دردوغیرہ غمول میں پھنساہے اور جس چیز میں اے لذت اور راحت ہے وہی اس کے لیے موجب نقصان و مضرت ہے اور جو چیز اس کو نفع پنجانے والی ہے -وہ رنج اور تکخی سے خالی نہیں -اور جو تشخص بزرگ و عزت دار ہو تا ہے-وہ علم یا قدرت و قوت یاار ادہ وہمت یا چھی صورت کی ہدولت صاحب و قار ہو تا ہے۔ آدمی کے علم کی طرف اگر دیکھا جائے تواس سے زیادہ کوئی جاہل نہیں - کہ اگر ایک رگ بھی اس کے دماغ میں ٹیڑ تھی ہو جائے تو ہلا کت اور جنون کا ندیشہ لاحق ہوجاتاہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا سبب وعلاج کیاہے اور ایہا ہوتاہے - کہ اس کی دوااس کے سامنے ہوتی ہے - وہ دیکھتا ہے اور نہیں پہچانتا کہ یہ میری دواہے اگر آدمی کی قوت اور قدرت کا خیال کیا جائے تواس سے زیادہ کوئی عاجز نہیں کہ بیہ میری سے نہیں جیت سکتا کہ اگر ایک بھیعے کوخدااس پر مسلط کردے تواس سے ہلاک ہوجاتا ہے -اگر ایک مما تھی ڈنگ مار دے توبے خواب اور بے قرار ہو جاتا ہے -اگر آدمی کی ہمت کی طرف دیکھا جائے توایک دانگ چاندی کااگر اس سے نقصان ہوتا ہے تواداس و ملول اور پریشان ہو جاتا ہے -اگر بھوک کے وقت ایک نوالہ اسے نہ ملے توبد حواس ہو جاتا ہے اس سے زیادہ منجوس اور کون ہو گااگر آدی کے جمال اور صورت کا خیال کیجئے تو نجاست کے ڈھیر پر ایک چیز اتان دیا گیا۔ آدمی اگر دو 💴 دن اپنابدن نہ دھوئے توالی خرامیاں ظاہر ہوں گی کہ اپنے آپ سے اکتاجائے -بدن سے بدیو آنے لگے- نمایت رسوا ہو آدی سے زیادہ کوئی چیز گندی نہیں اس لیے کہ اس کے اندر ہمیشہ نجاست رہتی ہے اور وہ نجاست بر دارہے اور ہر روز دوبارہ نجاست خود دھوتا ہے۔ لینی آبدست لیتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک دن شخ ابوسعید قدس سرہ صوفیاء کے ساتھ کمیں تشریف لیے جاتے تھے۔ایک مقام پر پنچے وہاں لوگ سنڈ اس صاف کررہے تھے۔راستہ پر نجاست پڑی تھی۔سب ساتھی وہاں تھ تھک کرناک بعد کر کے ایک طرف بھا گے۔ شیخ ممدوح وہیں کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو سمجھو توبہ نجاست مجھ ہے کیا کہتی ہے-لوگوں نے کمایا شخ کیا کہتی ہے-فرمایا یہ کہتی ہے کہ میں بازار میں تھی یعنی-میوہ مٹھائی جنس وغیرہ تھی-سب لوگ مجھے مول لینے کو روپید کی تھیلیاں مجھ پر لٹاتے تھے۔ ایک شب میں تنہارے پیٹ میں رہی متعفن اور نجس ہو گئ اب مجھ کو تم سے بھا گناچا ہے یاتم کو مجھ سے حقیقت میں کی بات ہے۔کہ آدی اس عالم میں نمایت نا قص و عاجز اور میسی ہے۔ قیامت کواس کی گرم بازاری ہوگ -اگر کیمیائے سعادت کو گوہر دل پر ڈالے گا-چار پایوں کے مرتبے ہے فکل كر فرشتول كے درجے پر ہنچے گا- دنیادار اگر خواہش دنیا كی طرف متوجہ ہوگا- تو كل قیامت كو كتے اور سور اس سے بہتر ہوں گے کہ خاک ہو جائیں گے اور رنج سے نجات یائیں گے اور آدمی عذاب میں رہے گا- تو آدمی نے جمال اپنی بزرگی جانی ہے- چاہیے کہ اپنا نقصان اور بے چار گی اور بے کسی بھی پہچان رکھے -اس لیے کہ اپنے نفس کو اس طرح پہچا ننا بھی معرفت اللی کی تنجوں میں ہے ایک تنجی ہے۔اس قدر بیان اپنے آپ کو پیچانے کو کفایت کر تاہے۔اس لیے کہ اس کتاب میں اس ے زیادہ بیان کرنا ممکن شیں ہے۔

☆......☆

## دوسر اعنوان

یہ مسلمانی کادوسر اعنوان ہے اس میں خدا تعالیٰ کی معرفت کابیان ہے-

اے عزیزاز جان بیبات جان کہ ا گلے پیغیرول کی کاول میں مذکورے کہ ان سے خداتعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے: تو پیچان اپنے نفس کو تو پیچانے گااپےرب کو-۱۲ أغرف نَفُسنَكَ تَعُرُفُ رَبُّكَ

اور آثارا واخبار ٢ مين مشهور يك :

مَنْ عَرَفَ نَفُسَهُ فَقُدُ عَرَفَ رَبُّهُ

جس نے اپنے نفس کو پہچانا بے شک اس نے اپنے رب کو

اوران باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کادل آئینہ کی طرح ہے -جو کوئی اس میں غور کرے گاخداکود کھے گا-اور بہت ہے لوگ اپنے میں غور کرتے ہیں گر خداکو نہیں پھانتے توجس اعتبار ہے دل کی معرفت کا آئینہ ہے۔اس لحاظ ہے دل کو جا نناضروری ہے۔اوراس جاننے کی دوصور تیں ہیں ایک نہایت مشکل ہے کہ اکثر عوام اسے نہیں جان سکتے اوران کی سمجھ میں وہ صورت نہیں آسکتی اور جے عوام نہ سمجھ سکیں-اس کابیان مناسب نہیں-لہذاوہ صورت بیان کرناچاہیے جے سب سمجھ سکیں اور وہ بیہ ہے کہ آدمی اپنی ہستی سے خدا کی ہستی کو پہچانے اور اپنی صفات سے خدا کی صفات جانے اور اپنی سلطنت لینی اپندن واعضاء میں جو آدمی کا تصرف واختیار ہے اس سے خداکا تصرف جو تمام عالم میں ہے پہچانے اور اس کی تفصیل بیہے کہ آدمی نے جو پہلے اپنے آپ کو ہست جانا اور بیر جانا کہ کئی برس پہلے نیست تھا اور اس کانام و نشان کچھ نہ تھا- جیسا کہ حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایاہے:

> هَلُ أَتَّى عَلَى أَلِانُسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهُرِ لَمُ يَكُنُ شَيَئًا مَّذَّكُورًاه إنَّا خَلَقُنَا ٱلِانْسَانَ مِنُ نُطْفَةٍ أَمُشَاجٍ نَّبُتَلِيهِ نَجَعِبُلُنهُ سَمِيعًا بَصِيرًاه

ئے شک آدمی پر ایک ایبا زمانہ گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیزنہ تھا۔ ہم نے مایا آدمی کو ایک یو ندیانی کے لچھے سے پلٹتے رہے اس کو پھر کر دیااس کو دیکھا سنتا- ۱۲

اور جس چیز سے آدمی اپنی اصل خلقت بھیانے کہ اپنی ہتی سے پہلے میں کیا تھا-وہ چیز نطفہ ہے جو ناپاک پانی کا ایک قطرہ ہے-جس میں عقل 'ساعت 'بصارت 'سر' ہاتھ' پاؤل 'زبان 'آنکھ 'رگ ' پٹھا' ہٹری 'گوشت ' چیزا کچھ نہ تھا-بلحہ ایک ہی طرح کا سفیدیانی تھا۔ پھراس میں بیر سب عجا ئبات کیعنی عقل 'سر 'ہاتھ' پاؤں وغیرہ ظاہر ہوئے اس نے اپنے آپ کو آپ پیدا نہیں کیا-بلحہ اور کسی نے اسے پیدا کیاہے-اس لیے کہ آپ باوجود یکہ درجہ کمال کو پہنچاہے-اور یقینی جانتاہے کہ ایک بال پیدا کرنے سے عاجز ہے تو یہ بھی جانے گاکہ جب پانی کا ایک قطرہ تھا تواور بھی زیادہ نا قص اور عاجز تھا-اپنے آپ کو کیا

ا - آثار محلبہ کے اقوال - ۱۲ -

۲-اخبار احادیث نبوی علی است

پیدا کرتا- پس اس طرح ضرور آدمی کواپنے پیدا ہونے سے خالق کی ہستی معلوم ہو گی-اور جب اپنےبدن کے عجائبات جو ظاہر اور باطن میں ہیں ویکھے گااور بعض عجا تبات بدن کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تواہیے خالق کی قدرت عیال دیکھے اور جانے گاکہ میر اخالق برا قادر ہے -جو چاہتا ہے کر تا ہے -اور جیسا کہ چاہتا ہے کر تا ہے اور سمجھے گاکہ اس سے بوی قدرت اور کیا ہوگی کہ ایسے ذلیل ناچیزیانی کے قطرے سے کمال وجمال کے ساتھ کیاصورت بناتاہے-اور اس صورت میں کیا کیا عجائب وغرائب د کھاتا ہے-اور آدمی جب اپنی عجیب وغریب صفتوں اور اپنے اعضاء کی مفعتوں کو دیکھتاہے کہ ظاہری عضو مثلاً ہاتھ 'پاؤل' آنکھ' زبان' دانت اور اعضائے باطنی جیسے' تلی' پتاوغیر ہ کو خدانے کسی حکمت کے لیے پیدا کیاہے۔ تواپنے خالق ے علم کو پھانتا ہے کہ کیا مکمل علم ہے اور کیسااشیائے عالم کو محیط ہے-اور آدمی سے بھی جان جائے گاکہ ایسے عالم سے کوئی چیز غائب نہیں ہوسکتی-اگر سب عقلندول کی عقل کو کام میں لائیں اور ان کو عمر دراز دیں اور غورو فکر کریں کہ ان اعضاء میں سے ایک عضو کی بھی کوئی ایس صورت نکالیں جو اس موجودہ صورت سے بہتر ہو تو نہیں نکال سکتے۔ مثلاً وانتوں کی صورت جوبالفعل موجود ہے بعنی کھانے کی چیز کاشنے کے لیے سامنے کے دانت تیز ہیں اور کھانے کی چیز کو مہین کرنے کے لیے اور دانت چوڑے ہیں۔ دانتوں کے قریب زبان پسنہاری کے آخورے کے مثل ہے۔ کہ اناج چکی کے اندر ڈالتی ہے-اور قوت جو زبان کے ینچے ہے خمیر مانے والے اور پانی چھڑ کنے والے کے مانندہے کہ جس وقت جتنا جاہے اتناپانی بماتی ہے کہ کھاناتر ہواور حلق سے اتر جائے اور گلے میں نہ مھنے -اس صورت کے خلاف اور کوئی شکل جو اس سے بہتر ہو تمام عالم کے عقلند مل کر نہیں نکال سکتے -اس طرح ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں - چار انگلیاں ایک طرح کی اور ایک انگو تھا-ان اٹھلیوں کی نسبت بہت دور اور لمبائی میں چھوٹا ہر انگلی کے ساتھ کام کر تااور سب انگلیوں پر پھر تاہے اور تمام انگلیوں میں تین تین گر ہیں مگر انگو ٹھامیں دوگر ہیں-الی بیائی ہیں کہ آدمی اگر چاہے تو آخور ابنالے چاہے چلوچاہے مٹھی بید کر کے گھونسا ہالے -اور گھونسے کواپنا ہتھیار کرلے یعنی دسمن کو مارے خواہ مٹھی کھول کر پنجہ کو طباق بنائے-اور کئی طرح سے کام میں لائے اگر تمام جمان کے عقلمندانگلیوں کی اور کوئی وضع تجویز کریں۔مثلاً یہ کہ سب انگلیاں ایک ہی انداز کی ہوں یا تمین ایک طرف اور دوایک طرف اور ایک جانب ہول پایا نج کی چھ یاچار ہول یا تین گروہوں کے بدلے دویا چار گر ہیں ہوں-ان میں سے جوجوباتیں سوچیں اور کہیں گے سب ناقص ہول گی اور جس انداز پر خداوند کر یم نے پیدا کیا ہے وہی انداز بہت اچھاہے-اس میان سے معلوم ہو گاکہ خالق کاعلم اس مخص کو محیط اور سب چیزوں سے خالق مطلع ہے اور آدمی کے ہر ہر عضو میں ایس مکمتیں ہیں کہ جو شخص ان حکمتوں کو جتنا زیادہ جانے گا اتا ہی علم خدا کی عظمت ووسعت ہے اسے تعجب بھی زیادہ ہو گا-

اور آدمی جب اپنی حاجتوں کو دیکھنے گئے تو پہلے دیکھے گاکہ اے اعضاء کی ضرورت ہے۔ پھر جانے گاکہ کھانے کپڑے گھر کا بھی مختاج اور اس کے کھانے کی چیزوں کو بھی بینہ ہوا گر می مسر دی کی حاجت ہے۔ اور جو ان کھانے کی چیزوں کو کھانے کے تابی کہ بیتل ' کھانے کے قابل کرتی ہیں۔ ان صنعتوں کی بھی ضرورت ہے۔ اور ان صنعتوں کے لیے بھی اوزار مثلاً لوہے 'تانے 'پیتل '

سیسے کی ضرورت ہے۔ اور بیبات بتانے اور معلوم ہونے کا کہ اوزار کیے بیتے ہیں اوزار بھی محتاج ہیں۔ آدمی ان چیزوں کی طرف اپنی حاجتیں دکھے کر جانے گا کہ سب مخلو قات بہت اچھے انداز پر ایجاد ہوئی ہے اور سب مصنوعات کی بہت اچھی وضع پر بدیاور کھی گئے ہے اور ہر ہر چیز جس جس فتم کی خدانے بہائی ہے اگر ندمتا تا تو بنا سکنا کیسا اس کا نداز بھی کسی کے خیال میں نہ آتا اور سمجھے گا کہ سب مخلوق اور مصنوع ہے ما بھی مر اداور فقط خداکی مربانی ۔ اور عنایت ہے ان سب کی بدیاد ہے۔ اور اس سمجھ کی بدولت آدمی کو یہ صفت ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے۔ یعنی رسول اکر م علی ہے کی زبانی حق تعالی نے فرمایا ہے۔ بعنی رسول اکر م علی ہے کی زبانی حق تعالی نے فرمایا ہے۔ بسکتھ تی کہ شمیری عضب پر۔ سبقت لے گئے ہے میری رحمت میرے غضب پر۔

اور جیسا کہ رسول مقبول علی کے ارشاد فرمایا ہے کہ دودھ پیتے چوں پر مادر مشفقہ کی جتنی شفقت ہے اس سے زیادہ بعدول پر ارخم الراحین کی رحمت ہے۔ فرضیکہ جب آدمی نے اپنے پیدا ہونے سے خدا کی ہستی کو جانا اور اپنے اعضاء کی کثرت سے حق تعالیٰ کے کمال قدرت کو بہچانا اور عجیب حکمتوں اور اپنے اعضاء کی مفعتوں سے خدا کے کمال کودیکھا اور جن چیزوں کی حاجت یا ضرورت ہے یا جن سے فقط ذیب وزینت ہے انہیں اپنے ساتھ مجتمع اور موجود دیکھنے سے لطف اور رحمت ِ ذوالجلال کودیکھا تو نفس کی بہچان جو ایسی ہے۔ وہ معرفت حق کی کنجی ہے۔

فصل : آدی نے جس طرح خداتعالی کی صفات کو اپنی صفات سے پہچانا اور اس کی ذات کو اپنی ذات سے جانا اس طرح

حق تعالیٰ کی تنزیر یہ و تقدیس بھی اپنی تنزیر یہ و تقدیس سے جانتا ہے اور خداتعالیٰ کی تنزیر یہ اور تقدیس کے یہ معنی ہیں کہ

جو پچھ وہم و خیال میں آئے وہ اس سے پاک و مقد س ہے اور اگر چہ کوئی جگہ خداتعالیٰ کے تقر ف سے خالی نہیں مگر کسی جگہ

کے ساتھ منسوب ہو سکتے ہیں وہ بری اور منزہ ہے اور انسان اس تنزیر یہ اور تقدیس کا نمونہ اپنی میں دیکھتا ہے اس لیے کہ

جان کی حقیقت جے ہم دل کہتے ہیں وہ بھی ان چیز وں سے منزہ اور پاک ہے جو وہم و خیال میں آئیں۔ کیونکہ اس کے لیے نہ

مقدار و کمیت ہے نہ وہ قابل تقسیم ہے اور جب وہ کمیت 'کیفیت' قسمت دل سے دور رہے تو دل کا بے رنگ ہو نا بھی لازی

ہے۔ اور جس چیز کانہ پچھ رنگ ہو 'نہ مقد اروہ کبھی خیال میں نہیں آئی کیونکہ خیال میں وہی چیز آتی ہے جے یا جس کی جنس کو آنکھ دیکھ پاتی ہے۔

پچھ رنگ ہو 'نہ مقد اروہ کبھی خیال میں نہیں آئی کیونکہ خیال میں وہی چیز آتی ہے جے یا جس کی جنس کو آنکھ دیکھ پاتی ہے۔

رنگ اور شکلوں کے سواخیال اور نظر میں بچھ نہیں آتا۔ اور طبیعت جو یہ چاہتی ہے کہ معلوم ہو فلال چیز کسی ہے اس کے

میں معنی ہیں کہ اس چیز کی شکل کمیں ہے چھو ٹی ہے بایوی۔ اور جو چیز ان صفتوں یعنی صور ت رنگ چھوٹائی یوائی سے میر اسے یو چھنا کہ کمیسی چیز ہے ، ہے جا ہے۔

ہی معنی ہیں کہ اس چیز کی شکل کمیں ہے چھو ٹی ہے بایوی۔ اور جو چیز ان صفتوں یعنی صور ت رنگ تھوٹائی یوائی سے میر اسے یو چھنا کہ کمیسی چیز ہے ، ہے جا ہے۔

آے عزیز جس چیز میں چگونی کو دخل نہیں اگر تواہے دریافت کرنا چاہے تواپی حقیقت میں غور کر کے دیکھ کہ تیری حقیقت جو خدا کی معرفت کی جگہ ہے۔ تا قابل قسمت ہادراس کی نہ کچھ مقدار ہے نہ کمیت و کیفیت-اگر کوئی پو چھے کہ روح کیا چیز ہے اس کا جواب میں ہوگا کہ چگونی کو اس میں کچھ دخل نہیں-جب تو نے اپنے آپ کو جانا کہ چگونی ہے پاک

اے عزیز اس بات کو جان کہ جان مود جود ہے اور بدن کی بادشاہی اور بدن میں جن جن چیزوں کے لیے چونی اور
چون اور ہے چون اور ہے اس بادشاہ لیخی جان کی مملکت ہے اور جان خود ہے چون و چی ہے اس طرح بادشاہ عالم لیخی حق تعالیٰ ہے
چون اور ہے چگون ہے ۔ اور محسوسات جو چونی اور چگونی رکھتے ہیں ۔ حق تعالیٰ کی مملکت ہے ۔ حق تعالیٰ کی تنزیہ کا دوسر سے
طور پر بیان یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو کسی جگہ کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے کہ خدااس جگہ ہے اور جان کو کسی عضو کے ساتھ
منسوب نہیں کر سکتے کہ جان ہاتھ میں ہے بایاؤں میں ہے باسر میں ہے بااور کسی عضو میں ہے باہحہ بدن کے سب اعضاء
منسوب نہیں کر سکتے کہ جان ہاتھ میں اور جان قسمت پذیر نہیں لیخی عکو ہے نہیں ہو سکتی اور جو چیز قسمت پذیر نہ ہو
قسمت پذیر ہیں۔ لیخی عکو ہے ہو سکتے ہیں اور جان قسمت پذیر نہیں لیخی عکو ہے نہیں ہو جائے گی اور باوصف اس کے
قسمت پذیر ہیں۔ اور جان سب اعضاء کاباد شاہ ہے اس طرح تمام عالم باد شاہ عالم لیخی حق تعالیٰ کے نصر ف
کہ جان کسی عضو کے ساتھ منسوب نہیں ہو سکتی۔ مگر کوئی عضو جان کے نظر ف و علی نہیں ہے باہد سب اعضاء جان
سے تضرف و عکم کے تحت ہیں اور جان سب اعضاء کاباد شاہ ہے اس طرح تمام عالم باد شاہ عالم لیخی حق تعالیٰ کے نصر ف و علی سے ساور حقت ما کے تحت ہیں اور جان سب اعضاء کاباد شاہ ہے اس طرح تمام عالم باد شاہ عالم لیخی حق تعالیٰ کے نظر ف و حکم کے تحت ہیں اور جان سب اعضاء کاباد شاہ ہے اس طرح تمام عالم باد شاہ عالم یعنی حق تعالیٰ اس امر ہو تا ہے۔ جبکہ روح کی خاصیت وراز صاف صاف بیان ہو ۔ اور اے بیان کرنے کی اجاز ت

بے شک اللہ تعالی نے آدم کواس کی صورت پر پیدا فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ خُلَقَ أَدْمَ عَلَى صُوْرَتِهِ

كالوراحال اس عظامر موكا-واللهاعلم بالصواب-

اے عزیز تونے خداتعالیٰ کی ذات کو تو جان لیااور اس کی صفات اور چونی و چگونی ہے اس کے پاک ہونے کو بھی پچپان لیا-اور کسی جگہ کے ساتھ منسوب ہونے سے خداتعالیٰ پاک ہے یہ بھی بچھ کو معلوم اور یقین ہے اور آدمی کا نفس معرفت کی تنجی ہے اور یہ امر بھی مقرر بیان ہو چکاہے۔

اب ابواب معرفت میں سے ایک بیبات باقی ہے کہ اپنی مملکت میں حق تعالیٰ کاباد شاہی کر نااور حکر انی فرِمانا کس طرح پر ہے۔اور فرشتوں کو تھم فرمانا 'فرشتوں کا تھم جالانا اور ملائکہ کے ہاتھ سے کام لینا 'آساان سے زمین پر بھیج دینا' آسانول اور تارول کو حرکت میں لانا-زمین کے باشندول کے کام وابسد آسان منانا ارزق کی تنجی آسان کے سپر و کرنا- ب سب امور کس طرح ہیں معرفت حق تعالی میں یہ بواباب ہے جس طرح پہلی معرفتوں کو معرفت ذات وصفات کتے ہیں-اس معرفت کو معرفت افعال کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ نفس کی معرفت اس معرفت کی بھی گنجی ہے اور جب توبیہ جانے گاکہ اپنی مملکت بدن میں کس طرح بادشاہی کر تا اور کس طرح احکام جاری کر تاہے توبیہ بھی جانے گاکہ بادشاہ عالم مس طرح حكمر انی فرما تاہے - تو چاہيے كه پہلے تواپ آپ كو پہچان اور اپنے ايك ايك كام كو جان مثلاً جب كاغذ پر توبسم الله لکھناچاہتاہے۔ تو بچھ میں پہلے لکھنے کی خواہش وارادہ پیراہو تاہے بھر دل میں حرکت اور جنبش پیراہوتی ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ دل جو گوشت ہے اور بائیں طرف لٹکتا ہے۔اس میں حرکت پیدا نہیں ہوتی-بلحہ دل ہے ایک جسم لطیف جنبش كر كے دماغ ميں ہو جاتا ہے -اور جسم لطيف كو طبيب لوگ روح كہتے ہيں جو حس و حركت كى قو توں كو اٹھائے ہوئے ہے اور ميروح اور ب-اس سے جو چاريايوں ميں ہوتى ہے اور موت كواس ميں دخل ہے اور وہ روح اور ہے جے ہم ول كہتے ہيں وہ چار پایول میں نہیں ہوتی اور وہ روح ہر گز نہیں مرتی کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی معرفت کی جگہ ہے میں روح جنبش کرتی ہے اور جب دماغ میں پہنچی ہے تو دماغ کے پہلے خزانہ میں جو قوت خیال کی جگہ ہے جسم اللہ کی صورت پیدا ہوتی ہے اور دماغ سے پھوں پر کچھ اثر پنچتا ہے- پٹھے دماغ سے نکل کربدن میں سب طرف پنچتے ہیں اور انگلیوں میں تا کے کی طرح بند ھے ہوئے ہیں-جو مخض دبلا ہواس کے بازو میں ان پھوں کولوگ دیکھ سکتے ہیں-غرض کہ اس اثر سے یہ پٹھے جبنش کرتے اور سر آنگشت کو جنبش دیتے ہیں اور انگلی کاسر تلم کو جنبش دیتاہے۔ توبسم اللہ کی صورت اس صورت کے موافق جو خیال کے خزانہ میں ہے جواس کی معاونت خصوصاً آنکھ کی اعانت سے پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں اس کی بہت ضرورت ہے - تو جس طرح اس کام لینی لکھنے کی ابتداء رغبت ہے -جو پہلے تھے میں ظاہر ہوتی ہے-اس طرح خداتعالیٰ کے سب کامول کا آغازاس کی صفات میں سے ایک صفت میں ہے ہو تا ہے-اور ارادہ اسی صفت سے عبارت ہو تا ہے-اور جس طرح لکھنے کے ارادہ کا اثر پہلے عرش پر پیدا ہو تاہے پھر اوروں تک پہنچاہے -اور جیسے مخارات کی طرح جسم لطیف دل کی رگول کی راہ سے اس اثر کو تیرے دماغ میں پہنچا تا ہے اور اس جسم لطیف کوروح کہتے ہیں دیسے ہی خدا تعالیٰ کے لیے بھی ایک جوہر ہے کہ اس کے ارادہ کو عرش ہے کرسی تک پہنچا تا ہے اور اس جو ہر کو فرشتہ اور روح القدس کہتے ہیں اور جس طرح دل ہے

www.maktaoan.org

وماغ کواٹر پنچتاہے اور دماغ ول کی حکومت اور تصرف میں دل کے بنچے ہے اس طرح حق تعالی کے ارادہ کااثر عرش سے کرس کو پہلے پنچاہے اور کرس عرش کے نیچے ہے۔اور جس طرح بسم اللہ جو تیرا مقصود ہے اور تیرا فعل ہوگا۔اس کی صورت دماغ کے خزانہ اول میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کے موافق فعل ظاہر ہوتا ہے۔ای طرح جس طرح کی صورت عالم میں ظاہر ہوگی اس کا نقش پہلے لوح محفوظ میں ظاہر ہو تاہے اور تیرے دماغ میں جس طرح قوت لطیف ہے کہ پھول کو جنبش دیتے ہے تاکہ پٹھے ہاتھ اور انگلی کو جنبش دیں اور انگلی قلم کو حرکت دے اس طرح جواہر لطیف یعنی فرشتوں عرش اور کرسی پر مقرر ہیں۔ آسانوں اور تاروں کو جنبش دیتے ہیں اور جس طرح دماغ کی قوت رگوں اور پھول کی اعانت سے انگلیوں کو جنبش دیتی ہے اس طرح وہ جواہر لطیف جن کو ملائکہ کہتے ہیں تاروں اور تاروں کے تار شعاعی کے واسطہ سے عالم سفلی اس میں امهات عالم سفلی کی طبیعتوں کو جنبش دیتے ہیں۔ان کو چار طبع یعنی گری مر دی مری خشکی بھی کہتے ہیں-اور جس طرح قلم سیابی کو جنبش دیتا ہے اور پر اگندہ اور جمع کرتا ہے تاکہ بسم اللہ کی صورت پیدا ہواسی طرح میدگری' سر دی بھی پانی اور مٹی اور ان مرکبات کی اصولوں کو جنبش دیت ہے اور جس طرح کاغذیہ سیاہی کو قلم جب بھیر تا اور جمع كرتاب توكاغذا ہے قبول كرليتا ہے اى طرح ترى ان مركبات كوشكل كے قابل بياتى اور خشكى انہيں شكل كانگهبان كرديتى ہے- تاکہ مرکبات اس شکل کی حفاظت کریں اور اس شکل کو چھوڑنہ دیں-اس لیے کہ اگر تری ہی ہو تو مرکبات خود شکل قبول ندكرين اور اگر خشكى ند موتو شكل كى حفاظت ندكر سكين اور جس طرح قلم جب اپناتمام كام كرتا اور اپنى حركت كو اختام كرتاب توسم الله كى صورت آكھ كى مدد سے اس نقش كے موافق جو خزانہ خيال ميں تفايدا ہوتى ہے-اى طرح جب سردی گری ان مرکبات کی اصلوں کو حرکت دیتی ہے تو فرشتوں کی مدد سے حیوان نباتات کی صورت اس عالم میں اس صورت کے موافق جولورِ محفوظ میں تھی پیدا ہوتی ہے اور جس طرح تیرے سب کا موں کااثر تیرے دل سے پیدا ہو كرسب اعضاء ميں پھياتا ہے - اى طرح عالم اجهام كا آغاز كار عرش ميں ہوتا ہے اور جس طرح اس خاصيت کو پہلے ول قبول کرتاہے اور اعضاء اس کے بعد اور لوگ دل کو تیرے ساتھ نسبت دیتے ہیں اور جانتے ہیں كه تودل ميں رہنے والا ہے - اى طرح جب سب چيزوں پر تقرف عرش كے واسطے سے ہے - لوگ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ساکن عرش اعلیٰ ہے۔اور جس طرح جب دل پر تو غالب ہوااور دل کا کام در ست ہو گیا تو مملکت کی تدبیر توکر سکتا ہے۔ای طرح جب حق سجانہ تعالی عرش پیداکرنے سے عرش پر غالب ہوا۔اور عرش سيد ها كھڑ ااور مغلوب ہو گيا تو تمام مملكت عالم كى تدبير بن گئى-ثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرْش يُدَبِّرُ الْأَمْرَه

پر عرش پر استوی فرمایا (جیسااس کی شان کے لا کق ہ)وہ ہر کام کی تدیر کر تاہے۔

اس سے عبارت ہے اے عزیز جان کہ بیرسب حق ہے اورجولوگ صاحب بھیرت ہیں-ان کو مکاشفہ سے صاف معلوم

ا عار عناصر سے بنی ہوئی چزیں۔

موچكا ب-اور فى الحقيقت ده جائے ہيں كه:

إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ ادْمَ عَلَى صُورَتِهِ اللَّهِ عَلَى صُورَتِهِ اللَّهِ عَلَى صُورَتِهِ اللَّهِ عَلَى صُورت ر

اوراسبات کو حق جان کہ بادشاہوں کوبادشاہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اگر تجھے تیری مملکت پربادشاہ نہ منایا ہوتا۔

اور خداوند تعالیٰ نے اپنی مملکت کا مختصر سانسخہ تجھے خود نہ دیا ہوتا تو خداوند عالم کو ہر گزنہ پہچان سکتا تواس بادشاہ کا شکر کر جس نے تجھے پیدا کیا اور بادشاہی کار تبہ دیا اور اپنی مملکت کے نمونہ پر تجھے مملکت دی دل سے تیر اعرش روح حیوانی ،جس کا منبع دل ہے۔ اس سے تیر اسر ار خیال بنایا اور دماغ سے تیری کرسی خزانہ خیال سے تیری لوح محفوظ منائی۔ آگھ کان اور سب حواس سے تیرے فرشت وماغ کا گنبد چو پھوں کا منبع ہے۔ اس سے تیرے آسان اور تارہے بنائے اور انگلی قلم سیاہی سب حواس سے تیرے مرخز فرمائے۔ تیرے ل کوبے چون و چگون پیدا کر کے سب اعضاء پربادشاہ کر دیا تو تجھ سے فرمایا کہ اپنی بادشاہی سے ہرگر غافل نہ رہناور نہ اپنے خالق سے غافل رہے گا۔

یں بے شک اللہ تعالی نے پیداکیا آدم کواپی صورت پر پس اگر پھچان لے تواپے نفس کواے انسان پھچان لے گا تواپے رب کو-۱۲

فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الدَّمَ عَلَى صُوْرَتِهِ فَاعِرُفُ نَفُسَكَ يَا إِنْسَانُ تَعُرِفُ رَبَّكَ

فصل : یہ سب کچھ جو بیان ہواکہ آدمی کی بادشاہی حضر ت الک کا تئات کی سلطنت کا نمونہ ہے۔ اس سے دوبر سے برا علوم کی طرف اشارہ ہے ایک آدمی کے نفس کا علم اور تو توں اور صنعتوں کے ساتھ اس کے اعضاء کا تعلق اور دل کے ساتھ صفات اور قو توں کے تعلق کا حال معلوم ہوایہ ایسا طویل علم ہے کہ اس کتاب مختصر میں اس کی تحقیق بیان نہیں ہو سکتی۔ اور دوسر کی یہ تفصیل معلوم ہوئی کہ بادشاہ عالم کی عملات کو فرشتوں سے اور آپس میں اور آسان ، عرش ، کرسی کو ملا تکہ سے تعلق وربط ہے یہ بھی براعلم ہے اور اس اشارہ سے یہ مطلب ہے کہ جو شخص ذیر کے وہو شیار ہوگاان سب با توں کا عقلہ کر سے گاور ان سب با توں سے خدا تعالی کی عظمت جانے گاور جو سفید واحق ہوگا۔ وہ یہ بھی نہیں جانے گا کہ خود کو تکر غافل و نادان اور کیوں مبتلائے نقصان رہا کہ ایسے بادشاہ ذوالجلال صاحب حسن و جمال کے دیدار سے محروم و مجوب کے اور مخلو قات کو حضر سے الہیت کے جمال سے کیا خبر ہوگی۔ گراس قدر جو بیان کیا گیا فقط یہ بھی اس لیے ہے کہ لوگ کچھ ہے اور مخلو قات کو حضر سے الہیت کے جمال سے کیا خبر ہوگی۔ گراس قدر جو بیان کیا گیا فقط یہ بھی اس لیے ہے کہ لوگ کچھ بھیان سکیس کہ خداکیا ہے۔

قصل : جولوگ علم طبیعی کے عالم اور علم نجوم سے واقف ہیں وہ بے چارے محروم ہیں۔ کیونکہ وہ کاموں کو عناصر و ستاروں کے سپر دکرتے ہیں۔ان کی مثالیں ایسی ہے جیسے کوئی چیو نٹی کاغذ پر چلے اور کاغذ کو دیکھے کہ سیاہ ہو تاجا تاہے۔اور اس پر نقش بنتا ہے پھر غور کر کے قلم کی نوک کو دیکھے اور خوش ہو کہ میں نے اس کام کی حقیقت بیجیان لی اور فراغت پائی

كاغذ يريه نقش قلم بى بناتا ہے-بس يمي حال علم طبيعي كے عالم كاہے-كد اخير درجدك محرك كے سوا يجي مليل جانتا-اس کے بعد اس چیو نٹی کے دوسری چیو نٹی جس کی آنکھ بردی اور نگاہ تیز ہو آئے اور پہلی چیو نٹی سے کے تونے علطی کی میں تواس قلم کو تابع دیکھتی ہوں۔اور قلم کے علاوہ ایک اور چیز بھی دیکھتی ہوں وہ نقاشی کرتی ہے۔ قلم نقاشی نہیں کرتا۔ قلم انگلیو**ں** کا تابع ہے یمی نجومی کی مثال ہے کہ عالم طبیعی ہے اس کی نگاہ دور پینچی اس نے دیکھا کہ طبائع ستاروں کے مسخر اور مطبع ہیں۔ کیکن نہ سمجھا کہ ستارے فرشتوں کے اختیار میں ہیں-اوران درجوں پرجو کہ اس کی سمجھ اور علم سے اعلیٰ تھے پہنچ نہ سکا-اورجس طرح سمجماور طبیعی کے در میان عالم اجسام میں بد فرق ہوات وجدے اختلاف واقع ہوتاہے-اس طرح ان لوگوں کے در میان جو عالم ارواح مایں ترقی کرتے ہیں -اختلاف واقع ہو تاہے - کہ اکثر نے عالم اجسام سے ترقی نہ کی اور عالم اجهام سے باہر انہوں نے کوئی چیز نہ یائی وہ لوگ پہلے ہی درجہ پر رہ گئے -اور عالم ارواح کی طرف جو معراج کی راہ ہے ان پر ہد ہو گئی اور عالم ارواح بعنی عالم انوار میں بھی اسی طرح سب د شوار گزار را ہیں اور رکاو ٹیس ہیں-ان میں سے بعض کے ستاروں بعض کے ماہتاب اور بعض کے در جات آفتاب کی طرح ہیں-اور یہ ان لوگوں کی معراج کے مراتب ہیں جنہیں حق تعالی ملکوت و آسان و کھا تاہے۔ جیسا کہ خداتعالی نے فرمایا:

حضرت ابر اہیم علیہ السلام نے فرمایا:

اِلِّي وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَالسَّمْواتِ وألكارض

والارض الدراس المتالة فرمايا:

إِنَّ لِلَّهِ سَبُعِيْنَ ٱلْفَ حِجَابًا مِينَ نُورُ لُوكَتْمَفَهَا لَآ حُتَرَقَتُ سَبَحَاتُ وَجُهِ كُلَّ مَنُ أَدُرَّكَ بَصَرَهُ

وكذالك نُرِيَّ إِبْرَامِيمَ مَلَكُونَ السَّمُونِ وَكذالِكَ نُرِيَّ إِبْرَامِيمَ كوآسانول اورزمين كي بادشاءی-

تحقیق کہ میں نے متوجہ کیااپنے منہ کواس کی طرف جس فيهايا آسانون اورزمين كو-

ب شک اللہ کے لیے سر ہزار نور کے پردے ہیں-اگر اٹھائے ان کو توبے شک جلادیں تجلیاں اس کے رخ کی ان سب کوجن براس کی نظر بڑے۔

كتاب مشكوة الانوار اور مصباح الاسراريين جم نے اس مطلب كى تفصيل وشرح لكھى ہے وہاں ديكھنا چاہيے اے عزیز مقصود سے تواس بات کو جانے کہ بے چارے علم طبیعی کے عالم نے کسی چیز کو سر دی اگر می کے جو حوالہ کیا ہے ورست کیاہے -اگر گرمی سر دی اسباب اللی کے در میان نہ ہوتی تو علم طب باطل ہو جاتا-لیکن اس اعتبارے خطاکی کہ اس کی نگاه کم اور کو تاه تھی مدونہ کر سکی پہلی منزل میں رہ گیا-اور گرمی سر دی کو اصل ٹھسرایا- مسخرنہ سمجھااور ان ہی کو مالک جانا- نو کرنہ سمجھا حالا نکہ گرمی سر دی ان بے قدر نو کروں میں ہے ہے -جوجو تول کے پاس والی صف میں کھڑے رہتے ہیں اور نجومی نے جو ستاروں کو اسباب اللی میں داخل کیا تو یج کہا-اس لیے کہ گری میں گرمی اس وجہ ہے ہوتی ہے کہ

آ فقاب وسطِ آسان کے نزویک اور جاڑے میں دور ہو تاہے -اور جس خداکی قدرت میں بیہے کہ آ فقاب کو گرم وروش منایا-کیا تعجب کہ زحل کوسر دختک اور زہرہ کو گرم ترپیدا کرے۔ یہ سمجھ ایمان میں کچھ خلل نہیں ڈالتی۔ لیکن نجوی نے پیہ غلطی کی کہ ستاروں کواصل سمجھااور کا موں کوان ہی کے سپر د جانااور ستاروں کا منخر ہونانہ دیکھا۔

وَالسَّمْسُ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانِهِ الدَّسَورِ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانِهِ الدَّسَورِ وَالنَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسْبَخِراتٍ بَأَمُرِهِ الورجَ فِإنداور ستارے اس كے علم كے مطبعين – نہ سمجھا کہ مسخروہ ہے جسے کام میں لائیں توستارے کار گزار ہیں اپنی طرف سے کام نہیں کرتے-بلحہ جس طرح پٹھے اعضاء کو حرکت دینے میں اس کی طرف سے کام میں آتے ہیں -جو دماغ میں ہے اسی طرح ستارے بھی ان فر شتول کے واسطے سے کام میں رہتے ہیں- کام میں گے ہوئے ہیں اور ستارے بھی اگرچہ نقیبوں کے درجے سے کم رتبہ نوکر ہیں-لیکن چار طبائع جو کاتب کے قلم کی طرح سب سے اخیر درجہ کے فرمال بر دار ہیں ان کی طرح ستار وَاخیر درجہ کے نو کرول میں شیں جوجو تول کی صف میں رہتے ہیں-

فصل : لوگوں میں ایسے بہت سے اختلافات ہیں کہ ایک ایک لحاظ سے ہر ایک کی ہاتیں بچ و درست ہیں۔لیکن لوگ

ایک چیز کا کچھ حصہ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو پور ادیکھ لیا-ان لوگوں کی یہ مثال ہے- جیسے اندھوں کا حال کہ اندھے جب سنتے ہیں کہ ان کے شہر میں ہاتھی آیا ہے۔ تواس کو پہچانے جاتے اور سمجھتے ہیں کہ اس کو ہاتھ سے پھیان علیں گے-اورہاتھ سے ٹولتے ہیں-کس کاہاتھ ہاتھی کے کان پر پڑتا ہے-کس کایاؤں پر کس کادانت پر 'بیہ اندھے جب اور اندھوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان ہے ہاتھی کی صورت دریافت کرتے ہیں توان میں ہے جس اندھے کا ہاتھ ہاتھی کے پاؤل پر پڑاتھا۔وہ کہتاہے کہ ہاتھی ایسا ہوتاہے جیسے در خت کا تنااور جس کاہاتھ وانت پر پڑاتھا۔وہ کہتاہے کہ ہا تھی ابیا ہو تا ہے جیسے ستون اور جس کا ہاتھ کان پر پڑا تھاوہ کہتا ہے کہ ہاتھی ابیا ہو تا ہے۔ جیسے کمبل - تو سب ایک ایک اعتبارے کی کہتے ہیں اور اس لحاظ ہے وطو کا بھی کھاتے ہیں کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے تمام ہاتھی کو بہچان لیااور حقیقت میں پورے ہاتھی کو نہیں پہچانا تھا۔اس طرح نجو می اور طبیعی کی آٹھ نے خدا تعالی کے آیک نوکر اور فرمال بر دار کو دیکھا۔اس کی سلطنت قاہر ہاور قدرت کاملہ سے دیگ ہو کر نوکر کو کماکہ یی باد شاہ ہے۔

ھذا رَبِّی ' جب کئی نے راہ راست بتائی اور جن کواپنار ب سمجھا ہوا تھا-ان سب کا نقص بھی اس نے دیکھااور ان کے علاوہ دوسرے کو و یکھا تو کما کہ جے میں رب سمجھتا تھا-وہ تواور کے حکم کے تابع ہے اور جو دوسرے کے حکم کے تابع ہو وہ خدائی کے لا کُق

میں غروب ہو جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا-

لاَ أحِبُ الْأَفِلِينَ

قصل : کواکب و طبائع اور بر وج و فلک الکواکب جوبارہ برجوں پر تقسیم ہیں اور ان کے علاوہ عرش عظیم ہے ایک اعتبار ہے ان سب کی مثال اس بادشاہ کی سے - جس کا ایک خاص کمرہ ہو-اور اس کاوزیر اس کمرہ میں بیٹھا ہو-اور اس کمرہ کے ار دگر دباره دروازول کایر ده موادر هر هر دروازه مین اس وزیر کاایک ایک سنتری بیشها مو-اور سات نقیب جو سوار مول با هر = ان دروازوں کے گر د گھو متے ہوں۔اور پیش دستوں کو وزیر کے جو احکام آتے ہیں سناتے ہوں۔اور چار پیادے ان سات ہے دور کھڑے ہوں اور ان سواروں کو دیکھ رہے ہوں کہ در دولت سے انہیں کیا تھم ملتا ہے اور ان چاروں پادوں کے ہاتھ میں چار کمندیں ہوں کہ انہیں ڈال کر کسی گروہ کو حکم کے موافق درگاہ میں کریں۔ کسی گروہ کو خلعت اور کسی کوسز ااور اذیت دیں۔عرش کمرہ خاص کے مانند اور وزیر مملکت کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔اور وہ وزیر ایک بروامقرب فرشتہ اور تاروں والا آسان پر دہ ہے-بارہ برج بارہ دروازے اور اس وزیر کے نائب و فرشتے ہیں-ان فرشتوں کا درجہ اس مقرب فرشتہ کے درج سے کم ب-اور ان فرشتوں میں سے ہر ایک کے ایک ایک کام سپر د ہے اور سات ستارے سات سوار ہیں-کہ نقیبوں کی طرح ان دروازوں کے گرد ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں-اور ہر ہر دروازے سے انہیں ایک ایک قتم کا حکم پنتچار ہتا ہے۔اور جن کو عناصر اربعہ کہتے ہیں۔ یعنی آگ'یانی' خاک' ہوا' چاروں پیادوں کی مانند ہیں۔ کہ اپنے وطن ہے باہر نہیں جاتے اور چار طبیعتیں یعنی گرمی 'سر دی 'تری ، خشکی چار کمندیں ان پیادوں کے ہاتھ میں ہیں مثلاً جب کسی کا حال خراب ہو جائے لینی دنیا سے اپنامنہ پھیرے اور رنج و درواس پر غالب ہو جائے 'ونیا کی نعتیں اسے دل سے بری معلوم ہونے لگیس اور انجام کار کارنج و فکراہے گیر لے توطبیب کے گاکہ بی ہمارے اور اس ہماری کو مالی خولیا کہتے ہیں-اس کاعلاج افتیون کا جو شاندہ ہے۔ طبیعی کے گاکہ خشکی جب دماغ میں غالب ہو جاتی ہے۔اس وقت یہ پیماری پیدا ہوتی اور جاڑوں کی ہوااس خشكى كاسبب ہے-جب تك فصل بہارنہ آئے اور ہواميں رطومت نہ آجائے-يديماراچھانہ ہوگا-اور نجوى كے كاكہ اس تھخص کو وہم ہے۔ عطار د کو مربخ سے جب منحوس مشاکلت ہوتی ہے تو وہم پیدا ہوتا ہے۔ جب تک عطار و سعدین کے مقابلے یا تثلیث پرنہ آئے گااس مخف کا حال درست نہ ہو گا-طبیب طبیعی اور نجو می سب سچ کہتے ہیں-

ان کا مبلغ علم اتناہی ہے۔ کین پیبات کہ حضرت ربوبیت سے اس شخص کی سعادت کا حکم ہوااور دونقیب آز مودہ کار یعنی عطار دومر نے کواس لیے بھیجا کہ درگاہ اللی کے پیادوں میں سے ایک پیادہ یعنی ہوا' خشکی کی کمند ڈالے اور اس شخص کے دماغ میں خشکی ڈال دے اور دنیا کی لذتوں کی طرف سے اس شخص کا منہ پھیر دے - ڈرگیا اور تکلیف کے کوڑے مار کر اور قصد و طلب کی ممار پھیر کر اسے درگاہ اللی میں بلائے نہ علم طب میں ہے نہ علم طبعی ونجوم میں بلحہ بیر گوہر آبد ار علم نبوت کے بیر تاپیدا کنارے نکاتا ہے۔ یعنی پیبات علوم نبوت کے عالم سے معلوم ہوتی ہے جو مملکت کے سب کناروں اور جناب احدیت کے سب عالموں نقیبوں اور نوکروں کو محیط ہے اور پھیا نتا ہے کہ ہر ایک عامل وغیرہ کس کام کے لیے ہیں اور کس کے حکم سے حرکت کرتے ہیں۔ اور خلق کو کمال بلاتے کمال سے بازر کھتے ہیں تو ہر ایک نے جو کمایچ کمالیکن باد شاہ مملکت اور تمام سپہ سالاروں کے رازے خبرنہ ہوئی۔خداتعالیٰ اسی طرح بلاہماری اور خیال تکلیف سے لوگوں کوایئے حضور بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ بیہماری نہیں جاری مربانی کی کمندہے ہم این دوستوں کواس کمند کے ذریعے اپنے حضور میں بلاتے ہیں:

بے شک بلامقرر کی گئی ہے انبیاء پر پھر اولیاء پر درجہ ان البلا موكل بالالنبياء ثم الا ولياء ثم الامثل فالامثل

يمار جان نه و يھوكه بير ميرے خاص بدے إي :

میں بیمار ہوا تونے میری عیادت ندی-

مرَضْتُ فَلَمْ تُعِدُنِي اسمیں کی شان میں آیا ہے۔ آدمی کی بادشاہی جواس کے بدن کے اندر ہے اس کا حال پہلی مثال سے معلوم ہوا-اور آدمی کی بادشاہی جواس کےبدن سےباہر اس کاحال دوسری مثال سے واضح ہو تاہے-اور اس بناء پربدن سےباہر کی بادشاہی کی پیچان مھی اپنے آپ کو پہچانے سے حاصل ہوتی ہے۔اس وجہ سے ہم نے معرفت نفس کو پہلا عنوان قرار دیا لینی اسے پہلے بیان

فصل : اے عزیزاب تو:

پاک ہے اللہ اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور کوئی معبود نہیں مگراللہ اوراللہ بہت بڑاہے۔ سُبُحًانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ

کے معنی سمجھ کہ یہ چھوٹے سے چار کلمے معرفت اللی کے جامع ہیں اور جب تونے اپنی پاکی اور تنزیہ سے خدا تعالیٰ کی پاک و تنزید بھیان لی تو سحان اللہ کے معنی بھیان لیے اور جب تونے اپنی بادشاہی سے خدا تعالیٰ کی بادشاہی مفصل طور یر جان لی کہ تمام اسباب اور در میانی واسطے اس کے تابع ہیں۔ جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں توالحمد للہ کے معنی جان لیے کہ جب اس کے سواکوئی نعمت دینے والا نہیں ہے تو حمد و شکر اس کے سوااور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا-اور جب تونے بیدامر معلوم کرلیا کہ احکم الحاکمین کے سواکوئی خود مختار حاکم نہیں تو لاالہ الااللہ کے معنی بھی بچھ کو معلوم ہو گئے-اب اللہ اکبر کے معنی پہچانے چاہئیں اور بیبات جانتی چاہیے کہ یہ سب کچھ جو تونے پہچانا ہے خدا تعالیٰ کی کنہ اور حقیقت کو نہیں جانا ہے- کیونکہ خداتعالی بہت بزرگ اور براہے-"اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس بات سے بزرگ تر اور برا ہے-کہ خلق اے قیاس سے پیچان سکے میہ معنی نہیں ہیں کہ وہ اور ول سے بڑااور بزرگ ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ اور کوئی چیز خود موجود نمیں کہ وہ اس چیز سے ہزرگ اور برا اہو -اس لیے کہ سب موجو دات اس کے وجود کا نور ہے -اور آفتاب کا نور آفتاب سے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کہ بیبات کہ علیں کہ آفتاب اینے نور سے برد ااور برزگ ہے بلحہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس امر سے بزرگ ہے کہ عقل وقیاس سے آوم اسے پھیان سکے-معاذ اللہ حق تعالیٰ کی پاک اور تنزیہ آدمی کی پاک اور تنزیہ سی

کیا ہوگ۔ آدمی تو کیاوہ تمام مخلو قات کی مشابہت سے پاک ہے اور معاذاللہ خداتعالیٰ کی بادشاہی آدمی کی بادشاہی کے کیا مشابہ ہوگی۔ جو اس اپنے بدن پر ہے اور نعوذ باللہ خداتعالیٰ کے علم وقدرت صفات وغیرہ آدمی کی صفول کی مانند کیے ہو گئتے ہیں۔ باعہ یہ تو ایک شائبہ ساہے کہ مجھے بجر وبھر یت کی حالت میں حضر تالبایت کا پچھ جمال حاصل ہو جائے۔ اور اس شائبہ کی مثل الیم ہے جیسے ہم سے کوئی لڑکا پو جھے کہ ریاست و سلطنت اور حکمر انی میں کیا مزہ ہو تا ہے۔ اس سے ہم کی کہیں گئے جیسے گیند ڈیڈ اکھیلنے میں مزہ ہو تا ہے۔ اس لیے کہ وہ اس مزہ کے سواکوئی مزہ جانتا ہی نہیں اور جو مزہ اس ماصل ہی نہیں گئے جیسے گیند ڈیڈ اکھیلنے میں مزہ ہو تا ہے اس لیے کہ وہ اس مزہ کو البتہ پچھانے گا جس کا شائبہ اسے حاصل ہے۔ حاصل ہی۔ حاصل بی نہیں کی دفت کو معلوم ہے کہ سلطنت کی لذت کو گئی ڈیڈ اکھیلنے کی لذت سے پچھ نبیت نہیں لیکن بہر حال لذت اور خوشی کا مورونوں پر صادق آتا ہے تونام میں ایک وجہ سے پچھ بر اہر ہیں۔ اس ذریعہ سے لڑکوں کو اس معرفت کا شائبہ معلوم ہو سکتا ہا مورونوں پر صادق آتا ہے تونام میں ایک وجہ سے پچھ بر اہر ہیں۔ اس ذریعہ سے لڑکوں کو اس معرفت کا شائبہ معلوم ہو سکتا ہے۔ اے عزیز معرفت اللی کا جو شائبہ اور مثالیں بیان ہو کیں انہیں ایسا ہی جان تو خدا تعالیٰ کے سواخد اتعالیٰ کی حقیقت کو تمام و کمال کوئی نہیں جان سکتا۔

فصل: حق تعالی سجانہ کی معرفت کی تفصیل دراز ہے ایک مخصر کتاب میں پورے طور پر بیان نہیں ہو سکتی۔ جس قدر بیان نہیں ہو سکتی۔ جس قدر بیان نہیں ہو سکتی۔ جس قدر بیان نہیں ہو سکتی ہوائی ہوا۔ انتابی اس بات کے لیے کافی ہے کہ لوگ آگاہ ہو جا نیں۔ اور آدمی کو اپنی قدرت کے مطابق پوری معرفت ڈھونڈ نے کا شوق پیدا ہو جائے اس لیے کہ آدمی کا کمالِ سعادت اس کی بدولت ہے۔ بیحہ آدمی کی سعادت کا ذریعہ خدا کی معرفت اور بعد گی اور عبادت ہے اور بیبات کہ آدمی کی سعادت ہے۔ اس کی وجہ یہے کہ آدمی جب مرے گا تو خدابی سے کہ بعد گی اور عبادت بھی آدمی کے لیے موجب سعادت ہے۔ اس کی وجہ یہے کہ آدمی جب سعادت بی ہے کہ مرد درکار ہوگا۔ الیہ الموجع والمصیر اور جس محف کو کس کے پاس رہنا ہو۔ اس شخص کا موجب سعادت بی ہے کہ جس کے پاس رہنا ہے۔ اس فحض کا موجب سعادت بی ہے کہ جس کے پاس رہنا ہے۔ اس کی سعادت برد ھے گی اس لیے کہ جس کے پاس رہنا ہے۔ اور آدمی کے دیدار میں بہت زیادہ لذت وراحت ہوتی ہے۔ اور آدمی کے دل پر خدا تعالیٰ کی دوستی معرفت اور ذکر کی کشت نہیں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو شخص کسی کو دوست رکھتا ہے اس کاذکر زیادہ کر تا ہے۔ اور جب اس کے کہ جو شخص کسی کی دوستوں بھائے تقائی نے حضر سے داؤد علیہ السلام پروحی تھیجی اور قرمایا :
اِنَا اَنِدُ ہُونَ کُلُونُ مُنْ اُنْ مُنْ اُنْ مُنْ ہُونَ کُلُونُ مُنْ اُنْ مُنْ اُ

لینی میں تیر اسمار اہوں اور تیر اسر و کار مجھی ہے ہے۔ ایک دم میز ہے ذکر ہے غافل نہ رہ اور دل پر ذکر جب ہی غالب ہو تاہے کہ آدمی ہمیشہ عباد توں میں مشغول رہے اور فراغت کے ساتھ عبادت اسی وفت ہوتی ہے کہ آدمی سے خواہشوں کارشتہ تعلق ٹوٹ جائے اور خواہشوں کا تعلق جب ہی ٹو ٹنا ہے کہ آدمی گنا ہوں سے ہاتھ اٹھالے تو گنا ہوں سے

ہاتھ اٹھانا فراغت دل کا سبب ہے اور عبادت کرناغلبہ ذکر کا ذریعہ اور بید دونوں کے اسباب ہیں۔اور محبت ختم سعادت ہے۔اور سعادت نجات اور فلال سے عبارت ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایاہے: قد افلح الموسنون

قد اقلع المومنو اور فرمایاے:

قَدُا فُلَحَ مَنُ تَزَكَّی وَذَكَرَ اسْمُ رَبِّهِ فَصَلَّی ه بِهِ اللهِ عَلَی اس نے نجات پائی جس نے اپ آپ کو پاک کیااوریاد کیاایے پروردگار کانام پھر نماز پڑھی-

اور چونکہ سب کام عبادت نہیں ہو سکتے -بلحہ بعض ہو سکتے ہیں اور تمام خواہشوں سے وستبر دار ہونانا ممکن ہے نہ درست ہے۔ اس لیے اگر آدی کھانانہ کھائے تو ہلاک ہو جائے گا۔اگر ہوی سے جماع نہ کرے گا نسل منقطع ہو جائے گا۔ لاجوں سے جائ نہ کرے گا نسل منقطع ہو جائے گا۔ اگر ہوی سے جماع نہ کرے گا نسل منقطع ہو جائے گا۔ یعنی بعض خواہشیں لا گئی ترک بعض قابل عمل ہیں تو اندازہ و حد چاہے ۔ کہ قابل ترک کو لا گئی عمل سے جداکر دے۔ اور سے خالی نہیں یا آدمی اپنی عقل نخواہش اور تجویز سے حد مقرر کرے۔ اور اپنی قکر و غور سے اختیار کرے یادوسر سے حد ہدی کی اور اندازہ کر ایے ۔ اور ہی محال ہے کہ آدمی کو اپنی تجویز اور اپنے اختیار پر چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ خواہش خوداس پر غالب ہوتی ہے۔ اس پر ہمیشہ راہ حق پوشیدہ رکھتی ہے اور جس چیز سے آدمی کی مراوبر انک ہے خواہش کے سب وہ چیز اس کی خواہش کے سب وہ چیز اس کی خرمانبر داری کی جائے ۔ اس کے لیے بڑا دور اندلیش ہونا چا ہے اور وہ انبیاء ہیں۔ تو ہی شریعت کی اتباع اور اس کی حدود واد کام کو لاز م پکڑنا ضرور سعادت کاراستہ متصور ہوگا۔ اور ہمدگی کے بھی معنی ہیں۔ اور جو تمخص شریعت کی حدود سے گزر جائے گا۔ اپنے ہا تھول سے ہلاکت کے خوف ہیں پڑے گا۔ اس بھاء پر خدا تعالی نے فرمایا ہے :

وَمِنُ يَتَعَدَّ حُدُودَاللهِ فَقَدُ طَلَمَ نَفُستَهُ ﴿ اللهِ كَاللهِ كَا حِدود عِيرُه هِ كَيااس فِ الْهِ ظَلْم كيا-

فصل : غیر مباح کو مباح جانے والے خداتعالی کی حدود ہے اور اس کے احکام ہے دستبر دار ہو گئے اس غلطی اور نادانی کی سات و جہیں ہیں۔ پہلی و جداس فرقہ کی نادانی کی ہے کہ یہ خدائے تعالی پر ایمان نہیں رکھتا کیو نکہ اس بے چون کو و بہم و خیال کے خزانہ میں چگونی کے ساتھ ڈھو نڈھا جب نہ پایا تو اس کی خدائی ہے ازکار کیا۔ اور کا موں کو طبیعت اور تاروں کے حوالے کیا۔ اور یہ سمجھے کہ آدمی نے وانات اور یہ عجیب جہاں اس حکمت و تر تیب کے ساتھ خود خود پیدا ہوئے ہیں۔ یا آپ سے آپ ہمیشہ سے ہیں۔ یا یہ سب طبیعت کا کام ہے۔ جب علم طبیعی کا عالم خود اپنی ذات ہے بے خبر ہے تو اور چیز کو کیا پہچانے گا۔ اور ان کی مثل ایس ہے جیسے کوئی شخص اچھا ساخط دیکھے اور سمجھے یہ آپ سے آپ پیدا ہوا ہے۔ اس میں کا تب کے علم و قدر سے اور ادادہ کو کچھ و خل نہیں ہے یا یہ خط ہمیشہ یوں ہی کھا ہوا تھا اور جس کا اندھا بن اس قدر ہو وہ بد مختی اور کے علم و قدر سے اور ادادہ کو کچھ و خل نہیں ہے یا یہ خط ہمیشہ یوں ہی کھا ہوا تھا اور جس کا اندھا بن اس قدر ہو وہ بد مختی اور گراہی کی راہ ہے بھی نہ پھر سے گا۔ اور نجو کی اور طبیعی کی غلطی پہلے ہی بیان ہو چگی ہے دوسری وجہ اس گر وہ کے جہل اور گراہی کی راہ ہے بھی نہ پھر سے گا۔ اور نجو کی اور طبیعی کی غلطی پہلے ہی بیان ہو چگی ہے دوسری وجہ اس گر وہ کی جہل اور

نادانی کی ہے۔ کہ آخرت کامعتقد نہ ہوا کیو تکہ وہ لوگ یہ سمجھے کہ آدمی گھاسپات کی مثل یااور حیوانوں کے مانندہے۔ جب
مر جائے گا۔ نیست ونابو د ہو جائے گا۔ اس پر عماب ہے نہ اس کا صاب نہ اس پر عذاب ہے نہ اس کو ثواب - اور اپنے نفس کو
نہ جانااس جمل کا سبب ہے۔ کہ خودا پی فطرت کو گدھا 'بیل یا گھاس نصور کر تا ہے۔ اور وہ روح جو آدمی کی حقیقت ہے
اسے نہیں پچپانا ہے کہ وہ جمیشہ رہے گی۔ ہر گز بھی نہ مرے گی۔ لیکن اس کا ڈھانچہ اس سے پھر لیس گے اور اسی کو موت
کتے ہیں۔ موت کی حقیقت چو تھے عنوان میں بیان کی جائے گی۔ تیسر کی وجہ ان لوگوں کے جمل و نادانی کی ہیے کہ جناب
احدیت اور قیامت پر ایمان تورکھتے ہیں۔ مگر ضعیف اور شریعت کے معنی نہیں جانتے۔ اور کھتے ہیں کہ خدا تعالی کو ہمار کی
عبادت کی کیا حاجت ہے اور ہمارے گناہ سے کیار نج و تکلیف ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور ہماری عباوت سے بے پرواہ ہے اس
کے نزدیک عبادت اور گناہ سب بر ابر ہے یہ جائل قر آن شریف میں نہیں دیکھتے کہ خدا تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا :

وَمَن نُوَکِّی فَائِنَّمَا یَتَوٰکُی لِنَفُسِمَ ہُم

جس نے کوشش کی اس نے کوشش نہیں کی گر اپنی ذات کے لیے۔ اوردوسرى جَله فرماتا ہے: وَمَنُ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِه

پر فرمایا ہے:

اورجس نے نیک کام کے اپن ذات کے واسطے کے-

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفُسِهِ

وَلَا يَنْجُوا إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلَيْمٍ

یہ بدخت شریعت سے جائل ہے جانتا ہے کہ شریعت ہے کہ خدا کے لیے کام کیاجائے اپنے لیے نہیں اور ہے ایسا امر ہے کہ کوئی ہمار پر ہمیز نہ کرے اور کے طبیب کواس سے کیا کہ بیں اس کا تھم مانوں بانہ مانوں – اس کا ہے کہنا تو تی ہے لیک وہ جائے گا کہ پر ہمیز نہ کرنے بیں وہ ہلاک ہو جائے گا کہ پر ہمیز نہ کرنے بیں اس کی ہلاک ہو جائے گا کہ پر ہمیز نہ کرنے بیں اس کی ہلاک ہو جائے گا کہ پر ہمیز نہ کرنے بیں اس کی ہلاک سے – طبیب نے تو اسے صحت کی راہ ہتائی کہ پر ہمیز کرے – اس نے نہ کیا تو راہ ہتانے والے کا کیا نقصان – لیکن وہ خود ہلاک کی ہو جائے گا – جس طرح بدن کی ہماری اس جمان میں ہلاکت کاباعث ہے دل کی ہماری اس جمان میں شاوت کا سبب ہے جس طرح دوااور پر ہمیز بدن کی صحت اور سلامتی کا سبب ہے – عبادت اور معرفت اور گنا ہوں سے پر ہمیز دل کی سلامتی کاباع ہے –

ادر کوئی نجات نہ پائے گا- مگر وہ تخف جو خدا کے پاس گناہوں سے دل سلامت لائے گا-

چوتھی وجہ ان لوگوں کے جمل اور نادانی کی ہے ہے کہ شریعت سے بے خبر ہو کر کہتے ہیں کہ شرع تھم فرماتی ہے کہ خواہش عصہ 'ریاہے دل کوپاک کر واور ہیدامر ممکن نہیں۔اس واسطے کہ خدا تعالیٰ نے آدمی کوان ہی چیزوں سے پیدا کیا

ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ایباہے جیسے کوئی مختص جاہے کہ سیاہ کو سفید کرے تواس تھم کی تعمیل کرنامحال ہے اور احتی یہ سیس سجھتے کہ شرع نے بیہ تھم نہیں دیا۔ کہ غصہ وغیرہ کوبالکل ہی ختم کر دو-بلحہ بیہ تھم دیاہے کہ انہیں ادبِ سکھاؤادر اس طرح دبائے رکھو کہ شرع اور عقل پر غالب نہ ہو جائیں اور سر کش نہ ہو جانے پائیں -شرع کی حدود پر نگاہ رکھیں -اور گناہ کبیرہ سے دور رہیں۔ تاکہ غفور رحیم ان کے صغیرہ گناہ خش دے۔اور بیبات ممکن ہے۔ کیونکہ بہت لوگ اس درجہ پر پنچتے ہیں اور کیار سول مقبول علیف نے نہیں فرمایا- کہ غصہ نہ کرناچاہیے-اور عیش وعشر تنہ چاہیے- حالا نکہ آپ علیف كى نوبيويال تھيں اور فرمايا ميں تهمارى طرح آدمى مول:

أغُضِب كَمَايَغُضِبُ البَسْيَرُ يعِي آدمي كي طرح مجھے غصہ آتا ہے اور خداتعالی نے فرمایا ہے-

وَالْكَاظِمِينَ الْغَينظ كِين اس محض كى تعريف كى ہے-جو غصريى جائے-اس كى تعريف نہيں كى جس كو غصر آئے ہی نہیں یا نچویں وجدان لوگوں کے جہل اور ناوانی کی بیہ ہے کہ حق تعالیٰ کی صفتوں سے بے خبر ہو کر کہتے ہیں کہ خدا كريم اور رحيم ہے جس حال پر موں كے ہم پر رحم ہى فرمائے گااور بير نميں جانے كہ جس طرح وہ كريم ہے شديد العقاب بھی ہے۔اور یہ نہیں کہتے کہ باوجو دیکہ رحیم و کریم ہے۔ مگر اس جمان میں اکثر خلق کوبلایساری بھوک میں بھی رکھتا ہے۔ اور یہ نمیں دیکھتے کہ جب تک لوگ کھیتی باڑی اور تجارت وغیرہ نہیں کرتے مال ہاتھ نہیں آتا-اور جب تک محنت نہیں كرتے علم نہيں ميھے اور لوگ دنياكى تلاش ميں ہر گزنچھ كو تابى نہيں كرتے -اور بير نہيں كہتے كہ خداكر يم ورجيم بےب تھیتی باڑی اور متجارت وغیرہ کے آپ روزی دیتا ہے - حالا نکہ خدا تعالی رزق کا ضامن و کفیل ہے اور اس نے فرمایا ہے:

وَمَا مِن دُآبَةٍ فِي أَلَارُض إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا الربي نهيس ب كوئي چلخ والازمين پر مرخداني ك ذمه

اسكارزق-

اور آخرت کاکام خداتعالی نے عمل کے سروکیاہے-اور فرمایا:

اور نمیں ہے آدی کے لیے مرجواس نے محنت کی-وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَلَى ٥ چونکہ لوگ اس کے کرم پر ایمان نہیں رکھتے اور رزق ڈھونڈھنے سے ہاتھ نہیں اٹھاتے لنذا آخرت کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں فقط زبانی ہے اور اغوائے شیطانی کچھ اصل شیں رکھتا۔ چھٹی وجہ ان لوگوں کی جمالت اور نادانی ہے کہ ا پنے متعلق غرور میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ ہم ایسے درج پر پہنچ چلے ہیں کہ گناہ ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکتا-اور کہتے

ہیں کہ ہمارادین قلتین اے ہے۔ کہ نجاست گناہ سے ناپاک ہی نہیں ہو تا'اور بیداحمق اکثرایسے کم ظرف ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مخف ہے ادبی کی ایک بات ان سے کرے اور ان کا نمر ور اور ریا توڑے تو ساری عمر اس کی دستمنی میں رہتے ہیں-اور

ایک نوالہ جس کا لا کچ کرتے ہوں اگر انہیں نہ ملے تو جمان ان کی آٹھوں میں تنگ وِ تاریک ہو جاتا ہے۔ یہ احمق ابھی تک

مرومی اور انسانیت میں قلتین لیعنی عالی ظرف نہیں ہوئے کہ ایسی چیزوں سے پاک رکھیں۔ یہ دعویٰ باطل کہ ہم عالی درجہ ۔ ا۔ وو منظ پانی امام شافق کے نزدیک استے مقد ارپانی میں نجاست پڑنے ہے وہ پانی تاپاک نہیں ہو تالیکن احناف کا بیر مسلک نہیں۔ (مترجم)

ہیں۔ گناہ ہمیں کچھ مصر نہیں ان احتقول کو کب لائق-اگر کوئی شخص اییا ہو بھی کہ دسٹمن عصہ 'خواہش'ریا-اس کے پاس بھی نہ آئے تو بھی اس کابدوعویٰ کرنامحض تکبرہے۔اس لیے کہ اس کادر جد انبیاء علیهم السلام کے مرتبے سے بلند نہیں۔ انبیاء توایی چوک ولغزش سے روتے اور توب کرتے تھے۔ بوے بوے سحابہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے یربیز کرتے تھے-بلحہ شبر کے خوف سے حلال چیزوں سے بھی بھا گئے تھے-اس احمق نے کس طرح جانا کہ یہ شیطان کے مگر میں نمیں پھنساہے اور کس طرح پہچانا کہ اس کا درجہ انبیاء اور صحابہ کے مرتبے سے او نچاہے - اگریہ احمق کیے کہ پیغیبر بھی ا پسے ہی تھے کہ گناہ ان کو کچھ ضرر نہ دیتا تھا۔ لیکن نالہ وزاری اور توبہ فقط لو گوں کی تعلیم اور فائدے کے لیے کرتے تھے تو پھر یہ بھی لوگوں کے لیے کیوں کر نہیں دیکھنا کہ جو شخص اس کا قول و فعل دیکھنا ہے وہ بھی تباہ اور خراب ہو تاہے -اور اگریہ کے کہ لوگوں کے تباہ ہونے سے میر اکیا نقصان تور سول مقبول علیہ کا بھی کیا نقصان تھا-اگر نقصان نہ تھا تو آتخضرت عَلِينَةِ اپنے آپ کو تفویٰ اور پر ہیز گاری کی محنت میں کیوں رکھتے تھے۔ آنخضرت علینیہ نے صدقے کا ایک خرمامنہ سے نکال کر پھینک دیا اگر کھالیتے تواس سے لوگوں کا کیا نقصان تھا-اس کا کھاناسب کے لیے جائز ہوتا-اگراس ایک خرمے سے آ تخضرت علی کے کھے نقصان تھا توان احمقوں کو شراب کے پیالوں سے کیوں نقصان نہیں پہنچتا- کیااس احمق کا درجہ ر سول مقبول علی سے زیادہ اور بڑھ کر ہے اور شراب کے سوپیالوں کا در جدایک خرمے سے زیادہ ہے۔ توبیہ احمق اپنے آپ کو گویادریا جانے ہیں کہ سوپیالے شراب کے ان کا کچھ نہ آگاڑیں گے - معاذ الله رسول اعظم علی کو گویایانی کا چھوٹا سا برتن سمجھتاہے کہ ایک خرماان کو بھاڑ دیتا۔ یہ اس کی ایس حالت ہے۔ کہ شیطان اس احمق کی موچھیں مروڑے۔ جمان کے بے و قوف لوگ اس کا مذاق اڑا کیں -اس لیے کہ عقلند توالی بات نہیں کر سکتے -اور ایسے شخص کی باتوں پر ہنتے ہیں -لیکن بزرگان دین بیبات جانتے ہیں کہ جس نے خواہش کو اپنااسیر ماتحت نہ کیاوہ آدمی نہیں بائے جانورے تو جانتا چاہیے کہ آدمی کا نقس مکار اور دغابازے اور سب جھوٹے دعوے کر تاہے-اور لاف زنی کر تاہے-کہ میں زبر وست ہوں تو جاہیے کہ ایسے آدمی سے اس کے دعوے پر دلیل اور جت طلب کرے ور اس کے سچے ہونے پر اس کا اپنا فیصلہ نہیں بلحہ شرع کا فیصلہ دلیل ہے۔ اگر شرع کی اطاعت میں ہمیشہ خوشی ہے مستعدے توسیاہے اور اگر تھم شرع میں رخصت تاویل اور حیلہ تلاش كرے توشيطان ہے مگر دعوىٰ ولايت كرتاہے - اپنے مخض سے آخر وم تك وليل طلب كرتے رہنا چاہيے -ورنہ مغرور اور دنیا پر فریفتہ ہو کر ہلاک ہو جائے گا-اور آدمی سے نہیں جانتا کہ متابعت شرع میں نفس کا ہمہ تن مصروف ہونا مسلمانی کا پہلا درجہ ہے -ساتویں وجہ غفلت اور خواہش کی ہدولت پیدا ہوتی ہے - جمالت اور نادانی سے نہیں پیدا ہوتی -اور پیغیر مباح کومباح محمر انے والا فرقہ ہے جس نے ان سب وجوہات میں سے جن کاذکر ابھی گزرا ہے - پچھ نہ سنا ہو-کیکن کسی گروہ کودیکھا کہ لباحت کاراستہ اختیار کئے ہوئے اور فساد ڈالتے ہیں۔ چکنی چکنی باتیں بناتے اور صوفیوں کالباس پین کر تصوف وولایت کادعویٰ کرتے ہیں-اس گروہ کو بھی پہ طریقہ اچھالگتاہے-اس لیے کہ اس کی طبیعت میں لغویت و خواہش غالب ہوتی ہے وہ خواہش اے فساد کی اجازت دیتی ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ فساد کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہوگا- تا کہ فساد اس

پر تلخ اور شاق ہو جائے -بلحہ کمتاہے کہ بیبات فساد نہیں اس کو فساد کمنا تھمت اور گھڑی ہوئی بات ہے اور وہ تھمت اور ہنائی ہوئی بات کا معنیٰ تک نہیں جانتا۔ ایسا آدمی غافل اور شہوت پر ست ہو تا ہے اس پر شیطان مسلط ہے۔ ایسا آدمی سمجھانے سے درست نہیں ہو تا کہ اس کو کسی بات سے شبہ نہیں پڑا۔ اور ریہ گووہ اکثر ان لوگوں میں سے ہے جن کی شان میں حق تعالیٰ نے بین ارشاد فرمایا ہے :

بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں یو جھ ہے۔ إِنَّا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةٌ أَنُ يَّفْقَهُوهُ وَفِي الْمُنْ اللَّهِمُ وَفِي اللَّهِمُ وَقُرَّاهُ اللَّهِمُ وَقُرَّاهُ

اور اگراے محمد علیہ توانہیں ہدایت کی طرف بلائے تو وہ ہدایت نہ پائیں گے بھی- وَإِنْ تَدُعُهُمُ إِلَى الْهُدَى فَلَنُ يَهُتَدُو ٓ إِذًا أَبَدًا

ان لوگوں کے ساتھ زبان شمشیر ہے بات کرناچا ہے نہ جبت و تقریرے: اس عنوان میں نصیحت کی تفصیل اور چیز کے مباح ٹھسرانے والوں کی غلطی کے بیان میں اس قدر پر کفایت کی

ان کیداری نہ جانے گا۔ اس کا ملاح نہ کی اور چیز سے سب کہ اس نے اپ نفس کو نہیں بچانایا یہ کہ خداکو نہیں ہوجواس کی طبیعت کے موافق ہے۔ تواس می ایک اس نے اپ نفس کو نہیں بچانایا یہ کہ خداکو نہیں بچانایا یہ کہ شریعت کو دریافت نہیں کیا۔ اور جب آدمی کی نادانی ایسے کام میں ہوجواس کی طبیعت کے موافق ہے۔ تواس می ایک اور بے تکلف راو باحث میں قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم متحر ہیں اگر ان سے بوجھے کہ کس چیز میں متحر ہو توجواب نہیں دے سکتے اس لیے کہ ان کو طلب ہے نہ شہد ان کو اس کی ایک مثال ہے اور پیماری نہ بائے۔ توجب تک طبیب لوگوں کی ایک مثال ہے اور پیماری نہ بائے۔ توجب تک طبیب اس کی ہماری نہ جانے گا۔ اس کا علاج نہ کر سکے گا۔ ایسے آدمی کا یکی جواب ہے کہ جس چیز میں تیر اجی کر تاہے متحررہ لیکن اس بات میں شک نہ کر کہ تو تعدہ ہے اور تیراخالق قادروعالم ہے۔جوچا ہتا ہے کر سکتا ہے۔ اور یہ بات اس کو دلیل سے سمجھنا حیا ہے۔ جوچا ہتا ہے کر سکتا ہے۔ اور یہ بات اس کو دلیل سے سمجھنا حیا ہے۔ جو جا ہتا ہے کر سکتا ہے۔ اور یہ بات اس کو دلیل سے سمجھنا حیا ہے۔ جو بیا ہتا ہے کر سکتا ہے۔ اور یہ بات اس کو دلیل سے سمجھنا حیا ہے۔ جو جا ہتا ہے کر سکتا ہے۔ اور یہ بات اس کو دلیل سے سمجھنا حیا ہے۔ جو بیا ہتا ہے کر سکتا ہے۔ اور یہ بات اس کو دلیل سے سمجھنا حیا ہے۔ جو بیا ہتا ہے کہ جو بیا ہتا ہے۔ جو بیا ہتا ہے کر سکتا ہے۔ اور یہ بات اس کو دلیل سے سمجھنا حیا ہے۔ جو بیا ہتا ہے کر سکتا ہے۔ اور یہ بات اس کو دلیل سے سمجھنا ہو ہے۔ جو بیا ہتا ہے کہ جس کی دور ہے۔

☆......☆

and the first the second secon

Should be with the state of the

## مسلماني كاتيسر اعنوان

## معرفت ونياكابيان

اے عزیزاز جان بیہات جان کہ دنیاراہ دین کی مغزلوں ہیں ہے ایک مغزل اور اللہ کی درگاہ کے مسافروں کا راستہ اور کے سے سافروں کے زادراہ لینے کے لیے صحرائے معرفت کے کنارے ایک آراستہ بازار ہے۔ ونیا آخر ت دو حالتوں ہے عبارت ہے۔ جو حالت موت سے پہلے اور آدمی ہے بہت نزدیک ہے اسے دنیا کتے ہیں۔ اور جو حالت موت کے بعد ہے۔ اس کو آخرت کتے ہیں اور دنیا ہے مقصود تو شرز آخرت ہے اس لیے کہ خالق نے آدمی کو ابتد اسے خلقت میں سادہ اور ناقص پیدا کیا ہے۔ لیک سیا اور دنیا ہے کہ ایسا کمال حاصل کرے اور ملکوت کی صورت کو اپنااییا نقش دل بنائے کہ درگاہ اللی کے قابل ہو جائے یعنی دوباریاب ہو اور رب تعالی کے نظارے میں مشغول ہو اور یکی امر اس کی بہشت اور اس کی سعادت کا منہا ہو جائے یعنی دوباریاب ہو اور رب تعالی کے نظارے میں مشغول ہو اور یکی امر اس کی بہشت اور اس کو بیچیان ند لے گا ہو دیا کہ بیچیان ند لے گا کہ معرفت کی بیچیان معرفت ہے حاصل ہوتی ہے اور خدا کی بیچیان معرفت کی بیچیان معرفت کی بیچیان معرفت کی بیچیان معرفت کی معرفت کی بیچیان ہو اس مکن نہ تھا ای وجہ ہے آدمی اس خاک پائی کے عالم میں آئی اگر انہ ہو اس آدمی کے ساتھ رہے اور منز کی معرفت اور تیل میان جو اس تو می ہو تا ہے اس کی معرفت موت کی جب تک میہ حواس آدمی کے ساتھ رہے اور منز کی میں آئی تا کہ بیت کے بید عواس آدمی کے ساتھ رہے اور منز کی میان ہو اس کی دیتے ہیں۔ اور اس کی آخرت کی طرف سنز کر گیا ہے تو دنیا ہیں آدمی کے رہے کا مقصد یمی ہے جو بیان ہو ا

فصل : آدمی کو دنیا میں دو چیزوں کی حاجت ہے ایک ہے کہ دل کو ہلاکت کے اسباب سے چائے اور دل کی غذا حاصل کرے دوسرے ہے کہ بدن کو ہلاک کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھے اور اس کی غذا حاصل کرے اور دل کی غذا تو خدا کی معرفت و محبت ہے ۔ اس لیے کہ چیزوں کی غذا وہی ہے جو اس کی طبیعت کی خواہش کے موافق اور اس کی خاصیت ہے اور آدمی کی خاصیت ہو تا کہ علامت کا سبب آدمی کی خاصیت کا بیان پہلے ہو چکا ہے ۔ اور خدا تعالیٰ کے سوااور کسی چیز کی محبت میں ڈوبار ہنا آدمی کے ول کی ہلاکت کا سبب آدمی کی خالت اور خر میری دل ہی کے لیے چاہے کیو تکہ بدن فنا ہو جائے گا۔ ول باتی رہے گا۔ اور دل کے لیے بدن اس طرح ہے جسے کعبہ کی راہ میں حاجی کے لیے اونٹ اور اونٹ حاجی کے لیے ہو تا ہے ۔ حاجی اونٹ کے پارے اور پوشش بب تک کعبہ میں نہ پنچے اور اونٹ سے بے فکر اور بے پر واہ نہ ہو جائے ۔ اس وقت تک حاجی کو اونٹ کے چارے اور پوشش جب تک کعبہ میں نہ پنچے اور اونٹ سے ۔ لیکن کھالت و خبر گیری ضروری ہے ۔ لیکن کھالت و خبر گیری ضروری ہے ۔ لیکن کھالت و خبر گیری ضروری ہے ۔ لیکن کھالت و خبر گیری خوروں کے ۔ لیکن کھالت و خبر گیری ضروری ہے ۔ لیکن کھالت بھدر ضرورت چاہیے ۔ اگر حاجی دن رات اونٹ کو چارہ دینے اور آراستہ کی کھالت و خبر گیری ضروری ہے ۔ لیکن کھالت بھدر ضرورت چاہیے ۔ اگر حاجی دن رات اونٹ کو چارہ دینے اور آراستہ کی کھالت و خبر گیری ضروری ہے ۔ لیکن کھالت کے اس وقت تک حاجی دن رات اونٹ کو چارہ و ہوں آراستہ کی کھالت کو خبر گیری ضروری ہے ۔ لیکن کھالت کو ایکن کھی دن رات اونٹ کو چارہ کے اس وقت تک حاجی دن رات اونٹ کو چارہ کے اور آراستہ کے اس وقت کی دن رات اونٹ کو چارہ کے اور آراستہ کے دور آراستہ کو جائے ۔ اس وقت تک حاجی دن رات اونٹ کو چارہ کو جائے ۔ اس وقت تک حاجی دن رات اونٹ کو چارہ کے دور آراستہ کے دائی دور تک کے دل کے دل کے دور آراستہ کی دن رات اونٹ کو چارہ کے دور آراستہ کے دور آراستہ کے دی کھر کی خور کی دن رات اور کو کھر کے دور آراستہ کے دی کھر کے دور کو کھر کی دور کی کھر کے دور کو کھر کی دن رات اور کی کھر کی کھر کے دی کھر کی دور کے دور کے دور کی کھر کی کھر کے دور کے دور کی دن رات کو کے دور کے دور کے دور کے دور ک

کرنے کے لیے ٹھرارہ گااور اس کی خبر گیری کر تارہ گا۔ تو قافلے سے پیچے رہ جائے گا۔ اور ہلاک ہو جائے گااس طرح آدی اگربدن کی دن رات خبر گیری کر تارہ یعنی اس کی غذا میا کرے اور اسے ہلاکت کے اسباب سے چایا کرے۔ تو اپنی سعادت سے محروم رہے گا۔ اور بدن کو دنیا میں فقط ان تین چیز وں کی ضرورت ہے۔ کھانے کی 'پینے کی اور گھر کی۔ کھانا غذا ہے۔ پہننا لباس ہے۔ گھر وہ ہے کہ گری سر وی اور ہلاکت کے اسباب سے اس کو محفوظ رکھے تو آدی کو دنیا میں بدن کے لیے ان کے سوا کچھ ضرورت نہیں۔ بلکہ میں۔ دل کی غذا معرفت ہے جنتی نیادہ ہو تو ہلاکت کا باعث ہو تا ہے۔ لیکن حق تو آدی کو دنیا میں موجہ ہو تا ہے۔ لیکن حق تو آدی کو آدی پر محبوبین کردیا ہے کہ کھانے کہڑے اور گھر کا قاضا کرے۔ تاکہ بدن جو اس کی سواری ہے۔ ہلاک نہ ہو جائے۔ اور اس کی مختص کو اپنی صدی ہو جائے۔ اور اس کی خواہش کو اپنی صدیر رکھے اور پیخیروں کی زبانی شریعت اس لیے مقرر فرمادی تاکہ خواہش کی صد ظاہر کردیں۔ لیکن چو نکہ خواہش کی حاجت میں تو خواہش کی حاجت میں ہو انہاں ہو تو ہا ہش کی حد ظاہر کردیں۔ لیکن چو نکہ خواہش کی حاجت میں تو خواہش کی حاجت میں جو اس کے اور دو خورد دنیا ہیں بیوا کیا اور اس کے بعد عقل کو پیدا کیا۔ تو خواہش ہو ان کہ ہو۔ تن خوردو نوش اور مسکن کی تلاش میں مشغول کرے اس سبب سے آدی انے آپ کو بحول جاتا ہے اور اس کے بعد خوردو نوشش اور مسکن کی تلاش میں مشغول کرے اس سبب سے آدی انے آپ کو بحول جاتا ہے اور می بھی ہو انہاں کی۔ اب چا ہے کہ دنیا کی شاخوں کو بچانے اور دنیا میں جو شغل چا ہے اسے جانے۔ اس جانے۔ اس جانے ہو ہے ہو نے۔ اس جانے ہو ہے اس جانے۔ اس جانے۔

فصل : اے عزیز بیبات جان کہ اگر تو دنیای تفصیل میں غور کرے گا تو بچھ کو معلوم ہوگا کہ دنیا بین چیزوں سے عبارت ہے۔ ایک ان چیزوں کی وا تیں جو زمین پر پیدا ہوتی ہیں۔ لیعنی نبا تات معد نیات جوانات کیوں کہ اصل زمین ممکن منفعت اور زراعت کے لیے جا ہے۔ اور معد نیات مثلاً تانبا پیتل 'او ہااو زار کے لیے اور حیوانات سواری اور کھانے کے واسطے آدی ایخ دل اور بدن کو ان چیزوں کی خواہش اور محبت میں اور ہاتھ پاؤں کو ان کی دوستی اور کارسازی میں لگائے رکھتا ہے۔ اور کو ان چیزوں کے ساتھ افکار سازی میں لگائے رکھتا ہے۔ اور کو ان چیزوں کے ساتھ افکار ہوتی ہیں۔ جو ہلاکت کاباعث بتی ہیں۔ جیسے حرص 'حل معد اور و غیر ہواں چیزوں کے ساتھ افک جا تا ہے۔ اور ایخ آپ کو بھول عمد اور و غیر ہوئی ہیں۔ خو ہلاکت کاباعث بتی ہیں۔ جو ہو کہ کو بھول میں بہت مصروف رکھتا ہے اور جس طرح اصل دنیا ہیں تین چیزیں ہیں۔ سناری صنعت جو لا ہے کا مول ہیں بہت مصروف رکھتا ہے اور جس طرح اصل دنیا ہیں تین چیزیں ہیں۔ سناری صنعت جو لا ہے کا مول ہیں بہت مصروف رکھتا ہے اور جس طرح اصل دنیا ہیں تین چیزیں ہیں۔ سناری صنعت جو لا ہے کا مول ہیں بہت مصروف رکھتا ہے اور کوئی ان کے کام کو تمام کرتا ہے۔ جیسے درزی کہ جو لا ہے کام کو پورا کرتا ہے۔ اور ان سب کو کلڑی 'کو ہے جی جو کے دور ان کی ضرورت پڑی۔ تو لو ہار 'بو حتی پیدا ہوا۔ اور ہر ایک کو دوسرے سے مدولیے کی ضرورت پڑی۔ تو لو ہار 'بو حتی پیدا ہوا۔ اور ہر ایک کو دوسرے سے مدولیے کی ضرورت پڑی۔ اور لو ہار کو کام کر تا ہے۔ اور لو ہار دونوں کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس طرح ہر ایک دوسرے کا کام کر تا ہے۔ اور دونوں کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس طرح ہر ایک دوسرے کا کام کر تا ہے۔ اور دونوں کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس طرح ہر ایک دوسرے کا کام کر تا ہے۔ اور دونوں کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس طرح ہر ایک دوسرے کا کام کر تا ہے۔ اور دونوں کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس طرح ہر ایک دوسرے کا کام کر تا ہے۔ اور دونوں کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس طرح ہر ایک دوسرے کا کام کر تا ہے۔ اور اور دونوں کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس طرح ہر ایک دوسرے کا کام کر تا ہے۔ اس طرح ہر ایک دوسرے کا کام کر تا ہے۔ اس طرح ہر ایک دوسرے کا کام کر تا ہے۔ اور اور کو کام کر تا ہے۔ اور اور کو کام کو تا ہے۔ اس طرح ہر ایک کو کو کو کو کو کو کو کو کام کو کو کو کو کو کو کو کام کو کی کو کر کو کو کو کو کو کو کو

ان سب میں معاملہ ہوا۔اس کے سبب سے عداوتیں پیدا ہو کیں۔اور ہر ایک اپنا تق دوسرے کو دینے پر راضی نہ ہوا۔اور دوسرے کے دریے ہوا تو تین اور چیزوں کی حاجت ہوئی۔ایک سیاست و سلطنت دوسرے قضااور حکومت تیسرے علم فقہ کہ اس کے ذریعے لوگوں میں سلطنت اور سیاست کرنے کے قواعد و ضوابط معلوم ہوں اور بیہ ہر ایک اگر چہ پیشہ وروں کی طرح ہاتھ سے تعلق نہیں رکھتا۔لیکن ہے پیشہ ۔اس وجہ سے دنیا کی مصر و فیات بہت ہو گئیں اور آپس میں الجھ گئے ۔اور خلق نے آپ کو ال میں گم کر دیا اور بید نہ سمجھے کہ ان سب کی اصل فقط تین ہی چیزیں یعنی خور و پوشش اور مسکن۔ یہ مقام دنیا کے شغل ان ہی تینوں چیزیں بدن کے لیے بیں۔اور بدن دل کے لیے تاکہ ول کی سوار کی ہے اور دل حق تعالیٰ کے لیے بیں۔اور بدن دل کے لیے تاکہ ول کی سوار کی ہے اور دل حق تعالیٰ کے لیے ہے۔ پس لوگ اپ آپ اور خدا کو بھول گئے۔ جیسے حاجی اپ آپ اور کعبہ اور سفر کو بھول گئے۔ جیسے حاجی اپ آپ اور کعبہ اور سفر کو بھول گراونٹ کی خبر گیری میں اپ تمام او قات ضائع کر دیے۔

اے عزیز دنیااور دنیا کی حقیقت میں ہے۔جو بیان ہوئی جو کوئی اس دنیا میں جسم کی خواہشات پر غالب نہ ہو اور آخرت کی طرف توجہ نہ رکھتا ہواور دنیا کی مصر وفیات میں ضرورت سے زیادہ مصروف ہواس نے دنیا کو نہ جانااور غفلت و جمالت کا سبب وہی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہاروت ماروت کے جادو سے دنیا کا جادو زیادہ بردھ کر ہے۔اے عزیز جب دنیادین کے لیے جادو کی حیثیت رکھتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا مکر و فریب لوگوں پر مثالوں سے واضح کیا جائے۔لندااس سلسلے کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

فصل: پہلی مثال اے عزیز میہ بات جان اور اس نکتہ کو پہپان کہ دنیا کا پہلا جادو میہ ہے کہ وہ اپنا آپ جھے کو ایساد کھاتی ہے

کہ تو سمجھے کہ وہ تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی- حالا نکہ ایسا نہیں ہے - وہ تو ہمیشہ جھے سے گریز ال ہے - لیکن آہستہ آہستہ اور

ذراذرا ہمتی ہے - اس کی یہ مثال ہے کہ اس کا حال سامیہ کا ساہے - سامیہ دیکھنے میں تو ٹھسر اہوا نظر آتا ہے - لیکن ہمیشہ کھسکتا

رہتا ہے - اور تجھے معلوم ہو تا ہے کہ تیری عمر ہمیشہ روان ہے - آہستہ ہر سانس کم ہوتی جار ہی ہے - یمی دنیا ہے جو تجھ
سے گزرتی اور تجھے رخصت کرتی ہے اور تجھے کچھ خبر نہیں ہے -

دوسری مثال-دنیاکادوسر اجادویہ ہے کہ اپناآپ یمال تک تیرادوست دکھاتی ہے کہ بچھ کواپناعاشق بہاتی ہے اور بچھ پر ظاہر کرتی ہے کہ تیرے ساتھ وفاکرے گی-اور کسی کے پاس نہ جائے گی-اور و فعۃ کچھے چھوڑ کر تیرے وسٹمن کے پاس چلی جائی ہے۔ مر دول کو بھاتی ہے کہ اپناعاشق بہاتی ہے اور پاس چلی جائی ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ وہ گویا آوارہ اور مفسد رنڈی ہے۔ مر دول کو بھاتی ہے کہ اپناعاشق بہاتی ہے اور اس کے مخاصل ہے اور موت کا مزہ چھھاتی ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے مکاشفہ میں دنیا کوبو ھیا عورت کی صورت میں دیکھا پوچھا کہ تونے کتنے خاوند کیے۔ کہائس کثرت ہے کہ گفتی میں نہیں آسکتے۔ پوچھا مر گئے یا طلاق دی۔ کہا نہیں میں نہیں آسکتے۔ پوچھا مر گئے یا طلاق دی۔ کہا نہیں میں نے سب کوبار ڈالا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا :

ان احمقوں پر تعجب ہے -جو دیکھتے ہیں کہ اوروں کے ساتھ تونے کیا کیا۔اس کے باوجود تیری رغبت

کرتے ہیں۔ عبرت نہیں پکڑتے۔

دنیا کے سحر کی تیسری مثال ہے ہے کہ اپنی ظاہری صورت آراستدر کھتی ہے اور اس میں جوبلادو مصیبت ہے۔ اسے
پوشیدہ رکھتی ہے۔ کہ نادان اس کا ظاہر دیکھ کر فریفتہ ہو جائے۔ اس کی مثال اس بو صیاعورت کی سی ہے۔ جو اپنامنہ چھپائے اور
لہاس فاخرہ ہے آراستہ ہو اور زیور پیش بہا ہے پیر استہ ہو کہ جو کوئی اسے دور ہے دیکھتے ہے ماشق ذار ہو جاتا ہے۔ اور جب منہ
سے نقاب ہٹا تا ہے ذکیل ہو کر اس کی صورت سے ہیز ار ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں رسولِ اکرم علی نے فرمایا ہے
"قیامت کے دن دنیا کوزشت دانت منہ کے باہر نظر آئیں گے۔ لوگ جب اسے دیکھیں گے کہیں گے نعوذ باللہ۔ مید کی اور
بد حال رسواکون ہے۔ فرشتے کہیں گے۔ یہ وہی دنیا ہے۔ جس کے پیچھے تم آپس میں حسارو دشمنی کر کے ایک دوسرے سے
بد حال رسواکون ہے۔ فرشتے کہیں گے۔ یہ وہی دنیا ہے۔ جس کے پیچھے تم آپس میں حسارو دشمنی کر کے ایک دوسرے سے
لؤتے مرتے تھے۔ رشتہ داریاں چھوڑ دیں۔ اس پر فریفتہ ہوگے۔ پھر دنیا کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وہ کے گی۔ بار خدایا جو
میرے دوست تھے۔ وہ کہاں ہیں۔ حق تعالی فرمائیں گے کہ ان لوگوں کو بھی اس کے ساتھ دوزخ میں پنچادو۔ نعوذ باللہ۔

چوتھی مثال اگر کوئی حساب کرے۔ کہ اذل ہے کس قدر زمانہ گزراجس میں دنیانہ تھی۔اور لبدتک کتنازمانہ ہے۔ جس میں یہ و نیانہ ہوگی۔ تو معلوم ہوجائے کہ و نیاکی مثال ایس ہے۔ جیسے مسافر کی راہ کہ اس کی ابتد اگروارہ ہے اور انہتا قبر اور ور میان میں گفتی کی چند منزلیں ہیں۔ ہر برس گویا منزل ہے۔ ہر مہینہ فرسٹک اور ہر دن گویا میل ہے۔ ہر سانس قدم اور وہ ہمیشہ رواں ہے۔ کسی کا ایک فرسٹک راہ ہے۔ کسی کا زیادہ کسی کا کم اور وہ الیا اسکون سے بیٹھا ہے کہ گویا ہمیشہ وہیں رہے گا۔ و نیا کے کا موں کی اس تدبیر میں کرتا ہے۔ کہ دس برس تک ان کا موں کا مختاج نہ ہو۔اور دس دن میں زیر خاک چلا جاتا ہے۔

پانچویں مثال اے عزیزبات جان اور یقین رکھ کہ دنیا کے لوگ جو لذت دنیا تھاتے ہیں۔ اور اس کے عوض ذلت و مصیبت جو قیامت میں اٹھا کیں مثال ہے۔ جیسے کوئی عمد ه اور مصیبت کے اٹھانے میں ان لوگوں کی ایسی مثال ہے۔ جیسے کوئی عمد ه اور خوب چکنا اور میٹھا کھانا یہ ال تک کھالے کہ اس کا معد ہ خراب ہو جائے تو اس وقت قے کر تاہے اور دوستوں کے سامنے رسوا ہو تا اور شرم کھا تا اور پشیان ہو جا تا ہے کہ لذت تو ختم ہوگئی مگر ذلت باتی رہ گئی۔ اور جیسے کھانا جتنا ہھاری اور عمد ہ ہو تا ہے اتنا ہی اس کا تقتل بدیو دار و غلیظ ہو تا ہے۔ ای طرح جتنی زیادہ دنیا کی لذت ہوتی ہے عاقبت میں اتنی اس کی رسوائی اور ذلت بھی ہے اور اس کا تعققت جان کئی کے وقت خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ کہ جس کی نعمت اور دولت یعنی باغات کو نڈیاں 'غلام' سونا' جاندی جس قدر نیادہ ہو تا ہے۔ اور وہ دنی کے وقت اس کی جدائی کارنے بھی مفلس کی نسبت اتنا ہی زیادہ ہو تا ہے اور وہ رہ و جا تا ہے۔ اس لیے کہ دوستی دنیادل کی صفت ہے اور دل موت کے بعد زندہ رہتا ہے۔

چھٹی مثال دنیائے کام جوسامنے دکھائی دیے ہیں۔ تھوڑے محسوس ہوتے ہیں۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس کام کی مصروفیت توزیادہ نہ ہوگی۔ گر ہوتا یہ ہے کہ اس کام سے سوکام اور پیدا ہو جاتے ہیں۔اور اس کی تمام عمر اسی میں گزر جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طالب دنیااییا ہے جیسے سمندر کاپانی بینے والا جتنازیادہ بیتا ہے۔انتا ہی زیادہ پیاسا ہوتا ہے اور یمال تک پیتا ہے کہ ہلاک ہوجاتا ہے اور اس کی پیاس پھر بھی نہیں جھتی۔رسول کر یم علیہ نے

فرمایاہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص پانی میں جائے اور ترنہ ہو-اس طرح سے بھی ممکن نہیں کہ کوئی شخص دنیا کے کام میں لگے اور آلودہ نہ ہو-

ساتویں مثال جو محض دنیا میں آتا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی میزبان کے پاس کوئی مہمان ہو اور اس میزبان کی بیا عادت ہو۔ کہ ہمیشہ مہمانوں کے لیے مکان آراستہ رکھتا ہو۔ اور مہمانوں کو گروہ گروہ بلا کر سونے کے طباق اور عور اور خو شبو سکتی ہوئی چاند کی کی انگیشھی ان کے سامنے رکھے کہ معطر ہو جائیں اور خو شبو میں بس جائیں اور طباق اور انگیشھی چھوڑ جائیں کہ اور لوگ آئیں گے۔ توجو مہمان اس میزبان کی رسم سے آگاہ ہو تا ہے اور عقلمند ہو تا ہے۔ انگیشھی فوشی سے چھوڑ آتا ہے۔ اور شکر جالا تا اور چلا جاتا ہے۔ اور جو مہمان میں خو شبو ڈال کر معطر ہو جاتا ہے اور طباق انگیشھی خوشی سے چھوڑ آتا ہے۔ اور شکر جالا تا اور چلا جاتا ہے۔ اور جو مہمان میں جو اور خو شبو وغیرہ میزبان سب کچھ جھے دے دے گا کہ میں لے جاؤں جب چلتے وقت لوگ اس سے لے لیتے ہیں تور نجیدہ اور ملول ہو تا اور چلا تا ہے دئیا بھی گویا مہمان سر اہے کہ مسافروں پر وقف ہے کہ اپناتو شہ لے لیں اور جو پچھ سر ائے ہیں ہے اور اس کالا کے نہ کریں۔

ا تھو ہیں جال دیا کے کا مول میں مصروف اور آخرت کو بھول جانے والے کی مثال ایک ہے جیسے آدمیوں کی جاعت ایک مثنی ہیں ہواور مشتی کی جزیرہ میں کھنس جائے وہ جماعت حاجت انسانی اور طمارت جسمانی کے لیے کشتی ہے بہر آئے اور ملاح منادی کر دے کہ کوئی بھی زیادہ و برینہ لگائے - طمارت کے سواکسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائے کہ کشتی جلدی روانہ ہو جائے گی اور یہ لوگ اس جزیرہ میں جا کر بھر گئے ایک گروہ اس جزیرہ کے جا تبات و جلدی ہو جائے گی اور یہ لوگ اس جزیرہ میں جا کر بھر گئے ایک گروہ اس جزیرہ کے جا تبات و جلدی غرض سے تھر واپس آئیا ۔ ویس آئیا ۔ ویس خوش آواز جانور اور مشکریزے اور رنگ برنگ چیزیں و کھنے میں مشغول ہو گیا ۔ جب لوٹ کر گیا ۔ جب لوٹ کر گیا ۔ جب لوٹ کر گیا ہو تا ہے۔ جب لوٹ کر گئا ہے تھی اور رنگ برنگ چیزیں و کھنے میں مشغول ہو گیا ۔ جب لوٹ کر گئا ہوت نے جہر برنوں کو بھی تن و آپ بیٹھا اور کھنے میں میں ان کے رکھنے کی جگہ نہ پائی ۔ جگہ میں تو آپ بیٹھا اور کھنے دیا گی ۔ جگ جگ میں تو آپ بیٹھا اور کھنے دیا گی ۔ جگ جگ میں تو آپ بیٹھا اور کھنے دیا گی ۔ جگ جگ میں تو آپ بیٹھا اور کھنے دیا گی ۔ جگ جگ میں تو آپ بیٹھا اور اس جو اور تکلیف کو اپنی گردن پر لاد تا پڑا ۔ اور ایک گردوں کو بھی تو آپ بیٹو ۔ اور ایک کردوں کا عمدہ رنگ بدل کر سیاہ ہو گیا اور ایک گردوں کو بیٹو اور ایک گردوں کو بھی کو اور ایک گردوں کو بھی کو اور ایک گو دودور جزیرے میں بیڑا رہا ۔ اس کی دور ندوں نے ہلاک ہو اکا فروں کے مافند ہو کہ ایک دور ندوں نے ہلاک ہو اکا فروں کے مافند ہو کہ آپ ایک اور ایک کردیا۔ خوالور آخرت کو بھول کرا ہے آپ کوبالکل دنیا کے حوالے کردیا۔

ذٰلِکَ بَانَّهُمُ اِسْتَحِبُّوا الْحَيْوةِ الدُّنْيَا عَلَى الْاخِرَةِ الْمُولِ نِيَ آخرت كے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پہند کیا۔ اور چوائے دونوں گروہ گنگاروں کی طرح ہیں کہ اصل ایمان محفوظ رہا۔ لیکن دنیاہے ہاتھ نہ کھینچا۔ ایک گروہ نے درویثی

کے ساتھ سیر کی -خطا تھایا-ایک نے سیاہ کاری کی اور شکریزے لاکراپنے آپ کو تکلیف اور مشقت میں ڈالا-فصل : اے عزیز دنیا کی برائی جو کھی گئی اس سے یہ گمان نہ کرنا کہ جو کچھ دنیا میں ہے سب براہے – بلعہ دنیا میں بہت س چزیں ایسی ہیں کہ وہ دنیامیں سے نہیں ہیں-اس لیے کہ علم وعمل دنیاہے اور دنیامیں سے نہیں ہے-اس لیے کہ آخرت میں آدمی کے ساتھ جائے گا- علم توبعید آدمی کے ساتھ رہتاہے اور عمل اگرچہ بعید نہیں رہتالیکن اس کااثر رہتاہے-اور اس کے اثری دوقتمیں ہیں-ایک جو ہر دل کی پاکی اور صفائی جو گناہ ترک کرنے سے حاصل ہوئی ہے اور ایک حق تعالیٰ کے ذكركى محبت جو بميشه عبادت كرنے سے حاصل موئى ب توبيسب باقيات الصالحات بيں - جيساك حق تعالى نے فرمايا ب اور نیک کمائی جوباقی ہے وہ بہتر ہے تیرے پروردگار وَٱلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنُدَرَبَّكَ

علم ومناجات کی لذت نیز خداتعالی کے ذکر کی الفت تمام لذ تول سے بوھ کرہے اور دنیامیں ہے لیکن دنیامیں ہے کیکن دنیامیں سے نمیں ہے۔ تو دنیا کوسب لذتیں بری نہیں اور جو لذتیں فنا ہو جاتی ہیں۔باقی نہیں رہیں۔وہ بھی سب بری نہیں بائھ اس کی بھی دوقتمیں ہیں-ایک وہ لذت جو دنیامیں سے ہے اور مرنے کے بعد فنا ہو جاتی ہے-لیکن آخرت كے كاموں اور علم وسمل اور مسلمانوں كے اضافه ميں مدر گار ہے- جيساكه وہ زكاح اور خور ويوشش اور جائے رہائش جو ضرورت کے مطابق اور راہ آخرت کے لیے ضروری ہو -جو شخص دنیامیں اس قدر پر قناعت کرے-اور فراغت ہے دین کاکام کرنے کی نیت سے کرے وہ مختص دنیادار نہیں۔ ند موم اور وہ دنیاہے جس سے دین کاکام مقصود نہ ہوبلعہ وہ اس عالم میں غفلت اور دل لگنے کاباعث ہواور اس عالم سے نفرت پیراہونے کاموجب ہو-اس لیے رسول مقبول علی نے فرمایا ہے کہ: الدُّنْيَامَلُعُوْنَةٌ وَمَلْعُونٌ مَافِيهَا إلا فَرَكُوالله وَمَاوالَاهُ يَعِي حديث شريف مِن آيا ب كه و نياملعون ب اور

جو کچھ دنیامیں ہے وہ سب بھی ملعون ہے۔ مگر اللہ کاذکر اور جو اس میں مدد کرے۔ حقیقت دنیا کی تفصیل اور دنیاہے جو کچھ مقصود ہے اس کا بیان اسی قدر کافی ہے۔ باقی ار کان معاملہ کی تیسری قتم میں جے راہ دین میں خطرے کی جگہ کہتے ہیں۔ بيان مو كيا-انشاء الله تعالى وبال يورى وضاحت موكى-

☆......☆

## چو تھا عنوان

## یہ مسلمانی کا چوتھا عنوان ہے اور اس میں معرفت آنزت کابیان ہے

ا برادراس بات کا یقین رکھ کر کوئی شخص حقیقت آخرت نہیں پہان سکتا۔ جب تک حقیقت موت نہ پہانے اور حقیقت موت معلوم نہیں کر سکتا۔ تاو قتیکہ حقیقت زندگی نہ جان لے اور حقیقت زندگی سمجھ میں نہ آئے گی۔ جب تک حقیقب روح نہ جان کی جائے ۔ اور حقیقت روح جاننا یمی اپنے نفس کی حقیقت کا پہانا ہے۔ جس کا تھوڑا سابیان او پر گزرا ہے۔ اے عزیز بیات جان کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ آد می دو چز ہے بنا ہے ایک روح دوسر بے ڈھانچے روح سوار ہے اور ڈھانچہ گویا سواری ہے اور روح کی بدن کی وجہ ہے آخرت میں ایک حالت ہوگی اور وہ دوزخ یا جنت ہوگی۔ اور بی شرکت مداخلت قالب فقط اپنی ذات ہے بھی روح کے لیے ایک حالت ہوگی اور وہ دوزخ یا جنت یا سعادت و شقاوت ہوگی اور دور کے بات یا سعادت و شقاوت ہوگی اور دول کی ان لذتوں اور نعتوں کو جو قالب کے واسطے اور ذریعے سے نہ ہوں ہم بہشت روحانی کتے ہیں۔ اور دل کے ان رنجی دائم کو جو بے واسطہ قالب ہوں۔ آتش روحانی کتے ہیں۔ لیکن وہ بہشت اور دوزخ جس میں قالب واسطہ ہے۔ بالکل رنجی و غیرہ میں بیان کر دو ہے جاغ نہریں ، حوریں ، بورے محل ، کھانا پینا وغیرہ اس جنت میں حاصل ہے اور آگ ، سانپ ، بھو ، خارد اور خری ہے بیان کر دی ہے۔ بیان اس پر کھایت کرتے ہیں کہ ور خست و فیرہ وراس کی تفصیل احیاء العلوم کی کتاب ذکر الموت میں بیان کر دی ہے۔ بیان اس پر کھایت کرتے ہیں کہ بہشت ورزخ روحانی کاذکر اشارة اور حقیقت موت کا بیان تفصیل ہے کرتے ہیں۔ کیونکہ اے ہر ایک نہیں جانتا ہر کسو بیل میں بیان اس بر ایک نہیں جانتا ہر کسو بیل کر نہیں بیچانا۔ اور ریہ جو حدیث قدسی میں آیا ہے بین خد اتعالی نے رسول آگر م عیانی فرمایا ہے :

وَلَاأَذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَعَلَى قَلْبِ بَشَر مَ مَن الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلى الله عَلَى عَل

یہ بہشت روحانی میں ہوگا-اور دل میں عالم ملکوت کی طرف ایک سوراخ ہے-اس سے یہ اسرار معلوم ہوتے ہیں اور ان میں کچھ شک و شبہ نہیں رہتا- جس کے دل کاروزن عالم ملکوت کی طرف کھاتا ہے-اسے آخرت کی سعادت و شقاوت کا یقین کا مل ہو جا تا ہے- فقط سن کرمان لینے سے نہیں بلحہ مشاہدہ اور معائمینہ کرنے سے یقین آتا ہے جس طرح طبیب یہ بیات بچانتا ہے کہ اس جمان میں بدن کے لیے سعادت و شقاوت ہے- جس کا نام صحت و علالت ہے-اور اس کے مہت سے اسباب ہیں-مثلاً دوا پینا' پر ہیز کرنا' سعادتِ بدن کا سبب اور زیادہ کھانا اور پر ہیزنہ کرنا شقاوتِ تن کا باعث ہے

ا- بهشت روحانی-

ای طرح اس شخص کو بھی مشاہدے سے معلوم ہوجاتا ہے۔ کہ ول کے لیے بینی آدمی کی روح کے لیے سعادت و شقاوت ہے۔ اس سعادت کی دواجس سے وہ حاصل ہو۔ معرفت اور عبادت ہے۔ اور اس کا زہر جس سے وہ ذائل ہو۔ جبل و معصیت ہے اور بیہ جانتا بہت برا ااور معزز علم ہے بہت لوگ جو علاء کہلاتے ہیں اس علم سے عافل بلعہ منکر ہیں۔ فقط بدن ہی کی جنت و دو زخ مانے ہیں۔ اور ہم نے (یعنی امام والامقام نے) ہی کی جنت و دو زخ مانے ہیں۔ اور آخرت کو فقط ساعت اور تقلید ہی سے جانتے ہیں۔ اور ہم نے (یعنی امام والامقام نے) اس امرکی تحقیق اور تشریح میں دلاکل سے لیریز عرفی کہا ہیں گھی ہیں۔ اس کتاب میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو شخص زیر کے اور سمجھ دار ہے اور جس کا باطن تعصب اور تقلید کی آلاکش سے پاک ہے وہ یہ راہ پائے گا اور آخرت کا حال اس کے دل میں شاہت و مضبوط ہو جائے گا۔ کہ آخرت کے بارے میں اکثر لوگوں کا ایمان ضعیف و متر لزل ہے۔

ول میں شاہت و مضبوط ہو جائے گا۔ کہ آخرت کے بارے میں اکثر لوگوں کا ایمان ضعیف و متر لزل ہے۔

وصل : اے عزیز اگر تو موت کی کھے حقیقت جاننا چاہتا اور اس کے معنی پہچانا چاہتا ہے تو یہ امر جان اور بیبات مان کہ ایک کی دور و حیں ہیں۔ ایک روح ارواح ملا تکہ کی جنس ایک آدر سے دائی کا مروح حیوان کی دور اور اس روح انسانی اور اس روح حیوان کی جنس سے ہاں کا مراح معتدل ہو دے دو ممکنی رگوں کے ذریعے کل کر سے اور بید روح حیوان کے اخلاط باطن کا خار لطیف ہے اس کا مراح معتدل ہوئے ہوئے ہوئے ۔ جب دماغ میں پہنچی ہے تو دماغ میں ساخت کی مات کی طاقت کو اٹھائے ہوئے ۔ جب دماغ میں پہنچی ہے تو دماغ میں پہنچی ہے تو دمائی میں ساخت کی ساخت کی طاقت کو اٹھائے ہوئے ۔ جب دماغ میں پہنچی ہے تو دمائی میں ساخت کی ساخت کی طاقت کو اٹھائے ہوئے ہے۔ جب دماغ میں پر پہنچی ہے تو دمائی میں ساخت کی ساخت کی طاقت کو اٹھائے ہوئے ہے۔ جب دماغ میں پہنچی ہے تو دمائی میں ساخت کی ساخت کو ساخت کی ساخ

اس کی گرمی کم ہو جاتی ہے اور وہ نمایت اعتدال پاتی ہے۔ آنکھ کواس سے دیکھنے کی قوت ہوتی ہے۔ کان کواس سے سننے کی قدرت ای طرح سب حواس حاصل موجاتے ہیں-اس روح کی مثال چراغ کی سے کہ جب گھر میں آتا ہے-جمال پنچتا ہے-وہاں گھر کی دیواریں روش ہو جاتی ہیں- جس طرح چراغ سے دیواروں پر روشنی پیدا ہوتی ہے اس طرح خدا کی قدرت سے روح کی بدولت آئھوں میں نور کانوں میں سننے کا مقدور اور سب حواس پیدا ہوتے ہیں۔اگر کسی رگ میں سدہ اور گرہ پڑ جاتی ہے توجو عضواس گرہ کے بعد ہے بیکار اور فالج کا ہارا ہو جاتا ہے۔اس میں کچھ حس و حرکت اور قوت نہیں ر ہتی - طبیب بیہ کوشش کر تاہے - کہ وہ سدہ اور گرہ کھل جائے -روح گویاچراغ کی لواور ول بھی ہے اور غذا تیل ہے -اگر تیل نہ ڈالا جائے تو چراغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس طرح اگر غذانہ دی جائے توروح کامعندل مزاج جاتار ہتاہے-اور آخر کار آدمی مرجاتا ہے-ای طرح بہت زمانہ کے بعد ول بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ غذا نہیں قبول کر تااور جس طرح چراغ پر کوئی چیز ماری جائے تو تیل بی بر قرار ہونے پر بھی چراغ جھ جاتا ہے۔ای طرح جس کسی حیوان کو زخم شدید پہنچے تو مرجاتا ہے اوراس روح کا مزاج جیسا چاہیے ویسا معتدل جب تک رہتا ہے توخدا کے تھم سے ملائکہ آسان کے انوار معانی لطیف مثلاً حس وحرکت کی قوت کو قبول کرتی ہے۔جبوہ مزاج حرارت وہرودت کے غلبہ یااور کسی سبب ہے جاتار ہتا ہے۔ توروح ا<mark>ن ا</mark>ثرات کو قبول کرنے کے لائق نہیں رہتی جس طرح آئینہ کہ جب تک اس کا ظاہر صاف اور در ست رہتاہے - صورت والی چیزوں کی شکلیں قبول کر تاہے۔ یعنی صور تیں اس میں نظر آتی ہیں۔جب خراب اور زنگ آلود ہو جاتاہے تو صورت

قبول نہیں کرتا۔ یعنی اس میں عکس نظر نہیں آتا ہے امر اس سب سے نہیں ہوتا کہ صور تیں ہلاک یاغائب ہو گئیں باعد وجہ
یہ ہوتی ہے کہ آئینہ صور تیں قبول کرنے کے لاکن نہ رہائی طرح اس خار لطیف معتدل یعنی روح حیوانی میں حس و
حرک وغیرہ قبول کرنے کی قابلیت اس کے اعتدال مزاج کے ساتھ وائستہ ہے۔ جب اعتدال ناائل ہو جاتا ہے تو یہ بھی
حس و حرکت وغیرہ کی قوتوں کو قبول نہیں کرتی جب قبول نہ کیا تواعظاء اس کے انوار سے محروم اور بے حس و حرکت رہ
جاتے ہیں اور لوگ کے یس کہ یہ حیان مرگیا اور مرگ حیوانی کے یہی معنی ہیں اور جو شخص روح حیوانی کا اعتدال دور
کرنے کے اسباب بٹ کرنے والا ہے وہ بدگان خدا میں سے ایک بعدہ ہے جے ملک الموت کتے ہیں۔ لوگ اس کا صرف نام
جانے ہیں۔ حقیقت نہیں پہچانے کہ اس کا پہچانا مشکل ہے۔ مرگ حیوانات کے یہی معنی ہیں۔ لیکن آدمی کی موت اور
طرح ہے کیونکہ اس میں روح حیوانی جو حیوانات میں ہوتی ہے۔ وہ بھی اور اس کے علاوہ اور روح بھی ہے۔ اس کا نام روح
انسانی اور ول ہے اور بعض فصلوں میں اس کا ذکر ہو چکا ہے وہ روح اس روح حیوانی کی جنس سے نہیں ہے کہ ہوائے لطیف
اور خار پختہ میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ وہ روح اس روح حیوانی کی جنس سے نہیں ہوتی ہے۔ اس کا نام روح کے امند ایک جم ہے۔ اس کا نام روح کے امند ایک جم ہے۔ یہ روح انسانی جسم نہیں ہے۔ اس لیے کہ قسمت پذیر نہیں اور جس طرح خدانعائی کی معرفت اس میں میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ قسمت پذیر نہیں اور جس طرح خدانعائی ایک ہے اور قسمت پذیر نہیں سے اس کے کہ قسمت پذیر نہیں اور جس طرح خدانعائی ایک ہے اور قسمت پذیر نہیں سے اس طرح خدانعائی ایک ہے اور قسمت پذیر نہیں ہے۔ اس کے کہ قسمت پذیر نہیں ہے۔ اور قسمت پذیر نہیں ہے۔

اے عزیزانسان میں بھی ہی نوروروشی تینوں چیزیں فرض کرے۔ بی گویا قلب ہے اور چراغ کی لوروح حیوانی اور
روشنی اور روح انسانی اور جس طرح چراغ کی روشنی چراغ ہے بہت لطیف ہوتی ہے اور روشنی کی طرف گویا اشارہ نہیں
ہوسکتا۔ اس طرح روح انسانی بھی روح حیوانی کی نبیت گویا لطیف ہے اور اس کی طرف بھی گویا اشارہ نہیں ہوسکتا۔ اگر
لاافت کی نظر ہے خیال کیاجائے تو یہ مثال ٹھیک ہے لیکن اور وجہ ہے ٹھیک نہیں ہے کہ چراغ کی روشنی جو چراغ کی طبح اور
فرع ہے جب چراغ گل ہو توبالکل زائل ہو جاتی ہے اور اس کی مثال چاہیے توایک نور فرض کر کے جو چراغ کی طبح اور
ہوانی کے باطل ہونے ہے یہ باطل نہیں ہوتی اور اس کی مثال چاہیے توایک نور فرض کر کے جو چراغ ہے بہت
لطیف ہو کہ چراغ کے قیام اس کے ذریعے ہے ہو۔ اس کا قیام چراغ کے ذریعے نہ ہو کہ یہ مثال ٹھیک ہو جائے۔ اور روح
دوانی کا مزاح زائل ہو جاتا ، قالب مر دہ ہو جاتا ہے۔ اور روح انسانی ہر قرار رہتی ہے۔ لیکن بے سوار اور بے تھیار ہو جاتی
ہو ۔ سواری تباہ ہونے ہے سوار نبیت و نالاو نہیں ہو تا ہے۔ اور روح انسانی ہر قرار رہتی ہے۔ لیکن بے سوار اور بے تھیار اس سوار کو اس لیے
ہو اگھ ہماری محبت اور عنقائے معرفت اللی کو شکار کرے اگر شکار کرچکا ہے تو ہتھیار ضائع ہو جانا اس سوار کو اس لیے
ہمر حمت ہوا کہ ہماری محبت اور عنقائے معرفت اللی کو شکار کرے اگر شکار کرچکا ہے تو ہتھیار ضائع ہو جانا اس کے حق میں
ہمر حمت ہوا کہ ہماری محبت اور عنقائے معرفت اللی کو شکار کرے اگر شکار کرچکا ہے تو ہتھیار ضائع ہو جانا اس کے حق میں
ہمر حمت ہوا کہ ہماری محبت اور عنقائے معرفت اللی کو شکار کرے اگر شکار کرچکا ہے تو ہتھیار ضائع ہو جانا اس کے حق میں
ہمر حمت ہوا کہ ہماری محبت اور عنقائے معرفت اللی کو شکار کرے اگر شکار کرچکا ہے تو ہتھیار ضائع ہو جانا اس کے حق میں
ہمر حمت ہوا کہ ہو کے جب شکار کو خل سے اٹھائے ہو گے ہو اور اپنے اور پر ہو گوار اگے ہوئے ہے۔ جب شکار اس کے ہو گوار اس کے ہو گوار کے جو بر شکار کی خرف سے دیں ہو کار اس کے ہو گار کر جو اس کی ہوئے ہے۔ جب شکار اس کے ہو گور کو کہ کوت موت موت موت کو حرف کے۔ جب شکار اس کے ہو گور

ا موح حوانی ذاکل مونے سروح انسانی اطل نیس موتی-

میں آئے تودام کا ضائع ہو جانااس کے لیے غنیمت ہو تا ہاور معاذاللہ اگر شکار ہاتھ آنے سے پہلے ہی دام ضائع ہو جائے تو شکاری انتائی حسرت دافسوس کر تاہے -اور بے انتام صیبت اٹھا تاہے -اور یکی حسرت والم عذاب قبرہے-

فصل : توجاننا چاہے کہ اگر کسی کے ہاتھ پاؤل شل ہو جائیں تووہ خود سلامت رہتا ہے کیوں کہ نہ وہ ہاتھ ہے نہ پاؤل

بلحم اتھ پاؤل اس کے آلات ہیں اور وہ ان کو اپنے کام میں استعال کر تاہے۔

اے عزیز جس طرح ہاتھ یاؤں تیری اصل حقیقت نہیں ہیں اس طرح پیٹ پیٹے سربائحہ تمام بدن بھی تیری اصل وماہیت نہیں ہے۔اگر بیرسب شل ہو جائیں تب بھی تیرا برقرار رہنا ممکن ہے اور موت کے بی معنی ہیں کہ تمام بدل شل ہو جاتا ہے۔اس لیے کہ ہاتھ شل ہو جانااس کانام ہے کہ ہاتھ تیرا فرمانبر دارندرہے۔ یعنی تھے کواس پر اختیار نہ رہے اور ہاتھ میں ایک صفت بھی جے قدرت کہتے ہیں۔اس کی وجہ سے ہاتھ خدمت کرتا تھا۔وہ صفت روح حیوانی کے چراغ کی روشنی تھی کہ ہاتھ کو پہنچی تھی۔ جن رگوں کے واسطے سے وہ روح ہاتھ میں جاتی تھی۔ جب ان میں گرہ پڑگئی قدرت جاتی رہی ہاتھ خدمت سے معذور ہوا۔اس طرح تمام بدن جو تیری خدمت واطاعت کر تاہے۔روح حیوانی کے باعث كرتا ہے-جب روح حيواني كا مزاج زائل ہو تا ہے بدن اطاعت نہيں كرسكتا- تواسى كو موت كہتے ہيں-اگر چہ فرمانبر دار لینی بدن اپنی جگه پربر قرار نہیں ہے۔ مگر تواپنی جگه بر قرار رہتاہے۔اور تیرے وجود کی حقیقت یہ قالب کیو تکر ہوگا-اگر توسوچے توبیات جان جائے گاکہ تیرے بیاعضاء وہ نہیں ہیں جو لڑ کین میں تھے-اس لیے کہ وہ سب حنارے تحکیل ہو گئے اور غذاہے ان کے بدلے اور اعضاء پیدا ہو گئے تووہ قالب نہیں ہے اور تو وہی ہے پس تیری ہستی اس قالب ہے نہیں-اگر قالب بتاہ ہو جائے تو تواپنی ذات ہے اس طرح زندہ رہے گا-لیکن تیرے اوصاف کی دوقتمیں ہیں-ایک میں قالب کی شرکت ہے۔ جیسے بھوک 'پیاس 'نیندیہ اوصاف صاف بے مادہ اور جسم کے ظاہر نہیں ہوتے۔اور موت سے زاکل ہو جاتے ہیں-اور دوسری میں قالب کی شرکت شیں- جیسے خدا کی معرفت اور اس کے جمال لازوال کی زیارت اور ا<mark>ن ب</mark>اتوں سے مسرت و فرحت میہ تیری ذاتی صفت ہے اور تیرے ساتھ رہے گی-اور باقیات الصالحات کے نہی معنی ہیں اور اگر معرفت کے عوض جہل ہے لینی حق تعالی کی پیچان نہیں۔ توبہ بھی تیری ذاتی صفت ہے اور تیرے ساتھ رہے گی اور یه جمل بی تیری روح کااندهاین اور تیری شقاوت کا تخم موگا-

جود نیامیں اندھاہے وہ آخرت میں اندھاہے اور بواگر اہ

وَمَنُ كَانَ فِي هٰذِهِ أَعُمٰى فَهُوَفِي اللَّخِرَةِ أَعُمٰى جودنيا مِن اندها فَ وَاضَلُ سَبِيلًا ، مِن الله على مِن الله على ال

اور جب تک تَوَان دونوں روحوں کی حقیقت اور ان دونوں کا فرق اور باہم ان کا تعلق نہ پیچانے گاموت کی حقیقت بھی نہ جانے گا-فرص

فصل : اے عزیزاب میات جان کہ روح حیوانی اے اس عالم سفلی سے ہے۔اس لیے کہ وہ علطوں کے خارات کی

لطافت

سے مرکب ہے۔اور خلطیں چار ہیں۔خون بلغم 'صفر ااور سود ااور ان چاروں کی چار اصلیں ہیں۔ آگ پانی 'خاک' ہو ااور ان کے مزاج کا ختلاف اور اعتدال گری 'سر دی 'تری 'خشکی کی کی زیادتی ہے ہو تا ہے۔اور علم طب سے یہی غرض ہے۔کہ ان چاروں طبعوں کے اعتدال کاروح میں یمال تک لحاظ رکھے کہ بیروح حیوانی اس روح کی سواری کے لا نُق ہو جائے جس کو ہم روح انسانی کہتے ہیں اور وہ اس عالم سفلی سے نہیں ہے-بلحہ عالم علوی اور فرشتوں کی اصل سے ہے اور اس کا عالم دنیا میں آنا مسافر کی طرح ہے۔اس کی ذات کی خواہش سے نہیں۔اس کا بیہ سفر اس لیے ہے کہ ہدایت سے اپنا توشہ تیار كرے-جيساكه خداتعالى نے فرمايا ب

ہم نے کماکہ تم از جاؤیال سے اگر تم کو جھ سے چھ ہدایت مینجی توجس نے میری ہدایت کی پیروی کی توان یرنہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ عملین ہول گے-

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّايَأْتِيَنَّكُمُ مِنَّى هُدًى فَمَنُ تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُونٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحُزَنُونَ٥

اورجو حق تعالى في ارشاد فرمايا ب

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِينٌ طِين وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوْحِي

بے شک میں پیراکرنے والا ہوں بھر کو مٹی سے پھر جب تیار کیا میں نے اسے اور پھونکی اس میں روح اپنی

ان دوروحوں کے اختلاف کی طرف اشارہ ہے-ایک کو مٹی کے حوالے فرمایا-اور اس کے اعتدال مزاج کواس عبارت سے تعبیر کیا کہ سوئیتہ لینی اس میں سے تیار اور مہیا کیا-اور کی اعتدال ہے- پھر ارشاد فرمایا: وَ نَفَحُتُ فِيهِ مِن رُوْحِي اس كوا بن ساتھ منسوب فرمايا-اس كى يد مثال ہے جيسے كوئى ريشم كے كبڑے كى مشعل بنائے۔ کہ وہ جلنے کے لائق ہو جائے پھر اس کو آگ کے پاس لے جاکر پھونکے کہ اس میں آگ لگ جائے اور جس طرح روح حیوانی سفلی کے لیے اعتدال ہے اور علم طب اس اعتدال کے اسباب کو شامل ہے کہ روح حیوانی سے پیماری و فع كر كے اسے اسباب ہلاكت سے چائے-اى طرح روح انسانی علوى جو حقیقت دل ہے-اس كے ليے بھى اعتدال ہے كہ علم اخلاق وریاضت جو شریعت سے ہے اس کے اعتدال کو دیکھتا ہے۔ اور میں امر روح انسانی کی صحت کا سبب ہو تا ہے۔ چنانچہ ار کان مسلمانی میں اس کا بیان آئے گا- توبیہ معلوم ہوا کہ جو کوئی آدمی کی روح کی حقیقت کونہ پہچانے گا ممکن نہیں کہ وہ آخرت کو پہچانے جیسے میں ناممکن ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کونہ بہچانے وہ حق تعالی کو پہچان لے تو اپنی معرفت جناب احدیت کی معرفت کی تنجی اور حقیقت ارواح کی معرفت کلید معرفت آخرت ہے۔اللہ تعالی پر اور روز قیامت پر ایمان لانا

دین کااصل ہے ہم نے اس وجہ سے اس معرفت کو مقدم کیا۔لیکن ایک رازاس کے اوصاف کے اسر ارمیں سے دراصل وہ

اصل ہے۔ ہم نے اس کا بیان نہیں کیا کہ اس کے بیان کی اجازت نہیں اور ہر ایک کو اس کے سیجھنے کی طاقت بھی نہیں اور

تمام معرفت حق اور معرفت آخرت ای پر موقوف ہے۔ اے عزیز ایسی محنت کر کہ اپنی کو شش وطلب سے توخود اس کو پہچان لے اس لیے کہ اگر کسی سے تووہ راز سنے گا تو اس کے سننے کی تاب نہ لائے گا۔ بہت لوگول نے وہ صفت خدا کی شان میں سنی اور یقین نہ کیا اس کے سننے کی تاب نہ لا سکے۔ انکار کر گئے کہا کہ خود ممکن ہی شمیں اور بیہ تنزید اور پا کی بلتحہ تعطیل اور بے کاری ہے۔ جب بیہ حال ہے تو آدمی کے حق میں اس صفت کے سننے کی توکیو تکر تاب لائے گا۔ بلتہ وہ صفت خدا تعالیٰ کی شان میں نہ حدیث میں صاف صاف وارد ہے نہ قر آن میں اس لیے لوگ اسے سننے میں انکار کرتے ہیں اور انبیاء علیم السلام نے فرمایا ہے:

کَلِمُواْ النَّاسَ عَلَى قِدْرِ عُقُولِهِمْ لِعِنى لوگول سے اليى بات کہوجے سجھنے کی انہیں طاقت ہو-اور بعض انہیاء پروحی آئی کہ ہماری صفات میں جس صَفت کولوگ نہ سمجھ سکیں وہ ان سے نہ کہو-جانتے ہو کہ اگروہ نہ سمجھیں گے توانکار کریں گے اور انکار ان کے حق میں مصربے -

قصل: اے عزیز میرسب پچھ جومیان ہوااس سے تونے یہ پہچان لیا-کہ آدمی کی جان کی حقیقت اپنی ذات سے قائم ہے-اور اپنی ذات اور خاص صفات کے قیام میں قالب سے آدمی مستغنی اور بے پر واہ ہے اور اس کی نیستی موت کے معنی یہ نہیں ہیں۔بلحہ قالب سے اس کے تصرف کامنقطع ہو جانا موت کے معنی ہیں اور حشر وبعث اور اعادہ کے بیر معنی نہیں کہ نیستی کے بعد پھراہے وجود میں لائیں گے -بلحہ یہ معنی ہیں کہ اے کوئی قالب دیں گے یعنی جیسے پہلے تھا-ایک بار پھر قالب کو یہ تصرفات قبول کرنے پر مہیا کریں گے-اور یہ بہت ہی آسان ہو گااس لیے کہ پہلی باربدن وروح کو پیدا کرنا تھااور اس بار روح موجود ہے اور قالب کے اجزاء بھی اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں -ان کا جمع کر ناایجاد کرنے سے بہت ہی آسان ہوگا-یہ آسانی ہارے ویکھنے کے اعتبارے ہے -ورنہ حقیقت میں فعل پروروگارے آسانی کو کوئی لگاؤ نہیں-اس لیے کہ جمال و شواری نہیں وہاں آسانی بھی نہیں اور دوبارہ زندہ کرنے میں پہلے ہی والے قالب کادنیامیں ہونا ضروری نہیں-اس لیے کہ قالب سواری ہے اگر گھوڑ ابدل جائے سوار توہ ہی رہے گا-اور لڑ کین سے بڑھایے تک قالب کے اجزاء دوسری غذا ہے بدلتے رہتے ہیں اور روح انسانی وہی رہتی ہے جو ابتدائے خلق میں تھی۔ جن لوگوں نے پیشر ط لگائی ہے کہ دوبارہ زندہ كركے بہلائى قالب ملے گا-ان پر اعتراضات ہوئے اور انہوں نے ان اعتراضات كے كمزور جواب ديئے- حالانكه اس تکلیف سے وہ مستغنی تھے۔ان سے لوگوں نے اعتراضات کئے اور کہاکہ اگریک آدمی دوسرے آدمی کو کھا جائے اور دونوں کے اجزاء ایک ہو جائیں تووہ اجزاء حشر میں کے دیئے جائیں گے اور کسی کے بدن سے ایک عضو کا بٹ ڈالیں اور کاٹ ڈالنے کے بعد وہ مخض عبادت کرے - جب اس کو عبادت کا تواب ملے گا تووہ کٹا ہوا عضو بھی اس کے بدن میں ہو گایا نہیں - اگر نہ ہوگا توب ہاتھ پاؤل آنکھ وغیرہ کے وہ محض بہشت میں ہوگا-اگروہ عضوجوز ندگی میں کٹ گیاتھا-اس کےبدن میں ہوگا-تو تواب میں اور اعضاء کا کیوں شریک ہوگا- نیک کام کرنے میں توشریک نہیں تھا-لوگ ایسے واہیات اعتر اضات بہت

کرتے ہیں اور جواب دینے والے تکلف سے جواب دیتے ہیں۔اے عزیز جب تو نے دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت جان لی کہ پہلے قالب کی کچھ ضرورت نہیں توالیے سوال وجواب کی بھی ضرورت نہ رہی۔اوریہ اعتر اضات اسی بات سے پیدا ہوئے کہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ تیری ہستی اور حقیقت تیرا یمی قالب ہے۔جبوہ قالب نہ ہوگا توجو پہلے تھاوہ بھی نہ ہوگا۔ اسی بناپر لوگ اشکال میں پڑگئے اور ان کی اس بات کی اصل مضبوط نہیں ہے۔

فصل : اے عزیز شاید تو یہ کے کہ فقہاو متکلمین کا مشہور فد جب یہ ہے کہ آدمی کی جان موت سے معدوم ہو جاتی ہے پھراس کو پیدا کرتے ہیں اور اوپر کابیان اس فد جب کے خلاف ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص اور وں کی بات پر چلے وہ اندھا ہے اور جو شخص جان انسانی کی فٹاکا قائل ہے وہ نہ مقلد ہے نہ صاحب بھیر ت - اگر صاحب بھیر ت ہو تا تو جانتا کہ مرگ قالب آدمی کی حقیقت کو نابود نہیں کرتی اور اگر اہل تقلید سے ہو تا تو قر اُن وحدیث سے جانتا کہ آدمی کی روح مر نے کے بعد ارواح کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک بد خت لوگوں کی روح ایک نیک خت لوگوں کی روح کے بیان میں قر آن شریف ناطق ہے۔

اور ہر گزیگمان نہ کروان لوگوں کو مر دہ جو اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے۔ بلحہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں رزق دیئے جاتے خوش ہیں اس پر جوان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطافر مایا۔ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُواْفِي سَبِيُلِ اللَّهِ اَمُوَاتًا بَلُ أَحُيَاءٌ عِنْدَرَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ هَ فَرِحِيُنَ بِمَآ اللهُ مِن فَضُلِهِهُ

حق تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے کہ تم میہ نہ سمجھو کہ جولوگ میری راہ میں مارے گئے وہ مر وہ ہیں باتھ وہ زندہ ہیں اور
درگاہ پروردگارے ان کو سر فرازی کے جو خلعت ملے ہیں۔ اس کے سب خوش ہے۔ اور ہمیشہ اس سر کار لبد قرارے
روزی حاصل کرتے ہیں۔ اور بدر کے کفار اشقیاء کو جب رسول مقبول علیاتھ نے قتل کیا اور مارا تو انہیں نام لے کر پکار ااور
فرمایا کہ اے فلال فلال دشمنوں کے عذاب کے متعلق اللہ نے جھے ہو وعدہ فرمایا تھا ہیں نے تو وہ بچ پایا۔ اور وہ عذاب کے
وعدے جو تم سے خدانے کیے تھے مرنے کے بعد تم نے بھی بچ پائے آنخسرت علیاتھ سے لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول
وعدے جو تم سے خدانے کیے تھے مرنے کے بعد تم نے بھی بچ پائے آنخسرت علیاتھ سے لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول
اللہ یہ کافر تو مردہ ہیں آپ ان سے کیوں کلام فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا۔ اس خداکی قتم جس کے قبعتہ قدرت ہیں تم کھر کی
جان ہے یہ لوگ میری اس بات کو تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ مگر جو اب سے عاجز ہیں۔ اور جو کوئی قر آن اور ان احاد ہی ہیں
غور کرے گا۔جو مردول کے حق میں وارد ہیں۔ اور جن میں یہ صفحون ہے کہ مردے اسامل ماتم اور اہل زیارت سے بلعہ
جو پچھاس عالم میں ہو تا ہے۔ سب سے آگاہ ہیں تو ضرور جانے اور یقین مانے گا کہ مردوں کا بالکل نیست و نابود ہو جانا شرع
ہیں کمیں نہیں آیا۔ بلعہ صرف میں ہے آگاہ ہیں تو ضرور جانے کھریدل جاتا ہے۔ اور قبر دوزخ کے غاروں میں سے ایک عار

لیکن تیرے حواس اور حرکات و خیالات جو د ماغ اور اعضاء کے لیے پیدا ہوئے زائل ہو جائیں گے-اور تو جیسا یمال سے كياب-وہاں بھى مجر دو تنمارے گا-اے عزيزاس بات كوجان كه گھوڑامر جائے توسوار اگر جابل ب توعالم نہ ہو جائے گااور اگر اندھاہے توبینانہ ہو جائے گا- صرف پیادہ ہو جائے گا- تو قالب سواری ہے جیسے گھوڑا توسوار ہے اس بنا پر بیہ ہو تا ہے کہ جولوگ اپنے آپ اور محسوسات سے غائب ہو جاتے اور اپنے میں اتر جاتے اور غدا کی باد میں ڈوسے لینی مراقبہ کرتے ہیں-جیسا کہ راہ تصوف کا آغاز ہے۔ توانہیں قیامت کا حال بھی نظر آتا ہے اس لیے کہ ان کی روح حیوانی آگر چہ اعتدال سے پھر مہیں جاتی کیکن ست ہو جاتی ہے۔اس وجہ سے جب ان میں خوف خد ااور اندیشہ عقبی پیدا ہو جاتا ہے۔ توروح حیوانی ان کی ذات کواپنی طرف مشغول نہیں کر سکتی اور ان کا حال مردے کے حال کے قریب ہوجا تا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو مرنے کے بعد جو کھ معلوم ہو تاہے-ان پر سیس منکشف ہو جاتاہے ٢- اور جب پھراپنے آپ میں آتے ہیں اور عالم محسوسات میں پڑتے ہیں توبہت کو اس میں ہے کچھ بھی یاد نہیں رہتا- صرف اس کا کچھ اثر باقی رہ جاتا ہے-اگر بہشت کی حقیقت اے و کھائی ہوتی ہے تواس کی خوشی اور راحت ان کے ساتھ باقی رہتی ہے اور اگر دوزخ کی حقیقت ان کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ تواس کی اداسی اور مستکی باقی رہتی ہے اور اگر اس میں سے کچھ یادر ہا ہو تواس کی خبر دیتے ہیں اور اگر خزانہ خیال نے کسی مثال کے ساتھ تعبیر کیا ہو تو ہو سکتاہے کہ وہ مثال اسے خوبیادرہے اور وہ اس کی خبر دے۔ جیسا کہ رسول مقبول علیہ نے نماز میں ہاتھ مبارک پھیلایااور فرمایا کہ جنت کاخوشہ انگور مجھے و کھایا گیامیں نے چاہا کہ اے اس جمان میں لاؤل-آے عزيزيد گمان نه كرناكه خوشه انگورجس حقيقت كي مثال تھااہے اس جمان ميں لايا جاسكتا تھا-بلحديد محال تھا-اس ليے كه اگر ممکن ہوتا تو آنخضرت علیہ اے اس جمان میں لے آتے اور اس امر کے استحالے کا سمجھنا مشکل ہے اور اس اشکال کی جبتی کی تجھے کوئی ضرورت نہیں اور علماء کرام کے مدارج کا فرق ایسا ہے کہ کسی کی سمجھ میں صرف یہ ہو تا ہے کہ بہشت کا خوشہ انگور کیا ہے اور کیسا تھاجو آنخضرت علیہ نے دیکھا-دوسرول نے دیکھااور کسی کواس واقعہ سے میں کہنا حصہ میں آتا ہے-ك آتخضرت علي على وست مبارك بلايا تو ألفِعلُ القَلِيلُ لَا يُبُطِلُ الصَّلوة يعنى تعورُ اساكام نمازكو فاسد نهيس کر تا۔اس بات کی تفصیل میں خوب غور کر تااور جو سمجھتا ہے کہ سلف و خلف کاعلم میں علم ظاہری ہے اس نے یہ جانااور اس علم پر قناعت کی دوسرے علم یعنی علم تصوف کے ساتھ مششغول نہ ہوا-وہ بے کارہے اور وہ علم شرع کامنکرہے اور اس بیان ہے یہ مقصود ہے کہ توبید گمان نہ کر کہ رسولِ مقبول علیہ بہشت کا حال حضرت جبریل علیہ السلام ہے اس طرح س کر تفصيلاً خردية تھے۔ جس طرح حضرت جرئيل عليه السلام سے سننے كے معنے توجانتا ہے۔ كه اس كام كو بھى اور كامول كى طرح سمجھاہے-بلحدرسول اکرم علی نے جنت کو ملاحظہ فرمایا اور جنت کی حقیقت اس جمان میں کوئی نہیں دیکھ سکتا-بلحہ آنخضرت علی اس عالم کو تشریف لے گئے اور اس جمان سے غائب ہو گئے یاغائب ہونا بھی آپ کے معراج کی ایک فتم

ا- جو يكواس عالم يس ب-

اب معلوم ہواکہ دوسرے محققین علاء المست کی طرح جید الاسلام حضرت الم غزائی اع موتی کے زیر دست قائل ہیں اور اس کے مطرین کوبر اجانتے ہیں۔

ونیا قید خانہ ہے مسلمانوں کے لیے اور کافر کے لیے جنتہے-

الدُّنْيَا سِجُنُ المُونِينِ وَجَنَّةُ الكَافِرِ

قصل : اے عزیز تو نے عذاب قبر کی اصل کو پہانا کہ اس کا سبب حب دنیا ہے - اب یہ جان کہ اس عذاب میں فرق ہے - کی کوزیادہ ہو تا ہے اور کی کو کم - جس ا - قدر دنیا کی مجت ہے - اس قدر اس پر عذاب و مصیبت ہے تو جو شخص دنیا میں کل کا نئات آیک ہی چیز رکھتا ہو - اے اس شخص کے برابر عذاب نہ ہوگا جو ذیان مساب او نڈی 'غلام' ہا تھی 'گھوڑے ' جاہ و حشمت اور ہر طرح کی نعت رکھتا اور سبب کے ساتھ دل ہے مجت رکھتا ہے اس بعد اگر اس جمان میں لوگ کس سے کہیں کہ تیر اایک گھوڑا چور لے گئے ہیں تو اسے رنج والم ہوگا اور اگر کس کہ تیر سابعہ اگر اس جمان میں لوگ کسی ہے کہیں کہ تیر الک میں تو اسے رنج والم ہوگا اور اگر کس کہ تیر کساب مال کے جائیں تو بدر چہ کمال رنج ہوگا اور ان سببا توں کارنج والم اس مصیبت کے غم سے بہت کم ہے کہ مال کے ساتھ مال کے حاتی میں تو بدر چہ کہال رنج ہوگا اور ان سببا توں کارنج والم اس مصیبت کے غم سے بہت کم ہے کہ مال کے ساتھ بیوی والو کوں کو بھی لوٹ کر لے جائیں - سلطنت سے بھی معزول کر دیں مال اور ائل و عیال جو پچھ دنیا ہیں ہے وہ سب لوٹ لیں - اور اس شخص کو بیار و مدوگار ' تنها و بے ساتھ عداوت یا مجت ہوگی اور جس کے ساتھ اسباب دنیا نے ہم وجوہ موافقت کر لی اور اس نے اپنے آپ کو دنیا کی نذر کر دیا - اس قدر اس کے ساتھ محبت کی جیسا کہ حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے - چنانچے قرآن شریف میں آیا ہے :

یہ غصہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے دوست ر کھادنیا کی زندگی کو آخرت پر-

ذُلِكَ بِأَنَّهُمُ استَحَبُّوا الْحَيْوةَ اللَّانُيَا عَلَى الْأَنْيَا عَلَى اللهُنْيَا عَلَى اللهُ

ا برواعذاب ہو گااوراس عذاب کو یوں تجبیر کیا ہے۔ کہ رسولِ مقبول علیہ نے صحابہ سے یو چھا"تم جانے ہواس آیت کے کیا معنی ہیں:

اور جس نے اعراض کیا میری یاد سے بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے- وَمَنُ أَعُرُضَ عَنُ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِينُهُ مَ ضَنكًا

صحابہ نے عرض کی کہ اس کا مطلب خد ااور خد اکار سول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ قبر میں کا فر پر عذاب یو ل ہی ہو تا ہے کہ ننانوے اثر دہے اس پر مسلط و مقرر کئے جاتے ہیں۔ یعنی ننانوے سانپ کہ ہر سانپ کو نونو سر ہوتے ہیں۔ اور وہ اس کا فرکو قیامت تک کا ٹیتے اور چا ٹیتے ہیں۔ اور اس پر پھٹکاریں مارتے ہیں۔ جو لوگ اہل نظر ہیں۔ انہوں نے ان سانپوں کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور احتی لوگ جوبے نگاہ ہیں 'کتے ہیں کہ ہم کفار کی قبروں کو دیکھتے ہیں۔ مگر ان

ا عذاب قبر كاسب مجت دنيا -

میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر سانپ ہوتے تو ہماری آگھ بھی در ست ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں ان احمقوں کو چاہیے کہ اس بات
کو جانیں کہ یہ سانپ مر دول کی روح میں ہیں۔ اس کے باہر نہیں ہیں کہ دوسر ابھی دیکھے ۔ بلکسہ افز ہاں کی موت کے
پہلے سے اس کے اندر تھے اور وہ بے خبر تھا۔ ان احمقوں کو جانتا چاہیے کہ یہ اثر دہاں کا فرک صفات ہے جنے ہیں۔ اور ان
کے سرول کی تعداد اس کے بداخلاق کی شاخوں کی تعداد کے برابر ہے۔ دنیا کی دوستی اس اثر دہے کا اصل خمیر ہے۔ اس
اثر دہے کے سرائے بی پیدا ہوتے ہیں جنتے اس کا فریس اخلاق بد دنیا کی دوستی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کینہ مدر رئیا
تگر 'حرص 'مکر ' فریب ' دنیا و جاہ و حشمت کے ساتھ محبت رکھنا۔ ان اثر دھوں کی اصل اور ان کے سروں کی کثرت نور
سیر سے بی آدمی بچپان سکتا ہے۔ اور ان کی تعداد نور نبوت سے جان سکتا ہے کہ جتنے برے اخلاق ہیں۔ اس کا سب یہ نہیں کہ وہ کا فر
ہیں معلوم نہیں کہ اخلاق بد کتنے ہیں تو یہ اثر دے بان میں پوشیدہ دہتے ہیں۔ اس کا سب یہ نہیں کہ وہ کا فر اور رسول سے ناواقف ہے۔ بلحہ اس کا باعث یہ ہے کہ اس کا فرنے اپنے آپ کو بالکل دنیا کے حوالے کر دیا۔ جیسا کہ خد الور رسول سے ناواقف ہے۔ بلحہ اس کا باعث یہ ہے کہ اس کا فرنے اپنے آپ کو بالکل دنیا کے حوالے کر دیا۔ جیسا کہ خد الور رسول سے ناواقف ہے۔ بلحہ اس کا باعث یہ ہے کہ اس کا فرنے اپنے آپ کو بالکل دنیا کے حوالے کر دیا۔ جیسا کہ خو تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

یہ غصہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے دوست رکھا تھازندگی دنیا کو آخرت پر۔ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيْوةَ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

تم نے ضائع کئے اپنے مزے دنیا میں اور برت چکے سب کو- أَذُهَبُتُمُ طَيّبَاتِكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ الدّنْيَا وَاسْتَمْتَعُتُمُ بِهَا

اگر ایسا ہو تا کہ یہ اژد ہے کافر کی جان ہے باہر ہوتے جیسا کہ لوگ سجھتے ہیں تو کافر پر قدرے آسانی ہو جاتی
کیو نکہ آخر بھی تواثدہ ہو م بھر اس ہازر ہے اور جبکہ اس کی جان کے اندرر ہے ہیں تواس کے عین صفات ہیں۔ لنذا
کافر بھلاان سے کیو نکر بھاگ کرچ سکتا ہے ۔ جیسے کسی نے لونڈ بی پھر اس پر عاشق ہو گیا۔ تو یہ از دہاجو اسے کافتا ہے۔
اس کا عشق ہے ۔ جو لونڈ کی کے ساتھ اور اس کے دل میں پوشیدہ تھا۔ جس وقت تک وہ اثر دھااسے کا شنے پر آمادہ ضمیں ہوا۔
اس وقت تک اس عاشق کو اس کی پچھ خبر نہ تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اب اس کافر کو کا ٹنا شروع کیا۔ وہ جب تک اپنی اس وقت تک اس عاشق کو اس کی چھ خبر نہ تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اب اس کافر کو کا ٹنا شروع کیا۔ وہ جعیب تک اپنی معشوقہ نے ساتھ تھا۔ جب تک بیر عشق جس طرح اس کی راحت کا سبب تھا۔ اس طرح فراق میں مزجب راحت ہے وہی بعد موت باعث عذا بو مصیبت بھی نہ ہوتی اس طرح فراق معشوقہ میں جا ہتا ہو گال سانپ کی مثال گھر باد کا عشق کو یا چھو ہے۔ اور علی ہڈ االقیاس وہ لونڈ کی کا عاشق جس طرح فراق معشوقہ میں جا ہتا ہے کہ اس نے آپ کو دریا میں ڈبو دے یا آگ میں جلادے یا یہ چاہتا ہے کہ چھو ڈنگ مارے کہ میں مرجائ ل اور در دِ فراق سے بھو نہا ہوں اس طرح جس کس کو عذاب عقر بہوتا ہے وہ بی چاہتا ہے کہ کاش اندرونی اثر دھوں کے عوض وہ سانپ چھو نہا ہے تا ہوں اس طرح جس کس کو عذاب عقر بہو تا ہو وہ بی چاہتا ہے کہ کاش اندرونی اثر دھوں کے عوض وہ سانپ چھو نہا ہوں اس طرح جس کس کو عذاب عقر بہو تا ہو وہ بی چاہتا ہے کہ کاش اندرونی اثر دھوں کے عوض وہ سانپ چھو

ہوتے جنہیں دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ باہر سے بدن میں زخم لگاتے ہیں۔ اور بید اژد ہے اندر سے جسم میں زخم لگاتے ہیں اور ان اژد ہوں کو ظاہری آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تو حقیقت میں ہر شخص اپنے عذاب کا سبب یمال سے ہی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور وہ سبب عذاب اس کے اندر ہے۔ اسی لیے جناب رسالت مآب علی نے فرمایا ہے: اِنَّمَا هِی َ اَعْمَالُکُم تُرَدُّ اِلَیْکُم مُ اللہ مِی ہیں جو تہماری طان کے سوانہیں کہ وہ تہمارے اعمال ہی ہیں جو تہماری

طرف لونائے جاتے ہیں۔

یعنی وہ عذاب تمہارے اندرے کہ تمہارے فرشتے تمہارے سامنے رکھیں گے۔ای لیے حق سجانہ تعالی نے

ارشاد فرمایا ب

ہر گز نہیں اگر تم علم الیقین کے طریقے سے دیکھو تو جحیم کو ضرور دیکھو گے۔ پھر اس کو ضرور دیکھو گے۔ عین الیقین سے دیکھنا۔

كَلَّالَوْتَعُلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الجَحِيْمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ الجَحِيْمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَاعَيْنَ الْيَقِينَ

يعنى مهيس علم اليقين موتا توتم دوزخ كود مكه ليت اوراس ليه فرمايا:

ب شک دوزخ کافرول کو گھیرے ہوئے۔

إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافَرِينَه

لعنی دوزخ کا فرول کو محیط بے یو آن دارشاد ہواکہ دوزخ کا فرول کو محیط ہوگ-

ر بجودل میں ہے اس ربج سے بہت بواہے جو سانپ کے کاٹنے سے اس کے بدن پر ہو تاہے۔ اے عزیز اگر توبیہ کے کہ وہ سانپ تو معدوم ہے۔ خواب دیکھنے والے پر جوبیہ حال گزر تاہے۔ فقط خیال ہے تو

جان کے کہ تیراب کہناہوی غلطی ہے -بلعہ وہ سانپ موجود ہے کہ موجود چیز ہی پائی جاتی ہے اور معدوم نہیں پائی جاتی ہے تو نے خواب میں پایا اور دیکھاوہ میرے حق میں موجود ہے -اگر چہ اور مخلوق اسے نہ دکھ سکے اور جے تو نہ دکھے وہ تیرے حق میں نایاب اور معدوم ہے گو تمام مخلوق اسے دکھے رہی ہو -اور جبکہ عذاب اور سبب عذاب دونوں مر دے اور سوتے انسان نے پائے ہیں۔ تو اور دل کے نہ دکھ سکنے سے ان میں کیا نقصان ہے - لیکن بیہ ہو تا ہے کہ سو تاجادی جاگر اٹھتا ہے۔ اور رہی وعذاب میں مبتلار ہتا ہے -اس لیے کہ اور رہی وعذاب سے چھوٹ جاتا ہے - لوگ کہتے ہیں کہ اسے خیال تھا اور مر دہ رہی وعذاب میں مبتلار ہتا ہے -اس لیے کہ موت کی بھوا نتر ہے قبر میں ہوتے ہیں۔ عوام الناس اسے ظاہری آنکھ سے دنیا میں دکھے گا اور اشر بعت میں شہیں کہ جو سانپ چھو میں دکھے گا اور ان مر دہ کا حال اس پر ظاہر کریں تو مر دہ کو سانپ چھو میں دکھے گا اور ان مر دہ کا حال اس پر ظاہر کریں تو مر دہ کو سانپ چھو میں دکھے گا اور ان میاء اولیاء جاگتے ہیں بھی دکھے ہیں - اس لیے کہ اور وال کو جو کچھ خواب میں معلوم ہو تا ہے - انہیں بید اری میں نظر آتا ہے - کیونکہ عالم میں معلوم ہو تا ہے - انہیں بید اری میں نظر آتا ہے - کیونکہ عالم میں میا ہو انہیں خالم میں ان لوگول کے لیے آڑور کاوٹ نہیں - تو یہ طول کلام اس بھا پر ہوا ہے کہ احمق جب قبر وں میں دیکھتے ہیں اور انہیں ظاہری آنکھ سے بچھ نظر نہیں آتا - توعذاب قبر سے انکار کرتے ہیں اور ہو کہ سب بیہ کہ انہیں اس عالم کے معاملات کی راہ معلوم نہیں -

فصل : اے عزیز شاید تو یہ کے کہ اگر عذاب قبر اس اعتبارے ہو تا ہے کہ دل کو اس عالم سے تعلق رہتا ہے ۔ تو اس سے کوئی بھی خالی نہیں ۔ کیو تکہ ایسا کون ہے جو جاہ وہال اور اٹل و عیال کو دوست نہ رکھتا ہو تو سب کو عذاب قبر ہوگا ۔ اور کوئی اس سے نہ چھوٹے گا ۔ اس کا جو اب بیہ ہے کہ ایسا نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے فارغ ہو چھوٹے گا ۔ اس کا جو اب بیہ ہے کہ ایسا نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ۔ اور بہت سے ہو چکے ہیں ۔ ان کے لیے دنیا ہیں خوشی و آسائش کا کوئی موقعہ باتی نہیں رہاوہ موت کے آرزو مندر ہے ہیں ۔ اور بہت سے مملمان جو فقیر ہیں وہ السب بی ہیں۔ بی ہیں ۔ اگر ایسا ہوا کہ خداکود نیا سے بھی زیادہ دوست رکھتے ہیں تو ان کو بہت چاہتا ہو ۔ کو بھی عذاب قبر نہ ہوگا ۔ اس کی مثال ایس ہے بھی زیادہ دوست رکھتا ہو توجب کی اور شہر کی ریاست و حکر انی کا اس کے کسی میں رہتا ۔ تو انہیاء اور متقی مسلمانوں سامنے گھر اور شہر کی حجب جو بہت غالب ہے ۔ اس کے سامنے گھر اور شہر کی حجب جو بہت غالب ہے ۔ اس کے سامنے گھر اور شہر کی حجب نور ناس کی انس کی لذت پیدا سامنے گھر اور شہر کی حجب نور ناس کی انس کی لذت پیدا سامنے گھر اور شہر کی حجب نور ناس کی انس کی لذت پیدا سامنے گھر اور شہر کی حجب نور ناس کی انس کی لذت پیدا ہوتی ہوتا ہے ۔ گر جب خدا کی حجب اور اس کی انس کی لذت پیدا ہوتی ہوتی ہوتا ہوتی ہوتا ہے ۔ گر جب خدا کی حجب اور اس کی انس کی لذت پیدا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہوتی ہیں ۔ دہ اس عذاب ہے نہ چھو ٹیں گے اور یہ لوگ ہوتی ہوتی ہیں ۔ لین جو لوگ میز اور گھر گیں گے اور یہ لوگ ہوتی ہیں ۔ لین جو لوگ میز اور گھر گیں گے اور یہ لوگ

تعداد میں بہت ہیں-ای لیے خداتعالی نے فرمایا ہے: وَإِن مِیّنكُم اللَّاوِاردُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مُقْضِیًا ثُمَّ نُنجِی الَّذِینَ اتَّقَوْا

اور انہیں ہم تم میں ہے کوئی گر اس میں وار د ہونے والا ہے بیبات تیرے رب پر فیصلہ شدہ ہو پھی ہے۔ پھر ہم یر ہیز گارلو گوں کو نجات دیں گے۔

یہ لوگ برت تک عذاب ہیں رہیں گے۔ پھر جب انہیں و نیا سے گئے ہوئے زمانہ دراز گزر جائے گااور و نیا کی لذت بھول جائیں گے۔ تو خداکی اصل دوستی جوان کے دل ہیں پوشیدہ تھی ظاہر ہو جائے گی-ان لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے۔ جوایک گھر کو دوسرے گھر کی نسبت یا ایک شہر کو دوسرے شہر کی نسبت یا ایک عورت کو دوسری کھر یا شہریا عورت کو بھی کچھ دوست رکھتا ہو۔ جب اے اس گھریا شہریا عورت کو بھی کچھ دوست رکھتا ہو۔ جب اے اس گھریا شہریا عورت کو بھی کچھ دوست رکھتا ہے جدا کر دیں۔ اور اس دوسرے کے پاس جے تھوڑا دوست رکھتا ہے پہنچادیں۔ تو دہ اس فراق میں بہت مدت تک رنجیدہ در ہتا ہے۔ جب اے بھو لٹا اور دوسرے محبوب کے ساتھ خوگر ہوجا تا ہے۔ تو اصل دوستی جو اس دوسرے محبوب کے ساتھ خوگر ہوجا تا ہے۔ تو اصل دوستی جو اس دوسرے محبوب کے ساتھ دوستی جو ان سے بھیرلی گئی دوست شمیں رکھتے۔ وہ اس عذاب میں ہمیشہ دہیں گے اس لیے کہ انہیں اس چیز کے ساتھ دوستی ہو ان سے بھیرلی گئی سبب سید بھی دیا بھی دنیا بھر اب کس طرح اس عذاب سے نجات پائیں گے۔ کا فرجو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کا ایک سبب سید بھی دیا بھی دیا بھی دیا بھی دیا بھی اس سے دار سے نجات پائیں گے۔ کا فرجو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کا ایک سبب سید بھی دیا بھی دیا بھی دیا بھی دیا بھی دیا بھی اس سی دوسرے۔ اس کا ایک سبب سید بھی میں دیا بھی دیا بھی دیا بھی دیا بھی دیا ہی دیا ہو اور سال ہوا۔

ا- جس طرح تعلق دنيايس نفادت ب-اى طرح عذاب قبريس بهى فرق ب-١٢

قصل : اے عزیز شاید توبیہ کے کہ بعض احمق کہتے ہیں کہ اگر عذاب قبریمی ہے تو ہم اس سے بے خوف وخطر ہیں۔ کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں دنیاکا ہونانہ ہونا ہمارے نزدیک برابر ہے توان احقول کابید دعویٰ محال ہے-جب تک ابے آپ کو نہیں آزماتے نادان ہیں -اگروہ مخض ایباہے کہ جو پھھ اس کے پاس ہے-وہ سب چور لے جائے اور جو مقبولیت وعزت اے حاصل ہے وہ اس کے کمی ہمسر کو مل جائے اور جو اس کے مرید ہیں وہ پھر جائیں-اور اس کی مذمت کرنے لگیں اور بایں ہمداس کے دل میں کچھ انرور نجند ہواوروہ شخص آبیارہے کہ گویااور کسی کامال چوری ہو گیااور کسی دوسرے کی عزت ومقبولیت لٹ گئیں اس کا پچھ نقصان نہیں ہوا۔ تواس کا بدر عویٰ سچاہے کہ میں اس صفت کا آدمی ہول کہ دنیا کا ہونا نہ ہونا میرے نزدیک مکسال ہے-جب تک اس کامال چورنہ چرائیں اور اس کے مرید منحرف نہ ہو جائیں- تب وہ معذورو نادال ہے اسے چاہیے کہ اپنامال جدا کرے اور اپنی مقبولیت اور عزت سے بھاگتارہے-اور اپناامتحان لے پھر تعلق نہیں جب ہوی کو طلاق مل جاتی ہے۔ یالونڈی فروخت کر دی جاتی ہے تو آتش عشق جو ان کے دل میں دفی ہوئی تھی برو ھک اتھتی ہے-اور دہ دیوانے ہو جاتے ہیں- توجو مخص چاہ کہ عذاب قبرے محفوظ رہے اسے چاہے کہ دنیا کی کسی چیز سے تعلق ندر کھے مگر بقدر ضرورت جس طرح پاخانہ کی حاجت ہوتی ہے اور آدمی کو وہاں بیٹھنا اچھامعلوم نہیں ہوتا- چاہتاہے کہ وہاں سے جلدی فکے تو چاہیے کہ جس طرح آدمی بلار غبت فقط پیٹ خالی کرنے کی حاجلت سے پانخانہ جاتا ہے۔اس طرح کھانے کالالچ فقط پیٹ بھرنے کی نیت ہے کیا کرے کہ بیدوونوں امر بضر ورت ہیں۔علیٰ ہذاالقیاس سب دنیوی کام اور اگر اس تعلق دنیاہے آدمی اپناول خالی نہ کر سکے تو چاہیے کہ عبادت اور ذکر اللی کے ساتھ انس و محبت رکھے اور اس کی مواظبت اور مداومت کرے اور اپنے دل پر خدا کی یاد کو ایساغالب کرے کہ اس کی دوستی محب دنیا پر غالب ہو جائے۔اور اس بات پر اپن ذات سے یوں دلیل طلب کرے کہ ہر کام میں شرع کی متابعت کرے اور تھم نفس پر تھم حق کو مقدم ر کھے۔اگر کام میں نفس اس کی اطاعت کرے توالبتہ بھر وسہ رکھے کہ میں عذابِ قبر سے چوں گا-اور اگر نفس نا فرمانی کرے۔ تواپنے بدن کو عذاب قبر کے سپر د کردے مگریہ کہ ارحم الراحین کی رحمت شامل حال ہو توالیت نجات حاصل ہوگی-

قصل : ہم ابروحانی دوزخ کے معنی بیان کرتے ہیں اور روحانی سے ہمارایہ مقصود ہے کہ وہ دوزخ روح کے لیے خاص

ببدن کواس سے کھ واسطہ شیں:

نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ ه آگ ہاللہ کا کھو کا کی ہو کی کہ ظاہر ہو گی دلول پر-کی دوزخ روحانی ہے کہ یہ آگ دل کو گھیرے ہوئے ہاور جو آگ بدل میں لگتی ہے اسے دوزخ جسمانی کہتے ہیں-اے عزیز یہ جان کہ دوزخ روحانی تین قتم کی آگ ہوتی ہے -ایک دنیا کی خواہشات سے جدائی کی آگ دوسر ی ذلت ورسوائی سے شر مندگی کی آگ- تیسری حضرت ذوالجلال کے جمال لازوال سے محروم رہنے اور ناامید ہو جانے کی آگ اسباب آگ ان تینوں قسموں کی آگ کو جان ودل سے کام ہے -بدن سے کچھ مطلب نہیں اور ان تینوں قسموں کی آگ کے اسباب جواس جمان سے آدمی اپنے ساتھ لیے جاتے ہیں ان کابیان کر ناضر ور ی ہے -اس جمان کی ایک مثال کے ضمن میں ہم ان کے معنی بیان کرتے ہیں تاکہ خونی معلوم ہو جائے -

قتم اول ونیا کی خواہشات ہے جدائی کی آگ-اس کا سب عذابِ قبر کے بیان میں کیا جا چکاہے کہ جب تک آدمی اپنے معثوق سے جدا ہوا تو دوزخ اپنے معثوق کے ساتھ ہے-اس وقت تک عشق رغبت دل کی بہشت بنی رہی-جب اپنے معثوق سے جدا ہوا تو دوزخ ہے-پس عاشق دنیا جب دنیا میں ہے-بہشت میں ہے:

الدَّنْيَا جَنَّةُ الْكَافِر اللهِ اللهِ اللهُ الْكَافِر اللهِ اللهِ اللهُ الْكَافِر اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اور جب آخرت میں ہے دوزخ میں ہے-اس لیے کہ اس کے معثوق کو اس سے چھین لیا گیا- توایک ہی چیز دو مختلف حالتوں میں سبب لذت بھی ہے اور باعث مصیبت بھی - و نیامیں اس آگ کی مثال ایس ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ہو کہ تمام دنیااس کی اطاعت و تھم میں ہو اور ہمیشہ خوبصورت لونڈی غلام اور عور نوّل سے شاد کام رہنا ہو- عمدہ باغ و بہار اور عالیشان عمارات کی سیر کیا کرتا ہو-اجانک کوئی وسمن آ کراہے پکڑلے جائے-اور غلام منالے-اس کی رعایا کے سامنے اے کول کی خدمت کا تھم دے اور اس کے سامنے اس کی عور تول اور لونڈیول کو اپنے کام میں لائے-اور غلامول سے کے کہ تم بھی اینے تصرف میں لاؤاور اس کے خزانے میں جو چیزیں ہوں وہ اس کے دشمنوں کو دے ڈالے تواے عزیز و کھے اس باوشاہ کو اس آفت نا گھانی اور اس مصیبت سے کس قدر رنے لاحق ہو گا اور سلطنت 'زن و فرزند' خزانه 'لونڈی-غلا موں اور تمام نعمتوں سے جدائی کی آگ اس کی جان میں لگی ہے اور اے ایسا جلار ہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ دفعتاً ہلاک کر ڈالتے ہیں یا میرے بدن پر ایسا سخت عذاب مسلط کرتے کہ میں اس رنج سے چھوٹ جاتا- یہ ایک آگ کی مثال ہے اور جس قدر نعمت زیادہ ہو گی اور سلطنت اعلیٰ اور سونے چاندی سے لبریز ہوگی-یہ آتش فراق اس کی جان میں اسی قدر زیادہ مستعل اور تیز ہو گی توجس کسی کو دنیامیں نفع اور کا میالی زیادہ ہوتی ہے-اور دنیااس کے ساتھ زیادہ موافقت کرتی ہے اے دنیاکا عشق بھی اغابی سخت تر ہو تاہے اور آتش فراق اس کی جان میں اتن بی زیادہ بھر کتے ہے۔اس آگ کی مثال اس جمان میں محال ہے۔اس لیے کہ اس جمان میں دل کوجور کج لاحق ہو تاہے۔وہ دل میں ہر وفت پورے کا پورا قائم نہیں رہتا-اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمار آدمی جب آگھ کان وغیرہ کی چیز سے مصروف رہتا ہے تواس کار نج بہت کم ہوجاتا ہے اور جب بے شغل ہو جاتا ہے تورنج بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ جب سو کر اٹھتا ہے ریج و معیبت اس کے دل پر بہت ہو تا ہے۔اس با پر کہ اس کی جان سوتے میں کدورت اور مخفل و حواس سے صاف ہو جاتی ہے۔محسوسات سے مشغول ہونے کے پہلے جو چیز اسے پہنچتی ہے بہت اثر کرتی ہے۔اگر آدمی جا گتے میں و لکش آواز . سنتاہے تواس کااثر زیادہ ہو تاہے -اثر محسوسات ہے دل کی صفائی اس اثر کے زیادہ ہونے کے باعث ہے -اور اس جمان میں

صفائی کامل نہیں ہوتی۔ آدمی جب مرجاتا ہے تو محسوسات کے اثر سے بالکل مجر داور صاف ہوجاتا ہے۔ اس وقت اس کے دل میں بردی راحت یااذیت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ خیال نہ کرتا کہ وہ آگ دنیا کی آگ کے مانند ہے۔ بلعہ اس آگ کو ستر پانیوں سے دھو کر دنیا میں بھیجا ہے۔ دوسری فتم رسوائیوں سے شرم دندامت کی آگ ہے۔ اس کی مثال بیہ ہے کہ بادشاہ کسی کمینہ کو عزت اور اپنی سلطنت کی نیامت اور اپنی حرم سرامیں جانے کی اجازت دے تاکہ کوئی اس سے پردہ نہ کرے اور اپنی خرم سرامیں اس پر اعتماد رکھے پھر جب وزیر تعبیبی اور راحت پائے۔ بادشاہ سے اپنے دل میں باغی اور سرکش ہوجائے اور خزانہ بادشاہی میں اپنا تصرف کرنا شروع کر دے۔ محلات اور حرم سلطانی کے ساتھ خیانت اور ضام بی جو حرم سلطانی کے ساتھ خیانت میں جو حرم سلطانی سے میں کرتا ہے بادشاہ کو دیکھے کہ کسی جھر و کے سے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ سمجھے کہ ہر روز بادشاہ اس طرح دیکھا کرتا ہے اور میں سلطانی سے دیتا ہے کہ میری خیانت بودھے تاکہ مجھے دفتۂ عذاب میں مبتلاکر کے ہلاک کرڈالے۔

اے عزیز خیال کر کہ اس وقت اِس وزیر کے جان وول میں اس رسوائی کی ذلت سے کیا آگ گے گی اور اس کابدن سلامت رہے گااور اس وقت وہ وزیر حقیر سر اپاتقصر چاہے گا- کہ میں زمین میں ساجاؤں - تاکہ اس فضیلت ورسوائی کی آگ سے نجات یاؤں اے عزیز اس طرح تواس جمان میں عادت کے موافق ایسے کام کر تاہے جس کا ظاہر اچھامعلوم ہو تاہے۔ اوران کی روح حقیقت اور باطن برا اور رسواکن ہے - جب قیامت میں ان کاموں کی حقیقت تجھ پر کھلے گی تیری رسوائی ظاہر ہوجائے گی- یمال تک کہ تو ندامت کی آگ میں جل بھن جائے گا-مثلاً آج کسی کی غیبت کر تاہے کل قیامت کے دن اینے آپ کوابیاد کھے گا- جیسے اس جمان میں کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھا تاہے اور سمجھتاہے کہ بھنا ہو نامرغ ہے-جب و کھتا ہے کہ اینے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا تا ہوں تواے عزیز دکھے کہ وہ کیسار سواہو تاہے-اور اس کے دل میں کیا آگ لگتی ہے۔غیبت کی روح و حقیقت کی ہے اور بیر روح آج تھے سے پوشیدہ ہے۔کل قیامت کو ظاہر ہو گی اور ایسی ہے کہ جو کوئی خواب میں دیکھے کہ مروے کا گوشت کھا تاہے - تواس کی تفسیریہ ہے کہ غیبت کرتا ہے -اے عزیزاگر آج تود بوار پر پھر مارے اور کوئی بھے کو خبر کروے کہ یہ پھر تیرے گھر میں گرتے اور تیرے لڑکوں کی آنکھ پھوڑتے ہیں اور تو گھر میں جاکر دیکھے کہ تیرے فرزندان عزیز کی آئکھیں تیرے ہی پھروں ہے آندھی ہو گئی ہیں۔ تو تو ہی جانتاہے جو آگ تیرے دل میں شعلہ زن ہوگی اور تو کس قدر رسوا ہوگا-اس جمان میں جو شخص کسی مسلمان سے حسد کرے گا قیامت کے دن اینے آپ کو ای صفت پر دیکھے گا- حسد کی روح اور حقیقت یمی ہے کہ تو دستمن کے نقصان کا قصد کرتا ہے اور تیری عبادتیں جواس جمان میں تیری آنکھ کانور ہوگی جس سے توحید کرتا ہے۔اس کے اعمال نامے میں فرشتے نقل کردیتے ہیں۔ چنانچہ توبے عبادت رہ جائے گااور آج اڑکول کی آئکھیں جتنا تیرے کام آتی ہیں۔ قیامت کے دن تیری عبادت اس سے زیادہ تیرے کام آئے گی- اس لیے کہ عبادت تیری سعادت کا ذرایعہ ہے- اور بیوی سے تیری سعادت کے ذرایع نہیں ہیں۔ تو کل قیامت میں صور تیں حقیقوں اور روحوں کی تابع ہوں گی اور آدمی جو چیز دیکھے گا-اس صورت میں دیکھے

گا- جس کے معنی اس میں ہوں گے۔ فضیحت ورسوائی اس میں ہوگی اور چو نکہ نینداس عالم آخرت سے نزدیک ہیں خواب میں بھی کام اسی صورت پر دکھائی دیتے ہیں۔ جو معنوں کے موافق ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مخض ابن سیرین اس کے پال گیا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک انگو تھی میرے ہاتھ میں ہے۔ مر دول کے منہ اور عور تول کی شر مگاہ پر اس سے مہر لگا تا ہوں۔ فرمایا تو موذن ہے۔ رمضان کے مہینے میں صبح سے پہلے آذان کہ دیا کر تاہے۔ اس نے عرض کی کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اس عزیز دیکھ خواب میں اس کے معاملہ کی حقیقت سے ہوادر تعجب ہے کہ قیامت کا بیرسب نمونہ خواب میں تھے و کھائی دیتا ہے۔ اور تھے کی چیز کی خبر نہیں اور میں مضمون ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کو ایسی بوھیا کی صورت میں لائیں گے کہ لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے :

اَعُونُدُیاللّٰہِ مِنکِ فرشتے گہیں گے بیرو،ی دنیاہے جس کے پیچھے تم جان دیتے تھے۔اس وقت لوگوں کوالی ندامت ہو گی کہ چاہیں گے کہ ہم کو آگ میں لے جائیں کہ اس شرم سے نجات پائیں-اور اس رسوائی کی مثالیں ایس ہے جیسے

حكايت : ايكبادشاه نے اپنے بينے كى شادى كى- شزادے نے جس رات كوائى دلمن كے پاس جانا جاماس رات بہت ی شراب پی لی-جب مست ہوا تورلهن کی تلاش میں نکلا- خلوت خانے میں جانے کا قصد کیا-راستہ بھول گیا- گھر سے باہر نکل آیااور چاتارہا- یمال تک کہ ایک مقام پر پنچاایک گھر دیکھااور چراغ نظر آیا- سمجھاکہ ولمن کا گھر ہے-جب اندر آیا کھے اوگوں کو سوتے دیکھا بہت آوازیں دیں۔ کی نے جواب نہ دیا۔ سمجھا کہ سب سوتے ہیں۔ ایک مخف کو دیکھا کہ نئ چاور منہ پر تانے ہوئے ہے اور اپنے ول میں کماکہ یمی ولهن ہے اس کے پہلو میں لیٹ گیااور اس پر سے چاور اتاروی تو دماغ میں خوشبو پیچی کماکہ بے شک میں دلمن ہے کہ خوشبولگائے ہوئے ہواراس کے ساتھ جماع کرنے لگا-اورایی زبان اس کے منہ میں دے دی اس کی نمی اسے پیٹی تو سمجھا کہ میری خاطر مدارت کرتی ہے اور گلاب چھڑ کتی ہے -جب صبح ہوئی اور شاہر ادہ ہوش میں آیا توریکھا کہ وہ جرہ آتش پر ستوں کا مقبرہ تھا۔جولوگ اس کی دانست میں سوئے تھے۔وہ حقیقت میں مردے تھے جس کی نئی چادر تھی اور جے اپنی دلہن سمجھا تھا۔وہ ایک ڈراؤنی صورت برد ھیا تھی۔انہیں دو چار دن کے عرصہ میں مری تھی-اوروہ خو شبو کا فوروغیرہ کی تھی-اوروہ رطوبت جو شنرادہ کو پینچی تھی وہ اس بو ھیا کی نجاست اور نایا کی تھی۔ شنرادے نے اپنے آپ کو دیکھا تو تمام بدن نجاست سے بھر اہوا تھااور اس کے لعاب دہن نے منہ کا مزہ کرواکر دیا تھا- چاہا کہ اس ندامت کر سوائی اور آکودگی کے مارے مرجائے اور ڈر اکد ایسانہ ہو کہ میر اباپ یعنی بادشاہ اور اس کی فوج وسیاہ اس حالت سر اپا نجاست میں دیکھ پائے -وہ اس سوچ میں تھا کہ بادشاہ لینی اس کاباپ افسر ان کے ساتھ اس کی تلاش میں آپنچا-اسے ان خرامیوں میں دیکھا۔ شنرادہ نمایت نادم ہوااور اس امر کاعازم ہوا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تومیں ا-ایکدرگانام بجو خواب کی تعیریس بوے کال تھ-

ساجاتاكداس ذلت ورسوائى سے نجات ياتا-

اے عزیز فردائے قیامت سب د نیادارد نیا کی لذ توں اور خواہشوں کو اسی صفت پردیکھیں گے د نیوی خواہش کے ساتھ ملے رہنے سے ان کے دل میں جو اثر رہا ہوگا - وہ بھی اسی نجاست اور تلخی کا ساہوگا - جو اس شنر ادے کے بدن اور منہ میں رہی تھی - و نیاد ار اس سے بھی زیادہ رسوا ہوں گے اور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے - اس لیے کہ اس جمان کے کاموں کی تمام و کمال سختی کی مثال اس جمان کی چیز دل کے ساتھ نہیں دی جا سکتی ہے جو قصہ تھا - اس ایک آگ کی شرح کا مونہ تھا - جس کوبدن سے کچھ تعلق نہیں - فقط دل و جان سے تعلق ہے اس کانام ذلت و ندامت کی آگ ہے -

تیسری فتم جناب اللی کے جمال بے مثال سے محروی رہنے اور اس سعادت کے حصول سے مایوس ہونے کے افسوس کی آگ ہے۔جواس جمان سے نامینائی اور نادانی ساتھ لے گیا ہو-وہ اس آگ کاباعث ہوتی ہے۔ یعنی اس جمان میں جواس نے جناب احدیت کی معرفت حاصل نہ کی ہو- تعلیم اور کوسٹش سے بھی دل صاف نہ کیا ہو کہ بعد موت جناب اللی كاجمال اس ميں نظر آئے جيے صاف آئينہ ميں عكس نظر آتا ہے-بلحد گناہ اور دنيا كى خواہشوں كے رنگ نے اس كے دل كو تاریک واندھاکر دیا ہوکہ وہ اندھارہے۔اس آگ کی مثال ایس ہے جیسے تو فرض کرے کہ کسی گروہ کے ساتھ اندھیری رات میں تو کمیں پنچے- جمال بہت سے سنگریزے پڑے ہول سنگریزوں میں بردا فائدہ ہے-اور جو جتنے اٹھا سکتا ہے ان سے اٹھالے جاتا ہے۔اور توان میں سے نہ اٹھائے اور کے کہ بیرپوری حماقت ہے کہ اپنے سر یو جھ اٹھالوں-خدا جانے کہ کل کو یہ کام آئیں بانہ آئیں۔ پھروہ سب ساتھی توبو جھباندھ لیں اور چل تکلیں اور توان کے ساتھ خال ہاتھ رہے اور ان پر بنے اور اشیں احتی سمجھ کران پر افسوس کرے اور کے کہ جس کسی کو عقل و فہم ہوتی ہے وہ میری طرح آرام واطمینان سے جاتا ہے۔اور جو احمق ہو تا ہے آپ کو گدھاہا تا ہیں طمع باطل سے یو جھ اٹھا تا ہے۔ پھر جب وہ روشنی میں پہنچیں اور دیکھیں کہ وہ شکریزے یا قوتِ سرخ اور گوہر آب دار ہیں اور ہر دانہ کی قیمت لاکھ لاکھ اشر فی ہے۔ تو وہ لوگ تو افسوس كريں گے كہ اور زيادہ كيوں نہ اٹھالائے اور تواس دھو كے اور افسوس سے ہلاك ہو گااور تيرى جان ميں اس حسرت كى آگ لگے گی کہ میں نے بھی کیوں نہ اٹھالیے۔ پھروہ لوگ ان جو اہر ات کو چ کر تمام دنیا کی سلطنت لے لیں اور جیسی نعمتیں جاہیں کھائیں اور جمال جاہیں رہیں-اور مجھے نگا بھو کار تھیں-اور اپناغلام بنائیں اور تجھ سے اپنے کام لیں- تو کتنی بھی کوشش كرے كه ان نعتوں ميں ہے بچھ تو جھے بھى ديجے - خداتعالى اہل دوخ كاحال بيان كرتے ہوئے فرما تا ہے:

خبیوں کی خوشامد کریں گے اور یوں یوں کہیں گے کہ بہاؤہم پر تھوڑا پانی یا جو کچھ خدانے تہیں روزی دی ہے-دہ جواب دیں گے کہ تحقیق خدانے دونوں چیڑیں کافروں پر حرام فرمائی ہیں-

وه كيس كركل توجميل بنتاتها-آج بم مجتم بنت بين:

أَفِيُضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْمِمًا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

قَالُوْ آاِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى أَلكَافَرِيْنَهُ

اگرتم مسنح کرتے ہوتو ہم بھی تم ہے مسنح کریں گے۔ إِنْ تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُمِنكُمُ جيسائم ہم کوکرتے ہو-كَمَاتُسْخُرُونَ ٥

تو جنت کی نعمت اور پر ور دگانے کا دیدار فوت ہو جانے کی حسرت کی ہیہ مثل ہے اور جن لوگوں نے عبادت کے جواہر ات دنیا سے ندا ٹھائے اور کماکہ قرض کے لیے سر وست ہم رنج کیوں اٹھائیں - فروائے قیامت چلائیں گے کہ:

آفِیُضُوْا عَلَیْنَا مِنَ الْمَآءِ اور کیوں انہیں حسرت نہ ہوگی - جب کہ قیامت کو عار فوں اور عابدوں پر انواع واقسام کی سعاد تیں اس قدر مازل ہوں گی کہ دنیا کی تمام عمر کی نعمتیں اس کی ایک ساعت کے مقابلے میں پچھ نہ ہوں گا-بلحہ سب کے بعد جے دوزخ سے تکلیں گے اسے بھی دنیا کی دس گنا نعمتیں دیں گے-ان نعمتوں کی دنیا کے ساتھ مشابہت ناپ اور اندازے کے اعتبار سے نہیں ہے-بلحد روح نعمت میں مشابہت ہے-اور خوشی اور لذت روح نعمت ہے-جس طرح کہتے ہیں کہ ایک موتی دس اشر فیول کے برابر ہے تووہ ناپ اور اندازے میں دس اشر فیول کے مثل نہیں ہو تا-بلحہ قیمت اور روح مالیت میں دس اشر فیول کی طرح ہوتاہے-

فصل : اے عزیزجب توروحانی آگ کی متنوں قسمیں پیچان چکا تواب سے جان کہ یہ آگ جسمانی آگ ہے بہت تیز ہے-اس لیے کہ جب تک تکلیف اور در د کااثر جان کو شیں پنچتابدن کواس سے پچھ آگاہی شیں ہو تی- توبدن کی تکلیف جان میں پہنچ کربڑھ جاتی ہیں پس جو آگ اور در د کہ جان کے اندرے باہر آتی ہے۔وہ ضرور جسمانی آگ سے تیز ہو گی۔اور جان کے اندر ہی ہے یہ آگ لکتی ہے-باہر سے اندر نہیں چہنچت-طبیعت کی خواہش کے خلاف اس پر کسی چیز کا غالب ہو جانا بھی تکلیفوں کا باعث ہوتا ہے اور بدن کا مفتضائے مطبع یہ ہے کہ اس کی ترکیب اس کے ساتھ رہے اور اس کے اعضاء سب اکتھے رہیں-جب زخم کے باعث ایک عضوروسرے سے جدا ہو گا توبیا مربدن کے مقتضائے طبع کے خلاف ہو گا-اوربدن میں در دہوگا-اور زخم ایک کو دوسرے سے جدا کر دیتا ہے-اس طرح آگ بھی سب اعضاء میں داخل ہوتی اور ایک کو دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ توہر ہر عضومیں الگ الگ در دمحسوس ہو تا ہے اور اس اعتبارے آگ کادر دبہت سخت ہے۔ تو ہر چیز دل کی مقضائے طبع ہے جب اس کے خلاف واقع ہو گا تو جان میں بڑا در دمحسوس ہو گا-خداکا دیدار اور خدا کی معرفت ول كا مقتضائے طبع ہے- نابینائي جواس كے خلاف 'جب طارى مو كى توبے حد در دواضطراب موگا-اگر لوگول كے دل اس جہان میں ہمارنہ ہوتے تو نہیں نابینائی کی تکلیف اٹھاتے -جب ہاتھ یاؤں بے کاراور سن ہو جاتے ہیں- تو آگ میں رکھنے ہے آدمی کو پچھ خبر نہیں ہوتی - جب سن ہونا جاتار ہتا ہے -اوربدن کو آگ چھو جاتی ہے تو آدمی کو فوراً صدمہ عظیم لاحق ہو تاہے۔اس طرح دنیامیں دل بھی بیکار ہو تاہے۔اور موت ہے اس کاس ہوناجاتار ہتاہے۔ تود فعتہ یہ آگ جان سے نکل آتی ہے اور کمیں سے نہیں آتی-اس لیے کہ وہ خود اپنے ساتھ لے کر گیا تھا-اس کے دل ہی میں تھی- چونکہ اے علم

الیقین نہ تھا۔اس بناپر آگ کونہ دیکھاتھا۔اب جبکہ علم الیقین حاصل ہوا تواس آگ سے آگاہ ہوا۔ کٹالکو تَعُلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ ۹ لَتَرُونَ الْجَحِیْمَ ۹ د کلے لیج ۔ د کلے لیج ۔

کے یہ معنی ہیں اور شرح شریف میں اکثر جسمانی دوزخ و بہشت کا حال نہ کورہ ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے تمام مخلوق جان سکتی اور سجھ جاتی ہے اور دوزخ روحانی کو توجس کے سامنے بیان کرے گا۔ وہ اسے ناچیز جانے گا اور اس کی سختی اور عظمت کو خمیں بہنچا نتا ۔ جس طرح تو کسی لڑکے سے کہے کہ لکھنا پڑھنا سیکھ لے ورنہ تیری حکمر انی اور تیرے باپ کی دولت مختے نہ ملے گی ۔ اور تو اس سعادت سے محروم رہے گا تو وہ لڑکا تیر ایہ کہنا ہی نہ سمجھے گا۔ اور اس کے دل میں اس بات کا کوئی خاص اثر نہ ہوگا۔ لیکن اگر تو اس لڑکے سے کہے کہ اگر تو نہ پڑھے گا تو استاد تیرے کان کھننچ گا تو اس بات سے البتہ وہ لڑکا ضرور ڈرے گا۔ اس لیے کہ اس سمجھتا ہے ۔ اور جس طرح استاد کی گوشالی حق ہے اس طرح جو لڑکا علم وادب نہ سکتھے اس اسے اپنے باپ کی ریاست سے بھی محروم رہنا حق ہے ۔ اس طرح دوزخ جسمانی حق ہے اور خداو ند کر یم کی درگاہ سے محروم رہنا حق ہے ۔ اس طرح دوزخ جسمانی حق ہے اور خداو ند کر یم کی درگاہ سے محروم رہنا حق ہے ۔ اس طرح دوزخ جسمانی حق ہے اور خداو ند کر یم کی درگاہ سے حوروم رہنا حق ہے ۔ اس طرح دوزخ جسمانی حق ہے اور خداوند کر یم کی درگاہ سے حمروم رہنا حق ہے ۔ اس طرح دوزخ جسمانی حق ہے اس منے بچھ سز انہیں ۔ اس طرح دوزخ جسمانی محق ہے دورخ روحانی کے مقابلہ میں خفیف سی تکلیف ہے۔ حسمانی بھی دوزخ روحانی کے مقابلہ میں خفیف سی تکلیف ہے۔

فصل : اے عزیز شاید توبہ کے کہ علاء نے جو کہا ہاور اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ یہ تفصیل واربیان اس کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فقط تقلید اور سفنے ہے ہی آدمی یہ باتیں جان سکتا ہے۔ عقل وبھیر ت کو اس میں پچھ د خل شمیں۔ اس کا جواب معلوم کر لے کہ علاء کا عذر ہم پہلے بیان کر بچکے ہیں۔ اور یہ بات اس کے خلاف شمیں کیو نکہ آخرت کے بیان میں ان علاء نے جو پچھ کہا ہے ورست ہے۔ لین وہ محسوسات ہی میں ہے۔ روحانیت کو انہوں نے شمیں کپچانا پر پچانا پر پچل شمیں کہ اس کا جانا بھی طریق اس سے بغیر نے معلوم شمیں ہوتے۔ لیکن دوسر ی قتم حقیقت روح کی معرفت کی شاخ ہے۔ اس کا جاننا بھی طریق اس سے بغیر سنے معلوم شمیں ہوتے۔ اس کا جاننا بھی طریق اور اور مشاہدہ باطن سے ہوتا ہے اس مر تبہ کو وہ ہی پنچا ہے جو اپنے وطن سے نظے اور اپنی جائے پیدائش میں شمیر سے اور رشاہدہ باطن سے ہوتا ہے اس مر تبہ کو وہ ہی ہوگی سفر کی سفر کی کچھ حقیقت شمیں۔ لیکن جو روح کہ آدمی کی حقیقت ہے۔ اس کی بھی ایک قیام گاہ ہے۔ ایمی معنول سے وہ فالب کا وطن ہے۔ وہ سال سے وہ فالہ ہوگی سفر کی سے وہ وہ اس سے بھر عالم موہومات پھر عالم معقولات ہم معقولات جو تھی منزل ہے۔ اس چو تھے مالم میں ان چاروں عالموں کو میں سے اپنی حقیقت کی خبر ہوتی ہے۔ اس کے آگے پھر پچھ خبر شمیں ہوتی اور اس ایک مثال میں ان چاروں عالموں کو آدمی سکتے سکتے۔

مثال: -جب آدمی محسوسات میں ہے۔ پتنگوں کے مرتبہ میں ہے جواپنے آپ کو چراغ پر گراتے ہیں-اس لیے کہ پتنگے کوہینائی تو حاصل ہے۔لیکن خیال اور یادر کھنے کی قوت نہیں ہے کہ اند جیرے سے بھا۔گئے کے لیے سوراخ ڈھونڈ تا ہے۔ چراغ کوسوراخ سجھ کراس پرگر تاہے۔اس میں آگ یا تاہے۔یہ تکلیف اے یاد نہیں رہتی۔اور اس کا کچھ خیال نہیں رہتا۔ کیونکہ اے حفظ وخیال کی قوت نہیں ہے-اور اس رہے پر وہ پہنچاہی نہیں-اس وجہ سے اپنے آپ کو چراغ پر باربار گرا تا ہے۔ یمال تک کہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر اسے خیال اور حفظ کی قوت ہوتی توایک بار جبکہ در دناک ہو چکا تھا پھر چراغ کے پاس نہ آتا- کیونکہ حیوانات جب ایک بار مار کھا چکے ہیں- تووہ انہیں یاد رہتی ہے- دوبارہ کٹڑی دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں-آدی کی پہلی منزل عالم محسوسات ہے دوسری منزل عالم تخیلات ہے جب تک آدمی اس درجہ میں رہتاہے چارپایوں کے برابررہتا ہے۔ جس چیزے اے صدمہ پنچے پہلے تو نہیں جانتا کہ اس سے بھا گنا چاہیے لیکن جب ایک بار صدمہ اٹھا چکتا ہے۔ تو دوسری مرتبہ اس سے بھاگتا ہے۔ تیری منزل عالم موہومات ہے۔ جب اس درجہ میں آدمی آتا ہے تو بحری اور گھوڑے کے برابر ہوجاتا ہے - بے دیکھے صدمہ سے بھاگتا ہے - پہلے ہی ہے اپنے دشمنوں کو پیچانتا ہے - اس لیے کہ جس بحرى نے بھیر یے کواور جس گھوڑے نے شیر کو ہر گزنہ دیکھا ہووہ جب انہیں دیکھتے ہیں۔ بھاگتے ہیں اور اپناد مثمن سجھتے ہیں- حالا نکہ بیل اونٹ 'ہا تھی جو بھیر ہے اور شیرے قد میں بڑے ہیں-ان سے نہیں بھا گئے- یہ سوچے سمجھے خدانے ان کے باطن میں ودیعت فرمائی ہے-بایں ہمہ جو چیز کل ہونے والی ہے-اس سے واقف نہیں کر سکتے-اس لیے کہ بیار تبہ چو تھی منزل پر جاکر حاصل ہو تا ہے - چو تھی منزل عالم معقولات ہے - آدمی یمال تک توبہائم کے ساتھ رہتا ہے - جب اس منزل میں آتا ہے تو بہائم سے فوقیت لے جاتا ہے-اور فی الحقیقت یہاں آدمی عالم انسانیت کے درجہ اول میں بنچاہے اور الی چیزیں دیکھتا ہے کہ تخیل اور وہم کوان میں کچھ د خل نہیں اور جو چیز آئند ہونے والی ہے اس سے پر ہیز کر تا ہے اور كامول كى حقيقت كوان كى صورت سے جداكر تا ہے اور ہر چيز كى حقيقت تك جواس كى سب صور تول كوشامل ہوتى ہے پنچتا ہے اور جو چیزیں اس عالم میں د کھائی دے سکتی ہیں غیر متناہی نہیں ہیں۔اس لیے کہ جو چیز محسوس ہے اجسام سے باہر منیں ہے اور اجسام متناہی ہیں۔ یعنی نمایت کو قبول کرتے ہیں۔اور عالم محسوسات میں آدمی کا آنا جانااور چلنا پھر ناایساہی ہے جیے زمیں پر چلنا پھر تاکہ ہر ایک چل پھر سکتا ہے۔اور چو تھے عالم یعنی معقولات میں اس کا چلناکا موں کی حقیقوں اور روحوں کی چھان بین کے لیے ہو تا ہے -اور وہ ایباہے جیسے پانی پر چلنااور موہومات میں اس کا آنا جانا ایباہے جیسے کشتی میں ہو تا کہ اس کا در جہ پانی اور مٹی میں ہے اور معقولات کے اس طرف ایک مقام ہے وہ مقام انبیاء واولیاء اور اہل تصوف کا مقام ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہوامیں سر کرنا۔ میں مضمون ہے رسالتمآب علیقہ سے لوگوں نے عرض کی کہ کیا عیسیٰ علیہ السلاميانى پر چلتے تھے۔ آپ نے فرمایا- ہاں:

وَلُو ازُ دَادَ لَقِیْنَا لَمَصْلَی فِی الْهَوَاءِ تو آدمی کے سفر کی منزلیں عالم ادراک میں ہیں-اخیر منزل میں جب پنچتاہے کہ ملائکہ کے مرتبہ پر پہنچ جائے تو چار پایوں

کے درجے سے جواخیر اور اسفل در جہ ہے وہاں سے فرشتوں کے درجہ اعلیٰ تک آدمی کی معراج منزلیں ہیں-اورسب او پنج پنجاسی کا کام ہے اور وہ اس خطرہ میں مبتلا ہے کہ اسفل السافلین میں گرتا ہے پااعلیٰ علین پر چڑھتا ہے اور اس خطرہ کو قرآن شریف میں حق تعالیٰ نے یوں تعبیر فرمایا ہے:

ہم نے دکھائی امانت آسمان اور زمین اور بہاڑوں کو توسب نے انکار کیا اس کے اٹھانے سے ڈر گئے اس سے اور اٹھالیاس آدمی نے بیٹ تھاوہ ظالم ونادان-

إِنَّا عَرَضْنَا أَلَامَانَةَ عَلَى السَّمْوَاتِ وَأَلَارُضَ وَالْجَبَالِ فَآبَيْنَ أَنُ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا أَلِانُسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ه

اس لیے کہ جو جمادات ہیں ان کادر جہ نہیں بدلنا کہ وہ بے خبر ہیں تو جمادات بے خطر ہیں -اور جو ملا تک اعلیٰ علیمین ہیں ہیں انہیں اپنے کہ جو جمادات ہے خطر ہیں -اور جو ملا تک اعلیٰ علیمین میں آیا ہے - یعنی انہیں اپنے در ہے سے اتر نا ممکن نہیں -بلحہ ہر ایک کا در جہ اس پر موقوف ہے - چنانچہ قر آن شریف میں آیا ہے - یعنی خدا تعالیٰ نے فرشتوں کا کلام نقل فرمایا ہے :

وَمَا مِنَّا إِلَّاوَلَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ

اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی فرشتہ مگر اس کے لیے مقررے ایک مقام-

اور چار پائے اسفل السافلین میں ہیں -ان کے لیے ترقی ممکن نہیں اور انسان دونوں کے در میان میں اور خطرہ کے مقام میں ہے -اس لیے کہ اس کے لیے درجہ ملا تک پر چڑھ جانا اور مرتبہ بہائم پر اتر آنا دونوں ممکن ہیں اور امانت اٹھالینے کے معنی یم ہیں کہ اس نے خطرناک کام کو اختیار کر لیا تو ممکن نہیں کہ آدمی کے سواامانت کے اس یو جھ کا اور کوئی متحمل ہوسکے-

اے عزیزاس بیان سے مقصودیہ ہے کہ وہ جو تونے کہا تھا کہ اکثر آدمی بیبات نہیں کتے۔اس کا حال تجھے معلوم ہو جائے کہ ان کا کہنا تچھے تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ مسافر ہمیشہ ہمیشہ مقیم کے خلاف ہو تاہے مقیم زیادہ اور مسافر نادر ہیں محسوسات اور ضحیلات جو پہلی منزل ہیں جو شخص اس کو اپناو طن بنائے گا اور وہیں ٹھسر جائے گا۔اسے کا موں کے حقائق ہر گز معلوم نہ ہوں گے۔اوروہ شخص بھی روحانی نہ ہوسکے گا اور کا موں کی روحوں اور روحانیت کو بھی نہ جانے گا۔اس بناء پر اس کا بیان کتابوں میں بہت کم ہے۔معرفت آخرت کے اسے نہی بیان پر ہم کھایت کرتے ہیں۔اس سے زیادہ لوگوں کے فہم میں آنا مشکل ہے۔بلحہ بہت سے لوگ اس کو بھی نہ سمجھیں گے۔

قصل : وہ لوگ بہت احمق ہیں جن کو نہ یہ قوت ہے کہ کا موں کو اپنی بھیر ت سے پہچا نیں نہ یہ تو فیق ہے کہ شریعت سے مانیں آخرت کے امور میں جیر ان ہیں - اور ان پر شک غالب ہے اور ہو تا ہے کہ جب خواہش غلبہ کرتی ہے اور ان کو آخرت کا انکار کرنا پیند آتا ہے تو ان کے دل میں وہ انکار پیدا ہو جا تا ہے اور شیطان اس سے بڑھ جا تا ہے اور یہ سبجھتے ہیں کہ دوزخ کی صفت میں جو پچھ آیا ہے - فقط ڈر انے کے لیے ہے - اور جنت کے بارے میں شارع نے جو پچھ فرمایا ہے - فقط شعبدہ دکھایا ہیں ای وجہ سے خواہشات کی پیروی میں مشغول رہتے اور شریعت سے انکار کرتے ہیں اور شرع والوں کو شعبدہ دکھایا ہیں ای وجہ سے خواہشات کی پیروی میں مشغول رہتے اور شریعت سے انکار کرتے ہیں اور شرع والوں کو

ہر گزراہ پر نہ آئیں گے جھی-۱۲

اور اگروہ کہ امور آخرت کے محال ہونے کی مجھے تحقیق نہیں اگرچہ بیبات ممکن ہے۔لیکن عقل سے بعید ہے اور جبكه بيبات مجھےنہ تحقیق سے معلوم ہےنداس كا ظن غالب ہے تواپنے آپ كو تمام عمر پر ہیز گارى كى كو ٹھرى میں كيوں بعد کروں اور دنیا کی لذتوں سے کیوں رکار ہوں تو ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ اب اس قدر تونے اقرار کیا توازروئے عقل تجھ پرواجب ہو گیاکہ شریعت کی راہ اختیار کرے کہ جب ایک عظیم خطرے کا گمان ضعیف بھی ہو تواس ہے لوگ بھا گتے ہیں اس لیے کہ اگر تو کھانا کھانے کاارادہ کرے اور کوئی کہ دے کہ اس میں سانپ نے منہ ڈالا ہے تو تو فوراً ہاتھ کھنچ کے گا-اگرچہ بیہ ہوسکتاہے کہ اس نے اسے لیے جھوٹ بولا ہو کہ اگر تونہ کھائے تووہ کھالے-لیکن چونکہ بیبات ممکن ہے کہ شایداس نے بچ کماہواس لیےاپے ول میں کہتاہے کہ اسے نہ کھاؤں اس سے بھو کار ہنا آسان ہے اور اگر کھالوں تواہیانہ ہو كه اس نے بي كما مواور ميں ملاك موجاؤل-اس طرح اگر مختے يمار مونے اور ملاك موجانے كا خطره مواور تعويذ لكھنے والا کے کہ ایک روپیہ بھر جاندی دے کہ تیری شفاکے لیے کاغذ پر مجھے ایک تعویز لکھ دوں اور نقش لکھ دوں -اگرچہ عجھے ظن غالب بھی ہو کہ اس نقش کو تندر سی ہے کھ نسبت نہیں لیکن تواپنے جی میں یہ کے گاکہ شاید یہ سی کہتا ہو-اس کے کہنے ہے اس دواکار نج بھی بر داشت کرے گا اور اپنے جی میں کے گاکہ شاید بچ کہتا ہو اور اگر جھوٹ بھی کہتا ہو تو دوا کھانے کی تکلیف آسان ہے توایک لاکھ چومیس ہزار پیغبر کا قول اور دنیا کے تمام بزرگوں حکماء اولیاء علاء کاس قول پر متفق ہوناکسی عقلند کے نزدیک ایک نجومی یا ایک تعویز لکھنے والے یا ایک آتش پرست طبیب کے قول سے کسی طرح کم نہیں ان کے کنے سے تو تھوڑاسارنجاپنے لیے گوارا کر لیتا ہے کہ اس تکلیف سے شاید نجات یا جائے اور تھوڑارنجو نقصان بہت سے رنج و نقصان کی نبیت تھوڑامعلوم ہو تاہے آگر کوئی حباب کرے کہ دنیاکی عمر کس قدرہے اور لبدکی نبیت جس کی انتا ہی منیں کتنی سی ہے توجان لے کہ دنیامیں اتباع شریعت کابدر نجر داشت کرنااس خطرہ عظیم سے بہت کم ہے جس کے خیال سے تواہیے جی میں کہتا ہے کہ اگر انبیاء اور بزرگ لوگ بچ کہتے ہوں اور میں ویسے ہی سخت عذاب میں جیساوہ بیان کرتے

ہیں ہیشہ کے لیے مبتلا ہو جاؤں تو کیا کروں گا-اور دنیا کی اس چندروزہ راحت ہے مجھے کیا فائدہ ہو گااور ممکن ہے کہ بزرگ لوگ تج کہتے ہوں لدے یہ معنی ہیں کہ اگر تمام عالم کو چنا کے دانوں سے بھر دیں اور ایک چڑیا سے کمیں ہزار ہزار ہرس میں ایک ایک دانہ اس میں سے چکے تووہ دانے سب تمام ہو جائیں اور لبد میں سے پچھے کم نہ ہو-اگر اتنیٰ مدت عذاب ہو-خواہ روحانی جسمانی خواہ خیالی تواے عزیز اسے کیے ہر داشت کرسکے گا-اور ذراغور توکر کہ دنیا کی عمر اس مدتِ لبد کے مقابلے میں کس قدر ہے کوئی ایسا عقلمندنہ ہوگا کہ اس میں خوب غور کر کے بیرنہ سمجھے گوید امر وہمی ہے اور اس سے چنے میں بالفعل یقینا مشقت ہے۔ مگراتنے خطرہ عظیم ہے احتیاط کرنااور پچ کر چلنا ضروری ہے۔اس لیے کہ لوگ سوداگری کے لیے کشتی میں سوار ہوئے اور برے برے سفر کرتے اور بہت مشقت و تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یہ مصیبت فقظ گمان منفعت کے تحت بر داشت کرتے ہیں- تواگر چہ اس احمق کو عذاب آخرت کا یقین نہیں ہے لیکن گمان ضعیف تو ہے لہذاا پے او پر اگر ذرااور مربانی کرے گا تو پر ہیز گاری کا بع جھ اٹھالے گا-اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجد نے ایک دن ایک ملحدے مناظرہ میں فرمایا کہ جیسا تو کہتا ہے اگر واقع میں بھی ایبا ہے تو تو بھی جھوٹا ہم بھی جھوٹے اگر حقیقت میں ایبا ہے جیسا ہم کہتے ہیں تو ہم ہی فقط جھوٹے اور تو عذاب لبدیس مبتلارہے گا- جناب امیر نے سیار شاد جو فرمایا نواس کے قصور و فہم کے مطابق فرمایانہ یہ کہ معاذ اللہ آپ کوخود کچھ شک تھا۔ آپ سمجھے کہ جو یقین کاراستہ ہے وہ اس ملحد کی سمجھ میں نہ آئے گا تواس میان سے میہ معلوم ہواکہ جو شخص دنیامیں زاد آخرت کے سوااور کی چیز کے ساتھ مشغول ہے بردااحمق ہے غفلت میں رہنااو<mark>ر امور</mark> اخرت میں فکرنہ کرنااس حماقت کے باعث ہے۔ کیونکہ دنیا کی خواہش اسے اس قدر مہلت ہی شیس دین کہ وہ امور آخرت میں فکر کرے ورنہ جے عذاب آخرت کا یقین یا خلن غالب ہے اور جس کو ایمان ضعیف حاصل ہے اس پر عقل کی آرو ہے ضروری ہے کہ اس خطر عظیم ہے ڈرے اور احتیاط کی راہ اختیار کرے۔

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ التَّبَعَ اللَّهُداى الله الله الله الله عَلَى مِن التَّبَعَ اللهُداى الله الله الله الله عنوانِ مسلَمانی کابیان مکمل ہوا۔ معرفت نفس 'معرفت حق 'معرفت و نیااور معرفت آخرت کے ذکر کا اختتام ہوا۔ اب انشاء اللہ تعالیٰ مسلمانی کے ارکان معاملات شروع کرتا ہول۔

the a placement of the state of

ہے دوستی بھی خدا تعالیٰ کے لیے ہوگی اگر جاہ و حشمت کی غرض ہے اس ہے پیار والفت کر و تو یہ خدا کے لیے نہیں۔ اور
صدقہ و بنے والا کسی کو اگر اس لیے دوست بنائے کہ وہ شرائط کے مطابق اس صدقے کو درویشوں میں تقلیم کر تا ہے۔ یا
درویشوں کی مہمانی کر تا ہے بیاس لیے دوستی کر تا ہے کہ وہ کھانا اچھا پکاتا ہے تو یہ دوستی بھی خدائے تعالیٰ کے لیے شمیں
ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کس سے اس لیے دوستی اور الفت کر تا ہے اور اسے روٹی پیڑا اس نیت سے دیتا ہے کہ یہ معروفیات
سے فارغ ہو کر خدائے تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے تو البتہ یہ دوستی خاص خدائے تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس سے اس
کا مقصد عبادت کے لیے فراغت ہے۔ بہت سے علیائے اور عابد لوگ اسی غرض کے تحت دولت مندول سے دوستی اور پیار
کرمے تھے ہیں۔ یہ دونوں خدائے تعالیٰ کے دوستوں میں سے ہیں۔ اس طرح جو شخص اپنی بیوی سے اس نیت کے تحت محبت و
پیار کرے کہ وہ اسے بر ائی سے بچاتی اور اولاد کاذر بعہ بنتی ہے۔ اور وہ اولاد اس کے لیے دعاء خیر کرے گی تو یہ دوستی بھی خدا
سے ایک ہیہ کہ وہ اس کی خدمت کر تا ہے۔ اور دوسر سے اس لیے کہ وہ اس عبادت کے لیے فراغت کاوقت فراہم کر تا
ہے۔ ایک ہیہ کہ وہ اس کی خدمت کر تا ہے۔ اور دوسر سے اس لیے کہ وہ اسے عبادت کے لیے فراغت کاوقت فراہم کر تا
ہے۔ تو یہ دوستی بھی خدا کے لیے ہے۔ اس بروہ ثواب کا مستحق ہوگا۔

ہے۔ تو یہ دوستی بھی خدا کے لیے ہے۔ اس بروہ ثواب کا مستحق ہوگا۔

ووسمر ا درجہ: یہ پہلے سے براہے اور وہ یہ ہے کہ کس سے صرف اللہ کے لیے مجت و پیار کرے سکھنے سکھانے کی غرض سے نہ کرے - نہ اس سے فراغت دین مقصود ہو - بلعہ محض اس لیے دوسی کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرہا نبدارہ ہے۔ اس ہنا پر کہ یہ بھی خدا کا بندہ اور اس کا پیدا کیا ہوا ہے - اس طرح کی عظیم دوسی خالص خدا کے لیے ہے اور اس طرح کی دوسی خدائے تعالیٰ کی محبت کے مزید اضافے کا وربعہ ہے اور ہر آن بو ھی رہی ہے - یہاں تک کہ درجہ عشق کو پہنچ جاتی ہے - چنانچہ وہ شخص کی پر عاشق ہوتا ہے وہ اس کے گل کو ہے سے بھی محبت کرتا ہے - اس کے گھر کے درود بوار بابعہ اس کی گل کے کتے کو دوسرے کو ل کی نسبت بیار و محبت کی نگاہ ہے دیکھیا ہے - توجواس کے معثوق سے پیار کر ہے یہ سے اس کا معثوق پیار و محبت کرتا ہے - اس کے گھر کے درور بوار بابعہ اس کا معثوق ہیار کر وہ بی جب وہ کا معثوق بیار و محبت کر تا ہے - غرض جس نے بھی اس کے محبوب و معثوق سے کوئی نسبت اور تعلق داری قائم کر لی ہو اس کی الفت و دوسی کرتا ہے - غرض جس نے بھی اس کے محبوب و معثوق سے کوئی نسبت اور تعلق داری قائم کر لی ہو اس کی الفت و معشوق و محبوب کے تابع ہوتے ہیں زیادہ ہوتی ہیں توجس شخص کے دل میں خدائے تعالیٰ کی دوسی عشق کے مربے میں خدائے تعالیٰ کی دوسی عشق کے در معثوق و محبوب کے تابع ہوتے ہیں زیادہ ہوتی ہیں توجس شخص کے دل میں خدائے تعالیٰ کی دوسی عشق کے در جہ کو پہنچ جائے وہ لاز مال سے بندول سے دوسی کرے گا۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ه

اے عزیز جب تو عنوان مسلمانی جان چگا- اینے آپ اور حق تعالیٰ اور دنیا اور آخرت کی بھی پیجیان حاصل کر چکا ہے-اب معاملہ مسلمانی کے ارکان کی طرف مشغول ہونا چاہیے-

اوپر کے بیان سے معلوم ہوا کہ حق تعالی کی معرفت و عبادت ہی میں آدمی کی سعادت ہے اور خدا تعالیٰ کی اصل معرفت ان چار عنوانوں کے جانے سے حاصل ہوئی تو جان کہ اس کی عبادت ان چار ارکان سے حاصل ہوئی تو جان کہ اس کی عبادت ہے ۔ دوسر است حاصل ہوئی ہے ایک رکن ہے کہ تو اپنے ظاہر کو عبادت سے آراستہ رکھے یہ رکن عبادت ہے ۔ دوسر ارکن رکن ہیں ہے کہ تو اپنی ذندگی اور حرکات و سکنات کو ادب کے ساتھ رکھے ۔ یہ رکن معاملات ہے ۔ تیسر ارکن سے ہے کہ تو اپنے دل کو بیے کہ تو اپنے دل کو بیا کے دیو تھا دو اس سے آراستہ در کھے ۔ یہ در کن مہلات ہے ۔ چو تھا دیو بی کہ تو اپنے دل کو بیو کہ کو بیا کو بیو کی عاد تو بی سے کہ تو اپنے دل کو بیو کہ کو بیا تھا دو بیا کہ کو بیا تھا کہ کو بیا کہ کو بیا تھا کو بیا تھا کہ کو بیا تھا

# ركن اوّل

# عِبادات

بدوس اصلول پرمشمل ب

اصل ششم :روزه كيبان ميں اصل جفتم : هج كيبان ميں اصل جشم : قر آن كي پڙھنے كيبان ميں اصل تنم : ذكرو تشبيح كيبان ميں اصل تنم : دورادود ظائف اوراد قات عبادت كي حفاظت

اصل اول: اہلست کے عقائد کے مطابق عقائد درست ندر کھنا اصل دوم: تلاش علم کے بیان میں اصل سوم: طہارت کے بیان میں اصل چہارم: نماز کے بیان میں اصل چہارم: نرکوۃ کے بیان میں

### اصل اوّل اہل سنت کے عقائد کے بیان میں

اے عزیز تو جان کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ کلمہ طیبہ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ سُحَمَّدٌ رَّسنُولُ اللَّهِ هجوزبان سے بر معتاہے۔اس کے معنی بھی دل سے جانے اور ایبالیقین کرے کہ کسی شک وشبہ کواس میں گنجائش نہ رہے اور جس اس نے یقین کر لیااور اس کاول ان معنوں پر ایسا ٹھر گیا کہ اس میں ایک بال برابر بھی شبہ ندر ہا۔ توہس انتااندازہ اصل مسلمانی کے لیے کافی ہے اس کے معنی ولیل ہے جا نناہر مسلمان پر فرض مین نہیں ہے۔اس لیے کہ رسول مقبول علیہ نے عرب کو دلیل اللش کرنے علم پڑھنے اور شہم اللش کرنے کا حکم نہیں دیا-بلحہ ان معنوں کی تصدیق ویقین پر آپ نے اکتفا کی ہے اور عوام الناس كادر جداس سے زیادہ نہیں ہے۔لیکن کچھ ایسے لوگوں كا ہو ناضر درى ہے جو گفتگو كا طریقہ جانتے ہوں-ادر اعتقاد اہل سنت کی دلیل بیان کر سکیس-اگر کوئی شخص عوام الناس کے گمر اہ کرنے کے لیے ان کے اتحاد میں شبہ ڈالے تووہ لوگ عوام کی گویازبان بن جایا کریں-اوران شبهات کو اٹھادیا کریں-اس صفت کو علم کلام کہتے ہیں اور بیہ فرض کفایہ ہے-ہر استی میں اس صفت کے دوا کیے افراد کا ہوناکا فی ہے۔ عوام الناس صاحب اعتقاد ہوتے ہیں اور مشکلم کو توال اور ان کا عقاد كا محافظ مو تاب-ليكن حقيقت معرفت كى راه اورب وه ان دونول مقام يعنى فقط الل اعتقاد اور متكلم مونے كے علاوه ب-اس كا آغازرياضت ومشقت سے ہوتا ہے-جب تك مسلمان بدراہ نہيں چلے گامعرفت كے درجه كونه پنچ گا-اوراسے معرفت کادعویٰ کرناز بیانہ ہوگا۔ کہ اس میں نفع سے زیادہ نقصان ہے۔اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پر ہیز کرنے سے پہلے دوا پیئے تو یہ خوف رہتا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا-اس لیے کہ وہ دوابھی ولی ہی ہو جاتی ہے- جیسے اور فاسد اخلاط اس کے معدہ میں ہیں اور اس دواسے صحت حاصل نہیں ہوتی ہماری بڑھ جاتی ہے۔ مسلمانی کے عنوان میں جو پچھ ہم نے بیان كيا ہے وہ حقيقت معرفت كا ايك شائبہ اور نمونہ ہے كہ جو شخص حقيقت معرفت كے قابل ہے اس كو تلاش كرے اور حقیقت معرفت وہی تلاش کر سکتا ہے۔ جے دنیا ہے کچھ تعلق نہ ہو-خالص خداہی کی تلاش میں رہا ہواور یہ مشکل ہے تو ایسی چیز جو تمام مخلوق کی غذاہے بعنی اہلست کا اعتقاد ہم اے بیان کرتے ہیں تاکہ ہر شخص یہ اعتقاد اپنے دل میں جمائے کہ يى اس كى سعادت كانتج موگا-

#### إعتقاد كابيان

اے عزیز میات جان اور یقین مان کہ تو مخلوق ہے اور تیر اایک خالق ہے اور تمام جمان کو اور ان چیزوں کو جو تمام جمان میں جیں ای جمان میں جیں ای جمان میں جیں ای جمان میں جیں ای ایک ہے کوئی اس کاشر یک خمیں بگانہ جمان کو اور ان چیزوں کو جو تمام جمان میں جیں ای

نے پیدا کیا ہے وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں یگانہ ہے کوئی اس کا ہمسر نہیں ۔ وہ ہمیشہ سے ہے کہ اس کی ہستی کی اہتدا نہیں اور ہمیشہ رہے گا۔ کہ اس کے وجود کی انتا نہیں اس کی ہستی از ل وابد میں واجب الوجود ہے اس لیے کہ نیستی کو اس میں وخل ہی نہیں اور اس کی ہستی اس کی اپنی ذات ہے ہے کیونکہ اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں اور اس سے کوئی چیز ہے پروا نہیں بامے اس خالتی کا قیام اس کی اپنی ذات ہے ہے باقی سب چیزوں کا قیام اس خالت کے سبب ہے۔

تعنز یہہ : دہ نہ جوہر ہے نہ عرض نہ کسی چیز میں حلول کیے ہوئے ہے۔ دہ نہ کسی چیز کی مشل ہے نہ کوئی چیز اس کی ما نند

کیونکہ اس کی کوئی صورت نہیں سمیت و کیفیت کو اس میں کچھ مداخلت نہیں جو سمیت و کیفیت خیال میں آئے اور دل میں

گزرے دہ اس ہے پاک ہے کیونکہ یہ سب صفات اس کی مخلوق ہیں اور دہ کسی مخلوق کی صفت پر نہیں۔ بلتہ وہم و خیال جو
صورت باند ہے دہ اس صورت کا پیدا آئر نیوالا ہے چھوٹائی بوائی اور مقد ار کو بھی اس میں کچھ د خل نہیں ہے چیز میں عالم اجسام

کی صفیتیں ہیں اور دہ جسم نہیں اور اسے جسم کے ساتھ تعلق نہیں۔ دہ نہ کسی جگہ میں ہے اس کی ذات جگہ
لینو والی چیز ہی نہیں اور جو کچھ عالم میں ہے۔ سب عرش کے نیچے اور عرش اس کی قدرت کے نیچے مسخر ہے اور وہ ش اس کی قدرت کے نیچے مسخر ہے اور عرش اس کی قدرت کے نیچ مسخر ہے اور عرش اسے
ہے لیکن اس طرح عرش پر نہیں ہے جیسے کوئی جسم کسی جسم کے اوپر ہو تا ہے۔ کیونکہ وہ جسم نہیں ہے۔ اور عرش اسے
ہے اور اس جا کہ معاذاللہ اگر صفات نقص کے ساتھ تغیر واقع ہو تو خدائی کے قابل نہ ہو گا اور آگر صفات کہ سل کے ساتھ تغیر پذیر ہو تا ہے۔ آئ بھی اور اس جمان میں چھوں اور پیچوں اور پیچوں اور پیچوں دیکھیں
کے ساتھ تغیر پذیر ہو تو نعوذباللہ پہلے گویادہ میں تھائی ہے گر اس جمان میں پہنچانے کے لائق اور اس جمان میں پیچوں اور پیچوں دیکھیں
کے قابل ہے اور اس جمان میں پیچوں اور پیچوں اسے پیچوں کے تابل ہے اور اس جمان میں اسے پیچوں اور پیچوں دیکھیں
گے کونکہ وہ دیداراس جمان کے دیدارا کی قشم ہے نہیں اسے کے کا بین میں اسے پیچوں اور پیچوں دیکھیں
گے کونکہ وہ دیداراس جمان کے دیدار کی قشم سے نہیں ہے۔

قررت: حق تعالی کسی چیزی مانند نہیں اس کے باوجود سب چیزوں پر قادرہے اس کی قدرت درجہ کمال پرہے کہ کسی طرح کے بجزو نقصان اور ضعف کا اس میں گزر نہیں – بلعہ اس نے جو چاہا کیا جو چاہے گا کرے گا اور ساتوں آسان 'ساتوں زمین اور عرش و کرسی اور جو کچھ ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں مغلوب و منخرہے – اس کے سواکسی کا کسی چیز پر کچھ اختیار نہیں پیدا کرنے میں کوئی اس کا یارو مددگار نہیں –

علم : وہ دانا ہے ہر چیز کا جانے والا ہے۔اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔عرش اعلیٰ سے تحت الثریٰ تک کوئی چیز

اس کے علم سے باہر نہیں۔ کیونکہ سب چیزیں اس کے حکم سے ظاہر ہوتی ہیں۔ بلحہ میدانوں کی میت 'در ختوں کے پتوں' ولوں کے خطروں اور ہوا کے ذروں کے عدواس کے علم میں ایسے کھلے ہوئے ہیں۔ جیسے آسمان کے عدد-

ارادہ: جو پچھ علم میں ہے اس کے چاہنے اور ارادے سے ہے کوئی چیز تھوڑی ہویا بہت چھوٹی ہویابری اچھی ہویابری
یوں ہی گناہ و عبادت کفر ہویا بیمان 'نفع و نقصان 'زیادتی و کمی 'رنج وراحت بیماری و صحت اس کی تقدیر مشیت اور حکم سے
ہوتی ہے اگر جنات 'آدمی 'شیطان اور فرشتے وغیرہ سب اکشے ہو کر عالم میں سے ایک ذرہ کو ہلانایا کسی جگہ رکھنایا اٹھانایا گھٹانا'
بوھانا چاہیں توخدا کے چاہے بغیر سب عاجز ہیں اور ہر گزیکھ نہ کر سکیں بلحہ ہے اس کے چاہے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ۔ جس
چیز کے ہونے پر اس کی مرضی ہو کوئی اسے روک نہیں سکتا اور جو پچھ تھا اور ہوگا۔ سب اس کی تقدیر و تدبیر سے ہے۔

سمع وبصر : جس طرح وہ ہر چیز کا جانے والا ہے اس طرح ہر چیز کادیکھنے سننے والا بھی ہے۔ دورونزدیک اس کی شنوائی میں برابر ہے۔ تاریکی وروشنی اس کی بینائی میں بکسال ہے اندھیری رات میں چیونٹی کے پاؤل کی آواز سنتا ہے تحت الثریٰ میں جس جو کیڑا ہو' وہ اس کی رنگت اور صورت تک دیکھتا ہے۔ نہ آٹکھ سے اس کی بینائی ہے نہ کان سے اس کی شنوائی اور جس طرح اس کی سبحہ و توانائی تدبیر وسوچ سے نہیں۔ اس طرح اس کا پیدائر نابھی آلدسے نہیں۔

افعال: عالم اور جو پچھ عالم میں ہے سب اس کی مخلوق ہے اور جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ابیا پیدا کیا کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔اگر تمام جمان کے عقلندا پی عقل کو متفق کر کے سوچیں کہ اس جمان کی اس سے اچھی صورت تجویز ہو سکے۔یا اس تدبیر سے بہتر کوئی تدبیر نکال سکیں یااس میں پچھ کی یازیادتی ہو سکے تو نہیں کر سکتے اگر سوچیں کہ اس سے بہتر ہونا چاہے

تھا تو خطا کریں گے اور خدا کی حکمت و مصلحت ہے غافل رہیں گے۔ ایسے لوگوں کی مثال اس اندھے کی ہی ہے جو کسی گھر میں جائے وہاں ہر ہر چیز قرینہ کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر دیکھے اور پڑے تو کے یہ چیز راہ پر کیوں رکھی تھی۔ حالا نکہ راہ پر چینا کیسا اے توراہ سو جھتی تک نہیں اس طرح حق تعالی نے ہر چیز کو عدل و حکمت کے ساتھ پور ابنایا اور جیسا چاہیے ویسا ہی مخلوق فرمایا ہے۔ اگر اس سے زیادہ پیدا کرنا ممکن ہو تا اور وہ نہیدا کر تا تو یا عاجزی سے نہیدا کر تا تو یا عاجزی سے نہیدا کر تا سے عدل ہے قلم تو خود اس سے ممکن ہی نہیں اس طرح کذب بھی ممکن نہیں کہ وہ عیب ہے۔ اس واسطے کہ ظلم تو جب ہو کہ کسی غیر کی ملک میں تصرف کرے اور دو سرے کی ملک میں تصرف کرے اور دو سرے کی ملک میں تصرف کرے اور دو سرے کی ملک میں خداکا تصرف کرے اور دو سرے کی ملک میں خداکا تصرف کرنا ممکن نہیں۔ کیو نکہ اس کے ساتھ کسی دو سرے کامالک ہونا محال ہے۔ کیو نکہ جو پچھ تھا اور جو پچھ ہے اور جو پچھ تھا اور جو پچھ تھا اور جو پچھ ہو سکتا ہے وہ سب مملوک ہے اور خدا ہی سب کامالک ہے۔ اس کا کوئی ہمسر اور شرکی نہیں۔

آخرت: حق تعالی نے دوفتم کا جمان پیدا کیا۔ایک عالم اجسام 'ایک عالم ارواح 'عالم اجسام کو آدمیوں کی روح کا مقام بنایا کہ اس عالم سے زادِ آخرت سے لے سکیں۔اور ہر شخص کے رہنے کی ایک مدت مقرر فرمائی۔اس مدت کی انتہا موت کو بنایا۔بوھنے گھٹے کو اس میں پچھ دخل نہیں۔ جب اجل آجاتی ہے تو جان کو بدن سے جدا کر لیا جاتا ہے اور روز قیامت جو حساب وبدلے کا دل ہے اس میں جان پھر قالب میں ڈالیں گے۔سب کو اٹھا کھڑ اکریں گے اور ہر ایک اپنے اپنے کر دار اعمان امر کسے گا۔اس نے جو پچھ دنیا میں کیا ہے سب یاد دلائیں گے عبادت اور گناہ کی مقد ارکوالی ترازو میں چو اس کام کے لائق ہوگی تول کر بتائیں گے۔وہ ترازواس جمان کی ترازو کے مشابہ نہیں ہے۔

صراط : پھر سب کو پل صراط پر چلنے کا تھم ہوگا-اور وہ صراط بال ہے باریک اور تلوارہ تیز ہے جو کوئی اس جمان میں صراط متنقم لیمنی شرع پر قائم رہا ہوگا-اس صراط پر آسانی سے گزر جائے گا-اور جس نے اس جمان میں سید ھی راہ اختیار نہ کی ہوگی اس صراط پر نہ چل سکے گادوزخ میں گر پڑے گا-اور سب کو صراط پر ٹھیر اکر پر سش اعمال کریں گے ۔ سپچ ایمان واروں ہے ان کی سپائی کی حقیقت طلب کریں گے اور منافقول وریاکاروں کو شر مندہ کریں گے اور ذات میں ڈالیس گے۔ کسی جماعت کو بے حساب بھی بھٹ میں ہے جا کی گروہ کا حساب آسانی ہے کسی کا مشکل لیس گے - آخر کار سب کفار کو دوزخ میں ڈالیس گے کہ وہ بھی نجات نہ پائیں گے - فرما نبر دار مسلمانوں کو جنت میں واخل کریں گے اور گناہ گار مسلمانوں کو بھی دوزخ میں روانہ کریں گے اور گناہ گار مسلمانوں کو بھی دوزخ میں روانہ کریں گے انبیاء اور بردرگ لوگ ان میں سے جس کی شفاعت کریں گے اور اس کے گناہوں کے قدر اسے خش وے گا اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گے پھر جنت میں لے جائیں گے اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گر پھر جنت میں لے جائیں گے اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گر پھر جنت میں لے جائیں گے اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گر پھر جنت میں لے جائیں گے اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گر پھر جنت میں لے جائیں گے اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گر پھر جنت میں لے جائیں گے اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گر پھر جنت میں لے جائیں گے اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گر پھر جنت میں لے جائیں گے۔

پیچمبر : چونکہ خداتعالی نے پہطے فرمایا ہے کہ بندوں کے بعض اعمال ان کی شقاوت کا سبب ہوں اور بعض سعادت کا موجب بنیں۔ اور آدمی نہیں پیچان سکتا کہ کون سے اعمال سب شقاوت ہیں اور کون سے موجب سعادت تو خداوند کریم نے اپنے فضل و کرم عیم سے پینجبروں کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ ازل میں جن لوگوں کی نبیت کمال سعادت کا حکم ہو چکا ہے۔ انہیں اس پھید سے آگاہ کریں اور ان پیغبروں کو پیغام دے کربندوں کی طرف بھیجا کہ ان کو سعادت و شقاوت کی راہ بتائیں انہیں بندہ کو خدا سے جت کی گئجائش باقی نہ رہے۔ پھر تمام پیغبروں کے بعد ہمارے رسولِ مقبول خاتم النہین سید الاولین والآخرین عقاق کی طرف بھیجا اور آپ کی نبوت کو ایسے کمال درجہ پر پہنچادیا کہ پھر اس پر زیادتی محال ہے۔ اس کیے آق کو خاتم الانبیاء بنایا۔ کہ آپ کے بعد پھر کوئی پیغبر نہ ہوگا اور تمام جن وائس کو آپ کی اتباع واطاعت باقی سیغبروں کے یاروں اور دوستوں سے آپ کے اصحاب واحباب رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کو افضل اور بہتر کیا۔

## دوسری اصل طلب علم کے بیان میں

اے عزیز جان کہ جناب بی کریم علی نے فرمایا ہے:

علم ڈھونڈ ناہر مسلمان پر فرض ہے مر دہوخواہ عورت ہو-

طَلُبُ الْعِلْمِ فَرِيُضِةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ

ومسلمة

اوراس بات میں علماء کااخلاف ہے کہ وہ کون ساعلم ہے جس کا تلاش کرناسب پر فرض ہے۔ متکلم کہتے ہیں۔ وہ علم کلام ہے

کہ اس سے خدا کی معرفت عاصل ہوتی ہے۔ فقهاء کہتے ہیں وہ علم فقہ ہے کہ اس کی بدولت آدمی حلال و حرام میں فرق

کر سکتا ہے۔ محدث کہتے ہیں وہ علم تفییر وحدیث ہے کہ علوم شرعیہ کی اصل ہی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ احوالِ دل

کا علم ہے کہ دل خدا کی طرف بندہ کی راہ ہے۔ الغرض ہر عالم اپنے علم کی عظمت بیان کر تاہے۔ اور ہمارے نزدیک بیہ ہے

کہ نہ کسی ایک علم کی خصوصیت ہے نہ سب علوم کی فرضیت ہے۔ اس مقام میں تفصیل ہے اس کے اعتبار سے بیاشکال رفع

اے عزیز تو جان کہ جو کا فرضج کے وقت مسلمان ہو 'یا جو لڑکابالغ ہواس پر یہ سب علم سیکھنا فرض نہیں بلعہ اس وقت اس پر اتنا فرض ہے کہ لکا الله مُحتَمَّد رَسُولُ اللهِ کے معنی جانے اوران معنوں کا علم اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ اہل سنت کے عقائد جو پہلی اصل میں ہم نے بیان کئے ہیں حاصل کرے اس طرح پر حاصل کر ناضروری نہیں کہ ان عقائد کے دلائل بھی جان لے ولائل کا جاننا اس پر لازم نہیں ۔ لیکن ان عقائد کو قبول کرلے اور سب پر یقین ان عقائد کے دلائل بھی واجب نہیں ۔ مگر خدا 'رسول' آخرت 'بہشت 'دوزخ' حشر نشر' تمام باتوں کا اعتقادر کھے اور یہ جان لے کہ اس کا خدا ان ان صفات پر ہے اور اس خدا کی طرف سے رسولِ مقبول علیہ کے کہ اس کا خدا ان ان صفات پر ہے اور اس خدا کی طرف سے رسولِ مقبول علیہ کے کہ اس کا خدا ان ان صفات پر ہے اور اس خدا کی طرف سے رسولِ مقبول علیہ کے کہ اس کا خدا ان ان صفات پر ہے اور اس خدا کی طرف سے رسولِ مقبول علیہ کے کہ اس کا خدا ان ان صفات پر ہے اور اس خدا کی طرف سے رسولِ مقبول علیہ کے کہ اس کا خدا ان ان صفات پر ہے اور اس خدا کی طرف سے رسولِ مقبول علیہ کے کہ اس کا خدا ان ان صفات پر ہے اور اس خدا کی طرف سے رسولِ مقبول علیہ کے کہ اس کا خدا ان ان صفات پر ہے اور اس خدا کی طرف سے رسولِ مقبول علیہ کو کے کہ اس کا خدا ان ان صفات پر ہے اور اس خدا کی طرف سے رسولِ مقبول علیہ کی ذبانی پیغام واحکام آئے ہیں

جواطاعت كرے گا-مرنے كے بعد مرتبہ سعادت كو پنچے گا-جونا فرماني كرے گا-درجہ شقادت كو پہنچے گا-جب اس نے بيد جان لیا تودوطرح کے علم اس پرواجب ہوتے ہیں ایک توول سے تعلق رکھتاہے۔اس کی بھی دوقتمیں ہیں ایک ان کا مول كاعلم جوكرنے كے قابل بيں اور ايك ان كاموں كاعلم جوكرنے كے لائق بيں-جوكام كرنے كے قابل بيں ان كاعلم ايسا ہے جیسے کوئی صبح کو مسلمان ہوا-جب ظہر کی نماز کاوقت آئے تواس پر اندازہ فرض طہارت اور نماز سیکھنا فرض ہو تاہے اور جو چیز سنت ہے اس کا سیکھنا بھی سنت ہے فرض نہیں۔ جیسے نماز مغرب کاوفت آئے تواس وفت اس پرانتا فرض ہے کہ اس نماذ کو جان لے کہ تین رکعتیں ہیں-اس سے زیادہ جاننا فرض نہیں-اور جب رمضان شریف آئے توروزے کا جاننااس قدر اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ کہ یہ جان لے کہ روزہ کی نیت فرض ہے اور صبح سے غروب آفتاب تک کھانا پینا'جماع کرنا حرام ہے-اگر سونے کے ہیں دنیار اس کے پاس ہو توز کوۃ کا جاننااس وقت فرض نہیں- ہاں جب سال بھر گزر جائے تو فرض ہو تاہے کہ اس کی زکوۃ کی مقدار اور مصارف وشر الط معلوم کرے اور جب تک حج لازم نہ ہو حج کاعلم اس پر فرض نہیں ہو تا-اس لیے کہ مج کاوقت عمر بھر ہے-اس طرح جب کوئی کام پیش آتا ہے اس وقت اس کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جس وقت نکاح کرے اس وقت اس کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے۔ مثلًا بیہ جاننا کہ خاوند پر بیوی کا کیا حق ہے اور حالت حیف میں جماع کر نادرست نہیں اور حیف کے بعد عسل کرنے تک جماع نہ کرنا چاہیے اور اس کے سوااور جو چیزیں نکاح سے تعلق رکھتی ہوں ان سب کاعلم فرض ہوجاتا ہے آگر آدمی کوئی پیشہ کرتا ہے۔ تواس پیشہ کاعلم بھی اس پر فرض ہوجاتا ہے۔اگر سود اگر ہے تو سودے کے مسائل اور بع کی شرطیں معلوم کرنا فرض ہے تاکہ بیع باطل سے بچے۔اس لیے تھاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د کانداروں کو درے مار کر علم کھنے کے لیے تھیجتے تھے۔اور فرماتے تھے کہ جو کوئی بیع کے احکام نہ جانے اے تجارت نہ کرناچاہے کہ لاعلمی میں سود کھائے گااور خبر بھی نہ ہوگی۔اسی طرح ہر پیشہ کا ایک علم ہے۔ حتی کہ اگر جام ہے تواس کو یہ جاننا جا ہے کہ آدمی کے بدن سے کیا چیز کا شخ کے لائق ہے اور تکلیف کے وقت کون سا وانت اکھاڑنے کے قابل ہے اور کتنی دواز خموں میں کام کرتی ہے اور علی بند االقیاس اور بیہ علوم ہر متحض کے حال کے موافق ہوتے ہیں-بزاز پر پیشہ عجامت سیکھنا فرض نہیں ہے جو کام کرنے کے لائق ہیں ان کے علم کی مثال ہے تھی اور جو کام نہ کرنے کے لائق ہیں ان کاعلم بھی فرض ہے۔لیکن ہر شخص کے حال کے موافق مختلف ہے۔اگر کوئی شخص اطلس اور دیبا پننے کی قدرت رکھتا ہے یاشر اب خوروں یاسور کا گوشت کھانے والوں کے پاس یا غصب کی جگہ میں رہتا ہے یامال حرام اپنے قضے میں رکھتا ہے۔ تو علماء پر واجب ہے کہ اے ان باتوں کا علم سکھادیں کہ سے حرام ہے تاکہ وہ اس سے دست پر دار ہواور اگر کسی وجہ عور توں سے ملا جلار ہتاہے تواس پر پیہ جاننا فرض ہے کہ کون عورت محرم ہے اور کون نامحرم اور کے ویکھناروا ہے اور کے دیکھنا نارواہے۔اور بید علم بھی ایک کے حال کے اعتبارے مختلف ہے۔اس لیے کہ جو کوئی ایک کام میں ہو-دوسروں کے کام کاعلم سیکھنا فرض نہیں۔ مثلاً عور تول پریہ جاننا فرض نہیں ہے۔ کہ حالت حیض میں طلاق دیناناروا ہے۔ اور جو مروطلاق دیناچا ہتا ہواس پریہ مسائل جاننا فرض ہیں-اور جو کام دل سے تعلق رکھتے ہیں-ان کی بھی دوقتمیں ہیں-

ایک قتم دل کے حالات سے تعلق رکھتی ہے۔ایک اعقادات سے اس کی مثال سے ہے۔ آدمی کے لیے جاننافرض ہے۔ کہ کینہ 'حسد' تکبر 'گمان بد اور ایسے امور حرام ہیں اور اس کا جاننا سب پر فرض عین ہے اس لیے کہ کوئی شخص ان عاد توں سے خالی نہیں۔ تواس کا علم اور اس کے علاج کا علم فرض ہے۔ کیو نکہ اس قتم کی ہماری عالمگیر ہے۔اور بے علم کے اس کا علاج نہ ہوگا۔ لیکن ہج معلم اور اجارہ اور ربین اور اس قتم کے معاملات کا علم جو فقہ میں نہ کور ہے۔ فرض کفایہ ہے 'فرض عین نہ ہوگا۔ لیکن ہج معلم اور اجارہ اور ربین اور اس قتم کے معاملات کا علم جو فقہ میں نہ کور ہے۔ فرض کے جو ایسے معاملات کرنا چاہتا ہو اور اکثر مخلوق ان معاملات سے خالی نہیں رہ سکی دوسری قتم جو اعتقاد اس ہے جو واجب ہے۔ یہ اگر شک ایسے اعتقاد میں بچھ شک پیدا ہو جائے تواگر شک ایسے اعتقاد میں ہے جو واجب ہے۔ یا جس اعتقاد میں شک آنا در ست نہیں ہے تواس شک کودل سے نکال باہر کرنا فرض ہے۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ طلب علم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ کیونکہ کوئی مسلمان جنس علم سے مستغنی و بے پرواہ نہیں۔ باتوں سے معلوم ہوا کہ طلب علم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ کیونکہ کوئی مسلمان جنس علم سے مستغنی و بے پرواہ نہیں۔ باتوں سے معلوم ہوا کہ طلب علم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ کیونکہ کوئی مسلمان جنس علم سے مستغنی و بے پرواہ نہیں۔ باتوں سے معلوم ہوا کہ طلب علم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ کیونکہ کوئی مسلمان جنس علم سے مستغنی و بے پرواہ نہیں۔ اس وجہ سے باتوں مقابلہ کے خرمایا ہے کہ خوال مقابلہ کی خرورت سے کسی طرح خالی نہیں۔ اسی وجہ سے رسولِ مقبول علی خوالت واو قات کے ساتھ بدلتارہ تا ہے۔ اور اگر کوئی شخص علم کی ضرورت سے کسی طرح خالی نہیں۔ اسی وجہ سے رسولِ مقبول علی خوالت واو قات کے ساتھ بدلتارہ تا ہے۔ اور اگر کوئی شخص علم کی ضرورت سے کسی طرح خالی نہیں۔ اسی وجہ سے رسولِ مقبول علی مقبول علی ہو کہ کوئی مقبول علی مقبول علی نہیں۔

کوئی مسلمان ابیا نہیں ہے جس پر طلب علم فرض نہ ہو یعنی جس شخص کو جس علم کی ضرورت ہے اس پر اس کا سیکھنا بھی فرض ہے۔

#### 

فصل : جب بید معلوم ہو گیا کہ ہر شخص پروہ علم سیکھنا فرض ہے جس کا معاملہ وہ کرتا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ عوام الناس
ہیشہ اس خطرہ میں ہیں کہ ان کو کوئی کام آپڑے ۔وہ بیانہ سیجھیں کہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔اورا ہے بے خوف و خطر
عادانی ہے کر پیٹھی ۔اگر اس کام کی اکثر حاجت ہوتی ہے اور وہ کام نادر نہیں ہے توان کی نادا نتی کاعذر کچھ عذر نہیں ۔ مثلاً
حالت چیض میں یاحالت چیض میں عسل سے پہلے کوئی شخص اپنی ہوی کے ساتھ جماع کرے اور کے کہ میں نہیں جاناتھا
کہ بیہ منع ہے تواس کا بیہ عذر نہیں یا کوئی عورت صبح سے پہلے پاک ہواور مغرب اور عشاء کی نماز قضانہ کرے کہ بیہ
مسئلہ اسے نہیں معلوم یا کوئی مر داپنی ہوی کو حالت چیض میں طلاق دے اور اسے یہ فیصلہ نا معلوم ہو کہ ایس حالت میں
طلاق دینا حرام ہے - تواس کی لا علمی کاعذر قبول نہ ہوگا - قیامت کے دن اس سے کما جائے گاہم نے تجھ سے کہ دیا تھا کہ
طلب علم فرض ہے - تواس سے کیوں بازر ہا کہ مبتلائے حرام ہوا - ہاں جو کام ناروا ہے اور اس کے کرنے کی تو قع نہ ہو اور

فصل : جب بیہ معلوم ہواکہ عوام اس خطرہ سے بھی خالی نہیں۔ تو معلوم ہواکہ آدمی کے لیے علم سے بہتر اور بزرگ تر کوئی شغل نہیں۔ آدمی کام جو کر تا ہے دنیا کے واسطے کر تا ہے۔ تو علم بھی بہت لوگوں کے لیے اور پیشوں سے بہتر ہے۔

کیوں کہ علم سکھنے والا چار حالتوں سے خالی شمیں یا خیرات پانے کی وجہ سے خواہ اور کسی وجہ سے و نیا کی طرف ہے ۔ طمئن ہے-اور کافی مال اس کے پاس ہے- تو علم اس کے مال کی حفاظت کاذر بعہ ہو گااور دنیا میں اس لیے بیرباعث عزت اور عقبی میں اس کے لیے موجب سعادت ہوگا۔اس کے پاس کافی اور وافی مال نہ ہو۔ مگر اس میں قناعت کی صفت ہو کہ جو پچھ ہو اسی پراکتفاکر تاہے۔اور مسلمان ہوتے ہوئے درویشی کامر تبہ بھی جانتاہے کہ درویش امیر ول سے پانچ سوبر س پہلے جنت میں جائیں گے۔ایے مخص کے حق میں بھی علم آسائش دنیااور سعادت عقبیٰ کا سبب ہو تا ہے یا جانتا ہے کہ اگر میں علم سیکھوں گا توبیت المال سے یا مسلمانوں بھا ئیوں کے ہاتھ سے حق حلال مجھے اس قدر ملے گاکہ میرے لیے کافی ہوگا-اور مالِ حرام نہ ڈھونڈ ناپڑے گا اور باد شاہ ظالم سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی- توان نتیوں قسموں کے طالبِ علم کے لیے علم طلب کرنادین ووٹیامیں سب کامول سے بہتر ہے۔ چوتھاوہ شخص ہے۔ جو معاش نہ رکھتا اور طلب علم ہے اس کا مقصود دنیا حاصل کرنا ہو-اور زمانہ ایسا ہو کہ بادشاہی روزینہ کے سواجو حرام اور ظلم سے ہویالو گوں سے لینے کے سواجو ریااور ذات کے ساتھ ہو- تلاش معاش کی اور صور تیں مفقود ہول توایسے شخص کو اور جس کسی کو طلب علم سے جاہ و مال مقصود ہواور علم سے جاہ مال پیداکرے گا تواس سے بہتر ہیہے کہ جوعلم فرض نہیں ہیں-ان سے جب فارغ ہو توکسبو ہنر اور دستکاری وغیرہ سکھے -ورنہ ایبا آدمی اور آدمیوں کے لیے شیطان بن جائے گا-اس کے ذریعے سے لوگ بہت تباہ اور سخت گر اہ ہوں گے -جو جابل اے حرام کامال لیتے حیلے اور تاویلیں کرتے دیکھے گا-وہ دنیاحاصل کرنے میں اس کی اقتداء كرے گااور بھائى كى نسبت ضلالت لوگول ميں زيادہ تھيل جائے گ-ايساعالم جتنا كمتر ہو- بہتر ہے (خس كم جمال پاك) تو آدی کے لیے ہی بہتر و مناسب ہے کہ دنیا کو دنیا کے کا مول سے ہی طلب کرے اور خدا کا نام خداہی کے لیے ہے۔ وین كے كامول ميں دنيا تلاش نه كرے - كوہر آب دار ميں نجاست نه بھر ،

اگر کوئی مخص کے کہ دنیا کی طرف ہے ہمیں علم خود خود پھیرے گا- جیسا کہ سلف صالحین نے کہا: تَعَلَّمُنَاالُعِلُمَ لِغَیْرِ اللّٰهِ فَاَنَی الْعِلْمُ أَنُ یَکُونَ إِلَّا الِلّٰهِ لِیْنَ ہِم نے علم نہ پڑھا مگر علم ہمیں خود خدا کی طرف لے گیا-

تعلمناالعِلم لِغیر اللہِ فائی العِلم ان یکون اِللہِ اللہِ العِلم ان یکون اِللہِ اللہِ اللہِ اللہِ فائی اللہِ فائی اللہِ فائی اللہِ فائی اللہِ فائی اللہِ اللہِ فائی اللہِ فائی اللہِ اللہ فائی اس کاجواَب یہ ہے وہ کتاب و سنت اور راہ آخر ت اور خفا اُن شریعت کا علم تھا۔ تو وہ ان او گوں کے دلوں میں رجوع خدا تھا۔ وہ و نیا کے لائج کوبر اجانے تھے۔ برر گوں کو دیکھتے تھے کہ و نیا ہے بھا گتے ہیں۔ ان او گوں کی آرزو تھی کہ ایسے بزرگوں کی اطاعت اور اقتداء کریں۔ جب علم وہ تھا اور زمانہ ایسا تھا۔ تو لوگ اس بات کی توقع کر سکتے تھے کہ خود علم کی صفت پر ہو جائیں گے۔ علم ان کا تابع نہ ہو جائے گا۔ اور جو علوم اس زمانے میں پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے اپنے نہ ہب کے خلاف جو علوم میں جیسے فلسفیات وغیر ہاور علم کلام اور قصہ کہانی اور واہی تباہی میں پڑھے جاتے ہیں۔ جینے اپنے نہ ہب کے خلاف جو علوم میں جیسے فلسفیات وغیر ہاور علم کلام اور قصہ کہانی اور واہی تباہی باتیں اور معلم اس زمانے کے معلم بھی ایسے کہ علم کوزاغ د نیا کو پھند ابناتے ہیں۔ یعنی علم سے حصول د نیا کے سوابھی دین کا خیال بھی ان کو نہیں آتاان کی صحبت اور ان سے علم سکھنا آدمی کو د نیا کی طرف ہے ہر گزشیں پھیر سکتا ہے۔ خیال بھی ان کو نہیں آتاان کی صحبت اور ان سے علم سکھنا آدمی کو د نیا کی طرف ہے ہر گزشیں پھیر سکتا ہے۔

وَلَيْسَ الْحُبَرُ كَالْمُعَائِنَةِ اگلے لوگوں كاحال سنا ہواہے اور اس زمانہ كے علم اور عالموں كاحال ديكھا ہواہے -اور مصرع -شنيدہ كے بو دما مند ديدہ

اوربيرار نبين موسكا-مصرع:

چەنبىت فاكرلباعالم پاك

اے عزیز تو و کھے کہ اس زمانے کے علاء و نیا کے عالم ہیں یادین کے اور لوگوں کو ان کا حال و کھے کر فائدہ ہوتا ہے۔

نقصان لیخی ہید لوگ ہرگز دین کے عالم نہیں ہیں۔ ان کے حالات و کھے کر دین کے اعتبار سے خلق کا نقصان ہی ہوتا ہے۔

ہال اگر عالم متلی اور پر ہیزگار ہو اور علائے سلف کا تنبی اور فرما نبر دار ہو اور ایسے علوم پڑھاتا ہو جس میں و نیا کے غرور اور

فریب سے ڈرنے کا ہیان ہو تو ایسے عالم سے پڑھنا کیسائس کی صحبت باعث منفعت ہے۔ بائے اس کی زیار سے بھی موجب
سعادت آدمی اگروہ علم سے جو مفید ہوتا ہے۔ تو سجان اللہ ہیہ سب کا موں سے بہتر ہے اور مفیدوہ علوم ہیں۔ جن سے دنیا

کی حقارت اور عقبیٰ کی عظمت کے حالات معلوم ہوں اور جن سے آدمی آخرت کے مشکروں اور دنیاداروں کی نادانی اور
حمادت کو جاننا ہے اور کبر ریا حسد عجب میں جو اور جن سے آدمی آخرت کے مشکروں اور دنیاداروں کی نادانی اور
میں بھی ایسا ہے جیسے پیاسے کے حق میں پانی اور پیمار کے حق میں دوا۔ لا لیجی جب فقہ اور خلاف نہ بہ بعلوم منطق حکمت
میں بھی ایسا ہے جیسے پیاسے کے حق میں پانی اور پیمار کے حق میں دوا۔ لا لیجی جب فقہ اور خلاف نہ بہ بعلوم منطق حکمت
میں بھی ایسا ہے جیسے پیاسے کے حق میں پانی اور پیمار کے حق میں دوا۔ لا لیجی جب فقہ اور خلاف نہ بہ بعلوم منطق حکمت
میں بھی ایسا کے جس سے پیماری اور بوٹھ جائے اس لیے کہ ہی علوم آکٹر طور پر فخر 'عد اوت 'خود آرائی' تکبر ' تلاش جاہو و و فیر دوا کھائے جس سے پیمار کی دوا کھائے جس سے بیمار کی دوا کھائے جس سے بیمار کی دوا کھائے جس سے بیمار کی دوا کھائے ہیں۔ اور بھتانا یادہ پڑھے گا اتابی ہی بالیت ہید ماوصاف میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر آدمی ایسا کو حق کی کرتے اور خلاف نہ جب علوم میں مشغول رہتے ہیں۔ ایس صورت حال پیدا ہو جو جائے ہے کہ آگر بھی اس سے قوبہ کر باچاہے بھی توا سے توبہ دشوار ہوتی ہے۔

### تیسری اصل طمارت کے بیان میں

خداتعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک اور ستھر ارہے والوں کودوست رکھتاہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ ه

لعنى الله تعالى لو كون كودوست ركمتاب اوررسول مقبول علي في فرمايا:

الطَّهُوُرُ شَطَرُ الْاِيْمَانِ تواے عزيز بير گمان نہ کرنا کہ بير سب تعريف و فضيلت بدن اور کپڑے کی نفاست اور پاکيزگی کی ہے بلحہ نظامت

کے چار درجے ہیں- پہلا درجہ دل کوماسوائے اللہ سے پاک کرنا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: قُلَ اللّٰهُ ثُمَّ ذُرُهُمُ

اوراس سے مقصود ہے کہ ماسوائے اللہ سے جب دل خالی ہوگا۔ تواللہ کے ساتھ مشغول دمستغرق ہوگا۔اوریمی کلمہ طیب نہ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ - كَى تَحْقِيقَ ہے - صدیقوں كا درجہ كمال ايمان و تصدیق ہے - اور ماسو كی اللہ سے پاک ہونا نصف ايمان ہے - يعنی ايمان قالب ہے - اور اے جانِ عزيز جب تک تو ماسوائے اللہ سے پاک دل نہ ہوگا - ياد حق سے آراستہ ہونے كے قابل نہ ہوگا-

دوسر ادرجہ حسد' تکبر ریا'حرص' عداوت' وغیرہ اخلاق ناپندیدہ سے ظاہر دل کو پاک و صاف کرنا ہے تاکہ تواضع' قناعت' توبہ 'صبر' خوف ورجاہ اور محبت وغیرہ -اخلاق پاک و پسندیدہ کے ذریعے دل کوپاک کرنانصف ایمان ہے-تیسر ادرجہ غیبت جھوٹ اور حرام کھانا' خیانت کرنا' نامحرم عورت کو دیکھنا اور گناہوں سے جوارح لیخی ہاتھ پاؤل وغیرہ ظاہری اعضاء کوپاک رکھنا تاکہ تمام کا موں میں اور فرمانبر داری سے آراستہ ہو جائیں بیر زاہدوں کے ایمان کا درجہ

ہے اُور جوارح کوسب حرام چیزوں سے پاک رکھنانصف ایمان ہے۔ حریت کے اس اس کی خوار میں سے ایک کرنا میں تاک کر کو سجوں غیر دار کلان نیاز سے آراہ تا ہواں

چوتھا در جہ کپڑے اور بدن کو نجاست سے پاک رکھنا ہے تاکہ رکوع مجود وغیرہ ارکان نماز سے آراستہ ہول سے مسلمانوں کی طمارت کا درجہ ہے۔ اس لیے کہ مسلمان میں اور کا فر میں عملی طور پر نماز سے فرق ہو تاہے اور بیہ طمارت بھی نصف ایمان ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے چاروں درجوں میں طمارت وپاکیزگی نصف ایمان ہے اور چونکہ پاکیزگی نصف اول ہے۔ اس وجہ سے رسول مقبول عقیصے نے فرمایا کہ :

بنی الدِّین عَلَی النّظافَة م النّظافة م النّظافة م النّظافة م النّظافة م النّظافة من النّ

جی ہوناور کیڑے کی طمارت اور پاکیزگی جس کی طرف لوگ متوجہ ہیں اور جس میں سب کو شش اور محنت کرتے ہیں اخیر درجہ کی پاکیزگی ہے۔ اس کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ ہیں ہور جس میں سب کو شش اور محنت کرتے ہیں اخیر فرجہ کی پاکیزگی ہے۔ اس کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ ہیں ہے کہ اور تمام طمار تول سے یہ آسان ہے۔ اور لوگ بھی اس ظاہر کی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں۔ اور اس سے آدمی کو زاہد جانے ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں کے لیے یہ آسان ہے۔ لیکن حسد مجریادوستی دنیاسے دل کی پاکی اور گناہوں سے بدن کی پاکی اس میں نفس کا پچھ سے نفس کا پچھ مزہ نہیں آتا۔ اور خلق کی نظر اس پر نہیں پڑتی۔ اس لیے کہ میرباتیں خدا کے دیکھنے کی ہیں۔ خلق کے دیکھنے کی نہیں۔ اس وجہ سے ان کی طرف کوئی دغیت نہیں کرتا۔

فصل: ظاہری طہارت اگرچہ اخیر درجہ کی طہارت ہے۔ گر پھر بھی اس کی بوی فضیلت اور شان ہے۔ بھر طیکہ آوابِ طہارت جالائے وسوسہ اور اسر اف کو دخل نہ دے۔ اگر دخل دیا تووہ طہارت مکروہ ہو جائے گی-بلحہ طہارت کرنے والا گنگار ہو جائے گا-اور یہ زیادہ احتیاط جو صوفیوں کی عادت ہے۔ یعنی یا تابے چڑھانا-چادر سرے اوڑ ھناجو پانی یقیناً پاک ہو

اے اور لوئے کو دھیان رکھنا کہ کوئی اس میں ہاتھ نہ ڈالے تو یہ سب باتیں اچھی ہیں۔ جو فقیہ لوگ ان ہاتوں کا کاظ نہیں رکھتے۔ انہیں صوفیاء پراعتراض نہ کرناچاہے۔ گرکی شرطے اور صوفیاء کو بھی نہ چاہیے کہ فقماء اور دو سرے لوگوں پر جو اتنی احتیاط نہیں کرتے اعتراض کریں کہ یہ احتیاط صرف بہتر ہے۔ وہ بھی چھ شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ اس احتیاط میں وقت گزارنے کے سب اور کسی بہتر کام ہے محروم نہ رہے اس لیے کہ اگر کسی کو طلب علم میں مشغول بھونے کی استعظاعت ہے بیالی ہے فورو فکر میں مصروف ہونے کی قدرت ہے۔ جو کشف میں زیادتی کا باعث ہو۔ یا ایسے کسب کی طرف متوجہ ہونے کی طاقت ہے۔ جو اپنی ذات یا اہل وعیال کی پرورش کے لیے کھایت کریں جس کی بدولت لوگوں کے طرف متوجہ ہونے کی طاقت ہے۔ جو اپنی ذات یا اہل وعیال کی پرورش کے لیے کھایت کریں جس کی بدولت لوگوں سے سوال کی نہ حاجت پڑے۔ لوگوں کی دست مگری ہے ہو گرا حتیاط طہارت میں زیادہ ضروری ہیں۔ اس وجہ سے صحابہ کبار مضوان اللہ تعالی علیہ مجموعی الی احتیاط کرنا چاہے کیونکہ یہ امورا حقیاط طہارت سے زیادہ ضروری ہیں۔ اس وجہ سے صحابہ کبار اصوب خروری کا مول میں مشغول تھے۔ اس بناء پر شکریاؤں چلتے تھے زمین پر نماز پڑھتے تھے۔ خاک پر پیٹھتے تھے۔ کھانا کھاکر تکووں میں ہاتھ ملتے تھے۔ گھوڑے اونٹ وغیرہ کے لیسنے سے پر ہیز نہ کرتے تھے۔ دل کی پاک میں بہت کو شش کھانا کھاکر تکووں میں ہو تھے۔ دل کی پاک میں بہت کو شش کا تہ تی ہو۔ تو صوفیاء کو اس پر اعتراض کرنا لاگن نہیں کہ احتیاط نہ کرنے اسے اہل احتیاط پر اعتراض کرنا لاگن نہیں کہ احتیاط نہ کرنے احتیاط نہ کرنے۔ احتیاط کر چابجر ہے۔

دوسری شرطیہ ہے کہ اپنے آپ کوریااورر عونت سے بچائے رکھے کیوں کہ جوالی احتیاط کر تاہے وہ ہمہ تن زبان عن کر پکار تا پھر تاہے کہ میں زاہد ہوں۔ اپنے آپ کو ایساپاک رکھتا ہوں اور اے اس بات میں عزت اور شرف عاصل ہو تا ہے۔ اگر زمین پر پاؤں رکھتا ہوں۔ یااور کسی کے لوٹے سے طمارت کر تاہے تو ڈر تاہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے گر جاؤں گا۔ اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو آزمائے لوگوں کے سامنے زمین پر پاؤں رکھے۔ چیزوں میں احتیاط کرے۔ اپناطن میں احتیاط کرے۔ اس وقت اس احتیاط کرے۔ اگر اس کا نفس اس بارے میں پھی نزاع کرے تو سمجھ لے کہ ریاکام ض اس میں گھس آیا ہے۔ اس وقت اس پر واجب ہو جا تاہے نگے پاؤں پھرے اور زمین پر نماز پڑھے اور احتیاط سے ہاتھ اٹھائے۔ کیوں کہ ریاحرام ہے اور احتیاط سنت ہے۔ جب ریاسے احتیاط ترک کے بغیر کے نہیں سکتا تو اے احتیاط چھوڑ دینا ضروری ہے۔

تیسری شرط بہ ہے کہ احتیاط کو اپنے اوپر فرض نہ کرے - ترک احتیاط میں جو مباح ہے - کبھی کبھی اسے بھی اختیار کرے - چنانچہ رسول مقبول عقیقے نے ایک مشرک کے برتن سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عورت کے برتن سے طہارت کی اور ان حضر ات نے اکثر او قات خاک پر نماز پڑھی اور جو شخص سونے کے لیے زمین پر پچھ نہ چھا تا تھا۔ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے - توجو کوئی ان حضر ات کی خصلت سے پر ہیز عادت وروش کو چھوڑ دے گا۔ اس کا تفس ان حضر ات کی خصلت سے پر ہیز عادت وروش کو چھوڑ دے گا۔ اس کا تفس ان حضر ات کی دلیل ہے کہ اس کے نفس نے اس احتیاط میں عزت اور لذت حضر ات کی دلیل ہے کہ اس کے نفس نے اس احتیاط میں عزت اور لذت

پائی ہے-اباے احتیاط سے ہاتھ کھنچنا مشکل ہو چکاہے-

چو تھی شرط ہیہ جس احتیاط ہے مسلمانوں کے دل کو تکلیف پنچ اسے چھوڑ دے۔ کیوں کہ مسلمانوں کے ول کو تکلیف دینا حرام ہے۔اور ترک احتیاط ہے حرام نہیں جیسے کہ کوئی غلام راہ میں ہاتھ پکڑنے کا ارادہ کرے یا معانقة كرناچا ب اور حالت بير موكه اس كريدن سے پيينه بهه ربامواور دوسر المحض اپنابدن سمينے اور پچائے توبير حرام ہے بلحہ خلق سے پیش آنا اور مسلمانوں سے میل جول رکھنا ہزار اختیاط سے بہتر ہے اور مبارک اور افضل ہے۔اس طرح اگر کوئی کسی کی جانماز پر پاؤل ر کھنا چاہے یا کسی کے لوٹے سے طہارت کرنایار بن میں پانی پینا چاہے تواہے منع کرنا اور اپنی کراہت ظاہر نہ کرنا جا ہیے۔ کیوں کہ ایک بار جناب سرور کا سنات علیہ افضل الصلوة و انمل التحیات نے آب ز مزم طلب فرمایا- حضرت عباس رضی الله عنه نے عرض کی یار سول الله نوگوں نے اس میں بہت ہاتھ ڈالے ہیں-تھنگھولا ہے۔ ٹھسر یے میں خاص ڈول آپ کے لیے منگا کرپانی نکال دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ نہیں میں مسلمانوں کے ہاتھ کی برکت کو پیند کر تا ہوں۔ اکثر جاہل قاری ان باتوں کو نہیں پیچانے اور جو مخض احتیاط نہ کرے۔اس سے اپنے آپ کو پچاتے ہیں اور اسے رنجیدہ کرتے ہیں - اور بسااو قات ایسابھی ہو تاہے کہ ان کے والدین اور دوست جب ان کا لوٹایا کپڑا لینے کو ہاتھ بڑھاتے ہیں تووہ ترش کلامی پر آتے ہیں اور بدنا جائز ہے۔اور جو احتیاط کہ واجب نہیں اس کے سبب سے یہ امور کیسے ورست ہو جائیں گے اور اکثر ایبا ہو تا ہے کہ جولوگ ایسی احتیاط کرتے ہیں ان کے دماغ میں تكبر پيدا ہو جاتا ہے -لوگوں پريہ احسان جتاتے ہيں كہ ہم اليي احتياط عمل ميں لاتے ہيں -اور اپنے آپ كولوگوں سے چاکر انہیں دکھ دیناغنیمت جانتے ہیں-اور اپنی پاکیزگی کی تفصیلات لوگوں سے بیان کرکے فخر کرتے ہیں-اور انہیں بدنام كرتے ہيں- صحابہ رضي اللہ تعالیٰ عنهم جس آسان طريقه پر چلتے تھے-اسے اختيار نہيں كرتے-جو مخص فقط پھر ہے استنجاکرے تو اس فعل کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔اور یہ سب برے اخلاق ہیں۔اور جس محض سے بھی و قوع میں آئیں اس کی نجاست باطنی پر و لالت کرتے ہیں-ول کوالی خبیث عاد تول سے پاک ر کھنا ضروری ہے کہ بیرسب امو**ر** باعث ہلاکت ہیں-اوران احتیاط کی باتوں کوٹرک کرنا ہلاکت کا موجب نہیں ہے-

پانچویں شرط بہے کہ کھانے پینے کی چیز اور بات کرنے ہیں اس احتیاط کو نگاہ رکھے کہ بیر بہت ہی ضرور کی ہے۔
اور جب ضرور کی امر سے ہاتھ رو کا لیعنی اسے نہ کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اور باتوں میں یہ احتیاط فقط رعونت کے تحت
ہے۔یا محض عادت ہے۔ جیسے کوئی شخص کھانا تو تھوڑی ہی بھوک گئنے کے ساتھ کھاتا ہے۔اس میں تو پچھ بھی احتیاط نہیں
کرتا پھر احتیاط سو جھتی ہے۔ جب تک ہاتھ منہ نہیں دھوتا نماز نہیں پڑھتا۔ اتنا نہیں جانتا کہ جو چیز نحس ہو اس کو کھانا
حرام ہیں اگر نحس ہے تو بلا ضرورت کیوں کھاتا ہے۔اگر پاک ہے تو ہاتھ کیوں دھوتا ہے۔ پھر جب منہ دھویا تو جس کپڑے
پر عوام الناس بیٹھتے ہیں اس پر نماز نہیں پڑھتا یہ معلوم نہیں کہ عوام الناس کے گھر کا پیا ہوا کھانا کیوں چکھ لیتا ہے۔اس میں
احتیاط کیوں نہیں کرتا۔ حالا نکہ لقمہ کی پاکی میں احتیاط بہت ہی ضرور ک ہے اور ایسے لوگ اکثر باز اری لوگوں کے گھر کا پکا

کھانانوش کر جاتے ہیں۔اوران کے کپڑوں پر نماز نہیں پڑھتے۔ پیرہا تیں احتیاط میں سے ہونے کی دلیل ہیں۔

چھٹی شرط بیہ ہے کہ اپنی احتیاط منہیات اور مکرات کے ساتھ نہ کرے۔ مثلاً تین بارے زیادہ طہارت نہ کرے کہ چو تھی بار بلا ضرورت منع ہے یا طہارت میں دیر لگائے کہ کوئی مسلمان اس کا منتظر ہے اور یہ ملنانہ چاہے۔ یا فضول پائی بہائے یااول وقت ہے تا خیر کرکے نماز پڑھے یا امام ہو کر جماعت کو انتظار میں رکھے یا کسی سے کام کاوعدہ کیا ہو اور اسے دیر ہوتی ہویا اس سبب سے اس مسلمان کے کسب و کمائی کا وقت ضائع ہوتا ہویا اس کے عیال واطفال تباہ ہوتے ہوں ایسے کام اس احتیاط کی وجہ سے جو فرض نہیں ورست نہیں ہیں یا مبحد میں اپنا مصلی اس لیے بہت پھیلا کر کہ اور کسی اور کا کپڑا اسے نہ چھو جائے۔ اس میں تین چیزیں ممنوع ہیں ایک ہیر کہ ایک فکڑ الور مسلمانوں سے غضب کیااور چھین لیا۔ حالا نکہ اس کو حقب کیا ور میں جو کہ کا ندھے ہو اور میں ایک ہوئی نہیں ہوت جس میں بہت لمبا چوڑا مصلی چھا ہو۔ ملی ہوئی نہیں ہوت کو اور سنت ہیہ کہ کا ندھے سے کا ندھا ملار ہے۔ تیسری ہیر کہ مسلمان سے ایسا پر ہیز کر تا ہے۔ جیسا کے اور تایاک ہوگئی ور سب سے ان کے مر حکب ہیں اور انہیں ہوئی وار انہیں جانے۔

قصل: اے عزیزجب تونے یہ جان لیا کہ ظاہری طمارت باطنی طمارت سے الگ ہے۔اور باطن کی تین طمار تیں ہیں۔ ایک گنا ہوں سے اعضائے ظاہری کی طمارت دوسری اخلاق بدسے ظاہر دل کی طمارت تیسری ماسوی اللہ سے باطن دل کی

طمارت- تواب جان که ظاہری طمارت کی بھی تین قتمیں ہیں-ایک نجاست سے طمارت دوسری حدث و خباشت اور

تيسرىبدن مين فضول چيزيں جوبو هتى بين ان سے طمارت مثلاً ناخن بال ميل وغيره-

پہلی قتم: ۔ یعنی نجاست سے طمارت اے عزیز تو جان کہ جق سجانہ تعالی نے جمادات کی قتم ہے جتنی چزیں پیدا کی ہیں وہ سب پاک ہیں۔ گر شر اب تھوڑی ہویا ہمت سب ناپاک ہے۔ اور جتنے جانور ہیں سب پاک ہیں۔ گر کتااور موراورجو جانور مر جائے ناپاک ہے۔ گر آدمی اور مجھلی اور مُڑی دل اور جن جانوروں کے بدن میں بہتا ہوا المونہ ہو جیسے کھی ' مجھواور کیڑے جو اناج میں پیدا ہوتے ہیں اور جو چیز جانوروں کے اندر مستحیل اور متحیر نہ ہوئی ہوپاک ہے جیسے پیدنہ اور آنسو اورجو چیز ناپاک ہے اس کے ساتھ نماز در ست نہیں گر پانچ قتم کی نجاست و شواری کے سب معاف ہے۔ ایک تین پھر یا فرھیلے لینے کے بعد بر اذکا جو اثر باقی رہ جائے ہشر طیکہ اپنے مقام سے پھیلا ہوانہ ہو۔ دوسری سر کی کیچڑ گو اس میں بھینی فرھیلے لینے کے بعد بر اذکا جو اثر باقی رہ جائے ہشر طیکہ اپنے مقام سے بھیلا ہوانہ ہو۔ دوسری سزک کیچڑ کو اس میں بھی نیس ہو کے نماز میں گر پڑے ۔ بیا تھی گوڑاو غیرہ کیچڑ معاف ہے۔ جس سے آدمی اپنے آپ کو چانہ سکے۔ یہ نہیں کہ آدمی کیچڑ معاف نہیں ہو۔ کہ یہ امور نادر ہیں اور اثنی کیچڑ معاف نہیں ہو کے نماز شیری دہ جو موزہ میں بھر جائے مگر اسی قدر جس سے چنا ممکن نہ ہو۔ اگر موزہ کو زمین پر رگر ڈالا اور اسے پنے ہوئے نماز بیر می ہیں مور جائے مگر اسی قدر جس سے چنا ممکن نہ ہو۔ آگر موزہ کو زمین پر رگر ڈالا اور اسے پنے ہوئے نماز بیر ہو۔ گو پیدنہ بھی آیا ہو۔ پانچ میں سرخی ماکل جو چھوٹے پڑھی تو معاف ہے۔ گو پیدنہ بھی آیا ہو۔ پانچ میں سرخی ماکل جو چھوٹے

چھوٹے دانوں سے نکلے معاف ہیں اس لیے کہ آدمی کابدن اس سے خالی نہیں ہوتا۔اسی طرح جو صاف رطوبت خارش دانوں سے نکلے وہ بھی معاف ہے۔لیکن جو بردادانہ ہے اور اس سے پیپ نکلے۔اس کا پھوڑے کا حکم ہے اور وہ کم ہوتا ہے۔ اس کا دھونا واجب ہے۔اگر دھونے کے بعد اس کا پچھ اثر باقی رہ جائے تو امید ہے کہ معاف ہو جائے۔اگر کسی نے فصد کھلوائی ہو۔یا کسی کے زخم لگا ہو۔ تو اس کے خون کو دھونا چاہیے۔اگر پچھ رہ جائے اور دھونے میں خطرہ ہویا کسی قضاکرنا چاہیے کہ ایساعذر نادر اور کم ہوتا ہے۔

تصل : جو جگہ نجس ہواور ایک بار اس پر پانی بہہ جائے توپاک ہو جاتی ہے۔لیکن اگر عین نجاست ہو تو اس کو دھونا چاہیے۔ تاکہ عین اور جرم نجاست زائل ہو جائے۔اور اگر دھویا اور ملا اور کئی بار اسے ناخن سے کھر چابایں ہمہ اس کی رنگت اور بوباتی رہے توباک ہے اور جوبانی خدا تعالیٰ نے بید اکہا ہے۔خودیاک ہے اور دوسری چیز کایاک کرنے والا ہے

تغیر ہوا ہو توپاک کرنے والا بھی ہے-دوسری قتم :- طہارت حدث اس میں پانچ چیزیں جاننا چاہیے- پاغانہ پھرنے پییٹاب کرنے کے آواب استنجا کرنے کے آواب'وضو کے آواب عنسل کے آواب' تیم کے آواب-

فصل : پاخانہ جانے کے آواب کے بیان میں : اگر آدمی صحر اہیں ہو تو چاہیے کہ لوگوں کی نگاہ سے دور ہو جائے اور ممکن ہو تو اور اور اور کی آڑیں ہو جائے اور بیٹھنے سے پہلے شر مگاہ نہ کھولے اور آفاب وہ اہتاب کی طرف منہ نہ کرے اور قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرے - لیکن اگر بیت الخلاء میں ہو تو درست ہے مگر اولی بیہ ہے کہ قبلہ دا ہنے بایا ئیں طرف رہے - جہاں لوگ جمع ہوتے ہوں - وہاں نہ پاخانہ پھرے نہ پیشاب کرے - پانی میں کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے میوہ دار در خت کے بنچ اور کسی بیل میں نہ پاخانہ پھرے نہ پیشاب کرے - خت زمین پر اور ہوا کے رخ پیشاب نہ کرے - تاکہ اس پر چھینٹی نہ پڑیں - اور بل میں نہ پاخانہ پھرے نہ پیشاب کرے - جہاں لوگ وضویا عسل کرتے ہوں - وہاں پیشاب نہ کرے - اور با ئیں پاؤں پر بے عذر کھڑے جب پاخانہ جانے گے تو بایاں پاؤں پہلے رکھے - اور جس چیز میں زور دے کر پیٹھے - جب پاخانہ جانے گے تو بایاں پاؤں پہلے رکھے - اور جس چیز میں

خداکانام ہو-اسے اپنے ساتھ نہ لے جائے اور پاخانہ پیشاب کو ننگے سر نہ جائے پاخانہ جائے وقت کے : اعْوُدُدُبَاللَّهِ مِنَ الرِّحِسِ النَّجِسِ الْحُبُثُ پناہ مانگنا ہوں میں ناپاکی نجاست خباثت شیطان الدُنُهُ مِن مِنالِدَةً مُن طل الدَّهِ مِن

الْمُنْحَبُثِ مِنَ النشَيْطِنِ الرَّجِيْمَ المُخَمُدُيَّلِلَّهِ الَّذِي اَذُهَبَ عَنِّي مَا يُودِيْنِي وَ ابْقِي فِي سب تعريف السائلة كے ليے ہولے گيا جھ دہ چزجو جَسكدِي مَا يَنْفَعَنِي مُنَا يَنْفَعَنِي مُنَا يَنْفَعَنِي مُنَا يَنْفَعَنِي مُنَا يَنْفَعَنِي مُنَا يَنْفَعنِي مُنَا يَنْفَعنِي مُنَا يَنْفَعنِي مُنَا يَنْفَعنِي مُنَا يَنْفَعَنِي مُنَا يَنْفَعَنِي مُنَا يَنْفَعنِي مُنَا يَنْفَعَنِي مُنَا يَنْفَعنِي مُنَا يَنْفَعَنِي مُنَا يَنْفَعنِي مُنَا يَنْفَعَنِي مُنَا يَنْفَعَنِي مُنَا يَنْفَعَنِي مُنَا يَنْفَعنِي مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فصل: استنجار نے کے بیان میں: چاہیے کہ پھر کے تین کلاے یا مٹی کے تین ڈھیلے پاخانہ پھر چکنے سے پہلے تیار رکھے جب فارغ ہو توبائیں ہاتھ میں لے کرپاخانہ کے مقام کے قریب پاک جگہ پر رکھ کر کھسکائے اور نجاست کے مقام پر لاکر پھیرے - اور نجاست پو کچھے دوسری جگہ نجاست نہ بھر نے پائے - اسی طرح تین ڈھیلے کام میں لائے - اگرپاک نہ ہو تودو ڈھیلے اور لے تاکہ طاق رہیں پھر پھر کاایک کلوایا ایک بواڈھیلا داہنے ہاتھ میں لے اور آلہ تناسل بائیں ہاتھ پکڑے اور اس

پھر یا ڈھیلے پر تنین بار تنین جگہ اس کاسر رکھے یاد بوار پر تنین جگہ تنین بار رکھے اور بائیں ہاتھ سے ہلائے داہنے ہاتھ سے نہیں۔اگر اتنے ہی پر قناعت کرے توطمارت کے لیے کفایت کر تاہے۔لیکن بہتر بیہے کہ ڈھیلے اور پانی دونوں سے استنجا

کرے۔ اگر پانی لینا منظور ہو تواس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جائے تاکہ اس پر پانی نہ اڑے داہنے ہاتھ سے پانی ڈالے۔

بائیں ہاتھ نے ہتھیلی تک اس قدر ملے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب نجاست کا اثرباقی نہیں رہا-جب یہ معلوم ہو جائے تو بہت پانی نہ بہائے اور ملنے میں بہت زور نہ لگائے - کہ پانی اندر پہنچ جائے -اسی طرح وہ قطرہ جھاڑنے میں تین بار ذکر کے

بہت پاتھ کے جائے۔ اور تین بار جھنکے اور تین قدم چلے اور تین مرتبہ کھنکھنار لے۔اس سے زیادہ اپنے آپ کو تکلیف نہ

وے کہ وسواس پیداہوگا-اور اگر ایساکر چکااور ہربار معلوم ہو تاہے کہ استنجاکرنے کے بعد تری ظاہر ہوئی- تواپی شر مگاہ پر

یانی ڈال لے تاکہ وہ تری پانی کی معلوم ہو کیو تکہ رسول مقبول علیہ نے وسواس دور کرنے کے لیے ایسائی فرمایا ہے -جب

استنجاكرے آور فارغ ہو جائے تو ديوارياز مين پر ہاتھ ملے اور پھر دھوئے تاكہ كچھ يوباتی ندرہے اور استنجاكرنے كے بعديہ

اے اللہ پاک کر میرے ول کو نفاق سے اور پاک کر میری شرمگاہ کوبے حیا ئیوں ہے-

اللهم لَجِهرُ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَحَصِّنْ فَرُجِي لَمِي النِّفَاقِ وَحَصِّنْ فَرُجِي لَمِي النَّفَوَاحِش

فصل : کیفیت وضو کے بیان میں : جب استخاکر کے فارغ ہو تو مسواک کرے اور داہنی طرف سے شروع کرے پہلے اوپر کے دانتوں میں مسواک کرے پھر نیچے کے دانتوں میں -اس کے بعد بائیں طرف بھی اسی طرح مسواک کرے پھر دانتوں کے اندر کی جانب اسی تر تیب ہے - پھر زبان اور تالو میں مسواک رگڑے اور مسواک کرنا ضروری جانے کیونک

حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسواک کے ساتھ ایک نماز پڑھنا ہے مسواک کے ستر نماز پڑھنے سے افضل ہے اور مسواک کے وقت یہ نیت اور خیال کرے کہ خدائے تعالی کے ذکر کاراستہ صاف کرتا ہوں اور جب وضو ٹوٹ جائے تواسی وقت پھر وضو کرے کہ رسول مقبول علی ہے ایسان کیا کرتے تھے اور جب بھی وضو کرے تو مسواک کرنے سے محروم نہ رہے اور اگر وضونہ کرے اور اس وجہ سے کہ ہے کلی کے سوگیا تھا۔ یاد ہر تک منہ بند کئے چپا پیٹھار ہایا ید ہو دار چیز کھائی اور ان وجو ہوں سے اس کے منہ کی کیفیت بدل گئے۔ تو مسواک کرناسنت ہے۔جب مسواک سے فارغ ہو توبلندی پر قبلہ روبیٹھے اور :

تیرے پاس کے نام سے شروع کر تا ہوں اور پناہ ما نگتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے اور پناہ لیتا ہوں- تیرے پاس تجھ سے اے پرورد گاراس سے کہ آئیں میرے پاس- بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ أَعُوُدُبِكَ مِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَعُودُبِكَ رَبِّ أَنُ يَحْضُرُونِ

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے برکت اور پناہ مانگتا ہوں شومی وہلاکت ہے- كے اور تين بار دونوں ہاتھ دھوئے اور كے: اللهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُکَ الْيُمُنَ وَ اَعُونُهُ مِنَ السَّتُومِ وَالْهَلَكَةِ

اور نماز کے مباح ہونے اور حدث دور کرنے کی نیت کرے اور دھونے تک نیت کا دھیان رکھے پھر تین بار کلی کر کے غرغرہ کر کے اور کرے اور کرے اور کرے اور اگر روزہ ہے ہو توغرغرہ نہ کرے اور کیے :

ٱللَّهُمُّ اَعِنِّىُ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكُرِكَ وَتِلَاوَةِ كَتَابِكَ

اے اللہ مدد کر میری اپنے ذکر اور اپنے شکر پر اور اپنی کتاب کی تلاوش پر-

يمر تين بارناك مين بانى والحاور حصينك اوركم: الله مُ أرحُني رُائِحة البَحِنَّة وَانْت عَنِي رَاض

اے اللہ سونگھا مجھے خوشبو جنت کی اس حالت میں کہ تو مجھ سے راضی ہو-

پھر تین بار منہ و حوے اور کے:

ٱللَّهُمَّ بَيِّضِ وَجُهِيُ بِنُورِكَ يَوْمَ تَبُيَضُّ وُجُوهُ. أَوْلْمَائِكَ

اے اللہ منور کر تومیر امنہ اپنے نور سے جس دن تواپنے دوستوں کے منہ منور کرے گا-

اور جوبال چرہ پر ہیں ان کی جڑوں تک پانی پیچائے۔ اگر داڑھی گنجان ہو تواس پر پانی بہائے اور بالوں میں انگلیوں سے خلال کرے۔ اس کانام تخلیل ہے منہ کی طرف کانوں سے گوشتہ پیشانی تک چرہ کی صدسے۔ اور آنکھ کے کونے کو انگلی سے پاک کرے تاکہ سر مہوغیرہ کااثر نکل جائے۔ پھر داہناہا تھ آوھے بازو تک تین بار دھوئے اور جس قدر ہوبازو کے نزدیک تک دھوئے بہتر ہے۔ اور کیے :

اے اللہ عطاکر مجھے میراعمل نامہ میرے دانے ہاتھ ٱلْلَهُمَ اعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِيْنِيُ وَحَاسِبُنِيُ میں اور آسان کردے مجھے حساب-جسنابًا يُسِيرًا پھراس طرح ایاں ہاتھ دھوئے۔اگر ہاتھ میں انگوشمی ہو تواسے جنبش دے کہ اس کے نیچے یانی پہنچ جائے اور کے: اے اللہ میں پناہ مانگا ہول تیرے پاس اس کے کہ میرا ٱللهُمُّ أَعُونُدُبكَ أَنُ تُعُطِينِيُ كِتَابِيُ بِشَمَالِيُ عمالنامه ميرے ياس ميرے ہاتھ ميں دے- يا پيٹھ ك أومين وراء ظهرى

پھر دونوں ہاتھ ترکر کے انگلیاں ملاکر سرپر اگلی طرف رکھے اور گدی تک لے جائے پھروہاں سے اپنے مقام پر چھیر لائے۔ تا کہ بالوں کے دونوں رخ تر ہو جائیں-اور یہ ایک بار مسح ہوا-ای طرح تین بار کرے-اس طرح کہ ہربار پورے سر کا مسح کرے اور کے:

اللهُمَ غَنْتِنَ يَحْمَتِكَ وَ الزُّلْ عَلَى مِنْ يَرْكَاتِكَ وأُطْلِلْنِي تَحْتَ حَرَشَكَ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ

ٱللَّهُمَّ اجْعَلَنِي مِنَ الَّذِيْنَ يَسُتَمِعُونَ الْقَوْلَ

ٱللُّهُمُ فُكِّ رَقِبَتيُ مِنَ النَّارِ وَأَعُونُبُكَ مِنَ

فَيَتَّبِعُونَ أَحُسَنَهُ

پر کرون پر سے کے اور کے:

بر کتیں اور سامیہ دے مجھے اپنے عرش کے نیچے جس دن كوئى سايينه ہوگا- مگر تيراسايي-

پھر دونوں کانوں کا مسح کرے اور تین بار کانوں کے سوراخ میں انگلی ڈالے اور انگو تھے کان کی پشت پرسے اتارے اور کیے: اے اللہ کر مجھے ان لوگوں میں سے جو سنتے ہیں پھر نیک

بات کی پیروی کرتے ہیں-

اے اللہ آزاد کر میری گردن آگ ہے اور پناہ مانگنا ہوں میں تیرےیاس زنجیروں اور بیر یول ہے-

الستكاسيل وألاغكال پھر دا ہنایاؤں آدمی پیڈ کی تک تین بار دھوئے اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے پاؤں کی انگلیوں میں تلوں کی طرف سے خلال

شروع كرے اور بائيں ياؤل كى چھنگليا پريد دعا پڑھے اور كے:

ٱلَّلهُمَّ ثَبَّتُ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ بَزِلُّ أَلَاقُدَامُ

پرای طرح بایال یاول د هوے اور کے: ٱلَّهُمَّ أَعُونُدُبِكَ أَن تَزِلُ قَدَمِي عَلَى الصِّراطِ

يَوُمَ تَزِلُّ أَقُدَامُ الْمُنَافِقِينَ جب وضَوے فراغت پائے تو کے:

اللی! میرے قد مول کو بل صراط پرنہ ڈکمگانا جس دن منافقول کے قدم ڈگھائیں-

اے اللہ ڈھانپ لے اپنی رحمت سے اور اتار مجھ پر اپنی

اے اللہ جائے رکھ میرے قدم پاصر اط پر جس دن قدم تھلين دوزخ مين-

أَشْهَدُأَنُ لَا إِلَهَ إِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ

اللهم المعتلني مِن التَّوَّابِينَ وَالمُعَلَنِيُ مِنَ التَّوَّابِينَ وَالمُعَلِّنِيُ مِنَ المُطَّهريُنَ وَالمُعَلِّنِيُ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں دہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت مجمر علیہ اس کے ہندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والا اور پاک وستھر ارہے والا اور تیرے نیک بندوں میں سے کردے۔

ی معنی معلوم کرے تاکہ یہ تو پہتہ ہوکہ میں کیا گہتا ہوا سے چاہیے کہ ان سب دعاؤں کے معنی معلوم کرے تاکہ یہ تو پہتہ ہو کہ میں کیا گہتا ہوں ۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ جو شخص طہارت کے دوران خداکا ذکر کر تا ہے۔ اس کے تمام اعضا کے تمام گناہ و هوئے جاتے ہیں اور اگر طہارت میں خداکا ذکر شہیں کر تا تو فقط اتنائی بدن پاک ہو تا ہے۔ جہاں تک پانی پہنچتا ہے اور اگر پہلا وضونہ ٹوٹا ہو تو بہتر ہے کہ نماز کے لیے تازہ وضو کرے۔ کیوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص طہارت تازہ کر تا ہے۔ حق تعالی اس کے ایمان کو تازہ کر تا ہے۔ جب طہارت تمام کرے تو یقین کرے کہ یہ ہاتھ منہ جو پاک کے ہیں کہ تا ہے۔ حق تعالی اس کے ایمان کو تازہ کر تا ہے۔ جب طہارت تمام کرے تو یقین کرے کہ یہ ہاتھ منہ جو پاک کے ہیں کہ خلق کے دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ خاص خدا کی نگاہ کی جگہ ول ہے۔ اگر تو بہ کے ذریعہ اخلاق تا پہندیدہ سے دل نہ پاک کیا تو اس کی مثال ایس ہے۔ چیسے کوئی شخص بادشاہ کو مہمان بنا کرلے آئے۔ اور گھر کا دروازہ تو صاف کرے۔ مگر گھرے صحن کو جوبادشاہ کے بینے کا مقام ہے۔ تاپاک رکھے۔

قصل : اے عزیز جان کہ وضو میں چھ چیزیں مکروہ ہیں۔ دنیا کی باتیں کرنا۔ منہ پر زور سے ہاتھ مارنا۔ ہاتھ جھٹکنا۔ دھوپ کے جلے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ زیادہ پانی بہانا۔ تین تین مرتبہ سے زیادہ دھونالیکن اس نبیت سے منہ پو نچھنا کہ گردنہ جے یااس نبیت سے منہ نہ پو نچھنا کہ عبادت کااثر دیر تک رہے۔ یہ دونوں باتیں منقول ہیں اور دونوں کی اجازت ہے اور چو نکہ نبیت یہ ہے۔ تو دونوں صور توں میں فضیلت ہے۔ مٹی کے برتن سے وضو کرنا آفتابہ کی نسبت بہتر ہے۔ اور فاکساری کے قریب ہے۔

فصل: عسل کے بیان میں: اے عزیز جان کہ جو شخص جماع کرے یا جے نیند میں یابید اری میں بے جماع کیے انزال ہو جائے۔ اس پر عسل فرض ہے۔ عسل میں فرض ہیے کہ تمام بدن دھوئے بالوں کی جڑیں تر کرے۔ رفع جنابت کی نیت کرے اور سنت ہیے کہ پہلے ہم اللہ کے اور تین بار ہاتھ دھوئے اور بدن پر جمال نجاست گی ہو دھو ڈالے جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح سنت کے مطابق وضو کرے اور عسل سے فارغ ہو کریاؤں دھوئے عسل میں بدن پر تین باردا ہنی طرف ہو کہ جو بندیا چپکی ہوئی ہو وہاں پانی بہنچ بدن مطرف ہو کہ جو بندیا چپکی ہوئی ہو وہاں پانی بہنچ انے میں کو مشش کرے کہ بید فرض ہے اور شر مگاہ سے ہاتھ چھائے رکھ۔

فصل: تیم کے بیان میں: جس شخص کو پائی دستیاب نہ ہویااس قدر تھوڑا کہ وہ اپنے ساتھوں کے ساتھ صرف پی سکتا ہے۔ یا جال سے پائی الایاجا تا ہے۔ اس راستے میں کوئی در ندہ یا ایسا شخص ہے جس سے خوف ہے۔ یا پائی غیر کی ملک ہے اور وہ فرو خت شمیں کر تا یا زیادہ قیت لیتا ہے۔ یا ایساز خم یا پیماری ہے کہ اگر پائی استعال کرے تو ہلاک ہو جائے گا۔ یا پیماری یو ھا جا کا اندیشہ ہے۔ تو ان سب صور توں میں تیم کرے۔ جب نماز کاوقت آئے تو پاک مٹی ڈھو نڈے۔ دو نوں ہا تھ اکر ہم اس طرح مارے کہ اس سے غبار اڑے اور انگلیاں ملی نہر رکھے۔ نماز جائز ہونے کی نیت کرے اور سارے منہ پر دو نول ہا تھوں سے مسے کرے اور ان تکلف نہ کرے کہ خاک بالوں کے اندر پینچے۔ پھر اگر انگو تھی پینے ہو۔ تو اتار کر انگلیاں کھی رکھ کر دو نوں ہاتھ مٹی پر مارے ۔ اور دا ہنے ہاتھ کی انگلیوں کی پشت ہاتھ کے روبر ورکھ کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دا ہن کا کی پشت پر پھیرے۔ پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بھیرے۔ پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بھیرے۔ اس طرح دا ہنا ہاتھ ہائیو ہاتھ کے انگو تھا وا ہے ہاتھ کے انگو تھے کی پشت پر پھیرے۔ ای طرح دا ہنا ہاتھ بائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی بھیرے۔ بھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیاں باہم ملائے۔ پھر انگلیاں گھائیوں ٹی سے دائر ایسا کیا تو ایک ہی ضرب مارے کہ تجدیوں تک تمام ہاتھ میں مٹی گئے۔ جب اس تیم سے کھائی تو سنتیں جتنی چا ہے جب اس تیم کی خور سر افر ض پڑھا جائے تو از سر من میں گئے۔ جب اس تیم سے ایک خور سر بی خور سر بیا تھی تو ایک ہو سے انگار سے انگور سر افر ض پڑھا جائے تو از سر من برھے گا تو سنتیں جتنی چا ہے رہ ھے۔ ایک آگر دوسر افر ض پڑھا جائے تو از سر من جو سے تو ایک ہو ۔ ایک انگر سے گا تو سنتیں جتنی چا ہے دیاں اگر دوسر افر ض پڑھا جائے تو از سر من کے جب اس تیم کرے۔

تیسری قتم: - فضلات برن کی طهارت: اس کی دوقشمیں ہیں - ایک اس میل سے طهارت جوسر اور داڑھی کے بالوں میں ہو تا ہے - کنگھی' پانی مٹی گرم پانی سے یہ میل زائل ہو سکتا ہے - رسول مقبول علیات سفر حضر میں بھی کنگھی جدانہ ہوتی تھی - اور اپنے کو میل کچیل سے پاک رکھناسنت ہے -

دوسر اوہ میل جو آنگھوں کے کوئے میں جمع ہو جاتا ہے۔ائے وضومیں انگلی سے پاک کرنا چاہیے۔اور کان میں جو میل ہو تاہے۔جمام میں سے نکلنے کے بعد عادت کے موافق اسے بھی نکال ڈالنا چاہیے۔اور ناک میں جو ہو تاہے اسے پانی ڈال کر دور کرے۔اور دانتوں کے جبڑوں میں جو زر دی جمع ہو جاتی ہے۔اسے مسواک اور کلی سے زائل کرے۔

اور جو میل انگلیوں کے جوڑوں اور پاوک پر ایڑی اور ناخنوں میں اور تمام بدن میں ہوتا ہے۔ان سب کا دور کرنا بھی سنت ہے۔اور جانناچا ہیں کہ جمال کہیں میل ہو۔اور پانی کے کھال تک جانے میں ندرو کے توطہ ارتباطل نہیں ہوتی۔لیکن جب ناخنوں میں خلافِ عادت بہت میل جمع ہو جائے تو ضرور پانی کورو کے گا۔ایسے کوگر مہانی اور جمام میں پاک کرناسنت ہے۔
فصل : اور جو جمام میں جائے اس پر چار کام ضروری ہیں اور دس سنت دوواجب۔وہ محض اپنی شر مگاہ کو لوگوں سے

تکلف رکھے۔ لینی ناف سے زانوں تک لوگوں کی نگاہ سے بچائے۔ اور بدن ملنے والوں کو بھی وہاں ہاتھ نہ لگانے دے۔ کیونکہ ہاتھ لگاناد بکھنے سے زیادہ ہے۔ اور خود بھی لوگوں کی شر مگاہ نہ دیکھے۔ اگر کوئی اپنی شر مگاہ ننگی کرے۔ تواگر خوف و

بسمُ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمُ النَّجُسِ الخَبِينَ الْخَبِينَ وَ الرَّجُسِ النَّجُسِ الْخَبِينَ و

أعُونُدُباللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٥

اندیشہ نہ ہو تواہے منع کرے - منع نہ کرے گا تو گنگار ہوگا-اور اگر کسی نے ان واجبات پر عمل نہ کیا تو حمام سے گنگار ہو کر تکے گا-مروی ہے کہ حضرت اتن عمر رضی اللہ تعالی عنماحمام میں دیوار کی طرف منہ کئے آئکھوں پر پچھ باندھے ہیٹھے تھے اور عور توں پر بھی ہی واجب ہے-اور بلا ضرورت شدید عور تول کو جمام میں نہ جانے دے کہ شرع میں منع ہے-اور بید باتیں سنت ہیں کہ پہلے نیت کرے کہ یانی کی سنت ادا کرتا ہوں۔ تاکہ نماز کے وقت آراستہ رہوں۔اور لوگوں کو د کھانا منظورنہ ہو-اور حمام والے کو اجرت پہلے دے دے تاکہ نهلانے میں اس کاول خوش رہے-اور وہ بھی جانے کہ بیر اجرت ملى ہے- پھر بايال ياؤل يملے اندر لے جائے اور بيرالفاظ كے:

شروع كرتابول مين الله مريان رحموالے كے نام ي بناہ مانگنا ہول میں اللہ سے نایا کی مجس خبیث کرنے

والے شیطان مردودے-

المُبُحُث الشَّيُطَانُ الرَّجيم كيونكه حمام شَيطان كى جُله ب اور كوشش كرناجاب كه حمام خالى موجائ -يالي وقت جائ كه حمام بالكل خالى ہو اور جمام میں جو جگہ گرم ہے-وہاں جلدی نہ جائے تاکہ پیینہ بہت نکلے-اور جب جائے تو اس وقت طہارت کرے اور بدن دھونے میں جلدی کرے -اور پانی زیادہ نہ بہائے-اس قدر بہائے کہ اگر جمام والاد مکھے لے- تواسے بڑانہ منائے- حمام ك اندر جاكركى كوسلام ندكر - اگر مصافحه كرت تودرست ب- اگر كوئى ملام كرت تويد جواب دے كه عافاك الله اور زیاده با تیں ند کریں اگر قر آن شریف پڑھے تو آہتہ پڑھے-

بناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے نایا کی نجس خبیث کرنے

والے شیطان مر دودے-

بلند آوازے کے گا تو درست ہے۔ غروب آفتاب کے وقت اور نماز مغرب اور عشاء کے در میان حمام میں نہ جائے کہ شیاطین کے منتشر ہونے کاوفت ہے-اور جب گرم مکان میں جائے-آتش دوزخ کویاد کرے اور ایک ساعت ے زیادہ نہ بیٹھے تاکہ سمجھے کہ دوزخ کے قید خانہ میں کس طرح رہے گا-بلحہ عقلمندوہ مخص ہے کہ جو کچھ دیکھے اس سے آخرت کے حالات یاد کرے -اگر اند هر اد مکھے تو قبر کی سیاہی و تاریکی یاد کرے -اگر سانپ دیکھے تو دوزخ کے سانپ یاد كرے اگر ہوى صورت د كيھے تو منكر مكير اور دوزخ كے فرشتے ياد كرے -اگر ڈراؤنی آواز سے تو بھے صورياد كرے -اگر ذلت وعزت دیکھے تو قیامت کے دن مر دود اور مقبول ہو نایاد کرے - بیباتیں توشرع کے موافق سنت ہیں -اور طبیبول نے کما ہے- کہ ہر مینے میں چونے کا استعال مفید ہوتا ہے-اورجب حمام سے باہر نکلنے لگے تو محصند ایانی یاوس پر ڈالے تاکہ نقر س کی ہماری سے بے خوف ہے اور در دسر لاحق نہ ہو-اور ٹھنڈ اپانی سر پر نہ ڈالے-اور گرمی کے دنوں میں جمام سے نکلے توسو جائے کیونکہ یہ شربت اور دواکاکام کرے گا-

فصل : فضلات بدن ہے دوسری طرح کی بھی پاک ہاور فضلات سات چیزیں ہیں۔ آیک سر کے بال ان کا منڈ وانا بہتر اور پاکیزی کے نزدیک ہرے۔ لیکن ارباب ہر ف و کمال کوبال رکھنادر ست ہاور تھوڑے بال مونڈ نااور فوجیوں کی طرح بال پر اکندہ چھوڑ تا کمروہ ہے۔ اور اس فعل کی مماندت ہے۔ دوسرے مو خچھوں کے بال لب کے بر ادر کردینا سنت ہے اور پھوڑ دیا منع ہے۔ تیسرے بغل کے بال ہر چالیس دن کے بعد اکھاڑ تا سنت ہے نہیں تو مونڈ نا بہتر ہے کہ اذیت نہ ہو۔ چو تھے موئے زیر ناف ان کو استرے بالوزہ (ایک قتم کی مٹی) ہے دور کرنا سنت ہے۔ اور چاہیے کہ چالیس دن نے زیادہ بوطنے نہ وی ایس بین میں میں بہتے ویک سے دور کرنا سنت ہے۔ اور وجا ہے کہ چالیس دن نے زیادہ مقبول عالیہ نے ایک گروہ کے ہاتھ میں میں بہتے ویکھا۔ فرایا ناخن کا ک ڈالو۔ مگر نماز قضاً کرنے کا تھم نہ دیا۔ اور حدیث مقبول عالیہ نے ایک گروہ کے ہاتھ میں میں بہتے ویکھان کے بیٹھنے کی جگہ بن جاتی ہے۔ کہ اس انگلی نے ناخن کا ٹنا شروع کرے واراس کے دائن طرف کا فنا چاہے۔ حتی کہ پھرائی کرے واراس کے دائن طرف کا فنا چاہ جاتے گھرائی سے متبرک وافضل ہے۔ وور اپنے ہوں کی انگلیوں کے سرے مال کر صلے کے مان ند فرض کرے۔ وراسے ہو اور اپنا جاتے کہ اس انگلی ہیں ہو کا گشت شادت سے شروع کرے اور وسلی بی کو فی کی جھوٹگیا ہے شروع کرے اور وسلی بیت کی فنا پھا جائے۔ پھر با تیں ہا تھ کی چھوٹگیا ہے شروع کرے۔ اور وسلی بیت کو فی تھوٹگیا ہے شروع کرے اور وسلی بیت کو فی بیت کا فنا اور سے بائیں ہا تھ کی چھوٹگیا ہے شروع کرے۔ اور وسلی بیل جو ناف کا نثا اور سے بیائیں ہا تھ کی چھوٹگیا ہے شروع کرے۔ اور وسلی تھوں فاف فیند کرنا۔

فصل : واڑھی اگر لمبی ہو توایک مشت چھوڑ کرباتی کم ڈالنادرست ہے۔ تاکہ حدے تجاوذنہ کرے۔ حضر تائن عمر رضی اللہ تعالی عنمااور تابعین کے ایک گروہ نے ایبا ہی کیا ہے اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ واڑھی چھوڑ وینا چاہے۔ اے عزیز داڑھی میں دس چیزیں مکروہ ہیں۔ ایک تو سیاہ خضاب کرنا کیوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سیاہ خضاب دوزخیوں اور کا فروں کا ہے اور سیاہ خضاب پہلے فرعون نے کیا ہے۔ ائن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ رسول مقبول عیالتہ نے فرمایا ہے کہ اخبر زمانہ میں لوگ ہوں گے کہ سیاہ خضاب کریں گے۔ وہ اپنے کوجوانوں کے مشابہ بنا کیں گے اور بھرین وہ ہے۔ جو اپنے کوبڈ ھوں کے مائند بنا کے اور اس ممانعت کا سبب سے ہے کہ سیاہ خضاب بری غرض سے بناوٹ اور فریب ہو جا کیں۔ اور انہیں فریب ہے۔ دوسرے سرخ اور زرد خضاب اگر غازی لوگ سیاہ خضاب کریں تاکہ کا فران پر دلیر نہ ہو جا کیں۔ اور انہیں ضعیف اور بو دھانہ بھی کیا ہے۔ آگر سے غرض نہ ہو تو ہم فتص خانہ و نسبہ ہو گا کہ لوگ سمجھیں کہ بو ٹو می فتم کا خضاب فریب ہے اور درست نہیں۔ تیسرے داڑھی کو گندھک سے سفید کرنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ بو ٹرھا ہے اور قسم کا خضاب فریب ہے اور درست نہیں۔ تیسرے داڑھی کو گندھک سے سفید کرنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ بو ٹرھا ہے اور میں نہیں میں اور بیہ سمجھنا جمافت ہے۔ کیوں کہ عظمت عزت ، علم ، عقل سے ہوتی ہے۔ بو ٹھا ہے اور جوائی سے نہیں ہیں ہوتی ہے۔ بو ٹرھا ہے اور جوائی سے نہیں ہوتی ہے۔ بو ٹھا ہے اور جوائی سے نہیں ہیں ہوتی ہے۔ بو ٹھا ہے اور جوائی سے نہیں ہوتی ہے۔ بو ٹھا ہے اور جوائی سے نہیں بہت عزت کریں اور یہ سمجھنا جمافت ہوتی ہے۔ کیوں کہ عظمت عزت ، علم ، عقل سے ہوتی ہے۔ بو ٹھا ہے اور جوائی سے نہیں

ہوتی- حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب سرور کا نئات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے جب انقال فرمایا-تو آپ کے بالوں میں سے ہیں بالوں سے زیادہ سفیدنہ تھے۔ چو تھے داڑھی کے سفیدبال چننااور بوھایے سے نگ وعار ر کھنا سرامرالیام جیسے خدا کے دیئے ہوئے نورے تک وعارر کھنااور سر مادانی سے ہوتا ہے-

پانچویں ہوس اور خیال خام سے ابتدائے جوانی میں داڑھی کے بال اکھاڑنا اور منڈوانا تاکہ بے ریشوں کی سی

صورت معلوم ہو یہ بھی نادانی ہے ہو تا ہے - کیوں کہ حق تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی تسبیح یہ ہے:

سُبُحَانَ مَنُ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِالِحِيٰ وَالنِّسَاءَ لِعَنْ وه خداياك ب جس في مردول كودار هي اور و عور تول کو کیسوے آراستہ فرمایا۔

بالذاوائِب تچھے کبوتر کی دم کی طرح داڑھی تراشنانا کہ عور تول کواچھامعلوم ہو اور اس کی طرف رغبت کریں۔ساتویں سر کےبالوں سے داڑھی میں بڑھانااور پر ہیز گاروں کی عادت کے خلاف زلفوں کو کان کی لوسے نیچے چھوڑ دینا آٹھویں داڑھی کی سیابی یاسفیدی کو نظر تعجیہ ہے دیکھنا کیونکہ خدااں محض کو دوست نہیں رکھتا-جواپنے آپ کو تعجب کی نگاہ ہے دیکھتاہے-نویں لوگوں کے و کھانے کی تنکھی کرنااوائے سنت کی نیست سے نہ کرناوسویں اپناز ہد جتانے کو داڑھی پر اگندہ اور الجھائے رکھنا تاکہ لوگ جانیں کہ وہ داڑھی میں تنکھی کرنے کی طرف مشغول نہیں ہو تا-طمارت کے اس قدر احکام کابیان کافی ہے-

LANGE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

And the state of t

一大山山大河南北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北

· 大大學的一個一個一個一個一個一個一個一個

Fr State of the Control of the Contr

# چو تھی اصل نماز کے بیان میں

ا برادر بیبات معلوم کر که نماز اسلام کاستون وین کی بنیاد اور بنااور تمام عباد تول کی سر دار و پیشوا ہے -جو شخض یا نچوں فرض نمازیں معشر الطاوقت پر اواکرنے کا پابند ہے۔اس کے لیے وعدہ کیا گیاہے کہ وہ خدا کی حفاظت اور امان میں رہے گا۔ گناہ كبيرہ سے آدمى جب بچارہا۔ توجو گناہ صغيرہ اس سے سر زد ہول گے بيديانچوں نمازيں اس كا كفارہ ہول گی۔ ر سول مقبول علی نے فرمایا ہے کہ ان یا نچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی کے دروازے پر شفاف یانی بہتا ہو-اوروہ یا نچ بار دن میں اس کے اندر نما تا ہو- یہ فرماکر آپ علیہ نے یو چھاجو شخص یا نچ بار روزانہ نما تا ہے- اس کے بدن میں کچھ میل رہنا ممکن ہے ؟ لوگوں نے عرض کی کہ نہیں آپ نے فرمایا۔ جس طرح پانی میل کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح بیرپانچ نمازیں گناہوں کو دور کرتی ہیں-اور رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ نماز دین کاستون ہے جس نے اسے چھوڑ ااس نے اسے ویرے ویران کیا- جناب رسالت پناہ علی ہے لوگوں نے پوچھاکہ یارسول اللہ کون ساکام سب کاموں سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایاوقت پر نماز پڑھنااور آنخضرت علیہ نے فرمایاوقت پر نماز پڑھناجنت کی تنجی ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا حق سجانہ تعالیٰ نے توحید کے بعد اپنے بندول پر نمازے زیادہ پیاری کوئی چیز فرض نہیں کی-اگر کسی چیز کو نمازے زیادہ دوست رکھتا تو فرشتے ہمیشہ نماز ہی میں لگے رہے۔ کچھ فرشتے رکوع میں رہتے ہیں۔ کچھ سجود میں کچھ قیام میں۔ کچھ . تعود میں اور آنخضرت علی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایک نماز بھی عمداً ترک کی وہ کا فرا - ہو گیا- یعنی اس بات کے قریب ہو گیاکہ اس کے اصل ایمان میں خلل آجائے۔جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جنگل میں جس کسی کایانی ضائع ہوادہ ہلاک ہوا۔ یعنی خطرے میں پڑنے کے قریب ہو گیا اور آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے۔ قیامت کے دن نماز کو دیکھیں گے-اگر شر الط کے ساتھ پوری نکلی تو قبول کریں گے-باتی اعمال اس کے تابع ہوں گے- جیسے کیے ہول گے قبول ہو جائیں گے-اور اگر معاذاللہ نمازی ناقص ہے توباقی اعمال سمیت اس کے مند پر ماردیں گے اور جناب رسول اکر م علیہ نے فرمایا ہے جو شخص اچھی طرح طہارت کر کے نماز پڑھتا ہے۔ پورار کوع و سجود جالا تا ہے۔اور دل سے عاجزی و فرو تنی كرتا ہے-اس كى نماز سفيد اور روشن شكل ميں عرش تك جاتى ہے-اور نمازى سے كہتى ہيں جيسى تونے ميرى حفاظت كى ہے اس طرح خداتیری حفاظت کرے -اورجو محض وقت پر نمازنہ پڑھے -اور اچھی طرح طہارت نہ کرے -رکوع و مجود میں کمال عاجزی اختیار نہ کرے تو یہ نماز سیاہ ہو کر آسمان تک جاتی ہے اور نمازی سے کہتی ہے جیسا تو نے مجھے ضائع اور خراب کیاخدا کچھے بھی ضائع اور خراب کرے -جب تک خداکو منظور ہو تاہے - تب نمازیمی کمتی رہتی ہے - پھراس کی نماز کوپرانے کیڑے کی طرح لپیٹ کراس کے منہ پرمار دیتے ہیں اور آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ سب چورول سے بدتروہ

چورے جو نماز میں چوری کرے-

# ظاہر نماز کی کیفیت

اے عزیز جان لے کہ نماز کے ظاہری ارکان بدن کی ماند ہیں اور ان کی ایک حقیقت اور سر ہے اسے نماز کی روح کتے ہیں پہلے ہم نماز کا ظاہری فاکہ بیان کرتے ہیں۔ آدمی جب بدن اور کپڑوں کی طمارت سے فارغ ہو جائے اور ستر عورت کر چکے تو پاک جگہ میں کھڑا ہو اور قبلہ کی طرف منہ کرے۔ دونوں قد موں میں چار انگل کا فاصلہ رکھیں پیٹھ سید ھی اور پر ابر کرے۔ سر آگے کی طرف جھکا دے۔ سجدے کی جگہ سے نظر ندہنا ہے۔ جب سیدھا کھڑا ہو تو شیطان کو اپنے دور کرنے کی نیت سے پوری سورت قل اعونی رب الناس پڑھے۔ پھر آگر اس کے ساتھ کسی مقندی کا میسر آنا فاصلہ ورنہ فقط تکبیر کہ لے اور نیت کو دل میں حاضر کرے۔ مثلاً دل میں یوں کے کہ ظہر کی فرض نماز غدا کے لیاداکر تاہوں۔ اور جب نیت کے الفاظ کے معنی دل میں آجا کیں تو کان کے بر ابر تک اس طرح ہاتھ فرض نماز غدا کے لیاداکر تاہوں۔ اور جب نیت کے الفاظ کے معنی دل میں آجا کیں تو کان کے بر ابر تک اس طرح ہاتھ اٹھا کے کہ ٹھر کی نوالڈ انگر کو کے بر ابر تک اس طرح ہاتھ کہ اس جگہ ٹھر کی نوالڈ انگر کو کے بر ابر تک اس طرح ہاتھ کہ ہو تو دیر رکھے۔ اور باقی انگلیوں کو بائیں کلائی کے گر و حلقہ کے کر اور ایسانہ کرے کہ کانوں سے ہاتھ لاکر سیدھے چھوڑ دے۔ پھر سینہ کی طرف لے جائے کہ کانوں سے ہاتھ لاکر در میان میں ہاتھ نہ تھوٹک اور نہ اور اور اور اور ایسانہ کرے کہ کانوں سے ہاتھ لاکر در میان میں ہاتھ نہ تھوٹک کے بعد واؤ پیدا ہو جائے ہی سے جائے۔ اس کری رہی کے بعد واؤ پیدا ہو جائے ہی سے کام جاہلوں اور وسوسہ والوں کے ہیں۔ باعد جس طرح کہ اللہ کے بید باتے ہی کہ کہ کہتا ہے۔ نماز میں بھی ایے باتھ باندھ کی تو کے :

الله بهت بوائے - بوی تعریف الله کے لیے ہے بہت یاک ہے اللہ صبح وشام لیعنی ہمیشہ-

پاک ہے تواے اللہ اور تیری حمد و ثنا ہے اور بر کت والا ہے تیر انام اور بوی ہے بزرگی تیری اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا-

میں پناہ لیتا ہوں خدا کے پاس شیطان مر دوں ہے۔ بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ مهربان رحم کرنے والے کے نام ہے۔ الله النبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسُبُحَانَ اللهِ بُكُرةً وَاصْبُحَانَ اللهِ بُكُرةً وَاصْبُعَانَ اللهِ

پُرانِی وَجَّهُتُ وَجُهِی پُرْ اس کیعد: سُبُحَانَک اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِک وَتَبَارَک اسمُک وَتَعَالَى جَدُّکَ وَلَآلِلَهُ غَيْرُکُ

أَعُونُ وَاللّٰهِ مِنَ السَّيُطُنِ الرَّحِيُمَ هَ إِنَّ اللَّهِ مِنْ السَّيْطُنِ الرَّحِيْمَ هَ إِنَّ اللَّهَ المُعَلِيْمُ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ

پھر الحمد شریف کی شدیں مدیں اچھی طرح ادا کرے - اور کسی حرف کے ادا کرنے میں اتنا مبالغہ نہ کرے کہ يريشان ہو جائے اور ض اور ظ ميں فرق كرے -اگر فرق نہ ہو سكے تو بھى درست ہے اور جب الحمد شريف تمام كرے تو ذرا تھمر کر آمین کے۔بالکل چلا کرنہ کے۔ پھر قرآن شریف کی جو سورت چاہے پڑھے۔اگر مقتدی نہ ہو تو فجر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز کی پہلی دور کعتول میں بلند آواز ہے پڑھے - پھر رکوع کی تکبیر اس طرح کے کہ سورت کے آخر ہے بالکل ملی ہوئی نہ ہو-اور اس تکبیر میں بھی اس طرح ہاتھ اٹھائے اے جیسے تکبیر تحریمہ میں اٹھائے تھے اور رکوع کرے دونوں ہتھیلیاں زانووں پر ر کھے اور انگلیاں تھلی ہوئی سیدھی قبلہ رور کھے اور زانوں کی طرف نہ جھکائے بلحہ سیدھار کھے اور سرو پینیر ابر رکھے کہ اس کی صورت لام سی جو جائے۔اور دونول بازودونول پہلوے دور رکھے اس کے برعس عورت ا پنابازو پہلوے جدانہ کرے-جب اس طرح رکوع میں ٹھیک ہو جائے تو تین بار:

سنبُحَانَ رَبِّي ٱلْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ يَاكَ عِيروروگار مير ايوااوراس كاشكر ع-کے۔اگراماً منہ ہو توسات بارے دس بارتک کے توبہتر ہے۔ پھر رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑ اہو جائے اور ہاتھ اٹھائے

س لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی-

ستمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ اور کو ا ره که:

رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ مَلْاءَ السَّمْوٰتِ وَمُلِاءَ أَلَارُض اے پروروگار تیرے لیے تحریف ہے آسانوں اور زمین وَمَلَّاءَ مَاشِئَتَ مِن شَي بُغِدَهُ برابر اوراس چيز كرابر موجاب تواس كے بعد-.

کے اور فجر کی دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور تنبیر کہہ کر اس طرح تحدہ میں جائے کہ جو عضوز مین کے نزدیک ہے پہلے وہ زمین پرر کھے پہلے زانوں پھر ہاتھ پھر ناک اور ماتھاز مین پرر کھے اور زمین پر دونوں ہاتھ کا ندھے کے بر ابر رکھے۔

ا نگلیاں تھلی رکھے اور کلائیاں زمین پر ندر کھے بازو' پہلو' ران اور پیٹ کشاد در کھے۔اور عورت سب اعضاء ملالے پھر: یاک ہے میر ایرور د گاربر تراور اس کا شکر ہے۔

سُبُحَانَ رَبِّيَ أَلاَعْلَى وَ بِحَمُدِهِ

تین بار کے اگر امام نہ ہو توزیادہ بار کہنااولی ہے پھر: اللهُ أَكْبَرُ

الله بهت يواب-

كمه كر تجده سے الحے اور بائيں ياؤل پر بيٹھے اور دونوں ہاتھ دونوں زانووں برر كھے اور كے:

اے اللہ مجھے مخش دے اور مجھ پر رحم کر اور مجھے روزی دے اور مجھے رَبِّ اغُفِرْلِيُ وَارُحَمُنِيُ وَارُزُقْنِيُ وَاهْدِنِيُ ہدایت عطاکر اور در گزر کر جھے سے اور عافیت میں رکھ جھے کو- ۱۲ وَاعْفُ عَنِي وَعَافِنِي ۗ

پھر دوسر اسجدہ کرے پھر تھوڑ اسابیٹھ کر تکبیر کے اور پھر کھڑ اہو کر پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت پڑھے

ا۔ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے ہوئے دفع یدین کرناٹنا فیول کے نزدیک ہے حفیوں کے نزدیک منع ہے۔ ۱۲

اور الحمد شریف کے پہلے اعوذ باللہ کہ لے - جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے فارغ ہو توبائیں پاؤل پر تشمد کے لیے بیٹھے جس طرح دونوں سجدوں کے در میان بیٹھا تھا۔ اس طرح دونوں ہاتھ ذانوں پررکھ لے لیکن داہنے ہاتھ کی انگلےوں کو بند کرے مگر کلمہ شہادت کی انگلی کو سیدھا چھوڑ دے اور جب کلمہ شہادت پڑھے اور الااللہ کے تواس انگلے اشازہ کرے - لاالہ کہتے ہوئے اشارہ نہ کرے - اور انگوٹھے بھی اگر چھوڑ ہے گا تو درست ہے - دوسرے تشہید میں بھی ایسا ہی کرنے - لیکن دونوں پاؤل کو نیچے سے داہنی طرف نکال لے اور بایاں چو تروز مین پررکھے - پہلے تشہد میں : اللہ کہم صل عملی مدرود اور دعائیں مشہور پڑھ کر :

علی مدرود اور دعائیں مشہور پڑھ کر :

السسلام عکنی کے فرز حدما و اللهِ و بَرَد کا اُنہ و بَرَد کا اُنہ و بَرَد کا اُنہ و و بَرَد کا اُنہ و بَرَد کا اُنہ و بَرَد کا اُنہ و بَرَد کا اُنہ و اُنہ کی رحمت اور اسکی پر کمیں نازل ہوں -

کے اور داہنی طرف اس طرف منہ کچیرے کہ جو بھی اس کے پیچیے داہنی طرف ہو وہ اس کا نصف چر ہ دیکھ سکے۔ پھر اسی طرح بائیں طرف سلام کچیرے اور ان دونوں طرف سلاموں میں نمازے باہر آنے کی نیت کرے۔ اور یہ نیت بھی کرے کہ حاضرین دملا نکہ کو بھی سلام کر تاہوں۔

فصل : مندرجہ ذیل کام نمازیں کروہ ہیں۔ بھوک 'پیاں' غصہ میں اور پائٹانہ بپیٹاب کی حاجت کے وقت اور ہر ایسے مشغلہ کے وقت جو نماز میں خشوع ہے بناز پڑھنا' دونوں پاؤں خوب ہلانا' ایک پاؤں اٹھالیہا' تجدے میں پاؤں کے سرے پر بیٹھنا' دونوں پو بیٹھنا' دونوں زانوں سینہ تک لانا اور ہا بھی گیڑے کے پنچے اور آسٹین کے اندر رکھنا اور سجدے کے وقت کیڑے کو آگے پیچھے سے سیٹنا اور کیڑے کے پنچے کر باند ھناہا تھ چھوڑ دینا۔ ہر طرف دیکھنا' انگلیاں ملالینا' جدے کے وقت کیڑے کو آگے پیچھے سے سیٹنا اور کیڑے کے لیے کئریاں ہٹانا 'تجدے کی جگہ پھو نکنا' انگلیاں ملالینا' بین کھانا' جہائی لینا' واڑھی کے بالوں سے کھیانا' مجدے کے لیے کئریاں ہٹانا' تجدے کی جگہ پھو نکنا' انگلیاں ملالینا' بین کا کہ نماز پوری ہواور زادِ آخرت ہونے کی لائق ہو۔ نماز کو میں آزام لینا' جو بیان کے گئے اس میں سے چودہ فرض ہیں۔ نبیت کرنا' پہلی تکبیر' قیام' المحد پڑھنا' رکوع' کو میں تحدیل و آزام' قومہ لیخی آزم کی کا تشہد۔ رسول مقبول سے پہلی تو میں آزام لینا' سجدہ میں آزام لینا' جدہ میں آزام لینا' جلسہ لیخی دونوں سجدہ کی دونوں سجدہ کو کہ میں خطرہ ہے۔ اس کی دونوں سے بین کی نماز پڑھے والاشمشیر گرفت سے پڑھیا۔ لیکن قبول ہونے میں خطرہ ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جینے کوئی شخص کی بادشاہ کی نذر کے لیے ایک لونڈی لے جائے وہ زندہ تو ہو۔ لیکن اس کے کان ہا تھ پاؤل نہ مثال ایس ہے جینے کوئی شخص کی بادشاہ کی نذر کے لیے ایک لونڈی لے جائے وہ زندہ تو ہو۔ لیکن اس کے کان ہا تھ پاؤل نہ مثال ایس ہے جینے کوئی شخص کی بادشاہ کی نذر کے لیے ایک لونڈی لے جائے وہ زندہ تو ہو۔ لیکن اس کے کان ہا تھ پاؤل نہ مثال ایس ہے جینے کوئی شخص کی بادشاہ کی نذر سے لیے ایک لونڈی کے جائے وہ زندہ تو ہو۔ لیکن اس کے کان ہا تھ باؤل نہ ہوں تو اس میں شک ہے کہ قبول ہو باند ہو۔

### نماز كى روح اور حقيقت كابيان

اے عزیز جان کہ بیہ جو کچھ بیان ہوا تماز کی صورت و قالب کابیان تھا-اس صورت کی ایک حقیقت ہے وہ نماز کی روح ہے - غرضیکہ ہر نمازاور ذکر کے لیے ایک روح خاص ہے -اگر اصل روح نہ ہو تو نماز مر دہ انسان کی مانند ہے جان بد ان ہے اور اگر اصل روح تو ہو - لیکن اعمال و آداب پورے نہ ہوں تو نماز اس آدمی کی طرف ہے جس کی آنکھیں نکل گئی ہوں -نا<mark>گ</mark> کان کٹے ہوںاوراگر نماز کے اعمال تو پورے ہوں لیکن روح اور حقیقت نہ ہو تووہ نمازالیی ہے۔ جیسے کسی شخص کی آنکھ تو ہولیکن بصارت نہ ہو- کان ہوں ساعت نہ ہو- نماز کی اصل روح ہیہ ہے کہ اول سے آخر تک خشوع و حضور قلب رہے-اس لیے کہ دل کو حق تعالیٰ کے ساتھ راست و درست رکھتااور یاد اللی کو کمال تعظیم ہیب سے تازہ رکھنا نماز ہے مقصود -- جيماكه حق تعالى نے فرمايا -

نماز پڑھاکر میری یاد کے لیے۔

وَأَقِّم الصَّلوةَ لِذِكْرِيُ اورر سول مقبول علی اللہ نے فرمایا ہے کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کو نمازے رکی و تھاوٹ کے سوا کچھ نصیب مہیں ہو تا-اور یہ اس وجہ سے ہو تاہے کہ فقط بدن سے نماز پڑھتے ہیں- دل غافل رہتاہے اور آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی نماز کا فقط چھٹا حصہ یاد سوال لکھاجا تاہے یعنی اس قدر نماز لکھی جاتی ہے۔جس میں حضور قلب موجود ہواور آپ نے فرمایا ہے کہ نمازاس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح کوئی کسی کور خصت کرتا ہے۔ یعنی نماز میں اپنی خودی اور خواہش بلعہ ماسوی اللہ کودل سے رخصت کردے اور اپنے کوبالکل نماز میں مصروف کردے اور یکی وجہ ہے کہ ام المو منین حضر ت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں کہ میں اور رسول مقبول علیہ مصروف گفتگو ہوتے تھے-جب نماز کاوفت آتا تو آپ مجھے نہیں بچانے تھے نہ میں آپ کو لینی نماز کاوفت آتے ہی معبود برحق کی عظمت و نہیت ہمارے ظاہر وباطن پر طاری ہو جاتی تھی اور حضرت سر ور کا تنات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نماز میں <mark>ول حاضر نه ہو- حق تعالیٰ اس کی طر ف دیکھا بھی نہیں- جناب خلیل الله حضر ت ابر اہیم علیٰ انبیاء وعلیہ الصلوٰۃ وا</mark>لتسلیم جب نماز برا سے تھے۔ تودو میل سے ان کے دل کا جوش سائی دیتا تھااور ہمارے حضرت رسول سلطان الا نبیاء علیہ افضل الصلوة والثناء جب نماز شروع کرتے تو آپ کادل حق منزل اس طرح جوش کھا تا جس طرح یانی بھری ہوئی تا نے کی دیگ آگ پر جوش کھاتی اور آواز دیتی ہے۔شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ جب نماز کا قصد کرتے تو آپ کے بدن میں کیکیی طاری ہو جاتی رنگ متغیر ہو جاتا اور فرماتے تھے کہ وہ امانت اٹھانے کاوفت آیا۔ جے ساتوں زمین و آسان نداٹھا سکے - حضرت مقیان توری رضی اللہ نعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ جے نماز میں خثوع حاصل نہ ہواس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے جو نماز حضور قلب کے ساتھ نہ ادا ہو وہ عذاب کے زیادہ نزدیک ہے۔ حضرت معاذاین جبل رضی الله تعالی عند نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز میں قصداد کھے کہ اس کے داہنے بائیں کون کھڑ اہے-اس ک

نمازنہ ہوگی- حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کوئی حضرت امام شائی اور اکثر علاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے اگر چہ کما ہے کہ پہلی تئبیر کے وقت اگر ول حاضر اور فارغ ہو تو نماز درست ہو جاتی ہے لیکن بھنر ورت یہ فتو کی دیا ہے کیو نکہ لوگوں پر غفلت غالب ہو اور یہ کما کہ نماز درست ہو جاتی ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ ترک نماز کے جرم ہے ج گیا۔ لیکن زاد آخرت وہی نماز ہو کہو سکتی ہے۔ جس میں دل حاضر ہو ۔ حاصل ہیہ ہے کہ اگر کوئی ہخص نماز پڑھے اور فقط تکبیر اول کے وقت اس کا دل حاضر ہو تو بھی امید ہے کہ بالکل نمازنہ پڑھنے کہ جو شخص ستی کے ساتھ حاضر خدمت ہو۔ اس پر اس شخص کی نبیت جو بالکل حاضر ہی بہتر ہو نے کی جائے بدتر ہو کیو نکہ جو شخص ستی کے ساتھ حاضر خدمت ہو۔ اس پر اس شخص کی نبیت جو بالکل حاضر ہی نہ ہو۔ زیادہ شدت اور شختی ہوتی ہے ۔ حضر ت حس بھر کی نے فرمایا ہے کہ جو نماز بے حضور ہے۔ وہ عقورت و سز ا کے بہت نیادہ نزد یک اور ثواب سے دور ہے۔ باحد حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو نماز بے تجابات اور بے محل خیالات سے محفوظ نہ رکھے۔ اس کو نماز سے دور کی کے سوا کچھ فائدہ نہیں۔ اے عزیزان آیات اور اقوال سے تجھے یہ معلوم ہوا کہ کا ل و جانداروہی نماز ہے۔ جس میں اول سے آخر تک دل حاضر رہے اور جس نماز میں فقط تکبیر اولی کے وقت دل حاضر ہو۔ اس نماز میں متی ہو ہو ۔ جس میں اول سے آخر تک دل حاضر رہے اور جس نماز میں فقط تکبیر اولی کے وقت دل حاضر ہو۔ اس نماز میں دمتی ہو ۔ اس کو نماز میں دیارہ میں فقط تکبیر اولی کے وقت دل حاضر ہو۔ اس نماز میں دمتی ہو ۔ اس کو نمان ہو۔

#### نماز کے ارکان کی روح اور حقیقت کابیان

عزیرِ محترم بیاسرار نماز کا آغاز ہے۔ اب بیبات جان کہ پہلی آواز جو تیرے کان میں آتی ہے 'اذان نماز ہے۔ جس وقت تواذان سے تو چا ہے کہ شوق اور دل و جان ہے سے جس کام میں ہوا ہے چھوڑ دے امور دنیا ہے منہ موڑ لے۔ اگلے لوگوں کا یمی طریقہ تھا۔ یعنی دنیا کے کام چھوڑ کروہ اذان سننا ضرور کی سیجھتے تھے۔ لوہار اگر ہتھوڑ ااٹھائے ہو تااذان سنتے ہی رک جاتا۔ پھر اسے بنچ لاکر لوہ پر نہ مارتا۔ موچی اگر چمڑ ہے کے اندر سلائی کر رہا ہو تا تو باہر نکالنا تو دور ہے۔ جگہ سے بھی نہ ہلاتا۔ اس منادی ہے روز قیامت کی ندایاد کرتے تھے۔ یہ سمجھ کر اپنادل خوش کرتے تھے کہ جو کوئی اس وقت اس تھم کی پیروی میں دوڑ جائے گا۔ قیامت کو منادی سے بیٹار ت پائے گا۔ اے عزیز اگر تواپ دل کو اس منادی سے خوش و مسرور کرے گاتو منادی سے خوش و مسرور میں کے گاتو منادی سے خوش و مسرور موگا۔

طهارت: طهارت کارازیہ ہے کہ تو کپڑے اوربدن کی طهارت کو گویاغلاف کی طهارت سمجھ کراور توبہ ویشیمانی کرنے اور برے اخلاق چھوڑنے کی شکل میں دل پاک کرنے کواس ظاہری طهارت کی روح جان اس لیے کہ خدا کی نظر گاہ دل ہے۔بدن صورتِ نماز کی جگہ دل حقیقت نماز کی منزل ہے۔

ستر عورت: اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جواعضاء تیرے ظاہریدن میں لائق ستر ہیں-انہیں لوگوں کی نگاہ ہے

چھپااوراس کاراز اور روح ہیہے کہ جوامر تیرے باطن میں براہے۔اسے خدا تعالی سے پوشیدہ رکھ اور بیہ جان کہ حق تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں کر سکتا۔ مگر یہ کہ اپنااطن کواس سے پاک کر دے اور باطن کے پاک ہونے کی صورت یہ ہے کہ گذشتہ گنا ہوں پر نادم ہواور یہ عزم بالجزم کرے کہ آئندہ پھر گناہ نہ کروں گا۔

التَّائِبُ مِنَ الدَّنْبِ كَمَن لَاذَنُّبَ لَهُ عَلَى اللَّهُ مِن الدَّنْبِ كَمَن لَاذَنُّبَ لَهُ عَلَى الله على الله عل

كوئى گناه شيس كيا-

یعنی توبہ گناہوں کو ناچیز اور نابود کر دیتی ہے۔اگر ایسا نہیں کر سکتا توان گناہوں پر خوف و ندامت کا پر دہ ڈال کر اس طرح خستہ و شکستہ اور شر مسارا پنے پر ورد گار کے سامنے کھڑ اہو جیسے کوئی غلام خطاکر کے بھاگ جاتا ہے اور پھر اپنے مالک کے سامنے ڈر تاہوا آتا ہے اور رسوائی اور ذلت کے مارے سر نہیں اٹھا تا۔

قبلہ روہ ہونا: اس کے ظاہری معنی توبہ ہیں کہ سب طرف سے اپنامنہ پھیر کر قبلہ روہ وجائے اور رازیہ ہے کہ ول کو دونوں عالم سے پھیر کرخدا کی طرف لے آئے کہ ظاہر وباطن یک سوہ و جائے ۔ جس طرح ظاہری قبلہ ایک ہے قبلہ دل بھی ایک ہی ہے ۔ یعنی حق تعالیٰ ول کا اور خیالات میں مشغول ہونا ایسا ہے ۔ جسیامنہ کو او ھر او ھر پھیرنا ۔ جس طرح منہ پھیر نے سے نماذکی صورت نہیں رہتی ۔ اسی طرح ول پھی ہے نماذکی روح اور حقیقت بھی نہیں رہتی ۔ اسی لیے جناب رسالتا آب علی سے نماذکی صورت نہیں اور ہی سے نماذکی منہ ودل اور خواہش ہر ایک خدا کی طرف ہو تو وہ نمازے اس طرح باہر آتا ہے کہ گویا آج ہی اپنی مال کے بیٹ سے پیدا ہو ا ہے ۔ یعنی سب گنا ہوں سے پاک ہو جاتا ہے ۔ اور یقین جان کہ جس طرح قبلہ کی طرف سے منہ پھیر لینا نماذکی صورت کو باطل کر دیتا ہے دل کا منہ حق تعالیٰ کی جانب سے پھیر لینا اور دنیوی خیالات کو دل میں دخل دینا نماذکی روح اور حقیقت کو زائل کر دیتا ہے بلے دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھنا اولی ہے ۔ کیو نکہ خیالات کو دل میں دخل دینا نماذکی روح اور حقیقت کو زائل کر دیتا ہے بلے دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھنا اولی ہے ۔ کیو نکہ خالات کو دل میں دخل دینا نماذکی روح اور حقیقت کو زائل کر دیتا ہے بلے دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھنا اولی ہے ۔ کیو نکہ خالات کو دل میں دخل دینا نہ دور مقصود وہ چیز ہوتی ہے جو غلاف کے اندر ہو اور غلاف کی فی تھے چنداں قدر نہیں ہوتی ۔

قیام: اس کا ظاہر توبہ ہے کہ تواہ فراں خدا کے سامنے غلام کی طرح سر جھکائے کھڑ اہو-اور باطن یہ ہے کہ ول سب حرکتوں سے رک جائے - یعنی سب خیالات سے باز آئے خدا تعالیٰ کی تعظیم اور پورے اکسار کے ساتھ بندگی میں قائم رہے اور قیامت کے دن حق سجانہ و تعالیٰ کے سامنے قائم و حاضر ہو نااور اپنی سب پوشیدہ باتوں کو ظاہر ہو نایاد کرے اور سمجھے کہ اس وقت بھی حق تعالیٰ پروہ سب بچھ ظاہر و عیاں ہے اور میرے دل میں جو پچھ تھااور ہے خدا تعالیٰ اس کا عالم ہے اور سب اسی پر ظاہر ہے - اور میرے فاہر و باطن سے وہ بالکل آگاہ ہے اور بڑے ہی تعجب کی بات یہ ہے کہ جب کوئی مر د صالح نمازی کو دیکھتا ہے کہ یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے تووہ اپنے تمام اعضاء کو مودب کر لیتا ہے - اوھر اوھر شہیں دیکھتا نماز میں جلدی کرنے اور دوسری طرف النفات کرنے سے اے شرم آتی ہے - اور جب تصور کر تا ہے کہ حق تعالیٰ میری طرف

دی رہا ہے۔ تواس سے نہ شرما تا ہے نہ ڈرتا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیانادانی ہوگی کہ بندہ ہے ارہ جسے پچھا اختیار نہیں اس سے نو کھر رہا ہے۔ اس کے دیکھنے کو معمولی جائے۔ اس کے دیکھنے کو معمولی جائے۔ اس کے حضر ت ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یار سول اللہ خدا سے کیسے شرم کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جس طرح اپنے گھر والوں میں جو صالح اور متقی ہو تا ہے۔ اس سے تو شرم کرتے ہوائی طرح خدا تعالیٰ سے بھی شرم کر واور اسی تعظیم کی وجہ سے اکثر صحابہ رضی اللہ عنهم نماز میں اس طرح ساکن کھڑے ہوتے تھے کہ پر ندے ان سے بھا گئے نہیں تھے اور سجھتے کہ یہ پھر ہیں۔ جس کے دل میں خدا کی عظمت وہر رگی ساگئی اور اسے حاضر و ناظر سمجھا۔ اس کا ہر ہر عضو خاشع اور مودب ہو جاتا ہے اسی وجہ سے جناب رسول مقبول عقیقہ جس کی کو نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیرتے دیکھتے تو فرماتے کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہو تا تو اس کا ہاتھ بھی دل کی صفت پر ہو تا۔

ر کوع سیجود: بدن سے عاجزی کرنااس کے ظاہری معنی ہیں۔اور اس کااصل مقصود ول کی فروتی ہے اور جوشخص سے جانتا ہے کہ ذبین پر مند رکھنا بہترین عضو کو خاک پر رکھنا ہے اور کوئی چیز خاک سے زیادہ ذلیل وخوار نہیں تور کوع جود اسی لیے مقرر کئے گئے ہیں تاکہ بندہ جان لے کہ خاک میری اصل ہے اور خاک ہی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔اور اپنی اصل کے موافق تکبر نہ کرے اور اپنی ہے کسی اور عاجزی کو پہچان لے۔اسی طرح ہر ہر کام میں راز اور حقیقت ہے۔کہ اصل کے موافق تکبر نہ کرے اور اپنی ہے کسی اور عاجزی کو پہچان ہے۔اسی طرح ہر ہر کام میں راز اور حقیقت ہے۔کہ آدمی جب اس سے غافل ہوگا تواسے صورت نماز کے سوانماز سے کھی حاصل نہ ہوگا۔

حقیقت قر آن اور اذ کار نماز کابیان : اے عزیز جان کہ نماز میں جو کلمہ کمنا چاہیے اس کی ایک حقیقت ہے۔
اس سے آگاہ رہنا چاہیے اور ضروری طور پر قائل کا دل بھی اس صفت کے مطابق ہو جائے۔ تاکہ وہ اپنے قول میں صاد ق ہو۔ مثلاً اللہ اکبر کے بید معنی ہیں کہ خدااس سے بزرگ تر ہے کہ اسے عقل اور معرفت سے پہچان سکیں۔اگر بیہ معنی نہ جانے تو جائل ہے اور اگر بیہ تو جانتا ہو گر اس کے دل میں خداسے بزرگ کوئی اور چیز ہو۔ تو وہ اللہ اکبر کنے میں جھوٹا ہے۔ اس لیے کما جائے گاکہ حقیقت میں تو بیہ کلام بچ ہے۔لیکن تو جھوٹ کہتا ہے۔اور جب آدمی خدا تعالیٰ سے زیادہ کسی اور چیز کا مطبع ہوگا تو اس کے نزدیک وہ چیز خداسے زیادہ برگ ہوگی۔اور اس کا معبود اور اللہ وہی ہے۔ جس کاوہ مطبع ہے۔ جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :

کیا تونے دیکھا اسے جس نے ٹھمرالیا اپنی خواہش کو ایناندا- أَفَرَيُتَ مِنَ التَّخَذَ اللها هَوْهُ

اور جب وجت وجبی کما تواس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے تمام عالم سے ول پھیر کر خداکی طرف متوجہ کیا-اگر اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے تمام عالم سے ول پھیر کر خداکی طرف متوجہ کیا-اگر اس کاول اس وقت کسی اور طرف لگا

ہواہو تواس کا یہ کلام جھوٹ ہے اور جب خداہے مناجات کرنے میں پہلائی کلام جھوٹ ہو تواس کا خطرہ ظاہر ہے اور جب طیفا مسلماً کہا تو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور رسول علیف نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان لوگ سلامت رہیں۔ تو چاہے کہ وہ اس صفت ہے موصوف ہو۔ یا عزم بالجزم کرے کہ میں اب ایسائی ہو جاؤں گا۔ اور جب المحمد شریف کے تو چاہے کہ خدا کی نعتیں اپنو ل میں تازہ کرے اور اپنو ل کو بالکل شکر گزار منالے۔ کہ یہ شکر کاکلہ ہے اور شکر دل سے ہو تا ہے۔ جب ایاک نعید کے تو چاہے کہ اضلاص کی حقیقت اس کے دل میں تازہ ہو اور جب ابدنا کے تو چاہے کہ اس کاول تفرع اور زاری کرے کیوں کہ وہ خداے ہدایت طلب کرتا ہے تبیجو تملیل و قرات وغیرہ ہر ہر کلمہ میں بھی چاہے کہ جیساوہ سمجھتا ہے۔ ویسائی ہو جائے گا اور دل کو اس کلمہ کے معنی کی صفت سے موصوف بنالے اس کی تفصیل کمی ہے اور آدمی نماز کی حقیقت سے ہمرہ مند ہونا چاہیے تو ایسائی ہو جائے جیسائیاں ہوا۔ ورنہ پھر صورت بے معنی پر ہی قناعت کرے۔

حضور قلب کی تدبیر کابیان: اے عزیز جان کہ نمازیں دوجہ سے غفلت لاحق ہوتی ہے۔ ایک ظاہر دجہ ہے۔ دوسری باطنی 'ظاہری وجہ توبیہ ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھتا ہو جہاں کچھ دکھائی سنائی دیتا ہے۔ اور دل اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دل آگھ کا تابع ہے۔ اس سے چھوٹے کی تدبیر بیہ ہے کہ خالی جگہ نماز پڑھے کہ وہاں کچھ آواز سنائی نہ دے۔ اگر جگہ تاریک ہویا آگھ بعد کرلے تو بہتر ہے۔ اکثر عابدوں نے عبادت کے لیے چھوٹا ساتاریک مکان بنایا ہو تا ہے۔ کونکہ کشادہ مکان میں دل پر اگندہ ہو جاتا ہے۔ حضر سائن عمر رضی اللہ تعالی عنماجب نماز اواکرتے تو قر آن شریف اور تکونکہ کشادہ مکان میں دل پر اگندہ ہو جاتا ہے۔ حضر سائن عمر رضی اللہ تعالی عنماجب نماز اواکرتے ہو قر آن شریف اور پر اگندہ خطرے دل میں آئیں۔ اس کا علاج بہت مشکل اور سخت ہے اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو کسی کام کے سبب سے ہو تا ہے کہ اس کی طرف اس وقت دل مشغول ہے۔ اس کی تدبیر سے ہو تا ہے کہ اس کی طرف اس وقت دل مشغول ہے۔ اس کی تدبیر سے ہو تا ہے کہ اس کی طرف اس وقت دل مشغول ہے۔ اس کی تدبیر سے ہو تا ہے کہ اس کی طرف اس وقت دل مشغول ہے۔ اس کی تدبیر سے ہو تا ہے کہ اس کی طرف اس وقت دل مشغول ہے۔ اس کی تدبیر سے ہو تا ہے کہ اس کی طرف اس وقت دل مشغول ہے۔ اس کی تدبیر سے ہو تا ہے کہ اس کی طرف اس وقت دل مشغول ہے۔ اس کی تدبیر سے ہو تا ہے کہ اس کی طرف اس وقت دل مشغول ہے۔

یعن جب نماز اور کھانے کا وقت ساتھ ہی آئے تو پہلے کھانا کھائے-

إذا حضرًالعنشاء فَابُدَأَبالْعَشَاءِه

علیٰ ہٰذِ القیاس اگر کوئی بات کمنا ہوتو کہ لے پھر فراغت سے نماز پڑھ لے۔دوسری فتم ایسے کاموں کاخیال اور
اندیشہ جو ایک ساعت میں تمام نہ ہوں۔یا خیالات واہیات' عادت کے موافق خود خود دل پر غالب ہوگئے ہوں۔اس کی
تدبیر بیہ ہے کہ ذکرو قر آن جو نماز میں پڑھتا ہے اس کے معنوں میں دل لگائے اور اس کے معنی سوچ تاکہ اس سوچ سے
اس کاخیال نہ دفع ہوگا۔اس کی تدبیر بیہ ہے کہ مسل ہے تاکہ مادہ مرض کوباطن سے قطع کردے اور اس مسل کا نسخہ بیہ
ہے کہ جس چیز کاخیال رہتا ہے اسے ترک کرے تاکہ اس کے خیال سے نجات یائے۔اگر ترک نہ کر سے گا تواس کے خیال

ے نجات نہ پائے گا اگر اس کی نماز ہمیشہ دل کی باتوں میں لگی رہے گی- اور اس نمازی کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص در خت کے نیچ بیٹھے اور چاہے کہ چڑیوں کا چچھانانہ سے اور لکڑی اٹھا کر انہیں اڑا دے اور پھر اسی وقت وہ آئیٹھیں - اگر ان سے نجات پاناچاہتا ہے تو یہ تدبیر اختیار کرے کہ اس در خت کو ہی جڑھے کاٹ ڈالے کہ جب تک در خت رہے گا جڑیوں کا نیٹین رہے گا- اسی طرح جب تک اس کے دل میں کسی کام کی خواہش غالب رہے گی- پریشان خیالات بھی ضرور آئیں گے - اسی بنا پر تھا کہ جناب سید الا نبیاء علیہ افضل الصلاق والثناء کے لیے کوئی شخص عمدہ کیڑا ہدیہ اور تحفہ لایا - اس میں ایک برواد ٹاعدہ بنا ہوا تھا - نماز میں آپ کی نظر اس ہوٹے پر پڑی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اس کیڑے کو اتار کر اس کے مالک کو دے دیا - اور پر انا کیڑا ہیں لیا -

اس طرح آیک و فعہ تعلین شریف میں نیا تسمہ لگا ہوا تھا۔ نماز میں آپ کی نظر اس پر پڑی تواچھا معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے نکال دواور پرانا تسمہ ڈال دو۔ ایک و فعہ تعلین شریف نئی بی ہوئی تھیں۔ آپ کواچھی معلوم ہوئی آپ نے سجدہ کیا اور فرمایا کہ میں نے خدا کے سامنے عاجزی کی کہ یہ تعلین دیکھنے سے وہ مجھے اپنا دشمن نہ شھرالے پھر آپ باہر تشریف لائے تو پہلے جوسائل نظر آیا آپ نے وہ تعلین اسے عنایت فرمادیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسپنباغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آیک عدہ جانور دیکھا جو در خول میں اڑتا پھر تاہے اور راہ نہیں پاتا آپ کادل اس کے ساتھ مشغول ہوا سیادنہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ رسول کر یم عقلیہ کی خدمت میں حاضر ہو کے اور اپنے ول کا شکوہ کیااور اس کے کفارہ میں یہ باغ صدقہ کر دیا۔ اگلے ہزرگوں نے آکٹر آپ کے ایک عمرے اور ان کا موں کو حضور قلب کی تدبیر شمجھے ہیں۔ غرضیکہ میں یہ باغ صدقہ کر دیا۔ اگلے ہزرگوں نے آکٹر آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے اس جو بیا ہے کہ نماز سے پہلے دل کا علاج کرے۔ اور پڑوں پر خصف حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنا چاہا ہے اس جو بیا ہے کہ نماز سے پہلے دل کا علاج کرے۔ اور کو خضور دل کا علاج کرے۔ اور کو خضور دل ورت در نے ہوگا۔ تمام نماز میں ہوگا تو چاہے کہ نوا فل ہو ان ہو ھا۔ جو مناز میں ہوگا۔ تمام نماز میں ہوگا تو چاہے کہ نوا فل ہو ھا۔ جو خیال دل معتوں کو حضور دل حاصل ہو جائے۔ کو نکہ نوا فل فرائفس کا نداز کی کرے۔ مثلاً چار کعتوں کو حضور دل حاصل ہو جائے۔ کو نکہ نوا فل فرائفس کا ندار کرکرے۔ مثلاً چار کعتوں کو حضور دل حاصل ہو جائے۔ کو نکہ نوا فل فرائفس کا ندار کرکرے ہیں۔

جماعت کے مسنون ہونے کا بیان : رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے ایک نماز جماعت کے ساتھ تھا ستائیس نمازوں کی مشل ہے اور فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویاس نے آد ھی رات شب بیداری کی اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویاس نے ساتھ پڑھی کی اور جس نے چالیس دن ہر وقت کی نماز جماعت سے پڑھی اور اس کی پہلی تکبیر بھی فوت نہ ہوئی۔ تواس کے لیے دو قتم کی برات لکھتے ہیں۔ ایک نفاق سے دوسری دوزخ سے۔ اس بنا پر تھا کہ پہلے بورگوں میں جس کی تکبیر اولی فوت ہو جاتی ہے۔ تین دن اپنی تعزیت کرتا

تھا-اور اگر جماعت فوت ہو جاتی توسات روز تعزیت کر تا تھا- حضرت سعیداین میتب فرماتے ہیں- میں لگا تار ہیں بر س تک آذان سے پہلے مسجد میں آتار رہا-اکثر علماء نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بے عذر تنها نماز پڑھے اس کی نماز درست نہیں- تو جماعت کو ضروری جاننا چاہیے-اور امانت واقتدار کے آداب یاد رکھنے چاہیں- پہلے میہ کہ لوگوں کی خوش دلی ہے امامت كرائے-اگرلوگاس سے كرابت كريں توامامت سے پر بيز كرناچاہيے-اورجباسے امام بناناچاہيں توبے عذر پہلو تھى نہ كرے كه امامت كى بررگى موذن سے زيادہ ہے -اور چاہيے كه كيڑے ياكر كھنے ميں احتياط كرے -اور او قات نماز كاو هيان ر کھے اور اول وقت نماز پڑھے - جماعت کے انتظار میں تاخیر نہ کرے کہ اول وقت کی فضیلت جماعت سے زیادہ ہے - دو صحلبہ کرام جب آجاتے تھے۔ تیسرے کا نظارنہ کرتے تھے۔اور کسی جنازہ پر جب چار صحابہ کرام آجاتے توپانچویں کا نظار نه کرتے۔ ایک دن جناب سیدالا نبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والثناء کو دیر ہوگئی۔ صحابہؓ نے آپؑ کی انتظارینہ کی اور حضرت عبدالر حمٰن بن عوف ٰ امام ہو گئے۔جب آپ تشریف لائے توایک رکعت ہو چکی تھی۔صحابہ نے جب نماز مکمل کی توڈرے آپ نے ان سے فرمایاتم نے اچھا کیا۔ ہمیشہ ایساہی کیا کرواور جاہے کہ خلوص کے ساتھ للدامامت کرائے۔امامت کی کچھ مز دوری نہ لے اور جب تک صف سید جی نہ ہولے تکبیر نہ کے اور نماز کے اندر کی تکبیریں بلند آوازہے کے اور امامت کی نیت کرے کہ جماعت کا ثواب حاصل ہو-اگر امامت کی نیت نہ کرے گا- جماعت تو درست ہوگی-لیکن جماعت کا ثواب نہ ہوگا-اور جری نماز میں قرأت بلند آواز سے پڑھے اور تین وقفے جالائے-ایک جب تکبیر اولیٰ کے اور وجت وجی پڑھے اور مقتدی سورہ فاتحہ پڑھنے میں مشغول ہول- دوسرے جب سورہ فاتحہ پڑھ چکے تودوسری صورت ٹھسر کر پڑے تاکہ جس مقتدی نے سورہ فاتحہ ابھی پوری نہ کی پایالکل نہ پڑھی ہو وہ پوری پڑھ لے۔ تیسرے جب سورۃ تمام کرے تو اتنا تھرے کہ رکوع کی تکبیر سورۃ ہے مل نہ جائے-اور مقتری سورۃ فاتحہ کے سواامام کے پیچھیے کچھ نہ پڑھے مگر اس صورت میں کہ دور ہو-اور امام کا پڑھنانہ سے-اور امام رکوع و سجود بلکا کرے اور تین بارے زیادہ تشبیج نہ کے-حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول علیہ سے زیادہ کس کی نماز ہلکی اور کامل ترنہ تھی-اس کا سبب یہ ہے کہ جماعت میں شاید کوئی ضعیف ہویا کسی کو پچھ کام ہواور مقتدی کو چاہیے کہ امام کی اقتدار میں ہر رکن اداکرے -اس کے ساتھ ادانہ کرے-جب تك امام كى پيشانى زمين پر نه لگ جائے-مقترى تجده ميں نه جائے اور جب تك امام ركوع كى حد تك نه يہنچ-مقترى رکوع کا قصدنہ کرے کہ اس کانام متابعت ہے۔اگر مقتدی امام سے پہلے رکوع و سجود میں جائے گا تواس کی نماز باطل ہو حائے گاور جب سلام چھرے تواس قدر بیٹھ کہ یہ دعارہ ھے:

اے اللہ توسلام ہے اور بچھ ہی سے سلامتی ہے اور تیری طرف پھرتی ہے سلامتی کی ندہ رکھ مجھے سلامتی کے اور داخل کر مجھے جنت میں برکت والاہے تواسے پروردگار مارے اور تور ترہے اے بررگی اور مختش والے۔

مَهُمُّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَ اِلَيْكَ نَعُودُ السَّلاَمُ وَ اِلَيْكَ نَعُودُ السَّلاَمُ وَ الْمُخَلِّنَا بَعُودُ السَّلاَمِ وَادْخِلْنَا دَارَ السَّلاَمِ تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

#### لوگوں کی طرف منہ کر کے دعاکرے اور اہل جماعت امام سے پہلے نہ اعتیں کہ بیہ مکروہ ہے۔ نماز جمعہ کی فضیلت کابیان

اے عزیز یہ جان کہ جمعہ کاروز مبارک اور افضل دن ہے۔ اس کی بوی فضیلت ہے۔ یہ مسلمانوں کی عید کادن ہے۔ رسول مقبول علی ہے۔ جس شخص نے بے عذر تین جمعے نانے کیے اس نے اسلام کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس کادل زنگ پکڑ گیا۔ اور ایک صدیث شریف میں وار دہواہے کہ خدا تعالی جمعہ کے دن چھ لا کھ بندے دوز خ سے آزاد کر تاہے اور آپ نے یہ بھی فرمایاہے کہ آتش دوز خ کوروز دو پہر ڈھلے بھر کاتے ہیں۔ اس وقت نماز نہ پڑھو گر جمعہ کو کہ اس دن نمیں بھر کاتے۔ اور حضور علی نے فرمایاہے جو شخص جمعہ کے دن مرے گا شہید کا ثواب پائے گا۔ نیز عذاب قبرے محفوظ رہے گوگہ اس دن نمیں بھر کا تاہے۔ اور حضور علی اور مایاہے جو شخص جمعہ کے دن مرے گا شہید کا ثواب پائے گا۔ نیز عذاب قبرے محفوظ رہے گا۔

نشر الط جمعه : اے عزیز جان لے کہ جو شر طیں اور نمازوں کی ہیں ان کے سواچھ شر طیں جمعہ کے لیے خاص ہیں۔ پہلی شرط و قت ہے یہاں تک کہ اگر مثلاً عصر کاوفت داخل ہو جانے کے بعد جمعہ کی نماز کا سلام پھیرے تو جمعہ فوت ہو گیا ظہر اداکرنی چاہیے-دوسری جگہ شرط ہے کہ یہ نماز صحراو خیمہ میں درست نہیں ہے-بلحہ شہر میں ہوتی ہے-باس گاؤں میں جمال چالیس آزاد عا قل بالغ مر د مقیم ہوں -ایسی جگہ اگر مسجد میں نہ ہو تو بھی درست ہے - تیسری شرط عدد ہے - یعنی جب تک چالیس آزاد مكلف لینی عاقل بالغ مقیم مرد حاضرنه ہول نماز درست نه ہوگ- اگر خطبه یا نماز میں اس سے كم لوگ ہوں۔ توبہ ظاہر ہے کہ نماز درست نہ ہوگی۔ چو تھی شرط جماعت ہے کہ اگر بہ گروہ الگ الگ تنما نماز پڑھے گا تو درست نہ ہو گی لیکن جو آدمی اخیر کی رکعت یا ہے اس کی نماز درست ہے اگر چہ دوسری رکعت میں تنا ہو-اور اگر کوئی مخص امام کے ساتھ دوسری رکعت کارکوع نہ پائے توافتدار کرے اور نماز ظہر کی نیت کرے پانچویں شرط بیہے کہ لوگوں نے پہلے جمعہ کی ٹمازنہ پڑھ لی ہو کیونکہ ایک شہر میں جعہ کی ایک جماعت سے زیادہ نہ چاہیے۔ لیکن اگر انٹابڑا شہر ہے کہ وہال کی ایک جامع مسجد میں نمازی نہیں ساسکتے یاوفت ہے آتے ہیں۔ توایک جماعت سے زیادہ میں مضا کقہ نہیں۔اگر ایک ہی مسجد میں سب لوگ بے تکلف ساسکتے ہیں اور دو جگہ نماز پڑھی تووہی نماز درست ہو گی جس کی تکبیر تحریمہ پہلے کھی گئی- چھٹی شرط نماز سے پہلے دو خطبہ ہیں-اور دونول فرض ہیں-اور دونول خطبول کے در میان میں بیٹھنا بھی فرض ہے-اور دونول خطبول میں کھر ار ہنافرض ہے-اور پہلے خطبے میں چار چیزیں فرض ہیں تخمید یعنی حد کرنا-الحمد للد کمناکافی ہے اور قرآن شریف کی ا يك آيت پڙهنا- رسول مقبول عَيَا لِيُنْ پر درود وياك پڙهنا- تقويل كي وصيت كرنا- أُوْصِينَكُمُ بتَقُوى اللَّهِ كهناكافي ہے-اور دوسرے خطبہ میں بھی چار چیزیں فرض ہیں-لیکن آیت کے عوض دعا پڑھنا فرض ہے-جعہ کی نماز عور تول ' غلامول الركول اور مسافرول پر فرض نہيں-اور عذركى وجدے ترك جعد درست ہے-مثلاً كيچر عمارى يانى تاردارى

کے عذر سے اگر کوئی بیمار کا سنبھالنے والانہ ہولیکن معذور کے لیے اولی بیہ ہے کہ ظہر کی نماز جب پڑھے کہ لوگ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو چکیں۔ سے فارغ ہو چکیں۔

آواب جمعہ: جمعہ كادب كرنا چاہيے اور جمعہ كے دن يه دس سنيس اور آداب ند بھولے- پهلا ادب يه بے كه جعرات کے دن دل سے اور درستی سامان سے جمعہ کا ستقبال کرے مثلاً سفید کیڑے در ست کرنا۔ پہلے کام کاج ختم کروینا کہ صبح کے وفت ہی نماز کی جگہ پر پہنچ سکے اور جعرات کے دن عصر کی نماز کے وفت خالی بیٹھنا اور تسبیج اور استغفار میں مشغول ہونا- کیونکہ اس کی بوی فضیلت ہے اور اس نیک ساعت کے مقابلے میں ہے جو دوسرے دن جمعہ کو ہوگی -اور علماء نے فرمایا ہے کہ شب جمعہ کو بیوی سے جماع کرناسنت ہے۔ تاکہ بیرامر جمعہ کے دن دونوں کے عسل کاباعث ہے۔ دوسرا اوب سے کہ اگر مجد کو جلد جانا چاہتا ہے توضیح ہی عسل کر لے-ورنہ تا خیر بہت بہتر ہے اور رسول مقبول علي في عد کے دن عسل کا تھم بردی تاکیدے فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ علاء اس عسل کو فرض سمجھتے ہیں اور مدینہ منورہ کے لوگ اگر کمی سے سخت کلامی چاہتے تو کہتے تو اس مخض ہے بھی بدتر ہے جو جعہ کو عنسل نہ کرے-اگر جعہ کے دن کوئی مخض نایاک ہو-اور عنسل کرے تواولی ہے کہ جمعہ کے عنسل کی نیت سے بھی مزید پانی اپنے اوپر ڈالے-اور اگر ایک عنسل میں رونوں نیتیں لینی نیت رفع جنامت اور ادائے سنت کرے تو بھی کافی ہے۔ عسل جعد کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گا-تیسر اادب سے کہ آراستہ ویا کیزہ اور اچھی نیت کر کے مسجد میں آئے اور پاکیزگی کے بیہ معنی ہیں کہ بال منڈوائے-ناخن كۋائے مو چھوں كے بال كتروائے-اگر حمام ميں پہلے ہى جاكر بيدا موركر چكام توكا فى ہے اور آراستہ ہونے سے بيد مراد ہے کہ سفید کیڑنے پہنے کیونکہ حق تعالی سب کیڑوں سے زیادہ سفید کیڑوں کو پہند کر تاہے اور تعظیم اور نماز کی عظمت کی نیت ے خوشبوطے تاکہ اس کے کیڑوں سےبدیونہ آئے تاکہ کوئی اس سے رنجیدہ نہ ہواور غیبت نہ کرے چوتھاادب یہ ہے کہ صبح ہی جامع مسجد میں پہنچ جائے اس کی ہوی فضیلت ہے۔ا گلے زمانے میں لوگ چراغ لے کر مسجد میں جاتے تھے اور راہ میں ا تن بھیر ہوتی تھی کہ مشکل ہے گزر ہو تا تھا-حضر تان مسعودر ضی اللہ تعالی عند ایک دن مسجد میں گئے تو تین آدی پہلے ے وہاں موجود تھے۔اپنے اوپر ہوئے اور کما کہ میں چوتھ درجہ میں ہوا۔میر اانجام کار کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں پہلے جوبد عت ظاہر ہوئی وہ ہی ہے کہ لوگول نے اس سنت کوٹرک کر دیا۔جب یہود و نصاریٰ ہفتہ اتوار کے دن کلیسااور كنشت يعنى اينے اپنے عبادت خانول ميں صبح ہى جائيں اور مسلمان جعہ كے روز جوان كادن ہے-سويرے سويرے مسجد ميں جانے میں تفقیر کریں تو کیا حال ہوگا-رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص جعد کی پہلی ساعت میں معجد میں جائے۔اس نے گویا ایک اونٹ قربانی کیا۔ جو دوسری ساعت میں جائے اس نے گویا لیک گائے کی قربانی کی۔ جو تیسری ساعت میں جائے اس نے گویا ایک بحری قربان کی جو چو تھی ساعت میں جائے اس نے گویا ایک مرغی قربان کی اور جو یا نچویں ساعت میں جائے اس نے گویا کی انڈاخیر ات کیااور جب خطبہ پڑھنے والا اپنے مکان سے نکاتا ہے تووہ فرشتے جو

قربانیاں لکھتے ہیں اپنے کاغذ لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں-جواس کے بعد آتا ہے نماز کی نضیلت کے سوااور کچھ نہیں یا تا-یا نچوال اوب اگر و رہے آئے تولوگول کی گر دنول پریاؤل ندر کھے۔ لینی انہیں بھاندے نہیں كيونكه حديث شريف ميں آياہے جو شخص ايساكرے كاتو قيامت كے دن اس كوبل بنائيں كے اور لوگ اس برے گزريں مے رسول مقبول علی نے ایک شخص کواریا کرتے دیکھااور جب نماز پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا کہ تونے جمعہ کی نماز کیول نہ را سے اس نے عرض کی پارسول اللہ میں تو آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے مختبے دیکھا کہ تونے لوگوں کی گر د نوں پر پاؤں رکھا۔ بعنی جو تھخص ایساکر تاہے وہ ایساہے گویاس نے نمازی نہیں پڑھی۔ لیکن اگر پہلی صف خالی ہے تو پہلی صف میں جانے کا قصد کرنا درست ہے۔ کیونکہ یہ لوگول کا قصور ہے کہ پہلی صف کو خالی چھوڑ دیا۔ چھٹاادب بیر ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہو-اس کے سامنے سے نہ گزرے - کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنا ممنوع ہے-اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے یہ بہتر ہے کہ آدمی خاک ہو کربرباد ہو جائے۔ ساتوال ادب سے کہ پہلی صف میں جگہ ڈھونڈے اگر نہ پائے تو جتناامام کے نزدیک ہوگا بہتر ہے کہ اس میں بوی فضیلت ہے۔ لیکن اگر پہلی صف میں اشکری یاوہ لوگ ہوں جو اطکس کے کپڑے بہتے ہول یا خطبہ پڑھنے والاسیاہ ریٹمی کپڑا پہنے ہویااس کی تلوار میں سونا لگاہو-یا کوئی اور بردائی ہو- تو جتنادوررہے بہتر ہے- کیوں کہ جمال کوئی رائی ہو-وہاں قصد أنه بیٹھنا چاہیے- آٹھوال ادب ب ے کہ جب خطبہ پڑھنے والا نکلے تو پھر کوئی نہ ہولے -اور موذن کاجواب دینے اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جائے -اگر کوئی محض بات كرے تواشارہ سے اسے چپ كر دينا چاہيے - زبان سے نہيں - كيونكدر سول مقبول عليقة نے فرمايا ہے جو كوئى خطبہ کے وقت دوسرے سے کے کہ چپ رہ یا خطبہ س اس نے بے جودہ کام کیا-اور جس نے اس وقت بے جودہ بات کمی اے جعہ کا ثواب نہ ملے گااور اگر خطیب سے دور ہواور خطبہ نہ سائی دے تو بھی جیپ رہناچاہیے۔ جمال لوگ باتیں کرتے ہوں وہاں نہ بیٹھے -اور اس وفت نماز تحییۃ المسجد کے سوااور کوئی نمازنہ پڑھے نوال ادب سے کہ جب نماز سے فارغ ہو-الحمد وقل موالله والله والله والله والماعوزرب الناس سات سات بار بره على كيونكه حديث شريف مين آيا به كه ال سور تول کارد هنااس جعہ سے ا گلے جعہ تک شیطان سے پناہ دے گااور بردعا پڑھے:

اے اللہ بے نیاز اے بوائی والے اے پیدا کرنے والے اے پھیرنے والے اے رحم کرنے والے اے دوست رکھنے والے بے پرواہ کردے تو مجھے اپنے حلال بدولت حرام سے اوراپنے کرم کے طفیل اپنے ماسواسے -

اللَّهُمُّ يَاغَنِىُ يَاحَمِيْدُ يَامُبُدِئُ يَامُعُدِئُ يَامُعِيْدُ يَارَحِيْمُ يَاوَدُودُ اِغُنِنِيُ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ مَمَّنُ سِوَإِكَ

اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس دعاکو ہمیشہ پڑھے گا۔ تو جمال سے اس کاوہم و گمان بھی نہ ہو - وہال سے اس کی روزی اور اس کارزق پنچے گا اور لوگوں ہے بے پرواہ ہو جائے گا۔ پھر چھر کعت نماز سنت پڑھے کہ اس قدر رسول مقبول علیہ پڑھتے تھے۔ وسوال اوب بیہے کہ عصر کی نماز تک معجد میں رہے اور اگر مغرب کی نماز تک معجد میں رہے تو

بہت بہتر ہے-علاء نے فرمایا ہے کہ اس بات میں ایک جج اور عمرے کا ثواب ہے اگر مبجد میں نہ رہ سکے اور گھر جائے تو چاہیے کہ خدا کی یاد سے غافل نہ رہے- تاکہ وہ ایک بزرگ ساعت جو جمعہ کے دن ہوتی ہے-اسے غفلت میں نہ پائے اور اس کی فضیلت سے محروم نہ رہے-

روز جمعہ کے اواب کا بیان : بعدے کو چاہے کہ جمعہ کے روز تمام دن میں سات فضیلت سے حروم نہ رہے۔

فضیلت سے کہ صبح کو مجل علم میں حاضر ہواور قصہ خوانوں کی مجلس سے دوررہے -اورالیے شخص کی مجلس میں حاضر ہوجس فضیلت سے کہ صبح کو علام میں بیا اثر نہ ہو اس کی معجت اور مجلس علم میں میں اثر نہ ہو اس کی معجت اور مجلس علم میں معظم اور محبت آخرت زیادہ ہو - جس کے قال و حال سے رغبت نماز سے افضل ہے - یہ معظمون حدیث شریف میں آیا ہے - دوسری نضیلت سے ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت نمایت بزرگ اور معزز ہے - معلمون حدیث شریف میں آیا ہے - دوسری نضیلت سے ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت نمایت بزرگ اور معزز ہے - حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اس ساعت میں خدانعالی سے مر او مائے گاپوری ہو گی - اس ساعت کے تعین میں اختلاف ہے طلوع یازوال یاغروب آفتاب کے وقت سے ساعت ہوتی ہے - یاجس وقت جمعہ کی آذان ہو - یاخطیب کے منبر پر جانے کے وقت یا جمعہ کی نماز کے وقت یا خو کی نماز کے وقت یا خو کی نماز کے وقت یا خو کی نماز کے وقت یا حدیث من کہ صبح ہے ہے کہ اس ساعت کی تلاش میں رہے اور سی وقت خدا ساعت کی تلاش میں رہے اور سی وقت خدا کی یاد اور عبادت سے خالی نہ رہے - تیسری فضیلت سے ہے کہ جمعہ کے دن رسول مقبول علی پر درودوشر ریف بھی کے اس کے اس برس کے گناہ شخص کی بیات کے دوسر سے گناہ شخص کی توان نے فرمایا کہ کہو :

عمل کی کیاد وقت کہ حضور علی نے خور کی بار سے اور کی کی براسی بار درودشر ریف بھی گا - اس کے اسی برس کے گناہ شخص جائیں گے - لوگوں نے خرص کی بیار سول مقبول علی کہ کہو :

الله مُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلُوةً تَكُونَ لَكِ رَضَاءً وَالِحَقِّهِ اَدَاءً وَاعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودِالَّذِيُ الْوَسِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودِالَّذِيُ وَعَدْتَهُ إِجَزِهِ عَنَّا مِاهُواَهُلُهُ وَاجُزهُ اَفْضَلَ مَاجَزَيْنَ نَبِيًّا عَنُ أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيع لِخُوانِهِ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِينَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اے اللہ تورجت نازل فرما محمد علیہ اور آپ کی اولاد پر وہ رحت جو تیری رضا ہواور جس سے ان کا حق ادا ہواور عطا کر انہیں وسیلہ شفاعت اور برزرگی اور مقام محمود کا وعدہ کیا ہے تونے ان سے اور جزا دے انہیں ہماری طرف سے وہ جزا جس کے وہ لائق ہیں اور جزا دے انہیں بہت اچھی جو جزا تونے کسی نبی کو دی - اس کی امت کی طرف سے اور رحت نازل کر ان کے سب امت کی طرف سے اور رحت نازل کر ان کے سب ہما یُوں پر اور اچھے کام کرنے والوں میں سے اے بہت بوے رحم کرنے والے ۔

کتے ہیں کہ جو شخص جعہ کے روز سات باریہ درود پڑھے اسے رسول مقبول علیہ کی شفاعت بے شک ہو گی اور اگر:

پاک ہے اللہ اور سب تعریف واسطے اللہ کے ہے اور منیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے۔

سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ وَلَاالِهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ۗ ٱكْبَرُ

پڑھے تو بھی کافی ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن قر آن شریف کثرت سے پڑھے اور سورت کھف بھی پڑھے حدیث شریف میں اس کی بہت فضیلت وارد ہے اور اگلے عابدوں کی عادت تھی کہ جمعہ کے دن قل ہواللہ احد' درود شریف استغفار اور:

پاک ہے اللہ اور سب تعریف واسطے اللہ کے ہے اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور اللہ بہت برواہے۔ سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُلِلْهِ وَلَااِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْنَهُ

ہزار ہزاربار پڑھتے۔ پانچویں فضیلت ہے ہے کہ جمعہ کے دن نماز زیادہ پڑھے۔ کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو کوئی مبحد جامع میں جاتے ہی چارر کعت نماز پڑھے ہر رکعت میں ایک بار الحمد اور پچاس بار قل ہواللہ احد تو جب تک جنت میں اس کا مقام اس کونہ دکھادیں اور کی کونہ بتادیں کہ وہ اس سے کہ دے اس وقت تک وہ اس جمان سے نہ جائے گا اور مستحب ہے کہ جمعہ کے دن چار کعت نماز پڑھے اور اس میں چار سور تیں پڑھے انعام 'کھف 'طر' لیمین اور اگر میے نہ پڑھ سکے تو لقمان سحدہ اور ملک پڑھے۔ اور حصر ت این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن بھی صلوۃ التبیح کا ناغہ نہ کرتے سے ۔ اور صلوۃ التبیح مشہور نماز ہے۔ اولی سے بیہ وقت زوال تک نوا فل پڑھے اور نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز تک مجل علم میں جائے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز تک تعبیج واستغفار میں مشغول رہے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے جو سائل خطبہ کے وقت پچھ مانگے اسے ڈائٹنا چا ہے اور اس وقت پچھ نہ دینا چا ہے کہ مکروہ ہے۔ ساتویں فضیلت یہ ہے کہ ہفتہ ہم میں جمعہ کے دن کو آخرت کے لیے وقت رکھے باتی دنول میں دنیا ہے کام کرے اور حق سجانہ تعالی نے جو فرمایا ہے :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلواةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْنَغُواْ مِنْ فَضُل اللهِ

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت اُور کسب دنیا اس آیت کے معنی نہیں - بلعہ طلب علم بھائیوں کی زیارت 'بیماروں کی عیادت' جنازہ کے ساتھ جانااور جو کام ایسے ہوں وہ اس آیت سے مراد ہیں -

مسئلہ: اے عزیز جان کہ نماز میں جو ہاتیں ضروری ہیں۔وہ بیان کردی گئیں۔اور مزید مسئلوں کی ضرورت ہو تو علماء سے پوچھناچاہے۔کہ اس کتاب میں تمام مسائل کی تفصیل نہیں آسکتی۔لیکن نماز کی نیت میں اگر وسوسہ واقع ہو تاہے۔اس کے تین سبب ہیں۔یا تو جس کی عقل میں خلل ہے۔اے وسوسہ ہو تاہے۔یا جے وہم ہویا جو شریعت کے احکام سے جاہل ہو۔اور نیت کے معنی نہ جانتا ہو کہ نیت اس رغبت سے عبارت ہے جو آدمی کو خدا کا تھم جالانے کے لیے کھڑ اکرتی ہے۔ جو آدمی کو خدا کا تھم جالانے کے لیے کھڑ اکرتی ہے۔ جسے کوئی شخص تجھ سے کے کہ فلال عالم آتا ہے اس کے لیے اٹھ اور تعظیم کر تو توا ہے دل میں کھ گا کہ فلال عالم کے لیے اس کے علم کی عظمت کی خاطر فلال شخص کے کہنے سے میں کھڑ اہو تا ہوں۔اور فوراً اٹھ کھڑ اہوگا۔اور ہے اس کے کہ تو

دلیازبان سے کے یہ نیت خود تیرے دل میں ہوگی-اور جو کچھ دل میں تو کہتا ہے-وہ نفس کی بات ہے-نیت نہیں ہےنیت تووہ رغبت ہے جس نے تجھے اٹھا کھڑا کیا ہے-لیکن یہ جا ناظروری ہے کہ نیت کے بارے میں کیا تھم ہے- تواس قدر
جا ناچا ہے کہ مثلاً ظہریا عصر کی نماز ہے- جب اس سے دل عا فل نہ ہو- تواللہ اکبر کے اور دل عا فل ہے تویاد کر ہے اور یہ
گمان نہ کرے کہ اوا ظہر کے معنی سب ایک بار مفصل دل میں جمع ہوں لیکن جو دل کے نزدیک ہوا ہے باہم جمع کر ہے۔
نیت اس قدر کافی ہے-اس لیے کہ اگر جھے کوئی ہو جھے کہ ظہر کی نماز پڑھی- تو کے گاہاں- تو جس وقت ہاں کہتا ہے یہ
سب معنی تیرے دل میں موجود ہوتے ہیں-مفصل نہیں ہوتے - تو تجھے اپنے کویاد دلانا اس مختص کے پوچھنے کی مثل ہےاور اللہ اکبر کمنا ایبا ہے جیسا ہاں کہنا اور جو اس سے زیادہ کھوج کرے گائی کا دل اور نماز دونوں پریشان ہوں گے ۔ آدمی کو
جا ہے کہ آسان بات افقیار کرے جس قدر بیان ہوا ہے - جب اتنی نیت کرلی پھر کسی حالت میں ہو جا ننا چا ہے کہ نماز
درست ہوگئی- کیونکہ نماز کی نیت بھی اور کا مول کی نیت کی طرح ہے اس لیے تھا کہ رسول مقبول عظیفہ اور صحابہ کرام
درست ہوگئی- کیونکہ نماز کی نیت بھی اور کا مول کی نیت کی طرح ہے اس لیے تھا کہ رسول مقبول عظیفہ اور صحابہ کرام
درست ہوگئی- کیونکہ نماز کی نیت بھی اور کا مول کی نیت کی طرح ہے اس لیے تھا کہ رسول مقبول عظیفہ اور صحابہ کرام
کوئی اسے آسان نہ جانے وہ نادان ہے-

# یا نچویں اصل زکوہ کے بیان میں

اے عزیز جان کہ زکوۃ ارکانِ مسلمانی ہے۔ کیونکہ رسول مقبول عظیفہ نے فرمایا ہے۔ پانچ اصول پر اسلام کی بنا ہے۔ کلمہ اَاللہ اِللہ اُسُدَا اللہ اُسُولُ اللهِ اللہ اللہ اُسُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ اور نماز اور زکوۃ اور روزہ اور جھر بیٹے کہ بیٹے کے ہولوگ سونا چاندی اپنی ملک میں رکھیں۔ اور زکوۃ نہ دیں ان میں سے ہر ایک کے منہ پر ایساداغ دیں گے کہ پیٹے کے پار نکل جائے گا۔ اور چو مخص چار پانے ملک میں رکھے اور ان کی ذکوۃ نہ دے تو قیامت کے دن ان ویں گے جو سینے کے پار ہو جائے گا۔ اور چو مخص چار پانے ملک میں رکھے اور ان کی ذکوۃ نہ دے تو قیامت کے دن ان چار پایوں کو اس پر مسلط کریں گے کہ سینگوں سے اپنے مالک کو ماریں گے اور پاؤں سے روندیں گے۔ جب ایک بار آگے جیجھے سب اس پر سے گزر جائیں گے تو آگے والے پھر اسے روند نا شر وع کر دیں گے۔ پھر اسی طرح سب اس پر سے گزر یا مال کرتے رہیں گے۔ اور یا کہ سب کا حساب ہو جائے۔ چار پائے پھر پھر کر اسے پامال کرتے رہیں گے۔ اور یہ مضمون حدیث سے میں آچکا ہے۔ لندامالداروں پرزکوۃ کاعلم فرض ہے۔

ز کوہ کی اقسام اور شر الط کابیان : اے عزیزجان کہ چھ سم کاز کوہ فرض ہے۔

مپہلی فشم : چارپایوں کی زکوۃ - وہ چارپائے اونٹ گائے ، تھینس ہیں - گوڑے اور گدھے وغیرہ میں زکوۃ نہیں اور یہ

ذ کوۃ چار شر طول سے فرض ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانور گھر میں نہیں بلحہ چراگاہ میں پلتے ہوں۔ تاکہ اس پر زیادہ خرج نہ بڑے - اگر ساراسال گھر میں چارہ کھلائے اور اے خرج سمجھے توز کوۃ ساقط ہے - دوسری شرط بیہ ہے کہ پورا سال اس کی ملک میں رہے۔اس لیے کہ سال پورا ہونے سے پہلے ہی اس کی ملک سے نکل جائیں۔ توز کوۃ ساقط ہو جائے گی-اور اگر آخر سال میں بچے پیدا ہوں توان کو حساب میں شامل کر لیا جائے گا-اور اصل مال کے تابع قرار دے کر ان کی ز کوہ بھی واجب ہوگ۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس مال کی بدولت مالدار ہو چکا ہواور دہ مال اس کے تصرف میں رہا ہو-اگر تم ہو گیایا کسی ظالم نے اس سے چھین لیا ہو تواس پر ز کوۃ نہیں ہے۔لیکن اگر سب جانور اس فائدہ سمیت جوان سے حاصل ہوا ہواہے واپس کر دیں تواس پر گذشتہ کی ز کوۃ بھی واجب ہو گی-اوراگر کوئی شخص جتنامال رکھتا ہے-اتناہی قرض بھی رکھتا ہے۔ توضیحے یہ ہے کہ اس پر ز کوۃ واجب نہیں۔ حقیقت میں فقیر ہے۔ چو تھی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس مال بقد ر نصاب ہو-جس کے سبب سے مالدار ہو تاہے تھوڑے مال ہے مالدار نہیں ہو تا تواونٹ جب تک پانچے نہ ہوں ان پر ز کو ۃ واجب نہیں -اور جب یانچ ہو جائیں توالی بحری ز کو ہ بیناداجب ہے اور دس او نٹوں میں دو بحریاں پندرہ میں تین اور ہیس میں چار اور یہ بحری ایک برس سے کم کی نہ ہو-اور اگر بحر اہو تو دوبرس سے کم کانہ ہو-اور پچیس او نٹوں میں ایک سالہ او نٹنی دینا واجب ہے -او ٹنی نہ ہو تو دوبر س کا ایک اونٹ دینا چاہیے -جب تک چھتیں اونٹ نہ ہو جائیں - تب تک یمی ز کو ہے -اور چھتیں میں ایک دوسالہ او نٹنی دیناواجب ہے-اور چھیالیس میں تین برس کی ایک او نٹنی اور اکسٹھ میں چارسالہ ایک او نٹنی اور چھتر میں دو-دوبرس کی دواد نٹنیاں اور اکانوے میں سہ سالہ دواد نٹنیاں اور ایک سواکیس میں دو-دوسال کی تین او نٹنیاں واجب ہیں۔ پھر یہ حساب کرے کہ ہر چالیس میں دوسالہ اور ہر پچاس میں سہ سالہ او نتنی دے اور گائے بیل جب تک تمیں نہ ہوں -ان پر کچھ زکوۃ نہیں -جب تمیں پورے ہوں - توان میں ایک ایک سالہ چھوڑے دینا فرض ہے -اور چالیس میں دوسالہ ایک اور ساٹھ میں ایک ایک برس کے دو پھریہ حساب کرے کہ ہر تمیں میں یک سالہ اور ہر چالیس میں دوسالہ ایک چھور اوے۔ کیکن چالیس بحری میں ایک اور ایک سواکیس میں سے دواور دوسوایک میں سے تین اور چار سومیں اسی حساب سے سینکوے پیچھے ایک بحری دے - بحری ہو توایک برس سے کم کی نہ ہو - بحر ابو تو دوبرس سے کم کانہ ہو - اگر دو آدمی اپنی اپنی بحریاں انٹھی رکھتے ہوں تواگر دونوں صاحب ز کوۃ ہیں۔ یعنی ایک کا فر مکاتب نہ ہو- تو دونوں کا حصہ ایک ہی مال کا حکم ر کھتا ہے -اگر دونوں کا حصہ ملا کر چالیس بحریوں سے زیادہ نہ ہوں - توہر ایک پر آدھی آدھی بحری داجب ہے -اگر دونوں ملا کرایک سوہیں بحریاں ہوں تواگر دونوں شخص مل کرایک بحری دیں گے تو بھی کافی ہے۔

و وسر می فسم : غلہ وغیرہ کی ذکوۃ ہے۔جس کسی کے پاس آٹھ سومن گیہوں یا جریا خرمایا منقی یااور کوئی چیز جو کسی قوم کی قوت اور غذا ہو سکتی ہے اور جس پر وہ لوگ گزار اکر سکتے ہیں۔ جیسے مونگ 'چنا' چاول وغیرہ تواس میں عشر دیناواجب ہے۔ اور جو چیز قوت وغذانہ ہو جیسے روئی کتان وغیرہ اس میں عشر واجب نہیں۔اگر چار سومن گیہوں اور چار سومن جو ہوں تو عشر

مو كى-والله اعلم-

واجب نہیں۔اس لیے کہ وجوب زکوۃ میں ایک ہی جنس بقدر نصاب ہوناشرطہ۔اگرندی نہر چشمے سے پانی نہ لیا ہو۔ان سے کھیت وغیرہ نہ سینچا ہو۔ تو بھی عشر واجب نہیں اور زکوۃ میں انگور تازہ غیر خشک دینا چاہیے۔لیکن اگروہ انگور خشک ہو کر منقی نہ ہو تا ہو۔ تو انگور دینا درست ہے اور بہ چاہیے کہ جب انگور رنگ پکڑے۔ گیہوں جو کا دانہ سخت ہو جائے توجب تک فقیروں کا حصہ تخیینا اس میں اندازہ نہ کرے۔اس وقت اس میں کچھ تصرف نہ کرے۔جب فقیروں کا حصہ لیں انداز کر لیا توسب میں تصرف کر نادرست ہے۔

پانچوس فشم: زکوۃ فطر ہے جو مسلمان عیدر مضان کی رات کو اپناور اپنال وعیال کی قوت ہے جو عید کے دن کام آئے اور گھر کے کپڑے اور جو چیز ضرور کی ہو-اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہو تو اس پر جنس کے اناج سے جو وہ روزانہ کھا تا ہے-ایک صاع اساناج دیناواجب ہے اور صاع پونے تین سیر ہو تا ہے اگر گیموں کھا تا ہو تو جو نہ دینا چاہیے-اگر جو خوراک ہو تو گیموں نہ دینا چاہیے-اگر ہر قتم کا اناج کھا تا ہے تو اس میں سے جو اناج بہتر ہے-اس سے دے اور گیموں کے

ہو تو مالک ہونے کے وقت ہی صاحب نصاب ہو جائے گا-اور ہر سال کے اندر تجارت کاارادہ نہ رہے تو ز کوۃ واجب نہ

ا۔ دوسوچورای تولے کالیک صاع ہوتا ہے شابجمان آبادی سراور انگریزی سرے تین سر آدھیاؤ۔

بدلے آناد غیرہ نہ دینا چاہے۔ اگر ہر قتم کا اناج کھا تا ہے تواس میں سے جواناج بہتر ہے اس سے دے اور گیہوں کے بدلے آنا وغیرہ نہ دینا چاہیے۔ بیدام شافعی کے نزدیک ہے اور جس کا نفقہ اس کے ذمہ کواجب ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیناواجب ہے۔ جیسے بیوی 'لڑکے' مال باپ 'لونڈی یا غلام اگر دو آد میوں میں مشترک ہو تو اس کا صدقہ فطر دینا دو نوں پر واجب ہے اور جو لونڈی غلام کا فر ہو اس کا صدقہ واجب نہیں۔ اگر بیوی اپنا صدقہ خودوے تو درست ہے اور اگر شوہر بیوی کی بے اجازت اس کی طرف سے دے تو بھی درست ہے۔ اس قدر احکام زکوۃ جاننا ضروری ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت پیدا ہو۔ تو علماء سے دریافت کرنا چاہیے۔

ز كوة وسين كى كيفيت : عابي كه زكوة ديني من ياني چيزول كاخيال ركھ پہلے يه كه زكوة ديت وقت بدنيت کرے کہ میں فرض ز کوۃ دیتا ہوں-یااگر ز کوۃ دینے کے لیے و کیل مقر ر کرے تو و کیل مقر ر کرتے وقت یہ نیت کرے کہ فرض ز کوۃ تقسیم کرنے کے لیے میں و کیل مقرر کرتا ہوں یاو کیل کو یہ حکم کردے کہ دیتے وقت فرض ز کوۃ کی نیت کرنا-دوسرے سے کہ جب سال تمام ہو- توز کوۃ دینے میں جلدی کرے کیونکہ بلاعذر دیرینہ کرناچاہیے-اور صدقہ فطر میں عیدے تاخیر نہ کرے اور رمضان میں ہی جلدی دے دینا بھی درست ہے۔رمضان سے پہلے دینادرست نہیں۔اور مال کی ذ کوۃ میں سال بھر جلدی کرنادر ست ہے۔ لیکن جس شخص کو ز کوۃ دی ہے وہ اگر سال گزرنے سے پہلے مرجائے یامالدار ہو جائے یا کا فر ہو جائے تو دوبارہ زکوۃ دینا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ ہر جنس کی زکوۃ اس جنس سے دے سونا چاندی کے بدلے اور گیہوں جو کے عوض یااور کوئی مال ممقد ارتیمت دیناامام شافعی رحمتہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں نہ چاہیے۔ چو تھے یہ کہ ز کوۃ اس جگہ دے جمال مال ہو - کیونکہ وہاں کے مختاج امید وار رہتے ہیں -اگر دوسرے شریس بھیج دے گا- تو سیجے بیہ ہے کہ زکوۃ اوا ہو جائے گی-یانچویں یہ کہ جس قدر ز کوۃ ہو آٹھ اے گروہوں میں تقشیم کرناچاہیے-اور ہر گروہ کے تین تین آدمیوں ہے کم نہ ہوں اور سب چوہیں آدمی ہوں-اور ز کوۃ ایک در ہم ہو تواہام شافعی کے نزدیک چوہیں آدمیوں کو پیچانا چاہیے-اس کے آٹھ ھے کر کے ایک ایک حصہ تین تین ۲- آدمیوں کویاس نے زیادہ کو جیسے چاہے تقسیم کردے گوبر ابر نہ ہوں-اس زمانہ میں تین گروہ کے لوگ نادر ہیں' نمازی' مولفہ القلوب' عامل ز کوۃ' مگر فقیر 'مسکین' مکاتب' مسافر قرضدار میں سے نہ چاہے کہ پندرہ آدمیوں سے کم کوز کؤہ دے - یہ حکم امام شافعی رحمتہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں ہے-اور شافعی مذہب میں یہ دو مسئلے مشکل ہیں ایک توبیہ کہ زکوۃ سب کو دے دوسر ایہ کہ ہر چیز کی زکوۃ میں وہی چیز دے اس کاعوض نہ دے اور اکثر شافعی المذہب حضر ات اس مسئلہ میں امام او حنیفہ رحمتہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمیں امیدہے کہ وہ لوگ ماخوذ نہ ہوں گے۔ ان آٹھ گروہوں کی تعریف : پہلی تتم نقیر ہے- نقیروہ مخض ہے جونہ کوئی چیزا پے ملک میں رکھے نہ کوئی

ا۔ یہ تفصیل حضرت امام شافع کے نزدیک ہے۔احناف کے نزدیک صرف ایک مستحق ذکوۃ کودے دینا بھی درست ہے۔۱۴ متر جم غفر لد' ۲۔ امام او حنیفہ کے نزدیک ہر جنس کے تین تین آدمیوں کوزکؤۃ کا مال دینا کوئی شرط شیں۔۱۴

م کھ کمائی کر سکے اگر کسی کے پاس ایک دن کا کھانا اور بدن پر پورالباس ہے تووہ پورا فقیر نہیں-اور اگر آدھے دن کا کھانا اور اد ھوراکپڑاہے - یعنی لباس بے پگڑی یا پگڑی بے لباس ہے تووہ شخص فقیر ہے -اوراگر اوزاریاس ہوں تو آومی کمائی کر سکتا ہے۔اگر کوئی اوزار نہیں تووہ بھی فقیرہے اگر طالب علم ہے اور کمائی کرے تو طلب علم سے محروم رہتاہے۔ تووہ بھی فقیر ہے اور اس صفت کے فقیر کمتر ملتے ہیں مگر چے توبیہ تدبیر ہے کہ عیاد لدار فقیر ڈھونڈ نے اور لڑکوں کے لیے اس عیالدار فقیر کا حصہ دیا جائے دوسری فتم مسکین ہے۔جس شخص کا خرچ ضروری آمدن سے زیادہ ہواگر چہ وہ مکان اور کیڑے رکھتا ہولیکن مکین ہے۔جب ایک سال کی روزی اس کے پاس نہ ہواور اس کی کمائی سال بھر کو کفایت نہ کرے تواہے اس قدر ویناورست ہے کہ سال بھر اس کا خرچ چل سکے -اگرچہ فرش - گھر کے برشن اور کتابیں رکھتا ہو- مگر جب سال بھر کے مصارف ضروری کا مختاج ہے۔ تومسکین ہے۔ ہاں اگر احتیاج سے زیادہ کوئی چیز رکھتا ہو تو مختاج نہیں۔ تیسری فتم کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مالداروں سے زکوۃ لے کرمستحقین تک پہنچاتے ہیں-ان کی اجرت مال زکوۃ سے دینا چاہیے- چو تھی قتم مولفہ قلوب ہیں اور بیروہ معزز اور شریف مر دہیں-جو مسلمان ہو جائیں-اگر ان کو مال دیں گے تو اوروں کو اس لا کچ سے مسلمان ہونے کی رغبت ہوگ - پانچویں قتم مکاتب ہے اور وہ لویڈی غلام ہے جوابیے آپ کوخود مول لے لے اور اپنی قیت دوبار بازیادہ قسطیں کر کے اپنے مالک کواد اکرے - چھٹی قتم وہ مخض ہے -جو نیک کام میں قرضد ار ہو گیاہے یا فقیر ہو یاامیر لیکن قرض کمی مصلحت کے لیے لیا ہو-جس سے کوئی فتنہ فرد ہوا-ساتویں قتم غازی لوگ ہیں جن کا یومیہ بیت المال ہے مقرر نہ ہوااگر چہ وہ تو نگر ہوں لیکن انہیں سامان سفر 'مال زکوۃ ہے دینا چاہیے۔ آٹھویں قتم مسافر ہے کہ سفر میں ہواور زادِراہ نہ رکھتا ہو-یااپنے وطن کو سفر کرنے چلا ہو- تورا ستے کے خرج اور کرایہ کی مقداراہے دینا چاہیے اور کو کی کے کہ میں فقیریامسکین ہوں-اگر معلوم نہ ہو کہ یہ جھوٹاہے تواس کے قول کو پچے ماننادرست ہے-اگر نمازی اور مسافر جماد اور سفر کوروانہ ہول توان سے مال زکوۃ واپس لے لینادرست ہے اور دوسری اقسام کے مستحقین کے بارے میں معتمد لوگول سے دریافت کرے۔

ز کوۃ کے اسر ارکابیان : اے عزیز جان کہ جس طرح نماز ک ایک صورت ہے اور حقیقت ہے اور وہ حقیقت مورت کو نہ پنچ گااس کی ذکوۃ صورت کی دوح ہے جو کوئی زکوۃ کی روح ہے اس طرح زکوۃ کی بھی ایک صورت اور ایک روح ہے جو کوئی زکوۃ کی روح ہے۔ صورت بے روح ہے۔

ز کوۃ میں تنین راز ہیں پہلار از ہیے ہے ؛ کہ بندوں کو خداکی محبت کا تھم ہے اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خدا کے ساتھ محبت کا دعویٰ نہ کرتا ہو-بلحہ مسلمان اس بات کے مامور ہیں کہ کسی چیز کو بھی خدا تعالیٰ سے زیادہ دوست اور عزیز نہ رکھیں - جیسا کہ خوداللہ تعالی نے فرمایاہے :

قُلُ إِنْ كَانَ البَاوْكُمُ وَالْبَنَاءُ كُمُ وَإِخُوانُكُمُ وَازُواجُكُمُ وَعَشِيْرَتُكُمُ وَامْوَالُ افْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجارَةُ تَخْشَوُنَ كَسَادَهَا وَ سَسَاكِنُ تَرْضَونُهَا اَحَبُ الْيُكُمُ مِينَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصَوا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بَامُرِهِ وَاللهُ لَايَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ه

یعنی آپ فرمادی اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بیٹے تمہارے بیٹے تمہارے بیٹے تمہارے بیٹے تمہارے بیٹے کمائے ہیں اور تمہارا کنیہ اور جو مال کمائے ہیں اور تجارت جس کے بند ہو جانے سے ڈرتے ہواور گھر جو تم کو پیند ہیں بہت پیارے ہیں تمہیں اللہ '
اس کے رسول اور جماد سے اس کی راہ میں تو منتظر رہو' یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا تھم اور اللہ تمیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو۔

غرض کہ کوئی مسلمان ایبا نہیں جویہ دعویٰ نہ کر تا ہو کہ جمھے خداسب چیزوں سے زیادہ مجبوب ہے اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ جو ہیں کہتا ہوں واقع ہیں بھی ایبا ہی ہے تواس کی علامت ودلیل کی ضرورت پڑی تا کہ ہر شخص اپنے ہے اصل دعویٰ سے مغرور نہ ہو۔اور مال بھی آدمی کی ایک محبوب چیز ہے۔ تو آدمی کو حق تعالیٰ نے مال سے آزمایا اور فرمایا کہ اگر تو میری دوستی ہیں بہنچانے توجولوگ اس مت کو پہنچ اور یہ بھید سمجھ گئے ان کے تین درجے ہو گئے۔ پہلادر جہ صدیق لوگوں کا ہے کہ جو بچھ اپنے پاس رکھتے ہیں سب اس پر نثار کر دیتے ہیں۔اس پر نثار کر دیتے ہیں۔اس کہ دوسودر ہم میں سے پانچ در ہم اس کی راہ میں دینا کنجوسوں کا کام ہے ہم پر لازم ہے کہ محبت میں سب دے دیں۔ جس طرح امیر المومنین حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول علیفی کی خدمت میں اپناسارا مال لے آئے آپ نے استفیار فرمایا کہ اے صدیق اپنے چول کے کیا چھوڑا۔ عرض کی کہ فقط خدااور رسول کو چھوڑا ہے۔ بعض نے اپنا نصف مال راہِ خدا میں دیا جس طرح امیر المومنین حضر ت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف مال لیے۔ حضور عوالیہ نے فرمایا۔فاروق بال چول کے کیا چھوڑا مرض کی کہ اسی قدر جس قدر یہاں حاضر ہے۔آنحضر ت علیا سے فرمایا۔فاروق بال چول کے کیا چھوڑا مرض کی کہ اسی قدر جس قدر یہاں حاضر ہے۔آنحضر ت علیا تھول تا نے فرمایا :

تم دونوں کے درجوں میں بھی اتناہی فرق ہے جتنادونوں

بينكم مَامَابَيُن كَلِمَتَيْكُمَا تَفَاوُتُ

کے کلام میں ہے۔

دوسرے درجے پر نیک مر دہیں جنہوں نے اپنامال یکبارگی خرج نہ کیا کہ اس کی قدرت نہ رکھتے تھے لیکن اس کو محفوظ رکھااور فقیر ول کی حاجات اور خیر ات کی صور تول کے منتظر رہے اور اپنے آپ کو فقیر ول کے برابر رکھااور فقلاز کو قایت کی جو مختاج بھی ان کے پاس پنچا ہے اپنے اہل وعیال کے برابر رکھااور خبر گیری گی ۔ تیسر ادر جہ وہ کھرے لوگ ہیں جو اس سے زیادہ لافت سمیں رکھتے کہ دوسود رہم ہیں سے پانچ در ہم بطور زکو قذیادہ دیں۔انہوں نے فقط فرض پر اکتفا کی اور حکم خداخوش دلی ہے اور زکو قذیادہ کے سے اللے اور بہ آخری درجہ ہے کی اور حکم خداخوش دلی ہے جو حق تعالی نے عنایت فرمائے پانچ در ہم دینے کو بھی جس کا جی نہ چاہے وہ خداکی دوستی سے بالکل

ہے بہر ہ ہے -اور جو شخص پانچ در ہم سے زیادہ نہیں دے سکتا-اس کی دوستی نہایت خفیف ہے اور وہ سب دوستوں میں خیل اور ملکے درجے کاہے-

روسر اراز: خل کی نجاست سے دل پاک کرنا ہے کہ خل دل میں نجاست کی طرح ہے۔ جس طرح نجاست ظاہری بدن کو نماز کے قابل نہیں رکھتی۔ نجاست خل دل کو جناب احدیت کے قرب کے لاکق نہیں رہنے دیتی اور بے مال خرچ کے دل خل کی نجاست سے پاک نہیں ہو تا۔ اسی وجہ سے زکوۃ حفل کی ناپا کی کودل سے دور کرتی ہے اور زکوۃ اس پانی کی ماند ہے جس سے نجاست صاف ہو۔ اسی وجہ سے زکوۃ وصدقہ مال رسول مقبول علیات پر اور آپ کے اہل بیت پر حرام ہے۔ کیونکہ ان کے منصب و مرتبہ پاکیزہ کولوگوں کے میل سے بچانا جا ہے۔

تبیسر اراز: شکر نعمت ہے کیونکہ مال دنیااور آخرت میں مسلمان کے لیے راحت کا سبب ہیں توجس طرح نمازروزہ 'ج' نعمت بدن کا شکر ہے اس طرح زکوۃ نعمت مال کا شکر ہے تاکہ جب آدی اپنے آپ کو مال کی بدولت بے پرواہ دیکھے اور دوسرے مسلمان بھائی کو جو اس کی مانند ہے ۔ درماندہ اور عاجز پائے تواپند ل میں کے کہ یہ بھی تو میری طرح خداکا ہندہ ہے ۔ خداکا شکر ہے کہ مجھے اس سے بے پرواہ کیا اور اسے میر امختاج کیا تو میں اس کے ساتھ مربانی و مدارت کروں مبادایہ میری آزمائش ہو اور اگر خاطر مدارت میں کو تابی کروں توابیانہ ہوکہ خدا مجھے اس جیسا اور اسے میرے جیسا کردے تو آدی کو چاہیے کہ زکادہ کے یہ اس رار جانے تاکہ اس کی عبادت صورت بے معنی نہ رہے۔

آداب زكوة كابيان : جو هخض چاب كه ميرى عبادت ذنده رب اورب روح نه مواور دوگناه تواب طے اسے چاہے كه سات آداب اپناوپر لازم جانے -

پہلا اوب: بیے کہ زکوہ دیے میں جلدی کرے - فرض ہونے سے پہلے ہی سال کے اندر اندر دے دیا کرے اس
سے تین فائدے ہول گے ایک تو یہ کہ اس پر عبادت کے شوق کا اثر ظاہر ہوگا - کیونکہ فرض ہونے کے بعد دنیا ہنر ورت
ہے - اگر نہ دے گا تو عذاب میں پڑے گا اس وقت دنیا خوف و عذاب و عقومت کی بنا پر ہے - دوستی اور محبت سے نہیں اور وہ
اچھا بندہ نہیں ہو تا - جو ڈر سے کام کرے - شفقت اور دوستی سے نہ کرے - دوسر افائدہ یہ ہے کہ زکوہ جلدی دینے سے
فقیروں کا دل خوش ہوگا خلوص دل سے وہ دعائے خیر کریں گے - کہ انہیں اچانک خوشی حاصل ہوئی اور فقیروں کی دعا اس
کے حق میں سب آفات سے حصار و حفاظت سے گی - تیسر افائدہ یہ ہے کہ زمانے کی آفات سے بے فکر ہو جائے گا کیونکہ
تا خیر کرنے میں بہت می آفات ہیں شاید کوئی امر مانع پیش آجائے اور وہ اس خیر سے محروم رہ جائے - جب آدمی کے دل
میں امر خیر کی رغبت پیدا ہو تواسے غنیمت جانے کہ یہ اس پر خدائی نظر رحمت ہے اور قریب ہے کہ شیطان اس پر حملہ
میں امر خیر کی رغبت پیدا ہو تواسے غنیمت جانے کہ یہ اس پر خدائی نظر رحمت ہے اور قریب ہے کہ شیطان اس پر حملہ

-435

بے شک دل مومن کا دو انگلیوں میں ہے- خدا کی انگلیوں میں ہے-

فَإِنَّ قَلْبَ الْمُوْمِنِ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنُ أَصَابِعِ الرَّحْمٰن

حکایت : ایک بزرگ کوپاخانہ میں خیال آیا کہ پیرائن فقیر کودوں۔ فوراً پنے مرید کوبلایااور پیرائین اتاردیا۔ مریدنے کما یا شخ باہر نگلنے تک کیوں صبر نہ کیا۔اس بزرگ نے فرمایا کہ میں ڈراکہ مبادامیرے دل میں اور پچھ آئے جو مجھے اس امر خیر سے بازر کھے۔

ووسمر ااوب: بیہ کہ اگر ذکوۃ ایک بار دینا ہوتو محرم کے مینے میں دے کہ افضل مہینہ ہے اور شروع سال ہے یا رمضان البارک میں دے کہ دینے کاوقت جتناافضل ہو گاثواب بھی اتنا ہی ملے گا-رسول مقبول ﷺ تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے-جو کچھ آپ کے پاس ہو تاللہ دیتے اور رمضان شریف میں کوئی چیز نہ رکھتے بالکل خرچ کرڈالتے-

تنیسر اادب : یہ ہے کہ ذکرة چھپاکر دے -اعلانیہ نددے تاکہ ریا ہے دورا ظام سے نزدیک رہے - صدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سات اوری عرش کے سابید میں ہوں گے -ایک بادشاہ عادل دوسرا دہ شخص جو داینے ہاتھ سے اس طرح صدقہ دی کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو -اے عزیز جان کہ چھپاکر صدقہ دینے کا یہ مر جہ ہے کہ قیامت کے دن پوشیدہ صدقہ دینے والبادشاہ عادل کے درج پر ہوگا - حدیث شریف میں آیا ہے جو صدقہ چھپاکر نہیں دیا جاتا -اسے اعمال ظاہری میں کھتے اور جو چھپاکر نہیں دیا جاتا -اسے اعمال ظاہری میں کھتے اور جو چھپا کر دیا جاتا ہے اسے اعمال ظاہری میں محدقہ کو اعمال عادل کے درج پر ہوگا - حدیث شریف میں آیا ہے جو صدقہ دے کہ میں نے یہ خرات کی تواس صدقہ کو اعمال ظاہری اوریا طنی دونوں کی فردسے ملاحیت ہیں اور دیا کی فرد میں لکھ لیتے ہیں -اس لیے اسکے برگے سر قب صدقہ چھپاکر دینے میں خواس میں محدقہ دیتا اور کوئی سوتے بہت مبالغہ کرتے تھے - یہاں تک کہ کوئی تواندھا فقیر ڈھونڈ کر چکھ ہے اس کے ہاتھ میں صدقہ دیتا اور کوئی سوتے بولیات تاکہ وہ بھی نہ جانے کہ کس نے دیا اور کوئی تھی اندھ دیتا اور کوئی سوتے دیتا اور کوئی تواندھا فقیر دی گر دیا گاہر کرکے آدمی صدقہ دے تو دل میں رہا بید ہو تا ہے - بوجھو اوروں سے پوشیدہ رکھنا تو بہت ضروری جانے تھے - کیونکہ آگر ظاہر کرکے آدمی صدقہ دے تو دل میں رہا بید ہو تا ہے - اور خل وریاد غیر ہی سے مملک چیزیں ہیں خل چھو اور ایسانپ کی ماند ہے جو چھو اگر سے بھی بیدھ کرہے - جب کوئی شروں کی گر سے بھی بیدھ کرہے - جب کوئی شروں کا سانپ کی قوت اور بوسے گی - تو ایک مملک سے چھوٹے گا - سانپ کی قوت اور بوسے گی - تو ایک مملک سے چھوٹے گا - سانپ کی قوت اور بوسے گی - تو ایک مملک سے چھوٹے گا - سانپ کی قوت اور بوسے گی - تو ایک مملک سے چھوٹے گا - سانپ کی قوت اور بوسے گی - تو ایک مملک سے چھوٹے گا - سانپ کی قوت اور بوسے گی - تو ایک مملک سے چھوٹے گا - در سرے مملک سے حت کے تھٹے میں چھنے گا اور الن باتوں کا ذم جو اس میں کر سے - جب آدمی قبر میں جائے گا تو وہ فرم سے مسلک سے جو چھوٹے گا - در سے مملک سے جو تھے کی میں دی تو تو کی میں کوئی گر گا کی اور ایک ان بولی کی دور کی تو کی میں کوئی گور گا ہوں کوئی گور گا ہوں کوئی گر گیا ہوں کوئی گر گا ہوں کوئی کی تو کی میں کوئی کی کوئی کوئی گا کے گا ہوں کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کو

کے زخموں کی ماند ہوگا- جیسا کہ عنوان مسلمانی میں ہم بیان کر بچکے ہیں تواعلانیہ صدقہ دینے کا نقصان نفع ہے زیادہ ہے۔

چو تھا او ب: یہ ہے کہ اگر ریا کابالکل اندیشہ نہ ہو - اور اپنے دل کوریا ہے بالکل پاک کر چکا ہو - اور یہ سمجھے کہ اگر میں اعلانیہ صدقہ دوں گا تو اور لوگوں کو بھی صدقہ دینے کی رغبت پیدا ہوگی - اور میری اقتدار کریں گے تواہے شخص کو اعلانیہ دینا بہتر ہے اور ایسا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے نزدیک تعریف و نہ دئر مت یکسال ہوں اور تمام کا موں میں خدا کے جانے پر ہی اکتفا کرتا ہو۔

پانچوال اوب: بیہ کہ اصان جنا کر اور لوگوں کو سنا کر صدقہ کو ضائع نہ کرے حق سجانہ تعالی نے فرمایا ہے : لَا تُسُطِلُوا صَدَقَا تِکُم مُ بَالْمَنِ وَالْاَذٰى ہ ول ستانے ہے۔ ول ستانے ہے۔

اذیٰ کے معنی فقیر کو آذردہ کرنا ہے۔اس طرح کہ اس سے ترس رو ہویاناک بھوں پڑھائےیااسے کلماتِ شخت کے۔ یا محتاج جان کر اور سوال کرنے سے اسے ذلیل و خوار سمجھا اور نگاہِ تھارت سے دیکھا۔ یہ با تیں دو قتم کی جمالت اور حماقت سے ہوتی ہیں آیک تو یہ کہ مال ہاتھ سے دینانا گوار ہے اس وجہ سے جھنجھا ہے میں آ کر سخت کلای کی اور جے ایک در ہم دے کر ہز ارلینانا گوار ہو وہ وہ جائل و نادان ہے۔ کیوں کہ اگر وہ زکو قدرے گا تو جنت اور خدا کی رضامندی حاصل کرے گا۔ اور ایپ آپ کو ووز خسے آزاد کرے گا۔اگر ان با تو ل پر ایمان رکھتا ہے تو زکو قدینا سے کیوں نا گوار ہے دوسر ی حماقت سے ہے کہ اگر مالدار ہونے کی وجہ سے آدمی ایپ آپ کو فقیر سے اشر ف سمجھے اور یہ نہیں جانتا کہ جو اس سے پانچ سوہر س پہلے جنت میں جائے گاوہ اس سے افضل ہے اور اس کا در جہ بہت اعلیٰ ہے اور خدا کے نزد یک آیک فخر اور فضیات فقیر ہی کو ہوں سے دولت مندی کو نہیں اور فقیر کا کے افضل ہونے کی دنیا میں یہ دلیل اور علامت ہے کہ امیر کو خدا تعالیٰ نے دنیا اور مال کے اشخال اور اس کے درنجو ملال میں مھروف کر رکھا ہے حالا تکہ امیر کو ضرورت کے اندازے سے زیادہ نیا ہی گور صرف نہیں اور امیر پر فرض کر دیا ہے کہ بقدر ضرورت فقیر کا بیگاری بنایا ہے۔ اور آخرت میں امیر کے لیے پانچ سوہر س جنت کا انظار خاص کر دیا ہے۔

چھٹا اوب : بیہ کہ احمان نہ جلائے اور جہائے احمان جلانے کی اصل اور دل کی صفت ہے احمان جلانا بیہ کہ سمجھ میں نے فقیر کے ساتھ نیکی کی اپنی ملک ہے اسے دولت دی کہ فقیر میر ا ذیر دست رہے -جب بیہ سمجھا تو یہ چیزاس بات کی علامت ہے کہ بیہ امیدوار ہے کہ فقیر میر کی زیادہ خدمت کرے اور میرے کاموں میں مستعدر ہاکرے - اور پہلے مجھے سلام کیا کرے - غرضیکہ امیدر کھتا ہے کہ میری زیادہ عزت کرے اور اگر دہ فقیراس کے حق میں کچھ کو تاہی کرے تو

پہلے سے زیادہ تعجب کرتا ہے اور چاہے تو یہ بھی کے کہ بیل نے اس کے ماتھ یہ نیکی کی یہ جمالت و ناوائی ہے - با بعد حقیقت یہ ہے کہ فقیر نے اس سے دوسی اور نیکی کی کہ اس سے صدقہ قبول کیا اسے آتش دو زخ سے رہائی عطاکی اور اس کے دل کو خل کی نجاست سے پاک کیا ۔ اگر جام اس امیر کے مجھنے مفت لگاتا ہے تو اس کا احسان جانتا ہے کہ جو خون میر سے ہلاک ہونے کا باعث تھا۔ اس نے مجھے اس سے نجاست دی ۔ ای طرح اس کے دل میں حفل اور اس کے پاس مال زکوۃ بھی اس کی ہلاکت و نجاست کاباعث تھا۔ کہ فقیر کی وجہ سے اس سے طہارت بھی ہوئی ۔ نجاست بھی ملی تو امیر کو ایک تو اس وجہ سے فقیر کا احسان مند ہوتا چاہیے ۔ دوسر سے یہ کہ رسولِ مقبول علی ہے فرمایا: "صدقہ پہلے خدا کے دست رحمت پر رکھا جاتا ہے 'پھر فقیر کے ہاتھ آتا ہے ۔ "توجب صدقہ حق تعالی کو دیا اور فقیر نے یہ نیا ہے لیا تو دینے والے کو چاہیے کہ فقیر کا احسان جاتا تا مدہ ہونہ کہ اس پر احسان جاتا ہے ۔ آدمی جب اس ار از کوۃ میں سے ان تین امور کو سوچے گاتو سمجھ لے گا کہ احسان جاتا نادائی ہے ۔ اگلے ہورگوں نے احسان سے پر ہیز کرنے میں ہوئی ہے ۔ اور فقیر کے سامنے عاجزی اور فرو تنی سے مار اور گر ہو ہیں اور گذارش کر کے عرض کی ہے کہ مجھ سے یہ قبول فرما سے اور نذر دکھانے کی طرح فقیر کے سامنے عاجزی اور فرو تنی سے کھڑے در ہے ہیں اور گذارش کر کے عرض کی ہے کہ مجھ سے یہ قبول فرما سے اور نذر در کھانے کی طرح فقیر کے سامنے ہاتھ بر بید ہونا ہے ہو تھی کہ بھے سے یہ قبول فرما ہے اور نذر دکھانے کی طرح فقیر کے سامنے ہاتھ بر بھی اور نذر دکھانے کی طرح فقیر کے سامنے ہاتھ ہے نے نہ ہو :

سما توال اوب: بیہ ہے کہ اپنال میں سے جوبہت اچھابہتر اور حلال ہووہ فقیر کودے کیونکہ جس مال میں شہر ہووہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لاکق نہیں- کیونکہ خدا تعالی پاک ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ میں پاک ہی چیروں کو قبول فرما تاہوں:

وَلَاتَيَمَّوُا الْخَبِيُثَ مِنْهُ تُنُفِقُونَ وَلَسُتُمُ بَافِيهِ لِعِنْ جَو چِيزِلوگ تهيس وي اور تم اے كراہت كو تو اللَّا اَن تَعُمِضُوا فِيهِ اللهِ الله

اور جس شخص نے اپنے گھر کی چیزوں میں سے بدتر چیز مہمان کے سامنے رکھی۔اس نے مہمان کی حقارت کی تو یہ
کیو نکر درست ہوگا کہ بدتر چیز خدا کی راہ میں دے اور اچھی چیز اس کے بندوں کے لیے رکھ چھوڑے اور بری چیز وینااس بات
پر دلیل ہے کہ خوش دلی سے نہیں دے رہااور جو صدقہ خوش دلی سے دیا جائے۔اس کے قبول نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔
رسول مقبول علیقے نے فرمایا ہے ہو سکتا ہے کہ صدقہ کا ایک در ہم ہزار در ہم پر فضیلت لے جائے اور وہ در ہم وہ ہے جو بہتر

مواور خوش دلى سے دياجائے-"

ز کوۃ کے لیے فقیر کے آواب: اگر چہ ہر مسلمان فقیر کوز کوۃ دینے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص آخرت کی تجارت کرے۔ اے محنت سے دست بر دار نہیں ہونا چاہے۔ اور جب زکوۃ درست جگہ صرف ہوگی تواس کا ثواب کئی گنابڑھ جائے گا۔ تو چاہیے کہ پانچ صفات میں سے کسی ایک صفت کا آدمی ڈھونڈے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ متقی پر ہیڑگار ہو حضور علی نے فرمایا ہے:

لینی پر بیز گاروں کو اپنا کھانا کھلاؤ۔

SULULIA PLANTER WILLIAM STORY

أطعِمُوا طعامُكُمُ إِلَّا تُقِيَاءَه

اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کچھ لیتے ہیں اسے خدا کی بندگی میں اپنا مدد گار بناتے ہیں- دینے والا ان کی عبادت میں شریک رہتا ہے - کیونکہ اس نے عبادت میں اس عابد کی مدد کی ہے -

حکایت ایک امیر بمیشہ صوفیوں بی کو صدقہ دیتااور کماکر تاکہ بیدلوگ خدا تعالیٰ کے سوااور کی چیز کا مقصد نمیں رکھتے اگر ان کو پچھ حاجت اور ضرورت ہوتی ہے توان کاد صیان ب جاتا ہے اور میں ایسے دل کو خدا تعالیٰ کی جناب میں لے جانا ان لوگوں کے ساتھ مراعات کرنے ہے بہتر جانا ہوں۔ جن کا مقصد دنیا ہو۔ یہ حال جب خواجہ جنید قدس سرہ سے لوگوں نے سیان کیا آپ نے فرمایا کہ وہ خدا کے دوستوں میں سے ہید شخص پہلے بقال تھا۔ پھر مفلس ہوگیا۔ کیونکہ فقیر جو پچھاس سے خرید تے اس کی قیمت نہ لیتا تھا۔ حضر ت جنید قدس سرہ نے پھر دکان رکھنے کے لیے تھوڑ اسامال اے دے دیا اور فرمایا کہ تیر سے جیسے آدمی کو تجارت میں بھی نقصان نہ ہوگا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ ذکافۃ لینے والاطلب علم ہو کہ اگر صدقہ دیں گے تو علم حاصل کرنے کی فرصت پائے گا۔ اور دینے والاعلم کے ثواب میں شریک ہوگا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ شخص اپنی غریبی اور فقیری کو چھپائے ہواور شان و شوکت ہے ہمر کر تا ہو۔ وہ جو حق تعالی نے فرمایا ہے۔

میس کے تو علم حاصل کرنے کی فرصت پائے گا۔ اور دینے والاعلم کے ثواب میں شریک ہوگا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ شخص اپنی غریبی اور فقیری کو چھپائے ہواور شان و شوکت ہے ہمر کر تا ہو۔ وہ جو حق تعالی نے فرمایا ہے۔

میس کے تو علم حاصل کرنے کی فرصت پائے گا۔ اور دینے والا علم کے ثواب میں شریک ہوگا۔ فرمایا ہے۔

میس کی خسیکہ کو اگر ان کو نیس کی تو تو ان میں انہیں ناوا قف لوگ غن گراگری سے کو خسیکہ کو ان کا کھونے کی اور فقی کو تو بین انہیں ناوا قف لوگ غن گراگری سے کو خسیکہ کو تو بین انہیں ناوا قف لوگ غن گراگری سے کھونے کی خسیکہ کو تو بین انہیں ناوا قف لوگ غن گراگری سے کو خسیک کے تو بین انہیں ناوا قف لوگ غن گراگری سے کسی کر تا ہو کا کھونے کے کہ کو تو بین انہیں ناوا قف لوگ غن گراگری سے کہ کو تو بین انہیں ناوا قف لوگ غن گراگری سے کا کھونے کے کہ کو تو بین انہیں ناوا قف لوگ غن گراگری سے کھونے کی خوالوں کو کھونے کی خراصت کی گراگری سے کہ کو تو بی کو تو بین انہیں ناوا قف لوگ غن گراگری سے کہ دو کو بیکھونے کی خوالوں کو کی خوالوں کی کو بیان کو کو کی خوالوں کو کھونے کو بیکھونے کی خوالوں کی کو کو کھونے کو کھونے کر کرنے کو کو کو کھونے کو کو کھونے کو کھونے کو کو کھونے کی کو کو کھونے کو کو کو کو کو کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کو کو کھونے کو کھونے کو

مے کا وجہ ہے۔

یں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپی مفلسی پر مخل و شوکت کا نقاب ڈالا ہے۔ ایسانہ چاہیے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر پیشہ ور فقیروں کو دے۔ چو تھی صفت ہے کہ عمالد از پاہمار ہو۔ کیوں کہ جس کسی کو جس قدر حاجت اور رنج و مصیبت زیادہ ہوگ۔ اسی قدر اے آرام پنچانے کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ پانچویں صفت ہے کہ قرابت والے ہوں کہ انہیں دینا بھی خیر ات ہے اور ادائے حق قرابت بھی جو کوئی خدائی محبت میں کسی سے رشتہ و تعلق رکھتا ہو۔ وہ بھی قرابت داروں کے درجہ میں ہے جس کسی میں ہے جس ایسے لوگوں کو دے گا توان کی دعاوہ مت دینے میں ہے جس کسی میں یہ صفات سب کی سب یااکٹریائی جا نمیں وہ بہتر ہے جب ایسے لوگوں کو دے گا توان کی دعاوہ مت دینے والے کے حق میں قلعہ بن جائے گی۔ یہ نفع اس نفع کے علاوہ ہے کہ حل کو اپنے دل سے دور کر دیا اور شکر نعمت جالایا اور

ز کوۃ سادات کونہ دے کہ بیہ میل لوگوں کے مال کی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو دینے کے لا کق نہیں اور کفار کو بھی نہ دے کیونکہ بیرمال کفار کو دینا بری اور افسوس کی بات ہے۔

ز کوۃ پینے والے کے آواب: زکوۃ لینے والے کو چاہیے کہ پانچ چیزوں کارعایت کرے۔ ایک یہ تعجھے کہ جب خداتھ الی نے اپنچ چھ بندوں کو مختاج پیدا کیا اس بنا پر اور ہندوں کو کثرت سے مال عطاکیا اس نے جس پر بہت مہر بانی فرمائی اے د نیا اور د نیا کے مال کے بھیروں سے مخفوظ رکھا۔ نیز د نیا کے حاصل کرنے کا بو جھ اور مال کی تکسبانی کا رنج و وبال امیر لوگوں پر ڈالا اور انہیں تھم دیا کہ ہمارے الن بندوں کو جو بہت معزز و ممتاز ہیں بقد ر حاجت دیا کریں۔ تاکہ وہ لوگ د نیا کے بارے سے نجات پاکر و لمجمع سے عبادت کیا کریں اور جب حاجت کے باعث پر اگندہ ہمت اور پر بیثان خاطر ہوں تو امیروں کے ہاتھ سے انہیں بقد ر حاجت پہنچ جایا کرے۔ تاکہ الن کی وعاور ہمت کی بر کت سے امیر ول کے اعمال کا کفارہ ہو جائے تو فقیر جو کچھ لیتا ہم اس نیت سے لے کر اپنی حاجت میں خرچ کرے۔ تاکہ عبادت میں فراغت حاصل ہو۔ اور اس نعت اللّٰ کی قدر پہنچانے کہ امیروں کو جائے میں کہ ماری خدمت و حضوری سے غیر حاضر نہ ہوں الن کو د نیا کمانے دئیا کہ خار میاز ہوں کو جو خدمت خاص کے لا گئ خمیں۔ الن کو د نیا کمانے غلاموں کا بھیاری بنا نے ہیں ان سے محصول خراج لے کر غلامانِ خاص کا یو میہ مقرر فرماتے ہیں جس طرح باد شاہ کو سب علاموں کا بھیاری بنا مقصود ہے اس طرح حق تعالی کا ارادہ میہ ہے کہ تمام مخلوق اس کی بندگی کرے۔ اس لیے خواص کی خدمت لینا مقصود ہے اس طرح حق تعالی کا ارادہ میہ ہے کہ تمام مخلوق اس کی بندگی کرے۔ اس لیے فراص کی خدمت لینا مقصود ہے اس طرح حق تعالی کا ارادہ میہ ہے کہ تمام مخلوق اس کی بندگی کرے۔ اس لیے فراص کی خدمت لینا مقصود ہے اس طرح حق تعالی کا ارادہ میہ ہے کہ تمام مخلوق اس کی بندگی کرے۔ اس لیے فراس ہیں۔

میں نے جن وانس پیدائمیں کئے مگر صرف اپنی عبادت

وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالَيَعُبُدُونَ

تو فقير كوچاہے كہ جو كچھ لے اى نيت سے لے اى ليے جناب رسالت مآب عليہ في فرماياكہ دين والا لينے والے سے افضل نہيں اگر وہ حاجت كے ليے ليے والاوہ مخض ہے جس كى بير نيت ہوكہ لينے سے مجھے عبادت ميں فراغت

دوسرابی کہ جو کچھ لیتا ہے یہ سمجھ کہ خداتعالی ہے لیتا ہے اور امراء کو تھم اللی کا مطبع جانے کیونکہ ایک موکل اس
کے ساتھ لگادیا ہے تاکہ وہ اسے دے اور اس کا موکل ایمان ہے۔ اس کو دیتا ہے اس طرح کہ اس کی نجات و سعادت
خیر ات سے والستہ ہے۔ اگر یہ موکل نہ ہو تا تو امیر ایک دانہ بھی کسی کو نہ دیتا تو فقیر پر اس کا حسان ہے جس نے امیر کے
ساتھ ایک موکل لگادیا ہے۔ جب لینے والا یہ سمجھا کہ امیر کا ہاتھ واسطہ اور مطبع ہے۔ تو چاہیے کہ اس و ساطت کا خیال
کرے۔ اس کا شکر اواکرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔

تو بے شک جس نے ہندول کا شکر ادانہ کیا وہ خدا کاشکر بھی ادانہیں کرتا-

فَانَّ مَن لُم يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُو اللَّهَ

اور اس کے باوجود کہ حق تعالیٰ بندول کے کامول کا خالق ہے مگر اس کی مید بندہ نوازی ہے کہ ان کی تعریف فرما تا اور ان کا شکر حجالا تاہے۔ چنانچہ فرمایا :

كيا چهابنده بي شك ده بهت رجوع كرنے والاب-

نِعُمَ الْعَبُدُ إِنَّهُ آوًابٌ

اور فرمايا: العدال المحال معدد عاد

بے شک دہ راست باز نبی تھا-

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا

اور الی آیات اور بیر اَس لیے ہے کہ خداتعالی جے واسطہ خیر بنا تا ہے اسے معزز کرتا ہے۔ جیسا کہ رسول خداعیات کی زبانی فراں

خوش ہے اس کے لیے جے میں نے نیکی کے لیے پیداکیا اوراس کے ہاتھ میں نے نیکی آسال کردی- طوبى لمن خلقته للخيرويسرت الخير عليديه

تو جن کواس نے معزز کیاان کی قدر پیچانناضروری ہے۔ شکر کے یمی معنی ہیں اور فقیر کوچاہیے کہ دینے والے کے حق میں یہ دعاکرے۔

طهرالله قلبك في قلوب الا براروزكي عملك في عمل الاخياروصلي على روح الشهداء

نیکوں کے دلول میں اللہ تیرے دل کو بھی نیک کرے اور پاک لوگوں کے کامول میں اللہ تیرا عمل بھی پاک کرے اور شداء کی روح میں اللہ تیری روح پر بھی

رحت نازل کرے۔

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کابد لہ دو-اگر نہ ہو سکے تواس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ جان لو کہ اس کی بھلائی کاعوض پورا ہو گیا-اور جس طرح دینے والے کے لیے بیات شرط ہے کہ جو پچھ دے اگر چہ زیادہ ہوائے حقیر جانے اور اس کی پچھ قدر نہ سمجھے اس طرح لینے والے کا کمال شکر بیہے کہ صدقہ کاعیب پوشیدہ رکھے اور تھوڑی چیز کو تھوڑ انہ جانے اور حقیر نہ سمجھے-

تیسرے یہ کہ جومال حلال نہ ہو وہ نہ لے - ظالم اور سود خور کے مال سے کچھ نہ لے - چوتھے یہ کہ جس قدر ضرورت ہواسی قدر لے - اگر سفر کی ضرورت سے لیتا ہے تو زادر اہ اور کرایہ کے اندازے سے زیادہ نہ لے - اگر ادائے قرض کے لیے لیتا ہے تو قرض سے زیادہ نہ لے - اگر عیال واطفال کی کفالت کے لیے دس در ہم کافی ہوں تو گیارہ نہ لے کہ وہ ایک در ہم جو ضرورت سے زیادہ ہو تو چاہیے کہ ذکوۃ نہ لے - ضرورت سے زیادہ ہو تو چاہیے کہ ذکوۃ نہ لے - پانچویں یہ کہ اگر ذکوۃ دیے والا عالم نہ ہو تو اس سے بو چھے کہ یہ جو تو دیتا ہے مساکین کا حصہ ہے یا مثلاً قرضد ادکا

اگر لینے والا اس نوعیت کا ب جس نوعیت والے کاوہ حصہ دیا جاتا ہے اور دینے والا اسے زکوۃ کا آٹھوال حصہ دیتا ہے جونہ لینا چاہے کیونکہ امام شافعیؓ کے مذہب میں سب ایک آدمی کونہ دینا چاہے۔

صدقہ اور زکوہ کی فضیلت :رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ صدقہ دیا کرو-اگرچہ آدھا خرما ہو- کیونکہ وہ فقير كوزنده ركھنااور گناه كويوں مناتا ہے جيے پانی آگ كواور فرمايا ہے كہ دوزخ سے جو اگرچہ آدھے ہى خرے كى بدولت ہو-اگرچہ یہ بھی نہ ہو سکے تو میٹھی بات ہی سلی اور فرمایا جو مسلمان اپنے مال حلال سے صدقہ دیتا ہے۔اسے حق تعالی اپنے دست شفقت ولطف سے اس طرح پرورش فرماتا ہے۔ جیسے تم اپنے چارپایوں کی پرورش کرتے ہو- یمال تک کہ چند خرے کوہ احد کے برابر ہوجاتے ہیں-اور فرمایا ہے-صدفہ شر کے دروازوں میں سے سر دروازے بند کردیتا ہے-لوگوں نے عرض کی پارسول اللہ علیہ کون ساصد قد افضل ہے۔ فرمایا جو صدقہ تندرسی میں دیا جائے۔ جب زندگی کی امید ہواور افلاس کاڈر ہو- یہ نہیں کہ صبر کر تارہے جب حلقوم میں دم آجائے تو کے کہ یہ چیز فلال کودینایہ فلال کو- کیونکہ ربوہ کے خواہ نہ کے وہ چیزیں تو فلال فلال کو خواہ مخواہ ہو ہی جائیں گی- حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے جو محض اپنے دروازے سے سائل کو محروم چھیر تاہے سات دن تک اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے۔رسولِ مقبول علیہ دو کام اوروں پر نہیں چھوڑتے تھے۔بلحراپ ہی ہاتھ سے کرتے تھے فقیر کو صدقہ اپنے ہی دستِ مبارک سے دیتے اور رات کو وضو کے کیے پانی برتن میں خودر کھتے تھے-اور آپ نے فرمایا ہے جو شخص مسلمان کو کپڑا پہنائے گا-جب تک وہ کپڑااس کے بدن پر رہے گاوینے والاخدا کی حفاظت میں رہے گا- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنهانے پچاس ہزار درہم صدقہ ویئے اور اپنے پیرائن میں پیوند لگائے رکھے-اور نیا پیرائن اپنے لیے نہ سلوایا- حضرت این مسعود رضی اللہ تعالی عنه فرماتے میں - آیک آدمی نے سربرس عبادت کی - اس سے اتنابردا آیک گناہ سر زد ہواکہ وہ سب عبادت برباد اور رائیگال ہو گئی - وہ ایک فقیر کی طرف ہے گزرااوراہے ایک روٹی دی- توحق تعالی نے اس کاوہ گناہ عظیم مخش دیااور ستربر س کی عبادت اے واپس کردی- لقمان نے اپنے بیٹے کو نفیحت کی تھی۔ کہ بیٹا تچھ سے جب کوئی گناہ سر زد ہو تو صدقہ دینا۔ حضرت عبداللہ ائن مسعود بهت مقدار میں شکر صدقہ دیتے اور فرماتے کہ حق سجانہ تعالی نے فرمایا:

لَنُ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، مُ لوك مِرَّرْ يَكَى كِمِقام كونه ياسكو ك جب تك اس

میں سے خرج نے نہ کر وجو جہیں مجوب ہے۔

اور حق تعالی جانتا ہے کہ میں شکر کو پیند کرتا ہوں۔ حضرت شبعیؓ نے فرمایا ہے جو کوئی اپنے آپ صدقہ کے الواب كاس سے زيادہ محاج نہ جانے - جتنا فقير اس كا محتاج جانيا ہے - تواس مخض كاصد قد قبول نہيں ہو تا خصرت حسن بھری نے ایک بردہ فروش کے پاس ایک خوبصورت لونڈی دیکھی پوچھااے دو در ہم سے پچتا ہے اس نے کما سیس آپ نے کہابھی خداتعالی توحور عین دوحبہ سے پہتا ہے - حالا نکہ وہ اس لونڈی سے نمایت خوبھورت ہے - یعنی صدقہ کے عوض عنایت فرمادیتاہے-

☆..........☆

# چهی اصل روزه کابیان

اے عزیز جان کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن روزہ ہے۔ رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: نیکی کلبد لہ وس سے سات سو تک دیتا ہوں۔ مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اس کی جزا خود میں دیتا ہوں اور فرمایا :

اِنَّمَا یُوفَی الصَّابِرُونَ اَجُرَهُمُ بِغَیْرِ حِسمَابِ سواے اس کے نمیں کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب ایروقی الصَّابِرُونَ اَجُرَهُمُ بِغَیْرِ حِسمَابِ ایروتواب دیاجائے گا۔

یعی جولوگ خواہشات کورو کتے ہیں ان کی مز دور کی حساب میں نہیں آتی اور نہ اندازہ میں ساتی بلحہ حدے زیادہ ہے اور حضور علیہ نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے 'اور روزہ نصف صبر ہے اور فرمایا روزہ دار کے منہ کی ہو خدا کے نزدیک مضک کی خو شبوہ بہتر ہے۔ حق تعالی فرما تاہے میر ہے بعدہ نے کھانا پینا اور جماع میرے لیے چھوڑ دیا۔ میں بی اس کی جزا دے سکتا ہوں۔ اور رسولِ مقبول علیہ نے فرمایا ہے۔ روزہ دار کا سونا عباوت 'سانس لینا تشہیج اور دعا بہتر بن اجابت ہے اور فرمایا ہے کہ جب رمضان کا ممینہ آتا ہے بہشت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بعد کردیئے جاتے ہیں۔ اور شیاطین کو قید کردیتے ہیں اور منادی بی ارتبال ہے کہ اے طالب خیر جلد آ کہ تیرا وقت ہے اور اے طالب شر محمر جاکہ تیری جگہ نہیں اور روزہ کی بردی شان ہے کہ حق تعالی نے اے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا :

الصدّومُ لین وَانَا اُجُزِیُ بہ بِ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزادوں گا۔

الصدّومُ لین وَانَا اُجُزِیُ بہ

اگرچہ سب عاد تیں اس معبودِ حق کے لیے ہیں لیکن یہ تخصیص ایس ہے۔ جیسے بیت اللہ شریف کو اپنا گھر فرمایا گو میں اس کی ملک ہے اور روزہ کی دوخاصیتیں ہیں جن کے باعث جناب صدیت کی طرف منسوب ہونے کے لا ئق ہوا۔ ایک یہ کہ اس کی حقیقت ترک شہوات ہے اور بیاباطن امر ہے لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہے ریا کو اس میں پچھ دخل نہیں دوسرے یہ کہ ابلیس خدا تعالیٰ کا دشمن ہے اور شہوات ابلیس کا لشکر اور روزہ اس کے لشکر کو شکست دیتا ہے۔ کیونکہ روزہ کو حقیقت ترک شہوات ہے اس لیے جناب رسالت بآب علیہ کے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان آدمی کے باطن میں اس طرح چتا ہے۔ جیسے خون بدن میں رواں ہے۔ شیطان کی راہ بھوک سے تنگ کرواور ریہ بھی فرمایا ہے :

صُومُ جُنّة روزه دُهال ب-

م بعنی روزہ سپر ہے -اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنهانے فرمایا ہے - جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا کرو -لوگول نے پوچھا کس چیز سے فرمایا بھوک سے اور حضور علی ہے نے فرمایا ہے کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے بیہ سب فضیلتیں اسی وجہ سے ہیں کہ خواہشات عبادات سے مانع ہیں اور سپر ہو کر کھانا خواہش کی مدد ہے اور بھوک خواہشوں کو مار دیت ہے -

#### روزہ کے فرائض : روزہ میں دی چزیں فرض ہیں-

پہلار مضان کا چاند ڈھونڈھے کہ انتیس کا ہے یا تمیں کا اس بارے میں ایک شاہد عادل کے قول پراعتاد کرنا درست ہے اور عید کے چاند کے لیے دوگواہ سے کم درست نہیں جو کسی ایسے معتمد شخص سے رمضان کا چاند ہونا سے جے وہ سچاجا نتا ہو تو اس پر روزہ فرض ہو جا تا ہے۔ گو قاضی اس کے قول پر حکم نہ کرے اگر کسی شہر میں چاند دیکھا گیا۔ جو سولہ کوس ایک بستی سے دور ہے۔ تو اس بستی والوں پر روزہ فرض نہ ہوگا اور اگر سولہ کوس سے مسافت کم ہے تو ہوگا۔

دوسر افرض نیت ہے جا ہے کہ ہرشب نیت کیا کرے اور یادر کھے کہ یہ روزہ رمضان کا ہے۔ اور فرض اور اوا ہے۔ جو مسلمان یہ بات یادر کھے گا۔ اس کادل نیت سے خالی ندر ہے گا۔ اگر شک کی رات کو یوں نیت کی کہ اگر کل رمضان ہے تو میں روزہ دار ہوں تو نیت درست نہیں۔ اگر چہ رمضان ہو۔ یمال تک کہ ایک معتمد کے قول سے شک دور ہو جائے اور رمضان کی اخیر رات میں یہ نیت درست ہے۔ اگر چہ شک ہو۔ کیونکہ اصل یہ ہے کہ ابھی رمضان باقی ہے اور جب کوئی مخض اند چری کی جگہ میں ہد ہو۔ خیال اور سوچ کر کے وقت تجویز کرے اور اس اعتماد پر نیت کرے تو درست ہے۔

تیر افرض ہیں کہ باہر سے کوئی چیز عملاً آپنا انداز لے جائے۔ فضد لینا 'محینے لگوانا 'سر مہ لگانا۔ سلائی کان میں ڈالناروئی سوراخ ذکر میں رکھنااس سے روزہ میں کچھ نقصال نہیں ہو تاکیو نکہ باطن سے مراد ہیہ کہ کسی چیز کے ٹھسرنے کی جگہ ہو۔ جیسے دماغ 'پیٹ معدہ 'مثانہ اور اگر بلا قصد کوئی چیز پیٹ میں چلی جائے جیسے مکھی غباریا کلی کاپانی حلق میں پہنچ تو روزہ میں نقصان نہیں گریہ کہ کلی میں مبالغہ کیااور پانی حلق سے لے لیا توروزہ ٹوٹ جائے گااور بھولے سے اگر پچھ کھالیا تو پھھ قیامت نہیں لیکن اگر صبح وشام کے گمان سے کوئی چیز کھالی۔ پھر معلوم ہوا کہ صبح کے بعد یا غروب آفتاب سے پہلے کھائی مقی توروزہ قضا کرے۔

چو تھا فرض ہیہے کہ جماع نہ کرے-اگر اس قدر قربت کی کہ عنسل واجب ہو گیا توروزہ ٹوٹ جائے گا-اگر روزہ یاد نہ تھا تو نہ ٹوٹے گا-اگر رات کو صحبت کی اور صبح کے بعد نمایا توروزہ درست ہے-

یادنہ کا لونہ لوئے 8-ارزائے کو جیسے گاور کے بعد ہمایا ورورہ درست ہے۔

پانچواں فرض میہ ہے کہ کسی طریقہ سے منی نکالنے کاارادہ نہ کرے-اگرا پی بیدی سے قربت یعنی مساس ہوس و
کناروغیرہ کیا 'جماع نہ کیااور خود جوان ہے اور انزال کا اندبیثہ ہے اور انزال ہوجائے توروزہ ٹوٹ جائے گاچھٹافرض میہ ہے کہ عمرائے نہ کرے بے اختیاری سے ہو توروزہ باطل نہ ہو گااوراگر ذکام یااور کی وجہ ہے بلغم کو کھنگھنار
کے تھوک دیا تو کچھ قباحت نہیں - کیونکہ اس سے پچناد شوار ہے اور اگر منہ میں آنے کے بعد پھر نگل جائے توروزہ ٹوٹ جائے گاروزہ کی سنستیں : روزہ کی سنتیں چھ ہیں - اسحری دیر سے کھانا - ۲ - کھوریا پانی سے جلد افطار کرنا ۳ - زوال اس کے
بعد مسواک نہ کرنا ۲ - فقیر کو کھانا کھلانا ۵ - قرآن بہت پڑھنا ۲ - مجد میں اعتکاف کرنا - خصوصاً عشرہ آخر میں جس میں

قدر ہوتی ہے حضور نبی اکرم علیہ اس عشرہ میں آرام اور نیند ترک کر کے عبادت پر کمرباندھ لینے آپ اور آپ کے اہل خانہ عبادت سے ایک دم عافل نہ ہوتے۔ شب قدر اکیسویں یا پچیسویں یا ستا کیسویں رات ہے اکثر ستا کیسویں کی ہوتی ہے۔ اولی سی ہے کہ اس عشرہ میں مسلسل اعتکاف کرے۔ اگر نذر کا ہے تولازم ہوگا۔ اعتکاف میں پائخانہ پیشاب کے سوااور کسی کام کے لیے معجد سے نہ نکلے اور جتنی دیروضو میں صرف ہو تا ہے۔ اس سے زیادہ گھر میں نہ ٹھسر سے۔ اور اگر نماز جنازہ یا عیادت مریض یا گوائی یا تجدید طہمارت کے لیے نکلے گا توائے کاف نہ ٹوٹے گا۔ معجد میں ہاتھ دھونا کھانا کھانا سو جانادر ست ہے جب قضائے اجامت سے فارغ ہو کر آئے توائے کاف کی تازہ نیت کر ہے۔

روزه كى فضيلت : اے عزيز جان كەروزە كے تين درج بين-اليك عوام كاروزه دوسرے خواص كاروزه تيسرے خاص الخواص كا-عوام كاروزه وه ب جس كاييان مو چكا ب- كهانے پينے 'جماع كرنے سے بازر منااس كا انتائى مرتبہ ب اور بیروزے کااد نیٰ درجہ ہے ٔ خاص الخواص کاروزہ اعلیٰ ترین درجہ ہے اور وہ بیہے کہ آدمی اپنے دل کو ماسوائے اللہ کے خطرے سے چائے اور اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپر د کر دے اور جو چیز اللہ کے سواہے اس سے ظاہر آ'باطناروزہ رکھے'اور الگ رہے-جب کلام اللی اور اس کے متعلقات کے سوادوسری بات کا خیال کرے گا- تووہ روزہ کھل جائے گا اور غرض دینوی کا خیال کرنااگرچہ مباح ہے بلیکن اس روزہ کو باطل کر دیتا ہے۔ مگر وہ دنیا جو دین میں مدد گار ہو فی الحقیقت دنیا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے کماہے کہ آدمی دن کواگر افطاری کی تدبیر کرے تواس کے نام پر گناہ لکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ رزق کے بارے میں جو حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔اس شخص کواس کا یقین نہیں۔ یہ مرتبہ انبیاء اور صدیقوں کا میں ہرایک اس مرتبہ کو نہیں پنچا۔خواص کاروزہ یہ ہے کہ آدمی فقط کھانا' پینا'جماع کرنانہ چھوڑ دے بلحہ اپنے تمام جوارح کو حرکات ناشا کستہ سے چائے اور میروزہ چھ چیزول سے پوراہو تاہے-ایک توبیر کہ آنکھ کوالی چیزوں سے چائے جو خدا کی طرف ہے دل کو پھیرتی ہیں- خصوصاالی چیز کی طرف نظر نہ کرے جس میں شہوت پیدا ہوتی ہے کیونکہ رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ نظر اہلیس کے تیرول میں سے زہر میں جھا ہواایک تیر ہے۔جو شخص خوف خدا کے تحت اس سے چ گا-اے ایمان کا ایما خلعت عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت اپنے دل میں پائے گا- حضرت انس کتے ہیں کہ جناب سرور کا سُنات علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا ہے کہ پانچ چیزیں روزہ کو توڑ ڈالتی ہیں-۱- جھوٹ ۲-غیبت ۳- سخن چینی ٣- جھوٹی قتم کھانا ۵- شہوت ہے کسی کی طرف نظر کرنا-دوسری چیز جس سے روزہ پوراہو تاہے ہیہ ہے کہ پہہو دہ گوئی اور بے فائدہ بات سے زبان کو چائے۔ ذکر اللی یا تلاوت قر آن پاک میں مشغول رہے۔ یا خاموش رہے۔ حث اور جھگڑ ایہودہ گوئی میں داخل ہے لیکن غیبت اور جھوٹ بعض علماء کے مذہب میں روز ہ عوام کو بھی باطل کر تاہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور علی کے زمانہ میں دو عور تول نے روزہ رکھا اور پیاس کے مارے ہلاکت کے قریب ہو گئیں نبی

ا - احتاف ك زويك بعد زوال بهى مواك كرناجا زاور كار ثواب ب-مواك ندكرنا ثافعيون كامسلك ب-مترجم غفرلة

حضرت حسن بھری علی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں سے گزرے وہ ہنس کھیل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حق سے سال سے سے سال سے میں ہیں میں اور اضافہ حق سجانہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو گویا ایک میدان بہتا ہے۔ تاکہ اس کے بعدے طاعت وعبادت میں پیش قدمی اور اضافہ کریں۔ایک گروہ سبقت لے گیا اور ایک گروہ چیچے رہ گیا۔ان لوگوں پر تعجب ہے جو ہنتے ہیں اور اپنی حقیقت حال نہیں جانے۔ قتم خدا کی اگر پر دہ اٹھ جائے اور حال کھل جائے تو جن کی عبادت مقبول ہے وہ خوشی میں اور جن کی عبادت مقبول ہے وہ خوشی میں اور جن کی عبادت مامقبول ہے۔وہ رنج میں مشغول ہو جائیں اور کوئی بنسی کھیل میں مصروف نہ ہو۔

اے عزیزان سبباتوں سے تونے یہ پہچانا کہ جو شخص روزے میں فقط نہ کھانے پینے پراکتفا کرے اس کاروزہ
ایک صورت بے روح ہے۔روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو فرشتوں کی مائند بنائے کہ فرشتوں کو ہر گز
خواہش نہیں ہوتی۔اور چار پایوں کی خواہش غالب ہے۔اس لیے وہ ملا تک سے دور ہیں۔اور جس آدمی پر خواہش غالب
ہو۔وہ بھی چار پایوں کے مرتبہ میں ہے۔جب اس کی خواہش مغلوب ہو گئی تواس نے فرشتوں کے ساتھ مشاہبت پیدا
کرلیاسی وجہ سے آدمی صفت میں ملا تکہ کے قریب ہے۔مکان میں نہیں اور فرشتے حق تعالی کے نزدیک ہیں۔ تو وہ آدمی
بھی حق تعالی کا مقرب ہو جائے گا۔جب مغرب کی ٹماز کے بعد اہتمام کرے گااور جو جی چاہے پیٹ بھر کے کھائے گا۔ تو
اس کی خواہش اور زیادہ قوی ہو جائے گی ضعیف نہ ہو گی۔اور روزے کی روح حاصل نہ ہوگی۔

قضا کفارہ اسماک اور فد میر کا بیان : اے عزیز جان کہ رمضان میں روزہ توڑ ڈالنے سے قضااور کفارہ 'ادر فدیہ لازم آتا ہے۔ لین ہر ایک کا مقام علیحدہ ہے۔ جو مکلف مسلمان کسی عذر سے یابے عذر رمضان میں روزے نہ رکھے ' اس پر قضالازم ہے۔ اس طرح حائعہ 'مسافر' ہمار اور حاملہ اور مرتد پر بھی قضاواجب ہے لیکن دیوانہ اور نابالغ لڑ کے پر قضا واجب نہیں۔ اور کفارہ سوااس عورت کے کہ روزہ دار جماع کرے یا اپنے اختیار سے منی نکالے اور کسی صورت میں واجب نہیں۔ اور کفارہ ہو سکے تو دومہینے کے بر ابر روزے رکھے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دومہینے کے بر ابر روزے رکھے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مداناج ساٹھ مسکینوں کو دے۔ اور مدایک تمائی کم ایک سیر ہو تا ہے۔

امساک یعنی باتی دن پھر کھانے پینے جماع سے بازر ہنا۔ اس شخص پر واجب ہے جوبے عذر روزہ کھول ڈالے۔ اور حاکمت اگرین کو پاک ہو جائے اور مسافر دن کے وقت مقیم ہو جائے اور پیمار اگر دن کو اچھا ہو جائے توان پر کسی پر امساک واجب نہیں۔ اگر شک والے دن ایک آدمی نے خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے توجو کوئی کھانا کھا چکا ہے اس پر لازم ہے کہ روزہ داروں کی طرح شام تک کچھ نہ کھائے پیئے۔ اور جو روزہ دار سفر کو جائے اسے روزہ کھول نہ ڈالناچا ہے۔ اگر روزہ نہ کھولا اور دن کو کسی شر میں جا پہنچا تو بھی روزہ نہ کھولا اور دن کو کسی شر میں جا پہنچا تو بھی روزہ نہ کھولا چا ہے اور مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے سے رکھنا اولی ہے۔ مگر جب طاقت نہ رہے تو فدید دے۔ فدید دینا بھی واجب ہے۔ اس پیمار پر فدید واجب نہ ہوگا جس خوض فدید دینا بھی واجب ہے۔ اس پیمار پر فدید واجب نہ ہوگا جس نے وض فدید دینا بھی واجب ہے۔ اس پیمار پر فدید واجب نہ ہوگا جس خوض فدید واجب ہے۔ اس پیمار پر قواس پر روزے کے خوض فدید واجب ہے۔ اگر کسی نے قضائے رمضان میں یہاں تک تا خبر کی کہ دوسر ارمضان آگیا تو اس پر روزے کے خوض فدید کھیا۔ کے ماتھ فدید بھی واجب ہے۔

فصل : سال بھر میں جو دن متبرک وافضل ہیں ان میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ جیسے عرفہ کادن عاشورہ کادن ذوائح کے پہلے نودن یعنی پہلی تاریخ سے نو تاریخ تک اور عجرم کی پہلی تاریخ سے دسویں تاریخ تک اور رجب و شعبان عدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کے بعد ماہ محرم کاروزہ سب روزوں سے افضل ہے۔ اور پورا محرم روزے رکھنا سنت ہے اور پہلے عشرہ میں روزہ رکھنے کی بوی تاکید آئی ہے۔ حدیث شریف میں وار دہے کہ ماہ محرم کا ایک روزہ اور مہینوں کے ہیں روزوں سے افضل ہے رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے جو کوئی ماہ حرام میں جمعرات ، جمعہ ، ہفتہ کوروزہ رکھتا ہے۔ اس کے لیے سات سوہرس کی عبادت کا ثواب کھا جا تا ہے۔ چار مہینے عزت والے ہیں۔ محرم ، رجب ، ذی قعد اور ذوالحجہ اور اس میں ذوالحجہ افضل ہے۔ کیوں کہ یہ جج کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں والے ہیں۔ محرم ، رجب ، ذی قعد اور ذوالحجہ اور اس میں ذوالحجہ افضل ہے۔ کیوں کہ یہ جج کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں

ا - بیر مسلد بھی شافعیوں کے زویک ہے -امام او صنیفہ کے زویک اس صورت میں بھی صرف تضاواجب ، - مترجم غفر له

آیا ہے کہ خدا کے نزدیک کمی وقت کی عبادت ذوالحجہ کے عشر ہ اول کی عبادت سے زیادہ محبوب اور پیاری نہیں ہے۔اس میں ایک دن کاروزہ ایک برس کے روزہ کی مثل ہے اور ایک رات کی عبادت لیلتہ القدر کی عبادت کی مانندہے۔ لوگوں نے عرض کی یار سول اللہ کیا جماد میں اتنی فضیلت نہیں آپ نے فرمایا جماد میں بھی نہیں۔ گر جس شخص کا گھوڑ امارا جائے اور اس کاخون بھی جماد میں گرایا جائے۔

صحابہ ر ضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے ایک گروہ کے نزدیک بیہ امر مکروہ ہے کہ رجب کا پورا مہینہ روزے ر تھیں۔ تاکہ وہ رمضان کے ساتھ مشابہ نہ ہو جائے اس وجہ سے ایک دن یا ایک سے زیادہ دن روزے نہ رکھے اور حدیث شریف میں آیاہے کہ جب شعبان نصف کو پہنچ جائے تور مضان تک روزہ نہیں ہے اور آخر شعبان میں افطار کرنا بہتر ہے کہ ر مضان اس سے الگ رہے -اور آخر شعبان میں رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے - مگر قصد استقبال کے سوا اور کوئی نیت ہو-اور مہینے میں امام بیض کے روزے افضل ہیں-اور ہفتہ میں پیر 'جعرات جمعہ کے پوراسال لگا تار <mark>روزے</mark> ر کھنا سب روزوں کو شامل ہے۔ لیکن سال بھر میں پانچ دن افطار کر نا ضروری ہے عیدالفطر اور عیدالاضخیٰ اور ایام تشر<mark>یق</mark> کے تین دن لیخی ذوالحجہ کی گیار ہویں بار ہویں تیر ہویں تاریخ اور چاہیے کہ اپنے اوپر افطار کی ممانعت نہ کرے کہ میہ امر مکروہ ہے اور جو شخص صوم دہر لیعنی سال بھر کے روزے نہیں رکھتا۔وہ ایک دن روزہ رکھے۔ایک دن افطار کرے۔ بیہ صوم داؤد ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یو نمی روزہ رکھتے تھے۔اس کی بوی فضیلت ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عبدالله ابن عمر وابن عاص نے جناب سرور کا ئنات علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات سے روزے کا بہتر طریقہ یو چھا-آپ نے یمی طریقہ صوم داؤد ارشاد فرمایا-انہوں نے عرض کی میں اس سے بھی بہتر چاہتا ہوں آپ نے فرمایاس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس سے کم تربیہ ہے کہ جمعر ات اور دوشنبہ کے دن روزہ رکھے۔ یمال تک ماہ رمضان کے نزدیک ہو جائے -سال کی ایک تمائی ہے اور جب کوئی شخص روزہ کی حقیقت پیچان لے کہ اس سے خواہشات توڑ نااور دل کا <mark>صاف</mark> كرنا مقصود ہے - تو چاہيے كير اپنے دل كى حفاظت كرے اس صورت ميں جھى افطار بہتر ہوگا-اور بھى روزہ اسى وجہ سے جناب رسالت مآب علی ہم میں بہال تک روزے رکھتے کہ لوگ سمجھتے بھی افطار نہ فرمائیں گے اور بھی یہال ت<mark>ک افطار</mark> کرتے کہ لوگ سمجھتے اب بھی روزہ رکھیں گے آپ کے روزہ رکھنے کی کوئی تر تیب مقررنہ تھی اور علماء نے چار دن سے زیادہ برابر افطار کرنا مکروہ جانا ہے اور اس کر اہت کو بقر عید اور ایام تشریق سے لیاہے کہ چار ہی دن ہیں اس لیے کہ ہمیشہ روزہ نہ ر کھنے میں یہ اندیشہ ہے کہ ول سیاہ اور غفلت غالب کردے اور دل کی آگاہی کمز ور پڑجائے۔

# ساتوين اصل جح كابيان

اے عزیز جان کہ جج ارکان اسلام میں سے ہاور یہ عبادت عمر کھر میں ایک بار فرض ہے رسول مقبول جائے ہے۔
فرمایا ہے کہ جس شخص نے ج نہ کیا اور مرگیا اس سے کہہ دو کہ یہودی مرے خواہ نصر انی مرے اور یہ بھی فرمایا ہے ۔
جج کرے - اس کے ساتھ گناہ اور ہے ہودہ باتوں سے ہے وہ گناہوں سے ایسایاک ہو جاتا ہے جیسا بال نے شلم سے پیدا
ہونے کے دن پاک تھا- اور آپ نے فرمایا - بہت گناہ ایسے ہیں کہ عرفات میں کھڑے ہونے کے سوا اور کوئی چیز ان کا
کفارہ خمیں ہوسکتی - اور فرمایا ہے کہ عرفہ کے دان سے زیادہ شیطان بھی خوار و ذکیل اور زر دزر خمیں ہوتا ہے - کیونکہ اس
کفارہ خمیں ہوسکتی - اور فرمایا ہے کہ عرفہ کے دان سے زیادہ شیطان بھی خوار و ذکیل اور زر دزر خمیں ہوتا ہے - کیونکہ اس
حو دن حق سجانہ تعالی اپنے ہمدول پر رحمت بے نمایت نازل فرما تا اور ہے اختا گناہ کیرہ معاف کر تا ہے اور فرمایا ہے کہ جو کوئی
کی فکر میں گھر سے نکلے اور راہ میں مر جائے اس کے لیے قیامت تک ایک جج اور ایک عمرہ ہر سال لکھا جاتا ہے - اور جو
کوئی کعبہ شریف یا مدینہ شریف میں مر جائے اس کے لیے قیامت کہ دن حساب کتاب سے پاک ہے - اور فرمایا ہے کہ ایک جم میر ور (مقبول) دنیا دماؤی اسے بہتر ہے - بہشت کے سوااور کوئی چیز اس کی جزانہیں ۔ اور فرمایا ہے اس سے بودھ کر اور کوئی جن خمیں کی آدی ج میں مقام عرفات میں کھڑ اجواور گمان کرے کہ میں حشانہیں گیا۔

علی اتن الموفق نای ایک بزرگ تھا نہوں نے فرمایا ہے کہ ایک سال میں نے ج کیا عرفہ کی شب دو فرشتے خواب میں وکھے کہ سبز لباس پنے آسان سے اترے ایک نے دوسرے سے کما جانتا ہے اب کی سال کتنے حاجی تھے اس نے کما نہیں۔ بدلاچھ لاکھ ۔ پھر کمایہ جانتا ہے کہ کتنے آد میوں کا جج بیں میں ان فرشتوں کی باتوں کے خوف سے جاگ پڑااور نمایت عمگین اور سخت فکر مند ہواور اپنے جی میں کما کہ میں ان چھ آد میوں میں سے مجھی نہ ہوں گا۔ اس فکر ورنج میں مشعر الحرام میں پنچاوہاں سوگیا۔ ان ہی دونوں فرشتوں کو پھر دیکھا کہ آپس میں وہی باتیں کرتے بیں اس وقت ایک نے دوسر سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آج رات خداتعالی نے اپنہ دوں کے بارے میں کیا تھا دریا ہے ۔ دوسر سے نے کہا نہیں۔ اس نے کہاان چھ کے طفیل چھ لاکھ کو حش دیا۔ پھر میں خواب سے خوش خوش اٹھا اور ار خم الراحین کا شکر جالایا۔ حضور جناب رسالت مآب علیا تھا کہ خوش دیا۔ پھر میں خواب سے خوش خوش اٹھا اور ار خم الراحین کا شکر جالایا۔ حضور جناب رسالت مآب علیا تھا فرشتے ہی جائیں گے کہ چھ لاکھ پورے ہو جائیں اور کعبہ فریف کو عروس جلوہ آراء کے مائند اٹھا ئیں گے۔ حاجی لوگ اس کے گر دیجر تے اور اس کے پردوں پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ شریف کو عروس جلوہ آراء کے مائند اٹھا ئیں گے۔ حاجی لوگ اس کے گر دیجر تے اور اس کے پردوں پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ بیل تک کہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہوجائے گااور حاجی لوگ اس کے گر دیجر تے اور اس کے پردوں پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ بیل تک کہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہوجائے گااور حاجی لوگ اس کے گر دیجر تے اور اس کے پردوں پر ہاتھ میں گے۔ بیل تک کہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہوجائے گااور حاجی لوگ اس کے کرد پھرتے اور اس کے پردوں پر ہاتھ میں گے۔ بیل تیں گے۔ بیل تیں گو کے اس کی کو کو کھی کی کو کے اس کی کہ بیشت میں جائیں گے۔

ا۔ یہ بھی شافعیوں کا فدہب ہے۔ احناف کے زدیک جبدل کے لیے یہ شرط نسیں۔ کمافی الہدایہ ۱۲۔ مترجم غفراد

مح كى شر الكط: اے عزيز جان لے كہ جو شخص وقت پر ج كرے گااس كا فج درست ہوگا- شوال 'ذوالقعدہ اور ذوالحج ك نودن فج کاوفت ہے۔جب عید فطر کی صبح طلوع ہوااس وقت ہے فج کااحرام باند ھنادرست ہے۔اگر اس سے پہلے فج کا احرام باندھا تووہ عمرہ ہوگااور سمجھ دار لڑ کے کا فج در ست ہے۔اگر شیر خوار ہواور اس کی طرف سے ولی احرام باند ھے اور اے عرفات پر لے جائے اور سعی اور طواف کرلے تو بھی درست ہیں تو جج اسلام کی درستی کی شرط فقط وقت ہے لیکن فج اسلام ذمہ سے ساقط و فرض ادا ہونے کی پانچ شرطیں ہیں- ا- مسلمان ہونا '۲- آزاد ہونا'۳-بالغ ہونا'۴-عاقل ہونا'۵-وقت پراحرام باند ھنا'اگر نابالغ احرام باندھے اور مقام عرفات میں کھڑ اہونے سے پہلے بالغ ہو جائے یا لونڈی غلام آزاد ہو جائے توج اسلام ادا ہو جائے گا فرض عمرہ ساقط ہونے کے لیے بھی بھی میں شرطیں ہیں-لیکن عمرہ کا وقت پوراسال ہے-دوسرے کی طرف سے نیاہہ جج کرنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے اپنا فرض اسلام اداکرے اگراہے ادا كرنے سے پہلے دوسرے كى طرف سے فج كى نيت كرے كا تواسى فج كرنے والے كى طرف سے ادا ہو گا-اس دوسر سے کی طرف ہے ادانہ ہوگا پہلے ج اسلام ہوناچاہیے۔ پھر قضا' پھر نذر پھر ج نیات اور اس تر تیب ہے ادا ہوگا-اگر چہ اس کے خلاف نیت کرے اور جج واجب ہونے کی یہ شرطیں ہیں- ا- اسلام '۲-بلوغ '۳- استطاعت 'استطاعت کی دو السمیں ہیں ایک سے کہ آدمی توانا ہو کہ خور چل کر حج کرے۔ یہ استطاعت تین چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک تندر ت دوسرے راستہ پرامن ہو تیسرے اس قدر مال دار ہو کہ اگر قر ضدار ہو تو قرض اداکر کے آنے جانے کے مصارف اور آنے تک اہل وعیال کے نفقہ کو مال کفایت کرے اور چاہیے کہ سواری کا کرایہ بھی اداکر سکتا ہو اور پیادہ نہ چلنا پڑے دوسری قتم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤل ہے جی نہ کر سکے مثلاً فالح کا مارا ہوا ہے یا ایسا صاحب فراش ہے کہ تندرست ہونے کی امید نہیں مگر شاذونادر تواہیے شخص کی استطاعت سے کہ اتنامال رکھتا ہو کہ ایک و کیل کو اجرت دے کر روانہ کرے۔وہ اس معذور کی طرف سے جج کرے اور اگر اس کا بیٹا اس کی طرف سے مفت جج کرنے کو راضی ہو تو لازی ہے کہ اے اجازت دے کہ باپ کی خدمت موجب شرف وعزت ہے اور بیٹااگرید کے کہ میں مال دیتا ہول - کسی کواجرت پر مقرر کرے - تو قبول کرنا لازم نہیں - جب آدمی کو استطاعت حاصل ہو تو جلدی کرنا چاہیے - اگر تا خبر كرے كا تو بھى درست ہے پھر اگر كى دوسرے سال حج كرنے كى توفيق حاصل ہو گى تو خير -اور اگر تاخير كى اور حج کرنے سے پہلے مر گیا تو گنگار مرا-اس کے لڑکے سے نیابہ: حج کر اناچاہیے-گواس نے وصیت نہ بھی کی ہو- کیونکہ بیہ اس پر قرض ہے-امیرالمومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میر اارادہ ہے کہ لکھ بھیجوں کہ جو کوئی اور شروں میں استطاعت رکھتا ہواور حج نہ کرے اس سے جزیہ لیاجائے۔

ج كاركان: اع عزيز جان ك كرج كاركان جن ك بغير ده درست نيس مو تايا في بين ا-احرام طواف اى

کے بعد سعی اور عرفات اے میں کھڑا نہونا-اور ایک قول میں بال منڈوانا اور نج کے واجبات جن کے ترک کرنے ہے تج باطل نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بحراذع کرنالازم آتا ہے چھ ہیں۔ میقات میں احرام باند ھنا۔اگر وہاں ہے بے احرام باند ہے گزرے گا توایک بحراذع کرناواجب ہوگا۔ شکریزے مارنا 'غروب آفتاب تک عرفات میں مھرنا-اور مز دلفہ میں رات قیام كرنااوراى طرح منى ميں اور وداع كاطواف ايك قول يہ ہے كہ چھلے جار واجبات اگر ترك كرے گا توبحر اواجب نهيں سنت ہے اور جج اداکرنے کی تین صور تیں ہیں-افراد قر ان تمتع افراد سب سے بہتر ہے- جیسے پہلا اکیلا جج کرے جب تمام ہو جائے تو حرام سے باہر آئے اور عمرہ کا احرام باندھے اور عمرہ جالائے اور عمرہ کا احرام جعر انہ ۲۔ میں باند ھنا تعلیم میں باندھنے سے بہتر ہے اور سعیم ۳ میں باندھنا حدیبیہ ۷ میں باندھنے سے افضل ہے -اور تینوں مقام سے باندھنا سنت ے - قر ان بی ہے کہ مج اور عمرہ کی نیت ملا کر کرے اور کے:

اللهُمَّ لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ اللهِ اللهِ مِن اللهِ الله مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

تاكه دونول كاحرام اكتهام وجائے-جب في كے اعمال جالائے گا تؤ عمرہ بھى اس ميں داخل موگا- جيسے عنسل ميں وضوداخل ہو تاہے-جو محض ایساکرے گااس پر ایک بحر اواجب ہو گا-لیکن مکہ معظمہ کے رہنے والے پر واجب نہیں اس لیے کہ اسے میقات سے احرام باند هناواجب نہیں اس کے احرام کی جگہ مکہ معظمہ ہے جو شخص قر ان کرے -وہ اگر عرفات میں تھر نے سے پہلے طواف اور سعی کرے گا- تو سعی جج اور عمرہ میں شار ہوگی-لیکن عرفات میں تھرنے کے بعد طواف کا عادہ کرناچاہیے۔ کیونکہ طواف رکن کی بیشرط ہے کہ عرفات میں تھرنے کے بعد میں تمتع سے بیرمراد ہے کہ جب میقات کو پنچ عمرہ کااحرام باندھے اور مکہ معظمہ میں تحلیل ۵۔ کرے۔ تاکہ قیداحرام میں نہ رہے۔ پھر جج کے وقت کے میں ج کاحرام باندھے اور اس پر ایک بحرا واجب ہوگا-اگرنہ ہوسکے تو عیدالاصخیٰ ہے پہلے تین روزے متواز خواہ متفرق رکھے اور وطن پینچ کر سات روزے مزید رکھے اور قر آن میں اگر بحر انہ ہو سکے تو بھی اسی طرح دس روزے رکھے متتع کی قربانی اس مخض پر لازم آتی ہے جس نے عمرہ کااحرام شوال یاذیقعدہ یاذالحجہ کے عشرہ میں باندھا ہویا حج میں خلل ڈالا ہواور جج کااحرام اپنے میقات سے نہ باندھا ہو تو آگروہ مکہ معظمہ کار ہے والایا مسافر ہے اور حج کے وقت میقات کو گیا-یاا تنی مافت پر گیاتواس پر بحرا واجب ہوگا-

حج میں چھ چیزیں منع میں ایک لباس پہننا کہ احرام میں پیرائن ازار اور پگڑی نہ چاہیے-بلحہ تهبند چادر اور تعلیل چاہے اگر تعلیں نہ ہو تو چپل ٹھیک ہے۔اگر تہبند نہ ہو توازار درست ہے۔ ہفت اندام کو تہبند سے ڈھانپنا چاہیے۔ ہال سر کھلا رے - عورت کے لیے عادت کے موافق لباس پمننادرست ہے لیکن منہ بندنہ کرناچاہیے -اگر محمل یاسا ئبان میں ہو تو حرج

> ا مد معظمے نوکوس کے فاصلہ پرایک وسیع میدان ہے-٢- كمد معظم اور طاكف ك در ميان ايك موضع ب-- کد معظر کے قریب ایک جگہ کانام -م علم معظم ك قريب ايك مقام ب-٥- ارام عباير لكنا-

دوسرے خوشبولگانا اگر خوشبواستعال کی پالباس پہنا توا کی بحر اواجب ہوگا تیسر بال منڈوانا ناخن کو انااگر ایسا کی توالیہ بحرا واجب ہوگا تیسر بوگا۔ جمام جانا ، قصد کھلوانا ، کچھنے لگوانا۔ اس طرح بال کھولنا کہ اکھڑ نہ آئیں درست ہے۔ چوشے جماع کرنا۔ اگر جماع کرے گا توا کی اونٹ پاا کیک گائے پاسات بحرے واجب ہول گے اور حج فاسد ہو جائے گا۔ قضا واجب آئے گے۔ لیکن اگر پہلے کے بعد جماع کیا توا کی اونٹ واجب ہوگا اور حج فاسد نہ ہوگا۔ پانچویں مجامعت کے مقدمات اور محرکات مثلاً چھونا ہوسہ لیناو غیرہ نہ چاہے اور جو چیز عورت و مرد کے باہم چھونے میں طمارت کو توڑتی ہواس میں اور عورت بے طائعانے میں ایک بحرا واجب ہو تاہے۔ احرام میں نکاح نہ کرناچا ہے اگر کرے گا تو درست نہ ہوگا۔ اسی وجہ مثل بحر اواجب نہیں آتا۔ چھٹے شکار نہ کرناچا ہے۔ لیکن دریائی شکار جائز ہے۔ اگر خشکی میں شکار کیا تواس کی مثل بحراگائے اونٹ جس بہتر جانور ہے وہ شکار مشابہہ ہوواجب ہوگا۔

جج کی کیفیت: اے عزیز جان لے کہ اول ہے آخر تک ارکان جج کی کیفیت ترتیب وار جا ننا چاہیے - طریقہ مسنون کے موافق فرائض سنیں آداب ملے جلے پچانا چاہیں کہ جو شخص عادت کی ماند عبادت کرے گا فرائض سنن آداب اس کے زدیکہ رابر ہوں گے ۔ آدمی مقام محبت میں نوا فل و سنت ہے پنچتا ہے ۔ جیسا کہ رسول اکر م علیقے نے فرمایا ہے کہ خدا تعالی ارشاد فرما تا ہے ۔ فرائض اداکر نے ہے بعدول کو میرے ساتھ بڑا قرب حاصل ہو تا ہے اور جو بعدہ ہوگا وہ نوا فل و سنت کے ذریعہ میر اقرب حاصل کر نے ہے بھی آسودہ نہ ہوگا۔ یمال تک کہ اس مرتبہ کو پہنچ جائے کہ میں اس کے کان ہ ہاتھ 'پاؤں' آنکھ بن جاؤں۔ مجھی سے دیکھے جھے ہی ہے لے اور جھے ہی سے کے تو عبادت کے سنن و آد آباب جالا ناضروری ہے اور ہر جگہ آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

سمامان سفر اور راہ کے آواب: چاہیے کہ ارادہ ج ہے پہلے توبہ کرے - لوگوں سے معافی مانگ لے - قرض ادا کرے - زن و فرزند اور جس جس کا نفقہ اس کے ذمے ہے ان کا نفقہ ادا کرے - وصیت نامہ کھے - حلال کی کمائی سے زادِراہ لے جس میں شبہ ہو - اس مال سے پر ہیز کرے - کیونکہ اگر شبہ کا مال خرج کر کے ج کرے گاتو خوف ہے کہ ج قبول نہ ہواور انقامال اپنے بما تھ لے کہ راہ میں فقیروں سے سلوک کر سکے اور گھر سے نکلنے سے پہلے سلامتی راہ کے لیے کچھ صدقہ دے - قوی اور جز جانور کرائے کالے - اور جو کچھ سامان ساتھ لے جانا چاہتا ہے کر ایہ لینے والے کو دکھادے تاکہ اس کی ناخوشی نہ ہو - اور سفر کے امور میں رفیق صالح تج بہ کار اور ہوشیار اختیار کرے - کہ دین کی مصلحوں اور راہ کے نشیب و فراز میں اس کا مددگار ہو - دوستوں کو وداع کر بے اور ان سے دعائے خیر کاخواستگار ہو اور ہر ایک سے کے :

میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں تیرادین- تیری امانت اور تیراانجام کار- أَسُتَوُوعُ اللَّهَ دِيُنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِمَ

اور بہلوگ اے یوں جواب دیں:

فِيْ حِفْظِ اللَّهِ وَكَنَفِهِ وَزَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى وُجَنَّبُكَ عَنِ الرَّدَىٰ وَغَفَرُوْنُبُكَ وَوَجُّهَكَ لِلْخُيُرِائِينَمَا تَوَجَّهُتَ

كرے مجھے نيكى كاطرف جدھر بھى تو توجہ كرے-اورجب گھرے نکلے تودور کعت نماز پڑھ لے پہلی رکعت میں قل پالیماالکا فرون اور دوسری میں قل ہواللہ سور ہ فاتحہ کے

بعد پڑھ-اخر میں یول کے:

ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ الصَّاحِبُ فِيُ السَّفَرِ وَٱنْتَ الْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهُل وَأَلْمَال وَالْوَلَدِ الْحُفِظْنَا وَإِيَّاهُمُ مِنْ كُلِّ الْفَةِ ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتُلُكَ فِيُ مسييرنا هذاالبر واتتفوى ومين العمل ماترضي اورجب گرے دروازے پر منچ تو یول کے:

بسُمُ اللَّهِ وَبِاللَّهِ أَكْبَرُ سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا هَٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ه

اے اللہ تو ساتھی رہے سفر میں اور تو قائم مقام ہے گھر والول اور اولاد اور مال میں - چاہمیں اور انہیں ہر بلا ہے-اے اللہ میں مانگتا ہول تجھ سے اپنے اس سفر میں فرمال برادری پر بیزگاری اوروه کام جس سے توراضی ہو-

الله نگسانی کی اور باری میں توشہ دے مجھے خدار ہیز گاری

كاور چائے مجھے ہلاكت سے اور خشے تير اگناہ-اور متوجہ

الله كے نام سے شروع كرتا مول سفر نام الله ير بھر وسه کیا میں نے اور تیرے ہی ساتھ میں نے چھل مارااہ الله توشه دے مجھے پر ہیزگاری کا اور خش دے میرے لیے میرے گناہ اور متوجہ کرنے کی طرف جدھر میں متوجه بول-

اورجب سواري پر سوار ہو تو کھ:

بسُمُ اللَّهِ وَبِاللَّهِ أَكُبَرُ سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا هَٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ وَإِنَّا اللَّي رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

الله كے نام سے اور اللہ كے ساتھ - اللہ بهت بوائے-یاک ہے جس نے مسخ کر دیا- ہمارے لیے-اے اور نمیں تھ ہم اس پر قدرت رکھنے والے۔ بے شک ہم ایے پروردگار کی طرف پھرنےوالے ہیں۔

سارے راستے میں قرآن کر یم پڑھتااور ذکر اللی میں مشغول رہے-جببلدی پرے گزرے تو کے:

ٱلَّلهُمَّ لَکَ الْشَّرُفُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ وَلَکَ اے اللہ تیرے ہی لیے ہے بزرگی -سب بزرگوں پر اور الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالَه ترے بی لیے شکرے ہروت-

أكرراه مين كي خوف ودر موتويوري آيت الكرى اور شهدالله تمام آية قل موالله او الله اعوذبرب الفلق قل اعوذبرب الناس

-27

احرام باندھنے اور مکہ شریف میں داخل ہونے کے آداب :جب میقات میں پنچ اور

وہاں قافلہ احرام باندھے۔ پہلے عسل کرے-بال اور ناخن کائے 'جیسا جعہ شریف کے دن کرتے ہیں اور سلے ہوئے کپڑے اتار ڈالے۔ سفید چادر اور تهبند باندھے اور احرام سے پہلے خو شبو کا استعال کرے اور جب چلنے کی نیت سے کھڑ ا ہو تواونٹ کو اٹھائے۔منہ رائے کی طرف کرے اور حج کی نیت کرے اور زبان ودل ہے یہ کھے:

ٱللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعَمَةُ لَكَ وَالْمُلِّكَ لَاشْرِيْكَ لَكَ

حاضر ہوں میں اے اللہ حاضر ہوں میں- نہیں ہے تیرا كونى شريك-حاضر مول بے شك سب تعريف اور نعت تیرے لیے ہے۔ نمیں کوئی شریک تیرے لیے۔

اور جمال کمیں چڑھائی یا تار آئے کشرت سے قافلے اکٹے ہول تویہ ہی کلمات بلند آوازے کتار ہے-جب کعبہ شریف کے قریب پنچے تو عسل کرے اور جج میں نووجہ سے عسل کرناسنت ہے۔احرام 'وخول مکمہ 'طواف زیارت وقفہ 'عرفہ مقام مز دلفہ 'اور تین عسل تین جمروں کو پھر بھینکنے کے لیے اور طواف وداع-لیکن جمر ۃ العقبہ میں سنگ اندازی کے لیے عسل نہیں جب عسل کر کے مکہ معظمہ میں جائے اور بیت اللہ پر نگاہ پڑے تو اگرچہ شرمیں ہو مگر فور آیہ پڑھے:

لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ٱللَّهُمَّ أَثُتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَدَارِكُ دَارُالسَلَام تَبَارَكُتَ يَاذَا الْجَلَال وَالْإِكْرَام ٱلْلهُمَّ هٰذَا بَيُتُكَ عَظَّمْتَهُ وَشَرُّفْتَهُ وَكُرَّمْتُهُ ٱلَّلهُمَّ مَزدُهُ تَعُظِيمًا وَرُدُهُ تَشْرِيْفًا وَتَكُريُمًا وَزَدْهُ سَهَابَةً وَ زَدْسِنُ حَجَّهِ بَرًّا وَّكُرَّامَةً ٱلُّلَهُمَّ افْتَحُ لِيُ ٱبْوَأَبَ رَحْمَتِكَ وَٱدُخِلْنِيُ جَنَّتُكَ وَأَعِذُنِيُ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْم

كوكى معبود شيس مكر الله اور الله بهت برواب الله تو سلام ہے-اور مجھی سے سلامتی ہے اور گھر تیر اگھر بی سلامتی والا برکت والا ہے تو اے بزرگی اور عزت والے-اے اللہ یہ گھر تیراہے-عظمت دی تونے اے اور شرافت دی تونے اے اے الله زیاده کراس کی تعظیم اور زیاده کراس کی تعلیم اور زیاده کراس کی تکریم اور زیاده کر اس کی عظمت اور زیادہ کرینگی اور بزرگی اس شخص کی جس نے اس کا جج کیا-اے اللہ کھول دے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے اور داخل کر مجھے اپنی جنت میں اور پناہ دے شیطان مر دود سے-۱۲

پھر بنی شبیہ کے دروازے سے مسجد میں داخل ہواور حجر اسود کاارادہ کرے -اور یوسہ دے-اگر اژدھام کے سبب سے یوسہ نددے سے - تواس کی طرف اتھ بردھاکر ہوں کے:

ٱلُّلهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَمِيْثَاقِي تَعَاهَدُتُهُ إشهدالي بالموافات

اے اللہ اپنی امانت میں نے اداکی اور اپنا عمد و فاکیا- تو میری فق گزاری کا گواه ره-

پھر طواف میں مشغول ہوجائے-

طواف کے آواب: اے عزیز جان لے کہ طواف نماز کی طرح ہے اس میں بدن اور کیڑوں کی طہارت اور سر عورت شرط ہے۔ لیکن بات چیت کی اجازت ہے کیلے سنت اضطباع اواکر نے۔ اضطباع بیہ ہے کہ عذب کا فی واہنے ہاتھ کے بنج کر کے اس کے دونوں کنارے باکیں کا ندھے پرڈالے اور بیت اللہ کو پہلو کی جانب کرے اس طرح حجر اسود سے طواف شروع کرے اس میں اور بیت اللہ میں تین قدم ہے کم فاصلہ نہ رہے تاکہ یاؤں فرش اور پردہ پرنہ پڑے کہ وہ خانہ کعبہ کی

اورجب فانه كعبه كدرواز برپنچ توبول كے: الله م هذا البيئت بَيْتُكَ وَهذَا الْحَرَمُ حَرَمُكَ وَهذَا الْأَمْنُ أَمَّنُكَ وَهذَا حَتَامُ خَلِيْكَ الْعَايِدِبِكَ مِنَ النَّارِ

اورجب أركن عراقى پر پئي تويول كے:
اللّهُمُّ الِّنِيُ أَعُونُدُبكَ مِنَ السَّنَّكِ وَالسَّيْرُكِ
وَالْكُفُرِ وَالنِّفَانِ وَاَشِقَانِ وَسُوءِ الْاَخْلَانِ وَسُوءُ
الْمَنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْولَدِ
الْمَنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالُ وَالْولَدِ
الرّجب لِي نالے كي يَنِي يَنِي تَويوں كے:

اللهُمَّ أَظِلَّنِيُ تَحُتَ عَرُشِكَ يَوْمُ لاَظِلُّ اِللَّاظِلُّ عَرُشِكَ يَوْمُ لاَظِلُّ اِللَّاظِلُُ عَرُشِكَ يَوْمُ لاَظِلُ اللَّهُ عَرُشِكَ اللَّهُ عَرُشِكَ اللَّهُ عَرُشِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَبُهُ لَاأَظْمَاءً بَعُدَةً أَبَدًاه اورجبركن شامى ير پنج تويوں كے:

اے اللہ بیہ طواف تھ پر ایمان تیری کتاب کی تصدیق تیرے عمد کی وفا اور تیرے نبی محمد علیہ کی اتباع کے لیے ہے۔

اے اللہ بید گھر تیر اگھرہے اور بیہ حرم تیر احرم ہے اور امن تیر اامن ہے اور بیہ جگہ ہے اس کی جو پناہ لینے والا ہے۔ تیرے ساتھ آگ ہے۔

اے اللہ پناہ مانگنا ہوں میں مجھ سے شک شرک نفاق ' دستمن اور برے اخلاق اور بری نگاہ سے گھر والوں اور مال اور اولاد میں -

اے اللہ سابیہ عطاکر مجھے اپنے عرش کے بینچے جس دن کوئی سابیہ نہ ہوگا۔ مگر تیرے عرش کاسابیہ اے اللہ بلامجھے کاسہ مجمد علیقے سے ایساشر مت کہ پھر بھی پیاسانہ ہوں۔

the second second second second

اللهُمُّ أَجُعَلُهُ حَجَّامَّبُرُورُا وَسَعَيًا سَشَكُورُا وَذَنُبًا سَعْفُورًا وَتَجَارَةً لَنُ تَبُورُيَا عَزِيْزُيَا غَفُورُ إِغْفِرُو أَرَحَمُ وَتَجَاوَزُعَمًا تَعْلَمُ اِنَّكَ أَنْتَ الاَعَدَّالِاَكْرَمُ

اورجب ركن يمانى پر پنچ تو يول كے: الله مُ الني أَعُودُ بُكَ مِنَ الكُفُرِ أَعُودُ بُكَ مِنَ الْفَقُرِ وَمِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ

> وَأَعُونُدُبِكَ مِنَ الْخَزِي فِي الدُّنْيَا وَالاَخْرِةِ اور ركن اور جر اسودك ورميان يول كے:

ٱللَّهُمُّ رَبَّنَا الرِّنَا فِي الدَّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الاَّخِرَةِ حَسَنَةً وَّفِي الاَّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا بِرَحُمَتِكَ عَذَابَ الْقَبُرِوَعَذَابِ النَّارِ

اے اللہ اس حج کو مقبول منااور سعی و کوشش کو مشکور۔ گناہ مخش اور الیمی تجارت جو نباہ نہ ہو اے غالب اے مخشنے والے مخش تواور رحم فرما۔ اور جو کچھ تو جانتا ہے۔ اس سے در گزر فرما۔ توبہت عزت والا بواکر یم ہے۔

اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے پاس کفر سے اور محتاجی اور عذاب قبر سے اور زندگی و موت کے فساد سے اور پناہ مانگتا ہوں میں رسوائی سے دنیااور آخرت میں۔ ۱۲

اے اللہ ہمارے پروردگار دے ہم کو دنیااور آخرت میں نیکی اور چیا ہم کو اپنی رحمت کے عذاب قبر اور عذاب منت خصصت اللہ میں میں میں میں میں اسلامی اللہ میں اللہ م

اسی طرح سات بار طواف کرے ہرباری وعائیں پڑھے۔ ہرگردش کو شوط کہتے ہیں۔ تین شوط میں جلدی اور نشاط کے ساتھ چلے اگر خانہ کعبہ کے پاس ہجوم ہو تو دور ہی طواف کرے تاکہ جلدی جلدی چلا سکے اور اخیر کے چار شوط میں آہتہ آہتہ چلے۔ ہربار حجر اسود کو بوسہ دے۔ رکن یمانی پر ہاتھ پھیرے اور بھیڑ کے باعث اگر ہاتھ نہ پھیر سکے تو ہاتھ سے اشارہ کرے۔ جب ساتوں شوط مکمل ہو جائیں توبیت اللہ اور حجر اسود کے در میان کھڑ اہو کر پیٹ سینہ اور داہنا ر خدار کعبہ شریف کے آستانہ پر رکھے اس مقام کو ملتزم کہتے ہیں اور اس جگہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اور یواں دعاماتگ

اللهم يارب البيت العتيق اعتق رقبتي من اللهم يارب البيت العتيق اعتق رقبتي من كردن الردوزخ سے اور پناه و مجھے جربر الى سے اور النار واعذنى من كل سوء وقنعنى بما قاعت سے مجھے اس چز پر جودى تونے مجھے اور بركت وار كركت عطاكر اس چز ميں جو تونے دى مجھے -

اس وقت درود شریف پڑھے اور استفغار کرے اور مراد مانگے۔ پھر مقام کے سامنے کھڑا ہو کر دور کعت نماز پڑھے اس کو دوگانہ طواف کہتے ہیں۔ اس سے طواف مکمل ہو تا ہے۔ پہلی رکعت میں سور ہُ فاتحہ اور قل یاا یہاالکا فرون یا دوسری میں الحمد شریف اور قل ہواللہ پڑھے۔ نماز کے بعد دعا مانگے۔ اور جب تک ساتواں شوط نہ پھرے گا۔ایک طواف مکمل نہ ہوگا۔ ساتوں باریمی دوگانہ پڑھیں اس کے بعد حجر اسود کے پاس

جا کر ہوسہ دے کر ختم کرے اور سعی میں مشغول ہو-

سعی کے آداب کابیان : چاہے کہ صفانای جو بہاڑے اس کی طرف جائے اور اتنی سیر حیوں پر چڑھے کہ کعب

شريف نظر آئے- پھر كعبہ شريف كى طرف متوجہ موكر كے:

لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُيُخِي وَيُمِيْتُ وَهُوَحَيٌّ لاَيمُوْتُ بيندو الْخَيروهُ وَعَلىٰ كُلِّ شَيء قَدِيْرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَحُدَهُ وَتَصَرَعَبُدَهُ اللَّهُ وَحُدَهُ وَتَصَرَعَبُدَهُ وَالْعَزَجَنَدة وَقَصَرَعَبُدَهُ وَالْعَزَجَنَدة وَقَصَرَعَبُدَهُ وَالله وَحُدة لاَ إِلهَ إِلاَ الله وَحُدة لاَ إِلهَ إِلاَ الله وَحُدة لاَ إِلهَ إِلاَ الله مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللهِ يُن وَلُوكُرة الْكَافِرُونَ

منیں ہے کوئی معبود گر اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک منیں -اس کی ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہوئی زندہ کر تاہے اور مار تاہے اور وہ زندہ ہے مرے گا نمیں اس کے ہاتھ میں خیر ہے -اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی معبود نمیں گر اللہ اکیلا ہے -اور سچاہے وعدہ اس کامدد کی اس نے اپنے بعدے کی اور عزت دی اپنے لشکر کو اور اس نے اکیلے فلست دی لشکروں کو - نمیں کوئی معبود گر اللہ خالص کرنے والے ہیں اس کے لیے دین کو اگر چہ براجانیں کا فرلوگ - ۱۲

اور دعاکرے اور جوم اور کھتا ہومائے پھر دہاں ہے اترے اور سعی شروع کرے کہ کوہِ مروہ تک پہلے آہت ہ آہت چلے اور کیے:

رَبِّ اغْفِرُوَارُحَمُ وَتَجَاوَزَعَمًّا تَعُلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ پروردگار خش اور دم اور در گزر كراس چز ي جو توجاتا الأعِزَ الأكرَمَ اللهُمَّ رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ٢٠٤ شِك توبواعزت والابواكريم ب اے الله اے

وَ فِي ٱلاَخِرَةِ حَسَنَةٌ وقِنَا عَذَابَ النَّارِ مَا النَّارِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

میں نیکی اور چاہم کو آگ کے عذاب ہے۔

اور سبز میل جو مسجد کے کنارے ہے - وہال تک آہتہ چلے اس کے آگے چھ گز کا اندازہ جلدی جلدی چلے یمال تک کہ دوسرے میل تک پنچ جائے اس پر چڑھ کر کوہ صفا کی طرف منہ کہ دوسرے میل تک پنچ جائے اس پر چڑھ کر کوہ صفا کی طرف منہ کرے اور وہ کا کیس پڑھے جو اوپر فرکور ہو گئی ہیں پڑھے - یہ ایک بار ہوا - جب صفا پر جائے گا تو دوبار ہوگا - سات بار یوں می کرے اور وہ طواف جور کن ہے می کرے جب اس سے فراغت ہو تو طواف قدوم اور طواف سعی کرے یہ طواف جج میں سنت ہے اور وہ طواف جور کن ہے وقوف عرفات کے بعد ہوگا - اور سعی اسی قدر کافی ہے - کیو تکہ وقوف عرفات کے بعد ہوگا - اور سعی ایک قدر کافی ہے - کیو تکہ وقوف عرفات کے بعد ہوگا چاہیے - گووہ طواف سنت ہو - کیو تکہ وقوف عرفات سنت ہو - کیو تک میں داخل سعی کرنا شرط نہیں لیکن طواف کے بعد ہونا چاہیے - گووہ طواف سنت ہو -

و قوف عرفہ کے آواب :اے عزیز جان لے کہ اگر عرفہ کے دن اہل قافلہ عرفات میں پنچیں توطواف قدوم

میں مشغول نہ ہوں اگر عرفہ کے دن سے پہلے پنچیں تو طواف قدوم کر لیں ترویہ کے دن یعنی ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ کمہ
معظمہ سے نکل کر منیٰ میں شبباش ہوں - دوسر بے دن عرفات جائیں اور و قوف کاوقت عرفہ کے دن زوال کے بعد سے
عید کی صبحروش ہونے تک ہے - اگر صبح کے بعد کوئی شخص پنچے گا تو اس کا جے فوت ہوگا - عرفہ کے دن غسل کرے - ظہر
کی نماز عصر کی نماز کے ساتھ پڑھیں اور دعا میں مشغول ہو اور عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے - تاکہ قوت رہے اور خوب
دعائیں مانگ سکے کہ جے سے اصل غرض ہی ہے کہ اس سعید وشریف وقت میں عزیزوں کے دل اور ہمتیں جمع ہوتی اور
دعائیں مانگ سکے کہ جے سے اصل غرض ہی ہے کہ اس سعید وشریف وقت میں عزیزوں کے دل اور ہمتیں جمع ہوتی اور
دعائیں قبول ہوتی ہیں - اس وقت لا اللہ الا اللہ سب اذکار سے بہتر ہے - زوال کے وقت سے شام تک تضرع زاری اور
استغفار و تو یہ نصوح اور گذشتہ گناہوں سے عذر خواہی اور استغفار کر تاچا ہے اس وقت کے پڑھنے کی دعائیں بہت ہیں - ان
کا لکھنا موجب طوالت ہے - کتاب احیائے علوم میں نہ کور ہیں - اس میں سے یاد کر ناچا ہے پھر جو دعایاد ہواسے پڑھے کہ
سب ادعیہ ماثورہ اس وقت پڑھنا بہتر ہے - اگریاد نہیں کر سکتا تو دیھ کر پڑھے یاور کوئی پڑھے اور وہ آئین کے اور غروب
سب ادعیہ ماثورہ اس وقت پڑھنا بہتر ہے - اگریاد نہیں کر سکتا تو دیھ کر پڑھے یااور کوئی پڑھے اور وہ آئین کے اور غروب

باقی اعمال جج کے آواب : عرفات کے بعد مزدلفہ جائے اور عسل کرے۔اس لیے کہ مزدلفہ حرم میں داخل ہے اور مغرب کی نماز دیر کر کے نماز عشاء کے ساتھ ملاکر آذان وا قامت ہے پڑھے۔اگر ممکن ہو تواس شب کو مزدلفہ میں شب بیداری کرے کہ بید رات باہر کت ہے اور یمال رات کو مقام عبادات میں سے ہے اور جو کوئی یمال پر مقام نہ کرے گا۔اے ایک بحراذح کرنا ہو گا اور منی میں چھیننے کے لیے وہاں سے سر کنگریاں اٹھالے کہ ایسی کنگریاں پھر وہاں بہت ہوتی ہیں۔ چھیلی رات کو منی کا قصد کرے۔ فجر کی نماز اول وقت پڑھے اور جب مزدلفہ کے اخیر میں جے مشحر الحرام کہتے ہیں پنچے تو اجالا ہونے تک ٹھرے اور دعاما نگرا ہے۔ پھر وہاں سے اس مقام پر پنچے جس کووادی محمر کہتے ہیں۔ جانور کو تیز ہائے اگر بیادہ ہو تو خود جلد چلے۔ یمال تک کہ وہ میدان طے ہو جائے۔ یمی سنت ہے۔ پھر صبح عید کو بھی اللہ اکبر کے بھی لیک جب تک کہ اس بلندی پر پنچے جو قبلہ روہونے سے رائے کے دانچ پر واقع ہے۔ اسے جمر قالعتبہ کہتے ہیں۔ حب بھی لیک جب تک کہ اس بلندی پر پنچے جو قبلہ روہونے سے رائے کے دانچ پر واقع ہے۔ اسے جمر قالعتبہ کہتے ہیں۔ جب آفاب ایک بنے وہ بلند ہو سات پھر اس جمرہ میں پھینے اور قبلہ کی طرف منہ رکھنا اولی ہے۔ یماں لیک کے بدلے اللہ ایس کے اور ہر پھر چھینے وقت سے کے۔

اے اللہ یہ پھر مھینکنا تیری کتاب کی تصدیق اور تیرے نبی کی سنت کے اتباع کے لیے ہے۔

ہیں سے جہاں سے جہا ہو تولیک اور اللہ اکبر کہنا مو قوف کردے۔ مگر ایام تشریق کے آخری روز کی صبح تک فرض نمازوں کے بعد کہا کرے اور وہ دن عید کے روز سے چو تھادن ہے۔ پھر اپنی قیام گاہ میں جاکر دعا میں مشغول ہو پھر اگر پچھ کرنا ہے تو قربانی کرے اور اس کی شرط کا لحاظ رکھے۔ اس وقت بال منڈوائے جب کنگریاں پھینکنے اور بال منڈوانے سے فارغ ہوا۔ تو تحلل اسے حاصل ہو گیا۔ اور ممنوعات احرام مباح ہو گئے۔ مگر جماع اور شکار پھر مکہ معظمہ جاکر طوا نف رکن کرلے۔ عید کے لئے اور اس طواف کے وقت کی انتا کی آد ھی رات گزرنے کے بعد اسے اس طواف کا وقت ہے۔ مگر عید کے دن کرنا اولی ہے اور اس طواف کے وقت کی انتا

اللَّهُمَّ تَصُدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَالِّبَاعًا لِسُنَّة نَبِيِّكَ

مقرر نہیں۔ بلے جتنی تا نیر کرے گا۔ فوت نہ ہوگا۔ لیکن دوسر اتحلل حاصل نہ ہوگا۔ اور جماع کرنا حرام رہے گا۔ جب بیہ طواف بھی اس طرح جس طرح جس طوح جس نے طواف قدم کاذکر کیا' تمام ہو گیا۔ تو تج اختتام پذیر ہوگا۔ جماع اور شکار کرنا بھی حلال ہو جائے گا۔ اگر سعی پہلے ہی کر چکاہ تو پھر نہ کرے در نہ سعی دہمن اس طواف کے بعد کرے۔ اور جب پھر مار لیے بال منڈوا چکا تو تج ممل ہو گیا۔ اور احرام سے باہر ہو گیا۔ لیکن ایام تشریق میں پھر مجھینکنا اور منی میں شب باش ہونا ذوال احرام کے بعد ہو تا ہے۔ جب طواف اور سعی سے فارغ ہوا۔ تو عید کے دن منی میں پھر آئے۔ اور وہال شب باش ہوکہ یہ واجب ہے اور دوسرے دن سورج ڈھلنے سے پہلے پھر بھینننے کے لیے عسل کرے اور پہلے جمرہ میں جو عرفات کی طرف واجب ہے اور دوسرے دن سورج ڈھلنے سے پھر وہ کے بھد را ندازاً دعاما نگے پھر سات پھر در میان کے جمرہ میں چھیننے اور اس وقت قبلہ رو کھڑ ارہے اور سورہ بھر ہو گئے اور اس رات کو منی میں قیام کرے پھر عید کے تیسرے دن بھی میں تھینے اور اس رات کو منی میں قیام کرے پھر عید کے تیسرے دن بھی اس تی ترکیب سے۔ اکیس پھر ان مینوں جمرہ وہ العقبہ میں تھینے اگر چاہے تو اس پر کفایت کر کے مکہ معظمہ کو جائے اگر غروب اس تھارے بیان بھر کے بھر دوسرے دن پھر پھینکنا ہوگا۔ جم کا پورا

عمر ٥ کا بیان : جب عمره جالانا چاہ تو عسل کر کے احرام کے کپڑے جیسے تج میں پہنتے ہیں پینے اور مکہ معظمہ سے نکل کر عمره کی میقات تک جائے اور وہ جمر انہ - سعیم (سعیم مکہ سے تین چار کوس کے فاصلے پر ایک موضع کا نام ہے) اور حدید بید (حدید بید ایک موضع کا نام ہے جو مکہ سے دو کوس کے قریب ہے) ہے اور عمره کی نبیت کرے اور کھے لَبَیْکَ بعد مُروَّ وَ اور مجد عا نشہ رضی اللہ تعالی عنها میں جاکر دور کھت نماز پڑھے اور پھر مکہ معظمہ میں آئے اور راہ میں لیک کے جب مجد میں داخل ہو تو لیک کہنا مو قوف کر دے اور طواف وسعی کرے - جس طرح جج میں ذکور ہوا پھر بال منڈوائے عمره اس سے مکمل ہوگا - عمره سال میں ہر دفت کر سکتے ہیں - جب کوئی مکہ معظمہ میں رہے اسے چاہیے کہ جس قدر ہو سکے عمرے زیادہ کرے - ورنہ طواف کرے سیر بھی نہ ہو سکے توبیت اللہ شریف کو دیکھارہ - جب خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر جائے اور آب اندر جائے اور آب اندر جائے اور آب اندر جائے اور آب

اے اللہ تواس پانی کو ہر ہماری کے لیے شفامنااور مجھے دنیا و آخرت میں اخلاص 'یقین اور صحت دعا فیت عطا فرما-

طواف و راع کابیان: جب واپسی کاار اده کرے تو پہلے اسباب باندھے اور سب کا موں کے بعد بیت اللہ شریف کو رخصت کرے - یعنی سات بار طواف و داع کرے - دور کعت نماز پڑھے - جیسا کہ طواف کے حال میں پہلے ذکر ہوا - اس طواف میں اصطباع اور جلدی چلنا کچھ ضروری نہیں - پھر ملتزم میں جاکر دعا کرے اور کعبہ شریف کو دیکھتا ہوا الٹاپاؤل پھرے - یمال تک کہ مسجد سے باہر آجائے -

اللهم اجعله شفاءً من كل سقم وارزقني

الاخلاص واليقين والمعافاة في الدنيا والاخرة

مدینہ منورہ کی زیارت کامیان : پھر مدینہ منورہ کو جائے کیونکہ جناب رسالت مآب علیہ نے فرمایا ہے جو کہ
میری زیارت کرے گااس نے گویامیری زندگی میں میری زیارت کی اور فرمایا ہے جو کوئی مدینہ میں آئے اور زیارت کے سوا
اس کی کوئی غرض نہ ہو تو حق تعالیٰ کے نزدیک اس کا حق ثامت ہو جا تا ہے ' جھے اس کا شفیع کرے گا- اور مدینہ منورہ کے
راستے میں درود شریف بہت کشرت سے پڑھے اور جب مدنیہ منورہ کے درودیوار سراپاانوار پر نظر پڑے تو کے :
اللّٰهُ مَ هٰذَا حَرَمُ رَسُوٰلِکَ فَجْعَلُهُ لِی وَقَایَة مِن اللّٰهُ مَ اللّٰهِ مَ عَرے رسول کالی کر تواسے حفاظت
النّٰار وَاَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَ سُوْءِ الْحِسابِ وَ وَقَر کے اللّٰهِ مَ کَبُرے بِنے جب اندرداخل ہو - تو فرو تی اور تو قیر کے
ساتھ رہے اوریوں کے :

رَبًّ إِذْ خِلْنِي مُدُخُلَ صِدُق وَ أَخُرِجُنِي مُخَرَجَ الله واخل كر توجي الحيى طرح اور ثكال توجي كواليمي صِدُق وَاجْعَلُ لِي مِن لَدُنْكَ سُلُطَانًا نصِيرًاه طرح اوركر تومير علي الناس عليه مدودي والا-

پھر معجد نبوی میں جاگر ممبر کے پنچے دور کعت نمازاس اندازے پڑھے کہ ممبر کاستون اس کے ذریعے کا ندھے کے مقابل ہو کیوں کہ وہ حضرت سرور کا کنات کا موقف اور مقام تھا۔ پھر زیارت کا ارادہ کرے اور مزار اقد س کی طرف متوجہ ہو اور منہ سمبر کی منہ

پھير كريشت بقبله ہوجائے-ديوارسرالاانوار برہاتھ ركھ كريوسه ديناسنت نہيں-بلحه دوررہے ميں زيادہ تعظيم ہے پھر كے:

سلام آپ پر ہواے اللہ کے رسول سلام آپ پر اے اللہ کے نبی سلام آپ پر اے اللہ کے دوست سلام آپ پر اے اللہ کے دوست سلام آپ پر اے اللہ کے بر گزیدہ سلام آپ پر اے اولاد آدم کے سر دار اور ختم کرنے دالے انبیاء کے اور تمام جمانوں کے پر وردگار کے رسول سلام آپ پر اور آپ کی اولاد اور آپ کے دوستوں پر ایے دوست کہ پاک ہیں اور آپ کی ازواج طاہرات پر جو مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ جزادے آپ کواللہ ہماری طرف سے وہ جزاکہ جزادی کمی نبی کوامت سے اور رحمت نازل کے وہ جزاکہ جزادی کمی نبی کوامت سے اور رحمت نازل کرے آپ پر اتن جتنایاد کرتے ہیں آپ کویاد کرنے والے اور غافل ہیں آپ کی یاد سے غافل لوگ۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاحْبِيبُ اللهِ يَانَبِّي اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاحْبِيبُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاحْبِيبُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاصَعَى اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاسَيّدَ وَالدَّ ادْمَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاسَيّدَ الْمُرُسَلِينَ وَخَاتَمَ النَّبيينَ وَرَسُولُ رَبِّ الْمُرُسَلِينَ وَخَاتَمَ النَّبيينَ وَرَسُولُ رَبِّ الْمُرُسَلِينَ وَخَاتَمَ النَّبيينَ وَرَسُولُ رَبِّ الْمُلْمِينَ وَخَاتَمَ النَّبيينَ وَرَسُولُ رَبِ الْمُلْمِينَ وَخَاتَمَ النَّبينَ وَعَلَى آلِكَ الْمُلْمِينَ الطَّاهِراتِ وَاصْحَابِكَ الطَّاهِراتِ وَاصْحَابِكَ الطَّاهِراتِ وَاصْحَابِكَ الطَّاهِراتِ اللهُ عَنَّا افْضَلَ اللهُ عَنَّا افْضَلَ مَا حَرَى اللهِ عَلَيْكَ كُلُّ مَا الْمُؤْمِنِينَ جَرَاكَ اللَّهُ عَنَّا افْضَلَ مَا حَرَى اللهُ عَنَّا افْضَلَ مَا حَرَى اللهِ عَلَيْكَ كُلُّ الْعَافِلُونَ مَا حَرَى الْفَافِلُونَ وَعَفَلَ عَنَكُ الْعَافِلُونَ مَا الْمُؤْمِنِينَ وَعَفَلَ عَنَكُ الْعَافِلُونَ وَعَفَلَ عَنَكُ الْعَافِلُونَ الْعَلَولَ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَفَلَ عَنَكُ الْعَافِلُونَ وَعَفَلَ عَنَكُ الْعَافِلُونَ وَعَفَلَ عَنَكُ الْعَافِلُونَ وَعَفَلَ عَنَكُ الْعَافِلُونَ وَعَفَلَ عَنَكَ الْعَافِلُونَ وَعَفَلَ عَنْكُ الْعَافِلُونَ وَعَفَلَ عَنْكُ الْعَافِلُونَ وَعَفَلَ عَنْكُونَ وَعَفَلَ عَنْكُ الْعَافِلُونَ الْعَافِلُونَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَى الْعَلَولَ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْ

اگر کسی نے حضرت علیقہ کو سلام پہنچانے کی وصیت کی ہو تو یوں کہے:

سلام آپ پراے رسول اللہ فلال آدمی کی طرف سے السَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ مِن فُلاَن سلام آپ بریار سول الله فلال آدمی کی طرف ہے۔ ألستَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ فُلاَن پھر تھوڑا ساآ گے بوھ کرامیر المومنین حضرت ابو بحر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنماکو سلام عرض کرے-سلام ہوتم پر اے رسول خدا کے دونوں وزیر اور جب ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاوَزيْرِى رَسُوْلَ اللَّهِ آپ زندہ رہے دین قائم کرنے میں ان کی مدد کرنے وَالْمَعْاونِينَ لَهُ عَلَى الْقَيَامَ بِالدِّينِ مَادَامَ حَيًّا والے اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت میں امور وَالْقَائِمَيْنِ بَعُدَهُ فِي أُمَّتِهِ بِأُمُّورُ الدِّيْنَ تَتَّبعَان دین کے ساتھ قائم رہے والے-اس بارے میں آپ فِي ذَٰلِكَ بَاثَارَهُ تَعْمَلاًن بَسُنَّةً فَجَزَا كُمَااللَّهِ کے آغارونشانات کی پیروی کرنےوالے۔ آپ کی سنت خَيْرَ مَاجَزًا وَزَرا النّبي عَلَى دِينِهِ پر عمل کرنے والے - تو جزادے تم دونوں کو اللہ تعالی اس سے بھی بہتر جزاجواس نے اپنے کی نبی کواس کی

امث کی طرف ہے دی-

پھر وہاں کھڑے کھڑے جنتی دعاما نگی جائے پھر وہاں سے نکل کر بقیع کے قبر ستان میں جائے۔ بزر گوارو<mark>ں اور حفترت محمد</mark> علاقتے کے دوستوں کی زیارت کرے - جب مدینہ منورہ سے واپس ہونے گئے تو محبوب رب العالمین کی زیارت سر اپابشارت کے ذریعے سعادت کو نین حاصل کر کے رخصت اور وداع کرے -

جے کے اسر او : اے عزیز جان لے کہ یہ جوبیان ہوا۔ ج کے ارکان واعمال کی صورت ہے۔ ان میں ہے ہر ایک رکن میں ایک راز اور سر ہے اور ہر ایک کی ایک حقیقت ہے۔ عبر ت اور امور آخرت کی یاد آوری اس ہے اصل مقصود ہے حقیقت یہ ہے کہ آدمی اس طرح پیدا ہوا ہے جیسا کہ مسلمانی کے عنوان میں نذکور ہو چکا ہے اور یہ بھی آغاز کتاب میں ذکر ہو چکا کہ خواہش کی اطاعت اس کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ جب تک اپنے اختیار میں ہے۔ اس کا کوئی فعل تھم شرع سے نہیں باتھ خواہش کی پیروی ہے ہاور اس کا کام ہدے والا کام نہیں اور بد گی کے سوااور کسی کام میں اس کے لیے کوئی سعادت وو قار نہیں۔ اس بعا پر تھا کہ خدا تعالی نے پہلے امتوں میں ہر امت کو رہائیت و سیاحت کا تھم دیا۔ یہال تک کہ عباوت کرنے والے آبادی سے نکل جائے ۔ لوگوں نے عرض کی یار سول اللہ ہمارے دین میں سیاحت ور ہبائیت نہیں ہے۔ آپ کرتے جناب رسالت مآب سیافیا ہے کہ اس کرتے جناب رسالت مآب سیافیا ہے کہ کو خدا تعالی نے رہبائیت کہ لے اس امت کو جج کا تھم فرمایا۔ کہ اس میں عباد واور عبر تیں بھی موجود ہیں۔ خدا تعالی نے کہ شریف کوہور گی عتابت فرمائی۔ اپنی طرف میں عباد وار کور دولت کی مثل بمایا طراف وجوانب کو اس کا حرم مجھر ایا اس کی تعظیم و عزت کے لیے منسوب کیا اور اس کوباد شاہوں کو در دولت کی مثل بمایا اطراف وجوانب کو اس کا حرم مجھر ایا اس کی تعظیم و عزت کے لیے منسوب کیا اور اس کوباد شاہوں کو در دولت کی مثل بمایا اطراف وجوانب کو اس کا حرم مجھر ایا اس کی تعظیم و عزت کے لیے منسوب کیا اور اس کوباد شاہوں کو در دولت کی مثل بمایا اطراف وجوانب کو اس کا حرم مجھر ایا اس کی تعظیم و عزت کے لیے

ہر طرف سے تمام عالم بیت اللہ کا قصد کرے - جالا نکہ سب جانتے ہیں کہ خدائے تعالی مکان اور خانہ کعبہ میں رہنے ہے منزہ اور پاک ہے۔ لیکن جب آدمی کو شوق بغایت اور آرزوبے نمایت لاحق ہو تو بھی چیز دوست کی طرف منسوب ہوتی ہے۔وہ جان ودل ہے مرغوب اور مطلوب ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں نے اس اشتیاق میں اپنے اہل وعیال اور وطن ومال کو چھوڑا جنگلوں کے خوف و خطر گوارا کئے - غلا موں اور نو کروں کی طرح برحت اور مالک مطلق کے آستانہ کا قصد کیا-اور اس عبادت میں ان کو ایسے کاموں کا حکم ہواجو عقل میں نہیں آگتے۔ جیسے کنگر پھینکنااور صفااور مروہ میں دوڑنا- یہ اس لیے نہیں ہواکہ جو کچھ عقل میں آسکتاہے۔نفس کو بھی اس کے ساتھ کچھ انس ہو تاہے۔اس لیے ہواکہ حواس کام اور اس کی وجہ کو جانتاہے - مثلاً جانتاہے کہ ز کو ۃ دینے میں مختاجوں کی مدد ومدارت ہے اور نماز میں معبود حقیقی کے سامنے فرو تنی اور روزہ میں شیطان کے نشکر کی فکست ہے۔ تو ممکن ہے کہ آدمی کی طبیعت عقل کے موافق حرکت کرے اور کمال مد گی سے ہے کہ بدہ محض تھم مالک ہے ہی کام کرے اور اس کے باطن میں اس کام کی کوئی محرک نہ ہو پھر کھینکنا اور دوڑ نااسی قبیل ے ہے کہ مدگ کے سوااور کسی وجہ سے آدمی نہیں کر سکتا-اس لیے رسول مقبول علیقے نے فرمایا خاص کر حج کی شان میں نبان فيض ترجمان يرآيا-لَبَّيْك بحجَّة تَعَبُّدًا ورقاً إآپ ناس كانام عبوديت اوربد كى ركهااور بعض لوك جوجيران ہیں کہ جج کے اعمال سے کیا مقصود مراد ہے توان کی میہ جرانی غفلت کے باعث ہے۔ حقیقت حال سے بیالوگ بے خبر ہیں۔ کہ بے مطلی اس کا مطلب اور بے غرضی اس سے غرض ہے۔ تاکہ اس سے مدگی ظاہر ہو اور مدہ کی نظر محض تھم مالک پررہے۔اس میں کی طرح طبیعت اور عقل کا فعل نہ ہو تاکہ آدمی اپنے آپ کوباقی مطلق میں بالکل فناکر دے کہ نیستی اور بے تصیبی ہی آدمی کی سعادت ہے تاکہ اس سے حق اور فرمان حق کے سوا کچھ باقی ندر ہے۔ جج کی عبر تنیں: یہ ہیں کہ اس سفر کو ایک اعتبارے سفر آخرت تک کی طرح منایا ہے کیوں کہ اس سفرے خانہ مقصود ہے اور اس سفرے صاحب خانہ اس سفر کے حالات مقدمات سے اس سفر کے حالات یاد کرنے چاہیں جب اپنے اہل وعیال دوست واحباب کوالوداع کرے تو سمجھے میر خصت اس کی اندہے جو سکرات موت میں ہو گی اور اس سفر سے پہلے تمام علائق سے فارغ البال ہوجاتا ہے-ای طرح آخر عمر میں بھی چاہے کہ تمام دنیاہے دل کو خالی کرے ورنہ سفر آخرت تکلیف دہ بن جائے گا اور جب ہر طرح اس سفر کا توشہ اور ہر قتم کا زاد راہ مہیا کرتا اور ہو شیار رہتا ہے اور ہر طرح کی احتیاط كرتا - كه جنگل يابان ميل كهيں بے سامان نه ہو جائے تو خيال كرنا چاہيے كه ميدان حشر بهت برد ااور بهت ہولناك ب-وہاں توشہ اور زادراہ آخرت کی بڑی ضرورت ہے۔اور جب اس سفر میں جلدی خراب ہو جانے والی چیز ساتھ نہیں لیتا کہ جانتاہے کہ یہ میر اساتھ نہ دے گی اور توشہ اور زادراہ کے لائق نہیں ای طرح جس عبادت میں ریااور تقص کو دخل ہووہ

وہاں کے شکار اور اشجار کو حرام کردیا۔ عرفات شریف کودرِدولت سلطانی کے جلوخانے کی طرح حرم کے سامنے منایا۔ تاکہ

www.maktabah.org

بھی زاد آخرت کے لائق نہیں اور جب سواری پر بیٹھ تو چاہیے کہ جنازہ کویاد کرے کیونکہ یقیناً جانتا ہے کہ سفر آخرت میں

بھی سواری ہوگی-اور ممکن ہے کہ سواری سے اتر نے نہ پائے کہ وقت جنازہ آجائے اور چاہیے کہ سفر تج ایہا ہو کہ ذادِ سفر آخرت بن سکے اور جب احرام کے کپڑے مہیا کرے کہ نزدیک پہنچتے ہی روز مرہ کے کپڑے اتار کر انہیں پہنے گا اور وہ دو سفید چادریں ہیں۔ تو چاہیے کہ کفن یاد کرے کہ وہ بھی دنیا کے لباس کے خلاف ہے اور جب پہاڑی گھاٹیاں اور جنگل کے خطر ناک مقامات دیکھے تو منکر نکیر اور قبر کے سانپ چھویاد کرے کہ قبر سے حشر تک بہت بڑا جنگل ہے اور اس میں بہت سی گھاٹیاں ہیں اور جس طرح بر جنگل کی آفتوں سے پچنا ممکن نہیں۔اس طرح عبادت کے بغیر قبر کے خوف سے پچنا ممکن نہیں اس طرح عبادت کے بغیر قبر کے خوف سے پچنا ممکن نہیں اور جسے جنگل میں اہل وعیال دوست آشنا سے چھوٹ کر تنما ہو تا ہے۔ قبر میں بھی اس طرح اکیلا ہو گا اور جب لیک کمنا شروع کرے تو خیال کرے کہ خدا تعالی کی ندا کا جواب ہے۔ قیامت کے روز اسے اس طرح ندا آگے گی اس خوف کا خیال کرے اور اس ندا کے خطر میں ڈوبا رہے۔

حضرت علی این حسین رضی اللہ تعالیٰ عنماکا چرہ احرام کے وقت زرد ہو جاتا اوربدن میں لرزہ طاری ہو جاتا اور لبیک نہ کمہ سکتے تھے۔لوگوں نے کما آپ لبیک کیوں نہیں کہتے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ لبیک کہوں اور لا لبیک ولا سعد یک جواب آئے۔اتنا کمااور اونٹ پر سے بے ہوش کر گریڑے۔

ائن الحواری جو حضرت الوسلیمان دارانی کے مرید تھے۔ حکایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوسلیمان نے اس وقت لبیک نہ کماادرایک میل چل کر آپ کو غش آگیا۔ جب ہوش آیا تو فرمایا خدا تعالیٰ نے حضرت موئ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اپنی امت کے ظالموں سے کمہ دے کہ جھے یاد نہ کریں اور میر انام نہ لیس کہ جو جھے یاد کر تا ہے میں اسے یاد کر تا ہوں۔ اگر یاد کر نا جا کہ جو کوئی جج کا خرچ ہوں۔ اگر یاد کر تا ہوں اور فرمایا میں نے سامے کہ جو کوئی جج کا خرچ مال مشتبہ سے لیتا ہے اور لبیک کمتا ہے اس کوجواب دیتے ہیں :

لیمی تیرالبیک اور سعدیک کمنا ناپندے یمال تک کہ

لأَلَبُّيْكَ وَلَا سَعُدُيُكَ حَتَّى تَرُّدُمَافِي يَدِكَ

واپس کرے تواسے جو تیرے بیفنہ میں ہے۔

اور طواف و سبی اس کے مشابہ ہیں۔ جیسے غریب 'متاج ' ناچار لوگ سلاطین کے در دولت پر جاتے اور محل کے گر دعوض حاجت کا موقع ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں امید ہوتی عاجت کا موقع ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں امید ہوتی عاجت کا موقع ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں امید ہوتی ہے کہ شاید بادشاہ کی نظر ہم پر پڑجائے اور ہمیں ایک نظر دیکھ لے صفام وہ کے در میان کا میدان جلو خانے سلطانی کے مانندہے۔ عرفات میں لوگوں کا کھڑ ار ہنا۔ اطر اف جمان سے لوگوں کا مجتمع ہو کر آنا مختلف زبانوں میں دعائیں ہائگناع ضیات مانندہے۔ وہاں بھی تمام عالم جمع ہو گا اور ہر ایک کو اپنی اپنی فکر دامعیر ہوگی۔ ہر چھف امید و پیم میں ہوگا کہ میں مقبول ہوں۔ یا مردود اور پھر مارنے سے ایک تواظمار ہمدگی مقصود ہے۔ دوسرے حضرت ایر اہیم علیہ الصلوة والتسلیم سے مقبول ہوں۔ یام دود اور پھر مارنے سے ایک تواظمار ہمدگی مقصود ہے۔ دوسرے حضرت ایر اہیم علیہ الصلوة والتسلیم سے

مثابہت ہے کہ وہاں پر اہلیس آپ کے سامنے آیا تھا کہ وسوسہ میں ڈالے۔ آپ نے اس پر پھر چھینگے تھے۔اے عزیز اگر تیرے خیال میں بیبات آئے کہ اہلیس حضر ت اہر اہیم علیہ السلام کود کھائی دیا تھا۔ ہمیں د کھائی نہیں دیتا۔ ہم بے فائدہ پھر

کیول ماریں - تواس خطرہ کو وسوسہ شیطانی جان اور بے تامل پھر مار کر شیطان کی پیٹے توڑ 'پھر مار نے سے شیطان کی پیٹے ٹو ٹی کی بے اور توہدہ فرمانبر دار ہو جا - جو تھم تھے ہوا جالا اور اپنے آپ کوبالکل خداوند کریم کے تصرف میں دے دے اور یہ جان لے کہ پھر مار نے سے بے شک میں نے شیطان کو مغلوب و متصور کر لیا - جج کی عبر تول کا اس قدر بیان اس لیے ہوا کہ اگر کوئی شخص اس راہ کو پہنچانے گا تو جس قدر اس کا ذہن روش 'شوق کا مل اور سعی و کو شش بلیغ ہے - اسی قدر اسے یہ معنی و کھائی دیں گے - اور ہر امر میں سے حصہ پائے گا کہ روح عبادت یہ ہوار یہ باتیں معلوم ہونے سے کا مول کی ظاہر ی صورت سے معنول کی طرف بہت ترقی کرے گا-

## آٹھویں اصل تلاوت قر آن مجید

اے عزیز جان لے کہ قرآن شریف پڑھناسب عباد تول ہے بہتر ہے۔ خصوصاً نماز میں کھڑے ہو کر 'حضور نبی اکر معلقہ نے فرمایا ہے میری امت کی عباد تول میں سب سے افضل تلاوت قرآن ہے اور فرمایا ہیں شخص کو حق تعالیٰ نے نعمت قرآن عطافر مائی ہو اور وہ سمجھے کہ اور کسی کواس ہے بہتر کوئی چیز ملی ہے۔ تواس نے اس چیز کی تحقیر کی جس کی خدا تعالیٰ نے تعظیم و تو قیر کی اور فرمایا کہ اگر مثلاً قرآن کو کسی کھال میں رکھیں تو آگ اس کے قریب بھی نہ جائے گی اور فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی فرشتہ اور پیغیر وغیرہ قرآن سے بوٹھ کر حق تعالیٰ کے ہاں شفیع نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ حق تعالیٰ اوشاد فرمایا ہوں تو تعالیٰ اوشاد دول کا دور کی اور فرمایا کہ اور کسی کھال میں رکھیں تو آگ اس کے قریب بھی نہ جائے گی اور فرمایا کہ حق تعالیٰ اوشاد دول کی خرا تا ہے۔ جس کو تلاوت قرآن دعاما نگنے سے بازر کھے تو شکر گزاروں کے لیے جو بردا تواب ہے میں وہ اسے دول گا اور فرمایا قرآن شریف دلوں میں لوہ کی طرح زنگ لگتا ہے 'لوگوں نے عرض کی کہ بارسول اللہ وہ چھوٹ کا ہے سے ہے فرمایا قرآن شریف پڑھے اور موت کویاد کرنے سے اور فرمایا میں دنیا سے جارہا ہوں اور تم میں دووا عظو و تاصح چھوڑے جاتا ہوں وہ ہمیشہ تمہیں پڑھے اور موت کویاد کرتے رہیں گے ایک گویا اور دومر اخاموش ہے۔ گویا تو قرآن مجد ہے۔ اور موت خاموش ہے۔

ائن مسعودر ضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ قر آن مجید پڑھو کہ ہر حرف کے بدلے دس دس نیکیاں بطور ثواب ملتی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ الم ایک حرف ہے۔ امام احمد حنبال نے فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الم ایک حرف ہے۔ امام احمد حنبال نے فرمایا ہے کہ میں نے حق تعالی کوخواب میں دیکھا۔ عرض کی یا اللہ کس چیز کے ذریعے سے تیرے ساتھ تقرب افضل ہے۔ ارشاد ہوا کہ میں نے عرض کی کہ خواہ معنی سمجھا ہو خواہ نہیں ارشاد ہوا ہال معنی سمجھے خواہ نہیں سرے کلام قرآن کے ذریعے سے میں نے عرض کی کہ خواہ معنی سمجھا ہو خواہ نہیں ارشاد ہوا ہال معنی سمجھے خواہ نہیں دیں ہوئے اس کے دارہ میں سمجھے۔

عافلول کی تلاوت کابیان : اے عزیز جان کہ جسنے قرآن پڑھااس کابواور جہ ہے۔اسے چاہیے کہ قرآن شریف کی عزت کا خوف ہے کہ شریف کی عزت کا خوال ہے کہ خوف ہے کہ

ریک را حدہ میں رہے ہوئے ہوئے ہوئے ہروک اور بروک اور بہے رہے وریہ ساور ملد ان اور اس میں منافق اکثر قر آن خوال لوگ مبادا قر آن خوال لوگ مول گے۔ مبادا قر آن شریف اس کا دشمن ہو جائے اور رسول مقبول علیہ نے فرمایا میری امت میں منافق اکثر قر آن خوال لوگ ہول گے۔

ایو سلیمان درانی کا قول ہے کہ دوزخ کا فرشتہ سب فرشتوں کی نبیت مفید قر آن خوانوں کو جلد پکڑے گا۔
توریت میں لکھاہے کہ حق سجانہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔ میرے بندے تجھے شرم نہیں آتی کہ اگر تیرے بھائی کا خط تجھے
پنچے تواگر راہ میں ہو تاہے تو شخر جاتا ہے۔ توراستہ ہے الگ ہو بیٹھتا ہے اور اس کا ایک ایک حرف پڑھتا ہے اور اس میں
غورو تامل کر تاہے اور یہ کتاب میر اخط ہے تجھے میں نے لکھااس میں غورو تامل کرے اور اس پر کاربند ہواور تواس ہے انکار
کر تاہے اور اس پر عمل نہیں کر تااور جو تو پڑھتا بھی ہے تو غورو تامل نہیں کر تا۔

حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اسکے لوگ قر آن شریف کو جانے تھے کہ حق تعالی کے پاس سے بیہ خط آیا ہے۔ رات کواس میں غورو تا مل کرتے اور دن کواس پر عمل کرتے تھے تم لوگوں نے اس کادر ساختیار کیا ہے۔ اس کے حروف کے زیروزیر درست کرتے ہواوراس پر عمل کرنے میں سسی کرتے ہو۔الغرض قر آن شریف سے مقصود اصلی فقط پڑھنا نہیں بلعہ اس پر عمل کرنا ہے۔ پڑھنایاد رکھنے کے لیے ہواوریاد رکھنا عمل کرنے کے لیے جولوگ پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کی مثال ایس ہے جیسے کسی غلام کے پاس اس کے مالک کا خط آئے اور اس میں اس غلام کی نہیں اس خط کو خوش آوازی سے پڑھے اس کے حروف خوب درست اداکرے اور ان ادکام میں سے جو اس میں کھے ہوں وہ غلام ہیں۔ پچھ جانہ لائے تو بلاشہ وہ غلام عقومت و مزا کا مستحق ہے۔

تلاوت قرآن کے آواب: ظاہر میں چھ چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیں-اول یہ کہ تعظیم سے پڑھے- پہلے وضو

کرے اور قبلہ روہ وکر پیٹھے اور بجز وانکسار کے ساتھ پڑھے جیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی نمازیس کھڑے ہو کر قرآن شریف پڑھتا ہے اس کے لیے ہر ہر حرف کا ثواب سوسو نیکیاں کہ جی جاتی ہیں اور جو بیٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے تو پچیس پچیس نیکیاں اور آگر وضو بھی نہ پڑھتا ہے تو پچیس پچیس نیکیاں اور آگر وضو بھی نہ ہو تو وس دس نیکیوں سے زیادہ نہیں کھتے اور اگر رات کی نمازیس پڑھے تو بہت افضل ہے کہ دل جمعی بہت ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ آہتہ آہتہ تھر ٹھر کر پڑھے اس کے معنوں میں غور کرے - جلد ختم ہونے کی فکر میں نہ رہے ۔ بعض لوگ ایک روز میں ختم کرتے ہیں اور رسول اکر م علیات نے فرمایا ہے جو کوئی تین دن سے کم وقت میں قرآن شریف ختم کرے تو علم دین جو قرآن میں ہوگا ۔ حضر تائن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ آگر :

اذا ذلزلت الارض اور القارعه میں آہتہ پڑھوں اور غورو تامل کروں۔ توسورہ بقر اور سورۃ آل عمر ان جلدی پڑھنے سے مجھے زیادہ پیندہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنمانے کسی کو جلدی جلدی قرآن شریف پڑھنے سنا تو فرمایا یہ شخص نہ قرآن پڑھتا ہے نہ خاموش ہے۔ اگر مجمی ہوکہ قرآن شریف کے معنی نہیں جانتا تو بھی قرآن شریف کی عظمت کے لیے آہتہ اور ٹھمر کے پڑھنا افضل ہے۔ تیسرے یہ کہ روئے کیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھواور رؤواگر رونانہ آئے تو تکلیف کر کے قصد ارونالاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمانے فرمایا

ہے۔ سبحان الذی میں جو آیہ تجدہ ہے۔ جباہ پڑھو تو تجدہ کے لیے جلدی نہ کرو۔ تاو فتیکہ رونہ لو۔ اگر کسی کی آنکھ نہ روئے تو جا ہے کہ اس کاول روئے اور جناب رسالت مآب علی نے فرمایا ہے۔ قر آن رنج کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب اے پڑھو توا پنے آپ کو خمگین کرواور جو قر آن کے وعدہ وعید اور احکام میں تامل کرے گااور اپنی عاجزی اور ناچاری و کھے گا تو ضرور اندوہ گین ہوگا۔ بھر طیکہ اس پر غفلت نہ غالب ہو۔ چوتھے یہ کہ ہر آیت کا حق اوا کرے۔ کیونکہ حضور کر یم علی ہونے جب عذاب کی آیت پر پہنچ تو خدا تعالی علی بناہ مانگتے اور جب رحمت کی آیت پر پہنچ تو خدا تعالی سے بناہ مانگتے اور جب رحمت کی آیت پر پہنچ تو خدا تعالی سے رحمت مانگتے اور ترب کی آیت پر پہنچ کر تے اور قر آن عکیم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے اور جب تلاوت سے فارغ ہوتے تو فرماتے:

اے اللہ مجھ پر رحم کر قرآن کے طفیل اور بنا اے
میرے لیے امام نور اور ہدایت اور رحمت-اے اللہ یاد
دلا مجھے جو میں اس سے بھول گیا اور لکھا مجھے اس سے
جس سے میں جاہل ہول اور توفیق دے تو مجھے اس ک
تلاوت کی رات کی گھڑیوں اور دن کے کناروں میںاور بنا تواسے حجت میرے لیے اے رب العالمین-

اللهم ارْحَمُنِي بِالْقُران وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورُا وَهُدَى وَرَحُمَةً اللهم ذَكرنِي مِنْدِمَا وَنُورُا وَهُدَى وَرَحُمَةً اللهم ذَكرنِي مِنْدِمَا نَسِينَتُ وَعَلِمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَارْدُقْنِي تَلَاوَتَهُ انْآءَ النَّيلِ وَاطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ جُحَّةً لِي يَارَبُ الْعَالِمِينَ

اور جب سجدہ کی آیت پر پہنچ تو سجدہ کرے - پہلے سی اللہ اکبر کے - پھر سجدہ کرے - نماز کی شرطیں لیعنی طمارت اور ستر عورت وغیرہ سجدہ تلاوت بھی محوظ رہیں - فقط اللہ اکبر کہ کر سجدہ کرنا ہے تشہدہ سلام کافی ہے - پانچوال بید کہ ریا کاشہ واندیشہ ہویا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہتہ پڑھے کیوں کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ چیکے قرآن پڑھے کو طانبہ دینے پر اگر ریا اور دوسرے کی نماز میں فتور پڑھے کو طانبہ دینے پر اگر ریا اور دوسرے کی نماز میں فتور پڑھے کا کہ اور لوگ بھی سنیں اور انہیں بھی واقفیت حاصل ہو - ہمت بحث ہو ۔ شوق ہو ھے نیند ہماگ جائے اور سونے والے ہماگ پڑیں ۔ اگر یہ سب نتین جع ہوں تو ہر بر نیت پر قواب پائے گا اور دوگر کھی سنیں اور انہیں بھی واقفیت حاصل ہو - ہمت بحث ہو ۔ شوق ہو ھے نیند ہماگ جائے اور سونے والے ہماگ پڑیں ۔ اگر یہ سب نتین جع ہوں تو ہر بر نیت پر قواب پائے گا اور دی کی کر بڑھ کی کر ختم کر ناسات ختموں اگر دیکھ کر بڑھ کی کام میں لگایا ۔ لوگوں نے کہا ہے کہ ایک قرآن شریف دیکھ کر ختم کر ناسات ختموں کے برابر ہے ۔ علی نے مصر میں ہے ایک عالم حضر تاہم مافی رحمتہ اللہ تعالی کے پاس گیا دیکھا کہ سبی بڑھ ہوں تو قرآن کر بیف رحمہ بی کہ بیک کر ادوت کر تاہوں اور صبح تک ہیدار رہتا ہوں ۔ جناب رسالت مآب عقیقے حضر تابوں اور صبح تک ہید کر میلی اگر تھی ہو ۔ عرض کی اس وجہ ہے کہ جس کے حضور میں مناجات کر رہا ہوں وہ سبی کی طرف تشریف نے فرمایا آہتہ آہتہ آہتہ کوں پڑھ تے ہو ۔ عرض کی اس وجہ ہے کہ جس کے حضور میں مناجات کر رہا ہوں وہ سنتا ہے ۔ حضر سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ بابد آوازے پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا چلاکر کیوں پڑھتے ہو ۔ عرض کی کہ سبی ہو ۔ عرض کی کہ سبی حضور عقیق کے در میں اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ بابد آوازے پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا چلاکر کیوں پڑھتے ہو ۔ عرض کی کہ بے حضر ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ بابد آوازے پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا چلاکر کیوں پڑھتے ہو ۔ عرض کی کہ در منی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ بابد آوازے پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا چلاکر کیوں پڑھتے ہو ۔ عرض کی کہ در منی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ بابد آوازے پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا چلاکر کیوں پڑھتے ہو ۔ عرض کی کہ در منی کیا کہ دور میں کیا کہ دیکھوں کڑھ کے دور منی کیا کہ دور میں کیا کہ دیس کیا کہ کور کیا گور کیا کہ کیا کہ دور میں کیا کہ دور میں کیا کہ دور میں کو

سوتوں کو جگاتا۔ شیطان کو بھگاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں آدمی اچھاکرتے ہیں توایسے اعمال نیت کے تابع ہیں چونکہ دونوں حضرات کی نیت درست تھی۔ دونوں طرح سے تواب ملے گا۔ چھٹے یہ کہ کوشش کرے کہ خوش آوازی سے پڑھے۔ کیونکہ رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے قرآن کوا چھی آواز سے آراستہ کرو۔ حضور علیہ نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مولی کودیکھا کہ خوش آوازی سے قرآن شریف پڑھتا ہے فرمایا :

اس خداکا شکرہے جس نے میری امت میں ایسے شخص کو داخل کیا- الحمدلله الذي جعل في امتى مِثله

اس کی وجہ بیہ ہے کہ آواز جتنی اچھی ہوگی قر آن کا اثر بھی زیادہ ہوگا۔ سنت بیہ ہے کہ خوش الحانی سے پڑھے کلمات وحروف میں بہت الحان کرنا جیسے قوالوں کی عادت ہے مکروہ ہے۔

تلاوت کے آداب باطن: چھ ہیں-اول یہ کہ کلام کی عظمت پہچانے حق سجانہ تعالیٰ کاکلام جانے اور یقین کرے کہ یہ کلام قدیم اور حق تعالیٰ کی صفت ہے اس کی ذات سے قائم ہے اور زبان پر جاری ہو تاہے یہ حروف ہیں-اور جیسے زبان سے آگ کہنا آسان ہے-ہر ایک کمہ سکتاہے-لیکن اصل آگ کی طاقت نہیں-اسی طرح ان حروف کے معنی کی اصل حقیقت اگر ظاہر ہوجائے توسا تول زمین اور ساتول آسانول کواس کی مجلی کی تاب وطاقت نہ ہو- یمی وجہ تھی کہ حق تعالی نے نہیں۔

لُوُ أَنْزَلْنَا هَٰذَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَلِ لَرَايَتُه خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِن خَشيعًا مُتَصَدِّعًا مِن خَشيةِ اللهِ

اگراتارتے ہم اس قرآن کو پہاڑ پر توبے شک دیکھتے تم۔ اے محمد علیق بہاڑ کو ڈرنے اور مکڑے مکڑے ہونے والاخداکے خوف ہے۔

کین قرآن کی عظمت اور جمال کو حروف کے لباس میں پوشیدہ کیا ہے۔ تاکہ زبان اور دلوں کو اس کی طاقت ہو لباس حروف کے سوابید ول کی طرف اس عظمت و جمال کو پہنچانے کی اور کوئی صورت نہ تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حروف کے سوالور بھی کوئی بواکام ہے جس طرح جانوروں کوہا نکنا 'ادب سکھانا اور ان ہے کام کہنا آدمی کے کلام اور الفاظ ہے ممکن نہیں۔ کیونکہ انہیں انسانی با تیں سیجھنے کی طاقت نہیں۔ ضرورۃ چارپایوں کی آواز ہے ملتی ہوئی آواز مقرر کی کہ جانوروں کو اس آواز ہے جتا میں۔ اور یہ اس آواز کو من کرکام کریں لیکن اس کام کی حکمت ورعایت جانور نہیں جانے کیونکہ بیل کو جو آواز دیے ہیں تو وہ زہین کو نرم کرتا ہے۔ لیکن زہین نرم کرنے کی حکمت و مصلحت نہیں جانتا۔ کہ اس سے یہ مقصود ہے کہ مٹی میں ہوا جائے اور دونوں میں پانی طے۔ تاکہ نتیوں جمع ہوں تو وہ مجموعہ بیہ کی غذا ہو کر اسے پرورش کرے اکثر آدمیوں کا حصہ قرآن نثر یف سے بھی آواز اور ظاہری معنوں کے سوااور پچھ نہیں۔ یہاں تک کہ بعض آدمی قرآن مجید کو فقط حروف اور آواز ہی سمجھے ہیں۔ یہ سمجھنا نہایت ضعیف بات اور خراب دل ہے اور یہ ایسے ہے جسے کوئی یہ قرآن مجید کو فقط حروف اور آواز ہی سمجھے ہیں۔ یہ سمجھنا نہایت ضعیف بات اور خراب دل ہے اور یہ ایسے ہے جسے کوئی یہ قرآن میں جو کوئی یہ سمجھے ہیں۔ یہ سمجھنا نہایت ضعیف بات اور خراب دل ہے اور یہ ایسے ہے جسے کوئی یہ

معجے کہ آتش کی حقیقت فقط الفتے شین ہے ہینہ سمجھے کہ آتش اگر کاغذ کو چھپائے تو جلادے اور کاغذاس کی تاب نہیں لاسكتا-ليكن يه حروف جميشه كاغذيس لكصربح بين مكر يجه اثر نبيل كرتے اور جس طرح بربدن كے ليے روح بے اور وہ بدناس کے ذریعے سے باقی رہتاہے حروف کے معنی بھی روح کے مانند ہیں اور حروف ڈھانچہ میں اور ڈھانچے کوروح کی بدولت عظمت وعزت ہوتی ہے اور حروف کو معانی کے سبب سے شرف ہے۔اس کتاب میں اس کی بوری محقیق بیان کرنا ممکن نہیں دوسر اادب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی عظمت جالائے کہ بیراس کا کلام ہے۔ قر آن شریف کرنے سے پہلے دل میں حاضر كرے اور سمجھے كم كس كاكلام پڑھ رہا ہے اور كتنے بوے كام كے ليے بيٹھتا ہے كہ خداتعالى خودار شاد فرما تا ہے:

نہ چھو کیں اے مریاک لوگ-لاَيمَسُهُ إِلَّا المُطَهِّرُونَ ٥ اور جس طرح ظاہر قرآن کو نمیں چھو تا مگر پاک ہاتھ ہے ای طرح حقیقت کلام کو نمیں یا تا مگر وہ ول جو اخلاق بدکی نجاست سے طاہر ویا کیزہ اور تعظیم و توقیر کے نور سے منور و آراستہ ہو-ای بنا پر تھا-کہ عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنه جب

مصحف کھو لتے توان پر عثی طاری ہو جاتی اور فرماتے:

ھُو کَلَامُ رَبِّی ُ اور کوئی شخص قرآن مجید کی عظمت نہیں جان سکتا- تاو قتیکہ حق سجانہ تعالی کی عظمت نہ بہچانے اور حق تعالی ک عظمت دل میں نہیں حاضر ہوتی تاو قتیکہ آدمی اس کے صفات وافعال میں نہ سونے - جیسے عرش کری سات زمین سات آسان اورجو چیزیں ان کے در میان ہیں جیسے فرشتے ،جن بھر ،حیوانات ،حشر ات الارض ،جمادات نباتات اور انواع مخلو قات ان سب کو خیال میں لائے اور سمجھے کہ یہ قرآن اس ذات کا کلام ہے۔جس کے قبضے میں یہ سب کھ بلعہ ساری مخلو قات ہے۔ اگرسب کوہلاک کرڈالے تواسے کچھ خوف وڈر نہیں اور اس کے کمال میں کچھ نقصان نہ آئے گا-سب کا خالق وافظ اراز ق وای ہے-ان سبباتوں کاخیال کرے تواس کی عظمت ویزرگی کا پھی نہ کھے حصہ آدمی کے ول میں آئے گا-.

تيسراادب يہ كر يخ هنے ميں ول حاضر رہے غافل نہ ہو- نفس كى باتيں اے او هر او هر نہ لے جائيں اور جو كچھ غفلت سے پڑھا سے نہ پڑھنے کے برابر جانے اور پھر سے پڑھے۔اس کی مثال ایس ہے۔ جیسے کوئی سیر کے لیے باغ میں گیا اور وہال کے عجائب و غرائب سے غافل رہااور باہر چلا آیا کیونکہ قرآن مجید مومنوں کا تماشہ گاہ ہے اس میں بہت عجائب اور عکمتیں ہیں اگر کوئی اس میں غور کرناشر وع کردے تو پھر اور کسی چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ توجو مخص قر آن شریف کے

معنی نہ سمجھے دہ برا کم نصیب ہے۔ لیکن چاہیے کہ اس کی عظمت دل میں رکھے تاکہ خیال اور طرف نہے۔ چو تھاادب ہے کہ ہر لفظ کے معنی کا خیال کرے تاکہ معنی سمجھ میں آئیں۔اگر ایک بارنہ سمجھے دوبارہ پڑھے اور اگر

س سے کچھ لذت حاصل ہوتی ہے تو بھی اعادہ کرے-زیادہ پڑھنے سے بیداد کی اور افضل ہے حضرت ابد ذرر صنی اللہ تعالیٰ عنہ ن فرمایا ہے کہ جناب رسالت مآب علی ایک رات نمازیں یہ آیت باربار پر صفح تھے۔ اگر تو انہیں عذاب دے توبے شک دہ تیرے بندے ہیں اور اگر توان کو مخش دے تو غالب حکمت والاہے۔

ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفرلهم فانک انت العزیز الحکیم

اور پیس بار بسم الله الرحمٰن الرحیم کااعادہ فرماتے اور حضر ت سعیدین جبیر رضی الله عنہ نے اس آیت میں پوری ایک رات بسر کی۔ واقد جان واللہ وہ اللہ علیہ الدحید و و و و مسلم میں اس میں میں اس میں اس کی اور کی ایک رات بسر کی۔

واستازوا اليوم ايُها المجرسون تم جدابه عاد آج العبد كارلوكو-

اگر کوئی محض ایک آیت پڑھے اور دوسری آیت کے معنول کاد صیان کرے تواس نے اس آیت کاحق ادا نہیں کیا۔

اخبار میں وارد ہے کہ حضرت عام این عبداللہ وسواس کا گلہ شکوہ کرتے تھے۔لوگوں نے پوچھا کیاد نیوی وسوے
آتے ہیں جواب دیااگر میرے سینہ میں چھری اریں تو نماز میں دنیوی خیال لانے سے جھے یہ زیادہ آسان ہے بلعہ بھے یہ خیال زیادہ رہتا ہے کہ واساس ہے بھروں گا۔ تو ویکھناچا ہے کہ ان خیالات کو بھی ہزرگ لوگ وسواس جانتے تھے۔اس بنا پر کہ آدمی جو آیت نماز میں پڑھے۔ چاہیے کہ اس وقت اس کے معنوں کے سوااور کچھ خیال نہ کرے۔ جب اور بات کا خیال کیا۔اگرچہ وہ دین کی بات ہی ہو۔ تو بھی وسوسہ ہے۔بلعہ چاہیے کہ ہر آیت میں اس کے معنوں کے سوااور پچھ خیال میں نہ لائے جب حق تعالیٰ کی صفات کی آئیت پڑھے۔ تو صفات کے اسرار میں تامل اور غور کرے کہ قدوس عزیز جبار تھیم وغیرہ کے کیا معنی ہیں اور جب حق تعالیٰ کے افعال کی آیات پڑھے۔مثل :

تامل اور غور کرے کہ قدوس عزیز جبار تھیم وغیرہ کے کیا معنی ہیں اور جب حق تعالیٰ کے افعال کی آیات پڑھے۔مثل :

خلق کا استہ موات و قال اُرٹ میں ہو

تو عجائب خلق سے خالق کی عظمت کا تصور کرے -اور اس کا کمال علم و قدرت ذہن میں لائے - حتیٰ کہ ریہ کیفیت ہو جائے کہ جس چیز میں دیکھیے خداہی کو دیکھیے - سب اس کے ساتھ دیکھیے -اور اسی سے دیکھیے جب ریہ آیت پڑھے : انگار میکٹری لارڈ کر کا میں دو کر گھے اور اس کے ساتھ دیکھیے -اور اسی سے دیکھے جب ریہ آیت پڑھے :

تو نطفہ کے عجائبات کا خیال کرے کہ ایک طرح کے قطرہ پانی ہے کیسی کیسی مختلف چیزیں پیداہوتی ہیں۔ مثلاً گوشت 'پوست 'رگیں 'بڈیال وغیرہ یول ہی اعضاء جیسے سر' ہاتھ 'پاؤل' آنکھ 'زبان وغیرہ کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر عجیب قو تیں جیسے سمج مہم مجم محمل ہم ملاح طاہر ہوتی ہیں اور قرآن مجید کے سب معنی بیان کرنا مشکل ہے اس قدر میان سے صرف فکر اور غور پر آگاہ کرنا مقصود ہے تین افراد کو قرآن نثر یف کے معنی معلوم نہیں ہوتے۔ ایک وہ جو ظاہر تفسیر نہ پڑھا ہو۔ اور عرفی زبان نہ جانتا ہو۔ ووسر ہے وہ جو کی گناہ کمیرہ پر مصر ہو۔ کی بدعت کا اعتقاد اس کے دل میں جاگرین ہو۔ اس کا دل گناہ اور بدعت کی ظلمت سے تاریک ہوگیا ہو۔ تیسر ہے وہ جس نے علم کلام میں کوئی عقیدہ پڑھا۔ پھر اس پر اٹکا اور محمر اہوا ہے۔ اور اس کے دل میں اس اعتقاد کے خلاف جو کچھ آتا ہے اس سے نفر سے کرتا ہے۔ تو ممکن نہیں کہ ایسا شخص اس ظاہری اعتقاد سے پھر سے۔

پانچوال ادب سے کہ اس کاول بھی مختلف صفات کی طرف پھر تارہے جس طرح آیات کے معنے مختلف آتے ہیں۔ مثلاً جب خوف کی آیت پر پہنچے تو فرحت وہر اس اور رفت غالب ہوں اور جب رحمت کی آیات پر پہنچے تو فرحت و

انبساط دل میں پیدا ہو-اور جب حق تعالیٰ کی صفات سے توعین تواضع واکسار بن جائے اور جب کفار کے وہ اقوال ہے جو حق سجانہ تعالیٰ کی جناب کے لا کُل نہیں کہتے جیسے اس کاشر یک اور فرزند ہونا تو آواز ہلکی کرے اور شرم و خجالت سے پڑھے اس طرح ہر آیت کے معنی ہیں اور جو معنی کا مقتضا ہے اس صفت پر ہو جانا چاہیے۔ تاکہ آیت کا حق اوا ہو۔

چھٹاادب ہے ہے کہ قرآن اس طرح پڑھے گویا حق تعالی ہے سنتا ہے اور فرض کرے کہ فی الحال اس سنتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں قرآن اس طرح پڑھتا تھااور کچھ حلاوت نہ پاتا تھا۔ یمال تک کہ میں نے فرض کرلیا کہ میں رسول مقبول علیقہ کی زبان فیض ترجمان سے سنتا ہوں۔ پھر آگے پڑھااور فرض کیا کہ حضر ت جرائیل امین علیہ السلام سے سنتا ہوں اور زیادہ حلاوت پائی۔ پھر آگے پڑھااور بوے مرتبے کو پہنچا ب اس طرح پڑھتا ہوں گویا ہے واسطہ حق سجانہ تعالی سے سنتا ہوں۔ اب وہ لذت پاتا ہوں کہ ہر گزند یائی تھی۔

## نويں اصل ذكرِ اللي

اے عزیز جان کہ حق تعالیٰ کویاد کرناتمام عبادات کا خلاصہ اور جان اسے کیونکہ نماز اسلام کاستون ہے اس سے بھی یاداللی مقصود ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایاہے:

بے شک نماز باز رکھتی ہے-بدی اور برائی سے اور بے شک ذکر اللہ کابہت بڑاہے- إِنَّ الصَّلواةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحُسْنَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

اور تلاوت قر آن سب عباد تول ہے اس لیے افضل ہے کہ وہ خدائے عزوجل کا کلام ہے۔ حق تعالیٰ کی یاد و لا تا ہے اور جو کچھ اس میں ہے خدا کے ذکر کی تاذگی کا سبب اور واسط ہے اور روزہ ہے شہوت اور خواہش کا توڑنا مقصود ہے۔ ول ہجوم شہوت ہے نجات پاجا تا ہے۔ صاف ہو کر خدا تعالیٰ کے ٹھمر نے کا مقام بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک شہوات و خواہشات سے بھر اہوا ہے اس سے ذکر اللی نا ممکن ہے اور ذکر اس میں اثر نہیں کر تااور جج جو خانہ خدا کی زیارت کا نام ہے اس سے بھی صاحب خانہ کی یاد اور اس کی ملا قات کا شوق پیدا کر نا مقصود ہے تو ذکر اللی تمام عباد توں کا سر اور خلاصہ ہے بلحہ اسلام کی اصل اور جڑ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے اور یہ عین ذکر ہے اور عباد تیں اس ذکر کی تاکید و مضبوط کرنے والی ہیں۔ اور تیر بے اصل اور جڑ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے اور یہ عین ذکر ہے اور عباد تیں اس ذکر کی تاکید و مضبوط کرنے والی ہیں۔ اور تیر بے ذکر کا ثمرہ یہ ہے کہ خدا تجھے یاد کر تا ہے ۲۔ اس سے زیادہ ثمرہ اور نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا :

فَاذْكُرُونِنِي أَذْكُر كُمُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

خدا کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔ اگر ہمیشہ نہ ہو تو اکثر او قات میں تو ہو کہ آدمی کی فلاح اس کے ساتھ وابسۃ ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

ا۔ خداکیاد سب عباد توں کی جان ہے-۲- جو خداکاذ کر کرے خدااس کاذ کر کر تاہے-

وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ الله كوكش سے ياد كروتاكه فلاح ياؤ-يعنى فلاح كاميدر كھتے ہو- توكثرت اس كى كنجى ہے-بہت ذكر كرو- تھوڑ اسا نہيں-اكثر او قات كرو بھى بھى نئيں-اى ليے فرملا: جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھ اور اپنے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَّقُعُودُا وَّعَلَى پىلوۇل پر-جُنُوبِهِمُ بِلووَں پر-ان بعدوں کی تعریف فرمائی جو کھڑے بیٹھ سوتے بھی اس کی یادے عافل نہیں ہوتے اور فرمایا:

اے یاد کر زاری سے اور ڈرتے ہوئے اور پوشیدہ مج و شام اور كسى وقت غافل نه مو- وَاذْكُرُ رُبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيفَةً وَّدُونَ الْجَهُرمينَ الْقَول بالغُدُو وَالْاصَال وَلَاتَكُنُ مِينَ

جناب رسولِ مقبول علی اللہ ہے لوگوں نے یو چھانارسول اللہ سب کا موں سے افضل کون ساکام ہے۔ آپ نے فرمایا مرتے وفت ذكراللي سے ترزبان ہونا-

جناب رحمتہ اللعالمين علي في في في اوندكريم كے نزديك جوكام بہترين اعمال اور مقبول ہے اور تمهارے لیے بزرگ ترین درجہ ہے اور سوناچاندی صدقہ دینے ہے بہتر اور خدا کے دسمن کے ساتھ اس طرح جماد کرنے ہے بھی بوھ کرہے کہ تم ان کی گرد نیں مارو ، وہ تمہاری گرد نیں کا ٹیس-اس کام سے میں تمہیں آگاہ کروں-جال شارول نے عرض کیایار سول الله ارشاد فرمایئے -وہ کیاکام ہے آپ نے فرمایا: ذکر اللی تعنی حق تعالی کویاد کرنا-اللہ نے فرمایا جس کو میراذکر وعاما تکنے سے بازر کھے۔ میرے نزدیک اس کا انعام اور اس کو عطا کرناما تکنے والوں کے انعام وعطاسے بہتر ہے اور فرمایا خدا کو یاد کرنے والا غافلوں میں ایباہے جیسے مردول میں زندہ اور جیسے سو تھی گھاس میں ہرا در خت اور جماد سے بھاگ جانے والول میں ثابت قدم غازی- حضرت معاذین جبل رضی الله تعالی عنه کا قول ہے کہ اہل جنت کو کسی امر پر حسرت نہ ہوگی مگر د نیامیں جوساعت یاداللی سے غفلت میں گزری ہوگی اس پر حسرت ہوگی-

و كركى حقيقت : اے عزيز جان كه ذكر كے چار درج بيں-ايك بيك فقط زبانی ذكر ہو-ول اس سے غافل اور بے

ہواس کااثر کم ہوتا ہے مگر بالکل بے اثر نہیں -اس لیے کہ جو زبان ذکر اللی میں مشغول ہو-اس کو اس زبان پر جو بے ہودہ باتوں میں مصروف یابالکل معطل اور بیمار ہو فضیلت ہے-ووسر ادرجہ بیہ ہے کہ ذکر دل میں تو ہولیکن قرارنہ پکڑے اور نہ گھر کرے ابیا ہو کہ دل کو تکلف سے ذکر کے ساتھ مشغول رکھیں۔ کہ اگر رہے جمد اور تکلف نہ ہو تو دل غفلت یا نفس کے خطرول سے پھراپنی طبیعت کے موافق ہو جائے۔ تیسر ادر جہ بیہے کہ ذکر دل میں گڑ گیا ہوادر ایساغالب ادر متمکن ہو گیا ہو کہ اور کام کی طرف اسے تکلف سے مشغول کریں۔ بیروی بات ہے۔ چوتھادر جہ بیہ ہے کہ جس کاذ کر مطلوب ہے وہی

دل میں اس چکا ہو۔ اور وہ حق سجانہ و تعالی ہے اور ذکر دل میں نہ ہواس لیے کہ جس شخص کادل نہ کور لیخی خدا کو دوست رکھتا ہے ہوا فرق ہے۔ باعد کمال ہیہ ہے کہ ذکر اور ذکر کا خیال بھی دل سے ہاں میں اور اس شخص میں جس کادل ذکر کو دوست رکھتا ہے ہوا فرق ہے۔ باعد کمال ہیہ ہوگا - باعد عین کلام ہو گا اور اصل سے ہاکل جا تارہے۔ نہ کور ہی نہ کور رہ جائے۔ کیونکہ ذکر عربی ہویا فارس کو کام ہوگا ور اصل ہو ہو ہائے۔ دل میں کی چیز کی گنجائش ہی ہی ہویا فارس ہو تا ہے اور عاشق ہمیشہ معثوق ہی کہ بی بی بی ہو بات ہوگا - دل میں کی چیز کی گنجائش ہی بی بی بی ہو بات ہوگا۔ کہ عربی ہو جائے کہ اس کے عشق کے بیں ہی اس کے تصور اور کمالی خیال میں اس کانام بھی بھول جا تا ہے۔ جب الیا مستفر ق اور گو ہو جائے کہ اسے آپ کو اور غیر ت حق جو کچھ ہے سب کو بھول جائے تو تصوف کے پہلے راستے پر آنے گا۔ صوفیہ صافیہ رضوان اللہ تعالی غیسم اجھیں اس حالت کو فناور نمیس کی ہولی جائے تو تصوف کے پہلے راستے پر آنے گا۔ صوفیہ صافیہ نمیست ہو گیا تکہ اسے تاہی کو بھول گیا۔ اور جس طرح حق تعالی کے بہت سے عالم ایسے ہیں کہ جمیں ان کی خر نہیں اور وہ میں کی وبھول گئے۔ تو اس کے نزد یک جست ہیں کہ جمیں ان کی خر نہیں اور وہ میں خود خلق کے نزد یک جست ہیں اور جن ہے ہم آگاہ ہیں اور جمیں جن کی خر ہے وہ ہمارے نزد یک جست ہیں۔ اگر بیا مم جو د کے سامنے موجود ہیں کی کو بھول گئے۔ تو اس کے نزد یک نیست ہو گیا ہی اس کے نزد یک جست ہو گیا ہی اس کے نزد یک جست ہو گیا ہی اس کے نزد یک جست اور اس کے نزد یک نیست ہو گیا ہی اس کے نود کی ہو ہے گا تو خود بھی کے سامنے موجود ہیں۔

اے عزیز جس طرح توجب نگاہ اٹھائے اور زمین و آسان اور جو پچھ اس میں ہے وہی دیکھے اس کے سوااور پچھ نظر بنہ آئے تو یک کے گاکہ اس کے سواعالم ہستی نہیں اور تمام عالم ہی ہے۔ اس طرح یہ ذاکر بھی خدا کے سوا پچھ نہیں دیکھتا اور کہتا ہو ہے گا ہوں کہ است یعنی اللہ بی اللہ ہے لیکھ نہیں۔ اس مقام پر اس کے اور خدا کے در میان جدا کی بالی نہیں رہتی۔ اور یگا گی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ تو حید اور وحدا نیت کا پہلا عالم ہے بیٹی جدا کی اٹھ جاتی ہے جدا کی اور دور ی سے پچھ خبی اس مقام پر اس کے اور خدا کو دور کی سے پچھ خبر بی اور تو اس لیے کہ جدائی وہ جاتا ہے۔ جو دو چڑیں جائے۔ اپنے آپ اور خدا کو پچپانے اور یہ شخص اس وقت خبر بی سے بے خبر ہے۔ ایک کے سواد وسر ہے کو پچپانا ہی نہیں تو جدائی کیو کر جانے گا۔ آد می جب اس در جہ پر پنچا ہے۔ تو فرشتوں کی صور تیں اس پر ظاہر ہونے گئی ہیں۔ فرشتے اور انہیاء علیہ السلام کی رو حین اچھی صور توں ہیں اسے نظر آنے فرشتوں کی صور تیں اس پر ظاہر ہونے گئی ہیں۔ فرشتے اور انہیاء علیہ السلام کی رو حین اچھی صور توں ہیں اسے نظر آنے گئی ہیں۔ جناب احد بت کے لیے جو چیز میں خاص ہیں وہ سے آشا ہو تا ہے تو اس کا اثر اس میں رہتا ہے اور اس حالت کا گئی نہیں جب پھر اپ بی میں آتا ہے اور دور سے کا موں میں لوگ مشخول ہیں وہ سب اسے ناگوار ونا پہند ہوتے ہیں۔ اپنے ظاہر سے تو آد میوں میں ہو تا ہے اور اس حالے کی میں مشخول ہیں اور حمد میں ہو تا ہے اور اس حکر وہ ہیں اور لوگ ہنے ہو جاتے گی۔ یہ لوگ کئی ہوے اور عدہ کام میں مشخول ہیں اور حمد حمد سے کی نگاہ میں مشخول نہیں ہو تا۔ اور براگمان کرتے ہیں کہ اے دیوا گی لاحق ہو جائے گی۔ ہیں کہ وہ خور بھی دنیا کے کام میں مشخول نہیں ہو تا۔ اور براگمان کرتے ہیں کہ اے دیوا گی لاحق ہو جائے گی۔

اگر کوئی شخص فنافر نیستی کے درج کونہ پنچے اور بیہ حالات و مکاشفات اور پر منکشف نہ ہوں لیکن و کر النی اس پر غالب اور
مستولی ہو جائے تو بیہ بھی کیمیائے سعادت ہے۔ اس لیے کہ جب و کر غالب ہوگا توانس و مجت مستولی ہوگی اور دل پر چھا
جائے گی۔ یہاں تک کہ حق تعالی کو د نیاوہ افیہائے ذیادہ دوست رکھے گا اور اصل سعادت ہیں ہے کیو نکہ جب خدا کی طرف
رجوع ہوگا تو موت ہے اس کے دیدار کی بما پر کمال لذت بقدر محبت حاصل ہوگی۔ اور جس کی محبوبہ و معثوقہ و نیائے دول
ہے اور جو اس پیر زال پر عاشق و مفتون ہے وہ بائدازہ عشق و محبت اس کی فرقت میں رہنے و اذبیت اٹھائے گا۔ جیسا عنوان
مسلمانی میں بیان ہو چکا ہے تواگر کوئی شخص بہت و کر کر تا ہے۔ اور وہ احوال جو صوفیہ کو ظاہر ہوتے ہیں اس پر ظاہر و نمودار
مسعادت پر تیار ہوا اور جو کچھ اس جمان میں اے ظاہر نہ ہوگا۔ مرنے کے بعد ظاہر ہوگا۔ تو آو کی کو چاہے کہ مراقبہ دل کا
سعادت پر تیار ہوا اور جو کچھ اس جمان میں اے ظاہر نہ ہوگا۔ مرنے کے بعد ظاہر ہوگا۔ تو آو کی کو چاہے کہ مراقبہ دل کا
سعادت پر تیار ہوا اور جو کچھ اس جمان میں اے ظاہر نہ ہوگا۔ مرنے کے بعد ظاہر ہوگا۔ تو آو کی کو چاہے کہ مراقبہ دل کا
سعادت پر تیار ہوا اور جو کچھ اس جمان میں اے ظاہر نہ ہوگا۔ مرنے کے بعد ظاہر ہوگا۔ تو آو کی کو چاہے کہ مراقبہ دل کا
سعادت پر تیار ہوا کا ذکر کوئر سے جان میں اے طاہر نہ ہوگا۔ مرنے کے بعد ظاہر ہوگا۔ تو آو کی کو چاہے کہ مراقبہ دل کا
سے جو جناب سر ورکا کانات علیہ افعل الصلات والحیات نے فرمایا ہے کہ جو شخص جنت کے باغات کی سیر کر ناچا ہتا ہے تھی خے۔ تھم الی عاملہ کے اوام و نواہی کے وقت خدا کویاد کرے۔ اس معلوم ہوا کہ ذکر
سب عباد توں کا خلاصہ ہے اور حقیق ذکر سے کہ اوام و نواہی کے وقت خدا کویاد کرے۔ اس مے معلوم ہوا کہ ذکر
حال کے۔ اگر ذکر اس بات پر آبادہ نہ کرے تو اس بات کی دیل ہے کہ وہ ذکر سن نفس اور بے حقیقت تھا۔

شبیجو تهلیل 'تخمیر 'صلوٰۃ اور استغفار کے فضائل

رسول مقبول علی نے فرمایا ہے کہ بندہ جو نیکی کرتا ہے اسے قیامت کے دن ترازو میں رکھیں گے - مگر کلمہ لاالہ الااللہ کہ آگر اسے میزان میں رکھیں توسات زمینیں اور سات آسان اور جو پچھ ان میں ہے ان سب سے اس کاوزن زیادہ ہو - اور فرمایا کہ لاالہ الااللہ کہنے والا اگر صدق دل سے کہتا ہے اور زمین کی خاک کے برابر گناہ رکھتا ہے - تو بھی اسے مخش دیں گے - اور فرمایا کہ جس نے خلوص سے لاالہ الااللہ کہاوہ جنت میں جائے گا - اور فرمایا کہ جس نے خلوص سے لاالہ الااللہ کہاوہ جنت میں جائے گا - اور فرمایا کہ جس نے خلوص سے لاالہ الااللہ کہاوہ جنت میں جائے گا - اور فرمایا کہ جس نے خلوص سے لاالہ الااللہ کہاوہ جنت میں جائے گا - اور فرمایا کہ

ب تعريف اوروه مريز پر قدرت ر كھنے والا ہے-

ہر روز سوبار پڑھے۔ تودس غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔اور سونیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور سوگنامٹائے جائیں گے اور رات تک بید کلمہ شیطان سے اس کے لیے حصار ہوگا۔ صحیح جناری میں ہے جو شخص بید کلمہ کھے۔اس نے گویافرزندان اساعیل علیہ السلام میں سے چار غلام آزاد کیے۔

### سيع و تحميد كابيان : رسول مقبول علية نفر مايا ب جو محض ايدن من :

سنُبُحَانَ اللَّهَ وَبِحَمُدِهِ سوبار کھے-اس کے تمام گناہ مخش دیئے جائیں گے-اگرچہ کثرت میں دریا کی کشاد گی کے برابر ہوں اور فرمایا جو کوئی ہر نماز کے بعد تینتیس بار سجان اللہ' تینتیس بار الحمد للہ اور تینتیس بار اللہ اکبر کے اس کے بعد اس کلمہ ہے سوپور اکرے:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُوَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَبَىء قَدِيْرٌ تُواس كَ سَبَى اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَبَىء قَدِيْرٌ تُواس كَ سب گناه عَشْ دَيّ جائيں گے - اگر دریا کے جھاگ کے برابر ہوں - اور روایت ہے کہ ایک مر در سول مقبول علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی یار سول اللہ دنیا نے جھے چھوڑ دیا ہے - میں تنگدست 'مختاج اور عاجز ہو گیا ہوں - میں کیا کروں - فرمایا توکد هر ہے - ملائکہ کی اس صلوٰ قاور خلق کی اس تنبیج سے کیا بے خبر ہے - جس کی بدولت وہ روزی پاتے ہیں - کروں - فرمایا تا فرمایا :

پاک ہے اللہ اور اس کی حمد کے ساتھ اسے یاد کرتا موں-پاک ہے اللہ بوااور اس کی تعریف کے ساتھ یاد کرتا ہوں-اس سے محشش چاہتا ہوں- سُبُحَانَ اللهِ وَبحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمُدِهِ اَسْتَغُفِرُ اللهَ

فجر کی نماز کے پہلے سوبار پڑھاکر و تاکہ دنیاخواہ مخواہ تیری طرف متوجہ ہواور حق تعالیٰ ہر کلمہ ہے ایک ایک فرشتہ پیداکر تا بیں وہ قیامت تک شبیع کیاکر ٹاہے اور اس کا ثواب مجھے ملے گااور فرمایا یہ کلمات با قیات الصالحات ہیں: -سنُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهُ وَالاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَاللَهُ وَاللَّهُ مُعود نہیں ہے۔ گر اللہ اور اللہ بہت براہے۔ آکبُرُ

اور فرمایا میں سے کلمات کہتا ہوں اور جو چیزیں گردش آفتاب کے نیچے ہیں۔ان سے بھی زیادہ ان کو پسندر کھتا ہوں۔ اور فرمایا خدا کے نزدیک یمی چار کلے سب کلموں سے بہتر ہیں اور فرمایادو کلے ہیں کہ زبان پر ملکے اور میز ان میں گراں اور خدا کو بہت پسند ہیں۔

فقرانے رسولِ مقبول علیہ ہے عرض کی پارسول اللہ آخرت کا ثواب توسب امیروں نے لے لیا۔ کیونکہ جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ تقوہ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں۔ اور ہم صدقہ خمیں دے سکتے۔ آپ نے فرمایا تمہاری مختاجی کے سبب تمہاری ہر تشہیج و تملیل اور ہر تکمیر صدقہ ہے اور ہر امر معروف اور نمی منکر بھی صدقہ ہے اور اگر کوئی تم میں سے ایک لقمہ اپنے عیال کے منہ میں دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔

اے عزیز جان کہ درویش کے حق میں تشہیع و تہلیل کی فضیلت اس بنا پر زیادہ ہے کہ اس کادل دنیا کی ظلمت سے تاریک نہیں بلعہ بہت صاف ہو تا ہے۔ایک کلمہ جو وہ کہتا ہے اس تخم کی مثل ہے۔جوپاک زمین میں ڈالا جائے بہت اثر

کر تااور بہت کھل دیتا ہے اور جو ذکر اس دل میں ہو تاہے جو دنیا کی خواہشوں سے بھر اہواہے تو وہ ایباہے جیسے وہ چیججو کھاری زمین میں بدیا جائے کہ اس کااثر بہت کم ہو تاہے۔ '

ورووشر لیف کابیان: رسولِ مقبول علیہ الیک دن باہر تشریف لائے ۔ خوشی کے آثار آپ کے چرہ مبارک سے ظاہر سے ۔ فرمایا جر ائیل علیہ السلام آئے اور یہ پیغام لائے کہ حق تعالی ارشاد فرما تاہے کہ اس امر پرتم کفایت نہیں کرتے کہ جو کوئی تمہاری امت میں سے تم پر ایک بار درود کھیج گا۔ میں اس پر دس بار رحمت کھیجوں گااور جو ایک بار سلام کھیج گا۔ میں دس بار اس پر سلام کھیجوں گااور فرمایا جو کوئی جھے پر درود کھیجتا ہے۔ تمام ملا نکہ اس پر درود کھیجتے ہیں خواہ بہت درود کھیجا ہے۔ تمام ملا نکہ اس پر درود کھیجتے ہیں خواہ بہت درود کھیجا ہور جو جھے پر ایک بار درود کھیتا ہے اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دس بر ائیاں اس سے مٹائی جاتی ہیں اور فرمایا کہ جو کوئی کھی لکھتا ہے اور اس میں مجھ پر درود لکھتا ہے۔ توجب تک میر این ماس پر لکھایا تے ہیں۔ ملا نکہ اس کے لیے مغفر سے طلب کیا کرتے ہیں۔

استنغفار كابيان : حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فرماتے بين قرآن شريف ميں دو آيتيں بين جو كوئى گناه

كر كے ان دونوں آيات كو پڑھ كراستغفار كرے-اس كا گناه مخش دياجا تاہے وہ دو آيتيں يہ ہيں:

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِيثَةً أَوْظَلَمُواْ أَنْفَسَهُمُ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَاسُتَغُفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنُ يَّغُفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمُ يَعُلَمُونَهُ

اوردوسری آیت ہے:

وَمَنُ يَعْمَلُ سُوءً أَوْيَطْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ الْمَعْمَلُ سُوءً أَوْيَطْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسِنَتَغُفِرُ اللَّهَ عَفُورًا رَّحِيْمًا ه اور حَن تعالى رسولَ مقبول عَيْنَ اللهِ سَعْمَا اللهِ اللهُ الل

اسى سبب سے رسولِ مقبول علي اکثر فرماتے تے:

وہ لوگ جب کرتے ہیں براکام یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پریاد کرتے ہیں-اللہ کو پھر حشش چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی اور کون حشتاہے گناہوں کو مگر اللہ اور نہیں اصرار کرتے اس پرجوانہوں نے کیااور وہ جانتے ہیں-

جس نے براکام کیایا ظلم کیاا ٹی ذات پر پھر خشش مانگی اللہ سے پائے گا-اللہ خشنے والمار حم کرنے والا-

پس شیع کر تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اور مغفرت چاہ اس سے-

سُبُحَانَکَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمُدِکَ اللّٰهُمَّ اغُفِرُلِیُ اللّٰهُمَّ اغُفِرُلِیُ اللّٰہُمَّ اغْفِرُلِی اللّٰہ

پاک ہے تواے اللہ اور تعریف کر تا ہوں میں تیری اے اللہ حش دے مجھے بے شک تو توبہ قبول کرنے والار حم کرنے والا ہے -

اوررسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے۔جو کوئی استغفار کرے اور کی تکلیف میں ہو۔خوش ہو جائے گااور جمال ہے۔
اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوروزی پائے گااور فرمایا میں دن بھر میں ستربار توبہ واستغفار کرتا ہوں۔رسول مقبول علیہ کی استغفار سے خالی نہ رہناچا ہے اور فرمایاجو کوئی سوتے وقت تین بار نہ سال تھا۔ تو معلوم ہوا کہ دوسروں کو کسی وقت بھی توبہ واستغفار سے خالی نہ رہناچا ہے اور فرمایاجو کوئی سوتے وقت تین بار نہ استخفور اللّٰهِ الَّذِیْ لَا اِللّٰهَ اِلّٰا هُوالُحَیُ الْقَدُّورُ مُن معبوراس کے سوادہ زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے۔
معبوراس کے سوادہ زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے۔

کے تواس کے سبب گناہ مخش دیئے جاتے ہیں-اگر پید کشرت میں دریا کی کشاد گی-میدان کی ریت ' در خت کے پول اور دنیا کے دنول کے برابر ہوں اور فرمایا ہے جو ہیمہ ہ گناہ کر تاہے اور خوب طہارت کر کے دور کعت نماز پڑھتاہے اور استغفار کرتاہے -اس کا گناہ مخش دیا جاتا ہے-

آداب و عاکا بیان: اے عزیز تو جان کہ تضرع وزاری ہے دعا کرناعبادت اور انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ رسولِ مقبول علیہ نے فرمایا ہے۔ دعا عباد توں کا مغزو خلاصہ ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ عبادات سے عبودیت مقصود ہوتی ہے۔اور عبودیت بیہ ہے کہ بعدہ اپنی شکتگی 'عاجزی اور خدا کی قدرت و عظمت دیکھے اور جانے اور دعا ان وونوں کو شامل ہے۔ تضرع اور زاری جس قدر زیادہ ہو بہتر ہے۔ دعامیں آٹھ آداب نگاہ میں رکھنے چا ہمیں۔

میں پہلاادب میہ ہے کہ افضل او قات میں وعا کرنے کی کوشش کرے۔ مثلاً عرفہ 'رمضان المبارک' جمعہ صبح کے وقت 'رات کے در میان۔

دوسر اادب بیہ ہے کہ افضل حالات کو نگاہ میں رکھے جیسے غازیوں کے جنگ کرنے کا وقت بارش کے وقت ا<mark>ور</mark> فرض نماز کے بعد کا وفت کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے - کہ ان او قات میں آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں -اسی طرح اذان اور تکبیر کے در میان اور روزہ دار ہونے کی حالت میں اور اس وقت جب دل بہت نرم ہو -اس لیے کہ دل کی رفت خدا تعالیٰ کی مہر بانی اور رحت کھلنے کی دلیل ہے -

تیسر اادب ہیہ کہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور آخر کو منہ پر پھیرے۔اس لیے کہ حدیث شریف میں آیاہے کہ حق تعالیٰ اس بات سے بہت بلند دہر ترہے کہ جس ہاتھ کو اس کی طرف اٹھائیں وہ اسے خالی پھیرے رسولِ مقبول علیہ نے فرمایا ہے جو کوئی دعاکرے گا۔ تین چیزوں سے خالی نہ رہے گا۔یاس کا گناہ معاف فرمایا جائے گا۔یافور آکوئی چیز اسے پہنچے گی یا آئندہ۔ چوتھادب یہ کہ دعامیں شک نہ کرے۔بلحہ دل اس بات پر جمائے کہ ضرور قبول ہوگی۔رسولِ مقبول علیہ نے فرمایا ؛

و عا کروتم اللہ سے ور آنحالیحہ تم اس کی قبولیت کا یقین رکھتے ہو۔

أَدْعُواللَّهَ وَأَنْتُمُ سُوْقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ

یا نچوال ادب سے کہ دعا خشوع خضوع اور حضور قلب سے کرے اور تکر ارکرے - حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو دل غا فل هو-اس كي دعا نهيس سي جاتي-.

چھٹاادب بیے کہ دعامیں لجاجت و تکرار کرے اور اس میں لگارہے دعاکر نانہ چھوڑے - بیانہ کے کہ ہم نے بہت د فعہ دعا کی اور قبول نہ ہوئی-اس لیے کہ قبولیت کاوقت اور اس کی مصلحت خدابہتر جانتاہے-جب دعا قبول ہو تو بیہ كمناسنت ب

شکراللہ کاجس کی نعمت کے ساتھ تمام ہوتی ہیں نکیال-

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي بِنِعُمَتِهِ تَتَمَّ الصَّالِحَاتِ

اگر دعا قبول ہونے میں در لگے تو کے:

ہر حال میں خداتعالی کاشکر ہے-

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالِم

ساتوال ادب بدے کہ دعائے پہلے تعلیج اور درود شریف پڑھے۔اس لیے کہ حضور علیہ وعاہے پہلے یول فرماتے۔

یاک ہے میرا ربیوے مرتبے والا محش دیے والا-

سُبُحَانَ رَبّي الْأَعْلَىٰ الْوَهَّابُ

اور رسول مقبول علی نے فرمایا ہے جو کوئی دعاہے پہلے درود پڑھے گااس کی دعامقبول ہوگی- حق سجانہ تعالیٰ برا اگریم ہے ایسا نہیں کہ دود عاوٰل میں ہے ایک کو قبول اور دوسری کورد کر دے - یعنی درود قبول فرمائے - اور اصل مقصد نہ برلائے-

آ ٹھوال ادب بیہے کہ دعاہے پہلے توبہ کرے محناموں سے قدم باہر رکھے ول کوبالکل خدا کے حوالے کردے اس لیے کہ اکثر دعاؤں کے رد ہونے کا سبب دل کی غفلت اور گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عندنے فرمایا ہے کہ اسر ائیل کے زمانے میں کال پڑا-حضرت موکیٰ علیہ السلام اپنی تمام امت کے ساتھ تین مرتبہ وعائے باراں کے لیے نکلے دعا قبول نہ ہوئی-وحی آئی کہ اسے موکیٰ تمہارے گروہ میں ایک چغل خورہے-جب تک وہ رہے گا- میں دعا قبول نہ کروں گا- حضرت موئ علیہ السلام نے عرض کی کہ خداد تندوہ کون محض ہے بتلا کہ میں اسے نكال دول-ارشاد ہواكه ميں غمازى سے منع كرتا ہول خود كيول كرول-حضرت موى عليه السلام نے فرماياكه سب لوگ غمازی سے توبہ کرو- غرض سب نے توبہ کی توباران رحمت نازل ہوا-مالک این وینار رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ا کیار بنی اسر ائیل میں قط پر الوگ بار ہاد عائے بار ال کے لیے گئے - دعا قبول نہ ہوئی - ان کے پیٹیبر پر وحی آئی کہ ان لوگوں سے کہ کہ تم دعا کے لیے ایس حالت میں فکلے ہوکہ تمہارے بدن مجس اور پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں اور ہاتھ خون ناحق میں آلودہ ہیں-ایسے نکلنے سے میر اغصہ تم پر اور زیادہ ہوا-میرے سامنے سے دور ہو-

ا العاچيز مترجم كتاب بذا فيدايد البداية كالبعي ١٩٢٣ء من سليس اردوتر جمه كيااور "وسيله نجات" كه نام س شالع كيا-الحمد لله على ذالك-

متفرق و عاول کا بیان : اے عزیز جان کہ ماثورہ دعائیں جور سول مقبول علیہ نے فرمائی ہیں۔

اور صح و شام اور مختلف نمازوں کے او قات مختلف ہیں جن کا پڑھنا سنت ہے۔ بہت ہیں۔ ان ہیں ہے اکثر
کتاب احیاء العلوم میں جمع کی ہیں اور چند بہت عمرہ دعائیں کتاب بد اینڈ البد اینڈ البد اینڈ السمین ند کور ہیں جے
منظور ہو ان کتابوں میں سے یاد کرے اس لیے کہ اس کتاب میں ان دعاؤں کا لکھنا طوالت کا سبب ہوگا۔ ان
میں ہے اکثر دعائیں مشہور اور ہر ایک کو یاد ہیں۔ چند دعائیں جن کا حوادث امور میں پڑھنا سنت ہے اور
لوگوں کو کم یاد ہیں بیان کی جاتی ہیں کہ لوگ یاد کرلیں اور ان کے معنی سمجھ لیں اور وقت پر پڑھا کریں۔ اس لیے کہ کبی وقت بھی بدہ کو اپنے خالق سے غافل نہ ہو نا چاہیے اور تضرع دعاسے خالی نہ رہنا چاہیے۔ جب
گھر سے باہر جائے تو کیے:

بسنَم اللهِ رَبِ اعْوُدُبِكَ أَنُ أَضِلَ أَوْأُضَلَ اللهِ اللهِ الْأَهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اللهِ اللهِ

ساتھ نام اللہ کے- اے اللہ پناہ لیتا ہوں میں تیرے
پاس اسبات سے کہ گر اہ ہو جاؤں میں یاگر اہ کیا جاؤں یا
ظلم کروں میں یا ظلم کیا جاؤں یا ایذادوں یا میں کسی کو ایذا
پہنچائے کوئی مجھے - نکلتا ہوں میں ساتھ نام خدا مہر بان
رحم کرنے والے کے - نہیں چاؤ ہے اور نہیں قوت
ہے - کھلائی پر گراللہ کی مدد ہے -

مجدين وافل مونے كونت يك : اللهم صل على مُحَمَّدوعلى الله وَسَلَّمَ اللهم ً اغْفِرلى دُنُونِي وَافْتَحُ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ

لَايَغُفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّاأَنُتَ

اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد علیہ اور ان کی آل پر اور اللہ ملام سے اللہ خش دے میرے لیے گناہ اور کھول میرے لیے گناہ اور کھول میرے لیے گناہ اور کھول میرے لیے دروازے اپنی رحمت کے۔

اور اپنادا ہنا قدم پہلے رکھے - جب ایم مجلس میں پیٹھے جمال وائی تبائی باتیں ہوں - توبیہ کمناان کا کفارہ ہے: سُنُهُ حَانَکَ الَّلٰهُمَّ وَبِحَمُدِکَ اَسْنُهَدُ اَن کا اِلْهَ پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف کرتا ہوں میں تیری اِلَّا اَنْتَ اَسْنَتَعُفِر کَ وَاُتُوْبُ اِلَیْکَ عَمِلْتُ گوائی ویتا ہوں میں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو سُنُوءً وَظَلَمُتُ نَفْسِی فَاغْفِر لِی اِنَّهٔ معفرت چاہتا ہوں میں جھے اے اللہ تو بہ کرتا ہوں

گواہی دیتا ہوں میں کہ نہیں ہے کوئی معبود گر تو مخفرت چاہتا ہوں میں تجھے اے اللہ توبہ کرتا ہوں مخفرت چاہتا ہوں میں تجھے اے اللہ توبہ کرتا ہوں میں تیری طرف کام کیا میں نے برے اور ظلم کیا میں نے اپنی ذات پر حش دے تو جھے کو تحقیق کوئی خشنے والا نہیں گر تہ۔

جببازار جائے توبی کے:

لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُيُحُيِ وَيُمِيُتُ وَهُوَحَى لَا لَا يَمُونُ بِيَدِهِ الْحَمُدُيُحُي وَيُمِيُتُ وَهُوَحَى لَا يَمُونُ بِيَدِهِ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيُرُ - الْحَمْدُ فَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيُرُ -

جب نیاکراپنے توبیہ کے:

اللهم أنت كسوتنى هذا الثوب فلك المحمد المثوب فلك المحمد ا

اللهُمَّ أَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمَنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَ وَرَبُّكَ اللهُ عَبِ آند هَى أَتَ تَوْيِد كَهِ :

اللهمُمَّ اِنِّىُ اَسْتَلُکَ خَیْرَهٰذِهِ الرِّیُحَ وَخَیْرَ مَافِیُهَا وَخَیْرَمَا اَرُسَلُتَ به وَنَعُوْذُبکَ مِنُ شَرِّهَا وَشَرِّمَافِیُهَا وَشَرِّمَا اَرُسَلُتَ بَهٖ

جب کی کے مرنے کی خبر سے تو یہ کے: سُبَحَانَ الْحِی الَّذِی لَایَمُوْتُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ

جبُ خرات دے تویہ کے:

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ جب كِه نقصان مو توبي كه:

عَسلٰى رَبُّنَا أَنُ يُبُدِلَنَا خَيْرًا مِتِنُهَا إِنَّاۤ إِلَى رَبِّنَا رَبِّنَا رَبِّنَا وَرَبِّنَا وَمِنْ وَنْ مِنْ وَمِنْ وَالْمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ

جب كوكى نياكام شروع كرے توبيك :

رَئِّنَا الْتِنَا مِنُ لَدُنُکَ رَحْمَةً وَهَيِّيءِ لَنَا مِنُ أَمْرُنَا رَشَدًا

اے اللہ پہنایا تونے مجھے یہ کیڑا پس تیز اشکر ہے مانگتا ہوں میں تجھ سے اس کی نیکی اور اس چیز کی نیکی جس کے واسط ملیا گیاہے - اور اس کے شر سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں-

اے اللہ اس چاند کو ہا ہم پر امن 'ایمان اور سلامتی و اسلام کا 'اے چاند میر ااور تیر اپر ور د گار اللہ ہے۔

اے اللہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اچھائی اس ہوا کی اور اچھائی اس چیز کی جو تھیجی ہے تونے اس کے ساتھ اور پناہ مانگتا ہوں میں اس کی برائی اور اس چیز کی برائی سے جو تونے تھیجی اس کے ساتھی۔

پاک ہے دہ زندہ رب جونہ مرے گابے شک ہم اللہ کے لیے بیں اور اس کی طرف پھر نے والے ہیں-

اے اللہ قبول فرماتو ہم سے بے شک توہے سننے جانے والا-

تو قریب ہے کہ رب ہمارابدلہ دے اچھااس سے بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف پھرنے والے ہیں-

اے ہمارے پروردگار دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت اور مهیاکر ہمارے لیے ہمارے کام میں درستی-

جب آسان كى طرف ديكھے تويد كے:

رَبَّنَا مَاخَلَقُتَ هَذَا بَاطِلاً سُبُحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥ تَبَارَکَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِیهَا سِرَاجًا وَقَمْرًا مُنِیْرًا

جب آسان گرجنے کی آواز سے تویہ کے:

سُبُحَانَ مَن يُسَبِّحُ الرَّعُدَ بِحَمَّدِهِ وَالْمَلَآئِكَةُ مِن رِخِيْفَتِهِ

جب كيس جلى كرے توبيكے:

ٱللَّهُمُّ لاَتُقُتِلْنَا بِغَضُبِکَ وَلاَتُهُلِکُنَا بَعَذَابِکَ وَعِافِنَا قَبُلِ ذَالِکِ

پائی برتے وقت ہے کے :

ٱلَّلهُمُّ اجُعَلُهُ سَقَيًا هَنِيْاً وَمُبَارَكًا تَّافِعًا وَّاجُعَلُهُ سَبَبَ رَحُمَتِكَ وَلاَتَجُعَلُهُ سَبَبَ عَذَابِكَ

غصہ کے وقت ہے :

ٱلْلهُمَّ أَغَفِرُلِيُّ ذَنُبيُ وَاذَهَبُ غَيُظَ قَلْبِيُ وَأَجِرُنِيُ مِنَ المثنَّيُطَنِ الرَّجِيُمِ بيتَ اور خوف كوقت بيك :

ٱلْلَهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرُوْرِهِمْ وَتَذُرَءُ بَكَ فِي نُحُورِهِمُ

فِی نحوَرِهِمَ جب کهیں در دہو تووہاں ہاتھ رکھ کر تین باریسم اللہ الرحمٰن الرحیم اور سات باری

بَبِ عَنْ رَرْدِ. اَعُونُدُ بِاللَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ وِٱحَاذِرُ

جب كوئى رنج پنچ تويد كے:

اے پروردگار ہمارے شیں پیدا کیا تونے اس کو باطل' پاک ہے توجیا ہم کو عذاب دوزخ سے برکت والا ہے وہ جس نے پیدا کیے آسان میں برج اور ان میں آفتاب اور ماہتاب روشن کیے -

پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی بیان کر تا ہے رعد اس کی تعریف کے ساتھ اور ملا نکہ اس کے ڈرسے۔

اے اللہ نہ قتل کر ہمیں اپنے غضب سے اور نہ ہلاک کر تو ہم کو اپنے عذاب سے اور عافیت دے ہمیں اس سے پہلے۔

اے اللہ کر تواہے مہینہ کوسیر ابی اور خوشی دینے والااور مہینہ نفع دینے والا کراہے سبب اپنی رحمت کا ذریعہ ہنا-اور تواہے اپنے عذاب کاباعث نہ ہنا-

اے اللہ مخش دے تو گناہ میر ااور دور کر غصہ میرے دل کااور چھڑ اکر مجھ کو شیطان مر دود سے -

اے اللہ پناہ مانگنا ہوں میں تجھ سے ان کی بدی سے اور پیش کرتے ہیں ہم مجھے ان کے مقابعے میں-

پناہ مانگتا ہوں میں اللہ اور اس کی قدرت کے پاس اس چیز کی برائی ہے جے میں پاتا ہوں۔اور جس نے میں ڈرتا ہوں۔

لَآالِهَ إِلاَّ اللهُ الْعَلِىُ الْعَظِيمَ لاَالِهَ الاَّ الله ربُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمَ لاَاللهُ رَبُّ السَّمُوٰتِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْكَرِيمَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمَ

اللهم انی عبدک وابن عبدک و ابن امتک نامیتی بیدک ماض فی قضائک اسئلک بکل اسم سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک واعطیته احدا من خلقک اواستا ثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القران ربیع قلبی و نور صدری وجلاء غمی و ذهاب حزنی وهمی

جب آئينه ديكھ توبه كے:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِيُ خَلَقَنِيُ فَأَحُسَنَ خَلَقِنيُ وَأَحُسَنَ خَلَقِنيُ وَصَّورَنِيُ فَأَحُسَنَ حَلَقِنيُ

جب كوئى غلام مول لے تواس كما تھے كبال پكڑ كركے: اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْتَلُكَ خَيْرَهَ وَخَيْرَ مَاجِبِلَّ عَلَيُهِ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرَّهِ وَشَرَّمَا جِبِلَّ عَلَيْهِ

#### سوتےوت کے:

رَبِّ بِاسُمِکَ وَضَعُتُ جَنبی وَبَاسُمِکَ وَبَاسُمِکَ اَرُفَعُهُ اَلَکَ مُحُيَاهَا أَرُفَعُهُ هَالِکَ مُحُيَاهَا وَرَفَهُ اللَّکَ مُحُيَاهَا وَمَمَاتَهَا إِنْ أَمُسَكُتُهَا فَاغْفِرُلَهَا وَإِنْ أَرُسَلُتُهَا فَاحُفْظُهَا بِمَاتَحُفَظُ بِهِ عِبَادِکَ الصَّالِحِيُنَ فَاحُفْظُهَا بِمَاتَحُفَظُ بِهِ عِبَادِکَ الصَّالِحِيُنَ

اے اللہ تحقیق میں تیر اہدہ ہوں اور تیر ہے۔ یہ ہے کابیٹا اور
تیری لونڈی کا فرزند ہوں پیشانی میری تیرے دست
قدرت میں ہے جاری ہے میرے حق میں تیرا تھم 'جاری
ہے مجھ پر تیری مرضی 'مانگنا ہوں میں تجھ سے بطفیل ہر
نام کے جور کھا تونے اپنی ذات کا اور اسے تونے اپنی کتاب
میں اتارا 'اور دی تونے اسے اسپ علم غیب میں جگہ یہ کہ
تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے دل کا نور اور
خلاصی میرے رنج سے نجات اور لے جانے والا میرے
اندوہ و ملال کا ہنا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس
اندوہ و ملال کا ہنا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس

سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر اچھی کی میری خلقت اور پتلا پنایا میر ا۔ پھر اچھی کی میری صورت-

اے اللہ مانگنا ہوں میں تجھ سے اس غلام کی اچھائی اور اس امرکی اچھائی جس پر وہ پیدا کیا گیا اور پناہ مانگنا ہوں میں تجھ سے اس غلام کی برائی اور اس امرکی برائی سے جس پروہ پیدا کیا گیا۔

پروردگار میرے تیرے نام کے ساتھ رکھا میں نے پہلواپنا-اور تیرے نام کے ساتھ اٹھاؤل گااسے بیہ ہے میری ذات تو ہی مار ڈالتا ہے اسے تیرے ہی لیے ہے زندگی اور موت اس کی اگر بعد کرے تواسے حش دے اسے اور اگر چھوڑ دے اسے تو نگھبانی کر اس کی جس طرح کہ نگھبانی کر تاہے تو نیک بعدول کی۔

#### جب جاگے تو کے:

سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا۔بعد اس کے کہ مار ڈالا تھا ہمیں اس کی طرف ہی اٹھنا ہے جس کے کہ مار ڈالا تھا ہمیں اس کی طرف ہی اٹھنا ہے جسے کی ہم نے فطرت اسلام اور کلمہ اخلاص اور اپنے نور البر اہیم علیہ السلام کی امت پر در آل حالیے وہ موحد مسلمان تھے مشرکوں میں ہے نہ تھے۔

### وسويس اصل ترتيب اورادميس

اے عزیز جان لے کہ جو کچھ عنوان مسلمانی میں بیان ہوا ہے اس سے بیہ ظاہر ہو گیا ہے کہ آدمی کواس عالم سفر میں کہ خاک و آب سے عبارت ہے ' تجارت کے لیے بھیجا ہے ورنہ اس کی روح کی حقیقت علوی ہے وہیں سے آئی اور وہیں واپس جائے گی اور اس تجارت میں عمر اس کی پونچی ہے اور بیہ پونچی ہمیشہ گھٹ رہی ہے۔اگر اس سے ہر لمحہ فائدہ نہ اٹھائے تو بیہ پونچی ضائع ہو جائے گی۔اس لیے خدا تعالی نے فرمایا :

قتم ہے زمانے کی بے شک آدمی نقصان میں ہے مگر وہ اوگ جوایمان لائے- وَالْعَصُرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرٍ إِلاَّ الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

اس کی مثال اس شخص کی ماندہ جس کا سر مایہ برف ہواور گری کے موسم میں فروخت ہواور کہتا ہو کہ اے ملمانو! اس شخص پر مربانی کروجس کا سر مایہ بچھلا جارہا ہے۔ اس طرح ہمیشہ عمر کا سر مایہ بھی بگھل رہا ہے کیو نکہ تمام عمر گنتی کے چند سانس ہی ہیں۔ جس کا حساب و شار خدا ہی جانتا ہے۔ تو جن لوگول نے اس کام کا خطر ہاور انجام دیکھ لیا۔ وہ آپندی کے چند سانس ہی ہیں۔ جس کا حساب و شار خدا ہی جانتا ہے کہ ہر سانس کو سعادت لدی کے حصول کے لیے گوہر قابل سیجھے اور اس گوہر پر اس سے دیادہ تر مہر بان سے جننا کوئی ذروسیم کے سر مایہ پر مهر بان ہواور یہ شفقت اس طرح تھی کہ رات دن کے او قات کو انہوں نیادہ تر مہر بان سے خیص کی ہوا تھا ہر چیز کا ایک ایک وقت مقر رکر رکھا تھا اس میں اور او و ظائف جد اجد ابھو کے تھے۔ تاکہ اِن کا کوئی وقت بے کارنہ جائے۔ کیو نکہ جانے تھے کہ آخرت کی سعادت اس کو حاصل ہوگی جو دنیا ہے اس حال میں جائے کہ خدا کی محبت وانس اس پر غالب ہو اور یہ انس دوام 'وکر و فکر کی ہداومت تخم سعادت ہے اور ترک دنیا اور ترک شہوات و معاصی اس لیے ہو تا ہے کہ آومی و کر و فکر کے لیے فراغت پائے اور و کر دائی کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ دل معاصی اس لیے ہو تا ہے کہ آومی و کر و فکر کے لیے فراغت پائے اور و کر دائی کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ دل معاصی اس لیے ہو تا ہے کہ آومی و کر و فکر کے لیے فراغت پائے اور و کر دائی کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ دل

سے اللہ اللہ کاور دکیا کرے زبان سے نہیں دوم ہے کہ دل سے بھی نہ کرے کہ دل کاور دبھی نفس کیبات ہے۔ باعد ای طرح مشاہدہ میں رہے۔ بھی غافل نہ ہو۔ یہ بہت مشکل ہے کہ اپنول کوہروفت ایک حالت پر رکھناہر ایک کاکام نہیں۔اکثر لوگ اس سے عاجز ہیں اس لیے مختلف اور او مقرر کیے گئے ہیں بعض تمام بدن سے متعلق ہیں 'جیسے نماز۔ بعض زبان سے جیسے قرآن مجیداور تبیع پڑھنا ابعض دل سے جیسے ذکر کرنا کہ دل بھی مصروف رہے۔اس طرح ہروقت نیا شغل رہے گا-اورایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوناایک توخوشی کاباعث ہوتا ہے اور اصل بات یہ ہے کہ آدمی اگراین تمام او قات آخرت کے کامول میں نہ صرف کرسکے تو اکثر او قات تو صرف کرے تاکہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے -اگر . آدهاوقت د نیااور معاملات سے متمتع ہونے میں ضرف کرے گااور دوسر انصف کار آخرت میں تواس بات کاڈر ہے کہ دوسر ا نلد جمک جائے۔ کیونکہ طبیعت اس چیز کی معاون اور مددگار ہوتی ہے۔جو مطابق طبع ہے اور دل کو دین کے کا مول میں لگانا طبیعت کے خلاف اور دینی کام میں خلوص مشکل ہے اور جو کام بے خلوص ہو وہ بے فائدہ ہے تو اعمال کی کثرت چاہے۔ تاكہ ان ميں سے كوئى ايك توخلوص كے ساتھ ہو-للذااكثروفت دين كے كاموں ميں مصروف رہنا چاہيے اور دنيا كے كام اس كى تبيعت ميس كرناچا ہے-اس ليے خداتعالى نے فرمايا بے:

اور رات کی کچھ گھڑ یوں میں تشہیج کیا کر اور ون کے

وَمِنُ النَّائَ الَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ کنارے میں تاکہ توراضی ہو-لَعَلَّكَ تُرُضٰي

اوریاد کرنام اینے رب کا صبح و شام اور پچھ اس کی رات میں عبادت کر اور تشییج کر اس کی کافی رات تک-

وَاذْكُر اسْمَ رَبَّكَ بُكْرَةٌ وَٱصِيْلاً وَّمِنَ الَّيْل · فَاسْتَجُدُ لَهُ وَسَبَّحُهُ لَيُلاَّ طُويُلاً

سوتے تھے دہ لوگ رات کا تھوڑا حصہ

کَانُو ْاقَلِیُلا مَینَ الَیْلِ مَایَهُ جَعُونَ سوتے سے وہ لوگرات کا تھوڑا حصہ ان سب آیات میں اس طرف اشارہ ہے کہ اکثراو قات یاداللی میں گزرنے چاہمیں اور بیبات بغیر اس کے کہ آدمی دن رات کے وقت تقسیم کرے - میسر نہیں آگئی -اس بناپر تقسیم او قات کابیان بھی ضروری ہے-

ون کے اوراد کا بیان : اے عزیز جان کہ دن کے پانچ اوراد میں پہلا ورد صبح سے طلوع آفاب تک ہے یہ ایسا

مبارک اور افضل وقت ہے کہ خداتعالی نے اس کی قتم فرمائی ارشاد فرمایا: وَالصُّبُح إِذَا تَنَفَّس ءَ

اور قرمایا:

قُلُ أَعُونُدُبرَبِّ الْفَلَقَ

کہ تواے محمد علیہ پناہ مانگتا ہوں رب صبح کے ساتھ -

اور فرمایا: فَالِقُ الْبِاصُبَاحِ فَالِقُ الْبِاصُبَاحِ بيرسب آيات اى وقت كى عظمت وبزرگ ميں وارد ہيں - چاہيے كه آدمی اس وقت اپنے تمام انفاس كى نگهبانی كرے - جب خواب عبدار ہو تو کے:

سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے جگایا ہمیں مارنے کے بعد اور ای کی طرف ہے اٹھنا- ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱحْيَانًا بَعُدَ مَا أَمَاتُنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ

آخر تک بید دعاپڑھے-اور کپڑے کہن کرؤ کرود عامیں مشغول ہو- کپڑے پہننے میں ستر عورت اور لعمیل حکم کی نیت کرے-یا 'رعونت' سے چے پھر پائٹانے جائے اور بایال یاؤل پہلے رکھے - وہاں سے نکل کر جیسااویر بیان ہواہے - سب دعاؤل اوراذ کار سمیت و ضواور مسواک کرے پھر فجر کی نماز سنت گھر پڑھ کر مسجد میں جائے۔اس لیے کہ رسول مقبول علیہ ایباکرتے تھے اور وہ دعاجو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمانے روایت کی ہے۔ سنت کے بعد پڑھے۔وہ دعا کتاب بدایہ البداینۃ اس میں مذکور ہے دیکھ کریاد کرتے۔ پھر سکون وو قار سے مسجد کو جائے اور داہنایاؤں پہلے رکھے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے اور پہلی صف کا قصد کرے فجر کی سنت پڑھے اگر گھر میں سنت پڑھ چکا ہے تو نماز تحییة المسجد ٢- پڑھے جماعت كے انتظار ميں ہيٹھے - تسبيح اور استغفار ميں مشغول ہو اور نماز فرض پڑھ كر طلوع آ فآب تك مجد میں بیٹھارے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ طلوع آفتاب تک مجد میں بیٹھنے کو چار غلام آزاد کرنے سے میں زیادہ پند کر تا ہوں' طلوع آفتاب تک چار چیزوں دعا' تسبیح اور استغفار' تلاوت قر آن اور تفکر میں مشغول رہے۔ نماز فرض

كاملام پير كردعاشروع كرے اور كے:

ٱلَّلهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ٱل مُحَمَّدٍ وَسَلِمُ ٱلَّلٰهُمَّ ٱنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَرُجِعُ السَّلَامُ حَيَّنَا رَبَّنَا بالسَّلَام وَادُخِلْنَا دَارَالسَّلَام تَبَارَكُتَ يَاذَاالُجَلَالُ والككرام

اے الله رحمت نازل فرما محمد علط اور آپ كى آل ياك پر-اے اللہ توسلام ہے جھی سے سلامتی ہے اور تیری ای طرف سلامتی لو می ہے- زندہ رکھ ہم کو سلامتی. کے ساتھ اور داخل کر ہمیں جنت میں-یر کت والا ہے تواے بزرگی اور عزت والے۔

کھر ادعیہ ماثورہ پڑھناشر وع کرے- دعاؤل کی کتاب ہے یاد کرے- جب دعاؤں سے فارغ ہو تو تسبیح و تهلیل میں مشغول ہو-ہر ایک کو سوبار پاستر د فعہ یاد س مرتبہ کے اور جب د س ذکر د س بار ہوں گے تو سومر تبہ ہو جائے گا-اس

ا عاجز نے ۱۹۷۳ء میں حضرت مصنف غلام قدس سر داکی اس کتاب کاار دو ہیں ترجمہ کیااور درج شدہ دعاؤں کو نمایاں کر کے لکھابد ایہ البد ایہ کے ار دوتر جمہ معروف بدوسیانہ نجات کی چند کا پیال موجود ہیں - نے اضافات کے ساتھ نی طباعت کاار دو ہے اللہ تعالیٰ پایہ سمجیل تک پہنچائے - مترجم غفر لا ۲۔ مسلک حفی ہیں طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے ہیں منٹ تک ہر قتم کے نوافل کی ممانعت ہے لندا حفی حضر ات اسپنے مسلک پر عمل کریں - ۱۲ مترجم غفر لا

ہے کم نہ چاہیے۔ان دس ذکر کے فضائل میں بہت احادیث وارد ہیں۔طوالت کے خیال سے ہم نے ان احادیث کا ذکر نہیں کا - سالذکر سے

میں کیا- پالاذکریے:

لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُيُحُمِيُ وَيُعِيْتُ وَهُوَحَىٌّ لاَّيَمُوْتُ بِيَدِهِ الْحَيْرِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيْرٌ \*

دوسراذكر:

لَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ المُلُكُ الْحُق الْمُبِينُ

تيراذكر:

سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُلِلْهِ وَلَالِلهَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ الْعَلِيُ العَظِيمِ

چو تھاڈ کر:

سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

يانجوال ذكر:

سُبُّوحٌ قُدُوسٌ رَبُّنَا وَ رَبُّ الْمَلْئِكَةِ وَالرُّوْحِ

سُنُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُنَا وَ رَبُّ الْمَلْئِكَةِ وَالرُّورَ مِنْ الْمَلْئِكَةِ وَالرُّورَ مِنْ الْمَلْئِكَةِ وَالرُّورَ مِنْ الْمَلْئِكَةِ وَالرُّورَ مِنْ الْوَال وَكِر :

يَاحَىُّ يَاقَيُّومُ برَحُمَتِکَ اسْتَغِيُثُ لاَ تَكِلْنیُ اِلٰی نَفُسِی طَرُفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحُ لِی شَانِی کُلَّهُ

آ تھوال ذكر:

نہیں ہے کوئی مبعود گر اللہ اکیلا ہے وہ کوئی شریک نہیں اس کا اس کی بادشاہی ہے۔ اور اس کے لیے تعریف ہے۔ زندہ کر تا اور مارتا ہے۔ وہ زندہ ہے بھی نہ مرے گا۔اس کے ہاتھ میں نیکی ہے اور وہ ہرچیزیر قادر ہے۔ گا۔اس کے ہاتھ میں نیکی ہے اور وہ ہرچیزیر قادر ہے۔

نہیں کوئی معبود مگر اللہ بادشاہ حق ظاہر کرنے والا-

پاک ہے اللہ ہر حمد و ثنااللہ ہی کے لیے ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بڑا ہے۔ ہر ائی سے چنے اور نیکی کرنے کی قوت وطاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے جوبلند اور عظمت والا ہے۔

پاک ہے اللہ تعالیٰ اور وہی حمد کے لا کُق ہے پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والااور حمد و ثناء کے لا کُق-

ہمار ااور ملا تکہ کارب (اللہ تعالیٰ) پاک اور بہت پاک ہے-

پاک ہے جمار ارب اور ملائکہ اور روح کارب-

اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے تیری رحت سے فریاد کر تاہوں-نہ سپر د کر مجھ کو میرے نفس کی طرف ذراہھی اوراچھے کر تومیرے سب کام-

ٱللَّهُمَّ لاَ مَانِعُ لَمَا أَعُطَيْتَ وَلاَ مُعُطِئُ لِمَا

مَنَعُتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالُجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

ٱللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَل مُحَمَّدٍ بسُمُ اللَّهِ ٱلَّذِي لاَيَضُرُّمْعَ اسْمَهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضُ فَيُ السَّمَاءِ وَ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

اے اللہ کوئی نہیں رو کنے والا اسے جو تونے عطا کیا اور کوئی نہیں عطاکرنے والا اسے جو توروک دے۔ نہیں تقع ذیزادولت مند کو تیرے مقابلے میں اس کامال-

اے اللہ محمد علی پاور آپ کی آل پر رحت نازل کر-خدا کے نام سے وہ خداکہ زمین و آسان میں اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز ضرر و نقصان نہیں دے عتی اور وہ سننے اور جانے والاہے-

ان دس کلمات کو دس دس بار پڑھے۔ یا جس قدر ہو سکے پڑھے۔ ہر ایک کی فضیلت الگ اور انس ولذت جدا ہے اس کے بعد قرآن مجید پڑھنے میں مشغول ہو اگر قرآن نہیں پڑھ سکتا تو قوارع (جھنجھوڑنے والی آیات) قرآنی یعنی آیت الكرسي "من الرسول "شد الله اور قل اللهم مالك الملك اور سورہ حذید كاشر وع اور سورہ حشر كا آخریاد كر کے پڑھا كرے اگر الی چیز پڑھنا چاہے جوذ کرود عااور قرآن کی جامع ہے تو حضر ت اہر اہیم تھمی کو حضر ت خضر علیہ السلام نے مکاشفہ میں جو سکھایاوہ پڑھے۔اس میں بوی فضیلت ہے۔اسے مسبعات عشر کہتے ہیں وہ دس دس چیزیں ہیں کہ ہر ایک سات بار پڑھی ُ جاتی ہیں-الحمد لللہ قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس قل ہواللہ قل یا بیماالکا فرون آینة الکرسی یہ چھ چیزیں قر آن ين سے بين اور جار ذكر بين أيك : سنبُحَانَ اللهِ وَالْحَمَّدُ للهِ وَلِإَلِهَ وَلِللهُ أَكْبَرُ

دوسرا: اَللَّهُمُّ صلَّ على محمَّدِوعلى ال محمَّدِ وَسَلَّمُ تَيرا: اللَّهُمَّ اغْفِرالِلْمُتُومِينِينَ وَالْمُتُومِينَاتِ

ٱللَّهُمَّ اغْفِرُلِي وَالِوَالدَّيُّ وَافْعَلُ بِي وَبِهِمُ عَاجِلاً فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ مَاأَنُتَ لَهُ أَهُلُّ وَلاَ تَفُعَلَ بِنَايَا مَوْلَانَا مَانَحُنُ لَهُ أَهُلُ إِنَّكَ غَفُورًا

اے اللہ خش دے تو مسلمان مر دوں اور عور توں کو-

اے اللہ مخش دے تو مجھ کو اور میرے مال باپ کو اور کر تومیرے ساتھ اوران کے ساتھ جلدی اور در میں دنیا اور آخرت میں وہ امر جو تیری شان کے لائق ہے اور نہ كر تومارے ساتھ اے مارے مالك وہ امر جس كے ہم لا أن بي-ب شك تو عشف والارحم كرنے والا ب-

ان مبعات عشر کی فضیلت میں ایک بروی روایت احیائے علوم میں مذکور ہے جب اس سے فارغ ہو تو تفکر میں مشغول ہو- تفکر کی بہت سی صور تیں ہیں-اس کتاب کے آخر میں ان کاذکر آئے گا-لیکن جو فکر ہر روز کرنا ضروری ہے-میہ کہ موت اور اجل کے نزدیک ہونے کا تفکر کرے اپنے دل میں کے بیامر ممکن ہے کہ اجل میں ایک دن سے زیادہ

باقی نہ رہا ہو -اس تفکر کابوا فائدہ ہے-اس لیے کہ مخلوق دنیا کی طرف-فقط درازی امید کی وجہ سے متوجہ ہے اگر اس بات کا یقین کامل ہو جائے کہ ایک مہینے یا ایک برس میں مر جائیں گے - توجس دنیوی امر میں مشغول ہیں اس سے دور بھا گیں اور ایک دن میں بھی مر جانا ممکن ہے -باایں ہمہ لوگ ایسے کا موں کی تدبیر میں مشغول ہیں جو دس برس تک کام آئیں -اس لیے خدا تعالی نے فرمایا ہے :

کیا نہیں دیکھتے سلطنتیں زمین و آسان کی اور جو کچھ خدانے پیداکیا-کسی چیز سے اور شاید کہ ان کاوفت قریب آگیا ہو- أُوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُون السَّمْوٰت وَالْأَرُضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيَء وَ أَنْ عَسَلَى أَنْ يُكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمُ

جب دل کوصاف کر کے آوئی ہے تامل کرے گا- توزاد آخرت مہیا کرنے کار غبت دل میں پیدا ہوگا اور چاہے کہ

یوں فکر کرے کہ آج کتنی نیکیاں جع کر سکتا ہے اور کن کن گنا ہوں سے پر ہیز کر سکتا ہے ۔ ایام گذشتہ میں کیا کیا کو تاہیاں

مر زد ہو چکی ہیں جن کا تدارک ضروری ہے ان سب باتوں کے لیے تفکر و تدبیر کی ضرورت ہے ۔ اگر کسی کو کشف حاصل

ہو تو ملکوت آسان وز مین اور ان کے عجا تبات دیکھے بلعہ جلال وجمال اللی ملاحظہ کرے ۔ یہ تفکر سب عبادات و تفکر ات سے

بہتر ہے ۔ اس لیے کہ اس کی بدولت خداتعالی کی عظمت دل پر غلبہ کرتی ہے اور جب تک عظمت غالب نہ ہو ۔ مجبت کا غلبہ

مبین ہو تا ۔ اور کمال محبت میں کمال سعادت ہے ۔ لیکن ہر ایک کو یہ مقام نہیں حاصل ہو تا تواس کے عوض خاکی نعمیں جو

اس کے شامل حال ہیں 'سوچے اور ان مصیبتوں کا تفکر کرے جو اس جمان میں ہیں ۔ اور ان ہے وہ محفوظ ہے ۔ مثلاً پیماری

مختابی وغیرہ تاکہ سمجھے کہ جھے پر شکر واجب ہے شکر اس طرح ادا ہوگا کہ ادکام جالائے ۔ گنا ہوں سے دور رہے الغرض

ایک ساعت ان افکار میں کہ طلوع صبح ہے طلوع آفیاب تک فبح کی سنت و فرض کے سوالوں کوئی نماز در ست نہیں اس کے جائے ذکر فکر ہے ۔

دوسرا ورد طلوع آفتاب سے وقت چاشت تک ہے اگر ممکن ہو تو جب تک آفتاب ایک نیزہ بلند ہو منجد میں مسلم میں اور تشہیع میں مشغول رہے۔ جب وقت مکروہ گزر جائے تو دور کعت نماز پڑھے۔ پھر دن چڑھے نماز چاشت افضل ہے اس وقت چاریا چھ یا آٹھ رکعت نماز پڑھ کہ یہ سب منقول ہیں یا جب آفتاب بلند ہو تو دور کعت نماز پڑھ کر ان نیک کاموں میں جو خلق اللہ سے متعلق ہیں مشغول ہو جسے ہمار پرسی کرنا 'جنازے کے ساتھ جانا 'مسلمانوں کے کام کرنا 'علاء کی محفل میں حاضر ہونا۔

تیسرا وردوقت چاشت سے ظہر کی نماز تک ہے یہ وردلوگوں کے حالات کے مطابق مختلف ہے اور چار حالتوں سے خالی نہیں پہلی حالت بیہ ہے کہ آدمی مخصیل علم کی قدرت رکھتا ہو تو کوئی عبادت اس سے بہتر نہیں بلتحہ ایسے شخص کو لازم ہے کہ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی علم سکھنے میں مشغول ہو۔ گر ایساعلم پڑھے۔ جو آخرت میں کام آئے۔ نافع اس آخرت وہ علوم ہیں جور غبت دنیا کو ضعیف اور رغبت آخرت کو قوی کریں علوم کے عیوب و آفتاب کو واضح کریں اور اخلاص

کی طرف دعوت دیں لیکن جوعلوم مناظرے و مباحثے اور غصے کاباعث ہوں نیز تاریخ قصص کاعلم جو آرائنگی اور محض تقریر بازی ہے متعلق ہے دنیا کی حرص اور زیادہ کر تاہے اور دل میں غرور و حسد کا تخم بو تاہے۔وہ نافع علم 'احیاء علوم' جواہر القر آن اور اس کتاب میں ندکورہے سب علوم ہے پہلے اسے حاصل کرے۔

دوسری حالت بیہ کہ آدمی مخصیل علم کی قدرت نہیں رکھتا۔لیکن ذکر 'تنبیج' عبادت میں مشغول ہو سکتا ہے۔ توبیہ بھی عابدوں کادر جہہے اور بیبردامقام ہے۔خصوصا جب ایسے ذکر میں مشغول ہو سکے جو دل پر غالب ہواور اس میں گھر کرے۔اور اس کے ساتھ چمٹ جائے۔

تیسری حالت بیہ کہ ایسے کام میں جس سے لوگوں کے لیے راحت و آرام ہو 'مشغول ہو' جیسے صوفیاء' فقہااور فقراء کی خدمت کرنا بیہ نقل نمازوں سے افضل ہے کہ بیہ عبادت بھی ہے اور مسلمانوں کی راحت کا سامان بھی اور عبادت پر ان کی معاونت بھی اور ران حضر ات کی دعا کی بر کت میں برااثر ہے چو تھی حالت بیہ ہے کہ اس کام پر بھی نہ قادر ہو توا پناور اپنا میں امات اپنالی وعیال کے لیے کسب میں مشغول ہو ۔ اگر کسب میں امانت کرے اور لوگ اس کے ہاتھوں اور زبان سے سلامت رہیں اور حرص دنیا اسے زیادہ طلی میں نہ ڈال دے اور ضرورت کے انداز پر قناعت کرے ۔ تو وہ شخص بھی اگر سابقین مقربین سے نہ ہوگا تا ہم عابدوں میں داخل ہوگا اور اصحاب الیمین کے درج پر پہنچ گا اور درجہ سلامت کوہا تھ سے نہ جانے دینا کمترین درجات سے جو شخص ان چار حالتوں میں سے کی ایک حالت میں اپنے او قات صرف نہ کرے گا ۔ وہ تباہ حال اور شیطان کے تا بعین میں سے ہے ۔

چوتھادوروقت زوال سے نماز عصر تک ہے ۔وقت زوال سے پہلے قیلولہ کرناچاہیے اس لیے کہ قیلولہ رات کی نماز کے لیے ایساہ جیسے روزہ کے لیے سحر کھانا۔اگر رات کو عبادت گزار نہ ہو تو قیلولہ مکر وہ ہے کیو نکہ زیادہ سوبا مکر وہ ہے۔ جب قیلولہ سے بیدار ہو تو چاہیے کہ وقت سے پہلے طہارت کرے اور یہ کوشش کرناچاہیے کہ مجد بیل پہنچ کرازان سے اور نماز تحیتہ المسجد پڑھے اور موذن کو جواب دے اور فرض سے پہلے چازر کعت نماز پڑھے۔اور لمبی کرکے پڑھے۔رسول مقبول علیہ پر چازر کعت لمبی پڑھے اور فرماتے کہ اس وقت آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ حدیث شریف مقبول علیہ پر چارر کعت نماز پڑھتا ہے سر ہزار فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے اور رات تک دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں چوکوئی یہ چارر کعت نماز پڑھتا ہے سر ہزار فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے اور رات تک دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں پھر امام کے ساتھ فرض اور دور کعت سنت پڑھے پھر عصر کی نماز تک علم سکھانے یا مسلمانوں کی مدد کرنے یاذکر تلاوت قرآن یابقد رحاجت حلال کمائی کرنے کے سوااور کمی دنیوی کام میں مشغول نہ ہو۔

یانچوال ورد عصر کی نمازے غروب آفتاب تک ہے جا ہے کہ عصر کی نمازے پہلے معجد میں آئے چار رکعت نماز پڑھے-رسول مقبول علی ہے فرمایا ہے خدا تعالیٰ اس پر رحمت فرما تاہے جو فرض عصر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھتا ہے-جب نماز فرض سے فارغ ہو توجو ہم میان کر چکے ہیں ان کا موں کے سوااور کسی امر دینوی میں مشغول نہ ہو پھر نماز مغرب

ا - نافع آخرت وه علوم بین جو دنیا کی رغبت کو کمز در اور رغبت آخرت کو قوی کریں - ۱۲

سے پہلے مبجد میں جائے۔ تنبیج واستغفار میں مصروف ہواس لیے کہ اس وقت کی فضیلت بھی صبح کے وقت کے برابر ہے۔ جیسا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے:

اور تشبیح کراپے رب کی جمد کے ساتھ آفاب نکلنے اور ڈوینے پہلے۔

وَسَبِّحُ بَحَمُدِ رَبِّكَ قَبْلَ طَلُوْعِ السَّمُسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا

اس وقت والنظمس واليل وقت والنطق قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھناچا ہے اور آفتاب ڈویتے وقت میں استغفار میں ہونا چاہے غرضیکہ سب او قات منضبط و منقتم رہیں اور ہر وقت وہ کام کرے جو تقاضائے وقت کے مطابق ہو اس سے ظاہر ی عمر میں برکت ہو تی ہے اور جس شخص کے او قات نظم وضبط کے تحت نہ ہوں گے بلحہ جس کام کا اتفاق ہو اوہ کر لیااس کی عمر میں برکت ہو جائے گی۔ منابع ہو جائے گی۔

رات کے تین اوراد: پلاورد مغرب کی نمازے عشاکی نماز تک ہے ان دونوں نمازوں کے در میان میں جاگتے

رہے کی بروی فضیلت ہے - حدیث شریف میں دار د ہواہے کہ آیا تاکریمہ:

الگہوتے ہیں پہلو'ان کے خواب گاہے

تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَن مَضاجِع

اسی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ چاہیے کہ عشاء کی نماز تک نماز ہی میں مشغول رہے۔ بزرگوں نے دن کوروزہ رکھنے سے زیادہ اس امر کو افضل قرار دیاہے اور اس وقت کھانا نہیں چکھناہے اور وترسے فارغ ہو کرگپ شپ لہوولعب میں مشغول نہ ہو۔ کہ سب اعمال واشغال کا خاتمہ اسی پر ہو تاہے اور ان کا موں کا انجام کار خیر پر ہونا چاہیے۔

دوسرا اوردسوناہے۔اگرچہ نیندعبادات ہے نہیں۔لیکن اگر آداب وسنن ہے آراستہ ہو تو مجلہ عبادات ہے۔
سنت ہے کہ قبلہ روسوئے پہلے داہنے کروٹ سوئے جس طرح مردے کو قبر میں سلاتے ہیں۔خواب کو موت کا بھا اُل اور
ہیداری کو حشر کے ہراہر سمجھے اور ممکن ہے جو روح خواب میں قبض ہو جاتی ہے والیں نہ آئے تو چاہیے کہ کار آخرت درست
ہول بایں طور کہ طمارت کے ساتھ سوئے توبہ کر کے عزم بالجزم کرے کہ اگر صبح اٹھنا نصیب ہواتو پھر گناہ نہ کردل گااور
علیہ کے پنچ وصیت نامہ لکھ کرر کھے اور تکلف سے نیند نہ لائے۔ نرم چھو نانہ چھائے تاکہ نیند غلبہ نہ کرے۔ کیونکہ سونا
عمر کو ہیجار کھونا ہے۔ دن رات میں آٹھ گھنے ہے ذیادہ نہ سونا چاہیے۔ کہ چوہیں گھنے کا تیسراحصہ ہو تاہے۔اس لیے کہ جب
ایساکرے گا۔ تو اگر ساٹھ ہرس کی عمر پائے گا تو اس میں سے ہیں ہرس کا ذمانہ نیند کی نذر ہو جائے گا۔اس سے زیادہ ضائع نہ
ہو۔ قیام شب کا یا صبح اٹھے کا قصد کرنے کہ جب یہ قصد کرنے گا تو آگر نیند غالب بھی ہو جائے اور یہ شخص وقت سے زیادہ
ہو۔ قیام شب کا یا صبح اٹھے کا قصد کرنے کہ جب یہ قصد کرنے گا تو آگر نیند غالب بھی ہو جائے اور یہ شخص وقت سے زیادہ
ہمی سوجائے تو بھی تو اب حاصل ہو گا اور جب زمین پر پہلور کھے تو کے:

باسمُمِکَ رَبِّیُ وَضَعُتُ جَنِّبِی وَبِاسمِکَ اے میرے رب میں نے تیرے نام سے پہلوبستر پر اَرُفَعُهٔ کا میں میں اٹھاؤل گا-

جیسا کہ دعاؤں میں مذکور ہے اور آینۃ الکرسی'امن الرسول' قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب النا<mark>س اور</mark> تبارک الذی پڑھے۔ تاکہ ذکروطہارت کے عالم میں سوئے۔جو شخص اس طرح سو تاہے اس کی روح کو ہیں اور جب تک جاگے اس کو نمازاد اکرنے والوں میں لکھتے ہیں۔

تیرا اور و تبجد ہے اوروہ نمازِ شب ہے ۔ چاہیے کہ آو ھی رات کواٹھے کہ بچھلی آو ھی رات کو دور کعت نماز پڑھنا اور بہت سی نمازوں ہے بہتر وافضل ہے کہ اس وقت دل صاف ہو تا ہے اور دیاکا کوئی مشغلہ نہیں ہو تا ۔ رحمت اللی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رات کی نماز کے فضائل ہیں بہت سی احادیث وار و ہیں۔ کتاب احیائے علوم ہیں وہ سب احادیث نہ کور ہیں غرض دن رات کے ہر وقت ہیں ایک کام مقرر و معلوم ہو ناچاہیے۔ کوئی وقت بیکار نہ کھو ناچاہیے۔ جب اعلی شاند روزایدا کیا تو آخر عمر تک ہر روزایدا ہی کیا کرے۔ اگریہ اس پر دشوار ہو تو پوئی المید نہ کھے۔ اپنو ول ہیں ہی کے کہ آج کے دن تو ایسا کر لوں شاید آخر ہی رات مر جاؤں۔ آج کی رات تو ہد کر لوں شاید کل ہی مر جاؤں۔ ہر روز ایسا ہی کرے۔ جب اوراد کی پابندی سے کمزور ہو جائے تو اپنے آپ کو سفر میں سمجھے اور آخرت کو اپناو طن جائے سفر میں تکلیف و مصائب ہوتے ہیں۔ فراغت اور آسودگی اس میں ہے کہ مسافر جلدی قدم اٹھانے اور اپنے وطن میں آرام پائے عمر کی مقدار ظاہر وواضح ہے کہ عمر جاودانی جو آخرت میں ملے گیاس کی نبت کتنی ہے اور کیا ہے۔ آگر کوئی شخص و س پر س کی مقدار ظاہر وواضح ہے کہ عمر جاودانی جو آخرت میں ملے گیاس کی نبت کتنی ہے اور کیا ہے۔ آگر کوئی شخص و س پر س کی راحت کے لیے سوپر س رنجاوراذیت اٹھانامقام تعجب کر۔ ج

كيميائ سعادت اردو كا ركن عبادات خم موا-

بفضل تعالى ومنه و احسانه وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين



فقير عبدا تفطا هري المشندي عام المن عام لطيف كالوني نانكولائن علم المراكن علم المراكن علم المراكن علم المراكن المراكن

ر کن دوم

ہے رکن معاملات میں ہے اس کی بھی دس اصلیں ہیں

اصل عشم: آداب گوشه نشینی اصل ہفتم: آداب سفر اصل ہشتم: آداب ساع اصل تنم : امر بالمعروف و تنی عن المعر اصل دہم: حکومت واقتدار کے آداب اصل اول: کھانا کھانے کے آداب اصل دوم: آداب نکاح اصل سوم: آداب کسب تجارت اصل چہارم: طلب حلال اصل چہم: مخلوق کے ساتھ میل جول

数数数数数数数数数



بِستُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ،

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِه

دوسر اركن معاملات كابيان

# پہلی اصل کھانا کھانے کے آداب

اے عزیز جان کہ ذریعۂ عبادت بھی عبادت میں داخل ہے اور زادراہ بھی راہ ہی میں شامل ہے۔ تو راہ دین میں جس چیز کی ضرورت ہے کیو نکہ خداکا دیدار سب جس چیز کی ضرورت ہے کیو نکہ خداکا دیدار سب سالکوں کا مقصود و مطلوب ہے۔اس کا حتم علم وعمل ہے اور علم وعمل پر جھٹی بدن سلامت رہے بغیر محال ہے اور بدن کی سلامتی کھانے پینے کے بغیر ممکن نہیں۔الندااراد ہُ دین کے لیے کھانا کھانے کی ضرورت ہے تو سے بھی دین میں سے ہوگا۔ اس لیے حق تعالی نے فرمایا:

كُلُوْامِينَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا على الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

کھانے اور اچھاکام کرنے کواس آیت میں حق سجانہ و تعالی نے ایک ساتھ بیان فرمایا توجو کوئی اس نیت سے کھانا کھائے کہ مجھے علم و عمل کی قوت اور آخرت کی راہ چلنے کی قدرت حاصل ہو اس کا کھانا بھی عبادت ہوگا-اس لیے رسول مقبول علی نے فرمایا ہے۔ مسلمان کو ہر چیز پر ثوّاب ماتا ہے۔ یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی جو وہ اپنے منہ میں رکھے یا پنے اہل وعیال کے منہ میں دے اور یہ اس لیے فرمایا کہ ان سب کا مول سے راہ آخرت ہی مسلمان کو مقصود ہوتی ہے۔ اور کھانا کھانا راہ وین سے ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ آدی حرص سے نہ کھائے کسب حلال سے بقد رضرورت کھائے اور کھانا

کھانا کھانے کے آواب: اے عزیز جان کہ کھانا کھانے میں کئی چیزیں سنت ہیں بعض کھانے سے پہلے بعض بعد۔ اور بعض در میان میں جو کام کھانے سے پہلے مسنون ہیں ان میں سے :

پہلا یہ ہے کہ ہاتھ منہ دھوئے کہ کھانا کھانا جب زاد آخرت کی نیت سے ہو تو عین عبادت ہے۔ پہلے ہاتھ منہ دھوناوضو کے مانندہے۔ نیزاس طرح ہاتھ منہ پاک بھی ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیاہے جو کوئی کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرے گادہ افلاس و تنگدست سے بے فکررہے گا۔

دوسراید که کھانادستر خوان پرر کھے۔خوان اس پر منیں۔رسول مقبول علیہ ایسانی کیا کرتے تھے۔ کیونکہ سفرہ (دستر خوان) سفر یا درستر خوان) سفر یاد دلاتا ہے۔اور دستر خوان پر کھانا تواضع وانکساری سے قریب ہے۔اگر خوان پر کھانار کھ کر کھائے گا۔ تو بھی درست ہے اس کی نئی شیس آئی۔لیکن دستر خوان پر کھانا اگلے بزرگوں کی عادت تھی اور رسول مقبول علیہ ہے دستر خوان ہی پر کھانا نوش فرمایا ہے۔

تیسرایہ کہ اچھی طرح داہنازانوا تھاکر باکس کیلی دباکر بیٹھے تکیہ لگاکرنہ کھائے اس لیے کہ جناب رسول مقبول علیہ ف فرمایا ہے کہ میں تکیہ لگاکر کھانا نہیں کھاتا کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا اور بندوں کے طریقوں سے کھاتا ہوں۔

چوتھا یہ کہ یہ نیت کرے کہ قوتِ عبادت کے لیے کھا تا ہوں۔ خواہش کے لیے ہمیں اہر اہیم ابن شیبان نے فرمایا اسی ہر س ہوئے ہیں کوئی چیز ہیں نے خواہش نفس کے تحت نہیں کھائی اس نیت کی درسی کی علامت یہ ہے کہ تھوڑا کھانے کا ادادہ کرے کہ زیادہ کھا جانا آدمی کو عبادت ہے رو کتا ہے۔ رسول کر یم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے۔ چھوٹے چھوٹے چند لقے جو آدمی کی پیٹے سید ھی رکھیں کافی ہیں اگر اس پر قناعت نہ ہوسکے توایک تمائی پیٹ کھانے کے لیے ایک تمائی پانی کے لیے اورایک تمائی بیٹ کھانے کے لیے ایک تمائی پانی کے لیے اورایک تمائی سانس لینے کی فاطر خائی رکھے۔ لیے اورایک تصد سانس لینے کی فاطر خائی رکھے۔ لیے اورایک تصد سانس لینے کی فاطر خائی رکھے۔ پانچوال یہ کہ جسب تک بھوک نہ ہو کھانے کی طرف ہاتھ نہ یو ھائے۔ کھانے سے پہلے جو چیز میں سنت ہیں ان بین سنت ہیں ان سنت بھوک ہے اس لیے کہ بھوک ہے پہلے کھانا مگر وہ بھی ہے اور نہ موم بھی جو کوئی کھانا شروع کرتے ہیں بھوکا ہو۔اور کھانے ہے ہاتھ کھینچے وقت بھی بھوکا رہتا ہو وہ ہر گر طبیب کا مختاج نہ ہوگا۔

چھٹا یہ کہ جو کچھ حاضر ہواس پر قناعت کرے عمدہ کھاناڈھونڈے اس لیے کہ مسلمان کو عبادت کی حفاظت مقصود ہوتی ہے نہ کہ عیش و عشرت۔اورروٹی کی تعظیم سنت ہے کہ آدمی کی بقالبی ہے اورروٹی کی بڑی تعظیم میہ ہے کہ اے سالن و غیرہ کے انتظار میں نہر کھیں بجب روٹی حاضر ہوتو پہلے اسے کھالیں پھر نماز پڑھیں۔ وغیرہ کے انتظار میں نہر کھیں باتھ آدمی کھا تا ہے۔جب تک وہ نہ آئے تب تک کھانا شروع نہ کرے۔کہ تنما کھانا اس میں جینے افراد زیادہ ہوں اتنی برکت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اس میں اللہ تعالی عنہ فرماتے

ا۔ وستر خوان کیڑاوغیرہ ہے جوز مین پر چھایا جاتا ہے۔خوان میز وغیرہ او ٹی چیز کو کہتے ہیں۔

ہیں-حضور نبی کر یم علی اسلے کھانا ہر گز تناول نہ فرماتے تھے-

کھانے کے وفت کے آداب : یہ بیں کہ اول سم اللہ کے آخر کو الحمد للہ اور بہتریہ ہے کہ پہلے نوالے میں کھے ہم اللہ دوسرے میں بسم اللہ الرحمٰن تبسرے میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اور زورے کہناچاہیے کہ اوروں کو بھی یاد آجائے-واہنے ہاتھ سے کھائے نمک سے شروع کرے اور نمک ہی پر ختم کرے کہ بید حدیث شریف میں آیا ہے تاکہ وہ پہلے ہی ح ص کواس طرح توڑے کہ خواہش کے خلاف ایک لقمہ لے چھوٹانوالہ اٹھائے اور خوب چبائے جب تک پہلانوالہ نہ نگل جائے دوسرے لقمہ کی طرف ہاتھ نہ بوھائے-اور کسی کھانے کا عیب نہ نکالے-رسول کریم علیہ کھانے کا ہر گز عیب نہ نکالتے اگر اچھا ہو تا تو نوش فرماتے ورنہ ہاتھ روک لیتے۔اور اپنے سامنے سے کھائے۔ مگر طباق کے اوھر اوھر سے میوہ لے کر کھانا درست ہے۔ کہ وہ انواع واقسام پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور ٹریداے کو پیالے کے ﷺ سے نہ کھائے۔ کنارے سے کھائے اور روٹی کو ﷺ نہ کھائے بلحہ کنارے سے لے کر اور گرد سے توڑ توڑ کر کھائے چھری سے روٹی اور گوشت کے مکڑے نہ کرے پیالہ وغیرہ جو چیز کھانے کی نہیں روٹی ہے ہاتھ نہ پو تخیے جو نوالہ وغیرہ گر پڑے اسے اٹھالے أور صاف كرك كھالے حديث شريف ميں آيا ہے كہ اگر چھوڑوے كاتوشيطان كے ليے چھوڑا ہوگا-انگلي يہلے منہ سے چائے پھر اپے کسی کپڑے سے بونچھ ڈالے تاکہ کھانے کا نشان نہ ہو جائے۔ کیونکہ شاید اس میں برکت باقی ہو۔ گرم کھانے میں پھو نکے نہیں-بلحہ تامل کرے کہ وہ محصنڈ اہو جائے-اگر خرمایازرد آلویاوہ چیز جو شار کرنے کے لائق ہو تو طاق کھائے-سات گیارہ یا کیس تاکہ اس کے سب کام خداتعالی کے ساتھ مناسبت پیداکریں - کیونکہ خداطاق ہے -اس کاجوڑا نہیں -اور جس کام کے ساتھ ساتھ خداکاذ کر کسی طرح ہے بھی نہ ہووہ کام باطل اور بے فائدہ ہوگا-اس بنا پر طاق جفت ہے اولی ہے کہ حق تعالی سے مناسبت رکھتا ہے۔ خرمے کی مخطی خرمے کے ساتھ ایک طباق میں اکٹھانہ کرے اور ہاتھ میں لئے نہ رے - علی ہزاالقیاس وہ چیز جس کا پھوک چینکتے ہوں کھانا کھانے میں بہت پانی نہ ہے-

پائی پینے کے آواب: یہ ہیں کہ پانی کابر تن داہنے ہاتھ میں لے سم اللہ کے اور آہتہ ہے۔ کھڑے کھڑے لیئے لیئے نہ پینے کے آواب : یہ ہیں کہ پانی کابر تن داہنے ہاتھ میں لے سم اللہ کے اور آہتہ ہے۔ کھڑے کھڑے لیئے نہ پینے۔ پہلے دیکے کہ اس میں تزکایا کیڑانہ ہواگر ڈکار آئے توکوزہ کی طرف سے منہ پھیرے۔اگرایک دفعہ سے نیادہ میں پیناچاہتا ہے تو تین دفعہ کرکے پیئے ہرماد سم اللہ اور آخر میں الحمد للہ کے اور کوزہ کے نیجے دیکھ کہ تاکہ پانی کمیں نہ شیکے جب پی چکے تو کہ :

تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اسے میٹھا خوشگوار بنایا پی رحمت سے اور ہمارے گناہوں کے باعث اسے

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَهُ عَذَابًا فُرَاتًا بِرَحُمَتِهِ وَلَمُ يَجْعَلَهُ مِلْحًا أَجَاجًا بذُنُوبِنَا

كروااور كهارى شهايا-

کھانے کے بعد کے آواب : یہ ہیں کہ پید ہر نے سے پہلے ہی ہاتھ کینچے انگی کو منہ سے صاف کرے پھر وستر خوان میں یو تخفے روٹی کے مکڑے چن لے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔جو کوئی ایبا کرے گا-اس کی گزراران میں وسعت ہو گی- اور اس کی اولاد بے عیب و سلامت رہے گی اور وہ فکڑے حور عین کا مهر ہوگا- پھر خلال کرے- جو پچھ وانتوں سے نکل کرزبان پر آئے اسے نگل جائے اور جو کچھ خلال کے ساتھ آئے اسے پھینک دے اور پر تن کو انگل سے صاف كرے كه حديث شريف ميں آيا ہے "جو تحفى برتن يو نچھ ليتا ہے توبرتن اس كے حق ميں يول د عاكرتا ہے كه اے پرورد گار جس طرح اس نے مجھے شیطان کے ہاتھ سے چھڑ ایا تواہے آتش دوزخ سے آزاد کر اور اگر برتن کو دھو کر اس کا دھون بی جائے توابیاتواب ہوگاگویاایک غلام آزاد کیا-" کھانے کے بعد کے:

الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَاوَأُوانَا سب تَعريف اس الله ك لي جس في كلايا اور پلايا-ہمیں اور کافی ہوا ہارے لیے اور پناہ دی ہم کو اور ہارا

سر داراور ماراصاحب -

وَهُوَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الى كَ بعد قُلُ هُوَاللَّهُ اور

اور لا یلف پڑھے - اگر حلال کا کھانا کھایا ہو تو شکر کرے اور شبہ کا کھانا کھایا ہو توروے اور غم کرے کہ جو مخض کھاتااورروتاہے وہ اس مخص کاسا نہیں جو کھاتااور غفلت کے سبب سے ہنتاہے۔جب ہاتھ وهونے لگے تواشنان بائیں ہاتھ میں لے پہلے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے بے اشنان ملے -وھوئے پھر منہ اشنان میں انگلی ڈیوئے پھر ہونٹ اور دانت اور تالویرر کھ کر خوب ملے اور انگلیوں کود ھوئے پھر منہ کو اشنان سے دھوئے۔

سی کے ساتھ کھانا کھانے کے آواب: تناہویائی کے ساتھ کھانا کھائے یہ آداب جوبیان ہو چے ہیں

ان کا توہر حال دھیان رکھے لیکن اگر کسی کے ساتھ کھانا کھائے توسات آداب اور ملحوظ رکھے۔

پہلایہ کہ جو مخص عمریاعلم مایر ہیزگاری میں مااور کی وجہ سے بوھ کر ہوجب تک وہ کھانے کوہاتھ نہ بوھائے اس وقت تك يد بھى ہاتھ ندليكائے-اگر خودسب سے بوھ كر ہو تواوروں كوا تظار ميں ندر كھ-

دوسرابد کہ چپ ندرہے کیونکہ بداہل عجم کی عادت ہے بلعد متقی اور پر ہیز گاروں کے قصے حکایات اور کلام حکمت و شریعت میں ہے اچھی اچھی ہاتیں کرے واہیات خرافات نہے۔

تيسرايدكه بم بالدكاد هيان ركھ تاكه اس سے زيادہ نہ كھاجائے -اگر كھانامشترك بے تويہ حرام بايحہ خود كم کھائے اور اپنے ساتھی کو زیادہ دے اور اچھا کھانااس کے سامنے بڑھائے۔ اگر ساتھی آہتہ گھا تا ہے تواس سے اصرار

ا۔ ایک کھاری پی کھاری دیمن میں اگتی ہے اس سے کیڑاد حوتے ہیں تو صائن کی طرح صاف کرتی ہے اگر اس کو جلادیں تو پھر کی ما تد ہو جایا کرتی ہے -عام زبان مين اے مجى كے نام موسوم كرتے بين-(١٢ غياث اللغات)

کرے کہ اچھی طرح خوشی سے کھائے مگر تین بارے زیادہ کھاؤ کھاؤنہ کرے کہ اس سے زیادہ کہناالحاح وافراط ہے اور فتم نہ دے اس لیے کہ کھانا فتم دلانے سے کم شان رکھتا ہے۔

چوتھا یہ کہ ساتھی کواس سے کھاؤ کھاؤ کہنے کی حاجت نہ پڑے -باعہ جس طرح وہ کھا تاہے اس طرح اس کاساتھ دے اور اپنی عادت سے کم نہ کھائے -اس لیے کہ یہ ریا ہے اور تنمائی میں بھی اپنے آپ کواس طرح باادب د کھے جس طرح لوگوں کے ساتھ ہو توادب سے کھانا کھا سکے -اور اگر دوسر سے کو زیادہ کھلانے کی نبیت سے خود کم کھائے گا تو بھی بہتر ہے - حضرت ابن مبارک کی نبیت سے خود کم کھائے گا تو بھی بہتر ہے - حضرت ابن مبارک فقیروں کی دعوت کرتے اور خرمے ان کے آگے دھرتے اور کہتے جو زیادہ کھائے گا ایک گھل کے پیچھے اسے ایک ایک درم دیتے -

یا نچوال میر کہ نگاہ نیچی رکھے اوروں کے نوالے کو نہ دیکھے اگر لوگ اس کاادب اور ملاحظہ کرتے ہیں تو اورول سے پہلے خود ہاتھ نہ کھنچے۔اگر اوروں کے نزدیک کچھ حقیر ہے تو پہلے ہاتھ روکے رکھے تاکہ آخر کو اچھی طرح کھا سکے۔اگر اچھی طرح نہیں کھاسکتا تو عذر بیان کر دے۔ تاکہ دوسرے شر مندہ نہ ہوں۔

چھٹا یہ کہ جس امرے لوگوں کی طبیعت کو کراہت و نفرت ہو وہ نہ کرے-بر تن میں ہاتھ نہ جھٹکے برتن کی طرف منہ اتنانہ جھکائے کہ منہ ہے جو نکلے وہ برتن میں جائے-اگر منہ سے پچھ نکالے تو منہ کو پھیرے- چکنانوالہ سر کہ میں نہ ڈیوئے جو نوالہ دانت سے کاٹا ہواہے برتن میں نہ ڈالے کہ ان باتوں سے لوگوں کی طبیعت نفرت کرے گی-اور ۔گھنونی فتم کی باتیں نہ کرے۔

ساتویں ہے کہ اگر طشت میں ہاتھ دھوئے تولوگوں کے سامنے طشت میں نہ تھو کے ۔جو شخص معزز ہوا سے مقدم کرے ۔اگر لوگ اس کی تعظیم کریں تومان لے اور دائنی طرف سے طشت کو گھمائے ۔سب کے ہاتھوں کادھون جمع کرے ۔ گر ایک کے ہاتھ کادھون الگ نہ چھنٹے کہ یہ اہل عجم کی عادت ہے اگر سب لوگ ایک ہی بار ہاتھ دھولیں تو بہت اولی اور فرو تنی سے نزدیک ترہے اگر کلی کرے تو آہتہ کرے تاکہ چھنٹ نہ اڑے کی آدمی اور فرش پر نہ پڑے جو شخص ہاتھ پر پانی ڈالٹا ہے بیٹھنے سے اس کا کھڑ ار ہنااولی ترہے ہے سب آداب حدیث میں وارد ہوئے ہیں انسان و حیوان میں ان ہی آداب سے فرق ہو تاہے کہ حیوان جس طرح اس کا جی چھاتا ہے کھا تاہے ۔بات نہیں جانتا ۔ خدانے اس کو یہ تمیز ہی نہیں ور دانسان کوچو نکہ یہ تمیز عنایت ہوئی ہے اگر وہ اس پر کار ہم ہوگا تو عقل و تمیز کی نعمت کا حق اس نے ادانہ کیا اور کفر ان فعت کا حق اس نے ادانہ کیا اور کفر ان فعت کا م تکب ہوا۔

دوستول اور دینی بھا ئیول کے ساتھ کھانا کھانے کی فضیلت: اے عزیز جان کہ سی دوست کی فضیلت: اے عزیز جان کہ سی دوست کی ضیافت کرنا محدر مقدار میں صدقہ دینے ہے بھی افضل ہے - حدیث شریف میں آیا ہے تین چیزوں کابعہ ہے حساب نہ

لیں گے۔ایک توجو کچھ سحری کے وقت کھائے گا- دوسرے جس سے روزہ افطار کرے گا- تیسرے جو کچھ دوستول کے ساتھ کھائے گا-حضرت جعفرائن محمد صادق رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں جب دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ دستر خوان پر پیٹھے تو جلدی نہ کرتا کہ دیر ہو کہ اس قدر زندگی کا حساب نہ ہوگا۔ حضرت حسن بھری فرماتے ہیں ہدہ جو کچھ کھاتا بیتا ہے اور اپنے مال باپ کو کھلاتا ہے اس کا حساب ہوگا۔ جو کھانا دوستوں کے ساتھ کھاتا ہے اس کا حساب نہ ہوگا۔ ایک بررگ کی عادت تھی کہ جب بھا ئیول کے سامنے دستر خوان چھاتے تو بہت ساکھانا لگاتے اور کہتے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کھانا دوستوں کے آگے بوھے اس کا حساب نہ ہوگا۔ میں جا ہتا ہول کہ جو کھانا دوستوں کے سامنے سے بوھاؤں۔ اس میں سے کھاؤں-امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صاع کھانا بھا سُیوں کے سامنے رکھنا مجھاس سے زیادہ عزیز ہے کہ ایک غلام آزاد کروں-حدیث شریف میں آیاہے حق تعالی قیامت کے دن فرمائے گاکہ اے منی آدم میں بھو کا ہوااور تونے مجھے کھانانہ دیا۔ آدمی عرض کرے گا-بار خدایا تو کیو تکر بھو کا ہوا۔ تو تو عالم کامالک ہے۔ تجھ کو کھانے کی کچھ حاجت نہیں ارشاد ہو گاتیر ابھائی بھو کا تھا تواگر اس کو کھانا دیتا تو گویا مجھ کو دیتا-رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے جو شخص مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھاناپانی دیتاہے حق تعالی اس کو آتش دوزخ سے سات خندق دورر کھتاہے۔ہر ایک خندق کے در میان پانچ سوہرس کی مسافت ہے اور فرمایاً: خَیْر کُم مِن اَطْعَمَ الطُّعَامَ تَم مِیں وہ شخص بہتر ہے جو کھانا بہت دے۔

## جودوست ایک دوسرے کی ملا قات کوجائیں ان کے کھانا کھانے کے آداب

اے عزیز جان کہ اس صورت میں چاراوب ہیں-

پلاادب یہ ہے کہ قصداً کھانے کے وقت کسی کے پاس نہ جائے کہ حدیث شریف میں آیاہے جو مخص بالائے سی کا کھانا کھانے کا قصد کرے 'وہ جانے میں گنگار ہو گااور کھانے میں حرام خوراگر اتفا قاکھانے کے وقت جا پہنچے توبے کھے نہ کھائے۔اور اگر کمیں کہ کھاؤاوروہ جانے کہ دل ہے نہیں کتے ہیں تو بھی کھانانہ چاہیے۔لیکن لطا نُف الحیل کے ساتھ انکار کرے - مگر جس دوست پر اعتاد اور جس کے دل سے آگاہ ہاس کے گھر قصد آکھانے کی نیت سے جانادرست ہے-بلحه دوستوں میں بیدامر سنت ہے-حدیث شریف میں آیا ہے- جناب سر در کا سکات علیہ افضل الصلاۃ والسلام امیر المو منین حضرت ابو بحر صدیق رضی الله تعالی عنم اور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بھوک کے وقت حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوالہیم این التیمان کے گھر تشریف لے گئے اور مانگ کر کھانانوش فرمایا یہ امر خیر ہر میزبان کی اعانت ہے۔بیٹر طیکہ معلوم ہو کہ وہ راغب ہے۔ کی ہزرگ کے تین سوساٹھ دوست تھے۔وہ ہزرگ ہر شب ایک دوست کے گھر رہتے - کمی بزرگ کے تمیں دوست تھے کوئی بزرگ سات دوست رکھتے تھے -ہر شب ایک دوست کے گھر رہتے مید دوست الن بزرگوں کے لیے گویاکب وصنعت تھے اور ان کی عبادت میں سبب فراغت تھے-بلحہ جب دینی

دوسی ہوگئی تواگر دوست گھر میں نہ ہو تو بھی اس کے کھانے میں سے کھالینا درست ہے۔ جناب سر ورانبیاء علیہ افضل العسلوة والثناء حضر ت بریده رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کی عدم موجودگی میں ان کا کھانا نوش فرمایا۔
کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ اس سے خوش ہول گے۔ حضر ت محمد من واسع صاحب ورع بزرگ تھے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ حضرت حسن بھر کی رحمتہ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے جاتے اور جو کچھ پاتے کھاتے جب حضر ت حسن بھر کی رحمتہ اللہ علیہ کے گھر تشریف نے جاتے اور جو کچھ پاتے کھاتے جب حضر ت حسن بھر کی رحمتہ اللہ علیہ ایسانی معاملہ کیا۔ جب حضر ت سفیان تور کی کے گھر میں ایسانی معاملہ کیا۔ جب حضر ت سفیان تشریف لائے تو فرمایا کہ تم لوگوں نے اگلے بزرگوں کے اخلاق مجھ کویاد دلائے کہ انہوں نے ایسانی کیا ہے۔

دوسر اادب سے کہ جب کوئی محض ملاقات کو آئے توجو کھ حاضر ہواس کے سامنے لا رکھے۔ پھے تکلیف نہ كرے-اگراسي الل وعيال كى ضرورت كے مطابق موزياده نه مو تواے ركھ چھوڑے-ايك مخف نے حضرت على مرتضى كرم الله وجهه كى دعوت كى آپ نے فرمايا تين شر الطاسے تيرے گھر آؤل گاايك بير كه بازار سے پچھ نه لائے دوسرى بير كه جو کچھ گھریں ہواس میں ہے کچھ پھیرنہ لے جا- تیسری ہے کہ اپنے اہل وعیال کا پوراحصہ چا-حفزت فضیل رضی اللہ تعالی عندنے فرمایا ہے لوگ جو ایک دوسرے سے چھوٹ گئے ہیں تکلف کے سبب چھوٹ گئے ہیں اگر در میان سے تکلف اٹھ جائے توبے دھڑک ایک دوسرے سے مل سکتاہے۔ایک دوست نے ایک بزرگ سے تکلف کیاانہوں نے فرمایا تم جب اكيلے ہوتے ہوتواييا نہيں كھاتے اور ميں بھى اكيلے ميں اييا نہيں كھاتا توجب ہم اور تم اكثے ہول تويہ تكلف كرنا كيول عابي ياتم تكلف خم كروو يامين أنا موقوف كرول-حضرت سلمان كت بين- جناب سروركا ئنات عليه افضل الصلوة والسلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ تکلف نہ کرناجو کچھ حاضر ہواس سے بھی نہ در لیچ کرنا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین روٹی کا مکڑااور خشک چھوہارے ایک دوسرے کے سامنے لاتے اور فرماتے ہم نہیں جانتے کہ وہ مخض بردا گنگارہے جو ماحضر کو ناچیز جان کر سامنے نہ لائے۔ یاوہ مخص جس کے سامنے حاضر کریں اور وہ اسے حقیر جانے حضرت یونس علی نہیناو علیہ السلام روٹی کا مکڑ ااور جو ترکاری ہوتے وہی دوستوں کے سامنے رکھتے اور فرماتے اگر حق سجانہ و تعالیٰ تکلف کرنے والوں پر لعنت نه كرتا تومين تكلف كرتا- يجه لوگول مين باہم جھڑا تھا- حضرت زكريا عليه السلام كو تلاش كيا تاكه ان كے در ميان فیصلہ کردیں وہ لوگ آپ کے مکان پر حاضر ہوئے۔ آپ کو تو نہ پایا۔ ایک خوبصورت عورت دیکھی متعجب ہوئے کہ حضرت ذکر یاعلیہ السلام پیغیبر ہو کرایسی عورت پری طلعت کے ساتھ عیش و عشرت کرتے ہیں جب آپ کو ڈھونڈ اتوایک جگہ مزدوری کو گئے ہوئے تھے۔ آپ کو وہال کھانا کھاتے پایاان لوگوں نے آپ سے باتیں کیس۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ کھانا کھالو-جب اٹھے تووہال سے ننگ یاؤں چلے ان لوگوں کو آپ سے ان تینوں کا موں کاسر زد ہونا محل تعجب معلوم ہوا۔ عرض کی یا حضرت سے کیاباتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خوبصورت عورت اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے دین کو چائے۔ میری آنکھ اور دل کمیں نہ لگ جائے۔اور تم سے کھانے کوجونہ کما تواس لیے کہ بیر میری مز دوری تھی کہ کام کروں اگر کم

کھاتا تو کام میں تقفیر کر تااور کام کرنا مجھ پر فرض تھااور ننگے پاؤل اس لیے چلا کہ اس زمین کے مالکوں میں جھڑا ہے۔ میں نے نہ چاہا کہ اس زمین کی مٹی میرے جوتے میں بھر ہے اور دوسرے کی زمین میں جائے۔ تواس سے معلوم ہوا کہ کا مول میں صدق وراستی تکلف کرنے سے بہتر ہے۔

تیسر اادب بیہ ہے کہ جب جانے کہ میزبان پر د شوار ہوگا تواس پر حکومت نہ کرے جب مہمان کو دو چیزوں میں اختیار دیں توجو چیز میزبان پر زیادہ آسان ہوا ہے اختیار کرے۔ اس لیے کہ رسول مقبول علی ہم کام میں ایساہی کرتے ہے۔ کوئی شخص حضرت سلیمان کے پاس گیا۔ انہوں نے جو کی روٹی کا ٹکڑ ااور نمک اس شخص کے سامنے لا کرر کھ دیادہ بدلا اگر نمک میں سعتر اے ہوتا تو بہتر ہوتا۔ حضرت سلمان اور کوئی چیز پاس نہ رکھتے تھے آفتابہ گرور کھ کر سعتر مول لائے وہ شخص جب روٹی کھا چکا تو کہنے لگا۔

شکر ہے اس اللہ کا جس نے قناعت دی جھے کو اس چیز پر جوروزی مجھے دی۔ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي قَنْعَنَا بِمَا رَزَقَنَا

حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تجھ میں قناعت ہوتی تو میر ا آفتابہ گردر کھنے کی نوبت نہ آتی مگر جمال جانے کہ میزبان کو دفت نہ ہوگی بلعہ خوش ہوگا۔ تواس سے مانگنادرست ہے۔ حضرت امام شافعی بغداد میں زعفر انی کے گھر تشریف رکھتے تھے۔ زعفر انی روز کھانے کی اقسام لکھ کر پکانے والے کو دے دیتا ایک دن امام صاحب نے ایک فتم کا کھاناد سخط خاص سے اس میں بڑھا دیا۔ جب زعفر انی نے اس کتبہ کو لونڈی کے ہاتھ میں دیکھا بہت خوش ہوا اور شکر انہ میں اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔

چوتھااوب ہیہ کہ صاحب خانہ اگر مہمانوں کا تھم جالانے پرول سے راضی ہو تو مہمانوں سے پو چھے کہ تم کیا چاہتے ہواور کس چیز کی آرزو کرتے ہو-اس لیے کہ جوان کی آرزو ہر لانے میں کو مشش و مستعدی کرتا ہے ہزار ہزار نیکیاں اس کے اعمال نامہ سے مطادیتے اور ہزار ہزار درجہ بلند کرتے ہیں اور تین جنتوں میں سے ایک فردوس دوسری عدن تیسری خلد لیکن مہمان سے بیر چیخا کہ فلانی چیز لاؤں بانہ لاؤں مگروہ اور براہے بلحہ جو پچھ موجود ہے لے آئے اگر مہمان نہ کھائے تولے جائے۔

ميز مانى كى فضيلت : اے عزيز جان كه جوبيان كيا گيااس صورت ميں تقاكه كوئى شخص بالائے ملاقات كو آئے دعوت كرنے كا تحكم اور ہے بزر گول نے فرمايا ہے كہ اگر كوئى مهمان خود آجائے تو يچھ تكلف نه كراور اگر توبلائے تو يچھ اٹھانه ركھ يعنى جو تكلف تجھ سے ہوسكے كر اور ضيافت كى بوى فضيلت ہے اور يہ عرب كى عادت ہے كه وہ لوگ سفر ميں ايك دوسرے كے گھر جاتے ہيں اور ايسے مهمان كاحق اداكر ناائم ہے اس ليے رسول مقبول عليات نے فرمايا ہے جو شخص مهماندار

ا ایک متم کی پت جس سے فقرلوگرو فی کھاتے ہیں۔١٢

نہیں اس میں خر نہیں اور فرمایا ہے مہمان کے واسطے تکلف نہ کرو کیونکہ جب تکلف کرو گے تو اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور اس کے اور جو شخص مہمان سے دشمنی رکھتا ہے وہ خدا کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے خدااس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اگر کوئی غریب مہمان آپنچ تو اس کے لیے قرض لے کر تکلف کر نادر ست ہے ۔ لیکن دوستوں کے لیے جو ایک دوسرے کی ملا قات کو جاتے ہیں تکلف نہ کرناچا ہے کہ تکلف کرتے کرتے محبت ہی جاتی رہے گی ۔ جناب نی کے مطابعہ کے غلام ابورافع کتے ہیں۔ حضور علیہ نے مجھے فرمایا فلاں یہودی سے کہو کہ مجھے آتا قرض دے میں رجب کے معینے میں اداکروں گاکہ ایک مہمان میر بیاس آیا ہوا ہے یہودی نے کہا جب تک پچھ گرو نہیں رکھو گے نہ دول گا۔ حضر تابع رافع کتے ہیں کہ میں واپس آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس کا جو اب عرض کیا۔ آپ نے فرمایا واللہ میں محمل شیل امین ہوں آگروہ دے دیتا تو میں اداکر دیتا ۔ اب میر ی وہ ذرہ لے جادر گرور کھ کر لا ہیں لے آبان میں امین ہوں آگروہ دے دیتا تو میں اداکر دیتا ۔ اب میر ی وہ ذرہ لے جادر گرور کھ کر لا ہیں لیے میمان نہ ملتا کھانا شیل جاتے ۔ جب تک میمان نہ ملتا کھانا شیل جاتی ان کے صدق و خلوص کی ہرکت سے آئے تک ان کے مشید میں رسم ضیافت باتی ہے جی کہ کوئی رات میمان سے خالی نہیں جاتی اور مجھی سودوسو میمان آر ہے ہیں۔ بہت سے گاؤں اس مقصد کے لیے وقف ہیں۔

و عوت اور اسے قبول کرنے کے آداب: جو شخص دعوت کرتا ہے اس کے لیے یہ سنت ہے کہ نیک لوگوں کے سوااور کونہ بلائے۔ کیونکہ کھانا کھلانا قوت بڑھاتا ہے اور فاس کو کھانا دینا فسق میں اس کی مدد کرنا ہے اور فقیروں کو بلائے امیر ول کونہ بلائے۔ رسول مقبول علیقے نے فرمایا ہے وہ طعام دلیمہ سب کھانوں سے بدتر ہے جس کے لیے امیر ول کو بلائیں اور فقیروں کو محروم رکھیں۔ اور فرمایا ہے تم لوگ دعوت کرنے میں بھی گناہ کرتے ہو۔ ایسے شخص کوبلاتے ہو جونہ آئے اور جو آنے واللہ اسے چھوڑ دیتے ہو اور چاہیے کہ یگانوں اور نزدیک کے دوستوں کونہ بھولے کہ وحشت کا سبب ہوگا۔ وعوت سے تکبر دیروائی کا ارادہ نہ کرے اوائے سنت اور فقراء کی راحت کا خیال کرے جے جانے کہ دعوت قبول کرنا اسے دشوار ہے اس کی بھی دعوت نہ کرے اس کی بھی دعوت نہ کرے کہ دورے اس کی بھی دعوت نہ کرے کہ وہ آگر مان بھی لے گا تو کھانا کر اہت سے کھائے گا اور یہ امر خطا کا سبب ہوگا۔ وعوت کرنے کا

پہلا اوب: پہلاادب بیہ کہ فقیروامیر میں کچھ فرق نہ کرے فقیری دعوت سے بے پروائی نہ کرے -اس لیے کہ جناب سلطان الا نبیاء علیہ الصلاۃ والسلام فقیرول کی دعوت قبول فرماتے تھے - حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا گزرا یک متحاج قوم کی طرف ہواوہ لوگ روثی کے فکڑے کھارہ ہے ہے - عرض کی کہ اے فرزندرسول آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوجائے - آپ سواری پرسے انز کر ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور فرمایا حق تعالی تکبر کرنے والوں کو دوست منیں رکھتا - جب نوش فرما بیکے تو ان لوگول سے ارشاد فرمایا کہ کل تم میری دعوت قبول کرو۔ دوسرے دن ان کے لیے منیں رکھتا - جب نوش فرما بیکے تو ان لوگول سے ارشاد فرمایا کہ کل تم میری دعوت قبول کرو۔ دوسرے دن ان کے لیے

عدہ کھانا بکوایااوران کے ساتھ بیٹھ کرنوش فرمایا-

ووسر ااوب: یہ ہے کہ اگر جانا ہے کہ میزبان مجھ پر احسان جنائے گا اور رسی میزبانی جانے گا تو اس سے حیلے ہمانے سے معذرت کر دے اور وعوت قبول نہ کر دیا ہے میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے قبول کرنے کو اپنے لیے موجب فضیلت جانے اور اس کا احسان مانے علی ہٰذا القیاس اگر جانتا ہے کہ اس کے کھانے میں شبہ ہے یاوہاں کا انداز بر اہے مثلاً اس عجد فرش اطلسی ہے ۔ چاندی کی انگیشی یاد یوار اور چھت میں جانوروں کی تصویر ہے یاراگ مع مز امیر ہے یا کوئی مسخرہ پن کر تا ہے ۔ یا خش بحتا ہے جوان عور تیں مردوں کو دیکھنے آتی ہیں ۔ یہ سب بری باتیں ہیں ایسی جگہ نہ جانا چاہیے اسی طرح اگر موت قبول کی میزبان بدعتی یا ظالم یا فاسق ہویا ضیافت سے اس کا مقصد لاف و تکبر ہو تو اس کی دعوت قبول نہ کرے ۔ اگر دعوت قبول کی اور وہاں کو فی بری بات دیکھی اور منع نہیں کر سکتا تو وہاں سے چلا جانا واجب ہے۔

تغیسر اارب: یہ ہے راہ دور ہونے کے سب سے دعوت ردنہ کرے-بلحہ عادت کے مطابق جتنی راہ چلنے کی برداشت ہے اس کا متحمل ہو جائے توریت میں ہے کہ ہمار پرس کے لیے ایک میل جا- جنازے کے ساتھ دومیل جا- مہمان کے لیے تین میل جاد بی بھائی کی ملا قات کے لیے چار میل جا-

چو تھااوب : یہے کہ روزے کی وجہ ہے دعوت رد نہ کرے بلحہ اس میں شرکت کرے -اگر میزبان کی خوشی ہو تو خوش ہو اوش ہو اور اچھی ہا توں پر قناعت کرے کہ روزہ دار کی میزبانی ہی ہے -اگر رنجیدہ ہو توروزہ کھول ڈالے کہ مسلمان کادل خوش کرنے کا ثواب روزہ ہے بہت زیادہ ہے -رسول مقبول علیہ نے ایسے شخص پر جو میزبان کی رضا مندی کے لیے روزہ نہ کھول ڈالے اعتراض کیا ہے اور فرمایا کہ تیر ابھائی تو تکلیف کرے اور تو کے کہ میں روزہ دار ہوں -

پانچوال اوب: یہ ہے کہ پیدی خواہش مٹانے کے لیے دعوت قبول نہ کرے کہ یہ جانوروں کاکام ہے۔ بلحہ اتباع سنت نبوی کی نیت کرے جورسول مقبول علیقی نے فرمایا ہے کہ جو شخص دعوت نہ قبول کرے گا'وہ خدااور رسول کا گنگار ہو گاای سبب سے علاء کے ایک گروہ نے کہا کہ دعوت قبول کر ناواجب ہے اور دعوت قبول کرناواجب ہے اور دعوت قبول کرنے میں مسلمان بھائی کے اعزاز واکرام کی نیت کرے - حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کا اعزاز و اگرام کرے اس نے خداکا اعزاز واکرام کی نیت کرے - حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کا اعزاز و اگرام کرے اس نے خداکا اعزاز واکرام کیا اور مسلمان کا دل خوش کرنے کی نیت کرے حدیث شریف میں آیا ہے جو کوئی مسلمان کو خوش کرے اس لیے کہ دینی بھائیوں کی ملا قات عبادات میں ہے ہواور اپنے آپ کو غیبت سے چانے کی نیت کرے تاکہ لوگ یہ نہ کسیں کہ فلال شخص بدخوئی اور تکبر کی وجہ سے نہ آیا ۔ وعوت میں جانے کی یہ چھ نیتیں ہیں ۔ ہر ایک نیت کے عوض ثواب حاصل ہوگا اور ایسی نیتوں کی بدولت وجہ سے نہ آیا ۔ وعوت میں جانے کی یہ چھ نیتیں ہیں ۔ ہر ایک نیت کے عوض ثواب حاصل ہوگا اور ایسی نیتوں کی بدولت

مباح چیزیں قرب خدا کاباعث ہوتی ہیں-بزرگان دین نے کوشش کی ہے کہ تمام حرکات و سکنات میں ان کی ایسی نیت ہو جے دین سے مناسبت ہو تا کہ ان کا کوئی دم ضائع نہ جائے۔

میز بان کے بال حاضر ہونے کے آداب : یہ ہیں کہ میزبان کو منتظر نہ رکھے جانے میں جلدی کرے اچھی جگہ نہ بیٹھے - جمال میزبان کے وہاں بیٹھے اگر اور مہمان مقام صدر میں اسے بٹھالیں توا نکار نہ کرے عور توں کے ججرے کے برابر نہ بیٹھے - جمال سے کھانالاتے ہیں او هرباربار نہ دیکھے - جب بیٹھے توجو شخص قریب ترہے اس کی مزاج پری کرے ۔ اگر کوئی امر خلاف شرع دیکھے توانکار کرے ۔ اگر اس امر کو منع نہ کرسکے توہاں سے اٹھ جائے ۔

حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر چاندی کی سر مہ دانی دیکھے تو چاہیے کہ اٹھ کھڑا ہو اگر مہمان رات رہنا چاہے تو میزبان کا ادب ہے کہ اسے قبلہ اور طمارت کی جگہ ہتا دے کھانار کھنے کے آواب یہ ہیں کہ جلدی کرے - یہ امر مہمان کے اکرام میں سے ہے تاکہ مہمان کھانے کا انظار نہ کرے -اگر بہت لوگ آچکے ہیں اور ایک باقی ہو تو حاضرین کی رعایت زیادہ بہتر ہے - گرجب فقیر نہ آیا ہو اور انظار نہ کرنے سے دل شکتہ ہو جائے گا تو اس کی خوشی کی خاطر نیت سے تاخیر بہتر ہے -

حاتم اصم نے فرمایا ہے جلدی شیطان کا کام ہے گر پانچ چیز وں میں جلدی چاہیے-ا- مہمان کو کھانا کھلانے میں' ۲-مروہ کی جمپیز میں-۳-لڑ کیوں کے نکاح میں ۴- قرض اوا کرنے میں ۵-گناہوں سے توبہ کرنے میں اور دعوت ولیمہ میں جلدی کرناسنت ہے-

دوسر اادب بیہ ہے کہ کھانے سے پہلے میوہ لائے اور دستر خوان کو ترکاری سے خالی نہ رکھے۔اس لیے کہ حدیث شریف بیں ہے" دستر خوان پر جب ہری چیز ہوتی ہے تو ملا نکہ حاضر ہوتے ہیں۔"اور اچھا کھانا آ گے رکھناچا ہے تاکہ اس سے آسودہ ہو جائیں۔ بہت سے کھلانے والوں کی بیہ عادت ہے کہ ثقیل غذا آگے رکھتے ہیں تاکہ مہمان بہت نہ کھا سکے بیہ کمروہ ہے اور بعض کی بیہ عادت ہے کہ یکبارگی سب طرح کے کھانے رکھ دیتے ہیں تاکہ جس کا جو جی چاہے کھائے۔جب کمروہ ہے اور بعض کی بیہ عادت ہے کہ یکبارگی سب طرح کے کھانے رکھ دیتے ہیں تاکہ جس کا جو جی چاہے کھائے۔جب طرح طرح کی چیزیں رکھیں تو جلدی نہ اٹھائے اس لیے کہ شاید کوئی ایسا ہوکہ انہمی سیر نہ ہوا ہو۔

تیسر اادب ہے کہ تھوڑا کھانانہ رکھے۔ کہ اس میں بے مروتی ہے اور حدے زیادہ بھی نہ رکھے کہ اس میں تکبر ہے مگراس نیت سے زیادہ کھانار کھنے میں مضا گفتہ نہیں کہ جو پچھ بڑھ جائے گااس کا حباب نہ ہوگا۔ حضر ت ابر اہیم او هم رحتہ اللہ علیہ نے بہت ساکھانار کھا۔ حضر ت سفیان تورگ نے ان سے فرمایا۔ ''کیا تہمیں اسر اف کا خوف نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ضیافت کے کھانے میں اسر اف ہو تاہی نہیں اور چاہیے کہ اپنے اہل وعیال کا حصہ پہلے ذکال لے تاکہ ان کی نظر دستر خوان پر نہ رہے۔ کیونکہ جب پچھ نہ ہے گا تو وہ مہمان کا شکوہ کریں گے۔ اس امر میں مہمان کے ساتھ خیانت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ میزبان ان کی ہوتی ہوتی ہوتی کہ درست نہیں کہ مہمان کھاناباندھ لے جائے جیسے بعض صوفیوں کی عادت ہے گریہ کہ میزبان ان کی

شرم کالحاظ نہ کرے اور صاف کمہ دے یا پیر جانتے ہوں کہ میزبان دل سے راضی ہے تو کھاناباندھ لے جانادرست ہے۔ بھر طیکہ اپنے ہم پیالہ کے ساتھ ظلم نہ کرے۔اس لیے کہ اگر زیادہ لے جائے گاتو حرام ہو جائے گا۔اگر میزبان کی مرضی نہ ہو تو بھی حرام ہے۔اس میں اور چوری سے لے جانے میں کوئی فرق نہیں اور جو کچھ وہ فخص جو ہم پیالہ ہے شرم سے چھوڑے خوشی کی خاطر سے نہ چھوڑے وہ بھی حرام ہے۔

ضیافت خانہ سے باہر آنے کے آواب: یہ ہیں کہ اجازت سے نظے اور میزبان کوچاہے کہ اپ گھر کے دروازے تک مہمان کے ساتھ آئے۔ اس لیے کہ جناب سرور کا مُنات علیہ الصلاۃ والسلام ایباہی کرتے تھے اور چاہیے کہ میزبان اچھی طرح بات کے اور کشادہ پیٹانی رہے۔ اگر مہمان اس سے قصور دیکھے تو معاف کرے کہ حس خلق سے چھپا دے کہ حس خلق سے چھپا دے کہ حس خلق ہے۔

حکایت : ایک شخص نے لوگوں کی دعوت کی اس کا پیٹاب کی بے اطلاع حضرت جینید قد س سرہ کو بھی بلالایا۔ آپ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ۔ اس کے باند رخہ جانے دیا۔ آپ پھر آئے۔ لڑکا پھر دوبارہ بلانے آیا آپ تشریف لیے گئے۔ پھر اس کے باپ نے اندر نہ جانے دیا۔ آپ پھر آئے اس طرح چاربار حضرت جینید قد س سرہ تشریف لائے تاکہ اس لڑ کے کادل خوش ہو اور ہر بار بلیک گئے تاکہ اس کے باپ کادل خوش ہو۔ حالانکہ آپ اس سے فارغ تھے اور ہر دو قبول میں آپ کو عبرت ہوتی تھی کہ اس امر کو منجانب اللہ دیکھتے تھے۔

# دوسرى اصل آداب نكاح كابيان

اے عزیز بیبان جان کہ کھانا کھانے کی طرح ذکاح کر ناہھی راودین ہے۔ کیو نکہ راودین کو جس طرح انسانیت کی بھای ضرورت ہے اور زندگی ہے کھانے پینے کے محال ہے۔ ای طرح آدمی کی جنس اور نسل کی بقاء کی بھی حاجت ہے اور بیہ ہے اکاح ممکن نہیں۔ تو ذکاح اصل وجود کا سبب اور طعام بقائے وجود کا سبب ہے۔ حق تعالیٰ نے اس کے لیے ذکاح کو مباح کیا ہے۔ شہوت کو بھی اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ذکاح کا متقاضی ہواور لوگ ذکاح کریں اور راودین پر چلیں۔ اس لیے کہ خالق نے تمام کودین ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے: پر چلنے والے پیدا ہوں اور راودین پر چلیں۔ اس لیے کہ خالق نے تمام کودین ہی کے لیے پیدا کیا ہیں نے جن وانس کو مگر اس لیے کہ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْمَا فِسُسُ وَالْمِا عَمْ مَا کُولُولُ عَامِ اللّٰ عَبْدُونَ عَمْ اللّٰ کے کہ عادت کریں میری۔

اور جتنے آدمی زیادہ ہوتے ہیں-حضرت ربوبیت کے بعدے بوصے اور سید الا نبیاء محر مصطفیٰ علیہ کی امامت زیادہ

ہوتی ہے۔ اس بنا پر حضور علی ہے۔ فرمایا ہے '' نکاح کرو تاکہ زیادہ ہو کہ میں قیامت کے دن تمہارے سبب سے اور پیٹمبرول کی امت پر فخر کرول گاجوا پی مال کے پیٹ ہے گرجائے توجو شخص پیٹمبرول کی امت پر فخر کرول گاجوا پی مال کے پیٹ ہے گرجائے توجو شخص سے بھی فخر کرول گاجوا پی مال کے پیٹ ہے گرجائے توجو شخص سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے باپ کابوا حق ہے اور استاد کا حق اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کہ باپ پیدائش کا سبب ہے اور استاد راودین پننچانے کا۔ اس بناء پر علاء کا ایک گروہ قائل ہوا ہے کہ نکاح کر نا زوا فل عبادت میں مشغول ہونے ہے بہتر ہے اور جبکہ معلوم ہوگیا کہ نکاح کر نا راودین میں ہے ہو اس کے آداب کی تفصیل جانا بھی ضروری ہے اس کی تفصیل تین بایوں میں معلوم ہوگی ۔ پہلاباب نکاح کے فوائد و آفات کے میان میں تیسرا باب نکاح کے بعد معاشر ت و گزار ان کے آداب ہیں۔ کمیان میں دوسرا باب نکاح کے فوائد و آفات کے میان میں۔ اے بر ادر اس بات کو معلوم کر کہ نکاح کی فضیلت اس کے فوائد کے لخاظ ہے ہے اور اس کے یا پنج فوائد ے ہیں۔

پہلا فائدہ اولاد ہے-اولاد کے سب سے چار طرح کا ثواب ہے- پہلا ثواب بیرے کہ آدمی کا پیدا ہونا اور بقائے نسل جوحق تعالی کو محبوب ومرغوب -اس کے کوشش کر تارہے گااور جو شخص حکمت آفرینش پہنچانے گااہے اس بات میں کوئی شک نہ رہے گا کہ بیربات حق تعالیٰ کی محبوب ہے-جب مالک اپنے بندے کو قابل زمین کاشت کے لیے دے ج عنایت کرے ہیلوں کی جوڑی گوئی اور آلات زراعت عطا کرے اور اس پر ایک ارادہ مسلط کرے کہ اے کھیتی کرنے میں مشغول رکھے تو گومالک زبان سے نہ کے لیکن اگر عقل رکھتا ہے تو اس کا مطلب و مقصد جان جائے گا کہ مجھ سے کھیت جتوانا' الله كاشت كرانا ورخت پيداكرانا مقصود بے خداوند كريم نے چه دان پيداكيا- آلات مباشرت پيدا كيے- مردول كى بشت عور تول کے سینہ میں اولاد کا بھے پیدا کیا شہوت کو مر داور عورت پر مسلط کیا۔ توان با توں سے جو مقصود اللی ہے۔وہ کسی عقل مندسے پوشیدہ نہیں-اگر کوئی مخص کے یعنی نطفہ ضائع کرے اور شہوت کو کسی حیلہ سے ٹال دے- تووہ پیدائش کے مقصد ے منحرف رہے گا-اس واسطے صحابہ کرام اور اگلے بزرگ بے نکاح اپنے سے نفرت رکھتے تے- یمال تک کہ حضرت معاذر ضی الله تعالیٰ عنه کی دوبیویاں طاعون میں مریں اور خود ان کو طاعون ہوا۔ فرمایاجب تک میں مروں میر ا نکاح کر دو۔ میں نہیں چاہتا کے بے جو رومر جاؤں دوسر اثواب ہیہ کہ رسول مقبول علیہ کی موافقت کرنے میں نکاح کے ذریعے ے کوشش کر تارہے گا تاکہ آپ کی امت زیادہ ہو کہ اس کے سب ہے آپ فخر کریں گے۔اس لیے آپ نے بانجھ عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرمایا کہ اس کے اولاد نہیں ہوتی اور فرمایا اگر تھجور کی چٹائی گھر میں چھی ہو توبانجھ عورت سے بہتر ہے اور فرمایا عورت بد صورت جننے والی خوبصورت بانجھ سے بہتر ہے -ان مدیثول سے ثابت ہواکہ نکاح كرناشوت كے ليے نميں ہے اس ليے كه شهوت كى خاطر خوصورت عور تبد صورت سے بهتر ہے-

تیر اثواب میہ ہے کہ اولاد سے دعاعاصل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جن نیکیوں کا ثواب منقطع نہیں ہو تا ان میں سے ایک اولاد بھی ہے کہ باپ کی موت کے بعد اس کی دعابر ابر جاری رہتی اور باپ کو پہنچتی ہے حدیث شریف میں

ہے کہ دعاکونور کے طباقوں میں رکھ کر مردوں کود کھاتے ہیں۔اس طرح سے دہراحت پاتے ہیں۔

چوتھا تواب ہے کہ لڑکا ہو اور باپ کے سامنے مرجائے تاکہ وہ اس مصیبت کا رنج ہر واشت کرے اور لڑکا قیامت میں اس کی شفاعت کرے۔ رسول مقبول علیا ہے نے فرمایا ہے کہ چے ہے کہیں گے کہ جنت میں جاوہ مجل جائے گا اور کے گاکہ اپنے ماں باپ کے بغیر ہر گز اندر نہ جاؤں گا۔ رسول مقبول علیا ہے نے کی کپڑے کو بکڑ کر تھینچا اور فرمایا جس طرح میں تجھے تھینچتا ہوں اسی طرح چہ اپنے ماں باپ کو جنت میں تھینچتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جے جنت کے وروازے پر جمع ہوں گے اور وفعتا چلانا اور رونا شروع کریں گے اور اپنے مال باپ کو ڈھونڈیں گے۔ حتی کہ مال باپ کو حکم ہوگاکہ تم لڑکوں کی جماعت میں جاؤ اور ہر چہ اپنے مال باپ کو جنت میں لے جائے گا۔

حکایت: ایک بزرگ نکاح کرنے میں عذر کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت ہے اور لوگوں اور لوگوں اور لوگوں میں چاندی سونے کے کثورے ہیں اور لوگوں کو پانی پیار ہے ہیں۔ اس بزرگ نے بھی پانی مانگا نہیں کی لڑکے نے نہ دیااور کما کہ ہم میں تیر ابیٹا کوئی نہیں ہے۔ وہ بزرگ جب خواب سے بید ار ہوئے اس وقت نکاح کیا۔

۔ دوسر افائدہ ذکاح میں آیہ ہے کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کر تااور شہوت جو ہتھیار ہے شیطان کا 'اے اپنے سے دور کر تا ہے۔اسی لیے جناب سرور کا سُنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس نے نکاح کیااس نے اپنے آدھے دین کو حفاظت میں کرلیااور جو شخص ِ نکاح نہیں کر تا گو فرج کو چالے لیکن اکثر یہ ہے کہ آنکھ کوبد نگاہ سے اور دل کووسواس سے نہیں چاسکتا۔

نکاح اولاد کی نیت سے کرے شہوت کے لیے نہیں اس لیے کہ یہ کام مالک کو محبوب ومرغوب ہے - فرمانبر داری کے لیے یوں نہیں ہو تا ہے کہ شہوت ٹالنے کی نیت کرے - کیونکہ شہوت کواس لیے پیدا کیا ہے کہ متقاضی ہواگر چہ اس میں اور حکمت بھی ہوہ حکمت ہیں ہو ہو جس طرح آگ کو میں اور حکمت بھی ہوہ حکمت ہیں ہو اگر چہ میں اور حکمت کی لذت و اس کی تکلیف رنج آخرت کا نمونہ ہو - اگر چہ مباشر ت کی لذت اور آگ کی اذبت آخرت کی لذت و مصیبت کے سامنے حقیر و تا چیز ہے اور جو کچھ پیدا فرمایا ہے خالق کے ہاں اس کی بہت سی حکمتیں ہیں اور ممکن ہے کہ ایک ہی چیز میں بہت سی حکمتیں ہیں اور ممکن ہے کہ ایک ہی چیز میں بہت سی حکمتیں ہوں - جو عالموں اور برز گول ہی پر ظاہر ہوں - رسول مقبول علیقہ نے فرمایا ہے عورت کے ساتھ شیطان رہتا ہے - جب کسی کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو تو چا ہے کہ اپنے گھر جائے اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے شیطان رہتا ہے - جب کسی کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو تو چا ہے کہ اپنے گھر جائے اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے کہ اس بی سب عور تیں برابر ہیں -

تیسر افائدہ بیہ ہے نکاح کی بدولت عور تول ہے موانست ہوتی ہے اور ان کے پاس بیٹھنے ہے ان کے ساتھ مزاح کرنے سے دل کوراحت ہوتی ہے اور ان کے باتھ مزاح کرنے سے دل کوراحت ہو تا ہے کیونکہ ہمیشہ عبادت میں رہنا اداسی لاتا ہے۔ اس میں آدمی دل کرفتہ ہو جاتا ہے یہ آسائش اس قوت کو پھیر لاتی ہے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ

وجہ نے فرمایا ہے راحت و آسائش دل ہے د فعقہ نہ چھین لو کہ اس ہے دل ناہینا ہو جائے گا- حضرت سر ور کا سُنات عَلَیْ کو کسی وقت مکاشفہ میں اتنابوا کام آپڑا تا کہ آپ کا جسم نازک اس کا متحمل نہ ہو سکتا حضر ت عا سُشہ صدیقیم ضی اللہ تعالی عنها پر

#### اے عائشہ میرے ساتھ باتیں کرو-

كَلِمْنِي يَا عَائِشَةً

اس ہے آپ کی غرض یہ ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو تقویت دییں تاکہ وحی کابار اٹھانے کی قوت پیدا ہو جائے۔ جب آپ کو پھر اس عالم میں لاتے اور وہ قوت تمام ہو جاتی تواس کا شوق آپ پر غالب ہو تااور فرماتے ار حنا یا بلال یمال تک کہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور مجھی دماغ کوخو شبوسے قوت دیتے۔اس لیے فرمایاہے:

یعنی تمهاری دنیا سے تین چیزوں کو حق تعالی نے میرا مجوب کیا ہے۔ خوشبو کو عور توں کو اور میری آنکھ کی

حُبّبَ إِلَى مِن دُنُيَا كُمُ ثَلَت الطِّيُبُ وَالِنّساءُ وَقُرَّةُ عَيُنِي فِي الصَّلواةِ

مصندک نمازمیں ہے-

اور نماذکی تخصیص اس لیے فرمائی کہ مقصود رہے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے اور خو شبواور عور تیں بدن کی آسائش کے واسطے ہیں تاکہ نماز کی طاقت پیدا ہواو، آنکھوں کی روشنی جو نماز میں ہے وہ حاصل ہو-اسی لیے حضور علاقت دنیا مال واسباب جمع کرنے سے منع کرتے تھے-حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یار سول اللہ و نیا کے بعد ہم لوگ کیا چیز اختیار کریں-فرمایا:

زبان ذاکر اور دل شاکر اور عورت پارساا ختیار کرلے-

لِيَتَّخِذُ أَحَدَّكُم مُ لَسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا

شَاكِرًا وَ زَوْجَةً مُوْمِنَةً

یمال عورت کوذکروشکر کے ساتھ بیان فرمایا-

چوتھا فائدہ بیہ ہے کہ عورت گھر کی غم خواری کرتی ہے۔ کھانا پکانابر ٹن دھونا جھاڑو دینا ایسے کا مول کے لیے کفایت کرتی ہے آگر مر دالیے کا مول میں مشغول ہو گاتو علم وعمل اور عبادت سے محر وم رہے گا-اس لیے دین کی راہ میں عورت اپنے خاوند کی باروید دگار ہوتی ہے۔ اس بنا پر حضرت ابو سلیمان درانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نیک عورت امور دنیا سے نہیں ہے بلحہ اسباب آخرت سے بعنی تجھے فارغ البال رکھتی ہے۔ تاکہ آخرت کے کا مول میں مشغول رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ایمان کے بعد نیک عورت سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے۔

پانچوال فائدہ عور تول کے اخلاق پر صبر کرنا ہے اور ان کی ضروریات مہیا کرنا اور ان کوراو شرع پر قائم رکھنا اور بید بردی کوشش پر موقوف ہے اور بیہ کوشش بہترین عبادت ہے - حدیث شریف میں آیا ہے بیوی کو نفقہ دینا خیر ات دینے سے بہتر ہے اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اہل وعیال کے لیے کسب حلال کرنالبد الوں کا کام ہے حضرت ائن السبارک رحمتہ اللہ علیہ چند بزرگوں کے ساتھ جماد میں مشغول تھے کسی نے پوچھا کوئی ایسا کام بھی ہے جو جماد سے بہتر ہو - بزرگوں نے فرمایا جماد

ہے بہتر ہم کوئی کام نہیں جانے۔ حضر تاہن المبارک نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ کام بیہ ہے کہ جس کے اہل وعیال ہوں وہ
ان کو درستی کے ساتھ رکھے اور جب رات کو اٹھے لڑکوں کو نگا کھلا دیکھے انہیں کپڑااڑھادے۔ اس کا یہ عمل جمادے افضل
ہوگا۔ حضر ت بیشر حافی ''نے فرمایالمام حنبل میں تین خصلتیں ہیں۔ جو مجھ میں نہیں۔ ایک بید کہ وہ اپنے لیے اور اپنے زن
وفر زند کے لیے کسب حلال کرتے ہیں۔ میں فقط اپنے ہی لیے کسب کر تا ہوں۔ حدیث نثریف میں آیا ہے کہ گنا ہوں میں
ایک گناہ ایسا ہے کہ عیال داری کے رنج ومشقت کے سوااور کچھ اس کا کفارہ نہیں۔

حکایت: ایک بزرگ تھان کی بیوی فوت ہوگی دوسرے نکاح کے لیے بصد ہوئے۔ مگر دوراغب نہ ہوئے اور فرمایا شمائی میں حضور قلب اور دلجمعی بہت ہے ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ آسان کے دروازے کھلے ہیں اور مر دول کا ایک گردہ آگے چھے اتر تاہے اور ہوامیں جاتا ہے۔ جب ان کے پاس آئے توایک نے کما کہ کیا بیو ہی مر دشوم ہے دوسر سے نے کماہال کہ بید وہی مر دشوم ہے۔ چوتھے نے کماہال وہی ہے۔ بیررگ ان لوگوں کی ہیبت سے خواب میں ڈرے اور پچھ سے کے ان سب کے بعد ایک لڑکا تھااس سے پوچھا کہ ان لوگوں نے شوم کس کو کما۔ اس نے کما کہ تم ہی کو تو کماہے۔ اس لیے کہ پہلے تمہارے اعمال مجاہدین کے اعمال کے ساتھ آسمان پر لے جاتے تھے اب نہ معلوم تم نے کیا کیا ہے کہ ایک ہفتہ ہوا کہ تمہیں مجاہدین کے زمرے سے نکال دیا ہے وہ پررگ جب بید ار ہوئے تو فورا نکاح کیا تا کہ پھر مجاہدین میں داخل ہو جاؤں۔ ان فوا کہ کے ہیں نظر نکاح کی خواہش کرنا چاہیے۔

نکاح کی آفات: تین ہیں ایک ہے کہ شاید کسب حلال نہ کر سکے - خصوصاً اس زمانہ میں اور شاید عیال داری کے سبب سے شہر یا جرام کا مال پیدا کرے ہے امر اس کے دین کی جاہی اور عیال واطفال کی خرابی کا باعث بنے گا اور کوئی نیکی اس کا مدارک نہیں کرتی - کیوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک ہدے کے نیک عمل پہاڑ کے برابر ہوں گے اسے ترازو کے پاس تھر اکر پوچیں گے کہ تونے اپ عیال کو نفقہ کماں سے دیا اس سے اس بات کی پکڑ ہوگی اور اس کی تمام نیکیاں اس وجہ سے دائیگاں ہو جائیں گی - اس وقت منادی ندا کرے گا - ویکھو ہو وہ شخص ہے کہ اس کے عیال اس کی تمام نیکیاں کھا گئے اور ہی گزار ہوا - حدیث شریف میں ہے "قیامت کے دن ہدے سے پہلے اس سے عیال جھڑیں گے اور کمیں گے کہ بار خدایا اس کا ہمار الفعاف کر کہ اس نے ہم کو حرام کھانا کھلایا ہم نہ جانتے تھے اور جو بات سکھانے کی تھی وہ ہمیں نہیں سکھائی ہم جاہل رہ گئے - " تو جو شخص حلال ترکہ نہ پائے یا مال حلال نہ کمائے اسے نکاح نہ کرنا چا ہیے - مگر جب کہ یقیناً جانتا ہو کہ اگر نکاح نہ کرنا چا ہیے - مگر جب کہ یقیناً جانتا ہو کہ اگر نکاح نہ کرے گا تو زنا ہیں مبتلا ہو گا۔

دوسری آفت ہے کہ عیال کا حق جا نہیں لایا جاسکتا گر حسن خلق سے اور ان کی بے محل ہاتوں پر صبر کرنے اور بر داشت کرنے سے اور ان کے کا موں کے نتائج بھتنے پر آمادہ رہنے سے اور یہ امور پر ایک سے نہیں ہو سکتے شاید عیال کو

ستائے اور گناہ گار ہو جائے۔ یاان کی خبر نہ لے انہیں تباہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص بیدی پھول سے بھاگے گااس کی مثالیں بھگوڑے غلام کی ہی ہوگی۔ جب تک بیدی پھول کے پاس نہ جائے نماز روزہ کچھ قبول نہیں ہو تا۔ غرض ہر ایک آدمی کا نفس ہے جب تک اپنے نفس سے نہ ہر آئے اولی بیہ ہے کہ پرائے نفس کا ذمہ نہ اٹھائے حضرت بعثر حانی رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے پوچھا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے ہو۔ فرمایا کہ میں اس آیت سے ڈرتا ہوں:

وَلَهُنَّ مِنْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُونِ عُورِ قِل عَورِ قِل كامرِ دول پروییای حق ہے جیسامر دول کاعور تول پر-حضرت ابر اہیم او هم رحمته الله علیه نے فرمایا کہ میں کیول نکاح کرول مجھے نکاح کی حاجت نہیں اور عورت کا حق او اکرنے کی ضرورت نہیں۔

تیسری آفت سے کہ ول جب اہل وعیال کے کام کی فکر میں ڈوہتا ہے آخرت کے خیال اور زادِ آخرت کی ت<mark>یاری</mark> اور خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور جو چیزیاد اللی سے روک رکھے -وہ تیمری ہلاکت کا سبب ہے -اس لیے حق تعالیٰ نے نیں

يَا أَيُهَا الَّذِينَ المَنُوا لاَتُلْهِكُمُ أَمُوالكُمُ وَلاَ الصملانوانه عَافل كرے تم كو مال تهمارا اور اولاد أولاً ذكم عَن ذِكُر اللهِ تَهمار اللهِ تَهمار كا اللهِ عَن ذِكُر اللهِ عَن ذِكْر اللهِ اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَنْ الْوَاللَّهُ عَلْمُ اللهِ عَنْ الل

توجی فخض کویہ خیال ہو کہ رسول مقبول علی کوعیال داری کا شغل خداہے مبجور نہ کرتا تھا۔اس طرح بھے ہے نہ ہو سکے گا۔اور جانے کہ اگر میں نکاح نہ کروں گا تو ہمیشہ خداکی یاداور ہندگی میں رہوں گااور حرام ہے چوں گا تو نکاح نہ کرنا افضل ہے اور جے اس کا خوف نہ ہو اسے نکاح نہ کرنا افضل ہے۔ مگروہ شخص جو کسب حلال پر قادراور اپنے خلق نیک و شفقت و مہر بانی پر اعتمادر کھتا ہواور جانتا ہو کہ نکاح جھے یادالتی ہے باز نہ رکھے گا۔ اگر میں نکاح کروں گاتب بھی ہمیشہ یا دِالتی میں مشغول رہوں گااس کے لیے نکاح کرنااولی ہے۔واللہ اعلم۔
اگر میں نکاح کروں گاتب بھی ہمیشہ یا دِالتی میں مشغول رہوں گااس کے لیے نکاح کرنااولی ہے۔واللہ اعلم۔
پس جے زناکا خوف ہوا ہے نکاح کرناافضل ہے اور جے یہ خوف نہ ہوا ہے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔

ووسمر اباب: عقد نکاح کی کیفیت اور آداب میں اور ان صفتوں کے بیان میں جن کاعورت میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے نکاح کی شرطیں پانچ ہیں۔ پہلی شرط ولی ہے کہ بے ولی نکاح درست نہیں۔ جس عورت کا ولی نہ ہوباد شاہ وقت اس کا ولی ہے۔ دوسری شرط عورت کی رضامندی ہے۔ لیکن جب عورت کم من ہو تو اگر اس کا باپ یا دادا نکاح کرے تو اس کی رضامندی شرط نہیں ہے تاہم اولی ہے ہے کہ اس کو خردیں اگر چپ رہے تو کافی ہے۔ تیسری شرط ہے کہ دو گواہ عادل ماضر ہول اور اولی ہے کہ مقی اور پر ہیزگاروں کی جماعت اس وقت موجود ہو فقط دو گواہوں پر اکتفانہ کریں۔ اگر وہ دو مرد موجود ہو نقط دو گواہوں پر اکتفانہ کریں۔ اگر وہ دو مرد موجود ہوں جن کا عال پوشیدہ ہے اور ان کا فسق مرد اور عورت کو معلوم نہیں۔ تو نکاح درست ہے۔ چو تھی شرط سے ہے کہ جس طرح تزوی کا لفظ بھی

صراحة كياس كي فارى كے اور سنت يہ كمد نكاح كے خطبہ كے بعد ولى يوں كے:

بسم الله وَالْحَمُدُ لِلهِ فلال عورت كا نكاح است مرير تيرے ماتھ كردياور شوہر كے كه:

اُس نگاح کومیں نے اسے مهر پر قبول کیاعقدے پہلے عورت کودیکھ لینابہتر ہے تاکہ پُند کرے پھر عقد کرے کہ اس میں محبت والفت کی بوی امیدہے-اور چاہیے کہ نکاح سے فرزند پیدا ہونااور دل اور آنکھ کوبر سے کا موں سے چانا مقصود ہوبالکل حظوم حرص ہی مقصود نہ ہو۔

یانچویں شرط سے کہ عورت کا ایساحال ہو کہ اس سے نکاح کرنا حلال ہو ہیں صفتوں کے قریب ہیں جن کے باعث نکاح حرام ہو تاہے۔اس لیے کہ جو عورت دوسرے کے نکاح یاعدت میں ہو۔ یامر تدہیات پرست یازندیق ہو یعنی قیامت اور رسول پر ایمان نه رکھتی ہو-یالباحتی ہو یعنی اجنبی مر دول کے ساتھ مل بیٹھنا اور نمازنه پڑھنااس کے نزدیک درست ہواور کے کہ میرے نزدیک بیدورست ہےاور آخرت میں اس امر پر عذاب نہ ہوگایا نصر انبیایمودیہ ہویا ایے کی نسل سے جس نے جناب حتم الا نبیاء علیہ الصلوۃ والثناء کی رسالت کے بعد نصر انبت یا یمودیت اختیار کی ہویالونڈی ہو اور مرد آزاد عورت کے مردینے کی قدرت رکھتاہے-یازناکا خوف ندر کھتی ہویامر داس کامالک ہو کل کامالک ہو-خواہ بعض کایا قرامت میں مرد کی محرم ہویادودھ پینے کے سبباس پر حرام ہوگئیا قرامت کے سبب سے اس پر حرام ہے۔مثلاً اس کی بیٹی یا مال یادادی سے پہلے نکاح کر کے ہی مرد صحبت کر چکا ہے یااس مرد کے بیٹے باباپ کے نکاح میں ہی عورت آچکی ہے یااس مر دکی چار ہویال موجود ہیں۔ یہ پانچویں ہوتی ہے۔ یااس عورت کی بہن یا پھو پھی یا خالہ کواپنے نکاح میں رکھتا ہے۔ کیونکہ وو بهول اور پھو پھی بھیجی اور خالہ و بھا تجی کو تکاح میں جمع کرنادرست نہیں۔وہ دو عور تیں جن میں ایسی قراہت ہو کہ ایک کو مر داور ایک کو عورت فرض کریں۔ تو دونوں مر داور عورت مفروضہ میں نکاح درست نہ ہوان دونوں عور تول کو بھی نکاح میں جمع کرنادرست منیں ہے یا یہ عورت اس مرد کے نکاح میں تھی اس نے تین طلاقیں دیں ہیں - یا تین بار خرید و فروخت کی ہے۔ایسی عورت جب تک دوسر اخاو ندنہ کرے گی پہلے مر دیرِ حلال نہ ہو گیاان دونوں میں لعان واقع ہواہے۔ يام د عورت كامحرم ياج وعمره كاحرام باندهے موياده عورت كم س يتيم موكه كم عمريتيمه جب تك بالغ نه مولے اس كا نكاح نه كرناچاہيے -اليي سب عور تول كا تكاح باطل ہے - نكاح حلال اور درست ہونے كے بھي شر الط بيں - جن صفات و خویوں کا عورت میں دیکھ لیناسنت ہے۔وہ آٹھ ہیں۔

پہلی صفت پارسائی ہے اور یمی اصل ہے۔ اس لیے کہ اگر عورت پارسانہ ہواور شوہر کے مال میں خیانت کرے تو شوہر فکر مندرہ گااور اگر اپنی عصمت میں خیانت کرے گی اور مر دخاموش رہے گا- تو حمیت دین کا نقصان ہے۔ لوگوں میں ذلیل اور بدنام ہو گااور اگر خاموش نہ رہے گا تو زندگی تاخ ہوجائے گی اور اگر طلاق دے گا توشاید اس کے دل ہے لگی ہو۔ خوصورت عورت ناپر ہیزگاری پری بالا ہے (زن خوصورت اگر ناپارساہے توہری بلا ہے۔ زکاح سے قبل عورت کو دیکھ لینا امام شافعیؒ کے نزدیک سنت ہے۔) جب الی ہو تواسے طلاق دینا بہتر ہے مگر سے کہ دل سے لگی ہو۔ ایک شخص نے جناب

ر سول مقبول علی کے حضور میں اپنی ہیوی کی ناپار سائی کا شکوہ کیا آپ نے فرمایا سے طلاق دے دے -اس نے عرض کی یا حضرت میں اس سے محبت کرتا ہوں فرمایا تو اسے طلاق نہ دینا-اگر طلاق دے گا تو اس کے بعد مصیبت میں پڑے گا-حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی جمال یامال کی خاطر کسی عورت کے ساتھ فکاح کرے گا- تو وہ دونوں سے محروم رہے گا-اور جب دین کے لیے فکاح کرے گا تو دونوں مقصد بر آئیں گے-

۔ دوسری صفت حسن خلق ہے کہ بد مزاج عورت ناشکر گزار اور زبان دراز ہوتی ہے اور بے جا حکومت کرتی ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور دین میں خلل پڑتا ہے۔

تیسری صفت جمال ہے جو محبت والفت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے نکاح سے قبل لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ رسول اللہ علی کے فرمایا ہے انصار کی عور توں کی آگھ میں آیک چیز ہے کہ دل اس سے نفرت کر تا ہے۔ جو کوئی ان کے ساتھ نکاح چاہے پہلے انہیں دیکھ لے بررگوں کا قول ہے کہ عورت کو بے دیکھے جو نکاح ہو تا ہے اس کا انجام پریشانی اور غم ہے اور جو حضرت نے فرمایا ہے کہ عورت کی طلب دین کے لیے کرنی چاہیے۔ جمال کے لیے نہیں اس کے بیہ معنی ہیں کہ فقط جو حضرت نے فرمایا ہے کہ عورت کی طلب دین کے لیے کرنی چاہیے۔ جمال کے لیے نہیں اس کے بیہ معنی ہیں کہ فقط جمال کے لیے نمین اس کے بیہ معنی ہیں کہ فقط جمال کے لیے نمین اس کے بیہ معنی ہیں کہ فقط مقصود ہے۔ جمال نہیں چاہتا تو یہ پر ہیزگاری ہے۔ امام احمد حنبال نے کانی عورت کے ساتھ فکاح کیا اور اس کی بھن جو خوصورت سے بہتر ہے۔

چو تھی صفت ہے ہے کہ مهر کم ہو-ر سول مقبول علیہ نے فرمایا عور توں میں وہ بہت بہتر ہے جس کا حسن و جمال زیادہ اور مهر کم ہو-بہت مهر باند ھنا مکروہ ہے-ر سول اللہ علیہ نے بعض عور توں کادس در ہم مهر باندھاہے اور اپنی ہیٹیوں کا مهر چار سودر ہم سے زیادہ نہیں باندھا-

پانچویں صفت ہے ہے کہ بانچھ نہ ہور سول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ تھجور کی پرانی چٹائی جو گھر کے کونے میں پڑی ہو-باندھ عورت سے بہتر ہے-

بچھٹی صفت ہے کہ عورت باکرہ لیعنی کنواری ہو-اس لیے کہ اس کے ساتھ بردی جست ہوگی اور جو عورت ایک شوہر کو دیکھ چکی ہے-اکثر اس کاول اس طرف رہتا ہے- حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر کنواری عورت کے ساتھ نکاح کیا-رسول مقبول علی ہے ان سے فرمایا تو نے باکرہ کے ساتھ کیوں نکاح نہ کیا-وہ تیرے ساتھ کھیلتی اور تو اس کے ساتھ -

ساتویں صفت میہ ہے کہ عورت شریف السب ہو دین داری ادر پر ہیز گاری کے لحاظ سے کیونکہ بداصل عورت بداخلاق ہواکر تی ہے ادر شایداس کے اخلاق اولاد میں اثر کریں۔

آٹھویں صفت میہ ہے کہ عورت عزیز وقر بی نہ ہو کہ شہوت بہت کم ہوتی ہے۔ عور تول کی صفات میں ہیں اس ولی پر جو اپنی لڑکی کا فکاح کر تاہے واجب ہے کہ اس کی صلاح و فلاح کا لحاظ رکھے ایسے شخص کو اختیار کرے جو شائستہ ہو

بدخوزشت روااور جوروٹی کیڑانہ دے سکے اس سے پر ہیز کرے -مر داگر عورت کا کفونہ ہوگا تو نکاح درست نہیں اور فاسق و بد کار کے ساتھ نکاح کرنا بھی درست نہیں کہ رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے - جس نے اپنی اڑکی کا نکاح فاسق کے ساتھ کردیا-اس کا قطع رحم ہو جائے گااور فرمایا نکاح لونڈی پن ہے ہوشیار رہ کہ اپنی اڑکی کو کس کی لونڈی ہما تاہے-

تبسر اباب : نکاح سے آخر تک عور تول کے ساتھ معاشرت کے آداب میں اے عزیز جان کہ بیات جب معلوم

ہو چکی کہ دین کے اصول میں سے ایک اصل نکاح بھی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ دین کے آداب اس میں نگاہ رکھے-ورنہ آدمیوں کے نکاح اور جانوروں کو جفتی میں کچھ فرق نہ ہو گا-للذا نکاح میں بارہ آداب کالحاظ رکھنا چاہیے-

پہلااد بولیمہ کا کھانا ہے۔ یہ سنت موکدہ ہے۔ حضرت عبدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا۔

جناب سيد المرسلين عليه في ان سے فرمايا:

لعنی دعوت ولیمه کراگرچه ایک بی بحری مو-

أوَلَمُ وَلُولِيشَاةٍ

اور جس کو بحری ذیج کرنے کی قدرت نہ ہو وہ کھانے کی جو چیز دوستوں کے سامنے رکھے گاوہی ولیمہ ہے رسول مقبول علی کے جب ام المومنین حفرت بی می صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کے ساتھ نکاح کیا تو خرے اور جو کے ستو ہے وعوت ولیمہ کی توجس قدر ممکن ہو تعظیم نکاح کے لیے اس قدر ولیمہ کرے اگر تاخیر ہو توایک ہفتہ سے زیادہ نہ گزرنے یائے- دف جانا اور اس سے اعلان کرناسنت ہے (دف جاکر اعلان نکاح اور خوشی کرناسنت ہے) کیوں کہ روئے زمین پر آدمی سب مخلوق سے زیادہ عزت دارہے اور نکاح اس کی پیدائش کا سبب ہو تاہے۔ توبیہ خوشی جاہے اور ایسے وقت ساع اور وف سنت ہے رہیع ہنت معوذ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جس رات میں ولهن بنی اس کے دوسرے دن رسول مقبول علی تشریف لائے کنیزیں دف جاجا کر گارہی تھیں -جب آپ کودیکھا تواشعار میں آپ کی تعریف کرنے گئے۔ آپ نے فرمایاتم جو پہلے کہتی تھی آپ نے اجازت نہ دی-اس لیے کہ آپ کی تحریف عمرہ بات ہے-اسے بے ہودہ باتوں کے ساتھ ملانادرست نہیں-دوسر اادب بیہے کہ مروعورت کے ساتھ نیک خو رہیں-اس کے بیہ معنی نہیں کہ ان کو تکلیف ندویں - بلحہ بیر مراد ہے کہ مرد عور تول کار نجر داشت اور ان کے حکم محال اور ناشکری پر صبر کریں حدیث شریف میں آیا ہے عور تول کو ضعف اور چھیانے کی چیز سے پیدا کیا گیاہے -ان کے ضعف کاعلاج خاموشی ہے اور چھیانے کی تدبیر یہ ہے کہ ان کو گھر میں بعد رکھیں -رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے جو شخص اپنی بیوی کی بد خصلتی پر صبر کرے اس کو اتنا <del>ثواب مل</del>ے گا- جتنا حضرت ابوب علیہ السلام کو ان کی مصیبت پر ملا- لوگوں نے سنا کہ جناب رحمتہ العالمین علیہ الصلوٰة والسلام وفات شریف کے وقت آہتہ آہتہ یہ تین باتیں فرماتے تھے۔ نماز پڑھاکرو-لونڈی غلاموں کے ساتھ بھلائی کیا کرو اور عور تول کے بارے میں اللہ ہی اللہ ہے یہ تہاری قیدی ہیں- ان کے ساتھ اچھا نباہ کرو- رسول مقبول علی عور توں کے غصہ پر محل فرماتے تھے۔ایک دن حضرت عمر رضی الله تعالی عند کی بی بی نے غصہ سے ان کو

جواب دیا- حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا اے بد زبان توجواب دیت ہے وہ بولیس ہال-رسول مقبول علیہ تم سے افضل ہیں۔ آپ کی ازواج مطہر ات آپ کو جواب دیتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔اگر ایساہے تو حصہ رضی اللہ عنها پر افسوس ہے کہ فرمانبر دار نہ ہو- پھر اپنی بیٹی حضرت بی بی حصہ رضی اللہ تعالی عنها کو جو رسول مقبول علیقی کی بی بی تھیں۔ دیکھ کر کہنے لگے خبر دارر سول مقبول علیقیہ کوجواب نہ دیا کر دادر حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه کی بیٹی کی برابری نه کرنا که رسول مقبول علیہ انہیں دوست رکھتے ہیں اور ان کی نازبر داری کرتے ہیں-رسول مقبول عليه في فرمايا :

یعنی تم میں دہ بہتر ہے جوانی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے اور میں اپنی بدویوں کے ساتھ تم سے بہتر ہوں-

خَيُرْكُمُ خَيُرْكُمُ لاَ هُلِهِ وَأَنَا خَيْرَكُمُ لِأَهْلِي

تیسراادب بیہے کہ اپنی ہویوں کے ساتھ مزاج اور خوش طبعی کرے ان سے رکانہ رہے -اور ان کی عقل کے موافق رہے۔اس لیے کہ کوئی محض اپنی عورت کے ساتھ اتنی خوش طبعی نہ کرتا جتنی رسولِ مقبول علیہ کرتے تھے۔حتی کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کے ساتھ دوڑے کہ دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے حضور علیہ آگے نکل گئے - دوبارہ دوڑنے کا انفاق ہوا- حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها آگے نکل گئیں- حضور علیہ نے فرمایا کہ بیہ پہلے کابد لہ ہو گیا۔ لیعنی اب ہم تم بر ابر ہو گئے 'ایک دن حبشیوں کی آواز سنی کہ کھیلتے اور کودتے ہیں۔ حضر ت بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنهاہے فرمایاتم جاہتی ہو کہ ویکھووہ یو لیں اپ نزدیک تشریف لائے اور ہاتھ پھیلایا - حضرت صدیقہ رضی الله عنها آپ کے بازو پر ٹھوڑی رکھ کر دیر تک دیکھتی رہیں۔ آپ نے فرمایایاعا کشہ ابھی بس نہ کروگی جب وہ چپ ہو ر ہیں تین بار آپ نے فرمایا- تب انہوں نے بس کیا-امیر المومنین حضر ت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوصف سختی اور تیزی کے جوہر کام میں رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مروائی اہلیہ کے ساتھ لڑکوں کی طرح اور خانہ داری کے بارے میں مرووں کی طرح رہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مروکو چاہیے کہ جب گھر میں آئے ہنتے ہوئے آئے جب باہر جائے چپ جائے اور جو کھیائے کھائے جونہ یائے اسے نہ یو چھے چو تھاادب بیہ کہ تھٹھااور کھیل اس درجہ نہ بردھائے کہ اس کاڈر جا تارہے اور برے کاموں میں عور توں کے ساتھ موافقت نہ کرے بلحہ جب کوئی کام آدمیت اور شریعت کے خلاف دیکھے تو تنبیہ كردے-كول كم اگرشهددے كائتيع بوجائے كااور حق تعالى نے فرمايا ہے:

مردغلبه ركفنوالي بي عورتول ير يعني مردحاكم بين عورتول ير-

ألرَّجَالُ قُوَّامُونِ عَلَى النِّسَاءِ

رسول مقبول علي في فرمايا ي:

موى كاغلام بد سخت ہے-

تَعِسَ عَبُدُ الزُّوْجَةِ

اس لیے بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی لونڈی بنی رہے -بزرگول نے فرمایا ہے عور تول سے مشورہ کرولیکن ان کے کنے کے خلاف عمل کرو-حقیقت میں عور تول کی ذات نفس سر کش کے مانند ہے اگر ذرابھی مر دان کوان کے حال پر چھوڑ

دے گا توہاتھ سے جاتی رہیں گی اور حدہے گزر جائیں گی اور تدارک مشکل ہو جائے گا۔غر ضیکہ عور توں میں ایک طرح كى كمزورى ب تحل وبر داشت اس كاعلاج ب اور مجى بھى بے - تدبير و حكمت اس كى دواب مر د كوچا ہے كہ طبيب حاذق كى طرح رہے - ہربات کا فور اعلاج کرے - لیکن چاہیے کہ صبر و مخل زیادہ رکھے - کیونکہ صدیث شریف میں آیاہے عورت کی مثال ایس ہے جیسی پہلی کی ہڈی اگر تواہے سیدھا کرناچاہے گا توٹوٹ جائے گی-یا نچواں ادب بیہے کہ جمال تک ہوسکے غیرت کی بات میں اعتدال ہاتھ سے نہ چھوڑے -جو چیز بلااور آفت کاباعث ہواس سے عورت کو منع کرے اور حتی المقدور باہر نہ نکلنے دے۔ چھت اور دروازے پر نہ جانے دے۔ تاکہ وہ نامحرم مر د اور نامحرم مر د اس کو نہ دیکھے سکے۔اور کھڑگی وروازے سے مردول کا تماشہ دیکھنے کی اجازت نہ دے کہ تمام آفات آنکھ سے پیدا ہوتی ہیں۔ گھر میں بیٹھے نہیں پیدا ہوتیں-بلحہ کھڑ کی روشندان چھت وروازے سے پیدا ہوتی ہیں-عورت کے تماشہ دیکھنے کو معمول بات نہ سمجھے اور بلاوجہ اس سے بد گمان ہونااور اس کی مذمت کرنااور حدے زیادہ اس سے شرم وغیرت رکھنا بھی نہ چاہیے۔ ہر امر کا بھید دریافت کرنے میں اصرار نہ کرے - ایک مرتبہ جناب سرور کا گنات علیقے شام کے قریب سفر سے واپس آئے اور فرمایا آج کی رات کوئی شخص اپنے گھر میں اچانک نہ جائے کل تک یہیں ٹھھروان میں سے دو آدمیوں نے تھم عدولی کی دونوں نے اپنے اپنے گھر میں براکام دیکھا۔حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے۔ عور تول پر غیرت کابار صدسے زیادہ نہ رکھو کہ بیر امر لوگول کو معلوم ہوگا تو طعنہ زنی کریں گے۔ بوی غیرت یہ ہے کہ نامحرم پر عورت کی نظر نہ پڑنے دے رسول مقبول علیہ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنهاہے یو چھا کہ عور توں کے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا یہ بہتر ہے کہ نامحرم مروان کونہ دیکھے اور کسی غیر مرو کووہ نہ دیکھیں۔ حضرت علی کے بیبات پیند آئی۔ حضرت بی بی فاطمہ کو گلے لگا کر فرمایابضنعة مینی بعنی تومیری جگرپارہ ہے-حضرت معاذر ضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عورت کو دیکھا کہ کھڑگی ہے جھا نکتی ہے۔اُسے دیکھا کہ سیب میں سے ایک مکڑا خود کھایااور ایک مکڑاغلام کو دیا۔اس پر بھی مار احضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے عور توں کو اچھے کپڑے نہ پہناؤ تاکہ وہ گھر میں بیٹھیں۔ کیونکہ جب اچھے کپڑے پہنیں گی توباہر جانے کی آرزو پیراہو گی-رسول مقبول علیہ کے زمانہ میں عور توں کو اجازت تھی کہ مسجد میں جائیں اور پچھلی صف میں ر ہیں۔ صحابہ کبارر ضی اللہ تعالی عنهم اجمعین نے اپنے وقت میں منع کر دیا۔ حضر ت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها تے فرمایا اگر رسول مقبول علی کے ملاحظہ فرماتے کہ ہمارے دور کی عور تیں کس حالت پر ہیں۔ تو مبجد میں نہ آنے دیے اب معجد و مجلس میں جانے مردوں کو دیکھنے سے منع کرنابہت ہی ضروری ہے مگر برد ھیا پرانی جادر اوڑھ کر جائے تو مضا کقہ نہیں۔اکثر عور تول کے حق میں مجلس اور نظارہ سے فتنہ پیدا ہو تاہے۔ جمال کہیں فتنہ کاڈر ہو وہاں عورت کو جانے دینا درست نہیں-ایک اندھار سول مقبول علیہ کے دولت خانہ میں آیا حضرت می بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها اور عورتیں وہاں بیٹی تھیں نہ اٹھیں اور کما کہ یہ اندھاہے حضور علیہ نے فرمایا اگروہ اندھاہے توتم بھی کیا ندھی ہو-چھٹا ادب ہیہ ہے کہ مر د عورت کو نفقہ اچھی طرح دے۔ تنگی نہ کرے اور فضول خرچی بھی نہ کرے اور یقین

رکھے کہ بوی کو نفقہ دینے کا ثواب خیرات کے ثواب سے زیادہ ہے - حضور علی ہے فرمایا ہے جس کسی نے ایک دینار جہاد میں دیا-ایک دینار کاغلام مول لے کر آزاد کیاایک دینار کسی مسکین کو دیااور ایک دینار اپنی بیوی کو دیا- توبید دینار ثواب میں سب سے افضل ہے اور چاہیے کہ مر واچھا کھانا اکیلانہ کھائے اگر کھایا ہے توچھیائے اور جو کھانا نہیں پکواسکتا۔اس کی تعریف عور تول کے سامنے نہ کرے-ائن سیرین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہفتہ بھر میں ایک بار حلوا یکائے یا مٹھائی بنائے-د فعتة شيريني چھوڑ دينابے مروتي ہے اگر كوئي مهمان نہ ہو تواپني ہوى كے ساتھ كھانا كھائے - كيونكه حديث شريف ميں آيا ہے جو گھر والے آپس میں مل کر کھانا کھاتے ہیں-ان پر حق تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں اصل میہ ہے کہ جو نفقہ دے حلال کمائی سے پیدا کر کے دے - کیونکہ گھر والوں کو حرام مال سے پر ورش کرنابروی خیانت ہے اور ظلم کاموجب باس نے زیادہ اور کوئی ظلم اور خیانت سیں۔

سا توال ادب بیہ ہے کہ علم دین جو نماز طهارت اور حیض وغیرہ میں کام آتا ہے۔ عور توں کو سکھائے اگر نہ سکھائے گا توباہر جاکر عالم سے پوچھنا عورت پر واجب اور فرض ہے -اگر شوہر نے اسے سکھادیا ہے تواس کی بے اجازت باہر جانا اور می سے پوچھنادرست نہیں اگروین سکھانے میں قصور کرے گاتو خود گنگار ہو گاکہ حق تعالی نے فرمایا ہے

قُوَا انْفُسَكُمُ وَأَهُلَيْكُمُ نَارًا ایے آپ کواورایے گھر والوں کودوزخ سے چاؤ-

اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب غروب آفتاب سے پہلے حیض بعد ہو جائے تو نماز عصر کی قضا ضروری ہے۔ اکثر عور تیں اس مسكد سے ناواقف ہیں-

آٹھوال ادب یہ ہے کہ اگر دوبیویال ہیں توان کے در میان عدل وانصاف کرے - حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو جو مر دایک ہدی کی طرف مائل رہے گا قیامت کے دن اس کا آدھابدن میڑھا ہوگا-عطیہ دینے اور رات کو پاس رہنے میں دونوں سے مساوات کا لحاظ رکھے۔ لیعنی محبت اور مباشرت کرنے میں عدل واجب نہیں کہ یہ امر اپنے اختیار میں نہیں۔ رسول مقبول علی ہر شب ایک می می کے پاس رہے - اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کو سب سے زیادہ بیار کرتے اور فرماتے کہ پاللہ جوام میرے اختیار میں ہے میں اس کی کوشش کرتا ہوں لیکن دل میرے اختیار میں نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی عورت سے سیر ہو جائے اور اس کے پاس جانے کو جی نہ جاہے تواسے طلاق دے دے قید میں نہ رکھے۔ ر سول مقبول علی کے حضرت بی بی سود ہ رضی اللہ تعالی عنها کو طلاق دیناچا ہاکہ دہ یوڑھی ہو گئیں تھیں۔انہوں نے عرض کی میں نے اپنیاری حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کودی آپ مجھے طلاق نہ دیجئے۔ تاکہ قیامت کے دن آپ کی از داج مطهرات میں میر احشر ہو-حضور علیہ نے ان کی عرض قبول فرمائی اور انہیں طلاق نہ دی-دوشب حضرت لی کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کے پاس اور ایک ایک شب اور بیریوں کے پاس رہنے گئے۔

نوال ادب بیہ ہے کہ اگر ہوی خاوند کی اطاعت نہ کرے اور نہ اس کی طاقت رکھے تو خاوند اس سے بہ نرمی و شفقت ا پی اطاعت کروائے اگر فرمانبر داری نہ کرے تو خاوند غصہ کرے اور سونے کے وقت اس کی طرف پشت کر کے سوئے اگر

اس طرح بھی مطیع نہ ہو تو تین را تیں اس سے علیحدہ سوئے -اگرید امر بھی مفید ثابت نہ ہو تواسے مارے مگر منہ پر نہ مارے اوراتے زور سے نہ مارے کہ زخی ہو جائے-اگر نمازیادین کے کسی اور کام میں قصور کرے تو ممینہ بھر تک اس سے خفا رے کیونکہ جناب سرور کا نتات علیہ الصلوة والتسلیمات ایک پوراممینہ سب بیپول سے ناراض رہے تھے۔

وسوال ادب یہ ہے کہ صحبت کرنے میں قبلہ کی طرف سے منہ پھیر لے۔ پہلے پہل بات چیت کھیل بیار 'یوس و كنارے اس كا دل خوش كرے-رسولِ مقبول علي في فرمايا ہے كه مرد كونه جا ہے كه اپنى عورت ير جانوركى طرح گرے- صحبت سے پہلے قاصد ہو تا ہے لوگوں نے عرض کی بار سول اللہ وہ قاصد کیا ہے آپ نے فرمایایوس و کنار۔ جب کر تا على توكى : بسنم اللهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمَ اللهُ اكْبَرُ اللهُ اكْبَرُ : اوراً اللهُ اللهِ الله يره ل توبهر عاورك : اَللَّهُمَّ جَنَّبُنَا المثنَّيُطَانَ وَجَنِّبِ المثنَّيُطَانَ مِمِنّا الدالله ووردكه مجمح شيطان سے اور دوررك شيطان كو

اس چزہے جو تونے مجھے عطاک-

کہ حدیث شریف میں ہے۔جو شخص بید دعا پڑھے گااس کے ہاں جو فرزند پیدا ہوگا۔شیطان سے محفوظ رہے گااور انزال کے وقت اس آیت کریمه کاد هیان رکھ:

سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیایانی ہے آدمی کوپس کردیااے نسب اور سسر ال والا- ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ بَشُرًا فَجَعَلَهُ نسنبا وصيهراء

اورجب منزل ہونے لگے تو رکے تاکہ عورت کو بھی انزال ہو جائے۔حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں مردى عاجزى كى نشانى بين-ايك يدكم كى كود يكھے كه اس سے دوستى ركھتا ہے اور اس كانام دريافت ندكر سے-دوسرى يدكم کوئی بھائی اس کی تعظیم و تکریم کورو کروے - تیسری ہے کہ بوس و کنارے پہلے بیوی سے صحبت کرنے لگے اور جب اس کی حاجت روائی ہونے لگے تو صبر نہ کرے کہ عورت کی بھی حاجت روائی ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت معاویہ رضی الله تعالی عنمانے روایت کی ہے کہ چاندرات اور پندر هویں شب اور مہینے کی آخر رات صحبت کرنا مکروہ ہے۔ کہ ان راتول میں صحبت کرنا مکروہ ہے کہ ان راتوں میں صحبت کرنے کے وقت شیطان حاضر ہوتے ہیں اور حالت حیض میں صحبت سے اپنے آپ کو چائے رکھے۔لیکن حیض والی عورت کے ساتھ بر ہند سونا درست ہے اور چیش کے بعد عسل سے پہلے بھی صحبت نہ کرناچاہیے-جب ایک بار صحبت کر چکے تو دوبارہ ارادہ کرے - تو چاہے کہ اپنابدن دھوڈالے اگر ناپاک آدمی کوئی چیز کھانا چاہے توچاہے کہ وضو کرلے اور اگر سونا چاہے تو بھی وضو کرلے-اگرچہ نجس رے گاکہ سنت میں ہے اور عسل سے پہلے بال ند منڈوائے ناخن نہ کٹوائے تاکہ جنابت کی حالت میں اس سے بال وناخن جدانه ہوں اور جا ہے کہ منی چہ وال میں گرائے چھیر نہ لے اور اگر عزل کرے (بالفتح بایکار اور بیکار کرنا) تو سیح یہ ہی ہے کہ حرام نہیں -رسول مقبول علی ہے ایک مردنے یو چھایار سول اللہ ایک لونڈی میری خادمہ ہے - میں نہیں چاہتا کہ وہ حاملہ ہو کیوں کہ پھر کام نہیں کر سکے گی- آپ نے فرمایا عزل کرے اگر نقد پر میں ہے تو خود خود چہ پیدا ہوگا- پھروہ

مخض حاضر ہوااور عرض کی مارسول اللہ چہ پیدا ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے: کُنّا نَعُزِلُ وَالْقُرُ آنُ یَنُزِلُ کُنّا نَعُزِلُ وَالْقُرُ آنُ یَنُزِلُ نہیں ہوئی۔

گیار ہوال اوب بیہ ہے کہ جب اولاد ہو تواس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کے - حدیث شریف میں ہے جو شخص الیا کرے گا تو لڑکا محین کی پیماریوں سے محفوظ رہے گا اور اچھانام رکھنا چاہیے - حدیث شریف میں ہے عبداللہ اور عبدالر جمن اور اس طرح کے نام خداکے نزدیک سب ناموں سے افضل ہیں - لڑکااگر پہیٹ سے گر پڑے یعنی اگر حمل ساقط ہو جائے تو بھی اس کانام رکھناسنت ہے -

اور عقیقہ سنت موکدہ ہے۔ لڑی کے عقیقہ ہیں ایک بر ااور لڑکے کے لیے دوبح نے کرنا چاہیے اور اگر ایک ہے تو بھی اجازت ہے۔ حضرت فی فی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنمانے فرمایا ہے عقیقہ کے بحرے کی ہڈی نہ تو ژنا چاہیے اور سنت سے ہے کہ جب لڑکا پیدا ہو تو اس کے منہ میں میٹی چیز ڈالیں۔ ساتویں دن اس کے بال منڈوائی اور اس کے بالوں کے برابر چاندی یا سونا صدقہ کریں۔ اور چاہیے کہ آدمی لڑک سے کر اہت اور لڑک سے بہت خوشی نہ کرے۔ آوی نہیں جانتا کہ بھلائی کس میں ہے۔ لڑکی بہت مبارک ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول مقبول عقیقے نے فرمایا ہے جس کی تین بیلیاں یا تین بہنی ہوں اور ان کے سب محت اٹھائے تو اس مربانی کے عوض جو دہ کرتا ہے۔ حق تعالی اس پر رحم فرمایا ہے۔ جس شخص کے ایک لڑکی بودہ ور نہوں انہ مربانی کے عوض جو دہ کروا جس مسلمان کی تین ہوں اے مسلمانی اس کی مدواور اعانت کرو (جس مسلمان کی تین ہوں اے سلمانو ایس کی مدواور اعانت کرو (جس مسلمان کی تین ہوں اے مسلمانو ایس کی مدواور اعانت کرو (جس مسلمان کی تین ہوں اے مسلمانو ایس کی مدواور اعانت کرو (جس مسلمان کی تین ہوں اے حق حق شرایا ہوں مسلمانو اس کی مدواور اعانت کرو (جس مسلمان کی تین ہوں اے مسلمانو ایس کی مدواور اعانت کرو (جس مسلمان کی تین ہوں اے حق دو تو اب میں صدقہ کی طرح ہے۔ چاہیے کہ پہلے حضور عقیقے نے فرمایا ہے جو شخص بازار ہے جو شخص بازار ہے جو شخص بازار ہے جو شخص بازار ہو خدا کے خوف سے رویا اور جو خدا کے خوف سے رویا اور چو خدا کے خوف سے رویا اور چو خدا کے خوف سے رویا اور چو خدا کے خوف سے رویا ور پر آتش دوز خرام ہو جاتی ہے۔

بار ہوال اوب یہ ہے کہ حتی الا مکان ہوی کو طلاق نہ دے کہ طلاق دینا اگر چہ مباح ہے۔لین حق تعالی اس سے راضی نہیں۔ طلاق کا لفظ ذبان پر لانا عورت کے لیے سخت تکلیف دہ ہے اور کسی کو تکلیف دینا کیے ورست ہوگا۔ مصر عہ : گر ضرورت یو درواباشد (گر یو قت ضرورت جائز ہے) جب طلاق کی ضرورت پڑے تو چاہیے کہ ایک طلاق سے زیادہ نہ دے کہ میکھشت تین طلاقیں دینا کر وہ ہے۔ حالت چیف میں طلاق دینا حرام ہے اور پاکی کے ایام میں اگر صحبت کی ہے تو بھی حرام ہے اور چاہیے کہ شفقت کے طور پر طلاق میں پچھ عذر معذرت کرے۔ غصہ و حقارت کے لیجہ میں طلاق نہ دے اور طلاق کے بعد عورت کو تخفہ دے تاکہ اس کادل خوش ہواور عورت کی پوشیدہ باتیں کسی سے نہ کے اور یہ طابر نہ کرے کہ میں فلال عیب کے باعث طلاق دیتا ہوں۔ ایک شخص سے لوگوں نے پوچھا تو کیوں طلاق دیتا ہے کہا میں اپنی ہوی کار از

فاش نہیں کر سکتاجب طلاق دے چکا تولوگوں نے پوچھا تونے کیوں طلاق دی اس نے کما مجھے پرائی عورت سے کیا کام کہ اس کا پھید ظاہر کروں-

The sale of the sa

chain of the state of the Chair of the little wife

and the barriers of a father a majorith Australia To

there is a few things of the mention of the day of the term

## تیسری اصل کسب و تجارت کے آداب میں

اے عزیز بیبات جان کہ دنیاراہ آخرت کی منزل ہے اور آدمی کو کھانے پینے کی حاجت ہے اور کھانا پینا ہے کسب ممکن نہیں تو کسب کے آداب بھی جاننا چاہے۔ کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو ہمہ تن دنیا کمانے میں مھروف کرے گاوہ بدخت ہو گااور جو شخص خدا پر تو کل کر کے اپنے آپ کوبالکل آخرت کے کام بنانے میں مھروف کرے گاوہ نیک خت ہے۔ لیکن در ممیانہ درجہ بیہ ہے کہ آدمی دنیا کمانے میں بھی مھروف ہواور آخرت کے کام بنانے میں بھی گر مقصور آخرت ہی ہو اور دنیا کمانا فقط آخرت کے کام بنانے میں ہی گر مقاب خانا ضروری ہواور دنیا کمانا فقط آخرت کے کام بنانے میں فراغت حاصل ہونے کے لیے ہو کسب کے وہ احکام و آداب جن کا جاننا ضروری ہے۔ ہمیان کرتے ہیں۔

پہلاباب کسب کی فضیلت اور تواب کے بیان میں :اے عزیز جان کہ اپنے آپ کواور اہل وعیال کو لوگول سے بے پرواہ رکھنا اور کسب حلال سے ان کی کفالت کر نار اہ دین میں جماد کرناہے اور بہت سی عباد ات سے افضل ہے-ایک دن جناب سر ور کا نئات علیہ افضل الصلوة والسلام تشریف فرما تھے-صبح تڑ کے ایک قوی جوان اد هر ہے گزر ااور ایک د کان میں چلا گیا- صحابہ رضی اللہ عنهم نے فرمایا فسوس بیراس قدر سویرے راہِ خدامیں اٹھا ہوتا- حضور علیہ نے فرمایا ابیانہ کمو کیوں کہ اگروہ اپنے آپ کویا پنے مال باپ پاہیوی لڑکوں کولوگوں سے بے پرواکرنے جاتا ہے تو بھی وہ خدا کی راہ میں ہے اور اگر تفاخر اور لاف زنی تو گری کے لیے جاتا ہے توشیطان کی راہ میں ہے رسول مقبول عصلے نے فرمایا ہے جو شخص لوگوں سے بے پرواہ ہونے یا اپنے پڑوسیوں اور عزیزوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی غرض سے و نیامیں طلب حلال کرتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا چرہ چود طویں رات کے چاند کی طرح منور و تابال ہو گااور فرمایا کہ سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین و شدا کے ساتھ اٹھایا جائے گااور فرمایا ہے پیشہ ور مسلمان کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور فرمایا پیشہ ورکی کمائی سب چیزوں سے حلال ہے اگروہ نفیحت جالائے۔اور فرمایا تجارت کرو کیو نکہ روزی کے دس جھے ہیں-نو جھے فقط تجارت میں ہیں اور فرمایا ہے جو محض اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھو لتا ہے - خدا تعالیٰ اس پر مفلسی کے ستر دروازے کھول دیتا ہے -حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مخض کو دیکھاپوچھا تو کیا کام کر تاہے عرض کی عبادت کر تاہوں۔ پوچھاروزی کمال ہے کھاتا ہے۔ وض کی میر اایک بھائی ہے وہ مجھے روزی میا کر دیا کر تا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیر ابھائی تھ ے زیادہ علید ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کب نہ چھوڑواور بیرنہ کہو کہ حق تعالی روزی دیتا ہے کیونک خدا تعالیٰ آسان پر سے سونا چاندی نہیں بھیجتا۔ یعنی اس بات کی اسے قدرت ہے مگر کسی حیلہ سے روزی دینا اس کی عادت ہے۔ حضرت لقمان علیم نے اپنے بیٹے کو نفیحت کی کہ بیٹا کسب نہ چھوڑنا کہ جو شخص لوگوں کا مختاج ہوتا ہے۔ اس کا دین تنگ ہو جاتا ہے۔ عقل ضعیف ہو جاتی ہے۔ مروت زائل ہو جاتی ہے۔ لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ایک

بررگ ہے لوگوں نے پوچھاعابد بہتر ہے یا تا جراہات داراس بررگ نے فرمایا تا جراہات دار بہتر ہے کہ وہ جماد ہیں ہے۔

کو نکہ شیطان ترازواور لین دین کے پردے ہیں اس کا در ہے رہتا ہے لیکن وہ اس کے خلاف کر تا ہے۔ حضرت عمر رضی
اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے "میں کی جگہ اپنی موت کو اس سے زیادہ دوست نہیں رکھتا کہ ہیں بازار ہیں اپنے عیال کے لیے
طلب حلال میں مھروف ہوں اور میری موت آجائے۔ حضرت امام حنبل رحمتہ اللہ تعالی سے لوگوں نے پوچھا آپ اس
حضو کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو عباوت کے لیے معجد میں بیٹھ رہے اور کے خدا جمھے رزق دے گا۔ امام صاحب نے
فرمایاوہ جابل ہے شرع نہیں جا نتا اس لیے کہ رسول مقبول علیات نے فرمایا کہ خدا تعالی نے میری روزی میرے نیزہ کے
مایہ میں رکھی ہے۔ یعنی جماد کرنے میں اور اوز آعی نے حضر ت ابر اجم میں سر ہ کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گھا گردن پر
اٹھائے ہیں۔ پوچھا آپ کا بیہ کسب کب تک ہوگا۔ آپ کے مسلمان بھائی آپ کے اس دنجو تکلف کو دور کر سکتے ہیں فرمایا
جپ رہو کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی طلب حلال کے لیے ذلیل جگہ کھڑ اہوگا۔ اس کے لیے بہشت واجب ہو
جاتی ہے۔

سوال : اگر کوئی یہ کے کہ حضور رسالتا آب عظی نے فرمایا ہے کہ۔

ما أُوْحِى إِلَى اَجُمْعَ الْمَالَ وَآكُنُ مِنَ التَّاجِرِيُنَ وَلَكُنُ مِنَ التَّاجِرِيُنَ وَلَكِنُ الْكَالِ وَلَكُنُ مِنَ التَّاجِرِيُنَ وَكُنُ مَنْ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدُرَبَّكَ حَتَّى يَاتِيكَ مِنْ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدُرَبَّكَ حَتَّى يَاتِيكَ الْكَنْ مُ

لیمی خدا مجھ سے بیہ نہیں فرماتا کہ مال جمع کر اور سوداگروں میں سے ہوبلحہ بیہ فرماتا ہے تسبیح کر اپنے پروردگار کی اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہواور اپنے پروردگار کی عبادت کر آخیر عمر تک-

بیاس امرک ولیل ہے کہ عبادات کرناکب سے بہتر ہے۔

جواب: یہ ہے کہ تجے معلوم ہو جائے کہ جو شخص اپناور اپنے ہوی پچوں کے لیے کافی مال رکھتا ہو۔اس کے لیے
بالا نقاق عبادت کسب سے بہتر ہے اور جو کسب کقایت و ضرورت کی مقدار سے زیادہ طلبی کے لیے ہواس میں پچھ فضیلت
نہیں۔بائد اس میں نقصان ہے اور دنیا سے دل لگانا ہے ایسا کسب سب گنا ہوں کا سر دار ہے اور وہ شخص جو مال نہیں رکھتا گر
مال صالح سے اس کی بسر او قات ہوتی ہے اسے کسب نہ کرنااولی ہے اور بیہ چار قتم کے لوگوں کے لیے ہے۔ایک وہ شخص جو
ایسے علم میں مشغول ہو جس سے لوگوں کو دین نقع ہو مثلاً علام شرعیہ یاد نیا کا فائدہ ہو جیسے علم طب و دوسر اوہ شخص جو عمدہ
قضااور و قف و مصالح خلق میں مشغول ہو تیسرا وہ شخص جو اس خانقاہ میں جو عابدوں کے لیے و قف ہو بیٹھ کر اور ادو عبادت
ظاہری میں مشغول رہے۔چو تھاوہ شخص جس کے باطن میں صوفیائے حالات و مکاشفات کا راستہ کھلا ہو۔ایے لوگوں کو
کسب معاش نہ کرنا و لی ہے۔ تو آگر ان کی روزی لوگوں کے ہاتھ سے پہنچتی ہو اور ایسازمانہ ہو کہ بے سوال کیے اور بے احسان

مانے لوگ خودایسے نیک کا مول میں رغبت رکھتے ہول تواس صورت میں کسب معاش نہ کرنا بہتر ہے-

حکایت: اگلے زمانے میں ایک بزرگ تھے ان کے تین سوساٹھ دوست تھے وہ بزرگ ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہوا اور سال بھر ہر رات ایک دوست کے مہمان رہتے ۔ ان کے دوستوں کی بیہ عبادت تھی کہ انہیں فارغ البال رکھتے ہوا ہم اس وجہ سے تھا کہ خیر کادروازہ لوگوں پر کھلارہے ۔ ایک بزرگ کے تمیں دوست تھے ۔ مہینہ بھر ہر رات ایک دوست کے پاس رہتے ۔ لیکن جب ابیازمانہ ہو کہ بے سوال کیے اور ذلت اٹھائے لوگ دینے کی طرف راغب نہ ہوں ۔ تو اپنی بسر او قات کے لیے کسب کرنا بہتر ہے ۔ کیوں کہ سوال کرنابر اکام ہے اور بھڑ ورت طال ہو تا ہے ۔ مگر دہ شخص جو عظیم المرتبہ ہوادر اس کے ذریعے سے بہت فاکرہ ہو اور تلاش روزی میں اس کی تھوڑی سی ذلت ہو تو اس وقت ہم کہ سستے ہیں کہ واور اس کے ذریعے سے بہت فاکرہ ہو اور تلاش روزی میں اس کی تھوڑی سی ذلت ہو تو اس وقت ہم کہ سستے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے کسب معاش میں دل خدا کے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے ۔ اس کے لیے کسب معاش میں دل خدا کے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے ۔ اس کے لیے کسب معاش میں بھی دہ دل خدا کے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے ۔

دوسر اباب علم كسب ميں تاكه شر أكطه شرعيه كے مطابق ہو: اے عزيز جان كه يدايك بهت برا

باب ہے-ہم نے اس کابیان کتب فقہ میں کیا ہے اس کتاب میں بقد رحاجت بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ضروری مسائل جان لیں اور اگر پچھ مشکل ورپیش ہو تو پوچھ سکیں 'جو اس قدر بھی نہ جانے وہ حرام وبیاح میں مبتلا ہوگا- تو جاننا چاہیے کہ کسب تجارت اکثر چھ قتم کا ہو تاہے۔ ہع'ریوا 'سلم'اجارہ' قراض'شرکت تو ہم ان اقسام کی تمام شر انظمیان کرتے ہیں۔

پہلا عقد نیچ ہے بیغ کے مسائل جاننا فرض ہے۔ کیونکہ ہر ایک کو اس سے سروکار ہوسکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جاکر درے مارتے اور فرماتے کہ مسائل بیغ سیکھے بغیر کوئی ہخض اس بازار میں لین دین نہ کرے درنہ دانستہ نادانستہ سود میں مبتلا ہو جائے گا۔

اے عزیز جان کہ بع کے تین رکن ہیں۔ایک مول لینے والا اور پیخے والا جنہیں عاقد کتے ہیں۔ دوسر امال تجارت اسے معقود علیہ کتے ہیں۔ تیسر ارکن لفظ ہع ہے۔ پہلار کن عقد ہع کرنے والا عاقد ہے۔اسے چاہیے کہ پانچ فتم کے لوگول سے معاملہ نہ کرے۔لڑکے 'دیوائے 'لونڈی' غلام 'اندھے 'حرام کھانے والے سے جولڑ کابالغ نہ ہوں امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کی بیع باطل ہے۔ گودل کے تھم سے ہو۔اور دیوانہ کا بھی یمی تھم ہے آدمی جو پچھ ان سے مول لے گاوہ اگر ضائع ہو جائے تو مول لینے والے پر تاوان ہو گا گرا نہیں پچھ دے گا تواس کا تاوان ان سے نہیں لے سکتا کیونکہ اس نے خود انہیں دے کر مال ضائع کیا اور لونڈی غلام کی بیع اس کے مال کی اجازت کے بغیر باطل ہے۔قصاب نان بائی 'بنینے و غیر ہ جب تک انہیں لونڈی غلام سے معاملہ کر نادر ست نہیں۔یاکوئی عادل خبر دے یا شہر میں تک مالک سے اجازت نہ لے لے تب تک انہیں لونڈی غلام سے معاملہ کر نادر ست نہیں۔یاکوئی عادل خبر دے یا شہر میں

مشہور ہو کہ اس کو اس کے مالک نے معاملہ کرنے کی اجازت دے دی ہے تو اگر مالک کی اجازت کے بغیر اس سے پچھے لیں گے توان پر تاوان ہو گااور اگر اس پچھ دیں گے توجب تک وہ آزاد نہ ہو جائے اس سے تاوان نہیں مانگ سکتے -اندھے کا کیا ہوا معاملہ باطل ہے مگر اس صورت میں کہ ایک و کیل بیٹا مقرر کرے وہ جو پچھ لے گااس پر تاوان لازم آئے گا کیونکہ وہ مکلف اور آزادہے -

حرام کھانے والے جیسے ترک 'ظالم 'چور' سود و ہے والے 'شر اب پینے والے 'ؤاکو گو ہے 'نو حہ خوانی کرنے والے ' جھوٹی گواہی و ہے والے اور رشوت کھانے والے ان سب کے ساتھ معاملہ ورست نہیں ہے اگر لین دین کرے اور تحقیق ہو کہ ان سے جو کچھ خرید اہے ان ہی کی ملک ہے تو حرام نہیں ورست ہے اور اگر یقین ہو کہ جو چیز کی وہ ان کی ملک کی نہیں تو معاملہ باطل ہے اور مشتبہ ہو تو پھر یہ دیکھے کہ اگر زیادہ مال حلال ہے تھوڑا حرام کامال ہے تو معاملہ درست ہے۔ تاہم شبہ سے فالی نہیں۔اگر زیادہ حرام کامال ہے تھوڑا سامال حلال ہے تو ہم ظاہر آمعاملہ کو حرام نہیں کر سکتے۔ یہ شبہ حرام کے قریب ہے اور اس کا خطرہ بہت بڑا ہے۔ یہود اور نصار کی کے ساتھ اگرچہ معاملہ کرنا درست ہے۔ لیکن قر آن شریف ان کے ہاتھ نہ ہدیہ نہ دے۔ یہود اور نصار کی کے ہاتھ قر آن شریف ہدید نہ کرے۔ یعنی نہ ہے۔ اور مسلمان لونڈی غلام ان کے ہاتھ نہ فرو خت کرے اور اگر حربی ہو تو ہتھیار بھی ان کے ہاتھ نہ ہدید کہ یہ معاملہ ظاہر نہ ہب کی رو سے باطل ہے اور پیچے والا گناہ گار ہوگا۔اہل لباحت بے دین ہیں ان کے ساتھ لین دین باطل ہے۔ ایسے لوگوں کا قتل کر نااور مال لے لینا طال ہے بلہ جو لوگ موگا۔اہل لباحت بے دین ہیں ان کے ساتھ لین دین باطل ہے۔ ایسے لوگوں کا قتل کر نااور مال لے لینا طال ہے بلے جو دوگ میں چیز کے مالک نہیں اور ان کا نکاح باطل ہے اور ان کا حکم مریدوں کے ماند ہے و عنوان مسلمانی میں نہ کور ہوئے درست

دوسر ارکن مال ہے جس پر عقد منعقد ہو تاہے اس میں چھ شر ائط ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

پہلی شُرطیہ ہے کہ مال نجس نہ ہو -لہذاکتے 'سور 'گوہ 'ہا تھی کی ہڈی 'شر اب 'مر دار 'روغن مر دار کی بیع باطل ہے۔ ہاں پاک روغن میں اگر نجاست پڑجائے تواس کی بیع حرام نہیں ہے -اس طرح جو کیڑاناپاک ہو جائے لیکن مشک نافہ اور نتخ اہریشم کی بیع درست ہے کہ صحیح بھی ہے کہ بید دونوں پاک ہیں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ مال میں کچھ منفعت مقصود پائی جاتی ہے تو چوہے 'سانپ 'چھواور حشر ات الارض کی ہیج
باطل ہے۔ کھیل تماشہ کرنے والوں کو سانپ میں جو نفع ہے۔ وہ شرع میں باطل ہے۔ گیہوں کہ ایک دانہ یااور کوئی چیز جس
معتد بہ فائدہ نہ ہواس کی ہیج باطل ہے۔ گر بلی 'مما کھی' چیتا' شیر ' بھیر یاو غیر ہ جس کی ذات میں یا چڑے میں منفعت ہو
تو ہج در ست ہے۔ طوطے ' مور اور خوبھورت چڑیوں کی ہیج در ست ہے کہ ان سے یہ منفعت ہوتی ہے کہ آدمی کوان کے
دیکھنے سے راحت پیدا ہوتی ہے اور بربط' چنگ ورباب کی ہیج باطل ہے۔ ان چیزوں سے منفعت اٹھانا حرام ہے اور ان کا نفع
کالعدم ہے۔ اور لڑکوں کے کھیلنے کے لیے مٹی کے کھلونے جو بناتے ہیں اگر حیوان کی صورت بنائی ہے۔ تواس کی قیت

حرام ہے اور اس کا توڑنا واجب ہے - در خت اور پھول پتی منانا در ست ہے کہ اس کپڑے کا تکیہ چھو نا در ست ہے - جس طباق اور کپڑے میں تصویر ہواس کی بیج در ست ہے کہ اس کپڑے کا تکیہ چھو نامنانا در ست ہے - پہننا در ست نہیں -

تیسری شرط بیہ ہے کہ مال پیخے والے کی ملک ہو کیونکہ اگر دوسرے کامال بے اجازت پیچے گا تو بیع باطل ہے۔ گوخاوند

کامال ہوخواہ باپ یا بیٹے کا ہواور اگر پہنے کے بعد مالک نے اجازت دی تو بھی بیج درست نہ ہوگی کہ پہلے سے اجازت چاہیے۔

چو تھی شرط یہ ہے کہ ایسی چیز پیچ جو مول لینے والے کو حوالے کر سکے۔ تو جو لونڈی غلام بھاگ گیا ہو۔اور جو پھلی پانی میں اور چڑیا ہوا میں اور چر پیٹ میں اور نطفہ گھوڑے کی پیٹے میں ہو اس کی بیج درست شمیں۔ کیو نکہ اس کا فورا حوالے کر دینا پیچ والے کے اختیار میں نہیں۔اور جو بال جانور کی پیٹے پریا جو دودھ تھن میں ہو اس کی بیچ بھی باطل ہے۔ کیو نکہ جب تک حوالہ کرے گانیادودھ جو پیدا ہو تاہے۔اس میں یہ دودھ مل جائے گااور مر شن کی اجازت کے بغیر رئین میں رکھی ہو کی چڑی کی جو بیدا ہو تاہو اس لونڈی کی بیچ بھی باطل ہے جو چے کی ماں بن چکی ہو۔ یعنی ام ولدہ۔کیو نکہ وہ مشتری (خرید نے والے ) کے حوالے شمیں کی جاسمتی۔ نیزوہ لونڈی جس کا چہ چھوٹا ہو اس چے کو علیحدہ کر کے صرف لونڈی کی بیچ یالونڈی کے بیچ بھی مجنع ہے۔ کیونکہ ان دونوں ماں بیٹا میں جدائی ڈالنا تر ام ہے۔

پانچویں شرط عین مال-اس کی مقدار اور اس کی صفت و حالت بھی معلوم ہونا ہے کے لیے ضروری ہے۔ عین مال نہ جانے کی صورت میں ہیے کہ مثلاً کے اس ریوڑ میں نے ایک بحری 'یااس گھڑی میں سے ایک تھان جو تو چاہے گادوں گا اس طرح کی ہی باطل ہے۔اگر فروخت کرناچا ہتا ہے تو چاہے کہ الگ کر کے اس کی طرف اشارہ کر کے فروخت کرے اور اگر میہ کے کہ اس سر زمین میں ہے دس گر میں نے تیرے ہاتھ فروخت کردی جس طرف سے چاہے لے ۔ تو یہ ہی اگر میہ کے کہ اس سر زمین میں ہے دس گر میں نے تیرے ہاتھ فروخت کردی جس طرف سے چاہے لے ۔ تو یہ ہی بھی باطل ہیں مقدار معلوم کرنے کی وہاں ضرورت ہے جمال مال آنکھ سے نہ دیکھا ہو۔ مثلاً فروخت کرنے والا کے میں نے تیرے ہاتھ اس نے کو فلال نے فروخت کی ہے۔ یا فلال چیز کے ہموزن سونے اور چاندی کے تیرے ہاتھ اس نے بھر سونے اور چاندی کے عوض اور عین و شمن دونوں کی مقدار معلوم نہ ہو۔ تو یہ بھی باطل ہے۔لین اگر کے کہ اسے گیہوں اسے بھر سونے یا چاندی کے عوض میں نے تیرے ہاس فروخت کے اور خریدار دیکھ رہا ہو تو یہ بچے درست ہے۔

 ساتھ اس کا استعال مباح ہے۔

ہ قاسمعاں مبائ ہے-چھٹی۔ خریدی چیز پر جب تک قبضہ نہ ہو آگے اس کی ہیج درست نہیں۔ پہلے قبضے میں لائے پھر فروخت کرے-بع كا تبيسر اركن : عقد ب-زبان سے يہ كهنا ضرورى بك ميں نے يہ چيز فروخت كى اور خريدار كے ميں نے خریدی - یا یوں کے فلاں چیز کے عوض میں نے یہ چیز تجھے دی اس کے جواب میں وہ کیے میں نے قبول کی - یا کوئی اور ایسا لفظ زبان ہے کے جوبیع کا مفہوم اداکر تاہے -اگر چہ صر تے بیع کالفظ نہ ہو -لہذ ااگر لین دین سے پہلے کوئی لفظ نہ یو لا ہو تو بیع ورست نہ ہوگ - جیسا کہ ہمارے زمانے میں بے لفظ ہولے خرید و فروخت کارواج ہوچکا ہے - ہاں معمولی درج کی چیزوں میں درست ہے کہ اس کا رواج ہو چکا ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنه کا مذہب بھی کی ہے اور شافعی حضرات نے بھی رخصت کے طور پر اس قول کو پیند کیاہے اور امام شافعی رضی اللہ عند کے مذہب کے مطابق تین وجہ سے اس پر فتوی دینابعید نمیں ہے-

اس کی ضرورت وحاجت عام ہو چکی ہے-

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کے زمانہ میں بھی اس کارواج تھاکہ لفظ بیع کی بہ تکلف ضرورت کو د شوار جانتے ہوتے تو ضروراہے نقل کرتے چھا کرندر کھے-

اگر ایک بات کارواج پڑجائے تواہے قول کے قائم مقام کرلیٹاناروا نہیں۔ جیساکہ ہدیہ میں۔ ظاہر ہے کہ لوگ جو کچھ بطور مدید حضور علیہ الصلوة والسلام کی خدمت میں لے جاتے تھے۔اس میں ایجاب و قبول کا تکلف نہ ہو تا تھا-اور ہر زمانے میں ایبابی رواج رہاہے-اور جس چیز میں عوض نہ ہو اس میں مطابق عادت صرف فعل سے ملک حاصل ہو جاتی ہے۔ توبیع میں کہ عوض (قیمت) موجود ہے۔ فقط فعل سے ملک کاحاصل ہو جانانا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہدیے میں عادت ورواج کے مطابق تھوڑے اور زیادہ میں فرق نہیں کیا گیا۔ مگر قیمتی شے میں لفظ بیع کارواج تھا- مثلاً مكان 'زمين' پانی' غلام' جانور اور قيمتي كپڑا- تواليي چيزوں ميں اگر خريد و فروخت كالفظ نه كها جائے گا توبيد سلف کے خلاف عادت ہوگا اور اس طرح ملک حاصل نہ ہوگ- تاہم گوشت 'روٹی' میوہ اور ویگر معمولی اور متفرق چیزیں جو خریدی جاتی ہیں-ان میں حسب عادت ورواج اجازت دے دینا بے دلیل نہیں اور معمولی اور قیمتی اشیاء کے مدارج میں -لہذااس امر کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آیا یہ چیز معمولی اشیاء میں سے ہے یا نہیں اور ان در جات کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تواحتیاط ملحوظ رکھنا ضروری ہے-

واضحرہے کہ اگر کسی نے گندم کی ایک مانی (دس من)خریدی مگر لفظ بیع وشر انہ کما تواس کی ملک نہ ہو گی کے بیہ معمولی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ تاہم اس میں سے کھانااور اس میں تصرف کرناحرام ہے۔ کیونکہ خودبائع کے سپر وکرنے كاوجه سے لباحت وجواز حاصل ہو چكاہے -اگرچه ملك حاصل نہيں ہوئى-اگر اس ميں سے كسى كى دعوت ومهمان كا تواس کا کھانا طال و درست ہے۔ کیونکہ مالک کاخرید نے والے کے سپر دکر دینا قرینہ حالیہ کے طور پراس امرکی دلیل ہے کہ اس کے لیے حلال کر دیا ہے۔ مگر بھڑ طاعرض اور اگر صراحة کہتا کہ میر ااناج مہمان کو دے پھر تاوان اداکر تو درست ہو تااور تاوان لازم ہو تا-جب اس نے اس فعل کو دلیل قرار دیا تو یمال بھی جواز حاصل ہو گیا۔ لفظ بیے نہ کھٹے سے بیا اثر ہو تا ہے کہ وہ شے اس کی ملک نہیں ہوتی اور وہ خرید نے والا آگے فروخت کرنا چاہے تو فروخت نہیں کر سکتا۔ اور خرید نے والے کے اس سے کھالینے سے قبل اگر مالک واپس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔

جانناچاہے کہ ہیج اس صورت میں درست ہے جبکہ کوئی شرط (فاسد) نہ لگائے۔ کیونکہ اگر اس نے مثال کے طور پر لکڑی کا گھا خرید ااور پیجنے والے کو اس شرط کاپابند کیا کہ اس میرے گھر پہنچایا مثلاً گندم خریدی اور شرط لگائی کہ اس کا آٹا پیس دے ۔ یا جھے قرض دے ۔ یا کوئی اور شرط لگائے ۔ ان سب صور توں میں بیج باطل ہوگی ۔ مگر چھ شر الط لگانے سے باطل نہ ہوگی ۔ ایک ہے کہ یہ شرط لگائے۔ فلال چیز میر ہے پاس ر بمن رکھ ۔ یا کسی کو گواہ بنایا فلال شخص کو ضامن بنا ۔ یا ابھی قیمت اواکر اسے نے مصلے منظور نہیں یا تین دن سے زیادہ اواکر اسے نے میں ہم دونوں کو بیج ضح کرنے کا اختیار ہے۔ تین دن سے زیادہ کا اختیار نہیں ۔ چھٹے یہ کہ غلام اس شرط پر خریدے کہ دہ لکھنایا کوئی پیشہ جانتا ہو توالی شرائط بیج کو باطل نہیں کر تیں ۔

دوسر اعقد ربوا (سود) ہے۔ یہ نقذ اور غلہ دونول میں ہو تا ہے۔ مگر نقذ میں دو چیزیں حرام ہیں۔ ایک ادھار فروخت کرنا کیونکہ سوناسونے کے عوض اور چاندی چاندی کے بدلے فروخت کرنا جائز نہیں جب تک دونوں موجود نہ ہوں اور ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے قبضہ نہ کرلے -اگر اس مجلس بیع میں قبضہ نہ کریں گے تو بیع باطل ہو گی-دوسرے بیر کہ سوناجاندی سونے جاندی کے عوض فروخت، کرے تواس میں زیادتی حرام ہے اور اس دینار کوجو ثابت ہواس دیناریا پیسے کے کہ عوض فروخت کرنادرست نہیں جو ثابت نہ ہو-اور کھوٹے کو کھوٹے کے عوض زیادتی کے ساتھ بھی فروخت نہ کرناچاہیے-بلحہ کھر اکھوٹااور سالم وشکتہ برابر ہوناچاہیے اور اگر کوئی کپڑاسالم دینارے خرید ااور پھراے ٹوٹے ہوئے دیناریااس کی مقدار پیپول سے فروخت کر دیا توورست ہے اور مقصود حاصل ہوجا تاہے اور ہر بوہ کے سونے کو جس میں جاندی ملی ہوتی ہے کھرے سونے جاندی سے فروخت نہیں کرناچا ہیے۔اور نہ ہی ہریوہ کے سونے کے عوض فروخت کرنا چاہیے-بلحہ چاہیے کہ در میان میں کوئی چیز اور بھی ہو-اور جس نقرہ یا طلائی چیز کا سونا چاندی کھر انہ ہو اس کا بھی میں حال ہے۔ای طرح اگر موتی کی لڑکی میں سونا ہو تواس کو سونے کے عوض فروخت کرنادرست شیں۔اس طرح سونے کی تاروں والا کیڑا سونے کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں۔ گرجب کہ کیڑے میں زر قیمت کے برابر اور جلانے کے بعد اتنا ہی سونا نکلے۔اور اگر اناج کی دو جنسیں ہول تو بھی اناج اناج کے عوض ادھار فروخت کرنا جائز نہیں بلحہ ایک ہی مجلس میں دونوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے اور ایک ہی جنس ہو جیسے گندم کے عوض گندم فروخت کی تو بھی ادھار جائز نہیں اور نہ ہی زیادتی کے ساتھ جائز ہے-بلحہ ناپ میں برابر ہو تول میں برابر ہونا بھی گفایت شیں کر تا-بلحہ ہر شے کی برابری اور مساوات اس کے حال کے مطابق دیکھی جائے گی- جس انداز کی عادت ہو- تو قصاب کو گوشت کے عوض بحر ادینا- نانبائی

کوروٹی کے عوض گذم دینا۔ تیلی کو تیل کے عوض ثابت تل دینااور ناریل دینار جائز نہیں اور نہ ہی ہے ہی درست ہاور نہ معقد ہوگی اور جو شخص ہے تو نہ کرے گراس ارادے نے دے کہ اش کے عوض روٹی لے تواس کا کھانا مبال اور جائز ہے۔
گرید روٹی اس کی ملک نہ ہوگی۔ اور دوسر ہے کے ہاتھ فرو فت کر نادرست نہ ہوگا اور نا نبائی کے لیے اس گندم ہیں تصر ف تو جائز ہے گر اسے فرو فت نہیں کر سکتا بلے روٹی لینے والے کی گندم نا نبائی کے ذمہ اور نا بنائی کی روٹی روٹی لینے والے کی گندم نا نبائی کے ذمہ اور نا بنائی کی روٹی روٹی لینے والے کے ذمہ اور نا بنائی کی روٹی روٹی لینے والے کے گندم نا نبائی کے دوسر ہے کو صاف کر دیا تو کائی نہ ہوگا۔
کو تکہ اگر ایک نے دوسر سے ہے کہا کہ بیس نے اس شرط پر تیجے معاف کیا کہ تو بھی معاف کر دی تو باطل ہے اور اگر یہ شرط صراحة نہ لگائی اور یہ کہ دیا کہ بیس نے تیجے معاف کیا اور دوسر سے کو معاف کر دیا ہیں بیہ شرط ہے کہ اس کے دل بیس بیہ شرط ہے کہ اس در میان حاصل ہے کہ اس کے اور خدا تعالی کے در میان حاصل ہے کہ بیر رضامندی فقط ذبانی ہے نہ ول سے اور جور ضامندی دل سے نہ ہو دہ اس جمان میں کام نہ آئے گا۔
مقد ار اور قیمت میں برابر ہوں تو دیا ہیں ان سے کہ جھڑا نہیں اور اس جمال میں میں بدلہ متصور ہو جائے گا۔ اگر کہے کی مقد ار اور قیمت میں بدلہ متصور ہو جائے گا۔ اگر کہے کی نیا بیس جھڑ ہے اور جو ان آگر اس جمال میں میں بدلہ متصور ہو جائے گا۔ اگر کہے کی نیا بی جھڑ ہے اور آگر ایک دوسر سے کو معاف نہ کرے اور دوٹوں کی چیز میں مقد ار اور قیمت میں بدلہ متصور ہو جائے گا۔ اگر کہے کی نیا بیں جھڑ ہے اور اگر ایک دوسر سے کو معاف نہ کرے اور جو ان گا۔ اگر کہے کی نیا بیس جھڑ ہے اور جو ان آگر ایک دوسر سے کو معاف نہ کرے اور جو ان گا۔ اگر کہے کی نیا بیس جھڑ ہے اور جو ان آگر ایک دوسر سے کو معاف نہ کرے جو کا۔ اگر ایک کے دوسر سے کو معاف نہ کرے اور جو ان گا۔ اگر کہے کی نیا بیس جھڑ ہے اور جو ان آگر ایک حور کا ور دو نیا ہیں جھڑ ہے اور جو ان آگر ایک حور ہے حق کاؤر دیا ہیں جھڑ ہے ان آگر ہے کو تو کاؤر ہے دور ہے کو کاؤر ہے دور ہے دور کی خور کی کو تو کاؤر ہے دور ہے کو کاؤر ہے دور ہے حق کاؤر ہے کی کو تو کی کی کی سے کاؤر کی کو کاؤر ہے کی کو کی کو تو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

اور جاناچاہیے کہ اناح سے جو چیز بنتی ہے اسے ای اناح کے عوض فروخت نہ کرناچاہیے۔اگر چہ برابر ہی کیوں نہ ہواور جو چیز گندم سے بنتی ہے جیسے آٹا روئی مخیر اسے گندم کے بدلے فروخت نہ کرناچاہیے۔علی ہذاالقیاس انگور کو سرکہ اور شہد کے بدلے دودھ کو پنیر کے بدلے اور مکھن کے عوض فروخت کرنادرست نہیں۔بلحہ انگور کو انگور کے عوض اور تر محجور خشک محجور نہ بن تر محجور کو تر محجور کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں۔ جب تک کہ انگور کا منقی نہ بن جائے۔ اور تر محجور خشک محجور نہ بن جائے۔اس کی تفصیل وراز ہے جو بچھ بیان کیا گیا سیکھنا ضروری تھا۔ جب کوئی الیا موقعہ پیش آئے جس کا اسے علم نہ ہو تو علیء کرام سے دریافت کرنے میں کو تا ہی علیء کرام سے دریافت کرنے میں کو تا ہی نہ کرے۔کوئکہ جس طرح علم پر عمل کرنا فرض ہے۔اس طرح علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔

تبيسر اعقد: سلم ہے-اس میں دس شرائط کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے-

پہلی شرط یہ ہے کہ عقد میں کے مثلاً یہ چاندی یا یہ سونایا یہ کپڑا جیسا بھی ہواس خریدار کے لیے سلم کے طور پر میں نے دیااور جس صفت کی گندم مقصود و مطلوب ہواس چیز کی قیمت سے بدلے جاسکیں-اور صفت کا حسب عادت کہنا ضرور می سمجھا جاتا ہو توسب واضح طور پر کہہ دے- تاکہ دوسری جانب والے کو پتہ چل جائے-اور وہ کے میں نے قبول کیا-اوراگر لفظ سلم کے بدلے کے کے اس طرح کی چیز میں نے مول لی تو بھی درست اور ٹھیک ہے-

دوسری شرط بیہ ہے کہ جو چیز دے بے حساب کیے نہ دے بلعہ اس کا ناپ تول کرلے-اگر واپس کرنے کی ضرورت پڑے تو پہر کو کتی اور کتی لین ہے-

تیسری شرط بیہے کہ مجلس عقد میں راس المال (روپے)اس کے حوالے کر دے۔

چوتھی شرط ہے ہے کہ سلم ایسی چیز میں کرے جس کے حال وصف وغیر ہ سے معلوم ہو جائے۔ جیسے اناج 'روٹی' جانور کے بال 'ریٹم' دودھ 'گوشت' حیوان گرجو چیز کئی چیز وں سے مل کر بئی ہو اور ان کی مقد ار الگ الگ معلوم نہ ہو۔ جیسے مختلف اشیاء سے مرکب خوشبویا ہر ایک چیز سے علیحدہ مرکب ہو۔ جیسے ترکی کمان یابنی ہوئی ہو۔ کفش موزہ'جو تا'تر اشا ہو ا تیر ان سب میں ہم سلم باطل ہے۔ کیونکہ یہ اشیاء صفت پذیر نہیں۔ بیان سے ان کی پوری کیفیت معلوم نہیں ہو سکتی اور صحیح یہ ہے کہ روٹی میں سلم جائز ہے۔ اگر چہ نمک اور پانی کی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ گروہ مقد ار مقصود نہیں اور جمالت پیدا نہیں کرتی جو جھڑ اکاباعث ہے۔

پانچویں شرط میہ ہے کہ اگر وعدہ پر خرید تا ہے تو مدت معلوم ہونی چاہیے۔ بیہ نہ گئے کہ غلہ تیار ہونے تک کیونکہ یہ ہمیشہ ایک وقت میں نہیں ہو تا اور اگر کے نوروز مشہور ہویا یہ کئے کے جمادی الاول تک تو درست ہے اور اسے جمادی الاول پر عمل کریں گے۔

چھٹی شرط بیہ ہے کہ اس چیز میں سلم کرے جے وقت وعدہ میں موجود پاتا ہو-اگر میوہ میں سلم کرے گا توجب تک وہ میوہ پختہ نہ ہو سلم باطل ہے-اگر اس وقت اکثر یک گیاہے تو درست ہے- پھر اگر کسی آفت اور حادثے کے باعث ویر ہو جائے تواگر اس کی مرضی ہو تو مہلت دے ورنہ ہے قیح کر کے مال واپس لے لے-

ساتویں شرط میہ ہے کہ پہلے دریافت کرلے کہ کہال دی جائے گی۔شہریا گاؤں میں جہاں سپر د کرنا ممکن ہووہ جگہ مقرر کرلے تاکہ اس کے خلاف نہ ہواور نہ ہی جھڑا پیدا ہو۔

آٹھویں شرط بیہے کہ کسی معین کی طرف اشارہ نہ کرے اور بیر نہ کے کہ اس باغ کے انگوریااس زمین کے گیہوں کل ہے۔

کہ بیباں ہے۔ نویں شرط بیہ ہے کہ ایسی چیزیں سلم نہ کرے جو نایاب ہو جیسے بڑے موتی کادانہ جوبے نظیر ہویاخوبھورے اونڈی یا حسین لڑکایااس طرح کی اور چیزیں۔

د سویں شرط میہ ہے کہ تھی اناج میں سلم نہ کرے جب کہ راس المال اناج ہو جیسے جو گندم 'باجرہ وغیر ہ کہ ان میں کرے۔

چو تھاعقد: اجارہ ہے-اس كے دوركن ہيں-اكي اجرت دوسر امنفعت-

www.maktabah.org

and the same of the same of the same of the same of

پہلار کن : اجرت عاقد اور لفظ عقد کاوبی تھم ہے کہ بیٹے میں ند کور ہوا۔ اور اجرت کا حال بھی معلوم ہونا ضروری ہوتا
ہے۔ جیسا کہ مسائل بیٹے میں بیان کیا جاچکا ہے۔ اگر کوئی مکان تقمیر پر کرایہ کو دے تو جائز اور درست نہیں کیونکہ تقمیر
نامعلوم ہے اور اگریہ کہ دے کہ مثلاً دس در ہم صرف کر کے تقمیر کرائے تو یہ بھی درست نہیں۔ کہ تقمیر فی نفتہ جمول
چیز ہے اور جو قصاب کہ بحر اصاف کر تاہے۔ اس کی مز دوری میں کھال دینی اور پسہاری کی پیائی میں چوکر بھوسی یا دراسا آٹا
و بینا درست نہیں۔ جو چیز مز دور کے کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں سے مز دوری دینی جائز نہیں ہے اور اگریہ
کے کہ یہ دوکان میں نے مہینے بھر کے لیے ایک دینار کرایہ پر تجفے دی تو یہ امر بھی نا جائز ہے۔ کیونکہ اجارہ کی مدت معلوم
نہیں ہوئی۔ یہ کہنا چاہیے کہ ایک سال یا دوسال کے لیے کرایہ پر دی تاکہ اجارہ کی ساری مدت معلوم ہو جائے۔

ووسر اركن : منفعت بواضح موكه جوامر مباح اور معلوم مواوراس ميں كچھ محنت ومشقت مواوراس ميں نيات كى

بھی گنجائش ہواس میں اجارہ درست ہے۔ مگر پانچ شر الط ملحوظ رکھنا ضروری ہیں۔

پہلی شرط ہے ہے کہ اس عمل میں قدرو قبت اور رہ ہوت ہو ۔ اگر کوئی دکان کے سنوار نے کے لیے کر ایہ پر لے یا کہڑا سکھانے کے لیے درخت یا سو تھنے کے لیے کوئی سیب کر ایہ پر لے یہ اجارہ باطل ہے کیو تکہ ان کا موں کی پچھ قدرو قبہ تہیں یہ گندم کے ایک دانہ فروخت کرنے کی طرح ہے ۔ اگر کوئی آڑھتی یا دلال ایساشان و شوکت والا ہو کہ اس کی ایک ہی بات کہ دے اور مال بب جائے ۔ تو ایک ہی بات کہ دے اور مال بب جائے ۔ تو یہ اجارہ باطل ہے اور مزدوری حرام ہے کہ اس میں کوئی مشقت و محنت نہیں ببتہ آڑھتی اور دلال کے لیے اس وقت سے اجارہ وہ اس میں کوئی مشقت و محنت نہیں ببت ساچانا پھر تا پڑے یہاں تک کہ اس میں محنت مشقت مزدوری طال ہوتی ہے ۔ جب اس بہت می باتیں کرنی پڑیں بہت ساچانا پھر تا پڑے یہاں تک کہ اس میں محنت مشقت اور دوری طال ہوتی ہے ۔ جب اس بہت می باتیں کرنی پڑیں بہت ساچانا پھر تا پڑے یہ ہوتی ہے کہ پانچ در ہم سیکٹرہ لیتے ہیں اور مال کے اندازے کے مطابق لیتے ہیں محنت کے مطابق نہیں لیتے ۔ یہ اجرت حرام ہے ۔ پس آڑھتیوں اور دلالوں کا مال جو اس طرح حاصل کرتے ہیں مال حرام ہے دو طریقوں ہے جا سی سیکٹرہ لیتے ہیں اور دلالوں کا مال جو اس طرح حاصل کرتے ہیں مالی حرام ہے دولال اس مال حرام سے دو طریقوں ہے جا سی سیکٹر وہ جو پچھ اسے دے دیا جائے لیے کہ دے کہ جب یہ چیزیں فروخت کردول گا تو ایک در ہم یادینارلوں گا۔ وہ شخص راضی ہو جائے گا تو دوسرے یہ کہ ہو بھے اس کی محنت کے مطابق اجرت کی دول ہے ۔ معلوم نہیں خریدار کتنے کو خریدے گا۔ دول سیک کہ جو بھے اس کی محنت کے مطابق اجرت کے سوااور بچھ دینالازم نہ ہوگا۔

دوسری شرط بیہ ہے کہ اجارہ منفعت پر ہونہ عین شے پر-اگر باغ یا انگور کا در خت اجارہ پر لیا تاکہ میوہ لے یا گائے اجارہ پرلی تاکہ دودھ حاصل کرے یا گائے اجارے پر دی کہ وہ گھاس دانہ کھلائے اور آدھادودھ لے بیہ سب اجارے باطل ہیں

کیونکہ چارہ اور دودھ وغیرہ سب مجمول ہیں مگر عورت کوچہ کے دودھ پلانے کے لیے اجارہ درست ہے کیونکہ اصل مقصود چہ کی مگہانی ہے اور اس کا تابع دودھ ہے۔ جیسے کا تب کی ساہی-ورزی کادھا کہ کہ اس قدر مجہول عمل کے ساتھ میں جائزہے-تيسري شرطيہ ہے كہ ایسے كام پر اجارہ كرے جو كام اس كے سپر دكر نامكن ومباح ہے - اگر كمزور آدى كوايسے کام پر مقرر کیاجواس سے نہیں ہوسکتا تو پر باطل ہے۔ یا چیض والی عورت کو مسجد صاف کرنے کے لیے اجرت پر مقرر کیا تو یہ بھیباطل ہے کیونکہ اس کو یہ فعل کر ناحرام ہے اگر کسی کو تندرست سے کے دانت اکھاڑنے کویا صحیح سلامت ہاتھ کا شخ کویابالیاں پہنانے یاکان چھدوانے کی اجرت پر مقرر کرے توبہ سب باطل ہے۔ کیونکہ بیباتیں شرع میں درست نہیں۔ ایسے کاموں کی اجرت لیناحرام ہے۔اس طرح گود نے والوں کا تھم ہے۔ مردوں کے لیے اطلس کی ٹوپی ریشی قباجو درزی سیتے ہیں ان کی اجرت حرام ہے۔نہ ایسے کامول کا اجارہ درست ہے۔علیٰ ہذاالقیاس اگر کسی نے کسی کونٹ بازی سکھانے کے لیے مقرر کیا تو یہ حرام اور اس کا تماشا بھی حرام ہے - کیونکہ جوابیا کرے گاوہ اپنی جان کے خطرے میں ہے اور جو شخص تماشاد کیھنے کھڑ اہو گاوہ اس کے خون میں شریک ہوگا-لوگ اس کا تماشاد یکھنا چھوڑ دیں بانہ دیکھیں تووہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے-جوایے نٹول وغیرہ کو کچھ دے گا تووہ گناہ گار ہو گا کیو نکہ وہ لوگ بے فائدہ اور خطر ناک کام کرتے ہیں-اس طرح منخرے ہگو ہے اور نوحہ گراور ہجو کرنے والے شاعر کو مز دوری دینا حرام ہے۔ قاضی کو حکم دینے کے عوض اور گواہ کو گواہی کے عوض اجرت ویناحرام ہے۔ مگر قاضی کو چک یا قبالہ یا فرمان کی لکھائی کی اجرت دیناجائز ہے۔ کیونکہ کتابت اس کے ذمہ واجب نہیں بھر طیکہ اوروں کو ان کاغذات کے لکھنے سے نہ رو کے - اکیلا آپ ہی لکھے اور اس کاغذ کی مز دور ی جو گھڑی بھر میں تکھاہے وس دیناریاایک دینارمائے توحرام ہے-اگر اور ول کو منع نہ کرے اور بیہ کہ دے کہ میں اپنے ہی خط ے لکھوں گا اور دس دینارلوں گا تو اس صورت میں جائز اور درست ہے -اگر کوئی اور لکھے اور بیہ فقط دستخطیا مہر لگائے اور اس کامعاوضہ طلب کرے اور کے کہ یہ مجھ پر لازم وضروری نہیں توبہ حرام ہے۔ کیونکہ اس قدر کام جس سے لوگوں کے حقوق متحكم ہوں قاضى پرواجبولازم ہے-اگرواجب نہ بھی ہویہ محنت ایک دانہ گندم كى طرح ہے-جس كى پچھ قیمت نہیں اور اس نشانی یا مریاد سخط کی قدرو قیمت اس وجہ ہے کہ حاکم شرع کا خطب -جو مخص جاہ ومرتبہ کے لحاظ سے حاکم ہواہے اجرت لینی مناسب نہیں۔ گر قاضی کے وکیل کی اجرت حلال ہے بیشر طیکہ ایسے قاضی کاوکیل نہ ہو-جو حقد اروں کے حقوق تباہ کر تا ہو- چاہیے کہ حق کے فیصلہ کرنے والے کاو کیل ہے اور اسے حق ثابت کرنے والا جانے یا اس بات ہے ہے علم ہو کہ بیر حق ضائع کرنے والا ہے - بھر طیکہ جھوٹ نہ یو لے اور اسے حق ثابت کرنے والا جانے یا اس بات ہے بے علم ہوکہ یہ حق ضائع کرنے کاارادہ کرے اور جب حق ظاہر ہو جائے تو خاموشی اختیار کرے اور ایسی بات کا انکار كرنادرست ہے جس كے اقرار سے كوئى حق ضائع ہور ماہواوراس ثالث كوجو جھٹڑنے والوں كا فيصله كرتا ہے-وونوں سے لینا جائز نہیں۔ کیونکہ ایک جھڑے میں کام زددے نہیں کر سکتا۔ مگر ایک کی طرف سے کوشش کر کے ایسی محنت و مشقت اٹھائے جس کی اجرت و قیمت ہو تواس کی اجرت حلال اور جائز ہو گی۔بھر طیکہ جھوٹ جو حرام ہے اس سے اجتناب

کرے اور دینے بازی ہے بھی ہے اور دونوں کی طرف ہے جو تق ہوا ہے پوشیدہ نہ کرے ۔ اور ہرایک کوبلاوجہ نہ ڈرائے اور وہ صلح پر راضی ہو۔ کیونکہ اگروہ حقیقت حال جانے توصلح پر آمادہ نہ ہوتے اور ایسے ٹالث علم اور جھوٹ فریب ہے خالی نہیں ہوتی ۔ یہ اجرت حرام ہے ۔ جب ٹالث جان لے کہ ایک فریق کا حق در ست خالثی علم اور جھوٹ فریب ہے خالی نہیں ہوتی ۔ یہ اجرت حرام ہے ۔ جب ٹالث جان ہے کہ پر صلح کر لے ۔ ہاں اگر یہ جانتا ہو کہ یہ اس پر علم کرے گا تو کسی حلایہ بھانہ ہے الی بات پر مجبور کرے کہ وہ حق ہے کم پر صلح کر لے ۔ ہاں اگر یہ جانتا ہو کہ یہ اس پر طلم کرے گا تو کسی حلی ایو ہے تاکہ وہ اس پر حالات ہو اور جس پر دیانت مخالف ہواور جانتا ہے کہ جوبات وہ زبان پر لائے گا اس کا حساب اس سے لیا جائے گا کہ کیوں اس طرح کما اور حس پر دیانت مخالف ہواور جانتا ہے کہ جوبات وہ زبان پر لائے گا اس کا حساب اس سے لیا جائے گا کہ کیوں اس طرح کما اور حس پر دیانت مخالف ہواور جانتا ہے کہ جوبات وہ زبان پر لائے گا اس کا حساب اس سے لیا جائے گا کہ کیوں اس طرح کما اور جس پر دیانت مخالف ہواور جانتا ہے کہ جوبات وہ زبان پر لائے گا اس کا حساب اس سے لیا جائے گا کہ کیوں اس طرح کما اور جس پر دیانت مخالف ہواور جائے گا کہ کیوں اس طرح تا ہو جو کہ تو ہو گا کہ تو ہو گا کہ تاہم کی فتح یا بی اور اس کی مختل ہوار اور جس کام میں اجرت لینا در سے جائے گا گھر کی اجرت حرام ہے ۔ اجارہ کے باب میں ان اس قدر میان کر دہ سائل سے ناواقف آدمی مشکل مقامات جان لے گا اور سے بات بھی جان لے گا کہ قلال بات اور قلال مسلم جانا خروں ہے ۔

چوتھی شرط ہے کہ ہے کام اس پر پہلے سے واجب والازم نہ ہو۔ کیونکہ واجب میں نیاب نہیں اگر نمازی کو جماد

کے لیے اجرت وے کر مقرر کیا تو درست نہیں کیونکہ جب وہ صف جنگ میں جائے گا تو خوداس پر لڑنا ضروری ہو جائے گا۔ قاضی اور گواہ کی اجرت اور کی جائز نہیں کہ ان کا موں میں نیاب درست نہیں اور جج کے لیے اس شخص سے اجرت لینادرست ہے جو معذور اور اور کے جائز نہیں کہ ان کا موں میں نیاب درست نہیں اور جج کے لیے اس شخص سے اجرت لینادرست ہو جو معذور اور عاجز ہو۔ اور تندرست ہونے کی امید نہ ہو۔ قرآن مجید کی تعلیم اور وہ علم جو راہ دین میں مدوگار ہو اس کے سکھانے کی اجرت حق کی امید نہ ہو۔ قرآن مجید کی تعلیم اور وہ علم جو راہ دین میں مدوگار ہو اس کے سکھانے کی اجرت حق کی امید نہیں اور جو اس کی اجرت میں علاء کر ام کا اختلاف ہے۔ صبح سے کہ اس کی اجرت حرام نہیں۔ یہ تکلیف کے مقابلہ میں نہیں ہے مگر یہ اجرت کر اہت و شہرے خالی نہیں۔

یانچویں شرط بیہ ہے کہ عمل معلوم ہو جب کوئی جانور کرایہ پر لے تواسے دیکھ لینا چاہیے اور کرایہ والا معلوم کرلے کہ کتنابد جھاور کب سوار ہوگا-اور کتنے دن اے اس کام میں مصروف رکھے گا-اور اس باب میں جوعرف وعادت ہو وہی کافی ہے اگر زمین ٹھیکہ پرلے تو یہ کہ دیناضروری ہے کہ میں فلاں چیز کاشت کروں گا- کیونکہ چنے کی کاشت کرنے

ے زمین کو گندم کاشت کرنے کی نسبت زیادہ نقصان پنچاہے - ہاں اگر عادت ہو تو وضاحت ضروری نہیں اسی طرح ہر طرح کے اجارہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم ہو تاکہ بعد میں کسی قتم کا جھگڑا پیدانہ ہو - اور جس اجارے میں ایسی جہالت پائی جاتی ہو جس سے جھگڑا پیدا ہو سکتا ہو تو وہ اجارہ باطل ہے -

یا نچوال عقد :عقر قراض ہے-اس کے تین رکن ہیں-

پہلار کن – سرمایہ ہے چاہیے کہ سرمایہ نقد ہو جیسے چاندی اور در ہم وغیرہ - کپڑااور سامان وغیرہ نہ ہو- نیز چاہیے کہ
وزن بھی معلوم ہواور کام کرنےوالے کے حوالے کرے اگرمالک بیٹر الطالگائے کہ بیس اسے اپنیاس رکھوں گا تو درست نہیں۔
وو مسر ارکن – نفع ہے - چاہیے کہ جو کچھ عامل کو ملے وہ اس کے علم میں ہو- مثلاً نصف ہے یا تیسر احصہ اگر کے کہ
دس در ہم میرے یا تیرے ہیں اور باقی مال ہم تم آپس میں بانٹ لیس کے توبیر باطل ہے۔

تبیسر ارکن – عمل ہے اور شرط ہہ ہے کہ وہ تجارت کا عمل ہو۔ یعنی خرید و فروخت ہونہ کہ پیشہ وری – اگر گذم انبائی کووے کہ روٹی پیکا کہ نفع کے دو جھے کرے تو یہ درست خمیں اور تیلی کو السی اس صورت پر دے تو ہمی درست خمیں افر تبیلی کو السی اس صورت پر دے تو ہمی درست خمیں افر تجارت ہیں یہ شرط ہمی باطل ہے – نیز ہر وہ بات جو معالمہ بیح و شراء وغیرہ میں تنگی پیدا کرتی ہے اس کی شرط کر ما بھی درست خمیں سرط بھی باطل ہے – نیز ہر وہ بات جو معالمہ بیح و شراء وغیرہ میں تنگی پیدا کرتی ہے اس کی شرط کرما بھی درست خمیں اس کا میل ہوں کے کہ یہ مال میں نے تجھے دیا تاکہ تو تجارت کرے۔ ہم تم آدھا آدھابان لیں گے – وہ کے میں نے اسے قبول کیا جب عقد ہو جائے گا تو عامل (کام کرنے والا) خرید و فروخت میں اس کا و کیل متصور ہو گا – مالک کو اختیار ہے جب چاہم معاطم کو قسم کر لیں اس وقت اگر سارامال مع نفع نفذ ہو تو نفع نصف نصف نفسی میں اور جب ہوا گئی ہو اور بے کہ انتامال فروخت کرے بعتنا اس کا سرما یہ تھا – زیادہ فروخت کر نے جانا کی کاس مایہ تھا – زیادہ فروخت کر نے مانا کی قیت کی انتامال فروخت کرے بعتنا اس کا سرما یہ تھا – زیادہ فروخت نہیں اور جب پورا ایک سرمال گزر جائے تو اوا نے زکو تہ کہ کی تا تعامل کے دھہ کی نہ کرے – جب سرمایہ کے برابر کھر اگر لے تو باقی مال کی قیت لگائی چا ہے – اس کی قیت جاننا ضروری ہے – عامل کے حصہ کی زکر تا جائز خمیں اس باقی کا اور اگر مالک کی اجازت سے سفر کرے گا تو سارا خرج اس مالی خورت کر جو کھی مال میں سے لے کر خرید اتھا اس سب مال میں اور جب سفر سے واپس لو نے تو دستر خوان لوٹاوغیرہ وجو کچھ مال میں سے لے کر خرید اتھا اس سب مال میں داخل ہو جائے گا۔

چھٹا عقد ، عقد شرکت ہے۔ جب مال مشترک ہو تو ازروئے شرکت ایک دوسرے کو تصرف کی اجازت دے اگر دونوں کا مال پر ایر ہے نفع نصف نصف بائے لیں اور اگر مال کم زیادہ ہو تو نفع بھی اس کے مطابق کم زیادہ ہوگا۔ اور رقم واپس لینے کی اجازت نہیں اور اس صورت میں زیادہ نفع کی شرط جائز ہے۔ جب کہ محنت کرنے والا محنت زیادہ کر تا ہو۔ اور یہ شرکت یا تو شرکت قراض ہوگی بیا ہم آپس میں تین اور طرح کی شرکتی بھی مروج ہیں اور دہ باطل اور ناجائز ہیں۔ ایک مزدور اور پیشہ در لوگوں کی آپس میں شرکت کہ باہم شرط لیتے ہیں کہ جو پچھ کمائے کے مشترک ہوگا۔ یہ شرکت باطل مزدور اور پیشہ در لوگوں کی آپس میں شرکت کہ باہم شرط لیتے ہیں کہ جو پچھ کمائے کے مشترک ہوگا۔ یہ شرکت باطل ہو اور دور کی اپنی خوب کے مشترک ہوگا۔ یہ شرکت باس جو پچھ کمائے کے مشترک ہوگا۔ یہ شرکت باس جو پچھ کمائے کے مشترک ہوگا۔ یہ شرکت باس جو پکھی اطل و ناروا ہے۔ تیسر کی شرکت کی مورت یہ ہے کہ ایک شخص مالدار ہو اور دوسر ااثر در سوخ والا – مال والا صاحب اثر در سوخ کے کہنے سے مال فروخت کر سے مورت یہ ہے کہ ایک شخص مالدار ہو اور دوسر ااثر در سوخ والا – مال والا صاحب اثر در سوخ کے کہنے سے مال فروخت کر سے اور اس کا نفع دو نوں لیس ۔ یہ شرکت بھی باطل و ناجائز ہے – معاملات کے بارے میں اس قدر جانا اضروری ہے کہ اس کی اگر ضرورت پڑتی ہے – ان صور توں کے علاوہ اور صور تیں نادر ہیں ۔ جب آدی اس قدر جان لے گا تو اور صور تیں جان سے دیس اس قدر جان لے گا تو اور صور تیں خار ہوگا اور آگر آتی مقد ار مسائل بھی نہ جائے گا تو تر ام میں گر فتار ہوگا اور آگر آتی مقد ار مسائل بھی نہ جائے گا تو تر ام میں گر فتار ہوگا اور اس کی بے علمی کاعذر ما تا کی سے ہوگا۔

تیسر اباب معاملے میں عدل وانصاف ملحوظ رکھنے کے بیان میں : جاناچاہیے کہ یہ جو پھے ہم فیمیں اباب معاملت و مسائل ایے ہیں جن فیمیان کیا ہے ظاہر شرع کے مطابق معاملے کے درست ہونے کی شر الط تھیں بہت سے معاملات و مسائل ایے ہیں جن میں فتوی ہم تو یمی دیں گے کہ یہ معاملہ شرعاً درست ہے ۔ لیکن اس معاملے کامر تکب خدا تعالی کی لعنت میں گرفتار ہوگا اور یہ وہ معاملہ ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو تکلیف و اذبت پہنچتی ہو۔ یہ دو قتم ہے ایک عام ایک خاص - عام کی دو صور تیں ہیں ۔

پہلی صورت انتکار' یعنی غلہ خرید کر اس نیت ہے ذخیر ہ کرلینا کہ جب مہنگا ہو گا تو فروخت کروں گا۔ایسے ذخیر ہ اندوز کو مختحر کہتے ہیں اور مختحر لعنت کا مستحق ہے۔ حضور نبی اکر م علیلی نے فرمایا ہے جو شخص چالیس روز اس نیت ہے اناح رکھ چھوڑے کہ مہنگا ہو گا تو فروخت کروں گاوہ اگر تمام اناح خیر ات کر دے گا تو بھی اس کا کفارہ نہ ہو گا۔

نیزارشاد فرمایاجو شخص چالیس دن اناج ذخیره کر کے رکھ چھوڑے خدا تعالیٰ اس سے بیز ارہے اوروہ خدا تعالی سے بیز ارہے اوروہ خدا تعالی سے بیز ارشاد فرمایا جس نے اناج خرید ااور کسی شہر میں لے گیااور اس وقت مروجہ نرخ پر فروخت کر دیاوہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے وہ سار ااناج خیر ات کر دیااور ایک روایت میں ہے گویا اس نے ایک لونڈی غلام آزاد کیا۔

حضرت على كرم الله تعالى وجهه كا فرمان ہے جو شخص چاليس دن اناج ركھ چھوڑے گااس كادل سياہ ہو جائے گا-

آپ کو کسی شخص نے ایک ذخیرہ اندوز کی خبر دی آپ نے فرمایا جاکرا ہے آگ لگادو-سلف صالحین میں سے کسی نے اپنے وکیل کے ہمراہ فروخت کے لیے غلہ بھر ہے بھیجا- جب و کیل بھر ہے پہنچا تو اتفاق سے دہاں غلہ بہت ستا ہو چکا تھاو کیل ایک ہفتہ دہاں شھر ااس کے بعد دگئی قیمت پروہ غلہ فروخت کیااور اس بزرگ کو جس کا غلہ تھاخط لکھا کہ میں نے ایسا کام کیا ہے۔ اس بزرگ نے جو اب میں لکھا میں نے اس تھوڑے نفع پر قناعت کرلی تھی جو دین کی سلامتی کے ساتھ ہوکام کیا ہے۔ اس بزرگ نے جو اب میں لکھا میں نے اس تھوڑے نفع پر قناعت کرلی تھی جو دین کی سلامتی کے ساتھ ہوتیر االیا کرنا مناسب نہ تھا- زیادہ نفع کے عوض تو نے وین برباد کر دیا۔ یہ کام جو تو نے کیا ہے بڑا گناہ ہے۔ اب تیرے لیے
مناسب ہے کہ سارا مال خیر ات کر دے۔ تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ اور شاید ایساکرنے کے باوجود ہم اس فعل بدکی
نوست سے نہ چھوٹ سکین۔

جا نناچاہیے کہ اس فعل کے حرام ہونے کا باعث و سبب مخلوق خدا کو ضرور نقصان رسانی کا ارادہ و عمل ہے۔ کیونکہ روزی ہے انسان کی زندگی وابستہ ہے -اگر کثرت ہے لوگ غلے کی خرید و فروخت کریں تو مباح اور درست ہے اور اگرایک ہی آدمی خرید کر کے ذخیرہ کرے توباقی لوگوں کو دستیاب نہ ہوگا-اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مخص مباح پانی کو روک لے تاکہ لوگ پیاں سے تنگ آگر زیادہ قیمت دے کر خریدیں-اس نیت سے اناج خرید نا بھی گناہ ہیں ہال اگر غلہ ایک تخص کیا پی ملک ہے تواہے اختیار ہے-جب چاہے فروخت کرے اسے جلدی فروخت کردینالازم نہیں-اگر چہ تا خیر نہ کرنااولی اور بہتر ہے۔لیکن اگر اس کے دل میں بیہ خواہش ہو کہ غلہ گر ال ہو تو فروخت کروں تواس کی بیہ خواہش ا کی بری خواہش ہے۔ دوائیں وغیرہ جن کی اکثر وہیشتر ضرورت و حاجت نہیں پڑتی انہیں گرال ہونے کی نیت ہے رکھ چھوڑ ناحرام نہیں ہے۔ لیکن اناج کواس نیت ہے ذخیر ہ کرناحرام ہےاور وہ چیزیں جو ضرورت وحاجت میں اناج کے قریب ہیں جیسے تھی گوشت وغیر ہان میں علاء کا اختلاف ہے۔ تھیجے یہ ہے ایبا کرناان میں بھی کراہت سے خالی نہیں-اگر چہ اناج کے درجہ سے کم برا ہے-البتہ اناخ کاذ خیرہ کرنا بھی اس کو ممنوع ہے-جب تک کہ اس کی قلت ہواور اگر ہر سال آسانی سے وستیاب ہوجاتا ہے توجع کرنا حرام نہیں کہ اس طرح کے جمع کرنے میں کسی کام نقصان نہیں۔ بعض علماءنے کہاہے کہ اس صورت میں بھی حرام ہے۔ مرضیح یہ ہے کہ مروہ ہے۔ کیونکہ کچھ نہ کچھ گرانی کا خیال ضرور ہو تا ہے۔اور لوگول کی تکلیف کا منتظرر ہناہری بات ہے۔سلف صالحین نے دوقتم کی تجارت مکروہ قرار دی ہے۔ایک اناج کی دوسری کفن کی کیونکہ لوگوں کی تکلیف اور موت کا منتظرر ہنابہت بری بات ہے دواور پیشوں کو بھی بر اجائے تھے۔ایک قصاب کا پیشہ کہ اس سے ول سخت ہو تاہے - دوسرے سنار کا پیشہ کہ بیزینت کا سب ہے-

ووسر کی توع: جس کی اذیت و تکلیف عام ہوتی ہے۔ وہ کھوٹے روپے پیسے کا معاملہ ہے۔ کیونکہ لینے والے کو اگر معلوم نہ ہوگا تو دیا ہوتی ہے۔ وہ کھوٹے روپے پیسے کا معاملہ ہے۔ کیونکہ لینے والے کو اگر معلوم نہ ہوگا تو شاید وہ آگے اور لوگول کو دغالور فریب دے اور وہ آگے کسی اور کو اس طرح مدت دراز تک دغابازی کا سلسلہ قائم رہے گا۔ جس نے سب سے پہلے دغابازی کا آغاز کیا اخیر تک سب کا

گناہ اس کے ذمے بھی ہوگا۔اس لیے کسی بررگ نے فرمایا ہے۔ایک کھوٹادر ہم دیناسودر ہم چرانے ہے برتہ ہے۔ کیونکہ چوری کا گناہ اس وقت تک ہے اور کھوٹے پیسے کا گناہ ممکن ہے موت کے بعد تک جاری رہے اوروہ شخص بہت ہی بدخت ہے جو مرجائے مگر اس کا گناہ نہ کرے۔اور اس گناہ کا سوبر س تک موجو در ہنا ممکن ہے اور ایے شخص کو قبر میں عذاب ہوتا رہے گا۔جس کے ہاتھ سے اس گناہ کی ابتداء ہوئی تھی۔

کھوٹے چاندی سونے میں چار چیزیں معلوم کرنا ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ کھوٹا روپیہ پیہہ جس تک پہنچا ہے چاہیے کہ کنویں وغیرہ میں ڈال دے اور کی کویہ کہ کر بھی نہ دے کہ یہ کھوٹا پیبہ ہے کہ شاید وہ آگے وغابازی کا سلسلہ جاری کرے۔ دوسری بات یہ ہے دکان دار کے لیے ضروری ہے کہ کھرے پینے کے پر کھنے کا طریقہ سیکھے۔ تاکہ کھوٹے سکے کو پیچان سکے۔ یہ اس لیے بخروری نہیں کہ خود نہ لے بلحہ اس لیے ضروری ہے کہ کی اور کو دھو کہ نہ دے اور مسلمان کا حق ضائع نہ کرے۔ جو شخص کھرے بھوٹے کی پیچان کرنانہ سیکھے گااور دھو کہ سے کھوٹار و پیر سے کہا تھے سے لیکے تو گناہ گار ہوگا۔ کیونکہ ہر اس معاملے اور کام کا علم حاصل کرناواجب ہے۔ جو بندے کو در پیش ہو۔ تیسرے یہ کہ کھوٹا سکہ اس نیت سے لے جو نبی کریم علیقی نے فرمایا ہے۔

رَجِمَ اللهُ إِمْراً سَهَّلَ الْقَضَاءَ وَسَهَّلَ الْاقْتَضَاءَ وَسَهَلَ الْاقْتَضَاءَ وَسَهَلَ الْاقْتَضَاءَ

کرے اور واپس لینے میں بھی آسانی کارویہ اختیار کرے۔

توبہت بہتر ہے -لیکن اس ارادے ہے کہ کنویں میں پھینک دے گا-لیکن اگر خدشہ ہو کہ خرچ کر دے گا تو چاہیے کہ نہ لے اگر چہ دیتے وقت سے کہ بھی دے کہ کھوٹاہے -

چو تھی بات ہیہ ہے کہ کھوٹاسکہ وہ ہے جس میں سونا چاندی بالکل نہ ہو۔لیکن جس سکے میں سونا چاندی ہو۔اگر چہ ناقص ہواس کا کنویں میں پھینک دینا ضروری نہیں۔بلحہ اگر خرچ کرے تواس میں دوبا تیں ضروری ہیں۔ایک یہ کہ بتادے پوشیدہ نہ رکھے۔دوسرے اس کو دے جس کی امانت و دیانت پر اے اعتماد ہو تاکہ وہ آگے کسی نے فریب نہ کرے اور اگر اے علم ہو کہ جس کو دے رہا ہوں وہ خرچ کرے گااور نقص ظاہر نہیں کرے گا تواس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص اسے علم ہو کہ جس کو دفت کرے جس کے متعلق جانتا ہو کہ یہ اس سے شراب تیار کرے گا۔یا ایسے شخص کے پاس اسلی فروخت کرے جس کے متعلق معلوم ہو کہ یہ ڈاکہ زئی کرے گا۔

ظاہر ہے کہ ایساکر ناحرام ہیں معاملات میں امائنداری ملحوظ رکھنے کو د شوار جانتے ہوئے سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ امائندار تاجر عابد سے افضل ہے۔

دوسری فتم ظلم خاص ہے اور بیاسی پر ہو تاہے جس ہے معاملہ اور کار دبار ہواور جس معاملے کی بدیاد ضرر و نقصان رسانی پر ہووہ ظلم اور حرام ہیں خلاصہ امریہ ہے کہ جوبات اپنے ساتھ ہونے کوروا ندر کھتا ہودہ بات خود کسی مسلمان سے روانہ رکھے۔ کیونکہ جو شخص دوسرے مسلمان کے لیے وہ بات پہند کرے جو اپنے لیے پند نہیں کر تااس کا ایمان ناقص و

ناتمام ہے-اس کی تفصیل جارباتوں سے معلوم ہوتی ہے-

کی کہات ہے کہ اپنے مال کی اس کی اصل نوعیت سے زیادہ تعریف نہ کرے کہ یہ جھوٹ بھی ہے اور فریب و ظلم بھی – بلتے اس کی جائز اور صحیح تعریف بھی نہ کرے – جب کہ خریدار جانتا ہو کہ بیہ بے ہو دہ اور بے فائدہ گفتگو میں داخل ہے – قرآن مجید میں وار دہے –

انسان زبان پر کوئی بات نہیں لا تا مگر اس کے پاس ایک منتظر نگسبان تیار بیٹھا ہو تاہے۔

والمراجع المراجع المرا

مَايَلْفِظُ مِن قُولٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ٥

توانسان جو کچھ ذبان سے کہتا ہے اس کے متعلق دریافت کیا جائے گاگہ کیوں کی اس وقت بے ہورہ گفتگو کرنے والے کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔اور قتم کھانااگر جھوٹی ہو تو گناہ کبیرہ ہے اور اگر سچی ہو تو معمولی کام کے لیے خدا کانام لینا بعد متی میں داخل ہے اور حدیث میں وارد ہے ان تاجروں پر افسوس ہے جو لاواللہ اور بلی واللہ کہتے ہیں۔اور پیشہ وروں پر افسوس ہے جو کھوٹ اینامال قتم کے ذریعے فروخت افسوس ہے جو محض اینامال قتم کے ذریعے فروخت کرے اور اسے رواج دے خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نگاہ رحمت نہ ڈالے گا۔

حکایت : حفرت یونس بن عبیدر حمته الله علیه رشم کی تجارت کرتے تھے۔ گر اس کی صفت اور تعریف نہ کرتے۔ ایک دن جامد والن سے ریشم نکال رہے تھے کہ ان کے شاگر دینے کہااے اللہ مجھے بہشتی لباس عطافر ما۔ آپ نے اس کی بیبات سنتے ہی جامد دان رکھ دیااور ریشم فروخت نہ کیا۔اور ڈرگئے کہ بیہ کلمہ اپنے مال کی تعریف میں داخل نہ ہو جائے۔

دوسری بات سے ہے کہ خریدارہے اپنے مال کا کوئی عیب و نقص پوشیدہ نہ رکھے۔ بلعہ اس کے متعلق سب کچھ دیائنداری اور سچائی سے کمہ دے۔اگر چھپائے رکھے گا توبیہ خیانت ہوگی اور خیر خواہی کو نظر انداز کرنے کی بات ہوگی اور بیہ شخص ظالم و گناہ گار ہوگا اور اگر کپڑے کی انچھی طرف د کھائی یا اندھیری جگہ میں کپڑاد کھایا تاکہ انچھا نظر آئے یا جوتے اور موزے کا انچھا پیرد کھایا توالی تمام صور توں میں وہ ظالم وخائن متصور ہوگا۔

ایک دن حضور نبی کریم علی ایک مخص کے پاس سے گزرے جو گندم فروخت کررہاتھا۔ آپ نے گندم کے فرجے اندرجودست مبارک ڈالا تودیکھا کہ اندرہے گندم تے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے۔ اس نے عرض کی بھیجی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تر گندم خشک گندم سے الگ کیوں نہ کی۔

مین ُ غَمُشَنَا فَلَیْس َ مِنًا ایک شخص نے تین سودر ہم سے اونٹ فروخت کیااس کے پاوک میں کوئی عیب تھا حضر ت واثلہ بن لاستقع رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام میں سے ہیں اتفاق سے وہال کھڑے تھے اور عیب بتادیخ کیات ہے بے خبر تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ خریدار پر عیب ظاہر نہیں کیا گیا تو خریدار کے بیچھے دوڑے اور اس کو بتایا کہ اس کے پاوک میں عیب ہے۔وہ شخص

واپس آیااور تین سودر ہم واپس لے لیے۔فروخت کرنے والے نے کہا آپ نے میر ایہ سوداکیوں خراب و تباہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایااس لیے کہ میں نے رسول اکر م علی ہے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے۔ یہ حلال اور جائز نہیں کہ انسان کوئی چیز فروخت کرے اور اس کا عیب ظاہر نہ کرے اور پاس موجود ہونے والے کے لیے بھی حلال نہیں کہ عیب کا پتہ ہو مگر خریدار کو نہ بتائے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ ایبا معاملہ اور ایسی تجی تجارت بوی و شوار بات ہے اور بہت بوا مجاہدہ ہے اس میں دو طرح آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ عیب دار مال خرید ہی نہ کرے۔ اور اگر خرید ہے تو دل میں اس کا عہد کرے کہ بد قت فرو خت عیب ظاہر کرد ہے گا۔ اگر کسی نے اسے ٹھگ لیا تو یہ خیال کرے کہ یہ نقصان مجھے ہی پہنچا آگے دوسر ول کو نقصان پہنچا نے کاار اوہ نہ کرے۔ جب کہ خود د غاباز انسان پر لعنت کر تا ہے تو دوسر ول کی لعنت اپ او پر نہ ڈالے۔ اصل بات یہ ہو جاتی ہو اور بہتری ہو کہ دوسری کھی تباہ اور اس محض کا ساحال ہو جاتا ہے جو دود دو میں بالیا کرتا تھا ایک بار اچانک سیلاب آیا اور اس کی گائے کو بہالے گیا۔ اس کے لڑکے نے کہ البا جان بات یہ ہے کہ دود دہ میں ملایا ہوا سار اپنی جمع ہوا اور سیل بی شکل اختیار کرکے گائے کو بہالے گیا۔ اس کے لڑکے نے کہ البا جان بات یہ ہے کہ دود دہ میں ملایا ہوا سار اپنی جمع ہوا اور سیل بی شکل اختیار کرکے گائے کو بہالے گیا۔

حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے جب کسی کاروبار میں خیانت گھس آتی ہے تواس ہے ہرکت اٹھ جاتی ہے۔ ہرکت کا یہ معنی ہے کہ مال تھوڑا ہو گراس ہے فائدہ اور نفع زیادہ لوگوں کو پہنچ – اور زیادہ لوگوں کی راحت و آسائش کاباعث بے اور خیر و بہتری زیادہ لوگوں کو نصیب ہو – اور ایک وہ شخص ہو تاہے جومال تو بہت زیادہ رکھتا ہے گروہ ی مال دنیاو آخرت میں اس کی ہلاکت وہر باوی کا سبب بنتا ہے اور کسی کو بھی اس سے فائدہ نہیں پہنچنا تو ہندے کو چاہیے کہ ہرکت کا متلاشی ہو زیادہ مال کا طالب نہ ہو اور ہرکت امانتداری میں ہے – باعد مال کی زیادتی بھی امانتداری میں مضمر ہے ۔ کیونکہ جو شخص امانتداری میں مشہور ہو تاہے – سب لوگ معاملہ اور لین دین کرنے میں اس کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اسے بہت فائدہ ہو تاہے – اور جب ایک شخص خیانت میں مشہور ہو توسب لوگ اس سے گریز کرتے ہیں۔

دوسری بات بیہ ہے کہ مثلاً اس بات پر یقین کرے کہ میری عمر زیادہ سے زیادہ سوسال ہوگ-اور آخرت کے جمال کی کوئی نہایت نہیں۔ یہ کیے درست ہے کہ اس مختصر زندگی میں سونے چاندی کے پیچھے پڑ کراپی زندگی کو نقصان و خسارے میں ڈال دے ہمیشہ اس خیال کواپنے دل میں تازہ زندگی میں سونے چاندی کے پیچھے پڑ کراپی زندگی کو نقصان و خسارے میں ڈال دے ہمیشہ اس خیال کواپنے دل میں تازہ رکھے۔ تاکہ فریب و خیانت اے جھی محسوس نہ ہواور حضور نبی

کریم علی فی اور جب دنیا کو دین پر فوقیت دیے ہیں کہ لاالہ الااللہ کی پناہ میں ہیں اور جب دنیا کو دین پر فوقیت دیے ہیں اور یہ کئے ہیں توخد اتعالی فرماتے ہیں کہ تم جھوٹ کہتے ہواور اس کلمہ گوئی میں سچے نہیں ہواور جس طرح تجارت میں فریب ودغابازی سے چناضروری ہے اس طرح ہر پیشہ میں اس سے چناضروری ہے اور کھوٹی چیزوں کا کاروبارنہ کرناچا ہے۔ اور اگر کرے تو کھوٹ اور عیب ظاہر کردے۔

حضرت امام احمدین حنبل رحمته الله علیہ ہے رفوکرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا نہیں چاہیے۔ گراس شخص کے لیے جو خود پہننے کے لیے رفوکرے - فروخت کرنے کے لیے نہ کرے -اور جو شخص فریب و دغابازی کی نیت ہے کرے وہ گنا ہگار ہو گااوراس کی مز دوری حرام ہے۔

تیسری بات بہے کہ وزن کرنے میں دغافریب نہ کرے۔ باعد صحیح اور ٹھیک تولے خدا تعالی فرما تا ہے۔
و کیل ٹیلم طَفِقِفِین اَن الو گوں پر افسوس ہے جو جب دیتے ہیں تو کم تول کر دیتے اور جب لیتے ہیں توزیادہ لیتے ہیں اور سلف صالحین کی عادت تھی کہ جب لیتے تھے تو نیم حبہ کم لیتے تھے اور جب دیتے نیم حبہ زیادہ دیتے اور فرماتے تھے کہ جم پورا نہیں تول سکتے۔ اور فرماتے تھے کہ وہ شخص حبہ مارے اور دوزخ کے در میان روک اور پر دہ ہے کہ ڈرتے تھے کہ ہم پورا نہیں تول سکتے۔ اور فرماتے تھے کہ وہ شخص ہے وقوف ہے جو اس بھٹ کو جس کی کشادگی آسان وزمین کے برابر ہے آدھے دانے کے عوض فروخت کر دے۔ اور وہ فوف ہے جو آدھے دانے کے چھے طولی (جنت) کو ویل (دوزخ) سے بدل دے۔

حضور عليه الصلوة والسلام جب كوئى چيز خريدت تو فرمات قيت كے مطابق تول اور جھكا تول-

حضرت قضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ کسی کو دینے کے لیے دینار تول رہاہے-اور اس کے نقش سے میل کچیل صاف کررہاہے فرمایا بیٹے تیر ایہ کام دوج اور دوعمر ول سے افضل ہے-

سلف صالحین رحمتہ اللہ علیم فرماتے تھے جو مخض ایک ترازوے تولے اور دوسرے ترازوے لے وہ تمام فاسقوں ہے بردھ کر فاسق ہے اور برزاز کپڑالیتے وقت ڈھیلار کھ کرتا ہے اور دیتے وقت سخت کر کے اور تھنچے کر دے ۔وہ البدتر فاسق لوگوں کے گروہ میں داخل ہے اور جو قصاب کے اس بڑی کو گوشت میں رکھ کر فروخت کرے جس کی فروخت کا دواج منیں وہ بھی انہیں برترین فاسقین میں داخل ہے اور جو شخص غلہ فروخت کرے اور عرف وعادت سے زیادہ مقدار میں مٹی اور خاک پڑی رہنے دے وہ بھی ان میں داخل ہے اور جہ سب باتیں حرام ونا جائز ہیں اور ہر قتم کے کاروبار اور معاملات میں لوگوں کے ساتھ عدل وانصاف کرنا فرض و ضروری ہے۔ اور جو شخص دوسرے سے الی بات کرے جس کا خود اپنے لیے سنا گوارانہ کرے تو وہ لین دین کے فرق میں مبتلا ہے اور اس پر ائی سے اس وقت نجات پاسکتا ہے جب کہ سی بات میں اپنے آپ کوارپ مسلمان بھائی پر فوقیت نہ دے اور جہ بی مشکل ود شوار ہے اس بنا پر خدا تعالی نے فرمایا ہے۔

کوئی اییا نہیں جس کا گھر دوزخ پر نہ ہویہ بات اللہ تعالی کے ذمے لازم اور فیصلہ شدہ ہے-

وَإِن مِنْكُمُ اِلاَّ وَارِدُهَكَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مُقْضِيًاo کیکن جو تقویٰ کے رائے میں زیادہ نزدیک ہو گاوہ جلدی نجات یا عے گا-

چو تھی بات ہیہ ہے کہ مال کے خرج اور بہاؤی من وغانہ کرے اور اصل نرخ چھپا کرنہ رکھے حضور نبی کر یم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات ہے منع فرمایا کہ باہر ہے مال لانے والے قافلے کو راہ میں ہی جاملیں اور شہر کا نرخ ان سے چھپائیں۔ تاکہ خود ستا خرید لیں۔ جب ابیاد غاکریں تومال فروخت کرنے والے کے لیے اس سودے کو توڑو بینا جائز ہے اور آپ نے اس بات ہے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی اجنبی آدمی مال شہر میں لائے اور وہ مال اس وقت ارزال ہو شہر کا آدمی اس سے کھی منع فرمایا کہ کوئی شخص سے کے مال میرے پاس رکھ وے جب گرال ہوگا تو میں اس کو فروخت کر دوں گا اور اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شخص کر اس بے کر یدے آگر کسی نے ایمالیون دین کیا گرال بھاؤ پر نرخ مکائے تاکہ دوسر المحفی اسے جاجان کر زیادہ قیمت دے کر اس سے خریدے آگر کسی نے ایمالیون دین کیا اور بعد میں اصل حقیقت واضح ہوئی تو وہ اس بیح کو فتح کر سکتا ہے۔ تاجر لوگوں کی عادت ہے کہ مال بازار میں رکھ و ہے ہیں جو لوگ در حقیقت واضح ہوئی تو وہ اس کا نرخ بو حاد ہے ہیں۔ تو یہ فعل بھی شرعا حرام ہے اس طرح جو شخص سادہ لوح ہو اور در ان فروخت کر تا ہو اس سے خرید تا بھی در ست خمیں ۔ اس طرح ایماس دہ لوح انسان جو مال کی صبح تھیت نہ جانتا ہو اور ارزان فروخت کر تا ہو اس سے خرید نا بھی در ست خمیں۔ اس طرح ایماس دہ لوح انسان جو مال کی صبح تھیت نہ جانتا ہو اور ارزان فروخت کر تا ہو اس سے خرید نا بھی در ست خمیں۔ اس طرح ایماس دہ لوح انسان جو مال کا بھاؤنہ جانتا ہو اور ارزان فروخت کر تا ہو اس سے خرید نا بھی در ست خمیں۔ اگر چہ فتو کی بی کی جیز کا فروخت کر تا جائز نہیں۔ اگر چہ فتو کی بی کہ اس سے پوشیدہ رکھی تو گانہ گار ضرور ہوگا۔

حکایت: بھر ہیں ایک سوداگر رہتا تھا اس کے غلام نے شہر سوس سے اسے خط لکھا کہ اس سال گئے کی فصل بتاہ ہوگئے ہے۔ تم دوسر ول کو خبر ہونے سے پہلے ہی شکر خرید لو۔ اس تاجرنے کافی مقدار میں شکر خرید لو اور پھر مناسب وقت پر فروخت کی تمیں ہزار در ہم نفع ہوا۔ پھر اس کے ول میں خیال آیا کہ میں نے مسلمانوں سے دھو کہ کیا کہ حقیقت حال کو ان سے چھپائے رکھا میر ایہ فعل کس طرح جائز و در ست ہو سکتا ہے۔ وہ تمیں ہزار در ہم اٹھائے جس سے شکر خرید ی تھی اس کے پاس گیا اور کما یہ تمیں ہزار در ہم مور حقیقت تیر امال ہے۔ اس نے دریافت کیا کس طرح۔ اس نے خرید ی تھی اس کے پاس گیا اور کما یہ تمیں ہزار در ہم کچھے حش دیئے۔ وہ سوداگر جب واپس اپنے گھر آیا تو اصل حقیقت کا انکشاف کیا تو اس نے کما میں نے یہ تمیں ہزار در ہم کچھے حش دیئے۔ وہ سوداگر جب واپس اپنے گھر آیا تو رات کو سوچا شاید فرو خت کنندہ نے مجھے شر م کر کے ایسا کیا ہے اور میں نے فی الواقع اسے دعا کیا ہے۔ دوسرے دن بھر رات کو سوچا شاید فرو خت کنندہ نے مجھے شر م کر کے ایسا کیا ہے اور میں نے فی الواقع اسے دعا کیا ہے۔ دوسرے دن بھر اس کے پاس گیا اور بھی بات جاگر کی کہ یہ تمہار امال ہے اور بردا اصر ادر کے وہ تمیں ہزار در ہم اسے واپس کر دیے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ لین دین کرنے والے کو چاہیے کہ چیز کی قیمت صحیح منجے ہتائے۔اس میں کوئی دغا فریب نہ کرے اور مال عیب دار ہو توصاف صاف ہتا دے اور اگر مال گر ان خرید اہو۔اور جس سے خرید اہے اس کے دوست اور قریبی ہونے کی دجہ سے اس سے چینم پوشی کے طور پر گر ان خرید لیا ہو تو یہ بات بھی ظاہر کر دے اور اگر کوئی چیز و س دینار کی خرید کر مال کے عوض فروخت کرے اور وہ چیز استے سے نہیں ملتی اور خرید کر دس دینار کی قیمت نہ کمنا چاہیے اور اگر پہلے مال ستا خرید ابعد میں منظ ہوگیا تو پہلے قیمت ظاہر کرے اور اس کی تفصیل در از ہے اور تاجر اور بازار وں میں کام کرنے والے لوگ اس بات میں نہمت زیادہ خیانت ہے۔اصل بات یہ ہوتے ہیں اور خمیں خیال کرتے کہ یہ خیانت ہے۔اصل بات یہ ہے۔

کہ انسان جوبات اپنے لیے درست نہیں جانتا چاہیے کہ دوسرے کے لیے بھی اسے روانہ رکھے اور اس اصول کو میعار منالے۔ کیونکہ جو مخض کسی سے کوئی چیز خرید تاہے وہ اس اعتماد پر خرید تاہے کہ میں نے خوب جانچ پڑتال کرکے اور صحیح قیمت پ خرید اہے اور جب اس میں وغاہوگا تو خرید اراس وغاپر راضی نہ ہوگا۔اور ایساکر ناصر تک وغابازی ہے۔

چوتھاباب لین دین میں احسان اور بھلائی کے بیان میں : جاناجا ہے کہ خداتعالی نے احسان

كرنے كا تھم بھى ديا ہے-جيساك اس نے عدل كا تھم ديااور فرمايا ہے:

انَّ اللَّهُ يَامُوُوبُالُعَدُلُ وَأَلاِحُسنَانِ بِي اللَّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فرماتا ہے:

بے شک خداتعالی کی رحمت احسان کرنے والوں کے ق

إِنَّ رَحُمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينِ

اور جو شخص صرف عدل پر کفایت کر تاہے-وہ اپنے دین کاسر مایہ محفوظ رکھتاہے- گر فا کدہ اور نفع احسان کرنے میں ہے-عقلندوہ ہے جو کسی معاملہ میں بھی آخرت کا فائدہ ہاتھ سے نہ جانے دے اور احسان بیہ ہے کہ جس پر تواحسان کرے اسے تو فائدہ پہنچے گر تجھ پروہ احسان ضروری اور واجب نہ ہو-اور احسان کا در جہ چھ طریقوں سے حاصل ہو تاہے-

پہلا طر پیفہ: ضرورت مند خریدار اگر اپی ضرورت کے تحت زیادہ نفع دینے پر بھی تیار ہو گر تو جذبہ احسان کے باعث ذیادہ نفع نہ لیے۔
باعث ذیادہ نفع نہ لے۔ حضرت سری سقطی رحمتہ اللہ علیہ دکان کرتے تھے اور پانچ در ہم سینکڑہ سے زیادہ نفع نہ لیت ۔
حضرت سری سقطی رحمتہ اللہ علیہ ایک دفعہ ساٹھ دینار کے بادام خریدے پھربادا موں کا نرخ تیز ہو گیا۔ ایک دلال نے آپ سے آپ سے مانگے آپ نے فرمایا تر یہ ہو گیا۔ آپ سے کیوں فروخت کر تادلال نے کہا اس وقت بادام نوے در ہم کے ہیں۔ آپ سے کیوں فروخت کرتے ہیں۔ فرمایا سے اپناارادہ تبدیل کے وزم میں اپناارادہ تبدیل کرنے کو تیار نہیں۔ دلال فروخت کرنے پر آمادہ نہ کرنے کو تیار نہیں۔ دلال فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ تواحسان ایسا ہو تا ہے۔
ہوااور حضر ت سری سقطی رضی اللہ عنہ زیادہ نفع لینے پر راضی نہ ہوئے۔ تواحسان ایسا ہو تا ہے۔

حضرت محمرین المعدد رحمتہ اللہ علیہ جلیل القدر بزرگ تھے۔ دوکانداری کرتے تھے۔ آپ کے پاس کئی قتم کے کپڑے ہوتے ہے۔ کپڑے ہوتے تھے۔ کسی کی قیمت وس دیناران کسی کی پانچ دینار کی عدم موجودگی میں ان کے شاگر دیے پانچ دینار قیمت والا کپڑاوس دینارے ایک اعرافی کو فروخت کر دیا۔ جب آپ تشریف لائے توسارادن اعرافی کو تلاش کرتے رہے۔ آخر جب وہ ملا تو فرمایا وہ کپڑاوس دینارے زیادہ قیمت کا خمیں۔ اعرافی نے کہا شاید میں نے خوشی وہ کپڑاوس دینارے فریدا ہو۔ آپ نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پند نہیں کر تادوسرے کسی مسلمان کے لیے بھی پند نہیں کر تا-یا توبع فنے کرلے بایا نے وینار واپس لے لے - یامیرے ساتھ آتاکہ دس دینار کی قیمت کا کیڑادے دوں -اعرابی نے یا پچ دینارواپس لے لیے پھر کسی ہے وریافت کیا یہ کون مخص ہے-لوگوں نے کہایہ حضرت محمرین المعجد رہیں تو کہنے لگا سجان اللہ یہ وہ ہزرگ ہستی ہے کہ جب بارش ندبرے اور میدان میں جاکران کانام لیں توپانی برنے گا-

اور سلف صالحین کی عادت مبارک تھی کہ نفع کم لیتے اور لین دین زیادہ کرتے اور اس بات کو زیادہ نفع حاصل کرنے کی انتظارے زیادہ مبارک جانتے-سیدنا حضرت علی مرضی رضی اللہ عنہ کو فیہ کے بازار میں چکر لگاتے اور فرماتے اے لوگو تھوڑے تفع کوردنہ کرو کہ زیادہ تفع سے بھی محروم رہو گے-

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لو گول نے دریافت کیا۔ آپ کس طرح دولت مند ہوئے ہیں۔ فرمایا میں نے تھوڑے نفع کورد نہیں کیا۔ جس نے بھی مجھ سے کوئی جانور خرید کرنا جاہامیں نے اسے اپنے پاس نہ رکھا بلحہ فروخت کردیا۔اور صرف ایک دن کے اندر ہزار اونٹ اصل قیمت خرید پر فروخت کر دیااور ہزار رسیوں کے سوا کچھ نفع حاصل نہ کیا۔ پھر ایک ایک ری ایک ایک در ہم ہے فروخت کی اور او نٹول کے اسی دن کے چارہ کی قیمت میرے ذمہ سے ساقط ہو گئ- تواس طرح دوہر اردر ہم مجھے نفع ہوا۔

دوسرے میر کہ درولیش لوگوں کامال گرال قیمت پر خریدے تاکہ وہ خوش ہوں۔ جیسے بیدہ عور توں کاسوت اور جو میوہ چوں اور فقیروں کے ہاتھ سے واپس آیا ہو- کیونکہ اس طرح کی چیم پوشی صدتے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور جو شخص ایساکرے وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعالے گا۔ آپ نے فرمایاہے:

رَحِمَ اللَّهُ أَمَراً سَهَّلَ الْبَيْعَ وَسَهَّلَ السَّيراء السُّرتان الله تعالى السَّمد يررحم كر يوبع شراء من آساني

کیکن دولت مند آدمی سے زیادہ قیمت پر خرید نانہ باعث ثواب ہے اور نہ شکر میں داخل ہے-بلحہ دام ضائع کر ناان ہے تکرار واصرار کرے ستاخریدنا بہتر ہے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنما کو شش کرتے کہ جو پکھ خریدتے ارزاں خریدتے اور اس میں تکر ار واصر ار کرتے -لوگوں نے ان سے عرض کی آپ حضر ات روزانہ کئی ہز ار در ہم خیرات کردیتے معمولی مقدار پر اس قدر تکرار واصرار میں کیا نکتہ ہے۔ فرمایا ہم لوگ جو کچھ دیتے ہیں-راہِ خدامیں دیتے ہیں اور خرید و فروخت میں دھو کہ کھانا عقل ومال کے نقصان کاباعث ہے۔

تيسرے 'قيت لينے ميں تين طرح كا حسان كيا جاسكتاہے -ايك پچھ كم كرنے سے دوسرے شكتہ اور كھوٹے اور ورہم لینے ہے۔ تثیرے مهلت دینے ہے-رسول الله علیہ نے فرمایا ہے اس شخص پر خداتعالیٰ کی رحمت نازل ہو-جو ويے اور لينے ميں آساني كرے اور فرماياجو آساني كرتا ہے - الله تعالى اس كے كام آسان كر ديتا ہے اور درويش مختاج كومهلت ویے سے زیادہ کوئی احسان نہیں۔لیکن اگر وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا تو اسے مہلت دیناواجب ہے اور یہ بات عدل میں

داخل ہوگی۔ احسان میں شارنہ ہوگی اور اگروہ مختاج ناوارنہ ہو۔ گرجب تک اپنی کوئی چیز خسارے سے فروخت نہ کرے۔ یا جس کی اسے خود ضرورت نہ آئے فروخت نہ کرے۔ اس وقت تک قیمت ادانہ کر سکتا ہو توا سے شخص کو مہلت دینا حسان اور اعلی درج کی خیر ات ہے۔ حضور نبی کریم علیا ہے فرمایا ہے قیامت کے دن ایک آوی کو محشر میں لائیں گے۔ اس نے دین (قرض) کے بارے میں اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا اور اس کے عمل فاقہ میں کوئی نیکی نہ ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا تو نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا تو نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ وہ عرض کرے گا تھیک ہے میں نے کوئی نیکی نہیں کی گر اتنا ضرور کرتا تھا کہ اپنے شاگر دول کو کہا کہ تاتھا کہ جس کے ذمہ میر اقرض ہے اور وہ تنگدست ہے اسے مہلت دواور تنگ نہ کرو۔ اس کی بیبات سن کر دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور خدائے ارتم الراحین اس سے فرمائے گا۔ آج میر سے سامنے تو تنگدست اور بے نوا ہے جھے بھی تیرے ساتھ آسانی کرنالا کن وزیبا ہے اور اسے مخش دے گا۔

ایک حدیث میں وارد ہے جو شخص کسی کو ایک مدت معین کے وعدہ پر قرض دیتا ہے توجو دن گزر تا ہے روزانہ
اسے صدقے کا ثواب ملتاہے -اور جب مدت معین گزر جاتی ہے تو پھر ہر روزاسے اس قدر ثواب ملتاہے کہ گویاس نے سارا
قرض صدقہ کر دیا - زمانہ گذشتہ میں ایسے بزرگ لوگ ہوتے تھے -جو بیہ نہ چاہتے تھے کہ قرضدار ہمارا قرض ادا کرے کیونکہ وہ جانے تھے کہ ہر روز ہمارے لیے سارے قرض کے صدقے کا ثواب لکھا جا تا ہے - حضور علی ہے نے فرمایا ہے میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہواد یکھا کہ صدقے کا ہر در ہم دس در ہم کے برابر ہے اور قرض کا ہر در ہم اٹھارہ در ہم کے برابر ہے اور قرض کا ہر در ہم اٹھارہ در ہم کے برابر ہے اور قرض کا ہر در ہم موجود ہے کہ شاید
کے برابر ہے اس کا مطلب سے ہے کہ قرض صرف حاجت مندانسان ہی لیتا ہے اور صدقے میں سے وہم موجود ہے کہ شاید

چوتھے ، قرض ادا کرنا ہے۔اس میں احسان میہ کہ تقاضے کی ضرورت نہ پڑے اور روپید پیبہ کھر اادا کرے اور جلدی ادا کرے -اور خودا پنے ہاتھ ہے جاکر دے اے اپنے گھر نہ بلائے-

حدیث شریف میں ہے جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کر تاہے کہ میں اچھی طرح اداکروں گا۔ تو خدا تعالیٰ اس پر چند فرشتے مقرر فرما تاہے جواس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور دعاکرتے ہیں کہ اس کا فرض ادا ہو جائے اور اگر قرضدار قرض اداکر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر ایک گھڑی ہمر بھی اگر دیر کرے گا تو گنا ہگار ہو گا اور خالم قرار پائے گا چاہے روزے کی حالت میں ہویا نماز کی حالت میں یا نیند کر رہا ہو۔ اس کے ذے گناہ کھا جا تارہے گا اور بہر صورت خدا کی لعنت اس پر پرٹی رہے گی اور یہ ایسا گناہ ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے اور اداکرنے کی طاقت کی بیرشر ط خینس کہ نفذر دیبیہ ہو۔ بلحہ کوئی چیز اگر فروخت کر سکتاہے مگر فروخت کر کے ادا نہیں کر تا تو گنا ہگار ہو گا اور جب تک اے راضی نہ کرے گا'اس زیاد تی سے نجات نہ پائے گا۔ کیونکہ اس کا یہ فعل کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے۔ مگر لوگ اس معمولی خیال کرتے ہیں۔

پانچویں ہے کہ جس سے لین دین کرے وہ لین دین اور بیع شر اء کے بعد پشیمان ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو چاہیے

کہ اس سودے کو فنج کردے۔ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا ہے۔ جو شخص کسی بیع کو فنج کردے اوریہ تصور کرے کہ میں نے بیع کی ہی نہیں تو خدا تعالی اس کے گناہوں کو ایسا جانتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہ تھے۔اگر چہ ایساداجب و ضروری نہیں تاہم اس کا ثواب بہت ہے اور احسان میں داخل ہے۔

چھے۔ یہ کہ حاجت مندلوگوں کے ساتھ ادھار فروخت کرنااگرچہ تھوڑی کی چیز ہی ہواس نیت ہے کہ جب
علی انہیں اداکر نے کی طاقت نہیں میں ان سے قیمت طلب نہ کروں گااور جوان میں سے تنگد سی کے اندر ہی مر جائے گا
اسے حش دوں گا۔ تو یہ بھی احسان کی ایک صورت گذشتہ زمانے میں کچھ بزرگ ایسے گزرے ہیں جو یادداشت کی دو
فہر سنیں رکھتے تھے۔ ایک میں مجمول نام درج کرتے کہ وہ سب درویش اور فقراء ہوتے اور بعض نیک خت ایسے بھی ہوتے
تھے جو فقراء کا سرے سے نام ہی نہ لکھتے تھے۔ تا کہ اگر وہ مر جائیں توان سے کوئی مطالبہ ہی نہ کر سکے اور سلف صالحین کے
نزدیک ان لوگوں کا شار بھی بہترین لوگوں میں نہ ہو تا تھا۔ ہاں ان کی یہ بات بہتر قرار دی جاتی تھی کہ درویشوں کے نام ان
سے قرض وصول کرنے کے لیے اپنیاس درج ہی نہ کرتے پھر اگر وہ فقیر لوگ قرض واپس کردیتے تولے لیتے ورنہ ان
اور مقام ان دنیوی معاملات سے ہی معلوم ہو تا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جو شخص شبہ کے در ہم پر بھی لات مار دے
در حقیقت ایساہی شخص دینداروں میں سے ہے۔

پانچوال باب دنیا کے معاملات میں دین پر شفقت کو ملحوظ رکھنے کے بیان میں :یہات

قربی نشین رہی چاہیے کہ جے دنیا کی تجارت دین کی تجارت سے غافل کرے وہ بدخت ہے اور اس کا حال اس شخص کی مانند ہے جو سونے کا کوزہ دے کر مٹی کا کوزہ لے اور دنیا مٹی کے کوزے کی مانند ہے ۔ جو بد صورت اور جلد ٹوٹ جاتا ہے اور آخرت سونے کے کوزے کی کوزے کی مانند ہے ۔ جو بد صورت اور جلد ٹوٹ جاتا ہے اور آخرت سونے کے کوزے کی طرح ہے جو بہت خوبصورت بھی اور دیریا بھی ہوتا ہے مگر آخرت کے لیے تو بھی فناہی نہیں اور دنیا کی تجارت آخرت کا توشہ بیٹنے کے لائق نہیں – بلتہ بہت کو شش کی ضرورت ہے کہ کمیں دنیا کی تجارت دوزخ کے راستے پر بھی نہ ڈال دے اور آدمی کا سرمایہ اس کا دین اور اس کی آخرت ہے – ہر گز نہیں چاہیے کہ انسان اس سے غفلت راستے پر بھی نہ ڈال دے اور دین کے بارے میں شفقت کی راہ پر نہ چلے اور ہمیشہ تجارت دینوی اور زمینداری کے کا موں میں ہی ڈوبا رہے اور دین پریہ شفقت اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ سات باتوں میں احتیاط کرے –

اول بیر کہ ہرروز صحاول اچھی نیتوں کو تازہ کرے اور بیہ نیت کرے کہ بازار اس لیے جاتا ہوں کہ اپنا اللہ وعیال کی روزی فراہم کروں۔ تاکہ لوگوں کی مختاجی ہے بے نیازی حاصل ہواور مخلوق سے کسی قتم کا طمع نہ رہے تاکہ اس قدر روزی اور فراغت میسر آجائے کہ دل جمعی کے ساتھ خداتعالی کی عبادت کر سکوں اور آخرت کے راستے پر چل سکوں ۔ اور بید نیت بھی کرے کہ امر بید نیت بھی کرے کہ امر

معروف اور نئی منکر کروں گااور جو خیانت کامر تکب ہواہے باذر کھنے کی کوشش کرے۔اس پر راضی اور خوش نہ ہو۔جب ہر صبح اس طرح کی نیتیں کر لیا کرے تواس کے دنیا کے کام بھی اعمال آخرت میں ہی متصور ہوں گے اور دین کا نقذ نفع ہاتھ آئے گااوراگر دنیا کی کوئی چیز بھی میسر آجائے توبیہ اس پر مزید نفع ہے۔

دوسرا۔ یہ کہ اس بات کا یقین رکھے کہ اس کی ایک دن کی زندگی بھی نہیں گزر عتی-جب تک کہ کم از کم ہزا<mark>ر</mark> ا فراد اس کے مختلف کام انجام نہ دیں۔ جیسے نامنائی کا شنکار 'جو لاہا' لوہار 'روٹی بچنے والا اور دوسرے بہت پیشوں والے لوگ مید سب اس کاکام کرتے ہیں اور اے ان سب کی حاجت و ضرورت ہے اور بیہ نامناسب ہے کہ دوسروں سے تواہے تفع ا<mark>ور</mark> فائدہ پنچے مگراس ہے کسی کو نفع نہ پہنچ - کیونکہ اس دنیامیں سب لوگ مسافر ہیں اور مسافروں کو چاہیے کہ ایک دوسر ہے سے تعاون کریں اور ایک دوسرے کا مدد گار بنیں۔ نیزیہ نیت بھی کرے کہ میں بازار جاتا ہوں تاکہ ایساکام کروں جس سے مسلمانوں کوراحت و آرام پنیچ جس طرح دوسرے مسلمان کام کاج میں مصروف ہیں- کیونکہ تمام پیشے فرض کفایہ ہیں اور یہ نیت کرے کہ میں ان فرائض میں ہے کسی ایک فرض کی جا آوری کروں گااور اس نیت کی درستی کی نشانی ہے ہے کہ ایسے کام میں مشغول ہو جس کی لوگوں کو حاجت و ضرورت ہو کہ اگر وہ کام نہ کیا جائے تولوگوں کے کام میں خلل واقع ہو-زرگری'نقاشی ہمچاری وغیرہ کا پیشہ اختیار نہ کرنے کہ یہ سب دنیا کی آرائش دزیبائش ہے ان پیشوں کی پچھ حاجت وضرورت نہیں اور ان کانہ کرنا بہتر ہے۔ اگرچہ مباح ہیں۔ لیکن مر دول کے لیے ریٹمی کیڑ اسینااور اس پر مر دول کے لیے سونے کا کام کرنا حرام ہے اور جن پیشوں کو سلف صالحین مکروہ و ناپند جانتے ہیں ان میں ایک غلے کی تجارت دوسر اکفن فرو ثی کا پیشہ ہے۔ قصاب و صراف جو سود کی باریکیوں سے اپنے آپ کو مشکل ہے ہی جا سکیس اس طرح لوگوں کو سینگی لگانے کا کام جس میں یہ گمان ہو کہ فائدہ ہوگا-یانہ ہوگا-نیز جاروب کشی اور چمڑہ ریکنے کاکام جس میں کپڑے پاک رکھنا مشکل ہو۔ بھی کمیسنہ ہمت ہونے کی دلیل ہے اور مویثی چرانے کا پیشہ بھی اس علم میں ہے اور دلالی کا پیشہ جس میں ان بسیار گوئی کا مر تکب اور بعض او قات کی پرزیادتی کرنے میں مبتلا ہو تا ہے اس سے بھی پر ہیز کرنا بہتر ہے اور حدیث شریف میں وار دہے کہ بہترین تجارت کپڑے کی تجارت ہے اور بہترین پیشہ خرازی کا پیشہ ہے لیعنی چھاگل اور مشک وغیرہ سینا' حدیث شریف میں ہے کہ اگر جنت میں تجارت ہوتی توہزازی کی تجارت ہوتی اور اگر دوزخ میں تجارت ہوتی تو صرافی کی ہوتی –

چار پیشے ایسے ہی ہیں جنہیں لوگ حقیر اور کینے تصور کرتے ہیں۔جو لاہا ہونا-روٹی پیچنے کا پیشہ 'سوت کا تنااور معلمی کا پیشہ 'انہیں حقیر جاننے کا باعث یہ ہے کہ ان پیشہ والوں کو لڑکوں اور عور توں سے واسطہ پڑتا ہے اور جو شخص کم عقل لوگوں سے ملا جلارہے وہ بھی کم عقل ہو جاتا ہے۔

تیسری احتیاط یہ ہے کہ بندہ کو و نیاکابازار آخرت کے بازار سے نہ رو کے اور آخرت کابازار مسجدیں ہیں - خدا تعالیٰ

فرماتا ہے:

لاَ تُلْهِيهُمْ تِجَارَةٌ وَلاَبَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ

انہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں مبتلا نہیں کرتی سوداًگری اور نہ خرید و فروخت-

آیہ مبارکہ کامطلب میہ ہے کہ اے لوگوں چو کئے رَ ہو مشغلہ تجارت کمیں تہمیں اللہ کی یادہے غافل نہ کر دے۔ کیونکہ اس صورت میں خیارے اور نقصان میں جاپڑو گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اے لوگودن کا پہلا حصہ آخرت کے کاموں کے لیے مخص کرواور دن کا آخری حصہ دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے یا آخری حصہ دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے یا محبر میں ذکر اللی اور درود و ظا نف میں مشغول رہتے یا مجلس علم میں موجو درہتے اور ہر یہ اور بھنے ہوئے سری پائے ہے اور ذمی لوگ فروخت کرتے کیوں کہ ان کاموں کے وقت مر دم بحدول میں ہوتے - حدیث شریف میں وارد ہے کہ فرشتے جب ہدے کا عمال نامہ آسمان پرلے جاتے ہیں اگر اس بندے نے دن کے اول و آخر حصہ میں نیک کام کیا ہوتا ہے تو دن کے درمیانی حصہ کے کام کی مغفرت ہو جاتی ہے - حدیث شریف میں ہے کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے صبح اور شریع ہو کر جاتے ہیں تواللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے میرے بندول کو سے حال میں چھوڑ کر آئے ہو - فرشتے عرض کرتے میں جب ہم نے انہیں چھوڑ اور منماز میں سے اور جب ہم ان کے پاس پہنچ اس وقت بھی وہ نماز میں شے - خدا تعالی فرماتا ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑ اور منماز میں نے اور جب ہم ان کے پاس پہنچ اس وقت بھی وہ نماز میں شے - خدا تعالی فرماتا ہم محروف ہوائی کو ہیں چھوڑ ہے اور مجد میں آجائے ۔

اور آین تمهیم تجارۃ الیٰ کی تغییر میں آیاہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ ان میں سے لوہے کا کام کرنے والے نے اگر ہتھوڑا لوہے پر مارنے کے لیے اٹھایا ہو تااور ادھر سے کان میں اذان کی آواز پہنچی تواسے بنچے نہ لا تا یعنی لوہے پر نہ مار تااور چڑے کا کام کرنے والا اگر ستان چڑے میں چھبو تاادھر سے اذان کی آواز سنائی دیتی تواسے باہر نہ زکالیا۔اسی طرح چھوڑ کر نمازادا کرنے چل پڑتا۔

چونھی احتیاط ہے کہ بازار میں ذکر و تشبیع اور یاد اللی ہے غافل نہ رہے اور حتی الامکان دل و زبان کو بے کار نہ رہے دے اور یہ یہ بین کرے کہ جو فائدہ ذکر و تشبیع نہ کرنے ہے فوت ہو تا ہے سارے جمان کا فائدہ اس کابد لہ نہیں بن سکتا۔اور جو ذکر غافل لوگوں کے در میان یاد اللی کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے خشک در ختوں پر ہر اور خت اور مر دوں میں زندہ اور بھتوڑوں میں غازی۔اور آپ نے فرمایا جو شخص بازار جائے اور ریم پڑھے :

لِلَّالِلَهُ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَشْرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَّيَمُوْتُ بِيَدِهِ الْحَمُدُ يُحُورُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيْرٌ

کوئی معبود خمیں سوائے اللہ کے وہ اکیلا ہے 'اس کا کوئی شریک خمیں اس کی بادشاہی ہے اور وہی حمد و شاء کے لا کتی ہے وہی زندہ کر تاہے اور وہی مار تاہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے 'موت اس پر طاری خمیں ہوگی 'اس کے ہاتھ میں خیر ویر کت ہے اور وہ ہربات پر قادر ہے۔

یہ تشیع پڑھنے والے کے لیے دودوہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں-

حضرت جینید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بازار میں بہت ہوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر صوفی لوگوں کے کان پکڑیں اور ان کی جگہ پر خود بیٹھ جائیں تواس کے لائق ہیں اور فرمایا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ جوہر روزبازار میں تین سور کعات نمازاور تمیں ہزار تسبیحاس کاور دوو ظیفہ ہے اور علماء کرام نے فرمایا ہے کہ حضرت جینیدر ضی اللہ عنہ نے اس سے اپنی ذات مراد لی تھی۔ فلاصہ بیہ ہے کہ جو شخص بازار میں حصول معاش کے لیے جائے تاکہ دین کے کا موں میں فراغت عاصل کرے دہ ایسابی ہے اور اس مقصود کو نظر اندازنہ کرے گا۔ اور جو زیادہ دینا طلب کرنے جائے گا ہے بیبات فراغت عاصل کرے دہ ایسابی ہے اور اس مقصود کو نظر اندازنہ کرے گا۔ اور جو زیادہ دینا طلب کرنے جائے گا ہے بیبات نفیسب نہ ہوگی۔ وہ آگر مہد میں جاکر نماز بھی اداکرے گا تو بھی اس کادل پر اگذہ ہاور دکان کے حساب میں مصر وف رہے گا۔ پہلے بازار میں زیادہ دیر محمد میں جاکہ بازار میں زیادہ دیر محمد سے پہلے بازار میں زیادہ دیر محمد سے پہلے بازار میں زیادہ دیر محمد میں احتیاط ہے کہ بازار میں زیادہ دیر محمد سے دو ہائش نہ کرے مثلاً بیہ کہ سب سے پہلے بازار

پا پیویں، معیاط میہ ہے کہ باداریں ریادہ و تر سمرے می سر س و تواہ س نہ سرے ممال یہ کہ سب سے پہنے بارار جائے اور سب کے بعد آئے-یادور در از پر خطر سفر اختیار کرے یاد ریا کا سفر کرے یہ امور کمالِ حرص کی دلیل ہیں-

حضرت معاذی جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ ابلیس کا ایک بیٹا ہے اس کا نام زلنبور ہے وہ اپنباپ کا خلیفہ اور نائب بن کر بازاروں میں موجود رہتا ہے۔ ابلیس اسے سکھا تارہتا ہے کہ توبازار میں جاکر جھوٹ مکر و فریب و غابازی اور قسم کھانے کی رغبت و لایا کر اور ایسے شخص سے چیٹارہ جو سب سے پہلے بازار جا تا ہے اور سب کے بعد آتا ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ سب جگموں سے بہلے کاروبار کے لیے وارد ہے کہ سب جگموں سے بہلے کاروبار کے لیے بازار پہنچ جائے اور سب کے بعد واپس آئے۔ تو د کا ندار کو چا ہے کہ بیبات اپنے اوپر لازم و ضروری قرار دے کہ جب تک بازار پہنچ جائے اور سب کے بعد واپس آئے۔ تو د کا ندار کو چا ہے کہ بیبات اپنے اوپر لازم و ضروری کی روزی کمالے تو واپس مجلس علم 'صبح کے اور اوو ظا نف اور نماز صبح سے فارغ نہ ہو۔ بازار کارخ نہ کرے اور جب اس دن کی روزی کمالے تو واپس آجائے۔ اور مسجد میں جا کر عمر آخر ت کی روزی کمانے میں مھروف ہو جائے۔ کیونکہ آخر ت کی مدت بردی در از اور اس کی روزی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور انسان آخر ت کے تو شے سے بالکل مفلس اور متاکہ ست ہے۔

حضرت امام اعظم الو حنیفه رضی الله تعالیٰ عنه کے استاد و محترم حضرت حمادین سلمه رضی الله تعالیٰ عنه دو پٹے پچتے تھے-جب دو حبہ (معمولی) نفع کمالیتے تو گھڑی اٹھاکر گھر آجاتے۔

حضرت ابراہیم بن بشار رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمتہ اللہ علیہ سے کما کہ میں آج مٹی کے کام کے لیے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابن بشارتم روزی ڈھونڈتے ہو اور موت متہیں ڈھونڈتی ہے۔ جو متہیں ڈھونڈر ہی

ہے اس ہے ہم نہیں چھوٹ سکتے اور جے ہم ڈھونڈ رہے ہو ہو تھہیں ضرور مل کررہے گا۔لیکن شاید تم نے حریص کو محروم اور کامل کورزق کھانے والا نہیں دیکھاائن بھارنے کہا میری ملک میں صرف دانگ (ایک قسم کا سکہ) ہے جو ایک سبزی فروش کے ذمہ ہے۔ فرمایا تمہاری ایمانداری پرافسوس ہے کہ ایک دانگ اپنی ملک میں رکھنے کے بادجود مٹی کاکام کرنے جارہے ہو۔ سلف صالحین میں ایسے حضرات تھے کہ پورے ہفتہ میں صرف دودن بازار جاتے اور بعض روزانہ جاتے گر ظہر کے وقت آجاتے بعض نمازِ عصر کے بعد بازار میں کام کاج کرتے اور ہم شخص جب اس دن کی روزی کمالیتا تو پھر مسجد کو چلاجا تا۔

چھٹی احتیاط یہ ہے کہ شبہ کے مال کے قریب نہ جائے اور اگر حرام مال لینے کا ارادہ کرے گا تو فاسق اور گنا ہگار ہو گااور جس چیز میں شبہ ہو تواگر خود صاحب دل ہے تواہے دل سے فتویٰ دریافت کرے-مفتیوں سے دریافت نہ کرے اور بیات نادر ہے -اور جس چیز ہے ول نفرت اور کراہت کرے اسے نہ خریدے - ظالموں اور ان کے متعلقین سے لین دین نہ کرے۔ کسی ظالم کے ہاتھ مال ادھار فروخت نہ کرے۔ کیونکہ اگر وہ ظالم آدمی مرجائے گا تو قرض خواہ کو رنج و صدمہ ہوگااور ظالم کے مرنے پر پریٹان ہونااور اس کے دولت مند ہونے پر خوش نہ ہونا چاہے۔وہ چیز ظالم کے ہاتھ فروخت نہ کرے جس کے متعلق جانتا ہو کہ بیہ چیز اس کے ظلم میں معاون ہو گی اور اس کے ظلم میں اضافہ ہوگا- بلعہ فروخت کرنے والا بھی اس ظلم میں شریک ہوگا- مثلاً ظلم وزیادتی کرنے والوں کے ہاتھ کاغذ فروخت کرے گا تو گنا ہگار ہوگا۔ غرضیکہ کہ ہر آدمی سے لین دین نہ کرے -بلحہ جو شخص لین دین کے لائق ہواہے تلاش کرے - علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایک وہ زمانہ تھاکہ جو شخص بازار جاتا کہتا کہ میں کس سے لین دین کروں لوگ کہتے جس سے تیراول کرے لین وین کرے کہ سب ہی احتیاط کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگ کہتے سب سے لین دین کر مگر فلال آدمی سے نہ کرنا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگ جواب دیتے کہ کسی کے ساتھ لین دین نہ کرنا مگر صرف فلال آدمی ہے۔اباس بات كاۋر ہے كہ آئندہ ايبازماندند آئے كہ كوئى كى سے لين دين ندكر سكے-اوريد جارے (امام غزالى كے)زماند سے پہلے لو گوں کا قول تھا- ہمارے (امام غزالی علیہ الرحمتہ کے )زمانے میں حالت ہو گئے ہے کہ لین دین کرنے میں لو گوں نے بالکل فرق بی اٹھادیا ہے اور لین دین میں دلیر ہو چکے ہیں-اس کے ساتھ ساتھ ناقص علم اور ناقص دین لوگول سے جو عوام الناس نے سن رکھاہے کہ ونیاکاسب مال ایک جیسا ہو چکاہے اور سب حرام ہے -اب احتیاط ناممکن ہے توبیہ ایک بہت غلط بات ان کے ذہن میں بٹھادی گئی ہے۔بات یوں نہیں ہے۔اس کی شرط اس کتاب کے حلال وحرام کے باب میں جو آگے آر بی ہے بیان کی جائے گی انشاء اللہ تعالی-

ساتویں احتیاط یہ ہے کہ جس ہے بھی لین دین کرے گفتگو 'وینے لینے اور عمل میں اپنا حساب درست اور ٹھیک ر کھے اور یہ یقین رکھے کہ قیامت کے دن ایک ایک کام کے بارے میں باز پرس کریں گے اور عدل وانصاف کا مطالبہ ہوگا۔ حکا بیت : کسی بزرگ نے ایک تاجر کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ خدا تعالیٰ نے تجھ سے کیسا سلوک کیا اس نے

جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بچاس ہزار صحیفہ میرے سامنے رکھا۔ میں نے عرض کی باری تعالیٰ میہ بچاس ہزار صحیفے کن کن کے ہیں- تواللہ تعالیٰ نے فرمایا تونے دنیامیں بچاس ہزار افرادے لین دین کیا- یہ ان میں ہے ایک ہے متعلق اعمال نامہ ہے چنانچہ میں نے ہر صحیفہ میں اول ہے آخر تک ہر ایک کے ساتھ کیے ہوئے لین دین کو دیکھا۔ تو مختصر بات بیہے کہ اگر کسی کا کیک ٹکہ بھی اس کے ذمے ہو گا توجس ہے اس نے حیلہ و فریب ہے لیا ہو گااس کے عوض پکڑا جائے گااور کوئی چیز اہے فائدہ نہ دے گی - جب تک اس کی ادائیگی ہے ہری الذمہ نہ ہوگا ہے ہے سلف صالحین کی سیرت اور شریعت کار استہ جو انہوں نے لین دین میں اختیار کیا ہے- سلف صالحین کا بہ طریقہ اب اٹھ چکا ہے اور معاملات اور ان کا علم بھی لوگوں نے اب فراموش کردیا ہے-جو مخص سلف کے ان طریقوں ہے ایک طریقہ پر بھی عمل پیرا ہو گا ثواب عظیم کا مستحق ہو گا۔ کیونکہ حدیث شریف میں دارد ہے کہ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو احتیاط تم كرتے ہواس كاد سوال بھى جالائے گا تو كفايت كرے گا- صحابہ كرام نے عرض كى ايباكيوں ہوگا- فرماياس ليے كه نيك كامول ميس تمهيس مدد گار ميسر ہيں-اس ليے تم پر نيك كام جالانا آسان ہے- كر ان كاكوئي مدد گارند ہو گااور وہ غافل لوگول کے اندراپنے آپ کوا جنبی اور غریب الدیار تصور کریں گے۔ بیبات اس بناپر کمی گئے ہے کہ کوئی ناامید وار مایوس نہ ہو اور بیہ کے کہ اس زمانہ میں کون احتیاط کر سکتا ہے کیونکہ اس زمانہ میں جس قدر احتیاط ہو سکے وہی بہت ہے –بابحہ جو شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ آخرت دنیاہے بہتر ہے وہ ہر طرح کی احتیاط کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس طرح کی احتیاط سے فقیری اور ینگدستی میں ہی اضافہ ہو گااور جومفلسی اور درویشی لبدی بادشاہی کا سبب و ذرایعہ ہے اسے بر واشت کر لیا جاتا ہے - و نیامیں لوگ بے سر وسامان 'سفر کی تکالیف اور کئی قتم کی ذلت و خواری پر داشت کر لیتے ہیں تاکہ بہت سامال حاصل کر سکیں۔ باوجود یکہ اگر کسی دوسرے ملک میں ان کی موت واقع ہو جائے توان کی وہ کو ششیں ضائع اور برباد ہو جائیں اور پیہ کوئی مشکل اور بوی بات نمیں ہے کہ انسان آخرت کی باوشاہی حاصل کرنے کے لیے وہ معاملہ جس کے متعلق وہ پسند نمیں کرتا کہ لوگ اس سے نہ کریں خود بھی دوسروں کے لیے رواندر کھے -واللہ اعلم -

# چو تھی اصل حلال وحرام اور شبہ کی پیچان

یہ بات جان لے کہ رسول اللہ علی ہے :

طلب الْحَلاَل فَریْضَة عَلَی کل مُسئِلِم دُول ہے :

طلب الْحَلاَل فَریْضَة عَلَی کل مُسئِلِم دُول ہے اور تواس وقت تک حلال کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے اور تواس وقت تک حلال کی تلاش نہیں کر سکتا جب تک بید نہ جانے کہ حلال کیا ہو تا ہے ۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی وباضح ہے اور دونوں کے در میان مشکل اور پیچیدہ شبمات والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی وباضح ہے اور دونوں کے در میان مشکل اور پیچیدہ شبمات ہیں جو محض الن شبمات کے گرد گھوے گا خطرہ ہے کہ حرام میں جاپڑے یہ برداوسیع علم ہے۔ ہم نے احیاء العلوم میں اسے تفصیل سے بیان کیا ہے جو کی اور کتاب میں نہیں مل سکتی۔ اس کتاب میں ہمان مسائل کی اتنی ہی مقد اربیان کریں گے جو

عوام کی استعداد کے مطابق ہو۔ ہم انشاء اللہ تعالی جاربایوں میں اس کی شرح بیان کرتے ہیں۔

باب اول طلب حلال کی فضیلت و ثواب میں - دوسر ا باب حلال و حرام میں در جات ورع کے بیان میں - تیسر ا باب حلال کی تبخش و تلاش اور اس کے متعلق دریافت کرنا - چو تھاباب شاہی وظیفے اورباد شاہ سے میل جول کے بیان میں -

### بہلاباب حلال طلب كرنے كے تواب اور فضيلت كے بيان ميں

اے عزیز جان لے کہ خداتعالی فرماتاہے:

يَآثِهُ الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا السُّرووِ انبياء رزقِ حلال كهاوَاور نيك عمل كرو-یعنی اے گروہ انبیاء جو کچھ کھاؤ حلال اور پاک کھاؤ اور جو کام بھی کرو اچھا اور شائستہ ہی کرو- حضور نبی مسلسل چالیس روز حلال کھائے کسی حرام چیز کی آمیزش نہ ہونے دے -خدا تعالیٰ اس کے دل کو نورہے بھر دیتا ہے اور اس کے دل میں حکت ووانائی کے چشمے جاری کر دیتاہے اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے دل ہے دنیا کی محبت وروستی دور کر ویتاہے-اور حضرت سعدرضی اللہ عنہ بزرگ صحابہ کرام میں سے تھے انہوں نے رسول اللہ علیہ کی خدمت اقد س میں عرض کی یارسول الله دعا فرمایئے کہ الله تعالی میری ہر دعا قبول کر لیا کرے - آپ نے فرمایا کہ حلال خوراک کھایا کرو تا کہ تمهاری دعامتجاب ہواور حضور علیہ نے فرمایا ہے بہت ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کھانااور کپڑا ترام کا ہو تا ہے بیہ لوگ ہاتھ اٹھا ٹھا کو دعاکرتے ہیں مگر ان کی دعاکیے قبول ہو-اور آپ نے فرمایا ہے کہ بیت المقدس میں خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جوہر شب آواز دیتا ہے کہ جو حرام کھا تاہے خداتعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کر تاہے نہ سنت اور آپ نے بیہ بھی فرمایا ہے جو شخص وس در ہم سے کپڑا خریدے ان میں ایک در ہم حرام کا ہوجب تک وہ کپڑااس کے بدن پر رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے جس کا گوشت حرام خوراک سے بناہو آتش دوزخ اس کے زیادہ لائق ہے اور آپ کا ایک ارشاد مبارک بیہ ہے کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ مال کمال سے ہاتھ آتا ہے۔خدا تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پرواہ نہیں کر تاکہ کس جگہ ہے اسے دوزخ میں ڈال دے اور آپ نے فرمایا ہے عبادت کے دس جھے ہیں ان میں سے نوجھے طلب حلال میں ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے جو شخص تلاش حلال میں تھک کررات کو گھر آتا ہے اے سونے سے پہلے حش دیا جاتا ہے اور صبح جب اٹھتا ہے تواللہ تعالیٰ اس سے خوش اور راضی ہو تاہے اور حضور علیہ الصلوٰة والسلام نے فرمایا ہے کہ خداتعالی فرماتا ہے جولوگ حرام سے چتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ ان سے حساب لول اور نبی کریم میالی نے فرمایا ہے سود کا ایک در ہم مسلمان ہو کر تمیں بار زنا کرنے سے زیادہ بر آب اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص حرام مال سے صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول نہیں فرما تااور جومال جمع کر کے رکھے گااس کا توشہ دوزخ ہے گا-

www.maktabah.org

ا یک د فعہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کے ہاتھ سے دودھ پی لیابعد میں آپ کو

خیال آیا کہ بیہ دودھ حلال طریقہ سے حاصل نہیں کیا گیا-انگشت مبارک حلق میں ڈال کرتے کر دیااور آپ کو اس قدر خوف وڈرپیدا ہوا کہ روح پرواز کر جانے کا خطرہ لاحق ہو گیااور آپ نے عرض کی بار خدایا میں تیرے پاس پناہ لیتا ہوں اس سے جو میری رگوں میں باقی رہ گیاہے تے کے ذریعے باہر نہیں فکا-

اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه نے بھی ایباہی کیاجب ایک دفعہ غلطی ہے صدقے کا دودھ آپ کو لوگوں نے پلادیا- حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله تعالی عنما فرماتے ہیں کہ اگر تواس قدر کشرت ہے نمازیں پڑھے کہ تیری کمر شیڑھی ہوجائے اوراس قدر روزے رکھے کہ سوکھ کربال کی طرح پتلا ہو جائے تو بھی پچھے فا کدہ نہ ہو گااور اس نماز روزے کو قبول نہ کریں گے جب تک توحرام ہے پر ہیزنہ کرے - حضرت سفیان ثوری رحمتہ الله فرماتے ہیں جو آدمی حرام مال ہے صدقہ اور خیرات کرے وہ اس طرح ہے جیسے کوئی پیشا ہے بنایاک پڑااد ھوئے تاکہ اور زیادہ ناپاک ہوجائے۔ مال سے صدقہ اور خیرات کرے وہ اس طرح ہے جیسے کوئی پیشا ہے بنایاک کپڑااد ھوئے تاکہ اور زیادہ ناپاک ہوجائے۔ حضرت کی بیانی معاذر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیکی خداتعالیٰ کا خزانہ ہے اس کی چائی و عااور اس چائی کے دندانے

لقمہ حلال ہے- حضرت سہل تسری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص بھی ایمان کی حقیقت نہیں پاسکتا گر چار چیزوں کے ذریعے (۱) سنت کے مطابق سب فرائض ادا کرے- (۲) پر ہیزگاری کی شرط کے مطابق رزق حلال کھائے-(۳) تمام ناشتہ حرکات وافعال سے ظاہر وباطن میں دست کش ہو جائے-(۴) موت تک اسی حالت میں رہے ہزرگوں

نے فرمایا ہے جو محض چالیس روزشہے کا کھانا کھا تا ہے اس کاول سیاہ اور زنگ آکو د ہو جاتا ہے۔

عبداللہ عن مبارک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہم کا ایک درہم جو اس کے مالک کو واپس کر دوں وہ میرے نزدیک ایک لاکھ درہم صدقہ کرنے ہیں جو شخص حرام کھا تا ہے اس کے ساتوں اعضاء نافر مانی ہیں جتل ہو ناچا ہیں جہر ہو تی ہیں۔ وہ نافر مانی ہیں جتل ہو ناچا ہے بیانہ چاہے اور جو شخص حلال کھا تا ہے اس کے معنا نیک کام میں گے رہتے ہیں اور اس کو خیر کی تو فیق نصیب ہوتی ہے۔ اس بارے ہیں احاد ہث ور وایات بہت وار دہوئی ہیں جن سے واضح ہو تا ہے کہ المال ورع اس سلملے ہیں بہت زیادہ احتیا ہے کام لیتے تھے ان المال ورع میں ہے ایک حضر ت بیں جو بی جانے وار دہوئی چیز نہ کھاتے جب تک بید نہ جان لیتے کہ کمال سے آئی وہب بن الور دہوئے ہیں۔ آپ کا دستور تھا کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاتے جب تک بید نہ جان لیتے کہ کمال سے آئی ہے۔ ایک دن آپ کی مال نے آپ کو وودو کا پیالہ دیا آپ نے دریافت فرمایا یہ کمال سے آیا ہے اس کی قبت کس نے اوا کہ جمال چی تھی وہ ہے اور کست و فرمایا ہی کہ اس کی تافر مانی سے تیا ہے اس کی قبت کس چین تھی وہ تا ہے اور کس سے خریوں گا اور ہیں بیہ نہیں چاہتا۔ مسلمانوں کا حق تھا اور دودہ نہ بیا۔ مال نے فرمایا ہی لیہ تھی ہو اس کی رحمت تک اس کی نافر مانی سے پہنچوں گا اور ہیں بیہ نہیں چاہتا۔ مطر سیم حال کہ اس صورت ہیں میں اس کی رحمت تک اس کی نافر مانی سے پہنچوں گا اور ہیں بیہ نہیں چاہتا۔ حضر سیم حال کہ اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے اور اس کے در میان جو کھا تا ہے کہ اس سے کھا تا ہی در میان ہو تا کہ انسان ہا تھا تا ہوں کھا تا ہیں در میں

وام فوراک بربیزکے۔

ووسر اباب حلال وحرام میں ورع و پر ہیز گاری کے در جات: اے عزیز بیات جان کہ طال و حرام میں بہت در ہے ہیں- سب کا ایک ہی درجہ نہیں- ایک چیز حلال ہوتی ہے اور ایک حلال بھی ہوتی ہے اور پاک بھی اور ایک چیز پاک تر اسی طرح حرام میں بعض سخت حرام اور بہت پلیداور ایک چیز کم ناپاک ہوتی ہے - جس طرح وہ ہمار جے گرمی نقصان دہ ہو توجو چیز بہت زیادہ گرم ہووہ اسے زیادہ نقصان دے گی اور گرم اشیاء کے بھی مختلف در جات ہیں کہ شمد کی گرمی شکری گرمی کی طرح نہیں- یمی حال حرام کا ہے اور مسلمانوں کے طبقات و گروہ حرام و شبہ سے چنے میں پانچ درجوں میں منقسم ہیں-

پہلا درجہ – عادل مخص کا پر ہیز ہے اور یہ عام مسلمانوں کا پر ہیز و تقویٰ ہے ۔ کہ جن چیز وں کو ظاہر فتو کی حرام قرار دیتا ہے اس سے چتے ہیں۔ یہ پر ہیزگاری کھی تا تم ندر کھے قرار دیتا ہے اس سے چتے ہیں۔ یہ پر ہیزگاری کھی تا تم ندر کھی ہیں۔ کہ جو شخص دوسر سے کا مال عقد فاسد کے ذریعے حاصل کرے مرا مالک کی رضامندی سے کھائے آگر چہ یہ بھی حرام ہے مگر اس کے مقابلے ہیں جو دوسر وں کا مال فصب کر کے کھائے 'حرام تر ہے اور یعتی ہی فقیر فتاس کر کے کھائے 'حرام تر ہے اور یعتی ہی فقیر فتاس کے مقابلے ہیں جو دوسر وں کا مال فصب کر کے کھائے 'حرام تر ہے اور یعتی ہی فقیر فتاس کے مقابلے ہیں جو ہو تا ہے اور جو توسب سے زیادہ بڑھا ور تر ام و نجس ہے ۔ آگر چہ حرام کا اطلاق سب پر ہو تا ہے اور جو زیادہ تر ام ہوگا اس میں آخر سے کا خطرہ بھی زیادہ ہو گا اور اس سے معانی کی امید بہت کم ہے ۔ جس طرح وہ میں ار جو شکر کھائے والے ہمار سے زیادہ ہو گا اور اس کے مقد ار میں کھائے تو خطرہ اور زیادہ کی امید ہو تا ہے بو علم فقہ پڑھے ۔ جس طرح دو میں ہو تا ہے فاور جس اس کی موت کا خطرہ ہیں۔ کہ وہ کھی کا ذریعہ معاش نہال غنیمت سے ہو اور نہ بڑ یہ سے اسے غنائم اور بڑ یہ معاش نہال غنیمت سے ہو اور ذری ہے ۔ جس کی اسے عاجت و مشرورت ہے ۔ ہس کی کا اسے عاجت و میں موروری ہے واجارہ کے مسائل کا سیکھنا اس پر واجب ولازم ہے اور ہر پیشے کا الگ علم ہے ۔ انسان نے جو پیشہ تھی مزدور دی ہو اجارہ کے مسائل کا سیکھنا اس پر واجب ولازم ہے اور ہر پیشے کا الگ علم ہے ۔ انسان نے جو پیشہ تھی افتیار کیا ہوائی کا میکھنا اس پر واجب ولازم ہے اور ہر پیشے کا الگ علم ہے۔ انسان نے جو پیشہ تھی افتیار کیا ہوائی کا سیکھنا اس پر واجب ولازم ہے اور ہر پیشے کا الگ علم ہے۔ انسان نے جو پیشہ تھی افتار کیا ہو ہوں کیا ہو ہوں ہو تا ہے۔ انسان نے جو پیشہ تھی اس کی ہو ہوں کیا ہو ہوں ہو تا ہو ہوں ہوں کیا ہوں کی اس کی کو خطرہ کیا ہوں کی اسے کیا گور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گور کیا ہوں کیا کیا ہوں کیا ہوں کیا کیا کو کر

دوسر ادرجہ نیک لوگوں کاورع ہے۔ جنہیں صالحین کہاجاتا ہے اور درع و تقویٰ میہ ہے کہ جس چیز کو مفتی حرام نہ کے گرید کے کہ اس میں شبہ ہے اس سے بھی ہاتھ تھینچ لیتے ہیں اور شبہ کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس سے چنا ضروری ہے اور ایک وہ ہے جس سے پر ہیز واجب تو نہیں البتہ مستحب ضرور ہے جس سے چناضروری ہے اصل سے پر ہیز کرنااول در جہ کا پر ہیز ہے اور دوسری قسم سے چنادر جہ دوم کا پر ہیز ہے۔ تیسری قسم وہ جس سے پر ہیز کرنا محض وسوسہ ہو تا

ہے۔ یہ پر ہیز نے کارہے جس طرح کوئی محض شکار کا گوشت نہ کھائے اور کے شاید سے شکار کسی کی ملک ہو اور اس سے بھاگ آیا ہو یاما نگے ہوئے مکان سے باہر نکل جائے اور کے شاید اس کا مالک مر گیا ہو اور وارث کی ملک ہو گیا ہو۔ ایسی باتوں پر جب تک دلیل صرح قائمُ نہ ہو محض و سوسہ بے کار ہیں۔

ورع کا تیسرادر جہ پر ہیز گارلوگوں کاورع ہے۔ جن کودوسرے الفاظ میں متقی کہتے ہیں۔اس کی حقیقت بیہ ہے کہ جو چیز نہ حرام ہونہ شبہ والی بلحہ مطلق حلال ہواس سے خطرے کے تحت پر ہیز کیا جائے کہ کمیں شبہ یاحرام میں مبتلانہ ہوجائے۔کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ بندہ متقی لوگوں کے درجہ تک نہیں پنچتا جب تک اس چیز سے بھی نہ بچ جس میں کوئی خطرہ نہ ہواس خطرہ کی بنا پر کہ کمیں خطرہ والی چیز کامر تکب نہ ہو جائے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے دس حلال چیزیں چھوڑیں اس ڈر کے مارے کہ کمیں حرام میں نہ جاپڑوں اسی مناپر نیک لوگوں کا دستور تھا کہ اگر کسی سے سودر ہم لینے ہوتے تھے تو اس سے ایک کم سو لیتے تھے کہ کمیں زیادتی نہ ہو جائے۔

علی بن معبدر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرایہ کے مکان میں رہتا تھا۔ایک روز میں نے خط لکھااور ارادہ کیا کہ دیوار میری ملک نہیں۔اس لیے مجھے ایسانہ کرتا چاہے۔ پھر دل میں کہا اتن تھوڑی می مٹی لینے سے کیا گناہ ہے۔ تو تھوڑی مٹی مٹی لے کرڈال لی۔رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص میں کہا اتن تھوڑی مٹی لینے سے کیا گناہ ہے۔ تو تھوڑی مٹی لے کرڈال لی۔رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے کچھ کہ رہا ہے جولوگ کہتے ہیں کہ خاک دیوار کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔انہیں کل قیامت کو اس کا انجام معلوم ہوگا۔جولوگ پر ہیزگاری کے اس درجہ میں ہوتے ہیں۔وہ تھوڑی اور معمولی چیز ہے اس بنا کیا ہے۔ اس کا انجام معلوم ہوگا۔جولوگ پر ہیزگاری کے اس درجہ میں ہوتے ہیں۔وہ تھوڑی اور معمولی چیز ہے اس بنا کہ جب کر تی ہیں کہ ممکن ہے اگر ایسا کیا توزیادہ کرنے کی عادت پڑجائے۔اور اسی احتیاط کی بنا پر یہ واقعہ پیش آیا کہ جب معزت حسن بن علی مرتضی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

كخ كخ القمها نكالو ثكالو تهوكو-

اور حضرت عمر عن عبدالعزیزر ضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک دفعہ مال غنیمت میں مشک لائی گئی۔ تو آپ نیاک معد کرلی کہ اس کا نفع تو اسکی خو شبوسو تکھنا ہی ہے۔اور بیہ سب مسلمانوں کا حق ہے۔ میں اکیلا اس سے نفع اشھانے کا مجاز نہیں۔ بدرگان دین میں سے کوئی بدرگ کی ہیمار کے سر ہانے بیٹھا ہوا تھا۔جب حکم اللی آ گیا اور وہ ہیمار فوت ہو گیا تو اس بررگ نے چراغ گل کر دیا۔اور فرمایا اب سے لیس وارث کا حق بھی داخل ہو گیا ہے۔

اور حفزت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کی مشک اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی تاکہ آپ کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ عنمااے مسلمانوں کے پاس فروخت کردیں۔ایک روز آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی بیوی کے دو پلے سے مشک کی خوشبو آئی۔ پوچھا یہ کیا ہے۔ بیوی صاحبہ نے جواب دیا میں خوشبو تول رہی تھی اس سے میرے ہاتھ کولگ گئیوہ

میں نے دو پے سے مل لی- حضرت عمر رضی اللہ عنہ دو پٹہ ان کے سر سے اتار کر دھوتے اور پھر سو بھے اور مٹی سے ملتے
اس وقت اسے دھونے سے چھوڑا جب کہ خوشبوبالکل ختم ہو گئی۔ پھر وہ دو پٹہ استعال کے لیے بیدی کو دیا آگر چہ اسقدر
خوشبوکالگ جانا قابل گرفت عمل نہ تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ بالکل دروازہ بند ہو جائے تاکہ وہ کی
دوسری برائی تک نہ پنچادے اور نیز حرام میں گرفتار ہونے کے ڈرسے طال کو چھوڑ دیا جائے اور متقی لوگوں کا ثواب بھی
حاصل ہو۔

اورلوگوں نے حضرت اہام احدین حنبل رحمتہ اللہ علیہ ہے پوچھاکہ کوئی شخص معجد میں ہواوراس میں بادشاہ کے مال ہے اگر بتی وغیرہ خوشبو کے لیے جلالے تو درست ہے آپ نے فرمایاوہاں ہے (معجد ہے )باہر آجانا چاہیے۔ تاکہ خوشبو نہ سو تکھے اور میر بات حرام کے نزدیک ہے کیونکہ اس قدر خوشبوجوان کے کیڑوں میں لگ گئی ہیں یکی تو مقعود ہے اور شاید کہ اس بات کو معمولی اور آسان تصور کریں۔

اور لوگوں نے حضرت سے دریافت کیا کہ اگر کسی شخص کو ایسا کاغذ ملے جس میں احادیث درج ہول مالک کی اجازت کے بغیر اس سے نقل کر تاہے آیاس کی اجازت ہے۔ آپ نے فرمایاس کی اجازت خمیں۔

اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ایک عورت متی جس سے آپ پیار کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بنے تواس عورت کو طلاق دے دی اس ڈرسے کہ شاید کی بارے میں سفارش کرے اور تعلق و پیار کی وجہ سے آپ اس کی سفارش مسترونہ کر سکیں۔

جان کے کہ ہر مباح چیز جو انسان کو زیعت و نیا کی طرف راغب کرے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کام میں مشغول ہو تا ہے۔ توہ کام اسے ایک دوسرے کام میں مصروف کر دیتا ہے۔ باتھ جو شخص طال بھی سیر ہو کر کھاتا ہے۔ متنی لوگوں کے درجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب طال سیر ہو کر کھاتا ہے تو شہوت و خواہش میں جنبش پیدا ہوتی ہے اوراس بات کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ناشائت حرکات کے خیالات دل میں آنا شروع ہو جائیں اور اس بات کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ناشائت حرکات کے خیالات دل میں آنا شروع ہو جائیں اور اس بات کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ناشائت حرکات کے خیالات دل میں آنا شروع ہو جائیں اور ویکنا اس بات کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ ناشائت حرکات کے خیالات دل میں آنا شروع ہو جائیں اور وجہ سے ہوتا ہو جائیں اور کھات کو دیکنا اس بہنچاد تی ہوتا ہے کہ بیدا ہو جاتا ہو جائے اور دنیا کی طلب و تلاش میں ڈال دیتی ہو اور پھر دفتہ رفتہ حرام تک بہنچاد تی ہے اس بایر رسول اللہ علی میں مبتلا کرتی ہوتی ہو بائیل موب کی میں دنیا کرتی ہوتا ہو جائے اور اس کو جس میں دنیا کرتی ہوتا ہو جائے اور اس کو جس سے آب ہو جائے اور اس وجہ سے ایک دفعہ بیہ ہوا کہ حضرت نیا میں نافر مانی اور محصیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اور برحت ذکر اللی کو دل میں شمر نے نہیں دیں۔ اور تمام سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ جو ایک صاحب علم بررگ سے ایک مکان کے دروازے پرسے گررے جو آدمی آپ کے ساتھ مقال نے اس مکان کو دیکھنا شروع کر دیا آپ نے اسے منع فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ آگر دنیاداروں کی ان چیزوں کو خد کیمو تو متاس نے اس مکان کو دیکھنا شروع کر دیا آپ نے اسے منع فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ آگر دنیاداروں کی ان چیزوں کو خد کیمو تو

یہ لوگ اس طرح کے اسراف میں نہ پڑیں۔ پس تم لوگ بھی ان کے اس اسراف کے گناہ میں شریک ہو۔
اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کو دیوار اور گھر کے کچ قلعی کرنے کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایاز مین لعنی فرش کا کچ کرنا تو درست ہے تاکہ مٹی نہ اڑے لیکن دیوار کا گچ کرنا کروہ جانتا ہوں کہ زینت و آرائش میں داخل ہے۔ بزرگان سلف نے یوں فرمایا ہے کہ جس کا لباس شک وباریک ہو تا ہے اس کادین بھی شک ہو تا ہے۔ یعنی ضعیف و کمزور ہو تا ہے۔ خلاصہ گفتگویہ ہے کہ حلال دیا کھی جھی ہا تھ تھینچ کرر کھے۔ تاکہ حرام میں نہ جاپڑے۔

چوتھا-صدیق لوگوں کاورع ہے- یہ لوگ اس حلال سے بھی پر ہیز کرتے ہیں جو حرام تک پہنچانے کاذر بعہ ہو۔ گراس کے ذرائع حصول میں سے کوئی ذریعہ حرام ومعصیت پر مشتمل ہو تاہے-اس لیے اس کے قریب بھی نہیں آتے۔ اس کی مثال میہ ہے کہ حضرت بھڑ حافی رحمتہ اللہ علیہ بادشاہ کی کھدوائی ہوئی نہر سے پانی نہیں چیتے تھے اور حاجیوں کا ایک گروہ ایساہو تا تھا کہ سفر حج میں بادشاہوں کے بوائے ہوئے حوضوں سے پانی نہیں پیتا تھا اور ایسے پاک لوگ بھی ہوتے تھے جواس باغ کے پھل نہ کھاتے تھے جے بادشاہ کی کھدوائی ہوئی نہر کا یانی دیاجا تا تھا۔

اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھ کر کپڑے سینے کو کر وہ جانتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کر کسی حتم کے کام کرنے کو اچھانہ جانتے تھے اور فرماتے تھے اور فرماتے تھے جرستان آخرت کے لیے ہاور ایک روایت ہے کہ کسی کے غلام نے بادشاہ کے گھرسے چراغ جلایا غلام کے مالک نے وہ چراغ جھادیا۔ ایک رات ایک بزرگ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ اس وقت نزدیک سے شاہی مشعلیں گزر رہی تھیں آپ نے الن کی روشن میں تسمہ درست کرنا اچھانہ جانا۔ ایک پارسا عورت سوت کات رہی تھی۔ انفاق سے سلطانی روشن مشعلیں اس کے پاس سے گزریں تواس نے سوت کا تنام کے کردیا تاکہ اس کی روشنی میں کوئی تاکہ نہ کتنے پائے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمتہ اللہ علیہ گرفآد کئے گئے۔ چند روز بھو کے رہے ایک پارسا عورت نے جو آپ کی مرید تھی۔ اپنے حلال سوت کے بیسیوں سے کھانا پکا کر بھیجا۔ آپ نے نہ کھایا۔ اس عورت نے حاضر خد مت ہو کرع ض کی آپ کو معلوم ہو ناچاہیے کہ جو کچھ میں نے آپ کے پاس بھیجا حلال تھااور آپ بھو کے تھے۔ آپ نے وہ کھانا کیوں نہ کھایا۔ آپ نے فرمایاوہ کھانا ظالم کے طباق میں ڈال کر میرے پاس آیا۔ کیو نکہ وہ طباق جیل خانہ کے محافظ کے ہاتھ کا تھا۔ میں نے اس وجہ سے پر ہیز کیا۔ میں نے خرمایاوہ کھانا ظالم کے طباق میں ڈال کر میرے پاس آیا۔ کیو نکہ وہ طباق جیل خانہ کے محافظ کے ہاتھ کا تھا۔ میں اس وجہ سے پر ہیز کیا۔ میں نے خیال کیا کہ ظالم کی قوت سے مجھ تک پہنچاہے۔ شایدوہ قوت حرام سے حاصل ہوئی ہو۔ اور سے اس بیاس بیس پر ہیز گاری کا عظیم ترین در جہ ہے اور جو شخص اس کی مخصص سے ناواقف ہو ممکن ہے اس کے دل میں وسوسہ آئے اور وہ کئی فاسق کے ہاتھ سے کوئی چیز نہ کھائے۔ لیکن اصل میہ بات ہے کہ کئی ظالم سے کوئی چیز نہ کھائے۔ کیونکہ وہ حرام کھا تاہے اور اس کی قوت زنا سے نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص ذناکر تاہے اس کی قوت زنا سے نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص ذناکر تاہے اس کی قوت زنا سے نہیں ہوتی۔ لیس طعام کے پہنچنے کا سبب وہ قوت نہیں ہوتی جو حرام سے ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص ذناکر تاہے اس کی قوت زنا سے نہیں ہوتی۔ لیس طعام کے پہنچنے کا سبب وہ قوت نہیں ہوتی جو حرام سے ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص ذناکر تاہے اس کی قوت زنا سے نہیں ہوتی۔ لیس طعام کے پہنچنے کا سبب وہ قوت نہیں ہوتی جو حرام سے ہوتی ہیں طعام کے پہنچنے کا سبب وہ قوت نہیں ہوتی جو حرام سے ہوتی۔ اس کی اس طعام کے پہنچنے کا سبب وہ قوت نہیں ہوتی جو حرام سے ہوتی ہوں۔

حفرت سری مقطی رحمته الله علیه فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ایک جنگل سے گزر رہاتھا۔ کہ ایک چشمہ پر پنچادہاں

اگی ہوئی گھاس دیکھی۔ میں نے ول میں کہا میں یہ گھاس بھی کھاؤں گااگر جھے حلال کھانے کی خواہش ہے۔ عین اس وقت ہاتفہ ہوا تھے۔ یہاں تک پہنچایا کہاں سے آئی تھی۔ میں پشیمان ہوا تو بہ واستغفار کی صدیق لوگوں کا درجہ یہ ہو تاہے۔ وہ الی احتیاطوں میں اس قدربار یک بیٹی سے کام لیتے تھے۔ لیکن اب اس کی جگہ لوگ کپڑے دھونے اور پاک پانی تلاش کرنے میں احتیاط کرتے ہیں۔ گر ان لوگوں کے نزدیک بیہ باتیں آسان تھیں وہ نگے پاؤل پھر ا کرتے تھے اور جو پانی میسر آجا تاہے اس سے وضو و طہارت کر لیتے تھے۔ لیکن یہ ظاہری طہارت جم کی آرائش اور لوگوں کی نظارہ گاہ ہے۔ اس میں نفس کا بہت زیادہ حصہ ہے۔ وہ مکر و فریب سے بہد ہ مومن کو اس میں مصروف کرنا چا ہتا ہے اور بیہ طہارت جسے صدیق لوگ اختیار کرتے ہیں باطن کی طہارت اور خدا تعالی کے نظارے کی جگہ ہے۔ اس وجہ سے دشوار اور مشکل ہے۔

یا نچوال درجہ-مقرب و موحد لوگول کا درع و تقویٰ ہے کہ جو چیز بھی خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو- چاہے وہ کھانے سے تعلق رکھتی ہویا سونے اور گفتگو کرنے سے سب کچھ حرام تصور کرتے ہیں اور بیدوہ قوم ہے جوایک ہی ہمت اور صفت کے مالک ہوتے ہیں اور حقیقت میں کچے تو حید پرست میں لوگ ہیں۔

حکا بیت: حضرت کی بن معاذرازی رحمت اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے دواکھائی ہوئی تھی۔ آپ کی کھوں نے عرض کی آپ گھر میں بی چند قدم مشل لیں (تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو جائے) آپ نے جواب دیا میر ہے پائی اس طرح چلئے پھر نے کی کوئی وجہ (جواز) نہیں اور تعین سال ہے میں اپنا محاسبہ کر رہا ہوں کہ جو پھر کروں صرف دین کی فاطر کروں۔ کی اور خلے پھر نے کی کوئی وجہ (جواز) نہیں اور تعین سال ہے میں اپنا محاسبہ کر دہا ہوں کہ جو پھر کروں مونے تن مقدار میں جس ہے مقال اور زندگی پر قرار رہے اور تاکہ عبادت اللی جالا سکیں۔ کرتے۔ اگر کھانا کھاتے ہیں تو صرف این کی بات ہی ہوتی ہے اس کے سواجو پھر ہو تا ہے اپنا اور جرام جانتے ہیں۔ اگر زبان پر کوئی بات لاتے ہیں تو وہ بھی دین کی بات ہی ہوتی ہے اس کے سواجو پھر ہو تا ہے اپنا وہ جو اس جانے ہیں۔ اور اس بالا در جہ ہی حاصل کر رہے تو کہ عادل مسلمانوں کا در جہ ہے تاکہ تھے پر فتی کا اطلاق نہ وہو تو تو اس کے حاصل کر نے ہی ماجر رہتا ہے اور جب اس ہے متعلق با تیں کر نے لگتا ہے تو بہت ہمی چوڑی با تیں کر تا ہے اور جب اس کے متعلق با تیں کر نے لگتا ہے تو بہت ہمی چوڑی با تیں کر تا ہے اور طاہری شرف میں وار دہے کہ حضور نبی کر یم عظائی نے فرایا برترین ہیں دہ کر تا ہے اور سب عالم ملکوت کی باتیں کر تا ہے اور خال میں گر تا ہے اور جب اس کے حضور نبی کر یم عظائی ہے نہ فرایا برترین ہیں دہ کر تا ہے اور میں بیں اور دہے کہ حضور نبی کر یم عظائی نہیں تو کر تا ہیں اور ہو ہیں اور کے عاذی نہیں تیں کر تے ہیں اور پھر ہیں اور کے عاذی نہیں ہیں کر دار کے عاذی نہیں ہیں) اللہ تعالی جب منہ کھو لتے ہیں تو ہو کی رہ فات اور کے عاذی نہیں کر دار کے عاذی نہیں ہیں) اللہ تعالی جب منہ کھو لتے ہیں تو ہو کی رہ فات اور کے عاذی کوئی ہیں کر دار کے عاذی نہیں ہیں) اللہ تعالی جب منہ کھو لتے ہیں تو ہو کی رہ کیا تھیں کرتے۔ ( لیمن صرف گفتار کے عاذی ہیں کر دار کے عاذی نہیں ہیں) اللہ تعالی جب منہ کھو طور کی آفات سے محفوظ کو کے۔

تیسراباب حلال وحرام میں فرق وامتیاز کرنے اور اس کی جشجو میں : جان ہے کہ ایک گروہ نے بید مگان کرلیا ہے کہ دنیا کا سب مال یا ہیشتر مال حرام ہے اور بید لوگ تین گروہوں میں منقسم ہیں۔(۱)وہ لوگ جن پر احتیاط ورع کا غلبہ ہو چکا ہے۔ان کا قول ہے کہ ہم گھاس پات جو جنگل وغیر ہ میں اگتی ہے اور مچھلی اور شکار کے گوشت کے سوااور کھے نہ کھائیں گے۔(۲)وہ لوگ ہیں جن پر شہوت و لغویت سوار ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کی چیز میں پچھ فرق کرنے کی ضرورت نہیں-سب چیزیں کھانی درست ہیں-(۳)وہ لوگ ہیں جو اعتدال کے بہت قریب ہیں-وہ کہتے ہیں کھاتو سب کھے لیناچاہیے مگر یوفت ضرورت لیکن ان تینول قتم کے لوگ قطعاً خطایر ہیں۔ صبیح یہ ہے کہ قیامت تک ہمیشہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر - اور شہادت ان دونوں کے در میان ہیں - اور یہی رسول اللہ علیہ کا فرمان ہے اور سے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کا کثر مال حرام ہے- غلطی پر ہیں- کیونکہ مال حرام کا وجود تو ضرور ہے مگر اکثر اور بیشتر حرام نمیں- یہ امر واضح ہے کہ "بہت اور بہت زیادہ" میں فرق ہے جیسے ہمار 'مسافر اور فوجی لوگ بہت ہیں- مگر بہت زیادہ نہیں-اس طرح ظالم بہت ہیں مگر مظلوم لوگ بہت زیادہ ہیں اور اس غلطی کی وجہ میں نے کتاب احیاء العلوم میں پوری شرح سے بیان کردی ہے۔اس بات کی اصل حقیقت سے کہ تھے پتہ ہوناچاہے کہ لوگوں کو سے حکم نہیں دیا گیا کہ صرف وہ چیز کھائیں جو علم الی میں حلال ہے۔ کیونکہ یہ جانے کی کی میں طاقت نہیں۔ بلحہ یہ علم ہے کہ وہ چیز کھائیں جس کے متعلق ان کو گمان ہو کہ حلال ہے- یاس کا حرام ہونا ظاہر نہ ہو-اور بیبات ہمیشہ آسانی سے میسر آسکتی ہے اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ رسول اللہ علی نے ایک مشرک کے برتن ہے وضو کیااور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی کے مظے ے وضو کیااور اگروہ پاے ہوتے تواس سے پانی کی بھی لیتے اور پلیداور ناپاک چیز کا کھانا پینا تو حلال نہیں ہوتا-اور غالب گمان یمی ہو تاہے کہ ان کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں- کیونکہ بیالوگ خمر نوشی کرتے اور مر دار کھاتے ہیں-لیکن چونکہ ان کو اس كے ناپاك ہونے كا يقين نہ تھااس ليے اسے پاك جانے ہوئے استعال كرليااور صحابہ كرام جس شريس بھى تشريف لے جاتے وہاں سے کھانا خریدتے اور ان سے لین دین کرتے - حالا نکہ ان شہر والوں میں چوری چکاری کرنے والے 'سود خواراور شراب فروشی ہر قتم کے لوگ ہوتے۔ لیکن صحابہ کرام ان سے دنیاکا مال لینے میں ہاتھ نہ تھنچے لیتے اور سب کوبرایر مھی خیال نہ کرتے اور بقدر ضرورت چیزوں پر کفایت کرتے۔ پس چاہیے کہ توبیبات جانے کہ لوگ تیرے حق میں چھ قتم

قتم اول - وہ اوگ ہیں جن کے بارے میں مجھے پیتہ نہیں ہو تاکہ وہ نیک ہیں یابرے - جس طرح کہ توکسی شہر میں مسافر بن کر جائے - تو تیرے لیے جائز ہے کہ جس سے بھی جاہے کھانا کھالے اور معاملہ کرے - کیو نکہ جو کچھ اس کے پاس ہے فاہر یمی ہے کہ وہ اس کی اپنی چیز ہے اور اس کی حلت کے لیے صرف اتنی دلیل کافی ہے اور سوائے ایسی علامت کے جو اس کا حرام ہونا فاہر کرے اس سے معاملہ باطل نہ ہوگا - لیکن اگر کوئی شخص اس بارے میں تو قف کرے اور ایسے شخص کو اس کا حرام ہونا فاہر کرے اس سے معاملہ باطل نہ ہوگا - لیکن اگر کوئی شخص اس بارے میں تو قف کرے اور ایسے شخص کو

تلاش کرے جواس کا نیک ہونا بتائے تواس کی اس طرح کی احتیاط بھی ورع میں داخل ہے اور مستحسن ہے واجب و ضروری نہیں۔

دوسری قتم - وہ لوگ ہیں جن کا چھا ہونا کچھے معلوم ہو-اس کے مال سے کھانا درست ورواہے اور اس میں بھی توقف کرناورع میں داخل نہیں-بلحہ بیہ وسوسہ ہے- چنانچہ اگر وہ شخص تیرے توقف کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا تو تیرے فے گناہ اور معصیت کھی جائے گی- کیونکہ اچھے لوگوں کے بارے میں تیر لبد گمانی کرنا گناہ اور معصیت ہے۔

تنیسری فتم -وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تجھے پورا پتہ ہو کہ ظالم ہیں جیسے ترک لوگ اور باد شاہوں کے مقرر کر دہ حاکم - یا تجھے اس بات کا علم ہو کہ اس کا سارایا ہیشتر بال حرام کا ہے تواس کے مال سے چیاضروری اور واجب ہے - گریہ کہ تجھے علم ہو کہ بیر مال اس کے پاس حلال جگہ سے آیا ہے - کیونکہ اس وقت اس کے حلال ہونے کی علامت موجود ہے کہ اس چیزیراس شخص کا قبضہ جائز ہے غاصانہ قبضہ نہیں -

چوتھی فتم - وہ لوگ ہیں جن کے متعلق علم ہوان کا پیشتر مال حلال ہے۔ لیکن کس قدر حرام کی ملاوٹ سے خال ہمی نہیں جیسے ایک شخص کا شکار ہو گرباد شاہ وقت کے پاس بھی کام کرتا ہو۔ یاا یہے تاجر جو لوگوں سے بھی لین دین کرتے ہوں اور باد شاہ سے بھی توان کا مال بھی حلال ہے اور جائز و در ست ہے کہ اس سے بیشتر مقدار میں مال لے لے ۔ کیو نکہ وہ حلال ہے۔ تاہم اس سے پر ہیز کرناورع و تقویٰ میں داخل و ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ کے حلال ہے۔ تاہم اس سے پر ہیز کرناورع و تقویٰ میں داخل و ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ کے وکیل نے بھر ہے۔ ویکن نے بین دین کرتے ہیں (کیاان سے لین دین کرتے ہیں ایک ان سے بین دین کرتے ہیں ایک ان سے بین دین کرتے ہیں دین کرتے ہیں اور معاملہ در ست ہے ) آپ نے اس کے جواب میں اپنے و کیل کو لکھا کہ اگریہ لوگ صرف بادشا ہوں سے ہی لین دین کرتے ہیں تو تم ان سے لین دین نہ کرو - اور اگر اور لوگوں سے بھی معاملہ رکھتے ہو تو پھر تم بھی ایسے لوگوں سے لین دین کرلیا کرو۔

پانچویں قتم - وہ لوگ ہیں جن کا ظالم ہونا تحقیے معلوم نہ ہواور اس کے مال کے متعلق بھی تحقیے خبر نہ ہولیکن اتناہو کہ اس میں کوئی ظلم کی علامت تحقیے نظر آتی ہو جیسے قبااور کلاہ اور فوجی لوگوں کی شکل وصورت- توبیہ ظاہر علامت ہے اس لیے ان کے ساتھ معاملہ کرنے سے پر ہیز کرنا چاہیے-جب تک تحقیے یہ معلوم نہ ہو کہ بیہ مال جو تحقیے دے رہا ہے وہ کہاں سے لایا ہے۔

چھٹی قتم -وہ لوگ ہیں جن میں ظلم کی علامت تو تخفے کچھ نظر نہ آئے البتہ ان میں فسق کی علامت پائی جاتی ہو۔
جیسے وہ ریشی لباس پہنتا ہو۔ یاسونے کازیور اور تخفے یہ بھی پتہ ہو کہ یہ شخص شر اب بیتا ہے اور نامحر م عور توں کو دیکھا ہے۔
توالیے شخص کے بارے میں ضحیح تھم میہ ہے کہ اس کے مال سے بھی پر ہیز کر ناواجب و ضرور کی نہیں کہ ان افعال سے مال
حرام نہیں ہو جا تااور اس سے زیادہ و ہم کی گنجائش نہیں کہ یہ شخص ان افعال کو حلال جانتا ہے تو ممکن ہے کہ حرام مال سے بھی پر ہیز نہ کر تا ہو۔ لیکن اس وہم سے اس کے مال کو حرام قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ کوئی شخص بھی مکمل طور پر گناہ اور

معصیت سے پر ہیز نہیں کر تا حلال و حرام کے فرق کرنے میں اس قاعدہ کو نگاہ رکھنا چاہیے۔اس مگہداشت کے باوجود اگر حرام چیز کھانے میں نماز جائز نہیں۔اگر نجاست کی حالت میں نماز جائز نہیں۔اگر نجاست کہ ہوئی ہوئی ہواور علم نہ ہو تو مواخذہ نہ ہوگا اور بعد میں پتہ چل جائے توالیک قول کے مطابق اس نماز کی قضاواجب نہیں۔ حضور نبی کر یم عظیمی خالت نماز میں تعلین شریف اتار دیئے اور وہ نماز نہ لوٹائی اور اتار نے کی بیہ وجہ بیان فرمائی کہ تعلین شریف اتار دیئے اور وہ نماز نہ لوٹائی اور اتار نے کی بیہ وجہ بیان فرمائی کہ تعلین شریف نجاست سے آلودہ ہے۔

اور جانا چاہے کہ جمال ہم نے کما ہے کہ اہل ورع کے لیے پر ہیز کرنا ضروری ہے اگر چہ واجب نہیں کہ اس مال والے سے ہد دریافت کیا جائے کہ یہ تو کمال سے لایا ہے۔ بھر طیکہ وہ اس تفیش ہے آزردہ خاطر نہ ہو۔ اور اگر آز مودہ ہو تو اس طرح کی تفیش حرام ہے۔ کیونکہ تقو کا احتیاط ہے اور کسی کو آزردہ کرنا حرام ہے بلتے اس سے نری کرے اور کوئی بہانہ کرلے اور نہ کھا نے اور اگر کوئی چارہ نہ پا کے تو کھالے۔ تاکہ وہ شخص رنجیدہ خاطر نہ ہواور اگر کسی اور سے اس طرح دریافت کرے کہ وہ من لے تو ایسا کرنا کھی حرام وناجائز ہے۔ کیونکہ اس فعل سے بخت نیبت اور بد گمانی پائی جاتی ہے اور یہ تنول کی فعل حرام ہیں اور احتیاط کی خاطر یہ فعل حلال نہیں ہو سکنا کہ حضور نبی کریم علیاتے جب کمیں مہمان ہوتے تو کچھ دریافت نہ فرماتے اور کمیں ہے تھے ہولیات خوال سے کہ متعلق کی گھے دریافت فرمالیت جمال ہو تا اور ابتداء میں جب آپ بدینہ منورہ تشریف لے گئے توجو پچھ لوگ آپ کی خد مت اقد س میں لاتے آپ دریافت فرماتے کہ ہدیہ ہے باور کہ تو تو پھی کے دریافت نہ کرتے۔ مگر ایس کے خدہ میں اس کے دریافت فرماتے کہ ہدیہ ہو کہ دریافت فرماتے کہ ہدیہ ہو کہ دریافت فرماتے کہ ہدیہ ہو کہ دریافت نہ کر ہے۔ کہ یہ مال کہ اس کے متعلق دریافت نہ کرلے۔ کہ یہ مال کہ اس سے متعلق دریافت نہ کرلے۔ کہ یہ مال کہ اس سے متعلق دریافت نہ کرلے۔ کہ یہ مال کہ اس سے اگر بازار میں زیادہ مال حرام کا نہیں ہے۔ قبل تفتیش دوریافت اس کا خرید تا جائز دور ست ہے۔ لیکن ورع و

جو تھاباب بادشا ہوں سے وظیفہ لینے اور انہیں سلام کرنے اور ان سے حلال مال لینے کے بیان ہیں جا ناچاہے کہ جو کچھ شاہانِ زمانہ کے پاس ہو تاہے۔ اس ہیں سے جو مال مسلمانوں سے خراج کے طور پر یاجر مانہ یار شوت کی صورت میں ان سے لیا ہے وہ حرام ہے۔ ہاں ان کے پاس تین قتم کا مال حلال ہے ایک وہ جو مال انہیں کفار سے بطور غنیمت ملا ہو ۔ دوسر اوہ مال جو زمینوں سے شرع شریف کے شر الکا کے مطابق لیا ہو۔ تیسر الاوارث مال جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ یہ تینوں قتم کا مال مسلمانوں کے لیے ہے۔ گرچو نکہ ایسازمانہ آگیاہے کہ ان تین قتم کا مال نادر و کمیاب ہے اور بادشا ہول کے پاس اکثر خراج 'جرمانہ و غیر ہ کا مال ہی ہو تا ہے اور اس کا لینا جائز نہیں ہو تا۔ جب تک بید پنہ نہ ہو کہ بید حلال طریقہ سے کے پاس اکثر خراج 'جرمانہ و غیر ہ کا مال ہی ہو تا ہے اور اس کا لینا جائز نہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ بادشاہ نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی ہو اور اس کی آمدن اسے حلال ہو لیکن اگر اس نے بیگار لی ہوگی تو اس میں شہے کا جائز ہے کہ بادشاہ نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی ہو اور اس کی آمدن اسے حلال ہولیکن اگر اس نے بیگار لی ہوگی تو اس میں شہے کا جائز ہے کہ بادشاہ نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی ہو اور اس کی آمدن اسے حلال ہولیکن اگر اس نے بیگار لی ہوگی تو اس میں شہے کا جو کہ بادشاہ نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی ہو اور اس کی آمدن اسے حلال ہولیکن اگر اس نے بیگار لی ہوگی تو اس میں شہے کا

و خل ہے اگر چہ حرام نہیں اور وہ اس کی ملک ہو گی اور اگر زمین خربدے تو اس کی ملک ہو جائے گی-لیکن جب اس کی قیمت حرام مال سے اداکرے تواس میں آجائے گا- پس جو شخص باد شاہ سے و طیفہ لیتا ہو-اگر ایسی چیز سے لیتا ہے جو خاص باد شاہ کی ملک ہے توروااور درست ہے اور اگر ترکول اور مسلمانول کے رفاہِ عامہ کے مال میں سے ہے تووہ و ظیفہ حلال نہیں -جب تك كه وظيفه لينے والے ہيں مسلمانوں كے مصالح ميں سے كوئى مصلحت نه يائى جاتى ہو- جيسے مفتى ' قاضى متولى 'اور طبيب مختصریہ کہ جولوگ ایسے کام میں مشغول ہوں جس میں عامتہ الناس کی بہتری ہو-ان کے لیے جائز ہے اور دین کے طالب علم ایسے ہی لوگوں میں داخل میں اور جو مخض کمانے سے عاجز ہے۔ نیز وہ جو مختاج درولیش ہے اس کا بھی اس مال میں حق ہے۔لیکن اہل علم اور دوسرے مذکورہ لوگوں کے لیے اس مال کے حلال ہونے کی شرط بیہے کہ بادشاہ کے مقرر کردہ حکام اور خود سلطان وقت سے دین کے بارے میں مداہنت سے کام نہ لیں اور غلط اور باطل کا مول میں ان سے موافقت نہ کریں اوران کی ظالمانہ حرکات کے باوجود انہیں یاک وصاف ظاہر نہ کریں بلعہ مناسب سے ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جائیں اور اگر جانے کی ضرورت پیش آئے تورستوروشر الطشرع شریف کے مطابق جائیں-جیسا کہ اس کامیان آگے آرہاہے-قصل : معلوم ہوناچاہیے کہ علاءاور غیر علاء کی سلاطین کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے تین حالتیں ہیں-ایک توبیہ کہ بیالوگ نہ سلاطین عمال اور حکام کے پاس جائیں اور نہ وہ ان کے پاس آئیں۔ دین کی حفاظت اور سلامتی ای میں ہے ووسرى حالت بيہ ہے كه سلاطين و حكام كے ياس جائيں اور انہيں سلام كريں بير شريعت ميں بهت مدموم ہے بال كى خاص ضرورت کے تحت ہو تو حرج نہیں-ایک دفعہ رسول الله علی فالم امراء کے حالات بیان فرمارے تھے- پھر آپ نے فرمایاجو شخص ان سے دور رہے نجات یائے گااور جوان سے مل کر دنیا کی حرص میں مبتلا ہو گا-وہ ان میں شار ہو گااور حضور نبی كريم علي خ فرمايا ميرے بعد ظالم سلاطين مول كے جو شخص ال كے ظلم و جھوك كو عدل تصور كرے كا اور ال سے

کے پاس جائیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علاء پیغیروں کے امین ہیں۔جب تک کہ وہ امر اء سے میل جول اور تعلقات نہر کھیں اور جب ان سے میل جول اور تعلقات قائم کریں گے تووہ انبیاء کی امانت میں خیانت کے مر تکب ہوں گے۔ ایس حالت میں ان سے دور رہنا۔

اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سلاطین کی درگاہ سے دور رہ کہ ان کا

راضی اور خوش ہوگاوہ ہم میں سے نہیں ہوگا-اور روزِ قیامت اسے میرے حوض کو ثرکار استدند ملے گا-اور آپ کا یہ بھی

فرمان ہے کہ خدا تعالی کے سب سے زیادہ دستمن وہ علاء ہیں جو امر اء کے پاس جائیں اور سب سے بہتر امر اء وہ ہیں جو علاء

دنیا سے مجھے جو کچھ ملتا ہے اس سے زیادہ تیرادین برباد ہو تا ہے اور فرمایا کہ دوزخ میں ایک جگہ ہے کہ اس میں سوائے علمائے کے نہ ڈالا جائے گاجو امراء کی زیادت کو جاتے ہیں۔ حضرت عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امراء کا علماء اور پار سالوگوں سے دوستی رکھناان کے نفاق کی دلیل ہے۔ اور علماء دپار سالوگوں کا دولت مندسے دوستی رکھناان کے

ریاکار ہونے کی دلیل ہاور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک انسان ایباہو تا ہے کہ دین کے ساتھ بادشاہ کی پاس جاتا ہے اور بے دین ہو کراس کے پاس سے والیس آتا ہے ۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس طرح ہو تا ہے فرمایا جا کربادشاہوں کی خوشنودی اس کام میں تلاش کر تا ہے جس میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم شخص جس قدربادشاہ کے قریب ہو تا ہے ۔ اسی قدر خدا تعالیٰ سے دور ہو تا ہے اور حضرت و جب بن منبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ علاء جوبادشا ہوں کی خوشامہ کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں جو ئے بازوں کی نسبت لوگوں کو ان علاء سے زیادہ نقصان اور ضرر پہنچتا ہے اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجاست اور گندگی پر بیٹھی ہوئی مکھی اس عالم سے بہتر ہے جوبادشا ہوں کے دربار میں جائے۔

فصل : جا ناچاہے کہ اس بارے میں اس قدر شدت و سختی کا سب ہیے کہ جو شخص بھی باد شاہ کے پاس جا تا ہے وہ کر دار اللہ موجاتا ہے۔ کر دار میں نافر مانی تو ہم ہوتی ہے کہ باد شاہ کا گھر غالب یمی ہے خدا کا غضب نازل ہونے کی جگہ ہے اور الیمی جگہ جانا ٹھیک نہیں اور گھر کے جائے صحراء میں باد شاہ کا گھر غالب یمی ہے خدا کا غضب نازل ہونے کی جگہ ہے اور الیمی جگہ جانا ٹھیک نہیں اور گھر کے جائے صحراء میں باد شاہ قیام پذیر یہ وااور وہاں خیمہ اور فرش کا اہتمام کرر کھا ہو تو ان کی یمی چیزیں حرام کی ہوتی ہیں۔ تو نہیں چاہے کہ انسان رک جائے اور اس فرش پر قدم رکھے اور اگر باد شاہ باح زمین پر فروکش ہو اور خیمہ و فرش کا اہتمام نہ کیا ہو تو الیمی جگہ ہی اس کی بارگاہ میں سر نیچے کیے ہوئے حاضر ہونا 'اس کی خدمت کر نااور خالم کی تواضع کا مر شکب ہونا بھی غیر مناسب اور منع ہے۔ ایک حدیث میں ہو تو خض دولت مند کی تواضع اس کے دولت مند ہونے کی وجہ ہے کرے اگر چہ وہ دولت مند فلا کم نہ ہوتو انسان کے دین کا ایک حصہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس صرف سلام کرنا مباح اور جائز ہے۔ اس کے ہاتھ کو پوسے وینا۔ اس کے آگر جھکنا' سر نیچ کرنا سب ممنوع اور نا مناسب ہے۔ ہاں اگر سلطان عاول ہو یا عالم وین ہویا دین کی ہما پر واضع کرے تو در ست امر ہے اور بعض سلف صالحین نے اس بارے میں مبالغہ سے کام لیا ہے اور ظالموں کو سلام کا جو اب وینا ہمی روانہیں رکھا۔ تاکہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کی عزت کے جائے ان کی اہانت ہو۔

کین بادشاہ سے گفتگو کرنے میں معصیت اور گناہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرے۔ مثلاً یوں کے "اللہ تھے زندگی دراز عطاکرے اور تحقے راحت و سکون میں رکھے "اور اس طرح اور دعائیں۔ اس کے لیے ایس دعائیں بھی ٹھیک منیں۔ رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص ظالم کے لیے دعاکرے کہ اللہ اس ظالم کی زندگی دراز کرے۔ تو ایساانسان دراصل یہ جاہتا ہے کہ زمین پر ایسا شخص تاویر موجود رہے۔ جو خدا تعالیٰ کی نافر مانی کر تارہے۔ اس لیے ظالم کے لیے کوئی دعاکر ناروا نہیں۔ سوائے اس دعا کے "اللہ تیری اصلاح کرے" کچھے اچھے کاموں کی توفیق عطاکرے اور تجھے اپنی فرمانبر داری میں زندگی دراز عطاکرے۔ "جب ایسا شخص دعاسے فارغ ہو تا ہے تو غالب امر کی ہو تا ہے کہ وہ اپنے اشتیاق فی اشتیاق فی اشتیاق فی اشتیاق فی اشتیاق فی استیاق فی فی استیاق فی فی استیاق فی فی استیاق فی ا

کیکن خاموش رہنے کے گناہ کی تفصیل ہے ہے کہ ظالم کے گھر میں ریشی فرش 'دیواروں پر تصویریں اسے ریشی کر بیٹی فرش 'دیواروں پر تصویریں اسے ریشی کر باس یا ہونے کی انگو تھی پہنے ہوئے دیکھے یااس کے پاس چاندی کالوٹاد کھے۔ یایہ کہ ظالم کی زبان سے مخش اور جھوٹی باتیں سنے اور خاموش رہے - خاموشی اختیار کرنانا مناسب ہوتا ہے اور خاموشی اختیار کرنانا مناسب ہوتا ہے اور آگر وہ اختساب و سر زنش کرنے سے ڈرتا ہے تو معذور ہے - تاہم اس کے پاس بلا ضرورت جانے میں تو معذور منہ کے دور سر زنش نہ کرسکے۔ منیں - کیونکہ بلا ضرورت ایسی جگہ جانا منع ہے جمال معصیت و گناہ کاار تکاب ہوتاد کھے اور سر زنش نہ کرسکے۔

اور دل اور اعقاد کی معصیت و نافر مانی ہے ہے کہ دل اس کی طرف راغب کرے 'اسے دوست رکھے 'اور اس کی تواضع کا اعتقاد کرے اور دولت و نعت کو دیکھے اور اس طرح اس کے دل میں دنیا کی رغبت و محبت جنبش میں آئے۔ رسول اللہ علیہ فیصلے نے فرمایا ہے اے گروہ مماجرین و نیاداروں کے پاس نہ جاؤ۔ کیو نکہ اس طرح خدا تعالیٰ اس روزی پر جو اس نے مہیں دی ہے تم سے ناراض ہو گااور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے لوگو د نیاداروں کے مال کی طرف نہ و کیھو کیو نکہ ان کی د نیا گی چک د مک تممارے ایمان کی مطاس کو تممارے دل سے لے جائے گی۔ پس اس ماری گفتگو سے معلوم ہوئی کی خال کی چوات کی رخصت و اجازت نہیں۔ گر دو عذر پیش آنے کی صورت ہیں۔ ایک یہ کہ بیات معلوم ہوئی کی خال می طورت ہیں۔ ایک یہ کہ بیائی اس ماری گفتگو سے بیات معلوم ہوئی کی ظالم کے پاس جائی کر خصت و اجازت نہیں۔ گر دو عذر پیش آنے کی صورت ہیں۔ ایک یہ کہ بیائی کی مسلمان کی خال میں ماضر ہونے کا محم جاری کرے کہ اگر تو اس کے حکم کی تعیل نہ کرے گا تو وہ ستائے اور رنج بہنچائے گایا اس کار عب و دید ہو باتا رہے گا اور و عیت ہیں جرات و دلیری پیدا ہو جائے گواں مقصد کے لیے جانے کی اجازت ہے بہر طیکہ دروغ کی مسلمان کا حق د لانے ہیں اس کی سفارش کے لیے جائے۔ تو اس مقصد کے لیے جانے کی اجازت ہو گا۔ لیکن جھوٹ یو لئے اور میں مقصد کے لیے جانے کی اجازت کی ساتھ تھیت کرنے سے فرانی نہ کرے اور آگر جانتا ہو کہ تھیت تہول نہیں کرنے گا تو بھر صورت خود جھوٹ اور اگر جانتا ہو کہ تھیت تہول نہیں کرنے گا تو بھر صورت خود جھوٹ اور اگر جانتا ہو کہ تھیت تہول نہیں کرنے گا تو بھر صورت خود جھوٹ اور اگر جانتا ہو کہ تھیت تہول نہیں کرے گا تو بھر صورت خود جھوٹ اور اگر جانتا ہو کہ تھیت تہول نہیں کرے گا تو بھر صورت خود جھوٹ اور اگر جانتا ہو کہ تھیت تہول نہیں کرے گا تو بھر صورت خود جھوٹ اور اگر جانتا ہو کہ تھیت تہول نہیں کرے گا تو بھر صورت خود جھوٹ اور اگر جانتا ہو کہ تھیت تہول نہیں کی میں میں میں اور کے جو کے اور اگر جانتا ہو کہ تھیت کی گائی ہی میں اس کے جانے ہیں ہور تے بیں اور اگر جانتا ہو کہ خوائی سے دور رہے اور اگر جانتا ہو کی خوائی سے دور رہے اور اگر جانتا ہو کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کیا تو بھر کے بیا کو بھر کے بیاں کو کیا تو بھر کی

کام کی دوسرے کی سفارش ہے ہو جائے باباد شاہ کے ہاں اس دوسرے کی قبولیت ہو جائے توبیہ آرز دہ خاطر ہوتے ہیں اور بیاس امر کی علامت ہوتی ہے کہ بیہ شخص ضرورت کے تحت شاہی دربار میں نہیں جا تابا بحہ طلب جاہ کی خاطر جا تا ہے۔ تیسر می حالت - بیہے کہ دہ سلاطین کے پاس نہ جائے بلحہ سلاطین اس کے پاس آئیں اور اس کے جواز کی شرط بیہ

ہے کہ سلام کاجواب دے اور اگر احتراماً کھڑ اہو جائے تو رواہے کہ اس کااس کے پاس آنا احترام علم کے باعث ہوتا ہے تووہ بھی اس نیکی کی وجہ سے احترام واکرام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جس طرح ظلم کی صورت میں اہانت کا مستحق تھا۔لیکن اگر کھڑ ا نہ ہو اور دنیا کی حقارت ظاہر کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں جب کہ بید ڈر ہو کہ کھڑ انہ ہونے کی صورت میں وہ آزروہ ہوگایا رعیت میں بادشاہ کار عب و دہد یہ باطل ہو جائے گا تو پھر تعظیماً واحتراماً کھڑ اہو جانا بہتر ہے اور جب بادشاہ اس کے پاس بیٹھ

جائے تو تین طرح اسے نصیحت کرناواجب ہے۔

ایک بیر کہ اگر بادشاہ کوئی ایسا فعل کر ہے جو حرام ہولیکن اے اس کی حرمت کا علم نہ ہو تو اس کا فرض ہے کہ اس کی حرمت ہے اسے آگاہ کرے -دوسر ہے بیر کہ آگر ایساکام کرے جیے وہ خود حرام جانتا ہو۔ جیسے ظلم و فسق وغیرہ تو اسے ڈرائے اور نفیجت کرئے اور اسے بتائے کہ دنیا کی لذت اس لا کق نہیں کہ اس کی خاطر اپنی آخرت کو نقصان بہنچائے۔ای کے مانند اور باتوں سے نفیجت کرے - تیسر ہے بیر کہ اگر جانتا ہو کہ فلال کام میں لوگوں کی مصلحت اور بہتری ہے اور بادشاہ اس کام سے غافل ہو تو آگر جانتا ہو کہ میری بات قبول کرلے گا تو ضرور اس کی توجہ اس طرف میذول کرائے۔اور جس مخفی کا بھی بادشاہ کے ہاں آنا جانا ہو اور سلطان وقت اس کی بات قبول کر لیتا ہے اسے لازم ہے کہ ان تینوں طریقوں سے اسے نفیجت کرے اور جب عالم باعمل ہوگا تو اس کی بات قبول کر لیتا ہے اسے لازم ہے کہ ان تینوں طریقوں سے اسے نفیجت کرے اور جب عالم باعمل ہوگا تو اس کی بات کا پچھ نہ پچھ اثر ضرور ہوگا۔لیکن آگر وہ ان سے و نیا کی حرص رکھتا ہو تواسے خاموش رہنا بہتر ہے ۔ کیونکہ اس کی نفیجت سے صرف یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ اس پر نہسیں گے۔

حضرت مقاتل بن صالح رحمتہ اللہ علیہ کتے ہیں کہ میں حضرت حماد بن سلمہ رحمتہ اللہ علیہ کے پاس تھاان کے گھر کے سامان کی ساری کا نئات ایک چٹائی ایک چڑہ ایک قرآن مجید اور وضو کے لیے ایک لوٹا تھا۔ کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی آپ نے فرمایا کون ہے۔ بتانے والوں نے کما مجمد بن سلمان خلیفہ وقت ہے۔ وہ اندر آیااور بیٹھ گیااور کشے لگا کیا وجہ ہے کہ میں جب بھی آپ کو دیکھا ہوں میر ادل ہیب وخوف سے بھر جاتا ہے۔ حضرت حماد نے فرمایاس کی وجہ دہ ہوں اللہ علیہ نے نہیان فرمائی ہے کہ جس عالم کا اپنے علم سے مقصود صرف خدا تعالی کی ذات ہوتی ہے سب وجہ دہ ہورسول اللہ علیہ نے نہیان فرمائی ہے کہ جس عالم کا اپنے علم سے مقصود صرف خدا تعالی کی ذات ہوتی ہے سب اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے بر عکس اگر اس کا مقصود و مطلوب دنیا ہو تو وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے خلیفہ وقت نے چالیس ہز ار درہم ان کے سامنے رکھے اور کماا نہیں اپنی ضروریات میں خرج کریں۔ آپ نے فرمایا محمد کر چلا جا۔ اس نے دس دفعہ خدا کی قتم کھائی کہ بیر دقم مجھے حلال ور اثت سے ملی ہے اس میں حرام کی آمیز ش نہیں ہے آپ نے فرمایا مجھے اس کی کچھے ضرورت نہیں۔ اس نے کما تو اسے آپ مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ نے جواب دیا عدل و انصاف سے تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیااور گنا ہگار ہوں اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا کی جواب دیا عدل و انصاف سے تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیااور گنا ہگار ہوں اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا

اوروہ چالیس ہز ار در ہم نہ لیے سلاطین کے ساتھ علماء کی باتیں اور حال بد ہو تا تھااور جب وہ سلاطین کے پاس تشریف لے جاتے تواس طرح لے جاتے جس طرح حضرت طاؤس رحمتہ اللہ علیہ خلیفہ وقت ہشام بن عبدالملک کے پاس تشریف لے گئے۔ ہشام جب مدینہ منورہ پہنچا تو کما صحابہ کرام میں سے کسی کومیرے پاس لایا جائے لوگوں نے بتایاسب صحابہ وصال فرما چکے ہیں۔اس وقت کوئی صحافی دنیا میں موجود نہیں۔اس نے کہا تابعین میں سے کسی کو لاؤ۔ حضرت طاؤس رحمتہ اللہ عليه كواس كے پاس لايا گيا-حضرت طاؤس جب اندر داخل ہوئے توجو تامبارك اتار ااور كماالسلام عليك يا ہشام اے ہشام بتاؤ کیاحال ہے۔ ہشام اس طرح کے طرز عمل سے سخت غصے ہوااور آپ کومار دینے کاارادہ کیا۔ پھر خیال کیا یہ جگہ رسول الله عليه الصلوة والسلام كاحرم پاك ہے اور يہ هخص بزرگ علاء ميں سے ہدااسے قتل نہيں كيا جاسكتا- پھراس نے كما اے طاؤس تونے یہ کمادلیری اور جرات کی ہے آپ نے فرمایا میں نے کیادلیری اور جرت کی ہے تواہے اور غصہ آیا اور کہنے لگاتونے چارب ادبیاں کی ہیں-ایک ہے کہ تونے میری نشست گاہ کے بالکل قریب آگر جوتے اتارے ہیں اور خلفاء کے سامنے ایسا کر نابردی سخت بات ہے۔ اور موزول اور جو تول سمیت بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس وقت بھی خلفاء کے دربارول اور گھروں میں جوتے اتار کر بیٹھنے کارسم نہیں-دوسری بے ادبی رہے کہ مجھے امیر المومنین نہیں کیا- تیسری رہے کہ تونے مجھے کنیت سے نہیں نام لے کربلایا ہے اور عربول کے طور طریقے کے مطابق یہ بہت بریبات ہے۔ چو تھی یہ کہ میرے سامنے بلااجازت بیٹھ گیاہے اور پھر میرے ہاتھ کوبوسہ بھی نہیں دیا۔ حضرت طاؤس رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تیرے سامنے میں نے جو جوتے اتارے ہیں تواس میں کوئی ہے اولی نہیں۔ میں روزانہ پانچ دفعہ اینے رب العزة کے سامنے جوتے اتار تا ہوں اور غصے اور ناراض نہیں ہوتا- اور مختمے امیر المومنین نہیں کما تواس کی وجہ بیہے سب لوگ تیرے امیر المومنین ہونے پر راضی اور خوش نہیں ہیں ہیں ڈر اکہ جھوٹ کامر تکب نہ ہو جاؤں اور جو مجھے نام لے کر بلایا کنیت سے نہیں بلایا تو الله تعالی نے اپنے دوستوں کو نام لے کر بلایااور پکاراہے چنانچہ فرمایا ہے یاداؤدیا بھی یاعیسیٰ -اور اپنے دستمن کو کنیت سے پکار ا ہے چنانچہ فرمایاتبت یدا ابی لهب اور تیرے ہاتھ کوجوبوسہ نہیں دیاتو میں نے امیر المومنین حضرت علی رضی الله عنه ہے ساہے کہ آپ فرماتے تھے کسی کے ہاتھ کویوسہ دینا جائز نہیں۔ مگریہ کہ انسان شہوت سے اپنی عورت کا ہاتھ چوم لے یا شفقت ورحمت کے طور پر اپنے بچ کا ہاتھ اور میں تیرے سامنے بیٹھ اس لیے گیا کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے سنامے کہ جودوزخی انسان کودیکھنا جاہے تووہ ایسے انسان کودیکھے جو بیٹھا ہواور لوگ اس کے آگے . کھڑے ہوں- ہشام کو یہ تقیحت کی باتیں اچھی لگیں اور کما آپ مجھے تقیحت فرمائیں - تو آپ نے کمامیں نے امیر المومنین حصرت على مرتضى رضى الله عندے ساہے كه دوزخ ميں بهار جتنے بوے بوے سانپ اور اونث كير ابر چھو ہيں- يدايسے حاکم کی انتظار میں ہیں جوایی رعیت سے عدل وانصاف نہیں کرتا۔ پھر آپ اٹھے اور دہاں سے تشریف لے گئے۔

سلیمان بن عبد الملک جب مدینه منوره گیا تو حضرت ابوحاز مرحمته الله علیه کوجواکابر اولیاء میں سے تھے اپنیاس بلایااور ان سے دریافت کیا" ہم لوگ موت کو کیوں پر اجانتے ہیں اور ناخوش ہوتے ہیں۔ فرمایاس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں

نے دنیا کو آباد اور آخرت کو ویران کرر کھاہے۔ ظاہر ہے جو آبادی ہے ویران جگہ جائے گاضر وراس سے نفرت کرے گااور برامنائے گا۔ خلیفہ نے پھر دریافت کیالوگ جب خدانعالی کے حضور پیش ہوں گے توان کا کیاحال ہوگا۔ فرمایا نیک لوگ تو ایسے ہوں گے جیسے کوئی سفر ختم کر کے اپنے عزیزوں سے آلمے اور خوش ہو اور بدکار بھتحوڑے غلام کی طرح جس کو زبر بدستی پکڑ کر اپنے مالک کوروبر و پیش کرتے ہیں۔ خلیفہ نے پھر کھاکاش مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں میر اکیاحال ہوگا۔ فرمایا قرآن مجید میں دیکھ لے تجھے اپناحال معلوم ہو جائے گا۔خدا تعالی فرما تا ہے :

اِنَّ الْاَبُرَارَ لَفِي نَعِيْمِ وَوَّانَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَعِيْمٍ و بِحَرِيمِ و بِحَرَّى مِوْلَ آگ مِن مِول كَ اور بر الوگ موركتي مولي آگ مين -

ظیفہ نے پھر دریافت کیا خداتعالیٰ کمال ہے تو فرمایا قریب مین المحسنین - لیخی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے قریب ہے۔ تو سلاطین کے ساتھ علائے دین کی ہاتیں اس طرح کی ہوئی تھیں۔ اس کے بر عکس د نیادار علاء کی ہاتیں ان کے حق میں دعا کی کرنا اور الی ہاتوں کی حلاش ہوتی ہے جس ہے وہ خاموش ہوں و نیادار علاء ایے حیلے بہانے حلائی کرنے رہتے ہیں جن ہے ان کی مطلب بر آری ہواور اگر تھیجت کرتے بھی ہیں تواہے طریقہ ہے جس سے ان کا مطلب پورا ہو۔ یعنی جس ہان کی مطلب بر آری ہواور اگر تھیجت کرتے بھی ہیں تواہے طریقہ ہے جس سے کہ اگر کوئی دوسر اضحف تھیجت کرنے تو یہ اس ہے جلتے اور حد کرتے ہیں۔ مختصریہ ہواور میرا شخص تھیجت کرنے تو یہ اس سے جلتے اور حد کرتے ہیں۔ مختصریہ ہے کہ جس قدر ہو سکے ان ظالم حکام و سلاطین کی شکل دیکھنے ہے بھی دور ہی رہے۔ اور ان سے میل جول نہ کرنا بہتر ہے اور دوسر ہے اور دکام سے میل جول رکھتے ہیں ان کے بھی تعلق نہ رکھنا چاہے اور کوئی شخص ان سے میل جول کو ترک کرنے پر قادر نہیں تاو قتیکہ گوشہ خلوت اختیار کرے اور دوسر ہے مام لوگوں سے بھی متعلق منقطع کرنے پر قادر نہ ہو تواسے چاہیے کہ گوشہ خلوت اختیار کرے۔ اور ان سے میل جول ترک کردے۔ رسول اللہ علیک فراتے ہیں "میری کا میں ہیں خداتھ الی کی نگسبانی اور حمایت کی بیاباد شاہوں کے خراب ہونے سے موافقت نہ کریں گے۔ "خلاصہ یہ ہے کہ رعیت میں فساد و خرابی کا پیدا ہونا علماء کے فساد و خرابی کی پیدا باد شاہوں کے خراب ہونے ہے ہو تا ہے اور سلاطین میں فساد و خرابی کا پیدا ہونا علماء کے فساد و خرابی کی باعث ہوتا ہے اور سلاطین میں فساد و خرابی کا پیدا ہونا علماء کے فساد و خرابی کی باعث ہوتان کی اصلاح جیس کرتے اور ان کی غلط باتوں پر زبان ازکار نہیں کھولئے۔

قصل : اگر کوئی بادشاہ کسی عالم کے پاس اس غرض سے مال بھی کہ دہ اے خیر ات کے طور پر تقلیم کردے تو اگر اس مال کا مالک موجود ہو اور اس عالم کو پیتہ ہو کہ در اصل میہ مال فلال شخص کا ہے تو ہر گز اے تقلیم نہ کرے - بلحہ چاہیے کہ اس مالک کو دے دے اور اگر مالک کا علم نہ ہو - تو اس صورت میں بھی علماء کے ایک گروہ نے دہ مال لینے اور اس تقلیم کرنے سے منع کیا ہے اور ہمارے نزدیک بہتر میہ ہے کہ ان سے لے لے اور خیر ات کے طور پر تقلیم کردے تاکہ ظالم حکام کے ہاتھ سے تو باہر نکل آئے اور ان کے ظلم و فستی کا ذریعہ نہ ہے ۔ اور تاکہ مختاج اور درولیش لوگوں کی راحت کا باعث ہے ۔

کیونکہ ایسے مال کا عظم یمی ہے کہ ورولیش اور محتاج لوگوں تک پہنچ جائے۔لیکن تین شرائط کے تحت اول ہیے کہ تیرے مال لینے سے بادشاہ کے دل میں بیراعتقاد پیدانہ ہو کہ اس کا مال حلال ہے کہ اگر حلال نہ ہو تا تو یہ عالم دین ہے لے کر بطور خیرات تقیم نہ کرتا۔ کیونکہ اس صورت میں وہ حرام مال حاصل کرنے میں دلیر ہو جائے گااور اس بات کی خرابی اس کے تقسیم کرنے کی نیکی سے بوٹھ کرہے دوسری میں کہ عالم ایسے مقام میں نہ ہو کہ دوسرے لوگ بھی باد شاہ 'سے مال لینے میں اس کی پیروی شروع کردیں اور اس کے خیرات کرنے کے عمل سے بے خبر رہیں۔ جیسا کہ ایک گروہ نے بیہ دلیل پکڑی ہے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ خلفاء ہے مال لیتے تھے۔ لیکن انہیں بیہ معلوم نہیں کہ آپ وہ سارامال تقسیم کر - == =

حضرت وہب بن مبد اور حضرت طاؤس رحمتہ اللہ علیجاد ونول بزرگ حجاج بن پوسف کے بھائی کے پاس تشریف لے جاتے - حضرت طاؤس اسے نفیحت کرتے ایک روز صبح کو سخت سر دی تھی - حجاج کے بھائی نے تھم دیا کہ جادران کے کندھے پر ڈال دی جائے۔حضرت طاؤس اس وقت مصروف گفتگو تھے۔ آپ نے کندھوں کو جنبش دی یہاں تک کہ جادر آپ کے کندھے سے گریڑی - تجاج کا بھائی ہے دیکھ کر غصے ہوا۔جب آپ اس کے دربار سے باہر تشریف لائے تو حضر ت وہب نے حضرت طاؤس سے فرمایا اگر آپ وہ چادر لے لیتے اور کسی درویش مختاج کودے دیتے توبیراس سے بہتر تھاجو آپ نے اسے ناراض کردیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر میں لے لیتا تو کوئی دوسر ابھی میری پیروی شروع کر دے اور ان سے مال لیناشر وع کردے اور اسے میہ علم نہ ہو کہ میں نے تواس سے لے کر درولیش کودے دی ہے۔

تیسری شرط بیہ ہے کہ اس سے اس کے دل میں ظالم سے انست و محبت پیدانہ ہواور اس محبت کی دلیل وعلامت بیہ ہوتی ہے کہ اس کے مرنے یا معزول ہونے ہے وہ عملین ہوتا ہے اور اس کی شوکت و سلطنت میں ترقی ہے خوش ہوتا ہے۔اس بنا پر رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔اے رب ذوالجلال کسی فاجر کو یہ طاقت نہ دے کہ وہ مجھ ہے لیکی کرے۔ کیو نکہ اس صورت میں میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گی اور آپ نے بیداس لیے فرمایا کہ جو شخص بھی انسان ہے نیکی کر تاہے توخواہ مخواہ دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔اور خدا تعالی فرما تاہے:

وَلَاتَرُكَفُواْ إِلَى الَّذِينَ طَلَمُوا اللَّهِ عَلَامُوا كَل طرف نه جَمَلو-

حكايت : كى خليفه نے ايك وفعه بزار در جم حفرت مالك بن دينار رحته الله عليه كے پاس بھي - آپ نے وہ بزار كے ہزار ہی تقسیم کردیئے۔ایک درہم بھی پاس نہ رکھا۔حضرت محمد بن واسع رحمتہ اللہ علیہ نے دیکھا تو فرمایا بچ بتاکیں آپ کے ول میں اس کی طرف پچھ نہ پچھ میلان اور کسی قدر دوستی پیدا ہوئی فرمایا ہاں۔ حضرت محمد بن واسع علیہ الرحمتہ نے فرمایا میں اس بات سے ور تا تھا۔ آخر کاراس مال کی نحوست نے تجھے اپناکام زکال لیا۔ حکایت: بھرہ کے ایک بزرگ سلطان وقت ہے مال لیتے اور فقراء میں تقسیم کردیتے ۔ لوگوں نے اس بزرگ ہے کما
آپ اس بات ہے نہیں ڈرتے کہ اس کی دوسی آپ کے دل میں جنبش کرنا شروع کردے آپ نے فرمایا اللہ کے فضل ہے
میرے ایمان کی مضبوطی کا میا کم ہے کہ اگر کوئی محف میر اہاتھ پکڑ کر جھے بہشت میں لے جائے ۔ اور وہاں جاکر کوئی گناہ
اور معصیت کرے تو میں اسے بھی دشمن جانوں گا اور اس ذات کی خاطر دشمن جانوں گا جس نے اسے میر المطبع کردیا کہ وہ
میر اہاتھ پکڑ کر جھے بہشت میں لے گیا۔ جب کسی کی پختگی ایمان کا میہ عالم ہو تواسے کوئی ڈر نہیں اگر بادشا ہوں سے مال لے
اور فقر او محتاج لوں میں تقسیم کردے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

#### يانچويں اصل

رضا اللی کی خاطر مخلوق کے حقوق اداکرنے اور اپنے خویش و اقارب'اپنے ہمائے غلام اور مختاج لوگوں کی تگہداشت کے بیان میں-

جانتاچاہیے کہ خداتعالیٰ تک جانے والے راستے کی منزلوں میں دنیا بھی ایک منزل ہے اور سب لوگ اس منزل میں منزل ہے اور سب لوگ اس منزل میں منافر ہیں اور سب مسافر ہیں اور سب مسافر ہیں اور سب مسافر وں کا مقصد سفر ایک ہی ہو توان سب کو چاہیے کہ آپس میں الفت 'اتحاد اور ایک دوسر ہے ہے تعاون کا جذبہ موجود ہو اور ایک دوسر ہے کے حقوق کا خیال رکھیں ۔ ہم ان حقوق کی شرح و تفصیل تین ابو اب میں بیان کرتے ہیں –باب اول ان دوستوں اور بھا ئیوں کے حقوق جن سے دوستی محض خدا تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور اس کی شرط کا میان –باب دوم عام دوستوں کے حقوق میں –باب سوم عام مسلمانوں کے حقوق 'خویش و اتارب اور غلاموں 'نو کروں وغیرہ ہے شفقت ورحمت کے بیان میں –

#### بهلاباب

## اس دوستی اور بھائی جارے کے بیان میں جو محض خدا تعالی کے لیے ہو

معلوم ہونا چاہیے صرف رضائے الی کے لیے کسی ہے دوستی اور بھائی چارہ قائم کرنادین میں افضل عباد توں اور اور پختی افغیل میں ہے۔ اسے اور پختی مقامات میں سے ہے۔ رسول اللہ علی ہے فرمایا ہے کہ خدا تعالی جس بندے کو خیر و بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے۔ اسے احجی دوستی عطا کرتا ہے۔ تاکہ اگر مید بندہ کسی وقت خدا تعالی کو بھول جائے تو اس کا دوست اسے یاد کرادے اور خدا تعالی اسے یاد بی ہو تو اس کا دوست اور زیادہ یاد کرنے میں اس کا مددگاریخ۔ حضور علیہ الصلوة والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کوئی سے دومومن اکٹھے نہیں ہوتے مگر ایک کو دوسر سے سے دین کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچتا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے جو کسی کو محض رضائے الی کی خاطر اپنادوست اور بھائی بنائے تو اللہ تعالی اسے بہشت میں ایسابلند مقام عطا کرے گاجو

سی دوسرے نیک عمل سے حاصل نہیں ہوسکتا-

اور حضرت ابواور لیس خولانی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت معاذر ضی اللہ عنہ ہے فرمایا ہیں تجھے صرف خداتعالیٰ کی خاطر دوست رکھتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے جواب ہیں فرمایا تجھے خوشنجری ہو کہ رسول اللہ علیقے ہے ہیں نے سناہ کہ قیامت کے دن عرش کے اور گر دکر سیاں چھائی جائیں گی اور ہدوں کا ایک گروہ ان پر تشریف فرما ہوگا جس کے چرب چود ھویں رات کے چاند کی طرح چیکتے ہوں گے -سب لوگ خوف وہر اس ہیں ہوں گے -اور سب لوگوں میں خوف طاری ہوگا گر یہ سکون وراحت میں ہوں گے -اور سہ خداتعالیٰ کے دوست ہوں گے جہیں کی فتم کا نہ خوف ہوگا اور نہ غم - لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیقے کے یہ دوست کون لوگ ہوں گے خیمیں کی فتم کا نہ خوف ہوگا اور نہ غم - لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیقے کے یہ دوست کون لوگ ہوں گے خیمیں اللہ کی خاطر ایک دوسر ہے ہو دستی ہوں گے اور رسول اللہ علیقے نے فرمایا ہے -دو شخص اللہ کی خاطر ایک دوسر ہے ہو دستی رکھتا ہے جس شخص اللہ کی خاطر ایک دوسر ہے ہو دستی رکھتا ہے جس کے دل میں زیادہ دوسی ہوتی ہوتی ہو تا ہے -اور حضور علیہ الصلوقة والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خوں ایک دوسر سے ہی ذیادہ تر دیتے ہیں اور ایک دوسر سے ہی ذیادہ تر دیتے ہیں اور صرف میر کی خاطر ایک دوسر سے ہوں کے لینے دیتے میں اور ایک دوسر سے ہوں اس کے لینے دیتے میں اور ایک دوسر سے ہی مال کے لینے دیتے میں اور ایک دوسر سے ہیں اور ایک دوسر سے ہیں اور کے لیے ایک دوسر سے کہ میں اس کے لینے دیتے میں جی سے میں اس کے لینے دیتے میں جی ہی ہوتی ہیں اور ایک دوسر سے کی مدود تھر سے کہ ہیں - اس کی نے ہیں - اور صرف میر کی خاطر ایک دوسر سے کی مدود تھر سے ہیں - اور حس میں کی مدود تھر سے کی مدود تھر سے کی مدود تھر سے ہیں - اس کی نیونہ کی اس کے لینے دیتے ہیں - اس کی کینے ہیں - اس کی کینے ہیں - اس کی لینے ہیں - اس کی میں - اس کی کینے ہیں - اس کی میں - اس کی میں - اس کی کینے ہیں - اس کی میں - اس کی سے ہیں - اس کی میں - اس کی سے ہیں - اس کی میں - اس کی دوسر سے کی مدود تھر سے کی مدونہ کی میں دو تھر سے کی دوسر سے کی مدونہ کی میں - اس کی دوسر سے کی مدونہ کی دیں - اس کی کی دوسر سے کی مدونہ کی دیں - اس کی دی سے کی دوسر سے کی مدونہ کی دی کی دوسر سے کی مدونہ کی دوسر سے کی مدونہ کی دوسر سے کی دوسر سے

اور حضور نبی کریم علی کے یہ حدیث بھی ہے کہ قیامت کے روز خداتعالیٰ فرمائے گا کہال ہیں وہ لوگ جو صرف میرے لیے ایک دوسرے سے پیارودوستی کرتے تھے۔ تاکہ آج جب کہ کہیں بھی سائے کانام ونشان نہیں ہے کہ لوگ پناہ لیں۔ میں ان کواپنیاس پناہ عطاکروں۔

حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے سات اشخاص اللہ تعالی کے سائے کے بینچ ہوں گے قیامت کے روز جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک عدل وانصاف کرنے والا حاکم - دوسر اوہ نوجوان جو اہتدائے جوانی ہے ہی عبادت اللی مصر وف ہو جائے - تیسر اوہ شخص جو معجد ہے باہر آئے گراس کادل مسجد ہے اٹکا ہوا ہو - بہال تک کہ وہ پھر مسجد میں جا پہنچ - چو شخے وہ دو شخص جو ایک دوسر ہے ہے محض اللہ کے لیے دوستی رکھیں - اکٹھے ہوں تو بھی اللہ ہی کے لیے اور جدا ہوں تو بھی اللہ ہی کے اور جدا ہوں تو بھی خداکی خاطریا نچوال وہ شخص جو تنمائی اور خلوت میں خداتعالی کو یاد کرے اور اس کی آئکھوں ہے آنسو بہ پڑیں - جھٹاوہ آدمی جے صاحب حشمت و جمال عورت پر ائی کی طرف بلائے - اور وہ جو اب دے کہ میں خداتعالی ہے ڈر تا ہوں - ساتوال وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں دائیں ہاتھ ہے اس قدر چھیا کر صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو -

اور حضور علی کے فرمایا ہے کوئی بھائی رضائے اللی کے لیے اپنے دوسرے بھائی کی زیارت نہیں کر تا- مگر اس کے پیچھے ایک فرشتہ نداکر تاہے - مجھے خداتعالیٰ کی جنت مبارک ہو-

حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا ہے ایک مخص اپنے دوست کی زیارت کوروانہ ہواغداتعالیٰ نے راہے میں اس

کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے آگر اس سے دریافت کیا کہ کمال جاتا ہے فرمایا فلال بھائی کی زیادت کرنے فرشتے نے پوچھا تجھے اس سے کوئی کام ہے۔ فرمایا کوئی رشتہ داری ہے کما کوئی رشتہ داری ہے کما تو کے پوچھا تجھے اس سے کوئی کام ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ فرشتے نے کما پھر کس مقصد کے تحت اس کے پاس جارہا ہے فرمایا صرف رضائے اللی کے بادر میری دوستی بھی اس سے اللہ ہی کے لیے ہے تو اس پر فرشتے نے کما جھے خدا تعالیٰ نے شرف رضائے اللی کے بعدارت دول کہ خدا تعالیٰ تجھے دوست رکھتا ہے۔ اور تیرے اسے دوست رکھنے کی وجہ سے اللہ تیرے لیے جنت واجب کردی ہے۔

اور رسول الله علی نے فرمایا ہے کہ ایمان کی مضبوط ترین دستاویز بیہ ہے کہ بندہ خدا کے لیے کی ہے دوستی اور دشمنی کرے اور خدا تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو و تی کی کہ بیہ زہد جو توئے اختیار کرر کھا ہے اس سے ور حقیقت تواللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے میں جلدی کر تاہے ۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب اور دنیا کے رنج و کو فت سے نجات پانے کا ذریعہ ہے اور جو تو میری عبادت میں مشغول رہاہے تو اس سے تونے میری بارگاہ میں عزت و تو قیر حاصل کی - میں تجھ سے یہ سوال کر تاہوں کہ کیا تونے بھی میرے دوستوں سے دوستی اور میرے دشمنوں سے دشمنی کی ہے۔

اور خدا تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل کی کہ اگر تو تمام اہل زمین و آسان جتنی بھی عبادت حالائے اور اس عبادت میں میرے لیے کسی سے دوستی اور میری خاطر کسی سے دشنی کی نیکی نہ ہوگی- تو تیری سب عباد تیں بے فائدہ جائیں گی-

حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نافرمان اور برے لوگوں سے دل میں دسمنی رکھ کر اپنے آپ کو خداتعالیٰ کی خداتعالیٰ کا پیارا بناؤ اور ان سے دور رہ کر اپنے آپ کو خداتعالیٰ کے نزدیک کرو اور ان سے ناراض رہ کر خداتعالیٰ کی رضامندی تلاش کرو-لوگوں نے عرض کی اے روح اللہ تو ہم کن لوگوں کے پاس بیٹھا کریں – فرمایا ایسے شخص کی ہم نشینی کروجس کی زیارت سے خدایاد آئے اور جس کی گفتگو سے تہمارے علم میں اضافہ ہو اور جس کا کردار اور طور طریقہ تہمیس آخرت کی طرف ماکل کردے –

خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف دحی ارسال کی اے داؤد تونے لوگوں ہے بھاگ کر گوشتہ شمائی کیوں اختیار کرلیا ہے۔ عرض کی اے پرور ذگار تیری دوستی نے لوگوں کی باد میرے دل سے مٹادی ہے۔ اس لیے میں سب سے متنظر ہو گیا ہوں۔ تکم اللی ہوااے داؤد اپنے لیے بھائی پیدا کر البتہ جو دین میں مددگار ثابت نہ ہو۔اس سے الگ اور دور رہ کے گا۔

حضور نبی اکر م علی کی حدیث ہے کہ خداتعالی کا ایک فرشتہ ہے۔ جس کا نصف برف اور نصف آگ سے بنایا گیا ہے۔اس کا ہروفت یکی ور داور خداتعالی سے ہروفت میں دعا ہوتی ہے کہ اے خداوند تعالی تونے جس طرح آگ اور برف کے در میان الفت پیدا کی ہے اس طرح اپنے نیک اور اجھے ہندوں میں الفت و محبت پیدا فرما۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

یہ بھی فرمایا ہے جولوگ اللہ کے لیے آپس میں دوستی اور الفت کرتے ہیں ان کے لیے سرخیا قوت کا ایک ستون کھڑا کریں گے۔ اس کی چوٹی پر ستر ہزار کھڑکیاں ہوں گی ان پر سے وہ اہل جنت کو جھک کر دیکھیں گے۔ ان کے چروں کا نور اہل جنت پر اس طرح پڑے گا جس طرح سورج کا نور و نیا پر اہل جنت آپس میں کہیں گے چلوان نور انی لوگوں کی زیارت کریں۔ ان کے جس بدن پر مندس (ریشم)کا لباس ہوگا اور ان کی چیشا نیوں پر اَلُمْتَحَابُونَ فِی ُ اللّٰهِ (ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے جس بدن پر مندس (ریشم)کا لباس ہوگا اور ان کی چیشا نیوں پر اَلُمْتَحَابُونَ فِی ُ اللّٰهِ (ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت والفت کرنے والے) لکھا ہوگا۔

ان ساک رحمتہ اللہ علیہ نے ہوفت وفات خداتعالیٰ سے عرض کی خداوندا توخوب جانتا ہے کہ میں گناہ کرتے وفت تیرے فرمانبر دار بیمدوں کے ساتھ دوستی و محبت رکھتا تھا۔اس لیے تواس دوستی کو میرے گنا ہوں کا کفارہ بیادے۔ حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھنے والے جب ایک دوسرے کو دکھے کرخوش ہوتے ہیں توان سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں۔ جیسے در ختوں سے ہے۔

## اس دوستی کی حقیقت پیدا کرنے کابیان جو خدائے تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے

جانناچاہیے کہ جو دوستی اور الفت ایک مدرسہ یا ایک سفریا ایک محلّہ میں رہنے سے پیدا ہوتی ہے وہ الحب فی اللہ کے فہبلہ میں سے نہیں اور جے تم اس کی خوصورتی یاشیریں کلامی یادل کو پہند آجانے کے باعث دوست بنالووہ بھی اس قبیلہ میں سے نہیں – نیز جے تم اس بناپر دوست بناؤ کہ اس سے تمہیں کسی مر ہے یا مال یاد نیوی غرض کے حصول کی توقع ہو تو یہ دوستی بھی خمکن ہے جو خدا اور آخرت پر ایمان نہ دوستی بھی خمکن ہے جو خدا اور آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو – خدا تعالیٰ کے لیے جو دوستی ہوتی ہوتی ہے بیں ۔

ور جبداول: جس بے دوستی اور الفت کار شتہ قائم کرو کی غرض کے پیش نظر کرو۔ لیکن وہ غرض دینی ہو اور خدا کے لیے ہو۔ جیبے استاد سے محبت و دوستی جو تہمیں علم سکھا تا ہے۔ تو یہ دوستی خدا کے لیے نہ ہوگی اور اگر تم شاگر دے محبت کر و ہو۔ جاہ ومال کا حصول مقصود نہ ہو اور اگر علم سے دنیا مقصود ہو تو یہ دوستی خدا کے لیے نہ ہوگی اور اگر تم شاگر دے محبت کر و تاکہ وہ تم سے علم حاصل کرے اور تیری تعلیم سے اسے خدا تعالی کی خوشنودی نصیب ہو تو تمہار ایہ عمل خدا کے لیے ہوگا اور حصول حشمت کے لیے تم اس کو دوست رکھتے ہو تو پھر دہ اس تعریف میں نہیں آئے گا اور تمہار اوہ عمل محض دنیا کے اور حصول حشمت کے لیے تم اس کو دوست رکھتے ہو تو پھر دہ اس تعریف میں نہیں آئے گا اور تمہار اوہ عمل محض دنیا کے ہوگا مثلاً اگر کوئی شخص صدقہ دے اور اس شرط کے ساتھ دے کہ وہ اس کو درویثوں تک پنچادے یا اس کو درویثوں کی مہماند اری میں خرچ کرے یادہ کو اس لیے دوست رکھتا ہے کہ وہ شخص کو محض اس لئے عزیز رکھتا ہے کہ وہ اس کو کھا نے کے کہ وہ اس کو کھنا اور کیٹر ادیتا ہے اور اینے اس عمل سے اس کو دنیادی جھگر دول سے فارغ رکھتا ہے تاکہ سکونِ خاطر کے ساتھ عبادت کو کھانا اور کیٹر ادیتا ہے اور اینے اس عمل سے اس کو دنیادی جھگر دول سے فارغ رکھتا ہے تاکہ سکونِ خاطر کے ساتھ عبادت

اللی میں مصروف رہ سکے - توبیہ بھی خدادوستی ہوگی چو نکہ اس عمل ہے اس کا مقصود دوسر وں کے لیے عبادت میں فراغت اور آسودگی پیدا کرنا ہے -

عابدوں اور عالموں کا اميروں کو دوست رکھنا: اس دنيا بيس بہت ہے عالموں اور عابدوں نے اميروں کو دوست رکھا ہے محض اس مقصد کی بنا پر بيد دونوں گروہ بھی خدا تعالیٰ کے دوستوں ميں شار ہوں گے بلحہ يماں تک ہے کہ اگر کوئی شخص اپني بيوی کو محض اس ليے چاہتا ہے کہ دہ اس کو غلط کاری سے چاتی ہے اور اس کے قدم غلط راستے پر نہيں پڑنے دیتی نیز اس کے ليے فرزند پيدا کرتی ہے جوہوے (جو ان) ہو کر اس کے حق ميں دعائے خير کريں گے تو يہ بھی دوستی ہوگی اور وہ شخص اسپ شاگر دوں کو ان دوبا توں کے ہوگی اور وہ شخص اسپ شاگر دوں کو ان دوبا توں کے سب سے عزیز رکھتا ہے ایک بيد کہ وہ اس کی خد مت کر کے اس کو عبادت کے ليے فارغ رکھتا ہے تو وہ شاگر داس عبادت کے لئے وقت دینے پر بھی ثواب یائے گا اور اس شخص کی شاگر دسے بیر چاہت بھی خدا دوستی ہوگی۔

در جبہ روم : یہ ایک بہت بوااور عظیم المرتبت درجہ ہے۔ یعنی ایک شخص کی دوسرے کو محض اللہ کے لیے دوست رکھتا ہے بغیر اس امر کے کہ اس کی اس شخص سے کوئی غرض پوری ہوتی ہویااس کے ذریعہ مال و متاع کا حصول وابستہ ہویا کسی منصب کے ملنے کی امید ہو'نہ اس محبت میں کسی فتم کے درس و تدریس یا تعلیم و تعلیم کا و خل ہے اور نہ کسی فتم کی منصب کے ملنے کی امید ہو'نہ اس محبت میں کسی فتم کے درس و تدریس یا تعلیم و تعلیم کا و خل ہے اور نہ کسی فتم کی فراغت دینی کا حصول وابستہ ہے علاوہ ازیں وہ اس شخص کو اس کی ہزرگی کے سبب سے بھی دوست نہیں رکھتا کہ وہ اللہ تعالی کا مطبع فرمان بدہ ہے بلحہ دہ اس کو محض اس لئے دوست رکھتا ہے کہ وہ اللہ کابندہ ہے تو یہ دوست محض اللہ کے لیے ہوگ۔ اور اس کی بیر دوست اسی نوع میں شار ہوگی۔

اس نوع کی دوستی سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے 'ایسی دوستی صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ دوست رکھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس قدر مفرط ہو کہ وہ بڑھتے بوٹھتے حد عشق تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ مجازی محبت میں بید کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر عاشق ہوتا ہے تو معثوق کے گلی کوچوں ہی ہے نہیں بلعہ اس کے درود یوار سے بھی محبت کرتا ہے۔

پس جب کی پریہ خدادوسی غالب آجاتی ہے تووہ تمام بعد گانِ خداکو دوست رکھتاہے خاص کر اس کے دوست بعدول سے اور اس کی تمام مخلو قات سے اس لیے دوستی اور محبت کرے گاکہ جو چیز بالفعل موجود ہے وہ سب اثر محبوب کی صنعت وقدرت کا ہے۔اور عاشق معثوق کے خط سے اور اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز سے پیار کرتاہے۔

حضور سرور کا ئنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت اقد س میں جب کوئی نیامیوہ لایا جاتا تو آپ اس کی بردی تعظیم و تکریم فرماتے اسے آنکھوں سے لگاتے اور فرماتے اس کا زمانہ پیدائش خدائے تعالیٰ سے بہت قریب ہے۔

اور خدائے تعالیٰ کی دوستی دو قتم کی ہے۔ ایک تو دنیااور آخرت کی نعمت کے لیے۔ دوسر می خاص خدائے تعالیٰ ہی کے لیے کہ اس بیس کی اور شے کاد خل خمیں ہوتا۔ پیروی عظیم دوستی ہے۔ اس مضمون کی شرح و تفصیل ہم اس کتاب کی اصل محبت اور رکن چدارم بیس بیان کریں گے۔ غرض خدائے تعالیٰ کی محبت کی قوت ایمان کی قوت کے مطابق ہوتی ہوگا۔ حب بھی زیادہ ہوگی پھر اس کے دوستوں اور مقبول بید دل بیس سر ایت کرے گی۔ اگر دوستی خرض اور فاکدہ کے لیے ہی ہواکرتی تووصال یافتہ اخبیاء و علاء کے ساتھ دوستی کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ حالا نکہ ان تمام نفوس قد سیہ کی دوستی سلمانوں کے دلوں بیس موجود ہوتی ہے۔ توجو شخص دانشمندوں صوفیوں 'عابدوں اور خدمت گاروں اور ان کے دوستوں سے دوستی کر تاہے تو بی خدائے تعالیٰ کی دوستی ہے۔ لیکن دوستی کی مقد ار اور اس کا اندازہ اپنامال اور مرتبہ قربان کرنے ہے ہوتا ہے۔ کوئی ایما ہوتا ہے جس کے ایمان کی دوستی اس قدر مضبوط اور قوی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی دوستی ہی دوستی کی مقد ار اور اس کا اندازہ اپنامال اور مرتب ہوتا ہے۔ کوئی ایما ہوتا ہے جس کے ایمان کی دوستی اس قدر مضبوط اور قوی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی دوستی ہی دوستی ہی ہوتے ہیں جو صرف تھوڑ اسادے سے ہیں۔ جیسے حضرت فار دق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا اور پھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف تھوڑ اسادے سے ہیں۔ کی مومن کادل اصل دوستی ہی خالی خمیں ہوتا آگر چہ تھوڑی کی ایں۔ ۔

وہ وہ وہ ستی جو صرف خدا کے لیے ہموتی ہے: جانا چاہیے کہ جن اطاعت گزار لوگوں کی دوسی محض اللہ تفالی کے لیے ہوتی ہے وہ الز انکا فروں نا فرمانوں ' طالموں اور فاسقوں ہے دشمنی رکھتے ہیں۔ ان کی ہد دشمنی اور عداوت خدا کے ہوتی ہے کیو نکہ جو شخص کی ہے محبت رکھتا ہے وہ اس کے دوست ہے محبت کر تا اور دوست کے دشمن کو دشمنی وہ جانتا ہے۔ تو خدائے تعالی کے دشمنوں ہے دشمنی رکھنی چاہیے اور جو مسلمان فاسق ہواس ہے مسلمان ہونے کے باعث تو دوسی رکھنی چاہیے اور اس کے فیق کے باعث تو دوسی رکھنی چاہیے اور اس کے فیق کے باعث تو دوسی رکھنی چاہیے اور اس کے فیق کے باعث تو فیل کے تو خلعت و انعام دے مگر دوسر ہے لڑے کے ساتھ تی کرے ایک افترار ہے وہ سال ہے دوسی کرے اور دوسر ہے اعتبار ہے دوسی کرے اور دوسر ہے اعتبار ہے دوسی کرے اور دوسر ہے اعتبار ہے وہ قوف اور فرمانبر دار - پہلے کے ساتھ اس کی دوسی ہوگی دوسر ہے کہ مار اس کی دوسی ہوگی دوسر ہے کہ اور دوسر ہے اعتبار سے عداوت اور دشمنی ان دوسی ہوگی دوسر ہے کہ اور عداوت کو دوسر ہے اعتبار سے عداوت اور دشمنی ان غرض جو شخص خدائے تعالیٰ کانا فرمان ہو اے اس طرح تھور کرنا چاہیے جس طرح وہ تیری نافرمانی کرے اور تواس ہو غراف خوص خدائے تعالیٰ کانا فرمان ہو اے اس طرح تھور کرنا چاہیے جس طرح وہ تیری نافرمانی کرے اور تواس ہو خالفت کے اندازہ کے مطابق اس ہے دوسی کرے اور اس موسلے کا انز باہمی میل ملاپ اور بات چیت میں ظاہر ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ گناہگاروں کی گرفت کیا کرے بات چیت معراسی میل ملاپ اور بات چیت میں ظاہر ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ گناہگاروں کی گرفت کیا کرے بات چیت

میں اس سے تلخ لہے اختیار کرے اور جو فسق میں بڑھا ہوا ہواس کی گرفت بھی زیادہ کرے اور جب وہ فسق و فجوراس حد تک بڑھ جائے تواس سے گفتگو بد کر دے اور منہ پھیر لے اور ظالم کے ساتھ فاسق سے بھی بڑھ کر سخت رویہ اختیار کرے۔

ہل جو مخص خاص تیرے ساتھ ظلم کرے تواہے معاف کروینا اور نیک گمان رکھنا بہتر ہے اس بارے میں سلف صالحین کی عادت مختلف تھی۔ چنانچہ ایک گروہ نے دین کی مصوبطی اور شرع کے تحفظ کی خاطر ایے لوگوں سے سخت رویہ اختیار کیا ہما ماجد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ سے بیں کہ آپ حضر سے حارث محاس و حمتہ اللہ علیہ سے خت ناراض سے جاما ماجد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ سے خت ناراض سے جاما ماجد بن حنبل و حمتہ اللہ علیہ سے بیں کہ آپ حضر سے دوہ کتاب دکھے کر کما کہ تم نے اس کتاب میں پہلے معز لہ کے احتراضات ہو گا و کہا کہ تم نے اس کتاب میں پہلے معز لہ کے احتراضات بیان کئے ہیں۔ پھر ان کا جو اب دیا ہے۔ شاید کوئی آدمی ان اعتراضات کو پڑھے اور کوئی اعتراض اس کے دل پر اثر کرجائے۔ اس طرح جب ایک دفعہ حضر سے بچگی بن معین رحمتہ اللہ علیہ نے کما کہ میں کئی ہے بچھ شمیں جاہتا ہاں اگر بادشاہ وقت کچھ دے تو کھی ہن ہی گا ہے اس کی جو دے تو لے لوں گا۔ تو آپ ان سے بھی ناراض ہوئے اور یو لنا چالنا بھر کردیا۔ انہوں نے عذر خواہی کی اور عرض کیا کہ میں نے تو محض ہنی ذات کے طور پر ایسا کہا ہے اس پر آپ نے فرمایا حلال کھانا دین میں سے ہواور دین میں ہنی ذاتی کے طور پر ایسا کہا ہے اس پر آپ نے فرمایا حلال کھانا دین میں سے ہواور دین میں ہنی ذاتی کے طور پر ایسا کہا ہے اس پر آپ نے فرمایا حلال کھانا دین میں سے ہواور دیں میں ہوئی ذاتی کے میں کہا ہو کہا ہوار کی جائز کے خور پر ایسا کہا ہے اس پر آپ نے فرمایا حلال کھانا دین میں سے ۔

اور ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے سب کو نگاہِ رحمت سے دیکھا ہے۔اور یہ فکر و خیال بد لتار ہتا ہے کیو نکہ جن لوگوں کی نگاہ تو حید پر ہوتی ہے وہ سب کو خدائے تعالیٰ کے قبضہ قہر میں بے بس و مضطرب جانتے ہیں۔اور ان پر رحم و شفقت کرتے ہیں اور یہ بروے اونچے درج کی بات ہے۔اگر چہ بسااو قات لوگ اس سے دھو کا اور فریب بھی کھاجاتے ہیں۔ کیو نکہ کچھ لوگ ایس سے دھو کا اور فریب بھی کھاجاتے ہیں۔ کیو نکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں ظاہر داری اور سستی ہوتی ہے وہ اس تو حید تصور کرتے ہیں۔ حالا نکہ تو حید کی علامت ہے کہ اگر اس کو زدو کوب کریں۔اس کا مال و متاع چھین لیں اور اس سے سخت زبان در ازی سے پیش آئیں تو کھی وہ غصے میں نہ آئے۔باحد نگاہِ شفقت سے ہی دیکھے۔ کیو نکہ اس کا دیکھنا تو حید اور ضرورت خلق کے تحت ہوگا۔ جس طرح کفار نے حضور نبی کریم علی شفقت ہے ہی دیکھے۔ چھر ہ انور پر خون بہہ رہاتھا۔ مگر آپ کی زبان مبارک شہید کئے۔ چھر ہ انور پر خون بہہ رہاتھا۔ مگر آپ کی زبان مبارک پر بیہ طرح کفار نے حضور نبی کریم علی کے دندان مبارک شہید کئے۔ چھر ہ انور پر خون بہہ رہاتھا۔ مگر آپ کی زبان مبارک پر بیہ بہر ہ انور پر خون بہہ رہاتھا۔ مگر آپ کی زبان مبارک پر بیہ بہد

اللهم الهد قومي فَإِنَّهُم لاَيعُلَمُون الله الله مرى قوم كوبدايت دے كه وه تهيں جانے-

لیکن جب کوئی شخص خدائے تعالی کے معالمے میں خاموش اور چپکارے گراپنے معالمے میں فوراُ بجو جائے تو سے مداہنت 'نفاق اور حمافت ہے نہ کہ توحید۔ توجس شخص پر اس در جہ کی توحید غالب نہ ہواور وہ فاسق کو اس کے فسق کے باعث اپناد شمن قرار نہ دے۔ تو یہ اس کے ایمان کی کمز وری اور فاسق سے دوستی کی دلیل وعلامت ہے جس طرح کوئی آدمی تیرے دوست کو پر ابھلا کے اور توسن کر غصے میں نہ آئے بلحہ چپ ہورہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری دوست ہے۔

قصل : معلوم ہوناچاہیے کہ خدائے تعالی کے دشمنوں کے درجے بھی مختلف ہیں اور ان پر سختی اور تشد د کے بھی مختلف درجات ہیں-

بہلاور جہ: کفار کا ہے۔ یہ اگر حربی ہوں توان کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھنا فرض ہے اور ان کے ساتھ جدال و قال کرنااور انہیں گرفتار کرکے غلام منابا چاہیے۔

ووسر اور جبہ: ذمیوں کا ہے ان سے عداوت رکھنا بھی ضروری ہے۔ان کے ساتھ معاملات کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی عزت نہ کریں۔بلحہ ان کو حقیر جانیں۔ آتے جاتے وقت ان کاراستہ تنگ کریں۔ان سے دوستی اور الفت کرنا مکروہ بلحہ ممکن ہے حرام ہو۔اللہ تعالی فرما تاہے:

حمیس کوئی الیمی قوم نہ ملے گی جو ایک طرف تو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتی ہو اور دوسری طرف ان لوگوں سے بھی دوستی رکھتی ہوجو خدااور اس کے رسول لاَتَجِدُ قُومًا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ اللَّهِ فَالْيُومِ اللَّهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ

ان کفار پراعتاد کرناکسی عمل یاعمدے کے ذریعے انہیں مسلمانوں پر مسلط کرنامسلمانوں کی تحقیر اور گناہ کبیرہ ہے۔

تبیسر اور جبہ: اہل بدعت کا ہے۔ یہ لوگوں کوبدعات کی دعوت دیتے ہیں ان سے اظہار عداوت کرناضروری ہے تاکہ
لوگوں کوان سے نفر ت ہو۔ بہتر ہیہ ہے کہ اہل بدعت کو سلام نہ کرے اور نہ ہی ان کے سلام کا جواب دے کیو نکہ بدعتی کا
فتنہ بہت سخت ہے۔ یہ لوگوں کوبدعت کی طرف ملا تا ہے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بدعت کی تبلیغ کرنے
والے کا شرمتعدی ہوتا ہے اور اگر وبدع عام آدمی ہو تواس کا شراتا خطرناک نہیں۔

چو تھا ور جبہ: اس نافرمان آدمی کا ہے جس کی نافرمانی اور گناہ لوگوں کے لیے اذیت کاباعث ہو۔ جیسے ظلم 'جھوٹی گواہی طرفداری کا فیصلہ - شعر کے ذریعہ کسی کی ججو و فد مت 'غیبت کر نااور لوگوں میں فساد برپا کرنا - ایسے لوگوں سے اعراض کرنا' گفتگو کے وقت ان سے تلخ اور سخت لہے اختیار کرنا بہت مسحن امر ہے - اور ان سے دوستی کا تعلق استوار کرنا مکر وہ ہے - ظاہر فتو کی کے مطابق ان سے دوستی حرام کے درجہ میں نہیں - کیونکہ اس بارے میں سختی سے تھم وارد نہیں ہوا۔

بانچوال درجم: ان لوگوں کا ہے جو شرانی اور فاسق ہیں -اگر کسی کو اس شر انی اور فاسق ہے کو کی تکلیف نہیں پہنچر ہی

ہے تواس کاشر اتنازیادہ نہیں۔اس سے نرمی اور نصیحت سے پیش آنا بہتر ہے۔اگر نصیحت قبول کرنے کی امید ہو ورنہ اس ہے بھی اعراض بہتر ہے-ہاں اس کے سلام کاجواب دینا جائز ہے-البتہ اس پر لعنت کرنادرست نہیں-ا کی شخص نے حضورا کرم علیہ کے زمانہ اقد س میں متعد د دفعہ شر اب نوشی کی اور شر اب نوشی کی سز امیں متعدد

و فعد اے کوڑے بھی لگائے گئے صحابہ میں ہے کسی نے اس پر لعنت کی اور کما تو کب تک اس گناہ کاار تکاب کر تارہے گا-حضور علیہ الصلوة والسلام نے انہیں لعنت سے منع کیااور فرمایاخود شیطان اس کی دشمنی کے لیے کافی ہے۔ توشیطان کامددگار

ووسر اباب صحبت کے حقوق وشر الط : معلوم ہوناچاہیے کہ ہر آدی دوستی اور صحبت کے لائق نہیں-بلحہ

ا پسے آدمی ہے دوستی کا تعلق قائم کیا جائے۔جس میں تین باتیں موجود ہول-

عقلند ہو کہ احمق کی صحبت دروستی ہے کچھ فائدہ نہیں -بلعہ انجام کارندامت اور نقصان لاحق ہو تاہے - کیونک جب تیرے ساتھ نیکی کرناچاہے گا تواس کی حماقت سے مجھے نقصان پنچے گااور اسے اس نقصان کا شعور بھی نہ ہوگا-علماء کرام فرماتے ہیں احمق سے دور رہنا ہی اس کے قریب ہونا ہے اور اس احمق کا چمرہ دیکھنا گناہ ہے اور احمق وہ ہو تا ہے جو کاموں کی حقیقت نہ جانتا ہواور سمجھانے سے سمجھ نہ سکتا ہو-

نیک اخلاق ہو کہ بداخلاق سے سلامتی کی امید نہیں۔جب اس کی بداخلاتی جوش میں آئے گی تو تیر احق اور تیر ا

مرتبہ ضائع کردے گی اور اسے پچھ پر داہ نہ ہوگی-

نیک ہو کیونکہ جو گناہ پراڑا ہوا ہو گاوہ خدائے تعالی ہے بھی نہ ڈرے گااور جو خوف خدانے خالی ہواس پر بھر وسہ

كرنا تھيك نہيں-الله تعالى فرماتاہے: لِاَ تُطِعُ مَنُ اَغُفُلُنَا قَلْبَهُ لِمَنُ ذِكُرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

ایسے شخص کی اطاعت نہ کر جس کو ہم نے اپنے ذکر ہے غا فل كرديا ب اوروه اين خواجش كاپير و كار بنا جواب-

اگر بدعتی ہو تواس سے الگ رہنا چاہیے تاکہ اس کی بدعت کی برائی کا اس پر اثر نہ ہو-اور جو بدعت اس زمانہ میں پیدا ہوئی ہے اس سے بڑھ کر کوئی بدعت نہیں اور وہ بیہے کہ لوگوں کے ساتھ سختی نہ کرنی چاہیے اور ان کو فسق و معصیت ے رو کنانہ چاہیے کیونکہ لوگوں سے جھڑا کرنا ٹھیک نہیں اور میر کہ ہمین ان کے معاملات میں مداخلت کی ضرورت نہیں۔ ان کی پیربات اباحت کا تخم اور الحاد و زند قد کاسر اہے اور بہت بڑی بدعت ہے۔ان لوگوں سے میل ملاپ ندر کھنا جا ہے۔ بیر ان كااييا قول ہے جس كى مرد كے ليے شيطان ہروفت تيار كھ اہے اور اس بات كودل ميں بساتا اور اباحت كى طرف جلدى

۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پانچ قتم کے لوگوں کی صحبت و مجلس سے پر ہیز کرنا چاہیے۔

ا- جھوٹے کی محبت سے کہ ہمیشہ اس سے دھو کا کھائے گا-

٢- احمق كي صحبت ومجلس سے كه اگروه نفع پنجانا جائے تو بھي نقصان كرے گا-

۳- مخیل ہے کہ وہ تیری عین ضرورت کے وقت تھے ہے قطع تعلق کرلے گا۔

٣- يزول آدي سے كه وه ضرورت كے وقت تحقي ضائع كردے گا-

۵- فائق شخص سے کہ وہ ایک لقمہ بلعہ اس سے بھی کم چیز کے عوض کجتے فروخت کر دے گا-لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا طمع کے باعث-

سیدالطا کفیہ حضرت جنیر بغد ادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ میں نیک خلق فاسق کی صحبت و مجلس کو بداخلاق قاریوں کی صحبت سے بہتر جانتا ہوں۔

جانناچاہیے کہ بیہ مذکورہ تین خصلتیں ہیک وقت ایک شخص میں جمع ہونی بہت مشکل ہیں۔ مجھے چاہیے کہ صحبت کی غرض و غایت کو ذہن میں رکھے۔ اگر انس و محبت مطلوب ہو تو نیک اخلاق انسان تلاش کر۔ اور اگر دنیا مقصود ہو تو سخاوت و کرم کی جبتو کر اور ہرایک کی شر الط علیحدہ ہیں۔

واضح ہو کہ اخلاق تین قتم کے ہیں۔ایک تووہ ہیں جو غذاکی مائند ہیں جن کے بغیر چارہ کار نہیں۔دوسرے وہ ہیں جودواکی طرح ہیں۔ کہ ان کی ضرورت بھی بھی پڑتی ہے۔ تیسرے پیماری کی طرح ہیں کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ گر ان میں کھنس جاتے ہیں۔ توان کا علاج کرنا ضرور کی ہے۔ تاکہ ان سے نجات پائیں۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے آدمی سے صحبت ودوستی کا تعلق قائم کرنا چاہیے کہ جسے بچھ سے فائدہ حاصل ہویا بچتے اس سے نفع پہنچ۔

حقوق دوستی و صحبت : جاناجاہے کہ جب کی سے دوستی اور بھائی چارے کارشتہ اور تعلق قائم ہو گیا۔ تواس کو مکاح کے تعلق کی طرح تصور کرناچاہیے۔ کیونکہ اس کے بھی حقوق ہیں۔ حضور نبی اکر م علی فیلے فرماتے ہیں کہ دو بھائی دو ہاتھوں کی طرح ہیں کہ ایک دوسرے گود ھو تاہے اور یہ دس فتم کے حقوق ہیں۔

ا - مال سے تعلق رکھتا ہے - اس کا درجہ سب سے بوا ہے کہ اس کے حق کو اپنے حق سے مقدم جانے اور ایثار و قربانی سے پیش آئے کہ اپنا حصہ بھی اسے دیدے - جیسے قر آن مجید میں انصار کی شان میں وار د ہوا ہے -

وَيُونِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم وَلَوْكَانَ بِهِم خَصَاصَة وه دوسرول كوايخ آپ پر ترج دي مين-اگرچه خود ان كوخرورت و عاجت مو-

چاہیے کہ اپنے دوست کو اپنی طرح جانے اپنے مال کو اس کے اور اپنے در میان مشترک جانے۔ سب سے کمتر درجہ میرے کہ اسے اپناغلام اور خادم تصور کرے اور جو چیز اپنی ضرورت اور حاجت سے ذاکد ہونے ماگئے اسے دیدے اگر اسے مانگئے سے اور کہنے کی نوبت آئے تودوستی کے درجہ سے خارج ہے۔ کیونکہ اس کے دل میں عمنی اری اور ہمدر دی نہیں

ہے۔اس طرح کی دوستی اور صحبت محض عادت کے طور پر ہے۔جس کی کچھ قدرو قیمت نہیں ہے۔

عتبہ الفلاح کا ایک دوست تھااس نے آپ سے کہا مجھے چار ہز ار در ہم کی ضرورت ہے اس نے جواب دیا دوہز اِر در ہم دول گا-دوست نے یہ س کرمنہ پھیر لیااور کہا تھجے شرم آنی چاہیے کہ تواللہ کے لیے دوستی کادعویٰ کر تاہے پھر دنیا کو اس برتر جحوریتا ہے۔

صوفیا کے لیک گروہ کے متعلق کی نے بادشاہ وقت کے سامنے شکایت کی بادشاہ ناراض ہوااور تھم دیا کہ ایسے تمام صوفیوں کو قتل کر دو۔ حضر ت ابوالحن نوری رحمتہ اللہ علیہ جوان میں موجود تھے 'ان سب سے آگے بڑھے اور فرمایا سب سے پہلے مجھے قتل کرو-بادشاہ نے کہا کیوں۔ فرمایا یہ سب لوگ میرے وین بھائی ہیں۔ میں نے چاہا ایک گھڑی کے لیے اور کچھ خمیں تواپی جان ہی ان پر قربان کر دوں۔بادشاہ نے یہ ایثار دیکھ کر قتل کا تھم واپس لے لیااور کہاجولوگ اس درجہ کے ایثار پند ہوں انہیں قتل کر نانارواہے اور سب کو چھوڑ دیا۔

حضرت فتح موصلی رحمتہ اللہ علیہ اپنے ایک دوست کے گھر تشریف لے گئے وہ موجود نہ تھااس کی لونڈی سے فرمایا صندوقہ لے آوہ اٹھالا کی جتنے روپوں کی آپ کو ضرورت تھی اتنے اس میں سے لے لیے جب دوست گھر آیا اور یہ واقعہ ساتواس لونڈی کواس خوشی میں آزاد کر دیا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھائی چارہ قائم کروں-آپ نے اس سے فرمایا تجھے حق برادری کا پیۃ ہے یا نہیں-عرض کی مجھے نہ معلم نہیں فرمایا پنے سونے چاندی میں مجھ سے زیادہ حقد ارنہ رہے - عرض کیا میں ابھی اس درجہ کو نہیں پہنچا- تو فرمایا چلا جارہ تیر اکام نہیں-

تعفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمافرماتے ہیں۔ صحابہ کرام ہیں ہے ایک نے کئی کو بھنی ہوئی سری بھیجی انہوں نے فرمایا میر افلال دوست زیادہ ضرورت مندہے۔ یہ اسے دینا بہتر ہے۔ چنانچہ وہ سری انہول نے اس کے پاس بھیج دی۔ اس نے وہ سری دوسرے دوست کے پاس بھیج دی۔ اس نے آگے کسی اور کو دی۔ غرض کئی جگہ گھوم کر پھر پہلے دوست کے ہاس آگئی۔

حضرت مسروق اور خیثمہ میں دوستانہ تھااور ہر ایک قرضدار تھا-دونوں نے ایک دوسرے کااس طرح قرض ادا کیا کہ دونوں میں کسی کو خبر تک نہ ہو ئی-

حفزت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میرے نزدیک اپنے دوست پر ہیس در ہم خرچ کرنا سو در ہم فقیرول میں تقسیم کرنے سے بہتر ہے۔

ایک دفعہ حضور نبی کریم علی جگل کی طرف تشریف لے گئے - جاکر دو مسواکیں توڑیں ایک سید ھی تھی اور ایک میر ھی تھی اور ایک میر ھی مسواک آپ نے صحافی نے حصافی ایک میر اوشے - سید ھی مسواک آپ نے صحافی کو عطاکی اور ٹیڑھی ایپ لیے رکھی - صحافی نے عرض کیایار سول اللہ اچھی مسواک آپ لیں - آپ نے ارشاد فرمایا - جو شخص کسی کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے بھی صحبت

و مجلس کرتاہے۔ قیامت کے دن اس صحبت کے حق میں اس سے بازپر س ہو گی۔ کہ اس کا حق اداکیایا ضائع کیا۔ اے عزیز یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حق صحبت ایثارہے۔ یعنی انچھی اور کام کی چیز دوسر سے پر قربان کرنی چاہیے۔ رسول اللہ علی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تو ابن دونوں میں سے خدا تعالی اس کوزیادہ دوست رکھتا ہے۔ جو دوسر سے ساتھی کا حق زیادہ بہتر طریقے ہے اداکر تاہے۔

ووسر احق : بیہ ہے کہ دوست اور ساتھی کی حاجات و ضروریات میں اس کے کہنے سے پہلے اس کی مدد کرے اور خوشد لی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ اس کی خدمت کرے۔ اس کی تکالیف و مہمات میں اس کے کام آئے۔ سلف صالحین کی عادت مبارک تھی کہ روزانہ گھر جاکرا پنے دوستوں کے اہل خانہ سے دریافت کرتے کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ لکڑی آٹا ہے نمک تیل موجود ہے۔ اس طرح ان کے سارے کام اپنے کاموں کی طرح ضروری جانتے تھے۔ اس کے بادجود توسرے کا حیان اپنے اوپر جانتے تھے۔ اس کے بادجود توسرے کا حیان اپنے اوپر جانتے تھے۔ اس کے بادجود توسرے کا حیان اپنے اوپر جانتے تھے۔

حضرت امام حسن بصری رحمته الله علیه فرماتے ہیں میرے دینی بھائی مجھے اپنے بال چوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ کیونکہ بیالوگ مجھے دین یاد دلاتے ہیں اور ہیوی چے دنیا کی طرف لگاتے ہیں۔

حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تین دن کے بعد اپنے بھائیوں کوبلایا کرواور ان کی خبر گیری کیا کرویمار ہوں توان کی پیمار پرستی کیا کرو-اگر کسی کام میں مصروف ہوں توان کی مدد کیا کرو-اگر کوئی بات بھول گئے ہوں تویاد دلایا کرو-

حضرت جعفرین محمد رحمته الله علیه فرماتے ہیں-دستمن بھی جب تک مجھے سے بے رخ نہ کرے اور بے نیاز نہ ہو-میں اس کی حاجت پر آری میں جلدی کر تا ہوں- تو دوست کے حق کو کیوں ادانہ کروں-

سلف صالحین میں سے ایک بزرگ تھے۔ جنہوں نے اپنے دین بھائی کی موت کے بعد چالیس سال تک اس کے بال چوں کی خبر داری کا فریضہ اداکیا۔

میسر احق : زبان کاحق ہے کہ اپنے بھائیوں کے حق میں نیک بات کے ان کے عیب بچھپائے ۔ اگر کوئی پس پشت ان کی بدگونی کرے تو اس کاجواب دے ۔ اور ایباخیال کرے کہ وہ دیوار کے پیچھے سن رہا ہے اور جس طرح یہ خود چاہتا ہے کہ وہ پس پشت اس کے ساتھ و فادار رہے اور اس میں سستی نہ کرے - جب وہ بات کرے تو کان لگا کر سے ۔ اس سے جھڑ ااور حث و مناظرہ نہ کرے اس کار از ظاہر نہ کرے ۔ اگر چہ اس سے قطع تعلق ہو چکا ہو ۔ کوئکہ بید طبی کی باتیں ہیں ۔ اس کے اہل و عیال کی غیبت سے بھی زبان بدر کھے ۔ اس کے دوست احباب کی غیبت بھی نہ کرے ۔ اگر کسی نے اس کی برائی یا فہ مت کی ہو تو اسے آگر نہ بتائے کہ اس طرح اسے تکلیف پنچے گی ۔ دوست کی نیک اور نہ کرے ۔ اگر کسی جو اس کا گلہ نہ کرے ۔ بابحہ اس جو اسے معلوم ہونہ چھپائے ورنہ جاسد شار ہوگا ۔ اگر اس سے کوئی قصور صادر ہو جائے تو اس کا گلہ نہ کرے ۔ بابحہ اس جو اسے معلوم ہونہ چھپائے ورنہ جاسد شار ہوگا ۔ اگر اس سے کوئی قصور صادر ہو جائے تو اس کا گلہ نہ کرے ۔ بابحہ اس جو اسے معلوم ہونہ چھپائے ورنہ جاسد شار ہوگا ۔ اگر اس سے کوئی قصور صادر ہو جائے تو اس کا گلہ نہ کرے ۔ بابحہ

اے معذور جانے-اپنے قصوریاد کرے جودہ خدائے تعالیٰ کی اطاعت میں کرتا ہے تواس پر تنجب نہ کرے-اگر کوئی اس کے حق میں قصور نہ ہو تاہوادر نہ اس میں کوئی عیب ہو تو میں قصور نہ ہو تاہوادر نہ اس میں کوئی عیب ہو تو ایسا شخص ملنانا ممکن ہے- تواس طرح دہ لوگوں کی صحبت ہے محروم رہ جائے گا-

حدیث شریف میں ہے کہ مومن ہمیشہ عذر ڈھونڈ تا ہے اور منافق ہمیشہ عیب جوئی کر تا ہے - ہوتا یہ چاہیے کہ
دوست کی ایک نیکی کے عوض اس کی دس پر ائیوں کی پر دہ پوشی کرے - حضور علی فی فرماتے ہیں برے دوست سے پناہ مانگنا
چاہیے - کیونکہ جب دہ بر انک دیکھے گا تواسے چھپائے گا نہیں بلحہ نشر کرے گا - اور جب کوئی اچھائی دیکھے گا تواسے چھپائے گا
اور بہتر یہ ہے کہ جب دوست کا قصور در گزر کرنے کے لائق ہو تو در گزر کرے - نیکی پر محمول کرے بدگمانی نہ کرے کہ
بدگمانی حرام ہے - حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ہے کہ مومن کی چار چیزیں دوسروں پر حرام ہیں - اس کا مال ' جان '

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہوجوا پنے بھائی کو سوتاد کیھے تواس کی شرمگاہ سے کپڑاا تاردے اور اس کوبالکل نظاکر دے لوگوں نے عرض کی باروح اللّٰدالیا کون شخص ہے جواس امر کو جائزر کھتا اور الیا کرتا ہو۔ فرمایا تم لوگ ہی الیا کرتے ہو۔ اپنے بھائی کا عیب ظاہر کرتے ہواور نشر کرتے پھرتے ہوتا کہ دوسر سے لوگ بھی واقف ہو جائیں۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ جب کسی کو اپنادوست بنانے لگو تو پہلے اس کو غصے میں لاؤ پھر خفیہ طور پر اس کے پاس کسی کو بھیجو تاکہ وہ تمہمارا تذکرہ کرے۔ اگر اس نے ذراسا بھی تمہمارا بھید اور راز ظاہر کر دیا تو وہ دوست کے لا کُل شمیں اور برا کوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دوست کے لا کُل ایسا شخص ہے کہ تیر احال جو خدائے تعالی جا نتا ہے وہ بھی جان لے تو جس طرح خدائے تعالی جا نتا ہے وہ بھی جان لے تو جس طرح خدائے تعالی جا نتا ہے وہ بھی جھپا تا ہے وہ بھی چھپائے اور پوشیدہ رکھے ایک آدمی نے اپنے دوست سے اپنے راز کی بات کہہ دی بعد میں دریافت کیا تخصے وہ راز معلوم ہے اس نے جو اب دیا میں اس کو بھول چکا ہوں۔ یعنی دوسر سے شخص تک اس راز کے پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا - بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص چاراو قات میں تیر اساتھ چھوڑ دے وہ دوست اور صحبت کے لاکن نہیں ہو تا - بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص چاراو قات میں تیر اساتھ چھوڑ دے وہ خواہش نفسانی کے وقت - (۳) خصہ نفسانی کے وقت - بہتے چاہے تو یہ تھا کہ تیرے حق کو ان او قات میں نہ چھوڑ تا -

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تختیے اپنے پاس بٹھایا اور قرب عطاکیا ہے - بوڑھوں پر تختیے فوقیت عطاکی ہے - خبر دار پانچ باتوں کا خیال رکھنا - (۱) بھی ان کار ازا ظاہر نہ کرنا - (۲) ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا - (۳) کوئی غلط اور جھوٹی بات ان سے نہ کہنا - (۴) جو پچھ وہ فرمائیں اس سے خلاف نہ کرنا - (۵) بھی وہ تجھ سے خیانت نہ دیکھنے ہائیں -

اور بیبات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دوستی میں سب سے زیادہ خرانی مناظرے اور دوست کی بات کی مخالفت

کرنے سے آتی ہے۔ ووست کی بات کا ٹنے کے یہ معنی ہیں کہ اس کو جاہل واحمق سمجھے اور اپنے آپ کو عقلند اور فاضل تصور کرے اور اسے تکبر و حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ سب باتیں دوستی سے دور اور دشمنی کے قریب ہیں۔ رسول اللہ عقیقہ نے فرمایا ہے۔ اپنے بھائی کی بات کے خلاف نہ کیا کرو۔ نہ اس سے ہنسی نداق کیا کرواور اس سے جو وعدہ کروپور اکیا کرو۔ دوستی کے باب میں بزرگوں نے تو یمال تک کماہے کہ اگر دوست کے اٹھ اور ہمارے ساتھ چل اور تو کے کمال تو یہ بات دوستی کے لاکت نہیں۔ بلحہ مناسب بیہے کہ اس کے کہتے ہی فوراساتھ چل پڑے۔

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔میر اایک دوست تھا۔میں جو پھھ اس سے مانگادے دیتا۔ایک دفعہ میں نے اس سے کما مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔اس نے کماکس قدر چاہیے۔اس کی اتنی بات کہنے ہے دوستی کی حلاوت میرے دل سے نکل گئی۔ جاننا چاہیے کہ محبت کا وجود موافقت سے دائستہ ہے جمال تک ہوسکے موافقت کرنی چاہیے۔

چو تھا حق : یہے کہ زبان سے شفقت اور دوستی کا ظمار کرے - حضور علیہ فرماتے ہیں :

جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے دوستی رکھتا ہو تواس کواس سے آگاہ کر دے۔ إِذَا أَحَبُّ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلْيَخْبَرُهُ

یہ آپ نے اس لیے فرمایا ہے کہ اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو۔اس صورت میں دوسری جانب سے بھی دوستی میں اضافہ ہوگا۔ میں اضافہ ہوگا۔ مناسب بیہ ہے کہ اس سے زبانی سارے حالات دریافت کیا کرے۔ پھر اس کی خوشی میں خوشی ظاہر کرے اور غم میں غم اس کی خوشی کو اپنی خوشی اور اس کے غم کو اپناغم جانے۔اور جب اسے بلائے تواجھے نام سے بلائے بلحہ آگر اس کا کوئی لقب یا خطاب ہے تواس سے بلائے۔ بیروہ اس سے زیادہ پہند کرے گا۔

سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ دینی تھائی کی دوستی تین چیزوں سے مضبوط ہوتی ہے ایک

یہ کہ اے اچھے نام سے پکارے - دوسرے یہ کہ پہلے خود اسے سلام کرے - تیسرے یہ کہ پہلے اسے بٹھائے اور ان ہی

باتوں میں سے بیبات ہے کہ پس پشت اس کی تعریف کرے - جس سے وہ خوش ہو۔ یول سی اس کے بیوی چول کی بھی

تعریف کرے کہ ان باتوں سے دوستی بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس کے احمال کا شکریہ اداکر ہے۔

سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں - جو آدمی اپنے دینی بھائی کی نیک نیتی پر شکر نہ کرے گاوہ نیک کام پر بھی اس کا شکر ادانہ کرے گاوز چاہیے کہ پس پشت اس کی مد دواعانت کرے اور طعن و تشنیح کرنے والے کو اس کا جو اب دے اور اسے اپنی طرح تصور کرے اور بیربوا ظلم ہے کہ کوئی اس کے دوست کو بر اکھے اور بید چپ بیٹھار ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس کے دوست کی پٹائی ہو رہی ہو اور وہ بیٹھاد بھیارہے اور اس کی پچھ مددنہ کرے - حالا نکہ بات کا زخم بردا شدید ہو تاہے - کسی کا قول ہے کہ جب کسی نے پس پشت میرے دوست کا ذکر کیا تو میں نے فرض کر لیا کہ دوست موجود ہے اور سن رہاہے - تو میں نے ایسا ہی جو اب دیا کہ جے وہ بھی ہے ۔

حضرت ابودر داءرضی اللہ عنہ نے دوہیلوں کو اکٹھے بعد ھے ہوئے دیکھا۔ جب ان میں سے ایک کھڑ اہوا تو دوسر ا بھی کھڑ اہو گیا۔ بید دیکھ کر آپ روپڑے اور فرمانے لگے دینی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے میں ایک دوسرے کی موافقت و مطابقت کرتے ہیں۔

پانچوال حق : یہ ہے کہ اگراہ علم دین کی ضرورت ہو تو سکھائے کہ اپنے بھائی کو دوزخ کی آگ ہے چانا دنیا کے رنج والم سے چانا دنیا کے رنج والم سے خات دینے سے زیادہ اہم و ضروری ہے۔اگراہ سکھایا پھراس نے اس پر عمل نہ کیا تو اس سمجھائے تھیجت کرے اور خدائے تعالی کا خوف د لائے۔ مگر بہتر یہ ہے کہ اسے خلوت میں نقیجت کرے - تاکہ شفقت کا اظہار کرے - علانمہ تھیجت کرنے میں اس کی شر مندگی ہے اور جو پچھ اسے سمجھائے یا تھیجت کرے نرمی سے کرے - تخق سے نہ کرے - حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مو من مو من کا آئینہ ہو تا ہے۔ لیعنی اپنا عیب اور تقص ایک دوسرے سے معلوم کر تا ہے - جب تیر ابھائی شفقت کی بنا پر تیرا عیب علیجدگی میں تجھے بتائے تو اس کا احسان سمجھت ہوئات ہو ناچا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جسے کوئی آدمی تیجے اطلاع دے کہ تیرے کیڈوں میں سانپ چھو ہوئات سے بھی ناراض نہ ہوگا۔بعہ اس کا ممنون ہوگا حقیقت یہ ہے کہ انسان میں جس قدر پری صفات ہیں وہ سب سانپ چھو کی مانند ہیں ۔پاس ان کا ذخم قبر میں جا کر محسوس ہوگا۔اور روح اس کا احساس کرے گی اور وہ اس جمال کے سانپ پھوؤں سے زیادہ سخت ہوگا کیونکہ یہ زخم بدن پر ہو تا ہے نہ کہ روح پر حضر سے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے خدا تعالی اس پر حست کرے جو میرے عیب میرے سامنے ہدینۃ لائے۔

جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو فرمایا اے سلمان کی بی کہو تم نے میرے متعلق کیا دیکھا اور سنا ہے انہوں نے عرض کیا آپ اس بات سے مجھے معاف کر دیں۔ فرمایا نہیں۔ ضرور بتانا چاہیے۔ جب آپ نے اصرار کیا تو حضرت سلمان نے فرمایا سنا ہے کہ آپ کے دستر خوان پر دو طرح کا کھانا ہو تا ہے اور آپ دو کرتے رکھتے ہیں ایک دن کا اور ایک رات کا۔ آپ نے فرمایا ہے دونوں باتیں نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے علاوہ پکھ اور سنا ہے عرض کیا نہیں۔

حضرت حذیفہ مرعثیٰ رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت یوسف اسباط کو خط کھا تونے اپنے دین کو دو پیسوں کے عوض فروخت کر دیاہے۔ یعنی بازار میں جاکر تونے کوئی چیز خرید ناچاہی دو کا ندار نے اس کی قیمت تین پیسے بتائی تونے اسے کہا میں تو دو پیسے میں لوں گا۔اس نے تعارف اور وافقیت کی بنا پر دو پیسے میں ہی دے دی اس نے یہ چیشم پوشی تیری وینداری اور نیکی کی بنا پر کی۔سرے غفلت کا پر دہ اتار ااور خواب غفلت سے بید ار ہو۔

واضح ہونا چاہیے کہ جو شخص علم دین اور علم قر آن حاصل کر کے اس کے عوض دنیا طلبی کی رغبت کرے تو مجھے ڈرے کہ ایسا شخص اللہ کی آیات کا نداق اڑا تا ہے۔ دین کی رغبت کی علامت سے کہ ایساعلم عطاکرنے کو خدائے تعالیٰ کا

احسان جانے نہ کہ اسے دنیا طلبی کاذر بعیرہائے۔خدانعالی فرما تاہے:

وَلَكِنَ لا يُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ فَي النَّاصِحِينَ النَّاصِحِينَ النَّاصِحِينَ مَ النَّاصِحِينَ النَّاصِحِينَ

آیۃ کریمہ میں ان جھوٹے لوگوں کی صفت بیان ہوئی ہے۔جو شخص نصیحت کرنے والے کو اچھا نہیں جانتااس کی وجہ بیہ کہ وہ تکبر وغرور میں بہتلاہے۔ تکبر وغرور اس کے عقل اور دین پر چھاگیا ہے اور بیبا تیں اس وقت رونما ہوتی ہیں جب اسے اپنے عیب دکھائی نہیں دیتے ور جب اپنے عیب جانے گئے تو اسے ضرور نصیحت کرنا چاہیے۔ مگر سب کے سامنے اعتراض کے طور پر پچھ نہ کہنا چاہیے اور ایبا انجان بن جائے کہ جھ میں کمی قتم کا تغیر نہ ہونے پائے ۔اگر اس قصور کے باعث دوستی میں فرق آنے لگے تو مختی طریقے سے ڈانٹ لینا قطع تعلق کرنے سے بہتر ہے۔لیکن زبان ورازی اور جھائیوں کی نبیت قطع تعلق کر لینا بہتر ہے۔ مناسب بیہ کہ صحبت ودوست سے بیہ مقصد اپنے بیش نظر رکھے کہ اپنے ہھائیوں کو بر واشت کر کے اپنے اخلاق وعادات کو مہذب ودوست کرے گانہ بیہ کہ ان سے نیکی کی امیدر کھے۔

حضرت ابو بحر کتانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ایک شخص میرے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے ساتھ رہنے سے
میرے دل پرگر انی ہوتی تھی۔ میں نے خیال ہے اسے کچھ دیا کہ دل سے گر انی دور ہو جائے گی۔ گر اس طرح بھی دور نہ
ہوئی پھر میں اس کاہاتھ پکڑ کراپنے گھر لایااور کھااپنے پاؤں کا تلوامیرے منہ پرر کھ۔اس نے کھایہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔
میں نے کھاتم ضرور یہ کام کرو۔ آخر کارجب اس نے ایساکیا تووہ گر انی میرے دل سے جاتی رہی۔

حضرت ابوعلی رباطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ میں عبداللہ رازی کارفیق سفرین کرسفر کوروانہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا رائے کاسر دارتم ہوگے یا میں۔ میں نے کہا آپ بنٹی۔ تو فرمایا جو پچھ میں کہوں گا ہے ماننا پڑے گا میں نے کہا آپ بنٹی۔ تو فرمایا جو پچھ میں کہوں گا ہے ماننا پڑے گا میں نے کہا ہمر و چشم۔ فرمایا تو برہ لاو کیا تو برہ میں بھر کر اپنی پیٹھ پر لاد لیا اور چل پڑے۔ میں نے انتائی اصرار کے ساتھ عرض کیا یہ سامان مجھ دے دیں کہ اسے میں اٹھالوں گا تا کہ آپ تھک نہ جا کیں تو فرمایا تہمیں بیبات زیب نہیں دیتی کہ اپ ہمر دار پر تھم چلاؤاب تم کو فرمانبر داری کاراستہ اختیار کرناچاہیے۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رات بھر مینہ برستار ہااور آپ میرے اوپر چادر تانے کھڑے رہے۔ تاکہ بارش مجھ پر نہ پڑے - جب میں گفتگو کر تا تو فرماتے میں تمہار اسر دار اور امیر ہوں تم میرے مطبع فرمان ہو۔ میں اپنے دل میں کتا 'کاش میں ان کو سر دار نہ بنا تا۔''

چھٹی قسم : حقوق کی ہے ہے کہ جو بھول چوک صادر ہو جائے۔اسے معاف کردینا چاہیے۔ کہ بزرگان دین نے کہا ہے کہ اگر تیر اکو کی بھائی قصور کر بیٹھے تواس کی طرف سے ستر قسم کی عذر خواہی قبول کر۔اگر نفس قبول نہ کرے تواپنے دل سے کہ کہ تو بہت ہی بد خواہ اور بد ذات ہے کہ تیرے بھائی نے ستر عذر کئے مگر تونے قبول نہ کئے۔اگر وہ ایسا قصور ہے جس میں گناہ ہو تواس کو نرمی سے نصیحت کر تاکہ وہ اسے چھوڑ دے۔اگر وہ اس پر اصرار نہ کرتا ہو تو چاہیے کہ تواس گناہ ہے انجان

ان جائے اسے نہ جتلائے اور اس گناہ پر مصر ہو تواہے تھیجت کر -اگر تھیجت فائدہ مند نہ ہو تواس بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے کہ اس سے قطع تعلق اختلاف ہے کہ اس سے قطع تعلق کرے - کیونکہ پہلے اس کے ساتھ صرف اللہ کے لیے دوستی کارشتہ قائم کیا تواب گناہ پر اصرار کرنے کے باعث اللہ کی دوستی کی خاطر اس سے دوستی ختم کردے - حضرت ابوالدرداء اور صحابہ کی جماعت کا مسلک میہ ہے کہ رشتہ دوستی نہ کا ثنا چاہیے - کیونکہ امید ہے کہ اس گناہ سے توبہ کرے - ایسے شخص سے ابتدارشتہ دوستی جوڑنا منع ہے لیکن جب رشتہ محبت جوڑ لیا قطع نہ کرنا جا ہے -

حضرت ابراہیم مُحَی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کسی گناہ کرنے کی بنا پر بھائی سے تعلق دوستی ختم نہ کر کیونکہ اگر آج گناہ میں مبتلاہے کل توبہ کرلے اور اسے چھوڑ دے - حدیث شریف میں ہے کہ عالم آدمی کی غلطی پر اعتراض کرنے سے چواور اس سے قطع عقیدت نہ کرو-ممکن ہے کل وہ اس برائی سے باز آجائے۔

حکایت : بررگان دین میں سے دو بھائی ایک دوسر ہے کے دوست تھان میں سے ایک خواہش تفس کے تحت کی کے عشق میں جتال ہو گیا اور اپنے دوست سے کہا کہ میر ادل پیمار ہو گیا ہے ۔ اگر تیری خواہش ہے کہ جھے سے تعلق ودوست قطع کرلے ۔ تو میری طرف سے تجھے ایبا کرنے کا اختیار ہے ۔ اس کے دوست نے جواب دیا معاذ اللہ کہ صرف ایک گناہ کے سرزد ہونے پر میں تجھ سے رشتہ دوستی کا اول اور پختہ ادادہ کر لیا کہ جب تک اللہ تعالی میرے دوست کو اس گناہ سے خیات عطانہ کرے گا میں کھانے پینے کے نزدیک نہ جاؤں گا اور دوست سے دریافت کیا کہ تیر اکیا حال ہے اس نے کہا بدستور بہتلائے مرض ہول - دوست یہ سن کر کھانے پینے سے کنارہ کش رہااور غم سے اندر ہی اندر بی اندر کی گھاٹار ہا یمال تک کہ وہ بہ ستور بہتلائے مرض ہول - دوست یہ سن کر کھانے پینے سے کنارہ کش رہااور غم سے اندر ہی اندر کی گھاٹار ہا یمال تک کہ وہ بہ ایک آیااور کہا خدائے تعالی نے جھے اس مرض سے نجات عطاکر دی ہاور میر ادل معثوق کے عشق سے متنفر ہو گیا ہے۔ شب جاکراس نے کھانا کھایا۔

ایک شخص سے کہا گیا تیرا بھائی خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا ہے اور تونے اس سے قطع تعلق نہیں کیااس نے جواب دیا کہ میرے اس دوست کو آج میر کی دوستی اور بھائی چارے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ وہ غلط کام میں کھنس گیا ہے میں اس حالت میں اس سے کس طرح علیحدگی اختیار کر سکتا ہوں۔ میں نرمی اور شفقت کے ساتھ اسے دوزخ کے راستے سے ہٹاؤں گاور اس کی دشگیری کروں گا۔

حکایت: بنی اسر ائیل میں دودوست تھے اور دونوں ایک بہاڑ پر عبادت اللی کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شر میں کچھ خریدنے آیا۔ اس کی نگاہ ایک فاحشہ عورت پر پڑی اور اس کے عشق میں گر فتار ہو گیااور اس کی مجلس اختیار کرلی۔ جب کچھ روز گزر گئے تودہ سر ادوست اس کی تلاش میں آیاور اس کا حال سنا۔ اس کے پاس آیا اس نے شر مندہ ہو کر کھا کہ میں تو تجھے

فَإِنُ عَصَوُكَ فَقُلُ أَنَا بَرِيٓءٌ مِمَّا تَعُمَلُونَ

جانتاہی نہیں۔اس نے کمایر اور عزیز دل کو اس کام میں مشغول نہ کر۔ میرے دل میں تجھ پر جس قدر آج شفقت پیدا ہوئی ہے۔
ہے۔ پہلے بھی نہیں ہوئی تھی۔اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے بوسہ دیا گناہ میں مبتلا ہونے والے دوست نے جب اس کی طرف سے شفقت کا بیہ مظاہر ہ دیکھا تو جان لیا کہ میں اس کی نگاہ سے نہیں گرار نڈی کی مجلس سے اٹھا 'تو بہ کی اور دوست کے ساتھ چلا گیا۔اس بارے میں حضر سے ابو ذرر صنی اللہ عنہ کا طریقہ سلامتی کے زیادہ نزدیک ہے۔لیکن ابو در داء کا طریقہ لطیف تر اور فقہ کے قریب ہے۔ کیونکہ یہ لطف و مهر بانی اور تو بہ کے راستے پر ڈالٹا ہے اور عاجزی اور ہے ہیں کے دن دوستوں کی ضرورت و حاجت بیش آتی ہے۔لہذا الی حالت میں دینی دوست سے کیونکر قطع تعلق کریں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ عقد و دوست ہے کیونکر قطع تعلق کریں۔اس کی مارح ہے اور قطع رحم کمی گناہ کے سبب نہیں کیا جاسکا۔اس منایر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

پس اگرید لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہ دیں میں تمہارے اعمال سے ہری ہوں۔

لین اگر تیرے خولیش وا قارب تیری نا فرمانی کریں توان سے کمہ میں تہمارے عمل سے بیز ار ہوں - بیانہ کہ کہ میں تیرے سے بیز ار ہوں-

حفرت ابودرداء رضی اللہ عنہ ہے کسی نے کہا آپ کا ہمائی تو معصیت و گناہ کا مر تکب ہو گیا تم اس ہے دستنی
کیوں نہیں کرتے ۔ آپ نے جواب دیا میں اس کی معصیت کو پر اجانتا ہوں ۔ لیکن جب تک وہ میر اہمائی ہے ۔ اس سے دستنی
اختیار نہ کروں گا۔ لیکن تا ہم ایسے آدمی ہے ابتدادو تی کا تعلق قائم نہ کر ناچا ہے کیونکہ ایسے شخص سے ہمائی چارہ قائم نہ کرنا
گناہ کی بات نہیں ہے ہال صحبت اور دوستی ترک کرنا گناہ ہے اور اس حق کو نظر انداز کرنا ہے جو دوستی قائم کرنے سے ثابت
ہوچکا ہے۔ لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر تیرے حق میں کوئی قصور کیا ہو تو اس کا معاف کر دینا بہت بہتر ہے
جب کہ وہ معذرت کرلے۔ اگرچہ مجھے علم ہو کہ جھوٹی عذر خواہی کررہا ہے۔

رسول الله علی فرماتے ہیں جس کا بھائی اس سے عذر خواہی کرے اور وہ اس کا عذر قبول نہ کرے - تواس کا گناہ اس شخص کے گناہ کی طرف ہے جولوگوں سے ظلما مال اسباب لے لیٹا ہو- حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مومن جلد غصے میں آتا ہے اور جلد ہی خوش بھی ہو جاتا ہے-

حفرت الوسلیمان دارانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپ مریدے فرمایاجب تیراکوئی دوست مجھے زیادتی کرے تواس پر ناراض نہ ہو- کیونکہ شاید اس صورت میں تواس ہے ایس باتیں نے جو اس زیادتی ہے بھی سخت تر ہوں - مرید کہتا ہے جب میں نے اس کا تجربہ کیا تواہیا ہی سامنے آیا - جیسا کہ شیخ نے فرمایا -

ساتویں فشم : کایہ حق ہے کہ اسے دوست کود عائے خیر میں یادر کھے اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد

کھی نیزاس کے بال چوں کے لیے بھی دعاکر تارہے۔جس طرح اپنے لیے دعاکر تاہے۔ کیونکہ یہ دعا حقیقة توخود اپنے لیے کرے گا-

رے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کی عدم موجود گی میں اس کے لیے دعا کر تا ہ لوفر شتہ اس کی دعا پر کہتا ہے خدا تجھے بھی ایسا ہی عطا کرے اور ایک روایت میں ہے کہ خدا تعالی فرما تا ہے میں اس دعا کے جواب میں عطا کرنے میں تجھ سے ابتداء کر تا ہوں۔

رسول الله علي في فرمايا ہے جو دعادوستوں كے ليے ال كى عدم موجودگى ميں كى جاتى ہے وہ رو نہيں ہوتى۔ حضرت ابوالدرداء رضى الله عنه فرماتے ہيں "ميں سجدے ميں پڑ كرستر دوستوں كانام لے كران كے ليے دعا ناہوں۔"

بزرگول نے فرمایا ہے کہ حقیقی دوست کی نشانی ہے ہے کہ تیرے مرنے کے بعد جب دارث تیری دراثت تقلیم کرنے میں مصروف ہوں تووہ تیرے لیے دعااور تیرے لیے مغفرت میں مصروف ہواور اس کادل اس فکر میں مشغول ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔

اوررسول الله علی فقی می مردے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ڈوب رہا ہو اور چنے کے لیے ہر طرف اور سول الله علی فقی اللہ علی مرح مردہ بھی اپنے گھر والوں 'اولاد اور دوستوں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے اور ان زندوں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے اور ان زندوں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے اور ان زندوں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے اور ان زندوں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے اور ان زندوں کی دعاؤں کے بوٹے یہ بیاڑین کر قبر میں پہنچی ہے۔

حدیث میں یوں بھی آیاہے کہ دعاکونور کے طباقوں میں رکھ کر مردوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فال کی طرف سے ہدید اور تحذہ ہے اور مردہ یہ دیکھ کر اس طرح خوش ہو تاہے۔جس طرح زندہ انسان ہدیے تخفے سے خوش ہو تاہے۔ا

آ تھویں فشم : کاحق بیہ ہے کہ وفائے دوستی کی حفاظت کی جائے۔وفاداری کاایک معنی بیہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مرنے کے بعد اس کے اس کے مرنے کے بعد اس کے اللہ وعیال اور دوستوں سے خفلت نہ برتے۔

ایک بوڑھی عورت حضور نبی کریم میلانی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس کی بونی عزت کی۔ لوگ اس عزت افزائل پر متبجب ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ عورت میری زوجہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی۔ کرم نوازی کااپیاسلوک ایمان میں سے ہے۔

دوسری و فاداری بیے کہ جولوگ بھی اس سے تعلق رکھتے ہوں جیسے اس کے اہل وعیال اس کے غلام اور شاگر و

ا ان احادیث سے ثابت ہو تا ہے کہ مر دول کو ایصال ثواب بہت مستحن اور نازک وقت میں ان کی زبر وست امداد ہے - بقول حاتی امداد الله صاحب مهاجر کی رحمت الله الله علیہ تیجا 'چالیسوال گیار ہویں وغیر ہ ایصال ثواب کی بی مخلف صور تیں ہیں - اس مسئلے کے عبوت میں مخوالہ احادیث فقهاء کرام کے اقوال اور مخالفین کے اعتراضات کے شافی جو لبات کے لیے بعدہ متر جم کی کتاب تالیف در مسلک امام ربانی شائع کر وہ مکتبہ حامدین سمنح حض روڈ لا ہور کا مطالعہ فرما کیں - ۱۲-

وغیرہ ان سب کے ساتھ شفقت سے پیش آئے اور اس شفقت کا اثر اس کے ول پر خود اس پر شفقت کرنے سے زیادہ ہوتا ہے - دو سرے یہ کہ اگر مرتبہ 'حشمت اور اقتدار حاصل کرے تو پھر بھی اسی تواضع وانکساری کو ملحوظ رکھے جو پہلے رکھتا تھا اور دوستوں کے معاملے میں تکبر کونز دیک نہ آنے دے -

تَعَالَٰ نَ فَرِ اللهِ عَالَٰ فَ مُرالِي عَالَٰ عَالَٰكُ عُرِ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا هُمُ اللهُ عَلَيْنَا هُمُ

بے شک ابلیس لوگوں کے مالین نفرت و عداوت پیداکر تاہے-

حضرت يوسف عليه الصلوة والسلام نے فرمایا:

مِنْ بَعُدِ أَنْ نَّزَغَ السَّيُطَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الخُوتِي

اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیول کے در میان نفرت وعداوت پیداکردی تھی-

چوتھی وفاداری ہیہے کہ دوست کے حق میں کسی کے منہ سے بھی غلطبات سننا گوار لنہ کرے اور چنگور کو جھوٹا جانے۔ پانچویں وفاداری ہیہے کہ دوست کے دسٹمن سے دوستی نہ کرے۔ بلعہ اس کے دسٹمن کو اپناد شمن جانے کیونکہ جو شخص کسی سے دوستی کرے گراس کے دسٹمن سے بھی رشتہ دوستی استوار رکھے اس کی دوستی ضعیف اور کمز ور ہوتی ہے۔

نوس فشم : کاحق بہے کہ دوست کے حق میں تکلیف وہناوٹ کو قریب نہ آنے دے اور دوستوں کے در میان بھی اس

طرح رہے جیسے اکیلے رہتا ہے -اگر ایک دوسرے سے رعب ودبد ہے سے پیش آئیں تووہ دوستی ناقص ہے-م

' حضرت على كرم الله تعالى وجهه فرماتے ہيں: "بدترين دوست وہ ہے جس سے مختے معذرت اور تكليف كرنے ك

ر ر کے پہت حضرت جنندرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے بہت ہے بھا ئیوں (دوستوں) کو دیکھا ہے۔ مگر کہیں بھی ایسے دوست نہیں دیکھے جن کے در میان بلا کسی وجہ کے حشمت و تکلیف کاسلوک ومعاملہ ہو۔

ا بکبزرگ فرماتے ہیں۔اہل دنیا کے ساتھ ادب سے پیش آؤاوراہل آخرت کے ساتھ علم سے اوراہل معرفت کے ساتھ علم سے اوراہل معرفت کے ساتھ ایس سے کے ساتھ اس طرح دوستی کرتی تھی کہ ان میں سے ساتھ اس طرح دوستی کرتی تھی کہ ان میں سے اگر ایک ہمیشہ روزہ رکھتایا تمام رات سو تار ہتایا ساری رات نماز پڑھتار ہتا تو دوسر ابر اگر ایک ہمیشہ روزہ رکھتایا تمام رات سو تار ہتایا ساری رات نماز پڑھتار ہتا تو دوسر ابر دریافت نہ کرتا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ مختصر سے کہ دوستی اتحاد و یگا نگت کا تقاضا کرتی ہے اور یگا نگت واتحاد میں تکلف ہماوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

وسویں فتتم : کاحق یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دوستوں سے کمتر خیال کرے۔ اور ان کے ساتھ کی معاطے یں رعب و تحکم کے ساتھ پیش نہ آئے اور رعایت کی بات ان سے پوشیدہ نہ رکھے اور ان کے تمام حقوق او اکرے۔

ایک شخص حضر سے جینیدر ضی اللہ عنہ کے سامنے کہتا تھا کہ اس زمانے میں دینی بھائی ناپید ااور نایاب ہو چکے ہیں۔

پیبات اس نے چند بار دہر ائی اس پر حضر سے جینیدر حمتہ اللہ نے فرمایا اگر تو ایسادوست چاہتا ہے جو تیر ارنج رواشت کرے اور

تیری تکلیف و مشقت میں تیسر اہمدرد و غمخوار سے تو وہ البتہ نایاب ہے۔ اور اگر ایسے دوست کا مثلاثی ہے جس کے رنج و تعرف اپنے آپ کو ان تو پر داشت کرے۔ میری نظر میں ایسے دوستوں کی کچھ کی نہیں۔ بررگوں نے فرمایا ہے جو شخص اپنے آپ کو ان دوسر وں کے برابر جانے تو اس صورت میں بھی وہ خود بھی اور دوست بھی دفت محسوس کریں گے اور اگر اپنے آپ کو ان کے اذن واجاذ سے تحت رکھے تو اس طرح یہ خود بھی اور اس کے دوست بھی راحت و سلامتی میں رہیں گے۔

کے اذن واجاذ سے تحت رکھے تو اس طرح یہ خود بھی اور اس کے دوست بھی راحت و سلامتی میں رہیں گے۔

حضر سے ابد معاویہ الاسود نے فرمایا ہے کہ میں اپنے تمام دوستوں کو اپنے سے بہتر جانتا ہوں کیو نکہ دہ ہر معاسلے میں بھی آپ پر مقد م رکھے اور میری فضیلت کا اعتر اف کرتے ہیں۔

☆......☆.....☆

تيراباب

# عام مسلمانوں و نولیش وا قارب مسابول اور نو کر غلامول کے حقوق

معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ایک کاحق اس کی قرابت اور تعلق کے مطابق ہوتا ہے اور تعلق و قرابت کے بہت سے درجے ہیں اور حقوق اس کی مقد ارکے مطابق ہیں اور قوی تر رابطہ اور تعلق خدا کے لیے ہر ادری کا تعلق اور رابطہ ہے اور اس کے حقوق ہیان ہو چکے بعض او قات ایک شخص سے دوستی تو نہیں ہوتی تا ہم قرابت اسلامی کارشتہ موجو د ہوتا ہے - اس کے بھی کچھے حقوق ہیں -

بسلاحق: یہے کہ جو چزاہے لیے پندنہ کرے -دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پندنہ کرے-

حضور نبی کر یم علی فی فرماتے ہیں-سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں-کہ اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے توباقی اعضاء کو بھی اس کا حساس ہو تاہے اور رنج و تکلیف سے متاثر ہوتے ہیں-

محضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص چاہے کہ دوزخ سے نجات عاصل کرے اسے چاہیے کہ السلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص چاہے کہ دوزخ سے نجار السین نہ کی بسر کرے کہ جب موت آئے تو کلمہ شمادت پر مرے اور جو چیز اپنے لیے پندنہ کرے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پندنہ کرے - حضر ت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کیا - اے میرے پر ور دگار تیرے بید ول بیں سب سے زیادہ عدل وانصاف کرنے والاکون ہے - فرمایا جو اپنی طرف سے ہم ایک کے ساتھ عدل وانصاف سے پیش آتا ہے -

و وسمر احق : يہے کہ سمی مسلمان کواپن ہاتھ اور زبان سے اذیت اور تکلیف ند دے -رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے جانے ہو مسلمان کون ہو تاہے ؟ صحابہ نے عرض کیا خدا اور رسول جل و علاصلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے ہیں - فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامتی میں رہیں - صحابہ کرام نے عرض کیا مومن کون ہو تاہے - فرمایا مومن وہ ہے جس سے ایمان والوں کو اپنے مال و جان میں کوئی خوف و خطرہ نہ ہو - صحابہ کرام نے عرض کیا مها جرکون ہو تا ہے - فرمایا جو برے کام کرنے چھوڑ دے -

اور رسول الله علی نے فرمایا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آئکھ

ے اس طرح اشارہ کرے جس ہے اسے تکلیف پنچے - اور نہ یہ حلال اور جائز ہے کہ ایباکام کرے جس سے مسلمانوں میں خوف وہراس تھلے-

حضرت مجاہدر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل دوزخ پر ایک خارش مسلط کرے گا۔ تووہ اس قدر اپنے جسموں کو نوچیں گے کہ ہڈیاں نگلی ہو جائیں گی۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا۔ بتاؤ اس خارش کی تکلیف کیسی ہے۔ اہل دوزخ کمیں گے۔ یہ بہت سخت عذاب کی چیز ہے۔ فرشتے کمیں گے یہ اس وجہ سے ہے کہ تم لوگ دنیا میں مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دیا کرتے تھے۔

ر سول الله علی فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا جو کیف و مستی میں جھو متا پھر تا تھا یہ مقام اسے محض اتن سی بات سے حاصل ہوا کہ دنیا میں اس نے ایک راستے سے ایسا در خت کا ٹ دیا تھا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔

تنبیسر احق : بیہ کہ کسی کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
رسول اللہ عقالیۃ نے فرمایا ہے کہ میری طرف وی نازل ہوئی کہ ایک دوسر سے کے ساتھ تواضع اور اکساری کے ساتھ پیش آؤتا کہ کوئی کسی پر فخر نہ کر ہے۔ اس بہا پر رسول اکر معقالیۃ کی عادت مبارک تھی کہ آب بیوہ عور توں اور مسکینوں کے ساتھ جاتے اور ان کی حاجات پوری کرتے اور ایسا ہر گزنہ چاہیے کہ کوئی کسی کی طرف نظر حقارت سے دیکھے کیونکہ ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ عادی کوئی کسی کی طرف نظر حقارت سے دیکھے کیونکہ ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ عادی اور اور دوست ہواوروہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپ اولیاء کولوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ کوئی ان تک راہ نہ یا سکے۔

چوتھا حق : بہے کہ کس مسلمان کے حق میں چھلور کیات کا اعتبار نہ کرے - کیونکہ اعتبار عادل کی بات کا ہو تا ہے اور چھلور فاست ہے (اور فاست کی بات غیر معترہے)-

حدیث شریف میں ہے کہ کوئی چنگور بہشت میں نہ جائے گااور بیابات ذہن میں رہے کہ جو شخص کی کی بدگوئی تیرے سامنے کر تاہے وہ اس کے سامنے تیری بدگوئی بھی کرنے سے بازنہ آئے گا-لہذاایسے آدمی سے کنارہ کثی ضروری ہے اور اسے جھوٹا نصور کرناچا ہیے۔

پانچوال حق : بیہ کہ تین دن سے زیادہ کی آشنااور واقف کارے ناراض ندرہے - کیونکہ رسول اللہ علی ہے فرمایا ہے کی مسلمان بھائی کے لیے حلال اور جائز نہیں کہ مسلمان کے ساتھ تین دن سے زیادہ ناراض رہے - دونوں میں بہترین وہ ہے جوالسلام علیم کرنے میں ابتداکرے -

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خداتعالی نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا۔ میں نے تیراور جہاور نام اس بنا پر بلند کیا کہ تو نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔

ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ اگر تواپے بھائی کی غلطی اور خطا کو معاف کردے گا تو تیری عزت وبررگ میں ہی اضافہ ہوگا-

چھٹا حق : بیہ ہے کہ جو آدمی بھی اس کے پاس آئے اس سے نیک سلوک کرے - نیک اور بد میں فرق نہ کرے - حدیث میں ہے کہ ایک سلوک کے ساتھ بنگی سے بیش آئے کیو نکہ اگروہ نیکی کااہل نہیں تو تو نیکی کرنے کااہل ہے - ایک حدیث میں ہے کہ ایمان کے بعد عمرہ عقلندی کی بات لوگوں سے محبت و پیار کرنا اور نیک اور برے ہر ایک انسان کے ساتھ بلا امتیاز نیک سلوک کرنا ہے -

مصروف می اللہ عند فرماتے ہیں جو مخص رسول اکر م سیالیہ کے دست مبارک کو پکڑتا تاکہ آپ سے کو کی بات کرے تو آپ اس وقت تک نہ چھڑاتے جب تک وہ آپ کا ہاتھ نہ چھوڑ تا اور جب تک کو کی محض آپ سے مصروف میں گفتگور ہتا آپ اپنا چرہ مبارک اس سے نہ چھیرتے اور اس کی بات کمل ہونے تک صبر وضبط سے کام لیتے۔

سما توال حق : یہ ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرے اور چھوٹوں سے شفقت و نری سے پیش آئے۔ رسول اکرم علیہ نے فرمایا ہے جو شخص بوڑھوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم نہیں کر تاوہ ہم میں سے نہیں ہے اور فرمایا سفید بالوں کی عزت کرنا ہے اور یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو جو ان بوڑھوں کی عزت ملحوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے بوھائے کے وقت کی جو ان کو اس کی خدمت پر مامور کر تاجو اس کے ساتھ عزت و حرمت سے پیش آتا ہے اور یہ اس جو ان کی در ازی عمر کی بھارت ہے۔ کیونکہ جے مشائح کی تعظیم و تو قیر کی تو فیق نصیب ہوتی ہے تو یہ اس امر کی ولیل ہے کہ خود بھی بوھائے تک پنچے گا۔ تاکہ اس نیک کام کی جزااسے بھی اللہ تعالی عطاکرے۔

حضور علی کا دستور تھا کہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تولوگ اپنے بچوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے آپ ان کو اپنی سواری پر بٹھالیتے بعض کو اپنے آگے اور بعض کو اپنے بیچھے اور پچے آپس میں فخر کرتے کہ رسول اللہ علی ہوئے نے بیٹھایا اور بچھے بیچھے ۔ اور لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو حضور کی خدمت میں لے جاتے تاکہ آپ نام تبحویز کریں اور دعا کریں آپ چے کو لے کر اپنی گو دمیں بٹھا تے ۔ بعض او قات ایسا بھی ہو جا تاکہ چہ آپ کی گو دمیں بیشا ب کر دیتا ۔ لوگ شور مچاتے اور گو دسے اٹھانے کی کو شش کرتے مگر آپ فرماتے اب گو دمیں ہی رہنے دو تاکہ مکمل طور پر پیشاب کر لے اب اس پر سختی نہ کر واور پیشاب نہ روکو ۔ پھر آپ چے کے مال باپ کے سامنے پیشاب نہ دھوتے ۔ تاکہ رنجو کی تو سامنے بیشاب نہ دھوتے ۔ تاکہ رنجو کی میں نہ کرے ۔ جب وہ باہر چلے جاتے تو آپ دھو کر کیڑایاک کرتے اور اگر چے بہت چھوٹی عمر کا ہو تا تو کیڑے پر تکلیف محسوس نہ کرے ۔ جب وہ باہر چلے جاتے تو آپ دھو کر کیڑایاک کرتے اور اگر چے بہت چھوٹی عمر کا ہو تا تو کیڑے پر

پیثاب کی جگه چھنے مار لیتے -وهوتے نہ تھے-ا

آ ٹھوال حق : یہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے خندہ روئی اور کشادہ پیشانی سے پیش آئے اور سب کے ساتھ اسی خوش سے ہے ہے۔ اسی خوش سے رہے -رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشادہ رو آسانی مہیا کرنے والے بندے کو دوست رکھتا ہے - یہ بھی آپ نے فرمایا ہے -وہ نیک کام جو مغفرت و مخش کا ذریعہ ہے 'آسانی مہیا کرنا کشادہ پیشانب اور خوش زبان ہونا ہے -

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بے سمارا عورت راستے میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی مجھے آپ سے ایک کام ہے آپ نے فرمایا اس کو ہے میں جمال چاہے بیٹھ جاہم تیرے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور تیریبات سنیں گے چنانچہ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور عورت کی مکمل بات چیت من کراٹھے۔

نوال حق : یہ ہے کہ کمی مسلمان کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرے - حدیث پاک میں ہے کہ جس میں تین برائیاں پائی جائیں وہ منافق ہے - اگر چہ نماز پڑھے اوز روزہ رکھے - جو جھوٹ یو لے اور وعدہ خلافی کرے اور امانت میں خیانت کرے -

وسوال حق : بہے کہ ہر آدمی کی عزت و حرمت اس کی شان اور درجے کے مطابق کرے اور جو زیادہ عزیز ہو-لوگوں کے در میان بھی اس کی عزت زیادہ کرے اور چاہیے کہ جبوہ اچھا کپڑا پنے - گھوڑے پر سواری کرے اور صاحب جمال وو قار ہو تو عزت و حرمت میں اس کو فوقیت دے -

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک سفر میں تھیں کھانے کے لیے جب وستر خوان چھایا گیا توایک درولیش قریب سے گزرا تو فرمایا ایک روٹی اسے دے دو۔ پھر کھانے کے دوران ایک سوار قریب سے گزرا تو فرمایا اس کوبلا وَاور کھانے میں شریک کرو-لوگول نے دریافت کیا کہ آپ نے درولیش کو توجانے دیا گر دولت مند کوبلالیا۔ فرمایا اللہ تعالی ہر شخص کو ایک مرتبہ اور درجہ دیا ہے۔ ہمیں بھی اس کے درج اور مرتبے کے مطابق اس کے حق کا لحاظ کرنا چاہیے۔ درولیش توایک روٹی سے خوش ہو جاتا ہے لیکن دولت مند کے ساتھ ایسا کرنا نا مناسب ہے اس کے ساتھ وہ ساوک کرنا چاہیے جس سے وہ خوش ہو ج

ایک حدیث میں وار دہے جب کسی قوم کامر دار اور صاحب عزت انسان تمہارے پاس آئے تواس کی عزت کرو۔
پھھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ جب وہ حضور علیہ کی خدمت میں آتے تو آپ اس کے لیے چادر چھادیے جس پر وہ بیٹھتا
اب چھیٹے ارنے اسلام یہ ہے کہ پیٹاب کااٹر ذائل کرنے کے لیے دھونے میں مبالغہ نہ کرتے بعد ہلکادھوتے۔ ام ابو طیفہ رضی اللہ عنہ کا کرنا جا ہے۔
یی جن ہادرای پر عمل کرنا جا ہے۔

اور ایک بڑھیا عورت جس کا آپ نے دودھ پیاتھا۔ آپ کے پاس آئی تو آپ نے اپنی چادر مبارک پھھاکر اس پر بٹھایااور فرمایا مر حبااے مادر مشفق۔ تو جس کے لیے سفارش کرناچاہتی ہے کراور جو مانگناچاہتی ہے مانگ تاکہ میں دول۔ چنانچہ جو حصہ غنیمت سے آپ کو ملا تھادہ اسے عطا کر دیااور اس عورت نے غنیمت کا دہ مال ایک لاکھ درم کے عوض حضر سے عثان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس فروخت کر دیا۔

گیار ہوال حق : یہے کہ جن دو مسلمانوں میں نارا ضکی ہو کوشش کرے صلح کرائے-رسول اکر معطیقہ فرماتے ہیں میں بتاؤں کہ نماز 'روزہ اور صدقہ سے بھی افضل کون ساعمل ہے-لوگوں نے عرض کیا- ہاں بتا یے فرمایا مسلمانوں کے در میان صلح کرانا-

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف فرماتھ آپ نے تعجم فرمایا- حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے عرض کیامیرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے کس بنا پر تنبیم فرمایا ہے۔ ار شاد فرمایا میری امت میں سے دو آدمی اللہ رب العزت کے حضور دوزانو گر پڑیں گے ایک عرض کرے گابار خدایا اس سے میر اانصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا-خدائے تعالی فرمائے گااس کا حق اس کو دے دے -وہ دوسر اعر ض کرے گابار خدایا میری تمام نیکیاں اہل حقوق مجھ ہے چھین کرلے گئے ہیں-اب تو میرے پاس کچھ نہیں-اللہ تعالیٰ فرمائے گااب پیہ بے چارہ کیا کرے اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں۔ مظلوم عرض کرے گامیرے گناہ اس کے ذمے ڈال دے۔ تو اس کے گناہ ظالم کے ذمے ڈال دیئے جائیں گے-اس کے باوجود حساب بے باق نہ ہو گا-اتنی بات فرماکر آپ روپڑے اور فرمایا یہ ہے ظلم عظیم- کیونکہ اس روز (قیامت کے روز)جب ہر شخص اس کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کابو جھے ہلکا ہو-خدائے تعالی مطوم سے فرمائے گا- دیکھے تیرے سامنے کیاہے -وہ عرض کرے گاائے پرور د گار میں اپنے سامنے چاندی کے بوے شہر اور بردے بوے محلات جو سونے اور جو اہر و مر وارید ہے آر استہ اور مر صع ہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغیریاصدیق یا شہید کے لیے ہیں-اللہ تعالی فرمائے گاہیاس کے لیے ہیں جوان کی قیت اداکرے-بندہ عرض کرے گا-ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے - اللہ تعالی فرمائے گا تواس کی قیمت ادا کر سکتا ہے -وہ عرض کرے گا کس طرح-اللہ تعالی فرمائے گااس طرح کہ تواپیۓ بھائی کے حقوق معاف کردے۔بندہ عرض کرے گا-بارخدایا میں نے سب حقوق معاف کئے تورب العزت فرمائے گا اٹھ اور اپنے کھائی کا ہاتھ پکڑ دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر حضور علیہ نے فرمایا اللہ تعالی ہے ڈر دادر مخلوق میں صلح کراؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح کرائے گا-

بار ہوال حق : یہ ہے کہ مسلمانوں کے عیوب و نقائص چھپائے کیونکہ حدیث میں ہے جو آدمی اس جمان میں مسلمانوں کے عیب چھپاتا ہے - کل قیامت کوخدانعالی اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا-

حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ میں اگر چوریاشر اب نوش بھی پکڑتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی پر دہ پوشی کردے۔

رسول الله علی نے فرمایا ہے۔ اے لوگوجو زبان سے ایمان لائے ہو۔ گر ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ لوگوں کی غیبت نہ کرواوران کے عیب تلاش نہ کرو۔ کیو نکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈ تاہے تاکہ ان کی تشہیر کرے اللہ تعالی اس کے عیب ظاہر کر تاہے۔ تاکہ شر مندہ ہواگر چہ گھر میں چھپ کر گناہ کرے۔

این مسعودرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے جو شخص چوری کے جرم میں پکڑا گیااور حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ تاکہ اس کاہاتھ کا ٹاجائے۔اسے دیکھ کر آپ کے چرہ انور پر ملال کے آثار ظاہر ہوئے۔لوگوں نے عرض کیایارسول اللہ آپ کواس کام سے نفرت ہوئی ہے۔ فرمایا کیوں نہیں اپنے بھا ئیوں کے جھڑے میں میں کیوں ابلیس کامددگار ہوں۔اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ خدائے تعالی تنہیں معاف، کرے اور تمہارے گناہوں کی پر دہ پوشی کرے اور تمہارا عذر قبول کرے تو تم بھی لوگوں کے گناہوں کو چھپاؤ کیونکہ جببادشاہ کی عدالت میں مقدمہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر حد شرعی قائم کر ناضروری ہوجاتا ہے۔

حفزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت چو کیدار کی حیثیت سے گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے گانے جانے کی آواز سنائی دی۔ دیوار پر چڑھ کر مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ کیاد کیھتے ہیں کہ ایک آد می عورت کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہا ہے۔ فرمایا اے دشمن خداتیر ایہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ تیری اس معصیت کو چھپائے رکھے گا۔وہ آد می کئے لگا امیر المو منین! جلدی نہ کیجئے۔اگر میں نے ایک معصیت کی ہے تو آپ تین معصیوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لوگول کے عیب تلاش نہ کرو-

لاَ تَجَسَّسُوا

اورآپ نے بچس کیا ہاوراللد تعالی کا حکم ہے:

گھروں میں دروازر سے رائے داخل ہوا کرو-

وَأَتُو البُيُونَ مِن أَبُوابِهَا

اور آپ د بوار بھاند کر داخل ہوئے ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے

لاَ تَدُخُلُواْ بُیُونَا غَیْرِ بُیُونِتِکُم حَتِّی تَسمُتَانِسُواْ بالام کے دوسرول کے گرول میں نہ وتُسکِلُمُواْ عَلَى اَهُلِهَا وَتُسكِلُمُواْ عَلَى اَهُلِهَا

اور آپبلااجازت اوربلاالسلام علیم کے اندر آگئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایااگر میں مجھے معاف کروں تو توبہ کرلے گااس نے کماہاں میں تائب ہو جاؤں گا- پھر بھی ایسے کام کے قریب نہ آوُں گا- آپ نے اسے معاف کر دیااوروہ بھی تائیسیں گا

رسول اکرم علی نے فرمایا ہے۔جو شخص کسی کی ایس گفتگو کی طرف کان لگائے جس کا سنسناان کو پہند نہ ہو تو

قیامت کے دن سیسہ بھطاکراس کے کانوں میں ڈالاجائے گا-

تیر ہوال حق : کسی کو تھت لگانے ہے دور رہے۔ تاکہ مسلمانوں کے دل اس کے متعلق بد گمانی ہے اور ان کی زبانیں اس کی فیبت سے چی رہیں۔ کیونکہ جو آدمی دوسروں کو گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب بنتا ہے۔وہ خود بھی اس معصیت اور گناہ میں شریک قرار دیاجا تاہے۔

ر سول اگرم علیہ نے فرمایا ہے۔وہ مخص کتنابر اہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔لوگوں نے کمایار سول اللہ ایساکون کر سکتا ہے۔ فرمایا جو مخص دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے تاکہ وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دیں تو گویاوہ گالیاں خودوہ اپنے ماں باپ کو دیتا ہے۔ گالیاں خودوہ اپنے ماں باپ کو دیتا ہے۔

۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص تہمت کی جگہ بیٹھتا ہے-اسے ملامت کرنی چاہیے اگر کوئی اس پربد گمانی کرے-

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے کے آخر میں معجد کے اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے باتیں کررہے تھے کہ دو آدمی آپ کے پاس سے گزرے آپ نے ان کوبلایا اور فرمایا یہ میری ہو ک صفیہ ہے۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ دوسرے کے متعلق توبد گمانی ہو سکتا ہے آپ کی ذات پاک کے متعلق تو ایساوہم بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا شیطان انسان کےبدن میں رگول کے اندر خون کی طرح گھومتاہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو رائے میں ایک عورت ہے باتیں کر رہاتھا۔ آپ نے درے ہے اس کو مار ااس نے عرض کیا یہ میری اپنی ہوی ہے۔ فرمایا ایس جگہ اس سے باتیں کیوں نہیں کر تاجمال کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ (تاکہ کسی کے دل میں بدگانی پیدانہ ہو۔)

چود ہوال حق : بہے کہ اگر دین بھائی صاحب اقتدار اور صاحب مرتبہ ہوتواس کے پاس جائز حاجت والے کی سفارش کرنے میں در یغ نہ کرے - رسول اکر م علی کے صحابہ کرام سے فرمایا - مجھ سے حاجتیں طلب کیا کرو کیونکہ میرے دل میں ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ عطا کروں اور دیر اور انظار کرتا ہوں تاکہ تم میں سے کوئی کسی کے لیے سفارش کرے - تاکہ اس کے لیے بھارت ہو - سفارش کیا کروتا کہ ٹواب پاؤ - اور آپ نے فرمایا ہے - کوئی صدقہ زبان کے صدقہ سے بہتر نمیں - لوگوں نے عرض کیاوہ کیے - فرمایاوہ سفارش جس سے کسی کا خون محفوظ ہو جائے یا جس سے کسی کوفائدہ بہتے - یا جس سے کوئی تکلیف ورنج سے نجات یائے -

پندر ہوال حق : یہے کہ جب کی مسلمان کے بارے میں نے کہ کوئی آدی اس کی شان میں زبان درازی کر تا ہے یا

اس کامال اٹھالے جانا چاہتا ہے تواس کی غیر موجودگی میں اس کی طرف ہے جواب دینے میں اس کانائب ہے اور اس پر ظلم کرنے ہے رو کے - کیونکہ رسول اکر م علی ہے نے فرمایا ہے جب کسی مسلمان کو کسی جگہ برائی ہے یاد کیا جارہا ہو اور سننے والا اس سے نفر ت نہ کرے اور جب کوئی کسی کی بے عزتی کر رہا ہو اور دیکھنے والا اس کی مدد نہ کرے تواللہ تعالیٰ بھی ایسی جگہ اس کی مددو نصر ت نہ کرے گا جمال اس کو مدد کی شدید ضرورت ہوگی - اور جو مسلمان مددو نصر ت کے موقعہ پر مدد کرے تواللہ تعالیٰ اس کی ایسی جگہ مدد فرمائے گا جمال اس کو مدد کی سخت ضرورت ہوگی -

سولہوال حق : بیہ کہ اگر کسی برے آدمی کی صحبت میں پھنس جائے تو نرمی اور مخل کے ساتھ اس سے نجات ماصل کرے اور بالمشافہ اس سے تلح کلامی نہ کرے - حضر تابن عباس رضی اللہ عنمانے آین تاکریمہ :

یدرُوّنُ بالْحَسَنَامَةُ الْسَلَیَه وَ مَنْ کُلُ مُلُ مُلُ مُلُ مُلُ مُلَ مُلَ الْعَت کرتے ہیں -

ك معنى مين فرمايا ب كه وه يرائى كاسلام اور نرى سے مقابله كرتے ہيں-

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ کی خدمت اقد سیس عاضر ہونے کی اجازت طلب کی ۔ آپ نے فرمایا اس شخص کو اندر آنے دو۔ یہ اپنی قوم میں بدترین شخص ہے۔ وہ آدمی جب اندر آیا تو آپ نے اس کی اتنی آؤ بھت کی کہ جھے گمان ہوا کہ حضور کی نگاہ میں یہ شخص برئے مرتبے والا ہے۔ جب وہ شخص اللہ کی آپ نے اس کی آؤ بھت تھی اللہ کے خود ہی فرمایا تھا کہ یہ بردابر آآدمی ہے پھر آپ نے اس کی آؤ بھت بھی بہت کی ہے۔ فرمایا اللہ آپ کے فزدیک قیامت کے روز بدترین انسان وہ ہوگا جس کے شرکے ڈر سے لوگ اس کی آبو بھت کی ہے۔ فرمایا سے مشرک خود ہی قولوگوں کی بدگوئی سے جی کے لیے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بھی اس کی آبو بھت کی ہے صدقہ میں شار ہوگا۔

حفرت ابوالدرداءرضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت ہوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کے منہ پر توہنتے ہیں-گردل سے اس پر لعنت کرتے ہیں-

ستر ہوال حق : بیہ کہ درویثوں کے ساتھ نشست وبر خاست رکھ اور دولت مندوں کی مجلس سے پر ہیز کرے -رسول اکرم علیقہ نے فرمایا ہے - مردول کے ساتھ مجلس نہ کرولوگوں نے عرض کیا مردے کون ہیں فرمایا دولت مندلوگ۔

حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دور حکومت میں جہال مسکین دیکھتے اس کے پاس بیٹھتے اور فرماتے مسکین مسکین کے ساتھ بیٹھاہے-

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ یہ پند کرتے تھے کہ لوگ آپ کویا مسکین کہ کربلا ئیں۔

حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیابار خدایاجب تک مجھے زندہ رکھناہے مسکین کی حالت میں زندہ رکھنا اور جب موت دے تو مسکین مار نااور حشر کے دن مساکین کے ساتھ میر احشر کرنا-

حضرت موسیٰ علیہ الہلام نے عرض کیابار خدایا میں مجھ کو کہاں تلاش کروں - فرمایا شکتہ دلوں کے پاس-

ا تھار ہوال حق : بیہ کہ اسبات کی کوشش اور جدو جدر میں رہے کہ مسلمانوں کے دل اس سے خوش رہیں۔اور اس سے لوگوں کی حاجت پر آری ہوتی ہو۔ کیونکہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا ہے جو آدمی مسلمان بھائی کی حاجت پر آری کرتاہے وہ ایساہے جیسے وہ ساری عمر خدائے تعالیٰ کی خدمت کرتارہا۔

لوریہ بھی آپ نے فرملاہے جو شخص کسی کی آنکھ روش کر تاہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ روش کرے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو آدمی دن یارات میں ایک گھڑی کسی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے۔ چاہے وہ پوری ہو جائے نہ ہو مجد میں دوباہ اعتکاف کرنے سے اس کا ثواب زیادہ ہے اور یہ اس سے بہتر ہے۔

اور فرمایاجو محف کسی غمناک بعرے کے لیے خوشی اور مسرت کاسامان فراہم کر تاہے۔یاکسی مظلوم کو ظلم سے نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالی تمتر فتم کی مغفر تیں عطاکر تاہے اور فرمایا اپنے بھائی کی مدد و نصرت کیا کرو چاہے ظالم ہویا مظلوم او گول نے عرض کیا ظالم کی مدد کس طرح کریں۔فرمایا ظلم سے بازر کھنااس کی مدد ہے۔

اور فرمایا اللہ تعالی سب سے زیادہ اس نیکی کو پسند کر تاہے جس سے کسی مسلمان کا دل خوش کیا جائے اور فرمایا دو برائیاں ایسی ہیں جن سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں-اللہ تعالی سے شرک اور مخلوق خدا کو تکلیف دینااور فرمایا جس شخص کو مسلمان کی تکلیف کا حساس نہیں وہ ہم میں سے نہیں-

لوگوں نے ویکھا کہ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ رورہ ہیں۔رونے کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا میں ان بے چارے مسلمانوں کے غم میں روتا ہول جنہوں نے مجھ پر ظلم کئے ہیں۔کہ کل قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا کہ تم نے ایساکام کیوں کیااور ذلیل در سواہوں گے اور ان کا کوئی عذر سے تاجائے گا۔

حضرت معروف کرخی رضی الله عنه فرماتے ہیں جو شخص روزانہ تین بار کہتاہے۔

اے اللہ امت محمد کی اصلاح کر اے اللہ امت محمد کر رحم کر۔ اے اللہ امت محمد علیقے سے مصائب و مشکلات دور کر۔ اللَّهُمَّ اَصَلَحُ اَمَّهِ مُحَمَّدِ اللَّهُمَّ الرُحَمُ اَمَّهِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ الرُحَمُ اَمَّهِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ الرُحَمُ اَمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُمَّ فَرج عَنُ اَمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُواللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

انبیسوال حق: یہ ہے کہ جس سے بھی ملے سلام علیم سے ابتداکر ہے اور بات چیت کرنے سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑے (مصافحہ کرے)رسول اکرم علیقے نے فرمایا ہے -جو آدی سلام کمنے سے پہلے ہی گفتگو شروع کردے -اس کی باتوں

كاجواب نددو-جب تك يملے سلام ندكرے-

ایک شخص رسول اکرم علی کی خدمت اقدی میں آیا۔ سلام نہ کیا۔ فرمایا جااور السلام علیم کمہ کر اندر آ۔
حضر ت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے حضور اقدی کی خدمت میں رہتے اور خدمت کرتے آٹھ سال ہو گئے تو فرمایا اے انس طہارت ٹھیک طرح کیا کروتا کہ عمر در از پاؤاور جس سے ملوپہلے سلام کیا کروتا کہ تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں اور جب اپنے گھر میں داخل ہوا کروتو اپنے اہل وعیال کو سلام کیا کرو-تا کہ تمہارے گھر میں خبر ویرکت زیادہ ہوا کرو۔ تاکہ تمہارے گھر میں خبر ویرکت زیادہ ہوا کرے۔

ایک آدمی حضور رسالتمآب علی که دمت اقدس میں آیاور السلام علیم عرض کیا-فرمایاس کودس نیکیال ملیس گاور ایک آدمی آیاور عرض کیاالسلام علیم ورحمته الله فرمایا ہے بیس نیکیاں ملیں گی (اینے میس) ایک اور شخص نے حاضر خدمت ہوکر السلام علیم ورحمته الله برکانة عرض کیافرمایااس کے عمل نامہ میں تمیں نیکیاں لکھی جائیں گا-

حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے جب گھر میں آؤ تو سلام کہو۔ جب گھر سے باہر جاؤ تو بھی سلام کہو کہ پہلے کمخے والابعد میں کئے والے سے بہت بہتر ہے اور فرمایا جب دو مسلمان پیارے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں توان پر ستر رحمتیں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کم ستر اس کو ملتی ہیں جوان دونوں میں سے زیادہ خوش اور زیادہ کشادہ روہ ہو تا ہے اور جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور سلام کہتے ہیں توان میں سور حمت تقسیم کرتے ہیں۔ نوے اس کے جھے میں آتی ہیں جو ملا قات اور سلام سے ابتد اکر تا ہے اور دس اسے نصیب ہوتی ہیں جو جواب دیتا ہے۔

اور ہزر گان دین کے ہاتھوں کو یو سہ دیناسنت ہے – حضر تالہ عبیدہ جراح رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضر ت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دست مبارک کو یو سہ دیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکر معلیقے سے دریافت کیا ہم لوگ جب ایک دوسرے کے ملا قات کریں تو پشت کو جھکائیں فرمایانہ میں نے عرض کیا ہاتھ کو بوسہ دیں فرمایانہ میں نے عرض کیا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں۔ فرمایا ہاں۔ ہاں سفر سے واپس آتے وقت چرے کو چومنا اور معانقتہ کرنا سنت ہے۔ لیکن رسول اگر معلیقے کھڑے ہونے کو پندنہ کرتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت تھی۔ گر میں تعظیم کے طور پر کھڑ اند ہو تا تھا۔ کیو نکد مجھے علم تھا کہ آپ اس کو پہند نہیں کرتے۔اگر کوئی شخص تعظیم کے طور پر ایسا کرے اور اس علاقہ میں اس کی عادت بھی ہو تو پھر قیام تعظیمی میں حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی کے سامنے کھڑ ہے رہنا منع ہے اور رسول اگرم علیقے نے فرمایا ہے جو آدمی بیبات پہند کرے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑ ہے ہوں اور وہ پیٹھا ہو تو اس کو کہہ دو کہ اپنی جگہ دوزخ میں بنالے۔

بیسوال حق : کہ جب چھینک آئے تو الحمد لللہ کے - حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکر میں اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکر میں اللہ عنہ کو سکھایا کہ جس محض کو چھینک آئے چاہیے کہ الحمد للدرب العالمین کے - چھینکے والا جب یہ الفاظ کے تو سننے والا برحمک اللہ کے - سننے والے کے یہ الفاظ من کر چھینکے والا کے یعنر اللہ ولکم یعنی اللہ میری اور تہماری معفرت کرے اور اگر چھینکے والا الحمد للہ نہ کے تو برحمک اللہ کا مستحق نہیں ہے -

حضور نبی کریم علی کے جب چھینک آتی تو آواز پست کرتے اور چرہ انور پر ہاتھ رکھ لیتے -اور اگر کسی کویول وبر از کی حالت میں چھینک آئے تو دل میں الحمد مللہ کے اور اہر اہیم تھی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے اگر زبان کھی کے سات میں میں میں ایک کا سے میں ایک کا سے اور ایر اہیم تھی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے اگر زبان

ے بھی کہ لے تو رج تیں۔

حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیااے پروردگار آگر تو قریب ہے تو راز میں جھے سے بات کروں اور آگر دور ہے توبلند آواز سے مجھے پکاروں - اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص جھے یاد کر تا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں - موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیااے میرے پروردگار ہم مختلف حالتوں میں ہوتے ہیں - کبھی جنامت کی حالت میں کبھی یول ویر ازکی حالت میں اور ایسے وقت میں تجھے یاد کرنا تیری شان بزرگ کے خلاف جانے ہیں - فرمایا جس حال میں ہو جھے یاد کرنا تیری شان بزرگ کے خلاف جانے ہیں - فرمایا جس حال میں ہو جھے یاد کرتارہ اور کوئی حرج محسوس نہ کر -

ا كيسوال حق : يہ ہے كہ جس سے وا تفيت اور آشنائى ہو اس كى يمار پرى كرے - اگر چہ دوست نہ ہو - رسولِ
اكر معلقہ نے فرمایا ہے جو مخض يماركى يمار پرى كرتا ہے - جب تك اس كے پاس بيٹھا ہو تا ہے بہثت كے در ميان بيٹھا
ہو تا ہے - اور جب لوٹنا ہے تو ستر ہزار فرشتے كو مقرر كيا جا تا ہے جو رات تك اس كے ليے دعائے رحمت كرتے رہتے ہيں

اورسنت ہے کہ یمار کے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھے۔ یاس کی پیشانی پر اور یو چھے کہ کیاحال ہے اور پڑھے۔

الله رحمٰن اور رحیم کے نام سے تیری شفا چاہتا ہوں۔ مجھے خدائے احدبے نیاز کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور جس کی مثل کوئی بسَمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمَ أَعِيُدُكَ بِاللَّهِ أَلْاَحَدَ الصَّمَدَ الَّذِيُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنَّ لَهَ كُفُوًا أَحَدُّ مِنْ شَرِّمَا نَجَد

سیں ہرشے ہے جے ہم پاتے ہیں۔

حضرت عثمان رضی الله عند فرماتے ہیں - میں ہمار تھا- حضور علیہ السلام تشریف لائے اور چندباریہ فرمایااور ہماڑ کی سنت بھی ہے -

أَعُونُهُ بِغِزِةِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجَدُ

میں اللہ کی عزت اور قدرت کے ساتھ پناہ لیتا ہوں ہر اس شر اور بیماری ہے جس کو میں پاتا ہوں-

اور جب پیمار پرستی کرنے والا کے کس حال میں ہے تو گلہ نہ کرے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ پیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو فرشتے اس پر مقرر کرتا ہے۔ بیبات دیکھنے کے لیے کہ جب کوئی پیمار پرسی کے لیے آتا ہے تو بیہ شکر کرتا ہے یا شکا کیت ۔ اگر شکر کرتا اور کہتا ہے المحمد اللہ تو خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔ میر ابندہ میرے ذمہ ہے۔ میں اسے اگر موت دوں گا تور حمت کی حالت میں دوں گا اور بہشت میں لے جاؤں گا۔ اور اگر صحت وشفا عطاکروں گا تواس پیماری کے طفیل اس کے گناہ مخش دوں گا اور پہلے گوشت اور خون سے بہتر گوشت اور خون عطاکروں گا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں در د ہووہ اپنی عورت ہے اس کے مهر کی رقم سے پہلے کے شرک شمد کو شد خرید ہے اوربارش کے پانی سے ملاکر کھائے تواللہ شفادے گاکہ خداتعالی نے بارش کے پانی کو مبارک 'شد کو شفام ہر کوجو مر دول کودے دیں خوشگوار فرمایا ہے اور جب یہ تین چیزیں مل جائیں توضر ور شفاحاصل ہوگی۔

الغرق بیمار کے لیے مستحب ہے کہ گلہ شکوہ نہ کرے - بے صبر ی نہ کرے اور اس امر کا امیدوار رہے کہ بیماری اس کی گنا ہوں کا کفارہ بنے اور جب دوااستعال کرے تو دوایر بھر وسہ نہ کرے بلعہ خدائے تعالی پر بھر وسہ کرے -

اور پیماری پرسی کا بہتر طریقہ ہیہ کہ پیمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھی۔اور زیادہ پوچھ کچھ نہ کریں۔اور اس کی صحت کے لیے دعاکریں اور اپنے آپ کو بھی پیمار ظاہر کریں۔اور پیمار کے مکان کے کمروں اور دیواروں پر نگاہ ڈالیں اور پیمار کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر اندر داخل ہونے کی جب اجازت طلب کریں۔ توسامنے نہ کھڑے ہوں بلعہ ایک طرف کھڑے ہوں اور دروازے کو آہتہ بعد کریں اور اے غلام کمہ کرنہ بلائے اور جب اندر سے آواز آئے کون ہے تو بینہ کے کہ میں ہوں اور اسے غلام کمنے کی جائے سجان اللہ اور الحمد لللہ کے اور جو بھی کی کادروازہ کھٹکھٹائے اس طرح کرے۔

با كيسوال حق : يه كه جنازے كے ساتھ جائے-رسول اكرم علي نے فرمايا ہے جو شخص جنازے كے ساتھ

جاتا ہے ایک قیراط ثواب ملتا ہے اور جو ساتھ جانے کے ساتھ ساتھ دفن تک وہاں موجود بھی رہے اسے دو قیراط ثواب ملے گااور ہر قیراط کاوزن کئی احد پہاڑوں کے برابر ہو گااور جنازے کے ساتھ چلنے کا بہتر طریقہ سے کہ خاموش کے ساتھ چلے نہ بنے بلحہ عبرت میں مشغول ہواورا پنی موت کی فکر کرے۔

تحفرت اعمش رَحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک جنازے کے ساتھ گئے۔ سب لوگ اس قدر غم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ہم نہیں جانے تھے کہ کس کی تعزیت کریں اور پچھ لوگ مردہ پر اظہار غم کرنے میں مصروف تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی موت کے وقت اپناغم کھاؤ کہ مرنے والا تو تین خوفوں سے نجات پاگیا۔اس نے ملک الموت کامنہ دیکھ لیا۔ موت کی تلخی چکھ لی اور خاتمہ کے خوف سے آزاد ہو گیا۔

رسول اکرم علی نے فرمایا ہے۔ تین چیزیں جنازہ کے ساتھ چلتی ہیں۔اہل وعیال'مال اور اعمال مال اور اہل و عیال توواپس آجاتے ہیں۔البتہ عمل انسان کے ساتھ رہ جاتا ہے۔

منکیسوال حق: یہ ہے کہ زیادت قبور کے لیے جایا کرے اور ان کے لیے دعا کیا کرے -اور انہیں دیکھ کر عبرت گر

مواكرے -اوربيد خيال كياكرے كه بيرلوگ پيلے آخرت كوسد هار گئے اور مجھے بھى جلدان كى جگه جانا ہے-

حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔جو شخص قبر کو زیادہ یاد کر تا ہے۔وہ قبر کو جنت کے باغوں میں اک اغل پر محالہ جہ قب کی فیام میش کر میں گاتھ کی منتخص تاریخ اس میں اس میں ا

ہے ایک باغ پائے گااور جو قبر کو فراموش کردے گاوہ قبر کودوزخ کے غاروں سے ایک غار پائے گا-

حفرت رہیج بن تھیم رحمتہ اللہ علیہ جن کی ترمت مبارک طوس میں ہے 'بزرگان تابعین میں سے تھے اور گور کی

کرتے تھے -جب گھر تشریف لاتے اور دل میں غفلت پیدا ہوتی تو قبر میں کچھ وفت کے لیے سوجاتے اور عرض کرتے اے
میرے رب مجھے پھر دنیا میں بھیج تاکہ اپنے گنا ہوں کا تدارک کرکے آؤں - پھر قبر سے اٹھ کھڑے ہوتے اور کہتے اے رہیج
مجھے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہے - کو شش کر کیونکہ ایک وفت وہ آنے والا ہے جب واپس نہ آنے دیں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اگر م علیہ قبر ستان تشریف لے گئے۔ایک قبر کے سر ہانے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ آپ کیوں روئے۔ فرمایا یہ میری ماں کی قبر ہے۔ میں اپنے سے میں آپ کے قریب تھا۔ عرض کیایا رسول اللہ آپ کیوں روئے۔ فرمایا یہ میری ماں کی قبر ہے۔ میں نے خدائے تعالیٰ سے اس کی زیارت کی اجازت چاہی اور ان کی مخش کی بھی اجازت چاہی۔ زیارت کی اجازت تو ملی اور دعا کی اجازت نہ ملی۔ میرے دل میں فرزندی کی شفقت نے جوش مارا۔ جس سے رونا آگیا۔

یہ ہے مسلمانوں کے محض مسلمان ہونے کی حیثیت سے حقوق کی تفصیل -واللہ تعالی اعلم-

#### ہمسابوں کے حقوق

ان میں کافی تفصیل ہے-رسول اکر م علیہ نے فرمایا ہے- ایک ہمسایہ وہ ہو تاہے جس کا صرف ایک حق ہو تاہے اور میہ کا فرہمسامیہ ہے- ایک ہمسامیہ وہ ہے جس کے دوحق ہیں اور وہ مسلمان ہمسامیہ ہے اور ایک ہمسامیہ کے تین حق ہیں اور میہ رشتہ میں قریبی ہمسامیہ ہے-

رسول الله علی فی فرمایا ہے جبر کیل میشہ مجھے ہمایہ کے حق کی وصیت و تاکید کرتے رہے۔ یہاں تک کہ مجھے مگان ہواکہ اسے میری وراثت میں بھی حصہ دار منایا جائے گا۔اور فرمایا جو شخص خدااور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔اسے کہوا پنا ہمسایہ کی عزت کرے اور فرمایا آدمی مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کے شرسے محفوظ نہ ہو اور فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے آپس میں جھڑ نے والے دو ہمسائے ہول گے اور فرمایا جس نے ہمسایہ کے پھر پر پھر رکھااس نے ہمسایہ کو تکایف دی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہتایا گیا کہ فلال عورت دن کو روزہ رکھتی اور رات کو نماز پڑھتی ہے۔لیکن ہمسایہ کو

ا سیادر ہے کہ حضور علیہ الصلوة والسلام کو علوم همیمیہ تدریجاً عطاکیے گئے۔ یہ واقعہ اسبارے میں علم عطا ہونے سے پہلے کا ہے۔ فقد کی مشہور کتاب شامی می ہے کہ آپ والدین کی قبروں پر تشریف لے گئے۔ باذن النی انہیں زعدہ کر کے کلمہ پڑھایا اور شرف صحابیت سے مشرف فرمایا۔ مزید تفصیل کے لیے علامہ جلال الدین سیوطی شاقعی کے رسالہ ابناء الذکیا اور اعلیٰ حضرت فاضل پر بلوی رحمتہ اللہ علیجائے رسالہ شمول الاسلام کا مطالعہ کریں۔ مترجم غفر لہ۔

تکلیف ویت ہے۔ فرمایاس کی جگہ دوزخ ہے اور فرمایا ہے۔ اور فرمایا چالیس گھر ہمسائیگی کا حق ہے۔ امام زہری نے فرمایا چالیس آگے کی طرف چالیس پیچھے کی طرف چالیس بائیں طرف اور چالیس وائیں طرف۔

جانا چاہے کہ ہمایہ کا حق بیہ کہ اسے تکلیف نہ دے بلعہ اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ درولیش اور غریب ہمایہ اپنے امیر اور دولت مند ہمایہ کے گلے پڑے گااور عرض کرے گاخداوندااس سے یوچھ کہ اس نے میرے ساتھ نیک سلوک کیوں نہ کیااور اپنے گھر کادروازہ مجھ پر کیوں ہندر کھا-

ایک بورگ کو گھر کے چوہے بہت ستاتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ بلی کیوں نہیں رکھتے۔ فرمایا اس خطر سے کہ کہیں چوہے بلی کی آواز سے ڈر کر جمایہ کے گھر نہ چلے جائیں اور میں جوبات اپنے لیے پیند نہیں کر تااور کسی کے لیے بھی پیند نہیں کر تااور کسی کے لیے بھی پیند نہیں کر تا-

رسول اکرم علی ہے۔ فرمایا ہے جانے ہو ہمائے کا حق کیا ہے۔ ہمائے کا یہ حق ہے کہ اگر وہ تجھ ہے مدد طلب کرے۔ اس کی مدد کرے۔ اے قرض کی ضرورت آئے تو قرض دو۔ غریب ہو تواس کی امداد کرے۔ ہمار پڑے تواس کی ہمار پرسی کرے۔ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور اگر اسے خوشی نصیب ہو تو مبار کباد دے۔ مصیبت میں گرفتار ہو تواس کی ہمدردی کرے آور اپنے گھر کی دیوار بلند نہ کرے تاکہ اسے ہوا پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہواور جب تو میوہ کھائے۔ اور الیانہ کر کہ تیرے ہے میوہ ہاتھ میں جب تو میوہ کھائے۔ اور الیانہ کر کہ تیرے ہے میوہ ہاتھ میں لیے باہر تکلیں اور ہمائے کے بیح دیکھ کراس پر غصہ کریں۔ جو کچھ پکائے اس میں سے اسے بھی دے تاکہ وہ برانہ منائے اور آپ نے فرمایا جانے ہو ہمائے کا کیا حق ہے۔ اس خدائے واحد کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ہمائے کا حق اور آپ کے قراد تیں میری جان ہے۔ ہمائے کا حق اور آپ کے قراد تیں کر سکا۔ گروہ بی جس پر خدائے تواحد کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ہمائے کا حق ادا نہیں کر سکا۔ گروہ بی جس پر خدائے تعالیٰ کی رحمت ہو۔

جاناچاہے کہ حقوق ہمایہ میں یہ بھی شامل ہے کہ چھت اور کھڑ کی وغیرہ ہے اس کے گھر میں جھانک کرنہ دکھے اور اگر وہ تیری دیوار پر ککڑیال رکھے تو منع نہ کرے اور اس کے مکان کا پرنالہ بند نہ کرے اور اگر تیرے گھر کے آگے کوڑاڈالے تواس سے جھگڑانہ کرے اور اس کے جو عیب بچھے معلوم ہوں انہیں پوشیدہ رکھے اس سے تسکین دینے والی باتیں کرے اور اس کی لونڈی کو بھی بار بار نہ دیکھے ۔ یہ سب حقوق عام مسلمانوں کے ان حقوق کے علاوہ ہیں جو ہم نے میان کئے ہیں۔ان سب حقوق کا نگاہ رکھناضر وری ہے۔

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ فرمائتے ہیں میرے دوست رسول اکرم علیہ نے مجھے وصیت فرمائی کہ جب سالن پکائے تواس میں پانی زیادہ ڈال لیا کر اور اس میں ہے ہمسامیہ کو بھی جمیجا کر۔

ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا میرے ہمسائے کو میرے غلام سے شکایت ہے-اگر میں غلام کوبلاوجہ مار تاہوں تو میں خود گنا ہگار ہو تاہوں اور اگر مار تا نہیں تو ہمسایہ ناراض ہو تاہے-للذا کیا کروں-فرمایاذراا نظار کر کہ غلام سے کوئی قصور ہو تواہے سز ادے اور ہمسایہ کی شکایت کرنے تک سزامیں تاخیر کر پھراس

#### ک شکایت کرنے پراس کو سزادے تاکہ دونوں مقصد پورے ہو جائیں۔ خولیش واقارب کے حفوق

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ خداتعالیٰ فرماتا ہے میرانام رحمان ہے اور قرامت رحم ہے میں نے رحم کا نام اپنے نام سے نکالا ہے -جو آدمی قرامت کے تعلق کو جوڑے رکھے گامیں اس کے ساتھ رہوں گااور جو اس تعلق کو کائے گامیں اس کوانی ذات سے کاٹ دوں گا۔

اور آپ نے فرمایا جو مخص عمر دراز کاخواہشمند ہے اور بیر کہ اس کارزق فراخ د کشادہ ہواہے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔

اور آپ نے فرمایا ہے کہ صلہ رحمی سے زیادہ کسی عبادت کا ثواب نہیں۔بعض لوگ فسق و فجور میں مبتلار ہتے ہیں۔ جب صلہ رحمی کرتے ہیں توان کے مال اور ان کی اولاد میں اس کی برکت سے اضافہ ہو تاہے اور آپ نے فرمایا کوئی صدقہ اس سے بہتر نہیں کہ ان قرابت داروں سے جو تیرے ساتھ جھگڑتے ہوں نیک سلوک کرے۔

اے عزیز بیربات جان اور ذہن میں رکھ کہ صلہ رحمی کا بیہ معنی ہے کہ رشتہ دار اگر بچھ سے قطع تعلق کریں توان سے تعلق منقطع نہ کرے - حضور علی ہے نے فرمایا ہے - سب سے افضل بیہ ہے کہ جو بچھ سے قطع کر تاہے تواس سے قطع تعلق نہ کرے اور جو بچھ محروم کرے تواسے عطاکرے اور جو بچھ پر ظلم کرے تواسے معاف کردے -

#### مال بای کے حقوق

اے عزیز دالدین کا حق بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ ان کارشتہ اور تعلق سب سے زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی شخص باپ کا حق اوا نہیں کر سکتا۔ گر اس وقت جبکہ اپنج باپ کوغلام پائے اور خرید کر آزاد کرے اور فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنا' نماز'روزہ' حج وعمرہ اور جماد سے بھی افضل ہے۔ اور فرمایالوگ جنت کی خوشبوپائج سوبرس سے سو تکھیں گے گر والدین کانا فرمان اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا محروم رہے گا۔

اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام پروحی نازل کی جو شخص والدین کی فرمانبر دارینہ کرے میں اس کونا فرمان لکھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاٰۃ والسلام نے فرمایا ہے جو شخص ماں باپ کے نام سے صدقہ دیتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اس صدیتے کا تواب ان دونوں کو بھی ملتا ہے اور خود اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔

ایک شخص حضور نبی اکرم علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوااور عرض کیایارسول اللہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں جھے پر ان کا کیا حق ہے جوادا کروں – فرمایاان کے لیے نماز پڑھ اور دعائے مغفرت کر اور ان کا عمد اور وصیت پوری کر ان کے دوستوں کی عزت کر – ان کے عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کر اور فرمایاماں کا حق باپ کے حق ہے دگنا ہے –

#### اولاد کے حقوق

ایک شخص نے حضور نبی کریم علی ہے۔ دریافت کیایار سول اللہ میں کس کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کروں۔ فرمایاوالدین کے ساتھ اس نے عرض کیاوہ تو فوت ہو چکے ہیں تو فرمایا پی اولاد کے ساتھ کہ جیسامال باپ کا حق ہے ایسائی اولاد کا ہے۔ اولاد کا حق یہ بھی ہے کہ ان کی بدخوئی کے باعث ان کو عاق اور نافرمان قرار نہ دے۔ رسول اللہ علی ہے فرمایا ہے خدائے تعالی اس والدیرر حمت نازل کر تاہے جو اینے بیٹے کونافرمانی کے کا موں میں نہ مصروف ہونے دے۔

حصرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضور نبی کر یم علی نے ارشاد فرمایا لڑکا جب سات دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو- نام رکھواور پاک کرو- جب چھرس کا ہو جائے تواد بواحترام سکھاؤ-اور جب نویرس کا ہو جائے تواس کا بستر الگ کردو-اور تیرہ سال کا ہو جائے تو ارکر نماز پڑھاؤاور جب اس کی عمر سولہ برس کی ہو جائے تو ذکاح کردو-اور اس کا ہاتھ کی گڑکر کہوں میں نے تجھے ادب واحترام سکھایا تیری تربیت کردی اور تیرا ذکاح کردیا-اب خداکی پناہ ما نگتا ہوں و نیا میں تیرے فتوں سے اور آخرت میں تیرے عذاب سے-

اولاد کے حقوق میں ہے یہ بھی ہے کہ انہیں دینے دلانے پیار کرنے اور تمام اجھے کا مول میں مساوات کرے۔ چھوٹے چے کو پیار کر نااور بوسہ دیناسنت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ سید ناامام حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے تھے اقرع بن طابس نے کہا میرے دس لڑکے ہیں میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سن کر فرمایا جور تم نہیں کر تااللہ اس پر رحمت نازل نہیں کر تا۔

ایک دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام منبر پر تشریف فرماً تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ گر پڑے۔ آپ نے فور ًا منبر شریف سے اتر کر آپ کواٹھالیااور یہ آپیۃ کریمہ پڑھی :

إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَ أَوُلاَدُكُمْ فِتُنَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله فتنه إ

ایک و فعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز اواکررہے تھے۔جب سجدے میں گئے تو حضر تامام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی گرون مبارک پر چڑھ گئے۔اس مہاپر آپ نے سجدے میں ہی اتنی ویرکی کہ صحابہ کرام کو گمان ہواکہ شاید آپ پر وحی نازل ہورہی ہے۔اس لیے آپ نے سجدے کو لمباکر دیاہے۔جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ سجدے کے دوران وحی نازل ہو رہی تھی۔ فرمایا شیں۔بلحہ حسین نے مجھے اونٹ منالیا تھا۔ میں نے جاہا ہے الگ نہ کروں۔ غرض اولاد کے حقوق کی نسبت والدین کے حقوق زیادہ ہیں۔اوران کے حقوق اواکرنے کی تاکید زیادہ ہے۔ کیونکہ ان کی تعظیم اولاد پرواجب ولازم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعظیم کاذکر اپنی عبادت کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

- Literature of the second of

اور تیرے پروردگارنے فیصلہ کردیاہے کہ صرف ای کی عباوت کر اور والدین کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کر - وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعُبُدُو لِلَّا لِيَّاهُ وَبِالُوْالِدَيُنِ لِحُسْنَانًا

والدین کے حق عظمت کی بناپر دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک بید کہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ اگر کھانا شہہ والا ہو حرام خالص نہ ہواور والدین اولاد کو کہیں اسے کھاؤ تو اولاد کو چاہیے کہ ان کی اطاعت کرتے ہوئے کھائے۔ کیونکہ ان کی خوشی کے لیے ان کی اطاعت ضروری ہے دوسرے بید کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی سفر نہ کرے -سوائے اس سفر کے جو شرعاً فرض ہے۔ جیسے نماز روزہ وغیرہ دینی باتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر بعثر طبکہ اس کے شہر میں کوئی فقیہ اور عالم موجود نہ ہواور صحیح بیر ہے کہ والدین کی بلاا جازت جج اسلام کا سفر اختیار نہ کرے۔ کیونکہ اس میں تاخیر کر نادرست ہے۔ اگر چہ فی نفسہ فرض ہے۔

ایک شخص حضور نبی کریم علیلہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوااور جماد پر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے پوچھا تیری والدہ زندہ ہے۔ عرض کیاہاں۔ فرمایاس کی خدمت میں رہ کہ تیری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔

یمن کا ایک آدمی نبی اگرم علی کے خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کی فرمایا تیرے مال باپ زندہ ہیں عرض کیازندہ ہیں فرمایاان سے اجازت لے اگر وہ اجازت نہ دیں توان کی بات مان - کیونکہ تو حید کے بعد خدائے تعالی کے نزدیک کوئی رشتہ اور عبادت اس سے بہتر نہیں ہے -

اے عزیز بوے بھائی کا حق باپ کے حق کے قریب ہے ۔ حدیث میں آیا ہے۔ بوے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر اس طرح ہے جیے باپ کا حق بیٹے پر۔

#### لونڈی غلاموں کے حقوق

نی اکرم علیہ نے فرمایا ہے لونڈی غلامول کے حقوق اداکر نے میں خدائے تعالی ہے ڈروجو تم لوگ خود کھاتے ہو وہ ہی اگر م علیہ ہو ہی ہو ہی پہناؤ -اور ایسا مشکل کام ان کے ذمہ نہ لگاؤجو وہ نہ کر سکیں -اگر تمہارے مطلب کے بیں تو ان کو رکھو ورنہ فروخت کردو - اور خدا کے ہیدوں کو اذبت اور تکلیف میں نہ رکھو - کیونکہ خدائے تعالی نے تمہارے اونڈی غلام بیایا اور تمہارے تابع کردیا ہے -اگر چاہتا تو تم کوان کے تابع اور زیردست کردیا -

ایک شخص نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا ہم لوگ دن میں کتنی بار اپنے لونڈی غلاموں کے قصور معاف کریں۔ فرمایاستر بار۔

احمین قیس رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے دریافت کیا آپ نے مخل اور بر دباری کس سے سیمی ہے فرمایا قیس بن عاصم سے کہ ایک دفعہ ان کی لونڈی بحری کا بھا ہواچہ لوہ کی سلاخ میں لگا کر لار ہی تھی کہ انفا قاس کے ہاتھ سے چھوٹ

گران کے لڑکے پر گرپڑا-وہ مر گیا-لونڈی ڈر کے مارے بے ہوش ہو کر گر گئی-حضرت قیس بن عاصم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا سنبھل تیر اکوئی قصور نہیں اور میں نے تختجے خدائے تعالیٰ کی راہ میں آزاد کیا-

حضرت عون بن عبدالله رحمته الله عليه جب اپنے غلام كى نافرمانى ديكھتے تو فرماتے تونے بھى اپنے آ قاكى عادت اختيار كى ہے - جس طرح تير اآ قااپنے مالك كى نافرمانى كر تاہے اسى طرح تو بھى اپنے آ قاكى نافرمانى كامر تكب ہوتا ہے -حضرت ابو مسعود انصارى رضى الله تعالى عنه ايك غلام كومار رہے تھے كه آواز سى ابومسعود رضى الله عنه آپ اس طرف پھرے - كياد يكھتے ہيں كه رسول الله عليہ ہيں اور فرمار ہے ہيں كه جتنى قدرت تواس غلام پرر كھتا ہے -اس سے زيادہ خدائے تعالى تجھ پرر كھتا ہے -

لونڈی غلاموں کے حقوق میر ہیں کہ ان کوروٹی سالن اور کپڑے وغیرہ ضروریات سے محروم نہ رکھے اور انہیں حقادت کی نظر سے نہ دیکھے اور میر کی میری طرح بعدے ہیں اور اگر ان سے کوئی قصور سر زد ہو جائے تو آتا خود خدا کے جو قصور اور گناہ کر تاہے ان کا خیال کرے اور بدب ان پر غصہ آئے تو اللہ انتخام الحا کمین کا جو اس پر قدرت رکھتاہے خیال کرے۔

حضور نبی کریم علی ہے فرمایا ہے جب غلام نے تکلیف اور محنت اٹھا کر آ قا کے لیے کھانا تیار کیا اور اے رنج و محنت سے چایا تو چاہیے کہ غلام کو کھانے میں اپنے ساتھ بٹھائے اور اس کے ساتھ مل کر کھائے۔اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کم اذکم ایک لقمہ کھی میں ڈیو کر اس کے منہ میں ڈالے اور کے یہ لقمہ کھالے۔

# چھٹی اصل گوشہ نشینی کے آداب میں

اے عزیز جان کہ اس بات میں علاء کا اختلاف ہے کہ گوشہ نشینی بہتر ہے یالوگوں سے ملے جلے رہنا حضر ت سفیان توری حضر ت ابر اہیم او هم - حضر ت داؤد طائی 'حضر ت فضیل بن عیاض 'حضر ت ابر اہیم خواص حضر ت بوسف اسباط 'حضر ت حذیفہ مرعثیٰ 'حضر ت بیشر حافی اور دیگر بہت سے اصحاب ورع تقویٰ کا فد ہب ہیہ کہ عزلت و گوشتہ نشینی لوگوں کے ساتھ میل جول سے بہتر ہے - اس کے برعکس علاء ظاہر کے ایک گروہ کا فد ہب ہے کہ لوگوں سے محظالطت اور ملے جلے رہناافضل و بہتر ہے -

امیرالمومنین حفرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں گوشہ نشینی ہے اپنا حصہ لے لو-حضرت این سیرین رحمتہ الله علیہ فرماتے ہیں گوشہ نشینی عبادت ہے-ایک شخص نے حضرت داؤد طائی رحمتہ الله علیہ سے عرض کیا مجھے پچھے نصیحت فرمائیں-

فرمایاد نیاہے روزہ رکھ اور موت تک بیروزہ نہ کھول اور لوگول سے اس طرح بھاگ جس طرح در ندے سے بھا گتاہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات میں ہے جب آدمی نے قناعت اختیار کرلی توب پرواہ ہو گیا۔ جب گوشہ نشینی اختیار کی۔ تو سلامتی میں ہو گیا۔ جب خواہش نفسانی کو پامال کر ڈالا تو آزاد ہو گیا۔ جب حمد سے کنارہ کش ہو گیا تومر دوں والاکام کیا۔اور جب صبر کا دامن تھام لیا تواہیۓ مقصد کو پالیا۔

حضرت وہب بن الورد فرماتے ہیں حکومت و دانائی کے دس جھے ہیں۔ نوخاموشی میں ہیں اور ایک گوشہ نشینی میں۔ حضرت رہیج بن خشم اور حضرت ابر اہیم نے خفی رحمتہ اللہ علیمانے کہاہے۔ علم سیکھ اور لوگوں سے گوشہ نشینی اختیار کر۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ بھائیوں کی زیارت 'یماروں کی عیادت اور جنازہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ پھر ان میں سے ایک ایک چیز سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشین ہو گئے۔ حضرت فضیل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس مشخص کا احسان مند ہوں گا جو میرے پاس سے گزرے اور مجھے سلام نہ کرے اور جب پیمار پڑوں تو میر کی پیمار پرسی کو نہ

حضرت سعدین و قاص اور حضرت سعدین زید رضی الله عنمااکابر صحابہ میں سے تھے۔ مدینہ منورہ کے قریب مقام عقیق میں رہتے تھے۔ بیہ دونوں حضر ات کسی بھی کام کے لیے لوگوں کے اجتماع میں نہ آتے۔ یہاں تک کہ ای جگہ انقال فرمایا۔

ایک امیر مخص نے حضرت حاتم اصم رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کچھ ضرورت وحاجت ہے۔ فرمایاہاں۔ دریافت کیا کہ کیا حاجت ہے۔ فرمایاہی کے دریافت کیا کہ کیا حاجت ہے۔ فرمایا ہی کہ نہ تو مجھے دیکھے اور نہ میں مجھے دیکھوں۔ ایک آدمی نے حضرت سمل بن عبداللہ تستری رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں میں صحبت و مجلس رہا کرے۔ فرمایا ہم میں سے جب ایک فوت ہوجائے گا تو دوسر اکس سے صحبت اختیار کرے گا۔ اس نے کہا خدائے تعالی سے فرمایا تواب بھی خدائے تعالی ہی سے صحبت و سنگت رکھنا چاہیے۔ سے صحبت اختیار کرے گا۔ اس نے کہا خدائے تعالی ہے جیسا انکاح میں کہ کرنا بہتر ہے بینہ کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے کے اس کے کی بندے کے بندے کے بندے کے بندے کہ بندے کے بندے کہ بندے کہ بندے کے بندے کہ بندے کے بندے کے بندے کے بندے کے بندے کے بندے کہ بندے کہ بندے کے بندے کہ بندے کے بندے کے بندے کے بندے کہ بندے کہ بندے کے بندے کہ بندے کہ بندے کہ بندے کے بندے کہ بندے کے بندے کہ بندے کے بندے کے بندے کہ بندے کے بندے کہ بندے کے بندے کے بندے کہ بندے کہ بندے کے بندے کہ بندے کہ بندے کے بندے کہ بندے کے بندے کہ بندے کے بندے کے بندے کی بندے کے بندے کی بندے کے بندے کے بندے کی بندے کے بندے کے بندے کے بندے کی بندے کے بندے کے بندے کی بندے کے بندے کی بندے کے بندے کی بندے کی بندے کے بندے کی بندے کے بندے کہ بندے کو بندے کے بندے کے بندے کے بندے کی بندے کی بندے کے بندے کے بندے کی بندے کے بندے کے بندے کی بندے کے بندے کے بندے کی بندے کی بندے کے بندے کے بندے کی بندے کے بندے کی بندے کی بندے کی بندے کی بندے کے بندے کی بندے کی بندے کے بندے کے بندے کی بندے کے بندے کی بندے کی بندے کے بندے کی بندے کے کی بندے کی بند

اسے طابق محم بھی بدلتا ہے۔ کیونکہ ایک مخص ایسا ہوتا ہے جس کے لیے گوشہ تشینی بہتر ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتا ہے حال کے مطابق محم بھی بدلتا ہے۔ کیونکہ ایک مخص ایسا ہوتا ہے جس کے لیے گوشہ تشینی بہتر ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتا ہ جس کے لیے میل جول بہتر ہے اور جب تک گوشہ نشینی کے فوائد اور اس کی آفات اور نقصانات تفصیل سے بیان نہ کیے جائیں اس وقت تک اِس محم کی صحیح حقیقت واضح نہیں ہو سکتی۔

گوشہ نشینی کے فوائد: اے عزیز کوشہ نشینی کے چھ فائدے ہیں-

پہلا فائدہ: ذکر و فکر کے لیے فراغت کیونکہ خدائے تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عجیب و غریب صنعتوں اور زمین و آسان کی کا ئنات میں غور و فکر کرنا نیز دنیاو آخرت میں خدائے تعالیٰ کے اسر ارور موزسے آگاہ ہوناافضل ترین عبادت ہے۔ بلئحہ اعلیٰ ترین درجہ بیہ ہے کہ ہندہ اپنے آپ کوخدائے تعالیٰ کی یاد میں معفر ق رکھے کیونکہ جو پچھ خدائے تعالیٰ سے سواہے

خدائے تعالیٰ ہے دور کرنے والا ہے - خاص کر اس مخض کو جس مخض میں بیہ طاقت نہ ہو کہ مخلوق میں رہ کر خدا کے ساتھ بھی رہے - جس طرح انبیاء کر ام علیہم الصلوٰۃ والسلام تھے کہ بیہ حضرات مخلوق میں رہ کر بھی مخلوق سے جدارہے -

حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کار وحی کی اہتداء میں گوشہ نشینی اختیار کر کے کوہ حرامیں جاگزین ہوئے اور نورِ
نبوت کے قوی ہونے تک لوگوں سے قطع تعلق کیے رکھا۔ پھر اس مر تبہ پر فائز ہوئے کہ بدن سے لوگوں کے ساتھ اور
دل سے خدا کے ساتھ ہوئے اور فرمایا اگر میں کسی کو دوست بہاتا تو ابو بحر رضی اللہ عنہ کو بہاتا۔ لیکن خدا تعالی کی محبت نے
کسی اور سے محبت کی گنجائش باتی نہیں رہنے دی۔ حالا نکہ لوگ جانے تھے کہ آپ کو ہر ایک کے ساتھ پیار ہے۔ کوئی تعجب
نہیں کہ حضور کی اطباع تتبع میں اولیاء اللہ بھی اس مرتبہ کو پالیں۔

چنانچہ حضرت سمل تستری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تمیں برس سے خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہوں اور لوگ سجھتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ ہمتلام ہوں اور یہ کوئی ناممکن امر نہیں ہے ۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص پر کسی کی محبت اور عشق غالب ہوتا ہے اور وہ لوگوں میں رہتے ہوئے دل سے اپنے معثوق کے ساتھ ہوتا ہے اور غلبہ عشق میں نہ کسی کی بات سنتا ہے اور نہ انہیں دیکھا ہے ۔ لیکن ہر ایک کو فریب دھو کے میں نہ آنا چاہیے ۔ کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں میں رہنے کے باعث خدائے پرور دگار مجمع انوار کی بارگاہ سے مر دود ہوجاتے ہیں ۔

ایک شخص نے کئی راہب سے کہا تنہائی میں رہنا ہوا کام ہے۔اس نے جواب دیا میں تنہا نہیں ہوں-بلیحہ خ<mark>دا</mark> میرے ساتھ ہے-جب میں اس سے رازو نیاز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں اور جب چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے باتیں کرے تو تورات کی تلاوت کرتا ہوں-

۔ لوگوں نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ گوشہ نشینی ہے کیا فائدہ حاصل ہو تاہے تو فرمایا خدائے تعالیٰ کے ماتھیں شتہ انس دیجہ بہ قائم موتا ہے۔

ساتھ رشتہ انس و محبت قائم ہو تاہے-حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہایہاں ایک ایبا شخص ہے جو ہمیشہ ستون کے پیچھے رہتاہے-فرمایا جب وہ موجو د ہو تو مجھے بتانا-لوگوں نے بتایا تو آپ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے شخص تو ہمیشہ اکیلا بیٹھار ہتا

فرمایاجب وہ موجود ہو تو مجھے بتانا - لوگوں نے بتایا تو آپ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے شخص تو ہمیشہ آکیلا بیٹھار ہتا ہے - لوگوں کے ساتھ مل کر کیوں نہیں بیٹھتا - جو اب دیا میں ایک عظیم کام میں مصروف ہوں جس نے مجھے لوگوں سے جدا کر دیا ہے - فرمایا تو حسن بھری کے پاس کیوں نہیں جا تا اور اس کی باتیں کیوں نہیں سنتا - اس نے جو اب دیا کہ اس کام نے حسن بھری کاور تمام لوگوں سے دور کر دیا ہے - آپ نے پوچھاوہ کیا کام ہے - تو اس نے کما کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ خدائے تعالی اپنی نعمتوں سے مجھے نہ نواز تا ہو اور میں گناہ نہ کر تا ہوں - اس لیے اس کی نعمتوں کے شکر اور اپنے گنا ہوں سے استعفار کرنے میں مصروف رہتا ہوں - نہ حسن بھری کے ساتھ اور نہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی فرصت و فراغت ہے - بیس مصروف رہتا ہوں اپنی جگہ بیٹھارہ کہ تو حسن سے زیادہ فقیہہ اور عالم ہے -

حضرت ہرم بن حبان رضی اللہ عنہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔حضرت اولیس نے دریا فت

کیا کیسے آئے ہو- فرمایاس لیے آیا ہوں کہ تم ہے آرام حاصل کروں- حضر ت اولیں نے فرمایا میں ہر گز نہیں جانتا کہ کوئی شخص خدائے تعالیٰ کو جانتا ہواور پھر دوسرے ہے آرام کا متلاشی ہو-

حضرت فضیل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب رات کی تاریکی چھاتی ہے تومیر اول خوش ہو تاہے۔اپنے جی میں کتا ہوں کہ صبح تک اپنے خدا کے ساتھ تنمائی میں بیٹھوں گا-جب دن طلوع ہو تاہے تو عملین ہو تا ہوں اور دل میں کہتا ہوں کہ لوگ مجھے خدائے تعالی سے بازر کھیں گے۔

حضرت مالک دنیار حمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے سے خدائے تعالیٰ کے ساتھ مناجات کے ذریعے باتیں کرنے کو افضل نہیں جانتااس کا علم بہت تھوڑ ااور اس کاول اندھااور اس کی عمر ضائع اور برباد ہے۔
کمی دانانے کما ہے جسے بیہ خواہش ہو کہ کسی کودیکھوں اور اس سے باتیں کروں توبیہ اس کے نقصان کی بات ہے۔
کیونکہ جو کچھ جا ہے اس سے تواس کادل خال ہے اور ادھر ادھر سے دل بہلانا چاہتا ہے۔جونہ چاہیے۔

بزرگوں نے فرہایا ہے جس کولوگوں کے ساتھ انس ہے وہ مفلس و کنگال لوگوں میں سے ہے۔ تواہے عزیزان تمام اقوال وروایات سے یہ سمجھ لے کہ جس شخص کواس بات کی قدرت ہو کہ ہمیشہ ذکر کے ذریعے حق تعالیٰ کے ساتھ انس پیدا کرے یاہمیشہ فکر کرنے سے اس کے جلال وجمال کی معرفت کا علم حاصل کرے توبیہ ان سب عباد توں سے افضل و بہتر ہے جو لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیونکہ تمام سعاد توں کی غایت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس جمال میں جائے تو خدائے تعالیٰ کی محبت اس پر غالب ہو۔ اور انس و محبت ذکر کی بدولت کامل ہوتی ہے۔ محبت ثمرہ معرفت ہے اور معرفت ثمرہ فکر اور یہ سب باتیں خلوت اختیار کرنے سے میسر آتی ہیں۔

ووسر افا کدہ: یہ ہے کہ عزات یعنی گوشہ تشینی کی بدولت اکثر گناہوں ہے آدمی چار ہتا ہے۔ چار گناہ ایے ہیں کہ باہم ملے جلے رہنے ہے ہر آدمی ان ہے نہیں چ سکتا۔ عیب کرنایا عیب سننااور یہ گناہ دین کی جاہی کاباعث ہے۔ دوسر اامر بالمعروف اور نئی المعرکونکہ آدمی اگر خاموش دہ گاتو فاس و بافرمان ہو جائے گا۔ اور اگر نارا ضگی کا اظہار کرے گاتو نفر ساور جھڑے کے اور اگر نارا ضگی کا اظہار کرے گاتو نفر ساور جھڑے کے صورت میں ضرور ہو باتا ہے کیونکہ اگر لوگوں سے نرمی نہ کرے گاتو دہ ستائیں گے اور اگر نرمی اور خوشامہ کرے گاتو ریا میں بتلا ہوگا۔ کیونکہ فاق وریا کو ن سے بدا کر ناہوں ہے اور اگر زمی اور خوشامہ کرے گاتو ریا میں مبتلا ہوگا۔ کیونکہ فاق وریا کو نہ ہے جو اگر تا ہوگا۔ کیونکہ فاق وریا کو نامی کی ہوئی ہے جو اگر اس میں ہوئی ہوئی ہے کہ گاتو ہو گاتو ہوئی ہوئی ہے اگر اس طرح نہ کے گاتو لوگ کے گائی ہوئی ہے۔ اگر اس طرح نہ کے گاتو لوگ کے گائی ہوئی ہے۔ اگر اس طرح نہ کے گاتو لوگ اس سے نفر سے کریں گے اور اگر اس کے ساتھ بھی ای بات بھیوئی ہوئی ہے۔ اگر اس طرح نہ کے گاتو لوگ اس سے نفر سے کریں گے اور اگر اس کے ساتھ بھی ای بات کے گاتو فاق اور جھوٹ ہوگا۔ کم سے کم بیبات تو ضرور ہے کہ ہر ایک سے بیہ پوچھنا پڑتا ہے کہ تم کیسے ہواور تہماری طرف کے لوگوں کا کیا جال ہے۔ حالا نکہ حقیقتا ہے اس سے کوئی سے سے بیہ پوچھنا پڑتا ہے کہ تم کیسے ہواور تہماری طرف کے لوگوں کا کیا جال ہے۔ حالا نکہ حقیقتا ہے اس سے کوئی سے سے بیہ پوچھنا پڑتا ہے کہ تم کیسے ہواور تہماری طرف کے لوگوں کا کیا جال ہے۔ حالا نکہ حقیقتا ہے اس سے کوئی سے سے بیہ پوچھنا پڑتا ہے کہ تم کیسے ہواور تہماری طرف کے لوگوں کا کیا جالے ہوئی ہوئی ہے۔ اور اگر تا ہے کہ تم کیسے ہواور تہماری طرف کے لوگوں کا کیا جالے کے حالا تکہ حقیقتا ہے اس سے کوئی سے کہ تو کوئی کیا کہ تھوٹ ہوئی ہوئی ہے۔ حالا تکہ حقیقتا ہے اس سے کہ تو کوئی کوئی کیا کیا کیا کیا کہ کوئی کیا کیا کیا کہ تھوٹ ہوئی ہوئی ہے۔ حالا تکہ حقیقتا ہے اس سے کوئی سے کیا کی کوئی سے کی کوئی سے کر اس کی کیا کی کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئی سے کر کی کیا کوئی کی کوئی سے کوئی سے کر کی کوئی کوئی سے کوئی سے کر کی کوئی سے کوئی سے کوئی سے کر کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کوئی کی کوئی

سر و کار نہیں ہو تا کہ وہ کیسے ہیں توالی گفتگو بھی نفاق میں شامل ہے-

حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہو تاہے کہ کام کاج کے لیے باہر جا تاہے اور کسی سے اس کی غرض ہوتی ہے توازراہ نفاق اس کی اچھائی اور اس کی تعریف اس قدر کر تاہے کہ اس کے سرپر ذہن رکھ کربے مقصد خداکو ناراض کر کے اپنے گھر آجا تاہے۔

حضرت سری مقطی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جب کوئی دین بھائی میرے پاس آتا ہے اور میں اپنی ڈاڑھی کے بال سیدھے کرنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیروں تواس کاڈر ہے کہ میرانام منافقوں میں لکھ دیا جائے۔

حضرت فضیل رحمتہ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف فراستھ۔ آیک آدی آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایاتم میرے
پاس کس لیے آئے ہو۔اس نے عرض کیا۔ آپ کے ساتھ آرام پانے اور آپ کی زیارت کے ذریعے انس حاصل کرنے کے
لیے آپ نے اس کی بات س کر فرمایا۔ خداکی قتم میہ بات و حشت اور نفرت کے زیادہ نزدیک ہے۔ تو میر ے پاس نہیں آیا
گر اس لیے کہ تو میری جھوٹی مدح کرے اور میں تیری اور تو مجھ پر کوئی جھوٹ باندھے اور میں تجھ پر اور توجب لوٹے تو ہم
دونوں منافق ہو چکے ہوں گے۔ تو اس طرح جو شخص اس قتم کی باتوں سے پر ہیز کر سکتا ہے اس کے لیے میل جول نقصال دہ نہیں ہے۔

۔ سلف صالحین رحمتہ اللہ علیم جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تود نیا کا حال دریافت نہیں کرتے تھے-بلحہ دین کا ال بوجھتے تھے۔

حضرت حاتم اصم رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے حامد لفاف سے فرمایا۔ کس حال میں ہو-اس نے کماسلامت وعافیت سے ہوں۔ حضرت حاتم نے فرمایا سلامتی تواس وقت نصیب ہو گی-جب بل صراط سے گزر جاؤ کے اور عافیت اس وقت میسر آئے گی جب بہشت میں پہنچو گے۔

لوگ جب حفزت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کرتے کہ آپ کس حال میں ہیں تو آپ فرماتے کہ جس چیز میں میر انفع ہے وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں اور جو چیز میرے لیے نقصال دہ ہے۔ میں اس کے دور کرنے پر قادر نہیں اور میں اپنے کام کے گرد گھومتا ہوں۔اور حقیقت میں میر اکام دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ پس کوئی درویش بھی مجھ سے زیادہ درویش نہیں اور کوئی شخص بھی مجھ سے زیادہ بے چارہ اور عاجز نہیں۔

لوگ جب حضرت رہیع بن حیثم رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھتے کہ آپ کس حال میں ہیں تو فرماتے کہ ایک ضعیف اور گنگار انسان ہوں -اپنی روزی کھار ہا ہوں اور اپنی موت کے انتظار میں ہوں-

اور جب لوگ حضرت ابو در داءر ضی الله تعالی عنه سے پوچھے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ تو آپ فرماتے کہ دوزخ کے عذاب سے پڑ گیا تو خیر ہے۔

اور حضرت اولین قرنی رضی الله تعالی عند سے جب اوگ کھتے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ تو آپ فرماتے اس شخص کا

کیاحال ہو گاجو صبح کو نہیں جانتا کہ شام تک زندہ رہے گایا نہیں-اور شام کو پیہ علم نہیں رکھتا کہ صبح تک زندہ رہنا نصیب ہو گا یا نہیں-

مالک بن د نیار رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے لوگوں نے پوچھا آپ کا کیاحال ہے۔ فرمایاس شخص کا کیاحال ہوگا۔ جس کی عمر تو کم ہور ہی ہے اور گناہ بردھ رہے ہیں۔

حضرت تھیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ ہے دریافت کیا گیا۔ آپ کا کیاحال ہے۔ فرمایاروزی توخداتعالیٰ کی کھاتا ہوں اور فرمانبر داری اس کے دشمن اہلیس کی کرتا ہوں۔لوگوں نے حضرت محمد من واسع رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے کہا آپ کس حال میں ہیں فرمایاس شخص کا کیاحال ہو گاجو ہر دن ایک منزل آخرت کی طرف نزدیک ہورہاہے۔

حامد لفاف رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے کما کہ آپ کس حال میں ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں اس آرزو میں ہول کہ کسی دن تو مجھے عافیت ہو-لوگوں نے کما آپ آرام اور عافیت میں نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آرام اور عافیت میں دہ ہو تاہے جو معصیت اور نا فرمانی کے قریب نہ جائے۔

ایک شخص نے اس کی موت کے وقت لوگوں نے پوچھا کہ کس حال میں ہو-اس نے جواب دیااس شخص کا کیا حال ہوگا جو بغیر خرچ کے لیے سفر پر روانہ ہو رہا ہو اور بغیر ساتھی کے اندھیری قبر میں جارہا ہو-اور بغیر کسی دلیل اور صفائی کے عدل وانصاف والے بادشاہ کے سامنے پیش ہورہا ہو-حضرت حسان بن سنان رحمتہ اللہ علیہ سے لوگوں نے حال دریا فت کیا-فرمایا-اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے لیے مرنا ضروری ہے اور جے حساب کتاب کے لیے ضرور اٹھایا جائے گا-

حضرت اتن سیرین رحمتہ اللہ علیہ نے ایک آدی ہے پوچھا کیا حال ہے۔ اس نے جواب دیا اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے ذھے پانچ سودر ہم قرض ہو۔ اس کا کافی عیال ہواور کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو۔ حضر سائن سیرین رحمتہ اللہ علیہ یہ بات سن کر اپنے گھر گئے اور ہز ار در ہم اٹھالائے اور آگر اسے دے دیئے اور اس سے گلاکہ پانچ سودر ہم سے تو اپنا قرض ادا کرو۔ اور پانچ سودر ہم اپنے عیال کے خرچ کے لیے رکھو۔ اس کے بعد ائن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں عمد کیا کہ آئندہ کی کا حال دریافت ہمیں کروں گا۔ آپ نے بیاس لیے کیا کہ آپ کو خوف محسوس ہوا کہ آگر میں نے اس کی مددنہ کی تو پوچھنے میں منافق شار ہوں گا۔ گئی درگ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے کئی لوگوں کو دیکھا۔ جو ایک دوسرے کو ہر گز سلام نہ کرتے سے اور اگر ایک دوسرے کو کوئی حکم دیتا تو جو کچھ اس کے پاس ہو تا۔ سب اسے دے ڈالا۔ اور اب ایسے لوگ پیدا ہو چھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کوئی حکم دیتا تو جو کچھ اس کے پاس ہو تا۔ سب اسے دے ڈالا۔ اور اب ایسے لوگ پیدا ہو چھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کوئی حکم دیتا تو جو کچھ اس کے پاس ہو تا۔ صب اسے دے ڈالا۔ اور اب ایسے لوگ پیدا ہو تو ہو گئی ان کی موافقت کر تا ہے تو وہ بھی اس نفاق اور جھوٹ میں ان کی موافقت کر تا ہے تو وہ بھی اس نفاق اور جھوٹ میں ان کی موافقت کر تا ہے تو وہ بھی اس نفاق اور جھوٹ میں ان کی موافقت کر تا ہے اور اگر مخالفت کر تا ہے اور اگر خالفت کر تا ہے اور اس کی فیبت معمروف ہو جاتے ہیں تو اس کو دیسے سے میل جول رکھتے ہیں تو اس کا دین ان کی وجہ سے جاہ ہو تا ہے اور ان کا اس کی وجہ سے۔

چوتھا گناہ جولوگوں ہے میل جول رکھنے کی بہا پر لازم آتا ہے۔ یہ ہے کہ توجس کی مجلس اختیار کرے گااس کی عاد تیں اس طرح تیرے اندر آجائیں گی کہ تجھے خبر بھی نہ ہوگی اور تیر کی طبیعت اس کی طبیعت ہے اس طرح بہت کی باتیں چرالے گی کہ تجھے علم بھی نہ ہوگا۔ اس طرح بہت کی نافرہانیوں کا فئی تیرے اندراگ آئے گا۔ آدمی کی نشست و بر خاست جب اہل خفلت کے ساتھ ہو توجو بھی اہل و نیا کو اور د نیا پر ان کی حرص کو دیکھتا ہے۔ یہ چیز اس بیس بھی نمایاں ہو جاتی ہو اور جو آدمی فاسقوں کو دیکھتا ہے۔ اگر چہ ان کے فت کو بر اہی جانتا ہو۔ جب باربار دیکھتا ہے تو وہ فت اے بھی معمولی محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور جس معصیت اور نافرہانی کے کام کو لوگ باربار دیکھتے ہیں۔ اس کا اٹکار اور اس کی نفر ت دل سے محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور جس معصیت اور نافرہانی کے کام کو لوگ باربار دیکھتے ہیں تو اس پر اعتراض کرتے ہیں اور بر اجانتے ہیں۔ اس کا اٹکار اور اس کی نفر ت دل سے ہیں۔ مگر وہی عالم اگر ساز اون غیبت کر تاریے تو اے بر انہیں جانے۔ حالا نکہ غیبت کر ناریشی ڈباس پہننے ہے بدتر ہے۔ ولوں سے نکل چی ہے۔ بلکہ اہل غفلت کی حالت کو دیکھنا بھی فقصان دہ ہے۔ جس طرح صحابہ اور بر گوں کے حالات سننا بہت نائر ہوتی ہے۔ جسیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ : ولوں سے نگل چی ہے۔ بلکہ اہل غفلت کی حالت کو دیکھنا بھی فقصان دہ ہے۔ جس طرح صحابہ اور بر رگوں کے حالات سننا عند ذکر الصال بحیث تریف میں ہے کہ :

-c12

رجت کازول اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی باتیں س کردین کی رغبت اور محبت جوش میں آتی ہے اور دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے اس طرح اہل غفلت کے ذکر کے وقت لعنت برسی ہے۔ کیونکہ لعنت کا سبب غفلت اور دنیا سے رغبت ہے۔ تواس غفلت اور رغبت کا سبب ان کاذکر ہوتا ہے۔ جب ان کا صرف ذکر کرنا لعنت کا باعث ہے توانہیں دیکھنا تواس سے بھی ہدر جما براہوگا۔ اس وجہ سے نبی اکر م علی ہے فرمایا ہے کہ برے آدمی کی مجلس لوہار کے پاس بیٹھنے کی طرح ہے کہ اگر کپڑانہ جلے گا تواس کا دھواں ضرور پنچے گا اور نیک آدمی کی صحبت عطر فروش کی مجلس کی طرح ہے کہ اگر کچھے عطر نہ بھی دے گا تواس کی خوشبو تو پنچے گی۔ لہذا تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ برے آدمی کی مجلس سے تنمائی بہتر ہے۔ اور نیک آدمی کی مجلس تنمائی سے جبیا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔

' مخضریہ کہ جس کی مجلس بھے ہے و نیا کی رغبت کو نکالے اور خدا تعالیٰ کی طرف وعوت دے -اس کے پاس بیٹھنا بہت غیمت ہے -اس سے ہر گز جدانہ ہو اور جس کا حال اس کے خلاف ہو اس سے دوررہ - خصوصاً اس عالم سے جو د نیا کی حرص میں مبتلا ہو - اور جس کا کر دار اس کی گفتار کے مطابق نہ ہو - کیونکہ اس کی مجلس ذہر قاتل ہے اور مسلمان کی عزت دل سے اکھاڑ چھیننے والی چیز ہے - کیونکہ دیکھنے والا اپنے دل میں کے گاکہ اگر مسلمانی کی کوئی اصل اور بدیاد ہوتی تو یہ عالم خود ضرور اس پر عمل کرتا کی گاکہ اگر مسلمانی کی کوئی اصل اور بدیاد ہوتی تو یہ عالم خود اور ساس پر عمل کرتا کے نکہ آگر کوئی شخص روغن بادام میں کیے ہوئے حلوے کو سامنے رکھ کربوئی چاہت سے کھار ہا ہو اور ساتھ ساتھ یہ شور بھی مجار ہا ہوگہ اسے مسلمانوں اس حلوے سے دور رہنا کیونکہ یہ سب ذہر ہے تو کوئی شخص بھی اس

کی بات پر اعتبار نہ کرے گا اور اس کا بردی چاہت ہے اسے کھانا اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس میں کوئی زہر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حرام کھانے اور گناہ کرنے کی پہلے جرائت نہیں کرتے اور جب سنتے ہیں کہ فلال عالم مها حب ایسا کرتے ہیں توان میں بھی جرائت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ عالم کی غلطی بیان کر نادووجہ سے حرام ہے۔ ایک تواس لیے کہ یہ غیبت ہے۔ دوسرے اس لیے کہ لوگول میں جرائت پیدا ہوگی اور وہ اسے دلیل بنا کر اس کی پیروی کریں گے اور شیطان بھی اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑ اہوگا اور اس سے کے گاکہ تو فلال عالم سے بردھ کریر ہیزگار تو نہیں ہے۔

عام آدی کے لیے مسئلہ بیہ ہے کہ جب عالم سے کوئی غلط کام ہو تادیکھے تودوبا تیں ذہن میں رکھے ایک بیہ کہ اپنو ذہن میں یہ سمجھے کہ عالم سے اگر غلطی ہورہی ہے توشایداس کا علم اس کی معافی کاباعث بن جائے کیونکہ علم بھی ایک بہت بودی سفارش کرنے والی چیز ہے اور عام آدمی ہے چاراعلم سے فالی ہے۔ جب عمل بھی نہیں کرے گا تواپی نجات کے لیے کس چیز پر بھر وسہ کرے گا-دوسر کیبات بی ذہن میں لائے کہ عالم کا بیہ جاننا کہ حرام مال نہیں کھانا چاہے – بالکل اسی طرح ہے۔ جس طرح ایک عام آدمی جانتا ہے کہ شر اب پینا اور زنا کرنا نہیں چاہیے۔ سب لوگ اسی بینا شروع کر دے - تو عالم پینا اور زنا کرنا حرام ہوتے ہیں۔ حقیقت علم پینا اور زیادہ ترحرام کھانے کی جرات وہ لوگ کرتے ہیں جونام کے عالم ہوتے ہیں۔ حقیقت علم کا حرام کھانا بھی اسی طرح ہے اور زیادہ ترحرام کھانے کی جرات وہ لوگ کرتے ہیں جونام کے عالم ہوتے ہیں۔ حقیقت علم سے بے خبر ہوتے ہیں۔ یاجو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا عذر اور اس کی تاویل ایسی ان کے علم میں ہوتی ہے کہ عوام اسے نہیں سمجھ سکتے۔ عام آدمی کوچاہے کہ عالم کی غلطی اس نظرے دیکھے تاکہ ہلاک نہ ہو۔

حضرت موی اور حضرت خضر علیهم الصلوٰۃ والسلام کاواقعہ کہ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیااور حضرت موسی ہو گئے ہے۔ معلی موسی ہے اس پراعتر اض کیا قر آن مجید میں اس لیے بیان کیا گیا ہے۔ مقصد سے ہے کہ زمانہ ایساہی ہو چکا ہے کہ عمومالو گوں سے مجلس رکھنا نقصان دہ ہے اور گوشہ نشینی اور علیحدہ رہنازیادہ بہتر ہے۔

تبیسر افا کرہ: یہ ہے کہ الاماشاہ اللہ کوئی شہر بھی جھڑوں 'فتنہ و فساد اور تعصب کی باتوں سے خالی نہیں۔ جو شخص کوشہ نشین ہوجا تا ہے۔ کوشہ نشین ہوجا تا ہے۔ فتنہ و فساد سے نجات پاجا تا ہے اور میل جول اختیار کرنے سے اس کادین خطرے میں پڑجا تا ہے۔ حضرت عبْد اللّٰہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علی ہے فرمایا ہے جب لوگوں کو آپس میں دشمنی 'عداوت' اختلاف وانتشار میں مبتلاد کھے تو اپنے گھر کے اندر سے بالکل باہر نہ نکل اور اپنی زبان کی حفاظت کر جو پچھ جانتا ہے اس پر عمل کر۔ جس بات کا علم نہ ہو اس سے دور رہ ۔ اپنے کام میں مصروف رہ اور دو سرول کے کا موں سے ہاتھ اٹھالے۔

خضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے فرمایالوگول پر ایسازمانه آرہاہے که انسان کا دین سلامت نه ره سکے گا مگر اس صورت میں که ایک جگه سے دوسری جگه بھاگے اور ایک بہاڑ سے

دوسرے بہاڑی طرف اور آیک سوراخ سے دوسرے سوراخ کی طرف جس طرح لومڑی اپنے آپ کولوگوں سے چھپاتی
پھرتی ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ ایبازمانہ کب آئے گا۔ فرمایا جب معصیت اور گناہ کے بغیر رزق میسر نہ آئے گا۔ اس
وقت لوگوں سے الگ ہو جانا حلال وروا ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیاالگ تھلگ رہنا کس طرح درست ہوگا۔ حالا نکہ آپ نے
ہمیں نکاح کرنے کا تھم دیا تھا۔ فرمایا اس نہا ولا واور دو کی ہلاکت اس کے مال باپ کے ہاتھ میں ہوگی اور اگروہ مر چکے ہول
کے تو پھر اس کی ہلاکت وہر بادی اس کی اولاد اور دیوی کے ہاتھ میں ہوگی اور اگروہ بھی نہ ہول تو اس کے خولیش واقار ب
آسے ہلاکت میں مبتلا کریں گے۔ لوگوں نے کہا کس طرح۔ فرمایا اس کی تنگدستی اور درویش پر اسے لعنت ملامت کریں
گے۔ اور جس چیز کی اس میں طاقت نہ ہوگی اس کا مطالبہ اس سے کریں گے۔ یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ حدیث
اگر چہ (عزومت) الگ تھلگ رہنے سے متعلق ہے۔ تاہم خلوت گذین اور گوشہ نشینی بھی اس سے ثامت ہوتی ہے اور یہ
اگر چہ (عزومت) الگ تھلگ رہنے سے متعلق ہے۔ تاہم خلوت گذین اور گوشہ نشینی بھی اس سے ثامت ہوتی ہے اور یہ
زمنہ اللہ علیہ اپنے زمانے کے متعلق فرمایا کرتے تھے:

الله كى قتم الگ تھلگ رہنا حلال وروا ہو چكاہے-

والله لقد حلت العزوبة

انسان کی انسانیت کاپر دہ اپنی جگہ پر قائم رہے اور باطنی حالات ظاہر نہ ہوں۔ کیونکہ بسااو قات آدمی کی بہت سی ایسی باتیں جو نہ دیکھی ہوتی ہیں نہ سنی ہوتی ہیں-سامنے آجاتی ہیں-

پانچوال فا كده: يہ كد لوگوں كى اميديں اور ان كاطع اس سے كئے جاتا ہے اور اس كے طع كاسلىلد لوگوں سے ختم ہو جاتا ہے اور دونوں طرف كے طع اور اميدوں سے بہت كى نافرها نياں اور تكليف ده چيزيں پيدا ہوتى ہيں كيونكد بنده جب د نياداروں كوديكتا ہے تواس ميں حرص پيدا ہوتى ہے - حرص سے طمع پيدا ہوتا ہے اور طمع سے ذلت و خوارى حاصل ہوتى ہے - اس ليے خدائے تعالى نے فرمايا ہے:

لاَ تَمُدُّنَ عَيْنَيُكَ إلى مَامَتَّعُنَا بِهِ أَزُوَا جَامِينَهُمُ نَهُ كُولِ اپني دونوں آتكھيں اس كى طرف جو فتم فتم كا اِلاَّيَةَ اللهِ عَيْنَيْكَ إلى مَامَتَّعُنَا بِهِ أَزُوا جَامِينَهُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

توالله تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ کے فرمایا کہ آپ ان لو گول کی خوشنما دنیا کی طرف نہ دیکھیں کیونکہ در حقیقت بید دنیاان کے لیے فتنہ ہے۔

حضور نبی اکرم علی نے فرمایا ہے۔جو شخص دنیا کے ساز وسامان میں تم سے بڑھ کر ہو۔اس کی طرف نہ دیکھو۔
کیونکہ اس طرح جو نعتیں اللہ تعالی نے تم کو دے رکھی ہیں۔ تمہاری نگاہ میں حقیر ہو جائیں گی اور جو شخص مالد ارلوگوں کی
نعتوں کی طرف دیکھا۔اس کے حاصل کرنے کی فکر میں پڑجا تا ہے۔لین حاصل نہیں کر سکتا گر اپنی آخرت کا نقصان کر
بیٹھتا ہے اور ان نعتوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر تا تو صبر کی مشقت میں مبتلا ہو تا ہے اور صبر کی مشقت بر داشت
کرنا بھی بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔

چصافا كده : يه كه ناپنده اور احتى لوگول اور ان كود يكف سے جن سے طبيعت نفرت كرتى بے چار متا ہے-

حضرت اعمش رحمتہ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا آپ کی آنکھ میں کیوں خلل واقع ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھ کونا پندیدہ لوگوں کودیکھنے سے چایا ہوا ہے۔

مشہور تھیم جالینوس کا قول ہے کہ جس طرح جسم کو مخار ہو تا ہے۔ روح کو بھی مخار ہو تا ہے اور روح کا خار ناپندیدہ لوگوں کودیکھناہے۔

امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی ناپندیدہ آدمی کے پاس پیٹھا-اس سے میں نے اس آدمی سے بھی نیادہ پندیدہ بات میں بیٹھا-اس سے میں نے اس آدمی سے بھی زیادہ پندیدہ باتیں دیکھیں اور یہ فائدہ اگر چہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ تاہم دین بھی اس سے کسی حد تک وابسة ہے۔ کیونکہ جب وہ ایسے آدمی کو دیکھے گا جے دیکھنااس کو اچھا نہیں لگنا- تو زبان یادل سے اس کی غیبت کے گناہ میں مبتلا ہوگا-اور جب گوشہ نشین رہے گا توسب باتوں سے محفوظ رہے گا-یہ ہیں گوشہ نشینی کے فوائد-

Millian at t

# گوشه نشینی کی آفات

جانناچاہیے کہ بعض دینی اور دنیاوی مقاصد ایسے ہیں جو دوسر ول کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے ۔اور میل جول کے بغیر انسان انہیں حاصل نہیں کر سکتا اور گوشہ نشین ہونے کی صورت میں وہ مقاصد فوت ہو جاتے ہیں اور ان کا فوت ہونا ہدے کے لیے آفت اور نقصان دہ چیز ہے ۔ان آفات کی تعداد بھی چھ ہے۔

پہلی آفت: بہے کہ آدی علم سکھنے اور سکھانے سے محروم رہتا ہے-جان لو کہ جو محفق وہ علم بھی نہ سکھے جو فرض ہاور گوشہ نشینی اختیار کرلے توالیمی گوشہ نشینی حرام ہاور اگر اتناعلم کیھے چکاہے جو فرض ہے اور باقی علم نہیں کیھ سکتا اور نہ ان کے سمجھنے کی اس میں استعداد ہے توالیا شخص اگر عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرے تو جائز ہے اور اگر وہ الیا آدی ہے کہ شریعت کے تمام علوم سکھاسکتا ہے تواس کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنا عظیم خسارہ ہے۔ کیونکہ جو شخص علم عاصل کرنے سے پہلے گوشہ نشینی اختیار کرتاہے اس کا زیادہ وفت خواب وخیال اور بے کار اور فضول تفکر ات میں ضائع ہو جاتا ہے اور اگر ہر روز اور ہمیشہ عبادت میں مشغول رہے گا-جب علم میں پختہ نہیں ہو گا تو غرور اور تکبر سے خالی نہ رہ سکے گا اورجو چیزیں عقیدے میں منع اور گناہ ہیں-ان سے بھی خالی نہ رہ سکے گااور اس کے دل میں خدائے تعالیٰ کی شان کے متعلق بہت ہے ایسے خیالات گزرتے رہیں گے جو کفریابد عت ہوں گے اور دہ جانتا بھی نہ ہو گا مختصر بات سے ہے کہ گو شہ تشینی علاء کو اختیار کرنی چاہیے نہ کہ عوام کو کیونکہ عوام ہمار کی طرح ہیں اور ہمار کے لیے نہیں چاہیے کہ طبیب سے دور کھاگ جائے۔ کیونکہ جب وہ اپناعلاج خود کرنے ہیٹھے گا تواپنے آپ کو بہت جلد ہلاک کر ڈالے گا-اور دینی تعلیم دینے کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ جو تفخص عالم ہو اور اس پر عمل کر تا ہو اور دوسرول کو بھی علم سکھاتا ہو-اے آسانول کے اندر بوے آدمی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور تعلیم اسی وفت دی جاسکتی ہے-جبکہ کوشی نشین سے دوررہے-للذادین کی تعلیم دنیا گوشہ نشینی ہے بہتر ہے-بیشر طیکہ اس کی اور سکھنے والے کی نیت دین ہونہ کہ مرتبے اور مال کی جاہت اور چاہیے کہ وہ علم سکھائے۔جو دین میں نفع مند ہو اور اس علم کو پہلے سکھائے جو زیادہ ضرور ک ہو- مثال کے طور پر جب طمارت کے مسائل بیان کر ناشر وع کرے توبیہ بتائے کہ کیٹروں کو تویاک رکھنا مخضر اور آسان بات ہے۔اس طمارت سے اصل مقصود دوسری چیز ہے اور وہ آنکھ کان زبان اور تمام اعضاء کو گنا ہوں سے یاک رکھنا ہادراس کی تفصیل بیان کرے اور اس پر عمل کی تاکید کرے اور اگر پڑھنے والداس پر عمل نہیں کر تا-بلیداس سے آگے علم كى تلاش كرتا ہے - تواس كامقصود مرتبے كاخصول ہے اور جب اس طمارت كے بيان سے فارغ ہو جائے تو كہے كہ اس سے مقصود ایک دوسری طمارت ہے جو اس سے بھی بلند ہے اور وہ دل کو دنیااور خدائے تعالیٰ کے ماسواہر چیز کی دوستی سے پاک کرنا ہے-اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت میں ہے کہ خدائے تعالیٰ کے سوا کوئی چیز اس کا معبود نہ رہے اور جو تھخص اپنی

خواہش میں گر فارہے اور اپنی خواہش کو اپنا خدا بہنایا ہواہے ایسا شخص کلمہ لا الد الا اللہ کی حقیقت سے محروم ہے اور انسان خواہش سے کٹ جانے کا طریقہ نہیں پچپان سکتا جب تک کہ اس مضمون کونہ پڑھے جو ہم نے مہلکات ( نباہ کرنے والے اعمال)اور منجیات ( نبجات دینے والے اعمال) کے باب میں بیان کیاہے اور اس کا جا نناسب لوگوں پر فرض عین ہے۔

اورجو طالب علم اس علم سے فارغ ہونے سے پہلے حیض اور طلاق خراج (زمین کا مالیہ) فتویٰ اور جھڑے کا علم حاصل کر تاہے یاند ہب کے اختلافات یاعلم کلام یاعلم جدل و مناظرہ حاصل کر تاہے یامعتزلہ اور کرامیہ فرقوں کے عقائد کا علم حاصل کر تاہے یامعتزلہ اور کرامیہ فرقول کے عقائد کاعلم حاصل ہو تاہے تو جان لوکہ وہ مرتبے اور مال کا طالب ہے نہ کہ وین کا۔ کیو تکہ اس کا شر عظیم ہے اس سے دور رہنا جا ہیے اور جبکہ وہ شیطان کے ساتھ جواسے ہلاک کرنے کے در پ ہے۔ مناظرہ شیں کر تااور اپنے نفس کے ساتھ جواس کابدترین دسٹمن ہے نہیں جھڑ تااور چاہتاہے کہ امام شافعی اور امام او صنیفہ وغیرہ سے جھر تارہے۔ توبہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان نے اس پر پورا قبضہ کر لیاہے اور اس پر ہنتا ہے اورجو عاد تیں اس کے اندر ہیں۔ جیسے حسد ' تکبر 'ریااپنے آپ کو اچھا جانا- دنیا کی دوستی اور مرتبے ومال کی حرص ' توبیہ سب پلیدی اور نجاست ہے-جواس کی ہلاکت کا سبب ہے-جب اپنے دل کو اس سے پاک شیں کرتا تو اس کے لیے نکاح کے فتوول طلاق اسلم اور اجارہ کے مسائل میں مصروف ہوناکب درست ہے اور اگر کوئی مخص ان میں غلطی کر پیٹھے تواس سے زیادہ کھے نہیں ہے کہ دو نیکیوں میں سے ایک کا مستحق ہوگا- کیونکہ رسول الله علی نے فرمایا ہے جس نے اجتماد کیا اور ورستی پر قائم رہا-اس کے لیے دوور بے ثواب ہے اور اگر غلطی واقع ہوگئ توایک درجہ ثواب ہے- پس اگر امام شافعی یاامام او صنیفہ کا مذہب اختیار کرے تواس کا میں فائدہ ہے کہ مسائل سے آگاہ ہو جائے گااور جب ان مذکورہ بری صفات کو اپنے آپ سے دور نہ کرے تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کادین ہی ضائع ہو جائے گااور زمانے کاحال کچھ اس طرح کا ہو چکاہے کہ بوے سے بوے شہر میں سے بھی ایک یادو آدمیوں سے زیادہ ایسے اشخاص نہیں ملیں گے جواس طرح کاعلم حاصل کرنے کی جاہت رکھتے ہوں-اس لیے مدرس کے لیے بھی گوشہ نشینی ہی بہتر ہے- کیونکہ جو شخص ایسے آدمی کو علم سکھا تاہے جود نیا حاصل کرناچاہتا ہو تواس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص ایسے آدمی کے پاس تکوار فروخت کرے جو ڈاکہ زنی کرناچاہتا ہو اور اگر علم سکھانے والا یہ کے کہ شاید کسی دن ایساشاگردوین کی خدمت کا ارادہ بھی کرے توبہ اس طرح ہے کہ تلوار فروخت کرنے والا بدخیال کرے کہ شاید بد ڈاکو کی دن ڈاکے سے اور چوری سے توبہ کرلے اور کافرول سے جماد شروع كردے اور اگر وہ استاديہ تاويل كرے كه تكوار تو توبہ نہيں سكھاتی اور علم توبہ سكھا تاہے اور خدائے تعالیٰ تک پہنچ سكتاہے-تورید بھی غلط ہے۔ کیونکہ فتوی جات ، جھڑے کی باتوں کا علم اور علم کلام اور نحوولفت کا علم بھی کسی کوخداتک نہیں پہنچا تا-کیو تکہ ان علوم میں سے کسی علم میں بھی دین کی رغبت اور حرص وجاہت نہیں پائی جاتی -بلحہ ان علوم میں سے ہر ایک علم کے ذرابعہ ول میں حسد فخر تکبر اور تعصب کی مختم ریزی ہوتی ہے اور یکی چیزیں دل میں پرورش پاتی ہیں-سنااور ہے دیکھنا اور ہے ، تم مشاہرہ کر لو- کہ جو لوگ ان علوم میں مشغول ہوتے ہیں وہ کس حال میں زندہ رہتے ہیں اور کس حال میں مرتے

ہیں اور جو علم آخرت کے سامان کی تیاری کی دعوت دیتا اور دنیا ہے ہٹا تا ہے۔وہ علم حدیث و تفییر ہے اور وہ علم ہے جس کا ذکر ہم نے باب مہلکات اور مجیات میں کیا ہے تو لاز مااس علم کی طرف توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ جو ہر مخفس کو متاثر کرتا ہے۔ الاماشاء اللہ وہ لوگ متاثر نہیں ہوتے جن کے دل بہت سخت ہو بچے ہوتے ہیں اور جو مختص اس علم کو جس کا ہم نے ذکر کیا ہے تو اس ہے گوشہ نشینی اختیار کرنا کہیرہ گناہ ہے اور اگر کوئی مختص علم حدیث و تغییر اور دو سر اضروری علم حاصل کر رہا ہواس کے ساتھ ساتھ اس پر مر ہے اور طلب جاہ بھی غالب ہو تو چاہیے کہ اسے علم سکھانا چھوڑ دے کیو نکہ آگر چہ اسے تعلیم دینے میں دوسر ہے لوگوں کا بہت سافا کدہ ہے تاہم وہ خود تو تباہ ویرباد ہو رہا ہے اور دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو اسے تعلیم دینے میں دوسر ہے لوگوں کا بہت سافا کدہ ہے تاہم وہ خود تو تباہ ویرباد ہو رہا ہے اور دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ اس بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ خدائے تعالی اپنے دین کی ان لوگوں سے مدد کر ائے گا جن کا خود اس میں سے بچھ حصہ نہ ہوگا۔ ایسے مخت کی مثال چراغ کی سی ہے کہ گھر تو اس سے دوشن ہو تا ہے اور وہ خود جل رہا اور اس میں سے بچھ حصہ نہ ہوگا۔ ایسے محض کی مثال چراغ کی سی ہے کہ گھر تو اس سے دوشن ہو تا ہے اور وہ خود جل مالی میں دفن کر دیے اور حدیث روایت کر نا ترک کر دہا ہوں کہ خاکم میں دفت کی دوایت کر ناترک کر دہا ہوں کہ خاک میں دفن کر دیے اور حدیث روایت کر ناترک کر دہا ہوں کہ خاکم سے اس کی خواہش اپنے اندر بیا تاہوں۔ آگر خاموش کی چاہت بیا تا تو حدیث روایت کر ناترک نہ کر تا۔

بزرگول نے اس طرح فرمایا ہے کہ حَدَّثَنَا (حدیث بیان کی ہم ہے) دنیا کے باد ل میں سے ایک باب ہے جو بھی حَدَّثَنَا کے الفاظ کمنا پیند کرتا ہے وہ دراصل یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اپنے آگے بھائیں اور عزت کریں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا- فرمایا یہ محض دراصل میہ چاہتا ہے کہ لوگ اہے بچانیں اور اس کی شخصیت کو دیکھیں۔

ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے ہر روز نماز صبح کے بعد لوگوں کو وعظ ونفیحت کرنے کی اجازت چاہی آپ نے اسے اجازت نہ دی-اس مخف نے کہا کہ آپ وعظ ونفیحت ہے روکتے ہیں فرمایا ہاں کیونکہ مجھے ڈرہے کہ اس طرح تو تکبر وغرور میں مبتلا ہو جائے اور اپنے آپ کو تحت الٹرئ میں گرادے۔

حفزت رابعہ بھری رضی اللہ عنہائے حفزت سفیان توری سے فرمایاتم البچھے آدمی ہو بھر طیکہ و نیا کو دوست نہ رکھو- فرمایادہ کس طرح توانہوں نے کہاس لیے کہ تم حدیث روایت کرنے کو پہند کرتے ہو-

حضرت ابوسلیمان خطائی فرماتے ہیں جو مخص سے چاہے کہ تمہارے ساتھ مجلس کرے اور تم سے علم حاصل کرے تواس نمانے میں الیے لوگوں سے بھی چو اور دور رہو ۔ کیو نکہ ان لوگوں کے پاس نہ تو ضرورت کے مطابق مال ہو تا ہے اور نہ کوئی دوسری اچھائی ۔ ایسے لوگ بظاہر دوست ہوتے ہیں۔ لیکن اندر سے دعمن ہوتے ہیں سامنے صفت و ثناء کرتے ہیں مگر پیٹے بیچھے غیبت اور پر ائی کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ منافقت نکتہ چینی اور مکر و فریب سے بھرے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی غرض سے ہوتی ہے کہ مجھے اپنی جو اہشات کی مخاصد کے لیے سیر ھی ہنائیں اور استعمال کریں تھے اپنی خواہشات کی مخیل میں اپنا شو ہنانا جا ہے ہیں۔ تاکہ توان کے لیے برے مقاصد کے لیے شریس گھومتا پھرے اور جب وہ تیرے پاس

آتے ہیں تواس کابردااحسان جتلاتے ہیں۔ مگر حقیقت میں ان کا مقصدیہ ہو تاہے کہ تواپی عزت اپنامر تبداور اپنامال ان پر قربان کردے۔اس کے بدلے کہ وہ تیرے ماس آئے ہیں اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے حقوق اور اپنے رشتہ داروں اور تعلق داروں کے حقوق کواد اکرے - بدلوگ دراصل مجھے بے و قوف ہناتے ہیں اور یہ بھی جائے ہیں کہ توان کے دشمنوں کے ساتھ بد مزاجی سے پیش آئے اور اگر کسی وقت توان کی بات نہ مانے اور ان کی رائے کے خلاف کرے تو پھر دیکھ کہ کس طرح بچھ پر اور تیرے علم پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور کس طرح بچھ سے اپنی دسٹمنی ظاہر کرتے ہیں۔ صورت حال کچھ ایسی ہی ہے- جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ آج کل کے شاگر واستادوں کو مفت ہی قبول نہیں کرتے پہلے تجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ توان کاوظیفہ جاری کرائے مدرس بے چارہ اس کی طاقت شمیں رکھتا۔ کہ شاگر د کو نظر انداز کرے اس کا اصل مقصد یہ ہو تاہے کہ اپنے آپ کولوگوں کے سامنے باعزت انسان ظاہر کرے اور ان کا وظیفہ جاری نہیں کراسکتا۔ جب تک ظالموں کی خدمت اور ان کے سامنے دین میں سستی نہ و کھائے اور ان کے سامنے اپنے دین کوبرباد نہ کرے- اور پھر شاگردوں سے خود کسی فتم کا مطالبہ نہ کرے۔ توجو مدرس تعلیم دے سکتاہے اور ان آفات سے بھی دوررہ سکتاہے تواس کے لیے تعلیم دینے کاکام گوشہ کشینی ہے بہتر ہے عام آدمی کے لیے یہ حکم ہے کہ جس عالم کو دیکھے کہ مجلس میں بیٹھتا ہے اورورس و تدریس کر تاہے اس کے بارے میں براگمان نہ کرے کہ شاید سے مال وجاہ حاصل کرنے کے لیے ایماکر رہاہے-بلحہ نیک گمان کرے کہ بیرخدا کے لیے کر تاہے۔ کیونکہ بیراس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھے اور جب باطن میں پلیدی ہو تونیک گمان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ دوسروں کو بھی اپنے اوپر ہی قیاس کر تا ہے۔ یہ یا تیں اس لیے بیان کی ہیں- تاکہ عالم اپنی شرط کو پہچانے اور عام آدمی اپنی حماقت کے باعث کوئی بہانانہ تراشے اور علماء کی عزت میں کو تاہی نہ کرے - کیونکہ اس برے گمان کی وجہ سے تباہ ویر باد ہو جائے گا-

ووسر کی آفت: یہ ہے کہ گوشہ نشین اختیار کرنے سے نفع حاصل کرنے اور نفع پنچانے سے محروم رہتا ہے۔ نفع حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ روزی کمانا میل جول کے بغیر میسر نہیں آتا اور جو شخص عیال دار ہو اور روزی کمانے میں مشغول نہ ہو - بلعہ گوشہ نشینی اختیار کرے - تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اپنالل وعیال کے حقوق ضائع کرنا کمیں ہو گاہوں میں ہے ہو رائم گزارے کے مطابق اہل وعیال کے لیے ذریعہ معاش ہویا عیال ہی نہ ہو تو اس کے لیے گوشہ نشینی بہتر ہے - نفع پنچانے کی صورت یہ ہے کہ صدقہ و خیر ات کرے اور مسلمانوں کے حقوق ادا کرے اور گوشہ نشینی بہتر ہے - نفع پنچانے کی صورت یہ ہے کہ صدقہ و خیر ات کرے اور مسلمانوں کے حقوق ادا کرے اور گوشہ نشینی بہتر ہے اور اس مشغول ہونے کے سوالور پچھ نہ کرے - تو حلال روزی کمانا اور صدقہ و خیر ات کرنا اس کے لیے گوشہ نشینی سے بہتر ہے اور اس کے باطن میں خدائے تعالیٰ کی معرفت کا راستہ کشادہ ہو چکا ہے - اور خدا سے مناجات کرنے میں اے انس و عجت پیدا ہوتی ہے - تو یہ بات صدقہ و خیر ات سے بہتر ہے - کیونکہ تمام عباد توں سے مناجات کرنے میں اے انس و عجت پیدا ہوتی ہے - تو یہ بات صدقہ و خیر ات سے بہتر ہے - کیونکہ تمام عباد توں سے مناجات کرنے میں اے انس و عجت پیدا ہوتی ہے - تو یہ بات صدقہ و خیر ات سے بہتر ہے - کیونکہ تمام عباد توں سے مناجات کرنے میں اے انس و عجت پیدا ہوتی ہے - تو یہ بات صدقہ و خیر ات سے بہتر ہے - کیونکہ تمام عباد توں سے اصل مقصود کئی ہے -

تبسر کی آفت: یہ ہے کہ لوگوں کے اظاف وعادات اور ان کے سلوک پر صبر کرنے کے باعث جوریاضت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اس سے محروم رہ جاتا ہے اور یہ بہت بوا فائدہ ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے ابھی ریاضت نفس کمل نہ کرلی ہو ۔ کیونکہ نیک خلق تمام عبادات کی اصل ہے اور یہ میل جول کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی ۔ کیونکہ انچی خواور عادت اس کانام ہے کہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر اور پر داشت سے کام لے ۔ صوفیائے کرام کے خادم اور درو لیش ای اس کانام ہے کہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر اور پر داشت سے کام لے ۔ صوفیائے کرام کے خادم اور درو لیش ای خدمت بیان کرکے رعونت اور تکبیر کے بیت کو توڑیں اور صوفیاء کے لیے بان و نفقہ میا کر کے حال کی ذیجیر کو کا ٹیس اور لوگوں کی بدسلو کی پر داشت کر کے اپنے آرام سے الگر چیں اور ان کی خدمت میں میں در کر بر کت و عالور ان کی توجہ سے حصہ حاصل کریں پہلے و توں بیس اول کام بھی ہو تا تھا۔ آگر چہ اب نہیں ہے اور میں خیالات بی باقی رہ گئے جیں اور بعض لوگوں کا مقصود مر ہے اور مال کا عاصل کر ناہو تا ہے ۔ تواگر کوئی شخص ریاضت بی مقصد نہیں ہے کہ جماری دور ہو جائے اور جب مقصود میں جب کہ جماری دور ہو جائے اور جب مقصود ریاضت و مجاہدہ سے کہ جماری دور ہو جائے اور جب مقصود ریاضت و مجاہدہ سے جماری دور ہو جائے اور جب کہ بیساری دور ہو جائے اور جب کہ بیساری دور ہو جائے اس سے انس و مجب کرنا ہے اور ریاضت و مجاہدہ سے مقصود ہو تا ہے کہ جو چیز اس انس و مجب کے باری کا دے تو الے کی خور سے سے کہ بیساری دور ہو جائے کی کہ دور کر دے تا کہ یادائی میں مصر دف ہو سے ۔ جو چیز اس انس و مجب کے راسے میں رکاوٹ بے تو اپنے آپ اسے دور کر دے تا کہ یادائی میں مصر دف ہو سے ۔

جانبہ اور اچھی تربیت کی طرف رغبت و لانا بھی دین کی اہم ارکان میں ڈالنا ضروری ہے اسی طرح دوسر ول اکوریاضت و مجاہدہ میں ڈالنا ضروری ہے اسی طرح دوسر ول اکوریاضت و مجاہدہ اور اچھی تربیت کی طرف رغبت و لانا بھی دین کی اہم ارکان میں سے ہے اور دوسر ول کور غبت و لانے کا بیام گوشہ نشینی کی حالت میں میسر نہیں آسکتا – بلحہ مرشد کا مل کے لیے مریدوں کے ساتھ میل جول رکھنے کے سواکوئی جارا نہیں اور اس کا ان سے کنارہ کشی کرنا مناسب نہیں – لیکن جس طرح جاہ اور ریا کی آفت سے چنا ضروری ہے علماء اور مشائح کے لیے بھی مختاط رہنا ضروری ہے اور جب ان کا مریدوں اور شاگر دوں کے ساتھ میل جول شرط اور قاعدے کے مطابق ہوگا تو ان کے اندر رہنا خلوت نشینی سے بہتر ہوگا -

چو بھی آفت : بیہ کہ گوشہ نشینی میں وسوے دل پر غلبہ کرتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ ول ذکرے نفرت کرنے گلے اور سستی میں اضافہ ہو جائے اور بیہ خرافی لوگوں کے ساتھ میل جول کے بغیر دور نہیں ہوسکتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمافر ماتے ہیں اگر جھے وسوسول کاڈرنہ ہو تا تو میں لوگوں کے ساتھ نہ پیٹھتا۔

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک دل کو دوسرے دل سے راحت حاصل کرنی چاہیے کیونکہ دل کو جب ایک ہی بات پر مجبور کروگے تووہ ناہینا ہو جائے گا- تو چاہیے کہ ہر دن کوئی ایساسا تھی ہو- جس سے انس و محبت کا تعلق قائم رہے تاکہ اسے راحت حاصل ہو-اور طبیعت کے خوش رہنے میں اضافہ ہو تارہے-لیکن پیرالیا آدمی ہونا چاہیے جس کی سب باتیں دین سے تعلق رکھتی ہوں اور جو دین کے اندر اپنے آپ کو کو تاہ سمجھتا ہواور جو ہر وقت دین کے اسباب کی تدبیریں سوچنے میں مصروف رہتا ہواہل غفلت کے ساتھ بیٹھنا اگر چہ ایک ہی گھڑی کے لیے ہو نقصان دہ ہے اور وہ صفائی جو حاصل ہوتی ہے جاتی رہتی ہے۔

رسول الله علی نے فرمایا ہے ہر آدمی اپنے دوست کے طور طریقے پر ہو تا ہے لہذاتم اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری دوستی کیسے آدمی ہے ہے۔

پانچوس آفت : یہ کہ پہار پرسی کے تواب 'جنازے کے ساتھ جانے کے تواب- وعوت میں شریک ہونے کے تواب اور لوگوں کو مبارکباور سے ان کی ماتم پرسی کرنے اور ان کے حقوق اواکرنے سے آدمی محروم رہ جاتا ہے اور ان کاموں میں اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں اور رسم ورواج 'نفاق بناوٹ وغیرہ کی خرابیاں ان میں پیدا ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان کاموں کی آفات سے اپنے آپ کو خمیں چاسکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے گوشہ نشینی بہتر ہے اور بہت سے سلف صالحین نے ایسانی کیا ہے یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آخرت کی سلامتی کے لیے کیا ہے۔ کیونکہ انہیں سلامتی گوشہ نشینی میں بی نظر آئی۔

حکا بیت: منقول ہے کہ بنی اسر ائیل میں ایک بہت برا ادانا آدی تھا جس نے حکمت اور دانائی کی باتوں میں تین سوساٹھ کاتیں لکھی تھیں۔ آخر کار اس کے ل میں بید خیال پیدا ہو گیا کہ میر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں بہت برا ادر جہہاں زمانے کے پیغیر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ کہ اس سے کہ دو۔ کہ تو نے روئے زمین پر اپنی شہرت کر وادی ہے۔ میں تیری کی بات کو بھی قبول نہیں کر تا۔ تو اس کے دل میں خداکا خوف پیدا ہوااور اس خیال سے توبہ کی اور ایک الگ کونے تیری کی بات کو بھی قبول نہیں کر تا۔ تو اس کے دل میں خداکا خوف پیدا ہوااور اس خیال سے توبہ کی اور ایک الگ کونے میں جابیٹھا۔ اور کمااب خدائے تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگیا۔ پھر وحی آئی کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ تووہ خلوت خانے سے باہر آیا اور باز اروں میں جانا اور لوگوں سے میل جول کرنا شروع کیا اور ان کے ساتھ نشست وہر خاست اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس وقت خدائے تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اب میں تجھ سے خوش ہوں اور تونے جھے پالیا ہے۔

پس جان او کہ جو شخص تکبر کی وجہ ہے گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ مجمعول اور محفلوں اور مجلسوں میں لوگ اس کی عزت نہیں کرتے یا اس بات ہے ڈرتا ہے کہ لوگ اس کے علم یا عمل میں کسی خرائی ہے واقف ہو جائیں گے اور اس طرح اس کو تاہی کا پر داچاکہ ہو جائے گا اور ہمیشہ اس آر زو میں رہے ۔ کہ لوگ اس کی زیارت کرنے آئیں اور اے باہر کت جانے اور اس بات کی ایک علامت سے ہے کہ گوشہ نشینی عین نفاق ہے اور اس بات کی ایک علامت سے ہے کہ گوشہ نشینی حق اور خیر کے لیے ہے۔ اس لیے تنمائی کے کونے میں بے کارنہ بیضارہے ۔ بائحہ ذکر و فکر میں مشغول رہیں یا علم و عبادت میں ۔ دوسری علامت سے ہے کہ لوگوں کے اس کی ذیارت کے لیے آنے کو بر اجانے - البتہ اس شخص کے اپنے پاس گا دی جر اجانے - البتہ اس شخص کے اپنے پاس آنے کو بر اجانے - البتہ اس شخص کے اپنے پاس گا دی در اجانے - البتہ اس شخص کے اپنے پاس گا دی در اجانے - البتہ اس شخص کے اپنے پاس گا دی در اجانے جس ہے دی فائدہ ہو تا ہے ۔

حضرت ابوالحن حاتمی جو خواجگان طوس میں ہے تھے۔شیخ ابوالقاسم گر گانی رحمتہ اللہ علیہاجو اونچے ورج کے اولیاء میں سے تھے سلام عرض کرنے کے لیے گئے جب ابن کے پاس پنچے تو عذر کرنے لگے کہ میں کو تاہی کر تا ہول کہ آپ کی خدمت میں بہت کم پنچا ہوں۔آپ نے فرمایا خواجہ صاحب عذر خوابی نہ کیجئے۔ کیونکہ لوگ زیارت کے لیے آنے کو احسان سجھتے ہیں اور میں نہ آنے کو احسان سجھتا ہوں۔ کیونکہ ہمیں کسی برے آدمی کے ہمارے پاس آنے کی کوئی پرواہ مہیں۔ ہمیں توایک ہی شخصیت کے آنے کی پرواہ ہے۔ لیعن عزرائیل فرشتے کے آنے کی ایک امیر آدمی حضرت حاتم اثم رحمتہ اللہ علیہ کے پاس گیااور کما- آپ کوئی حاجت اور ضرورت رکھتے ہیں- فرمایا ہال اور وہ بیہے کہ آئندہ تو مجھے نہ دیکھے اور میں تجھے نہ دیکھوں اور جاننا چاہیے کہ اس لیے گوشہ نشینی اختیار کرنا تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں-بہت بڑی جمالت ہے کیونکہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ مخلوق کا کوئی کام بھی میرے اختیار میں نہیں ہے اور وہ اس بات کو بھی جانے کہ اگر کسی پیاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا تو نکتہ چین آدی لیہ کے گا کہ یہ نفاق میں مبتلاہے اور اگر شر اب خانے جائے گا توجواس کے دوست اور مرید ہیں اس کی ملامت اور برائی کریں۔ تاکہ اپنے آپ کولوگوں کی آنکھوں سے گرادے۔ بمر حال لوگوں کے ایسے آدمی کے حق میں دوگردہ بن جاتے ہیں کچھ اس کو اچھا کہیں گے کچھ بر اکمیں گے۔اس لیے چاہیے کہ ول دین میں لگائے نہ کہ لوگوں میں حضرت سمل تستری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو کسی کا حکم دیا-اس نے کمامیں اوگوں کی طعن و تشنیع کے خوف سے میر کام نہیں کر سکتا۔ حضرت سل نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کوئی تھخز س بھی اس کام کی حقیقت کو نہیں پاسکتا- جب تک اپنے اندر دوباتیں پیدانہ کرے - یا تو ساری مخلوق اس کی آنکھوں میں کچھ حیثیت ندر کھتی ہو کہ وہ خالق کے سواکسی کونہ دیکھتا ہویااس کا نفس اس کی نگاہ ہے گرچکا ہواور اے کوئی پرواہ نہ ہواور لوگ اسے جس حال میں بھی دیکھیں اس کا خیال نہ ہو-

حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے کہا کہ ایک گروہ آپ کی مجلس میں آتا ہے اور آپ کی باتیں ماد کر تا ہے کہ آپ پر اعتراض کرے اور آپ کے عیب تلاش کرے آپ نے فرمایا کہ جب سے میرے نفس میں فردوس اعلیٰ کا اور خدائے تعالیٰ کے پڑوس میں رہنے کا شوق پیدا ہو چکا ہے۔ لوگوں کی طرف سے سلامتی کا خیال نکل چکا ہے۔

کیونکہ لوگوں کی زبان سے توان کا خالق بھی سلامت نہیں-رہا- مخترید کہ تونے گوشہ نشینی کے فائدے اور نقصانات جان لیے ہیں-ہر آدمی کوچاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کوان فوائد و آفات کے سامنے پیش کرے- تاکہ اے معلوم ہو جائے کہ اس کے لیے گوشہ نیمینی بہتر ہے یالوگوں میں رہنا-

گوشہ نشینی کے آواب: جب کی نے گوشہ نشینی اختیار کرلی تو چاہے کہ یہ نیت کرے کہ میں اس گوشہ نشینی کے ذریعے اپ شرے اپ کوچا تا ہوں اور اس کی ہے نیت ہی ہو کہ عبادت اللی کے لیے فراغت حاصل کرنا چاہتا ہے اور چاہے کہ کوئی لحہ ہی بے کار نہ جانے دے بلحہ ذکر و فکر اور علم و عمل میں مشغول رہے اور لوگوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت بھی نہ دے اور گوشہ نشینی میں بیٹھ کر اپ شر اور علم و عمل میں مشغول رہے اور لوگوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت بھی نہ دے اور گوشہ نشینی میں بیٹھ کر اپ شر کے بوٹ سے بوٹ کا ور علم و عمل میں مشغول رہے اور لوگوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت بھی دہ و جا گائی کی خریزی اس کے اپنے سین میں ہو جائے گی اور خلوت میں سب سے بوا کام ہے کہ نفسانی خیالات کو بالکل کاٹ کر رکھ دے - تا کہ ذکر اللی نکھر جائے اور صاف ہو جائے اور لوگوں کی باتیں اور عملی اور چاہے کہ گوشہ نشینی کی حالت میں مختم خور اک اور معمولی لباس پر عالم سے کہ گوشہ نشینی کی حالت میں مختم خور اک اور تکلیف پر صبر و طالات کو چرا کو گوٹ سے بینی نہیں ہو سکتا اور چاہیے کہ ہمایوں کے رنج اور تکلیف پر صبر و صبطے کام لے اور اس کی جتنی بھی صفت یا نہ مت کریں اس طرف کان نہ لگا گے اور دل کو اس میں مبتال نہ کرے اور اگر اس کی متنال نہ رکھ کے اور اس کی متنال ہوں میں بڑنا اپ سے سارے قبتی و دت کو برباد کرنا ہے اور گوشہ نشینی کی حالت میں لوگ منا فتی اور ریاکار کمیں یا مجلی ہو دیے کہ آخرت کی کاموں میں مشغول اور مستفر ق رہے ۔

### ساتوبیں اصل سفر کے آداب میں

جاننا چاہیے کہ سفر دو طرح کا ہے۔ ایک باطن کا سفر اور ایک ظاہر کا سفر - باطن کا سفر دل کا سفر ہے جو آ سانوں اور زمین اور خدائے تعالیٰ کی کاریگری کے عجا تبات میں اور دین کے راستے کی منزلوں میں ہو تا ہے - <mark>اور</mark> مر دوں کا سفر یک ہے کہ جسم سے تو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دل سے بہشت میں جس کی کشادگی سات آسانو<mark>ں اور</mark> زمین کی مقد ار کے بر ابر ہے - بلحد اس سے بھی زیادہ تھلی فضامیں تھو متاہے کیونکہ ملکوت کے عالم عار فول کی بہشت ہے یہ ایس بہشت ہے کہ اس میں ممانعت رکاوٹ اور تصادم کی کوئی مخبائش مہیں ہوتی- اللہ تعالیٰ اس ملک کی طرف سفر کی دعوت دیے ہوئے فرماتاہے:

کیاان لوگوں نے آسانوں اور زمین کے بادشاہوں کو شیں دیکھااوران چیزوں کو بھی جواللہ تعالی نے پیدا کی ہیں-

A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.

أَوْلَمُ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُونتِ السَّمْوَاتِ وَأَلاَرُض وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

اورجو تحف سیر سفر اختیار نہ کر سکے اسے چاہیے کہ ظاہر سفر اختیار کرے اور بدن کو ہر ایسی جگہ لے جائے جمال اسے فائدہ ہو تاہے۔اس محض کی مثال اس آدمی کی سی ہے جواپنے پاؤں سے چل کر کعبے جائے تاکہ اس کی ظاہر ی عمارت کودیکھے اور اس دوسرے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جوایک جگہ بیٹھا ہواور کعبہ اس کے پاس آئے اور اس کے گر د طواف کرے اور اپنے اسر ار ور موز اس سے بیان کرے - ان دونوں آد میوں میں بردا فرق ہے - اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ﷺ الوسعيد فرماتے تھے كہ نامر دلوگول كے توباؤل ميں آبد يرا كے بيں اور مر دول كى سريول ميں-

اس کتاب میں ظاہری سفر کے آواب دوباوں میں بیان کرتے ہیں۔ کیو نکہ باطنی سفر کی شرح بردی وقت اورباریک ہے۔ یہ کتاب اس کی شرح کی متحمل نہیں ہو عتی-

باب اول سفر کی نبیت اور اس کے اقسام و آد اب کے بیان میں دوسر اباب سفر کے علم اور اس میں ر خصت کے بیان میں -



بإباول

# نیت سفر اور اس کے انواع و آداب کابیان!

فصل اول: اقسام سفر کے بیان میں سفر ہے اس بان میں سفر ہائے طرح کا ہوتا ہے۔ تم اول علم کی تلاش میں سفر کرنا۔ یہ سفر فرض ہے جب کہ علم کا سیکھنا فرض یا سنت ہو۔ جس علم کا حاصل کرنا سنت ہو تاہے اس کے لیے سفر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ شرع کے مسائل سیھے کے لیے سفر کرے۔ حدیث مبادک میں ہے کہ جو شخص تلاش علم میں گھر سے نکلتا ہے وہ گھر واپس آنے تک خدائے تعالی کے راستے میں ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس طالب علم کے پاؤں کے پنچ فرشتے اپنے پرچھاتے ہیں۔ سلف صالحین سے سے اور جھی ہوئے ہیں جنہوں نے ایک حدیث کے لیے لمبالمباسفر کیا ہے۔ حضرت شبعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص شام سے یمن تک کاسفر کرے صرف ایک کلمہ سیکھنے کے لیے جو اس کے دین میں فائدہ مند ہو اور جو علم کہ بدے کو دنیا ہے آخرت کی طرف اور حرص سے قناعت کی طرف ریا ہے افلاص کی طرف اور مخلوق سے ڈرنے کی طرف راغب نہ کرے۔ وہ نقصان اور خمارے کا موجب ہے۔

علم سنت کے لیے سفر ک و رسر می وجہ: یہ ہے کہ سفر اپنی ذات اور اپنے اخلاص کو پنچانے کے لیے ہو

تاکہ اپنی صفات مذمومہ کے علان میں مصروف ہو سکے اس غرض کے لیے سفر کرنا بھی باڑا ضروری ہے۔ کیونکہ انسان

جب تک گھر میں ہی رہتا ہے اور اس کے کام اس کی منشاہ مر اد کے مطابق ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو نیک گمان کر تا

ہے۔ سفر اختیار کرنے سے اس کے باطنی اخلاق سے پر دہ ہٹ جاتا ہے اور ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اپنی کر وری '

بدخوئی اور اپنے بجزو ہے بسی کو پچپان لیتا ہے اور جب علت اور مرض معلوم ہو تاہے تو انسان اس کے علاج کے لیے بھی تیار

ہوجاتا ہے اور جس نے سفر کی صعوبتی ہر داشت نہیں کی ہو تیں وہ بہت سے اہم کاموں سے رہ جاتا ہے۔

خضرت بشر حافی رحمته الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ اے گروہ علماء سفر کی د قتیں بر داشت کرو تاکہ پاک ہو سکو-

کیونکہ جوپانی ایک جگہ کھڑ ارہتاہے گندہ ہو جاتاہے-

تیسری وجہ: یہ ہے کہ اس لیے سفر اختیار کرے تاکہ خطکی اور تری کو بہاڑوں بیابانوں اور مختلف ممالک میں پھیلی

ہوئی خدائے تعالیٰ کی صنعتوں اور قدر توں کو دیکھے اور حیوانات ' نباتات وغیر ہ اطراف عالم میں پائی جانے والی عجیب عجیب مخلو قات کو پہنچانے اور جانے کہ سب اپنے خالق کی تشبیح و تقدیس میں رطب اللمان ہیں اور اس کے و حدہ لاشر یک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں اور جس خوش قسمت انسان کی وہ آئکھ کھل چکی ہوجس سے وہ جمادات کی با تیں جونہ حرف رکھتی ہیں نہ آواز سن سکے اور خط خداوندی جو تمام موجو دات کے چرہ پر لکھا ہوا ہے جونہ حرف ہے اور نہ تحریب کہ پڑھ سکے اور ان سے اسرار مملکت کی شاخت کر سکے تواس کی حاجمت نہیں کہ جمال کے گر د طواف کرتا پھرے سبعہ وہ ملکوت آسانی پر نگاہ فالے جو دن رات اس کے گر د طواف کرتا پھرے ہیں آور پکار دے ہیں آور پکار دے دن رات اس کے گر د طواف کرتا پھرے میں آور پکار دے ہیں آور پکار دے دن رات اس کے گر د طواف کرتا ہوں۔

آسانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گذرتے ہیں۔ مگران کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وَكَأَيِّنُ مِنْ أَيَةٍ فِي السَّمَاواتِ وَ الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعُرضُونَ ٥

عَلَيْهَا وَهُمْ عَنُهَا مُعُرِضُوُنَ هُ گُذرتے ہیں۔ مکران کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بلحہ آگر کوئی شخص صرف اپنی پیدائش اور اپنے اعضاو صفات پر نگاہ ڈالے تو ساری عمر اپنے آپ کوہی عجائب و غرائب کو نظارہ گاہمالے۔ مگریہ بات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ظاہری نگاہ سے گزر کردل کی آنکھ کھول کرد کھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ''لوگ کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو تاکہ عجائبات قدرت تم کو نظر آئیں۔''

دونوں باتیں حق اور درست ہیں۔ کیو بکہ منزل اول یہ ہے کہ اپنی ظاہری آنکھ کھولے اور ظاہری کا بنات کا نظارہ کرے۔ اس کے بعد دوسری منزل ہیں داخل ہوگا۔ جس ہیں باطنی عجائبات کو دیکھے گا۔ اور ظاہری عالم کے عجائبات کی توحد اور انتها ہے۔ کیو نکہ اس کا جسام سے تعلق ہے اور وہ متناہی ہیں۔ گر عالم باطن کے عجائبات کی کوئی حدو انتها نہیں ہے۔ کیو نکہ اس کا تعلق ارواح و حقائق سے ہے اور حقائق کی کوئی انتها نہیں اور ہر صورت کی ایک حقیقت اور روح ہے۔ صورت کو دیکھنے چشم ظاہر کا کام ہے اور حقیقت کا معائد کرنا چشم باطن کو نصیب ہو تا ہے اور صورت انتهائی مختصر چیز ہے۔ اس کی مثال ہے ہے کہ کوئی شخص زبان کو دیکھ کر گمان کرے جو کہ گوشت کا چھوٹا سا گلز اے اور دل کو دیکھ کر خیال کرے کہ سیاہ خون کا ایک گلز اے اور دل کو دیکھ کر خیال کرے کہ سیاہ اور ذرات عالم کی نوعیت ایس ہی ہے کہ ظاہر میں مختصر دکھائی دیتے ہیں۔ گران کی حقیقت کی کوئی انتها نہیں اور جس شخص اور ذرات عالم کی نوعیت ایس ہی ہے۔ اس کام رتبہ گائے تھیٹس کے مرتبے کے قریب ہے ہاں اتن بات ضرور ہے کہ بعض چیڑوں میں ظاہر می آنکھ کی جائی کا نئات کے عجائب دیکھنے کے لیے سفر کرنا خالی از فائدہ نہیں۔

ووسمری فشم: عبادت کے لیے سفر کرنا-جیسے تج بیت اللہ 'جماد ' قبور انبیاء ' اولیاء ' صحابہ اور تابعین کی زیارت کے لیے سفر 'بلحہ علماء اور بررگان دین کی زیارت کرنا اور ان کے چروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور ان کی دعاؤں کی برکات حاصل کرنا بوے درجے کی چیزہے ۔ ان کے مشاہدے اور ان کی زیارت کی برکات میں سے ایک بیہے کہ ان کی امتباع اور اقتدار کی دغبت دل میں پیدا ہوتی ہے-لہذاان کا دیدار بھی عبادت ہے-عبادات کے مختلف شعبے ہیں-جب اہل اللہ کی صحبت اور ان کے ارشادات ہندے کے ساتھی بن جاتے ہیں تو عبادت کے مختلف فوائد کئی گنابردھ جاتے ہیں اور اس نیت وارادہ کے تحت بر سرگوں کے مقامات ومز ارات کی زیارت کرنا بھی روااور درست ہے اور وہ جورسول اللہ عبالیہ نے فرمایا ہے کہ:

صرف بعض جگہوں اور مسجدوں کو متبرک نہ جانو - کیونکہ اس امر میں سب برابر و مساوی ہیں - ماسوائے ان تین مذکورہ مساجد کے - لیکن جس طرح زندہ علماء کرام کی زیارت کو جانااس ممانعت میں داخل نہیں اسی طرح وصال یافتہ انبیاء علیمم السلام اور اولیاء کرام کے مزارات مقدسہ کی زیارت کو جانابالکل روااور درست ہے -

تنیسری فشم: اس لیے سفر اختیار کرنا کہ بندہ دین میں خرابی پیدا کرنے والے اسباب سے دور بھاگ سکے - جیسے جاہ و مال حکمرانی اور مصروفیات دنیاوغیرہ - بیہ سفر اس شخص پر فرض ہے جس کے لیے ان اسباب کی وجہ سے دین کے راستے پر چلناد شوار ہو چکا ہو - یا مشاغل و نیا فراغت کے ساتھ اسے راہ دین پر چلنے میں رکاوٹ بنیں اس طرح انسان اگر چہ مکمل طور پر اپنی ضروریات و حاجات سے فارغ نہیں ہو سکتا تا ہم بہت حد تک مصروفیات کا بوجھ ہلکا ہو جا تا ہے -

مدیث یں ہے:

قَدُنجا المخفّفون مهر مذاه کرد می اگر کامی فراغ می نام منس می کامی کرد می ایا گری در تربی می جا

معروفیات کے بوجھ سے اگر چہ کلینتہ فراغت نصیب نہیں ہو سکتی پھر بھی کم ہو جھ والے لوگ اپنے مقصد کے راہتے پر چل نکلتے ہیں اور جو شخص لوگوں کے اندر شان و شوکت اور ان کے ساتھ جان پہچان رکھتا ہو- تو غالب بھی ہے کہ بیرہا تیں اسے خدائے تعالی سے غافل کر دیتی ہیں-

حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانہ میں بالکل غیر متعارف انسان کو بھی بہت سے خطر ات لاحق ہیں۔
جان بچپان والا آدمی ان خطر ات سے کس طرح نجات پاسکتا ہے یہ ایسازمانہ ہے کہ تیری جس سے بھی وا تفیت و آشنائی ہواس سے دور بھاگ جائے اور الیی جگہ چلا جائے جمال لوگ تجھے بچپانے نہ ہوں لوگوں نے حضر ت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا کہ تو ہراہ پشت پر اٹھائے جارہے ہیں۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کمال تشریف لے جارہے ہیں۔ فرمایا فلال گاؤل میں جارہا ہوں کہ وہال خوراک سے داموں دستیاب ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ بھی اس مقصد کے لیے سفر کو درست جارہا ہوں کہ وہال معیشت فراخ ہوتی ہے وہال دین زیادہ سلامت رہتا ہے اور دل کو زیادہ فراغت نصیب ہوتی ہے۔ جانے ہیں۔ فرمایا جمال معیشت فراخ ہوتی ہے وہال دین زیادہ سلامت رہتا ہے اور دل کو زیادہ فراغت نصیب ہوتی ہے۔
حضر ت ایر اہیم خواص رحمتہ اللہ علیہ کا دستور تھا کہ آپ ایک شہر میں چالیس روزے زیادہ قیام نہ فرماتے۔

چو تھی قسم کا سفر: سفر تجارت ہے جس سے مقصود دنیا طلی ہوتی ہے۔ یہ سفر مباح ہے اور اگر نیت یہ ہو کہ اپ آپ کو اور اپنال دعیال کو لوگوں کی مختاجی سے بیاز کرے تو یہ سفر طاعت بن جاتا ہے اور اگر مقصد زیبائش و آرائش اور نقاخر کے لیے دنیا جمع کرنا ہو تو یہ سفر را و شیطان میں شار ہوگا۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ شخص ساری عمر سفر کی تکلیف و مشقت میں ہی رہے گا۔ کیونکہ دنیا کی حرص کی کوئی انتہا نہیں اور آخر کار ڈاکو اچانک حملہ کر کے اس کا سار امال لوٹ کر لے جائیں گے۔ یہ کی اور اس کے مال پر وہاں کاباد شاہ قبضہ کرلے گا اور یہ بھی عین ممکن جائیں گے۔ یا کی اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کامال وار شرے اور پھر اسے اپنی نفسانی خواہشات میں صرف کرے اور اس مال کمانے والے کو بھی یاد بھی نہ کرے۔ اور مال والا مرتے وفت وصیت کر گیا ہو تو اس پر عمل نہ کرے۔ یا اپنے ذے قرض چھوڈ گیا ہو اور وارث اے اوانہ کرے۔ اور آخرت کا وبال اس کی گر دن پر رہے۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی ضارے کی بات نہیں کہ مال اکٹھا کرنے کی مشقت کرے اور آخرت کا وبال اس کی گر دن پر رہے۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی ضارے کی بات نہیں کہ مال اکٹھا کرنے کی مشقت بھی بر داشت کرے پھر آخرت کا وبال بھی اس کے سر پڑے اور فائدہ اور راحت دو سر آ آدمی اٹھا ہے۔

یا نیجو یں قشم کا سفر: تماشابی اور تفریح کے لیے سفر ہے۔ یہ سفر مباح ہے جبکہ تھوڑ ااور بھی بھی ہو-لیکن اگر کوئی مختص شہر وں میں گھو منے کی عادت بہالے اور اس کے ماسوائے اس کے کوئی غرض وغایت نہ ہو کہ نئے نئے شہر ول اور لوگوں کو دیکھے۔ تواس سفر میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک گروہ علاء کا خیال ہے کہ بیہ بے مقصد اپنے آپ کورنج و تکلیف میں مبتلا کرنا ہے جو نہیں چاہیے اور ہمارے نزدیک سے سفر حرام نہیں ہے کیونکہ تماشا بینی بھی ایک غرض ہے-اگرچہ خسیس درجے کی ہے اور جو از واباحت ہر مخص کے حال کے مطابق ہو تاہے اور جب آدمی اس طرح کا خسیس الطبع ہو تو اس کی غرض بھی خسیس اور ادنیٰ نوعیت کی ہو گی - لیکن گدڑی پہننے والے ایسے ملنگ جنہوں نے یہ عادت بمالی ہوتی ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں اور ان کا بیہ مقصد نہیں ہو تا کہ کسی مرشد حقانی کی خدمت میں پابندی کے ساتھ قیام کریں بلحہ محض کھیل تماشا مقصد ہو تاہے-ان میں بد طاقت نہیں ہوتی کہ عبادت پر پایندی اور دوام کا مظاہر ہ کر سکیں اور ان پر باطن کار استہ بھی کھلا ہوا نہیں ہو تااور مقامات تصوف میں کا ہلی سستی اور لاف ذنی کے باعث بیرطاقت بھی نہیں رکھتے کہ مرشد حقانی کے حکم ہے ایک جگہ پابندی سے بیٹھ جائیں-اس طرح بیٹھنے کے جائے شروں میں گھومتے رہتے ہیں-اور جہال لقمہ تر میسر آتا ہے-وہال اپنی زیارت کرانے کے لیے قیام کرتے ہیں اور جہال لقمہ تر میسرنہ آئے وہاں کے خاد مول کے حق میں زبان درازی کرتے اور پر ابھلا کہتے ہیں اور کسی دوسری جگہ جہال لقمہ ترکی اميد ہوتى ہے ؛ چلے جاتے ہيں اوريہ بھى ہوتا ہے كہ ايے لوگ كى جگہ كى زيارت كا بهانہ تراشتے ہيں اور كہتے ہيں كہ مارا مقصد زیارت ہے۔ حالا تک مقصد بیہ نہیں ہو تا 'اگر بیر سفر حرام نہ ہو 'تب بھی مکر وہ ضرورہے اور بیہ لوگ اگر چہ نا فرمان اور فاستن نہ بھی ہوں تب بھی برے لوگ ہیں اور جو شخص صوفیا کا کھانا کھائے پھر وست سوال در از کرے اور اپنے آپ کو

صوفیوں کی شکل وصورت میں ظاہر کرے- فاسق و عاصی ہے اور جو پچھ لوگوں سے خاصل کرتا ہے- حرام عاصل کرتا ہے۔ کیونکہ ہر گدڑی پوش اور پانچ وقت کا ہر نمازی صوفی نہیں ہو سکتا۔ صوفی وہ ہے جوایئے مقصد کی طلب صادق رکھتا ہو اوراس کے حاصل کرنے میں مصروف ہو-یا مقصد کویا چکا ہو-یااس کی کوشش میں ہواور ضرورت شدید کے بغیر اس میں کو تاہی نہ کرے-یااس گروہ صوفیا کی خدمت میں مصروف ومشغول ہو-ان تین قتم کے لوگوں کے علاوہ اور لوگوں کو صوفیاء کا کھانا حلال نہیں ہے اور جو مخص عادل اور ثقتہ ہو گراس کاباطن مقصد کی طلب و مجاہدہ سے خالی ہو اور صوفیاء کی خدمت میں بھی مشغول نہ ہو-وہ چاہے گدڑی پوش ہو صوفی نہیں کہلا سکتا-اگر کسی شخص نے جیب تراشوں کے لیے کوئی چیز و قف اور مباح کر دی ہواور ان جیب تراشوں نے صوفیوں کی شکل وصورت کاروپ دھارر کھا ہو-ان کی صفت وسیر ت كان ميں كوئي نشان نہ ہو توا يے لوگ اگر كسى كامال كھائيں توان كابيہ فعل سر اسر نفاق اور جيب تراشي ميں شامل ہو گااور ان سے بھی بدتروہ لوگ ہیں۔ جنہوں نے صوفیوں کی چند عباد تیں یاد کرر تھی ہیں اور بے ہودہ گوئی میں مصروف رہتے ہیں اور گمان کئے بیٹھے ہیں کہ اولین و آخرین کاعلم ان پر منکشف ہو چکاہے۔اسی علم کی روشنی میں وہ الیی باتیں کرتے ہیں-بہت ممكن ہے كه صوفيوں كى يادكى موكى باتيں اسے اس جگه پنچاديں كه وہ علم اور علماء كو نگاہ حقارت سے ديكھنے لگے اوريہ بھى ممکن ہے کہ شریعت بھی اس کی نگاہ میں مخضر اور معمولی چیز د کھائی دے اور یہ کہناشر وع کر دے کہ شریعت اور علم کی باتیں دین میں کمز در ادر ضعیف لوگوں کے لیے ہیں اور جو لوگ مضبوط اور قوی ہو چکے ہیں انہیں کوئی شخص نقصان اور خسارے میں نہیں ڈال سکتا۔ کیونکہ ان کادین دو قلے (بہت زیادہ قوت) ہو چکاہے کوئی چیز اسے نجس وناپاک نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ جب اس درجہ خرافی کو پہنچ جائیں توان میں ہے ایک آدمی کو قتل کرنا ہزار کا فروں کے قتل کرنے ہے افضل ہے۔ کیونکہ عیسا ئیوں اور ہندوؤں کے ملک میں مسلمان اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ کا فروں سے نفرت کرتے ہیں اور بیہ لعنتی گروہ تواسلام کواسلام کی زبان سے تباہ کر ناچاہتاہے اور شیطان نے دین اسلام کو کمز ور کرنے کے لیے اس زمانہ میں اس سے زیادہ وسیع جال اور کوئی نہیں چھایا۔ ایک کا ننات اس جال میں کھنس کر تباہ وبرباد ہو چک ہے۔

ظاہری سفر کے آداب: یہ کل آٹھیں۔

پہلا اوب: یہ کہ لوگوں کی ناجائز طریقہ پرلی ہوئی چیزیں سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ان کو واپسی کرے۔ جن کی امانتیں اس کے پاس ہیں وہ انہیں واپس دے اور جن لوگوں کا نان و نفقہ اس کے ذمے واجب ہے اس کا انتظام کرے اور حلال توشہ ہاتھ میں کرے اور پھر اتنی مقدار میں ساتھ لے کر چلے کہ راستے کے رفیقوں اور دوستوں کی مدد بھی کر سکے۔ کیونکہ کھانا کھلانا۔ اچھی ہاتیں کرنااور سفر کے دوران غلط لوگوں کے ساتھ اچھارتا کو کرنا مکارم اخلاق میں ہے۔

دوسمر اادب: یہ ہے کہ اچھار فیق اور ساتھی اختیار کرے جو دین میں مددگار ہواور حضور نبی اکرم علی نے تناسفر
کرنے ہے منع فرمایا اور فرمایا ہے کہ تین آدمی جماعت ہیں - اور حکم دیا ہے کہ ایک شخص کو اپنا امیر مقرر کرلیں - کیونکہ سفر
میں بہت ہے خطرات پیش آتے ہیں اور جو کام کسی کے سپر دواری میں نہ ہو - وہ تباہ ہوجا تا ہے اور اگر جمان کا انتظام دو
خداوں کے حوالے ہو تا تووہ بھی در ہم ہر ہم ہوجا تا اور ایسے شخص کو امیر بنائیں جس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور کی دفعہ
سنر بھی کرچکا ہو۔

تبسر اادب : بیے کہ اپنے رفقاء اور حاضرین کووداع کرے اور ہر ایک کے لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا

كرے اوروہ يہ : أَسْتُودَعَ اللهُ دِيُنِكَ وَ أَمَانَتِكَ وَ خَوَاقِيُمَ

میں اللہ کی امانت میں دیتا ہوں تیرے دین کو اور تیری امانت کو اور تیرے عمل کے خاتمے کو-

اور رسول اکرم علی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی مخص آپ کے پاس سے سفر پر روانہ ہوتا تو آپ اس کے لیے

مندرجه ذیل دعافرمات-

الله تعالی تخفے پر ہیزگاری کا توشہ عطاکرے اور تیرے گناہ کو مخفے - اور تیرے لیے خیر اور بھلائی کو بھی اس طرف موڑدے جدھر کو تومتوجہ ہوا-

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقُوىٰ وَ غَفَرَدَنُبُكَ وَجَهُ لَكَ الْخَيْرَ مَاتَوَجَّهُ لَكَ الْخَيْرَ مَاتَوَجَّهُتَ

یہ دعا آپ کی ہمیشہ کی سنت ہے اور چاہیے کہ جب دداع کرے توسب کو خدائے تعالیٰ کے حوالے کرے۔ایک
دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عطافر مارہے تھے کہ ایک شخص ایک لڑکے کوساتھ لیے حاضر خدمت ہوا۔ حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ سجان اللہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کہ اس طرح کسی کے ساتھ رہتا ہو جس طرح یہ
لڑکا تیرے ساتھ رہتا ہے۔اس آدمی نے عرض کیا۔اے امیر المو منین میں اس لڑکے کے عجیب واقعے سے آپ کو آگاہ کرتا
ہوں "میں سفر کوروانہ ہوا جبکہ یہ چہ میری ہیوی کے پیٹ میں تھا۔" ہیوی نے مجھے سفر پر روانہ ہوتے وقت کما۔" مجھے تواس
حال میں چھوڑ کر جارہے ہو تو میں نے ہیوی سے کہا:

اسنتودع الله مافی بطنیک بطنیک بطنیک استودع الله مافی بطنیک بطنیک استود کا الله مافی بطنیک حوالے کرتابوں جب میں سفر سے واپس آیا تواس سے کی مال مرچکی تھی۔ایک رات میں باتوں میں مصروف تھا کہ دور سے آگ جلتی ہوئی و کیسی۔ میں نے پوچھا۔" یہ کیسی آگ ہے "لوگوں نے کہا کہ یہ تیری ہوی کی قبر پر آگ جلتی ہواور ہر رات کو ہم لوگ اسی طرح آگ جلتی دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میری ہوی تو نماز گزار اور روزہ دار تھی اس کی قبر پر آگ جلنے کی کیاوجہ ہے۔ میں طرح آگ جلتی دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میری ہوی تو نماز گزار اور روزہ دار تھی اس کی قبر پر آگ جلنے کی کیاوجہ ہے۔ میں

قبر پر گیااور قبر کو کھولا کہ اس میں کیا ہے۔ تو کیادیکھتا ہوں کہ ایک پر اغ قبر میں جل رہا ہے اور چہ اس میں کھیل رہا ہے۔اس حالت میں میں نے آواز سن کہ کہنے والے کہ رہے ہیں تونے صرف یہ چہ ہمارے حوالے کیا تھا۔وہ ہم نے تجھے دے دیا۔ اگر اس کی ماں کو بھی ہمارے سپر دکر جاتا۔ تووہ بھی ہم تجھے واپس کر دیتے۔

چو تھا اور ب نیاز اور اس کی دعا مشہور و معروف ہے ۔ دوسر کی سفر پر روانہ ہوتے وقت چار رکعت اوا کرے ۔ کیونکہ حضرت انس اور یہ نماز اور اس کی دعا مشہور و معروف ہے ۔ دوسر کی سفر پر روانہ ہوتے وقت چار رکعت اوا کرے ۔ کیونکہ حضرت انس مضاللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مخص حضور نبی اکرم علیات کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا ۔ اور عرض کیا کہ میر اسفر کا خیال ہے اور میں نے وصیت لکھی ہوئی ہے ۔ وہ وصیت باپ کے حوالے کروں یا بیٹے کے یا ہمائی کے سپر و کروں ۔ رسول اگرم علیات نے فرمایاجو مخص سفر کوروانہ ہوتا ہے اور چار رکعت نماز کو اپنا خلیفہ بناجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بہتر کوئی پندیدہ عمل نہیں ۔ جبکہ وہ سفر کے لیے سامان باندھ چکا ہو اور اس چار رکعت بیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے ۔ اس کے بعد یہ دعاکر ے۔

اللهُمَّ اِنِّىُ اَتَقَرَّبُ بِهِنَّ اِلَيُكَ فَاَخُلَفُنِيُ خَلِيْفَةٌ فِي أَهُلِى وَمَالِي وَهَالِي وَهَى خَلِيْفَةٌ فِي اَهْلِهِ وَمَالِهِ دَوَّرَتَ حَوْلَ دَارِهِ حَتَّى يَرُجعُ الِي اَهْلِهِ

اے اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔اس چار رکعت نماز کے ساتھ۔ پس نائب بنا تو ان کو میرے اہل میں اور میرے مال میں اور یہ چار رکعتیں اس کے اہل اور اس کے مال میں اس کا نائب بنی رہتی ہیں اور اس کے واپس آنے تک اس کے گھر کے گرد گھو متی رہتی ہیں۔

پانچوال ادب : بیے کہ جب سفر کی نیت سے گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھے تو کے :

میں اللہ کے نام سے سفر کرتا ہوں اور اللہ کی ذات پر ہی
میر اقوکل اور بھر وسہ ہے اور بر ائی سے چنے کی طاقت
میر اور نہ نیک کام کرنے کی جھے طاقت ہے مگر اللہ کی
مدد اور توفیق سے - اے میرے پروردگار میں پناہ لیتا
ہوں تیرے پاس اس بات سے کہ میں کسی کو گر اہ کروں
یاکوئی جھے گر اہ کرے اور اس بات سے کہ میں کسی پر ظلم
کروں - یاکوئی جھ پر ظلم کرے اور اس بات سے کہ میں
کسی کے ساتھ بددماغی سے پیش آؤں یا کوئی میرے

بسم الله وبالله توكلت على الله ولاحول ولاقوة الا بالله رب اعوذبك ان اضل او اضل او اضل او اخلم او اجهل او يجهل على

A Market Million

は こうできる という という

de la la la companya de la companya

اورجب سواری پر بیٹھے تو کھے:

سُبُحَانَ ٱلَّذِيُ سَنَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَاكُنَّالَهُ مُقُرِنِيْنَ وَإِنَّا الِي رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُون

پاک ہے اللہ کے لیے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا۔ ہم اس کو تابع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور ہم لوگ اپنے پرور دگار کی طرف ہی لوشنے والے ہیں۔

چھٹا اوب: یہ ہے کہ کوشش کرے کہ سفر جعرات کے دن صبح کے وقت اختیار کرے۔ کیونکہ حضور نبی کر می اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ جو آدمی سفر پر جانے ہے سفر کا آغاز جعرات کے دن کرتے تھے اور حضر تابن عباس دضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ جو آدمی سفر پر جانا چاہے یا کی ہے کوئکہ حضور نبی کریم علی ہے تو چاہیے کہ صبح کے وقت کرے۔ کیونکہ حضور نبی کریم علی ہے دعا فرمائی ہے کہ :

اللَّهُمَّ بَارِكَ لِأُ مَّتِي فَي بُكُورِهَا يَوْمَ السَّبُتِ

اے اللہ میری امت کے لیے ہفتے کے دن صبح کے وقت میں پر کتیں ڈال دے-

توہفتے اور جعر ات کے روز صبح کاوقت سفر کے لیے مبارک ہے۔

سما توال اوب: یہ ہے کہ سواری کے جانور پر کم ہو جھ لادے اور اس کی پشت پر کھڑ انہ ہو۔ (لینی سواری کا جانور کھڑ ا
کے اس کی پشت پر پیٹھے ہوئے کی کے ساتھ باتوں میں مصروف نہ ہو جائے ) اور نہ اس کی پشت پر سوئے (کیونکہ نیند کی
مالت میں جسم کا ہو جھ ذیادہ محسوس ہو تا ہے ) اور نہ ہی سواری کے منہ پر مارے اور صبح اور شام کے وقت نینچ اتر کر چلے تاکہ
اس کے پاؤں ہلکے ہو سکیس اور سواری بھی ذرا سنتا لے۔ اور سواری کے مالک کو بھی خوش رکھے۔ بعض سلف صالحین کی
ہاؤر کو جب سواری کے لیے کرائے پر لیتے تو یہ شرط لگاتے کہ ہم پورے سفر میں سواری سے پنچے شیس اتر ہیں گے۔ پھر
جب سوار ہو کر چل پڑتے توراستے میں نیچے اتر آتے تاکہ وہ اتر نا جانور کے حق میں صدقہ بن جائے اور جس سواری کو بلاوجہ
ماریں گے اور ہو جھ بھی ذیادہ لادیں گے تو قیامت میں وہ سواری اس سے جھڑنے گی۔

حضرت ابد در داءرضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ مرگیا۔ آپ نے اس سے فرمایا اب اونٹ اللہ کے حضور میر اکوئی گلہ شکوہ نہ کرنا کیونکہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے طاقت سے زیادہ تجھ پر بد جھ نہیں رکھا۔ اور چاہیے کہ جو کچھ سواری پر لادے سواری والے کو پہلے دکھا دے۔ اور اس سے شرط کرلے تاکہ اس کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ پھر طے شدہ بات سے زیادہ کوئی چیز اس پر نہ رکھے۔ کیونکہ یہ نامناسب ہے۔

حضرت عبداللدین مبارک رضی الله تعالی عنه سواری پر بیٹے ہوئے تھے کسی شخص نے آپ کو خط دیا کہ فلال آدمی کو دے زینا- آپ نے وہ خط نہ لیااور فرمایا کہ میں نے سواری والے سے بیہ شرط شیں کی ہوئی اور آپ فقہاء کی تاویلوں میں نہ پڑے

کہ خط کا تو کوئی وزن نہیں ہو تا اور نہ اس کی کوئی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے جو جگہ کو گھیر ہے آپ کا ابیا کرنا کمال تقوی کی ہما پر تھا۔
حضر تعاکشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور علی الصلوٰۃ والسلام سفر پر روانہ ہوتے تو کنگھی شیشہ مسواک اور سر مہ والن اور بالول کو صاف کرنے والی چیڑا ہے ساتھ لے کر چلتے ۔ اور ایک روایت میں ناخن اتار نے والے آلے کا بھی آیا ہے اور صوفیائے کرام نے ان چیزوں کے ساتھ رسی اور ڈول کا ذکر بھی کیا ہے ۔ لیکن سلف کی یہ عادت نہیں تھی ۔ وہ لوگ جہال چہنچ تھے اگر پائی میسر نہ آتا تو تیم کر لیتے تھے اور استنج کے لیے صرف پھر وں سے ضرورت پوری کر لیتے تھے اور جس پائی میں بھی ان کو نجاست نظر نہ آتی اس سے وضو کر لیتے تھے۔ سلف صالحین کی اگر چہر سی اور ڈول ساتھ رکھنے کی اور جس پائی میں بھی ان کو نجاست نظر نہ آتی اس سے وضو کر لیتے تھے۔ سلف صالحین کی اگر چہر سی اور ڈول ساتھ رکھنے کی عادت نہ تھی مگر ان لوگوں کیفنی اس دور کے صوفیوں کے لیے بہتر ہے کہ ساتھ لے کر چلیں کیو نکہ ان کاسفر ان کی طرح ما حتیا طوت کی اس طرح کی احتیاط کرنا مشکل ہو تا تھا۔ اس کے لیے اس طرح کی احتیاط کرنا مشکل ہو تا تھا۔

آ مھوال اوب: يہے كہ جب حضور نى كريم علي الله سفرے واپس تشريف لاتے اور مديند منوره پر آپ كى نگاه پراتى تو

فرماتے:

اے اللہ اس شر کو ہمارے لیے جائے قرار بنااور ہمیں عمد درزق عطافرہا- اَللَّهُمَّ اجْعَلُ لَّنَا بِهَا قَرَارُ اوَّ رِزْقًا حَسَنًا

پھر کسی شخص کواپنے آگے گھر روانہ فرماتے اور بلاا طلاع اور اچانک گھر پینچنے سے منع فرماتے دو آد میوں نے اس ممانعت کی خلاف ورزی کی اور اچانک اپنے گھر ول میں داخل ہوئے تو دونوں نے اپنے اپنے گھر ول میں ایسی ناپہندیدہ حالت و یکھی جس سے ان کو دکھ ہوااور جب آپ سغر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مبجد میں تشریف لے جاتے اور دو رکعت نمازاد افرماتے ۔اور جب گھر کی طرف روانہ ہوتے تو فرماتے :

ہم لوگ اپنے رب کے حضور باربار الی خالص توبہ کرتے ہیں-جو ہمارے تمام گناہوں کو مٹادے- تُوبًا تَوبًا لِرَبِّنَا لاَيُغَادِرُ عَلَيْنَا حُوبًا

اورائے اہل خانہ کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لاناسنت موکدہ ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے۔ اگر پچھ بھی ساتھ نہ لائے تو تھلے میں پھر ہی ڈال کرلے آئے اور اس سنت کی تاکید کی ایک مثال ہے۔ یہ ہیں ظاہری سفر کے آداب۔

باطنی سفر میں خواص کے آداب : یہ بین کہ یہ حضرات اس وقت تک سفر اختیار نہیں کرتے جب تک بید نہ جان لیس کہ سفر ان کے لیے دین کی ترقی کا ذریعہ سے گا اور جب راستے میں اپنے دل کے اندر کوئی نقص یا عیب محسوس کرتے ہیں تو واپس لوٹ کر آجاتے ہیں اور سفر کو جاتے وقت نیت کرتے ہیں کہ جس شہر میں بھی جائیں گے وہاں کے

یررگول کے مزارات کی زیارت کریں گے اور وہال کے بررگول کو تلاش کر کے ان سے استفادہ کریں گے اور بیبات نہیں کئے کہ ہم نے مشان کو دیکھا ہوا ہے اور ہم کوان سے ملنے کی ضرورت نہیں اور کسی شہر میں بھی دس دن سے زیادہ قیام نہیں کرتے ہاسوا کے اس کے کہ کوئی شخ و بررگ مقصد کے تحت زیادہ دن ٹھمر نے کا اشارہ کرے اور اگر کسی بھائی کی زیارت کو جائے تو اس کے پاس تین دن سے زیادہ قیام نہ کرے کہ مہمائی کی حداس قدر ہے ہال اگر وہ جانے سے رنجیدہ ہو تو زیادہ دن قیام کر سکتا ہے ۔ اور جب کسی پیر مقائی کے پاس جائے تو ایک دن رات سے زیادہ نے مرب کہ مقصود صرف اس کی زیارت ہو۔ اس سے پہلے کسی اور کام کو شروع نہ کرے ۔ اور جب تک وہ نہ کے بات چیت شروع نہ کرے ۔ اور آگر وہ کسی بات کرے اجاز آگر وہ کسی سے اجازت طلب کرے ۔ اور اس شریس عیش و عشر سے بیلے کسی اس کے جو اب تک بات کرے اور اگر کوئی سوال کرنا چاہیے تو پہلے اس سے اجازت طلب کرے ۔ اور اس شریس عیش و عشر سے بیل نہ بیر جائے تا کہ زیا سے کا ٹو اب باتی رہے اور راستے میں ذکر و تشجیج میں مشغول رہ ہو تو سفر اختیار نہ کرے تو اس کے جو اب دیے کو تشجیح چکے چکے قر آن مجید بھی اس طرح پڑ مقار ہے کہ کوئی برسے مشغول ہو تو سفر اختیار نہ کرے (جس کے لیے سفر اختیار کرنا چاہت کے نکہ یہ نمش نگری ہے ۔ نے سفر اختیار کرنا چاہت کرے تو اس کے جو اب دیے کو تشجیح چکے قر آن مجید بھی اس کے جو اب دیے کہ بیر میں مشغول ہو تو سفر اختیار نہ کرے (جس کے لیے سفر اختیار کرنا چاہت کرے تو اس کے جو اب دیے کو تشجیح چاہتا ہے ) کیونکہ یہ نمت کی ناشکری ہے ۔

دوسر اادب : اس علم كريان ميں جو مسافر كے ليے سفر پر جانے سے پہلے سيكھناچاہيے -سفر اختيار كرنے والے كے ليے ضرورى ہے كہ سفر كى دخصت پر عمل نہيں كرے گا پھر بھى رخصت كا علم ماصل كرے -اگرچه اس كاارادہ يى ہوكه رخصت پر عمل نہيں كرے گا پھر بھى رخصت كا علم ہوناچاہيے اور دخصت كا مسح اور تيم اور نماز ميں قصر اور جمعہ اور سوارى پر ہى نماز سنت اواكرنا اور چلتے ہوئے نماز پڑھنااور روزے ميں ايك رخصت ہے اور وہ روزہ نہ ركھنا ہے اور بير سات رخصتي بين ہيں -

ر خصت اول : موزے کا مسیح جس آدمی نے پوراوضو کرے موزہ پہنا ہو۔ پھر بے وضو ہو جائے تواس کے لیے موزے کا مسیح کرنا جائز ہے۔ بوضو ہونے کے وقت سے تین دن رات تک مسیح کے ساتھ نمازاداکرنا جائز ہے اوراگر گھر میں ہو۔ توالک دن رات لیکن مسیح موزہ کے لیے پانچ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پوراوضو کر کے موزہ پہنے۔اگر ایک باؤل دھوکر ایک موزہ پہن لے تو یہ انام شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک درست میں ہے۔ پس جب ایک پاؤل دھوکر موزہ پہن لیا تو چاہیے کہ موزے سے پہلے پاؤل باہر نکالے اور پہنے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ ایسا ہو اور اگر چڑے کا نہ ہو تو درست نہیں ہے۔ تیس ہو اور اگر چڑے کا نہ ہو تو درست نہیں ہے۔ تیس کے موزہ سے کہ موزہ کے تک ہو۔ یعنی موزے میں کوئی خلل یاسوراخ پیدا تیس کے موزہ ایم ماندی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہیں گو جائے توانام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک ہی

ہے کہ اگرچہ موزہ پھٹا ہوا ہو-جباسے پہن کر چلنا درست ہو تواس پر مسے چائز ہے اور بیدامام شافعی کا قول قدیم ہے اور ہمارے نزدیک بھی قول زیادہ بہتر ہے کیونکہ راستے میں موزہ کے پھٹ جانے کے واقعات زیادہ پیش آتے ہیں اور ہر وقت اس کا سینا ممکن نہیں ہوتا-

چوتھی شرط ہیہے کہ موزہ پہننے کے بعد پاؤل موزے سے باہر نہ نکالے -اور جب باہر نکال لیا تو بہتر یہ ہے کہ نئے مرے سے وضو کرے اور اگر پاؤل کے دھونے میں اختصار کیا تو ظاہر مذہب یمی ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے (اختصارے مراد تین بارے کم دھونا ہے -)-

پانچویں شرط میہ کہ مسے پنڈلی تک نہ کرے - بلحہ قدم کے تھے پر بی کرے اور پاؤل کی پشت پر کر نابہتر ہے۔
اور اگر ایک بی انگل ہے مسے کر لے تو بھی کافی ہے - اور تین انگلیوں ہے بہتر ہے اور ایک بار سے زیادہ مسے نہ کرے اور جب
سفر پر جانے سے پہلے مسے کر لیا تو ایک دن رات پر بی مسے کی حد ٹھسر ائے - اور سنت میہ کہ پاؤں میں موزہ پہننے ہے پہلے
اسے الٹاکر جھاڑ لے - کیونکہ حضور علی ہے ناکہ پاؤل میں موزہ پہنا - ایک پر ندے نے آپ کے دوسرے موزے کو اٹھایا
اور ہوا میں لے گیا - جب اسے زمین پر پھینکا تو اس سے سانپ نکلا - اس پر رسول اکر م علی ہے نے فرمایا کہ جو شخص خدائے
تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے کہ جھاڑ نے سے پہلے موزہ پاؤں میں نہ پنے -

ووسر ى رخصت: تيم إوراس كى تفعيل مم طهارت كى اصل مين بيان كر ي بين-اس ليد دوباره بيان نهين كرتے تاكد مضمون لمباند ہو جائے-

تيسري رخصت : يه كه برفرض نمازجوچار ركعت به دور كعت اداكر عكراس كے ليے چار شرطين بين-

. کہلی شرط بیہ کے نمازوقت میں اداکرے -اگر قضا ہوجائے توضیح مسئلہ بیہے کہ قصر نہ کرے -

دوسری شرط بہے کہ قصر کی نیت کرے -اگر پوری نماز کی نیت کی یا شک واقع ہو گیا کہ پوری نثاز کی نیت کی ہے یا نہیں تولازم ہے کہ چارر کعت پوری پڑھے-

تیسری شرط بہ ہے کہ اس آدمی کی اقتداء میں نماز ادانہ کررہا ہو جس نے چار پوری پڑھنی ہیں۔اور اگر اس کی اقتداء میں نماز ادانہ کررہا ہو جس نے چار پوری پڑھنی ہیں۔اور اگر اس کی اقتداء میں نماز پڑھے تو چار پوری کرنا ضروری ہے۔بعد اگر گمان ہو کہ امام معتمر ہے اور وہ پوری چار پڑھ ان سکتا۔لیکن جب ہو تواس صورت میں بھی پوری چار پڑھنا ضروری ہے۔ کیونکہ مسافر دور ان نماز اصل حقیقت کو نہیں جان سکتا۔لیکن جب جانتا ہو کہ امام مسافر ہے۔ گرشک ہو کہ امام قصر کرے گایا نہیں تو اس کے لیے قصر کرنا جائز ہے۔اگر چہ امام قصر نہیں۔

چو تھی شرط بہے کہ سفر لمبااور مباح ہواور مفرور غلام کاسفر اور ڈاکو کاسفر اور حرام روزی علاش کرنے والے کاسفر

اور مال باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے والے کاسفر حرام ہے۔ اس طرح اس آدمی کاسفر جو قرض ما نگئے والے سے بھاگا

ہوا ہو۔ حالا نکہ وہ قرض اداکر سکتا ہو۔ مختصر ہید کہ وہ سفر جو کسی ایسی غرض کے بلیے ہو۔ جو حرام اور منع ہو تو وہ سفر بھی حرام

ہرافرسخ بارہ براز کی تشر تک ہیہے کہ اڑتالیس کو س ہو۔ اس سے کم میں قصر جائز نہیں۔ اور اڑتالیس کو س سولہ فرسخ بنتاہے اور

ہرفرسخ بارہ براز قدم کا ہوتا ہے اور سفر کی ابتداء شہر کی عمارتوں سے نکلنے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس شہر کے خزانے

اور باغات سے باہر نہ نکلا ہو اور سفر کی انتظائے وطن کی عمارت میں نیچے آئے پر ہوتی ہے۔ یا کسی دوسرے شہر میں تین دن یا

ہونا ہو کہ کہا م سے فارغ ہوگا اور ہر روز چلے جانے کی امیدہ اس شہر میں اگرچہ تین دن سے بھی زیادہ وقت گزار لے۔

جانا ہو کہ کہام سے فارغ ہوگا اور ہر روز چلے جانے کی امیدہ اس شہر میں اگرچہ تین دن سے بھی زیادہ وقت گزار لے۔

وقصر کرنا جائز ہے۔ کیونکہ وہ مسافر کی طرح ہے کیونکہ دل ٹھمر نے پر قائم نہیں اور نہ ہی ٹھمر نے کا ارادہ ہے۔

چو تھی ار خصت : دو نمازوں کا جمع کرنا ہے۔ لیے سفر میں جائز ہے کہ نماز ظہرا تی تا نیر سے پڑھے کہ عصر کی نماز

ہمی اس سے ملا کر پڑھ لے۔ (بیہ مسئلہ شافعی ند ہب کے نزویک ہے۔ حنی ند ہب میں ایسا کرنا جائز نہیں) پھر جمح کرنے کی صورت میں بیہ بھی جائز ہے کہ عصر کی نماز پہلے پڑھ لے۔ ظہر کی اس کے بعد -اور ظہر وعصر کی طرح نماز مغرب و عشاء

میں بھی جمع کرنا جائز ہے۔ (بیہ بھی شافعی ند ہب کے مطابق ہے۔ مسلک حفی میں ایسا کرنا روا نہیں۔ چاہیے یہ کہ پہلے نماز
طیر اواکر بیں اس کے بعد نماز عصر اور بہتر بیہ ہے کہ سنتیں بھی اواکرے تاکہ سنتوں کی فضیلت فوت نہ ہو۔ کیونکہ اس سے
سفر میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔) کیونکہ سنتیں اواکر نے میں کوئی زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا۔ لیکن سنت اواکر نے میں یہ
طہر کی چار سنتیں اواکرے پھر عصر کی چار سنتیں اواکر نے بیا چاہ ہو کے اواکر لے اور سنتوں کی تر تیب بیہ ہم کہ پہلے
ظہر کی چار سنتیں اواکرے پھر عصر کی چار سنتیں اواکر نے وروبارہ تیم کرے دوسر می فرض نماز اواکرے اور دونوں
اقامت کہ کہ عصر سے فرض اواکرے اور اگر تیم کیا ہو۔ تو دوبارہ تیم کرے دوسر می فرض نماز اواکرے اور دونوں
سنتیں اواکرے - اور جب ظہر کو عصر تک مو فرت کرے۔ تو بھی ایسا کرے اور اگر نماز عصر اواکر نے کے بعد طور کی
سنتیں اواکرے - اور جب ظہر کو عصر تک مو فروبارہ پڑھے کی ضرورت نہیں ہے اور مغرب وعشاء کی نماز کا تھم بھی ہیے ہو اور اگر قول کے مطابق چھوٹے سفر میں جمد اواکر یا بھی جائز ہے۔
ایک قول کے مطابق چھوٹے سفر میں جمد اور کریا بھی جائز ہے۔

پانچوس رخصت: یہ ہے کہ جس طرح سنت نماز سواری کی پشت پر اداکر ناجائز ہے۔اس طرح اس میں قبلہ کی طرف سنت نماز سواری کی پشت پر اداکر ناجائز ہے۔اس طرح استہ بی قبلہ کے علادہ کسی اور طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں۔بلحہ راستہ بی قبلہ کے علادہ کسی اور گرف موڑے گا تو نماز باطل ہو جائے گی اور اگر سموالیا ہو جائے یا جانور چارہ چرنے میں مصروف ہو جائے تو کوئی حرج طرف موڑے گا تو نماز باطل ہو جائے گی اور اگر سموالیا ہو جائے یا جانور چارہ چرنے میں مصروف ہو جائے تو کوئی حرج

نہیں اور رکوع ہجود اشارہ سے کرے اور پشت کو خم کرے - سجدہ میں پشت زیادہ خم کرے اور بیہ ضروری نہیں کہ بالکل گر ہی جائے اور اگر زمین پر ہو تور کوع ہجود مکمل کرے -

چھٹی رخصت : بیہ کہ چلے وقت نماز سنت اواکرے -ابتدائے تئبیر کے وقت منہ قبلہ رخ کرے - کیونکہ یہ آسان کام ہے اور سوار آدمی اشارہ ہے رکوع ہود کرے اور تشہد کی حالت میں بھی چانا جائے اور التحیات پڑھتا جائے اور اس بات کا خیال رکھے کہ پاؤل نجاست پر نہ پڑیں اور اس پر بیہ ضروری نہیں کہ نجاست سے چنے کی خاطر دوسر اراستہ اختیار کرے اور اپنے لیے و شواری پیدا کرے اور جو شخص دسمن سے بھاگ رہا ہویا صف جماد میں ہویا سیلاب اور بھیر بے وغیرہ در ندے سے بھاگ رہا ہویا صف جماد میں ہویا سیلاب اور بھیر بے اور اس در ندے سے بھاگ رہا ہو تو چلتے ہوئے یاسواری کی پشت پر بی نماز اداکرے - جیسا کہ سنت میں ہم نے بیان کیا ہے اور اس پر قضا واجب نہیں -

ساتویں رخصت : روزہ ندر کھنے کی رخصت ہے اور جس مسافر نے روزے کی نیت کر لی ہو-اسے بھی جائزہے کہ روزہ توڑ دے اور اگر صبح کے بعد سفر کی نیت ہے شہر سے باہر نکلا تواب روزہ توڑنا جائز نہیں-اگر روزہ نہ ر کھا ہوا ہو اور کسی شہر میں پہنچے تو کھانا کھانا جائز ہے اور اگر روزہ ر کھا ہوااور کسی شہر میں پہنچا تو اس صورت میں روزہ توڑنا اور کھانا پینا جائز نہیں -اور پوری نماز اداکرنے سے قصر کرنازیادہ بہتر ہے تاکہ مخالفت ائمہ کے شبہ سے نکل جائے-کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سفر میں بوری نمازاداکرنا جائز نہیں۔لیکن سفر میں روزہ رکھ لینانہ رکھنے سے افضل سے تاکہ قضا کے خطرے سے نکل جائے- ہاں آگر جان ہلاک ہونے کا ڈر ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے-اور ان سات رخصتوں میں سے تین لمے سفر میں ہوتی ہیں۔ یعنی قصر کرناروزہ ندر کھنااور تین دن رات موزے پر مسح کرنااور چھوٹے سفر میں بھی تین رخصتوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہیں سواری کی پشت پر اور چلتے ہوئے سنت نماز ادا کر نااور جعہ نہ پڑھنااور نماز قضا ہونے کے خطرے کے بغیر بھی جیم کرنااور دو نمازوں کے جمع کرکے پڑھنے میں آئمہ کا اختلاف ہے۔ ظاہری سے کہ چھوٹے سفر میں جمع نہ کرناچاہیے-مسافر کوسفر پرروانہ ہونے سے قبل ال مذکورہ باتوں کا جا نناضروری ہیں جبکہ سغر کے دوران کوئی سکھانے والانہ ہواور قبلہ کے دلائل کاعلم نیزوقت نماز کی دلیل کاعلم سکھنا بھی ضروری ہے تاہم بیاس صورت میں ضروری ہے کہ جبکہ راستہ میں ایسے گاؤں ہول جمال مسجد و محراب ظاہر و نمایاں نہ ہوں-اور اتن بات بھی علم میں ہونی جا ہے کہ ظہر کے وقت سورج کمال ہو تاہے اور اس کے طلوع وغروب کے کیااو قات ہیں اور قطب ستارہ کمال واقع ہے اور اگر بہاڑی راستے میں سفر کررہا ہو توبہ جانتا بھی ضروری ہے کہ قبلہ واہنی طرف ہے پابائیں طرف-مافر سے لیے اس قدر علم کے بغیر چارہ کار نہیں-

# آٹھویں اصل ساع اور وجد کے آداب میں

ہم اس کے احکام و مسائل انشاء اللہ العزیز دوبایوں میں بیان کریں گے - پہلاباب اس امر کے بیان میں کہ کون سا ساع حلال ہے اور کون ساحرام ہے - دوسر اباب ساع کے آثار اور اس کے آداب کے بیان میں -

بأب اول: ماع كے مباح ہونے اور حرام وحلال ہونے كے بيان ميں-

جانا چاہے کہ بعدے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایک بر اور دانہ ۔ جس طرح پھر میں آگ پوشیدہ ہوتی ہے۔
جب لوہ کو زور سے پھر پرمارتے ہیں تو وہ پوشیدہ آگ ظاہر ہو جاتی ہے اور بسااو قات سارے صحر اللیں پھیل جاتی ہے۔
اس طرح موزوں اور سر پلی آواز کے سفنے سے دل کے گوہر میں جنبش پیدا ہوتی ہے اور اس میں ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں
جن میں آد می کا کوئی اختیار نہیں ہو تا ۔ اور اس کا سب وہ مناسبت ہے جو آد می کے گوہر کو عالم علوی جے عالم ارواح کتے ہیں
سے ہے اور عالم علوی عالم حسن و جمال ہے ۔ اور حسن و جمال کی اصل ناسب ہے اور جو پچھ متناسب ہے اس عالم کے حسن و
جمال کی نمود کاری سے ہے اور وہ متناسب جو عالم محسوسات میں پایا جاتا ہے ۔ سب اس عالم کے حسن و جمال کا ثمرہ ہے ۔
موزوں و متناسب آواز بھی اس عالم سے مشابہت رکھتی اور اس عالم کے جائیات میں سے ہے ۔ اس بنا پر دل میں ایک قتم کی
آگائی پیدا ہوتی ہے اور ایک طرح کی حرکت اور شوق ظاہر ہو تا ہے ۔ جے آد می محسوس کر تا ہے کہ یہ کیا شے ہے اور صرف
اس قدرا حساس اس دل میں پیدا ہوتی ہے ۔ جو سادہ اور اس عشق و شوق سے خالی ہوتی ہے ۔ جو بعد ہے کو عالم علوی کے راستے
پر ڈالٹا ہے اور وہ دل جو عشق و شوق سے خالی نہ ہو بعد پہلے ہے بی شوق کی کمی کیفیت سے موصوف ہو تو سر لی آواز سننے
سے اس میں مزید حرکت پیدا ہوتی ہے جس طرح آگ کو پھونک مارتے ہیں تو جل اٹھتی ہے اور جس شحف کے دل میں
سوق اللی کے دل کا راستہ ہو اس کے لیے ساع ضروری ہے تا کہ وہ شوق تیر تر ہو جائے اور جس شحف کے دل میں بری

علماء کرام کا ساع میں اختلاف ہے کہ حرام ہے یا حلال حرام کہنے والے ظاہر بین علماء ہیں جن کے ول میں سے صورت نہیں کہ خدائے تعالی کی دوستی فی الواقع آدمی کے دل میں گھس اتی ہے۔ کیونکہ ظاہر بین عالم بیہ کہتا ہے کہ آدمی کی دوستی اپنی جنس ہے ہی استوار ہو سکتی ہے۔ جو چیز آدمی کی جنس سے نہ ہو اور اس کی کو اکم نظیر و مثال بھی نہ ہو تواس سے رشتہ دوستی کیا جاستا ہے۔ کیونکہ اگر عشق دوستی کیے استوار ہو سکتا ہے۔ تواہیے عالم کے نزدیک صرف مخلوق کی صور تواس سے ہی عشق کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اگر عشق خالق کسی صورت یا تشبیہ کے واسطے سے ہو تو یہ باطل ہے اس بنا پر اچھا لگتا ہے اور یہ دونوں باتیں دین میں مذموم اور ہری

ہیں۔ لیکن اس عالم کا خیال درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے بے دریافت کیا جائے کہ مخلوق کے خدائے تعالیٰ کے ساتھ دوستی کے واجب اور ضروری ہونے کے کیا معنی ہیں تووہ اس کا معنی خدائے تعالیٰ کی فرما نبر داری اور طاعت کرنے کو قرار دیتا ہے اور بہ بہت بوری غلطی ہے جس میں ایسے عالم مبتلا ہیں اور ہم رکن منجیات کی کتاب مجبت میں اس کی وضاحت کریں گے۔ یہاں ہم اس تی بات کہ سائ کا جواز دل سے حاصل کرناچا ہے۔ کیونکہ سائ کوئی ایسی چیزیں پیدا نہیں کرتا جو پہلے سے دل میں موجود ہوتی ہے اور جس شخص کے دل میں موجود نہ ہو ۔ بلعہ صرف اس چیز میں جنبش پیدا کرتا ہے جو پہلے سے اس میں موجود ہوتی ہے اور جس شخص کے دل میں ایسی بات موجود ہوجو شرع میں مجبوب اور چس آدمی کے دل میں کسی باطل اور غلط چیز کا خیال جاگزین ہوجو شرع میں باعث ہو تا ہے۔ تو اس کا تو اب بردھ جاتا ہے اور جس آدمی کے دل میں کسی باطل اور غلط چیز کا خیال جاگزین ہوجو شرع میں طور پر سے اور طبع کے مطابق اس ہے مخلوظ ہو تو اس کے لیے سائ مباح ہے۔ پس سائ کی تین قسمیں ہو کیں۔

قسم اول: یہ ہے کہ غفلت دل گی اور کھیل تماشے کے طور پر سے ۔ یہ اہل غفلت کا طریقہ ہے اور دنیاسب کی سب ابوو
لعب اور کھیل تماثا ہے تو ساع کی یہ قسم بھی ای ہیں داخل ہے اور یہ کمنادر ست نہیں کہ ساع چو تکہ خو شی اور سر سے کا موجب
ہے اور اچھا معلوم ہو تا ہے ۔ ای وجہ ہے حرام ہے کیو تکہ ہر خو شی و سر سے گیات حرام شمیل ہے اور خو شی و سر سے گیات مرام بیل ہو ان ہیں کچھ ضرور نقصان
ہیں جو حرام ہیں وہ اس وجہ ہے حرام نہیں ہیں کہ وہ طبیعت کو اچھی گئی ہیں بات ہر ام نہیں ۔ بلتہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کچھ ضرور نقصان
ہو تا ہے ۔ ورینہ پڑایوں کی آواز بھی تو انچھی گئی اور مر غوب ہوتی ہے ۔ حالا تکہ حرام نہیں ۔ بلتہ سبن الی اور پھول
کلیاں وغیرہ اشیاء طبیعت کو اچھی گئی ہیں اور حرام بھی نہیں ہیں۔ تو سر بلی آواز کان کے حق میں آئھ کے لیے سبزہ وزار اور بہت
ہو کے پائی کی طرح ہیں اور ناک کے لیے خو شبو کی طرح ہے اور قوت ذاکقہ کے لیے لذیذ کھانے کی طرح ہے ۔ ای طرح
محمدت کی اچھی اچھی ابتیں عقل کے لیے اور ان حواس میں ہے ہر ایک کے لیے ایک قسم کی لذت پائی جائی ہو تو ہو ہو ہو کہ مجد
صرت عا تھہ رضی اللہ تعالی عنمار واب کے ساتھ کھی کرتب کر رہے تھے کار سول آگر م تعلیل میں ایک کیا تو بھی و کہنا مبد کی اور بین آئی مجد کے حق میں آئی میں ایک کیا تو بھی و کہنا و بات کے باتھ کھی کرتب کر رہے تھے کار سول آگر م تعلیل میں آئی دیر و کھی اور میں اتی و کہنا کہ کیا تو بھی و کہنا ہو گئی تو کہنا کہ کیا تو بھی و کہنا کہ میں ہو کہ بیت کی خوری ان پر رہ تھی اور ہم آئی کہا ہو میں آئی دین ہو کہنے کہا تھی یہ کہا تھی ہو کہا ہو تھی ایک میں میں میں کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔

ایس نے چندو فعہ فرمایا کہ ہی شمیں کرد گی ہوں نے کہا نہیں یہ عدیث مبارک سیجے ہور ہم آئی کتاب میں یہ مدیث پہلے در ن

ایک بید کہ کھیلناکو دنااورائے دیکھنا (جبکہ مقصد صحیح کے لیے ہواور بھی بھی ہو) حرام نہیں ہے-اور وہ حبثی اس کھیل کود میں رقص وسر ور بھی کررہے تھے-دوم بید کہ دہ بید کام مجد میں کررہے تھے-سوم بید کہ حدیث مبار کہ میں ہے کہ رسول الله علق جس وقت حفزت عائشہ رضی الله تعالی عنها کولے کروہاں گئے تو حبشیوں سے فرمایا -اے میرے لاکو کھیل میں مھروف ہو جاؤ۔ یہ آپ کا تھم تھا۔اگر یہ حرام ہو تا تو آپ کیوں یہ تھم دیتے۔ چہارم یہ کہ آپ نے اس کے دیکھنے کی اہتداء کی اور حضر سے اکثہ رضی الله عنها پہلے سے اور ایک تھیں اور آپ خاموش رہے کیونگا اس صورت میں بھی یہ گنجائش تکلی ہے عاکشہ رضی الله تعالی عنها پہلے سے اسے دیکھ رہی تھیں اور آپ خاموش رہے کیونکہ اس صورت میں بھی یہ گنجائش تکلی ہے کہ کوئی شخص یہ کئے کہ آپ نے اس لیے ان کو منع نہ فرمایا تاکہ انہیں رہے نہ پنچے۔ کیونکہ بیبات بد خلقی میں داخل ہے۔ پنجم یہ کہ آپ خود حضر سے عاکشہ رضی الله تعالی عنها کے ساتھ کافی وقت کھڑے رہے۔ حالا نکہ کھیل تماشے کو دیکھنا آپ کاکام نہیں تھا اور اس سے معلوم ہو تا ہے کہ عور توں اور چوں کی موافقت کے لیے الیا کرنا تا کہ اس طرح کے کام دیکھ کران کادل خوش ہو۔ نیک اظام کرنے سے افضال ہے۔

اور بیبات بھی صحیح حدیث مبارک میں آئی ہے کہ حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنهاروایت کرتی ہیں کہ میں ابھی بابالغ چی تھی اور گڑیوں کو پیاسنوار کرر تھی تھی۔ جس طرح چھوٹی چیوں کی عادت ہوتی ہے چھ اور ہے بھی آجاتے سے ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے تو چو وہاں ہے بھاگ جاتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو والی میر بیاس بھیجے۔ ایک دن آپ نے ایک ہے سے فرمایا کہ یہ گڑیاں کیا ہیں۔ اس نے کہایہ میری چیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے۔ اس خو اب دیا یہ ان کا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اس گھوڑے پر یہ کیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یہ اس کے در میان بائد ھا ہوا ہے۔ اس نے جو اب دیا یہ ان کا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اس گھوڑے ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ یہ اس نے عرف کیا ہوڑے کے بال و پر کہاں ہوتے ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ آپ کے دندان مبارک دکھائی دینے گھوڑے کے بال و پر تھے۔ یہ بات من کر رسول اکر م علی ہو جائے کہ نیزے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک دکھائی دینے گھوڑے کے بال و پر تھے۔ یہ بات من کر معلوم ہو جائے کہ شخص کے لیے جودہ کام کرے جو اس کے لیے بر امحسوس نہ ہو تا ہو اور یہ حدیث مبارک اس امرکی و کہل ہے کہ صورت بہانا کہڑے کے تھے۔ جائز ہے کیو تکہ چوں کی گڑیاں کٹری اور کیڑے کی ہوتی ہیں اور پوری شکل وصورت نہیں رکھتی روایت ہے کہ گھوڑے کے تھے۔ بال کیڑ ہے کہ تھوڑے کے تھے۔ بال کیڑ ہے کہ تھے۔ بھائی کہ تھے۔ کہ گھوڑے کے تھے۔ بال کیڑ ہے کہ تھے۔ بال کیڑ ہے کہ تھے۔ بال کیڑ ہے کہ تھے۔ بال کیڑ ہو کی کہ تھے۔ بال کیڑ ہے کہ تھے۔ بھائی کہ تھے۔ بھوڑے کے تھے۔ بال کیڑ ہے کہ تھے۔ بیا تو کا کھوڑ اس کے کہ تھے۔ بیا کہ کہ تھے۔ بیا کہ کہ تھے۔ بیا کہ کہ کہ تھے۔ بیا کہ کہ کو تھے کہ کھوڑے کے تھے۔ بیا کہ کہ کھوڑ ہے کہ تھے۔ بیا کہ کہ کھوڑ ہے کہ تھے۔ بیا کہ کہ کو تھے کہ کھوڑ ہے کہ تھے۔ بیا کہ کہ کو تھے۔ بیا کہ کہ کھوڑ ہے کہ تھے۔ بیا کہ کہ کھوڑ ہے کہ تھے۔ بیا کہ کہ کھوڑ ہے کے تھے۔ بیا کہ کھوڑ ہے کہ تھے۔ بیا کہ کہ کھوڑ ہے کہ تھے۔ بیا کہ کہ کھوڑ ہے کہ تھے۔ بیا کہ کھوڑ ہے کہ تھے۔ بیا کہ کہ کھوڑ ہے کہ تھے۔ بیا کہ کہ کو تھے کہ کھوڑ ہے کہ کھوڑ ہے کہ کھوڑ ہے۔ بیا کہ کھوڑ کے کھوڑ کے تھے۔ بیا کہ کھوڑ کے کھوڑ ہے کی کھوڑ کے کہ کھوڑ کے

حدیث مبارک میں بھی آیا ہے جس کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عندا ہیں۔وہ فرماتی ہیں کہ دولونڈیال میرے پاس دف جارہی تھیں اور عید کاون بھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے اور چھے ہوئے کپڑے پر دوسری طرف منہ کر کے سوگئے۔اسی دوران حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اوران لونڈیوں کوڈائٹااور فرمایا کہ رسول خدا عیالتہ کے گھر میں شیطانی گاناگاتی ہو۔رسول اکر م عیالتہ نے حضر ت ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انہیں چھوڑ دے کہ آج عید کادن ہے تواس حدیث مبارکہ سے معلوم ہو تا ہے کہ دف جانااور گاناگانامبارے ہے اور شک نہیں ہے کہ دف جانے اور گانے کی آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاٹوں تک پہنچ رہی تھی۔ تو آپ کا سننا اور حضر ت

او بحر صدیق رضی الله تعالیت عنه کو منع کرنے سے رو کنااس کے مباح ہونے کی واضح ولیل ہے۔

ووسمر کی فتیم: بیہ ہے کہ دل میں توبر اخیال ہو۔ جیسے کی عورت یالائے سے دوستی ہو اور اس کے سامنے سریلی آواز
سے ساع کرے تاکہ لذت میں اضافہ ہویا اپنے معثوق کی عدم موجودگی میں اس کے وصال کی امید پر ساع کرے - تاکہ
شوق میں اضافہ ہو ۔ یا ایساگانا سنے جس میں زلف خال اور جمال کا ذکر ہو اور اپنے تصورات پر اس گانے کو چسپاں کرے تو یہ
جرم ہے اور اکثر نوجوان اسی فتم کے ہوتے ہیں - کیونکہ ایسا فعل پر ائی کے عشق کی آگ کو اور تیز کر تاہے اور جس آگ کو جھانا
ضرور کی ہے - اسے جلانا کیسے جائز ہو سکتا ہے البتہ آگر یہ عشق اپنی ہو کیا اپنی لونڈی سے ہو تو یہ دنیا کی چیز سے نفع اٹھانے میں
داخل ہے اور جائز ہے ہال جب بیوی کو طلاق دے دے یالونڈی کو فروخت کروے تو پھر اس سے عشق و محبت کا تعلق قائم
کرنا حرام ہے -

تيسرى فسم : يهدول مين كوئي الحجي بات موجع ساعت قوت حاصل موتى مواوريه جارفتم برب-

فستم اول : عاجیوں کاخانہ کعبہ اور جنگل کی صفت میں اشعار پڑھنا۔ کیونکہ یہ اشعار خانہ خدا کے ساتھ محبت کی آگ کو

آدمی کے باطن میں جوش پیدا کرتے ہیں۔ ایباساع اس شخص کے لیے درست ہے جوج کو جارہا ہولیکن وہ آدمی جے اس کے

مال باپ ج کی اجازت نہ دیں یا اور کسی وجہ ہے ج کو جانہ سکتا ہو اور اس کے لیے ایسے اشعار کا سنزار وائنیں۔ اور یہ چیز دل میں

اس آر زوکو قوی کرتی ہے۔ البتہ اگریہ جانتا ہو کہ اگر شوق میں اضافہ ہوگیا تو پھر بھی وہ ج پر جانے کی قدرت رکھتا ہے اور اپ کھر میں ہی شھر ارہے گا تو اس صورت میں ایسے اشعار کا سنزام بارے اور اس کے نزدیک ہے عازیوں کا گانا اور ساع جو لوگوں کو

قدا کے دشمنوں کے ساتھ جنگ اور جماد پر آمادہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی دوستی میں جان کو ہھیلی پر رکھنے کی آر زور کھتے ہیں

قواس کا بھی تو اب ہے۔ اس طرح وہ اشعار پڑھنا جن کی میدان جماد میں عادت ہو تا کہ مجاہدین میں دلیری پیدا ہو اور جنگ

تو اس کا بھی تو اب ہے۔ اس طرح وہ اشعار پڑھنا جن کی میدان جماد میں عادت ہو تا کہ مجاہدین میں دلیری پیدا ہو اور جنگ

کرتے پر آمادہ ہوں اور دلیری میں اضافے کا باعث ہوں تو ان پر بھی تو اب طے گا۔ جنگ ہور ہی ہو۔ البتہ آگریہ جنگ اہل حق

سے ہو تو پھر ایبا کرنا حرام ہے۔

فسیم دوم : وہ گاناورروناجس سے رونا آئے اور دل کے در دیس اضافہ ہو تواس میں بھی تواب ہے جبکہ بیہ رونا پئی مسلمانی میں کو تابی کے مر تکب ہونے اور اپنے گناہول کو باد کر کے ہو اور بلند درج فوت ہو جانے سے ہو اور خدا کی خوشنودی کے لیے ہو - جیسے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کارونا آپ اس قدر زار و قطار روتے تھے کہ اس کی در دائلیزی سے متاثر ہو کس کئی جنازے اٹھتے تھے اور آپ نمایت خوش الحان اور خوش آواز تھے اور اگر دل میں حرام کام کاصد مہ ہو تواس پر رونا اور اظہار غم کر ما بھی حرام ہے ۔ جیسے کوئی عزیز مر جائے تواس پرین کرنا کیونکہ خدا تعالی فرما تاہے :

طلع البدر علينا

تاکہ تم لوگ فوت شدہ چیز پر غم نہ کرو۔ اور جب کوئی شخص قضاالی پر راضی نہ ہواور اس پر اظہار غم کرے اور نوحہ اور بین کرے تاکہ غم اور صدمہ میں اضافہ ہو تواپیا کرنا حرام ہے اور ایسے بین اور نوحہ گری پر اجرت وصول کرنا بھی حرام ہے اور ایسا کرنے سے وہ گنا ہگار ہوگا اور اس کو سننے والا تھی گنا ہگار ہوگا۔

تبیسری فشم: یہ ہے کہ دل میں خوشی ہواور چاہے کہ سائ کے ذریعے اس خوشی میں اضافہ کرے تواس مقصود کے " لیے بھی سائ جائز ہے۔ جبکہ ایسے کام کی خوشی ہو جو شرع میں جائز ہواور لوگ اس پر اظہار خوشی کرتے ہوں۔ جیسے شادی کا موقعہ دعوت دلیمہ 'عقیقہ اپنے لڑکے کاباہر سفر سے آنا ختنے کے وقت اور خود سفر سے واپس آنے کے وقت جس طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب ہجرت کرکے مدینہ شریف میں پنچے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا خوشی منائی اور دف جائے اور لوگ اس موقعہ پریہ شعر پڑھتے تھے :

> من ثنيات الوداع المداعي لله داع

وجب المشكر علينا ترجمہ: تعيه الودائع كى بپاڑيوں سے ہم پر چاند بطلوع كر آيا ہے- ہم پر اس نعت كا شكر لازم ہے- جب تك وعوت حق وينے والادعوت ديتارہے-

اسی طرح شادی اور خوش کے موقعہ پر ایساکرنا جائز ہے۔ اور ان مواقع پر ساع بھی جائز ورواہے اس طرح جب دوست احباب اکشے بیٹھے کھانا کھارہے ہوں اور ایک دوسرے کو خوش کرناچا ہیں تو بیاع کی محفل قائم کرنااور ایک دوسرے کی موافقت میں اظہار خوش کرنا بھی روااور درست ہے۔

چو تھی قسم : اصل بات ہے کہ جب کی شخص کے دل پر خدائے تعالیٰ کی دوستی کا غلبہ ہو چکا ہواور حد عشق تک پہنچ چا ہو تواس کے حق میں ساع ضروری ہو تا ہے۔ کیو نکہ اس ساع کا اثر بہت ہی رسمی قسم کی خیر ات سے زیادہ ہو تا ہے اور جو چیز بھی خدائے تعالیٰ کی دوستی میں اضافہ کا باعث ہواس کی قدرو قیمت زیادہ ہوتی ہیں صوفیوں میں جو ساع مروج ہاس کی ہنا ء اور اصل ہی بات ہے گر معنی اور تص بس بھی رسم کی ملاوٹ ہو چی ہے۔ اس گردہ کے سب جو ظاہری صورت میں توصوفی ہے گر معنی اور حقیقت صوفی ہے مفلس اور تہی دست ہے اور ساع اس آتش عشق کے بھر کا نے میں بوا الثرر کھتا ہے۔ صوفیاء میں ہوتا ہے جو ساع کے میں بوار اس میں ان کو دہ لطف حاصل ہو تا ہے جو ساع کے دور ان دار دہوتے ہیں ان سے دہ کہتے ہیں اور سے بھی ہو تا ہے کہ علاوہ نصیب نہیں ہو سکتا اور وہ لطیف احوال جو ان پر ساع کے دور ان دار دہوتے ہیں انہیں وجد کہتے ہیں اور سے بھی ہو تا ہے کہ ساع سے ان کا دل اس قدر پاک وصاف ہو جا تا ہے جس طرح جا ندی کو آگ میں ڈال کر میل کچیل سے پاک کرد سے ہیں۔ ساع سے ان کا دل اس قدر پاک وصاف ہو جا تا ہے جس طرح جا ندی کو آگ میں ڈال کر میل کچیل سے پاک کرد سے ہیں۔

سلاع بھی دل میں ایسی ہی آگ لگادیتاہے جس ہے دل کی تمام کدور تیں دھل جاتی ہیں اور یہ چیز ہمااہ قات بہت می ریاضتوں
سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔اور اس مناسبت کو جو روح انسانی کو عالم ارواح سے ہے تیز ترکر دیتاہے چنانچہ بعض او قات یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ کلیت اس عالم فانی ہے کٹ جاتا اور جو کچھ جمال میں ہے اس سے بے خبر ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے اعضاء کی طاقت جاتی رہتی ہے اور وہ گرپڑتا اور بے ہوش ہو جاتا ہے تو سل کے دور ان میں اسے پیش آنے والے جو حالات مطابق شرع درست اور صحیح ہوتے ہیں ان کابر اور جہہے اور جو شخص ان حالات کی تصدیق کرتا ہے اور مجلس موجود ہو تا ہے وہ بھی اس کی برکات سے محروم شمیں رہتا۔ تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ یمال بہت می غلطیوں کا اندیشہ ہو تا ہے اور بہت سے بخی بر خطا ہمان 'آدمی کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے حق وباطل کے نشانات کو پختہ کار اور اسے سے واقف کار بردگ ہی جانتے ہیں اور مرید کے لیے در ست شمیں کہ از خود ساع اختیار کرلے اور اپنے تقاضائے طبع کے مطابق اس راستے پر چل پورے۔

شخ اوالقاسم گرگانی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مرید علی حلاج آپ سے ساع کی اجازت طلب کی آپ نے فرمایا تین دن تک کچھ نہ کھابعد میں تیرے سامنے اچھا مرغن کھانا تیار کیا جائے اور ساتھ مجلس ساع منعقد کی جائے اگر تیری طبیعت اس کھانے کی جائے سلاع کی طرف ہو تواس صورت میں تیرے لیے سلاع درست اور حلال ہے لیکن وہ مرید جس کے حل میں ابھی عالم غیب کے حالات پیدا نہیں ہوتے اور اس معاملہ کے راستے سے بے خبر ہے یا احوال و مواجیہ پیدا تو ہوتے ہیں لیکن ابھی تک شہوت کا ذور مکمل طور پر نہیں ٹوٹا تو پیر کے لیے ضروری ہے کہ اسے ساع سے رو کے -کیونکہ ایسے مرید کو ساع سے واکندہ کم اور نقصال زیادہ پنجا ہے -

جاناچاہے کہ جو شخص صوفیوں کے احوال اور وجد کا متکر ہے دراصل کم ظرفی کے باعث انکار کرتا ہے۔ ایبا شخص معذورہے کیو نکہ آدمی کے ہے اس چز پر ایمان لانالور تصدیق کرناد شوار ہو تاہے۔ جس سے ناواقف ہو تاہے۔ اس شخص کی مثال مخت کی سی ہے کہ مجامعت کی لذت کوباور نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا تعلق قوت شہوت ہے۔ جب اس میں قوت شہوت پیدا نہیں کی گئی تووہ اسے کیسے جان سکتا ہے۔ اگر نامینا آدمی سبزہ زار لور بھتے پانی کے نظارے کی لذت کا انکار کرے تو تعجب کی کو نمی بات ہے۔ وہ بے چارہ بینائی سے محروم ہے اس لذت پر کیسے یقین کر سکتا ہے۔ اس طرح چہ اگر حکمر انی لور فرمازوائی کی لذت سے انکاری ہے تو تعجب کی کوئی بات نہیں۔ وہ تو تھیل کو دمیں مگن ہے۔ اسے حکومت وسلطنت چلانے سے کیاواسطہ۔

جانناچاہے کہ صوفیوں کے احوال و مواجیہ کا انکار کرنے والے کو چاہے دانشمند ہوں چاہے عام لوگ سب چوں کی مانند بیں - کیونکہ جس چیز کو ابھی تک انہوں نے نہیں پلیاس کا انکار کر رہے ہیں اور جو شخص تھوڑ اسازیر کہ وہ ضرور اقرار کرے گا اور کے گاکہ مجھے یہ خیال حاصل نہیں - لیکن انتا ضرور جانتا ہوں کہ صوفیاء کو یہ احوال و مواجید ضرور حاصل ہیں - توابیا شخص کم از کم صوفیاء کے احوال و مواجید پر ایمان رکھتا اور جائز تو کہتا ہے لیکن جو شخص دوسرے کے لیے بھی اس چیز کو محال جانے جو اے حاصل نہیں تواس کی غایت ہے -ایسا آدمی در اصل ان لوگوں میں ہے جن کے بارے میں خداتعالی نے فرملیہے : اور جب کہ ان کواس راہ کی واقفیت نہ ہو سکی تو عقریب کہیں گے ہیہ تو جھوٹ وافتراء ہے-

وَإِذْ لَمْ يَهُتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَاۤ إِفُكُ قَدِيْمٌ

قصل : جانناچاہے کہ جمال ہم نے ساع کو مباح قرار دیاہے۔وہیں پانچ وجہ سے وہ ساع حرام بھی ہو جاتا ہے۔

میم کی وجہ : یہ ہے کہ ساع عورت یالا کے سے سنے کہ یہ دونوں شہوت کا موجب ہیں۔ یہ ساع سرام ہے۔اگر کسی آد می کا دل حق تعالی کے کام میں ڈوبا ہوا ہو۔ جب شہوت جواس کی فطر ت وسر شت میں داخل ہے اورا چھی صورت آس کی آنکھوں کے سامنے آئے گی تو شیطان اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہو گالور یہ ساع شہوت کی آگ بھو کا نے کا موجب بن جائے گا۔ ہال اس چے کی زبان سے ساع در ست ہے جو فقنے کا موجب نہ ہو۔ گر عورت چاہے کتنی بھی بد صورت ہواس کی زبان سے ساع در باہو۔ کیو تکہ عور تیں جس شکل وصورت کی بھی ہوں انہیں دیکھنا حرام ہے اوراگر عورت کی آواز نہیں جبکہ اس دولو تغیال حضرت عائشہ رضی جائز نہیں جبکہ اسے دکھر میں گاری تھیں اور بلا شبہ ان کی آواز نبی کر یم علی ہوں انہیں دیکھنا تو آئوں کی آواز پر دے میں رہنے والی اللہ عنما کے گھر میں گاری تھیں اور بلا شبہ ان کی آواز نبی کر یم علی تھے۔ لندا ہو فقنے کا موجب ہے حرام ہے اور عور تول کی آواز کو تول کی تھیں جس طرح لوگوں کے چرے۔ لیکن لوگوں کو شہوت کی نگاہ ہے دیکھنا ہو قبتے کا موجب ہے حرام ہے اور عور تول کی بہتر ہو تا ہوں عور تول کی تارہ ہوئے جائے ہوں ہو کہ یوسہ دیتے ہیں مجتلا ہونے کاڈر نہوں ہو کہ یوسہ دیتے ہو سے سے مباشر ت کاڈر ہویا خطرہ ہو کہ یوسہ دیتے ہو۔ اس کاڈر نہ ہواس کے لیے اجازت ہے اور اس مخف کے لیے حرام ہے۔ جے مباشر ت کاڈر ہویا خطرہ ہو کہ یوسہ دیتے ہی از ال ہو جائے گا۔

ووسر کی وجہ : یہ ہے کہ سر ودوسائ کے ساتھ رباب 'چنگ 'بربطیارودیا عراقی بانسری میں سے پچھ موجود ہو کیو نکہ رود

کے بارے میں نمی آپھی ہے۔نہ اس بناپر کہ اس کی آوازا تچھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اسے بری اور ناموزوں آواز سے بھی جائے تو بھی حرام ہے۔ بایہ اس کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ یہ شراب نوش لوگوں کی عادت ہے اور جو چیز ان کے ساتھ خاص ہے۔ اسے حرام کیا گیا ہیں شراب کے تابع سیجھتے ہوئے کیونکہ یہ شراب کی یاد کو تازہ کرتی ہے اور اس کی خواہش کو تیز کرتی ہے۔ لیکن طبل 'شاہین اور وف اگرچہ اس میں دائرے پڑے ہوئے ہوں حرام نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر پچھے نہیں آیا اور یہ رود کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ یہ چیز یں شراب خوروں کی عادت اور شعار نہیں ہیں۔ المذا انہیں اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ وف تو خود حضور علیہ الصلاق والسلام کے سامنے جایا گیا ہے اور آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر اس کے جانے کی اجازت دی ہے اور اس پر دائرے وغیرہ چاہے کتنے ہی زیادہ ہوں حرام نہیں ہے اور حاجیوں اور عازیوں پر اس کے جانے کی اجازت دی ہے اور اس پر دائرے وغیرہ چاہے کتنے ہی زیادہ ہوں حرام نہیں ہے اور حاجیوں اور عازیوں

کے طبل جاناایک رسم ہے۔لیکن پیجڑوں کا طبلہ حرام ہے۔ کیونکہ بیدان کا شعار ہے اور بیدا کیک لمبی شکل کا طبلہ ہو تاہے اس کا در میانی حصہ باریک ہو تاہے اور دونوں سرے چوڑے ہوتے ہیں۔لیکن شاہین کا سر اگرینچے کی طرف نہ بھی ہو۔ کسی طرح بھی حرام نہیں ہے۔ کیونکہ اسے جاناچروا ہوں کی عادت ہے۔

المام شافقی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہین کے حلال اور جائز ہونے کی دلیل ہے ہے کہ اس کی خوش آواز ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کانوں میں پینی تو آپ نے انگلی اپنے کانوں میں ڈال لی اور امن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کو سے فرمایا۔ کہ کان لگا کر سنتے رہو۔ جب جانا بعد ہو جائے تو جھے بتانا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے کانوں میں انگلی ڈال لینااس بات کی سننے کی اجازت دینااس بات کی دلیل ہے کہ وہ مباح لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے کانوں میں انگلی ڈال لینااس بات کی ولیل ہے کہ آپ پر اس وقت بہت عجیب اور نمایت عمدہ روحانی حالت طاری تھی۔ آپ نے خیال فرمایا ہوگا کہ یہ آواز جھے اس حال سے روک دے گی۔ کیونکہ ساع خداوند تعالیٰ کے شوق کو حرکت میں لانے کا بروااثر رکھتا ہے۔ تاکہ جو شخص میں حال سے روک دے گی۔ کیونکہ ساع خداوند تعالیٰ کے شوق کو حرکت میں لانے کا بروااثر رکھتا ہے۔ تاکہ جو شخص میں اسے خدا کے نزد یک کرے اور یہ کام ان بے چاروں کے لیے بروی بات ہے جن کو یہ حالت نصیب نہ ہو۔ لیکن جو شخص میں اصل کام میں مصروف ہو۔ لیکن جا تھی ہیں ہو۔ اس کے لیے ساح مانع ہو اور اس کے لیے تقصان دہ ہو۔ تو آپ کانہ سنا اس کے حرام ہونے کی دلیل نمیں ہو سکتی۔ کیونکہ بہت سی مباح چیزیں الیی ہیں جن کو ہاتھ بھی نمیں لگایا جا تا۔ لیکن اجازت دینااس کے مباح ہونے کی دلیل نمیں مضوط دلیل ہے۔ اس کی اور کوئی وجہ نمیں۔

تنیسر اسپ : بیہ کہ گانے جانے میں فخش باق کا بھی عمل و خل ہویا اس میں کی اہل وین کی مذمت اور ان پر طعن و تشخیح ہو۔ جیسے رافضی صحابہ کرام کے متعلق شعر پڑھتے ہیں یا کی مشہور عورت کی صفت کی جاتی ہے۔ کیونکہ عور توں کی صفت مر دول کے سامنے کرنا منع ہے۔ تواس قتم کے اشعار پڑھنا اور سنا حرام ہے لیکن وہ اشعار جن میں زلف 'خال' جمال اور صورت کی صفت ہویا وصال و فراق کی بات ہو۔ یاوہ باتیں جو عاشقول کی عادت کے مطابق کی اور سنی جاتی ہوں ان کا کہنا اور سننا حرام نہیں ہے۔ یہ اس وقت حرام ہے جبکہ پڑھنے یا سننا حرام نہیں ہے۔ یہ اس وقت حرام ہے جبکہ پڑھنے یا سننے والا کی عورت کا خیال کر لے۔ جس سے اس کی دوستی ہو۔ یا کہ خوبھورت او نگرے پر چیال کرے تواس صورت میں اس کا ایسا خیال حرام ہے۔ اور اگر اپنی عورت یا لونڈی پر سام کرے تو خود اتعالیٰ کی دوستی میں مشغول و مستفرق ہوتے ہیں۔ اور اس بنا پر سام حرام نہیں ہے۔ یہ سے اس کی فر مر اولیں اور چرے کے نورے وہ ان معنی سمجھتے ہیں جو ان کا اپنا حال ہو تا ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ ذلف سے تاریکی کفر مر اولیں اور چرے کے نورے نور ایمان اور رہ بھی ممکن ہے کہ داشہ ہر ایک ہو حضر ت خداوندی کی اشکال کا سلسلہ مر اولیں جسے کی کے بیا شعار ہیں :

شعر: گفتم بشمارم سریک حلقه زلفش تابه که به تفصیل بر جمله بر آرم خندید ممن برسر زلفین که مشکین یک پی به بچیده و غلط کرد شارم ترجمہ: میں نے کماکہ اس کی زلف کے طلقے کے ایک سرے کو شار کروں- تاکہ تفصیل کے ساتھ سب کو شار کر سکوں- تو معثوق اپنی مشکیس زلفوں کے ساتھ مجھ پر ہنس پڑا صرف ایک پی زلف کو کھولا اور کماکہ اس کے شار کرنے کا خیال غلط ہے-وہ اییا نہیں کر سکتا اور میر اسار احساب غلط کردیا-

ممکن ہے کہ زلف سے اشکال مرادلیں جو شخص جاہے کہ عقل کا تصرف اس درجہ کو پہنچ جائے کہ عجا ئبات الہایہ میں سے بال کے ایک سرے کو پہنچ جائے کہ عجا ئبات الہایہ میں سے بال کے ایک سرے کو پہچان لے توایک بچ پڑجانے سے ساراشار غلط ہو جائے گا-اور تمام عقلیں بے ہوش ہو جائیں گی اور جب اشعار میں شراب دمستی کا ذکر ہو تواس کا ظاہر معنی مرادنہ لیس مثال کے طور پر جب بیہ شعر پڑھیں۔

تامے نوری نباشدت شیدائی ترجمہ :اگر توایک ہزار سیر شراب کی بیائش بھی کرے جب تک پیئے گا نہیں مت وشیدانہ ہوگا-

ترجمہ :ار توایک ہزار سیر سر اب ی پیاس ہی ترے جب تک چینے کا ہیں مت وسید اند ہو گا۔
تواس سے یہ مراد لیں کہ محض باتول اور تعلیم سے دین کا کام درست نہیں ہو سکتا۔ باعہ ذوق و شوق سے درست ہو تاہے۔ کیونکہ اگر تو محب 'عشق' زہد تو کل وغیرہ کو محض باتیں کرے اور اس میں کتابیں بھی تصنیف کرے اور کاغذوں کے کاغذ سیاہ کردے۔ جب تک خود اپنے آپ کو ان صفات سے موصوف نہ کرے گا پچھ فائدہ نہ ہوگا اور خرات سے متعلق جو اشعار پڑھے جائیں توان سے ظاہر معنی مرادنہ لیں۔ باعہ اصل مطلب سمجھیں۔ مثال کے طور پر جب یہ شعر پڑھیں۔

جو تخف خرابات میں نہ جائے ہے دین ہے۔ کیونکہ خرابات میں جانااصول دین ہے۔ تو خرابات کے لفظ سے صفات بعثریت مرادلیں۔ کیونکہ بھی بات اصول دین سے ہے کہ یہ صفات جواس وقت تجھ میں موجود ہیں۔ خراب اور و میران ہوں۔ تاکہ آدمی کااصل گوہر جواب تک نمایاں نہیں ہوسکا۔ معرض وجود میں آجائے۔ اور تواس کے ساتھ آباد ہو جائے۔ اور ان بزرگوں کے فہم و فراست کی تفصیل لمبی ہے۔ کیونکہ ہر ایک کی سمجھ اس کی نظر کے مطابق ہے اور دوسرے کی سمجھ سے الگ ہے۔

ساع کے باب میں میں ہے اس قدر جو میان کیا ہے۔ اس کا سبب سے کہ بے وقوف اور بدعتی لوگوں کا ایک گروہ ان بردر گوں پر طعن و تصنیع کر تا ہے۔ کہ بہ لوگ صنم زلف و خال اور مستی و خر بات کی باتیں کرتے اور سنتے ہیں حالا نکہ بہ سب کو حرام و ناروا ہے۔ بہ احمق لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے ان بردرگوں پر بروی جمت قائم کر دی ہے اور بہت برد ااعتراض کر دیا ہے۔ حالا نکہ حقیقت میں بہ لوگ بردگوں کے حال سے بالکل بے خبر ہیں۔ ان حصر ات کو خود و جد ہو تا ہے گر شعر کے معنی پر نہیں بائے محض آواز پر ہو تا ہے۔ کیو نکہ شاہین کی آواز اگر چہ کچھ معنی نہیں رکھتی اس کے باوجو دو جد کا باعث بن جاتی ہیں اسی بنا پر جولوگ عربی اشعار نبیں سمجھتے انہیں بھی بیر اشعار سن کر و جد ہو تا ہے احمق لوگ ہنتے ہیں کہ عربی اشعار تو ان کی سمجھ بنا پر جولوگ عربی اشعار نبیں سمجھتے انہیں بھی بیر اشعار سن کر وجد ہو تا ہے احمق لوگ ہنتے ہیں کہ عربی اشعار تو ان کی سمجھ بیں کہ وجد عرب حدی خانوں کی سمجھتے انہیں کہ و بیت نہیں کہ او نٹ عربی نہیں سمجھتا اس کے باوجو د عرب حدی خانوں کی میں نہیں آتے وجد میں کیوں آتے ہیں۔ ان احمقوں کو بیت نہیں کہ اونٹ عربی نہیں سمجھتا اس کے باوجو د عرب حدی خانوں کی میں نہیں آتے وجد میں کیوں آتے ہیں۔ ان احمقوں کو بیت نہیں کہ اونٹ عربی نہیں سمجھتا اس کے باوجو د عرب حدی خانوں کی

آواز سے وجد میں آگر قوت اور خوشی میں آگر بھاری ہو جھ لے کربے خودی کے عالم میں اس قدر چاتا ہے کہ جب منزل پر پہنچتا ہے اور وجد کی کیفیت زائل ہو جاتی ہے تو فوراً زمین پر گر پڑتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے ان مئرین کو چاہے کہ گدھے اور اونٹ سے جھکڑیں اور منازرہ کریں کہ توعر فی تو سمجھتا نہیں توبہ خوشی تجھے کیسے پیدا ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ عربی اشعار سے بزرگ حضر ات ظاہری معنوں کے علاوہ کچھ اور معنی مراد لیتے ہوں اور جو خیالات ان کے ذہن میں ہیں اس کے مطابق معانی مراد لیتے ہوں۔ کیونکہ ان کو شعر کی تفہر سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک شخص نے یہ الفاظ پڑھے:

سازارنی فی النوم الاخیالکم
تمہارے خیال نے نیند میں میری زیارت کی۔
تمہارے خیال نے نیند میں میری زیارت کی۔
تمہارے خیال نے نیند میں میں جانتا کہ شاعر کیا کہنا چاہتا
ہے توصوفی نے جواب دیا میں کیوں نہیں جانتا۔ شاعر سے کہتا ہے کہ زارونا چار ہیں۔ توشاعر پچ کہتا ہے۔ حقیقت میں ہم زارو
ناچار ہیں اور خطرے میں ہیں۔ توان حضر ات کا وجداییا ہو تاہے کہ جس کے دل میں جو تصور غالب ہو تاہے تو وہ جو پچھ سنتا
ہے اسے اپنے خیال کی بات ہی سنائی ویتی ہے اور جو پچھ دیکھا ہے اپنے مقصد کی چیز ہی و کھائی ویتی ہے جو شخص عشق حقیقی یا

عشق مجازي كي آگ يين نه جلا موده اس مضمون كو نهيس سمجه سكتا-

چو تھا سبب : یہ ہے کہ سننے والاجوان ہواور اس پر شوت کا بھی غلبہ ہواور خدائے تعالیٰ کی محبت کو جانتا ہی نہ ہو کہ کیا چیز ہے تو غالب گمان کی ہے کہ وہ جو ان زلف و غال اور صورت و جمال کا ذکر سے گا تو اس پر شیطانی خیالات ہی سوار ہوں گے اور اس کی شوت تیز ہوگی اور خور و کور توں اور لونڈوں کے عشق کو اسے دل میں آراستہ کرے گا اور عاشقوں کے حالات جو سنے گا تو غالب ہے اچھے محسوس ہوں گے ۔ اس کے دل میں تمنا پیدا ہوگی اور معثوق کی تلاش میں مستعد ہوکر کوچہ عشق میں قدم رکھے گا ۔ عور توں اور مرود و میں بہت ہے ایسے ہیں جنہوں نے صوفیوں کا لباس پرین رکھا ہے اور اس کے وجہ عشق میں محمروف ہیں اور ان لا یعنی باتوں کے مر خلب ہیں اور عذر گناہ بدتر از گناہ میں ببتلا ہیں اور کتے پھرتے ہیں کہ قلال شخص محبت میں دیوانہ ہوگیا ہے ۔ اور اس کے دل میں عشق کا کا نام چھے گیا ہے اور کتے بیں کہ عشق خداکا عبال ہے اور خدا نے اپنی محبت میں اس کو کھنچ لیا ہے ۔ اس لیے اس کے دل کی حفاظت کرنا اور اس کی کوشش کرنا ہوے در ہے کہ اور خدا نے اپنی محبت میں اس کو کھنچ لیا ہے ۔ اس لیے اس کے دل کی حفاظت کرنا اور اس کی کوشش کرنا ہو ہے ۔ اور ہول کا نام طریقت اور فسق و لواطت کا نام عشق کی متن کر کھا ہوا ہے اور ممکن ہے کہ ان ہری حرکات پر عذر کرتے ہوئے کہیں کہ فلال پر صاحب بھی فلال لڑ کے کو نظر محبت سے دیکھتے تھے ۔ اور ہور گوا نے با تیں کرتے ہیں اور جو محفی ان باتوں کو حرام اور فسق نہ جانے لاحتی ہے اس کا قتل مباح ہے اور بیروں کی طرف جو ایس باتھیں منبوب کرتے اور حکایتیں ساتے ہیں کہ وہ بھی خور ولو نڈوں سے راہ ورسم رکھتے تھے ۔ سب جھوٹ وافت اور تی منبوت کی نبیت سے نہ تھا۔ باتھیں منبوب کرتے اور حکایتیں ساتے ہیں کہ وہ بھی خور ولو نڈوں سے راہ ورسم رکھتے تھے۔ سب جھوٹ وافتر اور تھی خور ولو نڈوں سے راہ ورسم رکھتے تھے۔ سب جھوٹ وافتر اور تھا۔ کہ نبیت سے نہ تھا۔ باتھی اس کی خور ولو نگر کی ایس کی تھا۔ باتھیں منبوب کی خور فی تھا۔ باتھیں ان کی خور فی خور کی کا اس کی خور کی تھا۔ باتھیں منبوب کی خور فی جو انہ کی خور کی خور کی نبید کی خور کی کھی تھے۔ اس کی خور کی خور کی نبید کی خور کیا تھا کی خور کی تھا۔ باتھیں کی خور کی خور کی تھا کی کا کھی کی کور کی خور کی خور کی تھا کی کھی تھے۔ اس کے کہ کی کی خور کی خور کی بور کی کھی تھا کی کھی تھا کے کور کھی تھا کی کھی کی کھی تھا کی کور کی خور کی کھی تھ

کادیکھناالیا تھاجیے سرخ رنگ کے سیب کودیکھنایاخوبھورت پھول کودیکھنا۔ پھر پیرے بھی خطاہو سکتی ہے۔ کیونکہ معصوم تو نہیں ہیں اور پیراگر خطایا معصیت کامر تکب ہو جائے تودہ معصیت مباح نہیں ہو سکتی۔

حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قصہ اس سلسلے میں پیش کیا جاسکتاہے۔ تاکہ تختے یہ گمان نہ ہو کہ کوئی شخص بھی اس قتم کے صغائز سے محفوظ رہ سکتاہے۔اگر چہ بزرگ ہی ہو قر آن مجید میں ان کے رونے گریہ زاری کرنے اور توبہ کے

واقعات اس لیے آئے ہیں- تاکہ توان سے جت پکڑے اور اپنے آپ کو معذور جائے-

اور ایک وجہ بیہ ہے۔ اگر چہ وہ نادار الوجود ہے اور وہ بیہ ہے کہ ایک مخص کو اس حالت میں جو صوفیوں پر طاری ہوتی ہے بہت سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور ممکن ہے کہ فرشتوں کی مقدس ذا تیں اور انبیاء کی ارواح کا اس پر کشف ہوتا ہے۔ کسی مثال کے آئینے میں اور بیہ کشف ایسے آدمی کی صورت میں ہو سکتا ہے جو انتائی خوبصورت ہو۔ کیونکہ شے کی مثال لاز ما

اس کے حقیقی معنی کے مطابق ہوتی ہے اور چونکہ وہ معنی عالم ارواح کے معانی میں سب سے زیادہ باکمال ہو تاہے۔ تو عالم صورت میں اس کی مثال بھی نمایت حسین ہوگی۔ عرب میں کوئی شخص حضر ت وجیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خوبصورت نہ تھا۔اور حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت جریل علیہ السلام کو اس کی صورت دیکھتے تھے۔للذا ممکن ہے کہ

ان اشیاء میں سے کوئی چیز خوبصورت لونڈے کی شکل میں منکشف ہواور دیکھنے والااس سے عظیم لذت پائے-اور جب اس حالت سے واپس ہو تووہ معنی روپوش ہو جائے اور وہ اس معنی کی تلاش میں مصر وف ہو جائے جس کی وہ صورت مثال بن کر سامنے آئی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ معنی اس صورت کی شکل میں دوبارہ مبھی دکھائی نہ دے-الیے حالت میں اگر اس کی آنکھ

کسی خوبصورت شکل پر پڑے جس کی اس سے مناسبت ہو تو پھر وہی حالت تازہ ہو جائے اور اس تم شدہ معنی کوپالے اور اس طرح اس پر وجد اور حال طاری ہو جائے۔ تو جائز ہے کہ کسی شخص میں خوبصورت شکل والے انسان کے دیکھنے کی رغبت پیدا ہو جائے اس حالت کوواپس لانے کے لیے۔اور جو آدمی ان اسر ارکی خبر نہیں رکھتا۔جب اس کی رغبت دیکھتاہے تو گمان پیدا ہو جائے اس حالت کوواپس لانے کے لیے۔اور جو آدمی ان اسر ارکی خبر نہیں رکھتا۔جب اس کی رغبت دیکھتاہے تو گمان

کر تا ہے کہ وہ بھی اسی نیت سے خوبصورت انسان کو دیکھ رہاہے جس نیت سے بیہ خود دیکھ رہاہے۔ کیونکہ اسے دوسر سے
مقصد کی کوئی خبر نہیں۔ مخضر بید کہ صوفیاء کاکام برداعظیم بردا پر خطر اور نہایت پوشیدہ ہے اور کسی چیز میں بھی اس قدر غلطی
واقع نہیں ہوسکتی جتنی کہ اس میں ہوتی ہے۔ہماری بید گفتگواس معاملے کی طرف محض اشارہ ہے۔ تاکہ معلوم ہوجائے کہ
صوفیائے حضر ات مظلوم ہیں۔ کیونکہ لوگ انہیں بھی اپنی ہی جنس میں سے گمان کرتے ہیں اور اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں

اور حقیقت میں مظلوم وہ بھخص ہو تاہے جو ایسا گمان کر تاہے کیونکہ وہ خود ظلم کر رہا ہو تاہے کیونکہ دوسروں کو اپنے اوپر قیاس کر کے اپنے جیساسمجھ رہاہے۔

پانچوال سبب: یہ ہے کہ عوام عیش و عشرت اور کھیل کود کے طور پر ساع کے عادی ہوتے ہیں-اس قتم کاساع اس شرط پر مباح ہے کہ اسے پیشہ ندہالیں اور ہمیشہ اس کو اپنامشغلہ نہ ٹھسر الیں- کیونکہ بعض گناہ جو صغیرہ ہوتے ہیں جب آدی

ان کا عادی بن جائے تو کبیرہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔اس طرح بعض چیزیں کبھی کبھار اور تھوڑی مقدار میں اختیار کی جائیں تو مباح ہوتی ہیں۔اس مباح کی دلیل بیہ ہے کہ ایک بار چند حبثی مجد نبوی میں کھیل کود کا اکھاڑہ مجد نبوی میں کھیل کود کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع نہ فرمایا اور اگر وہ مبجد کو کھیل کود کا اکھاڑہ منا لیتے تو آپ انہیں منع فرمادیے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کوان کی طرف دیکھنے سے منع نہ فرمایا اور اگر کھی کھی ہو تو جائز ہو اگر شخص ہمیشہ انہیں دیکھنا شروع کر دے اور پیشہ بنالے تو ایساکر نا جائز نہ ہوگا اور بنمی نداق اگر بھی بھی ہو تو جائز نہیں۔

مسخرے کی طرح عادت بنالے تو یہ جائز نہیں۔

دوسر لباب

## ساع کے آثارو آداب

جانناچاہیے کہ ساع میں تین مقام ہیں- پہلام مقام 'سمجھنا' دوسرِ امقام وجد کا طاری ہونا' تیسر امقام حرکت میں آناور ہر ایک مقام کے لیے اس مقام پر کسی قدر خٹ و گفتگو کی جاتی ہے۔

مقام اول : سجھے میں جو شخص ساع طبیعت بعثری کے تقاضے یا غفلت کے تحت یا کسی مخلوق کے ساتھ وابسی کی بناپر کر تاہے دہ اس سے نیادہ خسیس ہے کہ اس کے فہم حال اور گفتگو کے متعلق بچھ کما جائے۔وہاں وہ شخص کہ جس پر دین ک

کر ناہے وہ ان سے ریادہ کی سے کہاں کے سم حال اور مسلوط مسل پھ کما جائے۔ وہاں وہ مسل کہ جس پر دین می فکر غالب ہواور خدائے تعالیٰ کی محبت اس پر چھائی ہوئی ہو- تواس کے دوور ہے ہیں۔

پہلاورجہ: مرید کادرجہ ے کہ اے طلب وسلوک کے رائے میں مختف حالات پیش آتے ہیں۔ جیسے قبض بسط اور

ب وفائی شادی و صل اور غم و فراق اور اس قتم کی چیزوں کاذکر ہو تاہے تووہ اپنے حال پر چیاں کر تاہے اور جو کچھ اس کے

باطن میں ہو تا ہے۔ وہ شعلہ زن ہو جاتا ہے۔ مخلف کیفیات و حالات اس میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں مختلف خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔اور اگر اس کا علم واعتقاد پختہ نہ

ہو تووہ ساع کے دوران ایسے خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے جو گفر ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ خدائے تعالیٰ کی ذات کے بارے میں

الی باتیں سنتاہے جواس کی شان کے خلاف ہوتی ہیں-مثلاً یہ شعرے

اول منت ميل بدال ميل كاست

وامروز ملول مختن ازبر چراست

ترجمہ: پہلے پہلے تیرامیلان میری طرف تھا-ابوہ میلان کہاں ہے اور اب ملول اور پشیمان ہونا کس بنا پر ہے (پشیمانی ک نبیت خداکی طرف کرناور ست نہیں ہے-)

جس مرید کی ابتداء اچھی اور روال ہو پھر کمزور اور ست پڑجائے تو وہ خیال کرے گا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی اس پر عنائت اور اس کی طرف اس کا میلان تھا اور اب اللہ تعالیٰ اس عنایت اور میلان سے پھر گیاہے تواگر اس تبدیلی کو خدائے تعالیٰ کی شان قرار دے گا تو یہ گفر ہوگا - بلحہ یہ سمجھنا چاہیے اور یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ خدائے تعالیٰ کی ذات میں تغیر و تبدیل کو برگرد خل نہیں کیو تکہ اللہ تعالیٰ تو تبدیل اس خود تبدیل ہونے والا نہیں - بلحہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میر ک عالمت بدل گی حتی کہ وہ معنی جو پہلے مجھ میں موجود تھا - اب نہیں رہا - خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہرگز کمی قتم کا تجاب اور ملال اور رکاوٹ رونما نہیں ہوتی - بلحہ اس کی درگاہ تو ہمیشہ کھلی ہوئی ہے جس طرح آفاب کہ اس کا نور پھیلا ہوا ہوتا ہے ۔ گرجو شخص دیوار کی اوٹ میں ہوجائے تو آفاب کی روشنی اس پر نہیں پڑے گی تو یہ تبدیلی اس شخص میں آئی ہے آفاب کی مرجو شخص دیوار کی اوٹ میں آئی توجو کر تا ہے اس سے صادر ہوئی ہے چاہیہ کہ تجاب و کمی کوا پنی طرف نبیت کریں خدائے تعالیٰ کی موات اور کیفیات اپنے اور اپنے نفس کے حق طرف منسوب نہ کرے - اس مثال سے مقصود یہ ہے کہ نقصان اور تغیر کی صفات اور کیفیات اپنے اور اپنے نفس کے حق میں تھیں رکھتا تو جلال و جمال موجود رہے اسے خدائے تعالیٰ کی شان سمجھے - مرید اگر علم کا یہ سرمایہ اور یہ سمجھ اور مریں اور جو جلال و جمال موجود رہے اسے خدائے تعالیٰ کی شان سمجھے - مرید اگر علم کا یہ سرمایہ اور یہ سمجھ اور میں افترار کرنے میں برافتر میں موجود رہے اسے خدائے تعالیٰ کی شان سمجھے - مرید اگر علم کا یہ سرمایہ اور یہ سمجھ اور میں افترار کرنے میں برافتر میں موجود رہے اسے خدائے تعالیٰ کی شان سمجھے - مرید اگر علم کا یہ سرمایہ اور یہ سمجھ اور میں افترائے تعالیٰ کی محبت میں موجود کی موجود رہے اس مثل ہوگا اور اسے پیتہ بھی نہیں ہوگا - اس وجد سے خدائے تعالیٰ کی مجبت میں سرکا اختیار کرنے میں برافتر میں وہود ہے ۔

دوسر ادرجہ نہیہ کہ ساع اختیار کرنے والا مریدین کے درجے سے آگے نکل گیا ہو-اور حالات و مقامات کو پیچے چھوڑ گیا ہو اور انتاء کو پیچے چکا ہو - جے آگر ماسوائے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں تو فنااور نیستی کہتے ہیں۔اور اگر خدائے تعالیٰ کی طرف نسبت کریں تو فنااور نیستی کہتے ہیں۔اور اگر خدائے ہو تابال کی طرف نسبت کریں تو توحید اور لگا گئت اس کے لیے تازہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ سے بالکل غائب ہو جاتا ہے اور اس جمان سے بے خبر ہو جاتا ہے اور بسااہ قات اس کی لیے عائدہ ہو جاتی ہے کہ اگر آگ میں گر پڑے تو اسے کوئی خبر نمیں ہوتی جسے حضرت شخ او الحن نوری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ حالت وجد میں گئے کے کئے ہوئے کھیت میں دوڑ پڑے۔ خبر نمیں ہوتی جسے حضرت شخ او الحن نوری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ حالت وجد میں گئے کے کئے ہوئے کھیت میں دوڑ پڑے۔ گئے کی جڑوں سے ان کے پاؤل بالکل کٹ کے ایکن انہیں بالکل خبر نہ ہوئی یہ کا مل ترین وجد کا نقشہ ہے لیکن مریدین کا وجد صفات بھریت کے ساتھ ہو تا ہے اور وہ وجد یہ ہے کہ مرید کواس کی ذات سے نکال لیا جاتا ہے ۔ جس طرح وہ عور تیں جنہوں نے حضر سے بوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو وہ اپنے آپ کو بھول گئیں اور اپنے ہاتھ کا بے ڈالے۔

اے عزیز بچھے چاہیے کہ اس فتم کی نیستی اور فناکااٹکار نہ کرے-اور پیے نہ کے کہ میں تواہے دیکھتا ہوں وہ نیست کیسے ہو گیا- کیونکہ مرید وجد کی حالت میں وہ نہیں ہے جیسے تو دیکھتا ہے کیونکہ ایک شخص جو مرجا تاہے تواس وقت بھی تو

ا نے دیکھ رہا ہوتا ہے - حالاتکہ وہ نیست ہو چکا ہے - النزااس کی حقیقت وہ لطیف معن ہے جو معرفت کا گل ہے - جب تمام
چیزوں کی پچپان اور معرفت اس سے غائب ہو گئا۔ تو سب چیزیں اس کے حق میں نیست اور فنا ہو گئیں اور جب وہ اپنے آپ
سے بھی بے خبر ہو گیا تو خودا پی ذات ہے بھی نیست اور فنا ہو گئیں - اور جب خدائے تعالی اور اس کے ذکر کے سوا پچھ باتی نہ
رہا تو جو پچھ فائی تھاوہ ختم ہو گیا اور جو باتی ہے وہ ہی رہ گیا۔ گیائت اور تو حید کے ہی معنی ہیں ۔ کہ جب آدی خدائے تعالی ک
سوا پچھ خمیں دیکھا تو کہتا ہے کہ سب پچھ وہ ہی ہے - اس حالت میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی خمیں ہوں - یایوں کہتا ہے کہ
میں بھی خمیں یایوں کہتا کہ میں خودوہ ہوں اور ایک گروہ یہاں غلطی میں بیتا ہوا اور اس خیسی اور فنا کو حلول سے تعیر کیا
میں ہی خمیں یا یوں کہتا کہ میں خودوہ ہوں اور ایک گروہ یہاں غلطی میں بیتا ہوا اور اس خیسی اور فنا کو حلول سے تعیر کیا
حالت ہیں - (معاذاللہ ) اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدی نے پہلے بھی آئینہ نہ دیکھا ہوا ور اب آئینہ سامنے رکھ کراپی
حارت ہیں - (معاذاللہ ) اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدی نے پہلے بھی آئینہ نہ دیکھا ہوا ور اب آئینہ سامنے رکھ کراپی
مفرست اس میں دیکھے تو خیال کرے کہ میں خود ہی آئینے میں گس آئی ہوں کہ بیہ صورت خود آئینے میں آئی ہوں تو ہو اور آگر یہ خیال کرے کہ میں خود آئینے میں آئی ہوں تو ہو اور آگر یہ خود آئینے میں آئی ہوں تو ہو اور آگر یہ خود آئینے میں آئی ہوں تو ہو اس میں خود آئینے میں آئی ہوں تو ہو ہور آئینے میں آئی ہوں تا ہیں تو آئی ہوں تا ہیں تو آئی ہوں تا ہیں خود آئینے میں آئی ہوں تو ہو ہور آئی ہو تا ہیں تو آئی ہو تا ہیں خود آئینے میں آئی ہوں تو ہو ہور آئینے میں اس مضمون کو مفصلات کی کی میں جو تا ہوں ہو ہو ہور آئی ہو تا ہیں کی مفصل ہیاں کیا ہو ہوں کہ مفصل ہیاں کی مفصل ہیاں کی مفصل ہیاں کیا ہو ہوں کیا ہو کہ کی کی دیں ہوا وسیع علم ہے احماء العلوم میں ہم

ووسم امقام: فہم کے بعد دوسر امقام حال کا ہے۔ اسے وجد بھی کتے ہیں۔ وجد کے معنی کی چیز کوپانے کے ہیں اس کا مطلب سے ہے۔ ایک حالت کاپانا جو پہلے حاصل نہ تھی۔ وجد کی حقیقت میں بہت پھے کہا گیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس بارے میں در ست بات سے کہ وجدا لیک نوعیت کا نہیں ہو تا۔ بعد اس کے بہت سے اقسام ہیں اور سے دو طرح کا ہے۔ ایک قبیلہ احوال سے اور دوسر ااز قتم مکاشفات احوال کی تحقیق تو یہ ہم کہ بعد بے پر ایک صفت غالب آجاتی ہے جو اسے مست کر دیت ہے۔ یہ صفت کی طرح کی ہوتی ہے۔ بھی شوق کی صورت میں اور بھی خوف یا آتش عشق کے لباس میں اور بھی طلب اور بھی خوف یا آتش عشق کے لباس میں اور بھی طلب اور بھی غم کی صورت میں اور بھی حسرت وافسوس کے رنگ میں اور اس کے بہت سے اقسام ہیں۔ جب یہ آگ دل پر غلبہ کرتی ہے اور دل سے اس کا اثر دماغ تک پنچتا ہے۔ تو حواس پر بھی غالب آجاتی ہے۔ یہاں تک کہ بعد ہ نہ دو کھتا ہے نہ سنتا ہے جس طرح سویا ہو اآد می ہو تا ہے اور اگر وہ دیکھتا اور سنتا ہو تواس حالت سے غائب اور غافل ہوگا۔

یووسری نوع قبیلہ مکاشفات سے ہے۔ جس میں بہت سی چیزیں اے دکھائی دیتی ہیں۔ جنہیں صوفیاء حضر ات دیکھتے ہیں۔ان چیزوں میں سے بعض تو مثال کے لباس میں اور بعض صریحاً نظر آتی ہیں اور ساع کا اثریہ ہو تاہے کہ دل کو صاف کر تاہے۔ساع سے قبل دل کا حال اس آکھنے کی طرح ہو تاہے۔ جس پر گرد و غبار پڑا ہو اس گرد و غبار کو صاف کیا

جائے کہ اس میں صاف صاف نظر آئے اور اس معنی اور مطب کو الفاظ کے اندر صرف علمی 'قیاس اور مثالی طور پر بی ہیان کیا جاسکتا ہے اس کی صحیح طور پر حقیقت صرف وہی شخص جان سکتا ہے -جو اس مقام کو پاچکا ہو-اس مقام کو حال کے طور پر پالینے کے بعد ہی اصل حقیقت منکشف ہوتی ہے -اس حقیقت کو اگر وہ دوسرے کے سامنے ہیان بھی کرے گا تو محض قیاس

اور اندازے ہے بیان کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جو چیز قیاسی ہوتی ہے وہ علم میں ہے ہے۔ ذوق میں ہے نہیں۔

تاہم اس قدر تفعیل اس لیے بیان کر دی ہے کہ وہ لوگ جو ذوق کے طور پر اس حال تک پنچے اس کی صدافت کو تسلیم
کریں انکار نہ کریں کہ اس کا انکار نقصان دہ ہے۔ اور سب ہے ہے وقوف وہ شخص ہے جو بہ گمان کرے کہ جو پچھ اس کے خزانہ
میں نہیں بادشا ہوں کے خزانہ میں بھی نہیں ہے اور اس ہے بھی پڑھ کروہ آدمی ہے وقوف ہے جو اپنی مختصر ہو بھی کو دیکھ کر اپنے
آپ کو بادشاہ تصور کرلے اور کہنا شروع کر دے کہ سب پچھ میر سے پاس ہے اور سب پچھ میر اہو چکا ہے اور جو پچھ میر سے پاس
نہیں اس کا وجو دہی نہیں۔ اس دو طرح کی ہے وقونی کے باعث انسان انکار وحقائق کے فتنے میں مبتلا ہو تا ہے۔

جاننا چاہیے کہ وجد تکلف وہماوٹ ہے بھی ہو تاہے۔ابیاوجد عین نفاق ہے۔وہاں اگر وجد کے اسباب اپنے اندر تکلف سے پیدا کرے۔اس امید پر کہ حقیقت وجد نصیب ہو جائے۔ توبیہ نفاق نہیں ہے اور حدیث میں وار ہے کہ جب قرآن مجید سنو توروواگر رونانہ آئے تو تکلف سے رونا لاؤ۔مطلب بیہ کہ جب دل میں تکلفا بھی تم حزن کے اسباب پیدا کروگے تواس کا بھی اڑ ہو جائے گا۔ چہ جائے کہ حقیقت میں واقع ہو۔سوال!

اگر کوئی سوال کرے کہ جب ان حضر ات کا سماع حق ہے اور صرف حق کے لیے ہے۔ جود عوت (مجلس) میں قر آن خوانی کرنے والے حضر ات کو بھایا جا تا اور وہ لوگ قر آن پڑھتے نہ کہ قوالوں کو بلایا جا تا ہے اور وہ گانا گاتے ہیں اس لیے کہ قر آن حق ہے اور سماع (قوالی) اس سے کمیں ذیادہ بست ہے اس سوال یا اعتر اض کا جو اب ہے کہ سماع آبات قر آنی سے بہت ہو تا ہے اور ان آبات کو سن کر وجد بھی بحثر ہے آتا ہے اور اکثر ایسا ہو تا ہے کہ قر آن حکیم سنتے سنتے ہوش بھی ہو جاتے ہیں اور اکثر اور اکثر لوگوں نے اس حالت میں جان بھی دے دی ہے ایے واقعات کو بیان کرنا طوالت سے خالی نہیں ہے ہم نے ایسے واقعات کتاب "احیاء العلوم" میں بیان کرد کے ہیں لیکن یہ کہنا کہ جائے قوال کے کسی "مقری" کو بلایا جائے اور قر آن شریف کے بدلے جو لوگ غربیں گاتے ہیں اس کے پانچ اسباب ہیں۔

اول یہ کہ تمام آیات قرآنی عاشقوں کے حالات سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں (ان میں محبت کی باتیں نہیں ہوتی ہیں) اس لیے کہ قرآن علیم میں کا فروں کے قصے 'اہل و نیا کے معاملات کے احکام کثرت سے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے امور بیان کئے گئے ہیں اس لیے کہ قرآن علیم تمام فتم کے لوگوں کے درد کا مداوا ہے ۔ آگر مقری (قرآن خوال) مثال کے طور پریہ آیت پڑھے کہ کے طور پریہ آیت پڑھے کہ چار ماہ دس روز عدت کے ہیں اس یااس فتم کی دوسری آیتیں توان آیتوں سے آتش عشق تیز نہیں ہو سکتی سوائے اس شخص کے جس کا عشق متہا کے کمال کو پہنچا ہوا ہواگر چہ اس کے لیے بھی یہ احکام اس کے مقصود سے بہت بعد اور دوری رکھتے ہیں

اوربیات بهت بی شاذونادر ہے-

دوسر اسبب یہ ہے کہ قرآن تھیم بخر ت یاد ہو تا ہے اور بہت لوگ پڑھتے ہیں اور جس بات کو بہت کثرت سے سنا جا تا ہے اکثر حالات میں وہ دل میں ذوق و آگی پیدا نہیں کرتی ہے یہ اس کے لیے ہی (وجد آفرین) ہو سکتا ہے جس نے پہلی بار قرآن یاک سنا ہولیکن نیا قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔

حضوراکرم علی کے خدمت مبارکہ میں جب عرب کے لوگ حاضر ہوتے تھے اور تازہ تازہ (لیعنی پہلی بار) قر آن شریف سنتے تھے تورونے لگتے تھے اور ان پر وجدو کیف طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ پہلے ہم بھی تہماری ہی طرح تھے (کہ قرآن کریم س کر ہم پر یہ وزاری طاری ہو جاتی تھی) لیکن پھر ہمارے ول سخت ہو گئے (کنا کے ماکنتم ٹم قسست قلوبنا) کہ اب ہم قرآن عکیم کے سننے کے عادی ہو بچے ہیں اور اس کی ساعت کے خوگر ہو بچکے ہیں پس جو چیز تازہ اور نوہوتی ہے اس کا از زیادہ ہو تا ہے۔

کی دجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاجیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جج سے فراغت پاکر جلدا پنا ہے گھروں کو لوٹ جائیں پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو تعبۃ اللہ کی حرمت ان کے دلوں سے اٹھ جائے گو۔

تیر اسبب ہے ہے کہ بہت سے دل ایسے ہیں کہ جب تک انہیں کسی لحن سے یاراگ سے حرکت نہ دی جائے وہ حرکت نہیں کرتے ہی وجہ ہے کہ ساع سننے والے ساع میں جو بات کئی جار ہی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے بات ہما محرکت نہیں کرتے ہی وجہ ہے کہ ساع سننے والے ساع میں جو بات کئی جار ہی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے بات ہم اور قر آن علیم کو راگ راگی کی صورت میں نہیں پڑھا جاسکتا۔ کہ پڑھیں اور تالیاں جائیں یااس میں کسی فتم کا تصرف کریں اور جب یہ قر آن بغیر الحان کے ہوگا توصرف سے نالئی رہ جائے گا۔اس وقت وہ د کہتی آگ نہیں ہو تاجو جلائے۔

چوتھاسب ہے کہ الحان میں اسبات کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسر کی آوازوں سے اس کو تقویت پنچائی جائے تاکہ زبان سے زیادہ اثر کرے بینی قوال کی آواز کے ساتھ بانسری طبلہ 'دف اور شاہین کی آواز یں بھی شامل ہوں تاکہ اثر زیادہ پیدا ہواور یہ صورت ہزل کی ہے اور قرآن تھیم اس کی بالکل ضد ہے اس کی قرآت میں ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے جو عوام کی نظر میں ہزل ہوں جیساکہ منقول ہے کہ سرور کو نین علیہ ہوئے۔ مسعودر ضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے اس وقت گھر میں موجود کنیز میں دف جارہی تھیں اور پھھ گارہی تھیں جب انہوں نے رسول کر یم علیہ کو تشریف لاتے دیکھا تووہ آپ کے مدحیہ اشعار پڑھے لگیں۔ حضور علیہ کے کنیزوں سے فرمایا کہ یہ شاء پر مبنی اشعار مت پڑھوبلے۔ مناسب نہیں ہے۔ مناسب نہیں ہے۔ مناسب نہیں ہے۔

پانچوال سبب بیہ ہے کہ ہر مخض کی ایک مخصوص حالت ہوتی ہے جس کاوہ حریص ہوتا ہے اور جس شعر کو وہ اپنے مناسب حال پاتا ہے اس کو سنتا ہے اور اگر وہ اس کے موافق حال نہیں ہوتا تواس سے کراہیت اور نا گواری کااظمار کرتا ہے اور ہوسکتا

ا- حفرت الم غزال نے يمال جائے آيات قرآني كے ان كار جد چي كرديا ب

ہے کہ وہ کہ اٹھے کہ یہ مت پڑھولور دوسر اشعر پڑھو- قر آن پاک کے سلسلہ بیں الی بات نہیں کی جاسکتی کہ یہ آیت مت پڑھولور دوسری پڑھولور ممکن ہے کہ وہ آیت اس کے مناسب حال نہ ہولوراس کونا گولر ہو کہ قر آن پاک کی ہر ایک آیت ہر ایک کے مناسب حال نہیں - لورنہ وہ اس طرح نازل ہوئی ہے - شعر کی صورت میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے وہی مراولے جس جذبہ کے تحت شاعر نے کہاہے لیکن قر آن پاک کے سلسلہ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے خیال کے مطابق اس سے معتی مراولے۔

مقام سوم: ساع میں حرکت 'رقص اور جامعہ دری ہوتی ہے اس سلسلہ میں جو چیز اس ساع سے مغلوب ہو جاتی ہے اور اضطرابی طور پر اس سے سر زد ہوتی ہے تو وہ اس سلسلہ میں ماخو ذخمیں ہوگا۔البتہ اختیار کے ساتھ (ارادہ کے طور پر) ہو کچھ کرے گاتا کہ لوگ اس کی حرکات کو دیکھیں اور سمجھیں کہ وہ صاحب جال ہے تو یہ درست خمیں ہے اور الیم حرکت ' تھی یاجامہ دری حرام ہے اور قطعی نفاق ہے شخ اور القاسم نفر آبادی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا سماع میں مشغول ہو نا اس سے بہتر ہے کہ وہ کی شخص اگر تعیں سال تک غیبت میں معروف رہے تب بھی وہ شخص کی طرح کہ تھی ہوں۔ شخ ابو عمر وائن نجید کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر تعیں سال تک غیبت میں معروف رہے تب بھی وہ شخص کی طرح کہ تو ساع میں الی حالت کا اظہار کرے جو بناوٹی ہو پس سب سے نیادہ مناسب اور عمد وہ اس کے احوال ظاہر ی کے مطابق ہوگا۔ ساع میں وہ خود پر قابور کھے کہ حرکت کر تا اور رونا بھی ضعف کی علامت ساع میں اتنی قوت ہونا چا ہیے کہ دوران ساع میں وہ خود پر قابور کھے کہ حرکت کر تا اور رونا بھی ضعف کی علامت ساع میں اور خود تگہداری کے خلاف ) ہے لیکن ایلی قوت اور ایسا قابو بہت کم ہو تا ہے۔

پی وہ بات جو حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ 'نے اس قول میں ظاہر فرمائی ہے کہ ہم بھی پہلے تم لوگوں کی طرح سے (رقیق القلب) پھر ہمارے ول سخت ہو گئے۔ یعنی دلوں میں اب طاقت آگئی ہے۔ یعنی جسم میں اتنی قوت آگئی ہے کہ ہم خود کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ اس کو چاہیے کہ جب تک ضرورت ہی نہ ہم خود کو قابو میں رکھ سکتا۔ اس کو چاہیے کہ جب تک ضرورت ہی نہ آبڑے وہ خود تکمداری کرے۔ ایک نوجوان حضر ت جنید قدس سر ہی خدمت میں حاضر ہواجب وہ ساع میں مشغول ہوا تواس نے ایک نعرہ مارا۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ آگر اب تم نے ایسی حرکت کی تو تم ہماری صحبت کے لا اُق نہیں رہو ہوا تواس نے ایک نعرہ مارا۔ حضرت جان کو بر داشت کر تار ہااور اس کو بہت کو حش اس کام کے لیے کرنی پڑتی تھی آخر کار ایک روزوہ بہت صبر کر تار ہالیکن زیادہ ضبط نہیں کر سکااور اس نے ایک نعرہ مارا۔ اس کا پیٹ بھٹ گیااوروہ مرگیا۔

البت اگر کوئی مخص اپنی حالت کااظهار نہیں کر رہاہے اور وہ رقص کرنے لگے یا تکلف اور تصنع کے بغیر رونے لگے اوال کے لیے الیا کرنارواہے ۔ اور رقص مباح ہے کہ چند حبثی مجد میں رقص کر رہے تھے۔ تو حضرت عاکشہ رضی اللہ عنمانے ان کار قص دیکھا تھا۔

جب رسول اکرم علی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرملیا کہ اے علی اتم بھے سے ہولور میں تم سے ہول تو یہ سن کر آپ خوشی سے دو رکٹی مرتبہ زمین پر پاول مارااس طرح جب حضور اکرم علی نے دھزت جعفر (طیار)

رضی اللہ عنہ سے فرملیا کہ اے جعفر اہم خلق اور خلق میں میری طرح ہویہ سن کر انہوں نے رقص کیا تھا- حضور اکر م علیہ \_ حضرت زیدین حاریثدر صنی الله عنه 'سے فرمایاتم میرے بھائی اور میرے مولا ہو تودہ بھی خوشی سے رقص کرنے لگے تھے۔ پس جو مخض ایسے رقص کو (جو انبساط کے باعث ہو) حرام کتا ہے وہ غلطی پر ہے ہاں اگر رقص محض بازی کے طور پر ہو تووہ حرام ہے کہ بازی بھی جائے خود حرام ہے اگر کوئی مخص اس لیے رقص کررہاہے کہ اس کے دل میں جو حالت پیداہوئی ہے دہ زیادہ قوی ہو جائے توابیار قص جائے خود محمود ہے-

ہاں! جامعہ وری اختیاری طور پر نہیں کرناچاہیے کہ بیر مال کا ضیاع ہے البتہ اگر بیر کیفیت سے مغلوب ہو جائے تر رواہے-اگرچہ جامہ دری اختیار ہی ہے ہوتی ہے لیکن بہت ممکن ہے کہ اس اختیار میں اضطرار ہو اور اضطرار اس طرح غالب آجائے کہ کپڑے نہ بھاڑنا جاہے پھر بھی بھاڑ ڈالے جیسے ہمار کا کراہنا اگرچہ اختیاری امر ہے لیکن اگرچہ کراہنانہ جاہے۔ جب بھی کر اہتاہے ورنہ جو پچھ ارادہ اور مقصدہ ہو تاہے توہر وقت اس کونزک کر سکتاہے پس جب کوئی اس طرح

مغلوب ہو جائے تواس سے مواخذہ نہیں ہے-

اور جس طرح صوفی حضرات جامعہ داری کرتے ہیں اور اس کے مکلزوں اور یاروں کو تقیم کردیتے ہیں اس برایک طبقہ نے اعتراض کیا ہے کہ ایسا نہیں کرناچاہیے۔ توبہ ان لوگوں کی غلطی ہے کہ لوگ توٹاٹ کو بھی مکڑے مکڑے نہیں كرتے ہيں۔ پيرائن درى توبدى بات ہے پس اگر وہ بيكار نہيں پھاڑتے اور پھاڑ كر ضائع نہيں كرتے بلحہ ايك مقصد كے تحت پارہ پارہ کرتے ہیں توالیا کر نارواہے اس طرح جب لباس کے پارے کو مزید دودو تین تین مکڑے کرتے ہیں تو غرض یہ ہوتی ہے کہ سب کو بید مکڑے مل جائیں اور اس سے وہ اپناسجاد ہیا گدری تیار کرلیں توابیا کرنارواہے کہ کوئی شخص کرپاس کے لباس كوسو مكر عكر دالے اور سودرويشوں ميں ان كو تقسيم كردے توابياكر نامباح ہے اس ليے كدوه برياره كام ميں آئے گا-

### أواب ساع

عاييك ساع من تين باتول كالحاظر هيس!

زمان مکان اور اخوان (محفل میں سننے والے ساتھی) زمان سے مرادیہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہروقت ساع میں ہی مشغول ہیں-یاایسے وقت مشغول ہوں جو نماز کاوقت ہو یا کھانے کے وقت ساع کیا جائے جب دل پریشان اور يراگنده مول توساع ميں مشغول موجائيں ايباساع بے فائدہ ہے-

مکان سے مقصد سے کہ کوئی راہ گذر ہویانا پندیدہ اور تاریک جگہ ہویا کسی ایسے نامربان مخص کا مکان ہوجو ہر

وقت غیظو غضب میں رہتا ہو توالی جگہیں ساع کے لیے مناسب نہیں ہیں-

اخوان سے مرادیہ ہے کہ ساع کی محفل میں جو کوئی بھی حاضر ہووہ ساع کااہل ہوجب کوئی متکبر ومغرور د نیاوالا اس محفل میں موجود ہوگا تووہ افتر اپر دازی کے ساتھ انکار کرے گایااییا بیادٹی شخص موجود ہو جو بیاوٹی حال اور رقص کرتا

ہے توالیا شخص بھی اس محفل کے لیے مناسب نہیں ہے یا کچھ غفلت پندا پیے لوگ موجود ہوں جوبے ہودہ خیالات کے ساتھ ساع کی ساعت کریں یا دوران ساع پوچ اور لچر گفتگو میں مشغول ہوں اور ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف ہوں اور باو قار لوگ نہ ہوں تو ساع کی ساعت ہوں یا نوجوان لوگ باو قار لوگ نہ ہوں جو عور توں کو تاکتے جھا نکتے ہوں یا نوجوان لوگ محفل میں ہوں اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خیال میں مگن ہوں توابیا ساع بیجارہے اس لحاظ سے شیخ جدنید قدس سرہ نے ساع میں جو زمان و مکان اور اخوان کی شرط رکھی ہے دہ اس اعتبار سے رکھی ہے۔

ساع کے لیے ایسی جگہ بیٹھنا کہ جوان عور تول کا نظارہ ہو سکے یا جوان مرد (امرد) شامل ہوں اور ایسے اہل غفلت ہوں جن پر شہوت کا غلبہ ہو تواپسے وقت اور ایسی حالت میں ساع حرام ہے کہ ایسے موقع پر ساع سے دونوں طرف آتش شہوت بھو کرا تھتی ہے اور شہوت کی نظر سے دوسروں پر نظر ڈالنے لگتے ہیں (عور تیں جوان مردوں کو اور جوان مردعوں تو توں کو دیکھتے ہیں) اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی سے دل بھٹن ہوااور اس مختم سے بہت سے فقنہ و فساد بر پا ہوتے ہیں - تو

الیاساع کسی طرح بھی درست نہیں ہے-

پس جب ساع کے اہل حضر ات موجود ہوں اور وہ ساع کی مجلس میں بیٹھی توادب یہ ہے کہ سب لوگ سر جھکا کر بیٹھی اور ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں نہ ہاتھ ہلا کیں اور نہ سر کو جنبش ویں باہے اس طرح بیٹھی جیسے نماز میں تشد میں بیٹھے ہیں اور سب کے دل اللہ تعالی کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ غیب ہے اس ساع کی بدولت کیا کچھ ظہور میں آتا ہے تمام اہل محفل خود محمداری کریں اختیاری طور پر ساع کے دوران کھڑے نہ ہو جائیں اور جبنش نہ کریں البت آگر کوئی غلبہ شوق کے باعث ساع میں کھڑ اہو جائے تو پھر سب لوگ اس کی موافقت کریں اور کھڑے ہو جائیں آگر اس حال میں اس کی دستار گر جائے تو سب لوگ اپنی پگڑی اتار کر رکھ دیں یہ صورت حال آگر چہ بدعت ہو جائیں آگر اس حال میں اس کی دستار گر جائے تو سب لوگ اپنی پگڑی اتار کر رکھ دیں یہ صورت حال آگر چہ بدعت ہو اور صحابہ کرام یا تا بعین حفر ات (رضوان اللہ علیم الجعین ) نے ایسا نہیں کیا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو امر بدعت ہو اس کونہ کیا جائے کہ بہت سی بدعت سی ہو نیک اور خوب ہیں – امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراوش کی جائے سے اس کونہ کیا جائے کہ بہت سی بدعت سے بدعت سینہ یابدعت نہ موم وہ ہے جو سنت کے خالف ہو جبکہ حسن خلق اور دومروں کے دلوں کوخوش کر نائر بعت میں مجمود اور پہندیدہ ہے ۔

ہر قوم کی ایک مخصوص عادت یا ان کارواج ہو تا ہے اور اس کی مخالفت کر ناان لوگوں کے اخلاف میں بدخوئی سمجھا جاتا ہے اور رسول اکرم علیق کارشاد ہے خلق انسان باخلاقہ ہم (ہر شخص کے ساتھ اس کی عادت اور خوکے مطابق زندگی ہمر کرو) جبکہ اصحاب ساع اور موافقت عمل سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی مخالفت سے ان کو وحشت اور پریشانی ہوتی ہے تو پھر ان کی موافقت کرنا سنت پر گامز ن ہونا ہے صحابہ کرام رسول اللہ علیقے کی تعظیم کے لیے کھر ہے نہیں ہوتے تھے کہ آپ کو بیبات پیند نہیں تھی لیکن جمال بید یکھا جائے کہ نہ اٹھنے سے لوگوں کو وحشت ونا گواری ہوگی توان کی دلد ہی کی خاطر المحنازیادہ بہتر ہے کہ عربوں کی عادت اور ہے واللہ اعلم۔

☆.......☆

# اصل تنم

## امر معروف و نهی منکر

امربالمعروف و منی عن المعروین کااییا قطب ہے جس کے ساتھ ہر ایک نبی کو بھیجا گیا اگر اس قطب کو در میان ہے اٹھالیا جائے تو شریعت تمام کی تمام بیکار اورباطل ہو جائے یہ موضوع (اہم) تین ابواب میں ہم پیش کررہے ہیں۔

باب اول: - اس كوجوب كبارے يس --

بابدوم:- احساب کی شرائط میں ہے-

باب سوم: - بیبات منکرات کے بیان میں ہے-

باباول

#### امر معروف و نهی منکر کاوجوب

معلوم ہونا چاہیے کہ امر معروف و ننی منکر واجب ہے اگر کوئی شخص معذور نہیں اور اس کو ترک کرے گا گنگار ہوگا-اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے-

وَلْتَكُنُ مِينَكُمُ أُمَّةُ يَّدُعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الْمُنكَرِ تم مِن آيك ايباكروه (جماعت) موناچاہي جن كاكام يه موكه وه لوگوں كو بھلائى كى طرف بلا كي (بھلائى كا حكم دين)اور برائى سے بازر كھيں (سورة آل عمران)-

اللہ تعالیٰ کابیار شاداس بات کی دلیل ہے کہ یہ فریضہ ہے لیکن ایسافریضہ جو فرض کفابیہ ہے کہ جب ایک گروہ اس پر کار مد ہو جائے تو کافی ہے لیکن اگر کوئی بھی نہ اداکرے - توسب لوگ گنگار ہوں گے -اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے -

محموية بين اوربرائي منع كرتے بين-

اس تھم میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوۃ کو ایک ساتھ شامل کیا ہے اور اہل دین کی اس طرح صفت بیان کی ہے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایاہے:

تم لوگ معروف کا تھم دوورنہ خداوند تعالیٰ تم میں ہے بدترین لوگوں کو تم پر مسلط فرمادے گا-اس وقت تم میں ہے بہترین لوگ جب دعاکریں گے تواللہ تعالیٰ اس وقت اس دعا کو نہیں سنے گا-"

حضرت الوبح صدیق رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم اپنی نہیں ہے جس میں معصیت کاری ہوتی ہواور وہ اس بات کا انکار کریں کہ اللہ تعالی ان پر ایساعذاب نازل کرنے والا ہے جو سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمام نیک کام جماد کرنے کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے بہت ہوے دریا کے سامنے ایک قطرہ اور امر معروف کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسے دریائے عظیم کے مقابلہ میں ایک قطرہ -

انسان جوبات کہتا ہے اس کا تعلق اس کی ذات ہے ہے صرف امر بالمعروف اور نمی عن المعر اللہ تعالی فرما تا ہے اللہ تعالی خرما تا ہے اللہ تعالی خرما تا ہے اللہ تعالی خاص بدوں پر عوام کے سبب سے عذاب نہیں نازل فرمائے گا۔ مگر اس وقت کہ وہ کسی کو منکر میں مبتلاد کیھے اور اس کو منع نہ کر سکے اور خاموش رہے رسول اللہ علیات نے فرمایا ہے کہ ایس جگہ مت بیٹھو جمال کسی کو ظلم سے قبل کیا جائے یا ظلم سے مارا جائے کہ ایس جگہ لعنت برستی ہے اس شخص پر جواس حال کود کیھے اور منع نہ کرے۔"

ایک اور ارشاد ہے کہ ایسی جگہ جمال کوئی ناشا کت بات ہور ہی ہواور دیکھنے والا احتساب نہ کرے کہ اس احتساب کی سامت کی سامت کی سامت کی سامت کی سامت کی سامت کی موت کے وقت سے پہلے آئے گی اور نہ اس کی روزی کم ہوگی۔ "یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ ظالموں کے مکانات میں یا ایسی جگہ جمال کوئی ظالم ہواور اس پر احتساب کی طاقت نہ ہو تو بغیر ضرورت کے مہیں جانا چاہیے۔ " یمی سبب تھا کہ اسلاف کرام میں سے بہت سے حضر ات گوشہ نشین ہوگئے تھے کیونکہ بازار اور راستوں کووہ مشکرات سے خالی نہیں یاتے تھے۔

رسول الله علی کارشاد ہے جس شخص کے سامنے کوئی گناہ ہو تا ہے اور وہ اس سے کراہت کرتا ہے توابیا شخص عائب شخص کی مانند ہے اور اگر وہ وہال موجود نہیں ہے لیکن اس گناہ پر راضی ہے ۔ تو گویاوہ گناہ اس کے سامنے ہورہا ہے۔ قائب شخص کی مانند ہے اور اگر وہ وہال موجود نہیں ہے لیکن اس گناہ پر راضی ہے ۔ تو گویاوہ گناہ اس کے سامنے ہورہا ہوئے تھے جو اس رسول کے بعد الله تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول علیہ السلام کی سنت کے مطابق کام کرتے تھے یمال تک کہ ان کے بعد ایسے کے بعد الله تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول علیہ السلام کی سنت کے مطابق کام کرتے تھے یمال تک کہ ان کے بعد ایسے اور آب ہو تھے۔ تو اس وقت ہر آب مومن پر فرض ہے اور اس پر حق ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہا تھوں سے جماد کرے اگر ہا تھوں سے نہ کر سلے تو زبان سے کرے اور اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ خود مسلمان نہیں ہے۔

حضوراكم معلی فرماتے بیں كه الله تعالى نے ایك فرشته كو تھم دیاكه فلال شركوز يرزير كردو-فرشتے نے كماكه

اللی فلاں مخض جس نے بھی ایک لمحہ کے لیے بھی گناہ نہیں کیاہے اس شہر میں موجود ہے پھر میں اس شہر کو کیسے زیروزیر کروں - اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤاور ایباہی کرو کہ اس مخص نے تہی دوسروں کے گناہوں پر ناگواری کا اظہار نہیں کیا-حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔ ہے اللہ تعالی ایسے شہر کے تمام باشندول پر جس کی آبادی اٹھارہ ہزار مردول پر مشتل ہواور ان کے اعمال پینمبروں کے اعمال کی طرح ہوں'عذاب نازل فرماتا ہے - صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یار سول اللہ (عَلِيلَة )اپيا کيوں ہے ؟ حضور عليه التحية والثنانے فرماياس ليے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں ( کے برے کاموں) پر غیظو غضب اور ان کا حساب نہیں کیا-

حضرت ابد عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خداع ﷺ سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! شہیدوں میں فاضل ترین شہید کون ہے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے سلطان جابر سے محاسبہ کیا- تا کہ اس کواس محاسبہ کی پاداش میں وہ قتل کردے اور اگر اس کو قتل نہیں کیا گیاتب بھی اس سے زیادہ مرتبہ کسی کا نہیں ہے خواہ دہ کتنی ہی طویل

اخبار میں وار د ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یو شع بن نون علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں تمہاری قوم سے ا یک لاکھ آد میوں کو ہلاک کروں گا۔ جس میں اسی ہزار نیک افراد ہوں گے اور میس ہزار اشرار و گنگار حضر ت یو شع علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ نیک لوگ کیوں ہلاک ہوں گے-اللہ تعالیٰ نے فرمایاس لیے کہ انہوں نے ان اشر ار اور خطا کاروں کواپناد شمن نہیں سمجھااوران کے ساتھ کھانے 'پینے 'اٹھنے ہیٹھے اور دوسرے معاملات کرنے میں احتراز نہیں کیا-

とうしないとうなってはなるのではないからは、これによるできませんできまし

wine to the state of the state

The state of the s

The second of th

3年中国的12年10月1日日本一大学中国14日 15年5日的1日出版

心态化学的现在分类的国际发展的国际发展的国际发展的

THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

## بابدوم

## احتساب كي شرط

معلوم ہوناچاہیے کہ احتساب تمام مسلمانوں پر واجب ہے پس اس علم کا اس کی شر الط کے ساتھ جانا بھی واجب ہوا۔ اس لیے کہ جس فریضہ کی شر الط سے آگاہی نہیں ہوگی اس ادائیگی ممکن نہیں ہے۔احتساب کے چار ارکان ہیں۔
ایک محتسب ' دوم جس کا احتساب کیا جائے۔ سوم جس معاملہ یا جس چیز میں احتساب کیا جائے چمارم 'احتساب کی وعیت اور کیفیت۔

ر کن اول لیعنی مختسب : محتسب کے بے بس بیشرط ہے کہ وہ مسلمان ہواور مکلّف ہو کہ احتساب دین کاحق بھی ہے سلطان کی اجازت اور مختسب کے صاحب عدل ہونے کی شرط کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ بیہ ضروری ہے

اور بعض کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے اور ہمارے نزدیک بھی یہ شرط نہیں ہے عدالت اور پارسائی احتساب کی شرط کس طرح ہو سکتے ہیں جبکہ کوئی شخص بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے کہ یہ شرط لگائی جائے کہ احتساب وہی کر سکتا ہے جس سے کوئی گناہ سر ذدنہ ہو پس اگر احتساب ہم اس وقت کر سکتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو تو اس صورت میں ہم ہر گز

احتساب نہیں کر سکتے۔

من بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے کہا کہ فلال شخص کہتا ہے کہ جب تک خود کو پاک نہ کرلو مخلوق کو نیکی کی دعوت مت دو۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ شیطان کو سوائے اس کے اور کسی چیز کی آرزو نہیں ہے کہ بیبات وہ ہمارے دل میں جاگزیں کردے تاکہ محاسبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ پس اس مسئلہ میں حقیقی بات بیہ ہے کہ محاسبہ یا احتساب دو طرح کا ہے ایک وعظ ونقیحت ، جس کی تو ہنے و تشر تے ہیہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ بیہ کام مت کرواور خود اس کام کو کر تا ہے تو بجز اس کے اور کیا فائدہ ہو گا کہ لوگ اس کا فداق اڑائیں گے ادر اس کا وعظ اثر نہیں کرے گا کہ ایسا محاسبہ فاس کے لیے مناسب نہیں ہے بلحہ ممکن ہے کہ بات اور خواب ہو جائے۔ جب محتسب یاداعظ بیہ جانتا ہے کہ اس کی بات نہیں سنے گا اور

اس کا نداق اڑا ئیں گے جس سے وعظ کی رونق اور اس کا بھر م برباد ہو گااور شریعت کاو قارلوگوں کی نظروں میں گر جائے گا۔ یکی وجہ ہے کہ ایسے وانشوروں کی نصیحت جو خود فنق میں مبتلا ہوتے ہیں مخلوق کے لیے ضرر رساں ہے اور وہ لوگ اور جری ہو جائیں گے۔رسول اکر م علی ہے اس موقع پر فرمایا کہ:

شب معراج میں میر اگذر ایسے لوگوں پر ہواکہ ان کے لب آگ کے ناخن تراش سے کائے جارہے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو توانہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ دوسروں کو خیر کا تھم دیتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔دوسروں کو شرسے منع کرتے تھے اور خود اس سے باز نہیں رہتے تھے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ اے اتن مریم! پہلے خود کو نقیحت کروجب تم اس کو قبول کر لو تب دوسر ول کو نقیحت کردور نہ جھے ہے شرم کرو۔

احتساب کی دوسری صورت ہیہ ہے کہ وہ ہاتھ اور قوت ہے ہو' جیسے شر ابر کھی ہوئی دیکھے تو اس کو گرادے یا چنگ درباب کو توڑ ڈالے اور اگر کوئی جھڑ اکرنے لگے تواپی قوت سے اس فاسق کو روکے اور منع کرے ایسا کر نارواہے ہر مختص پر دوبا تیں واجب ہیں اول ہید کہ نہ خود کرے نہ دوسر ول کو کرنے دے اگر نہ کرے تو اس کو دوسر اکیوں کرے اس طرح ریشی کپڑے بین کر کون احتساب کرے اور دوسرے کے ریشی لباس کواس کے جسم سے اتارے۔

خود شراب پیتا ہے اور دوسر ہے کی شراب بھادے توابیا کرنا نہایت ہی ہری بات ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ انست اور چیز ہے اور باطل اور چیز ہے جیات اس لیے زشت ہے کہ اس نے اس ہے مہم ترکوترک کر دیا۔اس لیے ہر ااور زشت نہیں ہے کہ ایبا نہیں کرناچا ہے تھا۔ مثلاً اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو یہ بات ذشت ہے کہ اس نے ایک مہم تربات کوترک کر دیا ہے تعنی نماز کو۔اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ روزہ رکھناباطل و بھار ہے۔ تاکل کا اس قول سے مقصود یہ کہ چونکہ نماز روزہ ہے مہم ترہاس طرح کرنا کہنے سے ذیا ، مہم ہے کہ چونکہ نماز روزہ سے مہم ترہاس طرح کرنا کہنے سے ذیا ، مہم ہے کہ چونکہ نماز روزہ سے مہم ترہاس طرح کرنا کہنے سے ذیا ، مہم ہے کہ شراب نوشی دوسرے کے ساتھ مشروط نہیں ہیں کہ اس کواس کے بدلہ میں اداکر دیا۔ جیسے ل کے طور پر کما جائے کہ شراب نوشی سے منع کرنا کیاس پر اس لیے واجب ہے کہ وہ خود نہیں پیتا ہے اور چب وہ خود پی لے تو یہ واجب اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا یہ محال ہے۔

شرط دوم مہ ہے کہ اس محاسبہ کے لیے بادشاہ کی اجازت ادر اس کے تھم نامہ کی ضرورت ہو تو یہ بھی محاسبہ کے لیے بادشاہ کی اجازت ادر اس کے تھم نامہ کی ضرورت ہو تو یہ بھی محاسبہ کیا ہے۔ شرط نیں ہے بزرگان سلف نے تو خود (اس کے برعکس) بادشاہوں اور سلاطین پر محاسبہ کیا ہے اس کی تفصیل بہت طویل ہے۔ اس مسئلہ کی حقیقت اس طرح معلوم ہو سکتی ہے کہ تم محاسبہ کے در جات معلوم کرلودہ ہم بیان کرتے ہیں۔ احتساب کے چار در جات ہیں :

محاسبہ کا درجہ اول: نفیحت کرنا ہے اور خداوند عزوجل سے ڈرانا اور اس کی نافرمانی کا خوف ولانا اور بیہ تمام ملمانوں پرواجب ہے تو پھر کسی منشور اور فرمان کی کیاضرورت ہے بلعہ فاضل ترین عبادت بیہ ہے کہ بادشاہ کو نفیحت کی جائے اور اس کو اللہ تعالی کا خوف دلایا جائے۔

ورجہ ووم: برے الفاظ كمنا ہے - مثلاً جس كا محاسبہ كرنا ہے اس سے كماجائے كہ اے فاسق! اے ظالم! اے احتى ايا اے جائل تو خدا سے نہيں ڈر تاجو ايے كام كرتا ہے يہ تمام باتيں بالكل درست ہيں اگر فاسق كے حق ميں كى جائيں - ايے كلمات كہنے كے ليے كسى فرمان يا جازت كى ضرورت نہيں ہے -

ورجہ سوم: تیسر ادرجہ ہاتھ سے منع کرنے کا ہے جینے شرافی کی شراب بھادے یا چنگ درباب توڑ دے رکیشی پگڑی اس کے سرسے اتارے - یہ تمام ہاتیں عبادت کی طرح واجب ہیں ہر دہبات جو ہم نے باب اول میں بیان کی ہے اس امر پر دلیل ہے کہ جو کوئی مومن ہے اس کو شریعت نے اس قتم کا اختیار دیا ہے جس کے لیے سلطان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔

ور جبہ چیمار م: یہ ہے کہ احساب کے لیے مارے لیکن مارتے وقت اس بات کا اخیال رہے اور اس بات ے ڈرے کہ اگر وہ لوگ مقابلہ پر ڈٹ جائیں تو مددگاروں کی ضرورت ہوگی پس ایس صورت میں اپنے کچھ حامیوں کو جمع کرلے - تب مار دھاڑے کا سبہ کرے - لیکن ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے فتنہ برپاہو جائے کہ بادشاہ وقت ہے اس کی اجازت نہیں گئی تھی پس بہتر یہ ہے کہ اس درجہ کے محاسبہ میں بادشاہ سے اجازت لے لی جائے - احساب کے یہ درجات اگر پیش نظر رہیں تو کوئی تعجب نہیں کہ بینطاب کا احساب کرے تو سوائے اس کے کہ لطف و مدارا کے ساتھ تھیجت کرے اور کوئی صورت نہیں ہے -

حسن بھری فرماتے ہیں کہ باپ کو نفیحت کرے توجب باپ غصہ کرے تو خاموش ہو جائے لیکن باپ سے سخت بات کہنا مناسب نہیں ہے مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا اس طرح قبل کرناخواہ وہ کا فرہی کیوں نہ ہواگر بیٹا جلاد بھی ہے تو کوڑے نہیں مارنا چاہیے کہ یمی زیادہ مناسب ہے ہاں اس کی نثر اب پھینک دے رہی گیڑے پھاڑ ڈالے یا کوئی چیز اس نے حرام ذریعہ سے حاصل کی ہے تو اس سے لے کر اس کے مالک کو پہنچا دے چاندی کے پیالے توڑ دے اور دیوار پر جو تصور پر س بنی ہیں ان کو بھاڑ دے اس طرح اور با تیں ہیں یہ تمام با تیں ہیٹے کے لیے روا ہیں خواہ اس صورت میں باپ کتنا ہی غصہ کیوں نہ کرے کہ ایسا کرنا وی ہو تو اس کے جو اب میں باپ کا غصہ کرناباطل ہے ایسا کرنا باپ کے نفس پر تھرف کرنا نہیں ہے البتہ مارنا اور پر اکمنا نفس پر رپر تھرف میں داخل ہے اگر کوئی شخص یہ کے کہ باپ ایسی با توں سے بہت رنجیدہ ہوگا ورد عظ میں داخل ہے اگر باپ غصہ ہو تو محتسب پیٹا خاموش ہو جائے اورد عظ ونسیحت سے بازر ہے ۔

1671 = 20 B

اسی طرح غلام کا حتساب اینے آقا پر اور آقا کا غلام پر 'بیوی کا حتساب شوہر پر اور رعیت کا احتساب بادشاہ پر اسی طرح ہے جس طرح بینے کا احتساب باپ پر کہ بیہ تمام حقوق موکد و مقرر ہیں اور ان کی یوی اہمیت ہے البتہ شاگر د کا احتساب استاد پر بہت آسان ہے کہ استاد کی حرمت دین کے اعتبار سے ہے لیں وہ جب اس علم کے مطابق جو استاد سے حاصل کیا ہے عمل پیرا ہو (احتساب کرے) توکوئی محال بات نہیں ہے بائے وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے ۔ اس نے اپنی عزت تو پہلے ہی گنوادی ہے۔

ر کن دوم بعنی

### وہ امور جن میں اختساب کیاجا تاہے

معلوم ہونا چاہیے کہ ہروہ کام جومنکرہے اور محتسب بغیر تجسّس کے اسے جان لے اور اس کام کی ناشائنگی پر اس کو یقین ہو تو اس پر محاسبہ کرنارواہے البند بیر چار شر طیس اس کے ساتھ ہیں:

تشرطاول : بیہ کہ وہ کام از قتم منکر ہوخواہ معصیت نہ ہونہ گناہ صغیرہ ہو جیسے کی دیوانے یا بیج کود کیھے کہ وہ کی جانور کے ساتھ صحبت کر رہاہے تو منع کرناچاہیے اگرچہ اس فعل کو گناہ نہیں کہ سکتے کہ یہ دونوں مکلف نہیں (دیوانہ اور بچہ) لیکن چو نکہ شریعت ہیں ایسا فعل منکر میں داخل ہے اور فحش بات ہے للذا احتساب درست ہے اس طرح اگر کسی دیوانہ کود کیھے کہ وہ شراب پی رہاہے یا کسی چہ کو دیکھے کہ وہ کئی کا مال تلف کر رہاہے تب بھی منع کرناچاہیے اور جوباتیں معصیت میں داخل ہیں خواہ وہ گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہوں اس میں احتساب کرناچاہیے جیسے عورت کا جمام میں پر ہنہ ہونا عور تول کو محتااور خلوت و تنهائی میں ان کے ساتھ کھڑ اہونا سونے کی انگو تھی پہنناریش لباس پہننایا چاندی کے کٹورے میں پانی پینا ایسے تمام صغیرہ گناہوں میں احتساب کرناچاہیے۔

شرط ووم: دوسری شرط بیہ کہ معصیت فی الحال پائی جاتی ہولیکن اگر کوئی شخص شراب پی چکاہے پس اس کو صرف نصیحت کرے احتساب کر کے اس کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے اس پر حد لگانا صرف سلطان وقت کا کام ہے۔ اس طرح اگر کسی شخص کا ادادہ ہو کہ آج رات میں شراب پیول گاتو اس کورنجیدہ نہیں کرنا چاہیے ہاں نصیحت ضرور کرے کہ شراب مت

پیؤ-ممکن ہے کہ اس نفیحت کے بعد وہ شراب نہ بے اور جبوہ یہ کمہ دے کہ اچھامیں نہیں پیوں گا تو پھراس کی طرف سے گمان بدنہ کرے - ہاں!اگر کوئی جوان خلوت میں عورت کے ساتھ بیٹھے تواس کا حساب کرناروا ہے قبل اس کے کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے کہ ایسی خلوت خود ایک معصیت ہے اس طرح اگر کوئی شخص عور توں کے جمام کے دروازہ پر کھڑا ہو جائے کہ جب عور تیں حمام سے تکلیں گی تو میں ان کود یکھوں گا توا سے شخص کا بھی احتساب کرنا چاہیے کہ یہ کھڑا ہونا محصیت ہے۔

تشرط سوم: تیری شرط یہ ہے کہ معصیت محتسب کے بخش کے بغیر ہی ظاہر ہوتب بخش نہیں کرنا چاہے -جو کوئی گھر میں داخل ہو جائے اور گھر کادروازہ بد کرلے تب بغیر اجازت گھر میں داخل ہو نااور دریافت کرناتم کیا کررہے تھے (مناسب نمیں)ای طرح دروبام سے کان لگانا تاکہ کانول میں آواز آئے اور محاسبہ کرے یہ بھی درست نمیں ہے بلحہ جس چیز کوخدانے چھپایا ہے اس کو پوشیدہ ہی رکھنا چاہیے مگر جب آوازباہر تک پنچے اور مستول کا شوروغل توباہر تک پنچتاہے اس وقت بغیر اجازت گھر میں داخل ہو کراحتساب کرنادرست ہے اگر کوئی فاسق اپنے دامن کے نیچے کوئی چیز چھیائے ہوئے ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ شراب ہو تواس سے یہ نہیں کمنا چاہیے کہ دکھاؤ تمہارے دامن کے نیچے کیا ہے۔ یہ جحس ہوگاہو سکتاہے کہ وہ شراب نہ ہواور محتسب نے بغیر دیکھے ہی ہے گمان کر لیا ہو کہ شراب ہوگی ہاں اگر شراب کی بدید آتی ہو تو پھر رواہے کہ اس کو (لے کر) پھینک دے - باس کے پاس بردابر بط ہے اور باریک کیڑا پہنے ہے جس سے وہ نمایاں ہو رہا ہے تو پھر چھین کر پھینک دینارواہے بہت ممکن ہے کہ زیر دامن اور کوئی چیز ہو تو پھر اس کونادیدہ ہی سمجھنا چاہیے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ میں ہے کہ آپ ایک چھت پر چڑھ گئے اور ادھر اوھر دیکھا توایک مخض کوایک عور ت اور شراب کے ساتھ بیٹھا ہواپایا-ا والا معاملہ ہو ہم نے اس واقعہ کو تفصیل سے حقوق صحبت کے باب میں بیان کیا ہے اور سے واقعہ بہت مشہورے حضرت عمر رضی اللہ عنه ایک روز منبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے صحابہ کرام (رضوان اللہ علیم اجھین) سے فرمایا کہ بتائے آپ اس معاملہ میں کیا کہتے ہیں-اگر امام وقت اپنی آنکھوں سے کوئی منکر دیکھے تو کیاروا ہے کہ وہ اس پر حد جاری کرے کچھ اصحاب نے فرمایا کہ حد جاری کرنادرست ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ 'نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کو دوعادل گواہوں کے ساتھ مقیدو مشروط کیا ہے۔ صرف ایک شخص کافی نہیں ہے اور یہ روانہیں ہو گاکہ امام تنمااین اس کو دوعادل گواہوں کے ساتھ مقیدومشروط کیاہے صرف ایک شخص کافی نہیں ہے اور بیرروا نہیں ہو گاکہ امام تنااین علم کی بناپراس پر حد جاری کر دے بلحہ اس کا چھیاناواجب ہے۔

ا۔ آپ یدو کی کراضاب کے لیے دہال پنچ تومعلوم ہواکہ وہ عورت اس کی مدی ہوار بن میں شراب نہیں بلحد شرمت ہے۔

مترط چمارم: چوتھی شرط بہے کہ معلوم ہو کہ حقیقت میں بہبات ناروا ہے گمان اور اجتمادے نہیں بلحہ یقین سے پس

شافعی مسلک کے محض کے لیے بیبات روانہیں ہے کہ وہ حنی مسلک پر اس مسئلہ میں اعتراض کرے کہ بغیر ولی کے نکاح جائز ہے یا حفی نے بغیر ولی کے فکاح کر دیا۔ یا کسی نے حق شفع حاصل کر لیابال اگر کوئی شافعی مسلک کا پیرو بغیر ولی کے فکاح کر دے اس مجلس ك خرم كھائے (يعنى اس مجلس ميں موجود ہو) تواس كے ليے روانہيں ہے -اس كو منع كرناروا ہے كہ وہ جس مذہب كا مقلد ہے اس کے صاحب (بانی مملک) کے خلاف عمل کرنا کمی مخص کے نزدیک روا نہیں ہے ایک جماعت (فقهاء) کی رائے ہے کہ شراب نوشی 'زناکاری یا کسی ایسے فعل پر احتساب کرنارواہے جس کی حرمت پرسب کا اتفاق ہے۔(مسالک اربعہ متفق ہیں)اور اس پریقین ہونہ کہ اپنے اجتماد سے کام لیا ہو کہ تمام فقہاکا اس پر اتفاق ہے کہ جو کوئی اپنے اجتمادیا اپنے صاحب ند ہب کے اجتماد کے خلاف کر تاہے وہ عاصی ہے اور بیبات حقیقت میں حرام ہے کہ جیسے اپنے اجتمادے قبلہ کی سمت متعین کرے اور پھر اس سمت نماز اداکرے جس سے حقیقت میں سمت قبلہ کی طرف پشت ہوتی ہے توا پیے اجتماد سے وہ گنگار ہو جائے گاخواہ دوسر المحف یہ خیال كرے كه دوراه صواب پر ب (اس كاعمل درست ب)اور كوئى شخص بيد كتاب كه جو شخص جس فقهى ند ب كوچا ب اختيار كر لے رواہے تو یہ کمنابالکل لغواور پیہو دہبات ہے قابل اعتماد نہیں ہے-بلحہ ہر عالم ھخص اس بات کا مکلّف ہے کہ اپنے خن و گمان کے مطابق كام كرے اور جب اس كا خلن و گمان بير موكه مثلاً امام شافعي دوسرے ائمه فقدے عالم تر بيں يعني اس باب بيں امام شافعي كا اجتماد سب سے بہتر ہے تو بیہ جانتے ہوئے ان کی مخالفت کا عذر سوائے ہوائے نفس کے اور پچھے نہ ہو گالیکن جو مخض عقائد میں مبتدع (بدعت کابانی) ہومثلاً حق تعالیٰ کے جم کا قائل ہو (کہ حق تعالیٰ جم رکھتا ہے) یا قر آن کو مخلوق کہتا ہے اور دیدار اللی کا (قیامت میں) مکرے توایسے محض پر احتساب کرنالازم ہے خواہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ عنمااحتساب نہ کریں کہ ایسا ند ہب ( سجیم اللی کے قائل یعنی مبتدع) رکھنے والوں کی خطابقینی ہے لیکن فقہ کے مسائل میں مجتد کی خطابالیقین معلوم نہیں۔ البية بدعقيده هخص پرايي بستي ميں احتساب كرناچاہيے جمال مبتدع لوگ كم ہوں اور الل سنت و جماعت كى كثرت ہو-

البیت بدعقیدہ محص پرالی بستی میں احتساب کرناچاہیے جمال مبتدع لوگ کم ہوں اور اہل سنت و جماعت کی کثرت ہو۔ اور جب ایسی دو جماعتیں موجو د ہوں کہ تم ان پراحتساب کروگے تووہ تم پراحتساب کریں گے اور فتنہ و فساد برپاہو گا تواپسے احتساب میں سلطان وقت کی اعانت ضروری ہے۔

ليے جاناواجب ہوگا-

طلم : جب کوئی صاحب عقل و ہوش کسی کا مال ضائع کرتا ہے تو بیہ ظلم و گناہ ہے آگرچہ اس میں محنت ہو پر احتساب ضروری اور لازمی ہے کیونکہ فسق و معصیت سے بازر ہنایا کسی کو اس سے بازر کھنا محنت و مشقت سے خالی نہیں ہے اس کو بر داشت کرناضروری ہے ہاں بیہ ضرور ہے کہ بیہ محنت و مشقت اتنی ہو کہ اس کے بر داشت کرنے کی اس میں طاقت ہو-

احتساب سے غرض اسلام کی روش اور اس کے شعار کا اظہار ہے لیں اس باب میں اس کا محنت ہر داشت کرنا واجب ہوگا۔ مثلاً اگر کسی جگہ اتنی مقدار میں شر اب موجود ہے کہ اس کو پھینکتے تھک جائے گا تو یہ مشقت اٹھانا واجب ہوگا۔ یابہت سے بحر سے بحر یاں ہیں جو کسی مسلمان کا اناح کھار ہی ہیں اور ان کو ہنکا نے سے وقت ضائع ہو تو ایسی محنت یاوقت کا ضیاع واجب نہیں ہے کیونکہ انسان کو اپنے حقوق کی رعایت اس طرح کرنا چاہیے جس طرح دوسر ول کے حقوق کی رعایت اس طرح کرنا چاہیے جس طرح دوسر ول کے حقوق کی رعایت کرتا ہے اور اس وقت اس کا حق ہے للذا کسی کے مال کی حفاظت میں اس کو ضائع کرنا واجب نہیں ہے البتہ دین کی مدد میں اس کو صرف کرنا اور اس معصیت کو منع کرنا واجب ہے۔

احساب میں ہرایک قتم کی محت ہر داشت کر ناواجب نہیں ہے اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ اگر خود عاجز ہے تواس کو معذور سمجھا جائے گا۔ ہم اس پر اتنا ہی واجب ہے کہ دل ہے اس کام کا انکار کرے ۔ ہاں جبکہ عاجز نہیں لیکن ڈر تا ہے کہ احساب کروں گا۔ تو جھ کو ذرو کوب کریں گے یا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا منع کرنا نفع حش نہ ہوگا تو اس بات کی بھی چار صورت میں اس صورت ہیں ہیں پہلی صورت ہیں ہے اور مار دھاڑیا چوٹ آنے پر مبر کرے کہ اس صورت میں اس کو اور ہیں ہے اور مار دھاڑیا چوٹ آنے پر مبر کرے کہ اس صورت میں اس کو تو اس صورت میں اس صورت میں اس کو تو اب ماصل ہوگا۔ حدیث شریف میں وار دہے کہ کوئی مخص اس شہید ہے افضل نہیں جوباد شاہ پر احساب کرے اور قتل کر دیا جائے دوسری صورت ہیں کہ تا ہے تو عاصی ہے اور گنگارہے تیسری صورت ہیں ہے اس احساب پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے اب اگر احساب نہیں کر تا ہے تو عاصی ہے اور گنگارہے تیسری صورت ہیں ہے کہ احساب پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے اب اگر احساب نہیں کر تا ہے تو ایے مقام پر شرع کی تعظیم کے لیے زبان سے اقساب پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے اب اگر احساب نہیں کر تا ہے تو ایے مقام پر شرع کی تعظیم کے لیے زبان سے اعرز نہیں ہو تھی صورت ہیہ ہی کہ معلیت کو مار س کے جسے شر اب کے شخشے اور چنگ وباب کو عاجز نہیں جو تھی صورت ہیں بھی احساب واجب نہیں لیکن اگر احتساب کے بعد اس پر جو ظلم وزیادتی ہو گار اس کے جد اس پر جو ظلم وزیادتی ہو گار اس پر صبر کرے تو یہ افضل و بہتر ہے اس مورت میں بھی احساب واجب نہیں لیکن اگر احتساب کے بعد اس پر جو ظلم وزیادتی ہو گار اس پر صبر کرے تو یہ افضل و بہتر ہے اس موقع پر اگر کوئی کے کہ اللہ تعالی کا تو یہ تھم ہے :

این ہاتھوں سے خود کوبلا میں مت ڈالو تواس کا جواب ب

ولا تلقو بايديكم الى التهلكة

حضرت اتن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا ہے کہ اس آیت کے معنی بیہ ہے کہ خدا کی راہ میں مال صرف کرو تا کہ ہلاک نہ ہو-(مال نفقہ کنید در راہ خدا تا ہلاک نہ شوید) حضرت بر اتن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آد می گناہ کرے اور کے کہ میری توبہ قبول نہ ہوگی-حضرت ابو عبید نے فرمایا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ گناہ کریں اس کے بعد کچھ نیکی نہ کریں-

دوسری قتم ہیہے کہ اس کو خطرہ ہے کہ جو چیز بالفل اس کو حاصل ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی (فوت ہو جائے گی) مثلاً اگر احتساب کرے گا تواس کامال چھین لیا جائے گا-یاس کا گھر ویران کردیں گے بایدن کی سلامتی باتی نہ رہے گ اس کو ماریں گے بیاس کی جاہ و عزت میں فرق آئے گا-اس کو سر بر ہنہ بازار میں لے جائیں گے (خواہ اس کو نہ ماریں)ان تمام ہاتوں میں بھی دہ احتساب سے معذور ہو گا-ہاں اگر کسی ایسی بات کا خوف ہے جو مروت میں خلل انداز نہ ہولیکن شان و شوکت میں رخنہ انداز ہو جیسے اس کو پکڑ کربازار میں پیادہ پالے جائیں گے اور پر تکلف لباس نہ پہننے دیں بااس کے سامنے سخت بات چیت کریں - (نرمی سے گفتگونہ کریں) توان تمام باتوں میں جاہ طلی کا خیال ہے ایسے اسباب کی بنا پر معذور نہ ہو گا کیونکہ خود شریعت میں ایسے کاموں پر مداومت اور مواظبت نازیباہے لیکن حفظ مروت شریعت میں مطلوب ہے۔ (اس كاخيال ضرور ركھنا چاہيے)اور اگر وہ اس بات ہے ڈرتا ہے كہ اس كى غيبت كريں گے اس كو گالى ديں گے اس كے د مثن ہو جائیں اور دوسرے امور میں اس کی بات نہیں مانیں گے توبلاشبہ بدیا تیں احتساب کے لیے عذر نہیں ہو سکتیں ہیں۔اس لیے ہر محتسب کوالی آفتوں سے گذر ناپڑتا ہے۔البتہ جب بیراندیشہ ہو کہ احتساب کی وجہ سے لوگ اس کی غیبت کریں گے اور اس غیبت سے معصیت میں اضافہ ہو گا تو اس عذر کی ہنا پر ترک اختساب رواہے-البتہ اگر اپنے اقربااور متعلقین کےباب میں اس کوان آفات کا ندیشہ ہے یعنی وہ خود زاہر ہے اور اس کو یقین ہے (کہ اس کے زہر کی بناپر )احتساب پر اس کو شیں ماریں گے اور نہ اس کے پاس مال ہے جس کووہ چھین لیں گے لیکن ڈریہ ہے کہ اس کے بدلہ میں اس کے عزیزوں اور دوستوں کوستایا جائے گاتب احتساب درست نہ ہو گاکیونکہ اپنے حق کے تلف ہونے پر صبر کرنا تورواہے لیکن دوسروں کے حق کے ضائع ہونے پرروانہیں بلحہ ان کے حقوق کی رعایت کرنادین کاحق ہے اور اہم ہے۔

### اختساب کے آداب

اختساب کی کیفیت: معلوم ہونا چاہے کہ احتساب کے آٹھ درجے ہیں-ان میں پہلادرجہ احوال کا جانا ہےیعنی چاہے کہ محتسب اولاً یقین کے ساتھ جان لے (کہ اس کی حالت احتساب کی متقاضی ہے) لیکن شرط یہ ہے کہ ہجتس
نہ کرے نہ درود یوارسے کان لگا کرسنے اور نہ اٹل کے پڑوسیوں سے دریافت کرے اگر کوئی اپنے دامن سے کسی چیز کو
چھپالے توہاتھ سے نہ شؤلے البتہ اگر بغیر ہجتس کے پتہ چل جائے جسے سازکی آواز اور شراب کی بدیو تب احتساب کرنا

درست ہے یادوشاہد عادل اس کے حال کی خبر دیں تو قبول کرلے ان دوعادل گواہوں کے قبول کی بناپر بغیر اجازت گھر میں داخل ہو نادر داخل نہ ہو یک ادلی ہے کیونکہ گھر اس شخص کی داخل ہو ہو داخل نہ ہو یک ادلی ہے کیونکہ گھر اس شخص کی ملکیت ہو اور ایک شاہد عادل کے قول ہے اس کی ملکیت کاحتی باطل نہ ہوگا۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری پریہ تح ریتھا کہ ایسی چیز کاچھپانا جو علانیہ نظر آئے گمان کی بنا پر دسواکر نے ہے اولی ہے۔"

روسر اورجہ اس کا بیہ ہے کہ اس چیز کی رائی بیان کردے ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک ایساکام کرتا ہو جس کی برائی سے وہ وہ واقف نہ ہو جینے ایک و متحد میں نماز پڑھتا ہے لیکن کا مل رکوع و جود نہیں کریا تایاس کی تعلین میں نجاست کی ہے اگر وہ جانیا تو اس طرح نماز نہ پڑھتا ہیں اس کو نماز سکھانا ضروری ہوا اور ادب تعلیم بیہ ہے کہ اس کو نرمی سے سکھائے تاکہ اس کونا گواری نہ ہو کسی مسلمان کوبلا ضرورت خفاکر تاورست نہیں ہے کیونکہ جب تم نے کسی کو پچھ سکھلایا تو واقعت اس کونا وال سمجھااور اس کو اس کے عیب ہے آگاہ کیا ہے الیاز خم ہے کہ بغیر مرہم کے کوئی اس کوبر داشت نہیں کر سکتا اور اس کا مرہم بیہ ہے کہ تم معذرت کرتے ہوئے کہو کہ کوئی شخص مال کے پیٹ سے سکھ کے پیدا نہیں ہوتا اور جو کوئی اور اس کا مرہم بیہ ہے کہ تم معذرت کرتے ہوئے کہو کہ کوئی شخص مال کے پیٹ سے سکھ کے پیدا نہیں ہوتا اور جو کوئی اور اس کا مرہم بیہ ہوئے کہ وی شوت کر دن پر رہتا ہے شاید تمہارے پڑوس میں کوئی ایساعالم نہیں ہے جو تم کوئی رہنے ہوئے کہ خوش کرناچا ہے۔اگر کوئی ایسا نہیں کرے گایاس کی باتوں سے کوئی رہنے ہوئے کہ خبر کرے لیکن پیدا ہور ہا ہے بیا چاہتا تو یہ ہے کہ خبر کرے لیکن پیدا ہور ہا ہے بیا چاہتا تو یہ ہے کہ خبر کرے لیکن پیدا ہور ہا ہے شر۔

تغییر اور جید: وعظ و نصحت کا ہے زی کے ساتھ نہیں۔ جبکہ کی کام کا کرنے والاخود جانتا ہے کہ جس کام کووہ کر رہا ہے وہ حرام ہے تو پھر اس کے حرام کہنے ہے کیا فائدہ باعہ اس بیں شخفیف کرنا چاہیے اور نری کی صورت ہیں ہے گہ اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو اس سے کے کہ ہم بیں ابیا کون شخص ہے جو عیب ہے پاک ہو لیں اپنے عیب پر نظر کرنا زیادہ بہتر ہے بیااس کو غیبت کے بارے بیں جو وعید اور سز اہے اس کا حال پڑھ کرسائیں۔ اس مقام پر ایک بوئی آفت ہے کہ اس سے چیا بہت و شوار ہے بس وہی شخص کے سکتا ہے۔ جس پر تو فیق کا دروازہ کھلا ہے کیونکہ نصیحت کرنے بیں نفس کے لیے دو پررگیاں بیں ایک بید کہ ناصح اپنے علم وزید کی بررگی کو ظاہر کرتا ہے اور دوسر کی بزرگیا فور اس کو دوسر سے پر گیا واراس کو دوسر سے پر علم چلانے اور وہ ہو اپنی جب کہ اکثر وہ بین اس پر فوقیت رکھنے کی حاصل ہوتی ہے اور نید و نول بی تیں دو مجت کا منطقی ہی ہیہ ہو تا ہے اور اس کی محصیت اس عمل سے جو دوسر اگر تا ہوں اور شر بین اس صورت بیں اپنے دل بیں غور کرے کہ جس کو نفیحت کر رہا ہے اس کار رہا ہے اس کار رہا ہے اس کار رہا ہے اس کی رہا تو اپنے ہوت کو اور سے واحظ کی نصیحت زیادہ پہند ہے اور خود اس کو اپنی شخص کے بس سے شخص کو نصیحت کر رہا ہے اس کار رہا ہے اس کار رہا ہے بین کر تا تو اپنے شخص کو نصیحت کر نامز اوار ہے اور اگر اس کو یہ بات پہند ہے کہ اس یہ شخص نصیحت کے بس سے شخص کو نوسیحت کے بس سے شخص کو نصیحت کی بات کے بس سے شخص کو نصیحت کر نامز اوار ہے اور اگر اس کو یہ بات پہند ہیں کہ بس سے شخص کو نصیحت کر نامز اوار ہے اور اگر اس کو یہ بات پہند ہمیں یہ خص

میری ہی نفیحت ہے اس گناہ ہے باز آجائے تواس کو خداہے ڈرناچا ہیے کیونکہ دہ اس نفیحت ہے اس کواپنی طرف بلار ہاہے خداوند تعالیٰ کی طرف نہیں۔

شیخ داؤد طائی رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جو کوئی شخص باد شاہ سے احتساب کر تاہے اس کا کیا حال ہو گا؟ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے کوڑے مارے جائیں گے کہا کہ اگر وہ ان کوڑوں کوہر داشت کرے تو فرمایا کہ مجھے ڈرہے کہ اس کو تھی ہو شی ہر داشت کرلے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈرہے کہ وہ ایک الی بلامیں جو ان دونوں باتوں سے بھی عظیم ہے مبتلا ہو جائے اور وہ بلاغر ورہے۔

شیخ ابو سلیمان دارانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے چاہا کہ فلاں فتنہ پر احتساب کروں اور میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھے مار ڈالے گالیکن میں نے اس کا خوف نہیں کیالیکن اس وقت بہت سے لوگ وہاں موجود تھے تب مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ جب وہ لوگ مجھے اس راستے پر عمل پیراد یکھیں گے اور سختی بر داشت کرنے والا بجھے پائیں گے تب میرے دل میں غرور پیدا ہوگا اور اس وقت میں بے اخلاص ہو جاؤں گا اور میر اقتل میری غرض نفسانی کے تحت ہوگا (محض اللہ کے لیے میر اقتل نہیں ہوگا۔)

چو تھا در جہ: بہت کہ سختی سے بات چیت کی جائے لیکن اس میں بھی دوادب ہیں ایک ہے کہ جب تک نری اور لطف و مدار سے روک سکتا ہے اور وہ کانی ہو تو سختی نہ کرے دوسر اادب ہے کہ فخش بات زبان سے نہ نکالے اور بچ کے سوادوسری بات نہ کے یعنی فاسق ' ظالم اور جابل سے زیادہ بات نہ کرے کیونکہ جو شخص کر تا ہے وہ احمق اور جابل ہے۔ رسول اگر م علی ہے نے ارشاد فرمایا ہے کہ زیر ک وہ ہے جو اپنا حساب خود کرے اور آخرت پر نظر رکھے احمق وہ ہے جو خواہش نفس اگر م علی ہے نے ارشاد فرمایا ہے کہ زیر ک وہ ہے جو اپنا حساب خود کرے اور آخرت پر نظر رکھے احمق وہ ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرے اور مغرور ہواور یہ خیال کرے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا پس سخت گوئی و پیے وقت روا ہے کہ اس کے مفید ہونے کی امید ہواور جب محتسب ہے سمجھے کہ سخت گوئی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو چیں ہے جیس ہوکر اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور اس سے روگر دائی کرے۔

پانچوال ورجہ: جواحساب محتب کے ہاتھ سے تعلق رکھتا ہے اس کے بھی دوادب ہیں اول ہے کہ اس کو لباس بدلنے پر مائل کرے اور کے کہ بیر دیشی لباس اتارہ سے غیر کی زمین سے نکل جائے اور شر اب اگر ہے تواس کو پھینک دے اس سے کے کہ جنابت کی حالت میں متجد سے دوررہ دوسر اادب ہے کہ اگر اس طرح کمناکا فی نہ ہو تواس کو ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکال دے۔ اس بات میں عمل کا طریقہ ہے کہ کمتر پر عمل کرنے مثلاً جب کہ ہاتھ پکڑ کر نکال سکتا ہے تو واڑھی نہ پکڑے 'پاوٹ پکڑ کرنہ کھینچ ۔ جب ساز کو توڑ دیا ہے تواس کوریزہ ریزہ نہ کرے ریشی کپڑے بغیر پھاڑے اس کے جسم سے اتارہ ہے۔ جب شر اب کا پھینکنا ممکن ہے تواس کے بر تن کونہ توڑے ہاں اگر ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سے تو پھر پھر مار کر توڑ

دے اس پر تاوان لازم نہیں آئے گایا قرابے (شراب کابر تن کا) منہ چھوٹا ہے اور ڈرہے کہ جتنی دیر بیں اس سے شراب گرے گیا تی دیر بیں وہ لوگ جھے کو پکڑ کرماریں گے تو پھر قرابہ پھوڑ کر بھاگ جائے اسلام بیں جب اولاً شراب حرام ہوئی تو تھم یہ تھا کہ قرابہ اور خم کو پھوڑ دیں (توڑ ڈالیس) پھریہ پھوڑ نا منسوخ ہو گیا۔ بعض علاء کہتے ہیں کہ اس وقت یہ شراب کے مخصوص پر تنول کے بیارے میں تھااب بلاعذران کا توڑ ناور ست نہیں ہے۔اگر کوئی شخص ان بر تنول کو توڑے گا تواس پر تاوان ہوگا۔

چھٹا ور جبہ: چھٹا درجہ اس احتساب میں ڈرانے و حمکانے کا ہے مثلاً یوں کے کہ اس شر اب کو پھینک دے ورنہ تیر اسر تو ڈروں
گایا تجھے رسوا کروں گا اگر نرمی سے کام نہ نکلے -اس وقت اس قتم کے کلمات کہنا درست ہیں - تہدید میں اور ادب میں مثلاً
الی چیز کی تہدید نہ کرے جو درست نہ ہو مثلاً کہہ دے میں تیرے کیڑے بھاڑ دوں گا تیر اگھر کھول دوں گا تیرے اہل و
عیال کو ستاؤں گا - (الیم با تیں کہنا درست نہیں ہے) دوسر اادب سے ہے کہ تہدید میں وہی بات کے جو کر سکتا ہے تاکہ
دورغ کوئی لازم نہ آئے مثلاً یوں نہ کے کہ تیری گردن مار دوں گاسولی پر چڑھادوں گا - البتہ ہر اس اور خوف کی خاطر ایسے
کمات اگر کے اور تہدید میں مبالغہ کرے تو مصلحت جائز ہے جس طرح دو شخصوں میں صلح کرانے کی خاطر دروغ مصلحت
آمیز درست اور رواہے -

سما توال درجہ: یہ ہے کہ ہاتھ پاؤل اور کٹڑی ہے مارے یہ بات ہو قت حاجت بقد رحاجت درست ہے بینی اگر کوئی

بغیر مار کھائے معصیت سے دست بر دار نہیں ہورہا ہے تو جب اس کوباندھ دیا تواب مارنادرست نہیں ہوگا۔ معصیت کے

بعد سز ادینے کو تعزیر اور حد کہتے ہیں اور تعزیر کرنا اور حد جاری کرنا سلطان وقت کا کام ہے اور ادب اس سلسلہ میں یہ ہے کہ

اگر ہاتھ سے مارناکا فی ہو سکتا ہے تو کٹڑی سے نہ مارے اور ضربات منہ پر نہ مارے اور اگریہ کافی نہ ہو تو تلوار تھینے کر اس کو

ورائے اگر محتسب اور اس شخص کے در میان دریاحائل ہو تو تیر کمان پر رکھ کر کے اگر تواس کام سے باز نہیں آئے گا تو یہ تیر

تیرے ماردوں گا اگر نہ مانے تواس پر تیر چلانا جائز ہے لیکن تیر ران یا پیڈلی پر مارے نازک جگہوں پر نہ مارے۔

آتھوال درجہ: یہ ہے کہ اگر محتسب احتساب کی ضرورت پوراکرنے کے لیے تناکافی نہ ہوتو دوسرے لوگوں کو بھی جمع کرے اور اس سے لڑے 'شاید ہوسکتا ہے کہ دہ بھی اپنی خامیوں کو جمع کرے اور نوبت مقابلہ تک پنچے - علاء اس سلسلہ میں کہتے ہیں کہ جب ایس صورت در پیش ہوتو حکم شاہی کے بغیر ایسامقابل درست نہیں ہے کیونکہ اس سے فتنہ برپا ہوگا اور فسادواقع ہوگا ۔ بعض علاء فرماتے ہیں کہ جس طرح کفارہ جماد کرناسلطان کی اجازت کے بغیر درست ہے اسی طرح فاسقوں سے جنگ کرنا بغیر اجازت سلطان درست اور رواہے کیونکہ اس زود خور دیس اگر محتسب ماراجائے گاتو شہید ہوگا۔"

## محتسب کے آداب

محتسب کے اندر تین خصلتوں کا ہونا ضروری ہے علم 'زہداور حسن اخلاق کیونکہ اگر اس کو علم نہیں ہے (وہ عالم نہیں ہے) توبرے اور پھلے کام میں تمیز نہیں کر سکے گااور اگر اس میں زہد نہیں ہے تواگر برے پھلے میں علم کے باعث تمیز تو کر سکے گالیکن اس کاکام غرض نفسانی ہے خالی نہیں ہو گااور جب اس میں حسن خلق نہیں ہو گا تولوگ اس پر سختی کریں گے تووہ غصہ میں قوت خداکو بھول جائے گااور حدمیں نہیں رہے گااور اس کا ہر ایک کام نفس کے ماتحت ہو گا حقانیت سے دور رہے گاپس اس صورت میں اس کا حتساب خود ایک معصیت بن جائے گااس بنایر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک بار ایک کافر کو پچھاڑ ااور اس کو قتل کر دیناچاہا تو اس کافرنے آپ کے منہ پر تھوک دیا آپ نے فور ااس کو چھوڑ دیا-(جب اس نے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا) کہ مجھے غصہ آگیا تھا۔ تب میں ڈراکہ یہ قتل کہیں فسق کے واسطے نہ ہو (غصہ کے باعث بیہ قتل نفس کی غرض سے متعلق ہو گیاخالصتانلدنہ رہا)اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے درے مارے اس نے آپ کو گالیاں دیں تو آپ نے مارنا فور اُروک دیاس نے پوچھاکہ آپ کے مارنا کیوں چھوڑ دیا آپ نے فرمایا کہ اب تک تومیں مجھے خدا کے واسطے مار رہا تھااب تونے مجھے گالیاں دیں۔ تواگر میں مجھے ماروں تونفس کے تحت مارنا ہوگا-ای وجہ سے رسول اکرم علیہ نے فرمایا ہے کہ احتساب وہی کرے کہ جس چیز میں امر و ننی کر رہا ہے اس میں علیم ہواور نرمی کرنے والا ہو- حضرت حسن بھر ی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کا تھم دے رہے ہو ضروری ہے کہ اول تم خود اس پر عالم ہویہ بات شرط احتساب نہیں بلحہ مخملہ آداب احتساب ہے رسول اکر معلیہ ہے دریافت کیا گیا کہ کیا ہم اس وفت تک امر بالمعروف اور نہی عن المعر نہ کریں جب تک خود اس کونہ جالا ئیں۔ حضور علیہ التحة والثناء نے فرمایا ایسانہیں ہے اگر تم سے سب ادانہ ہوتب بھی احتساب کو ترک نہ کرو-

احتساب کے آداب میں سے یہ ہے کہ محتسب صابر رہے اور اس راہ میں رفی و محنت کوبر داشت کرے حق تعالیٰ کا استادہ واسر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی مااصابک (پس جو کوئی محنت پر صبر نہیں کر سکتا اس سے احتساب نہیں ہو سکتا احتساب نہیں ہو سکتا احتساب نہیں ہو سکتا گا۔ منقول ہے کہ طمع کم رکھتا ہواور علائق میں کم سے کم گرفتار ہو کیوں کہ جمال طمع کا دخل ہوگا وہاں احتساب نہیں ہو سکتے گا۔ منقول ہے کہ ایک شخص ایک قصاب سے بلی کے لیے (مفت میں) چیچھڑے لیا کر تا تھا اس نے قصاب کی ایک دن ایک جاح کت دیکھی توسب سے پہلے وہ شخص گر آیا۔ اور بلی کو اللہ باہر کیا پھر قصاب کے پاس آیا اور اس پر احتساب کیا 'قصاب نے کہا اچھا اب آئندہ تم مجھ سے چیچھڑے مانگنا ا اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے اس سے پہلے ہی بلی کو گھر سے نکال دیا ہے تب تم پر احتساب کرنے آیا ہوں۔

اگر کوئی شخص بیبات چاہتاہے کہ لوگ اس سے محبت کریں اس کی تعریف کریں اور اس سے رضا مندر ہیں تواپیا

مخض اختساب نہیں کر سکے گا- حضرت کعب الا حبار نے شیخ ابوسلم خولانی ہے دریافت کیا کہ لوگوں کا تمہارے ساتھ رویہ کیاہے ؟

۔ انہوں نے کہا کہ ان کابرہ تاؤ میرے ساتھ اچھاہے تو انہوں نے کہا کہ توریت میں ند کورہے کہ جو شخص احتساب کرے گا۔وہ اپنی قوم میں ذکیل وخوار ہوگا۔یہ س کر انہوں نے کہا کہ توریت کی بیربات تچی اور درست ہے اور ابو مسلم نے جو پچھ کہاوہ جھوٹ ہے۔

معلوم ہوناچاہیے کہ اختساب کی اصل بیہے کہ محتسب اس عاصی کے لیے جومعصیت کر رہاہے دل سوزرہ اور شفقت کی نظر ہے اس کو دیکھے اور اس کو اس طرح منع کرے جس طرح اپنے فرزند کو منع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ زی ہے پیش آئے۔منقول ہے کہ کسی شخص نے مامون الرشید پر احتساب کیااور اس سے سختی کے ساتھ گفتگو کی تومامون الرشيدنے كماكه اے جوال مرواحق تعالى نے تھے ہے بہتر شخص كو مجھ ہے بدتر شخص كے پاس جب بھيجا تواس كو حكم دياكه اس سے نرمی سے بات کرولیتی حضرت موئ اور ہارون علیجاالسلام کو (جو تجھ سے بہتر تھے) فرعون (جو مجھ سے بدتر تھا) كياس جب بهيجاتو فرمايافقولا له قولا ليناتم دونول زمى بات كرنا شايدوه تهمارى بات قبول كرے - پس احتساب كرنے والے كو جاہيے كہ اس معاملہ ميں حضور اكر م عليہ كى پيروى كرے كہ جب ايك جوان حضرت سرور كونين عليہ كى خدمت میں عاضر ہوا تواس نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! مجھے زنا کی اجازت دیجئے سے سنتے ہی تمام صحابہ کرام بحو گئے اور شور كرنے لگے اور مار باجا ہاتو حضور اكر م علي في نے فرماياس كومت مارو پھراس كواپنے پاس بلاكر بھمايا اور فرمايا اے جوال مر د كيا تجھے پندے کہ کوئی مخص تیری ماں سے ایبافعل کرے اس نے کہا میں اس کو کس طرح روار کھ سکتا ہوں۔ تو حضور علیہ نے فرمایا کہ پھر دوسرے لوگ تیرے بارے میں اس کو کس طرح روار کھ سکتے ہیں پھر آپ نے دریافت کیا کہ تیری بیٹی ہے اگر ایاکام کریں تواس کو پند کرے گاکما نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری بھن سے اگر کوئی ایسی ناشائستہ حرکت کرے یا پھریمی خالہ سے اس طرح آپ نے ایک ایک رشتہ کے بارے میں سوال فرمایا اوروہ کہتار ہا مجھے پیند نہیں اور لوگ بھی رضا مند نہیں تب حضور اکرم علی ہے اس کے سینہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایاالی اس کے دل کو پاک فرمادے اور اس کی شر مگاہ کو چالے اور اس کا گناہ مخش دے اس کے بعد وہ مخص حضور علیہ کی خدمت ہے جدا ہوا پھر تمام عمر زنا سے بیز اررہا-

حضرت فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ ہے کسی نے کہا کہ سفیان بن عید شاہی خلعت قبول کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا پیت المال میں اس کا حق ہے لیکن خلوت و تنهائی میں ان ہے ملے اور ان پر عتاب کیا اور ان کو ملامت کی تب سفیان نے کہا کہ اے ابو علی ہم اگر صلحامیں واخل نہیں ہیں لیکن صلحاء ہے ہم کو محبت ہے شخ صلت بن اشیم اپنے شاگر دوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے ہے ایک شخص گذر ااس کی ازار زمین پر گھسٹ رہی تھی (ازار لمبی اور دراز تھی) جیسے عرب کے مغروروں کا دستور ہے (کہ ان کی ازار دراز ہوتی تھی 'شرع میں اس کی ممانعت ہے) شاگر دوں نے چاہا کہ اس پر سختی کریں لیکن انہوں نے اپنے شاگر دوں کو جھڑ کئے ہے منع کر دیا اور کہا کہ میں اس کی تدبیر کر تا ہوں تب آپ نے اس کو پکارا

اور کماکہ بھائی جھے تم ہے کچھ کام ہے اس نے کماکہ کیاکام ہے آپ نے فرمایا کہ اپنا تہند (ازار) او نچاکر لواس نے کمابہت خوب (یہ کمہ کرازار او نچاکر لیا) تب انہوں نے اپ شاگر دوں ہے کماکہ اگر میں اس سے تخی ہے کتایا اس کو گالی دیتا تو یہ ہر گز قبول نہیں کرتا۔ منقول ہے کہ ایک شخص ایک عورت کو ذیر دستی پکڑے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں چھری تھی عورت شور و و او یلاکر رہی تھی لیکن کی کا یہ مقدر نہ تھاکہ اس شخص کے پاس جائے اور اس کورو کے - حضرت بسر حافی رحمتہ اللہ علیہ اس کے پاس جائے اور اس کورو کے - حضرت بسر حافی رحمتہ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور اس کے شانہ سے شانہ ملاکر کھڑے ہوئے وہ شخص ہے ہوش ہوکر گر پڑا اور اس کا جسم پہیں ہوئی اور گول نے دریافت کیا کہ تجھ پر کیسے نہ پینہ ہوگیا اور عورت اس کے ہاتھ سے نکل گئی جب پچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ تجھ پر کیا گذری اس نے کما کہ بس میں اتنا جانا ہوں کہ ایک شخص میر سے پاس آیا اور اپنا بدن میر سے بدن سے ملاکر آہستہ سے کما کہ وہ اس نے کما کہ میں اس قدر شر مسار ہوں کہ اب میں ان کا دیدار تھی نہیں کر سکتا اسی وقت اس میں میں وہ مرگیا۔

### بابسوم

#### وه منكرات جولو گول پرعام طور پرغالب ہيں

معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانہ (چو تھی اور پانچویں صدی ہجری) ہیں تمام و نیابرے کا مول ہے ہجری پڑی ہے خلق کوان کی اصلاح کی امید نہیں کہ چوں کہ وہ سبباتوں کے ترک پر قادر نہیں ہیں للذااس چیز کو بھی ترک نہیں کرتے جس کا چھوڑنا ممکن ہے بیہ حال توان کا ہے جو دیندار ہیں اور اہل غفلت کی حالت یہ ہے کہ وہ ضلالت کے کا مول پر راضی ہیں جا نناچا ہے کہ بیبات کمی طرح روانہیں کہ جس کے منانے اور ترک کرنے پر تم قادر ہو ۔اس پر خاموش رہو ہم اس سلسلہ میں اس کے ہر جنس کے بارے میں اشارہ کریں گے اور بتا کیں گے (تفصیل ہے نہیں) کہ تمام مشرات کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے اور ان مشکرات میں ہے بعض کا از اراور بعض کا نواز اراور بعض کا تعلق راستوں ہے۔ مساجد ہے بعض کاباز اراور بعض کا تعلق راستوں ہے ۔ مساجد کے مشکر آت : یوں سمجھو کہ ایک مختص نے نماز پڑھی لیکن رکوع و سجو و تعدیل ہے اوا نہیں کئے یا قر آن پاک پڑھائی گئی کے موزن مل کر اذال دیں بابہت زیادہ لحن ہو یا گئی موذن مل کر اذال دیں بابہت زیادہ لحن ہے اس کو اداکریں کہ اس کے بارے میں ممانعت آئی ہے ۔ تی علی الصلوۃ تی علی الفلاح کتے وقت تمام جسم کو قبلہ کی طرف اس کو اداکریں کہ اس کے بارے میں ممانعت آئی ہے ۔ تی علی الصلوۃ تی علی الفلاح کتے وقت تمام جسم کو قبلہ کی طرف سے میں میکرات میں ہوں ہے کہ لوگ مہد میں جمع ہوں اور اشعاد رکا خوس یا قصہ گوئی کریں یا تعویذ ہوں اور اشعاد (عاشقانہ) پڑھیں یا قصہ گوئی کریں یا تعویذ حرام ہیں میکرات مساجد میں یہ بھی ہے کہ لوگ مہد میں جمع ہوں اور اشعاد (عاشقانہ) پڑھیں یا قصہ گوئی کریں یا تعویذ حرام ہیں میکرات مساجد میں یہ بھی ہے کہ لوگ مہد میں جمع ہوں اور اشعاد (عاشقانہ) پڑھیں یا قصہ گوئی کریں یا تعویذ

فروخت کریں بیاور کوئی چیزیں چھیل جس کے باعث ہے ' دیوانے اور بد مست لوگ مسجد میں آکر شور وغوغا کریں اور اہل مجد کوان سے اذیت ہو ہاں اگر چہ اندر آ کر خاموش رہے یاد بوانہ سے کسی کواذیت نہ پہنچے اور وہ مجد کو ناپاک نہیں کر تاہے تبان کا آنارواہے اگر کوئی چہ مجد میں آ کر بھی بھاربازی میں مشغول ہو جائے تواس صورت میں منع کرناواجب نہیں ہے کہ مدینہ کی معجد (معجد نبوی) میں عبشیوں نے شمشیر وسپر کے کر تب د کھائے تھے اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنهانے اس کود یکھا تھاالبتہ اگر اس کوبازی گاہ بنالیں تو منع کرناواجب ہے اگر کوئی وہاں بیٹھ کر پچھ سئے یا کتابت کرے تواس صورت میں کہ اس سے خلق خداکو تکلیف واذیت نہ ہو توروا ہے لیکن اگر ان کا مول کے لیے د کان ہنا لے توبیہ مکروہ ہے یعنی ایساکام مجد میں نہ کرے جس سے اس کام کے کرنے کا غلبہ ظاہر ہو-متعدد بار بیٹھ کر ہمیشہ تھم یا قبالہ نویسی کرنا- بھی جھار بیٹھ کر وہاں علم دے سکتاہے کہ رسول خدا علی کے بھی گاہ گاہ وہاں تشریف فرما ہو کر عظم دیا ہے ۔ لیکن صرف اس مقصد کے لیے آپ مسجد میں بطور دوام تشریف فرمانہیں ہوتے تھے ای طرح دھوبیوں کامسجد میں کپڑے دھو کر خشک کرنے کے لیے مجیلانایار نگیر زول کا کپڑول کارنگ کر پھیلانااور خشک کرنایہ تمام کام برے ہیں-بلحہ جولوگ مسجد میں بیٹھ کراد هراد هرکی یا تیں جو احادیث معترہ سے نہ ہوں اگر کریں توان لوگوں کو وہاں سے نکال دینارواہے کہ بزرگان سلف نے ایساہی کیا ہے اس طرح وہ لوگ جو بے تھنے رہتے ہیں اور شہوت کاان پر غلبہ رہتاہے مسجع گفتگو کرتے ہیں گاتے ہیں ان کے مجمع پر جوان عور تیں جمع ہوتی ہیں توبیہ سب گناہ کبیرہ ہیں-مسجد تومسجد باہر بھی مناسب نہیں ہیں واعظ ایسا شخص ہونا چاہیے کہ اس کا ظاہر بھی صلاحیت سے آراہتہ ہو- دینداروں کا لباس پنے 'اور بیات کسی حال میں بھی میں درست نہیں کہ جوان عور تیں مر دول کے ساتھ مل کر بیتھی اور ان کے در میان کوئی چیز حاکل نہ ہوبلحہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں عور توں کو مجد میں آنے ہے منع فرمایا تھا حالانکہ حضور اکرم علیہ کے عمد مسعود میں آتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اگر حضرت علی اس زمانہ کا حال ملاحظہ فرماتے تو ضرور منع فرماتے-

منکرات مبجد میں سے یہ بھی ہے کہ مبحد میں کچری لگائی جائے یاوہاں روپیہ پیسہ تقسیم کیا جائے یادیما تیوں کے معاملات اور حساب چکا ئیں یاس کو تماشہ گاہ ہمائیں – وہاں غیبت اور بے ہودہ گوئی میں مشغول ہوں – یہ سب کام پیجا اور مسجد کے نقدس کے خلاف ہیں –

بازار کے منگرات: بازار کے منگرات یہ ہیں کہ خریدار سے جھوٹ بولا جائے مال کا عیب چھپائیں ترازو درست اور ان اور گر صحح ندر کھیں مال ہیں د غاکریں – عید کے دن چول کے لیے چنگ اور سار نگیاں بہاکر بیجیل – کاٹھ کی تلواریں اور سپر بناکر عید نوروز میں فروخت کریں یا جشن سدہ (ماہ بہمن کی بارہ تاریخ ایر انی یہ جشن مناتے ہیں) میں مٹی کے بگل بناکر فروخت کریں یا مر دوں کے لیے قبااور رکیثی ٹو پیاں بناکر بیجیل – یار فور کیا ہوا کیڑا یاد ھلا کیڑا جو استعال شدہ ہواس کو تیار کرکے فروخت کریں غرض کہ ہروہ چیز جس میں غل اور فریب ہو۔ اسی طرح رو پہلی سنری انگوٹھیاں خوردان (جمرہ)

دوات اور پر تن سونے چاندی کے بیہ سبب چیزیں فروخت کرنا منع ہے اور پعض ان میں سے حرام ہیں (ان کا استعال حرام ہیں اور جو چیزیں جشن سدہ اور نوروز میں فروخت کرتے ہیں اور جو چیزیں جشن سدہ اور نوروز میں فروخت کرتے ہیں لیعنی لکڑی کی ڈھال اور تلوار اور مٹی کا بکل یہ چیزیں فی نفسہا تو حرام نہیں ہیں بلتہ چو نکہ اس سے آتش پر ستوں کا طریقہ اور شعار ظاہر ہو تا ہے اس لیے بیہ حرام ہیں کیونکہ شرع کے خلاف ہیں پس نوروز کی وجہ سے بازاروں کا سجانایا اس کی مٹھائی مثانا اور اس دن کے لحاظ سے دوسرے الغرض مسلمان کوروا ہے کہ کا فروں کی صف پر حملہ کردے اور ان سے لڑے یہاں منانا اور اس کو قتل کردیا جائے ۔ اگر چہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے ۔ کہ اس صورت میں بھی کسی کو قتل کرے گااور کا فرول شکتہ ہوں گے اور کہیں گے کہ و یکھو مسلمان کیسے جیوٹ اور دلاور ہوتے ہیں اس سے ثواب ماصل ہوگا۔

کوئی نابینایا کمزور مخص ان کافروں کی صف پر اس طرح حملہ کردے تودرست نہیں کہ اس صورت میں بے فائدہ خود کو ہلاک کرنا ہے ( میں اس آیت کا مفہوم ہے ) اس طرح اگر ایسا موقع ہے کہ احتساب کرے گا تو اس کو ستائیں گے یا مارڈ الیس کے اور معصیت سے دستبر دار نہیں ہول گے اور اپنی گر اہی پر سختی سے کاربند رہیں گے کہ اس سے فاسقول کے ول نہیں گھر اتے اور ان میں ہے کسی کو خیر کی توفیق نہیں ہوتی تواپیا احتساب بھی واجب نہیں کیونکہ بے فائدہ مشقت ا فھانے سے کیاحاصل اس قاعدہ میں دواشکال ہیں ایک سے کہ شائد اس کا سے ہر اس اور خوف بد گمانی یانامر دی کے باعث ہویا یہ صورت ہو کہ وہ مار دھاڑے تو نہیں ڈر تالیکن اس کے جاہ و جلال یا قراہوں کے تعلق سے ڈر تا ہے۔اس میں پہلے اشکال کی وضاحت توبیہ ہے کہ اگر اس بات کا خلن غالب ہے کہ اس کو ماریں گے تب تووہ معذووہ اور اگر مار کھانے کا خلن غالب سیں بہد صرف اخمال ہے تو ہمیشہ موجودر ہتاہے پس اگر مارنے کا شک موجود ہے تواحساب اليقين واجب ہے اور شک سے رفع نہ ہوگااس کو بول بھی کہ سکتے ہیں کہ احتساب ایسے مقام میں واجب ہوگا جمال سلامتی کا ظن عالب ہو دوسر ا اشکال بیہے کہ احتساب سے ضرر محتسب کے مال پر ہوتا ہویا جاہ و شوکت پریااس کے جمم پریااس کے عزیز وا قارب اور شاگردوں پر یااس بات کا خوف ہو کہ اس سے زبان درازی کریں گے یادین ودنیا کے فائدے اس کے لیے ختم ہو جائیں (اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں اور یہ فوائد بہت اقسام کے ہیں) اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک علم ہے اب سب سے پہلی بات او کہ وہ اپنے حق میں خوفزدہ ہے اس کی دوقتمیں ہیں ایک بید کہ ڈرتا ہے کہ اگر احتساب کرے گا تو مستقبل میں کوئی چیز فوت ہو جائے جیسے استاد پر احتساب کرتاہے تو تعلیم سے محروم رہ جائے گایا طبیب اس کے علاج میں کو تاہی کرے گایا آقااس کا ماہانہ وظیفہ بعد کردے گایا آگر کوئی کام آپڑے گا تواس جمایت سے محروم رہے گا توان باتوں سے اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گاکہ یہ ضرر کوئی خاص ضرر نہیں ہے بلعہ صرف اتناہے کہ اس سے مستقبل کے ایک فائدہ کے فوت ہو جانے کاڈر ہے اگر فی الحال وہ اس مدد کا مختاج ہے جیسے خود ہمار ہے اور طبیب رکیٹمی لباس پہنے ہے-اب اگر احساب کرتاہے توطبیب اس کی طرف متوجہ نہیں ہو گایا ایک عاجز درویش ہے تو کل نہیں کر سکتا فقط ایک مخص سے اس

کو نفقہ ملتا ہے اب اگرید درولیش اس پراخساب کرے گا تووہ شخص نفقہ بمد کردے گایااگر کسی شریر کے ہاتھ پڑگیا ہے اور صرف ایک شخص اس کا حمایتی ہے تو تمام حاجتیں وہ ہیں جو فی الحال موجود ہیں ممکن ہے کہ ہم اس کو اختساب نہ کرنے کی خاموشی کے ساتھ اجازت دے دیں کہ یہ وقتی ضرورت ظاہر ہے لیکن یہ ضرراحوال کے تحت بدلتارہے گا اور بیبات اس کے اختیار سے متعلق ہے پس چاہیے کہ دین کی طرف نظر کر کے اختیاط کرے اور بغیر ضرورت اختساب سے دستبر دار نہ ہو تعلقات کر نادر ست نہیں ہے بلحہ نوروز اور سدہ کے تیوہاروں کو یکسر ختم کر دینا ہی زیادہ مناسب ہے تا کہ پھر آئندہ ان کا کوئی نام بھی نہ لے ۔ ا۔

بعض علائے سلف نے فرمایا ہے کہ اس دن روزہ رکھے تاکہ وہ چیزیں اس کے کھانے میں نہ آئیں سدہ کی رات میں ہر گزچراغال نہ کرے تاکہ روشنی بالکل نظر نہ آئے اور محققین فرماتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا بھی اس دن کویاد رکھنا ہے اور اس کی یاد بھی مناسب نہیں ہے بلحہ دوسرے ایام کی طرح اس کو بھی سمجھے (کوئی اہمیت اس دن کو نہ دے ) نہ سدہ کی رات ہے کوئی تعلق رکھے غرض کہ کمی اعتبارہے بھی اس کویاد نہ رکھے تاکہ اس کانام ونشان مٹ جائے۔

شاہر اہموں کے منگرات: برے بوے راستوں لینی شاہراہوں کے منگرات یہ ہیں کہ ستون راستہ ہیں اور استہ ہیں دوگان بنائیں جس سے راستہ نگ ہوجائے یاا ہی جگہ در خت لگائیں یاسا نبان ڈالیس کہ اگر کوئی شخص سوار ہوکر وہاں سے گذر سے تواس کو چوٹ گے یاراستہ پر چیزوں کا انبار لگاد میں یاراستہ پر جانور باندہ دیں جس سے راستہ نگ ہوجائے یہ تمام کام درست جمیں ہیں صرف بقد رحاجت و ضرورت جیسے ہو جھ وہاں سے اتار کے گھر کولے جائیں لین دیر نہ کی جائے ) کا نول دار جھاڑیوں سے لد ہوئے گدھے کو نگ راستوں سے نہ گذاریں اس سے لوگوں کے کہڑے بھٹ جائیں گے البتہ اس صورت میں منع جمیں ہے کہ سوائے اس راستہ کے اور کوئی راستہ نہ ہواس صورت میں منع جمیں ہے کہ سوائے اس راستہ کے اور کوئی راستہ نہ ہواس مورت میں عاجت و ضرورت کے اعتبار سے روا ہوگا۔ جانور کی طاقت سے زیادہ ہو جھاس پربار نہ کریں۔ اس جگر کوان نی کی اس جگر کا بار ہول گے البتہ اس جگہ دکا کو سانہ کو کو استہ ہیں جو گئی کاراستہ ہیں جو کہ تعلی کاراستہ ہیں ہوگار استہ ہیں نہ پھینکنا چا ہے اور نہ انہ بحر کانا چا ہے جس سے لوگوں کے باول کو سانہ کو سانہ کی در شکی عام لوگوں کے ذمہ ہو اور حاکم کو روا ہے کہ وہ کہ مواس کی در شکی عام لوگوں کے ذمہ ہو اور حاکم کو روا ہے کہ وہ کو البتہ مراس کی در ستی ہوئی تو منع نہیں کر تا ہے اور اس کی در انہ کی در استہ کی کہ وہ ہوئی تو منع نہیں کر تا ہے اور اس کے سوائو کی اذبیت اس سے نہیں پہنچتی تو منع نہیں کرنا چا ہے کیو نکہ البتہ صرف راستہ کو وہ نجس کر تا ہے اور اس کے سوائو کی اذبیت اس سے نہیں پہنچتی تو منع نہیں کرنا چا ہے کو نکہ راہتے ہیں ہونہ کی سکتا ہے اگر کوئی شخص سے وہ سے جاس سے نہیں پہنچتی تو منع نہیں کرنا چا ہے کہو کہ کو نکہ کہ وہ بائد ہو کہ کہ میں کرنا ہو ہے جس سے راستہ نگ ہو جائے جس سے راستہ نگ ہو جائے تھیں بہنچتی تو منع نہیں کرنا چا ہے کو نکہ راہتے کو نکہ کہ وہ بائے جس سے راستہ نگ ہو جائے جس سے راستہ نگ ہو جائے تو سے راستہ نگ ہو جائے تو راستہ نگ ہو جائے تو سے راستہ نگ ہو جائے تو راستہ نگ ہو جائے تو سے در استہ نگ ہو جائے تو سے در استہ نگ ہو جائے تو سے در استہ نگ ہو جائے تو سے در سے در سے تھیں بہنے تو ہو سے تو سے تو اس سے تو سے در سے تو سے در سے تو سے تو

ا - پاکتان میں شیعہ نوروز یوی وحوم دھام سے مناتے ہیں - مترج

#### مير مناسب نہيں كه اس طرح كے كامالك اگر راسته پر آكر بيٹھ جائے تواس كو منع كرناچاہيے-

### حمام کی برائیاں

جمام کی رائیاں یہ بیں کہ ناف سے زانو تک سر عورت نہ کرے (ناف سے زانو تک جہم کو نگا کرنا) یالوگوں کے سامنے کھڑ اہو کر رانوں کور گڑے اور میل دور کرے بلیمہ لئگی کے اندر ہاتھ ڈال کر اگر ران کو پکڑے گااور ملے گاتب بھی درست نہیں کہ رگڑ نابھی چھونے کے مانند ہے - جانوروں کی تصویریں بھی جمام میں بنانا درست نہیں بر اہے بلیمہ ان کو مٹا دینا چا ہے یادہ ہاں سے نگل جائے اس پر واجب ہے امام شافعی کے فد ہب میں نجس ہاتھ ، طسلہ طشت و غیر ہ جو بلید ہے اس کو آب اندک میں (آب قلیل) ڈالنا منع ہے لیکن امام مالک کے فد ہب میں روااور درست ہے پانی کا بیکار خرج کر تا بھی مشرات میں سے ہے اس کے علاوہ چند اور بری باتیں ہیں جن کو ہم کتاب طمارت میں بیان کر چکے ہیں۔

ر کے جو تا ہوں تو ہوں تو ہوں ہوں اور گلاب دان ایسے پر دے جن پر تصویریں ہوں منع ہے البتہ اگر چھونے پر اور

تکیہ پر تصویریں ہوں تو بچھ ہرج نہیں ہے انگیٹھی جس کی شکل کسی جانور کی ہواستعال کرنا منع ہے – راگ رنگ ایساسا ع

جمال مر دول کے ساتھ عور تیں ہوں اور ان کا دیکھنا چو نکہ خطرہ سے خالی نہیں – فساد کا بچے ہے للذا ان سب با توں سے منع

کرنا واجب ہو گا اگر منع نہیں کر سکتا تو اس جگہ سے فورا نکل جائے – منقول ہے کہ امام حنبل نے ایک مجلس میں جاندی کا

مر مہد دان دیکھا تو وہاں تے اٹھ کر چلے آئے اسی طرح اگر مجلس میں کوئی شخص ریشی لباس پہنے ہے یاسونے کی انگو تھی پئے

ہوئے ہے تو وہاں بیٹھا در ست نہیں ہے اگر کوئی باشعور لڑکار لیٹی لباس پہنے تب بھی در ست نہیں ہے کیونکہ یہ مر دول پر

حرام ہے اسی طرح جیسے شراب حرام ہے اور پھر جب وہ اس کا عادی ہو جائے گا تو بلوغ کے بعد اس کا چرکاباتی رہے گا البتہ

جب لڑکابا شعور نہ ہواور اس کی لذت سے بھی نا آشا ہو تو اس کے لیے مکر وہ ہے لیکن مگر وہ تحریم نہیں ہے۔

میں میں ہے ۔

اگر مجلس میں کوئی منخرہ لوگول کواپٹی منخرگی اور یاوہ گوئی سے ہناتا ہے تواس کے ساتھ بیٹھنا بھی درست نہیں ہے۔ اے عزیز!منکرات کی تفصیل بہت دراز ہے جب تم نے ان (بیان کردہ) منکرات کو جان لیا تو پھرتم مدرسہ 'خانقاہ پچری اور دوسرے محکمول درباروغیرہ کے منکرات کواس پر قیاس کر سکتے ہو۔واللہ اعلم یو الصواب۔

☆........☆

# اصل دہم

## حكمر انى اور رعيت كى پاسبانى

معلوم ہوناچاہے کہ فرمازوائی ایک اہم اور عظیم کام ہاور حق تعالیٰ کی زمین پر خلافت ہے بھر طیکہ یہ عدل کے ساتھ ہواور جب یہ خلافت یا حکم انی انصاف اور شفقت سے خالی ہوگی تو پھریہ البیس کی نیابت ہوگی کیونکہ حاکم کے ظلم سے برااور کوئی فساد نہیں ہے۔

فر مانروائی کی اصل : فرمازوائی کی اصل علم و عمل ہے حکومت و فرمازوائی کا علم اگر چہ بہت و سیج ہے۔ لیکن اس کا عوان یا مقدمہ ہے ہے کہ حاکم معلوم کرے کہ اس کو اس و نیایس کی مقصد ہے بھیجا گیا ہے اور اس کا ٹھکانا کہاں ہے اور ہید و نیااس کی صرف منزل ہے قرارگاہ نہیں ہے وہ بھا ہر ایک مسافر ہے ۔ ماں کا پیپاس کی صرف منزل کی اہتدا ہے اور قبر اس کی منزل کا آخری ٹھکانا ہے اس کا وہ طن اس کے سواہے ہر ہر س ہر مہینہ اور دن جو اس کی عمر سے گذر تا ہے وہ بھی ایک منزل کا آخری ٹھکانا ہے اس کا وہ طن اس کے سواہے ہر ہر س ہر مہینہ اور دن جو اس کی عمر سے گذر تا ہے وہ بھی ایک منزل کا اور ٹیل کی تغیر میں لگار ہا دنیا کی قریم منزل یا قرارگاہ (قبر) کے نزدیک ہو تا جا تا ہے اور جو کوئی آئی اس منزل کو بھو اور ٹیل کی تغیر میں لگار ہا دنیا کی قریم منزل میں راہ آخر سے کا قرارہ نیا کی قریم منزل میں راہ اس کی تغیر میں لگار ہا کہ منزل میں راہ اس کی تغیر میں قرارہ کر اس کے سواچ کے اور دنیا میں ہما تنی چیز پر جس کی ضرورت رکھتا ہے اکتفاکر ہے اس کے سواچ کے اور ت میں ہو گا اور خواہشوں سے وہ حر سے وہ ندامت کا سر مار ہو اگر مال حرام ہوگا تو آخرت کا عذاب اس حسر سے کمیں زیادہ ہوگا ۔ جانا چا ہے کہ و نیاوی خواہشوں سے مم کر ما مشکل ہو اگر مال حرام ہوگا تو آخرت کا عذاب اس حسر سے کمیں زیادہ ہوگا ۔ جانا چا ہے کہ و نیاوی خواہشوں سے مبر کر ما مشکل ہو اگر مال حراس کی مشال ایس ہو سکتا البتہ اس محض کے لیے آسان ہے جو اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہو کہ وہ نیا کی خواہے کہ اگر آئ کے کہ رات تواس ہے گا تواہے کہ اگر آئ کی رات تواس ہے ملے گا۔

تو پھر تمام عمر اس سے نہیں مل سکے گااور اگر آج کی رات صبر کر لیا تو پھر تمام عمر کے لیے اس کو تیرے سپر دکر دیا جائے گااور اس طرح کہ کوئی رقیب در میان میں جائل نہ ہو گا تو اس صورت میں اگر اس کا عشق کتنا ہی فزوں ہو پھر بھی ایک شب کا صبر کرنا اس کے لیے ہزار شب ہائے وصل کی امید پر آسان ہو گااور دنیا کی مدت آخرت کی مدت کے ہزار ویں حصہ سے بھی کم ترہے باعد اس سے پچھے نبست ہی نہیں رکھتی – لید کی در ازی انسان کے وہم اور خیال میں ہر گزنہیں آسکتی کہ اگر

فرض بیر کرلیا جائے کہ آسان اور زمین کے تمام طبقات کو دانوں سے پر کر دیا جائے اور ایک ہزار سال تک ایک پر ندہ اس کھلیان سے ایک ایک دانہ چگتارہے تب بھی وہ کھلیان ختم نہ ہواور اس کھلیان سے پچھ کم نہ ہو-

اسی طرح اگرانسان کی عمر سوسال کی ہواور روئے زمین کی تمام سلطنت یعنی مشرق سے مغرب اسے دے دی جائے اور کوئی اس کا مخالف بھی نہ ہو تو آخرت کی دولت کے مقابلہ میں اس کی پچھ حیثیت نہیں ہوگی۔ پس جبکہ ہر شخص کو دنیا سے تھوڑلہ حصہ دیا گیا اور وہ بھی کدورت سے خالی نہیں ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو دولت میں اس سے فاکن اور برتر ہوں تو پھر دائمی سلطنت کو اس چھوٹی ہی دولت کے عوض پچنے کا کیاباعث ہو سکتا ہے پس رعیت اور حاکم دونوں کو چاہیے کہ دل میں اسبات پر خوب غور کریں تاکہ پچھ دیر کے لیے دنیوی لذتوں سے دست بر دار ہو سکیں اس وقت رعیت پر مهر بانی اور خدا کے بندوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنااور اللہ تعالیٰ کی خلافت کو شیح طور پر جالانا اس پر آسان ہوگا۔

جب حاکم کواس بات کاعلم ہو جائے تب اس کو فرمانروائی میں مشغول ہونا چاہیے اور اس طرح جیسا کہ اس کو تھم دیا گیا ہے نہ اس طرح کہ اس میں دنیا کی خوبی ہو کیو نکہ حق تعالیٰ کے حضور میں کوئی عبادت حاکم کے عدل ہے بہتر نہیں ہے رسول اکر م علی ہے ارشاد فرمایا ہے کہ سلطان عادل کے عدل کا ایک روز ساٹھ برس کی عبادت ہے افضل ہے اور حدیث شریف میں سیہ جوارشاد فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے عرش کے سابہ میں سات شخص ہوں گے ان میں سب سر یف میں یہ جوارشاد فرمایا گیا ہے کہ ون حق تعالیٰ کا برا مقرب اور بہت محبوب بادشاہ ملا مگلہ (عرش پر) لے جاتے ہیں۔ "حضور علی ہے خرید ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کا برا امقرب اور بہت محبوب بادشاہ عادل ہے اور سب سے براد شمن اور گرفتار عذاب بادشاہ ظالم ہے۔

حضور سرور کو نین علی فرماتے ہیں قتم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں محمد علیہ کی جان ہے کہ ہر روز عادل باد شاہ کا اتنا عمل نیک ملا نکہ لے جاتے ہیں جو اس کی تمام رعیت کا عمل ہو تا ہے اس کی ہر ایک نماز ستر ہزار نمازوں کے برابر ہوگی-

جب صورت حال میہ ہے تواس سے زیادہ نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ حق تعالیٰ سمی کو سلطنت کا منصب عطافر مائے تاکہ اس کی ایک ساعت دوسر سے مختص کی تمام عمر کے برابر ہو جائے اور جب کوئی مختص اس نعمت کا حق نہ پہنچانے ظلم اور ہوا دہوس میں مشغول ہو تواس پر غضب اللی نازل ہوگا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ عدل کا در جہ ان دس قاعدوں کی رعایت سے حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ اول ہیہ ہے کہ جب کوئی معاملہ اس کے حضور میں پیش ہو تواس میں وہ اس طرح فرض کرے کہ وہ خودر عیت ہے اور سلطان کوئی دوسر اہے۔
پس جو بات وہ اپنے بارے میں پسند نہ کرے کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں پسند نہ کرے اگر وہ پسند کرے گا تو فرمانروائی میں دغااور خیانت کرے گا۔ جنگ بدر کے روز حضور اکرم عیالی فرماتا ہے میں تشریف فرماتھے اور صحابہ کرام دھوپ میں متھے۔ حضرت جریل امین تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ آپ سابیہ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے میں میں جنے ہیں اور آپ کے

اصحاب دھوپ میں ہیں (تو در سامیہ ویاران تو در آفتاب) ہیں اتنی سیات پر اللہ تعالی نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا (گلہ کیا) حضور اکر م اللہ کا اشاد ہے کہ جو کوئی چاہتاہے کہ دوزخ سے نجات پائے اور بہشت میں جگہ ملے چاہیے کہ آخر وقت تک (دم باز پسیں) کلمہ لا الہ الا اللہ یڑھے اور جو چیز اپنی خاطر پسند نہیں کر تاہے کسی دوسر سے مسلمان کے لیے پسند نہ کرے ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص صبح کو اٹھے اور خدا کے سوااس کا دل کسی اور سے لگا ہو وہ مر د خدا نہیں ہے اور اگر مسلمانوں میں داخل نہیں ہے۔

قاعدہ دوم: قاعدہ دوم ہیہ کہ اپند دروازے پر ارباب حاجات کے انتظار کرنے کو معمولی بات نہ سمجھے اور اس آفت سے پیے اور جب تک کسی مسلمان کے کام سے فارغ نہ ہو جائے نفلی عبادت میں مشغول نہ ہو کہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرنا تمام نوافل سے افضل ہے۔ منقول ہے کہ ایک روز حضر ت عمر بن عبدالعزیز نماز ظهر تک مخلوق کے کاموں میں مصروف رہے پھر گھر میں تھے ماندے گئے تاکہ ایک ساعت آرام کرلیں ان کے اس ارادہ سے آگاہ ہو کر ان کے فرزندنے کماکہ اے والد محترم آپ کو کیا معلوم شاید آپ کو اس ساعت میں پیام اجل آجائے اور اس وقت کوئی امیدوار آپ کے دروازہ پر کھڑ اہواور آپ اس امر میں قصور وارشمریں آپ نے فرمایا بیٹے تم سے کہتے ہویہ کہ کر آپ فور لباہر تشریف لے آئے۔

قاعدہ سوم: تیسرا قاعدہ بہے کہ اچھی خوراک اور عمرہ لباس کا عادی نہ ہے بلعہ تمام امور میں قاعت اختیار کرے کیونکہ قاعت کے بغیر عدل ممکن نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تم نے جوباتیں میر ہے بارے میں سنی بیں ان میں تم کو کون سی باتیں ناپند ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ساہے کہ ایک وقت میر ہے بارے میں دوجوڑ ہے گئرے ہیں آپ ایک دن کو پہنتے ہیں کے کھانے میں دوسالن آپ کے دستر خوان پر ہوتے ہیں اور آپ کے پاس دوجوڑ ہے گئرے ہیں آپ ایک دن کو پہنتے ہیں اور ایک رات کو آپ نے دریافت کیا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایس بات سنی ہے جو تم کو ناپند ہے ؟ تو انہوں نے کہا فر ایک رات کو آپ نے دریافت کیا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایس بات سنی ہے جو تم کو ناپند ہے ؟ تو انہوں نے کہا نہیں تب آپ نے فرمایا کہ بید دونوں باتیں ہے اصل ہیں۔

قاعدہ چہارم: اس سلسلہ میں چوتھا قاعدہ یہ ہر ایک کام میں زی اختیار کرے (سختی ہے کام نہ لے) رسول اگر مقطیقہ فرماتے ہیں جو حاکم رعیت کے ساتھ نری کرے گا قیامت میں اللہ تعالی اس کے ساتھ نری کرے گا-حضور سرور کو نین عظیمی نے دعا فرمائی کہ بارالہا! جوبادشاہ اپنی رعیت کے ساتھ نری کرے تو بھی اس کے ساتھ نری فرمااور جو کوئی سختی نرے تو بھی اس کے ساتھ سختی فرما حضور علی ہے نہیں فرمایا ہے 'جو کوئی حکومت کا حق جالائے اس کی حکومت خوب ہے اور جو کوئی اس باب میں تقفیم کرے اس کی حکومت بری ہے۔

ہشام بن عبدالمالک کا دور خلافت تھااس نے شخ ابوحازم رحمتہ اللہ علیہ سے جو بہت موے عالم تھے دریافت کیا

حکومت دریاست میں نجات کی تدبیر کیاہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی تدبیر بیہے کہ جو درم تم لیتے ہو حلال طور پر اورا پسے شخص کو دوجواس کاحق دارہے - ہشام نے دریافت کیا کہ بیر کام کون شخص انجام دے سکتاہے انہوں نے جواب دیا بیر کام بیر کرسکے گاجو دوزخ کے عذاب سے ڈرے اور بہشت کو دوست رکھتا ہو۔

قاعدہ پہنچم : پانچواں قاعدہ ہے کہ حاکم کی کوشش ہے ہو کہ تمام رعایااس سے خوش رہے اور شرع کے خلاف کام نہ کرے حضوراکر معلقہ نے فرمایا ہے اچھے حاکم وہ ہیں جوتم کو پیار کریں۔ (تم سے محبت کرتے ہوں) اور تم ان سے پیار کرو اور برے وہ ہیں جو تم سے عداوت رکھیں اور وہ تم پر لعنت کریں اور تم ان پر۔ حاکم کو چاہے کہ لوگوں کی تعریف سے خوش اور ان کی تعریف سے بیانہ سمجھنے لگے کہ سب لوگ اس سے خوش ہیں کیونکہ لوگ توخوف سے بھی اور اس پر مغرور نہ ہو۔ اور ان کی تعریف سے بیانہ سمجھنے لگے کہ سب لوگ اس سے خوش ہیں کیونکہ لوگ توخوف سے بھی مراجے اور تعریف کرتے ہیں۔ معتمد لوگوں کو مقرر کرے تاکہ وہ اس امریس تجسس کریں اور حاکم کے بارے میں مخلوق سے دریافت کریں کہ انسان اپنا عیب دوسرے لوگوں کی زبان سے ہی معلوم کر سکتا ہے۔

قاعدہ کے خاف کا مصدیم : چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ شریعت کے خلاف کام کر کے لوگوں کی رضامندی کا خواہال نہ ہو۔ کیونکہ جو شخص شریعت کی مخالفت سے باخوش ہو تا ہے توالی باخوشی اس کے لیے مصرت رسال نہیں ہوتی حصرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جب میچ کو میں اٹھتا ہوں تو مخلوق کے آدھے لوگ مجھ سے خفا ہوتے ہیں اور بیہ ضررہے کہ جب ظالم کو اس کے ظلم کی سز ادی جائے گی تووہ خفا ہوگا۔ پس دونوں فریق (ظالم و مظلوم) کو خوش کر نا ممکن نہیں ہے اور وہ شخص ہوا ہی بادان ہے جو خلائق کی رضامندی کے لیے حق تعالی کی رضامندی کو ترک کردے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت ما کشرت ما کہ جس نے رسول اللہ حضرت ما کشر کے خواد کہ تعالی کی رضامندی تلاش کی تواللہ تعالی اس سے راضی ہوگا اور خلاق کو خوش کرکے خداد نہ تعالی کی رضامندی میں مخلوق کی خوشی چاہی خداد نہ تعالی اس سے راضی ہوگا اور جس نے حق تعالی کی بارضامندی میں مخلوق کی خوشی چاہی خداد نہ تعالی اس سے راضی رکھے گا اور جس نے حق تعالی کی بارضامندی میں مخلوق کی خوشی چاہی خداد نہ تعالی اس سے راضی رکھے گا۔

قاعدہ ہفتم : ساتواں قاعدہ یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ حکومت کرنا ایک خطرناک کام ہے خلائق کے امور کا کفیل ہونا آسان بات نہیں ہے جس نے اس سے عمدہ برا ہونے کی توفیق پائی تواس نے ایس سعادت حاصل کی کہ اس سے بالاتر اور کوئی سعادت نہیں ہے اور اگر اس امر میں تقفیمر کی تووہ ایس بد حتی اور شقاوت میں مبتلا ہوا کہ کفر کے بعد الی شقاوت کوئی اور انہیں ہے ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے رسول اکر معلقہ کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور در کعبہ کا حلقہ آپ نے بکڑ ااس وقت حرم میں قریش حضر ات موجود تھے آپ نے فرمایا کہ حکام اور سلاطین قریش سے در کعبہ کا حلقہ آپ نے بکڑ ااس وقت حرم میں قریش حضر ات موجود تھے آپ نے فرمایا کہ حکام اور سلاطین قریش سے

ہوتے رہیں گے جب تک دہ یہ تین کام جالاتے رہیں گے (۱) جب لوگ ان سے مهر بانی کے خواہاں ہوں تو وہ مهر بانی کریں (۲) تھم چاہیں توانصاف کریں (۳) اور جوا قرار کریں اس کو پورا کریں - جو کوئی ایسانہ کرے اس پر خدا کی فرشتوں کی اور تمام مخلوق کی لعنت ہو حق تعالی نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے اور نہ سنت پس غور کرو کہ یہ کیسی بڑی تقصیر ہوگی جس کے سبب سے عبادت قبول نہ ہو حضور اکرم علی ہے نہ خودو شخصوں کے در میان فیصلہ کرے اور اس میں ظلم کرے اس پر خدالعنت کرے - حضور انور علی ہے کہ جو دو شخصوں کے در میان فیصلہ کرے اور اس میں ظلم کرے اس پر خدالعنت کرے - حضور انور علی ہے فرمایا کہ تین قتم کے لوگ ہیں جن پر قیامت کے دن حق تعالی نظر نہیں فرمائے گاایک دروغ کو سلطان! دوسر ابوڑھا ذانی! تیسر امتکر اور لاف ذن درویش -

ان ہیں پیر دے کیا پوری وہ سی ہو ہر سے بار سے بین ہیں ہیں ہیں کہ ایک شخص نے آگے ہوتھ کر نماز پڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز ایک جنازہ پر نماز پڑھنی چاہی کہ ایک شخص نے آگے ہوتھ کر نماز پڑھا دی جب اس میت کو و فن کر بچے تو آپ نے اس کی قبر پر ہاتھ رکھا اور فرمایابار الها!اگر تو اس کو عذاب دے تو اس کاسز اوار ہے کہ اس نے تیری تفقیم کی ہوگی اور اگر تو اس پر رحم فرمائے گا اور رحمت کرے تو یہ تیری رحمت کا مختاج ہے!اب مردے! تجھے مبارک ہواگر تو بھی امیر (حکام) نہ تھا اور نہ نقیب تھا اور نہ مددگار'نہ کا تب اور نہ خراج وصول کرنے والا اپ کی اس دعا کرنے کے بعد وہ شخص جس نے نماز پڑھائی تھی نظر سے غائب ہوگیا حضر سے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس دعا کر دیے کے بعد وہ شخص جس نے نماز پڑھائی تھی نظر سے غائب ہوگیا حضر سے خراسی اللہ عنہ نے فرمایا اس

حضور اکر م علی نے فرمایا ہے افسوس ہے الن امیروں پر امینوں پر جو عمل نہیں کرتے تھے وہ اپنے گیسوؤں کے بل آسان سے لئے ہوں گے حضور اکر م علی ہے نہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف وس آدمیوں پر امیر ہے تب بھی اس کو قیامت کے دن دست پر نجیر لایا جائے گا۔اگر وہ نیک رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا ور نہ ایک اور زنجیر اس کی طرف بواد ہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ذمین کے حاکم پر آسان کے حاکم کی طرف سے افسوس کیا جاتا ہے جب وہ سامنے پیش ہو تاہے ہال جب کہ اس نے انصاف کیا ہو 'حق گذار رہا ہو اور حرص وہ واسے تھم نہ کیا ہو اور اپنے اقرباکی حمایت نہ کی ہو اور خوف ور جائے تحت تھم نہ کیا ہو اور خداوند تعالیٰ کی کتاب کو (اان معاملات میں) آئینہ کی طرح اپنی نظر کے سامنے رکھا ہو اور ہر ایک تھم کتاب الی کے مطابق دیا ہو اس سے اللہ تعالیٰ داخی ہوگا۔

رسول اکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن حاکموں کو حاضر کیا جائے گا اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ ہم میرے ربوڑوں کے نگہ بان تھے اور میری زمین و مملکت کے خزینہ دار تھے میرے فرمان کے خلاف تم نے کسی کو کوئی سزا وی اور اس پر حد جاری کی وہ جو اب دیں گے کہ النی اس غیظ و غضب کی بنا پر ایسا کیا کہ انہوں نے تیری مخالفت کی تھی حق تعالی فرمائے گا کیوں ؟ کیا تمہمار اغصہ میرے غصہ سے زیادہ تھادو سرے امیر سے بوچھا جائے گا کہ تم نے میرے حکم سے کم سز اکیوں دی )وہ جو اب دے گا کہ بارالنی ! مجھے اس پر رحم آیا تھا۔ حق تعالی فرمائے گا کہ کیا تو مجھے اس پر رحم آیا تھا۔ حق تعالی فرمائے گا کہ کیا تو مجھے سے زیادہ رحیم ہو سکتا ہے اس کے بعد دونوں سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے میں سے تھی جس نے تھے سے زیادہ کیا تھا اور اس سے بھی جس نے تھے اس کے بعد دونوں سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے تھے اس کے تعم سے زیادہ کیا تھا اور اس سے بھی جس نے تھے الی سے تھے دیا دہ کیا تھا اور دوز نے کے گو شوں کو ان سے بھر دیا جائے گا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی حاکم کی تعریف نہیں کر تاخواہ وہ نیک ہویاید!لوگول نے اس کا

سلب دریافت کیا توانہوں نے کماکہ میں نے رسول اللہ عقاف ہے ساہے کہ قیامت کے دن تمام حاکموں کو لایا جائے گاخواہ وہ عالم ہوں یا ظالم سب کو صراط پر کھڑ اکیا جائے گااور صراط کو تھم دیا جائے گاکہ ان کو ایک جھٹکادے پس جس نے تھم دیے میں

زیادتی کی ہوگی یا قضاہ میں رشوت لی ہوگی یا ایک فریق کی بات غور سے سنی ہوگی اور دوسر سے کی سرسری طور پر ایسے سب لوگ اس جیسکتے سے بنچے گر پڑیں گے اور ستر ہرس تک دوزخ کے غار میں چلیں گے تب کمیں اپنی قرار گاہ تک پہنچیں گے۔

وں اس میں ہے سے بیپ روپر یں سے دور مربوں میں اوروں سے ماریس میں ہیں ہیں ہوگاتے تھے جو کوئی نظر آتااس سے دریافت

مرتے کہ داؤد کی سیرت طرز زندگی اور معاش کیسی ہے ؟ آیک دن حضرت جرائیل علیہ السلام آیک شخص کی صورت میں

ما منے آئے حسب معمول ان سے حضرت داؤد علیہ السلام نے دریافت کیا توانہوں نے کما کہ داؤد نیک مر د ہو تااگر دہ بیت

الممال سے اپنی روزی نہ لیتا ہو تا ۔ پس داؤد علیہ السلام اپنی محراب میں گئے اور روتے ہوئے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ اللی!

مجھے کوئی حرفہ سکھادے تاکہ میں اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاسکوں! اللہ تعالی نے انہیں زرہ بنانا سکھادیا اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جائے شحنہ کے رات کو خود گشت کیا کرتے تھے تاکہ جمال کمیں خرائی نظر آئے اس کا تدارک کریں اور فرماتے تھے کہ اگر آیک سی خارش دور کرنے کاروغن فرماتے تھے کہ اگر آیک اس کی خارش دور کرنے کاروغن

اس کے نہ ملاجائے تو جھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن جھے سے اس کا سوال کیا جائے گاباو جو داس کے کہ آپ کی احتیاط کا بہ حال تھا اور آپ کا عدل ایسا تھا کہ کوئی دوسر اشخص اس عدل کو نہیں پہنچ سکتا جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ عن عمر وائن العاص رضی اللہ عنہ کتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ حق تعالی ان کو جھے خواب میں دکھا دے چنانچہ بارہ سال کے بعد (وفات) میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ چلے آرہے ہیں اس طرح جیسے کوئی عسل کر کے آیا ہو اور از ارباندھے ہو (یعنی جسم میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ چلے آرہے ہیں اس طرح جیسے کوئی عسل کر کے آیا ہو اور از ارباندھے ہو (یعنی جسم پینہ ہے شرایور تھا) آپ کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ اے امیر المو منین حق تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ نے فرمایا کہ اے عبیداللہ تمہمارے پاس سے جھے گئے ہوئے کتناع صہ گذر گیا؟ میں نے عرض کیا کہ بارہ سال گزرے آپ نے فرمایا کہ حساب دے رہا تھا اور جھے اس بات کا ڈر تھا کہ میر امعاملہ تباہ ہو جائے گا آخر کا در حمت اللی کے سبب جھے خوات ہو گئے۔ دیکھو حضرت عرشکا یہ حال ہوا جبکہ سر داری وسروری کے لوازم میں سے آپ کے پاس کچھ نہ تھا۔

برار پہتمبیر کا اپیکی: منقولہ ہے کہ برر چمبر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قاصد بھیجا تا کہ دیکھے کہ آپ

کیے شخص ہیں اور آپ کی سیرت کمیں ہے جب یہ شخص مدینہ منورہ پہنچا تو اس نے دریافت کیا کہ ہمار الباد شاہ کمال ہے؟

لوگوں نے کما کہ ہمار الباد شاہ نہیں ہے ہمار المیر ہے اور وہ ابھی کسی کام سے باہر گیا ہے یہ خبر سن کر سفیر باہر لکلا تو حضرت عمر
رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ "ورہ" (کوڑا) جائے تک یہ کے سر کے پنچ رکھے ہوئے و هوپ میں (زمین پر) سور ہے ہیں اور آپ
کی پیشانی سے پینہ بہد رہا ہے اور پسینہ سے زمین تر ہور ہی ہے جب اس نے یہ کیفیت و کیھی تو اس کے دل میں عجیب ہی

تاثر پیدا ہوا اور کھنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ وہ شخص جس کی ہیبت سے تمام باد شاہ لرزتے ہیں اور خار الباد شاہ چو نکہ

تاثر پیدا ہوا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین آپ نے عدل فرمایا ہے اس لیے آپ بے فکر ہو کر سور ہے ہیں اور ہمار الباد شاہ چو نکہ
طالم اور جابر ہے اس لیے وہ ہمیشہ خوف ذدہ اور ہر اسال رہتا ہے ہیں گوائی دیتا ہوں کہ و بین برحق صرف تمار او بین ہی سفیر بیکر نہ آیا ہوں کہ و بین برحق صرف تمار او بین ہی سفیر بیکر نہ آیا ہو تا تو اس وقت مسلمان ہو جا تا اب میں پھر آؤں گااور اسلام قبول کروں گا۔

پس معلوم ہواکہ حکومت ایک کارنامہ عظیم ہے اور اس کا علم بھی ایک وسیجے وبسیط علم ہے پس حاکم کی عافیت اسی میں ہے کہ وہ علمائے دیندار کے ساتھ ہم نشینی رکھے تاکہ عدل کاراستہ وہ اس کوہتائیں حاکم ان کی نصیحت دل سے سنے اور دنیادار عالموں کی صحبت سے بچے کہ وہ لوگ اس کو فریب دیں گے اس کی بجا تحریف کریں گے اور اس کی خوشنودی حاصل کرناچاہیں گے تاکہ بیدلوگ اس مر دار حرام سے (دنیااور حکومت)جواس حاکم کے ہاتھ میں ہے مکرو حیلہ سے پچھے حاصل کرلیں۔

و بین وار عالم : دیندار عالم وہ ہے جو حاکم ہے کوئی طمع نہ رکھے اور انصاف سے کسی وقت نہ چوکے منقول ہے کہ شخ شفیق بلخی ہارون رشید کے پاس گئے تو ہارون نے کما کہ شفیق زاہدتم ہی ہوانہوں نے کما کہ میں شفیق ہوں زاہد نہیں ہوں ہارون نے کما مجھے نصیحت کرو-شفیق بلخی نے فرمایا کہ حق تعالی نے آپ کو حضر سے صدیق رضی اللہ عنہ کی مسند پر بٹھایا ہے پس وہ بچھ سے ایساصد ق چاہتا ہے جیسا کہ اس کو مطلوب ہے اور فاروق رضی اللہ عنہ اعظم کی مند پر بٹھایا ہے اور وہ آپ سے حق وباطل میں فرق چاہتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے (ہونا چاہیے) اور عثان ذوالنورین کی جگہ آپ کو بٹھایا ہے اور آپ وہ علم و عدل چاہتا ہے یہ سن کر ہارون نے کہا کہ بچھ اور نقیحت سیجئے۔ شفیق بلٹی نے فرمایا! حق تعالی کا ایک گھر ہے جس کو دوزخ کہتے ہیں آپ کو اس کا دربان ہمایا ہے اور آپ کو تین چیزیں دی ہیں۔

بیت المال کے اموال 'شمنٹیر اور تازیانہ اور تھم دیاہے کہ ان تین چیزوں کے ذریعہ مخلوق کو دوزخ سے چائے بعنی جو مخاج تہمار ہے ہیں آئے اس کو مال سے محروم نہ رکھواور جو خداکی نافر مانی کرے اس کو اس تازیائے سے سزاد بجئے اور جو شخص کسی کو ناحق قبل کر دیاس کو (والی کی اجازت کے بعد اگر وہ دیت نہ دے) اس تکوار سے قبل کر دیجئے اگر آپ ایسا مہیں کریں گے تو پھر آپ ہی دوز خیوں کے پیشواہوں گے اور دوسر ہوگ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے یہ سن کر ہارون نے کما کہ ابھی کچھ اور تھیجت فرمائے شفیق بلی نے فرمایا آپ ایک چشمہ ہیں اور آپ کے عمال اس دنیا میں اس کی نہریں ہیں اگر چشمہ روشن اور پاکیزہ ہے تو نہروں کے گدلے بن سے پچھ نقصان نہیں ہوگا ہاں آگر چشمہ تاریک اور گدلا ہوگیا تو پھر نہریں بھی صاف نہیں رہ سکتیں۔

حضرت فضيل بن عياض كى نصائح: منقول بى كه بارون الرشداي مصاحب عباس كے ساتھ شخ

فضيل بن عياض كے پاس كئے جب ان كے دروازه پر پنچ تو سناكه وہ قر آن پاك كى يہ آيت تلاوت كررہے ہيں-أَمُ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الَّهِ مَّياسو أَنُ تَّجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمُ

امُ حَسِبَ النَّدِيْنَ اجْتَرَحُوا النَّهِنَّياتِ أَنْ نَجْعَلْهُمْ كَالَّذِيْنَ امْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَوَاءً سَّحُيَاهُمُ وَمَمَاتُهُمُ سَنَّاءَ مَايَحُكُمُونَ

"وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کئے ہیں آیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کوبر ابر رکھیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ایسان لائے اور اچھے عمل کئے ان کی زندگی اور موت بر ابر ہے انہوں نے جو کیادہ بر احکم تھا۔"

یہ آیت من کر ہارون نے کہا کہ اگر ہم نفیحت حاصل کریں تو ہم کو یمی کافی ہے ہارون نے کہا کہ اچھادروازہ کھکھٹاؤ عباس نے دروازہ پر وستک دی اور آواز دی کہ اے شخ امیر المو منین تشریف لائے ہیں۔ شخ نے جواب دیا کہ ان کا جھ سے کیاکام عباس نے کہا کہ امیر المو منین کی اطاعت سیجئے یہ من کر فضیل بن عیاض نے دروازہ کھول دیارات کاوقت تھا شخ نے چراغ جھادیا۔ تاریکی میں فضیل کے ہاتھ سے ہارون کا ہاتھ مس ہوا تو شخ نے فرمایا کہ اگر ایسانازک ہاتھ عذاب اللی سے محفوظ نہ رہے تو حیف ہے۔ یا پھر کہا کہ اے امیر المو منین! قیامت کے دن خداوند تعالی کے جواب کے واسطے تیار رہیئے کہ آپ کو ہر ایک مسلمان کے ساتھ بھایا جائے گاور اس کا انصاف آپ سے طلب کیا جائے گا۔ یہ من کر ہارون رونے لگا عباس نے کہا کہ اے شخ آپ نے تو امیر المو منین کو ہار ڈالا۔ شخ فضیل نے فرمایا اے بہمان تو اور تیرے جسے لوگوں نے امیر المو منین کو ہار گالا – ہارون نے عباس سے کہا کہ شخ نے جھے فرعون سمجھااس وجہ امیر المو منین کو ہلاک کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں نے مار ڈالا – ہارون نے عباس سے کہا کہ شخ نے جھے فرعون سمجھااس وجہ امیر المو منین کو ہلاک کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں نے مار ڈالا – ہارون نے عباس سے کہا کہ شخ نے جھے فرعون سمجھااس وجہ

ے بچھ کو ہامان کمااس کے بعد ہارون نے ہزار دیناران کو پیش کے اور کما کہ بیمال حلال ہے میری والدہ کے مہرکی رقم ہے اس کو تبول کر لیجئے۔ شیخ فضیل نے فرمایا کہ میں تم سے کمتا ہوں کہ جو پچھ تمہارے پاس ہے اس کوئڑک کر دواور مال والوں کو مال دے دواور تم جھے مال دے رہے ہو! آخر کاریہ دونوں وہاں سے واپس آگئے۔

محر بن کعب القر ظی کی تصبحت: منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزئے شخ محر بن کعب القر ظی ہے کما کہ عدل کی کا تعب کہ عدل کی کیا تعریف ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو کوئی مسلمان آپ سے برا ابو آپ اس کے حق میں فرزند اور برابر والے کے لیے بھائی بن جائیں ہر سز اپانے والے کو بس اتنی ہی سز اد بچئے جو کہ اس کے تصور اور اس کی بر داشت کے مطابق ہو خبر دار! بھی غصہ سے کسی کو تازیانہ نہ ماریں ورنہ آپ کا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔

منقول ہے کہ ایک ذاہد کی خلیفہ کے پاس مجے خلیفہ نے ان سے کما کہ جھے تھیجت کیجے انہوں نے کہا کہ جل ملکت چین گیا تھا۔ وہال کاباد شاہ بھر اتھاہ ہ ذار و قطار رو تارہتا تھا کہ جس اس لیے نہیں رور ہاہوں کہ میری ساعت ختم ہوگئ ہے بہہ اس کی فریاد خمیں سن سکوں گا۔ لیکن ابھی میری ہوا ہوارت ہا ہوں کہ اگر کوئی مظلوم آئے اور فریاد کرے قویس اس کی فریاد خمیں سن سکوں گا۔ لیکن ابھی میری ہوارت ہو کر فکتا اور جو کوئی سرخ لباس پہنے ہوئے کہ جو کوئی فریادی ہووہ سرخ لباس پہنے اس کے بعد وہ ہر روز ہا تھی ہوار ہو کر فکتا اور جو کوئی سرخ لباس پہنے ہوئے نظر آتا اس کو اپنے حضور جس بلا کر اس کا انصاف کرتا۔ اب ابیر المومنین! بیباد شاہ کا فر تھااور وہ خدا کے بعد وال پر اس طرح مربان تھااور آپ مومن ہیں اور اہلی بیت رسول (علیہ المیر المومنین! بیباد شاہ کا فر تھااور وہ خدا کے بعد والی پاس طرح مربان تھااور آپ مومن ہیں اور اہلی بیت رسول (علیہ الله سے ہیں تو پھر فور بجھے کہ آپ کی روش کیسی ہوئی چاہیے۔ ابو قالیہ عمر می بدالعزیز نے پاس گئے تو عمر می عبد العزیز نے ان ان سے کما کہ بھر تھیجہ کہ آپ کی روش کیسی ہوئی چاہیہ السلام کے وقت سے اب تک کوئی خلیفہ باتی شیس رہا ہے گر آپ انہوں نے کما کہ اور بھرے تھیے تیجے۔ انہوں نے کما کہ آب پہلا خلیفہ جو انقال کرے گاوہ آپ ہوں گے۔ (ازروزگار آوم المام نے اور خوابی بود) حضرت عمر می عبد العزیز نے تام وزیج خلیفہ نہ العزر اس کے ماتھ ہے تو پھر آپ کو پچھے خوف شیس۔ لیکن آگر دہ آپ کی انہوں نے کما کہ اس تھے ہو تھر آپ کو پچھے خوف شیس۔ لیکن آگر دہ آپ کی بیاہ ڈھو نگریں گئی بناہ ڈھو نگریں گئی ہوئی خوف شیس۔ لیکن آگر دہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو پچھے خوف شیس۔ لیکن آگر دہ آپ کی انہوں نے کما کہ اس تھ ہے تو پھر آپ کو پچھے خوف شیس۔ لیکن آگر دہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو پچھے خوف شیس۔ لیکن آگر دہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو پچھے خوف شیس۔ لیکن آگر دہ آپ کی ساتھ ہے تو پھر آپ کو پچھے خوف شیس۔ لیکن آگر دہ آپ کی بیاہ ڈھو نگریں گئی ہوئی ہوئی گئی کہ اس تھو کے کہا کہ اس تھر دو خوابی ہوئی کی بیاہ ڈھو نگریں گئی ہوئی گئی کی کھو خوف شیس کی بیاہ ڈھو نگریں گئی۔ اس کی کی باہ ڈھو نگریں گئی کے دو تو خوابی ہوئی کی کی کا در انہوں نے کہا کہ اس کی کی بیاہ ڈھو نگریں گئی کی کی کو دو تو خوابی کی کی کے دو تک کی خواب کی کی کی کی کو دو تو خواب کی کو دو تو خوابی کی کی

بن يه فيحت بحم كانى ب

منقول ہے کہ سلیمان بن عبد الملک اس کادور خلافت تھا ایک دن اس نے غور کیا کہ میں نے دنیا میں اس قدر عیش

آ۔ اس مقام پر کیمیائے سعادت کے تمام کنے دیکھے تو تعشوری کئے جوپاکتان میں قدیم ترین مطبوعہ کنے ہے کہ اور کھا گیالفظ سلیمان بن عبد الملک ہی الجودے بعض اور کا اور کھا گیالفظ سلیمان بن عبد الملک ہی جوپاکتان میں مطبوعہ کنے مطبوعہ کی اور خفیہ ساز شول کے ذریعہ معروشام پر المجاب ہو گیا ہو گیا ہو شاہت کا اعلان کردیا ہے ہے میں اپنے پیٹے عبد الملک کو اپنا جا تھین نامز دکیا اور اپنی سال مر گیامروان کا دوسر اپنا عبد العزیز تھا جس کو مروان نے جا تھیں نامز دکیا اور اپنی سال مر گیامروان کا دوسر اپنا عبد العزیز تھا جس کو مروان نے جا تھیں ہی ہو گئی ہو ہے بعد دگیرے تھے المجان جو کے بعد دگیرے تو تھیں ہی ہوئی اور جائے سلیمان میں عبد العزیز کی ذوجیت میں اس طرح حضرت عمر بن عبد العزیز ، سلیمان کے پوتے تو تسیس ہاں پچازاد بھائی اور بعد فی مروان میں عبد العزیز ، سلیمان کے پوتے تو تسیس ہاں پچازاد بھائی اور بعد فی مروان میں عبد العزیز کی مروان میں عبد الملک کے مروان بن تھم پڑھا جائے تب عبارت درست ہوگی مترجم۔

و آرام کیا قیامت میں میر اکیا حال ہوگا۔ اس اندیشہ میں خادم کو شیخ او حازم کے پاس جمیجادہ عالم وزاہد زمانہ تھے۔ اور کملایا کہ
آپ جس چیز ہے اپناروزہ افطار کرتے ہیں اس میں ہے کچھ جھے بھیج دیئے۔ شیخ نے تھوڑی ہی بھو می بھون کر سلیمان بن
عبد الملک کے پاس بھیج دی اور کملایا کہ میں رات کو یمی کھا تا ہوں (میری رات کی غذا ہیں ہے) سلیمان بھو می کود کھے کر رودیا
اور اس کے دل پر بہت اثر ہو ااس نے بے بہ بے تین روزے رکھے اور پچھ نہ کھایا تیسرے دن اس بھو می (سبوس بریاں)
سے روزہ افطار کیا گئے ہیں کہ اس شب اس نے اپنی ہوی سے قربت کی اور اس صحبت کے نتیجہ میں (ہوی کو حمل رہ گیا)
عبد العزیز پیدا ہوئے انہی عبد العزیز کے فرزند حضر ت عمر بن عبد العزیز ہیں جو عدل وانصاف ہیں حضر ت عمر ابن الخطاب
کے مانند تھے علماء نے کہا ہے کہ اس سبوب بریال کھانے کی برکت تھی جو شخ ابو عازم نے عطاکی تھی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے لوگوں نے پوچھاکہ آپ کی توبہ کا کیا سبب ہوا توانہوں نے فرمایا کہ ایک روز میں نے اپنے غلام کو مارا تواس نے جھے ہے کہا کہ اس دن کویاد سیجئے جس کی صبح کو قیامت قائم ہو گی اس بات نے میرے دل پر بہت اثر کیا۔

منقول ہے کہ کسی ہزرگ نے ہارون الرشید کو عرفات کے میدان میں دیکھا کہ سر دیابر ہنہ گرم ریگ اور پھر پر کھڑ اہے اور ہاتھ اٹھا کراس طرح کہ رہاہے کہ باراللی! تو آقاہے اور میں غلام ہوں میر اکام بیہ ہے کہ میں ہر لحظ گناہ کروں اور تیراکام بیہ ہے کہ تو بخش دے اور مجھ پررحم کی نظر فرمائے یہ حالت دیکھ کراس بزرگ نے کہا کہ بیہ مغرور انسان خداد ند زمین و آسان کے سامنے کیسی گریہ وزاری کررہاہے۔

ایک بار حضرت عمر انن عبدالعزیز نے شیخ ابد حازمؒ ہے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائے انہوں نے فرمایا کہ زمین پر سواور موت کو سر ھانے (بالیں کی طرح)ر کھواور ایسی حالت کو پیش نظر ر کھو جس میں تم موت کا آنا پہند کرتے ہوجو چیز تم روانہیں رکھتے اس سے دورر ہو کیونکہ موت قریب ہے۔

پس حاکم کوچاہے کہ وہ ان حکایتوں کویاور کھے اور ان نفیحتوں کو جوبیا لوگ دوسروں کو دیے ہیں تسلیم کریں اور جس حاکم کو دیکھیں اس سے نفیحت حاصل کریں اور ہر ایک عالم کوچاہے کہ وہ ان حاکموں کو اس طرح کی نفیحتیں کریں اور حق کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اگر ان کو فریب دیا اور ان سے حق بات نہیں کمی تو پھر دنیا ہیں جو ظلم ہوگا اس ہیں بید عالم نثر یک ہوگا۔

• قاعدہ منم : نوال قاعدہ بیہ ہے کہ صرف آپ آپ سے بر اکیوں سے دست بر دار ہو ناکا فی نہ سمجھ بلے اپنے نوکروں چاکہ وں اور ناکبوں کو بھی سدھارے اور کمی طرح ان کے ظلم پر راضی نہ ہو کیو نکہ ان کے ظلم کے سلسلہ ہیں بھی اس سے جاکہ وں اور ناکبوں کو بھی سدھارے اور کمی طرح ان کے ظلم پر راضی نہ ہو کیو نکہ ان کے ظلم کے سلسلہ ہیں بھی اس سے باز پرس کی جائے گی۔ حضر سے ہو کو جو آپ کے عامل تھے باذیریس کی جائے گی۔ حضر سے ہو کہ وہ سے بدہواور بہت ہی بدہ سے عامل دو ہے بہر فرمایا جس ہیں تو بر تھاکہ نیک خت وہ عامل ہے کہ رعیت اس کی وجہ سے نیک وسعید ہواور بہت ہی بدہ سے عامل دہ ہے۔ جس کی وجہ سے بدخت بن جائے خبر دار فراخ روی ااختیار نہ کر ناور نہ تمہارے عمال بھی ایسا ہی کہ رس کے اس عامل دہ ہو کیوں کے اس کے عامل بھی ایسا ہی کریں گے اس

وقت تم اس جانور کے مثال ہو گئے جس نے بہت می گھاس دیکھی تواس خیال سے خوب کھائی کہ فربہ ہو جائے گالیکن بھی فر بھی اس کی ہلاکت کاسبب بن گئی (لوگوں نے فربہ پاکراس کوذع کر کے کھالیا-)

توریت میں لکھا ہے کہ جو ظلم بادشاہ کے عامل کے ہاتھوں سے ہوتا ہے اور بادشاہ اس سے واقف ہو کر خاموش رہے تووہ ظلم اس باوشاہ کا ہو گااور اس سے مواخذہ کیا جائے گا-حاکم کو یہ بات اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اس شخص سے زیادہ نادان اور کوئی نہیں ہے جواپنے دین و آخرت کو دوسر ول کی دنیا کے عوض فروخت کر دے یہ تمام کارندے (عمال) اور نوکر چاکر محض دنیا طلی کے لیے خدمت کرتے ہیں اور اپنے ظلم کو اپنے حاکم کی نگاہ میں بنا سنوار کے پیش کرتے ہیں (کہ وہ ظلم نہیں ہے بابچہ عنایت ہے) تاکہ اپنامطلب پورا کرلیں اور حاکم کو دوزخ میں ڈالدیں پس غور کرنا جاہیے کہ ان لوگو<mark>ں</mark> ہے مودھ کر تمہار ااور کون دسمن ہوگا کہ اپنے چند در ہمول کے لیے تمہاری بربادی کا سامان فراہم کریں۔ مختصریہ کہ جس نے اپنے عابلوں اور نو کروں چاکروں کو عدل پر قائم نہ رکھااور اپنے زن و فرزند اور غلاموں کو عدل پر خبیں رکھ سکاوہ رعایا میں کس طرح عدل قائم کرسکے گا-بیاہم کام اس سے سر انجام ہو سکتا ہے جو پہلے اپنی ذات سے انصاف کرے اور اس کے ساتھ عدل قائم کر سکے اور یہ اس طرح ہوگا کہ آدمی ظلم وغضب اور خواہشات کواپنی عقل پر غالب نہ کرے ان جذبا<del>ت کو</del> عقل ودین کا قیدی بنائے ایسانہ کرے کہ عقل ودین ظلم وغضب اور شہوت کے اسپر بن جائیں - اکثر ایسے لوگ ہوتے ہی<mark>ں</mark> کہ انہوں نے عقل کو غضب اور شہوت کے تابع منایا ہے اور حیلہ و بہانہ تلاش کرتے ہیں تاکہ شہوت و غضب اپنی <mark>مراد</mark> حاصل کر سکیں اور پھر کہتے ہیں کہ وانشمندی اور عقل اس کام نام ہے حالا نکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ عقل فرشتوں کاجو ہر اور حق تعالی کا نشکر ہے اور غضب اور شہوت شیطان کا نشکر ہے ہی عدل کا آفتاب سب سے پہلے سینے میں طلوع ہو گا اور اس کے بعد اس کا نور گھر والوں اور خاص لو گوں میں ظاہر ہو گا پھر اس کی روشنی رعیت کو پہنچے گی-اور جو شخص اس آ فتاب کے بغیر اس کے شعاعوں کی امیدر کھتا ہے وہ ایک محال چیز کی طلب کرتا ہے۔

خواہشات کا جال بہار کھا ہے اور یہ جو اس کی بعد گی کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس کی نہیں باہد اپنی بعد گی کرتے اور دلیل اس کی بیے کہ اگر کوئی شخص محض دروغ پر بنی بیات کہ دے کہ حکومت واقتدار کسی دوسرے شخص کو ملنے والا ہے تو یہ سب لوگ اس سے روگر دال ہو جائیں گے اور اس دوسرے سے قرب حاصل کریں گے ان لوگوں کا تو حال بیہ ہے کہ جمال سے ان کوروپیر ملے گا تو بس خدمت نہیں ہے باہد صاحب دولت پر ہنااور اس کا نداق اڑا نا ہے۔

پی عاقل وہی ہے کہ کامول کی حقیقت اور ان کی روح کو سمجھے اور ان کی صورت اور ظاہر کونہ دیکھے ان تمام ہاتوں کی حقیقت وہی ہے جو بتائی گئی پس اگر وہ اس حقیقت کونہ سمجھے تو عاقل نہیں بلحہ وہ جاہل ہے اور جو عاقل نہیں وہ عادل نہیں اور اس کا ٹھکانہ جنم ہے اس بماہر تمام نیکیوں کی جڑاور اصل عقل ہے واللہ اعلم۔

قاعدہ و ایکم : قاعدہ دہم ہے کہ حاکم پر تکبر کا غلبہ نہ ہو۔ای تکبر ہے اس پر غضب و غیظ غالب ہو گااور ہے غضب اس کو انتقام پر آمادہ کرے گالیس غیظ و غضب عقل کے لیے دیو کی طرح ہے ہم غضب کی آفت اور اس کے علاج کی تشریح اس کتاب کے رکن چمارہ "مہلکات" ہیں کریں گے ہے تبجہ لیناچاہے کہ جب غیظ و غضب غالب ہو تو اس وقت ہے کو شش کرنی چاہے کہ تمام کا مول میں عفودور گذر کی طرف اس کا جھا کہ ہو اور کرم اور پر دباری ( خمل ) اپنا شعار بہا لے اس کو سبجہ لیناچاہے کہ تمام کا مول میں عفودور گذر کی طرف اس کا جھا کہ ہو اور کرم اور پر دباری ( خمل ) اپنا شعار بہا لے اس کو سبجہ لیناچاہے کہ جب وہ کرم کو اپنا شعار بہالے گا تو پھر دہ اور اپناچاہے کہ جب وہ اندوں اور در ندوں کی طرح ہوتے دکا یت اور اس کو اہلہ اور بے و قوف لوگوں کی طرح نہیں ہو ناچاہے کہ یہ المہ لوگ تو جانوروں اور در ندوں کی طرح ہوتے دکا یت بین منقول ہے کہ ابو جعفر ( منصور ) کا عمد خلافت تھا اس نے ایک دن ایک خیات کرنے والے مختص کے قبل کا تحکم دیا۔ میں منقول ہے کہ ابو جعفر ( منصور ) کا عمد خلافت تھا اس نے ایک دن ایک خیات کرنے والے مختص کے قبل کا تحکم دیا۔ اگر معلقہ کی ایک حدیث من لیخ ابو جعفر نے کہ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین اس قبل ہے قبل بھے ہے رسول مراسول خدا تھا تھی ہے کہ ایک میں منظول نے کہا وہ منادی آواز وے گا کہ جس کی کا اللہ تعالی پر حق ہو وہ کھڑ ابو جائے اس وقت کو کی محق کی میں اٹھے گا موائے اس مختص کے جس نے کہی کو معاف کی جس کی کا اللہ تعالی پر حق ہو وہ کھڑ ابو جائے اس وقت کو کی محق کی خواسے کی اور میان کی جو موائے کی جس نے کہی کو معاف کی جس کی کہا ہوگا۔ یہ حدیث من کر ابو جعفر نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو میں نے اس کو محاف کر دیا۔

اکثر غیظ و غضب اس سب سے پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ان سے زبان درازی کرنے والے کو فورا قتل کر دیں اسے موقع پر حاکم کو چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو یاد کرے جوانہوں نے بچیٰ علیہ السلام سے کما تھا کہ اگر تہمت لگانے والا تیرے بارے میں صبح کمہ زہاہے تواس کا شکر یہ ادا کر اوراگر وہ جھوٹ یول رہاہے تو بہت زیادہ شکر ادا کر کہ تیرے نامہ اعمال میں ایک عمل خیر کا اضافہ ہوا بغیر اس کے کہ اس کے عمل میں تونے بچھ تکلیف اٹھائی لیمنی اس محض کی عبادت تیرے اعمال نامہ میں لکھودی جائے گی جس کے لیے تونے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی۔

منقول ہے کہ رسول خدا میں تھائیں کے سامنے ایک مخف کی اس طرح تعریف کی گئی کہ وہ بہت طاقتور ہے آپ نے فرمایا کس طرح؟ کہنے والے نے کما کہ وہ جس کسی سے لڑتا ہے اس کو شکست دے دیتا ہے اور ہر مخف پر غالب رہتا ہے - رسول اکرم میں ہے نے فرمایا کہ قوی اور مرد وہ مخف ہے کہ جوابے غصہ پر غالب آجائے وہ مخف نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑد ہے۔

رسول اکرم علی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تین چزیں ہیں جس شخص کو یہ تینوں چزیں حاصل ہو جا کیں اس کا ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ہے یہ کہ جب خصہ کرے تو کسی باطل بات کا ارادہ نہ کرے جب خوشنود ہو تو اس کا حق ادا کرے اور جب قدرت رکھتا ہو تو اپنے حق سے زیادہ نہ لے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلق میں تم اس شخص پر اعتماد مت کرو جب تک تم کسی شخص کو حرص و طمع جب تک تم کسی شخص کو حرص و طمع میں نہ آزمالو اس کے دین پر اعتماد مت کرو جناب علی این حسین رضی اللہ عنما ایک روز مسجد کی طرف جارہ تھے راستہ میں ایک شخص نے ان کو گالی دی آپ کے ملاز مین نے اس شخص کو مارنے کا ارادہ کیا آپ نے ان کو گالی دی آپ کے ملاز مین نے اس شخص کو مارنے کا ارادہ کیا آپ نے ان کو منع کر دیا اور اس شخص میں ایک شخص نے ان کو گالی دی آپ کے ملاز مین نے اس شخص کو مارنے کا ارادہ کیا آپ نے ان کو منع کر دیا اور اس شخص میں کہ کہ میرے بارے ہیں تم پر اس سے زیادہ چھپارہا ہے ۔ جو تم نے کہا ہے کہا تمہاری کوئی ضرورت جھ سے پوری ہو سے آگر ہو سکتی ہو تو مجھے بتاؤ۔

ر سول خدا علیہ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی غصہ کو پی جاتا ہے اور ہو سکے تو اس کو دل سے نکال دے تو خداوند تعالیٰ اس شخص کے دل کو دین وا بمان سے معمور فرمادیتا ہے اور جو کوئی شاند ار لباس نہیں پہنٹا کہ وہ خداوند تعالیٰ کے حضور میں تواضع کا اظہار کر رہاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خلعت بہشتی عطافر ما تا ہے رسول خدا علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے افسوس ہے کہ اس شخص پر جو غضب ناک ہواور اس وقت اپنے او پر خداوند تعالیٰ کے غضب کو بھول جائے۔

ایک فخص نے رسول اللہ علیہ ہے گذارش کی کہ حضور (علیہ کے کئی ایساکام بتائیں جس کے کرنے سے میں بہشت میں داخل ہو جاؤل آپ نے فرمایا غصہ مت کروبہشت تمہاری ہے اس فخص نے عرض کیا کہ حضور (علیہ کی اور بتائیں آپ نے فرمایا کی فخص سے کسی چیز کے طالب مت ہو جنت تمہاری ہے اس فخص نے کہا کہ حضور پھے اور کا کم بتائیں آپ نے فرمایا کہ نماذ کے بعد ستر بار استغفار کرو تاکہ تمہارے ستر سال کے گناہ خش دیے جائیں اس فخص نے کہا کہ حضور میرے تو ستر سال کے گناہ خبیں ہیں آپ نے فرمایا کہ اس میں تمہاری مال کے گناہ جس سال کے گناہ ہیں شامل ہیں اس نے گناہ نہیں جی ستر سال کے گناہ نہیں جی حضور علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا تمہارے باپ کے گناہ اس فخص نے کہا کہ حضور میرے والد کے بھی ستر سال کے گناہ نہیں جیں تو نے فرمایا کہ تیرے بھائیوں کے ستر سال کے گفاہ خش دیے جائیں گیں جی ستر سال کے بھدر گناہ نہیں جیں آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائیوں کے ستر سال کے گناہ خش دیے جائیں گے۔

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ مال غنیمت تقسیم فرمارے تھے کہ ایک مخص نے کہا کہ یہ تقسیم تواللہ کے لیے نہیں ہے لینی انصاف کے ساتھ نہیں ہے یہ سن کر رسول خداعلیہ کا روئے مبارک سرخ ہو گیااور آپ بہت زیادہ خشمگیں ہوئے لیکن اس وقت آپ نے بس اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موکیٰ

علیہ السلام پر رحمت فرمائے کہ ان کولوگوں نے اس سے زیادہ ستایا اور انہوں نے اس پر صبر فرمایا اخبار و حکایات ہے اتن با تیں بطور نصائح اہل ولایت اور حاکموں کے لیے بہت کافی ہیں کہ جب اصل ایمان بر قرار ہو تا ہے تو یہ باتیں اثر کرتی ہیں اور اگر ان با توں کا اثر نہ ہو تو سمجھ لینا چا ہے کہ اس شخص کا دل ایمان سے خالی ہے اور سوائے باتوں کے اس شخص کے دل اور زبان پر پچھ اور نہیں ہے کہ ایمان کی بات جو دل میں ہوتی ہے وہ دوسری ہے اور ایمان ظاہری دوسر اہے۔

میں نمیں کمہ سکتا کہ ایسے عامل کے ایمان کی حقیقت کیا ہوگی جُوسال بھر میں ہُزاروں دینار حرام میں کھالیتا ہے خود کھا تا ہے اور جو دوسر بے لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو بھی کھلا تا ہے قیامت میں تمام لوگ (جن کا مال اس نے زبر دستی کھایا ہے )اس سے وہ مال طلب کریں گے اور اس کی نیکیاں دوسر وں کو دے دی جائیں گی یہ کیسی غفلت اور مسلمانی سے بعید بات ہوگی - والسلام (کتاب کیمیائے سعادت کارکن اول ودوم ختم ہواالحمد لله رب العلمین وصلی الله علیه خیر خلقه و واله الطبین وسلم تسلیما و دائما کشیرا



Und New York Communications of the State of the Control of the Con

to the territorial property and the second the second to t

Medical Fee (1776) 对加州西西山市大学的中央市场

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O

كيميائے سعادت

ملدووم المسلمة المسلمة

ليعنى

ر کن سوم و چهار م

of Bushingham Bu

Construction of the Party Construction of th

They start the start of the

# ر کنِ سوم

# راہ دین کے عقبات جن کومہلکات کہتے ہیں

اصل اول : ریاضت نفس کاپیداکرنائری عاد تول کاعلاج اور نیک عاد تول کے حصول کی تدبیریں کرنا-اصل دوم : خواهشات شكموفرج كاعلاج اوران دونول كى حرص كا توژنااور ختم كرنا-اصل سوم : بهت زیاده حرص بهت زیاده گفتگو کرنے کاعلاج زبان کی آفتیں جیسے دروغ اور غیبت وغیره کاعلاج اصل چهارم : غصه عداور عداوت كي آفتي اوران كاعلاج-ا صل پنجم : دوستاد نیاکاعلاج اور بیمتانا که د نیاک دوستی بی تمام گنامول کی بدیاد ہے-اصل ششم : دوستال كاور حل كاعلاج-اصل مفتم : دوستى جاهو حشمت كاعلاج اوران كى آفات-اصل مشتم : عبادت مين رياكرني اورخود كوپارسا ظاهر كرني كاعلاج اصل منم جكرو نخوت كاعلاج اخلاق حند اور تواضع وعجزك حصول كمطريق اصل د جم : غروروفريفتكي اسيدائدر پيداكر ناورا بيار عين حسن ظن كاعلاج-

## اصلاقل

## ریاضت نفس اور خوتےبدےیای حاصل کرنا

ہم اس فصل میں خوئے نیک کی بزرگی واہمیت کے بارے میں بیان کریں گے اس کے بعد خوئے نیک کی حقیقت اور اصل کو بتائیں گے اور ہتائیں گے کہ ریاضت سے خوئے نیک حاصل ہو سکتی ہے۔ (اس کا حصول ممکن ہے) پھر اس کے حصول کا طریقہ بیان کریں گے۔ خوئے بدکی علامتوں کو بیان کیا جائے گا اس کے بعد ہم وہ تدبیر بتائیں گے جس کے ذریعہ کوئی شخص اپنے عیب کو خود پہچان سکے۔ پھر خوئے نیک پیدا کرنے کے طریقے بتائیں گے۔ اس کے بعد کی پرورش اور ان کی تربیت کا ذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کی ابتدائے کار میں مرید کو کس طرح کو شش کرنی چاہیے۔ اب ہم خوئے نیک کا فضل اور اس کا اجرسب سے پہلے بیان کرتے ہیں۔

#### خوئے نیک کا فضل اور اس کا اجر

معلوم ہوناچا ہے کہ اللہ تعالی نے محمہ مصطفیٰ علیہ کے خلق نیک کی اس طرح تعریف فرمائی ہے: (بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں)خود سرور کو نین علیہ نے فرمایا ہے۔" مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کے محاس اور ان کی خوبیوں کا اتمام کروں۔"نیز آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ"اعمال کے پلہ میں سب سے عظیم چیز جو رکھی جائے گیوہ خوئے نیک ہے۔"

ایک محض رسول اکر م سیکالی کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے دریافت کیا کہ دین کیاہے؟ آپ نے فرمایا خلقِ نیک "پھروہ محض آپ کے داہنی جانب گیااور بھی سوال کیا آپ نے اس کو وہی جواب دیا۔ پھروہ ہائیں جانب گیااور بھی سوال کیا آپ نے پھروہی جواب دیا۔ آخری بار اس کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ تجھے نہیں معلوم! دین ہے کہ مجھے غصہ نہ آئے۔ تو خشمگیں نہ ہو۔

روایت ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ فاصل ترین اعمال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خلق نیک-ایک محض نے رسول کریم علی ہے واللہ تعالی سے ڈرتارہے-اس مسول کریم علی ہواللہ تعالی سے ڈرتارہے-اس مسول کریم علی ہے ہواللہ تعالی سے ڈرتارہے-اس نے کما پھھ اور نفیحت کیجئے تو آپ نے فرمایا ہربدی کے بعد نیکی کرتا کہ وہ اس کو مطادے-اس محض نے عرض کیا پھھ اور نفیحت فرمایئے۔ خفوراکرم علیہ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ ملنا جلنار کھ۔

رسول اکرم علیہ کارشاد گرامی ہے کہ جس کواللہ تعالی نے اچھے اخلاق عطافر مائے ہیں اور خوبھورت چرہ دیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو جنم کاایند ھن نہ ہائے۔

رسول اکرم علی ایک ہے لوگوں نے عرض کیا کہ فلال عورت دن کوروزہ اور رات کو نماز میں ہمر کرتی ہے لیکن دہ بدخو ہے ۔ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو دکھ بہنچاتی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ۔ رسول اکرم علی کا ارشاد ہے کہ خوتے بدیمد گی اور اطاعت کو اس طرح تباہ کر دیتی ہے جس طرح سر کہ شد کو تباہ کر دیتا ہے ۔ رسول اللہ علی ہیں فرمایا کرتے تھے میں فرمایا کرتے تھے بار اللی! تو نے میری خلقت خوب کی ہے تو میرے اخلاق کو بھی اچھا ہماد نے ۔ نیز آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللی مجھے تندرستی عافیت اور اچھی عاد تیں عطافر ما ۔ رسول اللہ علی ہے تو گوں نے دریافت کیا کہ بدہ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی کون می عطابہترین ہے آپ نے فرمایا خلق نیک ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نیک اخلاق گنا ہوں کو اس طرح نیست کردیتا ہے جس طرح آفاب برف کو یکھلادیتا ہے ۔

حضرت عبدالر عمن من سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت رسولِ خدا علیہ کی خدمت میں حاضر تھا رسول علیہ نے فرمایا کل رات میں نے ایک عجیب چیز مشاہدہ کی۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو زانوں کے بل (او ندھا) پڑا تھا اور اس کے اور حق تعالیٰ کے در میان ایک حجاب حائل تھا۔ اس شخص کے نیک اخلاق آئے اور وہ حجاب دور ہوگیا اور اس خلق نیک نے بدولت اس شخص کا دور ہوگیا اور اس خلق نیک کے بدولت اس شخص کا در جد حاصل کر لیتا ہے جس طرح کوئی دن میں روزہ رکھے اور رات میں نماز اواکرے۔ اس کو آخرت میں اور بھی بلند در جے مطح ہیں۔ مطح ہیں۔ اگر چہ وہ عبادت میں کم بھی ہو تا ہے تو اس کو خلق نیک کے باعث آخرت میں بلند در جے عطا ہوتے ہیں۔

سب سے بہندیدہ تراخلاق رسول کر یم علی کے تھے۔ایک روز حضور رسول علیہ کے سامنے کچھ عور تیں باند آواز سے باتیں کر رہی تھیں اور شور مجارہی تھیں اسے میں حضر سے عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے وہ عور تیں وہاں سے بھا گئے لگیں تو حضر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اپن جان کی دشمنو! مجھ سے ڈرر ہی ہواور رسول خداع کے گئے کہ تر نہیں ہے۔ ان عور تول نے جواب دیا کہ رسول علیہ کی بہ نہیت تمہارا خوف بہت زیادہ ہے اور آپ ان سے بہت زیادہ تند مزاح ہیں۔ رسول خداع کے خضر سے عمر رضی اللہ عنہ کی نبیت ایک بار فرمایا کہ اس خداکی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ شیطان جس راستہ پر تم کودیکھ ہے۔اس راستہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور وہ تمہاری ہیت سے دور استہ چھوڑ دیتا ہے۔

ﷺ فضیل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نیک خوفاس کی صحبت وہم نشینی کوبد خوقاری کی صحبت ہے زیادہ پسند کر تاہوں۔ شخائن المبارک ایک روز راستہ میں ایک بدخو کے ساتھ جارے تھے۔ جب وہ اس سے جداہوئے تورونے لگے۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے کما کہ میں اس سبب سے رور ہاہوں کہ بدخوبے چارہ تو میر اساتھ چھوڑ گیا لیکن اس کی بدخوئی نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑ ااور اس کے ساتھ لگی ہے۔ شخ کتانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی ہونا نیک خوہو تاہے پس جو کوئی تم میں سے نیک خوئی میں زیادہ ہے وہ تم سے براااور بلندیا یہ صوفی ہے۔

میٹنے بیکی اتن معاذرازی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوتے بدایک الیی معصیت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت فائدہ نہیں دیتی اور خوئے نیک ایک الی الی اللہ عت ہے کہ اس کے ہوئے ہوئے کسی معصیت سے نقصان نہیں پہنچا۔

### نیک خوئی کی حقیقت

معلوم ہونا چاہیے کہ نیک خوئی کیا ہے ؟اس کے بارے میں بہت کچھ کما گیا ہے اور ہر ایک نے اپنے تجربہ اور مشاہدہ کی بناپراس کی وضاحت کی ہے لیکن اس کی جامع ومانع تعریف نہیں کی جاسکی ہے۔ چنانچہ ایک دانشند کا قول ہے کہ کشادہ روئی کانام نیک خوئی ہے!ایک صاحب فرماتے ہیں کشادہ روئی کانام نیک خوئی ہے!ایک صاحب فرماتے ہیں کہ "بدلہ نہ لینا" نیک خوئی ہے اور اس طرح کی بہت می تعریفیں کی گئی ہیں اور تمام تعریفیں فروعی ہیں اس کی حقیقت اور جامع تعریف کی ہیں کرتے ہیں۔

معلوم ہو کہ انسان کو دوچیزوں کے ساتھ پیداکیا گیا ہے۔ایک جسم جس کوان ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اورایک روح جس کو چشم دل کے سواکسی اور چیز سے نہیں دیکھ سکتے اوران دونوں کے ساتھ برائی اور بھلائی والدہ ہے ایک کو حسن خلق ہے جس خلق ہے جس خلق ہے جس خلق ہے جس خلق ہے مراد صورت باطنی ہے جس طرح حسن خلق سے مراد صورت ظاہر ہے اور جس طرح فلاہری صورت کو اس وقت اچھا کہا جاتا ہے کہ آئکھیں خوبصورت ہوں دہن خوبصورت ہوتی ہیں تواور دوسر سے اعضاء بھی اس کی مناسبت سے خوبصورت خوبصورت ہوتے ہیں۔ پس میں مناسبت سے خوبصورت ہوتی ہیں تواور دوسر سے اعضاء بھی اس کی مناسبت سے خوبصورت ہوتے ہیں۔ پس میں مال صورت باطنی کا ہے کہ وہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام ہوتے ہیں۔ پس میں مال صورت باطنی کا ہے کہ وہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام ہوتے ہیں۔ پس میں مال صورت باطنی کا ہے کہ وہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام ہوتے ہیں اور عمدہ حالت میں نہ ہوں یعنی قوت علم 'قوت شہوت اور قوت عدل۔"

قوت علم ہے ہماری مراوز رکی اور دانائی ہے۔ قوت علم کی خوبی ہیے کہ آسانی ہے کلام کے جھوٹ اور پچ میں تمیز کرسکے۔اور برائی سے اور جائی الی افتحال کی اچھائی اور برائی میں تمیز کرسکے اور حق کوباطل ہے بہچان سکے۔اس طرح اعمال وافعال کی اچھائی اور برائی میں تمیز کرسکے اور حق کوباطل ہے بہچان سکے (حق وباطل میں تمیز کرسکے) اعتقادات میں (کون ساعقیدہ حق ہے اور کون ساعقیدہ باطل ہے) جیسا کہ حق تعالیٰ کا بیار شاد ہے : وَمِن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُونِيَ خَيْرًا کَبْيُرًا :۔ یعنی جس نے حکمت حاصل کی اس نے خیر کشر کو حاصل کیا۔ تو تو غضب شہوت کی خوبی اور نیمی ہیہ ہے کہ وہ سرکشی نہ کرسکے اور شرع و عقل کے حکم کے تابع ہو تاکہ عقل و قوت غضب شہوت کی خوبی اور نیمی ہیہ ہے کہ وہ سرکشی نہ کرسکے اور شرع و عقل کے حکم کے تابع ہو تاکہ عقل و

شرع کی اطاعت آسانی ہے کر سکے۔ قوت عدل کی خوبی اور نیکوئی ہیہ ہے کہ غضب اور شہوت کو اس طرح قابو میں رکھے جیسا کہ دین اور عقل کا اشارہ ہو غیظ وغضب کی مثال شکاری کتے کی ہے اور شہوت کی مثال گھوڑے کی اور عقل کی مثال اس گھوڑے پر سوار ہونے والے

برسیدر سب می مورے پر مورا ہو ہے۔ کی مطابق کام کرتا ہے اور بھی اشاروں پر چلنا ہے اور بھی کتا سکھایا ہوا ہو تاہے (اس کے مطابق کام کرتا ہے) اور بھی وہ اپنی طبع کے مطابق کام کرتا ہے لیں جب تک گھوڑ اسد ھایا ہوا اور کتا تربیت کیا ہوا نہیں ہوگا سوار کو یہ

امید نہیں کرنی چاہیے کہ شکار حاصل کرلے گابلعہ اس بات کا ندیشہ ہے کہ کمیں خود ہلاک نہ ہو جائے کہ کمااس پر حملہ نہ کر دے اور گھوڑااس کو زمین پر پٹنے نہ دے اور عدل کے بیہ معنی ہیں کہ ان دونوں (غضب و شہوت) کو عقل و دین کا مطبع

ہنائے۔ بھی شہوت کو خشم و غضب پر مسلط کردے تاکہ اس کی سر کشی ختم ہو جائے اور بھی غضب و خشم کو شہوت پر مسلط کردے تاکہ اس کی سر کشی ختم ہو جائے گی تو پھر اس کو خوبی کردے تاکہ اس کی حرص ختم ہو جائے۔ جب ان چاروں صفات میں بیہ خوبی اور نیکوئی پیدا ہو جائے گی تو پھر اس کو خوبی مطلق کما جائے گا۔ جس طرح مطلق کما جائے گا اور اگر ان میں بعض کے اندر خوبی نہ ہواور بعض میں ہو تو اس کو خوبی مطلق نہیں کما جائے گا۔ جس طرح کسی کاد بن تو خوبصورت ہولیکن ناک اچھی نہ ہو تو یہ مطلق خوبصورتی نہ ہوگی۔

معلوم ہوناچاہے کہ جب الن چارول صفات میں سے کوئی ایک بھی ذشت و خراب ہوگی تواس سے بر سے اخلاق اور بر سے کام سر زد ہول گے - الن صفات کی بر ائی اور الن کی ذشتی دواسبب کی بنا پر ہوتی ہے یعنی ایک کا محدود نہ ہونا : حد سے براہ جانا اور دوسر می صورت میں ناقص ہونا - اس طرح جب قوت علم حدسے فزول ہوتی ہے تو وہ بر سے کاموں میں صرف ہونے گئی ہے اور اس سے کر پنری (چالاکی) اور ہمہ دانی کے دعویٰ کی بری صفت پیدا ہوتی ہے - اور جب بیا تقس اور تفریط میں ہوتی ہے تواس سے اللی (بے خبری) اور حماقت کا ظہور ہوتا ہے - جب بیا اعتدال پر ہوتی ہے تواس سے درست تدبیر 'صائب رائے' مناسب اور درست فکرو خیال اور صحح دانشوری کے صفات پیدا ہوتے ہیں۔"

جب قوت عضبانی (محثم) حدافراط میں ہوتی ہے تواس کو "تہور" کہاجاتا ہے اور جب نا تص اور تفریط میں ہوتی ہے تواس و قت بدولی اور بے جس آلی ہے اور جب بید حالت اعتبرال میں ہوتی ہے نہ زیادہ نہ کم تواس کو شجاعت کتے ہیں اور اس شجاعت سے کرم' بورگ ہمتی' دلیری' حکم' بر دباری' آہت روی' غصہ کا ضبط اور اس فتم کے دوسرے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اور تہور سے شخی' تکبر اور غرور' و هیٹ پن اور خطر ناک کا موں میں دخل اندازی اور اس جیسی بری صفات پیدا ہوتی ہیں اور جب بیہ تفریط کی صورت میں ہوتی ہے تواس سے بہسی (خود خواری) بے چارگ 'رونا و حونا' دوسروں کی خوشامد کرنا اور خدلت کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔

ابربی قوت شہوانی : جب یہ عالم افراط میں یا صد نے فروں ہوتی ہے تواس کو 'نشرہ '' کہتے ہیں اور اس سے شوخی ' دھٹائی بے باکی ' بے مروتی ' ناپا کی ' صد اور امر اء و تو گروں کے ہاتھوں ذلت ہر داشت کر نااور درویشوں کو حقیر سمجھنا جیسے ہرے اوصاف پیدا ہوتے ہیں آگر یہ حد تفریط میں ہوتی ہے تواس سے سستی 'نامر دی ' بے شری ' بے حی ' کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور جب یہ حالت اعتدال پر ہوتی ہے تواس سے شرم ' قناعت مسامت ( نری کرنا) صبر پاک دلی اور دو نوں موافقت کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ اب معلوم ہوگیا ہوگا کہ ان قوتوں میں سے ہرایک قوت کے دو جانب اور دو نوں دشت و مذموم ہیں۔ صرف ان کا اعتدال اچھا اور پندیدہ ہے اور ان کے دونوں کناروں میں جو در میانہ حصہ ہے وہ بال سے زشت و مذموم ہیں۔ صرف ان کا اعتدال اور اس کانام صراط منتقیم ہے یہ اپنی ہیں آخرت کے صراط کی طرح ہوکو کی دیا میں نیادہ بار کی میں آخرت کے صراط کی طرح ہوکو کی دیا میں اس صراط پر سیدھا قدم اٹھائے گا ( صیحے اور درست طریقہ پر چلے گا) کل قیامت میں اس صراط ہے اس کو پچھ خطر ، نمیں اس صراط پر سیدھا قدم اٹھائے گا ( صیحے اور درست طریقہ پر چلے گا) کل قیامت میں اس صراط ہو اس کو پچھ خطر ، نمیں ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر خلق میں صداعتدال رکھی ہے اور اس کے دونوں کناروں پر قدم رکھنے ہے منع فرمایا ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خلق میں صداعتدال رکھی ہے اور اس کے دونوں کناروں پر قدم رکھنے ہے منع فرمایا ہے۔ واگذیوں آئے آئفقُوا کی میسٹر فوا وکئی کی بیٹر وکئی کیا تیون کناروں کو قوامناہ

الله تعالی نے اس ارشاد میں اس محض کی تعریف کی ہے جو نفقہ کے اندر نہ تنگی کرتا ہے اور نہ اسر اف کرتا ہے بعد در میانہ روی افتیار کرتا ہے۔ بعد در میانہ روی افتیار کرتا ہے۔ رسول اکرم علی کے فاطب فرماتے ہوئے ارشاد کیا۔ وَلاَ تَجْعَلُ یَدَکَ مَعْلُولَةً إِلٰی عُنُورَةً اِلٰی عُنُورَ الله کے نہ دواور نہ عُنُور کے اس میں کہا کہ کہ نہ دواور نہ اس قدر کشادہ کردو کہ سب کے دے دواور خود ہے سر وسامان رہ جاؤ۔

پس معلوم ہونا چاہیے کہ مطلق نیک خوئی ہے کہ جس میں یہ تمام باتیں بھر ط اعتدال موجود ہوں جس طرح خوبھورتی وہی ہے کہ جس میں یہ تمام باتیں بھر ط اعتدال موجود ہوں جس طرح خوبھورت ہوں۔ لوگ اس حیثیت سے چار طرح پر ہیں۔ اول ایسا مخفس کہ ان تمام صفات کا کمال اس کے اندر موجود ہو اور نیک خوئی اس میں بدر جہ کمال موجود ہو۔ پس تمام مخلوق کو ایسے مخفس کی پیروی کرنی چاہیے اور ایسا مخفس اور ایسی جس طرح مخصوص ہے۔ خوبھورتی کا کمال یوسف علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔

دوم ہیا کہ بیہ صفات اس مخص کے اندر نہایت زشتی اور پر ائی کے ساتھ موجود ہوں اس کانام مطلق بدخو کی ہے۔ مخلوق سے اس کا نکال باہر کردیناواجب ہے۔اورزشتی جس کانام ہےوہ شیطان کی زشتی ہے جوباطن اور صفات واخلاق کی زشتی ہے۔

سوم دہ جوزشی اور خونی کے در میان میں ہولیکن نیکوئی سے قریب تر ہو- چہارم دہ جوان دونوں کے در میان ہولیکن رشی سے قریب تر ہو- چہارم دہ جو ان دونوں کے در میان ہولیکن اشکار دشتی کم زشتی سے قریب تر ہوجس طرح حسن ظاہری میں اس کا مشاہدہ ہو تا ہے کہ اس میں نیکوئی حددرجہ موجود ہوتی ہے اور زشتی کم تر ہوتی ہے باتھ اکثر در میانہ حالت اس کی ہوتی ہے اسی طرح خلق نیکو میں بھی میں صورت ہوتی ہے۔ پس ہر ایک شخص کو مشش کرنا چاہیے کہ اگر دہ کمال سے مزد کی تر ہو۔ کو مشش کرنا چاہیے کہ اگر دہ کمال سے مزد کی تر ہو۔ خوال سے ترد کے در جہ تک نہ تر ہی ہوں یا بعض نیکواور خوب ہوں۔ جس طرح خوش روئی اور زشت خوال اس کے تمام اخلاق اچھے ہول یا نیادہ تر ایجھے اور کم تر ہرے ہول یا بعض نیکواور خوب ہوں۔ جس طرح خوش روئی اور زشت

ردئی میں نفادت درجات کی کوئی انتمانہیں ہے اسی طرح خلق میں بھی نفادت درجات کی کوئی حدونہایت نہیں ہے۔ یہ تھے معنی خلق نیک کے جو ہم نے بیان کئے اور یہ صرف ایک چیز نہیں ہے نہ دس ہیس نہ سو-بایحہ بے شار ہیں لیکن الن سب کی اصل وہی چار قوتیں ہیں یعنی وقت علم 'قوت غضب 'قوت شہوت اور قوت عدل اور دوسری تمام چیزیں اور باتیں اس کی فروع ہیں۔

## خلق نیک کا حصول ممکن ہے

معلوم ہوناچاہیے کہ ایک گردہ ہیہ کہتاہے کہ جیسا کہ یہ تخلیق ظاہری نظر آتاہے اس اعتبارے کو تاہ کو دراز اور دراز کو تاہ نہیں کہاجا سکتا اسی طرح زشت کو خوب اور خوب کو زشت نہیں پہایا جا سکتا۔ لیکن ان لو گوں کا ایسا خیال کرنا غلطی ہے اگر یہ بات صبحے ہوتی تو پھر تاویب و تربیت 'نصائح اور نیک باتوں کی ترغیب دینا یہ سب باتیں باطل مھمرتی ہیں اور رسول اللہ عقلے نے ارشاد فرمایا۔ ہم اپنے اخلاق کو اچھا ہماؤ تو پھر یہ بات کس طرح محال ہو سکتی ہے۔ غور کرو! جانوروں کو سدھار کر

سرکٹی ہے بازر کھا جاتا ہے۔وحثی جانوروں میں انس کا جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے پس اس کا نیک خلقت پر کر ناباطل ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ کام دو طرح کے ہوتے ہیں بعض وہ ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں ( یعنی افعال اختیاری اور ارادی ) یعنی
انسان کے اختیار کو ان میں دخل ہے اور بعض وہ ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں جیسے تھجور کی تعظی ہے سیب کا در خت
مہیں اگایا جاسکتا۔ ہاں اس سے در خت خرما اگایا جاسکتا ہے بسٹر طیکہ اس کی تربیت کی جائے اور اس کے تمام لوازم پورے کئے
جانمیں پس اسی طرح غضب اور خواہش کی اصل (حذبہ اصلی) کو انسان سے اختیار کے ذریعہ نہیں نکالا جاسکتا ( انسان کے
اختیار میں نہیں ہے ) لیکن اس قوت غضی اور شہوائی کو ریاضت سے حداعتدال پر لایا جاسکتا ہے اور ایسا تجربہ سے معلوم ہو چکا
ہے البتہ بعض اخلاق کی تربیت اور ان کو اعتدال پر لانا و شوار تر بھی ہے اس و شواری کے دو اسباب ہیں ایک تو ہے کہ یہ خلق
اصل فطرت میں قوی تر ہو اور دو سرے یہ کہ ایک مدت مدید تک اس کی طاعت میں رہا ہے ( یعنی خلق بد کو اپنا گر ہا ہے )

#### اخلاق کے چار درجہ ہیں

اخلاق کے مراتب دور جات چار ہیں۔اول درجہ یہ کہ انسان سادہ دل ہواور نیک دبدکی پیچان نہ ہو۔اور نہ نیک دبد کسی عادت کو اختیار کیا ہو'یادہ اپنی فطرت اولین پر ہو توالی فطرت نقش پزیر ہوتی ہے اور جلد ہی اصلاح کو قبول کر لیتی ہے پس اس کو صرف تعلیم کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاکہ دہ اس کو اخلاق بدگی آفتوں ہے آگاہ کر دے اور اچھے اخلاق کی طرف اس کی راہنمائی کرے۔ ابتداء میں پھوں کی کی فطرت ہوتی ہے ( یعنی سادہ وصاف ) اور ان کے مال باپ ان کی راہ کھوٹی کرتے ہیں کہ ان کو دنیا کا حریص بیاد ہے ہیں اور ان کو آتی و طیل دے دیتے ہیں کہ وہ جس طرح چاہیں زندگی بسر کریں۔ پس ان کا خون نا حق باپ کی گردن پر ہوتا ہے 'اسی بنا پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قوانف کے واہد کہ فار اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قوانف کے واہد کہ فار اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قوانف کے واہد کہ فار کی تعنی خود کو اور این اللہ کو آتش دوز خے چاؤ۔

ور جہد روم: درجہ دوم یہ ہے کہ ابھی ایک فرد نے بری باتوں پر اعتقاد نہیں کیا ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے شہوت و غضب کی ابتاع کا عادی بن گیا ہے ۔ باوجو یکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لاکق نہیں پھر بھی ان کو کرتا ہے تواہیے شخص کی اصلاح ایک کار دشوار ہے ایسے شخص کو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک یہ کہ فساد کی عادت اس سے دور کی جائے دوسر سے یہ کہ صلاح دور ستی کی اس کے اندر مخم کاری کی جائے۔ ہاں اگر اس کے اندر اس کا حساس پیدا ہو جائے کہ میری اصلاح ہونی چا ہے اور فساد کی خواس سے دور ہو جاتی ہے اور فساد کی خواس سے دور ہو جاتی ہے اور فساد کی خواس سے دور ہو جاتی ہے۔

ورجهسوم: بيب كدخوے فساداك شخص كاندر پيداموچى بوراس كويد بھى نيس معلوم كدايے كام نيس كرنے چائيس

بلحد خوے فساداس کی نظریں بیندیدہ اور خوب تواہیے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی-سوائے شاذ وہادر کے:-

ور جبہ چیمارم: بیہ ہے کہ وہ خوہائے فساد پر فخر کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ شاندار کام ہیں جیسے کوئی شخص لاف زنی کرتا ہے کہ میں تواتنے لوگوں کو فوت کرچکا ہوں اور اتنی شراب پی چکا ہوں توایسے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔البت آسانی سعادت 'اس کے شریک حال ہو تو دوسری بات ہے (اصلاح ہوجائے)ورندانسان کے بس کی بات نہیں ہے۔

#### علاج كاطريقه

معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص میہ چاہتا ہے کہ کسی عادت کو وہ ترک کرد ہے تواس کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ میہ ہے کہ وہ عادت جس معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص میہ چاہتا ہے کہ اور وہ ترک کردے توالا شخص اس کے خلاف کرے کہ شہوت کو سوائے مخالفت کے خلاف کرے کہ شہوت کو سوائے مخالفت کے شکست شمیں دے سکتے -ہر چیز کو اس کی ضد ہی تو ڑتی ہے جس طرح اس پیماری کا علاج جو گرمی ہے بیدا ہوتی ہے سردی کھانے سے کیا جا سکتا ہے اسی طرح حل کی عادت بدکا علاج سخاوت و دادو دہش ہے اسی طرح دوسری عاد تول کا قیاس کرنا چاہیے -

پس جس کام میں نیک عادت پیدا کی جائے گی اس میں خلق نیک پیدا ہو جائے گا اور شریعت نے جو نیکو کاری کی تعلیم دی ہے اس کا یمی راز ہے کہ مقصود اس سے بیہ ہے کہ بری صورت یابری عادت وال کو نفر ت ہو جائے اور انھی صورت کی طرف اس کارخ ہو جائے اسان کو اور تکلیف کے ساتھ جسبات کی عادت ڈالٹا ہے وہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے ۔ چو کو دیکھ لو کہ وہ ابتد امیں مکتب سے بھا گتا ہے اور تعلیم سے چتا ہے لیکن جب اس کو التزام کے ساتھ تعلیم وی جاتی ہے تو پھر وہ بی تعلیم اس کو علم کے اندر اطف ہے تو پھر وہ بی تعلیم جس سے وہ بھا گتا تھا اس کی طبیعت بن جاتی ہے اور جب وہ جو ان ہو تا ہے تو پھر اس کو علم کے اندر اطف عاصل ہو تا ہے اور بغیر پڑھے تکھے وہ نچلا شمیں بیٹھ سکتا بعد یہاں تک کہ اگر کبوتر بازی مختل کہ اندر اطف عاصل ہو تا ہے اور ان کو چھوڑ نے پر تیار عاصل ہو تا ہے تو وہ وہ نیا کی تمام راحیں اور اس کے پاس جو کچھ مال و متاع ہے ان بازیوں پر نج دیتا ہے اور ان کو چھوڑ نے پر تیار شمیں ہو تا باعد بعض چیزیں جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں وہ بھی عادت کی بنا پر طبع تائی بن جاتی ہیں۔ بہت سے شمیں ہو تاباعہ بعض چیزیں مثلاً سینگی لگانے والے اور خاک روبوں ہی کو دیکھ لو کہ وہ ایک دوسر سے پر فخر کرتے ہیں کہ ایسا فخر باتوں پر صبر کرتے ہیں مثلاً سینگی لگانے والے اور خاک روبوں ہی کو دیکھ لو کہ وہ ایک دوسر سے پر فخر کرتے ہیں کہ آبیا فخر باتوں پر صبر کرتے ہیں مثلاً سینگی لگانے والے اور خاک روبوں ہی کو دیکھ لو کہ وہ ایک دوسر سے پر فخر کرتے ہیں کہ آبیا فخر میں۔ جو لوگ مٹی کھانا شمیں چھوڑ تے۔

پس اسی طرح وہ باتیں جو خلاف طبع اور اس کی ضد ہیں جب وہ عادت کے باعث طبع ٹانیہ بن جاتی ہیں توجو چیز طبیعت کے مطابق ہواور دل کوالیافا کدہ مخٹے جیسا کھانااور پانی جسم کو تووہ عادت سے کیوں نہ حاصل ہو گی(جبکہ خلاف طبیعت چیزیں عادت ہے موافق طبع بن جاتی ہیں) اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی بعد کی اور قوت شہواتی اور عظائی کو مغلوب کرنا
انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کیونکہ اس کو ملا تکہ کے بھر پور جو ہر سے بتایا ہے اور اس کی غذا ہیں ہے۔ گناہوں کی طرف اس کا
ماکل ہونا اس سبب ہے کہ وہ ممار ہے باپائی اصل غذا ہے ہیں ار ہو گیا ہے اور مشاہدہ ہے کہ بمارا کثر ایجھے اور لطیف کھائوں
سے ہیں اور ہوتے ہیں اور نقصان پنچانے والی غذاؤں کے حریص اور مشاق ہوتے ہیں۔ پھر جو شخص خداوند تعالیٰ کی معرفت
اور اس کی محبت سے زیادہ کسی دوسری چیز کو دوست رکھے تو سمجھ لو کہ اس کا دل بیمار ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : فی ٹوراس کی محبت سے زیادہ کسی دوس میں آزار ہے) اور فرمایا کہ اللہ بقائب سیکیئم (رستگاری اس کے لیے ہے جو
پاک دل کے ساتھ خدا کے حضور میں آیا) جس ظرح جسم اور بدن کا پیمار اس دنیا کی ہلاکت میں گر قار ہوگا اس طرح جو دل
پیمار ہے کہ وہ اس جمان کی ہلاکت میں گر فقار ہوگا اور جس طرح ہمار کی صحت اس بات پر موقوف ہے کہ طبیعت کے تھم کے
محب نقس کی خواہش کے پر خلاف کڑوی دوااستعال کرے اس طرح دل کی پیماری بھی اس وقت دور ہوگی جبکہ خواہشات
محب بقس کی خواہش کے پر خلاف کڑوی دوااستعال کرے اس طرح دل کی پیماری بھی اس وقت دور ہوگی جبکہ خواہشات
نقسانی کو ترک کردے اور صاحب شرع کے ارشاد کے مطابی جود لوں کے طبیب ہیں عمل کرے۔

وصل سوم ہید کہ تن کاعلاج اور دل کاعلاج دونوں ایک ہی طرح پر ہیں جس طرح گرمی کے لیے سر دی اور سر دی کے لیے گرمی موزوں اور موافق ہے اسی طرح جس پر تنگبر کامرض غالب ہے دہ تواضع اختیار کرنے سے شغایائے گااور جب تواضع کا کسی میں غلبہ ہو گااور تواضع عالم تفریط میں پہنچ جائے گی توصفت نمودار ہو گی اس کا علاج تنگبر اختیار کرنے سے ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ نیک اخلاق پیدا ہونے کے تین ذرائع ہیں۔ ایک اصل خلقت ہے جوحق تعالیٰ کا انعام اور اس کی مختش ہے کہ اس نے کسی کو اصل خلقت ہی جو میں تعالیٰ کا انعام اور اس کی مختش ہے کہ اس نے کسی کو اصل خلقت ہی میں نیک تو پیدا کیا ہے یعنی سخت اور متواضع ہنایا ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ دوسر اور بعہ بیہ ہے کہ خوش اخلاق کو دیکھے اور کئی بہ تکلف نیک افعال اس طرح اختیار کرے کہ وہ اس کی عادت بن جا ئیں۔ تیسر اور بعہ بیہ ہے کہ خوش اخلاق کو دیکھے اور اسے میل جو ل رکھے تواس طرح وہ بھی ان کے سے اخلاق اختیار کرے گاآگر چہ خود ان سے بے خبر رہے۔

پس جس کسی کویہ بینوں سعاد تیں حاصل ہو جائیں کہ وہ اصل خلقت میں بھی نیک خو ہو اور نیک کا موں کی عادت والے اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہے تو ایسا ہخض در جہ کمال کو پہنچ جائے گااور جو مخض ان بینوں سعاد توں ہے محروم ہے یعنی اصل فطرت بھی اس کی ناقص اشر ارکی صحبت میں رہااور یہ ہے کا موں کی عادت ڈال کی تووہ شقاوت میں پوراہے (پورا پورا شقاوت کے در میان بہت ہے مدارج ہیں کہ بعض کو وہ حاصل ہوں اور بعض کو حاصل نہ ہوں یا بعض کو بعض ماس ہوں اور بعض ماصل نہ ہوں لی ہر ایک کی شقاوت و سعادت اس کے مطابق ہوگی - جیسا کہ ارشادہ :

بعض کو بعض حاصل ہوں اور بعض حاصل نہ ہوں پس ہر ایک کی شقاوت و سعادت اس کے مطابق ہوگی - جیسا کہ ارشادہ :

فمن کے بعض کو بعض حاصل ہوں اور بعض حاصل نہ ہوں پس ہر ایک کی شقاوت و سعادت اس کے مطابق ہوگی - جیسا کہ ارشادہ و کوئی فرہ یر ایر نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا اور جو کوئی میں بڑا و کوئی ذرہ پر ایر نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا (دونوں کی ہزاو میشقال ذری شتر اگیری ہوں کے مطابق کا کہ کے گا (دونوں کی ہزاو

(824)

Michael Charles

# فصل

### اعمال خیر ہی تمام سعاد توں کی اصل ہیں

معلوم ہونا چاہیے کہ اعمال کی اصل اعضاء رکیسہ سے ہے (جوارح اصل اعمال ہیں) یعنی اس سے مقصود دل کا تغیر ہے کیو نکہ دل ہی ہے جو عالم آخرت کاسفر کرے گا' پس چاہیے کہ دل جمال و کمال کا مالک ہوتا کہ بارگاہ اللی کے دصور کے) قابل بن سکے کہ جب آئینہ صاف و شفاف (بے زنگار) ہوتا ہے تو ملکوت کی صورت اس میں نظر آئے گی۔ جب بیر صاف و شفاف ہوگا تو ایسا جمال اس میں مشاہدہ کرے گا کہ وہ بہشت جس کی تعریف اس نے سنی ہے اس کو حقیر و بہشت جس کی تعریف اس نے سنی ہے اس کو حقیر و بایج نظر آئے اگرچہ اس عالم میں جسم کا بھی ایک حصہ ہے لیکن اصل دل ہے اور تن اس کا تابع ہے - دل کچھ اور ہے اور جم کچھ اور ہے دل جسم کچھ اور ہے کہ دل عالم ملکوت ہے اور تن عالم اجمام وعالم سمادت ہے جس کا بیان ہم اس کتاب (کیمیائے سعادت) میں کر چکے ہیں۔

اگرچہ دل 'تن ہے ایک الگ چیز ہے کین دل کااس ہے ایک خاص تعلق ہے اس لیے کہ ہر ایک نیک عمل ہے دل میں نور پیدا ہو تا ہے وہ غور سعادت کا حُتم ہے اور عیں پیدا ہو تا ہے وہ نور دل میں پیدا ہو تا ہے وہ نور سعادت کا حُتم ہے اور بید ظلمت 'شقاوت اور بدخی کا بی ہے ۔ ای علاقہ کے باعث انسان کو اس عالم (فانی) میں لایا گیا ہے تا کہ اس تن کے واسطے اور آلہ ہے اپنے اندر سعادت اور صفات کمال پیدا کرے مثلاً کتابت دل کی ایک صفت ہے لیکن کتابت کا فعل انگلیوں ہے تعلق رکھتا ہے ابار کو کی چاہتا ہے کہ اچھ لکھے تا کہ اس کا دل اچھ خط کا نقش قبول کرے اور اس کا عادی بن جائے ۔ جب اس طرح دل اس نقش کو قبول کرے گاتو پھر انگلیاں اس کا دل وہ خود کو افق فبول کرے گاتو پھر انگلیاں انگلیوں ہے انسان کا دل خاتی نیک کو قبول کرنے لگتا ہے اور خلق نیک اس کی صفت کی جائیں گا۔ پس ای طرح دل اس نقش کو قبول کرنے لگتا ہے اور خلق نیک اس کی صفت کو قبول کے ساتھ کے گئے ہیں جس کے معید ہیں دل نیکی کی صفت کو قبول کر کے اس کی صفت کو قبول کرنے تھان کا کہ دہ نیک کام جو پہلے ہو تکلف کے جاتے تھان کا کہ اس کی صفت کو جو ل کر ایک کا دور آشکارا ہو تا ہے پھر یہ حالت ہو جائے گی کہ دہ نیک کام جو پہلے ہو تکلف کے جاتے تھان کا اس کیفیت اور عادت کی اصل دہ علاقہ ہے جودل اور تن میں اب اس کو ملکہ ہو جائے گا رابنجر و شواری کے ان کا صدور ہوگا) اس کیفیت اور عادت کی اصل دہ علاقہ ہے جودل اور تن میں موجود ہے کہ اس سے یہ دونوں اثر قبول کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جو کام غفلت سے کیا جائے گا ناچیز ہوگا۔ کیو نکہ اس کا علاقہ دل ہے نہ شاور دل اس سے عافل تی شا۔

# فصل

# تمام اخلاق حسنه كوطبيعت بن جانا چا جيه تاكه تكلف بر قرارنه رب

معلوم ہونا چاہیے کہ اس پیمار کو جو سر دی ہے پیمار ہوا ہے بے اندازگرم چیز ول کااستعال نہیں کرناچاہیے کہیں ایسانہ ہو کہ وہ حرارت بھی ایک مرض بن جائے۔ اس کے لیے اعتدال کی ضرورت ہے اور اس کا معیار مقرر ہے جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اور اس کا مقصد ہے ہے کہ مراج اعتدال پر ہے۔ نہ زیادہ گرمی ہے د غبت ہواور نہ زیادہ سر دی ہے! جب مزاج اس حد اعتدال پر پہنچ جائے تو علاج کی ضرورت باتی نہیں رہتی اس وقت سے کوشش ہونی چاہیے کہ سے اعتدال مزاج باتی رہتی اس وقت سے کوشش ہونی چاہیے کہ سے اعتدال مزاج باتی رہے۔ اس وقت معتدل چیزوں کو استعال میں لانا چاہے۔

پس اس طرح اخلاق کی بھی دوطر فیں ہیں (ہر خلق کے دو پہلو ہیں) ایک محمود ہے اور دوسر اند موم اور جو ان کے وسط میں ہوگاہ ہی معتدل ہے اور وہی ہمارا مقصود ہے۔ مثلاً ایک شخص خیل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مال خرچ کرنے ہر آمادہ کریں یمال تک کہ خرچ کرنا اس کے لیے آسان کام بن جائے لیکن انتا بھی خرچ نہ کرنے لگے کہ اسر اف بن جائے کہ بید نہ موم ہے۔اخلاقی در ستی کے لیے ایسی میز ان شر بعت ہے۔ جس طرح جسم کے علاج کے لیے طب ایک تر از وہے۔ پس بید ہونا چاہیے کہ جمال شریعت خرچ کرنے کا حکم دے تو یہ خرچ کرنے میں تکلف نہ کرے) اور ایسے مقام پر امساک اور خل سے کام نہ لے اور جمال شریعت مال خرچ کرنے کا حکم نہ دے تو پھر ایسے موقع پر خرچ نہ کرے تاکہ اعتدال کی حدباقی رہے۔ اب جمال خرچ کرنے کا حکم ہودہاں اس کادل خرچ کرنانہ چاہیا یہ تکلف خرچ کرے تو تھے لیا چاہیے کہ وہ ایسی مر کرنا بھی پھلائی کا سب بوگا۔ اس کی سرشت بن جائے۔ چنانچہ رسول اکر م علی ہے نے ارشاد فرمایا ہے "حق تعالی کی اطاعت رغبت سے کرواگر یہ ممکن نہ ہوت تو چرے کروکہ اس میں جر کرنا بھی پھلائی کا سب ہوگا۔

اس کی سرشت بن جائے۔ چنانچہ رسول اکر م علی ہے نے ارشاد فرمایا ہے "حق تعالی کی اطاعت رغبت سے کرواگر یہ ممکن نہ ہوت تو چرے کروکہ اس میں جر کرنا بھی پھلائی کا سب ہوگا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنامال تکلف ہے دیتا ہے اس کو سخی نہیں کہتے بلحہ سخی وہ ہے کہ مال کا دینا اس پر گرال نہ ہو اور جو کوئی ہد تکلف خرچ کر تاہے وہ جیل نہیں بلحہ خیل وہ ہے جو بالطبع مال کو جمع کرے ۔ پس ضروری ہے کہ آدمی کے تمام اخلاق ملکہ ہوں اور ان میں تکلف کو دخل نہ ہو بلحہ کمال خلق سیر ہے کہ آدمی اپنے اختیار کی باگ شرع کے ہاتھ میں دے دے اور شریعت کی اطاعت اس پر آسان ہو اور اس کے دل میں کسی قتم کا نزاع باتی نہ رہے جیسا کہ حق تعالیٰ ہاتھ میں دے دے اور شریعت کی اطاعت اس پر آسان ہو اور اس کے دل میں کسی قتم کا نزاع باتی نہ رہے جیسا کہ حق تعالیٰ

كارشادى:

. فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيُنَهُمُ ثُمَّ لاَيَجِدُوا فِيَّ أَنفُسِهِم حَرَجًا بِيمًا قَفَيُتَ وَيُسلِمُوا تَسلُلِمُوا

اس ارشادگرامی میں ایک راز ہے اگر چہ اس کتاب میں اس کا بیان مشکل ہے لیکن اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ آدی کی سعادت ہے ہے کہ ملا تکہ کی صفت حاصل کرے کیونکہ وہ ان کے جو ہم سے بنا ہے اور اس عالم میں ایک پردی کی طرح آیا ہے اور اس کا اصل ٹھکانا فر شتوں کا مقام ہے ۔ پس جو یمال ہے اجبی بان کر جائے گا اس کو فر شتوں میں شامل نہیں کیا جائے گا ۔ پس ضروری ہے کہ جب وہاں پنچے تو ٹھیک ٹھیک ان کی صفت رکھتا ہواور کوئی اجنی صفت دنیا گی اس کے ساتھ نہ ہو ۔ جس کو مال جح کرنے کا شوق دنیا میں رہاہے وہ مال کے خیال میں یہ بال مصروف ہے اور جس کو خرج کرنے کا ذوق ہے وہ اپنے اس دھندے میں مصروف ہے اور جس کو خرج کرنے کا ذوق ہے وہ ایسی مطلق کے ساتھ مشغول ہے اور جو تواضع کا حریص ہو وہ بھی مخلوق کے ساتھ مشغول ہے اور جو تواضع کا حریص ہو وہ بھی مخلوق کے ساتھ مشغول ہے اور ملا تکہ کا حال ہے ہے کہ وہ نہ مال کی طرف ان کی جو نہ مال کی طرف کا کی جو تا ہم میں نہیں کرتے ۔ پس ضروری ہے کہ آدمی کے دل کا تعلق مال اور مخلوق کے ساتھ نہ درہے تا کہ ان تعلقات کے ساتھ ان نہیں ہے تو چاہیے کہ اس کے وسط طرف انتقات ہی نہیں کرتے ۔ پس ضروری ہے کہ کلیت اس کا ترک کرنا ممکن نہیں ہے تو چاہیے کہ اس کے وسط ضروری ہے لیا ہو ۔ جس طرح یانی کی گرمی اور سردی اس کے وسط ضروری ہے لیکن چرب وہ حالت اعتدال پر ہو تا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پانی نہ سردے اور نہ گرم پس تمام صفات میں جو اعتدال کا حکم دیا گیا ہے اس کا راز کری ہے ۔ پس ان باتوں کا خیال دل ہے رکھنا چاہیے تاکہ تمام مخلوق سے کٹ کر خدا کی مجبت میں منتخرق ہو جائے ۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے ۔

قُلِ اللهُ لاَ ثُمَّ ذَرُهُمُ فِي خُون بِهِمْ يَلْعَبُونَ بلحه لااله الاالله كى حقيقت بھى يى ہے چونكه تمام آلا كَثُول ہے انسان كا پاك ہونا ممكن سيں ہے تواس طرح تحم ديا گيا: وَإِنَّ مِنْكُمُ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مُقَفِيّاً

پس اس سے معلوم ہو کہ تمام ریاضتوں سے مقصود یہ ہے کہ انسان مر تبہ تو حید تک کسی طرح پہنچ جائے۔اسی کو د کیھے 'اسی کو پکارے 'اسی کی بعد گی کرے۔اس کے سوااس کے دل میں پچھ اور خواہش باقی نہ رہے۔جب یہ وصف پیدا ہوگا۔ توانسان عالم بھریت سے گذر کر مقامِ حقیقت تک جا پہنچے گا۔

and the second of the second o

The state of the s

When the standard was the same of the same of the same of the

## فصل

جا نناجا ہے کہ ریاضت بہت زیادہ د شوار ہے بلحہ جا پحندنی کا مقام ہے لیکن اگر مر شد طبیب حاذق ہو اور اچھی دوا جانتا ہو توبیات سل ہے-طبیب کی خوبی ہے کہ مرید کوبارِ اول ہی حقیقت کی طرف دعوت نہ دے کہ اس کووہ سمجھ نہ سكے گا- جيسے ايك ہے سے كما جائے كه مدرسه چل 'تاكه وہال جھ كورياست كادرجه حاصل ہو توجه ابھي خود نهيں جانتاكه ریاست کیا چیز ہے۔ تواس کے ول میں کس طرح مدرسہ جانے کا شوق پیدا ہوگا- ہاں اگر یوں کما جائے کہ اگر تو مدرسہ جائے گا توشام کے وقت تھے تھیل کے لیے گوئے چو گان (گیندبلا) یا چڑیاں دوں گا توجیہ شوق سے مدرسہ چلا جائے گا-جب وہ کچھ بردا ہو تواجھے لباس اور عدہ عدہ چیزوں کااس کو لا کچ دیا جائے تاکہ وہ کھیل سے دستبر دار ہو جائے جب کچھ اور بردا ہو تو سرداری اور ریاست کا وعدہ کر کے اس کو بتایا جائے کہ دنیا کی سرداری اور حکومت بیج ہے کہ موت کے بعد بیرباقی رہنے والی نہیں ہے۔اس وقت آخرت کی بادشاہی اور سر داری کی اس کو دعوت دے۔ممکن ہے کہ مرید ابتدائے کار میں اخلاص عمل کی طاقت اور قدرت ندر کھتا ہو تواس وقت اس کی اجازت دی جائے کہ مخلوق کی نگاہوں میں پندیدہ اور محبوب بینے کے واسطے کو مشش کرے تاکہ اس ریا کے شوق میں کھانے پینے کا ذوق اس سے جاتار ہے جب بیات حاصل ہو جائے اور مرید میں رعونت پیداہو (کہ وہ خلق میں محبوب ہے) اس وقت اس کی رعونت کی شکست کے لیے اس کو تھم دیا جائے کہ بازار میں جاکر گداگری کرے جبوہ اس کو قبول کرلے (چندروزاس میں مصروف رہے) تو پھر اس کو گدائی ہے منع کر کے پاخانہ' غنسل خانہ وغیرہ صاف کرنے کی ملکی خدمتوں میں لگادے اسی طرح جو صفات (دنیاوی) اس میں پیدا ہوں ہندر سج ان کا علاج كرے-ايك بى بارتمام باتوں سے نہ روكے كہ وہ اس كوبر داشت نہ كرسكے گا-البتہ وہ ريااور نيك نامى كى آرزوميں تمام تكاليف الماسكتائے-يه تمام صفتين سانپ اور چھوكى طرح بين اور رياان مين اژوھےكى مانندے جوان سب كونگل ليتاہے-اسی لیے جب خطرات حقیق کمال کے درجہ پر پہنچ جاتے ہیں توریا کی صفت ان سے نابود ہو جاتی ہے۔

#### عيوب تفس اور بيماري دل كي شناخت

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ بدن 'ہاتھ 'یاؤں اور آنکھ کی صحت اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے کہ ہر ایک عضو سے اس کاکام خوبی انجام پائے مثلاً آنکھیں اچھی طرح و میلئے ہوں پیر خوب چلتے ہوں اس طرح دل کی صحت بھی اسی وقت معلوم ہوگی وہ جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اور جس کام کی اس کو ضرورت ہے وہ اس پر آسان ہو (آسانی سے ان کا موں کو انجام دے) اور وہ ان چیزوں کو درست رکھتا ہو جو اس کی اصل فطرت اور سرشت ہیں۔ اس بات کو دو چیزوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے ایک ارادت اور دوسرے قدرت ارادت ہے کہ خدا تعالی سے زیادہ کسی چیز کی محبت نہ رکھتا ہو کیونکہ حق تعالی کی معرفت دل کی غذا ہے جس طرح کھانا جم کی غذا ہے جب بھوک نہ رہے یابدن کمزور ہو تو وہ انسان بیمار ہے۔ اسی طرح کی معرفت دل کی غذا ہے جب بھوک نہ رہے یابدن کمزور ہو تو وہ انسان بیمار ہے۔ اسی طرح

جب ول میں خداوند تعالی کی معرفت اور عجت ندرہے یابہت کم ہو جائے تو سجھ لینا چاہے کہ وہ پیمار ہوگیا ہے اس لیے خداوند تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: إِن کَانَ آبَاوُ کُمُ وَانْنَاءَ کُمْ وَاخْوَانُکُمْ وَازَوَاجُکُمْ وَعَنْسِیْرَ تُکُمْ وَاَمْوَالُ فَا اَسْادَ فَرَا اِلَّهِ عَلَى اور اس کے رسول اور جماد اقتر فَتُمُوهَا إِلاَیَهُ (کمہ وجح : کہ اگر تم مال باپ ، چول ایر قرارادت کے سلسلہ میں تھا۔ قدرت ہے کہ اللہ تعالی کا اطاعت اس پر آسان ہو۔ اور تکلف کی حاجت نہ ہوبلیہ خود ذوق و شوق پیدا ہو چنانچہ حضور اکر معلی فی فاق فرماتے تالی کی اطاعت اس پر آسان ہو۔ اور تکلف کی حاجت نہ ہوبلیہ خود ذوق و شوق پیدا ہو چنانچہ حضور اکر معلی فی فرماتے تیں : جعلت قرة عینی فی الصلوة (میرے آئھول کی ٹھٹڈک نماز میں رکھی گئے ہے) پس جب کوئی خضا ہے نادر یہ دوق و شوق نہائی اور علامت اش کا علاج کر تا چاہے شاید وہ محت کہ وہ بیات نہ ہو کہ انسان اپ عیب کو پیچان خمیں سکا۔ اس کے پیچا نے کے چار موسی خور اور ایس کی ہماری کی صحح نشانی اور علامت اس کے پیچا نے کے چار طریقے ہیں ایک بید کہ کی کائل مرشد کی خدمت میں حاضر رہے تا کہ دہ اس کے احوال پر نظر کرکے اس کے عیوب کو ظاہر کرے اس کے عوب کو خاہم کرے اور ایسا خض اس ندانہ میں نادر و کمیاب ہے۔ دو سر ایہ کہ اپنے ایک مشفق اور دوست کو اپنا گران مقرر کرے جو محف اس کی خاطر داری سے اس کے عیوب کونہ چھپائے اور نہ حمد کے باعث ان میں اضافہ کرے ایسا شحق ہیں ہے۔ اس کی خاطر داری سے اس کے عیوب کونہ چھپائے اور نہ حمد کے باعث ان میں اضافہ کرے ایسا شحق ہیں ہیں اس جے تھے۔ آپ نے نو چھاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں خس اس می کھو ہیں۔ آپ نے نو جھاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں خس اس میں اس می کھو ہیں۔ آپ نے نو

جواب دیا کہ وہ میر اعیب مجھ پر ظاہر نہیں کرتے پھران کے پاس بیٹھنے سے کیافائدہ ؟ تیسراطریقہ سیہ ہے کہ اپنے بارے میں وسٹمن کی بات سنے کیونکہ دسٹمن کی نظر ہمیشہ عیب پر پڑتی ہے خواہ دسٹمنی میں مبالغہ بھی کرے اس کی بات راستی سے خالی نہیں ہوتی - چو تھاطریقہ سیہ ہے کہ آپ دوسروں کے حال پر نظر کرے اور جب کسی کا عیب دیکھے تو خود اس سے حذر کرے اور خیال کرے کہ وہ خود بھی ایسا ہی ہے - حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کو یہ ادب کس نے سکھایاا نہوں نے فرمایا کہ جب میں نے کسی کی کوئی پر ائی دیکھی تو میں خود اس سے

مذركرنے لگا-

معلوم ہوناچاہیے کہ جو پر ااحمق ہو گاوہی اپنے بارے میں نیک گمان ہو گااور جو ہوش مند ہو گاوہ اپنے بارے میں بد گمان رہے گا-حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ علیہ نے منافقوں کے راز (ان کی علامات) سے تم کو آگاہ کیاہے تم نے ان علامات میں سے کوئی علامت مجھ میں پائی ہے۔

پی لازم ہے کہ ہر محض اپناعیب تلاش کرے کیونکہ جب تک مرض نہ معلوم ہوگاوہ علاج نہ کر سکے گااور تمام

علاج خواہش اور شہوت کی مخالفت پر مبنی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی کاار شاد ہے:

وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوَى ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي اور جس فيازر كھانفس كوخواہش سے پس اليقين جنت الْمَأُوى،

حضوراكرم علي جب غزده سے دالي تشريف لاتے تو صحلبه كرام سے فرماتے كه بم چھوٹے جماد سے يوسے جماد

کی طرف واپس آئے ہیں۔ سی بے دریافت کیا کہ وہ کون ساجہادہ ؟ آپ نے فرمایا نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ حضور اکر مقابقہ نے فرمایا ہے کہ نفس کے بارے ہیں مشقت مت اٹھا دادراس کی حاجت روائی مت کرو۔ خداوند تعالیٰ کی نافرمانی میں کہ قیامت کے دن وہ تھے ہے کہ بر منہ زور اور سر کش جائور کی نبیت ، ففس سر کش خت لگام کا خواجہ حن بھر کی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر منہ زور اور سر کش جائور کی نبیت ، ففس سر کش خت لگام کا مختاج ہے۔ شخ سر کی سطح کی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ چالیس سال سے میر انفس چاہتا ہے کہ شد کے ساتھ روئی کھاؤں لیکن میں نے اب تک نہیں کھایا ہے۔ شخ ابر اہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں کو ولگام پر جاتا تھاوہال انار کش سے سے نئے کہا ہیں نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا اور وہال سے آگے بردھ گیا ہیں نے اس مختص کو دیکھا کہ زمین پر پڑا ہے بھر بی اس کو کائ رہی ہیں میں نے اس ختص کو سلام کیا اور اس نے آگے بردھ گیا ہیں نے اس ختص کو سلام کیا اور اس نے آگے بردھ گیا ہیں نے اس مختص کو سلام کیا اور اس نے جو اب میں وعلیک السلام یا براہیم کہا۔ میں نے سر کی خور دیا وہ تھا کی کہ حضور میں ایک کوئی خدا کو بھوان نے تو پھر کوئی چز اس سے مختی نہیں ہی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو خداوند تعالی کے حضور میں ایک نہیت حاصل ہے ہیں آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ ان بھر وں کو آپ سے دفع فرمادے۔ انہوں نے فرمایاتم اس سے نہیں خور میں ایک کہ امار دکھانے کا شوق تم سے دور فرمادے کیونکہ اس شوق سے آخرت میں ضرر نہیں یہ کھوڑ کا ورز نبوروں کی بیا ذیت فقط دنیا تک ہے۔ پر بھوٹی گا اور زنبوروں کی بیا ذیت فقط دنیا تک ہے۔

اے عزیز معلوم ہوناچاہیے کہ انار آگرچہ مباح ہے لیکن جو صاحبانِ احتیاط ہیں ان کی نظر میں ہے کہ خواہش وہ ملال چزکی ہویا حرام کی بکساں ہے آگر نفس کو حلال سے نہیں روکا جائے گا اور بھدر ضروری پر قناعت نہیں کی جائے گی تو پھر یقنینا نفس حرام کی طلب کرے گا اسی وجہ سے بزرگان وین نے مباحات کی خواہش کو بھی اپنے لیے مسدود کر دیا تھا تا کہ حرام خواہشوں سے محفوظ رہیں - حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ۲۰ بار حلال چیزوں کو اس لیے ترک کرتا ہوں کہ مدر سے مدر سے معلوں سے مع

كيس ايانه موكه بيس مى حرام شے بيس بيس متلا مول جاؤل-

دوسر اسبب سے کہ جب نفس دنیا کی مباح چیزوں سے پرورش پاتا ہے تو دنیا کی خواہش اس کے دل میں بیدا ہوتی ہے اور موت اس پر دشوار بن جاتی ہے - دکر ہوتی ہے - ذکر اللہ اور مناجات سے اس کو حلاوت حاصل نہیں ہوتی - مباح چیزیں آگر نفس کوند دو تو سر کشی کرتا ہے اور جب انسان دنیا سے بیز ار ہو تا ہے تو آخرت کی نعتوں کا شوق پیدا ہو تا ہے اس وقت غم اور شکستگی کی حالت میں ایک تشیح اس کے دل پر اس قدر اثر کرے گی کہ خوشی اور آسائش کی حالت میں وہ تشیح اثر نہیں کرتی۔

نفس کی مثال بازگی سی ہے جس کو تربیت کرنے کے لیے گھر میں لاتے ہیں (پالتے ہیں)اور اس کی آٹکھیں سی دیتے ہیں۔ تاکہ گھر کی چیزوں سے مانوس نہ ہو پھر تھوڑا تھوڑا گوشت اس کو کھلاتے ہیں تاکہ وہ بازار سے خوب مانوس نہ ہو جائے اور اس کا مطیحین جائے اس طرح نفس جب تک اللہ تعالیٰ سے انسیت نہ پیدا کرلے مرید کو تمام عاد توں سے بازر کھے

اور آنکھ کان اور زبان کاراستہ بند کرلے۔ تنمائی بھوک 'خاموشی اور بید اررہنے کی مشق اس سے نہ کرائی جائے کہ ابتدائے کار میں بیدبات اس پر دشوار ہوگی جس طرح چہ پر بیدبا تیں دشوار ہوتی ہیں اور جب چیہ کا دودھ چھڑ ادیا جاتا ہے تو پھر اگر زبر دستی بھی اس کو دودھ دیں تؤوہ نہیں پیتا۔انسان کی ریاضت کا بھی یہی انداز ہے کہ جس چیز سے دل خوش ہوتا ہو اس کو چھوڑ دے اور جو چیز اس پر غالب ہو اس کے خلاف کرے۔

پس جو شخص جاہ و حشمت ہے دلشاد ہو تا ہے اس کوترک کردے اور جس کومال وزرے فرحت ہوتی ہے وہ مال کو خرج کرے ۔ اس طرح ہر اس چیز کو جو خداوند تعالیٰ کی محبت کے سوااس کے لیے آرام کا موجب ہے اور اس کے لیے آرام گاہ بی ہوئی ہے اس کوا پی ذات ہے جدا کردے اور الیں چیز سے دل لگائے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہو اور الیں چیز کو جس سے مرنے کے بعد چھو جائے گاخو داپنے اختیار ہے اس کو چھوڑ دے - خداوند تعالیٰ اس کار فق اور ساتھ ہی رہے گا۔ چنا نچہ حضرت داؤد علیہ السلام بیں تیر اساتھی ہوں و میر ارفیق بن حضور چنا نچہ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بازل ہوئی اور فرمایا اے داؤد علیہ السلام بیس تیر اساتھی ہوں و میر ارفیق بن حضور اگرم علیہ فرماتے ہیں کہ جر اکیل (علیہ السلام) نے میرے دل میں القا کیا ۔ آخیب مین آخر کار اس سے تھاری جدائی ہے۔ کی جس چیز کو چاہے دوست رکھولیکن آخر کار اس سے تھاری جدائی ہے۔

#### خلق نیک کی علامت

جاننا چاہیے کہ نیک عادت کی علامات سے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن تھیم میں مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں:

قَدُ أَفَلُحَ الْمُونِينُونَ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُوِ مَعْرَضُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَفِظُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِم حَفِظُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِم حَفِظُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُواتِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِيْ عَلَى اللَّهُولُولُ عَلَى اللْمُعَلِي عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ ع

#### اور فرمايا كيا:-

اَلتَّاثِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّآءِ حُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ إِلَّا مِرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ وَالنَّاهُونَ عَنَ الْمُنكرِوُ الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشَّرَالْمُومِنِيَّنَ هَ وَالنَّاهُونَ عَنَ الْمُنكرِوُ الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشَّرَالْمُومِنِيَّنَ هَ وَالْمُومِنِيَّنَ هَ (تَقِبِهِ وَالْحَ عَنَ الْمُنكرِو الْحَافِظُونَ لِحَدُودِ اللَّهِ وَبَشَرَّ الْمُومِنِيِّنَ هُو وَالْحَ وَالْمُ الْمُعُونُ وَالْحَ وَالْمُومِنِيِّ اللَّهُ عَلَى مَا وَمُعَلَّافُولَ وَ الْمُعَدُونَ فَي مِن الْمُعَدُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلَى اللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلَيْ وَالْمُولِ وَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَلُونُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونُ وَلَالُونُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَلَالْمُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولِ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولِيُونُ وَلِي الْمُعْلِقُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولِ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولُونُ وَلِمُونُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَلْمُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُونُ وَلِمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَلِمُونُ وَلَالْمُولِونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلِولُونُ وَلِمُونُ وَلَالْمُولُونُ وَلِمُونُ وَلَالْمُولُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلَالْمُولُونُ وَلِمُونُ وَلَالْمُونُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلِيْمُونُ وَلَال

وَعِبَادُالرَّحُمٰنَ يَمُسُوُنَ عَلَى الْأَرُض هَونًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَاه (اوررحمٰن كوه،مدے كه زمين پر آسته چَلِتْ بين اورجب جابل ان سےبات كرتے بين توكيتے بين بس سلام اوروه جورات كائے بين آپ اپےرب كے ليے مجدہ اور قيام ميں-)

اور جو کچھ منافقوں کی علامتیں بیان کی گئیں ہیں وہ سب کی سب "خوتے بد" کی علامتیں ہیں۔ چنانچہ رسول اگر م علیہ کاار شاد گرای ہے 'فرماتے ہیں۔ میری تمام ترہمت نماز' روزہ اور عبادت ہے اور منافق کی تمام ترہمت طعام و شراب (کھانا بینا) ہے۔ جیسے جانور' حضر ت عاصم اصم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "مومن فکر اور عبرت میں مشغول رہتا ہے اور منافق سوائے خداو ند تعالیٰ کے ہر ایک سے ڈر تا ہے۔ "اسی طرح مومن ہر ایک سے نامید ہو سکتا ہے گر حت تعالیٰ سے نامید ہو سکتا ہے گر حق تعالیٰ سے امید نہیں رکھتا۔ مومن اپنامال دین خداو ند تعالیٰ ہو تا ہے اور منافق ہر ایک سے امید رکھتا ہے گر حق تعالیٰ سے امید نہیں رکھتا۔ مومن اپنامال دین کے لیے فد ااور قربان کر تا ہے اور منافق اپنادین مال پر قربان کر دیتا ہے۔ مومن عبادت کر تا ہے اور رو تا ہے اور منافق گناہ کر تا ہے اور منافق صحبت اور میل جول سے رغبت رکھتا ہے گویا مومن کشت کاری کر تا ہے اور بھی کا شنے کی امید رکھتا ہے۔

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نیک خووہ ہے جوشر میلا کم گو 'راست گو 'دوسر ول کی بھلائی چاہنے والا 'جلدر نجیدہ نہ ہونے والا 'بعد گی بہت زیادہ کر نے والا آئم غلطی کرنے والا اور بہت کم فضول باتوں میں پڑنے والا ہو تا ہے ۔وہ دوسر سے تمام لوگوں کا بھی خواہ 'دوسر ول کے حقوق کے سلسلہ میں نیک کردار 'شفق اور باو قار ہو تا ہے۔اس کو امید ہیں اور لا لیج بہت کم ہو تا ہے 'وہ مبر کرنے والا 'متین 'قافع 'شاکر 'بر دبار 'رقیق القلب کو تاہ سخن ہو تا ہے نہ بردی باتیں زبان سے ذکا لیا ہو اور نہ کسی کی چغلی کھا تا ہے 'نہ متی کو گالی دیتا ہے اور نہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے 'نہ کسی کی غیبت کر تا ہے۔اس میں عجلت پہندی نہیں ہوتی اور فی وقی اور نہ دی ہوتی ہوتی اس کی دھتی اس کی دھتی اس کی دھتی اس کی دھتی اس کی خوشی اور اس کی نارا فسکی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے اور ہس!! جا ناچا ہے کہ بہت سے اخلاق حنہ اور نیک عاد تیں صرف خوشی اور بردباری کے اندر موجود ہیں جس طرح کہ رسول اللہ علیقے کو بہت کے دوکھ پنچائے گئے 'کھار نے بردی ایزا کیس کی میں اس تک کہ آپ کے دندا نہائے مبارک بھی شہید کر دیئے لیکن اختا کی بردبار اور محل کے باعث آپ نے ان کے حق میں رحمت کی دعافر مائی۔"

شیخ ابراہیم ادھم رحمتہ اللہ علیہ ایک بار جنگل میں گئے کچھ دیر بعد ایک سپاہی ان کے پاس آیا اور ان سے کما کہ تم غلام ہو انہوں نے کما کہ ہاں! اس نے کما کہ مجھے آبادی کا چۃ بتاؤ۔ آپ نے قبر ستان کی طرف اشارہ کر دیا اور کما کہ وہاں آبادی ہے۔لشکری نے ان کے سریر ڈنڈ امار ا۔ان کے سرے خون بھنے لگا۔ سپاہی ان کو پکڑ کر شہر لے آیا۔

لوگوں نے جب آپ کور نکھا تو سابی ہے کہا کہ اے بے وقوف! یہ تواہر اہیم او ھم (بزرگ صوفی) ہیں۔ لشکری یہ سنتے ہی گھوڑے سے انز پڑااور ان کی پایوس کی اور کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ لیکن یہ بتائے کہ آپ نے مجھے کیوں بتایا تھا کہ

میں غلام ہوں۔ آپ نے کما کہ میں نے اس وجہ ہے کما تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کابدہ ہوں۔ لشکری نے کما کہ جب میں نے آبوی کے بارے میں دریافت کیا تھا تو آپ نے قبر ستان کی طرف اشارہ کیوں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کیا تھا کہ شہروں کی یہ آبادی تو ایک دن ویران ہو جائے گی۔ لشکری نے کما کہ اچھا یہ بتائے کہ جب میں نے ڈنڈاسے آپ کا سر پھوڑ دیا تھا تو آپ نے بحصے معلوم تھا کہ دعادیے میں دو ثواب ہیں۔ میں نے بیات پند منیں کی کہ تم ہے جھے نیکی اور ثواب حاصل ہواور اس کے عوض مجھ سے تم کو (بدی ) بددعا حاصل ہو۔

شخ ایو عثان چری رحمتہ اللہ علیہ کو ایک دعوت میں بلایا گیا تاکہ ان کے تحل کی آزمائش کی جائے۔ چنانچہ جبوہ صاحب خانہ کے بیمال پنچے تواس نے ان کو اندر نہیں جانے دیااور کما کہ کھانا ختم ہو چکا ہے ہیں کر آپ واپس تشریف لے آئے آپ نے ابھی کچھ راستہ طے کیا تھا کہ صاحب خانہ آپ کے چیچے پہنچااور آپ کو واپس لے آیالیکن پھر لوٹا دیا۔ اسی طرح کی بار آپ کو بلایا اور واپس کر دیا آخر کار صاحب خانہ نے کما کہ واقعی آپ ایک عظیم جوال مرد ہیں۔ آپ نے اس مختص سے کما کہ یہ جو پھھے تم نے دیکھایہ تو کتے کی عادت ہے کہ جب اس کو بلاتے ہیں وہ بلانے پر آجا تا ہے اور جب اس کی دھتکارتے ہیں تو واپس ہو جا تا ہے۔ اور جب اس کی دھتکارتے ہیں تو واپس ہو جا تا ہے۔ اس کے دربات تو نہیں۔

ا بی اور واقعہ: ایکبار آپ کے سر پر ایک چھت ہے بہت سی خاک کسی نے ڈال دی - آپ نے اپنے کیڑوں ہے اس خاک کو جھاڑ دیااور اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا - لوگوں نے کہا کہ آپ شکر کس بات کا اوا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو آگ میں ڈالے جانے کا مستحق ہو (جس کے سر پر آگ ڈالناچا ہے) ۔ اگر اس کے سر پر خاک ڈالی جانے ہی پر اکتفا کی جائے تو کیا شکر کا مقام نہیں ہے -

نقل ہے کہ بررگوں میں ہے ایک بررگ کارنگ کالا تھاان کے گھر کے سامنے ایک جمام تھا۔جب آپ جمام میں جاتے تو اس کو خالی کر ایا جاتا تھا۔ ایک روز حسب معمول جب آپ جمام میں گئے تو جمائی کی غفلت ہے ایک دہقان وہاں رہ گیا تھا۔ اس نے جب ان کودیکھا تو سمجھا کہ یہ شخص جمام کے خد مت گاروں میں سے کوئی ہے جب اس نے کما کہ اٹھ اور پائی لا۔ آپ نے پائی لا کررکھ دیا پھر اس نے کما کہ ملنے کے لیے مٹی لا۔ اس طرح آپ اس کے کام کرتے رہے۔جب جمامی آیا اور اس نے دہقان کی آواز سٹی تو وہ آپ کے خوف سے جمام سے بھاگ گیا۔جب آپ جمام سے باہر آئے تو آپ نے لوگوں سے کما کہ جمامی سے کھاگ گیا۔جب آپ جمام سے باہر آئے تو آپ نے لوگوں سے کما کہ جمامی کے کہ خطا تو اس شخص کی ہے جس نے فرز ند کے نطفہ کو ایک سیاہ فام کنیز کے دحم میں ڈالا۔ (اس میں جمامی کا کیا قصور ہے۔)

میٹنے عبداللہ خیاط ایک بوٹے بورگ مخص تھے۔ایک آتش پرست ان سے کپڑے سلوا تااور ہربار اجرت میں کھوٹا در ہم ان کودے دیتااور وہ اس کولے لیتے۔ایک باریہ کہیں گئے ہوئے تھے شاگر دنے آتش پرست سے کھوٹاور ہم نہ لیاجب عبداللہ خیاط واپس آئے اور ان کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے شاگر دے کما کہ تم نے کھوٹا در ہم کیوں نہیں لیا۔ کئی سال سے وہ بجھے کھوٹی نقدی دیتا ہے اور میں خاموش سے لے لیتا ہوں تاکہ وہ یہ کھوٹا سکہ کی دوسرے مسلمان کونہ دے۔"
منقول ہے کہ اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ جب کہیں جاتے تولڑ کے آپ کو پھر مارتے وہ فرماتے کہ لڑکو! چھوٹے چھوٹے پھر ول سے مجھے مارو کہیں میر اپیر نہ ٹوٹ جائے اگر پیر ٹوٹ گیا تو نماز میں قیام کس طرح کروں گا-احدث تن تیس رحمتہ اللہ علیہ کوایک شخص گالیاں دیتا ہواان کے ساتھ ہو گیا اور بالکل خاموش رہے۔جب یہ اپنے محلّہ کے قریب پہنچ تو رک گئے اور اس شخص سے کہا کہ اگر کوئی گالی باقی ہے تو وہ بھی دے تو کیونکہ جب میرے متعلقین سنیں گے تو وہ تم کو ایذا دیں گے۔

ایک عورت نے شخص الک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ اے ریاکار؟ آپ نے کہااے خاتون! بھر ہ کے لوگ میرانام بھول گئے تھے تونے اس نام کو تلاش کرلیا۔

#### كمال حسن خلق كي علامت

کمال حسن خلق کی علامت وہ ہے جوہزرگان دین کتے تھے اور یہ صفت ان لوگوں کی ہے جو خود کو بیٹریت سے پاک کر لیتے ہیں اور حق تعالیٰ کے سواکسی اور کونہ دیکھیں اور ہر ایک فعل کو خداوند تعالیٰ سے منسوب کریں جو شخص اس صفت سے پاک وصاف نہ ہواس کو اسپنبارے میں نیک خوئی کا گمان نہیں کرناچا ہے۔"

#### چول کی تادیب وتربیت

معلوم ہوناچاہیے کہ فرزندمال باپ کے پاس خداوند تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کادل ایک نفیس گوہر ہے جو موم کی مانند ہے۔ نقش کو قبول کرلیتا ہے اور اس پر کوئی نقش موجود نہیں ہے۔اس کی مثال ایک پاک زمین کی ہے۔جب تم اس بیس جے ہووگے تووہ اگے گاپس تم اگر اس میں نیکی کا مختم ہووگے تو اس سے دین و دنیا کی سعادت کا پھل حاصل ہوگا۔مال باپ اور استاد اس کے ثواب میں شریک رہتے ہیں اگر اس کے بر خلاف ہوگا تو وہ بد خت ہے جو کچھ بر اکام وہ کرے گا اس میں یہ لوگ (مال باپ اور استاد) اس کے شریک ہیں حق تعالیٰ فرما تاہے :

منواً نفستکم واَهلِیکم نَاراه (خود کواورای اہل کو دوزخ کی آگ ہے چاؤ) اور چے کو دوزخ کی آگ ہے چانا 'ونیا کی آگ ہے چانا 'ونیا کی آگ ہے جانا 'ونیا کی آگ ہے جانے ہے نیادہ ضروری ہے۔ یہ بات ادب اور نیک اخلاق سکھانے ہے حاصل ہوگی۔ اس کوہری صحبت ہے چائیں کہ ساری آفتیں صحبت بدے پیدا ہوتی ہیں۔ پس اچھے کیڑے اورا چھے کھانے کااس کو عادی نہ کریں تاکہ اگر بھی میسر نہ ہوسکے تو وہ اس پر صبر نہیں کر سکے گااور اپنی تمام عمر اس کی تلاش میں ضائع کردے گا۔ چاہیے کہ اس بات کی کوشش کریں کہ اس کی داید صالح 'نیک اطوار اور حلال روزی کمانے والی ہو کیونکہ داید کی خوتے بداس میں اثر کرتی ہے اور جو دودھ حرام ہے حاصل ہو وہ نایا کے جب اس حرام دودھ ہے اس چہ کا گوشت پوست نے گا تو بلوغ کے بعد اس کا اثر

ظاہر ہوگا-جب چہ یو لئے لگے تواس کواللہ کانام سکھایا جائے-جب ایسا ہو کہ وہ بعض چیزوں سے شرمائے توبیہ اس امرکی بعارت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ عقل کانور اس میں پیدا ہو گیاہے-جب شرم کواس نے اپنا محافظ ٹھھر ایا تودہ اس کو ہریری چیزے روکے گا-

جو میں سب سے پہلے کھانے کا شوق پیدا ہوتا ہے لہذا لازم ہے کہ اس کو کھانا کھانے کے آداب سکھائیں تاکہ دہ سید ھے ہاتھ سے کھائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے - جلدی جلدی خلدی نہ کھائے - اچھی طرح لقے چبائے - دوسر ول کے نوالوں پر نظر نہ کرے اپنے سامنے سے لقمہ اٹھائے اور جب تک ایک نوالہ نہ نگل لے دوسر انوالہ نہ لے - کھانے سے ہاتھوں کو نہ لیسے اور نہ کپڑے خراب کرے - بھی بھی اس کو رو کھی روثی بھی کھلائیں تاکہ وہ ہمیشہ سالن کا طالب نہ ہوچہ کے سامنے بیاوچ کے کہ مت کہ سامنے بیاوچ کہ کہ مت کے سامنے بسیار خواری کی نہ مت کریں اور بتائیں کہ بید کام جانوروں اور احتقوں کا ہے اور اس کے سامنے بیٹوچہ کی نہ مت کہ اس کی تحریف سن کراس میں جمیت پیدا ہواوروہ خود بھی اس پر عمل کرنے گے ۔ جانے اور بااور ہے سامنے سفید لباس کی تحریف کریں - رہنی اور رشکین کپڑوں کی برائی بیان کریں - بتائیں کہ آرائش عور توں اور معثوقوں کا طریقہ ہے اور خود کو سنوار نا مختول کا کام ہے - کیونکہ جب وہ ایسے لوگوں کو و کچھے گاتو خود بھی بجوے گا اور اان جیسا شوق اس میں پیدا ہوگا - چہ کویری معجوب سے چائیں ورنہ وہ ڈھیٹ کے حیا بچور 'دروغ گو گرستان اور بے ادب ہو جائے جیسا شوق اس میں پیدا ہوگا - چہ کویری معجوب سے چائیں ورنہ وہ ڈھیٹ کے حیا بچور 'دروغ گو گرستان اور بے ادب ہو جائے گلاور اللہ میں دروش مدت دراز تک اس سے ترک نہ ہوگی -

کو دومروں سے پچھ نہ لینے دیں - بلحہ اس کو ہتائیں کہ وہ خود دومروں کو پچھ نہ پچھ دے - اس کو ہتائیں کہ کسی سے پچھ لینا
فقیروں اور بے ہمتوں کا شیوہ ہے - اس کو ہر گزاجازت نہ دیں کہ کسی سے روپیہ پیسہ قبول کرے - بیاس کی ابتری اور ٹرانی
کاباعث ہوگا - اس کو اس امرکی تعلیم دیں کہ لوگوں کے روبرونہ چھینکے 'نہ تھو کے 'اور ان کی طرف بیٹھ کر پیشا ب نہ کرے
بلحہ ان کے سامنے اوب سے بیٹھ' ٹھوڑی کے بنچ ہاتھ رکھ کرنہ بیٹھ کہ یہ سستی کی علامت ہے - بہت زیادہ ہائیں اس کونہ
کرنے دیں 'اس طرح فتمیں نہ کھائے - بغیر سوال کے جو اب نہ دے - (بائیں نہائے) جو اس سے بررگ ہو اس کی تعظیم
کرے 'زبان کو گالی اور فخش باتوں سے روکے -

اس کو تعلیم دیں کہ اگر استاد سز ادبے تواس سزاپر شور وواویلانہ کرے اور نہ کسی سفار شی کو سز اسے بچنے کے لیے لائے-بلیمہ استاد کی سز اپر صبر کرے-اس کو بتائیں کہ تخل اور بر داشت جواں مر دوں کا کام ہے اور شور وغوغا عور توں اور لڑکیوں کا شیوہ ہے-

جب لڑکاسات برس کا ہو جائے تواس کو طہارت اور نماز کا تھم نرمی کے ساتھ ویں۔ جب وس سال کا ہو جائے اور وہ نمازنہ پڑھے تواس کو ماریں اور نماز پڑھا ئیں۔ چوری حرام خوری اور دروغ کوئی کی برائی اس پر ظاہر کریں۔ ایسی پر درش اور تربیت کے بعد ان آداب کی خوبیال اس پر ظاہر کریں تاکہ وہ اس میں اثر کریں۔ اس کو بتائیں کہ کھانا کھانے ہے مقصودیہ ہے کہ انسان کو عبادت کی قوت حاصل ہو۔ بتائیں کہ دنیاہے غرض زاد آخرت ہے کہ دنیاہے و قاف ہے۔ موت ایکا یک آجاتی ہے ایس دانا و بحیاوہ شخص ہے جو دنیاہے زاد آخرت فراہم کرے تاکہ بہشت میں اس کو جگہ ملے اور خدا کی خوشنودی اس کو حاصل ہو۔ اس کے سامنے بہشت اور دوزخ کا احوال میان کرنا چاہیے اور ثواب وعذاب کی حقیقت اس کو سمجھائیں۔

جب اول اول اس کی ادب کے ساتھ پرورش کریں گے توبیہ باتیں اس کے دل میں انہ نے ہو جائیں گ (اس کے دل پر نقش کالح ہو جائیں گی) اور اگر اس کو آزاد و مطلق العنان چھوڑ دیا جائے گا تو اس کا حال ایسا ہو گا جیسے خاک دیوار سے گرتی ہے -

یہ مسل سری نے فرمایا ہے کہ جب میری عمر تین سال کی تھی تو میں اپنا مول محد من سوار کو جب وہ نماز پر صفے و کھار ہتا تھا۔ ایک بارا نہول نے جھے ہما کہ اے لا کے ؟ تواس خدا کو جس نے تجھے پیدا کیا ہے یاد نہیں کر تا۔ میں نے کہا کس طرح یاد کروں ؟ انہوں نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت تین باریوں کمو: خدا میرے ساتھ ہے 'خدا مجھے دیکھتا ہے 'چنانچہ کئی را تیں میں نے بی عمل کیا۔ پھر انہوں نے مجھے سے فرمایا کہ ہر رات میں گیارہ بار کہا کرو۔ آخر کاراس ذکر کی حلاوت میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ جب اسی طرح ایک سال گزرگیا توانہوں نے جھے سے فرمایا جو پچھ میں نے تم کو بتایا ہے اس کو اپنی تمام زندگی میں یادر کھو۔ میں نے چند سال اس ذکر کو کیا یمال تک کہ اس کی حلاوت میرے دل ودماغ میں پیدا ہوگئی پھر ایک دن ما موں نے بھے سے فرمایا کہ جب حق تعالی کسی کو دیکھتا ہے اس کو جا ہے کہ اس کی نا فرمانی نہ کرے۔ خبر وار ااے لا کے گناہ نہ کر گیو نکہ خدا تجھے دیکھتا ہے اس کے بعد مجھے معلم کے سپر دکر دیا گیا اس کی نا فرمانی نہ کرے۔ خبر وار ااے لا کے گناہ نہ کر گیو نکہ خدا تجھے دیکھتا ہے اس کے بعد مجھے معلم کے سپر دکر دیا گیا

لیکن دہاں میر ادل پر آگندہ رہتا تھالندا میں نے کہا کہ مجھے کتب میں ایک ساعت سے زیادہ کے لیے نہ بھیجا جائے چنا نچہ ایسانی ہوا۔ سات ہرس کی عمر میں میں نے قرآن پاک ختم کر لیا۔ جب میں دس ہرس کا ہوا تو میر ایپ معمول عن گیا کہ میں ہیں ہیشہ روزہ رکھتا اور جو کی روٹی کھا تا تھا'بارہ ہزس کی عمر تک میر ایسی حال رہا۔ جب میری عمر کا تیر ہوال سال شروع ہوا تھا مسئلہ میرے دل میں پیدا ہوا کہ میں اس کے حل کے لیے بھرہ گیا وہاں کے تمام عالموں ہوہ مشکل مسئلہ ہوئی۔ جھے معلوم ہوا کہ عبادان میں ایک عالم تبحر ہیں ان سے وہ مسئلہ حل ہوگا چنا نچہ میں وہاں گیا انہوں نے اس مسئلہ کو حل کر دیا چندروز میں ان کے پاس مقیم رہا بھر تستر واپس آگیا۔ یہاں میں نے ایک در ہم کے جو خریدے۔ افسار کے وقت جو کی روٹی بغیر سالن کے کھایا کر تا تھا۔ سال بھر کے لیے ایک درم کے جوکا فی ہوتے تھے۔ پھر میں نے اداوہ کیا کہ قین دن کے بھا کر دی سے میں اس کا عادی ہوگیا اور اس کی طاقت پیدا ہوگئی توپانچ دن رات' پھر سات شانہ روز بھوکا رہنے لگا رہتا اور رات ہیداری میں گزار تا۔

یہ مفید حکایت اس واسطے لکھی گئی تاکہ معلوم ہو کہ جو کام بردااور عظیم ہواس کی عادت طفلی ہی ہے ڈالی جائے۔

### ابتدائے کارمیں مرید کے لیے شرائط

#### اور راه دين ميس رياضت

اس سعی کے معنی معلوم کر ہے۔ سعی ہے مرادرات کا طے کرنااوراور چلنا ہے۔ اس سلوک کے مرتبہ اول میں چند شرطیں ہیں جن کا جالانا ضروری ہے اس کے بعد اس و ستاویز کاوہ تمسک کر سکتا ہے۔ پھروہ اپنی پناہ کے لیے ایک حصار بنائے۔ بہر جن کا جالانا ضروری ہے اس کے بعد اس و ستاویز کاوہ تمسک کر سکتا ہے۔ پھروہ اپنی پناہ کے لیے ایک حصار بنائے۔ بہر کی شرط

شرط اول بیہ کہ اپنے اور خداوند تعالی کے درمیان جو تجاب ہے اس کو اٹھادے تاکہ اس جماعت میں داخل نہ موجائے جس کے بارے میں ارشاد کیا گیاہے: وَجَعَلْنَا مِن بَیْنَ اَیْدِیْهِم سَدّاً وَمِن خَلْفِهِم سَدّاً فَاعْسَیْنَهُم فَهُمُ لاَیْبُصِرُونَ ٥٠

میں جا ہے۔ دروں یہ تجاب چار چیز وں سے پیدا ہوتا ہے: مال 'جاہ' تقلید اور محبت-مال اس وجہ سے تجات بنتا ہے کہ دل کا اس سے ہر وم تعلق رہتا ہے اور راو حق اس وقت طے کی جاسکے کی جبکہ دل فارغ ہو پس چاہیے کہ مال کو اپنے پاس سے دور کردے صرف بقد رضر ورت رہنے دے کہ بقد رضر ورت مال ودل کی مشغولی کا سبب نہیں ہوگا اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کو شوق اللی ہے تووہ راستہ جلد طے کرے گا۔

پاڻ پھ سام آرون کو سول کا ہم اور ہوگا کہ انسان اپنے لوگوں سے بھاگے اور الیمی جگہ پنچے جمال اس کو کوئی پہچانتا جاہ و حاس لیے کہ صاحب شہرت ہمیشہ مخلوق کے ساتھ مشغول رہتا ہے اور اس کی ذات میں سرگرم رہتا ہے اور جب مخلوق ہے اس کولذت حاصل ہوگی تودہ درگاہ الٰہی میں نہیں پنچے گا۔

تقلیداس وجہ سے جاب ہے کہ جب کی ند ہب و مسلک کی تقلید کی اور مناظرہ کی با بھی گوش گزار ہوئیں تو پھر
دومری بات اس کے دل میں جاگزیں نہیں ہوگی پس چاہیے کہ ان سب باتوں کو فراموش کرے اور لاالہ الااللہ پر ایمان
لا کے اور اپنے دل ہے اس کی تحقیق کرے اور تحقیق ہے کہ اس کا سوائے خدا تعالی کے اور کوئی معبود نہ رہ اور جس پر
حرص وہوا کا غلبہ ہے تو اس کا معبودوہ ہی ہج جب یہ حال حقیقت بن جائے تو دو سرے امور کا کشف مجاہدے اور ریاضت میں
ملاش کرے حدہ وجدل ہے بالکل ہے تعلق ہو جائے معصیت بندہ اور اللہ تعالیٰ کے در میان ایک برا انجاب ہو نکہ جو
موسیت پر قائم رہتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جائے محسیت بندہ اور اللہ تعالیٰ کے در میان ایک برا انجاب ہو دہ حرام
مخص معصیت پر قائم رہتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس پر حق کس طرح آشکارا ہو سکتا ہے خصوصاً جب کہ وہ حرام
مخص معصیت پر قائم رہتا ہو احکام شریعت جالائے ہے جم بھی دین و شرع کے اسرار اس پر ظاہر ہو جائیں ایے
مؤمل کی مثال اس مخص جیسی ہے جو عربی زبان سکھنے سے پہلے تغییر و قر آن پڑ ھناچا ہتا ہو اور جب سے تجابات اس سے دور ہو
جائیں سے تو دہ اس مخص کی ماند ہوگا کہ طہارت کر کے نماز اداکرنے کے لائق ہوااب اس کو صرف ایک امام کی ضرورت
ہو بین کی وہ افتد اگرے اور دوہ مر شد ہے کیونکہ بغیر مرشد کے اس راہ پر چانا ممکن نہیں ہے کیونکہ بید ایک راز تھیے ہوار رہیں کی وہ افتد اگر عالم کی خور میں اور رہ با کے بیاد کر رہیں جانے تو اپناکام اس کے بیرد کردے پھر اپنا اختیار باتی نہ رہے کے اور یقین راہ مرشد ہے کو اپناکام اس کے بیرد کردے پھر اپنا اختیار باتی نہ در کھے اور یقین راہ میں راہ طرکر نا پھر کیونکہ بی تحقید کی ہو اپناکام اس کے بیرد کردے پھر اپنا اختیار باتی نہ در کھے اور یقین راہ میں در اور انہ کی در در کھو اور یقین در اور دی ہور اپناکام اس کے بیرد کردے پھر اپنا اختیار باتی نہ در کھے اور یقین دیں در کردے پھر اپنا اختیار باتی نہ در کھو اور یقین دیں در کرد

ے ساتھ اسبات کو سمجھ لے کہ اپنی رائے صواب کے مقابل میں مرشد کی غلط رائے میں بھی ہوی منفعت ہے۔اگر آپنے مرشدے کوئی ایساکام و کیھے جس کی بطاہر وجہ سمجھ میں نہ آئے تواس وقت حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کرے کہ وہ حکایت پیرو مرید ہی کے لیے ہے 'کیونکہ مشاکخ ایسے بہت سے امور سے آگاہ ہوتے ہیں کہ مرید کی عقل ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔

منقول ہے کہ علیم جالینوس کے زمانے میں ایک شخص کی سید ھی انگی درد کرنے لگی ناقص اطباء 'اس انگی پر دوائیاں لگاتے رہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا'انگلی کے درد کو شانہ کے علاج سے کیا تعلق؟ آخر کار انگلی کا درد جاتا رہا جالینوس نے پہچان لیا تھا کہ اصل میں عصب (پٹھے) کا خلل ہے۔ تمام اعصاب دماغ اور پشت سے نکلے ہیں جو اعصاب بائیں جانب سے نکلے ہیں وہ داہنی جانب آئے ہیں۔ مقصود اس مثال سے یہ کہ مرید اپنیا باطن میں پچھ تھر ف نہ کرے۔ خواجہ ابو علی فارمدی (مرشد امام غزالی) سے میں نے ساہ کہ فرماتے سے کہ مرید ایک بار شخ ابو قاسم گرگائی سے میں نے ایک خواب بیان کیاوہ مجھ پر ناراض ہوئے اور ایک ممینہ تک مجھ سے بات چیت بعد رکھی۔ اس کا سبب مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ آخر کار خود انہوں نے فرمایا کہ اس خواب میں تم نے مجھ سے بیان کیا گر تمہارے دل میں یہ بیات جاگزیں نہ ہوتی تو خواب میں تمہاری زبان پر بیات نہ آئی۔

جب مریدا پناکام شخ کے سپر دکر دیتا ہے تو پھر اس کو اپنے حصار اور پناہ میں لے لیتا ہے تاکہ وہ آفتوں ہے محفوظ رہے۔ اس حصار کی دیواریں چار ہیں۔ ایک خلوت ' دوسر کی خاموشی ' تیسر کی بھوک ' چوتھی بے خوالی (شب بیداری) بھوک شیطان کار استہ بعد کر دیتی ہے۔ بے خوالی سے دل روشن ہوتا ہے۔ خلوت نشینی خلائق کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور چشم و گوش کا راستہ بعد کر دیتی ہے اور خاموشی بے ہودہ باتوں کو دل میں نہیں آنے دیتی شیخ سل تستر گ فرماتے ہیں وہ حضر ات جو ابدال کے مرتبے پر پہنچے ہیں۔ حضر ات جو ابدال کے مرتبے پر پہنچے ہیں۔

جب مریداشقال دنیوی ہے الگ تھلگ ہوجائے تب سمجھناچاہے کہ اس نے سلوک میں قدم رکھا'اس کا پہلا قدم ہیہ ہے کہ رائے کے خطرات کو دور کرے اس سے مرادیری صفتیں ہیں جو دل میں پیدا ہوتی ہیں اور ایسے افعال کی جڑیں جن سے مذر کرناضروری ہے جیے مال وجاہ کی حرص اور کھانے پینے کا شوق 'مررباوغیرہ سے باطن کا تعلق بھی قطع ہو جائے اور دل ان سے خالی ہوجائے اگر کوئی مرید ایسا ہے کہ یہ تمام با تیں اس میں نہیں ہیں لیکن ایک چیز موجود ہے تواس کو چاہیے کہ اس سے بھی قطع تعلق کرے اس طرح پر جیسے اس کا شخ مناسب خیال کر تاہے 'اس کا آئین اور طریقہ ہر شخص کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ اس طرح جب زمین پاک ہوجائے تو شخ اس میں مخم ریزی کرے 'مخم ریزی سے مراوذکر اللی ہے جب دل ماسوائے اللہ سے خالی ہو گیا تو گوشے میں بیٹھ کر دل سے اور زبان سے اللہ اللہ کرے اور یہاں تک می خاموش ہوجائے اور اس کلمہ کے معنی دل پر اس میہ ذکر کرے کہ زبان خاموش ہوجائے اور دل ذکر کرتار ہے پھر دل بھی خاموش ہوجائے اور اس کلمہ کے معنی دل پر اس

ہوتی ہے اس کوباور نہیں کرتے واللہ اعلم-

طرح غالب آجائیں کہ الفاظ کا دخل تم ہو جائے نہ عربی ہونہ فارسی کہ دل سے بدلنا بھی بات کرنا ہے اور گویائی اس تخم کا پوست ہے بعنی عین مختم نہیں ہے ' پھروہ معنی دل میں اس طرح نقش ہو جائیں کہ دل اس سے بلا تکلف واستہ ہو جائے بلسمہ ابیاعاشق ہو جائے کہ تکلف اور کو شش ہے بھی اس کو دل نے نہ ذکال سکے۔

## حضرت شبلي كاأرشاد

حضرت شبلیؒ نے اپنے مریدے کما کہ جمعہ جمعہ جو تم میرے پاس آیا کرتے ہواگر ماسوائے اللہ کا خیال اس عرصہ میں تہمارے دل میں آئے تو تممار امیرے پاس آنا درست نہیں ہے۔ پس جب دل کی دنیاوی وسوسوں کے فسادے نکال لیا اور میں بھی ان قور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی جو دل کے اختیارے تعلق رکھتی ہو ہس اختیار سمیں تک تھا۔ اس کے بعد مریدا نظار کرے کہ پر د م غیب سے کیا ظاہر ہو تاہے 'یہ ختم عموماً ضائع نہیں ہو تا 'اللہ تعالی کا ارشادہے: من کان کیوید کے ذری کہ خری کیا تھا۔ جس کو آخرت کی زراعت کا خیال ہو اس کو ہم بہت سا

مریدوں کے احوال مختلف

# یہ ایک ایبامقام ہے کہ اس مقام پر مریدوں کے احوال مختلف ہواکرتے ہیں 'کوئی مرید توابیا ہوگا کہ اس کلمہ کے معنی میں اس کو اشکال پیش آئے اور خیال باطل اس کے اندر پیدا ہوگا اور کوئی ایبا ہوگا کیہ اس وسوسے سے اس کو نجات

عاصل ہوگی فرشتے اور انبیاء علیم السلام کی ارواح بہترین صور توں میں اس کو نظر آئیں گی حالت خواب میں بھی اور عالم
ہیداری میں بھی! اس کے بعد پچھ الی حالت ہو جاتی ہے جس کی تفصیل بیان کرنا طوالت کا موجب ہے اور نہ اس کے بیان
کرنے سے پچھ حاصل ہے کیونکہ بیر راستہ سلوک کا ہے قیل و قال کا نہیں ہے ہر ایک کو مختلف کیفیت پیش آئے گی (اس کو
کمال تک بیان کیا جائے ) سالک کے حق میں مناسب ہی ہے کہ ان احوال کی کیفیت کسی سے نہ سنے کیونکہ اس طرح اس کا
دل کیفیت کے انتظار میں مشغول رہے گا اور ول کی مشغولی جاب بن جاتی ہے ،علم کی پہنچ اور رسائی یہیں تک ہے ،کہنے کا
مقصود بیہ ہے کہ انسان اس پر ایمان لائے اگر چہ اکثر علمائے نے اس سے انکار کیا ہے اور یہ لوگ علم رسمی کے خلاف جوبات

## اصل دوم شهوت شکم و فرج کاعلاج اوران کی حرص کادور کرنا

معلوم ہوناچاہے کہ معدہ بدن کا حوض ہوار تمام رگیں جواس معدہ سے ہفت اندام میں پینی ہیں ہان کی مثال نہروں کی طرح ہے (جواس حوض سے نکلتی ہیں۔) تمام شہو تول کا سر چشمہ معدہ ہے ہیہ سب سے عظیم شہوت سے جس نے انسان پر غلبہ پایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بہشت سے نکلنا اسی شہوت شکم کے۔باعث ہوا تھا۔ یہ شہوت شکم دوسری شہو توں اور خواہشوں کی جڑہے کہ جب شکم سیر ہو تا ہے تو نکاح کی خواہش پیدا ہوتی ہے، شکم اور فرج کی شہوت مال کے بغیر پوری نہیں ہوسکتی پس اس کی وجہ سے مال دی حرص پیدا ہوئی اور مال بغیر جاہ کے پیدا نہیں ہوسکتا پس جب تک مخلوق سے خصوصیت نہ رکھی جائے جاہ کا حصول ممکن نہیں پھر اسی سے حسد 'تحصب 'عداوت 'جیر 'ریااور کینہ پیدا ہو تا سے پس معدہ کو مطلق عنان چھوڑ دینا ساری مصیبتوں کی جڑ ہے اور اس کورو کنا (قابو میں رکھنا) اور بھوک کی عادت ڈالنا سب نیکیوں کی اصل ہے۔

ہم اس فصل میں سب سے پہلے گر سکی (بھوک) کی فضیلت بیان کریں گے اور اس کے بعد اس کیف اکدنے! کم خوری کی ریاضت کا طریقہ اور اس کے بعد شہوتِ فوری کی ریاضت کا طریقہ اور اس کے بعد شہوتِ فرج خواہش نکاح کی آفت اور جو شخص خود کواس آفت سے چائے گااس کا آخر میں کریں گے۔

## گرستگی کی فضیلت

کھوکار ہے کی نضیلت بہے کہ حضور اکرم علیہ نے فرمایا کہ "کھوک اور پیاس سے نفس کے ساتھ جماد کرواس کا تو اساکا تو اساکا خواب انتاہے جنتاکا فروں سے جماد کرنے کا اور کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر سکی اور تفقی سے زیادہ پہندیدہ نہیں ہے۔ "
حضور اکرم علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ "جو جھنص اپنا شکم پر کر تاہے اس کو ملکوتِ آسان کی طرف راستہ نہیں دیتے ہیں۔" لوگوں نے حضور اکرم علیہ سے دریافت کیا کہ سب سے بردا نیک محف کون ہے؟ حضور اکرم علیہ اور ستر عورت پر قناعت کرے۔"

حضوراکرم علی کارشادہے گرسٹگی تمام اعمال کی سر دارہے۔''آپ نے فرمایالوگو! پرانا لباس پہنواور آدھا پیٹ کھاؤ کہ یہ عمل نبوت کا ایک جزوہے۔''حضورا کرم علیہ کا یہ بھی ارشادہے کہ فکر کرنانصف عبادت ہے کم کھانا کل عبادت ہے۔ "اور فرمایا ہے 'تم میں سے بہتر شخص خداو ند تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس کی فکر اور گرشکی دراز ہواور تم میں سے خداو ند کر یم کابرداد شمن وہ ہے کہ کھانا بہت کھائے اور بہت سوئے "اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ اس شخص سے فرشتے پر فخر کر تاہے جس نے کم کھایا اور فرما تادیکھو! میں نے اس کو بھوک تھی لیکن اس نے میرے لیے کم کھایا 'اے فر شتو! گواہ رہنا کہ اس کے ہر اس لقمے کے عوض جو اس نے چھوڑا ہے میں اس کو بہت میں ایک در جہ دول گا۔ "

حضور اکرم میلی نے فرمایا۔ نے کہ "اپ دلوں کو بہت زیادہ کھانے پینے ہے مر دہ نہ ہناؤ کہ وہ ایک کھیت کی طرح ہے جو زیادہ پانی دینے سے پڑمر دہ ہو جاتا ہے۔ "حضوراکرم علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ "آدمی شکم سے بدتر اور کسی چیز کو پر نہیں کر تااور آدمی کے لیے چند چھوٹے لقے کافی ہیں جواس کی پیٹے کو سیدھار کھیں پس تیسر احصہ شکم کا کھانے کے واسطے اور تیسر اباقی سالن لینے ذکر اللی کے لیے چھوڑ دو۔"

حضر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ "اپنے آپ کو نگا اور بھوکا رکھو تاکہ تمہارے ول حق تعالیٰ کا مشاہدہ کریں۔"حضوراکرم علی نے فرمایا ہے کہ "شیطان آدمی کے جسم میں اس طرح سیر کرتا ہے جس طرح خون رگوں میں پس بھوک اور پیاس سے اس کی راہ تگ کر دو۔حضوراکرم علی ہے کہ بھی ارشاد کیا ہے کہ "مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور منافق سات آنتوں میں بعنی منافق کی بھوک اور خوراک مومن کی بہ نسبت سات گناہ زیادہ ہوتی ہے۔"

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ حضوراکر م اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ بہشت کے دروازے پر دستک دیا کر تاکہ اس کو کھول دیں! میں نے دریافت کیایار سول اللہ علیہ اوستک کس طرح دی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا محوک ادر پہاس ہے۔"

روایت ہے کہ الا جیفہ رضی اللہ عنہ نے حضوراکر معلقہ کے سامنے ڈکار کی تو حضور علیہ نے فرمایا کہ ڈکار کو مت آنے دو 'جواس جمان میں خوب سر رہا ہے وہ اس جمان میں بھوکار ہے گا۔"ام المومنین حضر ت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں کہ حضوراکر معلقہ بھی سر جوکر تاول نہیں فرماتے ہے۔ جھے آپ پر ترس آتا تھا' میں حضر ت کے شکم اطهر پر ہاتھ رکھ کر کماکرتی تھی کہ میں آپ پر قربان جاؤل'اگر آپ اتنا کھائیں جس سے بھوک جاتی رہے تو کیا حرج ہے ' حضوراکر معلقہ جھے جواب دیے کہ "وہ انبیاء اولوالعز م جویز سے بھائی تھے اور جھ سے پہلے گزر بھے ہیں اور حق تعالی سے انہول نے شر نماور بزرگی حاصل کی ہے۔ جھے اندیشہ ہے کہ اگر میں شکم پر کروں تو میر اور جہ ان سے کم ہو جائے گا۔ پس چندروز صبر کرنا بہتر ہے ہمقابلہ اس بات کے کہ آخرت میں میر اور جہ گھٹ جائے ' جھے اس بات سے زیادہ اور کوئی بات پند جنس کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچوں۔ حضر ت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں کہ خداکی فتم اس کے بعد حضور علیہ اس دنیا میں ایک ہفتہ سے زیادہ مقیم نہیں رہے۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنهاروٹی کا ایک گلزا کیے ہوئے رسول اللہ علاقے کی خدمت میں حاضر ہو کیں 'حضور اکرم علاقے نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسا ہے ؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے روٹی پکائی تھی جی نہیں چاہا کہ آپ کے بغیر

کھاؤں آپ نے فرمایا کہ تین ون سے مجھے اس مکڑے کے علاوہ اور پچھ کھانا شیں ملاہے۔

کاون ہے جو اور ان سے میں نیادہ ہوں کے کھانے سے جھے ایک نوالہ کم کھاناس سے کہیں زیادہ پہندہ کہ تمام رات نماز پر ھتار ہوں۔ حضرت شیخ فضیل اپنول سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تیے ''بھوک سے کیول ڈر تا ہے اللہ تعالی نے حضور مجہ علیہ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کویہ (نعمت) عطاکی تھی تو کیا تجھے عطا نہیں کرے گا۔ حضرت مالک دینار کاار شادہ کہ نیک خت وہ شخص ہے جس کے پاس بقد رکفایت فلہ موجود ہے اور وہ مخلوق سے بے نیاز ہے۔''شخ محمہ واسلا کاار شادہ ہے کہ نیک خت وہ محمد اللہ سے نیاز ہے۔''شخ محمہ واسلا کاار شادہ ہے کہ ''ابیا نہیں ہے جسیا کہ مالک دینار کے فرابیا بھے نیک خت وہ ہے کہ دات اور دن کے فاقہ میں اللہ سے راضی رہے۔ شیخ سل بی تسری گی فرماتے ہیں کہ بر گوں اور دا نشوروں کا فیصلہ ہے کہ دین ودنیا میں کوئی چیز گر سکی سے بہتر نہیں ہے اور آخرت کے معاملہ میں سیری سے زیادہ کوئی شے مصر نہیں ہے۔ شیخ عبد الواحد بن ذیر فرماتے ہیں کہ حق تعالی میں ہو کے کودوست رکھتا ہے۔اس گر سکی کے باعث پائی پر چل سے ہیں اور طے الارض کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان چالیس دنوں میں جبکہ حق تعالی نے آپ سے کلام فرمایا کچھ نہیں کھایا۔

گر سکی کے فوائداور سیری کی آفتیں

## گرشگی کی فضیلت

گرستگی کی فضیلت کاسب بیہ نہیں ہے کہ اس میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے جس طرح سمخی دواکی خونی نہیں ہے باعد گرستگی میں وس فائدے ہیں' پہلا فائدہ بیہ ہے کہ اس سے دل صاف اور روشن ہو تاہے اور سیری دل کو د ھند لا اور غمی کرتی ہے اور ایک خار معدے سے اٹھ کر دماغ کو جاتا ہے جس سے انسان کا دل پریشان ہو تاہے اس بنا پر حضور اکر م ایکھیے نے فرمایا ہے کہ "کم کھانے سے اپنے دل کو زندہ کرواور گرستگی سے اس کو پاک صاف بناؤ تاکہ تصفیہ حاصل ہو۔" آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ 'جو شخص بھوکار ہتا ہے اس کا دل زیر کے ہو تاہے اور اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے۔

می ایک تازہ کی نے فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ بیں کسی دن اللہ کے لیے بھوکارہا ہوں اور میرے ول میں ایک تازہ حکمت نہ پیدا ہوتی ہو-رسولِ خداعات نے ارشاد فرمایا ہے کہ 'میر ہو کرنہ کھاؤ کیونکہ معرفت کا نور سیری کے باعث تہمارے دل میں مر جائے گابس جب کم خوری معرفت بہشت کی راہ ہے اور گر سکی معرفت کی درگاہ ہے تو بھوکار ہنا بہشت کے دروازے بردستک دیتا ہے چنانچہ حضوراکرم علیہ نے فرمایا :

" کر سنگی ہے بہشت کادروازہ کھنگھٹاؤ۔"

ووسر افائدہ: بیے کہ بھوک سے دل زم ہوجاتا ہے اور ذکرومناجات کی لذت اس کوحاصل ہوتی ہے سری سے

قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے کہ جوذ کر کیا جائے وہ زبان ہی تک رہے ( تا زبال ماند ) حفزت سید الطالفہ جینید بغد اوگ فرماتے ہیں کہ "جس نے اپنے اور خدا کے در میان کھانے کا طشت ر کھا اور پھر چاہے کہ مناجات کی لذت حاصل کرے تو ہر گزیہ بات حاصل نہ ہوسکے گی۔"

تنیسر افائدہ: یہ ہے کہ غرور وغفلت دوزخ کا دروازہ ہے 'عاجزی اور پچارگی بہشت کی درگاہ ہے 'سیری غفلت کو پیدا کرتی ہے اور گر سکی عاجزی کو اجب تک انسان خود کو چیئم حقارت و بجزے نہیں دیکھے گااوراس کو ایک لقمہ کھانے کو نہ طے تو ساراجمان اس کو تاریک نظر آئے اس وقت تک آئے پالنے والے کی عزت وقدرت اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی 'اس وجہ سے جب روئے زمین کے خزانوں کو تنجیاں حضور اکرم علیہ کو پیش کی گئیں تو آپ نے فرمایا "میں یہ نہیں چا ہتا با بعد میری خوشی ہے کہ میں ایک دن بھو کار ہوں انو شرکر کروں اور جب سیر ہوں تو شکر کروں۔ "

چو خما فا کرہ: یہ ہے کہ آدمی آگر سر رہے گا تو بھوکوں کو بھول جائے گا اور خداوند تعالی کے بعدوں پر مربانی نہیں کرے گا اور آخرت کے عذاب کو فراموش کردے گا اور جب بھوکارہے گا تواہل دوزخ کی بھوکیاد کرے گا اور پیاسارہے گا تو دوز خیوں کی پیاس یاد آئے گی۔ آخرت کا ڈر 'خلی خدا پر شفقت اور مربانی بہشت کا دروازہ ہے اس لیے جب او گول نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ روئے زمین کا خزانہ آپ کے پاس ہے پھر آپ بھو کے کیوں رہتے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ میں ڈر تا ہوں کہ اگر سر رہوں گا تو بھوکوں کو بھول جاؤں گا۔"

پانچوال فا كده: بيه كه انسان كى بوى سعادت بيه كه نفس سركش كوا پنامغلوب بنائه اوراس كى شقاوت بيه كه خوداس كا مغلوب به و جائي جس طرح شرير اور سركش گهوڙ به كوسوا به يحو كار كھنے كے دام نہيں كر سكتے ہيں پس انسان كے نفس كا بھى يمى حال ہے اس ميں صرف يمى ايك فائدہ نہيں بلحہ وہ تمام فوائد كا خزانه ہے اور ان كى يميا ہے كيونكه سارے گناہ شموت سے بوتے ہيں اور شموت كا موجب سيرى ہے - حضر ت ذوالنون مصري نے فرمايا ہے جب بھى ميں سير بوكر كھا تا معصيت كر تاياس كا اداده كر تا - ام المو منين حضر ت عائشہ رضى الله تعالى نے عنها نے فرمايا ہے كه ' پہلى بدعت جور سول اكر م علي كے بعد پيدا بوكى وہ لوگوں كا بيت محركر كھانا تھى - "جب وہ لوگ سير بوكر كھانے كے توان كے نفس مركشى كرنے كھے - "

کر سنگی کا اگر پچھ اور فائدہ تو یقینی ہے کہ خواہش جماع ضعیف ہو جائے گی اور گفتگو کرنے کی خواہش بھی کم ہو جائے گی کیونکہ انسان جس قدر سیر ہو تاہے اتناہی فضول گوئی اور غیبت کی طرف مشغول ہو تاہے اور خواہش جماع بھی عالب ہوتی ہے 'اگر اس نے اپنی شر مگاہ کو چایا بھی تو آنکھ کو کس طرح چاسکتاہے اگر آنکھ کو بھی چالیا تو دل کو کس طرح

روک سکتا ہے اور گرستگی میں ان تمام باتوں کا تدارک موجود ہے اسی وجہ سے بزرگوں نے کما ہے کہ ''گرستگی حق تعالیٰ کے خزانے کا ایک گوہر ہے میہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے بلعہ میہ اسی کو دیا جاتا ہے جس کو حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔''کسی دانشور نے کما ہے کہ جو شخص صرف روٹی ایک سال تک کھائے اور اپنی عادت کے برعکس آدھا پیٹ تو حق تعالیٰ اس کے دل سے عور توں کا خیال دور کرتا ہے۔

چھٹا فا کرہ : یہ ہے کہ کم کھانے سے انسان کم سوتا ہے اور کم خوابی تمام عباد توں اور ذکرو فکر کی اصل ہے خصوصانہ میں اور جو شخص سیر ہوکر کھائے اس پر نیند کا غلبہ ہو تو ممکن ہے کہ اس غلبہ سے ایک مردے کی ما نندگر پڑے اور اس کی تمام عمر ضائع ہو جائے 'منقول ہے کہ ایک بدرگ دستر خوان پر بیٹھے تو اپنے مریدوں سے کہتے کہ اے یار وابہت نہ کھاؤاگر بہت کھاؤ گے تو پانی زیادہ ہو گے اور اس صورت میں نیند بہت آئے گی جس کے باعث قیامت کے دن پشیان ہو گے -ستر صدیقوں نے اس بات پر انفاق کیا ہے کہ پانی بہت پینے سے نیند بہت آئی ہے جبکہ انسان کا سرمایہ اس کی زندگی ہے اور اس کی ہر سانس ایک ایسا گوہر ہے جس سے آخرت کو سعادت حاصل کرستے ہیں اور نیند عمر کو ضائع کر تی ہے تو نیند کو دفع کی ہر سانس ایک ایسا گوہر ہے جس سے آخرت کو سعادت حاصل کر تجد کی نماز پڑھتا ہے 'مناجات کا مزہ حاصل نہیں کر سکتا بلہ خواب کا اس پر غلبہ ہو گا اور ممکن ہے کہ ایسی نیند میں اس کو احتلام ہو جائے اور رات کو وہ عنسل نہ کر سکے اور اس جن اس کے پاس پیست عمر ہو جائے اور آگر وہاں گیا بھی تو ممکن ہے کہ ایسی نیند میں اس کی نظر عور توں پر پڑے جو اس کے لیے بہت سی جو کہ وہ ہو اے اور آگر وہاں گیا بھی تو ممکن ہے کہ گر ما تہ میں اس کی نظر عور توں پر پڑے جو اس کے لیے بہت سی آفتوں کا سبب بن جائے اور آگر وہاں گیا بھی تو ممکن ہے کہ گر ما تہ میں اس کی نظر عور توں پر پڑے جو اس کے لیے بہت سی آفتوں کا سبب بن جائے اور آگر وہاں گیا بھی تو ممکن ہے کہ گر ما تہ میں اس کی نظر عور توں پر پڑے جو اس کے لیے بہت سی آفتوں کا سبب بن جائے اور آگر وہاں گیا بھی تو ممکن ہے کہ گر ما تہ میں اس کی نظر عور توں پر پڑے جو اس کے لیے بہت سی آفتوں کا سبب بن جائے ور آگر وہاں گیا بھی تو ممکن ہے کہ گر ما تہ میں اس کی نظر عور توں پر پڑے جو اس کے بہت سی آفروں کی سیاس کی نظر عور توں پر پڑے جو اس کے بہت کی آفروں کی سے ہواکر تا ہے ۔

سما توالی فا کرہ : یہ ہے کہ گر سنگی کے سب علم وعمل کے لیے فراغت حاصل ہوتی ہے کیونکہ جب آدمی بہت زیادہ کھانے کاعادی ہو جاتا ہے کہ تو کھانے 'سوداسلف خرید نے 'کھانا پکانے اور تیار ہونے کے انتظار میں بہت ساوقت گزرجاتا ہے پھر بیت الخلاء جانا اور طہارت کرنا ضربوری ہے اس میں بھی بہت ساوقت ہوتا ہے اور ہر ایک سانس ایک گوہر بیش قیمت ہے اور سر مابید زندگانی ہے اس کوبغیر ضرورت ضائع کرنا تھافت ہے۔ شخ سری سفطنی فرماتے ہیں کہ میں نے شخ علی جرجانی 'مود کھاکہ جو کے ستو پھانک لیتے تھے 'میں نے دریافت کیا کہ آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے فرمایا کہ اس میں اور روٹی کھانے میں ستو پھانک لیتا ہوں) میں کھانے میں ستو بھانک لیتا ہوں) میں مناسب نہیں سمجھتا کہ روٹی کھانے ہے میرے فائدے میں خالی بڑے۔ اس میں شک نہیں کہ جو شخص بھوک کی عادت مناسب نہیں سمجھتا کہ روٹی کھانے ہے میرے فائدے میں اعتکاف کر سکتا ہے اور ہمیشہ طہارت ہے رہ سکتا ہے اور آخرت کی تجارت کرتے ہیں ان کے لیے یہ فائدے کچھ کم نہیں ہیں۔ شخ او سلیمان دار افی ' نے کہا ہے کہ جو سیر ہوکر کھا تا ہے اس خوارت کرتے ہیں ان کے لیے یہ فائدے کچھ کم نہیں ہیں۔ شخ او سلیمان دار افی ' نے کہا ہے کہ جو سیر ہوکر کھا تا ہے اس خوارت کرتے ہیں ان کے لیے یہ فائدے کچھ کم نہیں ہیں۔ شخ او سلیمان دار افی ' نے کہا ہے کہ جو سیر ہوکر کھا تا ہے اس

میں چھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ایک بید کہ عبادت کی حناوت اس کو حاصل نہیں ہوتی دوسرے بید کہ اس کا حافظہ کمزور ہوجاتا ہے تیسرے وہ لوگوں پر شفقت نہیں کر سکے گاوہ تو یمی سمجھے گاکہ دنیا کے تمام لوگ سیر ہیں چو تھے بید کہ عبادت النی اس پر دشوار ہوگی' پانچویں بید کہ اس کی شہوت بوجہ جائے گی' چھٹے بید کہ جب دوسرے مسلمان مسجد کو جاتے ہوں گے اس کو یا بخانے کی ضرورت ہوگی-

آگھوال فاکرہ: یہ ہے کہ کم خوراک شخص تندرست رہتا ہے اور پیماری کی اذبت 'دواکا خرج 'طبیب کے نازنخ کے فصد و حجامت کی مخت اور کروی دواکی صعوبت سے چار ہتا ہے 'حکماء اور اطباء نے کماہ کہ جو چیز سر اپامنفعت اور کم ضرر ہے وہ کم خوری ہے ایک دانشمند کا قول ہے کہ انسان کے حق میں سب چیز وایا سے بہتر اور نافع انار ہے اور بدترین چیز گوشت کا خشک کمباب ہے اس لیے تھوڑ اس کہا ہے کہ انسان کے علی سالنار کھانا بہتر ہے ۔ حدیث شریف میں وارد ہے" روزہ رکھا کروتا کہ تندر ستی حاصل ہو۔"

نوال فا مدہ: یہ ہے کہ جو شخص کم خور ہوگااس کا خرج بھی تھوڑا ہوگااور زیادہ مال کی اس کو حاجت نہیں ہوگی 'بہت سے مال کی ضرورت سے طرح طرح کی آفتوں اور گنا ہوں کے اشغال پیدا ہوتے ہیں کیونکہ انسان جب چاہتا ہے کہ ہر روز اچھی اچھی تعتیں کھائے تو تمام دن اسی فکر میں لگار ہتا ہے کہ کس طرح ان کو حاصل کرے ممکن ہے مالِ حرام کی حرص اس میں پیدا ہو جائے – ایک دا نشور کا قول ہے کہ تمام حاجتوں کے ترک سے میری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور بیبات مجھ مرضت آسان ہے۔

ترک مطلب ہی سے حاصل ہو گیامطلب مرا

ایک اور دانشور کا قول ہے کہ جب مجھے کی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں اپنے پیٹ سے قرض لینے اپناہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ فلال چیز مجھ سے مت مانگ - منقول ہے کہ شخ ابر اہیم ادھم چیزوں کا فرخ پوچھا کرتے تولوگ کہتے کہ گران ہے آپ فرماتے: ترکوا ور خصوا (ان کوٹرک کرکے ستاکردو-)

وسوال فا كده: يه بكه انسان خود كوجب كمى چيز بروك پر قادر بوجاتاب توصدقه دينااور كرم كرناس بر آسان بوجاتا بكونكه جو چيز پيك بين جاتى باس كى جگه پائخانه باورجو چيز خيرات بين صرف بوتى باس كى جگه خداوند تعالى كابهت كرم بوگا رسول اكرم علي كه ايك مرتبه ايك فربه شكم خض كود يكها تو آپ نے فرمايا كه "به غذاجو تونياس مين دالى باس كواگر دوسرى جگه لين صدقه وخيرات بين خرج كرتا تواجهى بات بوتى-"

> مریدیں کم خوری کے آداب پیداکرنا www.maktabah.org

معلوم ہونا چاہیے کہ مرید کے کھانا کھانے کے بھی آداب ہیں جبکہ وہ وجہ طال ہے ہو' مرید کو چاہیے کہ الن آداب کو طحوظ رکھے۔اختیاط اول یہ کہ یکبارگی زیادہ کھانے ہے کم کھانے کی طرف نہیں آنا چاہیے کہ مرید میں اس کی طاقت بر داشت نہیں ہوگی مثلاً اپنی غذاہے اگر اس کو ایک روٹی کم کرنا ہے تو چاہیے کہ روزانہ ایک اقلمہ کم کرے پہلے دن ایک اور دوسرے دن دواور تیسرے دن تین تاکہ ایک مینے میں ایک روٹی کم کردے 'اس طرح کم کرنا مرید کے لیے آسان ہوگا اور اس سے اس کو کچھ نقصان بھی نہیں پنچے گا اور طبیعت اس کی کی عادی ہو جائے گی اس کے بعد وہ حقد ارجو اس کے لیے مقرر کی گئی ہے اس کے چار مراتب ہیں۔

#### روشاول

یہ عظیم ترین ہے جو صدیقین کا درجہ ہے دہ ضروری مقدار پر قناعت کرتے ہیں بھٹے سل تستری نے اس کو اختیار کیا ہے ان کا ارشاد ہے کہ خدا کی بندگی حیات عقل اور قوت ہے ہوتی ہے 'جب تک تم کو قوت کے نفصان کا ڈرنہ ہواس وقت تک نہ کھاؤ 'جھوک کے ضعف ہے بیٹھ کر پڑھی جانے والی نمازاس پیٹ بھرے کی نمازے افضل ہے جو کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی نمازاس پیٹ بھرے کی نمازے افضل ہے جو کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی وقت کھانا چاہے کہ بغیر پڑھی جائے 'اگر مرید سمجھتا ہے کہ بھوک سے زندگی اور عقل میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے تواس وقت کھانا چاہیے کہ بغیر عقل کے عبادت اور بدگی نہیں ہو سمجی اور جان انوکہ تمام باتوں کی اصل ہی ہے۔

حفزت سل تستری سے دریافت کیا گیا کہ آپ کس طرح اور کس فدر کھاتے ہیں توانہوں نے کہا کہ میرے تمام سال کا خرچ تین درم ہے'ایک درم کا چاول کا آٹا'ایک درم کا شد اور ایک درم کاروغن'اس سامان کے میں تین سو ساٹھ جھے کرلیتا تھااور ہر ایک جھے سے روزانہ روزہ کھولتا ہوں'اوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کا اب کیا عمل ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہر روزا کیک درم وزن سے زیادہ غذا نہیں کھا تا۔ یہ حضر ات بتدر تجاس منزل تک پنچے ہیں۔

### دوسرى روش

دوسری روش یہ ہے کہ ایک مدپر کفایت کرے ایک مد آٹے کی سوار دفی ہوتی ہے یہ وہ روفی ہے جس کو چار منی کما جاتا ہے اس کے ۱/س ارائیک ثلث) ہی سے پیٹ ہمر سکتا ہے جیسا کہ رسول خدا علی ہے نے ارشاد فرمایا ہے ۔ پیٹ کا ۱/س کے صد غذا کے لیے ہور ۱/س ارائیک ثلث) پانی کے لیے اور ۳/ا(ایک ثلث) حصد ذکر اللی کے لیے ہے ۔ ایک روایت میں ایک ثلث یعنی ۱/س (ایک ثلث) (سانس لینے کے لیے) آیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ حضوراکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے "چند لقے بس ہیں" یہ چند لقے دس نوالوں سے کم ہوتے ہیں" جضرت عمر رضی اللہ عند سات یا نولقوں سے نیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔

## تيرى روش

تیسری روش بیہے کہ ایک مدیر کفایت کرے اور بیہ تین گروہ نان کے برابر ہوگا' بیہ ضرورہے کہ اتنی مقدار بعض لوگوں کے معدے کے تیسرے جھے سے زیادہ ہوگی اور اس سے آدھا پیٹ بھر جائے گا-

## چو تھی روش

چو تھی روش ہے کہ ایک من پر کفایت کرے (یہ من ایر انی ہے) اور ممکن ہے کہ جو غذاایک مدے بوج جائے وہ اسراف کے درجہ تک پہنچ جائے اور اس ارشاد ربانی کا مصداق بن جائے إنَّ اللّٰهُ لاَيُجتُ المُستُرفِينينَ و (اور فضول خرچی نہ کرو'اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو دوست مہیں رکھتا) یہ بات وقت اور کام کرنے کے اعتبارے مختلف ہوگی' حاصل یہ ہے کہ بھوک باقی رکھتے ہوئے کھانے سے ہاتھ تھنچے لینا چاہیے ،بعض لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکے ہیں الیکن انہوں نے اتناکیا ہے کہ جب تک بھوک نہیں گئی اور کھے بھوک باتی ہوتی ہے کہ وہ کھانے سے ہاتھ مھینج لیتے ہیں۔ بھوک کی علامت سے ہے کہ انسان بغیر سالن کے روٹی کھالے 'جواور باجرے کی روٹی ذوق و شوق سے کھالے اور جب اس کو سالن كى حاجت ہو توسمجھ لے كہ اشتماے صادق نہيں ہے-اكثر صحابہ كرام رضى اللہ عنهم نے نصف سے زیادہ اپنى غذاكو نہيں مرد صلیا ان میں سے بعض حضرات ایسے تھے کہ ایک ہفتہ میں ان کی غذاایک صاع ہوتی تھی ایک صاع چار مد کا ہوتا ہے جب ب حصرات خرما کھاتے تو ڈیروھ صاع تناول کرتے کیونکہ تھجوریا خرمامیں تکھلی بھی ہوتی ہے۔حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک میری غذائسر ور کونین علی ایک ماع جو ہوتے تھے- خدا کی قتم جب تک حضور اکرم علیہ کی خدمت اس حاضر ہوتا رہا میں نے اس سے تجاوز نہیں کیا لینی حضور اکرم علی کے کا حیات ظاہری تک میر ایہ طریقه رہا-حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنه بعض لوگوں پر طعنه زنی فرمایا كرتے اور كہتے كہ تم نے اس قاعدے كوترك كرديا ہے حالا تكه رسولِ خداعليك نے فرمايا تھاكه مير ايوادوست اور مقرب وہ ہے کہ آج کے دن اس کاجو معمول ہے اس پر موت واقع ہو (اپنے معمول کوئزک نہ کرے) اور تم لوگ اس بات سے پھر کئے ہو- حضور علی کے عمد مبارک میں بیبات نہیں تھی عم لوگ جو کا آٹا چھان کر پٹلی بٹلی روٹی بکاتے ہواوراہے سالن ے کھاتے ہو اور رات کے لباس کو ون کے لباس سے الگ رکھا ہے (رات کا لباس اور ون کا اور) حفرت سرور کو نین علی کے عمد مبارک میں بیبات نہیں تھی۔ حضر ات اہل صفہ کی غذاایک مدتھجور کا تفاوہ بھی دو حضر ات میں جبكه اس كى كفليال نكال كرى ينك دية تھے-

شیخ سل تستری نے فرمایا ہے کہ اگر ساراعالم خون ہی خون ہو جائے جب بھی میں قوت حلال ہی کھاؤں گااس سے مرادیہ ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ نہ کھائے! لباحیتوں کی طرح نہیں کہ جب حرام روزی اس کو ملتی ہے تووہ اس کو

طال سمجھتاہے جب کہ رسولِ خداعات کے حضور میں صدقہ کا ایک خرماتھی پنچا تووہ حلال نہیں سمجماجا تا تھا۔

## احتیاطِ دوم کھانے کے او قات میں

اس احتیاط کے تین درجے ہیں 'پہلا درجہ بیہ ہے کہ تین دن سے زیادہ بھو کانہ رہے اگر چہ بعض حضرات نے ایک ہفتہ بلکہ دس بارہ دن تک کچھ نہیں کھایا ہے 'تا بعین حضرات میں بعض اصحاب ایسے تھے کہ چالیس دن تک نہیں کھات سے - حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر چھ دن تک بے کھائے رہا کرتے تھے 'شخ ایر اہیم او هم اور سفیان توری (رحمہمااللہ) ہر تیسرے روز کھایا کرتے تھے۔

کما گیاہے کہ جو کوئی چالیس دن تک بغیر کھائے رہتاہے تو بہت سے عجائب اس پر آشکار ہو جاتے ہیں ایک صحافی ایک راہب سے کما کہ تم رسول خدا عقادہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے اس ایک راہب سے کما کہ تم رسول خدا عقادہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے اس نے جواب دیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام چالیس دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے اور یہ کام سوائے نبی صاد قین کے اور کسی سے نہیں ہو سکتا اور تمہمارے رسول عقادہ ایما نہیں کرتے انہوں نے جواب دیا کہ محمد مصطفیٰ عقاد کا میں ایک اونی امتی ہوں اگر میں چالیس دن تک بھو کے رہے اور ہوں اگر میں چالیس دن تک بھو کے رہے اور کما کہ اگر کمو تو بچھ دن اور بودھادوں چنانچہ وہ ساٹھ دن تک بھو کے رہے اور وہ راہب مسلمان ہوگیا۔

یہ ایک بہت بردادر جہ ہے کہ کوئی شخص محض تکلف ہے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا صرف وہی شخص اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جو صاحب کر امت ہو اور اس کی قوت محفوظ رہتی ہے اور اس کو بھوک نہیں لگتی۔ دو ہر اور جہ بیہ ہے کہ دو دن یا تین دن تک پچھ نہ کھائے ، ممکن ہے کہ بہت ہے لوگ ایبا کر سکیں ، تیسر اور جہ بیہ ہے کہ ہر روز ایک مر تبہ کھائے یہ سب سے ممتر در جہ ہے آگر دوبار کھائے تو پھر یہ اس اف ہے (کسی وقت بھی بھوکانہ رہے) حضور اکر معلقے آگر میج کو تاول فرماتے تو میچ کو پچھ نہ کھائے ، حضر ہ عائشہ اگر میں اللہ تو اللہ تو اور آگر آپ رات کو کھانا تاول فرماتے تو میچ کو پچھ نہ کھائے ، حضر ہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے آپ ارشاد فرماتے کہ خبر دار! کھائے میں اسر اف نہ کرناایک دن میں دوبار کھانا اس اف ہے ، اگر کوئی شخص ایک مر تبہ کھائے تو اور اس کادل صاف رہے اور اس کادل صاف رہے اور اس کو کھائے کی رغبت ہو تو پھر ایک رو ٹی افظار کے وقت کھائے تا کہ رات کی نماز میں ٹھیک رہے اور اس کادل صاف رہے اگر رات کو کھائے کی رغبت ہو تو پھر ایک رو ٹی افظار کے وقت کھائے اور ایک رو ٹی سمر کو کھائے کی رغبت ہو تو پھر ایک رو ٹی افظار کے وقت کھائے اور ایک رو ٹی سمر کو

## تيرى احتياط

جنس طعام کے سلسلہ میں: معلوم ہوناچاہے کہ گیہوں کا چھنا ہوا آٹااعلیٰ درجہ ہادر بغیر چھنااس کاادنیٰ درجہ ہواور جو کا آٹا چھنا ہوا درجہ کا سلسلہ میں : معلوم ہوناچاہے کہ گیہوں کا چھنا ہوا درخہ سالن کا سرکہ اور نمک ہے اور جو کا آٹا چھنا ہوا در میانی درجہ روغی روئی کا ہے۔ اور در میانی درجہ روغی روئی کا ہے۔

سالکانِ طریقت نے سالن سے پر ہیز کیا ہے وہ اپنے دل میں جس چیز سے رغبت پاتے اس سے خود کورو کتے تھے ان کا کہنا ہے کہ جب نفس کواس کی مراد حاصل ہوتی ہے تو غرور عفلت اور ظلمت اس میں پیدا ہوتی ہے پھر دہ دنیا کی زندگ کو در ست رکھنے لگتا ہے اور موت کونا پند کرنے لگتا ہے۔

آدمی کو چاہیے کہ دنیا کو اپنے اوپر اتنا تنگ کردے کہ وہ اس کے حق میں زندان بن جائے اور موت اس کو اس (زندان) سے نکالے - حدیث شریف میں وارد ہے - اَسْرَارُ اُسّتی الّذین یَاکُلُونَ مَنَ الْجِنْطَةِ (میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو میدہ استعال کرتے ہیں) البتہ بھی بھار اس کا استعال پر انہیں ہے (حرام نہیں ہے) بلیے درست ہے کیونکہ اگر اس کو بمیشہ استعال کریں گے تو طبیعت ناز پروردہ بن جائے گی پھر اس بات کا بھی ڈر ہے کہ غفلت پیدا ہو جائے مصور اکر م علی ہے فرمایا ہے کہ میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جن کابدن ناز پروردہ ہواور ان کی تمام ترجمت گونا گوں نعتوں کی خواہش اور یوشاک میں مصروف ہو تبوہ خود نمائی کریں گے -

حضرت موسی علیہ السلام پروتی نازل ہوئی کہ اے موسی تمہارا محکانا قبر ہے پس چا ہے کہ جسم کو خواہش پر سی
سے دورر کھواور جس کوا چھی تعتیں ملیں اور دل کی آر زویر آئے وہ نیک لوگوں میں شار نہیں ہوگا مضرت و ہب بن مجہ رحمتہ
اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فلک چمار م پردو فرشتے آلی میں طے ایک نے کہا کہ میں دنیا میں اس لیے جارہا ہوں کہ فلال ماہی کو
شکاری کے جال میں پھنسادوں کیو تکہ فلال بودی اس کا خواستگار ہے 'دوسرے فرشتے نے کہا کہ میں ذمین پر اس لیے جارہا
ہوں کہ فلال عابد کے پاس لوگ روغن کا پیالہ لائے ہیں میں اس کوگرادوں 'حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آب سرد کا ایک
پیالہ جس میں شہد پڑا ہوا تھا پیش کیا گیا آپ نے وہ آپ سرد نہیں پیااور فرمایا کہ تم لوگ جھے اس کے مواخدے میں مت
پیالہ جس میں شہد پڑا ہوا تھا پیش کیا گیا آپ نے وہ آپ سرد نہیں پیااور فرمایا کہ تم لوگ جھے اس کے مواخدے میں مت
والو - حضرت اس عمر رضی اللہ تعالیمار سے ان کاول چاہا کہ بھنی ہوئی مجھی کھا نیں 'حضرت باقع رضی اللہ عنہ کتے
ہیں کہ مدینہ میں یوی جبتو کے بعد ڈیڑھ درم میں وہ مجھی میں نے فریدی میں اس کو تل کر آپ کے پاس لے گیا 'اسے میں
ایک سائل آگیا آپ نے فرمایا اے ناقع! یہ مجھی سائل کو دے دو! میں نے کہا کہ یہ تو آپ کی فرمائش متی اور میں نے بری کو صشر کے بعد یہ مجھی فراہم کی ہے آپ یہ رہے دیں میں اس کی قیت اس سائل کو دے دول گا آپ نے فرمایا نہیں تم یہ کوسٹس کے بعد یہ چھی جاکر اس سے چھیے جاکر اس سے چھی جاکر اس سے پھی کی خور سے بھی جاکر اس سے پھی جاکر اس سے پھی جاکر اس سے پھی بعد ور بھر سے بھی جاکر اس سے بھی کی سے بی سے بھی ہو کی جاکر ہیں سے بیاں میں میں میں سے بھی کی میں ہو کی بھی بی کو بی می کی بھی ہو کی بھی بی کی بھی کی کو بی کو بھ

کے پاس لے کر آیا آپ نے فرمایا یہ اس سائل کو دے دواور جو قیت اس کی سائل کو دی ہے دہ بھی واپس مت لو کہ میں نے رسول اکر م علی ہے سنا ہے کہ جب کسی کو ایک چیز کھانے کی خواہش ہواور وہ اس کو خدا کے واسطے نہ کھائے تواللہ تعالی اس کو حش دیتا ہے۔"

عتبہ الغلام گندها ہوا آٹاد هوپ میں سکھا کے بغیر پکائے کھالیتے تھے تاکہ اس میں مزہ نہ آئے 'اس طرح د هوپ میں گرم کیا ہواپانی چتے تھے' حضرت مالک دینار کاول دودھ چنے کو چاہتا تھا آپ نے چالیس سال تک نہیں بیا'کوئی شخص آپ کے پاس لے کر آیا آپ دیر تک اس کو ہاتھ میں لیے رہے پھر آپ نے لانے والے شخص کو واپس دے کر کہا کہ تم

کھالو! میں نے چالیس یرس سے خرماتیں کھایاہ-

شیخ ایو بخر جلا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک محض کو دیکھا کہ اس کے نفس کو ایک چیز کی خواہش تھی 'کہتا ہے کہ بیہ جھے سے فلال چیز کھلانے کااگر وعدہ کریں تو میں دس دن تک کچھ نہیں کھاؤں گا'انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تواس

ون تك نه كهائ تواس آرزوس باز آجا-

بزرگان طریقت اور سالکانِ معرفت کا یمی طریقہ ہے اگر کوئی شخص اس درجہ تک نہ پہنچ سکے تواتا تو کرے کہ بعض خواہشوں سے دستبر دار ہو جائے اور اپنا حصہ دوسر ول کو دے دے اور گوشت کھانے پر مداومت نہ کرے 'جو شخص چالیس دن تک گوشت کھائے گااس کادل سخت ہو جائے گااورجو شخص چالیس دن تک مطلق کچھ نہ کھائے گاوہ بدخو ہو جائے

-6

(ہرکہ چل روز مطلق نخوردبد خوشود کیمیائے سعادت باب شران ص ۲۲۳)

اس راہ میں درجہ اعتدال وہ ہے جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرزند سے فرمایا کہ "بھی بھار گوشت کھالیا کروائیک باردودھ ایک باردودھ ایک بارس کہ ایک باربغیر سالن کے روثی کھاؤ (اس کواپنامعمول بنالو)
مستحب بیہ ہے کہ آدمی پیٹ بھر کرنہ سوئے کہ اس سے دو عفلتیں پیدا ہوتی ہیں مدیث شریف میں آیا ہے کہ "کھانے کے بعد نماز اور ذکر سے تحلیل کرو امیر ہوکر مت سوجاؤ کہ دل سیاہ ہوجائے گا۔" حضور نبی اکرم علیہ نے فرمایا

ہے کہ ''کھانے کے بعد چارر کعت نمازاداکرے اور تسیج پڑھیا قر آن کی تلاوت کرے۔''حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ جب سیر ہو کر کھاتے تو تمام رات میدار رہتے اور فرماتے کہ جب جانور کو دانہ اور چارہ دو تواس سے محنت بھی لو''ایک بورگ اپنے مریدوں سے کماکرتے تھے کہ بھوک کے وقت مت کھاؤاور جب کھاؤ تو غذا کو تلاش مت کر داور اگر تلاش کرو تواس کو دوست مت رکھو۔

## رياضت ِكر سَكَّى كاراز

## پیرومرید کاحال اسباب میں مختلف ہو تاہے

معلوم ہونا چاہیے کہ گر سکی سے غرض ہیہ ہے کہ نفس شکتہ ہو' عاجز ہواور ادب سکھے' جب بھوکارہ کر نفس سدھر جائے تو پھر ان پاہم یوں کی ضرورت نہیں ہے'ای وجہ سے شخ اپنے تمام مریدوں کوان تمام ریاضتوں کا حکم دیتا ہے اور خود آپ نہیں کر تا کہ اس سے مقصود گر سکی نہیں ہے باہمہ مقصود ہیہ ہے کہ اتنا کھایا جائے کہ معدہ بھاری نہ ہواور بھول بھی نہ گئے کہ دونوں باتیں تثویش خاطر کاباعث ہیں اور عبادت سے بازر کھتی ہیں۔

#### كمال انسانيت

آدمی کا کمال ہے کہ فرشتوں کی صفت حاصل کرے اور فرشتوں کونہ بھوک کی اذبت ہوتی ہے نہ طعام کی گرانی ' پس جب تک ابتدائے کار میں نفس پر توجہ نہ دیں گے 'اعتدال پیدا نہیں ہوگا چنانچہ اکثر بزرگان دین 'اپ نفس سے بدگمان رہ کر احتیاط کرتے تھے اور وہ جو کامل ہے اور درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے وہ اس اعتدال پر مقیم رہتا ہے اور اس بات کی ولیل ہے ہے کہ حضور اکر م علی تھے گئی تو اس طرح روزے رکھتے تھے کما صحابہ کرام رضی اللہ عنهم یہ سمجھتے تھے کہ آپ بھی افطار نہیں کریں گے (بغیر صوم کے نہیں رہیں گے) اور بھی اس طرح بغیر روزے کے رہتے کہ گمان ہو تا تھا کہ آپ بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ حضور اکر م علی گھر والوں سے کھانا طلب فرماتے اگر پچھے موجود ہو تا تو ناول فرماتے ورنہ فرمادية كه آج مير اروزه ب شداور گوشت غذايس آپ كوبهت مرغوب تفا-

حفرت معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ لذیذ کھانے لے جاتے تو آپ کھالیتے لیکن حضرت بشر حافی رحمتہ اللہ علیہ نہیں کھاتے تھے اور ایسے کھانے واپس کر دیتے تھے حضرت معروف کرخی ہے لوگوں نے اس کی وجدوریافت کی توآپ نے فرمایا میرے بھائی بھر حافی" پرزہدغالب ہے اور مجھ پر معرفت کی راہ کشادہ کروی گئی ہے۔ میں ا بینے مولا کے گھر کا مہمان ہوں-جب وہ دیتاہے تو کھا تا ہوں اور جب نہیں دیتا توصیر کرتا ہوں اس معاملہ میں میر ایکھ اختیار نہیں ہے اس مقام پر نادان لوگ د هو کے میں آجاتے ہیں کہ وہ مخص جو نفس کو شکتہ نہیں کر سکاہے وہ بھی ہی کھے گاکہ میں معرفت کرخی کی طرح عارف ہول اس مجاہدے اور ریاضت سے دو مخف بازر ہے ہیں ایک وہ صدیق جس نے ا پے کام کوسدھار لیاہے نفس کو شکت کرلیاہے دوسر اوہ احتی اور نادان جوبیہ گمان کرتاہے کہ میں اپنے کام کوسدھار لیاہے (نفس کو شکتہ کرلیاہے) حالانکہ ایسا نہیں ہوتا- حضرت معروف کرخی ّاپنی خودی اور انانیت کی قیدہے نکل آئے تھے اگر کوئیان کو مارتایاگالی دیتا تووہ ناراض نہیں ہوتے تھے اور سجھتے تھے کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف ہے ، یہ ان ہی حضرات کے یس کی بات تھی وہ اس سے اور بلند در ہے پر پہنچے پس جب بھر حافی سمبری مقطی اور مالک دینار باوجود اس جلالت و قدرو منزلت ومرتبت کے اپنے نفس سے بے فکر اور غافل نہ رہے اور مجاہدوں سے دستبر دار نہیں ہوئے تو دوسرے لوگ کس حساب اور شاريس بين-

### خواہشات سے دستبر داری کی آفتیں

ترک خواہشات سے دو آفتیں پیدا ہوتی ہیں ایک ہے کہ آدمی بعض خواہشات کو ترک کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور نہیں چاہتا کہ لوگوں پر اس کی ہید کمزوری ظاہر ہو پس وہ خلوت میں تؤ کھا تا پیتا ہے لیکن دوسر بے لوگوں کے سامنے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے ایبا کرناعین نفاق ہے اور ممکن ہے کہ شیطان نے اس کوور غلایا ہو کہ مسلمانوں کا اس میں فائدہ ہے کہ وہ تیرے اس فعل کی پیروی کریں یہ محض ایک کھلا فریب ہے-بعض لوگ ایسے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کے سامنے خرید کرلے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہولیکن بعد میں پوشیدہ طور پروہ چیزیں دوسرول کو دے دیتے ہیں ہے كمال ايثار ب اوريد كام صديقين كاب يد كام نفس پر بهت بى د شوار ب اور خلوص كى شرط يد ب كه نفس پريد كام آسال مو کونکہ اگرد شوار ہوگا تواس کے معنی یہ ہیں کہ نفس میں ابھی دریائے خفی باتی ہے اوروہ ریاکی طاعت وہد گی کررہاہے حق کی منیں!جو کوئی خواہش طعام ے گریز کر کے ریائی خواہش میں پڑجاتا ہاس کی مثال اس مخص کی ہے جوبارش سے بینے کے لیے پن نالے کے بیچھ جائے جب نفس میں ایمی خواہش پیدا ہو تو چاہے کہ لوگوں کے سامنے کھائے پیئے لیکن بہت نہ کھائے تاکہ ریاکاخطرہ بھی ہٹ جائے اور بھوک بھی ندرے:

### حرص جماع کی آفت

معلوم ہوناچاہیے کہ جماع کے شوق کو انسان پر مسلط کردیا گیا ہے تاکہ نسل باقی رکھنے کے لیے وہ مخم ریزی کرے علاوہ از ہیں اس میں بہشت کی لذت کا نمونہ ہے لیکن اس شہوت کی آفت بہت عظیم ہے۔ ابلیس نے حضرت موک علیہ السلام ہے کہا کہ کمی عورت کے ساتھ تھائی اختیار نہ کرنا کہ اس صورت میں 'میں اس کے ساتھ ہو تا ہوں تاکہ اس کو بلا میں ڈالوں ہے حضرت سعد بن محصب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ جس کمی پیغیم (علیہ السلام) کو خدا تعالی نے معوث فرمایا! ابلیس ان کوعور توں کے فریب میں نہ ڈال سکا الیکن مجھے اس آفت کا بہت ڈرہے: اسی وجہ سے وہ انہ اور اپنی بیٹی کے گھر کے ہوااور کمیں نہیں جاتے تھے۔

اس خواہش (جماع) میں بھی افراط و تفریط اور اعتدال کے درجات ہیں 'افراط بہ ہے انسان فس و فجور سے نہ گھر ائے اور سر اپا میں غرق ہو جائے 'الی شہوت کو روزے سے تو ژنا ضروری ہے آگر روزے سے بھی نہ ٹوٹے تو نکاح کرے ۔ تفریط ہے ہے کہ مطلقا شہوت باتی شہوت مغلوب کرے ۔ تفریط ہے ہے کہ مطلقا شہوت باتی ہاں کی شہوت میں اضافہ ہو یہ محض جافت ہے 'الیے لوگوں کی مثال اس شخص رہے بعض لوگ مہی چیزیں کھاتے ہیں تاکہ ان کی شہوت میں اضافہ ہو یہ محض جافت ہے 'الیے لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جو بھر وں کے چھتے کو چھیڑ تا ہے بھر وہ اس پر گرتی ہیں (اس کو کا ٹمتی ہیں) جو شخص متعدد نکاح کرنے کا خواہش مند ہے اور سب بدو یول کا حق اواکر ناچا ہتا ہے تب مضا کھے نہیں کیونکہ مرد' عور توں کے حصار ہیں۔

ہے دور صبیع یوں میں در رہ پاہ ہے جب میں مقالیہ کے خرمایا کہ میں نے اپنے اندرباہ کی کمزوری پائی توجرائیل ملیہ میں نے اپنے اندرباہ کی کمزوری پائی توجرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ ہریسہ کھائے اس کا سب یہ تھا کہ حضور علیہ کی ازواج مطمرات نو تھیں اور سی اور شخص کو ان سے تکاح کرنا جرام تھا اور ان کو کسی سے امید تکاح نہ تھی (متن کیمیائے سعادت کے الفاظ یہ ہیں۔) وائدر غرائی اخبار است کہ گفت رسول اللہ علیہ کہ اندر خود ضعف شہوت دیدم جرائیل علیہ السلام

والدر سراب احبار است که تعت رحول الدعی که اندر تود سعی او حادید میراسی سید است از مرام مرام شده اید ایدان از ممه مرابریسه فر مود سبب آئی اود که وے نه زنال داشتد ایشال بر جمه عالم حرام شده او ندوامید ایشان از جمه

محسد يوو - ميميائے سعادت ص ٢٦٥ چاپ تران)

شہوت فرج کی آفتوں میں ہے آیک آفت عشق ہے جس کے باعث بہت سے گناہ سر زوہوتے ہیں 'آدمی اگر ابتداء میں احتیاط نہ کرے تو سمجھ لوکہ ہاتھ سے گیا 'اس کی تذہیر ہے ہے کہ آٹھ کو چائے آگر انقاقاً کی پر پڑجائے تو دوسری مرحبہ اس کو چاسکتا ہے لین آگر آٹھ کو آزاد چھوڑ دے گا تو پھر رو کناد چوار ہوگا 'اس معالمہ میں نفس کی مثال اس گھوڑ ہے کہ اولا آگر کی غلط راہ کا قصد کر بے تو اس کی ہائی موڑنا آسان ہے اور جب وہ لگام سے آزاد ہو گیا تو پھر اس کی دم پکڑ کر اس کو رو کناد شوار ہوگا 'پس آٹھ کو قصد کر بے تو اس کی ہائی موڑنا آسان ہے اور جب وہ لگام سے آزاد ہو گیا تو پھر اس کی دم پکڑ کر اس کو رو کناد شوار ہوگا 'پس آٹھ کو قابو میں کرناچاہیے بھی اصل کام ہے - حضر سے سعیدین جمیر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ حضر سے واؤد علیہ السلام آٹکھ بی کے باعث مبتلا ہوئے ۔ حضر سے ہوتی ہے 'انہوں نے فرمایا آٹکھ سے ۔ مبتلا ہوئے ۔ حضر سے ہوتی ہے 'انہوں نے فرمایا آٹکھ سے ۔

حضرت رسول اکرم علی نے ارشاد فرمایکہ نگاہ ابلیس کے تیروں بیں ہے ایک تیر ہے جس کو زہر کے پانی ہے جھایا گیا ہے۔ پس جو کوئی فداوند کریم کے ڈرے اپن نگاہ کوچائے گااس کوابیاا یمان نصیب ہو جس کی حلاوت وہ اپ ول بیس محسوس کرے گا 'حضور علیہ الحجے والثانے بیہ بھی فرمایا کہ ''میرے بعد امت کے معاملہ بیس عور تیں بڑے فتے کا موجب ہوں گی۔''آپ علیہ کا ایک ارشادیہ بھی ہے کہ آئکھ بھی شر مگاہ کی طرح زنا کرتی ہے اور آٹکھ کا زنا نظر ہے 'وہ مخض جو نظر چانے کی قدرت نمیں رکھتا اس کی مدیر ہے ہے کہ روزے رکھے ورنہ نکاح کرے 'اگر نظر کو امر ووں ہے نہوا جو ایسی خوا سے نہ شہوت بوریاضت سے ختم کرے 'اس کی مدیر ہے ہے کہ روزے رکھے سے شہوت پیدا ہوتی ہواوروہ اس سے چاسکے تو یہ بیول آور اچھے نقش و نگار کے دیکھنے سے طف اندوز ہوتو تو ایک دید حرام ہے ہاں آگر ایک لذت اور راحت حاصل ہو جیسے سبزے 'پھول اور اچھے نقش و نگار کے دیکھنے سے حاصل ہو قبے سبزے 'پھول اور اچھے نقش و نگار کے دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے (شہوت پیدا نہیں ہوتی) تو پھر اس میں پچھ قباحت نہیں ہے اور علامت اس کی بیہ ہم کہ امر دے دیکھنے پراس کی حاصل ہوتی ہو ایسی بیدا نہیں ہوتی آگر اس طرح کی حاصل ہوتی ہونے اور چوسنے کی آر زو پیدا نہیں ہوتی آگر اس طرح کی خواہش دل میں پیدا ہوتو ہو منے کی آر زو پیدا نہیں ہوتی آگر اس طرح کی خواہش دل میں پیدا ہوتو ہے علامت شوت کی ہول اور اواطت کی طرف پہلا قدم ہے۔

#### ایک شیخ کاار شاد

ایک بی گارشاد ہے کہ مرید کے معاملہ میں مجھے کی شیر سے اتا خوف نمیں آتا جوامر دسے پیدا ہوتا ہے'ایک مرید نے بیان کیا کہ ایک بارشہوت کے غلبہ سے میں بے تاب ہوا'بارگاہ النی میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کی 'ایک رات میں نے ایک فخص کو میں نے خواب میں دیکھا'انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ مجھے کیا ہوا ہے میں نے اپنا حال بیان کیا' انہوں نے اپنا ہا تھ میرے سینے پر رکھ دیا'جب میں بیدار ہوا تو میری طبیعت میں سکون تھااس طرح ایک سال گزرگیا'اس کے بعد پھر شہوت کا دور ہوا پھر میں نے اس طرح آء وزاری کی وہی صاحب پھر خواب میں نظر آئے اور جھے سے فرمایا کیا تو اس شہوت کا دون جھادی!انہوں نے کہاہاں'انہوں نے فرمایا گردن جھکا' میں نے گردن جھکادی!انہوں نے کہوار سے میری گردن اڑادی! جب میں بیدار ہوا تو مجھے سکون تھااس طرح ایک سال اور گزرگیا' سال کے بعد پھر وہی کیفیت پیدا ہوئی میں دونے لگا میں نے خواب میں پھر انہی صاحب کو دیکھا'انہوں نے جھے نے فرمایا کہ توخود سے ایک چیز کو رفع کرنا چاہتا ہے جو خواکی مرضی نمیں ہے جب میں بیدار ہوا تو (متنبہ ہوکر) میں نے نکاح کر لیااور اس غلبہ شہوت سے نجات حاصل کی : خواک مرضی نمیں ہے جب میں بیدار ہوا تو (متنبہ ہوکر) میں نے نکاح کر لیااور اس غلبہ شہوت سے نجات حاصل کی :

## شهوت کورو کنے والے شخص کااجر

معلوم ہونا چاہیے کہ جس قدر شہوت غالب ہوگی اس کے روکنے سے اسی قدر زیادہ ثواب حاصل ہوگا انسان پر اس شہوت کا غلبہ بہت زیر دست ہو تا ہے لیکن اس شہوت کا جو مطلب ہے وہ عظیم گناہ ہے ہس وہ لوگ جو شہوت رانی سے الگ تعلگ رہتے ہیں اس کا سبب اگر ان کا بجزیا خوف یاشر میابد نامی کا ڈر ہے تو پھریہ چاؤ ٹواب کا موجب شیں ہے کیونکہ میہ گریزاور چاؤ تودنیاوی غرض کی مهاپر ہوائٹر عکی اطاعت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اسباب معصیت ہے انسان کاعاجز ہونا اس کی سعادت ہے کیونکہ وہ اپنے اس عجز کے باعث گناہ اور عذاب سے توج گیااور اگر کوئی شخص اس شہوت پر قادر ہے اور بغیر کسی مانع کے محض حق تعالیٰ کے خوف ہے ترک کر دے گا تو اس کو اجر عظیم حاصل ہو گا اور وہ ان سات آدمیوں (سات طبقات) میں شامل ہو گاجو قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہیں گے اور اس کا در جہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مانند ہو گا اس معاملہ میں خواہ وہ حاکم ہویار عیت جب اس کو بڑک کر دے گاوہ یوسف علیہ السلام کے مثل ہے۔

منقول ہے کہ سلیمان بن بھار بہت صاحب جمال تھ اکیہ عورت ان کے پاس آئی تو یہ وہاں ہے بھاگ کھڑے ہوئے ،وہ کتے ہیں کہ میں نے توسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہی بوسف (علیہ السلام) ہیں انہوں نے کماہاں میں ہی بوسف ہوں۔ میں اس عورت کا قصد کر تااگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھا اور تو سلیمان ہے کہ تو نے اس عورت کا قصد نہیں کیا 'یہ اشارہ اس آیت کی طرف ہے :

وَلَقَدُ مُحَتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا الْآيَةِ (بِ شَک عورت نے یوسٹ کا قصد کیااور یوسٹ (علیہ السلام) ہی اس عورت کا قصد کرتے) یہ ہی سلیمان کہتے ہیں کہ میں جج کوجارہا تھاجب مدینہ ہے نکل کر ابوا میں پڑاؤ کیا تو میر اسا تھی اناح الد نے کے لیے چلا گیا 'استے میں ایک عورت آئی جو حسن میں عرب کی او جمین تھی 'اس نے جھ ہے کماا ٹھو! میں سمجھا کہ جھ سے کھانا مانگ رہی ہے۔ وسر خوان لانے لگا تو اس نے کمایہ نہیں چاہیے میں تووہ چاہتی ہوں جو عور تیں مر دوں سے چاہتی ہیں مر جھکا کر رونے لگا اور اس قدر رویا کہ وہ ورت مایوس ہو کر چلی گئ 'جب میرار فیق واپس آیااور میر سے چرے پر رونے کا اثر دیکھا تو جھ سے دریافت کیا کہ یہ رونا کیسا! میں نے جو اب دیا کہ چیاد آگئے تھا ان کی یاد میں رودیا تھا میرے ساتھی نے کمایہ بات نہیں ہے! تم پر جو افقاد گزری ہے وہ مجھے ساؤ! جب اس نے بہت ضد کی تو میں نے جو پھو واقعہ میرے ساتھی نے کمایہ بات نہیں ہو سکا تھا 'پھر جب ہم مکہ معظمہ پنچے تو طواف وسعی سے فراغت کے بعد ایک جربے میں جا کہ میں ہو تا تو جھ سے افکار نہیں ہو سکا تھا 'پھر جب ہم مکہ معظمہ پنچے تو طواف وسعی سے فراغت کے بعد ایک جرب میں کہ میں ہو ساتھ آپ ہی یوسف صدیق ہیں! فرمایا بال میں نے کہا کہ عزیز معرکی ہیوی کے ساتھ آپ خواب میں ایک بہت ہی حسین و جیل شخص کو میں نے دیکھا میں نے پوچھاتم کون ہو ؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں یوسف خواب میں ایک بہت ہی حسین و جیل شخص کو میں نے دیکھا میں نے کہا کہ عزیز معرکی ہیوی کے ساتھ آپ کامعاملہ مجیب وغریب وغریب و باتھ تم امارامعاملہ اس سے بھی نیادہ ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنمانے فرمایا ہے کہ رسول خداع اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ سابقہ زمانہ میں تین شخص سفر پر گئے جب رات ہوئی توایک عاریس (سونے کے لیے) چلے گئے 'تاکہ بے فکری ہے رات گزاریں 'رات میں ایک بڑا پھر (چٹان) پہاڑے گرااور اس ہے اس عار کا دروازہ ایسا بعد ہو گیا کہ راستہ باہر نگلنے کانہ رہااس پھر کا ہلانا بھی ممکن نہ تھا تب ان متیوں نے آپس میں کما کہ اس پھر کے ہٹانے کی بس میں تدبیر ہے کہ ہم بارگاہ اللی میں عاکریں اور ہم میں ہے ہر ایک شخص اپنی اپنی نیکی کو بارگاہ اللی میں چیش کرے ممکن ہے کہ اس نیکی کے وسلے سے خداو ند ذوالجلال ہماری مشکل کو ایک شخص اپنی اپنی نیکی کو بارگاہ اللی میں چیش کرے ممکن ہے کہ اس نیکی کے وسلے سے خداو ند ذوالجلال ہماری مشکل کو

آسان کردے چنانچہ ان میں ہے ایک نے کما 'بار الها! بچھ پرروشن ہے کہ میں اپنے مال باپ سے پہلے اپنے بیوی پچول کو کھانا مہیں دیتا تھا (جب میرے مال باپ کھانا کھا لیتے تھے تب میرے زن و فر ذند کھاتے تھے) ایک روز میں کسی کام سے گیا تھا بہت رات گئے واپس آیا تو میرے مال باپ سو پچھے تھے میں ان کے لیے ایک پیالہ دودھ کا لایا تھا میں ان کے جاگئے کے انتظار میں رہاور دودھ کاوہ پیالہ اسی طرح میرے ہاتھ میں تھا' میرے چے بھوک سے رور ہے تھے لیکن میں نے ان سے کہ دیا کہ جب تک میرے مال باپ دودھ نہیں پی لیس گے میں تم کو کھانا نہیں دول گااور میرے مال باپ صبح تک مید ار نہیں ہوئے اور میں دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیے اسی طرح کھڑ ارباحا لا تکہ میں اور میرے چے بھو کے تھے 'اللی !اگر میرے اس عمل میں صوص تھا تو ہماری اس مشکل کو آسکان فرمادے 'اس دعا سے پھر اپنی جگہ سے ہلا اور ایک سوراخ پیدا ہو گیا لیکن ہم لوگ اں سوراخ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔

دوسرے ساتھی نے اس طرح دعائی کہ خدایا! بچھ پرروش ہے کہ میری ایک عم زاد بہن تھی جس پر میں فریفتہ تھا گئیں یہ مجھ ہے کسی طرح راغب نہیں ہوتی تھی اور میرے کہنے پر عمل نہیں کرتی تھی ایک سال سخت قبط پڑاوہ قبط ہے گئی گئی ہے۔ آئی میں نے اس کو ایک سوہیں دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ میر اکہنا مان لے 'جب میں اس کے آپ کو اور میرے پاس آئی میں نے اس کو ایک سوہیں دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ میر اکہنا مان لے 'جب میں اس کے آپ کی کیا تم کو خدا کا خوف نہیں ہے جو تم میری بھارت اس کے تھم کے بغیر زائل کرنا چاہتے ہو' میں نے خدا کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا اور پھر اس کا قصد نہیں کیا حالا تکہ دنیا میں اس سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز عزیز نہیں تھی' براالہا!اگر میرایہ فعل تیری رضا کی خاطر تھا تو اس مشکل کو حل فرمادے 'اس دعا سے اس پھر نے پھر حرکت کی اور راستہ پھر اور کشادہ ہو گیالیکن اب بھی اس سے باہر نکانا ممکن نہیں تھا۔

جب تیسرے ساتھی کی باری آئی تو وہ کھنے لگاکہ ''ایک بار میرے پاس کچھ مزدور کام کررہے تھے۔ سب نے اپنی اجرت بھے سے لے لی سوائے ایک شخص کے وہ کمیں چلا گیا' میں نے اس کی اجرت کی رقم سے بحریاں خرید لیں اور الن بحریوں کی میں نے تجارت شروع کردی' مال بو هتا گیا' ایک عرصہ در از کے بعدوہ شخص اپنی مزدوری لینے کے لیے میرے پاس آیا' اس وفت اس کے مال میں بہت سے اونٹ' نچر' بحریاں اور چند غلام تھے' میں نے اس سے کما کہ بیہ سب مال تہمارا ہے' اس کو لے لو' اس نے کما کہ اب مجھ سے کیوں غداق کر رہے ہیں' میں نے کما کہ میں غداق شمیں کر رہا ہوں بیہ تمام مال تھماری اس رقم سے بودھاہے' الغرض وہ تمام مال میں نے اس کے حوالے کر دیا اور اپنے پاس اس میں سے بچھ بھی نمیں رکھا' تہماری اس وہ تیر وہ بھر وہاں سے کھی کی اور راستہ کشادہ ہو گیا اور وہ تینوں ساتھی غارہے باہر نکل آئے۔

شیخ ابو بحرین عبداللہ حزنی سکتے ہیں کہ ایک قصاب اپنے پڑوسی کی اونڈی پر عاشق تھا'ایک روزوہ کنیز کسی دوسرے گاؤں کو جارہی تھی قصاب اس کے پیچھے لگ گیااور کچھ دور جاکر اس کو پکڑ لیا تب کنیز نے کہا کہ اے جوان! میر اول بھی تچھ پر فریفتہ ہے لیکن میں خداوند کریم سے ڈرتی ہوں یہ سن کر اس قصاب نے کہا کہ جب تواللہ سے ڈرتی ہے تو کیا میں اس سے نہ ڈروں ہے کہ کروہ توبہ کرکے وہاں سے بلیٹ پڑالیکن راستے میں پیاس کے مارے دم لیوں پر آگیا'انفاق سے ایک مخض سے ملا قات ہوئی وہ مخض کی پیغیر کا قاصد تھااس مرد قاصد نے پوچھااہے جوان کیا حال ہے قصاب نے جواب دیا کہ پیاس سے بد حال ہوں اس مخض نے کہا کہ آؤہم دونوں مل کر خدا ہے دعا کر پس تاکہ خدا تعالیٰ اہر کے فرشتے کو بھی دے اوروہ شر پہنچنے تک اپناسا ہے ہم پر کئے رہے اس جوان نے کہا کہ میں نے تو خدا کی عبادت بھی نہیں گی ہے میں کس طرح دعا کروں' تم دعا کرو میں امین کہوں گااس شخص نے دعا ما نگی'اہر کا ایک محلوان کے مرول پر سابیہ فکن ہوگیا ہے دونوں راستہ طے کرتے ہوئے جب ایک دومرے سے جدا ہوئے تو اہر کا محلوان کے مرول پر سابیہ افکن مہاوروہ قاصد دھوپ میں ہوگیا تب اس نے کہا کہ اے جوان تو نے کہا تھا کہ میں نے میں کی ہیں بار پر سابیہ افکن رہا اور وہ قاصد دھوپ میں ہوگیا تب اس نے کہا کہ اور تو جھے پچھ معلوم نہیں بعد گی نہیں کی ہے لیکن ایر کا محلوان ہوں کے حضور میں بھومر تبہ اور درجہ تائب کا ہے وہ کی دومرے کا نہیں ہے۔

## نظر حرام اور عور تول کے دیکھنے کی آفت

اے عزیز! شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نظر حرام ہے اپنے آپ کو چاسکے (اللہ تعالیٰ کے محبوب بروں کے علاوہ) اس واسطے اولی بیہ ہے کہ پہلے ہی ہے اس کا برد وبست کر لیا جائے اور وہ آئکھ سے غیر عورت کا دیکھنا ہے 'شخ علاء من زیاد ؒ نے کہا ہے کہ کسی عورت کی چادر پر بھی نظر نہ ڈالو کہ اس سے دل میں ایک آر زو پیدا ہوتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ عور توں کا لباس دیکھنے 'ان کی خو شیوسو تکھنے 'آواز سننے اور سلام و پیام بھیجنے سے حذر کر ناواجب ہے ایسی جگہ جانا ہی مناسب نہیں جہال کم عورت کو نہ دیکھ سکولیکن عورت تم کو دیکھ سکے اس لیے کہ جہال حسن و جمال ہوگا وہال شوق و صال شہوت کا بچ ول میں یو دے گا پس عورت کو چاہیے کہ خو جورت مر دول سے حذر کر ہے ۔جو نظر قصد اور ار اوے سے عورت پر ڈالی جائے گی وہ حرام ہے البتہ آگر ہے البیہ آگر ہے البتہ سے البتہ آگر ہے البتہ آگر ہے البتہ البتہ آگر ہے البتہ البتہ ہے البتہ البتہ ہے ا

حضور اکرم علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ پہلی نظر سے تیرے لیے نفع ہے اور دوسری نظر سے نقصان ہے' حضور علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کا عاشق ہو اور اس نے خود کو اس سے چایا اور اسی غم میں مرگیا تو شہید ہے'خود کو چانے سے مرادیہ ہے کہ پہلی نظر اتفا قاپڑ جائے تو دوسری نظر کورو کے اور دیکھنے کی آر ذونہ کرے بلحہ اس طلب اور آر ذوکودل میں چھیائے۔

معلوم ہونا جا ہے کہ مر دوں اور عور توں کی مصاحت اور ہم نشینی اور نظر بازی ایسا فساد کا بچ ہے کہ اس سے بوھ کر اور کوئی مختم فساد نہیں ہے جبکہ در میان میں پر دہ حائل نہ ہو' عور تیں جو چادر اوڑ ھتی ہیں اور نقاب ڈالتی ہیں سے کافی نہیں ہے بلحہ جب وہ سفید چادر اوڑ ھتی ہیں یا خوصورت نقاب ڈالتی ہیں تو شہوت کو اس سے زیادہ تح یک ہوتی ہے کہ شاید منہ کھولنے پر وہ اور زیادہ حسین نظر آئیں پی سفید چادر اور خوبھورت نقاب وہر قع پنے ہوئے باہر جانا عور توں کے حق میں حرام ہے جو عورت ایباکرے گی گنگار ہوگی 'اگرباپ 'بھائی یا شوہر اس کو اس بات کی اجازت دیں گے تو وہ بھی اس کی معصیب میں شریک ہوں گے۔ کسی مرد کے لیے بیہ روانہیں ہے کہ وہ عورت کا لباس پنے 'شہوت کے اراد ہے ہیااس کی خوشبوہ خط اٹھانے کے لیے اس کے کیڑوں کو ہا تھوں میں لے یاکسی عورت کو بھول دے یااس سے خود قبول کرے یا لطف و مدارا کے ساتھ اس سے بات کرے اس طرح عورت کے لیے بیہ روانہیں ہے کہ اجنبی مرد سے بات کرے اور ضروری ہوتو سخت اور تند لہے میں بات کرے عیساکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

فی قلبہ مترَض وَقُلُنَ قَوْلاً مَعْمُرُوفُاہ پھی اور احزاب) یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عَلِی ازواج مطهرات سے فرما تاہے 'نرم اور خوش آواز کے ساتھ مردوں سے بات نہ کروور نہ وہ شخص طمع کرے گاجس کے دل میں آزار ہے اور ان سے قولِ معروف کہو۔

جس کوزے ہے کسی عورت نے پانی پیاہے تو قصداً اس جگہ منہ لگا کرپانی پینا جمال اس عورت نے منہ لگایا تھا بینا درست نہیں ہے 'اسی طرح کسی کھل پر جمال عورت کا دانت لگا ہواس کا بھی کھانار دا نہیں ہے۔ حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ہیوی اور آپ کے بچے اس پیالے کو جس سے حضور عیات کاپاک د بن اورپاک انگلیاں لگی تھیں تبرک کے طور پر اپنی انگلیوں ہے مس کرتے تھے تاکہ تواب حاصل ہو۔

اگر کوئی حصولِ لذت کے مقصود ہے ایسے برتن کو چھوئے (جو کسی عورت کے دبن سے لگاہو) تو وہال گناہ ہے۔ پس عورت سے تعلق رکھنے والی اس فتم کی چیز سے حذر کرنا ضروری ہے۔

معلوم ہونا چاہے کہ جب کوئی عورت یام دکسی کے سامنے آتا ہے توشیطان وسوسہ پیداکر تاہے کہ اس کودیکھنا چاہیے اس وقت تم کو کمنا چاہیے کہ میں اس کو کیادیکھوں اگر وہ بد صورت ہے توجھے دکھ بھی ہوگااور گنگار بھی یوں گا کیو نکہ میں تواس خیال میں اس کودیکھنا چاہتا تھا کہ وہ حسین و جمیل ہے اور اگر وہ خوبصورت ہے اس کادیکھنا جائز نہیں گناہ کا موجب ہے اور حسرت دل میں رہے گی اور اگر اس کا تعاقب کروں تو دین اور عمر دونوں برباد ہوتے ہیں اور پھر بھی یقین نہیں کہ مقصد حاصل ہو۔ ایک روز حضور اکر معلقلے کی نظر اچانک ایک حسین عورت پر پڑگئی آپ اسی وقت اس جگہ سے گھر والیس تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو تعلیم کے لیے فرمایا کہ تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو تعلیم کے لیے فرمایا کہ جس کے سامنے کوئی عورت آئے اور شیطان اس کی شہوت کو حرکت میں لائے تواس کو چاہیے کہ اپنے گھر جاکرا پنی بیدی سے قربت کرے کہ جو چیز تمہاری ہوی کے پاس ہے وہی اس عورت کے پاس ہے۔

## اصل سوم

## حرص گفتگو كاعلاج اور زبان كى آفتيں

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ زبان عجاً ئبات صفت اللی سے ہے اگر چہ وہ گوشت کا ایک عکڑا ہے لیکن حقیقت میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ اس کے تصرف میں ہے وہ بھی! کیونکہ وہ موجود و معدوم دونول کابیان کرتی ہے 'زبان عقل کی نائب ہے اور عقل کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اور جو پچھ عقل وہ ہم اور خیال میں آتا ہے زبان اس کی تعبیر کرتی ہے (اس کو بیان کرتی ہے)انسان کے کسی دوسرے عضومیں بیصفت نہیں ہے آنکھ کی حکومت میں فقط انواع واشکال ہیں اور کان کی حکومت فقط آواز پرہے دوسرے اعضاء کو بھی اسی پر قیاس کرلینا چاہیے 'ہر عضو کی حکومت مملحت وجود کے ایک خطے پر ہو گالیکن زبان کی حکومت ساری مملکت وجود میں جاری وساری ہے 'بالکل دل کی حکومت کی طرح'جس طرح زبان ول سے صور تیں لے کربیان کرتی ہے اسی طرح دوسری صور تیں دل کو پیچاتی ہے اور جوبات وہ کہتی ہے دل میں اس ہے ایک صفت پیدا ہوتی ہے مثلاً جب انسان گریہ وزاری کرتا ہے اور زبان سے الفاظ نوحہ گری کے نکالتا ہے تو دل اس سے رف<mark>ت اور</mark> سوز کی صفت لیتا ہے اور دل کی تیش کی حرارت دماغ کو پہنچتی ہے اور وہ مخار (آنسوین کر) آنکھوں سے نکلتا ہے اور جب خوشی کی باتیں 'معثوق کی صفت بیان کرتی ہے توول میں سر ورونشاط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور شہوت متحرک ہوتی ہے اس طرح ہرایک کلمہ جواس سے اداہو تاہے اس سے ایک صفت اس کلمہ کے مطابق دل میں رونماہوتی ہے اور یمی زبان جبیری باتی کہتی ہیں توول تاریک ہوجاتا ہے اور جب اس سے حق بات تکلی ہے توول روش ہوتا ہے جب یہ جھوٹ باتیں کرتی ہے تودل اندھا ہو کرچیزوں کو ٹھیک ٹھیک نہیں دیکھااور اس آئینے کے مانند ہوجاتا ہے جوبے نور ہو گیاہے اس وجہ سے شاعر دروغ گو کا خواب اکثر و پیشتر کچ نہیں ہوتا کیونکہ اس کا باطن دروغ گوئی سے اندھا ہو گیا ہے اور اس کے برعكس جو مخص سيج يولنے كاخوگر ہے اس كے خواب سيج ہوتے ہيں۔جس طرح دروغ كو سياخواب نہيں ديكھا توجبوہ اس جمان سے رخصت ہو تا ہے توبار گاہِ خدا بھی جس کے دیدار میں بوی لذت ہے'اس کے دل میں بے نور نظر آتی ہے اور لذت سعادت سے محروم رہتا ہے ،جس طرح بے نور آئینے میں اچھی صورت پری نظر آتی ہے یا جس طرح تکوار کے طول و عرض میں چرے کی خوبصورتی بحو جاتی ہے تواس دل کے کام اور خداوند تعالیٰ کے کاموں کی حقیقت بھی اس کے دل میں اسی طرح پھر (بھوی ہوئی صور توں میں) نظر آئے گی' پس دل کی راستی و کجی' زبان کی راستی اور کجی کے تابع ہے چنانچیہ رسول اکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے 'ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو گاجب تک دل راست نہ ہو گا-''پس زبان کی آف<mark>ت اور خرابی ، فخش گوئی 'د شنام طرازی اور ربان درازی کمسنت ، مسخره پن اور باوه گوئی کی آفت 'وروغ گوئی غمازی اور نفاق</mark> كى آفت ب، مم جودمد حو غير ماكى آفت بيان كرك انشاء الله اس كاعلاج بنائيس ك-

## خاموشی کا تواب

## کوئی تدبیر خاموشی سے بہتر نہیں ہے

اے عزیز! جب یہ معلوم ہو گیا کہ زبان کی آفتیں بے شار ہیں تو پھر کوئی تدبیر خاموشی سے بہتر نہیں ہے پہل حتی الامکان انسان کو چاہیے کہ زیادہ بات نہ کرے 'بزرگوں کاار شاد ہے کہ لبدال وہ لوگ ہیں جن کابات کرنا' کھانا پینا اور سونا صرف بقد رضر ورت ہو تاہے 'اور حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

لَاخَيْرَ فِي كَسْبِيرُ مِن نَجُوا هُمُ اللَّمَنُ أَمَرَ اللَّمَنَ أَمَرَ الله الله عَلَى مُعِيرَ مُعَلَى مُعِي بصدقة أو مُعَرُوف أو إصلاح بَيْنَ النَّاسِ وع فيرات يا حجى بات كايالو كول مين صلح كرن كا-

لینی پوشیدہ باتیں خوب نہیں ہیں گر خیرات کا تھم اور امر معروف اور لوگوں ہیں صلح صفائی کرا دینا حدیث شریف ہیں آیا ہے 'من سکت نجی جو خاموش رہااس نے نجات پائی۔ "حضوراکرم علیقہ نے فرمایا ہے جس کو شکم' فرح اور زبان کے شریح محفوظ رکھا گیاوہ سب چیزوں سے مامون رہا۔ حضرت معاذر ضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت رسول اکرم علیقہ سے دریافت کیا گیا کہ کون ساعمل بہتر ہے تو آپ نے دبمن اطهر سے پاک زبان باہر نکال کراس پرانگلی رکھی معنی خاموشی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ اپنی زبان کو رکھی معنی خاموشی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ اپنی زبان کو انگلیوں سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور اس کو ملتے تھے' میں نے کہا یا خلیفتہ الرسول اللہ! بیہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے انگلیوں سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور اس کو ملتے تھے' میں نے کہا یا خلیفتہ الرسول اللہ! بیہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اس کی زبان میں ہیں! آپ کا ایک ارشاد ہیہ بھی ہے کیا میں متالا کیا ہے۔ حضورا کرم علیقہ ارشاد فرماتے کہ بی آوم کی اکثر تفقیر میں نیک عادت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ''جو کوئی خداو ند تعالی اور روز قیامت پر ایمان لایا ہے اس سے کہ دو کہ آدمی انچی بیات کے ورنہ خاموش رہے۔ "حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ہم کو پچھ سکھائے تا کہ بہشت میں بیات کے ورنہ خاموش رہے۔ "خوالیا کہ ایہ نے فرمایا کہ ایس ہم کو پچھ سکھائے تا کہ بہشت میں تو سوائے نیک بات کے ذرمایا کہ ایس ہم کو پکھ سکھائے تا کہ بہشت میں تو سوائے نیک بات کے ذرمایا کہ بیات کے درمایا کہ بیات کے ذرمایا کہ بیات کے ذرمایا کہ بیات کے درمایت کی بیات کے ذرمایا کہ بیات کے درمایا کہ بیات کے ذرمایا کہ بیات کے درمایا کہ بیات کی کہ بیات کے درمایا کہ بیات کیا کہ بیات کے درمایا کہ بیات کے درمایا کہ بیات کے درمایا کہ بیات کی درمایا کہ بیات کے درمایا کہ بیات کے درمایا کہ بیات کہ دو کہ کو بیات کی درمایا کہ بیات کیا کہ بیات کی دو کہ کو کی کو کی درمایا کہ بیات کی درمایا کہ بیات کی دورکہ کیا کہ دو کہ کو ک

حضوراکرم علی کارشادہ 'جب تم کسی مومن کوخاموش اور سنجیدہ پاؤتواس سے تقرب حاصل کروہ بغیر حکمت کے نہ ہوگا۔ حضوراکرم علی نے فرمایا ہے 'جو بسیار گو ہو گاوہ بہت بے ہودہ ہو گااور دہ بواکئر کار ہو گااور دوزخ میں جائے گا۔
اسی وجہ سے حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے منہ میں کنگریال رکھ لیتے تھے تاکہ بات نہ کر سکیں 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عباد تیں دس ہیں ان میں سے (۹) تو خاموشی ہیں اور دسویں لوگوں سے چنااور گریز کرنا ہے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ زبان سے زیادہ اور کوئی چیز قید کرنے کے لائق نہیں ہے جناب

یونس بن عبیدر حمتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ جس شخص کو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی زبان کوروکاہے اس کے سب اعمال میں میں نے خوفی کا مشاہدہ کیاہے۔ منقول ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے لوگ گفتگو کر رہے تھے گر حدہ " خاموش تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اب سے دریافت کیا کہ تم بات کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے جو اب دیا کہ اگر میں جھوٹ بات کر تاہوں تو خداو ند کر یم سے ڈر تاہوں اور اگر بچ کہتا ہوں تو جھے آپ کا خوف ہے۔ "شخر بیع بن خمیش نے بیس سال تک دنیا کی کوئیات نہیں کی وہ صبح کو اٹھتے تو قلم اور کا غذلے کر جوبات کہنا ہوتی اس کو لکھ لیتے اور اس کا حساب دل میں کرتے۔"

### خاموشي كي فضيلت

معلوم ہونا چاہے کہ خاموشی کی بہت فضیلت ہے اور یہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ زبان کی آفتیں بہت ہیں اور زبان سے ہمیشہ بے ہود وہات نکلتی ہے کہنا تو بہت آسان ہے لیکن رے بھلے میں تمیز کرناد شوار ہے ہیں خاموشی سے انسان اس کے وبال سے محفوظ رہتا ہے خاطر جمعی کے ساتھ ذکر فکر کر سکتا ہے ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گفتگو چار طرح پر ہے (چار فتمیں ہیں) ایک بید کہ تمام مستحق مصرت ہی مصرت ہواور دوسری بید کہ اس میں مصرت بھی ہواور منفعت بھی! تیسری بدکہ نہ ضرر ہونہ منفعت بھی واجہ سے کہ صرف منفعت ہو! بس فہ کورہ تین فتمیس تواجتناب کے لاکن ہیں صرف ایک قتم کے لاکن ہیں جو وار د ہے اس کی منفعت کے لاکن ہے اور یہ وہی فتم ہے جس کے بارے میں حق تعالی نے ارشاد فرمایا: حدیث شریف میں جو وار د ہے اس کی منفعت اس وقت معلوم ہوگی جب زبان کی آفتوں سے آگاہی ہو بس ہم ان آفتوں کو سلسلہ وار تفصیل سے ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

#### بهلی آفت

پہلی آفت بیہ کہ الی بات نہ کے جس کے کہنے کی ضرورت نہ ہواور اس کے نہ کہنے ہے کسی قتم کا نقصان یا مضرت دینی یا دینوی نہ ہو پس اگر تم نے الی میکار اور بے ضرورت بات کسی تو تم حن اسلام سے نکل جاؤ گے کیونکہ حضور اکرم علیہ نے فرمایا ہے:

مین حُسن اِسلام الْمَرْءِ تَرْکَهُ مَالَا يَعْنِيهِ آدی كاسلام كى خونى اس میں ہے كہ بے معنی بات ترك كروے

لا یعنی کلام کی مثال ہے ہے کہ تم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے سفر کااحوال 'باغ 'یو ستال کی کیفیت اور جو کچھ روستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے سفر کااحوال 'باغ 'یو ستال کی کیفیت اور جو کچھ روستی اور اس کے نہ کہنے ہے ضرد کا کچھ اندیشہ نہیں تھااسی طرح اگر کسی سے ملاقات ہو اور اس سے ایسی بات پوچھو جس کی تم کو حاجت نہیں ہے اور تمہمارے دریافت کرنے میں کوئی آفت اور ضرر کا اندیشہ نہیں مثلاً تم کسی سے پوچھو کیا تم نے روزہ رکھا ہے اب اگر وہ جو اب میں وہ تج کہتا ہے تو گنگار ہو تا ہے اور اس کے جھوٹ بولنے کا میں وہ تج کہتا ہے تو اس سے عبادت کا اظہار ہو تا ہے اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو گنگار ہو تا ہے اور اس کے جھوٹ بولنے کا

موجب تم ہو گے اور یہ بالکل بجا ہے اس طرح اگر تم کسی شخص ہے پوچھتے ہو کہ کمال سے آرہے ہویا کیا کر رہے ہو تو ممکن ہے کہ وہ اس بات کو چھپانا چاہتا ہواور وہ جھوٹ بات کہ دے یہ سب کلام بے جااور یاوہ گوئی ہے اور معقول بات وہ ہے جس میں باطل کا دخل نہ ہو' منقول ہے کہ جناب لقمان ایک سال تک حضر ت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آتے جاتے رہے' حضر ت داؤد علیہ السلام زروہ باتے رہے تھے جناب لقمان معلوم کر ناچا ہے تھے کہ وہ زرہ کیوں ہنا شخر رہے ہیں لیکن انہوں نے نہیں پوچھاجب زروہ بن کر تیار ہوگئ تو حضر ت داؤد علیہ السلام نے اس کو پہنا اور خود ہی فرمایا'' جنگ کے لیے یہ انچھی پوشاک ہے' تب جناب لقمان سمجھ گئے کہ خاموشی حکمت ہے لیکن اب لوگوں کو اس کا خیال نہیں ہے - لوگ عام طور پر اس قم کا سوال کرتے ہیں اس کا موجب ہیہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ کسی کا حال معلوم کریں' بات چیت کریں اور اپنی دوستی کا اس طرح اظمار کریں' اس کا علاج یہ ہے کہ قائر اس کو ضائع کر دول گا تو خود اپنا نقصان ہے یہ تو علمی علاج تھا' علی میں مشغول رہے کہ وہ ذخیر ہ آخرت ہو گا اور سمجھ کہ اگر اس کو ضائع کر دول گا تو خود اپنا نقصان ہے یہ تو علمی علاج تھا' علی علاج تھا' علی علاج تھا' علی علاج تھا' کہ کسی علاج تھا' علی علاج تھا' علی علاج تھا' علی علاج تھا' کہ کسی علاج تھا' کہ کسی علاج تھا' کہ کسی علاج تھا' علی علاج تھا' علی علاج تھا' علی علاج تھا' کسی علاج تھا' کسی علاج تھا' علی علاج تھا' علی علاج تھا' علی علاج تھا' کسی علاج تھا' علی علی جسی کھی علاج تھے کہ گوٹ شین اختیار کر دیا خامور کے کے منہ میں کئریاں رکھ لے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ جنگ احد کے روز ایک جوان شہید ہواجب اس کو دیکھا تواس کے پیٹ پر بھوک کے باعث پھر بند ہے ہوئے تھے اس کی مال اس کے چرے سے غبار صاف کرتی جاتی تھی اور کہتی تھی ھنیناً لگ الْجَنَّةُ رُحِمَّ بِعَرِی بیٹ کے بعث بہشت مبارک ہو) حضور اکر م علی ہے اس عورت سے فرمایا کہ تجھے کیا معلوم شاید بھا ہے حمل کے باعث بھو کار ہا ہواور اب وہ مال اس کے کام نہ آئے گایا نسان اپنجارے میں بات کرے جس کی اس کو ضرورت ہو 'مطلب بھے کہ اس کا حساب اس سے یو چھا جائے گا پس خوش اور مبارک وہ کام ہے جس میں بچھ برنج اور حساب کا معاملہ نہ ہو۔

منقول ہے کہ ایک دن حضوراکر معلقے فرمانے گئے کہ ایک شخص اہل بہشت سے یمال آئے گا پس حضرت حضرت معنول ہے کہ ایک شخص اہل بہشت سے یمال آئے گا پس حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وروازے ہے داخل ہوئے لوگوں نے یہ خوشخبری آن کو سنادی اور دریافت کیا کہ کون ساعمل دہ ہے جس کے باعث آپ کو یہ بغارت دی گئی۔انہوں نے فرمایا کہ میراعمل توبہت تھوڑا ہے لیکن میں نے بھی بھی جس کام سے میرا تعلق نہ ہو تااس کے بارے میں لوگوں سے دریافت نہیں کیااور نہ میں نے لوگوں کی بدخواہی گی۔

معلوم ہونا چاہیے جوبات ایک لفظ میں ادا ہو سکتی ہو اگر اس کو دو لفظوں میں اداکیا جائے تو یہ دوسر الفظ فضول اور 
زیادہ ہے اور اس کا وبال تمہاری گردن پر ہوگا - ایک صحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے بات کرے اور 
اس کا جو اب اس آب سر دکی طرح جو پیاسا چاہتا ہے میرے پاس موجود ہو تب بھی میں اس کا جو اب نمیں دوں گا کہ مباداوہ 
جو اب بے ہودہ ہو - جناب مطرف آن عبد اللہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے جلال کی تکریم اس طرح کروکہ ہربات پر اس کا نام 
زبان پر نہ آئے مثلاً جانور اور بلی تک کو کہہ دیتے ہیں کہ "خدا تیر اناس کرے - حضور اکر م علی ہے فرمایا ہے کہ نیک خت 
وہ شخص ہے جس نے یادہ گوئی سے خود کوروکا اور (راہ خدا میں) زیادہ مال صرف کیالیکن لوگ اس کے پر عکس کرتے ہیں کہ 
مال کو فضول اور بیجار دباکر رکھتے ہیں اور کلام فضول صرف کرتے ہیں 'حضور سرور کو نین عقید کا ارشاد ہے آدمی کو زبان 
مال کو فضول اور بیجار دباکر رکھتے ہیں اور کلام فضول صرف کرتے ہیں 'حضور سرور کو نین عقید کا ارشاد ہے آدمی کو زبان

درازی سے بدتر کوئی چیز نہیں دی گئ کچھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو پھھ تو کیے گااس کو تیرے حیاب میں لکھا جائے گا۔" جیسا کہ ارشادباری تعالیٰ ہے : ما یلفِظ مین قَول اِلاَّ لَدَیْهِ رَقِیْبٌ عَتِیْدٌه یعنی کوئیبات وہ زبان سے نہیں نکالٹا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ پیٹھا ہو۔

اگراییا ہو تاکہ فرشے رائیگال باتول کونہ لکھتے اور باتول کو تح بر میں لانے کی اجرت طلب کرتے (نہوہ دس باتول کے جائے ایک بات لکھتے! ایسا نہیں ہے) اس سمجھ لینا چاہیے کہ سیار گوئی میں وقت ضائع کرنایاوہ اجرت ہے جو تجھ سے طلب کی جاسکتی تھی۔

## دوسری آفت

دوسری آفت وہ سخن ہے جو محض باطل اور معصیت میں کیا جائے 'باطل ہیہ ہے کہ بدعات میں کلام کیا جائے اور معصیت ہیں کیا جائے اور معصیت ہیں کیا جائے اور معصیت ہیں ہے کہ اپنے اور دوسر وال کے گناہ فسق و فجور کی باتیں 'شر اب نوشی کی مجلسول اور فسق و فجور کی حکایات زبان پر لائی جائیں۔ دوشخصول کے مناظرے (جھڑے اور جدل) کی باتیں بیان کی جائیں 'ایک دوسرے سے مخش باتیں کریں یا اس طرح فخش باتیں بنائیں جن کو سن کر دوسر ول کو ہنمی آئے 'یہ تمام باتیں معصیت میں داخل ہیں اور یہ آفت کی طرح نہیں ہے کہ اس میں توصرف مرتبہ اور درجہ کا نقصان تھا اور اس میں تو معصیت ہے۔

حضور علی نے فرملاہے کہ کوئی ایساہوگا کہ ایک بات ایسی کے جس کاس کو خوف نہ ہواور اس کو حقیر نہ جانے آخر کار سی بات اس کو قعر جہنم تک پہنائے گی اور کوئی ایساہوگا کے بے تکلف ایک بات کے اور دہبات اس کو بہشت میں لے جائے گی۔

#### تيسري آفت

حث کرنااور جھڑنا تیری آفت ہے 'کسی شخص ہے ایک بات کسی اور اس کو فورار دکردیا (خود ہی اس کی تردید کردی) اور کے کہ ایسا نہیں ہے - حقیقت بیہ ہے کہ ایسا کہنا جمافت ہے وہ نادانی اور دروغ بانی کا دعویٰ کرتا ہے اور خود کو زیرے ما قل اور راست کو ثابت کرنا چاہتا ہے اس طرح ایک ہی بات سے وہ دویوی صفتوں کو تقویت پہنچا تا ہے ایک صفت تکبر اور ایک صفت در ندگی 'اس ہما پر حضور اکرم عقیقے نے ارشاد فرمایا ہے 'جو کوئی بات چیت میں مخالفت اور جھڑ نے باز رہے گا اور تیجانہ کے گااس کے واسطے بہشت میں ایک گھر ہماتے ہیں اور اگر جو کچھ حق ہے اس کو صاف صاف کہ دے اس کے لیے بہشت میں ایک اعلیٰ درجہ کا گھر بمایا گیا ہے اور یہ ثواب اس نیادتی کا اجربے کہ محال اور جھوٹ بات من کر صبر کرنا و شوار ہو تا ہے - حضور اکرم عقیقے نے فرمایا ہے 'جب تک آدی مخالفت سے دستبر دار نہیں ہوگا اس کا ایمان کا مل نہیں ہوگا اگر چہ دہ حق پر ہو۔

معلوم ہوناچا ہے کہ بیہ خلاف صرف ند ہب ہی تک محدود نہیں ہے بلحہ اگر کوئی شخص کے کہ بیہ انار میٹھاہے اور

تم کہو کہ نہیں ترش ہے یا کوئی کے کہ یہال سے فلال جگہ کا فاصلہ ایک کوس ہے اور تم کہو کہ ایسا نہیں ہے تو یہ انکار بھی نازیہ ہے۔"
نازیبا ہے۔ رسول خدا علی نے فرمایا ہے' ہر ایک جھڑے کا جو تم کسی کے ساتھ کرو گے کفارہ یعنی دور کعت نماز ہے۔"
انہی امور میں سے یہ ہے کہ کسی کے کلام پر حرف گیری نہ کی جائے یا کسی کے کلام کا نقص ظاہر کیا جائے۔ یہ فعل حرام ہے
کیونکہ اس بات سے دوسر ہے شخص کورنج پنچتا ہے اور کسی مسلمان کو بغیر ضرورت رنج دینا مناسب نہیں ہے اور لوگوں کے
کلام کی خطا اور غلطی ظاہر کرنا فرض نہیں ہے بلحہ خاموش رہنا تمہارے ایمان کی دلیل ہے' مذہب کے بارے میں جھڑنا
دجدل" کہلاتا ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے (امّانی ور مذاہب یو دانرا جدل گویند واین نیز مذموم۔ کیمیائے سعادت صفحہ
کے ۲۸ جاپ شران)

البنة بطور نصیحت خلوت میں حق بات کو ظاہر کر دوبیشر طبکہ قبولیت کی امید ہواگر نہ ہو تو خاموش رہنا مناسب ہے رسول اکرم علی نے فرمایا ہے کہ وہ قوم گمر اہ نہ ہوئی جس پر جدل غالب نہیں ہوا۔" جناب لقمان نے اپنے فرزندے کما کہ علماءے حث نہ کرنا تاکہ وہ تجھے دیشمنی نہ کریں۔"

معلوم ہوناچاہیے کہ محال اورباطل پر خاموش رہناپڑے توصیر اور مخل کی بات ہے اور یہ مجاہدوں کے فضائل میں سے ہے۔ شخ داؤد طائی '' نے عزلت نشینی اختیار کرلی تھی' حضرت امام او حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم باہر کیوں نہیں نکلتے۔ انہوں نے کہا کہ میں مجاہدے میں رہ کر خود کو جدل سے بازر کھتا ہوں'ام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مجلس میں آؤ' مباحث اور مناظرے سنو!لیکن جواب مت دو'انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کہالیکن اس سے دشوار تر اور کوئی مجاہدہ میں نے نہیں بنا۔''

اس سے پڑھ کراور کوئی آفت نہیں ہے کہ جس شریل نہ ہمی تعصب موجود ہواور جولوگ طالب جاہ ہوں اور بیہ کتے ہوں کہ جدل دین میں داخل ہے - در ندگی اور تنکبر کی طبیعت توخود اس امر کی متقاضی ہوتی ہے (کہ جدل 'مناظر ہ کیا جائے) پس جب وہ جان لیں گے کہ جدل تقاضائے دین ہے تب یہ حرص اس قدر غالب ہو جائے گی کہ پھر اس سے رکنا اور اس پر صبر کرناد شوار ہو جائے گاکہ نفس کے لیے تواس میں کئی طرح کی لذتیں موجود ہیں -

حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جدل دین میں داخل نہیں ہے'تمام بزرگان سلف نے اس سے منع کیا ہے البتہ اگر کسی مبتدع (بدعتی و منکر قرآن) سے معاملہ آپڑے توبغیر جھکڑے اور طول کلام کے انہوں نے اس معاملہ میں بات کی ہے لیکن جب اس کو فائدہ حش نہیں پایا تو اس سے اعراض کیا ہے۔

## چو تھی آفت

چوتھی آفت مال کے سلسلہ میں جھڑا کرنا ہے 'مالی خصومت کے معاملہ کو قاضی یااور کسی حاکم کے سامنے پیش کیا جائے یہ بھی ایک عظیم آفت ہے 'حضور اکر م عیالتے نے فرمایا ہے جو کوئی بغیر علم کے کسی سے جھڑے 'خداوند تعالی اس سے

ایک فتم کی فخش کلای ہوگی-

ناخوش ہو گاجب تک وہ خاموش نہ رہے 'بزرگان دین نے فرملاہے 'مال کے سواکوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو دل کو پریشان کرے اور عیش کو تلح کرے اور مروت اور بھائی چارے میں خلل انداز ہوبزرگوں نے بھی یہ فرملاہے کہ کوئی زاہد مال کے سلسلہ میں خصومت نہیں کرے گا کیونکہ بغیر یاوہ گوئی کے یہ جھڑا ختم نہیں ہو گااور جو زاہد ہے وہ یاوہ گوئی نہیں کرے گا۔
اگر باہم جھڑانہ بھی ہو تب بھی دسمن کے ساتھ اچھی بات نہیں کی جاتی جبکہ اچھی بات کہنے کی بوی فضیلت ہے لیں جس کسی کو خصومت ہے تو جمال تک ممکن ہواس کو ترک کر دے اور اگر ترک نہیں کر سکتا تو سوائے سے بات کے اور کہ جس کسی کو خصومت ہے تو جمال تک ممکن ہواس کو ترک کر دے اور اگر ترک نہیں کر سکتا تو سوائے ہے بات کے اور کہ جس کسی کو خصومت ہے تو جمال تک ممکن ہواس کو ترک کر دے اور اگر ترک نہیں کر سکتا تو سوائے ہے بات کے اور کہ جس کسی کو خصومت ہے تو جمال تک ممکن ہواس کو ترک کر دے اور اگر ترک نہیں کر سکتا تو سوائے ہے بات کے اور کہ جس کسی کسی کو خصومت ہے تو جمال تک ممکن ہواس خت گفتگو کرے۔ کیونکہ اس میں دین کی بتاہی ہے۔

### يانچوس آفت

یا نچویں آفت ، فحش گوئی ہے ، رسول خدا علیہ نے فرمایا "ایسے شخص پر بہشت حرام ہوگی جو فحش گوئی کرے گا"
حضور علیہ نے نے یہ بھی فرمایا ہے "دوزخ میں پچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے نجاست نکلے گی اور اس کی بدیو سے تمام
دوز خی فریاد کریں گے اور دریافت کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں 'ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فحش گفتاری کو پند
کرتے تھے اور فحش بخے تھ "شخ ابر اہیم بن میسر" نے کہا ہے کہ جو کوئی فحش بات کے گا قیامت ہیں اس کامنہ سے کا ہوگا۔"
معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی فخش میں شار ہو تا ہے کہ جماع کی تعبیر برے الفاظ ہے کہ جو کوئی اپنے مال باپ کو گا لی دے
ہوار کی کو اس سے نبیت کرنا بھی دشنام ہے - حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے مال باپ کو گا لی دے
اس پر خدا کی لعنت ہو 'لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور! ایساکام کون کرے گا۔ آپ نے جو اب میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی
دوسرے کے مال باپ کو گا لی دیتا ہے تو اس کے جو اب میں اس گا لی دینے والے کے مال باپ کو گا لی دی جاتی ہو تو ہو گا لی ان اور اس کو اشاروں سے ظاہر کرے
کی طرف سے ہوئی! جماع کی بات کنا پینے کمنا چاہیے بہ کہ مستورات کمنا چاہیے جب کوئی مرض میں میتال ہو جسے احتیاق کی طرف سے بوئی و تو س کو مرف یماری کے ایسے الفاظ میں بھی اوب طوز اس کو غزار کھے! آگر برے الفاظ استعمال کرے گا تو بھی یہ
الر حم 'جذام و غیر ہ تو اس کو صرف یماری کے ایسے الفاظ میں بھی اوب طوز رکھے! آگر برے الفاظ استعمال کرے گا تو بھی یہ

#### چھٹی آفت

چھٹی آفت' لعنت کرنا ہے' معلوم ہونا چاہیے کہ جانور ول کیڑے مکوڑوں اور لوگوں کو لعنت کرنا بھی ہرا ہے حضوراکرم علیقے کا ارشاد ہے کہ مومن لعنت نہیں کرتا ہے منقول ہے کہ حضوراکرم علیقے کے ساتھ سفر میں ایک عورت شامل تھی اس نے ایک اونٹ پر لعنت کی سرور کو نین علیقے نے فرمایا کہ اونٹ سے کجاوہ اتار کر اس کو قافلے سے باہر نکال دو کہ بیہ ملعون ہے کئی روز تک وہ اونٹ اوھر پھر تار ہااور کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ حضرت ابوالدر واور ضی

اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی زمین یا اور کسی چیز پر لعنت کر تا ہے تو وہ چیز کہتی ہے کہ اس پر لعنت ہوجو ہماری ہہ نسبت زیادہ گنگارہے 'ایک روز حضر ت ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی چیز پر لعنت کی حضور علی نے ان کی لعنت من کر فرمایا کہ ابو بحر (رضی اللہ عنہ) کو لعنت کرنا درست نہیں 'رب کعبہ کی قتم آپ نے ان الفاظ کی تین بار تکرار فرمائی حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ میں نے اس فعل سے توبہ کی اور اس کے کفارہ میں ایک غلام آزاد کیا۔

معلوم ہونا جاہیے کہ لوگوں پر لعنت کرنادرست نہیں ہے العنت صرف ایسے لوگوں پر کی جاسکتی ہے جوہد ہول جیسے کے کہ ظالموں پر لعنت ہے کا فرول ' فاسقول اور بدند ہوں پر لعنت ہے لیکن معتزلہ اور کرامیہ پر لعنت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس میں قباحت موجود ہے جس ہے اجتناب کرنا ضروری ہے ہاں نٹرع میں جن پر لعنت موجود ہے ان پر لعنت کی جاسکتی ہے کیونکہ کسی کو کہنا کہ تجھ پر لعنت ہو" یا فلال پر لعنت ہو-اسی وقت روا ہو گاکہ شریعت کی روسے ان پر لعنت كرنا ظاہر موك وه كفرير مول جيسے فرعون اور او جهل پر لعنت كرنا- منقول ہے كه رسولِ خدا عظی نے چند ہى كا فرول یران کانام لے کر العنت کی ہے کیونکہ آپ جانے تھے کہ وہ مسلمان نہیں ہول کے لیکن کسی یمودی کو مخاطب کر کے اس پر لعنت كرناورست نهيس بے شايد كم موت سے قبل اس كواسلام كى توفيق ميسر ہواوروہ اہل بہشت سے ہو جائے ممكن ہے کہ اس پر لعنت کرنے والے سے وہ بہتر ہو جائے-اگر کوئی پیر کھے کہ مسلمان کو تو کہتے ہیں کہ " تجھ پر خدا کی رحمت ہو" حالاتکہ ہوسکتاہے کہ وہ مرتد ہو کر مرے پس ہم حال ظاہر کودیکھتے ہیں پس ہم حال ظاہر دیکھ کر کافریر لعنت کریں گے کیونکہ وہ حال ظاہر میں کا فرہے۔ یہ غلطی ہے اور ایباخیال کرنا خطاہے کیونکہ "رحت" کے معنی یہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اسلام پر قائم رکھے جور حت کاسب ہے ہاں یوں کمنا مناسب نہ ہوگا کہ اللہ تعالی بچھ کو حالت کفر میں رکھے (کا فر کے حق میں کمنادرست نمیں ہے اگر کوئی محض سوال کرے کہ یزید پر لعنت کرنادرست ہے یا نمیں تو ہم جواب دیں گے کہ اس اتنا كمنادرست بي كم قاتل حيين يرلعنت مواكروه قبل از توبه مركبيات كه امام حيين رضى الله عنه كو قتل كرنا كفر سے زياده نہیں ہے اور جب اس نے توبہ کرلی ہو تولعت کرناور ست نہیں ہے کیو تکہ وحثی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے پچھ عرصہ بعد مسلمان ہو گیا تھااور لعنت اس سے ساقط ہو گئی تھی اور یزید کا حال معلوم نہیں کہ وہ قاتل ہے' بعض کتے ہیں کہ اس نے قتل کا تھم نہیں دیا تھاالبتہ وہ قتلِ امام پر راضی تھا پس کسی کو محض تہمت کی بناپر معصیت کی طرف منسوب كرنادرست شيں إلى تقفير إلى تقفير الله الله على بهت سے بزر كان دين وملت قبل كئے كئے اور معلوم ند ہواکہ س نے قتل کا تھم دیا تھا تواب جار سویرس کے بعد اگر کوئی تمام عمر میں ابلیس پر ایک بار ہی لعنت نہ کرے تواس سے قیامت میں بیر سش نہیں ہوگی کہ تونے اہلیں پر لعنت کیوں نہیں کی الیکن جب کسی مخص پر لعنت کریں گے تو آخرت ک بازیرس کا ندیشہ ہے کہ تونے لعنت کیوں کی۔

سی بزرگ کا قول ہے کہ میرے نامہ اعمال سے قیامت کے دن کلمہ لاالہ الااللہ نکلے یا کسی پر لعنت نکلے تو مجھے یہ پہند ہے کہ کلمہ لاالہ الااللہ نامہ اعمال میں نکلے - کسی شخص نے حضور اکر م علی ہے عرض کیا کہ مجھے تھیعت فرمائے تو

آپ نے ارشاد فرمایا ''لعنت مت کرایک اور ارشادگرامی ہے کہ مسلمان پر لعنت کرنا اور اسے قبل کرنا دونوں یکسال ہیں۔ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تیرے دل کا تبیع میں مشغول رہنا' ابلیس پر لعنت کرنے سے بہتر ہے پھر مسلمان پر لعنت کرنا کس طرح درست ہوگا اور جو شخص کسی پر لعنت کرے اور اپنے دل میں سمجھے کہ اس میں دین کی حمایت ہے تو یہ شیطان کا ایک فریب ہے' ایساکام اکثر تعصب اور نفسانیت کی بنا پر ہوتا ہے۔

#### ساتویں آفت

ساتویں آفت شعر گوئی ہے یہ علی الاطلاق تو حرام نہیں ہے کیونکہ حضوراکر معلی کے سامنے اشعار پڑھے گئے ہیں اور آپ نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ کا فروں کو جواب دیں اور ان کی جو کریں لیکن وہ شعر جس میں جھوٹ کو دخل ہویاوہ کسی کی ججو ہویا جھوٹی تعریف ہو تو یہ درست نہیں ہے لیکن وہ جو تشبیہ کے طور پر کہا گیا ہے وہ درست نہیں ہے کہ تشبیہ شعر کی صفت ہے اگر چہ بظاہر دروغ ہوا بیاشعر حرام نہیں ہوگا کیونکہ مقصود اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کی بات کا اعتقاد کر لیا جائے ایسے اشعار (عربی) حضور اکرم علی تھے کے روبر و پڑھے گئے ہیں۔

#### آٹھویں آفت

آٹھویں آفت نداق اوربذلہ سنجی ہے، حضوراکر م علیہ نے نداق کرنے سے مطلقاً منع فرمایا ہے ہاں تھوڑی سی ظرافت بھی بھی مباح ہے اور جس اخلاق میں داخل ہے بیشر طیکہ اس کو عادت نہ بنالیا جائے اور حق بات کے سوائے اور پھے خہر افت اوربذلہ سنجی بھی وقت ضائع کرنا ہے اور بنسی کا موجب ہو تا ہے اور بنسی سے انسان کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے لوگوں میں ایسا شخص سبک سر ہو جاتا ہے، بھی نداق سے جھڑ ابھی پیدا ہو جاتا ہے، حضوراکر م علیہ کا ارشاد ہے کہ "میں ظرافت کرتا ہوں لیکن سوائے بچے کے بچھ اور نہیں کتا۔"آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ 'کوئی شخص لوگوں کو بنسی طرافت کرتا ہوں لیکن سوائے بچے کے بچھ اور نہیں کتا۔"آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ 'کوئی شخص لوگوں کو بنسی خرافت کے لیے ایک بات کہتا ہے اور اس بات کی بدولت اسے در جہ سے زیادہ گر جاتا ہے جتنا آسان سے زمین پر گرتا اور جو بات بہت ذیادہ بنسی کا موجب ہو وہ بری ہے 'بنسی مسکر اہٹ (شیم) سے زیادہ نہیں ہونا چا ہے۔ حضور اکر م علیہ نے فرمایا ہے 'جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو تھوڑ ابنسو گے اور بہت زیادہ نہیں ہونا چا ہے۔ حضور اکر م علیہ نے فرمایا ہوں ہوں گارہ دور کہت زیادہ نہیں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو تھوڑ ابنسو گے اور بہت زیادہ نہیں ہونا چا ہے۔ حضور اکر م علیہ نے نواز ہوں کا موجب ہو وہ جان لو تو تھوڑ ابنسو گے اور بہت زیادہ وہ گھی۔

ایک مخض نے کئی سے دریافت کیا کہ کیاتم کو معلوم ہے کہ آدمی کو دوزخ سے گزرنا ضروری ہے جیسا کہ اللہ

تعالی کاارشادے:

وَإِنْ مِتِنَكُمْ اِلْاً وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُماً اور تم میں كوئى اليا نہیں جس كا گزر دوزخ پر نہ ہو' مُقْضِیَّاًه مُقْضِیَّاًه

اس محض نے جواب دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں!اس نے بوچھا کیااس سے نکلنے کی تدبیر بھی تو جانتا ہے '؟ کما نہیں!

تواس شخص نے کما کہ پھر اس صورت میں یہ بنی کیسی (ہننے کا کون سا موقعہ ہے) منقول ہے کہ شخ عطا سلمی چالیس سال تک شیں بنے 'وہب ابن عود رحمتہ اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کو عید الفطر کے دن بنتے ہوئے دیکھا تو کما کہ اگر ان لوگوں کو خداوند تعالی نے حشد یااور الکر روزے قبول نہیں خداوند تعالی نے حشد یااور الکر روزے قبول نہیں ہوئے تو پھر اس طرح ہنستا خوف والوں کا شیوہ نہیں 'ان کو زیب نہیں دیتا' حضر تائن عباس رضی اللہ عنمانے کہا ہے کہ جو شخص گناہ کرکے ہننے گاوہ دوزخ میں جائے گاور وہاں رہے گا' شخ محمد بن واسع" فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہنے تو تعجب کی بات ہوگی اس مو شخص دنیا میں ہنستا ہے اور نہیں جانتا ہوگی اس کی جگہ دوزخ ہے بہرے دوزخ ہے اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے۔

صدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک اعرافی اونٹ پر سوار تھا'رسول اللہ علیفیہ کو دیکھ کراس نے سلام کیااور چاہا کہ حضور علیفہ کے قریب جاکر آپ ہے کچھ دریافت کرے ہر چندوہ آگے بڑھنا چاہتالیکن اونٹ پیچھے ہٹ جاتا تھا صحابہ کرام ہننے گئے آخر کار اونٹ نے اس اعرافی کو گرادیا اور وہ پیچار ااس صدے سے مرگیا'اصحاب رسول اللہ نے کہا کہ یار سول اللہ اعلیہ کہا گیا ہوگیا آپ نے فرمایا ہال تمہار امنہ اس کے خون سے بھر اہے بیعنی تم اس پر ہنس رہے تھے۔ حضر سے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے کہا ہے' خداسے ڈرواور ظرافت مت کرو'اس سے دلوں میں کینہ پیدا ہو تا ہے اور اس کا نتیجہ بدہے جب باہم پیٹھو تو قرآن علیم کی با تیں کرو'اگریہ نمیں کر سکتے تو نیکو کار حضر اساور صالحین کی با تیں کرو'اگریہ نمیں کر سکتے تو نیکو کار حضر اساور صالحین کی با تیں کرو'اگریہ نمیں کر سکتے تو نیکو کار حضر اساور صالحین کی با تیں کرو'اگریہ نمیں کر سکتے تو نیکو کار حضر اساور صالحین کی با تیں کرو'اگریہ نمیں کر سکتے تو نیکو کار حضر اساور صالحین کی باتیں کو باتیں ہوجاتا ہے اور باتھ ہو تا تا ہے۔ تو ہوجاتا ہے اور باتا ہے۔ تو ہوجاتا ہے اور باتا ہی ایک باتیں کی نظر میں خوار ہوجاتا ہے اور باتا ہے اور باتا ہے۔

روایت ہے کہ رسول خداع اللہ نے تمام عمر شریف میں صرف چند باتیں ظرافت کی فرمائی ہیں 'ایک بار ایک بوڑھی عورت ہے تہ نہیں جائے گی 'وہ یہ سن کررونے گی تب آپ نے فرمایا اے عورت فکر نہ کر 'اول تھے جوانی عطاکی جائے گی اس کے بعد بہشت میں داخل کیا جائے گا۔

ایک عورت نے حضوراکر م علی ہے عرض کیا کہ میرا شوہر آپ کوبلا تا ہے آپ نے فرمایا کیا تیرا شوہر وہی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے تب آپ نے فرمایا کیا کوئی الیا شخص جس کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے تب آپ نے فرمایا کیا کوئی الیا شخص بھی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو'اس طرح ایک بار ایک عورت نے حضور علی ہے ہے من کیا کہ مجھے اونٹ پر بھائی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو گھے اونٹ بھے ہے پر بھاؤں گا'اس نے کہا کہ میں اونٹ کے چے پر نہیں بیٹھوں گی وہ مجھے گرا دے گاتب آپ نے فرمایا کہ میں کوئی ایسالونٹ بھی ہے جو اونٹ کاچے نہ ہو۔"

حفرت الوطلحدر ضى الله تعالى عنه كاليك فرزنداد عمير تقاان كياس پرياكاليك چه تقاده مركيااوراد عمير روئ كيان كوروتاد كيم كر حضور علي في في الله تعالى النعير لنغيره الداو عمير تقير كوكيا بوكيا ( نفير پريا كے كان كوروتاد كيم كر حضور علي في اليامات المومنين اور يحول كے ساتھ فرماتے تھے تاكہ ان كادل خوش بواور چ كو كہتے ہيں)اس طرح كى ظريفاند باتيں آپ امهات المومنين اور يحول كے ساتھ فرماتے تھے تاكہ ان كادل خوش بواور

آپ کی ہیبت ان کے دلول سے دور ہو جائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنها میرے پاس آئیں میں اس وقت دودھ میں کچھ پکار ہی تھی 'میں نے کہا کہ آگر تم نہیں کھاؤگ تو میں کچھ پکار ہی تھی 'میں نے کہا کہ آگر تم نہیں کھاؤگ تو میں یہ تمہارے منہ پر مل دوں گی انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤل گی 'میں نے ہاتھ بردھا کر تھوڑا ساوہ جو پکھ پکا تھا'ان کے منہ پر مل دیا 'حضور اکر م علی تھی میرے پاس تشریف فرما تھے آپ نے میرے قریب سے اپنازانواے مبارک ہٹالیا تاکہ حضرت سودہ رضی اللہ عنها کو رستہ مل جائے اور وہ بھی میرے منہ پر اس کو مل دیں چنانچہ انہوں نے میرے منہ پر بھی اس کو مل دیا حضور علی تھے کید کھے کر میننے لگے۔

حضرت ضحاك ابن سفیان رضی الله عند نهایت بد صورت تقے دہ ایک دن رسول كريم علي كے پاس بيٹھے تھے كہنے کے کہ میری دوبیویاں ہیں 'دونوں حضرت عائشہ رضی الله عنهاہے زیادہ خوبصورت ہیں 'اگر آپ کی مرضی ہو تو میں ایک کو طلاق دے دول تاکہ آپ اس سے نکاح کرلیں وہ بیبات بطور (خوش طبعی کے کمدرہے تھے 'حضرت عائشہ رضی اللہ تعالى عنها نے جب بيبات سنى تو فرمايا كه وه عور تين زياده خوصورت بين ياتم إحضرت رسول اكرم علي ان كابير سوال س كر منے لگے۔ کیونکہ وہ مر دبہت ہی بد صورت تھا (بدواقعہ علم حجاب سے پہلے کاہے)۔ رسول اکرم علی نے حضرت خیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم خرما کھارہے ہواور تمہاری آنکھ آشوب کر آئی ہے! انہوں نے کہا کہ میں دوسری طرف سے کھا ر ما ہوں یہ س کررسول اللہ علی نے تنہم فرمایا"خوات بن جیر رضی اللہ عنه کو عور تول سے بہت رغبت تھی ایک دن وہ مکہ معظمہ میں ایک راہتے پر عور تول کے ساتھ کھڑے تھے حضور علیہ اس طرف تشریف لائے یہ حضور علیہ کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے حضور علی نے ان سے دریافت کیا کہ یمال کس کام سے کھڑے ہوانہوں نے عرض کیا کہ میرے یاس ایک سر کش اونٹ ہے اس اونٹ کے لیے ان عور تول سے رس بوار ہا ہوں یہ س کر حضور علی وہاں سے تشریف لے گئے ایک بار پھر حضرت خوات رضی اللہ عند کی رسول اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے خوات رضی الله عند کیااونٹ نے سر کشی نہیں چھوڑی حضرت خوات رضی الله عند کہتے ہیں کہ بیرس کر میں بہت شر مندہ ہوااس کے بعد حضور اکرم علیہ جب بھی مجھے دیکھتے تو یمی فرماتے ایک دن حضور اکرم علیہ دراز کوش پر سوار تھے اور آپ دونوں پاہائے مبارک ایک طرف کئے ہوئے تھے مجھے دیکھ کر فرمانے لگے اے فلال!اب اس سر کش اونٹ کا کیا حال ہے؟ جب میں نے عرض کیا کہ قتم ہے اس معبود کی جس نے آپ کور سالت عطا فرمائی ہے کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے اونٹ نے سرکشی شیں کی ہے یہ س کرآپ نے فرمایا-الله اکبر اللهم اهدابا عبدالله-اس كے بعد حضرت خوات رضی الله عنه کوالله نے ہدایت فرمائی اور آپ ثابت قدم مملمان بن گئے-

نعماق انصاری رضی الله عنه بہت ظریف الطبی تھے 'شراب پیتے تھے تی باران کورسول خداع اللہ کی خدمت میں لاکر جو تیوں سے مارا گیاایک صحافی نے ان سے کما' اللہ کی تم پر لعنت ہو! کب تک شراب پیتے رہو گے! بیہ س کر حضور علیہ نے

فرمایاس پر لعنت مت کرو کیونکہ بیہ خدااوراس کے رسول علیہ کو دوست رکھتا ہے 'نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کی عادت تھی
کہ مدینہ منورہ میں جب کوئی نیامیوہ آتا تو دہ اس کو رسولِ خداعیہ کی خدمت میں پیش کرتے اور کہتے یہ بدیہ ہے جب اس کا
مالک قبت طلب کرتا تو دہ اس کو حضور اکرم علیہ کی خدمت میں پیش کر کے کہتے کہ تمہار امیوہ حضور علیہ نے کھایا ہے آپ
ہی سے قبت مانگو'رسول اللہ علیہ ان کی اس بات پر تمہم فرماتے اور قبت ادا فرما کر نعمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ تم کیول
لائے تھے دہ جو اب دیتے کہ میرے پاس مال نمیں ہے کہ میں اس کو خرید تااور میر ادل یہ بھی گوار انہیں کرتا تھا کہ اس نے میوہ
کو آب سے پہلے کوئی کھائے۔

حضوراکرم علی کی تمام پاکیزہ زندگی میں صرف یمی چندبذلہ سخیاں ہیں اور ان میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے اور نہ ان باتوں سے کسی کورنج پینچنے کا مکان ہے اور نہ ایسا تھا کہ ان باتوں سے رعب نبوت میں فرق پیدا ہو سکے پس بذلہ سنجی گاہ گاہ کرناسنت ہے البتہ ہمیشہ ایسا ہی کرناور ست نہیں۔

#### نویں آفت

کسی کا مذاق اڑانا ہے اور اس کی بات بااس کے فعل کو اس طرح نقل کرنا کہ دوسرے کو ہنی آئے اور وہ مخض جس کی نقل اتاری ہے رنجیدہ ہواور بیہ حرام ہے حق تعالی کاار شاد ہے۔

لَايَستُخَرُ قَوْمٌ سِّنُ قَوْمٍ عَسلَى أَنُ يَّكُونُوا خَيْرًا (اورنه مر دمر دول سے بسیں عجب سی كه وه ان بننے سِنْهُمُ والول سے بہتر ہول)

صفوراکرم علی نے فرملیا ہے کہ جب کوئی مخص کسی کے اس گناہ کے بارے میں غیبت کرے جس سے اس نے توبہ کرلی ہے توغیبت کرنے والداس گناہ میں گر فقار ہو کررہے گا-ای طرح گناہ سر زد ہونے پر بھی ہننے سے منع کیا گیاہے کہ اس چیز پر کوئی مخص کیوں بنے جو خود اس سے بھی سر زد ہوتی ہے- حضور اکرم علی ہے نہیں ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی استہزا کرے اور

دوسرے لوگوں پر بنے تو قیامت کے دن بہشت کادروازہ کھولیں گے اس کوبلائیں گے مگر اس کواندر داخل نہیں ہونے دیں گے جب وہ لوٹے گا تو پھر اس کوبلائیں گے لور دوسر ادروازہ کھولیں گے اس طرح چندبار کیا جائے گا کہ جب وہ نزدیک آئے گا دروازہ بتد کر دیا جائے گا پھر ہر چنداس کوبلایا جائے گالیکن وہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ سمجھے گاکہ اس کی تحقیر کی جارہی ہے۔"

بذلہ سنجی پر ہنسٹایا لیں کسی بات پر جس سے کوئی آذر دہ نہ ہو حرام نہیں ہے یہ خوش طبعی میں داخل ہے یہ اس وقت حرام ہوگا کہ اس سے کوئی آذر دہ ہو-

#### وسويس آفت

دسویں آفت جھوٹاوعدہ کرنا ہے حضور اکرم علیہ نے اس نے منع فرمایا ہے ، حضور اکرم علیہ نے فرمایا ہے کہ

تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں ہے ایک بھی جس شخص میں پائی جائے وہ منافق ہے خواہ نماز اور روزے کاپابتد ہو۔ ایک سے کہ جھوٹ بولٹا ہو 'دوسرے وعدہ خلافی کرتا ہو 'تیسرے امانت میں خیانت کرتا ہو- حضور علی نے فرمایا ہے کہ وعدہ قرض کی طرح ہے معنی اس کا خلاف کرنا درست نہیں ہے-اللہ تعالی نے حضرت اساعیل علیہ السلام کے اوصاف میں فرمایا ہے - إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعَدِ - كتے ہیں كه اسائيل عليه السلام نے كسى مقام پر كسى سے ملنے كاوعده كيااوروه شخص شمیں آیا آپ نے تین دن تک وہاں اس کا انتظار کیا تاکہ وعدہ پورا ہوجائے ایک صحافی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علیہ ہے بیعت کی اور میں نے کماکہ میں فلال جگہ آپ سے ملا قات کے لیے آوُل گا میں بھول گیا تیسرے دن مجھے یاد آیا تومیں وہاں گیا آپ وہاں (میرے انتظار میں) موجود تھے آپ فرمانے لگے اے جوانمر! تین دن سے میں تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں" حضور علی ایک مخص سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب تم آؤ کے تمہاری حاجت بر لاؤں گاجب فتح خیبر سے مالِ غنیمت آیا تواس مخض نے حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ! آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا 'آپ نے فرمایا کہو کیا چاہتے ہو۔ اس نے اس بھیرویں ما تکی آپ نے اس کو عطا فرمادیں اور فرمایا تم نے توبہت کم مانگا اس عورت نے جس نے حضرت موسیٰ عليه السلام كو حضرت يوسف علب السلام كي تعش كا پنة ديا تقااور حضرت موسىٰ عليه السلام نے اس سے وعدہ كيا تقاكه ميس تیری حاجت پوری کرول گااس مے نیادہ حسرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگاتھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے (پتہ بتانے کے بعد)اس عورت سے بوچھاکیا ما تکتی ہے تواس نے کماکہ مجھے جوانی عطاکریں اور میں بہشت میں آپ کے ساتھ رہوں۔"اس واقعہ کے بعدے وہ شخص عرب میں ضرب المثل بن گیا 'لوگ مثل کے طور پر کہنے لگے کہ فلال شخص تواس اسی بھیر میں مانگنے والے مخص سے بھی کم مانگنے والا ہے۔ پس آدمی کو چاہیے کہ جمال تک ہو سکے وعدہ بالجزم نہ کرے كيونك حضور عليك جبوه وعده فرمات توارشاد فرمات شايدين يه كرسكون-"لنذاجب تم وعده كرو توحتى المقدوراس ك خلاف نہ کرو مگر جب کوئی خاص ضرورت پیدا ہو جائے۔ (اور وعدہ و فانہ ہو سکے )اگر کسی مخض ہے کسی جگہ ملنے کا وعدہ کیا ہے تواس مبکہ اگلی نماز کے وقت تک ٹھبر نا ضروری ہے 'اس طرح جب ایک چیز کسی کو دے دو تو پھر اس کو لیناوعدہ خلافی مے بدتر ہے ، حضور اکر معلقہ نے ایسے شخص کی مثال اس کتے ہے دی ہے جو تے کر کے پھر اس کو چاف لیتا ہے-

#### گیار ہویں آفت

جھوٹ بات کہنااور جھوٹی قتم کھانا گیار ہویں آفت ہے اور پیردا گناہ ہے۔ حضوراکر م علیہ نے فرمایا کہ "وروغ"
نفاق کا ایک وروازہ ہے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بعدے کی ایک ایک دروغ بات خداو ند تعالی کے حضور میں کھی
جاتی ہے۔ حضوراکر م علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دروغ گوئی "رزق" کی کمی کا سبب ہوتی ہے "آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا
ہے " تاجر لوگ فاجر ہیں "صحابہ کرام رضی اللہ محتم نے دریافت کیا کہ یار سول کیا خریدو فروخت حلال نہیں ہے ؟ آپ نے
جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ قتم کھاتے ہیں اور گنگار بٹتے ہیں پھر جھوٹ یو لتے ہیں۔ آپ
عیالیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افسوس ہے اس شخص پر جو دومروں کو ہنانے کے لیے جھوٹ یو لتا ہے افسوس ہے اس پر

افسوس ہے اس پر۔ آپ علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ معراج کی شب میں نے دولوگوں کو دیکھا کہ ان میں ہے ایک کھڑا ہے اور دوسر ابیٹھاہے جو مخف کھڑ اتھااں پیٹھے ہوئے مخف کے منہ میں لوہے کا آنکڑاڈال کر اس کے کلہ کواتنا تھینج رہاتھا کہ اس کا کلہ اس کے کندھے تک پہنچ جاتا تھا پھراسی طرح اس کے دوسرے کلہ کو تھینچتاتب پہلا کلہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا تھااور بید عمل جاری تھا'میں نے جبرائیل (علیہ السلام) سے پوچھا کہ یہ کون ہے ؟ انہوں نے کما کہ یہ "وروغیحو"ہے اس کو قبر میں اس طرح کاعذاب دیاجارہاہے اور عذاب کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا-

حضرت عبداللدائن جراورضی الله عند نے حضور اکرم علیہ سے دریافت کیا کہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے - آپ نے فرمایا شاید (ممکن ہے) پھر فرمایا مومن جھوٹ نہیں اولے گا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی'

إِنَّمَا يَغُتَرَى الْكَذَبِ الَّذِينَ لاَيُوسِنُونَ ٥٠ ﴿ جَمُوتُ وه لوك يوليل كَح جُوصاحب ايمان شيل بيل)

حضرت عبدالله این عامر رضی الله عند کہتے ہیں کہ میرادوسالہ چہ کھیلنے کے لیے باہر جارہا تھامیں نے اس سے کہا کہ (مت جاءً) میں تختے کھ (کھانے کو) دول گااس وقت حضور اکرم علیہ ہمارے گھر میں تشریف فرما تھ' آپ نے دریافت کیا کہ تم اس بچے کو کیادو کے ؟ میں نے عرض کیا کہ اس کو خرمادوں گا'آپ نے فرمایا اگر تم یجھ نہ دیتے توبہ تمہار اجھوٹ لکھاجاتا-

حصرت رسول الله علي في فرمايا ب كه مين تم كو خرر دول كه كناه كبيره كيا بي ؟ ده شرك ب اور مال باب كى نافرمانى -حضور علي الله الله الله الكائع موع تشريف فرماته ؟ تب آب سيد هم موكر بيني كے اور پير فرمايا موشيار مو جھو ثبات کہنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آپ علی ہے نے یہ بھی فرمایا ہے 'جوہدہ جھوٹ بولتا ہے فرشتہ اس کی بدیوے ایک کوس دور بھا گتا ہے 'اس وجدے کما گیاہے کہ بات کرتے وقت اگر چھینک آئے تو چھ النے پر گواہ ہے۔ صدیث شریف میں آیاہے کہ چھینک فرشتے کی طرف ہے ہور جماہی شیطان کی طرف ہے پس کھی جانے والیات اگر جھوٹ ہوتی تو فرشتہ موجود نہ رہتااور چھینک نہ آتی-حضور علی ہے فرمایا ہے کہ "جو کوئی کسی کے جھوٹ کوروایت کرتاہےوہ بھی جھوٹا ہوتاہے اور فرمایاہے جو کوئی جھوٹی قتم سے کسی کامال ہتھیالیتا ہے حق تعالیٰ کووہ قیامت میں اس طرح دیکھے گاکہ اس پر عماب ہو تا ہوگا۔ آپ عیافی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مومن سے ہرایک تقفیر ہو سکتی ہے لیکن وہ خیانت نہیں کرے گااور جھوٹ نہیں یولے گا! جناب میمون اتن شبیب کہتے ہیں کہ میں خط لکھ رہاتھااسی دم ایک بات ول میں آئی کہ اگر خط میں اس کو تحریر کرتا تو حسن بیان میں اضافہ ہو تالیکن وہ بات

جھوٹ تھی پس میں نے پختہ ارادہ کرلیا کہ اس کو نمیں لکھول گا اسی وقت میں نے ایک قاری کو یہ آیت پڑھتے سا۔ يُثَبِّتُ الله الَّذِينَ المَنُوا بالْقَول التَّايتِ فِي الْحَيْوةَ الدُّنْيَا و فِي اللَّخِرَةِ ( قَامُم كَاللَّه تَعالَى ايمان والول کو لااله اَلاالله پر و نیاوی زندگی اور آخرت میس ) \_

جناب ابن شاک کتے ہیں کہ میں جھوٹ اس وجہ ہے کچھ نہیں یو لٹا کہ مجھے اس پر اجر ملے گاباعہ میں اس وجہ ہے جھوٹ نہیں یو آنا ہوں کہ مجھے اس سے نگ وعار آتی ہے۔

ﷺ

# فصل

### دروغ کیول حرام ہے؟

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ دورغ اس وجہ سے حرام کیا گیاہے کہ بیدول پراٹر کرتا ہے اور دل کو تیرہ وہ تاریک ہماویتا ہے البتہ ہمال کہیں بید مصلحت کی ہما پر بولا جائے اور بولنے والا اس سے بیز ار ہو۔ (اس کو پیند نہ کرے) تو روا ہے کیو تکہ جب اس سے کراہت کی جائے گی تو دل اس سے تاریک نہیں ہو گااور جب کسی بھلائی کے خیال سے جھوٹ یو گئا تو دل تاریک نہیں ہو گااگر کوئی مسلمان کسی ظالم سے بھاگاہے تو مناسب نہیں ہے کہ اس کا صحیح بتابتایا جائے باسے اس مقام پر جھوٹ کہنا واجب ہوگا، حضوراکر م علی ہے نہ تین موقعوں پر جھوٹ یو لئے کی اجازت دی ہے ایک جنگ میں کہ آدمی اپنا ارادہ دسمن پر ظاہر نہ کرے کہ دوسرے جب دو شخصوں میں صلح کرانا مقصود ہو تو ہر ایک کی طرف سے اچھی بات بیان ارادہ دسمن پر ظاہر نہ کرے کہ دوسرے جب دو شخصوں میں صلح کرانا مقصود ہو تو ہر ایک کی طرف سے اچھی بات بیان کر سے آگر کہا تھو سے بہت پیار کرتا ہوں اگر کوئی ظالم کسی کے مال کاسراغ دریافت کرے تو اس کو چھیانا اور مخفی کہنا درست ہے اور اگر کسی کی معصیت اور گناہ کو ظاہر کرنے سازگار کرے تو کوئی شخص کسی کار از معلوم کرنا چاہے تو بھی تج نہ یو لئا کہا کہا کہ اس طرح آگر کسی کی معصیت اور گناہ کو ظاہر کرنے سازگار کرے تو کوئی شخص کسی کار از معلوم کرنا چاہے تو بھی تج نہ یو لئا کی عیب چھیاؤ ،جب کوئی بیوی وعدہ کے بغیر طاعت نہیں کرتی تو مر د سے بھی درست ہے کیو تکہ شرع کا حکم ہے کہ لوگوں کے عیب چھیاؤ ،جب کوئی بیوی وعدہ کے بغیر طاعت نہیں کرتی تو مر د سے بعد وہ کہ دواواس کے ایفاء گی اس میں معذرت نہ بولی ایس صور توں میں دروع گوئی روائے۔

#### دروغ گوئی کی حقیقت

دروغ کی حقیقت ہے کہ وہبات کہنے کے لائق نہیں ہے لیکن جمال راست گوئی سے قباحت پیرانہیں ہوتی ہو تواہیے موقع پر چاہیے کہ ان دونوں کو عدل کی ترازو میں تولے اگر راست گوئی کا نقصان دروغ سے زیادہ سے جیسے دوشخصوں کی لڑائی 'میاں ہیوی کا بھاڑ' مال کا زیاں 'راز کا افشاء ہو نایا کی معصیت کے اعتبار سے سوا ہو نا'ان تمام صور توں میں دروغ گوئی مباح ہے کیونکہ ان تمام باتوں کی قباحت 'وروغ کی برائی سے زیادہ ہو کہ جب بھوک سے مرجانے کا اندیشہ ہو تو مر دار کھانا حلال ہو جاتا ہے کیونکہ جان کی حفاظت 'مر دار کے کھانے کی قباحت سے زیادہ اور اہم ہو جاتا ہے کہ جموٹ یو لنا درست نہیں ہوگا پس وہ دروغ جو کوئی شخص مال وزر کی زیادتی کے باگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو اس کے لیے جھوٹ یو لنا درست نہیں ہوگا پس وہ دروغ جو کوئی شخص مال وزر کی زیادتی کے لیے یاخود ستائی اور لاف زنی یا اپنا بلند مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے یو لے گا تو وہ حرام ہوگا۔ حضر سے اساء رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے حضور اکرم عقبی ہے عرض کیا کہ میں اپنی سوکن کو آزر دہ کرنے کے لیے اپنے شوہر کی محربانیاں ہیں کہ ایک عورت نے حضور اکرم عقبی ہوئی کے میں اپنی سوکن کو آزر دہ کرنے کے لیے اپنے شوہر کی محربانیاں ہوگا۔

اپنے حال پر 'اپنے دل ہے بنا کر بیان کروں تو کیا ہے درست ہو گا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص الی خبر کو جو حقیقت میں نہ ہو' خود دل ہے گڑھ کر بیان کرے گاوہ اس شخص کے ما تند ہو گا جس نے دغا کے دولباس پہنے ہوں یعنی وہ خود بھی جھوٹ بولا اور دوسرے کو بھی غلطی میں مبتلا کیا کہ اگروہ اس بات کو دوسر ہے ہے تو دروغ ثابت ہو۔

ُ البتہ ہے کو ہدرے بھیجنے کے لیے اس سے وعدہ کر نارواہے خواہ وہ وعدہ دروغ ہو- حدیث شریف میں آیاہے کہ اس کو بھی لکھا جاتا ہے اور جو دروغ مباح ہے اس کو بھی لکھتے ہیں اور سوال کیا جانا ہے کہ تونے ایسا کیوں کیا ؟ اگروہ اس کا مناسب جواب یاسبب بیان کرے گا تووہ اس کے لیے مباح ہو جائے گا-

اگر کوئی مخض آیک بات روایت کرتا ہے آور کوئی اس سے اس سلسلے میں دریافت کرے اور وہ اس کا جواب دے در آل حالا تکہ وہ اس کا جواب اور قار میں فرق در آل حالا تکہ وہ اس کا جواب فوق یہ جرم ہوگالوگ عموماً ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عزت وہ قار میں فرق نہ آئے بعض لوگوں نے کما ہے کہ خیر ات اور اس کے ثواب کے بارے میں حدیثیں وضع کرنا درست ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ ایسا کرنا بھی حرام ہے (گروہے رواوا شتہ اند کہ اخبار دہندازر سول عیالے اندر فرمودن خیر ات و ثواب آل اس نیز حرام است کیمیائے سعادت ص ۸۲ سے چاپ تمران)

رسول الله علی کارشاد گرای ہے کہ جو کوئی مجھ سے جھوٹ کو منسوب کرے 'میری طرف سے جھوٹ بات کرے 'اس سے کمہ دو کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں منالے ''پس سوائے اس مصلحت کے جس کا شرعاً اعتبار ہے 'دروغ گوئی درست نہیں ہے کہ وہ بات محض ظن پر مشتمل ہے (یعنی ظنی ہے) یقینی نہیں ہے للذا زیادہ مناسب یہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہواور شدید ضرورت پیش نہ آئے جھوٹ نہ ہوئے۔''

فصل

#### دروغ کے پسندیدہ اور ناموزوں وغیر پسندید جملے

معلوم ہونا چاہے کہ جب بزرگان سلف کو (مصلحاً) جھوٹ یو لئے کی ضرورت پیش آتی تووہ حیلہ کرتے اور الیمی
بات کہتے جو حقیقت میں راست ہوتی لیکن سنے والا اس سے پچھ اور مطلب سمجھتا الی باتوں کو معاریض 'کہتے ہیں' منقول
ہے کہ شخ مطرف جب امیری کے پاس پنچے تو امیر نے کہا کہ آپ ہمارے پاس بہت کم آتے ہیں! شخ مطرف نے جواب دیا
کہ جب سے امیر کے پاس سے گیا ہوں میں نے زمین سے پہلو نہیں اٹھایا گر جب اللہ تعالی نے بچھے قوت دی تب پہلواٹھایا'
امیر نے ان کے اس قول سے یہ سمجھا کہ بی ہمار تھے اور شخ مطرف نے جو پچھ کہا اس میں صدافت تھی! امام شعبی نے اپنی
کنیز سے کہ در کھا تا کہ اگر کوئی الذی کے بلانے کو آئے تووہ گھر کے دروازے کے سامنے ایک دائرہ کھینچ کر اس میں اپنی انگلی
در کھ کر کے کہ وہ صاحب خانہ اس میں نہیں ہیں یا یہ کہ دے کہ ان کو مسجد میں تلاش کرو۔ حضر سے معاذ (رضی اللہ عنہ)

جب اپنے منصب (امارت) سے فارغ ہو کروالی آئے توان کی ہوی نے کماکہ تم اتنے عرصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عامل رہے 'میر سے واسطے کیا تخد لائے 'انہول نے کماکہ ایک نگسبان میر سے ساتھ رہا کر تا تھا۔اس وجہ سے میں پچھ نہ لاسکااور انہوں نے اس وقت نگسبان سے مر او ذاتِ خداوندی لی تھی 'اور ان کی ہوی یہ مجھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر کسی ناظر کو مقرر کردیا تھا 'حضرت معاذر ضی اللہ کی ہوی نے حضرت عمر رضی اللہ کے پاس جاکر شکایت کی کہ (حضرت) معاذر ضی اللہ عنہ تورسول اللہ عقیقے اور حضرت الدبح صدیق رضی اللہ عنہ کے امانت وار تھے لیکن آپ نے ان پر مشرف و ناظر کو بھیجا! (ان کی امانت پر شبہ کیا) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذر ضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا قصہ دریا فت کیا جب انہوں نے تمام واقعہ بیان کیا تو آپ ہننے گے اور آپ کو پچھ بطور انعام دیا کہ اپنی ہوی کو جاکر دے دیں۔

معلوم ہوناچاہیے کہ بیہ حیلہ بھی اس وقت رواہے جبکہ اس کی ضرورت ہواگر ضرورت نہ ہو تولوگوں کو مغالطہ میں ڈالٹاورست نہیں ہے خواہ سخن راست ہی کیوں نہ ہو حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ «میں اور میرے والد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے میں اس وقت عمرہ لباس پنے ہوئے تھاجب ہم وہاں سے واپس ہوئے تولوگ کہنے گئے کہ یہ خلعت امیر المومنین نے دی ہے! میں نے کہا کہ اللہ تعالی امیر المومنین کو جزائے خیر عطافر مائے۔ یہ س کر میرے والد نے فرمایا کہ اے فرزند ہر گز جھوٹ نہ یولواور جھوٹ کے مانند بھی بات زبان سے نہ نکالو تہماری یہ بات (یعنی جواب) جھوٹ سے شاہرہ ہے۔

الغرض مقصود کچھ ہو جیسے خوش طبعی یا کسی کادل خوش کرنا تواس طرح کمنامباح ہوگا جس طرح حضور علیہ کا یہ فرمانا کہ ''بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی' میں تجھے اونٹ کے چے پر پٹھاؤں گا' تیرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے' (ان جملوں کی تفصیل قبل بیان کی جا چک ہے ) اگر الی بات کہنے میں کچھ مضرت ہو تو نہ کیے مثلاً کسی کو یہ کہ کر فریب دینا کہ فلاں عورت تیری طرف مائل ہے تاکہ وہ مجفس اس کا مشاق ہو'اگر چہ کچھ ضررنہ ہواور محض فداق کے طور پر دروغ کے تویہ معصیب تو نہیں ہے لیکن قائل کمال ایمان کے درجہ ہے گر جائے گا۔

حضورا کرم علی نے فرمایا ہے کہ ''آدمی کا ایمان اس وقت کا مل ہوگا کہ مخلوق کی نسبت بھی وہ بات پسند نہ کرے جواپی نسبت پسند نہیں کر تا ہے اور جھوٹا نداق بھی نہیں کرناچا ہے کہ وہ بھی اس فتم ہے ہے''اکٹر لوگ کتے ہیں کہ تجھے سوبار تلاش کیایا سوبار تیرے گھر آیا۔ ایس بات حرام کے در ہے کو تو نہیں پہنچ گی کیونکہ سننے والا جانتا ہے کہ اس کلام سے مقصور گنتی اور عدد نہیں ہے بائے کثرت کا اظہار مقصود ہے آگر چہ حقیقت میں وہ اتنی تعداد میں نہ ہو البتہ آگر بہت تلاش نہیں کیا ہے تب یہ جھوٹ بات ہوگی یہ عموماً ایک عادت سی ہے کہ کسی سے کما گیا پچھے کھالواور اس نے جواب دیا کہ جھے ضرورت نہیں ہے پس آگروہ بھوکا ہے تو ایسا کہنا در ست نہیں ہے۔

حضوراکرم علی پالہ موجودہ غور تول کودیا کہ جم کو حاجت نہیں ہے یہ سن کر حضور علی جموث اور بھوک کو باہم جمع کہ وہ اسے پیش انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو حاجت نہیں ہے یہ سن کر حضور علیہ نے فرمایا جھوٹ اور بھوک کو باہم جمع

مت کرو۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ! کیاا تی بات بھی جھوٹ میں شار ہوگی آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کو جھوٹ میں لکھا جائے گااگر دروغ کم درجے کا ہوگا تو کم درجے کا جھوٹ لکھا جائے گا-

بعب ما الدورون اورب ما الله عنه كي آنكه وكا ربي تقى ان كي آنكه كے كونے (گوشه) ميں كوئى چيز (كيچز) جمع ہوگئى وگوں نے كہا كہ ميں نے طبيب سے وعدہ كيا ہے كہ ميں آنكه كو لوگوں نے كہا كہ ميں نے طبيب سے وعدہ كيا ہے كہ ميں آنكه كو ہاتھ نہيں لگاؤں گااب آگر ميں اس كو صاف كرلوں تو يہ مير كى دروغ گوئى ہوگى - حضوراكرم علي في نے نے فرمايا ہے كہ كيمرہ گناہوں ميں سے ایک بير بھی ہے كہ جھوٹی بات پر حق تعالی كو گواہ بنائيں اور كہيں كہ الله تعالی جانتا ہے كہ بي بات اسى طرح ميں اس طرح نہ ہو 'حضوراكرم علي ہے نہو جھوٹا خواب بيان كرے گا قيامت كے دن اس كو محم ديا جائے گا كہ جو كے دانے پر گرہ لگا ئے -

#### بار ہویں آفت

بار ہویں آفت غیبت ہے بیدبلاعا المگیرہے شاید ہی کوئی شخص ہو (عام آدمی مرادہہ) جواس سے چاہو' یہ زبر دست گناہ ہے 'حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کرنے والے کو"مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے سے تشبیہ دی ہے اور حضور اکر م علی ہے نے ارشاد فرمایا ہے غیبت سے پر ہیز کروکیونکہ غیبت زنا سے بدترہے' زانی کی توبہ تو قبول کرلی جاتی ہے لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ قبول نمیں ہوتی جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہے' منہ نہ کردے' حضور اکر م علی ہے منہ کا گوشت ماخن سے نوج رہے تھے۔ حضور اکر م علی ہے منہ کا گوشت ماخن سے نوج رہے تھے۔ حضور اکر م علی گیا ہے کہ معراج کی شب میر اگذرا کی الیمی جماعت پر نہوا جوا ہے منہ کا گوشت ماخن سے نوج رہے تھے۔ حضور اکر م علی گیا گھر ہے تھا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کی غیبت کرتے تھے۔

حضرت سلیمان بن جاہر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ بیس نے رسول اللہ علی ہے عرض کیا کہ بچھے الی چز سکھلا یے جو میری دعگیری کرے تو آپ نے فرمایا کہ خیر کوئڑک مت کر خواہ وہ اتنی کم بی کیول نہ ہو جیسے تم اپ ڈول سے کسی کے آخورے بیس پانی ڈال دو اور مسلمان بھائی کے ساتھ کشادہ پیشانی رہو اور جب لوگ تمہارے پاس سے (ملا قات کے بعد) جا ئیں توان کی غیبت نہ کروحی تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کہ "جو غیبت سے تو بہ کر کے مرے گاوہ سب سے آخر میں بہشت میں داخل ہو گاور اگر بغیر توبہ کے مرجائے گاتوسب سے آخر میں بہشت میں داخل ہو گاور اگر بغیر توبہ کے مرجائے گاتوسب سے آگر دون کر ہو اور خیل کر دون کوئر اللہ علی ہوا آپ نے فرمایاان دونوں مردوں پر عذاب ہورہا ہے 'ان میں سے ایک شخص غیبت کر تا تھااور دو سر اپیشاب کے بعد خود ہوا کہ نہیں کر تا تھااور دو سر اپیشاب کے بعد خود کوپاک نہیں کر تا تھااور دو سر اپیشاب کے بعد خود کوپاک نہیں کر تا تھااور دو سر اپیشاب کے بعد خود دیے اور ان دونوں قبروں میں شاخ کے دونوں عکڑے گاڑو دیے کے اور ان دونوں قبروں میں شاخ کے دونوں عکڑے گاڑو دیے گاور فرمایاجب تک بیدشاخیں نہیں سو تھیں گیان کے عذاب میں شخفیف رہے گا۔

مرور کا کنات علیا تھیں نہیں سو تھیں گیان کے عذاب میں شخفیف رہے گا۔

مرور کا کنات علیا تھیں نہیں سو تھیں گیان کے عذاب میں شخفیف رہے گا۔

مرور کا کنات علیا تھیں نہیں میا منے ایک شخص نے زناکا اقرار کیااس کو شکسار (رجم) کردیا گیا 'حاضرین میں سے ایک میرور کا کنات علیا تھی کی میان کے دونوں کا کا قرار کیااس کو شکسار (رجم) کردیا گیا 'حاضرین میں سے ایک

مخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ اس کواس طرح بٹھایا تھا جیسے کتے کو بٹھاتے ہیں (یادہ اس طرح بیٹھا تھا جیسے کتا بیٹھتا ہے) پھر حضور اکر م علیقے کے ساتھ ان لوگوں کا گذرا یک مردار پر ہوا آپ نے غیبت کرنے والے شخص سے کہا کہ تم اس مردار کو کھاؤ' اس نے عرض کیا کہ مردار کو کس طرح کھاؤں۔ آپ نے فرمایا وہ جو تم نے ابھی اپنے بھائی کا گوشت کھایا وہ اس مردارسے بھی بدتر تھااور گندہ تھااور غیبت سننے والے سے فرمایا کہ غیبت سننا بھی معصیب میں شرکت ہے۔''

حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ایک دوسرے سے کشادہ پیٹانی کے ساتھ ملتے تھے 'ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے اور اس کے خلاف کرنے کو نفاق جانتے تھے ' حضرت قادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ عذاب قبر کے تین حصے ہیں 'ایک حصہ غیبت ' دوسر احصہ غمازی 'اور تیسر احصہ پیٹاب سے پاک نہ ہونا ہے۔ (یعنی استنجانہ کرنا)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے ساتھ ایک مرے ہوئے کتے کے قریب سے گزرے ان کے بعض حواریوں نے کہا کیسابدیو دارہے 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایاس کے دانت کی سفیدی تودیکھو! کس قدراچھی ہے ' میں کہ کر آپ نے ان کوغیبت سے روکااور فرمایا کہ مخلو قات میں سے کسی چیز کودیکھو تواس کی خوبی زبان پر لاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے ایک سور (خنزیر) گزرا آپ نے کہاسلامتی کے ساتھ جا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے خوک کے لیے السلام کے سامنے سے ایک سور (خنزیر) گزرا آپ نے کہاسلامتی کے ساتھ جا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے خوک کے لیے ایسااچھاکلہ استعال فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں زبان کواچھی بات کہنے کاخوگر اور عادی بنار ہا ہوں۔

فصل

#### فیبت کیاہے؟

معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت ہے کہ کسی کی عدم موجود گی ہیں اس کے بارے میں الی بات کسی جائے جو اس کو نا گوار گزرتی ہواگرچہ کنے والے نے پچبات کسی ہو'اگروہ بات جو (عدم موجود گی ہیں) کسی گئی ہے دروغ اور جھوئے تو یہ غیبت نہیں بلتہ بہتان ہے۔ ایسی ہر ایک بات جس سے کوئی ہر ائی ظاہر ہوتی ہو خواہ اس کا تعلق 'اس کے لباس 'جہم اس کے فعل یا قول کے بارے ہیں کسی جائے مثلاً جسم کے بارے ہیں کساجائے کہ وہ طویل القامت ہے یا بیاہ فام یازر و قام ہے یا گربہ پیشم ہے ( کنجی آنکھ والا) یا احوال (ڈھیر ا) ہے یا کسی کے بارے ہیں کساجائے جسے ہندوچہ! ممامی چہ "یاجو لا ہے کی اولادیا اجلاق کے بارے ہیں کساجائے کہ وہ بدخو ہے یا متکبر زبان در از 'بدول اور کمز در ہے یا فعال کے بارے ہیں ہو کہ وہ چور ہے یا خات ہے نازی ہے مخفوظ ہے بات کے نازی سے محفوظ ہے یا باس کو پیشا ہے محفوظ ہیں رکھتا ہے یاز کو ہنیں ویتا ہے تا لباس کو پیشا ہے میں رکھتا ہے یاز کو تا نہیں ویتا ہے یا لباس کے بارے میں کسا جائے کہ ڈھیلی آسٹین کا کپڑ اپنتا ہے یادر از دامن ہی میلا کے یا لباس پنتا ہے۔ نبات ہا ہا سے میں کسی کسا کے ایک کہ ڈھیلی آسٹین کا کپڑ اپنتا ہے یادر از دامن ہی میلا کے یا لباس پنتا ہے۔ بہت کے اس کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کی کہ کہ جھیلی آسٹین کا کپڑ اپنتا ہے یادر از دامن ہی میلا کے یا لباس پنتا ہے۔ بہت کے دو چھیلی آسٹین کا کپڑ اپنتا ہے یادر از دامن ہی میلا کیلا لباس پنتا ہے۔ بہت کی کسی کسی کسی کی کہ کا جائی کیلا لباس پنتا ہے۔

حضور سرور کو نین علی نے نے فرمایا ہے کہ جب تم الی بات کہو کہ اس کے سننے سے کوئی آزر دہ خاطر ہو تو وہ غیبت ہے اگر چہ تمہاراوہ قول سے ہو' حضرت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کے بارے کما کہ وہ بست قد ہے تو حضور اکر معلی ہو نے بھے نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے تم تھوک دو' جب میں نے تھو کا تو منہ سے سیاہ خون کا لو تھوا (تکہ) نکلا۔ بعض علاء نے کما ہے کہ جب بھی کی گنگار کا تذکرہ کیا جائے تو وہ غیبت نہیں ہے کے تکہ ایسے شخص کی فرمت کرنا دینداری ہے نہ کہوالبت اگر کوئی عذر ہو تو کما جاسکتا ہے چنانچہ اس کاذکر آئندہ اور اق میں کیا جائے گا۔ کیونکہ حضور علی شرف نے فرمایا ہے کہ غیبت وہ ہے جس سے ہوتو کما جاسکتا ہے چنانچہ اس کاذکر آئندہ اور اق میں کیا جائے گا۔ کیونکہ حضور علی نے فرمایا ہے کہ غیبت وہ ہے جس سے آدمی کو کر اہت پیدا ہواور ریہ سب باتیں سے ہوں جب اس کے کہنے میں ہچھ فائدہ نہیں تونہ کہو۔

غیبت صرف زبان سے کہنے ہی ہر مو قوف شیں ہے بلحہ ہاتھ 'آنکھ کنابے اور اشاروں سے بھی غیبت ہو سکتی ہے یہ سب حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتھ کے اشارے ہے کہا کہ فلال عورت بہت <mark>قد</mark> ہے تو حضور اکر م علی نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے 'اس طرح لنگڑے کی طرح چلنا'ڈھیری آنکھ بنانا' تاکہ کسی کاحال اس سے ظاہر ہو یہ سب غیبت ہے اگر نام لے کر کے اور کے کہ ایک محض نے ایبا کیا تو یہ غیبت نہیں ہے مگر جب حاضرین کو معلوم ہو جائے کہ اس سے مراد فلال شخص ہے تواس طرح روایت کرنا بھی حرام ہے کیونکہ قائل کا مقصور سمجھانا ہے وہ کسی طرح پر بھی ہو-بعض لوگ ایسے ہیں کہ غیبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے مثلاً جب كى كاذكران كے سامنے آتا ہے تو كتے ہيں الحمد لله خدانے ہم كواس بات سے محفوظ ركھا تاكه معلوم ہو جائے كه فلال شخص ایسا کام کرتا ہے مثلاً کھے کہ فلال شخص تو بہت نیک تھالیکن وہ بھی دنیا والوں میں مچھنس گیا اور وہ بھی ہماری طرح مخلوق میں مبتلا ہو گیا آب خدامعلوم کہ کب نجات پائے گا'اسی قبیل کی اور باتیں کہتے ہیں اور مجھی اپنی مذمت اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے دوسرے کی مذمت ظاہر ہواور تبھی جبان کے سامنے کسی کی غیبت کی جاتی ہے تواس بات پ<mark>ر اظهار</mark> تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انو کھی بات ہے تا کہ غیبت کرنے والا ہو شیار ہو جائے اور دوسر سے بھی واقف ہو جائیں <mark>اور</mark> جوبے خبر تھےوہ بھی اس بات کو سن لیں یا کہتے ہیں کہ بھی ہم کو تواس کے بارے میں سن کر بہت رنج پہنچا حق تعالی محفوظ ر کھے مقصوریہ ہے کہ دوسرے لوگ آگاہ ہو جائیں بھی ایسا ہو تاہے کہ جب کسی کاذکر در میان میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ ہم کو توب کی توفیق نصیب کرے تو کہ لوگ سمجھ لیس کہ فلال شخص نے گناہ کیا ہے یہ تمام باتیں غیبت میں شامل ہیں اور جب اس طرح بیجار با توں سے مطلب پورا ہوتا ہو تواس میں نفاق بھی پایا جاتا ہے کہ خود کوپار سااور غیبت سے بیز اربنایا جار ہاہے بس اس میں دوگناہ ہوئے اور نادانی سے سے سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے غیبت نہیں کی ہے۔

مجھی ایسا ہو تا ہے کہ غیبت کرنے والے کے کہتے ہیں جب ہو جابد گوئی مت کرلیکن ول سے اس کوبر انہیں سمجھتے تواپیے لوگ منافق ہیں اور غیبت کرنے والے بھی ہیں 'جب آدمی کسی کی غیبت کو سنتا ہے تواس میں شریک ہو جاتا ہے ہاں اگر دل سے بیز ار ہو توغیبت میں شریک نہیں ہے۔

ایک روز حفرت ابو بحر صدیق اور حفرت عمر فاروق رضی الله عنما کہیں جارہے تھے ان میں ہے ایک حفرت نے دوسرے صاحب سے کہا کہ فلال شخص بہت سو تاہے جب حضوراکر معلقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے (اور کھانا کھانے بیٹھے) توان حضرات نے سالن طلب کیا تو حضور علیہ نے فرمایا تم سالن تو کھا بچکے ہوانہوں نے عرض کیا کہ ہم دونوں کو پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کھایا ہے آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے 'حضرت علیہ نے ان دونوں حضرات کواس میں شریک کیا کیونکہ ایک نے کہا تھا اور دوسرے صاحب نے ساتھا۔

اگر کوئی شخص دل سے برا جانتے ہوئے ہاتھ رہے اشارہ کرکے نیبت سے روکے تب بھی خطاہے کہ اس میں صراحت اور کوشش کے ساتھ زبان سے منع کرناضروری تھا تاکہ غائب کا حق جالانے میں تفقیر واردنہ ہو' حدیث شریف میں آیاہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور سننے والااس کی حمایت نہ کرے اور اس کو چھوڑ دے (خود منع نہ کرے) تو حق تعالی اس کو ایسے وقت میں چھوڑ دے گا جبکہ وہ نجات کا مختاج ہو۔

فصل

#### ول سے غیبت کرنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح زبان سے

جس طرح کسی کا عیب دوسرے سے کہنادرست نہیں ہے اس طرح اپنے دل سے بھی کہنادرست نہیں ہے ول سے غیبت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تم کسی کے بارے میں بدگمانی کر دبغیر اس کے کہ تم نے کوئی براکام اس سے اپنی آنکھوں سے دیکھایاکانوں سے سناہویااس کے برے کام پر تم کو یقین ہو۔

کہ دونوں کے حال ہے میں خوب باخر نہیں ہوں ہاں آگریہ جان لے کہ دونوں میں عدادت یا حسد ہے تب تو قف کر نااولی اور افضل ہے البتۃ اگر قائل کو بہت عادل سمجھتاہے تواس کی بات کو باور کرے-

جب کوئی شخص کسی سے بدگمان ہو تواس سے دوستی پودھائے تاکہ شیطان غضب ناک ہواور بد گمانی کم ہو جائے اور جب کسی کا عیب بالیقین معلوم ہو جائے تو پھر اس کی غیبت نہ کرے البتہ خلوت میں اس کو نقیحت کرے مگر بجز اور تواضع کے ساتھ بھراس نقیحت کے وقت خود بھی ممگین ہو تاکہ ایک مسلمان کے سبب سے دل گرفتہ ہونے اور پندگوئی کا ثواب حاصل ہو۔ فصا

#### غیبت کا حریص ہونادل کی ہماری ہے

معلوم ہونا چاہے کہ غیبت کا حریص ہوناول کی پیماری ہے اوراس کا علاج ضروری ہے اس علاج کی دو قسمیں ہیں بیل فتم علمی علاج ہے جودو طریقے پر ہے ایک ہے کہ غیبت کی ہرائی ہیں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان ہیں غورو فکر کرے اور فوب سمجھ لے کہ غیبت کے سبب ہے اس کی نیکیاں اس کے دفتر ہیں منتقل ہوں گی اور بیہ خالی ہو رہ جائے گا۔ حضر ت رسول اکر معلیقی نے فرمایا ہے 'نفیبت انسان کی نیکیوں کو اس طرح تابود کر دیتی ہے جیسے آگ سو کھی کنڑی کو۔''اور شاید غیب کرنے والے کے پاس ایک ہی ہوجود و سرے گناہوں پر غالب ہو پس غیبت ہے جودہ کر رہا ہے اس کے گناہوں کی ترازوکا پلہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے سبب ہے دوزخ میں جائے گا۔ دوسر اطور بیہ ہے کہ اپنی فیبت ہے ڈرے آگر اپنی فیبت ہے ڈرے آگر اپنی فیبت ہے کہ وہ خض بھی اپنے عیب ہیں اس کی ہی طرح معذور ہے اوراگر اپنی ذات میں کوئی عیب میں اس کی ہی طرح معذور ہے اوراگر اپنی ذات میں کوئی عیب کی سوانہیں ہے تو اسے عیب ہے دو ہو سیسے ہیں ہو دو ہی شرع کے کہ اس اس کی ہی طرح معذور ہے اور اکوئی آوری سیسے ہیں دو سرے کی میں اس کی ہی طرح معذور ہے اور است میں دو سرے کی میں اس کی ہی طرح ہے تھی پر ٹائٹ اور راست میں دو سرے کی صورت کی ہی طرح وہ جی تعالی کی عیب گیری کر دہا ہے کو ظاہر کر دہا ہے دو سیسے اس کی ہی طرح وہ جی تعالی کی عیب گیری کر دہا ہے کی تعد صورت کی ہرائی کی صورت سے متعاتی ہوں ہو تھی نہیں کہ اس خرائی پر اس طرح وہ جی تعالی کی عیب گیری کر دہا ہے کیو تکہ صورت کی ہرائی اس خوض کے اعتیار میں تو تھی نہیں کہ اس خرائی پر اس طرح وہ جی تعالی کی عیب گیری کر دہا ہے کیو تکہ صورت کی ہرائی اس خوض کی ملامت در ست ہو۔

غیبت کے علاج کی تفصیل میرے کہ پہلے میہ غور کرے کہ کس چیز نے اس کو غیبت پر ابھارا ہے' میہ آٹھ آسباب ہیں' پہلا سب میرے کہ کسی وجہ سے اس مخفل سے ناراض ہے' اس صورت میں میہ خیال کہ کسی مخفل سے خفار ہے سے فود کو دوزخ میں ڈالنا جمافت ہے کہ اس طرح وہ خود اپنی ذات سے لڑا' حضوراکر م علی ہے نے فرمایا ہے کہ جو کوئی غصے کو روک تو حق تعالی قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اس کو طلب فرمائے گا اور فرمائے گا کہ ان بہشت کی حوروں

میں ہے جو بچھ کو پیند ہواس کو لے لے - دوسر اسب بیہ ہونا ہے کہ غیبت کر کے دوسر وں کی موافقت حاصل کرے تاکہ دہ لوگ شاد دوسر ور ہوں اس کا علاج اس طرح کر لے کہ اس صورت میں بیہ سمجھنا ضروری ہے کہ لوگوں کی خوشی کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنا کیسی عظیم حمافت اور نادانی ہے بلعہ چاہیے کہ لوگوں پر غصہ کر کے اور انکار کر کے (اس غیبت پر) خداو ند تعالیٰ کی رضا مندی کا جو یاہو - تیسر اسب بیہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو ایک تقصیر ہے منسوب کرتے ہیں اور دہ اس اپی خطاکو دوسر بے پر ڈالتا ہے تاکہ خود کو اس نسبت ہے چالے 'اس صورت میں اس کو غور کر ناچاہیے کہ غضب خدا کی آفت جو یقینا آنے والی ہے اس ہے کس طرح چ سکے گا اور اس عیب ہے جو رہائی چاہتا ہے وہ مشکوک ہے یس چاہیے کہ اس عیب کو اپنی ذات ہے رفع کر بے اور کسی طرح دوسر بے پر نہ ڈالے ۔ اگر کوئی یوں کے کہ میں اگر حرام کھا تا ہوں اور باد شاہ کا مال گواپی ذات ہے کہ فیل کر تا ہوں تو فلاں شخص تھی ایساکام کر تا ہے ۔ یوں کہنا جمافت کی دلیل ہے کیو نکہ جو شخص محصیت کر تا ہے اس کی بیروی منع ہے اور یہ غور کام نہ آئے گا اگر تم کسی کو آگ میں گر تا دیکھو تو کیا خود تھی اس کی بیروی میں آگ میں گر جا ذیب بیں ایک کی طرح آپ بھی معصیت کر ناسز ااور خمیں ہے اس طرح عذر لنگ کر کے تم کو معصیت میں مبتلا ہو ناور غیبت پیں آیک کی طرح آپ بھی معصیت کر ناسز ااور خمیں ہے اس طرح عذر لنگ کر کے تم کو معصیت میں مبتلا ہو ناور غیبت کرنالا کئی شہیں۔

چوتھا سبب سے ہوتا ہے کہ ایک شخص خودستائی کرنا چاہتا ہے جب خودستائی ممکن نہیں ہوتی تو دوسروں کا عیب میان کرتا ہے تاکہ اس کی بزرگی اور فضیلت ظاہر ہو جیسے کوئی کے کہ فلال شخص نادان ہے اور فلال شخص ریا ہے حذر نہیں کرتا ہوں لیکن وہ نہیں کرتا اس صورت میں یول سوچے کہ جو دانشور ہوگاوہ اس شخص کی بات ہے اس کے جہل اور فسق کا یقین کرلے گالیکن خود اس کی فضیلت اور پارسائی کا تعین نہیں کرسکے گااور اگر کسی نادان نے اس کو فاضل اور پارسائی کا تعین نہیں کرسکے گااور اگر کسی نادان نے اس کو فاضل اور پارسا سمجھا بھی تو اس سے کیا حاصل بلحہ بعدہ ناچیز اپنی فضیلت ثابت کرنے کے واسطے خداو ند تعالیٰ کے حضور میں اپنیا تھی ہونے کا اعتراف کرتا ہے لیس اس خود ستائی ہے کیا فائدہ اور دوسرے کو جاہل و نادان کہنے سے کیا حاصل ہوگا۔

پانچوال سبب حسد ہے کہ جب کسی کاعلم اور مال میں بلند مرتبہ ہواور لوگ اس کے معتقد ہوں تو یہ شخص اس کو از انہیں کر سکتا اور اس کی عیب جوئی کرتا ہے تاکہ وہ شخص اس سے جھڑا کرے اور حقیقت میں بیرا پی ذات ہے جھڑتا ہے کیونکہ حسد کر کے و نیا میں رنج و عذاب میں مبتلا ہوا اور آخرت میں غیبت کاعذاب چھتا ہے اس طرح دونوں جمان کی نعمتوں سے محروم ہوا افسوس اتنا نہیں جانتا کہ جس کو حق تعالی نے حشمت وجاہ عطا فرمائی ہے 'عاسد کے حسد سے اس میں اور اضافہ ہوگا۔

غیبت کا چھٹاباعث استہزاء ہوتا ہے یعنی کسی کا قداق اڑا کر اس کورسوا کرنا اور استہزا کرنے والا نہیں جانتا کہ اس صورت میں حق تعالی کے حضور میں وہ خود کو مخلوق کے مقابلہ میں نیادہ رسوا کرے گاتم غور کرو کہ قیامت کے دن وہ مخض جس کا تم نے قداق اڑایا ہے اپنے گنا ہوں کا یو جھ تمہاری گردن پررکھ دے گا اور جس طرح گدھے کو ہانکتے ہیں اس طرح تم کو ہانک کردوزخ کی طرف لے جائیں گے تو تم سمجھ لوکہ اس شخص کی سے نسبت تم پر ہنسازیادہ مناسب ہے اس وقت سمجھ جاؤگے

کہ جس کاحال ایسا پچھ ہوگا تواگر وہ ہد ہ عاقل و فرزانہ ہے تواس طرح ہنی اور نداق کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔

ساتوال سبب سہ ہے کہ کوئی شخص ایک گناہ کرے اور محض اللہ کے لیے اس سے شمگین ہو جیسا کہ وینداروں کا طریقہ ہے تواگر راستی سے بیٹ غم پنچا ہے تو دینداری ہے لیکن جب تم نے اس شخص کی شکایت کی اور اس کانام زبان سے لیا اور اس سے تم بے خبر ہوکہ یہ غیبت ہے اور تم کو یہ خبر بھی نہیں کہ شیطان نے تم پر حسد کیا ہے کہ اس دل سوزی پر تم کو قاب حاصل ہو تا تواس نے اس محض کانام تمہاری زبان سے نکلوایا ہے تاکہ غیبت کا گناہ 'تمہارے اس اجر کو نابو و کر دے۔

قراب حاصل ہو تا تواس نے اس محض کانام تمہاری زبان سے نکلوایا ہے تاکہ غیبت کا گناہ 'تمہارے اس اجر کو نابو و کر دے۔

آٹھوال سبب یہ ہو تا ہے کہ کسی شخص پر محض اللہ کے لیے تم کو غصہ آئے یا تعجب ہو تو تم اس غصیا تعجب کے باعث اس شخص کانام ظاہر کر دو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے (کہ وہ کون ہے) اور تم کو فلاں شخص پر اس کے اس کام کے باعث غصہ آیا ہے تو تمہارایہ کام اس غصے کو ثواب کوجو محض اللہ کے لیے تم کو آیا تھا 'برباد کر دے گا' پس لا کق اور مناسب یہ باعث غصہ آیا ہے تو تمہارایہ کام اس غصے کو ثواب کوجو محض اللہ کے لیے تم کو آیا تھا 'برباد کر دے گا' پس لا کق اور مناسب یہ باعث غصہ آیا ہے تو تمہارایہ کام اس غصے کو ثواب کوجو محض اللہ کے لیے تم کو آیا تھا 'برباد کر دے گا' پس لا کق اور مناسب یہ باعث غصہ آیا ہے تو تمہارائیہ کام اس غصے کو ثواب کوجو محض اللہ کے لیے تم کو آیا تھا 'برباد کر دے گا' پس لا کق اور مناسب یہ باعث غصہ اور تعجب کانہ کوریغیر نام کے کیا جائے۔

#### وہ عذر جن کے باعث غیبت کی رخصت ہے

معلوم ہوتا چاہیے کہ غیبت کرنا حرام ہے جس طرح جھوٹ یو لنا ہے 'لیکن ضرورت اور حاجت کے وقت ان چھ عذروں کے باعث وہ مباح ہے اول بادشاہ یا قاضی کے روبر و فریاد کرنا 'اس وقت غیبت درست ہے یا کئی اسے شخص کے سامنے کہنا جس ہددی امید نہ ہو ظالم کے ظلم کو بیان کرنا مانے کہنا جس ہددی امید نہ ہو ظالم کے ظلم کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ کئی شخص نے حضرت ائن سیر نُ کے سامنے تجان کا ظلم بیان کیا تو انہوں نے فرمایا ' تجان کا انقام اللہ تعالیٰ اس کی غیبت کرنے والے ہے اس طرح لے گاجس طرح دوسر بو لوگوں کا انقام تجان ہوا و فرا و نیا دوسر اعذر بیہ کہ کئی مقام پر جھڑ ایا فساد دیکھ کر کئی ایسے شخص شخص ہے بیان کرنا جو احتساب پر قدرت رکھا ہواور فساد ہر پاکر نے والے کو دوسر اعذر بیہ کوروک سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ محضرت طلحہ یا حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس گئے انہوں نے آپ کو کوروک سکے۔ حضرت امیر المومنین ابو بحر صد ایت کوروک سکے۔ حضرت امیر المومنین ابو بحر صد ایت رضی اللہ عنہ کا تاکہ وہ اس بات کو ان سے دریافت کر میں اور انہوں نے اس امرکی شکایت حضرت امیر المومنین ابو بحر صد ایت رضی اللہ عنہ میں اولی ہے کہ اس میں اولی ہو ہے کہ اس عفری و جان کر دریافت کر سے کہ اس عذر کی فتو گی کا دریافت کر باجوان کر دریافت کر بی اجازت ہو سکے ) اور اس طرح دریافت کرے کہ اگر کوئی شخص ایسا کی مقتی اس شخص مخصوص کو جان کر درست، فتو کی کام کرے تو کیا کیا جائے ' البتہ اس وقت نام ظاہر کرنے کی اجازت ہو سکے ) اور اس طرح دریافت کرے کہ اگر کوئی شخص ایسا دریا سے دریافت کرے کہ المقتی اس شخص مخصوص کو جان کر درست، فتو کا کام کرے تو کیا کیا جائے ' البتہ اس وقت نام ظاہر کرنے کی اجازت ہے کہ مفتی اس شخص مخصوص کو جان کر درست، فتو ک

ہندہ نے رسول اگر معلیقے کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ابوسفیان ایک مر د مخیل ہے وہ میر ااور میر بے پچول کا پوراخرج نہیں دیتا 'اگر میں اس کی اطلاع کے بغیر اس کے مال سے پچھے لے لوں تو کیادرست ہوگا' یہاں ابوسفیان کو اس

ی عدم موجودگی میں خیل کما گیالیکن فتوی دریافت کیاجارہاہے) تو حضور اکرم عظیم نے فرمایا کہ بقدر ضرورت انصاف کے ساتھ کے لو۔ یمال حل اور خست کامیان غیبت سے خالی نہ تھالیکن حضور اکر م علی نے نے فتویٰ کے عذر کی بناپر اس کوروار کھا۔ چوتھاعذریہ ہے کہ کسی کے شر سے چناچاہتا ہو جیسے کوئی بدعتی ہویا چور ہواور اس پر کوئی مخص بھر وساکر ناچاہتا ہے یا کوئی غلام خریدرہاہے تواگراس کے عیب کو ظاہر نہیں کرے گا تو خریدار کو نقصان پہنچے گا 'ان صور تول میں عیب کا ظاہر کردینادرست اور رواہے اور اس کوچھیانا مسلمان کے ساتھ دغاکرنے کے متر ادف ہے زکوۃ لانے والے کورواہے کہ گواہ کے بارے میں طعن کرے (عیب کو ظاہر کرے) ای طرح اس شخص کے عیب کو ظاہر کردے جس کے ساتھ مشورہ كياجار ہا ہے- حضور علي في نے فرمايا ہے كہ تم فاسق ميں جو عيب ديھوصاف كمد دوتاكد لوگ اس سے حذركرين (اس سے مراد وہ مقام ہے جمال آفت پیدا ہونے کا ندیشہ ہو)لیکن بغیر عذر روانہیں ہے کہا گیاہے کہ تین شخصوں کی شکایت غیبت نہیں ہے'ا کیک ظالم باد شاہ کی دوسر ہے بدعتی مخص کی تیسرے اس مخص کی جوعلا نیہ گناہ کر تاہے۔اس کا سب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی کو تا ہیوں کو خود نہیں چھیاتے اور نہ ان کو کسی کے کہنے کی پرواہے 'یا نچواں عذریہ ہے کہ کوئی شخص ایسے نام ہے مشہور ہوجس میں غیبت کے معنی موجود ہول جیسے اعمق اور اعرج تعنی رتو ندیااور لنگر ایاس قبیل کے دوسرے نام ہیں تو جب ایک آدمی ایسے کمی عیبی نام سے مشہور ومعروف ہے تواس کو پروانمیں ہوتی (کہ کوئی اس کو نیبت کے ساتھ پکاررہا ہے)اس صورت میں بہتر بیہے کہ اس کا کوئی دوسر انام تجویز کیاجائے مثلاً اندھے کوبھیر اور زنگی کو کافور (برعس عهدر تکی كا فور)اور غلام كو مولا كے- چھٹاعذريه اس مخص كے بارے ميں ہے جو اپنا فسق ظاہر كرے جيسے بجزا (مخنث) شر اب خور ایے لوگ جو فت کو معیوب نہیں سمجھتے ان کاذ کر۔ (نام لیزارواہے)

#### غيبت كاكفاره

غیبت کا کفارہ ہیہ ہے کہ توبہ کرے اور پشیان ہو تاکہ حق تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے اور جس کی غیبت کی ہے۔ اس سے معافی کا خواستگار ہو تاکہ اس کے مظلہ سے چھائے۔ حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی پر اس کی آبر ویا معالمہ میں ظلم کیا ہے اس سے معافی مانئے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ درم رہے گانہ دینار 'گراس کے حسات مظلوم کو دید ہے جائیں گے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے گناہ اس کی گردن پر رکھے جائیں گے۔ ام المومنین حضر ت عائشہ رضی اللہ عنمانے ایک عورت سے کماکہ تو زبان دراز ہے حضوراکر معلیہ نے آپ سے کماکہ تم ام المومنین حضر ت عائشہ رضی اللہ عنمانے ایک عورت سے معافی مانگو۔ ایک اور حدیث شریف میں وار دہوا ہے کہ جب کسی شخص نے کسی کی غیبت کی ہے تم اس عورت سے معافی مانگو۔ ایک اور حدیث شریف میں وار دہوا ہے کہ جب کسی شخص نے کسی کی غیبت کی تو چاہے کہ خداوند تعالیٰ سے اس کی مغفر ت چاہے۔ "بعض علاء نے اس سے یہ معانی مراد لئے ہیں کہ اس کی مغفر ت چاہناکا فی ہے 'اس سے معافی مانگنا در کار نہیں ہے لیکن دوسر می حدیثوں کی دلیل سے ایسا خیال کرتا غلط ہے 'طلب مغفر ت جاہناکا فی ہے 'اس سے معافی مانگنا در کار نہیں ہے لیکن دوسر می حدیثوں کی دلیل سے ایسا خیال کرتا غلط ہے 'طلب مغفر ت صرف اس مقام پر ہے کہ جس کی غیبت کی گئے ہے وہ ذیرہ نہ ہو 'ور نہ معافی مانگنے اور معافی اس طرح مانگی جائے گی کہ تواضع صرف اس مقام پر ہے کہ جس کی غیبت کی گئے ہو وہ ذیرہ نہ ہو 'ور نہ معافی مانگنے اور معافی اس طرح مانگی جائے گی کہ تواضع

اور پشیمانی کے ساتھ اس کے پاس جائے اور کے بیں نے خطا کی ہے اور جھوٹ یولا ہے تم مجھے معاف کردو'اگروہ معاف نہ کرے تواس کی تعریف کرے اور اس کے ساتھ مداوااور لطف ہے پیش آئے تاکہ اس کادل خوش ہو جائے اور پھر وہ معاف کردے آگر پھر بھی نہ خشے تو وہ مختار ہے لیکن اس شخص کی اس مداوا کو اس کی نیکیوں میں لکھ لیا جائے گا اور ممکن ہے کہ اس کو قیامت میں دوبد لے دیئے جائیں۔ لیکن معاف کردینا بھر صورت بہتر ہے۔ بعض بزرگان دین نے عفو کر کے کہا ہے کہ جمارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی اس ہے بہتر نہیں ہے۔

صحیحبات ہی ہے کہ عفو کرنابردانیک کام ہے 'منقول ہے کہ کسی شخص نے حفزت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کی غیبت کی 'انہوں نے ایک خوان محبوروں کااس کے پاس بھیجااور کملایا کہ میں نے سناہے کہ تم نے اپنی عبادت بطور ہدیہ مجھے بھیجی ہے بس میں نے چاہا کہ اس ہدیہ کا کچھ بدل کروں ۔ مجھے تم معاف کرنا کہ اس ہدیہ کا پورابدل نہیں کرسکا ،ول 'پس خطا مخشی اس سلسلہ میں خوب ہے کہنے والے نے کیا کہا ہے اس کو ظاہر کردے کیونکہ نامعلوم بات سے بیز ار ہونادر ست نہیں ہے۔

#### تير هويں آفت

تیر ہویں آفت غمازی اور سخن چینی (دور خابن ہے) حق تعالی کارشادہ:

ذلیل بہت طعنہ دینے والادور خاپن کرنے والا

هَمَّازِ مَسْتَبًاءِ بِنَمِيمٍ اورارشاد فرمايا:

خرابی ہے اس کے لیے جولوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹے پیچےبدی کرے- وَيُلُ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُمَزَةٍ ٥

اور فرمایا:

لكريول كا كفاسر پر لادف والى-

حَمَّالَةَ الْحَطْبِ

ان مینوں آیوں سے مراو سخن چینی ہے۔ حضوراکرم علیہ کاارشاد ہے کہ "د ثمام یعنی چنل خور بہشت میں نہیں جائے گااورارشاد کیاہے میں تم کو خبر دول کہ تم میں ہے بد ترلوگ کون ہیں (سنو)بد ترلوگ وہ ہیں جو چفل خوری کریں اور لوگوں میں فتنہ پیدا کریں ایک اور حدیث میں آیاہے کہ جب خداوند تعالی نے بہشت کو پیدا فرمایا تو اس کو حکم دیا کہ بات کرے 'بہشت کو پیدا فرمایا تو اس کو حکم دیا کہ بات کرے 'بہشت کو پیدا فرمایا تو اس کو حکم دیا کہ بات کرے 'بہشت کو پیدا فرمایا تو اس کو حکم دیا کہ بات کرے 'بہشت کو پیدا فرمایا تو اس کو حکم دیا کہ بات کرے 'بہشت کو پیدا فرمایا تو اس کو حکم دیا کہ بات تی حقم کے لوگ تیرے پاس نہیں پہنچ سکیں گے۔ شراب خور 'زانی '(جوزنا پر کاربعد رہے) 'غماز 'دیوث ' پیادہ شحنہ ' مخنث ' قاطع رحم اور دہ شخص جو خداہے عمد کرتا ہے کہ میں ایساکام کروں گااور پھر اس کو نہیں کرتا۔

منقول ہے کہ بنی اسر انسل قمط ہے دوچار ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعائے بارال کے لیے گئے '(لیکن

دعا کے باوجود )بارش نہیں ہوئی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گاکہ تمہاری جاعت میں ایک غماز موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیااللی جھے اس کا نشان بتائے کہ میں اس کو جماعت سے نکال دوں خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں غماز سے ناخوش ہوں تومیں کس طرح غمازی کروں۔ تب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے ہرایک مختص نے غمازی سے توبہ کی 'اس کے بعد بارش ہوئی۔

منقول ہے کہ کسی شخص نے ایک دانشور کے پاس جانے کے لیے سات سو فرسخ کاسفر کیا ہے۔ انشور کے پاس پہنچ کر اس سے دریافت کیا کہ وہ کون می چیز ہے جو آسانوں سے کشادہ تر زمین سے گرال تر 'پھر سے زیادہ سخت ہے اور وہ کون می چیز ہے جو آگ سے زیادہ گرم (سوزال) ہے اور وہ کون می چیز ہے جو زمبر برسے زیادہ سر د ' دریا سے زیادہ غن ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو زمبر برسے زیادہ کشادہ اور وسیع ہے اور بے گناہ پر بہتان لگانا ذمین سے زیادہ گرال ترہے ' وانشور نے جو الاول دریا سے زیادہ غن ہے اور حسد آگ سے زیادہ گرم اور سوزال ہے کا فرکادل پھر سے زیادہ سخت ہے اور جو کوئی قرابت والے کی حاجت روائی نہ کرے وہ زمبر برسے زیادہ سر دول ہے اور چو کوئی قرابت والے کی حاجت روائی نہ کرے وہ زمبر برسے زیادہ سر دول ہے اور چو کوئی قراب والے کی حاجت روائی نہ کرے وہ زمبر برسے زیادہ سر دول ہے اور چو کوئی قراب والے کی حاجت روائی نہ کرے وہ زمبر برسے زیادہ سر دول ہے اور چو کوئی قراب والے کی حاجت روائی نہ کرے وہ زمبر برسے زیادہ سر دول ہے اور جو کوئی قراب والے کی حاجت روائی نہ کرے وہ زمبر برسے زیادہ سے زیادہ خور جس کولوگ جانے ہیں۔ پیٹم سے زیادہ خوار اور زیوں حال ہے۔

فصل

### غمازي كي حقيقت

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ غمازی فقط کی نہیں ہے کہ ایک کی بات دوسرے سے لگادیں باتحہ ایک شخص کی کے ایسے کام یا ایسی بات کو ظاہر کردے جس سے کوئی دوسر اشخص آزردہ ہوتو یہ بھی غمازی ہے اور اس کا ظہار فعل سے ہویا قول سے یا اشارے یا تحریر سے 'بلحہ کسی کاراز فاش کرنا بھی جس سے دہ شخص آزردہ ہو درست نہیں ہے 'گر اس وقت درست ہے کہ کوئی شخص کسی کے مال میں خیانت کرے ۔ اسی طرح پروہ کام جس سے کسی مسلمان کو نقصان پنچے اس کو مخفی نہیں رکھنا چاہیے ۔ جب کوئی شخص کسی سے کہ قلال شخص نے تم کو ایسا ایسا کہا ہے یا تمہارے حق میں وہ الی باتیں کہنا ہے تو سننے والے کوان چے باتوں پر عمل کرنا چاہیے ۔

میلی بات سے ہے کہ اس کی بات کو باور نہ کرے کیونکہ غماز فاس ہے اور حق تعالی نے فرمایا ہے کہ فاس کی بات مت سنورو وسرے یہ کہ اس کو نصیحت کرے اور کے کہ ایساکام دوبارہ نہ کرنا 'کیونکہ گناہ ہے منع کرنا واجب ہے 'تیسرے ہے کہ اللہ کے لیے اس سے دشمنی رکھے کیونکہ غمازے دشمنی رکھنا واجب ہے 'چوتھے یہ کہ اس شخص کے بارے میں (جس کے بارے میں بات لگائی گئی ہے) بدگمان نہ کرے کیونکہ گمان بدحرام ہے پانچویں یہ کہ اس بات کی شخص تے در پے نہ ہو حق تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے 'چھٹے یہ کہ جوبات اپنارے میں ناپند کرتا ہو وہ دوسرے کے بارے میں بھی پندنہ حق تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے 'چھٹے یہ کہ جوبات اپنارے میں ناپند کرتا ہو وہ دوسرے کے بارے میں بھی پندنہ

کے اور نہ اس کی غمازی کا معاملہ دوسرے سے بیان کرے بلحہ اس کو چھپالے 'ان چھ باتوں میں سے ہر ایک پر عمل کرنا

واجبہے-ملی مخف نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ ہے کسی مخف کی چغلی کھائی توانہوں نے فرمایا کہ ہم اس پر فور کریں گے اگر تونے جھوٹ کہاہے تو ' توان لوگوں میں شامل ہے ان جاء کم فاسق بدبا (اگر فاسق تہمارے پاس کوئی خبر لے کر آئے)اور اگر تونے کے کماہے تو پھر توان او گول میں شامل ہوگا۔

فلاز منتسًاء بِنَمِيم الرقوع ابتائے كه من تجمع حشرون اور معاف كردون تو توبه كر-اس نے كما!اے امير المومنين ميں توبه كرتا ہوں-منقول ہے کہ کسی مخف نے ایک دانشور سے کہاکہ فلال مخف نے آپ کوبر اکہاہے 'دانشور نے جواب دیا کہ وصد دراز کے بعد تم مجھے ملے اور تم نے تین خیانتیں کی ہیں 'ایک سے کہ دینی بھائی پر مجھے غصہ د لایادوسرے سے کہ میرے

دل کو تشویش میں متلاکیا تیسرے ہے کہ تم نے خود اپنی ذات کو فاس اور متہم محصرایا-

سلیمان بن عبدالملک (اموی) نے ایک مخص سے دریافت کیا کہ کیا تونے مجھے براکماہے 'اس نے جواب دیا کہ یں نے ایسا نہیں کہاہے! سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ ایک عاول معتبر نے مجھ سے کہاہے-اس وقت امام زہری وہاں موجود تھے انہوں نے کماکہ اے امیر المومنین! غمار کس طرح عادل ہوسکتا ہے! یہ س کر سلیمان نے کماکہ آپ نے چ فرمایا ، پھراس مخض سے فرمایا کہ خیریت سے رخصت ہو جاؤ۔

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو محف دوسرول کاذ کربرائی ہے تمہارے سامنے کر تاہے دہ اس طرح تمہارا ذكردوسرول كے سامنے كرے كالي ايے مخص سے بوراور حقيقت بھى يى ہے كہ ايے مخص كورسمن تصور كرناچاہي کوئلہ دہ بد گوئی کر تا ہے 'حذر 'خیانت 'وغا' حسد 'فتنہ انگیز اور نفاق کی بری صفتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ راستی ہر مخص ہے ایک پسندیدہ عمل ہے مگر غماز اور نمام اگر پچ ہو لیاس صورت میں غمازی اور نمامی ' تووہ پندیدہ عمل سیں ہے-

حفزت مصعب این زمیر رضی الله عنهانے کهاہے کہ میرے نزدیک چفلی سننا ، چفل خوری سے بھی بدترہے کہ نمای ہے مقصود توغیبت ہے اور اس کا سننا گویا ایسا ہے کہ اس کو اجازت دے دی-حضور اکرم علیہ فرماتے ہیں عماز علال زادہ نہیں ہے اور جان لو کہ فتنہ اگیز اور عماز کاشر بہت عظیم ہے 'شاید کہ ان کی باتوں سے لوگ مارے مارے جا کیں۔

منقول ہے کہ ایک شخص اینے ایک غلام کو چر ہاتھا، خرید ارہے اس نے کماکہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے جز اس کے کہ یہ غمازاور فتنہ انگیز ہے خریدار نے کہا کہ اس عیب کی کوئی پروانہیں اور اس کو خرید لیا' چندروز کے بعد غلام نے مالک كى دوى سے كماك ميرے آقاآپ سے پيار شيں كرتے ہيں وہ ايك اور كنير مول لے رہے ہيں ميں ايك منتر كردول گا آپ جب آ قاسو جائیں توان کی ٹھوڑی کے پنچ کے چندبال تراش کر مجھے دے دینا'وہ اس منتر کے بعد آپ سے خوب بیار

کریں گے 'عورت سے توغلام نے یوں کمااور اپنے آقاہے کما کہ آپ کی بیوی ایک اور شخص پر فریفتہ ہے اور وہ آپ کو مار ڈالنا جا ہتی ہے آپ میری بات آزماد مکھئے 'آپ نینز کا بھانہ کر کے لیٹ جائے (سوتے بن جائے) آپ پر حقیقت روش ہو جائے گی مالک نے ابیا ہی کمااد ھر وہ عورت استر الے کر آئی اور اس کی داڑھی پر ہاتھ رکھا آقا کو یقین ہو گیا کہ یہ جھے قل کرنا چاہتی ہے لیس اس نے فور اُاٹھ کر اپنی بیوی کو قتل کر دیا عورت کے ورثاء کو جب اس کی خبر ہوئی توسب کے سب اس کے او پرچڑھ آئے اور اس مالک کو قتل کر دیا اور طرفین سے جنگ میں بہت سے لوگ کام آئے۔

#### چود هویں آفت

چود هویں آفت دود شمنوں کے در میان لگائی جھائی (دوزخی) کرنا ہے بینی ہر ایک سے الی بات کہناجواس کو پہند آئے پھر ہر ایک کی بات دوسر ہے تک پہنچادینا (دو تاپن) یہ کام غمازی سے بھی بدتر ہے - حضور اکرم علیہ نے فرمایا ہے 'جو شخص دنیا میں دو تاپن کرے گا قیامت میں اس کی دو زبانیں ہول گی - آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ "بمدول میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو دو تانہ ہو۔"

کیں ایسے بھخض ہے جو دشمن ہے دوستی رکھتا ہے تو لازم ہے کہ جب کسی ہے ایک بات سے تویا تو خاموش ہو جائے یا جوبات سے وہ سامنے کمہ دے (پیچھے نہ کے) تاکہ لوگ اس کو منافق نہ کمیں 'ایک کی بات دیسرے سے نہ لگائے اور جرا کیک سے اس طرح نہ کے کہ "میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔"

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ جب ہم امراء کے پاس جاتے ہیں تو جیسی باتیں وہاں کہتے ہیں وہاں سے واپس آکر ہم وییا نہیں کرتے 'انہوں نے جواب دیا کہ حضورا کرم علی ہے عمد مسعود میں ہم اس طریقے کو نفاق سیجھتے تھے۔

رہے رساں کے۔ جب کوئی شخص سلاطین کے پاس بغیر ضرورت کے جائے اور تعلق سے اس طرح باتیں کرے جس طرح وہ ان کے پیچھے نہیں کہتا تھا تووہ منافق اور دور د ( دوغلا) ہے ہاں اگر اس قتم کی گفتگو ضرور تألاحق ہو جائے تواجازت دی گئی ہے۔

#### لوگول کی مدح وستا کیش

#### پدر ہویں آفت

لوگوں کی مدح و ستائش پندر ہویں آفت ہے اور ان کی تعریف میں غلو کرنا یہ بھی آفت ہے اور اس میں چھ نقصانات ہیں 'ان میں سے چار کا تعلق مدح کرنے والے (مداح) سے ہے اور دو کا تعلق ممدوح سے ہے پہلا نقصان یہ ہے کہ اس طرح وہ یاوہ گوئی کرے گااور دروغ ثابت ہو گا'حدیث شریف میں آیاہے کہ "جس نے مخلوق کی تعریف میں غلوکیا قیامت کے دن اس کی زبان اتن کمبی ہوگی کہ زمین ہے لگ جائے گی اور وہ اس کو وہ روند تا ہو اگر پڑے گا- دوسر انقصان میہ ہے کہ شاید کہنے والا (مدح کرنے والا) منافق ہو اور وہ نفاق ہے کہ رہا ہو کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں الکین حقیقت میں دوست نہ ہو' تیسر انقصان میہ ہے کہ شاید مدح وستائش میں وہ الی بات کے جس کی حقیقت اس کو معلوم نہ ہو مثلاً کے آپ بڑے یار سااور پر ہیزگار ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں یاسی قبیل کی اور باتیں کے۔

ایک شخص نے حضورانور علی کے روپروٹسی شخص کی تعریف کی مضور علی کے فرمایا فسوس کے اس کی گردن ماردی' آپ نے پھر فرمایا کہ اگر تجھے کسی کی مدح کر ناضروری ہے تو یوں کہہ کہ میں الیہ سمجھتا ہوں اور عنداللہ اس کو عیب سے بری خیال کر تا ہوں اگر تو اس خیال میں سچاہے تب اس کا حساب خدا کے ساتھ ہے 'چوتھا نقصان بیہ ہے کہ ممدوح ظالم ہے اور مداح کی تعریف سے خوش ہو تا ہے اس صورت میں ظالم کو خوش کر ناور ست نہیں ہے۔

حضوراكرم علي في في في المايم "جب تم فاسق كوسر است بو توخد اتعالى ناخوش بوتا-"مدوح ك دو نقصانول

میں ایک نقصان بیہ کہ اس مدح سے تکبر وغرور پیدا ہوتا ہے۔

منقول ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ درہ لیے بیٹھے تھے جاردونای شخص آپ کے پاس آیا ایک شخص نے کہا کہ وہ قبیلہ ربیعہ کامر وارہ 'جب وہ آگر آپ کے پاس بیٹھ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو درہ ا ا' جاردونے کہا کہ امیر المو منین! آپ جھے کیوں ماررہ ہیں' آپ نے فرمایا کیا تو نے اس شخص کی بات نہیں سئی۔ جاردونے کہا میں نے منیں سئی۔ آپ نے فرمایا کہ جھے یہ ڈر ہوا کہ جیرے دل میں اس شخص کی بات من کر غرورنہ پیدا ہوا ہو (کہ یہ قبیلہ ربیعہ کا مر دارہ) لیس میں نے فرمایا کہ تیرے غرور کو تو ڈروں - دوسر کی بات یہ ہے کہ جب کی کو کہا جائے کہ توروا عالم ہے بہت زاہد ہے تو وہ آئندہ کا بلی اور مستی اختیار کرے گا اور دل میں کے گا کہ میں تو درجہ کمال کو پہنچ گیا ہوں' چنانچ حضورا کرم عقیلہ کے سامنے ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کی تحریف کی تو آپ نے فرمایا 'تم نے اس کی گرون مارد کی کہ اگروہ اس بات کو یقین کرلے تو کو شش ہے باذرہے گا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیز چھر کی لے کر کس کے کہ اگروہ اس بات کو یقین کرلے تو کو شش ہے باذرہے گا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیز چھر کی لے کر کس کے کہ اگر دہ اس بات کو یقین کرلے تو کو شش ہے اٹھا تا ہے لیکن مو من خود کو پہچان کر تو اضع اختیار کر تا ہے کہ آگر مدے دستائش میں ان چھ آفتوں کا اندیشہ نہ ہو تو کسی کی مدح کر نادرست ہے۔

حضوراکرم علی نے اسی اسلام (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین) کہ تعریف فرمائی ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ''آگر میر ہے بعد کسی کورسالت دی جاتی تو عمر کودی جاتی ۔''آپ نے فرمایا کہ تمام عالم کے ایمان کا آگر (حضرت) ابو بحر (رصی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ایمان کے ساتھ مقابلہ کریں تو ابو بحر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا ایمان زیادہ ہوگا۔ اس فتم کی ثناء و ستائش آپ نے صحابہ کرام کی نسبت کثرت سے فرمائی ہے کیونکہ حضوراکرم علیہ جانتے تھے کہ آپ کی یہ تعریفی ان اصحاب کے لیے مصرت رساں نہیں ہوں گی۔

اپنی تعریف آپ کرنا اچھا نہیں ہے حق تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے انا سیدولدادم ولافخر اگر کوئی شخص کمی فتم کا پیشواہے اوروہ اپنی تعریف آپ اس لئے کر تابہ ہے تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں تورواہے چنانچہ سرور کو نین علیقے نے فرمایاہے :

انا سیدنا البشیر و لافخر- یعنی میں سیدالبشر ہوں اور اس میں فخر نہیں ہے (میں بیبات فخرے نہیں کہتا)
میں اس سر داری پر بردائی نہیں کر تا اور نہ اس سے فخر کرتا ہوں' آپ نے بیہ اس داسطے فرمایا کہ سب امتی آپ کی پیروی کریں اسی طرح یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے قال الُجَعَلَنِی عَلَی خَزَ آئِنِ الْاَرُضَ اِنِی حَفِیظُ عَلِیْم کہا کہ جھے زمین کے خزانوں پر کردے بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں)

فصل

جب لوگ کسی کی تعریف کریں تواس شخص یعنی ممدوح کوچاہے کہ غروراور تکبر سے چاوراپ خاتمہ ہے بے فکر نہ ہو کیو تکہ کسی کواس کی خبر نہیں ہے اگر کوئی شخص دوزخ سے نجات نہائے تو کتااور خزریاس سے بہتر ہیں اور کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ وہ دوزخ سے نجات یا فقہ ہے لیں چاہے کہ وہ اس طرح سوچ کہ مدح کرنے والے کواس کے متمام راز معلوم ہوتے تو وہ اس طرح اس کی مدح نہ کرتا اس صورت میں شکر اللی جالائے کہ اس کے باطن کا حال مداح پوشیدہ ہے اور جب لوگ اس کی مدح کریں تو وہ خود اور دل میں اس مدح سے بین اررب کو گوں نے ایک بر گاہ کہ تعریف کی وہ کہنے گے یا اللی ! یہ شخص میر اقرب اس چیز کے وسلے سے ڈھونڈھ رہاہے جس سے میں بین اربوں تو گواہ رہنا کہ میں مدح سے بین اربوں تو گواہ رہنا کہ میں مدح سے بین اربوں اور تیری بارگاہ کے تقرب کا خواہاں ہوں۔ "کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا 'بار اللہا! مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا اس بات پر جو یہ لوگ کہتے ہیں اور میری اس خطاکو خش دینا جس کو یہ لوگ نہیں جانے ہیں اور میری اس خطاکو خش دینا جس کو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں اور میری اس خطاکو خش دینا جس کو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں اور میری اس خطاکو خش دینا جس کو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں اور میری اس خطاکو خش دینا جس کو یہ میں اس سے بہتر فرمانا سے بہتر فرمانا سے بہتر فرمانا سے بہتر فرمانا سے بہتر فرمادے۔

ایک شخص حفرت علی رضی اللہ عنہ کودل ہے دوست نہیں رکھتا تھااس نے نفاق سے آپ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا تونے زبان سے جو کچھ مجھے کہاہے مین اس سے کم تر ہوں اور دل میں تو مجھے جیسا سجھتا ہے اس سے میں بہتر ہوں۔



# اصل چهارم

#### غصه كينه 'حسد اوران كاعلاج

غصہ کی اصل آتش ہے کیونکہ اس کا صدمہ اور اس کی ضرب دل پر پڑتی ہے اور اس کی نبیت شیطان کے ساتھ ہے جیساکہ کما گیا ہے (قرآن میں ہے) خَلَقَتَنی مین نَّارِقَ خَلَقَتَهُ مین َ طِینِ ہو (تونے مجھ کو آگ ہے پیدا کیا ہے اور آدم کو طین ہے) اور معلوم ہے کہ آگ کا کام بے قراری ہے اور مٹی کا کام سکون ہے (ایک کی فطر ہ میں اضطر اب ہے اور ایک کی فطر ہ میں سکون 'پس جس پر غصہ غالب ہو گااس کی نبیت آدم علیہ السلام کی نبیت ہو جھے خداوند تعالیٰ کے غضب ہے پر حضر ہائین عمر رضی اللہ عنمانے حضور اکرم علیہ ہے دریافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو مجھے خداوند تعالیٰ کے غضب ہے محفوظ رکھے تو حضور اکرم علیہ فرمایا" تو غصہ میں نہ آئے"ایک صحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالتمآب علیہ ہو کئی بار عضور اکرم علیہ مخضر سا عمل بتائے! آپ نے فرمایا "قصداً غصہ نہ کرنا" انہوں نے کئی بار حضور اکرم علیہ ہے میں عرض کیا اور حضور علیہ نے جواب میں ہربار یمی فرمایا۔

حضورا کرم علی کارشاد ہے"غصہ ایمان کواس طرح بگاڑ دیتا ہے جس طرح ایلوا (صبر) شد کی مٹھاس کو بگاڑ دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچی علیہ السلام ہے کہا کہ غصہ نہ سیجئے توانہوں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ میں انسان ہوں 'تب انہوں نے فرمایا" گالی جمع مت سیجئے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے (غصہ اور گالی دونوں کو جمع نہ کیا جائے۔)

معلوم ہونا چاہیے کہ بالکل غصہ نہ کرنا ممکن نہیں ہے البتہ غصہ کو پی جانا (روک لینا) ضروری ہے حق تعالیٰ کا ارشادہے۔والکاظِمِین الْغَیْظُ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ (اورغصہ کو پی جانے والے اورلوگوں کو معاف کر دینے والے اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو غصہ کو پی جاتے ہیں۔ حضور اکر م اللہ نے فرمایا ہے جو غصہ کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپناعذ ابس سے اٹھالے گااور جو کوئی خداوند تعالیٰ کی تقصیم کر کے عذر خواہی کرے وہ قبول فرمائے گااور جو اپنی نوان کو روکے گا اللہ تعالیٰ اس کی شرم رکھے گا۔ حضور علیہ کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو کوئی غصہ کو پی جائے گا حق تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضامندی سے معمور فرمادے گا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے کوئی اس میں نہیں جائے گا۔ گروہی شخص جو شرع کے برخلاف حشمتیں ہوگا۔ایک اور ارشاد والا ہے کہ بعدہ جو گھونٹ پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا۔

حفزت شیخ فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ 'حضرت سفیان توری رحمہمااللہ تعالیٰ اور بہت ہے بزرگوں نے فرمایا ہے اور اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ غصہ سے جو حکم (بر داشت) کیا جاتا ہے اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہے جس طرح طمع کے وقت صبر کرنے سے بہتر کوئی کام نہیں ہیں کمی شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ سے ایک سخت بات

کی 'انہوں نے اپناسر جھکالیا اور فرمایا کہ تونے جانا کہ مجھے غصہ آئے اور شیطان 'حکومت اور سر داری کاغرور میرے اندر پیدا کر دے اور میں آج مجھ پر غصہ کروں اور کل قیامت میں تو اس کا مجھ سے بدلہ لے 'بیہ ہر گز نہیں ہوگا ہے کہ کر آپ خاموش ہوگئے۔

ایک نبی اللہ نے اپنی جماعت کے لوگوں سے فرمایا کہ کوئی ایساہے جو اسبات کا کفیل ہو کہ وہ غصہ نہیں کرے گا-وہی میرے بعد میر اخلیفہ ہو گا اور بہشت میں میرے ساتھ رہے گا'ایک شخص نے کہا کہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں'اس نے اسبات کو قبول کر لیا-دوسری بار پھر انہوں نے دریافت کیا تو پھر اس نے جو اب دیا کہ میں قبول کرتا ہوں چنانچہ اس نے اس عہد کو پوراکیا اور وہی شخص ان کا جانشین ہوا'اسی کفالت اور ذمہ داری کے باعث ان کانام (لقب) ذوالکفل رکھا گیا-فصل

معلوم ہونا چاہیے کہ غصہ انسان میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کا ہتھیار بن جائے تاکہ وہ اس کے ذریعہ اپنے آپ سے مصرت اور نقصان کو دور کر سکے اور خواہش (شہوت) کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جو چیز مفید ہو اس کو اپنی طرف کھینچ لے ۔ انسان کو ان دو چیز ول سے گریز نا ممکن ہے لیکن جب ان میں افراطِ پیدا ہوتی ہے تو وہ خطرے اور اس آگ کی مانند سے جو دل میں بھر کتی ہے اور اس کاد ھوال دماغ تک پنچتا ہے اور عقل کے محل کو وہ دھوال تیر ہُوتار یک کر دیتا ہے کہ عقل کو کئی اور احجی بات نہ سوجھ سکے اس کی مثال ہے ہے کہ ایک غار میں اتناد ھوال پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی جگہ نظر نہ آئے۔ یہ بہت ہی خرائی کی بات ہے 'اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ غصہ عقل کے حق میں شیطان ہے اور اس کابالکل کم ہو جانا بھی اچھا شمیں ہے کہ عزت اور دین کی حفاظت کے لیے قال اور کا فروں سے جنگ وجد ال اسی جذبہ کی بدولت ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالی نے حضوراکر معلقہ سے فرمایا جاھدالکفار والمنفقین واغلظ عکیہ میں کھار اور منافقین سے جماد کرواور ان پر سختی کرو) اور اصحاب رسول علیہ کی تحریف میں فرمایا اغضب کمایغضب البشکر الیعنی وہ کا فروں پر سخت ہیں) یہ سب غصہ ہی کا بتیجہ ہے لیں چاہیے کہ غصہ میں نہ افراط ہونہ تفریط بلحہ اعتدال ہواور عقل ودین کے علم ہے ہو بعض لوگ یہ سمجھ ہیں کہ ریاضت سے مطلب یہ ہے کہ غصہ کی قطعی تی کئی ہوجائے ایسا خیال کر ناظط ہے کہ فصہ تو ہمنز لہ جھیار کے ہانسان کواس سے گریزنا ممکن ہے - غصہ کا نابود ہونا جب تک انسان زندہ ہے ناممکن ہے جس طرح شہوت کا استیصال باس کا نابود ہونا ممکن نہیں ہے البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ بعض کا مول اور بعض او قات میں غصہ خاہر نہ ہوبالکل پنال ہو جائے اور اس کا نابود ہونا میں منس ہے البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ بعض کا مول اور بعض او قات میں غصہ خاہر نہ ہوبالکل پنال ہو جائے اور اس کو ناس کی عام ہیں ہوبالکل ختم ہوگیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہماری ضرورت کی چیز ہم ہے چھین لینا چاہتا ہے تو اس سے غصہ پیدا ہو تا ہے لیکن جب حاجت نہ ہوتو غصہ نہیں آئے گا مثلاً کی خاہر نہ ہوبالکل بنال ہواس کی حاجت نہیں ہے اب اگر اس کو کوئی لے گیایا کی نے اس کو مار ڈالا تو غصہ نہیں آئے گا مثلاً کی گا۔ کھانا کیڈ انگھ 'صحت و تندر سی یہ تمام چیزیں ضرورت کی ہیں پس اگر کسی نے زخم لگایا جس سے جان کواؤیت پہنچی یا اس گا۔ کھانا کیڈ انگھ 'صحت و تندر سی یہ تمام چیزیں ضرورت کی ہیں پس اگر کسی نے زخم لگایا جس سے جان کواؤیت پہنچی یا اس

کی خوراک یا کپڑا چھین لیا تو یقینا غصہ آئے گا-اباس کی جس قدر زیادہ حاجت ہوگی اسی قدر غصہ میں شدت پیدا ہوگیمتاح شخص بہت عاجز اور لاچار رہتا ہے کیو تکہ مختاج نہ ہونے ہی میں آزادی ہے جتنی حاجت زیادہ ہوگی اسی قدر بعد گی اور غلامی میں اضافہ ہوگا 'پس ریاضت سے بیبات ممکن ہے کہ انسان ضروری چیز کا حاجت مندر ہے - جاہ ومال اور دنیا طلبی کا خیال دور ہو جائے - پس غصہ جو اسی حاجت کا متیجہ ہے ختم ہو جائے گا - کیونکہ جو شخص طالب جاہ نہیں ہے 'اس شخص پر جو اس سے بر تر مقام پر پنچنا چاہتا ہے بیا اس سے مقد م بدنا چاہتا ہے غصہ نہیں کرے گا 'اس معاملہ میں مخلوق کے مائین بہت ہی تقادت ہے کیونکہ اکثر غصہ جاہ ومال کی افزونی کے سب سے ہواکر تا ہے یہاں تک کہ بعض سبک مایہ چیزوں پر بھی لوگ فخر کرتے ہیں ۔ مثلاً شطر بح 'زدبازی کبوتربازی 'شر اب خوری یا مثلاً کوئی شخص کے کہ فلاں شخص اچھاشاعر ہے اور

وی سر سرطے ہیں مسل سرق کروہوں ہر روہوں سر جب کروں ہوتا ہے۔ شراب کم پیتا ہے یہ سن کروہ غصہ میں آتا ہے ایسی صورت میں ریاضت اور توبہ سے اس جال سے رہائی پاسکتا ہے کیکن جو چیز آدمی کی ضرورت ہے اس معاملہ میں غصہ نابود نہیں ہو گا اور نابود ہونا بھی نہیں چاہیے کیکن خشم اور غصہ کو قابد میں رکھنا

چاہے بیر نہ ہو کہ غصہ میں آپ ہے باہر ہو جائے اور عقل وشرع کے خلاف غصہ اس پر غلبہ پالے پس ریاضت کرنے ہے غصہ کواس در جہ پر لا سکتے ہیں-

اس بات کی دلیل کہ غصہ جڑ ہے نہیں نکل سکتا (اور اس کا بالکل ختم ہو جانا درست بھی نہیں ہے) ہیہ ہے کہ حضوراکر معطیقیے میں بیات موجود تھی-چنانچہ آپ نےارشاد فرمایاہے:

(میں بھی لباس بھریت میں ہوں اور میں بھی اس طرح غصہ کرتا ہوں جس طرح انسان غصہ کرتا ہے۔) تو میں کس پر لعنت کروں یا غصہ سے اس کوبر اکموں یا ماروں اللی! تواس کواپنی رحمت کا سبب بنادے - حضرت عبد اللہ ابن عمروئن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا ﷺ ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ! (علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ کہ فرماتے ہیں کیا میں اس کو لکھ لیا کروں - خواہ آپ غصہ کی حالت میں پچھ فرمائیں! آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو۔ قتم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی ہر حق بنایا کہ غصہ کی حالت میں سوائے حق بات کے میرک ذبان پر کوئی اور بات نہیں آئے گی - غور کرو کہ آپ نے بہنیں فرمایا کہ غصہ نہیں آتا ہے بلحہ یوں فرمایا کہ غصہ مجھے حق اور انصاف سے نہیں روک سکتا -

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں کہ ایک روز مجھے بہت غصہ آیا۔ حضور علیہ میر ایہ غصہ اور غضب دکھے کر فرمانے لگے عائشہ رضی اللہ عنها یہ تمہاراشیطان آیا ہے 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس غصہ کا شیطان نہیں ہے (گفت و تراشیطان نہیت) آپ نے فرمایا۔ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پر نفر تاور غلبہ عطافرمایا ہے تاکہ وہ میرے قضہ میں رہے (میر اغصہ قابو میں رہے) اور سوائے خیر کے اور پچھ نہ کے -دیکھو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس غصہ کا شیطان نہیں ہے (نہ گفت مراشیطان غضب نیست صفحہ ص ۲۰۹ کیمیائے سعادت چاپ تہران)

# فصل

### توحيد كاغلبه عصه كوچھياليتاہے

اے عزیز!غصہ کی جڑانسان کے دل ہے قطعی تابود نہیں ہوتی ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ بعض احوال یازیادہ مواقع پر تو حید اللی کااس پر غلبہ ہواور وہ ہر ایک چیز کواللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے اس طرح اس توحید کے غلبہ سے اس کا غصہ دب جائے گایا پوشیدہ ہو جائے گااور اس ہے کسی چیز کا اظہار نہ ہو سکے مثلاً اگر کسی کو پھر مارا جائے تو کوئی بھی پھر پر غصہ نہیں کر تااگر چہ غصہ کی جڑاس کے ول میں اپنی جگہ پر موجود ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ سنگ کی نہیں بلحہ سنگ انداز کی خطا ہے اسی طرح اگر کوئی بادشاہ کسی کے قتل کے فرمان پر دستخط کرے تو کوئی بھی فرمان لکھنے والے قلم پر غضب ناک نہیں ہو تا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں قلم کا کچھ اختیار نہیں ہے اور حرکت اس سے نہیں ہے اگرچہ حرکت اس میں موجود ہے اسی طرح جب کسی پر توحید اللی غالب ہو تووہ بالضرور یمی سمجھتا ہے کہ تمام مخلوق اپنے فعل میں مجبور ہے (کہ خلق مفطر اندوراں کہ ہر ایثال محی رود) کیونکہ حرکت اگرچہ قدرت کی قید میں ہے لیکن یہ قدرت ارادے اور خواہش کی قید میں نہیں ہے اور ارادے پر انسان کا ختیار شیں ہے البتہ خواہش کی قوت کواس پر مسلط کر دیا گیاہے خواہ وہ اس کو چاہے یانہ چاہے اور جب خواہش کی قوت کواہے عطاکر دیا گیا تواس سے فعل یقینا صادر ہو گا توبہ مثال اس پھر کی ہے جواس کومارا گیا جس سے بدن کو در د اور تکلیف مپنچی پس اس سے غصہ نہیں آنا جا ہے اگر اس شخص کے پاس گوشت کھانے کے لیے ایک گو سفند تھا اوروہ مر گیا تو کیا ہے مخص اس گو سفند پر غصہ کرے گا (کہ تو کیوں مر گیا)البنتہ اس کے مرنے پر عملین اور رنجیدہ ضرور ہو گا اسی طرح آگر کوئی تھخص اس کے گوسفند کو مار ڈالے اور تب بھی غصہ نہ کرے بھر طبکہ اس پر توحید اللی کا غلبہ ہولیکن اس نور کا غلبہ علی الدوام نہیں ہو تابلحہ برق کی طرح آئی (ذرااس دیز کے لیے) ہو تاہے اور یہ التفاتِ الهی پااسباب کے بعثری تقاضول کے اعتبارے ظہور پذیر ہو تاہے-

بہت نے ایسے لوگ ہیں جو اکثر او قات تو حید اللی سے مغلوب ہوتے ہیں اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے دل سے غصہ کی جر نکل گئی ہے بلعہ اس کا سبب بیہ ہے کہ وہ اس فعل کا صدور کسی انسان سے نہیں سمجھتا ہے اس بنا پر وہ غصہ میں نہیں آتا ہے جیسے کسی کو ایک پھر آ کر لگا اور اس پر وہ غصہ میں نہیں آیا ۔ بھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ تو حید کا غلبہ تو نہیں ہو تا لیکن دل کسی امر عظیم میں مشغول ہو تا ہے ایسے موقع پر بھی غصہ دب جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے 'کسی شخص نے ایک مسلمان کو گالی دی' اس نے کہا کہ اگر قیامت میں میرے گنا ہوں کا بلیہ بھاری ہے تو میں اس سے بھی بدتر ہوں جیسا کہ تو نے بھی کہ تر کابات (گالی) کی کیا پر واہ۔

سمی شخص نے کینے رہیے این طیٹم الم و گالی دی انہوں نے کہا کہ میرے اور بہشت کے در میان ایک گھائی حائل ہے

میں اس کے طے کرنے میں معروف ہوں اگر طے کراوں تو تیری اسبات کی جھے کیا پروا۔ اور اگر میں اس کو طے نہ کر سکا تو تیری ہے گالی میرے لیے کافی نمیں ہے (بلعہ اور زیادہ گالیوں کا مستحق ہوں) دیکھو یہ دو نوں بزرگ آخرت کے معاملہ میں اس طرح معظر تی تھے کہ ان کا غصہ دب گیا تھا۔ کی شخص نے امیر المو منین حضر ت ایو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دی ، آپ آخرت کی فکر میں منہمک تھے اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے ایسے بہت ہے عبوب ہیں جو تھے کو معلوم نہیں ہیں ، آپ آخرت کی فکر میں منہمک تھے اس لیے گالی من کر غصہ ظاہر نمیں ہوا۔ ایک شخص نے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بری بات کی 'انہوں نے فرمایا تیرے سواجھے آج تک کی نے نمیں پہچانا۔ ایک شخص نے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بری بات کی 'انہوں نے جواب دیا کہ صورت میں غصہ کا دب جانا روااور درست ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کی کو یہ معلوم ہو کہ بندے کے غصہ نہ کرنے سے ضورت میں غصہ کا دب جانا روااور درست ہے اور اس محبوب کا فرزند اس عاشق یا محبت اس غصہ کو دباد بی نے خص سے محبت کر تا ہے اور اس محبوب کا فرزند اس عاشق یا محبت اس غصہ کو دباد بی نے میں اس کی خوش روں کی نظر و بیا ہو جائے کہ خصہ کو مار ڈالے آگر مار شورے کہ اس کی قوت کو توڑ دے تاکہ غصہ اپنی صورت بید آرک دیتا ہے کہ وہ اس کی خصہ کو مار ڈالے آگر مار نہیں سکتا تو اتنا تو کرے کہ اس کی قوت کو توڑ دے تاکہ غصہ اپنی سر کئی ہے عشور شرع کے خلاف جنبش نہ کر سکے۔

فصل

## غصه يالحشم كاعلاج واجب

اے عزیز! غصہ کا علاج اور اس بات میں محت و مشقت پر داشت کرنا فرض ہے 'کیونکہ اکثر لوگ غصہ ہی کے باعث دوزخ میں جائیں گے ' محشم و غضب سے بہت ہی خرابیال پیدا ہوتی ہیں۔ غصہ اور محشم کا علاج دو طرح پر ہوگا ایک بطور مسل کے ہے جو اس کی جڑاور اس کے مادے کو باطن سے باہر نکال چینئے اور دوسر ابطور سخبین کے کہ اس کو دبادے لیکن جڑ سے نہ اکھاڑ سکے ۔ پس مسل تو بہت کہ انسان غور کرے کہ محشم اور غصہ کا سبب باطن میں کیا ہے ہس الن اسباب کو جڑ سے اکھاڑ سے ۔ غور کے بعد معلوم ہوگا کہ غصہ کے اسباب پانچ ہیں۔ اول تکبر! کہ تکبر ذراسی بات پر جو اس کی بزرگ کے خلاف ہو غصہ میں آجا تا ہے پس ایی صورت میں چاہیے کہ تکبر کو تواضع سے توڑے اور خیال کرے کہ وہ بھی دوسروں کی طرح ایک بندہ ہے اور بزرگی نیک اخلاق ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تکبر جو ایک خلتِ بد ہے تواضع کے سوادور موسروں کی طرح ایک بندہ ہے اور بزرگی نیک اخلاق ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تکبر جو ایک خلتِ بد ہے تواضع کے سوادور خیس ہوگا۔ دوسر اسب وہ غرور ہے جو انسان کو انے بارے میں ہوتا ہے 'اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے '

تکبر وغرور کاعلاج ہم اس کے موقع پر تفصیل ہے بیان کریں گے۔ تیسر اسب مزاح ہے یعنی نداق اور ٹھٹھول ہے کہ اکثر اس کا انجام محتم اور غصہ پر منتج ہو تاہے۔ پس مخصول اور مذاق کرنا محتم کا موجب ہوگا۔ خود کو اس سے حیانا چاہیے کیونکہ جب دوسروں سے استہزاکیا جائے گا تو دوسرے تم ہے استہزاء کریں گے اور تہمارے مذاق کاجواب دیں گے۔اس طرح نداق کرنے والا خود اینے آپ کو ذلیل ور سواکرے گا- چو تھاسب عیب جو ئی اور ملامت کرنا ہے یہ بھی دونوں جانب سے غصہ کاسب ہوسکتا ہے اس کاعلاج میہ کہ سمجھ لیناچاہے کہ جو مخص بے عیب نہ ہواس کے حق میں عیب گیری زیبانہیں ہے اور بیہ ظاہر ہے کہ کوئی مخص بے عیب نہ ہوگا-یا نچوال سبب مال وجاہ کی حرص ہے 'انسان کواس کی بڑی حاجت ہے اور جو مخض خیل ہے کہ اگر اس کی ایک د مڑی بھی لے لیں تووہ غصہ میں آجا تا ہے اور جو شخص حریص ہے اگر اس کے ایک لقمہ میں بھی خلل پڑ جائے تووہ غصہ ہے آگ بحولا ہو جاتا ہے یہ سب برے اخلاق ہیں غصہ کی جڑیمی ہیں-اس کا علاج دو طریقوں سے ہو تاہے ایک عملی اور دوسر اعلمی۔ علمی علاج یہ ہے کہ آدمی ان کی آفت اور قیامت کو پہچانے اور سمجھے کہ ان كا ضرر دين اور دنياميس كس قدر ب تاكه اس كے ول ميں ان سے نفرت بيدا ہو۔اس كے بعد عملي علاج كي طرف توجه كرے وہ اس طرح كه ان برى صفتوں (اخلاق بد)كى مخالفت كرے كه تمام برے اخلاق كاعلاج ان كى مخالفت ہے جيساكه ہم ریاضت کے سلسلہ میں بیان کر چکے ہیں - غصہ اور اخلاق بد کے پیدا ہونے کا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص توا پسے او گوں پر جلد غصہ میں آجاتا ہے جو غرور کو پیند کرے اور وہ اس کانام شجاعت اور بہادری رکھے دے اور اس پر فخر کرے اور کھے کہ فلاں مخص نے اس مخص کو ایک بات پر مار ڈالا اور اس کا گھر ویر ان کر دیا کسی کو اس کے خلاف بات کہنے کی جرأت نہیں تھی کیو نکہ وہ بواسور ماہے۔ سیاہی اور جوانمر واپیے ہی ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینا(معاف کر دینا) تو خواری اور دول ہمتی اور بے غیرتی کی ایک نشانی ہے پس ایساغصہ جو کتوں کی عادت ہے اس کو شجاعت اور مردانگی کما گیااور شیطان کا تو بھی یہی ہے کہ سب کو مکرو فریب اور شاندار الفاظ سے تعبیر کر کے نیک اور اچھے اخلاق سے بازر کھتا ہے اور پر سے اخلاق کو اچھے نام دے کروہ ان کی طرف بلاتا ہے ہر عقمند هخص اس بات کو جانتا ہے-

آگر غصہ جوانمر دکی علامت اور نشانی ہوتا تو عور نیں 'چے 'یوڑھے اور پیمار لوگ غصہ سے دور رہتے (ان کو غصہ نمیں آتا) اور سب لوگ جانتے ہیں کہ بیالوگ جلد غصے میں آجاتے ہیں 'پس یہ جوانمر دی نمیں ہے 'مر دمی تواس میں ہے کہ انسان اپنے غصہ کورو کے اور بیہ صفت انبیاء (علیہ السلام) اور اولیائے کرام (رجیم اللہ تعالی) کی ہے غصہ کرنا 'نادانوں ' وحثی ترکوں اور در ندہ صفت لوگوں کا شعار ہے ۔ پس تم غور کرو کہ تمہاری بزرگی 'انبیاء اور اولیاء کے مانندر ہے میں ہے یا احتقواور نادانوں کی طرح رہے ہیں ۔

## فصل

یہ باتیں جو اوپر ہم نے ذکر کی ہیں وہ غصہ کے مادے کو دفع کرنے کے لیے مسل کا حکم رکھتی ہیں جو کوئی اس طرح اس کو دفع نہیں کر سکنا تو چاہے کہ غضب کے جوش کو تسکین دے اور یہ تسکین اس سخجین سے ہوگ - جو علم کی شیریٹی اور صبر کی تنخی سے بنائی گئی ہے اور تمام اخلاق کا علاج "مجون علم و عمل "ہے علم یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں غور کرے جو غصہ کی ند مت اور غصہ کو پی جانے کے تواب میں وار دہوئی ہیں جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اور اپنے دل سے کے کہ حق تعالیٰ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو تجھے دوسروں پر حاصل ہے - اگر تو کسی پر غصہ کرے گا تو سے کے کہ حق تعالیٰ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو تجھے دوسروں پر حاصل ہے - اگر تو کسی پر غصہ کرے گا تو قیامت میں خدا کے خضب سے کس طرح محفوظ رہے گا - حضورا کرم علیاتھ نے ایک غلام کو کسی کام کے لیے بھیجاوہ دیر سے واپس آیا تو آپ نے فرمایا" اگر قیامت میں انقام نہ لیاجا تا تو میں تجھے مار تا -"

پس غصہ کے وقت انسان اپنے دل میں کے کہ یہ تیر اغصہ اس واسط ہے کہ تقذیر اللی سے ایک کام ہوانہ کہ تیر سادے سے پس تیر ایہ جھڑا فدا ہے جھڑا ہوا 'پس اگر ان اسباب کے بارے میں جو آخرت ہے تعلق رکھتے ہیں غصہ فرونہ ہوتو پھر دنیادی اغراض پر نظر کرے اور سوچے کہ اگر وہ غصہ کرے گا تو دو سر ابھی غصہ کرے گا اور بدلہ لے گا کیو نکہ دشمن کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے مثلاً کوئی غلام جس نے فدمت تقصیر کی تھی بھاگ گیا ممکن ہے کہ وہ بھی اگر معذرت کرے۔انسان کوچاہیے کہ غصہ کی حالت میں اپنی صورت کی ذشتی (بھاڑ) کا خیال کرے کہ غصہ میں صورت کی مغر حبد ل جاتی ہے۔انسان بھیر ہے کی طرح بدل جاتی ہے۔انسان بھیر ہے کی طرح بدل جاتی ہے۔ جو انسان پر حملہ کر تا ہے اور اس کاباطن جل اٹھتا ہے اور باؤ لے کی مانند ہو جاتا ہے اور اگر بھی کسی کو حشنا چاہتا ہے تو شیطان بھتا تا ہے اور کہتا ہے کہ ایساکام نہ کر - لوگ تم کو عاجز سمجھیں گے اور تہمارے رعب ودبد ہمیں فرق پڑے گا حزب اس کوجواب دیتا چاہیے کہ جو شخص انبیاء (علیم السلام) کی سمجھیں گے اور تہمارے رعب ودبد ہمیں فرق پڑے گا کی عند تھیں جھے ذکیل وخوار کیا جائے۔ یہ تمام با تیں علی علاج میں وائل کی رضا چاہیے تو کوئی عزت اس عزت کے برابر نہیں ہو سے تی اور اگر آج دنیا میں مجھے داخل ہیں اور عملی علاج ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ کل قیامت میں جمھے ذکیل وخوار کیا جائے۔ یہ تمام با تیں علی علاج میں وائل ہیں اور عملی علاج ہیں۔ وائل سے بہتر ہے کہ کل قیامت میں جمھے ذکیل وخوار کیا جائے۔ یہ تمام با تیں علی علاج میں وائل ہیں اور عملی علاج ہے کہ خصہ کے وقت اگر کھڑا ہے داخل ہیں اور عملی علاج ہے کہ ذمان سے کہ خصہ کے وقت اگر کھڑا ہے داخل ہیں اور عملی علاج ہے گاراس طرح بھی غصہ فرونہ ہو تو ٹھنڈے یہائی سے دھور اگر ہے۔ حضور اگر م عالیات

تا کہ اس کواحساس ہو کہ وہ خاک ہے بنا ہے اور بندے ہے غصہ کرنا اسے زیب نہیں دیتا-ایک دن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ میں آئے تو آپ نے ناک میں پانی چڑھائے آئے لیے پانی طلب کیا اور فرمایا اور کہا کہ غصہ شیطان کی طرف ہے ہے یہ ناک میں پانی چڑھانے (استعثاق) ہے رفع ہوگا ایک مدن

فرمایا ہے کہ غصہ آگ سے پیدا ہوتا ہے میر پانی سے چھے گا-ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سجدہ کرے اور منہ خاک پر رکھے

حضر تابو ذرر ضى الله عند كى كى سے اڑائى ہوگئى آپ نے غصہ ميں اس شخص سے كما" يائن الحمر ا"ا بے لونڈى كے چ ب حضوراكر م علي في نے ان سے فرمايا" ميں نے شاہ كه آج تم نے كى شخص كى مال كى عيب گيرى كى ہے "اب أبو ذرا" تم كو كى سياه يامر خ پر فضيلت نہيں ہوگى سوائے تقوىٰ كے۔ (تقوىٰ باعث فضيلت ہے نہ كہ رنگ) حضر تابو ذرر ضى الله عنہ يہ نصيحت سن كر اس شخص كے پاس كے تاكہ اس سے معذرت طلب كريں جبوہ شخص سامنے آيا تو حضرت الو ذرر ضى الله عنہ نے اس شخص كو سام كيا۔ ام المو منين حضر ت عائشہ رضى الله عنها كو غصہ آتا تو حضور اكر م علي الله الله الله عنها كو غصہ آتا تو حضور اكر م علي الله عنها كو غصہ الله عنها كو غصہ الله عنها الله عنها الله عنها كو خور الله عنها الله عنها كر الله عنه كر الله عنها كر الله كر الله عنها كر الله كر الله كر الله عنها كر الله عنها كر الله كر الله

فصل

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ کمی شخص نے ایک شخص پر ظلم کیایا اس کو گالی دی تواو لی ہے کہ سنے والا خاموش رہے اور جواب نہ دے ہاں ہے واجب نہیں ہے اس طرح ہر ایک کو جواب دینے کی دخصت ہی نہیں ہے اور گالی کے عوض گالی اور غیبت کے عوض غیبت درست نہیں ہے کہ ان چیز وں ہے اس پر تعزیر واجب ہوگی 'ہاں اگر کسی نے سخت بات کسی اور اس میں دروغ نہیں ہے تواس کو دخصت ہے کیونکہ ہیبدلہ کے تھم میں ہے اگر چہ حضور اکر م علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیراوہ عیب زبان پر لایا جو تجھ میں ہے تواس کے عوض تواس کا عیب ظاہر نہ کر 'ایساکر نامستحب ہے اور جواب دینا واجب نہیں ہے جبکہ زبایا گل کی طرف نبست نہ کی جائے اس کی دلیل حضور اکر م علیہ کا ہے ارشاد گرائی ہے ۔ والمُستَبتان متاقالاً فَهُو عَلَى الْبَادِئ حَتَّى یَعْتَدِی الْمَظْلُومُ (وہ شخص جوایک دوسرے کو گالی دیے ہیں اس کا ضرر اس پر ہے۔ ہس نے شروع کیا یہاں تک کہ مظلوم حدے تجاوز کر جائے۔)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں حضور رسولِ خداعی کی ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما میں حضور انصاف ہے کام لیں۔ (کیونکہ حضوراکرم علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما ہیں حضوراکرم علیہ استراحت فرمارے شخت محضوراکرم علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما ہے بہت محبت فرماتے تھے) حضوراکرم علیہ استراحت فرمارے شخت بحضرت فاطمہ رضی اللہ عنما نے ازواج مطہرات کا یہ پیغام آپ کو پہنچایا ،حضوراکرم علیہ نے فرمایا "اے فاطمہ (رضی اللہ عنما) جس کو میں دوست رکھتا ہوں کیا تم اسے دوست نمیں رکھتی ہو ؟ "حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما نے جواب دیا جی ہال میں اس کو دوست رکھتی ہو اب تب آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنما کو دوست رکھتی ہوں۔ تب آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنما کو دوست رکھو کہ وہ مجھے بہت محبوب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما نے ہم کواس بات سے طمانیت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما نے ہم کواس بات سے طمانیت حاصل نمیں ہیں 'اس کے بعد ان ازواج مطہرات نے (ام المومنین) حضرت زینب کواس پیغام کے ساتھ حضور کی ند مب

میں بھیجادہ حضوراکر میں میں سے میں میں میں میں میں کہ ابدی کا دعویٰ کرتی ہیں جس وقت حضوراکر میں ہے ہیں ہیں ہے ہیں استہ تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہ رہی تھیں کہ ابد بحر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ایسی ہے وہی ہے بینی وہ مجھے برا کہ رہی تھیں اور ہیں خاموشی کے ساتھ سن رہی تھی تاکہ مجھے حضور سرور کو نین عیالیہ جو اب کی اجازت مرحت فرمائیں چنانچہ آپ نے مجھے جواب دینے کی اجازت مرحت فرمائی 'میں نے جواب میں اس قدرباتیں کہیں کہ میر اگلا خشک ہو گیااور (ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا) تھک گئیں تب حضرت رسول خداعی فی فرمانے لگے کہ عائشہ 'ابو بحررضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے (ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ کر سکوگی۔)

ند کورہ بالا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جواب دینا درست ہے بشر طیکہ وہ صحیح اور راست ہو (اس میں دروغ نہ ہو) مثلا جواب میں کے اے احمق! اے جاہل شر مااور خاموش ہو جا۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص حافت اور جمل ہے عاری و خالی نہیں ہیں بی انسان کو چاہیے کہ ایسے الفاظ کی عادت کرے جو بہت برانہ ہو تا کہ غصہ کے وقت وہی الفاظ اس کے منہ ہے تکلیں اور کوئی دوسر الخش کلمہ اس کی زبان پر نہ آئے مثلاً بدخت 'تاکس 'تا ہجار اور کلر گدا وغیرہ - اس الفاظ اس کے منہ ہے کہ جب کی کو جواب دینا پڑے تو حد ہے تجاوز نہ کرے اگر چہ ہے امر دشوار ہے - اس وغیرہ - اس کا حسور اکرم علیہ کے سامنے حضر ت ابو بحررضی اللہ عنہ واسطے جواب نہ وینا بی زیادہ بہتر سمجھا گیا ہے کی (کافر) نے حضور اکرم علیہ کے سامنے حضر ت ابو بحررضی اللہ عنہ اس شخص کو جواب دینے گے تو حضور اکرم علیہ کہا کہا ہو جواب دینے گئے تو خواب دے دو اس کا کیا موجب ہے) حضور اکرم علیہ فرمار ہے اور جب میں جواب دینے لگا تو آپ تشریف لے جانے لگے (اس کا کیا موجب ہے) خصور اکرم علیہ فرمار ہے اور جب میں جواب دینے لگا تو آپ تشریف لے جانے لگے (اس کا کیا موجب ہے) حضور اکرم علیہ فرمار ہے اور جب میں جواب دینے لگا تو آپ تشریف لے جانے لگے (اس کا کیا موجب ہے) حضور اکرم علیہ فرمار ہے اور جب میں جواب دینے لگا تو آپ تشریف لے جانے لگے (اس کا کیا موجب ہے) حضور اکرم علیہ فرمار ہے اور جب میں جواب دینے لگا تو آپ تشریف لے جانے لگے (اس کا کیا موجب ہے) حضور اکرم علیہ فرمان تا بیس نے بیند نہیں کیا کہ شیطان کے ساتھ بیٹھار ہوں۔"

مصرت سرور کو نین علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی قتم کے ہوتے ہیں ایک تووہ لوگ ہیں کہ دیرے غصہ میں آتے ہیں اور جلدراضی ہوجاتے ہیں یہ اول میں آتے ہیں اور جلدراضی ہوجاتے ہیں یہ اول الذکر کی ضد ہیں تم میں بہتر وہ محض ہے کہ دیرے خفا ہو اور جلدراضی ہوجائے اوربدتروہ ہیں کہ جلد غصے میں آتے ہیں اور دیرے خوش ہوتے ہیں۔

فصل

### غصے کو پی جانے والا

جو کوئی غصے کو ارادے اور دیانت سے پی جائے وہ نیک خت ہے البتہ اگر مجبوری اور ضرورت لاحق ہو جائے اور

جب غصہ کو پینے تووہ غصہ اس کے دل میں جمع ہو کر غرور اور تکبر کا سرمایہ بن جائے گا۔ حضور علیہ التحقید والشائے فرمایا ہے۔
الکمووین کیسی بحقود (مومن میں حمد اور کینہ نہیں ہوتا) پس جان لینا چاہیے کہ کینہ غصہ کا فرزند ہے جس سے آٹھ اولاد میں جن سن بین کی ہلاکت کا سب ہوگا۔ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ حسد کرے گافیخ کی کے غم اولاد میں ہو گاور اس کی خوشی سے جمگیں! دوسر ایہ کہ شات کرے گافیخ کی پر پچھ بلانا ال ہوگی توشاد مانی کا اظہاد کرے گا۔

تے شاد ہو گااور اس کی خوشی سے عمگیں! دوسر ایہ کہ شات کرے گافیخ تھا ہہ کہ بات کرنا چھوڑ دے گااور سلام کا جواب سیر ایہ کہ غیب کہ دورغ اور محش سے اس کے رازوں کو آشکار اگرے گاچو تھا ہہ کہ بات کرنا چھوڑ دے گااور سلام کا جواب سیس دے گا۔ پنجوال یہ کہ حقارت کی نظر سے دیچھے گااور اس پر زبان در ازی کرے گا۔ چھٹا یہ کہ اس کا خمال اڑائے گا۔

ماتواں یہ کہ اس کا حق جالاتے میں قصور کرے گااور صلہ رحمی نہیں کرے گااور طالب معانی نہیں ہوگا۔ آٹھوال یہ کہ جب ماتواں یہ کہ جب داروں کے حقوق اوا نہیں کرے گااور ان کے ساتھ انصاف نہیں کرے گااور طالب معانی نہیں ہوگا۔ آٹھوال یہ کہ جب اس پر قابو پائے گا اس کو ضرر پنچاہے گا اور دوسروں کو بھی اس کی ایڈ ارسانی پر ابھارے گا۔ آگر کوئی بہت دیندار ہے اور مسلم سے موسیت کے کام سے نفور ہے تو آئ تو ضرور کرے گا کہ اس کے ساتھ جو احسان کر تا تھا اس کو روک دے گااور اس کے ساتھ اللہ کے دکر میں شرکے ساتھ مدارات پیش نہیں آئے گا اور نہ اس کی خرائی کاباعث ہوتی ہیں۔

موسیت کے کام سے نفور ہے تو آئ تو ضرور کرے گا کہ اس کے ساتھ جو احسان کر تا تھا اس کوروک دے گااور اس کی خرائی کاباعث ہوتی ہیں۔

موسیت کے کام سے نفور ہے تو آئی تو قب کی میں وہ کوئی ہیں۔

کی الی مدد نهیں کروں گاتب سے آیت نازل ہو گی۔

وَلاَ يَاْقَلَ أُولُوْ الفَضل مِنكُم وَالسَّحَةِ أَن يُوءَ تَوْآ أُولِي الْقُرْلِي وَالْمَسلَكِيْنَ وَالْمُهجرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْبَصفَحُوا اللهَ تُحَبُّونَ أَن يَعْفَوا اللهِ لَكُمُ

اور قتم نہ کھائیں وہ جوتم میں فضیلت والے اور گنجائش والے اور گنجائش والے اپنے ، قرابت والول اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی اور چاہیے کہ معاف کریں اور در گزر کریں کیاتم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تعالی تمہاری خشش کرے اور اللہ خشنے والا مربان

ماصل اس تھم کا یہ ہے کہ اہل قرارت اور مساکین وغیرہ سے ترک مروت کے باب میں فتم کھانا درست نہیں ہے۔ ہے بایحہ آدمی کو خطا مخش بنایا ہے کیاا لیے لوگ خداوند تعالیٰ کی مخشائش کی آر زو نہیں رکھتے۔ تب حضرت صدیق اکبررضی اللّٰہ عنہ کہنے گئے۔واللّٰہ میں مغفرت کو دوست رکھتا ہوں اور مسطح کا وظیفہ اور اس کا نفقہ پھر جاری کرویا۔

اللہ عنہ سے لیے۔واللہ یں سطرت ودوست رسی بری روس کا بریک ہوتا۔ پس جب دل میں کسی سے کینہ پیدا ہو تا ہے تووہ تین حال سے خالی نہیں ہو تا۔ایک بیہ کہ وہ شخص اپنے نفس سے جھڑا کرے گا کہ دوسرے پر احسان کرے بیہ درجہ صدیقین کا ہے دوسر ادرجہ بیہ ہے کہ نہ نیکی کرے نہ برائی۔ بیہ درجہ

زاہدوں کا ہے۔ تیسر اور جہ بیہ ہے کہ اس سے بدی کرے 'بید درجہ فاسقوں اور ظالموں کا ہے۔ جب تم سے کوئیدی کر ہے تو تم اس پر احسان کروبیہ بارگاہ اللی میں بڑے تقرب کا سب ہو تا ہے اگر بیہ حوصلہ نہیں ہے تو اس کو معاف کر دے کہ عفوو معافی کی بوی فضیلت ہے۔ رسول مقبول عظیلتے نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں ہیں جن کو میں قتم کھا کر بیان کروں گا ایک بیہ کہ صدقہ دینے ہے مال کم نہیں ہو تا ہے 'صدقہ دیا کرو' دوسر ہے بیہ کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کسی کی خطابحشی ہواور حق تعالیٰ نے قیامت میں بڑی عزت نہ دی ہو' تیسر ہے ہیہ کہ جو کوئی در یوزہ گری کی عادت ڈالے گا حق تعالیٰ اس کوافلاس میں گرفتار کرے گا۔

# حضور علی فی نام کے لیے بھی غصہ نہیں کیا

حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ میں نے ایبا بھی نہیں دیکھا کہ حضور علی دارے اسے کام کے واسطے کی پر غصہ کیا ہو- پر جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا کام ترک کرتا تو حضور علیہ اس سے بہت ناراض ہوتے تھے 'اور جب آپ کوان دوباتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا جاتا تو آپ وہ بات اختیار فرماتے جو مخلوق پر آسان ہوتی بھر کھیکہ اس میں محصیت نہ ہوتی (امت کے لیے آسانی کے پہلو کو پبند فرماتے) حضرت عقید بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حفزت علی نے میر اہاتھ بکڑ کر فرمایا"کیامیں تھے خبر دول کہ بہترین خلق د نیااور دین میں کیاہے ؟وہ یہ ہے کہ کوئی تجھ ے قطع محبت کرے اور تواس سے دو تی کرے اور جو کوئی تجھے محروم کرے تواس کو عطا کرے اور جو کوئی تجھ پر ظلم کرے تواس کومعاف کردے۔"حضوراکرم علی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ ہے دریافت کیا کہ النی تیرے بندول میں کون مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے'اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ جو انتقام کی قدرت کے باوجود معاف کردے-"حضوراکرم علی ہے نے جب مکہ فتح کیااوران کفار قریش پر آپ غالب آگئے جنہوں نے آپ کو حدہے زیادہ ستایا تھااور اس وقت ڈررہے تھے اور سب کو اپنی جانوں کا خوف تھا- حضور علیہ کے دروازے پر اپنادست مبارک رکھ کر فرمانے ملکے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس نے اپناو عدہ پورا فرمایااور اپنے بندے کو نصرت عطافرمائی اور دسمن کو شکت دی مم این بارے میں (اے کفار قریش) کیا سیجھے ہواور کیا کہتے ہو۔ کفار قریش کہنے لگے یارسول الله (علی ) سوائے خیر کے ہم کیا کمیں - ہم آپ کے کرم کے امیدوار ہیں 'آج آپ کو سب کچھ اختیار ہے ' تب حضور اکرم علی نے فرمایا میں وہ بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر قابد پاکر کھی تھی، لاَتَثُرينبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ ( يعنى تم يرسر زنش نيس - يه فرماكر آپ نے سب كوفكر سے آزاوكر ديااور فرماياكسي كوتم سے تعارض اور سرور کار شیں ہے-

### خطامخشي كااجر عظيم

حضوراکرم علی کارشادہ کہ جب لوگ قیامت میں محشور ہوں گے تو منادی آوازدے گاکہ جس کا حق اللہ پر ہے وہ اٹھے تب کتنے ہی ہزار آدمی (جنہوں نے دوسروں کی خطا بخش دی تھی) اٹھیں گے اور بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہو جائیں گے - حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہاہے کہ غصہ کی حالت میں صبر کرو' تاکہ تم کو فرصت ملے اور جب فرصت ملے اور جب کو قدرت ہو تو معاف کردو' ایک مجرم شخص کو ہشام بن عبدالمالک کے سامنے عاضر کیا گیاوہ معذرت پیش کرنے لگا۔ ہشام نے کہا کہ میرے سامنے حدث مت کر' اس نے جواب دیا کہ یکوئ تأتیی کُلُ نَفْسِ مُخَدَّرت پیش کرنے لگا۔ ہشام نے کہا کہ میرے سامنے حدث مت کر' اس نے جواب دیا کہ یکوئ تأتیی کُلُ نَفْسِ مُخَدُّرت پیش کر ہشام نے کہا چھا کہ کیا کہتا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت اتن مسعود رضی اللہ عنہ کا مال چوری ہو گیا-لوگ چور پر لعنت کرنے گئے 'آپ نے فرمایا یاالئی!اگر چور حاجت مند تھااور حاجت کے سبب ہے اس نے میر امال چرایا تواس کو مبارک ہواور اگر معصیت کی دلیری سے اس نے چوری کی ہے تو یہ گناہ اس کا آخری گناہ ہو (وہ آئندہ نہ کرے) حضرت شخ فضیل بن غیاض کتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جس کا مال چوری ہو گیا تھا-طواف کے وقت دیکھا کہ وہ رور ہا تھا میں نے کہا کیا مال کے لیے رور ہو ہو؟ اس شخص نے مجھے بقین ہے کہ قیامت میں وہ میرے ساتھ کھڑ اہو گااور اس کی عذر پیش نہیں جائے گا-مجھے اس کے حال پررحم آرہا ہے (اس وجہے رور ہا ہوں -)

عبد الملک بن مروان کے سامنے چند قیدیوں کو لایا گیااس وقت ایک بزرگ بھی اس کے پاس تشریف فرما ہے۔
انہوں نے عبد الملک سے کما کہ آپ نے خدا ہے جو چاہا تھاوہ خدا نے آپ کو عطاکیا (لیعنی حکومت اقتدار) اب آپ بھی وہ

کیجے جس کو خدا پند فرما تا ہے ۔ یعنی عفو وور گزر یہ سن کر عبد الملک نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا ۔ انجیل میں آتا ہے کہ جو
شخص اپنے اوپر ظلم کرنے والے کی خداوند تعالی ہے حشایش چاہتا ہے 'شیطان اس کے پاس سے بھاگ جائے گا۔ پس لازم
ہونے ہو کہ جب غصہ ظاہر ہو تو عفو سے کام لے ۔ اور معاملات میں نرمی اختیار کرے تاکہ غصہ ظاہر نہ ہونے پائے ۔
حضور اکر معلقی نے حضر سے عاکشہ رضی اللہ تعالی عنها سے فرمایا کہ اسے عاکشہ رضی اللہ عنها! جس کو نرمی کو فیا ہے محروم رہا۔
بیرہ مند کیا گیا ہے وہ دین اور دنیا دونوں سے بیرہ مند ہوا ۔ اور جس کو محروم کیا ہے وہ دین اور دنیا کی خولی ہے محروم رہا۔
بیرہ مند کیا گیا ہے وہ دین اور دنیا دونوں سے بیرہ مند ہوا ۔ اور جس کو محروم کیا ہے وہ دین اور دنیا کی خولی سے محروم رہا۔
د'آپ کا ایک اور ارشاد ہے کہ حق تعالی 'صاحب رفیق سے اور رفی (نرمی اور ملاطخت ) کو دوست رکھتا ہے اور رفی کرنے پر مونوں کہ ہیں دیتا ۔ حضور اکر معلقی نے ام المومنین حضر سے عاکشہ رضی اللہ عنها ہے فرمایا تمام وہ جو کچھ دیتا ہے وہ مختی پر ہرگز نہیں دیتا ۔ حضور اکر معلقی نے ام المومنین حضر سے عاکشہ رضی اللہ عنها ہے فرمایا تمام کو تراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفی کا دخل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کو بھائے ہو تا ہیں کو بھائے گو

### حسداوراس کی آفتیں

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ غصے سے کینہ پیدا ہوتا ہے اور کینے سد 'اور یہ حسد مبلکات ہے ہے۔
صفور بی اگر م علی ہے نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ کٹڑی کو کھا جاتی ہے آیک اور ارشاد اس
سلسلہ میں ہے کہ بین چیزیں ایس ہیں کہ ان سے کوئی انسان خالی نہیں ہے ایک گمان بد 'دوم فال بد 'سوم حسد میں تم کو
سکسلادک کہ اس کا علاج کیا ہے۔ جب کوئی کس کے بارے میں بدگمانی کرے تو اپنے دل میں اس کو بچ نہ سمجھے اور اس پر
ہاست و قائم نہ رہے اور جب بد فالی سے تو اس پر اعتماد نہ کرے اور جب حسد پیدا ہوتو زبان اور ہاتھ کو اس پر عمل کرنے سے
ہائے۔ حضور اکر م علی کا ایک اور ارشاد ہے ''تمہارے اندروہ بات پیدا ہونے گئی جس نے اگلی امتوں کو ہلاک کر ایا تھا۔
وردہ حسدو عداوت ہے قتم ہے اس معبود کی جس کے دست فدرت میں محمد (علیہ السلام) کی جان ہے کہ تم بہشت میں نہ
واد گے جب تک تم صاحب ایمان نہ ہوگے اور صاحب ایمان نہ ہوگے جب تک ایک دوسرے کو دوست نہ رکھو گے۔ میں
جاذگے جب تک تم صاحب ایمان نہ ہوگے اور صاحب ایمان نہ ہوگے جب تک ایک دوسرے کو دوست نہ رکھو گے۔ میں
جائے کے جب تک تم صاحب ایمان نہ ہوگے اور صاحب ایمان نہ ہوگے جب تک ایک دوسرے کو دوست نہ رکھو گے۔ میں

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کوعرش کے سامیہ میں دیکھااور اس کے اس مقام کی آر ذو کرتے ہوئے کماکہ حق تعالیٰ کے پاس اس کابواور جہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ اللی میں عرض کیا۔اللی اس شخص کا نام کیا ہے۔خداوند تعالیٰ نے نام ظاہر نہیں فرمایالیکن فرمایا کہ میں اس کے عمل ہے تم کو خبر دیتا ہوں کہ اس نے بھی حسد نہیں کیا ال باپ کی بھی نافرمانی نہیں کی اور نہ غماری کی۔"

حفرت ذکر یاعلیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کاار شاو ہے کہ حاسد میری نعت کاوشمن ہے وہ میرے علم پر ففاہو تا ہے اور ہندوں میں میری تقسیم کو پند خبیں کر تا ہے حضر ت رسول خداعیات نے فرمایا ہے چے فتم کے لوگ بغیر حلب و کتاب کے دوزخ میں جائیں گے۔ امیر اپنے ظلم کے باعث 'عرب تعصب کی بدولت' مالدار تکبر کے باعث ' موداگرا پنی خیانت کی وجہ سے اور دہقال اپنی جمالت اور تادائی کے سب سے اور علماء حمد کے باعث 'حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خیات کی وجہ سے اور دھنورا کرم علیات کے پاس ہم پیٹھے تھے آپ نے فرمایا ' اب ایک شخص اہل بہشت سے یمال آئے علیہ انسانہ کی جماعت کے ایک صاحب تشریف لائے۔ اپنی ہاتھ میں لوٹالٹکائے تھے 'وضو کاپائی ان کی داڑھی سے عبداللہ ان عمر عن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس کارنگ ڈھنگ معلوم کریں چنانچہ ان صاحب کے پاس گئے اور کما کہ میں اپنے ایک میں جنانچہ ان صاحب کے پاس گئے اور کما کہ میں اپنے بین کہ ان تین را تول میں میں ان کے عمل پر نظر رکھے رہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جب سوکر عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تین را تول میں میں ان کے عمل پر نظر رکھے رہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جب سوکر اٹھے تو اللہ کاذکر کرتے۔ اس کے بعد میں نے ان کے کہا کہ بیں وئی تھی البتہ حضور اکرم علیاتھے نے اللہ کاذکر کرتے۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ باپ سے میری لاائی نہیں ہوئی تھی البتہ حضور اکرم علیاتھے نے واللہ کاذکر کرتے۔ اس کے بعد میں نے ان کے کہا کہ باپ سے میری لاائی نہیں ہوئی تھی البتہ حضور اکرم علیاتھے نے واللہ کاذکر کرتے۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ باپ سے میری لاائی نہیں ہوئی تھی البتہ حضور اکرم علیاتھے نے اللہ کو ان تو کھوں انہ کہا کہ باپ سے میری لاائی نہیں ہوئی تھی البتہ حضور اکرم علیاتھے نے اس کے تعد میں نے ان سے کہا کہ باپ سے میری لاائی نہیں ہوئی تھی البتہ حضور اکرم علیاتھے نے اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ باپ سے میری لاائی نہیں ہوئی تھی البتہ حضور اکرم علیاتھے کے اس کو کھوں کے تھی البتہ حضور اکرم علیاتھے کی اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ باپ سے میری لاائی نہیں کے کہا کہ باپ سے کہا کہا کہا کی اس کی کہا کہا کے کہا کہا کہا کے کہا کہا کہ کو کی کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کھوں کے کہا کہ کو کہا کہا کہا کی کو کہا کے کہا کہ کو کھوں کے کہا کی کو کی کو کے کہ کی کو کی کھوں کے کہا کہا کہ کر کے کہا کی کو کی کو کی کی کو کی کو کھوں

تمهارے سلسلہ میں ایبا فرمایا تھا میں نے چاہا کہ تمهارا عمل معلوم کروں-انہوں نے کہا کہ بس میر اعمل ہی ہے جوتم نے دیکھا'جب میں ان کے گھر سے نکلا توانہوں نے مجھے پکار ااور کہا کہ ایک بات اور ہے وہ یہ کہ میں نے ہر گز کسی کی خوبی پر حسد نہیں کیا-میں نے ان کو جواب دیا کہ تم کو یہ در جہ اس سبب سے ملا ہوگا-

جناب عون بن عبداللہ نے ایک بادشاہ کو نصیحت کی جو بہت متکبر تھا۔ کہ تکبر سے دور رہو کہ تمام گناہوں میں ببلا گناہ میں تکبر ہے۔ کیونکہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کوجو سجدہ نہیں کیااس کا سبب میں تکبر تھا-اور حرص سے دورر ہوکہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کومار ڈالا-پس جب اصحاب کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجعین) کاحال بیان کیا جائے یا خداوند تعالیٰ کی صفات کا فد کور ہویااس کی ذات کا ذکر ہو تو خاموش رہناچا ہے اور اس موقع پر زبان کو قابد میں ر کھنا ضروری ہے جناب بحر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک باد شاہ کامقرب تفاوہ روزانہ باد شاہ کے روبر و کھڑ اہو كربطور نفيحت كماكر تا تفاكه احسان كرنے والے كے احسان كابد له دو-برے شخص ہے بر ائى ہے پیش نہ آؤ-بدخو شخص كے لیے اس کی خوے بد بی کافی ہے-باد شاہ اس مقرب کی ان نصائے کے باعث اس کو بہت دوست رکھتا تھا-ایک محف نے اس مقرب پر حسد کیااورباد شاہ سے کماکہ بیر مخص آپ کے بارے میں کتاہے کہ باد شاہ گندہ ذہن ہے باد شاہ نے کماکہ اس بات کی کیادلیل ہے حاسد نے کماکہ آپ اپنے قریب اس کوبلائے اور دیکھئے کہ وہ اپنی ناک پر ہا تھ رکھ لے گا تاکہ ہو سے محفوظ رہے ادھریہ حاسد مقرب شاہ کو اپنے گھرلے گیا اور خوب لسن پڑا ہوا کھانا کھلایا-باد شاہ نے جب اس مقرب کو اپنے قریب بلایا تواس نے اس خیال ہے کہ بادشاہ کو نسن کی ہونہ پہنچ اپناہاتھ منہ پرر کھ لیا 'باد شاہ کو یقین آگیا کہ وہ محض کچ کہ ر ہاتھا-باد شاہ کا معمول تھا کہ وہ اپنے قلم سے خلعت یاانعام کا تھم لکھتا تھااس کے علاوہ کوئی تھم خود نہیں لکھتا تھا چنانچہ اس نے اپنے عامل کو لکھا کہ اس خط کے لانے والے کی فوراگر دن اڑاد واور اس کی کھال میں بھس بھر کر ہمارے یاس روانہ کرو-مقرب جب بدفرمان لے كربابر فكا توحاسد نے يو چھاكديد كياہ اس نے جواب دياكد خلعت كا حكم نامد ب حاسد نے كما کہ مجھے دے دو مقرب نے شاہی فرمان اس کو دے دیا۔ حاسد بہ فرمان لے کرعامل کے پاس گیااور خلعت طلب کی عامل نے کہا کہ فرمان میں لکھا ہے کہ مجھے قتل کر کے تیری کھال میں بھس بھر وادوں۔ حاسد نے کہاواہ واہ یہ خط تو دوسرے شخص کے لیے لکھا گیا تھاتم باد شاہ سے معلوم کرلو-عامل نے کہا کہ باد شاہ کے تھم میں چون وچراکی گنجائش نہیں ہوتی ہے یہ کہ کراس حاسد کو قتل کرادیا- دوسرے دن حسب معمول مقرب بادشاہ کے حضور میں گیااور حسب معمول نصائح بیان کیں 'باد شاہ بہت متعجب ہوااور یو چھامیرے فرمان کا تونے کیا گیا۔ مقرب نے جواب دیا کہ وہ مجھ سے فلال مخض (میر ا) نے لیاباد شاہ نے کہا کہ وہ توبیہ کہتا تھا کہ تم مجھے گندہ ذہن کہتے ہو-مقرب نے کہا کہ میں نے ہر گزایسی بات نہیں کهی 'باد شاہ نے کماکہ پھر تونے میرے قریب آگرا پناہاتھ منہ پر کیوں رکھاتھا؟مقرب نے کماکہ امیر نے مجھے کھانے میں اسن کھلایا تھا'میں نے بیاب پند نہیں کی کہ اس کی ہو آپ کو پنچے 'بادشاہ نے کما کہ تم ہر روز نصائح میں بیات بھی کما کرو کہ انسان کی خرافی کے لیے اس کابر اہو ناکافی ہے جیساکہ اس حاسد کا حال ہوا۔

حضرت انن سیرین دحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں نے دنیا کے باب میں کسی پر حسد نہیں کیا ہے کیونکہ اگر کوئی اہل بہشت ہے ہے تواس نعمت کے مقابلے میں جواس کو جنت میں ملے گی- دنیابالکل حقیر وناچیز ہے اور اگر وہ اہل دوزخ ہے ہے تو جس وقت وہ آگ میں جلے گا- دنیا کی نعمت ہے اس کو کیافا کدہ حاصل ہوگا- کسی شخص نے خواجہ حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے دریافت کیا کہ کیا مومن حسد کرے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ کیا تم حضر ت بعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بھول گئے۔ ہاں جب حسد کے سبب ہے انسان (حاسد) خودر نجیدہ ہو اوروہ کسی ہے بد معاملتی نہ کرے تواس کے حسد سے پر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی موت کو بہت زیادہ یاد کرے گا تو وہ نہ خوش ہوگا اور نہ کسی دوسر سے پر حسد کرے گا۔

#### حبدكي حقيقت

صدیہ ہے کہ کسی کی خوبی اور نعمت تھے پندنہ آئے اور تواس کااس شخص سے زوال چاہے -احادیث شریف کی رو
سے ایباار اوہ حرام ہے کیو نکہ اس صورت میں نقد پر الهی سے نارضا مندی کا ظہار ہو تا ہے اور بدباطنی پائی جاتی ہے ایسی نعمت
جو تھے حاصل نہیں ہے اور دوسر سے شخص سے تواس کا زوال چاہے - یہ خبث باطن کی بنا پر ہی ہو سکتا ہے اگر تم یہ چاہو کہ تم
کو بھی وہ نعمت میسر آجائے اور دوسر سے کی اس نعمت کا تم پر انہ چاہو ( زوال نہ چاہو ) تواس کورشک اور غبطہ کستے ہیں بیبات
اگر دین کے کسی کام میں ہو تواجھی بات ہے اور بھی یہ واجب بھی ہوجاتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے -وئی فرلگ فلگنینکا فسی المُتنکا فسیون ہ (اور چاہیے کہ للچا کیں للچانے والے) اور ارشاد فرمایا ہے -سمایقو اللی سَعَفُورَةً مِینُ رَبِّکُمهُ
یعنی مغفر سے اللی کی طلب میں ہمیشہ سستی کرو۔

حضورا کرم علی نے فرمایا ہے حد دوشخصوں کے لیے ہوا کر تا ہے ایک وہ شخص جس کو حق تعالی نے مال اور علم دیا ہے اور اس نے اپنامال علم کے موافق صرف کیا ۔ دوسر اوہ شخص جس کو حق تعالی نے علم بغیر مال کے دیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالی جھے مال دیتا تو میں بھی ایساہی کر تا ۔ یہ دونوں لوگ ثواب میں کیساں ہیں اگر کوئی شخص اپنامال فسق و فجور میں صرف کرے اور دوسر اشخص کے کہ اگر میر بیاس بھی مال ہو تا تو میں بھی ایساہی کر تا تو یہ دونوں گنا ہوں میں برابر ہوں گے۔ بس اس ''منافست ''کو بھی حسد کمیں گے۔ البتہ اس میں دوسر سے کی نعمت سے کر اہت موجود نہیں ہے۔ کر اہت کی مقام میں درست نہیں ہے البتہ اس مال میں کی ظالم اور فاسق کو ملا ہو اور وہ اس کو ظلم و فساد میں صرف کر رہا ہے تو اس کی مقام میں درست نہیں ہے البتہ اس صورت میں حقیقتا ظلم و فسق کا ذوال چاہتا ہے نہ کہ ذوال نعمت۔ اس کی علامت یہ بار کے والی خات ہے گار اس شخص نے ظلم و فسق ہے تو بہ کرلی تو پھر یہ شخص اس کی دولت سے کر اہت نہیں کرے گا یمال ایک بہت ہی بار کے واطیف نکتہ ہے 'کسی کو خداو ند تعالی نے نعمت عطافر مائی ہے اور رہ شخص ایس کی نعمت اپ واسطے چاہتا ہے لیکن اس کو نہ مہیں متی تو ممکن ہے کہ دوال سے یہ فرق اس کے لیے با آسانی نہیں ملتی تو ممکن ہے کہ دواس تفاوت پر خاموش رہے پس دوسر سے کی نعمت کے ذوال سے یہ فرق اس کے لیے با آسانی

مٹ جائے گالیکن میہ خوف ضرور ہے کہ اس شخص کی طبیعت اس صفت سے خالی نہ رہے ۔ لیکن جب اس سے کراہت کر ہے گا تو اپیا ہو گا کہ اگر اس کاکام اس کے حوالے کر دیں تو نعت اس سے نہ چھین لیس تو دل میں اگریہ بات رہے گی (کہ اس شخص جیسامال اگر مجھے مل جائے تواس سے نعت نہ چھینی جائے ) تب بھی خداوند تعالیٰ کے نزدیک وہ ماخوذ ہو گا۔

#### حسدكاعلاج

اے عزیز! معلوم ہوناچا ہے کہ حسد دل کی عظیم ہماری ہے اور اس کا علاج علمی اور عملی مجون ہے ہوگا۔ تدبیر علمی یا علاج علمی یہ ہے کہ انسان غور کرے کہ حسد دارین میں حاسد کے نقصان اور محسود کے نفع کا موجب ہے حاسد کا دنیا کا نقصان تو اس طرح پرہے کہ حاسد ہمیشہ رنجو غم میں مبتلارہتا ہے کیونکہ کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں خداوند تعالیٰ کا فضل و کرم کسی بندے کے شامل حال نہ ہو اور حاسد چاہتا ہے کہ اس کادشمن مبتلائر نجو غم رہا ہے۔ اس طرح جویر ائی اور مصیبت وہ دشمن کے لیے چاہتا ہے وہ خود اس کے جھے میں آئی اور حسد سب کے بروی پر ائی ہے اور اس غم سے عظیم کوئی اور غم نہیں ہے پس اس سے زیادہ محافت اور کیا ہوگی کہ وشمن کے سب سے انسان خودر نجیدہ درہے۔ حسد سے دشمن کا نقصان کچھ نہیں ہو تا کہ نقد پر التی میں اس کو طنے والی نعمت کی ایک مدت متعین ہے اس میں پس و پیش اور بیش و کم کا دخل نہیں ہے کہ اس سر نوشت از لی بھی تھی۔ بعض اس کو طالع نیک سے تجیر کرتے ہیں۔ بہر حال پچھ کہ لیں لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس سر نوشت میں تبدیلی کی تھی۔ بعض اس کو طالع نیک سے تجیر کرتے ہیں۔ بہر حال پچھ کہ لیں لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس سر نوشت میں تبدیلی کی تلفی کی تلفی کوئی کئی تھی۔

منقول ہے کہ ایک نجی اللہ کمی عورت ہے بہت عاجز تھے وہ ان پر غالب ہو گئی تھی وہ اللہ تعالی ہے اس کے باب
میں عرض کرتے اور شکایت کرتے تو ایک روزوجی نازل ہوئی۔ فَرَّسَنُ قُدَّا مِنْ اَحَتَّی تَنَقَضِی اَیَّا مُنْ اَللہ کے سامنے
ہے بھاگ جاتا کہ اس کی مدت گزر جائے) کیونکہ وہ مدت جس کا اندازہ ازل میں ہو چکا ہے ہر گز تبدیل نہیں ہوگی۔ ایک
اور نبی کمی مصیبت میں گر فنار ہوئے بہت کچھ دعاوز اری کی 'تب وجی نازل ہوئی کہ جس دن زمین اور آسان پیدا کئے گئے تھے
تہماری قسمت لکھ دِی گئی تھی کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری قسمت پھرسے لکھی جائے۔

اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے حسد کرنے ہے ایک کی نعمت کا زوال ہو تو اس کا بھی نقصان ہوگا-ابیا ہوگا کہ دوسرے پر حسد کر کے اپنی نعمت بھی فوت ہو گئی جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے-

اہل کتاب کا ایک گروہ دل سے جاہتا ہے کہ کسی طرح حمیس گراہ کردیں-(آل عمران) وَدَّتُ طَائِفَةٌ مِّن أَهُلِ الْكِتَابِ لَو يُضِلُّونَكُم

پس حسد ہے بالفعل حاسد کا نقصان ہے اور آخرت کا ضرر تواس سے کمیں زیادہ ہو گا کیونکہ وہ تقدیر اللی سے ناراض ہواہے اور اس قسمت کا افکار کرتاہے جس کو حق تعالیٰ نے کمالِ حکمت سے مقرر کیاہے اور کوئی اس راز سے آگاہ

نمیں ہے ہیں بارگاہ ایزدی میں اس سے زیادہ اور کیا تقصیر ہوگی- علاوہ ازیں حسد سے مسلمانوں کے ساتھ بھی نامر بانی کا اظہار ہوتا ہے کہ اس حاسد نے اس کی بدخواہی اور اس خواہش میں ابلیس کا شریک ہوااور اس سے زیادہ کیا شامت ہوگی۔ دنیا میں حاسد کا نقصان بیر تھا اور محسود کا نفع بیہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ حاسد ہمیشہ دکھ میں ہے اور ظاہر ہے کہ حسد سے زیادہ دکھ اور غم کیا ہوگا۔ کیو نکہ حاسد کے سواکو ئی اور ظالم ایسا نہیں ہے جو مظلوم سے مشابہت رکھ اور اگر محسود سے گا کہ حاسد مرگیا اور اس کو معلوم ہوگا کہ حسد کے عذاب سے اس رہائی مل گئی تو خمگین ہوگا کیو نکہ وہ تو بہ چاہتا کہ نعمت کے باعث ہمیشہ محسود رہے اور حاسد ، حسد کے رنج میں گر فارر ہے محسود کیا پئی مظلومیت بیہ ہے کہ حاسد کے حسد کے سبب سے وہ مظلوم ہوا اور ممکن ہے کہ زبان یا معاملات سے بھی اس پر ظلم کیا جائے اس صورت میں اے حاسد تیری نیکیاں اس کے دفتر میں کھودی جائیں گے بس تو نے چاہتا کہ و نیا کی نعمت اس سے زائل ہو جائے لیکن اس کو ذوال نمیں ہوا اور اس کی اخروی نعمت میں بھی اضافہ ہوا اور د نیا میں تیر اعذاب بالفعل ہوا اور اس نے عذاب جائے لیکن اس کو ذوال نمیں ہوا اور اس کی اخروی نعمت میں بھی اضافہ ہوا اور د نیا میں تیر اعذاب بالفعل ہوا اور اس نے عذاب خواہد کی بی تو نے رکھ دی۔ خواہد کی بی تو نے جائے کی بیں تو نے جائے کی بی تیر اعذاب بالفعل ہوا اور اس نے دائل ہو جائے کین اس کو ذوال نمیں ہوا اور اس کی اخروی نعمت میں بھی اضافہ ہوا اور د نیا میں تیر اعذاب بالفعل ہوا اور اس نے دی۔

تحقیق توہس اتاخیال تھا کہ توابنادوست ہے اوراس (محسود) کا دشمن ہے لیکن جب توغور کرے گا تواس کے برعکس ہے۔ یعنی تواس کا دوست ہے اورا بناد شمن ہے تو خود کو عمکین رکھتا ہے اورابلیس کوجو تیرا عظیم دشمن ہے شاد کا م کر تا ہے کہ وکہ شیطان نے جب دیکھا کہ تیرے پاس نعمت علم 'دوراور مال وجاہ نہیں ہے تواس کو اندیشہ ہوا کہ ثواب آخرت تھے کمیں حاصل نہ ہو جائے پس اس نے چاہا کہ بیر ثواب آخرت بھی تھے نہ ملے اور جیسا ابلیس نے چاہا و بیا ہی ہوا کہ جو شخص علی عالموں اور دیداروں کو دوست رکھتا ہے اوران کی جاہو و حشمت سے خوش ہو تا ہے وہ کل قیامت میں ان کے ساتھ دہ گالموں اور دیداروں کو دوست رکھتا ہے اوران کی جاہو دوست رکھتے والا ہواور حاسدان مینوں خوبیوں سے محروم ہے ۔ حاسد کی مثال اس شخص کی ہے جو دشمن کو ماز نے کے لیے پھر چھیکے لیکن پھر و شمن کو گئے کی جائے بیٹ کر پھیکنے والے شخص کی سید سی آئے ہو گئے اور دو ہو ہو جائے اب غصہ اور زیادہ ہوا دوسر کی بار پھر پھیکا اس مر تبہ سر ہی پھٹ گیا اور دشمن سلامت رہا۔ اس کے دوسرے دشمن سلامت کیا گئے ہو گئے ہوں کہا تھے اور زبان سے ستم کرے نفیجت کرے 'جھوٹ بو آگروہ عا قال ہے تی خواس کا مظلمہ (ظلم کابد لہ) بہت عظیم ہوگا پس جو شخص یہ جان کے کہ حسد زہر قاتل ہے 'تواگروہ عا قال ہے تی خواس کا مظلمہ (ظلم کابد لہ) بہت عظیم ہوگا پس جو شخص یہ جان کے کہ حسد زہر قاتل ہے 'تواگروہ عا قل ہے تو ضروراس کو دفع کرے گا۔

مد کا عملی علاج ہے ہے کہ مجاہدے سے حمد کے اسباب کوباطن سے نکال کر پھینک دے کیونکہ حمد کا سبب تکبر' غرور' عداوت' مال و جاہ کی دوستی ہے جیسا کہ ہم خشم کے سلسلہ میں بیان کریں گے پس ان تمام اسباب کو مجاہدے کے ذریعہ دل ہے نکال دے یہ گویامسسل ہے کہ حسد باتی ہی نہ رہے پھر جب حسد ظاہر ہو تواس کی تسکین اس طرح کرنے کہ

جوبات منائے حسد ہواس کے خلاف کرے مثلاً جذبہ حسد اس بات پر آمادہ کرے کہ تم محسود کی ند مت کرو تو تم اس کی ثناء کرواور جب تکبر پر آمادہ کرے تو تم تواضع اختیار کرواور حسد کا جذبہ چاہیے کہ محسود کی نعمت کے زوال میں کو شش کرو تو تم محسود کی مدد کرو( تاکہ اس کی دولت زوال ہے محفوظ رہے ) اور بڑا علاج سے کہ غیبت میں اس کی تعریف کرے اور اس کے کام کی ترقی میں کو شال ہو تاکہ وہ من کر خوش ہوجب محمود خوش ہوگا تو اس کا پر تو تمہارے دل پر بھی پڑے گااور اس عکس اور پر تو سے تمہار ادل بھی خوش ہوگا اور باہمی عداوت باقی نہ رہے گی چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

یعنی اے سننے والے !ان کو بھلائی ہے ٹال جھی وہ کہ تھھ میں اور اس میں دشنی تھی'اییا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا إِذْفَعُ بِالَّتِيُ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَالَّذِيُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّةً وَلِيُّ حَمِيْمُهُ

دوست (پاره ۲۲)

اس موقع پر شیطان تم ہے کے گاکہ اگر تم دسمن کی شاء کرو گے اور تواضع اختیار کرو گے تو یہ تہماری عاجزی کی دلیل ہوگی پس تم کو اختیار ہے کہ تم حق کے فرما نبر دار بن جاؤیا ابلیس کا کہامانو۔ یہ دوااور علاج جو ہم نے پیش کیا ہے بہت مفید ہے لیکن یہ دواکڑوی ہے اس پروہی شخص صبر کرے گاجو قوت علم رکھتا ہواور جانتا ہو کہ دارین کی نجات اس میں ہو اور حسد میں دونوں جمانوں کی خرابی ہے اور کوئی دوالی نہیں ہے جس میں کڑوا پن نہ ہواور زحمت نہ اٹھانی پڑے پس تم اس بات کا خیال اور پروانہ کرتا اور بیماری میں دواکی تکلیف تو ضرور اٹھانا پڑتی ہے تاکہ شفاحاصل ہو نہیں تو مرض مملک بن جائے گا پھریہ محنت بالضرور اور زیادہ ہو جائے گی۔

# اصل پنجم

#### حب د نیاکاعلاج

### دنیای محبت تمام گناہوں کی اصل ہے

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ بے وفاد نیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے اور اس کی دوستی تمام مصیبتوں کی بنیاد ہے 'اس سے زیادہ کون بد خت ہوگا جو خدا کی دشمن 'خدا کے دوستوں کی دشمن اور ان کے دشنوں کی دشمن ہے 'اس سے زیادہ کون بد خت ہوگا جو خدا کی دشمن 'خدا کے دوستوں کی دشمن اور اس طرح ہے کہ وہ تواس طرح ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے ان کے سامنے آتی ہے کہ وہ اس پر صبر کریں اور شربت تلخ نوش کریں اور اس کا دکھ بر داشت کریں اور دشمنان خدا کی دشمن اس طرح ہے کہ وہ اس پر خبر کریں اور شربت تلخ نوش کریں اور اس کا دکھ بر داشت کریں اور دشمنان خدا کی دشمن اس طرح ہے کہ مگر و حیلہ سے ان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور جب وہ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے دور ہو جاتی ہے اور ان کے دشمنوں سے جاملتی ہے یہ اس نابجار رنڈی کی طرح ہے کہ ایک فرد کو چھوڑ کر دوسرے فرد سے یاس جاتی ہے۔

انسان اس و نیامیں بھی اس کے رنج میں بھی اس کے فراق میں اپنے آپ کو ہلاک کر تاہے اور آخرت میں اللہ کے عذاب اور اس کی نارضا مندی کو دیکھتا ہے۔ و نیا کے دامِ فریب سے وہی شخص چھوٹنا ہے جو حقیقت میں اس کی آفتوں کو پہچانتا ہے اور اس سے گریز کر تاہے جیسے جادو سے حچاجا تاہے اور پر ہیز کیا جا تاہے حضور انور علیقے نے فرمایا ہے کہ ''و نیا سے پر ہیز کرو کہ وہ ہاروت وماروت سے بردھ کر جادو گرہے۔

اس کتاب کے تیسرے عنوان میں دنیا کی حقیقت اور اس کے مکر و آفت کابیان کیا جاچکا ہے 'ہم یہاں ان حدیثوں کو بیان کریں گے جو دنیا کی ندمت میں آئی ہیں۔ قرآن پاک کی آیات بھی اس باب میں بہت ہیں' قرآن مجید اور دوسری آسانی کتابوں کے بزول اور سولوں کی بعثت ہے مقصود کی ہے کہ بعد وں کو دنیا ہے الگ کر کے آخرت کی طرف بلائیں اور دنیا کی آفت اور حقیقت سے خلائق کو آگاہ کریں تاکہ لوگ اس سے حذر کریں۔

#### ونياكي مذمت ميس احاديث

ایک روز حضور سرور کو نین علی کاگزرایک مر دار بحری پر ہوا'آپ نے فرمایا' دیکھتے ہو! یہ مر دار کیساذلیل وخوار ہے کوئی اس کودیکھتا بھی نہیں! قتم ہے اس خداکی جس کے دستِ قدرت میں محمد (علیلیہ) کی جان ہے کہ دنیاحق تعالیٰ کے نزدیک اس مر دارہے بھی زیادہ ذلیل ہے اگر خداوند تعالیٰ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک پریشہ کے برابر بھی ہوتی تو کسی

کا فر کووہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا-''حضور اکر معلیقے نے فرمایا ہے د نیاملعون ہے اور جو پچھے اس میں وہ بھی ملعون ہے سوائے ان چیزوں کے جو خدا کے واسطے ہوں-''اور اشاد فرمایا ہے''د نیا کی محبت تمام گنا ہوں کی جڑہے-''

ایک اور ارشاد ہے 'جو مخض دنیا کو دوست رکھتا ہے اس کی آخرت ضائع ہوئی اور جو آخرت کو دوست رکھتا ہے 'اس کی و نیاخراب ہوتی ہے پس تم بنایا سکد ارکو چھوڑ کر پائید ارکو اختیار کرو۔''حضرت زید بن ارفح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امیر المو منین حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ کے پاس میں پیٹھا ہوا تھا' آپ کے پاس ایساپائی لایا گیا جس میں شمد پڑا تھا جب آپ آپ اس کو اپنے منہ کے قریب لے گئے تاکہ پئیں لیکن آپ نے اس کو شمیں پیااور آپ رونے گئے 'حاضرین بھی رونے گئے کو و یہ کے بعد آپ بھر روئے اور کسی شخص کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ آپ سے رونے کا سبب دریافت کرے 'جب آپ نے آکھوں سے آئسوصاف کے تب حاضرین ہیں ہے بعض اصحاب نے کہا کہ اے امیر المو منین آپ کے رونے کا کیاسب تھا ہوا تھا' بیس نے دیکھا کہ آپ اپنے دست مبارک ہے کسی چیز منظر نہیں آر ہی تھی! میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ( ایک ہے کہا چیز ہے جس کو آپ ورٹ کیا ہو ، آپ کے بعد آپ کو وقع کر دیا تھاوہ پھر آئی ورٹ کے اس کو وقع کر دیا تھاوہ پھر آئی ورٹ کیا گئی گئی ہے کہا جو میر سے پاس آنا چا ہتی ہے ' میں نے اس کو دفع کر دیا تھاوہ پھر آئی ورٹ کیا ہو اگر آپ نے بچھ کو چھوڑ دیا ہے تو کیا ہو' آپ کے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ بچھ کو نہیں چھوڑ یں گے! حضر ت الوب کی اس کے ہا تھ نہ پڑجاؤں۔

حضورا کرم عظیمی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیاحق تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلو قات میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اور جب سے دنیاکو پیدا فرمایے بھی اس پر نظر نہیں کی ہے۔"حضورا کرم عظیمی کا ایک ارشاد ہے - دنیا خانہ بدوشوں کا گھر ہے اور مفلسوں کا مال ہے 'دنیاوہ جمع کرے جس کو عقل نہ ہواور اس کی طلب میں کسی سے دشنی وہ رکھے جوبے علم ہواور دنیا ہر حدوہ کرے جو فقہ سے بے خبر ہواور دنیا طلبی وہ شخص کرے جس کو یقین کا علم چاصل نہ ہوا ہو۔

ایک اور ارشادگرای ہے جو کوئی صبح کواٹھے اور اس کا مقصود نیادہ ترد نیا ہو تووہ مردان اللی ہے نہیں ہے کیونکہ اس
کا ٹھکانہ دوز نے ہے اور یہ چار چزیں ہمیشہ اس کے دل میں رہیں گی 'ایساغم جو بھی دور نہ ہو سکے 'ایسی مصروفیت جو بھی ختم نہ
ہواور ایسی مفلسی جو بھی تواگری کا منہ نہ دکھے اور ایسی امید جن کو ہر گز ثبات نہ ہو۔ "حضر تالع ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا
ہے کہ ایک روز حضور اکر معلقے نے بھے سے فرمایا تم چاہتے ہو کہ میں دنیا کاراز تم کو ہتلادوں! تب آپ میر اہاتھ پکڑ کر مجھے
ایک مرتبہ (گھوری) پرلے گئے جس پرلوگوں کے سروں بحریوں کے سروں کی ہڈیاں پڑی تھیں اور غلاظت کے ڈھر تھ'
آپ نے ارشاد فرمایا! ابع ہریرہ یہ سرجو تم دیکھ رہے ہو میرے اور تنہارے سرون کے مائند تھے اور آج ان کی صرف ہڈیاں
باتی ہیں اور یہ ہڈیاں عنقریب گل کر مٹی ہو جائیں گی اور یہ غلاظت و نجاست رنگ برنگ کے کھانے ہیں جوہوی تگ ودو سے
ماصل کئے گئے تھے ان کا یہ انجام ہوا کہ سب لوگ ان سے کر اہت کر رہے ہیں اور کپڑوں کی دھیاں ان شاندار کپڑوں کی
ہیں جن کو ہوااڑ اتی تھی اور یہ ہڈیاں ان چار یا یوں کی ہیں جن کی بیشت پر سوار ہو کر لوگ دنیا کی سیر کرتے تھے 'دنیا کی حقیقت

س میں ہے جو کوئی چاہتا ہے کہ دنیا پر روئے اس کو رونے دو کہ رونے ہی کا مقام ہے۔ پس جتنے لوگ اس وقت موجود تھے رونے لگے۔

ر سول اکر م علیہ کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ "جب ہے دنیا کو پیدا کیا گیا ہے آسان اور زمین کے در میان لککی ہوئی ہے اور اللہ تعالی نے اس پر نظر نہیں فرمائی ہے 'قیامت میں وہ عرض کرے گی 'النی! مجھے اپنے کسی کمترین بندے کے حوالے فرمادے ،حق تعالی ارشاد فرمائے گااے ناچیز خاموش ہو جا!جب میں نے یہ پسند نسیں کیا کہ تو د نیامیں کسی کی ملک ہو تو کیا آج میں اسبات کو پیند کروں گا-"حضور علیہ کا ایک اور ارشاد ہے" چند لوگ قیامت میں ایسے آئیں گے جن کے اعمال یہ تھے کہ پیاڑوں کے مانند ہوں گے ان سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا''لو گوں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ کیا یہ لوگ نماز پڑھنے والے ہوں گے 'حضور اعلیہ نے فرمایا ہاں یہ نماز پڑھتے تھے 'روزے رکھتے تھے اور رات کوبید ارر ہتے تھے لیکن دنیا کے مال و متاع پر فریفتہ تھے۔

ایک روزر سول اکرم علی کا ثانه نبوت سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام سے خطاب فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو اندھاہے اور حق تعالیٰ اس کوبینا فرمادے۔"معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی دنیا کی طرف رغبت کرے اور طول آمل ہے کام لے حق تعالیٰ اس کے ول کوای کے بقد راندھاکر دیتاہے اور جو کوئی دنیامیں زاہد ہواور طول آمل سے کام نہ لے (طول آمل ہے محفوظ رہے) حق تعالیٰ اس کو علم عطا فرمائے گابغیر اس کے کہ وہ کسی سے سیکھے اور بغیر راہبر کے اس کی راہنمائی فرمائے گا-

ا یک دن رسولِ خداع ﷺ جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو حضرت ابد عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے جرین سے جو مال بھیجا تھا' انصار کو اس کی خبر ہوگئی' صبح کی نماز کے وقت ان حضرات کا جوم ہوگیا' جب حضورا کرم علیہ نمازے فارغ ہوئے توسب لوگ آپ کے روبر و کھڑے رہے 'حضور علیہ نے تبہم فرمایا اور دریافت کیا کہ شاید تم نے س لیاہے کہ کچھ رقم آئی ہے! لوگوں نے عرض کیا جی ہاں ایسا ہی ہے! آپ نے فرمایا تم کو بشارت ہو تم کو آئندہ ایسے معاملات پیش آئیں گے جن ہے تم کو مسرت اور خوشی ہو اور میں تہمارے معاملہ میں فقر اور تنگدستی ہے نہیں ڈرتا ہوں 'مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم کو بھی دنیا کا مال کثرت سے دیا جائے جس طرح تم سے پہلے او گوں کو دیا گیا اورتم اس پر اس طرح فخر کرنے لگو جس طرح تم ہے پہلے لوگوں نے کیا تھااور تم ای طرح ہلاک ہو جاؤ جیسے پہلے لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ مصور اکر م علیہ نے ارشاد فرمایا'' دل کو کسی طرح بھی دنیا کی یاد ہے نہ لگاؤ۔''

. غور کروکہ حضور عظیمہ نے دنیا کے ذکر ہے بھی منع فرمایا ہے اس کی جبتجواور محبت کا بھلا کیاذ کر

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اگر م علیہ کے پاس ایک او نمنی تھی جس کا نام عنباء تھا یہ تمام او ننول سے زیادہ تیزر فتار تھی ایک دن ایک اعرابی ایک اونٹ لے کر آیادونوں کو دوڑایا گیا اس اعرابی کااونٹ عنباء سے آگے نکل گیا'مسلمان بہت عملین ہوئے حضور علیہ نے فرمایا'' بے شک اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی چیز کوسر فرازی نہیں دیتاجواس کو بہت

نہ کرے (جس کو سر فرازی دی ہے اس کو پستی ہے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے) اور فرمایا کہ اس کے بعد دنیا تمہاری طرف متوجہ ہوگی اور تمہارے دین کو تلف کردے گی بالکل اس طرح جیسے آگ کٹڑیوں کو جلا ڈالتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ "دنیا کو مصاحب نہ بناؤ تاکہ وہ تم کو غلام نہ بنالے خزانہ ایسار کھو کہ تلف نہ ہواور ایسے شخص کے پاس رکھو کہ ضائع نہ کردے کیو تکہ دنیا کا خزانہ آفت سے خالی نہیں ہے اور جو خزانہ خدا کے واسطے رکھا جائے گاوہ ہر آفت سے محفوظ رہے گااور فرمایا ہے کہ "دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں جتنااس کو کوئی شخص خوش کرے گاوہ ناخوش ہوگی ' آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے دنیا کو خاک پر پھینک دیا ہے اس کو تم پھر مت اٹھالینا کیونکہ دنیا گی ایک خاب تکی بہت اور کافی ہے کہ حق تعالیٰ کی اس میں معصیت ہوتی ہے 'اس کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ انسان کی ایک خبات کی بہت اور کافی ہے کہ وات آخرت کو حاصل نہیں کر سکتا پس دنیا ہے در گزر اور اس کی و فاداری میں مغول نہ ہو۔

## سب سے بردی تفقیر

معلوم ہوتا چاہے کہ تمام تقفیروں میں سب ہوی تقفیر دنیا کی محبت اور شہوت پر تی ہے اور اس کا تمرہ غم ہے 'آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس طرح آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح دنیا اور آخرت ایک دل میں جمع نہیں ہوں گے - حفرت عیسیٰ علیہ السلام ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اگر آپ ایک گھر رہنے کے لیے بنالیں تو کیا حرج ہے! آپ نے جواب دیا کہ دو سروں کے پرانے گھر ہمارے لیے کافی ہیں۔ ایک دن ہر قباراں کا طوفان آپ کے سر پر آگیا آپ ہما گئے لگے تاکہ کوئی پناہ کی جگہ مل جائے آپ کوایک جھو نیروی نظر آئی آپ دہاں پنچ لیکن اس میں ایک غورت موجود ہم تھی لانڈ آپ دہاں ہے آگے بوجہ کے بال ایک غار نظر آیا آپ نے اس غار میں پنالینا چاہی 'دیکھا کہ دہاں ایک شیر موجود ہم آپ دہاں بھی پناہ نہ لے سکے اور بھا گے! تب آپ نے فرمایا الی! جس کو تو نے پیدا کیا ہے اس کو تو نے ایک آرام کی جگہ بھی عطاکی ہے لیکن میرے لیے کوئی آرام گاہ نہیں ہے' آپ پروحی نازل ہوئی کہ تمہارا ٹھکانہ میری رحت کا گھر (بہشت) ہما عطاکی ہے لیکن میر کی وعطاکروں گاجن کو میں نے اپنے دستِ لطف و کرم سے پیدا کیا ہے اور چار ہز ارسال تک تمہاری شدی کیا جشن پر یا ہوگا جس کی میں شرکت کریں گے۔ المجادی کا جشن پر یا ہوگا جس کی علیہ السلام کی شادی میں شرکت کر ہوگا اور منادی کو میں تھم دوں گاکہ منادی کریں گے۔"

ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے ساتھ ایک شہر میں پنچ 'حواریوں نے وہاں کے تمام لوگوں کو مردہ پایا آپ نے حواریوں سے فرمایا کہ اے دوستو'یہ سب کے سب خدا تعالیٰ کے غضب سے ہلاک ہوئے ہیں ورنہ یہ سب زمین کی مت میں ہوتے آپ کے حواریوں نے کہا کہ یہ معلوم کرناچاہتے ہیں کہ ان پر خداکا غضب کیوں نازل ہوا! جب یہ سب لوگ رات کو شہر میں مقیم ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلندی پر تشریف لے گئے اور پکار کر کہا! اے شہر سب لوگ رات کو شہر میں مقیم ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلندی پر تشریف لے گئے اور پکار کر کہا! اے شہر

والو!ان مردول میں سے ایک نے جواب دیالبیک یاروح الله! آپ نے فرمایا! تمهار اکیا قصہ ہے؟ (یہ عذاب کیول قازل ہوا) اس نے جواب دیا کہ رات کو ہم آرام سے سور ہے تھے لیکن صبح کے وقت ہم نے خود کو دوزخ میں پایا' آپ نے کہا کہ ایسا کیوں ہوا'اس نے کماکہ اس نے کماکہ ہے ہواکہ ہم دنیا کو دوست رکھتے تھے!اور اہل معصیت کے اطاعت گزار تھے'آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کو کس طرح دوست رکھتے تھے اس شخص نے کہا کہ جس طرح چہ مال کو دوست رکھتا ہے! بالکل ای طرح کہ جب وہ آتی ہے توبے حد خوش ہوتا ہے اور جب چلی جاتی ہے تو عمکتین ہوتا ہے! آپ نے فرمایا کہ بیہ دوسرے لوگ جواب کیوں نہیں دیتے ؟اس شخص نے کما کہ ان میں ہے ہر ایک کے منہ پر آگ کی لگام چڑھی ہے آپ نے فرمایا کہ پھر تم کس طرح یول رہے ہو!اس نے جواب دیا کہ میں ان لوگوں میں موجود تو تھالیکن میں ان کی معصیت میں شریک نہیں تھا جب عذاب نازل ہوا تو میں بھی اس کی لیبیٹ میں آگیااوراب دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہوں اور نہیں جانتا کہ رہائی ملے گی یا دوزخ میں ڈالا جاؤں گا- تب حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا ہے حواریو! جوکی روثی نمک سے کھانا' موٹا کپڑا پہننااور مزبلہ (گھوڑی) پر پڑکر سور ہنادین ودنیا کی عافیت کے ساتھ 'اس سے کہیں بہتر ہے!اے لوگو! تھوڑی دنیا پر قناعت کرو دین کی سلامتی کے ساتھ 'جس طرح ان لوگول نے دنیا کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے دین پر قناعت کی عم اس کے ر عکس کرو!اور فرمایا کہ کمینے لوگ جو ثواب کی خاطر دنیا طبئی کرتے ہیں اگریہ دنیا کوترک کر دیں توزیادہ ثواب یا ئیں گے۔" روایت ہے کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام تخت روال پر سوار جارہے تھے پر ندے اور جن و پر ی آپ کے جلومیں تھے اتفا قابنی اسر ائیل کے ایک عابد کے پاس سے آپ کا گزر ہوا' عابد نے کہا کہ اے ابن و اَوُد (علیہاالسلام) حق تعالی نے آپ کوبروی شان و شوکت دی ہے! آپ نے فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک شبیج کا ثواب سلیمان کی اس بادشاہی ہے بہتر ہے کیونکہ وہ تنہیج باقی رہے گی اور یہ مملکت باقی نہ رہے گی- حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب

آدم علیہ السلام نے گیہوں کا دانہ کھایا تو آپ کو جائے ضرور (بیت الخلاء) کی تلاش ہوئی ادھر ادھر جگہ ڈھونڈتے پھرتے تھے حق تعالی نے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا کہ جاؤاور دریافت کروکہ کیا تلاش کرتے ہو آپ نے فرشتہ کو جواب دیا کہ قضائے حاجت کے لیے جگہ تلاش کررہا ہوں فرشتہ نے کہا کہ دانہ گندم کے سوااور کسی میں یہ خاصیت نہیں ہے (کہ اس کے کھانے کے بعد قضاحاجت کی ضرورت پیش آئے) اے آدم (علیہ السلام) اب تم کہاں قضائے حاجت کروگے ، جنت کی نہروں میں یا بہشت کے در ختوں کے نیچے ادنیا میں جاؤکہ الی نجاستوں کی جگہ وہی ہے حاجت کروگے ، جنت کی نہروں میں یا بہشت کے در ختوں کے نیچے ادنیا میں جاؤکہ الی نجاستوں کی جگہ وہی ہے حاجت کروگے ، جنت کی نہروں میں یا بہشت کے در ختوں کے نیچے ادنیا میں جاؤکہ الی نجاستوں کی جگہ وہی ہے حاجت کروگے ، جنت کی نہروں میں یا بہشت کے در ختوں کے نیچے ادنیا میں جاؤکہ الی نجاستوں کی جگہ وہی ہے دیا میں جاؤکہ الی نجاستوں کی جگہ وہی ہے دیا میں جاؤکہ الی نجاستوں کی جگہ وہی ہے دیا ہے سعادت صفحہ نمبر ۲۵ مطر نمبر ۱۵ طبح ایران)

حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس طویل عمر میں آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا کہ دروازے والے گھر کی طرح کہ ایک دروازہ سے اس میں گیااور دوسرے دروازے سے نکل گیا (عیسی علیہ السلام سے لوگوں نے التماس کی کہ ہم کوالی چیز سکھلائے جس سے حق تعالیٰ ہم سے بیار کرے) آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کوا پناد شمن سمجھو! حق تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا'بس دنیا کی ندمت میں اتنی

احاديث اوراخبار كافي بي-

### صحابہ کرام رضی اللہ عنم کے اقوال

دنیا کی ندمت میں صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین) کے اقوال بہت ہیں ، چندان میں سے یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جس نے یہ چھے کام کر لیے اس نے بہشت طلب کرنے اور دوزخ سے چنے کا کوئی کام باقی نہیں چھوڑا ایک ہید کہ حق تعالیٰ کو جانا اور اس کا حکم جالایا ، دوسر سے شیطان کو جانا اور اس کی مخالفت پر کمر ہستہ ہوا تیسر سے یہ حق بات سمجھے کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہا ، چوشے ہید کہ ناحق کو سمجھا اور اس سے دست بر دار ہوایا نجویں ہید کہ دنیا کو بہجانا اور اس کو ترک کیا ، چھٹے ہید کہ آخرت کو بہجانا اور اس کی طلب میں قائم رہا۔"

تستی دانشمند نے کہا کہ دنیا کا جو کچھ مال مجھے دیں وہ کسی دوسرے کا ہو گااور تیرے بعد بھی وہ کسی دوسرے کو ملے گا' ول اس سے مت لگا کہ دنیاسے تیر احصہ صبح وشام کے کھانے کے سوااور کچھے نہیں ہے پس اتنے کے لیے خود کو تباہ مت کر' دنیا کوبالکل ترک کردے' تاکہ آخرت میں تجھے کو مقام حاصل ہو کیونکہ دنیا اور دنیا کا سرمایہ حرص و ہواہے اور اس کا فائدہ

غارجتنم ہے۔

المین الله عادم رحمتہ اللہ علیہ ہے کسی نے پوچھا کہ میں دنیا کو دوست رکھتا ہوں کیا تدبیر کروں کہ اس کی دوسی میرے دل ہے نکل جائے انہوں نے کہا کہ کسب حلال میں مشغول ہو جا پھراس مال کوہر جگہ صرف کرا ہی دنیادوسی سے تھے نقصان نہیں پہنچے گا، فی الواقع انہوں نے یہ بات اس وجہ ہے کسی کہ انہوں نے سمجھا کہ جب ایسا کرے گا تو دنیا کی مجت اس کے دل میں نہیں رہے گی۔ شخ بی بات اس وجہ ہے کسی کہ انہوں نے سمجھا کہ جب ایسا کرے گا تو دنیا کی محبت ہوتی اور نہی ہوتی گرفان ہے اس کی دو کان ہے اس کی دو کان ہے کہ اس کے دو کسی نہیں رہے گا تو ہے شک وہ تھے کو پکڑلے گی۔ شخ فضیل رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی اور باقی تو عقل کا یمی تقاضا تھا کہ تم اس باقی مٹی کو اس فانی سونے ہے زیادہ عزیز رکھو! کسی ہوتی انسان باقی رہنے والے سونے کو چھوڑ کر فنا ہونے والی 'مٹی کو دوست رکھتا ہے' شخ ایو جانم کا ارشاد ہے کہ دنیا ہے حذر کرو! کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جس نے دنیا کو ہزرگ جانا قیامت میں اس کو کھڑ اکیا جائے گا اور منادی کریں گی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس چیز کو حق تعالی نے حقیر کیا تھا اس کو اس نے بزرگ سمجھا! حضر تائی مسعود رضی اللہ عنہ کے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس تیا ہو جو چیز اس کے پاس ہو وہ عاریۃ ہے کہ سمان کا جانا اور عادیۃ دی ہوئی جیز کا واپس نے لینا ضروری ہے۔

پیر رہ ہوں۔ بناب لقمان نے اپنے فرزند ہے کہا کہ اے بیٹے! دینا کو آخرت خرید لو تا کہ دوہر امنافع حاصل ہو' آخرت کو پچ کر دینامت خریدواس میں دوہر ا( دین کا) نقصان ہے۔ "حضرت ابوامامہ یابلی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ جب رسول اللہ عظامت معوث ہوئے توابلیس کے لشکری اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایسے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔"

اب ہم کیا کریں'اہلیس نے دریافت کیا کہ آیاوہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں ؟انہوں نے کہا کہ ہاں! تب اس نے جواب دیا کہ کچھ اندیشہ مت کرواگر وہ مت پرستی نہیں کرتے تو کیا ہے میں دنیا پرستی پر سے ان لوگوں کو اسبات پر لے آؤں گا کہ وہ جو کچھ بھی لیس ناحق لیس اور جو کچھ دیں وہ ناحق دیں اور جو کچھ رکھ چھوڑیں وہ ناحق رکھ چھوڑیں'تمام خرابیاں اور برائیاں انہی تین باتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔

شخ فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا مجھے بے ملال اور بے حساب دیں تب بھی میں اس سے نگ روار کھوں گا'اسی طرح جیسے تم مر دار سے نگ وعار رکھتے ہو۔ حضر ت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شام کے عامل تھے جب حضر ت عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے' توان کے مکان میں کچھ سازو سامان نہ تھاا کیک ڈھال' ایک تلوار اور ایک کجاوہ موجود تھا تب حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہااگر آپ نے گھر میں مال کو گھڑی بھی نہ بوالی' انہوں نے جواب دیا کہ مجھے جمال جانا ہے' وہاں کے لیے بس میہ کافی ہے (یعنی قبر کے لیے) حضر ت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے حضر ت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ وہ روز آیا سمجھے کہ باز پسیس جس کی اجل آئی تھی وہ مرگیا (یعنی حضر ت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ وہ روز آیا سمجھے کہ باز پسیس جس کی اجل آئی تھی وہ مرگیا (یعنی حالی کا مرور و شاد مال ہو تابڑے توب کی بات ہے اور جو شخص چاہتا ہے اور شوح خض جانتا ہے کہ موت برحق ہے اس کا مسرور و شاد مال ہو تابڑے تعجب کی بات ہے اور جو شخص چاہتا ہے کہ تقدیر حق ہے اور روزی کی فکر میں اس کادل مشغول رہے بھیب بات ہے۔

حضرت داؤد طائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان توبہ اور طاعت کوہر روز پیچھے ڈال دیتا ہے اور راست گوئی کو بیچار کر دیتا ہے بیمال تک کہ اس کا فائدہ دوسرے کو حاصل ہو تا ہے۔ شخ ابو حازم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کی جزالی نہیں ہے جس پر توشاد ہو اور نہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے توغمگین ہو، غم کے بغیر دنیا میں خوشی نہیں ہے۔ "حضرت حسن بھر میں رہتی ہیں ایک یہ ہے۔ "حضرت حسن بھر می رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ موت کے وقت آدمی کے دل میں یہ تین حسر تیں رہتی ہیں ایک یہ کہ جو جمع کیا تھا اس سے سیر نہ ہو ااور دل کی جو آر زو تھی وہ حاصل نہیں ہوئی اور آخرت کا کام جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں

جناب محرین المحدر حمتہ اللہ علیہ کتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمام عمر دن کے روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے' جج اور جماد کرے اور تمام محر مات ہے ہے لیکن دنیااس کے پاس بہت زیادہ ہو تو قیامت میں اس کی نسبت کما جائے گا کہ بیدوہ شخص ہے جو حق تعالیٰ کی حقیر کی ہوئی چیز کو دنیا میں بزرگ و عظیم سمجھتا تھا۔''پس اے عزیز ایسے شخص کا بھی کیا حال ہوگا ور ہم میں کون ایسا ہے جو اس کا مصد اتی نہ ہو ہم بہت گنگار ہیں اور فرائض کی جا آوری میں تقصیر کرتے ہیں اور علماء نے فرمایا ہے کہ دنیاویران گھر ہے اور اس سے زیادہ ویران اس شخص کا دل ہے جو دنیا طلمی کرتا ہے' جنت ایک آباد گھر ہے اور اس ہے زیادہ آباد اس شخص کا دل ہے جو جنت کی طلب کرتا ہے اور اس کو ڈھونڈ ھتا ہے۔

شیخ ابر اہیم او هم رحمتہ اللہ علیہ نے کسی ہے یو چھا کہ خواب میں تم کوایک درم ملے وہ اچھا ہے یابید اری میں ملنا اچھا

ہے وہ بولے کہ اگر بیداری میں ملے تو زیادہ اچھاہے اور مجھے پندہے شخ یجیٰ بن معاذار ضی رحمتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ باقل وہ ہے جو یہ تین کام کرے - و نیا کو ترک کر دے قبل اس کے کہ د نیااس کو چھوڑے اور وہ قبر کو آباد کرے 'قبر میں جانے سے پہلے اور حق تعالیٰ کے دیدار سے پہلے اس کو خوشنود اور راضی کرے - ان کا ہی یہ قول بھی ہے کہ د نیا کی شامت ا تن ہے کہ اس کا شوق آدمی کو حق تعالیٰ سے روگر دال کر دیتا ہے اور اگر اس کو یہ مل جائے تو پھر وہ کیا پچھ نہ کرے -

شخ بحرین عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی چاہتاہے کہ و نیا میں خود کود نیا ہے بے نیاز بنادے تو وہ اس شخص کے مائند

ہو گاجو آگ بھیانا چاہتاہے لیکن سو تھی لکڑیاں آگ میں ڈالٹا جا تا ہے - حضر ت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے د نیا چھ چیزوں

ہو گاجو آگ بھیانا چاہتا ہے لیکن سو تھی لکڑیاں آگ میں ڈالٹا جا تا ہے - حضر ت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے د نیا چھ چیزوں

ہو گاجو آگ بھیانا پینا 'پیننا' سو تھیا سواری اور نکاح' اور سب ماکولات میں بہترین چیز شدہ اور وہ مکھی کا لعاب ہے اور

سب سے اچھا کیڑا حریر ہے اور وہ کیڑوں سے پیدا ہو تا ہے ' سو تھنے کی چیزوں میں سب سے بہتر مشک ہے تو وہ ہران کا خون

ہے اور پینے کی سب چیزوں میں پانی بہتر ہے لیکن د نیا کے تمام لوگ اس سے نفع اندوزی میں برابر ہیں ' سوار یوں میں سب

ہے اور چینے کی سب چیزوں میں پانی بہتر ہے لیکن د نیا کے تمام لوگ اس سے نفع اندوزی میں عظیم تر عورت سے مجت کرنا

ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک پیٹیاب دان دوسر سے پیٹاب دان میں پہنچا ہے اور بس اور جو عورت نیک ہے اس کو اپندن سے

سنوارتی ہے اور تو اس سے جوبد تر ہے (فرج) چاہتا ہے -

خفزت عمر بن عبدالعزیز نے کہاہے کہ اے لوگو! تم ایک کام کے واسطے پیدا کئے گئے ہو'اگراس پر ایمان نہ لا کیں تو کا فر ہو جائیں اور اگر ایمان لا کئیں تو پھر اس کو آسان سمجھتے ہو لیکن تم احمق اور نادان ہو کہ ہمیشہ رہنے کے واسطے تم کو پیدا کیاہے لیکن ایک گھرے نکال کر دوسرے گھر میں لے جائیں گے۔

## دنیاسے ندموم کی حقیقت معلوم کرنا

خدا کے واسطے ہوں گی 'ہاں اگر فکر سے غرض طلب علم ہوتا کہ اس سے مرتبہ جاہ حاصل کر سے اور ذکر اللی سے غرض میہ ہوکہ لوگ اس کو زاہد خیال کریں تو دنیا میں میہ عمل دنیا کے لیے ہو کہ لوگ اس کو زاہد خیال کریں تو دنیا میں میہ خل دنیا کے لیے ہوئے اور لعنت کے قابل ہیں 'اگر چہ بظاہر ایسا نظر آتا ہو کہ خدا کے واسطے ہیں 'تیسری قتم ہیہ ہے کہ ظاہر میں حظ نفسانی کے لیے ہم مل نظر آتا ہولیکن نیت کی ہدولت وہ عمل خدا کے لیے مخصوص ہو جائے اور دنیا سے علاقہ نہ رہے جیسے کھانا کہ اس سے آدمی کی غرض میہ ہو کہ عبادت کے لیے طاقت اور قوت اس میں پیدا ہواور نکاح سے مقصود یہ ہو کہ اولاد پیدا ہو تھوڑا مال کمانے (کسب) سے مقصود یہ ہو کہ طمانیت قلب حاصل ہواور مخلوق سے بے نیاز رہے۔

حضوراکرم علی نے فرمایا کہ جس نے برائی اور فخر کی خاطر دنیا طلب کی حق تعالی اسی پر ناخوش ہوگا اور اگر وہ خلق سے بے نیاز ہے کہ بقدر ضرورت طلب کرے ہو قیامت کے دن اس کا چرہ چود ہویں رات کے چاند کی مانندروشن ہوگا پس دنیاواری عبارت اس سے ہے کہ آدمی خطوط نفسانی میں گھر جائے کیونکہ آخرت کے لیے اس کی حاجت نہیں ہے اور وہ چیز جس کی آخرت کے لیے حاجت ہے وہ آخرت سے علاقہ رکھتی ہے دنیا ہے اس کا تعلق نہیں ہے جیسا کہ جانور کا دانہ اور چاراجو جج کے راستے میں اس کو دیا جات ہے یہ زاد جج میں داخل ہے اور ایچ چیز دنیا کی ہے اس کو حق تعالی نے "ہوا" فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے:

اور نفس کوخواہش ہے روکا' توبے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔

جان کہ و نیا کی زندگی تو نیمی تھیل کود ہے اور آرائش اور تمہارا آپس میں برائی جنانا اور مال اور اولاد ایک دوسرے برزاد تی مار: ايك اور ارشاد ب: وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوٰتِ مِنَ النِّسنَاءِ وَالْمَالُ وَالْبُنُوْنَ وَالْقَنَاطِيْرُ الْمُقَنُطَرَةِهِ

وَنَّهِيَ النَّفُسِ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى

یعنی د نیاداری عبادت ہے پانچ چیزوں سے کھیل اور خوش فعلی اپنے شیئ سنور نا 'اور مال واولاد کی زیاد تی کا خواہاں ہو نااور دوسر وں پرِ نفاخر اور باہم جھگڑ نااس ایک ارشاد میں ان پانچ چیزوں کواس طرح جمع فرمایا ہے -

یعنی خلائق کے دل میں زن 'فرزند' مال وزر 'گھوڑے 'اونٹ گائے بیل وغیرہ کی محبت اور الفت سنوار دی گئی ہے فلائق کے دل میں زن 'فرزند' مال وزر 'گھوڑے 'اونٹ گائے بیل معلوم ہو ناچا ہے کہ ان تمام چیزوں ہے ہروہ چیز جو کار آخرت کے لیے ہوہ زادِ آخرت میں داخل ہے اور جو نازو نغم اور قدرِ حیات سے زیادہ ہے وہ آخرت کے لیے نہیں ہے (یعنی بقدرِ ضرورت ان چیزوں کا ہونا آخرت کے لیے ہے اور ایس سے زیادہ چونکہ ضرورت سے زیادہ ہے اس لیے وہ آخرت کے متعلق نہیں ہو سکتی۔)

# د نیا کے درجے

معلوم ہونا جاہیے کہ دنیا کے تین درجے ہیں'ایک کھانے' کپڑے مکان وغیرہ سے بقدر ضرورت کا ہے' دوسرا در جہ مقدار جاجت کا' تیسر ادر جہ مقدارِ زینت کااور شان و شوکت کا ہے جس کی کوئی انتنا نہیں ہے۔ درجہ حاجت (اور بقدر ضرورت) یر ہی بس کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ حاجت کے دورخ اور دوپیلو ہیں ایک تو ضرورت سے وابستہ ہے اور دوسر اپیلواور رخ نازو نعمت ہے متصل ہے اور ان دونوں کے در میان جو در جہ (اعتدال) ہے اس کا پہنچانا بہت د شوار ہے ہو سکتا ہے کہ آدمی اس زیاد تی اور فراوانی کو جس کی اس کو حاجت نہیں ہے اپنی حاجت ہی سمجھ بیٹھے اور مواخذہ میں گر فتار ہو-اسی واسطے ہزر گانِ دین نے قدرِ ضرورت پر اکتفاء کی ہے اور اس باب میں لوگوں کے پیشوااور امام حضرت اولیں قر ٹی ہیں۔ حضرت اولیں قرقیؓ دنیاہے اس طرح دست ہر دار ہو گئے تھے کہ لوگ ان کو دیوانہ سجھنے لگے تھے۔ بھی سال دوسال تک ان کی صورت نظر نہیں آتی تھی بھی ایہا ہو تاکہ علی الصح اذان کے وقت باہر چلے جاتے اور عشاء کی نماز کے بعد بلٹ كر آتے تھجور كى گھلياں جوراتے ميں پڑى ہوئى مل جاتيں ان كو كھاكر گذارہ كر ليتے اور اگر بھى بھار خرے مل جاتے توان کی گھلیاں خیرات کردیتے یاان ہے اتنے خرمے مول لے لیتے کہ روزہ کھولنے کے وقت کام آجائیں، گھوڑے یر جو چیتھو'ے پڑے ہوئے مل جاتے ان کو پہنتے' ہے دیوانہ سمجھ کر ان کو پتھر ول سے مارتے توان سے فرماتے چھوٹے چھوٹے پھر وں ہے مجھے مارو تاکہ میری طمارت اور نماز میں خلل نہ پڑے ' یمی وہ شرف تھا کہ باوجود یکہ حضور اکرم علیہ نے آپ کو بھی نہیں دیکھالیکن آپ کی بہت تعریف کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کے بارے میں وصیت کی تھی-حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ (اپنی خلافت کے زمانے میں)ایک روز منبر پر تشریف فرما تھے آپ نے حاضرین یر نظر ڈالی دیکھا کہ اہالیانِ عراق بھی موجود ہیں پس آپ نے فرمایا کہ حاضرین میں جولوگ عراقی ہیں وہ اٹھ کھڑے ہول چنانچہ جتنے عراقی تھےوہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تب آپ نے فرمایا کہ صرف اہالیانِ کوفیہ کھڑے رہیں باقی لوگ ہیٹھ جائیں جو لوگ کوفہ ہے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ پیٹھ گئے کونی حضرات کھڑے رہے۔ آپ نے فرمایاجو قربیہ قرن کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے رہیں باقی لوگ بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ گئے صرف ایک شخص کھڑ اربا(اس کا تعلق قرن سے تھا) آپ نے اس سے فرمایا کیائم قرنی ہواس نے کماجی ہاں میں قرن کار ہے والا ہول آپ نے اس شخص سے کماکہ تم اولیں قرنی کو جانتے ہواس نے کہاجی بال میں اسے جانتا ہوں مگروہ اس مرتبہ کا شخص تو نہیں ہے کہ آپ اس کا حال دریافت کریں۔ قرن والوں میں تووہ احمق 'ویوانہ' مختاج اور بہت ہی او نی در جہ کا شخص ہے۔ یہ سن کر حضر ت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رود یئے اور فرمایا کہ میں ان کا حال اس لیے وریافت کر رہا ہوں کہ میں نے حضرت رسول اگر م علیہ سے سناہے کہ اس ایک بعدے کی شفارش اور شفاعت ہے قبیلہ ربیعہ اور مصر کے لوگوں کی تعداد کے برابر خدا کے بندے بہشت میں جائیں گے!(ان دونوں قبیلوں

#### ك اوگ ب حساب إوركثير تعداد تھے-)

حضرت اولیس قرنی رحمته الله علیه: جناب ہزام ابن حبان رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه کی زبان مبارک ہے یہ س کر کو فہ کوروانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر (حضر ت) اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ کو تلاش کرنے بگا آخر کار تلاش کرتے کرتے میں نے ان کو دریائے فرات کے کنارے پالیا- دیکھا کہ وہ وضو کرتے اور کپڑے د هوتے تھے۔ (آپ نے جو اوصاف سے تھے ان کی بنیاد پر ان کو پہچان لیا) میں نے ان کو سلام کیا نہوں نے میرے سلام کا جواب دیااور مجھے غورے دیکھنے لگے 'میں نے چاہا کہ میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لوں لیکن انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیااور فرمایا! خدامتہیں سلامت رکھے! اے ہزم این حبان! میرے بھائی تمہاراحال کیسا ہے اور میر اپتہ تم کو کس نے دیا۔ میں نے ان سے کماکہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ میر ااور میرےباپ کا نام آپ کو کس نے بتایا 'اس سے پہلے آپ نے مجھے بھی نہیں دیکھا پھر آپ نے مجھے کس طرح بہان لیا؟ انہوں نے فرمایا تمہاری خبر مجھے حق تعالیٰ نے پہنچائی اور میری روح نے تمہاری روح کو پھیان لیا کہ مومن کی روح دوسرے مومن کی روح سے واقف اور خبر دار ہوتی ہے اگر چہ ایک دوسرے کو نہ دیکھا ہواس کے باوجو دوہ ایک دوسرے ہے آگاہ اور باخبر ہوتے ہیں!اس کے بعد میں نے ان ہے کہا کہ آپ ر سول اکرم علیہ کے کوئی حدیث مجھے سنائیے تاکہ میں اے یادر کھوں-انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ پر میر اجستم اور میری جان قربان! مجھے آپ علیہ ہے شرف ملا قات حاصل نہیں ہواہے (میں نے حضور اکرم علیہ کی زیارت نہیں کی ہے) کیکن میں نے دوسر ول سے آپ علیقے کی احادت سی ہیں لیکن مجھے یہ منظور نہیں کہ میں احادیث کی روایت کروں اور محدث مفتی اور واعظ بن جاؤل! بس میر اشغل میرے لیے کافی ہے! میں نے کہا قر آن پاک کی ایک آیت ہی پڑھ دیجئے تاکہ آپ کی زبان مبارک سے سن لوں اور آپ میرے حق میں دعائے خیر کیجئے اور مجھے ایک نفیحت کیجئے تاکہ اس پر عمل کروں کہ میں محض اللہ کے لیے آپ ہے محبت رکھتا ہوں 'اس وقت انہوں نے دریائے فرات کے کنارے میر اہاتھ پکڑا اور فرمایا عوذ بالله من الشیطان الرجیم اور تعوذ پڑھتے ہی رونے لگے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس کاار شاد بالکل حق اور چے ہے کیے کہ کر

وَمَا خَلَقُنَا السَّمُواتِ وَاللَارُضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ اور وَمَا خَلَقُنَا السَّمَآءَ وَاللَارُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ هُ تَك پڑھا 'اس كے بعد ايك نعره بلند كيا مِن سمجھاكہ بے ہوش ہو گئے (ليكن ايبا نہيں ہوا) اور مجھ سے كہاكہ اُسے ابن حبان سنو! تمهارے والد كا انتقال ہو چكا ہے اور تم كو بھى مرتا ہے 'بہشت ميں جاؤ گے يا جہنم ميں! حضرت آدم 'حضرت نوح' حضرت الله عليم خليل الله 'موكی كليم الله 'واؤد خليفة الله اور محمد رسول الله صلوت الله عليم نے انتقال فرمايا اور خليفة آرسول الله حضرت ابو بحررضى الله تعالى عنه كا انتقال ہو ااور حضرت عمر رضى الله عنه جو ميرے محبّ اور بھائى تھے ان گا بھى انتقال ہو اور حضرت عمر رضى الله عنه جو ميرے محبّ اور بھائى تھے ان گا بھى انتقال ہو اور حضرت عمر (رضى الله عنه ) توحیات ہیں! انہوں نے کہا مجھے یہ حق ہوگیا۔ یہ من کر میں نے کہا کہ آپ پر خداكى و حمت ہو! حضرت عمر (رضى الله عنه ) توحیات ہیں! انہوں نے کہا مجھے یہ حق

تعالیٰ کے الہام کے ذریعہ معلوم ہواہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انقال ہوگیا'اور پھر فرمایا کہ بیں اور تم بھی مردول
میں داخل ہیں' پھر انہوں نے حضرت رسول اکر م علیات پر درود شریف بھیجااور جلدی جلدی دعامائک کر کہنے لگے کہ اے
ابن حبان وصیت یہ ہے کہ تم خدا کی کتاب اور اہل صلاح (و تقویٰ) کا طریقہ اختیار کرواور ایک لمحہ بھی موت کی یاد ہے
عافل نہ رہو۔جب تم اپنے قبیلہ کے لوگوں میں پہنچو تو ان کو نصیحت کرنا'خلائق کی خبر خواہی ترک نہ کرنااور جماعت کی
موافقت ہے بھی بازنہ رہنااگر اس کے برعکس کرو گے توبے دین ہو جاؤگے اور دوزخ میں گرو گے اس طرح کہ اس کی تم کو
خبر بھی نہ ہوگی' پھر دعائیں ما تکلیں اور کہا کہ اے حزم بن حبان اب آئندہ تم مجھے نہیں دیکھو گے اور نہ میں تم کو دیکھوں گا
میرے حق میں دعاکر نامیں بھی تمہارے حق میں دعاکروں گااب تم اس طرف روانہ ہو اور میں دوسری طرف جاتا ہوں۔
میرے حق میں دعاکر نامیں بھی تمہارے حق میں دعاکروں گااب تم اس طرف روانہ ہو اور میں دوسری طرف جاتا ہوں۔
میرے حق میں دعاکر نامیں بھی تمہارے حق میں دور کھارہا بیاں تک کہ وہ ایک گی میں جاگر غائب ہوگئے۔
ر لایا'اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے میں دور تک ان کود کھارہا بیاں تک کہ وہ ایک گی میں جاگر غائب ہوگئے۔
در لایا'اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے میں دور تک ان کود کھارہا بیاں تک کہ وہ ایک گی میں جاگر غائب ہوگئے۔
در لایا'اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے میں دور تک ان کو گھارہا بیاں تک کہ وہ ایک گی میں جاگر غائب ہوگئے۔
در برایا'اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی برائیوں کو پھیان لیا جان کا طریقہ ایسا ہی ہو تا ہے۔
در بیز ا معلوم ہونا جا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی برائیوں کو پھیان لیا جان کا طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے۔

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے دنیا کی برائیوں کو پیچان لیا ہے ان کا طریقہ ایساہی ہوتا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیم السلام اور اولیائے کرام (رحمہم اللہ تعالیٰ) کا طریقہ ایسا ہی تھا' عاقبت اندیش لوگ نیمی ہیں' (جنہوں نے آخرت کے بارے میں سوچا) اگرتم اس درجہ تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم اتناہی کرو کہ جس قدر چیز کی ضرورت ہے اس پر اکتفاکر واور دنیاوی نعمتوں اور اس کے عیش و آرام ہے احتراز کروتا کہ بلائے عظیم میں گرفارنہ ہو جاؤ۔

اس جگہ و نیاکا احوال صرف اتنائی ہم بیان کرتے ہیں دوسرے عنوانات کے تحت بہت کچھ بیان کیا جاچکا ہے۔

اصل ششم

مال کی محبت اور اس کاعلاج حرص و تجل کی آفت

اور سخاوت کی خوبیال

معلوم ہوناچاہیے کہ دنیا کی بہت می شاخیں ہیں ان میں ہے مال و نعت اور جاہ و حشمت بھی ہیں اس کے علاوہ بھی اس کی بہت می شاخیں ہیں ان تمام میں مال کا فتنہ سب سے عظیم ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے اس کانام عضبہ رکھا ہے اور فرما ہے فَلَاا اَفۡتَحَمُ الْعُقَبَّةُ ہَ وَمَاۤ اَدُرٰکَ مَاالُعَقَبَةُ ہُ فَکُ رُقَبَةٍ ہِ اَوْ اِطْعَمُ فِی یُومِ ذِی مُسَعْبَةٍ ہِ لِس کوئی خطرہ اس سے دشوار تر نہیں ہے اور کوئی خطرہ آگ سے زیادہ دشوار اور سخت نہیں ہے اس لیے انسان کے لیے مال ایک ضرور کی ج باوراس سے پینااس کے لیے د شوار ہے اورا حتیاج و ضرورت سے اس لیے مصر نہیں ہے کہ جس طرح عیش و آرام کے لیے مال ایک ذریعہ اور سبب ہے بالکل اسی طرح وہ ذاد آخرت بھی ہے۔ انسان کو لباس و مکان در کار ہے اس کے بجز گذارہ نہیں اور یہ بین آگریہ چیزیں انسان کو نہ ملیں تواس کا صبر کرنانا ممکن ہے اور جب مال مل گیا تو گناہ اور معصیت سے محفوظ رہنانا ممکن ہے اور اگر مال نہ رہے تو افلاس اور غربت میں ( مبتلار ہنے پر ) کفر کا اندیشہ ہے اور اگر مال یاس ہے اور توانگر ہے تو تکبر اور غرور کا خطرہ ہے۔

فقیری اور توانگری کی حالتیں: فقیر اور مفلس دو حال ہے خالی نہیں ہو تا اس کی ایک حالت تو حرص ہے اور دوسری قناعت! قناعت ایک اچھی صفت ہے۔ اب رہی حرص تو حرص کی بھی دو حالتیں ہیں ایک سے کہ دوسرے لوگوں ہے مال کی طبع رکھے اور دوسری حالت ہے کہ اپنے زور بازو سے کمائے (کسب کرے) اور سے حالت بہت ہی خوب ہے جس طرح فقیر کی دوحالتیں ہیں اسی طرح توانگر کی بھی دوحالتیں ہیں ایک حال تو اس کا حمل اور مال

کو خرچ ہے رو کنا(امساک) ہے اور ہیر بہت ہی ہر اکام ہے اور دوسر کی حالت دادود ہش (خوب خرچ کر نااور دوسر ول کو دینا)اس دادود ہش کی بھی دوحالتیں ہیں 'ایک تواسر اف (فضول خرچی ہے)اور دوسر کی حالت میانہ روی (خرچ میں اعتدال)اور ان دونول میں ایک ہری حالت ہے اور دوسری اچھی لیکن ہید دونوں ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہیں

اس کیے اس کی شناخت بھی ضروری ہے-

بہر حال فائدے اور مصرت سے خالی نہیں ہے اور ان دونوں کا پیچا ننااور ان کی معرفت فرض ہے تا کہ انسان مال کی آفت سے پچے اور فائدے کے موافق اس کی جتجو یعنی حصول کی کو شش کرے-

#### مال کی کر اہت : اللہ تعالی کارشادہ:

يَّالَيُهَا الَّذِينَ المَنُوا لَا تُلُهِكُمُ اَمُوَالُكُمُ وَلَآ اَوْلَادُكُمُ عَنُ ذِكْرِاللَّهِ وَمَنَ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ٥

اے ایمان والو! تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر ہے غافل نہ کرے اور جو ایسا کرے تو ہی لوگ نقصان میں ہیں۔

اس ارشاد ربانی ہے واضح ہے کہ جس شخص کو اس کا مال اور اس کی اولاد خدا کے ذکر (یاد) ہے غافل بہادے وہ نقصان اور خسر ان والوں میں ہے ہوگا۔ حضور اکر م علیہ کا ارشاد ہے کہ ''مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق کو اس طرح نشہ و نمادیتی ہے جس طرح پانی سبڑی کو۔'' حضور علیہ نے مزید فرمایا ہے ''دو بھو کے بھیڑ ئے بحریوں کے رپوڑ میں الیمی تباہی نمیاتی ہے۔''
تباہی نہیں مجاتے جیسی مال و جاہ کی محبت مرد مو من کے دین میں تباہی مجاتی ہے۔''

بعض اصحاب نے رسول اکرم علی ہے دریافت کیا کہ "آپ کی امت میں برے لوگ کون سے ہول گے-

حضور علی کے فرمایا" مالدارلوگ "ایک اور حدیث شریف ہے کہ میرے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ انواع واقسام کے لذیذ کھانے کھائیں گے اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے 'خوصورت عور تیں اور قیمی گھوڑے رکھیں گے ان کا پیٹ تھوڑے (کھانے) سے سیر نہ ہو گا اور وہ بہت زیادہ مال پر بھی قناعت نہیں کریں گے ان کاہر ایک عمل دنیا کے واسطے ہوگا! میں محمد (علی ہوگا) تم کو حکم دیتا ہوں (تم اپن اولاد تک بیہ بات پہنچانا) کہ جو کوئی تمہاری اولاد میں ان کو دیکھے 'اس کو چاہیے کہ ان کو سلام نہ کرے 'ور اگر کوئی (اس کے خلاف) کرے گاوہ اسلام کو ویر ان اور برباد کرنے میں ان کامددگار ہوگا۔

حضور علی ہے نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ''دنیا کو اہل دنیا کے پاس چھوڑ دو کہ جو کوئی اس کو اپنی حاجت سے زیادہ لے گاوہ اس کی ہلاکت کاباعث بنے گی اور وہ اس سے واقف نہیں ہو گا (اس کو خبر ہی نہ ہو گی) حضور علیہ فرماتے ہیں کہ ''انسان ہمیشہ میں کہتا ہے میر امال! میر امال!اور مال سوائے اس کے تیر امال کیا ہے کہ اس کو کھائے اور نابو د کرے (کپڑے کو) پہنے اور پر اناکر دے یااس کو خیر ات کر دے اور خداوند تعالی کے پاس ذخیر ہ کر دے۔''

کی مخف نے حضور علی ہے۔ دریافت کیا کہ حضور میں کیا کروں کہ میرے پاس کی طرح کا توشتہ مرگ (زادِ آخرت) نہیں ہے؟ آپ علی ہے نے فرمایا تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے کہاجی ہاں! آپ علی ہے نے فرمایا کہ تم اس مال کو انہوں نے کہاجی ہور دیا تو وہ دنیا میں رہ گا اپنے آگے بھی دولیوں نے مال کو چھوڑ دیا تو وہ دنیا میں رہ گا اس کے لیے ذخیر ہ آخرت نہیں بن سے گا) اور اگر (صدقہ وخیر ات ہے) اپنے آگے بھی دیا ہے تو وہ خدا کے پاس رہ گا۔"

انسان کے دوست تین قسم کے بیں: حضور پر نور علیہ نے ارشاد فرمایا کہ "آدی کے دوست تین قسم کے بیں ایک تو وہ دوست ہے کہ اس کی موت تک اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے ایک وہ جو لب گور تک اور ایک قیامت تک اس کے ساتھ وہال ہے اور جو لب گور تک اور ایک قیامت تک ساتھ وفاداری کرے گا وہ جو موت تک ساتھ رہتا ہے وہ مال ہے اور جو لب گور تک ساتھ رہتا ہے رشتہ دار ہے اور وہ جو قیامت تک ساتھ رہتا ہے 'اس کا عمل ہے -" حضور علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدی مرجاتا ہے تولوگ بوچھتے ہیں کیا چھوڑا؟ اور فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ اپنے آگے کیا بھیجا؟ حضور علیہ نے مزیدار شاد فرمایا کہ ذمین اور باغات مت لوکہ یہ دنیا کی مجت کاباعث ہوگا۔"

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے آپ کے خواریوں نے پوچھاکہ آپ پانی پر چل سکتے ہیں لیکن ہم نہیں چل سکتے (ہم میں پیہ طاقت و قدرت نہیں ہے )اس کا کیا سب ہے ؟ آپ نے جواب دیا کہ مال وزر تمہاری نظر میں کیسا ہے ؟ انہوں نے کہا کہ بہت اچھامعلوم ہو تا ہے 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نظر میں خاک اور زر دونوں برابر ہیں -ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پانی پر چلنے کی قدرت و قوت عطاکی ہے - اس سلسلہ میں صحابہ کرام اور برزرگول کے اقوال: نقل ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچائی آپ نے کہاباراللہااس شخص کو تندرستی عمر درازاور مال کثیر عطا فرما! اس طرح حضرت ابوالدرداء نے اس شخص کوبد دعادی کیونکہ جب بیچیزیں کسی کو ملتی ہیں تواس کو تکبر 'عقلت' آخرے سے غافل بنادیتے ہیں اوروہ ہلاکت میں پڑجا تاہے! (اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے)

حفزت علی رضی اللہ عنہ ایک در ہم وست مبارک پر رکھ کر فرمانے لگے کہ اے در ہم تووہ چیز ہے کہ جب ت<mark>ک</mark> میرے پاس سے نہیں جائے گامجھے کسی قتم کا نفع نہیں پہنچاسکتا۔"

حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے کہاہے "خداکی قتم جومال وزر کو عزیزر کھے گاحق تعالیٰ اس کوخواروذ کیل کرے گا۔" حدیث شریف میں آیاہے کہ جب دینار و در ہم کے سکے بنائے گئے توابلیس نے ان کو آئکھوں سے لگایا اور یوسہ دیا اور کہا کہ جو تجھے پیار کرے گااور محبوب رکھے گاوہ میر اغلام ہے۔"

شیخ نیخی بن معاذر حمتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ در ہم ودینار چھو کی طرح ہیں جب تک چھو کے کاٹے کا منتر نہ سکھ لے ان کوہاتھ نہ لگائے 'ور نہاس کازہر ہلاک کر دے گا-لوگوں نے پوچھاوہ منتر کیساہے ؟انہوں نے جواب دیا کہ مال حلال کی کمائی کا ہواور اس کوجاطور پر خرچ کیاجائے-

مسلمہ بن عبد الملک رحمتہ اللہ علیہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ان کے دم باز پسیس پہنچ اور دریافت کیا کہ اے امیر المومنین آپ نے ایساکام کیا ہے جو کسی نے نہ کیا ہو آپ کے تیرہ فرزند ہیں اور آپ نے ان کے لیے ایک در ہم بھی باقی نہیں چھوڑا ہے یہ من کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے کمااس کے علاوہ میں نے ان کی ملک دوسروں کو اور دوسروں کی ملک ان میں ہے کسی ایک کو بھی نہیں دی ہے ۔ اب اگر میر ابیٹالا کُق اور خداوند تعالیٰ کا فرما نبر دار ہوگا اگر وہ لا کُق اور فرما نبر دار ہے تو خداوند تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور جو نا خلف ہے اس کی نالا تفقی کا جھے کچھ غم نہیں (وہ جانے اور اس کاکام)

جناب محمدین کعب القرطی رحمته الله علیه کے پاس بہت سامال آیالو گوں نے ان سے کہا کہ اس کواپنی اولا دکی خاطر رکھ دوانہوں نے کہانہیں میں اییانہیں کروں گابلے میں اس مال کواپنے واسطے خدا کے پاس جمع کروں گا- میر سے چوں کے لیے خداکاو سلہ کافی ہے وہ ان کونیک خت بنائے۔

جناب یخی بن معاذر ضی اللہ عنه کاار شاد ہے کہ توانگر کے لیے مرتے وقت دومصیبتیں ہیں (دوسرے لوگ الن سے آزاد ہیں) ایک مصیبت تو سے کہ سار امال اس سے چھین لیا جائے گا اور دوسری مصیبت سے کہ قیامت ہیں اس مال کی یرسش اس سے کی جائے گی- فصل : - اے عزیز معلوم ہو ناچاہیے کہ مال چندوجوہ کے باعث اگرچہ بر اہے لیکن ایک وجہ ہے اچھابھی ہے یعنی مال میں برائی بھی ہے اور بھلائی بھی'اسی واسطے حق تعالیٰ نے اس کو "خیر" کے نام سے موسوم فرمایا ہے-ارشاد کیا ہے إن تُركَ خَيْرَ الْوَصِيَّةُ (الآية) حضور اكرم عَلِينة نارشاد فرمايا ب نَعَمَ الْمَالُ الصَّالِح لِلرَّجَال الصَّالِح لِعني الجِمامال بہتر چیزے اچھے شخص کے حق ہیں-حضور علیہ نے مزید فرمایا ہے گاد الفَقَرَان یَکُونَ لَفُرالِعِنَى قریب ہے کہ افلاس <mark>اور فکر کفر کاسب</mark> بن جائے۔"اور اس کا سب بیہ ہو تا ہے کہ جب کوئی شخص خود کو ( نعمتوں کے حصول کے سلسلہ میں ) عاجزیا تاہے 'نان شبینہ کو مختاج ہو تاہے تکلیفیں اور صعوبتیں ہر داشت کر تاہے 'اپنے اہل وعیال کو فقر و تنگدستی کی وجہ ہے عملین دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ دینامیں نعمتوں کی کوئی کمی شہیں تواس وقت شیطان اس کو بھتا تا ہے اور کہتا ہے یہ کیساعد ل وانصاف ہے جو خدانے کیا ہے اور یہ کیسی ناروا تقیم ہے جواس نے تیرے حق میں کی ہے ' فاسق اور ظالم کو تواس قدر مال دیا ہے کہ اس کواپنی دولت کا اندازہ اور مال کا شار ہی نہیں اور ایک لاچار اور بے بس بھو کوں مر رہاہے -اس کوایک در ہم بھی میسر نہیں!اگروہ تیری حاجت اور ضرورت ہے آگاہ نہیں تواس طرح اس کاعلم نا قص ہے اور اگر وہ ضزورت ہے واقف <u>ہاور مال دے نہیں سکتا تواس کی قدرت میں خلل ہے اور اگر علم و قدرت کے باوجود نہیں دیتا تواس کی بخش ورحت میں </u> خلل ہے'اور اگر وہ اس واسطے تحقیے مال نہیں دیتا کہ ونیا کے جائے آخرت میں تحقیے ثواب ملے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ فقرو فاقہ کی مصیبت کے بغیر بھی ثواب عطافر ماسکتاہے پھروہ مال کیوں نہیں دیتا کہ فقرو فاقہ دور ہو 'اگر ثواب اس طرح نمیں دے سکتا تواس کی قدرت کامل نہیں ہے 'ان تمام باتول کے ساتھ ساتھ وہ رحیم 'جواد اور کریم بھی ہے تواس کی ان صفات پراس صورت میں کس طرح یقین کیا جائے کہ وہ جواد و کریم ہوتے ہوئے بھی بندوں کو تکلیف میں رکھتا ہے اور اس کا خزانہ نعمتوں سے معمور ہے اس کے سامنے پیش کر تاہے اور شہمات میں مبتلا کر کے اس کو طیش اور غضب میں لا تاہے تا کہ وہ غصہ میں زمانے کوبر اکھے اور گالیال دے اور کہنے لگے کہ آسان سخت احمق ہے اور زمانہ میرے خلاف ہو گیاہے کہ ساری نعتیں غیر مستحق لوگوں کو ویتا ہے 'اس کی اس ناراضی پر جب اس کو سمجھایا جائے کہ آسان اور زمازر تواللہ تعالیٰ کے وست قدرت میں ہیں اب اگر وہ کہدے کہ اللہ تعالیٰ کے مسخر اور اس کے دست قدرت میں نہیں ہیں تو کا فر ہو جائے گااور اگر کہتا ہے کہ مسخر بین تو پھر جو کچھ اس نے بر اکہا ہے اور گالیاں بی ہیں تووہ گالیاں حق تعالیٰ کی طرف عائد ہول گی اور بیہ بھی كفر ہے اى وجہ سے رسول آكر معطیقے نے فرمایا ہے كه لَاتَسنتُو اللَّهُ هُوَ اللَّهُ مُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُواللَّهُ مُو اللَّهُ مِن اللَّهُ مُو اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُواللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللّهُ مُو اللَّهُ مِن اللَّهُ مُو اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُو اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّ اس سے خدا کی ذات مراد ہے) تشر کاس ارشاد کی ہے کہ تم جس چیز کواین کا مول کا لفیل سمجھے ہواور تم نے اس کانام زمانہ رکھا ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی ہے پس اس طرح غریبی اور ناداری ہے کفر کی یو آتی ہے-

مال کابقدر ضرورت ہونا: ایبا محض جوایمان پراتنا ثابت قدم ہو کہ مفلسی اور محتاجی میں بھی وہ خداہے راضی

رے (شکایت اس کے لب پر نہ آئے)اوروہ یہ سمجھتا ہو کہ اس مفلسی میں اس کی بہتری اور بھلائی ہے لیکن ایسے او گ بہت کم ہیں تو بہتری ہی ہے کہ مال بقد رضر ورت انسان کے پاس موجود ہو 'اس لحاظ سے مال کاپاس رہنا محمود اور پسندیدہ ہے۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ تمام بزرگوں کا مقصود و مطلوب آخرت کی سعادت ہے اور اس سعادت کا حصول تین طرح کی نعمتوں سے ممکن ہے ایک نعمت تو دل میں ہے جیسے علم اور اخلاق (حسنہ )اور دوسر کی نعمت جسمانی ہے یعنی جسم کی صحت اور سلامتی اور تیسری نعمت جسم کے باہر سے متعلق ہے یعنی دنیاد ارک لیکن صرف ضرورت کے لا أق-

یزرگان دین نے مال کوسب ہے کم تر درجہ کی نعمت میں شار کیا ہے اور مال میں سب ہے کم مر تبہ سیم وزر (نقدی)
ہے اور اس میں سوااس کے اور کچھ منفعت نہیں ہے کہ مال کو غذا اور لباس کی فراہمی پر صرف کیا جائے 'کیونکہ کھانا اور کپڑا جسم کی سلامتی کے لیے ہے اور حواس حصول عقل کا ذریعہ بیں اور عقل ول کا چراغ اور نور ہے تاکہ اس نور کے واسطے ہے بارگاہِ النی کا مشاہدہ کرے اور اس کی معرفت حاصل کرے اور معرفت النی سعادت کا مختم ہے (اس کے ذریعہ سعادتِ اخروی جو مقصود ہے حاصل ہو سکتی ہے) پس مقصود ان تمام باتوں کا حق تعالی ہے 'اول و آخر و بی ہے اور تمام موجود ات کی بستی اس کی ذات ہے ہے (ہمہ ازوست) جو یہ بات سمجھ لے گاوہ دینا کے مال سے صرف اتنا ہی لے گا چودین کے راستے میں کام آئے اور باقی مال کو وہ اپنے لیے زہر قاتل سمجھ گا نعکمہ المال الصالِح لِلرِ جَالِ الصالِح الحیال و بی ہے جو مرد صالح کے ہاتھ میں ہو - چنانچہ مرور کو نین عظیمی ہے دعا کیا کرتے تھے۔

"یااللی! محمد (علیقیہ) کے گھر والوں کی روزی بقدر کفایت عطا فرما کہ مختبے معلوم ہے کہ جو چیز قدر کفایت کے معلوم کفایت (ضرورت) سے زیادہ ہوتی ہے وہ خرابی کاباعث ہوتی ہے اور جو قدر کفایت ہے کم ہووہ کفر کی طرف لے جاتی ہے اور یہ بھی باعث ِخرابی ہے۔"

پس جس شخص نے اس بات کو معلوم کر لیااور اس حقیقت کو پاگیاوہ ہر گز مال کو دوست نہیں رکھے گا کیونکہ جو شخص ایک چیز کو اپ مطلب یا مقصد کے لیے ڈھونڈ تا ہے وہ اس مطلب یا مقصد کو دوست رکھتا ہے نہ کہ اس چیز کو 'پس جو شخص نفسِ مال کو دوست رکھتا ہے وہ اندھا ہے اس نے اس کی حقیقت کو نہیں پیچانا ہے اس وجہ سے حضور اکر م علیقی نے ارشاد فرمایا ہے :

"بدخت بهد دریناراور تگونسار به در ایم"

اورجو کوئی کسی چیز کے عشق میں سر شار ہو تاہے وہ اس چیز کابندہ ہو تاہے اور جو کسی چیز کی طاعت میں ہو تاہے وہ چیز اس کی خداو ندمالک ہے اسی بنا پر حضرت ابر اہیم علیہ السلام نے فرمایا وَاجْنُبُنی ُ وَبَنِی اَن ُ نَعُبُدُ الْاَحْتُ مَا الَّلَی مجھے اور میرے فرز ندول کوبت پر ستی ہے چا علائے عظام نے فرمایا ہے کہ یمال "اصنام" ہے مراد زروسیم ہے کیونکہ تمام لوگ اس کو اپنا معبود سمجھ کراس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ورنہ پنجبر علیہ السلام اوران کی اولاد کوبت پر ستی سے کیاعلاقہ اور کیا تعلق۔

### مال کے فائدے اور اس کی آفتیں

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ مال سانپ کی مانند ہے جس میں زہر ہو تا ہے (ایک زہر یلاسانپ ہے)اور تریاق بھی ہے اور جب تک زہر کو تریاق سے جدانہ کیا جائے اس کا تمام و کمال راز معلوم نہیں ہو سکتا۔لنداہم پہلے مال کے فوائداور اس کے بعد اس کی آفات کو تفصیل ہے بیان کرتے ہیں۔

مال کے فوائد: معلوم ہوناچاہے کہ مال کافائدہ دوقتم کاہے-

کہلی فشم : تو یہ ہے کہ انسان اس مال کو اپنی عبادت یا ضروریات عبادت میں صرف کرے جیسے جے اور جماد میں مال کا صرف کرتا یہ خرچ کرتا گویا عین عبادت میں خرچ کرتا ہے 'سامان اور ضروریات عبادت ہے مقصد یہ ہے کہ مال کو کھانے (غذا) لباس اور ایسی ہی دوسر ی ضرور توں میں صرف کیا کیو نکہ اس سے عبادت میں تقویت اور اطمینانِ قلب حاصل ہو تا ہے (جس کے بغیر عبادت ہو سکے وہ بھی عین عبادت ہے کہ رخس کے بغیر عبادت ہو سکے وہ بھی عین عبادت ہو کیونکہ جس کے واسطے سے عبادت ہو سکے وہ بھی عین عبادت ہو کیونکہ جس کے باس مال بقد ر حاجت نہیں ہے تمام دن اس کا جسم اور اس کا دل اس کی طلب اور حصول میں مشغول رہے گا اور عبادت سے جس کا خلاصہ ذکر و فکر ہے 'محروم رہے گا (اور بقد ر ضرورت مال ہونے کی صورت میں اس طلب کی ضرورت پیش آ ہیں آئے گی) پس جب عبادت کے لیے مال بقد ر ضرورت صرف ہو تو یہ بھی عین عبادت ہے اور فوائد دین میں داخل ہے اور یہ مختلہ د نیاداری نہیں ہے راس کو د نیاداری نہیں کما جائے گا) لیکن اس کی مدار نیت پر ہے کہ اگر دل کا ارادہ اس مال سے راہِ آخرت کی فراغت کا حصول اور د کجمعی ہے تواس صورت میں یہ مال جوبقد ر حاجت ہے توشئہ آخرت اور عبن آخرت ہوگا۔

نقل ہے کہ شیخ ابوالقاسم گرگانی کی ملکیت میں ایک قطعہ زمین تھاجس ہے وہ طال روزی حاصل کرتے تھے ایک فرن اس زمین ہے اناج آیا خواجہ ابو علی فار مدی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس آناج سے ایک مٹھی اناج لے لیااور کہا کہ میرے اس اناج کو اگر دنیا بھر کے متو کلین اپنے تو کل کے بدلہ میں لیناچا ہیں تو میں نہیں دوں گا-حقیقت یہ ہے کہ بیات اور بیر مزوی شخص سمجھ سکتا ہے جس گاول مراقبہ میں مشغول ہو کیو تکہ اس کو علم ہے کہ معاش کی طرف سے خاطر جمع ہوناراہ و آخرت کے طے کرنے میں بروی مدد گار ہوتی ہے۔

و و سر کی قشم : یہ ہے کہ مال لوگوں کو عطا کرے (یاان پر صرف کرمے) یہ بذل مال چار طریقوں پر ہو تا ہے۔ پہلا طریقہ تو صدقہ ہے 'صدقہ کا ثواب دین و دنیا دونوں میں بہت ہے کہ فقیروں کی دعا کی برکت اور ان کی خوشنودی کا اثر بہت ہوتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے وہ صدقہ و خیر ات کر ہی نہیں سکتا۔ دوسر اطریق بطور

موت مال کا خرج کرنا ہے۔ مثلاً دوسروں کو اپنا مہمان بنائے (میزبان کے فرائض انجام دے) 'اپنے دین بھائیوں کے ساتھ احسان کرے خواہ وہ مالدار ہوں 'ان کو ہدیہ دے اور مال ہے ان کی عمنحواری کرے لوگوں کے حقوق اوا کرے اور دوسرے جائزر سوم جالائے یہ عمل اگر تو انگروں کے ساتھ بھی کیا جائے تو پہندیدہ ہے 'اس سے حاوت کی صفت پیدا ہوتی ہے اور معلوم رہے کہ سخاوت بہت ہی عظیم خلق ہے ہم انشاء اللہ آئندہ اور اق میں سخاوت کی تقریف بیان کریں گے۔

تیسر اطریقہ ہے ہے کہ مال کواپنی اہرو کے تحفظ کے لیے صرف کرے - مثلاً کسی شاعر کو انعام کے طور پر دینایا کسی قریم اور لالچی پر خرچ کرنا کہ ان لوگوں پر اگر خرچ نہیں کرے گا تو شاعر تو ہجو کرے گا اور حریص غیبت کرے گا اور گا اور اللہ لی پر خرچ کرنا کہ ان لوگوں پر اگر خرچ نہیں کرے گا تو شاعر تو ہجو کرے گا اور حریص غیبت کرے گا اور کا تحفظ کیا جائے صدقہ ہے چو نکہ اللہ گوئی اور غیبت کاراستہ مخلوق پر بند کر تا ہے اور تشویش و پر بیٹانی کی آفتوں کو روکتا ہے آگر ان لوگوں پر مال خرچ نہ کیا جا اور وہ ہجو اور غیبت کریں تو صاحب مال کے دل میں بھی بدلہ لینے کی خواہش پیدا ہو'اس طرح عداوت اور وشنی کا سلہ جاری ہو جائے گاپس مال ہی اس کام کو کر سکتا ہے ۔

چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مال ایسے لوگوں کو دے جو اس کی خدمت کرتے ہیں کیو نکہ جوشخص اپنے تمام کام اپنے آپ ما انجام دے گا؛ جیسے دھونا' جھاڑنا' پونچھنا' تریدنا' پکاناوغیرہ توان کاموں میں اس کا تمام وقت ضائع ہو جائے گااور ہرشخص پز کرو فکر فرض میں ہے اور اس کا یہ کام کوئی دو سر اشخص نہیں کر سکتا پس اس کے جو کام دو سر سے انجام دے سکتے ہیں اس میں اپنے وقت کو ضائع کر ناافسوس کی بات ہے اس لیے کہ انسان کی عمر کم ہے موت اس سے قریب ہے' آخرت کا راستہ سے طویل ہے' اس کے لیے' بہت سے توشہ کی ضرورت ہے' پس ہر ایک سانس کو غنیمت شار کرے اور ایسے کام میں جس کو دو سر المخفس اس کے لیے انجام دے سکتا ہے خود مصروف و مشغول ہو نا مناسب نہیں ہے اور یہ معاملہ بھی مال کے بنیر انجام نہیں پاسکنا' مال پاس ہو گا تو خدمت گاروں کو دے سکے گا اور وہ خدمت گاراس کو کا موں کی محنت (اور مشغولیت) ہے جائیں گے' آگر چہ سب کام اپنے ہاتھ ہے کرنا بھی تواب کا موجب ہے لیکن یہ معاملہ اس شخص کا ہے جو جسم ہے بمدگی میں مشغول ہو تا ہے دل سے نہیں انگین جوشخص ذکر و فکر ہیں مشغول رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسر کے لوگ اس کے کام کریں تاکہ اس کو اطمینان قلب میسر جو اور اس کام کے انجام دینے میں اس کو دلجہ تی میسر ہو اور اس کام کے انجام دینے میں اس کو دلجہ تی میسر ہو اور اس کام کے انجام دینے میں اس کو دلجہ تی میسر ہو اور اس کام کے انجام دینے میں اس کو دلجہ تی میسر ہو اور اس کام کے انجام دینے میں اس کو دلجہ تی میسر ہو اور اس کام کے انجام دینے میں اس کو دلجہ تی میسر ہو وہ جسم کی طاعت و بدگر گی ہے در رگر اور عظیم تر ہے۔

تبیسری فسم : بیہ ہے کہ ایک معین اور مخصوص شخص کو مال نہ دیتا رہے بلعہ ایسی خیرات کرے جس کا فائدہ عوی ہو، جیسے پل بوانا' سر ائے اور مبجد تغییر کرانا' دار الثفاء (شفاخانہ) قائم کرنایا فقیروں اور درویشوں کے لیے مال کو دقف کردینا یہ تمام باتیں خیراتِ عمومی میں داخل ہیں اور دیر تک باقی رہنے والی ہیں اس سلسلہ میں دعائیں اور اس کی

برئیں انسان کے مرنے کے بعد اس تک پہنچی رہتی ہیں (اس کانام صدقہ جاریہ ہے) اس صدقہ جاریہ اور خیرات عمونی کے لیے بھی مال در کارہے مال کے دینی فائدے تو یہ تھے جو ہم نے بیان کئے 'دنیاوی فائدے ظاہر ہی ہیں کہ اس کے ذریعے انسان مکرم و محترم رہے گا' مخلوق اس کی دست نگر رہے گی اور وہ مخلوق سے بے نیاز رہتے ہوئے بھی بہت ہے دوست اور بھائی پیداکر لے گاہر ایک کا محبوب و مقبول ہو گااور کوئی اس کی تحقیر نہیں کرسکے گا۔

#### مال کی آفتیں

مال کی و بنی آفتیس: مال کی آفتوں میں بعض د نیاوی آفات ہیں اور بعض دینی آفات ہیں۔ دینی آفات تین قتم کی ہیں۔

کیملی آفت: یہ ہے کہ مال فسق و فجور اور معصیت میں معاون و مددگار ہو تا ہے اور انسانی فطرت ہے کہ وہ معصیت کو پند کرتی ہے اور ناداری و مفلسی مخملہ اسباب پارسائی ہے 'ایسی صورت میں کہ آدمی کو (مال کے ذریعہ ) قدرت خاصل ہو تو اگر وہ معصیت میں مبتلا ہوگا تواس کی ہلاکت کا موجب ہوگا اور اگر اس خواہش اور معصیت پر صبر کرے گا تو ہو اجبر کرنا پڑے گاکے و کلہ قدرت رکھتے ہوئے صبر کرنا بہت ہی د شوارہے۔

ووسر کی افت: یہ ہے کہ آدی اگر چہ ہواد بندار ہے اور معصیت ہے خود کو محفوظ رکھتا ہے پھر بھی مباح چیزوں کے ذوق شوق ہے اپنے آپ کونہ چا سے گا'اور کسی شخص میں قدرت ہے کہ توانگری میں جو کی روٹی پر گذر کرے اور موٹا کپڑا پہنے جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کاباوجود سلطنت اورباد شاہت کے معمول تھا (کہ موٹااور معمولی کپڑا پہنے اور بہت ہی معمولی فیز استعال کرتے تھے) اور جب آدمی عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے تو جمم اس سے لذت پاتا ہے پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں سکنا' و نیااس کے لیے بہشت کی ماند ہوگی موت ہے ہیز ارر ہے گا اور یہ فاور مشتبہ ذریعوں اور طریقوں سے کمائے گا' سلاطین کی مدد کا مختاج ہوگا (باد شاہوں کے درباروں کارخ کرے گا)ان کی خدمت میں پہنچ کر ان کی مزاج داری' تعلق وریا' دروغ نفاق اوران کی خدمت گذاری میں مبتلا ہوگا'ان کا مقر ب تو تن جائے گاگین یہ خطرہ ضرور رہے گا کہ وہ بادشاہ کا محبوب بن جائے یا کسی وقت بادشاہ اس ہیں۔ اور اس میں اپنے اوروہ بھی ان ہے بدلہ لینے کے لیے کمر بہتہ ہو جائے گا اور خود بھی جھڑے ناداور صد میں مبتلا ہو جائے گا وروہ بھی ان ہے بدلہ لینے کے لیے کمر بہتہ ہو جائے گا اور خود بھی جھڑے ناداور صد میں مبتلا ہو جائے گا ورون تھی ہیں دروغ نفیات وروں گاؤں ورول اور زبان کو ستائیں گا وروہ بھی ان ہے بدلہ لینے کے لیے کمر بہتہ ہو جائے گا اور خود بھی جھڑے نے اداور صد میں مبتلا ہو جائے گا ورون تھی ہیں دروغ نفیات بدخواہی اور ول اور زبان ہو بائے گا دورون نفیت بیں دروغ نفیت بیں دروغ نفیات کا مرحف کی معنی ہیں (کہ دنیاتمام خطاؤں کا سرب)

معاصی اور برائیوں کی یہ تمام شاخیں اس سے پھوٹی ہیں اور و نیانہ ایک آفت ہے نہ دس نہ سوبلے ہے حساب آفتوں کا نام د نیا ہے' یہ ایک ایساغار ہے جس کی تھاہ نہیں ہے جس طرح دوزخ کا گڑھاجوا ہے ہی لوگوں کے لیے بتایا گیا ہے۔

تبسری آفت: یہ تیسری آفت ایس آفت ہے کہ اس ہے بس وہی شخص محفوظ رہ سکتاہے جس کو خداجائے اور وہ میہ ہے کہ انسان معصیت ہے ہے۔ عیش و عشرت میں مشغول نہ ہو'مشتبہ مال سے بھی محفوظ رہے اور وہ حقیقت میں یار سا ہے 'حلال مال حاصل کر تاہے اور اس کوراہِ خدامیں خرچ بھی کر تاہے پھر بھی اس مال کار کھنا تعلق خاطر کا سبب ہو گا(ول تسی نہ کسی طرح اس مال کی طرف نگارہے گا)اور بیہ تعلق خاطر جواس کو مال ہے ہے وہ اس کو خدا کے ذکر اور اس کی عظمت کے خیال ہے بازر کھے گا(ذکروفکر ہے غافل بنادے گا) حالانکہ تمام عباد توں کا خلاصہ کی ہے کہ ذکر اللی انسان پر غالب ہو اور اس ذکر کے سواکسی چیز ہے اس کو انسیت نہ ہو اور ماسویٰ اللہ ہے نبے نیاز اور مستغنی رہے 'ان چیز ول کے لیے خاطر جمعی اور طمانیت قلب در کارے کہ کسی طرف مشغول نہ ہو-ایسامالدار آدمی اگر زمین کامالک ہے توبسااو قات وہ اس زمین کی آبادانی کے خیال میں اس زمین میں جو دوسر سے لوگ شریک ہیں ان کی خصومت اور عداوت کی فکر میں رہے گا 'خراج دیے ا ار رعایا (کا شکاروں) کے حساب کتاب (مال گذاری) لینے میں مصروف رہے گااور اگر ایسا نہیں ہے بلحہ تجارت کر تاہے تو تجارت اور کار وبار میں دوسرے شریکوں'مال تجارت کے گھاٹے'سفر کی تدابیر اور نفع بخش کاروبار کی فکر میں لگازہے گا'اگر یہ نہیں بلعہ جانور پالے ہوئے ہیں اور ان کی تجارت کرتاہے تواس تجارت کا بھی یمی حال :و گا (ایسی بی مصر و فیات اور وسوے پیدا ہوں گے )بطاہر وہ مال جو تینج کی شکل میں دفن ہے آدمی کو خیل بنانے والا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے نکال کر خرچ کر تار ہتا ہے۔لیکن یہ مال بھی اس کو مصروف رکھنے والا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی فکر میں رہتا ہے اور بیہ د هر کالگار ہتا ہے کہ کوئی اس کوچرا کرنہ لے جائے یا کوئی شخص اس کا کھوج نبہ لگالے (کہ خزانہ کس جگہ دفن ہے ) غرضیکہ د نیاوالوں کی فکر کامیدان بہت وسیع ہے اس کااور چھور شیں ہے -اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ د نیاداری کے ساتھ ساتھ طمانیت قلب اور خاطر جمعی کو حاصل کرے تواس کی مثال اس شخص کی ہے جویانی میں تھس کریہ چاہتا ہے کہ بھیجنے ہے محفوظ رہے (جو ناممکن ہے) پس مال کے فائدے اور اس کی آفتیں ہی ہیں جو ہم نے بیان کیس تاکہ عقلمند لوگ ان آفتوں کو سمجھ لیں اور جان لیں کہ مال بقد ر ضرورت تریاق ہے اور اس سے زیادہ زہر کا خاصہ ر کھتا ہے-

حضوراکرم علی فی نے اپنے اہل ہیت کے کیے اس مال بقد رضر ورکت کی خواہش فرمائی اور مختصر طور پر بیہ فرمایا کہ "جو کوئی مال کو قدر حاجت سے زیادہ لیتا ہے اس نے اپنی خرابی اور بربادی کی چیز کو خود پسند کیا۔ "اس طرح یکبارگی مال کواڑا دیتا (صرف کردیتا' (خرچ کردیتا) کہ کچھ باقی نہ رہے اور ضرورت کے وقت پریشانی لا حق نہ ہو' شریعت میں درست شیں ہے۔ چنانچہ حق تعالی نے سرور کا کنات علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اور (ہاتھ)نہ پورا کھول دے کہ تو پیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھ کا ہوا۔ ولَاتَبْسُطُهَا كُلِّ الْبَسُطِ فَتَقَعُدَ مَلُونُمَا مَخْسُوْراُه

### طمع وحرص کی آفت اور قناعت کا فائدہ

معلوم ہوناچاہیے کہ طمع برے اخلاق (اخلاق رذیلہ) میں داخل ہے اوراس میں بالفعل ذلت وخواری موجود ہے اور خیالت اس کا نتیجہ ہے جب آدمی میں طمع پیدا ہوتی ہے تواس سے خود بیخت سے برے اخلاق (اخلاق رذیلہ) پیدا ہو جاتے ہیں کیو نکہ جب کوئی شخص کسی سے طمع کر تاہے تواس کے ساتھ دوروئی اور نفاق سے پیش آئے گا-عبادات میں بھی ریا پیدا ہوجائے گا جس سے طمع رکھتا ہے جب وہ طامع اور حریص کی تحقیر کرے گا تووہ اس کوبر داشت کرے گا اور برے کا مول میں سل انگاری کا اظہار کرے گا۔ (برے کام اس کی نظر میں بہت معمولی نظر آئیں گے)

ار شاداتِ نبوی علیسی : انسان فطرة أوربالطبع حریص ہے جو کھھ اس کے پاس ہے ہر گزاس پر قناعت نہیں کرتا

اور حرص وطع سے سوائے قناعت کے چنانا ممکن ہے حضور اکر م علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ "اگر انسان کے پاس دووادیوں سے بھر اہوا مال ہو تووہ تیسری وادی مال سے بھری ہوئی چاہے گا'خاک کے سوا آدمی کے دل کو سیر کرنے والی اور کوئی چیز منسیں ہے -ہاں جو توبہ کرے اور حق تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے - "حضور علیہ بھے نے مزید فرمایا:

"انسان کی تمام چیزوں میں بوھایا آتا ہے لیکن اس کی دوچیزیں جوان رہتی ہیں 'ایک تو طویل عمر کی آر زودوسرے

مال کی محبت-

حضور علی نے مزید فرمایا ہے

''آسودہ ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی راہ دیکھائی اور بقد ر حاجت اس کو مال دیا اور اس نے اس مال پر

تناعت کی-"

ایک اور حدیث میں ہے:

"روح القدس نے میرے دل میں اس بات کا القا کیا کہ جب تک بندے کارزق پورا نہیں ہو تاوہ نہیں مرتا پس حق تعالی سے ڈروادر دنیا کا مال بہت نہ ڈھونڈواور بہت حرص مت کرو-"

ایک اور ارشادے کہ:

"مال مشتبہ سے چو تاکہ تم سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤاور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو تاکہ سب سے زیادہ شاکر تم ہواور دوسر ہے لوگوں کے لیے وہی چیز پہند کروجو تم اپنے لیے پہند کرتے ہو تاکہ مومن بن جاؤ-" حضرت عوف ابن مالک انتجی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ عیافیہ کی خدمت میں حاضر تھے (ہم

ب اوگ سات یا آٹھ یا نوافراد تھے) آپ علیفہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ علیفہ نے بیعت کرو 'ہم نے عرض کیا یار سول اللہ علیفہ نے بیعت کرو آپ کا دوبارہ ارشاد اللہ کیا ہم ایک باربیعت نہیں کر چکے ہیں؟ آپ علیفہ نے پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول سے بیعت کرو آپ کا دوبارہ ارشاد گرامی من کر ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ آپ کی طرف بردھائے اور دریافت کیا کہ حضور ہم کس بات پر بیعت کریں آہت ہے اللہ نے فرمایا خدا کی بندگی کرو' نماز پھجانہ ادا کرواور جو کچھ خدا تعالی کا ارشاد ہواس کو دل و جان سے جالاؤاور پھر آہت ہے فرمایا کہ ''اور کسی سے کچھ نہ ما نگو۔''

اس واقعہ کے بعد سے ان حضر ات صحابہ رضی اللہ عنهم کی بیہ کیفیت ہوگئی تھی کہ اگر کسی کے ہاتھ سے تازیانہ زمین پر گرجا تا تھا تو وہ کسی دوسر ہے ہے یہ نہیں کتے تھے کہ بیہ تازیانہ اٹھادو۔ "حضر ہے موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ اللی میس عرض کیا کہ اللی تیر سے بندوں میں سب سے زیادہ تو انگر کون ہے ؟ار شاد ہوا کہ وہ شخص جو اس چیز پر قناعت کر لے جو اس کو میں عطا کروں انہوں نے بھر عرض کیا کہ اللی سب سے زیادہ عادل بندہ کون سامے فرمایا وہ ہے جو ہر ایک کام میں انصاف کرنے ہے نہ جو کے ۔ "

ا قوالِ برز رگال: جناب این وسیع سو کھی روٹی پانی میں بھتو کر کھاتے اور فرماتے جواس پر قناعت کرے گاوہ مخلوق ہے بے نیاز رہے گا-

حضر ت این مسعو در صنی الله عنه نے فرمایا ہے کہ ہر روز فرشتہ بیہ منادی کر تا ہے کہ اے فر زعرِ آدم کہ وہ تھوڑا مال چو تھے کفایت کرے اس کثیر مال ہے بہتر ہے جس ہے بے اندازہ مسر ت اور غفلت پیدا ہو -

جناب سحط اتن مجلان کہتے ہیں کہ تیرا ہا۔اشلم ایک باشت سے زیادہ طول ،عرض میں نہیں ہے (ہمہ شلم تووج دروجے پیش نیست)اور یہ ذرای چیز مختجے دوزخ میں ڈال دے تو عجیب تی بات ہو گیا۔"

حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالی نے فی مایا ہے کہ اے فرزند آدم! آرمیں مجھے ساری دنیادے دوں تب بھی تو اس سے صرف اپنی روزی (مقوم کے مطابق) کھائے گا اور جب میں مجھے تیری خوراک سے زیادہ نہ دوں اور اس کے حاب کا شغل دوسروں کے سپر دکر دوں (دنیا کے دوسرے لوگ دولت کثیر کا حیاب کتاب کرنے میں مشغول رہیں) تو تھے پریہ میر ابہت بوااحسان ہے۔"

دكايت: جناب شعبي فرماتے ہيں كه كى شخص نے ايك چراكو بكر ليا اس چريا نے اس سے يو چھاكه مجھے تونے

س لیے پکڑا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں مجھے ذبح کر کے کھاؤں گائی نے کہا کہ جھے ہے تو تیرا پیٹ نیس ہورے گا البتہ میں تجھے تین با تیں بتاتی ہوں وہ تجھ کو میرے کھانے سے زیادہ نفع دیں گی ' من ان میں سے ایک بات تو تیر ہا تھ میں رہتے ہوئے بتاؤں گی اور دوسری بات اس وقت کہوں گی جب تو جھے آزاد کر دے گا اور تیمری بات اس وقت کہوں گی جب در خت ہے اڑ کر اس پہاڑ پر جابیٹھوں گی۔ اس شخص نے کہا پہلی بات کو نبی ہے ؟ چڑیا نے کہ ''جو چیز ہا تھ سے جائے اس کا غم نہ کر تا ' یہ من کر اس شخص نے اس چڑیا کو چھوڑ دیا وہ ور خت پر جا کھے ہے کہ ''جو چیز ہا تھ سے جائے اس کا غم نہ کر تا ' یہ من کر اس شخص نے اس چڑیا کو چھوڑ دیا وہ ور خت پر اس وقت اس شخص نے کہا کہ کال بات کو باور نہ کر تا ۔ یہ کہہ کر وہ فر خص نہ ہو گئی ' اس وقت اس شخص نے کہا ٹر پر جابیٹھی اور وہاں پیٹھ کر کہنے لگ کہ تو بہت بد قسمت ہے اگر تو جھے ذبح کر تا تو مالا مال ہو جا تا کیو نکہ میر سے پیٹ میں دو لعل ہیں' ہر ایک لعل کا وزن میں مثقال ہے ' یہ من کر وہ شخص بہت افسوس کر نے لگا اور کہا خیر کہا تو بات کیا بتاؤں کہ تو نے پہلی دوبا توں ہی کو یہ نہیں رکھا ' میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ گذری بات کا غم نہ کر تا اور محال بات کو باور نہ کر تا۔ من میں جب تیر ہی میں جن میں ہے ہر ایک کا وزن میں مثقال ہو ۔ یہ کہ کر وہ چڑیا پہاڑ سے ایس جی میں ایے دو سے مقسود یہ ہے کہ جب طبح ظاہر ہوتی ہے تو آدمی ہر محال بات کوباور کر لیتا ہے۔

مقسود یہ ہے کہ جب طبح ظاہر ہوتی ہے تو آدمی ہر محال بات کوباور کر لیتا ہے۔

مقسود یہ ہے کہ جب طبح ظاہر ہوتی ہے تو آدمی ہر محال بات کوباور کر لیتا ہے۔

اتن ساکؒ نے کہاہے کہ ''طمع ایک رسی ہے جو تیری گردن میں بند ھی ہے اور ایک ڈوری ہے جو تیرے پاؤل میں بند ھی ہے گردن کی رسی کو ذکال تا کہ پاؤں کی ڈوری کھل سکے۔''

### حرص وطمع كاعلاج

اے عزیز سعلوم ہونا چاہیے کہ اس مرض کی دواایک مجون ہے جو صبر کی تلخی علم کی شیرینی اور عمل کی دشواری ہے مرکب ہے اور دل کی پیماریوں کا علاج ان ہی اجزاء ہے ہوتا ہے 'حرص اور طبع کا علاج ان پانچ چیز واں ہے ہوگا' پہلی چیز عمل ہے 'عمل ہے علاج اس طرح ہوگا کہ آدمی اپنے خرچ کو کم کرے 'موٹا سادہ لباس پہنے اور سو تھی روٹی پر قناعت کرے نسان کا استعال بھی بھی کرنا چاہیے یہ ضروریات انسان کی بغیر طبع اور حرص کے آسانی ہے پوری ہوسکتی ہیں اگر افراء ہوں کا استعال بھی بھی کرنا چاہیے ہی شروریات انسان کی بغیر طبع اور حرص کے آسانی ہوں گئے تو قناعت اختیار خمیں کر سکے گا' حضور اگر معلیات کا ارشاد ہوں نے قال میں افتیار خمیں ہوگا۔ حضور علیات کی ارشاد بھی ہے۔" تین چیزیں ہیں جن میں خلائق کی خرچ متوسط درجہ کا ہوگا وہ بھی محتاج خمیں ہوگا۔ حضور علیات کی داشاد بھی ہے۔" تین چیزیں ہیں جن میں خلائق کی اور خمی اور توانگری کی حالت میں اعتدال نے خرچ کرنا (۳) خوشی اور خمی اللہ عنہ کودیکھا کہ مجور کی گھلیاں چن رہے تھے کہ روزی میں اعتدال کو مد نظر رکھنا انسان کی دانشمندی ہے۔

حضوراکر معلیقی نے ارشاد فرمایا ہے ''جو کوئی اعتدال کے ساتھ خرچ کرے گاللہ تعالیٰ اس کو (دوسر وں ہے ) بے نیاز کردے گا اور جو کوئی خرچ میں اسراف (فضول خرچی) کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو افلاس میں رکھے گا حضور پرنور علیقے نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اندازے کے ساتھ خرچ کرنانصف روزی ہے۔

دوسری چیزیہ ہے کہ جب ایک دن کی روزی میسر آئے تو آئندہ کی روزی کی فکرنہ کرے کیو نکہ اس طرح شیطان اسے کہتاہے کہ شاید تیری عمر دراز ہواور کل کی روزی میسر نہ آئے پس آج ہی اس کی جبچو کر اور بے فکر ہو کر مت بیٹھ اور جمال کہیں ہے بھی مال ملے اسے حاصل کرلے - جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :

السُمَّيُطَانُ يَعِدُ كُمُ الْفَقُرِ وَيَا مُركم بَالْفَحُسُمَاءِ مَا شَيطان تهيس انديشه دلا تا مع محتاجى كااور عمم ديتا جي عيائى كا-

وہ چاہتا ہے کہ تیجے کل کی بنگد تی ہے آج کے دن تشویش و پریشانی میں رکھے اور فقیر بنادے اور وہ نجھ پر ہنتا ہے۔ کونکہ ممکن ہے کہ تیرے لیے کل کادن نہ آئے اور اگر آئے بھی تواس دن کی محنت اور مشقت اس نے زیادہ تونہ ہوگ جس میں تونے آج خود کو ڈالا ہے۔ اس خطرے ہے اس طرح چنا ممکن ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ رزق حرص کرنے ہوگ جس میں ہو تا بلحہ جو روزی نصیب میں ہے وہ بہر حال مل کر رہے گی۔ حضور اکرم عیالی ایک دن حضرت ابن معدود رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے توان کو نمایت فکر مندیایا۔ حضور عیالی نے ان سے فرمایا :

فکر مت کروجو مقدور میں ہے وہ ہو گااور جو تہماری روزی نے وہ یقیناتم کو ملے گی۔ پس آدی کو چاہیے کہ بیبات خیال میں رکھے کہ روزی ایسی جگہ ہے چپنچتی ہے جواس کے خیال میں بھی نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ شانہ کاار شادہے : جو کوئی پر ہیز گار ہو اس کی روزی ایسی جگہ سے ملے گ جس کااس کو خیال بھی نہ ہو-

وَمَنُ يَّتَقِ اللَّهَ يَجُعَلَ لَهُ مَخُرَجًا وَّيَرُزُقُهُ مِنُ حَيُثُ لَايَحُتَسِبُ

حضرت ابوسفیان توری رضی الله عنه نے کہاہے۔ ''پر ہیزگار رہ کیونکہ پر ہیزگار کبھی بھوک سے نہیں مرے گا۔'' یعنی خداو ند تعالیٰ لوگوں کے ولوں میں اس قدر رحم ڈالے گا کہ بغیر نمانظے اس کی روزی اس کے پاس پہنچ گی اور لوگ اس کے پاس پہنچائیں گے۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ عنه نے کہاہے کہ رزق کی دوقتمیں ہیں' جو پچھے میری روزی میں ہوگادہ مجھے جلد پہنچ جائے گی اور وہ جو دوسرے کی روزی میں ہے وہ تمام اہلِ زمین واہل آسان کی کوشش سے بھی مجھے نہیں ملے گ پس اس کی فکر میں میری بے قراری کس کام آسکتی ہے۔

تیسری چیز سے کہ آدمی کو سے سمجھ لینا چاہے کہ اگروہ طبع نہ کرے اور صبر کرے تو صرف غمکین ہو گااور اگر طبع
کرے اور صبر کرے تو عمکین ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ذلیل اور خوار بھی ہو گا، طبع کے باعث لوگ اس کو ملامت بھی
کریں گے اور آخرت کے عذاب کے خطرے میں بھی پڑے گااور اگر صبر کرے گاتو تواب بھی حاصل ہو گا، نیک کا مول میں
وہ شار کیا جائے گااور لوگ بھی تعریف کریں گے، اس طرح وہ رنج جس کے ساتھ ثوابِ آخرت تعریف اور عزت بھی ہو وہ اس رنج ہے کہیں اولی اور بہتر ہے جس کے ساتھ عذاب کا خطرہ 'ذلت اور ملامت ہو۔

حضور اکر م علیہ کارشاد ہے کہ مومن کی عزت اس بات میں ہے کہ وہ خلائق سے بے نیاز ہو-امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے "جس کے ساتھ تیری کوئی حاجت ہے تواس کا توقیدی اور اسیر ہے اور جو شخص تیرا مختاج ہو تواس کا امیر ہے اور وہ تیرااسیر ہے-)

یانچویں چیز سے کہ آدمی مال کی آفت پر غور کرے کہ مال جب بہت ہو جائے گا تو دنیا میں اس کے باعث بہت کا آفتوں میں مبتلا ہو گااور آخرت میں درویشوں اور فقیروں کے پانچسو پر س بعد بہشت میں داخل ہو گا'آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ ایسے شخص پر نظر کرے جو مال و متاع میں اس سے کم درجے پر ہو تا کہ (اپنی اچھی حالت پر) شکر اللی مجالائے لواد دوسرے مالداروں کو نہ دیکھے تاکہ اس کے پاس حق تعالی کی جو نعت موجود ہے اس کی نظروں میں حقیر معلوم نہ ہو۔

ا - بقول شاعر : غا فل مقام رشک نمیں جائے شکر ہے موے براتوا کے سے بہتر بنادیا Www.maktabah. 049 حضوراکرم علی کار شاد ہے۔ ایسے شخص کو دیکھو جو مال و ثروت میں تم ہے کم ہے۔ "اور ابلیس تو ہمیشہ تجھ ہے ہی کہتا رہے گاکہ فلال فلال شخص تواس قدر مالدار ہے تو ہی کیوں قناعت کر رہا ہے اور جب تم مال ہے پر ہیز کرو گے تو شیطان ہے کہہ کر تم کو بھکائے گاکہ تم ہی کیوں پر ہیز کرتے ہو جو فلال عالم اور فلال امام تو پر ہیز نہیں کر تا اور حرام مال کھارہا ہے ' شیطان ہمیشہ ایسے شخص کو جو دنیاداری میں تم ہے زیادہ اور دین میں تم ہے کم ہوگا تمہارے سامنے پیش کر تار ہتا ہے (تاکہ مصیبت میں مبتلا کرے اور دنیاداری میں پھنسار کھی سعادت اور نیکی کا طریقہ وہی ہے جو اس کے خلاف ہو ۔ پس تم کو لازم ہے کہ دین کے بارے میں برزگوں پر نظر رکھو تاکہ تم کو اپنی کو تا ہی اور خامی نظر آئے اور دنیاوی مال و منال کے سلسلہ میں ناداروں اور فقیروں پر نظر کرو تاکہ ان کے مقابلہ میں تم خود کو مالدار اور نواگریاؤ۔

#### سخاوت کی فضیلت اور اس کا تواب

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ جس شخص کے پاس مال نہ ہواس کو قناعت اختیار کرنااور حرص سے چناچاہیے اور اگر توانگراور مالدار ہو توسخاوت اختیار کرے اور حل ہے ہے۔

ار شاواتِ نبوی علی استانه یک علی استانه کار شاد ہے کہ سخاوت بہشت کا ایک در خت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لنگ رہی ہیں 'جو کوئی مر دسخی ہے وہ ان ڈالیول میں سے ایک ڈالی کو پکڑے گااور اس کے ذریعہ بہشت میں پہنچ جائے گا اور حنل دوزخ کا ایک در خت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لئگ رہی ہیں جو مر د حنیل ہو گاوہ اس کی ایک شاخ پکڑے گااوروہ اس کو دوزخ میں پہنچادے گی۔

حضور اکرم عظیمی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے دو خلق ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایک سخاوت اور دوسری نیک خوئی 'اور دو خلق ایسے ہیں جن کووہ ناپند فرما تاہے ایک حل دوسری بد خوئی حضور اکرم عظیمی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ " مخی کی تقصیر معاف کر دو کہ جب وہ تنگ دست ہو تاہے تو حق تعالیٰ اس کی دشکیری فرما تاہے۔"

رمایا ہے جہ کسی کے دریافت کیا کہ اس محض کو قبل کیوں ہنیں عظیمی ہے سوائے ایک اسیر کے سب کو قبل کرادیا - حضرت علی
رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اس محض کو قبل کیوں ہنیں کرایا گیا جبکہ دین ایک گناہ ایک اور خدا ایک ہے - حضرت
علیمی نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین (علیہ السلام) نازل ہوئے اور انہوں نے مجھ ہے کہا کہ اس محض کو قبل نہ کرو کیو تکہ
یہ تخی ہے - "حضور اکرم علیمی نے ارشاد فرمایا ہے کہ سخی کا کھانا دوا کا سخم رکھتا ہے اور حظیل کا کھانا مرض ہے ۔ "
حضور اکرم علیمی ارشاد فرمایا کہ "سخی اللہ کے نزدیک ہے اسی طرح وہ بہشت سے اور دوسر بے لوگوں سے
نزدیک ہے اور دوز نے بے دور ہے اور مر د حلیل خداہے بہشت سے اور لوگوں سے دور ہے لیکن دوز نے بے زدیک ہے ۔ اللہ
تعالیٰ سخی جاہل کو حیل عابد سے زیادہ دوست رکھتا ہے اور تمام ہماریوں میں حل بردی ہماری ہے ۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کے ابدال نماز روزے کے باعث بہشت میں نہیں جائیں گے 'بلعہ سخاوت 'پاکیز گی قلب اور اس نصیحت و شفقت کے باعث بہشت میں جائیں گے جو ان کو خلقِ خدا ہے تھی 'ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ''اللہ تعالیٰ نے موکیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ سامری کو مت مارو کیونکہ وہ تخی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کے اقوال: حضرت علی رضی اللہ عنه کا ارشاد ب "جب و نیاتمهارے سامنے (پاس) آئے تو خرچ کرو کہ آخر کاروہ رہنے والی نہیں ہے۔"
منیں ہے۔"

بھی شخص نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنماکوانی کیفیت اور حالت لکھ کر پیش کی آپ نے وہ خط لیااور جواب دیا کہ میں نے تمہاری حاجت پوری کردی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس شخص کے مکتوب کو تو پڑھا نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ اس کو ذلت کے ساتھ اگر میں اپنے سامنے کھڑ ار کھوں گا تو حق تعالیٰ اس باب میں مجھے پر سش فرمائے گا۔ جناب محمد من المنحدر نے ام درہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں' یہ روایت کی ہے کہ ایک بار حضرت ابن زمیر رضی اللہ عنہ نے دو تھیلیاں (بدرہ) چا ندی اور ایک لاکھ اسی بزار در ہم ام المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے وہ تمام مال ایک سینی (طبق) میں رکھ کر تقسیم کردیا۔ شام کے وقت آپ نے محمد سے کھانامانگا تا کہ روزہ افطار کریں میں روڈی اور روغن زیتون آپ کے پاس لے گئی (کہ اس کے سوااس وقت کھانے کے بھی اور موجود نہ تھا) گوشت بھی نہ تھا' میں نے عرض کیا کہ اتنی رقم آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے وہ تمام رقم خرج کردی آپ نے ایک درم کا گوشت بھی نہ تھا' میں جارے لیے منگالیا ہو تا۔ ام المو منین رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر تم یاد دلا تیں تو میں ضرور منگالیہ تو ایس مند و میں اللہ عنہا نے فرمایا اگر تم یاد دلا تیں تو میں ضرور منگالیتی۔

جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں آئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہے کہا کہ ان کے سلام کو نہ جائے - حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم مقروض ہیں۔ چنانچہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے واپس ہونے گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے پاس پنچے اور اپنے مقروض ہونے کا حال ان سے بیان کیا -امیر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک اونٹ آرہا تھا (جس پر بیت المال کاروپیہ بار کیا ہوا تھا) امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اس اونٹ پر کیا ہے؟ عمال نے کہاروپیہ ہے۔ اسی ہزار دینار ہیں -امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تمام روپیہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کودے دو تاکہ وہ اپنا قرض اداکر دیں -

ح کا بیت : شخ ابوالحن مدائن کتے ہیں حضرات حسین و حسن اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنهم تینوں ج کے لیے جارے متے 'توشہ اور زادراہ کااونٹ بہت پیچےرہ گیا تھا۔ بھوک اور پیامل سے بیتاب ہو کرید حضرات راستہ میں ایک بڑھیا

کے خیمہ میں گئے اور اس ہے کما کہ ہم کو بہت پاس لگی ہے کچھ پینے کو دواس نے ایک بحری کا دود ھە نکال کران حضر ات کو پیش کیا- دودھ یی کرانہوں نے کماکہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ- پیرزال نے کماکہ کھانے کو تو کچھ موجود نہیں ہے تم ای بحرى كو ذبح كركے كھالوان حضرات نے ايسابى كيا كھانے پينے سے فارغ ہوكر انہوں نے كماكہ بم قريشي ہيں جب سفر ہے واپس آئیں گے توتم ہمارے پاس آنا ہم تمہاری اس مہر بانی کاعوض دیں گے ہیہ کرید حضر ات آگے روانہ ہو گئے ' جباس پیرزن کا شوہر آیا تو ناراض ہوا کہ تونے بحری ایسے لوگوں کی خاطر ذہبے کرادی جن سے نہ ہماری وا قفیت تھی اور نہ دوستی۔اس واقعہ کو کچھ مدت گزر گئی۔اس پیروزال اور اس کے خاوند کو ناداری نے پریشان کیا۔ یہ تباہ حال خاندان مدینہ منورہ پہنچا۔ یہ لوگ اونٹ کی لید چن چن کر پہنے لگے ( تاکہ اپنا پیٹ بھر سکیں )ایک دن یہ عورت کہیں جار ہی تھی حضرت حسن رضی الله عنه اپنے مکان کی ڈیوڑھی پر کھڑے تھے آپ نے اس پیر زال کو پہچان لیااور اس عورت کوروک کر فرمایا اے بوٰ ھیا! تو مجھے پہچانتی ہے ؟اس نے کنا نہیں میں آپ کو نہیں جانتی۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جو فلال روز تیرامهمان ہواتھا'اس نے کہااچھاآپ وہ ہیں ؟اس کے بعد آپ نے اس عورت کوایک ہزار بحریاں اور ایک ہزار دینار مرحمت کئے اور اینے غلام کے ہمراہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ آپ نے عورت سے بوچھا کہ اے پیر زال میرے بھائی صاحب نے مجھے کیادیااس نے کہاا یک ہز اربحریاں اور ایک ہز ار دینار عطافر مائے ہیں 'حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اس قدرانعام اس کو دنیااورا پنے غلام کے ہمراہ اپنے بھائی عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا-انہول نے اس یو ڑھی عورت ہے دریافت کیا کہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنمانے تخفجے کتنامال دیا ہے اس عورت نے کہا کہ دونوں حضرات نے دوہز اربحریاں اور دوہز ار دینار عنایت فرمائے۔ جناب عبد اللہ نے بھی اس کو دوہز ار دینار اور دوہز اربحریاں عطا فرمائیں اور کہا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آئی ہوتی تو میں تجھ کوا تناویتا کہ بید دونوں اتنا بچھ کو نہ دے سکتے الغرض وہ پیر زال چار ہزار بحریاں اور چار ہزار دینار لے کرایئے شوہر کے پاس چلی گئی-

سایا- قافلہ والے نے کہا کہ تم نے خواب میں جواونٹ خریدا ہے وہ یمی اونٹ ہے اس کو تم لے لو- کیونکہ میں نے خواب میں دیکھاہے کہ میرے باپ نے مجھ سے کہاہے کہ اگر تو میر ابیٹا ہے تو میرے اس اونٹ کو فلال شخص کے حوالے کردے-

روایت : شخابوسعید خرکو ٹی ہے روایت ہے کہ مصر میں ایک شخص فقیروں پر خرچ کرنے کے لیے کچھ جمع کر تارہتا تھا۔ ایک شخص کے یمال لڑکا پیدا ہوا ہے شخص بالکل نادار تھا' یہ نادار شخص اس فقیر دوست شخص کے پاس آیا کہ اس سے کچھ مل جائے وہ اس باپ کے ساتھ ہو گیااور ہر ایک سے سوال کیالیکن کچھ بھی نہیں مل سکا پھروہ مجھے ایک قبر پڑ لے گیااور کماکہ حق تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے تم فقیروں کے لیے تکلیف اٹھاتے تھے اور جو پچھے ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ تم پوری کرتے تھے'آج کے دن اس مخص کے بچے کے لیے میں نے بہت کوشش کی کہ کہیں سے پچھ مل جائے لیکن پچھ نہیں ملا یہ کمہ کروہ شخص اٹھااور اس نے ایک وینار نکالااور اس کے دو حصے کئے نصف دینار مجھے دیااور کہا کہ میں مجھے یہ نصف وینار قرض دیتا ہوں تاکہ تیر ایچھ کام ہو جائے۔جس شخص نے یہ نصف دینار دیا تھااس کو محتسب کہتے تھے۔ شخص نادار کا كمناب كه ميں نےوہ نصف دينار كے ليااور چه كا كچھ كام نكالا- محتسب نے اس مرحوم كو جس كى قبر پروہ كيا تھاخواب ميں دیکھااور مختب ہے اس مرو سخی نے کہا کہ تم نے میری قبر پر آگر جو کچھ کہامیں نے وہ سنالیکن ہم مردول کوجواب دینے کی اجازت نہیں ہے'اب تم میرے گھر جاؤاور میرے بحوں سے کہوکہ گھر میں چو لیے کے پاس کھودیں وہال پانچ سودینار گڑے ہیں وہ نکال کراس محض کو دے دوجس مخض کے یمال مچہ پیدا ہواہے' محتسب بیدار ہو کراس سخی کے گھر پہنچااور خواب کی بات بتائی چو لیے کے پاس کھودا گیا تو پانچ سودینار فکلے- محتسب نے کما کہ میری خواب کا پچھ اعتبار نہیں ہے سے روپیہ تمہاری ملک ہے تم ہی اس کور کھوانہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جو مرچکا ہے وہ تو سخاوت کر رہاہے تو کیا ہم زندہ حل ے کام لیں (اور مخیلی کریں)تم اس روپے کولے جاؤاور اس مخص کودے دوجس کے یمال چہ پیدا ہواہے 'محتب وہ نفذی لے کر اس کے پاس گیا (جس کو نصف وینار قرض دیاتھا)اس نے یا پچے سودیناروں میں سے صرف ایک دینار لے لیااور اس کے دوجھے کیے اور نصف دینار قرض کے عوض مجھے دے کر کہنے لگایہ تم لواور یہ نصف دینار فقیروں میں تقسیم کردو کہ مجھے اس سے زیادہ در کار نہیں جو کل تم نے مجھے دیا تھا! شخ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ نہیں کرسکتا کہ ان سب لوگوں میں سب سے بواسخی کون تھا۔وہ کہتے ہیں جب میں مصر گیا تو میں نے اس مرحوم کا مکان تلاش کیا (جس کے چو لیے کے نیچے ہے یا نج سود بنار نکلے تھے )اور اس کی اولاد کو دیکھاان کے چرول سے نیکی اور بھلائی جھلک رہی تھی اس وقت مجھے یہ آیت یاد آئى وكان أبوهما صالحًا (اوران كاباب ايكم روسالح تها)-

اے عزیزاگر سخاوت کی بر کتیں موت کے بعد بھی ظاہر ہوں اور ان کو خواب کے طور پر بیان کیا جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضر ت ابر اہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے آج تک ان کے مزار مبارک کے قرب میں یہ برکتیں جاری وساری ہیں۔ ربع بن سلمان کہتے ہیں کہ جب امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کمہ معظمہ میں پہنچے تووس ہزار دیناران برکتیں جاری وساری ہیں۔ ربع بن سلمان کہتے ہیں کہ جب امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کمہ معظمہ میں پہنچے تووس ہزار دیناران

کے ساتھ تھے۔وہاں پہنچ کر مکہ کے باہر آپ نے پڑاؤ کیااوروہ تمام دینار انسوں نے ایک چادر پرڈال دیے جو کوئی ان کے سلام کو آتاایک مٹھی بھر کر دینار اس کو دیے 'ظہر کی نماز تک وہ تمام دینار تقسیم کر دیئے اور اپنے پاس کچھ بھی باقی نہ رکھا ایک بارکسی شخص نے ان کے سوار ہوتے ہی ان کی رکاب کو پکڑ لیا آپ نے رہیج کو حکم دیا کہ چار سودینار اس شخص کو دے دو اور زیادہ نہ دینے پر معذرت کرو۔

حکایت: ایک شخص کسی دوست کے پاس گیااور کہا کہ مجھ پر سودر ہم قرض ہے 'اس دوست نے اس کا قرض ادا کر دیا وہ دوست رخصت ہو گیا تو یہ شخص رونے لگااس کی بیوی نے کہا کہ روتے کیوں ہویہ روپیہ دے کر رونا تھا توروپیہ دینا ہی کیا ضرور تھا'اس نے جواب دیا کہ روپیہ دینے کی وجہ سے نہیں رورہا ہوں بلیحہ اس وجہ سے رورہا ہوں کہ میں اپنے دوست کے حال سے اس قدر غافل رہا کہ اس کو مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی۔

### مخل کی ندمت

الله تعالى كارشاد ب:

وَمَنُ يُونَ شُعَ نَفُسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ٥ ايك اور جَلَه ارشاد فرمايا كيام :

وَلاَ يَحُسَبَنَ الَّذِيْنَ يَبُخَلُونَ بِمَا اللهُ مِن اللهُ مِن وَلاَ يَحُسَبَنَ اللهُ مِن فَضُلِهِ هُوَ خَيْرُ الَّهُمُ بَلُ هُوَشَرُّالَّهُمُ سَيُطَوَّقُونَ مَابَخِلُوابه يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اورجوابے نفس کے لالج سے چایا گیا توہ بی کامیابرہا-

اور جو حفل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل ہے دی ہے ہر گز اسے اپنے لیے اچھانہ سمجھیں بلحہ وہ ان کے لیے براہے عنقریب وہ جس میں حفل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔

ار شادات نبوی علیستی : حضوراکرم علیت نے ارشاد فرمایا ہے کہ "خل ہے بچو کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ خل میں ہے ہاک ہوئ علی اور حرام کو حلال میں ہے ہاک ہوئے اور حل می نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ لوگوں کو قتل کریں اور حرام کو حلال سمجھیں۔ "حضوراکرم علیت نے مزید فرمایا" تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں ایک وہ خل جس کا تو فرما نبر دارہے اور اس کی تو مخالفت نہ کرے -دوسری خوابش باطل جس کی تو پیروی کرتے تیسری چیز خود پہندی۔ "

حضرت ابو معید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ دو شخص سرورِ کا نئات علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک اونٹ کی قیمت حضور علیقے ہے ما تگی ( تا کہ اس ہے اونٹ خریدیں ) حضور علیقے نے اتنی رقم ان کو دلوادی جب وہ روپیے لے کر وہال سے نکلے تو حفزت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اظہارِ شکر کیا 'حفزت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور علی ہے ان کے شکریہ کا ظہار کیا تو آپ نے فرمایا فلال شخص نے تو اس سے زیادہ رقم دی تھی لیکن اس نے شکر ادا

حضور علیہ نے مزیدار شاد فرمایا کہ تم میں ہے جو شخص میرے پاس آئے اور مجھے تنگ اور پریشان کرے مجھ ہے بچھ لے تو وہ رقم آگ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور جب وہ آگ ہے تو آپ دیتے ہی کیول ہیں حضور علی کے نے فرمایا کہ لوگ مجھے بہت منگ کرتے ہیں اور حق تعالی کو پیبات پیند نہیں کہ میں حل کروں اور ان کونہ دوں۔" حضور علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ''کہ تم سمجھتے ہو کہ خیل کی تقصیر معاف نہ ہو گی حالا نکہ ظلم حق تعالیٰ کے نزدیک خل سے بہتر ہے۔ حق تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قتم کھا کر فرما تاہے کہ کسی خیل کو بہشت میں نہیں جانے دوں گا-روایت : روایت ہے کہ ایک روز حضور علیہ طواف کررہے تھے 'آپ نے ایک شخص کودیکھا کہ کعبہ شریف کے حلقہ کو پکڑ کر کہہ رہاتھا' یاالٰی!اس گھر کی برکت ہے میرے گناہ مخش دے۔حضور علیہ نے اس سے دریافت کیا کہ تیرا گناہ کیا ہے ؟اس نے کمامیر اگناہ اتنا عظیم ہے کہ بیان نہیں کر سکتا-حضور علیقہ نے فرمایا کہ تیر اگناہ بواہ بیاز مین ؟اس نے کمامیر ا گناہ بڑا ہے۔ حضور نے پھرار شاد فرمایا تیر اگناہ بڑا ہے یا آسان ؟اس نے کہامیر اگناہ بڑا ہے۔ آپ نے پھر دریافت کیا تیر اگناہ بڑا ہے یاعرش ؟اس نے کمامیر اگناہ! حضور علطی نے پھرار شاد فرمایا تیر اگناہ بڑا ہے پاحق تعالیٰ ؟اس نے کماحق تعالیٰ سب ہے <del>بواہے 'تب حضور علیہ نے</del> نے فرمایا بیان کر تیر اابیا کون ساگناہ ہے 'اس نے کہامیں بردامالدار ہوں لیکن جب کوئی درویش دور ہے مجھے نظر آتا ہے کہ میری طرف آرہاہے تومیں سمجھتا ہوں کہ آگ آرہی ہے جو مجھے جلادے گی ( یعنی میں خیل ہوں) تب حضور علیہ نے فرمایا کہ جامیرے قریب سے دور ہو کہیں تیری آگ مجھے نہ جلادے۔ قتم ہے اس خدا کی جس نے مجھے ہدایت کے لیے بھیجا ہے کہ اگر تورکن ومقام (رکن یمانی اور مقام ایر اہیم) کے در میان ہزار یرس بھی نماز پڑھے گااور اس قدر روئے کہ تیرے آنسوؤں سے ندیاں بہہ جائیں اور ان سے درخت آگ آئیں اور تو حل ہی کی حالت میں مرجائے تو تیر امقام دوزخ ہوگا ، حل کفر کی علامت ہے اور کفر کا ٹھکانا جنم ہے۔ افسوس کیا تونے نہیں سا-وَسَنُ يَّبُخَلُ فَإِنَّمَا يَبُخَلُ عَنُ نَفُسِهِ اورجو حل كرے وہ اپنى بى جان پر حل كر تا ہے-

اور فرمایا:

اورجوائے نفس کے لاچ سے چایا گیا توہ بی کامیاب رہا-وَمَنُ يُوْنَ شُحَّ نَفُسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہاہے کہ ہر روز ہر شخص پر دو فرشتے مو کل رہا کرتے ہیں اور وہ منادی کرتے ہیں

کہ یاالمی جو ممک (خیل) ہواس کا مال تلف فرمادے اور جو تخی ہواس کے مال میں اضافہ فرمادے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں خیل کو عادل نہیں کمول گااور اس کی گواہی نہ سنوں گا کیو نکہ خنل نے اس کواس بات پر آمادہ کیا ہے کہ جو چیزاس کے حق سے زیادہ ہواس کو حاصل کرلے (یہ عدل کے خلاف ہے)

نقل ہے کہ حضرت بیخی این زکر یا علیم السلام نے ابلیس کو دیکھا اور اس سے بوچھا تیر ابرا ادستمن گون ہے اور زیادہ
دوست کون ہے۔ ابلیس نے جواب دیا کہ زاہر مخیل میر اسب سے بروادوست ہے کیونکہ وہ محنت بر داشت کر تاہے اور بندگی
حالاتا ہے لیکن اس کا مخل اس کی عبادت کو برباد اور ناچیز بنادیتا ہے۔ اور فاسق سخی میر اسب سے بڑواد شمن ہے کیونکہ وہ اچھا
کھاتا ہے اور اچھا پہنتا ہے اور اچھی طرح زندگی بسر کرتا ہے جھے بید ڈر ہے کہ اللہ تعالی اس کی سخاوت کے باعث اس پر رحم
فرمائے اور اس کو تو ہہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔

#### سخاوت اورا يثار

اے عزیز معلوم ہوناچا ہے کہ ایار کااجر و تواب سخاوت سے بہت زیادہ ہے کیونکہ سخاوت تو یہ ہے کہ آدمی کو جس چیز کی خود کو ضرورت نہ ہووہ دو مرے کو دیدے اور ایٹاریہ ہے کہ اپنی ضرورت کی چیز دو سرے کی حاجت پوری کرنے میں صرف کردے (خواہ اس چیز کا ضرورت مندہے لیکن اپنی ضرورت پوری نہ کرے اور دو سرے کی ضرورت پوری کردے) جس طرح سخاوت کا کمال ہے کہ اپنی حاجت کے باوجو د دو سرے کو دیدے ( یعنی ایٹار سخاوت کا کمال ہے ) اس طرح سخاوت کا کمال ہے کہ حاجت کے باوجو د ایک چیز رکھتے ہوئے اس کو اینے صرف میں نہ لائے یمال تک کہ اگر بیمار بھی ہو جائے تو کا کمال ہے کہ حاجت کے باوجو د ایک چیز رکھتے ہوئے اس کو اپنے صرف میں نہ لائے یمال تک کہ اگر بیمار بھی ہو جائے تو اپنا علاج نہ کرے ( کہ پیسہ خرچ ہوگا) خیل کے دل میں بہت سے ارمان اور آرزو کیں ہوتی ہیں وہ کسی سے بھیک ما نگنا گوارا کر لیتا ہے لیکن اپنی یو نجی اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا نہیں چاہتا 'مخضر آمید کہ ایٹار کی بوئی فضیلت بیان کی گئی ہے ۔ ارشاد ہو تا ہے۔

وَيُوثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم وَ لَوْكَانَ بِهِمُ اوْروه النِي نَفْس بِرايَّار كَرَتَيْ بِين درال عاليمه وه خود خَصَاصَةُ

حضرت رسول اکر م علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ «کسی کوایک ایسی چیز حاصل ہواور اس کواس کی ضرورت ہواور اس کا شوق رکھتا ہو تواپی شوق رکھتا ہو تواپی شوق اور آرزو کو ترک کر کے دوسرے کو دیدے تو حق تعالی اس کے گناہ خش دے گا- حضرت ام المومنین حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا ہے کہ حضور اکر م علیہ کے گھر میں ہم نے بھی تین دن (مسلسل) سیر ہو کر کھانا منیں کھایا حالا نکہ ہم کھاسکتے تھے لیکن ہم ایٹار کیا کرتے تھے۔"ایک بار حضور اکر م علیہ کے پاس ایک معمان آیا اس وقت آپ کے گھر بس کچھ موجود نہ تھا (کہ اس مهمان کو کھلایا جاتا) ایک انصاری اس شخص کو اپنے گھر لے گئے وہاں بھی کھانا تھوڑ اسا موجود تھا نہوں نے چراغ بھھا کے کھانا مهمان کو آگے رکھ دیا اور خود ہاتھ بلاتے اور منہ چلاتے رہے تاکہ مهمان خود انچھی موجود تھا نہوں نے چراغ بھھا کے کھانا مهمان کے آگے رکھ دیا اور خود ہاتھ بلاتے اور منہ چلاتے رہے تاکہ مهمان خود انچھی

طرح کھالے اور خود کچھ نمیں کھایا( ہاتھ ہلاتے رہے اور منہ یول چلاتے رہے کہ مہمان کو معلوم ہو کہ میزبان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہے) دوسرے روز حضور اگر م علی نے فرمایا کہ بید اخلاص اور بیہ سخاوت جواس مہمان کے لیے اس انصاری = ظهوريس آئى الله تعالى كوبهت بهند آتى جاوريه آيت نازل موتى ب : وَيُونُورُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم (الآية) رسول اكرم عليسية كے مدارج: حضرت موى عليه اللام نے بارگاہِ اللى ميں عرض كى كه اللى! محمد مصطفیٰ علیہ کے مدارج مجھ کو بتادے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایاتم ان تمام مدارج کو نہیں دیکھ سکو گے البتہ ان کے مدارج میں ہے ایک درجہ تم کو د کھلا تا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو د کھایا تووہ اس کے نوراور اس کی عظمت كى تاب نه لاكر بے موش مو كئے جب موش ميں آئے توبار كار اللي ميں عرض كياكه بار الها! محمد علي كويد درجه كس عمل ك عوض میں دیا جائے گاحق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایثار کے بدلے میں۔اے موسیٰ علیہ السلام جوبندہ ساری عمر میں ایک بارایثار كرے تو مجھے اس كامواخذہ كرتے ہوئے شرم آتى ہے اوراس كى جگه بہشت ميں ہوگى 'جمال اس كادل چاہے گاوہ رہے گا۔" ح کا بیت : حضرت عبدالله این جعفر رضی الله عنماایک بار انتائے سفر میں ایک نخلستان (تھجور کے باغ) میں پنیچ ایک حبثی غلام اس باغ کا نگر بان تھا' تین روٹیاں اس کے کھانے کے لیے اس کو دی گئیں اتفاقاً ایک کتاوہاں آپنجاغلام نے اس کے آگے ایک روئی ڈال دیوہ اس نے کھالی پھر اس نے دوسری روئی ڈال دیوہ بھی اس نے کھالی اور پھر انتظار کرنے لگا غلام نے تیسری روٹی بھی اس کو کھلا دی- جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کما کہ ہر روز تجھے کھانے کو کتنا ملتا ہے غلام نے کما یمی تین روٹیاں جو آپ نے دیکھیں 'انہوں نے کما کہ پھر تونے اپنی تمام خوراک اس کتے کو کھلاوی ؟ غلام نے كماكه يهال توكتا موتا نبيل ہے اب جو يہ آيا تو ميں سمجھ گياكه كميں دورے آيا ہے بس ميں نے يہ پند نبيل كياكه وہ يهال ہے بھو کا جائے 'جناب عبداللہ نے کہا کہ اب آج تو کیا کھائے گا ؟اس نے کہا کچھ نہیں آج میں صبر کروں گا'یہ بن کر آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہ لوگ تو سخاوت کے وصف سے مجھے ملامت کرتے ہیں ( یعنی میری سخاوت کی تعریف کرتے ہیں ) یہ غلام تو مجھ سے بھی زیادہ تخی ہے۔ پھر آپ نے اس غلام کو خرید کراہے آزاد کر دیااوروہ نخلتان بھی اس کو خرید کردے دیا۔ ر سول اکرم علی نے (محم خداوندی) کفار کی ایذار سانی سے بیچے کے لیے جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرمائی تو حضرت على رضى الله عنه (اس رات) آپ كى جگه سو گئے تاكه اگر كفار رسول خدا عليك كا قصد كرين (آماد ، قتل مول) توان کی جان عزیز حضرت عصی تر تربان ہو جائے۔ حق تعالیٰ نے جر ائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بیاتا ہوں اور ایک کی عمر دوسرے ہے دراز تر کر رہا ہوں تم میں کون ایباہے جو اپنی عمر دوسرے کو دیدے اس وقت ان دونوں میں ہے ہر ایک نے اپنی در ازی عمر کی خواہش کی۔ تب اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم علی مرتضی (رضی اللہ عنہ) کو د شمنوں ہے محفوظ رکھو- تب یہ دونوں مقرب فرشتے زمین پر آئے اور حضر ت جرائیل علیہ

السلام حفاظت کے لیے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے سرہانے کھڑے ہوئے اور میکائیل علیہ السلام کے پائیں بہ کھڑے ہوئے اور کہتے تھے واہ واہ!اے ابوطالب کے فرزند!حق تعالیٰ ملائکہ میں آپ کاذکر بطور فخر کرتا ہے 'اس آیت کی شان نزول یہی ہے <sup>لے</sup>

اور لوگوں میں ہے وہ جواپنی جان پچتا ہے اللہ کی مرضی چاہتے ہیں- وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُرِئُ نَفُسَهُ ابْتِغَآءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ

حکایت: شخ حن انطاکی مشائح کرام میں سے گذرہ ہیں ایک باران کے مریدوں میں سے انتالیس افراد جمع ہوئے۔
اس قدر کھانا موجود نہیں تھاجو اس کے لیے کافی ہوتا' چندروٹیاں موجود تھیں ان کے عکڑے کرکے دستر خوان پررکھ
دیئے گئے اور چراغ جھادیا گیا' تمام لوگ دستر خوان پر کھانا کھانے بیٹھے کچھ دیر کے بعد کھانے سے فارغ ہوئے اور چراغ
دوبارہ جلایا گیا توروٹیوں کے وہ عکڑے اس طرح دستر خوان پر موجود تھے ہر شخص نے ایثار کی نیت سے خود کچھ بھی نہیں
کھایا تاکہ دوسر اسا تھی کھالے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ ہوک میں بہت ہے مسلمان شہید ہوگئے (میر ابر اور عم بھی اس جنگ میں شریک تھا) میں اپنے بھائی کو تلاش کرتا ہوا اس کے پاس جا بہنچاوہ دم توڑر ہاتھا میں نے اس سے کہا کہ پائی بیو گے اس نے کہا کہ پوپ گا بھر ایک دوسر ہے ہے زخمی مسلمان کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پائی پلاؤ میں جب اس زخمی کے پاس بہنچا تو وہ ہشام ابن عاص رضی اللہ عنہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ پائی پی لو 'ہشام نے میر سے بچازاد بھائی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ پہلے اس کو پلاؤ جب میں واپس اپنچا تو وہ جان جان آفرین کے بیرو کر چکا تھا میں وہاں اشارہ کر کے کہا کہ پہلے اس کو پلاؤ جب میں واپس اپنچا تو وہ جان جان آفرین کے بیرو کر چکا تھا میں وہاں سے لئارہ کر ہشام کے پاس آبا (کہ اس کو ہی پائی پلادوں) لیکن اتی دیر میں وہ بھی مر چکا تھا (دونوں نے ایثار سے کام لیا)۔

بررگان طریقت نے فرمایا ہے کہ دنیا ہے بالکل آزاد اور بے تعلق سوائے شخ بھر حافی رحمتہ اللہ علیہ کے کوئی اور رخصت نہیں ہوا 'جب بھر حافی پر نزع کا عالم طاری تھا اس وقت ان کے پاس ایک سائل آباور ان سے سوال کیا۔ ان کے پاس اس وقت اس پیراہین کے سوائچھ نہیں تھا نہوں نے وہی اپنے جسم سے از واکر اس سائل کو دے دیا اور خود کسی شخص سے عاریتا کہا س کے کر بہنا اور واصل بحق ہو گئے۔

#### سخاوت اور مخل

کون مخیل ہے اور کون سخی ہے ؟ :اے عزیز!معلوم ہوناجاہے کہ ایک شخص خود کو تنی خیال کرتا ہولیکن سے بہت ممکن ہے کہ دوسرے لوگ اس کو خیل خیال کرتے ہوں اس لیے اس حل کی حقیقت کو سمجھنا اور پہچا ننا ضروری ہے آئے سمبعد یہ مطوعہ نوائعشور پر ٹی ۲۵ سامر ۱۹۱۵ مطر ۱۹۱۹ میں اسلام اسلام ۱۹۱۹ میں اسلام اسلام ۱۹۱۹ میں اسلام اسلام

تاكه لوگ اس براے اور عظیم مرض كو سمجھ سكيں۔

جاناچاہے کہ دنیا میں ایباکوئی شخص نہیں ہے کہ جو پچھ اس سے طلب کیا جائے کہ دید ہے پس اگر اس سبب سے
اس کو مخیل خیال کیا جاتا ہے تو پھر تو دنیا کے تمام لوگ مخیل ہوئے - اس سلسلہ میں علائے کرام نے بہت پچھ کہا ہے 'اکثر
حضرات کا یہ خیال ہے اور اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص اس چیز کو جو شر عاوا جب ہوتی ہے نہ دے تو وہ مخیل ہے - اور اگر
دے لیکن بغیر نقاضے کے نہ دے تو وہ بھی مخیل ہے - میرے خیال میں بیبات درست نہیں ہے کیو نکہ ہمارا نہ ہب ( نظر یہ
اور مسلک ) یہ ہے کہ جو شخص نان پُر کوروٹی اور قصاب کو گوشت محض اس لیے پھیر دے کہ وہ وزن میں کم ہے وہ مخیل ہے
اور جو کوئی زن و فرزند کا نفقہ جو قاضی نے مقرر کیا ہے صرف اتن ہی مقدار میں دے اور اس میں تھوڑ اسااضا فہ بھی روانہ
اور جو کوئی زن و فرزند کا نفقہ جو قاضی نے مقرر کیا ہے صرف اتن ہی مقدار میں دے اور اس میں تھوڑ اسااضا فہ بھی روانہ
ر کھے وہ مخیل ہے 'اسی طرح ایک شخص کے سامنے ایک روٹی رکھی ہے اور دور سے ایک فقیر نمودار ہوااور اس نے اس روٹی
کو (محض فقیر کی وجہ سے ) چھیادیاوہ بھی مخیل ہے کیونکہ شرعا اتنادینا ہی (سائل کو ) نابت ہے جے مخیل بھی دے سکے ؟

اگر تمہارے مال تم سے طلب کرے اور زیادہ طلب کرے اور زیادہ طلب کرے متم حل کرو گے اور وہ حل تمہارے دلوں کے میل میں ظاہر کردے گا-

إِنْ يَسِنَلُكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمُ ٥ (بر٢١٠)

پس حقیقت میں خیل وہ ہے کہ جو شے دینے کے لاگت ہواس کونہ دے (ہروقت طلب) حق تعالی نے مال کوایک حکمت کی خاطر پیدا کیا ہے۔ جب جمت اللی کا منشاء ہے کہ دیا جائے تو نہ وینا حل کی نشانی ہے اور دینے کے لا کت وہ چیز ہے جس کو دینے کا شرع یا مروت حکم دے 'شرع واجبات تو معلوم (اور معین) ہیں لیکن مروت کے واجبات اور مروت کے تقاضے یو گول کے احوال اور مقدار اور حقل کے لحاظ ہے مختلف ہیں کہ بہت می نیکیاں الی ہیں کہ وہ عاد تا تواگر کے ساتھ در کی ہیں 'لیکن وہ بی نیکیاں اگر تادار اور درویش کے ساتھ کی جائیں تو پہندیدہ ہیں 'زن و فرزند کے ساتھ نامناسب ہیں اور دوسروں کے ساتھ نامناسب ہیں اور دوسروں کے ساتھ نامناسب ہیں اور دوسروں کے ساتھ کی جائیں تو پہندیدہ ہیں 'زن و فرزند کے ساتھ نامناسب ہیں اور دوسروں کے ساتھ نامناسب ہیں ، بعض نیکیاں مردوں کے ساتھ نادر امین اور تو تی ساتھ مناسب ہیں اور تشر تاگاس کی بیہ ہی کہ کوئی شخص مردوں کے ساتھ نادر ست اور تاروا ہیں 'لیکن وہ بی عور توں کے ساتھ مناسب ہیں اور تشر تاگاس کی بیہ ہی کہ کوئی شخص مال جمع کرناچاہے اور ایک ایس خورت میں آبال خرج نہ کرنا ہی ہی ہو تواس صورت میں مال خرج نہ کرنا ہے اور بیہ مال جرح کرنا ہی اور جب مال جمع کرناچاہ اور اس کے ساتھ مروت سے پیش آنامال کو صرف نہ کرنے کی صور تیں دی جی زادیا ہی خور کوئی میمان کی میزبانی نہ کرنا مناسب اور حنل کی علامت قرار پائے گا۔ اس طرح جب پڑو سی بھو کا ہے اور اس شخص کے پاس کھاناوافر مقدار میں موجود ہے تو پڑو سی کو کھانانہ کھانا حنل ہے۔

تواب آخرت کی طلب: جب کوئی شخص شرعی واجبات ادا کر بچے اور واجبات مروت کی ادائیگی ہے بھی فارخ ہوجائے اور اب بھی اس کے پاس مال کافی موجود ہے تو اس وقت خیر ات اور صد قات کر کے ثواب آخرت کا حاصل کرنا ضروری ہے 'اگرچہ آفات کے لحاظ ہے مال کا پاس رکھنا بھی ضروری ہے ۔ لیکن حصول ثواب اور طلب ثواب کے مقابلہ میں مال کو خرج نہ کرنابزرگان دین کے نزدیک حال کی علامت ہے اگر چہ عوام کے نزدیک بیہ حال نہیں ۔ کیونکہ عوام الناس کی نظر اکثر دنیاوی معاملات پر رہتی ہے اور بیبات ہرایک نقطہ نظر سے مختلف ہوگی۔

پی اگر کسی شخص نے واجباتِ شرعیہ اور واجبات مروت کو پورا کرنا ہی کافی سمجھا تو وہ حل ہے تو چ گیالیکن سخاوت کا درجہ حاصل نہیں ہوایہ درجہ اس وقت ملے گا کہ واجباتِ مروت زیادہ خرچ کرے 'اور اس میں وہ جتنازیادہ خرچ کرے گااسی قدراس کا مرتبہ سخاوت میں بڑھے گااور اجرپائے گا-خواہ مقدار کے اعتبار سے وہ مال تھوڑا ہو یا بہت اس کو سخی کسیں گے -بالفاظِ دیگر سخی اس کو کہیں گے جس کو دوسر بے پر صرف کر نااور دیناد شوار نہ ہو اور اگر وہ تکلف اور بناوٹ کے ساتھ خرچ کر رہا ہے تو وہ سخی نہیں کہا ساتھ خرچ کر رہا ہے تو وہ سخی نہیں ہے اگر وہ خرچ کر کے تعریف شکر اور عوض کی امیدر کھے گا جب بھی اس کو سخی نہیں کہا حائے گا-

تخی اور کریم حقیقت میں وہ شخص ہے کہ بغیر کسی مطلب اور غرض کے دوسر ہے کومال دے اور یہ انسان کے ہس۔
کی بات نہیں ہے کیو نکہ یہ صفت خداو ند تعالیٰ کی ہے - البتہ جب انسان توابِ آخرت اور نیک نامی پراکتفا کر ہے ( یعنی عوض اور بدلہ نہ چاہے ) تو مجازاً اس کو سخی کہا جاسکتا ہے کیو نکہ بالفعل وہ اپنے مال کے خرچ کرنے کا کچھ عوض نہیں چاہتا ہے ۔
دنیاوی سخاوت اس کو کہتے ہیں 'وینی سخاوت یہ ہے کہ خداکی محبت میں اپنی جان شار کرے اور توابِ آخرت کا اس کے عوض طالب اور امیدوار نہ ہوبلعہ صرف حق تعالیٰ کی محبت اس جانسیاری کاباعث ہو اور خود کو فدا کرنا اپنافرض عین سمجھے اور اس کو ایک بڑی نعت اور لذت سمجھے کیو نکہ جب کسی بات کی امیدر کھی جائے گی تو وہ محاوضہ ہوگا 'سخاوت نہیں ہو گی۔

### خل كاعلاج

معلوم ہونا چاہیے کہ حل کا علاج بھی علم وعمل سے مرکب ہے۔ عملی علاج یہ پہلے حل کا سبب بہپانا جائے۔ (سبب معلوم کیا جائے) کیونکہ جب تک مرض کا سبب معلوم نہ ہواس کا علاج نہیں ہوسکتا۔ حقیقت میں حل کا سبب نفسانی خواہش کی محبت ہے کہ اس کے بغیر انسان مال کے حصول میں تگ ودو نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ مد تول تک جینے اور زندہ رہنے کی آر زواور امید بھی ہوتی ہے کیونکہ اگر خیل یہ سمجھ لے کہ اس کی عمر ایک دن یا ایک سال سے زیادہ باقی نہیں ہے تواس صورت میں مال کا خرج کرنا اس پر آسان ہوجائے گا۔ البتہ اگر صاحب اولاد ہے تو پھر اولاد کی زندگی ہی کو وہ اپنی زندگی کے مانند سمجھے گا اور پھر اس کے حل میں اور بھی شدت پیدا ہوجائے گی اسی وجہ سے رسول اکر معلیقہ نے وہ اپنی زندگی کے مانند سمجھے گا اور پھر اس کے حل میں اور بھی شدت پیدا ہوجائے گی اسی وجہ سے رسول اکر معلیقہ نے

فرمایے که فرزند حل بردل اور جمل کاسب موتاہے-"

مجھی آبیا بھی ہو تا ہے کہ مال کی محبت ہے ایک بوسی خواہش پیدا ہویامال کی محبت اس قدر بروہ جائے کہ وہ خواہش فض ہدر ہے بائے مال اس کا محبوب بن جائے ۔ہم نے بہت ہے ایسے بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی جتنی عمر بوطقی ہو اتناہی زیادہ وہ مال فراہم کرتے ہیں حالا تکہ ان کو زمین ہے جو کچھ حاصل ہو تا ہے 'زمینداری کی آمد فی ہے اس مال کے علاوہ جو انہوں نے جمع کیا ہے اتنا ہے کہ وہ ان کے اہل وعیال کو قیامت تک کے لیے کافی ہے اور ان کی حالت میہ ہے کہ ہمار پڑتے ہیں تو دوادارو تک نہیں کرتے 'نہ مال کی زکوۃ دیتے ہیں' زرومال کو زمین میں دفن کر کے رکھتے ہیں' حالا تکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخر کار مرجائیں گے اور اس مال کو دشمن اپنے قبضے میں رکھ لیس کے لیکن ان کا حمل ان کو خرچ کرنے سے روکتا ہے 'نہ ایک ایسا بر امرض ہے کہ اس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا۔

مخل كاعلاج: جب تم كو حلى كايد سبب معلوم مو كيا تواس خوامش نفس كى محبت كاعلاج و تناعت اور ترك آرزوك ذريعه

کیا جاسکتاہے تاکہ آدمی مال سے بے پرواہ ہو جائے-ابر بھی زندگی دراز کی امید 'تواس کاعلاج سے ہے کہ آدمی ہروقت موت کویاد کرے اور اپنے ہم جنسوں پر نظر کرے کہ وہ بھی اس کی طرح غافل تھے اور اُچانک ان کو موت نے آدبایا اور حسر ت اپنے ساتھ لے گئے اور اس کے مال کواس کے دشمنوں نے بڑے مزے اور خوشی کے ساتھ آپس میں تقسیم کرلیا-

اولاد کے غربت میں گرفتار ہوجائے کے خطرے کا علاج ہے ہے کہ آد کی یہ یقین رکھے کہ جس خالتی نے ان کو پیدا کیا ہے اس نے ان کارزق بھی مقرر کر دیا ہے۔ اب اگر ان کے نصیب میں مفلسی ہے تو حل کر کے ان کو توانگر نہیں بنایا جا سکتا باعد وہ اس دولت کو برباد کر ڈالیس گے (کہ وہ ان کے نصیب میں تو ہے نہیں) اور اگر مالدار ہو ناان کی قسمت میں ہے تو کسیں نہ کہیں سے مال ان کو مل جائے گا اور وہ توانگر بن جا میں گے 'اور تم نے بیات مشاہدہ کی ہوگی کہ بہت ہے ایسے مالدار لوگ موجود ہیں جوباپ سے میر اث میں پچھ بھی نہیں پاسکے تھے اور بہت سے ایسے لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا کہ باپ سے ترکہ اور میر اث میں بہت کچھ پایالیکن سب کا سب مال برباد کر دیا (اور مختاج کے مختاج ہی رہے) یہاں ایک بات یہ بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ اولاد اگر خداو ند تعالیٰ کی فرما نبر دار ہے تو وہ کار ساز خود ان کی کار سازی کرے گا اور یہ بھی ممکن ہو تا تو وہ خدا کی نافر مانی اور معصیت میں اس کی بھلائی پوشیدہ ہو اور اس میں اس کی دین و د نیا کی مصلحت ہو کہ اگر اس کے پاس مال ہو تا تو وہ خدا کی نافر مانی اور معصیت میں اس کی ویان د نیا کی دین و د نیا کی مصلحت ہو کہ اگر اس کے پاس مال ہو تا تو وہ خدا کی نافر مانی اور معصیت میں اس کی واڑا دیا۔

**ایک اور عملی علاج : آدمی کو چاہیے کہ حنل کے عملی علاج کے لیے ان حدیثوں کو پڑھے اور ان پر غور کرے جو** حنل کی ندمت اور سخاوت کی تعریف میں وار د ہو تی ہیں تا کہ اس کو معلوم ہو کہ حنیل خواہ کتنابڑا عابد ہی کیوں نہ ہووہ دوزخ میں جائے گا-

مال کا فائدہ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ مال اس کو آتش دوزخ اور عضب اللی سے بچاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ خیلوں کے حالات پر نظر کرے کہ کس طرح لوگوں کے دل ان سے بین اور ہوں اور لوگ کس طرح لوگوں کے دل ان سے بین اور ہوں اور لوگ کس طرح لائے عداوت رکھتے ہیں اور ہر وفت ان کی مذمت کرتے رہتے ہیں اور ان کے اس احوال پر نظر کر کے خیال کرے کہ "میں اگر حل اختیار کروں گا تو ان لوگوں کی طرح میں بھی مخلوق کی نظر میں ذلیل وخوار بعوں گا۔ " یہ جو پھی ہم نے بیان کیا بو طل کا عملی علاج ہے جب ان تمام باتوں پر غور کرنے سے بیماری رفع ہو جائے اور مال خرچ کرنے کا شوق پیدا ہو تو پھر فرااس پر عمل شروع کردینا چاہے اور دل میں جسے ہی یہ خیال آئے مال کو خرچ کرنے لگے۔

دکایت: شخ ابوالحن سختہ عنسل خانے میں تھے 'انہوں نے وہیں سے اپنے مرید کو پکار ااور کہا کہ میر اپیرائن لواور جاؤ فلاں فلاں درولیش کو دے دو۔ مرید نے کہا کہ عنسل خانے سے باہر آنے تک ٹھسر جائے (اس کے بعد فرماتے ہیں تھم کی فیل کرتا) انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے ڈرا کہ باہر آنے تک کمیں دوسر اخیال دل میں پیدانہ ہو جائے اور اس کار خیر سے جھے روک دے - حقیقت یہ ہے کہ حل اسی وقت دور ہو سکتا ہے جبکہ مال خرج کیا جائے جس طرح ایک عاشق عشق کے پنج سے اسی وقت چھوٹ سکتا ہے جبکہ وہ اس سے دوری اختیار کر لے بس مال کی محبت اور عشق کا بھی بھی علاج ہے کہ ال کواپنے سے جدا کر دے اگر مال کی محبت سے آزاد ہونے کے لیے مال کو دریا ہی میں ڈالنا پڑے تواس کا دریا میں تمام کا تمام ڈال دینا ہی اولی اور افضل ہے سمقابلہ اس کے کہ حفل سے اس کوروک کر رکھے۔

اس سلسلہ میں ایک جمتِ عملی بھی ہے (ایک ترکیب ہے کام لیاجا سکتا ہے) وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو نیک نامی کا فواہن اور فریفتہ بنائے اور کے کہ مال خرج کر تاکہ لوگ تھے تی کہیں اور تیری تعریف کریں اس تح یص اور ترغیب ہے ال فرج کرنے گئے اس وقت ال فرج کرنے کے گااس طرح ریاکا شوق مال کے شوق پر غالب آجائے گا۔ جب حل کی بلا ہے رہائی مل جائے اس وقت ال ریاکا بھی قرار واقعی علاج کرے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح چر کا وورج کو بھول جائے 'برے اخلاق کو دور کی بھو جیز دے کر اس کی تعلی کرتے ہیں تاکہ وہ کھانے کے مشغلہ میں لگ کر دورج کو بھول جائے 'برے اخلاق کو دور کی بھی بین یہ خاص ترکیب ہے کہ ایک صفت کو دوسر کی صفت پر غالب کر دے تاکہ وہ اس غلبہ کی بدولت اس پہلی بری مفت پر غالب کر دے تاکہ وہ اس غلبہ کی بدولت اس پہلی بری مفت سے چھٹکار احاصل کرلے لیکن میں بیشاب ہے وہول گئی ہے دھو کر کیڑے کو پاک مفت سے چھٹکار احاصل کرلے لیکن میں اس کو پیشاب سے ڈھو کرلیں۔ بس جو کوئی حتل کو ریا کے شوق اور ریا کے طریقے سے ذائل کردے بعد میں پیشاب کو پائی ہے کہ ایک نجاست کو دوسری نجاست کو دوسری نجاست کو دوسری نجاست کو دوسری نجاست کو از اللہ کرے تب ہی اس سے بچھ فائدہ ہو سکتا ہے دوسری نجاست سے زائل کرے تب ہی اس سے بچھ فائدہ ہو سکتا ہے اگر خل اور ریا دونوں بیتا ضائے بھر یہ تب بی اس سے بچھ فائدہ ہو سکتا ہو رہادوت کا خور اور اور باغ دونوں ہیں مخال تھی را بہاڑ) ہے دوسری نجاست ہی اور میادور نیادور نول بیتا نامی کے حاصل کرنے کے لیے سیاد تا کہ ناح ام نہیں ہے۔

ریا عباوت میں حرام ہے: کیونکہ ریاعبادت میں حرام ہے اور ایسادینااور مال کو جمع رکھنا جو محض اللہ کے لیے ہو

یعنی مال کو محض اللہ کے لیے خرچ کر نایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنیاس رکھنا دائر ہبشریت سے خارج ہواور

یہ دونوں باتیں پندیدہ اور محمود ہیں پس اگر کوئی خیل کسی شخص پر بیداعتراض کر تاہے کہ فلال شخص ریا کے واسطے اپنامال
دوسروں پر خرچ کر تاہے 'اس کو زیبا نہیں ہے (اس کا یہ اعتراض لچر اور پوچ ہے) کیونکہ ریا کے طور پر دینا بھر حال کنجو ک

سے مال کو جمع کر نااور خل سے خرچ نہ کرنے سے کہیں اولی اور افضل ہے 'جس طرح گشن میں رہنا' گلخن (بھاڑ) میں رہنے

سے کہیں بہتر اور افضل ہے۔

یں حل کا لیمی علاج ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تیعنی جب طبیعت میں سخاوت کا ذوق پیدا ہو تواس وقت خرچ کرنا خواہوہ کچر ہی کیوں نہ ہو-

بعض مشائخ کا طریقہ علاج : بعض مشائخ نے اپنے مریدوں کے حل کا علاج اس طرح پر کیا ہے کہ وہ کی مرید کو عبادت وریاضت کے لیے ایک مخصوص گوشہ دے دیتے اور جب دیکھتے کہ وہ اس گوشہ سے مانوس ہو گیااور دل لگ گیا ہے تو اس کو دوسرے گوشہ میں چھے دیتے اور اس کا گوشہ کسی اور مرید کو دے دیتے۔ اگر وہ دیکھتے کہ ایک مرید نے ٹی جو تیاں کہن ورسرے کے حوالے کر دو۔ جو تیاں کہنی ہیں اور ان کو بہن کر غرور کر تاہے تو تھم دیتے کہ بیجو تیاں کمی دوسرے کے حوالے کر دو۔ ایک فظر ان نے ایک فظر ان نے ایک فظر ان نے ایک دوسرے کے خوالے کر فلم ان نے کہ نے دوسرے کے خوالے کر دو۔ ایک نظر ان نے ایک دوسرے کے خوالے کر فلم ان نے کہ دوسرے کے خوالے کر دو۔ ایک دوسرے کے دوسرے کی نظر ان نے دوسرے کی دوسرے کر دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی

ایک و فعہ حضرت رسولِ خداعظیے نے اپنی تعلین مبارک میں نئے سے ڈاکے سے ممازی آپ کی تھر ان سے ہی ان میں ڈال تموں پر پر گئی تو نمازے فراغت کے بعد آپ نے حکم دیا کہ پرانے تسے لاؤلور نئے تسے نکال کر میہ پرانے تسے ہی ان میں ڈال دو۔ حضور عظیہ کے اس پاکیزہ عمل ہے یہ معلوم ہوا کہ دل ہے مال کی محبت منقطع کرنے کا طریقہ اور تدبیر کبی ہے کہ اس مال کو جس ہے دلی تعلق پیدا ہو گیا ہے اپنے پاس ہے جدا کر دے کیو نکہ جب تک ہاتھ خالی نہ ہو گادل فارغ اور مطمئن شمیں ہوگا۔ اس نقل ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس امیر نے فیروزے کا ایک پیالہ جس میں جو اہر جڑے تھے بطور ہدیہ کے بھیجا۔ اس کا ہے کہ نظیر دنیا میں ممکن نہ تھی (اس جیسادو سر اکا سہ و نیا میں نہ تھا) ایک دانشمند شاہی مجلس میں موجود تھا 'بادشاہ نے وہ کا سب ہو گایا مفلسی کا بعث اس بیالہ کا ہے اس کو دکھا کر بوچھا کہ بیہ پیالہ کیسا ہے ؟ دانشمند نے کہا یہ پیالہ آپ کے لیے یا تو غم کا سب ہو گایا مفلسی کا یعنی اس بیالہ کے آنے ہے پہلے آپ ان دونوں باتوں ہے بے فکر تھے آگر یہ ٹوٹ جائے توہوی مصیبت ہو گی 'اور آپ سخت فکر مند ہول کے آنے کا دوسر انہ طے گئیس نہوا اس و قد اس نے کہا کہ فلال دانشمند نے ٹھیک کہا تھا۔

ایک دواس بیالہ کے اعتبار ہے ) مفلس اور قلائے جول گے 'اتفا قاوہ پیالہ ٹوٹ گیا اور بادشاہ اس کے ٹوٹ جانے ہے بہت آپ (اس بیالہ کے اعتبار ہے ) مفلس اور قلائے جول گے 'اتفا قاوہ پیالہ ٹوٹ گیا اور بادشاہ اس کے ٹوٹ جانے ہے بہت شکسین ہوا اس و قد اس نے کہا کہ فلال دانشمند نے ٹھیک کہا تھا۔

### مال کے زہر کاتریاق

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ مال سانپ کی طرح ہے جس میں زہر بھی ہے اور تریاق بھی۔ اور جو مجف سانپ كے كانے كامنترنہ جانتا ہو 'اس كاسانب يرباتھ ڈالنا(سانب پكڑنا)اس كى بلاكت كاسب ہوگا 'كما جاتا ہے كہ صحابہ كرام (رمنی الله عنهم) میں بہت سے حضرات توانگر بھی تھے جیسے حضرت عبدالر حمٰن بن عوف رضی الله عنه پس توانگری عیب نیں ہے اس کوایک مثال سے سمجھنا چاہیے کہ کسی اڑے نے ایک افسوں گر کودیکھا کہ وہ سانپ کو پکڑر ہاہے اس نے خیال لاکہ زم اور ملائم ہونے کے سبب سے افسول گرنے اس کو پکڑلیاہے (بیہ نہیں سمجھا کہ افسوں اور منتز کے زور سے پکڑا ے) چنانچہ اس کی دیکھادیکھی اس نے بھی ایک سانپ کو پکڑ لیاسانپ نے اس کوڈس لیااوروہ ہلاک ہو گیا-

مال کے منتر (افسوں) یا نچ ہیں ایک ہے کہ خیال کرے اور اس بات پر غور کرے کہ مال کو کس نے پیدا کیا ہے۔اور البارے میں ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مال سے غرض خوراک الباس اور مکان کا حاصل کر ناہے جو جسم کی پرورش ار ہفاظت کے لیے ضروری ہے بدن کی حفاظت حواس کی بقائے لیے ہے اور جواس عقل کی خاطر میں اور عقل ول کے لیے ے تاکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو-جب آدمی اس بات کو سمجھ لے گا تو پھروہ مال سے بقد ر ضرورت تک محبت و النة رکھے گااور نیک کاموں میں اس کو صرف کرے گا- دوسر امنتریہ ہے کہ مال کی آمدیر کڑی نظر رکھے تاکہ اس کی آمد وام اور شبہ سے نہ ہو (مال حرام اور مشتبہ ذرائع سے حاصل نہ ہو)اور نہ ایسامال قبول کرے جو مروت کے بر خلاف ہو۔ جیسے ر شوت گدائی اور حمامی کی اجرت و غیرہ۔ تیسر امنتر پیہے کہ مال کی مقدار پر نظر رکھے اور جتناحاجت ہے زیادہ ہواس کو جمع ندکے 'حاجت ہے اس زیادہ مال کوجو توشہ زادِ آخرت کے بعد ﷺ ہے '۔وہ مساکین کاحق ہے جب کوئی محتاج سامنے آئے بب کوئی مختاج نظر آئے تواس کوجوا پنی حاجت سے زیادہ ہے دے دے اگر ایثار کی قدرت نہیں رکھتا تو حاجت کی جگہ پر اس کو مرف کرے - چوتھا ہے کہ خرچ پر نظر رکھے اور فضول خرچی نہ کرے اور اچھے کا موں میں اس مال کو صرف کرے کیونکہ ب جاصرف كرنااييا ہے جيے برے طريقے سے كمانا أيا نجوال بيرك آمدوخر چاور جمع كرنے ميں اپني نيت درست ر كھے اور يمي سمجے کہ جو کچھ کما تاہے وہ عبادت میں دلجمعی کے واسطے کما تاہے اور وہ جو چھوڑ دیاہے زیداور مال کو حقیر سمجھنے کی بناپر چھوڑ دیا ہ اوراس لیے کہ دل دنیا کے خیال سے محفوظ رہے اور خدا کی یادیس مشغول ہو سکے اور وہ جو پکھے جمع کرر کھاہے وہ دین کی کسی اہم فغرورت اور خاطر جمعی کے واسطے رکھاہے اور اس مال کو خرچ کرنے کی حاجت اور ضرورت کا ہر وقت منتظر رہے اگر ایسا رے گا تووہ مال اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور پہ حصر جو مال ہے اس کو ملاہے وہ اس کے حق میں زہر نہیں بلخہ تریاق ہی تمال ہے چنانچہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص سارے جمان کامال محض خدا کے لیے ماصل کرے تب بھی وہ زاہدہے اگر چہ وہ توانگر ہو گااور اس کے بر عکس اگر کوئی شخص د نیاہے دست بر دار ہو جائے لیکن کی الکیرے راوالنی اور امور خیر اور سخاوت وغیرہ کے بعد بھی چرہے وہ مساکین کاحق ہے 'مصنف علیہ الرحت کے الفاظ بیری "وہر چہ زیادت از حاجت است کہ ندائے زادراہ دین باک حاجت است حق اہل حاجت شاسد " (لیمیائے سعاوت نسخہ نو استخوری ص ۸ ساسطر ۲۵٬۲۴م مطبوعہ ۲۵٬۲۳

اس میں للہیت مفقود ہو (اس کابیز مداللہ کے واسطے نہ ہو) تووہ زاہد نہیں ہوگا-

پس چاہے کہ آدمی کادئی مقصد خدا کی عبادت اور زادق آخرت ہواس وقت اس کی ہر حرکت اور ہر بغل خواہ دہ قضائے حاجت یا کھانا کھانا ہی کیوں نہ ہو وہ داخلِ عبادت ہے اور اس کو ہر ایک کام کااجر ملے گا کیونکہ دین کے راستے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے 'شرط صرف حسن نیت ہے 'چو نکہ اکثر لوگ یہ کام نہیں کر سکتے اور ان منتروں سے بھی واقف نہیں ہیں یااگر جانتے ہیں توان پر عمل نہیں کر سکتے تو پھر اولی اور انسب یہ ہے کہ مال کثیر سے دور رہیں کہ اگر مال کی بیہ کئر ت غرور اور تکبر کا سبب نہ بھی ہے تب بھی آخرت میں اس کے درجہ میں کی کاباعث ہو گا (آخرت میں اس کا درجہ میں کہ کاباعث ہو گا (آخرت میں اس کا درجہ میں کمی کاباعث ہو گا (آخرت میں اس کا درجہ میں کمی کاباعث ہو گا (آخرت میں اس کا درجہ میں کمی ہو جائے گا) اس میں انسان کابوا نقصان ہے۔

روایت : حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه کا جب انتقال ہوا تو بہت مال انہوں نے چھوڑا۔ بعض اصحاب (رضی اللہ عنهم) نے اس موقع پر کہا کہ اس قدر کثیر مال چھوڑ جانے کے باعث ہم کوان کے خاتمہ بالخیر ہونے کا ڈر ہے (اندیشہ ہے کہ ان سے باز پرس ہو) یہ س کر کعب احبار رضی اللہ عنہ نے کہا- سجان اللہ! تم لوگ ایما کیوں خیال کرتے ہو جبكه انهول نے جتنامال كماياوه وجه حلال سے كمايالور نيك كامول ميں صرف كيا-اوراب جو بچھ انهول نے چھوڑاہے وہ بھى طلال کی کمائی ہے 'ان کے حسن خاتمہ میں کیاشک ہوسکتا ہے 'جب سے گفتگو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عند کے کانول میں پینی (کہ اوگ ایاایا کتے ہیں اور کعب احبار رضی اللہ عند اس طرح کتے ہیں) تووہ اون کی ایک ہڑی ہاتھ میں لے كركعب احباررضى الله عنه كومارنے كے ليے ان كو و هو نارتے موئے لكے كعب احبار رضى الله عنه ان كے غصه سے بيخ کے لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر میں جاکر ان کے پیچھیے چھپ کر ہیڑھ گئے 'حضر ت ابو ذرر ضی اللہ عنہ ان کے پیچیے بیچیے وہاں پنیچ اور ان سے کہا کہ تم نے ایسی بات کمی ہے ؟ کہ جو مال عبد الرحمٰن بن عوف (رضی اللہ عنه) نے چھوڑا ہے اس سے کچھ نقصان نہیں۔ حالا نکہ رسول اکر م علیہ ایک روز کو ہِ احد کی جانب تشریف لیے جارہ مجھ اور میں آپ کی خدمت میں موجود تھا تو آپ نے ارشاد کیااے ابو ذرر ضی اللہ عنہ میں نے عرض کیایار سول اللہ (میں حاضر ہوں) آپ نے فرمایا مالدار لوگ قیامت کے دن سب ہے آخر میں جنت میں جائیں گے 'سوائے اس شخص کے جو مال کو دائیں بائیں آگے اور پیچھے تھینکے ہر وقت اور ہر موقع پر نیک کا مول میں خرچ کرنے اور تمام مال صرف کر دے 'اے ایو ذرر ضی الله عنه سن لو۔اگر مجھے کو ہِ احد کے برابر سونا ملے تو سب کو خداوند کریم کی راہ میں خرچ کروں گااوریہ نہیں چاہوں گا کہ ا ہے بعد دو قیر اط سونا بھی باقی چھوڑ جاؤل-" توجب حضور اکر م علی ہے نے ایبا فرمایا ہے تو تم نے ایبا کہنے کی کس طرح جراً۔ كى متم جھوٹے ہو كعب احبار رضى الله عند نے ان كواس بات كاكوئى جواب نہيں ديااور خاموش رہے-نقل ہے کہ ایک باریمن سے حضر ت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے او نٹوں کا کارواں آیا تمام مدینہ میں

ایک شور پر پاہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنهانے دریافت فرمایا یہ شور کیسا ہے آپ کو بتایا گیا کہ ضرت عبدالرحمٰ

رض اللہ عنہ کاکاروال آیا ہے یہ س کر آپ نے فرمایا کہ رسولِ اکر م علیہ نے بچے فرمایا تھا حضرت عبد الرحمٰن رضی اللہ عنہ حصے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیہ بات من کر بہت متفکر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مجھ سے صفور علیہ نے ایک دن فرمایا کہ مجھ بہشت دکھائی گئ آپ نے اپنے اصحاب میں ہے ان لوگوں کو جو درولیش (غریب و عنوار علیہ نے ایک دن فرمایا کہ مجھ بہشت دکھائی ہوئے سے ان میں ہے کئی توانگر (صحابہ) کو میں نے سوائے عبدالرحمٰن کے نہیں دیکھا مگر دہ بھی گرتے پڑتے (افتال و خیز ال) بہشت کے دروازے تک پہنچ سے۔ "یہ من کر حضر سے عبدالرحمٰن نے ان تمام او نول کو مع سامان کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیااور آپ کے پاس جتنے بھی غلام تھے ان سب کو عبدالرحمٰن نے ان تمام او نول کو مع سامان کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیااور آپ کے پاس جتنے بھی غلام تھے ان سب کو آزاد کر دیا تاکہ وہ بھی درولیشوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکیں۔

رسولِ خدا علیہ اسلامی کے حضرت عبدالر جمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ میری امت کے توانگروں میں تم پہلے بہشت میں جاؤ کے لیکن جدو جہد کے بعد اس میں داخل ہو سکو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی کا ادشاد ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں ہر روز ہزار دینار حلال روزی سے کماؤں اور خدا کی راہ میں صرف کر دوں 'ہر چند کہ اس کے باعث میری نماز میں خلل بھی واقع نہ ہو 'لوگوں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا سب ہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ اس مال کے باعث موقف سوال میں مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ اے بعد ہے! تو نے مال کماں سے کمایا اور کس کام میں صرف کیا۔ مجھ میں اس سوال وجواب کی طافت نہیں ہے۔

حضوراً کرم علی اس کو صرف کیا۔ اس کو دوزخ میں بھی دیا جائے گا۔ پھر ایسے دوسر نے شخص کو لایاجائے گا جس نے مال حرام کمایا اور کاموں میں اس کو صرف کیا۔ اس کو دوزخ میں بھی دیا جائے گا۔ پھر ایسے دوسر نے شخص کو لایاجائے گا جس خال کہ سے ملال سے کمایا کی حرف کر ایسا کو بھی دوزخ میں بھی دیا جائے گا۔ پھر میسر نے ایسے شخص کو لایاجائے گا جس نے مال حرام جمع کیا اور اس کو وجہ حلال میں صرف کیا اس کو بھی دوزخ میں بھی دیا جائے گا۔ پھر ایسا چو تھا شخص لایاجائے گا جس نے مال حرام جمع کیا اور اس کو وجہ حلال میں صرف کیا اس کو بھی دوزخ میں بھی دیا جائے گا۔ پھر ایسا چو تھا شخص لایاجائے گا جس نے مال کسب حلال سے کمایا اور نیک کام میں صرف کیا اس وقت حکم ہو گا کہ اس شخص کورو کو کہ اس نے ممکن ہے کہ الی کا تال کسب حلال سے کمایا اور نیک کام میں صرف کیا اس کی ہویا شرائط کے مطابق وقت پر نماز ادانہ کی ہو تب وہ شخص کو موروک کہ اس کے مار الیا! میں نے بی مال طریقے پر کمایا اور نیک کام میں اس کو صرف کیا ہے میں نے (اس کی وجہ ہے) کی مخص کو ادانہ کیا ہو گا کہ تیرے باس سے کما جائے گا کہ تیرے باس مواری کا گور انھا اور رزق ہر تی ہو تیا ہی منہ ہو گا کہ شرائی اس کے گا دو جو اس نے در اکا حق ادانہ کیا ہو گا کہ شہر کیا سے کما میں کہ ہو گئی ہو تین منہ کی گوروں طرف ہو گا کو میں گئی ہو گئی ہو گئی کے خور اور نخوت سے کام لیا ہو گا ؟ وہ جو اس کی رشتہ دار کا حق ادانہ کیا ہو گا کہ شری کیا اس کے جائی کیا ہو گا کہ میں سے تو نے اس شخص کو اس قدر مال و فعرت وظ جائیں گا اور بار گا ہو رب العزت میں عرض کریں گے بارالیا جم میں سے تو نے اس شخص کو اس قدر مال و فعرت وظ خرائیاں سے ہرا کے بیارے حق کا سوال کیا جائے (اس نے جماراحق اداکیا انہیں۔ اس سے تو چھاجائے) تب اس سے ہرا کے ب

سر داری عطافر مائی ہے۔"

حق (کی ادائیکی) کے بارے میں سوال کیا جائے گا-اگر اس سلسلہ میں بھی اس نے کوئی تقفیر نہیں کی ہے تب تھم ہو گاکہ اسی طرح کھڑ ارہ۔بتلا تونے ہر اس لقمہ کا شکراد اکیا جو تونے کھایا ور ہر اس نعمت کوجو تجھ کو عطاکی گئی اس کا شکر تونے کس طرح اداكيا؟ (اس طرح اس سے سوال كيے جائيں گے) يمي وجہ ہے كه (ان سوالات اور ان كے جوابات سے مجنے كے لیے ) ہزرگان دین میں سے کسی کو مالدار بینے کا شوق نہیں تھا کیونکہ اگر عذاب نہ بھی ہو تب بھی اس طرح کے سوالات کئے جائیں گے 'خود سر در کونین علیہ نے جو پیٹیوائے امت ہیں درویشی کواختیار کیا تاکہ امت بھی درویشی کو بہتر سمجھے۔ حضرت فاطمه رضى الله عنهاكي عسرت : حفرت عمران عن حمين رضى الله عنه فرماتے ہيں كه مجھے ر سول الله علی قربت کاشر ف حاصل تھا (ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا) ایک روز حضورا کرم علیہ نے فرمایا چلو! فاطمہ رضی اللہ عنها) کی عیادت کر آئیں۔ جب ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کے دروازے پر ہنچے تو حضور علی ہے۔" حضرت فاطمہ رضی اور فرمایا"میرے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے۔" حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها نے فرمایا 'بابا جان! میرے بدن پر کپڑا نہیں ہے صرف ایک پرانی کملی ہے۔ آپ علیہ نے فرمایا: اس کملی ہے بدن کو ڈھانپ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنهانے فرمایا کہ میں نے کملی سے بدن چھپالیا ہے مگر میراسر نگاہے 'تب آپ علی ہے نے ایک پرانی گنگی حضرت فاطمہ کو سر ڈھانپنے کے لیے دے دی اس کے بعد گھر کے اندر تشریف لے جاکر فرمایا: اے عزیز بیٹی! تمهارا کیا حال ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں بہت ہمار اور در د مند ہوں اور میری ہماری کی شدت کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کے باوجو دبھو کی بھی ہوں مجھے کھانے کو بچھ نہیں ملتا' مجھ میں بھوک کی بر داشت نہیں ہے' یہ سن کر حضور علیقہ بے اختیار اشکبار ہو گئے اور فرمایاے فاطمہ (رضی اللہ عنها) بے صبری مت کروخدا کی قتم تین دن ہے مجھے بھی کھانے کو کچھ نہیں ملاہے اور میر امریتبہ خداوند تعالیٰ کے حضور میں تم ہے بواہے اگر میں آسودگی اور فراغت چاہتا تو حق تعالیٰ مجھے عطا فرما تاکیکن میں نے اپنے لیے آخرت کو پیند کیا ہے 'اس ارشاد کے بعد حضرت علیہ نے اپنادست اقد س حضرت فاطمہ رضی الله عنها کے کندھے پر رکھ کر فرمایاے فاطمہ! (رضی الله عنها)تم کوبشارت ہو کہ تم جنت کی بیبوں کی سر دار ہو-حضرت فاطمه رضی الله عنهانے دریافت کیا که آسیہ جو فرعون کی ہوی تھیں اور حضرت مریم علیہاالسلام کا (جو حضرت عیسلی علیہ السلام کی مان تھیں ) کیار تبہ ہو گا'حضور اکر م علیہ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک تمام دنیا کی عور توب کی سر دار ہیں لیکن تم ان سب کی سر دار ہو (اور ان سب میں بوی ہو) یہ سب بیبیاں (جنت کے ) آراستہ مکانات میں رہیں گی جمال نہ شور وغوغا ہے نہ کسی قتم کی تکلیف ہے اور نہ کسی طرح کا کام کاج ہے اے بیٹی! میرے چیاز ادبھائی یعنی اپنے شوہر کے مال پر

طمع كا نجام: نقل ب كه ايك شخص في حضرت عيسى عليه السلام سے در خواست كى كه ميں چاہتا ہوں كه مجھ عرصه

(جو کچھ میسر ہے) قناعت کرو کیونکہ میں نے تم کو ایسے شخص کی زوجیت میں دیاہے جس کو اللہ تعالی نے دین ودنیا کی

آپ کی صحبت میں رہوں۔"آپ نے اجازت دیدی'وہ آپ کے ہمراہ کسی سفر پر روانہ ہوا-راہ میں ایک دریا کے کنارے جانیجے 'زادِ راہ میں تین روٹیال تھیں' دوروٹیال ان دونوں نے کھائیں ایک روٹی چر ہی' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی ضرورت سے وہاں سے پچھ دیر کے لیے چلے گئے جب پھر واپس آئے تووہ روٹی آپ کو نظر نہ آئی آپ نے حواری سے دریافت کیا کہ روٹی کس نے لے لی حواری نے کہا مجھے تو کچھ معلوم نہیں 'آخر کاروہاں ہے آگے روانہ ہوئے اثنائے راہ میں ایک ہرن دوبچوں کوساتھ لیے ہوئے آرہاتھاحصرت عیسیٰ علیہ السلام نے آموبرہ کو پکاراوہ پکارتے ہی آپ کے نزدیک آ گیا آپ نے اس کو پکڑ کر ذخ کیا بھون کر دونوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اس کے بعد آپ نے فرمایا اے آہو چہ خدا کے تھم سے زندہ ہو جا۔وہ جی اٹھااور اپنے راستہ پر چلا گیا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حواری ہے کہا تجھے اس ر وردگار کی قتم جس نے یہ معجزہ دکھلایا اب بتاؤ کہ وہ روٹی کیا ہوئی اس نے کہا مجھے نہیں معلوم 'یہ دونوں وہاں سے آگے روانہ ہوئے ایک دوسرے دریا پر پنچے حضرت عیسی علیہ السلام نے رفیق کا ہاتھ پکڑااور دونوں یانی پر چل کر دریا ہے یار ہو گئے۔ تب پھر حصرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تحقیے اس خدا کی قتم جس نے یہ معجزہ دکھایا مجھے بتادے کہ وہ روٹی کیا ہو گی اس نے پھروہی کماکہ مجھے معلوم نہیں۔وہاں سے بیدوونوں پھرروانہ ہو گئے ایک ریگتان میں بہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سی ریت جمع کی اور فرمایا اے ریگ خدا کے حکم ہے سونا ہو جا۔ تمام ریت سونائن گئی آپ نے اس کے تین جھے کیے اور فرمایاایک حصہ تمہاراہے اور ایک میر آاور تیسراحصہ اس شخص کاہے جس نے وہ روٹی کھائی اس وقت اس شخص نے محض سونے کے لا کچ میں اقرار کرلیا کہ وہ روٹی میرے پاس ہے 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایاب یہ تینوں حصے تم ہی لے لو۔ سونے کا بید ڈھیر اس کے حوالے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تناوہاں سے روانہ ہو گئے - حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد انفا قادو مخف ادھر آنکلے اور جاہا کہ اس کو مار کریہ سونا اپنے قبضے میں کرلیں اس نے کما مجھے مارتے کیوں ہو آؤہم نینوں اس کوبانٹ لیں پس انہوں نے ان تینوں میں ہے ایک شخص کو شہر میں بھیجا کہ کھاناخرید کرلائے وہ شخص گیااور اس نے کھانا خرید ااور اپنے ول میں ٹھانی کہ حیف یہ دونوں شخص اتناسونا لے جائیں پس مناسب سہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا کر دونوں کو ہلاک کر دوں اس وفت سار اسونا میر اہو گا (اور اس نے کھانے میں زہر ملادیا)اد ھر ان دونوں نے اس تیرے کی عدم موجود گی میں منصوبہ بنایا کہ تیسرے مصے کا سونانا حق اس کو کیوں دیں۔ جبوہ کھانا لے کر آئے تو اس کومار ڈالیس گے اور سونا ہے قبضہ میں کرلیں گے - جب وہ تیسر اٹھنص کھانا لے کر واپس آیا توان دونوں نے اس کومار ڈالا اور پھر کھانا کھایا کھاتے ہی ہے دونوں بھی مر گئے اور وہ تمام سوناسی طرح وہاں پڑارہا-

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب والیس اس جگہ آئے تودیکھاکہ سوناجوں کا توں پڑاہے اور پاس ہی تین شخص مرے پڑے ہیں تب آپ نے حواریوں سے فرمایا 'ویکھو دنیا کا انجام میہ ہے تم اس سے پر ہیز کرو۔اس حکایت سے معلوم ہوا کہ آدمی خواہ کیسا ہی استاد اور با کمال ہو بہتر میہ ہے کہ مال پر نظر نہ کرے اور اس کو حاجت سے زیادہ نہ لے کیونکہ سانپ کیڑنے والا آخر کار سانپ کے ڈسنے ہی سے ہلاک ہو تاہے۔واللہ اعلم۔

# اصل ہفتم جاہ وحشم کی محبت اور اس کی أفتين اوران كاعلاج

اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ بہت ہے لوگ جاہو حشم 'نیک نامی اور مخلوق کی زبان سے اپنی تعریف کی آرزومیں ہلا کہ ہو گئے اور اس کی وجہ سے بہت ہے جھگڑوں میں پڑے ہیں' دستمنی اور گنا ہوں میں مبتلا ہوئے ہیں'جب انسان پر سے خواہش غالب ہوتی ہے تودینداری میں خلل پڑتا ہے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور برے اخلاق سے تباہ ہو جاتا ہے-ار شاداتِ نبوی علیسلی : حضور اکرم علیلی نے ارشاد فرمایا ہے کہ "مال وجاہ کی محبت دل میں نفاق کو اس طرح

آگاتی ہے جیسے یانی سبزہ کواگا تاہے۔"

حضور اکر م علیہ کا ایک اور ارشاد ہے کہ "دو بھو کے بھیڑئے بحریوں کے رپوڑ میں ایسی تباہی نہیں مجاتے جیسی مال وجاہ کی محبت مر د مسلمان کے دل میں تباہی برپاکرتی ہے۔"

حضور اکر م علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ خلق کودو چیزوں نے ہلاک کیا ایک خواہشات نفسانی کی پیروی اور دوسری اپنی تعریف و توصیف کی خواہش اس کی آفت سے وہ شخص ہی نجات یا سکے گاجو نام اور شهرت کا طالب

نه ہواور گمنای پر قناعت کرے-"حق تعالی کاار شادہے:

تِلُکَ الدَّارُ اللَّهِ وَهُ نَّجُعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَيُرِيدُونَ جَم آخرت كى سعادت ان كوديں گے جو دنيا كى بررگى اور مر تبه نه دهوندی اورنه فساد (برپاکرین)-

عُلُوًّا فِي الْأَرْضَ وَلَا فَسَادُاه (پره۲۰وره صم)

ر سول اکر م علی کارشاد مبارک ہے" بہشتی لوگ وہ ہیں جو خاکسار' بال پریشان اور میلے لباس والے نہیں کوئی ان کی قدر و منزلت نہیں کرتا'وہ اگر امراء کے گھر میں داخل ہوناچاہیں توان کو اجازت نہ دیں اور اگر نکاح کرناچاہیں تو کوئی شخص اپنی بیٹی دینے پر تیار نہ ہواور اگر بات کریں تولوگ ان کی بات نہ سنیں اور ان کی آر زو کیں ان کے دلوں میں جوش مار تی ہیں 'اگران کانور قیامت میں مخلوق پر تقسیم کیاجائے تووہ سب کے جھے میں آئے گا (سب کووہ نور پہنچے گا)-

ایک اور حدیث شریف میں ہے۔"بہت سے خاکسار پرانے لباس والے ایسے ہیں کہ اگر وہ خداہے بہشت کے طالب ہوں تواللہ تعالیٰ ان کو عطافر مادے اور اگر دنیا کی کوئی چیز ما تکیں توان کونہ دی جائے۔

ایک اور ارشاد گرامی ہے۔" کہ میری امت میں بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ اگروہ تم ہے دیناریادر ہم پاایک حبہ

ما نگیں تو تم نہ دو گے۔لیکن اگروہ حق تعالیٰ ہے بہشت ما نگیں تووہ ان کو عطا کر دے گا'اگر دنیاما نگیں تو نہ دے گا-اس کا باعث بیے نہیں ہے کہ وہ مخض ذلیل بے قدرہے۔"

حکایت : امیر المو منین حضرت علی رضی اللہ عند نے ایک مجد میں تشریف لے گئے تو وہاں معاذر ضی اللہ عند کوروتے ہوئے دیکھا'آپ نے ان سے بوچھا کہ کیوں رورہے ہو؟ انہوں نے جو اب دیا کہ میں نے رسول اکر معلقہ کویہ فرماتے سنا ہے کہ تھوڑا ساریا بھی شرک ہے اور اللہ تعالی ایسے بوشیدہ (گمنام) پر ہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے کہ اگر وہ گم ہو جائیں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے 'ان لوگوں کے قلوب راہ ہدایت کے چراغ ہیں اور تمام شبھات اور تاریکیوں سے پاک ہیں۔ 'میں اس ارشاد کویاد کر کے رور ہا ہوں کہ میں ایسا نہیں ہوں۔''

حضرت ابراہیم اوہم کاار شادہے کہ جو شخص شہرت کاطالب اور نام و نگ کاخواہاں ہے وہ خدا کے دین میں صادق نہیں ہے - حضرت ابوب علیہ السلام نے فرمایا کہ "صدق کا نشان ہہ ہے کہ انسان یہ نہ چاہے کہ کوئی اس کو جانے اور پہچانے - "حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے ان کے کئی شاگر دچل رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے کئی درے مارے انہوں نے کہااے امیر المو منین! آپ ایسا کیول کر رہے ہیں ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح ان لوگوں کے لیے ذلت ہے جو پیچھے چل رہے ہیں اور جوان کے آگے چل رہاہے اس کے لیے یہ غورواور نخوت کاسر مایہ ہے (اس سے تمہارے اندر غرورونخوت پیدا ہوگا۔)

حفزت حن بھری گاارشادہ کہ اس نادان شخص کے دل کو بھی سکون میسر نہیں آئے گاجویہ و کھے رہاہے کچھ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے چل رہے ہیں (اوروہ مقتدی اور پیشواہنا ہوا آگے آگے چل رہاہے) حضرت ایوب علیہ السلام کہیں سفر پر جارہے تھے کچھ لوگ ازروئے ادب ان کے پیچھے چلنے گئے انہوں نے فرمایا حق تعالیٰ اس امر سے خوب واقف ہے کہ میں اس بات سے خوش نہیں ہوں اگر ایسانہ ہو تا تو میں غضب اللی سے خوف زدہ نہ ہو تا-

حصرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ اگلے ہزرگوں کو ذرق پر ق لباس سے نفرت تھی خواہوہ پوشاک نی ہویا پرانی' لباس ابیا ہو ناچاہیے کہ کوئی شخص اس کا تذکرہ نہ کرے (یعنی معمولی لباس ہو) حضرت بشر حافی " کاار شادہے کہ میری نظر میں ابیا کوئی شخص نہیں ہے جو طالب شہرت ہوا ہواور اس کا دین نہ برباد ہوا ہواور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو-

## جاه کی حقیقت

اے عزیز معلوم ہوناچاہیے کہ توانگراس شخص کو کہتے ہیں جس کے قبضہ اور ملکیت میں مال وزر ہواوراس پراس کا تصرف ہو۔اس طرح صاحب حشمت و جاہوہ شخص ہے کہ لوگوں کے دل اس کے مسخر ہوں اور اور ان میں وہ اپنا تصرف کرسکے اور جب کسی کادل مسخر ہو تاہے تواس کا جسم اور اس کا مال بھی اس کا تابع ہو تاہے اور دل کے مسخر ہونے کی صورت

یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں اس طرح اچھا خیال رکھے کہ اس کی بزرگی اور بڑائی دل میں ساجائے خواہ یہ بزرگی اس کے کسی کمال کے سبب سے ہویاعلم وعبادت کے باعث 'یاا چھے اور اعلیٰ اخلاق کی بناپریا قوت کے سبب سے یااور کسی ایس کے کسی کمال کے سبب سے یااور کسی ایس جسے ہوں ۔ پس جب ایسا خیال دل میں جاگزین ہوگیا تو دل اس کا خرما نبر دار بن گیا 'زبان سے اس کی تعریف کر تا ہے اور اس کی خدمت جالا تا ہے اور اپنامال اس پر قربان کر رہاہے اور جس طرح غلام اپنے آقا کا مطیح و فرما نبر دار ہو تا ہے اس طرح وہ شخص بھی اس صاحب جاہو حشم کا مطیع مرید اور دوست رہتا ہے بائے غلام سے بڑھ کر غلام کی اطاعت ہو جبر سے ہواکرتی ہے اور اس کی اطاعت بدخوشی خاطر ہوتی ہے۔ اور اس کی اطاعت بدخوشی خاطر ہوتی ہے۔

توانگری کے معنی: پس توانگری اور مالداری کے معنی یہ ہیں کہ سیم وزر آدمی کی ملکیت میں ہو اور جاہ کے معنی یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے دل اس کے اسیر ہون اکثر مخلوق کو مال سے زیادہ جاہ و منز لت عزیز ہوتی ہے اور اس کے تین سبب ہیں 'ایک سبب توبہ ہے کہ مال اس واسطے عزیز ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے تمام حاجتوں کو پواکیا جاسکتا ہے 'جاہ کا بھی ہی جال ہے بلحہ جو کوئی صاحب جاہ و منزلت ہو تاہے اس کے لیے مال حاصل کر مابھی آسان ہو تاہے لیکن ایک او نیٰ اور معمولی شخص چاہے کہ مال وزرے جاہ کو حاصل کرلے توبیر بہت د شوار ہوگا۔ دوسر اسب بیہ کہ مال کے چوری ہو جانے یاضائع ہو جانے یاخرج ہو جانے کا خطرہ لگار ہتاہے لیکن جاہ میں بیہ خطرہ اور اندیشہ نہیں ہے' تیسر اسب یہ ہے کہ مال بغیر محنت 'زراعت اور تجارت کے زیادہ نہیں ہو تالیکن جاہ و مرتبہ دوسرے کے دلوں میں جگہ کرتا ہے اور بڑھتا ہے 'کیونکہ جب تم نے کی کادل شکار کر لیا توہ و نیا بھر میں چھرے گااور تہماری ہر جگہ تعریف کرے گااور چاہے گا کہ دوسرے لوگ بھی بغیر دیکھے تمہارے شکار ہو جائیں اس طرح جس قدر شہرت زیادہ ہوتی ہے 'ای قدر جاہ میں اضافہ ہو تاہے اور اطاعت و فرما نبر داری کرنے والے بھی ہوھتے ہیں -اگرچہ انسان کو جاہ ومال دونوں مطلوب ہوتے ہیں کیونکہ حاجتیں اور ضرور تیں اس سے پوری ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود آدمی دل سے چاہتا ہے کہ اس کانام دور دراز شروں تک پنیچے کہ اس کاان دور دراز مقامات تک پنچناد شوار اور مشکل ہے انسان چاہتا ہے کہ کسی طرح سار اجمان اس کا منخر ہو جائے اگر چہ وہ انجھی طرح سمجھتا ہے کہ بذاتِ خود اس کو اس بات کی حاجت نہیں ہے اور اس میں ایک اہم راز پوشیدہ ہے وہ یہ کہ آدمی فرشتوں کے جوہرے بناہے اور خذاوند تعالی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے - جیسا کہ ارشادِربانی ہے۔

قُلِ الرُّوْحُ مِن أَمْرِ رَبِّي ، ،

اس کطرح اس کوباوجود کیئہ حضرت رہویت ہے ایک مناسبت ہے اور اس کی خواہش بھی میں ہے کہ رہویت کو تلاش کرے لیکن اس کے اندراٹانیت بھی موجود ہے اور ہر ایک کے دل میں وہبات موجود ہے جو فرعون نے کمی سھی : اَنَا رَبُّکُم ُ الْاَعْلَى ﴿ مِیں تمہارار بِ اعلیٰ ہوں )اور اس میں سرایت کرتی رہتی ہے اس طرح ہر شخص رہویت کو

بالطیح دوست رکھتا ہے اور یہال ربوبیت کے معنی یہ ہیں۔ کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میری طرح کوئی دوسر انہ ہو کہ جب مجھ جیسا کوئی دوسر اپیدا ہوگا تو میری ربوبیت کو نقصان پنچے گائیونکہ آفتاب کا کمال اسی وجہ سے قائم ہے کہ وہ ایک ہے (دوسر ااس جیسا نہیں ہے) اور سارے جہان کا نور اس سے ہاکر اس جیسا کوئی دوسر اہو تا تو یہ ناقص قرار پاتالیکن میں سوچتا کہ یہ کمال کہ سب کچھ آپ ہی رہے دوسر ااس کے مثل نہ ہو نیہ خاصہ صرف الوہیت کا ہے۔ حقیقت میں ماہیت وہی ہوائس کے سواکس دوسر ایک موجود اس کی قدرت کا ایک پر تو اور نور ہا ہو تا اس طرح انسان اس کا تابع ہوائر یک نہیں ہواجس طرح نور آفتاب کا تابع ہوائر کیک نہیں ہواجس طرح نور آفتاب کا تابع ہوائر کی نہیں ہے 'ذات اللی کے سواکس دوسر اموجود اس کے مقابلہ کا نہیں ہے جو اس کاشر یک نن سکے اگر کوئی اس کاشر یک ہو تا تو اس دوئی کے باعث اس میں نقصان بیدا ہو تا (اور اللہ تعالی نقصان سے منز ہاور پاک ہے)۔

انسان کی خواہش : پس آدی بالطبع تو یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ وہی ہولیکن یہ بات ممکن نہیں ، تو چاہتا ہے کہ کم از کم
سارا جہان اس کا مسخر اور فرما نبر دار بن جائے اور اس کے تصرف اور ارادے کے تحت آ جائے لیکن ایسا ہو نابھی ممکن نہیں
ہے کیونکہ تمام موجودات دو قتم پر منقسم ہیں 'ایک قتم تو ان موجودات کی ہے جو آدمی کے تصرف ہے باہر ہیں 'جیسے
آسان 'ستارے ' ملا نکہ 'شیاطین اور وہ تمام چیزیں جو زمین کے نیچے ہیں 'دریاؤں کی گر ائی اور بہاڑوں کے اندر ہیں۔ بسوہ
چاہتا ہے کہ علم کے زور سے ان سب پر غالب ہو جائے اور یہ سب موجودات اس کی قدرت کے تصرف میں نہیں آتے تو
اس کے علم ہی کے تصرف میں آ جائیں 'اس بیا پر وہ چاہتا ہے کہ ملکوت آسان وزمین اور جر کے سب عجائب اس کو معلوم
ہو جائیں 'مثلاً ایک شخص شطر نج کھیلنا نہیں جانتا لیکن چاہتا ہے کہ اس کاڈھنگ اور اس کی چالیں معلوم کر لے یہ بھی اس قتم

موجودات کی دوسری قتم جن میں آدمی تصرف کر سکتا ہے روئے زمین اور اس پر موجود چیزیں ہیں۔ جیسے جادات ' نباتات ' حیوانات ' تو آدمی چاہتا ہے کہ بیہ سب چیزیں اس کی ملک ہوں یعنی اس کے تصرف میں آئیں تاکہ اس کو ان سب پر کمال قدرت اور غلبہ حاصل ہو ۔ جو اشیاء زمین پر ہیں ان سب میں نفیس ترین انسان کا دل ہے ۔ پس انسان کی خواہش ہو تی ہے کہ اس نفیس ترین چیز کو اپنا مسخر کر لول اور وہ میرے تصرف میں آجائے ۔ جاہ کے ہی معنی ہیں ۔ پس انسان بالطبح ربوبیت یعنی صاحب و مالک مینے کو پہند کر تا ہے اور وہ نسبت اس کو اپنی طرف ھنچی ہے اور ربوبیت کے معنی بیں کہ سب کا کمال اس کو حاصل ہو اور کمال بغیر غلبہ کے حاصل نہیں ہو تا اور غلبہ علم و قدرت سے حاصل ہو تا ہو اور خیت کاباعث اصلی ہی ہے ۔ قدرت انسان کو بغیر مال و جاہ کے میسر نہیں آسکتی ۔ پس جاہ کی آر زواور محبت کاباعث اصلی ہی ہے ۔

فصل: اے عزیز معلوم ہو ناچاہے کہ جاہ بھی مال کی طرح ہے جس طرح تمام مال پر انہیں ہے بلعد اس سے بقدر کفایت

لے لینازادِ آخرت ہے اور اگر بہت مال میں انسان کادل ڈوب جائے (دل مال کثیر میں لگ جائے) تووہ آخرت کاراہزن ہے ، جاہ کا بھی یمی حال ہے کیو نکہ خادم اور رفیق انسان کے لیے ضروری ہیں کہ ضرورت کے وقت اس کی مدد کریں اور اس کے لیے ایک حاکم یاباد شاہ کی بھی ضرورت ہے جو اس کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے ۔ پس لوگوں کے دل میں اس کی قدر و منزلت ہونا ضروری ہے لیکن یہ طلب جاہ صرف اسی قدر رواہے جس سے یہ فوائد حاصل ہو سکیں ۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔

"إلى حَفِيْظُ عَلِيْم" بالله والا اور جان والا اور جان والا اور جان والا اور الله ول-

ای طرح جب تک شاگرد کے دل میں استاد کی قدر و منزلت نہیں ہوگی وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے گااور جب تک شاگرد کا لحاظ 'پاس اور اس کی اہمیت استاد کے دل میں نہ ہو وہ اس کو تعلیم نہ دے سکے گا 'اس اعتبارے جاہ کی طلب بقدر ضرورت مباح ہے جس طرح بقدر کفایت طلب مال مباح ہے 'جاہ کو چار طرح سے حاصل کیا جاسکتا ہے 'ان میں دو مباح ہیں اور دو حرام ہیں 'جو دو طریقے حرام ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ عبادت ریائی سے جاہ کی طلب کرلے (ریا کے ساتھ محض طلب جاہ کے لیے عبادت کرے) عبادت تو خالص خداو ند تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے 'جب کی نے عبادت کے وسیلہ کے مطلب جاہ کے لیے عبادت کرے )عبادت تو خالص خداو ند تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے 'جب کی نے عبادت کے وسیلہ سے جاہ کو طلب کیا تو یہ حرام ہے اور دوسر احرام طریقہ ہے کہ دھو کا دے اور اپنے میں ایسی صفت بتلائے جو فی الواقع اس میں نہ ہو مثلاً کے کہ علوی سید ہوں یا فلال بزرگ کی اولاد ہوں یا میں فلال ہنر جانتا ہوں اور حقیقت میں نہ جانتا ہو یہ باتیں بیا کلی ایسی ہیں 'جیسے کوئی شخص دعا ہے مال حاصل کرے۔

وہ دو طریقے جو مباح ہیں ایک ان میں سے رہ ہے کہ ایسی چیز کے ذریعہ سے جاہ طلب کرے جس میں دغااور فریب نہ ہواور نہ عبادت کو اس کاوسلہ ٹھسرایا ہو-دوسر اطریقہ رہ ہے کہ اپناعیب پوشیدہ رکھ کر جاہ کو طلب کرے - جیسے ایک فاسق اپنی معصیت کو اس لیے چھپائے کہ بادشاہ کے یہال اس کو کوئی مرتبہ اور درجہ مل جائے اور یہ غرض نہ ہو کہ لوگ اس کو یار ساخیال کریں - یہ طریقہ مباح ہے -

#### حب جاه كاعلاج

اے عزیز! جب حب جاہ کی محبت دل پر غالب آجائے تو سمجھ لینا چاہے کہ دل ہمار ہے اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے 'کیو نکہ حب جاہ ہی نفاق' ریا' دروغ' فریب' عداوت' حسد' جنگ وجدل اور طرح طرح کے گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ میں حال مال کی محبت کا ہے لیکن جاہ کی محبت تو اس سے بھی بدتر ہے کیو نکہ طبیعت پر اس کا ذہر دست غلبہ ہو تا ہے اور اگر کسی شخص نے صرف اس قدر جاہ و مال حاصل کیا جس میں دین کی سلامتی ہے اور اس سے زیادہ کاوہ خواہاں نہیں ہے تو اس کے دل کو ہمار نہیں کہیں گے کیو نکہ حقیقت میں اس کو مال و جاہ کی محبت نہیں ہے با جہ دین کے لیے خاطر جمعی در کار

ہے'اس کے برعکس جب کوئی شخص جاہ ومال کا اس قدر طالب ہے اور اس کو دوست رکھتا ہے اور بید دیکھتار ہتا ہے کہ مخلوق اس کو کس قدر چاہتی ہے اور مخلوق کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے اور اس کی لوگ کس طرح تعریف و توصیف کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا اعتقادر کھتے ہیں تو اس صورت میں وہ جس کام میں بھی مشغول ہو تاہے اس کادل لوگوں کی بات چیت اور اس کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں'اس میں لگار ہتا ہے'الیے ہمار کا علاج کرنا فرض ہے۔

حب جاہ کا علاج : حب جاہ کاعلاج بھی علم وعمل سے مرکب ہے علمی علاج توبیہ کہ وہ غور کرے اور سوچ کہ دین ود نیا کے لیے جاہ کیسی آفت ہے 'و نیامیں تواس کی آفت ہے ہے کہ طالب جاہ ہمیشہ ریجو خواری اور خلاکق کی خاطر داری میں لگارہے گااس وفت اگروہ کامیاب نہ ہوا (اس کو جاہ و منزلت حاصل نہ ہوئی) تو ذکیل و خوار ہو گااور اگر جاہ و مرتبت عاصل ہو گیا تولوگ اس پر حمد کریں گے اور ہر وقت اس کے دریے (آزار) رہیں گے اس طرح صاحب جاہ ہر وقت د شمنوں کی دشمنی کی فکر اور و شمنوں کو د فع کرنے کی تدابیر میں مصروف رہے گااور کسی وقت بھی اس کو د شمنوں کے مکرو فریب ہے بے فکری نصیب نہیں ہوگی اور اگر کوئی اس کی فکرنہ کرے اور دسٹمن کی دشتنی سے بچنے کی کوشش نہ کرے تواگر اس محض ہے مغلوب ہو گیا تو یقینا اس کی ذات ہو گی اور اگر دستمن پر غالب آگیا تواس غلبہ کو ثبات نہیں ہے کہ جاہ کا تعلق تمام خلائق کے دل ہے ہے اور مخلوق کے دلوں کی حالت بدلتی رہتی ہے (ابھی وہ عزت کرتے ہیں اور احترام میں جھکتے ہیں ممکن ہے کے بعض کی حالت بدل جائے اور اس کے احترام میں کمی آجائے) دلوں کے احوال موج دریا کی طرح لہر مارتے رہتے ہیں (بھی کچھ حال ہے بھی کچھ کیفیت ہے)اور اگر چند نا نتجاروں کے احترام پر جاہ و مرتبت کی بنیادر تھی ہوئی ہے تو اليي عزت بيارے كه ان كے خيالات كے بدلتے بى اس عزت اور جاہ كوزوال آجائے گا خصوصاً جبكه اس عزت كى بدياد اليي سر داری پر ہو (صاحب جاہ سر دار ہویاباد شاہ کا مقرب جو ایک خیال سے قائم ہو 'باد شاہ کے دل میں خیال پیدا ہو کہ اس سر دار کو معزول کر دیاجائے اور وہ معزول کر دیا گیااور جاہ مرتبہ ای عمدے اور منصب پر قائم تھا تواس کے ہر طرف ہوتے ہی وہ عزت بھی حتم ہو گئی'اس طرح وہ سر دار دنیاہی میں ذکیل ہوااور آخرت کاد کھ اس کے سواہے (اس طرح صاحب جاہ د نیااور آخرے دونوں میں د کھ اٹھائے گا)ان باتوں کو بے خبر لوگ نہیں سمجھ سکتے صرف دانا ہی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے وہ جانتاہے کہ اگر روئے زمین کی باد شاہت (مشرق سے مغرب تک)اس کومل جائے اور تمام عالم اس کے سامنے جھک جائے (اس کی عزت واحترام کرے) تب بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کیونکہ جب چند دنوں کے بعد وہ موت کی آغوش میں چلا جائے گا تو اس کی پیرباد شاہی باطل ہو جائے گی (یو نمی دھری رہ جائے گی) اور تھوڑے دنوں کے بعد نہ بیر احترام کرنے والے رہیں گے اور میر احال بھی ان گذرے ہوئے باد شاہوں کی طرح ہو جائے گا جن کو آج کوئی یاد بھی شیں کر تا۔ ایسی صورت میں اس چندروز کی لذت کے لیے ہمیشہ رہے والی بادشاہی کو ہاتھ سے کیوں جانے دول-

کیو نکہ جو کوئی جاہ کا آرزو منداور طالب رہتاہے اس کاول خداوند تعالیٰ کی محبت سے خالی رہتاہے (خداکی محبت اس

کے دل میں نہیں رہتی )اور دم مرگ جس کے دل میں خدا کی محبت کے سواکسی دوسر ی چیز کاغلبہ ہو تووہ در دناک عذاب میں مبتلا ہو گا- یہ جو کچھ بیان کیا حب جاہ کاعلمی علاج تھا-

حب جاہ کا عملی علاج دو طرح پر ہے ایک تو یہ کہ جس جگہ اس شخص کی عزت اور احرّام کیا جاتا ہے'اس جگہ کو چھوڑ دے 'اس مقام پر نہ رہے اور کسی اجنبی ملک یا شہر میں چلا جائے تاکہ اس کو وہاں کوئی نہ بچھانے 'سب سے زیادہ اچھی بات ہے کیو نکہ اگر اپنے ہی شہر اور اپنی ہی بستی میں گوشہ نشینی اختیار کرے گا تولوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں شخص ترک جاہ کر کے عزلت نشین ہوگیا ہے تو محض اس سبب سے لوگ اس کو آزار نہ پہنچائیں گے اور اگر لوگ اس پر اعتراض کر میں اور کہیں ہے عزلت نشینی محض نفاق ہے ( یہ کام تونے نفاق کی وجہ سے کیا ہے) تواس بات سے اس کے دل کود کھ پہنچ کا اور اس گناہ کی طرف منسوب کرنے والوں سے معذرت طلب کرے گا ( کہ میری عزلت نشینی نفاق اور ریاکاری نہیں گا اور اس گناہ کی طرف منسوب کرنے والوں سے معذرت طلب کرے گا ( کہ میری عزلت نشینی نفاق اور ریاکاری نہیں کے دل میں جاہ کی مجت موجود ہے ۔

دوسراعملی علاج ہے کہ ملایت بن جائے اور ایساکام کرے جس سے مخلوق کی نظر میں حقیر و ذکیل ہولیکن ایسے برے کامول سے بیہ مراد نہیں ہے کہ شراب وغیرہ پے - جیسا کہ بعض نادان اس قسم کاکام کر کے ملامتی کہلاتے ہیں۔ بلحہ حجمتِ عملی سے کام لے جیسا کہ ایک ذاہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شرکا امیر اس کی ملاقات کو گیا تاکہ اس کی جد مت میں پہنچ کر سعادت حاصل کرے - جب زاہد نے دور سے دیکھا کہ امیر اس کے پاس آرہا ہے توروٹی اور ترکاری جلدی جلدی کھانے لگا اور بڑے بوٹ نوالے کھانا شروع کر دیئے امیر اس کی بہت معتقد سے اور اس کی خدمت میں حاضر والیس چلا گیا ایک اور زاہد کے بارے میں منقول ہے کہ شہر کے لوگ اس کے بہت معتقد سے اور اس کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے - ایک دن وہ جمام سے دوسر سے کے کپڑے پہن کر باہر نگل آیا اور دیر تک باہر راستہ پر اس طرح کھڑ ارہا۔ ہوگوں نے اس کو کپڑ کر خوب پیٹا اور شور مجادی کہ یہ چور ہے - اس طرح ایک برزگ شر اب کے رنگ کا شربت پیالہ میں ڈال کر پینے گے تاکہ لوگ بیہ خیال کریں کہ وہ شر اب پی رہا ہے – غرضیکہ ان برزگوں نے ان ترکیبوں سے جاہ کی حرص کو دل سے نکالا ہے – (واللہ اعلم بالصواب)



### ستائش سے محبت اور شکایت سے نا گواری

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ مخلوق ان کی تعریف کرے اور وہ ہمیشہ اپنی نیک نامی کی فکر میں گئے رہتے ہیں اگریں لگے رہتے ہیں اگریں لگے رہتے ہیں اگریں کے عمل شریعت کے خلاف ہوتے ہیں (اس پر بھی وہ اس کے خواہاں ہوتے ہیں) اور مخلوق اگر ان کی شاکی ہوتے ہیں – ہر چند کہ ان کی میہ مکوہش مخلوق اگر ان کی شاکی ہوتے ہیں اور ان کی ملامت و فد مت سے ناخوش ہوتے ہیں – ہر چند کہ ان کی میہ مکوہش جااور درست ہوتی ہے ۔ یہ بھی دل کی بیماریوں میں سے ایک پیماری ہے اور جب تک مدح و ذم سے دل کی خوشی اور ناخوشی کا سب ظاہر نہ ہواس بیماری کا علاج معلوم نہیں کیا جاسکتا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ ستائش و مرح کی پسندیدگی کے چار سبب ہیں۔ پہلا سبب ہیہ کہ آدمی اپنی بورگی اور برتری کا بیشہ خواہاں رہتا ہے اور اپنا نقصان اس سلسلہ ہیں گوار انہیں کر تا اور دوسر ہے لوگوں کا ستائش کر تابظاہر کمال کی ولیل ہے۔
کمی الیابھی ہوتا ہے کہ خود اس کو اپنی کمال ہیں شک ہوتا ہے اس وجہ سے پورے طور پر محظوظ نہیں ہوتا چنا نچہ جب کی سے اپنی تعریف سنتا ہے تو اس پر یقین کر لیتا ہے اور اس کو سکون میسر آتا ہے اور پورا پورا محظوظ ہوتا ہے کہ بندہ جب اپنی نوات ہیں کمال کی بوپاتا ہے تو اس پر یقین کر لیتا ہے اور اس کو سکون میسر آتا ہے اور رپورا پورا اور المحظوظ ہوتا ہے کہ بندہ جب اپنی ذات ہیں کمال کی بوپاتا ہے تو رپو بیت کے آثار اپنی ذات ہیں مشاہدہ کرتا ہے اور رپویت انسان کو دل سے پسند ہے اور جب وہ اپنی نم میں میں ہوتی ہوٹ ہوتا ہے جو عاقل ہواور جب بھوٹ بول اس کو بیٹر بنی ہوتی ہوتا ہے اور ستائش سے راحت حاصل ہوتی ہوتا ہوتا ہوئی دوسر اسب ہد ہے کہ ستائش و ثنا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قائل یا ثنا کو کا دل اس کا اسپر ہے اور ثنا کو کے دل میں معروح کی دوسر اسب ہد ہے کہ ستائش و ثنا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قائل یا ثنا کو کا دل اس کا اسپر ہے اور ثنا کو کے دل میں معروح کی دوسر اسب ہد ہے کہ ستائش و ثنا اس بات پر دلالت کرتی ہوئی۔

کو تدر منز لت جاگزین ہے ۔ پس اگر تعریف کوئی دو اس خض (صاحب مرتب) کرتا ہے توبوی طاوت اور لذت محسوس ہوتی ہو اور اگر ثناء گو کم مرتب والا ہے تو اس قدر لذت حاصل نہیں ہوگی۔

تیسر اباب بیہ ہے کہ کسی کی تعریف اس بات کی بشارت دیتی ہے کہ دوسروں کے دل بھی اس کے اسپر ہو جائیں گے 'کیونکہ جب بیہ ثناو ستائش کرے گا تو دوسرے لوگ خو دبیخو د اس کے معتقد ہو جائیں گے اس طرح ہر شخص اس کا معقد بن جائے گا۔ پس ثنااگر سب کے سامنے ہواور معتبر شخص کی زبانی ہو تو بہت مسرت ہوتی ہے اور غدمت کا معاملہ اس کے بالکل پر عکس سمجھنا چاہیے۔

چوتھا سبب ہیہ ہے کہ تعریف و ستائش اس بات کی دلیل ہے کہ ٹنا کرنے والا اس کی حشمت کے سامنے سپر انداز ہو گیاہے اور حشمت بھی بالطبع انسان کو محبوب ہے اگر چہ وہ بہ جبر ہی کیوں نہ ہو - کیونکہ ٹنا کے بارے میں اگر چہ میہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی تعریف کی جارہی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے لیکن وہ تعریف کی احتیاج کو جو اس کے ول کے اندر ہے وہ عزیز اور دوست رکھتا ہے اور اس میں وہ اپنی قدرت کا کمال سمجھتا ہے 'لیس اگر ثناخواں ثنااور ستائش میں اتنا مبالغہ کرے کہ

وہ جھوٹ معلوم ہواوریقین ہو کہ کوئی اس کوباور نہیں کرے گایاوہ بیہ جانتا ہو کہ ستائش کرنے والا بیہ ستائش دل ہے نہیں کر رہا ہے یاس کی قدرت کے ڈر سے نہیں بلعہ ازراہ تمسنح ستائش کر رہا ہے تواس صورت میں پچھے خوشی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جن سے خوشی ہوتی ہے۔

ستائش بیندی کا علاج: اب جبکه ستائش کے بیراسباب تم کو معلوم ہو گئے تواس کا علاج آسانی ہے تم کر بحتے ہو بیشر طیکہ اس سلسلہ میں کو شش کرو۔ ذوق ستائش کے سبب اوّل کا توعلاج سے کہ ستائش کرنےوالے کی ستائش سے خوو کوبلند اور کامل سمجھے-اس موقع پر چاہیے کہ وہ اس بات میں غور کرے کہ اگر میری ذات میں علم وزہد کی وہ صفت جو ثناگو بیان کررہاہے سے اور درست ہے تواس پروہ خوشی کر سکتاہے کہ کرم اللی نے مجھے یہ صفت عطافرمائی ہے اور ذات باری کے لطف سے یہ صفت مجھے حاصل ہوئی ہے نہ کہ ثنا گوئی کی ثناوستائش سے اور کسی کے قول سے بیہ صفت نہ زیادہ ہو سکتی ہے نہ م اوراگر کوئی شخص تمهاری تعریف تمهارے تمول امارت اور دوسرے دنیاوی اسباب کی وجہ سے کر رہاہے توبیات خوش ہونے کے لاکق نہیں ہے اور اگر وہ خوشی کاباعث ہو سکتی ہے تواس کواس وصف کے باعث خوش ہونا چاہیے نہ کہ مداح اور ثْاً گو کی تعریف ہے بلحہ ایک عالم اپنے علم وزہر کواگر حقیقت میں سمجھتا ہے تووہ اس پر خوش نہ ہو گا کیونکہ اس کواپنے خاتمہ كاخوف ہے اور معلوم نہيں كه انجام كيا ہو گااور جب تك انجام معلوم نه ہو جائے سارى محنت بيجار ہے اور جب كسي كا نجام اور اس کامقام دوزخ ہو تواس کے لیے خوشی کا کیا موقع ہے اور اگر وہ اس صفت کے باعث خوش ہور ہاہے جواس کی ذات میں موجود نہیں ہے جیسے زہدوعلم تواگروہان موہوم صفتوں پر خوش ہو تونرااحمق ہےاوراس کی مثال ایس ہے کہ جیسے کوئی مخض کہدے کہ یہ شخص بہت ہی نیک اور لا کق ہے اور اس کی تمام آنتیں مشک اور عطر سے بھر ی ہوئی ہیں ( تواس بات پر سل طرح خوش ہو سکتا ہے) جبکہ خود وہ جانتا ہے کہ اس کی آنتوں میں نجاست اور گندگی بھری ہوئی ہے لنذااس جھوٹی بات سے خوش ہونا کیسااور اگریہ س کر خوش ہو گا تولوگ اے دیوانہ سمجھیں گے-اب بیربات واضح ہو گئی کہ دوسرے سبول کا حاصل صرف جاہ وحشمت کی محبت ہے۔

مذرمت کرنے والے سے ناراض نہ ہمو: اگر کوئی شخص تمہاری فدمت کرے تواس سے تفاہونا محض نادانی ہے۔ کیونکہ اگر تمہارے بارے میں وہ بچے کہتا ہے تووہ فرشتہ صفت انسان ہے اور اگر عمد اُوہ جھوٹ بول رہا ہے توشیطان ہے اور اگر اس کوا ہے جھوٹ کی خبر نہیں تو پھر وہ احتی اور گدھا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی صورت مسلح کر دے اور اس کو گدھایا شیطان یا فرشتہ بنادے تواس میں تمہارے برامانے کی کون سی بات ہے ہاں اگر فدمت کرنے والے کی بات بچ ہے تواس نقصان کے سبب سے جو تمہاری ذات میں موجو دہے تمہار ار نجیدہ اور عملین ہونار والور درست ہے لیکن شرطیہ ہے کہ وہ نقص یا کو تاہی دینی ہو اس صورت میں فدمت کرنے والے سے رنجیدہ ہونا عبث ہے۔ رنجیدہ اور عملین تواس

نقصان پر ہونا چاہے اور اگریہ نقصان دنیاوی ہے تو دیند ارول کے نزدیک ہے عیب نہیں باعہ ہنر ہے ۔ یہ پہلا عابان تھ۔

دوسر اعلاج ہے ہے کہ اگر فد مت کرنے والے نے تہمارے باب علی جو پچھ کہا ہے وہ نہین حال ہے خالی نہ ہوگا۔

اگر پچ کہا ہے اور ازراہ شفقت و محبت کہا ہے تو تم کو اس کا ممنون ہونا چاہیے ۔ کیونکہ اگر کوئی شخص تم کو اسبات ہے آگاہ

کردے کہ تمہمارے کپڑوں میں سانپ ہے اس کو نکالو (اوروا قعی ایسانی ہے) تو ضرور تم کو اس کا ممنون ہونا چاہیے اور دین کا
عیب توسانپ ہے بھی پر تر ہے کیونکہ اس ہے عاقبت کی ہلاکی اور تباہی ہے ۔ دوسر کی مثال ہے ہے کہ اگر تم بادشاہ کی خدمت میں جانے ہو اور کسی شخص نے کہا کہ بادشاہ کی خدمت میں جانے ہے پہلے اپنے کپڑوں کی یہ نجاست تو صاف کر لو اور تم
میں جارہے ہو اور کسی شخص نے کہا کہ بادشاہ کی خدمت میں جانے ہے پہلے اپنے کپڑوں کی یہ نجاست تو صاف کر لو اور تم
بادشاہ سز او بتا اور عاب کر تا ۔ اس صورت میں تم کو اس شخص کا ممنون ہونا چاہیے کیونکہ تم ایک خطرے ہے جاتے تو
بادشاہ سز او بتا اور عاب کر تا ۔ اس صورت میں تم کو اس شخص کا ممنون ہونا چاہیے کہ اس صورت میں بھی تم کو کو نائدہ پہنچا اور اگر
وی عیب جو تی اس کی ہے و نئی کی نشانی ہے ۔ پس جب اس فد مت میں تمہمارا فائدہ مضمر اور پوشیدہ ہے اور فد مت کرنے والے کے لیے مضرت اور پوشیدہ ہے اور فد مت کرنے والے کے لیے مضرت اور نقصان ہے تو خصہ کی جائے اس کا شکر سے جال آگر اس نے بیبات جھوٹ کی تو اس وقت تا مل کرنا
جا ہے اور غور کرنا چاہے کہ تم اس عیب ہے پاک ہو اور نکتہ چین بیا فہ مت کرنے والے کو تممارے بہت سے عیوب کی خبر منیں اور اللہ تعالی کرتا ہے عیب کی ہو اور نکتہ چین بیا فہ متر نے اپنی نکہ بیاں ترب عدے عیوب کی خبر مناز سے نہیں اور اللہ تعالی کرتا ہے عیب کی جو اور نکتہ چین بیا فہ متر نے والے کو تممارے بہت سے عیوب کی خبر میں فیل کو تمارے بہت سے عیوب کی خبر سے میں شول دی ہیں اور اللہ تعالی نے تیرے عیوب کی پڑورہ پڑار ہے دیا۔

جائے ندمت کے اگریہ مخص تمہاری جھوٹی تعریف کرتا توابیاہوتا گویاتم کو مار ڈالا-اب سوچناچاہیے کہ قتل سے شاہ ہونا اور نیکیوں کے ہدیہ پر ولگیر ہونا کس طرح درست ہے اور یہ کام تو وہی کرے گاجو ہر ایک شخص کی ظاہری صورت سے کام رکھتاہے اور اس کی حقیقت سے بے خبر ہے (یا حقیقت پر نظر نہ کرے) عاقل و نادان میں فرق ہی ہے کہ عقلند حقیقت پر نظر رکھتاہے اور ظاہری صورت سے کوئی سر وکار نہیں رکھتا اور نادان حقیقت سے ہٹ کر صرف ظاہر پر نظر رکھتاہے اور ظاہری مورت سے کوئی سر وکار نہیں رکھتا اور نادان حقیقت سے ہٹ کر صرف ظاہر پر نظر رکھتاہے کا صل کام یہ کہ جب تک آمی مخلوق سے قطع تعلق نہ کرے ول کی یہ یماری (جاہ پہندی) جانہیں سکتی۔

# مدح وذم میں بوگوں کے در جات مختلف ہیں

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی تعریف یا فدمت سننے کے معاملہ میں چار فتم کے ہیں ، فتم اوّل میں تو عام لو ہیں کہ مدح سے خوش ہو کر شحرِ اللی جالاتے ہیں اور فدمت پر خفا ہو کر اس کابدلہ لیتے ہیں سے بدترین فتم ہے-دوسری فتم میں وہ پار ساحضرات ہیں جو مدح سے شاد اور فدمت سے ناخوش ہوتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے دونوں کو بظاہر بر ابر سمجھتے ہیں لیکن دل میں مدح سے خوش اور فدمت سے ناخوش ہوتے ہیں ، تیسری فتم میں متقی حضر ات داخل

ہیں کہ یہ حضرات اپنی مدح وذم کو ظاہر وباطن میں کیسال سمجھتے ہیں 'نہ کسی کی مدح سے خوش ہوتے ہیں اور نہ کسی کی فرمت ے اضر دہ اور رنجیدہ 'کیونکہ ان حضرات کے دل میں ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی اور بیرا یک بہت بردادر جہ ہے - بعض عابد یہ خیال کر بیٹھ ہیں کہ وہ اس درجہ کو پہنچ گئے ہیں- حالا نکہ وہ غلط فہنی میں مبت عظیمی لا ہیں-اس درجہ اور منزل پر جو حضرات پہنچ گئے ہیں ان کی علامت ہیہ ہے کہ اگر مذمت کرنے والا ان کی صحبت میں اکثر رہتا ہے (ان کی خدمت میں آتا جاتا ہے) تووہ اس کو بھی ایسا ہی دوست اور عزیزر کھتے ہیں جیسے اپنی مدح کرنے والے کو!اگر وہ کسی کام میں ان سے مدد کا طالب ہو تاہے تو یہ حضرات اس کی مددہے در یغ نہیں کرتے 'البتہ اگر ذم کرنے والا ملا قات کو کم آتا جاتا ہے اور صحبت میں بہت کم شریک ہوتا ہے تواس کی تمنااور ملنے کی آرزومداح سے کچھ کم نہیں ہوتی ہے۔ پھر اگریہ ذم کرنے والا مرجاتا ہے توب حضرات اس کے مرنے پراتنا ہی غم کرتے ہیں جنت البے مداح کے مرنے کا کرتے ہیں اور اگر کوئی مخص اس ذم كرنے والے كوستاتا ہے توبیاس طرح عملین ہوتے ہیں جس طرح اپنے مداح کے ستائے جانے پر عملین ہوتے ہیں 'ایک سیبات بھی ضروری ہے کہ وہ ذم کرنے والے کی خطا کے مقابلہ میں مدح کرنے والے کی خطاکو کم نہ سمجھے (دونوں کی خطاکو كيسال اوراكيك درجه كاخيال كرے )ان شرطول كاجالانا ہے بہت دشوار - ممكن ہے كه كوئى عابد نفس كے فريب ميں مبتلا ہو كراياكے كه ميں تو فرمت كرنے والے سے اس ليے خفار بتا ہوں كه اس نے يه فرمت كر كے خود كو مصيبت ميں مبتلا كيا-یہ حقیقت میں ابلیس کا فریب ہے کیونکہ بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں اور یہ ناخوش ہونے والا مذمت پران کے کبیرہ گناہوں پر ناخوش نہیں ہو تا (پس یہ شیطان کا ایک مکر ہے)اور اس کوجو غصہ آتا ہے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جوہنائے نفس ہے (غصہ نفسانیت کاہے) دینداری کا نہیں ہے جاہل عابداس راز کو نہیں پاسکتا-

چوتھی قتم میں صدیقین داخل ہیں' یہ حضرات اپنے سراہنے والے سے ناخوش اور ندمت کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں "ایک یہ کہ اس کی زبان سے عیب سن خوش ہوتے ہیں "ایک یہ کہ اس کی زبان سے عیب سن کر اپنے عیب سے آگاہ ہوئے اور اس نے اپنی نیکیاں اس کو ہدیہ کر دیں اور ان کو اس بات کی طرف راغب کیا کہ وہ ان عیب سے آگاہ ہوئے اور اس نے اپنی نیکیاں اس کو ہدیہ کر دیں اور ان کو اس بات کی طرف راغب کیا کہ وہ ان عیب سے بیاک ہو جا کیں (جو اس نے بیان کئے ہیں) صدیث شریف میں وار دہے کہ رسول اکر م عیب نے ارشاد فرمایا کہ : میں صائم الدہر و قائم اللیل پر افسوس ہے جو صوف پہنے مگر جبکہ اس کا دل دنیا سے متعلق نہ ہو اور مدح سے "اس صائم الدہر و قائم اللیل پر افسوس ہے جو صوف پہنے مگر جبکہ اس کا دل دنیا سے متعلق نہ ہو اور مدح سے

بیر: اراور فدمت سے خوش ہو-اگریہ حدیث صحیح ہے لے (اور واقعتا میہ حدیث شریف ہے) تب توبات بہت مشکل ہے کیو نکہ اس در جہ اور مرتبہ کو پنچنا بہت د شوار ہے بلیحہ دوسر ادر جہ اور مرحلہ بھی د شوار ہے کہ ظاہر آمد ح اور ذم میں فرق نہ کرے خواہ دل میں فرق کرے کیو نکہ اکثر ایسا ہو تارہتا ہے کہ جب کوئی معاملہ اور مرحلہ پیش آتا ہے (کوئی حال واقع ہو تا ہے) تووہ اپنے مرید اور خوشامد گوکی طرف راغب ہو تا ہے -اسی آخری در جہ پر (مدح و ذم میں فرق نہ کرنا) تو وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو نفس

ا- متن كالفاظ يه بين" أكراي حديث ورست است كار صحب است " (كيميائ سعادت ص ٢٩ ٣ مطبوعه نوانحشور يريس ٢ ١٥٠)

سرکش سے بھاڑ پیداکر کے آپ اپناد سمن میں گیا ہو کہ جب کی شخص سے اپنا عیب سنے تواس طرح خوش ہو جس طرح کی عام آدمی کے سامنے جب اس کے دسمن کا عیب بیان کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے 'الی ہی خوشیاس شخص کو اپنا عیب من کر حاصل ہو 'ایبا شخص نادر کا حکم رکھتا ہے بلعہ اگر کوئی شخص تمام عمر جدو جمد کرے 'محض اس امر میں کہ اس کے نزدیک ثنا گواور عیب گواس کی نظر میں برابر ہوں ہب ہی وہ اس در جہ اور مر تبہ کو پہنچ سکتا ہے اس در جہ میں خطرے کا موقع میہ آتا ہے کہ جب مدح و مذمت میں فرق پیش نظر ہوگا تو مدح کی خواہش دل پر عالب آئے گی اور وہ اس کی فکر کرے گا (کوئی صورت ایسی نظے کہ لوگ مدح کریں) اور بہت ممکن ہے کہ اس کے حصول کے لیے وہ عبادت میں ریا کرنے لگے اوراگر معصیت کے ذریعہ اس مقصد تک پہنچ سکتا ہے تب بھی اس کو حاصل کرے گا۔

حضوراکرم علی نے جو صائم الد ہر اور قائم اللیل پر افسوس کا اظہار فرمایا ہے شایداس کاباعث یمی امر ہو کہ جب
اس کے دل سے (مدح وذم کے فرق کی) ہڑ نہیں اکھڑی تو وہ پھر بہت جلد معصیت میں مبتلا ہو جائے گا- فد مت سے خفا
ہونااور کچی تعریف سے خوش ہونااگر چہ فی الواقع حرام نہیں ہے بسٹر طیکہ اس سے کوئی فساد ہر پانہ ہو- (حالا تکہ فساد ہر پانہ
ہونا تو ممکن نہیں ہے لیعنی فساد کار پاہو نابہت ممکن ہے )انسان سے بہت سے گناہ مدح سے محبت اور مذمت سے کراہت ہی
گی ہما پر ہوتے ہیں اور تمام مخلوق کا کمی منظور اور مقصود ہو تاہے ہر ایک (نیک کام کولوگوں کے جتانے کے لیے کریں ۔ لیکن
جب یہ شوق غالب آجاتا ہے تو پھر آدمی سے ناشائستہ کام بھی صادر ہونے لگتے ہیں 'ورنہ لوگوں کی دلداری جس میں ریا کا شائبہ نہ ہو مباح ہے۔

اصل مشتم

### رياكاعلاج

جو تحض خداوند تعالیٰ کے دیدار کا آرزو مند ہو تواس کو چاہے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو اس کاشریک

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَآء رَبِّهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلاً صالِحًا وَلَايُشْرِكُ بعِبَادَةِ رَبُّهُ أَحَدًاه

ایک اور مقام پر ار شاد فرمایا:

فَوَيْلٌ لِلمُصَلِينَ الَّذِينَ هُمُ عَنَ صَلوتِهم فَوَيْلٌ لِلمُصَلِينَ الَّذِينَ هُمُ عَنَ صَلوتِهم سَاهُوْنَ ٥ الَّذِينَ هُمْ يُرَآئُونَ٥ (سورة ماعون) بين اورجود كهاواكرتي بين-

توان نمازیوں کی خرابی ہے جواپی نماز سے بھولے بیٹھ

کسی مخص نے سرور کو نین علیہ ہے دریافت کیا کہ نجات کس چیز میں ہے آپ نے فرمایا کہ "توخداکی بندگی كرے اور ريا كے واسطے عمل نہ كرے -"حضور اكر م علي في نے يہ بھى ارشاد فرمايا ہے كه" قيامت كے دن ايك بخض كو لايا جائے گااور اس سے بوچھا جائے گاکہ تونے کیا طاعت کی۔وہ جواب دے گاکہ میں نے خدا کی راہ میں اپنی جان فدا کی اور جماد میں مارا گیا'اللہ تعالیٰ فرمائے گا تونے جھوٹ کما'جماد تواس واسطے تونے کیا تاکہ لوگ کمیں کہ فلال مخض برابہادرہے'یس تھم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ-اس کے بعد دوسرے شخص کو لایا جائے گا'اس سے دریافت کیا جائے گا تونے کیا اطاعت کی 'وہ کے گاجو کچھ مال میرے پاس تھاوہ میں نے تیری راہ میں خیرات کر دیا 'حق تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ ہو لتاہے' تونے اس واسطے بید واو و دہش کی تھی تاکہ لوگ کمیں کہ بیر بہت تنی ہے تھم ہو گااس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ پھر ایک اور شخص لایا جائے گا اور اس سے یو چھا جائے گا اے بعدے! تونے کیا طاعت کی۔ وہ جواب دے گاہیں نے علم حاصل کیا علم قر آن سیصااور اس کے حاصل کرنے پر بہت محنت کی حق تعالی فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے۔ تونے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں۔اس کو بھی دوزخ میں لے جاؤ۔ حضور اکر م علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے معاملہ میں کی چیزے اتنا نہیں ڈرتا جتناان کے چھوٹے 'شرک ہے۔ لوگوں نے دریافت کیایار سول الله علیہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایاوہ ریاہے اور قیامت کے دن حق تعالی فرمائے گااے ریاکارو تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے دکھانے کو تم میری عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے عمل کی جزاان ہی ہے ما تگو-"

جب الحزن : حضوراكرم عليه كارشاد بك "جب الحزان (غم ك كره) عداكى بناه ما نكو" لوگول نے عرض كيا

يارسول الله علي جب الحزن كيام ؟ آپ نے فرماياوہ جهنم كاايك غار م ،جورياكار عالمول كے ليے مايا كيام-

حضور سر ورکو نین عظیمی کا ایک اور ارشاد ہے کہ حق تعالی فرما تاہے جس نے عبادت کی اور دوسرے کو میرے ساتھ شریک کر دیا تو میں شریک ہے بے نیاز ہوں اس واسط میں نے تمام بندوں کو ایک دوسرے کاشریک بنادیا ہے۔" حضور علی کار شاد ہے کہ ''اس عمل کو جس میں ذر ہر ابر بھی ریاشامل ہو گاحق تعالی قبول نہیں فرمائے گا-''

نقل ہے کہ حضر ت معاذر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے روتے دیکھا توان سے دریافت فرمایا کہ

کیوں روتے ہو؟ حضرت معاذ (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا کہ میں نے رسول اکر م علیہ سے سے سناہے کہ تھوڑاریا بھی شرک ہے۔"
حضورا کر م علیہ کاار شاد ہے کہ ریاکار کو قیامت کے دن پکارا جائے گا اور اس سے کما جائے گا اے ریاکار! اے
مکار! تیراعمل ضائع ہوا اور تیر ااجر باطل ہو گیا جا اور اپنا اجر اور اپنی مز دوری اخی سے مانگ جس کے لیے تونے عمل کیا تھا۔
حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ "رسول اللہ علیہ کو ایک بار میں نے اشکبار پایا میں نے
عرض کیایار سول اللہ علیہ آپ کس وجہ سے رورہ ہیں ، حضور علیہ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ میری امت کے لوگ
شرک میں مبتلا ہو جائیں گے وہ ب پرستی ہاستارہ پرستی تو نہیں کریں گے بادے عبادت ریا کے ساتھ کریں گے۔"

حضوراکرم علی کے بائیں ہے کہ ارشاد ہے (حدیث شریف میں آیا ہے) کہ "عرش کے سابی میں اس روز (کہ اس کے سابی میں اس روز (کہ اس کے سابی میں اس سے بند ہوگا) صرف وہ محض رہے گا جس نے دائیں ہاتھ ہے صدقہ دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی۔"ایک اور ارشاد گرای ہے کہ جب حق تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کا نیخ گی اللہ تعالی نے بہاڑوں کو پیدا فرمایا اور پیاڑوں کی میخیں اس میں ٹھونک دیں گئیں 'ملا مگلہ نے گما کہ حق تعالی نے ان بہاڑوں سے زیادہ قوی اور کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی 'جب اس نے لوہا پیدا کیا اور اس نے بہاڑوں میں شگاف پیدا کردیئے جب ملا تکہ نے کہا کہ لوہا پیاڑوں سے قوی ترہے جب اللہ تعالی نے آگ کو بھادیا 'پیرباد کو پیدا کیا باد نے پائی کو بیدا 'باز نے بائی کو بیدا کیا باد نے پائی کو بیدا کرنا ہوں ہے کہ اس کی مخلوق میں جھڑنے گئے کہ قوی ترین چیز کو نمی ہے 'ملا نکہ نے کہا کہ خداوند تعالی سے دریافت کرنا والے ہا تھ سے خبر ات دے کہا ئیں ہاتھ کو خبر نہ ہو 'میں نے اس سے زیادہ کی تمام مخلوق سے زیادہ قوی جو اپنی والے ہاتھ سے خبر ات دے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو 'میں نے اس سے زیادہ کی تمام مخلوق سے زیادہ قوی ضمیں بایا ہے۔

سمات فر شنے اور سمات آسمان: حضرت معاذر ضی اللہ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی نے آسانوں کے پیدا فرمایا اور ہر ایک فرشے کوایک ایک آسان پر موکل فرما دیا اور اس کواس دربانی سپر د فرمادی - جب زمین کے فرشے جن کانام حفلہ ہے اور جن کاکام میہ ہے کہ وہ صبح ہے شام تک بندوں کے اعمال لکھے رہیں 'جب بندے کے اعمال کواٹھا کر پہلے آسان پر لے جاتے ہیں اور اس بندے کی عبادت کی ہوجو آفاب کے نور کی طرح تابال اور در خشال اور اس بندے کی عبادت کی ہوجو آفاب کے نور کی طرح تابال اور در خشال موتوہ فرشتہ جو پہلے آسان کا دربان ہو کہتا ہے کہ اس طاعت کو اس کے منہ پر مار دو کہ میں اہل غیبت کا دربان ہول اور حق تعالیٰ کا مجھے تھم ہے کہ برگوئی (غیبت) کرنے والے کے عمل کو یہال سے آگے نہ جانے دول۔ پھر دوسرے شخص کے منہ پر دے مارہ – کہ اس کو لے جاؤاور اس کے منہ پر دے مارہ – کہ اس کو لے جاؤاور اس کے منہ پر دے مارہ – کہوں کے مارہ نیا کے لیے کیا ہے اور اس نے مجلوں اور محفاوں میں لوگوں کے مامنے اپنے اس ممل پر فنح کیا ہے مجھے تھم ہے کہ میں اس کے عمل کو آگے نہ بردھنے دول اس کے بعد اور دوسرے کے عمل او پر لے اس میں اور کو کی کیا ہے کہ اس کو کے عمل او پر لے اس میں اور کو کی کیا ہے کہ اس کو کے عمل او پر لے اس میں اور کو کیا کہ میں اس کے عمل کو آگے نہ بردھنے دوں اس کے بعد اور دوسرے کے عمل او پر لے اس میں کے عمل کو آگے نہ بردھنے دوں اس کے بعد اور دوسرے کے عمل او پر لے اس میں کے عمل اور کے عمل او پر لے کے عمل کو آگے نہ بردھنے دوں اس کے بعد اور دوسرے کے عمل او پر لے کہ کی اس کے عمل کو آگے نہ بردھنے دوں اس کے بعد اور دوسرے کے عمل او پر لے

جائیں گے 'اس میں صد قات نماز اور روزوں کا حساب ہو گا'حفظہ فرشتے اس کے نور سے جیران ہول گے-دوسرے آسان ہے گذر کر جب تیسرے آسان پر پہنچے گا تووہاں کا موکل فرشتہ کہتا ہے کہ میں تکبر کا موکل ہوں اور مجھے تھم ہے کہ میں متکبروں کے عمل کوروکوں ' پیر شخص لوگوں کے سامنے تکبر کیا کر تا تھا (پن تکبر کے باعث تیسرے آسان ہے اس کے عمل کو بھی واپس کردیا جاتا ہے) پھر ایک اور ایسے شخص کا عمل لے جاتے ہیں جو تشبیح و تہلیل' نماز اور حج کے نور سے ور خشال ہو تاہے۔ یہ چو تھے آسان تک لے جایاجا تاہے 'وہال کا موکل فرشتہ کے گاکہ یہ عمل اس کے منہ پر مار دومیں غرور و نخوت کا موکل ہوں اس بندے کا بیہ عمل غرور کے بغیر نہ تھا میں اس کے عمل کو یہاں ہے آگے نہ جانے دون گا' پھر اور دوسرے کے عمل کوبلند کریں گے وہ عمل حسن و جمال میں اس دلهن کی طرح آراستہ ہو گاجو تے دھیج کے ساتھ شوہر کے گھر جاتی ہے 'اس عمل کویانچویں آسان تک لے جائیں گے وہاں کا موکل فرشتہ کے گاکہ اس شخص کے عمل کواس کے کہنے یر مارواور اس کی گردن پر ڈال دو کہ میں حسد کا موکل ہوں جو کوئی علم وعمل میں اس شخص کے درجہ تک پہنچا تھا ہے اس پر حسد کر تااوراس کوبیان کر تا تھااور مجھے تھم ہے کہ میں حاسدول کے عمل کو آگے نہ جانے دول اب ایک اور دوسرے سخض کے عمل کو اٹھایا جائے گا'اس میں بھی نماز'روزہ' فج وعمر ہوغیرہ درج ہوگااس کو چھٹے آسان تک لے جایا جائے گال وہال کا موکل فرشتہ کیے گاکہ یہ عمل اس کے منہ پر مارو کیونکہ یہ شخص کی غریب آفت رسیدہ پر رحم نہیں کر تا تھابلحہ شاد ہو تا تھا'میں فرشتہ رحمت ہول مجھے تھم ہے کہ میں بےرحم و سنگدل کے عمل کو یہاں سے آگے نہ جانے دول' پھرا یک مختص کے عمل کو اٹھایا جائے گااور اس کو ساتویں آسان تک لے جائیں گے نماز 'روزہ' نفقہ 'جہاد کے سبب ہے اس کی روشنی آفتاب کے نور کی مانند ہو گی اور اس کی بزرگی کا شور آسانوں پر ہر طرف بریا ہو گا' تین ہزار فرشتے اس کے ساتھ چلیں گے اور ساتویں آسان تک فرشتے بھی کو طاقت نہیں ہو گی کہ اس کورو کے جب یہ ساتویں آسان پر پہنچے گا تووہاں کا فرشتہ اس عمل کوروک کر کھے گاکہ اس کوصاحب عملی کے منہ پر مار واور اس کے دل پر قفل لگاد و کیونکہ اس نے بیہ عمل خالصاللہ نہیں کیا تھابا بھہ ان اعمال ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ علماء کے نزدیک نام و نشان اور جاہ و حشم پیدا کرے اور سارے جمال میں اس کی شہرت ہو مجھے تھم ہے کہ اس کے عمل کو آ گے نہ جانے دو کہ جو عمل خالصتا للّٰد نہ ہووہ ریا ہے اور خداوند تعالیٰ ریا کے عمل (عمل ریائی) کو قبول نہیں فرماتا 'اس کے بعد ایک اور شخص کے عمل کولے جائیں گے وہ ساتویں آسان ہے گذر جائے گا' اس میں تمام نیک اخلاق ہول گے 'ذکر و تنبیج اور ہر قتم کی عبادات ہول گی تمام آسانوں کے فرشتے اس عمل کے جلومیں چلیں گے یہاں تک کہ وہبار گاہ الٰہی تک پہنچ جائے گا اور سب فرشتے گواہی دیں گے کہ بیہ عمل یاک اور بااخلاص ہے۔اس وفت خداو ند تعالیٰ ارشاد فرمائے گااے فر شتو!تم اس کے عمل کے نگہبان تھے اور میں اس کے دل کانگہبان ہوں'اس نے پیر عمل میرے واسطے نہیں کیااس کے دل میں نیت کچھ اور ہی تھی'اس پر میری لعنت ہو- تب وہ تمام ملا تک کہیں گے اللی! اس پر تیری لعنت ہی ہواور سب کی لعنت بھی اس پر ہو-اس وقت تمام آسان اور تمام ملا تکہ اس پر لعنت کریں گے-اس فتم کی بہت سی احادیث ریا کے بارے میں وارد ہو تی ہیں۔ (ان میں سے بید چند ہم نے بیان کردیں۔)

# ریا کے بارے میں صحابہ کر ام رضی اللہ عنم کے اقوال

حفزت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپناسر نیچے کئے ہوئے ہے لیعنی یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں پارسا وں 'حفزت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا : اے گر دن کج کرنے والے۔ گر دن سید ھی کر! تواضع اور خاکساری کا تعلق دل ہے ہے گر دن سے نہیں-

ں ہوں ہے ہوئے ہے۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ معجد میں زمین پر سر رکھے ہوئے رور ہاہے 'حضرت اوالمہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کما کہ اے شخص میہ کام جو تومسجد میں کر رہاہے اگر اپنے گھر میں کر تا تو کوئی تجھ جیسانہ ہو تا (لاّے مثال شخص ہو تا-)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ریاکار کی تین علامتیں ہیں ایک بیر کہ خلوت میں تو کاہل رہتا ہے (عمل نہیں کرتا) اور لوگوں کے سامنے چست چالاک ' دوسرے بیر کہ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے توبردھ چڑھ کر عبادت کرتا ہے ؛ نبری یہ کہ ملامت اور سر زنش سے اپنے عمل کو کم کر دیتا ہے۔

تکی شخص نے حضرت سعیدین میتب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص ثواب کی خاطر اور لوگوں کی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص ثواب کی خاطر اور لوگوں کی افریف کے لیے اپنامال کسی کودے تواس کا کیا تھم ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ کیا اس کا ارادہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی خفگ میں گرفتارہو؟اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا توجب وہ یہ کام کر تاہے توصر ف اللہ کے لیے کرناچاہیے (خالصاً للہ ہوناچاہیے۔)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو درے مارے کی مارے پھر فرمایا اے شخص مجھ سے بدلہ لے اور مجھے مار۔اس نے کہامیں نے آپ کی خاطر اور خدا کے واسطے آپ کو معاف کیا- حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیبات تجھے فائدہ نہ دے گیا اومرف میرے واسطے بخش دے تاکہ میں اس کا حق پہچانوں یا بغیر شرکت خدا کے واسطے بخش دے!اس نے کہا کہ میں نے محض خدا کے لیے بخش دیا!

شیخ فضیل ؓ نے کہاکہ پچھلے زمانے کے لوگ تواپنے عمل میں ریا کرتے تھے 'اور اب لوگ ان کاموں میں ریا کرتے ہیں جو منیں کرتے (رمامے عمل)۔

۔ حضرت قنادہ رضی اللہ تعالی عنہ کاار شادہے کہ بندہ جب ریا کر تاہے تواللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ دیکھومیر ابندہ مجھ سے کس طرح استہزاء کر رہاہے۔

وہ کام جن میں لوگ ریا کرتے ہیں: اے عزیز معلوم ہوناچاہیے کہ ریا کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپ آپ کولوگوں کے سامنے پارسا ظاہر کرے تاکہ وہ لوگ اس کی عزت کریں اور ان کے دلوں میں اس کی جگہ پیدا ہو اور اس کو

ا ورے مارنے کے بعد اس کابے قصور ہوناآپ پر ظاہر ہوگیا ہوگاجب ہی آپ نے بدلہ لینے کے لیے فرمایا متن کے الفاظ میہ ہیں: " یکے رادر ہ زو۔ وگفت بیا قصاص کن از من - مر لباززن-" (کیمیائے سعادت ص ۳۵۱) نیک مر و سمجھیں اور یہ اس طرح ہے ہوتی ہے کہ دین میں جو کام پارسائی اور بزرگی کے بیں ان کو مخلوق کے سامنے کر اور یہ پانچ صور توں میں واقع ہوتا ہے ، یعنی اس کی پانچ قسمیں ہیں ، پہلی قسم کا تعلق بدن کی ظاہر می صورت ہے ہے - مثلا آو می اپنا چرہ وزر دبنا لے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ شہب بیدار رہا ہے ، یا خود کو دبلا اور کمز وربنا لے تاکہ لوگ سمجھیں کہ بہت عباوت کی ہے ، یا ہر دم غصہ اور جھجھلا ہے میں رہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کو ہر وقت دین کا غم لگار ہتا ہے اور اس غم عباوت کی ہے ، یہ وقت دین کا غم لگار ہتا ہے اور اس غم کے باعث یہ حال ہو گیا ہے ، اپنالول میں کتھی نہ کرے تاکہ لوگ خیال کریں کہ دینی مصر وفیت ہے اس کو اور خود ہے اس قدر عافل ہے ، بات کر تا ہے تو بہت آہتہ ہے کر تا ہے بلیم آوازے نہیں ہوتی تاکہ لوگ سمجھیں کہ مر دبا تمکین اور سنجیدہ ہے ، اپ ہو نٹول کو خشک رکھتا ہے تاکہ خیال کریں روزہ دار ہے ، جبکہ ان تمام کا موں کا سبب اور ان کی علت لوگوں کا گمان اور پندار ہے تو ان کے ظاہر کرنے میں دل کو لذت اور طلاوت حاصل ہوتی ہے ، اس باعث سر ورکا نئات علیقی نے زارشاد فرمایا ہے کہ "جب کوئی شخص روزہ در کھے تو چا ہے کہ بالوں میں شانہ کرے اور لیوں کو چکنا کرے (یہل لگائے) اور سر مہ لگائے تاکہ یہ معلوم نہ ہو کہ روزہ دار ہے ۔

دوسری فتم وہ ریاہے جس کا تعلق لباس ہے ہے جیسا کہ آدمی کمبل اور موٹا'معمولی' پیٹا ہوا میلا لباس پنے تاکہ لوگ خیال کریں کہ یہ شخص بہت بردازاہدہے کہ عمدہ لباس ہے اس کو کوئی سر ور کار نہیں ہے 'یا میلے کپڑے اور پیوند دار

جانماز (مسلی) جیسا کہ صوفیوں کا معمول ہے آپ پاس کھتے ہیں تا کہ لوگ اس کوصوفی خیال کریں حالا نکہ صوفیوں کے عمل ہے قطعی بے ہمرہ ہو ۔یانگ دوستار کے اوپر چادراوڑھے اور چڑے کے موزے (پاتا ہہ) پنے تا کہ لوگ خیال کریں کہ اس شخص کو طہارت کا پر اخیال ہو اوپر چادراوڑھے اور چڑے کے موزے (پاتا ہہ) پنے تا کہ لوگ خیال کریں کہ اس شخص کو طہارت کا پر اخیال ہو وقت پاس کھتا ہو تا کہ لوگ خیال کریں کہ یہ عالم ہے حالا نکہ وہ عالم نہیں ہے ۔ لباس میں ریا کرنے والے دو قتم کے لوگ ہیں ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جو عوام الناس کی عقیدت کے در پے رہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے پر آنے اور ممیلے کپڑے پہنا ہے 'اگر الن لوگوں کا ہے جو عوام الناس کی عقیدت کے در پے رہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے پر آنے اور ممیلے کپڑے پہنا ہم 'اگر الن ہیں آگر وہ ایسا عمل کریں گے تو لوگ ہیں گئر کے خوام وہ موانا ہم جو عوام اور ملاطین کے تو لوگ کمیں گے کہ فلال زاہد نے اپنے زہد کو ترک کر دیا ہے ۔ دوسر آگر وہ ان الوگوں کا ہے جو خواص و عوام اور ملاطین کے قریب کے خواہاں رہتے ہیں' ان کا خیال ہے ہے کہ آگر پر انایا موٹا لباس پہنیں گے تو اور شاہ کی خوام کو ششر کرتے ہیں کہ باریک صوف اور نقش و نگار والی لنگیاں (ازار) استعمال کریں۔ جیسازا ہموں کے کپڑوں کا رنگ ہو تا کہ خوام اس کو زاہدوں ہی کا لباس خیال کریں اور بطاہر وہ رگراں قیت معلوم ہوں تاکہ امر اء اور ملاطین حقارت ہے 'تاکہ عوام اس کو زاہدوں ہی کا لباس خیال کریں اور بطاہر وہ رگراں قیت معلوم ہوں تاکہ امر اء اور ملاطین حقارت ہے ان کے لباس کونہ دیکھیں آگر تم ان ہے کہ تم لوگ موٹے رہتم کا ایسا لباس بین لوجو تمہاری ان ازاروں (لیگیوں) سے قیت میں کم ہے وہ تمہاری اس بات کوہر گڑ تبول نمیں کریں گے 'الغرض ہے لوگ ہم ایسے تباس کے پہنے ہے چیل گ

ا- جس طرح آج كل شرى كماني كاچشمه لكاياجاتا -

جس کے استعمال کرنے ہے لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ انہوں نے زہر کوئڑک کر دیاہے اور یہ احمق لوگ ول میں خیال کرتے میں کہ زاہدوں کا یہ حلال لباس بازار میں پہن کر نکلنا مناسب نہیں ہے اور گھر میں مخفی طور پر اس کو پہنناہے اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس طرح بندوں کی پر ستش کرتاہے اور اگر بھی اس کو اس بات کا خیال آتا ہی ہوگا تووہ اس کی پرواہ نہیں کرتا-

ریاکی تبیسر کی قسم: تیسری قسم کاریاوہ ہے جو گفتار اور بول چال سے ظاہر ہو' مثلاً ہر وقت اپنے لیوں کو جنش دیتا رہتا ہے تاکہ لوگ خیال کریں کہ یہ شخص ایک لحظ کے لیے بھی ذکر سے غافل نہیں ہے' ممکن ہے کہ وہ ذکر کرتا بھی ہو لیکن دل میں ذکر کرنے اور لیوں کو جنبش نہ دینے پر راضی اور تیار نہیں ہوتا کیونکہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ لب نہیں ہلائے گااور صرف دل میں ذکر کرے گا تولوگوں کو اس کے معروف ذکر ہونے پر آگاہی نہیں ہوگی اور جس طرح وہ لوگوں کے سامنے اجتناب کرتا ہے اس طرح خلوت اور تنائی میں نہیں کرتا 'باس نے صوفیوں کی باتیں سکھی کی ہیں اور ان کو بیان کرتا رہتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ علم تصوف میں بواکا مل ہے' یا ہر وقت سرکو ہلا تا اور جھکا تار ہتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ حالت و کجد میں ہواگا ہے' یا بہت کا احد کی ہور دکایا ہے 'اواس اور عمکین رہتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ دین اسلام کاغم کھار ہا ہے' یا بہت کا احد یث اور دکایا ہے صحابہ رضی اللہ مسلم کی میں اور ان کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ دین اسلام کاغم کھار ہا ہے' یا بہت کا احد یث اور دکایا ہے صحابہ رضی اللہ مسلم سکھی کی ہیں اور ان کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ خیال کریں کہ بہت بوا عالم ہے' اور اس نے بہت سے شیوخ زمانہ کو دیکھا ہوگا اور بہت سیر وسیاحت کی ہوگی۔

ر ما کی چوتھی قسم : چوتھی قسم کاریادہ ہے جواطاعت اللی میں کیا جائے۔ مثلاً کوئی شخص دور درازہے اس کے پاس ملنے آیا تواس کے سامنے نمازا چھے طریقہ ہے اداکرے 'سر کو خوب جھکائے 'رکوع و جود میں وقفہ کو طویل کرے اور ادھر ادھر نظر بالکل نہ کرے۔ خیرات دے تو لوگوں کو دکھا کر دے 'ای طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں مثلاً رفتار میں آہتگی اختیار کرے اور سرکو آگے جھکائے رکھے اور اگر تنما ہو تو تیزر فتاری سے کام لے ادھر ادھر دیکھتا جائے اور جب کوئی شخص دورہے اس کی طرف آتا ہوا نظر آئے تو آہتہ چلنے گئے۔

ریا کی پانچویں صورت سے ہے کہ لوگوں پر ظاہر کرے کہ میرے مرید اور شاگر و کثرت سے ہیں اور کئی امراء میری ملا قات کو اپنی سعادت جان کر آتے ہیں 'علاء میری عزت و تحریم کرتے ہیں اور جھے اچھی نظرے و کیھتے ہیں۔ بھی محصار اس طرح باتیں کرنے لگتا ہے کہ اگر کمی کے ساتھ جھڑا ہو گیا تو مخاطب سے کہتا ہے کہ بتا تو تیر اپیر کون ہے اور تیرے مرید کتنے ہیں میں تواتے پیروں سے ملا ہوں اور فلال مرشد کی خدمت میں اتنارہا ہوں تونے بھی کسی کو و یکھا ہے غرضیکہ اس قتم کی باتیں کرتا ہے اور اس کے لیے بہت سے دکھ اٹھا تا ہے۔ کھانے پینے میں ریا کاری بہت آسان ہے مثلاً مراہب کی طرح اپنی خوراک بہت آسان ہے مثلاً راہب کی طرح اپنی خوراک بہت کم کروے تاکہ لوگ اس کی ہے کم خوراکی و یکھیں اور اس کی تحریف کریں۔ ایسے کام میں جو پارسائی محض اللہ کے لئے ہونا چاہیے البتہ ایسے کام میں جو پارسائی محض اللہ کے لئے ہونا چاہیے البتہ ایسے کام میں جو پارسائی محض اللہ کے لئے ہونا چاہیے البتہ ایسے کام میں جو

داخل عبادت نہیں ہیں اگر خلق میں مقبول ہونے یا کسی مرتبہ کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے توروا ہے۔ جیسے گھر سے باہر نکلنے کے وقت اگر اچھے لباس سے آپ کو آراستہ کرے تو یہ مباح بلعہ سنت ہے کیونکہ اس سے آد میت کی خولی کا اظہار ہوتا ہے۔ پارسائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے 'اسی طرح اگر کوئی ہخض لغت دانی 'نحو' حساب اور طب میں جس کا تعلق طاعت و عبادت سے نہ ہواگر اپنی فضیلت ظاہر کرے تو ایساریا مباح ہے کیونکہ ریاطلب جاہ کو کہتے ہیں اور جب یہ حد سے سے اور ذرست نہیں ہے۔
سے اور ذرست نہیں ہے۔

نقل ہے کہ ایک دفعہ حضور سرورِ کونین علیہ کچھ اصحاب سے ملاقات کے لیے کاشاۂ نبوت سے باہر تشریف لے جانا چاہتے تھے۔ آپ علیقہ نے پانی ہے بھرے ہوئے گھڑے میں روئے مبارک دیکھ کر اپنا عمامہ مقدس اور موہائے مبارک درست فرمائے 'ام المومنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنهانے عرض کیایار سول الله علیہ کیا آپ خود کو سنوار رہے ہیں ؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں! حق تعالی اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو بھا ئیوں کی ملا قات کو جاتے وقت اچھی یوشاک پنے اور خود کو سنوارے۔اگر چہ حضور علیہ کاخود کو سنوار ناعین دینداری کی علامت تھی اس لیے کہ آپ کوبار گاہِ اللی سے بیہ تھم ہوا تھا کہ لوگوں کی آنکھوں اور ولوں میں آپ خود کو سنواریں تاکہ وہ آپ کی طرف مائل ہوں اور آپ کی اقتذاء کریں بایں ہمہ اگر کوئی شخص ایساشان و مخمل کے واسطے بھی کرے تورواہے بلعہ سنت ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی خود کو پریشان صورت اور آدمیت کے جامہ سے باہر رکھے گا تولوگ اس کی غیبت کریں گے اور اس سے نفرت کا اظهار کریں گے'اس طرح وہ اس غیبت اور نفرت کا موجب اور سبب خود ہی ہوا۔ لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا'عبادت میں ریاکاری حرام ہے اور اس کے دوسب ہیں- پہلا سبب توبیہ ہے کہ اس میں دغااور فریب ہے کہ وہ لوگوں پر توبیہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ عبادت اخلاص سے کرتا ہے لیکن جب کہ اس کے دل کی نظر اس معاملہ میں مخلوق کی طرف ہے تووہ اخلاص نہیں رہااور اگر لوگوں نے خود بیہ معلوم کر لیا کہ اس کی عبادت ریائی ہے تواس کے دستمن ہو جائیں گے اور اس کو قبول نہیں كريں كے اور دوسرا سبب يہ ہے كہ نماز وروزہ حق تعالى كى بندگى ہے پس اگر وہ اس كو بندوں كے ليے كرے كا تو گويا (نعوذباللہ)خداوند تعالیٰ سے مصطول کر رہاہے ایک ایسے کام میں جو فی الحقیقت خداہی کے لیے ہو تاہے اس نے ایک عاجز اور کمز وربندے کو پیش نظر رکھا-اس کی مثال تو بیہ ہے کہ ایک مخص باد شاہ کے حضور میں اس کے تخت کے سامنے بظاہر خدمت کے لیے کھڑ ار ہالیکن اس کا حقیقی مقصد اور اصل منشاء یہ تھی کہ باد شاہ کی لونڈی اس کو دیکھے باد شاہ پر تو وہی ظاہر کرتاہے کہ میں خدمت میں کھڑا ہوں' حالانکہ اس کا مقصد دوسر ابی ہے۔اس طرح دہباد شاہ کا نداق اڑا رہاہے کہ اس کی دوسری غرض (بادشاہ کی لونڈی کااس کی طرف دیکھنا) پہلی غرض (خدمت شاہ) ہے اہم ہے 'اسی طرح اگر کوئی شخص نماز جتلانے اور د کھاوے کو پڑھتاہے تو واقعہ میں اس کار کوع و سجود مخلوق کے واسطے ہو گا (خالق کے لیے نہیں ہو گا)اور ظاہر ہے کہ اگر آدمی کو صرف تعظیم ہی کے لیے سجدہ کیا جائے توبیہ شرک ظاہری ہے اور اگر آدمی کی تعظیم کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی قبولیت کا بھی طالب ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا سجدہ خدا کے حضور میں ہواور ساتھ ہی ساتھ قبولیت خلق بھی حاصل

#### ہو تواس ریا کو شرک خفی کہتے ہیں۔

ریا کے ورجات کا یہ اختلاف تین اصول یا وجوہ ہے پایا جاتا ہے۔ اس کی پہلی اصل یہ ہے کہ ریا ہیں تواب بالکل مقصود نہ ہوتا ہے درجات کا یہ اختلاف تین اصول یا وجوہ ہے پایا جاتا ہے۔ اس کی پہلی اصل یہ ہے کہ ریا ہیں تواب بالکل مقصود نہ ہو۔ جیسے ایک شخص نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا اگر وہ اکیلا ہو تا تو یہ کام نہ کر تابہ سب سے عظیم ریا ہے اس بیا پر عذاب بھی بہت بڑا اور سخت ہوگا ، بھی ایما ہو تا ہو تا تو نہ نماز پڑھتا ہوں اور نہ ورزہ رکھتا۔ ریا کا یہ ورجہ بھی پہلے درجہ سے قریب ترہے اور تواب کا یہ ضعیف ارادہ اس کو غضب اللی ہے نہ چا سکے اور نہ ورنہ کا ایس بو عضب اللی عذاب ہو۔ مثلاً اگر تنا ہو تا تا ہی وہ یہ عبادت سے تواب کا قصد غالب ہو۔ مثلاً اگر تنا ہو تا تا ہی ہوہ یہ عبادت سے تواب کا قصد غالب ہو۔ مثلاً اگر تنا ہو تا تا ہی ہوہ یہ عبادت سے نہائی نہ ہواور تواب حباد واکارت نہ جائے لیکن جس قدر ریا کا غلبہ اس صورت میں امید ہے کہ ایسے ریا ہے اس کی عبادت ضائع نہ ہواور تواب حباد واکارت نہ جائے لیکن جس قدر ریا کا غلبہ ہوں اور احاد یہ قرارہ کا وراس کے دونوں قصد (ریا اور قصد تواب) ہر اہر ہوں اور احاد یہ تورہ کے دونوں قصد (ریا اور قصد تواب) ہر اہر ہوں اور احاد یہ تھر یفہ سے ظاہر ہے کہ ایسے ریا ہوں اور احاد یہ شریفہ سے ظاہر ہے کہ ایسے ریا ہوں اور احاد یہ شریفہ سے ظاہر ہے کہ ایسے ریا ہوں اور احاد یہ شریفہ سے ظاہر ہے کہ ایسے ریا ہے بھی عذاب میں مبتلہ ہوگا۔

۔ اختلاف کی اصل دوم کا تعلق اس چیز ہے ہے جس میں ریا کیا جاتا ہے اور وہ خداوند تعالیٰ کی طاعت 'بندگی ہے اس کی تین قشمیں ہیں پہلی قشم وہ ریا ہے جو اصل ایمان میں کیا جائے اور ایساایمان منافق کا ہے اور اس کا نجام کا فر سے بھی بدتر ہے کیونکہ ایسا شخص باطن میں بھی کا فر ہے اور ظاہر میں بھی دغا کر تاہے 'ایسے لوگ ابتدائے زمانہ اسلام میں کثرت سے تھے اور اب شاذہ نادر ہیں 'البتہ لباحتی اور ملحد جو شریعت اور آخرت کے مکر ہیں اور علانیہ شرع کے خلاف عمل کرتے ہیں یہ لوگ بھی منافقوں میں داخل ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

دوسری فتم کاریادہ ہے جواصل عبادت میں واقع ہو۔ مثلاً کوئی شخص لوگوں کے سامنے بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے یاروزہ رکھتا ہے اگر تنہا ہو تا تو نہ رکھتا ہے بھی عظیم ریا ہے لیکن ایمان کے ریا ہے اس کی معصیت کم ہے لیخی ایسا شخص خداوند تعالیٰ کے حضور میں مقبول ہونے کی ہہ نسبت مخلوق میں مقبول ہونے کوزیادہ دوست رکھتاہے تو اس کاایمان ضعیف ہے اگر چہ وہ اس سے کافر نہیں ہو تا۔البتہ اگر موت کے وقت بھی تو ہہ نہ کرے تو اندیشہ کفر کا ہے۔

تیسری قتم وہ ریاہے جواصل ایمان اور فرائض میں نہ کیاجائے لیکن سنتوں اور نفلوں میں کرے - مثلاً تہجد کی نماز پڑھتاہے 'صدقہ و خیرات کر تاہے 'جماعت کے ساتھ نماز اوا کر تاہے 'عرفہ 'عاشورا' دوشنبہ اور جمعرات کاروزہ رکھتاہے تاکہ لوگ اس کے شاکی نیہ ہوں یااس کی ان اعمال کے باعث تعریف وقصیف کریں لیکن بھی وہ ان کوٹرک کر کے کہتاہے کہ ان کا کرنا اور نہ کرنا ہر اور یکسال ہے کیونکہ یہ مجھ پر واجب نہیں ہیں اور نہ میں ثواب کی امیدر کھتا ہوں -اور ممکن ہے

کہ اس سے مجھ پر مواخذہ بھی نہ ہو'اییا عقیدہ درست نہیں ہے'کیونکہ یہ تمام عباد تیں حق تعالیٰ کے لیے ہیں۔ خلائق کا اس میں پچھ د خل نہیں ہے۔ جب کوئی شخص الی چیز کو جو خداوند تعالیٰ کا حق ہے مخلوق کے لیے کرے گااور خلائق کو اپنا مقصود بنائے گا تو یہ محض استہزاء اور مسخر گی ہے اور مستوجب عذاب ہے۔اگر چہ فرائض میں ریا کرنے کی بہ نسبت اس میں عذاب کم ہے اور سنتوں میں جو عبادت ہی کی صفتیں ہیں (از قتم عبادت ہیں) ریا کرناای قبیل سے ہے۔ مثلاً جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی عبادت کو کوئی دیکھ رہا ہے تورکوع و جود کو اعتدال سے جالا تا ہے۔اوھر ادھر نظر نہیں کرتا 'قرائت طویل کرتا ہے 'جماعت میں نیلی صف میں بیٹھتا ہے۔ زکوۃ میں اپنا بہترین مال کرتا ہے اور روزے میں زبان پر قابور کھتا ہے (بے ہودہ گوئی سے چتا ہے) ان تمام امور کو محض مخلوق کے دکھاوے کے لیے خبالا تا ہے۔ یہ تمام امور کو محض مخلوق کے دکھاوے کے لیے خبالا تا ہے۔ یہ تمام با تمیں ریا ہی میں داخل ہیں۔

اصل سوم: تیری اصل کا تعلق ریا کے مقصد میں اختلاف ہے ہے کیونکہ ریابغیر کسی مقصد کے نہیں ہو تااس کی کچھ نہ کچھ غرض وغایت ہوتی ہے اس کے بھی تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ بیہ ہے کہ ریا کا مقصد ایسے مرتبہ اور جاہ کا حصول ہو جو اس کو ایک فسقِ اور معصیت تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے اس کی مثال یہ ہے کہ اپنی امانت داری اور پر ہیزگاری ثابت کرے اور شبہ کی چیزوں سے بھی احتراز کا اظہار کرے اور ان باتوں سے مقصدیہ ہو کہ اس کو بردا دیانتدار سمجھ کر مال و قف کا انتظام 'قضا کی خدمت ( قاضی کا عهده) اجرائے وصیت اور بیتیم کے مال کی تگهداشت اس کے سپر د کروی جائے تا کہ ان کا موں میں خیانت کا امکان نہ رہے 'یا حکومت کی طرف سے یا نجی طور پر ز کو ۃ اور خیر ات کا مال اس کے سپر د کر دیا جائے کہ وہ اپنی نگر انی میں اس کے حق واروں کو پہنچادے 'یا حج کے سفر میں بطور زاد راہ درویشوں اور ضرور نے مندوں کو وے دے یا خانقاہ میں درویشوں اور فقیروں کی خدمت میں خرچ کرناہے یااس مال سے سرائے اور مسجد کی تعمیر کرادے ایک صورت بیہ ہوتی ہے کہ ریاکار مجلس متعد کرتاہے اور خود کو پار سا ظاہر کرتاہے اور کسی عورت کو تاکتاہے اور جا ہتاہے کہ وہ عورت اس کی پار سائی ہے مرعوب ہو کر اس کی طرف مائل ہو جائے تاکہ اس کے پاس آنا جانا شروع کردے -اگروہ خود مجلس منعقد نہیں کرتا تو آپ ایس محفل یا مجلس میں اس اراوے سے جاتا ہے کہ کسی عورت کو تا کے یا کسی خوبصورت · لونڈے (امر د) کو دیکھے۔ یہ تمام ارادے معصیت ہیں۔ کیونکہ اس نے خداوند تعالیٰ کی عبادت کا حیلہ تراش کر معصیت کا پہلو تلاش کیااور نہی حال اس شخص کا ہے جس پر مال میں خیانت کرنے یا عورت کی طرف ماکل ہونے کی تہمت ہواوروہ اس تہمت اور بہتان ہے بر اُت کے لیے اپنامال خیر ات کرے اور اپنے زمد کا اظہار کرے تاکہ لوگ کہیں کہ صاحب جو تخص اپنامال اس طرح خیر ات کرتا ہووہ دوسرے کے مال پر کیا نظر ڈالے گا-

ووسر اور جد: یہ ہے کہ اس کامقصود کوئی فعل مباح ہو-مثلاً ایک واعظ جوخود کوپارسا ظاہر کرتاہے اور اس سے اس کا

مقصودیہ ہے کہ لوگ اس کومال پیش کریں یا کوئی عورت اس سے نکاح کی رغبت کرے لیکن ایسا شخص بھی عماب اللی سے محفوظ نہیں رہے گا۔اگرچہ پہلے درجہ کی بہ نسبت اس کی معصیت کم ہے لیکن عذاب ضرور ہوگا کہ اس نے بھی خداوند تعالیٰ کی طاعت کے بہانے سے دنیاوی متاع کی خواہش کی حالانکہ طاعت وبندگ بارگا واللی سے تقرب حاصل کرنے سے لیے ہوا کرتی ہے لیے ہوا کرتی ہے لیکن اس شخص نے سعادت اخروی کو دنیا طلبی کا وسیلہ بمایا تو اس طرح اس نے عبادت و طاعت میں بردی خیانت کی۔

تبیسر اور جبہ: یہ ہے کہ اس کو کسی چیزی خواہش نہ ہو (طاعت وہندگ ہے کوئی غرض و نیاوی وابسۃ نہ ہو) لیکن اس بات ہے چتا ہوکہ اس ہے کوئی ایساعمل سر زدنہ ہو جس ہے اس کی عزت وحر مت پر کوئی حرف نہ آئے (عزت وحر مت کا تحفظ پیش نظر ہو) جس طرح ہم زباد اور صلحاء کو ویکھتے ہیں کہ وہ اس کا ہر دم خیال رکھتے ہیں۔ مثلاً اثنائے راہ میں کوئی نظر آئے تو اس کا سر جھکا ہو اپائے اور خرامال خرامال چل رہا ہو تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر بید نہ کہ سکیں کہ بیہ مخض غفلت شعار ہے بلتہ یہ سمجھیں کہ راستہ چلئے میں بھی یہ شخص وین کے کا مول سے فارغ نہیں ہے 'یااگر اس کو ہنمی آجائے تو اپنی ہنمی کو روک لے تاکہ لوگ اس کو ہنسوڑ اور مضعے بازنہ سمجھیں یاوہ مخض اس خیال سے خوش طبعی ہے الگ رہتا ہے کہ لوگ اس کو خوش طبع اور ظریف نہ کہنے لگیں یا ہر وقت سر د آہیں ہمر تا ہے اور استعفار کر تار ہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے۔

"اللہ اللہ !! نان کس طرح غفلت میں گرفتارہے 'ایک مہم ہمارے سامنے ہے اس کو دیکھتے ہوئے

اس کی غفلت پر تعجب ہے۔"

بہتا ہو کراس نے پانی پی لیالیکن اپنی مشخت اور بزرگ کے تحفظ کے لیے لوگوں سے کہا کہ کل میں پیمار تھا اس لیے آئرون و مہیں ہیں رکھایا فلاں شخص نے میر اروزہ کھلوا دیا اور لفظ فی الحال استعال نہیں کیا محض اس اندیشہ سے کہ لوگ اس کوریا سمجھیں گے 'بھی ابیا ہو تا ہے کہ بچے و بر کے دیر کے بعد الثائے گفتگو میں کہتا ہے کہ مال کادل بہت نرم ہو تا ہو وہ سمجھی ہیں کہ اگر میخ نے نفلی روزہ رکھ لیا تو مر جائے گا یعنی میں نے محض والدہ کی خاطر سے روزہ نہیں رکھایا اس طرح کہتا ہے کہ جب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو رات کو جلد سو جاتے ہیں اور ان سے شب بیداری نہیں ہوتی (یعنی میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور شب بیداری نہیں ہوتی (یعنی میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور شب بیداری نہیں کہ وجو رہے شیطان اس کی زبان ہے ایس بیتیں کہ بعض ربیا گارتی ہوگی اور افسوس کہ ایسا قاری جائل اس بات سے بے خبر ہے کہ اس طرح وہ آپ اپنی جڑ کو اکھیڑ رہا ہے اور اپنی عباد وں کا کیا مقدور ہے جی بیں ہوے بر یاد کر رہا ہے اور بیرات بچھ زیادہ مشکل نہیں کہ بعض ربیاکار تو چیو نئی کی جال کی آواز سے زیادہ پوشیدہ اور مخفی رہیں کہ بیان سے تو پھر ناد ان اور احمق عابدوں کا کیا مقدور ہو شمند علماء ریا کی اس جال کو نہیں پیچان سکتے تو پھر ناد ان اور احمق عابدوں کا کیا مقدور ہے کہ اس کو پیچان سکیں۔

وہ ریاجو چیو نٹی کی چال سے بھی زیادہ محفی ہے: اے عزیز معلوم ہوناچاہے کہ بعض ریاتو ظاہر ہیں-مثلًا ایک شخص تہجد کی نمازلوگوں کے سامنے پڑھتا ہے لیکن تنمائی میں نہیں پڑتا' یہ ریا ظاہر ہے مخفی نہیں ہے البتہ اس سے مخفی وہ ریاہے کہ ایک شخص نماز تہجداواکرنے کاعادی ہے ' تنائی میں پڑ ھتاہے لیکن جب کوئی شخص اس کے سامنے موجود ہوتا ہے تو پھروہ اس کوبوے ذوق و شوق سے اور خضوع و خشوع کے ساتھ اداکر تا ہے اور ادائیگی میں سستی بالکل سر زد نہیں ہوتی۔ یہ ریابھی ظاہر ہے 'چیونٹی کی رفتار کی طرح مخفی نہیں 'کیونکہ اس کوہر ایک پہچان سکتا ہے۔وہ ریا تواس سے بھی زیادہ مخفی ہو تا ہے اس کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ آدمی میں نہ نماز کا شوق افزوں ہوااور نہ اس میں کسی فتم کی کی واقع ہوئی ہر شب نماز پڑھتا ہے اور فی الحال ریا کی کچھ علامت اس میں ظاہر نہیں ہوتی لیکن اس کے دل کے اندر ریابالکل اس طرح موجود ہے جس طرح آگ لوہے میں چھپی رہتی ہے۔اس کی تا ثیر اس وقت ظاہر ہوتی ہے کہ جب لوگوں پر اس کی تنجد گذاری ظاہر ہواوروہ لوگ کمیں کہ یہ ھخص تہجد گذارہے 'اس وقت دل کوخوشی اور انبساط حاصل ہو پس بھی خوشی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے باطن میں ریاچھیا ہوا ہے اگروہ اپنی طبیعت ہے اس فرحت وانبساط کور فع نہیں کرے گا تواس بات کاڈر ہے کہ بیر ریا کی آگ بھورک اٹھے اور پھر در پر دہ بھی وہ بیچا ہے گئے کہ کوئی ایس صورت کرے کہ لوگ اس کے اس نیک عمل ہے واقف ہو جائیں اگر صراحتاًاظہار نہ بھی کرے تواشارۃ اور کنابیۃ اس کا ظہار کرے اور اگر کنابیۃ بھی اظہار نہ کرے تواپنی بچ د تھج ہے اس کااظہار کرے اور اس کو بہت ہی خشہ حال د کھائے تا کہ لوگ سمجھ لیس کہ بیہ شخص رات بھر بیدار رہاہے'اور مبھی ریااس ہے بھی زیادہ مخفی ہو تاہے اور اس کی علامت سے کہ بنب کوئی اس کے پاس آیا اور اس نے سلام میں نقد یم نہیں کی تواس نے اپنے دل میں تعجب کیا (کہ آنے والے نے سلام کرنے میں پہل کیوں نہیں کی ) یا کوئی

تخص اس کی تعظیم نہ کرے یااس کی خدمت خوشی جانہ لائے یا خرید و فروخت میں اس کی خاطر ملحوظ نہ رکھے یا بیٹین کے لیے اچھی جگہ پیشنہ کرے تواپنے ول میں متبجب ہو' یہ تعجب اس کے دل میں اس پوشیدہ عبادت کی زجہ ہے پیدا ہوا کہ اس کو خیال ہوا کہ جھے جیسے عابد شب زئدہ دار کی تعظیم و تکریم کرنا چاہیے تھا۔ بطیب خاطر میر کی خدمت کرنا چاہیے تھی اور خرید و فروخت میں میرے زہدوبرر گل کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا) اس سے معلوم ہوا کہ اس کا نفس اس مخفی عبادت کے باعث تعظیم و تکریم کا خواہاں ہے۔ لیس جب تک اس شخص کے زد یک اس مخفی عبادت کا ہونانہ ہو گاس اس مخفی عبادت کا ہونانہ ہو گاس اس کو شخص اس کو خواہاں ہے۔ لیس جب تک اس کھنا رہا ہے خالی اور پاک نہیں ہوا ہے ۔ کیونکہ دنیاو کی معاملات میں اگر وقت تک اس کو سیجھنا چاہیے کہ ابھی تک اس کاباطن مخفی ریا ہے خالی اور پاک نہیں ہوا ہے ۔ کیونکہ دنیاو کی معاملات میں اگر وقت تک اس کو سیجھنا چاہے کہ ابھی تک اس کاباطن مخفی ریا ہے خالی اور پاک نہیں ہوا ہے ۔ کیونکہ دنیاو کی معاملات میں اگر کی کو بڑار دینار دیں خواہر انسان ہے ) اور نہ اس ہے سی تعظیم و تکریم کی وہ آرزو کرے گا اور تعظیم کی خواہاں ہوگا تو جب اس نے سعادت ابدی کے حصول کے لیے حق تعالی کی بندگی کی ہے تو پھر کرنا اس کے نزد کی کیاں ہوگا تو جب اس نے سعادت ابدی کے حصول کے لیے حق تعالی کی بندگی کی ہے تو پھر کرنا اس کے نزد کی کیاں ہوگا تو جب اس نے سعادت ابدی کے حصول کے لیے حق تعالی کی بندگی کی ہے تو پھر کرنا اس کے نزد کیا کہ ہے ہی کا ہم نے ایک ہونہ کی دور آر کہ کیاں ہوگا تو جب اس نے سعادت ابدی کے حصول کے لیے حق تعالی کی بندگی کی ہو تو بھی دور محفی رہا ہے جس کا ہم نے اس کا تعالی کی بندگی کی ہو تو کس کا خواہاں ہے اور امید وار ہے 'اگر وہ امید رکھتا ہے تو تی دور محفی رہا ہے جس کا ہم نے اس کے تو بھی دور محفی رہا ہے جس کا ہم نے در کہ کیاں ہوگا تو بیاں ہو اور امید وار ہے 'اگر وہ امید رکھتا ہے تو تی دور محفی رہا ہے در کیاں کیا ہو کہ کہ ہو تو بھی دور محفی کی دور کر کیا کی دور کیاں کیا ہو کہ کو تو بھی دور تو تعظیم کا خواہاں ہے اور امید وار ہے 'اگر وہ امید رکھتا ہے تو تی دور کیاں کیا ہو کہ کیاں کیا کہ کیاں کی دور کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کی کر کیا کی کو کو کر کیا کو کر کیا کی کیاں کیاں کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کے دور کیا کی کی کو کی کی کی

حضرت علی رضی الله عنه کاارشاد: حضرت امیر المومنین علی رضی الله عنه کاارشاد ہے که "قیامت کے دن علاء سے پوچھاجائے گاکیاتم لوگوں نے اپنامال ارزاں فروخت نہیں کیا ؟اور کیالوگوں نے تمہاری تعظیم و تکریم نہیں کی اور تم کوسلام کرنے میں تقدیم نہیں گی۔"

حضرت علی رضی الله عند کے اس ارشاد کا مطلب میہ کہ میہ سب چیزیں تمهارے عمل کی جزا تھی جو تم نے

حاصل كرلى اورايخ اعمال كوخالص نهيس چھوڑا-"

ایک بزرگ جو مخلوق ہے بھاگ کر عبادت اللی میں مشغول رہتے تھے 'فرماتے ہیں' کہ ہم فتنے ہے بھاگے تو ہیں لیکن اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ہمارے کام (عبادت) میں خلل نہ واقع ہو' وہ اس طرح کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں بیہ دخواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ مختص ہماری تعظیم کرے اور ہمارا حق جالائے بی وجہ ہے کہ بے رہا عبادت مارے دل میں بیہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ مختص ہماری تعظیم اور اپنی معصیت کو چھیاتے ہیں کیونکہ بیہ حضر ات اس بات گزار حضر ات اپنی عبادت مقبول ہوگی جوریااور غرض کے دخل سے خالی ہو۔ سے بیخو بی واقف تھے اور جانتے تھے کہ قیامت میں وہی عبادت مقبول ہوگی جوریااور غرض کے دخل سے خالی ہو۔ ایک مثال اس شخص کی ہے کہ وہ جی کاار اوہ کرے اور جانتا ہو کہ جنگل میں ذرِ خالص کے سوا ایک مثال : اور ان حضر ات کی مثال اس شخص کی ہے کہ وہ جی کاار اوہ کرے اور جانتا ہو کہ جنگل میں ذرِ خالص مغرب نہیں لیتے (زرِ خالص دیا جائے تب گذر نے دیے ہیں) اور اگر زرِ خالص نہ دیا جائے تو جان کا خطرہ ہے اور زرِ خالص مغرب میں ماتا ہے اور سونا کھوٹا زرِ خالص ہو تا ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذرِ خالص چانچا کر رکھتا میں ماتا ہے اور سونا کھوٹا زرِ خالص ہو تا ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذرِ خالص چانچا کر رکھتا

ہے۔ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن سے زیادہ عاجزی اور پیکسی کادن اور کوئی نہیں ہے ' تو آج جو شخص خالص عمل نہیں کمائے گااس دن اس کے لیے بودی خرابی ہوگی اور کوئی شخص اس کامد د گار نہیں ہوگا۔ جب ایک انسان اس بات میں تمیز کرے گاکہ اس کی عبادت کو جانور نے دیکھا ہے یا آدمی نے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ریاسے خالی نہیں ہے۔

ار شاد نبوی علی کے اسلام علی کار شاد ہے: "تھوڑااور مخفی ریا بھی شرک ہے۔ یعنی خدا کی عبادت میں دوسرے کو شرک ہے۔ بعنی خدا کی عبادت میں دوسرے کو شرک کے جانے کو (کہ وہ اس کی عبادت کو جان رہااور دیکی رہاہے) کافی نہیں سمجھاجب ہی تودوسرے کاعلم اس کی عبادت میں اثر انداز ہوا۔

فصل : معلوم ہونا چاہے کہ جو شخص اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف رہیں تو بیرایا سے خالی نہیں ہاں عبادت کی وہ مسرت جو خداو ند تعالیٰ کے لیے ہو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے 'اس مسرت اور انبیاسط کے چار ورج ہیں پہلادر جہ بیہ ہے کہ اس اعتبارے خوش ہو کہ وہ اپنی عبادت کو چھیانے کا قصد رکھتا تھالیکن حق تعالی نے اس کے قصد وارادے کے بغیر اس کو ظاہر کر دیا 'یااس کی معصیت و تقفیر بہت زیادہ تھی اور حق تعالیٰ نے اس کو ظاہر نہیں کیا تواس بات سے خوشی ہوئی کہ فضل اللی شامل حال ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے اس کے عیب کو ڈھانیااور نیکی کو ظاہر فرمایا تواس خوشی كاصل باعث لطف اللي ہوا-لوگوں كى تعريف سے اس كو سروكار نہيں۔ چنانچہ حق تعالی كارشاد ہے قُلُ بِفَصْل اللَّهِ وَ برَحُمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا الله ووسر ادرجه خوش كابيه بكه وه خوش موكر كهتاب كه الله تعالى نے دنياميس ميرا عیب ڈھانیا کے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت میں بھی پر دہ پوشی فرمائے گا'اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ "حق تعالیٰ ایساکر یم ہے کہ دنیا میں بندے کا گناہ ڈھانیتا ہے اور آخرت میں اس کور سوانہیں کرے گا تیسر ادر جہ خوشی کا پی ہے کہ دواس لیے خوش ہو تاہے کہ جب لوگوں نے اس کو عبادت میں مصروف دیکھاہے تووہ اس کی اقتداء کرتے ہوئے عبادت كريس كے اور سعادت ياب ہول كے اس صورت ميں اس كے نام سے نواب مخفى بھى لكھا جائے گا- كيونكه اس نے عبادت کو چھپانے کاارادہ بھی کیااور علانیہ ثواب بھی مرحمت ہو گا کہ بغیر قصد کے ایک اور عبادت اس نے کی (دوسروں کو عبادت پر متوجہ کیا)چو تھادر جہ خوش کا یہ ہے کہ وہ اس لیے خوش ہواکہ جو اس کو دیکھتا ہے اس کی تعریف کر تاہے اور اس کا معتقد ہو تا ہے اور آپ دوسرے کی تعریف اور عقیدت کے باعث حق تعالیٰ کا مطیع ہو تا ہے اور اس کی بندگی کرنے پر مرورو شاد مال ہو تاہے اس کی میہ خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ دیکھنے والے کے دل میں اس کو قبولیت حاصل ہوئی اس اخلاص کی پھیان سے کہ اگر وہ دوسرے کی اطاعت وہندگی ہے مطلع ہو تواس کو خوشی و خرمی ہو-

# عمل كوباطل كرنے والاريا

ریا کے وقوع کی حالتیں: معلوم ہونا چاہے کہ ریاکاو قوع یا تو آغاز عبادت کے بعد یادر میان عبادت میں ان تین صور توں میں پہلی صورت تو یہ ہے کہ آغاز عبادت میں اس کاو قوع ہو اس سے عبادت باطل ہو جاتی ہے کیونکہ نیت میں اخلاص شرط ہے (اور نیت عبادت کی ابتدا ہے) اور جب ریا پیدا ہو گیا تو اخلاص کمال باتی رہااور اگر ریا کا ظہور اصل عبادت میں نہ ہو - مثلاً دکھاوے کے طور پر اوّل وقت نماز کے واسطے دوڑا ہوا جارہا ہواراگر اکیلا ہو تا تب بھی اصل نماز میں ہر گز صور نہ کرتا ایسی صورت میں اوّل وقت نماز کے لیے جانے کا تواب باطل ہو گیا اور اصل نماز میں چونکہ اس کی نیت پاک ہے اس لیے سر اوار تواب ہے - جیسے کوئی شخص غصب کی ہوئی عگہ یا غصب کے مکان میں نماز پڑھتا ہے تو وہال فرض پڑھ کیا ہے اس لیے سر اوار تواب ہے - جیسے کوئی شخص غصب کی ہوئی عگہ یا غصب کے مکان میں نماز میں وہ ریاکار نمیں ہے باتھ مکان یا سرائے اگر چہ وہ عاصی ہے کہ مکان غصب میں اس نے نماز ادا کی اگر کسی شخص نے نماز کو پورے اخلاص ہوگیا اور ادا اس کی اور اس کیا تو جو نماز وہ پڑھ چکا ہے وہ باطل نمیں ہوگی لیکن اس ریا کہ باعث اس پر عذا اس کے دل میں آیا اور اس کا ظہار کیا تو جو نماز وہ پڑھ چکا ہے وہ باطل نمیں ہوگی لیکن اس ریا کہ باعث اس پر عذا اس بر عذا ہوگا -

ا بی روایت : ایک شخص نے کماکہ کل رات نماز میں میں نے سورۃ البقرہ پڑھی 'حضرت عبداللہ ابن مسعودر صنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عبادت ہے اس کا حصہ اتناہی تھا۔ (یعنی اس نے اظہار کیا) ایک شخص نے سرور کو نمین علیقے ہے عرض کیا کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں 'حضور علیقے نے فرمایا تم نہ روزہ دار ہونہ بے روزہ۔ محد ثنین کرائم نے فرمایا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم نے کما کہ روزہ ہے تو روزہ باطل ہو گیا بظاہر ہم کو بیہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا علیقے اور حض یہ یہ اس حدر صنی اللہ تعالی عنہ نے یہ اس وجہ سے ارشاد فرمایا کہ عبادت کے وقت میں وہ رہا ہے خالی نہ تھا۔ اگر دیا

ے خالی ہو توایک عبادت جبکہ ختم ہوگئی تو پھر اس کاباطل ہو نامحال ہے۔بعض حضرات نے اس سلسلہ میں فرمایا ہے کہ رسولِ خداعیاتی نے اس وجہ سے بیدار شاد فرمایا کہ روزے بغیر افطار کے مسلسل اور پیاپے رکھنا منع ہے۔

دوسری صورت لیخی وہ ریا جو عبادت کے در میان و قوع میں آئے تواگر اس سے اصل نیت مغلوب ہو گئی تو نماز
باطل ہو جائے گی۔ جیسے کوئی قابل دید شے سامنے آئے یا کوئی گم شدہ چیزیاد آگئی تواگر دوسر بے لوگ موجود نہ ہوتے تو نماز
کو قطع کر دیتا (نیت توڑ دیتا) لیکن اس وقت (دوسر بے لوگوں کی) شرم سے نماز کو تمام کیا توالی نماز درست نہیں کیونکہ
عبادت کی نیت فاسد ہو گئی اور یہ قیام اس نے محض لوگوں کے واسطے کیا ہے 'اور اگر اصل نیت قائم ہے لیکن لوگوں کے
دیش ہوکر اچھی طرح نماز پر حتاہے تو ہمارے نزدیک ہے صحیح ہے کہ اس کی نماز باطل نہ ہوگی آگر چہ اس ریا کی بنا

پر گنگار ہو گاالبۃ اس کی عبادت کو کسی نے دیکھااور یہ اس سے خوش ہوا تو شخ احاث محاس کی فرماتے ہیں کہ اس کی نماز کے باطل ہونے میں علاء کا اختلاف ہے اور مجھے اس بارے میں تامل تھالکین اب میر اظن غالب ہی ہے کہ نماز باطل ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس موقع پر اس روایت کو سند لائے کہ کسی شخص نے سرور کو نمین علیق ہے عرض کیا کہ میں اپنی عبادت لوگوں سے مخفی رکھتا ہوں کین جب لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں کہ حضور علیق نے فرمایا مجھے دو ثواب حاصل ہوئے ایک ثواب مخفی کا آور دوسر اآشکار اہونے کا۔ "تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے ور اس کے اساد متصل نمیں کے بیں اور یہ بھی کہ شائد حضور علیق کا ارشاد گرای سے مقصود یہ ہو کہ دفرا غت کے بعد عبادت کے ظاہر ہونے ہو کہ منائد حضور علیق کا ارشاد گرای سے مقصود یہ ہو کہ دفرا غت کے بعد عبادت کے ظاہر ہونے ہی دفرا نو تھائی نے اپنے لطف و کرم سے اس کی بندگی کو مظاہر کیا جیسا کہ ہم پیشتر کہ چی ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نمیں کے گا کہ اپنی عبادت پر لوگوں کی آگائی سے خوش ہوانویا یہ کہ معصیت کا سبب نہ بن سکے گا کہ اپنی عبادت پر لوگوں کی آگائی سے بعد اور ہم یہ سبجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی آگائی کے بعد اپنے عمل عبادت کو طولانی نہ کرے اور اس کی اصل نیت قائم رہ اور ہم یہ سبجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی آگائی کے بعد اپنے عمل عبادت کو طولانی نہ کرے اور اس کی اصل نیت قائم رہے اور ہم سب سبح تیں کہ موافق عمل کر تاہے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔

### رياكي يمارى كاعلاج

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ ریابوئی خطر ناک پیماری ہے اس کا علاج واجب ہے 'اور اس کا علاج بردی کو حش اور سعی ہے ہو سکتا ہے کیو نکہ جب مرض انسان کے ول میں جگہ کر لیتا ہے اور جگر پکڑ لیتا ہے تو اس کا علاج د شوار ہو جاتا ہے '
اس بیماری میں جو صعوبت اور شدت پیدا ہوتی ہے اس کا باعث یہ ہو تا ہے کہ آدمی چین ہے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک دوسر ہے ہے ریاکاری کرتے ہیں اور خود کو ایک دوسر ہے کے سامنے بنا سنوار کر پیش کرتے ہیں (حقیقت کے خلاف) اور دوسر ہے لوگوں کر بیش کرتے ہیں (حقیقت کے خلاف) اور دوسر ہے لوگوں کے ساتھ اکثر ان کاروبیہ ایسا ہی ہوتا ہے 'اس سے ریاکی خاصیت بچے کے دل میں نشود نما پاتی ہے اور ہر روز اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور جب تک اس کی عقل کمال کو پہنچے اور وہ یہ سبحضے کے قابل ہو کہ اس (ریا) میں میر انقصان ہے ریاکی عاد ت اس پر غالب آجاتی ہے اور پھر اس کا نکالناد شوار ہو جاتا ہے ۔ مشکل ہی ہے کوئی شخص امیا ہوگا جس کو یہ مرض لاحق نہ ہواس لیے تمام لوگوں پر اس کے علاج کی کو شش فرض عین ہے ۔

ریا کا علاج دو طرح سے ہو تا ہے: ریاکا علاج دو طرح پرہے ایک تنقیح اور دوسر اتعدیل۔ تنقیح ہے مراد مسل ہے یعنی اس مرض کے مادے کوباطن ہے بالکل نکال چیکے مسل کے ذریعہ یہ علاج علم وعمل دونوں سے مرکب

ا۔ ایک مشبور صوفی اور عالم جن کی کتاب المصف کو والا تقبار تصوف میں مشہور ہے آپ تیسر ی صدی ججری کے مشہور صوفی اور عالم ہیں۔ ۱- حدیث مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے اساد متصل نہ ہوں یعنی در میان سے کوئی سند ساقط ہو جائے۔

ہے۔ علمی علاج یہ ہے کہ انسان اس کے ضرر اور نقصان کو پہنچانے کیونکہ وہ ہر ایک کام اس واسطے کرتا ہے کہ اس کو اس کے کرنے ہے لذت حاصل ہواور جب وہ یہ سمجھے گا کہ اس (ریا) کی مضرت اس قدر ہے کہ وہ اس کوبر واشت نہیں کر سکے گااس صورت میں اس لذت ہے وست بر دار ہونا اس پر آسان ہوگا۔ بشلاوہ سنجھ لے گا کہ اس شہد میں زہر قاتل بھی شامل ہے تواگر چہ اس کو شد کھانے کا بہت شوق ہے لیکن وہ زہر کے شامل ہونے کی وجہ ہے اس سے پر ہیز کرے گا (اس شد کو نہیں کھائے گا)۔

ریاکی جڑ ہیں : ریاک اصل آگر چہ جاہ و منصب کی مجت کے باتھ تکی وائد (جاہ و منصب کی مجت ریا پر آبادہ کرتی ہے) اسکی جڑ ہیں تین ہیں ایک توا پی تعریف کی مجت (ہے چاہنا کہ لوگ اس کی تعریف کریں ۔) اس کی دوسر کی جڑند مت کا خوف ہے اور تیبر می جڑ مخلوق ہے کسی قسم کی طبع کر گھنا۔ جب ایک اعرابی نے حضور سر و رکا تنات علیف ہے دریافت کیا کہ آپ ایک خوف کے اوگ کا تو خوف کی اس کی شخاعت کو دیکھیں یا اس لیے کہ اس کا نام مشہور ہو ؟ حضور اکر م علیف نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کلمہ اس کی شجاعت کو دیکھیں یا اس لیے کہ اس کا نام مشہور ہو ؟ حضور اکر م علیف نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کلمہ تو حدور کو بلا کرنے کے لیے جہاد کرے گا وہ اس نے جی تعالی کی راہ میں کیا۔ اس میں حضور اکر م علیف کا اشارہ اس طرف ارشاد فرمایا کہ جو شخص اونٹ کو بائد ھنے کی رسی حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے گا تو اس نے جس چیز کی نیت ک ہو وہ ہی اس کو ملے گی ۔ بس سمجھ لینا چا ہے کہ بید تین با تیں با کا باعث ہوتی ہیں۔ بس دو اور کرے گا تو اس نے جس چیز کی نیت ک ہو وہ ہیں اس کو ملے گی ۔ بس سمجھ لینا چا ہے کہ بید تین با تیں با کا باعث ہوتی ہیں۔ بس دو اور موتیف کی خوتی ہیں۔ بس دہ اپنی تعریف اور مدح کے شوتی کو قیامت کے دن امید این حرب میں اس طرح منادی کی جائے گی وہ اس کی رسید این خوتی ہیں۔ بس دو اپنی تعریف کی خوتی ہیں اس طرح منادی کی جائے گی در کا ہوتی کی در اس کو راضی کیا گین خالق کی در اس کی ایکن خالق کی در اس کی در اس کی در اس کی در گاہ ہو گیا کہ تو نے قبل کی در گاہ سے دوری اختیار کی "تو نے قبولیت خاتی کو قبولیت جی تو نی گیا کہ خوتی تعالی کی در اس کی لیکن خالق کی کی خوت کے خوت کی ڈرا۔ "

جب ایک ہوشمند شخص آخرت کی اس رسوائی پر غور کرے گا تو سمجھ لے گاکہ لوگوں کی تعریف اس کابدل نہیں ہو سکتی۔ خصوصا جب کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی بندگی اس کی نیکی کے پلہ کو بھاری کر دے گی۔ لیکن یکی طاعت جب ریا ہے بچو جائے تو پھر گنا ہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اگر یہ ریانہ کر تا تو انبیاء اور اولیاء کا اس وقت رفیق ہو تا اور اب ریا کے سبب سے دوزخ کے فرشتوں کے ہاتھوں گر فتار ہے اور حرمال نصیب ہے 'چو نکہ اس نے یہ عبادت خاتی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کی تھی باوجو دیکہ تمام مخلوق کی خوشنو دی اور رضا مندی حاصل ہو یا بھی محال ہے کہ اگر ایک شخص کور اضی کر تا ہے تو دوسر اناراض رہتا ہے اور اگر ایک شخص اس کی مدح کر تا ہے

تودوسر اند مت کرتاہے اور اگر بفرض محال تمام مخلوق بھی اس کی تعریف کرے توان کے ہاتھ میں نہ اس کارزق ہے نہ عمر ہے اور نہ دنیا کی سعادت مخلوق کے ہاتھ میں ہے اور نہ آخرت کی شقاوت پران کا قابو ہے۔ پس بو کی نادانی کی بات ہوگی کہ انسان اس طرح اپنے دل کو پریشان کرے اور خداوند تعالیٰ کے عماب میں مبتلا ہو۔اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ ان تمام باتوں پر دل میں غور کرے۔

طمع کا علاج : اس طبع کاعلاج اس طرح کرناچاہیے جس کی تشریح ہم مال کی دوستی کی ہے میں کر چکے ہیں ہیں دل میں سے ہم کی ہے۔ یہ طمع کا علاج اس طرح کرناچاہیے جس کی تشریح ہو اور فداوند تعالی کی مرضی اور ارادے کے بغیر تو منخر ہو نہیں سکتے جب وہ خداوند تعالی کی خوشنود کی حاصل کرے گا اس وقت اللہ تعالی کی مرضی اور ارادے کے بغیر تو منخر ہو نہیں سکتے جب وہ خداوند تعالی کی خوشنود کی حاصل کرے گا اس وقت اللہ تعالی ہی دوسر ول کے دلول کو اس کا منخر بنادے گا اور وہ خداوند تعالی کی رضامند کی حاصل نہیں کرے گا تو پھر اس کی رسوائی کھل کر ہوگی اور مخلوق کے دل بھی اس سے بیز ار ہول کے اور مخلوق کی ذمت کا اندیشہ 'تو اس خطرے اور اندیشے کا علاج ہیں سوچ کر کرے کہ اگر باری تعالی کے حضور میں نیک ہوں (اس نے جھے نیکیوں میں قبول فرمالیہ ہی تو مخلوق کی فد مت سے میر آپھی نقصان نہیں ہوگا 'اور اگر میں حق تعالی کے دخور میں نیک نزد کے بر ابوں تو مخلوق کی تعریف سے مجھے بچھ فائدہ نہ ہوگا۔ پس اگر میں اخلاص کاراستہ اختیار کروں اور مخلوق کی طرف نزد کے بر ابوں تو حق تعالی ضرور سب لوگوں کے دل میں میر می مجبت پیدا کردے گا اور اگر اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں میر می مجبت نبید اگر دے گا اور آگر اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں میر می مجبت نبید آگر دی تعالی کی رضامند کی بھی ہاتھ سے جائے گا۔

اس طرح جب حضوری قلب حاصل ہوگی اور اخلاص میں ثابت قدم ہو جائے گا تو مخلوق کی خاطر داری ہے اس کو چھٹکار امل جائے گا اور نورِ اللی اس کے ول پر چکے گا- ول پر لطا نف اللی کانزول ہو گا اور عنایت اللی متواتر شامل حال رہے گی'اس کے لیے اخلاص کار استہ کھل جائے گا- جو پچھ اب تک بیان کیا گیا ہے علمی علاج تھا-

عملی علاج آبوں کو چھپاتا ہے تاکہ وہ اس بات کا عادی بن جائے کہ میرے لیے بس یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بندگی اور طاعت کو اس طرح چھپائے جیسے کوئی اپنی ہر ائیوں اور گنا ہوں کو چھپاتا ہے تاکہ وہ اس بات کا عادی بن جائے کہ میرے لیے بس یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بندگی اور طاعت کو وکم پر رہا ہے (مجھے اور کسی کے جانے کی ضرورت نہیں) یہ بات ابتدائے حال میں اگرچہ دشوار ہوگی لیکن کو شش کرنے سے وکم پر آسانی میں بدل سکتی ہے ۔ اس وقت وہ مناجات اور اخلاص کی لذت کو محسوس کرے گا اور اس وقت یہ حالت ہو جائے گا کہ اگر مخلوق اس کی طاعت وبندگی ہے آگاہ ہے۔)

دوسر اطریقتہ علاج : یعنی علاج بذریعہ تعدیل-یعنی جب ریا کادل میں گذر ہو تواس کواہم نے نہ دینا (دباد نیا) ہر چند کہ اس نے جود کوریاضت ہے ابیابتالیا ہو کہ لوگوں کے مال کی طمع اور ان کی طرف ہے مدح و ثناکا ذوق و شوق دل ہے ہٹ چکا ہواور سے سب باتیں اس کی نظر میں حقیر ونا چیز بن گئی ہول الیکن شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ عبادت میں ریا کا خیا<del>ل</del> دل میں پیدا کرے۔ پہلا وسوسہ توبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ آیااس کی عبادت کی خبر کسی کو ہوئی یا خبر ہو جانے کی امیدے یا نہیں- دوسر اوسوسہ شیطان یہ پیدا کر تاہے کہ دل میں اس بات کی رغبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جانے کہ مخلوق کے نزدیک اس کا کیام بتبہ ہے؟ تیسر اوسوسہ یہ ہے کہ اس رغبت کوول سے چاہے اور اس بات کی ٹوہ لگائے اس صورت میں چاہے کہ سب سے اوّل دل سے پہلے وسوسہ کو دور کرے اور دل میں خیال کرے کہ مخلوق کی آگاہی سے مجھے کیا حاصل ہیں حق تعالیٰ کا جا ناکانی ہے کہ میر اواسط مخلوق سے نہیں بلحہ خالق سے ہاں اگر اس موقع پر مخلوق میں مقبولیت کی رغبت پیدا ہو تواس سے قبل جوبات ہم سمجھا بھے ہیں اس پر عمل کرے-اور سمجھے کہ مخلوق میں مقبول 'اوربار گاہِ اللی میں مر دود بن جائے گااور اللہ تعالیٰ کے عمّاب کی صورت میں کیا فائدہ دے گی جب یہ فکر کرے گا تواس رغبت ہے دل میں کرا<del>ہت</del> پیدا ہوگی اور این کراہت کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ریا کا شوق قبولیت خلق کی طرف اس کوبلائے گا تو یہ کراہت ﷺ میں حائل ہو جائے گی اور مانع آئے گی مکہ جوبات قوی تراور غالب ہوتی ہے تفس اس کا تابع بن جاتا ہے - پس ال تین وسوسول کو د قع کرنے کے لیےان تین باتوں پر عمل کرے ایک ہیر کہ سمجھے کہ خدا کی لعنت اور اس کے عذاب میں گر فتار ہو گا-دوسر ی وہ کراہت جواس معرفت سے پیدا ہو (جس کے باعث اس نے ریا کو قابلِ نفرت سمجھاہے) تیسرے یہ کہ ریا کے وسوسول کو をに」とりる

ریاکا غلبہ: کبھی ریاکا غلبہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ دل میں جگہ ہاتی نہیں رہتی (ریاد آل کو چاروں طرف ہے گھر لیتا ہے)

اس وقت اللہ تعالیٰ کی نار ضامندی کا خیال اور ریاکی کراہت سامنے نہیں آنے پاتی - اگرچہ اس کیفت کے پیدا ہونے ہے

پہلے اس نے دل میں ہے بات ٹھان کی تھی کہ ریا ہے جع گا- یہ ایسی صورت ہے کہ اس میں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے 'اس کی
مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے حکم وہر دباری کو اپنایا اور غصہ کی برائی پر خوب غور کیا - لیکن جب وقت آیا تو غصہ غالب آگیا

اور پچھلی تمام باتیں بھول گیا اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ معرف موجود ہوتی ہے لیکن دھو کے ہے اس کو بھی ریا سمجھ بیٹھتا

ہے - یاد رکھنا چا ہے کہ جب شہوت قوی ہوتی ہے تو کر اہت پیدا نہیں ہوتی اور اگر کر اہت پیدا بھی ہو لیکن شہوت کی
شدت ہے مقابلہ کر کے شہوت کو دفع نہ کر سے اور قبولیت خلق کی طرف اس کی توجہ ہو جائے - اکثر علماء اس بات ہے

تگاہ ہیں کہ منہ دیکھی بات کرنا نقصان رسال ہے لیکن اس کے باوجود ایسا کرتے ہیں اور اس سے تو بہ نہیں کرتے 'بیں ریاکا
دفع کرنا قوت کر اہت کے مطابق ہوگا اور کر اہت کی قوت انسان کی معرفت کے مطابق ہوگی 'اور قوت معرفت قوت ایسان

کے مماثل ہوگی اور ملا تکہ سے اس میں تعاون حاصل ہوتا ہے 'بالکل اسی طرح ریاد نیاوی شہوت و خواہش کے مطابق ہوگا اور اس کو شیطان کی مدد پنیجے گی۔ گویابند ہے کا دل دو لشکروں کے در میان پھنتا ہے (ایک لشکر ملا تکہ کا ہے اور ایک لشکر ملا تکہ کا ہے اور ایک لشکر ملا تکہ کا ہے اور ایک لشکر علی اس کو ہر لشکر کے ساتھ ایک تناست تعلق کا ہوتا ہے۔ جس سے تعلق کی نسبت قوی ہوگی اس کا وہ اثر جلہ قبول کرے گااور اسی طرف اس کی رغبت زیادہ ہوگی اور یہ مناسبت و قوع سے پہلے حاصل ہو جاتی ہے کہ بندے نے نماز سے پہلے خود کو ایسا تیسا کہا ہوکہ فرشتوں کے اخلاق واوصاف اس پر غالب ہو گئے ہوں یا شیطان کے اخلاق غلبہ پا چکے ہوں (ان ووصور توں میں سے ایک صورت ہوگی) ہیں جب عبادت کے در میان ریاکا خیال آتا ہے تو وہ نسبت تعلق رونما ہو جاتی ہے اور تقد ریازل اس کو تھینچ کر اسی جگہ اور اسی طرف لے جاتی ہے جو اس کی از ل سر نوشت سے خواہ ملا تکہ کی مناسبت کا غلبہ ہویا شیاطین کی مناسبت اپناغلبہ رکھتی ہو۔

فصل: اے عزیز! جب تم نے ریا کے سب کو توڑ دیا اور تمہار اول اس سے بیز ار ہوگیا تواگر پچھ و سوسہ دل میں باقی بھی رہ جائے تو تم ماخو ذنہیں ہوگے کیونکہ یہ انسانی سرشت اور اس کی فطر ت ہے چنانچہ تم کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ تم اپنی اپنی سرشت اور فطر ت کو جی نیست و نایو و کر دوبا بحہ بھی حکم دیا ہے کہ اس کو مغلوب اور اپناز پر دست بنادو تا کہ وہ تم کو جہتم کے عار میں ند و حکیل سکے 'اور اس کی شناخت یہ ہے کہ جب تم کو یہ قدرت حاصل ہو جائے کہ تم طبیعت کا حکم نہ مانو تو سمجھ لوکہ وہ تمہاری مغلوب ہوگئی۔ پس جس کا تم کو حکم دیا گیا تھا اس کا حق جالا نے کے لیے اتنی بات کا فی ہے 'اس وقت شہوت و خواہش ہے تم کو جو کر اہت ہوگی وہ اس شہوت کا جو پیدا ہوئی تھی 'کفارہ بن جائے گی اور دلیل اس پر ہے کہ :

وسوسول کے سلسلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گذارش : صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم الجمعین نے حضوراکر م علیہ سے عرض کیا کہ ہمارے دل میں ایسے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ اگر اس کے عوض ہم کو آسان پر اٹھا کر زمین پر بیک دیں تو ہمارے حق میں وہ بھلا ہو اور ان وسوسول اور خیالات کے باعث ہم بے چین و مضطرب رہتے ہیں حضوراکر م علیہ نے نے فرمایا کیا ایسی حالت تم پر گذرتی ہے ؟ انہول نے عرض کیا جی ہاں۔ حضور پر نور علیہ نے نو ممایات اور وسوسے جو عبادت میں گذرے سے ان سے کر اہت کر ناصر تکا بیمان ہو ااور کر اہت ان کا کفارہ قرار دیا جائے تو پھر تو وہ چیز جو مخلوق کے وسوسول سے تعلق رکھتی ہے کر اہت سے بقینا ہے جائے گا۔ البتہ بھی ایسا ہوگا کہ جب آو می نفس اور شیطان کی مخالفت پر قادر ہو توایسے موقع پر شیطان اس پر حسد کرے اور اس کواس کی بہلاوے میں ڈال دے کہ اس وقت شیطان سے جھڑ نے ہی میں اس کے دین کی خوبی ہے ۔ حالا نکہ شیطان کا مقصد ہے کہ سیطان سے جھڑ نے خیل ایسا جھڑ نا خطا اور غلطی ہے اور اس کے چار در جے ہیں۔ پہلا در جہ یہ ہے کہ شیطان سے جھڑ نے میں تصفی اور قات نے اور اس کے چار در جے ہیں۔ پہلا در جہ یہ ہے کہ شیطان سے جھڑ نے میں تو قات کی اس ایسا جھڑ نا خطا اور غلطی ہے اور اس کے چار در جے ہیں۔ پہلا در جہ یہ ہے کہ شیطان سے جھڑ نے میں تصفی اور قات شیطان سے جھڑ نے میں تصفی اور قات سے بھا تو قات

کرے - دوسر اور جہ ہیں ہے کہ صرف شیطان کی تکذیب کر کے اس کو وقع کرے اور مناجات اللی بیں مشغول رہے - تیسر اور جہ ہیں ہے کہ تکذیب اور وفیعہ بیں مشغول نہ ہو کیو نکہ اس صورت بیں بھی پچھ نہ پچھ وقت ضائع ہو تاہے 'چو تھا در جہ بیہ کہ اعمال کے اخلاص بیں مزید سعی کرے کیو نکہ وہ اچھی طرح جانت کہ یہ اخلاص عمل شیطان کو اور زیادہ تھلے گا اور نزج ہو کر پھر آئندہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا اور بید درجہ کمال کا ہے کہ جب شیطان بندے کی صفت معلوم کرلے گا تو پھر اس سے مایو س اور ناامید ہو جائے گا۔ ان در جات کی مثال ان چار شخصوں کے احوال سے دی جاسم علی مارت کے کہ وہ بیس کی صفت معلوم کرلے گا علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلے راستہ میں ان کو ایک حاسد ملا اور ایک شخص کو ان بیس سے منع کیا اس نے اس کی بات تو ہم کی طلب کے لیے گھر سے نکلے راستہ میں ان کو ایک حاسمہ ملا اور ایک شخص کو ان بیس سے منع کیا اس نے اس کی بات تو ہمان کیا تو اس سے ان کے کہ جب ہٹایا اور نہ اس کی طرف التفات ہٹادیا اور اس سے لڑنے کے لیے نہیں ٹھر ااور تیسر اختص ایسا تھا کہ اس نے نہ اس کو پرے ہٹایا اور نہ اس کی طرف التفات کی اور چلہ یا کہ وقت ضائع نہ ہو اور ان میں سے چو تھے نے نہ اس کی جانب تو جہ کی بلیجہ اپنی اقار نہ اس کی طرف التفات سے بچھ بھی مقصد حاصل کر لیا اور تیسر سے اس کی مرف کہ اور پھر بھی مقد حاصل کر لیا اور تیسر سے اس کی مرف کر نے سے اور نیادہ ہو گیا میں ہو گیا کہ کاش میں اس کو منع نہ کر نے سے اور نیادہ ہو گیا اس نے بھی کہ منع کر نے سے اور نیادہ ہو گیا کہ کاش میں اس کو منع نہ کر تا (کہ میر سے منع کر نے سے تو اس کا شوق اور زیادہ ہو گیا کہ کاش میں اس کو منع نہ کر تا (کہ میر سے منع کر نے سے تو اس کا شوق اور زیادہ ہو گیا کہ کاش میں اس کو منع نہ کر تارکہ میر سے منع کر نے سے تو اس کا شوق اور زیادہ ہو گیا کہ کاش میں اس کو منع نہ کر تارکہ میر سے منع کر نے سے تو اس کا شوق اور زیادہ ہو گیا کہ کاش میں اس کو منع نہ کر تارکہ میر سے منع کر نے سے تو اس کا شوق اور زیادہ ہو گیا کہ کی ہو جو جائے ۔

#### طاعت وبند گی کے اظہار کی رخصت

معلوم ہوناچاہیے کہ طاعت کو چھپانے میں فائدہ یہ ہے کہ ریاسے نجات حاصل ہولیکن اس کے ظاہر کرنے میں بھی بڑا فائدہ ہے کیونکہ لوگ اس کی طاعت کو دیکھ کر اس کی پیروی کریں گے اور ان کو خیر کی طرف رغبت ہوگ - میں سب ہے کہ حق تعالی نے دونوں قتم کے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے اور ارشاد کیا ہے کہ:

تم اگر صدقہ آشکار ااور تھلم کھلا دو کے تو بھلاکام ہے اور اگر پوشیدہ دو کے توبہ بہت اچھی بات ہوگی-

إِنْ تُبُدُو الصَّدَقْتِ فَنَعِمًّا هِيَ وَإِنْ تُخُفُوهَا وَ تُوتُوهَا الْفُقُرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُه

ا بیک روایت : روایت ہے کہ ایک دن حضور اکر م علی کے کہ رقم کی ضرورت ہوئی ایک انصاری تھیلی لے کر حاضر ہوئے جب دوسر ب لوگوں نے ان کا یہ عمل دیکھا تو دوسر ہے بھی رقمیں لانے گے - حضور علی نے فرمایا کہ جو کوئی ایک ایس ایس کے جب دوسر سے اوگوں نے ان کا یہ عمل دیکھا تو دوسر سے بھی رقمیں لانے گے - حضور علی نے فرمایا کہ جو کوئی ایک ایس ایس کو ایک اجر تھی طرح ڈالے گاجس میں لوگ اس کی پیروی کا کہ اس کو دیکھ کر دوسر دن نے دہ عمل خیر کیا)۔ اس طرح جو شخص عج کویا جماد کو جانا چا ہتا ہے ' تو پہلے اس کی تیاری کرے اور باہر نکلے ( تاکمہ

لوگ اس کے اراد ہے ہے آگاہ ہوں) اور دوسر وں کو بھی اس کا شوق پیدا ہو 'یارات کی نماز (تہجر) بآ وازبلد پڑھتا ہے تاکہ دوسر ہے لوگ اس کے اندر ریا پیدا مہیں ہوگا) اور اس کے عبادت کریں) پس اگر کوئی شخص ریا ہے بے فکر ہے (سمجھتا ہے کہ اس کے اندر ریا پیدا مہیں ہوگا) اور اس کے عبادت کے ظاہر کرنے ہو تو ہے ہوتی ہوتی ہے تو یہ بات افضل ہوگا ور آگر ابیا کرنے ہوتی ہوگا۔ پس اسے چاہیے کہ اپی طاعت کو پوشیدہ رکھے۔ کسی ریاکا شوق پیدا ہو تو دوسر وں کی رغبت ہے اس کو پچھ فا کدہ نہ ہوگا۔ پس اسے چاہیے کہ اپی طاعت کو پوشیدہ رکھے۔ کسی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے ۔ پس اگر کوئی شخص اپنی طاعت کو فلا ہر کر با چاہتا ہے تو ایسی جگہ ظاہر کرے جمال اس کی پیروی اور افتراء ممکن ہو کیو نکہ کوئی شخص ایسا ہوگا کہ گھر کے لوگ اس کی اقتداکریں گے اور بازار کے لوگ (باہر والے ) اس کی اقتدا نہ کریں ۔ دوسر ی بات اس سلسلہ میں ہے کہ انسان اپنے ول پر نظر کرے کیو نکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریاکا شوق باطن میں چھیا ہو تا ہے اور اس کو دوسر وں کی افتدا کے بہانے دہ ابھار کر لاتا ہے تاکہ دہ ہلاکت میں پڑھائے 'ایک ضعیف شخص ہاگر میں استاد کا مل ہو آپ بھی ڈو بے جو اور دوسر وں کو بھی چالے یہ مثال دی جائیں گا دعوی نہیں کر سکتا۔ ورجہ انبیاء علیم السلام اور اولیاء گرام رحمہم اللہ تعالی کا ہے ہر لیک اس کادعوی نہیں کر سکتا۔ ورجہ انبیاء علیم السلام اور اولیاء گرام رحمہم اللہ تعالی کا ہے ہر لیک اس کادعوی نہیں کر سکتا۔

دوسری صورت سے ہے کہ جو عبادت چھپانے کی ہواس کو نہیں چھپاتا اس امر میں اگر صدق نیت ہے تواس کی علامت سے ہے کہ آگر کوئی اس سے کے کہ تم اپنی عبادت کو مخفی رکھو تاکہ اس دوسر سے عابد کو دوسر ول کی اقتداء کا تواب عاصل ہو جائے اور تم کو وہی ثواب عاصل ہو گاجو اظہار کی صورت میں حاصل ہو تا تواس صورت حال میں اگر وہ شخص اپنے دل میں اظہار کا شوق رکھتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مخلوق میں اپنا درجہ تلاش کرنا چاہتا ہے (مخلوق کی نظر میں احترام کا خواہال نہیں ہے۔

اظہار عبادت کا دوس اطریقہ : عبادت کے ظاہر کرنے کا دوسر اطریقہ یہ کہ عبادت کے اظہار کے بعد کے میں نے خوب کیا اس طرح کنے ہے نفس کو ایک طرح کی لذت اور حلاوت حاصل ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس ہے بھی زیادہ باتیں زبان سے نکل جائیں۔ بس زبان کو قابع بیں رکھنا اور اظہار نہ کرنا واجب ہے جب تک اس کے نزدیک مدح اور فرمت رواور قبول بر ابر نہ ہوں 'جب یہ چیزیں اس کے لیے کیسال ہو جائیں اور اس کے نزدیک مدح اور فرمت رواور قبول بر ابر نہ ہوں 'جب یہ چیزیں اس کے لیے کیسال ہو جائیں اور اس کے نزدیک مدح اور فرک ترغیب ہوگ تب بر ابر نہ ہوں 'جب یہ چیزیں اس کے لیے کیسال ہو جائیں اور اس وقت وہ سمجھے کہ بولئے سے لوگول کو خبر کی ترغیب ہوگ تب کہ اور بررگان سلف جو صاحبان قوت تھا نہوں نے اس قتم کی با تیں بہت کچھ کی ہیں۔ چنانچہ حضر س سعد المن معاذر ضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ "جب میں مسلمان ہوا ہوں کسی نماز میں بھی دنیادی خیالات میرے دل میں نہیں گذرے 'صرف وہ سوال خیال میں آتا تھا جو آخر سے میں بو چھا جائے گا اور اس کا جو اب بھی 'اور حضورا کرم علیا تھے ہے جو بچھ میں نے سااس کو یقین کے ساتھ میں جانا کہ سب بچ ہے۔ "حضر سے عررضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کو جس حالت میں المت انہوں یقین کے ساتھ میں جانا کہ سب بچ ہے۔ "حضر سے عررضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کو جس حالت میں المت انہوں یقین کے ساتھ میں جانا کہ سب بچ ہے۔ "حضر سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کو جس حالت میں المت انہوں

میں نہیں چاہتا کہ وہ حالت تبدیل ہو۔ "حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جبسے میں نے حضرت سرور کو نین علی ہے۔ بیعت کی ہے اپنی شر مگاہ کو سیدھے ہاتھ سے مس نہیں کیا ہے اور نہ میں نے جھوٹ ہولا ہے۔ "حضرت الوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم مرگ کتے تھے کہ اے دوستو مجھ پر نہ رونا کہ جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ "اور حضرت عمر عن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قضائے اللی سے کوئی حادثہ مجھ پر اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قضائے اللی سے کوئی حادثہ مجھ پر اللہ انہیں گذر اجس سے میں ناراض ہوا ہوں 'جو میری قسمت کا لکھا ہے میں اسی پر خوش رہا۔ "

یہ تمام باتیں اربابِ قوت کی ہیں 'جوارادے کے کمزور ہیں ان کوچاہے کہ اس سے مغرور نہ ہوں۔ حق تعالیٰ نے ان امور میں ایسے اسرار رکھے ہیں جن کی کسی کو خبر نہیں 'ہر ایک شر میں ایک خبر پنماں ہے جس کی ہمیں آگاہی نہیں اور ریا میں بھی خلا گئ کے واسطے بہت کچھ خبر ہے ہر چند کہ اس کے باعث ریا کار کو خرابی کا منہ ویکھنا پڑتا ہے 'کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو ریاسے کام کرتے ہیں لیکن دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس شخص میں اخلاص ہے اور یہ سمجھ کر اس کی اقترا کرتے ہیں۔ (پس اقتدا کرنے والوں کو اجرو ثواب حاصل ہوالیکن ریا کارے لیے خرابی دسیار ہے۔

نقل ہے کہ زمانہ سابق میں بھر ہ کے ہر گلی کو پے سے ذکر اللی اور تلاوت قر آن پاک کی آوازیں بلند ہوتی تھیں اور اس طرح لوگوں کو کو آلا اس طرح لوگوں کو کر اللی اور تلاوتِ قر آن پاک کی تر غیب ہوتی تھی۔اتفا قاس زمانے میں کسی عالم نے د قبا کق ربیا کے بارے میں ایک رسالہ لکھا (اس رسالہ کی جب اشاعت ہوئی تو) تو تمام لوگ ذکر و تلاوتِ جمری سے دست بر دار ہو گئے اور تر غیب میں اور کئی لوگوں نے کماکاش اس عالم نے یہ رسالہ نہ لکھا ہو تا۔ بس ربیا کار خود کو ہلاکت میں ڈال کر دوسر وں پر فدا ہو تا ہے اور ان کو اخلاص کی طرف بلا تا ہے۔

## معصیت اور گناہ کو چھیانے کی رخصت

معلوم چاہیے کہ مجھی توعبادت کا ظاہر کر نابھی ریا کاری ہوتی ہے لیکن معصیت کوچھپاناان سات عذروں یا اسباب کی بناپر ہمہ وفت درست ہے۔

معصبیت کو چھپانے کے سماتھ عذر: پہلاعذریہ ہے کہ حق تعالیٰ کارشاد ہے کہ فتق ومعصیت کو پوشیدہ رکھو' حضوراکر م علیہ کارشاد ہے کہ خدا کا پر دہ اس پر دائل معصیت سرزد ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ خدا کا پر دہ اس پر دائل معصیت سرزد ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ خدا کا پر دہ اس پر دائل کہ دوسر اعذریہ ہے کہ جب معصیت دنیا میں مخفی رہے گی توامید ہے کہ آخرت میں بھی پوشیدہ رہے گی' تیسر اید کہ معصیت کے نہ چھپانے میں لوگوں کی ملامت کا ڈر ہے (لوگوں کی ملامت کے ڈر سے اس کو چھپایا جاسکتا ہے) جس کے معصیت کے نہ چھپانے جاسکتا ہے) جس کے باعث پریشانی خاطر اور پراگندگی دل پیدا ہوتی ہے اور عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے۔

چو تھاعذریہ ہے کہ عاصی ملامت اور مذمت ہے اداس ہو تا ہے یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے - ملامت ہے اداس

ہو ناوراس ہے گریز کرنا حرام نہیں ہے ہاں نثاور فد مت کوبر ابر سجھنا کمال معرفت و خداشنائ کی نشائی ہے اور ہر آیک اس مقام کو نہیں پہنچ سکا۔البتہ خلق کی فد مت کے خوف ہے عبادت کرنا درست نہیں۔ کیو نکہ طاعت اللی کے لیے اظام درکار ہے۔اگر کوئی شخص تعریف نے کہ اس بات کا خوف ہو کہ لوگ اس کو ماریں گے پیٹیں گے اور شریعت نے اجازت دی ہے کہ آدمی ایے گناہ کو بھی چھپائے جس ہے کہ اس بات کا خوف ہو کہ لوگ اس کو ماریں گے پیٹیں گے اور شریعت نے اجازت دی ہے کہ آدمی ایے گناہ کو بھی کہ لوگوں کی شرم م دامنجر ہواور شرط ایمان کی ایک شاخ ہے شرم پھے اور چیز ہے اور ریا چھے اور جیز ہواور شرط ایمان کی ایک شاخ ہے شرم پھے اور چیز ہے اور ریا چھے اور ویز ہو اور شرط ایمان کی ایک شاخ ہے شرم پھے اور چیز ہے اور ریا چھے اور حیز ہواور شرط ایمان کی ایک شاخ ہے شرم پھے اور چیز ہے اور ریا چھے اور کوئی میں فرق ہے ۔ سیات اس کے چھپائے نے دور چہ مو کہ جب وہ علی الاعلان محصیت میں مبتلا ہو گایا گناہ کرے گا تب فاش اس کی پیروی کریں گے اور گناہ کر نے پر دلیر ہو جا ئیں گے اس نیت ہے اگر اس نے محصیت کو پوشیدہ رکھا تو معذور ہے اور اگر سیمجھیں گے تو یہ ریا ہے اور حرام ہے مگر اس صورت میں پیدا ہو علی ہے کہ خلوت میں بھی گناہ ہے اس کا خام رباطن کی ایک رہے۔ لیکن اگر خلوت میں اس سے محصیت سر زد ہوئی اور اس نے کہا کہ جوبات اللہ تعالی سے پوشیدہ جمیں اس کے خوات اللہ تعالی سے پوشیدہ جمیں اس کو خوات اللہ تعالی سے پوشیدہ جمیں اس کو خوات اللہ تعالی سے پوشیدہ جمیں اس کو تعالی کا پر دوا ہی اس کو دوسروں کو بھی اس پر دے سے ڈھائی خارجہ ہے۔ اور کی طرح درست نہیں بلیم حق تعالی کا پر دوا ہی اور پھی ڈالے ور در مر وں کو بھی اس پر دے سے ڈھائی ناواج ب ہے۔

# ریا کے خوف سے کس محل ومقام پر نیک کاموں سے رک جانے کی رخصت ہے ا

جانا چاہے کہ طاعت تین قتم کی ہوتی ہے ایک وہ جس کا تعلق خلائق سے نہیں ہے 'جیسے نماز اور روزہ اور جج اور دوسر می قتم وہ ہے جس کا تعلق خلق ہے ہے۔ جیسے خلافت 'قضا اور حکومت 'تیسر می قتم وہ ہے جس کا تعلق مخلوق سے بھی ہے اور عامل طاعت سے بھی 'جیسے وعظ ونصیحت۔

قسم اول کاتر کے ہر گرورست نہیں: قسم اول میں جو نماز 'روزہ اور جے ہے 'ریا کے خوف سے ان کا چھوڑنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے خواہ وہ فرض ہویا سنت ہاں اگر ریا کا خیال عبادت کی ابتداء میں یا در میان میں آجائے تو کوشش سے اس کو دفع کرے اور عبادت کی نیت تازہ کرے لوگوں کے دیکھنے کے باعث نہ عبادت کو گھٹائے نہ بڑھائے۔ البتہ جماں عبادت کی نیت بی باقی نہ رہی ہواور از اول تا آخر ریا بی ریا ہواس وقت وہ عبادت 'عبادت نہیں رہتی ہال جب تک

ا - حضرت امام فزالی فرماتے ہیں" پیداکر دن رخصت دروست داعن از خیرات از يم ريا" (كيميائے سعادت نوائحشور اؤيشن ص ١٣ ٣ مطبوع ٢ ٨١٥)

اصل نیت باقی رے عبادت سے دست بر دار ہو ناروانہیں ہے-

حضرت فضيل بن عياض كا قول: حضرت فضيل بن عياض كا قول المحاب فضيل عياض فرمات بين كه مخلوق كى نظر كرنے كا انديشے عيادت چورد ياريا ہورجب انسان مخلوق كواسط عبادت كرے توبيہ شرك ہے - معلوم ہونا چاہے كه شيطان تو يہ چاہتا ہے كه تو خداكى بندگى نہ كرے اور جب اس كابيہ مطلب پورا نہيں ہوتا تو وہ ور غلا تا ہے كہ لوگ تجفيد و كھ رہے ہيں اور بيا طاعت نہيں بلئہ ريائے ، تاكہ وہ اس طرح تم كو فريب ميں مبتلا كركے بندگى اور طاعت بازر كھ اور اگر تم بالفرض اس كى طرف متوجہ ہوتے ہوئے ذمين كے ينتج بھى ہيماگ جاؤت بھى شيطان يمى كے گاكہ الوگ جانتے ہيں كہ تو خلق سى كى طرف متوجہ ہوتے ہوئے ذمين كے بھى ہماگ جاؤت بھى شيطان ايمى كے گاكہ الوگ جانتے ہيں كہ تو خلق كے ذميل كر كے ان كے باعث طاعت كار كر ما بھى توريا ہے - مخلوق كاد يكھنا اور نہ دو كھنا مير به نزديك يكسال ہے اور ميں تو خلال كر كے ان كے باعث طاعت كار كر رہا ہوں اور بهى سمجھتا ہوں كہ لوگ ميرى طاعت و بندگى كو نہيں ديكھ رہے ہيں - "كيونكہ خلق كے ڈر اپنى عادت پر عمل كر رہا ہوں اور بهى سمجھتا ہوں كہ لوگ ميرى طاعت و بندگى كو نہيں ديكھ رہے ہيں - "كيونكہ خلق كے ڈر اور بي علام كے خلام كوگھوں ديے كہ ان كو صاف كر دے اور اس نے صاف نہيں كے اور يہ بيار كى كر دينا ايبا ہے جيساكى نے اپنے غلام كوگھوں ديے كہ ان كو صاف كر دے اور اس نے صاف نہيں كے اور بيات كار كى كر دينا ايبا ہے جيساكى نے اپنے غلام كوگھوں ديے كہ ان كو صاف كر دے اور اس غلام ہے بى كم كام اعلى كار اے بادان! تواصل كام ہے بازر ہا اور اس صورت ہيں بھى بي صاف و پاك نہ ہو سكے -

ہمکلام ہوناضروری ہو گااور تلاوت سے بازر ہنا پڑے گااس طرح انہوں نے تلاوت کو مخفی رکھنازیادہ بہتر سمجھا ہوگا-خواجہ حسن بھری فرماتے ہیں کہ زمانہ سابق میں ایک شخص تھا کہ جب اس کورونا آتا تووہ اپنامنہ ڈھانپ لیتا تھا تا کہ

لوگ اس کونہ پہچانیں-بیربات بالکل درست ہے کیونکہ خلوت میں (خوفِ النی ہے)رونالوگوں کے سامنے رون نے سے بہتر ہے اور اس کی فضیلت ہے اور بیہ کوئی عبادت نہیں تھی جس ہے وہ بازر ہا(یہال بات عبادت کے سلسلہ میں ہور ہی تھی-)

خواجہ حسن بھرئ ہی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ زمانہ سابق میں کوئی شخص ایسا تھا کہ وہ راستہ سے اذیت پہنچانے والی چیز کو ہٹانا چاہتا تھالیکن مخفی بظاہر وجہ سے نہیں ہٹا تا تھا کہ لوگوں پر اس کا تقویٰ اور پارسائی ظاہر نہ ہو جائے یہ حکایت اس پیچارے کے حال سے بالکل مطابقت رکھتی ہے کہ اس بات کے خوف سے کہ مخلوق اس کی عبادت سے واقف ہو جائے گ اس کی دوسری عباد توں میں خلل واقع ہو'اس لیے شہرت کے ڈرسے اس سے حذر کرنا درست نہیں ہے بلحہ طاعت کو

جالانااور ریا کو د فع کرناضر وری ہے ہاں اگر کوئی شخص ضعیف ونا تواں ہے اور اس نے ترکب عمل میں اپنی مصلحت دیکھی ہو تو اس کے حق میں رواہے لیکن سے بھی نقصان کے ساتھ ہے (اس کااس ترک عمل میں نقصان ہے-)

ووسر کی قسم : دوسری فتم جیسا کہ بیان ہو چکاوہ طاعت ہے جس کا تعلق مخلوق ہے ہو' جیسے سر داری' قضات اور خلافت ان کا موں میں عدل وانصاف عمل میں لایا جائے تو یہ بھی ایک بردی عبادت ہے اور اگر عذر نہیں ہے تو سر تاسر معصیت ہے اگر کسی کو ان کا موں میں اپنے عدل کا اطمینان نہ ہو تو ان عددوں کو قبول کر ناحرام ہے کہ ان میں بردی آفات میں اگر چہ عین روزہ اور نماز میں لذت نفس نہیں ہے لیکن جب دوسرے دیکھتے ہیں تو ان سے بھی خظ نفس عاصل ہو تا ہے اس کے بر عکس حکومت اور سر داری میں تو بہت خظ مجود ہے اور ان کا موں میں نفس کی پرورش خوب ہوتی ہے۔ کو مت اور سر داری صرف ایسے خض ہی کو زیباہے جس کو اپنے عدل پر اطمینان ہو اور اس نے خود کو اس باب میں آزایا ہو اور حکومت اور سر داری معرف کے بیت معرف کے خوف ہے ہے انصافی پر آمادہ ہو جائے تو ایک عالت میں علاء کا اختلاف ہے۔ ملے توبدل جائے ایس نفس کا خوف ہے کہ جب اس کو حکومت اور سر داری بعض کتے ہیں کہ منصب تبول کرے کہ عدم عدل محمول کے خوف ہے کہ منصب تبول کرے کو نکہ جب نفس انصاف کرنے کا وعدہ کر تا بعض کتے ہیں کہ منصب تبول کرے کہ عدل کرے کو نکہ جب نفس انصاف کرنے کا وعدہ کر تا ہونے ہے تو اختال ہے کہ اس میں نفس کا فریب ہو اور سر داری کے منصب پر پہنچتے ہی بدل جائے اور جب اس کو منصب پر فائز ہونے ہے بہتے ہوں دہ ہونے ہو تو تارادی کی منصب بر پہنچتے ہی بدل جائے اور جب اس کو منصب پر فائز ہونے ہی بہتر ہے ۔ حکومت تو انہی حضر ات کو منصب پر پہنچتے ہی بدل جائے اور جب اس کو منصب پر فائز دی ہونے ہے پہلے ہی بیر دد ہے تو غالب ہے کہ بدل جائے اس لیے اس سے چناہی زیادہ بہتر ہے ۔ حکومت تو انہی حضر ات کو زیبا ہے جو تو تو زارادی کے مالک ہیں۔

منقول ہے کہ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت رافع کے فرمایا کہ حکومت قبول نہ کرناخواہ وہ دو مخصول ہی پر کیوں نہ ہو۔ جب حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت رافع رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے ان سے کما کہ آپ نے مجھے تو حکومت قبول کرنے ہے منع فرمایا تھااور اب آپ نے خود قبول فرمالی - آپ نے فرمایا میں مجھے اب بھی منع کرتا ہوں 'اللہ کی لعنت ہواس حاکم پر جوعاد ل نہ ہو۔

ضعیف شخص والے اعتراض کی مثال ایس ہے کہ کسی شخص نے اپنے فرزندہے کہاکہ دریا کے کنارے نہ جانااوروہ خود دریا میں تیر اکر تا ہے۔ اب اگر لڑکا پانی میں اترے گا تو یقیناً ڈوب جائے گا۔ پس جب سلطان ظالم ہو تو قاضی قضاء میں عدل کس طرح کر سکے گا'یقیناً وہ سلطان کا پاس خاطر کرے گا۔ لہذاالی صورت میں مصب قضاء قبول کر نادرست نہیں۔ اگر کسی شخص کو ناچار قبول ہی کر ناپڑا ہے تو پھر وہ اپنی معزول کے خوف ہے کسی کا پاسِ خاطر نہ کرے بلحہ عدل پر ثابت قدم رہے یہاں تک کہ اس کو معزول کر دیا جائے اس نے اگر یہ حکومت (منصب قضاۃ) خداوند تعالی کے لیے کی تھی تواس کو

ا - حضرت رافع صدات اكبررضى الله عند كے غلام تھے جنسيں آپ نے آزاد فرمايا تھا-

اس معزولی پر شادمال ہو ناچاہیے-

تیسری قسم: تیسری قشم وعظ کرنا'فتویٰ دینا' تعلیم و قدر لیں اور روایت حدیث ہے اس میں بھی بہت کچھ حظ موجود ہے اور اس میں نمازروزے سے زیادہ ریا کاد خل ہے -اگرچہ یہ کام بھی حکومت کرنے کے قریب ہیں (حکومت کرنے کے مثلا ہیں) کیکن فرق اتناہے وعظ ونفیحت اور ذکر احادیث جس طرح سننے والے کے لیے نافع ہے ای طرح کہنے والے کے لیے بھی مفید ہے کہ وہ دین کی طرف بلاتا ہے اور ریاہے آدمی کوبازر کھتاہے ' حکومت کا حال اس جیسا نہیں ہے 'لیس ا<mark>گر ان</mark> امور میں ریاد خیل ہو تا ہو تو عظ و تذکیر کو ترک کر دیناضرور ی نہیں ہے۔

ہر چند صحابہ کرام (ر ضوان اللہ تعالیٰ علیم) نے اس کام ہے گریز فرمایا ہے 'صحابہ کرام ہے جب کوئی فتویٰ دریا<mark>ہ فت</mark> کر تا تودہ ایک ہے دوسرے کے حوالے کردیتے (خود ذمہ داری قبول نہیں فرماتے تھے) حضر ت بیشر حاضی قد بس سر ہ نے حدیث شریف کے کئی مجموعے زمین میں و فن کردیئے اور فرمایا کہ میں نے اس لیے ان مجموعوں کود فن کر دیا کہ میرے دل میں محدث بننے کا شوق پیدا ہو گیا تھااگر بیہ شوق پیدانہ ہو تا تو میں روایت کر تا سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ و نیاداری کے ابواب میں سے حد ثناا ، بھی ایک باب ہے یعنی جو حد ثنا کہتا ہے اس کا مطلب سیہے کہ مجھے صدر تشین بناؤاور مند پر بٹھاؤ-

وعظ کرنے کی اجازت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں دی : کی شخص نے حفرت

امیرالمومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے اجازت مانگی کہ ہر صبح لوگوں کو وعظ سنائے آپ نے اس کو منع کر دیااور فرمایا مجھے اس بات کاخوف ہے کہ تمهار ادماغ آسان پرنہ پہنچ جائے (خود مینی اور خودی پیدانہ ہو جائے۔) شخ ابر اہیم تیمی کاار شاد ہے کہ "جب تم اپنے دل میں بات کرنے کی رغبت دیکھو تو خاموش رہواور جب خاموشی کی رغبت پاؤاس وفت بات کرو-" پس ہمارامسلک اس بارے میں یہ ہے کہ واعظ یا محدث اپنے دل پر نظر کرے اگر اطاعت ِالٰی کا جذبہ موجزن ہو اور اس کے ساتھ کچھ خیال ریا کا بھی ہے ( یعنی ریا ہے بالکل خالی نہیں ہے ) تواس وفت کے کہ میں اپنی اس نیت کو ول میں استقامت دیتا ہوں تاکہ وہ اور قوی ہو جائے اس کا حکم بھی سنت اور نفل نمازوں جیسا ہے کہ اگر ریا کا شائبہ ہو تواس شائبہ کی بنیاد پر <mark>ان</mark> نمازوں کو ترک کرنا نہیں چاہیے۔جب تک کہ اصلی نیت ہو (پیریا کا شائبہ اثر انداز نہیں ہو گا)۔لیکن حکومت کامعاملہ اس کے برعکس ہے-جب ریا کا خیال پیرا ہو تواس وقت اس ہے گریز ہی بہتر ہے اس لیے کہ باطل کی نیت اس میں جلد غلبہ پالیتی ہے۔ یکی وجہ تھی حضر ت امام ابو حنیفہ نے 'جب ان کو خدمت قضاء سپر د کرنا چاہتے تھے کی تو آپ نے اس کے قبول کرنے ے یہ کہہ کر انکار فرمادیا تھا کہ ''میں اس کام کی لیافت نہیں رکھتا۔''ان ہے جب بوچھا گیا کہ اس کا کیا سب ہے ؟ تو آپ

است از ایواب دنیا" (کیمیائے سعادت ص ۲۲۵) ۲- تاریخ اسلام کامشہور واقعہ ہے!امیر المسلمین منصور عباسی آپ کومنصب قضادیناچاہتاتھا آپ نے اس کو میہ جواب دیا تھا-

ا ۔ لینی مجھے حدیث بیان کی فلال نے یا مجھ سے فلال نے اس صدیث کی روایت کی حضرت امام غزائی کے الفاظ میہ بیں ''و چنیں گفتہ اند سلف کہ ''حدثما'' باب

نے فرہایا کہ اگر میں پچ کہتا ہوں (کہ میں اس خدمت کے لاکق نہیں) تو جھے اس سے معذور رکھنا بچا ہے اور اگر جھوٹ کہا
ہے تو جھوٹا خدمتِ قضاء کے لاکق نہیں لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم و تدریس سے وست پر دار نہیں ہوئے ،
ہاں اگر کوئی شخص ان کا موں میں عبادت کی نیت بالکل نہ پائے اور اس کا موجب ریااور طلب جاہ ہو تو اس کا ترک کرنا فرض ہے اگر کوئی اس پر اعتراض کرنے تو ہم کہیں گے کہ اگر اس کے وعظ میں خلقِ خداکا نفع نہ ہو' مثلاً وہ اپنے وعظ میں مجعو ہم اللہ میں عبادت میں تقریر کر رہا ہے یاوہ گوئی اس کے اگر اس کے وعظ میں خلقِ خداکا نفع نہ ہو' مثلاً وہ اپنے وعظ میں مجعود میں اللہ میں یادہ میں اور ہم سے دلوں کر معصیت پر دلیر کر رہا ہے یا اسے دقائق بیان کر رہا ہے جو عوام کے فہم سے بالاتر ہیں یادہ میں حسد اور فخر کا بچ نشوو نمایائے تو ہم اس کو اس کام ہے منع کریں گے اس کو اس سے بازر کھنے ہی میں اس کی اور مخلوق کی مصلائی ہے ہاں اگر اس کا وعظ اور تقریر خلق کے لیے مفید ہے اور شرع کے موافق ہے اور لوگ اس کو مخلص سیجھتے ہیں اور اس کی تعلیم ہے دبنی علوم کا فائدہ پہنچتا ہے تو اس کو بازر ہے کہ اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ اس کے بازر ہے میں لوگوں کا نقصان ہے ۔ لہذا سو آدمیوں کی نجات کے مقابلہ میں زیادہ انہیت رکھتی ہے لیں اس کو دوسروں پر فداکیا جاسکتا ہے ۔
لوگوں کا نقصان ہے ۔ الہ اس او مقابلہ میں زیادہ انہیت رکھتی ہے لیں اس کو دوسروں پر فداکیا جاسکتا ہے ۔
لوگوں کا نقصان ہے ۔ الداس آدمیوں کو تو اس کو بازر سے خوس کی نقصان ہے ۔ لہذا سو آدمیوں کی نجات کے مقابلہ میں زیادہ انہیت رکھتی ہے لیں اس کو دوسروں پر فداکیا جاسکتا ہے ۔

حضور اکر م علی کا ارشا دِ گرامی: حضوراکرم علی کے ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ دین محمد میں ملا ہے ۔ پس بیہ مخص بھی دین محمد میں ملا ہے ۔ پس بیہ مخص بھی اس محف ہے کہ تواجہ کام سے وست بر دار مت ہواور اس گروہ میں داخل ہے ۔ "پس ہم اس محف سے بھی کہیں گے کہ توا پنے کام سے وست بر دار مت ہواور کو شش کر کہ ریا پیدانہ ہواور نیت در ست کرلے اور اپنے وعظ سے پہلے خود کو نفیحت کر اور خدا ہے ڈر اس کے بعد دو سروں کو ڈرا۔

یمال یہ سوال پیرا ہوتا ہے کہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ اس واعظ کی نیت پاک وصاف ہے اور اس کی علامت کیا ہوگی تو اس کا جو اب یہ ہے کہ پاکی نیت کی علامت یہ ہے کہ واعظ کا مقصد یہ ہو کہ خدا کے بندے 'خدا کی طرف رجوع ہوں اور دنیا ہے روگر دانی اختیار کریں اور اس کی علامت اس کی وہ شفقت ہوگی جو اس کو بندگانِ خدا ہے ہے ہاگر کوئی دوسر اواعظ ایماوہاں موجود ہو جو اس سے زیادہ تقریر کرنے والا ہو اور لوگ بھی اس کی بات کو بہت مانتے ہوں تو چاہیے کہ اس کی بات پر خوش ہو کیو نکہ اگر ایک کسی نے ایک ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کنویں میں گر اہوا ہے اور اس کے حال پر اس شخص کو شفقت پیدا ہوئی اور چاہا کہ اس کو کویں ہے نکال لے - اسے میں ایک اور شخص آیا اور اس کے حال پر اس شخص کو شفقت پیدا ہوئی اور چاہا کہ اس کو کویں ہے نکال لے - اسے طرح ایک واعظ کو بھی دوسر ہے واعظ سے خوش ہونا چاہیے اور اگر یہ واعظ خوش نہ ہوا اور حد کیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مخلوق کو اپنا مطبع اور گرویدہ بنائے 'خدا کی اطاعت اور حد کیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مخلوق کو اپنا مطبع اور گرویدہ بنائے 'خدا کی اطاعت اور

محبت كالوكول ميں پيداكر نااس كامقصد نہيں ہے-

دوسری بات اس سلسلہ میں ہیہ ہے کہ جب کوئی حاکم یاامیر اس کے وعظ کے وقت مسجد میں آئے تواپی بات قطع مہیں کرنی چاہے 'نہ اپنے تخن کوبد لے اور اپنی روشِ تقریر پر قائم رہے - واعظ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہے کہ اس کوایک ایسی بات یاد ہے جے س کر لوگ و ذھاڑیں مار مار کر روئیں گے لیکن وہ بات بہت کام کی نہیں ہے - تواس کو ترک کر دے میان نہ کرے - بس چاہے کہ ایسی باتوں کو دل میں شؤلے اور دیکھے کہ ان باتوں ہے اے کر اہت نظر آتی ہے یا نہیں اگر کر اہت پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لے کہ دوسری نیت میں صدق و خلوص بھی موجود ہے تواس صورت میں کو حش کرے کہ اخلاص کی نیت عالب آجائے -

فصل : بھی ابیا ہوتا ہے کہ انسان کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو مصروف عبادت دیکھ ہرہے ہیں۔ یہ خوشی درست ہے ریانہیں ہے 'کیونکہ اس طرح بند ہُ مومن ہمیشہ عبادت کا شاکق رہتا ہے اور بھی اگر کوئی ایسامانع پیرا ہو گیا جو اس شخص کو عبادت ہے بازر کھے تو بہت ممکن ہے کہ اپنی عبادت دیکھنے والوں کے سبب سے میر مانع دور ہو جائے اور وہ بخوشی خاطر عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی مخص اپے گھر میں ہو تا ہے تو تہجد کی نماز اکثر اس پر د شوار ہو جاتی ہے کیونکہ عور توں سے اختلاط یا نیند کا غلبہ یا دوسری باتوں میں مشغولیت سے پاستر چھاہونے کے باعث نماز میں مشغول نہیں ہو تالیکن اگر دوسروں کے گھر برہے تووہاں یہ اسباب موجود نہیں ہوتے اس وقت عبادت کی خوشی ظاہر ہوتی ہے یا اجنبی مکان میں نیند نہیں آتی تو نماز میں مشغول ہو جاتا ہے یا کچھ لوگوں کو وہاں دیکھا کہ نماز میں مصروف ہیں تواس کا شوق بھی بڑھا اور خیال کیا کہ میں بھی ان لو گوں میں شریک ہو جاؤں کہ میں بھی ان کی طرح ثواب کا مختاج ہوں' یا ایسی جگہ گیا ہوا ہے جمال روزہ دار موجود ہیں یا کھانا تیار نہیں ہے توخو د بہخو د روزے کا شوق پیدا ہو تاہے 'یا ایک جماعت کو دیکھتا ہے کہ وہ تر او تک کی نماز میں مصروف ہیں اور خود گھر میں کا ہلی میں مبتلا پڑا ہواہے اور ان لوگوں کی وجہ سے خود بھی شرکت کا شوق پیدا ہو تا ہے یا جمعہ کے دن کثرت سے لوگوں کو خدا کی عبادت میں مشغول دیکھتا ہے تو آپ بھی نمازاور شبیج و تهلیل معمول سے زیادہ كرتا ہے اور ان تمام باتوں كاو قوع ميں آنابغير ريا كے ممكن ہے ليكن شيطان اس كوور غلاتا ہے اور كہتا ہے كہ تير ب اندریہ شوق لوگوں کی دیکھادیکھی پیدا ہواہے لنذابہ ریاہے بہت ممکن ہے کہ یہ شوق لوگوں کے سب سے پیدا ہوا ہو یا دوسروں کی رغبت سے اور زوال کے موافع موجود نہ ہول اور شیطان کہتا ہے کہ سے کام کر کیونکہ اس کی رغبت تیرے دل میں موجود تھی صرف ایک مانع موجود تھااور ابوہ مانع دور ہو گیا۔ پس ایسے مخض کو چاہیے کہ ان دونوں امور میں فرق کرے اور اس کی علامت سے ہے کہ بالفرض دوسرے لوگ اس کو شیں دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کو دیکھ رہا ہے پس اگریہ شوق عبادت ای طرح قائم ہے تو خیر کی رغبت کا سبب بن گیا ہے اور اگر اس کے بعدیہ شوق ختم ہو گیا

ہے توسمجھ لے کہ بیر بیا ہے اس وقت چاہیے کہ اس سے دست بر دار ہو جائے اور اگر طبیعت میں خیر کی رغبت اور اپنی شاکی محبت دونوں موجود ہیں تب بھی غور کرے اور دونوں میں سے جو غالب ہواس پر اعتاد کرے۔

ایک اور مثال: ای طرح اگر کوئی مخص قر آن شریف پڑھ رہا ہے اور لوگ کی آیت کو من کررونے گئے تو مخلوق کو رو تا دیکھ کر خود بھی رونے گئے۔ اس طرح اگر کوئی مخلوق کو من کر خدرو تا توبیہ بھی ریا نہیں ہے کہ دوسر بو گول کارونا قلب کی رفت کاباعث ہو تا ہے اور جب اس نے مخلوق کوروتے دیکھا توبیہ بھی اپنی ھالت یاد کر کے رونے لگا تو بہت ممکن ہے کہ مورت کا سبب دل کی نری (رفت قلب) ہو اور نعرہ آواز نکالنے میں ریا ہو تا کہ دوسر بوگ اس کی آواز سنیں یا بھی ایس صورت ہو کہ وجد میں آکر گریڑے اور اٹھ کھڑے ہونے کی قدرت کے باوجود نداشے تا کہ لوگ کیس بید نہ کہیں کہ اس کا وجد مناوئی تھا اس صورت میں اس کوریاکار کہا جائے گا۔ ھالا نکہ وجد کے وقت (گرتے وقت ریاکار) نہ تھا بھی ایسا ہو تا ہے کہ وجد کی کوشت ریا کہ وقت ریاکار) نہ تھا بھی ایسا ہو تا ہے کہ وجد کی کوشت ریا ہو تھی تھوذ (اعوز باللہ من الشیطان الرجم) تو اس کا ورب سے اور آج ہے آجہ بھت چاہے تا کہ لوگ بین مصروف دیکھ صبب یا تو وہ گئا ہو تا ہے اس میں ریا نہیں ہو تا ہے یادوسر بو تا ہو گئا۔ اس میں ریا نہیں ہو تا ہے یادوسر بو تا ہو گئا۔ اس میں ریا نہیں ہو تا ہے کہ وہ اس میں ریا نہیں ہو گئا۔ اس میں دو ہو کی کے اور آب اسے یاد آگیا ہے یادوسر بولوگوں کو عبادت میں مصروف دیکھ کرایئ گنا ہوں کے باعث پڑھتا ہے اس میں ریا نہیں ہو گئے۔ اس میں بیا اس می اور آخرے میں بیا ہو ہے کہ جب ریاکا خیال دل میں پیدا ہو تو تا ہو تا ہو کہ دیا کہ دیا کہ میں پیدا ہو تا ہو کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ میں بیدا ہو تا ہو تا ہو دیال کرے کہ اللہ تعالی اس کے باطن کی بی بی جاور آخرے میں عذاب دے گا اس سوچ اور خیال کردے۔

رسول اكرم علي كارشاد كرامى : اور حضور نى اكرم علي في خديد فرمايا به نعوذ بالله من خشوع النفاق يهال خشوع في النفاق يهال خشوع في خشوع وخضوع بين محوجواوردل نه جو-

فصل: معلوم ہوناچاہے کہ جوکام اطاعت اللی سے متعلق ہے جیسے نمازوروزہ 'ان کا موں میں اخلاص واجب ہے لور ان میں ریاحرام ہے اور جوکام مباح ہیں تواگر ان میں ثواب کا آر زو مند ہے جب بھی اخلاص واجب ہے مثلاً جب کوئی شخص کسی مسلمان کی حاجت روائی کے واسطے مخض اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کے لیے کوشش کر تاہے تواس کو چاہے کہ اس میں اپنی نیت کو درست رکھے اور اس حاجت روائی پر اس سے شکر اور عوض کی امید نہ رکھے ای طرح اگر کوئی استاد اور معلم ہو وہ اگر شاگر دسے یہ توقع رکھے کہ وہ اس کے پیچھے چلے یا خد مت کرے تو اس طرح گویاوہ ثواب کا طالب ہو گیااور اس کو ثواب نہیں سلے گا۔ ہاں اگر استاد کی خواہش کے بغیر شاگر داس کی خد مت کرے تو یہ دوسری بات ہے لیکن بہتر میں ہے کہ استاد اس کو قبول نہ کرے اور اگر قبول کرے (اور جبکہ اس کا یہ مقصد نہیں تھا) تو

فلاہ کہ تعلیم کا ثواب ضائع نہیں ہو گاہشر طیکہ اگر شاگر دکسی موقع پر اس خدمت ہے بازر ہے تواستاد متبجب نہ ہو 'جو علاء احتیاط جالاتے ہیں وہ اس صورتِ حال ہے بھی گریز کرتے ہیں۔ چنانچہ نقل ہے کہ ایک استاد کنوئیں میں گرگیا'لوگ اس کے نکالنے کے لیے رسی لے کر آگئے تواستاد نے ان لوگوں کو قتم دی کہ جس کسی نے مجھ ہے قرآن وہدیث کی تعلیم حاصل کی ہے خبر داروہ اس رسی کو ہاتھ نہ لگائے'استاد نے اس خوف ہے منع کیا کہ کمیں ایسانہ ہو کہ برفدمت تعلیم کے ثواب کو باطل کر دے۔

میں سفیال توری کی احتیاط : کوئی شخص حفرت سفیان توریؒ کے پاس ہدیہ لے کر گیا' آپ نے قبول میں کیاں ہدیہ لے کر گیا' آپ نے قبول میں کیا اور کہا کہ میں کے کہتا ہوں کہ میں نے آپ سے کھی در س حدیث لیا ہو'اس شخص نے کہا کہ میں کچ کہتا ہوں کہ میں نے آپ سے بھی در س حدیث نمیں لیا ہے' آپ نے فرمایا تم تو بچ کہتے ہولیکن تمہارا بھائی مجھ سے پڑھتا ہے تو مجھے اس بات کاڈر ہے کہ کس اس ہدیہ کی وجہ سے تمہارے بھائی پر زیادہ شفقت نہ کرنے لگوں۔

اسی طرح آیک شخص اشرفیوں کے دو توڑے حضر ت سفیان ثوری کے پاس لے کر گیااور ان ہے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے والد آپ کے دوست تھ 'ان کی کمائی حلال کی کمائی تھی' مجھے اس مال میں ہے یہ مال میراث میں ملا ہے آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ حضر ت سفیان ؓ نے وہ مال لے لیااور جب وہ شخص چلاگیا تو حضر تعلیان ثوری ؓ نے اپنے بیٹے کو اس شخص کے پیچھے وہ توڑے وے کر روانہ کیااور وہ اشر فیال پھیر دیں۔ اس لیے کہ هر ت سفیان کو یاد آگیا تھا کہ اشر فیال وینے والے شخص کے باپ سے ان کی دوستی محص اللہ کے لیے تھی۔ (کمی دیادی غرض ہے نہیں تھی) اشر فیال واپس کر کے جب حضر ت سفیان کے بیٹے گھر واپس آئے تو بردی بے صبر ی کے ساتھ باپ سے کما کہ بابا آپ کا دل بہت ہی سخت ہے 'آپ کو معلوم ہے کہ میں بال بیچوں والا شخص ہوں اور الاس اور غربت میں گر فتار ہوں' آپ نے فرمایا کہ اے فرز ند! تم خود تو فراغت سے گذر دیسر کرنا چا ہتے ہو لیکن سے کام نکلے) حضر ت سفیان ثوری ؓ نے فرمایا کہ اے فرز ند! تم خود تو فراغت سے گذر دیسر کرنا چا ہتے ہو لیکن فیامت کے دن مواخذہ مجھے سے ہوگااور مجھ میں اس مواخذہ کی طاقت نہیں ہے۔

یا سے دن و الدہ الصاب کی طرح شاگر دکو بھی چاہیے کہ علم حاصل کرنے ہے اس کا مقصد رضائے اللی ہو اور استاد ہے (سوائے علم کے) کی بات کی امید نہ رکھے ممکن ہے کہ بھی اپنے دل میں وہ اس طرح خیال کرے کہ اگر میں استاد کا مطبح اور فرمانبر دار رہوں گا تو استاد میری تعلیم میں زیادہ دلچیں لے گا اور دل ہے توجہ کرے گا بیبات غلط اور قطعی طور پر رہا ہے -شاگر دکو چاہے کہ استاد کی خدمت کر کے اپنا درجہ خداو ند تعالیٰ کے حضور سے طلب کرے نہ کہ استاد ہے اس کا خواہاں ہو -اس طرح ماں باپ کی رضامندی محض خداو ند تعالیٰ کی خوشنو دی کے لیے چاہے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے سامنے پارسا ثابت کرنے کی کو شش نہ کرے - کیونکہ اس میں فوری معصیت ہے - حاصل کلام یہ کہ جس کام میں ثواب کی امیدر کھتا ہو اس کو خالصاً للہ جالائے - (واللہ اعلم)

☆......☆.........☆

# اصل تنم

### تكبر اور غرور كاعلاج

معلوم ہوناچاہیے کہ تکبر اور خود بینی ایک غلط روش اور بری رفتارہے اور حقیقت میں یہ حق تعالیٰ کے ساتھ ایک فتم کا مقابلہ ہے کہ بزرگی اور عظمت تو صرف اس کی ذات کو سز اوار ہے۔ یمی وجہ ہے کہ قر آن پاک میں جبار اور متکبرگ بہت ندمت آئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

الله تعالی ہر غرور اور جابر کے تمام دل پر مر لگا دیتا ہے-(قرآن حکیم)

كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ سُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ مِ

اوريه مجمى ارشاد فرمايا: خَابَ كُلُّ جَبَّار عَنِيُدِه

جتنے سر کش اور ضدی لوگ ہیں وہ سب کے سب بے مراد ہوئے-

میں اس سے جو میر ااور تم سب کارب ہے ہر مغرور و متکبر کے شر سے بناہ مانگتا ہوں 'جوروز حساب پر ایمان نہیں رکھتا- اور فرماياً كيا ؛ إِنِّي عُدُتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمُ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لأَيُوْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِهِ

ارشادات مبوی علیسی : حضور نبی اکرم علیہ فی ارشاد فرمایا ہے۔ "جس کے ول میں رائی کے والے کے برابر تکبر

ہوگاوہ بہت میں نہیں جائے گا۔ "یہ بھی حضور علیہ نے فرمایا کہ جو شخص تکبر اختیار کرے گااس کانام متکبرین میں لکھا
جائے گااور وہی عذاب اس کو دیا جائے گاجوان (متکبرین) کو پنچا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان
علیہ السلام نے دیو پری اور جن وانس کو حکم دیا کہ سب باہر تکلیں دولا کھ انسان اور دولا کھ جنات جمع ہوئے اور ان کے
تخت کو آسان کے پاس اڑا کر لے گئے 'آپ نے ملائکہ کی تشہیح کی آواز سنی' وہاں سے زمین پر انزے اور اسے نشیب و میں
پنچ کہ قور دریا تک پہنچ گئے اس وقت ندا آئی کہ اگر ایک ذر کہ تکبر سلیمان (علیہ السلام) کے دل میں ہوتا توان کو ہوا میں
پنچ کہ قور دریا تک پہنچ گئے اس وقت ندا آئی کہ اگر ایک ذر کہ تکبر سلیمان (علیہ السلام) کے دل میں ہوتا توان کو ہوا میں
پنچ کہ قور دریا تک پہنچ گئے اس وقت ندا آئی کہ اگر ایک ذر کہ تکبر سلیمان (علیہ السلام) کے دل میں ہوتا توان کو ہوا میں
پنچ کہ قور دریا تک پہنچ گئے اس وقت ندا آئی کہ اگر ایک ذر کے تھور و ندیں گے۔ کو نکہ اللہ تعالی کے نزدیک وہ ذلیل و
چیو نٹیوں کی صور یہ میں اٹھایا جائے گالوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچ روندیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالی کے نزدیک وہ ذلیل و
خوار ہوں گے۔ "

صے مطابقہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ "دوزخ میں ایک غارے اس غار کو ہب ہب کہتے ہیں حق تعالیٰ حضور اکر م علیہ اس مار کو ہب ہب کہتے ہیں حق تعالیٰ

مغرورول اور متكبرول كواس مين والے گا-"

حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ '' تکبراییا گناہ ہے کہ کوئی عبادت اس متکبر کو نفع نہیں دے گی۔'' حضورا کرم علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ ایسے شخص پر جو تکبر سے اپنے لباس کوزمین پر کھینچتا چلے' نظر نہیں فرما تا۔'' حضورا کرم علیہ ہے منقول ہے کہ ایک شخص فاخرہ لباس پہن کر تکبر سے چاتیااور اپنے آپ کودیکھا تھا(خود بین تھا) حق تعالی نے اس کوزمین میں د ھنسادیااوروہ قیامت تک اسی طرح دھنتار ہے گا۔

حضور نی اکر م علی نے فرمایا ہے کہ ''جو مخص تکبر کر تا ہے اور نازے چاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوگا۔''
جناب محمہ بن واسع رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بارا پنے لڑکے کود یکھا کہ تکبر سے چل رہا ہے آپ نے پکار کراس سے
کما کہ اے لڑکے کیا تو اپنی حقیقت نہیں جانتا' من تیری مال کو میں نے دوسودر ہم میں خرید اتھا' اور مسلمانوں میں تیرے
باپ جیسے بہت سے لوگ ہیں۔'' شیخ مطرف ابن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مملب کود یکھا کہ تکبر سے چل رہا تھا' میں
نے اس سے کما کہ اے خدا کے بندے! ایسی چال سے حق تعالیٰ ناخوش ہو تا ہے۔ مملب نے بھھ سے کما کہ کیا تم مجھ کو
نہیں جانتے؟ میں نے کما جانتا ہوں' پہلے تو ایک باپاک نطفہ تھا اور آخر میں ایک مردار ہوگا' اور دو حالتوں کے بین بین تو
نجاستوں کو اٹھائے لیے پھر نے والا ہے۔

#### تواضع كى فضيلت

حضور نی اگر م علی ای از شاو ہے کہ "جو کوئی تواضع کر تاہے حق تعالیٰ اس کی عزت بڑھا تاہے اور قرمایا ہے کہ کوئی شخص ایبا نہیں جس کے سرکی لگام دو فرشتوں کے ہاتھوں میں نہ ہو۔جبوہ شخص تواضع کر تاہے تو ملا تکہ اس لگام کو اوپر چڑھاتے ہیں اور بارگاہِ اللی میں عرض کرتے ہیں اللی اس کو سربلند رکھ "اور اگروہ تکبر کر تاہے تو لگام تھینچہ کی اور کہتے ہیں اللی اس کو سر نگوں رکھ ۔ "حضور علی ہے نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو بغیر لاچار ہونے کے تواضع کرے اور ایبا مال جو اس نے بغیر کسی معصیت کے جمع کیا ہے دوسروں پر خرچ کرے۔ غریبوں پر رحم کرے اور الن کے پاس المبھے بیٹھے اور عالموں کی بخت ہے۔ ہم نشینی اختیار کرے وہ نیک خت ہے۔

الوسلم مدین رضی اللہ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم علیہ ایک دن ہمارے یہاں مہمان ہے آپ اس دن روزے سے تھے آپ کے افطار کے لیے میں نے ایک پیالہ دودھ جس میں شہد ملا ہوا تھا پیش کیا آپ نے اس کو چکھا اس میں مٹھاس محسوس فرمائی آپ نے فرمایا یہ کیا ہے ؟ میں نے عرض کیا کہ اس میں شہد ملا ہوا ہے آپ نے دہ پیالہ یو نمی رکھ دیا اور نوش نہیں فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے لیکن جو شخص خدا کے لیے تواضع کرے گا حق تعالی اس کو سربلند فرمائے گا اور اگر تکبر کرے گا تو اس کو حقیر کردے گا اور جو شخص اسراف

ا - ملب ان الى داؤد غالى معترى تفا-امير السلمين معصم بالله ك دوريس اس كانقال موا-

کے بغیر خرچ کرے گااللہ تعالیٰ اس کو توانگری عطافر مائے گااور جو کوئی اسر اف کرے گاحق تعالیٰ اس کو محتاج کر دے گااور جو کوئی حق تعالیٰ کو زیاد ہ یاد کرے گااللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھے گا-

نقل ہے کہ ایکبار ایک عاجز و درماندہ درویش نے حضور اکرم علیہ کے کاشانہ نبوت پر سوال کیا۔اس وقت آپ کھانا بناول فرمارہ علیہ اس کو بلایا اور اس کو زانوئے اطهر پر بٹھا کر فرمایا کھانا کھاؤ۔سب لوگوں نے جوشر یک طعام سے کھانے نے ہاتھ تھینچ لیا' قریشیوں میں سے ایک نے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور کراہت کا اظہار کیا' آخر کار (اس کی مرابیس) وہ بھی اس فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار ہو کر مرا۔

صفوراكرم على الله فرمايا به مجھے دو چيزوں كا اختيار ديا گيا چاہوں تو رسول اور بنده رہوں اور چاہوں تو صاحب نبوت باد شاہ بول - ميں نے تو قف اختيار كيا اور اپند دوست جريل (عليه السلام) كوديكھا تو انہوں نے كماكه الله تعالى كے ليے تواضع اختيار كيا نجة - چنانچه ميں نے بارگاہ رب العزت ميں عرض كياكه ميں چاہتا ہوں كه رسول اور بنده رہوں -

حق تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پروحی فرمائی کہ میں ایسے شخص کی نماز قبول کروں گاجو میری عظمت کے لیے تواضع اختیار کرے گااور میرے بعدول کے ساتھ تکبرنہ کرے اور اپنے دل میں خوف کو جگہ دے اور تمام دن میری یاد میں بسیر کرے اور خود کو میرے لیے گنا ہول ہے محفوظ رکھے۔

حضوراکرم ﷺ کارشادہے کہ کرم تقویٰ میں 'بزرگی تواضع میں اور توائگری یقین میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تواضع کرنے والے دنیامیں منبر نشین رہیں گے اور نیک خت ہیں وہ لوگ جو دنیامیں لوگوں کے در میان صلح کر ادمیں اور ان کا مقام فردوس ہوگا اور نیک خت ہیں وہ لوگ جن کے دل دنیا ہے پاک ہوں ان کو خداکا دیدار میسر ہوگا۔

خد اکا متقبول بندہ: حضورا کرم عظیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو خداد ند تعالیٰ نے اسلام کاراستہ د کھایا 'اس کی اچھی صورت بنائی اور اس کی حالت باعث ننگ نہیں بنائی اور اس کو تواضع کی توفیق بھی دی گئی وہ خدا کے مقبول بندوں میں ہے ہے۔

روایت ہے کہ ایک شخص چیک کے مرض میں مبتلا تھاوہ جبر سول اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچا تو وہ جس شخص کے پاس بیٹھتاوی شخص اس کے پاس سے (کراہت کی وجہ ہے) اٹھ جاتا تھالیکن حضور علیہ نے اس کو اپنے پاس بھایااور فرمایاوہ شخص مجھے سب سے زیادہ دوست اور محبوب ہو گاجو شخص اس کے گھر اپنا کھانا کے جائے تاکہ اس کے گھر والوں کو روزی نصیب ہو سکے تاکہ اس طرح تکبر جاتا ہے۔اسی طرح مر وی ہے کہ حضوراکر م علیہ نے صحابہ کرام (رضوان اللہ تعلیم اجمعین) سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے اندر عبادت کی حلاوت نہیں پاتا محابہ کرام رضی اللہ عنهم نے عرض کیایارسول علیہ عبادت کی حلاوت کیا چیز ہے ؟ آپ علیہ نے فرمایا تواضع!

حضوراکرم علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کسی صاحب تواضع کو دیکھو تواس کے ساتھ تواضع سے پیش آؤاوراگر متکبر کودیکھو تواس سے تم بھی تکبر کرو تاکہ وہ ذلیل وخوار ہو۔

اس سلسلہ میں صحابہ کر ام اور بزرگان دین کے ارشاد ات: حفرت ام المو منین عائشہ میدیقہ رضی اللہ عنهانے فرمایا ہے کہ اے لوگو!تم اس عبادت ہے جو سب سے بہتر ہے عافل ہو 'وہ عبادت تواضع ہے۔ شخ فضیل من عیاض فرماتے ہیں کہ تواضع کے معنی یہ ہیں کہ تم حق بات کو قبول کروخواہ اس کا کہنے والا کوئی ہو لڑکا ہویا کوئی بہت ہی ماوان شخص ہو۔

ائن مبارکؒ فرماتے ہیں کہ تواضع کے معنی یہ ہیں کہ دنیاوی حیثیت میں تم سے کم ہواس سے تم تواضع سے پیش اَوُ تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ دنیاوی حیثیت کی برتری کی وجہ سے وہ خود کو برتر و بزرگ نہیں سمجھتا اور اگر کوئی شخص دنیاوی حیثیت میں تم سے بوٹھ کر ہے اس کے مقابل میں خود کو برتر ثابت کرے (تواضع اختیار نہ کرے) تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ تم اس کی دولت سے مرعوب نہیں ہو (تمہاری نظر میں اس کی دولت کی کچھ قدرو منز لت نہیں ہے)۔

اللہ جل شانہ'نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ (علیہ السلام) جب میں تم کوایک نعمت ایں قدائر تمر قداضع کر یا تھ ایں کا استقلال کر ہر کہ قدم میں نعم ہیں۔ سے تمرک سے فراز کر وان گا۔

دوں تواگر تم تواضع کے ساتھ اس کااستقبال کرو کے تو میں مزید نعت سے تم کو سر فراز کروں گا۔ شخ ائن ساک رحمتہ اللہ علیہ نے ہارون الرشید ہے کما کہ اے امیر المو منین آپ کا حالت پر رگی میں تواضع کرتا آپ کی اس پر رگی ہے کہیں پڑھ کر ہے۔ ہارون الرشید نے کما کہ آپ بچ کہتے ہیں'انہوں نے پھر کہااے امیر المو منین! خداوند تعالی نے جس کو جاہ جمال ومال عطافر مایا اور اس نے اس مال سے دوسروں کی غم خواری کی اور جاہ و حشمت کی حالت

میں تواضع اختیار کی اور اپنے جمال میں پار سائی آور عفت کوہر قرار ر کھااس کا نام اللہ تعالیٰ کے دفتر میں مخلص بعروں میں لکھا جائے گابیر سن کر ہارون الرشید نے دوات اور قلم طلب کیااور اس نقیحت کو لکھ لیا۔

نقل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی باد شاہت کے ایام میں صبح کے وقت توانگروں کی احوال پرسی فرماتے اس کے بعد فقیروں اور بے نواؤں کے ساتھ بیٹھے اور فرماتے کہ ایک مسکین دوسر سے مسکینوں کے ساتھ بیٹھتاہے۔

بہت سے بردگانِ دین اور علماء ملت نے تواضع کی خوبیال بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بھرئی فرماتے ہیں کہ تواضع ہیں کہ جب تم باہر جاؤتو جس کسی کود کھواس کواپنے سے بہتر سمجھو۔ شخ مالک دینار گاار شادے کہ اگر کوئی میں جو سب سے بد ہووہ باہر نکل کر آئے تو کوئی شخص اس بات میں مجھ سے دروازے پر آواز دے اور کے کہ اے گھر والو! تم میں جو سب سے بد ہووہ باہر نکل کر آئے تو کوئی مجھ پر جر کرے اور مجھ سے آگے نہیں بڑھے گا (میں سب سے پہلے نکل جاؤل گا) البتہ جر سے دوسر ی بات ہے (کہ کوئی مجھ پر جر کرے اور خود پہلے باہر نکل جائے) شخ این المبارک نے جب بیہ بات سنی تو کہا کہ مالک دینار کی بررگی کا میں راز تھا (کہ وہ حد در جہ متواضع تھے)۔

کی شخص نے شخ شبلی قدس سرہ کی خدمت میں حاضری دی تو شبلی رحمتہ اللہ نے اس سے کما ما اَذُت تو کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو حرف یا کے بنچے لگا ہو ( یعنی مجھ سے کمتر اور بنچے کوئی چیز نہیں ہے) حضر ت شبکی نے فرمایا ابا واللہ شاہدک حق تعالیٰ تجھے تیرے آگے سے اٹھائے (بلند مر تبددے) کہ تونے خود کو بنچے اور اخیر میں رکھاہے۔

نقل ہے کہ کی بزرگ نے حضر ت امیر المو منین علی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھااور ان سے کما کہ مجھے کچھ افسیحت فرمائے تو فرمایا کہ تو انگروں کا ثواب آخرت کے لیے درویشوں کے سامنے تواضع سے پیش آنا پہندیدہ ہے اور درویشوں کا توانگروں کے سامنے تکبر کرنافضل اللی پراعتاد کرتے ہوئے اس سے کمیں زیادہ بہتر ہے۔

یجی بی خالد کا قول ہے کہ کریم جب پارسا ہو تا ہے تو تواضع اختیار کرتا ہے اور کمینہ نادان جب پارسائی اختیار کرتا ہے تواس میں تکبر پیدا ہو تا ہے۔ شخ بایزید بسطائی فرماتے ہیں "جب تک ایک آدی کسی شخص کو بھی خود ہے بدتر سمجھتا ہے وہ متکبر ہے۔ "سید الطائفہ جنید بغدادی آیک بار جمعہ کو مجلس میں فرمانے لگے کہ اگر حدیث شریف میں بیدوار دنہ ہوا ہو تا کہ "قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ "تو میں جھی تم کو وعظ سناناروانہ رکھتا' آپ نے یہ بھی فرمایا۔ اہل توحید کے نزدیک تواضع تکبر ہے۔ تواضع بیہے کہ انسان خود کو اتنا نیچا کردے کہ اس سے آگے گئجائش نہ ہواور جب اس کو مزید نیچا کرنے کی حاجت پیش آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے خود کو پہلے او نیچ در جہ میں رکھا تھا شخ عطای سلمی کی یہ عادت تھی کہ جب آند ھی آتی تھی یار عدکی آواز آتی تھی تواٹھ کر حاملہ عور تول کی طرح ابنا ہاتھ پیٹ پر مارتے اور فرماتے کہ سب میری شخوست ہے جو مخلوق کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔

لوگ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے توانہوں نے فرمایا کہ لوگو! میری ابتد ااور آغاز ایک نطفہ ہے اور میر اانجام ایک مر دار ہے - جب قیامت میں اعمال کو تولیس گے تواس دن اگر میری نیکی کابلیہ بھاری ہے تومیں بزرگی والا ہوں نہیں توذلیل وخوار ہوں -

#### تكبركي حقيقت اوراس كي آفت

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ تکبر ایک بہت ہری روش ہے۔اگر چہ اخلاق دل کی صفات ہیں لیکن ان کااثر ظہور میں آتا ہے۔ تکبر کے معنی بیہ ہیں کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر اور فائق سمجھے اور اس خیال سے اس کے دل میں غرور پیدا ہو۔اسی غرور کانام تکبر ہے۔

رسول اکرم علی الله تعالی سے دعا فرماتے تھا عو ذبک من نفخة الکبر اللی میں تکبر سے تیم ی پناہ چاہتا ہوں - جب یہ غرور آدمی میں پیدا ہو تاہے تو دوسرول کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے اور ان کو چشم حقارت سے دیکھتا ہے بلحہ ان کو اپنی خدمت کے لاکق بھی نمیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ تو کیا چیز ہے جو میری خدمت کے لاکق ہوسکے - جس طرح کہ

فلفاء (امراء المسلمین) اور سلاطین ہر ایک شخص کو اجازت نہیں دیتے کہ ان کی آستاں ہوسی کرے اور نہ ان کو اس کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ خود کوبندہ سلطان یابندہ امیر کھیں 'ہاں یہ بادشاہوں کو اجازت دیتے ہیں (کہ وہ آستاں ہوسی کریں) ان کا یہ تکبر تو حق تعالیٰ کی بزرگی اور شان ہے بھی بڑھ گیا کیونکہ حق تعالیٰ بایں ہمہ شان وعظمت ہر ایک کی بدگی اور ہر ایک کا بحدہ قبول فرماتے ہیں (اجازت ہے کہ اس کی بندگی کرے اور سجدہ ریز ہو) اور اگر بالفرض متکبر کو یہ درجہ اور بید منزلت ماصل نہیں ہے تو اور پھھ نہیں تو ایس کی بندگی کی مید میں اپنی برتری کا پہلو زکال لے اور دوسر ول سے تعظیم کی امید رکھے اور کسی کی نفیجت کو قبول نہ کرے اور اگر خود دوسر ول کو نفیجت کرے تو سختی سے کے اور اگر اس کو پچھ بتا کیں تو خضب ناک ہواور لوگوں کو اس طرح دیکھے جس طرح جانوروں کو دیکھتے ہیں۔

مرور کو نمین علیسے کا ارشاد گرامی: حضوراکر علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ متکبر کس کو کہتے ہیں؟
آپ علیہ نے فرمایا متکبر وہ ہے جو خدا کے واسطے گردن نہ جھکائے۔ اور دوسرے لوگوں کو حقارت کی نگاہ ہے دیجے۔ یہ دونوں خصاتیں انسان کی بعدے میں اور حق تعالی میں بڑے تجاب کا سبب ہوتی ہیں اور اس ہے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور انسان نیک اخلاق سے محروم رہتا ہے۔ کیونکہ جس آدمی پر خود پندی اور نخوت غالب ہواوروہ مسلمانوں کو اپنے رابر اور اپنے لا کق نہ سمجھے تو یہ کام مومنوں کو سز اوار نمیں 'اور کسی کے ساتھ تو اضع سے پیش نہ آئے یہ بھی متقبوں کا شیوہ نمیں ہے بعض اور عداوت مسلمانوں کو رنج و ملال سے بعض اور عداوت 'حسد سے دستیر دار نہ ہو غصے کو نہ روک سکے 'زبان کو غیبت سے محفوظ نہ رکھے 'دل کو رنج و ملال سے بعض اور عداوت 'حسد سے دستیر دار نہ ہو غصے کو نہ روک سکے 'زبان کو غیبت سے محفوظ نہ رکھے 'دل کو رنج و ملال سے پاک نہ کرے ۔ جب کوئی محفول اس کی تعظیم و تکریم نہ کرے تو اس سے رنجیدہ اور ملول ہو 'ایسے محفوض کا او نی ہمز رہے کہ پاک نہ کرے ۔ جب کوئی محفول اور اپنے کام کوبلندی دینے میں مصروف رہے۔ فریب 'دروغ اور نفاق کو اختیار کرے۔

حقیقت بیہ ہے کہ جب تک انسان خود کو فراموش نہ کرے اور دنیاوی آرام ہے بے تعلق نہ ہووہ مسلمانی ہے بے فہر ہے۔ خبرے کی بزرگ کاار شاد ہے کہ اگر آدمی بہشت کی خوشبوسو تھناچا ہتا ہے تواس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہر ایک انسان ہے کہ آگر آدمی کو یہ قدرت ہو کہ وہ دو تکبر کرنے والول کے 'جوایک دوسرے ہے ( تکبر کے ساتھ ) ملتے ہیں دیکھ سے کمتر سمجھے 'اگر آدمی کو یہ قدرت ہو کہ وہ دو قلبر کرنے والول کے 'جوایک دوسرے سے ( تکبر کے ساتھ ) ملتے ہیں دیکھ تو وہ دیکھ کہ کئی فضلہ اور بر از میں بھی وہ عفونت 'بدید اور گذا بن نہیں ہوگا کیونکہ ان دونوں کا باطن کول جیسا ہے اگر چہ بیا ہے ظاہر کو اس طرح سنوارتے ہیں جیسے عور تیں سنوارتی ہیں۔

وہ الفت و محبت جو مسلمان بھا ئیوں کو ایک دوسرے کی ملا قات ہے ہوا کرتی ہے 'ان تکبر کرنے والوں میں بھی مہیں الفت و محبت جو مسلمان بھا ئیوں کو ایک دوسرے کی ملا قات ہے ہوا کر تی ہے 'ان تکبر کر نے والوں میں بھی نہیں پائی جائے گی۔ کسی کو دیکھ کر راحت تو اسی وقت ہو سکتی ہے جب تم خود کو اس پر شار کر دواور اس کی عزت و تکریم میں مجوہ و جائے یا اس کے برعکس ہو یعنی دوسر اتم پر خود کو فد اکر دے اور توباتی رہے یادونوں ہی فنافی اللہ ہوں اور اپنے وجود کی موجود ہے طرف ہرگز متوجہ نہ ہوں ممال حقیقت اسی میں ہے اور اپنے اتحاد میں کمال راحت ہے۔ الغرض جب تک دوئی موجود ہے راحت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ راحت رہا تھی میں پنیال ہے۔

# تكبرك مختلف درج

خد ااور رسول علی کے ساتھ تکبر: اے عزیز معلوم ہوناچاہے کہ بعض تکبر بہت ہی فتیج اوزرے ہیں

یہ فرق اس کے لحاظ سے ہے جس سے تکبر کیا جاتا ہے۔ تکبریا توخدا کی جناب میں ہو گایار سول اکر م عظیمی کے ساتھ یاخدا کے بندوں کے ساتھ 'اس اعتبار سے اس کے تین درجے ہیں۔اول درجہ میں وہ تکبر ہے جو حق تعالیٰ کی جناب میں ہو'جیسے نمرود' فرعون اور ابلیس کا تکبریاایسے لوگوں کا تکبر جودعویٰ خدائی کرتے ہیں اور اس کی بندگی جالانے سے عار کرتے ہیں۔

حق تعالی کاار شادہ۔

مسیح الله کابندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا اور نہ مقرب فرشتے۔

لَنُ يَسَنُتَكِفَ الْمُسِيْحُ أَنُ يَكُونَ عَبُدُ اللهِ وَلاَ الْمُلِكَةُ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ المُلكِكَةُ المُقَرِّبُونَه

دوسرے درجہ میں وہ تکبر ہے جورسول اکر م سیالی ہے کریں جس طرح کفار قریش نے کیااور کما کہ ہم اپنے جیسے ایک بھر کے درجہ میں کریں گے۔ ہمارے پاس اللہ تعالی نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجایا کسی مغرور سر دار کو کیوں نہیں بھیجا نیکے اتوا یک نادار بیتم کو بھیجا۔

اور یو لے کیوں نہ اتارا گیا ہے قر آن ان دوشہروں کے کسی سے م

وَقَالُو لُولُأُنْزِلَ هَذَأُ الْقُرُانُ عَلَى رَجُلٍ سِّنَ الْقَرُانُ عَلَى رَجُلٍ سِّنَ الْقَرُيْتَيُن عَظِيُمه

ن عَظَیْمٍہ اور ان سے دوگروہ تھے 'ان میں سے ایک جماعت کے لیے سے تکبر سدراہ بن گیااور انہوں نے کچھ فکر نہیں کی اور

نبوت کو منیں بھانا- چنانچہ ارشادباری تعالی ہے:

میں تکبر کرنے والوں کو حق کی نشانیوں کے دیکھنے سے بازر کھول گا-

سَاَصُرِفُ عَنُ أَيَاتِيُ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِيُ اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِيُ اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي

۔ ۔ اور دُوسری جماعت کے لوگ حضوراکر م علی کو جانتے تھے پر انکار کرتے تھے اور تکبر کے باعث ان کادل قبول سے بند میں میں اور ایرین شد

نبوت پر آمادہ نہیں ہو تاتھا-اللہ تعالی کاار شادہے:

وَحَجَدُوا بِهَا وَاسْتَيَقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَّعُلُوًّا

اور ان کے دلول میں تو یقین تھا مگر ظلم اور تکبر سے ان

-M. AI. SI. SI.

تیسر ادر جہوہ تکبر ہے جو آدمی خدا کے عام بندوں کے ساتھ کرے اور ان کو چیٹم حقارت سے دیکھے 'حق بات کو نہ مانے اور خود کو ان سے بہتر اور بزرگ سمجھے یہ در جہ اگر چہ پہلے دو در جو ل سے کم ترہے لیکن دو سبب سے بری سب سے بر در جہ ہے۔ایک سبب تو بہ ہے کہ بزرگی حق تعالیٰ کی صفت ہے اپس ضعیف اور عاجز بندے کو جس کا کوئی کام بھی اس کے

افتیار میں نہیں خود کوبزرگ خیال کرنااور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا کب مناسب اور رواہے اور جب ایک شخص خود کوبزرگ سمجھ رہاہے تواس کے معنی میہ ہوئے کہ وہ خداوند تعالیٰ کی خاص صفت کا پنے اندر ہونے کامد عی ہے۔ایسے مخض کی مثال تو اس غلام کی ہے جو شاہی تاج اپنے سر پر رکھ کر تخت پر بیٹھ جائے 'غور کا مقام ہے کہ ایسا تشخص بار گاہِ اللی میں کس قدر معتوب ہوگا ' کی سبب ہے کہ حدیث قدی میں فرمایا ہے:

الْعَظْمَةُ أَزَارِي وَالْكِبْرِيَاءُ رَدَائِي فَمَنُ نَازَعَنِيُ یعنی شان اور بزرگی میر املبوس (روااور ازار) ہے جو ان دونوں صفتوں میں مجھ ہے جھڑے گااس کو میں ہلاک فَيْهَا قَصَمْتُهُ

پس بیدول سے تکبر کرناسوائے خداو ندبزرگ وہر تر کے کسی اور کو شایان نہیں لنذاجس نے خدا کے ہیں۔وں سے تکبر کیا گویاس نے خدا سے مقابلہ کیا 'بالکل ای طرح جیسے ایک مخض کوئی بات کہتا ہے تودوسر انتکبر کے باعث اس سے انکار کر تاہے۔ بیروش تو منافقوں اور کا فرول کی ہے جیسا کہ ارشادباری تعالی ہے:

كروشايد (اس طرح)تم بي غالب ر مو-

لًا تَسنُمَعُوا لِهِذَا الْقُرْانِ وَالْغُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ اوركافريوكية قرآن نه سنواوراس مي بوده عل تُعُلِبُون٥

اور فرمایا:

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ جب اس سے کماجہ نے کہ خداہے ڈر تو تکبر اور نیخی اس کو اسبات پراہمارتی ہے کہ معصیت براضرار کرے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا بیروا گناہ ہے کہ جب اس سے کماجائے کہ خداہے ڈرو تو وہ جواب میں کے علیٰک بنفسیک تم اپن خراو-

ایک دن سر ورکا نُنَات عَلِی ایک مخص سے جوبائیں ہاتھ سے کھانا کھار ہاتھا فرمایا کہ واپنے ہاتھ سے کھانا کھا-اس نے کہامیں نہیں کھاسکتا رسول اکرم علیہ نے فرمایابال تو نہیں کھاسکتا تب اس کادایاں ہاتھ ایسا ہو گیا کہ پھر جنبش نہ کر سکا-حضور علی نے یہ کلمہ اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے بیبات ازراہِ تکبر کہی ہے-

اے عزیز!معلوم ہوناچاہیے کہ ابلیس کے تکبر کاجو قصہ قر آن پاک میں اللہ تعالی نے بیان فرمایاہے اس سے کوئی افسانہ یا حکایت سنانا مقصود نہیں ہے بلحد اس لیے بیان کیا گیا کہ معلوم ہو کہ تکبر نے کیا آفت ڈھائی جو شیطان نے کہا: أَنَّا خَبِيرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَار وَ خَلَقُتُهُ مِن طِين الله التَّامِين الله الله عَلَيْهِ الله عَلى نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے ہمیشہ کے کیے ملعون ہو گیا-

ا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ور تر ہوں کہ تونے مجھ کو آگ سے پیدا کیااور آدم علیہ السلام کو مٹی ہے۔

### تكبر كے اسباب اور اس كاعلاج

بہلا سبب: اے عزیز معلوم کر کہ جو کوئی کی ہے تکبر کرتا ہے تواس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ خود کو دؤسرے سے بہتر اور کمال کی صفت سے موصوف سمجھتا ہے اور اس کے سات اسباب ہیں۔ تکبر کا پہلا سبب علم ہے کہ بنب کوئی عالم خود کو زیورِ علم ہے آرات بیا تاہے تو دوسر ول کواپنے سامنے جانوروں کی طرح خیال کرتاہے 'پس تکبراس پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کی علامت بیہ ہوتی ہے کہ وہ لو گول ہے خدمت' تعظیم اور مروت کا امید وار بن جاتا ہے۔اگر کو کی ذی فہم اس کی عزت و تکریم جانہ لائے تووہ جیران رہ جاتا ہے۔اس طرح اگروہ کسی سے ملا قات کرلے یا کسی کی دعوت قبول کرلے تواس پر احمان کرتا ہے (اپنااحمان سمجھتا ہے) صرف ہی نہیں بلحہ اپنے علم کے سب سے ساری مخلوق پر احمان رکھتا ہے اور آخرت کے معاملہ میں بھی خود کو حق تعالی کے نزدیک سب سے بہتر خیال کر تاہے اور کہتاہے کہ بس میری تو نجات ہو گئی' خدا کے دوسرے بندے خطرے میں ہیں اور بیہ سب میری دعااور نفیحت کے مختاج ہیں ' یہ میرے ہی وسلے سے دوزخ سے نجات پائیں گے ' اس بنا پر حضور اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا آفة العِلْم الْحَیْلَاءُ کمر علم کی آفت ہے۔ حقیقت میں ایسے شخص کو عالم کی جائے جاہل کمنازیادہ درست اور سز اوار ہے اس لیے کہ سچاعالم وہ ہے کہ آخرت کی وشواریوں کو سمجھے اور صراطِ متنقیم کی باریکیوں کو پہچانے اور جو کوئی ان کو پہچان لے گاوہ ہمیشہ خود کو اس سے دورر کھے گااور خود کو قصور وارجانے گا-عاقبت کے خطرے اور اس بات کے ڈرسے آخرت میں عالم بے عمل پر زیادہ عذاب ہو گا'وہ تکبرسے ہے-چنانچہ حضرت ابوالدر داءرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک علم کی افزونی کے ساتھ ساتھ ایک مصیبت بھی پڑھتی ہے اس طرح علم کے حصول سے بھی تکبر ہو ھتاہے اور تکبر کی اس افزائش کے دواسباب ہیں ایک توبیہ کہ وہ علم حقیقی جو علم دین ہے' حاصل نہیں کرے کیونکہ یہ ایساعلم ہے جس کے ذریعہ انسان خود کو پیچان سکتا ہے اور دین کے رائے کی صعوبتیں 'آخرے کے خطرات اوربار گاہِ خداوندی سے محرومی کے اسباب کا پتہ چاتا ہے اس علم کے حصول سے دردوغم (آخرت) میں اضافہ ہوتا ہے " تكبر ميں نہيں ہو تا كيكن جب انسان علم طب علم حساب علم نجوم ولغت اور علم مناظرہ سيھتاہے تواس سے تكبر ميں اضاف ہوگا ان سب میں قریب ترین علم علم فاوی ہے جس کے ذریعہ دنیوی کاموں کو سدھارا جاسکتا ہے ، توبیہ علم بھی علم دنیاوی ہوگا-اگرچہ دینی امور میں بھی اس کی حاجت ہوتی ہے لیکن اس سے خوف دور نہیں ہوتا'انسان اگر اسی علم پر بس کرے اور دوسرے علوم کو ترک کردے توول کی تاریکی میں اور اضافہ ہو گااور تکبر غلبہ پائے گا'اور جوبات ظاہر ہے اس کے کہنے کی کیا حاجت۔ تم ان علمائے ظاہری کا حال دیکیے لو (ان کے کبرونخوت کا کیاعالم ہے) اس طرح علم واعظین (علم تقریر وعبارات) ہے مسجع اور مقفی با تیں اور اسی قتم کادوسر اکلام اور ایسی پر شور اور پر زور با تیں جن کو سن کر لوگ شوروشین کریں اور ایسے نکات جن ے نہ ہبی تعصب کا ظہار ہواور عوام یہ محسوس کریں کہ ال تمام ہاتوں کا تعلق دین سے ہے لیکن یہ سب دل میں حسد ، تکبر اور

عداوت کی مختم ریزی کرتے ہیں توان علوم (باتوں) ہے در داور تواضع میں تواضافہ ہو تا نہیں بلکھ تکبر اور نخوت پروان چڑھے ہیں۔ دوسر اسبب سے ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص علم تفیر علم حدیث سلف صالحین کے حالات جو اس کتاب "کیمیائے سعادت" اور "احیاء العلوم" میں ہم نے بیان کئے ہیں ان کو پڑھتا ہے اور پھر بھی اس میں تکبر پیدا ہو تاہے تو اس کا سبب سے ہے کہ اس کاباطن پر اے (دوبد باطن ہے) اور اس کے اخلاق بھی پرے ہیں اور تخصیل علوم ہے اس کا مقصود بیرے کہ وہ اپنی بڑائی کا اظہار زبان ہے کہ خصل علم سے گا تو وہ بھی اس کے باطن کی صفت اختیار کرے گا جیسے ایک دواجب تنقیح (صفائی معدہ) کے لیے معدے میں پہنچتی ہے تو وہ معدے میں پہنچتی ہیں حدے میں پہنچتی ہے تو وہ معدے میں پہنچتی ہیں حدے میں پہنچتی ہیں حدے میں پہنچتی ہیں حدے میں پہنچتی ہیں کہ معدے کی خلط کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

ا بیک مثال: جس طرح آسان ہے جب پانی برستا ہے تواس کی خاصیت ایک ہوتی ہے۔ لیکن جس قتم کی نباتات میں وہ پانی پنچا ہے اس کی صفت میں پنچ گا توخود میں وہ پانی پنچا ہے اس کی صفت میں پنچ گا توخود میں تاخین جائے گا اور شیریں بن جائے گا۔ حضر ت عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے بھی تلخین جائے گا اور شیریں در خت میں پنچ گا تو خود بھی شیریں بن جائے گا۔ حضر ت عباس رضی اللہ عنہ ہم وی ہے کہ رسول اکر م علی ہے نے فرمایا کہ بچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کے حلق ہے بنچے نہیں اتر تا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کوئی دوسر انہیں جانتا۔ پھر حضور علیہ اصحاب کرام کود کھی کر فرمانے لگے کہ اے میری امت کے لوگو! یہ لوگ تم ہی ہیں ہے ہوں گے اور یہ سب دوزخی ہوں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو! تم تکبر کرنے والے عالموں میں داخل نہ ہونا اگر تم ایبا کرو گے تو تمہارا علم تمہاری جمالت سے مقابلہ نہ کر سکے گا- حق تعالیٰ نے رسولِ اکرم علیہ کو تواضع کا حکم فرمایا ورارشاد کیا:

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمِن تَبَعْكَ مِن ِ الْمُومِنِينَ ٥ ايمان الافوالول الدرسول آب تواضع عين آئے-

آسی بنا پر شحابہ کراًم رضی اللہ عظم ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان سے تکبر سر زونہ ہو جائے چنانچہ منقول ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار امامت کی 'دوسر می مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اب کسی اور کو امام بنالو کیونکہ میرے دل میں بیہ خیال ہو گیا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں 'پس جب صحابہ کرام کو تکبر کااس قدر خطرہ رہتا تھا تو دوسر بے لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ (وہ اس سے کس طرح محفوظ رہیں گے) ایسا عالم اس زمانے میں نایاب ہے بلحہ ایسا عالم بھی کمیاب ہوگا جو یہ سمجھتا ہوں اور میری نظر میں تو اس کی پچھ بھی وقعت نافل ہیں اور تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو فلاں کو بالکل پچھ سمجھتا ہوں اور میری نظر میں تو اس کی پچھ بھی وقعت نہیں ہے اور میں تو اس کی پچھ بھی وقعت نہیں ہے اور میں تو اس کی پچھ بھی وقعت نہیں ہے اور میں تو اس کی پچھ بھی وقعت نہیں ہے اور میں تو اس کی پچھ بھی اس بات کا میں تو اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور اس کی شخی بھارتے ہیں۔ پس اگر کوئی شخص اس بات کا

جانے والا ہے تواس کو غنیمت سمجھتا جا ہے 'ایسے عالم کادیکھنا بھی عبادت میں داخل ہے 'اس سے برکت حاصل کرنا جا ہے' اگر حدیث شریف میں حضورا کر م علیہ کارشاد نہ ہو تا کہ ''ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں جو کوئی شخص تمہارے عمل کا دسواں حصہ بھی کرے گا تواس کی نجات ہو گی۔'' توبوی مایوسی ہوتی 'للذااس زمانے میں اگر تھوڑا بھی ہو تو بہت ہے کیونکہ اب دین کے مدد گارباقی نہیں ہیں' دین کی ہاتیں رخصت ہو بھی ہیں اور جو کوئی اس راہ پر چلنے کاارادہ کرے تو خود کواکٹر بے یارومدد گارپائے گااور دو چند محنت اس کواٹھانا پڑے گی۔ پس وہ تھوڑے ہی پر اکتفاکر لیتا ہے۔

و وسر اسبب : دوسر اسبب وہ تکبر ہے جو زہد و عبادت میں پایا جاتا ہے 'کیونکہ عابد وں اور زاہدوں میں بھی تکبر پایا جاتا ہے اور وہ ازروئے تکبر چاہتے ہیں کہ خدا کے بند ہاں کی خدمت کریں ان ہے شرف ملا قات حاصل کریں اور وہ جو کچھ خدا کی بند گار خوال پر رکھیں اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ دوسر ہے تمام بندگانِ خدا تو معرض خدا کی بندگانِ خدا تو معرض ہلاکت میں ہیں 'نجات صرف ان کو ہی ہوگی'اگر احیانا کوئی شخص ان سے لڑے جھڑے یاان کو ستائے اور وہ جھم اللی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہماری کر امت و سکھی اس نے ہمارے حضور ہیں جو بے اوٹی کی تھی اس کا نتیجہ سے اس کومل گیا (یہ مصیبت اس کا نتیجہ ہے)۔

اس سلسلہ میں ارشاداتِ نبوی علیہ : حضوراکرم علیہ نے ارشاد فرملی جو شخص کے گاکہ دوسرے ہلاک

ہوئے تودہ خود ہی ہلاک ہوگا۔ "یعنی جو کوئی دوسر ول کو حقارت کی نظر سے دیجھے گادہ تباہ ہوگا۔ خرافی اس کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 'آگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے گا تو بہت گناہ گار ہوگا'اس شخص میں اور

ایک اور حدیث میں ہے کہ "اگر کوئی محص اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے گا تو بہت گناہ گار ہوگا اس حص میں اور ایسے شخص میں جو اپنے مسلمان بھا ئیوں کو عزیر جانے اور ان کو خود سے بہتر سمجھے اور خدا کے واسطے ان سے محبت کرے 'بہت فرق ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے اس (پہلے) شخص کا در جہ اس کو عطافر مادے اور اس کو عبادت کی برکت سے محروم کردے۔

روابیت: ایک روایت ہے کہ بنی اسر ائیل میں ایک شخص بڑا عابد و زاہد تھا اور ایک فاشق وبد کار۔وہ عابد بیٹھا ہوا تھا اور ایک کلڑ اابر کا اس کے سر پر سابیہ افکن تھا'اس فاسق کو خیال آیا کہ جاؤ اور جاکر اس عابد کے پاس جابیٹھو' شاید حق تعالیٰ اس کی برکت ہے جھے پر رحم فرمائے۔ جب بیہ فاسق اس عابد کے پاس جاکر بیٹھا تو عابد نے اپنے دل میں خیال کیا کہ بیہ نالا کق میرے برکت ہے جس کے باس جاکر بیٹھا تو عابد نے اپنے دل میں خیال کیا کہ بیہ نالا کق میرے برکت ہے ہوئے ہوئے ہیں جا کر بیٹھا تو عابد نے اپنے دل میں خیال کیا کہ بیہ نالا کق میرے برکت ہے۔

پاس آ کر کیوں بیٹھاہے اس جیسا نکما بھی کوئی اور ہوگایہ خیال کر کے اس نے فاس سے کما کہ اٹھواور یہال سے جاؤ (تمہارا میرے پاہل کیاکام)وہ پچارااٹھ کر چلا گیااور اہر کاوہ فکڑ ابھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا 'تب اس عمد کے رسول بروحی نازل ہوئی کہ ان دونوں سے کمہ دو کہ اب دونوں از سر نوعمل کریں کہ جو گناہ فاس نے کیے تھےوہ میں نے اس کے ایمان نیک

كے باعث خش دينے اور عابد نے جو عبادت كى تھى اس كے تكبر كے سبب برباد كردى گئى-

نقل ہے کہ ایک شخص نے ایک عابد کی گردن پرپاؤل رکھ دیا عابد نے اس سے کہا کہ اپناپاؤل اٹھا لے ورنہ خدا کی قتم تورج سوالئی ہے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے اس وقت کے رسول پر وجی نازل فرمائی کہ اس عابد سے کہ وو کہ تو نے قتم کھا کر جھی پر تھم چلایا ہے کہ جیس اس کونہ خشوں گا 'جائے اس کے جیس کھیے نہیں خشوں گا۔ اکثر ہید دیکھا جاتا ہے کہ آگر کوئی شخص کی عابد کو ستا ہے تو عابد یہ سیجھتا ہے کہ میر سے ستا نے سے بدخدا کے غضب جیں بہتا ہو گا اور عفر یب کہ اس کو بھی وجاری اس کو بھی خوات ہو تھی ہواتا ہے تو پوچینے والے سے کہتا ہے کہ دیکھو جماری اس کو کیے کی سرز الل جائے گی اور جب ستانے والے کو بچی نقصان پہنچ جاتا ہے تو پوچینے والے ہے کہتا ہے کہ دیکھو جماری کہ اس حکم اس معلوم کہ بہت سے کھار نے سرور کو نین علیاتی کو اس معلوم کہ بہت سے کھار نے سرور کو نین علیاتی کو حضر سے کمارت سے ایبا ہوا (بید نقصان اس کو پہنچا)۔ اس احمق کو اشخیات نمیل معلوم کہ بہت سے کھار نے ان سے انتظام خیس فیا کہ میں وہ کو مشر سے بعض کو مشر ف باسلام کیا تو وہ عابد نادان کیا خود کو حضر سے مرور کو نین علیات کو نین علیات کو بہتی ہے وہ اس کو اپنی شامت اعمال سیجھتا ہیں وہی ایبا خیال کو این اس کو اپنی شامت اعمال سیجھتا ہیں اور شوی نفاق کو اس کو بیس معلوم کی جھے علامت تم پاتے ہو ؟ پس کواس کا سبب قرار دیتے ہیں۔ حضر سے امر المو منین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باس صدافت واخلاص (جو آپ کی ذات کواس کو این میں فال شخص سے بہتر ہوں تو بھینا جو سیاموم میں نواں شویقینا ہو جا کیں گرتا ہو جا کیں گرتا ہو جا کیں گرتا ہے اور اس کے دیا صدال کے بعث اس کے باعث اس کے بعث اس کے باعث اس کے بعث اس کے باعث اس کے بعث اس کے بعث اس کے بعث کر اور کوئی گناہ نہیں ہوں تو بھینا اس جو بی بی ان کوئی گناہ نہیں ۔

نقل ہے کہ ایک دن صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنهم) انقاق ہے ایک شخص کی بہت تحریف کررہے ہے انقاقاقاوہ شخص سامنے آگیا سے ایک شخص بامنے آگیا سے ایک بھی ہم تحریف کررہے شخص سامنے آگیا سے خاس شخص ہے عرض کیا پارسول اللہ (علیہ اللہ علیہ کے اس شخص ہے فرمایا تھے کو خدا کی شم 'جی بتانا کہ تیرے دل میں اس بات کا خیال آتا ہے کہ ان لوگوں میں تجھ ہے بہتر کوئی نہیں ہے ؟ اس شخص نے عرض کیا بی بال سے خیال آتا ہے ۔ حضوراکرم علیہ نے اس شخص کے خبیث باطن کو نور نبوت ہے معلوم فرمالیا تھا اور اس کا نام نفاق رکھا۔ نفاق عالموں اور عابدوں کے حق میں بہت ہری بلا ہے۔ اس خصوص میں ان کے تین طبح ہے ہیں (ایسے عالم اور ذاہد تین طرح کے ہیں) پہلے طبقہ میں وہ لوگ ہیں جو اپنے دل کو ہے۔ اس خصوص میں ان کے تین کو شش کر کے تواضع کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ایسے شخص کا کر دار اداکرتے ہیں جو اس نفاق ہے مالی نہیں کر سے لیکن اس کی شاخوں کی کانٹ چھاٹ کرتے ہیں دو ہم اطبقہ ان لوگوں کا ہے جو دوسروں کو اپنے دل سے گئی تو نہیں کر سے لیکن اس کی شاخوں کی کانٹ چھاٹ کرتے رہے ہیں دو ہم اطبقہ ان لوگوں کا ہے جو کمار سے نازہ کی زبان کو چاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم توا پے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں کین ان کے معاملات اور ان کے افعال سے ایسی چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں جس سے ان کے باطن کا تکبر ظاہر ہو تا ہے۔ مثلاً جب کی محفل میں جاتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کرتے ہیں۔ سب سے آگے آگے چلے ہیں 'لوگوں سے کنارہ گیر رہے ہیں گویا مخلوق سے جاتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کرتے ہیں۔ سب سے آگے آگے جلے ہیں 'لوگوں سے کنارہ گیر رہے ہیں گویا مخلوق سے جاتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کرتے ہیں۔ سب سے آگے آگے جلے ہیں 'لوگوں سے کنارہ گیر رہتے ہیں گویا مخلوق سے جاتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کرتے ہیں۔ سب سے آگے آگے جلے ہیں 'لوگوں سے کنارہ گیر رہتے ہیں گویا میں۔

ربط و صبط اس کے لیے باعث ننگ و عارہے 'عابد لوگوں سے تیوری چڑھا تاہے گویاان سے ناراض ہے۔افسوس کہ بید دونوں احتی بیہ نہیں جانے کہ علم وعمل کا کمال نہ تکبر میں ہے نہ ترشر وئی میں بائے اس کا تعلق دل سے ہے اور ظاہر میں اس کا نور تواضع 'شفقت اور کشادہ روئی ہے 'حضور علی سے بیوے عالم اور زاہد و متقی تھے اور کوئی شخص آپ سے زیادہ متواضع اور کشادہ رو نہیں تھا' ہر شخص کو آپ تمبسم اور خندہ روئی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالی نے آپ سے ارشاد فرمایا تھا :

آپ مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئے۔

"وأخُفَضُ جَنَاحَكَ لِلُمُوْمِنِيُنَ" اور فرمايا:

الله تعالیٰ کی آپ پر بیر رحمت ایسی ہوئی کہ آپ تمام خلائق کے ساتھ کشادہ روئز مدل اور مربان ہیں-

فَيِمَا رَحُمَةٍ مِينَ اللَّهِ لِنُتَ لَهُمُ

تبسرے طبقہ میں وہ لوگ ہیں جو فخر اور خود ستائی کا زبان سے اظہار کرتے ہیں اور خود کو صاحب کشف سمجھتے ہیں اور ان میں جو عابد ہو تاہے وہ کہتاہے کہ فلال مخص کی کیا حقیقت ہے اس کی عبادت تو پچھ بھی نہیں ہے میں صائم الدہر اور قائم الليل ہوں-ہر روز ايك ختم قر آن پاك كاكر تا ہول جو كوئى مجھ ہے لينخى كرے گا ہلاك ہو جائے گا- ديكھو فلال مخض نے مجھے ستایا تھااس نے اپنے کیے کی سزایائی 'اس کے بال پیچ 'گھر بار سب بر باد ہو گئے ' بھی بیہ مقابلہ پر بھی اتر آتا ہے 'اگر بعض لوگ تہجد کی نماز پڑھیں تو وہ ان پر رشک کرتا ہوااور زیادہ پڑھتا ہے تاکہ دوسرے اس قدر نہ پڑھ سکیں اور عاجز آجائیں اور اگر دوسرے لوگ روزے رکھیں توبیہ مقابلہ میں روزے رکھ کر چند روز فاقے کرتاہے 'اور اگر عالم ہے تواس طرح کہتاہے کہ ''میں تواتنے علوم کا جاننے والا ہوں اور فلال هخص کو تو پچھ بھی معلوم نہیں' نامعلوم اس کااستاد کون ہے اور اگر مناظرے کی نوبت آجائے تواس کی ہے کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح مدمقابل کو مغلوب کردے -خواہ اس کی تقریر بیجااور باطل ہی کیوں نہ ہو' ہر وقت (شب وروز)ای خیال میں رہتا ہے۔ایک عبارت یا ایک سجع اور چند باتیں حفظ کر کے محفلوں میں بیان کرے تاکہ اس جملہ ہے وہ پیشوائے اعظم کہلایا جانے لگے۔ بھی وہ لغات غریبہ اور الفاظ حدیث کورٹ لیتاہے تاکہ اس کے ذریعہ اپنا کمال اور دوسروں کی ہے مانچی کا اظہار کر سکے۔شاید ہی کوئی ایساعالم پاعابہ ہو گاجس میں پیباتیں تھوڑی پابہت موجو دنہ ہوں 'کیکن جب وہ اس حدیث شریف کو سنے گا کہ ''جس کے دل میں حبہ برابر بھی تکبر ہے اس پر بہشت حرام ہے۔" تواس کے دل میں خوف اور در دبیدا ہو گااور تکبر سے حذر کرے گا'اس کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا علم ضرور ہوگا۔"اے میرے بندے اگر تواپنے پاس بے قدر ہے تو میرے نزدیک تو قدر و منزلت پائے گااور اگر تو خود کو صاحبِ قدر سمجھتا ہے تو پھر ہمارے پاس تیری قدر و منزلت نہیں ہے اور جو کوئی دین کے حقائق ہے اتنی واقفیت بھی حاصل نه كرے وہ عالم كب ہيوا جابل ہے-

تنگیسر اسبب: نب اور خاندان کا تکبر ہے جو لوگ علوی (سید) یا خواجہ زادے ہوتے ہیں 'وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ دوسرے تمام لوگ ان کے غلام اور محکوم ہیں خواہ دہ وہ اسلام ہی کیوں نہ ہوں 'ان کے باطن میں (بیہ ترفع اور بردائی کا گمان) رہتا ہے خواہ دہ زبان سے اس کا اظہار نہ کریں لیکن جب ان کو غصہ آجا تا ہے تو پھر دہ ضبط و تخل سے بے بھر ہ ہو جاتے ہیں اور وہ تکبر ان کے قول و فعل میں ظاہر ہونے لگتا ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ تمہاری یہ بساط کہ مجھ سے گفتگو کر و کیا تم اپ آپ کو بھول گئے ہو جو الی بردائی کی باتیں بناتے ہو۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میر اکسی شخص ہے جھڑا ہو گیا میں نے اس کو ''این السوداء''
اے حبشٰ کے بیٹے کہ کر خطاب کیا' حضور سرور کو نمین علیہ نے یہ سن کر مجھ سے فرمایا اے شخص مت بھول (بے بہر ہ مت ہو کیونکہ کسی گوری کے بیٹے کو کالی کے بیٹے پر فضیلت نہیں ہے۔''یہ ارشاد سن کر میں ڈر ااور فورااس شخص کے پاس جاکر میں نے کہا کہ اے شخص اٹھ اور اپناپاؤں میرے رخسار پر رکھ (تاکہ میرے قول کابد لہ ہو جائے) اس جگہ بیبات سوچنا چاہیے کہ جب حضر سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ میرے اس قول میں تکبر ہے تو انہوں نے اس کے بعد کس قدر عاجزی اور خاکساری کا اظہار کیا تاکہ ان کاوہ تکبر ختم ہو جائے۔

نقل ہے کہ دو مخض حضور علیہ کی موجودگی میں تفاخر کا اظہار کررہے تھے (ایک دوسر ہے پر فخر کررہے تھے)

ایک نے کہا کہ میر اباپ فلال اور دادا فلال ہے - حضور علیہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دو شخص حضرت موسی علیہ
السلام کے زمانے میں تفاخر کررہے تھے 'ایک نے کہا کہ میر اباپ فلال ہے اور دادا فلال ہے اور نو پشتوں تک اپنیزر گول کے نام لے ڈالے - اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا کہ اے موسیٰ (علیہ السلام) اس سے کمو کہ وہ نوافراد (تیرے اسلاف) تو دوز خی ہیں کیا تو بھی دوز خیمیں جائے گا' بھر حضور اکر م علیہ نے فرمایا کہ جولوگ دوز خیمیں جل کر (تیرے اسلاف) تو دوز خیمی ہیں کا ظہار مت کرو' ورنہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک گور کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوگے کہ گور یلا نجاست کو سو گھتا ہے ۔

چو تھاسىب : تكبر كاچو تھاسىب حسن و جمال كا ہے اور يہ تكبر عور توں ميں اكثر ہو تا ہے - چنانچہ منقول ہے كہ حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنه نے ايك عورت كو پست قد كما تو حضور عليلة نے ام المو منين رضى الله تعالى عنها ہے فرمايا كه "تم نے بدگوئى كى ہے - "ان كاس طرح فرمانا ہے قد كے ناز كے باعث تھا -اگر ام المو منين رضى الله تعالى عنها پست قد ہو تيں توابيانه فرما تيں -

بانچوال سبب : پانچوال سبب توانگری اور تمول کا ہے 'کوئی مالدار کتا ہے کہ میرے پاس تواتنی دولت اور اس قدر

مال ہے اور تو مفلس قلانچ ہے 'اگر میں چاہوں تو جھے جسے کتنے ہی غلام خرید لوں اور اس قبیل کی دوسر ٹی ہاتیں کر تاہے 'اور اس طرح کا ان دو بھائیوں کا قصہ ہے جو سورۃ الکہف میں بیان کیا گیا ہے - کہ ان میں سے ایک نے از راہِ تکبر کما'' انا آکٹر سنگ سالا و واعز نفرا'' (میں جھے سے مال میں زیادہ ہوں اور جھے سے زیادہ معزز فرد ہوں۔)

جيصاسبب : چھاسب زورو قوت كا تكبر ب ،جومتكبر ضعفول پركرتے ہيں۔

سما توال سبوہ تکبر ہے جو کنیزوں علاموں اور مریدوں کے سب سے ہو 'الغرض ہر ایک چیز جس کو انسان اپ لیے ایک نعمت سہجتا ہے وہ اس کے لیے فخر کا ذریعہ ہے اگر چہ حقیقت میں نعمت نہ ہو جب بھی 'مخنثوں ہی کو د کھے لو کہ مخنث بھی اپنے مخنث ہونے پر دوسر ہے مخنثوں پر فخر کر تا ہے اور تکبر کا ظہار کر تا ہے - بہر حال تکبر کے بھی اسباب ہیں جن کو ہم فرنے بیان کیا ہے 'تکبر کے ظہور کا سب عداوت و حسد ہو تا ہے 'کیو نکہ جب ایک شخص دوسر ہے شخص سے عداوت رکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے سامنے تک خلاوں کے سامنے اس لیے تو چاہتا ہے کہ اس کے سامنے تکبر اور فخر کا ہی اظہار کر ہے ۔ بھی رہا بھی اس کا سب ہو تا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس لیے تکبر کا اظہار کر تا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس لیے تکبر کا اظہار کر تا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم و تو قیر کریں - یہاں تک کہ انسان ایسے دوسر ہے انسان سے جو اس سے افضل ہے اس سلسلہ میں جھڑ تا تک ہے 'ایسا شخص باطن میں خواہ صاحب تواضع ہی کیوں نہ ہو ظاہر میں تکبر کا اظہار کر تا ہے تا کہ لوگ یہ اندازہ نہ کر حکیں کہ دوسر اشخص اس سے افضل وہر تر ہے ۔

اے عزیز! تم نے تکبر کے اسباب تو جان لیے اس کے علاج کا طریقہ بھی پیچانو کہ ہر مرض کا علاج یہ ہے کہ اس کے اصل سبب کو دور کریں۔

#### تكبر كاعلاج

معلوم ہوناچاہیے کہ ایسامر ض جس سے جوہر ابر بھی سعادت کاراستہ بند ہو جائے اور بہشت سے انسان کو محروم کر دے 'اس کاعلاج فرض عین ہے اور دنیامیں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو تکبر کے مرض میں مبتلانہ ہو (جے بہ پیماری نہ ہو)۔اس کاعلاج دو طرح پر ہے ایک مجمل اور دوسر امفصل طور پر۔

جوعلاج مجمل طور پر ہے وہ علم وعمل ہے مرکب ہے۔علاج علمی توبیہ ہے کہ ایسا شخص حق تعالیٰ کو پہچانے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ بزرگی اور عظمت صرف اس کو سز اوار ہے اور اس کے بعد خود کو پہچانے تاکہ اس پر ظاہر ہو جائے کہ اس سے زیادہ خواروذ لیل اور کمینہ کوئی دوسر انہیں ہے گویابیہ مسسل ہے جو پیماری کی جڑکوباطن سے نکال باہر کرے گااوراگر کوئی شخص اس تمام حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہے تو قرآن پاک کی صرف اس آیت کا جان لیما ہی کافی ہے محمد تعالیٰ کاار شاد ہے:

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكُفَرَهُ مِنُ أَى شَيئِعُ خَلَقَهُ مِنُ لَى شَيئِعُ خَلَقَهُ مِنُ لُطُفَةٍ خَلَقَهُ مِنُ لُطُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرهُ ٥ ثُمَّ الْسَّبِيُلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاقَبَرَهُ٥

آدمی ماراجا ئو اکیانا شکرائے اے کائے سے بنایا پانی کی بعد ند ہے اے پیدا فرمایا چھر اسے طرح طرح کے اندازدل پڑر کھا چھر اسے راستہ آسان کیا 'چھراسے موت دی 'چر قبر میں رکھوایا : (پ۳۰ : سورۃ عبس)

اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے بندے کواپی قدرت بتائی ہے اور اس کی تخلیق کے اوّل و آخر اور اس کے اوسط کو ظاہر فرمایا ہے 'بتایا ہے کہ اس کا آغاز بہ ہے فرمایا ہیں ' اَی شنئ خُلَقَهُ 'پس اس کو معلوم ہو تاچا ہے کہ کوئی چیز نیست سے کم تر نہیں ہے اور انسان پہلے ناہ دو بے نام و نشاں اور عدم کے پرَ دے میں ازل سے اپنی آفریش کے وقت تک تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا :
همل اُتی عَلَی اِلْاِنْسِنَانِ حِیُنَ مِنَ الدَّهُ وِ لَمُ بِحَ شَک آدمی پر ایک وقت وہ گزار اکہ کمیں اس کا نام یکی شنین تھا میڈئ میڈئوراً (سورة وہر ہے ۲۹)

پس حق تعالی نے خاک کو پیدا کیا کہ اس سے زیادہ ذکیل شے کوئی نہیں اور نطفے اور علقے کو جو ذراساپائی اور لہو ہے پیدا کیا کوئی چیز اس جیسی نجس نہیں ہو سکتی-انسان کو اس نیست سے ہست کیا اور اس کی اصل کو ذکیل خاک اور گذر ہے پائی اور نجس ناپاک لہو سے بہنایا جس کے بعد وہ گوشت کا ایک لو تھڑ اہوا' اس میں نہ ساعت تھی نہ بصارت نہ نطق تھا اور نہ قوت و قدرت پھر ہاتھ پاؤل آنکھ اور دوسر ہے اعضاء پیدا کئے چنانچہ ظاہر ہے کہ النباتوں میں سے کوئی شی نہ خاک میں تھی نہ نطف میں اور نہ خون میں 'اور اس میں کتنے عجائب وغرائب اس نے پیدا کئے تاکہ انسان اپنے خالتی کی بررگی اور اس کی عظمت کو پچھائے 'نہ اس لیے کہ تکبر کرے' کیونکہ انسان نے ان چیز وں کو اگر اپنی کو شش ہی سے حاصل کیا ہو تا تو تکبر کی پچھائے نہ اس لیے کہ تکبر کرے' کیونکہ انسان نے ان چیز وں کو اگر اپنی کو شش ہی سے حاصل کیا ہو تا تو تکبر کی پچھائے نہ اس لیے کہ تکبر کرے' کیونکہ انسان نے ان چیز وں کو اگر اپنی کو شش ہی سے حاصل کیا ہو تا تو تکبر کی پچھائے نہ اس لیے تھی تھی' اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

اوراس کی نشانیول میں سے ہے یہ کہ تنہیں مٹی سے پیدا کیا پھر جبھی تم دنیامیں پھلے ہوئے انسان ہو- وَمِنُ الْيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ اِذَا أَنْتُمُ بَشَرُ تَنْتَشِرُونَه

یہ جوار شاد فرمایا یہ اس کا آغاز کار تھا'اب سوچنا چاہیے یہاں تکبر کامقام ہے یا سبات کا محل ہے کہ انسان اپنے سے خود شر مائے۔اب انسان کاوسطِ کار یعنی وسطِ تخلیق یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کو اس جہان میں لایا اور ایک مدت تک اس کو یہ اعضا اور اتنی قو تیں عطافر ما نمیں اب اگر اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اختیار بہاد یتا اور اس کو ہے نیاز کر دیتا تو انسان غلطی میں مبتلا ہو جاتا۔اگر ایس صورت ہوتی تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی ہو تا (جبکہ ایس صورت نہیں ہے 'بلعہ انسان غلطی میں مبتلا ہو جاتا۔اگر ایس صورت نہیں ہے 'بلعہ بھوک' بیاس اور یساری گری نمر دی در دورن کے اور لا کھول طرح کی آفتیں اس کے واسطے مقرر فرمادیں' تاکہ کسی وقت خود سے بھوک' بیاس اور یساری گری نمر دی در دورن کے اور لا کھول طرح کی آفتیں اس کے واسطے مقرر فرمادیں' تاکہ کسی وقت خود سے بیاس کی شدت سے بلاک نہ ہو جائے 'اللہ تعالیٰ نے انسان کی منفعت کڑو کی دواؤں میں رکھی۔اگروہ کسی چیز ہے فی الفور حظ بیاس کی شدت سے بلاک نہ ہو جائے 'اللہ تعالیٰ نے انسان کی منفعت کڑو کی دواؤں میں رکھی۔اگروہ کسی چیز ہے فی الفور حظ مصر ست بد مزگ کار نج اٹھانا خروری ہے اور اچھی چیزوں میں اس کے لیے مضر سے رکھی تاکہ اگروہ کسی چیز ہے فی الفور حظ میں دست بد مزگ کار نج اٹھانا ضروری ہے اور اچھی چیزوں میں اس کے لیے مضر سے رکھی تاکہ اگروہ کسی چیز ہے فی الفور حظ میں دست بد مزگ کار نج اٹھانا خروری ہے اور اچھی چیزوں میں اس کے لیے مضر سے رکھی تاکہ اگروہ کسی چیز ہے فی الفور حظ

اٹھائے تواس کی تکلیف بھی بر داشت کرے اور کوئی کام بھی اس کے اختیار میں نہیں دیا تاکہ وہ جس چیز کو جاننا چاہتاہے اس کونہ جان سکے اور جس چیز کو فراموش کرنے کا خواہاں ہے اس کو فراموش نہ کر سکے 'جس بات کو سوچنانہ چاہے وہ بات اس كے ول ميں باربار آئے اور جس بات كوسوچنا جاہے دل اس سے گريز كرے -باوجود ان تمام عجائب اور جمال و كمال كے جواس کے دل میں ود بعت فرمائے ہیں 'انسان کو ایساعا جزیمایاہے کہ کوئی دوسر ااس سے زیادہ در ماندہ 'ید بخت اور نا قص ترنہ ہو گااور اس کے کام کا نجام میہ ہے کہ آخر کار مر جائے گانہ ساعت رہے گی اور نہ بصارت 'نہ تخت نہ حسن وجمال 'نہ یہ جسم رہے گانہ سے اعضاء 'بلحہ مرنے کے بعد ایسابد بو دار مر دار ہو جائے گا کہ سب اس کو دکھے کراپنی ناک بعد کریں گے اور کیڑے مکوڑوں کی خوراک سے گااور پھر رفتہ رفتہ خاک ہو جائے گاجو بالکل ذلیل و خوار چیز ہے اور اگر وہ خاک ہی رہتا تو غنیمت تھا کہ جانوروں کے ساتھ برابر ہو جاتا-افسوس کہ بید دولت بھی میسرنہ ہوگی بلحہ قیامت میں اس کو قبرے اٹھایا جائے گا 'ہیبت کے مقام پر رکھا جائے گا'اس وقت وہ آسانوں کو دیکھے گاکہ چھٹے ہوئے ہیں'ستارے گرپڑے ہیں' چاندوسورج بے نور ہول کے اور پہاڑروئی کے گالوں کی طرح پر اگندہ ہوں گے 'زمین بدلی ہوئی ہوگی 'دوزخ کے فرشتے کمندیں بھینکتے ہوں گے ' دوزخ گرج رہاہو گا'فرشتے ہر ایک کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیں گے 'تمام عمر میں جوبرے کام کیے ہول گے ان کود یکتا ہوگا' ہراکی اپنی اپنی تقیم کو پڑھ کر پریشان ہوگا اس سے کماجائے گاکہ آاور جواب دے کہ تونے ایبا کول کیا۔ ایبا کیول کما کیوں سے کیااور کیوں بیٹھااور کیوں اٹھا 'کیوں دیکھااور کیوں سوچا۔ اگر معاذ اللہ جواب نہ دے سکے گا تواس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت وہ کے گاکہ کاش کہ میں خوک (سور) پاسگ ہو تا تو خاک ہو جاتا کیو نکہ وہ اس عذاب ہے محفوظ اور آزاد ہیں پس جو شخص خوک و سگ ہے بدتر ہو اس کو تکبر اور فخر کرنا کس طرح زیباہے 'بلحہ آسان و زمیں اس کی بد مختی کا ماتم كرين اوراس كا فضيحت نامه يرهيس تب بھي حق اولنه ہو-

ایک مثال: اے عزیز بھی تونے دیکھا کہ ایک بادشاہ کی مجرم کو پکڑ کر قید خانے میں ڈالے یاسولی پر چڑھائے یا قید میں اس کواور زیادہ عذاب پانے کاڈر ہو تو کیا قید خانے میں وہ نخر و تکبر کرے گااس طرح تمام بندے بھی اس بادشاہ کا کنات کے قیدی بیں اور انہوں نے بہت سے گناہ کیے ہیں اور اپنے انجام وعاقبت سے بے خبر ہیں توالی جگہ نخر و تکبر کی کیا گنجائش اور کون سام وقع ہے ؟

پس جس شخص نے اپنے آپ کواس نظرے دیکھااور پر کھا تو گویااس نے مسل لیا ، تکبر کی جڑاس کے باطن سے اس طرح اکھڑ جائے گی کہ بھروہ کسی کواپنے سے زیادہ حقیر نہیں پائے گابلعہ وہ چاہے گاکہ میں مٹی ہو تایا پھر تاکہ اس سختی سے رہائی یا تا- (یہ جو کچھ بیان کیا علمی علاج تھا)

علاج عملی : تکبر کا عملی علاج یہ ہے کہ اپنے تمام احوال و افعال میں تواضع کا طریقہ اختیار کرے- چنانچہ

حضور سرورکو نین علی خین ایس این بر تشریف فرما ہو کر کھانا تناول فرماتے تھے اور تکیہ استعال نہیں فرماتے تھے اور فرمایا کرتے کہ میں بعدہ ہوں میں اسی طرح کھاؤں گا جس طرح بعدے کھاتے ہیں 'حضر ت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے لوگوں نے کما کہ نیا لباس پہن لیجے' انہوں نے جواب دیا کہ میں تو بعدہ ہوں 'اگر ایک دن کو آزادی مل جائے تو پہن لوں گا۔ یمال آزادی ہے ان کی مر او نجات اخروی تھی۔ نماز کے مجملہ اسر ار میں سے ایک راز تواضع بھی ہے جس کا مشاہدہ رکوع و جود میں ہوتا ہے اور اس میں منہ کو جو سب سے عزیز وشریف عضو ہے خاک پر رکھاجاتا ہے اور خاک سے زیادہ ذلیل چیز اور کوئی نہیں ہوتا ہے اور اس میں منہ کو جو سب سے عزیز وشریف عضو ہے خاک پر رکھاجاتا ہے اور خاک سے زیادہ ذلیل چیز اور کوئی نہیں ہے۔ اہل عرب غرور و تکبر کے سب سے اپنی پیٹھ نہیں جھکاتے تھے۔ بس ان کا یہ غرور توڑنے کے لیے رکوع اور سجدہ مقرر کیا گیا۔ پس آدمی کو چا ہے کہ جس بات کو تکبر سمجھتا ہواس کے خلاف اور پر عکس کرے تکبر چر ہے۔ 'زبان ' تواضع اس کی سر شت بن جائے۔

تكبركى علامتين : تكبرى بهت ى علامتين بين مخمله ان كايك يد بك كوئى بمرابى نه بوكسين جانانه

عاب 'اسبات ہے بھی چانا ضروری ہے۔خواجہ حسن بھری کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو چلنے نہیں دیتے تھے اور فرماتے کہ دل کواس بات سے پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ حضر ت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے "اے عزیز! جتنے زیادہ لوگ تیرے ساتھ چلیں گے اتناہی توخدا کی درگاہ ہے دور ہوگا۔ حضور علیقے فرماتے تھے۔

تکبر کی علامتوں میں ہے ایک ہیے بھی ہے کہ لوگ تمہارے سامنے دست بست کھڑے رہیں حضورا کرم علیہ کھ بیبات بہت ناپیند تھی کہ کوئی شخص آپ کے واسطے سر وقد کھڑ اہؤ حضر ت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوزخی کود کیھناچا ہتا ہے اس سے کمو کہ وہ ایسے شخص کود کیھ لے جو آپ ہیٹھا ہواور دوسر وں کواپنے سامنے کھڑ اکرر کھا ہو-

تکبر کی علامات میں ہے ایک ہیے بھی ہے کہ وہ تکبر کے باعث کسی سے ملنے کے لیے نہیں جاتا- منقول ہے کہ جب حضر ت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں آئے تو شیخ ایر اہیمؓ نے ان کو بلا بھیجا تاکہ حدیث شریف روایت کریں۔ جب حضر ت سفیان ثوریؓ شیخ ابر اہیمؓ کے پاس پہنچے توانہوں نے کہاکہ آپ کی تواضع کی آزمائش مقصود تھی-

ریں بہب سرک علیات ہے ایک علامت یہ بھی ہے کہ متکبر شخص نہیں چاہتا کہ کو کی درولیش اس کے قریب بیٹھے رسول اگر م علیات کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب اپنادست مبارک کسی درولیش کے ہاتھ میں دیتے توجب تک وہ خود ہی دستِ مبارک کونہ چھوڑ تا آپ خود نہ چھڑ اتے اور اس طرح اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے اور اس طرح جو شخص عاجز پیمار ہو تااور لوگ اس سے پچے کیکن آپ اس کو ساتھ بٹھاکر کھانانوش فرماتے۔

تکبر کی ایک نشآنی یہ بھی ہے کہ گھر کا کام کاج اپنے ہاتھ سے نہ کرے۔ مگر حضور علیہ گھر کے تمام کام بہ تفسِ نفیس انجام دیا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کے یمال ایک شب کوئی مہمان مقیم تھا- رات میں

چراغ گل ہونے لگا(اس میں تیل ختم ہو گیاتھا) مہمان نے کما کہ میں چراغ کے لیے تیل لے کر آتا ہوں 'انہوں نے فرمایا تم ابیامت کرو- مہمان سے خدمت لینا مروت ہے بعید ہے۔ مہمان نے کمااگر آپ فرمائیں تو غلام کو جگادول۔ آپ نے فرمایا اسے بھی بیدار مت کرو کہ ابھی سویا ہے بھر آپ خود اٹھے اور تیل کابر تن اٹھا کر لائے اور خود ہی چراغ میں تیل ڈالا مہمان نے کمااے امیر المومنین! آپ نے اس قدر زحت اٹھائی 'انہوں نے فرمایا ہاں اس آنے جانے سے میری عزت اور بررگ میں کوئی خلل نہیں پڑا(میں جب بھی امیر المومنین تھااور اب بھی ہوں)۔

تکبر کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ گھر کا سودا سلف (سامانِ ضروریات) خود اٹھا کر نہیں لے جاتا حالا نکد حضور علیقے کچھ سامان لے کر جارہ ہے تھے کسی شخص نے چاہا کہ وہ اس کو اٹھالے لیکن حضور علیقے نے پند نہیں فرمایا کہ صاحب مال ہی اپنا مال کولے کر چلے یہ زیادہ بہتر ہے - حضر ت ابد ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کی علاقے کے حاکم تھے تو کسڑیاں پیٹھ پر لاد کرلے جاتے تھے اور فرماتے تھے اے لوگو! راستہ دو (ہٹ جاؤ) حضر ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم معمول تھا کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں درہ ہو تا تھا اور ہائیں ہاتھ میں (گھر کے لیے) گوشت اس طرح بازارے گذرتے تھے۔

تکبر کی علامتوں میں ہے یہ بھی ایک علامت ہے کہ جب تک لباسِ فاخرہ نہ پنے باہر نہ نکلے - حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوگ دیکھتے تھے کہ بازار ہے درہ ہاتھ میں لیے ہوئے گذرر ہے ہیں اور آپ کے تمبند (ازار) میں چودہ پوند لگے ہیں 'ان میں ہے بعض پوند (کپڑے کے جائے) چمڑے کے ہوتے تھے 'حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم پر بہت ہی مخضر لباس ہو تا تھا'لوگوں نے شکایت کی (اس پر اظہار افسوس کیا) تو آپ نے جواب دیا کہ ایسے لباس ہے دل میں تواضع پیدا ہوتی ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے ہیں (ایساہی لباس استعال کرتے ہیں) اور درولیش ایسے لباس کو دکھ کرخوش ہوتے ہیں (کہ ہمار اجیسا موٹا اور معمولی لباس الی معزز شخصیت بھی استعال کرتے ہیں (کہ ہمار اجیسا موٹا اور معمولی لباس الی معزز شخصیت بھی استعال کرتے ہیں (کہ ہمار اجیسا موٹا اور معمولی لباس الی معزز شخصیت بھی استعال کرتے ہیں (کہ ہمار اجیسا موٹا اور معمولی لباس الی معزز شخصیت بھی استعال کرتے ہیں (کہ ہمار اجیسا موٹا اور معمولی لباس الی معزز شخصیت بھی استعال کرتے ہیں (کہ ہمار اجیسا موٹا اور معمولی لباس الی معزز شخصیت بھی استعال کرتے ہیں (کہ ہمار اجیسا موٹا اور معمولی لباس الی معزز شخصیت بھی استعال کرتے ہیں (کہ ہمار اجیسا موٹا اور معمولی لباس الی معزز شخصیت بھی استعال کرتے ہیں (کہ ہمار اجیسا موٹا اور معمولی لباس الی معزز شخصیت بھی استعال کرتے ہوں کی کیا

لباس چر کیس : شخ طاؤس رحمته الله علیه کار شاد ہے کہ جب میں دھلے ہوئے کیڑے پہنتا ہوں تو کئی روز تک دل کھویا ہونے ہے مراو سے ہے کہ دل میں تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے - حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے خلیفہ ہونے سے قبل ہزار دینار کی پوشاک خریدی جاتی تھی (آپ بہت ہی خوش پوشاک تھے) وہ اس ہزار دینار کی اس پوشاک کو بھی دیکھ کریہ فرماتے تھے کہ میں اس سے بھی زیادہ فرم ابس چاہتا ہوں اور جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے توان کے واسطیا پنج ورہم کے کیڑے فریدے جاتے اور آپ ان کو دیکھ کر فرماتے ہے کہ خوب ہیں لیکن اگر اس سے بھی موٹے ہوتے تو زیادہ اچھا تھا 'لوگوں نے آپ سے اس (تغیر پہندی) کا سب بوچھا تو آپ نے فرمایا حق تعالی نے مجھے ایک نفس دیا ہے لذت طلب جب ایک چیز کی طلب جرب ایک چیز کی حلاوت یا تا ہے اس سے بر ترکوئی مزہ نہیں ہے کی حلاوت یا تا ہے تو پھر اس سے بہتر کی طلب کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اس سے بر ترکوئی مزہ نہیں ہے تو اب میر ادل صرف آخر سے کی شاہی طلب کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اس سے برترکوئی مزہ نہیں ہے تو اب میر ادل صرف آخر سے کی شاہی طلب کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اس سے برترکوئی مزہ نہیں ہے تو اب میر ادل صرف آخر سے کی شاہی طلب کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اس سے برترکوئی مزہ نہیں ہے تو اب میر ادل صرف آخر سے کی شاہی طلب کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اس سے برترکوئی مزہ نہیں ہے تو بی سے برترکوئی مزہ نہیں ہے تو بی شاہی طلب کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ خوب کی شاہی طلب کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اس سے تو بی شاہی طلب کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ کی شاہی طلب کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ نے کھوں کو تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ نے کہ کی سے کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ نے کہ کی سے کھوں کی سے کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ کی کی سے کر تا ہے - اب میں نے کہ کی کی سے کر تا ہے - اب میں نے کر تا ہے - اب

اے عزیز!ایاخیال مت کر کہ اچھالباس پمننامیشہ تکبر کی علامت ہوتاہے (بعض استثنائی صورتیں بھی ہیں) کیونکہ بعض افراد ایک چیز کی خوبی کو دوست رکھتے ہیں اس کی علامت سے کہ خلوت میں بھی وہ لباس فاخرہ پہننے کو پہند کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پرانالباس پہن کر بھی تکبر کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے اے لو گو تہمیں کیا ہو گیاہے کہ زاہدوں کالباس پہنتے ہواور اپنے دلوں کو بھیر یوں کی ما نند بنائے ہوئے ہو بادشاہوں جیسالباس پہنواور دلول کوخداوند تعالیٰ کے خوف سے نرم کرو-

منقول ہے کہ جب حفزت عمر رضی اللہ تعالی عنه ملک شام پنیج تو پرانا لباس آپ کے زیبِ بدن تھا'ر فقاء نے عرض کیا کہ یمال غیروں (لیعنی دشمنوں) سے سابقہ ہے اگر آپ یمال فاخرہ لباس زیب تن فرماتے تواجھی بات تھی آپ نے فرمایا کہ حق تعالی نے مجھے اسلام کی عزت مخشی ہے اب مجھے کسی دوسر ی چیز کی عزت در کار نہیں ہے۔

مخضریہ کہ جو تخص چاہتاہے کہ تواضع سکھے اس کو چاہیے کہ سرور کو نین علیہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرے اس کی پیروی اختیار کرے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول اکرم علیہ بنا نفیس جانوروں کو چاراڈالتے تھے 'اونٹ کوباند ھتے 'گھر میں صفائی کرتے 'بحری کادودھ نکالتے 'تعلین خود سیتے اور کیڑوں کو پیوند لگاتے 'خادم کے ساتھ کھانا کھاتے 'چک پینے میں جب خادم تھک جاتا تواس کی مدد فرماتے (اس کے ساتھ چکی پیتے)بازار ے سوداسلف لنگی (تهبند) میں باندھ کر لاتے- فقیر ہو تایا توانگر' چھوٹا ہو تایابردا سلام کرنے میں آپ سبقت فرماتے' مصافحہ فرماتے 'دین کے معاملات میں غلام و آزاد اور چھوٹے بڑے میں فرق نہ فرماتے 'آپ کارات اور دن کا لباس ایک ہی تھا-اگر کوئی پریشان حال 'خاکسار آپ کی دعوت کرتا تو آپ دعوت قبول فرمالیتے اور جو پچھ کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جاتاخواہ وہ تھوڑای کیوں نہ ہوتا آپ اس پر حقارت کی نظر نہ ڈالتے 'رات کا کھانا (چاکر) مجے کے لیے نہیں رکھتے تھے۔ آپ ہمیشہ نیک خو اکر یم الطبع 'شگفتہ رواور متبسم رہا کرتے تھے۔غم کی حالت میں کبھی چین بہ جبیں نہ ہوتے ' تواضع کو ذلت نہ فرماتے 'روے مبارک سے فرحت بہت نمایال رہتی تھی' آپ نے سخاوت میں جھی درشت (سختی ) کا ظہار نعیں فرمایا 'اور اس طرح آپ نے اسر اف بھی نہیں فرمایا!سب کو شفقت کی نظر ہے دیکھتے تھے 'قلب مبارک بہت ہی نرم تھا(آپ بہت ر قِتْ القلب سے ) آپ ہمیشہ سر اقد س کو جھائے رکھتے تھے کس سے بھی آپ نے طبع نہیں رکھی-

یں جس کو سعادت مندی در کار ہےوہ آپ کی اقتداء کرے انسی اوصاف کے باعث حق تعالی نے آپ علیہ کی

ثناس طرح فرمائى ہے:

ب شک آپ علی خلق عظیم کے مالک ہیں-

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيمه لیکن تکبر کامفصل علاج اس طرح ہوگا کہ اولا غور کرے کہ تکبر کاباعث کیاہے اگر دیکھے کہ وہ نب کے باعث

تكبر كررہا ہے (اس كے تكبر كاسب نسب ہے) تووہ اس اصلى نسب كود كھے جو حق تعالى نے بتايا ہے:

اور پیدائش انسان کی اہتداء منی سے فرمائی کھر اس کی منسل اس ایک ہے تدریانی کے خلاصہ ہے۔

وَبَدَا خَلُقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلُهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مُنَاءٍ مَّهِينَ ٥

یعنی اے بعد کے اجری اصل خاک ہے ہے اور جیری فرع نطفہ ہے ہے 'پی نطفہ جیر اباپ ہے اور خاک کو جر ہونے کا مرجہ حاصل ہے اور ان دونوں ہے ذکیل ترین چیز اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر اس موقع پرتم کہو کہ اس خاک اور نطفہ کے در میان باپ موجود ہے تو اس کا جو اب یہ ہے کہ تم میں اور تمہارے باپ کے در میان میں نطفہ 'علقہ 'اور معنی اور اس فتم کی بہت ہی رسوائیاں موجود ہیں لیکن وہ تم کو نظر نہیں آئیں (یا تم ان کی طرف غور نہیں کرتے) اور عجیب بات میں ہو گا گا اور تم کہ اگر (مثال کے طور پر) تمہار اباپ خاکر وہی یا تجامی کا کام کرے تو تمہارے لیے موجب نگ ہو گا گا اور تم کہو گی نصیب نے اپنے ہاتھ خاک وخون سے آلودہ کے ہیں اور حقیقت بیہ ہے کہ تم خاک وخون سے ہے ہو! پھر فخر کس بات پر کو تو تمہاری مثال اس مخف کی ما نشر ہو گی جو خود کو علوی سید جو اور جب بیبات تم کو معلوم ہو گئی اور اس پر بھی تم فخر کرو تو تمہاری مثال اس مخف کی ما نشر ہو گی جو خود کو علوی سید جمحتا ہو لیکن دو عادل محف اس بات پر گواہی دیں کہ یہ مخض (جو علوی سید ہونے کا مدعی ہے) غلام ہے یا فلال میں جمحتا ہو لیکن دو عادل محفی اس بات پر گواہی دیں کہ یہ مخض (جو علوی سید ہونے کا مدعی ہے) غلام ہے یا فلال میں دو دود و دسرے بیبات کھل جائے گی تو پھر تم کس طرح تکبر کر سکو گے! دوسری بات یہ کہ وہ محفی جو نسب پر ناز سے بیدا ہواس کیڑے جب بیبات کھی میں ہو تو کیز آدمی کے بیشاب سے پیدا ہواس کیڑے کہ تم کی بیشاب سے بیدا ہواس کیڑے کے برار ہے جو گھوڑے کے بیشاب سے پیدا ہواس کیڑے کے برار ہے جو گھوڑے کے بیشاب سے پیدا ہواس کیڑے کی بیتا ہواس کیڑے کے برار ہے جو گھوڑے کے بیشاب سے پیدا ہواس کیڑے نام تو کیر اقد کی کے بیشاب سے بیدا ہواس کیڑے کی بیشاب سے بیدا ہواس کو خور کی کے بیشاب سے بیدا ہواس کیڑے کی کو کھوڑے کے بیشاب سے بیدا ہواس کی کے بیشاب سے بیدا ہواس کی کیر اور ہو کی کی کو کی کو کھوڑے کے بیشاب سے بیدا ہواسے اس کو فیور کی کے بیشاب سے بیدا ہواس کیڑے کی کو کھوڑے کے بیشاب سے بیدا ہواس کی کو کھوڑے کی بیشاب سے بیدا ہواس کی جو کو کھوڑے کے بیشاب سے بیدا ہواس کی کی کو کھوڑے کے بیشاب سے بیدا ہواس کی کو کھوڑے کے بیشاب سے بیات کی کی کھوڑے کے کو کھوڑے کے بیشاب سے بیدا ہواس کیا کی کو کھوڑے کے بیشاب سے بیدا ہواس کی کو کھوڑے کی کو کھوڑے کی کی کھوڑے کے بیشاب سے بیدا ہواس کی کو کھوڑے کی کو کھوڑے کے کو کھوڑے کو کھوڑے کے بیشاب

تکبر کادوسر اسبب حسن وجمال ہے توجو شخص اپنے حسن وجمال پر فخر کر تا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپناطن پر نظر کرے تا کہ اس کی بر ائیال اس پر ظاہر ہول اور وہ غور کرے کہ اس کے بیٹ 'مثانے 'رگوں' ناک اور کان وغیر ہاعضاء میں کیا بچھ قباحتیں موجود ہیں 'وہ خود ہر روز دن میں دوبار اپنے ہاتھ سے الی چیز کو دھو تا ہے جس کے دیکھنے اور سو تگھنے سے خود بین ارہے اور ہمیشہ اس گندگی کو اٹھائے ہوئے پھر تارہتا ہے 'اس کے بعد سوپے کہ اس کی پیدائش خونِ حیض اور نطفے سے ہوادروہ پیشاب کے دور استوں سے گذر کر دنیا میں آیا ہے۔

شیخ طاؤس نے ایک شخص کو دیکھا کہ بڑے تبخوے محو خرام ہے 'آپ نے فرمایا یہ نازوادا کی چال اس کی نہیں ہوسکتی جو یہ جانتا ہو کہ اس کے پیٹ میں کتنی نجاست بھر ک ہے۔اگر انسان آیک دن کو ہی اس غلاظت سے خود کو پاک نہ کرے (بر از سے فارغ نہ ہو) تو تمام پائخائے یقینا اس سے زیادہ پاکیزہ اور صاف رہیں گے کیونکہ پائخانے میں کوئی اور چیز اس چیز سے زیادہ پلید نہیں ہے جو انسان کے بدن سے (بصور تب فضلہ وبر از نکلتی ہے) اور پھر یہ حسن و جمال اس کی قدرت کا مجمعہ ہی نہیں ہے جو فخر کی گنجائش ہو اور نہ دو سروں کی بد صورتی الن بد صورتوں کی اختیاری چیز ہے جس کے باعث ان پر خروہ گیری کر سکیں۔

اگرانسان اپنی قوت اور طاقت کے باعث تکبر کرتاہے تو غور کرے کہ اگر اس کی کسی رگ میں ور دہوتاہے تووہ

۱- و عجب آنکه پدرت خاک شخیا تجامی کرد بے توازد بے ننگ داشتے (متن نسخه نولنحشوری ص ۳۸۰ ۲- جام سینگی نگانے والا-

مضطرب ہو جاتا ہے اور اگر کوئی مکھی اس کو ستا ہے تب بھی عاجز ہو جاتا ہے 'اگر تاک میں مچھریا کان میں چیو نئی گھس جائے تو بے چین ہو جاتا ہے 'پاؤل میں اگر کا نتا چھ جائے تو ہل نہیں سکتا' علاوہ ازیں اگر اس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے تو و کھے کہ ہیل 'ہا تھی 'او نٹ یہ تمام جانور قوت میں اس ہے زیادہ ہیں۔ پس ایس چیز پر جس میں ہیل اور گدھا اس پر فائق ہو کس لیے تکبر کر تا ہے (یہ فخر کرنا کس طرح در ست ہو سکتا ہے ) اور اگر تکبر اپنے مال اور لونڈی غلام 'نو کر چاکریا حکومت یاسر داری کے سب ہے ہے تو یہ تمام چیز میں اس کے اختیار ہے باہر ہیں' مال کو اگر چور چر اکر لے جائے بیاد شاہ اس کو اس کے منصب سے معزول کر دے تو مجبور ہو کر رہ جائے گا اور اگر فرض کر لیا جائے کہ مال باقی رہ تھی گیا تب بھی اس صورت میں بہت سے معزول کر دے تو مجبور ہو کر رہ جائے گا اور اگر فرض کر لیا جائے کہ مال باقی رہ تھی گیا تب بھی اس صورت میں بہت سے میودی اور نصار کی مال میں اس سے کمیں زیادہ ہیں اور اس سے زیادہ متمول ہیں اور اگر حکومت بھی باقی رہی تو کو نسا موجب فخر ہے کہ بہت سے نادان جیسے ترک چے اور کمینے 'اجلاف اس سے زیادہ مر تبے والے موجود ہیں (حکومت میں ان کے مناصب او نچے اور پر تر ہیں) الغرض جو چیز ذاتی نہیں وہ اپنی ملک نہیں ہو سکتی اور جو چیز اپنی ملک نہیں ہو سکتی اور جو چیز اپنی ملک نہیں اس پر تکبر اور فخر کر نابالکل جائے' یہ سب چیز میں عاریتا ہیں اور کوئی چیز تمہاری ذاتی نہیں ہو سکتی اور میں وہ چیز جو لائق تفاخر و تکبر کرنابالکل جائے' یہ سب چیز میں عاریتا ہیں اور کوئی چیز تمہاری ذاتی نہیں ہو سکتی ہے ظاہرادہ علم وعبادت ہے۔

علم کا مقام مبلند: حق تعالی کے زددیک علم کا در جہ بہت ببند ہاور یہ خداوند تعالیٰ کی صفات میں داخل ہے تواس صورت میں عالم کا اپی طرف النفات نہ کر نابہت و شوار اور مشکل ہوگا-ہاں ان دو طریقوں سے یہ امر مشکل آسان ہو سکتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عالم غور کرے کہ علم کے باعث ہی اس کا مواخذہ ہوگا اور سخت مواخذہ ہوگا ۔ کہ جاہل کی بہت کی تقصیرات (اس کی نادانی اور جمالت کے باعث) معاف کردی جائیں گی اور عالم سے درگذر نہیں کی جائے گی ۔ اور عالم سے درگذر نہیں کی جائے گی ۔ اور عالم سے درگذر نہیں کی جائے گی ۔ اور عالم کی خوالی اور جمالت کے باعث ہیں وارد ہوئی ہیں ، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو جوابی علم پر غور کرے جو عالم کی خرابی اور مواخذے کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں ، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو جوابی علم پر غلام میں خور ایک کرتے ہو گئی ہیں ، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو جوابی علم پر اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو جوابی علم پر فرائی اور گھراس کو کتے سے تشبیہ دی ہے ارشاد فرمایا ہے کہ مَثَلِ الْکَلُبِ اَن یُقِحمِلُ عَلَیْهِ یَلُهُمَثُ اَوْ تَتُرسُکُهُ الْمُحَمِلُ عَلَیْهِ یَلُهُمَثُ اَوْ تَتُرسُکُهُ اللّٰ مَدْ کرے کی خوابی اور گھر ہو تا تو اچھ ہو اور حقیقت بھی ہی ہے کہ اگر نجات اخروی میسرنہ ہو تو تمام پھر ایک اند علم ہو تا کو انجان ہو گئی کی ہے کہ اگر نجات اخروی میسرنہ ہو تو تمام پھر (کے جان) اس سے بہتر ہیں ندہ ہو تا اور کوئی فرمات کاش میں گو سفند ہو تا کہ جھے ذرج کر کے لوگ کھا لیت (کسید بھے سے بھر تا) کوئی کہتا کاش میں پر کاہ ہو تا تو اچھا تھا ، پس جو سے نادائی سے اس نے گناہ کیا بھی سے بھر ہو اور اگر کی کو خود سے نیادہ کیا تو کی گاتو کی گاتو کی گاتو کی گاتو کی گاتو کی گئی ہو جو میں نہیں جو میں نہیں جو بی جو اس نے گناہ کیا بھی جو میں نہیں جو میں نہیں جو میں نہیں جو اس نے گناہ کیا تھی کیا تو کی گاتو کہ گاتو کی گاتو کو گاتو کی گاتو کو گاتو کی گاتو کی گاتو کی گور کا گاتو کی گور گاتو کو گاتو کو گاتو کو گاتو کو گاتو کو کو گاتو کو

(بزرگ) کودیچے گا تواس طرح کے گاکہ اس نے خداوند تعالیٰ کی بندگی بہت کی ہوگی اور وہ مجھ ہے بہتر ہے۔اگر کمی پچیا کم عمر کو معصیت میں مبتلادیکھے گا تواس طرح کے گا میں بڑا گنا ہگار ہوں اور ہدا بھی کم سن اور خرد سال ہے جوان ہو کر مجھ ہے بہتر ہوگا بلتہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول اسلام کی توفیق سے بہتر ہوگا بلتہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول اسلام کی توفیق عنایت فرمادے اور اس کی عاقبت نیک ہواور میر اانجام بد ہو۔ چنانچہ بہت ہے لوگوں نے اسلام ہے قبل حضر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کود کچھ کر تکبر سے ان کی طرف حقارت سے دیکھا تھا کہ سکن اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ تکبر نا پہندیدہ تھا اور آخرکاران کووہ مرتبہ ملاکہ حضر سے ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کے سواتمام مسلمانوں سے بہتر ہوگئے۔

آخرت کی نجات اصل بررگی ہے: پس جب انسان کی بررگی نجات آخرت میں ہے اور اس کے بارے میں کو علم نہیں تو لازم ہے کہ انسان اس کا خیال رکھے اور تکبر سے خود کو محفوظ رکھے - دوسر اطریقہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ بزرگی اور بروائی صرف ذاتِ خداوندی کو سز اوار ہے اور جو کوئی اس معاملہ میں اس سے جھڑے گا اس بات کو سمجھ لے کہ برائی کا اظہار کرے گا خداوند تعالی اس سے ناخوش ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہر ایک بندے کو آگاہ فرمادیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر ایک بندے کو آگاہ فرمادیا ہے کہ اللہ تعالی ہے ہر ایک بندے کو آگاہ فرمادیا ہے کہ اللہ تعالی ہے تیری قدر میرے یہاں اس وقت ہوگی جبکہ توخود کونے مقد اراور حقیر سمجھے گا۔

بالفرض اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا انجام خیر ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مندر جہ بالا کو پیش نظر رکھتے ہوئے تکبر سے گریز کرے گا-تمام انبیاء (علیهم السلام) متواضع تھے کیو نکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تکبر سے خوش نہیں ہو تا-

عابد کو چاہے کہ عالم بے عمل سے بھی تکبرنہ کرے اور یہ خیال کرے کہ یہ عمکن ہے کہ اس کا شفیع بن جاوے اور اس کے گناہوں کو محو کر دے۔ حضور انور علیقہ کا ارشاد ہے کہ ''عالم کی فضیلت عابد پر ایس ہے جیسے میری فضیلت کی صحابی پر۔''اگر عابد کسی ایسے جابل کو دیکھے جس کا حال ظاہر شہیں ہے تو اس وقت خیال کرے کہ ممکن ہے کہ یہ خض مجھ سے زیادہ عابد ہو 'اور اس نے خود کو مشہور نہیں کیا ہے 'اور اگر فاسق کو دیکھے تو اس وقت یہ خیال کرے کہ بہت ہے ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ جیسے وساوس و خطر ات جو ظاہری فتی سے بھی بدتر ہیں اور شاکد میرے باطن میں انہی عبوں میں سے کوئی عیب ہو جس کی مجھے خبر نہیں ہے اور میری ظاہری عبادت اس گناہ کہ باعث ملیا میٹ ہو جو اس کے تمام گناہوں کا عبول میں سے کوئی عیب ہو جو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے ۔اور بہت ممکن ہے کہ باعث اس کا خاتمہ خیر ہواور مجھ سے ایسی تفقیر سر زد ہو جائے جس کہ باعث میں تو بہ سے بہت فرو تی 'عاجزی اور میں کہ خوں میں باد تو بھر تکبر کرنا سر اسر ناوانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی نے عظام اور مشائح کمبار نے بمیشہ فرو تی 'عاجزی اور میں کھا جائے تو پھر تکبر کرنا سر اسر ناوانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی نے عظام اور مشائح کمبار نے بمیشہ فرو تی 'عاجزی اور میں کھا جائے تو پھر تکبر کرنا سر اسر ناوانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی نے عظام اور مشائح کمبار نے بمیشہ فرو تی 'عاجزی اور میں کھا جائے تو پھر تکبر کرنا سر اسر ناوانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی نے عظام اور مشائح کمبار نے بمیشہ فرو تی 'عاجزی اور

ا - متن كيميائ سعادت مين اس طرح ب "چه بريار كس (حصرت) عمر رضى الله عنه راديد ند پيش از اسلام وبروے تكبر كروند-"ص٣٨٢

خاکساری کواپنایا ہے (عاجزی اور فروتنی کا ظهرار کیا ہے۔)

# خود ببندی اوراس کی آفت

اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ خود پندی برے اخلاق میں داخل ہے (اخلاق ذمیمہ میں اس کا شار ہوتا ہے)
حضوراکرم علیہ کا ارشادِ گرامی ہے کہ تین چزیں ہلاک کرنے والی ہیں' ایک حل' دوم حرص' سوم خود پندی
حضوراکرم علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگرتم گناہ نہ کروتب بھی مجھے تم سے ایک چیز کا خوف ہے جو معصیت سے بدتر
ہے بعنی عجب وخود پندی-

ام المومنین حفرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے دریافت کیا گیا کہ آدمی کب گنا ہگار ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبوہ اپنے کو نیکو کار سمجھے اور ایسا سمجھنا خود پسندی کی علامت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں انسان کی ہلاکت کا سبب ہوتی ہیں ایک خود پسندی اور دوسری ناامیدی 'اسی باعث بزرگول نے کہا ہے کہ ناامید انسان ایک چیز کی طلب میں سستی کرتا ہے اور خود پسند خود کو طلب ہے بے نیاز اور مستغنی سمجھتا ہے۔

شخ مطرب رحمته الله عليه نے فرمايا ہے كہ اگر ميں سارى رات سو تار ہوں اور صبح كوہر اساں و پر بيثان اٹھوں توبيہ بات مجھے اس سے زيادہ پہند ہے كہ ميں سارى رات نماز پڑھوں اور صبح كواس عبادت پر غرور كروں ۔ "شخ بشير ابن منصور نے ايک طويل نماز پڑھى 'انہوں نے ديكھا كہ ايک شخص ان كى اس طويل نماز سے بہت تعجب ميں ہے (تعجب كے ساتھ ان كو نماز پڑھة ديكھا رہا) جب بيہ نماز سے فارغ ہوئے (اس شخص سے (انہوں نے كماكہ اسے جوان مرد! ميرى اس لمبى نماز پر تعجب نہ كركہ البيس نے برسوں عبادت كى اور تجھے معلوم ہے كہ اس كاكياا نجام ہوا؟

خود بیندکی آفتول کی پیپاو ہے: معلوم ہونا چاہیے کہ خود پیندی ہے بہت می آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ان ہی ہیں سے ایک تکبر ہے لیعنی خود کو دوسروں ہے بہتر سمجھنا اور ہید کہ گناہوں کو یاد نہ کرے اور اگر یاد کرے اور اپنی جگہ سمجھ لے مدارک کی جانب توجہ نہ کرے اور اپنی جگہ سمجھ لے کہ وہ اس سے جو قصور سر ذد ہوئے ہیں 'ان کی طرف توجہ نہ کرے اور ان آفتوں کو جاننا کہ وہ اس سے بے نیاز ہے اور عباد توں میں اس سے جو قصور سر ذد ہوئے ہیں 'ان کی طرف توجہ نہ کرے اور ان آفتوں کو جاننا کھی نہ چاہ ہی جہ ہے کہ وہ آفت سے محفوظ ہے 'اس طرح اس کے دل میں خود آفت نہ رہے ۔ اور عضب اللی ہے بے فکر ہو جائے اور جو عبادت اس نے کی ہے اس کو حق تعالی پر اپناا کی واجب حق سمجھے۔ حالا نکہ عبادت حق نہیں ہے باعہ وہ بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ انسان آپ پی تعریف کرے اور خود کو پاک وصاف سمجھے نہ اپنے علم و فضل پر نازاں ہو اور پھر کس سے خدا کی ایک نعمت ہے دائے ہو اس کی رائے کے خلاف ہو تو اس کو تھی نہ مانے اور اس طرح کی بہت سی بر ائیاں خود پندی سے انسان میں پیدا ہوتی ہیں)۔ نقص اس کا دور نہ ہو اور زندہ کو اور ندہ کی کے فیصل سے انسان میں پیدا ہوتی ہیں)۔

خود بیسندی اور فخر و نازکی حقیقت: معلوم ہوناچاہے کہ جس کو حق تعالی علم کی دولت ہے سر فراز فرمائے عبادت و خیر ات کی توفیق عطاکرے اور اس پر بھی اس کو یہ خوف رہے کہ کمین اس ہے یہ نعمین تجھین نہیں تو یہ خود پیندی نہیں ہے بیندی نہیں ہے اور اگر ہر اسال نہیں ہے اور نعمت ہائے خداوندی سمجھ کر شاد ال و فرحال ہے تو یہ بھی خود پیندی نہیں ہے ہاں اگر وہ اس کو اپنی صفت سمجھ کر شاد ال ہے اور حق تعالی کی نعمت نہیں سمجھتا اور نہ اس کے دل میں زوال کاڈر ہے تو یہ خود پیندی ہے اگر اس کے باوجود حق تعالی کے حضور میں (اپنی عبادت کا) حق واجب سمجھ اور اپنی عبادت کو ایک اچھی خدمت خیال کرے تو یہ اول (اتر اناوناز کرنا) ہے 'جب کوئی شخص کی کو پچھ دے اور دل میں خیال کرے کہ میں نے ایک بوا کام کیا ہے تو ایسے شخص کو خود پیند کتے ہیں 'اور اگر اس بذل و خشش کے بعد وہ اس سے خدمت لے اور بدلہ کی امیدر کھے تو اس کو اولدل و ناز کہتے ہیں (واگر بال بم ازوی خدمت و مکافات بہوید اولال ایں بود) اور رسول اگر م علی ہے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم ہنو گے اور اپنی تقصیر کا اقرار کرو گے تو یہ اس بہتر ہے کہ تم گریہ وزاری کر واور اس کورواکام سمجھو۔

عجب و خود پسندی کا علاح: معلوم ہونا چاہے کہ عجب و خود پندی کی ہماری کا سب جمل محض ہاوراس کا علاج معرفت محض ہے۔ پس جو محض شب وروز علم و عبادت میں مضغول رہ تو ہم اس سے دریافت کریں گے کہ آیا یہ خود پندی اس وجہ سے ہے کہ یہ عمل تجھ سے ہمر ذد ہوایا تیری خود پندی اور عجب اس کا موجب یہ ہے کہ تو اس کا موجب ہے ہو واس کا مطبر ہے 'خود ہوا یہ وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ علی ہور میں آئی' تو پہلی صورت میں کہ اس سے ظہور ہوایا وہ اس کا مظبر ہے 'خود پندی اور عجب مناسب و سز اوار نہیں ہے کیونکہ وہ دو سر سے کے بس میں ہے (دوسر سے نے چاہا تو اس نے عبادت کی) اور اس کا میں اس کا کچھ اختیار نہیں ہے اور اگر تم کہ و گے کہ میں اس کا فاعل (موجہ) ہوں 'میری قدرت اور قوت سے یہ و تا ہے ہو؟ اس کا میں اس کا کہ سب نے ہیں 'تم کمال سے لائے ہو؟ اور اگر تم کہ و گے ' یہ عمل میری خواہش سے ہو تا ہے تو ہم کہیں گے اس خواہش و رغبت کو کس نے پیدا کیا اور کس نے نہراکی اور اگر تم کہو گے ' یہ عمل میری خواہش سے ہو تا ہے تو ہم کہیں گے اس خواہش و رغبت کو کس نے پیدا کیا اور کس نے نہراکی اور کرے اس کام میں لگا۔ کیونکہ رغبت ایک موکل کی طرح ہے جو اس پر مسلط اور نازل کر دیا گیا ہے۔ جس نے تم کو جو رکر کے اس کام میں لگا۔ کیونکہ رغبت ایک میں طرح ہے جو اس پر مسلط اور نازل کر دیا گیا ہے۔ ' اس کے خلاف وہ پچھ کر ہی نہیں سکتا۔ پس رغبت کوئی اختیاری امر نہیں ہے اس کو زور اور زیر دستی ہے ایک کام میں لگا۔ کی میں لگا دیا گیا ہے۔ بیا سے اس کو زور اور زیر دستی ہے ایک کام میں لگا دیا گیا ہے۔

پس ہر ایک چیز خدا کی نعمت ہے اور تنہاری خود پہندی اور عجب کاباعث جمالت ہے۔ کیونک کوئی شے تنہارے اختیار میں نہیں ہے بلحہ تم کو خداوند تعالی کے فضل و کرم پر تعجب کرنا چاہیے کہ اس نے بہت ہے بندوں کو عبادت سے غافل کر کے ناپبندیدہ کا موں میں مصروف کر دیاہے اور اس نے محض اپنی عنایت اور لطف و کرم سے نیک کام کی رغبت

عطا فرمائی اور موکل کو تمہارے اوپر مسلط کر دیاجو تم کو کشال کشال بارگاہ اللی کی طرف لے جاتا ہے مثلاً اگر کوئی باد شاہ اپنے غلاموں پر نظر کرے اور ان میں ایک غلام کو بغیر کسی سبب کے پاکسی ایسی خدمت کے عوض جو اس نے بہت پہلے انجام دی تھی تواس غلام کو توشاہی عنایت پر متعجب ہو ناچاہیے کہ بغیر استحقاق کے خلعتِ عطافر مادی 'اس موقع پراگر تم کھو کہ بادشاہ توبوا حکیم و دانشمند ہے جب تک اس نے استحقاق کی صفت میرے اندر نہیں دیکھی خلعت خاص عطانہیں فرمائی توہم اس کاجواب یہ دیں گے کہ اس استحقاق کی صفت کوتم کمال سے لائے سے بھی ای بادشاہ حکیم ودانشمند کاعطیہ ہے ہیں غرور کا محل کسی طرح بھی ہے'اس کی مثال ایس ہے کہ تم کو ایک گھوڑاعنایت فرمائے تو تم اس پر تعجب نہ کرو' پھروہ ایک غلام بھی عنایت فرمادے تو تعجب سے میہ کمو کہ غلام اس نے مجھ کواس واسطے دیاہے کہ میرے پاس گھوڑا تھااور دوسروں کے پاس نہ تھا'جب گھوڑا بھی ای کی عنایت سے ملاہے تو تعجب کامقام نہیں بلحہ یوں سمجھناچا ہیے کہ گھوڑااور غلام ایک ساتھ ہی تجھ کو عنایت فرمایا ہے-ای طرح اگرتم کھو کہ خدانے مجھے عبادت کی توفیق اس لیے دی ہے کہ میں بھی اس سے محبت رکھتا تھا و تو اس کاجواب ہم یہ دیں گے کہ اپنی یہ محبت اور دو تی تمہارے دل میں کس نے ڈالی اس کے جواب میں اگر تم یہ کہو کہ میں نے اس وجہ ہے اس سے محبت کی کہ اس کو پیچانااور اس کے حسن و جمال کو معلوم کیاتو ہم پھریہ سوال کریں گے کہ بیہ معرفت اور عشق تم کو کس نے دیا۔ پس جب سب چیزیں اس کی عطا کر دہ ہیں تو چاہیے کہ اس کے فضل و کرم کا شکر ادا کرو کہ وہ تہمارا خالق ہے اس نے ایس عجیب صفتیں قدرت اور ارادہ تہمارے اندر پیدا کیں اور تہمارااس میں کوئی واسطہ اور تعلق نہیں اور ان تمام کا موں میں ہے کوئی کام بھی تمہارے زور اور قوت سے نہیں ہوا- ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ تم قدرت اللي كے مظر ہو-

سوال!جب عمل میں بعدے کا اختیار نہیں ہے اور سب کچھ حق تعالیٰ کرتا ہے تو تواب کی امید کس طرح رکھی جائے اور شک نہیں کہ ہم کو اپناس عمل ہے جو اختیاری ہو تواب حاصل ہو تا ہے 'تمہارا یہ کہنا در ست ہے 'جو اب اس کا سی ہے کہ تو خداو ند تعالیٰ کا مظہر بنا فی الواقع کچھ بھی نہیں و ما رہیئے تا الذہ رَسَیٰ الله وَمَلے الله وَمَلے کچھ آپ نے پھینکا گو کچھ آپ نے پھینکا گلا الله و کہا گلا ہے انشاء اللہ تعالیٰ کے معل دو الذہ تعالیٰ کے موافق بات کی گئی ہے ۔ ہماری عقل دو الش کے موافق بات کی گئی ہے ۔ ہماری عقل دو الذہ کے موافق بات کی گئی ہے ہماری عقل دو الذہ کے محمل میں اس کا بیان آئے گا' یمال جو پچھ کہا گیا ہے تہماری عقل دو الذہ کے ممکن نہیں ہے ۔ ہماری عقل دو الذہ کے محمل دو الذہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہے ۔ ہماری کئی بی تین چیزیں ہیں اور بے شک و شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی خشش ہیں ۔ اگر آیک خزانے کا دروازہ بعد ہوا دوراس کی بھی تعمار کیا ہی نوعتیں موجود ہوں اور تم دو الدہ تعمیل کے خوائی کی خوائے کی کھی تعمار کے بیاس خشش کو دی اور تم نے ہا تھ بو حد اللہ تعمیل کے خوائے کی کو خوائے کی کو خوائے کی کو در انجا تھ کی کھی ہو حد کہ و تعمیل کے خوائے کی خوائے کی کو در دو میں ہو کہ و قدرت بھی دی اور تم کے و قدرت بھی دی اور تم و کہ یہ نعمیں حاصل کرنے کی تمہارے اندر طافت نہیں تھی نخرانچی کی طرف منسوب کرو گیا تھی دی اور تم کی کھی دی دو تم و قد و تعمیل کے کہا ہو کہا تھی ہو کہا ہو کہا تھی کھی خوائے کی کھی دی اور تم کے کہا کہا تھی کی دورت بھی دی اور تم کی کھی دی اور تم کے کہا کہا تھی کو در تا بھی دی اور تم کے کہا تھی دو تم کی دور تا کھی کی طرف منسوب کرو گیا ہے کہا تھی دی اور تم کی دورت بھی دی اور تم کی دور تم کی دور تم کھی دی اور تم کھی دی اور تم کی دور تم کی دور تم کی دور تم کھی دی اور تم کھی دی دور تم کھی دور تم کھی دی دور تم کھی دور تم کھی دی دور تم کھی دی دور تم کھی دور تم کھی دور تم کھی دی دور تم کھی دی دور تم کھی دور تو تم کھی

بھی تو دولت حاصل شدہ ای کی طرف ہے ہوئی۔ پس تمہاری قوت اور قدرت جو تمام اعمال کی کلید ہے تو یہ سب حق تعالی کی عنایت ہے۔ ہس تم کو تعجب تو اس بات ہے ہو نا چاہیے کہ حق تعالی نے اپنے فضل و کرم ہے خزانہ عبادت کی کنجی تم کو مرحت کی اور تمام فاسقوں کو اس ہے محروم رکھا اور معصیت کی کلید دو سرون کے حوالے کر دی اور عبادت کے کنجی تم کو دروازہ این کے اور بہد کر دیا حالا تکہ ان کی کچھ تنقیم نہیں تھی اس نے یہ کام اپنے عدل ہے کیا اور ابھی تک تم ہے کی خدامت کا صدور نہیں ہوا تھا کہ جس کے عوض تم پریہ فضل کیا جاتا۔ پس جس نے توحید کی حقیقت کو پیچان لیا ہوہ ہر گز تعجب نہیں کرے گا اور مجھ جیلے خرد مند کو اس ہو مخلس کہ ایک مفلس دا نشمند اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ حق تعالی نے جائل کو مال و متابع وار بھی جو تا کہ واس ہے محروم کر ویا تو وہ ہو شمند اور دانا تی بات نہیں سمجھتا کہ عقل جو سب نعتوں ہے بہتر اور افضل ہے یہ بھی تو عطیہ الیٰ ہے اگروہ دونوں نعتیں خرد مند کو دے دیتا اور جائل کا مال متاج کے لو قوہ عمل ہو سب تعرب بین میں کہا گئی ہوگا ہی مفلس خوبھورت عورت ایک بد صورت عورت کو زیورات اور شان و محروم کر دیتا تو ہی اس پر راضی نہیں ہوگا اسی طرح بھی ایک مفلس خوبھورت عورت ایک بد صورت عورت کو زیورات اور شان و بست نہیں ویا تعرب نہیں دیا گئی کہ یہ بھی الی جو اس کو حالے ہو تا ہو ہو تا ہوگا ہوگا ہی اس کی مثال ایس ہی کیا تھی ہو تا اس کی مثال ایس ہو کہ دونوں کو خواد یا اور اور کی کو باتے والا تعجب ہے کہتا ہے کہ بات ہی مثال ایس مورود تھا بھر دور سرے ندیم کو گھوڑ ادیا اور ایک کو غلام دیا۔ گھوڑے کو باتے والا تعجب ہے کہتا ہے کہ مثال ایس مورود تھا بھر دور سرے ندیم کو گھوڑ ادیا اور ایک کو غلام دیا۔ گھوڑے کو باتے والا تعجب ہے کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کہ میں مورود تھا بھر دور سے ندیم کو کو غلام کیا۔ گورٹا دیا اور بھرے بھی غلام ہی دیا تھیا ہے والا تعجب ہے کہتا ہے کہ کہاں۔

منقول ہے کہ جب حضرت داؤر علیہ السلام نے حق تعالیٰ ہے کہا کہ بارالها! میری اولاد میں ہے ہر ایک فرد تمام رات نماز پڑھتا ہے اور دن میں ہر ایک روزہ رکھتا ہے۔ تب وحی نازل ہوئی کہ اس کی توفیق میں نے ان کو دی ہے تب وہ ایسا کرتے ہیں۔اب میں ایک لحظہ کے لیے تجھ کو تیری رائے پر چھوڑ دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کوان کی رائے پر چھوڑ دیا گیااور ان ہے ایسی تقفیر ہوگئی کہ انہوں نے تمام عمر حسرت و پشیمانی میں بسر کی۔

حضرت ایوب علیہ السلام نے کہاالی اونے بہت سی آفیق مجھ پر نازل کیں۔ بہیشہ میں تیری رضاپر راضی رہااور بھی بے قراری کااظہار نہیں کیااور تیری مراد کے مقابل اپنی خواہش ذرہ بر ابر میں نے افتیار نہیں گی۔ تب ابر کاایک فکڑا آیا اور اس کے اندر سے ندا آئی کہ اس ایک آواز میں ہزار آوازیں ہیں کہ اے ایوب (علیہ السلام) تم یہ صبر کہاں سے لائے جو پچھ کہا سے جا یہ السلام سمجھ گے اور سر پر فاک ڈالنے کے کہ بارالہا! میر اصبر تیرے ہی فضل سے تھا۔ میں نے جو پچھ کہا اس سے توبہ کر تاہوں فداوند کر یم کاارشاد ہو آئو لا فَصْلُ اللّٰهِ عَلَيْکُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكُی سِنْکُم مِینَ اَحَدِ اَبْدًا لاؤ لَكِنَ اللّٰهِ عَلَيْکُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكُی سِنْکُم مِینَ اَحَدِ اَبْدًا لاؤ لَكِنَ اللّٰهِ عَلَيْکُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكُی سِنْکُم مِینَ اَحَدِ اَبْدًا لاؤ لَكِنَ اللّٰهِ عَلَيْکُم وَرَحْمَتُهُ مَازَكُی سِنْکُم مِینَ اَحَدِ اَبْدًا لاؤ لَکِنَ اللّٰهِ عَلَیْکُم وَرَحْمَتُهُ مَازَکُی سِنْکُم مِینَ اَحَدِ اَبْدًا لاؤ لَکِنَ اللّٰهِ عَلَیْکُم وَرَحْمَتُهُ مَازَکُی سِنْکُم مِینَ اَحَدِ اَبْدًا لاؤ لَکِنَ اللّٰهِ عَلَیْکُم وَرَحْمَتُهُ مَازَکُی سِنْکُم مِینَ اَحْدِ اَبْدُ اللّٰهِ عَلَیْکُم وَرَحْمَتُهُ مَازَکُی سِنْکُم مِینَ اَحْدِ اَلْکُ اللّٰهِ عَلَیْکُم وَرَحْمَتُهُ مِینَ اَحْدِ اَسِی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْکُم وَرَحْمَتُهُ مَانَکُم وَرَحْمَتُ مِینَ اللّٰهِ اللّٰعِی اللّٰمِی سِنْ اللّٰم کِی اَلْمُ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْکُ کُی اَتُحْدَ حاصل نہیں کر سکتا۔ وریافت کیا گیا کہ کیا آپ عیا ہے تھے گا فرات گرامی بھی اس میں شامل ہے آپ نے فرمایا ہی مُرامی کا اس میں شامل ہے آپ نے فرمایا ہی مُرامی کی اس میں شامل ہے آپ نے فرمایا ہی مُرامی ہو اس میں شامل ہے آپ نے فرمایا ہی مُرامی ہی سُرام مِن

www.makiaban.org

تعالیت کا فضل در کار ہے۔"ای وجہ سے صحابہ گرامر ضی اللہ عنهم فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہم مٹی ہوتے یاخود پیدا ہی نہ ہوتے۔ پس جو تخص اس بات کو سمجھ لے گاوہ غرور اور خود پیندی نہیں کرے گا-

فصل : اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ بعض لوگ ایسے نادان ہیں کہ ایک ایس چیز پر جو اپنی ملک نہیں خود پسندی اور غرور کرتے ہیں جیسے طاقت و قوت 'حسن و جمال اور نسب 'ایباغرور جمالت کی علامت ہے کیونکہ اگر ایک عالم یا عابدیہ کھے کہ علم میں نے حاصل کیااور عبادت میں نے کی تواہیا خیال کرنے کی ایک گنجائش ہو سکتی ہے الیکن ایبا خیال خود حماقت محض ہے اور ایباکون ہے جو ظالموں اور بادشاہوں کے نسب پر ناز کرتا ہو جبکہ وہ اس بات پر غور کرے کہ دوزخ میں ان لو گول کا کیا حال ہو گااور قیامت میں ان کے دستمن ان کی اہانت اور تذکیل کریں گے توجائے ناز کرنے کے وہ ان سے ننگ ر کھتا'بلحہ کوئی نب حفرت محمد مصطفیٰ علیقے کے نب ہے شریف تر نہیں ہے اور اس پر فخر کرنا بھی بے جاہے کہ اس نسب سے تعلق رکھنے والے بعض اوگ تواس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ سجھنے لگتے ہیں کہ معصیت اور خداو ند تعالیٰ کی نافرمانی ے ان کا کچھ نقصان نہیں ہو تاجو چاہیں سو کریں۔ یہ لوگ اتنیات نہیں سمجھتے کہ جبباپ دادا کے عمل اوران کے احکام کے خلاف کریں گے توان کا یہ سلسلہ نسب کٹ جاتا ہے باقی نہیں رہتااور یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کو بزرگی تقویٰ ہے حاصل ہوتی ہے نہ کہ نسب ہے۔ پھران کے اجداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ٹھکانادوزخ ہے (وہم از نسب ایثانے کسانے اند کہ سکانِ دوزخ اند - کیمیائے سعادت نولحشوری ایڈیشن ۹۷۸اء ص ۲۸۵)

رسول اكرم علي في نسب بر فخر كرنے سے منع كرتے ہوئے فرماياكه "سب آدم عليه السلام كى اولاد بين اور آدم

علیہ السلام خاک سے پیدا کیے گئے ہیں۔"

جب حضرت بلال رضی الله عند نے اذان کمی تو قریش کے سر دار اور شرفاء کہنے لگے دیکہ اس حبثی غلام کابیہ در جه ہواکہ اس کواذان کہنے کا حکم دیا گیا(موذن مقرر کیا گیا) تب بیر آیت نازل ہو کی:

تم میں جو سب سے زیادہ پر ہیز گار ہے وہ اللہ کے نزد یک

إِنَّ ٱكْرَمْكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتْقَكُمُهُ

سب سے زیادہ بررگ ہے۔

اورجب بير آيت نازل موني :

اورایے نزدیک کے قرات والوں کو (عذاب سے ) ڈرائے۔

وَأَنْذِرْعَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ٥ تورسولِ اكرم علي في عضرت فاطمه رضي الله تعالى عنها سے فرمايا كه "اے محد (علي في ) كى بيثى تم اپني تدبير آپ كروكه میں کل تہمارے کام نہ آؤل گا۔ "اور حضرت صفیہ (بنت عبد المطلب) سے فرمایا کہ "اے محمد (علیقہ) کی پھو پھنی آپ اپنے کام میں سرگرم رہیں کہ میں تمہاری و تنگیری نہیں کر سکتا- (یاعمہ بجارِ خود مشغول شو کہ من تراوست تگیرم) اگر حضور علیہ کی قرابت آپ علیہ کے قریبی عزیزوں کے کام آنے والی ہوتی تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کو

عبادت کی مشقت سے رہائی دیتے تاکہ نی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها آرام سے زندگی بسر کر تیں اور دونوں جہال میں ان کا میرو اپار ہو تا - اگر چہ قرابت والے کو آپ علیہ کی شفاعت کی بڑی امید ہے لیکن ہو سکتا کہ اس نے کوئی ایسابڑا گناہ کیا ہو جو شفاعت کا اہل اس کو نہ بنا سکے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :

اور نہیں شفاعت فرمائیں گے مگر اس کی جس سے خداوند تعالیٰ خوش ہو-

وَلاَ يَشْفُعُونَ إلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى (الله

اور شفاعت کی امید میں خلاف شریعت من مانے کام کرنا ایسا ہے گویا پیمار ہے اور پر ہیز نہیں کر تابلحہ ہر چیز کھا تا ہے اس
امید پر کہ اس کاباپ طبیب کامل ہے۔ ایسے شخص کو بتانا چاہیے کہ کوئی مرض ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ علاج قبول نہ کرے
اور طبیب کی حذاقت رکھی رہ جائے بلحہ مزاج کو ایسار کھنا چاہیے کہ طبیب اس کی مدد کر سکے اور جو شخص بادشاہ کا مقرب ہو
وہ تمام حالتوں میں کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ بلحہ جب بادشاہ کسی سے خفا ہو توشفاعت کسی کی کام نہیں آئے گی اور کوئی
گناہ ایسا نہیں ہے جو خداکی ناخوشی کا سبب نہ ہو کیونکہ حق تعالی کی نار ضامندی معصیت کے اندر ہے جس گناہ کو بندہ کم بھی
سمجھے وہ اس کی ناخوشی کا سبب ہوگا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

# اصلودهم

# غفلت ممراي اورغرور كاعلاج

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ جو کوئی سعادتِ آخرت سے محروم رہااس کا سب بیہ تھا کہ وہ راہِ اللی پر نہیں چلا۔
اور نہ چلنے کا سبب یہ تھا کہ یا تواس نے اس راستے کو جانا ہی نہیں یا جان نہ سکا (اس کو قدرت نہ تھی کہ اس راہ کو جان سکے) اور
اس نادانی کا موجب یہ تھا کہ وہ خواہشات کے ہاتھوں میں اسپر رہااور شہوت و خواہش پر غالب نہ آسکااور نہ جانے کی وجہ یہ
تھی کہ وہ غفلت میں مبتلار ہااور راہ کو گم کر دیایار استہ پر قدم رکھنے کے بعد کی پندار اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر راستہ سے بھٹ گیااور وہ شقاوت اور بد حتی جو نادانی و گیا ہوں میں جو عدم قدرت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کاذکر کیا جا چکا ہے اور ایسی شقاوت اور بد حتی جو نادانی و جمل کی بدولت پیدا ہوتی ہے اس کی باہت ہم بیان کرتے ہیں۔

ایسے لوگوں کی مثال جو قدرت نہ ہونے کے باعث اس راستہ ہے رہ گئے ہیں اس شخص کی طرح ہے جس کوراستہ طے کر ناضر وری ہے لیکن راستہ میں بہت سے نشیب و فراز ہیں اور راہ روضعیف ہے اور وہ بلندی کو عبور نہیں کر سکتا' راہ کے

یہ نشیب و فراز 'جاہ ومال اور نفسانی خواہش ہے۔ جن عقبات کا ہم نے ذکر کیا ہے تو کوئی شخص توابیا ہو گا کہ ایک گھاٹی کو عبور کر سکتا ہے لیکن دوسر ی گھاٹی کو عبور کرنے سے عاجز اور درماندہ ہے اور کوئی ایسا ہو گا کہ وہ دو گھاٹیوں کو عبور کرے اور تیسری کو عبورنہ کر سکے اور ظاہر ہے کہ جب تک تمام گھاٹیوں سے پارنہ ہو جائے منزلِ مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔

شتفاوت کے اقسام: وہ شقاوت جس کاباعث اور موجب نادانی ہو ، تین قتم کی ہے۔ اوّل غفلت اور بے خبری ہے اور اس کی مثال اس شخص کی ہے کہ قافلہ چلا جائے اور وہ سو تا ہوارہ جائے اہر آر اس کو کو کی بیدار شیں کرنے گا تو وہ ارا جائے گا۔ وہ سری قتم ضلالت و گر اہی ہے اور اس میں جتلا شخص کی مثال اس آدی کی ہے کہ اس کاار اوہ مشرق کی طرف جائے کا ہو اور جائے مغرب کی طرف اب بیہ جتنا زیادہ سفر کر تا جائے گا اتنا ہی منزل مقصود سے دور ہو تا جائے گا اس کو صلال بعید کتے ہیں۔ یعنی عظیم گر اہی۔ اگر کو کی سید ھار استہ چھوڑ کر دائیں یابائیں طرف مز جائے تو یہ بھی ضلالت ہے لیکن ''ضلال بعید کتے ہیں۔ یعنی عظیم گر اہی۔ اگر کو کی سید ھار استہ چھوڑ کر دائیں یابائیں طرف مز جائے تو یہ بھی ضلالت ہے لیکن ''ضلالت بعید ''منیں ہے۔ شقاوت کی تیسری قتم غرور و پندار ہے 'اس میں جتلا شخص کی مثال اس حاجی کی ہے کہ جگ کے واسطے جانا چاہتا ہے اور اس کو جنگل (اثنائے راہ) میں خرچ کے لیے خالص سکوں کی ضرورت پڑے گی وہ اس ضرورت کے واسطے جانا چاہتا ہے اور اس کو چیس ہے اور اس کو خرچ کر کے وہ منزل کے دو منزل کے لیا ہے لیا اس کی خر خمیں ہے اور اس کو اطمینان ہے کہ اس کے پاس زادراہ موجود ہے اور اس کو خرچ کر کے وہ منزل مقصود کو پہنچ جائے گا گین جب وہ دیمات اور قریوں میں پنچتا ہے اور (خرچ کے وقت) اپنے روپے لوگوں کو دیے تو کس نے ان کو قبول نمیں کیا آخر کار یہ بچارا صریت و تاسف کے ساتھ منزلِ مقصود پر پہنچنے سے رہ جاتا ہے۔ ایس کو اس کے بات کی منزلِ مقصود پر پہنچنے سے رہ جاتا ہے۔ ایس کے بوگوں کے بات کی منزلِ مقصود پر پہنچنے سے رہ جاتا ہے۔ ایس کو گول کو دیے تو کس بی تیت نازل ہوئی۔

قُلُ هَلُ نُنَبِّكُمُ بَالْاَخُسْرِيُنَ اَعُمَا لَاه الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُمُ يَحُسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحُسِنُونَ صُنْعًاه

کہ دیجئے کہ قیامت کے دن بڑے نقصان والے وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کی محنت ضائع ہو گئی اور وہ سمجھے کہ انہوں نے اچھے کام کئے ہیں (جب دیکھا گیا توسب کام بجا کئے ہیں)

اس شخص کی خطابہ ہے کہ اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے پر کھنے کا فن سیکھنااس کے بعد سکے لیتا تا کہ کھوٹا کھر ا اس کو معلوم ہو جاتا-اگر خوداس کو یہ تمیز نہیں تھی تو لازم تھا کہ کسی صراف کو دکھا تااوراگر یہ بھی ممکن نہ تھا تو کسوٹی کو حاصل کر تا (اوراس ہے کس کو کھوٹا کھر امعلوم کر تا)اور صراف پیرومر شدگی مانند ہے 'استاد کو چاہئے کہ پیرول کے درجہ تک پہنچ یا کسی پیروبزرگ کے پاس رہ کر اپنا عمل اس کو بتائے (تا کہ وہ اس کی اچھائی بایر ائی بتادے) مگر یہ دونوں با تیں ممکن نہ ہوں تو محک یا کسوٹی حاصل کرے 'یہ محک یا کسوٹی اس کی خواہش نفسانی ہے ۔ پس جس کام کی طرف اس کی طبیعت ماکل ہواس کو باطل سمجھے - ہر چند کہ اس میں بھی اکثر غلطی ہو جاتی ہے 'لیکن اکثر صواب اور درست ہوتی ہے۔ پس باور کھنا

چاہیے کہ شقاوت کے معاملہ میں ناوانی کابراو خل ہے- ناوانی کی تین قسمیں ہیں ان تینوں کی تفصیل اور ان کا علاج جانا فرض ہے۔ یعنی دین کے کام میں پہلی بات ہے کہ راہ پہنچائے (راستہ سے واقف ہو)اس کے بعد اس پر چلنے کے طریقے معلوم کرے۔ جب ان دونوں باتوں سے آگاہی حاصل ہو جائے تو سمجھ لے کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا- اس وجہ سے امير المومنين حفزت ايو بحر صديق رضي الله تعالى عنه يمي مناجات كياكرتے تھے:

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقُنَا إِبِّبَاعَهُ اللَّهِ عَلَى بِيروى ايم كونفيب فرما-

اس سے قبل ہم عدم طافت کاعلاج بتا چکے ہیں-اب غفلت ونادانی کی تدبیر اوراس کاعلاج لکھاجاتا ہے-

## غفلت وناداني كاعلاج

اے عزیز!معلوم ہوناچاہیے کہ اکثر بندگانِ خدا'بارگاہِ اللی ہے دور پڑے ہیں اس دوری کا سبب غفلت ہے۔ سو میں ننانوے افراد کا یکی حال ہے۔ غفلت کے معنی یہ ہیں کہ لوگ آخرت کے کام کی دشواری سے بے خبر ہیں (ان کو نمیں معلوم کہ آخرت میں ان کو کن د شوار یوں کا سامنا کرنا پڑے گا)اگر ان کوان د شوار یوں سے آگا ہی ہوتی تووہ اس معاملہ میں ہر گزایسی تقیم اور کو تابی نہ کرتے اس لیے کہ انسانی فطرت کا پیر خاصہ ہے کہ جب وہ کی بلاکود یکھاہے تواس سے حذر کرتا ہے-خواہاس کے لیے مشقت ہی کیول ندور کار ہو-

خطر آخرت سے آگاہی کاؤر لعمہ: خطر آخرت کو فیضان نبوت یاان احکام نی علی سے جودوسروں تک پنچیا

علماء کے بیان سے جوانبیاء علیم السلام کے وارث ہیں معلوم کر سکتے ہیں (خطراتِ آخرت سے آگاہی کاذر بعد ہیں) کیونکہ جب کوئی شخص خطر ناک راستہ میں سو جاتا ہے تواس کا علاج اور تدارک سمی ہے کہ اس کاوہ غم خوار اور ہمدر د دوست جوبیدار ہواس کے پاس جائے اور اس کو جگادے۔ یمال ایسے بیدار'مشفق اور غم خوارے مرادر سول اکرم علیہ اور آپ کے نائبین لیمنی دین

کے علماء ہیں۔ حق تعالیٰ نے تمام انبیاء علیهم السلام کواسی واسطے مبعوث فرمایا ہے۔ جیسا کہ قرآنِ علیم میں ارشاد ہے: تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادانہ ڈرائے لِتُنُذِرِ قَوْمًا مَّا أُنُذِرَ الْبَائُو هُمُ فَهُمُ غَفِلُونَ ٥

گئے تووہ بے جریں-

لِتُّنُذِرَقُوْمًا مَّا اللهُمُ مِنُ نَذِيْرٍ مِنَ قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهُتَدُونَ ٥

اور تمام بعدول سے آپ فرمادیں:

کہ تم ایسی قوم کوڈر سناؤجس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سانے والانہ آیا کمیا عجب ہے کہ نصیحت قبول کریں-

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْر إِلاَّ الَّذِينَ الْمَنُوا بِهِ شَكَ انْبَان كُمَا فِي اور فقمان مِن م سواع ان لوگول کے جوایمان لائے اور نیک کام کئے۔

وْغَمِلُوالصَّلِحْتِ (الابر)

ینی سب کودوزخ کے واسطے پیدا کیاہے مگر وہ جو ایمان والے اور پر ہیز گار ہیں اس سے چھوٹیں گے (ہمہ رابر کنارِ دوزخ ٱلْرِيهِ اللهِ) فَأَمًّا مَنْ طَغَى وَ الثَرَ الْحَيْوةَ الدَّنْيَاهِ فَإِنَّ الْجَحِيْمِ هِيَ الْمَاوْى، وَأَمًّا مِنْ خَافَ مِقَامَ رَبِّهِ ونَهَى النَّفُسَ عَن الْهَوَايه فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُواي لِعِنى جو هَخْصُ دنيا كي طرف متوجه بهوااور خوابش نفس كَي بروی میں لگاوہ دوزخ میں گرے گا-(وہی اس کا ٹھکانہ ہے) اور جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر ااور نفس كوفوائش سے روكا توبے شك جنت بى شھكانا ہے-)

گویاجو شخص د نیا کی طرف متوجہ ہوااور نفسانی خواہش کی پی<sub>ر</sub>وی میں لگار ہاوہ دوزخ میں گرے گا- کیونکہ حرص و ہوا کی مثال اس حصیریا چٹائی کی ہے جو دوزخ کے دھانے پر چھی ہے۔ تیں جو کوئی بھی اس چٹائی پر بیٹھے گا یقیناًاور لاز مآغار میں کے گااور جو کوئی اپنی نفسانی خواہش کو مارے گاوہ بہشت میں جائے گا۔ شہوتِ نفسانی اس پشتہ کی طرح ہے جو بہشت کی

راہ میں ہو گاجواس پر سے گذر جائے گاوہ ضرور بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ سر ور کو نین علیقے نے فرمایا ہے : حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وحُفَّتِ النَّارِ بَهِ شَتْ كُومِصَائِ ومِثْكَات عوالية كرويا عوار جمنم

کوخواہشات ہے۔

بألشهوات

پس اللہ تعالیٰ کے وہ بیرے جو صحر انشین اور بادیہ میں مقیم ہیں یا کو ہتانوں میں آباد ہیں' جیسے بدو' جہاں علاء وغیر ہ نیں رہتے وہ خوابِ غفلت میں رہیں گے کہ ان مقامات پر ان کو خواب غفلت ہے بید ار کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ خود آفرت کے خطرے سے بے خوف ہیں اس وجہ ہے دہ راوالی پر گامز ن نہیں ہوتے۔ ایساہی کچھ حال دیمات کا ہے کہ وہاں بھی عالم شاذ ہیں ہتاہے- چنانچہ قریہ (گاؤں) بھی گور کا حکم رکھتاہے-

مديث شريف ميل آياب :

كورديه كر بخوالے قبر كر بخوالے بيں-

اهل الكور اهل القبور

ای طرح جو لوگ ایسے شہر میں آباد ہیں جہاں کوئی عالم یا واعظ موجود نہیں ہے یا آگر موجود ہے تو وہ دنیا کے کاروبار میں مقروف ہے اور اس کو دین کا بچھ غم نہیں تواس کے باعث یمال کے لوگ بھی غفلت میں مبتلار ہیں گے کیونکہ یہ عالم بھی

عاقل ہے اور سور ہاہے اور جو خود سور ہاہے وہ دوسر ول کو کس طرح بید ار کرے گا-

اگر شہر کا عالم منبر پر چڑھ کر وعظ و تذکیر کر تا ہے اور بیکار ادھر ادھر کی باتیں بناتا ہے اور رحمتِ اللی کے وعدے لوگول کو سنا کر ان کو فریب دیتا ہے کہ اس کے معتقدین سمجھنے گئے ہیں کہ ہم طاعت کریں یانا فرمانی خداو ند تعالیٰ کی رحمت ے بے نصیب نہیں رہیں گے توایسے لوگوں کا حال تو غافلوں ہے بھی گیا گذراہے اور ان لوگوں کی مثال اس مخض کی ہے جو راستہیں سو گیا تھاکسی نے اس کو سوتے ہے جگا کر اتنی شراب پلادی کہ وہ مست دبے خود ہو کر گر پڑنا' پہلے توبیہ ایک معمولی آواز ہے بیدار ہو سکتا تھالیکن اب توابیا مدہوش ہواہے کہ اگر کوئی پچپاں ٹھو کریں بھی اس کے سر پرمارے توبیدار نہ ہو - جاننا چاہے کہ جو نادان ان پڑھ الی صحبتوں میں بیٹھے گا بحو جائے گا - عاقبت و آخرت کا خوف اس کے دل ہے نکل جائے گا - اگرتم ایسے شخص کو نصیحت کروگے (اور عمل کی طرف رغبت دلاؤگے) تووہ کے گا جناب خاموش رہئے - حق تعالی رحیم و کریم ہے اس کو میرے گناہ کی کیا پرواہ بہشت ہم گنگاروں کو ضرور ملے گی نخرض ایسے ہی خام خیالات اس کے دماغ میں پیدا ہوتے رہیں گے ۔ بسیاد رکھو کہ جو واعظ لوگوں ہے اس قتم کی باتیں کے وہ واعظ نہیں دجال ہے - لوگوں کے دین کا بوجھ اس کی گردن پر رہے گا اس کی مثال اس احتی طعبیب کی سی ہے جو حرارت سے ہلاک ہونے والے پیمار کو شہد دے اور کھے اس میں شفا ہو نا صحیح اور درست ہے لیکن ایسے پیمار کے لیے جس کا مرض سر دی ہے ہو۔

آیات رحمت اور احادیث مغفرت کن لوگول کے لیے شفاکا حکم رکھتی ہیں؟:

خداو ند تعالیٰ کی رحمت پر بنی آیات اور مغفرت ہے متعلق احادیثِ شریفہ صرف دو قتم کے ہماروں کے واسطے شفاکا تھم رکھتی ہیں۔ایک توابیاہمار جو کثرتِ معصیت کے باعث ناامید ہو کر توبہ نہیں کر تااور کہتاہے کہ مجھ بدہ کروسیاہ کی توبہ بارگاہِ اللی میں ہر گز قبول نہیں ہوگی تواہیے شخص کے حق میں آیاتِ رحمت اور احادیث مغفرت شفاہوں گی۔اللہ تعالیٰ کا

اے محر علیہ آپ ہمارے بعدوں سے فرماد بجے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی کہ اللہ کی رحت سے ناامید نہ ہوں-

لاَتَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ان لوگوں كے سامنے جبير آيت پڑھے تواس كے ساتھ يہ آيت بھى پڑھ:

اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے حضور گردن رکھو (جھکاؤ) قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مددنہ ہوسکے-

وَأُنِيْنُوْ آ اِلَى رَبَّكُمُ وَأَسُلِمُواْ لَهُ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَاتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَتُنُصَرُونَه

قُلُ يْعِبَادِي الَّذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَى انْفُسِهِمُ

ووسر اپیمار کون ہے: دوسر اپیماردہ شخص ہے جوخدا کے خوف ہے رات دن عبادت میں مشغول ہے اوراس بات
کا اندیشہ ہے کہ بید زبر دست اور شاقہ ریاضت اس کو ہلاک کر ڈالے گی-نہ را توں کوسو تا ہے نہ کھانا کھا تا ہے توالیے شخص
کے لیے رحمت کی آئیتیں اس کے زخموں کا مر ہم ہیں 'لیکن جب ان آیات واحادیث کو تو غافلوں ہے کے گا توان کی ہمار ک
بورہ جائے گی - اس طبیب کی طرح جس نے حرارت کا علاج شمد ہے کر کے ہمار کا خون اپنی گر دن پر لیا - اس طرح بیا عالم
بھی جو لوگوں کو بڑاڑ تا ہے حقیقت میں و جال کار فیق اور ابلیس کا دوست ہے - جس شہر میں ایساعالم سوء موجود ہے تو ابلیس کو
وہاں جانے کی حاجت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ عالم خود بطور اس کے نائب کے وہاں موجود ہے -

اگر کسی داعظ کی بات شرع کے موافق ہے اور دہ اللہ (کی نافر مانی) ہے ڈرا تا اور نصائے کرتا ہے لیکن دہ خود ان باتوں پر عمل نہیں کرتا اور اس کا قول اس کے عمل کے خلاف ہے تب بھی لوگوں کی غفلت اس کے وعظ و تذکیر ہے دور نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس عالم کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس کے سامنے ایک طباق شیرینی کار کھا ہے اور دہ ہوت ہوق ہے خود مشائی کھار ہاہے۔ لیکن لوگوں سے کہتا ہے خبر دار اس مٹھائی کونہ کھانا اس میں زہرکی آمیز ش ہے اس کی بیبات بن کر لوگوں میں مٹھائی کھانے کی خواہش اور زیادہ ہوگی اور دہ کہیں گئے ہے کہ سب کی سب مٹھائی وہ خود ہی کھا جائے اور کوئی دوسر ااس میں شریک نہ ہو۔

عالم کا قول اور عمل دونوں شرع کے موافق ہیں اور اس کارویہ بررگان سلف جیسا ہے تو عافل لوگ اس کاوعظ سن کر ضرور خواب غفلت سے میدار ہوں گے لیکن شرط ہے کہ مخلوق میں وہ قدر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہویا آگر ایسی قدر و منزلت نہیں ہے باتھ کچھ تھوڑے لوگ اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس ہے گریز کرتے ہیں اور غفلت میں گرفتار ہیں تو ایسے عالم کو لازم ہے کہ حتی المقدور ایسے لوگوں کی غفلت دور کرنے میں کو شش کرے ان کے گھر جا اوار اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلائے اس وقت اس کو معلوم ہوگا کہ ہز ارافراد میں نوسو ننانوے افراد پر پردہ خفلت پڑا ہے اوروہ کار آخرت ہے بخبر ہیں نہیں ہے جب غال کو جب نا علاج میں نہیں کہ وہ غفلت میں پڑا ہے تو پھر وہ اپنے علاج کے در پے کس طرح ہوگا اس کا علاج تو ہیں علاء کے ہاتھ میں سے جب میں طرح ہوگا اس کا علاج تو کی باتوں سے ہشار ہوتے ہیں (پر اسکوں سے چتے اور نیکیوں کو اعتبار کرتے ہیں) ہے ۔ جس طرح ہے مال باپ اور استادوں کی باتوں سے ہشار ہوتے ہیں (پر اسکوں سے چتے اور نیکیوں کو اعتبار کرتے ہیں) ای طرح غافل لوگ الن واعظ مفقود ہے تو یقنینا ہے۔ جس طرح عافل لوگ الن واعظین کی قصیحت اور ان کے اقوال سے ہیدار ہوں گے اور جب ایساعالم اور واعظ مفقود ہے تو یقنینا کی میماری غالب رہے گی اور لوگ اس سے بے خبر ہیں 'عالم آخرت کی بات صرف اوپر ی دل سے ساتا ہے اور خود اس غفلت کی پیماری غالب رہے گی اور لوگ اس سے بے خبر ہیں 'عالم آخرت کی بات صرف اوپر ی دل سے ساتا ہے اور خود اس کی بات کی طرح اثر کرے گی۔

## صلالت وكمرابى اوراس كاعلاج

اے عزیز!معلوم ہوناچاہیے کہ آخرت ہے غافل رہنے والے لوگوں کی تعداد تھوڑی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غلط اعتقاد رکھنے کے باعث راہِ حق سے دور ہو گئے ہیں اور یہ گر اہی ان کی محر ومی کا سبب بن گئی ہے۔ ہم اس سلسلہ میں پانچ مثالوں کے ذریعہ اس کی وضاحت کریں گے تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے۔

مثال اوّل: پہلی مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایے ہیں کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور ان کا یہ اعتقاد ہے کہ جب آدی مرجاتا ہے تو نیست و نابود ہو جاتی ہے 'یا ایک چراغ تھاجو مرجاتا ہے جس طرح گھاس جب سو کھ جاتی ہے تو نیست و نابود ہو جاتی ہے 'یا ایک چراغ تھاجو گل ہو گیا۔ اس بنا پر خدا کا خوف نہ کرتے ہوئے وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ و نیا میں

انبیاءِ علیم السلام کی تقییحتیں محض خلق اللہ کی در سی کے لیے ہیں 'یاان کا یہ مطلب تھا کہ ان کولوگوں میں مر تبت عاصل ہو
اور بہت ہے لوگ ان کے طالب اور پیروین جائیں' بھی بھی تو یہ منکرین صاف طور پر کہہ ویے ہیں کہ دوزخ کاڈراور اس
کا خوف توبالکل ایساہی ہے جیسا کہ ایک طفل نو آموزے کہا جائے کہ اگر تم کمتب نہیں گئے تو اس کو چوہ ہے بل ہیں ڈال
دیا جائے گا کا تل! یہ بدخت اپنی دی ہوئی اس مثال پر غور کریں تو سمجھ لیں گئے کہ طفل کمتب 'کمتب نہ جانے کے باعث جس
بد حتی میں پڑے گاوہ تو چوہ کے بل ہے بھی بدتر ہے ۔ چنانچہ صاحبان دل اچھی طرح جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ ہے
محرومی دوزخی ہے بھی بدتر ہے اور دو ایوں جو پچھ کہتا ہے وہ نفس کی خواہش کی پیروی کے سب سے ہاور اس کا انکار طبیعت
کے مطابق ہے ۔ بہت ہے بعد دل کے دلول پر یہ انکار آخری ذمانے میں غالب آجائے گاخواہ وہ زبان سے اس کا انکار نہ کریں
یا بٹی ذات ہی میں اس کو پوشید ور تھیں ۔ لیکن ان کا عمل اس بات پر گواہی دے گا ۔ کیونکہ ان کی عقل ہی الی ہے کہ و نیاوی
راحت بو ان کو کل میسر آنے والی ہے اس کے لیے آن محنت کرتے اور مشقت اٹھاتے ہیں۔

اس کی بیمبار کی کا علی کی نظائے : ضلائے و گر ای کی بماری کا علاج ہے کہ آخرے کی حقیقت کاان کو علم ہواور ہے علم تین طرح پر ہے ایک کہ بہشت اور دوزخ اور طاعت گذار اور عصیان شعار بندوں کا احوال اپنی آ تکھوں ہے دیکھے ۔ بیہ صرف ای ایاء کر ام اور پنجبر ان عظام کے ساتھ مخصوص ہے کہ یہ حضرات اگر چہ اس عالم میں ہیں لیکن فنااور نے خودی کی جو حالت ان پر طاری ہوتی ہے وہ اس حال میں اس جہان کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں '(انسانی حواس اور نفسانی خواہشات میں مشغولیت کے باعث انسان کو اس اور نفسانی خواہشات میں مشغولیت کے باعث انسان اس کا مشاہدہ خمیں کر سکتا) آغاز کتاب (کیمیائے سعادت) میں اس کا بیان کیا جا چکا ہے ۔ ایسا شخص اس زمان نے میں بہت ہی کمیاب ہے اور جو شخص سرے ہے آخرت کا مشکر ہے وہ اس بات کو تشکیم خمیں کرے گا اور نہ اس کی خواہش کرے گا ور آگر اس کی طلب بھی کرے گا تب بھی اس منز ل تک خمیس پہنچ سکے گا۔

ووسم اطمر ایقتہ : اس پیماری کے علاج کا دوسر اطریقہ یہ ہے کہ دلیل کے ذریعہ اسبات کو پہنچانے کہ انسان اور اس کاروح کی کیا حقیقت ہے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ وہ ایک جو ہر ہے جو قائم بالذات ہے اور اس قالب کی اس کو احتیاج نہیں ہے بلعہ یہ قالب تواس کے لیے ایک مرکب یا سواری ہے جو اس کے قیام کاباعث نہیں بن سکتی (قالب روح کے لیے قیام بقاء کا سبب نہیں ہے )روح اس قالب کے فنا ہونے سے فنا نہیں ہوتی - مگریہ طریقہ بھی دشوارہے 'یہ طریقہ اوریہ طور صرف ایسے ملماء کو عاصل ہو سکتا ہے جو علم الیقین میں ثابت قدم ہول 'عنوان کتاب میں اس پر ہم ہوٹ کر چکے ہیں -

تنیسر اطم ایت جمیر اظریقه ایبا ہے کہ تمام لوگ اس سے بہر ہور ہوں' یہ طریقہ ایبا ہے کہ انبیاء علیهم السلام اولیائے کرم اور علائے دین کی صحبت سے اس معرفت کانور دوسروں میں سرایت کر تا ہے (دوسروں تک پہنچاہے)اسی نور معرفت کو

ایمان کہتے ہیں-اب جس کو پیر کامل اور عالم متقی کی صحبت میسر نہ آسکی اور اس صحبت ہے اس نورِ معرفت کو حاصل نہ کر کا تووہ شقاوت وید متی میں گر فقار رہے گااور انسان جس قدر عالم کامل کا پیروہو گااسی قدر انسان کا ایمان زیادہ کامل ہوگا-

سرور کو نین علی کے صحبت کی برکت ہے اصحاب کر ام رضی اللہ عنهم کا ایمان تمام خلائق میں سب ہے بہتر تھا' اس کے بعد تابعین حضر ات رضی اللہ عنهم کا در جہ ہے ہیو تکہ ان حضر ات نے صحابہ کر ام رضوان اللہ تعالیٰ اعلیهم اجمعین کو دیکھاہے - حضور سرور کو نین علیہ نے فرمایا ہے :

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ

میرے زمانے کے لوگ بہترین لوگ ہیں پھروہ لوگ

جوال کے بعد ہوں گے-

ان حفر ات کی مثال ایس ہے کہ ایک لڑ کے نے اپنباپ کودیکھا کہ سانپ کودیکھتے ہی وہ بھاگ کھڑا ہو تا ہے اور اگر سانپ کھر میں گھس آئے تو وہ گھر چھوڑ دیتا ہے جب لڑ کے نے کئی بار اس کا مشاہدہ کیا اور بار باریہ تماشہ دیکھا تو اس کو بالقین یہ معلوم ہو گیا کہ سانپ ایک موڈی جانورہے اس سے چناچا ہیں۔ اس طرح جب بھی یہ لڑکا سانپ کودیکھے گا ہیں تا اور ڈرکے مارے بھاگ جائے گا۔ حالا نکہ وہ اس کی ایڈ ار سانی سے بذات خود آگاہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس نے کسی سے یہ کھی سن لیا ہو کہ یہ ایک زہر یلا جانورہے آگر چہ خودوہ اس کی کیفیت سے آگاہ نہیں (کہ سانپ نے اس کوڈسا نہیں ہے) لیکن اس سے بہت ڈرتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کا مشام رہ : انبیاء علیم السلام کے مشاہدہ کی مثال ایسی ہے کہ ان کے سامنے کسی شخص کو سانپ نے ڈسااور وہ ہلاک ہو گیا تو ان کو اس کی مفرت کا سانپ نے ڈسااور وہ ہلاک ہو گیا تو ان کو اس کی مفرت کا علم اس مشاہدہ ہے ہوااور یہ یقین کا مل کا در جہ ہے 'اس طرح علائے رائخ کے علم کی دلیل کے لیے ہم یہ مثال پیش کر کتے علم اس مشاہدہ ہے نہیں دیھا 'لیکن انہوں نے قیاس سے انسان کا مزاج اور سانپ کی طبیعت کا احوال معلوم کیا کہ ان وونوں میں ضد ہے اگر چہ اس سے بھی ایک قتم کا یقین حاصل ہو تا ہے لیکن وہ اس مشاہدے کی طرح قوی نہیں ہے۔ وونوں میں ضد ہے اگر چہ اس سے بھی ایک قتم کا یقین حاصل ہو تا ہے لیکن وہ اس مشاہدے کی طرح قوی نہیں ہے۔ علائے رائخ کے علاوہ دوسرے تمام لوگوں کا ایمان 'بررگانِ دین کی صحبت کی تا ثیر کا نتیجہ ہے اور یہ قریبی علاج ہے۔

دوسر کی مثال: دوسری مثال یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ آخرت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن اس باب میں مخیر ضرور ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو آخرت کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی۔ بس اس وقت شیطان ان پر قابو پالیتا ہے اور ان کو ایک دلیل بتا تا ہے اس وقت وہ کہنے لگتے ہیں کہ دنیا یقین ہے اور آخرت غیر یقینی (مشکوک) پس ایک یقین چیز کو مشکوک ایک دلیل بتا تا ہے اس وقت وہ کہنے لگتے ہیں کہ دنیا یقین ہے اور آخرت غیر کی نظر میں آخرت یقین ہے۔ یہ لوگ چیز کے لیے ضائع کردینادرست نہیں ہے۔ لیکن یہ خیال باطل ہے۔ کیونکہ اہل یقین کی نظر میں آخرت یقینی ہے۔ یہ لوگ جو چیز سے میں گرفتار ہیں 'ہم اس چیز سے شفاکا حصول مشکوک جو چیز سے میں گرفتار ہیں 'ہم اس چیز سے کا علاج بتاتے ہیں۔ دیکھو! دواکابد مز ہ ہونا یقینی ہے اور اس سے شفاکا حصول مشکوک

ہے۔اس طرح دریا کے سفر میں خطرات یقینی ہیں اور تجارت میں فائدہ بھی مشکوک ہے 'یاتم پیاسے ہواور کوئی سخض تم سے کے کہ اس پانی کو مت پیواس میں سانپ نے منہ ڈالا ہے توپانی (پینے) کی لذت بقینی ہے اور زہر کا ہونااس میں مشکوک ہے کیکن مشکور ہونے لی باریم پانی کو استعال نہیں کرتے اور کہتے ہو کہ پانی کی لذت کا اگر یقین قنم بھی ہو جائے تو چندال نقصان نہیں ہے الیکن اگر اس میں زہر ہونے کی بات بچ ہے او جان نہیں بچے گی اس طرح دل پانی پینے پر راضی نہ ہو گا (پس اس طرحتم نے ایک مشکوک کی خاطر ایک یقینی چیز کور ک کردیا-) توای طرح دنیا کی لذت تمهارے لیے سوبر سول سے زیادہ نہیں اور جب بیا گذر جائے تو پھر ایک خواب کی طرح ہے اور اس کے برعکس آخرت دائمی اور جاود ال ہے اور مصیبت کو کھیل نہیں سمجھنا چاہیے (آخرت جاوید است وبار نج بازی نتوال کرد)اور اگریہ بات بھی تم جھوٹ سمجھتے ہو تو یوں سمجھ لو کہ تم یہ چندروزد نیامیں نہیں تھے 'جس طرح تم ازل میں نہیں تھے اور ابد میں بھی نہیں رہو گے۔

یں آخرے کا معاملہ اگر سپاہے تو (اس پر یقین کرنے ہے) دائمی عذاب سے تجھ کو نجات مل جائے گی-اس بنا پر حضرت امیر المومنین علی مرتضی رضی الله عنه نے ایک ملحدے فرمایا تھا''کہ اگر حقیقت مرے اعتقاد کے مطابق ہے تو پھر ہم سب آخرت کے عذاب سے چھوٹے اور آزاد ہوئے اور اگر ایسا نہیں ہے بلعہ اس کی حقیقت ہے تو اس صورت میں صرف ہم عذاب آخرت سے بے اور تودوزخ میں جائے گا-

تيسري مثال: تيري مثال يه به كد بعض لوگ جو آخرت پر ايمان ركت بين يد كت بين كه ونيانقد به اور آخرت نیہ ہے اور نقذ نسیہ سے ہمیشہ بہتر رہاہے 'وہ اتنا نہیں جانے کہ نقذ ادھارے ای وقت بہتر ہو سکتاہے کہ دونوں ہم مقدار ہوں۔ نیکن ادھار اگر ہزار ہو اور نفتر اس کے مقابل ایک ہو تو پھر ادھار ہی بہتر ہوا۔ چنانچہ مخلوق کے اکثر کام ای بیاد پر ہیں۔اگر کوئی اتنیات بھی نہیں پہچانتا تووہ گر اہی میں متلارہے گا-

چو تھی مثال: اس سلسلہ میں چو تھی مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو آخرت کے قائل ہیں-لیکن جبوہ اس دنیامیں آرام وآسائش ہے کھاتے پیتے ہیں اور اپنے لیے دنیا کی نعتوں کو وافر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے آرام اور چین ہے ہم اس د نیامیں ہیں آخرے میں بھی اسی طرح فراغت اور آسائش ہے رہیں گے۔اس لیے کہ د نیامیں حق تعالیٰ نے یہ تعمیں ہم کو اس لیے مرحت فرمائی ہیں کہ وہ ہم کودوست رکھتاہے اوروہ کل قیامت میں بھی ای طرح ہمارے ساتھ لطف فرمائے گا-جیسا کہ سورۃ الکہف میں دوبھائیوں کے قصہ میں مذکورہے کہ ان میں سے ایک بھائی نے دوسرے سے کما: وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّيُ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا

جب میں اپنے پرور د گار کے پاس لوٹ کر جاؤں گا تواس ے زیادہ نیکی اور خیر مجھے حاصل ہوگی-

يوس كردوسر ع بمائى نے كما:

میرے لیے پرورد گار کی طرف سے نیکیاں ہوں گی-إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى

اس خیال کاعلاج یہ ہے کہ وہ یوں سمجھے کہ کسی کا ایک فرزند عزیز ہے اور ایک خواروذ کیل غلام ہے ' پیٹے کووہ تمام دن کمتب کی قید اور استاد کی زجر و توشخ میں گر فقار رکھتا ہے اور غلام کو آزاد و مختار رکھتا ہے کہ وہ اپنا تمام دن لهو و لعب میں گذارے (جس طرح چاہے اپنادن گذارے) کیونکہ غلام کی بد مختی اور بے راہ روی کی اس کو پر واہ نہیں ہے۔ پس اگر غلام بیہ خیال کرتا ہے کہ میرے آتانے مجھے دو تی اور محبت کی بنا پریہ آزادی دے رکھی ہے اور اپنے بیٹے سے زیادہ وہ مجھے پیار کرتا ہے توبہ محض حمافت ہے 'سنت اللی میہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو دنیا کی نعتوں سے محر وم رکھتا ہے اور دشمنوں کو عطا کر دیتا ہے' تواس شخص کا عیش و آرام اس شخص کے عیش و آرام کے مائند ہو گا کہ اس نے سستی اور کا ہلی کے باعث ﷺ نہیں بدیا-ظاہر ہے کہ وہ پھل بھی عاصل نہ کر سکے گا (کھیتی نئیں کاٹ سکے گا)۔

پانچویں مثال: اس سلسلہ میں پانچویں مثال اس شخص کی ہے جو یہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کریم ورجیم ہے وہ ہر ایک کو بهشت عطاكرے گا ايباخيال كرنے والا بے و قوف ہے وہ يہ نہيں سمجھتاكہ اس سے زياد ہ رحت اور كيا ہو گى كہ اس كوا يسے اسباب فراہم کر دیتے ہیں کہ وہ دانہ زمین میں ہوئے اور ایک دانے کے عوض ستر دانے حاصل کرے۔ یعنی تھوڑ**ے دن** عبادت میں مشغول رہ کرلد الآباد کی عظیم بادشاہی حاصل کرے-

اگر تمہارے ذہن میں رحمت و کرم کے بیہ معنی ہیں کہ بغیر بوئے تم کھیتی کاٹ لو' تواس صورّت میں دنیا کے <mark>اندر</mark> زراعت و تجارت اور روزی کی طلب تم کیوں کرتے ہوبس آرام ہے بیٹھے رہو کہ حق تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور اس کو اس بات یر قدرت حاصل ہے کہ بغیر ج ہوئے اور محت کے بغیر وہ سبزی (کھیتی) اگا سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ تم ایسے کرم کے قائل نہیں ہو (بلحہ تجارت کرتے ہو 'زراعت کرتے ہو تا کہ روزی حاصل کر سکو )باوجو دیکہ اس نے ارشاد فرمایا ہے: وَمَا مِنْ دَأَبَّةِ فِي الأرض إلا عَلَى اللهِ رزقُها تعلى اللهِ رزقُها ومن الله على اللهِ على الله ورزقُها

رزق الله تعالى اس كونه پينچا تا مو-

تو پھر آخرت كے بارے ميں تم ايساكيول خيال كرتے ہو عالا نكد الله تعالى في ارشاد فرمايا ہے: انسان کے لیےوبی کھے ہواس نے کوشش اور تذہر کی ہے۔ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانَ إِلاَّ مَاسَعٰي ه

یس تیر اایبااعتقاد (جس کی تفصیل اوپر گذری) حد درجه گر ای ہے - چنانچه سر ورِ کا ئنات علیہ نے ارشاد فرمایا إلاحمق من اتبع نَفُسَهُ هُوَا هَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ (يعن احمَق وه مُحف ، و خوابشاتِ نفس كى پیروی کرے اور خداو ندبزرگ وبرترے (لطف و کرم کی)امیدر کھے۔اس کی مثال اس شخص کی ہے جو بغیر نکاح کے یا مباشرت كئے بغير يامباشرت كے بعد عزل كرے (فرج سے باہر انزال كرے)اور پھر فرزندكى اميدر كھے تواہيے شخص كو احمق ہی کہاجائے گا'اگرچہ اللہ تعالیٰ بغیر نطفہ کے فرزند پیدا کرنے پر قادرہے 'اس کے برعکس جو شخص مباشرت کرتاہے

اور نطفہ فرج میں پہنچادیتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالی ہے امیدر کھتا ہے کہ وہ حمل کی آفات ہے محفوظ رکھ کر اس کو فرزند عطا فرمائے گا تو اپیا شخص بقیناً دانا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے اور عمل صالح نہ کرے اور پھر نجات کی امید رکھے تو وہ پڑانا دان ہے ہاں جو شخص ایمان لایا اور اعمال صالح بھی کئے اور پھر خداو ند تعالیٰ کے فضل و کرم کا امید وار ہو کہ موت کے وقت اس کو آفات ہے سلامت رکھے اور وہ با ایمان قبر میں جائے تو اپیا شخص عاقل ہے۔ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں فراغت و آسائش ہے رکھا ہے لئذا آخرت میں بھی آسائش و فراغت عطا فرمائے گا کہ خداو ند تعالیٰ رخیم و کریم ہے تو ایسے لوگ حق پر مخرور ہیں اور جولوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا نقذ ہے اور یقین ہے اور آخرت میں اور شک ہے (منابی مغرور ہیں) حق تعالیٰ نے دونوں باتول ہے چئے نے اور شک ہے (منکوک ہے) تو یہ لوگ دنیا پر پھولے ہوئے ہیں (دنیا پر مغرور ہیں) حق تعالیٰ نے دونوں باتول ہے چئے کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے :

اے لوگو! جو کچھ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ حق ہے (کہ جو نیکی کرے گااس کو آخرت میں نیک بدلہ ملے گا اور جو بد کرے گااس کو ہر ابدلہ ملے گا) یاد رکھو دنیا پر مغرور مت ہونااور خداکو بھول نہ جانا- يا ايها الناس ان وعدالله حق فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور

#### يداراوراس كاعلاج

معلوم ہونا چاہیے کہ ارباب گمان اور صاحبانِ پندار دھو کے میں پڑے ہیں اور ان لوگوں کاوصف یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے عمل کے بارے میں مقبول ہے) اور اس کے لوگ اپنے عمل کے بارے میں مقبول ہے) اور اس کے نقصان سے عافل ہیں ان کو کھوٹے اور کھر ہے کی تمیز نہیں ہے 'کیونکہ ان لوگوں نے پر کھ (صیر فی) کا ہنر نہیں سیکھا-ان لوگوں نے صرف ظاہری صورت اور رنگ پر دھوکا کھایا ہے 'حالا نکہ جولوگ علم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور غفلت و گر ابی سے باہر نکل آئے ہیں 'ان میں بھی سومیں ننانوے نے فریب کھایا ہے ۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

"قیامت کے ون حضرت آدم علیہ السلام ہے کہا جائے گاکہ تم اپنی اولاد میں ہے جو دوز خی ہیں ان کو الگ کرو۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ کس قدرلوگوں میں ہے کتنے لوگوں کو نکالوں اس وقت علم ہوگا کہ ہزار میں ہے نوسو ننانوے کو الگ کرویہ تمام آگر چہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے لیکن پچھ عرصہ اس کی آگ میں ضرور رہیں گے۔"

ان لو گوں میں کچھ اہل غفلت ہیں 'کچھ ارباب ضلالت ہیں اور چندے فریب خور دہ لوگ اور بعض ہواؤ ہو س میں گر فبار لوگ ہیں اور وہ خو داس بات کو جانتے ہیں کہ وہ تقصیروار ہیں۔

ارباب بيدار كے فرقے: الل بندار بے شار بين اور ان كے طبقول كاشار كرناد شوار باكن يه سب طبقة ان جار

طبقوں سے خارج نہیں ہوں گے۔ پہلا طبقہ علاء کا ہے 'دوسر اعابدوں کا' تیسر اصوفیوں کااور چو تھا توانگروں کا۔
پھلا طبقہ: اہل پندار میں علاء کا ہے' ان میں ہے بہت ہے لوگ ایے ہیں جنہوں نے تمام عمر علم میں صرف کردی ہے
تاکہ بہت سے علوم و فنون حاصل کریں لیکن یہ لوگ عمل میں کو تاہی کرتے ہیں' اپنے ہاتھ' آنکھ' زبان اور شر مگاہ کو
معصیت سے نہیں چاتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ علم میں ایسے در جہ پر پہنچ گئے ہیں جمال پہنچنے والوں کو عذاب نہیں دیا
جاتا اور ان کے عمل کی پر سش نہیں ہوگی - بلعہ دوسر سے ہزاروں لوگ ان کی شفاعت سے دوزخ سے نجات پائیں گے۔
ایسے عالموں کی مثال اس پیمار کی ہے کہ اس کو جو پیماری لاحق ہے اس کا حال اس نے کتاب میں پڑھا اور تمام رات باربار اس
کا مطالعہ کر تار ہا اور نسخہ پر نسخہ لکھتار ہا دوااور پر ہیز دونوں سے خوب واقف ہے لیکن دواکسی طرح نہیں کھا تا اور دوا کے
کا مطالعہ کر تار ہا اور نسخہ پر نسخہ لکھتار ہا دوااور پر ہیز دونوں سے خوب واقف ہے لیکن دواکسی طرح نہیں کھا تا اور دوا کے
کروے ہونے پر صبر نہیں کر تا (دواکڑوی ہے اس لیے نہیں بیتیا) اس صورت میں دواکی نعریف باربار پڑھنے ہے اس کو نفع
کر ہو سکتا ہے جن تعالیٰ کاار شاد ہے:

اس نے فلاح یائی جو پاک ہوا-

قَدُ أَفْلَحَ مَنُ تَزَكَّىه

اور مزيدار شاد فرمايا:

اورجس نفس كوخوامشات بازر كهاده بهشت يس داخل موگا-

وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰيه

ارشاد تویہ فرمایا گیاہے کہ فلاں اس شخص کے لیے ہے اس سے یہ مقصد تو نہیں کہ جس نے پاک کاعلم سکھ لیااس کے لیے فلاح ہے یا بہشت میں وہ شخص داخل ہو گاجوا پی خواہشات کے خلاف کرے نہ ایبا شخص جس نے یہ معلوم کر لیا کہ خواہشات کے خلاف ضرور کرناچاہیے۔

اگر کسی سادہ لوح کے دل میں ان احادیث شریفہ کے باعث جو علم کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں یہ خیال خام پیدا ہو تواپیا شخص ان احادیث کو کیوں پڑھتا جو علمائے سوء (برے عالموں) کے بارے میں آئی ہیں۔ قرآن حکیم میں ایسے شخص کی مثال ایسے گدھے سے دی گئی ہے جس کی پیٹھ پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں' اور کتے کے مشابہ بھی فرمایا گیا ہے۔ حضوراکرم علیہ فرماتے ہیں کہ:

احاد بیث نبوی علی الله : "عالم بد (سوء) کو دوزخ میں اس طرح پھینکیں گے کہ اس کی پیٹھ اور گردن ٹوٹ جائے گی اور آتشِ دوزخ اس کو اس طرح پھرائے گی جس طرح گدھا چکی کو پھر اتا ہے۔ سب دوزخی اس کے پاس آگر دریافت کریں گے کہ توکون ہے ؟ اور تجھ پر یہ کیساعذا ب ہے ؟ وہ کے گاکہ میں نے کام کرنے کا تھم دیااور خود اس پر عمل نہیں کیا۔ حضور سر ورکو نین علیات نے یہ بھی فرمایا ہے :

"قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہو گاجس نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا-"

حضرت ابوالدرواءرضى الله عندنے فرمایا ہے كه:

"جابل پرایک بارافسوس ہے اور عالم پر سات بارافسوس ہے-"

یعنی وہ اپنے علم کے سبب نے بڑے عذاب میں (ہمقابلہ جاہل کے) گر فتار ہوگا۔ بعض علماء ایسے ہیں کہ انہوں نے علم وعمل میں کچھ کو تاہی نہیں کی لیکن وہ تمام ظاہری اعمال تو جالائے لیکن اپنے دل کوپاک کرنے سے عافل رہا وہ برے اور برے اخلاق جیسے تکبر 'حسد' ریا' طلب جاہ اور لوگوں کی بدخواہی 'ان کی مصیبت پر شاہ اور ان کی راحت پر ناخوش ہو تاترک نہیں کیااور ان احادیث سے عافل رہے (غفلت برتی) جو حضور علی ہے نے ارشاہ فرمائی ہیں کہ تھوڑ اساریا بھی شرک ہاور ''وہ مخص بہشت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا۔ "اور ''حسد ایمان کو اس طرح جلادیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلادیت ہے۔''

حضور علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ:

"الله تعالى تمهاري صورتين نهين ديكهابلحدوه تمهارے دلول كوديكهاہے-"

ایے علاء کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جس نے ایسی زمین میں بچ بویا ہو جس میں گھاس اور کا نے اگے ہوئے ہوں اس کو لازم ہے کہ پہلے گھاس اور کا نٹول کو جڑ ہے اکھاڑ چھیکے تاکہ اس کی تھیتی قوت بکڑے لیکن وہ گھاس کو اوپر سے کا ف ڈالٹا ہے اور اس کی جڑ میں زمین میں یو نئی چھوڑ دیتا ہے ۔ اس طرح وہ جس قدر گھاس کو کائے گاوہ اتن ہی اور بڑھے گی۔ یکی حال برے اعمال کی جڑ 'برے اخلاق کا ہے ۔ چا ہے کہ پہلے ان کو اکھاڑ میں۔ وہ شخص جس کا دل ناپاک ہے اور انہا ظاہر تراستہ و پیراستہ رکھتا ہے 'اس کی مثال اس پائٹانے کی ہوگی جس پرباہر سے چونا کیا گیا ہے اور اندر نجاست بھری ہے بیالی تراستہ قبر کی طرح ہے جس کے پیچھے تراف جاتا ہو۔

حضرت عیسی علیه السلام کاارشاد: حضرت عیسی علیه السلام نے علاء سوء کےبارے میں ارشاد فرمایا ہے: "کہ علاء سوء چھلنی کی مانند ہیں کہ اس سے آٹاباہر گر تا ہے اور بھوسی اس کے اندر رہ جاتی ہے - بی حال علاء سوء کا ہے کہ بیہ لوگ بھی حکمت کی باتیں کرتے ہیں اور جو بچھ ہرے اخلاق اور ہری عاد تیں ہیں وہ ان کے دل میں رہ جاتی ہیں -"

ایک گروہ ایسے لوگوں گاہے جنہوں نے یہ جان لیا ہے کہ یہ برے اخلاق ہیں اور ان سے چناچاہیے اور دل کو ان برے اخلاق سے پاک رکھا برے اخلاق سے پاک رکھا ہے۔ لیکن ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل کو ان برے اخلاق سے پاک رکھا ہے اور ان کا مرتبہ اس سے بالاتر ہے کہ ایسے برے اخلاق ان سے سر زد ہوں 'کیونکہ وہ سب لوگوں سے زیادہ ان اخلاقی روائل کی بر ائی سے واقف ہیں لیکن جب ان کے اندر تکبر پیدا ہو تا ہے تو شیطان ان سے کمتا ہے کہ یہ تکبر نہیں ہے 'جو عالم دیندار ہے یہ برزرگی اس کو سز اوار ہے کہ عزت کی طلب دین ہے اگر تم عزت سے نہ رہو گے تو اسلام کی عزت نہیں ہوگا۔ اس طرح جب لوگ لباسِ فاخرہ پہنتے ہیں 'گھوڑ ااور شان و شوکت کا دوسر اساز و سامان کرتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہوگا۔

میں (شیطان ان کے دل میں سے بات ڈالٹا ہے) کہ سے بات رعونت نہیں ہے بلتہ اہل دین کے دشمنوں کی شکست ہے (ان کی برتری کا سامان ہے) کیو نکہ جب اہل بدعت علماء کو شان و شوکت میں دیکھتے ہیں تو وہ مغلوب ہوتے ہیں ۔ یہ لوگ رسول اگر م علی اللہ عنہ میں اللہ عنہ کے پارینہ اور دریدہ لباس کو بھول جاتے ہیں 'اور سجھتے ہیں کہ جو کچھ اب ہم کر رہے ہیں ہمارے مجل اور شان و شوکت سے اسلام عزیز ہوگا (اسلام کی عزت ہوگی) اور الن بررگوں کے طریقے سے اسلام کی خواری تھی۔ "اور اگر ان لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے تو خیال کرتے ہیں اس میں دین کی استواری اور پختگ ہے اور اگر رہا ہوتا ہے تو خیال کرتے ہیں اس میں دین کی استواری اور پختگ ہے اور اگر رہا پیدا ہوتا ہے تو خیال کرتے ہیں کہ اس میں مخلوق کی بھلائی پوشیدہ ہے دوسر سے لوگ میہ عال و کیے حال میں کہ تا ہم ہیں ہوتے ہیں تو میں ہوتے ہیں تو ہماری پیروی کریں گے ۔ جب یہ لوگ باد شاہوں کی خدمت میں پہنچے ہیں تو میار شاہوں کی خدمت میں پہنچے ہیں تو سفار شاور کاربر آری کے لیے ہواراس میں ان لوگوں کے لیے مصلحت پوشیدہ ہے (مخلوق کی بھلائی ہے) سفار شاور کاربر آری کے لیے ہواراس میں ان لوگوں کے لیے مصلحت پوشیدہ ہے (مخلوق کی بھلائی ہے)

جب ہی اوگ ان باد شاہوں کا حرام مال قبول کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے کہ ہم اصل میں اس مال
کے مالک نہیں ہیں ہم اس کولوگوں کی ضروریات میں صرف کریں گے اور دین کے مصالح ہم ہے وابستہ ہیں اور حال ہہہ ہے
کہ اگر ایساعالم انصاف ہے کام لے اور غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ دین کی خوبی اس میں نہیں ہے - بلعہ دین کی خوبی
اس میں ہے کہ لوگ دنیا طبی سے ہیز ار رہیں اور جولوگ اس عالم کی بدولت دنیا کی طرف متوجہ ہوئے ہیں ان کی تعداد ان
لوگوں ہے کہیں زیادہ ہوگی جنہوں نے دنیا ہے بے رغبتی کی - پس حقیقت میں اسلام کی عزت اس عالم کے نہ ہونے ہے
وابستہ ہوئی نہ کہ ہونے ہے 'اور اسلام کی مصلحت اور بھلائی اس میں ہے کہ یہ اور اس جیسے لوگ موجود نہ ہوں -

کام کا علم : اس قتم کے گمان اور خیالات بالکل باطل اور لغو ہیں 'ہم ان کابیان اور ان کاعلاج تفصیل کے ساتھ پہلے بیان کر چکے ہیں۔اب ان کا پھر بیان کر ناطوالت کا موجب ہوگا۔ بعض لوگول نے نفس علم کے سیجھنے میں غلطی کی ہے۔ یہ لوگ اس علم کو جو اصل میں کام کا علم ہے حاصل نہیں کرتے جیسے علم تفییر 'علم حدیث' علم تصوف' علم اخلاق ریاضت کے طریقے اور وہ دو سرے علوم جو ہم نے اس کتاب میں بیان کئے ہیں یعنی علم راہ آخرت ' دین کی راہ میں توفیق' دل کی گہداشت اور مر اقبہ کا طریقہ ' یہ علوم ہر ایک شخص کے لیے فرض عین ہیں ' یہ لوگ ان کار آمد علوم کو کار آمد علوم ہی تصور نہیں کرتے بید اور ان علوم ہیں جو ان کو دنیا ہے آخرت کی طرف بلانے والے ' حرص سے قناعت کی طرف لے جانے والے ریا کرتے ہیں اور ان علوم میں جو ان کو دنیا ہے آخرت کی طرف بلانے والے ' حرص سے قناعت کی طرف لے جانے والے ریا سے اخلاص کی طرف کی ہیدا کرنے والے نہیں ہیں تمام عمر (بڑے ذوق و شوق ہے) مشغول رہتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ علم تو یک ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے۔اور جو شخص علم دین اور علم اخلاق کی طرف راغب اور متوجہ ہو تا ہے اس کو یہ لوگ بے خبر اور جائل کہتے ہیں' غرضیکہ ایسے تصورات غلط دین اور علم اخلاق کی طرف راغب اور متوجہ ہو تا ہے اس کو یہ لوگ بے خبر اور جائل کہتے ہیں' غرضیکہ ایسے تصورات غلط دین اور علم اخلاق کی طرف راغب اور متوجہ ہو تا ہے اس کو یہ لوگ بے خبر اور جائل کہتے ہیں' غرضیکہ ایسے تصورات غلط دین اور علم اخلاق کی طرف راغب اور متوجہ ہو تا ہے اس کو یہ لوگ بے خبر اور جائل کہتے ہیں' غرضیکہ ایسے تصورات غلط دین اور علم اخلاق کی طرف راغب اور متوجہ ہو تا ہے اس کو یہ لوگ بے خبر اور جائل کہتے ہیں' غرضیکہ ایسے تصورات غلط

انداز کی تفصیل بہت طویل ہے۔ ہم نے اس کواحیاء العلوم میں کتاب الغرور کے تحت بیان کیاہے 'اس کتاب میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

ولعظ نادان: کچھ تھوڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے علم وعظ سیھا ہے ان کی تقریر بردی مقلی اور مسجع ہوتی ہے انہوں نے جہال کہیں ہے بھی موقع ملالطائف اور نکات انتخاب کرتے ہیں ان کو حفظ کرتے ہیں اور اس سے ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ لوگ ان کی تقریریں من کر خوب داد دیں اور داہ داہ کریں 'افسوس کہ دہ انٹی بات نہیں جانے کہ وعظ کی غرض وغایت یہ ہے کہ دین کا در د (سننے والے کے ) دل میں پیدا ہو اور جو شخص آخرت کی سختی معلوم کر کے غم سے رود ہواس وقت قرآن پاک پڑھنا (احکام اللی لوگوں کو سنانا) اور وعظ کمنااس مصیبت کا ماتم ہے لیکن ایسام تم کرنے والا جس کے دل میں آخرت کا غم نہ ہو جو بات بھی کے گاوہ عاریتا ہوگی دل پر اثر نہیں کرے گی 'اس فرقہ واعظان میں بھی بخر ت لوگ مغرور و متکبر ہیں اس کی شرح و تفصیل بہت در از وطویل ہے۔

پچھ اور گاہیے ہیں کہ فقہ کے ظاہر مسائل کے خصول میں اپنی عمر صرف کر دیے ہیں 'ان کو یہ خبر نہیں کہ فقہ اس قانون سے عبارت ہے جس کے ذریعہ بادشاہ رعیت کا بعد وبست کر تا ہے۔ لیکن وہ علم جو آخرت سے تعلق رکھتا ہے کچھ اور ہی ہے اور یہ فقیہ یہ سیجھتا ہے کہ جوبات فقہ ظاہر میں درست ہوہ آخرت میں فائدہ مند ہے۔ مثلاً کوئی شخص زکوۃ کامال سال کے آخر میں اپنی ہیوی کو دے دے اور پھر اسی مال کو اس سے مول لے تو اس صورت میں ظاہری فقوئی ہی ہے کہ ذکوۃ اس مال کے آخر میں اپنی ہیوی کو دے دے اور پھر اسی مال کو اس سے مول لے تو اس سے ذکوۃ مائٹے اور طلب کرنے کا حق نہیں ہو تا۔ کیونکہ اس کی نظر تو ملک ظاہری پر ہے اور یہال سال تمام ہونے سے پہلے ہی ملک باتی رہی اور فقیہ اسی خق نہیں ہو تا۔ کیونکہ اس کی نظر تو ملک فاہری پر ہے اور یہال سال تمام ہونے سے پہلے ہی ملک باتی رہی اور فقیہ اسی فظاہری صورت پر فتو کی دے گالیکن ایسا کرنے والا اتنا نہیں جانتا کہ وہ اس شخص کی مانند ہے جوبالکل ذکوۃ نہیں ویتا ہے۔ اس فر فقہ اس کی نظاہری عارضا مندی میں مبتلا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ خل مملک ہے اور زکوۃ سے خل کی نجاست جاتی رہتی ہے۔ مال فر فقہ کہ نقل کی نارضا مندی میں مبتلا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ خل مملک ہے اور زکوۃ سے حول کی نجاست جاتی رہتی ہے۔ اس کی اطاعت کر تا ہے۔ اور اس گی اطاعت کر تا ہے۔ اور اس شخص کی اللہ میں وضر ور ہلاکت میں ڈالے گا'اس و نو خروں کی اطاعت کر تا ہے۔ جو اس کی اطاعت کر تا ہے۔ اور اس شخص کی انہ میں ڈالے گا'اس کی خوات کیونکر واصل ہوگ۔

اسی طرح وہ شوہر جوبد خوئی ہے اپنی ہوی کو ستا تا ہے محض اس لیے کہ وہ خلع مانگے اور مہر دیدے تو ظاہری فتوئی میں بیبات در ست ہے کیو نکہ د نیاوی قاضی تو ظاہری حالت پر حکم دے گااور اس کاکام ظاہر ہے ہے - دلول کے حال وہ خلیں جانتالیکن آخرت میں وہ شخض اس معاملہ میں پکڑا جائے گا - کیونکہ اس صورت میں جرپایا جاتا ہے 'اسی طرح کوئی شخص کسی شخص سے تھلم کھلا بچھ چیز مانگتا ہے اور وہ شخص شرم ہے اس کو وہ چیز دے دیتا ہے تو ظاہری فتوئی میں بیہ چیز اس کے لیے مباح ہوگی اور حقیقت میں بیہ مصادرہ ہے (کسی کامال جروستم سے لینا) اس لیے کہ ایک شخص کے دل پر شرم

کا تازیانہ مار کرر نجیدہ کر کے اس سے بچھ مال لے لیا جائے یابظاہر مار پیٹ کر کے زیر دستی اس سے مال چھین لیا جائے 'دونوں صور توں میں بچھ فرق نہیں ہے 'اسی طرح کے بہت سی مثالیں موجود ہیں اور وہ شخص جو فقہ ظاہری کے علاوہ اور پچھ نہیں جانتاوہ اسی گمان میں مبتلاہے جس کاہم نے ذکر کیاہے وہ دین کے پہلوسے ان حقائق پر نظر نہیں کرتا۔

طبقہ دوم: بید دوسر اطبقہ زاہدوں اور عابدوں کا ہے 'اس طبقہ میں بھی اہل پندار بہت ہیں 'ان میں ایک گروہ ہے جو
اپنے فضائل کے باعث بہت ہے فرائض کی جا آوری ہے محروم رہتا ہے۔ مثلاً ایک شخص طمارت کے وسوسہ میں اس
طرح مبتلار ہاکہ نماز اس کے وقت پر ادا نہیں کی - یاماں باپ اور احباب ہے درشت کلامی کرتا ہے بایانی کے نجس ہونے کا
گمان بعید 'اس کے لیے گمان قریب میں بدل گیا ہے وہ جب کھانا کھانے کے لیے پھٹتا ہے 'تو سمجھتا ہے کہ تمام چیز ہیں اس
میں حلال موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ اس گمان کے تحت وہ بھی حرام محض کو بھی استعال کر لے بغیر جوتے کے پاؤں بھی
زمین پر نہیں رکھتا۔ لیکن مال حرام خوب کھا تا ہے۔

اس شخص نے صابہ کرام رضی اللہ عظم کی سیرت کوبالکل فراموش کردیاہ - کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے کہ ہم نے حرام کے خوف ہے ستر (۷۰) حلال چیزوں کو ترک کردیا ہے -اس احتیاط کے باوجود آپ نے ایک موقع پر ایک نفر انبیہ کے بر تن ہے وضو فرمایا - ان نادان لوگوں نے احتیاط لقمہ (طعام) پر احتیاط طمارت کو مقدم کردیا ہے - اگر کوئی شخص د ھوئی کے دھوئے ہوئے کپڑے کو پہنتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے بوی تفقیم کی ہے - حالا نکہ حضور سرور کو نین علین ہے وہ کپڑ اپینا ہے جو کفار نے ہدیئة آپ کو بھیجا - اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عظم کا فرول کے وہ کپڑ سے استعال کرتے تھے جو مالِ غنیمت میں ان کو ملتے تھے اور کمیں ایسی کوئی روایت موجود نہیں کہ ان حضر ات نے ان کپڑ کے استعال کرتے تھے جو مالِ غنیمت میں حاصل شدہ کا فرول کے ہتھیار باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور کمیں ایسی کوئی بھی یہ نہیں کہ ان ہتھیاروں کو جو یائی دیا گیا ہے (جس پانی میں جھایا گیا ہے) یا جو لک (لاگ) اس میں ڈائی گئی ہے کوئی بھی یہ نہیں کہ ان ہتھیاروں کو جو یائی دیا گیا ہے (جس پانی میں جھایا گیا ہے) یا جو لک (لاگ) اس میں ڈائی گئی ہوئی جو چرا اس پر چڑھایا گیا ہے وہ مدیوغ (دباغت کیا ہوا) نہ ہوللذانایا ک ہے -

تیں جو شخص بیٹ زبان اور دوسرے اعضاء کے باب میں تواحتیاط نہ کرے اور صرف طہارت کے سلسلہ میں اس قدر مبالغہ کڑے تو شیطان ہی اس پر بہنے گا۔ بلحہ اگر کوئی شخص بیہ شر الطا جالا کر پانی کے استعال میں اسر اف کرے یا نماز کا اوّل وقت (وسوسوں میں) گذار کر نماز اداکرے توابیا شخص بھی مغرور ہے 'ہم نے باب الطہارت میں ان تمام شر طوں کو بیان کر دیاہے لنذا یمال ان کا اعادہ نہیں کریں گے۔ بعض لوگ ایے ہیں کہ نماز کی نیت کے وسوسہ کے باعث بلند آواز سے بین کہ نماز کی نیت کے وسوسہ کے باعث بلند آواز سے نیت کرتے ہیں اور ہاتھ جھٹکتے ہیں اور احتمال ہے کہ ان وسوسوں میں بھی پہلی رکعت ہی فوت ہو جائے 'افسوس کہ ان کو میہ نہیں معلوم کہ نماز کی نیت بھی قرض اداکر نے اور زکو قاداکر نے کی نیت کی طرح ہے اور کوئی شخص بھی محض وسوسہ کی بنا پر قرض یاز کو قد وبارہ ادا نہیں کرتا۔

معنی قر آن پر غور نہ کرنا: بعض اوگ ایے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے حروف کی ادائیگ کے سلسلہ ہیں ان کو وسوسہ رہتا ہے چاہتے ہیں کہ اچھے اور صحیح مخرج ہے اواکر ہیں اور نماز ہیں ان کا خیال بس اسی طرف رہتا ہے - حالا نکہ قرآن کر یم کے معانی کا خیال رکھنا ضروری تھا کہ المحمد کے وقت سر اپاشکر بن جائے - ایاک نعبد کے وقت توحید اللی اور بجزو بعد گی میں مستفرق ہو جائے ایکن اس کے برعکس سے عابد چاہتا ہدگی میں مستفرق ہو جائے ایکن اس کے برعکس سے عابد چاہتا ہے کہ ایاک اچھے مخرج ہے اور اور ہو اس شخص کی مثال اس شخص کی مائند ہوگی کہ بادشاہ سے بچھ طلب کرتا ہے اس کو پکارتا ہے ایس میں بچھ شک نہیں کہ بادشاہ ایس میں بچھ شک نہیں کہ بادشاہ ایسے شخص سے ناخوش ہوگا۔

اس میں بچھ شک نہیں کہ بادشاہ ایسے شخص سے ناخوش ہوگا۔

قرآن یاک کاتر تیل سے نہ پڑھنا : کھ اوگ ایے ہیں کہ ہرروزایک قرآن پاک خم کرتے ہیں اور قرآن یاک کوجلدے جلد روھ کر ختم کرنا جا ہے ہیں مصرف زبان سے پڑھ رہے ہیں اور دل اس سے بالکل غافل ہے۔ان کی تمام تر کوشش یی ہوتی ہے کہ جلدے جلد ایک ختم ہو جائے پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بار ختم کیااور آج اتنی منزلیں ختم كرلين افسوس كه يه نهيں جانے كه قرآن پاك كى ہرآيت مقدس نامه ہے جو حق تعالى نے اپنے بندول كے پاس جھجا ہے اس میں اوامر و نواہی' وعد ووعید' امثال و نصائح اور خویف وانذار <sup>کے</sup> موجود ہیں تو پڑھتے وقت جا ہے کہ جمال وعید <sup>کے</sup> ہو تو خوف میں غرق ہو جائے اور جمال وعد (خوشخری) ہو وہال مسر ور ہو-امثال و قصص سے عبرت حاصل کرے اور اس کے نصائح گوشِ ول سے سے اور ڈرانے والی آیات سے سر ایا ہر اس بن جائے۔ یہ تمام باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں'اس مخض کوجو صرف زبان ہلانے سے تعلق رکھتا ہے اس سے کیا فائدہ ہو گااس کی مثال تواس شخص کی ہے جے باد شاہ نے ایک مکتوب لکھاجس میں کئی احکام مذکور ہیں یہ مخف الگ تھلگ بیٹھا ہوااس مکتوب کوباربار پڑھ رہاہے اور حفظ کر رہاہے اور اس کے معنی ومفہوم سے بے خبر ہے۔ کچھ حضرات فج پر جاتے ہیں مکہ میں قیام کرتے ہیں اور وہال (رمضان کے)روزے رکھتے ہیں لیکن اپنے دل اور زبان کو خطر ات ہے اور بے ہو دہا توں ہے چا کے روزے کا حق ادا نہیں کرتے نہ پوری تعظیم و تکریم کے ساتھ مکہ مکر مہ کاحق اداکرتے ہیں نہ زاد حلال تلاش کر کے راستہ (سفر) کاحق ہی اداکرتے ہیں اور ہر وقت دل مخلوق کے ساتھ لگار ہتاہے -وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو مجاورین مکہ میں شار کریں -وہ خود بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم کواتن بارو قوف عرفات کاشرف حاصل ہوااوراتے برس ہم نے حرم پاک میں مجاوری کی 'پھروہ یہ نہیں سمجھتے کہ انسان کا پے گھر میں اس طرح رہناکہ ول میں کعبہ کا شوق ہواس ہے کہیں بہتر ہے کہ انسان کعبہ میں ہواور دل گھر میں لگا ہواور اس بات کا بھی آر زو مند ہو کہ اس کو مجاور کعبہ سمجھیں اور اس پر مشز ادبیہ کہ خواہستگار ہو کہ لوگ اس کو کچھ دیں (اس کی خدمت میں نذرپیش

ا۔ حصرت جمت السلام کے الفاظ مید میں کہ قرآن بہذقہ ہمی خواند وقرآن پاک کو بھا کم بھاگ بابہت ای تیزی سے پڑھتے ہیں جیساکہ آج کل شبینہ وغیرہ میں رواج ہے۔ ۲۔ انڈلر-ڈرانے والیا تیں-اس کاواحد نذر ہے۔ سے عذاب کاوعدہ-

کریں)اور جب کچھ مل جائے تو مخل اور کنجوی کے باعث کسی دوسرے کی شرکت اس کو گوارانہ ہویا کوئی دوسر المحض اس میں ہے کچھ طلب کرے۔

ز مد طاہر کی : کھ لوگ ایے بھی ہیں جو زہد اختیار کرتے ہیں موٹے کیڑے پہنتے ہیں اور کم کھاتے ہیں اور مال کے اعتبارے وہ زاہد نظر آتے ہیں لیکن طلب جاہ کو ترک نہیں کرتے جب لوگ ان سے ملا قات کو آتے ہیں تو یہت خوش ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی آنکھوں میں جینے کے لیے خود کو بناسنوار کرر کھتے ہیں انہیں سمجھناچا ہیے کہ طلب جاہ 'طلب مال ہے بدتر ہے اور اس کاتر ک کرنابہت مشکل ہے۔ کیونکہ انسان محض جاہ و شوکت کی طلب میں ہر قتم کی محنت اور تکلیف بر داشت کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں زاہد وہی ہے جو طلب جاہ سے واسطہ نہ رکھے 'مجھی میں لوگ دوسروں کے عطیبہ اور نذرانه کو قبول نہیں کرتے محض اس ڈرے کہ کہیں لوگ ان کو زاہد نہ سمجھیں 'اگر ان میں ہے کسی سے یہ کما جائے کہ بظاہر اس نذرانے کو قبول کر لیجئے اور وہ در پر دہ کسی مستحق کو دے دیجئے تواس کے لیے بیبات تو قتل کرنے سے بھی زیادہ د شوا<mark>ر</mark> ہوتی ہے خواہوہ مال حلال ہی کیوں نہ ہواس لیے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ اگروہ بیرمال قبول کرلے گا تولوگ اس کے ز**ہد** کے منکر ہو جائیں گے-بایں ہمہ یہ صحف مالداروں کی بوی آؤ بھتے کرتا ہے اور غریبوں ' درویشوں کی طرف متوجہ نہیں

ہوتا۔ یہ تمام اتیں غرور ونادانی کی علامتیں ہیں۔ ول کوبرے اخلاق سے باک کرنا : کچھ لوگ ایسے ہیں جوعبادت میں قصور و کو تاہی شیں کرتے' دن میں کئی ہزار رکعت نماز اور کئی ہزار تشہیج پڑھتے ہیں ون کوروزہ دار اور رات کوبیدار ہوتے ہیں ( قائم اللیل اور صائم الدهر ہوتے ہیں)لیکن دل کوبرے اخلاق سے پاک وصاف نہیں کرتے ان کاباطن حسد 'ریااور تکبرے پر ہو تاہے 'ایسے لوگ اکثربد خواور ترش رو (چرچ سے ) ہوتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو غصہ کے ساتھ (جو کر) ہر ایک سے لڑ ناان کا کام ہوتا ہے کاش انہیں معلوم ہوتا کہ بدخوئی انسان کی ساری عباد تول کو نیست اور اکارت کر دیتی ہے۔ خلق تمام نیک عباد توں کا سر دار ہے اور سے بد خت مخص اپنی عبادت ہے اللہ کے بندوں پر احسان رکھتا ہے اور سب کو حقارت کی نظر سے و کھتاہے اور مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر تاہے تاکہ اس کو گزندنہ پہنچائے اور اس سے کوئی تعلق نہ ر کھے اور وہ نادان اتنا نہیں سمجھتا کہ تمام زاہدوں اور عابدوں کے سر دار حضر ت سر ور کو نین علی ہے تھے اور آپ سب سے زیادہ ملنسار اور خوش خو تھے اور آپ ایے تخص سے جو سب سے زیادہ بے باک اور بد اخلاق ہو تا اور لوگ اس کی بری خصلتوں کے باعث اس سے پہلوچاتے' ملتے'اس کواپنے پاس بھاتے اور اس سے مصافحہ کرتے اب غور کرو کہ ابیابز اکون احمق ہو گاجوا ہے پیراور مرشد ر فوقیت ڈھونڈے گااور ان سے بھی اونچی د کان سجائے گائیہ سادہ لوح (عقل سے کورے) حضر ت سر ور کونین علیہ کا دین اختیار کر کے آپ ہی کی سیرت کے خلاف عمل کرتے ہیں تواس سے بوی حماقت اور کون می ہوگی؟ طبقه سوم: تیر اگروه صوفیه کام 'جتناغرورو تکبراس گروه میں ہے کی گروه میں نہیں ہو گا(بیلوگ جس قدر

مغرور ہیں کوئی انتام خرور نہیں ہوگا)' طبقہ سوم صوفیاا ندرواندر میان ہے توم چندال مغرور نباشد کہ اندر میان ایشال "
کیونکہ راستہ جس قدر بازک اور مقصود اعلیٰ ہو تا ہے اس قدر غرور زیادہ ہو تا ہے (چونکہ تصوف کاراستہ بہت باریک و بازک اور مقصد بہت اعلیٰ ہے اس قدر ان میں غرور زیادہ ہے) حالا نکہ تصوف کا پہلا قدم ہیہ ہے کہ انسان میں تین صفتیں پیدا ہوں 'اوّل ہیہ کہ اس کا نفس اس کا مغلوب اور مطبع ہو جائے نہ اس میں جرص باتی رہے نہ غصہ (ان کا نیست و بالا و مقصود نہیں بلحہ مغلوب ہو بائیں کہ وہ خود ان کو حرکت میں نہ لا سکے صرف ہو با مقصود نہیں بلحہ مغلوب ہو بائیں کہ وہ خود ان کو حرکت میں نہ لا سکے صرف شریعت کے حکم پر ان کا اظہار ہو سکے ۔ مثلاً جب ایک قلعہ فٹح کر لیاجا تا ہے تو وہاں کے باشندوں کو قتل نہیں کیاجا تا بلحہ وہ مطبع ہو جائے ہیں ۔ اس طرح اس کے سینے میں جو پچھ مع جو جائے ہیں ۔ اس طرح اس کے سینے میں جو پچھ ہو جائے ہیں ۔ اس طرح اس کے سینے میں جو پچھ ہو جائے ہیں منز ہو جائے (پھر اس کے سینے میں جو پچھ ہو جائے ہیں ۔ اس طرح اس کے سینے میں جو پچھ ہو جائے ہیں ۔ اس طرح اس کے سینے میں جو پچھ ہو جائے ہیں منز ہو جائے (پھر اس کے سینے میں جو پچھ ہو جائے ہیں ۔ اس طرح اس کے سینے میں جو پچھ ہو جائے ہیں ۔ اس طرح اس کے سینے کا قلعہ سلطان شریعت کے ہاتھ میں منز ہو جائے (پھر اس کے سینے میں جو پچھ ہو جائے ہیں۔ اس طرح اس کے سینے کا قلعہ سلطان شریعت کے ہاتھ میں منز ہو جائے (پھر اس کے سینے میں جو پچھ

دوسری صفت میہ ہے کہ دنیااور آخرت اس کی نظر میں نہ رہے۔ یعنی وہ حس دخیال کے عالم سے گذر جائے کیونکہ دنیا کی جو چزیں محسوس ہوتی ہیں اس احساس میں جانور بھی شریک ہیں (وہ بھی ان کو محسوس کرتے ہیں) آنکھ' بیٹ اور نفسانی خواہش (توالد و تناسل) اس میں بھی موجود ہے اس طرح بہشت بھی عالم حس دخیال سے باہر نہیں ہے۔ پس جو چیز جت پذیر ہواوار خیال سے علاقہ رکھتی ہووہ اس کی نظر میں اس طرح غیر معمولی اور حقیر ہونا چاہے۔ جیسے حلوا اور مرغیریاں کھانے والے کے سامنے گھاس حقیر ہے کیونکہ اس کو جب سے معلوم ہو چکاہے کہ خیال میں آنے والی چیز سبک اور حقیر ہے تو نادان لوگ بی اس سے بہر ہور ہوں گے اس لیے فرمایا گیاہے آکٹر اھل الجنة البلہ یعنی اکثر اہل جنت سادہ اور حسم ہیں۔

تیری صفت ہے کہ جلال وجمال البی اس کو اس طرح محیط ہو جائیں کہ جت و مکان اور حس و خیال ہے اس کو سرو کار نہ رہے بعد خیال اور حس اور علم کی جو ان دونوں (خیال اور حس) ہے وجو دیس آتا ہے بالکل خبر نہ رہے جس طرح آگھ آواز ہے اور کان رنگ ہے بے خبر ہیں اس طرح بے خبر ہو جائے - جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تب اس کا قدم تصوف کے کوچہ میں پہنچا ہے 'ایسے مخض کا معاملہ حق تعالیٰ کے ساتھ اس ہے بھی ورا ہو تا ہے کہ جے معرض بیان میں منیں لایا جاسکتا ۔ یہاں تک کہ بعض لوگ اس کو رکھا نگت اور التحاد ہے تعبیر کرنے لگتے ہیں 'پچھ لوگ اس کانام حصول رکھے ہیں۔ جس کا قدم علم میں راسخ نہیں ہو تا توالی حالت اس کو جب پیش آتی ہے تو وہ اس کو بہ خوبی (صحیح طور) بیان نہیں کریا تا۔ اس و قت وہ جو پچھ کہتا ہے وہ کفر صرت کی نظر آتا ہے حالا تکہ نفس الامر میں وہ حق ہے (کفر نہیں ہے) لیکن اس میں کریا تا۔ اس و قت وہ جو پچھ کہتا ہے وہ کفر صرت کی نظر آتا ہے حالا تکہ نفس الامر میں وہ حق ہے (کفر نہیں ہے) لیکن اس میں اسے بیان کرنے کا حوصلہ (اور سلیقہ) نہیں تھا تصوف کے راستہ کا ایک نمونہ یہ تھا (ایعریت نموداری از کار تصوف) تو تم اس

ا -اصل عبارت اس لیے دے دی ہے کہ شاید کسی کی طبع نازک پر یہ جملہ گرال گذرے اور کسی کو یہ خیال پیدا ہو کہ حضرت ججتہ الاسلام نے ایسا تحریر شیں فرمایا ہوگا-(کیمیائے سعادت مطبوعہ ایران ص ۱۳۸)

۲-اس مقام پر مترجم میناسب خیال کرتا ہے کہ امام حجۃ الاسلام قدس سرہ کے اصل الفاظ پیش کردیئے جائیں تاکہ ترجمہ شبہ سے بالاترر ہے امام غزالی فرماتے ہیں ''کہ ہرچہ جبت پذیریو دخیال رابادے کارباشد تو دیک وی تھینال شدہ یو د کہ گیاہ نزویک کے کہ لوزینہ ومرغ بریال یافت یو دچہ بدانستہ یو د کہ ہرچہ اندر حس وخیال آید خسیس است و نصیب البہال باشدوا کثر احمل الجنة البلہ (کیمیائے سعادت چاپ شران ص ۲۳۸ وص ۲۳۹) متر جم

پر غور کرو تاکہ دوسروں کے پنداراور گمان کاتم کواندازہ ہو کے۔

صوفیان خام کار: صوفیان خام کار میں بہت ہے ایہ ہیں جنہوں نے صوفیہ حضرات کی گدڑی ' سجادہ اور ظاہر کی گفتگو کے سوا کچھ نہیں دیکھا اور ان کی ظاہر کی صورت 'ان کا صوفیانہ لباس اختیار کر لیااور ان کی طرح سجادہ پر سر جھکائے ہیٹھ ہیں اور صوسہ خیال کی بعیاد پر سر کو جنبش دے رہے ہیں اور سجھتے ہیں کہ اصل تصوف بھی ہے ان اوگوں کی مثال اس بوڑھی عورت کی ہی ہے وکلاہ سر پر رکھے ہے قبا پہنے اور ہتھیار لگائے ہے اور سپاہیوں کی بعض حرکات اس نے دیکھ کر سکھ لی ہیں اس کو معلوم ہے کہ میدان جنگ میں سپاہی کیا کرتے ہیں 'جوش پیدا کرنے والے شعر بھی پڑھتے ہیں الفرض ان کی تمام حرکات ہے واقف ہے - جب اس ہیت میں بادشاہ کے سامنے پہنچتی ہے تاکہ سپاہیوں کے دفتر میں اس کانام بھی تکھا جائے' بادشاہ ظاہر می صورت اور لباس ہے ہٹ کر ہر ایک کے دعویٰ کی دلیل چاہتا ہے تویا تواس کے کپڑے اثر وا تا ہے یا کی سپاہی ہوں کے دفتر میں اس کانام بھی تکھا جائے گاہوں کے گئرے اثر وا تا ہے یا کی سپاہی سپاہی کے اس کولاوا تا ہے تواس وقت وہ دکھی جائے کہ اس فیلسوف پڑھیا کہا تھی کے بار کول کے بنچ ڈال کر مار ڈالے تاکہ آئندہ پھر کئی کوائی جرائے نہ ہو کہ بادشاہ کے سامنے اس فتم کی گناخی کی جائے۔

یورٹ کے بنچے ڈال کر مار ڈالے تاکہ آئندہ پھر کئی کوائی جرائے نہ ہو کہ بادشاہ کے سامنے اس فتم کی گناخی کی جائے۔

ا بک اور گروہ: اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان سے یہ نقل بھی نہیں ہوتی کہ وہ صوفیوں کا ظاہری لباس پین لیں اور

پرانے ہوند دار کپڑے ان کے جسم پر ہوں باعہ وہ باریک لگیاں باند سے ہیں اور خوش نما گدڑیاں' سر مگی رنگ کی پہنتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ جب کپڑے کو رنگ کر بہن لیا توہس صوفی بن گئے 'انہیں یہ نہیں معلوم کہ صوفیہ حضرات کپڑے کو سر مگی رنگ ہیں اس لیے رنگتے سے کہ دین کے غم اور اس کے ہاتم ہیں رہتے سے اور یہ شخصہ دخت لوگ تواس قدر کا موں میں مصروف ہی نہیں کہ کپڑے وھونے کی ان کو فرصت ہی نہیں دہ جو اور نہ الی افتاد ان پر پڑی ہے جو ماتمی لباس پہنا ہے 'نہ ایسے غریب و لاچار ہیں کہ پھٹے دھونے کی ان کو فرصت ہی نہ ہو اور نہ الی افتاد ان پر پڑی ہے جو ماتمی لباس پہنا ہے 'نہ ایسے غریب و لاچار ہیں کہ پھٹے کپڑوں کو ہوند دگا لگا کر گدڑی بنایس جا جو ان گئی لباس پہنا ہے 'نہ ایسے غریب و لاچار ہیں کہ پھٹے کپڑوں کو ہوند دگا تاہم کی لباس ہیں بھی ان کی پیروی اور تقلید نہ کر سکیں کیونکہ پہلے مرقع پوش (گدڑی پہننے ہیں' تو اس طرح یہ لوگ ظاہری لباس ہیں بھی ان کی پیروی اور تقلید نہ کر سکیں کیونکہ پہلے مرقع پوش (گدڑی پہننے والے) حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ روایت ہیں ہے کہ آپ کے کپڑوں پر چودہ ہوند گئے تھے اور ان میں کی پیوند

-産とし次

ایک گروہ اپنی تفقیر ات کا قائل نہیں: کچھ لوگ ایے ہیں کہ نہ تووہ پھٹا پر انا کیڑ اپنے پر راضی ہیں نہ وہ فرائض اداکرتے ہیں اور نہ معصیت کو ترک کرتے ہیں علاوہ ازیں اپنی تقصیرات کا بھی اقرار نہیں کرتے - کیونکہ وہ شیطان اور اپنے نفس کے قیدی ہیں 'ان کا مقولہ یہ ہے کہ کام دل ہے ہے صورت ہے نہیں - ہمارادل ہمیشہ نماز میں لگار ہتا ہے اور

ہم مشغول حق رہتے ہیں۔ ہم کو ظاہری عمل کی حاجت نہیں ہے 'یہ محنت (عبادت) وریاضت تواہیے لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہے جو اپنے نفس کے مطبع و فرما نبر دار ہوں اور ہمار انفس تو مر دہ ہے -اور ہمار ادین تو دو قلط پانی ہے جو ان چیزوں سے ناپاک نہیں ہو تا اور بجو تا نہیں ہے یہ لوگ جو عابدوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان مز دوروں کو مز دوری نہیں ملے گی اور جب عالموں پر نظر پردتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو قبل و قال میں ہمد ہیں 'ان کو حقیقت کا علم کمال ہے -ایسے لوگ اور ایسا گروہ واجب الفتل ہیں اور کا فر ہیں -ان کا خون با جماع امت مباح ہے (ان کا مار ڈالنا اجماع امت سے مباح ہے)

کے ایسے لوگ ہیں جو مومنوں کے خدمتگار ہیں (ان کی خدمت میں گے رہتے ہیں) اور اس خدمت کا حق یہ ہوتا ہے (خدمت اس وقت حقیقی خدمت سمجھی جاتی ہے) کہ آدمی ان پر اپنا جان و مال فدا کر دے اور ان مخدوموں کی خدمت میں خود کو بھی بھول جائے (ان کے عشق میں اس کو اپنا بھی ہوش نہ رہے) پھر جب کوئی ان ہی میں سے ان صوفیوں کے وسیلہ سے مال پیدا کرے اور مخلوق کو اپنا تابع ہائے 'تو اس کا مقصد یہ ہو تا ہے کہ اس کا نام بطور خدمت گار دور و نزدیک مشہور ہو جائے (کہ یہ فلاں صوفی صاحب کا خدمتگار ہے) اور اس طرح لوگ اس کی بھی تعظیم کریں 'جمال کہیں سے بھی مال ہاتھ آئے حلال و حرام کا خیال کیے بغیر اپنے مخدوم کی خدمت میں پیش کرے تاکہ اس کاباذار گرم رہے سر دنہ پڑنے یا گارواس کی نادانی کا بھانڈانہ پھوٹے 'تو یہ گردہ بھی ریاکار ہے۔

لفس کو زیر کر تا بہت برطی کر احمت ہے: پچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ریاضت کی ہے، نفس کی خواہشوں کو پاہل کیا ہے اور خود کو خداو ند تعالی کے حوالے کر کے ایک گوشتہ میں بیٹھ کر ذکر الی ہیں مشغول ہیں ، پچھ عرصہ میں ان کو کشف ہو نے لگا۔ ہر ایک بات کی ان کو خبر ہونے گئی، اگر بھی کی امر ہیں کو تاہی ہو جاتی ہو جاتی ہے تو غیب سے اس کو تاہی پر متنبہ ہو جاتے ہیں، یہ پغیبروں اور فرشتوں کو اچھی اچھی صور تول ہیں دیکھتے ہیں اور بھی خود کو آسان پر دیکھتے ہیں اور ممکن ہے کہ کیفیت وحالت ورست ہو اور سے خواب کی طرح ہو، نیکن خواب تو سوتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں اور بھی بیال میں ایس کی بادر شخص یہ خواب دیکھ رہا ہے اور اس پر مغرور ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ جو چیز ہیں ہفت آسان اور زمین ہیں ہیں گیبار موجی کا بی ہی سال مید ارشخص سے خواب دیکھ ور ہو گیا ہے کہ دلائت کا مرشبہ کا لی ہی ہے حالا نکہ ابھی تو اس کو صافح الی سے کیس موجود موجود موجود کا گائی عالی کر تا ہے کہ جو پچھ اس نے دیکھ لیا ہے اس کے سوالور پچھ موجود موجود کیس کا رخانہ قدرت بس ہی پچھ ہے ) جب سے حالت پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ در جہ کمال کو پہنچ گیا اور اس طرح مرد ور قدرت اس میں ہو کہ خود یہ خیال کر تا ہے کہ جو پچھ اس نے دیکھ لیا ہے اس کے موالور کھ موجود میں (کار خانہ قدرت بس ہی پچھ ہے ) جب سے حالت پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ در جہ کمال کو پپنچ گیا اور اس طرح میں دور آور ہو گیا ہو اور یمال اس کا قصور سے کہ جب ایس چیز ہیں اس پر آشکارا ہو کیس تو وہ اپنے نفس کے کر سے بالکل بے خوف ہو گیا ہو اور یمال اس کا قصور سے ہو جب ایس چیز ہیں اس پر آشکارا ہو کیس تو وہ اپنے نفس کے کر سے بالکل بے خوف ہو گیا ہو اور یمال اس کا قصور سے ہو جب ایس چیز ہیں اس پر آشکارا ہو کیس تو وہ اپنے نفس کے کر سے ایس کی خود بول ہو می میں ہو جو دورہ کی باللہ ہو کہ ہو ہی ہو ہو کہ ہو ہو کہ ہو ہی ہیں۔ ایس کی جوب ہول ہو میں تو ہو کیا ہو کہ ہو کہ ہو ہو کہ کہ بیت ایس پر آشکارا ہو کیس تو وہ اپنے نفس کے کر سے ایس کی بیت ہو کہ بیت ہی ہو گیا ہو کہ کی میں اس کی میں ہو کہ بیت ہو گیا ہو کہ بیت ہو کہ بیت ہو کہ بیت ہو کہ ہو کہ بیت ہو کہ کو کہ بیت ہو کہ بیت ہو کہ بیت ہو کہ ہو کہ کی میت ہو ک

بالکل بے خوف ہو گیااور خیال کرلیا کہ کمال کو پہنچ گیا۔ یہ ایک عظیم فریب اور غرورہے اس پراعتاد نہیں کرناچا ہے۔ ہال اعتاد اس وقت کیا جاسکتا ہے کہ جب اس کی طبیعت بالکل بدل جائے اور سر اپا شرع کا مطبیعین جائے اور اس قدر کہ کسی طرح سمی جہت ہے بھی اس میں قصور نہ کرے۔

شخ ابوالقاسم كر كانى قدس سره فے فرمايا ہے كه:

" پانی پر چلنا ہوا میں اڑنااور غیب کی خبریں دینا کرامت نہیں ہیں 'بلے کرامات یہ ہیں کہ وہ محض سر اپاامرین جائے لینی وہ شریعت کا مطیع و فرماں پذیر ہو جائے اس طرح کہ اس ہے حرام کاصد در نہ ہو-"

طبقہ چھارم: طبقہ چہارم تواگروں اور دولت مند حضر ات کا ہے 'ان میں بھی پنداروا لے بہت ہے موجود ہیں'
اکثر دولت مند مبحدیں 'مر ائیں اور پل بناتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں 'ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان تغییرات میں حرام "
مال خرچ کیا ہو لازم تو یہ تھا کہ وہ یہ پییہ اصل مال والے کے حوالے کرتے لیکن وہ اس کے جائے تغییر میں صرف کرتے
ہیں اس صورت میں معصیت اور زیادہ ہو جاتی ہے - حالا نکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کارنامہ انجام کے دیا ہے - بعض
لوگ آگر چہ اس راہ میں حلال مال خرچ کرتے ہیں لیکن اس سے ان کی غرض ریا ہے یعنی آگر ایک وینار بھی اس راہ میں خرچ
کرتے ہیں تو جائے ہیں کہ ان کانام عمارت پر کندہ کیا جائے (خشت پختہ پر تتح ریر کیا جائے) آگر کوئی اس پر راضی نہیں

ا میوری آیت یہ ہے فایا آنتم العقبة و ااور اک ماالعقبة ( پھر ہے تال گھائی میں نہ کر وااور تو نے کیا جانا کہ وہ گھائی گیا ہے) ۲- آج کل توالی صورت حال روز لنہ ہی دیکھنے میں آئی ہے۔ ایس جو نے لور دعو کے لور فریب سے کملیا ہو لمرو پیر محض نام و نمود کے لیے مسجدوں کی نتمیر میں صرف کیا جاتا ہے۔ ہوتے اس ریا کی ایک علامت ہے ہے کہ اس کے اقربااور پڑوس میں بہت ہے ایسے لوگ موجود ہیں جوروٹی کے محاج ہیں' اگر میہ شخص ہے رقم ان کو دے دیتا توافضل تھا۔ لیکن وہ اس بات کو قبول نہیں کر تاکیو نکہ کسی ناوار شخص کی پیشانی پر یہ کس طرح لکھا جاسکتا کہ میہ پختہ عمارت فلال شخص نے اللہ اس کی عمر دراز کرے تغییر کرائی ہے۔ ناوار کی مدد میں شہرت کا پہلو نمایاں نہیں ہو تا جبکہ مسجد' سر ائے یا پل کی پیشانی پر کتبہ ذریعہ شہرت بنتا ہے۔

نقش و نگار اور تزکین مسجد بر صرف کرنا: پچه لوگ ایسے بین که وہ حلال مال کو اخلاص کے ساتھ (بغیر ریا کے) مبجد کے نقش و نگار پر صرف کر کے یہ خیال کرتے بین که کار خیر انجام دیا ہے۔ لیکن اس کام میں دوبر ائیاں ہیں ، ایک تو یہ که نقش و نگار اور تزکین کے باعث نماز میں لوگوں کا دل اوھر مشغول ہو گااور پھروہ خثوع کے ساتھ نماز اوا نمیں ایک تو یہ کہ نقش و نگار اور تزکین کے باعث نماز میں لوگوں کا دل اوھر مشغول ہو گا اور پیدا ہوگی کہ مبجد ہی کی طرح وہ اپنے گھر کو بھی سنوالہ میں اس طرح دنیا ان کی نظر میں آراستہ ہوگی اور سمجھیں گے کہ انہوں نے کار خیر انجام دیا ہے۔ رسول اگر میں بیات نے فرمایا:

"جب محد کو نقش ونگارے اور قرآن پاک کوسونے چاندی سے سنوارو کے توتم پر حیف ہے۔"

متحدگی رونق اور آبادی تواہے دلوں ہے ہوتی ہے جن میں خضوع وخثوع ہواور وہ دنیاہے متفر ہوں پس ایساکام جو حضور دل میں خلل انداز ہو' پس جو بھی ایساکام کرے کہ خثوع ختم ہو جائے اور دنیا کی نظر وں میں آراستہ ہو تواصل میں متحد کی ویرانی کا سبب ہو گا اور بیہ ناوان اس طرح متحد کو ویران کر کے سمجھتا ہے کہ اس نے کارِ خبر کیا ہے بعض مالدار یہ کرتے ہیں اور گداگر وں کوا ہے دروازے پر جمع کرتے ہیں تاکہ ان کی سخاوت کا شرہ ہواور یہ لوگ بھی خبر ات ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو جج کو جارہے ہیں یا خانقاہ میں مقیم ہیں کو دیتے ہیں جو زبان آور اور نام آور ہوتے ہیں یا بھی مال ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو جج کو جارہے ہیں یا خانقاہ میں مقیم ہیں تاکہ سب کے علم میں آجاوے اور وہ لوگ شکر گذار ہوں۔

اگرتم ان ہے کہو کہ یہ مال بیٹیموں پر خرچ کرو تو زیادہ بہتر ہے ہمقابلہ اس کے کہ حج پر جانے والوں پر خرچ کرو تووہ ایسا نہیں کریں گئے کیو نئہ ان کو تو او گوں کی ٹاخوانی اور شکر گذاری کا شوق ہے۔(مال خرچ کرنے کی الیمی راہ تلاش کرتا ہے کہ وگ اس کے شکر گذار ہوں اور اس کی تعریف کریں) اس طرح مال خرچ کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کار خیر انجام یہ ا۔

حضرت بشر حافی کی کاارشاد جمی نے حضرت بشر حافی قدس سرہ سے مشورہ کیا کہ میرے پاس طال کی کمائی کے دوج ارد جم بیں جا ہتا ہوں کہ حج کو جاؤل ایک کیارائے ہے انہوں نے دریافت کیا کہ تم تماشہ (دکھاوے) کی خاطر جارہ، یا بقد تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں تواللہ تعالیت کی رضا کے لیے جارہا ہوں۔

انہوں نے فرمایا جاؤکسی (قرضدار) کو قرض دے دواور اس کو مخش دو (دوام وہ کے راوبد وبکد ار) یعنی پھر طلب نہ کرنا 'یا کسی میٹیم یا کسی ننگ دست عیالدار کو دے دو - کیونکہ کسی مسلمان کاول خوش کرناسو ( نفلی ) حج کرنے ہے بہتر اور افضل ہے 'اس مخف نے کہا کہ میر ادل تو حج کرنے کابہت شائع ہے! شیخ ہشر حافی '' نے جواب دیا کہ تو نے اس مال کو حلال کی روزی ہے نہیں کمایے ہیں جب تک تونامناسب کام میں اس کو خرچ نہیں کرے گاتب تک دل کو تسلی نہیں ہوگی۔

کے اور یہ زکوۃ بھی ایسے اوگوں کو دیتے ہیں کہ ذکوۃ کی مقدار سے زیادہ مال خرج نہیں کرتے اور یہ زکوۃ بھی ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کے خدمت میں گے رہنے سے ان کو شان و شوکت بر قرار رہے جس طرح وہ مدرس جو اپنے طالب علموں کو زکوۃ کا مال دیتا ہے 'اگروہ اس کے پاس نہ پڑھیں توزکوۃ ان کو فہ دے -اس طرح زکوۃ دینا ایک قتم کا اجربے (جاگیر داری ہے) کہ وہ خود جانتا ہے کہ وہ ذکوۃ شاگر دی کے عوض دے رہا ہے (جب تک شاگر دہے اس کو زکوۃ دے رہا ہے) باوجو داس کے وہ سجھتا ہے کہ اس نے زکوۃ اداکر دی ہے - بی شخص بھی ایسے لوگوں کو زکوۃ دیتا ہے جو ہمیشہ امراء کی خدمت میں گے رہنے بین 'اور ان لوگوں کی سفارش سے دوسروں کو دیتا ہے تاکہ ان لوگوں پر احسان رہے (کہ ان کی سفارش سے فلال بین 'اور ان لوگوں کی سفارش سے دوسروں کو دیتا ہے تاکہ ان لوگوں پر احسان رہے (کہ ان کی سفارش سے فلال کے اور میں مخص شکرو شاء کی امرید ہوتی ہے اور اس کے باوجو د سجھتا ہے کہ ان امراء سے اس تدبیر سے اپنے کچھ کام نکال لے اور میں مخص شکرو شاء کی امرید ہوتی ہے اور اس کے باوجو د سجھتا ہے کہ زکوۃ ادا ہوگئی۔

پچھ توانگر ایسے خیل ہوتے ہیں کہ ذکرہ بھی شمیں دیے اور مال جمع رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ پار سائی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ رات دن نماز میں مصروف رہتے ہیں 'روزے رکھتے ہیں ان کی مثال ایسے شخص کی ہے کہ اس کے سر میں در دہ وار در در روز کرنے کے لیے اپنی ایڑی پر ضاد لگائے (ایپ لگائے) اس بد نصیب کو یہ خبر نمیں کہ اس کی بیماری خل سے ت (یہ خل کی بیماری نا میں بازی ہے ۔ بھوکار ہنا نمیں ہے۔ الغرض توانگروں نے خرور اس طرح لے ہیں۔ اور کوئی گروہ اس سے نہ بچھ کیا ہوگا مگروہ شخص جو علم حاصل کرے ہے۔ الغرض توانگروں نے سعادت) ہیں بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت ہیں ریا فریب نفس اور شیطان کے مکر سے آگاہ ہو جساکہ اس کتاب (کیم یائے سعادت) ہیں بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت ہیں ریا فریب نفس اور شیطان کے مکر سے آگاہ ہو جائے اس آگاہ کی دو سی ان لوگوں کے دلوں پر غالب آئے گی اور و نیاان کے سامنے سے ہٹ جائے گی و دنیا نگاہوں میں بے قدر ہو جائے گی ) وہ دنیا سے صرف بقدر ضرورت ہی کام رکھیں گے۔ ہر دم موت ان کے پیش نظر رہے گی اور ذاہ آخرت کی تیاری میں مشغول رہیں گے اور یہ سب پچھ اس شخص کے لیے آسان ہوگا جس کو خداوند جل جلالہ اس کی توفیق دے (جس پر ان امور کو آسان بیا گے اور یہ سب پچھ اس شخص کے لیے آسان ہوگا 'جس کو خداوند جل جلالہ اس کی توفیق دے (جس پر ان امور کو آسان بیا کہ ان خص کے اس شخص کے لیے آسان ہوگا 'جس کو خداوند جل جلالہ اس کی توفیق دے (جس پر ان امور کو آسان بیا گا کہ کا میان ہوگا کی جس کو خداوند جل جلالہ اس کی توفیق دے (جس پر ان امور کو آسان بیا کے اور فیما اللہ لما قصیب و ترضی

كيميائ سعادت كاركن مهلكات ختم موا

وَالْحَمُدُلِلْهِ رَبِ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَصَحِبِهُ الأَخْيَارِهِ

# رکن چمارم

منجيات

PLANTED TO THE WAR WAR THE STATE OF THE PARTY OF THE PART

كيميائے سعادت كاچو تفاركن

بيدس اصل پرمشمل ہے

اصلِ ششم: - محاسبه اور مراقبه كيميان مين اصلِ مفتم: - تفكر كيميان مين اصلِ مشتم: - توحيد و توكل كيميان مين اصلِ منهم: شوق و محبت كيميان مين اصلِ منهم: - موت اوراحوالِ آخرت كيميان مين

اصلی اوّل: - توبه کے بیان میں
اصلی دوم: - صبر وشکر کے بیان میں
اصلی سوم: - خوف درجاء کے بیان میں
اصلی چہارم: - فقر دنہ کے بیان میں
اصلی پنجم: - نیت 'صدق ادراخلاص کے بیان میں

# اصلِاوّل

#### توبه

اے عزیز! معلوم ہو کہ گناہوں سے باز آنا اور خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا مریدوں کا پہلا قدم ہے اور سالکانِ راوطریقت کی ہدایت اس سے آخر سالکانِ راوطریقت کی ہدایت اس میں ہے۔ ہر ایک انسان کے لیے بیبات ضروری ہے۔ اس لیے کہ آغاز پیدائش سے آخر عمر تک گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں ہی ہے ہوسکتا ہے۔ انسان سے (علاوہ پیغیروں کے کہ)نا ممکن ہے اور تمام عمر معصیت میں گر فقار رہنا اور خداوند تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا شیطان کاکام ہے۔

توبہ سے معصیت کاراستہ ترک کرنااور اطاعت اللی اختیار کرنے کاکام آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ہے جو کوئی او ہہ کرکے گذشتہ تنقیرات کا علاج کرلیتا ہے گویا اس نے آدم علیہ السلام سے اپنی نسبت درست کرلی ہے مگر تمام عمر طاعت میں بسر کرنا آدمی سے ممکن نہیں ہے ۔ کیونکہ ابتدائے آفرینیش ہی سے اس کونا تص اور بے عقل معلیا گیا ہے اور سب سے پہلے شہوت نفسانی کو اس پر مسلط کر دیا گیا ہے اور یہ شہوت نفسانی شیطانی ہتھیار ہے اور عقل کو جو شہوت کی دشمن ہے اور فر شتوں کے جو ہر کا نور ہے 'اس کے بعد پیدا کیا گیا ہے 'کیونکہ شہوت غالب ہوگئ تھی اور اس نے ول کے قلعہ کو زبر دستی قبضہ میں کرلیا تھا' پس عقل بھنر ورت پیدا کیا گیا اور تو ہو مجاہدہ کی ضرورت پیش آئی تاکہ فتح حاصل کی جائے اور اس قلعہ کو شیطان کے ہاتھوں سے چھین لین جائے۔

توبہ انسانی ضرورت ہے: اس سے ثابت ہواکہ توبہ انسانی ضرورت ہے اور یہ سالکوں کا پہلا قدم ہے-جب شریعت کے نور اور عقل کے نور سے بیداری حاصل ہوگی اور وہ ہدایت (راہ) اور ضلالت (بیر اہی) میں تمیز کرسکے گا-بس یہ توایک فریضہ ہے جس کے معنی ضلالت و گمر اہی ہے لوٹنا (واپس ہونا اور ہدایت کے راستہ پر قدم اٹھانا ہیں-

# توبه کی فضیلت اوراس کا ثواب

تهمیں معلوم ہوناچاہے کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوق کو توبہ کا تھم دیاہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایاہے: وَتُوبُواْ إِلَىٰ اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُوسِنُونَ لَعَلَّكُمُ اے ايمان والو! تم سب اللہ سے توبہ كرو تاكم تم فلاح تُفُلِحُونَ، ہ

ا۔ متن کی عبارت اس طرح ہے"چہ پاک یون از گناہ از اوّل آفرینش تابا آخر کار فرشتگاں است "میں نے عصمت انبیاء علیم السلام کے عقیدہ کے اعتبارے متن میں "علاوہ پیغیروں کے "اضافہ کیا ہے۔ مترجم

گویاجو کوئی فلاح کاامیروارہ اسے چاہیے کہ توبہ کرے -رسول اکرم علی کالرشادہ کہ جس شخص نے مغرب کی جانب ہے آ قاب نکلنے (قیامت) سے پہلے توبہ کی اس کی توبہ قبول ہو گی - حضور سرور کو نین علی ہے نے یہ بھی فرمایا ہے کہ "گناہ سے پشمان ہونا توبہ ہے ۔ "حضور علی ہے نے یہ بھی ارشاد کیا ہے کہ "گناوق کے راستے میں جو لاف کی جگہ ہے مت کھڑے ہوجو کوئی دہاں کھڑا ہو تا ہے توجو کوئی گذر تا ہے اس پر ہنتا ہے اور اگر کوئی عورت وہاں پہنچ جاتی ہے تواس سے بری باتیں کرتا ہے اور شخص وہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹماجب تک دوزخ اس پر واجب نہیں ہو جاتی گریہ کہ وہ توبہ کرے ۔ "حضور علی کا یہ بھی ارشادہے کہ "میں ہر روز ستر بار استغفار کرتا ہوں ۔ "

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ "جو کوئی گناہ سے توبہ کرتا ہے حق تعالی اس کے گناہ کا مب اعمال فر شتوں کو بھلا ویتا ہے ۔ ہاتھ پاؤں اور اس محل کو جمال سے معصیت اور گناہ سر زد ہوا ہے ' فراموش کر دیتے ہیں اور جب وہ ہدہ حق تعالی کے حضور میں حاضر ہوتا ہے تواس کی معصیت پر کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ حضور عیاتے نے فرمایا ہے کہ "حق تعالی ہدے کی توبہ سکراتِ موت (موت کے غرغرہ) سے پہلے تک قبول فرمالیتا ہے۔"

ایک اور حدیث میں آیا ہے''اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے دست کرم فراخ فرمایا ہے جو دن میں گناہ کرے اور رات تک توبہ کرے یااور اس کے لیے جو رات میں گناہ کرے اور دن تک توبہ کرلے -وہ اس وقت تک توبہ قبول فرمائے گا جب تک آفتاب مغرب سے فکلے۔"

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکر م علیہ نے فرمایا کہ "اے لوگو! توبہ کرومیں ہر روز سوبار توبہ کر اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکر م علیہ نے فرمایا کہ "آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گنگار ہولیکن اچھے گنگاروہ ہیں جو توبہ کیا کرتے ہیں۔" حضور علیہ نے ارشاد فرمایا کہ "جو کوئی گناہ سے توبہ کر تاہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔" مزید فرمایا سرور کو نین علیہ نے کہ "گناہ سے توبہ رہے کہ پھر بھی اس کا قصد نہ کرے۔"

حضور سرور کو نین علیہ فی اللہ منین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے فرمایا کہ حق تعالی فرما تاہے: إِنَّ الَّذِيۡنَ فَزَّاقُواْ دِيۡنَهُمُ وَكَانُواْ شِيعًا لَسنتَ وہ جنہوں نے دین میں جداجداراہیں نکالیں اور کئی گ

وہ جنہوں نے دین میں جداجداراہیں نکالیں اور کئی گروہ ہوگئے اے محبوب علاقہ منیں-

مینگائم فی منتکی م مینگائم فی منتکی میں است پھے علاقہ مہیں۔ بیرلوگ (دین کو پر اگندہ کرنے والے)المید عت ہیں 'ہر گنگار کی توبہ قبول ہوتی ہے مگر المی بدعت کی توبہ قبول .

شیں ہوتی - میں ان سے بیز ار ہول اور وہ مجھ سے بیز ار ہیں - "

حضور علی کارشاد ہے کہ "جب حضر ت اہر اہیم علیہ السلام کو آسان پر لے گئے توانہوں نے زمین پرایک مرد کو دیکھ حضور علی کارشاد ہے کہ "جب حضر ت اہر اہیم علیہ السلام کو آسان پر لے گئے توانہوں نے زمین پرایک ہوگئے 'ایک دیکھ جو ایک عورت سے زناکر رہاتھا آپ نے اس وقت اس کے حق میں بھی بددعا فرمائی اس وقت وی آئی 'اے اہر اہیم ان ہمدوں دوسر سے مختف کو مبتلائے معصیت دیکھا آپ نے اس کے حق میں بھی بددعا فرمائی اس وقت وی آئی 'اے اہر اہیم ان ہمدوں سے در گذر کروکہ یہ تین کا موں میں سے ایک کام کریں گے یا تو توبہ کریں گے اور میں اس کو قبول کروں گا۔ یاوہ مغفرت

پائیں گے؛ میں ان کو مخش دوں گا'یاان کے ایبا فرزند پیدا ہو گاجو میری ہدگی کرے گا'کیائم نہیں جانتے کہ میرے نامول میں سے ایک نام صبورہے-

حضرت عائشه رضی الله عنها سے مروی ایک حدیث : حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرماتی

بي كدرسول اكرم علي في ارشاد فرمايا:

" گر جس بدے نے اپنے گناہوں سے ندامت کا اظہار کیا 'ایبا نہیں ہواکہ اللہ تعالیٰ نے اس کوطلبِ مغفرت سے پہلے بی مخش دیتا ہے۔) حضور پہلے نہ مخش دیا ہو۔" (گناہ پر پشیمان ہونے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی طلبِ مغفرت سے پہلے بی مخش دیتا ہے۔) حضور اگر معلق نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

"کہ جانب مغرب میں ایک دروازہ ہے جس کی وسعت ستر سالہ یا چالیس سالہ راہ ہے 'اس دروازہ کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے واسطے کھول دیا ہے۔ یہ دروازہ جب سے زمین و آسان پیدا کئے گئے ہیں کھلا ہے اور جب تک آفاب مغرب سے طلوع نہ کرے یہ کھلارہے گا (یہ دروازہ مد نہیں ہوگا۔)

حضوراكرم علي في ني محى ارشاد فرمايا ب

ا سب اور جعرات کے دن ہدول کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کئے جاتے ہیں جو شخص تو ہیں ہیں گئے جاتے ہیں جو شخص تو ہیں اور جو مغفرت چاہتا ہے اس کو مخش دیا جا تا ہے اور جو اول کا خواہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرماتا ہے اور جن دلول میں کینہ بھر اہے ان کو اسی طرح چھوڑ دیتا ہے۔"

حضور علی کایہ بھی ارشادے:

"توبه كرنے والاالله كادوست ب-"

وبہ سرے وہ اللہ اور وہ اللہ اور وہ سے ہے۔

"حق تعالیٰ کو اپنے ہمدے کی توبہ ہے اس اعرافی ہے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو لق ودق صحر امیں سوگیا ہواور اس کا اون بیر اللہ وہ سے بہر ہے کہ جھے موت آجائے اور وہ ہوکہ وہ ہوک اور بیاس ہے مرجائے گااور وہ اپنی جان سے بہر ہے کہ جھے موت آجائے اور وہ تول ہو کہ وہ ہوک اور بیاس ہے مرجائے گااور وہ اپنی جان سے بہر ہے کہ جھے موت آجائے اور وہ تال شے بازرہ کر پھر اپنی جگہ لوٹ آئے اور ہاتھ پر سر رکھ کرلیٹ کر سوجائے تاکہ اس حال میں موت آجائے اس کو نیند آجائے اور پھر جب وہ سوکر اٹھے تو دیکھے کہ اس کے سر ہانے وہ اونٹ تمام سامان کے ساتھ موجو دہ اس وقت وہ شکر اللی جو اللہ اور پھر جب وہ سوکر اٹھے تو دیکھے کہ اس کے سر ہانے وہ اونٹ تمام سامان کے ساتھ موجو دہ اس وقت وہ شکر اللی تو میر الہ او میر اآتا ہے میں تیر ابعدہ ہوں 'خوشی کی شدت میں اس کی زبان لڑ کھڑ ائے اور غلطی سے کے کہ جالائے اور کے بار الہ ابا تو میر اآتا ہے میں تیر ابعدہ ہوں 'خوشی کی شدت میں اس کی زبان لڑ کھڑ ائے اور غلطی سے کے کہ اللی تو میر ابعدہ ہو سکیں 'تو اس بعدے کی خوشی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس بعدے کی تو ہہ سے خوشی ہوتی ہے۔"

# توبه كى حقيقت

اے عزیز! توبہ کی حقیقت 'وہ نور معرفت اور وہ نور ایمان ہے جو آد می کے دل میں پیدا ہواوراس کے ذریعہ سے وہ پید جان لے کہ گناہ ذہر تا تل ہے۔ جب وہ بید دیکھے گا کہ اس نے بید ذہر بہت ساکھالیا ہے اور ہلاک ہونے کے قریب ہو تضرور ندامت اور خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ مشل اس شخص کے جو ذہر کھا کے پشیان ہوا اور موت سے ڈرگیا۔ اب اس پشیانی اور ڈر کے باعث وہ حلق میں انگلی ڈال کرقے کرنے لگتا ہے اور پھر دواکی تلاش کر تاہے۔ تاکہ باتی اثر بھی ذاکل ہو جائے۔ اس پشیانی اور ڈر کے باعث وہ حلق میں انگلی ڈال کرقے کرنے لگتا ہے اور فتی کو اختیار کیاوہ ذہر آمیز شہد کی طرح ہو جو جائے۔ اس طرح جب بیہ شخص و پھتا ہے کہ اس نے جو پچھ معصیت کی اور فتی کو اختیار کیاوہ ذہر آمیز شہد کی طرح ہو بو الور دہشت کی آگ اس کے دل میں جو بالفعل میٹھا تھا لیکن آخر کار میں اذبت دے گا تو اس طرح وہ اعمال گذشتہ پر نادم ہوا اور دہشت کی آگ اس کے دل میں سلکنے گئی کہ اب وہ تباہ ہو گیا اور اس خوف اور دہشت کی آگ ہے گناہ اور معصیت کی رغبت بالکل نہ پائے اور حسرت دل میں پیدا ہو اور بیا اداوہ کرے کہ اب ایام گذشتہ کا تدارک کروں گا اور آئندہ بھی گناہ کا نام نہیں لوں گا اور قلم و جفا سے بازرہ میں پیدا ہو اور بیا اداوہ کرے کہ اب ایام گذشتہ کا تدارک کروں گا اور آئندہ بھی گناہ کا نام نہیں لوں گا اور قلم اب میں غرق تھا اب وہ سر اپیا لہ وزاری میں جو بائد و متابہ ہونے گئے۔ اس طرح پہلے وہ غفات شعاروں کی صحبت میں بیٹھا تھا۔ اب می جائے عالموں اور عار فوں کی ہم نشینی اختیار کرے۔

پس جاننا چاہیے کہ توبہ اس پشیمانی کو کہتے ہیں 'نور ایمان و نور معرفت اس کی اصل (جڑ) ہے اور اس کی شاخیس میہ ہیں کہ حالِ اوّل کو ترک کر دے 'اپنے ہر ایک عضو کو معصیت اور مخالفتِ شرع سے چائے اور اس کو اللّٰہ تعالیٰ کی ہیدگی اور اطاعت میں لگادے۔

# توبہ ہر مخص پر بہمہ او قات واجب ہے

اس سلسلہ میں کہ توبہ ہر شخص پر بہمہ او قات واجب ہے بہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی فر دبلوغ کی عمر پر پہنچ پر حالت کفر میں ہو تواس پر توبہ واجب ہے اس کو لازم ہے کہ کفر سے توبہ کر ہے۔ اگر مال باپ کی تقلید میں مسلمان ہے زبان سے مکرر (شہادت) اواکر تا ہے اور اپنے دل سے غافل ہے تو واجب ہے کہ اس غفلت سے توبہ کر سے اور اپنی تقلیم کرے کہ اس کاول حقیقت ایمان سے خبر دار ہو 'ہاری اس سے یہ مر او نہیں کہ وہ دلیل جو علم کلام میں فہ کورہ اس کو سیم کے سے ہور او نہیں کہ وہ دلیل جو علم کلام میں فہ کورہ اس کو سیم سے کے و نکہ اس کا سیما ہر ایک پر واجب نہیں ہے بائے ہمارا مقصود سے کہ سلطانِ ایمان انسان کے دل پر اس طرح غلبہ حاصل کرے کہ یہ اس کا سر اپا محکوم عن جائے 'اس سلطانِ ایمان کے غلبہ اور حکم ان کی علامت یہ ہے کہ جن اعمال کا تعلق حاصل کرے کہ یہ اس کا سلطانِ ایمان کے حکم کے مطابق ہوں۔ شیطان کی اطاعت اس میں نہ پائی جائے۔ اور جو آدمی گناہ کر تا ہے تو اس کا ایمان کا مل نہیں ہو تا۔

# حديث شوى عليك : صوراكرم علي فارشاد فرمايا - كه :

"کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ زنا کرے اور زنا کے وقت وہ مومن رہے اور کوئی چوری کرے اور چوری کے وقت مومن رہے۔" ل

اس ارشاد سے حضورا کرم علیہ کا یہ مقصود نہیں کہ وہ حالت زنایا حالت دزدی میں کا فرہے ۔ لیکن ایمان کی چونکہ بہت می فروع ہیں اور ان میں سے ایک فرع بہت کہ ذنا کو زہر قاتل سمجھے اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی زہر کو جان یو جھ کر نہیں کھا تا۔ پھر اگر زناکا مر تکب ہو تو سمجھے لے کہ شہوت کے سلطان نے اس کے شاہِ ایمان کو فکست دے دی ہے اور اس کی خفلت سے ایمان غائب ہو ایمان کا فور شہوت کی ظلمت میں چھپ گیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اول تو کفر سے تو بہ واجب ہے۔ اگر کا فر نہیں ہے باتھ ایمان قائب ہو ایمان تقلیدی اور عاد تی رکھتا ہے تو تو ہہ کرے اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اغلب بیہ ہے کہ کوئی شخص بھی اگر کا فر نہیں ہوگا تو اس صورت میں بھی تو ہو اجب ہے 'اگر اس کا تمام ظاہر معصیت سے خالی اور پاک ہے تو پھر الیا ہے۔ اس کے خالی میں ہوگا۔ جو دل کی ایمان بین ہوگا۔ جو دل کی ایمان بین اور گناہوں کی جڑیں ہیں ان سب سے تو ہو اجب ہے تا کہ نہر ایک کو عدِ اعتد ال پر لے آئے اور ان تمام شہو توں کو عقل و شرع کا مطبع ہادے۔ اور یہ بات بردی ریاضت ہا ہی نہر ایک کو عدِ اعتد ال پر لے آئے اور ان تمام شہو توں کو عقل و شرع کا مطبع ہادے۔ اور یہ بات بردی ریاضت ہا ہی کہ ایمان ان بر اکیوں سے بھی پاک ہے جب بھی وہ کو عقل و شرع کا مطبع ہادے۔ اور یہ بات بردی ریاضت ہا ہی نہر ایک ایمان ان بر اکیوں سے بھی پاک ہے جب بھی وہ وسوسوں 'برے خیالات اور نقس کے خطر دل سے پاک نہیں ہوگا اور ان تمام چیزوں سے تو ہر کرناواجب ہے۔

اگراہیاہے کہ ان تمام ند کورہ باتوں ہے بھی خالی ہے۔ تب بھی وہ بعض احوال میں ذکر حق سے غفلت کر تاہوگا۔ اور خداوند تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔خواہ وہ ایک لحظہ ہی کے لیے کیوں نہ ہو' یہ بھی تمام نقصانات کی اصل ہے (کہ انسان لحظہ

مر کے لیے بھی خداکو فراموش کردے)اس سے بھی توبہ کرناواجب ہے۔

اگربالفرض بمیشہ ذکرو فکر میں مصروف رہتا ہے اور ذکرِ اللی سے بھی عافل نہیں ہوتا تواس صورتِ حال کے بھی عظف درج ہیں اور جب وہ ایک درجہ ہے توبہ نبیت درجہ فوق کے وہ حالتِ نقصان میں ہے۔ تو درجہ نقصان پر قناعت کرنا جبکہ درجہ فوق کوپاسکتا ہے 'خسارت کا سبب ہے اور اس پر توبہ واجب ہے اور یہ جو حضرت سر ور کو نمین علی ہے نے فرمایا ہے کہ میں ہر روز سر بار توبہ کرتا ہوں۔"اس سے مراویس ہے۔ کیونکہ آپ علی کی سیر جمیشہ ترتی میں تھی ایک درجہ سے دوسرے درجہ فوق کی جانب اور آپ علی ہے کہ دوسرے قدم میں ایسا کمال نظر آتا تھا کہ پہلا قدم اس دوسرے قدم کی بہد نبیت کم درجہ نظر آتا تھا۔ کہ باب اور آپ علی کا استعفاد کرنا اس پہلے قدم کے سلسلہ میں تھاجو دوسرے قدم فوق سے کم پایہ تھا۔ اس کوبلا تشیبہ ایک مثال سے واضح کیا جاسکتا ہے کہ:۔

سی نے اگر کوئی ایک کام کیا جس کے عوض اس کو ایک در ہم ملااور وہ ایک در ہم پاکر خوش ہوااور اگر اس کو یہ خیال پیدا ہو کہ وہ تو ایک درم کے جائے ایک دینار کماسکتا تھااور اس نے ایک در ہم پر قناعت کی تو یقینا عملین ہو گااور

المسكيميائے سعادت كامتن بير ہے: " دكس زنا بحير و مو من يو دازو قت زناووز دى بحير و مو من يو دائدروقت وزدى "

جبوه ایک دینار کمانے لگے گا توشاد ہو گااور سمجھے گاکہ ہس ایک دینار سے زیادہ کمانا ممکن نہ تھالیکن جب اسکویہ گمان ہوا کہ وہ گوہر پیداکر سکتا تھا جس کی قیمت ہزار دینار ہوتی تواس وقت وہ اپنی تفقیرے پشیمان ہوگا کہ کیول نہ گوہر کمایا اور وینار پر قناعت کی کس وہ پیمانی کے ساتھ توبہ بھی کرے گا ای مقام پر بررگوں نے کما ہے حسننات الكَبُرار ستيِّفَاتِ الْمُقَرِّبِينَ : مراديه ب كه پارساؤل كا كمال مقربين كے حق ميں نقصان كى علامت ب اوراس سے وہ استغفار كرتے ہيں- يمالَ اگر كوئى يه سوال كرے كه اس غفلت اور در جات كمال ميں تقفيرے توب كرنا تو فضائل ميں داخل ہے فرض نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیوں کما گیا کہ اس سے توبہ واجب ہے۔اس کاجواب یہ ہے کہ واجب کی دوفتمیں ہیں ایک توواجب فتوی ظاہری کے اعتبارے ہے جوعوام کے درجہ کے موافق ہے کہ اگراس میں مشغول ہوں تود نیامیں ورانی اور خلل پیدانہ ہو اور وہ و نیاکی زندگانی میں مشغول رہیں 'یہ واجب وہ ہے جو ان کو عذاب دوزخ سے جا تا ہے اور دوسر اواجب وہ ہے کیہ اگر عوام اس کو جانہ لائیں تو دوزخ کا عذاب توان پر نہیں ہو گالیکن در جہ کمال پر پہنچنے کی آگ دل میں مطتعل رہے گی-اس وقت جب وہ آخرت میں کچھ لوگوں کو خود سے بالاتر دیکھیں گے توبیہ حسرت اور پشیمانی بھی ایک عذاب ہی کی طرح ہے ' تواس سے چھوٹنے کے لیے توبہ واجب ہے۔ چنانچہ د نیاہی میں ہمارامشاہدہ ہے کہ اگر کسی کواپنے ہمسر ول سے زیادہ شال و شوکت حاصل ہوتی ہے تواس کے دوسرے ہمسر عملین ہوتے ہیں اور حسرت کی آگ ان کے دلوں میں بھو کئے لگتی ہے- حالا تکہ مار پیٹ ہاتھ کا نے اور تاوان لینے کے غم سے محفوظ رہا چنانچہ اسی حسرت کے باعث روز قیامت کو یوم تعان کہتے ہیں لینی نقصان اور حسرت کادن 'کیونکہ اس روز کوئی مخض نقصان سے خالی نہیں ہوگا،جس نے عبادت نہیں کی ہوگی اس کو حسرت ہوگی کہ بائے میں نے عبادت کیوں نہیں کی اور جس نے عبادت کی ہے اس کو حسرت ہوگی کہ اس سے زیادہ عبادت کیول نہیں کی 'اس وجہ سے حضر ات انبیاء علیهم السلام اور اولیائے کرام (رحمہم اللہ تعالیٰ) کی یہ عادت تھی کہ حتی المقدور عبادتِ اللی میں قصور نہیں کرتے تھے تاکہ کل قیامت میں ان کو حسرت و پشیمانی کا سامنانہ ہو- چنانچہ سرور کو نین علیہ قصد انھو کے رہاکرتے تھے 'اور آپ کو معلوم تھاکہ کھانا کھانا منع نہیں ہے۔ حضر ت عا کشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے جب سر ور کو نین علی کے شکم اطهر پر ہاتھ ر کھا تو مجھے رحم آیا اور میں بے اختیار رونے لگی اور میں نے کہا کہ میری جان آپ پر قربان جائے اگر آپ پید محر کر کھانا تناول فرمائیں تواس میں کیا نقصان ہے؟ حضور علیہ نے فرمایا کہ اے عائشہ (رضی اللہ تعالی عنها) میرے گرامی برادران لینی پیغیبران اولوالعزم جو مجھ سے پہلے گذرے ہیں انہوں نے آخرت کی نعتیں اور بزر گیاں حاصل کی ہیں' میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں دنیامیں فراغت ہے رہوں توان کے مرتبہ سے میر امرتبہ کم نہ ہو جائے 'پس اپنے بھا ئیول سے چھوٹ جانے کی بہ نسبت چندروز کی میر محنت اور سختی مجھے پیند ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ: نقل ہے کہ حفرت عیلیٰ علیہ السلام ایک پھر سر کے نیچے رکھ کر سوگئے اہلیں آپ کے پاس آیا اور یو لا کہ آپ نے تو دنیازک کروی تھی اب آپ اس سے باز کیوں آگئے۔حضرت عیسیٰ

علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کیا کیا؟ اس نے کما کہ آپ پھر سر کے نیچے رکھ کر آرام جو کررہے ہو' یہ سنتے ہی حضرت عیمیٰ علیہ السلام نے اس پھر کو پھینک دیااور فرمایا کہ لے جھے اتنی دنیاداری سے بھی سروکار نہیں ہے۔

ر سول اكرم عليات كاأسوة حسنه: "ايكبارسروركونين علية نعلين مبارك بين ع تعيدة الع تح آپ

کووہ تھے بہت خوشمامعلوم ہوئے آپ نے فرمایا کہ بیہ نے تھے نکال کر پھروہی پرانے تھے ڈال دو-"

حفرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز دودھ پیا' دودھ پینے کے بعد ان کو خیال ہوا کہ وہ مشتبہ تھا'
آپ نے حلق میں انگلیاں ڈال کر وہ دودھ الٹ دیا۔ حالا نکہ اس قدر تکلیف سے وہ دودھ الٹا گیا کہ ایسامعلوم ہو تا تھا کہ اس کاوش میں آپ کی جان نکل جائے گی ہمیاان کو معلوم نہیں تھا کہ عوام کا یہ فتویٰ نہیں ہے۔ ( ظاہر می فتویٰ کے لحاظ ہے اس دودھ کا الٹناواجب نہیں تھا)لیکن اے عزیز فتویٰ عام پچھ اور ہے اور صدیقوں کے کام کے خطر ات اور ان کی سختیاں پچھ اور جیں اور خداو ند تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ انہی لوگوں کو حاصل ہے اور اس کی راہ کا اندیشہ بھی سب سے زیادہ انہی کو حاصل ہے۔ تم یہ خیال نہ کر بیٹھنا کہ ان حفر ات نے بے وجہ ہی یہ تکالیف پر داشت کی ہیں۔ پس اے عزیز ان بردگوں اور صدیقوں کی پیروی کر اور فتویٰ عام کے جھڑے میں مت پڑکہ وہ معاملہ ہی پچھ اور ہے۔

اوپرجو کچھ ہم نے بیان کیائی سے تم پر یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ بدہ تمام حالتوں میں تو ہہ کا مختاج ہے جنانچہ حضر ت ابو سلیمان دارانی (قدس سرہ) نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات پر پچھتاوے گا کہ اس نے اپنی عمر برباد اور ضائع کی تو ہی ایک غم مرتے دم تک کے لیے کافی ہے ۔ پس جو گذشتہ زمانے کی طرح آئندہ ذمانے میں بھی اپنے زمانے میں بھی اپنے زمانے میں بھی اپنے وقت کو ضائع کرے (ایسے اسباب موجود ہوں جس ہے اس کا آئندہ دوقت برباد ہوتا بھی اور لازمی ہو) تو ایسا شخص غم گین کیوں نہ ہو مثلاً اگر کسی شخص کا فیمتی گوہر کھو گیا تو اس کارونا جا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سز الور آفت بہننے کا ڈربھی لگا ہو تو دہ تو اور زیادہ روئے گا ۔ پس عارفوں کی نظر میں زندگائی کا ہر ایک لحہ ایک گوہر ہے بہا ہو کر 'جو بہنے کا ڈربھی لگا ہو کہ کہ موں میں جتلا ہو کر 'جو زریعہ سعادت لدی حاصل ہو سکتی ہے ۔ پس جب کی شخص نے ایسے بیاگو ہر کو معصیت کے کا موں میں جتلا ہو کر 'جو اس گو ہر کی بتاہی اور بربادی کا سب ہو تا ہے 'ضائع کر دیا۔ پس اس شخص کا کیا حال ہوگا 'جب دہ اس معصیت پر واجب ہو اور اس کو جو بہ در سے سے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا اللہ تعالی نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے: ۔

اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے پکھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے پھر کھنے لگے اے میرے رب تونے مجھے تھوڑ مدت کے لیے مملت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتااور نیکوکاروں میں ہوتا-

وَأَنْفِقُوا مِنُ مَّارَزَقُنْكُمُ مِنُ قَبُلِ أَنُ يَّاتِيَ أَحَدَّكُمُ الْمَوُتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوُ لاَ أَخَّرُتَنِي إِلَى أَجَل قَرِيْبٍ فَاصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِينُ الصَّالِحِيُنَ0

كما كياہے كہ اس آیت كريمہ كے معنى يہ بيں كہ بدہ موت كے وقت جب ملك الموت كو د كيم كااور جان لے گا

کہ اب جانے کاوقت آگیا ہے تواس کے دل میں حسرت کی ہوک پیدا ہوتی ہے ایسی کہ جس کی کوئی حدو نہایت نہیں۔ پھر
وہ کہتا ہے کہ اے ملک الموت! تم جھے ایک دن کی مملت دے دو تاکہ میں توبہ کرلوں 'اور عذر خواہی کرلوں 'اس وقت اس
سے کما جائے گا کہ بہت سے دِن تیر بے پاس موجود تھے اب جب عمر ختم کو پہنچی اور اب اس سے پھے باتی نہیں رہا'اب اجل
آئی۔ تب وہ کے گاصرف ایک گھڑی کی مملت دیدے۔ فرشتہ جو اب دے گا گھڑیاں بیت گئیں اور پچھ وقت باتی نہیں ہے۔
غرض جب وہ مایوس ہو جاتا ہے اس کا ایمال ڈانوال ڈول ہونے لگتا ہے پس اگر روز اوّل میں اس کی سر نوشت میں شقاوت
ہو تواس وقت وہ انکار اور شک کر کے بد خت ہو جائے گا اور اگر صاحب سعادت ہے تواس کا ایمان سلامت رہے گا۔ چنانچہ
حق تعالیٰ فرما تا ہے :

اور وہ توبہ ان کی منیں جو گناہوں میں گے رہتے ہیں سال تک کہ جب ان میں سے کی کو موت آئے تو کے اب میں نے توبہ کی اور نہ ان کی جو کا فر ہیں۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعُمَلُوْنَ السَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَاً حَدَّهُمُ الْمُوْتُ قَالَ الِيِّيُ تُبُتُ لُتُنَ إِذَا حَضَرَاً حَدَهُمُ الْمُوْتُ قَالَ الِيِّيُ تُبُتُ لُتُنَ وَلَاَالَّذِيْنَ يَمُوْتُونَ وَهُمَ كُفَّارٌ

بررگانِ دین کالرشادے کہ حق تعالی کے ہر ہدے کے ساتھ دوراز ہیں ایک راز تودہ جس وقت شم پیراکیا تو فرما تاہے: "اے ہدے! مجھے میں نے پاک و آراستہ کیااور تیری عمر مجھے بطور امانت دی ہے خبر دار رہنا کہ موت کے وقت تواس کو کس صورت واپس دے گا۔"

اوردوسر اراز موت کے وقت ہے اللہ تعالی فرمائے گا:

"اے میرے بدے اس امانت کا تونے کیا کیا ؟اگر تونے اس کو سنواراہے تواس کا تجھے ثواب حاصل ہوگا 'اوراگر تونے اس کو ضائع کر دیاہے تو دوزخ کو تیر اانتظارہے تیار ہوجا۔"

## توبه کی قبولیّت

معلوم کرناچاہیے کہ جب توبہ کی شرط اداہو گی تو توبہ ضرور درجہ قبول کو پنچے گی-جب تم نے توبہ کی ہے تو پھر اس کے مقبول ہونے میں شک نہ کروبلحہ اندیشہ اور فکر اس بات کی ہوناچاہیے کہ توبہ کی شرط ادا بھی ہوئی یا نہیں۔

معصیت محرومی کاسبب ہے : وہ فض کہ جس نے انسان کے دل کی حقیقت کو پہچان لیا کہ وہ کیاہے

اور جسم سے اس کا کس طرح کا تعلق ہے اور بارگاہِ اللی سے اس کو کیسی نسبت ہے اور کون سی بات اس کی محرومی کا سبب ہے تو وہ اس بات میں شک نہیں کرے گا کہ معصیت محرومی کا سبب ہے اور توبہ اس محرومی کا علاج ہے ، قبولیت توبہ اس کو کہتے ہیں۔
انسان کا دل ایک پاک گو ہر ہے اور ملا نکہ کی جنس سے ہے وہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں حضر سے الہابت کا جمال نظر آتا ہے بعثر طیکہ وہ اس دنیا سے بغیر کسی میل اور ذنگ کے گذر اہو۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے آئینہ پر

ہر گناہ کے صادر ہونے سے ظلمت طاری ہوتی ہے۔ اس کے بر عکس طاعت وبد گی ہے اس میں نور پیدا ہوتا ہے اور وہ معصیت کی ظلمت اور سیابی کو دفع کر تاہے اس طرح طاعت کے انوار اور معصیت کی ظلمت اور سیابی بوھ جاتی ہے اور انسان توبہ کر لیتا ہے تو طاعت کا نور اس ظلمت کو دور کر دیتا ہے اور دل پہلی جیسی صفائی اور پاکیز گی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اگر اس نے گنا ہوں پر اس قدر اصر ارکیا ہے (گنا ہوں پر اس قدر مز اولت کی ہے) کہ اس کے دل کے جو ہر پر زنگ لگ گیا اور اندر تک اس میں سر ایت کر گیا تو پھر اس کا تدارک اس آئینہ کے مانند میں نہیں جس کے اندرزنگ اثر کر گیا ہو 'ایسادل توبہ نہیں کر سکتا ہاں زبان سے البتہ کمہ سکتا ہے کہ "میں نے توبہ کی۔ "
لیکن اس کی خبر دل کو نہیں ہوتی ۔ اور نہ اس پر کچھ اثر ہوتا ہے ۔ پسیا در کھنا چاہیے جس طرح میلا کپڑا صائن سے صاف ہو جاتا ہے اس طرح دل کی ظلمت بھی طاعت وبدگی کے انوار سے پاک ہوجاتی ہے۔

ارشادات نبوی علی از خصور سرور کا نات علیہ کاسللہ میں کی ارشادات میں : فرمایا ہے :

''اے شخص ہر ایک بدی کے بعد نیکی کیا کر' نیکی اس کو محو کر دے گی۔'' ''اگر تم اتنے گناہ کرو کہ (ان کے ڈھیر ) آسان تک جا پنچیں اور اس کے بعد توبہ کرو تو توبہ مقبول ہو گی۔'' حضور اکر م علیقے نے یہ بھی ارشاد فر مایا ہے :

'کر کوئی بردہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ اپنے گناہ کے سبب سے بہشت میں جائے گا- صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ (علیقہ)! بیر کس طرح' حضور علیقہ نے فرمایا کہ جب بردہ گناہ کر کے پشیمان ہو تا ہے تووہ ندامت بہشت میں داخل ہونے تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔"

علائے کرائم نے کہاہے کہ ایسے تائب کے حق میں (جس کالوپر فد کورہ ہوا) ابلیس کہتاہے کہ کاش میں اس کو گناہ میں مبتلانہ کر تا-سر ور کو نین علیف نے ارشاد فرمایاہے:

"نیکیال گناہوں کواس طرح مناویتی ہیں جس طرح پانی کیڑوں کے میل کودور کرویتاہے-"

حضور اكرم علي فرماتي بين:

و کہ جب البیس ملعون ہوا توبار گاو اللی میں اس نے کہا کہ اللی! تیری عزت کی قتم جب تک انسان کے جسم میں جان ہے میں اس نے دل سے نہیں نکلوں گا۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت کی قتم! جب تک وہ جیتارہے گا'میں توبہ کادروازہ اس پر بعد نہیں کرول گا۔"

نقل ہے کہ ایک حبثی حضرت سر ور کا نئات علیہ کی خدمت میں آیااور عرض کیا حضور! میں نے بہت سے گناہ کے بین کیا میری توبہ قبول ہوگی۔ یہ سن کر وہ والیس چلا گیااور پھر آ کر دریافت کیا اے میں کیا میری توبہ قبول ہوگی۔ یہ سن کر وہ والیس چلا گیااور پھر آ کر دریافت کیا اے متن میں کیا ہے۔ متن میں متن کیا ہے۔ متن میں کیا ہے۔ متن م

کہ جب میں گناہ میں مبتلا تھا تو کیاحق تعالی مجھے ویکھا تھا،حضور علیہ ہے فرمایاہاں وہ مجھے دیکھا تھا۔ یہ بات سنتے ہی اس جبشی نے ایک نعر ہ مار ااور زمین پر گر کر جان دے دی۔

شیخ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے کی پیغیر کو حکم کیا کہ گنگاروں کوبھارت دے دو کہ اگروہ تو بہ کریں گے تو میں قبول کروں گااور میرے دوستوں کو یہ وعید سناؤ (اس بات سے ڈراؤ) کہ اگر میں ان کے ساتھ عدل سے پیش آؤں توسب کو سز ادوں (سب مستحق سز اہوں گے)

شخطلت بن حبیب رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیدوں پر اس قدر ہیں کہ ان کااد اکر ناممکن نہیں ہے لہذاجا ہے کہ ہر ایک ہیدہ جب صبح اٹھے تو تو یہ کرے اور رات کو تو یہ کر کے سوئے۔

جناب صبیب این افی شاہت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدے کے سامنے (قیامت میں) اس کے گناہوں کو لایا جائے گا تووہ ایک گناہ کو دیکھ کر کے گا'افسوس کہ ہمیشہ میں تجھ سے ڈرتا تھا (چتاتھا) تو محض اس گناہ سے ڈرنے ہی کے باعث اس کی مغفرت کردی جائے گی۔

ر حمت حیلہ جو: نقل ہے کہ بن اسر ائیل کا ایک شخص بہت ہی گنگار تھااس نے توبہ کرناچاہی لیکن وہ اس شک میں پڑ

گیا کہ اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں 'لوگوں نے اس کو اس وقت کے عابد ترین شخص کا پید بتلایا 'اس کے پاس جاکر اس شخص نے کہا کہ میں پڑا گنگار ہوں 'میں نے ننانوے قتل کیے ہیں کیا میر کی توبہ قبول کر لی جائے گی - عابد نے جو اب دیا کہ نہیں۔
اس نے غصہ میں اس کو بھی مار ڈالا اور اس طرح سو قتل پورے کر لیے۔ اس کے بعد اس کو اس وقت کے عالم ترین شخص کا پید دیا گیا 'وہ شخص ان عالم کے پاس پنچا اور ان سے دریافت کیا کہ میں نے سو قتل کیے ہیں کیا میر کی توبہ قبول ہو جائے گئی ہیں توبہ کرنا چاہتا ہوں – انہوں نے کہا ہال 'لیکن تم اپنی جگہ چھوڑ کر دوسر کی جگہ چلے جاؤ 'کہ میہ جگہ تمہارے لیے جائے فساد ہے 'تم فلال جگہ چلے جاؤ کہ وہ مقام صلاح ہے – چنانچہ وہ اپنی جگہ سے نتا کے ہوئے مقام پر دوانہ ہو گیا ۔ لیکن اثنا نے راہ مساس کا وقت مقررہ آپنچا – عذاب اور رحمت کے فرشتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا 'ان میں سے ہر ایک کا وعویٰ میہ تھا کہ میں اس کا وقت مقررہ آپنچا – عذاب اور رحمت کے فرشتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا 'ان میں سے ہر ایک کا وعویٰ میہ تھا کہ میں اس کا وقت مقررہ آپنچا – عذاب اور رحمت کے فرشتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا 'ان میں مرا ہے – بارگاہ اللی سے حکم ہوا کہ زمین کو ناپو کہ وہ زمین فساد سے قریب ہے یا زمین صلاح سے قریب تھا) اس کا وقت خریب نہیں مرا ہے – بارگاہ اللی صلاح کی زمین سے آگے باشت قریب تھا (اس کا فاصلہ زمین صلاح سے قریب تھا) اس کر وحتوں کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی –

اس سے بیربات معلوم ہوئی کہ لازی نہیں کہ عصیان کا پلہ گنا ہوں سے خالی ہوبلیہ حسنات اور نیکی کا پلہ اس کے مقابلہ میں بھاری ہوناچا ہے خواہوہ مقدار تھوڑی ہی کیوں نہ ہو- یمی آدمی کی نجات کاذر بعہ ہے-

گنامان صغیره و کبیره

اے عزیز! معلوم ہو کہ توبہ گناہ ہے کی جاتی ہے اور گناہ جس قدر صغیرہ ہوں اسی قدر آسانی ہے 'بھر طیکہ ان صغیرہ گناہوں پر آدمی اصرار نہ کرے (باربار اعادہ نہ کرے) حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرض نماز میں سب گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں' مگر کبیرہ گناہوں کا نہیں اور نماز جمعہ بھی کبیرہ گناہوں کے سوائے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔"

اِنُ تَجُنَنِبُواْ كَبَائِرَ مَاتُنُهُونَ عَنُهُ نُكَفِّرُ عَنُكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُهُ مُكَفِّرُ عَنُكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

پُن اس بات کا جانٹا کہ کبائر کون سے گناہ ہیں فرض ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنم کا تعداد کے سلسلہ میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے ان کی تعداد سات بتائی ہے اور بعض نے کہاہے کہ اس سے زیادہ ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ سات سے کم ہیں۔ حضرت ان عباس رضی اللہ عنمانے جب حضرت ان عمر رضی اللہ عنماکویہ کہتے سنا کہ کبائر سات ہیں تو آپ نے فرمایاسات نہیں سترے تب ہیں۔ آپ نے فرمایاسات نہیں سترے تب ہیں۔

میخ ابوطالب کمی قدس الله سره کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تالیف "قوت القلوب" میں احادیث اور صحابہ کر امر ضی اللہ منہ کے اقوال سے سترہ کبیرہ جمع کیے ہیں۔ان میں سے چار کا تعلق دل سے ہے۔ایک کفر-دوسر امعصیت پر اصر ار کا عزم کرنااگرچہ وہ گناہ صغیرہ ہو-مثلاً اگر کوئی مخص ایک براکام کرے اور اس کے دل میں توبہ کا ہر گز خیال نہ آئے 'تیسرِ اخدا کار حمت سے ناامید ہونا'جس کو قنوط کہتے ہیں- چو تھ خداوند تعالیٰ کے غضب سے بے فکر ہونا' مثلاً یہ خیال کرنا کہ ملی ہر طرح محفوظ موں۔ یہ تھے چار کبائر جن کا تعلق دل ہے ہے۔ زبان کے چار کبائر یہ ہیں 'اوّل جھوٹی گواہی جس سے سمی کو نقصان مہنیج - دوم کسی پر زناکی الیمی تہمت لگانا جس سے حدواجب ہو - سوم الیمی جھوٹی قتم جس سے کسی کے مال کا نقصان ہویا اں کاحق مارا جائے۔ چمارم کسی پر جادو کرنا (کہ اس کا تعلق بھی زبانی کلمات ہے ہے) تین کبائز شکم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک بد کہ الیمی چیز پینا جس سے نشہ پیدا ہو-دوسرے بیتم کامال کھانا- تیسرے سود لینااور دینا-دو کہائر ایسے ہیں جن کا تعلق ثر مگاہ (فرج) ہے ہے۔ لینی زنایالواطت (لونڈے بازی) وہ کبیرہ گناہ ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں' ایک کسی کو قتل کرنا دوسرے چوری کرنا (ایسی چوری جس پر حد لازم آتی ہو)ایک گناہ کبیرہ کا تعلق یاؤں سے ہے بعنی صف کا فران کے مقابلہ ے بھاگ جانا-اس طرح کہ ایک دوسرے کے مقابل سے یادس کامیس کے مقابلہ سے بھاگ جانا (گناہ کبیرہ ہے) ہال مقابلہ میں جب یہ تناسب زیادہ ہو تو بھاگ جاناروا ہے - ایک بمیرہ گناہ پورے جسم سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ہے مال باپ کی نافرمانی-ان كبائر كواس طور ير معلوم كيا كياب كه بعض ك سبب حدواجب موتى باور بعض ايسے بيں كه قرآن ياك ميں ان كے بارے ميں سخت تهديد موجود ہے 'ہم نے اس كو تفصيل كے ساتھ احياء العلوم "ميں بيان كيا ہے تيميائے سعادت میں اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے اور ان کو جاننے کا مقصد اور غرض وغایت بیہ ہے کہ انسان کمیر ہ گناہ پر جر اُت نہ کرے معلوم ہو کہ صغیرہ گناہ پر اصرار ہی کبیرہ بن جاتا ہے۔اگر چہ علماء کا کمنا ہے کہ فرائض صغیرہ گناہوں کے کفارہ ہیں لیکن

سب کااس بات پر اتفاق ہے اگر کوئی شخص ایک دمڑی برایہ بھی کسی کا حق اپنی گردن پر رکھتاہے تو اس کا کفارہ نہ ہو گاجب تک ادا نہیں کرے گااور اس حق سے عہدہ بر آنہ ہوگا-الغرض جو معصیت حق تعالیٰ کی برے نے کی ہے اس میں معشش اور مغفرت کی امید ہے لیکن حقوق العباد میں ایسا نہیں ہے-

گنا ہول کے نتین و فتر : حدیث شریف میں وارد ہے کہ گناہوں کے نتین دفتر ہیں 'ایک وہ دفتر جس کی حشش میں ہوگی) دوسر ادفتر وہ ہے جس کو حش منیں ہوگی) دوسر ادفتر وہ ہے جس کو حش دیا جائےگا۔ یہ ایسے گناہ ہیں جو خداوند تعالی اور ہدے کے در میان ہوں۔ تیسر ادفتر وہ ہے جس میں رہائی کی امید نہیں وہ حقوق العباد اور مظالم کادفتر ہے جو چیز کسی مسلمان کے رنج اور تکلیف کاباعث بن رہی ہے یابی چی ہے وہ اسی دفتر میں داخل ہے خواہ وہ وہ ان کے بارے میں ہو (یعنی جسمانی) خواہ اس کا تعلق مال سے ہو 'بزرگی سے متعلق ہویا مروت سے 'خواہ وہ دین کے جو اوہ ہوان کے بار میں ہو کا ان باتوں کی طرف بلایا جو دین کو تباہ کرنے والی ہیں تاکہ ان لوگوں کادین تباہ ہو کہ جائے یا کسی منعقد کر کے ایسی ہیں جن کو سن کر لوگ فتی و فجور پر دلیر ہو جائیں 'یہ تمام باتیں اس تیسر سے وفتر میں شامل ہیں۔

## صغیرہ گناہ کس طرح کبیرہ بن جاتے ہیں

معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ صغیرہ میں عفوالنی اور مغفرت کی امید ہے لیکن بعض اسباب کی ہما پر یہ عظیم تر (کبیرہ)
عن جاتے ہیں اور کام و شوار بن جاتا ہے (لیکن بہ بعضے از اسباب عظیم تر و خطر آل نیز صعب یو د) ایسے اسباب چے ہیں اوّل یہ
کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرے - یعنی اس کو مسلسل کر تارہے مثلاً ہمیشہ کسی ہخض کی غیبت کرنا 'یا ہمیشہ ریشی لباس پہنایا
مز اولت و مداومت کے ساتھ راگ سنانا 'کیونکہ جب ایک معصیت پر انسان مز ادلت کرے گا 'لگا تار اس کو کر تارہے گا تو
اس کی تا شیرے ول سیاہ ہو جائے گا۔ اس ہما پر سر کار دوعالم علیہ نے فرمایا ہے:

"تمام کامول میں بہتر کام وہ ہے جوایک ہی ڈھنگ پر کیاجائے آگرچہ وہ تھوڑ ااور معمولی ہو-"

اس کی مثال پانی کے اس قطرے کی ہے جو مسلسل آیک پھر پر گر تارہے ' یقیناوہ پھر میں سوراخ کردے گااور آگر تمام پانی یکبارگی اس پھر پر ڈالا جاتا تو اس کا پچھ بھی اثر نہ ہوتا ' پس جو کوئی صغیرہ گناہ میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ استغفار کرے اور اس پر پیشمان ہو اور یہ اراوہ کرلے کہ آئندہ اس کو نہیں کرے گا' بزرگوں نے کہاہے کہ کبیرہ گناہ استغفار سے صغیرہ اور صغیرہ اصرارے کبیرہ بن جاتا ہے۔

ووسم اسبب: بيب كه گناه كوچھوٹااور معمولي سمجھ اور حقارت كي نظرے اس كود كھے (معمولي سمجھتے ہوئے) چھوٹا

گناہ اس طرح سے پر اگناہ بن جاتا ہے۔اور جب گناہ کو عظیم سمجھا جاتا ہے تواس طرح وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ گناہ کو پر ا مجھنا ایمان اور خوف کی نشانی ہے اور بیربات دل کو گناہ کی ظلمت سے محفوظ رکھتی ہے اور اس کے بعد اس کا اثر نہیں ہوتا (دل ظلمتے گناہ سے پاک وصاف ہو جاتا ہے)۔

میناہ کو حقیر اور چھوٹا سمجھنا غفلت اور عصیال شعاری کی علامت ہے اور اسبات کی دلیل ہے کہ ول گناہ سے اور مدیث اوس ہو گیاہے اور تمام احوال میں کام تودل ہی سے پڑتا ہے ۔جوبات دل میں زیادہ اثر کرتی ہے وہ بات بردی ہے ۔اور حدیث شریف میں وار دہے :

"مومن اپنے گناہوں کو ایسے کئی پہاڑوں کی طرح سمجھتاہے جو اس پر چھائے ہوئے ہیں (اس کے سر پر تنے ہیں-)ڈر تاہے کہ کمیں یہ پہاڑ اس کے سر پر نہ گر جائیں 'اور منافق اپنے گناہ کو ایک مکھی کی مانند سمجھتاہے جو ناک پر پیٹھ کر اڑ جاتی ہے۔"

بزرگانِ دین کاارشاد ہے کہ وہ گناہ جو حشا نہیں جاتا ہیہے کہ انسان اس کو چھوٹا سمجھے 'آسان اور سہل جانے اور کے کاش میرے سب گناہ ایسے ہی معمول ہوتے۔

ایک پینمبر (علیہ السلام) پر اللہ تعالیٰ نے بیر وحی نازل فرمائی کہ گناہ کے چھوٹے پن کو مت دیکھوہلیمہ خداوند تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی پر نظر کرو کہ اس نے بیہ گناہ خداوند تعالیٰ کے خلاف (تھم) کیا ہے۔ بدے کی نظر میں اللہ تعالیٰ ک عظمت وبزرگی جس قدر زیادہ ہوگی، چھوٹے ہے چھوٹا گناہ اس کو یوامعلوم ہوگا۔

کی صحافی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو! تم یوے گنا ہوں کوبال کی طرح سبک اور ہلکا سمجھتے ہو اور ہمانی ہر ایک خطاکو کئی بیاڑوں کی طرح عظیم وگر ال بار سمجھتے تھے۔

ان تمام مباحث کاما حصل بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی اور نار ضامندی معصیت اور گناہ میں پوشیدہ ہے اور ممکن ہے کہ جس تقفیر اور گناہ کوئم معمولی سمجھ رہے ہو وہی قہر اللی کا سبب ہو' چنانچہ خداو ند تعالیٰ کاار شاد ہے:

اوروہ اس کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں اور اللہ کے نزویک

وتُحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنُدَاللَّهِ عَظِيمٌه

تیسرے بید کہ گناہ پر خوش ہواس کو غنیمت اور اپنی کامیانی سمجھے اور یوئے گئے کہ میں نے اس شخص کو فوب فریب دیا اس کی خوب فرمت کی ، فلال شخص کامال میں نے چھین لیااور فلال شخص کو گالیال دے کر شر مندہ کیا ، میں نے فلال شخص سے الی حدث کی کہ اس کو پچھ مین نہ پڑی غرضے اس جتم کی مہملات بحتا ہے۔ پس جو کوئی اپنی پر ائیوں پر فوش ہواور ان پر فخر کرے اس کادل سیاہ ہو گیا ہے اور اس کی بربادی کا یمی پیب تھا۔ چو تھا سب بید کہ اگر حق تعالی اس کے فرق ہواور ان پر فور کرے اس کادل سیاہ ہو گیا ہے اور اس کی بربادی کا یمی پیب تھا۔ چو تھا سب بید کہ اگر حق تعالی اس کے گاہ کی پردہ پوشی فرمائے تودہ بیر سمجھے کہ بیہ جھے پر اللہ تعالی کی عنایت ہے اور نادان بیر نہیں سمجھتا کہ حق تعالی و پر میں گرونت

كر فوالا إلى عدا سخت كران بطش ربتك لشديده

پانچواں یہ کہ تھلم کھلا گناہ کرے اور خَق تعالیٰ نے اس پر جو پردہ ڈال رکھا تھا اس کو اٹھا دے اس طرح اکثر دوسرے لوگ بھی اس کے سب سے معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان سب کی معصیت کابو جھ اسی کی گردن پر ہو تا ہے اگر صر احت اور دیدہ و دانستہ کسی کو گناہ کے لیے ورغلائے اور گناہ کے اسباب مہیا کرے تو یہ دو چند ہوگا - بزرگانِ سلف نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ایک گناہ کو دوسروں کی نگاہ میں آسان اور سل بتلائے توابیا شخص بوا خائن اور غابازہ -

چھٹا یہ کہ عالم اور پیشوا ہونے کے باوجود گناہ کرے اور اس کی اس روش کود کھے کر دوسر ہے لوگ گناہ پر دلیر ہول اور اس کام کے کرنے پر سر زنش کی جائے تو یوں کہیں کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو یہ عالم نہ کرتا۔ مثلاً ایک عالم رلیٹمی لباس پہن کرباد شاہوں کے پاس آئے جائے ۔ ان کے عطیات قبول کرے 'مناظرے میں اپنے حتق ہے دوسرے علماء پر لعن وطعن کربے اور اپنے مال اور اپنے جاہ پر اترائے تو اس کے شاگر دبھی ان تمام معاملوں میں اس کی پیروی کریں گے اور استاد کے مانند ہو جائیں گے۔ پھر ان کے شاگر دان کی پیروی کریں گے اور استاد کے مانند ہو جائیں گے۔ پھر ان کے شاگر دان کی پیروی کریں گے اور پھر ایک غلط کارے پورامحلّہ کا محلّہ بحو جائے گا۔ کیونکہ ہر ایک سنتی کے لوگ کسی نہ کسی ایک عالم کے معتقد ہوتے ہیں۔ پس ان کا گناہ (مظلمہ) اس پیشوا کے سر ہو گا اور اس کے نام موجائے گا اس ہما پر بزرگوں نے فرمایا ہے کہ وہ شخص نیک خت ہے جس کے مرنے کے بعد اس کا گناہ ہی ختم ہو جائے (گنا ہوں کا سلسلہ (ایک کا سلسلہ ختم ہو جائے ) اور جو شخص لوگوں کو گر اہ کرنے والا ہو 'ہز اردن سال تک اس کے گنا ہوں کا سلسلہ (ایک سلسلہ فتم ہو جائے)۔

منقول ہے کہ بنی اسر آئیل میں ہے آیک شخص اسی طرح کا عالم تھا'اس نے گناہوں سے توبہ کی تواللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیٹیبر پروحی نازل فرمائی اور تھم دیا کہ فلال عالم سے کمہ دو کہ اے شخص تیری خطائیں اگر میرے لیے ہو تیں'ان کا تعلق مجھ ہے ہو تا تو میں تجھ کو ضرور مخش دیتا اب تو تونے خودا پے لیے توبہ کی ہے' تونے بہت سے لوگوں کو بھاڑ دیااور ان کے سدھارنے کی اب امید نہیں ہے تواس کی کیا تدبیر کرے گا (بجڑے ہوئے لوگوں کو کس طرح سدھارے گا)۔

پس عالموں کے بارے میں یہ ایک مشکل مرحلہ ہے کہ ان کی ایک تفقیر میں ہزاروں تفقیریں ہوتی ہیں اور ایک عبادت میں ہزاروں عباد تیں ہیں۔ کیو نکہ جولوگ عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب بھی ان کو حاصل ہو تاہے اس لیے (خصوصاً) عالم پر واجب ہے کہ معصیت میں مبتلانہ ہولور اگر (خدانخواستہ) کرتا بھی ہے تو چھپاکر کرے۔ صرف بھی نہیں بلحہ اگر کوئی مبال کام ایسا ہے جس کے کرنے سے مخلوق دلیر ہوگی (وہ اس کی تقلید میں شدومد کے ساتھ اس امر مباح کو کریں گے) تواس سے بھی حذر کرے - امام زہری فرماتے ہیں کہ اب سے پہلے ہم مبنتے اور کھیلتے تھے۔ اب جب قوم کے بزرگ قرار پائے تو ہم کو مسکر لنا بھی زیبا نہیں رہا۔ اگر کوئی شخص کسی عالم کی تفقیر (علی الاعلان) ظاہر کرے گا تو پواگنا ہوگا اس کے سب سے ہزاروں لوگ بے راہ ہوجا ئیں گے ۔ پس لوگوں کے گناہ کا چھپانا واجب اور عالم کے گناہ کا چھپانا واجب ترہے۔

## الچھی توبہ کے شر انطاوراس کی علامات

اے عزیز معلوم ہو کہ توبہ حقیقت میں پشیانی کو کہتے ہیں اور اس کا نتیجہ وہ ارادہ ہے جو ظاہر ہو۔ پس پشیانی کی علامت سے کہ انسان ہمیشہ حسرت ورنج اور گریہ وزاری میں متلارہ اس لیے کہ جب انسان اپنے آپ کو دیکھے گا کہ وہ عنقریب ہلاک ہونے والا ہے ' تو یقیناً وہ ممگین ہوگا۔ مثلاً کی شخص کا بیٹا پیمار ہو اور ڈاکٹر کے کہ یہ پیماری خطر ناک اور مملک ہے تو یقیناً غم کی آگ باپ کے دل سے سلگے گی اور ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنی جان کو بیٹے کی جان سے زیادہ عزیزر کھتا ہے۔ اور خدااور اس کا رسول اس نصر انی طبیب (ڈاکٹر) سے زیادہ سیچ ہیں ' آخر سے کی بربادی اور خرافی کا ڈر موت کے اندیشے سے بھی زیادہ ہو تا ہے اور پیماری سے کی شخص کا مر جانا اس قدر بقینی نہیں ہے جس قدر کہ معصیت اور گنا ہوں سے حق تعالیٰ کا ناخوش ہو تا ہے اور پیماری سے کی فرض معصیت کے سب سے خوف اور غم نہ ہو تو سمجھ لینا چا ہے کہ وہ شخص معصیت کی خرافی اور گنا ہوں کی آفت پر ایمان نہیں لایا 'جس قدر معصیت کا خوف دل میں زیادہ ہوگا اس قدر تر معصیت کی خوال میں ذیادہ ہوگا اس قدر سب سے دل پر لگ گئ ہے ' ندامت اور حسر سے گنا ہوں کے کقارے میں وہ موثر ہوگا کیو تکہ زنگ اور اس سے انسان کے دل میں سوزہ گداز پیدا ہوگا۔

حدیث شریف میں آیاہے" توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو کیونکہ ان کادل گداز ہو تاہے اور انسان کادل جس قدریاک ہوگااسی قدر معصیت سے بیز اررہے گااور گناہ کی لذت اس کو تلخ اور نا گوار معلوم ہوگی۔"

منقول ہے کہ بنی امر اکیل کے ایک شخص کی توبہ قبول کرنے کے لیے اس وقت کے پیجبر نے بارگاہ رب العزت میں سفارش کی۔ حق تعالی نے ان پیجبر پروحی نازل فرمائی اور ارشاد کیا کہ 'جھے اپنی عزت کی قتم 'اگر تمام آسانوں کے فرشتے اس کے باب بیس سفارش کریں گے تو جب تک اس کے دل بیس گناہ کی لذت باقی رہے گی بیس اس کی توبہ قبول شیس کروں گا۔ معلوم ہونا چاہے کہ معصیت ہر چند کہ معصیت طلب طبیب ہے ہو 'لیکن تائب کے حق بیس اس کی مثال اس شد جیسی ہے جس بیس زہر کی آمیزش ہو۔ جس نے ایک بار اس کو چھے لیا اور اس ہے اس کو تکلیف پینچی تو وہ دوسر ی مر تبہ اس ہے اس قدر ڈرے گا کہ اس شد کو دیکھتے ہی ڈرنے کا بینے گے گا اور اس کی مشاس پر اس سے چنچنے والی تکلیف اور نقصان کا خوف غالب رہے گا۔ پس انسان کو بید ہم رگی ہر قتم کے گنا ہوں بیس محسوس کرنا چاہیے معصیت کی مشاس بیس نہر کی آمیزش اس سب سے ہے کہ اس بیس خدا کی نار ضامندی ہے۔ ہر گناہ کی بی حالت ہے۔ گنا ہوں کی پیچیانی کا ارادہ نیر کی آمیزش اس سب سے ہے کہ اس بیس خدا کی نار ضامندی ہے۔ ہر گناہ کی بی حالت ہے۔ گنا ہوں کو ترک کروے۔ فرائش نیون نانوں ماضی 'حالی اور ارشادات رسول اللہ علیا گئے کو جالائے اور زمانہ مستقبل کے لیے عزم کرے کہ تمام گنا ہوں کو ترک کروے۔ فرائش فواکم اور ارشادات رسول اللہ علیا ہے اور زمانہ مستقبل کے لیے عزم کرے کہ تمام عزیر ترک گناہ پر قائم رہی کا اور وہ اس اور وہ اس اور وہ اس اور اس خواس بیس خوص کے لیے عزم کرے کہ تمام عزیر ترک گناہ پر قائم نہیں خواس کی مستقبل کے لیے عزم کرے کہ تمام عزیر ترک گناہ پر قائم نہیں کے گااور وہ اس ارادہ کر لیا ہے کہ ہر گزاس کانام نہیں کے گااور وہ اس ارادہ کر لیا ہے کہ ہر گزاس کانام نہیں کے گااور وہ اس ارادہ کر لیا ہے کہ ہر گزاس کانام نہیں کے گااور وہ اس ارادہ کر لیا ہے کہ ہر گزاس کانام نہیں کے گااور وہ اس ارادہ کر لیا ہے کہ ہر گزار کانام نہیں کے گااور وہ اس ارادہ کر لیا ہے کہ ہر گزاس کانام نہیں کے گااور وہ اس ارادہ کر لیا ہے کہ ہر گزاس کانام نہیں کے گااور وہ اس ارادہ کر لیا ہے کہ ہر گزار کانام نہیں کے گااور وہ اس ارادہ کر لیا ہے کہ ہر گزار کانام نہیں کے گااور وہ اس ارادہ کر لیا ہے کہ ہر گزار کانام نہیں کے گااور وہ اس ارادہ کر لیا ہے کہ ہر گزار کانام نہیں کو کو سے کہ میں کو کر کیا کہ کو کو کر کیا کی کو کو کو کو کر کیا کی کو کر کیا کے کر کر کر کی کر کیا کی کو کر کر کر

میں بھی شک یا ستی کا ظہار نہیں کر تاخواہ کتناہی اس کے کھانے کا شوق غالب ہو-

توبہ کو نباہنااور اس پر قائم رہنا مشکل ہے جز اس کے کہ خاموشی اور عزات اختیار کرلے اور حلال روزی کھائے خواہ ماس موجود ہویااس کے کھانے پر قادر ہو' آدی جب تک شبہ کی چیزوں کو ترک نہیں کرے گااس کی توبہ کامل نہیں ہو گی اور جب تک خواہشوں کو ترک شیں کرے گا شہمات کا چھوڑ ناد شوار ہوگا-بزرگوں نے کماکہ انسان پر جب کی چیز کی خواہش غالب ہو تو تکلف سے (قصدا) اس کو سات بارچھوڑ دے اس طرح اس کاترک کر دینا آسان ہوگا۔ گذشتہ زمانے كااراده بيهے كه گذرے ہوئے دنوں كا تدارك كرے اور اسبات ميں غور كرے كه حقوق الني اور حقوق العباد كيا ہيں 'جن کے جالانے میں اس سے تعقیر ہوئی ہے۔ حق تعالیٰ کے حقوق دو ہیں ایک فرائض کا جالا نااور دوسر اگنا ہوں کا ترک کروینا۔ پس فرائض کے بارے میں غوراس طرح کرناہے کہ جب سے بالغ (مكلّف) ہواہے 'ایک ایک دن كا حساب كرے اور ياد كرے كە اگر كوئى نماز فوت بوئى بے ياغشل وطهارت ترك بواب ياسوااييا بواياس كى نىيت بيس خلل تھاياس كے اعتقاد میں شک تھا ان سب چیزوں کی قضا کرے اور جس تاریخ سے صاحب مال ہوااگر نوجوان تھا تو حساب کرے اور جس چیز کی ز کوۃ ادا نہیں کی ہے بیادا تو کی لیکن مستحق کو نہیں دی کیا سونے چاندی کے برتن اس کے پاس تھے لیکن ان ظروف کی زکوۃ نہیں دی (کہ ظروف سونے جاندی کے نصاب میں محسوب ہوں گے) پس ان سب کا حساب لگا کر ذکوۃ ادا کرے-یا ر مضان کاروزہ کوئی چھوڑا تھایا کئی روزے کی نیت کرنا بھول گیا تھایاس کے شرائط ادا نہیں کیے تھے تواس روزے کی قضا ر کھے اور ان تمام باتوں میں جس بات پر اس کو یقین ہو اس کی قضا کرے (کہ باتی کو پور اکرے) اور اگر کسی بات میں شک ہو اس کو ظن غالب سے بقینی ٹھمر ائے اور جس بات کا یقین ہواس کو محسوب کر کے باقی قضا کرے اور یہ کافی ہے کیونکہ جوبات ظن غالب سے ثابت ہواس کو محسوب کر ناروااور مناسب ہے۔ای طرح ان گنا ہوں کا حساب لگائے جو بالغ ہونے کے بعد آنکھ کان 'ہاتھ 'زبان اور پیٹ سے سر زد ہوئے 'ان کا خیال کرے پھر اگر کبیرہ گناہ جیسے زنا 'لواطت 'چوری 'شر اب خوری وغیرہ جن پر شرعی حدواجب ہوگئی ہو'ان سے توبہ کرے۔ یہ روانہیں ہے کہ وہ حاکم کے پاس جاکران گناہوں کا اقرار کرے تاکہ وہ اس پر حد جاری کرے بلحہ اپنے ان گناہوں کو پوشیدہ رکھے اور کثرتِ توبہ وعبادت سے اس کاعلاج کرے۔ اور اگر اس سے گناہ صغیرہ سر زوہوئے ہیں تب بھی ایساہی عمل کرے 'مثلاً کسی نامحرم کو دیکھنا بغیر طمارت کے قرآن پاک کوہاتھ لگانا 'جناب کی حالت میں معجد میں بیٹھنایا مز امیر سننا ایس خطاؤں کو محو کرنے کے لیے ان کا ایسے اعمال سے کفارہ ادا كرے جوان افعال ذميمه كي ضد مول كه الله تعالى كارشاد ب-إنَّ الْحَسنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيَعَاتِ يعن سَكِيال كنامول کو و فع کر ویتی ہیں۔اگر اس نے راگ سنا تھا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ قر آن کریم اور احادیث سے 'حالتِ جنابت میں مجد میں بیٹھنے کا کفارہ بیہے کہ اعتکاف میں بیٹھے اور نوا فل اواکرے-بغیر طمارت کے قر آن کریم چھونے کا کفارہ بیہے کہ صحف کی تعظیم زیادہ سے زیادہ کرے اور کثرت ہے اس کی تلاوت کرے 'مے نوشی کا کفارہ اس طرح ہوگا کہ ایک ایسا شرہت جو مر غوب ہواور حلال ہو خودنہ پیئے بلحہ دوسرے کو پلادے تاکہ ہے نوشی سے جو سابی اور ظلمت پیدا ہوئی تھی اس کفارے

ك نور ب دور بوجائ-

و نیاوی حسرت کا کفارہ: دنیا میں جو خوشی اور مسرت حاصل کی تھی تو دنیا کارنج و الم اٹھائے کیونکہ دنیاوی راحت سے انسان کادل دنیا سے خوب لگتا ہے اور دنیا کی محنت اور تکلیف اس کے دل کودنیا سے بیز ار اور پر داشتہ کردیت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف ہے کہ:

''ہمدہ مومن کو جو د کھ اور درد پننچتاہے خواہ وہ تکلیف پاؤں میں کا نٹا چیفے ہی کی کیوں نہ ہو گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔''

حضور اکرم علی کارشاد گرای ب:

کہ 'ڈکوئی گناہ ایسا ہو تاہے کہ دِ نیادی رنج کے سوااس کا کچھ کفارہ نہیں ہے۔''

ایک روایت میں اس طرح آیاہے کہ "گذر اور اہل وعیال کی تکلیف کے سوااس کا اور کچھ کفارہ نہیں-"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرمائی ہیں کہ جس مدے کے گناہ بہت ہوں اور اس کے پاس ایسی عبادت نہ ہوجوان گناہوں کا کفارہ بن سکے توخداوند تعالیٰ اس کو ایساغم دیتاہے جوان گناہوں کا کفارہ ہو-"

شایداس موقع پرتم یہ کو کہ غم توانسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے اور ممکن ہے کہ اس کوخود کسی دنیاوی کام کی وجہ سے غم پنچے اور وہ غم کین ہو تو یہ توایک خطا ہے 'خطا کس طرح ایک خطاکا کفارہ بن سکتی ہے 'اس اعتراض کاجواب یہ ہے کہ یہ ایس بات نہیں ہے بلحہ جس چیز سے تمہارے ول کو دنیا سے ہیز اری حاصل ہووہ تمہارے حق میں بہتر اور بھلی ہے اور اگر تمہارے اختیار سے وہ ظہور میں نہیں آئی ہے کیونکہ اگروہ اختیار سے ہوتی تواس غم کے عوض میں کامیانی سے تم کو خوش ماصل ہوتی تواس غم کے عوض میں کامیانی سے تم کو خوشی حاصل ہوتی تواس طرح تم دنیا کواپنی بہشت سمجھ لیتے۔

منقول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جرائیل علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ تم نے ان ضعیف و
کمن سال (حضرت یعقوب علیہ السلام) کو کس حال میں پایا-انہوں نے جواب دیا کہ اس مال کی طرح عملین جس کے چے
مارے گئے ہوں ، میں نے ان کو چھوڑا ہے -انہوں نے پوچھا کہ ان کواس غم کا کیا اجر طے گا-انہوں نے کما کہ سوشہیدوں
کا-لیکن خلائق پر مظلمہ کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس کا حساب کرے بائے ان کے
ساتھ بنی نداق کی جوباتیں کی ہیں ان کو بھی یاد کرے تاکہ ہر ایک کے قرض سے چھٹکاراحاصل ہواور جس کسی کوستایا ہے یا
کمی کی بدگوئی کی ہے تواس کا تدارک کرے جو چیز واپس کرنے کی ہواس کو واپس کر دے -اور جس سے معافی چاہناضروری
ہواس سے معافی چاہے -اگر کسی کا خون کیا ہے تواپ آپ کو اس کے وارث کے حوالے کر دے تاکہ وہ چاہے تو د نیا ہیں
بدلہ لے چاہے حش دے -اگر کسی کا قرض اس کے اوپر ہے تو قرض حق داروں کو تلاش کر کے وہ قرض اداکرے اور اگر نہ
ملیں توان کے ور ٹاء کو وہ قرض اداکرے -ہر چند کہ یہ بات عاملوں اور تاجروں کے لیے سخت د شوار اور مشکل ہے کہ دن

میں ان کو ہزاروں لوگوں سے معاملہ کرتا پڑتا ہے۔ پس بدگوئی سے معافی ہر ایک سے چاہنا سخت د شوار اور ناممکن ہوگا پس جب ایسی صورت ہے تو اس تفقیر سے نجات کی خاص صورت یمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر دم طاعت کرے اور ذیادہ سے زیادہ نوا فل اداکرے تاکہ جب قیامت میں حقوق اللی اس کی عبادت سے ادا کیے جائیں تو خود اس کی نجات کے لیے پچھ عبادت توباقی رہ جائے۔

فصل

#### توبه يرومداومت

جس سخص سے ایک گناہ سر زد ہو تو اس کو چاہیے کہ جلد ہی اس کا تدارک کرے اور کفارہ دے ہُررگانِ دین نے کہا ہے کہ احادیث شریفہ کی روسے آٹھ چیزیں الی ہیں کہ گناہ کے بعد گناہ کرنے والے سے آگریہ سر زد ہوں تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ان ہیں سے چار چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ ایک توبہ یا توبہ کا ارادہ - دوسر سے اس بات کا عزم بالجزم کہ سمندہ ایسا گناہ خسر زد ہونے سے عذاب ہیں جتلا ہوگا۔ چہارم عفو کی امید - باقی چار چیزوں کا تعلق جسم یعنی (اعضا) سے ہے۔ ایک ہید کہ دور کعت نماز اداکرنے کے بعد ستر مر تبہ استغفار کرے اور سوبار سجان اللہ العظیم و حمدہ پڑھے اور ایٹ مقدور واستطاعت کے سموجب خیر ات اداکرے اور آیک دن کاروزہ رکھے ، بعض احادیث ہیں یہ بھی آیا ہے کہ اچھی طرح طہارت کر کے مجد ہیں دور کعت نماز پڑھے اور حدیث شریف ہیں رکھے ، بعض احادیث ہیں یہ بھی آیا ہے کہ اچھی طرح طہارت کر کے مجد ہیں دور کعت نماز پڑھے اور حدیث شریف ہیں یہ بھی آیا ہے کہ اچھی طرح طہارت کر کے مجد ہیں دور کعت نماز پڑھے اور حدیث شریف ہیں میہ بھی آیا ہے کہ "خیب تو نے پوشیدہ ایک گناہ کیا تو تختی طور پر عبادت کر نااس کا کفارہ ہوگا اور آگر گناہ علا نیہ اور آشکار اطور پر

اے عزیز اُجب انسان زبان سے استغفار کرے اور دل میں توبہ کی نیت نہ ہو تواس کا کوئی فا کدہ نہ ہوگا' زبان سے
استغفار میں دل کی شرکت اس طرح ہوگی کہ مغفرت جانے میں تضرع و زاری (خشوع و خضوع) موجود ہو اور وہ ہیبت و
ندامت سے خالی نہ ہو' ایسی صورت میں اگر توبہ کاعزم مضم بھی نہیں کیا ہے -جب بھی خشش کی امید ہے -حاصل کلام یہ
ہے کہ اگر دل غافل بھی ہو جب بھی زبان سے استغفار کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے کیو تکہ اس طرح زبان بے ہو دہ گوئی
سے محفوظ ربی اور خاموش رہتے سے بہتر ہے کیو نکہ زبان کو جب استغفار کی عادت پڑجائے گی تود شنام طرازی اور بے ہو دہ
گوئی کے جائے استغفار سے زیادہ رغبت ہوگی۔

منقول ہے کہ ایک مرید نے او عثان مغرفی قدس سرہ سے دریافت کیا کہ بھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے خداکاذ کر جاری رہتا ہے - انہوں نے فرمایا کہ تم خداکا شکر اداکر دکہ تمہمارے ایک عضو کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام میں مصروف رکھاہے - اب اس معاملہ میں بھی شیطان فریب کاری کر تا ہے دہ کہتا ہے کہ جب تیر ادل ذکر

الی میں مشغول نہیں ہے تو زبان کو ذکر سے خاموش رکھ کر ایباذ کر ہے ادبی ہے۔ شیطان کے اس فریب کا جواب دیے میں تین قتم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو شیطان کے اس فریب پر کہتے ہیں کہ تو نے تی کما ہے اب میں تجھے زج کرنے کے لیے دل کو بھی حاضر کر تا ہوں۔ یہ شخص شیطان کے زخموں پر نمک پاشی کر تا ہے۔ دوسر اوہ ظالم شخص ہے جو شیطان سے کہتا ہے کہ تو نے ٹھیک کما جب دل حاضر نہیں ہے تو زبان ہلانے سے کیا فائدہ اور پھروہ ذکر سے خاموش ہوگیا' یہ نادان سمجھتا ہے کہ اس نے عقل کاکام کیا حالا نکہ اس نے شیطان کو اپنادوست سمجھ کر اس کا کہنا مانا (وہ شیطان کا دوست ہے) تیسر الشخص کہتا ہے کہ اگر دل کو میں حاضر نہ کر سکا تب بھی زبان کو ذکر میں مصروف رکھنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ اگر چہ دل لگا کر ذکر کر نا اس طرح کے ذکر سے کہیں بہتر ہو تا۔ جس طرح بادشاہی' قزاتی سے اور قزاتی' جاروب کشی سے بدر جما بہتر ہے اور میں ضروری نہیں کہ جس سے بادشاہی کاکام سر انجام نہ ہو سکے وہ قراتی ترک کرکے جاروب کشی اختیار کرے۔ ضروری نہیں کہ جس سے بادشاہی کاکام سر انجام نہ ہو سکے وہ قراتی ترک کرکے جاروب کشی اختیار کرے۔

#### توبه کی تدبیر

اے عزیز! معلوم ہو کہ جولوگ توبہ نہیں کرتے ان کا علاج اس بات کو معلوم کرنے پر مو قوف ہے کہ یہ لوگ کس وجہ سے گناہوں میں مصروف ہیں (گناہوں سے ان کی دلچپی کا کیا سبب ہے)اور ان کو توبہ کرنے کا خیال کیوں نہیں آتا۔اس کے پانچے سیب ہیں اور ہر ایک کاعلاج جداجداہے۔

توبہ نہ کرنے کا بہلا سبب : پہلا سبب ہے کہ وہ مخض عذابِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا-اس وی غرب نے سند س تاریخ میں معرب اس کے ہیں۔

کاعلاج ہم غرور کے موضع کے تحت مہلکات میں بیان کر چکے ہیں۔

تیسر اسب توبہ نہ کرنے کا بیہ ہے کہ آخرت ادھار (نسیان) ہے اور دنیا نقد ہے۔انسان کی طبیعت نقد کی طرف زیاد ہائل رہتی ہے اور جو چیز آنکھوں سے دور ہواس کے دل سے بھی دور رہے گی۔

اور چوتھاسب ہے کہ جو کوئی مومن ہوتا ہے وہ تمام دن توبہ کرنے کاارادہ کرتا ہے لیکن پھر کل پراٹھار کھتا ہے اوراس کے سامنے جو آر زواور خواہش آتی ہے تو کہتا ہے کہ اب تواہ کرلوں۔ دوسر ی بار نہیں کروں گااور توبہ کرلوں گا۔ پانچواں سبب ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیہ بات ضروری نہیں ہے کہ گناہ انسان کو دوزخ میں ڈال دے گابلاہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس کو مخش دے۔ انسان اپنے حق میں ہمیشہ ٹیک گمان رکھتا ہے جب ایک شہوت اور خواہش کا اس پر غلبہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ حق تعالی معاف کردے گااوروہ اس کی رحمت کی امیدر کھتا ہے۔

ان اسباب كاعلاج: پہلے سبب كالينى آخرت پر ايمان نه لانے كاعلاج ہم بيان كر چكے ہيں-ليكن جو مخض دنيا كو نفذاور آخرت كوادهار خيال كرتاب اوروہ نفذكو ہاتھ سے نہيں جانے ديتااور آخرت كوجو آنكھ سے او جھل ہے دل سے مجھی دور رکھتا ہے۔اس کاعلاج پیات سیجھنے ہے ہو گا کہ جوبات یقین میں آنے والی ہو سمجھ لے کہ وہ آگئ اور پیر توہس اتنا ساکام ہے کہ آنکھ بدکی اور مر گئے۔ پس آخرت ادھار نہیں بلحہ نفذ ہو گئی اور ہو سکتا ہے کہ بیر گھڑی اس ادھار سمجھنے والے کے لیے آج ہی آجائے تووہ ادھار نفتہ ہو جائے گااور دنیاہے گذرنے کے بعد وہ محض ایک خواب وخیال ہو جائے گی لیکن جو مخص لذت کو ترک نہیں کر سکتا اس کو یہ بات سمجھنا ضروری نہیں کہ جب ایک گھڑی کے لیے وہ خواہش یا شہوت پر صبر نہیں کر سکتا (اس سے لذت اٹھانا چاہتا ہے) تو آتش جہنم پر دہ کس طرح صبر کرے گااور بہشت کی تعتول ے محروی کو کس طرح ہر داشت کر سکے گا-اس کو ایک مثال سے سمجھنا جا ہے کہ اگر وہ ممار پر جائے اور اس مماری میں ٹھنڈے یانی کی اس کو بہت خواہش ہولیکن یہودی طبیب اس کو ہتائے کو ٹھنڈ ایانی نہ پینا یہ تم کو بہت نقصان دے گا تو یقیناً اس صورت میں محض شفاکی امید پر وہ مھنڈے یانی کے استعمال سے بازر ہے گا۔ پس مناسب اور موزوں یمی ہے کہ خدااور رسول کے ارشادات س کر آخرت کی بادشاہی پر زیادہ ہمر وسہ رکھے (سمجھ لے کہ آخرت کی بادشاہی اللہ تعالی کے لیے ہے) تاکہ بیاعتاد اور بھر وساترک شہوت کا سبب بن جائے جو محض توبہ میں ٹال مٹول کر تاہے تواس سے کہنا چاہے کہ کل تک توبہ کرنے میں کیوں دیر کر تاہے جبکہ کل تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہو سکتاہے کہ تیرے لیے کل نہ آئے اور تو آج ہی مرجائے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیاہے ''دوزخی تاخیر کے سبب سے واویلا کریں گے۔''پھر اس مخض سے دریافت کرناچاہیے کہ تو توبہ کرنے میں کیوں دیر کررہاہے۔اگراس کی تاخیر کا سب یہ ہے کہ آج اس کو شہوت ومعصیت کا ترک د شوار ہے اور کل آسان ہو گا توبہ نادانی ہے۔ آج کی طرح کل بھی اس کا ترک کرناد شوار ہو گا کہ اللہ تعالی نے ایساکوئی دین پیدا نہیں فرمایا جس میں شہوت ومعصیت کاترک کرنا آسان کر دیا ہو (ہر دن مکسال ہے) ا یے شخص سے کماجائے کہ تیری مثال تواس شخص کی ہے کہ جس سے یہ کماجائے کہ فلاں در خت کو جڑھے اکھاڑ دے

اور وہ کے کہ بید در خت مضبوط ہے۔ آئندہ سال اس کو اکھیڑ دول گااس کو ہتانا چاہیے کہ نادان آئندہ سال توبید در خت اور بھی مضبوط ہو جائے گااور تو آج کے مقابلہ میں زیادہ کمزور ہو گا'اس طرح خواہشات اور آر ذوؤل کا در خت روز بروز مضبوط ہو تا جائے گااور تو ہر روز ان کی مخالفت سے عاجز سے عاجز تر ہو تا جائے گا۔ پس جس قدر جلد ممکن ہو سکے توبہ کرے ای قدروہ تھے پر آسان ہوگی۔

اب رہاوہ فخض جو کتا ہے کہ میں مومن ہوں اور حق تعالیٰ مومنوں کی تعقیم معاف فرماو بتا ہے 'الیے فخض ہو کہیں گے کہ یہ بھی ہو مکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تیر ہے گناہوں کو معاف نہ فرمائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب تو خدا کی ہیر گی نہیں کرے گا توا بیان کا در خت کر ور ہوتا جائے گا اور موت کے وقت سکر ات موت کے تھیم وں اور ضربوں ہے وہ اکھڑ جائے گا اس لیے کہ ایمان کے در خت کی شاد افی اور مضبوطی کے لیے طاعت اللی کا پائی دیا جاتا ہے اور چر اس کو یہ پائی نہیں ملا اور اس نے توت نہیں پڑی توا کھڑ جانے کا خطرہ موجود ہے بلتہ جو ایمان بغیر طاعت کے ہوں اور جب اس کو یہ پائی نہیں الما ور اس خور ہے جس ہوتا ہے اس مریض کی طرح ہے جس کا مرض شدید ہواور ہر لمحہ اس بات کا اند تعالیٰ اس کو (سلامتی وایمان کے) باعث خش دے یا اس کو سز ادے - پس عفو کی مراس ہوتا ہو کہ ہوا ہو کر کہ داللہ تعالیٰ اس کو (سلامتی وایمان کے) باعث خش دے یا اس کو سز ادے - پس عفو کی امید میں بیٹھے رہنا جاقت کی دلیل ہے -ایے خض کی مثال اس خض کے با نزد ہے کہ اپنے اس کو تجو وہ دیا کہ کہ کہ داند وہ بات کا ایک ہو ڑ کر یہ خیال کرے اپنے مال کو نہیں چھپایا بعہ گھر میں رہتا ہے اور شہر کو لو تا جار ہا ہے اس نے اپنے مال کو نہیں چھپایا بعہ گھر میں یو نمی اس خض کی طرح ہے جو ایک شریر ہے گو ال میں آئے گایا تو وہ وا خل ہو تین مر جائے گا ہیر ہے بال سے غافل رہے گایا نہیں اس کی نظر میرے گھر کے مال پر نہیں پڑے گی یہ سب با تیں ممکن ہیں 'خشش اللی کا بھی یہی حال ہے گایا نہ حال ہے اس نے اس کی نظر میرے گھر کے مال پر نہیں پڑے گی یہ سب با تیں ممکن ہیں 'خشش اللی کا بھی یہی حال ہے گیان صرف عفو کے اس دیا تھیں میں دیا دیں اس کی نظر میرے گھر کے مال پر نہیں پڑے گی یہ سب با تیں ممکن ہیں 'خشش اللی کا بھی یہی حال ہے گیان صرف عفو کے اس میں کھر کے مال پر نہیں پڑے گی یہ سب با تیں ممکن ہیں 'خشش اللی کا بھی یہی حال ہے گیان صرف عفو کے اس کی خور اد کی ہور ڈور یا محض نا دائی ہے ۔

قصل: اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ اگر کوئی شخص بعض گنا ہوں ہے توبہ کرے اور بعض ہے نہ کرے توبہ درست ہے یا درست ہے یا درست ہے یا درست ہے یا سلملہ میں علماء کے در میان اختلاف ہے ۔ بعض کتے ہیں کہ یہ بجا ہے کہ کوئی شخص زنا ہے توبہ کرے اور مے نوشی ہے تائب نہ ہواس لیے کہ اس نے اگر زنا کی معصیت جان کر توبہ کی ہے تو شراب بینا بھی معصیت ہے۔ پس یہ کس طرح درست ہے کہ ایک خم کی شراب سے توبہ کی لیکن دوسرے خم کی شراب سے توبہ کی لیکن دوسرے خم کی شراب سے توبہ کی لیکن دوسرے خم کی شراب سے توبہ کی بیان معصیت میں دونوں پر اپر ہیں اور فد ہب حق بیہ ہے کہ اس نے ایسا نہیں سمجھا ہوگا بعد یہ سمجھا ہوگا کہ دنا ہے نوشی ہے بدتر معصیت ہے۔ پس اس نے ایک بردی تفقیر سے توبہ کرلی یا سے نے یہ سمجھا کہ شراب زنا ہے بھی بدتر ہے کیونکہ اس کے نشہ کی بدولت آدمی زنا اور زنا جیسی دوسری معصیتوں میں گر فار ہوگا۔

یا کوئی شخص بدگوئی سے سے خیال کر کے توبہ کرے کہ غیبت کا تعلق خلاکت سے ہے پس اس نے شراب سے تو توبہ کر تاہے لیکن شراب سے نہیں کی لیکن غیبت سے توبہ کر لی اس طرح ایک شخص بہت زیادہ شراب پینے سے توبہ کر تاہے لیکن شراب سے توبہ خمیں کر تااور کہتا ہے کہ جس قدر زیادہ شراب پیوں گااس قدر بردے عذاب میں گر قبار ہوؤں گااور میں خواہش نفس کے غلبہ کے باعث شراب کو خمیں چھوڑ سکتا ہوں اور کے کہ بے لازم خمیں کہ جب شیطان ایک کام میں بھے پر غالب آجائے تو دو سرے کام میں بھی جھے اپنا مغلوب بنالے اور میں اس کا کہنا انوں 'یہ سب با تیں ممکن ہیں اور قرآن وحدیث میں توبہ کرنے والے کے باب میں آیا ہے التّاؤِب حبیب کہنا اللّه (الحدیث) قرآن میں فرمایا : اِن اللّه یُجِب النّه وَادِینَ (اللّه توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے) کیکن مجب اور دوستی کا بید درجہ اس شخص کو ملے گا جو سارے گنا ہوں سے توبہ کرنے اور وہ علماء جو کہتے ہیں کہ بعض گنا ہوں سے توبہ کرنا درست خمیں ہے اس کا سب بھی ہی درجہ معصیت ہے ۔ جو کوئی کسی صغیرہ گناہ سے توبہ کرے گا تووہ صغیرہ گناہ سے توبہ کرنا درست خمیں ہے اس کا سب بھی ہی درجہ معصیت ہے ۔ جو کوئی کسی صغیرہ گناہ سے توبہ کرے گا تووہ صغیرہ گناہ والے سے اس کا توب سے توبہ کرنا درست خمیں ہے اس کا سب بھی ہی درجہ معصیت ہے ۔ جو کوئی کسی صغیرہ گناہ سے توبہ کرے گا تووہ صغیرہ گناہ سے توبہ کرنا درست خمیں ہے اس کا سب بھی ہی درجہ معصیت ہے ۔ جو کوئی کسی صغیرہ گناہ سے توبہ کرنا درست خمیں ہوتا ہے کا ایک گناہ سے توبہ کرنا درست خمیں ہوتا ہے کہ ایک گناہ سے توبہ آدی کر تا ہے اور وہ جس قدر توبہ کر تا ہے اس کا ثواب اسے حاصل ہو تا ہے ۔

اصل دوم مبروشکر

صبر اور توبہ کا تعلق : معلوم ہونا چاہے کہ توبہ بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے۔ یعنی کی فرض کا جالانا اور کسی معصیت کا ترک کر دینا بغیر مبر کے ممکن نہیں ہے چنا نچہ جب اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اکرم علیہ ہے۔ دریافت کیا کہ ایمان کیا چیز ہے تو حضور اکرم علیہ نے فرمایا صبر کانام ہے ایک دوسری حدیث میں وار دہے کہ صبر ایمان کا نصف حصہ ہے۔ صبر کی فضیلت کا سب سے موامقام ہے کہ حق تعالی نے قرآن عیم میں ستر مقامات نیادہ صبر کا ذکر فرمایا اور تقرب کا جو سب سے موادر جہ ہے اس کو صبر پر موقوف رکھا ہے یمان تک کہ راودین کی امامت اور سروری کو بھی صبر ہی پر بنی قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَئِمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواه.

ای طرح اجرب حساب اور ثواب بے شار کوصایرین کا حصہ قرار دے کر فرمایا:

ب شك صبر كرنے والول سے اللہ نے بے صاب اجر كا

إِنَّمَا يُوَنَّى الصَّبِرُونَ أَجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

وعده كرلياب-

اور صابرین سے وعدہ فرمایا کہ اللہ الن کے ساتھ رہے گا-

إِنُ اللَّهَ مَعَ الصَّيرِيُنَ

الله صبر كرنے والول كے ساتھ ہے-درود 'رحت اور ہدائیت یہ تین چیزیں اتھٹی سوائے صابرین کے اور کسی کو یکجامر حت نہیں فرمائیں -ارشاد فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جن پران کے رب کی طرف سے صلوۃ ودروو أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمُ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمُ وَرَحُمَةً

ب اور حمت ب اور یک لوگ مدایت پانے والے ہیں-وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهُتَدُونَ٥

صبر کی فضیلت: مبر کی نصیلت بدے کہ حق تعالی صبر کرنے والوں کو نمایت دوست اور عزیزر کھتاہے اس نے صبركى صفت ہراكيك كو عطانييں فرمائى- صرف اپنے دوستوں كويہ صفت عطافرمائى ہے اوراس سے بهر ہ مند كيا ہے-حضوراكرم علي في فرمايا:

ان اقل ما اوتيتم واليقين وعزيمة الصبر يقين اور صبرے تم كو تھوڑ اساحصه ملاہ-

جس کو اللہ تعالیٰ نے بیہ وصیتیں (یقین اور صبر )عطا فرمادی ہیں اگر وہ بہت زیادہ نماز اور روزہ بھی نہیں رکھتا تب بھی اس کے لیے ڈر نہیں ہے۔ آپ علی نے ارشاد فرمایا : اے میرے اصحاب! جس بات پر تم صبر کرو گے اور اس سے منیں پھروگے تومیرے نزدیک بیبات پندیدہ ترے اس ہے کہ تم میں ہے ہرایک فردا تی عبادت کرے جو تمام بدے مل کر کرتے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد ونیا کی محبت تہمارے دل میں پیدا ہو جائے یمال تک کہ تم ایک دوسرے کا انکار کرنے لگواور آسان والے تمہارے محر ہو جائیں اور جو ثواب کی امید کرے صبر رکھے گااس کو پور ااجر ملے گا'اے لوگواصبر اختیار کروکہ دنیا کی زندگانی باتی رہنے والی نہیں ہے اور خدا کے پاس ثواب قائم رہتا ہے۔"

اس كربعد حضور علي في خاس آيت كووما عندكم ينفد وما عندالله باق ولنجزين الذين صبروا آثر آیت تک تلاوت فرمایا- حضور اکرم علی فضاف نے ارشاد فرمایا ہے کہ صبر بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے- مزید ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کوصبر ہوتا تو سخی جوال مر دہوتا-اور فرمایاہے کہ حق تعالی صاہرین کو دوست رکھتاہے-حضرت واؤد علیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ تومیرے اخلاق کی پیروی کراور میرے اخلاق میں ہے ایک بیہ ہے کہ میں صبور یعنی صبر والا ہوں-حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے اے لوگو اجب تک تم نامر ادی پر صبر نہ کرو گے اپنی مر اد کو نہیں پہنچو گے۔"

حضور اکرم علی نے انصار کی ایک جماعت کود کھ کر دریافت فرمایا کیاتم ایمان لائے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں- حضور علی نے دریافت کیا کہ اس کی علامت کیاہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم خدا کی نعمت پر شکر کرتے ہیں اور محنت وبلامیں صبر کرتے ہیں اور تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ "حضور اکر م علیہ نے فرمایا کہ خدا کی قتم اتم سے مومن ہو-حفزت علی رضی الله عند نے کہاہے کہ صبر وایمان کا تعلق ایباہے جیساسر کا جسم کے ساتھ جس کاسر نہ ہواس کا جسم تھی باقی ندرے گا'اس طرح جس میں صبر کی صفت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔

صبركى حقیقت : اے عزیز معلوم ہونا چاہیے كه صبر انسان كاخاصه ب (صرف نوعِ انسانى كے ساتھ مخصوص ہے) جانوروں میں صبر کی صفت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ناقص ہیں اور انسان کامل ہے۔ پس جانور شہوت سے مغلوب ہیں اور ان میں شہوت کے سوااور کوئی نقاضہ کرنے والا نہیں نے جس کے باعث وہ شہوت سے بازر ہیں یااس پر صبر کریں ورشتے حق تعالی کی عبادت اور اس کی محبت میں مستغرق رہتے ہیں اور اس بات سے ان کو کوئی رو کنے والا نہیں ہے کہ اس مانع کو دفع كرنے ميں ان كو صبر كرنا يڑے -اس طرح فرشتے بھى صبركى صفت سے متصف نہيں رہے-انسان كى آفريش كى ابتداء میں اس کی سر شت میں جانوروں کی صفت موجود تھی لینی اس پر کھانے پینے ' پیننے آرائش اور کھیل کود کا شوق غالب رہتا ہے۔اس کے بعد جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو انوار ملا تکہ میں سے ایک ایسانور جس سے ہر کام کا انجام نظر آتا ہے اس کے ول میں پیدا ہو جاتا ہے بلحہ دو فرشتوں کو اس پر موکل مقرر کر دیا جاتا ہے جانور اس وصف سے محروم ہیں -ان دو فرشتوں میں ہے ایک کاکام یہ ہے کہ اس کو ہدایت کرے -انوار ملا تکہ سے جو نور اس کو ملتا ہے اور اس کے اندر سر ایت کر تاہے اس کی بدولت وہ ہر کام کی خولی اور مصلحت کو دیکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اس نور کی بدولت وہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے-اور معلوم کر لیتا ہے کہ شموت نفس کی پیروی آخر کارانسان کو ہلاک کر دیتی ہے-اگرچہ بالفعل اس میں لذت ہوتی ہے لیکن اس کو سمجھنا جا ہے کہ بیہ خوشی اور بیہ لذت جلد گذر جائے گی لیکن اس کاعذاب اور اس کی تکلیف دیر تک باقی رہے گی اور سے ہدایت یا نور کے حق میں نہیں ہے لیکن انسان کا محض سے سمجھ لینا ہی کافی نہیں کیونکہ شہوت اور خواہش کو مصر سمجھتے ہوئے بھی جب اس کے وقع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو محض مصر سجھنے سے کیا فائدہ جس طرح ایک پیمار جانتا ہے کہ میماری اس کے لیے مصرت رسال ہے لیکن وہ مرض کے وقع کرنے پر قادر نہیں ہے۔ پس حق تعالیٰ نے اس دوسرے فرشتہ کواس بات پر مقرر کر دیا کہ اس کو مہلت دے اور اس کو دفع کرنے میں اس کو قوت پہنچائے اور وہ اس مفز کام ہے باز رے -جس طرح آدمی میں شہوت رانی کی ضرورت قوت موجوور ہتی ہے -اس طرح ایک دوسری قوت بھی اس کودی گئ ہے جو شہوت نفس کی مخالفت کرتی ہے تاکہ آئندہ اس کو مفرت سے جائے۔ مخالفت کی بیہ قوت ملا تکہ کے لشکر سے ہے اور شموت رانی کی قوت شیطان کے نشکر سے تعلق رکھتی ہے۔ شہوت کی مخالفت کو قوت پنچانے والی دینی قوت ہے اور شہوت رانی کی قوت شیطان کے لشکر سے تعلق رکھتی ہے۔شہوت کی مخالفت کو قوت پہنچانے والی دینی قوت ہے اور شہو توں کو تقویت پنجانےوالی ہواو ہوس کی قوت ہے-ان دونوں لشکروں میں ہمیشہ جنگ رہتی ہے- ملا تکہ کالشکر کہتا ہے کہ معصیت نہ کر اور شیطان کا نشکر کہتا ہے کہ معصیت کر اور انسان پچارہ ان دونوں محرکات کے در میان جیر ان رہ جاتا ہے -اگردین قوت کی تحریک اس کوارادے پر ثابت قدم رکھے اور شیطانی لشکرے مقابلہ کرنے میں نہ چو کے تواس کو صبر کہتے ہیں اور اگریہ محرک اس ہواد ہوس کو مغلوب کر دے تواس کا نام ظفر ہے اور جب تک انسان اس جنگ میں مصر وف رہتا ہے اس کو جمادِ نفس کہتے ہیں۔ پس صبر کے معنی یہ ہوئے کہ انسان ہواد ہوس کے محرک کے مقابلہ میں دین کے محرک

اور باعث کو قائم رکھے اور جمال ان دولشکرول میں مقابلہ ہو وہال صبر کا ہونا ضروری ہے - ملا تکہ کو تو صبر کی حاجت نہیں' جانور اور بچے میں صبر کی قوت نہیں - یہ دو فرشتے جن کاذکر کیا گیاہے ان کو کر اماکا تبین کہتے ہیں -

الله تعالی نے جس شخص کو فکر اور استد لال کی نعمت دی ہے وہ سمجھ لے گاکہ جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کا سبب ضرور ہوتا ہے اور جب اور چیزیں آپس میں متضاد اور مخالف ہول گی توان کے سبب بھی باہم مخالف و متضاد ہول گے انسان جانتا ہے کہ ابتدائے حال میں چے کو معرفت اور و قوف نہیں ہو تا- یک حال جانوروں کا ہے وہ نہیں جانتے کہ کامول کا مآل اور انجام کیا ہے نہ ان میں صبر کی طافت ہے - البتہ چہ جب بلوغ کے قریب پنچتا ہے تواس میں یہ دونوں باتیں پیدا ہو جاتی ہیں اوراس وقت وہ دوسب بھی پیراہو جاتے ہیں اور انہیں دوسب کانام بید دونوں ملائکہ ہیں۔ چونکہ ہدایت اصل اور مقدم ہے اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی قدرت اور خواہش پیدا ہو گا۔ پس وہ فرشتہ جو ہدایت کاباعث ہے دوسرے سے شریف تر اور بہتر ہوگا-ای وجہ سے صدر کی داہنی طرف اس کامقام رکھا گیا ہے اور دوسرے کو صدر کے بائیں طرف صدر خود تیری ذات ہے کیونکہ وہ دو فرشتے تجھ پر موکل ہیں۔سیدھے ہاتھ کاجو فرشتہ تجھے سیدھی راہ بتانے پر مقرر ہے اگر تو حصولِ معرفت کے لیے اس کی بات سے گااور ہدایت حاصل کرے گا تو گویا تونے ہی اس پراحسان کیاہے کیونکہ تونے اس کو معطل اور بے کار نہیں چھوڑ ااور وہ تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھے گااور اگر تونے اس ہے انحراف کیااور اس کو معطل ر کھا- یمال تک کہ توبیجوں اور جانورول کی طرح انجام کار کی ہدایت سے محروم ہوا توبید ایک تقصیر ہے جو تونے اس فرشتے اور خودا بنی ذات کے معاملہ میں کی ہے اور یہ تفقیر تیرے نام لکھی جائے گی'اس کے برعکس اس قوت کوجواس فرشتہ سے مجھے حاصل ہوتی ہے اگر توخواہشات نفس کے رفع کرنے میں صرف کرے گااور اس باب میں کوشش کرے گا تواس کو مند یا نیک عمل کہتے ہیں-اگر تقفیر کرے گااور کو شش نمیں کرے گا تو یہ دونوں باتیں تیرے نام تیرے اعمال نامہ میں لکھی جائیں گا- یہ تیرے دل میں پیدا ہوں گی مگر تیرے دل سے پوشیدہ رہیں گا- یہ دو فرشتے اور ان کے دفتر بظاہر نظر نہیں آتے اور ان آتھوں ہے ان کو دیکھ نہیں سکیں گے توبہ دفتر تیرے ساتھ آئیں گے اور توان کو دیکھ سکے گااور یہ دیکھنا قیامت صغریٰ پر موقوف ہے لیکن اس تفصیل ہے مجھے آگاہی قیامت کبریٰ یعنی محشر کے دن معلوم ہو جائے گی- قیامت مغری ہے مراد موت ہے۔ چنانچ سیدالکونین علی نے ارشاد فرمایا ہے

من مات فقد قامت قیامت قائم ہو گئا۔

جو کچھ قیامت کبری میں ہوگاس کا نمونہ قیامت صغری میں بھی موجود ہے۔ ہم نے اس حث کو احیاء العلوم میں تفصیل سے پیش کیا ہے۔ اس مختصر کتاب میں اس تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہاں اس بات کا جان لینا ضرور کی ہے کہ صبر الی جگہ کیا جا تا ہے جہاں جنگ ہواور لڑائی الی حالت میں ہو کہ دو لشکر ایک دوسر سے کے مخالف پر سر پیکار ہوں'ان دو لشکر ول میں ایک لشکر فرشتوں کا ہے اور دوسر اشیاطین کا ہے۔ یہ دونوں لشکر انسان کے دل میں صف آراء ہیں۔ پس دینداری کا پہلا قدم ہے کہ انسان اس لڑائی میں تندہی ہے مصروف ہو جائے لیکن چین ہی سے شیطان کا لشکر دل کے دینداری کا پہلا قدم ہے کہ انسان اس لڑائی میں تندہی سے مصروف ہو جائے لیکن چین ہی سے شیطان کا لشکر دل کے

میدان کو گیر لیتا ہے اور جب آو می بالغ ہوتا ہے تب ملا تکہ کالشکر ظاہر ہوگا۔ پس آو می جب تک خواہشات نفہانی کے لشکر کو مغلوب نہیں کرے گاوار جنگ وجدل کو مغلوب نہیں کرے گاوار جنگ وجدل کی صعوبت پر داشت نہیں کرے گا خالف لشکر کو مغلوب کس طرح کس کر سکے گاجو کوئی اس جنگ میں مصروف اور شرکے۔ نہیں ہوگا اس کے معنی یہ بیں کہ اس نے شیطان کی سر داری اور سر وری قبول کرئی ہے اور جس نے نفسانی خواہشات کو شکست دی ہے تووہ خود خود شریعت کا مطیح میں گیا ہے اور یہ فتح اس کے نام ہے ۔ چنانچہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا ہے :
ولکن اللہ اعاننی علی شیطانی فاسلم خداوتعالی نے مجھے میرے شیطان پر نصرت دی اور دہ فتح اس کے اللہ اعاننی علی شیطانی فاسلم خداوتعالی نے مجھے میرے شیطان پر نصرت دی اور دہ فی اس کی اللہ اعاننی علی شیطانی فاسلم خداوتعالی نے مجھے میرے شیطان پر نصرت دی اور دہ

فرمانبر دارین گیا-

انسان جب اپ نفس سے الرتا ہے تو بھی فتح مند ہو تا ہے اور بھی اس کو شکست ہوتی ہے بھی شہوات نفسانی کا غلبہ ہو تا ہے اور بھی دینداری کا اور بغیر صبر کے اس مہم کاسر ہونا ممکن نہیں ہے۔ صبر ایمان کا نصف ہے

فصل : صبر ایمان کانصف حصہ ہے اور روزے کو صبر کانصف حصہ اس لیے کما گیاہے؟

اے عزیز! معلوم ہو ناچاہے۔ ایمان کی ایک چیز کانام نہیں ہے باعہ اس کی شاخیں اور قسمیں بہت ہی ہیں چنائیہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں 'ان میں سب سے بوئی شاخ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے چھوٹی شاخ راستہ سے کسی اذبت رسال چیز کو ہٹادینا ہے اگر اس کی قسمیں بہت ہی ہیں لیکن اصل تین ہیں۔ ایک اصل معرف میں میں سے دوسر ی احوال سے متعلق ہے اور تیسر ی ایمانی اور ایمان کے مقامات سے متعلق ہے۔ کوئی محل اور مقام ان تین اقسام میں سے کسی ایک سے خالی نہ ہوگا۔ مثلاً توبہ کی حقیقت پشیمانی ہے اور بید دل کی ایک حالت ہے اور اس کی اصل بیہ کہ گناہ کو اپنے حق میں زہر قاتل سمجھے اور اس کی شاخ بیہ کہ آدمی گناہ سے دست بر دار ہو کر اطاعت اللی میں مشغول ہو جائے ' یہ ایک حالت ہے' اس طرح معرفت حالت اور عمل نتیوں ایمان میں داخل ہیں اور ایمان عبارت ہے انہی تین حین در سے۔

سیم میں بھی بھی ایمان فظ معرفت کو ہی گئتے ہیں کیونکہ اصل وہی ہے اس لیے کہ معرفت ہی ہے حالت ظاہر ہوتی ہے، اور حالت ہے کہ معرفت ہی ہے حالت ظاہر ہوتی ہے، اور حالت سے عمل کا صدور ہوتا ہے ۔ پس معرفت ہمز لہ در خت کے ہے اور دل کے احوال کی تبدیلی شاخوں کا حکم رکھتی ہے اور ان سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں گویاوہ اس در خت کے پھل ہیں اس طرح تمام ایمان دو چیز وں پر مشتمل ہواایک معرفت اور دوسر اعمل اور عمل بغیر صبر کے ناممکن ہے ۔ پس صبر ایمان کا نصف ہے ۔

دو چیزول سے صبر کرنا ضروری ہے: دو چیزوں سے صبر کرنا ضروری ہے۔ایک نفسانی خواہشات اور

man Alicanian By man Sight

دوسرے ہر قتم کے غصے ہے۔روزہ ترکب شہوات ہے۔ پس روزہ صبر کا نصف ہوا۔ ایک اعتبار سے جب عمل پر نظر کی جائے تو ایمان عمل کو کہیں گے بس مومن کو چاہیے کہ محنت پر صبر کرے اور نعمت اللی کا شکر جالائے 'اس صورت میں بھی صبر ایمان کا نصف ہوااور شکر اس کا دوسر انصف ہے۔ چنانچہ دوسر کی حدیث میں اس کوار شاد کیا گیا۔

جب صبر کی مشقت اور اس کی د شواری کو دیکھا جائے تو یکی اصل قرار پاتی ہے کہ کوئی عمل صبر سے زیادہ مشکل نہیں ہے اس طرح صبر ہی تمام ایمان قرار پاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے جب سر ورکا ئنات علیہ ہے دریافت کیا کہ ایمان کیا چیز ہے تو حضور علیہ نے فرمایا کہ صبر ایمان کے ابواب میں یہ سب سے مشکل باب ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ عنی اس کے بارے میں یہ خطرہ موجود ہے کہ اگر عرفہ فوت ہو جائے (وقوف عرفات) تو جی نہیں ہو تا۔ تو جی اس کے برک ہو جانے سے جج فوت نہیں ہوتا۔

# صبر کی احتیاج

فصل : صبر کی حاجت تمام او قات میں ہوتی ہے۔

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کسی حال میں ایسی چیز سے خالی نہیں ہوگا جو اس کی خواہش کے مطابق ہویا خالف اور دونوں حالتوں میں صبر کی اس کو ضرورت ہے۔ وہ چیزیں جو اس کی خواہش کے مطابق ہیں جیسے مال و نعمت 'مر تبہ محت اور زن و فرزنداس کے علاوہ اور وہ چیزیں جو اس کی مرضی کے مطابق ہوں 'ان میں بھی صبر کی ضرورت ہے کہ اگر اس حال میں صبر نہیں کرے گا اور تواضع اختیار نہیں کرے گا 'ناز و نغم میں حدسے ہوھ جائے گا اور دل کو اپنی چیزوں میں لگائے رکھے گا ور ان پر قائم رہے گا تو غرور اور سرکشی اس میں پیدا ہو گا۔ ہزرگوں نے کہاہے کہ مفلسی میں ہر کوئی صبر کرے گا لیکن توائمری اور عیش و راحت میں صبر باتی نہیں رہتا بجز اس کے کہ صاحب مال خدا دوست ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں جب زرومال کی بہتات ہوئی توانہوں نے فرمایا کہ جب ہم مفلس و نادار ہے تو موان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں جب زرومال کی بہتات ہوئی توانہوں نے فرمایا کہ جب ہم مفلس و نادار ہے تو ہم ہے جو بی صبر کرلیا کرتے تھے۔ اب توائگری میں صبر کرناد شوار ہے۔ اس بمایر حق تو ان خوائی نے ارشاد فرمایا ہے :

کے تھے۔آب واسری میں منبر سرماد سوارہے۔ ان جاپر ک تعالی سے ار سماد سرمایہ ہے . کُیهُ فِتُنَةً

إِنَّمَا أَمُوالْكُمُ وَأَوْلاَدُكُمُ فِتَنَةً تُلَامُ الْمُوالْكُمُ وَأَوْلاَدُكُمُ فِتَنَةً

الغرض صاحبِ قدرت ہوتے ہوئے صبر کرناد شوار ہے اور جب آدمی کو ٹروت حاصل نہیں ہوگی تو یقیناًوہ گناہ ہے محفوظ رہے گا-

مال و نعمت میں صبر کرنے سے مرادیہ ہے کہ دل کومال ودولت سے نہ لگائے اور اس پر بہت زیادہ مسر ور نہ ہو بلعہ سمجھے کہ بیر مال عارینۂ میرے پاس ہے - جلد اس مال کو (مجھ سے ) چھین لیا جائے گابلعہ اس کو خود بھی نعمت نہ سمجھے کیونکہ

ممکن ہے کہ یمی نعت کل قیامت ہیں اس کے درجہ کو کم کردے پس لازم ہے کہ شحرِ نعت جالائے تاکہ مال و نعت اور صحت اس کو جو حاصل ہے اس سے خداو ند تعالیٰ کا حق ادا ہو ۔ ان چیز دل ہیں سے ہر ایک چیز پر صبر کی ضرورت ہے۔

وہ احوال جو خواہش کے مطابق نہیں ہوتے تین طرح کے ہیں 'ایک بید کہ اس کے اختیار سے اس کا صدور ہو جیسے طاعت اور ترک معصیت ۔ دوسرے اس کے اختیار سے نہ ہو 'جیسے بلا اور مصیبت و حوادث 'تیسرے ہید کہ اصل تو اس کے اختیار سے اس کے اختیار ہو اس کی مثال ہیہ ہے کہ لوگ اس کو ازار پہنچا ئیں (بی اس کے اختیار سے باہر ہے) وہ قتم جو اس کے اختیار ہیں ہے جیسے طاعت و عبادت 'اس میں بھی صبر کی حاجت ہے ۔ کہ بسالو قات اختیار سے باہر ہے ) وہ قتم عبادت و شوار ہوتی ہے جیسے نماز بعض عباد تیں حتل کے باعث مشکل بن جاتی ہیں جیسے زکو ۃ اور سستی اور کا بلی کے باعث مشکل بن جاتی ہیں جیسے نرکوۃ اور بعض میں سستی اور کا بلی کے باعث مشکل بن جاتی ہیں جیسے نرکوۃ اور بعض میں سستی اور خلل دونوں کاد خل ہو تا ہے جیسے تج' بیہ چیز ہیں بغیر صبر کے صبح طور پر نہ ہو سکیں گی ۔ پس ہر طاعت کے بعض میں سستی اور در میان میں صبر کی ضرورت ہے ۔ اوّل مر حلہ پر تو صبر اس طرح ہوگا کہ نیت کو ریاسے پاک کرے یہ صبر اور اور در میان میں صبر کی ضرورت ہے ۔ اوّل مر حلہ پر تو صبر اس طرح ہوگا کہ نیت کو ریاسے پاک کرے یہ صبر کی حیے طور پر نہ ہوگا کہ نیت کو ریاسے باک کر کے یہ صبر کی حیے طور پر نہ ہوگا کہ نیت کو ریاسے پاک کرے یہ صبر ہو سے ۔ مثل اگر قرار در میان میں صبر کی ضرورت ہے ۔ اوّل مر حلہ پر تو صبر اس طرح ہوگا کہ نیت کو ریاسے باک کوئی اجنبی چیز داخل نہ ہو سکے ۔ مثل اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کسی طرف کوئی اخبری کے دائیں نہ لائے اور ورس اصبر جو وصط میں پایا جاتا ہے یہ ہے کہ تمام شر انکا و آداب پر صبر کرے تاکہ کوئی اجبنی چیز داخل نہ ہو سکے ۔ مثل اگر نماز پڑھ دہا ہے تو کسی طرف کوئی اخبری کے تحریات کے آخر میں صبر سے کہ اس

کو ظاہر نہ کرنے اور اس پر نازاں نہ ہو۔

معصیت اور گناہ کا ترک کرنا بغیم صبر کے ممکن شیں ہے اور جس قدر خواہش غالب اور گناہ آسان ہوگا اس تدارک پر صبر کرناد شوار ہوگا جس لیے کہا گیا ہے کہ زبان کی معصیت پر صبر کرناد شوار ہے کیونکہ زبان ہلانا بہت آسان ہے اور جب ایک بری بات باربار کہی جاتی ہے تو وہ ایک عادت اور سر شت بن جاتی ہے اور بری عاد تیں شیطان کا لشکر ہیں۔ اس وجہ سے فیبت وروغ 'خود ستائی اور طعن و تشنیع و غیرہ میں زبان آسانی سے چاتی ہے اور لوگ ان باتوں کو پیند کرتے ہیں پس اس ہے باز رہنا ہوگا کہ محت کا کام ہے اس سے چنا اکثر لوگوں کی صحبت میں ممکن شہیں ہو تا۔ پس کو شہ نشینی اختیار کرے تو اس آفت سے محفوظ رہے گا۔ اب رہی دوسری قشم کہ بغیر اس کے اختیار کے ہو جیسا کہ لوگ اس کو زبان اور ہاتھ سے ستائیں توبد لہ لینے میں اس کو اختیار ہے پس انتقام نہ لینے میں اس کو بہت صبر سے کام لینا ہوگا یابد لہ لینے میں حدسے تجاوز نہ کرے۔ اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ کسی صحافی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب تک لوگوں کے ستانے پر ہم کو صبر کرنے کہ مقدرت حاصل نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک ہم اپنے ایمان کو کامل نہیں سیجھتے تھے اس واسطے اللہ تعالی نے کی مقدرت حاصل نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک ہم اپنے ایمان کو کامل نہیں سیجھتے تھے اس واسطے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

قوم كے ستانے پرور گذر كيجة اور خدار ہم وسار كھے-

دَعُ أَذَلَهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ

وَاصُبُرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمُ هَجُرًا ان كَ كَنْ يُرصِر يَجِيَّ اور بَعَلَا فَى كَ سَاتِهِ الن ع جدا جَمِيُلاًه موجائيّ-

ایک اور جگه ارشاد فرمایاب:

وَلَقَدُ نَعُلَمُ أَنَّكَ يَضِيُقُ صَدُرُكَ بِمَا جَمَ جَائِةٍ بِين كَه آپِ وَشَمَوْل كَابِ الوَّل عَ و لَكُير بوتِ بِقُولُوُنَ ٥ فَسَنَبِّحُ بِحَمُدِرَبِّكَ عَلَيْ الْمِي مِنْ مَعْوَل رَبِاكَ بِي - بِين لِين آپِ عَبادت الني مِن مَشْعُول رَبِاكرين -

ایک دان رسول اکر م علی نے مالِ غنیمت کی تقسیم فرمائی توایک شخص نے کماکہ یہ تقسیم خدا کے لیے نہیں ہے لین انصاف سے نہیں ہوگی ہے۔ جب آپ کویہ خبر پہنچی تو آپ کاروئے مبارک ناگواری سے سرخ ہو گیا-اور رنجیدہ خاطر ہوئے اور فرمایا کہ حق تعالیٰ میرے بھائی موکی علیہ السلام پر رحم فرمائے لوگوں نے ان کواس سے زیادہ ستایا اور انہوں نے مبر کیا-حق تعالیٰ کاار شاد ہے :

وَإِنْ عَاقِبُتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثُلِ مَا عُوقِبُتُم بِهِ وَلَئِن ُ الرَّمِ لَو يَحَدادَيت بَيْخِي اور تم بدلد ليناچا بيتي مو تواسى قدر م صَبَرُتُهُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِيْنَ هِ لَيْنَ مِ لِينَا مِنْ مِنْ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي

کرلو تواللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے انجیل میں کھادیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو انجیاء علیم السلام آئے توانہوں نے کہا کہ ہاتھ کے عوض ہاتھ 'آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت 'بدلہ ہے۔ میں اس حکم کو مو قوف تو نہیں کروں گاپر تم کو وصیت کرتا ہوں کہ برائی کابدلہ برائی سے نہ کرو۔ بلحہ اگر کوئی شخص تمہارے سیدھے رخسار پر (طمانچ) مارے توہائیں رخسار کواس کے سامنے کر دواور اگر کوئی تمہاری دستار چھین لے تواپنا پیر ہن بھی اس کے حوالے کر دو۔اور اگر کوئی تم کوایک کوس اسپے ساتھ بیچار میں لے جائے تو تم دو کوس اس کے ساتھ جاؤ۔'

ہمارے حضور سرور کو نین علیقہ نے ارشاد فرمایا ہے۔"اگر تم کو کوئی شخص ایک چیز سے محروم کر دے تو تم اس کو فش دواور اگر تم سے بدی کرے تو تم اس سے نیکی کرو۔ پس ایساصبر کرناصد یقین کا در جہ ہے۔

تیسری فتم جس کا اوّل و آخرے تعلق نہیں ہے وہ مصیبت ہے مثلاً چہ مرکیا 'مال ضائع ہو گیایا کوئی عضو پہار ہو گیا (آنکھ یا کان وغیرہ) یا اس فتم کی کوئی اور آسانی بلا کوئی عمل صبر سے بغیر نہیں ہے اور نہ زیادہ اجروالا ہے - حضر ت ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں صبر تین طرح پر آیا ہے - پہلاوہ صبر ہے جو طاعت میں ہے 'اس کے ثواب کے تین سودر ہے ہیں - دوسر اصبر وہ ہے جو حرام چیزوں پر کیا جائے اس کے ثواب کے چھ سودر ہے ہیں اور تیسر ا مبروہ ہے جو مصیبت کے اوّل میں کرے 'اس کے ثواب کے نوسودر ہے ہیں -

اے عزیزامعلوم کر کہ بلا پر صبر کرناصدیقوں کادرجہ ہے اس ماپر حضور علیہ اس طرح مناجات فرماتے تھے۔ "خداوند! ہم کواتنا یقین عطافرما کہ دنیا کی مصیبتوں کاہر داشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔" رسول اکر م علیہ کے کاار شاویے کہ حق تعالیٰ نے فریاں ہے کہ جس میں میں نے ایک ہماری نازل کی اوراس نے

رسول اکر م علیہ کاار شاد ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس بعدے پر میں نے ایک پیماری نازل کی اور اس نے اس پر صبر کیااور لوگوں ہے اس کی شکایت نہیں کی تواگر میں اس کو صحت دوں تواس سے بہتر گوشت و پوست اس کو دول گا

اور اگر د نیاہ اسے اٹھاؤں گا تواپی رحت کاملہ کے سامیہ میں لے جاؤں گا-

واؤو علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اللی اس شخص کی جزاء کیا ہے جس نے مصیبت اور غم میں تیرے واسطے صبر کیا۔ فرمایا کہ اس کو میں ایمان کی خلعت پہناؤں گااور اس کو بھی اس سے نہیں چھینوں گا-اور فرمایا ہے کہ جس کے جسم یامال یا فرزند پر میں نے آفت تھیجی اور اس نے اس پر اچھی طرح صبر کیایا اچھے صبر سے اس کا مقابلہ کیا' جھے شرم آتی ہے کہ اس سے حساب لول اور اس کو میز ان اور نامہ اعمال کے پاس بھیجوں۔

حضور اکرم علی نظار شاد فرمایا ہے کہ صبر کر کے خرج اور کشادگی کا تظار کرنا ایک عبادت ہے۔

حضوراکرم علی کے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔جب کی شخص کو ایک مصیبت پنجی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنبی فی مصیبتی و عقبنی خیرامنھا کہا تو حق تعالی اس کی دعا قبول فرمالے گا-رسول اکرم علیہ کارشاد ہے کہ حق تعالی حضرت جرائیل علیہ السلام ہے فرمائے گا کہ اے جرائیل کیا تہیں معلوم ہے کہ میں جس کی بصارت چھین لوں اس کا اجر کیا ہے 'اس کا اجریہ ہے کہ میں اس کو اپنے دیدار کی دولت دول گا-منقول ہے کہ کی بررگ نے اپنے پاس ایک کاغذیر واصبر لحکم ربک فانک باعیننا لکھ کرر کھ لیا-جب اس پر کوئی مصیبت آتی تودہ اس کا غذر کے واصبر لحکم ربک فانک باعیننا لکھ کرر کھ لیا-جب اس پر کوئی مصیبت آتی تودہ اس کا غذر کو اسبر لحکم نے موصلی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک باران کی بیوی گریڑیں اور ان کانا خن ٹوٹ گیاوہ ہننے لگیس تو شخ نے دریافت کیا کہ ناخن ٹوٹ سے درد نہیں ہورہا ہے۔ بیوی نے جواب دیا کہ ثوابِ آخرت کی خوشی میں مجھے درد کا حساس نہیں ہوا۔

حضورا کرم علی کے کار شاد ہے کہ از جملہ تعظیم اللی میہ بات بھی ہے کہ ہماری میں شکایت زبان پر نہ لائے۔اور تکلیف کو چھپائے۔ایک راوی کا ہیان ہے کہ مالم مولائے الی حذیفہ رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ ایک معرکہ میں زخی ہو کر گربڑے میں نے دیکھا کہ ایک معرکہ میں زخی ہو کر گربڑے میں نے ان کو کما کہ تم کوپائی کی خواہش ہے ؟انہوں نے جواب دیا کہ تم میر اپاؤں پکڑ کر جھے دشمن کے پاس ڈال دواور میری ڈھال میں یا ٹی رکھ دو۔میں روزے ہے ہوں اگر شام تک جیتار ہا توپائی بی لوں گا۔

اے عزیز! معلوم ہوناچاہے کہ رونے اور عمکین ہونے ہے صبر کی نصیلت میں کچھ فرق نہیں آتابلتہ واویلا کرنے
کپڑے بھاڑ نے اور بہت شکایت کرنے ہے اس کے اجر میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ جب رسول اکرم علی ہے کے فرزند حضرت
ایر اہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی چشمہائے مبارک میں آنسو بھر گئے اور روئے انور پر آنسو بھنے گئے۔اس وقت صحابہ
کرام نے عرض کیا کہ آپ نے ہمیں رونے ہے منع فرمایا ہے۔ آپ نے جو اب دیا کہ بید رونار حمت کے سبب ہے ہے (دل
میں رخم اور شفقت کا جو جذبہ ہے اس کی وجہ ہے یہ آنسو نکل آئے ہیں) حق تعالی ایسے مخض پر رحمت فرمائے گا 'جور جیم ہو۔
میں رخم اور شفقت کا جو جذبہ ہے اس کی وجہ ہے یہ آنسو نکل آئے ہیں) حق تعالی ایسے مخض پر رحمت فرمائے گا 'جور جیم ہو۔
میں کپڑے بھاڑنا' سر اور منہ پر ہا تھ مارنا' سینہ کو ٹنا' چیخنا چلانا یہ سب با تیں حرام ہیں' بلعہ اپنا حال بدل لینا' چادر ہے منہ ڈھانپ کر پڑار ہنا' اپنی وستار چھوٹی کر لینا در ست نہیں ہے بلعہ تجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حق تعالی نے اپنے بدے کو بغیم

ترى مرضى كے پيداكيااور پر بغير تيرى مرضى كے اس كوا الحاليا-

رمیعہ ام سلیم زوجہ حضرت طلحہ (رضی اللہ عنہ) کہتی ہیں کہ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کی کام سے باہر گئے ہوئے تھے '
ان کی عدم موجودگی میں میر ابیٹا مر گیا میں نے اس پر چادر ڈال دی - جب ابوطلحہ واپس آئے تو دریافت کیا کہ ہمار پیڈ کا کیا 
ہال ہے میں نے کہا کہ آج رات وہ بہت آرام سے ہے - اس کے بعد میں کھانا لائی - انہوں نے کھانا کھایا - اس دن میں نے 
ہردن سے نہیادہ اپناماؤ سکھار کیا تھا - چنانچہ انہوں نے بھے سے صحبت کی - پھر میں نے باتوں باتوں میں ان سے کہا کہ میں 
ہردن سے نہیادہ اپناماؤ سکھار کیا تھا - چنانچہ انہوں نے بھے سے صحبت کی - پھر میں نے باتوں باتوں میں ان سے کہا کہ میں 
نے فلال پڑوی کو ایک چیز عاریت کے طور پر دی تھی - جب میں نے اس سے کہا کہ ہمار الڑکا تو مر چکا ہے اور وہ فرزند تمہار سے 
پائی فداوند کر یم کا ایک تخد اور ایک عاریتی مال تھا سوحی تعالی نے وہ مستعار چیز اپنی واپس لے لی ہے ہیں من کر طاحہ نے ان اللہ واجعون پڑھا 'صح کو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رات کا بیہ ماجر ارسول اکرم علیا تھی فد مت میں میان کیا 
نے او طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیدی رمیعہ کو بہت میں ویکھا ہے - 
نے ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کی بیدی رمیعہ کو بہت میں ویکھا ہے -

الغرض ان تمام باتوں سے جواو پر بیان کی گئی ہیں تم نے بیا چھی طرح سمجھ لیا ہوگا-انسان کی عالت میں بھی صبر سے نیاز نہیں یہاں تک کہ اگر تمام خواہ شوں سے چھوٹ کروہ گوشہ تنہائی ہیں بھی بیٹھ جائے تب بھی اس خلوت میں ہزاروں لا کھوں وسوسے اور بجاخیالات اس کے دل ہیں پیدا ہوں گے جس سے ذکر اللی ہیں خلل پڑے گا نخواہ وہ خیالات اور سوسے اور بجاخیالات اس کے دل ہیں پیدا ہوں گے جس سے ذکر اللی ہیں خلل پڑے گا نخواہ وہ خیالات سے بوانہ تھی۔ پس اگر تونے ان او قات عزیز کو پر باد کر دیا جو زندگی کا عظیم سرمایہ ہیں تو اس سے بوانہ تصان اور کیا ہوگا-اس کا علاج ہیہ ہے کہ انسان اور او و ظاکف میں مشغول رہے آگر نماز ہیں بھی اس کا بیہ حال ہو چوہ کہ وہ کسی میں اس کا بیہ حال ہو چھوٹ نہیں سے گا- حدیث شریف بھی آبا ہے کہ کو حش کرے کہ وہ کسی میں بھی اس کے دیا میں اور اور خوان شیطان اس کار فیق ہوگا اور وسوسے اس کے دل میں اُراغت سے بیٹھ گا نابطنی وسوسوں سے اس کو امن حاصل نہیں ہوگا ، شیطان اس کار فیق ہوگا اور وسوسے اس کے دل میں گر کریں گے - جب حق تعالیٰ کے ذکر سے وسوسہ کاد فع کرنا ممکن نہ ہو تو کسی پیٹے ، خدمت 'یاکام کارج جو اس کی ول میں گر کریں گے - جب حق تعالیٰ کے ذکر سے وسوسہ کاد فع کرنا ممکن نہ ہو تو کسی پیٹے ، خدمت 'یاکام کارج جو اس کی ول میں گر کریں گے - جب حق تعالیٰ کے ذکر سے وسوسہ کاد فع کرنا ممکن نہ ہو تو کسی پیٹے ، خدمت 'یاکام کارج جو اس کی ول میں گر کریں گے - جب حق تعالیٰ کے ذکر سے وسوسہ کاد فع کرنا ممکن نہ ہو تو کسی پیٹے ، خدمت 'یاکام کارج جو اس کی ول بہل کر سے دیں وہ سے گا۔ پس وہ ایس مشغول ہو جائے اور ایسے مختف کا طوت میں پیٹے مادر سست نہیں ہے کہ اس کو حضور قلب حاصل نہیں ہو سے گا۔ پس وہ ایس مشغول ہو جائے اور ایسے محتفی کا طوت میں بیٹے مادر سے تابی کو کسی کام میں کار ہے۔

# صبر کس طرح حاصل ہو سکتاہے

اے عزیز!معلوم ہوناچاہیے کہ صبر کے بہت سے معاطع ہیں 'ہر ایک معاملہ میں صبر کرناایک ہی قوت سے ممکن نبیں ہے-ای طرح علاج بھی مکسال نہیں ہے-اگر چہ سب کاعلاج وہ معجون ہے جو علم و عمل سے مرکب ہو' د فع مہلکات

كے سلسلہ ميں جو كچھ ہم نے پہلے لكھاہے وہ سب اى صبر كاعلاج ہے- يمال بطور مثال اس كاطريقه تحرير كرتے ہيں تاكہ وہ ایک نمونے کے مانند ہواور دوسرے امور کواس پر قیاس کیاجا سکے۔ ہم نےاس سے قبل ہتایا ہے کہ صبر سے مرادبیہ ہے وین کا متقاضی امر عخواہش وشہوت کے متقاضی امر کے مقابلہ میں ثابت و قائم رہے۔ یہ دونوں باہم جنگ میں مصروف رہتے ہیں (ایک دوسرے پر غالب آناچاہتاہے) لیس جب کوئی میر چاہے کہ الن دونوں میں سے ایک غالب آئے تواس کی تدبیر میہ ہے کہ جس كاغلبه جا ہتا ہے اس كو تقويت پنجائے اور اس كى اعانت كرے اور دوسرے كو كمز ور كردے اور اس دوسرے كى كسى طرح تائدینہ کرے۔مثلا کسی مخص پر خواہش جماع کا اتناغلبہ ہے کہ وہ اپنے شر مگاہ کو اس سے محفوظ نہیں رکھ سکتا تو آنکھ کودیکھنے ہے اور دل کواس خیال ہے بازر کھے۔اگر نہیں رکھ سکتا اور صبر کرنا بھی د شوار ہے تواس کا علاج ہیہے کہ پہلے اس قوت کو ضعیف کرے جو شہوت کی متقاضی ہے اور بیر کام تین طرح پر ہو سکتا ہے ایک بیر کہ سب کو معلوم ہے کہ اچھی غذا کیں اور مزے وار کھانے استعال کرنے سے شوت پیدا ہوتی ہے اس چاہیے کہ اس کوئرک کرے اور روزہ رکھے اور شام کوجب افطار كرے توكم غذا كھائے۔ گوشت اور قوت باہ كومتحرك كرنے والى غذاہے پر جيز كرے 'دوسرى تدبيريہ ہے كہ ان اسباب كے پیدا ہونے کے راہتے کو ہد کر دے-اگر شہوت کی تحریک خوبر دیوں کے دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے تو عزلت اختیار کرلینی چاہیے عور توں اور مر دوں کے آنے جانے کی جگہ چھوڑ دے تیسرے سد کہ فعل مباح سے اس قوت کو تسکین دے تاکہ زنا اور حرام شہوت سے محفوظ رہے۔ یہ فائدہ نکاح کرنے سے حاصل ہو گاورنہ ایسا محض جس پر شہوت جماع کا غلبہ ہے بغیر فکاح کے شہوت پر ستی ہے چھوٹکار انہیں یا سکے گا۔ نفس کی مثال ایک سر کش گھوڑے کی ہے پس اس کو اس بات کا عادی مادو کہ وہ تابع بن جائے۔ لینی اس کا چار ااور دانہ مو قوف کر دو- دوسرے بید کہ علف اس کے سامنے سے دور رکھو تاکہ دانہ گھاس دیکھ کر خواہش نہ برھے۔ تیسرے ہے کہ اس کو صرف اتنا چارہ دو کہ تسکین دے۔ یہ تینوں باتیں شہوت کا علاج ہیں 'شہوت کے متقاضی کس طرح ضعیف ہو سکتا ہے لیکن دین کے متقاضی کی تقویت اور چیزوں سے ہوگی-ایک بید کہ اس کو شہوت كے ساتھ جنگ كرنے كى عادت ۋالے-احاديث شريف ميں آتا ہے كہ جوكوئى خود كوشهوت حرام سے جائے گايوا اثواب يائے گاجب اس طرح ایمان قوی ہوا تواس وقت غور کرے کہ شہوت رانی کی لذت بس ایک گھڑی کی ہے لیکن اس سے بازر ہے میں لدی سعادت ہے۔ پس جس قدر آدمی کا بیان قوی ہو گاسی قدر دین کا متقاضی بھی قوی ہو گا- دوسرے سے کہ اس کو شہوت کے متقاضی ہے رفتہ رفتہ جنگ کرنے کاعادی مائے تاکہ وہ دلیر بن جائے اس لیے کہ جب کوئی محض زور آور ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی قوت آزمائے اور پہلے کم قوت والا کام اختیار کرے اور رفتہ رفتہ اس میں اضافہ کرے یعنی جو شخص کسی طاقتور پہلوان سے افرنا جاہے گاوہ اولاً کم طاقت والے لوگوں سے کشتی لڑے گااور اپنی قوت آزمائے گا کہ جب زیادہ طاقت والے لوگوں سے زور کرے گا تو زیادہ زور پیداہوگا۔ جس طرح جولوگ سخت کام کرتے ہیں ان میں قوت زیادہ ہوتی ہے۔ پس تمام کاموں میں صبر کرنے کی تدیر ای طرح سے کی جائے گ-

# شكركي حقيقت اوراس كي فضيلت

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ شکر کامقام بہت بلند اور اس کاور جہ بہت اعلیٰ ہے۔ ہر ایک شخص اس بلند ورجہ

تك نهيس پنج سكتا-اس ماير حق تعالى نے ارشاد فرمايا ب

اور میرے شکر گذارمدے بہت کم ہیں-

وَقَلِيُلٌ مِنْ عِبَادَى السَّكُورَه

انسان كے بارے ميں طعن كرتے ہوئے اہليس نے كما:

اکثرانسان شکر گذار نہیں ہیں-

وَلاَ تُجِدُأُكُثُرُ هُمُ شَكِرِيْنَه

معلوم ہونا چاہیے کہ ان صفول کی جن کو مخیات کہا جاتا ہے دو قسمیں ہیں۔ پہلی قتم راودین کے مقدمات میں داخل ہے۔اوروہ فی نفیہ مقدر نہیں ہو تیں 'جیبے توبہ 'صبر 'خوف 'زہدہ منتراور محاسبہ۔ یہ چیزیں تواس اہم مقصود کے لیے جوان کے سواہے صرف ایک وسیلہ ہیں۔دوسر کی قتم ایسے مقاصد ہیں جو دوسر کام کاوسیلہ نہیں بلحہ فی نفیہ ان سے کام ہوان کے سواہے صرف ایک وسیلہ ہیں۔دوسر کی قتم ایسے مقصود ہوتی ہوہ ہوتی ہو وہ ہوتی ہودہ مقصود ہیں جیسے مجت 'شوق 'رضا' توحید' تو کل اور شکر کا بھی ان میں دخل ہے۔جوبات فی نفیہ مقصود ہوتی ہو ہو آخر سے آخر میں کیا جائے لیکن اس واسطے کہ شکر کو صبر سے خاص تعلق ہے۔ الله عالم میں دوسر سے خاص تعلق ہے۔ اس کا ہیان ہم یہال کررہے ہیں۔

شکر کی فضیلت کیا ہم علامت ہیہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کواپنے ذکر کے ساتھ شامل کر کے ارشاد فرمایاہے: فَاَذْکُرُونِنی ٗ اَذْکُرُ کُمُ وَالشُنکُرُوٰلِی ٗ وَلاَ تَکُفَرُون َ ہِ اللہ عَلَیٰ مِیرا ذکر کرومیں تمہاراذکر کروں گااور میراشکر

اداكرواورنافرماني مت كرو-

سرورِ کو نین علیہ نے فرمایا ہے کہ اس شخص کامر تبہ جو کھانا کھائے اور شکر کرے اس شخص کی مانندہے جو روزہ دار ہواور صابر رہے۔ قیامت کے دن ندا کی جائے یستقیم الحمادون اس وقت کوئی شخص نہیں اٹھے گا۔ بَرُ ان لوگوں کے جنہوں نے مال میں خداکا شکر اواکیا ہو-جب مال جمع کرنے کے سلسلہ میں بیر آیت نازل ہوئی :

وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (آلايه) اورجولوگ ونااور چاندى جمع كرتے ہيں-

تو حضرت عمر رضی الله عند نے دریافت کیایار سول الله (ﷺ) پھر ہم کیامال جمع کریں تو حضرت والانے جواب میں ارشاد فرمایا" زبان ذاکر 'ول شاکر اور مومند بعدی " یعنی متاع دنیوی ہے بس ان تین چیزوں پر قناعت کر نیک بیدی 'وکر اللی اور شکر گذاری کی فراغت میں ممد ومددگار ہوتی ہے - حضرت ائن مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ "شکر ایمان کا نصف حصد ہے - " شیخ عطار رحمتہ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ ایک روز ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی خدمت میں حاضر ہو کرمیں نے عرض کیا کہ حضور علیہ جمال جھے سے میان فرمائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی خدمت میں حاضر ہو کرمیں نے عرض کیا کہ حضور علیہ جھے حال جھے سے میان فرمائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی

عنها نے فرمایا کہ سرکار دوعالم علی کے تمام احوال عجب و غریب تھے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ ایک رات کا ماجرا ہے کہ حضور علیہ میرے جسم سے مس ہوااس وقت آپ نے جھ حضور علیہ میرے جسم سے مس ہوااس وقت آپ نے جھ سے فرمایا کہ اے عائشہ اہم جھے اجازت دو تاکہ میں خدا کی ہد گی میں مشغول ہو جاؤں میں نے عرض کیا کہ ہر چند کہ جھے آپ کے قریب رہنا بہت عزیز ہے لیکن آپ جاتے ہیں تو تشریف لے جائیں 'اور عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ حضور علیہ ہم سے اپنی لے کر طہارت فرمائی اور نماز کے لیے کھڑے ہوگئے۔ آپ نماز پڑھے جاتے اور روتے جاتے ہیں تک کہ (حضرت) بلال رضی اللہ عنہ آئے تاکہ آپ علیہ کو صبح کی نماز کی اطلاع دیں تب میں نے دریافت کیا کہ حق تعالی نے تو آپ کو حش دیا ہے پھر آپ کس لیے رور ہے تھے حضور علیہ نے فرمایا : کیا میں اللہ کا شکر گذار ہدہ نہ نہ وی جبکہ اس آیت کا نزول مجھ پر ہوا ہے :

بے شک آسانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور و دن کی باہم تبدیلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندون کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ کے بل لیٹے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْواتِ وَالاَرُضِ وَاخْتِلاَتِ اللَّهِ وَيُامِّا وَقُعُودُا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ

جن کویہ مرتبہ حاصل ہواہے 'وہ اس کی شکر گذاری میں خوشی ہے رویا کرتے ہیں۔ان کارونا ڈرسے نہیں ہوتا۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک چھوٹے ہے پھر کے پاس ہے ایک پیٹیبر کا گذر ہوااس ہے بہت ساپانی جاری تھا۔ یہ دیکھ کران پیٹیبر کو تعجب ہوا۔اللہ تعالی نے ان کے لیے اس پھر کو گویا کر دیااور اس نے کہا کہ جب سے میں نے اللہ تعالی کا یہ ارشاد سناہے کہ : وَقُودُهُ هَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ مُ

شكركي حقيقت: اے عزيز!معلوم موناچاہيك دين كے تمام مدارج اصل ميں تين ہيں علم عال اور عمل الكين

(-)

تینوں کی اصل علم ہے اور اس سے حال اور حال سے عمل پیدا ہو تا ہے۔ پس شکر کا علم یہ ہے کہ ہمدہ جانے اور پہچانے کہ جو نعمت اس کو ملی ہے اس منعم حقیقی کی طرف سے ملی ہے۔ حال نام ہے دل کی اس خوشی کا جو نعمت پاکر حاصل ہو اور عمل سے

ہے کہ اس نعمت کواس کام میں صرف کرے جس میں اس کے آ قااور مولا کی مرضی ہو 'ویسے بھی یہ عمل زبان اور جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ پس جب تک یہ تمام احوال ظاہر نہیں ہوں کے شکر کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی اور علم یہ ہے کہ تم اس بات کو پیچانو کہ جو نعمت تم کو ملی ہے وہ خداو ند تعالیٰ کی عطا کر دہ ہے کسی غیر کانس میں دخل نہیں ہے جب تک تمہاری نظر وسیلہ اور اسباب پر پڑتی رہے گی اور تم اس کو دیکھتے رہو کے توبیہ معرفت اور ایباشکر ناقص ہے کیونکہ اگر کوئی بادشاہ تم کو خلعت عطافرمائے اور تم یہ سمجھو کہ مجھے یہ خلعت وزیر کی مربانی سے ملی ہے تواس طرح بادشاہ کا شکرتم نے پور اادانہیں کیا بلحدتم نے اس کا کچھ حصہ وزیر کو بھی دے اور اس طرح تم پورے طور پرباد شاہ سے شاد مال نہیں ہوئے اور اگر تم بیہ سمجھو کہ خلعت بادشاہ کے علم سے ملی ہے اور علم قلم اور کاغذ کے وسلے سے ہواہے تواس طرح سمجھنے سے اس شکر کو پچھ نقصال نہیں بنے گاکیونکہ تم جانتے ہو کہ قلم اور کاغذ دوسرے کے مسخر ہیں اور وہ بذات خود کھے نہیں کر سکتے بلحہ یمال تک کہ اگر تم بیہ بھی سمجھ لو (کہ علم جاری ہونے کے بعد)خلعت خزافی نے دی ہے تواس میں بھی قباحت نہیں کیونکہ خلعت عطاکرنے میں خزینہ دار کا کچھ اختیار شیں تھا وہ غیر کامحکوم ہے اس کوجب علم دیاجائے گاوہ اس کی نافرمانی شیں کر سکتا اگر مالک کااس کو تھم نہ ہو تووہ مجھی خلعت نہیں دے گااس کاحال بھی بالکل قلم کی طرح ہے۔ای طرح اگرتم تمام روئے زمین کی نعمت (غلہ ' پھل اور دوسری غذاؤں) کا سبب بارش کو اور بارش کا سبب ایر کو سمجھو 'یا کشتی کا ساحل پر رک جانابادِ مر اد کا نتیجہ سمجھے گا تواس طرح بھی پورا شکم (منعم کا)ادا نہیں ہوگا- ہاں جب تم غور کرو گے کہ ابر اور باران 'ہوااور سورج' چانداور ستارے وغیرہ سب كے سب خداوند تعالى كے وست قدرت ميں اس طرح مسخر ہيں جس طرح قلم كاتب كے ہاتھ ميں ہے كہ قلم كا كچھ تھم نہیں ہے کا تب جس طرح جاہے اس سے تکھوائے تواس طرح سوچنا شکر کے نقصان کا موجب نہیں ہو سکتا اگر ایک احمت كى تخف كے واسطے مے كو ملى ہے اور تم يہ سمجھ بيٹھو كه خداوند توبير حماقت كى علامت ہے اور تم شكر كے مقام سے بہت دور علے گئے 'تم کو یوں سمجھنا جاہے کہ اس دینے والے شخص نے تھے کو جو کھے دیادہ اس وجہ سے دیاکہ حق تعالیٰ نے اس پر ایک موکل کونازل کیا تاکہ اس کودیے پر مجبور کرے اگروہ مخص اس کے خلاف کرناچا بتا تو خلاف کرنا ممکن نہ ہو تا اگر ممکن ہو تا تودہ ایک چھدام بھی تم کونہ دیتا۔ یہ ہم نے جس موکل کاذکر کیااس سے مرادوہ خواہش ہے جواللہ تعالیٰ نے اس دینے والے کے دل میں پیدائی (کہ وہ تم کو کچھ دے)اور اس کو پیات سمجھائی کہ دونوں جمان کی خوبی اس میں ہے کہ بیا نعمت تودوسرے شخص نے دی۔بس اس دینے والے تم کو جو پچھ دیاوہ یہ سمجھ کر دیا کہ دارین کی بھلائی اس میں ہے۔

اس طرح اس نے جو کچھ تم کو دیاوہ حقیقت میں اپنی ذات کو دیا کیو نکہ اس دینے کو اس نے اپنی ذات کاو سیلہ ہمایا۔
حق تعالیٰ نے تم کو مال و نعمت عطا فرمائی کیو نکہ اس پر ایک ایسا موکل بھیج دیا۔ پس جب تم کو بیربات اچھی طرح معلوم ہوگئی
کہ تمام بنی آدم مالک حقیق کے خزانچی کی طرح ہیں اور خزانچی در میان میں اسباب اور واسطوں کے اعتبار سے قلم کی مانند
ہیں ان میں سے کسی کا بھی کسی چیز پر اختیار نہیں ہے بابحہ بجہ ان کو اس بات پر آمادہ کیا ہے یعنی حتمال کہ وہ کسی کو پچھ ویں )
تواس صورت میں تم خدائی کا شکر او اگر و گے بابحہ اس حقیقت کا جان لینا بھی شکر گذاری ہے۔

حضرت موی علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ یااللی! آدم (علیہ السلام) کو تونے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور ان کو طرح طرح کی نعتیں عطافرہائیں توانہوں نے تیر اشکر کس طرح اواکیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم نے یہ سمجھا کہ وہ تمام نعتیں صرف میری طرف سے ہیں اور اس طرح سمجھناعین شکر ہے۔

اے عزیز! معلوم ہوناچاہیے کہ ایمان کی معرفت کے بہت سے ابداب ہیں ان میں سے اوّل نقدیس ہے یعنی تم اس بات کو سمجھو کہ خداوند عالم تمام مخلو قات کی صفت سے اور ہر اس بات سے جواس سلسلہ میں وہم وخیال میں آئے پاک ہے - سجان اللہ کے بی معنی ہیں - دوسر کی توحید ہیہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ دونوں جمان میں جو پچھ ہے وہ اس کا مال ہے اس کی نعمت ہے الحمد للہ کے بی معنی ہیں - یہ معرفت پہلی بیان کر دہ دونوں معرفتوں سے زیادہ ہے کیونکہ وہ دونوں اس کے تحت میں ہیں -

اس منا پر سرور کو نین علی ہے ارشاد فرمایا ہے کہ سجان اللہ میں اس کی حسنات ہیں اور لا الہ الا اللہ میں ہیں اور الحمد مللہ میں تبین نیکیاں ہیں- یہ حسنات وہ کلمات نہیں ہیں جو زبان سے کے جائیں بلحہ ان سے مرادوہ معرفیق ہیں جو ان کلمات میں موجود ہیں اور ان سے نکلتی ہیں-

شکر کے علم کے معنی نہیں ہیں-لیکن شکر کا حال وہ فرحت اور آسود گی ہے جو دل میں پیدا ہو-اس معرفت اور آگاہی ہے جب کوئی مختص کسی غیر سے نعمت حاصل کرے تواس کے تصور سے خوش ہوااس خوشی اور مسرت کے اسباب تین ہیں ایک سے کہ اس وجہ سے خوش ہو کہ اس کواس نعمت کی حاجت اور ضرورت تھی اور وہ اس کو مل گئی تواس کی شاد مانی کوشکر نہیں کماجائے گا-اس کواس مثال سے سمجھو کہ کسی بادشاہ نے سفر کاارادہ کیااس نے اپنے ایک غلام کو ایک گھوڑادیا-اب اگر نوکر گھوڑاپاکراس کیے خوش ہے کہ اس کواس کی حاجت تھی تواس طرح بادشاہ کا شکر کس طرح ادا ہوا کیونکہ بیہ فرحت وشاد مانی تواس کواس وقت بھی حاصل ہوتی اگر اس گھوڑے کو جنگل میں یا تا 'دوسر اسب یاوجہ یہ ہے کہ وہ باد شاہ کی اس عنایت کوجواس کے باب میں ہوئی ہے پہیان کرخوش ہو کہ بادشاہ اس کے حال پر کس قدر مربان ہے اور دوسری نعتوں کی امید بھی دل میں پیدا ہوئی 'اگر وہ گھوڑا کسی صحر ایا جنگل میں پاتا تواہے ایسی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ بیہ مسرت اس کے دل میں منعم کے انعام سے پیدا ہوئی ہے لیکن منعم سے نہیں۔ بیبات اگرچہ شکر میں داخل ہے لیکن نقصان سے خالی شیں ہے۔ تیسری وجہ بیہ ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو کربادشاہ کے حضور میں جارہاہے تاکہ اس کا دیدار کرے اور سلطان کی ملا قات کے سوااس کا کچھ اور مطلب نہیں ہے تو چو نکہ ریہ خوشی باد شاہ کے باعث پیدا ہوئی اس لیے یہال شکر پورا ہوا۔اس طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت عطاکی اور وہ اس نعمت سے خوش ہوا نعمت دینے والے سے نہیں تواس کو شکر نہیں کہا جائے گااور اگر منعم کے سبب سے خوش ہوا کہ اس کو یہ نعت اس کے دین کی خاطر جمعی کاباعث بنی تاکہ علم و عبادت میں مشغول ہو کربار گاو الی کا تقرب حاصل کرے توبیاس شکر کا کمال ہے اور اس کمالِ شکر کی علامت بہے کہ د نیادی علائق سے اس کوجو چیز حاصل ہووہ اس سے ملول ہواور اس کو نعمت نہ سمجھے بلحہ اس کے زوال کواللہ تعالیٰ کا فضل

سمجھ اوراس کا شکراداکرے۔ایی چیز سے جو دین کے راستے کو طے کرنے میں اس کی مدد گارنہ ہواس سے خوش نہ ہو۔ شخ شلی قدس سر ہ نے کہاہے کہ کمال شکریہ ہے کہ تو نعمت نہ دیکھے بابحہ نعمت عطاکر نے والے کو دیکھے۔وہ شخص ایسا شکر بھی ادا نمیں کر سکتا جس کو محسوسات کے سواکسی اور چیز سے حظ حاصل نہیں ہوتا۔ مثلاً عیش و آرام اور اعلیٰ درجے کی ماکولات سے وہ خوش ہوتا ہے۔اگرچہ یہ شکر دوسرے درجہ کا ہے کہ پہلا درجہ توشکر میں داخل ہی نہیں ہے۔

شكر كاعمل دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان اور جسم سے بھی۔ دل سے شكر گذاری بیہے كہ ہر ایك كى بھلائی جا ہے اور کی کی نعمت اور دولت سے حدید کرے اور زبان کا شکریہ ہے کہ تمام حالتوں میں "الحمد للد" کم کر شکر جالانے اور اپنی خوشی کا ظہار نعمت خشنے والے سے کرے-رسول اکر معلقہ نے ایک مخص سے دریافت کیا کہ تیر اکیا حال ہے اس نے عرض کیاالحمد للدمیں خیریت ہے ہول-تب سرور کو نین علیہ نے فرمایا میں اس کلمہ کو (جواب میں) چاہتا تھا-اور ہمارے اسلاف کرام جواحوال پری اور خیریت طلی کیا کرتے تھے اس سے ان کا مقصود یمی تھا کہ جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے تاكه دريافت كرنے والا اور جواب دينے والا دونول ثواب ميں شريك ہول اور جوكوئي شكايت كرے گاوہ كنه گار ہوگا اگر سختى اور مصیبت میں کوئی مخص ایسے بعد و ضعیف سے خداو ند تعالیٰ کا شکوہ کرے جس کو ذراسا بھی اختیار نہ ہو تواس سے بروی خطا اور کیا ہو سکتی ہے بلحہ چاہیے کہ محنت و مصیبت میں دل سے اس کا شکر اداکرے۔ ممکن ہے کہ بیربات اس کی سعادت کا سب بن جائے اور اگر شکر نہیں کر سکتا تو صبر اور شکیباتی اختیار کرے-اس سلسلہ میں جسم کا عمل بیہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کوجو خداوند تعالی کی ایک نعمت ہیں ایسے کام میں مصروف رکھے جس کی خاطر ان کو مایا گیاہے اور ظاہر ہے کہ ان سب کو آخرت کی خاطر مایا گیا ہے۔اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت یمی ہے کہ تم آخرت کے کامول میں معروف رہو-جب تم اس کی نعمت کو اس کی مرضی میں صرف کرو گے تو گویاتم شکر جالائے اگرچہ تمہاری شکر گذاری ے اس بے نیاز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو ایسی چیزوں کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔اس کے لیے ہم ایک مثال پیش کتے ہیں کہ ایک بادشاہ کسی غلام کے حال پر مهربان ہوااوروہ غلام بادشاہ سے بہت دور تھا چنانچہ بادشاہ نے اس کے لیے ذادراہ اور گھوڑا بھیجاتا کہ بادشاہ کے حضور میں آئے اور تقربِ شاہی حاصل کرے اور موامر تبریائے حالا تک بادشاہ کے لیے اں غلام کی دوری اور حضوری بکسال تھی لیکن اس نے غلام کوہزرگی عشنا جاہی تاکہ اس کا بھلا ہو۔ کیونکہ بادشاہ جب صاحب كرم موتاب تووہ اپنى تمام رعايا كى بھلائى اور بہترى چاہتا ہے۔اس ميں اس كااپناكوئى مقصود اور مطلب نہيں موتا-اب وہ غلام گھوڑے پر سوار ہو کربادشاہ کے دربار کاعزم کرے اور زادِراہ کوراستہ میں خرج کردے تو گوباس نے گھوڑے اور زادِ راہ کے عطیہ کی ناشکر گذاری کی اور اگر وہ اس نعمت کو یو نمی پڑار ہے دے نہ نزدیک جائے نہ دور توبیہ صورت کفر ان نعمت ک ہے۔ اس طرح جب بدہ خداد ند تعالیٰ کی نعمت کو اس کی اطاعت میں صرف کرے گا تو اس کو اس طرح بار گاہِ اللی کا تقرب حاصل ہوگا اور ابیابدہ شکر گذار ہے اور اگر اس کو معصیت اور گناہ میں صرف کرے تاکہ اس سے دور رہے تووہ ناشكر گذارہے اور اگروہ اس نعمت كواہيے عيش و آرام ميں صرف كرے جو خلاف شرع نہيں ہيں معطل وبے كار چھوڑ دے

تب بھی گفرانِ نعمت ہے لیکن پہلے سے کم تر درجہ کا -جب بیربات معلوم ہو پچکی کہ ہر ایک نعمت کا شکر اس وقت اوا ہو تا ہے
کہ بدہ اس نعمت کو رضائے اللی میں صرف کر ہے۔ اور بیربات اس وقت ہو سکتی ہے جو مرضیاتِ اللی اور مکر وہات میں تمیز
کر سکتا ہے۔ لیکن بیر شناخت بہت مشکل ہے۔ جب انسان ہر ایک چیز کی آفر پنٹش کی حکمت کو نہ سمجھ لے اس وقت تک اس
کو بیربات معلوم نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ ال اس بات کو مختصر مثالوں کے ذریعہ سے بیان کریں گے اگر کوئی اس کو تفصیل سے
جا نناچا ہتا ہے تو کتاب "احیاء العلوم" میں مطالعہ کرے کہ یہ ال تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

### كفرانِ نعمت

کفران تعمت کی تعریف: اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ ہر نعت کانا شکراپن بانا ساس ہے کہ جس کام اور غرض ہے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس ہے اس کوبازر کھاجائے اور اس کے مخصوص کام میں اس کو صرف نہ کریں - معلوم ہونا چاہے کہ خداوند تعالیٰ کی نعمت کواس کی مرضی میں صرف کرنا شکر کی نشانی ہے اور مرضی کے خلاف صرف کرنا سات ہے۔ مرضیات اللی کو مکر وہات ہے تمیز کر ناشر بعت کی تفسیر و تشر تا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔بس شرط یہ ہے کہ نعت کو طاعت اللی میں تھم اللی کے مموجب صرف کرے-البتہ جو صاحبانِ بھیرت ہیں ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی حكت اور آفرينش كے مقصد كوده استدلال اور غورو فكر سے بطور الهام معلوم كر ليتے ہيں- كيونكه بيبات سمجھ لينا توممكن اور آسان ہے کہ اہر کے پیدا کرنے میں مصدِ اللی بہ ہے کہ بارش ہواور بارش کا فائدہ بہ ہے کہ سبزے کو اگائے جس سے جانداروں کی غذامیسر آئے اور آفاب کے پیدا کرنے میں حکت یہ ہے کہ ات دن پیدا ہوں تاکہ لوگ دن میں روزئ تلاش کریں اور رات کو آرام ہے رہیں - بیبات توہرایک کو معلوم ہے - لیکن آفتاب کی خلقت میں اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں جن کو ہر مخص نہیں سمجھ سکتا، تسان پربے شار ستارے ہیں لیکن ہر ایک نہیں جانتا کہ ان کی پیدائش میں کیا حکمتیں ہیں۔ چنانچہ ہر ایک شخص نے اپنے اعضاء کے بارے میں جان لیاہے کہ پاؤل چلنے کے لیے 'ہاتھ کپڑنے کے لیے اور آنکھ و یکھنے کے لیے ہے اور ان کی آفرینش کا یمی مقصد ہے لیکن ہر ایک شخص یہ نہیں جانتا کہ جگر کس لیے بہایا گیا ہے اور آنکھ کے وس طبق کس لیے ہیں۔ پس بعض حکمتیں نازک ہیں اور بعض نازک ترجن کو علماء کے سوااور کوئی نہیں جانتا-اس سلسلہ میں بہت کچھ کہا جا سکتاہے پر مخضرااس قدر جان لیناضروری ہے کیونکہ انسان کودنیا کی خاطر نہیں بلحہ آخرت کی خاطر پیدا کیا گیاہے اور جو چیزیں دنیامیں انسان کو میسر ہیں وہ اس واسطے ہیں کہ وہ اس کے لیے آخرے کا توشہ ہوں' یہ سمجھناناد انی ہے کہ تمام چیزیں میرے لیے مائی گئ ہیں کیونکہ اگروہ کسی چیز میں خاص اپنافا کدہ نہیں دیکھے گا' توبلا تامل کہدے گا کہ اس میں کیا حکمت تھی۔مثلاوہ کہدے گاکہ یہ مکھی چیو نٹی اور سانپ وغیر ہ کس لیے پیدا کیے گئے ذراغور کرو کہ چیو نٹی میں تعجب اور دنگ ہے کہ آدمی کس لیے پیدا کیا گیاہے جو بغیر اس کی وجہ کے اس کو پیروں تلے روند کے مار ڈالتاہے۔ پس پہلا تعجب

چیونٹی کے تعجب کی طرح ہے-بلحہ حق تعالیٰ کا فیض تواس بات کا متقاضی ہے کہ ہر ایک چیز جو ممکن الوجود ہے وہ اچھی صورت میں جلوہ گر ہو- یم حال تمام اجناس عوانات عباتات اور معدنیات کا ہے پھر اس نے ہر ایک مخلوق کوجو چیز اس کے لیے ضروری تھی دہ اس کو عطاکی اور اس کے ساتھ ہی حسن و جمال بھی عطاکیا کہ مبد افیاض کی بارگاہ میں نہ انکار ہے نہ مخل ہے -جب تم دیکھو کہ ایک چیز میں کمال یا حسن و آرائش ظہور میں نہیں آیا تو سمجھ لو کہ اس چیز میں ہیر استعداد ہی نہیں تھی'بلحہ نقصان اور بدروئی ہی اس کی اہلیت وصلاحیت کا عمل تھی-اس لیے کہ ممکن ہے کہ انگار اپانی کی لطافت اور محتذ کو قبول كرسكے-كيونكه كرى اور سروى ميں چندے انگارے كے ليے حرارت بى دركار تھى عرارت كانہ ہوناس كے نقصان کاباعث ہے۔ غور کرو کہ رطوبت جس سے مکھی کی پیدائش ہوئی ہے اس سے مکھی اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ مکھی اس رطوب کاکامل ترہے اور اس رطوب میں کمال کی جو صلاحیت موجود تھی اس کی عطامیں حل نہیں کیا گیا مکھی اس رطوب ے اس لیے کامل تر ہے مکہ اس میں زندگی ورت ورکت و حرکت و شکل اور عجیب و غریب اعضاء موجود ہیں جو اس رطوبت میں موجود نہیں ہیں انسان کو اس رطوبت ہے اس لیے نہیں بہایا گیا کیو نکہ اس رطوب کی صفات ان صفات کے پر عکس ہیں جو انسان کی خلقت کے لیے ضروری ہیں-لیکن مگس کو جو صفات در کار تھے وہ اس کو دے دیئے گئے- پر 'پوٹا' ہاتھ'یاؤل'سراور آ تکھیں'منہ اور پیٹے اور غذاکی نالی۔اس جگہ جمال غذا ہضم ہونے کے لیے ٹھسرے اور فضلہ نکلنے کی جگہ یہ تمام اعضاء اس کودیئے اور جو چیزیں اس کے جسم کے لیے در کار تھیں 'مثلاً باریکی 'نازی اور ہلکا بن 'یہ سب پچھ اس کو عطا فرمایا-اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت تھی لیکن اس کاسر چھوٹا تھا'اس چھوٹے سر میں پلک والی آنکھوں کی حمنجائش شمیں تھی اس لیے اس کو بغیر ملک کے دو تھینے عطافر مادیئے جو دو آئینوں کی طرح ہیں 'تاکہ ان آئینوں میں چیزوں کی صورت نظر آئے اور جبکہ پلکول کا فائدہ بیہے کہ آنکھول سے گردو غبار کو صاف کرے اوروہ آئینہ صاف رہے (صیقل کا کام کرے) تو مکھی کو پلک کے عوض دوہاتھ زیادہ دیئے ہیں کہ وہ ان دونوں ہاتھوں سے ان دو نگینوں کوصاف کرے پھر صاف کرنے سے پہلے وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملتی ہے تاکہ جو کچھ گر دو غبار ان ہاتھوں پر ہووہ دور ہو جائے اس تمام گفتگو سے ہمار امد عابیہ ہے کہ تم کو معلوم ہو کہ حق تعالیٰ کی رحمت اور عنایت عام ہے وہ صرف انسان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے "کیونکہ ہر کیڑے اور مچھر کوجو کچھ در کار تھاسب اس کو دیا ہے۔ پس ان کو صرف انسان ہی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے بلحہ ہر مخلوق کو خاص طور پر خود اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح تم کو تہارے واسطے پیدا کیا ہے ، کیونکہ پیدائش سے قبل تہارے پاس کوئی ایساوسلہ نہیں تھاجس کے باعث تم کو صرف پیدائش کا ستحقاق ہو 'اور دوسر وں کونہ ہو 'ایسا نہیں ہے مخششِ اللی کا یہ دریاسب مخلو قات کو محیط ہے 'ان میں سے آیک مخلوق تم بھی ہو' مکھی چیو نٹی باقی اور تمام پر ندے وغیرہ بھی مخلوق ہیں اگرچہ ان تمام مخلو قات میں نا قص کو کامل کے لیے قربان کیا ہے اور انسان جو اشر ف المخلو قات ہے اس واسطے اکثر چیزیں اس پر قربان ہیں انسان ان کی قربانی سے فائدہ اٹھا تا ہے۔

بہت سی اشیاء سے انسان کو فائدہ مہیں ہے: اس طرح زمین کے نیچ اور سندروں کی ہرائی میں ایس بہت سی اشیاء ہیں جن ہے انسان کو فائدہ نہیں پنچتااس پر بھی ان کی ظاہر ی اور باطنی خلقت میں خالق کاوہی لطف عمل میں آیاہے 'ان اشیاء کی ظاہری صورت میں قدرت نے ایسے نقش و نگار کئے ہیں جو کسی بیشن سے ممکن نہیں ہیں 'ایسی اشیاء ك اسرار معلوم كرنے كے ليے ايے علوم كا حاصل كرنا ضرورى ہے (جو ان كے ليے منائے گئے ہيں) جمال اكثر جانے والے عاجز ہیں 'اس کی شرح کمال تک کی جائے-حاصل اس گفتگو کا یہ ہے کہ جب تم عام مخلو قات کو اپنے برابر کا نہیں مستجھو کے اس وقت تک تم خود کو در گاوالنی کے خواص سے شار نہیں کر سکو گے -جو چیز تمہارے گفع کے لیے نہیں ہائی گئ ہے اس کے باب مین سے کمنا درست شیں ہے کہ نہ معلوم اس چیز کو کیول پیدا کیا گیا ہے۔ مجھے تواس میں کچھ حکمت نظر نہیں آتی -اگر تم نے ایسا کمااوریہ سمجھا کہ ضعیف چیو نٹی تہماری خاطر نہیں بنی ہے تواس کے یہ معنی ہیں کہ تم گویایہ سمجھتے ہو کہ سورج عائد سارے سات آسان اور ملائکہ بھی تمہارے لیے نہیں بنائے گئے ہیں والا لکہ ان میں سے بعض مخلو قات ہے تم کو فائدہ حاصل ہے۔مثلا مکھی اگرچہ تمہارے لیے نہیں بنی ہے مگر تم کو اس ہے بعض فائدے چینچۃ ہیں' اس کوایے کام میں لگادیا گیاہے ،کہ جو چیز گلی سڑی 'بدیودار ہووہ اس کو کھاجائے توبدیو کم سے کم پھیلے گی تصاب کو مکھی کے لیے ہر گزیپدا نہیں کیا گیا ہے-اگرچہ مھی کواس سے فائدہ حاصل ہو تا ہے-جس طرح تم یہ سجھتے ہو کہ ہر روز آفتاب ا تمارے ہی لیے طلوع ہو تاہے-ای طرح مکھی بھی یہ سمجھی ہے کہ ہر روز قصاب اس کی خاطر اپنی د کان لگا تاہے تاکہ وہال سے خون اور نجاست وہ خوب اطمینان سے کھائے حالا نکہ ایسا نہیں ہے- د کان لگانے سے قصاب کی غرض کچھ اور ہی ہے وہ مکھی کے مقصدے کار نہیں رکھتا-اگر چہ اس کے کام گوشت کا نے اور پیجے میں جو فضلہ اور چیچھڑے جے ہیں وہ مکھی کی روزی اور زندگی کا سبب ہیں 'اس طرح آفاب بھی اپنی سیر اور گروش سے حق تعالی کا تھم جالا تا ہے۔ آفاب کو تہاری کاریر آری مقصود نہیں ہے اگر چہ اس کے نورے تمہاری آ تکھیں روشن ہوتی ہیں اور اس کی گرمی ہے زمین کامز اج اعتدال پر رہتا ہے تاکہ سبزہ وغیرہ جو تمہاری غذا ہے زمین ہے اگ سکے۔ یہاں ان چیزوں کی پیدائش کی حکمت میان کرنا پچھ مناسب نہیں جو تمہارے کام کی نہیں ہیں اور نہ ان تمام چیزوں کی حکمت بیان کرنا ممکن ہے جو تمہارے کام کی ہیں پس چند مثالیں ہم بیان کے دیتے ہیں۔

چند مثالیں: ایک مثال تو یہ ہے کہ تم کو آئکھیں دو مقصد ہے دی گئی ہیں ایک مقصد تو یہ ہے کہ تم د نیا میں اپنے مطالب و مقاصد کود کی سکواور دوسر امقصد یہ ہے کہ ان آئکھوں سے صنعت اللی کے عجائبات کود کیھو تاکہ اس سے خداوند تعالیٰ کی ہزرگ تم کو معلوم ہو سکے لیکن جب تم اس آئکھ سے کسی نامحرم کو دیکھو گے (گویاتم نے آئکھ کی نعمت کی ناشکری کی) غور کروکہ آئکھ کی یہ نعمت لینی بصارت 'آفاب کی روشن کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی 'اس کے نور کے بغیر تم کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے اور آفاب کے

واسطے زمین اور آسان ضروری ہیں کیونکہ رات اور دن اننی سے پیدا ہوتے ہیں 'توجب تم نے نامحرم کو دیکھا تو صرف آبکھ اور آفاب ہی کی نعمت کی ناشکری نہیں کی بلعہ تم آسان اور زمین کے بھی ناشکر گذار ہوئے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیاہے کہ جو کوئی معصیت کرتاہے تو آسان اور زمین اس پر لعنت کرتے ہیں (اس کے یمی معنی ہیں)

تم کودوہاتھ بھی دیئے گئے تاکہ ان کے ذریعہ تم اپنے کام باؤ (کام کرو) کھانا کھاؤ طہارت کرو اگر تم اس سے معصیت کروگے تو اس نعمت کے ناشکر گذار ہوئے۔ یہال تک کہ سیدھے ہاتھ سے نجاست کوپاک کیا اور بائیں ہاتھ سے قر آن کو گرفت میں لیا تو یہ بھی ناسپاس ہے کیونکہ تم نے عدل کے خلاف کام کیا اور عدل خدا کو پہندہے اور عدل کے معنی یہ ہیں کہ شریعت سے شریف کام لیا جائے اور حقیر کام کریں اور تہماری ال دوباتوں میں ایک قوی ہے جو غالب اور شریف ہے۔

تمہارے تمام کام دوقتم پر منقسم ہیں ابعض ان میں حقیر ہیں اور بعض شریف۔ پس سز اوار اور مناسب سے کہ جو کام شریف ہے اس کو تم سیدھے ہاتھ سے کرو' اور جو کام حقیر ہے اس کوبائیں ہاتھ سے کرو کہ عدل قائم رہے (عدل کے خلاف نہ ہو)ورنہ تم جانوروں کی طرح عدل اور حکمت سے بے نصیب رہوگے۔

اگرتم قبلہ کی جانب تھو کو گے تو تم قبلہ اور باقی دوسری سمتوں کے ناشکر گذار ہوگے۔ کیونکہ یہ تمام طرفیں (سمتیں) مکیاں نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھلائی کے لیے ایک سمت کو نثر ف عطا فرمادیا ہے تاکہ عبادت کے وقت تم اس کی طرف منہ کرواور اس ہے تم کو تسلی اور راحت میسر ہواور اس گھر کو جو اس سمت میں مایا ہے اپنی طرف منسوب کیا (کعبۃ اللہ)۔

تمہارے بعض کام بہت ہی معمولی ہیں 'جیسے تھوکنا' قضائے حاجت 'اور بعض کام تمہارے عظیم اور شریف ہیں جیسے طمارت اور نماز'اگر تم ان تمام کاموں کو یکساں سمجھو گے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے جانوروں کی طرح زندگی گذارہ ی اور عقل کی نعمت کا حق اوا نمیں کیا 'جس سے عدالت اور حکمت اللی کا ظہور ہو تا ہے ۔ اور تم نے قبلہ کی نعمت کا باطل کر دیا'اگر مثلاً تم نے کی ورخت کی ایک شاخ یا ایک کلی بھی بغیر ضرورت کے توڑلی تو اس طرح درخت کی نعمت تمہارے ہا تھوں سے صابع اور برباہ ہو گئی 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شاخ میں رگ دریشے رکھے ہیں تاکہ وہ پانی سے اپنی غذا حاصل کریں یعنی اس میں قوتِ تغذیب رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تو تیں اس میں رکھی ہیں تاکہ جب وہ اپنی درجہ کمال کو پہنچ جائے تو کام آئے لیکن جب تم نے در میان ہی میں اس پر ڈاکہ ڈال دیا تو یہ بھی ساسی ہے۔ البتہ اس صورت میں درست ہو تا اور اس کا کمال تمہارے کمال پر فدا ہو تاکہ تم کو اس کی حاجت بھی تو یہ بھی ناسیاس ہے کہ نا قص کو کامل پر قربان کر دیا جائے لیکن اگر تم نے دوسر سے کے مال توڑا خواہ تم کو اس کی حاجت تھی تو یہ بھی ناسیاس ہے 'کیونکہ مالک کی حاجت تھی تو یہ بھی ناسیاس ہے 'کیونکہ مالک کی حاجت تھی تو یہ بھی ناسیاس ہے 'کیونکہ مالک کی حاجت تماری حاجت ہے اور تر ہے اور دنیا کی تمام نہیں خوان پر مہمان ہیں 'کیونکہ ان میں ہے کوئی بھی کی چیز کامالک نہیں ہے۔ اس خوان پر مہمان ہیں 'کیونکہ ان میں ہے کوئی بھی کی چیز کامالک نہیں ہے۔ لیکن اس

خوان سے ہر ایک لقمہ اس کے لیے موزوں اور مناسب نہیں ہے جو نوالہ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے یاس نے اپ مند میں رکھا ہے وہ دو مرسرے مہمان کے لیے سر اوار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اس کو چھین لے -بد سے فقط اتنی بی بات کے مالک ہیں کہ وہ اس خوان سے کھا کیں اور جس طرح مہمانوں کو یہ سر اوار نہیں ہے کہ وہ میز بانی کا کھانا ایس جگہ رکھیں جمال کسی کا ہما تھ نہ پہنچ سکے -اس طرح کسی کو یہ سر اوار نہیں ہے کہ و نیاکا مال اپنی ضرورت اور حاجت سے زیادہ اپنیاس رکھ چھوڑ سے اور غریبوں مسکینوں کو نہ و لیکن اس کا اندازہ کسی صورت سے نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کی حاجت سے آگا ہی نہیں ہے لیکن آگر اس بات کو نہ روکا گیا اور اس کا سدباب نہیں کیا گیا تو پھر ہر شخص دو سرے کا مال چھین لے گا اور کے گا کہ اس کو اس کی حاجت نہیں ہے ۔

اورواضح رہے کہ مال کا جمع کرنا حکمت کے خلاف ہے اور اس مال کے جمع کرنے کی شرعا ممانعت ہے۔ خاص طور پر کھانے کی چیزوں (اجناس کا جمع کرنا) کہ جب گرال ہو جائے گا فروخت کریں گے ہخت منع ہے ایبا کرنے والا خدا کی لعت بیں گر فار ہوگا 'بلحہ جو شخص اناح کی تجارت کرے اور اناح کو اناح کے عوض مود سے ہوہ وہ مامون ہے کو تکہ یہ خلا کتی کی روزی ہے اور جب اس سے تجارت کی جائے گی توبہ ایک جگہ جمع ہو جائے گا تو جلدوہ مختاجوں تک نہیں پہنچ سے گا۔ اور بیبات چاندی کو دو حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا گا۔ اور بیبات چاندی کو دو حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک توبہ کہ جن تعالیٰ نے سونے چاندی کو دو حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک توبہ کہ ہرا لیک جنس کی قبت ال کے سب ہے معلوم ہوگی کیونکہ کوئی نہیں جائے گوڑا کتے غلام کے عوض اور ایک غلام کئے جو ایک جنس کی قبت ال کے سب ہے گا۔ اور بیہ تمام چیزیں ایک دو سرے کو چینا ضروری ہیں (ایک کو غلام کی ضرورت ہیں آئی کہ دو ہر چیز کا مول شھر سکے (اس سے غلام ضرورت ہیں اور کپڑالیاس وغیرہ بھی) لیتی اس چیز کو تمام اجناس کا مول ٹھر اگر اس سے قبت لگا سکیں۔ پس اللہ تعالیٰ میں دون کر دیے ہیں ایک جو ایساکر ناگویا مسلمانوں کے حاکم کو قید کر دینا ہے۔ اس طرح چاندی بیا وہ کی تحزانے (سونے چاندی) کو زمین میں دفن کر دے تو ایساکر ناگویا مسلمانوں کے حاکم کو قید کر دینا ہے۔ اس طرح چاندی بیانی بھر نے کو کام آئیہ بمانے کا مقعود اصل تو یہ ہے کہ پائی بھر نے کام کام آئیہ بمانے کا مقعود اصل تو یہ ہے کہ پائی بھر نے کام کام آئیہ بمانے کا مقعود اصل تو یہ ہے کہ پائی بھر نے کام کام آئیہ بمانے کا مقعود اصل تو یہ ہے کہ پائی بھر نے کہ کام آئیہ بمانے کا مقعود اصل تو یہ ہے کہ پائی بھر نے ہے کام اسلام ہے۔

دوسری حکمت اس میں ہے ہے کہ چاندی اور سونادونوں بہت ہی عزیز چیزیں ہیں ان کی ہولت ساری دنیاحاصل ہو سکتی ہے۔ ہر شخص ان کا طالب ہے 'جس کے پاس ذرہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ شاید ہی کوئی شخص انیا ہو کہ اس کو اناخ کی حاجت ہو 'جس شخص کے پاس اناج ہے اور اس کو کپڑے کی احتیاج نہیں تو پھر وہ غلہ کو کہڑے کی حاجت ہو 'جس شخص کے پاس اناج ہے اور اس کو کپڑے کی احتیاج نہیں تو پھر وہ غلہ کو کپڑے کے عوض میں کیوں بھتے گا (اب غلہ کے حاجت مند کا کام رک جائے گا (پس اللہ تعالی نے سیم وزر کو پیدا فرما کر ان کو عزیز الوجو د مناویا تاکہ لوگوں کے تمام کام ان سے چلیں۔ پس جب بید ثابت ہو گیا کہ تمام کام سیم وزر ہی ہے چلتے ہیں تو اب کوئی شخص سونے کے عوض سونا اور چاندی کے عوض چاندی نفع سے بچھ تو اس کے معنی یہ ہوئے تو وہ دو نفتر ایک دوسرے کوئی شخص سونے کے عوض سونا اور چاندی کے عوض چاندی نفع سے بچھ تو اس کے معنی یہ ہوئے تو وہ دو نفتر ایک دوسرے

کی قید میں رک کررہ جائیں گے 'ان کے ذریعہ تبادلہ اشیاء کا معاملہ ٹھپ ہو کررہ جائے گا-دوسر ی چیزوں کی خریداری کا وسیلہ نہیں بن سمیں گے۔ پس بھی ایباخیال نہ کرنا کہ شرع میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو حکمت وعدل ہے خارج ہے۔ ایبا نہیں ہے 'بلحہ ہر چیز میں کئی گئی حکمتیں ایسی باریک اور رقیق کہ ان کو علاء تبھرین اور پیغبروں (علیم السلام) کے سواکوئی اور نہیں سمجھ سکتا-اور جو عالم محض تقلید کے طور پر چیزوں کی فقط ظاہری صورت کو سمجھ سکا اور ان کی حکمتوں کو نہ سمجھ سکا وہ ناقص ہے عالم کامل نہیں ہے اور قریب قریب عوام الناس کی طرح ہے۔ اور جب سمی عالم کامل نے ان حکمتوں کو بہ سمجھ گا۔

جنانچہ منقول ہے کہ ایک بزرگ نے سہوا پہلے بائیں پاؤں میں جوتا پہن لیا اس خطااور غلطی کے بدلے کئی پلے گیہوں انہوں نے کفارہ میں دیا۔اگر کوئی عام شخص کی درخت کی شاخ توڑ لے یا قبلہ کی طرف تھو کے بابائیں ہاتھ سے قرآن پاک اٹھائے توہم اس پر اس قدراعتراض نہیں کریں گے جتناا یک عالم بتجراور مروکا مل پر کریں گے ۔ کیونکہ عامی تو ناقص ہے اس کا حال جانوروں جیسا ہے ۔ ان باریکیوں کا اس کو ادراک نہیں ہے اور یہ نکات اس پر آشکار انہیں تھے مثلاً اگر کوئی جائل جعہ کی نماز کی اذان کے وقت کمی آزاد شخص کو پہنے تو اس پر اس وجہ سے اعتراض اور عماب نہیں کیا جائے گا کہ جعہ کی نماز کی اذان کے وقت خرید و فروخت کی کراہت کو اے اندر چھالے گی۔

ای طرح اگر کوئی جاہل مجد کی محراب میں قبلہ کی طرف پشت کر کے قضائے حاجت کرے تو پشت ہہ قبلہ ہونے کا گناہ اس گناہ کے مقابلہ میں جو قضائے حاجت سے سر زد ہوا کچھ حقیقت نہیں رکھتا کہ اس کی ہوئی تقفیر میں وہ چھوٹا ساگناہ چھپ جائے گا-اس وجہ سے عوام الناس کے ساتھ سمل گیری کا حکم ہے اور ظاہری فتو کی ان ہی کے لیے ہے لیکن سالک اور عارف راز اللی کو چاہیے کہ ظاہری فتو کی پر نظر نہ کرتے ہوئے ان تمام باریکیوں اور نکات کو پیش نظر رکھے تاکہ اپنے عدل و حکمت کے باعث وہ ملا تکہ کے قریب پہنچ جائے ورنہ عوام کی طرح اگر سمل گیری اختیار کی تو وہ جانوروں کے زمرے میں داخل ہو جائے ا

# نعمت كي حقيقت

الله تعالیٰ نے چار قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں: اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں پیدا

فرمائی ہیں دہ انسان کے حق میں چار فتم کی ہیں-پہلی فتم میں وہ چیزیں ہیں جو دنیا اور آخرت میں کام آئیں جیسے علم اور نیک اخلاق دنیا کے اعتبار سے موسی

نعمت اور دولت ہے-

دوسری قتم میں وہ چیزیں داخل ہیں جو دونوں جمان میں اس کے لیے مصرت رساں ہیں جیسے نادانی و بدخو فی مصیبت اور بلا-

تیسری قتم وہ کہ جن ہے دنیا میں آرام حاصل ہولیکن آخرت میں رنج والم جیسے دنیاوی نعتوں کی کثرت اور انسان کاان نعتوں ہے بہر ہیاب ہونا'احقوں اور نادانوں کے نزدیک یہ نعمت ہے۔ لیکن دانشوروں اور اصحاب معرفت کی نظر میں یہ یوں بلاہے۔اس کی مثال اس بھو کے شخص کی ہے جس کو زہر ملا ہواشمد کہیں سے مل جائے تو وہ اگر احتی اور نادان ہے اور اس بات ہے بے خبر ہے تووہ اس شمد کو یوئی نعمت سمجھے گا اور اگر دانشمند اور ہوشیار ہے تواس کو ایک بلائے عظیم سمجھے گا۔

چوتھی قتم وہ ہے کہ و نیامیں رنج و تعب کا باعث ہولیکن آخرت میں آرام وراحت والی ہو وہ عبادت اور نفس و شہوت کی مخالفت ہے اور عار فول کے نزدیک بیر ایک ہوئی نعمت ہے جیسے کڑوی دواجس کو وہ پیمار جو دا نشور ہے 'راحت سمجھتاہے اوراحمق اس کو مصیبت خیال کرتاہے۔

قصل : اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ دنیامیں بھلی ری چزیں ملی ہوئی ہیں۔ پس وہ چیز جس کا فائدہ اس کے نقصان

زیادہ ہووہ نعمت ہے لیکن لوگوں کے احوال کے اعتبار سے بیبات مختلف ہے کیونکہ اکثر مخلوق کے بارے میں بیہ کہاجاسکا ہے کہ جب مال ان کے پاس بقدر کفایت ہوگا تو اس کا فائدہ اس کے ضرر سے زیادہ ہوگا۔اور جب مال حاجت سے افزوں ہوگا تو اس کا نقصان اس کے فائدہ سے کہیں زیادہ ہے اور کوئی ایسا بھی ہے کہ تھوڑ اسامال بھی اس کے لیے موجب مضرت ہے ' جس کا باعث بیہ ہے کہ اس پر حرص کا غلبہ ہے۔اگر وہ بالکل نادار ہو تا تو اس طمع اور حرص سے محفوظ رہتا 'البتہ ایسے لوگ صاحب کمال اور سخی بھی ہیں کہ بہت سامال بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا تا 'کیونکہ وہ اس مال کثیر سے غریبوں اور مختاجوں کی مدد کر تاہے۔ پس اس سے ظاہر ہواکہ ایک چیز کسی کے حق میں نعمت ہے اور کسی کے حق میں بلاہے۔

قصل : معلوم ہوناچاہیے کہ لوگ جس چیز کواچھاسمجھتے ہیں وہ ان تین حال سے خارج نہ ہوگی ایک ہے کہ وہ فی الحال پند ہو-دوسر سے بید کہ اس کا فائدہ اس وقت نہ ہوبلے آئندہ سے متعلق ہو' تیسر سے بید کہ وہ بذات خود خوب اور اچھی ہو'اس طرح جس چیز کوبر اسمجھا جاتا ہے اس کی بھی یمی صورت ہے ۔ یعنی یا تو فی الحال ناپند ہوگی یا آئندہ ہوگی نقصان رسال ہوگ یا پی ذات میں خراب ہوگی ۔ پس بہت عمدہ اور اچھی چیز وہ ہے جس میں سے تینوں حالتیں جمع ہوں' یعنی پندیدہ' آئندہ سود مند اور بذاتِ خود خوب' ایسی چیز علم و حکمت کے سوااور کوئی نہیں ہے اور کسی دوسر ی چیز میں بیہ خوبیاں جمع نہیں ہیں اور اس

کے مقابل میں بہت بری چیز جمل ونادانی ہے کہ وہ نا پیندیدہ مصرت رسال اور بذات خود پری ہے۔معلوم ہونا جا ہے کہ علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کے لیے جس کا ول ہمار نہ ہو'اور چہل ایک مرض ہے جو فی الحال اذبت رسال اور نا پندیدہ ہے کہ جو مخص کی چیزے بے خبر ہے اور اس کو جاننا چاہتا ہے تووہ اس وقت اپنی نادانی اور جهل کے غم ہے بے قرار ہو جائے گا- جمل آگرچہ بدنماہے مگریہ بدنمائی اس میں نظر نہیں آتی ہے کیونکہ وہ دل کے اندر ہے اور وہ دل کی صورت کو بھاڑ دیتی ہے۔اور اس میں کوئی کلام نہیں کہ باطن کید صورتی ظاہر کید صورتی ہے بد تراور زشت ترہے۔اب بیہ غور کرد کہ ایک چیز نافع تو ہے پر ناپندہے جیسے سڑی ہوئی انگلی کاکاٹ دینا تاکہ سار اہاتھ اس کے فساد سے کا ثنانہ پڑے۔ کوئی چیزایس بھی ہوتی ہے کہ بعض افتیارے نافع ہوتی ہے اور بعض اعتبارے مضر مثلاً بسااو قات تشتی کے ڈوینے کا

جب خطرہ میں ہاتا ہے تومال واسباب کو دریامیں بھینک دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی جانیں کے جائیں (کشتی ڈو بنے سے کے جائے)۔

فصل : لوگ کتے ہیں کہ جو چیز اچھی معلوم ہووہ نعت ہے۔لیکن لذت اور راحت کے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ بیہ ہے کہ وہ سب سے کم تر ہو- حقیق معنی میں بیدوہ لذت ہے جس کا تعلق پیٹ اور فرج سے ہے کیونکہ اکثر مخلوق نے بس انہی دو چیزوں کوراحت ولذت سمجھ رکھا ہے۔بس رات دن مخلوق اسی میں غرق رہتے ہیں اور اسی مقصد کی جنتجو میں لگے رہتے ہیں لیکن اس لذت کے مذموم ہونے پر دلیل ہیہے کہ تمام حیوانات اس میں شریک ہیں اور وہ تواس معاملہ میں انسان سے بھی سبقت لے گئے ہیں۔ کیونکہ حیوانات میں کھانااور جماع کرناانسان سے زیادہ ہے انسان کے ساتھ اس کام میں حیوانات تو كياحشرات الارض تك شريك بين-جب كوئى انسان محض اى لذت سے تعلق رکھے گا تواس كے معنى يہ بين كه اس نے انسانیت کے شرف کے جائے حشرات الارض کے مرتبہ پر قناعت کرلی ہے۔ووسر ادرجہ سر داری اور ریاست کی لذت کا ہے یعنی دوسروں پر فوقیت کا تلاش کر نااور اس کا تعلق غصہ اور غضب سے ہو گااگرچہ بیدور جہ پیٹ اور فرج کی لذت سے بہتر ہے لین اس کے سبک ( ملکے اور کم مرتبہ) ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کیونکہ پچھ حیوانات بھی اس خواہش میں اس کے شريك ہيں- جيسے شير اور چيتا كه ان كودوسرے جانوروں پر غالب ہونے كاشوق ہے-

تیسر اور جہ علم و حکمت اور معرفت ِ اللی کی لذت کا ہے اور اس کے عجا ئبات کو پہنچاننے کی خواہش کا ہے یہ قسم ند کورہ دونوں قسموں سے بالاتر ہے کیونکہ سے کمال کسی جانور کو حاصل نہیں ہے کیونکہ سے ملائکہ کی صفت ہے ،جس کو علم و معرفت میں لذت حاصل ہووہ کامل محض ہے اور جس کواس میں لذت حاصل نہ ہووہ نا قص ہے بلحہ بیمار اور ہلاک ہونے والاہے-اکثر مسلمان ان بی دوقتم کے تحت یائے جاتے ہیں کہ وہ علم ومعرفت کی بھی لذت یاتے ہیں اور دوسری چیزوں کی لذت بھی۔ جیسے ریاست اور شہوت کی لذت 'لیکن جس پر معرفت کی لذت غالب ہو اور دوسر ی لذت اس کی مغلوب ہو جائے تووہ درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے اور جس پر شہوت کی لذت کا غلبہ ہو اور معرفت کی لذت اس کوبہ تکلف ہوتی ہو تو رجب تک پہلی لذت کے غلبہ کے لیے کوشش نہیں کرے گاوہ نقصان کے درجہ سے قریب رہے گا منات کے بلاے کو

زیادہ کرنے کے بھی کی معنی ہیں۔

# نعمت کے اقسام

### اوران کے مراتب

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ سعادتِ آخرت نعمت حقیقی ہے کیو نکہ وہی بالذات مطلوب ہے یہ اپنے سوائے اور دوسری نعموں کاوسلیہ نمیں ہے اور اس نعمت کے تحت چار چیزیں ہیں۔ اوّل بقاجی میں فناکاد خل نہ ہو' دوسرے ایس نو شی جو جی لو اختیاء کی ظلمت سے خالی ہو' چو تھے بے نیازی (استغناء) کہ غربت اور احتیاج کااس میں و خل نہ ہو' ان چار چیز وں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جمال اللی کے مشاہدے کی لذت دواماً اس طرح حاصل ہو کہ پھر بھی ذائل نہ ہو۔ پس نعمت حقیق ہی ہے۔ جس چیز کو دنیا میں نعمت سجھتے ہیں دوائی کے لیے ہے کہ وہ سب حاصل ہو کہ پھر بھی زائل نہ ہو۔ پس نعمت حقیق ہی ہے۔ جس چیز کو دنیا میں نعمت سجھتے ہیں دوائی کے لیے ہے کہ وہ سب اس کی راہ کاوسیلہ ہیں' ورنہ دو ہذات خود مطلوب نہیں ہے ۔ جس چیز کو دنیا میں نعمت اس کے لیے ہے کہ وہ سب کی سعادت تا ش کریں اور کسی چیز کو نمیں 'اس بما پر حضر سے ریو کو نمین عقیقہ نے فرمایا ہے العیش عیش الا خرة کی سعادت تا ش کریں اور کسی چیز کو نمیں 'اس بما پر حضر علیلے نے ایک بار تو یہ جملہ بہت ہی مخی اور غم کے وقت فرمایا تھا تا کہ و نمیاوی غربی تو مرف آخرت کی راحت ہے ) حضور علیلے نے ایک بار تو یہ جملہ بہت ہی مخی اور غم کے وقت فرمایا تھا تا کہ و نمیاوی نا کہ اس اسلامی شان و شوکت کو ملاحظ فرمایا۔ جب آپ نے ایب فرمایا تا کہ اب قلب اطهر لذات و نیوی کی طرف اگل نہ ہو۔ بی موام سے اس موقت آگل کی دورہ کمال کی چیز جو کسی نواز کی طرف اگل نہ ہو۔ بی موام سے سے کسی شخص نو خصر موقعی کی مورہ کی اللہ کی شان و شوکت کو ملاحظ فرمایا۔ جب آپ نے ایب فرمایا تا کہ اب قلب اطهر لذات و نیوی کی طرف اگل نہ ہو۔

روایت ہے کہ کسی مخص نے حضور علی کے رویر و کہااللہم انبی اسئلک تمام النعمة (اللی میں جھے ہے مام نعمة (اللی میں جھے ہے مام نعمت کیا ہوگائی ہے ہیں ہے معلوم ہے کہ پوری نعمت کیا ہوگائی نے ممام نعمت کیا ہوگائی نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا تمام نعمت ہے کہ تھے بہشت میسر ہو۔ پسودہ نیاوی نعمتیں جو سعادت آخرت کا وسلہ نہیں ہیں فی الحقیقت ان کو نعمت نہیں کمنا چاہیے۔وہ جو آخرت کا وسلہ ہیں سولہ ہیں چار کا تعلق دل ہے۔ یعنی علم مکاملہ نیارسائی اور عدل ہے۔

علم مرکاشفہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اس کی صفات کو طائکہ اور رسولوں کو پیچانے علم معاملہ وہ ہے جو ہم نے اس کتاب میں بیان کیا ہے وہ راہ دین کی مشکلات ہیں 'چنانچہ رکن مہلکات میں ان کو بیان کیا گیا ہے - علاوہ ازیں زاد آخرت ہے جس کے بارے میں رکن معاملات اور رکن عبادت میں تحریر کیا گیا - اس کے علاوہ راہِ سلوک کی ان تمام منزلوں کو معلوم کرنا ہے جو رکن منجیات میں لکھی گئی ہیں 'ان سب کو بدخوبی معلوم کرے - پار سائی یعنی عفت سے مرادیہ ہے کہ انسان اپنی توت شہوت اور قوت غضب کو توڑے اور حسنِ اخلاق کو کامل طور پر حاصل کرے اور عدل سے مقصود یہ ہے کہ شہوت اور

حضوراکر علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اچھی صورت والوں ہے اپنا مقصد طلب کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کمیں سفیر بھیجا مطلوب ہو تو خوبصورت اور نیک نام شخص کو بھیجو ! اور فقهاء نے فرمایا ہے کہ جب علم قرات اور عفت میں سب برابر ہوں تو ایسے شخص کو امام ہاؤ جو ان سب میں خوبصورت ہو' یہ خیال رہے کہ اس حسن سے وہ آرائش مقصود نہیں ہے جو شہوت کی محرک ہو'کیونکہ ایسی آرائش رنڈیوں کی صفت ہے' بلحہ انسان کا قد بلند ہو' اور فیل ڈول درست ہو'جس ہے لوگ نفر ت نہ کریں اور دیکھنے والوں کو اچھا معلوم ہو۔

وہ نعمیں جن کا تعلق بدن سے نہیں ہے لیکن انسان کو ان کی حاجت ہے وہ مال و جاہ 'زن و فرزند'ا قرباء ملک اور

نب کی شرافت ہے۔

مال کی حاجت آخرت کے لیے اس وجہ ہے کہ جو مخص مفلس اور نادار ہے وہ سارے دن روزی کی تلاش میں رہے گا۔ علم وعمل کی طرف کس طرح اور کب مشغول ہو سکے گا پس مال بقدر کفایت دینی ایک نعمت ہے اور جاہ کی حاجت اس لیے ہے کہ جس کو جاہ و منز لت حاصل نہیں ہے وہ ہمیشہ ذکیل اور سبک سر رہے گا' دشمن اس کے در پے رہیں گے۔ لیکن مال وجاہ کی زیادتی میں آفت بہت ہے' اسی وجہ سے حضور اکر م علیاتے نے فرمایا ہے کہ جو کوئی صبح کو تندر ست اٹھے اور لیکن مال وجاہ کی زیادتی میں آفت بہت ہے فکر ہو دنیا کی ساری دولت گویا اس کو حاصل ہے اور بیات بغیر جاہ ومال کے میسر نہیں دن کے لیے غذا (روزی) سے بے فکر ہو دنیا کی ساری دولت گویا اس کو حاصل ہے اور بیات بغیر جاہ ومال کے میسر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ رسول اکر م علیات کا ارشاد ہے۔ نِعُنم الْعَون عَلَى النَّقُوئ اللَّهِ مِنَان (پر ہیز گاری کے باب میں مال میوا

الدانساف كے ساتھ تول قائم كرداوروزن ند كھٹاؤ-

مدوگارہے) زن و فرزند بھی دینی نعمت ہیں۔ کیونکہ جو شخص بیدی والاہے وہ بہت کی باقوں سے بے فکر رہے گا۔ اور شہوت نفسانی کے شرسے شخو ظارہے گا۔ اس واسطے حضور علیہ نے ارشاد فرمایاہے کہ ''دین کے معالمہ بین نیک بیدی ایم و کار کی مدوگار ہوتی ہے۔ '' حضر سے جمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکر معلیہ ہے دریافت کیا کہ بیں دنیا میں مال و متاتا ہے ہم کیا جم کر سی ؟ آپ علیہ نے فرمایا فد اکاذکر 'کرنے والی زبان 'شکر اواکر نے والاول 'اور مومنہ بیدی کو جمع کرو۔ صالح فرزند باپ کے میں و کار مومنہ بیدی کو جمع کرو۔ صالح فرزند باپ کے میں و کار نی کر تا ہے اور زندگانی میں اس کامد دگار رہتا ہے۔ نیک فرزند انسان کے لیے ہاتھ پاؤل اور پر وبال کا حکم رکھتے ہیں کہ سارے کام انہی سے سر انجام ہوتے ہیں۔ پس یہ بھی فعمت ہے بھڑ طیکہ ان کی نسب تو یہ بھی ایک بوئ فعمت ہے بھڑ طیکہ ان کی نسب تو یہ بھی ایک بوئ فعمت ہے کہ دین کی سر داری قریش ہے خصوص رکھی گئی ہے۔ حضور پر نور علیہ کا ارشاد ہے۔ تنہ تو یہ بھی ایک بوئ فومور سے والوگوں نے وریافت کیا کہ حضور (شکیہ کے کاسب جگہ پر ڈالواور اس سبزی سے جو گھوڑے کے وریافت کیا کہ حضور (شکیہ کی کس و اور نیائی میں اس ہے ہو الوگوں نے وریافت کیا کہ حضور (شکیہ کی کس سے مرادونیا کی سر داری شہیں ہے بیا کی سے مرادونیا کی سر داری شکیہ کے اس ارشاد سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا خوصور سے جو الوگوں نے دریافت کیا کہ حضور (شکیہ کی کس سے مرادونیا کی سر داری شہیں ہے بعد اس سے مرادونی نسب ہی ہی اور پر بھر گار ہو گئی 'جیسا کہ حق تعالی نے تعریف فرمائی ہے وکان آئبو ہی ماں باپ ہی سے اولاد میں سرایت کرتے ہیں۔ جب باپ پر ہیزگار ہو گئی 'جیسا کہ حق تعالی نے تعریف فرمائی ہے وکان آئبو ہی ما صالح تھا)۔

ابر ہیں چار نعمتیں 'وہ چار نعمیں وہ ہیں جو ان بارہ نعمتوں کو زیادہ کرتی ہیں 'ہدایت 'رشد' تائید اور تسدید۔ ان چاروں کے مجموعہ کو تو فیق کتے ہیں 'اور کوئی نعمت تو فیق کے بغیر نعمت نہیں ہو سکتی۔ تو فیق کے معنی یہ ہیں کہ تھم اہلی اور مدے کے ارادے میں مطابقت پیدا ہو جائے۔ یہ بات خیر وشر دو نوں کے لیے ہے۔ لیکن عاد تا تو فیق کا استعمال زیادہ ترکارِ خیر کے لیے کیا جا تا ہے۔ تو فیق کی شخیل ان چار چیزوں ہے ہوتی ہے اوّل ہدایت۔ ہدایت کا مرتبہ پہلا یوں ہے کہ کوئی شخص اس سے بے نیاز نہیں ہے کیونکہ جب کوئی شخص سعادت آخرت کا طالب ہے اور اس کی راہ کو نہیں پنچابلتہ بے راہی کو راہ سجھتا ہے تو محص طالب ہونے سے کیافا کدہ۔ اس کے اسباب کا پیدا کر نابغیر ہدایت کے کام نہیں آتا' اس دجہ سے حق تعالی نے دونوں چیزوں کا بطور احمان ذکر فرمایا ہے۔ دبنا الذی اعطی کل شہی خلقہ ٹم ھدی (وہ پروردگار جس نے اندازہ کیااور راہ دکھائی)۔

م ابیت کے نثین ور ہے: معلوم ہوناچاہیے کہ ہدایت کے تین درجے ہیں۔ پہلادرجہ بیہ کہ انسان خمیر وشر میں انتیاز کرے اور بیہ وصف تمام دا نشوروں کو عطافر مائی ہے 'بعض کو خود ان کی عقل سے اور بعض کو پیغیبروں کی زبانی اور وَهَدَیْنَهُ النَّجْدِیْنَ وَ (اور اس کو دوٹوں راستے دکھاویئے) سے یمی مراد ہے کہ یعنی خیر وشر کی راہ ہم نے انسان کو عقل کے وسلے سے بتا دی۔ وَاَمَّا ثَمُودُ فَهَدَیْنَهُمُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰی عَلَیْ الْهُدای (اور ثمود کو ہم نے راہ دکھائی پس

انہوں نے گر اہی کومقابلہ ہدایت کے پند کر لیا-

اس ارشاد سے وہ را ہنمائی مراد ہے جو لسانِ انبیاء سے عمل میں آئی۔ لیکن وہ راہ یابی سے محروم رہے 'ان کے محروم رہنے کا سبب حسدو تکبر ہو گایاد نیاوی مشاغل جس کے سبب سے انہوں نے انبیاء اور علاء کی بات نہیں سنی 'اس عمل سے کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔

دوسر اورجہ ہدایت خاص ہے 'جو دین کے معاملہ میں مجاہدے سے تھوڑی تھوڑی پیدا ہوتی ہے اور اس سے حکمت کی راہ تھلتی ہے ' مجاہدہ کا نتیجہ یکی ہو تاہے جیسا کہ فرمایا ہے وَالَّذِینَ جَاهَدُواْ فِینَا لَنَهَادِینَۃ ہُم سُبُلَنَا لِیمیٰ جب محکمت کی راہ تھلتی ہے ' مجاہدہ کا نتیجہ یکی ہو تاہے جیسا کہ فرمایا ہے ۔ سے نہیں فرمایا کہ ہم خودبخود ہدایت کریں گے۔ ہدک مجاہدہ اور ایا ہے کی مراد ہے۔ تیسرا وَالَّذِینَ اَهْتَدُواْ ازَادَهُم ُ هُدی (وہ جو ہدنیت یاب ہو اللہ نال کی ہدایت زیادہ کردی) سے یکی مراد ہے۔ تیسرا ورجہ ہدایت خاص الخاص کا ہے ' بیہ نور نبوت اور ولایت کی حالت میں پیدا ہو تاہے ' بیہ ہدایت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے اس کی راہ کی طرف جائے۔ فرمایا کہ : قُل ُ اِنَّ هدی الله هُوالْهُدای (کہ و جبحے کہ ہدایت ہی ہدایت ہی ہدایت ہی اس سے ہدایت مطلق مراد ہے اور اس ہدایت کا نام حیات رکھا گیا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا اَو مَن کانَ مَیْتًا فَاحُیّینُنهُ وَجَعَلُنَا لَهُ نُورًا یَّمُنیی ' به فِی النَّاس (آیاوہ جو مردہ مقال کی جب نے ندہ کیا یعنی کا فرتھا ہم اس کو جم نے ہدایت دی اور اس کے لیے نور پیدا کیا کہ وہ اس کے ذریعہ لوگوں کے ورمیان چانا پھر تاہے۔

رشد کے معنی یہ بیں کہ مدے میں ہدایت سے جو خولی کاراستہ پیدا ہواس کی طرف چلنے کی اس میں خواہش پیدا ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایاو لَقَد 'الدِّینَا اِبْرَاسِیم رَسْدُدہ میں قبل' (اوراس سے پہلے بھی ہم نے ایراهیم کوان کارشد عطا کر دیا تھا) مثلاً جب لڑکابالغ ہوااور جانتا ہے کہ مال کی کس طرح تفاظت کی جائے اوراس جانے کے باوجود اس نے تفاظت بنیں کہ مدے کے حرکات اوراس کے اعضاء کی تواس کورشید نہیں کہیں گے اگر چہ وہ ہدایت باب ہوا۔ تسدید کے معنی یہ بیں کہ مدے کے حرکات اوراس کے اعضاء کو بھلائی کی طرف آسانی کے ساتھ حرکت دی جائے تاکہ وہ جلد اپنے مقصد کو پہنچ جائے پس اس طرح ہدایت کا نتیجہ معرفت میں ہے اور رشد کا شمرہ خواہش میں ہے۔ تسدید کا نتیجہ اوراس کا ثمرہ قدرت اوراعضاء کی حرکات میں نظر آئے گا۔ تائید سے مراد آسانی یا غیبی مدوی میں ایس طرح بدایت کا نتیجہ کا اسٹان کے اور نام میں قوتِ حرکت سے ظاہر ہوتی ہے 'جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا (حضرت مریم علیماالسلام کے بارے میں) وَاَیَّد نُدک کَ بِرُوْحِ الْقُدُوسُ (تمہاری مدو کی ہم نے روح کہ القد س یعنی جرائیل علیہ اسلام سے )اور علت تائید سے نزد یک ہے۔ یعنی ٹبی کے باطن میں معصیت اور شرک کی راہ سے القد س یعنی جرائیل علیہ اسلام کے بارے میں ارشاد کیا گیاو لَقَدُدُ هَمَّتُ به وَهُمُّ بِهَالَو لُنَّ اَنْ وَّا اُبْرُهَانَ رَبِّه اور بِحَی عورت کاارادہ کر تااگر اپنے رب کی دئیل نہ دکھ لیتا) پس یہ دنیاوی نعتیں ہیں جو زاوراہ آخرت ہیں۔ ان کو کئی الوروہ بھی عورت کاارادہ کر تااگر اپنے رب کی دئیل نہ دکھ لیتا) پس یہ دنیاوی نعتیں ہیں جو زاوراہ آخرت ہیں۔ ان کو کئی

اسباب کی اور ان اسباب کو اور دوسرے بہت ہے اسباب کی حاجت ہے'اس مقام پر جب عارف پنچے گا تو دہ اس رب الارباب تک پہنچ جائے گاجو چیرت زدوں کی راہ نمائی کرنے والا اور مسبب الاسباب ہے۔اس مسبب اسباب کی تفصیل و تشر تے بہت طویل اور درازہے۔لنڈ ااس مقام پر ہم اسے ہی پراکتفا کرتے ہیں۔ شکرِ اللی میں خلاکق کی تفقیم

تفقیم شکر کے اسباب : اے عزیز!معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گذاری میں دوسب سے تقفیرواقع ہوتی ہے ایک سے کہ نعمتوں کی کشرت اور بہتات کی ہدے کو خبر نہیں ،جس کا سبب سے کہ اللہ تعالیٰ کی تعتیں بے حدو حاب ہیں 'ہم نے کتاب احیاء العلوم میں ان تھوڑی سی نعتول کا بیان ہے جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے تاکہ اس پر ووسری نعمتوں کا قیاس کیا جاسکے اور معلوم ہوسکے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا پہچاننا ممکن نہیں ہے۔اس کتاب (کیمیائے سعادت) میں ان کے بیان کی مخبائش نہیں ہے۔ تقفیر کا دوسر اسب یہ ہے کہ انسان ایسی نعمت کوجو عام ہو نعمت ہی نہیں سمجھتااور خداوند تعالی کااس پر شکر جانہیں لاتا-مثال کے طور پریہ ہوائے لطیف ہے جس کوانسان سانس کے ذریعہ اپنے اندر کھینچتا ہے ، جواس روح جوان کو مدد پہنچاتی ہے جس کا مخزن و معدن دل ہے اور دل کی حرارت کو یہ ہوائے لطیف اعتدال مخشتی ہے 'اگریہ ذراسی دیر کے لیے رک جائے توانسان ہلاک ہو جائے 'ایسی نعمت کوانسان اپنی غفلت کے باعث نعمت ہی نہیں سمجھتا'وہ ایسی بے شار سانسیں لیتاہے جن کی اس کو خبر ہی نہیں ہوتی اس کی خبر جب ہوگی کہ ایک ذراسی دیر کے لیے ایے کنویں میں جائے جس کی ہوا غلیظ ہے اور دم گھنے لگے (تب ہوائے لطیف کی اس کو قدر ہوگی) یاگرم حمام میں تھوڑی درے لیے اس کوبد کر دیا جائے اور کچھ در کے بعد صاف دیاک ہوائیں اس کو نکالیں تب وہ اس نعمت کی قدر پہنچانے گا۔ اس طرح جب تک انسان کی آنکھوں میں در دنہ ہویابینائی نہ جاتی رہے صحت چیٹم کاکس طرح شکر اداکرے گا-اس کی مثال اس غلام جیسی ہے کہ جب تک اس کو مار اپیٹانہ جائے مارنہ کھانے کی اس کو قدر کس طرح ہو سکتی ہے اور جب اے مار انہیں جائے گا تووہ سر کشی کرے گا- پس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اداکرنے کی تدبیر بیہ ہے کہ بعدہ ہر آن ہریل اللہ تعالیٰ نعمتوں کو ول میں یاد کرے اور بیبات انسان کامل ہی ہے ہو سکتی ہے۔اس کی تفصیل ہم نے کتاب احیاء العلوم میں پیش کی ہے۔لیکن جونا قص اور كم فهم ہے اس كے ليے تدبير بيہ ہے كہ اس كوہر روز يسار ستان (اسپتال) ويد خانے اور كور ستان ميں لے جائے تا کہ وہاں پیماروں 'قید بول اور مر دول کو دیکھ کراپنی عافیت اور سلامتی کی قدر پہنچانے ممکن ہے کہ اس صورت میں وہ شکر اداکرے "کورستان میں چپنچ کریہ خیال کرے کہ یہ مردے ایک دن کی زندگی کی تمناکرتے تھے تاکہ اینے بُرے اعمال کا بدلہ کر سکیں لیکن ان کووہ ایک دن کی زندگی بھی شہیں مل سکی لیکن اس زندے کو دیکھ کر کہ بہت ہے دن اس کی حیات کے باتی بیں لیکن بیان کی قدر شیں کر تا-

اییا شخص جوعام نعت کا شکر ادانہیں کر تاجیے ہوااور سورج "آئیسیں اس کودیکھتی ہیں اور محسوس کر تاہے لیکن وہ محساہ کہ مال ودولت ہی ہیں صحت ہے اس کو سجھنا چاہیے کہ اس طرح خیال کرنا محض بادانی ہے کہ نعت اگر عام ہی ہو پھر بھی وہ نعمت ہے آگر وہ غور کرے تو خاص نعمت ہے بھی اس کو نوازا گیا ہے ۔ مثلاً ہر شخص یہ تصور کر تاہے کہ اس کی عقل کی مانند دوسروں کی عقل نہیں ہے اور اس کے اخلاق دوسروں کے اخلاق سے بہتر ہیں اسی وجہ سے وہ دوسروں کو اخلاق میں بہتر ہیں اسی وجہ سے وہ دوسروں کو اعتمار اداکر سے اور لوگوں کی عیب بین نہ کرے المحتی اور ایک آد کی ہیں ایسے ہزاروں عیب ہیں جن کو اس کا ول اس نعمت خاص کا شکر اداکر سے اور لوگوں کی عیب بین نہ کرے ہو ستارا الحدید ہو ایک آد کی ہیں ایسے ہزاروں عیب ہیں جن کو اس کا ول جا نتا ہے اور کوئی دوسر انہیں جا نتا کہ وہ کو کو کو معلوم ہو الحدید ہے ان پر پر دہ ڈال دیا ہے 'صرف میں نہیں بلتھ انسان کے خیال میں جو باتیں گذرتی ہیں آگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو یو بی پر بیانی کا سب ہو ۔ ہی میں بیات ہر ایک کے حق میں نعمت خاص ہے ۔ لازم ہے کہ اس کا شکر جالائے ۔ اور بھی جائیں تعرف کی استحقاق کے اس کو دی گئی ہے ۔ کہ وہ اس نعمت پر غور کر سے جو بغیر کسی استحقاق کے اس کو دی گئی ہے۔

مفلسی کے غم کاعِلاج : منقول ہے کہ ایک شخص نے کی بزرگ کے پاس جاکرا پی غریبی اور مفلسی کی شکایت کی النہوں نے اس شخص سے کما کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری ایک آنکھ بد ہو جائے اور تم کو دس بزار در ہم مل جائیں اس نے کما نہیں ' تو نہیں انہوں نے پوچھاکان ' ہاتھ ' پاؤں کے عوض اتنی رقم تم کو دے دی جائے (ان کو پیخے ہو) اس نے کما نہیں ' تو انہوں نے کما تھیں ' تو انہوں نے کما کہ پس ایک مقلسی کی شکایت کر رہے ہو - صرف بی ای صورت میں پچاس ہزار در ہم کا مال تو تمہارے پاس موجود ہے اور اس پر بھی تم مفلسی کی شکایت کر رہے ہو - صرف بی ای سامید اکثر لوگ ایسے ہیں کہ تم اگر ان سے کمو کہ اپنی حالت کو دوسر سے کے حال سے بدل لیں تو وہ اس پر راضی بنہیں ہوں گے ۔ پس وہ نعمت جو اس کو ملی ہے دوسر سے کو نہیں دی گئی ہے لندا سے محل شکر اواکر نے کا ہوا - (انسان کو شکر اواکر نا

تختی اور بلا میں شکر ادا کرنا لازم ہے: اے عزیز! معلوم ہوناچاہے کہ تخی اور مصیبت میں شکر اواکر نالازم ہے۔ کیونکہ کفر کی مصیبت کے سوااور کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جس میں کوئی ایک خوبی موجود نہ ہولیکن تم اس سے واقف اور آگاہ نہیں ہو۔ حق تعالیٰ تمہاری بھلائی کو خوب جانتا ہے۔ باتھ ہر بلا پر پانچ طرح کا شکر واجب ہے ایک بد کہ اس کی مصیبت کا تعلق جسم سے تھا دین سے نہیں تھا۔ کسی مخفل نے شخ عبد اللہ بن سمل تستری سے پوچھا کہ چور میرے گھر میں محفل نے شخ عبد اللہ بن سمل تستری سے پوچھا کہ چور میرے گھر میں گھس کر تمام مال چراکر لے گیا نہوں نے فرمایا کہ اگر شیطان تیرے ول کے اندر گھس کر ایمان چراکر لے جاتا تو کیا کہ تا۔ دوسری قسم شکر کی ہے کہ کوئی ہماری اور بلاا ایس نہیں ہے کہ دوسری اس بلاسے بدتر نہ ہو پس اس پر شکر کرو کہ تم

اس بد تربااور مصیبت میں گر فار نہیں ہوئے جو مخص ہزار مار کے لاکن ہواور سوے زیادہ اس کونہ ماریں توبیراس کے لیے شكر كامقام ہے-منقول ہے كہ كسى بزرگ كے سر پرايك مخص نے طشت بھر كر خاك ڈال دى انہوں نے شكر اداكيا۔ لوگوں نے یو چھاکہ شکر کا کون ساموقع ہے توانہوں نے کہاکہ میں تواس لائق تھاکہ مجھ پر طشت ہمر کرانگارے ڈالے جاتے اور اس کے جائے راکھ ڈالی گئی تو پیر مقام شکر گذاری کا ہے تیسرے پیر کہ کوئی د نیاوی عذاب ایسا نہیں ہے جس کو آخرت پر موقوف رکھاجائے۔ آخرت کاعذاب تواس سے سخت اوربدتر ہوگا۔ پس اس بات کاشکر جالائے کہ یہ عذاب دنیا میں ہوااور دنیاکا عذاب آخرت کی رہائی کاسب ہے حضور پر نور علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو دنیامیں عذاب دیاجا تاہ اس کو آخرت میں عذاب نہیں دیں گے کیونکہ بختی اور بلاگنا ہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ پس جب انسان گنا ہوں سے یاک ہو گیا تو پھراس پر عذاب کیوں ہوگا۔ طبیب تم کو کڑوی دوادیتاہے۔ تمہاری فصد کھولتاہے۔ اگرچہ ان دونوں سے اذیت ہوتی ہے لیکن شکر کامقام ہے کہ تم نے اس تھوڑی تکلیف سے ہوئی پیماری سے نجات پالی۔ چو تھی قشم یہ ہے کہ جوبلاتم پر آنے وال تھی وہ لوح محفوظ میں لکھی تھی'وہ آئی اور آ کرٹل گئی تب بھی مقام شکرہے۔ شیخ ابو سعید ابوالخیر گدھے پرے گر گئے انہوں نے الحمد ملتہ کہا۔ لوگوں نے پوچھاکہ تم نے شکر کس بات کا داکیا۔ انہوں نے اس طرح گدھے سے گر نا از ل میں مقدر ہوچکا تھااور گدھے پرے گرنے سے یہ آفت ٹل گئی پس اس آفت کے گذر جانے پر اللہ کا شکر اداکر رہا ہوں۔ یانچویں قتم یہ ہے کہ ونیا کی مصیبت دووجہ سے آخرت کے ثواب کاباعث ہوتی ہے۔ ایک سے کہ اس مصیبت کا اجریوا ہے۔ دوسر لباعث سے کہ سب گناہوں سے بواگناہ یہ ہے کہ تم نے دنیائے فانی سے ایسادل لگایا کہ اس کو اپنی بہشت سمجھ لیااور خداوند تعالیٰ کے حضور میں جانے کو قید خانہ تصور کیا کر تا تھا۔اور جس کو دنیامیں مصیبت میں گر فتار کرتے ہیں اس کاول دنیا سے بیز ار ہو جاتا ہے اور د نیااس کے حق میں قید خانہ اور موت نجات بن جاتی ہے اور کوئی بلاالیی نہیں ہے جس میں حق تعالی کی طرف ہے تبیہ نہ ہو۔اگرچہ 'جوباپ کے ہاتھ سے سز ایا تاہے 'صاحب عقل ہو تاہے تووہ اس مار پر شکر جالا تاہے کیونکہ اس میں تبیہ ہوتی ہے اور تنبیہ میں موافا کدہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے دوستوں کی غم خواری ان کو محنت وبلا میں گر فقار کر کے فرما تا ہے۔ جس طرح تم دنیا میں کسی کی خبر گیری اور عم خواری کھانے پینے سے کرتے ہو۔

ایک شخص سرور کو نمین عظیمی کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ چور میر اتمام مال چرا کرلے گئے آپ نے فرمایا جس کامال ضائع نہ ہواور ہمار نہ ہواس میں بھلائی نہیں ہے لیتی اس کو آخرت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ "حق تعالی جس بمدے کو دوست رکھتا ہے تواس پر بلانازل فرما تا ہے۔ حضور علیہ نے نہ بھی فرمایا ہے کہ بہشت کے بہت سے درج ہیں اور بمد داپنی کو شش سے ان تک نہ پہنچ سکے تو حق تعالی اس کو بلامیں مبتلا کر کے اس مقام تک پہنچادے گا۔

ایک دن سر ورکا نئات علیہ اپناروئے اطهر آسان کی طرف کیے ہوئے تھے۔ پھر تنجیم فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ میں مومن کے حق میں نقد پر النی ہے تعجب میں ہول کہ حق تعالیٰ اگر اس کے حق میں نعمت کا حکم فرمائے تب بھی دہ راضی ہو تاہے کہ اس میں اس کی اچھائی ہے اور اگر بلاکا حکم فرما تاہے تب بھی وہ بد ہ مومن راضی ہو تاہے کہ اس میں بھی

www.maktavan.org

اں کی خولی ہے۔ یعنی بلا میں صبر کر تاہے اور نعمت میں شکر ' دونوں صور توں میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ یہ بھی حضور اگر مطابق نے ارشاد فرمایا ہے کہ عافیت میں رہنے والے لوگ ' مصیبت میں گر فتار رہنے والے لوگوں کے قیامت میں جب دے بوے درجے ویکھیں گے تو خواہش کریں گے کہ کاش! دنیا میں ان کا گوشت نہرنی سے کتر ڈالا گیا ہو تا ( تاکہ بیہ بدرجے حاصل ہوتے )۔

نمی پیغیبر (علیہ السلام) نے بارگاہ اللی میں التماس کی کہ اللی! توکافر کو نعمت کثرت سے عطافر ما تا ہے اور مومن پر بلانال فرما تا ہے۔ اس کا کیا سبب ہے۔ خداو ندین رگ ویر تر نے ارشاد فرمایا کہ بندے! بلااور نعمت میرے اختیار میں ہے میں چاہتا ہوں کہ مومن گنگار موت کے وقت گنا ہوں ہے پاک ہو کر جھے سے ملے اور میں دنیا کی بلاؤں کو اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہادیتا ہوں اور کافر کی نیکیوں کا بدلہ 'دنیا کی نعمت سے کرتا ہوں تا کہ جب وہ میرے پاس آئے تو اس کا پچھ حق باقی نہ رہے۔ پھر میں اس کو خوب عذاب دول گا۔

جب اس آیت کا نزول ہوا وَمَن ؑ یَعُمَل ُ سُوُءؑ یُجُزَبِهٖ (جو بدی کرے گااس کی جزاء پائے گا) تب حضرت اوبر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ علقہ ہم اس محنت سے کس طرح نجات پائیں گے۔ حضور میں متاللہ میں میں میں میں نے کی مند

ارم علی نے ارشاد فرمایا کیاتم ہمار اور عم کین نہیں ہوتے ہو؟ مومن کے گناہ کا یم بدلہ ہے۔

منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک فرزند کا انقال ہوگیا ، حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ممکنین اور ملول ہوئے۔ تب دو فرشتے جھڑا کرنے والوں کی شکل میں آپ کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے دمین میں جی بدیا تھا اس نے دمین کو روند کر جی کو ضائع کر دیا۔ دوسر ہے شخص نے کہا کہ اس نے عام راستے پر جی بویا تھا اس طرح کہ اس کے دائیں بائیں راستہ نہ تھا۔ میں نے مجبورا اس کو پامال کر ڈالا۔ تب سلیمان علیہ السلام نے پہلے شخص کو ملزم قراد ہے ہوئے کہا کہ تو نے راستہ میں جی کیوں بویا تھا کہا تجھے معلوم نہیں کہ راستہ پرلوگ چلاہی کرتے ہیں تب فرشتہ نے ان کو جواب دیا کہ آپ نے اپنے کی موت پر ماتی لباس کیوں بہنا ہے کیا آپ یہ بات نہیں جانے کہ آدمی کو موت کی شہراہ ہے گذر ناہی پڑتا ہے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے بارگاہِ اللی میں تو بہ واستغفار کی۔

حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے ہمار پیٹے کو جب موت کے قریب پایا تواس سے فرمایا کہ اے فرزنداگر تم مجھ کے پہلے مر جاؤ تاکہ تم میری ترازو (پلئے اعمال) میں رہو 'میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں تمہاری ترازو میں رہوں 'اس نیک خت فرزند نے جو اب دیااے والد محترم! جو آپ کی مرضی ہے وہی میں چاہتا ہوں 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کو کسی شخص نے خبر پہنچائی کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا 'آپ نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلْدُهِ وَإِنَّا اِلْدُهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُورِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُورُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُورُ وَالْمُعُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَالْمُلَا اللَّهُ و

ہوا بالصبرور مستور میں ہے۔ اس میں ہور میں ہے۔ اس میں ہے ہور جماعتوں کو الزام دے گا۔ حضرت فی ماتم اصم نے کما ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن چار شخصوں سے چار جماعتوں کو الزام دے گا۔ حضرت

سلیمان علیہ السلام سے توانگروں کو 'حضرت یوسف علیہ السلام سے غلاموں کو 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درویشوں کو ' اور حضرت ایوب علیہ السلام سے الن لوگوں کوجو مصیبت اور دکھ میں صابر نہیں رہے۔ شکر کابیان یہاں اس قدر ہی کافی ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

اصل سوم

خوفوامير

معلوم ہوناچاہے کہ خوف وامید سالک کے لیے دوبازؤں کی طرح ہیں جن کی قوت ہے وہ بلتہ مقامات کو پہنچتا ہے۔ کیونکہ جمالِ اللی کی لذت بردنہ کرے ان بلتہ بول کو طے کرنابہت مشکل ہے۔ اس کے برعکس نفسانی خواہشات جو دوزخ کی راہ پرواقع ہیں 'الیی غالب اور انسان کو فریب دینے والی 'اور انبان کے خریب دینے والی 'اور انبان کے دام سے چنابہت مشکل ہے 'جب تک انبان کے دل پر فریب دینے والی 'اور انبی طرف کھینچنے والی ہیں کہ انبان کا اس کے دام سے چنابہت مشکل ہے 'جب تک انبان کے دل پر (خداکا) خوف غالب نہ ہو 'اس ہواو ہوس سے چنانا ممکن ہے۔ اسی باپر خوف وامید کی یوی فضیلت رکھی گئی ہے۔ کیونکہ امید باگ کی طرح ہے جو ہدے کو کھینچتی ہے اور خوف درے اور کوڑے کی مانند ہے جو اس کو چلاتا ہے۔ ہم پہلے امید کا بیان کرتے ہیں اس کے بعد خوف کاذکر کریں گے۔ بیان کرتے ہیں اس کے بعد خوف کاذکر کریں گے۔

المبدور جاکی فضیلت: اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ خداوند تعالیٰ کی عبادت اس کے کرم کی امید پراس عبادت سے معرف کرہے جوعذاب کے خوف سے کی جائے کیونکہ امید کا بیجہ مجت ہون ظاہر ہے کہ محبت کے درجے سے بالاتر کوئی درجہ منیں ہے اور خوف کا بیجہ ڈر اور نفر ت ہے۔ چنانچہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا ہے لا یکوئی اَ هَدُکُم الْا وَهُو یُحْسِنُ الظَّنَّ باللهِ یعنی تم میں سے ہر ایک کو لازم ہے کہ خدا کے ساتھ نیک مگان کرتا ہوامرے (جب مرے تو خدا کے ساتھ اس کا مگان کرتا ہوا مرے (جب مرے تو خدا کے ساتھ اس کا مگان نیک ہو) خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہدے کے مگان کے قریب ہوں اور اس کو کمووہ جو مگان رکھناچاہتا ہے میرے ساتھ رکھے۔"

سرور کا نئات علی خالی شخص کونزع کے عالم میں دیکھ کر فرمایا کہ توخود کو کس حال میں پاتا ہے اس نے کہا کہ میں گناہوں سے ڈرتا ہوں اور خداوند تعالی کی رحمت کا امیدوار ہوں 'تب حضور علی ہے فرمایا کہ ایسے وقت میں (نزع میں) جس کے دل میں بید دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں حق تعالی اس کوڈر سے جاتا ہے اور اس کی امید پر لاتا ہے۔

حق تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی بھی کہ "آیاتم جانے ہو کہ یوسف (علیہ السلام) کو میں نے تم سے کس لیے جداکیا؟ میں نے اس واسطے جداکیا کہ تم نے کما تھا کہ "وَاَخَافُ أَنْ یَاکُلُهُ الذِیْبُ (میں اس بات سے ڈرتا

ہوں کہ اس کو بھیر یا کھا جائے گا) تم بھیر ہتے ہے تو ڈرے لیکن میرے کرم کی امید نہ رکھی 'اور میری حفاظت کو اہمیت نہ دیتے ہوئے 'بھا ئیوں کی غفلت اور بے پروائی کی طرف تمہار اخیال گیا۔''

حفرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک مخض کو دیکھاجو اپنے گناہوں کی کثرت سے نمایت خوفزدہ تھا آپ نے اس سے فرمایا کہ مایوس مت ہو کہ خداوند تعالیٰ کی رحمت گناہوں ہے کمیں زیادہ ہے۔"

حضورا کرم علی کار شاہ کے کہ حق تعالی قیامت میں ایک بدے سے بو چھے گاکہ دوسر ہے بدے کو گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکے کر تونے احتساب کیوں شمیں کیا۔ اگر حق تعالی اس کی زبان کو گویا فرمادے تودہ کے گاکہ میں لوگوں سے ڈرالور تیری رحمت کا امید دار دہا۔ تب اللہ تعالی اس پر دخم فرمائے گا۔ "ای طرح ایک دن حضور اکرم علی ہے فرمایا" جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم اے جان لو تو بہت گریہ وزاری کرنے لگو۔ تب حضرت تم اسے جان لو تو بہت گریہ وزاری کر ولور بنسنا کم کر دولور جنگل کی طرف نکل جاؤسینہ کو فی لور گریہ وزاری کرنے لگو۔ تب حضرت جرائیل علیہ السلام تشریف لائے لور کمااے محمد علی تعالی فرما تاہے کہ آپ میرے بدوں کو میری رحمت سے ناامید کیوں کرتے ہیں اس کے بعد حضورا کرم علی ایم ناشاد فرماید۔"

حق تعالی نے حضرت واؤد علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کہ اے داؤد تم مجھے دوست رکھواور لوگوں کے دلوں میں مجھے دوست ہناد د۔انہوں نے کملارِ الها! مجھے ان کا دوست کس طرح ہناؤں 'فرمایا میر اافضل وانعام ان کو سنادے کہ مجھ سے نیکی کے سوا کچھ نہیں دیکھیں گے۔

کی شخص نے بیخی بن اتم کو خواب میں دکھ کر دریافت کیا کہ خدلوند تعالی نے تہدارے ساتھ کیا معاملہ کیا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے موقف سوال میں کھڑ اگر کے کہا گیا کہ اے بوڑھے تونے فلاں فلاں ایسے کام کیے ہیں 'ان سوالوں سے میرے دل پر ہیبت طاری ہو گئی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ الہ العالمین! تیرے بارے میں مجھے ایسی خبر نمیں دی گئی تھی۔ باری تعالی نے فرمایا کہ پھر کیسی خبر تجھے دی گئی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ جھے سے شخ عبدالرزاق نے ان سے معمر نے 'معمر نے زہری سے اور بری نے انسی رضی اللہ عند السلام سے حضر ت خبری کے انہوں اگر م علیا ہے کہ میں اپنے ہمدوں کے ساتھ ایسامعاملہ کروں گا جیس اوہ میرے جبر ائیل علیہ السلام نے تجھے خبر دی تھی کہ تو نے فرمایا ہے کہ میں اپنے ہمدوں کے ساتھ ایسامعاملہ کروں گا جیس اوہ میرے برائیل علیہ السلام نے تجھے انس زہر 'معمر اور عبد اللہ علیہ اللہ اللہ تعالی رسول علیا ہے انسی نہر محمر اور عبد اللہ اللہ تعالی میرے جلو جلو چلتے ہیں 'میں عبدالرزاق رحم میں اپنی غلمان میرے جلو جلو چلتے ہیں 'میں غیر اللہ خوشی مجھی ضمیں یائی۔ "

حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی امر ائیل میں ایک شخص لوگوں کو خدا کی رحمت سے مایوس کیا کرتا تھا اور ان کو مخت میں مبتلا کرتا تھا' قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کہ جس طرح تو میرے بعدوں کو مجھ سے ناامید کیا کرتا تھا میں آج تجھ کو اپنی رحمت سے ناامید کروں گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص دوزخ میں ہزار پرس رہنے کے بعد کے گایا حَنَّانُ وَ یَامَنَّانُ حَق تعالیٰ جرائیل علیہ السلام کو تھم دے گا جاؤمیرے اس بعدے کو بلاؤجب اسے لایا جائے گا

تواللہ تعالی فرمائے گاکہ تونے دوزخ کو کیسی جگہ پایا؟وہ کے گابہت بدتر پایاتب حق تعالی فرمائے گااس کو پھر دوزخ میں لے جاؤجب اس کو دوزخ کی طرف لے جانے لگیں گے تووہ پلیٹ کر دیکھے گاحق تعالی فرمائے گا کیاد بھتاہے؟وہ جواب دے گا کہ مجھ کو یہ امید تھی کہ دوزخ سے نکلنے کے بعد پھر بھے اس میں نہیں ڈالا جائے گا'تب حق تعالیٰ فرمائے گاکہ اس کو بہشت میں لے جاؤ'غرض محض اس امید کی وجہ سے اس کو نجات حاصل ہوگی۔

### رجاكي حقيقت

ر چاکسے کہتے ہیں: معلوم ہوناچاہے کہ آئندہ ذمانے میں ہھلائی اور بہتری کی امیدر کھنے کورجا کہتے ہیں ، بعض صور تول
میں تمنا نخر ور لور جماقت بھی اس کے معنی ہوتے ہیں ، جو لوگ نادان ہیں دہ ان تین لفظوں میں فرق نہیں کرتے لور یہ خیال کرتے
ہیں کہ یہ سب چھے امید ہے حالانکہ ایساہر گز نہیں ہے۔ بائے اگر کوئی شخص اچھانے حاصل کر کے نرم زمین میں بودے اور اس جگہ
سے تمنام کوڑا کر کٹ اور گھاس بھوس صاف کر کے وقت پر پائی دے پھر اس بات کا امید وار ہو کہ حق تعالی اگر اس کو آفات ساوی
سے مخفوظ رکھے گا تو میں خوب غلہ حاصل کرول گا ای ہی آس کو امید کتے ہیں۔ اور اگر سرا ہوا (گھنا ہوا) بھی شخت نہیں کیاور پائی نہیں دیالور پھر حصول کی امیدر کھی تو اس کو خروریا جماقت کہیں گے رجا نہیں
سے اور اگر اچھانے بھی ان میں کو بھی خس و خاشاک سے پاک وصاف کیا کین پائی نہیں دیالیہ اس بات کا امید وار رہا کہ مینہ برے
کہیں گے۔ اور اگر اچھانے بھی ان ہوئی تو ایکی آس کو آر زویا تمنا کتے ہیں۔ اس طرح جس شخص نے اچھے ایمان کا بھی دل میں
سے امیدر کھتا ہے کہ اکثر بارش نہیں ہوتی تو ایکی آس کو آر زویا تمنا کتے ہیں۔ اس طرح جس شخص نے اچھے ایمان کا بھی دل میں
سے امیدر کھتا ہے کہ وہ اس بودے کو آفات سے محفوظ رکھے گا اور موت کے وقت بھی بھی صور ت رہے گی اور ایمان سلامت لے
سے امیدر کھتا ہے کہ وہ اس بودے کو آفات سے محفوظ رکھے گا اور موت کے وقت بھی بھی صور ت رہے گی اور ایمان سلامت لے
سے اگا نواس کو امید کہتے ہیں اور اس کی علامت بیہ ہے کہ مستقبل میں جو کام کرنے کا ہو اس میں تعقیم نہ کرے اور دل کی خبر

اگر ایمان کا تخم سرا ہوا ہے یقین کامل ضیں ہے یا یقین کامل تو ہے پر دل کوبر ہے اخلاق ہے پاک ضیں کیااور طاعت کا پانی ایمان کے در خت کو ضیں دیا تواس صورت میں رحمت اللی کی آس رکھنا جمافت ہے اس کوامید ضیں کہاجائے گا۔ چنانچہ حضوراکر معلیقہ نے فرمایا ہے اُلاَ حُمَق مَن اتَّبَع نَفَسنه کُھوا ھا وَتَمَنی علی اللهِ یعن احمق وہ محض ہے چوہر کام میں اپنے نفس کی خواہشات کا تابع ہو جائے اور اَللہ تعالی کی رحمت کی امیدر کھے۔ حق تعالی نے فرمایا ہے: فَحَلَف مِن بَعَدِهِم خَلُفٌ وَرَدُوا الْکِتَابَ یَا خُدُونَ عَرَضَ ھذا اَلْاَدُنی و یَقُولُونَ سَیُغُفَرُلْنَالیے لوگوں کی فرمت کی میں بیٹ بعد بھم خَلُف وَردُوا الْکِتَابَ یَا خُدُونَ عَرَضَ ھذا اَلْادُنی و یَقُولُونَ سَیُغُفَرُلْنَالیے لوگوں کی فرمت کی ہے جن کورسولوں کے بعد برے بھی کی خبر پنچی لیکن وہ دنیا کے جھیلوں میں ڈو بے رہے اور کہتے تھے کہ حق تعالی ہم کو خش دے گا۔ اس گفتگو کا حاصل ہے ہے کہ جو اسباب مدے کے اختیار سے تعلق رکھتے ہوں ان کو جالائے اور حاصل کی امید

ر کھ اس کانام رجاہے اور جب زمین ویران ہو تو امیدوار ہونا غروریا جمافت کی دلیل ہے۔ پھر اگر زمین نہ ویران ہونہ آباد ہو تو اس صورت میں حاصل کی امیدر کھنے کی آر زو کہتے ہیں۔ اور حضور پر نور علیاتے نے فرمایا ہے لیس الدین بالتمنی دین کاکام تمنااور آر زوسے یاخیالِ خام سے درست نہیں ہوگا۔

پس جس شخص نے توبہ کی اس کو چاہیے کہ قبول ہونے کی امیدر کھے اور اگر توبہ نہیں کی لیکن گناہوں کے سبب کے شکین اور ملول رہااور امید وارب کہ حق تعالی اس کو توبہ کی توفیق دے گا توبہ رجاہے کیونکہ اس کی بیٹے غم خوارگی توبہ کی توفیق کا سبب ہو تاہے اگر گناہ سے ممکین نہ ہواور عفو کی امیدر کھی توبہ حماقت ہے اور بغیر توبہ کے بھی اگر مغفرت چاہے گا تو بھی حماقت ہے اگر احمق لوگ اس توقع کو امید کہا کرتے ہیں۔ حق تعالی ارشاد فرما تاہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُواْ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ أُولَائِكَ يَرُجُونَ رَحُمَتَ اللهِ وَاللهِ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ ۗ

شخ یجیٰ بن معاذرازیؒ نے کہاہے کہ کوئی حماقت اس ہے بوھ کر نہیں ہو گی کہ انسان دوزخ کا جے بوئے اور بہشت کی امید رکھے اور نیکیوں کامقام تلاش کرے اور عاصیوں کا عمل کرے اور خدا کی ہدگر نے ثواب کا طالب ہو۔

ایک شخص نے جس کا نام زید الحیل تھا'سر ورِ کو نین علیہ است کیا کہ میں اس لیے خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سے دریافت کروں کہ اس شخص کی علامت کیا ہے جس کے حق میں خداد ند تعالی نے بھلائی چاہی ہوادراس کی علامت کیا ہے جس کے حق میں خداد ند تعالی نے بھلائی چاہی ہوادراس کی علامت کیا ہے جس کی بھلائی خداکو منظور نہیں۔ حضورا کر معلیہ نے فرمایا کہ بھی اس بات کا نشان ہے کہ خداد ند تعالی کو تیری بھلائی منظور ہے 'اوراگر توبرے کام کا خیال کرتا تووہ تھے اس میں مشغول فرمادیتا' پھراس کو کچھ پرواہ نہ ہوتی کہ وہ کھے دوز ش کی کس وادی میں ہلاک کرے۔

ا ، یعنی جولوگ ایمان لائے اور اپنا کھریار چھوڑ کر اللہ کے لیے ہجرت کی اور کفارے جماد کیا 'ان کوسز اوار ہے کہ وہ ہماری رحت کی امیدر تھیں۔اور اللہ تعالیٰ بہت حضے والا مربان ہے۔

# رجاكے حصول كاعلاج

### لعني طريقه

اے عزیز!معلوم ہوناچاہئے کہ دوہ ماروں کے سوا، اس دوائی حاجت اور کسی کو نہیں ہے ، ان میں ہے ایک شخص وہ ہے جو کثرت گناہ کے باعث ناامید ہو کر توبہ نہیں کر تااور کہتاہے کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسر اوہ شخص ہے جو کثرت عبادت سے خود کو ہلاکت میں ڈال رہاہے اور اپنی طاقت سے زیادہ محنت کرتاہے ، ان دونوں مریضوں کیلئے دواکی حاجت ہے لیکن جو غافل ہیں ان کیلئے بید دوافائدہ خش نہیں ہے با بحہ زہر قاتل کا تھم رکھتی ہے۔

نامید مخص کو دواسباب سے حاصل ہوگی اول ہیہ کہ مخلوق النی کو جو دنیا ہیں از قتم نباتات و حیوانات ہیں اور ان کے علاوہ ہیہ طرح طرح طرح کی نفتیں موجود ہیں ان کو عبرت کی نظر سے دیکھے تاکہ حق تعالی کی رحمت و عنایت اور لطف جو اس سے مافوق نہیں ہے اس کے خیال میں آئے۔ مثلاً وہ اپنج بدن پر ہی نظر کر سے تو معلوم ہوگا کہ جو اعضا ضروری تھے وہ اس نے بوی خوبی سے پیدا کئے ہیں، جیسے سر اور دل ایسے اعضا جن کی حاجت تھی لیکن ناگز پر نہیں تھے جیسے ہاتھ پاؤل یا محصوات کو بھی اس نے بوی کی ساہی، پکول کاسید ھا ہو نااور یہ محض ان سے آرائش مقصود تھی حاجت تھی نہیں ہی جباحہ حیوانات کو بھی یہ خوبیاں عطا کی ہیں۔ یہاں تک کہ زنبور (شہد کی محصوص نہیں ہے بور الهام کے ذریعہ اس کو ہتایا کہ گھر کو خوب اجتھے انداز کا ہنائے اور اس میں مشر جمع کرے۔ جس طرح رعیت اپنائی ہے اور الهام کے ذریعہ اس کو ہتایا کہ گھر کو خوب اجتھے انداز کا ہنائے اور اس میں شہر جمع کرے۔ جس طرح رعیت اپنائی ہے اور الهام کے ذریعہ اس کو ہتایا کہ گھر کو خوب اجتھے انداز کا ہنائے اور اس میں اور نظم و نسق (طریقہ حکم انی) کا سکھایا۔ جب انسان اپنے ظاہر وباطن اور دوسری مخلو قات میں ایسے عجائب پر خورو و تامل اور نظم و نسق (طریقہ حکم انی) کا سکھایا۔ جب انسان اپنے ظاہر وباطن اور دوسری مخلو قات میں ایسے عجائب پر خورو و تامل کو تو اور رجا بر اہر ہوں۔ ہاں اگر رجاغالب ہو تو پھے مضا گفتہ نہیں ہے۔ غرض خداوند تعالیٰ کی رحمت اور اس کا لطف جو نس اور دام بر اہر ہوں۔ ہاں اگر رجاغالب ہو تو پھے مضا گفتہ نہیں ہے۔ غرض خداوند تعالیٰ کی رحمت اور اس کا لطف جو نس نے این جند دوں پر فرمایا ہے بر نمایت ہے۔

سی بزرگ کا قول ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت 'آئیت مدانیات''سے زیادہ تسلی خشنے والی ہیں ہے جس میں تاکید ہے کہ جب ہم کسی کومال قرض دیں تو ہمارے مال کی مگہداشت کرے اس کو ضائع نہ ہونے دے ، پس ایسی عنایتوں کامالک ہم عاصیوں کی خشش کس طرح فرمائے گا (جبکہ اس کو ہمارے مال کی حفاظت تک کا خیال ہے) جس کے نتیجے میں سب کے وقید میں مار

سب دوزخ میں چلے جائیں۔

پس رجا کے حصول کا بیہ بہترین علاج ہے۔لیکن ہر مخض اس در جہ اور منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسر اذر بعیہ بیہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں جور جا کے بارے میں ہیں ،غورو فکر کرے اور ایسی آیات بہت ہیں۔ میری رحمت سے ناامید نہ ہو۔ ملا نکہ بعدوں کی مغفرت کے واسطے دعاما نگتے ہیں۔ دوزخ کو اس لئے پیدا کیا گیاہے تاکہ کا فروں کو اس میں ڈالا جائے اور مسلمانوں کواس سے صرف ڈرایا جاتا ہے۔ لاَتَقُنَطُو امِن رَّحْمَةِ اللَّهِ طَ وَ يَسْتَغُفِرُونَ لِمَنُ فِي الْأَرُضِ طَ ذالِك يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ طَ

رسول اکرم علی امت کی مغفرت چاہے ہے بھی بے فکر نہ ہوئے۔ یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی وکسکون یُعُطِیٰک رَبُّک فَتَرُضلی ۔ عنقریب اے محمد علیہ حق تعالی شفاعت کی ایسی خاص نعمت عطافر مائے گاجس سے آپ راضی ہو جائیں گے تب حضور علیہ نے فرمایا۔ پیعک جب تک میری امت کا ایک ایک فرد دوزخ سے رہائی نہیں پائے گامیں اس وقت تک راضی نہیں ہوؤں گا۔

مغفرت کی حدیثیں: حضور اکرم علیہ فرماتے ہیں کہ میری امت امت مرحومہ ہے، ان کاعذاب دنیا میں فتنہ اور زلزلہ ہے جب قیامت کا دن آئے گا ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں ایک کا فرکو دے کر کما جائے گا بید دوزخ سے تیرافدیہ ہے۔

ارشاد فرمایا : خاریات جوآدمی کوآتی ہے یہ دوزخ کی آگ کااثر ہے اور دوزخ ہے مومن کا حصہ ہی ہوگا۔
حضر ت ابد ہریرہ رضی اللہ عنۂ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم علی ہے نارگاہ اللی میں مناجات کی کہ یا اللی میں مناجات کی کہ یا اللی میر کی امت ان کے بر ابر نہ ہو۔ حق تعالی نے ارشاد میر کی امت ان کے بر ابر نہ ہو۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا اے محد (علی ہے) یہ تیری امت اور میرے بعدے ہیں میں ان پر سب سے زیادہ مربان ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کا ثواب کوئی دو سر اپائے۔

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا۔ "میری حیات میں تمہاری بھلائی ہے اور میری ممات میں بھی، کیونکہ اگر میں زندہ رہوں تو شریعت کے احکام تم کو سکھلاؤں گااور اگر وفات پا جاؤں تو تمہارے اعمال میرے سامنے لائے جائیں گے۔ جو عمل تمہارانیک ہوگااس پر مفتر ت جاہوں گا!" عمل تمہارانیک ہوگااس پر خداوند تعالیٰ کی حمداور اس کا شکر جالاؤں گااور جو عمل بد ہوگااس پر مفتر ت جاہوں گا!"

ایک دن حضور اکرم علیہ نے بارگاہ رب العزت میں اس طرح خطاب فرمایا :یا کویئم العفو، یا کویئم العفو، جبریل علیہ السلام نے کمایا محمد (علیہ اس کے معنے توبہ ہوئے کہ تفقیم حش دے اور اس کو نیک ہدک دے۔ حضور علیہ نے فرمایا کہ "جب بندہ گناہ کر کے استعفار کر تا ہے تو حق تعالی فرما تا ہے اے فرشتو! تم دیکھو کہ جب میرے بندے نے گناہ کیا تو اس نے سمجھا کہ اس کا ایک مالک ہے جو تفقیم کا مواخذہ کرے گاور حش دے گا۔ تم گواہ رہوکہ میں نے اس کو حش دیا "۔

حضور علی نے فرمایا کہ حق تعالی فرماتا ہے کہ اگر میر ابتدہ آسان بھر کے گناہ کرے اور پھر استغفار کرنے اور

مغفرت کی امیدر کھے گا تو میں اس کو مخش دول گا اور اگر ہندہ زمین بھر کے گناہ کرے تو بھی میں اس کے واسطے زمین برابر رحمت رکھتا ہوں۔

اورار شاد فرمایا کہ ''جب تک گناہ کئے ہندے کو چھ ساعتیں نہیں گذر جاتیں ، فرشتہ اس کا گناہ نہیں لکھتاہے اگر توبہ واستغفار اس عرصہ میں کرے تو اس کا گناہ ہر گز نہیں لکھتا اور جب توبہ نہ کرے اور ہندگی جالائے توسید ھے ہاتھ کا فرشتہ دوسرے فرشتہ سے کہتاہے کہ اس گناہ کواس کے فترسے ہٹادواور میں ایک نیکی اس کے اعمال نامہ میں نہیں لکھوں گا اور نیکی کے عوض دس گناپد لہ دیاجا تاہے تو نوکا اس کو جب بھی فائدہ رہا''۔

حضور اکرم علیہ نے ایک دن فرمایا کہ "جب بندہ گناہ کرتا ہے تواس کا حساب لکھا جاتا ہے ، ایک اعرافی نے دریافت کیایار سول اللہ علیہ اگر توبہ کرے توکیما ہوگا۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ گناہ محوکر دیا جاتا ہے عرض کیا کہ یہ صورت کب تک رہے گی، حضور علیہ التحییۃ والثنا نے فرمایا جب تک وہ استغفار کرتارہ اس نے عرض کیا اگر وہ پھر گناہ کرے فرمایا اس کو پھر لکھیں گے ، عرض کیا کہ اگر پھر توبہ کرے تب ارشاد فرمایا کہ گناہ محوکر دیا جائے گا۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ صورت کب تک باتی رہے گی، آپ علیہ نے فرمایا جب تک وہ استغفار کرتارہ گا۔"

حق تعالیٰ حشائش ہے اس وقت تک ملول نہیں ہو تاجب تک بعرہ استعفار سے ملول نہ ہو اور بعرہ جب نیکی کاارادہ کر تاہے تو فر شتہ اس کیلئے ایک نیکی کلھودیتا ہے اور جبوہ نیک کام کر لیتا ہے تو اس کیلئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور پھر سات سوتک ان نیکیوں میں اضافہ ہو تاہے اور جب بعدہ کسی معصیت کا قصد کرتا ہے تو فر شتہ اس کو نہیں لکھتا جب اس سے وہ گناہ سر زد ہو جاتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے اور خداوند تعالیٰ کی خشش اس کے علاوہ ہے (چاہے تو اس کو معاف فرمادے)۔

ایک شخص نے رسول اگر م علی ہے دریافت کیا کہ حضور میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں پانچوں وقت کی نماز اواکر تا ہوں۔ اس سے زیادہ نماز نہیں پڑھتا، زکوۃ اور جج مجھ پر فرض نہیں کیونکہ میں مالدار نہیں ہوں۔ مجھ ہتائے کہ کل قیامت میں میں کہاں ہوں گا۔ حضور اگر م علیہ فی نے تبہم فرمایا اور ارشاد کیا کہ تم میرے ساتھ رہو گے۔ ہشر طیکہ ول کو دشمنی اور حسد سے ، زبان کو جھوٹ اور غیبت سے اور اپنی نظر وں کو حرام ، کو تاہ بنی اور دوسر وں کی اہانت سے بازر کھو گے تو تم میرے ساتھ بہشت میں داخل ہو گے اور میں تم کو عزیز رکھوں گا۔

نے کعبہ کوبزرگی عطاکی ہے اور عظیم مرتبہ دیاہے آگر کوئی ہندہ اس کو بران کرے اس کے پیھر وں کوالگ کر دے اور اس کو جلادے تب بھی اس کی تقصیرا تنی یوی نہیں ہوگی جتنی ایک دل کی اہانت اور حقارت سے ہوتی ہے۔

اولیاء الله کی تعریف : اس اعرابی نے دریافت کیایار سول الله علی اولیاء الله کون موتے ہیں۔ آپ علی نے فرمایا

سارے مومنین اولیاء ہیں ، کیا تونے نہیں ساکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِینَ الْمَنُو یُخُرِجُهُم مِیّنَ الطَّلُمُتِ اِللّٰہِ وَلِي النُّورةُ (الله والی ہے مسلمانوں کا،ان کو اند هیر ول سے نور کی طرف لا تاہے)

فرمایا کہ حق تُعَالیٰ کاارشاد ہے کہ بعد ول کو میں نے اس واسطے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھ سے نفع یا کیں نہ اس کئے کہ میں ان سے نفع اندوز ہوں۔

حضور اکرم علی نے مزید ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تمام عالم کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا : "سبقت رحمتی علی غضبی"میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہیں۔

اور فرمایا کہ جو کو ئی کلمہ لاالہ الاَاللہ پڑھے گاوہ بہشت میں جائے گااور جو کو ئیا پے آخری وقت پر اس کلمہ کو پڑ<u>ھے وہ</u> آتش دوزخ سے محفوظ رہے گااور جو کوئی بغیر شرک کے مر جائے وہ بھی دوزخ سے محفوظ رہے گا۔"

ر سول اکرم علی ہے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو!اگرتم ہے گناہ سر زدنہ ہوں گے تو حق تعالیٰ دوسری خلائق کو پی<mark>دا</mark> کرے گاجو گناہ کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی تقصیر مخش دے کیونکہ وہ غفورادرر حیم ہے۔

حضور عظی نے ارشاد فرمایا کہ ''حق تعالیٰ اپنے بیدوں پر اس سے زیادہ مہر بان ہے جتنی ماں اپنے پر شفقت کرتی ہے۔''

اور فرمایا "حق تعالی قیامت کے دن اس قدر رحمت فرمائے گاجو کسی کے خیال میں بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ ا ابلیس بھی اس کی رحمت کی امید میں اپنی گردن اٹھائے گا۔"

اورارشاد فرمایا، حق تعالی کی سور حمتیں ہیں 94 (نناوے) رحمتیں اس نے قیامت کیلئے رکھی ہیں اور دنیا میں فقط ایک رحمت فاللہ کی سور حمتیں ہیں 94 (نناوے) رحمت کے باعث رحیم ہیں۔ مال کی رحمت اور اور محبت اپنے رحمت فاہر فرمائی ہے۔ ساری مخلوق کے ول اس ایک رحمت کے باعث ہے۔ قیامت کے دن ان ننانوے رحمتوں کے ساتھ اس ایک رحمت کو جمع کر کے مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا۔ ہر ایک رحمت آسان اور زمین کے طبقات کے برابر ہوگی اور اس روز سوائے از لی بدخت کے اور کوئی بیاہ نہیں ہوگا۔"

حضور اکر م علی نے ارشاد فرمایا ہے۔ "میں نے اپنی امت کے گنگاروں کے لئے اپنی شفاعت باقی رکھی ہے۔ تم سجھتے ہوگے کہ بیہ شفاعت نیکوں اور پر ہیز گاروں کے واسلے ہوگی ایسا نہیں ہے بلعہ عاصبوں اوربد کاری کے واسلے ہوگ۔" سعید این ہلال کہتے ہیں کہ دو شخصوں کو دوزخ سے باہر لایا جائے گا۔ حق تعالی فرمائے گاجو عذاب تم نے دیکھا

تہمارے عمل کے سبب سے تھا۔ میں اپنے ہمدوں پر ظلم نہیں کر تا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ان کو دوزخ میں لے جاؤ۔ ایک شخص زنجیریں بڑی ہونے کے باوجود جلد چلا جائے گا اور کے گا کہ میں اپنی معصیت کے بوجھ سے اتنا ڈرگیا ہوں کہ اب حکم جا لانے میں تفقیر نہیں کر سکتا۔ دوسر افتخص کے گایا الی ! میں نیک گمان رکھتا تھا اور مجھے امید تھی کہ جب تو مجھے دوزخ سے نکالے گا تو پھر دہاں نہیں بھیچے گا۔ تب حق تعالی (اس جو اب پر) دونوں کو بہشت جھے دے گا۔"

حضور اکرم علی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن منادی کرنے والا منادی کرے گاکہ اے امت محمد علی میں اپنا حق تہیں دیتا ہوں، تمہارے حقوق جوایک دوسرے کے ذمہ باقی ہیں ان کواد اکر کے تم بہشت میں جاؤ۔"

اورارشاد فرمایا ہے "میریامت کے ایک مخض کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے گالور نانو کے اعمال با ہے کہ ان میں ہے ہر ایک انناطویل ہو گاجہاں تک نظر پہنچ سکتی ہے اس کے سارے گناہ اس بعدے کو بتائے جائیں گئے۔ پھر پو چیس کے کہ ان میں ہے کسی تفقیم کا توانکار کر سکتا ہے ؟ کیا فر شتوں نے اس کے لکھنے میں تجھ پر ظلم کیا ہے ؟ وہ مخض جواب دے گایار ب نہیں۔ پھر دریافت کیا جائے گا کہ تیرے پاس پچھ عذر ہے ؟ وہ کے گا نہیں یار ب! تب وہ سیجھ گا کہ اب دوزخ میں جانا پڑا۔ تب حق تعالی فرمائے گا۔ اے بعدے! تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ میں تجھ پر ظلم نہیں کروں گا، پس ایک رقعہ لایا جائے گا جس پر آمنہ بھار گا والله والله والد والے کا دوس کے ساتھ کیو تکر ہم پلہ ہو سکتا ہے۔ حق تعالی فرمائے گا میں تجھ پر ظلم نہیں کروں گا۔ تب ان تمام وفتروں کو ایک پلہ میں اور اس رقعہ کو دوسرے پلہ میں رکھا جائے گا۔ وقعہ کا پلہ دوسرے پلوں کو ہلکا کر کے سب سے بھاری ہو جائے گا۔ کیو نکہ کوئی عمل تو حید اللی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ "

حضور پر نور علیہ فرماتے ہیں "حق تعالی فر شنوں کو تھم دے گا کہ جس کے دل میں ایک مثقال کے بر ابر نیکی ہو اس کو دوزخ سے زکال لو پس بہت سے لوگوں کو دوزخ سے زکال لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب کوئی ایساباتی نہیں رہا کہ ذرہ بر ابر نیکی ہواس کو زکالو بہت سے لوگوں کو زکال لیا جائے گا کہ فرشتوں ، انبیاء اور مومنوں کی شفاعت قبول ہوئی۔ جائے گا اور کہا جائے گا کہ فرشتوں ، انبیاء اور مومنوں کی شفاعت قبول ہوئی۔ اب صرف ار حم الرحمن کی رحمت کی دھیرے کی دھیرے گی اور ایسے لوگوں کو دوزخ سے زکالے گی کہ بھی ایک ذرہ بر ابر نیکی انہوں نے نہیں کی ہوگی۔ سب جل کرا ملے کی طرح سیاہ ہوگئے ہوں گے۔ دوزخ سے زکالے گی کہ بھی ایک ذرہ بر ابر نیکی انہوں نے نہیں کی ہوگی۔ سب جل کرا ملے کی طرح سیاہ ہوگئے ہوں گے۔ ان کو جنت کی ایک نہر میں ڈالا جائے گا جس کا نام نہر الحیات ہے۔ وہاں سے بید لوگ پاک وصاف ہو کر تکلیں گے اور ان کے گلوں میں حیکتے مو تیوں جسے مالے (ہر) پڑے ہوں گے ، اہل بہشت ان کو پہچان لیس گے اور کمیں گے کہ بیہ تو دہ لوگ ہیں جنبوں نے نہوں نے نہوں نے نہوں نے نہوں کے کہ بیہ تو دہ اور کمیں کے کہ بیہ تو دہ لوگ ہیں جنبوں نے نہوں نے نہوں نے نہوں کے اس کا الی نونے ہم کو الی نعمت عطافر مائی جو اور کمی کو عطا خرمائی جو اور کمی کو عطا نہ مائی۔ اللہ تو نے ہم کو الی نعمت عطافر مائی جو اور کمی کو عطا نہ مائی۔ اللہ تعال ارشاد فرمائے گا کہ میر بے پاس تمہارے لئے ایک اور یوی نعمت موجود ہے۔ وہ عرض کر یں گے کہ منبیں فرمائی۔ اللہ تعال ارشاد فرمائے گا کہ میر بے پاس تمہارے لئے ایک اور یوی نعمت موجود ہے۔ وہ عرض کر یں گے کہ منبیں فرمائی۔ اللہ تعال ارشاد فرمائے گا کہ میر بے پاس تمہارے لئے ایک اور یوی نعمت موجود ہے۔ وہ عرض کر یں گے کہ منبیہ کی کہ سب خرص کو مطا

اللی ااس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی (جو تونے ہم کو عطافر مادی)اللہ تعالی فرمائے گاوہ میری رضا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں اور بھی ناخوش نہیں ہوں گا۔"

یہ حدیث مذکورہ بالا صحیح حاری اور صحیح مسلم دونوں میں مذکورہے۔

عمران حزم رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول اگر م علیہ تین دن تک سوائے فرض نماذ کے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف نہیں لائے۔ چو تھے روز آپ باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ حق تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور میں ان دنوں میں اس تعداد میں اضافہ کیلئے طلبگار رہا۔ میں نے حق تعالی کو ہوا کر یم پایا۔ اس نے ان ستر ہزار میں سے ہر ایک کی خاطر ستر ہزار کو حش دیا ہے۔ تب میں نے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ اللی امیری امت میں اتنی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ ارشاد ہوا کہ اعرابیوں کے ملانے سے اتنی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ ارشاد ہوا کہ اعرابیوں کے ملانے سے اتنی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ ارشاد ہوا کہ اعرابیوں کے ملانے سے اتنی تعداد رہیں ہو جائے گی۔ "

روایت ہے کہ حفرت سرور کو نین علی کے عمد مسعود میں ایک ہے کو کسی جنگ میں اسیر کر کے قید میں رکھا۔
اس دن سخت گری تھی، ایک خیمہ ہے ایک عورت کی نظر اس ہے پر پڑی وہ دوڑتی ہوئی آئی خیمے کے دوسر ہے لوگ بھی اس کے پیچے دوڑے، اس عورت نے ہے کو دوڑکر اٹھالیا اور چھاتی ہے لگا کر اپناسا یہ اس کے اوپر ڈالا تا کہ وہ دھوپ ہے محفوظ رہے۔ لوگ عورت کی یہ مجت دیکھ کر جیر ان رہ گئے اور رونے لگے۔ جب سرور کو نین علی تھے تشریف لائے یہ ماجر آآپ ہے میان کیا گیا، آپ اس عورت کی شفقت میان کیا گیا، آپ اس عورت کی شفقت میان کیا گیا، آپ اس عورت کی شفقت کی تر تعجب ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہال یار سول اللہ! (علی ہے) اس وقت حضور اکر معلی تھے نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو اپنے ہے ہے۔ جس قدر محبت ہے۔ اللہ تعالی اس سے زیادہ تم سے محبت فرما تا ہے۔ تمام مسلمان یہ خوش خبر می سن کر شادو خورم وہال سے واپس ہوئے۔

حضرت ابر اہیم او هم فرماتے ہیں کہ ایک رات طواف میں میں اکیلاتھا، بارش ہونے گی میں نے بارگاہ اللی میں مناجات کی کہ اللی اجھے گناہوں سے اس طرح محفوظ رکھ کہ کوئی معصیت مجھے سے سر زدنہ ہو۔ کعبہ سے میں نے ایک آواز سن کہ کسی نے کما کہ تو عصمت کا طلب گارہے اور میرے سب بعدے بھی یمی مجھ سے چاہتے ہیں، اگر میں سب کو گناہوں سے محفوظ کر دوں تو میں اپنی رحمت اور عنایت کس پر ظاہر کروں گا۔"

معلوم ہوناچاہے کہ اس نوع کی احادیث بخرت ہیں، جس کے دل میں خوف ہواس کیلئے یہ حدیثیں شفاکا تھم رکھتی ہیں اور جو شخص غفلت میں ڈوباہواہے وہ یوں سمجھے کہ باوجو دان احادیث کے یقین ہے کہ تھوڑے مومن دوزخ میں جائیں گے اور آخری شخص وہ ہوگاجو سات ہز ارسال کے بعد دوزخ سے فکلے گااور اگریہ فرض کر لیاجائے کہ ایک شخص کے سواکوئی دوزخی نہ ہوگا تو ہر شخص اپنی جگہ یہ خیال کر سکتا ہے کہ وہ شخص خود وہ ہوگا۔ پس اس صورت میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔جو دانشمندے وہ کوشش سے غفلت نہیں برتے گا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ دوزخی خود میری ذات ہو۔ کیونکہ

محض ایک رات دوزخ میں جلنے کے خوف ہے وہ تمام دنیاوی لذتوں کوئزک کردے تولا کُق اور سز اوار ہے۔ ستر ہز اربر س توبودی بات ہے۔ ایک شب کے بدلے میں تمام لذتوں کائزک کرنا موزوں اور مناسب ہے۔

مقصداور مدعااس تمام گفتگو کابیہ ہے کہ خوف ورجامساوی ہیں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنۂ نے فرمایا ہے کہ اگر قیامت کے دن نداکریں کہ آج بہشت میں صرف ایک ہی شخص جائے گا تو سمجھئے کہ وہ ایک میں ہوں اور اگر منادی ہو کہ دوزخ میں صرف ایک شخص ہی ڈالا جائے گا تو میں ہر اساں ہوں گا کہ کہیں وہ ایک شخص میں نہ ہوؤں۔

# خوف کی فضیلت ،اس کی حقیقت اور اس کی اقسام

خوف کی فضیلت : اے عزیز! معلوم ہوناچاہے کہ خوف کابرامقام ہواور خوف کی فضیلت، اس کے بتائج اور اس کے اسباب کی بناء پر ہے۔ معلوم ہوناچاہے کہ خوف علم اور معرفت سے حاصل ہو تا ہے (ہم اس کی صراحت آئندہ کریں گے) چنانچہ حق تعالیٰ کارشاد ہے اِنَّمَا یَخُشنی اللّٰہ میں عِبَادِہِ الْعَلَمَّةُ اللهِ وَه لوگ خداسے ڈرتے ہیں جو عالم اور صاحب دائش ہوں) حضور اکر معلقے ارشاد فرماتے ہیں : رئاس الْحِکُمَةِ مَخَافَةُ اللهِ تَعَالَیٰ (خداتری حکمت کا سر ہے) خوف کے بتائج عفت اور زہدو تقوی ہیں۔ یہ تمام باتیں سعادت لدی کے مخم ہیں۔ کیونکہ آدمی جب تک شہوت نفسانی کوٹرک نہیں کرے گااس سے خدا طلی نہیں ہو سکتی شہوت کو دور کرنے کیلئے خوف سے براھ کرکوئی چیز نہیں ہے۔ اس بناء پر اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کیلئے ہدایت رحمت اور علم ورضوان کو تین آیتوں میں جمع کرکے فرمایا ہے :

ہدایت اور رحمت ال کیلئے جوابے رب سے ڈرتے ہیں۔ بیشک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے وہ بندے جو علم رکھنے

(۱) هُدًى وَّ رَحْمَةُ لِلَّذِيْنَ هُمُ لِرَبِّهِمُ يَرُهَبُونَ (۲) إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ أَلْعَلَمَوُّ ال

والے ہیں۔

تقویٰ کوجو خوف کا بتیجہ ہے اللہ تعالی نے اپنی طرف ہے منسوب فرمایا ہے وَلکین یَّنَالُهُ التَّقُویٰ مِنْکُمُ (لیکن تمهارا تقویٰ اس کی طرف پنچتاہے)

حضور انور علیہ فرماتے ہیں "جس روز قیامت کے میدان میں مخلوق کو جمع کیا جائے گا توالی آوازیں جسے دور اور نزدیک کے سب لوگ سنیں گے۔ منادی خداو ند تعالیٰ کی طرف سے کھے گااے لوگو!اس دن سے جبکہ میں نے تمہیس پیدا

کیاآج کے دن تک تمہاری سب بچھ باتیں میں نے سنیں،آج تم میری بات سنو'کہ میں تمہارا عمال تمہارے سامنے رکھوں گا،اے لوگو!ایک نسب تم نے مقرر کیا، تم نے اپنے نسب کو بھٹایا، گا،اے لوگو!ایک نسب تم نے مقرر کیا، تم نے اپنے نسب کو بھٹایا، میں نے کہا تھاان اگر مَکھُم عِنداللّٰهِ اَنْقَکْمُ (یعنی تم میں سب سے بزرگی والاوہ ہے جو سب سے زیادہ پر ہیزگار ہو۔) لیکن تم کھتے ہو کہ بڑا شریف وہ ہے جو فلال شخ یا فلال بزرگ کا فرزند ہو۔آج کے دن میں اپنے نسب کو بلند کروں گااور تمہارے بنائے ہوئے نفس کو نیچا کروں گا، تب آواز دی جائے گیا اُین اللَّمنَّقُونَ (پر ہیزگار لوگ کہال ہیں) پس ایک علم بلند کیا جائے گااور اس کو آگے لے چلیں گے۔ متقین (پر ہیزگار لوگ) اس کے پیچھے چلیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اس بناء پر ' خانفین ' کا اواب دونار کھا گیا ہے چنانچہ فرمایا گیا :

وَلَمِنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتُن ٥ اورجواب رب كسامة وركر كمر ابوااس كيلي ووجنتي بي

حضور اکرم علی نے فرمایا ہے کہ ''حق تعالی فرما تا ہے مجھے اپنی عزت کی قتم میں دوخوف اور دوا من ایک ہندے میں جمع نہیں کرول گا۔ یعنی اگر کوئی محفص دنیا میں مجھ سے ڈرے گاآخرت میں اس کو میں بے فکرر کھوں گااور اگر دنیا میں وہ بے فکررہے گاتو قیامت کے دن اس کوخوف میں رکھوں گا۔''

سر در کو نین علیقے نے ارشاد فرمایا ہے کہ ''جو کوئی خداہے ڈرے تمام مخلوق اس سے ڈرے گی اور جو کوئی خ<mark>داہے</mark> نہیں ڈرے گا تو حق تعالیٰ تمام مخلوق کا ڈراس کے دل میں ڈال دے گا۔''

اور فرمایا کہ "تم میں سب سے عقل مندوہ شخص ہے جس میں خداتری سب سے زیادہ ہو۔"

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا''جب بند ہ مومن خوف خداہے روئے اور تکھی کے سر کے برابر چھوٹا ساآنسو بھی اس کی آنکھ سے نکلے تودوزخ کی آگ اس کے منہ کو نہیں جلائے گ۔''

اور ارشاد فرمایا ہے ''کہ جب خدا کے خوف ہے کسی بندے کے بال اس کے جسم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خوف اللی کا خیال کرے تواس کے گناہ اس کے جسم ہے اس طرح گر پڑتے ہیں جیسے در خت کے پتے۔''

ر سول اکرم علی نے فرمایا ہے کہ جو تخف خدا کے خوف سے ردئے گاوہ دوزخ میں نہیں جائے جس طرح پیتان سے فکلا ہوادود ھے پھر پیتان میں واپس نہیں جاتا۔"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ لوگوں نے حضور علیہ ہے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص آپ کی امت کا بغیر حساب کے بہشت میں جائے گا؟ آپ علیہ نے جواب میں فرمایا ہاں!وہ شخص بغیر حساب کے جنت میں جائے گاجواپنے گناہ یاد کر کے روئے۔"

حضوراکرم علی فرماتے ہیں کہ ''اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قطرہ آنسو کے اس قطرے سے زیادہ عزیز نہیں ہے جوخوف اللی سے نکلا ہو،اور لہو کاوہ قطرہ جوخد اک راہ میں بہایا جائے۔''

حضور اکرم علیہ کاارشاد ہے کہ سات شخص حق تعالیٰ کے سائے میں رہیں گے ان میں سے ایک وہ ہے جو خلوت

میں خداکویاد کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلے۔"

حضور اکر م علی فی در حظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ایک دن ہم حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت حضور اکر م علیہ نے ایساوعظ فرمایا کہ دلول پر خوف خدا غالب ہوا اور آنکھول سے آنسو بھنے گئے۔ جب میں گھر واپس آیا اور میری ہوی نے مجھے حضور اکر م علیہ کی بات چیت میں لگ گیا۔ پھر مجھے حضور اکر م علیہ کا وعظ اور اپنار و نایاد آیا۔ میں گھر سے باہر نکلا اور میں کئے لگا کہ افسوس! حظلہ منافق ہو گیا، اسے میں حضر ت الا بحر میں صدیق رضی اللہ عنہ میر سے سامنے آئے اور میر بات من کر کہا اے حظلہ ایسانہ کہو! حظلہ منافق نہیں ہوا۔ پھر میں حضور اکر م علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ حضور! حظلہ منافق ہو گیا، آپ علیہ نے فرمایا کہ کہ نکا آئے ہی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ حضور! حظلہ منافق ہو گیا، آپ علیہ نے فرمایا کہ کہ اس حالت پر ہمیشہ رہو جس طرح کہ اگر م علیہ نے اپنے گھر میں جاکر جو ما جراگذرا تھا حضور اگر میں سامنے رہتے ہو (خوف اللی سے ترسال اور گریہ کنال) تو فرشتے تم سے گھر میں اور راستے میں مصافحہ میں۔ کین اے حظلہ وہ حالت تو ہس ایک ایک ساعت رہے گی۔

اس سلسلہ میں بزر گول کے اقوال: شخ شبی رحتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ "کوئی روز اییا نہیں ہواجس میں

مجھ پر خوف خداغالب ہوااور اس دن حکمت وعبرت کادروازہ مجھ پر نہ کھلا ہو۔"

شخ بیخی بن معاذر حمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن کا گناہ، خوف عذاب اور امیدر حمت کے در میان اس روباہ کی مانند ہو گاجو دو شیروں کے در میان میں ہو، پھر انہوں نے کہا کہ انسان ضعیف البدیان اگر دوزخ سے اتناڈر تا جتناوہ افلاس سے ڈر تا ہے تو یقیناوہ جنتی ہوتا۔"

لوگوں نے شیخ بیکی بن معاذرازی سے دریافت کیا کہ کل قیامت میں کون شخص نے فکررہے گا، انہوں نے فرمایادہ جو آج د نیا میں ہر اسال رہے۔ "کی شخص نے شیخ حسن بھری سے دریافت کیا کہ آپ ان لوگوں کی محفل کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اس میں عذاب آخرت سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ ہمارے دل فکڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ آج ایس کے لوگوں کی صحبت سے جو تہمیں خوف اللی دلاتے ہیں کل تم امن پاؤگے اور یہ اس سے بہتر ہے کہ آج تمہارے ایسے مصاحب ہوجو تم کو بے فکر کر دیں اور تم کل خوف میں مبتلا ہو۔"

شخ ابو سلیمان دارانی رحمته الله علیه نے کہاہے کہ جس کادل خوف اللی سے خالی ہودہ ویران ہو جائیگا۔" حضرت عائشہ رضی اللہ عنه نے فرمایا ہے کہ میں نے حضور علی ہے دریافت کیا کہ حق تعالی کے اس ارشاد کے وَالَّذِینَ یَنُو تُونَ مَا ٓ الْتُواْ اوَ قُلُوبُهُمُ وَجِلَة "آیاان کا موں سے جو کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، کیاز نااور چوری مراد ہے جضور اکرم علی نے جواب دیا، ایسا نہیں ہے بلعہ نمازوروزہ اور صدقہ اداکرتے ہیں اور ڈرتے ہیں شاید مقبول نہ ہوں۔"

محدین المعجدر رحمته الله علیه جب روتے توآنسوؤل کو اپنے چرے پر ملتے اور کہتے کہ میں نے سام کہ جمال آنسوؤل کاپانی پنچتاہے وہ دوزخ کیآگ میں نہیں جلے گا۔"

حَفِرْت ابو بجر صدیق رضی الله عنه نے فرمایا کہ اے لوگو! روبیا کرواگر نہ زوسکو توبہ تکلف رونے والے کی صورت بناؤ۔"

کعب احبار نے کما ہے فتم ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی کہ ایسارونا جس سے منہ تر ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ میں فقیروں کو ہزار دیناردوں۔"

# خوف کی حقیقت

خوف ول کی ایک حالت کا نام ہے: اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ دل کی حالت میں ہے ایک حالت خوف بھی ہے، یہ ایک ایک آگئے ہے جو دل میں سلگتی ہے اور اس کاباعث اور اس کا نتیجہ کئی طرح پر ظہور میں آتا ہے۔ اس کا باعث علم و معرفت ہے کہ انسان جب آخرت کی مشکل کی طرف خیال کرے گاتو سمجھ لے گا کہ اس کی جاہی کے تمام سامان تیار ہیں۔ یہ آگ اس کی جان میں پیدا ہوگی (یہ آگ ظاہری آگ نہیں ہے) یہ صفت انسان کو دو چیزوں کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ اول معرفت ہیں کہ انسان اپنی ذات میں عیبوں اور اپنے گناہوں اور عبادت میں کو تاہی کی آفت کو دیکھے اور اپنی اطلاقی بر اکیاں اس کو نظر آئیں اور دیکھے کہ ان تقصیرات کے باوجود اللہ تعالی کی عنایتیں اس پر ہورہی ہیں، ایسے شخص کی مثال اس شخص کی ہوگی کہ ایک بادشاہ نے اس کو خلعت پائے والا اس خص کی ہوگی کہ ایک بادشاہ نے اس کو خلعت کر رہا ہے۔ پھر ایکا یک اے معلوم ہوا کہ ان خیا نتوں کے وقت انعام اور خلعت کے حرم سر ااور خزانے میں دغاور خیانت کر رہا ہے۔ پھر ایکا یک اے معلوم ہوا کہ ان خیا نتوں کے وقت انعام اور خلعت خشے والاباد شاہ اس کو دکھے رہا تھا اور بے ان اور خلوت کے درات میں دکھار آگ ان سے سفارش کرائی جائے کہ یہ بادشاہ بہت غیرت والا، انتقام لینے والا اور بے پرواہ ہوا کہ اس صورت میں جبورہ اپنی برواقف ہوگا تو یقدینا خوف کی آگ اس دل میں سلگے گی۔

معرفت کی دوسری صورت ہے ہے کہ اپنے عیوب اور معصیت اس خوف کاباعث نہ ہوا ہوبلتہ وہ جس ہے ڈرتا ہے
اس کی بیبا کی اور قدرت اس کی معرفت کا سبب بنی ہو۔ مثلاً جب کوئی آدمی شیر کے پنج میں گر فتار ہو جاتا ہے تواس وقت وہ اپنی
علطی اور کو تاہی ہے نہیں ڈر تابلتہ اس بات ہے ڈر رہا ہے کہ شیر در ندہ جانور ہے اور اس کو پنج میں گر فقار ہونے والے کی
کمزور کی کی پچھ پرواہ نہیں ہے وہ اس بات سے ڈر رہا ہے تو ایسا خوف بہت فضیلت رکھتا ہے لیس جس نے اللہ تعالیٰ کی صفت
قدرت کو پیچانا، اس کی بزرگی، قوت اور بے پرواہی کو جانا اور سمجھ گیا کہ اگر وہ سارے عالم کو ہلاک کر دے اور ہمیشہ کیلئے دوزخ
میں رکھے تو اسکی بادشاہت سے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا اور بے جانری اور بے جاشفقت سے اس کی ذات پاک ہے۔ تو یقیناً وہ

ڈرے گا،ایساخوف انبیاء (علیم السلام) کو بھی ہو تاہے،اگر چہ وہ معصوم اور گناہوں سے محفوظ ہیں۔

جس محض کابیر عرفان جس قدر زیادہ ہو گا اتنا ہی وہ خوف زدہ اور ہر اسال ہو گا۔ اسی واسطے ارشاد فرمایا گیا إِنَّمَا يَخُمُنْهَى اللَّهَ مِن عِبادہ الْعُلَمَآءُ ۔ پس جو بہت زیادہ جاہل ہو گاہ ہی خداو نگر تعالیٰ کے عذاب سے بے فکررہے گا۔

یعت کار کہ دین عبادہ العدی ہے۔ ہیں بو ہوت دیاوہ ہیں ہو ہوت کا در کر جائے۔ حضر ت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ فرمایا"اے داؤد مجھ سے ایساڈر وجیسے تم شیر سے ڈر اکرتے ہو۔ "خوف کا اثر دل میں بھی ہوتا ہے اور جسم اور دو سرے اعضاء میں بھی ، دل میں خوف کا اثر ہونے کا نشان یہ ہے کہ ول و نیاوی لذ تول سے بیز ار رہے اور اان کی طرف ہر گر مائل نہ ہو۔ کیونکہ جب کوئی شخص شیر کے پنج میں پڑ جاتا ہے تو اس وقت کھانے پینے یا جماع کرنے کی خواہش دل میں نہیں رہتی ہے۔ بلحہ خوف کے وقت دل میں فروتنی ، فاکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ عاقبت کا اندیشہ وہاں کا محاسبہ اور مواخذہ دل میں جگہ پکڑلیتا ہے۔ پھر نہ تکبر باتی رہتا ہے نہ حسد اور نہ حرص وہ وااور نہ غفلت 'خوف کا اثر جو جسم پر ہوتا ہے اس کی علامت دبلا بین اور جسم کی ذر دی ہے۔ اعضا پر اس کا اثر اس طرح ہوگا کہ انسان ابنے اعضاء کو معصیت سے چائے اور طاعت اللی میں ادب کے ساتھ معر وف رکھے۔

خوف کے مختلف در جات : خوف کے مخلف درج ہوتے ہیں اگر خود کو شہوت سے بازر کھے تواس کو عفت

کتے ہیں۔ حرام سے چائے تواس کانام ورع ہے۔ اگر شہمات سے لین ایسے حلال سے جس میں حرام کا ندیشہ ہوبازر کھے تو اس کو تفویٰ کتے ہیں اور اگر زادراہ کے سواد وسری زائد چیزوں سے چائے تواس کانام صدق ہے اور الی صفت رکھنے والے کو صدیق کتے ہیں۔ عفت اور ورع کا درجہ تقویٰ سے کم ہے اور عفت، ورع اور تقویٰ یہ سب صدق سے کم ترہیں۔

خوف کی میں حقیقت تھی جو ذکر کی گئی۔البتہ آنسوؤں کا نکلناان کو صاف کرنااور لاحول ولا قوۃ الاباللہ کمنااور پھر غفلت ومعصیت میں گر فنار ہو جانا یہ خوف نہیں ہے بلحہ یہ عور توں کارونا ہے (جو ذرا ذراسی باتوں پر آنسو بہاتی ہیں) کیونکہ جب کوئی شخص ایک چیز سے خوف کرے گااور اس سے ہھاگے گا جیسے کسی نے اپنی آسٹین میں سانپ دیکھا تووہ فقط لاحول پڑھ کر نہیں رہ جائے گابلحہ فورا آسٹین جھنگ کر سانپ کو باہر پھینگ دے گا۔

حضرت ذوالنون مصری رحمتہ اللہ علیہ ہے کو گول نے دریافت کیا کہ ڈرنے والابندہ کس کو کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ خوف کرنے والاوہ ہے جو خود کو اس پیمار کی طرح بنائے جو موت کے ڈرسے کھانے کی چیزوں سے پر ہیز کر تاہے۔

## خوف کے درجات

معلوم ہوناچاہے کہ خوف کے تین درج ہیں۔ضعیف، معتدل، قوی،ان تینوں میں اعتدال کادر جہ سب سے بہر ہے خوف کا ضعیف درجہ بیہ ہے کہ اس سے فائدہ حاصل نہ ہو جیسے عور تول کی رفت۔ قوی درجہ بیہ ہے کہ اس میں غثی، بیماری 'نامیدی اور موت کا اندیشہ ہویہ دونوں درج برے ہیں۔ کیونکہ خوف میں فی نفسہ کمال موجود ہے اس وجہ سے حق

تعالیٰ کی صفات میں خوف کی صفت شامل نہیں ہے۔ فی نفسہ کمال نہ ہونے کے علاوہ ، خوف بجزاور جهل (عدم واقفیت) کی مناپر ہو تاہے کیونکہ ایک چیز کاجب تک انجام معلوم نہ ہواورآفت سے بچنامقصود نہ ہواس وقت خوف پیداہی نہیں ہوگا۔

خوف عا قلوں اور دانشمندوں کے حق میں کمال کاباعث ہو تا ہے کو نکہ خوف اس تاذیائے کی طرح ہے جو پڑھنے والے چول کے نگایاجاتا ہے یا گھوڑے کے ماراجاتا ہے (تاکہ تیز طے) جب تاذیائے کی ضرب ایسی کر در ہو کہ اس سے چوٹ نہ گئی یاجانور کوراستے پرنہ لگا سکے یادہ اتا تو کی ہو کہ ہے کو زخمی کر دے یاجانوروں کے ہاتھ پاؤں توڑ دے یہ دونوں خوف کے کام نہیں ہیں باتھ چاہئے کہ ان میں اعتدال ہو تاکہ دہ معصیت سے بازر کھے اور طاعت اللی کی رغبت دلائے۔ پس جو شخص پروا عالم ہوگا اس کاخوال کرے اور جب اس میں ضعف عالم ہوگا اس کاخوف بہت معتدل ہوگا کہ جب دہ درجہ افراط پر پنچے تورجا کے اسب کاخوال کرے اور جب اس میں ضعف پیدا ہوتو کام کی تخی اور محت کاخوال کرے درجس کے دل میں خداکا خوف نہیں ہے اور دہ عالم کہ کلاتا ہے تو اس کا علم میکار ہے۔ پیدا ہوتو کام کی تخی اور محت کی کوئی خبر نہیں ہے۔ کیونکہ تمام علوم اور معرفتوں میں مقدم ہیہ کہ بہتدہ خود کو اور خداکو بچائے ۔ خود کو عیب اور تققیر سے پر سمجھے اور حق تعالی کو اس کی عظمت اور بے نیازی کی صفت کے ساتھ بچھائے جب یہ دونوں معرفییں حاصل ہوں گی تو اس کا نثر ہ خوف ہوگا۔ چنانچ معظمت اور بے نیازی کی صفت کے ساتھ بچھائے جب یہ دونوں معرفییں حاصل ہوں گی تو اس کا نثر ہ خوف ہوگا۔ چنانچ سے کھات اور اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔ انگر آئی ہو اس کے سے کہی نہ ہو سکے کہ دو خود نا چیز محض ہے اور اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔

### خوف کے انواع

اے عزیز! معلوم ہوناچا ہے کہ جب خطرہ محسوس ہوتا ہے تو خوف پیداہوتا ہے اور ہراکیک کیلئے یہ خطرہ جداگانہ ہوتا ہے، کوئی ایسا ہوگا کہ دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے قدرے گااور کوئی ایسا ہوگا کہ دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے ڈرے گااور کسی کو یہ ڈر میں گااور کسی کو یہ ڈر ہوگا کہ تو بہ سے پہلے مرنہ جاؤں یا تو بہ کے بعد پھر معصیت اور گنا ہوں میں نہ پڑجاؤں، یا یہ خوف ہو کہ خلائق کی داور سی میں گرفتار ہونا پڑے گایا خوف ہو کہ اپنے عیبوں کے ظاہر ہونے سے رسوا ہو جاؤں گا۔ یا توانگری کے سب سے دل میں غرور پیدا ہو، یا یہ خوف ہیدا ہو کہ دل میں جو برے خیالات آرہے ہیں، ان کو خداوند تعالی جانتا اور دیکھتا ہے۔ پس مناسب سے کہ جس بات سے دل میں خوف پیدا ہواس سے بازر ہے۔ مثلاً جب پی اس عادت ہو گرتا ہے کہ تو ب خوب دل کے تو ہو کہ دل میں خوف پیدا ہوا ہوں کہ دل گا تو اس عادت کو ترک کر دے اور جب دل کے تو ہہ کے بعد پھر اس کی طبیعت اس کو گنا ہوں کی طرف راغب کر دے گی تو اس عادت کو ترک کر دے اور جب دل کے برے خیالات پر حق تعالی کے واقف ہونے ہونے ورل کوا سے خیالات سے پاک رکھے۔ پس دو سری باتوں کو اس پر سے خیالات برحق تعالی کے واقف ہونے ہوئے تو دل کوا سے خیالات سے پاک رکھے۔ پس دو سری باتوں کو اس پر سے خیالات برحق تعالی کے واقف ہونے ہوئے تو دل کوا سے خیالات سے پاک رکھے۔ پس دو سری باتوں کو اس کی طرف کر گیا تو اس کی لینا جائے۔

اکڑلوگ جوخدائر س ہوتے ہیں ان کے دلوں پر عاقبت اور خاتے کا ڈر غالب رہتا ہے اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سلامت نہ لیجا سکیس اس صورت میں خوف کا مل ہیہ ہے کہ اس بات ہے ڈرے کہ نہ معلوم ازل میں اس کی شقادت کا حکم ہوا ہو گایا سعادت کا کیو نکہ انسان کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سائق کی ایک فرع ہے اور اس مسئلہ کی اصل ہیہ ہے کہ ایک روز حضر ت علی تھے ہیں ہو نہیں کہ ایک روز حضر ت علی تھے ہیں ہو نہیں گائی ہو حق تعالیٰ کی ایک کتاب (ایک دفتر ہے) جس میں جنتیوں کے نام کھے ہیں ہو فراک آپ نے سید ھاہا تھ ہم فرہایا کہ حق تعالیٰ کی ایک کتاب (ایک دفتر ہے) جس میں جنتیوں کے نام کھے ہیں تحر مر ہیں ، پھر آپ نے سید ھاہا تھ ہم فرہ فرہایا ایک دوسر می کتاب ہے جس میں اٹال دوز نرخ کے نام و نشان اور ان کے نب محر میں ہو گراپ نے بائیں ہاتھ کو محد فرہ الیا اور ارشاد کیا کہ اس میں نہ پھر کر سعاد ہے دون تعالیٰ ممکن ہے کہ موت میں ہو امواور شق وہ ہے جس کی شقاوت کا حکم ازل میں ہو چکا ہے۔ پس سعیدوہ ہے جس کی سعادت کا حکم ازل میں ہو امواور شق وہ ہے جسکی شقاوت کا حکم ازل میں ہو چکا ہے۔ پس اس سلسلہ میں اعتباد ہو جس کی سعادت کا حکم ازل میں ہو امواور شق وہ ہے جسکی شقاوت کا حکم ازل میں ہو چکا ہے۔ پس اس سلسلہ میں اعتباد ہیں کہ وف سب سے بواخو ف ہے۔ جس طرح ہیدے کا اللہ تعالیٰ کی صفت جلال ہے ڈورنا، اپنے گنا ہوں کے حوف کرنے سے بودھ کر ہے اس لئے کہ خوف اللی کا سلسلہ مجمی منقطع خمیں ہو تا اور گناہ کے خوف میں ہے گئو نی اس کے کہ شاید اس میں غرور پیدا ہو اور کے کہ میں تو خوف اللی کا سلسلہ میں مقطع خمیں ہو تا اور گناہ کوف کی۔

عاصل کلام یہ ہے کہ حضر ت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم مقام اعلیٰ علیین میں تشریف فرماہوں گے اور ابو جہل اسفل السافلین میں ، اور یہ وونوں پیدائش ہے قبل نیکی اور تقصیر ہے بالکل پاک تھے۔ اللہ تعالی نے جب رسول اگر م علیہ کو اپنی معرفت اور طاعت کاراستہ دکھلایا۔ حالا نکہ آپ کی طرف ہے اس امر کا کوئی جواب نہ تھااور اس راہ پر بہ جر آپ کو لگایا ور اس وقت آپ کو یہ قدرت نہ تھی کہ جو علم آپ کو دیا گیا اور جو کچھ آپ علیہ پر کشف ہو آآپ اس کو ترک کر دیں (پوشیدہ رکھیں) اور نہ بیارا تھا کہ جو چیز زہر قاتل ہے اس سے حذر کریں۔

اللہ تعالی نے ابو جمل کی تھیم ہے کی راہ بدکر دی اور وہ حقیقت کو نہ دیکھ سکا اور جب نہ دیکھ سکا توشہو توں سے دستبر دار نہ ہو سکا۔ حالا نکہ اس وقت تک وہ ان شہو توں کی آفتوں سے واقف نہیں ہوا تھا (پس ہر دو مضطربود ندلئن چنانکہ خواست بے سبے بشقاوت کیے حکم کر دواور رامے تاخت تابد وزخ و کیے رابسعادت حکم کر دومی بر د تابا اعلیٰ علیین بہ سلسلہ قمر (کیمیائے سعادت نو لنحشوری اڈیشن سلسہ میں اونوں حالت اضطرار میں ہیں۔ حق تعالی نے اپنے ارادے کے موافق بغیر سبب کے ایک کی شقاوت کا حکم فرمایا اور اس کو دوزخ کی راہ پر لگادیا اور دوسری ہستی کے لئے سعادت کا حکم فرماکر خود ہی کشال کشال اعلیٰ علیمین تک پہنچادیا۔

پس جو شخص اپناراوے کے موافق علم کر تاہے اس کو کچھ پر واہ نہیں ہوتی للذااس سے ڈرناچاہئے۔اس واسطے حضر ت داؤد علیہ السلام کو فرمایا اے داؤد مجھ سے ایباڈر جیسے شیر غران سے ڈرے گا،اگر شیر تم کو ہلاک کر دے تواس کو

تمہاری ہلاکت کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، وہ تم کو تمہاری تفقیر کی بناء پر ہلاک نہیں کرتا، بلحہ اس کاشیر ہونا بی اس کا حکم کرتا ہے کہ تم کو ہلاک کر دے، اگروہ تم کو چھوڑ دے تواس کا سب یہ نہیں کہ تم سے قرامت ہے یاتم پر شفقت اس کا باعث ہے بلحہ اس نے تم کو محض ناچیز خیال کر کے چھوڑ دیا۔ پس جس نے خداوند تعالیٰ کی ایس صفتیں معلوم کر لیس یقینا اس کے ول میں خوف جاگزین ہوگا۔

#### سوءخاتمه

اے عزیز!معلوم ہوناچاہئے کہ اکثر ہزرگوں کو خاتمہ کاڈر رہا کرتا ہے کیونکہ انسان کادل بدلتار ہتا ہے اور موت کا وقت بہت سخت اور کھن ہے ، معلوم نہیں کہ سکرات کے وقت دل کی کیا حالت ہو گی۔ چنانچہ ایک عارف فرماتے ہیں کہ اگر میں پچاس سال تک کسی کو موحد سمجھتار ہوں اور وہ میرے سامنے سے ہٹ کر دیوار کے پیچھے چلا گیا تو پھر میں اس کے موحد ہونے پر گواہی نہیں دوں گا کیونکہ دل ہر آن بدلتار ہتا ہے اور میں نہیں جان سکتا کہ وہ کس چیز سے بدلا۔

جانتاكه گر كے دروازے تك اس كاسلام باقى رہايا نہيں۔

حضرت ابوالدرواء رضی اللہ عنۂ نے قتم کھا کر فرما کرتے تھے کہ کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ موت کے وقت اس کااسلام باقی رہے گایا نہیں۔"شخ سل تستری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صدیقین ہر لحظ سوءِ خاتمہ یعنی ایمان جانے سے ڈرتے رہتے ہیں۔"شخ سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ موت کے وقت بہت بیقر اراور مضطرب تھے اور گریہ وزاری کر رہے تھے لوگوں نے کہا اے شخ ایسا مت کرو کہ حق تعالی کی خشش تمہارے گنا ہوں سے زیادہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یقین کے ساتھ یہ نہیں معلوم کہ میں باایمان مروں گا۔ اگریہ معلوم ہو جائے تو پھر پچھ پرواہ نہیں خواہ میرے گناہ پہاڑ کے برابر ہوں۔"

منقول ہے کہ ایک بزرگ نے مرتے وقت وصیت کی اور اپنامال ایک شخص کے سپر دکر کے کماکہ میر ہا بیان مرنے کی فلال نشانی ہے اگر مرنے کے بعد تم وہ علامت پاؤ تواس و قم سے شکر اور بادام خرید کر شہر کے چوں میں تقسیم کرنا اور کمناکہ یہ فلال شخص کا عرس ہے جو دنیا سے باا بیان رخصت ہوا ہے اور اگر وہ علامت تم کو نظر نہ آئے تولوگوں سے کہ دینا کہ میر کی نماذ جنازہ نہ پڑھیں اور دھو کے میں مبتلانہ ہوں تاکہ مرنے کے بعد میں ریاکاروں میں شارنہ کیا جاؤں۔ شخ مسل سنری فرماتے ہیں کہ مرید کویہ خوف ہے کہ معصیت میں مبتلانہ ہواور مرشد کویہ اندیشہ ہے کہ کمیں کفر میں مبتلانہ ہواور مرشد کویہ اندیشہ ہے کہ کمیں کفر میں مبتلانہ ہو جائے۔ شخ او بزید بسطامی رحمتہ اللہ علیہ کتے ہیں کہ جب میں مجد کا قصد کر تا ہوں توا پٹی کمر میں زبار پڑی ہوئی پاتا ہوں ہوجائے۔ شخ او بزید بسطامی رحمتہ اللہ علیہ کتے ہیں کہ جب میں مجد کا قصد کر تا ہوں توا پٹی کمر میں زبار پڑی ہوئی پاتا ہوں

کیونکہ مجھے اس وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ کمیں مجھے رائے ہی ہے پھیر کے کلیسا میں نہلے جائیں۔ ہر روز نماز مجھانہ کے وقت میری میں حالت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوار یوں سے فرمایا کہ تم معصیت اور گناہ سے ڈرتے ہواور ہم پیغیبروں کو کفر کااندیشہ ہے۔

منقول ہے کہ ایک جلیل القدر پیغیر کھانے کپڑے کی مخابی کے باعث کئی سال تک پریشان رہے جب انہوں نے اس کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کیااور اپنی مخابجگی کی فریاد کی توان پروحی نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے پیغیر میں نے تیرے دل کو کفر سے محفوظ رکھا ہے کیا تواس کا شکر گذرا نہیں ہے جو دنیا کو طلب کر تاہے یہ سن کر انہوں نے کماالی ! میں توبہ کر تا ہوں اور پوچھنے کی جو جرائے کی تھی اس کی ندامت میں سر پر خاک ڈالی۔

سوعِ خاتمہ کی علامتیں: سوءِ خاتمہ کی علامت میں ہے ایک علامت نفاق ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام ہمیشہ نفاق ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام ہمیشہ نفاق سے ڈر آکرتے تھے، خواجہ حسن بھر گ نے کہا ہے کہ اگر مجھے بقیناً معلوم ہو جائے کہ مجھ میں نفاق کی صفت نہیں ہے تو دنیا کی تمام دولت حاصل ہو جانے سے بھی زیادہ بیبات مجھے عزیز ہوگی۔ ان کا بی بیہ قول ہے کہ جب آدمی کا ظاہر اور باطن، دل اور زبان مختلف ہوں تو یہ نفاق کی بری علامت ہے۔

فصل: اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ سوءِ خاتمہ جس کاخوف سب بزرگوں کے دل میں رہاکر تاہے ہے مرادیہ ہے کہ موت کے وقت بندے ہے ایمان چھین لیا جائے اور اس کے بہت سے اسباب ہیں کسی کوان کی خبر نہیں ہے پراکٹر دوسبب ہے ایمان میں خلل واقع ہو تاہے۔ایک ہید کہ کوئی شخص بد عت باطل کا اعتقاد کر کے اپنی تمام عمر اسی میں گزار دے اور ہے کہ علی خیال نہ کرے کہ یہ عقید ہ باطل وبے جاہوگا۔ ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کی بیہ خطااس پر ظاہر کر دی جائے اور اس کے خیال نہ کرے کہ یہ خطااس پر ظاہر کر دی جائے اور اس کے

خیال نہ کرے کہ یہ عقیدہ باطل و بے جاہوگا۔ ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کی یہ خطااس پر ظاہر کردی جائے اور اس لئے دوسرے معتقدات میں شک پڑجائے اور ان کی استواری باتی نہ رہے یہ خطرہ متبدع اور بدعتی کو لگار ہتا ہے اور ایے شخص کو بھی یہ خطرہ لاحق رہتا ہے جو عقائد میں حث ودلیل سے کام رکھتا ہے خواہ وہ ذاہد ہی کیوں نہ ہو، گر وہ سادہ لوح افراد جن کا اسلام ظاہر قرآن و حدیث کے مطابق و موافق ہو اس آفت سے محفوظ ہیں۔ اس ہناء پر حضرت رسالت مآب علی نے فرمایا ہے۔ عکم نے کہ موافق ہو اس آفت سے محفوظ ہیں۔ اس ہناء پر حضرت رسالت مآب علی نے فرمایا ہے۔ عکم نے کہ موافق ہو آل البحنة بُلُه '' (زنان پیر کا دین تم پر واجب ہے اور زیادہ تر اصحاب جنت سادہ لوح افراد ہوں گے) یعنی اے لوگو او بین کے معاملہ میں پیر ذالوں کی سادگی اختیار کرواور سمجھوکہ جنت میں اکثر بھولے ، سادہ لوح لوگ ہوں گے۔ چنانچہ اس بناء پر ہزرگان سلف علم الکلام اور عقائد کے مسائل میں حث وجدل سے منع فرمایا کرتے تھے لوح لوگ ہوں گے۔ چنانچہ اس بناء پر ہزرگان سلف علم الکلام اور عقائد کے مسائل میں حث وجدل سے منع فرمایا کرتے تھے کے ونکہ یہ ہرایک کاحوصلہ نہیں ہے اس کے نیچ میں انسان ایک برے عقیدے میں گرفتار ہوجائے گا۔

دوسر اسبب بیہ ہے کہ ایمان اس کا اصل میں ضعیف تھااور دنیا کی محبت اس پر غالب تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت ضعیف تھی، تو موت کے وقت آر زواور خواہشات کو اس سے چھین لیا جائے گااور دنیا ہے اس کو کشال کشال ایس جگہ لے جائیں گے

جال وہ جانے پر راضی نہ ہو ۔ پس وہ ناخوش ہوتا ہے۔جو تھوڑی سی محبت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تھی وہ بھی باقی شیں رہتی۔مثلاایک مخص اینے ہے ہے کھ پیار کھتا ہے جب یمی چہ اس سے باپ کی پیار کی چیز مانگتا ہے تو پھر باپ اس فرزند سے مزار ہوجاتا ہے اور اب وہ تھوڑی سی محبت بھی باقی نہیں رہتی۔اس وجہ سے مجاہدین کے لیے درجہ شمادت عظیم ہے کیونکہ وہ جادیں شریک ہو کرول ہے دنیا کی محبت نکال کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں شمادت طلب کرتے ہیں جب ایسی حالت میں موت آجائے توسب سے بوی دولت ہے۔ کیونکہ بیرحالت بہت جلد گذر جاتی ہے اور دل اس صفت پر ہر وقت قائم وماکل مہیں رہتا۔ ہی جس کے دل میں خدا کی محبت سب سے زیادہ ہو یقیناً یہ محبت اس کو دنیا سے باز رکھے گی۔ پس ایسا محف ہی ایمان کے فطرے سے البتہ محفوظ رہے گا۔ اور جب اس کی موت کاوفت آئے گا تو سمجھے گاکہ اب دوست کے دیدار کاوفت آگیا ہے۔ اس صورت میں خداکی محبت غالب اور د نیا کی محبت باطل ہو گی ،حسنِ خاتمہ کی علامت یہی ہے۔ پس جو کوئی ایمان کے خطرہ سے امان كاخوالا باس كوچاہيے كه بدعت اوربرے عقيدے سے چاور جوباتيں قرآن وحديث ميں آئي ہيں ان پر ايمان لائے۔جس بات کو سمجھ سکاہے اس کو قبول کرے اور جوبات سمجھ میں نہیں آتی اس کو خداوند تعالیٰ کے حوالہ کردے۔لیکن ایمان اس پر بھی لائے اور کو شش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے ول پر غالب اور دنیا کی محبت ضعیف ہو جائے 'احکام شرعی پر عمل کرنے اوراس کے مقررہ حدود کی حفاظت کرنے ہے دنیا کی محبت کمز در پڑجاتی ہے۔ کیونکہ اس وقت دنیابری مگتی ہے اور دل اس سے مزار ہو تا ہے۔ حق تعالیٰ کی محبت کا غلبہ اس طرح ہو سکتاہے کہ آدمی ہمیشہ ذکرِ اللی میں مصروف رہے اور محبانِ اللی اور بزر گان دِین کی صحبت اختیار کرے۔ دنیا پر ستول کی صحبت سے ہے اگر دنیا کی محبت غالب ہے توایمان خطرے میں ہے۔ چنانچہ قرآن علیم میں بیہ فرمایا گیاہے کہ اگر فرزندوپدرومال ومنال اور علا نُق دنیاوی کوتم حق تعالیٰ سے زیادہ دوست رکھتے ہو توجعم اللی آنے تك انتظرر موافَتَربَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللهِ بِأَمْرِهِ كَي معنى إلى-

خوف اللی کس طرح حاصل کیا جائے: اے عزیز! معلوم ہوناچاہے کہ دین کے مقامات میں سے پہلا مقام معرفت اور علم الیقین ہے۔ معرفت سے خوف پیدا ہو تا اور خوف سے زہد 'صبر اور توبہ 'قوبہ سے صدق پیدا ہو تا ہا اور الله مام معرفت سے خوف پیدا ہو تا اور حقیق کے عجیب و غریب صفت پر غور کرنا بھی اس سے پیدا ہو تا ہے اور ان تمام باتوں سے محبت اللی پیدا ہوتی ہے جو تمام مقامات کی انتخا ہے۔ خدا کے محم پر راضی رہنا 'تسلیم اور تو کل اس محبت کے نتائج ہیں۔ پس یقین و معرفت کے بعد اصل اصول خوف ہے وہ دوسری صفتیں جو او پر بیان کی گئی فیر خوف کے حاصل خیں ہوسے تا ہوسے جین مخوف کو اور خدا کو پہنچانے نہیں ہوسے بین 'خوف تین طریقوں سے حاصل ہو تا ہے۔ پہلا طریقہ علم و معرفت ہے۔ یعنی بعد ہ خود کو اور خدا کو پہنچانے خوں بھنی اس کو علم ہے تو پھر ڈرنے کا گاتو یقینا اس سے ڈرے گا۔ کیونکہ جب کوئی شیر کے پنج میں گرفتار ہو ااور شیر کے بارے میں اس کو علم ہے تو پھر ڈورنے کے لیے کسی اور ذریعہ کی ضرورت نہیں بابحہ پنج میں کوئی مین خوف ہے۔ پس جس جن حق تعالی کے قہر و جلال '

ہ باتھ جو خداوند تعالیٰ کا مختار اور قادر مطلق ہونا جانتا ہے اور سجھتا ہے کہ قیامت تک جو پچھ ہونے والا ہے سب اس کے حکم ہے ہے 'اس نے بعض کو بغیر کسی و سیلے کے سعادت مند بنایا اور بعض کو بغیر خطا کے شقی بنایا ہے۔ وہ جیسا چاہتا ہے حکم کر تا ہے 'اس کا حکم بدلتا نہیں' جیسا کہ حضر ت رسالت مآ ب علیف نے فرمایا ہے 'کہ حضر ت موسیٰ (علیہ السلام) حضر ت آدم علیہ السلام سے جھڑنے نے گئے تو حضر ت آدم علیہ السلام نے اسلام نے اسلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے تم کو بہشت میں رکھا' تہمارے ساتھ احسان کیا۔ پھر تم نے معصیت کر کے خود کو السلام نے اللام نے اللام نے کہا کہ حصیت ازل میں میرے نام لکھی گئی تھی یا نہیں ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خداوند تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا میں کر سکتا تھا' فرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خداوند تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا میں کر سکتا تھا' حضر ت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللام نے کہا کہ خداوند تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا میں کر سکتا تھا' قائل کر کے لاجواب کردیا۔

معرفت کے ابواب جن سے آدمی کے دل میں خوف پیدا ہو بہت سے بیں 'جو جس قدر عارف ہوگا تا ہی زیادہ خداتر س ہوگا 'اخبار (احادیث) میں وارد ہے کہ حضر ت رسول خدا علیہ اور حضر ت جبر اکیل علیہ السلام دونوں بہت روتے سے (رسول و جبر اکیل علیہ السلام می گریستد) و می نازل ہوئی کہ تم کیوں روتے جبکہ میں نے تم کو عذاب سے محفوظ و مامون کر دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا بلا خدایا! ہم تیرے غضب سے بے فکر نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہے۔ ان کر دیا ہے۔ انہوں نے اس کے اندر بھی کوئی راز ہو۔ جس کی آگی سے ہم عاجز ہوں (آزمائے باشدودر تحت آل سرے باشد کہ تا از ممکن ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی راز ہو۔ جس کی آگی سے ہم عاجز ہوں (آزمائے باشدودر تحت آل سرے باشد کہ تا از دریافت آل عاجز باشد

منقول ہے کہ بدر کی جنگ کے روز مسلمانوں کا شکر کمز ور پڑرہا تھا۔ رسول علی کے خطرہ پیدا ہوا۔ اور آپ علی کے بدرگاہ اللہ مسلمان ہلاک ہوگئے تو پھر روئے زمین پر تیری ہدگی کرنے والاباتی نہیں رہے گا۔ حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علی نے آپ علی نے آپ علی ہے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے بقینا اس کا وعدہ سچاہے تو اس وقت حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام یہ تھا کہ خدا کے وعدے اور اس کے کرم پر ان کا اعتقاد تھا اور حضر ت رسالت پناہ علی کا مقام یہ تھا کہ خدا کے فضب کا خطرہ تھا کیو تکہ بقینا آپ علی کے کرم پر ان کا اعتقاد تھا اور حضر ت رسالت پناہ علی کے محلوم تھا کہ خدا کے فضب کا خطرہ تھا کیو تکہ بقینا آپ علی کے محلوم تھا کہ خدا کے اسر اراور تقدیر کی بات کی کو معلوم نہیں۔

دوسر اطریقہ یہ ہے کہ جب معرفت الی کا حوصلہ اپنا اندر نہ پائے توہزرگانِ دین اور خوف کا خدار کھنے والے ضرات کی صحبت میں بیٹھاکرے تاکہ ان حفر ات کی صحبت کی تا ثیر سے خداکا خوف دل میں سر ایت کرے اس صورت میں اللی غفلت سے دور رہنا چاہیے۔ اس تدبیر سے خوف اللی عاصل ہوگا۔ اگرچہ یہ خوف خوف تقلیدی ہوگا۔ جیسے ایک چہ جب اپناپ کو سانپ سے چے اور بھاگے دیکھتا ہے تووہ بھی اس سے خوف زدہ ہو کر بھاگٹا ہے۔ ہر چند کہ وہ سانپ کے جب اپناپ کو سانپ سے چے اور بھاگے دیکھتا ہے تووہ بھی اس سے خوف زدہ ہو کر بھاگٹا ہے۔ ہر چند کہ وہ سانپ کے

تیسراطریقہ بیہ ہے کہ اگر بزرگانِ دین کی صحبت میسر نہ ہو کیونکہ اس زمانے میں نایاب ہے توالیے لوگوں کے احوال اور تذکرے سے اور ان کی تصنیفات کا مطالعہ کرے 'ہم بعض انبیاء اور اولیاء کی الیمی حکامیتیں پیش کریں گے جن کا تعلق خوف سے ہے تاکہ جو معمولی عقل بھی رکھتا ہواس کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حضرات کس قدر عارف پر ہیزگار اور متقی تھے اور اس کے باوجو د خداکا خوف ان پر اس قدر عالب رہتا تھا (دوسروں کو تواور بھی زیادہ ڈر ناچا ہے)۔

حکایات انبیاء و ملائک : روایت ہے کہ جب ابلیس بارگاو اللی سے نکالاگیا ، حضرت جر ائیل و میکائل علیماالسلام بروا روتے رہے۔ حق تعالیٰ نے ان سے رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اللی ہم تیرے غضب سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا یمی مناسب ہے۔ بے فکر مت رہو۔

شیخ محمد بن المئحرِ فرماتے ہیں کہ جب خداو ند تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتے رونے گئے۔لیکن جب انسان کو پیدا فرمایا تووہ خاموش ہو گئے اور سمجھے کہ دوزخ ہمارے داسطے نہیں ہے۔

حضوراکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ "مجھی اییا نہیں ہوا کہ جبر ائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہوں اور خدا کے خوف سے ان کے بدن میں کرزہ نہ ہو۔ "حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا علیہ نے حضرت جرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس کا کیا سب ہے کہ میں نے آپ کو بھی ہنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جس روزسے دوزخ کو پیدا کیا گیاہے اس دن سے میں نہیں ہنا ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز شروع کرتے توان کے دل کے جوش کی آواز ایک کوس کے فاصلے سے سی جابد کتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام مجدے ہیں سررکھ کر چالیس دن تک روتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں کی نمی سے گھاس آگ آئی۔ تب ندا آئی کہ اے داؤد (علیہ السلام) کیوں روتے ہو ؟اگر تم بھو کے پیاسے یا نظے ہو توہتاؤ تاکہ روٹی' پانی اور کپڑ ابھیجوں' میہ من کروہ اس طرح چیج کر روئے اور الیمی آہ کی کہ ان کی آہ کی گرمی سے کنڑیاں جل گئیں' تب حق تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی' داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللی میر آگناہ میری ہضلی پر تحریر فرما دے' تاکہ میں اس کو فراموش نہ کر سکوں۔ چنانچہ ان کی یہ استدعا قبول کی گئی۔ پسوہ جب بھی کھانے اور پینے کے لیے اپنا اس کی فراموش نہ کر سکوں۔ چنانچہ ان کی یہ استدعا قبول کی گئی۔ پسوہ جب بھی کھانے اور پینے کے لیے اپنا کے برہ ھاتے ان کو اپنا گناہ نظر آجا تا اور بے اختیار رونے لگتے۔ بھی توالیا ہو تا کہ پانی کا پیالہ آگر پانی سے لبالب نہ ہو تا توان کے آنسوؤں سے بھر جاتا تھا۔

روایت ہے کہ داؤد علیہ السلام اس قدرروئے کہ ان کی طاقت جواب دے گئی 'تب انہوں نے عرض کیا کہ الی ا کیا میرے رونے پر جھے کور حم نہیں آتا او حی بازل ہوئی اور اللہ تعالی نے فرہایا اے داؤد علیہ السلام تم اپنے رونے کی بات تو کرتے لیکن اپنے گاناہ کو بھول گئے۔ انہوں نے کہا کہ الی ایمیں کس طرح بھول سکتا ہوں جبکہ گناہ سے پہلے میں ذبور پڑھتا خواہ میں ندی میں کھڑے ہو کر پڑھتایا باہر کھلی فضا میں تو اس وقت 'ہوا کے پر ندے اور جنگل کے تمام جانور وہاں جمع ہو جاتے تھے اب ان باتوں میں سے پچھ بھی نہیں ہے۔ الی ان کو جھ سے یہ وحشت کیوں ہوئے گئی۔ اللہ تعالی نے فرہایا اے داؤد (علیہ السلام) ان کی وہ انسیت تمہاری اطاعت کے سب سے اور ان کی یہ وحشت تمہاری معصیت کے باعث ہے۔ داؤد (علیہ السلام) ان کی وہ انسیت تمہاری اطاعت کے سب سے اور ان کی یہ وحشت تمہاری معصیت کے باعث ہے۔ ملا نکہ کو حکم دیا کہ اس کو مجدہ کریں میں نے اس کو فلعت کر امت پہنایا اور پر رگی کا تاج اس کے تر پر رکھا' جب اس نے نشائی کی شکایت کی حواکو پیدا کیا اور دونوں کو بہشت میں جگہ دی۔ جب آدم سے خطاس زد ہوئی' کپڑے ان کے بدن سے اتار لیے اور اپنی بارگاہ سے باہر کردیا۔ اے داؤد سنو! تم ہماری اطاعت کرتے تھے 'ہم تمہارا کہا ہائے تھے 'جو پچھ تم طلب اتار لیے اور اپنی بارگاہ سے باہر کردیا۔ اے داؤد سنو! تم ہماری اطاعت کرتے تھے 'ہم تمہارا کہا ہائے تھے 'جو پچھ تم طلب کرتے تھے وہ ہم تم کو دیتے تھے۔ جب تم نے گناہ کیا تم کو مہلت دی' ان تمام باتوں کے باوجود اگر تم تو ہہ کرو تو ہم اسے قبول کریں گے۔

سے کی ائن کیٹر سے منقول ہے کہ ایک روایت بین آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب اپ گناہ پر نوحہ کرنا چاہتے تو سات دن تک بھو کے رہے۔ اپنی ہید یوں سے جمع کن کرتے اور جنگل بین آکر (حضر سے) سلیمان علیہ السلام کو فرماتے کر نداکر دو کہ اے لوگوا تھے۔ جو کوئی داؤد کا نوحہ سننا چاہتا ہووہ آئے۔ پس لوگ شروں سے 'پر ندے گھونسلوں سے 'اور جنگل سے در ندے اور چر ندے پہاڑوں سے نکل کر اس جگہ جمع ہو جاتے 'داؤد علیہ السلام حق تعالیٰ کی شاہر وع کرتے' لوگ فرمایا کرنے السیار میں تعالیٰ کی شاہر وع کرتے' کو فرمایا کرنے گئے۔ پھر آپ بہشت اور دوزخ کی صفت بیان کرتے۔ اس کے بعد اپنے گناہ پر ابیادل سوز نوحہ شروع کرتے کہ خرایا کرنے گئے۔ پھر آپ بہشت اور دوزخ کی صفت بیان کرتے۔ اس کے بعد اپنے گناہ پر ابیادل سوز نوحہ شروع کرتے کہ جہتے۔ بہت سے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد مر دے کو اس کے وارث اٹھاکر لے جاتے 'ایک بار آپ کی الی ہی مجلس میں چاہیا کہ ہو گئے جب آپ نے نوحہ د لسوز کیا تو اس سے تمین ہز ادافر او ہلاک ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کی دو کئیز میں خوف کے وقت دائیں بائیں سے آپ کو پکڑ لیق تھیں تاکہ آپ کے اعضاء کر زنے تھے جبکہ دوسرے السلام کی دو کئیز میں خوف کے وقت دائیں بائیں ہو گئے کہ این زکریا علیجا السلام کی ہوئی' مخلوق سے قطع تعلق کر کے جنگل میں رہنے گئے 'ایک ان کی میں بر خوف کے بیدا نہیں کیا گیا ہوئی' مخلوق سے قطع تعلق کر کے جنگل میں رہنے گئے 'ایک وار ذکریا علیہ السلام اپنے ہیٹ میں اور پیاس سے بے تاب ہیں اور دیا گئے کہ الیا کہ التجا کر رہے ہیں کہ قسم ہے تیری عزت کی جب تک جھے ہے معلوم نہیں ہوگاکہ تیرے حضور میں میر اکیا خداوند تعالی سے التجا کر رہے ہیں کہ قسم ہے تیری عزت کی جب تک جھے ہے معلوم نہیں ہوگاکہ تیرے حضور میں میر اکیا خداوند تعالی سے التجا کر رہے ہیں کہ قسم ہے تیری عزت کی جب تک جھے ہے معلوم نہیں ہوگاکہ تیرے حضور میں میر اکیا خداوند تعالی سے التجا کر رہے ہیں کہ قسم ہے تیری عزت کی جب تک جھے ہے معلوم نہیں ہوگاکہ تیرے حضور میں میر اکیا خداوند تعالی سے التجا کر رہے ہیں کہ قسم ہے تیری عزت کی جب تک جھے ہے معلوم نہیں ہوگاگہ تیرے حضور میں میر اکیا خداوند تعالی سے التجا کی دو تیں کی جب تک جھے تھے دکھر کیں کی جب تیں جو تو تیں کیں کی جب تیں جھور کی میں کیا کیا کی خواف کے دو تیں کی کی جب تیں جھور کی کی کو تی کی دو تیں کی خواف کی کی کی کی کی کی کی کی کرنے ک

درجہ ہے میں پانی نہیں پول گا۔ آپ خوف اللی میں اس قدر روتے تھے کہ آپ کے چرے پر گوشت باقی نہیں رہا تھااور 

#### كى حكايات

حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ باوجود اپنی بزرگی کے جب کسی پر ندے کو دیکھتے تو فرماتے اے کاش! میں تجھ ساہو تا۔ حضر ت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کماکرتے کہ کاش میں در خت ہو تا!ام المومنین حضر ت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فرمایا کرتیں 'کاش میرانام و نشان نه ہو تا۔ اکثر ایسا ہو تا کہ حضر ت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قر آن شریف کی ایک آیت ن كركر پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ كى دن تك لوگ آپ كے پاس عبادت كے ليے آتے تھے۔ آپ اس قدرروتے تھے کہ آپ کے چرے پر آنسوؤل کے بہاؤے دو کالی لکیریں پڑگئی تھیں اور آپ فرماتے تھے کہ کاش عمر مال کے پیٹ سے پدانہ ہوا ہو تا۔ ایک دن آپ کا گذرایی جگہ ہے ہواکہ کوئی شخص یہ آیت وہاں پڑھ رہاتھا۔ ان عذاب ربک لواقع اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھے۔خون ِ الهی سے آپ اونٹ سے نیچ گر گئے۔ بے طاقتی کے سبب سے آپ خود نہیں اٹھ سکے لوگ آپ کواٹھاکر آپ کے مکان پر پہنچاآئے اور آپ ایک مینے تک ہمارر ہے کسی کواس ہماری کاسب معلوم نہ ہو سکا۔ علی ان حسین رضی الله عنه جب طهارت کرتے توان کا چره ذر و موجاتا تھا۔ لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے حمیس معلوم نمیں کہ مجھے کس کے سامنے کھڑ اہوناہے۔

مسورائن مخرمه رضی الله عنه کاواقعه: حضرت مودان مخرمه رضی الله عنه قرآن شریف س کربے تاب ہو جاتے ایک دن ایک اجنبی مخص نے جو آپ کی اس کیفیت سے داقف نہیں تھا آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی مَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمُن وَفُدَأَه وَنَسُونَ الْمُجُرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ ورُدُاه (جس ون اَكُمُاكيا جائے گا پر بيز گاروں کو رحمٰن کے پاس اور گنگاروں کو جہنم کی طرف پیاساً ہائک دیا جائے گا) اس آیت کو سن کر انہوں نے کہا کہ میں مجر مول میں داخل ہوں'متقیوں میں نہیں ہوں'اس آیت کو پھر پڑھو'اس نے دوبارہ پڑھا۔ آپ نے ایک نعرہ مار ااور جان' جان آفرین کے سپر دکردی۔

حاتم اصم رحمتہ الله عليه فرماتے ہيں"اے عزيز! اچھی جگه پر مغرور مت ہو 'کوئی جگه بہشت ہے بہتر نہيں ہے کین دیکھوکہ وہاں آدم علیہ السلام پر کیا گذری 'کثرتِ عبادت پر مغرور مت ہو ہتہیں معلوم ہے کہ ابلیس کئی ہزار سال

تک عبادت کر تارہااور کیاا نجام کثرتِ علم پر بھی مغرور مت ہو کہ بلعم باعور کمال علم کے باعث اس درجہ پر پہنچا۔ کہ اس کو اسم اعظم معلوم ہو گیالیکن آخر کاراس کے بارے میں بیر آیت ٹازل ہوئی۔

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ اللَّى مثال كَ يَ طرحاس بِيهِ جهادووتب إلى الله الم

أَوْتَتُوكُهُ يَلْهَبُ اللهِ الله

نیک لوگوں کی ملا قات پر مغرور مت ہو کہ حضر ت رسول خداعات کے اقرباء نے باربار آپ کو دیکھا 'اور آپ سے ملے پھر

بھی اسلام نعیب نہ ہوسکا۔

شیخ عطاسلمی اللہ تعالی ہے ڈرنے والوں میں سے تھے وہ چالیس سال تک نہیں ہنے اور نہ آسان کی طرف دیکھااور ایک بار آسان کی طرف دیکھا تو دہشت کے مارے گر پڑے اس رات انہوں نے اپنے منہ پر کئی مرتبہ ہاتھ پھیرا ہے دیکھنے کے لیے کہ کہیں ان کا چر ہ مسنح تو نہیں ہو گیا ہے۔ جب قبط پڑتا یا کو کی اور بلا شہر والوں پر آتی تو کہتے ہے سب پچھ میر ک بد حتی ہے ہوا ہے۔ آگر میں مرجا تا تولوگ ان آفتوں سے نجات پا جاتے۔ حضرت سرک سقطی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں ہر روز میں اپنی ناک پر نظر کر کے کہتا ہوں کہ شاید میر امنہ سیاہ ہو گیا ہے۔ حضرت امام صنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے دعا مانگی کہ اللی مجھ پر خوف کا ایک دروازہ کھول دے۔ میری دعا قبول کرلی گئی کین میں ڈرا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ میری عقل جائی کہ اللی بھر نے دعاما تکی کہ اللی بھر رطافت مجھے اپناخوف عطافر مادے تب کہیں جاکر میرے دل کو چین آیا۔

ایک عابد زار و قطار رور ہاتھالو گول نے اس سے بوچھا کہ رونے کا کیاباعث ہے؟اس نے کما کہ میں اس بات سے ڈر تاہوں کہ قیامت کے دن منادی کی جائے گی کہ آج مخلوق کوان کے عمل کابد لہ دیاجائے گا؟

کمی شخص نے خواجہ حس بھر ی رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کا کیاحال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کاحال کیا ہوگا جو دریا ہیں ہواوراس کی کشتی ٹوٹ گئی ہواوراس کا ہر تختہ الگ الگ ہو گیاہے! اس شخص نے کہا کہ پھر ٹو وہ بوی مشکل میں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا میر احال بھی الیا ہی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آیاہے کہ ایک ہدے کو ہز ارسال بعد دوزخ سے نکالا جائے گا۔ کاش! وہ شخص میں ہو تا انہوں نے بیات اس لیے کمی کہ ان کو خاتمہ کے فررسے عذاب دائمی و حوال کا گاتھا۔

حضرت عمر بن عبد العزیز کی ایک کنیز کا خواب: نقل بے کہ حضرت عرب عبد العزیز کی ایک کئر نے آپ ہے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے انہوں نے فرمایا بیان کر کیادیکھا۔ کنیز نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ دوزن کو دہکایا گیا ہے اور اس پر پلھر اطار کھ دیا گیا ہے اور اموی خلفاء کو لایا گیا۔ سب سے پہلے عبد الملک بن مروان کو لایا گیا اور تھم دہا گیا کہ اس پل سے گزرو۔ پچھ دیر کے بعد ہی وہ اس پل سے دوزخ میں گر پڑا 'انہوں نے دریافت کیا کہ اور کیادیکھا ؟ وہلال پھر اس کے بیخ ولیدین عبد الملک کو لایا گیا اور وہ بھی اس طرح دوزخ میں جاگر ان پھر سلیمان بن عبد الملک کو حاضر کیا گیا اور دو بھی ای طرح دوزخ میں گر گیااور ان سب کے بعد اے امیر المومنین آپ کو لایا گیابس اتنا سنتے ہی حضرت عمر بن عبد العزیز خالک نعرہ مار ااور بے ہوش ہو کر گرپڑے کنیز نے پکار کر کہا اے امیر المومنین! خدا کی قتم! میں نے دیکھا کہ آپ ملامتی کے ساتھ اس بل پرسے گزر گئے ہیں۔ لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز ای طرح بے ہوشی کے عالم میں ہاتھ پاؤں مارے تھے۔

خواجہ حسن بھری پر سوں تک نہیں بنے وہ ہمیشہ اس قیدی کی طرح میکل اور بے چین رہتے تھے جس کو گرون مارنے کے لیے لایا گیا ہو۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ اس عبادت وریاضت کے باوجود آپ اس قدر ہر اسال کیول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ڈر ناہوں اور اس بات کا خوف ہے کہ شاید حق تعالیٰ میرے کسی فعل سے مجھ پر غضب کرے۔ اور فرمائے کہ تیراجو جی چاہے وہ کرمیں تجھ پر رحم نہیں کروں گا۔ بس اس بات سے ڈر تا ہوں اور بے فائدہ جان دیتا ہوں۔

اے عزیزااس طرح کی بہت ی حکایتی ہیں۔اب غور کروکہ بدلوگ کس قدر ڈرتے تھے اور تم کوبے فکر ہواس کا سبیا توبہ ہوگا کہ ان حضرات کاعرفان زیادہ تھااور تم بے خبر ہو' کچ توبہ ہے کہ حماقت اور غفلت کے سبب سے باوجود ہزاروں گناہوں کے بے فکر ہواوروہ حضر ات باوجو د طاعت کے اپنی معر دنت اور آگاہی کے باعث ہر اسال اور خوف زوہ تھے۔ لصل : شایداس مقام پر کوئی مخص بیر سوال کرے کہ خوف ور جاکی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وار دہیں پھران دونوں یں کوئنی چیز افضل ہے۔خوف یار جا؟اور کس چیز کاغلبہ انسان پر ہوناچا ہے اس سوال کاجواب یہ ہے کہ دودوائیں 'ہیں دوا کے باب میں فضیلت نہیں دیکھی جاتی بائے اس کی منفعت دیکھی جاتی ہے۔ پس خوف در جاصفات و نقص میں داخل ہیں اور انبان کا کمال میہ ہے کہ خدا کی محبت اور اس کے ذکر میں متعز ق رہے۔ اپنے خاتمہ اور سابقہ کا خیال نہ کرے۔ وقت کونہ ر کھے باتھ وقت کا خیال ہی ترک کروے۔خداوند تعالی وقت کادیکھنے والاہے۔ کیونکہ جب خوف ور جاکی طرف متوجہ ہو گا تو عبادت سے حجاب حاصل ہو گالیکن استغراق کی ایس حالت شاذو نادر ہی ہوتی ہے۔ پس وہ شخص جو موت کے قریب ہے اس کے لیے سز اوار بیہے کہ رجااس کے ول پر غالب رہے کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا 'اور جو کوئی اس جمان سے رخصت اونے والا ہے اس کو چاہیے کہ خداوند تعالی سے زیادہ محبت رکھے تاکہ اس کے دیدار کی سعادت حاصل ہو۔ محبوب کے دیدار میں جو لذت ہوتی ہے لیکن جب دوسرے او قات میں (عام زند گی میں) آدمی غافل ہو تو اس پر خوف غالب رہنا ع ہے کیونکہ امید (رجا) کا غلبہ اس کے حق میں زہر قاتل کا حکم رکھتا ہے اور اگر وہ اہل تقویٰ سے ہے اور اس کے اخلاق ا بھے ہیں تو خوف در جادونوں برابر ہوناچا ہے 'جب عبادت میں مصروف ہو تور جاکا غلبہ ہوناچا ہے کہ امور مباح میں دل کی صفائی محبت سے ہوتی ہے اور رجاسے محبت پیدا ہوتی ہے۔لیکن معصیت کے وقت خوف کا غلبہ ہونا چاہیے۔مباح کا مول میں کھی خوف ر کھنا چاہیے جبکہ وہ سخص ان کا عادی ہو'ورنہ معصیت میں مبتلا ہو گا۔ پس بیر ایک دواہے جس کا فائدہ مختلف ا دوال ادر مختلف شخصوں کے اعتبار سے جدا جدا ہو گا۔ اس سوال کا جواب کو ئی ایک نہیں ہو سکتا۔

# اصل چهارم

## فقروزبد

معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے تبل عنوان مسلمانی کے تحت ہم نے تحریر کیا ہے کہ دینداری چار چیزوں پر موقوف ہے آیک معرفتِ نفس ، دوسری معرفتِ حق ، تیسری معرفتِ دیا ، پوتھی معرفت آخرت ، ان چار چیزوں میں دو چیزیں ترک کرنے کے لا اُق ہیں اور دوطلب کرنے کے قابل ہیں ، لیعنی حق تعالیٰ کی طلب کے لیے اپنے نفس کو چھوڑد ہے اور آخرت کے حصول کے لیے دنیائے فانی سے ہاتھ اٹھائے ، اس کے واسطے خوف ، توبہ اور صبر کی ضرورت ہے دنیا کی محبت مہلکات میں داخل ہے۔ ہم اس کا علاج تحریر کر چھے ہیں ، و نیا سے ہیز ار اور دست بر دار ہونا مجیلت میں داخل ہے اس کا علاج قروز ہد ہے۔ ہم اس کا علاج تحریر کر رہے ہیں اس سلسلہ میں سب سے پہلے فقر وز ہد کی حقیقت اور فضیلت معلوم کر ناضروری ہے۔ ہم میں اس کی تشر ح کر رہے ہیں اس سلسلہ میں سب سے پہلے فقر وز ہد کی حقیقت اور فضیلت معلوم کر ناضروری ہے۔ فقیر وور ہد کی خور فائل اور بہت سی چیز وال کی ضرورت ہے اور ان تمام فیل قالی ہے ہوں ہونا چاہے کہ فقیر وہ ہونا چاہے کہ فقیر وہ ہونا ہونا ہوں کی ضد غنی ہے ، جو اپنی شرورت ہے اور ان تمام وار ایس کے ہیں کہ چھی موجود نہیں تووہ مختاج ہونا ہونا ہے ہے اس کی خور انہاں اور بہت سی چیز وال کی ضرورت ہے اور ان تمام اور ایس سے اس کے ہاں کے جو اپنی قار وہ عمام کی ضد غنی ہے ، جو اپنی ضرف خدا کی فات ہے ہوں ہوں وہ میں تمام مخلوق فقیر اور مختاج ہے۔ چنانچہ حق تعالی نے ارشاد فرمایا :
اللّٰہ عُنی قَائَدُیمُ الْفَقُرُ آء ُ اللّٰہ عُنی قَالُی نے ارشاد فرمایا :
اللّٰہ عُنی قَائَدُیمُ الْفَقُرُ آء ُ اللّٰہ عُنی قَائُونَ مُقیر ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فقیر کے معنی اس طرح بیان فرمائے ہیں: اَصنبَحُت مُرُتَهِنَا بِعِلْمِی وَالْاَمْرُ بِیَدِ غَیْرِی فَلاَ فَقِیرًا اَفْقَرُ مِنِی "لیعنی ہیں اپ عمل کے ہاتھوں ہیں رہی ہوں اور میر اکام دوسر نے کے اختیار ہیں ہے۔ پھر ایبا کون درویش ہوگا جو مجھ سے زیادہ عاجز اور لاچار ہو۔ "ای بات کو حق تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے: ورجُک الْغَنی فَوْالرَّحْمَةِ إِن یَسْنُایُذُهِبُکُم ویَسنَتَخُلِف مِن بَعُدِ کُم مَّایَشنَآءُ (تیراپروردگار غی ہے رحمت والا اگرچاہے توسب کو ہلاک کردے اور پھر دوسری قوم کو پیدا کرے) اس سے معلوم ہواکہ سب لوگ فقیر اور محتاج بین اہل تصوف کی اصطلاح میں فقیر کا اطلاق اس پر ہوگا جو اپ آپ کو محتاج اور بے چارگی کی صفت سے دیکھے اور بیا جانے کہ خود سر اپا محتاج ہے اور دنیااور آخرت میں کی چیز کی ہستی اور اس کی بقاس کے اختیار میں نہیں ہے اور بعض احتی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ " مجھے فقیر اس وقت سمجھا جائے گا کہ طاعت وبد گی اللی نہ کرے کو نکہ جب تواطاعت کرے گا تو تواب کی امید رکھے گاس وقت تیر سے پاس ایک چیز موجود ہوئی۔ لا دااب کھنے فقیر نہیں کہیں گے۔ ایسا کہنا الحاد اور زند قد کا چیا اس امید رکھے گاس وقت تیر سے باس ایک چیز موجود ہوئی۔ لا دااب کھنے فقیر نہیں کہیں گے۔ ایسا کہنا الحاد اور زند قد کا چیا اس امید رکھے گاس وقت تیر سے باس ایک چیز موجود ہوئی۔ لا دااب کھنے فقیر نہیں کہیں گے۔ ایسا کہنا الحاد اور زند قد کا چیا اس

گاصل ہے۔ یہ خی شیطان نے ان کے دلول میں ہو دیا ہے۔ شیطان ان احمقوں کوجو عقلندی کادعویٰ رکھتے ہیں۔ فریب دے کر اچھے کو ہر ااور ہرے کو اچھاد کھا تا ہے۔ اور سمجھا تا ہے تا کہ احمق اس کے قریب میں آگر سمجھے کہ فراست اور دانائی بھی ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی نے کہا کہ جس کو خدامل گیااس کو سب چھے مل گیا۔ اب اس کو دنیا ہے ہیں: ارر ہناچا ہے تاکہ اس کو فقیر کہ سکیں۔ حالا نکہ فقیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاعت کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے تاکہ اس کو فقیر کہ سکیں۔ حالا نکہ فقیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاعت کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طاعت وہ یہ گی میر امال نہیں ہے اور اس میں میر اا فقیار نہیں ہے۔ میں توہس اپناکام کر رہا ہوں۔

حاصل کلام کی ہے کہ اس مقام پر فقیر کے دومعنی ہیں جوصوفیہ کی اصطلاح میں ہیں یعنی تمام چیزوں کے بارے میں آدمی کو میں آدمی کے مختاج ہونے کامیان ہمارا مقصود نہیں ہے۔ بلعہ ہم یہاں مال کی فقیری اور مختاجی کامیان کریں گے کہ آدمی کو لاکھوں حاجتوں کے ساتھ مال کی حاجت بھی رہتی ہے اور مال پاس نہ ہونے کا سبب یا تو یہ ہوگا کہ آدمی عمرااس سے دست بردار ہوگیا۔ یا یہ کہ اس کو حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مال کو عمدائرک کر دے تو اس کو زاہد کہتے ہیں اور اگر خود اس کو مال میسر نہیں ہوا ہے توالیے شخص کو فقیر کہیں گے۔

فقیر کی تین حالتیں ہیں ایک حالت تو یہ ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہی نہ ہولیکن حتی المقدور اس کی تلاش میں ہے تواسے قطر کی تین حالت ہے۔ دوسر کی حالت ہیں ہے تواسے شخص کو حریص فقیر کما جاتا ہے۔ دوسر کی حالت ہیں ہے کہ یہ مال طلب نہ کریں اور اگر اس کو مال دیا جائے تو اور نہ اس کو قبول نہ کرے اور مال سے بین ادر ہے ایسے شخص کو زاہد فقیر کہتے ہیں اور تیسر کی حالت ہے ہے کہ نہ ڈھونڈے اور نہ طلب کرے اگر دیا جائے تو قبول نہ کرے اور قناعت اختیار کرے تواسے شخص کو قانع فقیر کہتے ہیں۔ یہ ال ہم درویش کی فضیلت اور اس کے بعد زہدکی خوبیال بیان کریں گے کہ مال نہ رہنے میں بھی ایک بزرگ ہے اگر چہ انسان حریص ہو۔

#### درویتی کی فضیلت

اے عزیز معلوم ہوناچاہیے کہ حق تعالی نے فرمایا ہے لِلْفَقَرَ آءَ الْمُهَاجِرِیْنَ اس ارشاد میں درویشی کو ہجرت پر مقدم فرمایا ہے۔ دسول اکرم علیہ کاارشاد ہے۔ آپ علیہ فی نے فرمایا کہ "حق تعالی ننگ دست پارسا کو دوست رکھتا ہے۔ " اور فرمایا ہے کہ "اے بلال کو شش کرو تا کہ جب تم اس جمان سے جاو تو درویشی کی حالت میں نہ کہ تو نگری کی۔ "مزید ارشاد فرمایا کہ "میری امت کے درویش 'بہشت میں تو نگروں سے پانچ سوہرس پہلے جا میں گے۔ "ایک روایت میں پانچ سوہرس فرمایا کے جائے" چالیس پر س جمال فرمایا سے مراد حریص درویش اور پانچ سوہرس جمال فرمایا سے مراد حریص درویش اور پانچ سوہرس جمال فرمایا کی جائے "چالیس پر س جمال فرمایا ہے کہ "میری امت کے بہترین لوگ " فقیر "لوگ ہیں اس سے درویش قانع مراد ہو۔ حضور علیہ نے یہ تھی ارشاد فرمایا ہے کہ "میری امت کے بہترین لوگ " نقیر "لوگ ہیں اور دولوگ ہیں۔ "

آپ علی نے فرمایا ہے کہ "میرے دوپیٹے ہیں جس نے ان دونوں کو دوست رکھااس نے مجھے دوست رکھا۔ ایک پیشہ درولیژی ہے اور دوسر اجماد۔"روایت ہے کہ جر ائیل علیہ السلام نے حضور علیہ سے کمااے محمد علیہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم روئ زمین کے پہاڑوں کو سونا ہناویں تاکہ جمال کمیں آپ کی مرضی ہو آپ کے ساتھ آیا کریں۔ حضرت علیہ نے فرمایا کہ اے جرائیل علیہ السلام دنیا مسافروں کا گھر ہے اور مال ہے مال والوں کا ہے اور دنیا میں مال جمع کرنا بے عقلوں کا کام ہے تب جرائیل علیہ السلام نے فرمایا یُشبتُک اللّهُ بالْقُولِ الشّابِت (اللّه آپ کو شات و ہوئے شخص پر ہوا آپ نے اس سے کہا کہ اٹھ اور شات و باس قول شاہت کے ساتھ ) اور عیسیٰ علیہ السلام کا گذرایک سوئے ہوئے شخص پر ہوا آپ نے اس سے کہا کہ اٹھ اور شدا کو یاد کر اس شخص نے کہا کہ اب جھے کسبات کی تکلیف دی جائے گی کہ میں دنیا تو دنیا والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں 'تب عیسیٰ علیہ السلام کا علیہ السلام کا علیہ السلام کا علیہ السلام کا کہ اس کے باس کے پاس کے بھی علیہ السلام کی بیٹ جسب و می نازل ہوئی 'رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موئی (علیہ السلام) کیا تم نمیں جائے ہیں کہ میں جس کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو تا ہوں 'اس کو دنیا سے بالکل الگ رکھتا ہوں۔

ابورافع رضی اللہ عند نے فرمایا کہ ایک روزر سول اللہ علیقے کے پاس ایک مہمان آیا۔ اس وقت آپ علیقے کے پاس کے وزخرج) موجود نہ تھا آپ علیقے نے جھ سے فرمایا کہ خیبر کے فلال یمودی کے پاس جاواور میرے لیے تھوڑاسا آٹا قرض لے آؤر یمودی نے قسم کھائی کہ میں نہیں دول گاجب تک کوئی چیز اس کے بدلہ گرونہ رکھی جائے گی میں نے اس کا جواب رسولِ خداعلیقے کو پہنچایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آسان وزمین میں امین ہوں اگروہ دیتا تو میں اس کا قرض ضروراواکر تا۔ اب میری سے بختر لے جاواور گرور کھ دو۔ میں نے آپ علیقے کی بختر گرور کھ کر آٹا لے لیا۔ تب سے آیت حضوراکر معلیقے کی بختر گرور کھ کر آٹا لے لیا۔ تب سے آیت حضوراکر معلیقے کی خوشنودی کے لیے نازل ہوئی و لا تمدین کے عین الی مامئت عناجة آؤوا جا مینھم نرھرۃ و الدونیاہ (آلا یہ اللہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ میں تو بھی نہ دیکھے کہ سے تمام (ونیاوی) چیزیں ان کے حق میں تو معلاوا ہیں اور جو چیز آپ علیقے کے لیے حق کے پاپس ہو وہ اس سے بہتر اور و بریا ہے۔ ")

کعب احبار فرماتے ہیں کہ موسی علیہ السلام پر دحی آئی کہ موسی جب تم پر درویشی آئے تو تم اس کو کہو! مرحبا اے شعارِ صالحین! حضور اکرم علی ہے فرمایا ہے کہ بہشت مجھے دکھایا گیا کہ اس کے رہنے والے درویش تھے اور دوزخ بھی دکھایا گیا اس کے رہنے والے درویش تھے اور دوزخ بھی دکھایا گیا اس کے رہنے والے درویش تھے ہیں جب میں نے دکھایا گیا اس کے رہنے والے اکثر تو گھر تھے۔ اور فرمایا کہ میں نے بہشت میں دیکھا کہ وہاں عور تیں کم ہیں جب میں نے دریا وقت کیا کہ عور تیں کمان ہیں تو مجھے بتایا گیا ان کو زیور اور رکلین لباس نے قید میں والا ہے۔ (شعَلَهُنَّ الْمُحْمَرُ ان

الذَّهَبُ وَالزَّعْفَرَانُ) روایت ہے کہ کمی پینجبر (علیہ السلام) کا گذر دریا کے کنارے پر ہواانہوں نے ایک مجھیرے کو دیکھا کہ اس نے خداکانام لے کر جال دریامیں پھینکالیکن اس کے جال میں ایک مجھل بھی نہیں پھنسی 'ایک دوسرے مجھیرے نے شیطان کا نام لے کر دریامیں جال ڈالا تو بہت ہی مجھلیاں اس کے جال میں پھنس گئیں۔ان پینجبر علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ اللی مجھے یقین ہے کہ یہ سب بچھ تیری ہی طرف ہے ہے لیکن مجھے یہ بتادے کہ اس میں کیا تھمت ہے خداوند تعالی

نے فرشتوں کو تھم دیا کہ ان دونوں مچھیروں کی جگہ جنت اور دوزخ میں ان کو د کھادو۔ جب پیغمبر نے دونوں کی جگہ و مکھے لی تو کماالٰی اب میری تسلی ہوگئی۔

حضورا کرم علی نے فرمایا ہے کہ پینجبروں میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے سلیمان من داؤد علیہ السلام ہیں اور میر سے اصحاب میں عبدالر حمٰن من عوف (رضی اللہ عنہ) سب سے آخر میں بہشت میں داخل ہوں گے کیونکہ میہ دونوں حفر ات تو گر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نگر بہت دشواری سے جنت میں جائے گااور حضور سرور کو نین علیہ نے فرمایا ہے کہ "جب خداوند تعالی کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس کو طرح طرح کی آفتوں میں گرفتار کر تا ہے اور جب کسی کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے تو اس کو طرح طرح کی آفتوں میں گرفتار کر تا ہے اور جب کسی کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے تو افتقا کر تا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیایار سول اللہ اللہ النہ النہ اللہ عنہ کہ نہ اس شخص کا مال باتی رہے نہ اہل وعیال۔

موئ علیہ السلام نے بارگاہِ النی میں عرض کیا کہ باراللہ! مخلوق میں تیرے دوست کون ہیں تاکہ میں بھی ان کو دوست رکھوں' حق تعالیٰ نے فرمایا جس جگہ درویش کا مل طور پر ہے وہی میر ادوست ہے۔ حضوراکر م علیا ہے فرمایا کہ قیامت کے دن درویش اور مفلس کو لایا جائے گااور جس طرح لوگ آپس میں ایک دوسر ہے معذرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس درویش سے عذر خواہی فرمائے گااور کے گا کہ میں نے دنیا کو جو تجھ سے دورر کھااس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تجھے ذکیل وخوار کروں بلحہ اس لیے ایسا کیا کہ بہت می طعمتیں اور ہزرگیاں میری طرف سے تجھ کو عطا ہوں' ان لوگوں کی صفوں ذکیل وخوار کروں بلحہ اس لیے ایسا کیا کہ بہت می طعمتیں اور ہزرگیاں میری طرف سے تجھ کو عطا ہوں' ان لوگوں کی صفوں میں جااور جس نے تجھ کو میرے لیے ایک دن کھانا کھلایا ہویا کیڑ ایسنے کو دیا ہواس کی دستگیری کرکیونکہ میں نے اس کو دنیا میں سے میں مشغول کیا تھا' اس دن لوگ لیسنے میں غرق ہوں گے وہ ایسے شخص کا ہاتھ جاکر پکڑ لے گا جس نے اس کے ساتھ دنیا میں احسان کیا تھا اور اس کو باہر ذکال لائے گا۔"

حضوراکرم علی کے ارشاد فرمایا ہے کہ تم درویشوں سے دو تی رکھواور ان پر احسان کرو کیو نکہ ان کے راستہ میں دولت رکھی ہے۔اصحاب نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ علیہ کے فی دولت ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت میں درویشوں سے کمیں گے کہ جس کسی نے تم کوروٹی کا آیک کلڑادیا ہے باپانی کا ایک گھونٹ پلایا ہے اس کاہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اگر م علی ہے جب مخاوق مال جمع کرنے اور دنیا منانے کی طرف بالکل مائل ہو جائے گی خداوند تعالی ان پر چار بلائیں مسلط فرمادے گا۔ ایک قط 'دوسر ہے بادشاہ کا ظلم ' منانے کی طرف بالکل مائل ہو جائے گی 'خداوند تعالی ان پر چار بلائیں مسلط فرمادے گا۔ ایک قط 'دوسر ہے بادشاہ کا ظلم ' تیسرے قاضیوں کی خیانت 'چو سے کا فروں اور دشنوں کی قوت اور شوکت۔ حضر ت این عباس رضی اللہ عنمانے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسے شخص پر لعنت ہوگی جو درولیٹی اور مفلسی کے سبب کسی کی شخصے کرے گااور تو گری کے باعث دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی ایسے شخص پر لعنت ہوگی جو درولیٹی اور مفلسی کے سبب کسی کی شخصے کا تھا میں کے سوا مالدار خوار و عربی کے گا۔ بزرگوں کا ارشاد ہے۔ کہ کسی مجلس میں حضر ت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس کے سوا مالدار خوار و ذلیل نمیں ہوتے تھے۔ کیونکہ وہ ان کو اپنی مجلس میں آگے نمیں بیٹھے دیے تھے بادہ ان کو آخری صف میں جگہ دیتے تھے اور دولیش کو اپنے نزدیک بھاتے تھے۔ لقمان نے اپنے بیٹے ہے کہا کہ اے فرزند! جس شخص کا لباس پر انا ہواس کو حقیر نہ درولیش کو اپنے نزدیک بھاتے تھے۔ لقمان نے اپنے بیٹے ہے کہا کہ اے فرزند! جس شخص کا لباس پر انا ہواس کو حقیر نہ درولیش کو اپنے نزدیک بھاتے تھے۔ لقمان نے اپنے بیٹے ہے کہا کہ اے فرزند! جس شخص کا لباس پر انا ہواس کو حقیر نہ درولیش کو اپنے نزدیک بھاتے تھے۔ لقمان نے اپنے بیٹے ہے کہا کہ اے فرزند! جس شخص کا لباس پر انا ہواس کو حقیر نہ

سمجھنا کیونکہ تیر ااور اس کاخداا کیے ہی ہے۔ حضرت کیجیٰ بن معاذر ضی اللہ عنہ نے کہاہے کہ اگر تودوزخ سے بھی ایسا ہی ڈرتا ہوتا جیسا درویش سے 'تو دونوں سے بے فکر ہو جاتا اور تو بہشت کی طلب ایسی ہی کرتا جیسے دنیا کی کرتا ہے تو دونوں تجھے میسر ہو جاتے اور باطن میں خدا کا ایساخوف کرتا جیسا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا۔ تو دونوں جمان میں تونیک خت ہوتا۔

حضرت ابر اہم او هم رحمتہ اللہ علیہ نے دولت قبول نہیں کی : ایک محض حضرت ابر اہم ادھم ک خدمت میں ہزار در ہم لے کر حاضر ہوااور اس نے بہت خوشامداور التجاکی کہ آپ قبول کرلیں لیکن آپ نے وہ در ہم نہیں لیے اور اس محض ہے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس قم کے لیے میں اپنانام درویشوں کے دفتر سے خارج کرادوں 'میں ہر گز ایساکام نہیں کروں گا۔"

حضرت رسولِ خداع الله الله منین حضرت عائشه رضی الله عنها سے فرمایا که اگرتم چاہتی ہو کہ کل قیامت میں تم کو میری ملا قات حاصل ہو تو درویشوں کی طرح زندگی بسر کرواور مالداروں کے ساتھ بیٹھنے سے پر ہیز کرواور جب تک لباس میں ہوندندلگ جائیں اس کومت نکالو (پہنتی رہو)۔

قانع ورولیش کی فضیلت : حضور اکرم علی نے فرمایا ہے کہ "جس شخص کو اسلام کی طرف راسته د کھایا گیااور

بقدر کفایت روزی دی گی اور اس نے اس پر قناعت کی وہ نیک نصیب ہوگا' آپ کاار شاد ہے کہ اے درویشو! دل سے درویش پر راضی ہو تاکہ فقر کا ثواب حاصل ہو' درنہ یہ ثواب حاصل نہیں ہو گااس تھم میں اسبات کی طرف اشارہ ہے کہ حریص درویش کو ثواب حاصل نہیں ہو گا۔ آگرچہ دوسری احادیث میں درویش پر ثواب ملنے کی صراحت موجود ہے۔

حضوراکرم علیہ کارشاد ہے کہ ہر چیز کی ایک کلید ہے اور بہشت کی کلید صابر درویشوں کی دوستی ہے کیونکہ وہ قیامت میں خداوند تعالیٰ کے نزدیک بعد ول میں بہت زیادہ قیامت میں خداوند تعالیٰ کے نزدیک بعد ول میں بہت زیادہ دولت مندوہ بعد ہے جو اس پر قناعت کرے جس قدراس کو ملاہے اور اس روزی پر حق سے راضی رہے جو اس کو عطاکی گئی ہے۔ حضوراکرم علیہ ہے نہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت میں درولیش اور تو نگر دونوں آرزو کریں گے کہ کاش! ہم دنیا میں این خوراک سے زیادہ اور کچھ نہیا تے۔"

حق تعالی نے حضرت اساعیل علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کہ اے اساعیل! تم مجھے شکستہ خاطروں کے نزدیک پاؤ گے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اللی!وہ کون لوگ ہیں؟ حق تعالی نے فرمایا کہ وہ درویشاپ صادق ہیں! حضوراقد س علاقیہ نے فرمایا ہے' قیامت کے دن حق تعالی فرشتوں سے دریافت فرمائے گا۔"میرے خاص اور مقبول بندے کمال ہیں؟ ملائک عرض کریں گے بارالہا!وہ کون لوگ ہیں؟ حق تعالی فرمائے گاوہ مومن درویش جو میری خشش پر راضی متھے۔ان سب کو جنت میں لے جاؤوہ بہشت میں پہنچ جائیں گے جب کہ دوسر بے لوگ ابھی حساب دیتے ہوں گے۔"

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جو آدمی دنیا کے زیادہ ہونے پر خوش ہو اور عمر کے کم ہونے (گھٹے) پر غم گین نہ ہواس کی عقل میں فتورہے! سبحان اللہ! اس دنیا میں کیا خولی ہے جس کے ذیادہ ہونے ہے عمر میں نقصان ہو تا ہے۔ ایک مختص عامر بن عبد قیسؓ کے پاس گیا اس وقت وہ جو کی روٹی اور سبزی کھارہے تھے اس مختص نے دریافت کیا کہ کیا تم نے دنیا ہے ہس استے ہی پر قناعت کرلی ہے ؟ انہوں نے جو اب دیا کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس سے کم مر تبد اور کم پر قناعت کے ہوئے ہیں 'اس مختص نے پوچھاوہ کون ہے ؟ جواب دیا کہ وہ جس نے دنیا دے کر آخرت خریدی ہے وہ اس سے بھی کم پر قناعت کے ہوئے ہیں 'اس مختص نے پوچھاوہ کون ہے ؟ جواب دیا کہ وہ جس نے دنیا دے کر آخرت خریدی ہے وہ اس سے بھی کم پر قناعت کر تا ہے۔ "ایک روز حضر ت ابو ذرر ضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھے 'استے میں ان کی بیوی آئیں اور کہا کہ تم یہاں بے فکر بیٹھے ہو۔ خدا کی قتم آن گھر میں پچھ خرج کو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے بیوی! ہمارے ساسے ایک مشکل اور دشوار گذار پہاڑ ہے اس پر وہ گذر سکے گا 'جو سجبار ہوگا۔ یہ س کران کی بیوی خوش ہو کرواپس چلی گئیں۔

تصل : اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ علماء کااس بارے میں اختلاف ہے کہ درولیش صاہر بہتر ہے یا تو تکر شاکر۔حق سے ہے کہ درویش صابر 'تو مگر صابر سے بہتر ہے۔ کیونکہ جوروایتیں اب تک ہم نے بیان کی ہیں سب ای بات پر دلیل ہیں۔ لیکن اگرتم چاہتے ہو کہ اس حقیقت کو معلوم کرو تو سمجھو کہ جو چیز آدمی کوذ کر خدااور محبت اللی ہے رو کے وہ اس کے حق میں بری ہے اور یہ حقیقت ہے کہ کسی کو درویشی ذکر اللی سے رو کتی ہے اور کسی تو انگری بازر کھتی ہے اور تشر تے اور تفصیل اس کی رہ ہے کہ اس قدر روزی کا ملناجو کافی ہونہ ملنے ہے بہتر ہے۔ کیونکہ اتنی روزی دنیاداری میں داخل نہیں ہے بلعہ زادِ آخرت ہے۔اس لیے حضرت علیت نے فرمایا ٔ النی! آل محمہ کوروزی بقدر ضرورت عطا فرمانا۔ پس جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کانہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔لیکن بیراس وقت ممکن ہے جب حرص و قناعت میں انسان کا حال یکساں ہو' کیونکہ درولیش حریص اور توانگر حریص دونوں دنیا کے مال کے شائق اور اس کے حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن درویش کی صفات بھری شکست کھا جاتی ہیں۔جبوہ محنت اور رہے اٹھا تاہے تو دنیا سے بیز ار ہو جاتا ہے اور جس قدر مومن کے دل میں ونیای محبت کم ہوتی ہے اس قدر خداک محبت زیادہ ہو جاتی ہے اور جب دنیااس کے لیے قید خانے کی طرح ہوگی تواگر چہ وہ اس قید سے بیز ار رہا تو مرتے وقت بھی اس کاول و نیا کی طرف ملتفت نہیں ہو گا۔اور مالد ارجو و نیاسے تفع حاصل کر تا ہے اوراس سے مانوس ہو جاتا ہے اس کو دنیا سے جدا ہو تا بہت شاق ہو تا ہے۔ موت کے وقت بھی اس کاول دنیا میں لگار ہتا ہے۔ پس ان دونوں کے دلوں میں بردا فرق ہے بلحہ درولیش اور توانگر کی عبادت اور مناجات میں بھی ایسا ہی فرق ہے۔ کیونکہ وہ لذات جو درویش کو ذکر اللی میں حاصل ہوتی ہے توانگر کو ہر گز نہیں حاصل ہوتی ہے۔ توانگر کابید ذکر محض زبان اور اوپری ول سے ہو گااور جب تک ول محبت کازخم اور محبت کاچوٹ کھایا ہو آنہ ہوذکر کی لذت اس کے باطن میں نہیں پائی جائے گ۔ اگر دونوں کو قناعت میں برابر مان بھی لیاجائے تب بھی درویش کو فضیلت حاصل ہے۔لیکن اگر درویش حریص ہے اور توانگر

شاکر اور قانع ہے اور اسی صورت میں مال اس نے لے لیا جاتا ہے تو اس کو اتناغم نہیں ہوگا اور وہ شکر گذاری پر ثابت و قائم رہے گا۔ کیونکہ تو انگر شاکر کاول قناعت سے صفاحاصل کر تاہے اور دنیا کی راحت سے انس حاصل نہیں کر تالیکن حریص درویش کاول حرص کے سبب سے ناپاک رہتا ہے لیکن محنت وغم کے باعث اس کو بھی صفاحاصل ہوتی ہے تو اس صورت میں دونوں کا درجہ میکساں ہے'ان دونوں کی دوری اور نزد کی خداوند تعالیٰ سے اسی قدر ہوگی جس قدر کہ ان کاول دنیا سے فارغ یاوابستہ ہے۔

اگر تو تگر کادل ایساصابر ہے کہ مال ہونایانہ ہونااس کے نزدیک کیساں ہے اور اس کادل دنیاہے فارغ ہے اور جو کچھ اس کے پاس موجود ہےوہ خلق کی حاجت روائی کے لیے رکھاہے جس طرح حضر ت عائشہ رضی اللہ تعالی عنهانے ایک دن ایک لاکھ درہم صدقہ میں دیئے لیکن روزہ افطار کرنے کے لیے وہ ایک درم کا گوشت نہ خرید سکیں اور توانگر کا یہ درجہ اس در ویش کے در جہ ہے افضل اور برتر ہے جس کے دل میں بیر صفت نہ ہولیکن جب دونوں کا حال تم یکسال فرض کرو تواس صورت میں درویش کو نضیلت ہے کیونکہ مالداروں کا توافضل کام یمی ہے کہ وہ صدقہ دیں اور خیرات کریں۔باوجوداس کے حدیث شریف میں آیا ہے کہ چند درویشوں نے رسولِ خداعظی کے پاس پیغام بھیجا کہ مالداروں نے دنیااور آخرت کا تواب بہت کمالیا ہے۔ کیونکہ وہ صدقہ دیتے ہیں ز کوۃاد اکرتے ہیں اور حج اور جماد کرتے ہیں اور درولیش اور فقیریہ سب پچھ منیں کر سکتے۔ تو حضور اکرم علی نے درویشوں کے اس قاصد کی تکریم کی اور فرمایا مرد حَبًا بک وَبِمَن جِنْتَ مِن عِنْدِهِم توایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہے جن کو میں دوست رکھتا ہوں ان سے کہ دے کہ جو مخف درویٹی پر خدا کے واسطے صبر کرے گااس کو تین ایسے درجے حاصل ہوں گے جو مالداروں کو میسر نہیں ہوں گے کہ ان کے لیے بہشت میں ا سے بلند محلات ہیں 'جو بہشت والول کی نظر میں ستارول کی ما تند بلند نظر آئیں گے جیسے زمین والول کو ستارے بلند نظر آتے ہیں۔ یہ یا تو درولیش پیغیر کامقام ہے یا درولیش مو من کا یا شہید درولیش کامقام ہے۔ دوسرے یہ کہ درولیش توانگرول ے پانسوبرس پہلے جنت میں جائیں گے۔ تیسر امر تبہ یہ ہے کہ جب کوئی درویش سنبُحّانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلهَ إِلاّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ الكِ باركے گااور توانگر بھی اس كو كے اور اس كے ساتھ بى بزار در ہم صدقہ میں دے جب بھی وہ اس كے ورجہ کو نمیں پنیجے گا۔ جب ورویثول نے بیبات سی تو کمار ضینا رضینا ہم راضی ہوئے ہم راضی ہوئے۔ درویش کا سجان الله كمنا حضور عليه السلام نے اس ليے فرماياكه ذكر ايك فيح كے مانند بے جب بندے كادل ونياسے فارغ عم كين اور شکت رہے گا تواس میں یہ ذکر بڑی تا شیر کر تاہے اس کے بر خلاف توانگر جود نیاہے خوش ہے تو یہ ذکر اس کے دل ہے اس طرح نکل جاتاہے جیسے پانی سخت پھرسے گذر جاتاہے۔

پس جب ہر ایک کاور چہ اتناہی ہے جتناوہ خداسے نزد کی حاصل کرلے اور ذکر و محیت میں مشغول رہے اور اس کی میں جب ہیں وہ میر مشغولی اتنی زیادہ ہو جتنی اس کو دوسری چیزول سے نفرت ہو اور تواگر کے دل میں ایسی انسیت موجود نہیں ہے پس وہ درویش کے ساتھ کب برابر ہو سکتا ہے۔اگر تواگر مال رکھتا ہو اور وہ پھر بھی خود کو مال سے فارغ رکھے (حالا نکہ اس میں

دھوکا ہوسکتا ہے) اس گمان کی صحت کی علامت ہی ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے کیا کہ اپناتمام مال خرج کر ڈالا اور اس کو بچے سجھتی تھیں۔ اگر ایبا ممکن ہو کہ آدمی مال رکھتے ہوئے خود کو بے مال والا سمجھے تو رسول غداع اللہ و نیا ہے اتنا حذر کیوں فرماتے۔ چنانچہ رسول اکرم علی پہلے پر دنیا نے خداع اللہ و نیا ہے اتنا حذر کیوں فرماتے اور دوسرول کو حذر کرنے کا حکم کیوں فرماتے۔ چنانچہ رسول اکرم علی پر دنیا نے ایک روز خود کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے دور ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیاداروں کے مال کو مت دیکھواس کے پر تو سے تمہمارے ایمان کی حلاوت جاتی رہے گی اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ جب تمہمارے دل میں مال کی حلاوت پیدا ہوتی ہے کیونکہ دو حلاوتیں ایک دل میں نہیں رہ سکتیں اور دنیا در میں مال کی حلاوت پیدا ہوتی ہے تو وہ ذکر اللہ کی حلاوت کوروکتی ہے کیونکہ دو حلاوتیں ایک دل میں نہیں رہ سکتیں اور دنیا قدر میں خور کی سے خالی نہیں ہے۔ ایک ذات حق اور دوسری غیر حق۔ اب جس قدر تم اپنادل ماسوی اللہ سے لگاؤ گے اسی قدر حق سے قریب ہوگا۔ "

ی خابو سلیمان دارانی مرماتے ہیں کہ نامرادی ہے ایک آہ دردیشی کی حالت دردیشی کی حالت میں کرنا تو گرکی ہزار سالہ عبادت ہے بہتر ہے۔ "کسی شخص نے شخ بھر حافی " ہے کہا میر ہوا سطے دعا کیجئے کہ میں صاحب عیال اور مجبور ہول انہوں نے جواب دیا کہ جب تمہاری ہیوی تم ہے کہ روٹی اور آٹا گھر میں موجود نہیں ہے اور اس کے کہنے پر تم ہے چیزیں انہوں نے جواب دیا کہ جب تمہاری ہیوی تم میرے حق میں دعا کرنا کہ ایسے وقت میں تمہاری دعامیری دعاہے بہتر ہوگی۔

#### درویتی کے آداب

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ درویش کے بہت سے آداب ہیں 'ایک ادب یہ ہے کہ انسان باطن میں راضی ہر ضائے اللی رہے اور ظاہر میں شکایت نہ کرے۔ درویش کاباطن تین حالتوں سے خالی نہیں ہو تا۔ ایک توبہ کہ وہ درویش میں شاکر اور خوش رہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ درویش حق تعالیٰ کی خاص عنایت ہے جو وہ اپنے دوستوں پر کر تا ہے۔ دوسرے یہ کہ درویش میں خوش رہنے کا اس میں اگر حوصلہ نہیں ہے تو حق تعالیٰ کے اس فعل سے کراہت نہ کرے۔ اگرچہ وہ درویش میں خوش رہنے کا اس میں اگر حوصلہ نہیں ہے تو حق تعالیٰ کے اس فعل سے کراہت نہ کرے۔ اگرچہ وہ درویش میں تاراض نہ ہو۔ تیسر ی حالت ہے ہے کہ حق تعالیٰ کے اس فعل سے کراہت کرے 'اور یہ حرام ہے۔ یہ کراہت درویش کے اجر کوباطل کر دیت ہے حالت ہے ہے کہ حق تعالیٰ کے اس فعل سے کراہت کرے 'اور یہ حرام ہے۔ یہ کراہت درویش کے اجر کوباطل کر دیت ہے درویش کو لازم ہے کہ شکایت نہ کرے خلاف ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ظاہر میں ہر دویش کو لازم ہے کہ شکایت نہ کرے اوران پی محد ورویش کی اور ایش کی علامت نیک خوئی اور شکر گذاری اور شکایت محمور خزانہ کا حکم رکھتا ہے۔ کہ درویش کی اورا قلاس کو پوشیدہ رکھنا ایک معمور خزانہ کا حکم رکھتا ہے۔ کہ درویش کی اور انگلیات نہ کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ درویش اور افلاس کو پوشیدہ رکھنا ایک معمور خزانہ کا حکم رکھتا ہے۔ درویش کی اور انگلیات کہ درویش کی درویش اور انگلیات کی حالت کی اور ان کے سامنے عاجزی اور انگلیات کے درویش کے دورویش اور انگلیات کرے اور ان کے سامنے عاجزی اور انگلیاری درویش کے دورویش کی اور انگلیاری

نہ کرے اور حق گوئی میں ان کا لحاظ وپاس نہ کرے۔ سفیان توری رحتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی درویش تو مگر ک پاس آئے تو سمجھ لو کہ وہ درویش ریاکارہے اور اگر وہ کسی بادشاہ کے حضور میں جائے تو جان لو کہ وہ چورہے۔ درویش کو جا ہے کہ بعض او قات اپنی حاجت کو مو قوف کر دے اور دوسرے کی حاجت پوری کر دے۔ رسول اکر م علی نے فرمایا ہے بھی ایک درم ایک لاکھ در ہم پر سبقت لے جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علی الیاکب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس دودر ہم ہوں اور وہ ایک در ہم کسی کو خیر ات دے دے تو یہ ان لاکھ در ہم دینے سے افضل ہے جو ایک تو انگر کسی کو دیتا ہے۔

عطا قبول کرنے کے آواب: جس چیز میں شبہ ہواس کو قبول نہ کرے نہ اپنی حاجت نیادہ لے ایسا صورت میں کرے جبکہ درویشوں کی خدمت کر تاہو۔ پس آگر بر ملالے کر در پردہ فقراء کودے گا تو یہ درجہ صدیقوں کا ہے۔ آگر ایساکام نہیں کر سکنا تو پھراپی ضرورت سے زیادہ قبول نہ کرے تاکہ خود صاحب مال مستحق لوگوں کو دے دے۔ مال دینے والے کی نیت کا معلوم کرنا ضروری ہے اس لیے کہ دینا یا تو ہدیہ کے طور پر ہو گایاوہ صدقہ ہو گایا پھر ابطور ریا کے دیا گیا ہو گا۔ توجومال ہدیہ ہے اس کا قبول کرنا سنت ہے بھر طیکہ دینے والا احسان نہ جنائے اور آگر اس کو معلوم ہو جائے کہ ایک چیز کے دینے میں احسان ہے اور دوسری چیز کے دینے میں یہ منت واحسان نہیں ہے تو اس چیز کو قبول کرے جس میں منت واحسان نہیں ہے تو اس چیز کو قبول کرے جس میں منت واحسان نہیں۔

روایت ہے کہ کسی شخص نے سرور کو نین علیہ کے خدمت میں گئی، پیر اور ایک کو سفند بطور ہدیہ پیش کی۔
حضورا کرم علیہ نے کے سفند کو قبول نہیں فرمایا اور باقی دو چیزیں قبول فرمایس۔"کسی شخص نے شخ فتح موصلی کے پاس
پیاس در ہم نہجے۔انہوں نے کما کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی کوبغیر سوال کے پچھ دیا جائے اور دہ اس کور دکر دے تو
گویا اس نے خداو ند تعالیٰ پر رد کیا اس لیے انہوں نے اس میں سے ایک در ہم لے لیا اور باقی واپس کر دیئے حضرت حسن
بھری نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ایک روز کسی شخص نے حسن بھری گی خدمت میں در ہموں کی تھیلی اور بہت
عمدہ لباس ان کی خدمت میں پیش کیا انہوں نے قبول نہیں کیا اور کما جو شخص حدیث کی مجلس منعقد کر کے لوگوں سے پچھ
نذرانہ لے گاوہ قیامت میں باری تعالیٰ کو اس طرح دیکھے گا کہ اس کا اجر اس کے پاس موجود نہیں ہوگا (اللہ تعالیٰ اس کو اجر
نئیس دے گا)۔ اور حسن بھری گئے اس وجہ سے قبول نہیں کیا کہ ان کی نیت تجلسِ حدیث منعقد کرنے سے فقط تو اب
آخرت تھی اور وہ یہ سجھتے تھے کہ یہ نذرانہ اس مجلس کے سبب سے تھالنڈ اانہوں نے یہ بات پند نہیں کی کہ ان کاوہ خلوص

جاتارہے۔ ایک شخص نے اپنے کسی دوست کو کچھ تحفہ دیااس شخص نے کما کہ مجھے تحفہ مت دواور بتاؤ کہ جب میں اس تحفے کو قبول کرلوں گا تو کیا میر می قدر تہمارے ول میں زیادہ ہو گی 'جو میں اس کو قبول کرلوں۔ حضر ت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ

کی شخص ہے کچھ قبول نہیں کرتے تھے اور فرہاتے تھے کہ اگر بچھے یہ یقین ہو تاکہ دینے والا جھے پر احسان نہیں جمائے گایا شخی نہیں بچھارے گا تو میں ضرور قبول کر لیا کروں۔ ایک شخص ایسا تھا کہ اپنے خاص دوستوں سے لے لیتا اور غیروں سے کچھ نہیں لیتا تھا غرضتہ سب لوگوں کے احسان سے چتے تھے۔ شخ بہر حافی فرماتے ہیں کہ میں نے کس سے بھی پچھ نہیں مانگا صرف ایک بار شخ مری مقطی سے سوال کیا تھا 'کیونکہ میں ان کے زہدسے واقف تھا۔ وہ بمیشہ اس بات سے خوش ہوا کرتے ہیں کہ میں ان کے زہدسے واقف تھا۔ وہ بمیشہ اس بات سے خوش ہوا کرتے ہیں بررگ نے کسی کی دی ہوئی چیز واپس کردی 'لوگوں نے اس بات کا بر امانا تو انہوں نے جواب میں کما کہ میں نے تو ان پر احسان کیا ہے کہ اگر میں ان کا عطیہ قبول کرلیتا تو وہ بھے پر احسان جاتے۔ ان کا مال بھی جا تا اور تو اب بھی۔

اگرکوئی شخص صدقہ کی نیت ہے دے تواگر اس کا اہل نہیں ہے تونہ لے اور اگر مختاج اور ضرورت مندہے تورو
کرنامناسب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کسی کو بغیر ماننگے کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کونہ لے تواس آفت
میں مبتلا ہوگا کہ وہ مانگے گا اور لوگ اس کو نہیں دیں گے۔ حضر ت سری مقطی امام احماد رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ پھی تھے جھے
ریخ اور وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک بار سری مقطی نے ان سے کہا کہ اے امام احمد رو کرنے کی آفت سے چھے
انہوں نے فرمایا کہ بیبات پھر کمو سری مقطی نے اپنی بات وہر ائی ! امام احمد نے تامل کرنے کے بعد کہا کہ میرے پاس ایک
مینہ کاخرج موجود ہے۔ یہ تم اپنیاس رہے دوجب وہ خرج ختم ہو جائے گا تو میں لے لوں گا۔

# بغیر ضرورت کے سوال کرناحرام ہے

معلوم ہوناچاہے کہ سوال کرنا بھی فواحش (برے کاموں) میں سے ہے اور فواحش سوائے ضرورت کے حلال نہیں ہوتے۔ سوال اس لیے فواحش میں داخل ہے کہ اس میں تین قباحتیں موجود ہیں۔ ایک بید کہ اپنی مفلسی کااظمار کرنا خداوند تعالیٰ کی شکایت ہے۔ جس طرح کسی کاغلام اگر دوسرے شخص سے کچھ طلب کرے تو گویا اس نے اپنے مالک کو عیب لگایا اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے نہ مانگے اور شکایت کے طور پر نہ مانگے ووسری قباعت بیہ ہے کہ مانگئے والا خود کو ذکیل وخوار کرتا ہے اور مو من کو مز اوار خمیں کہ اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے حضور کے سوادوسرے کے سامنے والا خود کو ذکیل وخوار کرتا ہے اور مو من کو مز اوار خمیں کہ اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے حضور کے سوادوسرے کے سامنے ذکیل نہ کرے اس کاعلاج بیہ ہے کہ حتی المقدور آشنا ، قرابت داریا ایے شخص سے مانگے جو اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور اس کو ذلیل نہ ہو نا پڑے اور جب تک بیبات ممکن خمیں ہے بغیر شدید ضرورت کے کسی سے سوال نہ کرے۔

تیسری قباحت ہے کہ سوال کرنے ہے دوسر نے کورنج پہنچتا ہے۔ شایدوہ جو پچھ دے شرم کے باعث دے یاریا ہے دے کیونکہ نہ دینے کی صورت میں اس کو طعن اور بدگوئی کا ڈر ہے۔ پس اٹیا شخص جو پچھ دے گا آزردگی ہے دے گا خوشی ہے نہیں دے گا 'اگر مانگئے والے کو یہ خوف ہے کہ اگر مانگئے پر اس کو نہیں دیا گیا تو شر مساری اور ملامت کے رنج میں مبتلا ہوگا۔ تواس ہے نجات کی صورت یوں ہوگی کہ صراحتانہ مانگے بابحہ کنا پیڈ جس سے اس کا انجام ہونا نمکن ہو'اگر صراحتا

مانگناپڑے توایک محض کا تعین نہ کرے بلحہ جماعت ہے مانگے۔ گر جمال ایک ہی محض توانگر ہے اور سب اس سے ملنے کی اميدر كھتے ہيں اور شيں ديتا تو ملامت كرتے ہيں۔ پس اس صورت ميں على العموم ما تكتے سے بھى تعين ہى ہو جا تا ہے۔ مال اگر کسی ایسے دوسرے مخص کی خاطر مانگتاہے جس کوز کو قدینادرست ہے تواہیے آدمی سے مانگناجس پرز کو قواجب ہوئی ہے مانگ سکتا ہے خواہ اس میں اس کو آزر دگی اور رنج پر داشت کر ناپڑے تب بھی درست ہے 'اگر مانگنے والاخود مستحق زکوۃ ہے لیکن دوسر ول کے طعن اور تشنیع کے ڈر سے دوسر ول کو دے رہاہے تواس کا مال لیناحرام ہو گا کیونکہ بیرای طرح کا تاوان ہے۔ لیکن ظاہری فتویٰ میں زبان پر نظر رکھی جاتی ہے لیکن اس جمان میں دل کے فتویٰ پر اعتاد کیا جاتا ہے (زبان کا فتوی تواس د نیامیں کام آتا ہے کہ بید دنیا کے بادشاہوں کا قانون ہے) جب دل بیر گواہی دے کہ فلال مخض نا گواری سے دے رہاہے تواس کالینا حرام ہوگا۔ اس تمام گفتگوے بیبات معلوم ہوئی کہ سوال کرناحرام ہے مگربہ کمال ضرورت یاشدید احتیاج در پیش ہو الیکن شان و شوکت یا اچھے کھانے یا عمدہ لباس پیننے کے لیے بھیک مانگنا درست نہیں ہے۔ گداگری اور مھیک مانگناایے مخص کوسز اوار ہے کہ عاجز اور لاچار ہو۔اور کمانے کی اس میں قوت نہ ہو۔ یاوہ کسب کی قوت تور کھتا ہے لیکن علم دین کے حصول کا شوق ہے اگر کسب کر تاہے تو علم سے محروم رہ جائے گا۔ عبادت کی مشغولیت کو بھانہ منا کر پھیک مانگنادرست نہیں ہے بلحد کسب واجب ہے۔ جب کسی کو کھانے پینے کی ضرورت ہواوراس کے پاس ایک کتاب ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے 'یا جانماز'ازار یامر قع اس کے پاس زیادہ موجود ہے تواس صورت میں سوال کرنا حرام ہو گا۔اس کو چاہیے کہ پہلے اس کو فروخت کرے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرے۔ اپنے اور اپنے بھوں کی شان و شوکت اور د کھادے کے واسطے بھیک مانگناحرام ہے۔

حضورا کرم علی اور کہ میں ہوں گاور گوشت گر پڑا ہوگا ، حضور اکرم علیہ نے مزید فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ما نگے گاکہ اس کے منہ پر صرف ہڈیاں ہوں گاور گوشت گر پڑا ہوگا ، حضور اکرم علیہ نے مزید فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ما نگے اور اس کے بیاس کچھ موجود ہوتو وہ جو کچھ لیتا ہے وہ دوزخ کی آگ ہے خواہ کم لے یا زیادہ لے لوگوں نے حضورا کرم علیہ ہے دریافت کیا کہ کس قدر مال پاس ہوئے ہے سوال کرنا جرام ہوگا کہ ایک حدیث میں شام اور صبح کی روزی فرمایا گیا ہے اور ایک حدیث میں شام اور صبح کی دوزی فرمایا گیا ہے اور ایک حدیث میں پچاس در ہم کو اس کے ایک سال کے لیے کافی ہوں گے اور جب کوئی اس قدر مال نہیں مخص کے لیے جو تنہا ہو۔ کیونکہ پچاس در ہم تو اس کے ایک سال کے لیے کافی ہوں گے اور جب کوئی اس قدر مال نہیں رکھتا ہے اور خیر ات و صد قات کاوفت (سال میں) ایک ہی وفت ہے۔ اگر اس وفت نہیں ما نگے گا تو سار اسال مختاج رہے تو بھی جو ہر روز بھیک ما نگہ ہو گی روزی رکھنے والے شخص جو ہر روز بھیک ما نگہ ہو لیس ہر روزاس کے حق میں دوسرے شخص کے بارے میں حضور اکرم علیہ نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہر روز بھیک ما نگہ ہو لیس ہر روزاس کے حق میں دوسرے شخص کے سال کا حکم رکھتا ہے بیبات مدت کے بارے میں بیان فرمائی گئی۔

حاجت کی قسمیں: مطلق حاجت کی تین قسمیں ہیں۔ کھانا کیڑااور گھر۔ حضرت سرور کو نین علی نے فرمایا ہے کہ دنیا ہیں بنی آدم کو تین چیزوں کی حاجت ہواکرتی ہے کھانا جو اس کو قوت پہنچائے کیڑا جو اس کے بدن کو گرمی اور سردی سے محفوظ رکھے اور گھر جس میں وہ یو دوباش کر سکے۔ گھر کا سازو سامان بھی اسی شق میں داخل ہے۔ پھر اگر کوئی شخص کمبل یا تاث رکھتے ہوئے شطر نجاور قالین کے لیے سوال کرے گا تو در ست نہیں اور مٹی کابر تن رکھتے ہوئے آفت ہو کا طالب ہو گا تو یہ مانگنا در ست نہیں اور مٹی کابر تن رکھتے ہوئے آفت ہو کا طالب ہو گا تو میا مانگنا در ست نہیں ہے ، آدمی کی حاجت کی جب تک کوئی حاجت اور ضرورت شدید نہ ہو بھیک مانگنے کی ذلت سے گریز کرے۔

فصل : اے عزیز معلوم ہوناچاہیے کہ درویشوں کے کئ درج کئ قتم پر ہیں (یعنی بہت می قسمیں ہیں اور ہر قتم کے کئی کئی درجہ ہیں۔ پہلے درجہ والے مانگتے نہیں اور اگر ان کئی کئی درجہ ہیں۔ پہلے درجہ والے مانگتے نہیں اور اگر ان کو دیا جا تا ہے تو قبول نہیں کرتے یہ لوگ اعلیٰ علیمین میں روحانیوں کے ساتھ رہیں گے۔ دوسرے درجہ والے وہ ہیں جو مانگتے نہیں لیکن ان کو اگر دیا جائے تو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ مقربین کے ساتھ فردوس میں رہیں گے۔ تیسرے درج والے وہ لوگ مقربین کے ساتھ فردوس میں رہیں گے۔ تیسرے درج والے وہ لوگ وہ لوگ استحاب الیمین ہیں۔

شخ ار اہیم ادہم نے شخ شفیق بلخی " سے دریافت کیا کہ تم فقراء کواپے شہر میں کس حال پر چھوڑ آئے ہوانہوں نے جواب دیا کہ بہتر بین حال پر وہ جب کچھ پاتے ہیں تو شکر کرتے ہیں اور جب کچھ نہیں ملٹا تو صبر کرتے ہیں۔ حضر ت ابر اہیم ادہم نے کہا کہ میں نے بلٹے کے کتوں کا بھی بھی حال دیکھا ہے۔ شفیق بلٹی " نے کہا کہ تمہارے شہر کے درویشوں کی کیاصفت ہے اور ان کا کیا حال ہے انہوں نے جواب دیا کہ جب ان کو کچھ نہیں ملٹا تو شکر کرتے ہیں اور جب کچھ پاتے ہیں تو دو سروں پر مخشش کی سے بعد شفقہ بلٹی نے جو اب دیا کہ جب ان کو کچھ نہیں ملٹا تو شکر کرتے ہیں اور جب کچھ پاتے ہیں تو دو سروں پر مخشش کی سے بعد شفقہ بلٹی نے جو اب دیا کہ جب ان کو کچھ نہیں ملٹا تو شکر کرتے ہیں اور جب کچھ پاتے ہیں تو دو سروں پر

خشش کردیے ہیں۔ شفق بلی نے حضر تاہراہیم او حمیہ کے سر کوبوسہ دیااور کماکہ حقیقت یی ہے (ایبابی ہوناچاہیے)۔

ایک شخص نے شخ ابوالحن نوری قدس سرہ کودیکھا کہ ہاتھ پھیلائے پھی مانگ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کراس شخص کو بہت تعجب ہوا اس نے بیبات حضر ت جنید بغدادی قدس سرہ سے کس۔ حضر ت جنید ؓ نے فرمایا کہ تعجب مت کراس نے لوگوں سے مانئے کوہاتھ اٹھایا ہوگا تاکہ ان کو پند آئے لوگوں سے مانئے کوہاتھ اٹھایا ہوگا تاکہ ان کو پند آئے اور اس کا بھی پچھ نقصان نہ ہو۔ شخ جنید فرماتے ہیں کہ میں ایک ترازولایا سودر ہم اس میں تو ملے۔ پھر تھوڑ ہے اور در ہم اس میں لا کرڈال دیے اور اس شخص سے میں نے کما کہ یہ تمام مال شخ نوری کے پاس لے جاؤ بچھے اس بات سے بہت تعجب ہوا کہ وزن تو کسی چیزی مقدار معلوم کر کے تھوڑ ہے در ہم اس میں اور ملاد ہے (مقدار معلوم کرنے کی مصلحت باتی نہ رہی) ہم حال میں اس مال کو شخ نوری کے پاس لے گیااور کما بیر تم شخ جنید آئے در بھے دے کر کما کہ ان کووالی دے دو۔ باتی جنید آئے جنید آئے اور گھے دے کر کما کہ ان کووالی دے دو۔ باتی جنید آئے جنید آئے اور گھے دے کر کما کہ ان کووالی دے دو۔ باتی جنید آئے جنید آئے تھے دے کر کما کہ ان کووالی دے دو۔ باتی جنید آئے تھے دے کر کما کہ ان کووالی دے دو۔ باتی جنید آئے تھی کے جنید آئے دی کہ کسلوں نے ترازو منگوائی سودر ہم تول کر اٹھائے اور بھے دے کر کما کہ ان کووالی دے دو۔ باتی جنید آئے تھی کے جنید کی کما کہ ان کووالی دے دو۔ باتی جنید آئے تھے دے کر کما کہ ان کووالی دے دو۔ باتی

درم لے لیے اور فرمایا کہ جنیز بہت دانشمند ہیں دونوں طرف کی رعابت رکھناچاہتے ہیں 'وہ مخض کہتاہے کہ میر اتجب پہلے
سے بھی زیادہ ہوا۔ پھر میں پھیر اہوامال شیخ جنیز کے پاس لے کر حاضر ہوااوران کو دے کر میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا'
شیخ جنید نے فرمایا سجان اللہ! جو اس کا حق تھاوہ اس نے لے لیا اور جو ہمارا حصہ تھاوہ پھیر دیا۔ یہ سو در ہم میں نے ثواب
آثرت کے لیے بھیج تھے اور جو زیادہ تھاوہ خدا کے واسطے تھاجو میں نے ان کو دیا تھاوہ انہوں نے قبول کرلیا۔ اور میں نے اپ
مقصد کے خاطر جو سو در ہم بھیج تھے وہ انہوں نے واپس کر دیئے۔ اس زمانے کے ورویش ایسے صاحب کمال ہوتے تھے اور
ان کے دل ایسے صاف اور روشن تھے کہ بغیر زبائی گفتگو کے ایک دوسرے کی نیت سے واقف ہو جاتے تھے۔ اگر کسی درویش
میں یہ صفت نہیں تواس کواس صفت کی تمناکر ناچاہیے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تواس بات پر ایمان لائے۔

#### حقیقت ِ زہداوراس کی فضیلت

اے عزیز! معلوم ہواکہ ایک شخص کے پاس گری کے وقت برف موجود ہے اس کواس بات کی حرص ہے کہ جب پیاں گئے برف سے پانی شخط اکر کے پیلے۔ استے میں ایک دوسر اشخص اس برف کو قیمت دے کر لیمنا چاہتا ہے۔ پیپوں کی وجہ دوس کی اس کے میں ہیں گئی جواب تک برف کے ساتھ تھی۔ اس کے جائے پیپوں کی عجب دل میں پیدا ہوئی اور وہ شخص دل میں کنے لگا کہ آن میں گرم پانی ہی پی لوں گا اور صبر کروں گا کیو نکہ یہ پیلے مجھے مد توں تک کام آئیں گے اور برف کا کیا ہے وہ تو پکھل جاتا۔ پس مناسب بیہ ہے کہ بی کے عوض پیلے لے لوں۔ غور کرو کہ یہ بے رغبتی جو پیپوں کے مقابلہ میں اس کی طبیعت میں برف سے پیدا ہوئی اس کو زہد کتے ہیں 'عارف کا حال بھی دنیا کے ساتھ پچھ ایسا ہی ہے کہ وہ دیگتا ہیں اس کی طبیعت میں برف سے پیدا ہوئی اس کو زہد کتے ہیں 'عارف کا حال بھی دنیا کے ساتھ پچھ ایسا ہی ہے کہ وہ ایک ہونا وہ وہ کہ اس کا حرب آخر ت پر نظر کر تا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ ایک ہونا و شوار ہے اس طرح ہو دنیا سے بہتے ہو کہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اس حالت کو زہد میں بوجو مہا ہیں کہ ممنوعات شریعت سے پر ہیز کرنا تو ہر شخص پر فرض ہے (پس یہ حرف اور طبیکہ بید زہدان چیزوں میں ہوجو مہا جیں کہ ممنوعات شریعت سے پر ہیز کرنا تو ہر شخص پر فرض ہے (پس یہ طبی طراق الربیہے)۔

دوسری صورت ہے کہ دنیا کمانے پر قدرت رکھتے ہوئے دنیاہے وست بر دار ہو جائے لیکن جو شخص ہے قدرت شمیں رکھتااس سے زہدنا ممکن ہے۔ زہداس وقت ثامت ہو گا کہ اس کو پکھ دیا جائے اور وہ قبول نہ کرے۔ یہ بھی جانا چاہے کہ جب تک تجربہ نہ کیا جائے زہد معلوم شمیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب قدرت پیدا ہوتی ہے تو نفس کی حالت بدل جائے گیاور فریب آشکارا ہو جائے گا۔ تیسری شرط ہے کہ مال وجاہ دونوں کو ترک کر دے کیونکہ زاہد کا مل وہی ہے جو دنیاوی لذتوں سے وست بر دار ہواور ان لذتوں کو آخرت کی لذتوں کے ساتھ بدل دے۔ یہ ایک ایسا سودا ہے جس میں بہت زیادہ نفع ہے چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے اِنَّ اللَّهُ الشُتَریٰ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَمَهُمُ وَ اَمْوَالَهُمُ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَدِّنَةَ پُھر

ارشاد کیا فاسنتَبنشروُا ببَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعنتُم بر یعن حق تعالی نے مومنوں کے جان ومال کو بہشت کے عوض مول لے لیاہ۔ پھرارشاد کیا کہ یہ ایک سودامبارک ہے تم اس سے شادر ہو (تم کواس میں بردافا کدہ حاصل ہوگا)۔

معلوم ہوناچاہیے کہ جو مخض خود کو غنی بتلانے کے لیے کسی الی وجہ سے جس سے طلب آخرت مقصود نہ ہو' دنیا کے مال سے دستبر دار ہوتا ہے تواس کو زاہد نہیں کماجائے گا۔ صاحبانِ معرفت کی نظر میں آخرت کے واسطے دنیاترک کر ویناز ہد کامل نہیں ہے۔ بلحد زاہد کامل وہ ہے کہ آخرت ہے بھی غرض ندر کھے۔ای طرح جس طرح دنیاہے اس کوغرض نہیں ہے۔ کیونکہ بہشت میں بھی آنکھ ورج اور پیٹ کے مطلوبات موجود ہیں بلحہ وہ جنت کی ان لذ تول کا بھی گرویدہ نہ ہو اورا پے بلند منصب پر نظر کر کے ایسی چیزوں کی طرف جن میں حیوانات بھی شامل ہوں 'ہر گزالتفات نہ کرے بلحہ و نیااور آخرت سے اس کی مرادحی تعالی کے سوااور کھے نہ ہواور جو چیز معرفت النی اور حق کے مشاہدے کے سواہواس سے پکھے تعلق ندر کھے اور ماسوائے اللہ اس کی آنکھوں میں حقیر ہو جائے۔ یمی عار فول کا زہرہے ہیے بھی درست ہے کہ ایسازاہد مال سے حذر نہ کرے۔ بلحہ مال قبول کر کے اس کو سیج طریقے پر صرف کردے متحقوں کو پہنچادے جس طرح حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کاحال تھاکہ تمام روئے زمین کامال آپ کے ہاتھوں میں ہو تالیکن آپ اس سے فارغ رہے 'اور حضرت عائشہ رضی الله عنهانے بھی ایک دن ایک لا کھ در ہم الله کی راہ میں صرف کرو یے اور اپنے کیے ایک درہم کا گوشت نہیں خریدا اب صورت یہ ہے کہ کوئی عارف توابیا ہوگا کہ ایک لاکھ درہم رکھتا ہو پھر بھی اس کو عارف کماجائے اور کوئی مخص ایسا ہوگا کہ اس کے پاس ایک درہم بھی نہ ہولیکن اس پر بھی اس کو زاہد نہیں کماجائے گااس ليے كدانسان كاكمال تواس ميں ہے كداس كاول ونيا بے بالكل متنظر رہے۔ نداس كى طلب سے كام ہونداس كى ترك سے ند اس ہ جنگ کرے نہ صلح نہ اس ہے دوستی رکھے نہ وشمنی۔ کیونکہ جب ایک شخص ایک چیزے وشمنی رکھے گا توای طرح اس کی طرف مشغول ہو گاجس طرح دوستی رکھنے والااس کی طرف مشغول ہو تاہے 'آدمی کا کمال ہیہ ہے کہ وہ ماسوائے اللہ سے کام ندر کھے اور دنیا کا مال اس کے سامنے دریا کے پانی کی طرح ہو'وہ اپنے ہاتھ کو حق تعالیٰ کا خزینہ سنجھے کہ زیادہ ہویا کم' اس میں آئے اس سے جائے 'اس کو پچھ پر واہ نہ ہو کمال اس میں ہے۔ اس مقام پر ناد انوں سے لغزش ہو جاتی ہے اس طرح کہ جو چخص حقیقت میں دست بر دار نہیں ہو سکتاوہ خود کو اس طرح فریب دے کہ مجھے مال دنیا ہے کوئی غرض نہیں ہے لیکن جب کوئی مال کا مستحق اس کامال لے جس طرح دریا سے پانی لیتے ہیں 'اور کسی کامال لے اور وہ ان چیز وں میں فرق تواس کو سمجھ لیناچاہیے کہ وہ تنفس کے فریب میں متلاہے اور مال کی محبت ابھی تک اس کے دل میں باقی ہے۔ پس اصل یہ ہے کہ آدمی قدرت کے باد جو د مال سے دست بر دار ہواور اس سے بھا گے تاکہ اس کے جادومیں نہ مچھنس جائے۔

کی نے عبداللہ اتن مبارک رحمتہ اللہ علیہ کو اے زاہر کہ کر پکارا توانہوں نے کما کہ زاہد تو عمر اتن عبدالعزیز بیں کیونکہ و نیاکامال ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ قدرت رکھنے کے باوجو د زہد کو اختیار کئے ہوئے ہیں میں تو مفلس اور لاچار ہوں مجھے زاہد کہنالا کق اور سز اوار نہیں ہے۔

این افی کیان نے این شریر مہے کہا کہ تم دیکھتے ہوکہ (امام) ابد حنیفہ جو نساج کا فرزندہے ہمارے فتویٰ کورد کر تا ہے۔این شیر مہے نے کہا کہ میں ان کے نسب سے واقف نہیں ہول لیکن یہ خوب جانتا ہول کہ دنیاان کی شائق ہے اور وہ اس سے بھاگ رہے ہیں اور ہمار احال ہے ہے کہ دنیا ہم سے بیز ارہے اور ہم اس کوڈ ھونڈرہے ہیں۔

اے عزیز ان (برف) کو پییوں کے عوض خرید نا کچھ نفع کاکام نہیں ہے کہ ہر ایک دانشمنداس کو اختیار کرے اور ونیا کی نبیت آخرت کے اس نبیت سے بھی بہت کم ہے جوہر ف سونے (روپے پینے) سے رکھتا ہے۔ لیکن تین اسباب ایسے بیں جن کے باعث مخلوق اس بات سے بے خبر ہے۔ ان سے ایک ایمان کی کمزوری ہے۔ دوسر اغلبہ شہوت ہے اور تیسر السبب غفلت اور سمل انگاری ہے اور پھریہ وعدہ کرنا کہ اب آئندہ اس کام کو کروں گا۔ غلبۂ شہوت میں اکثر اس میں خلل ڈالٹا ہے اور آدمی کا بس نہیں کہ اس سے مقابلہ کر سکے اس لیے کہ غلبہ شہوت میں انسان اس وقت حاصل ہونے والی لذت کا خیال کر تا ہے اور کل کی خوبی کو بھول جاتا ہے۔

## زُمِد کی فضیلت

معلوم ہوناچاہیے کہ دنیا کی دوستی کی مذمت میں ہم نے جو پچھ بیان کیا ہے وہ تمام تر زہد ہی کی فضیلت کی دلیل ہے۔ دنیا کی دوستی مہلکات سے اور اس کی دشمنی منجیات سے ہے۔ حسب موقع ہم ان احادیث کو بیان کریں گے۔جو دنیا کی وشمنی کے بارے میں آئی ہیں۔

زہد کی بوی تعریف ہے ہے کہ اس کو خداوند تعالی نے اہل علم سے منسوب کیا ہے۔ جب قارون فوج وحثم کے ساتھ باہر لکلا توہر ایک مخض میں کمتا تھا کہ کاش ہے دولت مجھے حاصل ہوتی گر ارباب علم ودائش کنے لگے وَقَالَ الَّذِینَ اُونُواْلُعِلْمَ وَیَلُکُمُ ثَوَابُ اللَّهِ خَیْرٌ لِمَن اُسَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا لِین الله کول نے جن کو علم دیا گیا تھا کہاتم پر افسوس ہے اللہ کا تواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے عمل نیک کیا۔ اس واسطے کہا گیا کہ جب کوئی آدمی چالیس روز تک زہدا ختیار کرے اس کے دل پر حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

حضور اكرم عليه في فرمايا بي "أكر توجابتا بك خداجه كودوست ركم تودنيا من زامدره-"جب حضرت حارية

رضی اللہ عند نے حضور اکرم علی ہے۔ کہا کہ بہ تحقیق میں مو من ہوں او حضرت علیہ نے دریافت فرمایا کہ اس کی کیا دلی ہے توانہوں نے کہا کہ میر الفس دنیا ہے ایساییز ارہے کہ میرے لیے پھر اور سونادونوں برابر ہیں اور میر ایفین ایسا کال ہے گویا جنت اور دوز ہے کو دیکھ رہا ہوں 'حضور اکرم علیہ نے نے فرمایا تم کو جو پچھ ملنا تھاوہ اللہ چکا۔ اس پر قائم رہو۔ حضور اکرم علیہ نے نے ان کے بارے میں فرمایا عَبُد اُنور آللہ قُلْبَه الله اللہ اللہ اللہ تعالی خس کو بوایت و بنا چاہتا ہے تواس کا اگرم علیہ نے نے ان کے بارے میں فرمایا عَبُد اُنور آللہ قُلْبَه الله اللہ میں اللہ تعالی جس کو ہوایت و بنا چاہتا ہے تواس کا بیان اسلام کے لیے کھول و بنا ہے ) توصیا ہر کرام رضی اللہ عنهم نے دریافت کیا کہ بیشر ہم صدر کس طرح ہو تا ہے تو حضور اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک نور دل میں پیدا ہو تا ہے جس سے سینہ کشادہ ہو جا تا ہے۔ "صحابہ رضی اللہ عنهم نے عرض کیا کہ حضور ااس کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ و نیا ہے دل سر و ہو جائے اور آخرت سے رغبت پیدا ہو اور موت کے آئے حضور ااس کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ و نیا ہے دل سر و ہو جائے اور آخرت سے رغبت پیدا ہو اور موت کے آئے صور ااس کی علامت کیا ہے بیشر مرکھتے ہیں "ب آپ علیہ نے ان سے دریافت کیا کہ پھر تم اتامال کیوں جمع کرتے ہے پہلے یہ خفی اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ "حضور اگر میں ہمیشہ رہے گاانفاق نہ ہوگا۔

ایک دن حضوراکرم علی نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ جو لاالہ الااللہ کو سلامتی سے بغیر کسی دوسر ی چیز ملا ہے ادا کرے گااس کو بہشت نصیب ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیایار سول اللہ وہ چیز کیا ہے؟ جس سے کلمہ توحید کونہ ملایا جائے آپ علی ہوگی جس کی بات چیت توحید کونہ ملایا جائے آپ علی ہوگی جس کی بات چیت بخیروں کی طرح ہوگی جس کی جاروں کی طرح ہوگا۔ جو شخص لاالہ الااللہ کو بغیر آمیزش کے لائے گااس کی جگہ بخیروں کی طرح ہوگا۔ جو شخص دنیا میں زاہد ہوگا حق تعالی عمت کا دروازہ اس کے دل پر کھول بہشت میں ہے۔ حضور اکرم علی ہوگ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں زاہد ہوگا حق تعالی عمت کا دروازہ اس کے دل پر کھول دے گا دراس کی زبان کو حکمت کی باتوں سے گویا فرمائے گا'د نیا میں رہنے کی تدبیر اس کو بتائے گا اور اس کو دنیا سے صحیح و سالم دنیا میں کے جائے گا۔

رسول اکرم علی کا گذر ایک بار او نول کے ایک گلہ پر ہوااس میں تمام او نٹیاں فربہ اور حاملہ تھیں۔ اور اہل عرب کے نزدیک ایسامال بہت اچھا سمجھا جاتا ہے جس کی مالیت اچھی ہو۔ دودھ جو شت اور بال زیادہ ہوں۔ حضور اکرم علی نے نزدیک ایسامال بہت اچھا سمجھا جاتا ہے جس کی مالیت الحجھی ہو۔ دودھ جو شت کیا کہ یہ اچھامال ہے آپ اس کو کیوں نہیں ان طرف سے روئے مبارک (ناگواری ہے) چھے ایسے مال کی طرف دیکھتے ہے منع فرمایا ہے لا تَمُدُّنَّ عَیْنَیْک َ اِلَی مَامَتُ عَنَابِهِ وَکِمْتُ اِلَی مَامَتُ عَنَابِهِ اَزْوَاجًا مِیْنَهُمْ (آپ اس چیز کی طرف مت دیکھتے جس کو ہم نے کا فروں کوبر سے کے لیے دے رکھی ہے۔)

حضرت غیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اگر آپ تھم کریں تو آپ کے واسطے ہم ایک عبادت خانہ مادیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤیانی پر گھر ہماد ولوگوں نے پوچھاپانی پر گھر کس طرح تغمیر کیا جائے گا۔ تب آپ نے فرمایا کہ دنیا کی دوستی اور عبادت دونوں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں۔

حضوراكرم علي في في الساك مدے! اگر توجا ہتا ہے كہ خداتجھ كودوست رکھے تودنیا ہے ہاتھ اٹھالے اور اگر تو چاہتاہے کہ لوگ مجھے دوست رکھیں توان کے مال کوہاتھ نہ لگا۔"حضرت حصہ رضی اللہ تعالی عنهانے اپنے والد محترم حضرت عمر رضی الله عنہ سے کما کہ جب غنیمت کامال دوسرے شہروں سے آئے تو آپ اچھالباس پہنیں (ہوائیں)اور عمدہ کھانا آپ بھی کھا گیں اور آپ کے رفقاء بھی کھا ئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اے حصہ رضی اللہ عنها مر د کاحال اس کی ہدی ہے زیادہ کوئی دوسر انہیں جانتاتم کورسول اللہ علیہ کا حال سب سے زیادہ معلوم ہے۔خدا کی قتم اتم کو معلوم ہے کہ نبوت کی منت میں رسولِ خدا علیہ پر کی سال ایسے گذرے ہیں جس میں آپ اور آپ کے گھر والے دن کو کھاتے اور رات کو بھو کے رہتے اور اگر رات کو کھا لیتے تو تمام دن فاقہ سے گذر جاتا تھااور خدا کی قتم اے حصہ رضی اللہ عنها تم کو معلوم ہے کہ فتح خیبر کے دن تک کئیر س ایے گذر چکے تھے جن میں سر در کو نین عظیمتے کو سیر ہو کر خرما بھی کھانے کو نہیں ملا اور واللہ تم جانتی ہو گی کہ ایک دن حضور اکر م علیات کے روبر و کھانا خوان پر رکھ کر لایا گیا تو نارا ضگی ہے آپ کا روئے مبارک متغیر ہو گیا تھا اور آپ نے محم دیا تھا کہ کھانا زمین پر رکھو۔ واللہ! تم کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضوراكرم علی ات كو تمبل پراستراحت فرماياكرتے تھے۔ يه تمبل دوہر اكيا ہو تا تھا۔ ایک شب اس كى چار مة كر كے چھاديا آپ علیہ نے اس پر استر احت فرمائی اور وہ نرم معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رات اس کی نرمی میری نماز میں خلل انداز ہوئی اس کو پہلے کی طرح دوہر اکر کے چھایا کرواور خدا کی قتم تم کو معلوم ہوگا کہ حضور اکرم علیہ اپناازار ھوتے تھے 'بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے توجب تک ازار خشک نہ ہو جاتا آپ باہر نہ نکل سکتے تھے 'باندھنے کے لیے دوسر اازار نہ ہو تا تھا۔ والله تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ قبیلہ بنی ظفر کی ایک عورت آپ کے واسطے تهبند (ازار)اور چادرین رہی تھی۔ دونوں بن کرتیار نہیں ہوئے تواس عورت نے چادر آپ کے پاس بھیج دی۔ حضوراکر م علیف نے اس کو اوڑھ کر سامنے گرہ لگالی اور باہر تشریف لے آئے اس چادر کے سواآپ علیہ کے پاس دوسر اکپڑا موجود نہیں تھا۔ یہ سن کر حضرت حصہ رضی اللہ تعالیٰ عنهانے فرمایا بال میں بیر سب احوال جانتی ہول تب حضرت حصہ اور حضرت عمر رضی الله عنما دونول زار و قطار رونے لگے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے دور فیق یعنی حضر ت رسولِ خداعی اور حضر ت ابو بحر صدیق رضی الله عنه جھے سے پہلے و نیاہے تشریف لے گئے اگر میں ان کے طریقہ پر چلوں گا توان تک پہنچوں گا۔ورنہ مجھے دوسرے راستہ سے لے جایا جائے گا۔ پس مجھے لازم ہے کہ میں بھی ان دونوں بزرگوں کی طرح معاش کی سختی پر صبر کروں تاکہ ان کے ساتھ مجھے دائی راحت میسر ہو۔

رسول اکر معلیقے کے ایک صحافی رضی اللہ عنہ نے تابعین کے طبقہ اوّل کے لوگوں سے کہا کہ اے صاحبو! تمہاری عبادت 'اصحاب کرام رضی اللہ عنهم کی عبادت سے بے شک زیادہ ہے پروہ تم سے بہتر تھے۔ کیونکہ دنیا میں ان کازہد تمہارے زیدسے زیادہ تھا۔

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا ہے کہ "زیدد نیامیں ول کی راحت اور تن کے سکون کاباعث ہے۔"

حفرت ائن مسعودر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاہے ''کہ زاہد کی دور کعت نماز تمام مجتدوں کی ساری عبادت سے بہتر ہوگ۔''شخ سمل تستریؒ نے کہاہے کہ اللہ کی عبادت خلوصِ دل کے ساتھ اس دفت ہوگی کہ آدمی چار چیزوں کاخوف نہ کرے۔ یک گر سکی 'بر جنگی' درویشی اور ذلت وخواری کا۔

#### زُہد کے درجات

معلوم ہونا چاہے کہ زہر کے تین درج ہیں۔اس کا پہلادر جہیہ کہ آدمی بظاہر دنیاہے دستبر دار ہو جائے لیکن اس کا دل اس سے لگا ہو گروہ مجاہدہ اور صبر کرتا ہے ایسے شخص کو زاہد کے جائے متز ہد کتے ہیں۔ زاہد کا پہلا قدم یمی ہے۔ دوسر ادر جہیہ ہے کہ آدمی کا دل دنیا کی طرف متوجہ تو شمیں لیکن دہ اپناز کرتا ہے اور اس پر اترا تا ہے۔ایسے کو زاہد تو کمیں گے لیکن اس کا یہ زہد نقصان سے خالی شمیں ہے۔ تیسر ادر جہیہ ہے کہ انسان میں زہد بھی کا مل ہواور اس کو اپنا اس محض کے مثال ہیں مثال اس محض کی طرح ہوگی کہ وزارت کے منصب کے شوق میں کسی بادشاہ کی بھی نہ ہواور اس کو بودا کا م نہ سمجھے اس کی مثال اس محض کی طرح ہوگی کہ وزارت کے منصب کے شوق میں کسی بادشاہ کی بادگاہ کا قصد کیالیک نامیاں مشغول ہو جائے اور حملہ نہ کرے اور وہ اندر چنچ گیااور آخر کا راس کو وزارت مل گئے۔ یہ روئی کا گلزا اس کی نظر میں ہر گز قدر و منز لت کے لاگن نہ ہوگا۔ اس طرح یہ ساری و نیاایک لقمہ کا تھم رکھتی ہے اور شیطان کے کی طرح ہے جو دروازے پر بھو تک رہا ہے جب دنیا کو شیطان کے آگے ڈال دیا تو پھروہ تمہارے پاس سے ہے جائے گا تمام دنیا آخرت کی کوئی صدو نمایت دنیا آخرت کی کوئی حدو نمایت دنیا آخرت کی کوئی حدو نمایت مناجو کی تابیت ہو گئے۔ کی انسیت ہو کوئی ہو سے کہ نمایت والی چیز کوئے نمایت چیز سے کیانسیت ہو سے تی ہو سے تابید میں اس روئی کے گلزے کے نمایت والی چیز کوئے نمایت چیز سے کیانسیت ہو سے تی ہیں ہو کیونکہ آخرت کی کوئی حدو نمایت مناب ہے جو در دنیا کی ایک نمایت ہو سے کہ نمایت والی چیز کوئے نمایت چیز سے کیانسیت ہو سے تی ہو سے تابید ہیں اس میں کہا ہو ہو سے کہ نمایت والی چیز کوئے نمایت چیز سے کیانسیت ہو سے تی ہو سے تابید خیس سے دور نمایت ہو سے تابید کی دونہ نمایت کی دونہ نمایت ہو کیونکہ آخرت کی کوئی حدو نمایت کی تابید کی دونہ نمایت ہو کیونکہ آخرت کی تابید کی انسان کا تصدر نمایت ہو کیونکہ آخرت کی کوئی حدو نمایت کی دونہ نمایت کین نمایت کیانسید کی دونہ نمایت کی دونہ نمایت کی دونہ نمایت کی دونہ نمایت کیانسید کی دونہ نمایت کی دونہ نمایت کی دونہ نمایت کیانسید کیانسید کی دونہ نمایت کی دونہ نمایت کی دونہ نمایت کی تاب کی دونہ نمایت کی دونہ نمایت کیانسید کی دونہ نمایت کی دونہ نمایت کی دونہ نمایت کی دونہ نمای

لوگوں نے ابدیزید ہے کہا کہ فلال مخف زہد کے بارے میں گفتگو کر تا ہے انہوں نے کہا کہ جس چیز ہے زہد کے بارے میں گفتگو کر تا ہے انہوں نے کہا کہ جس چیز ہے زہد کے بارے میں کہتا ہے اس شخص نے کہا کہ دنیا ایس کون سی چیز ہے جو زہد کرنے کے لا کق ہواول توایک ایسی چیز پیدا کرنا چاہیے جو زہد کے تین درجے ہیں اسی طرح مقصد غایت کے اعتبار سے بھی زہد کے تین درجے ہیں اسی طرح مقصد غایت کے اعتبار سے بھی زہد کے تین درجے ہیں۔ایک شخص نے اس واسطے زہدا ختیار کیا ہے تا کہ آخرت کے عذاب سے نجات پائے اور جب اس کی موت آئے تواس پر راضی رہے (خوشی خوشی جالن دے دے ) بید زہدان لوگوں کا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کی موت آئے تواس پر راضی رہے (خوشی خوشی جالن دے دے ) بید زہدان لوگوں کا ہے جو اللہ سے ڈر نے والے ہیں۔ ایک دن مالک بن دینار نے کہارات میں نے بارگا واللی میں بردی دلیری کی اور اس سے ہیں نے بہشت مانگی۔

دوسری غایت بیہ کہ انسان ثولبِ آخرت کے لیے زہد کر تاہے اور بید زہد کامل ہے کیونکہ بید رجااور محبت سے پیدا ہواہے اس لیے بید اہل رجاکا زہد ہے۔ تیسر اور جہ کمال کا ہے بعنی ول میں نہ دوزخ کاڈر ہواور نہ بہشت کی امید بلعہ صرف خداوند تعالیٰ کی محبت میں و نیااور آخرت کی محبت کو ول سے دور کر دیااس حد تک کہ جو چیز خدا کے سواہواس کی طرف توجہ کرنے سے شرم آئے۔ چنانچہ رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہا سے لوگوں نے جنت کاذکر کیا توانہوں نے فرمایا الْجَارُ ثُمَّ الدَّالُ یعنی صاحبِ خانہ گھرہے بہتر ہے جس کے دل میں خداوند تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر بہشت کی لذت اس کی نظر میں ایساہے جیسالڑ کول کا چڑیاہے کھیلنازیادہ دلچیپ مشغلہ ہے بادشاہی ہے 'لڑ کا چڑیاہے کھیلناباد شاہت کرنے ہے اس لیے زیادہ پند کر تاہے کہ اس کوبادشاہی کی لذت ہے ابھی خبر نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کی عقل نا قص ہے۔ پسوہ شخص جس کا جمالِ اللی کے مشاہدے کے سوااور پچھ مقصد ہو تاہے وہ ایک طفل نابالغ ہے ابھی مر دی کے درجہ کو نہیں پہنچاہے۔

زہد کس چیز کے ترک کرنے سے حاصل ہو تا ہے اسباب میں بھی اس کے درجے مختف ہیں 'اس لیے کہ ایک شخص ابیا ہے جس نے بچھ دنیا کو ترک کیا ہے اور کل کو ترک نہیں کیا ہے لیکن کامل درجہ بیہ ہے کہ نفس کو جس چیز میں لذت ملے اور دہ چیز مجتلہ ضروریات نہ ہواور آخرت کے راستہ کے لیے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ترک کر دے۔ کیو نکہ دنیانا م ہے نفسانی لذتوں کا جیسے جاہ ومال 'کھانا پینا' لباس مکلام 'سونا' لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور درس دینا' روایت و حدیث کی مجلس پر پاکر تا جو بات نفس کو لطف پہنچاتی ہے وہ دنیاوی لذت ہے مگر یہ کہ تدریس اور روایت سے خدا کی طرف دعوت دیتا ہو (وہ اس سے مشتقٰ ہے)۔

شخ او سلیمان دارانی نے فرمایا ہے کہ زہد کے باب میں دوسر ہے لوگوں کا کلام میں نے بہت ساہے لیکن میر ہے نزدیک زہدیہ ہے کہ تم اس چیز کوجو تم کو اللہ کی یاد سے بازر کھے ترک کر دو۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص نکاح 'سفر اور حدیث کھنے میں مشخول ہواوہ دنیاکا طالب ہول الن سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اِلاً مَن اُتَّی اللّٰهَ بِقَلْبِ سِسَلِیْم میں قلب سلیم ہے کیام او ہے جس میں یادِ اللّٰہ کے سوا پچھ اور نہ سائے۔ حضر سے بچیائوں ذکریا علیما السلام باٹ پہنتے تھے۔ ہزم کیڑا اس لیے نہیں پہنتے تھے کہ بدن کو آرام میسر نہ آئے۔ ان کی مال نے کہا کہ اے بیخ اریشی لباس پہنو کیو نکہ پلاس سے تمہادلیدن ذخی ہوگیا ہے ان کے کہنے سے بچی علیہ السلام نے نرم وریشی لباس پہن لیان پروجی نازل ہوئی کہ اے بیچی کیا تم میسر نہ تھے وہوڑ کر دنیا کو افقتیار کرلیا ہے ہیں کر حضر سے بچی ارونے کے اور ریشی لباس اتار کرپلاس پہن لیا۔ معلوم ہونا چاہے نے بھی زہد میں اتابی ہے میں اللہ تعالی نے جو درجہ کا کہ بہر شخص زہد میں اتابی ہے میں اللہ تعالی نے جو درجہ تا کہ اور زاہد کے واسلے رکھا ہے ہوگاور وہ بھی وہ ثواب اور فائد ہے خالی نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالی نے جو درجہ تا ب اور زاہد کے واسلے رکھا ہے ہوگاوروہ بھی وہ ثواب اور فائد ہے خالی نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالی نے جو درجہ تا کہ اور زاہد کے واسلے رکھا ہور محضوص کیاوہ اس کے لیے جو تمام دنیا (حظوظِ نفس) ہے دست بر دار ہوجائے یاسب سے توبہ کرے۔

وہ چیزیں جن سے زاہر کا قناعت

کر ناضروری ہے

اے عزیز!معلوم کر کہ مخلوق دنیامیں مبتلاہے اور اس کی بلاول کی کوئی حدو نمایت نہیں ہے لیکن چھ چیزیں ان میں

مهم (از قتم مهمات ہیں) خوشاک 'پیشاک 'مسکن (گھر) اٹا شالیت 'زن و فرزند اور مال و جاہ۔ پہلی مهم خوراک ہے اس کی جنس 'مقد اراور دوسر ہے لوازم مختلف ہوتے ہیں 'جنس خوراک ہیں ادنیا درجہ ہے کہ صرف بدن کو غذا حاصل ہو۔ خواہوں سیوس (بھوسی) ہو۔ اور جنس خوراک ہیں متوسط درجہ سید ہے کہ جو اور باجر ہے کی روٹی ہو اور اعلیٰ درجہ گیہوں کی روٹی ہو۔ اور اس کا آٹا چھانانہ گیا ہو۔ اگر آٹا چھان لیا گیا تو زمید باتی شمیں رہے گاباتہ وہ تن پروری ہوگی 'مقد ار میں ادنی درجہ وس سیر ہیں اور متوسط درجہ نصف من (ایک طل اور انتہائی درجہ ایک مد (دو من چار رطل) کہ ایک من دور طل وزن کے برابر ہے ) شریعت میں درویش کے لیے بہی اندازہ ٹھسر لیا گیا ہے اگر اس سے زیادہ کرے تو یہ شکم پروری میں داخل ہے زمید باتی شمین رہے گا آئندہ کے لیے کھانایا غذا کے رکھ چھوڑنے میں اعلیٰ درجہ سے کہ ایک وقت کی خوراک سے زیادہ نہ نہ جنس شمین رہا ہی کہ ایک وقت کی خوراک سے زیادہ نہ نہ جنس اس نہ در اور اور نیاں کی سال کی قوت کی خوراک سے زیادہ کی ہو جنس کا ذخیرہ کرے اور او نی درجہ سے کہ ایک مینے یاچالیس دن کے لیے جنس کا ذخیرہ کرے اور او نی درجہ سے کہ ایک سال کی جنس گھر میں آئندہ کا آئے کے لیے درکھے آگر کوئی ایک سال کی قوت کی خوراک سے زیادہ کی کا میدر کھتا ہے زمید کا دیکھی اور خیل کی مامیدر کھتا ہے زمید کا دیے درکھے آگر کوئی ایک سال کی قوت کی دو میں کی تعلق نہیں ہے کو نکہ جو شخص ایک سال سے زیادہ جینے کی امیدر کھتا ہے زمید کی دو وی کی کر ناس کو من اوار نہیں ہے۔

رسول اکر میں تھا ہے۔ ناپے اہل وعیال کے لیے توالیک سال کی خوراک جمع رکھتے تھے کیونکہ وہ بھوک پر صبر خہیں کر سکے تھے (ورسول اللہ سیالیے برائے عیال یکسالہ نمادے کہ ایٹال طاقت صبر نداشیندے۔ کیمیائے سعادت نولیحشوری اللہ یعنی میں میں میں میں میں ایک حضوراکر میں جمع نہیں فرماتے سے اللہ یشن ۱۸۵ میں ۱۸۵ میں جمع نہیں فرماتے سے الب مہال کا معاملہ توسالن میں ادنی درجہ سر کہ 'ساگ' ترکاری ہوار متوسط درجہ روغن ہے جس سے سالن تیار کیا جائے اور متوسط درجہ روغن ہے جس سے سالن تیار کیا جائے اور اعلی درجہ گوشت کا ہے۔ اگر گوشت کو مسلسل استعال کیا جائے توز ہدباتی نہیں رہے گا۔ ہاں اگر ہفتہ میں ایک بار سے ذیادہ نہ کھائے گا توز ہدباتی رہے گا لیکن گوشت کھائے۔ اگر دودن میں ایک بار سے ذیادہ نہ کھائے۔ اگر دودن میں ایک بار سے ذیادہ نہ کھائے۔ اگر دودن میں ایک بار کھائے تو یہ زہر کے منافی ہے۔

جو شخص میہ چاہتاہے کہ زہد کی حقیقت کو پہچانے اس کو چاہیے کہ حضرت علیہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنم کاحال معلوم کرے 'حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنهانے فرمایاہے کہ بھی ابیا ہو تاکہ حضور انور علیہ کے گھر میں چالیس رات تک چراغ نہ جلتا۔ کھجور اور پانی کے سوا کھانے کو پچھ نہ ہو تا تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فردوس کا طالب ہے اس کے لیے جو کی روٹی کھانااور ڈلاؤ ( فربلہ ) پر کتول کے ساتھ سور ہناکافی ہے۔ آپ نے اپنے حوار یوں سے فرمایا کہ جو کی روٹی اور ساگ بھاجی کھاؤاور گیہوں کوہا تھ نہ لگاؤ کیونکہ اس کا شکرتم ادانہ کر سکو گے۔

دوسری مہم کباس ہے۔ زاہد کو چاہیے کہ ایک کپڑے سے زاید اس کے پاس نہ ہو یمال تک کہ اگر اس کو دھوتا پڑے تو نگار ہے کی نوبت آجائے اگر دو کپڑے پاس ہول گے تووہ زاہد شیس ہے اور اس مہم کا کم تر در جہ بیہے کہ ایک کرتا

ٹو پی اور جو تاہو 'اور اس کا اکثریہ ہے کہ ایک پکڑی (عمامہ) اور ایک ازار اس کے علاوہ ہو 'کپڑے کی جنس میں اونیت پلاس ہے اور متوسط در جہ موٹے پشمینہ (اون) کا ہے اور اعلیٰ روئی ہے بنا ہوا کپڑا (سوتی کپڑا) ہے جب وہ نرم اور باریک ہوگا تو پہننے والا زاہد نہیں رہے گا۔

جب رسول اکرم علی کے وصال کے بعد حضرت عاکشہ رضی اللہ عنه ایک روز ایک کمبل اور ایک موٹا تہبند لا عمیں اور فرمایا کہ بی حضور اکرم علی کے وصال کے بعد حضرت عاکشہ میں آیا ہے کہ حضور علی کے فرمایا کہ جو شخص مشہور مونے کی نیت سے کسی حضم کا لباس پنے گا تو اللہ تعالی اس سے اعراض فرمائے گااگر چہ وہ خدا کا دوست ہو جب تک وہ اس لباس کو نہیں اتارے گاالہ تعالی کی نارضا مندی باقی رہے گی۔ رسول اکرم علی کے لباس اطهر کی قیت وس درہم سے زیادہ نہ تھی۔ رسول اکرم علی ہے کہ اس اطهر کی قیت وس درہم سے دو خد ایک یوٹے کا لباس بھی بھی اس قدر میلا ہو جاتا تھا کہ معلوم ہو تا تھا چیسے روغن ساز کا کہڑا ہے۔ ایک و فعد ایک یوٹے والا کہڑا حضور علی کی نارضا مندی بال قدر میلا ہو جاتا تھا کہ معلوم ہو تا تھا چیسے روغن ساز کا کہڑا ہے۔ ایک و فعد ایک یوٹے والا کہڑا حضور علی ہی خدمت میں بدیہ کے طور پر آیا آپ نے اس کو پہنا اور پھرا تار دیا اور فرمایا کہ یہ لیو جھیم کو دے کراس کے عوض فلال کمبل لے آؤ کہ میں ان سے بہز اور میں کہ ہو تھی خدم نظر اس کے عوض فلال کمبل کے آؤ کہ میں ان سے بہز اور کہ میں ان سے بہز اور کے کہ نماز میں میر کی نظر اس پر پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا مناسب نہیں ہے کہ ایک نظر انگشتری پر پڑے اور ایک انگو تھی اتار دی کیونکہ آپ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ نا میں سے بہلے جو فقیر آپ کو نظر آیا تعلین اس کو دے دیں۔ پھر آپ نے حضور میں سجدہ کیا اور بہن کرباہم تھر نے اور ایک سب سے بہلے جو فقیر آپ کو نظر آیا تعلین اس کو دے دیں۔ پھر آپ نے ضور میں سجدہ کیا اور بہن کرباہم تھر نے اور ایک مباد اللہ تعالی کی نا پندید کی کاباعث ہو۔ اس وجہ سے میں نے اس کے حضور میں سجدہ کیا۔

حضوراکرم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے فرمایا اگرتم فردائے قیامت میں جھے ہے پہلے ملنا چاہتی ہو تو دنیاہے صرف زادراہ پر قناعت کرواوراس وقت تک کوئی پیرائن نہ نکالوجب تک اس کو پیوند نہ لگ جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے پر چودہ ہیوند گئے ہوئے تھے جو دور سے نظر آتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تین در ہم کا کر تاخر پداتھا اس کی آستین انگلیوں سے نکل رہی تھیں آپ نے اس بو ھی ہوئی آستین کو کا بھر چھوٹا کر دیااور خداوند کر یم کا شکر جالائے کہ بیاس کی خلعت ہے۔ ایک شخص نے بیان کیا کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ جو کپڑے پہنے تھے میں نے اس کی قیمت کا اندازہ جو تیوں کی قیمت سوادر ہم زیادہ نگلے۔ حدیث شریف میں آیا ہے ''جو شخص شاندار لباس پہننے پر قادر ہولیکن اللہ کے واسطے ازراہِ تواضع اس کا پہنناترک نگلے۔ حدیث شریف میں آیا ہے ''جو شخص شاندار لباس پہننے پر قادر ہولیکن اللہ کے واسطے ازراہِ تواضع اس کا پہنناترک کردیتا ہے تو خداوند تعالیٰ پر اس کا حق ہے وہ اس کو عبقری رہم کا لباس بہشت میں یا قوت کے تحتوں پر عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انمہ ہدی سے عہد لیا ہے کہ ان کا لباس ادنی لوگوں کے لباس کی طرح ہوگا تاکہ مالداراس کی پیروی کر ہیں اور ان کے شاندار قیمتی لباس سے درولیش آذر دودل نہ ہوں۔

فضالہ بن عبید گور نر مھر کولوگوں نے دیکھا کہ نظے پاؤل چل رہے ہیں اور بہت معمولی کیڑے ہنے ہوئے ہیں لوگوں نے ان ہے کہا کہ ابیامت کروکیونکہ تم شہر کے امیر ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضور علی ہے نے ہم کونازو ہم مے منع فرمایا ہے اور حکم کیا ہے کہ بھی بھی نظے پاؤل چلا کرو۔ محمد واسع رحمتہ اللہ علیہ صوف کا لباس پہن کر قتیبہ بن مسلم کے پاس گئے انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے صوف کیوں پہنا ہے وہ خاموش رہے ، تقیبہ بن مسلم نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے خاموش کیوں ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہیں یہ کہوں کہ ذہر کی بنا پر پہنا ہے تواس میں اپنی تحریف ہے اور اگر میہ کہوں کہ درولی اور مجھے یہ دونوں باتیں پیند نہیں ہیں) حضر ت کہ درولی اور بھے یہ دونوں باتیں پیند نہیں ہیں) حضر ت کہ درولی اور بھے یہ وجہ سے پہنا ہے تواس سے خدا کی شکایت ہوتی ہے (اور مجھے یہ دونوں باتیں پیند نہیں ہیں کوئے سے کیا مار کل آزاد ہو جاؤں گا تواجھے کیڑوں کی نہیں ہے۔

417

حفزت عمر بن عبدالعزیر کے پاس پلاس کالباس تھارات کو نماز کے وقت اس کو پہنتے اور دن کو اتار کرر کھ دیتے تھ تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ حضرت حس بھر گ نے فرقد سنجی سے کما کہ تمہارے پاس جو بیہ کمبل ہے اس سے تم میر سبجھتے ہو کہ تم کو دوسرے لوگوں پربزرگی حاصل ہے ؟ میں نے ساہے کہ اکثر کمبل والے دوزخی ہوں گے۔

تیسری مہم گھربارہے اس کا کم درجہ یہ ہے کہ رہنے کے لیے کوئی جگہ معین و مقررنہ کرے بلحہ مسجدیا مسافر خانے کے ایک گوشہ پر قناعت کر لے اور اس کا اعلی درجہ بیہے کہ ایک کو ٹھری ملکیت میں ہویا کر اید پر حاصل کر لے اور وہ بقد رضر ورت ہونہ اس میں نقش و نگار ہول اور نہ وہ بہت او نجی ہو 'حاجت اور ضرورت سے زیادہ کشادہ بھی نہ ہو۔ اگر چھ گزے طویل کچ کی چھت بنائے گازہد کے مرتبہ ے گر جائے گا۔ گھرے مقصودیہ ہے کہ گری اور سروی سے خود کو چائے۔ پس اس کے سوااور کچھ تلاش نہ کرے۔ بزرگوں کاار شادہے کہ رسول اکرم علیہ کے بعد و نیا میں جو طول امل پھلا پھیلا یہ تھا کہ لوگوں نے سی کے مکانات بنانا شروع کیے (یعنی پختہ) اور ان کے لباس میں بہت سے جاک ہونے لگے۔ ر سول اکر م علی کے زمانے میں ایک جاک سے زیادہ نہیں ہو تاتھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلند بالاخانہ بنایا تھا'ر سول خداعات کے علم ہے اس کو گرادیا گیا۔ ایک روز سر ور کو نین علیہ کا گذر ایک بلند گنبد کی طرف ہوا۔ آپ نے وریافت کیا کہ یہ کس کا مکان ہے لوگوں نے عرض کیا کہ فلال شخص کا ہے۔ جب صاحب خانہ کو خبر ہوئی تووہ حضور علی کی خدمت میں حاضر ہوالیکن حضور علیہ السلام نے اس کی طرف التفات نہیں فرمایا۔اس نے جب اس عقاب کا سبب معلوم کیا تواس نے اس گنبد کو گرا دیا تب حضور علیہ سے راضی و خوشنود ہوئے اور اس کے حق میں وعائے خیر فرمائی۔ حضر ٰت حسن بھریؒ نے کہاہے کہ حضور اکر م ﷺ اپنی تمام حیات مبار کیہ میں ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں ر تھی (تقمیرے گریز فرمایا)اورایک لکڑی پر دوسری لکڑی شیس باند ھی۔حضور علیہ کارشادہے کہ حق تعالیٰ جس کی خرابی چاہتا ہے اس کا مال پانی اور مٹی میں ضائع کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنهمانے فرمایا ہے کہ رسول اكرم عليه الله مارے ماس تشريف لائے اور فرمايا يہ كياكررہے ہو اس وقت ہم بانس كے ايك ٹوٹے ہوئے مكان كودرست كر

رہے تھے۔ ہمارے جواب پر حضور علی نے فرمایا کہ یہ کام نزدیک ترہے اس سے کہ مملت میسر ہو۔ یعنی موت سر پر کھڑی ہے اور تم مید بعد دہست کررہے ہو۔ حضور علی نے فرمایا کہ جو شخص حاجت سے زیادہ گھر (کشادہ) بنائے گا۔ قیامت کے دان اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو اٹھالے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر فرج میں ایک ثواب ہے۔ مگر جو مال عمارت بنانے میں صرف ہواس کا جر فہیں ہے۔

حفرت نوح علیہ السلام نے بانس کا گھر ہمایا تو لوگوں نے کہا کہ آپ اگر اینوں کا گھر ہماتے تو کیا حرج ہو تا۔ حفرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا جس کے لیے مر ناضروری ہے اس کے لیے بیربانس کا گھر بھی بہت ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے سفر میں ایک پختہ عمارت اینٹوں سے بنی ہوئی و یکھی اسے و کھ کر آپ فرمانے کے جھے ہر گزید خبر نہیں تھی کہ اس امت میں لوگ ایسی عمار تیں بھی بنائیں گے جیسی ہامان نے فرعون کے لیے تیار کی تھی اس لیے کہ فرعون بی نے سب سے پہلے پختہ اینٹ ہوائی تھی اور ہامان سے کما تھا اُو قِد کی یا ھا ہمان و علی الطینی (اے ہامان میرے لیے گارے پر آگ روش کر یعنی اینٹ بنا) صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے مروی ہے الطینی (اے ہامان میرے لیے گارے پر آگ روش کر یعنی اینٹ بنا) صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص گزشر عی سے بلند مکان بنا تاہے توایک فرشتہ آسان سے پکار کر کہتا ہے کہ اسے گنگاروں کے سر دار کمال آتا ہے۔ یعنی جب تجھ کو قبر میں ذیر ذمین جا تاہے تو آسان کی طرف کیوں آرہا ہے ؟

حضرت حن بصری کی نے کہاہے کہ رسولِ اکر م علیہ کے مکانات بین ہاتھ چھتوں میں لگتا تھا (مکانوں کی چھتیں اتنی نیجی ہوتی تھیں) شخ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ مجھے اسبات سے تعجب شیں ہے کہ کوئی شخص مکان بنائے اور اس کو چھوڑ جائے بلحہ مجھے اسبات کا تعجب ہے کہ کوئی شخص یہ دیکھے 'اور اس سے عبر سے حاصل نہ کرے۔

چوصی مہم اسبب خانہ کی ہے بعنی اٹا شالبیت اور اس میں اعلیٰ درجہ حضرت عسیٰ علیہ السلام کا ہے ( یعنی اس مہم میں جواعلیٰ درجہ ہے اس پر حضرت عسیٰ علیہ السلام فائز تھے ) کہ وہ سوائے ایک سکھی اور کوزے کے اور پچھ سامان نہیں رکھتے تھے۔جب انہوں نے ایک دوز ایک شخص کو دیکھا کہ انگلیوں ہے داڑھی میں خلال کر رہا ہے تو تکھی پھینک دی۔جب ایک شخص کو چلوسے پانی پیتے دیکھا تو کو زہ بھی پھینک دیا۔ اس مہم کا وسط یہ ہے کہ ہر چیز جو کام کی ہوایک ایک رکھے وہ کئری کھی دیا۔ اس مہم کا وسط یہ ہے کہ ہر چیز جو کام کی ہوایک ایک رکھے وہ کئی کئی ہویا مٹی کی ۔اگر تا نے کے بر تن استعمال کے لیے رکھے گا تو یہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے توایک چیز ہے گئی گئی موایک ہی ہوا تھا۔ حضر ت عمر رضی کام لینے کی کو شش کی ہے رسول اکر م چاہتے کہ کہا تھا وہ را کہنی ہو تا تھا۔ حضر ت عمر اس کی کو شش کی ہوا تھا۔ دھو کہ ان اور م حالتے کے پہلوئے اطہر پر چٹائی کے نشانات دیکھے تورو نے لئے۔رسول اگر م چاہتے نے دریا ہوت فرمایا اے عمر ! (رضی اللہ عنہ ) کیوں روتے ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ قیصر و کسر کی اور دشمنانِ خداتو بازو تھم میں دریا ہوت میں ہوں۔ وہ خدا کے محبوب ہیں ایس محنت اور تکلیف میں ہیں۔ یہ حالت و کھے کر مجھے رونا آگیا۔ حضر ت سر در کو نین عقیقے نے فرمایا کہ اے عمر! (رضی اللہ عنہ ) کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ان لوگوں کو دنیا میں بعن اور تب ہیں اور ہم کو آخرت میں حاصل ہوں۔ حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یار سول اللہ عقیقے! میں خوش نہیں اور ہم کو آخرت میں حاصل ہوں۔ حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یار سول اللہ عقیقے! میں خوش

مول-آپ نے فرمایابے شک ایابی ہے-

آیک شخص حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه کے گھر میں داخل ہوا تودیکھا کہ گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے اس نے تعجب سے کماکہ اے ابوذر (رضی الله عنه ) تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے -انہوں نے فرمایا ہمارے لیے ایک دوسر امکان ہے جو کچھ ہم کو ملتاہے ہم وہاں بھیج دیتے ہیں بعنی دارِ آخر ت۔اس شخص نے کما کہ جب تک تم اس گھر میں ہو اسباب کے سواچارہ نہیں انہوں نے جواب دیا کہ خداوند تعالیٰ مجھے اس جگہ نہیں چھوڑے گا-

حمص کے گورنر عمر بن سعدر ضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ متاع دنیوی میں سے تمہارے پاس کیا کیا چیز ہے انہوں نے کہا کیک لکڑی ہے (عصا) تاکہ اس پر بکلے دگاوں اور اس سے سانپ کو ماروں اور اناج رکھنے کے لیے میرے پاس ایک تھیلا ہے اور ایک بر تن ہے جس میں کھانا کھا تا ہوں اسی میں پانی بھر کر عنسل کر تا ہوں اور اس میں اپنے کپڑے دھو تا ہوں – ایک لوٹا ہے جس سے طہارت کر تا ہوں اور پانی پیتا ہوں اور اس میں اپنے کپڑے دھو تا ہوں اسی کو فرع ہیں –

ایکبار حضور سرورکو نین علی شرے واپی پر حفزت فاظمہ رضی اللہ عند کے مکان پر تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ دروازے پرایک پردہ پڑا ہے اور حضرت فاظمہ رضی اللہ عندا کے ہاتھوں میں دوکڑے پڑے ہیں جو انہوں نے دورم میں تریدے سے آپ علی ہے کہ آپ علی ہی انہوں نے دورم میں تریدے سے آپ علی ہے کہ آپ علی ہی اراض دوررم میں تریدے سے آپ علی ہے کہ آپ علی ہی اراض ہوگئے ہیں آپ علی ہے نے فوراکڑوں کو ڈیڑھ درہم میں فروخت کردیاور دروازے سے پردہ اتار دیا۔ اور دونوں کو خیرات کردیا۔ حضوراکرم علی ہی انہ عندا عمری آنکھا می پردے پر حضوراکرم علی ہی اللہ عندا نے مکان پر ایک پردہ ڈال رکھا تھا، حضور علی ہے نے فرمایا جب میری آنکھا می پردے پر پرتی ہوتے ہوئے کہ بل پر سوتے تھے۔ ایک رات میں نے نیاستر چھادیا۔ حضور علی ہی تمام رات مضطرب رہے میں کہ اس نے بہت سامانی غیمت آیا آپ نے تمام مال تقیم کردیا صرف جے درہم باتی ہی گئے ساری رات آپ بار حضور علی ہی کہ اس نے بہت سامانی غیمت آیا آپ نے تمام مال تقیم کردیا صرف جے درہم باتی ہی گئے ساری رات آپ بار مضور علی ہی کہ اس نے بہت سامانی غیمت آیا آپ نے تمام مال تقیم کردیا صرف جے درہم باتی ہی گئے ساری رات آپ مضطرب رہا کمیل ہی پر جھے آرام ملتا ہے۔ ایک بار مضور علی کہ اس نے بہت سامانی غیمت آیا آپ نے تمام مال تقیم کردیا صرف جے درہم باتی ہی گئے سے سامانی غیمت آیا آپ نے تمام مال تقیم کردیا صرف جے درہم باتی ہی گئے سے سامانی خیمت آیا آپ نے تمام مال تقیم کردیا صرف جے درہم باتی ہی جو اسے نے فرمایا کہ آگ

خواجہ حن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر اصحاب رسول اکر م علیہ کودیکھاہے۔ کسی کے پاس سوائے ان کپڑوں کے جووہ پہنتے تھے دوسر اجوڑا کپڑوں کا نہیں تھا-وہ لوگ زمین پر سوجاتے تھے اور اس کپڑے سے بدن کو ڈھائک کستر تھے۔

یا نچویں مهم نکاح ہے۔ شیخ سل تستری مسیان این عینید اور بعض دوسرے علاء نے فرمایا ہے کہ نکاح میں زہد

نہیں ہے۔ لینی نکاح منافی زہر نہیں ہے اس کو ترک نہ کرنا چاہیے کیونکہ حضور علیہ نے جو سب سے عظیم زاہد تھے نوبیدیال کی تھیں۔ عور تیں حضور کو محبوب تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چار بیویال اور دس کنیزیں تھیں علماء کی اس سے مرادیہ ہم معاشر تی ڈندگی میں مبتال ہونے کے خوف سے نکاح سے دست بر دار ہونا مناسب نہیں ہے کیونکہ نکاح سے نسل باقی رہتی ہے اور چند دومرے فوائکہ بھی ہیں' نکاح نہ کرناایا ہے کہ کوئی شخص محض اس لیے کھانا پینا چھوڑد سے مزہ حاصل نہ ہو۔ انسان اناح کا مختاج ہے فائے گرتے کرتے ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طرح ترک نکاح سے نسل منقطع ہو جائے گا۔ ہال اگر بیوی رکھنے سے کوئی شخص یا والی سے غافل ہو تا ہے شخص کا نکاح نہ کرنااولی ہے اگر شہوت کا غلبہ ہو تو زاہد ایسی عورت سے شادی نہ ہو تو زاہد ایسی عورت سے شادی کہ کرے جو صاحب حسن و جمال نہ ہو تا کہ شہوت میں کمی آئے ایسی عورت سے شادی نہ ہو تو زاہد ایسی عورت سے کرار ہے تھے لوگوں نے کرے جو شہوت کو اجھارے۔ حضر سے امام احمد حضر سے کہا کہ فلال شخص کی بھن 'اس خاتون سے زیادہ عقل مند ہے لین یک چیشم ہے۔ حضر سے امام احمد حضر اس اس یک چیشم وانشمند خاتون سے نکاح کرنا محمقالہ خوبصور سے عورت کے پہند فرمایادہ حسن و جمال کے خواہاں نہ ہوئے۔ اس یک چیشم وانشمند خاتون سے نکاح کرنا محمقالہ خوبصور سے عورت کے پہند فرمایادہ حسن و جمال کے خواہاں نہ ہوئے۔ اس یک چیشم وانشمند خاتون سے نکاح کرنا محمقالہ خوبصور سے عورت کے پہند فرمایادہ حسن و جس سے بالے معد نتی بھی میں میں اس میں تھیں کہ بیا ہور ہے ہوں میں کہ بیاں میں تھیں کہ کام کرنا محمقالہ میں کرنے ہوں کہ بیاں میں تھیں کرنے ہوں کہا کہ کرنا محمقالہ کو بھی کرنے ہوں کہ بھی کرنے ہوں کرنا محمقالہ کرنا محمقالہ کرنا محمقالہ کو بھی کرنے کرنا محمقالہ کرنا محمقالہ کرنا ہو تا کہ میں کرنے ہوں کرنا محمقالہ کرنا ہو تا کہ کرنا ہو تا کہ کرنا محمقالہ کرنا ہو تا کہ کرنا ہو تا کو کرنا ہو تا کہ کرنا ہو تا کرنا ہو تا کہ کرنا ہو تا کہ کرنا ہو تا کہ کرنا ہو تا کرنا ہو تا کرنا ہو تا کرنا

حضرت جنید بغدادی قدس سرہ نے کہاہے کہ ابتدائے حال میں تین باتیں نہ کرے۔کب 'فکاح ممامت حدیث (مرید مبتدی دل خودر ااز سہ چیز نگاح دارد مسب و نکاح و نوشن حدیث - کیمیائے سعادت نولنحشوری ایڈیشن ام کے کیاء آپ نے بید بھی فرمایا کہ مجھے بید پیند نہیں ہے کہ صوفی کچھ کھے پڑھے کیونکہ نوشت و خواند سے آدمی کا خیال پریشان ہوتا ہے اور اطمینان قلب میسر نہیں ہوتا۔

پھٹی مہم مال و جاہ ہے اور جہال ہم نے چار مہلکات بیان کئے ہیں وہاں بتایا ہے کہ مال و جاہ دونوں زہر ہیں۔ البتہ تھوڑا سامال و جاہ انسان کے لیے تریاق کا حکم رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ دوہ دنیا کے اسباب سے ہیں بلیحہ دین کے واسطے بھی ان کی ضرورت ہے۔ حضرت ابر اہیم علیہ السلام نے کئی دوست سے بچھ قرض مانگا تو دی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ میں جانتا ہوں کہ سخجے دنیا پسند نہیں ہے اس لیے میں تجھ سے دنیا طلب کرنے سے ڈر االلہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ''مال اللہ میں جانتا ہوں کہ سخجے دنیا پسند نہیں ہے اس لیے میں تجھ سے دنیا طلب کرنے سے ڈر االلہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ''مال بعد رحاجت' دنیا میں داخل نہیں ہے' عاصل کلام یہ کہ جب کسی نے خواہشات نفسانی اور زوائد کو آخرت کے خیال میں ترک کر دیا اور مال و جاہ سے بقد رحاجت اور مرورت قناعت کی تو اس کا دل و نیاسی الگ ہے اور دوہ دنیا کو دوست نہیں رکھتا ترک کر دیا دریا اور مال و جاہ سے گا تو اس کو شر مندگی نہیں ہوگی۔ اور اس کا منہ دنیا کی طرف نہیں رہے گا۔ کیو نکہ دنیا تو وہ ہی قب وہ اس کو آرام کی جگہ سمجھتا ہو لیکن جب دنیا اس کے لیے بیت الخلاء کی طرح ہو کہ جب رفع حاجت کی ضرورت ہوتی جی اس وقت وہاں جاتا ہے (اس کی طرف توجہ کرتے کی کیا ضرورت باتی رہی کیکن جو شخص دنیا سے دل لگا تا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرور درت باتی رہی کیکن جو شخص دنیا سے دل لگا تا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرف ہو ہے کہ اس شخص نے دایت کی کی طرف توجہ کرنے کی کیا شرور درت باتی جاتے گا ذبھر سے اپنی گردن باندھ کی ہے بیاس جہ سے اپنی جو اس وقت وہ کر جہاں اس کو بھیشہ کے لیے چھوڑا جائے گا ذبھر سے اپنی گردن باندھ کی ہے بیاس جہ سے اپنی جہاں اس کو بھیشہ کے لیے چھوڑا جائے گا ذبھر سے اپنی گردن باندھ کی ہے بیاس جہاں سے جہاں ہو تھے ہے بیاس جہاں سے جہاں اس کو بھیشہ کے لیے چھوڑا جائے گا ذبھر سے اپنی گردن باندھ کی ہے بیاس جہاں سے جہوڑا جائے گا ذبھر سے دیں جو تی جہاں سے جہاں سے جہاں سے جہاں سے جھوڑا جائے گا ذبھر سے دی جو تی جہاں سے جہاں اس کو جمیشہ کے لیے جھوڑا جائے گا تا جائے گیا تو اسے جو تی جہاں سے جہاں سے جو تی جہاں سے جہاں اس کو جو تی جہاں سے جو تی جہاں سے

بالوں کو مضبوطی سے باندھ لیاہے اب یمال سے جب اس کو اٹھایا جائے گا تووہ سر کے بالوں کے بل لاکارہے گاجب تک سر کے بال جڑسے نہ اکھڑ جائیں اور جب اس طرح بال اکھڑیں گے توزخم آئے گا۔

حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کی ایک ایسی جماعت دیکھی جو مصیبت اور بلا میں اس سے کہیں نیادہ خوش ہوتے ہیں جائزہ خوش ہوتے۔اور وہ تم لوگوں کو دیکھیں تو کہیں کہ تم شیطان ہو اور اگر تم ان کو دیکھیے تو کہتے کہ یہ مجنون اور دیوانے ہیں -وہ لوگ بلاکی طرف اس وجہ سے راغب ہوئے کہ دنیا سے ان کاول اٹھ جائے اور مرتے وقت کی چیز سے دلبتھی نہ رہے - (واللہ اعلم)

# اصل پنجم

#### نيت وصدق واخلاص

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ ارباب بھیرت پر بیربات ظاہر ہے کہ عابدوں کے سواتمام لوگ خرابی میں ہیں اور وہ بھی خرابی میں ہیں اس وہ بھی خرابی میں ہیں اس وہ بھی خرابی میں ہیں مختصین کے سوا'اور علماء بھی خرابی میں ہیں مختصین کے سوا'اور محتصین بھی ہوئے خطرے میں ہیں اس سے ظاہر ہواکہ اخلاص اور صدق کی ضرورت ہے۔ پس سے ظاہر ہواکہ اخلاص اور صدق کی ضرورت ہے۔ پس جب کوئی شخص نیت کو نہیں سمجھے گا تواس میں اخلاص اور صدق کا کس طرح خیال رکھے گا اس لیے ایک باب میں ہم نیت جب کوئی شخص نیت کو نہیں سمجھے گا تواس میں اخلاص اور صدق کا کس طرح خیال رکھے گا اس لیے ایک باب میں ہم نیت کے معنی اور اس کی حقیقت کو بیان کیا جائے گا۔

# باباول

# نیت کی حقیقت اور اس کے معانی

اے عزیز! پہلے نیت کی فضیلت کو جانو کہ سارے اعمال کا مدار اور ان کی روح نیت ہے۔ اعتبار نیت ہی کا ہے اور فداوند تعالیٰ ہر عمل میں نیت ہی کو دیکھتا ہے۔ رسول خداع اللہ نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ تمہاری صور توں اور کا موں کو نہیں دیکھتا بعد دل اور نیت کو دیکھتا ہے۔ ول پر اس لیے نظر کر تا ہے کہ دل نیت کا مقام ہے۔ رسول اکر م علیہ نے فرمایا ہے کہ کا موں کا ثواب نیت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہے کہ کا موں کا ثواب نیت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے شہر کو جماد اور بھے گئی اللہ کے لیے ہوگی لیکن اگر کوئی ہجرت اس لیے شہر کو جماد اور بھے محض اللہ کے لیے چھوڑے گا تو اس کی بیجرت اللہ کے لیے ہوگی لیکن اگر کوئی ہجرت اس لیے کہ مال حاصل کرے یا کسی عورت سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت خدا کے واسطے نہیں ہوگی بلید اس طرف ہوگی بھی اور بعض اپنے کہ مال حاصل کرے یا کسی ورت سے فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شہداء ہیں اور بعض اپنے جسی کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔ حضور علیہ فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شہداء ہیں اور بعض اپنے جسی کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔ حضور علیہ فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شہداء ہیں اور بعض اپنے جسی کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔ حضور علیہ فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شہداء ہیں اور بعض اپنے میں کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔ حضور علیہ فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شہداء ہیں اور بعض اپنے

شداء ہول گے جو دو صفول کے در میان مارے جائیں گے اور ان کی نیت خدا خوب جانتا ہے۔ آپ علی نے مزید ارشاد فرمایا کہ بعدہ بہت سے نیک کام کر تا ہے فرشتے اس کو آسان پر لے جاتے ہیں تو خداو ند تعالی فرما تا ہے ان اعمال کو اس کے نامہ اعمال سے مٹادو کیو نکہ اس نے یہ کام میرے لیے شیں کیے اور فلاں فلاں اعمال اس کے نامہ اعمال میں تحریر کردو فرشتے عرض کریں گے اس بعدے نے تو یہ کام نہیں کیے ہیں تب حق تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اس نے ول میں ان کا موں کی نیت کی تھی۔

رسول آکرم علی نے فرمایا ہے کو گھار فتم کے ہیں ایک وہ ہے کہ مال رکھتا ہواور علم کے اقتضاکے مطابق اس کو خرج کرے - دوسر اشخص آر زواور تمناکے ساتھ کہتا ہے کہ اگریہ مال میرے پاس ہو تا تو میں اس کوراہِ خدامیں صرف کر تاان دونوں کا تواب برابر ہے اور تیسر امال کوبے جاصرف کر تاہے - چوتھا شخص کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو تا تو میں بھی ایساہی کر تا ان دونوں کا گناہ یکسال ہے - یعنی فقط نیت اس عمل کا تھم رکھتی ہے جو نیت کے مطابق ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اکر م علی غزوہ تبوک کے ارادے سے جب مدینہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ مدینے میں بہت سے لوگ ہیں جو ہر رنج کے ثواب میں جو ہم بھوک اور سفر سے اٹھاتے ہیں 'شریک ہیں۔ ہم نے رسول اکر م علی ہے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہیں؟ حالانکہ وہ ہم سے دور ہیں۔ حضور علی نے فرمایا کہ وہ لوگ عذر کے سبب سے ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے پران کی نیت ہماری نیت کی طرح ہے۔

بنی اسر ائیل کا ایک محف ریت کے ایک تودے کے قریب سے گذرا-اس وقت قط پڑرہا تھاوہ کنے لگا کہ اس تودے کے برابر گیہوں میرے پاس ہوتے تو میں فقراء اور مساکین میں تقسیم کردیتا 'اس زمانے کے رسول پر وحی نازل ہوئی اور حکم ہواکہ اے نبی!اس محض سے کہ دو کہ تیر اصدقہ خدانے قبول کر لیا ہے اور جس قدروہ گیہوں ہوتے اتنا تواب مجھے عطاکیا گیا ہے اور اگر تونے صدقہ دیا ہوتا تواتا ہی ثواب مجھے ملا۔

رسول اکرم علیہ کا ارشاد ہے جس کی نیت میں دنیا ہو تا ہے درویشی اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے اور وہ جب دنیا ہے جائے گا تواسی درویشی کا عاشق ہو گا اور جس کی نیت اور مقصد آخرت ہواللہ تعالیٰ اس کے دل کو تواگر رکھے گا۔ اور وہ دنیا ہے جائے گا تواسی درویش کا عاشق ہو گا اور جس کی نیت اور مقصد آخرت ہواللہ تعالیٰ اس کے دل کو تواگر رکھے گا۔ اور وہ دنیا ہے کہ جب مسلمان کفار سے میدانِ جنگ میں معرکہ آراء ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے نام اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ فلال نے تعصب اور عداوت کی منا پر جنگ میں معرکہ آراء ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے نام اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ فلال نے تعصب اور عداوت کی منا پر جنگ کی اور فلال محبت کے ساتھ لڑا اور فلال راہِ خدامیں مارا گیا۔ جو شخص تو حید کوبلند کرنے کے لیے لڑے گاوہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔

سبیل اللہ ہے۔ آپ علیف نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ''جو کوئی نکاح کرے اور مہر نہ دینے کی نیت رکھے وہ زانی ہے اور جو شخص اس نیت سے قرض لے کرواپس نہیں کرے گا تو وہ چور ہے۔''علاء نے فرمایا ہے کہ پہلے عمل کی نیت سکھواس کے بعد عمل کرو'ایک شخص لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھاؤ کہ رات دن اس میں مصروف رہوں اور بھی نیکی ہے

محروم نہ رہوں 'لوگوں نے اس سے کما کہ ہمیشہ نیکی کی نیت رکھا کر تاکہ نیکی کا ٹواب ملتارہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کماہے کہ لوگوں کو قیامت میں ان کی نیتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت حسن بھریؒ نے کماہے کہ انسان کو وائی بہشت چندروز کے عمل سے حاصل نہیں ہوگی بلے اچھی نیت سے حاصل ہوگی جس کی کوئی انتنا نہیں ہے۔

نیت کی حقیقت: اے عزیز!معلوم ہونا چاہے کہ جب تک تین حالتیں درپیش نہ ہوں انسان سے حرکت سر زو نیں ہوگی علم ارادہ و قدرت۔ مثلاً جب تک وہ کھانا نہیں دیکھے گا نہیں کھائے گا-اگر دیکھالیکن اس کی خواہش نہیں ہے ت بھی مہیں کھائے گا الیکن خواہش ہے اور ہاتھ ایبامفلوج ہے کہ حرکت نہ کرسکے تو نہیں کھاسکے گا۔ پس بیہ تین حالتیں ب حركات كے ليے در پیش ہیں ليكن حركت قدرت كى تابع ہے اور قدرت ارادے كى تابع ہے كيونكه اراده ہى قدرت كو کام میں لگاتا ہے اور خواہش علم کی تابع نہیں ہے کیونکہ آدمی بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کر تاہے پران کو نہیں جاہتا مکہ بغیر علم کے چاہناد شوار ہے کہ جس چیز کو جانتا ہی نہیں اس کو کس طرح چاہے گا-ان نتیوں چیزوں میں سے خواہش کا نام نیت ے وقدرت وعلم کو نیت نہیں کتے -خواہش آدمی کو کسی کام پر آمادہ کرتی ہے اور کام میں لگادیت ہے اس کو غرض مقصد اور نیت بھی کتے ہیں۔ بھی غرض ایک ہوتی ہے اور بھی ایک کام سے دواور دوسے زیادہ اغراض بھی ہوتی ہیں۔اگر غرض ایک ہو تواس کو نیت خالص کہتے ہیں اور اس کی مثال ہے ہے کہ کوئی بیٹھا ہے اور ایک شیر نے اس کا قصد کیاوہ اٹھ کے بھاگااس وقت اس کی غرض اور ارادہ ایک ہی ہو تاہے یعن بھاگ جانا-اس کی ایک مثال سے بھی ہے کہ ایک متمول ومالد ار شخص آیا تو کوئی مخص اس کی تعظیم کے لیے کھڑ اہو گیااور اس میں سوائے اکر ام کے اور کوئی غرض نہیں ہے اور پیرغرض خالص ہے-لین بہت ہے ایسے کام ہیں کہ ان میں دورو غرض بھی ہوتی ہیں۔اس کی تین قشمیں ہیں۔ایک پیر کم ہر غرض جداجدا ہو تب ہی کافی ہو- جیسے ایک غریب قرابت دارنے ایک در ہم مانگا تواس کو دے دیا کیونکہ وہ اپناعزیز ہے اور درویش بھی ہے-دوسرے مید کہ دینے والااپنے دل ہی میں جانتاہے کہ اگر وہ درولیش نہ ہو تاتب بھی وہ اس کو دیتااور اگر قراب وارنہ ہو تاتب بھی دیتا تواس وقت سے دوغرض ہیں اور نیت مشتر ک ہے - دوسری قتم ہیہے کہ سمجھتا ہے کہ اگر عزیز و قرامت دار ہو تایا فقط درویش ہو تا تونہ دیتا 'کین جب بید دونوں باتیں جمع ہو گئیں تو در ہم دینے کاباعث ہو کیں۔ پہلے سبب کی مثال تو بیہ ہے کہ دو قری مخص باہم مل کر پھر کو اٹھاتے ہیں۔اگر ہر ایک اکیلا اٹھا تا تو بھی ہو سکتا تھااور دوسر ی مثال ہیہ ہے کہ دو کمز ور آدمی ایک پھر کو مل کر اٹھاتے ہیں لیکن اکیلااس کو کوئی بھی نہیں اٹھاسکتا۔ تیسری قتم یہ ہے کہ ایک غرض ضعیف ہے جو کام پر نہ لگائے اور دوسری غرض قوی ہے جو تناکام پرلگادے لیکن اس سے کام زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی رات کو اکیلا نماز پڑھتا ہے لیکن جب بہت سے لوگ موجود ہول تو نماز پڑھنا نسبتاً آسان ہو جائے لیکن اگر تواب کی امید نہ ہوتی تو محض لوگوں کے و کھانے کے لیے نمازنہ پڑھتااور اس کی مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ مل کر پھر اٹھا سکتے تھے لیکن اس کے اٹھانے میں ایک کرور شخص نے بھی مدو کی تاکہ اور آسانی ہو جائے 'ان تمام اقسام میں سے ہر ایک کاجد اگانہ تھم ہے جس کابیان اخلاص کے باب میں کیا جائے گا-ان تمام مباحث کا حاصل یہ ہے کہ نیت کے معنی تم سمجھ سکو کہ وہ ایک عرض محرک لیکن مجھی یہ خالص ہوتی ہے اور مجھی غیر خالص-

فصل : اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ حضور علیہ فی فرمایا ہے نیّة المُونین خیرٌ مین عَمَلِه "لعنی مومن کی نیت اس کے عمل ہے بہتر ہے۔"اس ارشادے حضور اکر م علیہ کا یہ مثنا نہیں ہے کہ نیت بے عمل کر دار بے نیت 'بہتر ہے۔ کیو تکہ بیات ہر مخص جانتا ہے کہ عمل بغیر نبیت کے عبادت نہیں بن سکتا اور نبیت بغیر عمل کے طاعت بن سکتی ہے۔اس ہے ظاہر ہواکہ طاعت کا تعلق جسم یا تن ہے ہاور نیت دل ہے ہس بید دوچیزیں ہیں اور ان دونوں میں جو چیز دل سے تعلق رکھتی ہے وہ بہتر ہے اس کا سب سے ہے کہ جسم کے عمل سے مقصود کی ہے کہ وہ دل کی صفت بن جائے اور نیت یا عمل دل ہے بیر مقصود نہیں ہے کہ وہ جسم کی صفت ہو جائے اور لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نیت عمل کے واسطے در کارہے بیہ غلط ہے ابیا نہیں ہے بلحہ عمل نیت کے لیے ضروری ہے کیونکہ تمام کاموں سے مقصود دل کی سیر ہے کہ دل اس جمان کا مسافر ہے اور سعادت اور شقاوت اس کے لیے ہے اگر چہ تن بھی در میان میں ہو تا ہے لیکن وہ تابع ہو تا ہے - جیسے اونٹ کہ اس کے بغیر جج ممکن نہیں ہے لیکن حاجی وہ خود نہیں ہے اور دل کی سیر ایک ہی بات میں ہے۔ یعنی دنیاہے آخرت کی طرف متوجه ہونابلحہ د نیااور آخرت سے بھی الگ ہو کر صرف خداوند تعالیٰ کی طرف التفات کرے اور ول کی توجہ اس کے ارادے اور خواہش کو کہتے ہیں-جب دل پر دنیا کی خواہش کا غلبہ ہو گا تووہ دنیا کا طالب ہو گا کیونکہ دنیاہے تعلق ر کھنااس کی خواہش ہے-اور جب خدا کی طلب اور شوقِ دیدار غالب ہو تواس کی صفت بدل جائے گی اور دل بار گاہ الٰہی کی طرف متوجہ ہوگا۔ پس تمام کامول سے مقصود ول کی سیر ہے۔ سجدے سے مقصود یہ نہیں کہ پیشانی زمین پرر کھ دی جائے 'بلحہ مقصود میر کہ فروتی اور عاجزی دل کی صفت بن جائے اور دل تکبر سے پاک ہو اور اللہ اکبر کہنے سے غرض میہ نہیں ہے کہ زبان حرکت کرےباعد اس سے مقصوریہ ہے کہ دل اپنی بررگ کے خیال سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کی بررگ اس میں ساجائے۔اور ج میں تکریاں مارنے سے غرض یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ شکریزوں سے بھر جائے یا ہاتھ بلے مقصودیہ ہے کہ دل طاعت و مدگی پر قائم ہواور ہواؤں ہوس کی پیروی اور عقل کی اطاعت ہے باز آجائے 'خداکا فرمان جالائے اور اپنے اختیار کر کے حم الني كا تابع اور مطیع بن جائے - چنانچ حضرت رسول كريم عليہ نے فرمايا ہے لَبَيْكَ بحجة حقًّا تَعَبُّدًا وَرقاً (س تیری خدمت میں جے کے لیے حاضر ہول ازرو ئے بعد گی اور غلامی )اور قربانی سے بد مطلب تہیں کہ ایک بھیر یا بحری کاخون بہادیا جائے بلحہ غرض اس سے بیہ ہے کہ محل کی نجاست تہمارے دل سے دور ہو جائے اور جانوروں کے حال پر شفقت کرنا تمهاری طبیعت کاخاصہ نہیں ہے بلحہ تم خدا کے علم سے ان پر شفقت کرتے ہو۔ پس جب تم کو حکم دیا گیا کہ جانور کوذی کرو توالیامت کمو کہ بیتھاراکیا کیا ہے میں اس کو کیوں ہلاک کروں۔ پس تم اپناتمام اختیار چھوڑ دواور واقعی میں نیست ہو جاؤ کہ

ا - قرون سابقد میں ج کے لیے اونٹ کا ہو ناضر وری تھا-اونٹ کے بغیر راستہ طے کر نابہت ہی و شوار تھا-

تم خود نایو د ہو کیونکہ بعدہ نیست ہے۔ ہست صرف خداو ندعالم ہے 'تمام عباد توں کو اس پر قیاس کر ناچاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ول کی تخلیق اس طرح فرمائی ہے کہ جب اس میں ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے توجم کی حرکت بھی اس کے مطابق ہو اوروہ صفت دل میں اور زیادہ ثابت ومنتحکم ہو جائے۔ مثلاً بیتیم کو دیکھنے سے دل میں رحم آیاجب اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تواس شفقت میں استواری پیداموئی اور دل کی بھیر ت و آگی میں زور زیادہ اضافہ ہوایاجب دل میں تو تواضع کاخیال آیا توسر زمین پر سر کو جھکایا تو تواضع دل میں اور استوار و معظم ہوئی۔ تمام عباد توں میں طلب خیر کو نبیت کہتے ہیں جس کا مقصود رہے ہے د نیاہے کام نہ رکھے بلحہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جب اس نیت پر عمل کیا تووہ خواہش ٹامت اور استوار ہو گئی۔ پس عمل آس واسطے مقرر کیا گیاہے کہ نیت استوار ہو-ہر چند کہ عمل کا منشاء خود نیت ہے-یہ جو کچھ بیان کیا گیااس سے معلوم ہو گیا ہو گاکہ نیت عمل ہے بہتر ہے کیونکہ نیت کا محل دل ہے اور عمل دوسر بے ذرائع اور واسطوں سے دل میں سر ایت کر تاہے اور سرایت کے بعد عامل کے کام آتا ہے اگر سرایت نہ کرے اور غافل رہ جائے تو عمل میجار ہو جاتا ہے اس واسطے جو نیت بے عمل ہووہ تواکارت نہیں جاتی-اس کی مثال ہیہے کہ کسی کے پیٹ میں درد ہے-جب اس نے دوا کھائی اور معدے میں پینجی آگر سینے پر دوالگائی اور امید کی کہ اس کااثر معدے کو پہنچے گا تونا فع توبہ بھی ہوگی کیکن وہ دواجو عین معدے کو پہنچائی گئ ہاں سے زیادہ مفیداور نافع ہو گی مقابلہ اس دوا کے جس کا ضاد سینے پر کیا گیا کہ مقصود اس ضاد سے سینہ نہیں بلحہ معدہ ہے کیکن اگروہ دوامعدے تک سرایت نہ کرے تو میار گئی اور پہلے معدے کو پینچی گریینے کو نہیں پینچی تو اکارت نہیں گئی۔ دل کے کو نسے وسواس اور خیالات معاف ہوتے ہیں اور کون سے نہیں ؟ : معلوم ہونا چاہے کہ حضور اکرم علی نے فرمایا کہ میری امت کے دل کے برے خیالات کو اللہ تعالی نے معاف فرمایا ہے- حدیث شریف خاری و مسلم دونوں میں مذکور ہے کہ جو کوئی ایک معصیت کاارادہ کر کے اس کور د کر دیتا ہے تواللہ تعالیٰ فرشتہ کو تھم دیتاہے کہ وہ گناہ اس کے ذمہ نہ لکھ اور اگر نیکی کا قصد کیالیکن وہ نیکی نہیں کی توایب حسنہ لکھ اور اگر نیکی کی تورس حسنات اس کے نامۂ اعمال میں لکھ اور بعض حدیثوں میں ہے کہ سات سو حسنات تک بردھادی جاتی ہیں۔اس وا سطے بعض علاء نے بیہ گمان کیا ہے کہ جو بچھ ول میں گذرے اس پر ہندے سے مواخذہ نہیں ہو گا الیکن پیربات غلط ہے کیونکہ ہم پیربات ہتا چکے بي كه ول اصل مين جم اس كا تابع م اور حق تعالى كارشاد إن تُبُدُوا مافي أنفُسيكُم أو تَحفُوهُ يُحاسِبكُم بِهِ اللهُ ( یعنی جو کچھ تمہارے دلوں میں گذرے خواہ اس کو ظاہر کرویااس کو چھیاؤخدا کے یمال اس کا حساب ہو گا)اور فرمایا ہے

www.maktabah.org

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَوَالْفُوا وَكُلُّ أُولْئِكَ عَنْهُ مَسْتُولًا (بِ شَك كَان 'آئكه اورول برايك سے سوال كيا جائے گا)

مزيد ارشاد فرمايالاً يُواخِذُكُمُ اللهُ بِاللغُوفِي أَيْمَانِكُم وَلكِن يُواخِذُكُم بِمَا عَقَد تُمُ الْأَيْمَان (الغوقِم مين

زبان ماخوذ نہیں ہو گی بلحہ ارادے کے سبب نے دل ماخوذ ہو گا (ترجمہ امام غزالیؒ) تمام علاء کااس پر انفاق ہے کہ کبر'نفاق'

عجب اور ریا پر مواخذہ ہو گا اور بیر سب کے سب ول کے اعمال ہیں۔ پس اس مئلہ میں محقیق بیر ہے کہ جو پچھ ول میں

گذر تا ہے اس کی چار قشمیں ہیں 'ووبلا اختیار ہیں ان پر بری وہ اخوذ نہیں ہوگا اور دوبا اختیار ہیں ان پر بری ہے گا مواخذہ ہوگا اور مثال ہے ہے کہ تم کسی راستے سے گذر رہے تھے ایک عورت تمہارے پیچھے پیچھے آئی تمہارے دل ہیں اس کا خیال آیا اگر تم بھر کر دیکھو گے تو وہ نظر آئے گی'اس خطرے کو حدیث نفس کہتے ہیں اور سے جور غبت اس کے دیکھنے کی طبیعت ہیں پیدا ہوئی اس کا نام میل طبع ہے۔ تبیری ہے کہ ول نے حکم کیا کہ بلٹ کر دیکھنا چاہیے (اور ول ایسا حکم اس مقام میں کرے گا جہاں کچھ خوف اور قباحت نہ ہو) ہر ایک جگہ شہوت کی استدعا کے موافق دل حکم نہیں کر تاکہ سے کام کرباتھ بھی ہے کہتا ہے کہ یہ کام کرنا زیبا نہیں ہے اور اس منع کرنے کانام حکم دل ہے۔ چوتھی قتم ہے کہ بلٹ کے دیکھنے کا قصد کیا اگر اس حکم دل کو خدا کے خوف سے یا خلق کے خوف سے رو نہیں کرے گا تو پھر ارادہ جلد پختہ ہو جائے گا ہی بدہ دل کی دوحالتوں سے جن کانام حدیث نفس اور میل طبع ہے ماخوذ نہیں ہو تا کیو نکہ ہیات اس کے اختیار سے باہر تھی اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے لا یک اللہ نفسیا الا و سعھا (اللہ تعالی کی کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیا۔)

اور حصرت عثمان من مطعون رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ کے خدمت میں عرض کیا کہ میر انفس چاہتا ہے کہ میں خود کو خصی کرلوں (تاکہ قوتِ شہوانی ختم ہو جائے) آپ علیہ نے فرمایا کہ میر کامت میں روزہ رکھنا خصی ہونے کاہی تھم رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میر انفس کہتا ہے کہ اپنی ہوی کو طلاق دے دو' آپ نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو کہ نکاح میر کا سنت ہے اور جب انہوں نے کہا کہ میر انفس چاہتا ہے کہ پہاڑ پر راہیوں کی طرح جاکر رہوں' تو آپ نے فرمایا جہاد اور جج میر کا مت کی رہبانیت ہے اور جب انہوں نے عرض کیا کہ میر انفس جھ سے کہتا ہے کہ گوشت مت کھا' تو مضور علیہ نے فرمایا کہ گوشت مت کھا' تو مخصور علیہ نے فرمایا کہ گوشت و تا۔ "پس یہ تمام خطرات جو حضرت عثمان من مطعون کے اندر پیدا ہوئے' ان کانام صدیبی نفس ہے۔ کیونکہ انہوں نے ان کاموں کا ارادہ نہیں کیا تھا بھے ان کا نفس ان کا موں میں ان سے مشورت طلب کر حدیث نفس نے دوہ دو و اعمال جو اختیاری ہیں یعنی تھم دل اور میلانِ طبیعت ان دونوں کے قصد سے مندہ ماخوذ ہوگا۔ اگر چہ شرم 'خوف یا کسی اور وجہ اور مانع کے باعث دہ اس نفل کونہ کرے اور خوف خدائے اس کواس فعل سے بازنہ رکھا۔ شرم 'خوف یا کسی اور وجہ اور مانع کے باعث دہ اس نفل کونہ کرے اور خوف خدائے اس کواس فعل سے بازنہ رکھا۔

بعدے کے ماخوذ ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ کسی کواس پر غصہ آگیا ہے اور اس کابد لا لے رہا ہے اس لیے کہ جناب کبریا اور خداو ند ہزرگ وہر تر غصہ اور بدلہ لینے سے پاک ہے۔ بلعہ اس کے معنی ہیں کہ اس مقصد اور ارادے سے جو اس نے کیا ہے اس کے دل میں ایسی صفت پیدا ہوگئ کہ بارگاہِ اللی سے وہ دور ہوگیا اور بیاس کی بد حتی ہے ہم اس سے قبل میان کر چکے ہیں کہ انسان کی سعادت میہ کہ اپنا اور و نیا کا خیال چھوڑ کر خداو ند تعالی کی طرف متوجہ ہو۔ بعدے کی الیک توجہ ایساار اوہ اور ایسی خواہش جو و نیا ہے متعلق ہو اگر وہ کرے گا تو د نیا ہے اس کا تعلق محکم تر ہوگا اور وہ بارگاہ اللی سے دور ہو جائے گا۔ اور میہ جو کہا جا تا ہے کہ فلاں شخص مواخذے میں گر قمار ہے اور ملعون ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ د نیاکا گر فار ہوا اور خدا سے دور ہوگیا اور اس دور می کا سب وہ خود ہے 'اس کے ساتھ ہے اور اس کے اندر موجود ہے۔ اس کی طاعت

www.makiaban.org

ے ندذاتِ خداوندی کوخوشی ہے اور نداس کی نافر مانی ہے غصہ ہے۔ جواس ہے انقام لے۔ یہ جو کماجاتا ہے مخلوق کی فہم و عقل کے مطابق کہا جاتا ہے۔ جس شخص نے ان اسر ارکو سمجھ لیاس کو اس بارے بیس کچھ شک نہیں رہا کہ ان اقوال ہے دل مغوذ ہو تا ہے اور اس قول پر مضوط دلیل رسول آگر م شاہلے گایہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو مختص تلواریں نیام سے نکال کر لڑیں اور آیک ان دو بیس ہے مارا گیا تو مقتول اور قاتل دونوں دوز نے بیس جائیں گئے اصحاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور مقتول دوز نے بیس کو اس کے اس کو مقتول دوز نے بیس کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا سب بیہ ہے کہ ارادہ تو اس کا بھی اپنے و شمن کو مطابق خرچ نہیں کر تا 'اس کو موز کا تفا۔ یہ دوسری مثال بیہ کہ آیک مختص کے پاس مال ہے اور وہ اس کو شرع کے مطابق خرچ نہیں کر تا 'اس کو دکھ کر ایک دوسرا شخص کہتا ہے کہ آگر میر کے پاس مال ہو تا تو بیس بھی اسی طرح اڈا تا۔ پس بیہ دونوں گناہ بیس بر ایک میں ہیں اس دوسرا شخص کہتا ہے کہ آگر کمی شخص نے اپنے بستر پر اپنی بیدی کو بیٹھاد کھ کر بیس مجھا کہ بیس حالات کہ یہ فقط دل کا ارادہ ہے۔ ایک اور مثال ہے کہ آگر کمی شخص نے اپنی بیدی کی تھی 'پھر بھی یہ شخص گنگار ہوا 'اگر کمی شخص نے بیہ خیال کر کے کہ میں طہارت سے ہوں 'بغیر طہارت کے نماز پڑھی تو اس کو اس صورت میں بھی تو اب حاصل میں نے بیہ خیال کر کے کہ میں طہارت سے ہوں 'بغیر طہارت کے نماز پڑھی تو اس کو اس صورت میں بھی تو اب عالی کہا دیہ کہ اس کو باعث کہ طہارت باتی ہو باتی ہے۔ اس طہارت باتی ہو انہی ہیں۔ اس اگر کوئی شخص محصیت کا ارادہ کر نے لین خوف الی کے باعث میں میں بیار ہے۔ اس گناہ ہو باتی ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ چونکہ آدمی کا قصد اس کی طبیعت کے موافق ہواکر تاہے اور طبیعت کے خلاف رہ کرکسی کام سے بازر ہنا مجاہدہ ہے اس مجاہدہ سے دل روشن ہو تاہے اور اگر قصد کیا جائے تواس دل سیاہ ہو تاہے ۔ حنہ لکھنے یا نکل کام سے بازر ہنا مجاہدہ ہے اس مجاہدہ سے ثابت ہیں ہیں 'البتہ اگر کوئی شخص بجز اور لا چاری سے اس برے خیال نکل کھے جانے کے معنی جو حدیث شریف سے ثابت ہیں ہیں 'البتہ اگر کوئی شخص بجز اور لا چاری سے اس برے خیال سے بازر ہاتو کچھ کفارہ نہ ہوگا اور اس کے دل کی سیابی اس طرح باق رہے گی 'البتہ وہ اسی دل کی سیابی کے سبب سے ضرور ان بافر ذہوگا اس مقتول کی طرح جو کمز وری اور عاجزی کے باعث این دشمن کو نہ مارسکا اور خود مار اگیا۔

# نیت کے سبب سے اعمال بدلتے رہتے ہیں

اے عزیز! معلوم ہوکہ تمام اعمال تین قتم کے ہیں۔ لینی طاعات 'معاصی اور مباحات 'حدیث إِنَّمَا الْاَعْمَالُ اللَّغَمَالُ اللَّغَمَالُ اللَّعْمَالُ اللَّعْمَالُ اللَّعْمَالُ اللَّعْمَالُ اللَّعْمَالُ اللَّعْمَالُ اللَّهِ ہے کوئی شخص یہ گمان کرے کہ معصیت بھی اچھی نیت سے طاعت بن سکتی ہے یہ بات غلط ہے 'نیت خیر کو معصیت میں و خل نہیں ہے لیکن بری نیت برے کام کوبد ترین ہماد پتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا دل خوش کرنے کے ارادے سے کسی کی غیبت کرے اور مال حرام سے معجد 'مسافر خانہ اور مدر سہ ہمائے اور کے کہ میری نیت فرش کرنے کے ارادے سے کہ بدی سے نیکی کا قصد کرنا خود بدی ہے۔ اگر وہ اس بدی کوبدی سمجھتا ہے تب بھی وہ گئرے۔ حالا نکہ اس کوبدی سمجھتا ہے تب بھی وہ گئرے۔ علم کا سیکھنا فرض تھا اور اکثر لوگ جمالت کے سبب سے ہلاک فاصد کو اس جو گا اور اگر فیکی سمجھے تب بھی وہ گئرگار ہوگا کیونکہ علم کا سیکھنا فرض تھا اور اکثر لوگ جمالت کے سبب سے ہلاک

ہوتے ہیں۔ شیخ سل تستری فرماتے ہیں کہ جہل سے عظیم کوئی معصیت نہیں ہے اور جہل مرکب 'جہل بسط بدتر ہے اس لیے کہ جب کوئی اپنے جہل سے واقف نہ ہو تو اس کے سکھنے کی امید نہیں اور جہل مرکب اس کو مانع ہو گاکہ وہ علم حاصل کرے۔

ای ظرح اپ شاگرد کو پڑھانا بھی حرام ہے جس کا مقصود علم حاصل کرنے سے بیہ ہو کہ وہ وقفاکا عہدہ حاصل کرے۔ مالِ وقف ' بیبوں کا مال اور بادشا ہوں ہے دولت حاصل کرے اور دنیا کمائے۔ تقافر اور حدہ وجدال میں مشغول ہوا اگر اس اعتراض کے جواب میں مدرس کے کہ پڑھانے ہے میر امقصد علم کا پھیلانا ہے۔ اگر شاگر داس کو فلط استعال کر تا ہے یاس سے غلط فائدہ اٹھا تا ہے تواس ہے میر ااجر ضائع نہیں ہوگا۔ اس کا ایسا کہنا محض نادانی ہے۔ اس کی مثال اس خضی کی ہے کہ وہ ریز فی کر تا ہو اور کوئی محض اس کے ہاتھ میں تلوار دے دے یاجو محض شر اب بہنا تا ہے اس کو اگور دیں اور کہیں کہ اس ہے ہمارامقصود سخاوت ہے اور اللہ تعالی سخاوت کو پند کر تا ہے مگر ایسا کہنا جمالت کی علامت ہے بلحہ جب یہ معلوم تھا کہ بیر ریز ن ہے تواس کے ہاتھ سے چھین لینا چاہے تھی نہ کہ اور تلوار دے دی (بیہ س طرح جائز ہو سکتا ہے) ہمارے بزرگان سلف 'فاجر عالم سے اور ایسے شاگر دسے جو معصیت کامر تکب ہو پر ہیز کیا کرتے تھے چنانچ حضر سے ہا ہما احد عنبل رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے فلہ کے اور ایسے شاگر دکھ محصیت کامر تکب ہو پر ہیز کیا کرتے تھے چنانچ حضر ت خیر خواہی کہ مکان کی دیوار کو محقل کیا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے تیلی دیوار کو مونا کر کے مسلمانوں کار استہ بقد را یک خروائی کی مکان کی دیوار کو محقل کیا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے تیلی دیوار کو مونا کر کے مسلمانوں کار استہ بقد را یک میں بڑھاؤں گا۔ پس محض خبر کی نیت سے ہربات خبر نہیں ہو سکتی بلحہ خبر وہی ہے ناخن کے گھٹا دیا ہے۔ اب میں تم کو نہیں پڑھاؤں گا۔ پس محض خبر کی نیت سے ہربات خبر نہیں ہو سکتی بلحہ خبر وہی ہوں کا تھم آیا ہے۔

اعمال کی دوسر کی قتم طاعات ہے اور ان میں نیت دووجہ سے اثر کرتی ہے۔ ایک ہید کہ اصل عمل نیت سے درست ہو جائے۔ دوسر سے ہید ہفتنی نیت زیادہ ہوا تنابی ثواب دو چنداں حاصل ہو۔ اگر کوئی علم نیت سیکھے گا توایک طاعت میں دس درست اور نیک غیشیں کر سے گا تا کہ اس کی ایک طاعت دس طاعتوں کی مانٹر ہو جائے۔ مثلاً ایک شخص نے مجد میں اعتاف کیا اور اس کی ایک نیت تو ہے کہ مجد خانہ خداہے جو شخص اس میں داخل ہوگاوہ گویا خدا سے خو کو گیا ہے ، حضورا کرم علی ہے نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجد میں گیاوہ گویا خداوند تعالی سے ملا قات کے لیے گیا ہے اور جس کی ملا قات کو جائے ہیں اس کو سز اوار ہے کہ وہ اپ پیٹھ کر دوسر کی خوات ہیں اس کو سز اوار ہے کہ وہ اس نے ذائریا ملا قات کو آنے والے کی تکر یم کرے دوسر کی نیت ہے کہ وہاں بیٹھ کر دوسر کی نیت ہے کہ اس نے اعتکاف کے وقت بید نیت کی کہ آنکھ کان 'زبان 'اور ہا تھ پاؤں کو بے جاحر کات سے بازر کھوں گا تو یہ گویا ایک طرح کاروزہ ہے۔ کو فکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسجد میں بیٹھا میر کی امت کی رہا نیت ہے۔ چو تھی نیت ہے کہ اس نے اعتکاف کے وقت بید نیت کی کہ آنکھ کان 'زبان 'اور ہا تھ پاؤں کو بے جاحر کات سے بازر کھوں گا تو یہ گویا ایک طرح کاروزہ ہے۔ کو فکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسجد میں بیٹھا میر کی امت کی رہا نیت ہے۔ چو تھی نیت ہے کہ اس خود کو دور ر کھے اور سر تاپا اللہ جل شانہ کی یاد میں سرگرم ہو جائے 'ذکر و فکر اور مناجات میں مشغول اشغال دنیوی سے خود کو دور ر کھے اور سر تاپا اللہ جل شانہ کی یاد میں سرگرم ہو جائے 'ذکر و فکر اور مناجات میں مشغول رہے۔ پانچویں نیت ہے کہ اگر مجد میں کوئی براکام مجھے نظر رہا ہے۔ پانچویں نیت ہے کہ اگر مجد میں کوئی براکام مجھے نظر رہا ہے۔ پانچویں نیت ہیں کہ کو گار کوئی براکام مجھے نظر

آئے گا تواس سے روکوں گااور نیک کام کی طرف متوجہ کروں گااور اگر کوئی شخص نماز در سی سے نہیں پڑے گا تواس کو صحیح نماز پڑھنے کی تعلیم دول گا'سا تو یں نیت یہ کہ اگر مجد میں کوئی دیندار شخص ملے گا تواس سے دینی اخوت کا پیان کروں گااس لیے کہ معجد دینداروں کے رہنے کی جگہ ہے 'آٹھویں نیت یہ کہ اگر میں اس کے گھر میں کسی معصیت بایدی کا خیال کروں تو جھے خداوند تعالی سے شر مندگی اٹھانا پڑے۔

دوسری طاعات کواس پر قیاس کرنا چاہیے یعنی ہر ایک طاعت میں کئی گئی نیتیں کر سکتے ہیں تاکہ ٹواب کئی اوز اد درمد جائ

تیری فتم ان اعمال کی ہے جو مباح ہیں۔ کون ایباعا قل ہوگا کہ وہ مباحات میں جانوروں کی طرح حسن نیت ہے بخررہ جائے کہ اس میں اس کابوا نقصان ہے۔ کیونکہ تمام حرکات کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور تمام مباحات کا حساب ہوگا اگر آدمی کی نیت بری تھی تو ضرر رسال ہوگی اور اگر نیت نیک تھی تو اس کو نفع پہنچائے گی اور اگر نیت نہ اچھی محساب ہوگا اگر آدمی کی نیت بری تھی تو ضرد رسال ہوگی اور اگر نیت نیک تھی تو اس کو خلاف ہونہ بری تو اس طرح اس نے ایک مباح فعل میں گویا پناوفت ضائع کیا اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور اس آیت کے خلاف کیا۔

اور دنیاہے اپنا حصہ (آخرت میں لے جانا)فراموش مرتب کر وُلاَتنس نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

حضور اکرم علی نے فرمایا ہے" ہیں ہے کے ہر ایک عمل سے سوال کیا جائے گا یمال تک کہ سر مہ جو آتھوں میں لگایا ہے یا ایک ڈھیلاجو ہاتھ پر ملا ہو یا ہاتھ جو کسی دین بھائی کے کپڑے پر ڈالا ہو۔"

مباحات کی نیت کاعلم طویل ہے اس کاحاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً خوشبولگانا مباح ہے اور ممکن ہے کہ اس کو کئی جعہ کے دن لگائے اور اس کاارادہ اظہارِ فخر ہو تو علم حاصل کرنے کی صورت میں وہ ایبا نہیں کرے گا۔ یار یا مقصود ہو 'یا یہ مقصد ہو کہ غیر عورت کادل اس کی طرف اکل ہو (یہ سب برے خیال ہیں) اور خوشبولگانے میں اچھی نیت اس طرح ہوتی ہے 'وہ خوشبولگانے سے خانہ خداکی تعظیم و تکریم کاارادہ کرے اور یہ مقصد ہو کہ اس کے پاس بیٹھنے والے نمازی اس خوشبو سے راحت حاصل کریں۔ یابد یو کو ایپ پاس سے بیز ارنہ ہوں اس خوشبو سے راحت حاصل کریں۔ یابد یو کو ایپ پاس سے دفع کرے تاکہ لوگ اس بدیو کی وجہ سے اس سے بیز ارنہ ہوں اور شکایت یاغیبت کی معصیت میں گرفارنہ ہوں یا یہ نیت ہو کہ اس سے دماغ کو تقویت حاصل ہوگی اور ذکر و فکر پر قاور اور شکایت یاغیبت کی معصیت میں گرفارنہ ہوں یا مول کے خیال میں رہا کر تا ہے اور اچھی نیتوں میں سے ہر ایک درگاہ اللی مول کے خیال میں رہا کر تا ہے اور اچھی نیتوں میں سے ہر ایک درگاہ اللی میں تقرب کا سب ہوگی اور بزرگانِ سلف کا بھی حال تھا۔ یہاں تک کہ وہ کھانا کھانے 'بیت الخلاء میں جانے اور ہیوی سے ہیستری (جماع) کرنے میں ایسی بیت کیا کرتے ہیں جو کار خبر کا سب ہو۔

جب آدمی کار خیر کا قصد کرتا ہے تواس کو تواب حاصل ہوتا ہے مثلاً عورت سے جماع میں اولاد کی نیت کر ہے تاکہ حضور علیقہ کی امت میں اضافہ ہویا عورت کو راحت پہنچانا مقصود ہواور اس کو اپنے آپ کو گناہ سے جانے کی نیت تاکہ حضور علیقہ کی امت میں اضافہ ہویا عورت کو راحت پہنچانا مقصود ہواور اس کو اپنے آپ کو گناہ سے جانے کی نیت

کرے حضر سے سفیان توری نے ایک دن الٹاکیڑا پہنا تھاان ہے کما گیا کہ ہاتھ لمبا پیجئے تاکہ اس کو سیدھاکر دیا جائے۔ انہوں نے بیہ سن کر ہاتھ تھینے لیااور کما کہ میں نے اس الٹے کپڑے کو اللہ تعالیٰ کے لیے بہنا ہے اس کے حکم سے سیدھاکروں گاحضر سے ذکر یا علیہ السلام کہیں مز دوری کے لیے گئے تھے کچھ لوگ ان کے پاس گئے اس وقت وہ کھانا کھار ہے تھے۔ آپ نے ان کو کھانے کے لیے نہیں بلایا۔ جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو کما کہ اگر میں بیہ تمام کھانا نہ کھا تا تو بھے سے پوری مزدوری نہیں ہو سکتی تھی اور سنت سخاوت او اکرنے کے باعث میں اوائے فرض مزدوری سے محروم رہ جاتا۔ ای طرح حضر سے سفیان ثوری کھانا کھار ہے تھے کوئی دوست ان کے پاس آگیاانہوں نے اس کو کھانے میں شریک نہیں کیا جب کھانے سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اگر یہ کھانا قرض کا نہ ہو تا تو میں تم کو ضرور شریک کر تا۔ پھر انہوں نے کما کہ اگر کوئی مخص تم کو کھانا کھانے کے لیے کے خواہ دل میں وہ تم سے راضی نہ ہو تو اگر تم نے نہیں کھایا تو بلانے والے سے ایک تقفیر موئے۔ ایک تو معصیت نفاتی اور دوسری خیانت یہ موئی۔ یعنی نفاتی۔ اور اگر تم نے وہ کھانا کھانیا تو بلانے والے سے دوگناہ ہوئے۔ ایک تو معصیت نفاتی اور دوسری خیانت یہ کہ بلانے والا نے بلائے جانے والے کوالی چیز کھلائی کہ اگر کھانے والا اس سے واقف ہو تا تو نہ کھا تا۔

نیت اختیار سے باہر ہے: اے عزیز!معلوم کرکہ جب ایک سلیم الطبع مخص کویہ معلوم ہوگا کہ ہر مباح میں نیت ممکن ہے تو شایدوہ دل میں یا زبان سے کھے کہ میں خدا کے واسطے نکاح کرتا ہوں' کھانا کھاتا ہوں' درس دیتا ہوں اور مجلس حدیث منعقد کررہا ہوں اوروہ سمجھے گا کہ بیہ بھی نیت ہے حالا نکہ بیہ حدیث نفس یازبان کی بات ہے کیونکہ نیت توایک ر غبت ہے جو دل میں پیدا ہواور انسان کو کسی کام میں مشغول کرے جس طرح ایک مخص کو شش کرتا ہے کہ دوسر المحض اس کی بات مان کر وہ کام کرے اور پیہ نیت اس وقت پیدا ہو کی کہ غرض ظاہر ہو اور دوسرے پر غالب آجائے اور جب بیہ تقاضا کرنے والا موجود نہ ہو تو زبان سے نیت کرنااییا ہوگا کہ کوئی شکم سیر مخص یہ کے کہ میں نے بھو کارہنے کی نیت کی ہے۔ یاکسی شخص سے بے تعلق رہ کر ہیے کہ میں شخص کو دوست رکھتا ہوں اور بیہ محال ہے یا ایک شخص غلبہ شہوت کے سبب سے جماع کر تاہے اور کہتا ہو کہ ہونے کی خاطر مباشرت کر تا ہوں۔ یہ بالکل لا یعنی بات ہے یا تکاح کر کے کہتا ہے کہ میں نے نکاح ادائے سنت کے لیے کیا ہے میات بھی مہمل ہے بلحہ اوّل توشر عی پر ایمان مضبوط ہونے کی ضرورے ہے اس كے بعد ان احادیث میں غور كرے جو ثواب نكاح ياد لاد كے سلسله ميں دار د موئى ہیں تاكم اس ثواب كے حصول كى آرزو اس کے دل میں حرکت پیدا کرے اور اس کو نکاح کی طرف مشغول کرے تب اس کو نیت کما جائے گا۔ جس مخف کو طاعت اللي كى حرص نے نماز كے ليے كھ اكيا ہے وہى نيت ہے اور زبان سے كمنا عبث ہے بھو كے آدمى كاكمناكہ ميں نے کھانا کھانے کی نیت اس لیے کی ہے کہ میری بھوک رفع ہو جائے کیونکہ بھو کار ہنا توخود ضرور تااس کو اس بات پر متوجہ کر تا ہوں اور جس مقام پر نفس کی لذت پیدا ہو جائے اس مقام پر آخرت کی نیت د شوار ہوتی ہے سوائے اس صورت کے کہ آخرت کے کام کو حظ نفس پر غلبہ حاصل ہو۔ پس اس گفتگوے جارا مقصود بدے کہ تم کو معلوم ہو کہ نیت تمہارے

افتیارے باہر ہے۔ کیونکہ نیت ایک خواہش ہے جوتم کو ایک کام میں مصروف کرتی ہے۔ اور کام البتہ تمہاری قدرت سے ہو تاہے اگرتم چاہو کرویانہ چاہے تونہ کرو۔البتہ تمہاری خواہش تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ ایک چیز چاہویانہ چاہو 'بلحہ خواہش بھی پیدا ہوتی ہے اور مجھی نہیں پیدا ہوتی اور اس خواہش کے پیدا ہونے کا سبب سے کہ تم اس بات کے معتقد ہو جاؤ کہ دنیایا آخرت میں ایک کام سے تمہاری غرض متعلق ہے اس لیے تم اس کے خواہاں ہو۔جو مخض ان اسر ار کو معلوم کرے گاوہ ایس بہت سی طاعتوں ہے بے تعلق ہو گا جن میں نیت کا ظہار نہیں ہوا ہو گا۔ حضر ت ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ حفزت حسن بعری رحمتہ اللہ علیہ کے جنازہ پر نماز پڑھ کر کنے لگے کہ میری نیت درست نہیں تھی۔ حفزت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے حماد بن الی سفیان کے جنازہ پر نماز کیوں نہیں پڑھی حالا تکہ وہ کوفہ کے علمائے کبار میں سے تھے۔انہول نے جواب دیا کہ اگر نیت درست ہوتی تو نماز پڑھتا۔ کسی مخفی نے شیخ طاؤس رحمتہ اللہ علیہ ہے اپنے لیے دعاکی استدعاکی توانہوں نے جواب دیا کہ نیت پیدا ہونے تک محصر و جب مجھی ان سے کما جائے کہ کوئی حدیث بیان فرمایے تووہ بھی بیان نہیں کرتے تھے اور بھی بغیر فرمائش اور استدعا کے بیان کرنے لگتے اور کہتے کہ میں نیت کے انظار میں تھا۔ ایک مخص نے کماکہ میں ایک مہینہ سے کو مشش کررہا ہوں کہ فلال ہمار کی عیادت کے سلسلہ میں میری نیت درست ہو ( تواس کی عیادت کروں ) لیکن اب تک نیت درست نہیں ہوئی ہے۔ حاصل کلام ہیہ کہ جس مخض پرونیا کی حرص غالب ہے ہر کام میں اس کی نیت درست نہیں ہو گی بلحہ وہ فرائض کی اوائیگی میں کو شش سے نیت کو پیدا کرے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ جب تک آتش دوزخ کاخیال نہ کرے اور اس سے نہ ڈرے نیت پیدانہ ہو۔ جب تک کوئی شخص ان حقائق کونہ بھیانے گا شاید کہ فضائل کو چھوڑ کر مباحات میں مشغول ہو جائے کہ مباحات کی ادائیگی کی نیت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے مثلاً کسی مخص نے قصاص لینے میں نیت یا کی لیکن عفو میں میں نیت نہیں یا کی۔اس طرح ممکن ہے کہ تہر کی نماز اداکرنے کے لیے جلد ہدار ہو جائے گااس کے لیے نیندافضل ہے۔بلحہ اگر کوئی محض عبادت سے ملول ہوااور سمجھاکہ تھوڑاساوقت اپنادل بہلائے یا کسی اور شخص ہے بات چیت میں وقت گذارے تواس شخص کے حق میں اس عبادت (تفلی) ہے جو ملال آفریں ہے یہ ظر افت اور ول بہلاوا بہتر ہے کیونکہ اس میں نیت بہتر ہے۔ حضر ت ابوالدر داء رضی اللہ عنہ نے کما ہے کہ مجھی میں خود کو لہوولعب کے ذریعہ آرام دیتا ہوں تاکہ عبادت اللی میں نشاط پیدا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر توول کو ایک کام میں ہمیشہ جرے لگائے رہے گا تو اس کی بینائی ختم ہو جائے گ اوراس کی مثال ایس ہے کہ طبیب ایسے ہمار کوجو محرور المزاج ہو (جس کے مزاج میں حدت ہو) گوشت کھانے کی اجازت دے دے لیکن اس سے طبیب کی نیت ہے ہو کہ ہمار کی اصل قوت عود کر آئے اور دوا کھانے کی طاقت اس میں پیدا ہو اور مجھی کوئی شخص ابیا کرتاہے کہ میدان جنگ ہے بھاگ جاتا ہے اور اس کاار ادہ یہ ہوتا ہے کہ وسمن پر اس کی پشت سے حملہ کرے یا یک میک اس پر حملہ کرے اور اساتذہ نے اس فتم کے بہت سے حیلے کئے ہیں۔ راہ دین بھی جنگ وجدل اور حث و مناظرہ سے خالی شیں ہے اس میں مجھی نفس کے ساتھ اور مجھی شیطان کے ساتھ مناظرہ ہو تاہے اور مجھی نرمی اور جلول کی

بھی حاجت پڑتی ہے۔اس طریقہ کوہزر گان دین نے پیند کیاہے آگر چہ علائے ناقص کواس کے خبر نہیں ہے۔ فصل : اے عزیز!جب تم کو معلوم ہو گیا کہ جو چیز ایک عمل پر ابھارنے والی ہو۔اس کے نیت کہتے ہیں۔اب غور کرو کوئی توابیا ہوگاکہ دوزخ کا خوف اس کواطاعت پر اہمارے گااور کوئی اییا ہوگاکہ بہشت کی نعمتوں کی آرزواس کاباعث ہوگی اور جو کو کی طاعت بہشت کے واسطے کر تاہے تاکہ شکم و فرج کی مز اد حاصل ہواور وہ جو دوزخ کے کہ وہ ایسے مقام پر جا پہنچے جمال عظم و فرج کی مراد حاصل ہو۔اور وہ جو دوزخ کے ڈرے ایک کام کرے وہ اس سے بھی بدتر اور اونیٰ غلام ہے جو بغیر تعبیہ اور مار پیٹ کے کام نہیں کر تا۔ یہ دونول عامل ایسے ہیں۔جو خداوند تعالیٰ سے سر وگار نہیں رکھتے (بلحہ دوزخ کے خوف سے برے کام نہیں کرتے)اور بعدہ خاص وہ ہے اور بعد ہ پہندیدہ وہ ہے کہ وہ جو کچھ کر تا ہے خدا کے لیے کر تا ہے نہ كددوزخ سے چے اور بہشت كے حصول كے ليے اس كى مثال بيہ كد ايك محف جوابے معثوق كود يكها ہے وہ بس معثوق ہی کے لیے دیکھاہے غرض تو نہیں ہوتی کہ اس کے بدلے محبوب اس کو سیم وزردے گااور جو کوئی سیم وزر کی خاطر دیکھاہے تواس کا محبوب سیم وزرہے پس جو کوئی ایباہے کہ جمال و جلال النی اس کا محبوب نہیں ہے تواس سے خالص نیت نہ ہو سکے گی اور جو کوئی طالب مولی ہے۔ وہ ہمیشہ جمالِ اللی کی فکر میں رہے گا۔ اور اس کی گفتگو مناجات ہوگی اور اگر وہ جسم سے طاعت کرے گا تواس واسطے کرے گا کہ وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرنا پیند کر تاہے اور اس کو یہ محبوب ہے اور چاہتاہے کہ اپنے جسم کو معروف رکھے تاکہ بیہ جسم جمالِ اللی کی دید ہے اس کوبازنہ رکھے۔ابیا مخص معصیت کو اس وجہ ہے ترک كرے گاكه خواہشات كى پيروى مشاہرہ جمال الى كى لذت سے مانع ہوتى ہے۔ حقیقت میں عارف كامل ايسا ہى حض ہے منقول ہے کہ احمدین خضر وبیہ نے خداوند تعالیٰ کاعالم خواب میں دیدِار کیا کہ وہ فرما تاہے کہ سب لوگ جھے سے کچھ چیز طلب کرتے ہیں لیکن ابویزید خود مجھے مانگتا ہے۔ شبلی رحمتہ اللہ علیہ کو کسی شخص نے خواب میں دیکھااور پوچھا حق تعالیٰ نے تمهارے ساتھ کیاسلوک کیا؟ توانہوں نے جواب دیا کہ مجھ پر عتاب فرمایا گیا۔ کیونکہ ایک بار میں نے زبان سے یہ کہ دیا تھا کہ بہشت سے محروم رہنا بندہ کے بڑے نقصان اور محروی کا سب ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ایسامت کہہ 'بلحہ میرے دیدار سے محروم رہناروے نقصال کا موجب ہے۔

اس دوستی ولذت کی حقیقت محبت کی اصل کے سلسلہ میں بیان کی جائے گ۔ انشاء اللہ تعالی



فقير عبدا تهطاهري نقشبندي ماه في ما تقشبندي شاه لطيف كالوني دانكولائن WWW. 1114

يا عاد

# اصلِ پنجم

# فضيلت إخلاص اوراس كي حقيقت ودرجات

اخلاص کی فضیلت: ہم پہلے اخلاص کی فضیلت کے سلسلہ میں بتاناچاہتے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے وَمَا آمروُا اللّهُ مُحْلِصِینَ لَهُ الدِّیْنَ اللّهُ الله کی عبادت اسی کے لیے خاص رکھیں اور فرمایا اللّه کی عبادت اسی کے لیے خاص رکھیں اور فرمایا اللّه الله کی عبادت اسی کے لیے خاص رکھیں اور فرمایا اللّه الله بِیْنَ الْحَالِص (بال خالص الله بی کی بندگی ہے) حاصل ان دونوں آیات کریمہ کا بیہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فرمایا ہے کہ وہ اس کی بندگی اخلاص کے ساتھ کریں اور خالص دین خداوند کریم ہی کے لیے ہے۔ حضوراکرم علی نے فرمایا حق تعالی فرما تاہے کہ اخلاص میرے بھیدوں میں سے ایک بھیدہے جس کو میں نے اپنے بندہ کے دل میں رکھ دیاہے جو میر ادوست ہے۔ پس اے معاذ اخلاص کے ساتھ عمل کرتا کہ تھوڑا عمل بھی تیرے لیے کافی ہو۔ دل میں رکھ دیاہے جو میر ادوست ہے۔ پس اے معاذ اخلاص کے ساتھ عمل کرتا کہ تھوڑا عمل بھی تیرے لیے کافی ہو۔

وہ باتیں جوریا گی فدمت میں ہم نے بیان کی ہیں ان سب میں اخلاص کا بیان ہے کیو تکہ لوگوں کو اپنے اعمال جملانا مجھی ان اسباب میں ہے ایک سبب ہے جو اخلاص کو قطع کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے اسباب اور بھی ہیں۔ حضرت معروف کرخی خود کو کوڑے سے مارتے اور فرماتے اے نفس اخلاص کیا کر تاکہ مجھے خلاصی ہو۔ شخ ابو سلیمان درانی نے کہا کہ وہ شخص نیک ہوتہ ہے جو تمام عمر میں ایک باراخلاص کے قد موں سے چلااور اس کام میں اس نے رضائے اللی کے سوا اور کچھ نہ چاہا۔ شخ ابوابوب سجتانی نے کہا ہے کہ نیت میں اخلاص 'اصل نیت سے دشوار ہے۔

انک شخص کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ حق تعالی نے مجھ سے کیا سلوک کیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے جو پچھ اس کے لیے کیا تھااس کو میں نے نیکیوں کے بلڑے میں دیکھا یہاں تک کہ انار کاایک دانہ جو زمین سے اٹھایا تھااور ایک بلی جو میرے گھر میں مری تھی۔ میری ریشم کی ٹوپی کاہر تارمیں نے حسنات کے بلڑے میں نہیں ہے میں ویکھا میر اایک گدھا تھا جے میں نے سودینار میں خریدا تھااوروہ مرگیالیکن وہ میرے حسنات کے بلڑے میں نہیں ہے میں نے کہ اسجان اللہ سجان اللہ۔ اس میں کیاراز ہے کہ بلی حسنات کے بلڑے میں ہو اور گدھانہ ہو جب میں نے یہ خیال کیا تب ملا تکہ نے مجھ سے کہا کہ تو نے یہ ساتھا کہ وہ مرگیا تو نے لعنہ اللہ کہا اگر تو فی سبیل اللہ کہتا تو گدھا بھی حسنات کے بلڑے میں ہو تا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار میں نے خدا کے راستہ میں صدقہ دیالوگ میر اصد قہ دینا وکھر ہے تھے۔ ان کاوہ دیکھا مجھے کو جہاں کھوائی میں ہو تا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار میں نے خدا کے راستہ میں صدقہ دیالوگ میر اصد قہ دینا وکہ کہا کہ وہاں شوری نے کہا کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک کہا کہ میں اس نے بوئی دوات یائی جو اس صدقہ نے اس کو ضرر نہیں پنچایا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں کشتی میں سوار جہاد کے لیے جارہا تھا بھاراایک ساتھی " توبوا" بچی رہا تھا میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس سے یہ توبوالے لوں گااور اس کو فلال شہر میں جارہا تھا بھاراایک ساتھی " توبوا" بچی رہا تھا میں نے دل میں کہا کہ میں اس سے یہ توبوالے لوں گااور اس کو فلال شہر میں جارہا تھا بھاراایک ساتھی " توبوا" کی رہا تھا میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس سے یہ توبوالے لوں گااور اس کو فلال شہر میں

بیچوں گاتاکہ کچھ فائدہ حاصل کرلوں۔اس شب میں نے خواب میں دیکھاکہ دو شخص آسان سے اتر رہے ہیں۔ایک دو سرے سے کہاکہ نمازیوں کے نام میں فلاں شخص کانام تحریر کرو کہ وہ محض تماشہ دیکھنے آیا تھااور فلاں شخص تجارت کی غرض سے ابھر میر ی طرف دیکھ کر کہا کہ اس کانام بھی تجارت کی غرض سے آنے والوں میں لکھوریہ من کر میں نے کہ خدا کے واسطے جھ پر رحم کرو میر بیاس پچھ بھی مال تجارت نمیں ہجارت کے لیے کس طرح آسکتا ہوں۔ میں محض اللہ کے لیے آیا ہوں۔ تب فرشتہ نے کہا کہ اے شخ کیا تم نے وہ تو ہوا اپنے فائدہ کے لیے نمیں خریدا تھا۔یہ من کر میں رودیا اور میں نے کہا میں موداگر نمیں ہوں دو سرے نے کہا کہ تم لکھ لو فلال شخص جہاد کے لیے آیا تھا اور راہت میں نفع مرودیا ور میں نے کہا میں مودیا تو رہ اور ایک میں بیو صاحت کی گئی کہا ہے کہ ایک گھڑی کے اخلاص میں بندہ کی نجات ہے۔لیکن اخلاص ہر کسی سے نمیں ہو سکتا اس سلسلہ میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ایک گھڑی کے اخلاص میں بندہ کی نجات ہے۔لیکن اخلاص ہر کسی سے نمیں ہو سکتا اس سلسلہ میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ملکہ تخم ہے عمل کشاور زی ہے اور اخلاص (اس کے سر ہز وشاداب ہونے کے لیے )پانی ہے۔ ہے کہ علم تخم ہے عمل کشاور زی ہے اور اخلاص (اس کے سر ہز وشاداب ہونے کے لیے )پانی ہے۔ معقول ہے کہ نگی اسر انہیل کے ایک عابد سے لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ ایک در خت ہے لوگ اس کی پر ستش معقول ہے کہ نگی اسر انہیل کے ایک عابد سے لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ ایک در خت ہے لوگ اس کی پر ستش کرتے ہیں اور اس کو خدا سمجھتے ہیں۔ بیہ من کر عابد کو غصہ آیا اور ایک تمر کا ندھے پر کر کھ کر اس در خت کو کا شرخ کے لیے وارداند

ہو گیا۔ راستہ میں اے ایک بوڑھے شخص کی صورت میں ابلیس ملااور پوچھا کہاں جاتے ہو اس نے کہا فلال در خت کا نے کے لیے جاتا ہوں اہلیس نے کہا جاؤخد اکی عبادت کرو۔عبادت میں مشغول رہنا تمہارے اس کام ہے بہتر ہے۔عابد نے کہا میں ہر گز واپس نہیں جاؤں گا۔ کہ اب میر ی عبادت کی ہے۔ابلیس نے کہامیں تم کو نہیں جانے دوں گا۔اور وہ عاہد ہے لڑنے لگا۔ عابد نے ابلیس کو زمین پر پٹنے دیااور اس کے سینہ پر چڑھ بیٹھا تب ابلیس نے کہا میری ایک بات س لو عابد نے کہا کہ کہہ 'کیا کہتا ہے اہلیس نے کہا کہ خدا کے ہزاروں پیغمبر ہیں اگر اس درخت کا کا ثنااللہ کو منظور ہو تا تواپنے کسی پیغمبر کو حکم فرما تااوراس نے تھکم تو تم کو بھی نہیں دیاہے پس بہ کام کیول کرتے ہوعابد نے کہا کہ میں ضرور یہ کام کروں گا۔ابلیس نے کہا کہ مین تم کو نہیں جانے دول گاد ونوں پھر لڑنے لگے۔عابد نے ابلیس کو پٹنے دیا۔ابلیس نے کہامجھے چھوڑ دو۔ میں ایک بات کہتا ہوں اگر پیند نہ آئے تو پھر جو جی جاہے کرنا ہیہ سن کر عابد نے اپناہاتھ روک لیا۔ اہلیس نے کہا کہ اے عابد تمہاری معاش قلیل ہے جو کچھ لوگ تم کو دے دیتے ہیں اس پر تمہاری گذرر ہے اگر تمہارے پاس کافی مال ہو توخود اپنے کام میں بھی لاؤ اور دوس نے درویشوں پر بھی خرچ کرو'تم جھاڑ کو مت کاٹو۔ اگر تم نے در خت کاٹ بھی دیا توہت پر ست دوسر ادر خت لگا دیں گے اوران کا پچھ نقصان نہ ہو گا۔ اگرتم نے در خت نہیں کا ٹااور تم اس خیال سے بازر ہے تو میں ہر صبح تمہارے بستر کے ینچ دود بنارر کھ دیا کروں گا۔اور ایک اپنے خرچ میں لاؤں گااور یہ اس در خت کے اکھیڑنے سے زیادہ اچھاہے کہ نہ تو مجھے در خت اکھیڑ نے کا حکم ملا ہے اور نہ میں پیغمبر ہوں کہ یہ کام مجھ پر واجب ہو۔ غرض ای خیال میں محووہ اپنے گھر واپس آگیا اس کے تین دن تک دودینار ملتے رہے۔ عابد نے کہا کہ اچھاہی ہواجواس نے در خت کو نہیں کاٹا۔ چو تھے دن عابد کویہ دینار نہیں ملے۔ سخت غصہ آیااور تبراٹھا کر در خت کاٹنے روانہ ہو گیا۔اہلیس نے پھر راستہ میں آلیااور پو چھا کہ کہال چلے ؟ عابد

نے کہا کہ فلاں درخت کا شنے جارہا ہوں۔ ابلیس نے کہاتم جھوٹ یول رہے ہو خدا کی قشم اب تم درخت نہ کاٹ سکو گے۔ یہ سنتے ہی دونوں لڑنے لگے اور دو تین جھکوں ہی میں ابلیس نے عابد کو پُٹن دیااور بیاس کے ہاتھ میں بالکل چڑیا کی طرح حقیر و بے بس ہورہا تھا۔ ابلیس نے کہا کہ ابھی واپس چلے جاؤور نہ سرکاٹ کے کھینک دون گا۔ عابد نے نہایت عاجزی کے ساتھ کہا کہ جھے چھوڑ دومیں واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن مجھے اتنابتادے کہ پہلے دومر تبہ میں تجھ پر غالب آلیا اس کا سب کیا ہے ؟ ابلیس نے جواب دیا کہ اول تو خدا کے واسطے غصہ میں آیا تھا۔ تب خدا نے مجھے کو مغلوب کردیا تھا اور جو کو گئی کچھے کام خدا کے واسطے اخلاص سے کرتا ہے اس پر میرازور نہیں چلتا اور اس بار تیراغصہ محض دیناروں کے سب سے کوئی کچھے کام خدا کے واسطے اخلاص سے کرتا ہے اس پر میرازور نہیں چلتا اور اس بار تیراغصہ محض دیناروں کے سب سے کھا اس لیے جو شخص حرص و ہوا کا تابع ہو وہ ہم پرغالب نہیں آسکتا۔

#### اخلاص کی حقیقت

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ جب تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ نیت کسی عمل کے محرک اور متقاضی کو کہتے ہیں ہیں باعث ہول تو محرک اور متقاضی کو کہتے ہیں ہوں تو باعث ہول تو باعث ہول تو محرک اگر ایک ہے تواس نیت کو خالص کہتے ہیں اور جب دویادو سے زیادہ چیزیں اس عمل کا محرک باباعث ہول تو چو نکہ اس میں شرکت ہوئی اس لیے وہ خالص ندر ہی۔ اس شرکت کی مثال سے ہے کہ ایک شخص نے خدا کے واسطے روزہ رکھائین اس کے ساتھ ہی اس کا مطلب روزہ رکھنے ہے یہ بھی تھا کہ کھانا ترک کرنے سے تندر سی حاصل کرے ساتھ ہی خرچ اس طرح کم ہو جائے یا کھانا پکانے کی محنت سے نجات حاصل ہو یا اطمینان کے ساتھ ایک کام کو انجام دے سکے یا ہے کہ صوم کے سب سے بیدار رہے اور بیدار رہ کر بچھ کام کر سکے۔

یا ایک شخص نے غلام آزاد کیا تاکہ اس کے نفقہ سے پچیااس کی بدخونی سے محفوظ رہے یا تج کے لیے گیا تاکہ سفر
اور راستہ کی ہوا سے قوت اور تندر سی حاصل ہواور دوسر سے ملکوں کی سیر کرے اور دہاں کا اطف اٹھائے تاکہ ہیو ی بیچوں کے جھڑوں سے پچھ دنوں کے لیے سکون میسر ہویا کی دشمن کی ایڈار سانی سے محفوظ رہے یارات میں اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ نیند نہ آئے اور اپناسامان تیار کرے بیاجاگ کر علم حاصل کررہا ہے۔ تاکہ روزی حاصل ہویااس کے ذریعہ مال و متاع ،

ہاغات اور زمین حاصل کرے یالوگوں کی نظر میں معزز ہویااس کے جاگ کر سبق پڑھا تا ہے اور مجلس حدیث منعقد کر تا ہے۔ تاکہ خاموشی کی تکلیف سے محفوظ رہے اور آزر دہ خاطر نہ ہویا کا اس کے حاگ کر سبق پڑھا تا ہے اور مجلس حدیث منعقد کر تا ہے۔ تاکہ خط سنبھل جائے اور پخشی آجائے یاایک شخص جج کو بیادہ جارہ ہے تاکہ سواری کا کر اسے بی جائے یاوضو کر تا ہے تاکہ خط سنبھل جائے اور خشل کر تا ہے تاکہ بدن میں سبی یعنی ملکا بن پیدا ہویا مسجد میں اعتکاف اور رہنا اختیار کرے تاکہ گھر کا کر اسے نہ دینا پڑے یا کہ تاز گی اور فرحت حاصل ہویا کسی مسائل کو خیر ات دیتا ہے تاکہ اس کے بخروالحاد سے آزاد ہویا کسی پیمار کی عیادت کے واسطے جاتا ہے تاکہ لوگ آئیند کسی مسائل کو خیر ات دیتا ہے تاکہ اس کے بخروالحاد سے آزاد ہویا کسی پیمار کی عیادت کے واسطے جاتا ہے تاکہ لوگ آئیند کسی مسائل کو خیر ات دیتا ہے تاکہ اس کے بخروالحاد سے آبر بیان کیا جائے تمام خیالات اخلاص کے باطل کرنے والے ہیں اس کی پیمار پر ستی کے لیے آئیس مائس کر جو پہر میا ہو بیا ہو بیٹ میں مشہور ہو بیا سب

خواہ وہ تھوڑایازیادہ ہوبلجہ عمل خالص وہ ہے کہ جس میں اپنا کچھ فائدہ نہ ہو۔ بلجہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ چنانچہ لوگوں نے سرور کو نین علیہ ہے۔ دریافت کیا کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایان تقول دہی اللہ شہ استقہ کے ما اصوت (تو کے کہ میر اصاحب و مالک اللہ ہے پھر جس کا تجھے تھم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہے) اخلاص ہے۔ انسان جب تک صفات بھر کی سے نہیں نکلے گا اس سے اخلاص کا سرزد ہونا بہت د شوار ہے۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے کہا جس کہ اخلاص سے زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر تمام عمر میں ایک کام بھی اخلاص سے کرے تو نجات کی امید ہے اور حقیقت ہے کہ اخلاص ہے کہ ایک خالص کام کوانسانی مطالب و مقاصد سے پاک اور عاری رکھنا ایسا مشکل ہے جیسے دودھ فضلہ اور خون

کے در میان سے اللہ تعالی نے نکالا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کاار شاد ہے۔ مین بین فرن و و دَم لَننا خَالِصاً سَائِغاً گور اور ابو میں سے صاف سخرا خوشگوار دودھ پینے لِلمَشْرِبِیْنَ وَالْوِل کے لِے (سدافر ملا)

لیستشور بین کا علاج سے کہ دنیا ہے دل کونہ لگایا جائے تاکہ مجت التی عالب آجائے اور یہ شخص اس عاشق کی طرح ہو جائے جو ہر کام صرف اپنے معتوق کے لیے کر تا ہے۔ یہاں تک ممکن ہے کہ یہ شخص اگر کھانا کھائے یا ایہا ہی کوئی اور معمولی کام کرے اس میں بھی اخلاص کی نیت کرے اور جس شخص پر دنیا کی مجت غالب ہے ممکن ہے کہ وہ نماذ اور روزہ میں بھی اخلاص نہ کر سکے۔ کیونکہ انسان کے اعمال اس کے دل کی صفت کو تبول کرتے ہیں اور دل کی رغبت جس طرف ہوائی طرف کو مائل ہوتے ہیں۔ جس آدمی پر جاہ کی محبت غالب ہوتی ہے اس کے سارے کام ریا کے لیے ہوتے ہیں۔ یمان سک طرف کو مائل ہوتے ہیں۔ جس آدمی پر جاہ کی محبت غالب ہوتی ہے اس کے سارے کام ریا کے لیے ہوتے ہیں۔ یمان سک کہ صبح در منہ در صونا اور کیڑے پہنا بھی مخلوق کے لیے ہوتا ہے۔ تعلیم اور روایت حدیث کی مجلس جسے عظیم اور نیک کاموں میں جن کا تعلق خلائق ہے اخلاص نیت دشوار ہے کیونکہ اس کاباعث یہ ہوتا ہے کہ خلق خدا میں مقبول ہوں یا اس کے ساتھ دوسر می نیت بھی شریک ہوتی ہے اس صورت میں قبولیت کا قصد 'تقرب اللی کے قصد کے ہر ایر ہوگایا س اس کے ساتھ دوسر می نیت بھی شریک ہوتی ہوتی ہو اس میں اور فیا سے زیادہ یا گیا تاکہ کے لیے بھی دشوار ہوتا ہے۔ مگر بعض احتی اور اینا عیب نہیں پہلے نیجی دشوار ہوتا ہے۔ مگر بعض احتی اس معاملہ میں عاجز اور جر ان ہیں۔

اس معاملہ میں عاجز اور جر ان ہیں۔

سی بزرگ نے کہا ہے کہ میں نے تمیں سال کی نماز قضا کی جے میں نے ہمیشہ پہلی صف میں کھڑے ہو گر ادا کیا ہے اس کاباعث یہ ہوا کہ ایک دن میں مسجد میں دیر ہے آیا آخری صف میں جگہ ملی سمجھادل میں یہ شر مندگی پیدا ہوئی کہ لوگ مجھے دیکھ کر کمیں گے کہ میں آج دیر ہے آیا ہول اس وقت میں سمجھا کہ مجھے اس بات سے خوشی ہوئی تھی کہ لوگ مجھے پہلی صف میں دیکھیں۔ (چنانچہ یہ تمام نمازیں اکارت گئیں اور میں نے نمازیں قضاکیں)۔

پس اے عزیز !اخلاص وہ شے ہے جس کا جا نناد شوار اور بجالاناد شوار ترہے اور وہ عمل جس میں دوسرے مقاصد

شریک ہوں اور اخلاص نہ ہواللہ تعالیٰ کے حضور میں قبول نہ ہوگا۔

فصل: ہزرگوں نے کہا ہے کہ عالم کی دور کعت نماز جاہل کی سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے کیونکہ عبادت کا کھوٹا پن مکہ کے کھوٹے بین کی طرح ہے۔ کہ بعض او قات انسان اس کے پر کھنے میں غلطی کرتا ہے۔ لیکن جو صراف کا مل ہے۔ وہ غرور اس کو پر کھ سکتا ہے لیکن تمام جملاً میں سمجھتے ہیں کہ سوناوہی ہے جو پیلا اور چمکیلا ہو اور عبادت کی کھوٹ جو اخلاص کو دور کر دیتی ہے چار قشم کی ہے۔ ان میں بعض اقسام بہت ہی مخفی رہتی ہیں۔ ہم ان اقسام کوریا کی طرح فرض کیے لیتے ہیں تاکہ حقیقت حاصل معلوم ہو جائے۔

پہلی قتم ہے ہے کہ ایک شخص نماز تنما پڑھ رہاتھااس وقت بچھ اور لوگ بھی آگئے تو شیطان نے اس کے دل میں بیہ بات ڈالی کہ اب اچھی طرح عبادت کر کہ لوگ ملامت نہ کریں۔

دوسری قسم ہید کہ اس نمازی نے شیطان کے اس فریب کو سمجھ لیااور اس سے چا گیالیکن شیطان نے ایک اور فریب میں ڈال دیااور کہا کہ نمازہ خوبی اداکر تاکہ لوگ بھھ کوبہت بڑا عبادت گذار سمجھ کر تیری اقتداء کریں۔ اور بچھ کو اللہ عاصل ہو۔ ممکن ہے کہ بیاس فریب میں آجائے اور اس بات کونہ سمجھے کہ اقتداء کا ثواب تواس وقت ملے گا کہ اس کے خضوع اور خشوع کانور دوسرول کے دل میں سرایت کرجائے لیکن جب امام صاحب ہی میں خشوع نہیں ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب خشوع ہے توالیا سمجھنے والول کو ثواب ملے گا۔ یہ خود نفاق کے مواخذہ میں گرفتار ہوگا۔ تیری قسم یہ سمجھتا ہے کہ خلوت میں جلوت میں جلوت میں نماز پڑھنا نفاق ہے لیکن وہ خلوت میں کوشش کرتا ہے کہ نمازا چھی طرح پڑھی جائے تاکہ اس عادت کے استوار ہونے کے بعد وہ جلوت و ظاہر میں بھی اس طرح پڑھ سکے یہ کہ نمازا چھی طرح پڑھی ہے لیکن یہ ریااس کے ساتھ ہے جو خلوت میں اخلاص کی کو شش کرتا ہے تاکہ جماعت اور جلوت میں بھی وہ ریا ہے محفوظ رہا۔ لیکن اس نے جلوت میں بھی وہ ریا ہے محفوظ رہا۔ لیکن اس نے خلوت میں بھی وہ ریا ہے محفوظ رہا۔ لیکن اس نے خلوت میں بھی وہ ریا ہے محفوظ رہا۔ لیکن اس نے خلوت میں بھی وہ ریا ہے محفوظ رہا۔ لیکن اس نے خلوت میں بھی وہ ریا ہے محفوظ رہا۔ لیکن اس نے خلوت میں بھی وہ ریا ہی وہ ریا ہی کہ دریا کیا۔

چوتھی قتم ہیہ ہے کہ جانتا ہے کہ خشوع اور خضوع خواہ وہ جلوت ہویا خلوت محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن شیطان اس کو اکساتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ توخداوند تعالیٰ کی عظمت کا خیال کر 'کیا تجھے خبر نہیں کہ توکس کے روبر و کھڑا ہے۔ تب وہ شخص اس طرف خیال کر کے خشوع اختیار کرتا ہے اور خود کولوگوں کی نظر میں خشوع سے آراستہ کرتا ہے۔ اگر خلوت میں اس فتم کا خطرہ اس کے ول میں پیدا نہیں ہوتا تو اس کاباعث ریا ہے۔ لیکن جب اس کو عظمت اللی یاد آتی ہے اور سمجھتا ہے کہ لوگوں کاد کھانا بیکار اور اکارت ہے اس کی نظر میں مخلوق کاپاس نظر اور جانوروں کی نظر کیساں ہوجانا چاہے ان دونوں میں فرق نہ کرے۔ اگر فرق کرے گا توریا سے خالی نہ ہوگا۔

یہ مثال جوریا کے باب میں پیش کی گئی ہے ان دونوں غرضوں میں بھی جو اس سے قبل بیان ہو چکی ہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ ان میں بھی شیطان کا فریب موجو دہے۔جو شخص ان باریکیوں کو نہ سمجھے گا عبادیت کا اجراس کو نہیں ملے گا۔ ایسا

شخف صرف اپنی جان کو گھلار ہاہے اور جو کچھ وہ کر رہاہے وہ سب کاسب ضائع ہوگا۔ اور بدالھے مین الله ماله یک نے بے یعتسبون (ظاہر ہواان کے لیے خدا کی طرف سے وہ کچھ جوان کے شارو حماب میں نہیں تھا۔)ایسے ہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔

قصل : اے عزیز!معلوم کر کہ جب ایک عبادت میں دوسرے مقاصد شریک ہو جاتے ہیں یا گرریایا کسی دوسرے مقصد اور غرض نبیت پر غالب ہوئی ہے تو عقومت کاباعث ہو گا۔ اگر مساوی ہے تواش میں نہ عذاب ہے نہ تواب۔ اگر ریا کی نبیت ضعیف ہے تو عمل ثواب سے خالی نہیں ہو گا۔احادیث شریفہ سے معلوم ہو تاہے کہ جب نیت میں شرکت ہواور خلوص نہ رہے تو خداو ند تعالیٰ کا حکم ہو گا کہ جااور ثواب اس شخص سے طلب کر جس کے دکھانے اور بتلانے کو تونے یہ عمل کیا تھا۔ ہمارے نزدیک ظاہر آام سے مرادیہ ہے کہ قصدِ ریااور قصد عبادت اگر دونوں براہر ہوں تواس صورت میں تواب نہیں ملے گااور کہاجائے گاکہ جس کے جندا نے اور بتلانے کی خاطر تونے اے بندے! یہ عبادت کی تھی ای ہے اجر طلب کر اور جہال عقبوت اور سز ایر حدیث صاف صاف ولالت کرتی ہے۔ وہاں مر ادبیہ ہے کہ عابد کا تمام تر قصد ریایا قصد پر ریا کا غلبہ ہو لیکن عمل کا محرک اصلی قصد تقرب ہواور دوسرا قصد ضعیف ہو تو ثواب کی امید ہے۔اگر چہ نیت خالص کا ثواب نہ ملے اس امر کی دود کیلیں ہیں ایک دلیل توبیہ ہے کہ ہم کوہر ہان ہے معلوم ہواہے کہ عقومت کے معنی یہ ہیں کہ آد می کاد لبار گاہ اللی ہے دور ہو جائے اسی لیے وہ محرومی کی آگ میں جلے گااور جب تقریب کی نیت کرے گا توسعادت ہے بھر ہور ہو گااور جب دنیا کا قصد کرے گا تو شقاوت حصہ میں آئے گی اور جب اس نے ان دونوں قصدوں کی مدد کی تو گویادونوں کو مان لیا۔ ا یک قصداس کی دوری کا سبب اور دوسر ااس کی قرمت کا موجب ہو تا ہے جب دونوں براہر ہوں توایک قصداس کوبالشت کے برابر دور کردے گااور دو سر اقصد ایک بالشت نز دیک کردے تواس صورت میں جمال وہ پہلے تھاای جگہ پر پھر کر آ گیا اورآ کر نصف بالشت نزدیک کردے توایک کودوری حاصل ہو گی اور اگر نصف بالشت ایک کودور کر دیا جائے توایک نزدیک ہو جانے گا۔ مثلاً ایک ہمار ایک ایسی چیز کوجو دوسرے درجہ میں حار تھی کھا گیایا اس کے بعد ایک ایسی چیز کھائی جو دوسرے درجہ میں بارد ہو تواس طرح حاراوربار د دونوں مل کر ہر اہر ہو جائیں گے۔لیکن اگر بار د کو کم کھایا تو حرارت میں کچھا اضافہ ہو گااور اگر بار د کو پڑھادیا ہے تو حرارت کچھ کم ہو جائے گی دل کو روشن یا تاریک کرنے کے بعد معصیت و طاعت کا اثر بھی دوا کے پاس مذکورہ اثر کی طرح ہے جوہدن میں ہو تاہے اور اس ہے مشابہ ہے۔ایک ذرہ بھی اس سے ضائع نہ ہو گااور یہ کمی اور زیاہ تی ترازہ نے عدل سے معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ حق تعالی نے فرمایا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیراً پرہ ومین یعمل مثقال ذرہ شرایوۃ (جو کوئی ایک ذرہ کے برابر بھلائی کرے گااس کو دیکھے گااور جو کوئی ایک ذرہ کے برابر برائی کرے گااس کو دیکھے گا۔)لیکن اس باب میں اختیاط کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ممکن ہے کہ قصد غرض قوی ہو اور آدمی اس کو ضعیف متمجھے اور عمل کی سلامتی اس میں ہے کہ اس میں غرض نفسانی کاہر گزوخل نہ ہونے یائے۔

اوردوسری دلیل بیہ ہے کہ اجماع ہے نامت ہواہے کہ اگر کوئی شخص جج کے راستہ میں تجارت کا قصد بھی رکھتاہے تو اس کا جج ضائع نہیں ہوگا آرچہ تواب اتنا نہیں ملے گا جتنا فقط جج کے طالب کا ہو تاہے کیونکہ اس کا اصل ارادہ جج ہے اور تجارت قصداس کا تابع ہے اس لیے بیہ قصد بچ کے ثواب کو کا مل طور پربالکل نہیں کرے گا آرچہ ایک نقصان کا موجب ہے۔

اسی طرح جو شخص توانگر اور مالدار ہے اس پر جہاد کرنے ہے لوٹ کا مال بہت ملے گا۔ دوسر می طرف بیہ کہ مفلس اور درولیش نے توانگر کا قصد کیا تواس صورت میں ثواب جہاد پوراحاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ انسان کوبالطبع مال و ثروت سے لگاؤ ہے اور اگر محض تمول اور مال غنیمت کے حصول کے لیے جہاد کو نکلا ہے تو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایس مقبل خرص کا شرط اور خواہش کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں ہو تا۔ خصوصاً مجاس حدیث ووعظ اور درس نیز تصنیف و تالیف جس کا تعلق مخلوق ہے ہے کیونکہ انسان کو جب تک یکبارگی نفسانیت اور خودی ہے نہ نکالیں وہ مال و ثروت کے لگاؤ سے خالی نہ ہوگا۔ مثلاً کوئی بی گوار انہیں کرے گا کہ اس کی تصنیف کو سی دوسر سے نام سے منسوب کر دیا جائے گا اس کی تصنیف کو کسی دوسر سے نام سے منسوب کر دیا جائے گا اس کی تصنیف کو کسی دوسر سے نام سے منسوب کر دیا جائے گا اس کی تصنیف کو کسی دوسر سے نام سے منسوب کر دیا جائے گا اس کی تصنیف کو کسی دوسر سے نام سے منسوب کر دیا جائے گا اس کی تصنیف کو کسی دوسر سے نام سے منسوب کر دیا جائے گا اس کی تصنیف کو کسی دوسر سے نام سے منسوب کر دیا جائے گا اس کی تصنیف کو کسی دوسر سے نام سے منسوب کر دیا جائے گا اس کی تصنیف کو کسی دوسر سے نام سے منسوب کر دیا جائے گا اس کی تصنیف کو کسی دوسر سے نام سے منسوب کر دیا جائے گیا ہا ہے۔

## صدق کی حقیقت

اے عزیز معلوم ہوناچاہیے کہ صدق اخلاص ہے بہت قریب ہے۔ صدق کابرداور جہ ہو مخف اس کے مرتبہ کمال کو پہنچ جائے اسے صدیق کتے ہیں حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: مین المُوْمِنِیْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَا هَدُوْا اللَّهِ اللّٰهِ الْسُول نَاللّٰہ ہے جو عمد کیا تھا اس کو عَلَیْهِه

مزيدار شاد فرمايا :

لِيَسْنُدُلَ الصَّدْقِينُ عَنْ صِدُقِهِمُ ﴾ ﴿ لَيْسَنُدُلَ الصَّدْقِينُ عَنْ صِدُقِهِمُ ﴾ ﴿ لَيْسَنُدُلَ الصَّدْقِينُ عَنْ صِدُقِهِمُ ﴾ ﴿ وَلَيْسَانُدُلُ الصَّدْقِينُ عَنْ صِدُقِهِمُ ﴾ ﴿ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ صِدُقِهِمُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ صِدُقِهِمِ مُنْ لَهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ صَدِيقِهِمُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ صَدِدُقِهِمِ مُنْ لَهُ عَنْ صَدِدُقِهِمِ اللَّهُ عَنْ صَدِدُقِهِمِ مُنْ لَكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ صَدِدُقِهِمِ مُنْ لَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَالِمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

حضور سرور کو نمین علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آدمی کا کمال کس چیز ہے ہے۔ حضور اکر معلیہ نے فرمایا کہ راستی قول اور صدق عمل۔ اس اہمیت کے باعث صدق کے معنی بیچا ننا ضرور ک ہے۔ صدق راستی کو کہتے ہیں اور اس کا تعلق چھ چیزول ہے ہے۔ صدق تعلق چھ چیزول ہیں کا مل ہووہ صدیق ہے۔ صدق اول زبان کا ہے کہ انسان مجھی جھوٹ ندیو لے نہ گذرے ہوئے زمانہ کی خبر میں نہ زماعہ حال میں اور نہ اس وعدہ میں جو آئندہ کے واسطے کیا ہے کیونکہ اس کے بعد آدمی کا دل زبان کی جگہ لے لیتا ہے۔ کج اور جھوٹ بات کہنے ہے گج ہوگا اور راست

کنے ہے راست ہوگا۔ صدق زبان کا کمال میہ ہے کہ کنا پیڈ بھی بات چیت نہ کرے کہ اس نے پچ کمااور دوسر اشخص اے کچھ سمجھااور اگر قائل ایمی جگہ ہے۔ جمال پچ کمنا مصلحت کے مناسب نہیں ہے مثلاً جنگ یا یوی 'یاد شمن ہے بات کر ناپڑے یا مسلمانوں کے مابین صلح کر انا مقصود ہو تو در وغ کہنے کی رخصت ہے لیکن اس صورت میں بھی کمال میہ ہے کہ ان مواقع پر حتی الامکان کنا پیڈ بات کے (بات کنا پہ میں کے) صاف جھوٹ نہ یولے پس اس کا اس طرح کہنا جبکہ اس کی نیت حق تعالیٰ کے واسطے ہواور جو پچھ کما ہے مصلحت کی خاطر کہاہے وہ درجہ صدق سے نہیں گرے گا۔

دوسر اکمال ہے ہے کہ حق تعالی ہے جو مناجات انسان کر تاہ اس میں صادق رہے۔ مثلاً اس نے مناجات میں کما۔ وجیت وجیسی الذی فطر السموت (میں نے اپنے منہ کو اس کی طرف بھیراجس نے آسان کو پیدا کیا) اور اس کا دل (خداو ند تعالی کے جائے) دنیا کی طرف متوجہ ہے تو دہ اپنے قول میں کا ذب ہوا اور خدا کی طرف متوجہ ہوا اور جب اس نے کما کہ ایاک نعبد (مین تیری ہی عبادت کر تاہوں) اقرار کے باوجود دنیا پر ستی اور شہوت پر سی کر تاہوں اور خواہشات کو مغلوب نہ کر سکا بلعہ وہ خود خواہشات کا مغلوب ہوگیا تو اس صورت میں وہ جھوٹا ہوگیا۔ اس بنا پر حضور علی نے فرمایا ہے (تعسی عبد الدرهم و عبد الدینار (یعنی بند و در ہم ودینار ذیل و خوار ہے) اس کو زروسیم کا بندہ قرار دیا گیا ہے۔ بلعہ وہ جب تک ساری دنیا ہے آزاد نہ و خدا کا بندہ نہ وگا اور دنیا ہے آزاد ہونے کا کمال ہے ہے کہ اپنے بندہ قرار دیا گیا ہے۔ بلعہ وہ جب تک ساری دنیا ہے آزاد ہو گیا ہے تاکہ حق تعالی کے سوائے کوئی دوسری شے اس کو مجوب و مطلوب نہ ہواور رضائے الی پر راضی رہے۔ بندگی کا کمال صدق ہی ہے جس کو یہ درجہ حاصل نہ ہو اس کو بندگی میں صدایق ضیں کما جائے گا۔ بلعہ وہ صادق بھی ضیس ہو سکتا۔

صدق دوم نیت کاصدق ہے کہ ہرایک تقریب کے کام میں حق تعالیٰ کے سوائے اور کچھ اس کا مقصد نہ ہو اور نہ کی کو شریک بنائے اور بیہ اخلاص ہے۔اخلاص کو بھی صدق کہتے ہیں۔ کیونکہ جب آدمی کے دل میں درگاہ الٰہی کے تقریب کے سوائے اور کچھ مقصود ہو تواس عبادت میں جودہ کررہاہے دہ کاذب ہوگا۔

تیسراصدق عزم میں ہے۔ مثلاً کسی نے ارادہ کیا آگر مجھے ملک حاصل ہو جائے تو میں عدل کروں گااور آگر مال حاصل ہوگا تو سب کاسب خیرات کردوں گا۔ آگر کوئی الیادوسر اشخص مل جائے گاجو سروری' مجلس حدیث اور مدرسہ کی مند تدریس کے لیے مجھ سے بہتر نہ ہوگا تو اپنامنصب اور کام میں اس کے حوالہ کردوں گااییاارادہ بھی تو استوار رہتا ہے اور کسی سے معمولی ساشک پیدا ہو جا تا ہے۔ پس جو عزم قوی بلاتر دو اور شک کے ہواس کو صدق عزم کتے ہیں چنانچہ عموما بھوک کے سلسلہ میں کما جاتا ہے کہ یہ اشتما کا ذب ہے یعنی حقیقت میں نہیں ہے یا اشتما صادق ہے لینی قوی ہے۔ پس صدیق وہ شخص ہے جو ہمیشہ اپنے ول میں نیکی کے عزم کو محکم اور مضبوطیائے۔ چنانچہ حضر ت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ اگر مجھے قتل کریں اور میری گردن ماردیں تو میں اس جماعت کا امیر نہ بول گا۔ جس میں حضر ہ ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ، وں اس واسطے تھا کہ مارے جانے کے صبر پر انہوں نے اپنے عزم کو قوی پایا تھا اور آگر کوئی ایسا آدی ہوگا کہ اگر اختیار موجود ، وں اس واسطے تھا کہ مارے جانے کے صبر پر انہوں نے اپنے عزم کو قوی پایا تھا اور آگر کوئی ایسا آدی ہوگا کہ اگر اختیار

دیاجائے کہ خود کو ہلاک کرے یامعاذاللہ حضرت ایو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہلاک کرے تو یقیناًوہ اپنی جان کور کھے گا۔ اس شخص اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اپنے مارے جانے کو حضرت ایو بحر صدیق رضی اللہ عنہ پر حاکم ہونے سے بہتر سمجھتے تھے میں بڑا فرق ہے۔

پانچوال صدق بیہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جب تک اس کاباطن اس صفت سے موصوف نہ ہو۔ مثلاً متانت کے ساتھ چلتا ہے مگر اس کے باطن میں و قار نہیں ہے توابیا شخص صادق نہ ہوگا۔ کیونکہ ایساصدق اس وقت پیدا ہوگا کہ انسان اپنے ظاہر کوباطن کے برابر اور مطابق رکھے اور جس شخص میں ایساصدق ہوگا۔ اس کاباطن اس کے ظاہر سے بہتر ہوگا ہے کہ طاہر کے برابر ہوگا ہی بنا پر حضور عظیمہ خداوند تعالی کیبارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے اللی میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر فرمادے اور میر اظاہر اچھا کردے۔

چھٹاصدق یہ ہے کہ مقامات دین کی حقیقت کا پندول سے خواہاں ہواور ان کے ظواہر پر قناعت نہ کرے جیسے زہدہ محبت ' توکل 'خوف 'رجا'ر ضااور شوق وغیرہ کو طلب کرے آگر چہ ہر ایک مومن کوان مقامات سے پھے بہرہ وضرور ملا ہے لیکن ضعف کے ساتھ اور جو شخص ان مقامات پر مضبوطی سے قائم ہوگا اس کو صادق کماجائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

انَّمَا الْمُوْسِنُونَ الَّذِينَ الْمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاَمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ فِي لَمُ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاَمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ه

بے شک مومن وہ ہیں جواند اوراس کے رسول پرایمان الاے اوراس کے بعد انہوں نے شبہ نہیں کیا۔ اوراپ مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جماد کیا۔ اور سی لوگ راست گو ہیں۔

توخداوند تعالی نے اس کو صادق کماہے جس کا ایمان کا مل ہوااور مثال اس کی یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک چیز سے ڈرتا ہے اور سے ڈرتا ہے اور کھانے پینے سے بازر ہتا ہے اور سے ڈرتا ہے اور کھانے پینے سے بازر ہتا ہے اور اسکی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا چرہ ذرو پڑجا تا ہے اور کھر وہ گناہ کو ترک نہ کرے تووہ کاذب ہے۔ اس اسمیس بے قراری ہوتی ہے اگر کوئی شخص یہ کے کہ گناہ سے ڈرتا ہے اور پھر وہ گناہ کو ترک نہ کرے تووہ کاذب ہے۔ اس طرح تمام طرح تمام مقامات میں بروا فرق ہے لیں گناہ سے ڈرتا ہوں اور پھر وہ گناہ کو ترک نہ کرے تووہ کاذب ہے۔ اس طرح تمام

مقامات میں بڑا فرق ہے ہیں جو کوئی ان چھ وجوہ کے ساتھ ان سب مقامات میں صادق رہے گاتب یہ سمجھناچاہیے کہ اس کا صدق کمال کو پہنچ گیااور اس کو صدیق کہیں گے اور جو کوئی ایک وصف میں صادق ہے اور دوسرے وصف میں صادق نہیں ہے تواس کو صدیق نہیں کہیں گے اس کا در جہ بس اس کے صدق کے موافق ہوگا۔

# اصل ششم

#### محاسبه ومراقبه

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ حق تعالی نے فرمایا ہے۔ و نضع المواذین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا الایته (قیامت کے دن ہم عدل کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر ظلم نہیں کریں گے اور فرمایا کہ جس نفس شیئا الایته (قیامت کے دن ہم عدل کی ترازو قائم کریں گے اور خلائق کا حماب کرنے کو ہم بس ہیں۔ اس و عدہ کے بعد لوگوں سے فرمایا گیاولتنظو نفسی ماقد مت لغد تاکہ وہ اپنے حماب میں نظر کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ شخص عاقل ہے جو چار ساعتیں رکھتا ہے ایک ساعت میں مصروف رہے اور ایک ساعت میں اس چیز سے آرام و سکون حاصل کر سے جواللہ تعالی نے ایک ساعت میں اس چیز سے آرام و سکون حاصل کر سے جواللہ تعالی نے اس کے لیے و نیا میں مباح فرمادی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے : حاسبوا انفسکہ قبل ان تحاسبوا یعنی اے لوگو! اپنا حماب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حماب کیا جائے (قیامت میں) حق تعالی کا ارشاد ہے۔ یا یہا الذین آ منوا اصبروا و صابروا و دابطوا (اصبروا سے صبر کرنا مراد ہے یعنی شہوت و نفس کے ساتھ جماد کروگے توسد ہروگے۔ رابطوا ہے مراد قیام ہے یعنی اس مجام ہماد و گو۔ رابطوا ہے مراد قیام ہے یعنی اس مجام ہماد کروگے توسد ہروگے۔ رابطوا ہے مراد قیام ہے یعنی اس مجام ہماد کہ میں قائم رہو۔

ر و نیا شجارت گاہ ہے: پس علاء اور ہررگان دین نے یہ ہمجھا کہ وہ اس جمان میں تجارت کے لیے آئے ہیں اور ان کا معاملہ نفس سے ہے اور اس معاملہ بعنی کار وبار کا نفع و نقصان بہشت اور دوز خ بلحہ لبدی سعادت اور شقاوت ہے پس انہوں نے اپنے نفس کو نفع و نقصان بہشت جس طرح مضارب کے ساتھ پہلے شرط کرتے ہیں اس کے بعد حالات کا جائزہ لیتے ہیں پھر حساب کتاب دیکھتے ہیں اگر شریک نے تجارت میں چوری کی ہے تو اس کو سز اوستے ہیں اور غصہ کرتے ہیں پس پررگان دین بھی نفس کے ساتھ ان چھ باتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں مشارطت 'مراقبت 'محاسب 'معاقبت 'مجاہدت اور معاتب پہلا مشارطت ہے۔ لیتی باہم عمد و بیان و شرط کرنا۔ معلوم ہونا چاہے کہ وہ مضارب جس کو مال دیتے ہیں وہ فائدہ کے حصول میں مددگار ہو تا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ خیانت کی رغبت سے دشمن ہو جائے پس مضارب سے اولاً شرط کر لینی چاہیے اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد حساب لینے میں بھر پور کو شش کرنا چاہے۔

444 يرا ي سعارت ای طرح سر کش نفس کے ساتھ بھی ایساہی معاملہ روار کھنا چاہیے اس لیے کہ نفس کے معاملہ کا فائدہ ابد تک باقی رہنے والا ے اور بیرو نیا چندروزہ ہے اور جو چیز پائیدار نہیں ہے۔ دانشمند کے نزدیک اس کی کچھ قدر نہیں ہے۔ بلعہ یہاں تک کہا گیا ے کہ جوہدی قائم رہے اس چیز ہے جونہ رہے بہتر ہے۔اور جبکہ یہ مسلمہ ہے کہ عمر کی سانسوں سے ہرایک سانس گوہر پیش بہاہے۔ جس سے ایک خزانہ جمع کیا جاسکتا ہے تو پھر اس کی جدو جمد اور محاسبہ کرنا تواور بھی اولی ہے۔ پس دانااور ہو شیار وہ ہے کہ ہر روز نماز صبح کے بعد ایک گھڑی کے لیے اپناول اس محاسبہ کے کام میں لگائے اور غور کرے اور سمجھے کہ عمر کے سوااور پچھ میر اسر ماییہ نہیں ہے اور جو دم گذر گیااس کابدل ناممکن ہے کہ انسان کے انفاس خداوند تعالیٰ کے علم میں گئے ہوئے ہیں اور محدود ہیں۔اور وہ مقرر ہیں ہر گزاس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔اور جب عمر گذر گئی تب یہ تجارت ناممکن ہے کیونکہ اب وقت تنگ ہو چکا ہے۔ آخرت کا زمانہ لا محدود ہے۔ وہاں کچھ کام کرنے اور محنت کی ضرورت نہیں۔ پس آج کا دن ایک نیادن ہے جس میں خداوند تعالیٰ نے تم کو زندگی مخشی ہے۔اگر اجل آجاتی توتم یقیناً یہ آرزو کرتے کاش مجھے ایک دن اور مهلت مل جاتی تو میں اپنے کام سد هارلیتا۔ اب جبکہ خداوند تعالیٰ نے تم کو پیہ نعمت دی ہے تو اس سر مایہ کو غلیمت مسمجھو۔اور ہر گز ضائع مت کرو۔ کیونگہ کل فرصت نہیں ملے گی اور حسرت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو گا۔اب تم میں مجھ لوکہ تم مرگئے تھے۔اور تم نے چاہاتھا کہ ایک دن کی مہلت مل جائے تووہ فرصت تم کو مل گئی ہے۔اباگر تم نے اس دن کو بھی ضائع کردیا تو تمہاراکتنا عظیم نقصان ہو گا کہ تم نے وقت ضائع کر دیااور سعادت ہے محروم رہے۔ حدیث شریف میں آیاہے کہ کل قیامت کے دن رات اور دن کے بدلہ جن کی چوہیں گھڑیاں ہیں بندہ کے سامنے چوہیں خزانے رکھے جائیں گے۔ جب ایک خزانہ کادروازہ کھولا جائے گا تووہ اس کوان نیکیوں ہے بھر ااور معموریائے گاجواس نے اس گھڑی میں کی تھیں اس وقت اس کے دل میں ایسی خوشی پیدا ہو گی کہ اگر اس خوشی کودوز خیوں پر تقسیم کر دیا جائے تووہ آتش دوز خے ہے بے خبر ہو جائیں اس کی اس خوشی اور شادمانی کا سبب میہ ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ بیہ انوار خداو ند تعالیٰ کے حضور میں

کردیا۔ اس بندہ کی تمام عمر کی گھڑیوں کو بتایا جائے گا۔ پس لازم ہے کہ اپنے نفس سے کے کہ اے نفس تیرے سامنے چوہیں خزانے رکھے ہیں ان کو خبر دار ضائع نہ کرورنہ اس حسرت وغم سے تو بہت زیادہ بے چین دبے قرار ہوگا۔ تو اب اور نیکیوں سے محرومی: اے عزیز! ہزرگوں نے کہاہے فرض کرلو کہ حق تعالی تم کو عش دے لیکن

قبولیت کاو سلہ ہیں۔جب ایک اور خزانہ کاوروازہ کھولیں گے جو سیاہ اور تاریک ہو گااس خزانہ ہے ایمی ہدیو آئے گی کہ سب

لوگ (ناگواری ہے)ناک بند کرلیں گے۔وہ ساعت معصیت کی ہے اس کے دیکھنے ہے ایسی ہیب اور پریشانی ول پر غالب

ہو گی کہ اس کو تمام اہل بہشت پر تقسیم کر دیا جائے تو بہشت کی نعمت بھی ہر ایک کو ناگوار گذرے گی۔ ایک اور خزانہ کھولا

جائے گااس میں نہ ظلمت ہو گی اور نہ نور ہو گا۔ بیہ وہ ساعت ہے جس کو ضائع کیا گیا ہے۔ اس وقت اس ضائع کرنے والے

شخض کے دل میں ایسی حسر ت اور پشیمانی پیدا ہو گی گویا کسی نے ایک خزانہ یاا یک وسیع سلطنت حاصل کی اور پھراس کو ضائع

دوسر امتقام مراقیہ: دوسر امقام مراقبہ ہے بعنی نگربانی ، جس طرح اپنامال شریک کے حوالہ کر کے شرط رکھی جاتی ہے اور پیان لیاجا تا ہے لیکن اس عہدو پیان کے بعد بھی بے خبر ہو کر ہمیں پیٹھ رہتے اسی طرح ہر وقت نفس کی خبر گیری بھی ضروری ہے۔ کیو نکہ تم اگر اس سے عافل ہو گئے تو وہ کا بھی یاخواہشات کو پوراکر نے کے سبب سے پھر سریش ہوجائے گا۔ پس اصل مراقبہ ہے۔ بعد ہ یقین کے ساتھ اس بات کو جانے کہ حق تعالی اس کے اعمال اور خیالات سے واقف اور گئے۔ پس اصل مراقبہ ہے۔ بعد ہ یقین کے ساتھ اس بات کو جانے کہ حق تعالی اس کے ظاہر وباطن دونوں کو دیکھتا ہے جس نے مخلوق صرف اس کے ظاہر کو دیکھتا ہے جس نے مخلوق صرف اس کے ظاہر کو دیکھتی ہے (باطن سے نے خبر ہے) حق تعالی اس کے ظاہر وباطن دونوں کو دیکھتا ہے جس نے سیات سمجھی لیاور یہ آگئی اس کے دل پر غالب آگئی تواس کا ظاہر وباطن نے واقف شمیں ہے تو وہ کا فرہے۔ اور اگر ایمان لایا اور پھر اس کی مخالفت کی پیندہ اس بات کو نمیں جانتا کہ حق تعالی اس کو دیکھ رہا ہے۔

تعالی اس کو دیکھ رہا ہے۔

ایک حبثی نے حضور اکر م علی ہے دریافت کیا کہ میں نے بہت گناہ کئے ہیں میری توبہ قبول ہو گی یا نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا قبول ہو گی۔اس نے پھر دریافت کیا کہ جب میں گناہ کر تا تھا کیا حق تعالیٰ دیکھا تھا؟ آپ نے ارشاہ فرمایا ہاں ویکھا تھا۔ یہ سن کر اس نے آہ بھری اور ایک نعرہ مار ااور جان جال آفریں کے سپر دکر دی۔ حضور اکر م علی نے فرمایا

کہ حق تعالیٰ کی بندگی اس طرح کرو کہ تم اس کود مکھ رہے ہواور اگر تم اس کود کھے شیں رہے ہو تووہ تم کود مکھ رہاہے پس جب تک تم یہ نہیں جان لو گے کہ حق تعالیٰ تمام احوال میں دانا بینا ہے۔ معصیت سے عذر نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہاں اللہ کان علیکھ رقیبا (بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگھبان ہے) بلحہ تمہارا کمال یہ ہے کہ تم ہمیشہ مشاہدہ میں رہ کر حق تعالیٰ کود کیھے رہو۔

منقول ہے کہ ایک پیراپنے ایک مرید کو دوسرے مریدوں کے مقابلہ میں زیادہ چاہتا تھا' دوسرے مریدوں کو پیر
کے اس النفات سے غیرت آئی۔ پیر نے امتحان کی خاطر ہر ایک مرید کو ایک ایک پر ندہ دے کر کہا کہ اپنے اپنے پر ندہ کو
ایک جگہ ذخ کرو۔ جہال کوئی ندد کچھے ہر ایک مرید نے خالی مقام پر جاکر اپنا پر ندہ ذخ کیا۔ وہ لا کق مرید اپنے پر ندہ کو بغیر ذخ کے
ایک جگہ ذب کرو۔ جہال کوئی ندد کچھے ہر ایک مرید نے خالی مقام پر جاکر اپنا پر ندہ ذخ کیا۔ وہ لا کق مرید اپنے پر ندہ کو بغیر ذب کے
ایس لے آیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہال کوئی دیکھنے والانہ ہو خداد ند تعالیٰ ہر جگہ دیکھنے والا ہے۔ تب
پیر نے دوسرے مریدوں سے کہا۔ اے دوستو! اب تم غور کرو کہ بیہ شخص کس درجہ کا ہے کہ ہمیشہ مشاہدہ میں رہ کر کسی
دوسرے کی طرف ملتفت نہیں ہو تا۔

جب زلیخانے حضرت یوسف علیہ السلام کو خلوت میں فعل بد کے لیے بلایا تو پہلے اس نے اس سے کا منہ ڈھانپ دیا جس کی وہ پر ستش کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ توایک پھر سے شرماتی ہے اور میں خالق زمین و آسان سے جو دانااور بینا ہے شرم نہ کروں (یہ کس طرح ممکن ہے)۔

کسی طالب نے خواجہ جنیڈ سے دریافت کیا کہ میں اپنی آنکھ کوبد نگاہی سے نہیں چاسکتا میں کس طرح اس کی نگہداشت کروں۔ انہوں نے فرمایاتم اسبات کا یقین کر لو کہ بہ نست اس کے کہ تم کسی کوبری نظر سے دیکھ رہے ہو حق تعالیٰ تم کواس سے زیادہ دیکھ رہاہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہواہے کہ بہشت عدن ایسے لوگوں کو ملے گی کہ جب ان کؤ معصیت کا خیال آئے تووہ میری عظمت کویاد کر کے شر مائیں اور اس معصیت سے بازر ہیں۔

حفزت عبداللہ بن وینارسے منقول ہے کہ ایک بار میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہمر اہ مکہ معظمہ کے سفر میں تھا۔ ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا۔ ایک غلام چرواہا بحریوں کولے کر پہاڑسے نیچے آیا حضزت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ ایک بحری میر سے ہاتھ بھی ڈالو۔ چرواہے نے کہا کہ میں غلام ہوں اور یہ میر امال نہیں ہے (بطور امتحان) حضزت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ ایک بحری کو بھیڑ ہے نے چھاڑ ڈالا۔ اس کو اس بات کی کیا خبر موں اللہ عنہ نے اس جو کہا کہ ایک بحری کو بھیڑ ہے نے چھاڑ ڈالا۔ اس کو اس بات کی کیا خبر ہوگی ؟ اس چرواہے نے جواب دیا کہ اگر میر اتا قالس بات کو نہیں دیکھ رہاہے تو خداو ند تعالی تودیکھ رہاہے اور وہ جانتا ہے۔ یہ جو گ ؟ اس چرواہے اور وہ جانتا ہے۔ یہ جو گ ؟ اس عرواہے مررضی اللہ عنہ بے اختیار رونے گے اور اس غلام کو اس کے مالک سے خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا اے عزیز! اس عمر ہات نے جس طرح تجھ کو آزادی دی اس طرح آخرے میں بھی تیری نجات کا ذریعہ ہوگ۔

فصل : اے عزیز!معلوم ہوناچاہیے کہ مراقبہ کے دودرج ہیں۔ پہلادرجہ صدیقین کے مراقبہ کانبے صدیقین کا پی

مراقبہ یاداللی ہے معمور ہے اور وہ اس کے جلال کی ہیبت ہے شکستہ رہتا ہے اور اس میں غیر خدا کی طرف متوجہ ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی۔

یہ مراقبہ مخضر ہے۔ کیونکہ جب ول متنقیم ہو گیا تو دوسرے اعضاء اس کے تابع بن گئے۔ جو صاحب مراقبہ مباحات سے بھی گریز کر تاہے تووہ گناہوں میں کس طرح مشغول ہو گاوراس کو کسی تدبیر اور حیلہ کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اعضاء کووہ گناہوں سے چائے۔ اس سلسلہ میں حضور اکرم علیقہ نے فرمایا ہے مین اصبح و همو سه هم واحد کفاہ اللہ هموم الدنیا والا خرۃ (جو شخص صبح کوصاحب ہمت بن کراشتا ہے خداوند کریم دین و دنیا کے معاملات میں کفاہت کرتا ہے۔)

کوئی شخص اس مراقبہ میں اس طرح متعزق ہوگا۔ اگرتم اس سے بات کروگے تووہ نہیں سے گااور اگر کوئی اس کے سامنے سے گذر سے تووہ اس گذر نے والے کو نہیں دیکھے گا۔ اگرچہ اس کی آنکھیں تھلی ہوں گی۔ شخ عبدالواحد بن زید سے لوگوں نے دریافت کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو خلق سے غافل ہو کربس اپنی ذات میں مشغول ہو ؟ انہوں نے فرمایا ہاں ایک شخص کو میں نے ایساد یکھا ہے۔ اور وہ ابھی آتا ہوگا۔ اسنے میں عتبۃ الغلام آئے۔ شخ عبدالواحد نے اس سے یو چھاتم نے راستہ میں کسی کو دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا کسی کو نہیں دیکھا حالا نکہ وہ بھر سے بازار سے گذر کر آئے تھے۔

حضرت یجی این ذکریاعلیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گذر ہے تو آپ نے اس پر ہاتھ مارااوراس پر گربڑے لوگوں نے دریافت کیا ہے۔ آپ نے کیا کیا آپ نے فرمایا میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک دیوار ہے۔ ایک اور بزرگ سے منقول ہے کہ میں نے بچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ تیر اندازی میں مشغول ہے۔ لیکن ایک شخص سب سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ گفتگو کرنی چاہی تو اس نے کہایاد اللی بات کرنے ہے بہتر ہے تب میں نے کہاتم اکیلے بیٹھ ہو (اس لیے میں نے بات کرنی چاہی تھی) اس شخص نے جواب دیا کہ میں اکیلا تو نہیں ہوں خداوند کریم اور دو فرضتے (کراماکا تبین) میرے ساتھ ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ ان لوگوں میں کون بلند مر تبہ ہے۔ اس نے کہاخداوند تعالی نے جس کی مغفرت فرمادی ہو۔ میں نے دریافت کیا کہ راہ کس طرف ہے۔ اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہااور وہاں سے اٹھ کھڑ اہوااور یہ کہتا ہواروانہ ہو گیا اللی! اکثر لوگ تجھ سے غافل ہیں۔

شیخ شبی آیک بارشخ نوری کے پاس گئے دیکھا کہ وہ مراقبہ میں ہیں اور وہ اس سکون کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ان کے جسم کے بال کو بھی جنبش نہیں ہورہی تھی۔ شبک نے پوچھا کہ اے شیخ بیر مراقبہ تم نے کس سے سیکھا ہے۔ شیخ نوری نے جواب دیا کہ بلی سے کہ وہ چو ہے کی بل پر اس کے انتظار میں اس سے زیادہ پر سکون ہوتی ہے۔ شیخ عبداللہ بن خفیف نے کہا ہے کہ مجھے یہ خبر ملی کہ شہر "صور' میں ایک پیر مر واور ایک نوجوان ہمیشہ مراقبہ میں رہتے ہیں میں جب وہال پہنچا تو میں نے وہوائی ہمیشہ مراقبہ میں رہتے ہیں میں جب وہال پہنچا تو میں نے وہوائی میں میں خضر ہے اور اس میں وہمی کی اس میں دیا ہوں کہا کہ میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں کر نوجوان نے سرا شایا اور کہا کہ ابن خفیف دنیا بہت مختصر ہے اور اس

www.makiaban.org

مخضر سے تھوڑا ساباتی رہ گیا ہے۔ اس تھوڑ سے بڑا حصہ پیدا کرو۔ اے فرزند خفیف! تو بہت غافل ہے جو ہم کو سلام کرنے میں مشغول ہوا۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے اپناسر بنچ کر لیاحالا نکہ بھو کا پیاسا تھا۔ لیکن اپنی بھوک اور پیاس بھول یا۔ انہوں نے اپنی دات میں مجھے مشغول کر لیا تھا۔ چنانچہ میں ان کے پاس کھڑا تھا، ظہر وعصر کی نمازیں ان کے ساتھ پڑھیں۔ پڑمیں نے کہا کہ اے ابن خفیف! ہم خود مصیبت زدہ ہیں ہمارے پاس تھیت کریں تین شانہ روزو ہیں کھڑا رہانہ ہم سب نے بچھ کھایا پیااور نہ رات کو سوئے میں میں اپنے دل میں کہاہے کہ میں ان کو قسم دوں گا کہ یہ مجھ کو بچھ تھیجت کریں اسی وقت کو جو ان نے سر اٹھا کر کہا۔

**نوجوان ورولیش کی نصائح :** اے این خفیف! ایسے شخص کی صحبت تلاش کروجس کے دیدار ہے تم کو خدایاد آئے ہیبت اللی کا تمہارے دل پر غلبہ ہواوروہ زبان قال سے نہیں بلتحہ زبان حال سے تم کو نفیحت کرے۔ یہ درجہ جوہیان کیا گیاصدیقین کے مراقبہ کاہے۔

زباد اور اصحاب المین کا مر اقبہ: دوسر ادرجہ زاہدوں اور صدیقوں کے مراقبہ کا ہے۔ ان لوگوں کو یقین ہے کہ الله تعالی ان کے احوال سے آگاہ ہے اور یہ حضرت الله تعالیٰ سے شرم رکھتے ہیں مگر حق تعالیٰ کی عظمت و جلال متعزق نہیں ہیں بلعہ ان کواپنی اور ماسوااللہ کی خبر ہے۔ان لو گول کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص پر ہنہ حالت میں تھااچانک ایک جیہ وہاں آ گیا۔اس چہ سے شر ماکے اس نے اپنا جسم کیڑے سے ڈھانک لیااور ان لوگوں کی مثال ایس ہے کہ ایک مخض کے سامنے ایکا یک باد شاہ وقت آگیا اور بیراس کی ہیبت سے مد ہوش اور بے خود ہو گیا۔ پس جو کوئی اس در جہ اور منزل پر ہواس کے لیے لازم ہے کہ اپنے احوال 'خیالات اور افعال کا مراقبہ کرے اور وہ جو کچھ کام کرناچا ہتاہے اس میں ووچیزوں کا خیال رکھے۔ پہلی بات تو کام شروع کرنے سے پہلے واقع ہو گی۔ پس کام سے پہلے جو خطر ہاس کے دل میں پیدا ہواس کودیکھے اور دل کا مراقبہ کرے کہ اس میں خیال پیدا ہو تاہے اگر وہ خیال خدا کے بارے میں ہے تواس کام کا اتمام کرے اگر اس میں ٹائبہ نفس ہے تواس سے بازرہے اور حق تعالی سے شرما کے خود کو ملامت کرے کہ ایسا خیال دل میں کیوں آیا جس کا انجام ہرااور رسوائی ہے۔للنداان سب خطرات کی ابتداء میں ایبامر اقبہ فرض ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندہ سے ہر اس حرکت وسکون کے بارے میں جووہ اپنے اختیار ہے کر تا ہے۔ تین سوالات کئے جائیں گے۔ ایک بیر کہ کس لیے بیر کام کیا دوسرایہ کہ کس طرح کیا تیسرے یہ کہ کس کی خاطر کیا۔ مرادیہ ہے کہ کس سے تھا کہ خدا کے واسطے کرے جو کچھ کرے نہ کہ نفس اور شیطان کی خوشی کے لیے۔ پس اگر کرنے والااس مواخذہ ہے کچ گیااور کام اس نے خدا کے لیے کیاہے تو پھر اس سے پوچھاجائے گاکہ اس طرح کیا۔ کیونکہ ہر ایک کام کی شرط اور اس کے کرنے کے آئین اور طور ہوتے ہیں اور پھروہ جو کچھ کیا آیاعلم کی شرط کے موافق و مطابق کیایا جہل و نادانی ہے اس کو آسانی سبھھ لیا۔ اگر اس سوال ہے بھی آسانی سے

ساتھ تم گذر گئے اور تم نے وہ کام اس کی شرط اور آئین کے ساتھ کیا تھا تو پھر پوچھا جائے گا کہ وہ کام کس کے واسطے کیا تھا 
یعنی لازم یہ تھا کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ صرف خدا کے واسطے کرتے اگر تم نے عمل خدا ہی کے لیا ہے تو آج اس کی 
جزاملے گی اور اگر ریا کے واسطے کیا ہے تو اس کا ثواب مخلوق سے ما تکویا دنیا کے لیے کیا ہے تو تمام ثواب غارت ہو ااور اگر کسی 
مخلوق کے واسطے کیا ہے تو خالق کے غصہ اور عذا ہیں گرفتار ہو گے اللہ تعالیٰ نے فرمادیا تھا الا لمہ الدین المخاص اور 
یہ بھی ارشاد کیا تھا الذین قدعون من دون اللہ عبادا مثالکہ (وہ لوگ جو اللہ کے سواد وسروں کو پکارتے ہیں تم 
جسے بندے ہیں)جو کوئی اس بات کو جان گیا آگر وہ عاقل ہے تو دل کے مراقبہ سے عافل نمیں رہے گا۔

حقیقت یہ ہے ک عارف پہلے خطرہ پر نظرر کھے اگر اس کو دفع نہیں کرے گا تواس کام کی رغبت پیدا ہوگی پھروہ خطرہ ہمت بن جائے گا اس کے بعد قصد بن کر اعضا پر صادر ہوگا۔ رسول اکرم علیت نے ارشاد فرمایا ہے اتق الله عندهمک اذا هممت "یعنی جب ایک بڑے کام کی ہمت یعنی ارادہ پیدا ہو تو حق تعالی ہے ڈر۔"

معلوم ہوناچا ہے کہ اس بات کی شاخت کہ کون ساخطرہ خدا کے واسطے ہے اور کون ساہوائے نفس کے لیے ہمت د شوارلور مشکل ہے۔ جو شخص اس کی شاخت کی قدرت نہیں رکھتااس کو ہمیشہ کسی عالم پر ہمیزگار کی صحبت اختیار کرے تاکہ اس کی صحبت کانور تمہارے دل ہیں سر ایت کرے۔ ہال د نیادار علماء کی صحبت سے خدا کی بناہ ما نگے کیونکہ یہ شیطان کے نائب ہیں۔ حق تعالیٰ نے حضر ف داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد ایسے عالم سے جس کو د نیا کی محبت نے مست کردیا ہو سوال نہ کر کہ وہ تجھے میر کی محبت سے محروم کردے گاکیونکہ ایسے لوگ میر ہے بند ول کے حق میں راہز ن ہیں حضور پر نور عظیات نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ایسے بندہ کو پیار کر تاہے جو شبہ کی چیز میں خوب غور کرے اور شہوت ہیں حضور پر نور عقیقت حال کو نگاہ بھیر سے سے غلبہ کے وقت اس کی عقل کامل رہے کہ ان دونوں با توں میں انسان کا کمال ہے کہ وہ حقیقت حال کو نگاہ بھیر سے سے خوال کو میں موجود نہ ہوگی۔ حضور اگر م عقیات میں کو دافع شہوت عقل نہیں تو شہادت میں کام آنے والی نظر بھیر سے بھی اس میں موجود نہ ہوگی۔ حضور اگر م عقیات نے دار شاد فرمایا ہے۔

"جب كوئى شخص معصيت كاار تكاب كرتاب توعقل اس سے جدا ہو جاتى بے پھراس كے پاس نهيں آتى"

حضرت عیسلی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمام کام تین قتم کے ہیں ایک وہ جووا جبی اور ظاہر ہواس کو جالاؤ دوسر ا وہ جو صاف باطل ہواس کو ترک کر دو۔ تیسر اوہ جو شبہ والا ہواس کو کسی عالم سے پوچھو۔

ووسر کی نظر: دوسری نظروہ مراقبہ ہے جوعمل کے وقت درگار ہو تاہے۔ یہ تین حال سے خالی نہیں ہوگا۔ طاعت یا معصیت یا مباح۔ طاعت کے بارے میں مراقبہ اس طرح ہے کہ اخلاص اور حضور قلب سے اس کو جالائے اور تمام آدات ملح ظار کھے اور الیمی صورت کو جس میں زیادہ فضیلت ہو ترک نہ کرے۔

معصیت کے سلسلہ میں مراقبہ یہ ہے کہ خداوند کر یم سے شرم کرے ' توبہ کرے اور اس کا کفارہ دے۔ فعل ۱۷۷۷/ Maktabah 610 مباح کامر اقبہ میہ ہے کہ بااد ب رہے اور نعمتوں میں منعم حقیقی کا خیال رکھے اور یفین رکھے کہ ہر وقت وہ خداوند تعالی کے صور میں موجود ہے۔ مثلاً اگر بیٹھا ہے تو ادب سے بیٹھے اور اگر سو تا ہے تو پہلوئے راست پر سوئے اور اپنامنہ قبلہ کی طرف رکھے یا مثلاً کھانا کھانا کھار ہاہے تو دل کو فکر سے خالی نہ رکھے کہ فکر تمام اعمال سے افضل ہے۔ غور کرے کہ ہر غلہ کی صور سے رنگ ' بو اور اس کے مزے اور شکل میں کتنے عجائب صفت اللی کے موجود ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے جو اعضاء کام کرتے ہیں اس میں بھی عجائب موجود ہیں جیسے انگلی 'منہ ' دانت ' حلق معدہ ' جگر اور مثانہ ہیں کہ غذا کو قبول کرتے ہیں یاس کے سب بھتم ہونے تک اس کی عکمداشت کرتے ہیں اور ایسے اعضاء بھی ہیں جو فضلہ دفع کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب خداد ند تعالیٰ کے صفت کے عجائب ہیں۔ ان با تول پر غور و فکر کر نابر ٹی عبادت ہے اور سے در جہ علماء کا ہے۔ خداد ند تعالیٰ کے صفت کے عجائب ہیں۔ ان با تول پر غور و فکر کر نابر ٹی عبادت ہے اور سے در جہ علماء کا ہے۔

اکثر عار فان اللی جب ان عجائب کودی سے ہیں تو صافع حقیقی کی عظمت کا خیال کر کے اس کے جلال و جمال اور کمال میں متعظم تی ہو جاتے ہیں۔ یہ دا جب موحدین اور صدیقت کا ہے۔ بعض حضر ات خواہش کے خلاف کھانے کو پہندیدگی کی نظر سے ہنیں دیکھتے بائد بقد رضر ورت اور سدر متی اس میں سے اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہم کو اس کی بھی عاجت نہ ہوتی۔ وہ اپنے اس ضر وری اور سدر متی کھانے میں بھی فکر سے کام لیس گے۔ یہ در جہ زاہدوں کا ہے۔ بعض شکم عاجت نہ ہوتی۔ وہ اپنے اس ضر وری اور سدر متی کھانے میں بھی فکر سے کام لیس گے۔ یہ در جہ زاہدوں کا ہے۔ بعض شکم پرست کھانے کو نظر شوق سے دیکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ان کو لذیذ تربیانے کے لیے کس طرح پکایا جائے تاکہ خوب کھایا جائے اس صورت میں اکثر وہ کیا ہموئے کھانوں اور میووں پر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں۔ یہ ناوان اتنا کہ خوب کھایا جائے اس صورت میں اکثر وہ کیا ہموئے کھانوں اور میووں پر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں۔ یہ نہیں جائے کہ یہ تمام چیز میں خداو ند تعالی کی صفت سے ہیں اس طرح وہ صفت پر عیب رکھ کر صانع کی عیب گیری کرتے ہیں۔ یہ در جہ غفلت والوں کا ہے۔ تمام مباحات اسی در جہ میں ہیں۔

تبیسر امتقام: محاسبہ کا تیسر امقام وہ ہے جو عمل کے بعد کیا جاتا ہے۔ بندہ کو چاہیے کہ رات کو سونے کے وقت اپنے فنس کے ساتھ تمام دن کا حساب کرے تاکہ وہ معلوم کرسکے کہ سرمایہ پر کتنا نفع اور کس قدر نقصان ہوااور سرمایہ جانے ہو کیا ہے ؟ وہ فرائض ہیں 'نوا فل اس کا نفع ہیں۔ جس طرح شرکی تجارت سے حساب لینے میں بھر پور کو شش کی جاتی ہوای طرح نفس کے ساتھ حساب کتاب میں بہت زیادہ احتیاط اور توجہ ضروری ہے کہ نفس بہت طرار' مکار اور حیلہ انگیز ہے۔ کیونکہ نفس اپنا اعراض کو بھی طاعت کے لباس میں پیش کر تاہے تاکہ وہ تم کو نفع نظر آئے حالا تکہ وہ سراسر نظر آئے تا کہ وہ تم کو نفع نظر آئے حالا تکہ وہ سراسر نظر آئے تو اس کا قصور نظر آئے تو اس کمل کو اپنے نفس کے ذمہ باتی سمجھواور اس سے حساب طلب کرواگر اس میں تم کو نفس کا قصور نظر آئے تو اس کمل کو اپنے نفس کے ذمہ باتی سمجھواور اس سے تاوان طلب کرو۔

حساب نفس کاوا قعہ: ابن الصمہ ایک بزرگ گذرے ہیں انہوں نے اپنے نفس کا حساب کیا توساٹھ برس ہوئے سے (ان کی عمر ساٹھ سال تھی) دنوں کا حساب کیا تواکیس ہزار چھ سوون ہوئے کہنے لگے اگر روزایک گناہ سر زد ہوا تواس

طرح اکیس ہزار چھ سوگناہ ہوئے اور اسے گناہوں سے تیری رہائی کس طرح ہو سکتی ہے۔ جبکہ اس مدت میں ایسادن بھی شامل ہے جس میں ایک ہزار گناہ سر زد ہوئے ہیں پس خوف سے ایک نعرہ مار ااور گرپڑے جب ان کو دیکھا گیا تو وہ انقال کر چکے تھے۔ مگر افسوس کہ انسان اپنا حساب لینے میں سخت بے پرواہ ہے۔ اگر ہر گناہ کے عوض کسی کے گھر میں ایک پھر ڈالا جائے تو تھوڑی مدت میں گھر پھر وہ سے بٹ جائے گا۔ یا اگر کر اماکا تبین اس سے ان گناہوں کے تحریر کرنے کی اجر سے طلب کر میں تو اس کا تمام مال اس میں خرچ ہو جائے گا۔ بندہ اگر چند بار سبحان اللہ عفلت سے کیے اور ہاتھ میں تبیج لے کر شار کرے اور کے کہ "میں نے سوبار کہا تو تمام دن کا پڑھنا ہے کار اور اکار ب گیا کیو نکہ تشیج کے دانوں کا ہلانا ان کو اس لیے تھا کہ معلوم ہو جائے کہ ہزار بار سے زیادہ پڑھا ہے اس صورت میں اس کا گمان کرنا کہ حسات کا بلہ بھاری ہو جائے۔ محفی نادانی ہے۔ چنانچہ (امیر المو منین) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو! اپنے اعمال کا وزن اس سے محل کر لوکہ قیامت میں ان کو تو لا جائے۔ اس طرح جب رات آتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ درہ اپنے پاؤل پر مارتے اور می اللہ تعنہ نے فرمایا ہے کہ ان وں تو نے کیاکام کیا ہے۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہ خرماتی کہ حضرت اور جب اپنا محاسب عنہ نے انقال کے وقت فرمایا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ مجھے کوئی چیز نمیں ہے کہ انہوں نے جب اپنا محاسب عنہ نے انقال کے وقت فرمایا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ مجھے کوئی چیز نمیس ہے کہ انہوں نے جب اپنا محاسب عنہ نے دیادہ مجھے کوئی چیز نمیس ہے کہ انہوں نے جب اپنا محاسب کیا توجو کی واقع تھی اس کا تدارک کیا ای لیے وہ مجھے سب سے زیادہ مجھے کوئی چیز نمیس ہے کہ انہوں نے جب اپنا محاسب سے زیادہ محبوب ہیں۔

جناب ان سلام لکڑیوں کا گھااپی گردن پرر کھ کرلئے جارہے تھے لوگوں نے کہا کہ بید کام تو غلاموں کے کرنے کا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے نفس کو آزمار ہا ہوں کہ اس کام کے کرنے میں وہ کیا ہے۔ (راضی ہے یا ناخوش) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے پنچ دیکھاوہ اپنے نفس سے مخاطب تھے اور فرمارہے تھے واہ 'واہ! لوگ تجھے امیر المو منین کتے ہیں اور واللہ تو خداسے نہیں ڈرتا اور تو اس کے عذاب میں گرفتارہوگا۔

حسنؓ نے فرمایا النفس الوامہ (نفس لوامہ) وہ ہے کہ خود کو ملامت کرے کہ فلال کام کیا اور فلال کھانا کھایا۔ بیہ کیول کیااور فلال کھانا کیول کھایا۔ پس گذرے کا مول پر غور اور ان کا حساب کرنا مہمات میں سے ہے۔

مقام چہاریم: چوتھامقام نفس پر عتاب کرنے اور اس کو سزادینے کا ہے۔ اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ جب تم نفس کے حساب سے غافل ہو جاؤ گے اور بے فکر ہو کر اس کو چھوڑ دو گے تووہ دلیر ہو جائے گا۔ پھر اس کارو کناد شوار ہو جائے گا۔ پس سزاواریہ ہے کہ ہر ایسے کام پر اس کو سزادے۔ اگروہ کچھ شبہ کی چیز کھا گیاہے تو اس کو بھو کار کھا جائے۔ اگر کسی نامحرم کو دیکھا ہے تو آنکھ بند رکھنے کی سزادے۔ اس طرح دوسرے اعضاء کی حرکات کا قیاس کرلینا چاہیے۔ بزرگان سلف ایساہی کہا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ ایک عابد نے نفس کے فریب میں آ کر کسی عورت پر دست درازی کی اس کے بعد اس نے اپناہاتھ

آگ میں ڈال دیا کہ جل جائے اور کیئے کہ سز ایا ئے۔

بنی اسر ائیل کا ایک عابد خانقاہ نشین تھا ایک عورت نے خود کو مجامعت کے لیے پیش کیااس کے پاس جانے کے لیے اس نے خانقاہ میں واپس آنے کے لیے اس نے خانقاہ میں واپس آنے کے لیے اس نے خانقاہ میں کوں باہر رکھا۔ فورا بھی خداوند تعالی سے ڈر کر توبہ کرلی اور باہر سے خانقاہ میں کس طرح جاسکتا ہے یہ کہہ کر اس نے اس باوک کو باہر دکھا۔ یہاں تک کہ گر می مر دی اور دھوپ سے تباہ ہو کر ضائع ہو گیا۔

خطرت جینیڈ بغدادی ہے مروی ہے کہ این الکریٹی نے کہا کہ ایک رات مجھے احتلام ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ میں اسی وقت عسل کرلوں۔ رات بہت سر و تھی میرے نفس نے سستی کی اور کہا کہ اس سر مامیں رات کو نہا کر خود کو ہلاک نہ کر۔ ضبح تک ٹھیر ضبح کو جمام میں عسل کرلینا۔ تب میں نے نفس کو اس سستی پر سز ادینے کے لیے قتم کھائی کہ میں اسی وقت مع کیڑوں کے نہاؤں گا۔ اور نہانے کے بعد کیڑوں کو خشک ہونے کے لیے نہیں نچوڑوں گا۔ ان کو اپنے جسم ہی پر خشک کروں گا۔ جنانچہ انہوں نے ایساہی کیا۔ اور فرمایا کہ ایسے سر کش نفس کی جو خدا کے کام میں تفقیر کرے ہی سز اپنے اسی طرح ایک شخص نے ایک عورت پر نظر (بد) ڈالی لیکن فوراً پشیمان ہوا اور قتم کھائی کہ اس جرم کی سز ایہ ہے کہ مجھی شخشہ اپنی نہیں پوں گاور اس نے ایساہی کیا۔

حضرت حمال ؓ بن سنان ایک خوبصورت عمارت کے پاس سے گذرے تو پوچھا کہ کس نے یہ عمارت ہوائی ہے پھر کما کہ جس چیز سے جھے کو کام نہیں ہے اس کے بارے میں کیول پوچھتا ہے ؟ واللہ اس کی مز ایہ ہے کہ سال بھر تک روز ہے رکھے۔ حضر ت ابد طلحہ ایک نخلستان میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نخلستان کی خوبصورتی میں منہمک ہو کروہ یہ بھول گئے کہ کتنی رکعات نماز پڑھی ہے۔ تب انہول نے بطور کفارہ وہ نخلستان خیر ات کر دیا۔

مالک اتن ضیعتم فرماتے ہیں کہ ریاح التیسی آئے اور میرے والدے ملناچاہا میں نے کہا کہ وہ سورہے ہیں انہوں نے
کہا کہ بیہ وقت توسونے کا نہیں ہے یہ کہہ کروہ واپس چلے گئے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہواوہ خودے مخاطب تھے اور
کہا کہ رہے تھے کہ اے ابوالفعول تونے یہ کیوں کہا کہ بیہ وقت سونے کا نہیں ہے۔ مجھے اس بات سے کیا کام اب تیری سز ایہ
ہے کہ ایک سال تک مجھے سونے نہ دول ۔ یہ کہتے جاتے تھے اور وقت تھے کہ کیا توخداسے نہیں ڈرتا۔

حضرت تمیم داری ایک رات سوتے رہے اور تنجد کی نماز پڑھ سکے تب انہوں نے یہ عمد کیا کہ سال پھر تک وہ نہیں سوئیں گے۔ حضرت ملحہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ایک شخص نگے بدن گرم ریت پر لوٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے رات کے مر دار اور دن کے کابل میں کب تک تیر اظلم بر داشت گروں۔ اتنے میں سر ور کو نین عقیصی نے فرمایا کہ اس وقت آسان کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں اور حق تعالی فر شتوں کے ساتھ تمہارے معاملہ میں فخر فرما رہا ہے۔ پھر حضور اکرم عقیصے نے ہمراہیوں سے فرمایا کہ تم لوگ اس شخص سے دعائے خیر جاہو۔ تب تمام صحابہ کرام (جواس وقت حضور کے ہمراہ تھے) ایک ایک کر کے اس کے پاس گئے اور طالب دعا ہوئے۔ انہوں نے ہر ایک کے لیے دعائے خیر کی۔ تب حضور کے ہمراہ تھے) ایک ایک کر کے اس کے پاس گئے اور طالب دعا ہوئے۔ انہوں نے ہر ایک کے لیے دعائے خیر کی۔ تب حضور

اکرم علی کے ان سے فرمایا کہ سب کے لیے دعائے خیر کرو۔ یہ س کرانہوں نے کہارالہا!ان کو صراط متنقیم پرر کھ اور تقویٰ نصیب فرما۔ حضوراکرم علی کے فرمایاللی!اس کی زبان پر دعائے خیر لا۔ تب انہوں نے کہا کہ اللی!ان سب کو بہشت میں جگہ عطافرما۔

مجمع نامی ایک بزرگ تھے ایک باران کی نظر ایک چھت کی طرف اٹھ گئی اور ایک عورت کو وہاں و کھے لیا۔ تب انہوں نے عمد کیا کہ پھر بھی آسان کی طرف نہیں و یکھوں گا۔احت بن قیس رات کو چراغ ہاتھ میں اٹھالیتے اور نرانگشت اس کی لو پررکھ کر فرماتے تو نے فلال روزیہ کام کیوں کیا ؟اور فلال چیز کیوں کھائی۔ مختصریہ کہ ارباب حزم ایہا ہی کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نفس سرکش ہے اگر تم اس کو سز انہ دوگے تو وہ تم پر غالب آجائے گا اور ہلاک کردے گا پس وہ بھیشہ نفس کو تنبیہ کرتے رہتے تھے۔

# مقام پنجم

#### مجابده

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں نے نفس کو قصور وار پاکراس کی تنبیہ اور سیاست کے لیے اس پر بہت می عبادت لازم کردی تھی۔ چنانچہ حضر تائن عمر رضی اللہ عنما ہے جب بھی نماز باجماعت فوت ہو جاتی تو ساری رات بیدار رہتے۔ حضر ت عمر رضی اللہ عنہ سے جماعت فوت ہو گئی تو آپ نے اس کے کفارہ میں ایک زمین جس کی قیمت دو برار در ہم تھی خیرات کردی۔ ابن عمر رضی اللہ عنمانے ایک شب مغرب کی نماز میں دوستاروں کے طلوع ہونے تک ہزاد در ہم تھی خیرات کردی۔ ابن عمر رضی اللہ عنمانے ایک شب مغرب کی نماز میں دوستاروں کے طلوع ہونے تک تاخیر کردی اس کو تاہی کے عوض دوغلام آزاد کرد ئے۔ اس قبیل کی بہت سی حکامیتیں ہیں۔ جب نفس ایسی عباد توں سے تاخیر کردی اس کا علاج سے کہ کسی صاحب ریاضت (جمتد) کی صحبت اختیار کرے تاکہ اس کے دیکھنے سے عبادت کا شوق پیدا ہو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے ریاضت میں سستی ہوتی ہے تو میں محمد بن واسع کود کھتا ہوں۔ مجھ میں ایک ہفتہ تک کے لیے عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مجتد نہ ملے تو ایسے لوگوں کے حالات سے۔ چنانچہ ہم ایسے چند حضر ات مجتدین (ارباب ریاضت )گاذ کر کرتے ہیں۔

حضرت واوُوطائی: حضرت داؤد طائی روٹی نہیں کھاتے تھے بلے دو ٹی بے چھوٹے چھوٹے مکڑے پانی میں ڈال کر پی جاتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ اس پینے اور روٹی کھانے میں جتناوفت صرف ہو تاہے اتنی دیر میں قرآن پاک کی پچاس آئیتیں پڑھ سے ہیں۔ پس میں اپناوفت اس روٹی کھانے میں کیوں ضائع کروں ؟ایک شخص نے ان سے کما کہ آپ کی چھت کاشہتر ٹوٹ گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو یمال ہیں سال سے رہ رہا ہوں میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا۔ بے کار

اوربے فائدہ دیکھنے کوہزر گول نے منع کیاہے۔

شخاحمہ بن ذریں فجر کی نماز پڑھ کر ظهر کی نماز تک بیٹھ رہتے تھے اور کسی طرف نہیں دیکھتے تھے او گوں نے ان سے
پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آٹکھیں اس لیے دی ہیں کہ اس کی قدرت اس کی
صنعت و عجا ئبات کو دیکھا کریں اور جو شخص ان چیزوں کو عبریت کی نظر سے نہیں دیکھیے گاایک خطااس کی تکھی جائے گی۔

حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں تین باتوں کو پہند کرتا ہوں ایک یہ کہ طویل راتوں میں سجدہ کروں دوسرے یہ کہ طویل اوربڑے دنوں میں پیاسار ہوں۔ تیسرے یہ کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہوں جن کی باتیں سنجیدہ اور حکمت والی ہوں۔ علقمہ بن قیس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنے نفس کو اس قدر سختی میں کیوں رکھتے ہیں۔ کہا کہ اس دوستی کے باعث جو مجھے اپنے نفس سے ہے۔ میں اس طرح اس کو عذاب دوزخ سے چاتا ہوں ۔ لوگوں نے کہا کہ ہو ایک کرتا ہوں تاکہ کل ان کے ترک کہا کہ یہ کام جو آپ کرتے ہیں آپ پر واجب نہیں کئے گئے ہیں۔ کہا کہ جو کچھ ہو سکتا ہے کرتا ہوں تاکہ کل ان کے ترک

کرنے سے دل میں حسرت نہ پیدا ہو۔ حضرت جینید بغدادیؓ فرماتے ہیں کہ سری سقطیؓ نے اسی (۸۰) سال تک بات نہیں کی تھی' سوائے موت کے وقت کے میں نے کبھی ان کا پہلوز مین پر نہیں دیکھا۔

اور میرے پاس کننے کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی عجیب تربات نہیں ہے۔ شیخ ابو محمد حریری ایک سال تک مکہ میں رہے۔ پر بھی کسی سے بات نہیں کی۔نہ وہ سوئے اور زمین سے پیٹھ نہ لگائی نہ پاؤں پھیلائے۔ شیخ ابو بحر کتانی نے ان سے دریافت کیا کہ تم سے ایسی سخت ریاضت کیسے ہو سکی انہوں نے جواب دیا کہ میرے علم کی بدولت میرے صدق باطن نے

برے ظاہر کو قوت حشی۔ منقول ہے کہ کسی شخص نے شیخ فتح موصلی کو دیکھا کہ وہ بے اختیار رور ہے ہیں اور ان کے آنسو خون آلو دہ ہیں اس

ے پوچھا یہ کیا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مدت تک گنا ہوں کے غم کے باعث میری آنکھوں سے پانی بہتار ہاہے۔ اب اس ندامت سے کوئی آنسو بغیر اخلاص کے آنکھوں سے نہ نکلا ہو میں خون کے آنسورور ہا ہوں۔ان کے انقال کے بعد لوگوں نے ان کوخواب میں دیکھا تو پوچھا کہ خداوند تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی اور فرمایا کہ مجھے اپنے جلال وعزت کی قتم کہ

فرشتے تیر ااعمال نامہ جب لائے تو خالیس برس ہے اس میں کوئی خطادرج نہیں تھی۔ حضرت داؤد طاقی سے لوگوں نے کہا کہ آپ داڑھی میں کنگھا کرلیں تو پچھے مضا کقہ نہ ہوگا۔ توانہوں نے فرمایا کہ

میں اتنی دیر کے لیے غافلوں میں کھاجاؤں گا۔ اور جو میزیں میں اسلامی میں کھاجاؤں گا۔

حضرت اولیکی قرنی کا معمول: حضرت اولی قرقی تاحیات اپنی را توں کو تقیم کرے فرماتے کہ آج کی رات "شب رکوع" ہے اور ایک رکوع میں تمام رات تمام کر دیتے اور دوسری شب فرماتے کہ آج"شب سجدہ" ہے اور ایک

سجده میں تمام رات بسسو فرمادیتے۔

عتبۃ الغلام صاحب مجاہدہ تھے۔نہ انجھی قتم کا کھانا کھاتے نہ کوئی لذیذ چیز پینے ان کی والدہ نے فرمایا کہ اے فرزند
اپنے ساتھ کچھ نرمی اختیار کرو۔انہوں نے کہا کہ میں اسی جبتو میں ہوں۔ چندروزہ دنیا میں تھوڑی ہی محن اٹھا کے آخر ت
میں آرام سے رہوں گا۔ شخر بیچر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضر ت اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گیا۔
اس وقت وہ ضبح کی نماز پڑھ رہے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ ابھی میں بات کروں گاتا کہ ان کی تسبیع و
تسلیل میں خلل نہ واقع ہولیں میں انتظار میں بیٹھار ہاوہ نماز ظہر وعصر تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھے دوسر سے دن کی نماز فجر
تھی اس جگہ ادا کی (کہیں اٹھ کر نہیں گئے) نماز فجر ادا کرنے کے بعد ان کو نیند آگئ۔ خواب سے بیدار ہو کروہ کہنے گئے بار
الہی! بہت سونے والی آئکھ اور بہت کھانے والے پیٹ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں تب میں نے خیال کیا کہ یہ تھیجت
میرے لیے ہے پس میں وہاں سے خاموش کے ساتھ چلاآیا۔

شخ ابو بحر عیاش چالیس سال تک زمین پر نہیں لیٹے اور ان کی آنکھ میں کالاپانی از آیا۔ انہوں نے ہیں سال تک اپنی بوی سے بیہ حال مخفی رکھا۔ وہ ہر شب پانچ سور کعت نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے ایام شباب میں ہر روز تمیں ہزار مر تبہ قل صواللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ شخ کر ذائن دہرہ جو ہزرگان ابدال میں سے تھے ہر روز تمین ختم کیا کرتے ۔ لوگوں نے ان سے کہا آپ بڑی ریاضت کرتے ہیں انہوں نے دریافت کیا کہ د نیا کی عمر کتنی ہے کہا کہ سات ہزار ہرس۔ پھر پوچھا قیامت کا دن کتنا درازہے ؟ لوگوں نے کہا بچاس ہزار ہرس۔ پھر پوچھا قیامت کا دن کتنا درازہے ؟ لوگوں نے کہا بچاس ہزار ہرس جیوں اور روز قیامت کی راحت کے واسطے کوشش کروں تب بھی کم ہے۔ مدت ابد کا توذ کر میں ہے۔ مدت ابد کا توذ کر میں بھی نہیں خصوصاً اس تھوڑی ہی عمر میں۔

حضرت سفیان توری نے کہا کہ ایک رات میں حضرت رابعہ بھرئی کے پاس گیاوہ عبادت گاہ میں چلی گئیں اور صبح تک نماز میں مشغول رہیں میں ان کے گھرکے ایک گوشہ میں صبح کی نماز پڑھتار ہا پھر میں نے بی بی رابعہ بھرئی کہ اک خداکا شکر کس طرح اداکر میں کہ اس نے ہم کو تمام رات نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بی بی گرابعہ نے کہا کہ اس کا شکر میہ جہ کہ کل ہم روزہ رکھیں۔ اے عزیز! اہل ریاضت کا حال ایسا ہی ہواکر تا ہے۔ اس قتم کے بہت سے واقعات اور الی بہت سی حکایات ہیں جن کا یہاں بیان کرنا طوالت کا موجب ہوگا۔ ہماری کتاب احیاء العلوم میں اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ اگر کوئی شخص الیمی ریاضت نہیں کر سکتا تو اس کو جانے کہ میہ اخوال سنا کرے تاکہ اپنی تقصیر کا قائل اور عبادت کی طرف مائل ہواور نفس کا مقابلہ کرنے میں مشغول ہو سکے۔

# مقام ششم

## نفس پر عتاب کر نااوراس پر تو پخ

اے عزیز!معلوم ہوکہ خداوند تعالیٰ نے نفس کواپیا پیدا کیا ہے کہ وہ خیر سے بیز اررہے اور شرکی طرف مائل ہو۔ کا ہلی اور شہوت پر ستی اس کی خاصیت ہے اور تمہارے لیے خداو ند تعالیٰ کا حکم پیہے کے نفس کواس صفت ہے بازر کھواور راہ راست پر لاؤ۔اس کاسدھار نامجھی تو سختی ہے ہو گا اور مجھی نرمی ہے۔ مجھی فعل کے ذریعہ اور مجھی قول کے کیونکہ اس کی طبیعت میں پیبات داخل ہے کہ جب وہ اپنا نفع کسی کام میں دیکھاہے تواس کا طالب ہو تاہے خواہ اس میں محنت و مشقت کیول نہ اٹھانا پڑے۔ وہ اس محنت پر صبر کر لیتا ہے۔ لیکن جہالت اور نادانی اس کی محر ومی کا سبب ہوتی ہے جب تم اس کو خواب غفلت ہے بیدار کرو گے اور آئینہ (مشاہدہ حال کے لیے)جب اس کے سامنے رکھو گے۔ تب وہ اس کو قبول کرے گا ای واسط حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔وذکر فان الذکری تنفع الموسنین (اور ذکر کر کہ ذکر کرنا مومنول کے لیے نفع مخش ہے) تمہارا نفس بھی دوسر ول کے نفوس کی مانند ہے۔ کہ وہ بھی پندونصیحت کے اثر کو قبول کرے گا۔ پس اوّل تم اس کونفیحت کرواور عتاب کرو۔ عتاب کا پیہ سلسلہ کسیوفت ختم نہ کرونفس ہے کہو کہ اے نفس! مجھے وعویٰ دانشمندی ہے اور جب کوئی تجھ کواحمق کہتاہے تو تجھ کوغصہ آجا تاہے۔لیکن تجھ سے زیادہ احمق کوئی اور نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں کہ شہر کے دروازے پر لشکر جمع ہے اور آدمی اس کے بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس کو لے جاکر ہلاک کر دیں۔اور یہ مخص اس وقت لہوولعب میں مشغول ہے تواس سے بردااحمق اور کون ہو گا کہ مر دول کالشکر شہر کے دروازہ پر تیراا نظار کررہا ہے۔اور عہد لیا ہے کہ جب تک تجھ کو نہیں لے جائیں گے وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ دوزخ اور بہشت تیرے لیے پیدا کئے ہیں اور ممکن ہے آج ہی کے دن تجھ کو لے جائیں گے ممکن ہے کہ نہ لے جائیں لیکن جو کام یقیناً ہونے والاے تو یہ سمجھ کہ وہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ موت نے کسی سے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ رات کو آؤل گی یاون کو 'جلد آؤل کی یا و رہے'جاڑے کے موسم میں آؤں گی پاگر می کے دنوں میں۔موت سب کواپسے عالم میں آ کراچانک لے جائے گی جسّہ بے فکر بیٹھے ہوں۔پس اگر انسان موت کی تیاری نہ کرے تواس سے زیادہ حماقت اور کیا ہو گی۔

اے نفس! بھلا سوچ تو کہ تو تمام دن معصیت میں مشغول ہے اگر توبیہ سمجھتا ہے کہ خداتعالی نہیں دیکھتا تو کا فہ ہے اور اگر تو سمجھتا ہے کہ خداتعالی نہیں دیکھتا تو کا فہ ہے اور اگر تو سمجھتان ہے کہ وہ دیکھ رہاہے تب تو بہت ہے شرم اور ڈھیٹ ہے کہ تواس کی آگا ہی اور و قوف سے نہیں ڈرتا۔ سوچ کہ اگر تیراغلام تیری نافر مانی کرے تواس پر تواس قدر غضبناک ہوگا لیس توخدا کے غصہ سے کیوں بے فکر ہے اگر تیرا غلام یہ خیال ہے کہ میں اس کے عذاب کوہر داشت کر اول گا تو ذراا نگل چراغ پررکھ ۔ایک گھڑی کے لیے سخت دھوپ میں یاگرم جمام میں بیٹھ تاکہ تیری بے طاقتی اور لاچاری معلوم ہو جائے اور اگر تیرا تصوریہ ہے کہ وہ مجھے ہر ایک گناہ کے یاگر م

مواخذہ میں نہیں پکڑے گا تواس طرح تو قرآن شریف اور ایک لاکھ چوہیس ہزار پیمبروں کا انکار کرتا ہے اور تونے ان سب کی تکذیب کی کیونکہ حق تعالی نے فرمایا ہے :

جو شخص گناہ کرے گاعذاب دیکھے گا۔

ومن يعمل سوء يجزبه

اے نفس! تیراناس جائے کہ تو کہتا ہے کہ خداوند تعالی مجھے عذاب نہیں دے گا کہ وہ رحیم وکر یم ہے۔ تو سوچ کہ پھر کیوں حق تعالی ہزاروں لا کھوں بندوں کو بھوک اور پیماری کی مصیبت میں رکھتا ہے اور کوئی شخص بغیر مخم پاشی کے تھیتی کیوں نہیں کا ف لیتا۔ حقیقت سے ہے کہ جب جھ پر دنیا کی حرص غالب ہوتی ہے تو ہزاروں حیلے اور مکر کر تا ہے تاکہ سیم و زر حاصل کر سکے اس وقت تو نہیں کہتا کہ خداوند تعالی رحیم و کر یم ہے۔ وہ میری محنت کے بغیر میرے کام کا بندویست فرماوے گا۔ اے نفس! خدا تجھے تمجھے یہاں تو کے گا کہ بچے ہے کہ عمل کابد لہ ملے گالیکن مجھ میں محنت کرنے کی طاقت نہیں ہے کیا تو یہ نہیں سمجھتا کہ تھوڑی محنت کرنااس شخص پر بھی فرض ہے جو کڑی مشقت نہیں اٹھا سکتا تاکہ کل دوزخ کے عذاب سے نجات مل جائے کیونکہ کوئی شخص محنت اٹھائے بغیر رنج سے آزاد نہیں ہوگا۔ پس جب آن کے دن تو دوزخ کے عذاب میں کرسکتا تو کل دوزخ کے عذاب 'ذلت اور مر دودو ملعون ہونے کی تاب کیونکر لائے گا۔

تیراناس جائے 'توسیم وزر حاصل کرنے کے لیے شدید محنت اور ذلت بر داشت کر رہاہے اور صحت کی طلب کے لیے یہووی طبیب کے کہنے سے لذیذ چیزیں کھانا چھوڑو بتاہے کیول تو نہیں جانتا کہ دوزخ کی آگ یماری و محتاجی کی محنت سے کہیں زیادہ ہے۔ کہیں زیادہ ہے۔

اے نفس خدا تھے غارت کرے تو کہتا ہے کہ گناہ ہے توبہ کر کے نیک عمل شروع کروں گااور ہو سکتا ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی تیری موت یکا یک آجائے۔اس وقت حسرت کے سوااور کچھ تیرے ہاتھ نہیں آئے گا۔اگر تیرا یہ خیال ہے کہ آج کے مقابلہ میں کل توبہ کرنا ذیادہ آسان ہو گا تو یہ بھی تیری نادانی ہے کیونکہ توبہ میں تو جتنی تاخیر کرے گاا تاہی توبہ کرنا تھھ پر دشوار ہوگا۔جب موت نزدیک آئے گی تو یول ہو گا۔ کہ جانور کو گھاٹی کے آخر میں چہنچ وقت دانہ دیں تواس سے کچھ فاکدہ نہ ہوگا (کہ ذرج سے کچھ دیر پہلے چارہ دانہ اس کے لیے میکار ہے (تیری مثال اس شخص کی ہی ہے جو علم سے کے فاطر باہر نکل کر سسی گرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے شہر کو واپس پہنچ کر دوسرے دن علم سیکھنے میں کو شش کرول گااور یہ نہیں سیجھتا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑی مدت در کار ہے۔ای طرح نفس بدی کار کو ایک مدت تک ریاضت اور مشقت میں رکھنا پڑے گا۔ اور راستہ کی تمام صعوبتوں سے پار ہو سکے میں معوبتوں سے پار ہو سکے گا۔ یونکہ جو انی 'بڑھا پ اور صحت میں گا۔ یونکہ جو انی 'بڑھا پ اور صحت میں گا۔ یونکہ جو انی 'بڑھا پ اور صحت میں تھیں ہونگی اور فراغت کو دور کام کاج سے پہلے اور زندگی کو موت سے قبل تونے غنیمت نہیں سمجھا۔

اے نفس!و پی اور میں اور موسم گرما میں موسم سرمائی تمام تیاریاں کرنے میں خدا کے کرم پر پھر وسہ کر کے دیر کر تارہا آخر زمبیر ہر کی سر دی زمستال ہے کم نہیں اور دوزخ کی گرمی تابستال ہے تھوڑی نہیں۔ تو زمستان اور تابستال کے کامول میں سستی نہ کر کے آخرت کے کامول میں تفقیر کرتا ہے۔ شایداس کا یہ سب ہے کہ آخرت اور روز قیامت پر توایمان نہیں الیاور یہ کفر تیر باطن میں چھیا ہوا ہے۔ جس کو تو نے خودا پے سے پوشیدہ رکھا ہے اور یہ تیری ہلاکت ابدی کا سب ہے۔ اب کفس الحقائج سمجھے ' جان کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ نور معرفت کی پناہ لیے بغیر موت کے بعد آتش شہوت اس کو نہیں جلائے گا۔ اس کی مثال ایس ہے کہ جب نہ پہنے اور سمجھے کہ خدا کے فضل و کرم سے اس کے جسم کو محمد نہیں اس کو نہیں جلائے گا۔ اس کی مثال ایس ہے جسم کو محمد نہیں گے گاور نادان یہ نہیں جانتا کہ اس کا فضل یہ تھا کہ جب اس نے زمتان پیدا کیا تو تیری رہنمائی جبہ کی طرف فرمائی (کہ موسم سرما میں جبہ پہنو گے تو سر دی رفع ہو جائے۔

تیرانا س جائے اے نفس! کہ معصیت جو تجھ کو عذاب میں ڈالے گی اس کا سبب بیہ ہے کہ خداو ندبزرگ وہر ترکا تیزی نافرمانی پر عماب ہوا۔ حالا نکہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میرے گناہوں سے خداو ند کر یم کا کیا نقصان۔ ناوان ایسا نہیں ہے بلحہ حق تعالیٰ آتش دوزخ تیرے باطن میں تیری شہو توں سے پیدا کر تا ہے جس طرح زہر اور بری چیزوں کے کھانے سے تیرے جسم میں پیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس کا سبب بن گیا۔ تیرے جسم میں پیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس کا سبب بہ تو نہیں ہو تا کہ طبیب تجھ سے ناراض ہو کر تیری پیماری کا سبب بن گیا۔ اے نفس! تیر ابھلا ہو 'بے شک تود نیا کی نعمتوں اور لذتوں میں مبتلا ہے اور دول سے ان کا فریفتہ ہے آگر تو بہشت اور دوزخ پر ایمان ضیو اور ان کی وہرائی سے تو مملکین ہوگا اس پر بھی آگر تیری خواہش کہ ان کی دوستی دل میں مضبوط کرے تو کرنے پر یادر ہے کہ جتنی ان کی جدائی سے تو مملکین ہوگا اس پر بھی آگر تیری خواہش کہ ان کی دوستی دل میں مضبوط کرے تو کرنے پر یادر ہے کہ جتنی ان کی دوستی ان کی دوستی ان کی دل میں مضبوط کرے تو کرنے پر یادر ہے کہ جتنی ان کی دوستی کی کی دوس

تیراناس جائے' تو کیوں دنیاکا گر فتار ہواہے۔اگر مختبے مشرق سے مغرب تک تمام جمان دے دیا جائے اور وہاں کے رہنے والے مختبے تجدہ بمی کریں' تو کہتھ دنوں میں تواور وہ سب خاک کے برابر ہو جائیں گے اور جو بھی تجھ کو تھوڑاسا حصہ ملتاہے اور وہ بھی رنجو محنت سے خالی نہیں ہے تو بہشت لدی کے عوض اس کو کیوں خریدرہاہے۔

تیرابراہو'اگر کوئی شخص قیمتی جوہر دے کر ٹوٹی ہوئی شمیکری لے گا تواس پر ضرور تو بینے گا۔ پس بیر و نیا توایک شمیکری ہے اس کو یکبارگی ٹوٹ جانے والی سمجھاور وہ گوہر جو گم ہواہے اور پھر نمیں ملے گااور اس کاعذاب اور اس کی حسرت باقی رہے گی۔

چاہیے کہ اس فتم کا عماب نفس پر کر تارہ تاکہ تادیب نفس کا حق ادا ہو اور لازم ہے کہ پہلے خود کو نصیحت کرے اس کے بعد دو پیڑنے کو نصیحت کی جائے۔



متحروف الماليات والحا

# اصل ہفتم

اے عزیز! معلوم ہو کہ رسول اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے اور قرآن پاک میں متعدد حبَّکہ تفکر 'تذہر 'نظر اور عبرت کا حکم ہواان سب کے معنی تفکر ہیں جب تک ہر ایک شخص کو تفکر کی حقیقت معلوم نہ ہو گی اور پیر کہ کس چیز میں کرناچاہیے اور تفکر کس واسطے ہے اور اس کا فائدہ کیاہے ان تمام باتوں کو نہیں سمجھے گا تفکر کی خوبی اس کو معلوم نہیں ہو گی اس کی شرح ضروری ہے 'ہم پہلے تفکر کی فضیلت بیان کرتے ہیں اس کے بعد اس کی حقیقت اور پھر اس کے فائدے بیان کریں گے اور اس کے بعد سے بتائیں گے کہ تفکر کس چیز میں ہواکر تاہے۔

تفكركي فضيلت : اے عزيز! معلوم ہوناچاہيے كہ وہ كام جو سال بھركي طاعت وعبادت سے بہتر ہو ظاہر ہے كہ بہت ہی فضیلت والا ہو گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنهمانے فرمایا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو حق تعالیٰ کے باب میں فکر کرتے

حضرت رسول اکر م علیقی نے ارشاد فرمایا : اے لو گو! حق تعالیٰ کی صفت میں غور و فکر کروذات باری میں تفکر مت کرو کیونکہ بیہ تمہاری طاقت سے باہر ہے اور اس کی قدر کو تم نہ پہچان سکو گے۔ حضر ت عائشہ رضی اللہ عنہانے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم علیہ نماز میں گریہ کنان تھے۔ میں نے دریافت کیایار سول اللہ! حق تعالی نے آپ کو مخش دیا ہے۔ پھر آپ کیوں روتے ہیں۔ حضور اکر م علیقی فرمانے لگے کہ اے عائشہ ؟ میں کیوں نہ روؤں کہ مجھ پر بیر آیت نازل ہوئی ہے۔ إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمُونِ وَالْأَرُضِ وَاخْتِلا فِ بِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن كَا بِيدائش مِن اور رات اور الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِلاَيْتِ لِلُوْلِي الْأَلْبَابِ ، ون كَاخْتَلاف مِين دانثورول كَ لِي نَائيال بين - اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کسی نے درنافت کیا کہ اے روح اللہ! کیاروئے زمین پر کوئی بیشسر آپ جیسا ہوگا؟

آپ نے فرمایاہاں!وہ شخص جس کی تمام گفتگواللہ کاذ کر اور خاموشی تفکر اور اس کی نظر عبرت آموز ہووہ مجھے جیسا ہے۔

حضور اکرم علی نے فرمایا کے لوگو! اپنی آنکھوں کو عبادت سے بہر ہ مند کرو۔ لوگوں نے دریافت کیایار سول اللہ! كس طرح سے ؟ آپ نے فرمايا قرآن ياك ديكھ كريڑھنے ، تفكر اور عجائب قدرت اللي سے شخ ابو سليمان واراني نے كمال ہے كہ ونیا کی چیزوں میں تفکر آخرے کا تجاب ہو گااور آخرے کے بارے میں تفکر کا ثمریہ ہے کہ حکمت حاصل ہو گی اور دل زندہ ہوگا۔

حضرت واوُوطائی کا تفکر: حضرت داوُدٌ طائی ایک رات اپنے گھری چھت پر چڑھ کر ملکوت آسان میں فکر کر رہے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پس بے اختیار ہو کر ایک پڑوسی کے گھر میں گر پڑے۔ ہمسایہ گھبر اکے اٹھااور چور سمجھ کر گوار تھنچی لی۔ جب اس نے حضرت داؤد طائی کو دیکھا تو پوچھاتم کو کس نے گرادیا' انہوں نے جواب دیا کہ میں بے ہوش تھا جھے کچھ معلوم نہیں۔

#### حقيقت تفكر

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ نظر کے معنی طلب علم و آگی کے ہیں اور جو علم کو فوراً معلوم نہ ہواس کو طلب کرنا ضروری ہے یہ ممکن نہیں ہے مگر دوسری دو معرفتوں ہے اگر ان دونوں کو جمع کر دیا جائے توائیک تیسری معرفت پیدا ہو تا ہے (ایک تیسری حقیقت) دواوّلین ہو فین ان دونوں کے ملنے ہے۔ جس طرح نر اور مادہ کے ملاپ سے بچہ پیدا ہو تا ہے (ایک تیسری حقیقت) دواوّلین معرفت کے حق میں مال باپ کا حکم رکھتی ہیں۔ پھر اس تیسرے علم کو بھی ان دوسے ملادے تا کہ اس معرفیت اس علم پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔اگر کوئی شخص اس طور ہا مم علم بیدا ہو جائے جب اس طرح کر تا جائے گائے انتاعلوم پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔اگر کوئی شخص اس طور منیں کے ماصل نہیں کر سکتا تو اس کا سبب یہ ہوگا کہ وہ ان علوم سے جو محمز لہ اصل کے ہیں وہ خبر دار نہیں ہے اور اس کی مثال اس شخص کی ہوگی جس کے پاس سر مایہ تو ہے لیکن وہ سوداگری نہیں کر سکتا۔ ہبر جال یہ ایک طویل سے ہے۔ مختصراً منال اس کی ہوگی جس کے پاس سر مایہ تو ہے لیکن وہ سوداگری نہیں کر سکتا۔ ہبر ہا تو چب تک وہ ان دوباتوں مال کی ایک مثال ہم پیش کریں گے مثلاً اگر کوئی شخص یہ جانا چاہتا ہو کہ آخرت دنیا ہے بہتر ہے تو جب تک وہ ان دوباتوں کونہ جانے گاس بات کا علم اس کو نہیں ہو سکتا۔ ایک تو ہہ جانے کہ باقی نوانی ہے۔ دوسرے یہ معلوم کر کے کہ اُتی ہو ہو اُتی ہے بہتر ہے۔ دوسرے یہ معلوم کر کے کہ اُتی ہے اور دنیا فانی ہے۔ پس جب ان دواصل کو معلوم کر لیا تو یقینا یہ دوسر اعلم آخرت دنیا ہے بہتر ہے۔ اس ہے پیا ہوگا اس پیدائش ہے ہمارا مقصود دہ نہیں ہے جو 'دمعتز لہ 'کا ہے (اس کابیان طوالت کا موجب ہے)۔

پس تمام تفکرات کی حقیقت ہیہ ہے کہ دوعلم حاصل کرنے سے بحری کاچیہ پیدا نہیں ہو تااسی طرح دوعلوم کے ملانے سے ہروہ علم جو تم چاہو گے پیدا نہیں ہو گابلحہ علوم کی ہر ایک نوع کے دواصل خاص ہوتی ہیں جب تک تم ان دو اصل کواپے دل میں حاضر نہ کروگے وہ تیسر اعلم جو ہمنز لہ فرع کے سے پیدا نہیں ہوگا۔

## تفكر كيول ضروري قراريايا

انسان کو ایک نور کی حاجت ہے: معلوم ہونا چاہے کہ انسان کی پیدائش ظلمت اور جہل میں ہوئی ہے اور اس کو ایک نور کی حاجت ہے دور اس کو تاریکی سے نکالے اور معلوم کرے کہ وہ کیاکام کرے اور کس راہ پر چلے۔ دنیاکی راہ پریا آخرت کی راہ پر۔وہ اپنی ذات کی طرف مشغول ہویا خدا کی طرف سیدبات نور معرفت کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی اور

نور معرفت بغیر تفکر کے حاصل نہیں ہوگا چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے:

خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من حق تعالى فيدول كوپيدافرماكران پراپ نوركا پر تودالا

نوره

جس طرح وہ شخص جواند ھرے میں ہو چل نہیں سکتات وہ لوہا پھر پرمار کراس سے آگ نکالنا ہے اوراس سے رائے کور وشن کرتا ہے۔اس چراغ کے اس کی حالت تبدیل ہوتی ہیں بینا ہو کرسید ھے راستہ کو پہنچا نتا ہے پھر چاتا ہے۔ابیا ہی ان دوعلوم کے بارے میں کما جاسکتا ہے جواصل ہیں اور جب ان کوباہم ملادیا جائے توان سے تیسری معرفت پیدا ہوتی ہے جس کی مثال لوہے اور پھر کی ہے۔ اور تفکر کی مثال اس لوہے کو پھر پرمار نے (رگڑنے) کی ہے اور معرفت کی مثال اس نور کی ہے جواس عمل سے نکلے گا۔ تاکہ اس سے دل کی حالت تبدیل ہو اور جب اس کا حال بدلتا ہے تواس کا عمل بھی برلتا ہے۔ مثلاً جب اس نے یہ معلوم کرلیا کہ آخرت بہتر ہے۔ تو دنیا ہے منہ پھیر کے آخرت کی طرف توجہ کرے گا۔ پس تفکر سے تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ معرفت 'حالت' عمل اور کلید ہے اور اس تو جی ہے۔ حالت معرفت کی تائی ہے اور معرفت تفکر کی۔ پس معلوم ہوا کہ تفکر ہی تمام حسنات کی اصل اور کلید ہے اور اس تو جی ہے۔ اس کی فضیلت ظاہر ہو جائے گی۔

### ميدان فكركى وسعت

اے عزیز!معلوم کروکہ فکر کامیدان اور اس کی جولانگاہ بہت وسیع ہے کیونکہ علوم بے شار ہیں اور سب میں فکر کی گنجائش موجود ہے لیکن جوبات راہ دین سے تعلق نہیں رکھتی اس کی تو ضیح اور تشر سے جمارا مقصود نہیں ہے۔ ہاں جوبات دین سے متعلق ہے اگرچہ اس کی تفصیل بھی در از ہے لیکن مجملاً اس کے اجناس کامیان ہو سکتا ہے۔

معلوم ہو ناچاہیے کہ راہِ دین ہے مرادوہ معاملہ ہے جوبندہ اور خداو ند تعالیٰ کے در میان ہو تا ہے اور سیبندہ کی وہ راہ ہے جس ہے وہ خدا گیا حق تعالیٰ کے باب میں۔اگر اس کی فکر خدا کے باب میں ہو گا۔ بخر ہیں قار کرے گایا حق تعالیٰ کے باب میں۔اگر اس کی فکر خدا کے باب میں ہوگا۔اگر وہ اپناب میں نقر کر تا ہے تو وہ تفکر اس کی ذات کے بارے میں ہوگا جو خداوند قدوس کو تا پہند ہیں اور اس کو حق تعالیٰ ہے دور کر دیں۔ان صفات کو میں نقر کر تا ہے تو وہ تفکر یا ایسی صفتوں میں ہوگا جو خداوند قدوس کو تا پہند ہیں اور اس کو حق تعالیٰ ہے دور کر دیں۔ان صفات کو معاصی اور مہلکات کہتے ہیں یا یہ فکر ایسی چیزوں میں ہوگی جو خداوند تعالیٰ کی پہندیدہ ہوں اور بندہ کو وخدا کے نزدیک کرنے والی معشوق کے سواان کو طاعات اور منجیات کہتے ہیں۔ پس تفکر کے اس راہ میں بھی چار میدان ہیں اور بندہ کی مثال اس عاشق کی ہی ہے جس کو معشوق کے سوااور کچھ خیال ہی ضمیں آگر اس کا خیال غیر معشوق کی طرف بھی ہے تو اس کا عشق نا قص ہے اور کا مل عشق دہ ہو کہ کی گئوائش اس کے دل میں نہ ہو اور اس کا خیال ہر دم معشوق کے حن صور ت اور سیر ت کی طرف رہے۔

مد کسی اور چیز کی گئوائش اس کے دل میں نہ ہو اور اس کا خیال ہر دم معشوق کے حن صور ت اور سیر ت کی طرف رہے۔

اگر عاشق اسے باب میں سوچا ہے تو وہ وہ اسے معاملات اور مقدمات کے بارے میں سوچے گا جن کے وسیلہ ہے وہ معشوق

کے حضور میں قبولیت حاصل کر سکے یا ایک بات میں فکر کرے گا جس ہے معثوق کو کر اہت ہواور اس سے حذر کرے اور جو خیال عشق سے پیدا ہو تاہے وہ بیان کر دہ ان چاراحوال سے خالی نہیں ہو تا۔ عشق دین اور دوستی حق تعالیٰ بھی اسی طرح ہے۔

میدان اول : میدان اوّل بیہ کہ بندہ اپنجارے میں تفکر کرے تاکہ معلوم کرسکے کہ صفاتِ بداور افعال ذمیمہ اس میں کون کون سے ہیں تاکہ ان سے خود کو پاک کرے۔ یہ ظاہر کے گناہ اور باطن کی برائیاں ہیں اور بیہ بے شار ہیں۔ کیونکہ ظاہر کے گناہ ہفت اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں جیسے زبان 'آنکھ'پاوُل ہاتھ وغیرہ بعض کا تعلق تمام بدن سے ہے۔ دل کی برائیاں بھی اسی طور پر ہیں۔

اطوار تفکر: ہرایک تفکر کے تین طور ہوتے ہیں ایک ہیا کہ فلال کام اور فلال صفت مکروہ ہے یا نہیں۔ یہ بات سب جگہ ظہور میں نہیں آتی اور صرف تفکر ہے اس کو شناخت کیا جاسکتا ہے۔ دوسر اطور سے کہ بیبات سب جگہ ظہور میں نہیں آتی اور صرف تفکر ہے اس کو شناخت کیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی بغیر تفکر کے دشوار ہے۔ تبسرا طور یہ کہ میں جواس صفت بد ہے موصوف ہوں تواس سے چھوٹنے کی کیا تدبیر ہے۔ پس ہر روز صبح کے وقت چاہیے کہ ایک ساعت کے لیے سب نے سلے زبان کے ظاہری گناہوں کے بارے میں اندیشہ کرے کہ آج کے دن کون سی بات میں زبان مبتلا ہو گی۔ ممکن ہے کہ غیبت یا جھوٹ میں گر فتار ہو تواس سے بچنے کی کیا تدبیر ہے اسی طرح اگریہ خطرہ ہو کہ لقمہ حرام اس کو چکھنا ہو گا تواس سے چھوٹنے کی تدبیر کرے۔علی ھذاالقیاس اپنے تمام اعضاء کا حال دریافت کرے اور اسی طرح تمام طاعات میں بھی فکر کرے اور جب طاعات سے فراغت حاصل ہو تو فضائل اعمال میں اندیشہ کرے اور سب کو جالا ہے۔ مثلاً کھے کہ زبان کو ذکر اللی اور مسلمانوں کوراحت بہنچانے کے لیے پیدا کیا گیاہے اور میں فلال ذکر کر سکتا ہوں اور فلال عمدہ بات کہ سکتا ہوں تاکہ دوسرے شخص کاول خوش ہو کھے کہ آنکھ کواس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ دین کادام بن جائے تاکہ سعاد<mark>ت کو شکار</mark> کر سکوں۔ فلال عالم کو نظر تو قیر سے دیکھول اور فاسق کو حقارت کے ساتھ دیکھول تاکہ آنکھوں کا حق ادا ہو سکے اور مال ملمانوں کی راحت کے لیے ہے تو میں فلال کو مال صدقہ کے طور پر دول گااور اگر مجھے ضرورت پڑی تو دوسرے کو دے دول گااور خود صبر کروں گا۔ یعنی ایثار سے کام لول گا۔اسی طرح کی مثالول پر ہر روز غور کرے ممکن ہے کہ کسی وقت کی فکر میں ابیاخطرہ آجائے جو تمام عمر اس کو گناہوں ہے بازر کھے۔ پس اس وجہ ہے ایک ساعت کا تفکر سال بھر کی عبادت سے افضل قرازیایاہے کیونکہ اس کا فائدہ تمام عمر باقی رہتا ہے۔جب ظاہری طاعات ومعاضی کے تفکرے خالی ہو تومہلکات کی طرف توجہ کرے کہ اس میں برے اخلاق کون کون سے اس کے باطن میں موجود ہیں اور منجیات یعنی اخلاق پسندیدہ میں ہے وہ کیا نہیں رکھتا تاکہ اس کے حصول کی کوشش کرے اس کی تفصیل بھی طویل ہے لیکن اصل مہلکات وس ہیں:اگر آدمی ان سے بعج تووہ کفایت کریں گے۔ دس مہلکات یہ ہیں : مخل 'تکبر 'مجُب 'ریا' حسد 'غصہ 'حرص طعام 'حرص سخن '

در ستی مال 'حب جاه: اصل میں منجیات بھی دی ہیں۔ توبہ 'صبر 'رضابقضا' شکر نعمت 'خوف' رجا' زہد یعنی ترک دنیا' اخلاص بہ طاعات مخلوق کے ساتھ 'خلق خوب'محبت اللی۔ان صفات میں سے ہر صفت میں تفکر کی ہڑی گنجائش ہے اور یہ راہ اس ھخص کو ملے گی جوان صفات کے علوم کو جو ہم نے اس کتاب میں ذکر کئے ہیں پہچانے 'اور انسان کو چاہیے کہ ایسا جریدہ ( دفتر ) تیار کرے جس پر یہ صفات تحریر ہول۔جب ایک صفت میں تفکر سے فارغ ہو جائے تواس پر خط تھینچ دے پھر دوسری صفت کی طرف مشغول ہواور ممکن ہے کہ سمی کوان تفکرات میں کوئی تفکراہم معلوم ہو کہ اس کواس ہے کام پڑا ہے مثلاً کوئی عالم پر ہیزگار ہے جوان برے اخلاق ہے وستگاری پاچکا ہے لیکن وہ اپنے علم پر عجب و غرور کر تاہے اور اپناعلم دوسرول کو جنلا کے اپنی بزرگی ناموری تلاش کر تاہے اپنی عبادت اور صورت کو سنوار کے لوگول کو بتا تاہے کے اور مخلوق میں مقبول ہونے پر خوش ہو تا ہے اگر کوئی شخص اس کی عیب جوئی کرے تودل میں اس سے بغض و کیند رکھتا ہے اور جب موقع ملتاہے تواس سے انتقام لیتا ہے۔ یہ تمام باتیں چھپی ہوئی خباشتیں ہیں۔ یہ آدمی کے دین میں خلل ڈالنے والی ہیں۔ پس چاہیے کہ ہر روزاس معاملہ میں فکر کرے کہ اس برائی ہے کس طرح پچ سکتا ہے اور اس کے نزدیک مخلوق کا ہو نایانہ ہو نا برابر ہو جائے پی اس کی نظر صرف خدا کی طرف ہو۔اس باب میں فکر کی بہت گنجائش ہے۔ ہماری اس تو منہے سے بیبات ظاہر ہو گئی ہو گی کہ اپنے مہلکات و منجیات کے بارے میں انسان کا تفکر کوئی حدو نمایت نہیں رکھتا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل بیان نہیں ہو سکتی۔ ميدان دوم

حق تعالیٰ کے لیے تفکر: باری تعالیٰ کے باب میں تفکر یا تواس ذات و صفات کے بارے میں ہوگا۔ یاس کے افعال ومصنوعات کے سلسلہ میں ہو گا۔اس تفکر کابر امقام ہے۔جو ذات وصفات باری سے علاقہ رکھتا ہے۔لیکن عوام کواس کی طافت نہیں کور عقل کی وہاں رسائی ہو نہیں گئی۔ حضورا کرم علیلی نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ذاتِ باری میں تفکر مت کرو کیونکہ بیبات تمہاری طاقت ہے باہر ہے اس د شواری کا سب بیر نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات یوشیدہ ہے باہمہ اس کی عظمت استقدر روشن اور تابال ہے کہ انسان کی بھیر ہ اس کی تاب نہیں لا سکتی اور وہ بے خود و متحیر ہو جائے گا۔ مثلاً حیگاد رون کواڑ نہیں سکتی کیونکہ اس کی آنکھ ضعیف ہے آفتاب کے نور کی تاب نہیں لاسکتی ہے۔ رات کوجب نور کم ہو تاہے تودیکھ سکتی ہے۔ عوام الناس کی بھی میں مثال ہے لیکن صدیقین اور ہزر گانِ جلالی حق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔لیکن ہمیشہ دیکھنے کی ضرورت میں بھی نہیں ہے۔مثلاً کوئی شخص آفتاب کو دکھ سکتا ہے لیکن ایسا شخص اگر مدام دیکھے گا تواندیشہ ہے کہ اس کی

ا ۔ جس طرح آج کل خوداین قلم ہے اپنام ہے پہلے "علامہ" لکھتے ہیں۔بالول میں خوب تیل ڈال کر سنرے فریم کا چشمہ آ تکھول پر لگاتے ہیں حالا تکہ بینائی میں قطعی کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔

بصارت حتم ہو جائے گیا تی طرح جمالِ الٰہی کے مشاہدہ میں دیوا نگی اور بے ہو شی کا ندیشہ ہے پس صفات الٰہیٰ کے اسر ارجو بزرگوں کے علم میں ہیں۔ مخلوق سے ان کو بیان کرنے کی اجازت اور رخصت شیں ہے۔ مگر ایسے الفاظ جو بندوں کی اپنی صفات سے قریب ہوں مثلاً تم کہو کہ حق تعالیٰ عالم 'مرید' متکلم ہے ان الفاظ سے انسان کچھ چیز سمجھ سکتا ہے جو اس کی صفتوں کی مانند ہو۔اس کو تشبیہہ کہتے ہیں لیکن اگر صرف اتنا کہا جائے کہ خدا کا کلام انسان کے کلام کی طرح نہیں ہے جو حرف وصوت رکھتاہے اور اس کا سلسلہ کبھی رہتاہے کبھی ٹوٹ جاتاہے۔جب تم اتنا کہو گے تو شاید اس کی سمجھ میں نہ آئے اور انکار کرے اور کھے کہ خدا کا کلام بے حرف وصوت کیہا ہو گا۔ یا تو تم اس سے کہو کہ خدا کی ذات تیر ی ذات کی طرح نہیں ہے۔ نہ وہ جو ہر ہے نہ عرض نہ کئی جگہ ہے نہ جت میں۔نہ عالم سے متصل ہے نہ منفصل 'نہ عالم سے باہر ہے نہ عالم کے اندر۔ اس کا بھی وہ انکار کرے گا اور کے گا پید کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس انکار کی وجہ پیہ ہوگی کہ وہ خداوند تعالیٰ کی اپنی ما ننذ سمجھتا ہے جو ایک تخت پر جلوہ افروز ہے اور خدم و غلام اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے باب میں اسی طرح خیال کر کے کہتاہے کہ ضروری ہے کہ خداوند تعالیٰ کے بھی ہاتھ 'یاؤں'آگھ منہ اور زبان ہو۔ جب بندہ اپنے وجو دمیں یہ اعضاء دیکتا ہے تو خیال کر تاہے کہ اگریہ خدا کی ذات میں نہ ہوں تو نقصان کا موجب ہو گاالی عقل اگر مکھی کو بھی ہوتی تو کہتی کہ میرے خالق کے بھی ضرور پر وبال ہوں گے۔ کیونکہ اس نے میری قدرت و توانائی کے باعث ہی مجھے میہ چیز دی ہے اپس وہ آپ بھی میہ رکھتا ہو گا۔ یمی حال انسان کا ہے اپنے اوپر اس کی ہستی کا قیاس کر رہا ہے۔ اس وجہ سے خدا کی ذات و صفات میں تفکر کرنا شرع میں ورست نہیں۔ اسی طرح بزرگانِ سلف نے علم الکلام پڑھنے سے منع کیا ہے کہ ان کے نزدیک بیہ جائز نہیں کہ باری تعالیٰ نہ عالم کے باہر ہے اور نه عالم میں ہے نہ مصل ہے نہ منفصل بلحہ وہ صوف اس بات پر قناعت کرتے ہیں (کافی سجھتے ہیں) کہ لیس کے مثله شیئی لینی نہ وہ کی ہے مشابہت رکھتااور نہ کوئی اس کے مشابہہ اور ما نند ہو گی۔اس بات کو بغیر تفصیل کے مجمل کہہ دیناکانی ہے کہ ان کے مذہب میں تفصیل بدعت ہے۔

کیونکہ اکثر وبیشتر مخلوق کا فہم یہاں قاصر ہے (اکثر لوگ کم فہم ہیں)اس لیے ایک نبی پروحی نازل ہوئی اور محکم دیا گیا کہ بندوں سے میری صفات کا حال (منہہ) بیان مت کرو کیونکہ یہ اس کا انکار کریں گے۔ بس ایسی بات ہی کہنا جو ان کی عقل میں آسکے۔ بس اولی یہ ہے کہ اس بارے میں ہر گز گفتگو اور تنظر نہ کریں۔ ہاں ایسا شخص جو کا مل ہو وہ اس باب میں تنظر کرے لیکن آخر کار اس کو بھی دہشت اور جرت سے دو چار ہونا پڑے گا۔ پس سز اوار یہ سمجھے کہ حق تعالی کی عظمت عائب صنعت سے معلوم کریں۔ ہر ایک جو عالم وجو د میں آئی ہے اس کی قدرت اور عظمت کے انوار سے ایک نور ہے کیونکہ اگر کوئی آفتاب دیکھنے کی طافت نہیں رکھتا ہے تو وہ اس کے نور کو جو زمین پر پڑر ہاہے ضرور د کیچ سکتا ہے۔

# ميدان سوم

عجائب مخلو قات میں تفکر :اس میدان میں اس تفر کابیان ہے جو عجائب مخلو قات میں کریں اے عزیز!معلوم

ہونا چاہیے کہ جو بچھ عالم میں موجود ہے خداوند تعالیٰ کی عجیب وغریب صفت ہے آسان وزمین کا ہر ایک ذریعہ زبان حال سے خداوند تعالیٰ کی پاک اس کی قدرت کا ملہ اور علم بے حد کو بیان کر رہا ہے اور یہ عجائب مخلو قات بے شار ہیں ان کی تفصیل نہیں ہو سکتی۔اگر سات سمندر سیا ہی بن جائیں اور تمام در ختوں کی شاخوں کے قلم بن جائیں اور سارے بندے کا تب بن کر زمانہ وراز تک کھیں بب بھی کلمات اللی جن سے مراد عجائب قدرت ہیں تمام نہیں ہو سے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔قل لوگان البحر مدادا لکلمت ربی : فرما دیجئے کہ میرے رب کے کلمات تحریر کرنے کے لیے اگر تمام سمندر روشنائی بن جائیں۔لنف البحر قبل ان تنفد کلمات دبی ولوجئنا بمثلہ مدداہ توسمندر خشک ہوجائیں قبل اس کے کہ وہ مرے رب کے کلمات کو تحریر کریائیں آگر اس کے مثل وہ اور روشنائی کیوں نہ لے آئیں۔

معلوم ہوناچاہیے کہ مخلو قات کی دوفتمیں ہیں۔ایک قتم وہ ہے جن کی ہم کو خبر نہیں پھراس میں تفکر کیونکر کیا

جاسکتاہے جس طرح کہ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایاہے:

سُنُبُخِنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزُوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَنْهُ: ثُمَّ مُأَنَّةُ مِنْ مُؤْمِنًا لِأَمَّامُونَهُمْ

الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمُ وَمِمَّا لَأَيَعُلَمُونَهُ

پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خودان سے اوران چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں ہے۔

دوسری فتم مخلو قات کی وہ ہے جن کی ہم کو خبر حاصل ہے۔ ایسی مخلوق دو قتم کی ہے ایک وہ ان کو ہم آنکھ ہے دکھ نہیں سکتے۔ جیسے عرش وکر سی فرشتے 'جن 'پری'ان میں نظر کے اطوار بہ سبب طوالت اس مختصر میں لکھناد شوار ہے۔ فقط ان چیزوں کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں جو دیکھی جاتی ہیں۔ یعنی آسان 'زمین 'آفتاب 'ماہتاب 'ستارے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے۔ جیسے بہاڑ نوں کے اندر موجود ہیں۔ یعنی جواہر اور دوسر کی کا نمیں۔ نباتات کی فتم سے جو چیز میں زمین کے اوپر ہوتی ہیں فتم قتم کے صحر الی اور دریائی جانور اور انسان کیونکہ وہ سب کا نمیں۔ نباتات کی فتم سے جو چیز میں زمین کے اوپر ہوتی ہیں فتم قتم کے صحر الی اور دریائی جانور اور انسان کیونکہ وہ سب سے عجیب تر ہے۔ اسی طرح جو پچھ آسان اور زمین کے در میان (جوبات) ہے جیسے ابر 'بارش برف' ژالد 'رعد 'حجل 'قو سِ قرح اور وہ دوسر کے آثار جو ہوا کے در میان بیدا ہوتے ہیں ہر ایک میں نظر کی گنجائش ہے اور یہ سب کے سب صنعت اللی قرح اور وہ دوسر کے آثار جو ہوا کے در میان کریں گے 'خداو ند تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی صنعت (آیات) کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے :

وہ آسانوں اور زمین کے عجیب نشانوں کو دیکھتے ہیں لیکن ان پر توجہ نہیں کرتے۔ وَكَأَيِّنْ مِينُ اليَّةِ فَيُ السَّمُوتِ وَالْأَرُضِ يُمَرُّونَ عَلَيُهَا وَهُمُ عَنُهَا مُقرِضُونَه

اورارشاد فرمایات:

بے شک آسانوں اور زمین کی آفرینش میں اور دن رات کے اختلاف میں ارباب بھیرت کے لیے نشانی ہے۔ إِنَّ فِي خَلُقِ السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيُل وَالنَّهَار لِاليتِ لِأُولِي الْاَلبَابِهِ

اور ایس نشانیاں بہت میں ہیں ہیں بندہ ان نشانیوں میں فکر کرے۔سب سے پہلی نشانی جو تم سے قریب ترین ہے خود تمہاری ہی ذات ہے اور دنیامیں کو ئی چیزتم ہے (وجو دانسانی) عجیب تر نہیں۔لیکن تم خودا پنے وجو د سے عافل <del>ہو حالا نک</del> بارگاہِ النی سے ندا آتی ہے کہ اے بندہ! تواپنی ذات میں غور کر تا کہ ہماری قدرت اور عظمت تجھ پر ظاہر ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔وفی انفسکہ افلا تبصرون (ہماری نشانیال تمهارے نفول میں موجود ہیں مگرتم غور نہیں کرتے) پہلے تم اپنی ابتدائے خلقت کا خیال کرو کہ کہاں ہے تم آئے ہو کیونکہ خداوند تعالیٰ نے تم کو ایک بوندیانی سے پیدا فرمایا ہے۔اس یانی کو پہلے باپ کی پشت میں اس کے بعد رحم مادر میں جگہ دی غرض اس قطر وَ آب کو تمہاری پیدائش کا مختم بنایا اور مال باپ پر شہوت کو موکل بنایا۔ مال کے رحم کواس کی زمین اور باپ کے نطفہ کو تخم بنایااور ہر ایک میں بیہ شوق پیدا کیا کہ وہ <del>نگر مین میں</del> بویا جائے۔اس تخم کو خونِ حیض سے پیدا کیا۔ نطفہ کو پہلے خونِ بستہ کی شکل دی(علقہ )اس کے بعد اس کے بعد اس کو مضغہ (لو تھڑا) ہمایا پھر اس میں جان ڈالی اور ایک صفت والے خون سے تمہارے اندر قتم قتم کی چیزیں پیدا کیں۔ جیسے گوشت' بوست 'رکیں ' پٹھے' ہڈیاں' پھران سب چیزوں سے تمہارے اعضاء بنائے 'سر کو گول بنایا' دو لمبے لمبے ہاتھ اور پاؤل بنائے جن میں سے ہر ایک کی پانچ یانچ انگلیاں ہیں۔ پھر بیر ونی اعضاء میں آنکھ ناک کان منہ 'اور زبان بیائی اور دوسر نے اعضاء بنائے۔باطن میں معدہ 'جگر 'گردے ' تلی 'پتار 'حم' مثانہ اور آ نتیں پیدا کیں۔ہر ایک کوالگ الگ شکل عطا فرمائی اور جداج<mark>د ا</mark> صفتیں' ہرایک کی مقدارالگ الگ رکھی۔ ہرایک کے کتنے ہی جھے کٹے' ہرانگلی کی پوریں بنائیں' ہرایک عضو کو پوست' رگ و پٹھے اور استخوال ہے ترکیب دی۔ اپنی آنکھ ہی کو دیکھ لو مقدار میں ایک اخروٹ سے زیادہ نہیں اس کے سات طبقے (يرد ) بنائے ہر ايك طبقه كى صفت الگ الگ ركھي اگر ان ميں سے ايك يردہ بھي بحر جائے۔ آنكھ كى بصارت ختم ہو جائے۔اگر صرف آنکھ کے عجائب کی شرح بیان کی جائے توالک دفتر تح مرکز ناپڑے۔اب ذراا بنی ہڈیوں پر غور کرو کیا متحکم اور سخت جسم رقیق منی سے پیدا فرمایاس کاہر ایک عکر االگ الگ ساخت اور مقدار رکھتاہے کوئی گول ہے اور کوئی لاہنا اور کوئی چوڑا' کوئی کھو کھلا (جوف دار)اور کوئی بھر اہوااور یہ ساری بٹریاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں جن کی تعداد اور یناوٹ میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں استخوان کو تمہارے بدن کا ستون بنایا اور تمام اعضاء کی بنیاد اس ستون <mark>پرر تھی اگر دہ</mark> ستون ایک ہی ٹکڑا ہو تا تو پیشت کاخم کرنانا ممکن ہو تااور اگر جداجدا ہو تا تو پیٹیر سید ھی کرنااور کھڑ ار ہناو شوار ہو تا۔ بڈیو**ل** کے مہرے ( فقرات ) بنائے تاکہ پشت خم ہو سکے اس کے بعد ان کوایک دوسرے سے جوڑ کرر گول اور پیٹول کوان پر لپیٹ

کر خوب مضبوط کردیا تاکہ وہ ایک ٹکڑے کی مانند کھڑئی رہے۔ ہر ایک مہرے کے سروں کو نرومادہ کی طرح بیایا کہ ایک دوس سے کے ساتھ پیوست ہو جائیں مضبوطی کے ساتھ مہروں کے چاروں طرف پہلو پیائے تاکہ کمزور پٹھے جواس پر لیٹے گئے ہیں مضبوط رہیں اور ایک دوسرے پر سمارالے سکیں۔ سر کودیکھو کہ پچپن ہڈیوں سے بنایا گیاہے اور باریک ریثوں ے ان عکڑوں کو چوڑا ہے کہ اگر ایک گوشہ کو صدمہ پنچے تو دوسر اسلامت رہے اور سب کے سب یکبارگی نہ ٹوٹ جائیں وانتول کو دیکھوبعض کے سرچوڑے ہیں تاکہ وہ لقمہ کو چبائیں۔ بعض کے سرباریک اور تیزر کھے تاکہ نوالہ کوریزہ ریزہ کر کے (پچھلے دانتوں کی ) چکی میں ڈال دیں۔ گردن پر غور کرواس کوسات مہر وں سے بنایا ہے۔ان مہر وں پر رکیس اور پٹھے لپیٹ دیئے ہیں اور اس طرح اس کو خوب مضبوط کردیا ہے اور سر کو اس کے اوپر رکھ دیا ہے۔ پیٹھ کو چوہیس مہروں ( فقرات) ہے بناکر گردن کو اس پر ر کھ دیا ہے اور سینہ کی بٹریاب ان مہروں کی عرض میں بنائی ہیں اسی طرح اور دوسری مڈیاں بیائی ہیں جن کی شرح بہت طولانی ہے۔الغرض خداو ند تعالیٰ نے ترے بدن میں کل دوسو سینتالیس مڈیاں بیائی ہیں ان میں سے ہر ایک کا فائدہ الگ الگ ہے حالا نکہ ان سب کی خلقت پانی کی اسی ایک یو ند سے ہوئی ہے۔ اگر ان ہڑیوں میں سے ایک ہڈی بھی تم ہو جائے تو تمہارا کام رک جائے اور ایک بھی زیادہ ہو جائے تو تمہارے آرام میں خلل پڑ جائے۔ جب تمہارے جسم کو تمام اعضاء اور استخوان کے ملانے کی ضرورت ہوئی تو تمہارے بدن میں پانچ سوستائیس (۵۲۷) پٹھے (عضلات) پیدا گئے۔ ہر ایک عضلہ مچھلی کی طرح در میان میں موٹا ادرباریک سر کا بنایا۔ بعض عضلات چھوٹے اور بعض بڑے بنائے۔ ہر عضلہ کی ترکیب گوشت ریشہ (عصب)اور پر دہ ہے کی جو غلاف کی مانند اس پر پڑار ہتا ہے۔ان پانچ سو ستائیس عضلات میں چوہیں عضلات صرف اس لیے ہیں کہ تم آنکھ اور پلک کو ہر طرف حرکت دے سکو۔ دوسرے اعضا کی حرکات کائی پر قیاس کرلو کہ سب کی شرح بہت طولانی ہے۔علادہ ازیں تہمارے جسم میں تین حوض بنائے ہیں۔ان حوضول سے سارے بدن میں نہریں جاری کیں ان میں ہے ایک حوض دماغ کا ہے۔ جس سے اعصاب کی نہریں تمام بدن کو پہنچتی ہیں تاکہ قدرت اور حس و حرکت کا فیض جاری ہو۔ان نہروں میں سے ایک نہر کو بیٹھ کے گرلوں کے اندر رکھا تاکہ اعصاب مغزے دورندر ہیں درنہ وہ سو کھ جاتے دوسر احوض جگر کا ہے اس سے رگوں کو ہفت اندام تک پھیلایا تاکہ اس راستہ ہے ان کو غذا پنچے۔ تیسرا حوض دل کا ہے اس ہے تمام بدن میں خون کی رگیس (شرائن) پھیلائیں تاکہ روح کا قیض ہر جگہ جاری وساری ہواور روح ہے ہفت اندام تک پہنچے اس غور کرو کہ تہمارے ایک ایک عضو کو خداوند تغالیٰ نے کس حکمت وصنعت سے بنایا ہے اور کس کس کام کے لیے بنایا ہے۔ آنکھ پر غور کرواس کوسات طبقات (پر دول) سے پیدا کیا اورالی اندازاور طرز پر بنایا جس ہے بہتر ہونانا ممکن تھا۔ پلک کے چیڑے (پیوٹے) کو بنایا تا کہ گر دو غبار ہے آنکھ کو محفوظ ر کھے۔ سیاہ اور سید ھی ملکیں حسن و جمال اور قوت بصارت کے لیے پیدا فرمائیں تاکہ غبار کے وقت آنکھ کوان سے ڈھک دو اور آنکھ محفوظ رہے لیکن ان کے در میان ہے تم و مکھ بھی سکو۔جب گر دو غبار اور خاشاک اوپر سے گرے توبیہ ملکیس ر کاوٹ ین جائیں اور اس کو آنکھ کے اندرنہ آنے دیں گویا آنکھ کی نگہبان بن جائیں اور ان تمام ہاتوں ہے عجیب تربات ہے کہ آنکھ کا گھر باوجودیہ کہ اتنا چھوٹا ہے آسان اور زمین کی صورت جو اتنی وسیع ہے اس میں نظر آتی ہے۔ جب تم آنکھ کھو لتے ہو توایک پل میں آسان اتنی دوری کے باوجود نظر آتا ہے اگر نظر کے عجائب اور دور بین کی کیفیت اور نظار گی کی تفصیل بیان کریں تو کئی د فتر در کار ہوں گے نکان کو دیکھواس میں قدرت نے ایک کڑوا میل پیدا کیا تاکہ کوئی کیڑااس میں نہ جانے یائے۔ پھر کان کا گھو نگاہنادیا تاکہ آوازوں کو جمع کر کے کان کے سوراخ میں پہنچادے اس راستہ کو بہت ہی پر چھ بنایا ہے اور اس میں بھی حکمت ہے کہ جب تم سوجاؤاور چیو نٹی کان میں جانا چاہے تواس کو دور درازرات طے کر ناپڑے اور پھرنے لگے اور تم جاگ جاؤ (اور اس کو نکال دو)اسی طرح اگر منہ اور ناک اور دوسرے اعضاء کی تشر تے بیان کی جائے توبیان بہت طویل ہو جائے گا۔ مقصود اس گفتگوسے بیہ ہے کہ تم کواس کی حقیقت معلوم ہو جائے اور ہر ایک عضو کی حقیقت پر غور کرو کہ اس میں کیا کیا فائدے ہیں۔اس کے بعد تو خداوند تعالیٰ کی حکمت اور عظمت 'لطف ورحت اور علم و قدرت سے آگاہ ہو سکے کہ تیرے سرے لے کر پیر تک ہزار ہاعجائب موجود ہیں۔باطن کے عجائب' دماغ کے خزانے اور حس وادراک کی قوتیں جو اس میں رکھی گئی ہیں سب سے عجیب تر ہیں بلحہ جو فوائد شکم اور سینہ کے اندر ہیں ان کا احوال بھی ناور ہے۔اللہ تعالیٰ نے معدہ کوایک ایمی دیگ کی طرح بنایا ہے جو جوش مار رہی ہے تاکہ کھانااس میں لیکے اور جگراس لیکے ہوئے کھانے کاخون <sup>کے</sup> بنائے اور رگیس اس خو<del>ن</del> کو ہفت اندام تک پنچادیں۔ پہتا اس خون کے جھاگ (گف) کو جے صفر اکتے ہیں لیتا ہے اور تلی (طحال) اس خون کی تلچھٹ کوجو سودا ہے اپنے اندر لے لیتی ہے اور گر دے خون سے پانی جدا کر کے اس پانی کو مثانہ کی طرف بھیج دیتے ہیں۔اس طرح رحم (جیر دانی) اعضائے مخصوصہ اور امعاء (آنتوں) کے عجائب بھی اسی طرح ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حواس ظاہر ی اور باطنی جیسے بصارت 'ساعت اور 'علم و عقل اور ہوش انسان کو عطا کئے ہیں ان کاحال بھی عجیب وغریب ہے۔

اے عزیز اہمہاراحال بھی عجب ہے کہ اگر کوئی حصور دیوار پر ایک تصویر تھینچ دیتا ہے تو تم اس کی استادی سے متجب ہو کراس کی ہے حد تعریف کرتے ہیں۔ لیکن تم آفریدگار کی اس صنعت کو دیکھتے ہو کہ اس نے پانی کے ایک قطرہ سے متجب ہو کراس کی ہے حد تعریف کی صنعت انسان کے ظاہر وباطن کے ایسے عجیب و غریب نقش و نگار بتائے۔ موقلم ہے نہ نقاش ہے پھر ایسے صانع حقیقی کی صنعت دکھ کے تعجب کیول نمیں کرتے اور اس کے علم و قدرت کا کمال تم کو بے خود کیوں نمیں کرتا اور اس کی شفقت ورحت کو حسرت کی نظر سے کیول نمیں دیکھتے۔ غور کرو کہ جب تم رحم مادر میں غذا کے محتاج سے تواگر وہاں تمہار امنہ کھاتا تو خون حیف ہے اندازہ تمہاری غذا پہنچانے کا بند وہرت کیا پھر جب تم رحم مادر سے باہر آئے تو ناف کو بند کر کے تمہار امنہ کھول دیا تا کہ مال اندازہ کے مطابق تم کو غذا پہنچائے۔ تمہار کی غذا بہنچائے۔ تمہار کی غذا مقرر بعب تم رحم مادر سے باہر آئے تو ناف کو بند کر کے تمہار امنہ کھول دیا تا کہ مال اندازہ کے مطابق تم کو غذا پہنچائے۔ تمہار کی غذا مقرر بعب تم رحم مادر سے باہر آئے تو ناف کو بند کر کے تمہار امنہ کھول دیا تا کہ مال اندازہ کے مطابق تم کو دودھ سے تمہاری غذا مقرر کی دودھ کی نمر سے دودھ کی نمر سے دودھ کی نمر سے دودھ کی اور مال کے سینہ سے بیات نے پیتان پیرا کر کے ان کا مر تمہارے منہ کے اندازہ کے مطابق بنایا۔ تا کہ مر خ رنگ کے خون کو حاصل کر نے میں تم کو زور نہ کر تا پڑے اور ایک قدر تی دھولی کو عورت کے سینہ میں بٹھادیا تا کہ مر خ رنگ کے خون کو حاصل کر نے میں تم کو زور نہ کر تا پڑے اور ایک قدر تی دھولی کو عورت کے سینہ میں بٹھادیا تا کہ مر خ رنگ کے خون کو

سفید کر کے اس کادود ھ بنائے اور پاک ولطیف کر کے تم تک پہنچادے۔ تمہاری مال کے دل میں تمہاری اسقدر ما متا پیدا کی کہ اگر ایک آن کے لیے بھی تم بھو کے سوجاتے تو وہ بے قرار ہو جاتی اور جب شیر خوار گی کے زمانہ میں دانتوں کی حاجت منیں تھی دانت نہیں و یئے تاکہ مال کی چھاتی تمہارے دانتوں ہے ہجر وہ تنہ ہواور جب کھانا کھانے کی قوت تمہارے اندر پیدا ہوئی تواس وقت تمہارے دانتواس نے نکالے تاکہ سخت غذاکو تم چہاسکو۔ وہ شخص بڑا ہی احتی اور اندھا ہوگا کہ آفرید گار عالم کی الی قدرت دکھے کرے خود نہ ہواور اس کے کمال لطف و مرحت ہے چران ہوگر جمال و جلال الی کاعاشی و شیفتہ نہ نے اور جو کوئی ان عجائب پر غور نہ کرے اور اپنے تن اور احوال کی اس کو خبر نہ ہو تو وہ نراحیوان اور بادان ہوگا۔ کہ اس نے نہا تھی تھی گو ہر ہے ضائع اور اکارت کر دیااس کو فقط اتنی ہی خبر ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھالیتا اپنی عقل کو جو ایک قیمی گو ہر ہے ضائع اور اکارت کر دیا سی معروف اللی کی سیر سے وہ جانوروں کی طرح محروم رہ گیا۔ انسان ہے تاہد یہ بیال انتابی کہ دو بیناکا فی ہوگا۔ یہ بیس سے دو ہو ہم نے بیان کی ہیں تمہارے خافقت کے لاکھوں عجائیات میں سے کی تنہ بیس ہی مجھوک سے اور وہ تمام چیزیں جو اس کے اندر ہیں اور اس کی تفصیل بہت طولانی ہے۔ کیا بہ جانوروں میں بھی پھر سے دو سری نشانی زمین ہے اور وہ تمام چیزیں جو اس کے اندر ہیں اور اس کی تفصیل بہت طولانی ہے۔ کیا بہ موجود ہیں اس میں شامل ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے جسم کے عبائب معلوم کر کے آگے قدم رکھو تو زمین پر غور کے اور تی موجود ہیں اس میں شامل ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے جسم کے عبائب معلوم کر کے آگے قدم رکھو تو زمین پر غور

کرو کہ کس طرح اس کو تمہارا پچھو نابنایا ہے اور اس کو اس قدر وسعت دی ہے کہ تم اس کے کنارہ تک نہیں پہنچ سکتے۔اللہ تعالی نے بیاڑوں کی میخیں زمین پر گاڑ دی ہیں تاکہ جنبش نہ کر سکے۔اور تہمارے قد مول کے نیچے تھر ی رہے۔اس نے سخت پھر ول کے نیچے سے پانی نکالا کہ وہ تمام روئے زمین پر جاری ہو۔ پانی بندر تابح نکلتا ہے اگر سخت پھر اس پانی کو نہ رو کتا اورپانی یکبار گی جوش مار کر نکل آتا تو د نیا کوغرق کر دیتایا قبل اس کے کہ کھیتیاں اس سے بتدریج سیر اب ہوں پہنچ جاتا اس طرح موسم بہار کا خیال کرو کہ ساری روئے زمین ایک منجمد خاک ہے۔ جب بارش اس پر ہوتی ہے تووہ مروہ مٹی کس طرح زندہ ہو جاتی ہے۔اگر گل ہوٹوں ہے وہ زمین ہفت رنگی اطلس بن جاتی ہے۔ ذراان سبزیوں پر خیال کر دجواس خاک ہے آگتی ہیں ان میں رنگ ہر نگے پھول اور کلیاں بھی شامل ہیں کہ ہر ایک کارنگ الگ الگ ہے اور خوبی میں ایک دوسرے ہے بہتر ہیں 'ذراان میوہ اور در ختول کا خیال کروان کے حسنِ صورت ذا گفتہ 'یواور تفعر سانی پر غور کرو صرف نہی نہیں بلحہ ہز اروں سبزیاں جن کے نام و نشان تک تم کو معلوم نہیں اس نے اگائے اور عجیب وغریب فوائدان میں رکھے پھر مز ہ کے اعتبارے دیکھو تو کوئی تلخ کوئی شیریں 'کوئی ترش' ایک کی خاصیت سے کہ ہمار کردے اور ایک کی منفعت سے کہ شفاخشے ایک جان جانے دوسر اجان لیواز ہر 'ایک صفر اء کو تح یک دے اور دوسر ااس کو دور کرے 'ایک خلط سودا گو دور کرے ایک خلط سودا میں ابھار کرے'کوئی گرم'کوئی سر د'کوئی خٹک'کوئی ترایک خواب آور ہے اور ایک بنیند کا قاطع'ایک ایباکہ مفرح قلب اورا یک کدورت اور طبع کی بد مزگی کا موجب ایک سبزی آدمی کی غذ ادو سری جانوروں کی۔ اورا یک ایسی چیز جو پر ندول

کی کھاجا۔اب غور کروکہ مخلوق کتنے ہزاروں ہیں اوران میں سے ہرا یک جنس میں کتنے ہزار عبائب ہیں۔اگرتم غور کرو گے توتم کوایک قدرت کاملہ نظر آئے گی جس میں انسان کی عقل دنگ ہے۔ان چیزوں کا بھی کوئی شار نہیں۔

تیسری نشانی : تیسری نشانی وہ نفیں اور پیش بہالہ نتیں ہیں جن کو خداو ند تعالی نے بہاڑوں کے نیچے پوشیدہ رکھا ہے۔ ان کو "معاون "کتے ہیں۔ بعض ان میں زیب وزینت کے لیے ہیں۔ جیسے سونا 'چاندی 'لعل 'فیروزہ 'یا قوت 'سنگ پشم ' بلور 'الماس وغیرہ۔ بعض ان میں سے چیزوں کے بنانے میں کام آتے ہیں جیسے لوہا 'تا نیا 'سیسیہ ' قلعی وغیرہ بعض معد نیات دوسرے کاموں میں آتے ہیں نمک گندھک نفط (مٹی کا تیل) کو لٹار 'ان میں سب سے اونی نمک ہے جس سے کھانا ہضم ہو تا ہے اور اگر بستی میں دستیاب نہ ہو تو وہ بال کے تمام کھانے بے مزہ ہو جا کیں گاور لوگ پیمار پڑجا کیں گے بلحہ ان کی بلاک کاخوف ہے۔

پس خداوند تعالیٰ کے لطف و کرم پر نظر کرو کہ تمہارا کھانا اگرچہ غذائیت کے اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن اس کی لذت کے واسطے ایک چیز در کار تھی خداوند تعالیٰ نے وہ تھی تم سے در لیخ نیدر کھی۔برسات کے پاک پانی سے اس کو بنایا جو زمین میں جمع ہو کر نمک بن جاتا ہے۔ یہ عجائب بھی بے نمایت ہیں ان کا شار مشکل ہے۔

ز نبور عسل یعنی شد کی مکھی کو دیکھو کہ اپنا گھر شد کے چھت میں ہمیشہ مسدس (شش پہلو) ہناتی ہے۔ اگر مربع ہنائے تو چھتہ کی شکل تو مدور ہے۔ اس کے گھر کے کونے خالی رہتے اور ضائع جاتے اور اگر گول ہناتی تو جب تمام گول وائزوں کو ایک دوسر سے سے ملاکر رکھیں تو دونوں طرف کے خرج (کشادگی) جاتے اور علم ہندسہ مسلم ہے۔ کہ مسدس سے زیادہ کوئی شکل مدور سے قریب نہیں ہوتی۔

خداوندا نے چھوٹے چھوٹے جانوروں پر ایک عنایت رکھتا ہے کہ اس کواس الهام سے مشرف فرمایا چنانچہ ارشاد ہے۔ وا وحی دہت الی النحل (اور آپ کے رب نے شد کی تھی پروی بھی) ای طرح مجم (بشر) کوالهام سے نوازا کہ اس کی غذاخون ہے اور اس کے حصول کے لیے ایک تیز 'باریک اور کھو کھی سونڈ ااس کو عطافرمائی تاکہ اس کو تمہارے بدن میں پوست کر کے اس سے لمو کھنچے اس کو ایک ایسااور اگ خشاکہ جب تم اس کے پکڑنے کے لیے باتھ ہلاتے ہو تو فراآ گاہ ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کو دو بلکے پر عنایت فرمائے تاکہ تیز اور جلداڑ سکے اور جلدوا پس آجائے اگر مچھر کے پاس عقل اور زبان ہوتی تو وہ حق تعالی کا آغا شکر جالایا کہ سب انسان اس سے تعجب کرتے۔ لیکن دہ زبان حال سے خدا کا شکر جالا تا ہے اور تسبیح ہوتی چنانچہ فرمایا ہو ولکن لا تفقیمون تسبیحہ شکر جالا تا ہے اور تسبیح کو نمیں سمجھتے اس فتم کے بجائی ہے۔ شار ہیں۔ اس کی لا کھوں حکموں میں سے ایک حکمت کو بھچانے اور (لیکن تم ان کی تبید کو نمیں سمجھتے اس فتم کے بجائی ہے۔ شار ہیں۔ اس کی لا کھوں حکموں میں سے ایک حکمت کو بھچانے اور اس کے بیان کرنے کی کس کو طاقت ہے۔ اب تم غور کرو کہ آیا ہے حیوانات ان عجیب شکلوں 'نادرر نگوں' نیک صور توں 'اور است ور است اعضاء خود اس نے پیدا کے ہیں یاتم نے ان کو بنایا ہے۔

سجان اللہ اخدا کی شان ہے کہ ان آنکھوں کو اس روشن کے ساتھ ہی نابینا کر سکتا ہے۔ تاکہ نہ دیکھیں اور دلوں کو تفکر سے غافل رکھ سکتا ہے۔ لوگ چشم سر سے تو دیکھتے ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھ کر عبر سے حاصل نہیں کرتے ان کے کان ان با توں کے سننے ہے ہیں جہ رہے ہو گئے ہیں جہ ان کہ جانوروں کی طرح سوائے آواز کے کچھ اور نہیں سنتے اور پر نہوں کی بدوں کی بدوں کی بدوں کو جن میں حرف و صوت کو د خل نہیں 'نہیں پہنچانے۔ ان کی آنکھیں اشیائے دیدنی سے اندھی ہیں بیال تک کہ اس خطر کے سواجو حروف اور رقوم سیابی سے سفید کاغذ پر کھھے جائیں اور کچھ نہیں دیکھتے اور ان خطوط ہے جن میں ان حرف ہیں اور نہر قم اور ان کے خداو ندو عالم نے ذرات جمال کے ظاہر وباطن پر قلم قدرت سے تحریر کردیا ہم مستفید نہیں ہوتے۔ تم چیو نئی کے انڈہ پر جو ایک ذرہ کے سر کے برابر ہے ذراغور کر واور سنو کہ وہ ذبان فصیح سے کہ ربا ہو کہ میں ایک ذرہ سے زیادہ نہیں ہوں جس کو نقاش از لور مجھ میں نظر کر تاکہ خداو ندعالم کی مصوری تھے معلوم ہو کہ میں ایک ذرہ سے زیادہ نہیں ہوں جس کو نقاش از لیک خلقت میں ایک خداو ندو سرے اعضاء کی شکل عطاکرے گا۔ میں میں ایک ذرہ سے زیادہ نہیں ہوں جس کو نقاش از لیک خلقت میں ایک چونئی سالے جون گیا عطاکرے گا۔ میں میں ایک ذرہ مے زیادہ نہیں ہوں جس کو نقاش از لیک تھے کہ کور کور کور میں کتنے خانے اور خزانے اس نے رکھ ہوں در کے باہر کتنے مناظر رکھ کر ان پر آنکھ کا نگینہ بیا ہیں چرناک اور منہ بیا جو کھانا اتر نے کی جگہ ہے تھے ہیں اور میرے سر کے باہر کتنے مناظر رکھ کر ان پر آنکھ کا نگینہ بیا ہیں چرناک اور منہ بیا بیوکھ کانا اتر نے کی جگہ ہے تھے ہیں اور میرے سر کے باہر کتنے مناظر رکھ کر ان پر آنکھ کا نگینہ بیا ہیں چرناک اور منہ بیا بیوکھ کانا اتر نے کی جگہ ہے تھ

پاؤں بھی دیئے اور میرے باطن میں ایسی جگہ جمال غذا ہضم ہو تیار کی اور غذاکا فضلہ نگلنے کی جگہ بھی بنادی اور اس کے تمام اعضاء بنائے بھر میری شکل کیسی بنائی میر بدن کے تبین طبقہ بناکر ان کوالیک دوسرے سے بیو ندکر دیااور دربان کی طرح میری کمر پر خدمت کا پر نگابا ندھ دیااور مجھے کالی قبا پہنا کر اس عالم میں جس کو تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے بی بناہے مجھ کو فاہر کر دیا تاکہ اس کی تعت میں تیرے ساتھ میں بھی شریک رہوں بلتہ خدا نے بچھ کو میر المسخر بنایا کیو نکہ تم تخریا شی کر کے رہوں بلتہ خدا ہے بچھ کو میر المسخر بنایا کیو نکہ تم تخریا شی کر کے رہوں بلتہ خدا ہے بچھ کو میر المسخر بنایا کیو نکہ تم تخریا شی کر کے حق تعالیٰ مجھ کو اس کا بچھ دو سے گیہوں 'جو اور دو سرے اناح اور مغزیات کو پیدا کر کے جہاں کی یوسو تگھ کر وہاں پہنچ جاتی ہوں۔ ممکن ہے کہ تجھ کو ایک سال کا کھانا اس تمام کدو کاو شی حاصل نہ ہو سے لیکن میں ایک سال کا آزوقہ جمع کر کے احتیاط ہے رکھتی ہوں اگر میں اپنی غذا سیکھانے کے لیے جنگل میں لے جاؤں اور میٹھ بر نے کا اندیشہ ہو تا لیکن جب تو اپنا غر من جنگل میں کے احتیاط ہے رکھتی ہوں آگر میں اپنی غذا سیکھانے کے لیے جنگل میں ہو تا۔ لیکن جب تو اپنا غر من جنگل میں کے پہلے میں اپناغلہ دو سری جگہ منتقل کر دیتی ہوں جمال مینہ بر نے کا امکان نہیں ہو تا۔ لیکن جب تو اپنا غر من جنگل میں کر کے احتیاط ہو جو ایک ذرہ سے میری شکل ایس چیز و تند اور سخری بنائی اور مجھے اشر ف اور برزرگوں کو میر اسمخر برنایا کہ تو میرے اسطے چیو کے اناح پیدا کرے اور اس کو کاٹے اور اس سلسلہ میں رنجر داشت کرے اور میں فراغت سے بیٹھ کر کھاؤں۔

غرض ہر ایک حیوان خواہ چھوٹا ہویابڑ ازبان حال سے خدا کی بزرگی بیان کر رہا ہے۔اور اس کی ثناء میں مصروف ہے حیوانات ہی نہیں بلعہ تمام نبات اور سارے ذرات عالم سے خواہوہ آیک پھر ہی کیوں نہ ہو یمی ندا کر رہا ہے۔لیکن اکثر وہیشتر لوگ اس ندایر دھیان نہیں دیتے۔چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے :

اِنَّهُمُ عَنِ السَّمْعِ الْمَعُزُولُونَهَ وَاِنُ مِنْ شَي عِ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحُمْدِهِ وَلكِنْ لاَتَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُمُ

پی بے شک وہ سننے سے معزول کر دیئے گئے ہیں (سنتے ہی نہیں) اور کوئی شکی ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کی تبیع میں مصروف نہ ہولیکن وہ ان کی تبیع کو سمجھتے نہیں ہیں۔

یا نجویں نشانی : ان عائب صنعت کا بھی ایک وسیع عالم ہے جس کابیان کر نااور ان کی وضاحت کر نانا ممکن ہے۔

پانچویں نشانی روئے زمین کے سمندر ہیں ہر ایک سمندراس بحر محیط کاایک ٹکڑا ہے جو تمام روئے زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور تمام روئے زمین ان سمندرول کے مقابلہ میں چند جزیروں سے زیادہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ زمین سمندر کے مقابل میں چنداصطبلوں کے مائندہے۔

سمندر کے عجائب: جب تم جنگل وصحرائے عبائب پر غور کر چکے تواب سمندر کے عبائب وغرائب پر غور کرو۔

سمندر زمین سے کئی گنابردا ہے پس جس فدروہ بردا ہے اس کے عجائب بھی اسی فدر زیادہ ہیں۔ مردہ جانور جوز مین پر رہتا ہے۔
۔ سمندر میں بھی اس کا نظیر موجود ہے اور اس میں ایسے جانور ہیں جوز مین پر نہیں پائے جاتے۔ یہ سب سمندر میں پیدا ہوتے
ہیں۔ ان میں سے بھی ہر ایک کی شکل اور طبیعت الگ الگ ہے اور ایک فتم الی بھی ہے جس کو آگھ دیکھ نہیں سکتی اور ایک
۔ فتم اتنی بردمی کہ کشتی اس کے اوپر چڑھ جائے اور لوگ خیال کریں کہ زمین ہے اور جب آگ جلائی جائے تب وہ حرارت اور
تیش محسوس کر کے جنبش کرتی ہے۔ اس وفت معلوم ہو تا ہے کہ یہ زمین نہیں بائے سمندری جانور ہے۔ دریا کے عجائب کی
۔ تفصیل میں لوگوں نے صد ہاکتا ہیں تکھی ہیں جن کی شرح ممکن نہیں۔

غور کروکہ اللہ تعالیٰ نے سمندرکی گرائی میں ایک جانور پیدا کیا ہے جس کی پوست یا کھال سیپ ہے۔ قدرتِ اللی ایک والمام کیا کہ باران نیسال کے وقت دریا کی سطح پر آجائے اور اپنامنہ کھولے تاکہ باران نیسال کے قطرے جوشیریں ہیں اس کے اندر پہنچ جائیں۔ یہ سمندر کے پانی کی طرح کھاری نہیں ہوتے۔ چند قطرے اپنا ندر لے کریہ جانور سمندر کی گرائی میں آجاتے ہیں۔ صدف ان قطروں کی پرورش اپنے شکم میں کرتی ہے بلتہ اس طرح جیسے نطفہ رحم مادر میں پرورش پاتا ہے وہ جو ہر صدفی جس میں مروارید بن جانے کی صلاحیت موجود ہے ایک مدت دراز تک اس قطرہ میں اس وقت سر ایت کرتی ہے جبکہ ہر قطرہ موتی بن جاتا ہے۔ کوئی چھوٹا کوئی بردا جس کو تم اپنے زیور میں کام میں لاتے ہو۔ اس طرح سمندر کے اندر ایک سرخ رنگ کاور خت نگایا جو ایک جھاڑ کی شکل کا ہے اس کا جو ہر سنگ ہے۔ اس کو مر جان یا مونگا کہتے ہیں۔ سمندر کے اندر جھاگ ساحل پر پھینکتا ہے۔ یہی عنبر اس موتا ہے۔ ان جو اہر کے عبائب حیوانی زندگی سے ہٹ کر بھی بے شار ہیں۔ حیوالی دندگی سے ہٹ کر بھی بے شار ہیں۔

سمندر میں کشتی کا جلانا 'فرااس پر غور کرو کہ کشتی کی شکل آئیں بنائی کہ پانی میں غرق نہ ہواور کشتی بان کو ہدایت کرنا کہ وہ ہوائے مخالف و موافق میں تمیز کر سکے اور ستاروں کا پیدا کرنا کہ جمال پانی کے سوا پچھ نظر نہیں آتاوہ ستارے اس کی رہنمائی کر میں سب سے زیادہ عجیب ہے۔ صرف میں نہیں باتھ پانی کی صورت اس کی لطافت 'روشنی اور انصال اجزاء کے ساتھ بنائی اور تمام حیوانات اور نباتات کی زندگی کو اس سے وابستہ کیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر تم کو ایک گھونٹ پانی کی ضرورت ہو اور وہ نہ ملے تو تم اپنی ساری دولت وے کر بھر ورت اس کو حاصل کروگے اور پینے کے بعد بھی پانی تمہارے مثانہ سے بول بن کرنہ نکلنے تو اس بلاو مصیبت سے نجات پانے کے لیے اپنا سارامال خرچ کر دو گے۔ مختر رہے کہ پانی اور

جیھٹی نشانی : قدرت اللی کی چھٹی نشانی ہوا ہے۔اوروہ چیزیں بھی جواس ہوایا خلاء میں پائی جاتی ہیں غور کرو تو معلوم ہو گاکہ ہوا بھی ایک موجزن سمندر ہے 'ہوا کا چلنااس سمندر کا موجیس مار نا ہے۔ ہوا کا جسم اس قدر لطیف ہے کہ آنکھاس کو دکیھ نمیں سکتی اور نہ وہ بینائی کے لیے حجاب ہے۔ زندگی کا سر مایہ بھی کیونکہ کھانے پینے کی حاجت تو دن بھر میں دوایک

ا - "مر بهندر کا جمال عنر شین بو تا بلند ایک مخصوص خاصیت رکھنے والا جماگ عنر بن جاتا ہے۔"

مرتبہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ذراسی دیر کے لیے بھی ہوانہ ملے تو فوراً ہلاکت ہے لیکن تم اس بات ہے بے خبر ہو۔ ہوا کے خواص میں سے ایک یہ ہے کہ کشتیوں کو قائم رکھتی ہے اور غرق ہونے سے چاتی ہے۔اس کی پوری پوری تشر تے د شوار ہے۔اللہ تعالیٰ نے آسان سے اس ہوا میں کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ جیسے ابر 'بارش' رعد' برق' برف' ڈالہ' ذراش کثیف ایریر بہاڑوں سے مخار کے طور پریانفس ہوا ہے پیدا ہو تاہے۔ (باشد کہ از زمین بر خیز دو آب بر گیر دوباشد کہ سبیل حنار از کوہ ہاپدید آمد وباشد کہ از نفس ہوا پدید آمد۔ کیمیائے سعادت رکن چہارم) اور ان مقامات پر جو بہاڑ دریااور چشموں سے دور ہیں اس کثیف ابر سے یانی بر ستاہے۔ قطرہ قطرہ بن کر ایک کے بعد ایک اور پھریہ کہ ہر قطرہ یخط مستقیم اس جگہ گرتا ہے۔ جو تقدیر اللی ہے اس کے اتر نے (گرنے) کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ تاکہ فلال پیاسا کیڑا سیر اب ہواور فلال سبزہ جو سو کھنے والا ہے۔ سر سبز ہو جائے اور جس سے کو یانی کی ضرورت ہے اس کو یانی پینچ جائے۔ فلال میوہ کھل اور فلال ڈالی جو سو کھنے والی ہے کو تازگی پہنچے جائے چو نکہ اس مقصد کے لیے ضرورت تھی کہ پانی جڑ ہے اس کے تنول کے در میان سر ایت کرے اور ان عروق کے ذریعہ جوبالوں سے زیادہ باریک ہیں ان تک پہنچ جاتا ہے اور ہر میوہ ترو تازہ ہو جاتا ہے تم خدا کے اس لطف و کرم سے بے خبر رہ کر اس میوہ کو کھاتے ہو۔بارش کے ہر قطرہ پر تحریر ہے کہ فلال جگہ اترنا ہے اور فلال کی روزی ہوتا ہے۔ اگر تمام مخلو قات جمع ہو کر قطرول کا شار کریں تب بھی ان کا شار نہ ہوسکے۔ اگربارش ایک مر تبه هو کر پهرنه موتی تو نباتات کوبتدر تا پانی پهنچتااس موسم سر مااور سر دی کواس پر مسلط کر دیااور برف منادیا۔ ایساسفید برف (پالا) جیسے دھنکی ہوئی روئی اس سے تھوڑا تھوڑا پانی بہتا ہے (اور نباتات کو پندر تج پنچتا ہے) پہاڑوں کو اس بر ف کا خزانہ بنادیاوہاں جمع ہو تاربتا ہے چونکہ وہال کی ہواسر د ہوتی ہے۔اس لیے جمع شدہ برف جلد نہیں پیھلتی بلیخہ جب بہاڑ پر گرمی پیدا ہوتی ہے۔ تورفتہ رفتہ کھل کر ضرورت کے مطابق بہتا ہے اور اس سے نسریں جاری ہو جاتی ہیں تاکہ پورے موسم گرمامیں بتدر تنج زراعت کویانی ملتارہے۔اگر اس کے بر خلاف بارش ہمیشہ ہوتی رہتی تواس سے بوا نقصان ہو تااور اگر ایکباربرس کے موقوف ہوجا تا تو تمام سال نباتات خشک رہے۔ پس بر ف میں بھی خدا کی رخمتیں موجود ہیں اور کوئی چیزاس کی رحمت و عنایت سے خالی نہیں بلحہ تمام اجزائے زمین و آسان کو اس نے حکمت و عدل سے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرم<mark>ایا</mark> وماخلقنا السموت والارض وما بينهما لعبيل ما خلقنا هما الا بالحق ولكن آكثر هم لايعلمون آم نے آسان وزمین اور جو کچھ ان دونوں کے در میان ہے عبث پیدائمیں کیا ہے۔ بلعہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ لیکن ان میں اکثرایے ہیںجو جانتے نہیں ہیں۔

سا تو ہیں نشانی : ساتویں نشانی آسان اور ستاروں کی باد شاہت ہے اور اس سے عجائب ہیے ہیں کہ زمین (اور اس سے او پر جو کچھ ہے) آسان کے مقابلہ میں بہت چھوٹی ہے قر آن پاک میں آسان اور ستاروں کے عجائب میں نظر اور فکر کرنے کے بارے میں کئی جگہ ارشاد ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے۔

ہم نے آسان کو محفوظ چھت کی طرح بنایا ہے اور وہ ہماری نشانیوں سے روگر دال ہیں۔

وَجَعَلْنَا فِي السِّمَآءُ سِقُفًا مَخَفُوطًا وَهُمْ عَنُ النِّهَا مُعُرِضُونَهُ النِّها مُعُرِضُونَه

اور فرمایا :

لَخَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ آكُبَرُ مِنْ خَلْقِ آسانوں اور زمین كی تخلیق انسان كی آفرینش بررگ النَّاس وَّلْكِنَّ آكُثَرُ النَّاس لاَیَعُلَمُونَ هُ مِنْ خَلْقِ تَرْجِ لَیْن اکثر لوگ اس بات كوجانتے شیں ہیں۔

می می در ایس اور اس کی بادشاہت کے ظائب پر غور و فکر کرنے کا تھی اس لیے نہیں دیا گیا کہ تم آسانوں کے نیلے پن متاروں کی سفیدی کو آنا کے کھول کر دیکھو کہ ابنا تو تمام جانور بھی دیکھ سکتے ہیں جب تم اپنے نفس ہی کو اور ان عجائب کو جو تمہم میں ہیں اور آسان و کس طرح اور اک کر سکو گے۔ تم کو لازم ہے کہ بعد رہی اور آسان کو کس طرح اور اک کر سکو گے۔ تم کو لازم ہے کہ بعد رہی اور آسان کو بھواتول اپنے آپ کو پھوانواس کے بعد زمین خباتات حیوانات اور جماوات پر غور کرو۔ اس کے بعد ہوا اہر اور کا کہ بھور کرو۔ اس کے بعد ہوا اہر اور کو بھوانو من بعد آسان و کو آئب پھر کری اور اس کے بعد عرش رہا لعمین میں تفکر کرو۔ اس کے بعد ہوا کہ اس کے بعد ما تکہ کو پہنچانو پھر شیاطین اور جنات بیں غور کرو۔ اس کے بعد تفکر کے بیان کو مشارق و مغارب یعنی طلورع و غروب کی جگف مقامات معلوم کرو۔ پس آسان اور زمین ستاروں میں ان کی گردش ان کا ستاروں کی بہتات اور کش سیرا بعد ایک گورٹ کی بھول میں تفکر کرواور دیکھو کہ یہ کیا ہیں اور کس واسط بیدا کئے گئے ہیں۔ کے مشارق و مغارب یعنی طلورع و غروب کی جگھوں میں تفکر کرواور دیکھو کہ یہ کیا ہیں اور کس واسط بیدا کئے گئے ہیں۔ ستاروں کی بہتات اور کش سیراب جیساکوئی چھوٹا ہے کوئی بڑاد الن کے جم تھوں سے جداجدا شکلیں بنتی ہیں آپ کوئی سرخ کی شکل ہے اور کوئی سیل ہیں اس کی مثال موجود ہے۔ پھر ستاروں کی گردش کا اختلاف و بھوک کوئی ہی ہفتہ میں کوئی ایک مہینہ میں سال میں ہوری کر تے ہیں ( تا آئہ ہے می ہرایک صورت جو سال میں آسان کو طے کرتے ہیں ( تا آئہ ہے می ہراسال میں آسان کو طے کرتے ہیں ( تا آئہ ہے می ہراسال میں آسان کو طے کرتے ہیں ( تا آئہ ہے می ہراسال میں آسان کو طے کرتے ہیں ( تا آئہ ہے می ہراسال میں آسان کو طے کرتے ہیں ( تا آئہ ہے می ہراسال میں آسان کو طے کرتے ہیں ( تا آئہ ہے می ہراسال میں آسان کو طے کرتے ہیں ( تا آئہ ہے می ہراسال میں آسان کو طے کرتے ہیں ( تا آئہ ہے می ہراسال میں آسان کو طے کرتے ہیں ( تا آئہ ہے میں ہراسال میں آسان کو طے کرتے ہیں ( تا آئہ ہے می ہراسال میں آسان کو طے کرتے ہیں ( تا آئہ ہے میں ہراسال میں آسان کو طے کرتے ہیں ( تا آئہ ہے کی ہراسال میں آسان کو طور کرتے ہیں ( تا آئہ ہوری کر ان ہور

فلک گذار د) بسٹر طیکہ آسان رہے اور قیامت نہ آئے۔ الغرض ملکوت آسان کے عجائب علوم بے نمایت ہیں جبکہ تم نے زمین کے کچھ عجائب معلوم کر لیے ہیں تواب سمجھو کہ عجائب کا یہ نقاوت ہر ایک کی شکل کے نقاوت کے مطابق ہوگا۔ کیونکہ زمین اتنی وسیع ہے کہ کوئی اس کی نمایت کو نمیں پہنچ سکتا اور آفتاب توزمین ہے ایک سوساٹھ گناہوا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کی مسافت کس قدر ہوگی جو ہم کو اس قدر چھوٹا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ظاہر ہوگا کہ اس کی حرکت میں کتنی تیزی ہوگی۔ جبکہ نصف گھنٹہ میں آفتاب کا تمام دائرہ زمین سے نکاتا ہے تواس کی سر عت رفتار کا کیاعالم ہوگا۔ اسی باعث ایک دن سرور کو نمین عقیقہ نے حضر ت

الوب أكبر شمر طائر-كمكشال- بنات النعش وغيره

جبرائیل علیہ السلام سے پوچھاکیا آفاب کا زوال ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں پہلے لا کہا پھر نغم"کار رسول آکر م علیات نے فرمایا یہ کیابات ہوئی ؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہاجتنی و ریمیں بیس نے لااور پھر نغم کہا آفاب نے پانچ سوبرس کی راہ کا فاصلہ طے کر لیا تھاا یک اور ستارہ آسان پر جس کی جسامت زمین سے سوگنا ہے اور بلندی کے سبب سے بہت ہی چھوٹا نظر آتا ہے۔ جب ایک ستارہ کا یہ حال ہے تو تمام آسان کا قیاس کروکہ کس قدر برا ابو گا۔ اور اپنے براے آسان کی شکل تیری چھوٹی می آنکھ میس نظر آتی ہے تاکہ تم اس سے حق تعالی کی عظمت و قدرت کو بھیان سکو۔ پس ہر ایک ستارہ میں ایک حکمت ہے۔ اور اس کے ثبات 'میر' رجوع' استفامت اور طلوع و غروب میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ آفاب کی حکمت تو سبب حکمت ہے۔ اور اس کے ثبات 'میر' رجوع' استفامت اور طلوع و غروب میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ آفاب کی حکمت تو سبب ہو اور ایک فصل میں دور ہو تاکہ ہو اکا حال مختلف ہو بھی طویل اور بھی کو تاہ اور بھی معتدل ہو۔ اس سے شب وروز میں اختلاف ہو تاہے بھی طویل اور بھی کو تاہ۔ اگریہ تمام امور لکھے جائیں توہوی طوالت کا موجب ہوگا۔

حق تعالی نے جو کچھ علوم اس تھوڑی ہی عمر میں ہم کو عطا کئے ہیں اگر ہم اس کابیان کریں توایک مدت مذید در کار ہو گی اور ہمارا علم انبیاء اور اولیاء کے علم کی بہ نسبت بہت ہی مختصر ہے۔ علماء اور اولیاء کا علم تفصیل خلقت کے باب میں' انبیاء کے علم سے کمتر ہے اور انبیاء کا علم مقرب فرشتوں کے آگے تھوڑ اساہے اور ان سب کی آگاہی اور وا تفیت علم اللی کے مقابلہ میں اتنی کم ہے کہ اس علم کو علم کہنا بھی سز اوار نہیں ہے۔ سجان اللہ! کیا شان ہے اس ذات پاک کی جو اس کے باوصف کہ بندول کو علم ہے بہر ہور فرمایااور نادانی کا داغ ان پر لگایااور فرمایاو سا او تیتیم مین العلیہ الاقلیلا (اور تم کو بہت تھوڑ اساعلم عطا کیا گیاہے ) یہ ایک نمونہ تھاجو تھار کے اطوار کے باب میں بیان کیا گیا تاکہ تم اس کے ذریعہ اپنی غفلت کا ندازہ کر سکو۔لیکن جب تم کسی امیر کے گھر جاتے ہوجو نقش ونگار اور کچے سے آرائش کیا گیا ہو تواس کی تعریف کرتے ہو اوراس کی خوبی سے دنگ رہ جاتے ہواور خدا کے گھر میں توتم ہمیشہ بستے ہواور اس پر تعجب نہیں کرتے۔ یہ عالم اجسام خداہی کا تو گھر ہے جس کا فرش زمین ہے اور آسان اس کی چھت ہے۔ جبکہ یہ چھت بغیر کسی ستون کے قائم ہے توسب سے عجیب بات ہو کی۔اس کا خزانہ پیاڑ ہیں اور سمندراس کا تنجینہ ہیں اور اس گھر کا سامان یا متاع خانہ یہ حیوانات اور نباتات ہیں۔ جاند اس گھر کاچراغ ہے اور آفتاب اس گھر کی مشعل ہے۔ ستارے اس کی قدیلیں ہیں فرشتے اس کے مشعلی ہیں لیکن تم ایسے عجیب گھر کے عجائب سے بے خبر ہو۔ سبباس کا پیہے کہ سے گھر بہت ہی پڑاہے اور تمہاری آنکھ چھوٹی ہے اس کودیکھ نہیں کتی تمہاری مثال اس چیونٹی کی ہے۔ جس کاباد شاہ کے محل میں ایک سوراخ ہے (بل)وہ اپنے گھر'غذااور اپنے ساتھیوں کے سوا کچھ خبر نہیں رکھتی قصر شاہی کی رونق علا موں کی کثرت اور تخت شاہی کی زیب وزیت ہے بالکل واقف نہیں پس اگر تم چیونٹی کے درجہ پر قناعت کرناچاہتے ہو تو کرلو۔ حالانکہ تم کو معرفت اللی کے گلتان کی سیر اور تماشاد یکھنے کاراسته بتادیا ہے پس باہر نکل کر آنکھ کھولو تاکہ عجائب صنعت تم کو نظر آئیں اور تم متحیر وہد ہوش ہو جاؤ۔

# اصل مشتم تو حبيرو تو كل

# توكل كامر يتبداوراس كى شناخت

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ توکل کی صفت مقربین کے مقامات میں داخل ہے اور اس کابر اور جہ ہے لیکن توکل کی شاخت اور اس پر عمل کرناد شوار ہے اور اس کی دشواری کاباعث یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھے کہ دنیا کے کا موں میں حق تعالی کے سواکسی اور کاد خل ہے تو اس کو پختہ اور کامل موحد نہیں کہا جاسکتا اور اگر وہ تمام اسباب کو ختم کر دے تو اس طرح اس نے شرع کے خلاف کیا اور اگر اس نے مسبب پر نظر ڈالی کے خلاف کیا اور اگر اس نے مسبب پر نظر ڈالی تو احتمال یہ ہے کہ اسباب ظاہری میں ہے کس سبب پر وہ تو کل کرے اس صورت میں بھی اس کو موحد کامل نہیں کہیں گے۔ پس تو کل کابیان اس طور پر کہ عقل و شرع و تو حید کے مطابق ہو اور ان میں سے کسی کے خلاف نہ ہو د شوار ہے۔ ہر کوئی اس کو منہ ہو د شوار ہے۔ ہر کوئی اس کو سبب پر وہ تو کی اس کی حقیقت پھر اس کے احوال اور عمل کوبیان کریں گے۔ شمیس پیچپان سکتا۔ پس ہم پہلے توکل کی فضیلت اس کے بعد اس کی حقیقت پھر اس کے احوال اور عمل کوبیان کریں گے۔

#### توكل كي فضيلت

فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے اس جماعت میں داخل فرمائے آپ نے دعا فرمائی۔ خدایا تو عکاشہ کو ان لوگوں میں داخل فرما دے۔اس کے بعد ایک اور صحافی نے اٹھ کر اس دعاکیلئے التماس کیا۔ حضور اکر م علیلتے نے فرمایا سبقک بھا عکاشہ ہے (عکاشہ نے تم پر سبقت حاصل کرلی)۔

حضور علیہ نے فرمایا آگر تم خدا پر ایسا تو کل کرو گے جیسا تو کل کا حق ہے تووہ تمہار ارزق تم کو پہنچادے گا۔ ای طرح جیسے پر ندوں کو پہنچا تاجو صبح کو بھو کے اڑ کر جاتے ہیں اور سیر ہوآتے ہیں۔ حضور اکر م علیہ کاار شاد ہے جو شخص خدا کی پناہ میں جائے گاحق تعالی اس کے سب کا موں کو سربر اہی فرمائے گااور اس کی روزی ایسی جگہ ہے پہنچادے گاجووہ نہیں جانتا ہے اور جو شخص دنیاوی اسباب پر بھر وسہ کرے گا۔ حق تعالیٰ اس کو دنیا کے ساتھ چھوڑدے گا۔

جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کا فرول نے منجنیق میں بٹھاکراگ میں ڈالا تو آپ نے فرمایا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل (آپ اس وقت فضامیں سے) حضرت جریل علیہ السلام نے اس وقت آپ سے دریافت کیا کہ کیاآپ کو بچھ سے کچھ سے کچھ کام نہیں ہے۔ اس لئے انہوں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل کما تھا۔ اس قول کو پورا کریں اس لئے اللہ تعالی نے ان کی وفاداری کو سر اہااور فرمایا و ابراہیم اللہ ی وفی (اور الراہیم جس نے اپنے عمد کو پوراکیا۔)

حضرت داؤد علیہ انسلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد (علیهم السلام) جب کوئی بندہ سپ کو چھوڑ کر میری پناہ لے گا۔
اگرچہ زمین وآسان کی خلقت مکر و فریب ہے اس پر حملہ کرے میں اس کی مشکل کوآسان کر دوں گا۔ حضر ت سعید بن جبیر رضی
اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار مجھے چھونے ڈنک مارالہ میری والدہ نے مجھے قتم دی کہ تم اپناہا تھ سیدھا کرو تا کہ میں منتر پڑھ دوں
میں نے دوسر اہا تھ جو نیش زدہ نہیں تھا آگے بڑھا دیا کیونکہ میں نے رسول خدا علیہ سے سناتھا کہ جو کوئی اور داغ پر بھر وسا
کرے وہ متوکل نہیں ہے۔

شخ اراہیم او حکم فرماتے ہیں کہ ایک راہب سے میں نے دریافت کیا کہ توروزی کماں سے کھاتا ہے۔اس نے جواب دیاروزی دینے والے سے پوچھو کہ کمال سے بھیجتا ہے کہ کیونکہ مجھے اسبات کاعلم نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک عابد سے پوچھا کہ تم توہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہوروزی کس طرح حاصل کرتے ہوا نہوں نے دانتوں کی طرف اشارہ کر کے کماجس نے چکی پیدا کی ہے وہی اناج بھیجتا ہے۔ ہر م بن حیان نے حضر ساویس قرنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا میں کس ملک میں قیام کروں گماشام میں۔ انہوں نے کماروزی وہال کس طرح ملے گی ؟ حضر ساویس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اف الهذا و القلوب قد خالطها الشمک و لا ینفعها الموعطة (تف ہے ایسے دل والوں پر جوشک میں رہا کرتے ہیں اور نصیحت انہیں نفع نہیں دیتے ہے)۔

# توحید کی حقیقت جس پر توکل موقوف ہے

آے عزیز! معلوم ہوناچاہئے کہ تو کل دل کی وہ حالت ہے جس کا ثمر ہ ایمان ہے اور ایمان کے بہت ہے ابواب ہیں لیکن از انجملہ تو کل کی بیناد دو چیزوں کے ماننے پر ہے ایک بیہ کہ تو حید پر ایمان لائے دوسر ہے یہ کہ کمال لطف ورحمت پر اس کا ایمان ہو۔ تو حید کی شرح بہت در از ہے اور علم تو حید تمام علوم ہیں عظیم تر ہے ہم یمال صرف ان باتوں ہی کو بیان کریں گے جن پر تو کل کی بیناد ہے۔ پس معلوم ہوناچاہئے کہ تو حید کے چار در ہے ہیں اور تو حید کا ایک مغز ہے اور اس مغز کا بھی ایک مغز ہے۔ اسی طرح تو حید کا ایک وست ہے۔ اس طرح تو حید کے دو مغز اور دو پوست ہوئے ہیں اور اس کاروغن مغز کے مغز کا حکم رکھتا ہے۔ ہوئے اس کی مثال خام اخروٹ کی ہے کہ ایک مغز اور دو پوست ہوتے ہیں اور اس کاروغن مغز کے مغز کا حکم رکھتا ہے۔

توحيدكى بيلى صورت: توحيدكا ببلادرجه ياصورت بيب كه بنده زبان سے لاَإِلهُ إِلَّا ٱللَّهُ كے اورول مين اس

بات کا عقیدہ نہ رکھے تو یہ تو حید منافق کی تو حید ہے (کہ زبان ہے کہتا ہے اور دل میں یقین نہیں رکھتا) دوسر اور جہ تو حید کا یا اس کی صورت ہے ہے کہ دل میں تو حید کا اعتبار ہے متعلمین کی صورت ہے ہے کہ دل میں تو حید کا اعتبار ہے متعلمین کی تو حید ہے۔ تیسر ادر جہ یا صورت ہے ہے کہ مشاہدہ ہے اس بات کو جانے کہ سب کا موں کا فاعل حقیقی خداوند تعالیٰ ہے اور دوسرے کو کسی کام کی طاقت نہیں ہے۔

جب بندہ کے دل میں نورالی پیدا ہوتا ہے تواس کی روشنی میں مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور بیبات عوام اور متکلمین کے عقیدہ جیسی نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا عقیدہ ایک قید ہے جو دل پر تقلیدیاد کیل کے حیلہ سے لگائی جائے اور ہم نے جس مشاہدہ کاذکر کیا بید دل کی کشائش ہے جو قید سے آزاد ہے جیسے ایک شخص نے اعتقاد کیا کہ فلاں شخص نے بتایا ہے بیہ عوام کے تقلید کی مثال ہے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے یہ سنتے ہیں کہ خداایک ہے۔

ایک دوسر اشخص ایک شخص کے گر میں موجود ہونے پر اس بات سے استدلال کرتا ہے کہ گھوڑااور نوکر چاکر سب دروازہ پر موجود ہیں۔ متحکمین کے اعتقاد کی مثال بی ہے اور تیسر اشخص وہ ہے جو صاحب خانہ کو اپنی آئکھ سے دیکھا ہے۔ عارفول کے توحید کی مثال بی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تینول میں بڑا فرق ہے۔ تیسر نے درجہ کی توحیداگرچہ عظیم ہے یہ موحد اس توحید میں خاتی کو دیکھا ہے اور خالق کو بھی۔ اور سمجھتا ہے کہ خاتی خالق سے ہے پس وہ کثر ت اور بہتات میں گر فقار ہو گیا اور جب تیک بید دو چیز میں اس کی نظر میں ہیں وہ تفرقہ میں گر فقار ہے اس کو جمع حاصل نہیں ہے اور اس کو توحید کا کمال حاصل نہیں ہوا ہے۔ چو تھا درجہ یہ ہے کہ سوائے ایک کے دوسر نے کو نہ دیکھے بس ایک ہی کو دیکھے اور ایک ہی کو سمجھے۔ اس مشاہدہ میں تفرقہ کا دخل نہیں ہے۔ حضر ات صوفیہ اس کو فنا فی التوحید کتے ہیں۔ چنانچہ حسین حلاج بن منصور نے جو صحر اوبیابان میں پھرتے تھے شخ خواص کو دیکھاان سے یو چھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہوں نے کہا کہ دنیا تو کل کے نے جو صحر اوبیابان میں پھرتے تھے شخ خواص کو دیکھاان سے یو چھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہوں نے کہا کہ دنیا تو کل کے نے جو صحر اوبیابان میں پھرتے تھے شخ خواص کو دیکھاان سے یو چھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہوں نے کہا کہ دنیا تو کل کے نے جو صحر اوبیابان میں پھرتے تھے شخ خواص کو دیکھاان سے یو چھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہوں نے کہا کہ دنیا تو کل کے نے جو صحر اوبیابان میں پھرتے تھے شخ خواص کو دیکھاان سے یو جھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہوں نے کہا کہ دنیا تو کل کے دوسر سے خواص کو دیکھا کی دیکھا کے دوسر سے کہا کہا کہ دنیا تو کل کے دوسر کیا کہا کہ دنیا تو کل کے دوسر کی کی دوسر کی کی دوسر کی کی دوسر کیا کہا کہا کہ دنیا تو کل کے دوسر کیا کہا کہ دیا تو کیا کہا کہ دیا تو کیا کہا کہ دیا تو کیا کہ دیا تو کیا کہا کہا کہ دیا تو کیا کہا کہا کہا کے دوسر کے کو دیکھا کیا کہا کہا کہ دیا تو کیا کہا کہا کہا کہ دیا تو کیا کہا کہ دیا تو کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ دیا تو کیا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہا کہ کیا کہا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کی

راستہ میں درست گررہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی تمام عمر توباطن کے آباد کرنے میں گزار دی پس تم نیستی سے نکل کر توحید میں کب پہنچو گے ؟ اب معلوم ہوگیا ہوگا کہ توحید کے چار مقام ہیں۔ اول توحید منافق ہو وہ پوست کے پوست کی طرح ہوگی اور جس طرح تم آگر افر افرون کا چھا کا کھاؤگے تو نقصان کرے گا آگر چہ بظاہر وہ سبز ہے پر اس کاباطن اچھا نہیں ہے۔ آگر تم اس کو جلاؤگے تو اس ہے دھوال اٹھے گا اور آگر ہی جو جائے گی اور آگر اس کو گھر میں ڈال دوگے تو بچھ کام نہ آئے گا اور آگر اس کو گھر میں ڈال دوگے تو بچھ کام نہ آئے گا اور جگہ کو گھر سے گا اور اگر اس کو جلازون کے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ منافق کی توحید بھی اسی طرح کی ہے فقط اس کا فائدہ صرف اتنا ہوا کہ اس پوست کو تازہ رکھے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ منافق کی توحید بھی اسی طرح کی ہے فقط اس کا فائدہ صرف اتنا ہوا کہ اس نوحید کے سبب اس نے خود کو تلوار سے چالیا لیکن جب تن فائد اور جان (روح) باقی رہے تو وہ وہ تو حید بچھ کام نہ آئے گی جس طرح افروٹ کا اندرونی پوست جلانے کے لاگتی ہے عالمی اس کو مغز کے مقابلہ میں بچ ہے۔ کین اس کو مغز کو مقابلہ میں بچ ہے۔ کو ام اور متعلمین کی توحید کا بی تو جہ کے گا آگر چہ اس میں ایک نوعید کی منفعت ہے لیکن جب وام اور متعلمین کی توحید کا بیا معابلہ میں بی جے اس معراور دوغن جیسی لطافت اس میں کہاں ہے۔ افروٹ سے جائے گی آگر چہ ہم غور ہے اور پوند کیا جاتا ہے لیکن جب روغن کے منافی تھیں بینچنا ہے۔ منظور دوغن جیسی لطافت اس میں کہاں ہے۔ افروٹ کے خالی نہیں ہے اور وہ فی نفیہ کمال صفاکو نہیں پہنچنا ہے۔ ماتھ اس کامقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوا کہ وہ ثفل یعنی کھی ہے خالی نہیں ہے اور وہ فی نفیہ کمال صفاکو نہیں پہنچنا ہے۔

تو حبیر کا تبسر ااور چو تھا در جہ: توحید کا تیسرادرجہ بھی کشت اور تفرقہ سے خالی نہیں ہے چو تھا درجہ کمال صفوت کو پنچتاہے کہ اس میں حق تعالیٰ کے سواکسی بیشر کا لحاظ واعتبار نہیں ہو بتا اور بندہ اس میں سوائے ایک ذات کے کسی اور نہیں دیکھتا۔ وہ حق تعالیٰ کے دیدار میں خود کو فراموش کر کے خود اپنے دیدار سے بھی عافل ہو جاتا ہے۔ جس طرح دوسری اشیاء دیدار حق میں نیست ہیں۔

تم کہو گے کہ توحید کے درجات مشکل ہیں للندااس کی تشر تک ضروری ہے تاکہ سب کو معلوم ہو سکے کہ سب کو ایک ہی کیونکر دیکھول جبکہ میں بہت ہے اسباب کو دیکھ رہا ہوں ایس ان تمام اسباب کوایک سبب کیوں کر سمجھول جبکہ میں آسان ، زمین اور خلق کو دیکھتا ہوں یہ سب ایک نہیں ہیں۔

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ منافق کی توحید زبانی ہے اور عوام الناس کی اعتقادی ، متکلمین کی توحید استدلال ہے۔ ان تینوں کو تو سمجھ سکتا ہے لیکن چوتھی توحید کے سمجھنے میں تجھے مشکل ہے اگر چہ توکل کے واسطے چوتھی توحید کی حاجت نہیں توکل کیلئے تیسر کی توحید کا فی ہے۔ اس توحید چہارم کی شرح اس شخص سے جو مقام چہارم تک نہیں پہنچا ہے میان کرنا مشکل ہے لیکن فی الجملہ اتنا معلوم کرنا جائز ہے کہ چیزیں خواہ بہت سی ہون لیکن ان سب چیزوں کے باہمی ارتباط سے سب مل کرایک ہو جاتی ہیں۔ جب عارف کی نظر میں یہ صورت جلوہ گر ہو تو سب کو ایک ہی و کیھے گا۔ جیسا کہ آدمی میں بہت سی چیزیں ہیں (بہت سے اعضا سے مل کر بنا ہے) مثلاً گوشت ، پوست ، سر ، پاؤں ، معدہ اور جگر لیکن حقیقت میں میں بہت سی چیزیں ہیں (بہت سے اعضا سے مل کر بنا ہے) مثلاً گوشت ، پوست ، سر ، پاؤں ، معدہ اور جگر لیکن حقیقت میں

آدی ایک ہی چیز ہے ممکن ہے کہ ایک شخص انسان کے اعضاء کی تفصیل یاونہ رکھے اور وہ انسان کو ایک چیز سمجھے اب اگر اس سے دریافت کیا جائے کہ تو نے کیا دیکھا تو وہ کی کے گا کہ ایک چیز کو دیکھا ہے بعنی انسان کو دیکھا ہے پھر اگر اس سے دریافت کیا جائے کہ تیرے خیال میں کیا چیز ہے تو وہ کے گا کہ مجھے ایک ہی چیز کا خیال ہے بعنی اپنے مجبوب کا لیساس کا مربوب ہی ہوگا۔ اس طوح ور اس میں ہوگا۔ اس طرح معرفت و سلوک میں ایک مقام ہے جب آدمی وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ موجود اس میک در مربوط ہیں اور سب مل کر ایک حیوان کی مانمذ ہیں اور اجزائے عالم یعنی آسان زمین اور ستاروں کی نبست موجود اس میک در مربوط ہیں اور سب مل کر ایک حیوان کی مانمذ ہیں اور اجزائے عالم یعنی آسان زمین اور میں عالم کے ماتھ ایک عقباد سے حیوانی کے مربوب تک ان اللہ خلق ایک اعتباد سے حیوانی بدن کی ممکنت جیسی ہے۔ اس عقل ور وح کے ساتھ جو اس کی مدیر ہے اور جب تک ان اللہ خلق ایک اعتباد سے حیوانی رفتی ہو تو اس کی مدیر ہے اور جب تک ان اللہ خلق ایک اقدم علی ضورت پر بنایا کا کر از نہ جان سکے یہ نازک بات اس کے فہم میں نہیں آئے گی ۔ کتاب کے عنوان (مقد مہ ) میں ہم نے اس بات کی طرف کچھ اشار ات کئے ہیں۔ یس اس مقام میں خامو شی زیادہ بہتر گی ۔ کتاب کے عنوان کو چیئر تی ہے اور ہر ایک کو اس کے سمجھنے کا حوصلہ نہیں۔ لیکن تیسر کی تو حید کو جے تو حید فعل کے بیاں این کا مطالعہ کر و۔

ہم نے شکر کی اصل میں جو تکتہ ہیان کیا ہے اس جگہ اس کا جاناکا فی ہو گا یعنی سورج چاند ، ستارے ، بادل ، بارش اور
ہواد غیرہ جن کو تم اسباب فاعل سیجھتے ہو۔ یہ سب کے سب مسخر ہیں اس طرح جیسے قلم کا تب کے ہاتھ میں مسخر ہے۔ ان
میں سے کوئی خود بخود حرکت نہیں کر تا۔ بلحہ ان کوہر وقت (ضرورت) بقدر ضرورت حرکت دینا ہے
میں سے کوئی خود بخود حرکت نہیں کر تا۔ بلحہ ان کوہر وقت (ضرورت) بقدر ضرورت حرکت دینا ہی دسخط کے حوالہ کرنا غلطی ہے جس طرح خلعت شاہی عنایت ہونے پر شاہی دسخط کو قلم و کاغذ کے حوالہ کرنا غلطی ہے بال وہ مقام جمال تمہاری حرکت رکے گی حیوانات کا اختیار ہے کہ اس کا کام قدرت کے اختیار میں ہوا وہ سے یہ خلطی ہے کیو تکہ آم نسان فی لفتہ مجبور محض ہے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ اس کا کام قدرت کے اختیار میں ہوا وہ قدرت ادادہ کی مشخر ہوئی اور ازادہ اس کے اختیار میں نہیں تو مجبور محض ہوا انسان اس وقت خواہ مخواہ جانے گا۔ پس جب قدرت ازادہ کی مشخر ہوئی اور ازادہ اس کے اختیار میں نہیں تو مجبور محض ہوا انسان اس وقت خواہ خواہ جانے گا کہ انسان کے افعال میں قدرت کے افعال انسانی ایک میں ہوا ہے کہ اس کے وزن سے بائی پر کھیا ہوا کے افعال انسانی سے ایک اس کے وزن سے بائی کو چیز کر اس کے اجزا کو جانے ایک میں جب کہ اس کو فعل اختیار کی کہتے ہیں تیں گیا ہو کہ اس کو وزن سے بائی ہو اس کے وزن سے بائی پر کھینگووہ بھیا گین پر جلا تو ضرور ہے کہ اس کے وزن سے بائی پر محمد اس کے وزن سے بائی پر محمد اس کے وزن سے بائی پر محمد کا خاصہ ہے ) تم ایک بچھر پائی پر محمد خواہ انسان بی کی برخاکہ سے کہ اور یہ بات اس کے اختیار سے کہ اس کے اختیار مین کے ایم ایک پھر پائی پر محمد کا خاصہ ہے ) تم ایک پھر پائی پر محمد کا خاصہ ہے ) تم ایک پھر پائی پر محمد کا انسان کے اختیار کا بی تا ہو کا خواہ انسان بی کو تکہ پھر کے بھاری بین کے ایک انسان و نظر وری تھا۔

انسان کا فعل ارادی بیدائش بھی اس انداز پر ہوئی ہے کہ دم اور سانس لیناوغیر ہاس کا بھی بی کال ہے کیونکہ دم کارو کنااس سے مکن نہیں اس کی پیدائش بھی اس انداز پر ہوئی ہے کہ دم اور سانس لینے کارادہ اس سے خود بیخو د ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص قصد کرے کہ دور ہے کی گارکہ بین سوئی بارے تو وہ شخص فوراً آئھ بند کر لیتا ہے۔ وہ آٹھ بند نہ کرنے کے ارادہ پر اس وقت قادر نہیں ہے کیونکہ اس کی خلقت ہی اس طور پر ہوئی ہے کہ وہ یہ ارادہ بالضر وراس میں پیدا ہوگا لید جیسے اس کی خلقت اس بات کی متقاضی ہے کہ آگروہ پائی پر کھڑ ارہا تو ڈوب جائے گا پس ان دو افعال میں انسان کی مجبوری ثابت ہوگئی ایکن اس کا چلناجو فعل اختیاری ہے مثلاً چلنا، بولناوغیرہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے آگر انسان چاہے تو کرے نہ چاہے نہ کرے لیکن تمہیں معلوم ہو ناچا ہے کہ انسان ہر ایک کام کارادہ اس وقت کرے گا کہ اس کی عقل تھم وے کہ اس کام میں تمہارے لئے بھلائی ہے۔ مثلاً جب سوئی ہے کہ کام کام کرنے میں تامل کی جاجت ہواس صورت میں یہ ارادہ ضرور پیدا ہوتا ہو اس کا عظم ہو کہ تو اس خاتھ کورائی کر کی لیکن جب اس بات کا علم ہو کہ سوئی ہے آگھ کور انسان اپنے گا اور آئھ بند تامل کی ضرورت نہیں کیونکہ بغیر خورو فکر کے سمجھتا ہے کہ آگھ بند بات کا علم ہو کہ سوئی ہے آگھ کو نقصان پہنچ گا اور آئھ بند تامل کی ضرورت نہیں کیونکہ بغیر خورو فکر کے سمجھتا ہے کہ آگھ بند بات کا علم ہو کہ سوئی ہے آگھ کی دس موقع کی داس موقع کر بات میں آئے گی۔ اس موقع کر بات کا علم مورورت بال کی ضرورت باق نہیں رہی۔

ا کے فعل کو فعل اضطراری بھی کماجاتاہے

کے پاس ارادہ ہے نہ قدرت ہے اور آج تک در خت کو کسی نے قدرت وارادہ کا محل نہیں سمجھا ہے اور اس کے بلنے کو محض فعل اضطراری کتے ہیں۔ جب خداوند تعالی کی قدرت ہر ایک کام میں کسی چیز کی قید میں نہیں ہے یعنی مطلق ہے اس کو "اختراع" کہتے ہیں اور جب انسان کا حال نہ در خت کا ساہے اور نہ خداوند تعالی کے مانند، کیونکہ انسان کا ارادہ اور اس کی قدرت ایسے اس باب سے تعلق رکھتی ہے جو اس اختیار میں نہیں ہے تو آدمی کا فعل حق تعالی کے فعل کے مانند نہ ہوگا کہ اس کو بھی ہم خلق و اختراع سے موسوم کر سکیں اور جب انسان محل ظہور قدرت وار ادت ہے جو بغیر اس کی خواہش اور طلب کے اس کے جسم میں پیدا گی گئی ہے تو اس کا حال در خت جیسا بھی نہ ہوگا کہ اس کے فعل کو ہم فعل اضطراری کہ سکیں باہد یہ ایک دوسری فتم ہے۔ للذاد وسر انام تجویز کیا گیا یعنی اس کو "کسب" سے موسوم کیا گیا۔

اس تمام وضاً حت سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ اگر چہ انسان کا فعل بظاہر اس کے اختیار سے ہو تا ہے لیکن وہ نفس اختیار میں مجبور ہے خواہ چاہے یانہ چاہے اس کا صدوراس سے ہو کر رہے گا۔ تواس صورت میں فی الحقیقت اس کا پچھ بھی اختیار نہ رہا۔

تواب و عذاب کیول ہے ؟ ممکن ہے کہ اس موقع پرتم کمو کہ اگر یہ بات ہے (کہ فی الحقیقت بندہ کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ اے عزیزا فہیں ہے) تو پھر تواب و عذاب کس لئے ہے ؟ اور شریعت کا قیام کیوں ہوا؟ انسان کو تو پھر اختیار ہی فہیں ہے۔ اے عزیزا معلوم ہونا چاہئے کہ اس مقام کو ''تو حید در شرع و شرع در تو حید'' کتے ہیں اس کے در میان کر ورا ایمان والے بہت ہے غرق ہوئے ہیں۔ اس کے تملکہ ہے ایماہی شخص محفوظ رہے گا۔ جو پانی پر چل سکے اگر چل فہیں سکتا تو کم از کم وہ تیر ہی سکے اور بہت ہے لوگ اس سب سے سلامت رہے ہیں کہ وہ اس دریا میں فہیں اتر ہے تاکہ غرق نہ ہو جا ئیں۔ عوام الناس اس بات ہے بے خبر ہیں۔ ان کے حال پر معربانی بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو اس دریا کے کنارہ تک نہ آنے دیں ورنہ اچانک ڈوب جا ئیں گے۔ بہت ہے لوگ جنہوں نے دریائے تو حید کی سیر کی اور ڈو بے۔ ان کے ڈونے کا سب بیہ تھاکہ وہ تیر نا نہیں جانے تھے اور نہ اس کو سکھنے کی ان میں صلاحیت تھی یا خود اپنے فہم پر غلط اعتبار کر کے اس پر غور کیا اور اس کے ہیں جو شخص ازل سے شقی ہے کوشش اس کو پچھ فائدہ فہیں دے گی۔ اور جس کے مقدر میں سعادت کہی ہے اس کو عیاب کو جس کام اللہ لعائی کی علی وہ شخص ازل سے شقی ہے کوشش اس کو پچھ فائدہ فہیں دے گی۔ اور جس کے مقدر میں سعادت کہی ہے اس کو جس کے مقدر میں سعادت کا سب ہو سے اس کو جی فائدہ فہیں دے گی۔ اور جس کے مقدر میں سعادت کہی ہے اس کو جی کہ ہارا اختیار کی مقدر میں سعادت کہی ہے اس کو جی فائدہ فہیں دے گی۔ اور جس کے مقدر میں سعادت کا سے اس کو کھی فائدہ فہیں دے گی۔ اور جس کے مقدر میں سعادت کا سب ہو اس کو بی جو شخص از ل سے شقی ہے کوشش اس کو پچھ فائدہ فہیں دے گی۔ اور جس کے مقدر میں سعادت کا سب ہو ہیں۔

تواب وعذاب كيول ہے ؟ اس كاجواب : اے عزيز! تم فےجوبيكاكه جب يه صورت حال ب تو واب

جدوجہد کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ابیاعقیدہ ر کھنا نادانی ہے اور ضلالت کی نشانی ہے اور ہلاکت کاباعث ہے۔اگر چہ اس

بات كاس كتاب (كيميائ معادت) ميں لكھنا يھ مناسب نه تھا۔ ليكن چو تكه بات يمال تك پہنچ گئي تھي۔ اس لئے كھ ميان

وعذاب کیوں ہے ؟اس کاجواب سنو!عذاب اس واسطے نہیں ہے کہ تہمارے پر اکام کرنے سے کوئی تم پر ناراض ہو کر اس کے بدلہ میں تم کو سزادینا چاہتا ہے یا تمہارے نیک اعمال ہے خوش ہو کراس کے بدلہ میں تم کو خلعت فرما تاہے ، کیونکہ یہ باتیں شان الوہیت کے لاکق نہیں جبکہ خون یاصفر ایااور کوئی خلط غالب ہو کربد حالی پیدا کرتی ہے تواس کو ہماری کانام دیا جاتا ہے اور جب دوااور علاج سے پہلی جیسی حالت بدن میں پیدا ہو تواس کو صحت کہا جاتا ہے۔اسی طرح جب شہوت اور حشم تم پر غلبہ کرتے ہیں اور تم ان کے ہو جاؤ تواس ہے ایک ایسی آگ پیدا ہوتی ہے جو جان کو جلاڈالتی ہے۔اوراس ہے تمهاری ہلاکت واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم علیہ نے ارشاد فرمایاالغضب قطعته من النار (غصر آگ کا ایک عکزاہے)اور جس طرح عقل کانور جب قوی ہو تاہے تو شہوت اور غضب کی آگ کو بچھادیتا ہے۔اسی طرح نور ایمان دوزخ کی آگ کو بچھادیتا ہے اور دوزخ سے آواز آتی ہے۔ جریا موسن فان نورک اطفاء ناری لیعنی اے مومن سرک جا تیرے ایمان کے نورنے میری آگ کو سر د کر دیا۔ دیکھودوزخ ایمان سے فریاد کر رہی ہے۔ بات چیت در میان میں نہیں ہے۔بلحہ دوزخ کواس نور کے دیکھنے کی طاقت نہیں۔اس سے بھاگ جاناچاہتاہے۔بالکل اسی طرح جیسے مجھر ہواہے بھاگتا ہے۔اس طرح شہوت کی آگ بھی عقل کے نور کے سامنے آنے سے گریز کرتی ہے اپس تمہارے عذاب کیلئے کسی دوسری جگہ سے کوئی چیز نہیں لائی جاتی۔ تمہاری چیز تم ہی کودے دی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ انسا <sub>ھی</sub> اعمال کم ترد البیکم (ب شک یه دوزخ) تمهارے اعمال على بين جو تمهاري طرف لوناد يے جاتے بيں پس آتش دوزخ کی اصل تمہاری شہوت اور غضب ہی ہے اور یہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے باطن میں موجود ہیں اگر تم کو علم اليقين حاصل ہوتا توبيشك تم اس كودكي ليتے۔ چنانچ خداوند عالم نے ارشاد فرماياكلاليو تعلمون علم اليقين لترون الجحبيم بال بال الريقين كاجاناجانة تومال كى محبت نه ركھتے ہے شك ضرور جہنم ديكھو گے۔ پس معلوم ہوناچاہئے كه جس طرح زہر کھانا اُنسان کو پیمار کر تاہے اور پھر وہ پیماری قبر میں اس کولے جاتی ہے۔اس میں نہ کسی کاغصہ ہے اور کوئی تم ے انتقام لے رہاہے۔ اس طرح معصیت اور شہوت آدمی کے دل کو ہمار کرتی ہے۔ اور وہ ہماری آگ بن جاتی ہے اور بیرآگ دوزخ کیآگ کی ایک قتم ہے۔وہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح مقناطیس ،لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔اسی طرح دوزخ دوزخی کواپنی طرف کھینچاہے اس میں نہ کسی کاغصہ ہے نہ غضب یہ جو کیا تھا کہ شریعت اور رسولوں کے جھیجنے کی اس صورت میں کیاضرورت تھی (جبکہ ہماراکوئی فعل ہمارے اختیارے نہیں ہے) تواس کاجواب یہ ہے کہ یہ بھی ایک قشم کا قہر و جبر ہے تاکہ بندوں کو جبر أو قهر أبہشت میں لے جاتے ہیں۔ حضور اکر م علیہ نے ارشاد فرمایا ہے العجب میں قوم الى الجنة بالسلاسل-اى طرح كمند قركا خيال ركه دوزخ مين نه لے جائين! ارشاد فرمايا انته تتها فتون على النار وانا الخذ مجركم تم پروانوں كى طرح خود كواگ پر گراتے ہواور ميں تم كو تمهارى كمر بكير كر تھينچنے والا ہوں۔ گرنے

معلوم ہوناچاہئے کہ پینمبروں کی نصیحت ،خداوند کر یم کی جباری کی زنجیر کاایک حلقہ ہواجس ہے فہم پیدا ہوا تا کہ

ہدایت و گمراہی میں تمیز ہو سکے اور پیغمبروں کے ڈرانے سے دل میں خوف پیدا ہواور یہ معرفت اور خوف عقل کے آئینہ سے گردو غبار کو دفع کر دے تاکہ یہ حکم اس آئینہ میں نمایاں ہو جائے کہ آخرت کی راہ اختیار کرناد نیاطلب کرنے سے بہتر ہے۔ اور اس سے راہ آخرت (طے کرنے کا)ارادہ پیدا ہوااور ارادہ کے باعث اعضاء خواہ مخواہ حرکت میں آجائیں کہ وہ ارادہ کے تابع ہیں۔ اور اس زنجیر سے تم کو دوزخ سے بچاکر بہشت میں لے جائیں۔ انبیاء علیم السلام کی مثال اس شبان (چرواہہ) کی ہے جس کے پاس بحریوں کار یوڑ ہے اس چرواہے کہ سید سے ہاتھ کی طرف ایک سر سبز چراگاہ ہے اور بائیں طرف ایک عظیم غارہے جمال بہت سے بھیڑ گئے موجود ہیں ہی سے نگہ بان غارے کہ نارہ پر کھڑ اہوا اپنے عصاکو ہلار ہاہے تاکہ ریوڑ عصاکے خوف سے اس غار کی طرف نہ آئیں بلحہ سر سبز چراگاہ میں جائیں۔ پیغیبروں کے بھیجنے کے بہی معنی ہیں۔ تاکہ ریوڑ عصاکے خوف سے اس غار کی طرف نہ آئیں بلحہ سر سبز چراگاہ میں جائیں۔ پیغیبروں کے بھیجنے کے بہی معنی ہیں۔ تم یہ جو کہتے ہو کہ اگر شقاوت کا حکم ہے تو پھر کو شش سے کیا فائدہ ؟ یہ بات ایک اعتبار سے درست ہے۔ اور ایک

تم یہ جو گتے ہو کہ اگر شقاوت کا حکم ہے تو پھر کو حش ہے کیا فائدہ ؟ یہ بات ایک اعتبار سے درست ہے۔ اور ایک اعتبار سے غلط ہے۔ یہ اعتبار درست تو ہلاکت کا سبب ہے کیو نکہ کسی کی شقاوت کا حکم ہونے کی علامت یہ ہے کہ الی بات اس کے دل میں ڈالے کہ وہ کو شش سے بازر ہے۔ ختم نہ ہوئے للذادرونی نہ کرے (نہ جائے ڈالے نہ بھی کاٹے) اور اس بات ڈالی علامت کہ حق تعالی نے کسی کی موت کا حکم اس طرح کیا ہو کہ وہ بھوک سے مرجائے یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب ازل میں یہ حکم ہو چکا ہے کہ میں فاقہ سے مرجاؤں روٹی کھانے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پس وہ روٹی کو ہاتھ بھی نہ لگائے اور بالکل ہی نہ کھائے تو یقیناً وہ مرجائے گا۔ یا کوئی کے کہ مقدر میں اگر مفلسی لکھ دی ہے تو جا ہو ہے کیا فائدہ ہوگا۔ پس یہ خیال کر کے نہ وہ ہو کے گاور نہ کائے گا۔

حق تعالی نے جس کی سعادت کا حکم کیا ہے اس کو بتایا ہے کہ جس شخص کو توانگری اور زندگی کا حکم دیا گیا ہے اس کو توانگری اور زندگی کا حکم دیا گیا ہے اس کو توانگری اور زندگی کے اسباب فراہم کرتا بھی بتایا ہے کہ زراعت کرے اور غذا فراہم کرے پس یہ حکم بے فائدہ نہیں ہے اس میں اسباب کا تعلق ہے پس جس کو کسی کام کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کو اس کام کے اسباب بھی میا کردئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو بغیر سبب اور واسطہ کے اس کام تک پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم عیا ہے نے ارشاد فرمایا ہے۔ اعملو افکل میسسر کلما خلق لذا عمل کروا کہ ہر شخص پر جس کیلئے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ کام آسان ہے)۔

اے عزیز! تم ان احوال واعمال سے جر أقر أتم سے کروائے جاتے ہیں اپنے انجام وعاقبت کی بشارت حاصل کرو۔ جب حصول علم کیلئے سعی و کوشش کا تم پر غلبہ ہو تو سمجھ لو کہ بیہ اس بات کی بشارت ہے کہ تمہارے لئے سعادت امامت اور خلافت کا حکم کیا گیا ہے۔ بشر طیکہ تم اس راہ میں پوری کوشش کرواور اگر تم پر مستی اور کا ہلی کا غلبہ ہے تو اس وقت بیہات تمہارے ول میں پیدا ہوگی کہ از ل کے دن میری جمالت (جابل رہنے) کا حکم کیا گیا ہے۔ اب علم کی تکرار اور اس کایاد کرنا کیا فائدہ دے گا۔ اس سے تم اپنی جمالت کا اندازہ کر لواور جان لو کہ یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ تم ہر گر در جہ امامت کو نہ پہنچ سکو گے۔

الغرض آخرت كے كاموں كودنيا كے كامول پر قياس كرناچا ہے۔ چنانچه فرمايا كيا ہے۔ ساخلقكم و لا بعثكم

الا كنفس و احدة و سواء "محيا هم و مما تهم (تمهارى آفرينش اور تمهارى الحان مثل ايك تن كے ہے۔ اور ان كا جينا اور مر نابر ابر ہے) جب تم نے ان حقائق كو پچان ليا توسمجھ لوكہ تمهارے تينوں اشكال رفع ہو گئے اور توحيد ثابت ہو گئى اور معلوم ہو گيا كہ جس كو حق تعالى معرفت اور بھيرت عطافر مائے وہ جان جائے گاكہ شريعت، عقل اور توحيد ميں پچھ تناقص نہيں ہے۔ يهال ہم اور پچھ زيادہ لكھنا نہيں چا ہے كہ اس كتاب ميں تفصيل كى گنجائش نہيں ہے۔

#### وہ دوسر اایمان جس پر توکل کی بناہے پیدا کرنا

الله تعالی اسپنے کا مول کی حکمت پوشید و رکھتا ہے: معلوم ہونا چاہئے کہ حق تعالی کا اپنے کا موں کی حکمت بوشید و حکمت بندوں پر پوشید ورکھنا جائز ہے۔لین اس بات پر ایمان لازم ہے کہ تمام کا موں میں اس نے جو حکم جاری فرمایا ہے۔وہ بہتر ہے اور ایسا ہی ہونا مناسب تھا۔ پس دنیا میں جو پچھ ہیماری ، عاجزی ، ہلاکت ، نقصان اور ور دوالم موجود ہے ہر ایک میں خداوند کر یم نے حکمت رکھی ہے اور یمی مناسب تھا۔ جس کسی کو دروکیش بنایا ہے اس واسطے بنایا ہے کہ وروکی ہی میں اس کی خوبی تھی۔اگر اس کو فقیر بنا تا تووہ خراب ہو تا۔ اور یہ توحید بھی ایک سمندرہے۔ بہتر ے لوگ اس میں غرق ہوئے ہیں۔ اس میں قضاو قدر کار از پنمال ہے۔ اس کو فاش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم سمندر میں غواصی کریں توبات بہت طویل ہو جائے گی بس یہ سمجھ کہ سارے ایمان کاسریمی ہے۔ اور توکل کو اس کی احتیاج ہے۔

# توكل كي حقيقت

تو کل دل کا ایک حال ہے :اے عزیز معلوم ہوناچاہئے کہ تو کل دل کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے اور بیہ خداوند کریم کی واحدانیت اور اس کے لطف و کرم پر ایمان لانے کا نتیجہ ہے۔اس حال ( تو کل ) کے معنی پیر ہیں کہ دل و کیل یعنی کار ساز پر اعتماد کرے اور اس سے مطمئن رہے۔ (تذبذب پیدانہ ہو )اور اپنی روزی کے باب میں فکر مند نہ ہو اور اسباب ظاہری میں خلل پڑنے سے مایوس اور دل گیر نہ ہوبلعہ حق تعالیٰ پر بھر وسہ رکھے کہ وہی اس کوروزی پہنچائے گا۔ایک مثال ہے اس کو سمجھو کہ کسی پر مکرو فریب ہے دعویٰ باطل کریں تودوسر اٹھنے اس مکر کی مدا فعت کیلئے ایک و کیل مقرر کر تاہے آگر اس مخف کو مقرر کر دہ و کیل کی ان تین صفتوں پر کامل یقین ہے۔ تو اس کاد ل و کیل کی طرف ہے مطمئن اور بے فکر رہے گا۔وہ اچھی طرح جانتا کہ و کیل دغااور فریب کے داؤل گھات سے خوب واقف ہے۔دوسرے یہ کہ جو کچھ جانتا ہے اس کے ظاہر کرنے پر دو طریقوں سے قادر ہے ایک دلیری دوسرے فصاحت زبان۔اس لئے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ماہر ہوتے ہیں لیکن دلیر نہ ہونے اور کم سختی کے باعث اس کو ظاہر نہیں کرے۔ تیسر ی صفت یہ کہ و کیل ا پنے موکل پر نمایت شفیق اور مهربان ہو تا کہ اس کے حق کے جالا سکے۔جبان نتیوں صفات کا یقین کرے گا۔ تب اس کا ول اس کی طرف سے مطمئن ہو گااور و کیل پر بھر پور اعتاد کرے گا۔اور خود کسی حیلہ و تدبیر کے دریے نہ ہو گا۔اس طرح جو مخص نعم المولى و نعم الوكيل (الچهامولي اور الحجي وكالت والا) الحجي طرح سجهتا ب اوروه اس يرايمان ركھ كه د نیامیں جو پچھ ہو تا ہے خدا کے حکم سے ہو تا ہے۔اور اس کا فاعل کوئی اور دوسر انہیں ہے سوائے اس کے اور اس پریفتین رکھے کہ خداوا ند تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم میں کئی طرح کا قصور اور کو تاہی نہیں ہے اور اس کی رحمت وعنایت ایسی بے نمایت و بے غایت ہے کہ اس سے زیادہ ہونا ممکن ہے تب اس کادل اللہ تعالیٰ کے فضل و کر م پر بھر وسہ کر کے حیلہ و تدبیر ترک کر دے گااور سمجھے گا۔ کہ روزی مقرر ہے وقت پر مجھے ملے گا۔ اور میرے تمام کام اس کے فضل و کرم ہے درست ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ کوئی شخص ان تینوں صفات پر ایمان لایا ہو لیکن بالطبع دل کا کیا ہو اور ہر اسال ر ہتا ہو کیونکہ یہ لازم نہیں ہے کہ طبیعت ہریفین کی تابع ہو تبھی بھی وہ وہم کی بھی تابع ہو جاتی ہے حالا نکہ وہ یفین کے ساتھ جانتا ہے کہ وہ خطااور غلطی ہے مثلاً شیرینی کھاتے وقت اگر کوئی شخص اسی شیرینی کو نجاست سے تشبیہہ دے تواس وقت وہ کراہت کے سبب سے اس کو نہیں کھا سکے گا۔ اگر چہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ شبیہ دروغ محض ہے۔ اسی

طرح مردے کے ساتھ تناگھر میں سونا نہیں چاہتا حالا نکہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ مردہ پیخر جیسا ہے اور ہر گزنہ اٹھے گا۔ اس بات سے ظاہر ہے کہ توکل کیلئے یقین کی بھی ضرورت ہے اور دلیری کی بھی۔ جب تک بیہ چیزیں نہ ہوں گی وہ اضطراب اور واہمہ دل سے نہیں نکلے گااور جب تک پورابھر وسہ اور اعتماد نہ ہو متوکل نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہرکام میں خداواند تعالیٰ پردل سے اعتماد کلی کانام توکل ہے۔

حفرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور یقین کامل تھاباایں ہمہ انہوں نے فرمایا۔ رب ادنی کیف تحی
الموتی O قال اولیہ تومن O قال بلی ولکن لیطمئن قلبی O اے میرے رب! مجھے دکھا کہ تو مردوں کو
کس طرح زندہ کرتا ہے۔ رب نے فرمایا کیاتم ایمان نہیں لائے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کما کہ میں ایمان تور کھتا ہوں لیکن
اطمینان قلب کیلئے (دیکھنا) چاہتا ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقین تو حاصل ہے لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو قرارآ جائے کیونکہ ابتدائے حال میں دل کا چین ، خیال اور وہم کا تابع ہو تا ہے جب پوراایمان ہو تو دل یقین کا تابع ہو گا۔ اور پھر مشاہدہ ظاہری کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔

## توکل کے درجے

توکل کے تین درج ہیں ایسے و کیل کو مقرر کرتا ہے، جو چالاک، فصیح البیان، دلیر و باک اور شفق ہو کا حال اس شخص جیسا ہے کہ جھڑے میں ایسے و کیل کو مقرر کرتا ہے، جو چالاک، فصیح البیان، دلیر و باک اور شفق ہو اور اس سے اس کا دل مطمئن ہو۔ دو سر ادر جہ بیہ ہے کہ اس متوکل کا حال اس چہ کی طرح ہو جو ہر مصیبت اور آفت میں مال کے سواکسی دو سرے کو شمیں جانتا۔ بھوک کی حالت میں اس کو پکارتا ہے۔ خوف کے وقت اس کی پناہ لیتا ہے اور بیا اس کو بر شت ہے اس میں تکلف کو ذرا بھی و خل نہیں ہے۔ یہ ایسا متوکل ہے۔ جس کو اپنے توکل کی خبر نہیں ہے۔ اس محویت سے مختلف ہے جو و کیل کے خبر تھی اور اپنے اختیار سے مختلف ہے جو و کیل کے خولہ کیا تھا۔

تیسرادرجہ بیہ کہ متوکل کاحال اس مردہ کاساہے خو غسال کے سامنے ہو متوکل خود کو مردہ سمجھے اور قدرت اللی سے حرکت کرنے والاخود کو جانے نہ اپنے اختیار سے جس طرح مردہ غسال کے ہلانے سے حرکت کرتاہے اور اگر کچھ حاجت یا مشکل در پیش ہو تودعا بھی نہ کرے اس لڑکے کی طرح جو کسی کام کیلئے اپنی مال کوبلا تاہے بلحہ بیہ متوکل اس ہو شمند لڑکے کی طرح ہوگا جو سمجھتا ہے کہ اگر چہ میں کام کیلئے اپنی مال کو نہ بلاؤل تب بھی وہ میرے حال اور ضرورت سے خوب واقف ہے وہ میری تدبیر کرے گی۔ پس تیسرے درجہ کے توکل میں انسان کا کچھ اختیار نہیں۔ دوسرے درجہ میں بھی

اختیار نہیں ہے مگر دعااور ذاری ضرور موجود ہے اور پہلے درجہ میں اسباب کی تدبیر کا اختیار تھاجو کیل کی عادت واطوار سے معلوم ہوئے تھے مثلاً جب اس نے سمجھ لیا کہ و کیل کی عادت بیہ کہ جب تک موکل حاضر نہ ہواور کا غذات پیش نہ کئے جائیں و کیل مقدمہ نہیں لڑتا للذاوہ ان اسباب کو فراہم کرے گا۔ اس کے بعد وہ کلیتۂ و کیل کے فعل کا منتظر رہے گا اور ہر عمل اور ہر حرکت کو و کیل کا عمل سمجھ گا۔ یہاں تک کہ قاضی کی عدالت سے فیصلہ حاصل کرنا بھی اس کا کام ہوگا۔ کیو تکہ عبیات بھی موکل کو و کیل کے اشارہ ہی سے معلوم ہوئی تھی۔ پس جو شخص توکل میں اس مقام تک پہنچ گیا ہے وہ اپنی تجارت اور زراعت اور اسباب ظاہری کا بھی متوکل ہے۔ کیو نکہ وہ اپنی تجارت اور تجارت پر بھر وسہ نہیں کر تابا تھ خداو نلا تعالیٰ کے فضل و کرم پر اعتاد رکھتا ہے کہ وہ تجارت اور زراعت سے جمعے مقصود کو پہنچادے گا۔ جس طرح عدالت میں ضور وری کام اس سے صادر کموائے اور ان کاموں کو جالانے کی ہدایت دی۔ پس جو کچھ ان دونوں سے حاصل ہو تا ہے وہ اس کو خدا ہی کی طرف سے سمجھتا ہے ہم اس کی آئندہ تشر سے کر کر یہ اور لاحول ولا قوۃ الاباللہ کے معنی بھی کی ہیں کیو نکہ حول حرکت اور قدرت اس کے بس میں نہیں باتھ خداوند تول حرکت کو کہتے ہیں اور قوت و قدرت سے جبکہ وہ جانتا ہے کہ حرکت اور قدرت اس کے بس میں نہیں باتھ خداوند تول کی ہو تھی گا۔ اس دیکھے گا۔ اس کو متوکل کمیں گے۔ اس کی تواس کی میں نظر کے ہاتھ میں ہے بس وہ جو پچھ د گا۔ اس کو متوکل کمیں گے۔ اس کی نظر ہے ہات کی کہتے ہات کی کہتے ہیں گا۔ کہت کے بہتے میں ہو بھی گا۔ اس کو کہتا ہے تواس کو متوکل کمیں گے۔

تو کل کا مقام: تو کل کا مقام بہت باند ہے جیسا کہ ابدیزید بسطای قدس سرہ نے فرمایا ہے۔ منقول ہے کہ ابد موی تو لیلی نے ابدیزید بسطای سے دریافت کیا کہ وہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اس بارے میں کیا جانتے ہو۔ ابد موی دیلی نے کہا کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر تیرے دا ہے اور بائیں طرف سانپ اور اژدھا ہو اور اس وقت تمہارادل بالکل نہ گھبرائے تو یہ تو کل ہے۔ یہ من کر ابدیزیر بسطای نے فرمایا کہ بیہ تو بہت معمولی سیات ہے میرے نزدیک تو کل بیہ کہ گھبرائے تو یہ تو کل ہے۔ یہ کورا احت میں دیکھے اور دل سے ان دو نوں میں فرق سمجھے تو وہ متو کل بیہ ہوگا۔ ابدی موسیٰ دیلی گئے ہیں کہ تو کل کا مقام بہت باند ہے صرف آفتوں سے صدر کرنا ہی اس کی شرط نہیں کیو نکہ حضر سے صدیق موسیٰ دیلی تھا وہ اس کی شرط نہیں کیو نکہ حضر سے صدیق بیکہ رضی اللہ عنه غار (ثور) میں تھے انہوں نے اپنی ایری سانپ کے سوراخ پر رکھ دی۔ حالا نکہ وہ متو کل تھے اور اس کا جواب یہ ہے کہ ان کوسانپ کا ڈر نہیں تھا باہد سانپ کے خالق سے تھاجو اس کو قوت اور حرکت دیتا ہے اور ایسا متو کل لاحول و لا قوۃ آلا باللہ کے معنی سب چیزوں میں دیکھتا ہے لیکن حضر سے ابدیزید بسطائی کے عدل و حکمت اور احت دونوں میں نہان نہیں کہ جب آد می اس راز کوپالے گا تو محنت اور احت دونوں اس کی نظر میں برار ہو جائیں گے عدل و حکمت اور احت دونوں اس کی نظر میں برار ہو جائیں گ

## توکل کے اعمال

معلوم ہوناچاہئے کہ دین کے تمام مقامات کا مدار تین چیزوں پر ہے۔ علم ، حال ، عمل اس کے بعد توکل کا علم ہے جس کا حال ہم بیان کر چکے۔ اب عمل کا بیان باتی رہا ہے۔ اس موقع پر شاید کوئی یہ خیال کرے کہ توکل کی شرطیہ ہے کہ انسان اپنے تمام کام خداوند کر بیم کو تفویض فرمادے اور کسی بات میں اپناا ختیار نہ رکھے اس صورت میں اس کو نہ کسب کی ضرورت ہے اور نہ کل کے واسطے کچھ جمع کر کے رکھنے کی۔ نہ سانپ چھو اور شیر سے بچنے کی ضرورت ہے نہ بیماری دوادارو کی۔ لیکن یہ تمام با تیں بیجااور شرع کے خلاف ہیں اور توکل کی بنیاد کلیتۂ شرع پر ہے پھر توکل مخالف شرع (خلاف شرع) کی۔ لیکن یہ تمام با تیں بیجااور شرع کے خلاف ہیں اور توکل کی بنیاد کلیتۂ شرع پر ہے پھر توکل مخالف شرع (خلاف شرع) کی سے کو سرف کرنے میں اختیار ہوگایا ایک کس طرح ہو سکتا ہے بلتھ مال کے کمانے میں آدمی کا اختیار ہے۔ جو کمایا ہے اس کے صرف کرنے میں اختیار ہوگایا ایک حضر سے مولاحق نہیں ہے۔ اس سے محفوظ رہنا چاہے گا۔ یاجو بلا لاحق ہوئی ہو اس کو دور کرنا چاہے گا۔ ان چاروں باتوں میں توکل کرنے کا حکم الگ الگ ہے لیں ان چارمقامات کی شرح کرنا ضروری ہے۔

بہلامقام: پہلامقام حصول منفعت کا ہے اور اس کے تین درجے ہیں۔ پہلادر جدید کہ عادة اللہ اس بات پر جاری ہے کہ بغیر کسب کے اور ہاتھ پاؤل ہلائے بغیر کام نہیں چل سکتا پس ترک کسب دیوانہ بن ہے تو کل نہیں ہے۔ مثلاً ایک شخص نوالہ اٹھا کہ حق تعالیٰ ہس یو نہی اس کو سپر دکر دے یا گھانے میں حرکت پیدا ہو اور نوالہ خود ہنے داس کے منہ میں خلا جائے یا کوئی شخص نکاح نہیں کر تا اور نکاح بھی کر لیا تو مباشرت نہیں کر تا اور چاہتا ہے کہ غیب ہے جہ پیدا ہو جائے اور ان باتول کو وہ تو کل سمجھتا ہے (تو یہ دیوانہ بن نہیں ہے تو اور کیا ہے) اسباب دنیاوی جو سب ضروری اور قطعی ہے جائے اور ان باتول کو وہ تو کل تہیں ہو گا بلعہ وہ علم وحالت ہے۔ علم کو یمال یول سمجھتا چاہئے کہ ہاتھ طعام، قدرت، اس کے ترک کرنے سے تو کل تہیں ہو گا بلعہ وہ علم وحالت ہے ہے۔ علم کو یمال یول سمجھتا چاہئے کہ ہاتھ طعام، قدرت، حرکت، منہ اور دانت سب خدا کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں اور حال ہیہ ہو کہ دل سے خدا کے فضل و کر م پر بھر و سہ رکھنے تھی اس کی نظر خدا کے فضل و کر م پر بھر و سہ رکھی اس کی نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا اور اسے زور باز و پر نظر ندر کھے۔ اس کی نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا اور اسے زور باز و پر نظر ندر کھے۔

دوسمر امتقام: دوسر امقام یادر جه وه اسباب بین جو قطعی نه ہوں لیکن اکثر ان کے بغیر انسان کی کاربر آری نه ہوتی ہوالبت یہ ممکن ہے کہ شاذو نادر ان اسباب کے بغیر مقصد بر آری ہو جائے جیسے سفر کی واسطے توشہ لے جانا ، اس کو ترک کرنا بھی شرط تو کل نہیں ہے کیونکہ میبات حضور انور علیہ کی سنت اور بزرگان سلف کی روش ہے۔ ہاں متو کل کو چاہئے کہ نوشہ پر اعتاد نہ کرے کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی اس توشہ کو اڑا لے جائے بلعہ حق تعالی پر نظر رکھے جو خالتی اور حافظ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر توشہ کے جنگل و بیابان میں جائے تو در ست ہے۔ یہ بات اس کے کمال تو کل پر دلیل ہوگی اس کی مثال کھانا

خود بخودنہ کھانے کی طرح نہیں ہوگی کیونکہ وہ صورت توکل میں داخل نہیں تھی البتہ سفر میں توشہ ساتھ نہ لے جانا ایسے شخص کو سز اوار ہے جس میں یہ دوصفتیں ہوں ایک یہ کہ اس کے بدن میں اتن طاقت ہو کہ ایک ہفتہ تک بھوک پر صبر کر سکے دوسری صفت ہے کہ اللہ تعالی اس کارزق جر سکے دوسری صفت ہے کہ اللہ تعالی اس کارزق جنگ بیابان میں بغیر توشہ کے جاتے لیکن اپنے ساتھ ہمیشہ سوئی (ناخن تراش) رہی اور ڈول رکھتے تھے کیونکہ یہ چیزیں اسپاب قطعی میں داخل ہیں۔ بغیر ڈول اور رسی کے پانی کنویں سے حاصل کرناد شوار ہے اور جنگل میں یہ چیزیں نہیں پائی میں اور جب کیڑے بھٹ جائیں توسوئی کا کام کوئی اور چیز سے سر انجام نہیں ہو سکتا۔ پس ایسے اسباب میں توکل یہ نہیں کہ ان کو ترک کر دیں بلنے توکل یہ ہے کہ دل سے خدا کے فضل پر بھر وسہ رکھیں اور ان اسباب پر نہ رکھیں پس اگر کوئی شخص اپنے غار میں جمال انسان کا گذر نہ ہو اور گھاس پات بھی کھانے کو نہ ملے بیٹھ جائے اور کے کہ میں نے توکل اختیار کوئی شخص اپنے غار میں جمال انسان کا گذر نہ ہو اور گھاس پات بھی کھانے کو نہ ملے بیٹھ جائے اور کے کہ میں نے توکل اختیار کرنے مقدمہ میں دعوی نامہ و کیل کے پاس نہ لے جائے حالا نکہ وہ جانتا تھا کہ بغیر دعوی نامہ کے و کیل بات بھی نہیں کر تا اپنے مقدمہ میں دعوی نامہ و کیل کے پاس نہ لے جائے حالا نکہ وہ جانتا تھا کہ بغیر دعوی نامہ کے و کیل بات بھی نہیں کر تا

منقول ہے کہ زنانہ گذشتہ میں ایک زاہد نے شہر کے باہر ایک غار کو اپنا ٹھکانہ بنالیا تھا اور توکل کر کے بیٹھ گیا تھا
تاکہ روزی غیب سے پنچے ایک ہفتہ اسی طرح گذر گیا۔ ہلاکت کی نوبت آپنچی اور اس کو کھانے کے پچھ بھی نہیں ملا۔ اس
زمانہ کے پغیبر پروحی نازل ہوئی کہ اس زاہد سے کہدو کے مجھے اپنی عزت کی قشم جب تک شہر میں واپس جا کر شہر والوں کے
ساتھ نہیں اٹھے بیٹھے گا۔ میں مجھے رزق نہیں دول گا۔ اس پیغام کے بعد جب وہ زاہد شہر میں داخل ہوا تو لوگ اس کے واسطے
ہر طرف سے کھانالانے گئے تب زاہدول میں رنجیدہ ہوا اس وقت اس کو الهام ہوا کہ اے بندے! تو چاہتا تھا کہ توکل سے
میری حکمت کو باطل کردے اور تو اتنا نہیں سمجھا کہ کسی آدمی کی روزی اپنے دست قدرت سے پہنچانے کی بہ نبیت
دوسر سے بندول کے ہاتھ سے پہنچانا مجھے زیادہ پہند ہے۔

اسی طرح اگر کوئی شخص شہر میں آپے گھر کے اندر خلوت نشین ہو جائے اور دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے اور متوکل بن جائے توابیا توکل حرام ہے۔ کیونکہ اس باب یقینی کائز ک کرنا درست ہے ہال اگر دروازہ بند نہ کر کے توکل اختیار کرے تو ہیں اس کی آئکھیں اس انتظار میں دروازہ پرنہ لگی رہیں کہ کوئی کھانالا تاہو گااور اس کادل مخلوق سے متعلق نہر ہے بائے اس کواس صورت میں چاہئے کہ دل کوخدا کے ساتھ لگائے رکھے اور عبادت میں مشغول رہے اور اس بات پر یقین رکھے کہ جب اس کواس سے ہے دل کو خدا کے ساتھ لگائے رکھے اور عبادت میں مشغول رہے اور اس بات پر یقین رکھے کہ جب اس نے ترک اسباب نہیں کیا ہے تو وہ روزی سے محروم نہیں رہے گا۔ اس جگہ یہ قول صادق آئے گا کہ جب کوئی بندہ اپنی روزی ہے بھا گیا تھ سوال کرے گا کہ اے پروردگار کیا جب کوئی بندہ اپنی روزی ہے بھا گیا تھا گی دول گا۔ اے بروردگار کیا جمھے روزی نہیں دیا گا۔ اے نادان! میں دیا گا۔ اے نادان!

ایباخیال مت کر۔

پس تو کل اس طرح ہو کہ آدی اسباب سے روگر دانی نہ کرے مگر روزی کے اسباب ہی پر موقوف نہ سمجھ بلعہ اس کو مسبب الا سباب سے سمجھ کیونکہ سارے عالم کوروزی دینے والارازق موجود ہے لیکن بعض اس کوسوال کی ذات گوارا کرکے اور بعض کوشش و محنت سے روزی پاتے ہیں اور بعض اس سلسلہ میں انتظار کی محنت بر واشت کرتے ہیں۔ جیسے تجارو اور بعض عزت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں جیسے حضر ات مدینہ جو خداوند تعالی پر دل قوی رکھتے ہیں اور جورزق ان کو پہنچتا ہے خدائی کی طرف سے سمجھ کر خلق کا واسطہ در میان سے اٹھاد سے ہیں۔

تنیسر اور جہ: تیسر اور جہ: تیسر اور جہ ان اسباب کا ہے جو قطعی نہ ہوں اور اکثر ان کی حاجت بھی نہیں ہوتی بلعہ ان حیلہ اور جبتی جانتے ہیں۔ ان اسباب کو کسب کے ساتھ ہی نسبت ہے جیسے داغ ، منتر اور فال کی نسبت ہماری کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔
کیونکہ حضور اکر م علی ہے متو گلین کا وصف اس طرح ہیان فرمایا ہے کہ وہ منتر داغ اور فال پر عمل نہیں کرتے ہیں اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ بیاوگ کسب نہیں کریں گے اور شہر سے نکل کر جنگلوں میں بھٹے پھریں گے۔ پس اس مقام میں تو کل کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ وہ جس کو شخ ابر اہیم خواص نے اختیار کیا تھا کہ وہ جنگل اور ہیابان میں بغیر ، تو شہ کے پھراکرتے تھے اور بید درجہ سب سے اعلی ہے ۔ بید درجہ اس وقت حاصل ہوگا کہ بھوکار ہے گایا ساگ پات کھائے۔ اور اگر وہ پھراکرتے تھے اور بید درجہ سب سے اعلی ہے۔ بید درجہ اس وقت حاصل ہوگا کہ بھوکار ہے گایا ساگ پات کھائے۔ اور اگر وہ بھی نہ ملے تو موت کا خوف اس کے دل میں نہ آئے اور وہ سمجھے کہ اس میں اس کی بہتری اور بھلائی ہوگا ۔ کیونکہ جو شخص بھی نہ ساتھ لے گا ممکن ہوگا ہور اس کے چور اس کو چرالیں اور وہ بھوکام جائے جو احتمال نادر ہو وہ بھی ممکن الو قوع ہوگا اور اس سے خدر واجب نہیں ہے۔

دوسر امر تبہ بیہ کہ کسب نہیں کر تالور جنگل میں بھی نہیں پھر تا بلحہ کسی شہر کی معجد میں سکونت اختیار کرلی۔ پھر لوگوں سے توقع نہیں رکھتابلحہ فضل اللی کاامید وارہے۔

تیسرامر تبدید کہ کب کیلئے بہر نکاتا ہے اور سنت اور آواب شرع کے مطابق جس کابیان کسب کے باب میں ہم کر چکے ہیں اور کسب کرتا ہے اور حیلہ و جبتواور تدبیر وں اور چالا کی کے ساتھ روزی پیدا کرنے سے حذر کرے اگر کاسب ایسے اسب میں مشغول ہو گیا تواس شخص کے مائند ہو گاجو منتز اور داغ پر عمل کرتا ہے۔ تو کل اختیار نہیں کرتا، کسب سے بازآنا توکل کی شرط نہیں ہے۔ اس قول پر دلیل میہ کہ حضرت صدیق آگبر رضی اللہ عنہ جو متو کل تھے اور تو کل کا کوئی پہلو انہوں نے نہیں چھوڑ اتو جب آپ نے خلافت کابار اٹھایا تب بھی کپڑوں کی کھڑی اٹھا کر تجارت کیلئے باز ارجاتے تھے لوگوں نے دریافت کیا کہ منصب خلافت کے ساتھ تجارت کرنا کس طرح مناسب ہوگا۔ توآپ نے فرمایا کہ اگر کسب نہ کروں گا تو اللہ عیال کی پرورش کیے ہوگی وہ بھوکوں مرجا ئیں گے۔ دوسرے یہ کہ فقر وفاقہ سے رہ کررعایا کی دیکھ بھال مجھ سے کس اللہ عیال کی پرورش کیے ہوگی وہ بھوکوں مرجا ئیں گے۔ دوسرے یہ کہ فقر وفاقہ سے رہ کررعایا کی دیکھ بھال مجھ سے کس طرح ہو سکے گی پس بیت المال سے آپ کیلئے لو میہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا اور آپ خاطر جمعی کے ساتھ خلافت کے کام میں مشغول رہنے گئے۔ پس آپ کا توکل بیر تھاکہ مال وزر کی حرص آپ کونہ تھی اور جو بچھ حاصل ہو تا اس کواپئی پو نجی نہیں مشغول رہنے گئے۔ پس آپ کا توکل بیر تھاکہ مال وزر کی حرص آپ کونہ تھی اور جو بچھ حاصل ہو تا۔ اس کواپئی پو نجی نہیں مشغول رہنے گئے۔ پس آپ کا توکل بیر تھاکہ مال وزر کی حرص آپ کونہ تھی اور جو بچھ حاصل ہو تا۔ اس کواپئی پو نجی نہیں

سمجھا کرتے تھے بلعہ اس کو خداوند تعالیٰ کی مخش خیال فرماتے تھے اور آپ اپنے مال کو مسلمانوں کے مال سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتے تھے۔

حاصل کلام ہے کہ تو کل زہد کے بغیر نہیں ہو سکتا پس زہد تو کل کی شرط ہے۔ اگرچہ زہد کیلئے ایک مرشد کامل کی ضرورت ہے ابد جعفر مدار رحمتہ اللہ علیہ نے جو حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے مرشد جوایک متو کل ہزرگ تھے فرمایا ہے میں نے ہیں سال تک اپنے تو کل کو پوشیدہ رکھا تھا۔ ہر روزبازار میں ایک دینار کما تااور اس میں سے ایک پیسہ چاکر حمام بھی نہیں جاسکتا تھا۔ سب رقم خیر ات کر دیا کر تا تھا۔ شخ جدید جب ان کے سامنے جاتے تو تو کل کے موضوع پر گفتگو منیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ مرشد کے سامنے ایسے مقام کے بارے میں گفتگو کروں جو ان کو ہی سز اوار ہے لیکن وہ صوفی حضر ات جو خود خانقاہ میں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں اور ان کے نوکر چاکر کسب کے لئے باہر جاتے ہیں۔ ان کا تو کل نا قص ہے۔ جس طرح کسب کرنے والے کا تو کل ضعیف ہو تا ہے۔

کسب کی مثر طیس : کب کی شر انظ بہت ہی ہیں تاکہ ان پر عمل کر کے توکل درست ہو جائے لیکن اگر کوئی شخص غیب سے فتوح ہونے کی امید پر بیٹھے گا توبہ تو کل کے قریب ہے۔ لیکن اگر یہ جگہ مشہور ہو گئی تواس کی مثال بازار کی مانند ہو گی اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ قلب کو اس سے راحت حاصل ہو۔ ہاں اگر اس کی طرف التفات خاطر نہ ہو تو یہ توکل ، کاسب کے توکل کے مانند ہوگا۔ اس بارے میں اصل بات یہ ہے کہ متوکل کی نظر مخلوق پر نہیں ہونا چاہئے اور مسبب کاسب کے توکل کے مانند ہوگا۔ اس بارے میں اصل بات یہ ہے کہ متوکل کی نظر مخلوق پر نہیں ہونا چاہئے اور مسبب الاسباب کے سواکسی پر اعتماد نہ کرے۔ حضر ت جنیز کہتے ہیں کہ میں نے حضر ت خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ وہ میر ی صحبت سے راضی ہے لیکن میں نے خود ان کو چھوڑ دیا تاکہ میرے دل کو ان سے الفت اور انس نہ پیدا ہو اور میرے توکل میں نقصان نہ واقع ہو۔

امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ نے کسی مز دور ہے کام لیا۔ کام لینے کے بعد کسی شاگر دکو فرمایا جاؤاس کو مقررہ اجرت سے زیادہ اجرت دے دو۔ شاگر د نے زیادہ اجرت دی تو مز دور نے قبول نہیں کی اور چلا گیا جب وہ باہر چلا گیا تو امام صاحب نے اپنے شاگر د ہے کہ اب اس کے پیچھے جاؤ اور وہ زیادہ اجرت اداکر دووہ ضرور لے لے گا۔ شاگر د نے دریافت کیا اس کا کیا سبب ہے ؟آپ نے فرمایا کہ اس وقت زیادہ اجرت قبول کیا سبب ہے ؟آپ نے فرمایا کہ اس وقت اس نے اپنے دل میں پیسہ کی طعود یکھی تھی اس واسطے اس وقت زیادہ اجرت قبول نہیں کی اب وہ طع جاتی رہی اس لئے وہ لے گا۔ حاصل کلام یہ کہ کاسب کا توکل یہ ہے کہ سرمایہ پر دل سے اعتباد نہ کرے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر مال چوری ہو جائے تو رنجیدہ خاصر نہ ہو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر مال چوری ہو جائے تو رنجیدہ خاصر نہ ہو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر مال چوری ہو جائے تو رنجیدہ خاصر نہ ہو۔ اس کی طرح رزق سے نامید نہ ہو۔ جب وہ فضل خدا پر بھر وسہ رکھتا ہے۔ تو سمجھے کہ روزی ایس جگہ تو سمجھے کہ میرے لئے اس میں بھی نمیں ہوگی اللہ تعالی تھی۔ کہ میرے لئے اس میں بھی نمیں ہوگی اللہ تعالی تھی۔ کہ میرے لئے اس میں بھی نمیں ہوگی اللہ تعالی تھی۔ کہ میرے لئے اس میں بھی نمیں ہوگی اللہ تعالی تھی۔

مذکورہ حالت کو پیدا کر بیکی مذہبیر: اے عزیز معلوم ہو کہ اگر کوئی شخص مال رکھتا ہو اور چوراس کو چرالیں باس مال کو نقصان پنچے تو ایس حالت میں دل میں تشویش و پر بیٹانی سے چانا مشکل ہے اگر چہ بیات نادر ہے۔ پر محال نہیں اور اس کے حصول کی تدبیر بیہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی قدرت پر دل سے ایمان لائے یہ خیال کرے کہ وہ بہت سے لوگوں کوروزی بغیر سر مایہ کے پہنچا تا ہے بعض سر مائے ایسے ہوتے ہیں جو اس شخص کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں پس ایس ایس اور اس میں ایس جو تا ہیں جو اس شخص کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں پس ایس ایس پونچی اور سر مایہ کا نیست ہو جانا میرے حق میں اس کا نقصان ہو لیکن خداوند تعالیٰ عوش سے اس پر نظر کہ رات کو بندہ ایک ایسے کام کے بارے میں سوچتا ہے جس میں اس کا نقصان ہو لیکن خداوند تعالیٰ عوش سے اس پر نظر عنایت کرتے ہوئے۔ اس کام کے بارے میں سوچتا ہے جس میں اس کا نقصان ہو لیکن خداوند تعالیٰ عوش ہوں کہ یہ کیوں عنایت کرتے ہوئے۔ اس کام کی راخت کے دیا تھا کہ اس کے پڑوی یابر اور غم ذار نے یا فلاں شخص نے اس کام میں رخدہ ڈالا کیا اور کس واسطے ہوا۔ اس نے تصور یہ کیا تھا کہ اس کے پڑوی یابر اور غم ذار نے یا فلاں شخص نے اس کام میں رخدہ ڈالا کیا وہ خدا کی رحمت تھی جو اس پر بازل ہوئی۔ ای واسطے حضر سے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے خوف نہیں کہ صبح حالانکہ وہ خدا کی رحمت تھی جو اس پر بازل ہوئی۔ ای واسطے حضر سے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے خوف نہیں کہ صبح کو درویش اٹھوں یا تواگر کیونکہ میں نہیں جانا کہ میر می بھلائی کس میں ہے۔

یہ بھی معلوم ہوناچاہئے کہ درویتی کاخوف اوربد گمانی شیطان کے وسوسہ سے ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے الشیطان یعدکم الفقر (اور شیطان تم کو مفلسی اور فقر سے ڈراتا ہے) خداوند تعالیٰ کی نظر عنایت پر اعتادر کھنا کمال معرفت ہے۔ خصوصاً جب یہ سمجھے کہ روزی پوشیدہ اسباب سے ہے جس کی کسی کو خبر نہیں ہے (صرف بعض کو خبر موتی ہے) الحاصل اسباب خفی پر بھی اعتاد نہ رکھنے بلعہ معبب الاسباب کی ضانت پر بھر وساکر ہے۔

منقول ہے کہ ایک عابد نے کہا کہ پڑو گا کا یہودی مجھے ہر روز دوروٹیال پہنچانے کا گفیل ہواہے۔ تب ایک امام مسجد نے کہا کہ جب ایکی صورت ہے تو کسب کرناروا ہے۔ بیر سن کر عابد نے کہا کہ اے نوجوان مر د اولی بیر ہے کہ تو امامت نہ کرے کیونکہ تیرے نزدیک یہودی کی ضانت خدا کی ضانت ہے قوی تر ہے۔

ایک امام محدنے کسی مخف سے دریافت کیا کہ توروئی کہاں سے کھاتا ہے۔اس نے کہا تھر جاؤ کہ میں اس نماز کو جو تیرے پیچھے پڑھی ہے قضا کر لول کیونکہ تو خداوند تعالی کی ضانت پر ایمان نہیں لایا ہے۔ جن لوگوں نے اس حالت کو دیکھا ہے۔انہوں نے ایک جگہوں سے فقوحات حاصل کی ہیں جہال سے ان کوامید نہیں تھی۔وَ ہا دورُ دُوَّ مَا دُونُ دُرَا اَبَّةٍ فَي الْاَرُ ضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رَزْقُهَا۔

شخ طرکیقت حذیفہ مرعثیٰ رحمتہ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھاکہ آپ نے اہر اہیم ادھم رحمتہ اللہ علیہ سے کیا عجیب بات مشاہدہ کی جوآپ نے ان کی اس قدر خدمت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ مکہ کے سفر میں ہم دونوں بہت بھو کے تھے جب ہم کو فہ میں پہنچ تو بھو ک کا اثر مجھ پر ظاہر ہوا شخ اہر اہیم نے مجھ سے پوچھاکہ کیا تم بھوک کے سبب سے بے تاب ہو میں نے کہا ہاں بھی بات ہے۔ اہر اہیم نے کہا دوات اور کا غذ لے آؤ میں نے دونوں چیزیں حاضر کر دیں۔ انہوں نے سے

عبارت للهى :\_

بسم الله الرحمن الرحيم: الے آنکہ ہمہ مقصود دراحوال توئی 'واشارت ہمہ بتوست، من ثنا گوئے وشاکر م ہراکرام تو ،ولیکن گرسنہ و تشنہ وہر ہندام من ایس سے کہ نصیب من است ضامن آنم ،آل سہ کہ نصیب قوت توضا من من باشی۔
''میں اللہ کے نام سے جویز امر بال نمایت رحم والا ہے شروع کر تا ہوں۔ اے وہ جو سب احوال میں تو ہی مقصود ہے اور سب تیری طرف اشارہ کرتے ہیں۔ میں تیرا ثنا گواور تیرے اکرام پر شکر کرنے والا ہوں۔ لیکن میں بھو کا پیاسا اور نظاموں میں ان تین چیزوں (کھانا، پانی اور لباس) کا تجھ سے تعلق ہے توضا من رہ۔''

ید رقعہ مجھے دے کر کہا کہ باہر جاؤاور دل کو کسی اور طرف مشغول نہ کرنا جس کو تم سب سے پہلے دیکھویہ رقعہ اس کو دے دینا۔ بیس باہر نکلاسب سے پہلے بیس نے ایک شخص کو دیکھا جو اونٹ پر سوار جارہا تھا۔ وہ نامہ بیس نے اس شتر سوار کو دیکھا جو اونٹ پر سوار جارہا تھا۔ وہ نامہ بیس نے اس شتر سوار کو دیدیا۔ اس نے پڑھا اور پڑھ کررونے لگا اور مجھے سے پوچھا کہ اس رقعہ کا کا تب کہاں ہے۔ بیس نے کہا مسجد بیس ہیں۔ اس نے سود ینار کی ایک تھر انی جھے دیدی۔ بیس نے دوسر سے لوگوں سے پوچھا کہ بیہ کون شخص تھا لوگوں نے بتایا کہ ایک نصر انی ہے۔ بیس نے شخ ابر اہیم او سم کے پاس واپس جاکر یہ تمام اجر ابیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس تھلی کو ابہا تھ نہ لگانا کوئی دم بیس اس کا مالک آیا چا ہتا ہے۔ فور آبی وہ نصر انی آیا اور ابر اہیم ادھم کے قد موں کو بوسہ دیا اور ایمان سے مشرف ہوا۔

شخ اپویتقوب بھر گڑتے ہوئے کہ میں مکہ میں دس دن بھو کارہا۔ آخر کارایک دن بے تاب ہو کرباہر نکاادیکھا کہ شکم زمین پر پڑاہے۔ جب میں نے اس شکیم کواٹھانا چاہا تو میرے دل سے آواز آئی 'دس روزسے تو بھو کا تھاآخر کار سڑا ہوا شکیم کچنے نصیب ہوا۔ میں نے اس کواٹھانے سے فوراً اپناہا تھے تھینچ لیااور معجد میں چلاآیا سے میں ایک شخص نے طباق بھر کے تھیلکے، شکر اور مغزیادام میرے سامنے لا کررکھ دیئے اور اس نے کہا کہ میں دریائی سفر میں تھا۔ دریا میں طوفان آگیا میں نے نذر مانی کہ اگر ڈو بنے سے چ جاؤں تو یہ تمام چیز میں اس درولیش کی خدمت میں پیش کروں گا جو سب سے پہلے جھے ملے گا۔ میں نے ہرایک میں سے ایک ایک میٹھی چیز لے کر اس شخص سے کہا کہ بیہاتی میں تم کو حشتا ہوں اس کے بعد میں نے اپنے میں نے ہرایک میں ہوا کو تھم ہوا کہ تیر می روزی کا بندوبست کرے اور تو دوسر می جگہ ڈھونڈھ رہا ہے۔ ایس بجیب و غریب حکایتوں کا مطالعہ انسان کے ایمان کو پختہ کرے گا۔ (لندااس کا مطالعہ کریں۔)

## صاحب عيال كاتوكل

اے عزیز معلوم ہونا چاہئے کہ عیال دارآد می کیلئے مناسب نہیں ہے کہ وہ صحر انور دی اور بیابان گر دی کرے اور کسب سے دست بر دار ہو جائے بلحہ صاحب عیال کا توکل وہی ہے جس کاذکر ہم نے تیسرے در جہ کے توکل میں کیا ہے اور

وہ تو کل کاسب کاہے۔ جس طرح امیر المومنین ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ 'کرتے تھے کیو نکہ جس شخص میں یہ دوصفتیں موں تو کل اس کوسز اوار ہے ایک ہے کہ بھوک پر صبر کرے اور جتنا ملتاہے خواہ وہ سبزی (گھاس یات) ہی کیوں نہ ہو قناعت کرے۔ دوسرے ریے کہ اس بات پر ایمان ہو بھوک اور موت اس کی روزی ہے اور اسی میں اس کی بہتری ہے۔ لیکن اہل و عیال کواس پر لگاناد شوار ہے۔ بلحہ حقیقت میں اس کا نفس بھی اس کے عیال میں داخل ہے جو بھوک پر صبر نہیں کر تااور بیقر ار ہو تاہے۔ایسے شخص کو ہزاوار نہیں کہ کسب ہے دست بر دار ہو کے تو کل اختیار کرے۔اگر اہل وعیال صبر کی طاقت رکھتے ہیں اوروہ تو کل پر راضی ہوں تو کسب کار ک کرناروا ہے۔بس فرق نہی ہے کہ جس شخص نے اپنی بھوک پر جبراً صبر کرلیا تورواہے کیکن زن و فرزند کو بھوک کی تکلیف دینااور اس پر مجبور کرناور ست نہیں ہے۔ جب کسی کا بمان کامل ہے اور وہ زہر و تقویٰ میں مشغول ہے اور وہ کسب نہ کرے تواس کی روزی کے اسباب ظاہر ہیں (کہ مفقود ہیں)جس طرح مچہ جو مال کے مسلم میں کسب کرنے سے عاجز ہے تو خدااس کی روزی اس کی ناف کے ذریعہ سے پہنچا تا ہے۔جب پیدا ہو تا ہے تومال کی چھاتی ہے اس کوروزق دیتا ہے۔جب وہ کھانا کھانے کی عمر کو پہنچتا ہے تواس کے دانت پیدا کر تاہے۔اگر تمسنی میں اس کے مال باپ مر جائیں اور وہ بیتیم ہو جائے تو دوسرے دلول میں اس کی مہر و محبت بھر ویتا ہے۔جس طرح ماں کے ول کومامتاہے بھر دیا تھااوروہ اس کی پر داخت کرتی تھی پہلے توایک شفیق ماں تھی۔جب ماں مرگئی توہز ارلوگوں کواس کے حق میں شفیق اور مهربان بنادیا جب وہ بڑا ہوا تواس کو کسب کرنے کی قوت مخشی اور اس کی ضروریات ہے اس کوآگاہ کر دیا تا کہ وہ اس شفقت کے ذریعہ جواس کے باب میں اس کو دی گئی ہے خو دانی عنمخواری کرے جس طرح ماں شفقت پیدا فرما تاہے اوروہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیک آدمی خدا کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اس کو پاکیزہ مال دینا چاہئے۔اس سے پہلے تووہ خود تنها اپنے حال پر شفیق تھااب سب لوگ اس کو بیتم چہ کی طرح پیار کرتے ہیں لیکن اگروہ کسب کی قدرت رکھتے ہوئے مستی اور کا ہلی اختیار کرے گا۔ تو مخلوق کے دل نیں اس کیلئے محبت اور شفقت پیدا نہیں ہو گی۔ ایسے شخص کا تو کل اور ترک کسب روا نہیں ہے۔ کیونکہ جب وہ اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہے۔ چاہئے کہ اپنی عمخواری آپ کرے۔ اگر وہ اپنے سے غافل ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو خداوند تعالیٰ بہت سے لوگوں کے دلوں کواس پر مهربان فرمادے گا۔ یہی سبب ہے کہ ایسا زاہدومنقی کوئی نظر نہیں آیاجو بھوک سے ہلاک ہوا ہو۔

جب کوئی شخص اس بات پر خوب غور و فکر کرے گا کہ خداوند کریم نے ملک و ملکوت کے کار وبار کو کس حکمت اور تدبر سے محکم کیا ہے بیشک اس کو اس آیت کے معنی معلوم ہو جائیں گے و سا مین د آبة فی الارض الاعلی الله رزقها۔ اور وہ جان لے گا کہ باد شاہت کا ایسا چھاا نظام اس نے کیا ہے کہ کوئی بھی تباہ حال اور برباد نہ ہو سوائے شاذونا در کے اور وہ بھی ہیں اس وجہ سے کہ اس کی بہتر کی اور پھلائی اس میں تھی۔ اس کی ہلاکت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس نے ترک کسب کیا تھاکیونکہ اس شخص کا ضائع اور ہلاک ہونا شاذہی ہے جس نے بہت ساسامان جمع کیا ہو۔

حضرت حسن بصرى رحمته الله عليه جنهول نے اس حال كامشاہدہ كيا تھا كہتے ہيں كه اگر سب الماليان بصر ہ ميرے

عیال ہوں اور گیہوں کے ایک دانہ کی قیمت قط سالی کے سبب سے ایک دینار ہو تو اس وقت بھی مجھے کچھ فکر نہیں ہوگ۔ وہب ؓ ابن الورد کا کہنا ہے کہ اگر آسان لوہے کااور زمین سیسہ کی ہو جائے اور میں اس حال میں اپنی روزی کے معاملہ میں فکر مند رہوں تو مجھے خوف ہے کہ میں مشرک بن جاؤں گا۔ خداوند تعالیٰ نے روزی حوالہ جو آسان کے حوالہ کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کسی کوآسان پر قدرت نہیں ہے۔

نقل ہے کہ پچھ لوگ حضرت خواجہ جینی بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم اپنی روزی ڈھونڈ رہے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم کو معلوم ہو کہ تمہاری روزی فلال جگہ ہے تو ضرور تلاش کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم خدا ہے طلب کریں گے انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ سبجھے ہو کہ خداوند تعالی تم کو بھول گیا ہے تو ضروراس کویاد و لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تو کل کریں گے کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے انہوں نے کہا کہ آزمائش کیلئے تو کل کریا شک سے خالی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزمائش کیلئے تو کل کریا شک سے خالی نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر ہم کیا تدبیر کریں۔

انہوں نے جواب دیا کہ بے تدبیری بی اس کی تدبیر ہے۔

پس حقیقت میں خدا کی ضانت رزق کے بارے میں کافی ہے۔ جس کوروزی کی حاجت ہواس کو چاہئے کہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔

ووسر امتقام : دوسر امقام ہے کہ متوکل توکل کی حالت میں ذخیرہ کر کے رکھے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ جو کوئی ایک سال کا خرچ اپنے لئے جع کر کے رکھے گا۔ اس کا توکل نا قابل اعتبار ہے کیونکہ اس نے مسبب الا سباب کو چھوڑ کر اسباب طاہر پر تکیہ کیا ہے اور بیبات ہر سال ہوا کرے گی لیکن جو شخص ضرورت کے وقت پیٹ بھر کھانے پریااتے کپڑے پر جس طاہر پر تکیہ کیا ہے اور بیبات ہر سال ہوا کرے گی لیکن جو شخص ضرورت کے وقت پیٹ بھر کھانے ہوگا ہیں روز کی اس کو اس کا توکل کا ال ہے۔ شخ اہر اہم خواص نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص چالیس روز کی دوز کر دوز کی ذخیرہ کرے گا تو اس کا توکل باطل نہ ہوگا۔ ہال اگر چالیس روز سے زیادہ دوز کی کو باطل کر تا ہے۔ شخ ابو طالب کی کتے ہیں اگر دخیرہ کر یا توکل کو باطل کر تا ہے۔ شخ ابو طالب کی کتے ہیں اگر وخیرہ کر یا توکل کو باطل نہیں کر تا ہے۔ حین تن معاز لی جو شخ طریقت بھڑ عائی کی خدمت میں عاضر دخیرہ کر اس کا اعتباد نہ ہو اس صورت میں چالیہ دن ایک دن ایک دن ایک در میانی عمر کا آدی بھڑ عائی کی خدمت میں عاضر مواد شخ نے نے محمد معلی بھڑ عائی کی خدمت میں عاضر کے ساتھ کھانا کھایا تی تیک میں نے ان کی زبان کہ سے اس کھانا کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ دونوں حضر ات کھانے سے فارغ ہو گئے تو بہت سا کھانا ہی چی گیا۔ جب وہ ممان جا ہوا کھانا کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ دونوں حضر ات کھانے سے فارغ ہو گئے تو بہت سا کھانا ہی چی گیا۔ جب وہ ممان جا ہوا کھانا کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ دونوں حضر ات کھانے سے نہیں ہوا کہ بغیر اجازت اس نے ایسا کیوں کیا۔ ممان جا ہوا کھانا کھانا کے ساتھ کھانا کھانا کے دیا تھی متبعب دکھی کر کہا کیا تم کواس سے تعجب ہوا کہ مین انہوں نے مجھے متبعب دکھی کر کہا کیا تم کواس سے تعجب ہوا دین نے کہا ہاں۔ انہوں نے مجھے متبعب دکھی کو اس سے تعجب ہوا دین نے کہا ہاں۔ انہوں نے مجھے متبعب دکھی کو اس سے تعجب ہوا دین نے کہا ہاں۔ انہوں نے مجھے متبعب دکھی کے ساتھ کھانا کھانا کھانا کھانا کہا کہ کو صاحب شخو فخ

موصلی تھے۔ آج وہ موصل سے میری ملا قات کیلئے یہال آئے تھے اور مجھے آزمانے کیلئے انہوں نے کھانا اٹھایا تھا کیو تکہ جب توکل درست ہو توذ خیر ہ کرنے سے کچھ خلل واقع نہیں ہو تا۔

پس تو کل کی اصل حقیقت بیہ ہے کہ امید کو منقطع کرے اور ذخیر ہ کرنے کی قباحث اس وقت ہے کہ اپنے واسطے ذخیر ہ کرے اور ذخیر ہ کر کے اپنے ہاتھ میں مال کو اس طرح سمجھے کہ گویاوہ خدا کے خزانہ میں ہے اور اس مال پر اعتاد نہ کرے تب تو کل باطل نہیں ہوگا۔لیکن بیبات تنہا شخص ہے علاقہ رکھتی ہے۔اگر عیال دار شخص سال بھر کی غذا کا ذخیر ہ کرے تواس کا تو کل باطل نہیں ہوگا۔اگر وہ ایک سال سے زیادہ کے لیے جمع کرے گا تو تو کل باطل ہو جائے گا۔

حضورانور علیہ اہل خانہ کی دل کی کمزوری کے سبب ایک سال کی عذاذ خیرہ فرمالیتے تھے لیکن اپنے واسطے صحیح سے شام تک کی غذابھی ذخیرہ نہیں فرماتے تھے۔اگر بھی آپر کھتے بھی تو آپ کے توکل میں نقصان نہ آتا۔ کیو نکہ اس کآپ کے پاس یاغیر کے پاس رہنا یکسال تھا۔ آپ نے خلق کوان کے ضعف قلب کے باعث بیہ تعلیم دی تھی۔

صدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص کا اصحاب صفۃ میں سے انتقال ہو گیا۔ ان کے کپڑے سے دودیناربرآمد ہوئے۔ یہ دکھ کر حضور علیہ نے فرمایا کہ یہ دوداغ تھے۔ اس لفظ داغ میں دومعانی کا حمّال پایا جا تا ہے۔ ایک یہ کہ ان صحابی نے تلہیں سے خود کو مجر دہنایا تھا (یکے آنکہ خویشن را مجر دی فرانمودہ باشد بہ تلہیں) پس یہ دوداغ سز اکے طور پرآگ کے تھے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ یہ دوداغ دغا اور فریب کی وجہ سے نہیں تھے لیکن اس جمال میں ذخیرہ کرنے کے باعث ان کے درجہ میں نقصان پیدا ہوا۔ جس طرح داغ کا نشان حسن کو گھٹادیتا ہے۔ اسی طرح ان کاذخیرہ کرنے کے باعث ان کے درجہ اور مرتبہ کو نقصان پنجا۔

ایک درویش صحابی کا جب انتقال ہوا تورسول اگر م ﷺ نے فرمایا کہ جب بیہ قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اس کا چرہ چود ھویں کے چاند کی طرح حسین ہو گا اور اگر اس میں ایک خصلت نہ ہوتی تو آفتاب کے مانند تابال ہو تا اور وہ خصلت بیہ تھی کہ سر دی کا لباس دوسری سر دی کے موسم تک اور گرمی کا لباس دوسری گرمی کے موسم تک وہ محفوظ رکھتا تھا۔

حضور اکرم علی کی ارشاد ہے کہ حق تعالی نے اپنیدوں کو دوسری صفات کی بہ نسبت یقین اور صبر کی صفت بہت کم دی ہے بعنی لباس کو چاکرر کھنا یقین کے نقصان کا سبب ہوگا۔ لیکن آگر بھاگل، دستر خوان، گھڑا اور طہارت کابرتن جو ہمیشہ کام آنے والی چیزیں ہیں آگر محفوظ رکھی جائیں تو بغیر اختلاف درست ہے۔ کیونکہ عاد ۃ اللہ اس بات پر جاری ہوئی کہ ہرسال کھانا اور کپڑا کسی نہ کسی صورت سے بندول کو پہنچے۔ لیکن ہر وقت اور ہر جگہ یہ اسباب اور برتن میسر نہیں ہوتے اور عادۃ اللہ کے خلاف کرنا جائز اور درست نہیں ہے لیکن گرما کے کپڑے سرماکے کام کے نہیں۔ ان کور کھ چھوڑ ناضعف یقین کا سبب ہوگیا۔

#### فصل :-

اے عزیز معلوم ہوناچا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ بغیر ذخیرہ کئے اس کے ول کو چین نہ آئے اوروہ مخلو قات کادست گر رہے گا۔ تواس کے حق میں ذخیرہ کرنااولی ہے بلعہ اگر ایسا ہے کہ بغیر اس زمین کے جس سے بقدر کتابت حاصل کر سکتا ہو، اس کا ول ذکر و فکر میں مشغول جہنیں رہ سکتا تو مناسب بہ ہے کہ وہ بقدر کتابت زمین رکھے کیونکہ ان تمام باتوں سے مقصود ول کی اصلاح ہے تاکہ یادالتی میں مشغول ہواور شاید ہی کوئی دل والا ایسا ہوگا کہ مال کی موجودگی اس کو عبادت سے بازر کھ اور درویشی میں سکون حاصل ہواور بہ بڑامقام اور عظیم درجہ ہے اور کسی کا ول ایسا ہوگا۔ کہ بقدر کھا بیت مال کے بغیر تسلی حاصل نہ کرے ایسے شخص کے حق میں زمین کا اس کے پاس ہونا ولی ترہے۔ اور اگر ایسادل ہے کہ بغیر شوکت اور مجل کے حاصل نہ کرے ایسے شخص دیانت سے بہرہ وور نہیں ہے اور ایسے شخص کا پچھا عتبار نہیں۔

تبیسر امتقام: تیسرامقام ان اسباب کا ہے جن سے ضرور رفع ہو سکے۔اے عزیز!معلوم ہوناچاہئے کہ توکل میں ہر ایک سبب سے جو قطعی ہویاغالب ہو۔ حذر کر ناشر ط نہیں ہے۔ بلحہ اگر کوئی متوکل اپنے گھر کے دروازے بند کر کے ان کو مقفل کر دے اس لئے کہ چوراس کا مال نہ لے جائیں تواس کا توکل باطل نہ ہو گااور اسی طرح اگر دشمن سے چئے کیلئے اپنے پاس تلوار رکھے گا۔ یا جبہ پہن لے کہ راستہ میں اس کو ٹھنڈ نہ لگے تب بھی اس کا توکل باطل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر پیٹ بھر کے کھایا تاکہ باطن کی حرارت غالب آگر ٹھنڈ کا اثر کم کردے توا سے اسباب داغ اور منتر کی طرح توکل کو باطل کردیں گے۔ لیکن جو بچھ اسباب ظاہری سے ہواس سے بازر ہنا توکل کی شرط نہیں ہے۔

مسلط کرے گا۔ تو میں تیرے تھم پر راضی ہوں کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ تونے یہ مال غیر کی روزی کیلئے پر اگر کے مجھے عاریتاً دیا تھا۔ یا خاص میرے واسطے پیدا کیا تھا پس اگر دروازہ ہد کرے (قفل لگا کے) گیااوروا پس آگر اپنامال نہ پایا عمکیین ہوا۔ اور دروازہ ہد کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ سمجھے گا۔ کہ دنیا تو کل کانام نہیں اور وہ نفس کا محض ایک فریب تھاجواس نے دیا تھالیکن اگر خاموش رہ کے گلہ نہ کرے گا تواس کو صبر کا درجہ حاصل ہو گا اور اگر اس نے شکایت کی اور چور کو تلاش کرنے کی کوشش کی توصیر کے اس درجہ سے بھی گرے گا۔ اس کو یقیناً یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس طرح نہ وہ صابرین میں داخل ہے اور نہ متو کلین میں۔ اب اس کو چاہئے کہ آئندہ تو کل کا دعویٰ نہ کرے اور یہ آئیک بڑا فائدہ ہے۔ جواس کو چور سے حاصل ہوا۔

سوال: اگر کوئی شخص کے کہ اگر آدمی اس مال کا محتاج نہ ہو تا تو دروازہ بند نہ کر تاجب اس نے صاجت و ضرورت کی خاطر یہ تدبیر کی اور آخر کارچور اس کا مال لے گیا۔ تو اس کا غمگین نہ ہو ناکس طرح ممکن ہے (یقیناً وہ غمگین اور د لگیر ہوگا)۔ جواب: اس کا بیہ ہے کہ اس کا غمگین نہ ہو نا ممکن تھا۔ کیو نکہ جبوہ چیز اس کو خداوند تعالی نے مرحمت فرمائیں اوروہ

اس کے پاس تھی اس میں اس کی بھلائی تھی اور اب اس کی خوبی اس بات میں تھی کہ وہ مال اس کے پاس نہ رہے۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کا مال اس سے لے لیا پس دونوں حال میں اپنی بھلائی کا خیال کر کے خوش رہے اور اس بات پر ایمان لائے کہ حق تعالیٰ وہی کر تا ہے۔ جو اس کے حق میں بھلا ہو۔ بندہ نہیں جانتا کہ اس کی بھلائی کس چیز میں ہے۔ خداو ند عالم ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے وہ بیمار جس کاباپ طبیب مشفق ہواوروہ اس کو گوشت اور گفذا دیتا ہے تو مر یض خوش ہو کر کہتا ہے۔ کہ میر اباپ مجھ میں تندر سی کے آثار نہ دیکھا تو مجھے یہ چیزیں کھانے کو نہ دیتا اور گوشت کھانے سے اس کو منع کر دیا۔ پس جب کے خدا پر بندہ کا ایمان ایسانہ ہو تو کل کاد عو آث ہے جا ور بالکل اصل ہوگا۔

## متوکل کے آداب

معلوم ہو کہ جب متو کل کامال چوری ہو جائے تو چھ فتم کے آداب جالائے۔ پہلااد بیہ ہے کہ دروازہ کوبند کرنے میں زیادہ مبالغہ نہ کرے (کہ ہر وقت دروازہ کوبند رکھے) بہت می گر ہیں نہ لگائے اور پڑوسیوں سے مگرانی کاسوال نہ کرے۔ نقل ہے کہ مالک ویناد اپنے گھر کے دروازہ کو دھا گہ سے باندھ کر کہتے کہ اگر کتے کے اندر داخل ہونے کاڈر نہ ہو تا تو میں یہ دھا گا بھی نہ باند ھتا۔ دوسر اادب یہ کہ جو چیز قیمتی اور چور کے مطلب کی ہواس گھر میں نہ رکھے۔ کیونکہ اس سے چور کو چوری کرنیکی تحریک ہوقت ہے۔ نقل ہے کہ مغیرہ من مالک دینار کوز کو تھ کی گئی انہوں نے وہ رقم لوٹاوی اور کہا کہ شیطان میرے دل میں وسوسہ پیدا کر رہا ہے۔ کہ چور اس کو چرا کر لے جائے گا۔ پس انہوں نے یہ پہند نہیں کیا کہ شیطان میرے دل میں وسوسہ پیدا کر رہا ہے۔ کہ چور اس کو چرا کر لے جائے گا۔ پس انہوں نے یہ پہند نہیں کیا کہ

وسوسہ میں مبتلا ہوں اور چور بھی معصیت میں مبتلا ہو۔جب شخ ابو سلیمان دارانی نے بیاب سنی تو کما کہ بیبات صوفی کی خامی کی دلیل ہے۔اس کو دنیاہے کیا مطلب ؟اگر چور اس مال کولے جائے تواس کو کیا پر دایہ بات صوفی کے کمال کی نشانی ہے۔ تیسراادب سے کہ جب گھر کے باہر جائے توول میں نیت کرے کہ اگر اس مال کو چور لے جائے تو میں اس کو مخش دوں گا۔ شاید وہ مفلس ضرورت مند ہو اور اس مال ہے اس کی حاجت پوری ہو جائے اور اگر وہ توانگر ہے تو اس طرح ایک مسلمان بھائی پر شفقت کا اظہار ہوااور سمجھے کہ اس نیت ہے جو تقدیر کی بات ہے وہی ہو گی۔اس طرح اس کی خیر ات کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک در ہم کے عوض سات در ہم خواہ وہ چور لے جائے پانہ لے جائے اس نے ایسی نیت کر لی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی مخص اپنی ہوی ہے مجامعت کرے اور عزل نہ کرے اور نطفہ رحم میں پہنچا دے تو فرزند پیدا ہویانہ ہواس کوایک ایسے غلام کا ثواب ملے گاجور واللی میں جنگ کر کے ماراجائے۔اس کا سبب بیہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے عمدہ پر آہوا۔ اگر فرزند پیدا ہوا ہو تا تواس کی پیدائش اور اس کا وجو دباپ سے علاقہ رکھتا ہے اور اس کا ثواب و

عذاب اس کے فعل پر ہو تا ہے۔ چو تھاادب ہیہے کہ مال چوری ہو جانے پر عمکین نہ ہواور سمجھے کہ مال لے جانے میں اس کی بہتری اور پھلائی تھی اگر اس نے یہ نیت کی ہے اور کہا تھا کہ میں نے اس مال کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا ہے تو پھر اس کی طلب نہ کرے۔اگر کوئی لے جانے والا اس کو پھیرے بھی تو قبول نہ کرے اگر اس نے لے لیا تو اس کی ملک ہے کیونکہ محض نیت کر لینے ہے اس کی ملک ہے نہیں نکلے گا۔ (جب تک دوسرے کے قبضہ نہ جائے)مقام تو کل میں پیابت سز اوار

حضرت ابن عمر رضی الله عنها کا ایک اونٹ چوری ہو گیا۔ انہوں نے تلاش کیا۔ آخر کار تلاش سے تھک کر کہا" فی سبیل الله" بيه كه كرمىجد ميں آكر نماز ميں مشغول ہو گئے۔ايك مخض نےان سے آكر كهاكہ اونٹ فلال جگہ ہے وہ كہتے ہيں كہ بيہ س کر میں اس کو تلاش کرنے کی خاطر اٹھا۔ جوتے پہنے لیکن پھر میں نے استغفار کی اور کہامیں نے تو "فی سبیل اللہ "کہہ دیا تھا۔اب میں اس کانام بھی نہیں لوں گا۔

تھی بزرگ کاار شاد ہے کہ میں نے خواب میں ایک مسلمان بھائی کو بہشت میں دیکھا مگروہ علیین تھا۔ میں نے یو چھا تم یمال دل گیر کیوں ہو۔اس نے جواب دیا کہ بیر غم قیامت تک میرے ساتھ رہے گا۔ کیونکہ مجھے علین میں بلند مقامات و کھائے گئے کہ ایسے مقامات تمام جنت میں نہیں تھے۔ میں نے خوش ہو کروہاں جانے کا قصد کیا تو نداآئی کہ اس تخض کو یمال سے دور رکھو کیونکہ میر مقام اس مخف کیلئے ہے جو سبیل پر قائم رہا۔ میں نے کہاکہ فی سبیل اللہ پر قائم رہنا کس کو کہتے ہیں۔ فرشتہ نے جواب دیا کہ تونے کما تھا کہ فی سبیل اللہ فلاح چیز ہے۔ اگر تواس بات کی حفاظت کر تا توبہ سب مقامات تختے دے دیئے جاتے لیکن تونے اس کی حفاظت نہیں گی۔ ایک اور شخص مکہ کار ہنے والا نیند سے جب بید ار ہوا تو پیپوں کی ہمیانی گم یائی۔اس نے وہاں کے ایک بڑے عابد پر چوری کی تہمت لگائی۔ عابد نے ہمیانی والے کو گھر کے اندر لے جا کر پوچھا کہ ہمیانی میں کتنی رقم تھی۔ جتنی رقم اس نے بتائی عابد نے اس کے حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والاوہاں سے باہر نکلا تو اس کو

معلوم ہوا کہ اس کا ایک دوست ازراہ مزاح اس کی ہمیانی لے گیا تھا۔ یہ سن کروہ شخص واپس ہوااور عابد کی دی ہوئی رقم ہر چنداس نے واپس کرنا چاہی لیکن عابد نے قبول نہیں کیااور کہا کہ میں نے اس مال کو دیتے وقت "فی سبیل اللہ" کی نہیت کی تھی۔آخر کارعابد نے کہا کہ یہ مال فقیروں کو دے دو۔ چنانچہ اس نے ایساہی کیا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص فقیر کوروٹی دینے کیلئے لے جائے اور فقیر دروازہ سے چلا جائے توروٹی کو گھر میں واپس لے جانااور خود کھانابزر گان سلف کے نزدیک مکروہ ہے بلحہ وہ دوسرے فقیر کو تلاش کر کے دیدیتے تھے۔ پانچوال ادب سے ہے کہ چوراور ظالم کوبد عانہ دے اگر ایسا کیا گیا تو تو کل باقی نہ رہا۔ اور زہر بھی باطل ہو جائے گا کیونکہ جو شخص ایک حادث پر تاسف کرے وہ زاہر نہیں ہے۔

منقول ہے کہ رئیج آئن خیٹم کا گھوڑاجو چند ہزار در ہم کا تھاچور لے گیادہ کہتے ہیں کہ جب چوراس کو چرا کر لئے جارہا تھا تو میں دیکھ رہاتھا کسی نے پوچھا کہ پھرآپ نے چور کو چھوڑ کیوں دیا ؟انہوں نے کہا کہ اس وقت میں جس شغل میں تھادہ اس سے بہتر تھا۔ (یعنی نماز میں تھا) یہ سن کر لوگ چور کوبد عاد ہے لگے توانہوں نے کہا کہ ایسانہ کہو میں نے اپنا گھوڑا چور کو خش دیااور اسے خیر ات کر دیا۔

نقل ہے کہ کسی شخص نے ایک مظلوم شخص سے کہا کہ تواپنے سٹمگر کوبدعادے۔اس نے جواب دیا کہ خالم نے مجھ پر ظلم کر کے اپنے اوپر ظلم کیاہے مجھ پر نہیں۔اتنی ہی بلااس پر کافی ہے میں کیوں اور زیادہ کروں۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنے ظالم کواس قدربد دعا کراور پر اکہ کہ اس کابدلہ پوراہو جائے کہ ظالم کاحق اس

پر فاضل ہو تاہے۔

پر میں اسے معصیت سر زد ہوئی کیونکہ اگر کسی جھٹاادب ہے کہ چورکیلئے عملین ہواوراس پر ترحم کرے کیونکہ اس سے ایک معصیت سر زد ہوئی کیونکہ اگر کسی شخص کادل ایسے شخص کے ایسے دار ہوگیا۔ شخ فضیل آنے دست بر دار ہوگیا۔ شخ فضیل آنے نے ایسے فرزند علی کودیکھا کہ وہ رورہے شخے چور ان کامال چراکر لے گیا تھا۔ شخ فضیل آنے بوچھا کیا تم مال کے زیال پر رورہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں بلعہ اس چور پچارے پر رورہا ہوں جس نے ایسابر اگام کیا اور قیامت میں اس کاعذریذ برانہ ہوگا۔

چو نقما مقام: چو تھامقام ہماری کے علاج اور مضرت کو دفع کرنے کا طریقہ ہے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ علاج تین طریقوں سے ہو تاہے ایک علاج قطعی ہے۔ جیسے بھوک کاعلاج کھانے سے اور پیاس کاعلاج پانی پینے سے ہے۔ یا کہیں آگ گی ہے تواس کاعلاج پینے ضروری نہیں ہے۔ باتھ حرام گی ہے تواس کاعلاج بیہ ہے کہ اس پر تم پانی ڈالو۔ ایسی تدابیر سے دست بر دار ہونا تو کل کیلئے ضروری نہیں ہے۔ باتھ حرام ہے۔ دوسر اعلاج نہ قطعی ہے۔ نہ ظنی۔ لیکن اس میں تا ثیر کااختال ہے جیسا کہ منتر ، داغ اور فال سے دستبر دار ہونا تو کل کی شرط ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ منتر وغیرہ پر کاربند ہونا ، اس باب میں بھر پور کو مشش کرنااور ان پر بھر وسہ کی شرط ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ منتر وغیرہ پر کاربند ہونا ، اس باب میں بھر پور کو مشش کرنااور ان پر بھر وسہ

کرنے کی علامت ہے۔اور داغ ان میں قوی ترہے اس کے بعد افسوں ہے اور فال جس کو طیر ہ کہتے ہیں ان سب سے ضعیف ترہے۔

تیسراعلاج ان دونول (افراط و تفریط) میں متوسط ہے بعنی قطعی نہیں پر اس کے اثر کا ظن و گمان جیسے فصد لینا،
سینگی لگوانا، جلاب لینا، گرمی کا علاج سر دی سے اور سر دی کا علاج گرمی ہے کرنا۔ ایسی تدابیر سے بازآنا حرام تو نہیں لیکن
توکل کی شرط بھی نہیں۔ بعض حالات میں اس کا کرنانہ کرنے ہے اولی ہے اور بعض او قات میں نہ کرنااولی ہو گااور اس بات
کی دلیل کہ اس کو ترک کرنا توکل کیلئے ضروری نہیں ہے کہ حضور پر نور مجمد مصطفیٰ عقیقیہ کی قول و فعل ہے۔ سرور کو نمین
عقیقہ نے فرمایا ہے کہ بندگان اللی ! دواکر و۔ اور فرمایا ہے کہ موت کے سواکوئی ایسی بیماری نہیں جس کی دوانہ ہو۔ لیکن
احتمال سے ہے کہ لوگ اس کو معلوم کریں نہ کریں۔ صحابہ اگرام نے رسول اللہ عقیقہ سے دریافت کیا کہ آیا دوااور افسول
نقذیر کوبدل سکتے ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تدبیر بھی تقذیر اللی سے ہے۔ حضور عقیقیہ فرماتے ہیں میں
فرشتوں کی جس جماعت سے بھی گزراانہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پی امت کو سینگی لگانے کا تھم کیجئے۔

حضوراکرم علیہ فرماتے ہیں کہ ممینہ کی ستر ہویں،انیسویںاوراکیسویں کو سینگی لگواؤ۔ابیانہ ہو کہ خون کاغلبہ تمہاری ہلاکت کا سبب ہو۔

آپ علی ہے ارشاد فرمایا ہے خون فرمان اللی ہے ہلاکت کا سبب ہے اور خون بدن ہے کم کرنے میں اور پیرا ہن سے اور گھر ہے آگ د فع کرنے میں کوئی فرق نہیں (نتیوں باتیں یکسال ہیں) کیونکہ یہ سب ہلاکت کے اسبب ہیں اور ان کو ترک کرنا توکل کی شرط نہیں۔

حضور اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آنے والے منگل کو جو کسی کو بھی مہینہ کی ستر ہویں تاریخ کو آئے سینگی لگوانا۔ایک سال کی بیماری کو دور کر تاہے بیر روایت حدیث منقطع میں آئی ہے۔

حضورا کرم علی نے حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنۂ کو فصد کھلوانے کا حکم دیااور حضرت علی رضی اللہ عنۂ کو آشوب چیثم لاحق ہوا تو حضور علی نے ان سے فرمایا خرمامت کھاؤاور چقندر جو کے آش میں پکا کر کھاؤ۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنۂ سے فرمایا کہ تم کھجور کھاتے ہو۔ حالا نکہ درد چیثم میں مبتلا ہوا نہوں نے (مزاماً) عرض کیا کہ میں منھ کے دوسر کی جانب سے کھا تا ہوں۔ یہ بن کر حضور علی نے تبسم فرمایا اس طرح کے دندان مقدس کی سفیدی نظر آنے گئی۔ حضورا کرم علی کھا تا ہوں۔ یہ بن کر حضور علی نظر آنے گئی۔ حضورا کرم علی کھا تا ہوں۔ یہ بن کر حضور علی ہو اس بر مہ لگاتے تھے اور ہر مہینہ سینگی لگواتے اور ہر سال دوا کھاتے۔ جب حضورا کرم علی کہ تھے اور ہر عمینہ سینگی لگواتے اور ہر سال دوا کھاتے۔ جب کہ عضو پر تب بھی مہندی باند صفے تھے اور جب کسی عضو پر آخم کی ایزول ہو تا تو آپ کے سر میں درد پیدا ہو جا تا تھا تو آپ سر اقد س پر مہندی باند صفے تھے اور جب کسی عضو پر زخم گلتا تب بھی مہندی باند صفے اور لگاتے تھے اور اکثر زخم پر مٹی ڈال دیتے تھے۔

طب النبی ( علی ایک کتاب ہے۔ جس کو علماء نے مرتب کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہوئی تقی۔ بنی اسر ائیل نے کہا کہ فلال چیز اس کی دوا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ میں دوا نہیں کھاؤں گا۔ حق تعالیٰ شفا مخشے گا۔ اس

ہماری نے طول تھینچا۔ تب بنی اسر ائیل نے پھر کہا کہ وہ دوا مشہور اور مجر بہے۔اس کے کھاتے ہی آپ کو صحت ہوگ۔ آپ نے پھر کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ خواہ ہماری باقی رہے۔ حق تعالیٰ نے آپ پروحی بھیجی کہ مجھے اپنی عزت کی فتم ہب تک تم دوانہ کھاؤ گے میں صحت نہ مخشوں گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے دوا کھائی اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی لیکن موسیٰ علیہ السلام عملین ہوئے تب وحی نازل ہوئی کہ تم کیا تو کل سے میری حکمت کوباطل کرناچا ہے ہو۔ دواکی تا ثیر اور اس کا فائدہ میرے ہی حکم سے ہے۔

روایت ہے کہ زمانہ پیشیں میں ایک نبی تھے انہوں نے خداوند تعالیٰ سے اپنے ضعف کی شکایت کی وحی نازل ہوئی کہ گوشت کھاؤاور دودھ پیو۔ایک امت نے اپنے بہوں کے بد صورتی کا شکوہ کیا۔ان رسول پروحی نازل ہوئی کہ ان لوگوں سے کمہ دو کہ ان کی بیویاں زمانہ حمل میں گوشت کھایا کریں بچے خوبصورت پیدا ہوں گے۔وہ عور تیں حمل میں بھی ادرایام نفاس (زچگی) میں ترخرے کھانے لگیں۔ پس ان تمام ہاتوں سے معلوم ہوا کہ دواشفا کا سبب ہے۔ جس طرح کھاناوریانی بھوک اور پیاس کو دور کرتے ہیں اور ان کی تاثیر مسبب الا سباب کی تدبیر سے ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ سے دریافت کیا کہ ہماری اور شفاکس سے ہے؟
حق تعالیٰ نے فرمایا کہ مرض اور صحت دونوں میرے حکم سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پھر طبیب کی کیا حاجت ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا طبالس واسطے ہیں کہ علاج کے ذریعہ روزی کمائیں اور میر بیندوں کا (صحت سے) ول خوش کریں۔ پس توکل اس باب میں بھی علم اور احوال سے درست ہوگا۔ یعنی خداوند تعالیٰ پر جو موثر حقیقی ہے۔ بھر وسہ کرے نہ دوا پر۔ کیونکہ بہت سے لوگوں نے دواکھائی اور ہماری سے مرگئے۔

فصل: اے عزیز! معلوم ہونا چا ہے کہ بعض او گول کی عادت ہے کہ مرض کے دفع کرنے کیلئے داغتے ہیں۔ لیکن اس عمل سے توکل باطل ہو تا ہے۔ بلحہ حضور اکر م علیہ نے داغنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن منتر سے منع نہیں فرمایا کیو فکہ آگ سے جلانے کا ذخم خطر تاک ہو تا ہے۔ ممکن ہے کہ جلد سے اندر سر ایت کر جائے اس کا حل فصد اور سینگی کی طرح نہیں ہے۔ اور یول داغ کا فائدہ بھی کچھ ظاہر نہیں ہے جس طرح سینگی لگوانے کا فائدہ سود اغ کے عوض اور کوئی عمل نہیں ہے جواس کا قائدہ سود اغ کے عوض اور کوئی عمل نہیں ہے جواس کا قائم مقام بن سکے۔

منقول ہے کہ عمر ان بن الحصین کو ایک پیماری لاحق ہوئی لوگوں نے کہا کہ ہم داغ دیں گے لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جب بہت مجبور ہو گئے تو چار و ناچار قبول کر لیا۔ پھر کہا کہ اب سے پہلے میں ایک نور دیکھا تھااور ایک آواز سنتا تھا۔ ملا نکہ مجھ پر سلام بھیجتے تھے جب سے میں نے داغ لگوایا ہے یہ تمام با تیں جاتی رہیں۔ پھر جب انہوں نے اس تفقیر سے توبہ کی تب انہوں نے مطرب بن عبداللہ سے کہا کہ بہت دنوں کے بعد مجھ کو خدانے پھر وہی بزرگی دی ہے۔

## بعض احوال میں دوانہ کھانااولی ہے اور حضور اکر م علیہ کے عمل سے مخالف نہیں ہے

اے عزیز!معلوم ہوناچاہئے کہ بہت سے بزرگان دین نے اپنی پیماری میں دوانہیں کھائی ہے۔ ممکن ہے کہ اس موقع پر کوئی بید اعتراض کرے کہ اگر علاج میں خوبی نہ ہوتی تو حضور اگر م علیہ بھی دوانہ کھاتے حالا نکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اعتراض اس وقت رفع ہوگا کہ جب تم کویہ معلوم ہو جائے کہ دوانہ کھانے کے بعض سبب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ وہ شخص کشف سے یہ سمجھا ہو کہ اس کی موت کاوفت آگیا ہے۔

چنانچہ حصرت صدیق اکبرر ضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تواحباب نے آپ سے کما کہ طبیب کوبلوالیجئے تو مناسب ہو گا۔ آپ نے جواب دیا کہ طبیب نے مجھے دیکھا ہے اور اس نے کما ہے۔ اِنّی ِ اَفْعَلُ مِمَا اُرِیْدُ ' (جو میر اارادہ ہے وہ میں کروں گا)۔

دوسراسب بیہ ہے کہ پیمار خوف آخرت کے خیال میں رہے اور علاج کاارادہ نہ کرے۔ چنانچہ حضرت ابو ذرر ضی اللہ عنہ نے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ پیماری میں روتے کیوں ہیں ؟انہوں نے جواب دیا کہ اپنے گناہوں کے غم سے رو تاہوں۔ لوگوں نے پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں ؟انہوں نے جواب دیا خداکی رحمت چاہتا ہوں لوگوں نے پھر کہا کہ آپ فرمائیں توہم طبیب کولے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے طبیب ہی نے پیمار ڈالا ہے۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں در د تھا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کا علاج کیوں نہیں کرتے ؟ توانہوں نے کہا کہ میرے لئے اس سے برااور کوئی شغل نہیں ہے۔ اس کی مثال الی ہے کہ کسی شخص کو پکڑ کر باد شاہ کے پاس لے جارہے تھے تاکہ اس کی گر دن مار دی جائے۔ کسی شخص نے اس مجرم سے پوچھا کیا تم روئی نہیں کھاؤ گے ؟ تواس نے جواب دیا کہ اس حال میں مجھے بھوک کی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا کہنااس شخص کے حق میں روئی کھانا ہے طعن نہیں ہے۔ اور نہ اس کی مخالفت ہے۔ ایسا استغراق رکھنے والا، سمل رضی اللہ عنہ کی طرح ہے کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ قوت کہاں ہے توانہوں نے فرمایا کہ حی وقیوم کاذکر۔ پھر دریافت کیا کہ ہم الی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو دین ودنیا میں کام آئے توانہوں نے فرمایا کہ حی وقیوم کاذکر۔ پھر دریافت کیا کہ ہم الی چیز کے بارے میں پوچھا کہ جسم ودنیا میں کام آئے توانہوں نے فرمایا کہ اے عزیز! جسم سے دست پر دار ہواور اس کو خالق کو حوالہ کردے۔ کیلئے غذاکون سی ہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ اے عزیز! جسم سے دست پر دار ہواور اس کو خالق کو حوالہ کردے۔

تیسراسب یہ کہ وہ پیماری دیر میں جانیوالی ہو اور پیمار کے خیال میں اس کی دوافسوں ہو جس کی منفعت نادر ہے اور جو شخص علم طب سے ناواقف ہے وہ اکثر دواؤں کواسی طرح سمجھے گا۔ شیخ رہیع ابن خیثم نے کہا ہے کہ میں نے اپنی پیماری کے علاج کاارادہ کیا۔لیکن پھر میں نے یہ خیال کیا کہ عاد و ثمود کی قوم ختم ہو گئی باوجو دیہ کہ ان قوموں میں بہت سے حاذق اطبا

موجود تصداور طب نے آن کو تفع نہیں پہنچایا۔

بظاہراس قول سے یہ مفہوم ہو تاہے کہ شخ رہیع طب کواسباب ظاہر سے نہیں سمجھتے تھے۔

جہ ہوت ہے۔ یہ جہاری نہیں چاہتا کہ اس کی ہماری دور ہو تاکہ ہماری کا ثواب اس کو حاصل رہے اور وہ صبر
کرنے میں اپناامتحان کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعدوں کو ہماری میں آزما تاہے جس طرح کوئی شخص
سونے کوآگ میں تپائے (تاکہ کھر اکھوٹا معلوم ہو جائے) کوئی بعدہ اس امتحان میں کامل نکلتاہے اور کوئی تا قعی۔ شخ سہل
تستری دوسروں کو دواکھانے کا حکم دیتے اور خود دوانہیں کھاتے تھے اور فرماتے کہ ہماری میں راضی پر ضارہ کر بیٹھ کر نماز
پڑھنا تندرستی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔

پانچوال سبب میہ کہ بہت ہے گناہ اس شخص کی گردن پر ہول اور پیمار چاہتا ہے کہ وہ پیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے حدیث شریف میں آیا ہے کہ مخار ہندہ سے اس وقت تک جدا نہیں ہو تا جب تک اس کو گناہ سے پاک نہ کردے یہاں تک کہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔

حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو شخص عسرت، علالت اور مال کی آفت پر گناہوں کا کفارہ ہونے کی نیت سے خوش نہ ہو وہ عالم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پیمار کو دیکھ کر خداو ند بزرگ وبرتر کے حضور میں عرض کیایاالی اس پر رحمت فرما۔

باری تعالیٰ کی جانب سے خطاب ہوا کہ اور دوسر می رحت کون می ہو گی کہ میں اس پیماری ہے اس پر رحم ہی کر نا چاہتا ہوں۔ یعنی اس پیماری اور اس مرض کو اس کے گنا ہوں کا کفار ہ بنانا چاہتا ہوں اور پھر اس کے درجہ کوبلند کروں گا۔

چھٹا سبب میہ ہے کہ صحت کو انسان اپنی غفلت ، مستی اور سر کشی کا سبب جانتا ہو۔ اس لئے چاہتا ہے کہ اس کی بیماری باقی رہے (اور صحت یاب نہ ہو) کہ دل پھر غفلت کا شکار نہ ہو۔

خداوند تعالیٰ جس کی بہتر ی چاہتا ہے اس کو ہمیشہ بلااور بیماری کے ذریعہ تنبیبہ کر تاہے اسی بناپر بزرگوں نے کہاہے کہ دین ان تین باتوں سے بھی خالی نہیں ہوگا''مفلسی، بیماری اور ذلت وخواری''۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہماری میری قید اور درولیٹی میر اقید خطنہ ہے۔ جس کو میں دوست رکھتا ہوں اس کو قید اور قید خانہ میں داخل کر تا ہوں۔ پس جب صحت کے عالم میں لوگ معصیت میں گر فتار ہوتے ہیں توہماری ان سے حق میں عافیت کاباعث ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کے بہت سے افراد کوآر استہ اور زیب وزینت سے مزین دیکھ کر فرمایا کہ بید سب کیا ہے ؟ ان لوگوں نے جو اب دیا کہ آج ہماری عید ہے۔ آپ نے فرمایا ہماری عید اس دن ہوتی ہے جس دن ہم کوئی گناہ نہ کریں۔

ایک بزرگ نے کمی مخض ہے اس کی خیریت دریافت کی۔اس نے جواب میں کما کہ جی ہاں! خیریت ہے ؟ان بزرگ نے فرمایا عافیت اور خیریت اس دن ہو گی جس روزتم کوئی گناہ نہیں کر وں گے اور اگر تم ہے گناہ سر زد ہو گا تواس

ہے سخت تر کوئی پیماری نہیں ہوگی۔بزرگ نے فرمایا کہ فرعون علیہ اللعنۃ کی عمر چارسوبرس کی تھی اس مدت میں نہ اس کو مجھی در دسر لاحق ہواادر نہ مجھی خارآیا۔ چنانچہ اس نے خدائی کادعویٰ کیا۔اگروہ ایک ساعت کیلئے بھی در دسر میں مبتلا ہو جاتا تواس سے یہ قصور اور ہے ادبی سر زدنہ ہوتی۔

روں کا ارشاد ہے کہ جب بندہ ایک دن کیلئے ہمار ہو تا ہے اور توبہ نہیں کر تا توملک الموت کہتے ہیں کہ میں نے برز گوں کا ارشاد ہے کہ جب بندہ ایک دن کیلئے ہمار ہو تا ہے اور توبہ نہیں کر بندہ مومن کو چالیس دن میں ان چار آفتوں کی مرتبہ قاصدول کو بھیجالیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو چالیس دن میں ان چار آفتوں سے خالی نہیں ہو ناچا ہے (کوئی نہ کوئی آفت سے دو چارر ہناچا ہے) اوروہ یہ ہیں رنجی ہیماری، ڈراور نقصان "۔

حضورا کر می تالیقی نے ایک خاتون سے نکاح کاارادہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے اس خاتون کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی ہمار نہیں ہوئی ہے (ایبی احجی صحت ہے) حضور پر نور علیق نے فرمایا تب تووہ میرے لئے مناسب نہیں ہے۔
ایک دن حضور علیقی در دسر کی فضیلت بیان فرمار ہے تھے توالیک اعراقی نے کہا کہ میں تو آج تک کسی ہماری میں مبتلا نہیں ہوا ہوں۔ یہ من کر حضور علیقی نے اس سے فرمایا کہ مجھ سے دور رہو پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص دوز خی شخص کودیکھناچاہے تو اس کو دیکھ سے دور کی میں اس کو دیکھ سے دور کر ہو کے میں کر حضور علیق نے اس سے فرمایا کہ مجھ سے دور رہو پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص دوز خی شخص کودیکھناچاہے تو اس کو دیکھ ہے۔

من وریق سے معائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے حضور علیہ سے دریافت کیا کہ یار سول اللہ علیہ شادت کا درجہ کس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے حضور علیہ سے موت کو یاد کرے گااس کو یہ درجہ ملے گااور شک نہیں کہ پیمار موت کو ہر آن یاد کر تاہے۔ پس بعض حضرات ان وجوہ کی بناء پر پیماری میں علاج کے طلب گار نہیں ہوئے اور حضرت رسالتمآ ب علیہ کو ان اسباب کی احتیاج نہیں تھی آپ اس لئے علاج کیا کرتے تھے۔

الحاصل اسباب ظاہری سے حذر کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام کے سفر پر تشریف لے جاناچا ہے اور تشریف لے جاناچا ہے اور پھیلا ہوا ہے ایک جماعت نے کہا کہ ہم کو نہیں جاناچا ہے اور پھیلا ہوا ہے ایک جماعت نے کہا کہ ہم کو نہیں جاناچا ہے اور پھیلا ہوا ہے ایک جماعت نے کہا کہ ہم کو نہیں جاناچا ہے اور پھیلا ہوا ہے ایک این اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم خداوند تعالی کی تقدیر ہے اس کی تقدیر ہی کی طرف بھا گیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر کمی شخص کے پاس دو چرا گاہیں ہوں ایک خشک اور ایک سر سبز اور وہ شخص ان دووادیوں بیس ہے وادی ہیں بھی اپنے ریوڑ کولے جائے وہ تقدیر اللی سے ہے۔ اس کے بعد حضر سے عمر ارضی اللہ عنہ نے حضر ت عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا تاکہ اس معاملہ کو ان سے حل کر ایا جائے (ان کی رائے دریافت کی جائے ) انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اگر م علیلی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب تم سنو کہ فلال جگہ وہ بال سے مت بھا گو۔ بید ن کر حضر ت عمر رضی اللہ عنہ میں کہ مساورا بھیل جائے تو وہاں سے مت بھا گو۔ بید ن کر حضر ت عمر رضی اللہ عنہ میں بیا کہ ہو جائیں تو ہمال ہوا تھا ہی کیا ہے اس کی مصلحت بیہ ہے کہا کہ تندر ست لوگ (ایسے مقام ہے) چلے جائیں تو ہمال ہیا کہ ہو جائیں (ان کی تیمار داری کون کرے گا) اور بیماروں کو ساتھ لے کر نگانا بھی ممکن نہیں ہے جبکہ وہا باطن میں بہا کہ ہو جائیں (ان کی تیمار داری کون کرے گا) اور بیماروں کو ساتھ لے کر نگانا بھی ممکن نہیں ہے جبکہ وہا باطن میں بہا کہ ہو جائیں (ان کی تیمار داری کون کرے گا) اور بیماروں کو ساتھ لے کر نگانا بھی ممکن نہیں جبکہ وہا باطن میں

مرایت کر چکی توباہر نکلنابے فائدہ ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ وہاں سے بھاگنا ایسا ہے جیسے کوئی کافر کی جنگ ہے بھاگ گیا۔ اس تمثیل کا مقصد سے ہے کہ جس طرح کا فروں کی جنگ سے بھاگ جانے سے دوسر می سپاہ کاول ٹو شاہے اسی طرح وہامیں تندر ستوں کے چلے جانے سے بیماروں کاول ٹوٹ جائے گا۔ (وہ دل شکتہ ہو جائیں گے)اور پھر کوئی بھی ایسا نہ ہو گاجوان کو کھانادے پس وہ بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے اور بھاگنے والے کا پچنا مشکوک ہے۔

فصل : اے عزیز!معلوم ہونا چاہئے کہ بیماری کا چھپانا شرط تو کل ہے۔ بلحہ گلہ ، شکوہ اور اظہار مکروہ ہے مگریہ کہ کوئی عذر ہو مثلاً طبیب سے حال کہتا ہے یا چاہتا ہے کہ اپنی مجبوری یا بجز کا اظہار کرے مگر اس میں رعونت اور چالا کی کو اپنے نفس سے خارج کردے۔

منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علیل تھے لوگوں نے آپ سے حال دریافت کیا کہ آپ ایجھے اور خیریت ہیں آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ کے اس جواب پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور متبجب ہوئے۔ تب حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ میں خداوند تعالیٰ کو اپنی شجاعت اور جوانمر دی جتلاؤں 'ایبا فرماناآپ ہی کو زیبا تھا کہ باوجود قوت و مردانگی کے اپنے بجز کا اظہار فرماتے تھے اسی واسطے آپ نے دعاما گئی کہ اللی مجھے صبر عطافر ما۔

حضرت رسول اکرم علی شخص بغیر ضرورت علیت طلب کرو۔بلا مت مانگو، پس اگر کوئی شخص بغیر ضرورت شکایت کے طور پر اپنی پیماری کو ظاہر کرے گا۔ تو یہ حرام ہے۔اگر اظهار بغیر شکایت کے ہو توروا ہے لیکن اولی یہ ہے کہ بالکل اظہار نہ کرے کہ شاید اس میں کوئی زیادہ بات نبان ہے نکل جائے اور سننے والا یہ گمان کرے کہ یہ شکوہ (خداوندی) کر رہا ہے۔ اظہار نہ کرے کہ شاید اس میں کو نکہ اس میں اپنے علائے کرام فرماتے ہیں کہ پیمار اگر گریہ و زاری کرے تو اس کو معصیت میں لکھاجا تا ہے کیونکہ اس میں اپنے

مرض کو ظاہر کرنا ہے۔ ابلیس لعین نے حضر ت ابوب علیہ السلام سے نالہ و فریاد کے سوااور پچھ نہیں دیکھا۔ حضرت فضیل ؓ بن عیاض، شخ بشر ؓ حافی اور وہب ابن الور دُّجو بزرگان دین میں سے تھے جب بیمار ہوتے تو گھر کا دروازہ بند کر دیتے تھے تاکہ کسی کو (ان کی بیماری کی ) خبر نہ ہو اور وہ فرماتے کہ ہم اس طرح بیمار رہنا چاہتے ہیں کہ کوئی

A The state of the

The state of the s

ہاری عیادت نہ کرے۔

# اصل تنم

## محبت الهي اور شوق ور ضا

اے عزیز! معلوم ہوناچاہئے کہ حق تعالیٰ کی محبت تمام مقامات سے عالی اور بلند وبالا ہے۔ بلجہ یوں کہناچاہئے کہ تمام مقامات کے حاصل کرنے سے مقصود کی محبت ہے۔ چاروں مہلکات سے غرض کی ہے کہ سالک کے دل کوالیں چیزوں سے چایا جائے جو محبت اللی سے محروم رکھتے ہیں اور جملہ منجیات جو اس سے قبل مذکور ہو چکے ہیں۔ اسی محبت کے مقدمات میں مثلاً توبہ ، صبر و شکر ، زہداور خوف وغیر ہ۔ وہ دو سرے مقامات جو ان کے بعد ہیں وہ انہی کا نتیجہ اور ثمرہ ہیں جیسے شوق اور رضا وغیر ہ بندہ کا کمال اس بات میں ہے کہ خداوند تعالیٰ گی محبت اس کے دل پر ایسی غالب ہو کہ اس میں مستغرق ہو جائے اور اگر اتنا کمال حاصل نہ کر سکے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ دو سری چیزوں کی محبت پر محبت اللی کا غلبہ حاصل رہے۔

محبت کی حقیقت : محب کی حقیقت کاجا نناچندال د شوار نہیں ہے کہ متکلمین کے اس قول کو قبول کر لیاجائے کہ جو

ذات ہماری جنس سے نہیں ہے اس سے محبت کیونکر ہو سکتی ہے۔ محبت اللی کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اس کا حکم جالائے۔ پس جس گروہ کا یہ تصور ہووہ دین کی اصل ہے بالکل بے خبر ہے۔ اس لئے محبت اللی کا مطلب یمال بیان کرنا ضروری ہے للذا ہم پہلے محبت اللی کو ثابت کرنے والے شرعی دلائل کو پیش کرتے ہیں اس کے بعد اس کی حقیقت اور اس کے احکام بیان کریں گے۔

## محبت الهي كي فضيلت

معلوم ہونا چاہئے کہ تمام علائے اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ خداوند تعالی سے محبت کرنا فرض ہے حق تعالی نے ارشاد فرمایا۔ یحبھہ و یحبونه اور سرور کو نین عقیلیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک بندہ خدااور رسول کو ہر چیز سے زیادہ دوست اور عزیز نمیں رکھے گاای کا ایمان کا مل نمیں ہوگا۔ حضور سرور کو نین عقیلیہ سے دریافت کیا گیا کہ ایمان کیا چیز سے ؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان بیا جم کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کو ماسوٹی اللہ سے زیادہ دوست رکھے۔ حضر ت رسالتمآ ب عقیلیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک بندہ خدااور رسول کو اپنے مال ، اہل و عیال اور تمامی خلائق سے زیادہ دوست نہ موگا۔ حق تعالی نے ازروئے تبیہ فرمایا ہے : قُلُ اِن کَانَ البَائُو کُمهُ وَ اَبْنَائُو کُمهُ وَ اَمْوَالُ نِ اَفْتَرُ فُتُمُوٰهَا وَ تِجَارَةُ تَخْسَمُونَ کَسِمَادَهَا وَ مَسَلَمِنُ وَ اَخْوَانُکُمهُ وَ اَمْوَالُ نِ اَفْتَرُ فُتُمُوٰهَا وَ تِجَارَةُ تَخْسَمُونَ کَسِمَادَهَا وَ مَسَلَمِنُ

ترضوها أحَبُ النيكُم مِن اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبَيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَاتِي َ اللَّه بِأَمْوهِ طِ
ايک شخص نے حضرت رسالته آب عَلِي اللهِ عَن عَر ض كياكه ميں آپ كو دوست ركھتا ہوں۔ آپ نے فرمايا تو پھر
درويشي كيك تياررہ، اس نے پھر كماكه ميں خداكو دوست ركھتا ہوں آپ نے فرمايا كه آفت وبلا كيك تياررہ، ايك اور حديث ميں
ايک آيا ہے كہ جب ملک الموت نے حضرت ابراہيم خليل الله كي روح قبض كرنا چاہى تو آپ نے ملک الموت ہے كماكه بھى تم نے ديكھا ہے كہ
ثم نے يہ ديكھا ہے كہ دوست دوست كى جان لے لے۔ تب آپ پر وحى نازل ہوئى كه اے ابر اہيم بھى تم نے ديكھا ہے كه
كوئى دوست اپنے دوست كے ديدار سے بيز ار ہو۔ تب آپ نے ملک الموت سے كماكه ميں اجازت ديتا ہوں تم ميرى روح قبض كراو۔

حضور اكرم عليك مضور سروركونين علية بيه وعامانكاكرتي بقد اللهم ارزقني حبك وحب سن احبك

وحب مايقوبني الى حبك واجعل حبك احب الى من الماء البارد

الٹی مجھے اپنی محبت اور اپنے دوستوں کی دوستی اور محبت اور اس چیز کی محبت جو تیری محبت کا سبب ہوروزی فرما۔ اور ایساہو کہ تیری محبت مجھے ٹھنڈے پانی سے زیادہ عزیز ہو۔

منظول ہے کہ ایک اغرائی حضرت عظیمی کی خدمت میں آیا اور دریافت کیایار سول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کہ تو نے اس دن کیلئے کیا تیار کی ہے۔ اس نے کہایار سول اللہ نماز اور روزہ میرے پاس کم ہے (بہت نہیں ہے) البت خداوند تعالیٰ اور اس کے رسول کو میں دوست رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس کو وہ دوست رکھتا تھا۔

حضرت الوبر صدیق رضی اللہ عند نے فرمایا کہ جس نے حق تعالیٰ کی محبت کا شربت چکھاہے، وہ و نیا ہے ہیں اراور خلق سے متنظر ہو گااور حضر سے خواجہ حسن بھر کی نے کہا ہے جو شخص خدا کو پہچانے اس کو دوست رکھے اور جس پر و نیا کی حقیقت آشکارا ہو جائے تو وہ د نیا ہے ہیں الررہے گااور بندہ مو من جب تک د نیا ہے غافل نہ ہو گااور جب فکر کرے گا ممگین ہو گا۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پچھا کو گول کو دیکھاجو بہت لاغر اور کمز ور تھے آپ نے ان لوگوں ہے پو چھا کہ تم پر کیا آفت تازل ہو گی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غذاب آخرت کے خوف ہے گھل گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم ہے تم کو عذاب آخرت سے نجات وے۔ انہول نے ایک اور جماعت کو دیکھا تو بہت زیادہ لاغر اور کمز ور تھے آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اپنے کرم ہے تم کو تمہاری مر او پر پہنچادے گا۔ یہاں ہے جب آ گے ہو ہے توایک اور جماعت کو دیکھا کے موال نے بھی وہی سوال نے فرمایا کہ حق نیادہ کمز وراور نحیف تھے اور ان کے چرے آئینہ کی طرح دیکھ تھے آپ نے ان سے بھی وہی سوال کہ جو پہلے اوگوں سے بھی زیادہ کمز وراور نحیف تھے اور فرمایا کہ کیا نہول نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے عشق نے ہم کواس طرح گھلادیا ہے۔ یہ من کرآپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم مقر بین بارگاہ اللی ہو بچھے تھم ہواہے کہ میں تمہاری صحبت میں رہا کہ وال

شیخ طریقت سری سقطیؒ نے فرمایا ہے کہ کل (قیامت میں) ہرایک امت کواس کے بی کے ساتھ پکارا جائے گا۔ جیسے اے امت موسیٰ، اے امت عیسیٰ، اے امت محمد (علیهم السلام) مگر جولوگ خداوند تعالیٰ کے دوست ہیں ان کو یوں پکارا جائے گا۔ اے دوستان خداتم خدا کے پاس آؤیہ سن کران کادل خوشی اور مسرت سے معمور ہو جائے گا۔ صحف ساوی میں سے کسی صحیفہ میں مذکور ہے کہ:-

> اے بندہ: میں تجھے دوست رکھتا ہوں تیرے اس حق کی بناء پر جو تیر امجھ پرہے یعنی تو مجھے دوست رکھتا تھا محبت اللمی کی حقیقت

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ حق تعالیٰ کی دوستی اور حجت کا سمجھنا ایسا مشکل ہے کہ بعض لوگوں نے اس بات کا صاف انکار کر دیا اور کھا کہ خدا کے ساتھ دوستی رکھنا محال ہے لیس اس نکتہ کی شرح کرنا ضرور کی ہے۔ اگرچہ وہ ہر ایک کے فتم میں نہیں آسکتی باوجود اس کے مثالوں کے ذریعہ ہم اس کو ایساواضح کر دیں گے کہ جو کوئی اس پر غور کرے تو یقیناً اس کو یقین آجائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہئے کہ دوستی کیا چیز ہے؟ معلوم ہونا چاہئے کہ دوستی عبارت ہے طبیعت کی اس رغبت سے جوایک خوش آئندہ شے کی طرف ہو۔ اگر میر غبت بہت قوی ہے تو اس کو عشق کھتے ہیں۔ دشمنی نام ہے طبیعت کی نفر ت کا جو ناپند چیز سے ہو۔ جب کس چیز میں خوبی باہر ائی نہ ہو۔ وہاں دوستی یادشمنی نہیں بائی جاتی۔

اب ہم خوبی اور عمر گی کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مطلقاً اشیاء طبیعت انسانی کے باب میں تین قتم کی ہیں ایک قتم وہ ہے کہ کوئی چیز موافق طبع ہو اور طبیعت خود اس کی خواہش کرے پس اس موافق طبع شے کوخوش آئند (پندیدہ) کہاجاتا ہے۔ دوسری قتم ہیہ ہے کہ وہ شے ناموافق طبع اور خواہش دل کے بر خلاف ہو اس کو ناپند کہتے ہیں۔ تیسری قتم وہ ہے جونہ موافق طبع ہو اور نہ خالف طبع پس نہ وہ پندیدہ ہے اور نہ ناپندیدہ اب بیبات سمجھنا ضروری ہے کہ جب تک کسی چیز سے کہ ہو کوئی چیز ہوکوئی چیز ہملی یاری نظر نہیں آئے گی۔

چیزوں کی معرفت ہم کو حواس اور عقل کے توسط سے حاصل ہوتی ہے۔ حواس پانچ ہیں۔ ہر ایک کی لذت مقرر ہے کہ اس لذت کے سبب سے انسان اس شے کو پہند کر تا ہے بعنی طبیعت اس طرف راغب ہوتی ہے۔ مثلاً قوت باصرہ کی لذت اچھی صور تول کے دیکھنے ، سبز سے یا بھتے پانی کے دیکھنے میں ہے بس آنکھ الی چیز کو دیکھنا پہند کرتی ہے۔ ساعت کی لذت اچھی آوازول کے سننے میں ہے۔ قوت شامہ کی لذت خو شبوؤل سے ہے اور حس ذا گفتہ کی لذت ، لذیذ کھانوں میں ہے۔ حس لامیہ کی لذت نرم ونازک چیزول کے چھونے میں ہے۔ یہ تمام چیزیں محبوب ہیں۔ یعنی طبیعت ان کی طرف مائل رہتی ہے۔

یہ تمام حواس جانوروں کو بھی حاصل ہیں اور وہ بھی لذت حاصل کرتے ہیں معلوم ہوناچاہئے کہ انسان کے ول

میں ایک چھٹی حس ہے جس کو عقل کہتے ہیں (اکنوں بدال کہ حسائہ ششم ہست در دلآدی کہ آنراعقل گویندونور گویندو بھیرت گویند۔ کیمیائے سعادت مطبوعہ ایران ہے۔ ۱۹۳۸)اسے بھیر تاور نور بھی کہتے ہیں۔اس کیلئے جو لفظ چاہواستعال کروانسان اور حیوان میں فرق اس کا ہے (حیوان اس سے محروم ہے)اس عقل کے بھی مدر کات ہوتے ہیں جو اس کو پسند آئیں بالکل اس طرح جیسے حواس خمسہ کو دوسری لذیتیں محبوب ہیں۔

حضور اکر م علیہ کا ارشاد ہے کہ دنیا ہے مجھے تین چیزیں محبوب ہیں، عور تیں خوشبواور میری آنکھ کی روشی نماز۔ یمال آپ نے نماز کا در جہ بڑھا دیا ہے۔ پس جو شخص جانور کی طرح ہواور ول ہے بے خبر رہے اور حواس خمسہ کی لذتول کے سوا پچھ اور نہ جانے ہر گز اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ کہ نماز میں ایک حلاوت ہے اور وہ جانوروں کی صف سے فکل آیا ہوا ہے باطن کی آنکھ سے جمال اللی اور اس کی صنعت کے عجائب اور صفات باری کے جلال و کمال کا مشاہدہ اس کو بہت زیادہ پہند ہوگا۔ ہمقابلہ اس کے کہ اس کی ظاہر ی آنکھ خوبصورت چروں سبزہ اور آبرواں کا مشاہدہ کرے۔ جب الوہیت کا جمال اس کو نظر آنے گے گا تو دنیا کی خوبصورت اور انچھی چیزیں اس کی نظر میں بے قدر ہو جائیں گے۔

#### دوستی کے اسباب

#### وہ اسباب جن سے معلوم ہو کہ خدا کے سواکوئی اور محبت کے لا کُق نہیں ہے

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ دوستی اور محبت کے یہ پانچ اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ آدی اپنی زندگی اور اپنی خوبی کو دوست رکھتا ہے اپنی ہربادی اور ہلاکت پر راضی نہیں ہے خواہ اس کانہ ہونار نج والم کے بغیر ہو۔ جب طبیعت ایک چیز کے ساتھ موافق ہے تووہ ضرور اس کو دوست رکھے گااور ظاہر ہے اس کی حیات اور زندگی دوام اور کمال صفات سے زیادہ کوئی اور چیز موافق طبع نہ ہوگی (جو ذات خداو ندی کے سواکسی اور میں موجود نہیں) اور اپنی موت اور اپنی موت اور اپنی موت اور اپنی اور میں موجود نہیں) اور اپنی موت اور اپنی صفات کمال کی نیستی اور عدم سے زیادہ دوسری کوئی شے اس کی طبع کے مخالف نہ ہوگی۔ اسی ہناء پر آدی اپنچہ کو بھی عزیز اور دوست رکھتا ہے اور چو نکہ وہ اپنے بقائے وائی پر قدرت نہیں رکھتا اس لئے اور دوست رکھتا ہے اس کی زندگی کی آسائش و تزئین میں کام آتا ہے وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ اس طرح وہ اپنے مال کو بھی دوست رکھتا ہے کہ وہ اس کی زندگی کی آسائش و تزئین میں کام آتا ہے وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی دوست رکھتا ہے کہ وہ اس کیلئے ممنز لہ قوت بازو کے ہیں اور الن کے باعث وہ مطمئن رہتا ہے (کہ وقت پر کام داروں کو بھی دوست رکھتا ہے کہ وہ اس کیلئے ممنز لہ قوت بازو کے ہیں اور الن کے باعث وہ مطمئن رہتا ہے (کہ وقت پر کام داروں کو بھی دوست رکھتا ہے کہ وہ اس کیلئے ممنز لہ قوت بازو کے ہیں اور الن کے باعث وہ مطمئن رہتا ہے (کہ وقت پر کام داروں کو بھی دوست رکھتا ہے کہ وہ اس کیلئے ممنز لہ قوت بازو کے ہیں اور الن کے باعث وہ مطمئن رہتا ہے (کہ وقت پر کام

ووسمر اسبب : دوسر اسبب بھلائی ہے کہ جوشخص کسی کے ساتھ نیکی کر تاہے تووہ شخص بھی (جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے) اس کو دل سے چاہتا ہے۔ اس بناء پر کہا گیا ہے الانسسان عبدالاحسسان لیعنی انسان احسان کابندہ ہے۔ حضور اگرم علیقی بارگاہ اللی میں مناجات فرماتے تھے کہ یااللی کسی فاجراور گناہ گار کویہ قدرت نہ دے کہ وہ مجھ پر احسان کرے کہ اس وقت میر ادل بھی اس کو دوست رکھے گا۔

لیعنی بیدبات مقضائے طبع ہے بہ تکلف نمیں ہے (کہ بندہ اپنے محن کو دوست رکھتا ہے) اور اس کی حقیقت بھی بالکل وہی ہے کہ خود کو اس نے دوست رکھا۔ کیونکہ احسان کے معنی بیر ہیں کہ انسان ایساکام کر ہے جو اس کی زندگی کا سبب اورخوبی کا موجب ہو۔ اسی طرح انسان صحت و تندرستی کو دوست رکھتا ہے۔ جس کا کوئی سبب بنہیں ہے۔ لیکن تندرستی کے باعث وہ طبیب کو دوست رکھتا ہے اور جس شخص نے اس کے باعث وہ طبیب کو دوست رکھتا ہے اور جس شخص نے اس کے سبب کے خود کو دوست رکھتا ہے اور جس شخص نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے اس کو بھی دوست رکھتا ہے۔ محض اس کے احسان کے سبب ہے۔

تبیسر اسبب : تیسر اسب بیہ بے کہ وہ نیک شخص کو دوست رکھتا ہے اگر چہ اس نے اس کے ساتھ احسان نہیں کیا ہے۔ مثلاً وہ سنتا ہے کہ مغرب میں ایک سلطان بڑا عادل وعا قل ہے اور رعیت اس کی ذات سے آرام میں ہے تو بغیر سبب کے دل اس کی طرف مائل ہوگا۔ اگر چہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ خود وہ اس ملک میں مجھی نہ جائے گا اور اس کے احسان سے بہر و مند نہیں ہوگا۔

چو تھا سبب : چو تھا سبب ہیں کہ کسی خوبصورت و خوبر و کو دوست رکھے۔ اس لئے نہیں کہ اس سے کچھ عاصل کرے بلعہ صرف اس کے حسن و جمال کے باعث کہ جمال خود بہ نفسہ محبوب اور بیارا ہوتا ہے اور جائز ہے کہ کوئی شخص کسی کی اچھی صورت کو دوست رکھے بیٹر طیکہ اس میں شہوت اور غرض کا شائبہ نہ ہوبالکل ای طرح جسے ہز ہوآب رواں کو پیند کر تاہے نہ اس لئے کہ اس کو کھائے یا پیئے لیکن آنکھوں کو اس کے دیوار سے ایک لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح حسن و جمال بھی بیارا ہوتا ہے۔ اگر حق تعالی کا جمال نظر آسکتا تو عقل میں آتا گہ اس کو دوست رکھا جائے۔ جمال کے معنی ہم آئندہ اس محث میں بیان کریں گے۔

پانچوال سبب : دوستی کاپانچوال سبب وہ مناسبت ہے جو طبائع میں بہم پائی جاتی ہے۔ بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ ایک کی طبیعت دو سرے کے ساتھ موافق ہونی ہے اور وہ اس کو دوست رکھتا ہے حالا نکہ کچھ خوبی اس میں موجود نہیں ، وتی یہ مناسبت بھی ظاہر وآشکارا ہوتی ہے جیسے ایک کم سن لڑک کو لڑکے سے اور ایک بازاری شخص کو دوسری بازاری شخص سے اور ایک عالم کو دوسرے عالم سے ہوتی ہے۔ اس طرح ہر ایک اپنے ہم جنس سے محبت کرتا ہے بھی کہی مناسبت مخفی اور

پوشیدہ ہوتی ہے۔ اصل خلقت اوران فطری اسباب میں جو تولد کے وقت غالب ہوتے ہیں اس مقام میں ایک ایس مناسبت ہے جس کو کوئی انسان نہیں جانتا۔ چنانچہ حضور اکر م علیقے نے اس امر کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد کیا ہے۔الارواح جنود مجندۃ فعا تعارف منھا ائتلف وماتنا کر منھا اختلف

. پس جب اصل خلقت میں دوستی اور آشنائی واقع ہوئی ہو تو یقیناً وہ ایک دوسرے سے الفت و محبت رکھیں گے اس آشنائی سے مرادیمی مناسبت ہے جس کا مذکور ہوا۔ اس کی اور تفصیل نہیں ہو سکتی۔

#### حقيقت حسن وخوبي

حسن و جمال کے بارے میں مختلف خیالات : معلوم ہوناچاہئے کہ جو کوئی ظاہری بصارت اور جانوروں کی سیر ت رکھتا ہے اور بھیر ت سے بہر ہ ہے وہ کھے گاکہ چیرہ کی سرخی اور سفیدی ، اعضاء کے تناسب کے سوااور سی چیز میں حسن کا ہونا مہمل بات ہے حسن و جمال شکل اور رنگ پر موقوف ہے۔ جس چیز میں بید دوبا تیں نہ ہوں اس کو حسن ہے کوئی تعلق نہیں ،ایبا کہنا خطااور غلطی ہے۔ کیونکہ ذی فہم حضر ات روز مر ہ کی گفتگو میں کہتے ہیں کہ یہ خط اچھا ہے۔ یہ آواز ا چھی ہے ، یہ گھوڑااح چاہے ، گھر اچھا ہے باغ اچھاہے وغیر ہ۔ پس خوبی اور عمد گی کے معنی ہر ایک شی میں اس سے ہیں اس کا وہ کمال ہے جو اس چیز کے لا 'قل ہو اور اس شئ کے اعتبار ہے اس میں سمی بات کی کمی نہ ہو۔ ہر ایک شئ کا کمال جدا جدا ہو تا ہے مثلاً خط کا کمال یہ ہے کہ حروف میں باہمی تناسب اس کی کرسی اور جوڑ دست ہوں۔ دائروں کی گروش ٹھیک ہو۔ اچھے خط اور اچھے گھر کے دیکھنے سے انسان کو ایک خط حاصل ہو تا ہے۔ اپس حسن صرف چر ہ سے مخصوص نہیں ہے اور یہ تمام چزیں ظاہرِی آنکھ سے نظر آتی ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس بات کا اقرار کرکے کے کہ یہ درست ہے لیکن جو چیز چیم ظاہر سے دیکھی نہیں جا عتی اس کا حسن عقل میں کیو نکر آسکتا ہے۔ ایسا کہنا بھی نادانی کی علامت ہے کیو نکہ ہم ہر وقت <u>کہتے</u> اور پولتے ہیں کہ فلال شخص اچھاہے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے اور اچھی مروت والاہے ، ہم کہتے ہیں جو علم زید کے ساتھ ہو وہ بہت اچھاہے اور شجاعت سخاوت کے ساتھ بہت خوب ہے۔ بے طمعی اور تناعت سب سے خوب چیز ہے ایسی بہت می باتیں کی جاتی ہیں اور ان تمام صفات (خوب) کو ہم جہتم ظاہر ہے نہیں دیکھے سکتے باتھ بھیر ت عقل ہے معلوم کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب" ریاضتہ النفس" میں لکھاہے کہ صور تیں دوقتم کی ہوتی ہیں ایک صورت ظاہر ی اور ایک صورت باطنی۔ نیک اخلاق باطن کی صورت ہے اور دل کو پیند ہے۔ دلیل اس کی بیہ ہے کہ ایک شخص حضر ہے ادر کیں شافعی رضی اللہ عنهٔ کو دوست رکھتاہے اور ایک مخف حضر ت ابو بحر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنهٔ کو دوست رکھتاہے ہیے بات محال نہیں ہے اور محال ہو بھی کس طرح کہ کوئی شخص ایبا ہے کہ اس محبت میں اپنی جان اور مال خرچ کر تاہے یہ دوستی شکل و صورت کے اعتبارے تو نہیں ہے کیونکہ اس شخص نے ان بزر گول کو نہیں دیکھاہے اور ان کی ظاہر ی صورت خاک می<del>ں</del>

چھپ چکی ہے بلحہ اس شخص میں ان کی ہیہ دوستی ان کے باطنی کمالات کے باعث ہے جس سے مراد ان حضر ات کاعلم ، زہدو تقویٰ اور دینیا نتظام ہے۔ پیغیبروں (علیہم السلام) کو بھی اس سبب سے لوگ دوست رکھتے ہیں۔

جو شخص حضرت الو بحر صدیق رضی اللہ عنہ عنہ ہے محبت کر تاہے وہ ان کو اسی صورت کے ساتھ جو ان کی تھی چاہتا ہے۔ صدق اور علم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات کی صفت ہے اور بیہ صفت وہ ہے جس کو جزولا تیجز فی (ایسا جزو جس کا کوئی جزو مزید نہ ہو سکے ) کہتے ہیں۔ نہ اس کو شکل کما جاتا ہے نہ رنگ۔ جزویجز کی فلاسفہ اور حکما کے بزدید ہا ہا منہ منہ ہو بھی کیفیت ہو بھر حال وہ شکل اور رنگ نہیں ہے اور مخلوق کو وہی صفت محبوب ہے نہ کہ آپ کا ظاہری جسم (گوشت و پوست) پس جو عقل ہے بھر ہو ور جو ہ باطن کے جمال کا افکار نہیں کر سکتا اور وہ جمال ظاہری ہے فیام کی جسم (گوشت و پوست) پس جو عقل ہے بھر ہو وہ وہ اور ایک شخص فیام کی جسم (گوشت و پوست رکھے گا۔ کیونکہ ایک شخص اس صورت کوجو دیوار پر نقش کی گئی ہے۔ دوست رکھتا ہے اور ایک شخص حضور عالیقہ کو دوست رکھتا ہے ظاہر ہے کہ ان دونول میں بڑا فرق ہے بلحہ جب چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی لڑکے کو محبوب اور دوست رکھتا ہے ظاہر ہے کہ ان دونول میں بڑا فرق ہے بلحہ جب چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی لڑکے کو مجب اور دوست رکھے تو اس لڑکے کے ابر و، مزگان اور چشم کی تحریف اس کے روبر و نہیں کرتے ہیں بلحہ اس کی سخاوت معلم اور لیافت کی تعریف کرتے ہیں اور جب بیہ منظور ہو تاہے کہ اس لڑکے کو نا پہند کیا جائے ، علم اور لیافت کی تعریف کرتے ہیں اور جب بیہ منظور ہو تاہے کہ اس لڑکے کونا پہند کیا جائے ، علم اور لیافت کی تعریف کرتے ہیں اور جب بیان نہیں کرتے ہیں اور جب کی تعریف کرتے ہیں اور جب بیا منظور ہو تاہے کہ اس لڑکے کونا پہند کیا جائے تو اس کی بدباطنی اور بدا طوار دی کی صفات بیان کرتے ہیں اس کی صورت کی برائی بیان نہیں کرتے ہوں اور کی صفات بیان کرتے ہیں اس کی صورت کی برائی بیان نہیں کرتے ہیں اور کی صفات بیان کرتے ہیں اس کی صورت کی برائی بیان نہیں کرتے ہیں اور کیا جب کے اس کرتے ہیں اس کی صورت کی برائی بیان نہیں کرتے ہیں اور کے دوست کرتے ہیں اس کی برائی بیان نہیں کرتے ہیں اور کی صفات بیان کرتے ہیں اس کی دوست کی برائی بیان نہیں کرتے ہیں اس کی بعد ہو بیا ہو کی بیا گئی ہوں کی تعریف کرتے ہوں کی تعریف کی

اسی واسطے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرتے ہیں (پیندیدہ اوصاف کے باعث) اور ابو جہل سے عداوت۔اس تقریرے ظاہر ہوگیا ہوگا کہ حسن وجمال دوقتم کے ہیں ایک ظاہری اور دوسر اباطنی ،باطنی صورت کا جمال، ظاہری صورت کے جمال سے ایسے شخص کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا جو کچھ بھی عقل رکھتا ہے۔

## حق تعالیٰ کے سوااور کوئی

### محبت کے لاکق نہیں

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ فی الحقیقت دوستی اور محبت کے لاکن حق تعالیٰ کے سواکو کی اور شیں ہے جو کو کی حق تعالیٰ کے سوادوسرے کو دوست ہر کھے گا۔ اس نے حق تعالیٰ کو شمیں پہچانا ہال اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو اس بنا پر دوست رکھا کہ اس کو خداوند تعالیٰ کے ساتھ ایک علاقہ ہے جیسے رسول اکر م علیہ کی محبت ، خداوند تعالیٰ کی محبت ہے کیونکہ جب کوئی شخص کسی کو دل سے چاہے گا تو دہ اس کے محبوب اور رسول کو دوست رکھے گا۔ اس صورت میں علاء مورائل تقویٰ کی محبت بھی خدا کی محبت ہوگی۔ جب انسان دوستی کے ان اسباب پر غور کرے تو اس کو بیبات بہتے وہی واضح ہوجائے گی۔

ووستی کے اسباب: دوست اور محبت کا پہلا سب بیہ ہے کہ انسان خود کواور اپنے کمال کو دوست رکھتا ہے تواس دوست کو لازم ہے کہ وہ خداکو دوست رکھتا ہے تواس دوست کا ملہ سے کولازم ہے کہ وہ خداکو دوست رکھے کیونکہ انسان کا وجود اور اس کا کمال صنعت حق تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت کا ملہ سے ہے اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو کوئی مخلوق پر دہ عدم سے عالم وجود میں نہ آتی اور اگر وہ اپنے فضل سے محافظت نہ کرتا تو انسان بیاتی نہ رہتا اور اگر حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انسان کو ہاتھ پاؤں اور دوسر سے اعضا عطافر ماکر کا مل نہ بناتا تو کوئی مخلوق اس سے زیادہ نا قص نہ ہوتی۔

یوبات کس قدر عجب ہوگی کہ کوئی شخص دھوپ ہے بے چین ہوکر کسی در خت نے سایہ میں جائے لیکن اس در خت کو جس ہے وہ سایہ کا وجود در خت ہے ہائی در خت کو جس ہوگی کہ جس طرح انسان کی ذات و صفات کا وجود حق تعالی کے فیض ہے ہے۔ پس اس صورت میں وہ خدا و ند تعالی کو کس طرح دوست ہمیں رکھے گاکیو تکہ خدا و ند تعالی کو مجب اس کے پہچانے پر موقوف ہوگی۔ دوسر اسب بید کہ انسان ایسے شخص کو دوست مرکت ہوتا ہے جواس کے ساتھ کھلائی کرے۔ اس بنا پروہ خدا کے سواکسی اور محن کو دوست رکھے گا وہ بالکل نادان ہے کیو تکہ اس کے ساتھ خدا کے سوااور کوئی احسان کرنے والا خمیں ہے نہ احسان کیا ہے اور خدا و ند تعالی کے احسانات بندول پر بے حدو ہے شار ہیں۔ ہم شکرو تفکر کے سلسلہ میں اس بات کو بیان کر چے ہیں۔ پس جان اوا گر تم کسی احسان کو کسی مخلوق کی طرف منسوب کرو تو تمہاری نادانی ہے کیو نکہ کوئی شخص تم کو خود کوئی چیز خمیں دے سکتا جب تک حق تعالی اس پر ایک ذیر دست مرکل تھے کر اس کے دل میں بیبات نہ ڈالے کہ دین و دنیا میں اے شخص تیر ابھلا اس میں ہے کہ وہ کچھ دے تاکہ لینے والا اور بینے کیں دینے والے نے جو کچھ دیا ہو وہ خود اپنے دیا جو الاحقیقت میں خداوند تعالی ہے کہ حق تعالی نے اپنے مراتا ہے حالانکہ وہ آخرت میں بغیر غرض کے اس پر ایک موکل محقین کیا اور اس کو اس اعتقاد پر لایا۔ بہاں تک کہ وہ چیز اس نے تم کو دے دی۔ شکر کے بغیر غرض کے اس پر ایک موکل محقین کیا اور اس کو اس اعتقاد پر لایا۔ بہاں تک کہ وہ چیز اس نے تم کو دے دی۔ شکر کے بغیر غرض کے اس پر ایک موکل محقین کیا اور اس کو اس اعتقاد پر لایا۔ بہاں تک کہ وہ چیز اس نے تم کو دے دی۔ شکر کے بغیر خرض کے اس بر ایک موکل محقین کیا اور اس کو اس اعتقاد پر لایا۔ بہاں تک کہ وہ چیز اس نے تم کو دے دی۔ شکر کے بغیر خرض کے اس بر ایک موکل محتمین کیا اور اس کیا ہوں اس کیا ہوں اس کی تھار کیا ہوں تکر گئی ہوں۔ شکر کے دیں حقوقت میں خداوند تعالی ہے کہ حق تعالی نے کہ حق تعالی نے کہ حق تعالی نے کہ حق تعالی ہے کہ حق تعالی نے کہ حق تعالی ہے کہ حق تعالی ہے کہ حق تعالی ہے کہ حق تعالی ہے کہ حق تعالی نے کہ حق تعالی ہے کہ حق تعالی ہو کہ حق تعالی ہے کہ حق تعالی ہے کہ حق تعالی ہے کہ حق تعالی

سیب ہم الب و سین کے ساتھ اسان کسی محسن کو دوست رکھتا ہے آگر چہ وہ اس کے ساتھ احسان نہیں کرتا۔ مثلاً کسی شخص نے ساکھ مغرب میں ایک بادشاہ عادل اور رعیت پر بہت مہر بان ہے وہ اپنا خزانہ درویشوں پر صرف کرتا ہے۔ اپنے ملک میں ظلم و ستم کرنے کی کسی کو اجازت نہیں و بتا تو لازماً ہر شخص اس کو دوست رکھے گا آگر چہ وہ جانتا ہے کہ بھی اس عادل بادشاہ سے اس کی ملا قات نہ ہوگی اور نہ اس سے بچھ نفع حاصل ہونے کی امید ہے اس اعتبار سے بھی خدا کے سواکسی کو دوست رکھنا تا دانی ہوگی و نیا میں کسی پر احسان کرتا ہے دوست رکھنا تا دانی ہوگی کیونکہ احسان بھی اس کے سواکسی غیر سے نہیں ہو سکتا اور جو کوئی و نیا میں کسی پر احسان کرتا ہے خداو نہ تعالی کے علم اور اس کی توفیق سے کرتا ہے اور مخلوق کے ہاتھ سے جو نعتیں ملتی ہیں وہ بہت کم ہیں احسان تو وہ ہے خداو نہ تعالی کے علم اور اس کی توفیق سے کرتا ہے اور مخلوق کے ہاتھ سے جو نعتیں ملتی ہیں وہ بہت کم ہیں احسان تو وہ ہے کہ تمام مخلوق کو پیدا کیا اور جس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس کو عطا کی بلعہ ایسی چیز ہیں بھی دیں جن کی حاجت نہ تھی

کنکن ان سے زیب و زینت اور آرائش کر انا مقصود تھی۔ جب تم آسان و زمین کی باد شاہت نبا تات و حیوانات کے احوال میں غور کرو گے تواس کے عجائب،احسان اورانعام بے انتنائم کو نظر آئیں گے۔

چوتھاسب ہے کہ کی کوائی کے جسن باطن کے سب سے دوست رکھتا ہے۔ جس طرح امام ابو حنیفہ ،امام شافعی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنما کو دوست رکھتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ حضرت ابو بحرصدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کو دوست رکھتے ہیں بعض ان سب حضرات کو دوست رکھتے ہیں اور پیغیبروں کو بھی دوست رکھتا ہے اور اس کا سب ان ہزرگوں کے باطن کی خوبی اور ان حضرات کے اوصاف پسندیدہ ہیں اس جگہ جب تم غور ہے دیکھو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ اس جمال باطنی کا حاصل ان تین چیزوں سے ہے ایک علم کی خوبی ہے کیو نکہ علم اور عمل دونوں ہی محبوب ہیں اس لئے کہ وہ بذات خود محبود اور شریف تر ہیں اور جس قدر سے علم زیادہ ہوگا اور معلوم ہزرگ تر ہوگا جمال بھی زیادہ ہوگا اور معلوم ہزرگ تر ہوگا جمال بھی زیادہ ہوگا اور اس کی بارگاہ کی معرفت ہے اور اس کی بارگاہ کی معرفت ہو اسلام اور اولیا کے طاہر ہے کہ تمام علوم سے شریف تر خدا کی معرفت ہے اور اس کی بارگاہ کی معرفت ہو اسلام اور اولیا کے کرام ان علوم میں کمال رکھنے کے سبب سے محبوب ہوئے ہیں۔

ووسر ی خوبی : دوسری خوبی قدرت کی ہے یعنی وہ قدرت و قوت جواصلاح نفس اور بندگان اللی کے سدھار نے ان

دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق کے علم کی نمایت ہے لیکن ہر چیز کی نسبت اللہ تعالی کے علم کی نمایت نہیں ہے اور

خلق کا جو پچھ علم ہے وہ اس کاعطیہ ہے۔ پس سب علم اس کا ہوااور اس کا پیہ علم خلق کا دیا ہوا شیں ہے۔ علم کے بعد جب تم قذرت کے بارے میں غورو فکر کرو گے تو معلوم ہو گا۔ تو قدرت بھی محبوب چیز ہے اسی واسطے لوگ حضرت علی رضی اللہ عند کی شجاعت اور حصر ت عمر رضی اللہ عند کی سیاست کو دوست رکھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں بھی قدرت کے اقسام میں ہے ہیں لیکن تمام مخلوق کی قدرت،اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بیچ ہے بلحہ سب اس کے سامنے عاجز ہیں پس وہ اتنی ہی قدرت رکھتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان کو عطاکی ہے جب مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو خداو ند تعالیٰ نے ان کو اس بات سے عاجز کر دیاہے کہ وہ اس کو مکھی ہے واپس لے علیں پس خداوند تعالیٰ کی قدرت بے نمایت ہے کیونکہ آسان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے جن وانس، حیوانات و نباتات سب اس کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔اس طرح کی لاکھوں چیزیں بلحد بے نمایت اشیاء کے پیدا کرنے پروہ قادرہے پھریہ کس طرح درست ہو گا کہ قدرت کے سبب کی بناء پر کسی دوس کودوست رکھیں،انسان اپنے کمال کے ساتھ عیوب سے منزہ اور پاک ہونے کی صفت سے بہرہ ہے (اس کا کمال بے عیب شیں ہے)اس کا پیلا نقصان توبیہ ہے کہ وہ بندہ ہے اور اس کی ہستی اس سے شیں ہے بلحہ وہ مخلوق ہے اس سے بڑھ کر نقصان اور کیا ہو سکتا ہے علاوہ ازیں نسان اپنے باطن کے احوال سے بے خبر ہے دوسرے کے باطن کو کیا جان سکے گا۔ اگر اس کے دماغ کی ایک رگ ٹیڑ ھی ہو جائے تووہ دیوانہ اور مجنوں ہو جاتا ہے اور نہیں جان سکتا کہ اس کا سب کیا ہے ؟اور ممکن ہے کہ اس کی دوااس کے سامنے رکھی ہواوروہ یہ بھی نہ جان سکے۔اس صورت میں جبآد می کی عاجزی اور نادانی کا اندازہ کریں تو معلوم ہو گا کہ وہ جو کچھ علم و قدرت رکھتا ہے وہ اس کے عجز و نادانی میں پوشیدہ ہو جائے اپس عیوب سے پاک وہی خالق ہے جس کے علم کی نمایت نہیں اور جو جہل سے پاک ہے اور اس کی قدرت کا مل ہے کہ بیر ساتویں آ مان اور زمین اس کے دست قدرت میں ہیں اگر وہ سب کو ہلاک کر دے تب بھی اس کی بزرگی اور باد شاہی میں کچھ نقصان نہ ہوگا اور وہ ایک آن میں ایسے ایک لاکھ عالم پیدا کر سکتا ہے اور اس سے ایک ذرہ برابر بھی اس کی بزرگی میں اضافیہ نہیں ہو گا۔ کیو نکہ اس کی ہزرگی میں بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔وہ سب عیبوں سے پاک ہے وہ ایسا ہے کہ نیستی اس کی ذات و صفات کی طرف نہیں جا عتی کسی فتم کا نقصان اس کے باب میں ممکن نہیں ہے اپس جو کوئی اس کو دوست نہ رکھے ہیا اس کی نادانی ہے اور یہ محبت اس محبت سے کامل تر ہوگی جس کا سب محرک احسان ہو کیونکہ نعمت کی کمی اور بیشی کے سب ہے اس محبت میں ا فزونی یا کمی پائی جائے گی اور جمال حق تعالی کی محبت کا سبب اس کی بزرگی اور اس کا نقذیں ہو تو تمام احوال میں بند ہ اپنے مولیٰ سے بہت زیادہ عشق رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ عذاب کے ڈر اور نعمت کے لاچ سے میری بندگی نہ کرے بلحہ وہ صرف میری خداوندی کا حق جالائے۔ زیور مقد س میں مر قوم ہے کہ ''اس سے بڑا ظالم کون ہو گاجو بہشت کی آر زواور دوزخ کے ڈرسے میری عبادت کرے۔اگر میں جنت اور جہنم پیدانہ کر تا تواطاعت وبیدگی کا کیا مستحق نہ تھا۔

یا نچوال سبب: دوی کی مناسبت ہے۔انسان کو بھی خداوند تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ فرمایا ہے قال

الروح من امر ربتي اور مديث شريف من آيا عدان الله ادم على صورته ساس نكته كي طرف اشاره عد ایک صدیث میں فرمایا میر ابندہ مجھ سے تقرب ڈھونڈ تاہے تاکہ اس کو میں اپنادوست بناؤں جب میں اس کو اپنا ووست بنالیتا ہوں تومیں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اور اس کی زبان بن جاتا ہوں اور ارشاد فرمایا: مرحد مرضت فلم تعد فی یا موی (اے موی میں بیمار ہوائم نے میری عیادت نہیں کی) موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ توسب کامالک ہے تو کیوں پیمار ہوگا۔ حق تعالی نے فرمایا میرا فلال بندہ پیمار تھا۔ اگر تم اس کی پیمار پر سی کرتے تو گویاوہ

حق تعالی کے ساتھ صورت کی مناسبت کی حدیث اس سلسلہ میں لکھی جا چکی ہے۔ اس قتم کی اور بہت سی باتیں ہیں جن کا بیان مناسب نہیں کہ وہ عوام کے فہم میں نہیں آسکتی ہیں بلحہ بہت سے دانشوروں ہے بھی اسی مقام پر لغز شیں ہوئی ہیں اور وہ تثبیہ کے قائل ہو گئے۔وہ یول سمجھے کہ اس صورت سے مراد ظاہری صورت ہے اور بعض حلول واتحاد کے قائل ہو گئے۔لیکن اصل حقیقت کا سمجھناد شوار ہے کہ جب تم دوستی کے اسباب کو سمجھ گئے تواب یہ سمجھو کہ خداوند تعالیٰ کے سواکسی دوسرے کو دوست رکھنا نادانی کی علامت ہے اور یہال پر اس متکلم (علم الکلام کا جانبے والا اور عقیدہ رکھنے والا) کی سادہ لوجی کا پیتہ چلتاہے جو کہتاہے کہ اپنے ہم جنس کے سواکسی دوسرے کو کس طرح دوست رکھاجا سکتاہے جبکہ خداوند تعالی ہاری جنس سے نہیں ہے پس اس کی دوستی ممکن نہیں ہے اس لئے دوستی کے معنی صرف فرمانبر داری کے ہیں۔

یہ پیچارا متکلم نادان دوستی کے معنی شہوت سمجھتا ہے جس کے باعث عورت کو دوست رکھتے ہیں۔ بے شک میر شہوت ہم جنسی کی متقاضی ہے لیکن وہ دوستی جس کی شرح ہم نے کی ہے جمال و کمال کے معنی کی مقتضی ہے اس سے صورت میں جنس کا ہونالازم نہیں آتا۔ مثلاًوہ شخص جو پیغمبر (علیہ السلام) کو دوست رکھتا ہے اس کاسب بیہ نہیں کہ وہ محبت کرنے والے کی مانند چرہ، شراوڑ ہاتھ یاؤں رکھتے ہیں بلعہ اس لئے دوست رکھتا ہے کہ پینمبر علیہ السلام کواس مخض کے ساتھ معنوی مناسبت ہے کیونکہ وہ کی اس محبت کی طرح زندہ، عالم، مرید، متکلم اور سمیع وبصر ہیں لیکن پیغیبران صفات میں اس ہے کامل تر نہیں ،و گا ،اصل مناسب اس شخص میں بھی پائی جاتی ہے کیکن کمال صفات میں دونوں میں بڑا فرق ہے اوروہ فرق جو کمال کی برتری ہے ہو تاہے، دوستی کوبڑھا تاہے لیکن اصل دوستی کوجو مناسبت پر موقوف تھی کم نہیں کر تااور تمام دا نشوراسی کے قائل ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔اگرچہ اس مناسبت کی حقیقت ہر ایک کو معلوم نہیں ہے لیکن ان الله را ی کے قال بیان دور ال کے یہ اللہ ہے۔ م علی صور ته اس بات کی دلیل ہے۔ کے ...... خلق ادم على صورتهاسباتكاوليل -

# دیدارالی میں جولذت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے

اے عزیز!معلوم ہوناچاہئے کہ تمام مسلمانوں کا مذہب ہے کہ دیداراللی کی حلاوت اور لذت تمام حلاو توں اور لذتوں پر فائق ہے۔ سب لوگ زبان ہے اس کے قائل ہیں اگر کوئی شخص دل میں بیہ خیال کرے کہ اس چیز کا دیدار جونہ بھت رکھتی ہونہ رنگ وصورت کس طرح لذت بخش ہو سکتا ہے۔ بیہ حقیقت اس کو معلوم نہیں ہے لیکن اس خوف ہے کہ شریعت میں اس کا بیان آیا ہے وہ زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن ایے شخص کے دل میں اس کا ذوق و شوق پیدا نہیں ہوگا۔ وجہ بہت کہ جو شخص کی چیز کو جانتا ہی نہیں اس کا وہ کس طرح مشتاق ہوگا۔ اس راز پر تفصیلی طور پر پچھ لکھنا اس کتاب میں مشکل ہے۔ ہم صرف یمال ایک اشارہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

معلوم ہونا چاہئے کہ یہ امر چار اصل پر موقوف ہے ایک یہ کہ معلوم کرے کہ خداوند تعالیٰ کا دیدار اس کی معرفت سے زیادہ خوشگوار ہے۔ دوسری اصل یہ کہ خدا کی معرفت غیر حق کی معرفت سے خوش ترہے۔ تیسری اصل یہ کہ دل کو علم اور معرفت میں ایک راحت خاص حاصل ہوتی ہے۔ بغیر اس کے کہ آٹھ یا جسم کو اس میں داخل ہو۔ چوشمی اصل یہ کہ مسرت جودل کی خاصیت ہے ہرایک خوشی سے جو تمام حواس کا حصہ ہے خوش تراور بہتر ہے۔ پس جس نے ان باتوں کو سمجھ لیااس کو یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ دیدار اللی سے بردھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔

#### اصل اول

# دل کی راحت معرفت میں ہے اور جسم کو اس لذت میں وخل نہیں ہے

معلوم ہونا چاہئے کہ خداوند تعالی نے انسان میں بہت سی قوتیں پیدا کی ہیں اور ہر قوت کو کسی نہ کسی کام کیلئے بنایا ہالیاکام جواس کی طبیعت کیلئے متقاضی ہو کہ اس کی لذت اس کی طبیعت کے اقتضائی میں ہے۔ مثلاً قوت غضب کو غلبہ
اورانقام کیلئے پیدا کیا ہے۔ اس کی لذت اس میں ہے (عفوو در گزر میں نہیں ہے) مباشر ت کی لذت، غیظو غضب کی قوت
کے بالکل مختلف ہے اور قوتوں کے مابین بھی فرق ہے اس طرح قوت سامعہ، قوت باصرہ اور دوسری قوتوں کا قیاس کرنا
چاہئے۔ ہر قوت ایک جداگانہ لذت رکھتی ہے اور ہر لذت مختلف ہے۔ مثلاً جماع کی لذت، غصہ کی لذت سے جداگانہ

ج۔ یہ تمام لذیں قوتوں کے لحاظ ہے مائین فرق رکھتی ہیں۔ بعض قوی تر ہیں اور بعض ضعف ہیں مثلاً لذت ہم جوا چھی صور توں کے دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے تاک کی اس لذت ہے جو خو شبوؤں ہے حال ہوتی ہے قوئی تراور غالب ترہائی طرح انسان کے دل میں بھی ایک قوت پیدا گی گئی ہے جس کانام عقل اور نور ہے اس کوان چیزوں کی معرفت کیلئے پیدا کیا گیا ۔ جو خص اور خیال میں نہیں آئیں ہی معرفت عقل کی طبیعت کی متقاضی ہے اور اس کی لذت اس میں ہے تاکہ انسان عقل ہے معلوم کر ہے یہ عالم پیدا ہوا ہے اس کو ہمیشہ ایک مدیر حکیم اور قادر کی ضرور ت ہے اور وہ الیے صافع کی صنعتوں اور مصنوعات میں اس کی تھمت بہچانے۔ بیہا تیں حس اور خیال میں نہیں آئیں۔ اس قوت سے نازک اور ہار کی صنعتوں اور انسان بہچانے اور ان کی گئمت بہچانے۔ بیبا تیں حس طرح لفت وضع کرنا۔ دقیق علوم کا بیجاد کرنا۔ اس کو ان تمام علوم سے حلاوت حاصل ہوتی ہوتا ہے کیونکہ علم کو دہ کمال سمجھتا ہے بیمال تک کہ آگر شطر کے کی محفل میں بچھا وراس کے ساتھ کو ناواقف کمیں تو دہ شرو تا ہے اور ساس ساتھ کہ اگر تھی مور سے بیا غیاغ ہوتا ہے اس کی تعریف کی محفل میں بچھا وراس کے ساتھ صفت ہے۔ انسان کو اس سے خوشی اور اس سے تفاخر کیوں نہ ہوگا۔ اس کمال سے اور بہتر کیا چیز ہوگی اور کون سا کمال اس صفت ہے۔ انسان کو اس سے خوشی اور اس سے تفاخر کیوں نہ ہوگا۔ اس کمال سے اور بہتر کیا چیز ہوگی اور کون سا کمال اس سے جو خدا کی صفات سے حاصل ہوا ہواس کے نزد کیک افضل اور برتر ہوگا اس سے ظاہر ہوا کہ دل کو بھر طور معرفت کمال سے بھر خدا کی صفات سے حاصل ہوا ہواس کے نزد کیک قضم کاد خل ہو

#### دوسرى اصل

#### علم ومعرفت کی لذت عام لذ تول سے زیادہ ہے

اے عزیز معلوم ہونا چاہئے کہ جب کوئی شخص شطر نج کھیتا ہے اور اس شغل میں سارا دن کھانا نہیں کھا تا اور اگر اس سے کھانا کھانے کو کہا جائے توبات نہیں ما نتااس سے معلوم ہوا کہ مات دینے اور غالب آنے میں جو لذت میں زیادہ ہے اس بما پر اس نے شطر نج کو کھانا کھانے ہے بہتر خیال کیا۔ لیس کسی لذت کی خوبی اس طرح سے معلوم کی جا سکتی ہے کہ جب کسی میں دو قو تیں جمع ہول تو این دونوں میں سے وہ کسی ایک کو ترجیج دے پس جو شخص دانا اور ذی فہم ہوگا اس کو باطن کی تو توب کی لذیت زیادہ بیند آئے گی کیو نکہ اگر کسی ما قال کو ہم یہ اختیار دیں کہ دہ حلوہ اور مرغ بریاں کھائے یا ایسا کام کرے جس سے دشمن مغلوب ہواور ریاست و سر داری حاصل ہو تو وہ ریاست و سر داری کو اختیار کرے گا اور اگر اس میں عقل جس سے دشمن میں کھانے کہ بھی شوق ہواور ریاست و جاہ کا بھی آر نو مند ہو تووہ یقیناریاست و جاہ کی لذت دوسری لذتوں سے بہتہ چاتا ہے کہ علم ومعرفت کی لذت دوسری لذتوں سے بہتر ہے۔ اس طرح ایک عالم جو علم حساب و ہند سے یا طب یا شریعت کا علم پڑھتا ہے تواس کو اس علم میں ایک لذت دوسری لذتوں سے بہتر ہے۔ اس طرح ایک عالم جو علم حساب و ہند سے یا طب یا شریعت کا علم پڑھتا ہے تواس کو اس علم میں ایک لذت حاصل بہتر ہے۔ اس طرح ایک عالم جو علم حساب و ہند سے یا طب یا شریعت کا علم پڑھتا ہے تواس کو اس علم میں ایک لذت حاصل بہتر ہے۔ اس طرح ایک عالم جو علم حساب و ہند سے یا طب یا شریعت کا علم پڑھتا ہے تواس کو اس علم میں ایک لذت حاصل بہتر ہے۔ اس طرح ایک علم میں ایک لذت واس

ہوتی ہے اور جب وہ اس علم میں کمال کو پہنچ جائے گا تواس کی بیہ لذت تمام لذ توں پر فائق ہو گی بلیحہ وہ ریاست حکومت پر بھی اس کو تر بچے دے گااور اگر علم میں نا قص ہے اور اس علم کی لذ توں کو اچھی طرح حاصل نہیں کیاہے تو یہ اور بات ہے۔ پس اس تو منیج سے بیات ظاہر ہوئی کہ تو علم و معروفت کی لذت دوسری سب لذ توں ہے کہیں زیادہ ہے۔ بشر طیکه وه علم و معرفت میں نا قص نه ہو اور اس میں دونوں قوتیں یعنی قوت معرفت اور قوت شہوت دونوں پیدا کی گئی ہوں۔اگر کوئی کمن چے گلی ڈنڈے (گولےباری) یا گیند اچھالنے کی لذت کو مباشر ت یاریاست کی لذت پر مقدم کرے گا تو یہ اس کی نادانی اور کو تاہی عقل ودانش ہے کیونکہ وہ مباشر ت اور ریاست کا مزہ ہی نہیں جانتا۔ اس دلیل ہے کیہ جب دونوں ش<sub>و</sub> تیں جمع ہوں توایک کو مقدم کرے۔

تیسری اصل: یہ کہ حق تعالی کی معرفت تمام معرفتوں ہے بہتر ہے جب یہ معلوم ہوا کہ علم ومعرفت بہتریں ہیں اراس میں شک نہیں کہ ایک علم دوسرے علم ہے بہتر ہے۔ یہ مسلمہ ہے کہ جس قدر معلوم اعلیٰ اور شریف ہو گا۔ اس کا ملم بھی اعلیٰ اور خوب تر ہو گا۔ ظاہر ہے کہ شطر نج وضع کرنے کا علم شطر نج کھیلنے سے بہتر ہے اور ملک رانی کا علم زراعت و فیاطی کے علم سے بہتر ہے اسی طرح حقائق شریعت اور اس کے اسر ار کا علم علم نجوم اور لغت سے اور وزیر کیلئے وزارت کے م ار کا جا ننا ،بازاروں کے اسر ارسے اور باد شاہوں کے اسر ارسے آگا بی وزیر کے اسر ار کے جانبے سے بہتر ہے اور برتر ہے۔ بں ثابت ہوا کہ معلوم جس قدر شریف تر ہو گا۔اس کا علم بھی شریف تراور لذیذ تر ہو گا۔اب غور کرنا چاہئے کہ خداوند عالم ہے جو ہر طرح کے کمال اور جمال کا خالق ہے و نیامیں کوئی چیز شریف تر اور ہزرگ تر نہیں ہے۔ ند کسی باوشاہ کی تدبیر اپنی وشاہت میں آسان و زمین کی باد شاہت اور د نیاوآخرت کے کا موں میں تدبیر اپنی باد شاہت نہیں ہے اور کو کی دربار اس کے ربارے کامل تراور خوب تر نتیں ہے اگر کسی کو حضر ت اللی کے نظارہ کرنے کی آنکھ میسر ہے اور وہ اس کی مملکت کے اسرار واس دنیائی مملکت کے اسر ارہے بہتر اور پہندیدہ سمجھتاہے وہ کس طرح اس کے حضور کا نظارہ چھوڑ کر دوسر ی چیز کا نظارہ

پی ان با تول سے معلوم ہوا کہ خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات ، اس کی بادشاہت اور اسر ار خداوندی کی معرفت نام معرفتوں سے بہتر ہے کیونکہ یہ معلوم شریف تر معلوم ہے بلحہ شریف تر کسناہی غلطی ہے کیونکہ دوسری چیز کواس کے هالمه میں لا کر دیکھا جائے تواس مقابل کی چیز کو شریف ہی نہیں کہا جا سکتا۔ پس شریف تر کھنے کی گنجائش کہاں پیدا ہو علق ہے۔ پس دنیامیں عارف ایسی بہشت میں ربتا ہے جس کی صفت یہ ہے عرضیها کعوض السیماء و الارض (اس کی اسعت زمین اورآسان کی وسعتوں سے زیادہ ہے کیو نکہ زمین اورآسان کی وسعت کی حد مقرر ہے اور میدان معرفت کا کوئی ارچھور نہیں ہے۔وہ ہاغ جو عارف کی تماشہ گاہ ہے نہیں نہیں ہے نہ اس باغ کے میووں کی خوشہ چینی ہے کوئی منع کر سکیّا ے اور نہ اس کے میوے سڑنے گلنے میں بائد ہمیشہ میسر آتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے قطع فیاد انیہ (جس کے

خوشے جھکے ہوئے) کیونکہ جو چیز عارف کے ول میں ہواس سے زیادہ نزدیک اور کیا چیز ہو سکتی ہے اس بہشت میں کینہ و حسد کا دخل نہیں ہے اور نہ مز احمت و ممانعت ہے کیونکہ جتنا زیادہ عارف ہوگا۔ اتنی ہی انسیت اس کو حاصل ہوگی اور س بہشت معرفت اللی کی بہشت ہے کہ رہنے والول کی کثرت سے تنگ نہیں ہوتی بلحہ وسعت اور بوھتی ہے۔

# نظر کی لذت معرفت کی لذت سے زیادہ ہے

وو قسم كاعلم: معلوم ہونا چاہے كہ علم دو قتم كا ہے ايك دہ ہے جو صرف خيال ميں آئے جيسے رنگ اور شكل اور دوسر اوہ ہے جو عقل میں آئے اور خیال میں نہ آئے جیسے حق تعالی اور اس کی صفات بلحہ تمہاری بعض صفات بھی خیال میں نہیں آئیں جیسے قدرت ،ارادہ اور حیات کیونکہ اس میں چگونگی (کیفیت) نہیں ہے ، غصہ ، عشق، شہوت ، درد ، راحت بھی چگونگی ( کیفیت) نہیں رکھتی ہیں لیکن عقل ان سب کو معلوم کرتی ہے ،جو چیز خیال میں آتی ہے۔انسان کوان کاادراک دوطرح ہے ہو تاہے ایک بیر کہ وہ خیال کے روبر وہے گویااس کو دیکھ رہاہے اور بیرنا قص ہے۔ دوسرے بیر کہ وہ نظرآئے اور بیراول ے کامل ترہے میں وجہ ہے کہ دیدار محبوب کی لذت دیداس کے خیال کی لذت سے زیادہ ہے۔اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ دیدار میں صورت سامنے ہے اور خیال میں کچھ اور بلحہ صورت توایک ہی ہے پروہ دیدار میں واضح ترہے۔اس کی مثال ہیہ کہ اگر تم اپنے محبوب کو دن چڑھے دیکھو تو اس دیدار کی لذت طلوع آفتاب کے وقت دیکھنے سے زیادہ ہو گی اس کا سب پہ نہیں ہے کہ صورت متغیر ہو گئی ہے بلحہ اس وجہ ہے ہے کہ روشن تر ہو گی۔اس طرح جو چیز خیال میں نہیں آتی اور عقل اس کاادراک کرتی ہے۔اس کی بھی دوقشمیں ہیں ایک معرفت ہے۔اس کے سواایک اور درجہ ہے جس کورویت اور مشاہدہ کہتے ہیں اور کمال انکشاف میں معروفت کے ساتھ اس کی نسبت خیال کے ساتھ دیدار کی نسبت ہے اور جس طرح پلک کا بعد کرناآنکھ کا تو پر دہ ہے لیکن خیال کا پر دہ نہیں ہے۔ جب تک بیہ حجاب دور نہ ہوگا۔ (تجاب مڑ گال) نہیں اٹھے گا۔ دیدار حاصل نہیں ہوگا۔اس طرح انسان کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہے جس کی تغییر آب و گل ہے ہوئی ہے۔ پس اس کی مشغولیت و نیاوی شہوات میں مشاہدہ کیلئے حجاب ہیں۔معرفت کیلئے نہیں۔جب تک یہ علاقہ باقی ہے مشاہدہ ممکن نہیں ہے۔اسی بناء پر خداوند تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ہے فرمایا۔لن قرانبی جب بیہ مشاہدہ کامل تراورروش تر ہو ضروری ہے کہ اس کی لذت بیشتر ہو گی۔جس طرح خیال کی بہ نسبت دیدار میں زیادہ لذت ملتی ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ میں معرفت کل قیامت کے دن ایک اور صفت حاصل کرے گا۔ جس کو پہلی معرفت سے پچھ نبیت نہ ہوگا۔ جس کو پہلی معرفت سے پیدا کچھ نبیت نہ ہوگا۔ جس طرح نطفہ حقیقت میں آدمی ہو تا ہے اسی طرح مشاہدہ اور دیدار ہے۔ دیدار کمال ادراک سے پیدا ہو تا ہے اور مشاہدہ اس ادراک کا کمال ہے۔ اسی واسطے مشاہدہ کیلئے جست ضروری نہیں ہے پس دیدار کا تخم معرفت ہے اور جس کو یہ معرفت جاور جس کو یہ معرفت جاور جس کو یہ معرفت حاصل نہیں وہ ابدالآباد تک اس سے محروم رہے گا۔ کیونکہ جس شخص کے پاس نے ہی نہیں وہ زراعت کیا

کر سکتا ہے اسی طرح جوبڑااور عظیم عارف ہوگااس کادیکھنا بھی کامل تر ہوگا۔ یہ خیال مت کرو کہ دیدار اور لذت دیدار میں سب لوگ یکسال ہیں بلتھ ہر ایک کیلئے دیدار اس کی معرفت کے مطابق ہوگا۔ حدیث شریف میں جو بیہ آیا ہے ان الله یہ بحثیٰ بلس عامة ولاہی بحر خاصة کے ہی معنی ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنذ ، خداو ند تعالی کو اکیلے دیکھیں گے اور دوسر نے لوگ باہم مل کر دیکھیں گے بلتھ معنی یہ ہیں کہ جو دیدار حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنذ کو نصیب ہوگا۔ دوسر ول کو نصیب نہ ہوگاہ دیداران ہی سے مخصوص ہے کہ اس خصوصیت کا سبب مل کر میں اللہ عنذ کو نصیب ہوگا۔ دوسر نے لوگ محروم ہیں۔ حضوراکرم علیات کار شاد ہے۔

"ابو بحر صدیق (رضی الله عنهٔ) کی فضیلت تمام اصحاب پر نمازوروزه کے باعث نہیں ہے بلعہ ایک راز

كے سبب ہے جوال كے دل ميں قرار پائے ہوئے ہے"۔

اس ارشاد میں اس معرفت کی طرف اشارہ ہے جو دیدار الٰہی کا سبب ہو گی اور علی الخصوص حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنۂ کو میسر آئے گی۔

پن باوجود اس کے کہ حق تعالیٰ کی ذات ایک ہے اس کا دیدار خلائق کی نبیت سے مختلف ہے جیسا کہ مختلف آئیوں میں ایک صورت سے کتنی مختلف صورتیں چھوٹی ،بڑی ، تاریک اور روشن ، فیڑھی اور سیدھی نظر آتی ہیں۔ بعض کا فیڑھا پن تواس قدر ہو تا ہے کہ بھی صورت بھی ہری معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً ایک اچھی تعوار کو عرض میں آئینہ کے سامنے رکھ دیا جائے قوباد جود اچھی ہونے کے دہ آئینہ میں ہری نظر آئے گی۔ پس جو کوئی اپنے دل کا آئینہ اس صورت میں لے جائے گا کہ وہ سیاہ ہویا اس میں بھی ہو تو جو بات دو سروں کو طاصل ہوگی ایندہ اس صورت میں لے جائے خوال موٹی لازایہ خوال مت کرو کہ دہ لاز اللی سے پنجیم وں کو حاصل ہوگی دو سروں کو حاصل ہوگی یاجو لذت علماء پائیں گے وہ خوام بھی حاصل کریں گے اور جو لذت بیز گار اور مجبت کرنے والے عالموں کو میں ہوگی وہی دو سر اعار ف ہے جو مجبت میں متغز ق ہیں ایک دو سر اعار ف ہے جو مجبت میں متغز ق شیں ایک ایسا عارف ہے جو محبت میں متغز ق شیں ایک این اس عورت میں ہوگی وہی دو نوں بر ابر ہیں۔ ان دو نوں علی متاز قول کی مثال اس شخص کی ہی ہوگی جن کی نظر محبوب کے دیکھتے میں کیاں ہے۔ لیکن ان میں سے ایک زیادہ مولی اس کوئی کی دو سر ایار میں سے ایک دوسر سے کے مقابلے میں زیادہ ہوگی ہیں جب تک معرفت اللی کے ساتھ محبت شرکی نے ہو ہوگی تواس کی لذت عار نوں کی مقابلے میں زیادہ ہوگی ہی جب تک معرفت اللی کے ساتھ محبت شرکی نے ہو ہو جاتی ہے اور سے امر زیر و جب انسان کے دل میں سے دنیا کی محبت رفع ہو جاتی ہے تو خدا کی محبت بڑھ جاتی ہو جاتی ہے اور سے امر زیر و گئی ہو جاتی ہے تو خدا کی محبت بڑھ جاتی ہے اور سے امر زیر و گئی ہو جاتی ہے تو خدا کی محبت بڑھ جاتی ہو جاتی ہے اور سے امر زیر امر کوئی ہو جاتی ہے تو خدا کی محبت بڑھ جاتی ہو جاتی ہے اور سے اس مار نے کوئی ہو جاتی ہو ج

قصل : ۔ شاید اس مقام پرتم کھو کہ اگر دیدار کی لذت معرفت، معرفت کی لذت کی جنس سے نہیں ہے ، تووہ کوئی

لذت نہیں۔ بیا شکال یوں سامنے آئی کہ تم کولذت معرفت کی خیر نہیں ہے بلعہ اس سلسلہ میں شاید چندہاتوں کو کسی کتاب سے پڑھ کریاد کر ابیا ہے یا کسی سے بن کر سیکھ لیا ہے اور اس کا نام معرفت رکھ لیا ہے تو واقعی اس سے بھی لذت نہیں پاؤ گے۔ آئر کوئی شخص ساگ بھا تی کا نام حلوائے بادام رکھ لے اور اس کو کھائے تو اس سے مٹھائی کا ذا کقہ کب حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کو بہشت دی جائے تو وہ اس معرفت کو اس بہشت سے زیادہ دوست رکھتا ہے۔

اگرچہ معرفت کی لذت ایک بڑی لذت ہے لیکن آخرت کے دیدار کی لذت کے مقابل میں پچھ بھی نہیں ہے اس بات کوا یک مثال کے ذریعہ سمجھنا چاہئے ایک عاشق کو فرض کرو کہ صبح کے وقت جوابھی خوب نمو دار نہیں ہوئی ہے (اور وہ ایسے حال میں ہے کہ اس کا عشق ضعیف اور شوق ناقص ہے اور اس کے کپڑے میں بھڑ یں اور پچھو ہیں جواس کو کاٹ رہے ہیں اور اس کے سوائے وہ دوسرے کا مول میں مشغول ہے اور اس کو ہر چیز کا ڈر ہے ) وہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو اس ہورت میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی لذت ضعیف ہوگی اگر آفاب بھا یک نکل آئے اور بہت روشن ہواور اس کا عشق اور شوق بھوٹ گیا ہو تو اس کے دل میں نہ ہو۔ زنبور اور کڑوم کی اذبت ہے بھی وہ چھوٹ گیا ہو تو اس سے دل میں نہ ہو۔ زنبور اور کڑوم کی اذبت سے بھی وہ چھوٹ گیا ہو تو اس حال میں دیداریار میں وہ بڑی لذت پا گاجس کے آگے پہلے لذت کو کوئی نبیت نہیں ہے۔

عارف كاحال: عارف كاحال بھى دنياميں المي طرح پر ہے۔ اندھير اضعيف معرفت كى مثال ہے اور اس جمال ميں وہ

ردہ کے پیچھے سے دیکھتا ہے اور انسان کو نقصان ضعیف عشق کی وجہ سے ہوا ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے ناقص ہے اور اس کا عشق در جہ کمال کو نہیں پنچا اور زنبور و کژدم، شہوت وغم وغصہ اور دوسر سے رنج و ملال کی مثال ہیں کیو نکہ ان سب سے لذت معرفت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مشاغل اور خوف، معاش اور کسب روزی کی مثالیں ہیں۔ یہ سب باتیں موت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ شوق اور عشق دیدار کامل ہو جاتا ہے اور ہر ایک بات جواب تک مخفی تھی آشکار ہو جاتی ہے۔ غم فکر اور دنیاوی شغل باقی شمیں رہتا اس وجہ سے وہ لذت کامل ہوتی ہے۔ اگر چہ بقدر مقد ار معرفت ہوگی۔ مثلاً وہ لذت جو اگر سے بھت کہ اس کے ت

آیک بھو کا شخص کھانے کی یو ہے یا تاہے اس لذت ہے جو کھانا کھانے سے حاصل ہوتی ہے کوئی نُسبت نہیں رکھتی ہے۔

شاید تم کمو که معرفت کا تعلق ول ہے ہے اور دیدار آنکھ سے متعلق ہے تو پھر دیدار کی لذت کسی طرن زیادہ ہوئی۔ اے عزیز معلوم ہونا چاہئے کہ دیدار کو دیدار اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھر سے نگل کر دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے۔ اس لئے نہیں کہ وہ آنکھ میں ہے اگر دیدار کو بیشانی میں ہی پیدا کیا جاتا ہے بھی اس کانام دیدار ہی ہو تا ہے تو یہ اعتقاد کرنا سے مقید کرنا بچار ہی بات ہے بلعہ جب دیدار کا لفظ شریعت میں وارد ہوا ہے اور وہ چتم ظاہر سے ہوتا ہے تو یہ اعتقاد کرنا چاہئے کہ دیدار آخرت میں چتم کو دخل ہے اور یہ معلوم ہونا چاہئے کہ آخرت کی آنکھ دنیا کی آنکھ کے مانند نہ ہوگی کیونکہ دنیاوئ آنکھ بغیر جہت (طرف) کے دکھ نہیں علی اور آخرت کی آنکھ بغیر جہت کے دیجھ گی ایک عامی کو اس سے زیادہ بحث و نیاوئ آنکھ بغیر جہت (طرف) کے دکھ نہیں علی اور آخرت کی آنکھ بغیر جہت کے دیجھ گی ایک عامی کو اس سے زیادہ بھی و تکر اداس میں نہیں کر ناچاہئے اس فیم قاصر سے۔ نجاری ایک بوزنہ نہیں کر سکتابا بھے جس شخص نے بر سوں تک علم ان کام

پڑھا ہے وہ بھی اس مقدمہ میں عامی کی طرح ہے کیو نکہ علم کلام کاعالم عاصی کے اعتقاد کا نگہبان ہو تاہے بعنی عامی نے جو کچھ اعتقاد کیا متکلم اس کواپنے کلام ہے ویکھتا ہے اور بدعتی کے فساد ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کے رد کا طریقہ علم جدل میں مبتلا ہے لیکن معرفت فی الحقیقت کچھ اور چیز ہے اور اہل معرفت اور لوگ ہیں چو نکہ بیہ نکتہ اس کتاب کے لاکق نہیں ہے لہذا سکوت بہتر ہے۔

ہاں تم سید اعتراض کرو گے کہ ایسی لذت جس ہے جنت کی لذت کو بھول جائیں میری عقل میں نہیں آتی آگر چہ اس سلسلہ میں علاء نے بہت کچھ کہا ہے اور اس کی تدبیر بتلائی ہے کہ اگر بالغرض محال وہ لذت حاصل نہ ہو تب بھی ہم اس پر ایمان لا سکیں معلوم ہو ناچا ہے کہ اس کی تدبیر ان چار چیزوں ہے ہے ایک بیہ کہ وہ باتیں جو ہم نے او پر ذکر کی ہیں ان میں بہت زیادہ غور وخوض کیا جائے کہ اس کی تدبیر ان چار چھی طرح واضح ہو جائے کیو نکہ جو بات ایک بار سن جاتی ہے دل میں اثر نہیں کرتی ہے۔ دو سرک باجو تی ہے کہ لذت و شہوت کی صفت نہیں کرتی ہے۔ دو سرک باج ہے کہ گذت و شہوت کی صفت نہیں کرتی ہے۔ دو سرک باج و تا ہے تو کھیل کا شوق اس میں بیر ابھو تا ہے کہ کھانا چھوڑ کے کھیل میں سرگر م رہتا ہے اور جب دس برس کا ہو تا ہے تو آرائش اور اچھی اس کے دل میں پیدا ہوتی اس کے دل میں بیدا ہوتی اس کے دل میں وہ بیر دار ہو جاتا ہے اور جب پندرہ بوشاک کا شوق اس کے اندر ابنا پیدا ہوتا ہے کہ اس کی دل میں پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کے شوق میں وہ سب بچھ شار بوشاک کا موتا ہے تو وہ بیس سال کی ہوتی ہے توریاست اور حکم انی کا شوق، نقاخر اور مال و جاہ کی تمنا اس کے دل میں سرک کی دور جہ ہے۔ چنانچے حق تعالی فرماتا ہے :۔

انما الحيواة الدنيا لعب و لهو وزينة و تفاخر بينكم و تكافر في الاموال و الاولاد٥

پھراس ہے آگے ہوا ہو کر دنیا کی محبت نے اس کے باطن کو بالکل بناہ وہر باد نہیں کیا ہے اور دل کو اپناگر قار نہیں بنایا ہے تو خالتی عالم کی معرفت اور ملک و ملکوت کے اسر آہو ہے آگی کا شوق اس کے دل میں آپ پیدا ہو تا ہے (اور جیسا کہ ان لذتوں میں سے ہر ایک لذت بھی اس معرفت کے لذتوں میں سے ہر ایک لذت بھی اس معرفت کے مقابل میں بی ہے کہ اس میں پیٹ ، فرج اور آنکھ کا خط ہے کہ وہ چن مامنے نیج وب قدر نظر آس گی اور بہشت کی لذت بھی الی بئی ہے کہ اس میں پیٹ ، فرج اور آنکھ کا خط ہے کہ وہ چن (بہشت) کی سیر کر تا ہے۔ مزیدار کھانے کھا تا ہے۔ ہز ہ اور آب روال سے اور زر نگاہ حوریں ہیں اور بیوہ لذت ہے کہ اس جمان میں سر داری اور حکومت کی لذت اس کے مقابلہ میں نیج ہے اور حقیر نظر آتی ہے۔ پھر معرفت کی لذت کے آگے یہ کیو نکر ناچیز اور حقیر نہ ہوگی۔ دیکھور اہب صمحہ کو اپنے اور پاک قید خانہ بنا لیتا ہے ہر روز اس کی خوراک صرف ایک نوالہ ہو تی ہوتی ہوتی ہوتی ہو تا کہ وہ گلوق میں قبولیت کا درجہ حاصل کرے اس طرح اس نے جاہ و قبولیت کی لذت کو بہشت سے عزیز تر جانا کیونکہ وہ بہشت کی لذت کو بہشت سے عزیز تر جانا کیونکہ وہ بہشت کی لذت کو گئو ہو گی اور تم اس اس طرح جاہ کی لذت بھی جس کے سامنے اور دوسرے تمام مزے دار لذتیں بچ ہیں معرفت کی لذت سے آگے بچ ہوگی اور تم اس بات کے قائل ہو گے کیونکہ تم لذت

جاہ تک پہنچ چکے ہیں لیکن ایک چے جو ابھی لذت جاہ کے مزہ سے واقف نہیں ہے ان باتوں کا قائل نہ ہوگا۔ اگرتم چاہو کہ تم کوریاست اور جاہ کی لذت کے بارے میں کچھ بتائے تو دشوار ہوبالکل اسی طرح عارف ہے۔ تم نابینا کو عرفان کے بارے میں سمجھانے سے قاصر ہولیکن اگر تم کچھ عقل و دانش سے کام لواور غور کرو توبیات تم پر ظاہر ہو جائے گی (عرفال شناس بن سکتے ہو)۔

تیسری تدبیریا تیسر اعلاج ہے کہ تم عار فون کا حال مشاہدہ کیا گرواور ان باتیں سنا کرو کیو تکہ مخت اور نام داگر چہ شہوت جماع اور اس کی لذت ہے بے خبر ہے لیکن جب وہ مر دول کو دیکھیں گے کہ وہ اپناسر مایہ اس کی طلب میں خرج کرتے ہیں تو یقیا ان کو معلوم ہوگا کہ انہیں ایک ایسی شہوت اور لذت حاصل ہے جو ہم کو حاصل نہیں ہے ۔ حضرت رابعہ بحر یہ جو ایک پارساخا تون تھیں لوگ ان کے سامنے بہشت کا ذکر کرنے گئے تو انہوں نے کما کہ الجادث ہم الدار لیعن صاحب زمانہ کو دکھو پھر گھر کو و یکھو، شخ ابو سلیمان دار انی نے فرمایا ہے کہ بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جن کو دوزخ کا ڈار موسکتا ہے۔ حضرت معروف آکر خی ہے کسی شخص نے دریافت کیا کہ وہ چیز جس نے آپ کو خلق اور دنیا ہے بین ار کر کے عبادت و خلوت میں مشغول کیا ہے کیاوہ موت کا ڈرہے ؟ یادوزخ کا خوف یا بہشت کی امید انہوں نے جو اب دیا کہ اگر تجھ کو اس بادشاہ کی دوہ تی حاصل ہو جائے جس کے دست قدرت میں یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر ان چیزوں کا کیا حساب ؟ تو ان کو کھول جائے گا اور اگر تجھے اس کی معرفت اور دوستی حاصل ہو جائے تو تجھے ان تمام چیزوں کا کیا حساب ؟ تو ان

حضرت بھر حافی " کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا توان سے پوچھا کہ ابو نصر تماراور عبدالوہاب وراق کا کیاحال ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی ابھی ان کو میں نے بہشت میں دیکھا ہے کہ وہ کھانا کھار ہے تھے۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ اور آپ کا کیاحال ہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ مجھے کھانے پینے کی رغبت نہیں ہے للہ ااس نے مجھے اپنے دولت دیدار سے نوزا ہے۔ شخ علی بن موفق نے کہا ہے کہ میں نے خواب میں بہشت کی سیر کی۔ وہاں بہت سے لوگ کھانا کھار ہے تھے ایکن ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ بارگاہ اللی میں کھانا کھار ہے تھے اور فرشتے وہ لذیذ کھانے ان کے سامنے رکھ رہے تھے لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ بارگاہ اللہ میں اس کی آنکھیں سر سے گری ہوئی ہیں اور وہ مد ہوش شخص کی طرح دیکھ رہا ہے۔ میں نے ایک فرشتہ سے بوچھا کہ یہ کون ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ شخ معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ ہیں جو دوزخ کے ڈراور بہشت کی امید پر عبادت نہیں کرتے سے۔ اس کے اب ان کو دولت دیدار سے سر فراز کیا گیا ہے۔

شخ ابو سلیمان دارانی "فرماتے ہیں کہ جو شخص آج اپنے کام میں مشغول ہے کل بھی اس کام میں مشغول رہے گااور جو آج خدا کی یاد میں سر گرم ہے کل اس کا بھی حال ہو گا۔ (اسی حال میں ہو گا) اور شنخ کیجئ معاذرازی نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک رات بایزید بسطامی کو دیکھا کہ وہ عشاء ہے صبح تک پاؤں کی انگلیوں پر ایرٹیاں اٹھائے ہوئے بیٹھ رہے ان کی آنگھیں تنی ہوئی اور چیر ان و مبہوت شخص کا ساحال بنا ہوا تھا آخر کارایک تجدہ کر کے بہت دیر تک کھڑے رہے چر سر اٹھا کر کہا کہ بارالہا۔ ایک جماعت نے تجھ کو طلب کیا تو نے ان کو کرامتیں عطاکیس یہاں تک کہ وہ یانی پر چلے اور ہوا میں اڑے میں ان

باتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں ایک قوم کو تونے زمین کے خزانے عطافرمادیئے اور دوسروں کو یہ قوت دی کہ ایک رات میں انہوں نے طویل مسافت طے کرلی اور وہ اس سے راضی ہوئے لیکن میں ان چیزوں سے بھی قیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد بایز پد بسطائیؒ نے پلٹ کر دیکھا اور مجھے ویکھا تو فرمایا اے بچیٰ ؟ کیاتم یہاں موجود ہو؟ میں نے جواب دیاہاں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم یہال کتنی دیر سے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ میں بہت دیر سے ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اس

احوال سے پچھاگاہ سیجئے۔انہوں نے کہا کہ تم کو جوباتیں سنانے کے لا کُق ہیں وہ تم سے کہتا ہوں۔سنو! مجھے عالم ملکوت!علیٰ اور ملکوت سفلی تمام نحوات اور سب بہشتوں کی سیر کرائی گئی۔ پھر خداو ند تعالیٰ نے فرمایاان چیزوں میں سے تم جو چاہتے ہو وہ مانگو۔ میں تم کودوں گا۔میں نے کہاالہی مجھے کچھ در کار نہیں تب حق تعالیٰ نے فرمایا تو میر اسچاخاص بندہ ہے۔

شخ الوتراب عشی کا ایک خاص مریدا نے عظل میں مھروف و مستخرق رہتا تھا ایک دن شخ ابوتراب نے اس سے کہا کہ متمارے کئے مناسب ہے کہ تم شخ ایزید کو دیکھو۔ مرید نے کہا کہ میں بایزید سے بے بیاز ہوں۔ ابوتراب بخشی نے فرمایا کہ ایک باربایزید کو تیراد کھنا نے الماکہ میں بایزید کو دیکھ دا کہ میں بایزید کو دیکھ دا ہوتراب بخشی نے فرمایا کہ ایک باربایزید کو تیراد کھنا خدا کو ستر بارد کھنے ہے افضل ہے۔ یہ من کروہ مرید بہت جران ہوا اور کہا کہ یہ کیابات ہے۔ مرشد نے کہا کہ اے نادان تو خدا کو صرف اپنے حوصلہ کے مطابق اپنے نزدیک دیکھ ہے اور بایزید کو خدا و ند تعالی کے بر شد نے کہا کہ اے نادان تو خدا کو صرف اپنے حوصلہ کے مطابق اپنے نزدیک دیکھ ہے اور بایزید کو خدا و ند تعالی کے دونوں بایزید کے باس کے مرشد کے مطابق دیکھ کے مالات دیکھ کے گا۔ ابوتراب بخشی فرماتے ہیں کہ ہم دونوں بایزید کے باس کے اس وقت وہ صحر انشین مجھے۔ جب بایزید سے کہا کہ اے شخ کیاآپ کو ایک نظر دیکھنے ہوئی ہو تو میں ہوا تمہار اوہ مرید سے اس کے الگی پوسٹین بہتے ہوئی ہوت ہوگئی واب ہم کھی اور اس میں ایک راز تھا جو اس کی قوت و معنی واجب المقتل ہو جا تا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوا تمہار اوہ مرید صادق تھا اور اس میں ایک راز تھا جو اس کی قوت و میں واجب المقتل ہو جا تا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوا تمہار اوہ مرید صادق تھا اور اس میں ایک راز تھا جو اس کی قوت و میر سے معاملات ہیں۔ ہوسوی اور وطانیت عیسوی ملیس تب بھی اس سے روگر دال نہ ہو کیو نکہ ان کے سوابھی دو مرے معاملات ہیں۔ موسوی اور وطانیت عیسوی ملیس تب بھی اس سے روگر دال نہ ہو کیو نکہ ان کے سوابھی دو مرے معاملات ہیں۔

خود کی کی شکست: بایزید بسطای نے جواب دیا کہ تم اپنی خودی کے سبب سے مجوب ہو۔ مرید نے کہا کہ پھراس کا کوئی علاج بھی ہے۔ شخ نے کہا کہ ہے لیکن تم اس کو کر نہیں سکو گے۔ اس دوست نے کہا کہ آپ فرمائیں میں علاج کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ فرمائیں میں علاج کرو نگا۔ شخ نے کہا کہ تم ابھی حجام گا۔ انہوں نے کہا نہیں 'تم نہیں کر سکو گے اس دوست نے کہا کہ آپ فرمائیں میں علاج کرو نگا۔ شخ نے کہا کہ تم ابھی حجام کے پاس جاکر داڑھی منڈاؤاور تن پر سوائے ایک لنگ کے اور پچھ باقی نہ رکھو (تمام کیڑے اتار دو) ایک توبڑے میں اخروٹ بھر کرگردن میں لئکالواس کے بعد بازار میں نگلواور آواز لگاؤجو کوئی میرے ایک وهب (گردن پر مکا) لگائے گا اس کے میں بھر کرگردن میں لئکالواس کے بعد بازار میں نگلواور آواز لگاؤجو کوئی میرے ایک وهب (گردن پر مکا) لگائے گا اس کے میں

ایک اخروٹ دول گا۔اس کے بعد قاضی شراور اہل شریعت کے پاس جاؤ۔

یہ سن کراس مرید نے کہا کہ اے سجان اللہ یہ آپ کیا کہ رہے ہیں۔بایزید نے کہا کہ اس طرح سجان اللہ کئے ہے تو تم مشرک ہو گئے کیونکہ تم نے یہ اپنی عزت و تعظیم کی روسے کہا ہے۔اس مرید نے کہا کہ آپ کوئی اور علاج بتا ئے یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔بایزید نے کہا کہ یہ تو پہلا نسخہ (علاج) تھا۔ میں نے کہا تھانا کہ جھھ سے اس کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ بایزید نے اس مرید کیلئے جو یہ علاج تجویز کیا شاید اس کا سبب یہ ہو کہ اس شخص میں جست و جاہ اور تکبر کی صفت موجود تھی تو اس پیماری کا علاج کہی ہے دل پر تو اس پیماری کا علاج کہی ہے "حدیث شریف میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ جب میں بندہ کے دل پر نظر کر تا ہوں اور دیکتا ہوں کہ وہ دنیا کا طالب ہے اور نہ آخرت پر اس کی نظر ہے بلحہ صرف میری دوستی وہاں موجود ہو تو میں اس کا حافظ و نگہ بان بن جاتا ہوں۔"

حضرت ابر اہیم او ہم ؒ نے مناجات کی بار الها تو جانتا ہے کہ تو نے جو محبت مجھے مخشی ہے اور وہ انسیت جو تونے مجھے عطاکی ہے۔اس کے مقابل بہشت میری نظر میں پشہ کے بر ابر بھی نہیں ہے۔ ٹی ٹی رابعہ بھر گ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کورسول علیقی کی دوستی کتنی حاصل ہے۔انہوں نے کہا کہ تم نے یہ بڑا مشکل سوال کیا ہے۔ پھر اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے خدا کی دوستی مخلوق کی دوستی سے بازر کھتی ہے۔

لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کون ساعمل تمام اعمال سے افضل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا" خدا کی دوستی اور اس کے حکم پر راضی رہنا۔"الغرض اس قتم کے اخبار و حکایات بے شار میں۔ تم عار فوں کے احوال سے اس کا ندازہ لگا سکتے ہو کہ خدا کی دوستی اور معرفت کی لذت ان کی نظر میں جنت سے بہتر ہے۔ تم اس برغور کرو۔

## معرفت الهی کی پوشیدگی کاسب

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ کسی چیز کے معلوم ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ چیز اس طرح پوشیدہ ہو کہ ظاہر نہ ہو سکے۔ دوسرے یہ کہ اس قدر ظاہر ہو کہ آنکھ اس کو دکھے نہ سکے۔ یکی وجہ ہے کہ چیگاد ڈرات کے وقت دیکھتی ہے دن کو نہیں دکھے سکتے۔ اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ رات کے وقت اشیاء ظاہر ہوتی ہیں (اور دن میں نہیں) بلحہ اشیاء دن میں بہت ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی آنکھ کمز ور ہے۔ پس اس کمال ظہور کی بناء پر وہ چیزیں اس کو نظر نہیں ہتیں۔ اس طرح خداوند تعالیٰ کی معرفت کمال در جہ روشن ہے اور دلول کو اس کے معرفت کی قوت نہیں اس لئے وہ ان کیلئے دشوار بن گئی۔ خداوند تعالیٰ کا ظہور اس مثال پر قیاس کرو کہ اگر تم لکھا ہوا خطیا سیا ہوا کیڑاد کھو تو اس وقت تمہاری نظر میں کوئی چیز کا تب اور در زی کی قوت علم ، حیات اور اس کے ارادہ سے زیادہ روشن ترتم کو نظر نہیں آئے گی (تم فور اُان میں کوئی چیز کا تب اور در زی کی قوت علم ، حیات اور اس کے ارادہ سے زیادہ روشن ترتم کو نظر نہیں آئے گی (تم فور اُان

صفات کو جان لو گے) کیونکہ اس کا بیہ فعل ان صفات کا مظہر ہے۔ اور ایباروشن کہ علم بیقینی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر خداوند تعالی دنیا میں صرف ایک پر ندہ پیدا فرما تایا کوئی نبات اگا تا اور اس سے زیادہ پیدانہ فرما تاجب بھی جو شخص اس کو دیکھتا اس کو صافع کے ذات اس کو صافع کے کہ اس کو صافع کی ذات پر دلالت کر تاہے اور زمین و آسمان ، حیوانات نباتات اور پیخر و مٹی کے ڈلے جو پچھ بھی موجود ہے۔ ہر ایک مخلوق بلعہ جو پچھ بھی ہمارے و ہم و خیال میں ہے سب یک زبان ہو کر صافع کی ہزرگی پر گواہی دے رہے ہیں۔ دلا کل اپنی کشرت اور انتہائی روشنی کے (ظہور) کے سب سے نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ برجستہ کوئی صفت کسی دوسرے کا فعل ہونا تو اس وقت بظاہر موتے۔ چو نکہ سب ایک صافع کے مصنوع ہیں لند اپوشیدہ ہوئے۔

اس کی مثال ہے ہے کہ کوئی نور، نور آفتاب نے زیادہ روش نہیں ہے کیونکہ تمام اشیاء اس کی روشن نے ظاہر ہوتی ہیں لیکن آفتاب آگر شب کے وقت غروب نہ ہو تا یاسائے کے سب سے مجموب نہ ہو تا تو کسی کو معلوم نہ ہو تا کہ زمین پر ایک ایمانور ہے اور سوائے سفیدرنگ کے دوسر ارنگ نظر نہ آتا اور کی کہاجا تا کہ اس کے سوائے کوئی اور نور نہیں ہے پس نور کو دوسر سر نگ کر کے بیہ سمجھے اور معلوم کیا کہ مختلف رنگ نور سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کا سب بیہ ہے کہ رات کو سب رنگ جھپ جاتے ہیں اور سابہ میں وہ آفتاب سے زیادہ پوشیدہ ہوتے ہیں پس اس کی ضد ہی سے یعنی ظلمات سے نور کو بھپنا۔ اسی طرح آگر خداوند تعالی سے غیبت اور عدم ممکن ہوتا تو آسان وزمین در ہم ہر ہم ہوکر فنا ہوتے۔ تب لوگ اس کو ضروری معلوم کر لیتے۔ لیکن بیہ تمام موجودات ایک صافع کی شمادت ہیں۔ اور یہ شمادت ہمیشہ روشن تر رہے گی پس اسی ضروری معلوم کر لیتے۔ لیکن بیہ تمام موجودات ایک صافع کی شمادت ہیں۔ اور یہ شمادت ہمیشہ روشن تر رہے گی پس اسی شمادت کی روشنی سے خدا کی معرفت یوشیدہ ہوگئی۔

دوسر اسبب بید کہ جین ہی ہے ہیں ہیں نظر میں ساگئی ہیں اور اس وقت اس کمن چہ کی عقل ناقص تھی۔ اس کے دواس گواہی کو معلوم نہ کر سکا۔ جب اس کوان چیزوں کے مشاہدہ کی عادت ہو گئ اور وہ صاحب شعور (بردا) ہو گیا تو وہ ان مشاہدات کی شہادت ہے گاہ نہیں ہوا۔ البتہ جُب اس نے نادر اور انو کھا جانور دیکھایا کوئی بجیب و غریب نباتات دیکھی تو بے افتیار اس کی زبان سے کلمہ ''سبحان اللہ'' جاری ہو گیااس لئے کہ وہ دل میں اس شہادت سے آگاہ ہوا پس جس کی بصارت کم زور نہیں ہو وہ ہر چیز اس لئے دیکھتا ہے کہ وہ صنعت اللی کا نمونہ اسے سیز کو دیکھنا مقصود نہیں ہو وہ ہر چیز اس لئے دیکھتا ہے کہ وہ خدا کی صنعت نمونہ ہیں جس طرح کوئی شخص خط کو اس لئے نہیں دیکھتا کہ وہ سیابی اور کا غذ ہے۔ ایسا تو وہی شخص دیکھتا ہو خط کی حقیقت سے واقف نہ ہو۔ بلحہ خط کا ناظر خط کو اس جت نہیں اس خط میں خط کو اس جت دیکھتا ہو الماس کو نظر آتا ہے ۔ ایسا تو وہی شخص دیکھتا ہے کہ وہ کا اس جا کہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو نظر آتا ہے۔ قاری خط کو نہیں دیکھتا جبکہ بیبات ثابت ہو گئ اور تم اس حقیقت کو جان گئے تو جس طرح تصنیف میں مصنف نظر آتا ہے۔ قاری خط کو نہیں دیکھتا جبکہ بیبات ثابت ہو گئ اور تم اس حقیقت کو جان گئے تو جس طرح تصنیف میں مصنف نظر آتا ہے۔ قاری خط کو نئیں دیکھتا جبکہ بیبات ثابت ہو گئ اور تم نہیں ہے بادہ بیہ سارا کی صنعت سے خارج نہیں ہو اور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می سی ایس چیز کو دیکھتا چا ہو خدا کی مختوب نہ ہو اور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می سی ایس چیز کو دیکھتا چا ہے جو خدا کی مختوب نہ ہو اور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می سی ایس چیز کو دیکھتا چا ہے جو خدا کی مختوب نہ ہو اور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می سی ایس چیز کو دیکھتا چا ہو خدا کی مختوب نہ ہو اور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می سی ایس چیز کو دیکھتا چا ہو خدا کی مختوب اور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می سی ایس چیز کو دیکھتا چا ہو خدا کی مختوب کے دور اس کی حقیقت کو اس کی دور اس کی خط کو کا خور کی سی ایس کی دور کو کھتا ہو خدا کی کھتوب کو تھا جہکہ کی اس کی دور کی سی ایس کی دور کی سی کی دور کی سی ایس کی دور کی سی کی دور کی سی

بھی نہ ہو توالی چیزوہ نہیں دیکھ سکتا (کہ ایسی چیز کاوجو دہی نہیں ہے) یہ تمام چیزیں زبان حال سے جوالیک زبان فضیح ہے۔ خداو ند تعالی یعنی اپنے صانع کے کمال قدرت اور جلال وعظمت پر گواہی دے رہی ہیں اور اس سے زیادہ دنیا میں اور کوئی بات (چیز) روشن تر نہیں ہے لیکن اپنے ضعف بصارت کے باعث لوگ اس کی معرفت سے عاجز و قاصر ہیں۔

## تدبير محبت الهي

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ محبت کا مقام تمام مقامات میں بزرگ تر مقام ہے اور اس کی تدبیر معلوم کرنا ضروری ہے۔ پس جو شخص چاہتا ہے کہ ایک محبوب پر عاشق ہواس کو چاہئے کہ پہلے ہر چیز سے جو غیر معثوق ہے اپنامنہ پھیرے اور معثوق کے اعضاء پر دے میں چھے ہیں اور پھیرے اور معثوق کے اعضاء پر دے میں چھے ہیں اور پھیرے اور معثوق کے اعضاء پر دے میں چھے ہیں اور سے پھیرے اور معثوق کے اعضاء پر دے میں چھے ہیں اور سے پھی بہت خوبصورت ہیں ( جن میں محبوب چھپاہے ) تو پہلے ان کو دیکھنے کی کو شش کرے کیونکہ ایک جمال کے مشاہدہ سے رغبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب عاشق اس پر مداومت کرے گا تواس کے اندر ضرور پچھ نہ پچھ رغبت یا زیادہ رغبت پیدا ہوگی پس خداوند تعالی کی محبت کا یمی حال ہے۔

تثمر الكط محبت اللي : مجت اللي كى پہلى شرط يہ ہے كہ آدى دنيا ہے روگر دانى كرے اس كى دوستى كے نور ہے ول كو منور كرے اس كے كہ غير حق كى دوستى انسان كو حق كى دوستى ہے بازر كھتى ہے اور يہ ايبا ہى ہے جس طرح زمين كو خس و خاشاك ہے پاك وصاف كيا جا تا ہے۔ اس كے بعد اس كى معرفت كى طلب كرے كيونكہ جواس كو جا نتا ہى نهيں وہ اس كو كيا دوست ركھے گا۔ يا يول كهو كہ جو اس كو دوست نهيں ركھتا وہ اس كو جا نتا ہى نهيں۔ ورنہ جمال و كمال تو بالطبع محبوب ہيں۔ يہال تک كہ جو شخص (حضرت) ابو بحر صديق اور (حضرت) عمر فاروق رضى اللہ عنهما كو جا نتا ہے۔ نا ممكن ہے كہ وہ ان كو دوست نہ ركھے۔ كيونكہ اوصاف حميد ہالطبع انسان كو محبوب ہوتے ہيں۔

معرفت حاصل کرنازمین میں چہونے کی طرح ہے اس کے بعد اس کو ذکر و فکر میں مداومت کرنی چاہئے کہ ایسا کرناچ پو کر زمین کوپانی دینے کی مانند ہے۔ جب کسی دوست کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو یقیناً اس کے ساتھ انس پیدا ہو جاتا ہے۔

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ کوئی مومن اصل مجت سے غافل نہیں ہے۔ لیکن اس میں نفاوت ہے اور اس نفاوت ہے اور اس نفاوت کے تین سبب ہیں ایک سے ہے کہ دنیا کی دوستی اور مشغولی میں ان کے در میان نفاوت ہواور ایک چیز کی دوستی دوسر ی چیز کی دوستی میں نقصان پیدا کرتی ہے۔ دوسر اسب سے کہ معرفت میں فرق رکھتے ہوں کیونکہ ایک عام شخص حضرت شافعی رحمتہ اللہ علیہ کواس کئے دوست رکھتا ہے کہ بس وہ اتنا جانتا ہے کہ وہ بڑے عالم تھے لیکن ایک فقیہ جوان کے بعض علوم کی تفصیلات سے آگاہ ہے ان کواس عام آدمی کے مقابلہ میں بہت دوست رکھے گا کہ عامی کی بہ نسبت اس کی معرفت ان کے تفصیلات سے آگاہ ہے ان کواس عام آدمی کے مقابلہ میں بہت دوست رکھے گا کہ عامی کی بہ نسبت اس کی معرفت ان کے

بارے میں زیادہ ہے اور محدث مزنی جوامام شافعی رحمتہ الله علیہ کے شاگرد تھے اور ان کوامام شافعی کے تمام علوم ،احوال و اخلاق ہے آگاہی تھی۔ دوروسرے فقہا کی ہے نسبت ان کو زیادہ دوست رکھتے تھے۔ پس جو شخص خدا کی معرفت زیادہ حاصل كرے گاس كو بہت دوست رکھے گا۔ تير اسب يدك ذكر وعبادات ميں جوانسيت كے حصول كاسب ہے لوگ متفاوت ہیں ہی محبت کا نقاوت ان اسباب کی بناء پر ہو گالیکن جو شخص خداو ند تعالیٰ کوبالکل دوست نہیں رکھتااس کا سبب بس سی ہے کہ وہ خدا کوبالکل نہیں جانتا کیونکہ جس طرح حسین صورت ،بالطبع محبوب ہے۔اسی طرح باطن کا حسن مرغوب ہے۔ پس نتیجہ بیہ نکلا کہ محبت معرفت کا نتیجہ ہے اور معرفت کا مل حاصل کرنے کے دوطر یقے ہیں ایک طریقیہ تو صوفیہ کا ہے اور وہ مجاہدہ ہے۔ یعنی باطن کوذکر کی مداومت ہے پاک کرنا یہاں تک کہ خود کواور غیر حق کو فراموش کردے تب اس کے باطن میں وہ احوال (معاملات) ظاہر ہوں گے۔ جن سے عظمت اللی مشاہدہ کی ما نندروشن ہو جائے اس کی مثال شکاری کے جال پھانے کی مانند ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس میں شکارآ جائے اور ممکن ہے نہ آئے اور مشاہد کہ اس دام میں ایک موش آئے یا ایک باز کھنس جائے اس میں ہرا کی ہے نصیب کے اعتبارے نقاوت ہے دوسر اطریقہ علم معرفت کا سکھنا ہے (دوسرے علوم یا علم الکلام کا سکھنا نہیں)علم معرفت کی ابتدا ہے کہ مصنوعات الہٰیہ کے عجائبات میں غور و فکر کرے جیسا کے ہم اصل ہفتم میں بیان کرائے ہیں۔ پھر اس منزل ہے ترقی کر کے جمال و جلال اللی میں غور و فکر کرے تا کہ اسائے صفات کے حقائق ہے آشنا ہو۔ ایک عظیم علم ہے ایک ہوشمند مرید، مرشد کامل کی مدوے اس علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن کم فہم اس کو حاصل نہیں کر سکتا اور علم صیاد کے جال پھھانے کی مانند نہیں کہ اس میں کوئی شکار کچینس جائے اور ممکن ہے نہ کچنے بلحہ بیہ علم تجارت ، زراعت اور کسب کی طرح ہے اور اس کی مثال بیہ ہے کہ کسی شخص نے نرومادہ گو سفند کو افزائش نسل كيليح جوڑے پر لگاياليكن اچانك مجلى كرنے سے وہ دونوں بلاك ہو گئے۔

پس جو شخص معرفت کے طریقہ سے ہوئے کر محبت النی کی طلب کرتا ہے۔ وہ ایک محال کی طلب کررہاہے اور ہم

نے معرفت کے جو دو طریقے بیان کئے ہیں اگر ان سے ہوئے کر معرفت طلب کرے گا۔ وہ کامیاب نہ ہو گاجو شخص ہے سمجھتا

ہے کہ محبت اللی کے بغیر آخرت کی سعادت اس کو حاصل ہو جائے گی وہ غلطی پر ہے۔ کیو نکہ آخرت کے معنی نہی ہیں کہ تم

غداسے واصل ہو جاؤ اور جب ایک شخص اس مقصد کو پہنچ گیا جس کو اس سے قبل بہت دوست رکھتا تھا اور علائق و نیاوی

میں بسر اب تک اس سے محروم رہتا اور ایک مدت اس نے اسی شوق میں بسر کی تھی توجبوہ موانع دور ہوگئے اور مقصد

حاصل ہو گیا تو اس کو حصول لذت حاصل نہیں ہوگی اگر دوست رکھتا تھا لیکن کم تو تھوڑی لذت یائے گا اور اگر (خدا کی پناہ)

حاصل ہو گیا تو اس کی حدوم رہتا اور اگر وست رکھتا تھا لیکن کم تو تھوڑی لذت یائے گا اور اگر (خدا کی پناہ)

کی ہلا گت اور رنج والم کا سب ہوگی اور وہ چز جود و سرول کے حق سعادت ہوگی اس کے حق میں شفاوت ہوگی۔ تم اس بات کو اس مثال سے سمجھو کہ ایک خاکر وہ کی اور وہ وہ گیا اور اس پی مقال نے اس پر مقال سے سمجھو کہ ایک خاکر وہ کی گر رپڑا لوگوں نے اس پر مشک و گل ہو تھی جو پہلے خاکر وہ کی کر چکا تھا۔ یہ ال آ نکل اور اس مثل ہو گیا ہے خاکر وہ کی کر چکا تھا۔ یہ ال آ نکل اور اس مثل ہو گیا ہو تھی جو پہلے خاکر وہ کی کر چکا تھا۔ یہ ال آ نکل اور اس مثل ہو گیا ہو خور کا لیکن اس سے اس کا حال اور بدتر ہو گیا ہے میں ایک شخص جو پہلے خاکر وہ کی کر چکا تھا۔ یہ ال آ نکل اور اس

بے ہوش خاکزوب کی حالت کو دیکھ کر تھوڑی ہے نجاست لایااور اس کی ناک تک اس کو پہنچایا تب وہ ہوش میں آ گیااور کہنے لگاہال بیہ خوشبو ہے۔ پس جو شخص دنیا کی معرفت ہے دل لگائے ہے اور وہ دنیا ہی کواپنا معشوق و محبوب بنائے ہوئے ہے ۔اس خاکروب کی طرح ہے کہ اس نے عطاروں کے بازار میں نجاست نہ پائی اور وہاں کی ہر چیز اس کی طبیعت کے منافی تھی اوروه نجاست اس کووباں نہیں ملی جس کاوہ خوگر تھا۔ تواس کی حالت بچو گئی اسی طرح عالم آخرت میں د نیاوی لذییں نہیں ملیں گی۔ جن کاوہ خوگر تھااور جو چیز وہاں ملے گیاس کی طبیعت کے منافی ہو گی اور اس کیلئے رکج اور شقاوت کا موجب ہو گی۔ عالم آخرت كا حصول: پس آخرت، عالم ارواح اور جمال اللي كے ملنے سے پيدا ہوتی ہے اور وہی شخص سعيدو نيك خت ہے۔ جو اپنی طبیعت کو اسی و نیا میں اس عالم سے آشنا کرے تاکہ وہ اس کی طبیعت کے مطابق ہو۔ تمام ریاضتیں اور عبادتیں اور معرفت کے طریقے اسی مناسب طبع کے واسطے مقرر کئے گئے ہیں اور محبت میں توخودیہ مناسبت موجود ہے جیسا کہ قد افلح من زکھٹا سے ظاہر ہے اور اس کے یمی معنی ہیں۔ دنیا کے تمام تعالقات وخواہشات اور کو تا ہیاں اس مناسبت کی قید ہیں جیسا کہ فرمایا گیاوقد خاب مین دستھایہ اس کی تشریح ہے جواہل بھیرے ہیں وہ اس بات کے مشاہد ہیں۔ حد تقلید سے گذر کراس کو پینمبر علیہ السلام کی رائتی کی دلیل سمجھتے ہیں بلعہ انہوں نے صدق رسالت کو بغیر معجزوں کے اس سے اپنے علم الیقین کے بدولت علوم کیا ہے۔ چنانچہ جو شخص علم طب جانتا ہے۔ جب کسی طبیب کی بات سنتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ یقیناً یہ طبیب ہے اور جب ایک بازاری حلیم کی بات سنتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ یہ بالکل اناڑی اور جاہل ہے۔ پس انسان اسی طریقہ سے نبی صادق اور مدعی نبوت میں جو جھوٹا ہو تاہے تمیز کر لیتا ہے۔ پھر جوبات اپنی بھیر ت سے سمجھ سکتا ہے اس کو اس سیجے نبی سے حاصل کر تا ہے اس علم کا نام علم الیقین ہے اور اس علم کی طرح نہیں جو عصا ہے اژ دھائن جانے سے پیدا ہو (صدور معجزہ سے) کیونکہ معجزہ دیکھ کرجو علم حاصل کیا ہے ممکن ہے کہ وہ سامری کے گؤ سالہ کی آواز ہے باطل ہو جائے (اس کو بھی معجزہ سمجھ لے حالا نکہ وہ سحر تھا) پس معجزہ اور سحر میں تمیز کرناعکم الیقین کی مانندآسان بات

#### علامات محبت الهي

خداوند تعالی کی محبت ایک گوہر نادر ہے۔ محبت اللی کا دعویٰ کرناآسان نہیں ہے پس انسان کو اپنے آپ کے محبوبوں میں شار کرناہی مناسب ہے۔ کیونکہ محبت اللی کی جو علا متیں اور دلیلیں ہیں ان کو خود اپنی ذات میں تلاش کرے۔ یہ علامتیں سات ہیں اول میہ کہ محبت موت سے بیز ارنہ رہے کیونکہ کوئی دوست ایبانہ ہوگا جو اپنے دوست کی ملا قات سے کراہت کرے۔

ر سول اکر م علیقت نے ارشاد فرمایا ہے۔جو شخص خدا کے دیدار کو دوست رکھتا ہے خدابھی اس کے دیدار کو دوست

ر کھتا ہے۔ یو یطنی نے ایک زاہد سے دریافت کیا کہ کیا تم موت کو دوست رکھتے ہو ؟اس نے جواب میں تو قف کیا تو یو یطی نے کہا کہ ''اگر صادق ہوتے تو موت کو ضرور دوست رکھتے۔ البتہ بیابت جائز ہے کہ موت کے جلد آنے کو دوست نہ رکھے لیکن موت کو دوست رکھتا ہو کیو نکہ ابھی اس نے زاد آخرت تیار نہ کیا ہوگا۔ بلعہ اس کی تیاری میں مصروف ہے اور اس کی علامت بیہ ہے کہ تم بمیشہ زاد آخرت کی فکر میں لگے رہو۔

دوم ہیر کہ اپنے محبوب کوخدا کے محبوب پر نثار کر دے اور جس چیز کو محبوب حقیقی کی قربت کا سب جانتا ہواس کو بڑک نہ کرے اور جو چیز اس سے دوری کاباعث ہواس سے گریز کرے۔ بیر کام ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جو خدا کو دل سے دوست رکھتا ہو۔ چنانچے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو جو تمام و کمال خدا کو دوست رکھتا ہو نوہ سالم رضی اللہ عنہ کو جو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کر دہ غلام ہیں دیکھ لے۔

اگر کوئی شخص گناہ پر دلیر ہے تو دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ حق کو دوست نہیں رکھتا ہے بایحہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی دوست پورے ول ہے نہیں ہے۔

اس کی دلیل میہ ہے کہ جب نعمان پر چندبار شراب پینے کے باعث حد شرعی جاری گی گئی توایک شخص نے اس پر لعنت کی۔ حضرت رسالت پناہ عظیمی نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو کیو نکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دل ہے دوست رکھتا ہے۔ شخ فضیل نے ایک شخص سے کہا کہ اگر تجھ سے بوچھیں کہ کیا توخدا کو دوست رکھتا ہے تو خاموش رہنا کیو نکہ اگر تو کھے گا کہ دوست نہیں رکھتا تو کا فر ہو جائے گا اور اگر کے گا کہ دوست رکھتا ہوں تو تیر اعمل اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے عمل سے مشابہ نہیں ہے۔

سوئم نیے کہ اس کادل ذکر اللی میں ہمیشہ مشغول ہوااور بے تکلف دواس بات کا شائق رہے کیو نکہ بے تکلف جو کوئی شخص کی چیز کو دوست رکھتا ہے تواس کو بہت یاد کر تاہے بیں اگر دوستی کا مل ہے تو بھی اپنے دوست کو نہیں بھولے گا۔اسی طرح دل کو اگر بہ تکلف ذکر میں مشغول رکھے گا تواس بات کا خوف اور خدشہ ہے کہ کہیں اس انتخص کا محبوب وہی تو نہیں۔ جس کاذکر اس کے دل پر غالب ہے۔ (بے تکلف اس کو یاد کر رہاہے) اور خداکی دوستی دل پر غالب نہیں ہے۔ بلعہ صرف بس کی دوستی کا شوق دل پر غالب نہیں ہے۔ بلعہ صرف اس کی دوستی کا شوق دل پر غالب ہے کیونکہ اس کو دوست ر گھناچا ہتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ دوستی اور چیز ہے اور دوستی کا شوق اور جیز ہے اور دوستی کا شوق

چہارم یہ کہ قرآن شریف کوجواس کا کلام ہے اور اس کے رسول علیات کو اور ہر اس چیز کوجواس سے نبست رکھتی ہے دوست رکھے گا۔ کیونکہ سب خداہی کے بندے ہیں ہے دوست رکھے گا۔ کیونکہ سب خداہی کے بندے ہیں بلعہ تمام موجودات کودوست رکھے گا۔ کیونکہ تمام اسی کی مخلو قات ہیں جس طرح آدمی اپنے دوست کی تصنیف اور اس کے خط کو بھی اس کی دوست کی قصنیف اور اس کے خط کو بھی اس کی دوست کی وجہ سے دوست رکھتا ہے۔

پنجم میہ کہ خلوت و مناجات پر حریص رہے اور رات کے آنے کا منتظر رہے تاکہ علائق و نیا کی زحمت دور ہو اور

خلوت میں دوست کے ساتھ مناجات میں مشغول ہو سکے اگر وہ گفتگو کواور رات دِن آرام اور سونے کو دوست رکھے گا تو پھر اس کی دوستی ناقص ہے۔

حضرت داؤعلیہ السلام پروی نازل ہوئی کہ اے داؤد! خلق ہے مانوس نہ ہو کیونکہ دو شخص میری بارگاہ ہے محروم رہتے ہیں ایک وہ کہ ثواب کے طلب کرنے میں جلدی کرے اور دیرہے حاصل ہو تو کامل کا اظہار کرے۔ دوسر اوہ شخص جو مجھے فراموش کرکے میری درگاہ ہے محروم رہے اور اس کی علامت سے کہ میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں اور دنیا میں اس کو حیر الن رکھتا ہوں۔

پس جب خداوند تعالیٰ کی دوستی کامل ہو تو دوسر می چیز کے ساتھ انسیت باقی نہ رہے گی۔ بٹی اسر ائیل کا ایک عابد را توں کو ایک جھاڑی کے نیچے جس پر ایک خوشنوا پر ندہ چیجہا تار ہتا تھا نماز پڑھاکر تا تھااس زمانہ کے رسول پروحی نازل ہوئی کہ اس عابد کو کہدو کہ توایک مخلوق (پر ندہ) کے ساتھ انس رکھتا ہے۔ تیرے تقرب کا ایک درجہ گھٹ گیاجو کسی عمل سے بھی اب تجھ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔

بہت تھوڑ ہوگ ایسے ہیں جو خداوند تعالیٰ ہے انس پیدا کر کے اور مناجات میں مشغول رہ کراس درجہ اور مراجہ دور مرتب پر پہنچ تھے کہ ان کا گھر جلتار ہااوروہ مناجات میں مشغول رہ کراس ہے بے خبر رہے۔ای طرح ایک شخص کا پیر کسی ہماری کے سبب سے نماز میں کاٹا گیااور اس شخص کو خبر نہ ہموئی۔ حضر ت داؤد علیہ السلام پروحی نازل ہموئی کہ جو شخص تمام رات سوئے اور پھر میری ووستی کا دم بھر ہے وہ جھوٹا ہے۔ کیادوست دیدار دوست کا متمنی نہیں ہوگا اور جو شخص مجھ کو خوش کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہول۔ حضر ت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللی! تو کہاں ہے تاکہ میں تجھ کو تلاش کروں۔خداوند تعالیٰ نے فرمایا جب تو نے جھے وہ تو نڈنے کا قصد کیا تو گویا مجھے پالیا۔

ششم ہیر کہ عبادت کر نااس پر گرال نہ ہوبلعہ بہت آسان ہو سکی عابد نے کہاہے کہ میں بیس برس تک محنت اور تکلف کے ساتھ رات کو نمازاد اکر تارہا پھر بیس ہر سآرام کے ساتھ جب دوستی متحکم ہو جاتی ہے تو کوئی لذت عبادت کی لذت سے بروھ کر نہیں ہوتی۔ پھر دوستی استوار کس طرح ہو سکتی ہے۔

بغتم ہے کہ خداوند تعالی کے تمام فرمانبر واربعدوں کو دوست رکھے اور سب پر مهربان رہ البتہ عاصیوں اور کا فروں سے عداوت رکھے۔ چنانچہ خداوند تعالی نے فرمایا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینھم کی پنیمبر (علیہ السلام) نے خداوند تعالی ہے یو چھا کہ باراللہ! تیرے دوست کون ہیں ؟ جواب ملا کہ وہ لوگ ہیں جو میرے ای طرح شیفتہ ہیں جیسے چھ اپنی مال کاوالاو شیفتہ ہو تاہے اور جس طرح پر ندہ اپنے گھونسلہ میں پناہ لیتا ہے۔ وہ بھی میرے ذکر سے پناہ لیس اور جس طرح خصہ میں بھر اہوا شیر کسی سے شیں ڈرتا تو وہ لوگ بھی جب کسی بندہ سے معصیت کا صدور دیکھتے ہیں توشیر کی مانند غصہ میں آجاتے ہیں (اور پھر کسی سے شیں ڈرت) الغرض اس قسم کی بہت سی علامتیں ہیں جس کی دوست کا مل سے اس کی دوست کا مل ہے۔ اس میں بیر سب با تیں بائی جا کیں گاہ رجس میں ان علامتوں میں سے بعض علامتیں ہوں اس کی دوست کا مل

www.maktaoan.org

## شوق خدا طلی

معلوم ہونا چاہئے کہ جو کوئی محبت اللی کا منکر ہوہ شوق دیدار کا بھی منکر ہوگا اور حضور اکر م علیہ یوں دعا فرماتے تھے۔اسئلک المشوق الی لقائک و لذہ و لذہ النظر الی وجھک الکویہ اور اللہ تعالی نے ارشاہ فرمایا طال شوق الا برار الی لقائی و انا لقائھہ لا شد شوقاً (حدیث قدس) یعنی نیک بندے میرے دیدار کے بہت شائق ہیں اور میں ان سے زیادہ ان کے دیدار کا مشاق ہوں۔ پس اس مقام پر تم کو شوق کے معنی معلوم ہونا چاہئے لیکن جس کو جانے ہی اس کا مشاق ہونا ممکن نہیں۔ اگر اس کو جانے بھی ہوں اور وہ روبر و موجود بھی ہو پھر بھی شوق نہ پایا جائے۔ شوق ایس کا مشاق ہونا ہو تاہے جو ایک اعتبار سے موجود ہو اور ایک اعتبار سے خائب ہو جس طرح معشوق کے خیال میں موجود ہواور نظر سے غائب، توالی ہستی کا شوق دل میں رہتا ہے۔

شوق کے معنی میہ ہیں کہ اپنے محبوب کو تلاش کرے تاکہ وہ آنکھوں کے سامنے آئے اور ادر اک تمام ہو اس تشر تکھے تم سمجھ گئے ہوگے کہ و نیامیں خداکے شوق ہے اس کو پہچا ناممکن نہیں ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ معرفت میں ظاہر اور مشاہدہ سے غائب ہے اور مشاہدہ کمال معرفت ہے جس طرح کمال خیال ہے اور یہ شوق موت تک موقوف نہ ہوگا۔ البتہ ایک قسم کا شوق باقی رہتا ہے۔ جو آخرت میں بھی موقوف نہ ہوگا کیونکہ اور اک کا نقص اس جمال میں دو سب ہے ہے ایک میرفت اس دیدار کی ماند ہے جو صبح صادق کی روشنی ایک ہیے کہ معرفت اس دیدار کی طرح ہے جو ایک باریک پر دہ کے پیچھے سے ہویا اس دیدار کی ماند ہے جو صبح صادق کی روشنی میں آقی ہے ) ہال میہ دیدار آخرت میں خوب روشن اور واضح ہوگا اور بیا شوق موقوف اور منقطع ہو جائے گا۔

دوسر اسبب ہید کہ کسی کا ایک محبوب ہے جس کی صورت تو دہ دیکھ چکا ہے لیکن اس کے بال اور دوسر نے اعضاء منیں دیکھے ہیں لیکن قیاس کے بال اور دوسر نے اعضاء منیں دیکھے ہیں لیکن قیاس کر تاہے کہ تمام اعضاء معثوق کے خوب صورت اور سڈول ہوں گے اس عاشق کے دل میں ان اعضاء کے دیکھنے کا شوق بھی پیدا ہو گااس طرح (بلا تشبیہ و تمثیل) خداوند تعالیٰ کے جمال کی بھی نمایت نہیں۔ اگرچے کسی شخص نے انتخائی معرفت حاصل کرلی ہے پھر جو بچھ باقی ہے حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ ہے کیو لکہ تجابیات اللی کی کوئی حد نہیں ہے۔

اور جب تک تم ان سب کو معلوم نہ کر او حضر ت الوہیت کے جمال کامل کا تم اوراک نہیں کر سکتے اوران سب کا معلوم کرنانداس جمان میں آدمی ہے ممکن ہے اور نہ اس جمان میں۔ کیونکہ انسان کا علم متناہی ہے۔ پس جس قدر آخرے میں دیداراللی زیادہ ہوگا۔اس قدر لذت زیادہ ہوگی اور وہ بے نہایت ہے۔

الس كيام : جب دل كى نظر كى حاضر چيز پر ہواوراس كى حالت بيہ ہوكہ ديدار معثوق ہے بورى شاد مانى اور فرحت

حاصل کر تارہ اس کانام انس (انسیت) ہاور جب دل کی نظر اس طرف رہ جو پچھ دیدار سے باتی رہ گیا ہے تووہ اس کی جبتو کرے گا۔ اس کانام شوق ہے۔ اس انس اور اس شوق کی انتا نہیں نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اور بندے جمیشہ آخرت میں یہ استدعا کرتے ہیں آئ کہ جو پچھ جمال النی آشکار اہو تا ہے وہ سب نور کے پردوں میں ہو تا ہے اور بندوں کو اس کے اتمام کی طلب رہتی ہے لیکن وہ اس کی انتا کو نہیں پہنچ کئے کیونکہ کوئی پیشر حق تعالی کو تمام و کمال معلوم نہیں کر سکتا۔ تو جب بندہ اس کو تمام و کمال پچپان ہی نہیں سکا تو اس کا ایہ تمام و کمال دیدار کسی طرح کر سکے گا۔ لیکن مشا قان دیدار اللی کی راہ کشادہ ہے اور ان کا یہ کشف اور دیدار زیادہ ہو تارہے گا۔ اور بہشت میں جو لذت بے نمایت حاصل ہو گی اس کی نہی حقیقت ہے۔ اگر اس کی یہ تو تو شاید لذت کی آگاہی حاصل ہونے ہے لذت کم ہو جاتی کیونکہ جو چیز بمیشہ ملتی رہ اور اس کا عاد کی ہو جاتی کیونکہ و جاتی کیونکہ ہو جاتی کیونکہ ہو جاتی گیونکہ ہو جاتی گیونکہ ہو جاتی گیونکہ ہو جاتی کیونکہ اللہ جنت کی لذت ہے۔ اس اسل سے النس کے معنی سمجھ گئے ہو گے کیونکہ انسیت دل کے اس تعلق کو کہتے ہیں جو حاضر و موجود چیز کے ساتھ پیدا ہو اپٹر طیکہ جو باتی اور آئز د بیاں اس کی طرف النفات نہ کرے آگر باتی کی طرف ماتفت ہوگا تو اس کو انس کو اس کو انس کو اس کو انس کی سمجھ سمجھ گئے ہو گے کیونکہ انسیت دل کے اس تعلق کو کہتے ہیں جو حاضر و موجود چیز کے ساتھ پیدا ہو اپشر طیکہ جو باتی اور آئز د بیاں ان کی طرف النفات نہ کرے آگر باتی کی طرف ملتفت ہوگا تو اس کو انس نہیں سے دوتر کی طرف ملتفت ہوگا تو اس کو انس نیس میں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے احوال میں مذکورہ کہ حق تعالی نے ان سے فرمایا کہ اے داؤد تم اہل زمین کو خبر دار کردو کہ میں اس شخص کو دوست رکھوں گاجو مجھے دوست رکھے گااور جو شخص خلوت میں ہیٹھے تو میں اس کا ہم نشین ہو تا ہوں اور جو میری یاد سے انس کرے گا۔ میں اس کا مونس ہوں اور جو میر ارفیق ہے میں اس کارفیق ہوں اور جو مجھے پہند کرے میں اسکو پہند کرتا ہوں اور جو میر افرما نبر دار ہو (فرما نبر دار آتم کہ مراد فرما نبر دار بود۔ کیمیائے سعادت نو لعشوری نسخہ صفحہ اسکو پہند کرتا ہوں اور جو میر افرما نبر دار ہو (فرما نبر دار آتم کہ مراد فرما نبر دار بود۔ کیمیائے سعادت نو لعشوری نسخہ صفحہ اسکو کہ میں اس کی بات ما نتا ہوں اور جو بیزہ مجھے کو دوست رکھتاہے اور میں نے مشاہدہ کیا کہ اس کی بید دوستی دل سے ہو تو باشک میں اس کو دوسر وں پر مقدم کروں گا۔ اور جو شخص مجھے کو تلاش کرے گا ضرور پائے گا اور جو دوسرے کو ڈھو تڈے گا۔ کہ میں اس کو دوسر وں پر مقدم کروں گا۔ اور جو شخص مجھے کو تلاش کرے گا ضرور پائے گا اور جو دوسرے کو ڈھو تڈے گا۔ کہ میں اس کو دوسر وں پر مقدم کروں گا۔ اور جو شخص مجھے نہواس پر تامل کرو۔ میری صحبت اور مجالست اور موانست کی طرف مانتفت ہو جاؤاور میرے ساتھ انس رکھو تاکہ میں تم سے انس رکھوں۔ میں نے اپنے دوستوں کی سرشت کو اپنے مشابدہ کیا میں اسلام اپنے ہمر از موسی علیہ السلام اور اپنے رسول مقبول محمد مصطفی علیہ کی طرف کا میں سے بیدا کیا ہے اور میں میں ہے۔ مشابل ایر انہم علیہ السلام اپنے ہمر از موسی علیہ السلام اور اپنے رسول مقبول محمد مصطفی علیہ السلام اپنے ہمر از موسی علیہ السلام اور اپنے وال سے اس کی پرورش کی ہے۔

ایک نبی پر اللہ تعالیٰ نے وتی بھیجی کہ میرے بندوں میں بعض ایسے ہیں جو مجھ کو دوست رکھتے ہیں اور میں ان کو دوست رکھتے ہیں اور میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ دوست رکھتا ہوں وہ میرے مشاق ہیں اور میں ان کو یاد کر تا ہوں۔ ان کی نظر مجھ پر ہے اور میری نظرِ ان پر ہے اگر تم بھی میرے ان بندوں کی روش اختیار کرو گے تو میں تم کو بھی دوست لئے اے بوردگار ہارے لئے اس نور کو کال کردے (تمام نورے مشرف فرما)

ر کھوں گااوراگران کی روش تم نے اختیار نہ کی تو میں تم ہے راضی نہ ہوں گا۔ اس قتم کے بہت سے اخبار محبت اللی اور شوق وانس کے بارے میں آئے ہیں یہاں ہم صرف اتنابیان کر ناہی کا فی سمجھتے ہیں۔

#### رضاكي فضيلت

معلوم ہوناچاہے کہ قضائے التی پر قائم رہناایک بڑامقام ہے بلعہ کوئی مقام اس سے برتر نہیں ہے۔ کیونکہ محبت التی کا جوبلند مقام ہے۔ اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ خداکے کام سے راضی رہے۔ ہرایک محبت کا ایسا ہی اثر ہوتا ہے بلعہ جب محبت کامل ہوگی تواس کا ثمرہ کی ہوگا۔ اس بناء پر حضور اکرم علیہ نے فرمایا ہے۔ الرضاء بالقضاء باب الله الاعظم بعنی خداوند تعالی کی بارگاہ کاباب عظیم اس کی قضا (حکم) پر راضی رہنا ہے۔

حضورا کرم عظیمی نے جب ایک جماعت سے دریافت کیا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے ؟ توانہوں نے کہا کہ ہم بلا پر صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر جالاتے ہیں اور قضائے اللی پر راضی ہیں۔ یہ سن کر حضور عظیمی نے فرمایا کہ ہم بلا پر صبر کرتے ہیں اور عظیمی نے باعث انبیاء ہو جائیں تو عجب نہیں۔ حضور پر نور عظیمی نے فرمایا ہے جب قیامت کی طرف پر واز کر عظے ۔ فرضے جب قیامت آئے گی تو میر می امت کے ایک گروہ کو پر وبال دیئے جائیں گے اور وہ بہشت کی طرف پر واز کر عظے ۔ فرشے اس گروہ سے ہو چھیں گے کہ ہم کو ان چیز ول سے کام نہیں۔ فرشے دریافت کریں گے کہ تم کو ان چیز ول سے کام نہیں۔ فرشے دریافت کریں گے تم کون لوگ ہو وہ جو اب دیں گے ہم محمد مصطفیٰ عظیمی ہیں ملا تکہ دریافت کریں نے تمہادا عمل کیا ہے جو تم کو اتنی پر رگی ملی ہے ؟ وہ کہیں گے ہماری دو خصاتیں تھیں ایک یہ کہ ہم خلوت میں خداو ند تعالیٰ سے شر ماکے گناہ نہیں کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ تھوڑے رزق پر جو خداہم کو دیتا تھا ہم راضی رہتے تھے تب ملا تکہ کہیں سے شر ماکے گناہ نہیں کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ تھوڑے رزق پر جو خداہم کو دیتا تھا ہم راضی رہتے تھے تب ملا تکہ کہیں گے سجان اللہ ! تم ای درجہ اور مرجہ اور مرجہ کے مستحق ہو۔

ایک گروہ نے موئی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ خداوند تعالیٰ سے پوچھے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے تیری رضا حاصل ہو۔ حضرت موئی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی (ان سے کہدو کہ ) میر ہے تھم پر تم راضی رہو میں تم سے راضی ر ہوں گا۔ حضور داؤد علیہ السلام پر خداوند تعالیٰ نے وحی تھیجی کہ میر ہے دوستوں کو دنیا کے غم سے کیاکام کہ وہ مناجات کی لذت کوان کے دل سے دور کر دیگا۔

اے داؤد (علیہ السلام) میں اپنے دوستول ہے یہ چاہتا ہول کہ وہ روحانی رہیں اور کسی چیز کاغم نہ کریں اور دنیا میں کسی چیز ہے دل نہ لگائیں۔

حضوراکرم علی نے ارشاد فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں وہ خدا ہوں کہ میرے سواکو کی خدا نہیں جو شخص میری بلا پر صبر نہ کرلے اور میری نعمت پر شکرنہ کرئے اور میرے حکم پر راضی نہ رہے تو پھر وہ دوسرے خداکو پیدا

کرے۔ حضوراکر معلیقی کا یہ بھی ارشاد ہے کہ خداوند تعالی نے فرمایا ہے میں اس سے راضی ہوں جو مجھ سے راضی ہے اور جو شخص مجھ سے راضی نہ ہو گامیں اس سے بیز ار ہول اور قیامت تک یمی حال رہے گا۔

حضورا کرم عظیمی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں نے خیر وشر کو پیدا کیا۔ نیک خت شخص وہ ہوگا جس کو نیکی کے واسطے پیدا کیا ہے اور نیکی کواس کے ہاتھ پر آسان کر دیا ہے اور بد بخت وہ ہے جس کو میں نے بدی کے واسطے پیدا کیا ہے اور بدی کواس کے ہاتھ پر آسان کر دیا ہے اور خرائی ہے۔اس کے لئے جو حکم اللی پر چون و چرا کرے۔

منقول ہے کہ ایک نبی بیس سال تک بھوک، بر ہنگی اور مصیبت میں گر فتار رہے اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ بیس و قی آئی کہ زمین و آسان کو پیدا کرنے سے پہلے تمہاری سر نوشت (قسمت) ایس تھی کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے لئے زمین وآسان کی خلقت اور مملکت کی تدبیر کوبدل دوں!اور حکم کر چکا ہوں اس کو پھیر دوں' تاکہ تمہاری کام تمہارے ادادہ کے مطابق سر انجام ہوں اور میری مرضی کے موافق نہ ہوں اور کام اس طرح ہوں جس میں تمہاری خوشی ہو۔ میری خوشی نہ ہوں اور کام اس طرح ہوں جس میں تمہاری خوشی ہو۔ میری خوشی نہ ہو۔ میری خوشی نہ ہوں اور کام اس طرح کے دفتر سے تمہارانام مٹا

حضرت انس رضی اللہ عنۂ فرماتے ہیں کہ ہیں برس تک میں نے رسول اگر م ﷺ کی خدمت کی جو کام میں نے کیاآپ نے اس کے بارے میں بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ بیہ کام کیوں نہیں کیا۔البتہ جب حضرت عظیمیہ کے اہل بیت میں سے کوئی مجھ پر میرے کام پر خفا ہو تا تو آپ فرماتے اس کومعاف کر دو۔اگر نقتہ بر میں ہو تا تو یہ کام ٹھیک سر انجام ہو تا۔

خداوند تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کہ اے داؤد (علیہ السلام) تم ایک کام چاہتے ہواور علیں دوسر ااور کام وہی ہوگا جو بین چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے ارادہ پرراضی رہوگے توجو تم چاہتے ہووہ تم کو عظا کر دوں گااور اگر تم میرے ارادہ پر راضی فہ رہوگے جو میر اارادہ اگر تم میرے ارادہ پر راضی فہ رہوگے تو تمہاری خواہش میں تم کو عملین کروں گا اور پھر وہی کام ہوگا۔ جو میر اارادہ ہوگا۔ حضرت عمر ان عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری خوشی اسی میں ہے کہ جو تقدیر ہو۔ آپ ہے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ جو خدا کا حکم ہے وہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنما نے فرمایا ہے کہ انگارے د ہمکانامیر ے نزدیک اس بات ہے زیادہ پہندیدہ ہے کہ میں اس راحت کی خواہش کروں جو میر نے فرمایا ہے کہ انگارے د ہمکانامیر میزد کیا ہم ہے۔ اس کے بارے میں کموں کاش بہتہ ہوتی۔ نقل ہے کہ بخی اس ایک عابد نقال ہو تھا ہے کہ بخی اس ایک عابد نقال عورت بہت میں میں ایک عابد نقال عورت بہت میں معلوم ہوا کہ نہ رات کو نقل پڑھی ہے اور نہ دن کو وہ روزہ رکھتی ہے مگر فرائض جالاتی تھی۔ عابد نے اس ہو پولی کہ ہاں مجھ میں معلوم ہوا کہ نہ رات کو نقل پڑھتی ہے اور نہ دن کو وہ روزہ رکھتی ہے مگر فرائض جالاتی تھی۔ عابد نے اس ہو کہ ہاں مجھ میں معلوم ہوا کہ نہ رات کو نقل پڑھتی ہے اور نہ دن کو وہ روزہ رکھتی ہے مگر فرائض جالاتی تھی۔ عابد نے اس ہو پولی کہ ہاں مجھ میں معلوم ہوا کہ نہ رات کو نقل پڑھی مجھے ہماری دیتا ہے تو میں صحت نہیں جا بھی اور آگر وہ دھوپ میں رکھ تو میں سارے کو قبیل سارے کو ایش

نہیں کرتی۔ خداوند تعالیٰ کے حکم پر ول سے راضی رہتی ہوں۔ عابد نے بیہ س کر کہا بیہ معمولی صفت نہیں ہے باتھ بہت بردی صفت ہے۔

رضاکی حقیقت: بعض علاء کاس سلسلہ میں کہنا ہے کہ بلامیں اور خلاف طبح بات میں راضی رہتا گئی ہے ممکن نہیں بلعہ اس پر صبر کرنا بھی نا ممکن ہے لیکن ایسا کہنا مبنی بر خطا ہے۔ بلعہ جب محبت اللی کامل ہوگی تو آبی بات پر جو خلاف طبع ہو راضی رہنادووجوہ سے ممکن ہے آیک ہے کہ جب تک وہ اپنی آئی ہے اسے زخم سے خون بہتا ہوانہ دکھ لے زخم کی نکلیف لڑائی کے وقت انسان کو اس قدر غصہ آتا ہے کہ جب تک وہ اپنی آئی ہے اپنیز خم سے خون بہتا ہوانہ دکھ لے زخم کی نکلیف کو اس کو اجساس بھی نہیں ہو تا۔ دل جب کی طرف مشغول ہو تا ہے۔ تو بھوک اور پیاس کی خبر نہیں ہوتی جبکہ مخلوق کے عشق اور آخر سے کی محبت میں اس بات کا پایا جانا کس طرح و شوار ہو عشق اور آخر سے کی محبت میں اس بات کا پایا جانا کس طرح و شوار ہو سکتا ہے۔ دانشور جانتا ہے کہ باطن کی صفت خونی، ظاہر کی خونی سے کمیں بہتر ہے کیونکہ ظاہر کی جمال کی مثال حقیقت میں سکتا ہے۔ دانشور جانتا ہے کہ باطن کی صفت خونی، ظاہر کی خونی سے کمیں بہتر ہے کیونکہ ظاہر کی جمال کی مثال حقیقت میں اس ہوتی ہیں جب دیادہ الی ہوتی ہیں بہتر ہے کیونکہ قاہر کی جانس کی خبرے سے ڈھائم کی خوبی ہو جو جمال باطن کا مشاہدہ کرتی ہے۔ ظاہر کی آئکھ سے بہت زیادہ الی ہوتی ہیں جب دیادہ ورثن ہے کیونکہ چشم ظاہر سے بے شار غلطیاں ہوتی ہیں بھی وہ بڑی چیز کو چھوٹا اور دور کو زدد میک و کیسی ہے۔

دوسری وجہ یہ کہ درد محسوس کرے لیکن جب صاحب دردیہ سمجھتا ہے کہ دوست کی رضاای میں ہے تواس سے وہ آپ ہی راضی ہوگا۔ مثلاً اگر دوست اس کو حکم دے کہ بدن سے خون نکال یا گروی دواپی لے تووہ اس اذیت پر راضی ہوگا تاکہ اس تدبیر سے دوست کی رضاحاصل ہو پس جو کوئی سمجھے گا کہ حق تعالیٰ کی رضامندی اس میں ہے کہ آدمی اس کے حکم پر راضی رہے تووہ مفلسی ، بیماری اور محنت وبلا میں بھی راضی رہے گا۔ جس طرح حریص دنیا دار سفر کی صعوبت اور دریا کا خطرہ اور بہت می تکلیفول پر راضی رہتا ہے۔ پس بہت سے مجان النی اس درجہ پر پہنچے ہیں۔ منقول ہے کہ شخ فتح موصلیٰ گی خطرہ اور بہت کی تکلیفول پر راضی رہتا ہے۔ پس بہت سے مجان النی اس درجہ پر پہنچے ہیں۔ منقول ہے کہ شخ فتح موصلیٰ گی خوشی اس فر دی گر پڑاوہ ہننے لگیس۔ ان سے پوچھا گیا تمہیس تکلیف نہیں ہور ہی ہے انہوں نے جواب دیا کہ تواب کی خوشی اس قدر ہے کہ مجھے در دکی خبر بھی نہیں ہے۔

شیخ سال سری کو کوئی پیماری تھی وہ اس کا علاج نہیں کرتے تھے کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ دواکیوں نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے عزیز! کیا تم کو معلوم نہیں کہ دوست کہ پہنچائے ہوئے زخم سے درد نہیں ہو تا ہے۔ اور خواجہ جینید بغد ادی فرماتے ہیں کہ میں نے شخ سری مقطی سے دریافت کیا کہ جو کوئی محبّ ہے کیاوہ بلائے عملین ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تلوار کے سرز زخم بھی انہوں نے فرمایا کہ اگر تلوار کے سرز زخم بھی اس کے آئیں۔ (جب بھی درد مند نہ ہوگا) ایک محبّ خدانے فرمایا کہ جس چیز میں خداوند تعالی کی خوشی ہو میں اس سے راضی ہوں اگروہ چاہتا ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں تواس میں بھی میری خوشی ہے۔

www.maktabah.org

بشرٌ ٔ حافی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بہت مار اپٹیا گیا (ہز ار ضرب ماری گئی) کیکن اس نے بالکل شور نہیں کیا۔ میں

نے اس سے دریافت کیا کہ تم نے شور کیوں نہیں کیا۔اس نے کہا کہ میر امعثوق میر ہے سامنے تھے اوراس مار کود کیھ رہاتھا ﴿ اس لئے شور کرتے مجھے شرم آئی ) میں نے پوچھااگر تو معثوق حقیقی کو دیکھا تو کیا کر تابیہ سنتے ہی اس نے ایک نعرہ مارااور جال ہے۔ جال ہدھی سلوک کے ابتد ائی زمانہ میں شہر عبادال (ابادان) جارہا تھا۔ راستہ میں میں نے ایک مجذوب اور دیوار نہ شخص کو دیکھا کہ زمین پر پڑا تھااور چیو نے اس کا گوشت کھارہے تھے۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں لے کر اس کی تیمار داری کی۔ جب وہ بررگ ہوش میں آئے تو فرمایا کہ کون فضول شخص ہے جس نے میرے اور میرے خداو ندکے معاملہ میں مداخلت کی۔

قرآن پاک میں مگر کورہے کہ جب عور تول نے یوسف علیہ السلام کودیکھا توان کے حسن سے مبہوت اور بے خود ہو گراپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور جب مصر میں قبط عظیم پڑا توجولوگ بھو کے ہوتے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کودیکھ کر ان کے دیدار کی حلاوت سے بھوک بھول جاتے تھے۔ جب ایک مخلوق کے حسن کی تاثیر کابیہ عالم ہو تواگر کسی کو خالق حقیقی کا جمال نظر آئے اور مصیبت وبلا کرے وہ بے خبر رہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

منقول ہے کہ ایک شخص جنگل کیمی رہتا تھااور راضی پر ضاہو کر ہربات پر کہتا تھا کہ خیر اسی میں ہے۔ ایک کتااس کے سامان کا پاسبان تھااور گدھابار ہر داری کیلئے اس کے پاس موجود تھا۔ اس کا ایک مرغ بھی تھاجو شیح بانگ دے کر اس کو بیدار کیا کرتا تھا۔ ناگماں ایک بھیو ئے نے اس کے گدھے کا پیٹ پھاڑ ڈالا (اور وہ مرگیا) تواس شخص نے کہا کہ خیر اسی میں ہے۔ اس کے گھر کے لوگ اس نقصان پر بڑے عملین تھے ان لوگوں نے اس سے کہا کہ تم ہر حادث پر کی کہتے ہو کہ خیر اسی میں ہے۔ اس کے گھر کے لوگ اس نقصان پر بڑے تھے سب مر گئے یہ کیسی بھلائی ہوگی اس نے کہا کہ شاید کوئی بھلائی ہو۔ جب میں ہے۔ اب بتاؤ کہ جو جانور ہمارے کام کے تھے سب مر گئے یہ کیسی بھلائی ہوگی اس نے کہا کہ شاید کوئی بھلائی ہو۔ جب دوسر ادن ہوا تو ڈاکو اس شخص کے پڑو سیوں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ کر لے گئے۔ خروس ، سگ ، خرکی آوازنہ ہونے سے یہ لوگ پچ گئے (ڈاکوؤں کو معلوم نمیں ہوا کہ اس صحر امیں کوئی اور بھی آباد ہے۔ ) تب اس شخص نے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ ہم اس طرح پچ گئے حق تعالی کے کام کی خوبی بس اسی کو معلوم ہے۔

نقل ہے کہ حضر نت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھاجوا ندھا، کوڑھی تھااوراس کے بدن کے دونوں جھے مفلوج متھے اور ہاتھ بیالا سے بیال بھی بیکار تھے اور وہ کہ رہا تھا کہ شکر ہے خداکا جس نے مجھے الی بلاسے جس میں بہت ہے لوگ مبتلا سے نجات خشی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ الیمی کون سی بلا تھی جس سے تو چھا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس شخص سے زیادہ صحت مند ہوں جس کے دل میں معرفت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم بھے کہتے ہو۔ پھر اپنا میں اس کے اوپر پھیر اوہ فوراً تندرست ہو کہ اٹھ بیٹھااور اس کی بینائی بھی واپس آگئی۔

شیخ شبلی رحمتہ اللہ علیہ کودیوانہ سمجھ کرپاگل خانہ میں ہند کر دیا گیا۔ پچھ لوگ آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان لوگول سے یو چھاکہ تم کون لوگ ہو۔ انہول نے کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں۔ یہ سن کر آپ ان کو پھر مارنے لگے وہ بھا گئے لگے میب شبل نے فرمایا کہ تم لوگ جھوٹے تھے اگر تم میرے دوست ہوتے تو میری مارے نہ بھا گئے اور اس پر صبر کرتے۔ ر ضاکی مثر الط: بعض علاء نے کہا ہے کہ رضاکی شرط یہ ہے کہ آدمی سوال نہ کرے اور جو چیز اس کے پاس موجود منیں ہے اس کو خدا ہے طلب نہ کرے اور جو چیز اس کے پاس موجود ہے اس پر قناعت کرے اور چاہے کہ فسق و فجور کود کھ کربر انہ مانے کیو نکہ وہ بھی قضائے اللی ہے ہے اور اس شہر ہے جس میں گناہوں کی کثرت ہو وہا ہو وہاں ہے نہ بھا گے کیو نکہ یہ قضائے ہا گنا ہے۔ لیکن حضور اکر م عظیقہ و عامانگا کرتے تھے اور دعاما تگئے کی ترغیب بھی فرمائی ہے اور ارشاد کیا ہے کہ وعا عبادت کا مغز ہے اور حقیقت بھی ہی ہی ہے کہ دعا کے سب سے دل میں رفت، شکسگی، تقرب اور تواضع اور باری تعالی کے ساتھ التجاکی کیفیت پیدا ہو تی ہے اور یہ سب نیک اور خوب او صاف ہیں جس طرح پانی چیا تا کہ بیاس دور ہو کھانا کھانا تا کہ بحوک رفع ہو اور لباس پہننا تا کہ ہر دی کود فع کرے۔ رضائے اللی کے بر خلاف نہیں ہے بلیم جس امر کو خداو ند تعالی نے سب شھر اگر اس کا حکم ویا ہو اس حکم کے خلاف کرنا خداو ند تعالی کی رضا مندی کے خلاف ہے۔ البتہ گناہ ہے راضی رہنا در سب نہیں ہوگا تو گویوہ اس تناہ پر شرک ہے اور اس فتل نے ور معیت ہے منع فرمایا ہے۔ رسول اگر م علیقت نے فرمایا کہ اگر کئی شخص کو ملک مشرق میں قتل کیا ہے اور کوئی دوسر ابندہ مغرب میں ہے اور اس فتل نا حق ہے خوش ہو تو گویاہ وہ اس گناہ میں شرک ہے۔

اگرچہ معصیت خدا کے حکم ہے ہوتی ہے لیکن اس کے دوپہلو ہیں ایک کا تعلق بندہ ہے ہے کہ گناہ کا کرنااس کے اختیار میں ہے کہ بندے کی قوت بھی حق کا عطیہ ہے۔ (کہ اوہم قوت حق است کیمیائے سعادت نو لنحشوری نسخہ سخہ ۵۵ کاور دوسر ارخ خداوند تعالی ہے تعلق رکھتا ہے۔ جو بچھ ہواوہ اس کی قضاء اور تقدیر کی بناء پر ہے۔ (ویکے باحق کہ قضا تقدیر اوست تعلق وارد) اس کے حکم اور تقدیر کواس میں دخل ہے۔ پس اس وجہ ہے کہ خدا کی نقدیر ہے کہ بندے کفرو معصیت سے خالی ندر ہیں گے اس پر راضی رہنا ضروری ہے (پس بدال وجہ کہ قضا کر دہ است کہ عالم از کفر وو معصیت خلی والی بناہ ہے تاکہ اور نقی اس پر راضی رہنا ضروری خلی بناہ ہے تاکہ اس پر راضی رہنا ضروری ہے (پس بدال وجہ کہ قضا کر دہ است کہ عالم از کفر وو معصیت خلی بناہ و تو ہ علی دارد) لیکن اس اعتبار ہے کہ اللہ تعالی گناہ ہے تاراض ہو تا ہے تاکہ اس پر راضی رہنا ضروری ہیں اس ور بھی ہوگا اس میں بنا قض نہیں ہے کیونکہ اگر کسی شخص کا کوئی دشمن مر جائے اور وہ اس کے دعمن کا حورت ہیں ہوتا ہے تاکہ اس پر راضی رہنا خوش اس کے دعمن کا حورت ہیں ہوتا کہ تو تا ہولیا اس معصیت ہو بھاگ جانا ضروری ہے۔ چنا نچہ حورت میں مقتب ہو بھاگ جانا ضروری ہے۔ چنا نچہ حق تعالی کا ارشاد ہے۔ ربنا اخر جنا میں میں مقیم ہونے گریز کیا ہے کیونکہ معصیت سر ایت کرے گی اور نہ کرے تا تقو افتنة لا تصیبین الذین ظلمو استکم خاصة کی توبلا اور مقومت میں گر فار ہو باہوگا۔ جیسا کہ ارشاد اللی ہے۔ انقو افتنة لا تصیبین الذین ظلمو استکم خاصة کی توبلا اور اس فقتہ ہے ڈرتے رہوجو تنا تم میں ہے صرف ظالموں ہی کونہ پنچے گا۔)

اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو جمال اس کی نظر نا محر م پر پڑتی ہے۔اور وہ وہاں سے بھاگ جائے تواس میں رضائے

اللی کی مخالفت شمیں ہے۔

اسی طرح اگر مشی شہر میں قحط ہو تو وہاں سے نکل جاناروااور درست ہے۔ مگر طاعون اور وہا کی جگہ سے نکل جانا (بھاگ جانا) درست نہیں کیونکہ اگر تمام تندرست لوگ چلے جائیں گے تو پیمار تباہ وبرباد ہو جائیں گے۔البتہ دوسری افتوں کیلئے ایسا تھم نہیں ہے۔بلحہ تھم کے موافق اس کی تدبیر ضروری ہے پس جب تھم جالایالیکن تدبیر سے کوئی فائدہ نہیں ہواتو پھر تقدیر پر راضی رہے اور سمجھ لے کہ بہتری اور خوبی اسی میں ہے۔

## اصل وهم

#### یاد مرگ

معلوم ہوناچاہے کہ جو کوئی اس بات پر یقین رکھتاہے کہ آخر ایک دن مرناہے اور قبر میں سوناہے۔ منکر نکیر کے سوالات اور قیامت برحق ہے اور پھر جنت میں جانا ہو گا یا دوزخ میں۔ ایسا شخص موت کو بھی نہیں بھولے گا اور اگر دانشمند اور عاقل ہے تو ہمیشہ زاد آخرت کی تدبیر میں مصروف رہے گا اور دوسر کی کسی چیز سے واسطہ نہیں رکھے گا۔ چنانچہ سرور کو نمین علیقیہ کا ارشادہے۔

الكيس من دان نفسه 'وعمل لما بعد الموت هوشيار ہوہ شخص جم نے اپنے نفس كوروكااور ايباعمل كيا جوم نے كے بعد كام آئے۔

اور جو شخص موت کوبہت یاد کرتا ہے وہ یقیناً اس کے توشہ کی تیاری میں مصروف رہے گااور اس کی قبر بہشت کے باغوں میں ہے باغ بن جائے گا۔ اور جو کوئی موت کو بھول جائے گا۔ ہمیشہ دنیا کے معاملات میں پھنس کر زاد آخرت سے غافل رہے گا۔ اس کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں ہے ایک گڑھے میں ہو گی اسی واسطے موت کا ذکر کرنابڑی فضیلت رکھتا ہے۔ حضور اکر م علیقی کا ارشاد ہے اکثرو اسن ذکر ہادم اللذات (لذتوں کو مٹاد بے والی اور ان کو ڈھاد بے والی موت کو اکثر یہ ندے جانور موت کا وہ احوالی جائے ہوتے جو تم جانے ہوتو ہو گر چکنا گوشت کسی ہشر کے کھانے میں نہیں آتا۔ یعنی سب جانور فکر سے لاغر ہو جاتے۔

وسی کی ہر سے ھانے یں میں ہانے میں جب باور سرے ہو جبوب ہے۔ ام المو منین حضر ت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها نے حضر ت رسول خداع بھی سے دریافت کیا۔یار سول اللہ علیہ اللہ علیہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کو (بغیر شہادت کے) شہیدوں کا درجہ ملے۔آپ نے فرمایا ہاں جو شخص دن بھر میں ہیس مرتبہ

موت کویاد کرے۔

منقول ہے کہ حضرت علیہ کا گذرا یک قبیلہ پر ہواجوبلند آواز سے ہنس رہے تھے توآپ نے فرمایا اے لوگو! تم اپنی مخلس میں اس چیز کا ذکر کر وجو ساری لذیتوں کو خفیف کر دیتی ہے۔انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے۔حضور علیہ نے

فرمایاوہ موت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنۂ نے کہاہے کہ رسول خدا ﷺ نے مجھے سے فرمایا موت کو اکثریاد کیا کر کہ وہ تجھے دنیامیں زاہد ہنادے گی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گی۔

حضور اکرم علیہ فیلیہ نے فرمایا ہے کفی بالموت و اعظاً یعنی عالم کو نصیحت کرنے کیلئے موت کا ذکر کرہا کا فی ہے۔ رسول اللہ علیہ کے اصحاب کمی شخص کی تعریف حضور علیہ التحیة والثناء کے سامنے کرنے نگے حضور اکر معلیہ نے دریافت فرمایا کہ موت کا ذکر اس کے دل پر کیا اثر کر تا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنهم نے عرض کیا موت کی بات تو ہم نے اس کے منہ سے بھی سی نہیں۔ حضور اکرم علیہ نے فرمایا پھر تو تم اس کو جیسانیک سمجھتے ہووہ ویسانمیں ہے۔

حضرت انن عمر رضی الله عنما فرماتے ہیں کہ میں دس اشخاص کے ساتھ حضور پر نور کی خدمت میں حاضر ہوا۔
ہماعت انصار میں ہے ایک شخص نے حضرت رسول خداعلیہ سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا دانشمند کون ہے آپ نے
فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کر تا ہو۔ میں وہ لوگ ہیں جو دین و دنیا کی بزرگی حاصل کئے ہیں۔ جناب ابر اہیم ہمی گئے کہا کہ دو
چیزیوں نے مجھ سے دنیا کی راحت چھین کی ہے۔ ایک موت کی یاد نے دوسرے خداوند تعالی کے روبر و کھڑا ہونے کے
اندیشہ نے۔

. حضرت عمرانن عبدالعزیزر ضی الله عنهٔ کی عادت تھی کہ ہر شب علماء کو جمع کرتے وہ حضرات قیامت اور موت کا احوال بیان کرتے تو تمام لوگ اس قدرروتے جس طرح اہل ماتم روتے ہیں اور حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ اپنی ہر مجلس میں صرف موت، دوزخ اورآخرت ہی کی بات کیا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ ایک عورت ام المومنین حفزت عائشہ رضی اللہ عنها کے پاس آئی اور کہا کہ میر اول بہت سخت ہے (نرم کرنے گی) کیا تدبیر کروں؟ حفزت ام المومنین نے فرمایا تو موت کو کثرت سے یاد کیا کر تیرادل نرم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس بات پر عمل کرنے سے اس کی سخت دلی جاتی رہی وہ پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی خدمت میں حاضر م ہوئی اورآپ کا شکریہ اوا کیا۔

حضرت رہے ان حیثم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود لی تھی اور ہر روز کئی مرتبہ اس میں جاکر لیٹتے سے تاکہ موت کا خیال دل میں تازہ رہے۔ ان کا قول تھا کہ اگر ایک دن میں ایک ساعت کیلئے بھی موت کو بھول جاؤل تو میر اقلب سیاہ پڑجائے گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنهٔ نے ایک شخص سے فرمایا موت کو اکثریاد کیا کرواس کے دوفا نکرے ہیں۔ اگر تم محنت و تکلیف میں مبتلا ہو تو اس یاد مرگ سے تم کو تسلی ہوگی اور اگر فراغت و آسودگی حاصل ہے تو موت کاذکر تمہارے عیش کو تالج کردے گا۔

تیخ ابو سلیمان دارانی رحمته الله علیه نے فرمایا ہے میں نے ام ہارون کے بوچھاکہ کیاتم موت سے راضی ہو۔انہوں نے جواب دیا نہیں میں موت نہیں چاہتی،انہوں نے بوچھااس کا سبب کیا ہے ؟انہوں نے کماکہ اگر میں کسی بندہ کی قصور وار ہوتی ہوں تواس شخص کو دیکھنا پیند نہیں کرتی اس کے سامنے تھر نے سے شرم کرتی ہوں اور جبکہ میں گناہوں میں

غرق ہوں توخداو ند تعالیٰ کے سامنے کس طرح جاسکو نگی۔

موت کویاد کرنے کے طریقے: اے عزیز موت کیاد تین طرح سے ہواکرتی ہے۔ایک تواسے غافل دنیا دار کایاد کرنا ہے کہ موت کے ذکر ہے وہ راضی نہیں ہے۔اس کو اس بات کاڈر ہے کہ دنیا کے عیش وآرام اس سے چھوٹ جائیں گے۔ پس وہ موت کی شکایت کر کے کہتا ہے کہ بیری بلاسامنے کھڑی ہے۔افسوس کہ مجھے د نیااور اس کے عیش و آرام کو چھوڑ ناپڑے گا۔اس طرح موت کاذکر کرنا۔اس کو حق تعالیٰ کی درگاہ ہے دور کرتا ہے۔لیکن اگر دنیا کا عیش اس پر کچھ تلخ و ناگوارے اور دل دنیا سے بیز ارب تو موت کا یاد کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔ دوسر اطریقہ یہ ہے کہ جس نے گناہوں سے توبہ کرلی ہے وہ موت کو ناپیند نہیں کر تااور اس کاذکر ناگوار نہیں گزر تا۔ لیکن اس کے جلدآنے سے کراہت كرتا ہے اس كواس بات كا در ہوتا ہے كہ مجھے توشہ آخرت كے بغير جانا پڑے گا۔ اس سبب سے اگر كوئي مخص موت كونا گوار محسوس کرے اور اس سے کراہت کرے تواس میں کچھ قباحت نہیں ہے۔ تیسر اطریقہ عارف کے یاد کرنے کا ہے۔ اس لئے وہ موت کویاد کرتا ہے کہ دیدار اللی کاوعدہ موت کے بعد ہے۔وصل دوست کے وعدہ کاوفت کوئی بھی نہیں بھولتا۔ بلعد ہمیشہ اس کے انتظار میں رہتا ہے۔ صرف انتظار ہی نہیں بلعد اس کی آرزو کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنهٔ نے دم مرگ فرمایا۔ حبیب جاء علی فاقة لیخنی دوست درولیثی کے وقت آیا ہے۔ پھر انہوں نے مناجات میں اس طرح کہا خدایا۔ اگر تواس سے واقف ہے کہ میری نظر میں درویشی، توانگری ہے، پیماری، تندر ستی ہے اور موت، زندگی ہے بہتر ہے اور پہندیدہ ترہے تو مجھ پر موت کی سختی کوآسان فرمادے۔ تاکہ میں تیرے دیدارے لذت اندوز ہو سکوں۔ ان امور کے سواایک اور بردا در جہ ہے جس میں نہ موت سے بیز اری ہے اور نہ اس کی طلب ہے اور نہ تعجیل کی خواہش ہے نہ تاخیر کی آرزو۔ بلحہ حق تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونا ہے۔ اپنے تصرف واختیار کو چھوڑ کر تشکیم ورضا کے بلند ترین مقام پر پنچناہے اور میبات اس وقت حاصل ہو گی کہ موت اس کویاد آئے جبکہ حال میہ ہے کہ موت کاخیال اکثر اس کے ول میں نہیں آتا کیونکہ وہ دنیامیں مشاہدہ اللی میں مستغرق رہتا ہے اور ذکر اللی اس کے دل پر غالب ہو تا ہے۔اس کی نظر میں مریااور جینادونوں ایک ہیں کیونکہ تمام احوال میں خدا کی یاداور اس کی محبت میں منتغرق رہتا ہے۔

موت کافی کرول پر کس طرح موثر ہوتا ہے: معلوم ہوناچاہے کہ موت ایک امر عظیم اور امر گرال
بارہے اور خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ اکثر لوگ موت ہے بے خبر ہیں اگر بھی یاد بھی کرتے ہیں توان کے دل پر پچھ اثر نہیں
ہوتا۔ کیونکہ دنیا کے کا موں کا خیال اس قدر ہوتا ہے کہ کی دوسری بات کی وہال گنجائش ہی نہیں ہوتی اس لئے وہ لوگ خدا
کے ذکر سے بھی حلاوت اور لذت نہیں یاتے۔ پس اس کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی گوشہ نشین ہو کر ایک ساعت کیلئے اپنے دل
کو دنیاوی خیالات سے الگ تھلگ رکھے اس شخص کی طرح جس کو ایک جنگل طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کی تدبیر

میں وہ اس طرح منہمک ہوتا ہے کہ ول دو سری چیزول سے فارغ رہتا ہے۔ پس پیہ خلوت نشین اپنے دل میں خیال کرے کہ موت عنقریب آنے والی ہے۔ ممکن ہے کہ میں آج ہی مر جاؤں۔ اگر کوئی شخص تم سے کیے کہ تم اس اند هیرے اور تاریک بالاخانہ پر جاؤ جبکہ تم کو یہ معلوم نہیں کہ راہ میں کوئی غارہے یااس کے راستہ میں کوئی پھر رکھا ہوا ہے یا کچھ خطرہ ہے تواس صورت میں یقیناً تم ہر اساں ہو گے ہیں اب خیال کرو کہ موت کے بعد تمہارا کیا حال ہو گااور قبر کی سختی بھی پچھ کم نہیں ہے تو پھر اس بات ہے بے فکر رہنا کس طرح جا ہو سکتا ہے کیس مناسب اور بہتر نہیں ہے کہ اپنے ان دوست احباب کو یاد کروجو مر چکے ہیں اور ان کی صور توں کو پیش نظر ر کھواور خیال کرو کہ دنیامیں کس کرو فرے رہتے تھے اور کس قدر ان کے دل مسر ور رہتے تھے اور وہ موت ہے بے خبر تھے اپس نا گھال عین بے خبری کے عالم میں موت آئی اور ان کے اعضاء کس طرح گل سڑ گئے ہوں گے اور کیڑوں نے ان کے ناک ، کان اور گوشت پوست کو کھالیا ہو گااور مٹی میں مل گئے ہول گے۔اب ان کے ور ثاءان کے مال تقسیم کر کے بڑے مزہ سے کھارہے ہیں اور ان کی بیویاں دوسرے خاوندول کے ساتھ عیس کررہی ہیں اور پہلے شوہروں کو بھول چکی ہیں۔ پس اینے ہر ایک گذرے ہوئے پار آشنا کو یاد کرے اور ان کی تفریحات، ہنسی، دل لگی اور غفلت اور بڑی برڑی امیدوں اور آر زؤل میں ان کا مشغول رہنایاد کرے کہ وہ جگن کا موں میں مشغول رہتے تھے وہ بیس ہیں سال میں بھی تمام نہیں ہو سکتے تھے اور ان کا مول میں کیسی کیسی تکایف اٹھاتے تھے ان کا کفن د ھوٹی کے گھاٹ پر د هویا گیا تھااور ان کواس کی بالکل خبر نہیں تھی ہی اپنے دل سے کھے کہ میں بھی ان کے مانند ہوں اور میری حرص و غفلت ان ہے کچھ کم نہیں یہ تو تمہاری خوش تصیبی ہے کہ بیاوگ تم ہے پہلے مر گئے تاکہ تم کوان کے حال سے عبر ت حاصل ہو۔ بررگول نے فرمایا ہے فان السعید من وعظ بغیرہ (نیک خت وہ ہے جو دوسرول سے عبرت حاصل کرے) پس انسان اپنے ہاتھ یاؤں ،آنکھ ،انگلیوں اور زبان اور دوسرے اعضاء کا خیال کرے کہ بیہ تمام اعضاء ایک دوسرے ہے جدا ہو جائیں گے اور چندروز میں پیبدن زمین کے کیڑوں کی غذائن جائے گا۔ پھر تم اپنی اس صورت کا خیال کروجو قبر میں ہوگی۔ایک سراگلا ہوامر دار بن جائے گی۔غرض اس قتم کے خیالات دن بھر میں ایک ساعت کیلئے دل میں لائے تا کہ دل موت سے خبر دار ہے۔ یوں ظاہر میں سرسری طور پر موت کویاد کرنادل پر اثر نہیں کرتا۔ انسان ہمیشہ دیکھتا ہے کہ لوگ جنازہ لے جارہے ہیں اور بیہ بھی سمجھتا ہے کہ اس قتم کے نظارے ہمیشہ ہوتے رہیں گے لیکن خود کو بھی مر وہ کی حالت میں خیال نہیں کر تا۔جوبات ویکھی نہیں جاتی ہے وہ بھی خیال میں نہیں آتی ہے۔اسی واسطے حضور اکرم علیہ نے خطبہ میں اس طرح ارشاد فرمایا : پچ بتا! کیا ہے موت ہمارے واسطے نہیں لکھی ہے اور پہ جنازے جولوگ لے جارہے ہیں پیج بتاکہ کیا یہ مسافر ہیں جو پھر جلد ہی لوٹ آئیں گے۔لوگ ان کو خاک میں دفن کر کے ان کی میراث (ترکہ) کھاتے ہیں اور ايخ حال سے غاقل رہتے ہيں۔

موت کویاد نہ کرنے کا سبب اکثر طول امل ہو تاہے یعنی بڑی بڑی لمبی کمبی آر زوئیں۔ یہ ساری خرابیاں اس سے پیدا

ہوتی ہیں۔

آر زوئے کو تاہ کی فضیلت: جو کوئی اپندل میں یہ خیال کرے کہ میں مدتوں زندہ رہوں گاور مدت دراز کے بعت دن بعد مجھے موت آئے گا ایسے شخص سے دین کا کوئی کام نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپندل ہے کہ ابھی زندگی کے بہت دن باقی ہیں۔ جب جاہوں گا فلال نیک کام کرلول گا۔ ابھی توجو دن عیش و عشرت میں گذر رہے ہیں یہ غنیمت ہیں اور جو کوئی اپنی موت کو آپ قریب سمجھے گا۔ وہ ہر طرح سے زاد آخرت کی تدبیر میں مصروف ہوگا۔ ایساخیال تمام سعاد توں کا محرک و موجب ہو تا ہے۔ حضور اکرم عیال نے ابن عمر رضی اللہ عنماسے فرمایا صبح کو جب تو سوکر اٹھے تو یہ خیال نہ کر کہ رات میں ندہ رہ کی (رات میں زندہ رہ) بلحہ اپنی زندگی سے موت کا سامان حاصل کر اور تندر سی سے ہماری کا تو شہ میں نیا گروہ میں داخل ہوگا۔

یہ بھی حضوراکر مطالقہ نے فرمایا ہے''کہ اے لوگو! تمہارےباب میں کسی چیز سے اتنااندیشہ ناک نہیں ہوں جتنا تمہاری ان دوخصلتوں سے ڈر تاہوں کہ تم حرص کی پیروی کرو گے اور زندگی درازگی امیدر کھو گے۔''

حضرت اسامه رضی اللہ عنهٔ نے ایک چیزاتنی خریدی که ایک ماہ تک کام آئے۔ حضور علیہ کوجب بید معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا ان اسامه تطویل الاسل لیخی اسامه حیات مستعار پر برا بھر وسه رکھتا ہے۔ قتم ہے اس پر وردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میر کی جان ہے کہ جب میں آنکھ بند کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ آنکھ بند کرنے سے پہلے میری موت آجا نیگی اور جو لقمہ منہ میں ڈالٹا ہوں۔ سمجھتا ہوں کہ ابھی موت آجائے گی اور وہ حلق میں رہ جائے گا۔"

اے لوگواگر عقل رکھتے ہو تو خود کو مردہ سمجھو قتم ہے اس پروردگار کی جس کی دست قدرت میں میری جان ہے۔ جس چیز کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ آکر رہے گی اور اس سے نہ بچو گے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ رسول اکر م علیہ نے ایک مربع کھینچااور اس کے در میان ایک سید صااور اس خط کے دونوں جانب چھوٹی کیسریں کھینچیں اور اس کے باہر سے ایک خط کھینچ کر فرمانے لگے۔"یہ خط جو اس مربع کے اندر ہے آدمی کی مثال ہے اور یہ خط مربع اس کی اجل ہے جو اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اس سے بھاگ نہ سکے گااور یہ چھوٹی کیسریں جو دونوں طرف ہیں آفتیں اور بلائیں ہیں جو اس کے آگے کھڑی ہیں۔

اگر بالفرض وہ ایک آفت سے پی جائے تو دوسری آفت سے نجات نہ پائے گا۔ یمال تک کہ مر جائے اور ایک خط جو مربع کے باہر ہے اس کی آس اور امید ہے کہ آدمی ہمیشہ بڑی بڑی تذبیر ول میں لگار ہتا ہے جو خدا کے علم میں ہیں اور اس کی اجل کے بعد یوری ہوں گی۔

حضور علی کے کا یہ بھی ارشاد ہے کہ انسان ہر روز پوڑھا ہو تا جاتا ہے آور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جارہی ہیں مال کی حرص اور جینے کی آرزو۔ خبر میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ضعیف شخص کو دیکھا جو پھاؤڑ اہاتھ میں لئے کام کررہاہے اور دعامانگ رہاتھا کہ یااللی حرص کواس دل سے نکال دے۔اللہ تعالیٰ نے حرص کواس کے دل سے نکال دیا۔وہ

ضعیف شخص پھاؤڑاہا تھ سے رکھ کر سوگیا۔ ایک ساعت کے بعد پھر اٹھااور مناجات کی کہ یادالٹی اس کو حرص عطاکر تبوہ پیر مرداٹھ کر پھر کام کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیابات تھی ؟ اس نے جواب دیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں محنت کب تک کروں گا۔ بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب جلد مرنے والا ہوں اس وجہ سے میں نے پھاؤڑار کھ دیا (کام چھوڑ دیا) پھر دوبارہ یہ خیال دل میں پیدا ہوا کہ موت آنے تک روٹی کھانا (طعام) ضروری ہے (اس لئے دوسری دعاکی)۔

حضورا کرم علی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنهم سے دریافت کیا کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو ؟ انہوں نے جواب دیا۔ جی ہال ہم چاہتے ہیں۔ حضور اکرم علی نے ارشاد فرمایا، تم حرص کو کم کر دواور موت کی صورت اپنے سامنے ہمیشہ رکھو اور حق تعالیٰ سے بہت زیادہ شرم کرو۔ منقول ہے کہ کسی شخص نے اپنے بھائی کو خط لکھا جس میں یہ تح پر تھا کہ دنیا خواب ہے اور جس عالم میں ہم ہیں وہ پریشان خواب وخیال ہے۔ " ہے اور آخرت بیداری اور الن دونوں کے در میان موت ہے اور جس عالم میں ہم ہیں وہ پریشان خواب وخیال ہے۔ "

حرص کے اسباب: اے عزیز معلوم ہوناچاہئے کہ انسان طویل زندگی کو دووجہوں سے اپندل میں قرار دیتا ہے (چاہتاہے)ایک نادانی اور دوسری وجہ دنیا کی محبت کیکن جب دنیا کی محبت غالب آئی۔ تو موت نے محبوب دنیا کواس سے چھین لیا۔اس وجہ سے انسان موت سے خوش نہیں اور بیر امر (مرنا)اس کی طبیعت کے خلاف ہے۔اور جو چیز مخالف طبع ہوتی ہے توانسان ہمیشہ اس سے حذر کر تاہے اور خود سے بھلاتا ہے اور ہمیشہ اس چیز کے مخالف خیال جمائے رہتا ہے جواس. کی آر زو کے مطابق ہو پس ہمیشہ وہ زندگی ،مال وزن ، فرزند اور دنیا کے سامان کو سمجھنے لگتا ہے کہ بیر دائمی ہیں اور موت کو اس کی تمنا کے ہر خلاف ہے بھول جاتا ہے۔ اگر بھی اتفاقاً موت کی یاد بھی آئی تو کہتا ہے کہ ابھی جلدی کیا ہے بہت دن ابھی (زندگانی کے )باقی ہیں آئندہ موت کا توشہ فراہم کر لوں گا۔بڑھا ہے تک صبر کرناچاہئے۔ پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے۔ ذرااور زندگی باقی رہے کہ میری پیه زمین پانی سے سیراب ہو جائے تاکہ دل روزی کی فکر سے فارغ ہو جائے تاگہ عبادت کی لذت حاصل ہواور فلال دمتمن نے جو سر اٹھایا ہے اس کو ٹھیک کر دوں۔ غرض اس طرح سے ڈھیل دیتے جا تا ہے۔ایک شغل سے فارغ ہو کر دس اور کا مول میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ احتق اتنی بات نہیں سمجھتا کہ ونیا کے کا مول سے کی نے فراغت حاصل نہیں کی ہے۔ سوائے اس کے کہ دنیاہے دست بر دار ہو جائے اور بیادان بیہ سمجھتا ہے کہ مسی نہ کی وقت میں اس سے فارغ ہو جاؤں گا۔اس طرح روز تاخیر کرتا چلاجاتا ہے آخر کاریکا یک موت آجاتی ہے اور حسرتیں دل کی دل ہی میں رہ جاتی ہیں۔ای وجہ ہے اکثر اہل دوزخ کی فریاد اور پشیمانی اس تاخیر کرنے کے سبب ہے ہوگی (کہ انہوں نے عمل خیر میں تاخیر کی )اور اس تاخیر ارڈ هیل کا سبب دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت ہے۔

حضوراکرم علی نے فرمایا کہ ''جس چیز کو تو چاہتا ہے اس کو دوست رکھ۔لیکن آخر کاروہ تجھ سے چھین لی جائے گ۔''نادانی کا بتیجہ سے ہے کہ آدمی اپنی جوانی پر بھر وسہ کرےاورا تنانہ سمجھے کہ بردھا پے سے پہلے ہی مرجائے گا۔ ہزاروں پچ

مرجاتے ہیں۔ شہر میں جو پوڑھے کم نظر آتے ہیں اس کی وجہ کی ہے کہ بڑھا نے کی عمر کولوگ بہت کم پہنچتے ہیں اور دوسری
بات سے کہ نادان تندر سی کی حالت میں مرگ مفاجات کو اپنے ہے دور سمجھتا ہے۔ اتنا نہیں جانتا کہ اجانک مرجانا تو شاذو
نادر ہے لیکن اچانک بیمار ہو ناناور نہیں کہ تمام بیماریاں اچانک ہی آتی ہیں تو اس بیماری سے بیمار کا مرجانا ممکن ہے ہیں عقلند
کو چاہئے کہ موت کی صورت میں ہمیشہ پیش نظر رکھے اس دھوپ کی طرح جو اس پر پڑر ہی ہو اس سابیہ کی طرح نہیں جو
اس کے آگے چاتا ہے اور بیاس کو نہیں پاسکتا۔

#### حرص كاعلاج

معلوم ہوناچا ہے کہ کسی چیز کے سبب کودور کرنے کاذر بعیہ ہے۔اب جبکہ تم یہ تمام ہا تیں جان چکے تواب حرص کے دفع کرنے کی تدبیر بھی کرناچا ہے۔ جس سبب سے دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے وہ اس کو تدبیر ہے دور کیا جا سکتا ہے۔ جس کاذکر ہم نے ''حب دنیا''کی فصل میں کیا ہے۔

یعنی جو کوئی دنیا کی بے ثباتی معلوم کر لے گاوہ ہر گزاس کو دوست نہیں رکھے گا۔ کیونکہ جانتا ہے اس کی لذت چند روزہ ہے اور موت کے آنے پریہ سب ختم ہو جائے گی اور دنیا کا بید فی الحال عیش بھی کدورت، رنج اور در دسر سے خالی نہیں ہے اور جو کوئی آخرت کی مدت کی ورازی اور دنیاوی عمر کی کو تاہی پر غور کرے گا تو سمجھ لے گا۔ آخرت کو دنیا کے عوض فروخت کرنا گویا ایسا ہے کہ کوئی شخص اس در هم کو جو اس نے خواب میں دیکھا اس در ہم پر فوقیت دے جو عالم بیداری میں

اس کے ہاتھ میں ہو کیونکہ دنیاخواب ہے حدیث شریف آیا ہے۔ الناس پنام فاذا ساتو افا نتھوا نادانی وغفلت کاعلاج اچھے فکروتام سے ہوگا۔ یول سمجھو کہ جب موت کا آناآدی کے اختیار میں نہیں ہے تووہ ایسے وقت پر

نادائی و عقلت کاعلاج البھے مکرو تام سے ہو گا۔ یول مجھو کہ جب موت کا مادی کے مشاریا نہیں آئے گی جس میں اس کی مرضی ہو۔ پھر جوانی ، زوراور قوت پر بھر وساکرنا قطعی نادانی ہے۔

حرص کے درجے: حص کے درجوں اور مرجوں کے اعتبارے لوگ مختلف ہیں۔ کوئی توابیا ہو گاجو ہمیشہ دنیا

میں رہنا چاہتا ہوگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ کاارشاد ہے۔ بود احد کے لو یعمر الف سنة (تم میں کوئی خواستگارہے کہ ہزار سال تک جنے) اور کوئی ایسا ہوگا کہ بڑھا ہے کی آرزور کھتا ہے اور کوئی ایسا ہوگا کہ اس کوایک سال سے زیادہ جینے کی امید نہ ہو اور کل دوسر ہے برس کی تدبیر نہ کرے کوئی ایسا ہوگا کہ ایک دن سے زیادہ جینے کی امید نہ ہو اور کل کی تدبیر اور فکر نہ کرے۔ حضر سے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کل کی روزی جمع مت کر کیونکہ اگر زندگی باقی ہے تورزق بھی باقی ہے اور حیات باقی نہیں ہے تو دوسر وں کی زندگی کے واسطے تم رنج مت اٹھاؤ اور کوئی ایسا ہوگا کہ ایک ساعت بھی زندہ رہنے کی اس کو امید نہ ہو چنانچہ حضور اکر م علیقی پانی موجود ہوتے ہوئے تیم فرمالیت کہ مباد اپانی لانے سے قبل ہی موت واقع ہو جائے کو امید نہ ہو چنانچہ حضور اکر م علیقی اپنی موجود ہوتے ہوئے تیم فرمالیت کہ مباد اپانی لانے سے قبل ہی موت واقع ہو جائے

اور کوئی اییا ہو گاکہ موت ہر آن اس کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ چنانچہ حضور اکر م علیہ نے حضرت معاذر صی اللہ عنہ سے دریافت کیاکہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیاہے۔ انہول نے جواب دیاکہ جس چیز سے بہر ہ مند ہوامیں نے سمجھ لیاکہ آئندہ پھر اس سے نفع اندوز نہیں ہو سکوں گا حضر ت اسود حبثی رضی اللہ عنهٔ نماز کے وقت ہر طرف دیکھتے تھے۔لوگوں نے ان ہے دریافت کیا کہ آپ کے دیکھتے ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کودیکھ رہا ہوں کہ کس طرف ہے آئے گا۔ الغرض اس بات میں بندوں کی حالت بکساں نہیں ہے جو کوئی فقط ایک ماہ جینے کی امیدر کھتا ہے۔وہ اس سے افضل ہے جو چالیس دن زندگی کی امیدر کھتا ہے اور اس کی مثال اس سے ظاہر ہے کہ ایک شخص کے دو بھائی پر دلیس میں ہیں ایک بھائی کے ایک ماہ میں واپس آنے کی امید ہے اور دوسرے کی سال بھر ۔ایک ماہ میں جو آنے والا ہے اس کے واسطے یہ بھائی تیاریاں کر تا ہے اور دوسرے بھائی کے معاملہ میں تاخیر کر تاہے بس ای طرح ہر کوئی خود کو حرص و ہواہے دور خیال کر سکتا ہے لیکن ہواو حرص میں مبتلار ہنے کی علامت رہے کہ انسان اپنے دم کو غنیمت جانے اور کار خیر میں جلدی کرے۔ چنانچہ حضور اکر م علیہ کار شاد ہے کہ اے لوگوں! پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کو بڑھا ہے سے يهلے، تندرستى كويمارى سے پہلے، توانگرى كومفلسى سے پہلے اطمينان كو پريشانى سے پہلے اور زندگى كوموت سے پہلے۔ حضور اکرم علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دو نعتیں ایس جن کی قدر اکثر لوگوں کو نہیں ہے۔ ایک تندر سی دوسرے جعیت خاطر۔حضور اکر م علیہ جب بھی کسی صحافی (رضی اللہ عنہم) سے غفلت مشاہدہ فرماتے توان سے بیکار کر فرماتے "موت آئی تو معادت لائی یا شقاوت لائی۔"حضرت حذیفہ رضی اللہ عنهٔ نے فرمایا ہے کہ ہر صبح یہ بکار پکار کر کہتی م كدا و لو الرحيل الرحيل (كوچ در پيش م كوچ در پيش م) شخ "داؤد طائى كولوگول نے ديكھاكد نمازيز صف کیلئے دوڑتے ہو جارہے ہیں لوگوں نے پوچھااتنی جلدی کس لئے ہے۔انہوں نے فرمایا۔لشکری شہر کے دروازے پر میرے منتظر ہیں۔ لیعنی قبر ستان کے مر دے جب تک مجھے نہ لے جائیں یمال سے نہیں ہٹیں گے۔

ریں۔ نار ہاں سے روی ہے۔ بب سب سب سب سے بین ہے۔ اللہ عنہ اپنی آخیر عمر میں بڑی ریاضت کرتے تھے لوگوں ہے کہا کہ اگر آپ سخت ریاضت میں کچھ نرمی کر دیں تو کیا مضا نقہ ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب گھوڑے کو آخری معرکہ میں دوڑاتے ہیں تووہ اپنا تمام زور لگادیتا ہے۔ اسی طرح یہ وقت میری عمر کا آخری میدان ہے قیامت قریب ہے۔ عبادت میں قصور نہیں کر دول گا۔

#### سكرات مر گ اور جان كني

معلوم ہونا چاہئے کہ اگر عقل مند شخص کو سکرات موت کے علاوہ اور کوئی خطرہ در پیش ہوتا تو بھی اس کو لازم تھا کہ سکرات کاخوف دل میں رکھ کر دنیا کے عیش سے بیز ارر ہتا کیو نکہ اس کو اگر اس بات کاڈر ہو کہ ایک ترک سپاہی اس کے گھر کے اندر گھس کر اس کو کاشنے والا ہے تو ڈر کے باعث خواب وخور سے جی اچاٹ ہو جائے گا۔ حالانکہ ترک کاآنا مشکوک و

مشتہ ہے اور ملک الموت کا آنااور روح قبض کرنا "بقینیات" ہے ہے (بقینی بات ہے) اور موت کا صد مہ اس ترک کے گرز کی ضرب سے بہت زیادہ شدید اور مہیب ہوگا۔ لیکن غفلت کے سبب سے لوگ اس سے نہیں ڈرتے۔ تمام بزرگان دین اس بات پر متفق ہیں کہ جان کنی کی تکلیف تلوار ہے کسی کو عکڑے کر ڈالنے کی اذبت سے زیادہ سخت ہے کو نکہ زخم کی اذبت کا سبب بیہ ہو تا ہے کہ جمال زخم لگتا ہے وہاں کی روح کو اذبت پہنچتی ہے اور ظاہر ہے کہ زخم کی جگہ پر تلوار روح کو نہیں ویکھتی ہے آگ سے جلنے کا در داس واسطے زیادہ ہو تا ہے کہ اس کی جلن تمام اجزاء میں سر ایت کر جاتی ہے اور جان کندنی کی اذبت میں روح میں جو بدن کے تمام اجزاکو گھیر ہے ہے ظاہر ہوتی ہے اور سکر ات کے وقت آدمی ہے طاقتی کے کندنی کی اذبت میں روح میں جو بدن کے تمام اجزاکو گھیر ہے ہے ظاہر ہوتی ہے اور سکر ات کے وقت آدمی ہے طاقتی کے سبب سے اس واسطے خاموشی رہتا ہے کہ زبان اس کی سختی ہے گئگ ہو جاتی ہے اور عقل جا نہیں رہتی۔ یہ سختی بس وہی معلوم کر سکتا ہے جس نے اس کی اذبت اٹھائی ہے۔ یانور نبوت کی بدولت اس کے وقوع سے پہلے ہی اس کی اذبت کا علم ہو۔ معلوم کر سکتا ہے جس نے اس کی اذبت اٹھائی ہے۔ یانور نبوت کی بدولت اس کے وقوع سے پہلے ہی اس کی اذبت کا علم ہو۔ چنانچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے حوار ایو! تم دعاما تگو کہ حق تعالیٰ جان کنی مجھ پر آسان فرمادے کہ مجھے موت کا اتناخوف ہے کہ میں اس خوف سے مرجاؤں گا۔

حضورا کرم علی الله علیه وسلم)
سکرات الموت (التی محمد (علی الله علیه و عامانگی تھی الله معد مون علے محمد (صلی الله علیه وسلم)
سکرات الموت (التی محمد (علی الله عنمان فرمادے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنمان فرمایے جس مخض کو سکرات میں آسانی ہواس کی خوبی (انجام) کی مجھے امید نہیں کیونکہ حضورا کرم علی کے سکرات کی سختی میں نے اپنی آسکھوں سے دیکھی ہے۔ اس وقت آپ فرمارے تھے "یاالتی اس روح کو تو ہڈیول اور رگوں سے نکال رہا ہے یہ سختی مجھ پر آسان فرمادے اور حضرت علی کے سکرات وجان کنی کی تکلیف کا احوال یوں بیان فرمایے کہ سکرات کا عالم تلوار کے تین سوز خم کا ساہے "۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بہت آسان موت کی مثال گو کھر و کے کا شنے جیسی ہے جو پانوں میں چھ جائے پھر اس کا نکالنا آسانی سے ممکن نہیں ہے۔

حضوراکرم علی ایک ہمارے پاس جو حالت نزع میں تھا تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے اس کی سختی کی خبر ہے ۔ کوئی رگ بدن میں ایک الگ الگ در دنہ ہو تا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنۂ نے فرمایا اے لوگوں! جنگ کروتا کہ دسمن کے ہاتھ سے مارے جاؤ کیونکہ تلوار کے ہزار زخم سکرات کی سختی سے جو بستر علالت پر ہوتی ہے تہمارے اوپر آسان ہیں۔

منقول ہے کہ بنی اسر اکیل کی ایک جماعت کا گذر کئی قبرستان پر ہوا۔ ان کی دعاہے حق تعالی نے ایک مردہ کو ذندہ کر دیاوہ اٹھااور بولا اے لوگو! مجھے سے کیا چاہتے ہو۔ میر کی موت کو پچاس سال گذر پچکے ہیں لیکن ابھی تک جال کی کی سختی مجھے یاو ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی مومن کے مرتبہ میں پچھ باقی رہ جاتا ہے جیسے وہ اپنے عمل سے حاصل نہیں کر سکا ہو تا ہے تو حق تعالی سکر ات موت کو اس پر سخت فرما دیتا ہے۔ تاکہ وہ اس طرح ان در جات کو حاصل کرے اور اگر کسی کا فرنے نیکی کی ہے تو اس کی جزامیں سکر ات کو اس پر آسان کر دیتا ہے۔ تاکہ اس کا پچھ حق خداو ند

تعالیٰ کے ذمہ ندرہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ مرگ مفاجات میں مومن کی راحت اور کافر کی حسرت ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مرگ مفاجات میں مومن کی راحت اور کافر کی حسرت ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب موکیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو حق تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا کہ اسے موکیٰ! سکرات میں تیر اکا حال ہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسی حالت ہے جیسے کسی زندہ پر ندہ کو آگ میں بھونتے ہوں جس میں نہ الرنے کی قدرت ہے اور نہ مرنے کی تاکہ اس سختی سے نجات یا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنۂ نے کعب الاخبارے دریافت کیا کہ جان کنی کی سختی کیسی ہوتی ہے۔انہوں نے جواب دیا کہ اس کی مثال الیں ہے کہ کا نٹول ہے بھری ہوا یک شاخ کو کس کے بدن میں داخل کر دیا جائے اور اس کا ایک کا نثاا یک ایک رگ میں چہھ گیا ہو پھر کوئی بہت طاقتور شخص اس شاخ کوباہر کھنچے۔

جال کنی کی ہیں ۔ زرع کے عالم میں تین ہیتیں انسان کو در پیش ہوتی ہیں ایک یہ کہ ملک الموت کی ڈراؤنی صورت اے نظر آتی ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ابر اجیم علیہ السلام نے نلک الموت سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تم گؤ اس صورت میں دیکھوں جس صورت میں تم گناہ گاروں کی روح قبض کرتے ہو ملک الموت نے کہا کہ آپ بھی اس کی تاب نہ لا سکیں گے۔ آپ نے کہا نہیں تم جھے دکھلاؤت ملک الموت نے اپنی وہ صورت آپ کے سامنے پیش کی کہ ایک کالا کلوٹا گندے بالوں والاسامنے کھڑ اہے۔ جس کا لباس بھی کالا ہے آگ اور دھواں اس کے منہ سے نگل رہا ہے۔ ابر اہیم علیہ السلام اس کود کھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب دوبارہ ہوش میں آئے تو ملک الموت اپنی پہلی شکل میں آپ کے سامنے کئے۔ ابر اہیم علیہ السلام تب ابر اہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے ملک الموت اگر گندگار کو فقط تیر می صورت ہی نظر آجائے تو اس کا عذاب ہی اس کیلئے کا فی بہت ہے۔ معلوم ہو ناچا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس ہیت کا سامنا نہیں کرتے کہ ملک الموت کو وہ اچھی صورت ان کیلئے کا فی بہت ہے۔ معلوم ہو ناچا ہے کہ اللہ کے بعد قبر میں پچھ راحت وآرام نہ بھی پائیں تو ملک الموت کی وہ اچھی صورت ان کیلئے کا فی

منقول ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے دریافت کیا کہ تم مخلوق کے معاملہ میں عدل سے کام کیوں نہیں لیتے۔کسی کو دنیا سے جلد لے جاتے ہو اور کسی کو بہت مدت تک دنیا میں چھوڑ دیتے ہو۔انہوں نے کہا کہ بیہ بات میرےاختیار میں نہیں ہے ہرایک کے نام کااجازت نامہ مجھے دیاجا تاہے اور میں اس حکم کے مطابق عمل کر تاہوں۔

حضرت وہب بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ ایک دن کسی بادشاہ نے سواری کے ارادہ سے لباس پہننا چاہا۔
نوکروں نے طرح طرح کے لباس حاضر خدمت کئے۔ اس نے ان میں سے سب سے بہتر لباس پہنا بہت سے گھوڑے
حاضر کئے گئے تھے ان میں سے ایک بہت اچھا گھوڑا سواری کیلئے انتخاب کیا۔ اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت سے باہر
نکلا۔ تکبر کے باعث کسی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اس اشاء میں ملک الموت نے ایک میلے لباس والے ورویش کی
صورت میں اس کے پاس آکر سلام کیا۔ بادشاہ نے جواب نہیں دیا۔ تب درویش نے اس کی لگام پکڑلی۔ بادشاہ نے کہا اے

فقیرلگام چھوڑ دے شاید تخفے معلوم نہیں کہ میں بادشاہ ہوں۔اس نے کہا مجھے بچھ سے کام ہے۔بادشاہ نے کہاا چھا ٹھہر میں گھوڑ ہے سے نیچ اتراؤں۔ درویش نے کہا کہ اتر نے کی فرصت نہیں ہے۔اسی وقت وہ کام چاہتا ہوں۔بادشاہ نے زچ ہو کر کہا کہ بتا کیا کام ہے۔ تب اس نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ انجمی تیری روح قبض کروں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کارنگ فق ہو گیا اور بات کرنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ ہمشل تمام کہا کہ اتنی مہلت مجھے دیدو کہ میں گھر جاکر زن و فرز تدسے رخصت ہولوں۔ ملک الموت نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ غرض اس وقت گھوڑے ہی پر باوشاہ کی روح قبض کرلی اور بادشاہ مردہ ہوکر گھوڑے سے گر پڑا اور ملک الموت وہاں سے رخصت ہوگیا۔

راہ میں ایک اور مومن کو دیکھا ملک الموت نے کہا جھے تم ہے ایک راز گیات کہی ہے۔ پوچھاوہ کیا ہے؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں اس نے جواب دیام حبا! میں تو بہت دنوں ہے تہا ہا انظار میں تھا۔ جھے تہارا آٹا بہت عزیز ہوں میں ملک الموت ہوں مالک اگر تم کو پچھے کام ہے تو پہلے اس کو کر لو۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ جھے اپنے پروردگار کے دیکھنے نے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ تب ملک الموت نے کہا چھاجی حالت میں تہماری روح قبض کر لوں۔ مرد مومن نے جواب دیا ذرا تھم جادے و ضو کر کے نماز پڑھتا ہوں تم سجدہ کی حالت میں روح قبض کر لینا۔ چنانچہ ملک الموت نے ایسا بی کیا۔ شخو ہب سن منہ نے یہ روایت بھی نقل کی ہوں تم سجدہ کی حالت میں روح قبض کر لینا۔ چنانچہ ملک الموت نے ایسا بی کیا۔ شخو ہب سن منہ نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ایک بہت مغرورباد شاہ تھا۔ ملک الموت اس کی روح قبض کر کے آسان پر لے گئے۔ فرشتوں نے ان سے پوچھالے ملک الموت کے ہیں تھی اس کے چہ کو تبانی کے ایسا بھی جوڑ دیا۔ اس عورت کی روح قبض کر ول جنائی اور تعمیر تی پر چھے دم آگیا۔ ملا کلکہ نے ملک الموت سے عالم میں چھوڑ دیا۔ اس عورت کے میافر ہونے اور اس چہ کی تنائی اور تعمیر تی پر چھے رم آگیا۔ ملا کلکہ نے ملک الموت نے کہا کہ بال ایک جا کہ یہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بال و کیا تا ہوں نے کہا کہ بال الموت نے کہا ہوں انہوں نے کہا بال و کیا تھا۔ ملک الموت نے کہا سجان اللہ! حق تعالی ملک کہ نے کہا کہ بال کہ نے کہا کہ بال میک ہو۔ نے کہا سجان اللہ! حق تعالی ملا کلہ نے کہا کہ بال می دوری اوری کا تھا جس کو تب کو تعالی دردگار چھوڑ دیا تھا۔ ملک الموت نے کہا سجان اللہ! حق تعالی ملا کلہ نے کہا کہ بان میں ان ہے۔

کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ شعبان کی پندرہ تاریخ کوملک الموت کے ہاتھ میں ایک نامہ دیاجا تا ہے اور اس سال جس جس کی روح قبض کرنا ہوتی ہے اس پر تحریر ہوتا ہے۔ ان میں کوئی گھر تغمیر کراتا ہوتا ہے اور کوئی شاد کی کرتا ہے اور کوئی اللہ نے جھڑنے نہیں مشغول ہوتا ہے۔ ان سب اجل رسیدہ لوگوں کے نام اس میں تحریر ہوتے ہیں۔ اعمشُ نے کہا ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں گئے اور ان کے ندیموں میں سے ایک ندیم کو گھور کر ویجھے لگے۔ جب وہ باہر گئے تو اس ندیم نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ بیہ شخص جو مجھے یوں گھور رہا تھا کون تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے ملک الموت تھے۔ ندیم نے عرض کیا کہ شایدوہ میری روح قبض کرنا چا ہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے مقد کرنا چا ہے ہیں۔ آپ ہوا کو حدود نہ یا کیں۔

گے۔ سلیمان علیہ السلام نے ندیم کی پاس خاطر سے ہواکو ایساہی تھکم دیا۔ جبوہ فرشتہ پھر آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم نے میر سے فلال مصاحب کو گھور کر کیول دیکھا تھا۔ انہول نے کہا کہ مجھے بارگاہ اللی سے تھم ہوا تھا کہ میں اس کی روح ہندوستان میں قبض کرول اور وہ شخص یہال (بیت المقدس) موجود تھا۔ میں نے خیال کیا کہ ایک ساعت میں یہ شخص ہندوست کس طرح پہنچ سکے گالیکن جب میں ہندوستان پہنچا تو میں نے اس کو وہال موجود پایا میں نمایت متعجب ہوا (اور میں نے اس کی روح قبض کرلی)۔

مقصود ان حکایتوں سے بیہ ہے کہ تم کو معلوم ہو کہ ملک الموت سے چھپنا ممکن نہیں ہے۔ دوسر کی ہیبت ان دو فرشتوں کے دیکھنے کی ہے کہ جو ہر ایک انسان پر موکل ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ موت کے وقت بیہ دونوں فرشتے انسان کو نظر آتے ہیں۔ اگر دو ہندہ نیک ہو تا ہے تو بیہ کتے ہیں۔ لا جز آک اللہ خیراً (اللہ تیر ابھلا کرے) ہمارے سامنے تو نے بہت سی بندگی کی ہے اور ہم کو خوش رکھا ہے اور اگر ہندہ گنگار ہو تا ہے تو کہتے ہیں لا جز آک اللہ (اللہ تیر اللہ تیر اللہ اللہ (اللہ تیر اللہ تیر اللہ تیر اللہ تیر اللہ تیر اللہ تیر کی ہے اور اس مصلی ہوت سے گناہ اور بدکاریاں کی ہیں اس وقت مردہ کی آنکھ آسمان کی طرف رہتی ہے اور اس کی پتلیاں نیچ نمیں آتی ہیں (اس ہیت کی وجہ سے) تیسری ہیت ہے کہ انسان موت کے وقت اپنی جگہ اور اپنامقام بہشت کی پتلیاں نیچ نمیں آتی ہیں اس وقت کے وقت اپنی جگہ اور اپنامقام بہشت میں یادوزخ میں دیکھا جب ملک الموت نیک بند دہ ہے گئے ہیں کہ اے خدا کے دوست کھے جنت کی بھارت و بتا ہوں اور گئار سے کہتے ہیں اے خدا کے دونزخ کی خبر سنا تا ہوں ایس اس بات کا غم جاں کئی کی تختی کے سب ہو تا ہے۔ خداوند تعالی سے پناہ مانگواور ان بہتوں سے جود نیا میں نظر آتی ہیں۔ قبر کی مصیبت اور قیامت کی تختی اس سے بھی کہیں زیادہ خداوند تعالی سے پناہ مانگواور ان بہتوں سے جود نیا میں نظر آتی ہیں۔ قبر کی مصیبت اور قیامت کی تختی اس سے بھی کہیں زیادہ جوگھی۔ "

#### قبر کامروے سے کلام کرنا

حضور رسول خداع الله نا نا الله فرمایا ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو قبر کہتی ہے۔ اے ائن آدم! تیر ابر اہو تو کس چیز پر مجھے بھول گیا تھا کیا تو نہیں سمجھا تھا میں محنت کا گھر ہوں اند ھیری جگہ اور تنمائی کا مقام ہوں تو کس غفلت میں تھا۔

تیر اگذر قبر ستان میں ہو تا تھا تیر ان ہو کر توایک ایک پاؤں آگے رکھتا تھا ایک پیچھے۔ پس اگروہ مردہ نیکو کار ہو تا ہے تو کوئی اور اس کو جواب دیتا ہے کہ اے قبر تو یہ کیا کہتی ہے۔ یہ شخص صالح تھا امر بالمعروف اور نہی عن المعرکر تا تھا۔ تب قبر کے گی اگر ابیا ہے تو میں اس پر ''باغ'' بن جاؤں گی۔ تب اس کابدن نور انی بن جا تا ہے اور اس کی روح آسان کی طرف جاتی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب مردہ کو قبر میں اتارتے ہیں اور فرشتے عذاب دیتے ہیں تو اس کے آس پاس کے مردے اس سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پیچھے آنے والے! تو ہم سے پیچھے رہ گیا تھا اور ہم تجھ سے پہلے آئے تھے تو نے ہم کو دیکھ کر عبر سے کیوں نہیں حاصل کی 'کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم یہاں آگئے اور ہمارے اعمالِ ختم ہوئے کہتے تو مملت ملی تھی جو بھلا اور اچھاکام ہم نہیں کر سکے تھے تو نے ویساکام کیوں نہیں کیا اس طرح زمین کے تمام گو شوں سے آواز آئے گی اے ظاہر دنیا اور اچھاکام ہم نہیں کر سکے تھے تو نے ویساکام کیوں نہیں کیا اس طرح زمین کے تمام گو شوں سے آواز آئے گی اے ظاہر دنیا اور اچھاکام ہم نہیں کر سکے تھے تو نے ویساکام کیوں نہیں کیا اس طرح زمین کے تمام گو شوں سے آواز آئے گی اے ظاہر دنیا

پر فریفۃ تو نے ان لوگوں کے حال ہے عبرت کیوں حاصل نہیں کی جو بچھ سے پہلے مر گئے تھے اور تیری مانند عافل تھے۔

ایک حدیث میں آیا ہے گہ جب نیک بندہ کو قبر میں اتارتے ہیں اس کے نیک اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کو عذاب سے جاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے بائیں طرف ہے آتے ہیں تو نماز سامنے آکے کہتی ہے میں تجھے نہیں آنے وو گئی کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے واسطے نمازیں پڑھتا تھا اور جب وہ سرکی طرف سے آتے ہیں روزہ کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں آنے دوں گاکہ یہ شخص اللہ کیلئے بہت بھو کا پیاسار ہا ہے اور جب بدن کی طرف سے آتے ہیں تو جج اور جماد کہتے ہیں ہم تجھے نہیں آنے دوں گئی کہ یہ تو گھر ان کہتے ہیں ہم تجھے نہیں آنے دیں گئی سے اس نے بہت صدقہ دیا ہے۔ تب عذاب کے فرشتے کئے تو صدقہ و خیر ات کہتے ہیں اسے عذاب نہ دو کیونکہ اس ہا تھ سے اس نے بہت صدقہ دیا ہے۔ تب عذاب کے فرشتے کئے ہیں تو جو مبارک ہو۔ اس کے بعد رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کی قبر میں بہشتی فرش لا کے چھاتے ہیں اور قبر کو اس پر سے تا ہے قبر کی اور خمال تک نظر جاتی ہے وہاں تک گور کشادہ ہو جاتی ہے پھروہ بہشت سے ایک قندیل لاتے ہیں جس سے قیامت کے دن تک قبر میں نور رہتا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عبید نے فرمایا ہے کہ حضرت رسول علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مردہ کو قبر میں اتارتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے پاؤں کی آواز کو سنتا ہے جو جنازہ کے ساتھ آئے ہیں اور کوئی اس سے بات نہیں کرتا مگر قبر پولتی ہے اور کہتی ہے کہ اے شخص کیامیرے ہول اور میرے فشار کی خبر مجھ سے لوگ باربار نہ کہتے تھے تونے میرے واسطے کیا تیاری کی۔

#### منکرو نکیر کے سوالات

حضور پر نور علیہ نے فرمایا کہ جبآدی مرتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں کالے منہ آنکھیں نیکگوں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر ہے۔ پھر یہ میت سے پوچھتے کہ رسول آخر الزمان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے اگر مردہ مومن ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ خدا کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کہتے ہی ذمین طول اور عرض میں سرتر سر گز کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کوروشن و پر نور کر کے کہتے ہیں سوجا اس طرح جیسے دولھا سوتا ہے۔ ایسا سوکہ تجھے کوئی بیدار نہ کر سکے سوائے اس کے جو عزیز قریب ہو۔ اگر مردہ منافق ہے تو کہے گامیں محمد مصطفیٰ علیہ کو نہیں جانتا۔ بال لوگوں سے ساتھاوہ ان کے بارے میں بچھ کہتے تھے میں بھی بچھ کہتا تھا پس زمین کو حکم ہوگا کہ اس مردہ کو دبا۔ وہ ایسا دبائے گی کہ اس کی دونوں طرف کی پہلیاں ایک دوسرے سے مل جائیں گی اوردہ اس طرح قیامت تک عذاب میں رہے گا۔

حضور اکرم علی نے حضرت عمر رضی اُللہ عنہ ' نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ! ہم خود کو کیسایا نے ہو؟ جبکہ ہم مر جاو اور تنمارے لئے قبر کھودیں چار گز کمی، سواگز چوڑی۔ اس کے بعد ہم کو نهلا ئیں اور کفنا ئیں اور اس گور میں رکھ کر ہم مٹی ڈال کے واپس آ جائیں۔ قبر کے فتنہ والے منکر نکیر جن کی آوازیں گڑ گڑاہٹ ہے اور ان کی آنھیں جلی کی مانند روشن، ان کے بال زمین سے لگتے ہوں گے وہ اپنے دانتوں سے قبر کی مٹی تلیث کر کے ہم کو پکڑتے اور ہلاتے ہوں گے۔ حضر سے عمر رضی اللہ عنۂ نے فرمایا پر وانہیں میں ان کا جو اب دول گا ایک اور حدیث میں ہے کہ دو جانوروں کو کا فرکی قبر میں

بھیجتے ہیں دونوں بہر ےادراندھے ہوتے ہیں ہرا یک کے ہاتھ میں لوہے کا گر ذہو گا جس کاسر اتنابڑا ہو گا جتنااس ڈول کا جس میں اونٹ کوپانی پلاتے ہیں وہ جانور کا فر کو قیامت تک اس گر زہے ماریں گے نہ ان کے آتکھ ہے جس ہے دیکھ سکیس اور ان کو رحم آئے اور نہ کان کہ اس کی فریاد سن سکیس۔

حضرت عا کشہ رضی اللہ عنهانے فرمایا ہے کہ حضور اکر م علیقے نے ار شاد فرمایا کہ قبر ہر ایک میت کو دباتی ہے۔اگر کوئی شخص اس فشار قبر سے چتا تووہ سعد ابن معاذ (رضی اللہ عنۂ) ہوتے۔

حضرت انس رضی اللہ عنۂ نے کہاہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنها بنت رسول اکرم علی ہے جب وفات پائی تو حضور نے ان کو قبر میں اتارا آپ کا چرہ نمایت متغیر ہوااور جبآپ باہر تشریف لے آئے تو مزاج مبارک حال ہوئے۔ ہم نے دریافت کیایار سول اللہ علیہ اپ کے تغیر مزاج کا کیا سبب تھا فرمایا کہ میں نے قبر کے فشار اور عذاب کویاد کیا تھا۔ مجھے غیب سے معلوم ہواکہ خاتون پنب پران کوآسان کردیا گیاہے۔باوجوداس کے اس کی گورنے اس کوا تنادبادیا کہ اس کی آواز تمام جانور بنتے تھے۔ حضور علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قبر میں کا فر کو عذاب اس طرح ہو تاہے کہ ننانوے اڑھے اس پر بھیجے جاتے ہیں اور ایک اڑدھانو سر والا ہو تاہے یہ اس کو کا شتے ہیں اور اس پر پھٹکار مارتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور اکرم علی نے یہ جھی ارشاد کیاہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر آسان گذر جائے توجو عذاب کے بعد ہو گاوہ بھی آسان ہو گااور اگریہ منزل تھن اور د شوار ہو تو عذاب جو اس کے بعد ہے وہ سخت تر ہو گا۔ اے عزیز معلوم ہونا چاہئے کہ عذاب قبر کے بعد نفخہ صور کی ہیت ،روز قیامت کی ہیبت ،روز قیامت کی درازی،اس کی گرمی اور پسینہ میں ڈوب جانا اس کے بعد گنا ہوں کی پر ستش کی ہیب ہے جواس کے بعد نامہ اعمال کے باعث ہوئی اس کی ہیبت ہے۔اس کے بعد اس کی رسوائی کی ہیبت ہے جو اس نامہ اعمال کی ہیبت ہو گی۔ اس کے بعد میزان کی ہیبت ہے کہ ٹیکیوں کا بلیہ بھاری رہتا ہے یا گناہوں کااس کے بعد حق داروں اور مدعیوں کے فریاد کی ہیبت ہے اور ان کے سوال کاجواب کا دھڑ کا ہے۔ پھر بل صراط کی ہیبت ہے۔ پھر دوزخ کی ہیبت ہے اور وہال کے فر شتول کی اذبیت ، طوق وزنجیر ، تھوڑ ااور سانپ چھٹول وغیر ہ کے عذابو<del>ل</del> کی ہیت ہےاور یہ عذاب دوطرح کے ہیں ایک جسمانی اور دوسرے روحانی ، جسمانی عذاب کابیان احیاء العلوم کے آخر میں تفصیل نے کیا گیاہے اور جود لاکل اس بارے میں بیان کئے گئے ہم نے ان کوبیان کیاہے اور موت کی حقیقت روح کی ماہیت كا حوال جو موت كے بعد ہوتا ہے عنوان قائم كر كے لكھا ہے جو كوئى عذاب جسمانی كى تفصيل معلوم كرنا چاہتے ہے۔وہ احیاءالعلوم میں مطالعہ کرے اور روحانی عذاب کابیان اس کے عنوان کے تحت کیا گیاہے۔اب یہال دوبارہ ذکر کرنا طوالت کا موجب تھا۔ لیس ہم اس پر اکتفاکرتے ہیں اور اس باب کے آخر میں بزر گان دین نے جن مر دوں کا حوال خواب میں دیکھا ہے۔ ہم تح ریر کریں گے کیونکیہ زندول کومر دول کا احوال کشف باطن سے معلوم ہو تا ہے۔خواب میں پابیداری میں لیکن حواس ظاہری ہے اس کا علم ممکن نہیں ہے کیونکہ مردے ایسے عالم میں گئے ہیں کہ سارے حواس کوان کا حال معلوم كرنے كى طاقت نہيں ہے۔ جس طرح كان رنگ ہے بے خبر ہيں كہ سارے حواس كوان كاحال معلوم كرنے كى طاقت نہیں ہے۔ جس سے عالم بقا کے مسافروں کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن جواس ظاہری اور مشعلہ دنیا کے سبب سے وہ خاصیت محفی ر ہتی ہے۔جب نیند کے غالب ہو جانے سے انسان اشغال دنیوی ہے آزادی پاتا ہے اور مر دول کی مانند ہو جاتا ہے توان کا

احوال ان پر ظاہر و مکشوف ہو جاتا ہے۔ ان حضرات کی اسی خاصیت کے سبب سے مر دوں کو ہماری خبر ہوتی ہے کہ وہ ہمارے نیک اعمال سے شاد اور ہمارے گنا ہول سے عملین ہوتے ہیں۔

یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور حقیقت ہے ہے کہ ان کو ہماری خبر اور ان کی خبر ہم کولوح محفوظ کے واسطہ سے ہوتی ہے۔ کیو تکہ ہمار ااور ان کا حال لوح محفوظ میں تح رہے جب آدمی کے دل کولوح محفوظ کے ساتھ ایک نسبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ خواب میں مر دوں کا حال لوح محفوظ کے ذریعہ سے معلوم کرتا ہے اور جب مردے صاحب نسبت ہوں تو وہ جاراحال معلوم کرتے ہیں۔

لوح محفوظ کی مثال ایک آئینہ کی سی ہے۔ جس میں تمام اشیاء کی صور تیں جلوہ گر ہوتی ہیں۔آدمی کی روح بھی آئینہ کی طرح ہے اور مر دے کی روح بھی اسی طرح ہے۔ پس جس طرح ایک آئینہ میں دوسرے آئینہ کاعکس پڑتا ہے۔ اسی طرح لوح محفوظ پر لکھی ہوئی بات ہمارے اور مر دول کے آئینہ ہائے دِل پر جلوہ گر ہوتی ہے۔

تم مین سمجھ لینا کہ اوح محفوظ ایک جم ہے جو مربع کئڑی پابانس پاور کسی چیز کابنا ہوا ہے۔ جس کو ظاہر کی آگھ سے
و کھی سکتے ہیں اور وہ احوال جو اس میں تحریر ہیں ان کو پڑھ سکیں۔ اگر تم اس کی مثال معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس کو اپنے باطن
میں تلاش کرو کہ حق تعالی نے تم میں ساری مخلوق کا نمونہ پیدا کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہے تم ساری کا نمات کو معلوم
کر سکو جبکہ تم خود اپنی ذات ہے بے خبر بھو دو میرے کو کس طرح پہچانو گے۔ لوح محفوظ کا نمونہ قاری کا دماغ ہے جس کو
سارا قرآن ازبر ہے۔ گویا اس میں تحریر ہے وہ اس میں قرآن کو اس کی سطور کو اور حروف کو دیکھتے تار اور پڑھتا چلا جاتا ہے)
اب اگر کوئی شخص ایسے دماغ کو ریزہ ریزہ کر کے چشم ظاہر سے اس کو دیکھتے تو اس کو اس میں بھی قرآن تحریر ہیں او منقوش
اب اگر کوئی شخص ایسے دماغ کو ریزہ ریزہ کر کے چشم ظاہر سے اس کو دیکھتے تو اس کو اس میں بھی قرآن تحریر ہیں او منقوش
میں آئے گا بیں لوح محفوظ میں اسی طرح سے چزیں تحریر ہیں چو نکہ اس میں بے نمایت و شار اشیاء تحریر ہیں او منقوش
میں اس کا خط اور اس کی شختی ، اس کا قلم اور لکھنے والہا تھ ان سب میں کوئی بھی تمہارے عضو کے مانند نہیں ہے جس طرح اس کا
اس کا خط اور اس کی شختی ، اس کا قلم اور لکھنے والہا تھ ان سب میں کوئی بھی تمہارے عضو کے مانند نہیں ہے جس طرح اس کا
کاتب تم سے مشاہمہ شمیں ہے بلید بیمان تو ہی معاملہ ہے کہ 'ڈگر کا جو پچھ بھی ہے سامان مالک سے ہے مشاہمہ 'اس تمام
گفتگو سے مقدود ہے کہ مر دول کو چھ اس کی اور ہم کو ان کی خبر ہوتی ہے۔ اس کو تم محال مت سمجھو۔
گفتگو سے مقدود ہے کہ مر دول کو چھ اس کی اور ہم کو ان کی خبر ہوتی ہے۔ اس کو تم محال مت سمجھو۔

مر دول کوا چھے اور برے حال میں دیکھنااس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنتے ہیں۔ راحت میں ہیں یاعذاب میں دنیا ہے جو گذر گئے وہ نیست نہیں ہوئے ہیں اور مرے نہیں ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ کاار شاد ہے۔

وَلاَ تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوْ فِي سَبَيْلَ اللَّهِ أَسُواتاً طَ اور ثم كوان كوم ره مَّان نه كروجوراه خدامين مارے كَتَباعه وه بَلُ أَحْيَاءً وَ عِنْدَ رَبِّهِم فَيُرُزُقُونَ فَ فَرِحِيْنَ بِمَا النَّهُمُ زَنْده بِين النِي پرورد گاركياس اوران كوروزى دى جاتى ج اللّهُ مِن فَصَلِهِ لا

(سورة فتح) عطاكيان

### مر دول کے احوال جواب میں مکشوف ہوئے

حضورا کرم علی نے ارشاد فرمایا ہے۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا کیو نکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضورا کرم علی کو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ہے ناخوش ہیں میں نے دریافت کیا کہ حضورا اس ناخوشی کا موجب کیا ہے۔ تو حضور علیہ التحییۃ والثنانے فرمایا کہ کیا توروزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے بوے لینے سے پر ہیز نہیں کر سکتا تھا (نتوانی کہ درروزہ اہل خود بوسہ نہ دہی : کیمیائے سعاوت نو التحقوری نسخہ صفحہ ۲۳ کے سطر ۲) پھر مجھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ اگرچہ مید بوسہ حرام نہیں لیکن اس کانہ کشوری نسخہ صفحہ ۲۳ کے میں صدیقوں کو معاف نہیں کیاجا تا ہے۔ اگرچہ دوسر وں کو معاف کر دیاجا تا ہے۔ کرنا ہی اولی ہے۔ لیکن ایسے دوسر وں کو معاف کر دیاجا تا ہے۔

حفرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بودی محبت تھی آپ کی و فات کے بعد میں نے چاہا کہ آپ کو خواب میں دیکھا۔ آپ اپنی آنکھیں مل رہے بعد میں نے چاہا کہ آپ کو خواب میں دیکھا۔ آپ اپنی آنکھیں مل رہے بعد میں نے چاہا کہ آپ کو خواب میں دیکھا۔ آپ اپنی آنکھیں مل رہے بعضے۔ فرمایا کہ میں ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں اگر حق تعالی کر یم نہ ہو تا تو بہت مشکل آپڑی تھی۔ حضر سے عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابوالہ کو خواب میں دیکھا آگ میں جل رہا تھا۔ میں نے پوچھا تیر اکیا حال ہے؟ کہا کہ ہمیشہ سے عذاب میں ہو تا جس میں رسول اللہ علی ہے ہوا ہے تھے تو جب میں نے پہوارت ولادت سی توایک کنیز کو خوشی سے آزاد کر دیا تھا اس کی جزامیں پیرکی رات کو مجھ پر عذاب نہیں ہو تا۔

حضرت عمر اتن عبدالعزیز رضی الله عنهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکر م عظیمہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ حضرات ابوبحر و عمر (رضی الله عنها) کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا یکا یک امیر المومنین حضرت علی رضی الله عنهٔ اورامیر معاویہ رضی الله عنهٔ کو لایا گیا دونوں کو حضور علیہ التحة الثناء کے گھر کے اندر بھیج دہااور دوروازہ بند کر دیا۔ تب میں نے حضرت علی رضی الله عنهٔ کو دیکھا کہ گھر سے باہر آگر وہ فرمانے لگے قضی لی و رب الکعب یعنی والله مجھے میراحق دلوادیا گیا اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی الله عنهٔ باہر آئے اور کہا غفر لی و ارب الکعب یعنی والله مجھے مخش دیا گیا۔

تقل ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنمانے ایک دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شمادت ہے قبل نمیند ہے اٹھے کر انا للہ و انا الیہ راجعون بڑھا۔ لوگ کہنے گئے کیا حادثہ ہو گیاانہوں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عن کو شمنوں نے شہید کردیا۔ لوگوں نے پوچھاآپ کو کیے معلوم ہو گیا؟ توانہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا عظامیہ کو خواب میں دیکھا کہ آبید خون سے بھر اہوا ہے۔ حضور اکرم عظامیہ نے مجھ سے فرمایا کہ تونے دیکھا کہ میری

امت کے لوگوں نے میرے ساتھ کیاسلوک کیا۔ میرے فرزند کو ناحق مار ڈالا بیہ اس کااور اس کے رفیقوں کاخون ہے۔ اس کو حق تعالی کے پاس داد خواہی کیلئے لے کر جارہا ہوں۔اس خواب کے چوہیس دن کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنهٔ کی شہادت کی خبرآگئی۔

حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنۂ کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ ہمیشہ زبان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے میرے سامنے بہت ہے کام رکھے ہیں۔آپ نے فرمایا بال اس زبان سے لااللہ الااللہ کہا تھا تو بہشت میرے سامنے رکھی گئی ہے (بہشت عطاکی گئی ہے) شیخ یوسف بن الحسین کو کسی نے خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ کہا اس نے رحمت سے نواز الد پوچھا کس عمل کے باعث ؟ انہوں نے کہا کہ صرف اس بات سے کہ میں نے سےائی میں بھی مزاح کوشامل نہیں کیا۔

تی منصورین اساعیل فرماتے ہیں کہ میں نے شخ عبداللہ ہواز کو خواب میں دیکھا توان سے دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔انہوں نے کہا میں نے ہر ایک گناہ کا اقرار کیا اس کو معاف کر دیا گیا۔ ایک گناہ کا اقرار کرتے اس کے حضور مجھے شر م آئی۔ مجھے ایسے کھڑ اکیا گیا کہ میرے منہ کا تمام گوشت کل کر زمین پرگر پڑا۔ میں نے پوچھاوہ کو نسا گناہ تھا جس کی یہ سز اہے انہوں نے کہا کہ ایک خوبھورت غلام کو میں نے بنظر شہوت دیکھا تھا۔ شخ ایو جعفر صد لا ان کہتے ہیں کہ مین نے حضور اکر م علیہ کو خواب میں دیکھا تھا۔ ایک گروہ درویشوں یعنی صوفیوں کا ساتھ بیٹھا تھا۔ دو فرشتے اسمان سے انرے ایک کے ہاتھ میں آفتابہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں طشت۔ حضور اکر م علیہ نے دست ہائے اقد س کے محمد کو تھوے پھر تمام درویشوں نے اس کے بعد میرے سامنے بھی طشت رکھا گیا تاکہ میں بھی ہاتھ دھولوں ان درویشوں میں سے ایک اند علیہ سے ایک اند علیہ کے کہا تھوں کو دوست رکھتا ہے۔ وہ ان ہی میں شار ہو تا ہے اور میں ان درویشوں اور صوفیوں کو دوست رکھتا ہے۔ وہ ان ہی میں شار ہو تا ہے اور میں ان درویشوں اور صوفیوں کو دوست رکھتا ہوں بیہ سن کر سول اکرم علیہ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ بھی و صلاؤ یہ بھی ان میں سے ہے۔ شخ مجمع کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا کہ عماملہ پیش آیا۔ ان کے ساتھ کیا ہر تاؤ کیا گیا تو شخ جمح کے کہا کہ اس کے ہاتھ میں آئی۔ اس کے ہاتھ تھی و صلاؤ یہ بھی ان میں سے ہے۔ شخ مجمع کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا کہ کیا معاملہ پیش آیا۔ ان کے ساتھ کیا ہر تاؤ کیا گیا تو شخ جمح کے کہا کہ دنیاور آخر سے کی زیادہ بھلائی

حضرت رزارہ ابن ابی اوفی کوخواب میں کسی نے دیکھا توان سے دریافت کیا کہ آپ نے اعمال میں سب سے بڑھ کر کس چیز کوپایا۔ انہوں نے جواب دیا'' درر ضاحتم خداسب سے بہتر عمل اور کو تاہی امل''

ریزین مذعور کہتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ مجھے بہترین عمل سے آگاہ فرمائیے تاکہ میں اس کے حصول کی کو شش کروں۔انہوں نے کہا کہ میں نے عالموں کے ذرجہ سے بلند کوئی درجہ نہیں ویکھالیکن اس سے بھی ایک بلند درجہ ہے اوروہ عملین رہنے والوں کا ہے (جود نیا کا غم واندوہ کرتے رہتے ہیں)۔ ابن پزیڈایک بوڑھے شخص تھے اس خواب کے بعد سے انہیں ہمیشہ رو تاپایا گیا جب تک وہ ذندہ رہے یہاں تک کہ

روتے روتے ان کی بصارت ختم ہو گئی (تادم مرگ روتے ہی رہے)۔

امام ان عینیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کوخواب میں دیکھامیں نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہر اس گناہ کو مخش دیا جس پر میں نے استغفار کرلی تھی لیکن جس گناہ پر استغفار نہیں کی تھی اس کو معاف نہیں فرمایا۔

زمیدہ خاتون (زوجہ ہارون الرشید) کو خواب میں دیکھا دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے تہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔
انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک قدم بل صراط پر رکھا تو دوسر اقدم میر ابہشت میں تھا۔ شخ احد میں الحواری فرماتے ہیں کہ
میں نے اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا اس کی ایس حسین شکل تھی کہ کسی نے بھی ایس حسین شکل نہیں دیکھی ہو گی اس کے
چرہ پر ایک نور چمک رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے چرہ کا میہ نور اور بیہ تابانی کس سب سے ہے ؟اس نے جواب دیا
تم کویاد ہو گا کہ فلال رات تم اللہ تعالیٰ کی یاد میں خوب گربیہ وزاری کر رہے تھے میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے میری بیوی نے کہا
تہمارے وہی آئسو میں نے اپنے منہ پر مل لئے تھے یہ اس کا نور ہے۔ شخ کنعانی قدس سرۂ فرماتے ہیں کہ میں نے شخ جینید
قدس سرۂ کو خواب میں دیکھا تو میں نے دریافت کیا کہ خداوند تعالیٰ نے تہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ فرمایا کہ مجھ پر حمت
فرمائی اور میری وہ تمام ریاضت و عبادات برباد گئیں۔ ان سے مجھے بچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ بس نماز کی وہ رکعتیں کام آئیں جو
میں رات میں پڑھتا تھا۔

کسی شخص نے زمیدہ خاتون کو خواب میں دیکھااور دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے تم کو کیا جزادی انہوں نے کہا کہ ان چار کلمات کے پڑھنے کے باعث مجھ پر رحمت فرمائی لا اله الله افن بھا عمری (۲) لااله الله ادخل بھا قبری (۳) لا الله اخلو بھا وحدی (۴) لاالله الله القی بھا رہی ۔

حضرت بشر حافی رحمتہ اللہ کو کسی نے خواب میں و کھے کر ان سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ انہوں نے فرمایا مجھ پر رحمت فرمائی اور فرمایا کہ مجھ سے اس قدر تر ساں اور خوف ذدہ رہتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی تھی۔ شخ ابد سلیمان دارانی کوخواب میں دیکھا اور دریا دنت کیا کہ کیسی گذری فرمایا اللہ تعالی نے مجھ پر رحمت فرمائی اور کسی چیز نے مجھے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اہل دین میں انگشت نمائے رہنے سے (لوگ مجھ پر انگشت نمائی کرتے اور کہتے کہ بیہ صاحب ایمان ہے )۔ شخ ابو سعید خراز تفرماتے ہیں کہ میں نے ابلیس کو خواب میں دیکھا میں نے اپنا عصا اٹھایا تاکہ اسے ماروں لیکن اس نے بچھ بھی پر واہ نہیں کی (ذرابھی ندڈرا) ہا تف غیبی نے اس وقت آواز دی کہ شیطان ایسے ڈنڈوں سے نہیں ، فرتا ہے بہ تواس نور (ایمان) سے ڈرتا ہے جو دل میں ہو تا ہے۔

ﷺ مسوبی فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کوخواب میں دیکھا تو میں نے کہا کہ مجتمعے مرووں سے شرم نہیں آتی۔ اس نے کہا کہ یہ جوانمر دکمال ہیں اگر یہ مر دہوتے تو ہیں ان کے ساتھ اس طرح نہ کھیلیا جس طرح ہے بہوں کے ساتھ گیند کھیلتے ہیں۔جوال مر د تووہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کمزور نا توال کر دیا ہے۔ یعن حضر ات صوفیہ ۔ شخ ابو سعید خرازٌ

فرماتے ہیں کہ میں دمثق میں تھا کہ رسول خدا ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ حضرت والا تشریف لارہے ہیں اور ابو بحر اور حضرت عمر رضی اللہ عنهما پر سمارا لئے ہوئے ہیں۔ میں ایک شعر پڑھ رہا تھااور سینہ پر انگلی مار تا جاتا تھا۔ یہ و کیھ کر حضور انور علیقہ نے فرمایا کہ اس کاشر اس کے خیر ہے زیادہ ہے۔

حضرت شبکی کو کسی نے خواب میں ویکھا ابھی ان کے انقال کو صرف تین دن ہوئے تھے پوچھا کہ اللہ تعالی نے کہ ساتھ کیا معاملہ کیا۔ توانہوں نے فرمایا کہ میر ابہت سخت حساب لیا گیا۔ میں تو ناامید ہو گیا تھا کہ میری ناامیدی دیکھ کر مجھ پر رحمت نازل فرمادی۔ حضرت سفیان ثوری قدس سر ہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کئے کسے گذری۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ پر رحمت فرمائی ان سے پوچھا گیا کہ عبداللہ کس حال میں ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو دو مرتبہ روزانہ دیدار اللی سے نواز اجاتا ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا روزانہ دیدار اللی سے نواز اجاتا ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے فرمایا کہ محض اس کلمہ کی بدولت مجھ پر رحمت فرمائی جو میں نے حضر سے عبان ابن عقان رضی اللہ عنہ صوت نہیں تھا کہ جبوہ کو کی جنازہ دیکھتے تو فرماتے : سبحان الحی لا یہوس (پاک ہوہ اللہ جو زندہ ہے اور جس کیلئے موت نہیں منادی کی جارہی تھی کہ حسن بصر کی کا انتقال ہوا اسی شب خواب میں دیکھا گیا کہ آسمان کے درواز سے کھول دیئے گئے اور یہ منادی کی جارہی تھی کہ حسن بصر کی نے اللہ کا دیدار کیااور شاد ماں ہوئے۔

شیخ جینیڈ نے اہلیس کوخواب میں دیکھا تو کہا تھے مردوں (کامقابلہ کرنے) سے شرم نہیں آتی تواس نے کہا یہ مرد کب ہیں۔ مرد تووہ ہیں جو شو نیز یہ میں ہیں جیس جیس جے اتنا لاغر کرر کھا ہے۔ شیخ جیند نے فرمایا کہ صبح کو میں جامع شو نیز یہ جانے کیلئے گھر سے ذکا تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ سر ہزانو ہیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے فرمایا کہ اس ملعون اہلین کے قول پر غرورنہ کرنا۔

عتبة انعلام نے ایک حور بہشتی کوخواب میں دیکھا بہت ہی حسن و جمال کے ساتھ ۔اس حور نے کہا اے عتبہ میں تم پر عاشق ہوں دیکھوالیا کوئی کام نہ کرنا جس کے باعث میں تم کونہ مل سکوں۔ عتبہ نے کہا کہ میں تو دنیا کو تمین طلاقوں وے چکا ہوں اب میں اس کے پاس نہ پھٹکوں گا کہ پھر اس میں مصروف رہ کرتم کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔

ﷺ ابدالوب بجتانی نے ایک مفید شخص کا جنازہ دیکھایہ اُپنالاخانہ پُر چڑھ گئے تاکہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ اسی رات انہوں نے اس مردہ کوخواب میں دیکھاتو پوچھاکہ اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا کیااس نے کما کہ رحمت فرمائی اور کما کہ ابد ابد بیوب سے کہدو۔ قُل کُو اَنْتُم تَمُلِکُون خَز آئِن ً رحُمَت وَتِتِي إِذًا إِلَّا مُسْتَكُتُم خَتَسُيَةَ الْإِنْقَاقِ طَ( یعنی رحت اللی کے خزائے اگر تممارے ہاتھ میں ہوتے تو تم بر بنائے علی اس میں سے کچھ خرچ نہ کرتے)۔

جس رات شخ داؤد طائی قدس سر ۂ نے وفات پائی ای رات کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ فرشتے آجارہے ہیں پوچھاآج سے کیسی رات ہے فرشتوں نے کہا کہ آج رات داؤد طائی کا انقال ہوا ہے۔ بہشت کواس کیلئے سجایا جارہا ہے۔ شخ ابو معید شحامؓ نے کہا کہ شخ سل معاء کی کومیں نے خواب میں دیکھا تو میں نے انہیں پکارا کہ اے خواجہ! انہوں نے جواب دیا

کہ مجھے خواجہ نہ کھو۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے وہ سب اعمال کیا ہوئے۔انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے کچھ نے فائدہ پہنچایاجو بوڑھی عور تیں مجھ سے دریافت کرتی تھیں۔

ربیع بن سلیمان نے کہا کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کو میں نے خواب میں ویکھامیں نے پوچھا کہ حق تعالی نے آپ کے ساتھ کیاسلوک کیا۔ فرمایا کہ جھے سنری کرسی پر بھایا گیااور آب دار موتی مجھ پر نچھاور کئے گئے۔ امام شافعی نے پھر فرمایا کہ مجھے ایک مشکل در پیش ہوئی جس کے بارے میں مجھے بوئی فکر سخی خواب میں ایک شخص آیااور اس نے مجھے کہا اے محمد ادر ایس تم یہ دعا پڑھو۔ اللہم انبی الا اصلحک لنفسسی ضرا والا صرقاً والا حیاوہ والا نشوزا والا استطیع ان الحذالا ما اعطیتنی والا ان النبی الا مائو وفیتن اللہم و فقنی لما تحب و ترضی من القول و العمل فی عاقبہ سے کوجب میں اٹھااور میں نے یہ دعا پڑھی تودن پڑھے وہ مشکل حل ہوگئے۔ تم اس دعا کو بھی فراموش نہ کرنا۔ فی عاقبہ سے کوجب میں اٹھا کہا تو انہوں نے کہا کہ شیخ عتبہ انعلام کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھرکی دیوار پر جو یہ دعا کسی ہوئی تھی اس دعا کے پڑھنے کے صلہ میں مجھے خش دیا۔ خواب میں کہنے والا شخص کہا تمہارے گھرکی دیوار پر جو یہ دعا کسی ہوئی تھی۔

يا مادى المضلين يا راحم المذبنين و يا مقبل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم و المسلمين كلهم اجعين و اجعلنا مع الاحياء المرزوقين الذين انعمت عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء والصالحين امين يا رب العلمين ٥

اللهم إنا نعود بعفوك من عِقابِك و نعود برضاك من سحع تُحُصٰى ثُنَاءً عَلَيُكَ أَنْتَ كَمَا أَثُنَيْتَ عَلَمَ نَفُسِكَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحُدَهُ

ختم شد

اردوترجمه كيميائ سعادت يعونه تعالى



على ' اخلاقی ' سابق اور معاشرتی مسائل بر رید یوپاکستان لاہور سے نشر ہوئے والی افضائیس

# علمی نشری تقریریں

مرتب دمقرر مولانا محمد صدیق بزار دی

برور المراج المر



منيف يضيخ اشيئ ويقرشها النين بروزي

اذ، ادنیب شهدیر حضرَت شمس برتیلوی مَیْلِافِدُ مستناد نُکُنَ یَغُولِی نِیْدِیاد دِرَیْ فِیْدَامْلِیْدُ

بروگليتونليسي ١٠١٠زوزاز ١٠١٠







المنظمة المنظ

اذ : ادنیب شهستیر حَ<u>صْرَت شمس بَرَتْیلوی مَیْلازْدُ</u> مستنادیمی نیفارای نیفیرادر ترمٔ نیزانقاین

يروكينونيون مون دوه، دوه،

إما الحمد رضا المرضا علمات المعروب

دِيْرُالْفِالتَّغْرِثُالِجَّيْمِ فَ وَذَكُمْ فَإِنَّالِكُوْرُنُ فَي مَعْ الْمُؤْمِنُ فِي أَنْ فَعَالُمُ فَعِيْنِهِ فَعَالَمُ فَعَالُمُ فَعِلْمُ فَعَالُمُ فَعَالِمُ فَعَالُمُ فَعَالِمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلَمُ فَعَالِمُ فَعَلَيْكُ فَعَلَيْكُ فَعَلَيْكُ فَعِلْمُ فَعِنْ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِيلُونِ فَعِنْ فَعِلْمُ فَعِيلُهُ فَعِلْمُ فِي مُعِلِمُ فِي مُعِلِمُ لِمُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ فَعِلْمُ فِي مُعِلِمُ فَالْمُعِلِمُ عَلَيْكُمْ فَعِلْمُ فَا مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ فَالْمُعِلِمُ عِلْمُ فَالْمُ عِلْمُ فِي مُعِلِمُ فَا مُعِلِمُ فَالْمُعِلِمُ فِي مُعِلِمُ فَالْمُعِلِمُ عَلَيْكُمُ فَالْمُعُلِمُ فَا مُعِلِمُ فِي مُعِلِمُ فَا مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ فَالْمُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ فِي مُعِلِمُ فَالْمُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ فَالْمُعِلِمُ فَالْمُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ فَالْمُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ فَالْمُعِلِمُ فَا مُعِلِمُ فَالْمُعِلِمُ مُعْلِمُ فَالْمُعِلِمُ فَالْمُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ فَالْمُعِلِمُ فِي مُعْلِمُ فِي مُعْلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُنْ مُعِلِمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعِلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْع

أرُدورْجِرُكَا بِمِتطاب

منعافة الغابايين

تصيف الم تمام مجمد الاسلام حضرت مام غزالي رحمة الشاعلية

از تولانا محرسعیث احم نقشبندی خطیب ام مجرحفرت آگامنج بخش رحمذالشرعلیهٔ لا ہور واکش مجیدالله قاوری ایم-ایس-ی ایم-ای بی-ای-دی

برو کینونکینی

٢٠- ي اُدُوفِ با زار و لا يور

يرو كليتونكي ٢٠٠٠ فن ١٩٠١م، ١٥٠١ و١٥٠









من المارفين فَدُوة السَّالِكِينَ عِنْهِ المُن ا

احياء علوم البرين

الون احتامالعلوم كالماورة متداده ورجد

مترجة : مؤلانامحتصديق هزاروي

تھی۔ غائب ہو جانادو طرح سے ہو تا ہے ایک روح حیوانی کے مرنے سے دوسرے اس کے بے طاقت ہونے سے اور اس جمان میں کوئی شخص جنت کو دیکھ سکتا۔ جس طرح ساتوں آسان اور ساتوں زمین پستے کے چھلکے میں نہیں ساکتے۔ اس طرح جنت کا ایک ذرہ اس جمان میں نہیں ساسکتا۔ بلحہ قوت سامعہ جس طرح اس امر سے معزول ہے کہ آنکھ میں آسان کی صورت جیسے پیدا ہوتی ہے۔ ویلی ہی اس میں بھی پیدا ہو۔ اس طرح اس جمان کے تمام حواس بہشت کے تمام ذروں سے معزول ہیں اور اس جمان کے حواس ان کے علاوہ ہیں۔

فصل: اب عذابِ قِبر کو پیچائے۔اے عزیز جان کہ عذاب قبر کی بھی دوقتمیں ہیں۔ایک روحانی دوسر اجسمانی 'جسمانی ﷺ سب لوگ جانتے ہیں لیکن روحانی کو کوئی نہیں جانتا مگروہ شخص جس نے اپنے آپ کو اور اپنی روح کی حقیقیت کو جاننا ہو کہ وہ ا پنی ذات سے قائم اور اپنے قائم ہونے میں قالب سے بے نیاز ہے۔ تو موت کے باوجود وہ روح باقی رہے گی۔ موت اس کو غیست ونابو دنہ کرے گی۔ کیکن ہاتھ 'یاؤں'آگھ کان اور باقی سب حواس اس سے پھیر لیں گے اور جب حواس اس سے لے ليے توجوى الرے مال محيتى كوندى غلام كائے اليل كھريار عزيزوا قارب بلحه زمين و آسان اور جو چيزيں ان حواس سے دریافت ہو سکتی ہیں-سب اس سے پھیرلیں گے-اگریہ چیزیں اس کی محبوب اور معثوق تھیں اور اس نے اپنا آپ بالکل ان چیزوں کے حوالے کردیا ہے۔ تو مرنے کے بعد ان کی جدائی کے عذاب میں رہے گا-اور اگر سب سے فارغ تھااور دنیا میں کسی کو محبوب نہ رکھتا تھابلیحہ موت کا آرزومندر ہتا تھا۔ توراحت و آرام میں رہے گااوراگر اس نے خدا کی دوستی حاصل کی تھی اللہ کی یاد کے ساتھ محبت وانس کا در جہ پایا تھا- اور اپنا آپ بالکل اس کو دے دیا تھا- اسباب د نیاسے متنظر وییز ار رہتا تھا-توجب وصال كر كياايي معثوق كے پاس جا پنجا- مز احمت اور تشويش ميں ركھنے والا سامان دينادر ميان سے جا تار ہااوريہ اپنی سعادت کو پہنچ گیا۔اے عزیز غور کر کہ جو مخص اپنے آپ کو بیہ جانے کہ موت کے بعد باقی رہوں گااور اس کی مرغوب اور محبوب چیزیں دنیامیں رہ جائے گی تو ضرور اسے یہ یقین آجائے گا کہ جب میں دنیاسے جاؤں گا تواپی محبوب ومرغوب اشیاء کی جدائی ہے رنجوعذاب اٹھاؤں گا- جیسا کہ جناب سرور کا ئنات علیہ افصل الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ: أَحُبِ مِنَا أَحْبَبُتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ دوست رکھ جے تو دوست رکھتا ہے بے شک تواہے

چھوڑ جانے والاہے۔

جب کوئی میہ جان لے کہ میرامحبوب خدانعالی ہے اور اندازہ کے مطابق اپنا توشہ لے کرباتی دنیاوہا فیہا ہے دستنی
رکھے۔ تو ضروربالضرور اسے میہ یقین ہو جائے گا کہ میں جب دنیا ہے جاؤں گا تورنج سے نجات پاؤں گا-راحت اٹھاؤں گاجو شخص اس بات کو سمجھ لے گا اسے عذاب قبر میں ہر گز کوئی شبہ باقی ندر ہے گا-وہ یقین کرلے گا کہ عذاب قبر حق ہے اور
پر ہیز گاروں کے لیے نہیں بابحہ دنیاداروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کوبالکل دنیا کے حوالے
کر دیا تھا اور رہے بھی معلوم ہو جائے گا کہ میہ حدیث ان ہی معنوں میں ہے :

#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.